# 

1991 1 5:06 519



شعبه أردود ار معارف اسلاميه، وغاب لوغوري لا بور

## اردو دائرهٔ معارف اسلامیّه

زير اهتمام دانش گاه پنجاب، لاهور



جلد ۲۱

(مسح ــــ میافارقین)

باردوم ۲۲۲ اه *ر* ۲۰۰۱ء

#### ادارهٔ تحریر

| رئيس اداره*    | الله الله الله عمد عبدالله ، ایم - ایم ، ڈی لٹ (پنجاب)   |
|----------------|----------------------------------------------------------|
|                | پروفیسر سیّد محمّد امجد الطاف ، ایم اے (پنجاب)           |
| ، سينير ايڈيٹر | پروفیسر عبدالقیوم ، ایم اے (پنجاب)                       |
| ایڈیئر         | پروفیسر مرزا مقبول بیک بدخشانی ، ایم اے (پنجاب)          |
| ایڈیٹر         | شیخ نذیر حسین ، ایم اے (پنجاب)                           |
| ایڈیٹر         | ڈاکٹر عبدالغنی ، ایم اے ، پی ایچ ڈی (پنجاب)              |
| ایڈیٹر         | ڈاکٹر حافظ محمود الحسن عارف ، ایم اے ، پی ایچ ڈی (پنجاب) |
|                | * وفات به ۱ اگست ۱۹۸۶ع                                   |
|                | ** از ۹ مارچ ۱۹۸۹ ع                                      |

#### مجلس انتظاميه

- 1- پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد، ایم اے(پنجاب)، بیاہے اکنامکس (مانچسٹر)، ڈی فل (آکسن)، واٹس چانسار، دانش کاہ پنجاب (صدر مجلس)
  - ۲- پروفیسر ڈاکٹر منیر الدین چغتائی ، ایم اے (پنجاب)، ڈی فل (آکسن)، پرو وائس چانسار، دانشگاه پنجاب
    - سـ جسٹس (ریٹائرڈ) سردار محمد اقبال ، وفاق محتسب ، حکومت پاکستان ، اسلام آباد
  - ہ۔ پروفیسر شیخ امتیاز علی، ایم اے، ایل ایل بی (علیک)، ایل ایل ایم (پنجاب)، ایل ایل ایم (سٹنفرڈ) ، چیئزمین یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ، اسلام آباد
    - ۵۔ سید بابر علی شاہ، . ے۔ ایف سی سی ۔ کلبرگ، لاہور
      - معتمد ماليات، حكومت پنجاب، لاهور (يا نمائنده)
      - \_ معتمد تعليم، حكومت پنجاب، لاهور (يا نمائنده)
    - ٨- ڏين کليهٔ علوم اسلاميه و ادبيات شرقيه ، دانش کاه پنجاب ، لاهور
      - و\_ ڈین کلیۂ سائنس، دانش گاہ پنجاب، لاھور
      - . ١ ـ ڏين کايهٔ قانون ، دانش کاه پنجاب ، لاهور
        - 1 ،- رجسٹرار، دانش کاه پنجاب، لاهور
          - ١٠- خازن، دانش كاه پنجاب، لاهور
    - ٣١- پروفيسر سيد محمد امجد الطاف ، صدر شعبة اردو دائرة معارف اسلاميه (معتمد)



### چراغ علم گُل هوا

انتہائی اندوہ و الم کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ، رئیس ادارہ ، اردو دائرہ سعارف اسلامیہ ، ہم اگست ۱۹۸۹ کو طویل علالت کے بعد اس جہان فانی سے رخصت ہوگئے۔ کُل مَن عَلْیَهَا فَانِ ٥ وَیَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُوالْجَلْلِ وَالْجَلْلِ وَالْجَلْلِ

سید محمد عبدانته ۵- اپریل ۱۹.۹ عکو ضلع مانسهره (صوبه سرحد) کے ایک گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد حکیم سید نور احمد شاہ مرحوم و مغفور سے حاصل کی ۔

مانسہرہ سے سڈل کے استحان سے فارغ ہو کر لاھور آ
گئے۔ ۱۹۲۳ء میں منشی فاضل، ۲۹۳۵ء میں بی اے
(صرف انگریزی) ، ۱۹۲۹ء میں ایم اے فارسی اور
۱۹۳۲ء میں ایم اے عربی ہوے - ۱۹۲۷ء سے
۱۹۳۹ء تک وہ فارسی کے ریسرچ سکالر رھے۔
۱۹۳۵ء میں ان کے تحقیقی مقالے ادبیات فارسی میں
مندووں کا حصہ پر انھیں ڈی لٹ کی ڈگری ملی .
ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے ساٹھ برس تک
پنجاب یونیورسٹی کی خدمات انجام دیں ۔ ۱۹۲۹ءمیں
میں وہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں مخطوطات

کے مہرست نگار مقرر ہوے اور ۱۹۹۵ء میں بحیثیت پرنسپل اوریئنٹل کالج سبکدوش ہو کر نومبر ۱۹۹۹ء میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے سربراہ سترر ہوگئے اور تا دم آخر اس عظیم علمی و دینی منصوبے کو اس خوش اسلوبی سے آگے بڑھایا کہ اکابر علما اسے خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہوگئے۔ ان ناقابل فراموش خدمات کے اعتراف میں پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے انہیں پروفیسر پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے انہیں پروفیسر ایمریطس کا اعزاز دیا گیا .

اردو کو تعلیمی ، کاروباری اور سرکاری زبان کی حیثیت دلوانے کی تحریک میں سید سرحوم کا کردار ایک ہےباک قائد کا رہا۔ سختاف قومی تحریکوں میں انھوں نے ہمیشہ عملی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان کی علمی ، ادبی اور قومی خدمات کو سرکاری سطح پر بھی سراھا گیا۔ ۱۹۹۱ میں حکومت ایران نے انھیں "نشان سپاس" دیا۔ میں حکومت ایران نے انھیں "نشان سپاس" دیا۔ میں حکومت ایران کے انھیں "نشان سپاس" دیا۔ کارکردگی" ملا اور ۱۹۹۸ء میں "ھلال امتیاز".

سید عبدالله صحیح معنوں میں مجمع العلوم تھے ۔ عربی کے جید عالم ، فارسی کے وسیع النظر فاصل اور اردو کے نامور نقاد ہونے کے علاوہ ان کی اسلامی علوم اور جدید ترین معاشی ، عُمرانی اور فلسفیانه نظریات پر گہری نظر تھی ۔ بنیادی طور پر وہ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع اور حافظ محمود شیرانی کی تحقیقی روایات کے امین تھے ، لیکن ان کی علمی لگن اور ذوق ادب نے اپنے لیے نئی راهیں بھی تلاش کیں اور نئی منزلوں کی نشان دہی کی ۔ ان تلاش کیں اور نئی منزلوں کی نشان دہی کی ۔ ان کی تقریباً تیس مطبوعہ تصانیف ان کی محققانہ تدوین و ترتیب (مثلاً لطائف نامه فخری ، تذکرہ مردم و ترتیب (مثلاً لطائف نامه فخری ، تذکرہ مردم

معطوطات ، فارسی زبان و ادب ، شعرائے اردو کے تذکرے ، سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار)، جدید و قدیم انداز تنقید کے حسین امتزاج (نقد میر ، اطراف غالب ، مباحث وغیره) ، "اقبالیات" سے ان کے گہرے شغف (مثلاً متعلقات خطبات اقبال اور مطالعه اقبال کے چند نئے رخ) اور اپنے زمائے کے فکری اور نظریاتی مباحث پر ان کے عبور (تعلیمی فکری اور نظریاتی مباحث پر ان کے عبور (تعلیمی خطبات، پاکستان ، تعمیر و تعبیر، کلچر کا مسئله اور پاکستان میں اردو کا مسئله ) کی آئینه دار اور ان کی غیر معمولی محنت و ریاضت کی عکاس ھیں۔ ان عبر معمولی محنت و ریاضت کی عکاس ھیں۔ ان کتابوں کے مسودات اور اردو اور انگریزی کے غتلف مضامین ترتیب اور طباعت کے منتظر ھیں .

سید مرحوم و مغفور نے همارے علم و ادب اور زبان پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ انھیں اپنی ابتدائی زندگی کی نکبت و عسرت پر کوئی شرمندگی تھی نه آخری ایام میں اپنے اعزازات پر نخر ۔ انھوں نے همیشه اپنے آپ کو ایک طالب علم اور مدرس سمجھا ۔ ان کے اپنے الفاظ هیں : "محبت ، شفقت ، خدمت میرا اصول زندگی هے ؛ صبر ، شکر ، قناعت میرا مسلک اور شیوہ" ۔ حقیقت یه هے که وہ بیک وقت علم آموز بھی تھے اور آداب آموز بھی ۔ دور جدید میں وہ همارے ماضی کی عظیم تہذیبی و تعلیمی روایت کے غالباً آخری بڑے نمائندے تھے : تعلیمی روایت کے غالباً آخری بڑے نمائندے تھے : مت سمل همیں جانو ، پھرتا هے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکاتے هیں تب خاک کے پردے سے انسان نکاتے هیں

#### اختصارات و رموز وغیره

#### اختصارات

(1)

کتب عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے ہیں

17 = اردو دائرهٔ معارف اسلامیه .

(ر) ت = اسلام السائيكاوپيديسي (=انسائيكاوپيليا او اسلام، تركى) .

(1) ع = دائرة المعارف الاسلاسية (= انسائيكلوپيديا او اسلام، عربي).

-) Encyclopaedia of Islam = ۲ لیا ۱ کائیڈن ا یا ۲ انسائیکلوپیٹیا او اسلام، انگریزی)، بار اوّل یا دوم، لائیڈن. انسائیکلوپیٹیا او اسلام، انگریزی)، بار اوّل یا دوم، لائیڈن. ابن الْابّار = کتاب تَکُمِلَة الصِّلَة، طبع کودیرا BAH, V - VI).

ابن الأبّار: تَكُملَة = Apéndice a la adición Codera de : Palencia ، Misc. de estudios y textos drabes در Tecmila ، ميلرؤ ه او اع

ابن الأبّار، جلد اوّل=ابن الأبّار: تَكُمِلَة الصِّلَة، Texte اللهّار: تَكُمِلَة الصِّلَة، arabe d' aprés un ms. de Fés, tome I, complétànt

A. Bel طبع iles deux vol. édités par F. Codera
و محمّد بن شنب، الجزائر ۱۹۱۸.

این الأثیر ایا ۱یا ۳یا ۳ی تاب الکامل، طبع ثورنبرک در این الآثیر ایا ۲یا ۳یا ۳ی کتاب الکامل، طبع ثورنبرک در ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰ تا بار دوم، قاهره ۱۳۰۰ ه، یا بار سوم، قاهره ۱۳۰۰ ه، یا بار چهارم، قاهره ۱۳۰۸ ه.

ابن الأثير، ترجمهٔ فاينان = E. Fagnon الجزائر ، مترجمهٔ فاينان de l' Espagne الجزائر

ابن بَشْكُوال = كتاب المِّلة في اخبار آئيمة الأَندَلُس، طبع كوديرا F. Codera، ميدُردُ جمهراء (BAH, II) .

ابن بطوطه = تحفة النُّظَّار في غَراايُب الأَسْمار و عَجايُب الاسفار،

ه. R. Sanguinetti و C. Defrémery،

م جلد، پيرس ١٨٥٣ تا ١٨٥٨ ع.

ابن تَغْرى بِرُدِى عَ النَّجُومَ الزَاهِرَةُ فَى مُلُوكُ مَصَرُ وَ القَاهِرَةُ، طبع W. Popper ، بركلے و لائيلن ١٩٠٨ تا ١٩٠٩ء .

ابن تَغْرى بِردْى، قاهره حكتاب مذكور، قاهره ٢٣٨٨ مه بعد. ابن حُوقَل حكتاب صُورة الأرض، طبع J. H. Kramers لائيلان ١٩٣٨ تا ١٩٩٩ عام ١٩٥٨، بار دوم) .

ابن خُرَّداذیه = المَسَالِک والمَمَالِک، طبع تخدویه (BGA, VI) . لائیلن ۱۸۸۹ (BGA, VI) .

ابن خَلْدُون : عِبْر (يا العبر) = كتاب العبر و ديوان المُبتدأ

ابن خَلْدُون : مقدمة = Prolégomènes d'Ebn Khaldoun ملبع المحمد تا ۱۸۶۸ تا ۱۸۹۸ المحمد المحمد

این خَلْدُون: مقدّسة، مترجمهٔ دیسلان = Prolégoménes این خَلْدُون: مقدّسة، مترجمهٔ دیسلان از دیسلان از دیسلان از دیسلان M. de Slane (بار دوم، ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ (بار دوم، ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸).

این خَلْدُون : مقدّمة، مترجمهٔ روزنتهال = The Muqaddimah، مترجمهٔ روزنتهال = The Muqaddimah، مترجمهٔ اندن ۱۹۵۸،

ابن خَدِّكَان = وَفَيَات الْأَعْيَان، طبع وَسُنْنفُلْتُ F. Wüstenfeld، كُونْنكن ١٨٥٥ تا ١٨٥٠ (حوال شمار تراجم ك اعتبار سے ديے كئے هيں).

ابن خَلَّكَان، بولاق عـ كتاب مذكور، بولاق ١٢٥٥ه. ابن خَلَّكَان، قاهره عـ كتاب مذكور، قاهره . ١٣١٠. \_

ابن خَلِّكان، مترجمهٔ دیسلان = Biographical Dictionary، تا مترجمهٔ دیسلان ۱۸۳۳، به جلا، پیرس ۱۸۳۳ تا

ابن رُسْتَه = الأعلاق النّفِيسَة، طبع لمخويه، لائيلن ، ١٨٩ تا الله المراء (BGA, VII) .

ابن رُسْتَه، ویت Les Atours précieux = Wiet، مترجمهٔ (G. Wiet).

ابن سَعْد = كتاب الطبقات الكبير، طبع زخاؤ H. Sachau وغيره، لاثيلن س. ١٩ تنا . ١٩٥٠ .

ابن عذاری = کتاب البیان المُغْرِب، طبع کولن G. S. Colin ابن عذاری = کتاب البیان المُغْرِب، طبع کولن E. Lévi-Provençal لائیڈن ۴٫۹۹۸ تا ۱۹۹۸ و آیا ۱۹۹۸ و آ

ابن العماد : شَذرات هَذَرات اللَّهَب في أَغْبار مَن ذَهَب، قاهره . ١٣٥١ تا ١٣٥١ه (سنين وفيات کے اعتبار سے موالے دیے گئے هیں) .

ابن الفَـقِيه=مختصر كتاب البُلدان، طبع ذخويه، لاثيدن المُدن المُدرد (BGA, V).

ابن قُتَيْبَة : شَعَرَ (يا الشَعَرَ) حكتاب الشِعْر والشُّعَراء، طبع لخويه، لائيدُن ١٩٠٠ تا م. ١٩٥٠

ابن تُتَيْبَه : مَعارِف (يا المعارِف) = كتاب المَعارِف، طبع ووسِنْغَلَّك، كونْنكن . ١٨٥٠ .

ابن هشام = كتاب سيرة رسول الله، طبع ووسير أيلك، كوثنكن المداء . ١٨٥٠ تا ١٨٥٠ ع.

ابوالفداء: تَقُويم = تَقُويم البُّلْدان، طبع رِينُو J. T. Reinaud و ديسلان M. de Slane بيرس . م

ابوالفداء: تقویم، ترجمه ترجمه ابوالفداء: تقویم، ترجمه traduite de l' arabe en français برار، از دربره St. Guyard: مربره اعوج ۲/۲، از Description de l' Afrique et de الافریسی: المغرب R. Dozy و لا خوید، لائیلن المعرب المعرب R. Dozy و لا خوید، لائیلن

الادریسی، ترجمه جوبار = Géographie d' Édrisi، مترجمه به الادریسی، ترجمه جوبار = ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۰ ع. ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۰ ع. الاشتیعاب و باین عبدالبر: الاستیعاب، به جلد، حیدرآباد

(دكن) ١٣١٨ - ١٣١٩ . الإشْتِقَاقَ = ابن دُرَيْد : الاشتقاق، طبع وْوسْتَنْفِك، كُونْنكن

الإصابة = ابن حَجَر العشقلانى: الإصابة، بم جلد، كلكته

م١٨٥ء (اناستاتيک).

الأغانى، برونو = كتاب الأغانى، ج ٢١، طبع برونو R. E. الأغانى، برونو Brünnow، لائيذن ١٨٨٨ع/٢٠٠٦ه.

الْأُنْبَارِي : لَنُوْهَةَ = نُزَهَةَ الْأَلِبَّاءَ فَي طَبَقَاتَ الْأَدْبَاءَ، قاهره

البغدادى: الفَرْق=الفَرْق بين الفِرَق، طبيع محمّد بدر، قاهره ١٣٢٨ه/١٩٩٠.

البَلَاذُرى: اَنْسَاب=اَلسَاب الأَشْراف، ج م و ١٥ طبع M. Schlössinger و S. D. F. Goitein، بيت المقدس (يروشلم) ١٩٣٦ تا ١٩٣٨ء

البَلاذُرى: أنساب، ج 1 = أنساب الأشراف، ج 1، طبع محمد حميدالله، قاهره و 19 ء .

البَلاذُرى: أُمَنُوح = أُمُرُوح البُلْدان، طبع لَم خويه، لائيلان

يَهُمَى: تَارِيخِ بِيهِقَ = ابوالحسن على بن زيد البيهةى: تَأْرِيخِ بِيهِق، طبع احمد بهمنيار، تهران ١٣١٥هش. بيهقى: تستّه ابوالحسن على بن زيد البيهقى: تستّه صوان الحكمة، طبع محدد شفيع، لاهور ١٩٣٥ع.

بَيْهَـتى، ابوالفضل=ابوالفضل بيبقى: تَارِيخِ مسعودى، Bibl. Indica

تاج العَرُّوس=محمَّد مرتضَى بن محمَّد الزَّبِيدى: تَاجَ العروس .

تأريخ بغداد = الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، س جلا، قاهره وسم ۱ م/ ۱ م ۱ ع .

تاریخ دَسَشْق = ابن عَساکر: تاریخ دَسَشْق، ی جلد، دمشق ۱۳۲۹ه/۱۱۹۱۹ تا ۱۳۵۱ه/۱۳۲۹.

تَهُذِيبَ = ابن حَجَر العَسْقَلانى: تهذيب التهذيب، ١٢ جلاء حيدرآباد (دكن) ١٣٢٥ه/١٠٠٥ تا ١٣٢٥ه/١٠٠٩. التَعالَبي: يَتِيْمَة = الثمالي: يَتْيِمَة الدَّهْر، دمشق ٣٠٣ه. الثعالي: يتيمة، قاهره = كتاب مذكور، قاهره ٣٣٠٠٠.

حاجى خليفه = كَشْف الظُّنُون، طبع محمّد شرف الدّين يَالْتُقايا S. Yaltkaya و محمّد رفعت بيلكه الكليسلي Rifat Bilge Kilisli، استانبول ١٩٩١ تا ٣٩٩١ع.

حاجى خليفه، طبع فالموكل = كشف الظنون، طبع فالوكل Gustavus Flügel ، ١٨٥٨ تا ١٨٥٨ء.

حاجی خلیفه: کشف کشف الظنون، ۲ جلد، استانسبول ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱ه.

حدود العالم = The Regions of the World، سترجمه و نقور شکی V. Minorsky، لنڈن ۱۹۳۷ و (GMS, XI) سلسله جدید) .

حمدالله مُسْتونى: لَـزْهَـة=حمدالله مستونى: لَـزْهَة التَّلُوب، طبيع ليسترينج Le Strange، لائيدُن ١٩١٩ تا ١٩١٩ (GMS, XXIII).

خواند امیر=خبیب السِّیر، تهران ۱۲۷۱ه و بمبنی ۱۲۵۳ میرد.

الدُّرُر الكَاسِنَة = ابن حجر العسقلاني: الدُّرر الكَامِنِـة، حيدرآباد ٢ ١٣٥٠ متا ١٣٥٠.

الدّميْرى = الدميرى: حيّوة الحّيوان (كتاب كے مقالات كے عنوانوں كے مطابق حوالے ديے گئے هيں).

دولت شاه دولت شاه: تذكرة الشعراء، طبيع براؤن E. G. Browne

ذهبى: حُقّاظ = الذَّهبى: تَذْكرة العُقاظ، به جلد، حيدرآباد (دكن) ١٣١٥ه.

رحمٰن على = رحمٰن على: تذكرهٔ علما علم الكهنؤ مرا و اع. وضات الجنّات = محمّد باقر خوانسارى: رُوضات الجنّات، تهران ٢٠٠٩.

زاسباور، عربی عربی ترجمه، از محمّد حسن و حسن احمد محمود، به جلد، قاهره ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۲ء.

السبك = السبك : طبقات الشافعية، ب جلد، قاهره س١٣٦ه. سيجل عثمانى = محدد ثريا : سجل عثمانى، استانبول ١٣٠٨ تا

سُرْكيس= ، ركيس: مُعْجِم المطبوعات العربية، قاهره

السَّمُعانى = السَّمَعانى = السَّمَعانى = السَّمَعانى = السَّمَعانى = التَّسَاء مرجليوث D. S. Margoliouth لاثيثان ١٩١٦ء (GMS, XX)

السُيُّوطى: بَغْمَة = السيوطى: بَغْمَة الوَّعاة، قاهره ١٣٢٩. ه. الشَّهْرَسُنَانِي = المِلَل والنِعَل، طبع كيورثن W. Cureton، لنذن ٢٨٨٨ ع.

الفَيِّى = الضبى: بَغِيَّة المُلْتَمس فى تأريخ رجال اهل الأَنْدَلُس، معلى اللهُ الل

الضّوء اللّامع = السّخاوى: الضّوء اللّامع، ١٠ جلاء قاهره ١٣٥٣ تا ١٣٥٥.

الطَّبَرِي=الطبرى: تَأْرِيخ الرُّسُل وَ المُلُّوكَ، طبع لَا خويـه وغيره، لائيلن ١٨٥٩ تا ١٩٠١.

عثمانیلی مؤلف لـری=بروسه لی محمد طاهـر: عثمانیلی مؤلف لری، استانبول ۱۳۳۳ه.

العقد القريد = ابن عبدربه: العقد الفريد، قاهره ١٣٢١ه. على جَوَاد = على جواد: سمالك عثماليين تاريخ و جغرافيا لغاتى، استانبول ٣١٣١ه/١٩٥٩ تا ١٣١٤ه/ ١٨٩٩ع.

عونى: لُبَاب = عونى: لباب الالباب، طبع براؤن، لـندن و

لائيلن س. ١٩ تا ١٩٠٦.

عيون الأنباء = طبع مُلر A. Müller، قاهره ٩ ٩ ٩ ١ ٨٨٢/٥٠.

غلام سرور = غلام سرور، سنتى: خزينة الاصفياء، لاهور

غوثی ماللوی : گلزار ابرار= ترجمهٔ اردو موسوم به اذکار ابرار، آگره ۱۳۲۹ه.

نِرِشْته ــ محمّد قاسم فِرِشْته : کلشن ابراهیمی، طبع سنگ، بمبئی ۱۸۳۲ء.

فرهنگ و فرهنگ جغرافیای ایسران، از انتشارات دایس هر جغرافیائی ستاد ارتش، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ هش.

فرهنگ آلند راج دمنشی محمد بادشاه : فرهنگ آلند راج، ب جلد، لکهنؤ ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ .

نقير محمد عقير محمد جهلمي : حداثق الحنفية، لكهنؤ

فهرست (يا الفهرست) = ابن النديم : كتاب المفهرست، طبع فلوكل، لاثيزك ١٨٤١ تا ١٨٤٢.

ابن القفطى = ابن القفطى: تأريخ الحكماء، طبيع ليرف الرف التفطى: التفطى: التفطى: التفطى عند الحكماء، طبيع ليرف

الكُتبى: فوات = ابن شاكر الكُتبى: قوات الوقيات، بولاق

لسان العرب داين منظور: لسان العرب، ، ب جلد، قاهره ١٣٠٠ تا ١٣٠٨.

ماثر الأمراء = شاء نواز خان: مآثر الأمراء، Bibl. Indica. مرائد المؤمنين = نورالله شوسترى: مجالس المؤمنين، تهران وورده ش.

مرآة الجنان = اليافعى: مرآة الجنان، م جلد، حيدرآباد (دكن) ١٣٣٩ه.

مرآة الزمان = سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان، حيدرآباد (دكن) ١٩٥١.

مسعود کیبان = مسعود کیبان : جغرافیای مفصل ایران، ۲ جلد، تهران . ۱۳۱ و ۱۳۱۱ ش .

السَّعُودى: مُرُوح = المسعودى: مُرُوح الذَهب، طبع باربيه د مُرَوع الذَهب، طبع باربيه د مينار C. Barbier de Meynard و باوه د كُورْتى المعرف ال

المقدسى = المقدسى: احسن التَقَاسِيم في معرفة الأقاليم، طبع ذخويه، لاثيلن ١٨٥٥ = (BGA, VIII).

المَتَّرِى: Analectes = المقرّى: نَفْع الطّيب في عُمْن الأندَّلُس الرَّطِيب؛ Analectes sur l'histoire et la littérature des

Arabes de l'Espugne النيثن ١٨٥٥ تا ١٨٦١ء. المقرى، بولاق = كتاب مذكور، بولاق ١٨٦١هـ١٦٥٩. منجم باشى: صحائف الأخبار، استانبول ١٨٥٥ه. منجم باشى: صحائف الأخبار، استانبول ١٨٥٥ه. ميرخواند: روضة الصّفاء، بمبئى ٢٦٦هـ مهر ١٨٥٨ع ترخواند عبد الحى: نزهة الخواطر، حيدرآباد

نسب = مصعب الزبيرى: نسب قريش، طبع ليوى به مووانسال، قاهره ١٩٥٣ .

الواق = الصَفَدى: الواق بالوفيات، ج ١، طبع رِبِّر Ritter،
استانبول ١٩٣١ء؛ ج ٧ و ٣، طبع لِيلْرِنگ Dedering،
استانبول ١٩٨٥ و ١٩٥٠ء.

السَمْمدانى=السممدانى: صفة جَزِيرة العَرْب، طبع مُلّر D. H Müller، لائيدُن س١٨٨٠ تا ١٨٩١ع.

یاقوت = یاقوت : مُغَجِّم البُلْدان، طبع ووسٹنفلٹ، لائپزگ ، البُلدان، ۱۹۲۳ تا ۱۸۲۳ (طبع اناستاتیک، ۱۹۲۳).

يعقوبى، Wiet ويت=Ya'qūbi. Les pays، سترجمههٔ G. Wiet، قاهره ١٩٣٤.

#### کتب انگریزی، نرانسیسی، جرمن، جدید ترکی وغیرہ کے اختصارات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے ہیں

- Al-Aghānī: Tables = Tables Alphabétiques du Kitāb al-aghāni, rédigées par I. Guidi, Leiden 1900.
- Babinger = F. Babinger: Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.
- Barkan: Kanunlar = Ömar Lütfi Barkan: XV ve XVI inci Asırlarda Osmanlı. Imparat orluğunda Ziral Ekonominin Hukukl ve Mali Esaxları, I. Kanunlar, İstanbul 1943.
- Blachère : Litt.=R. Blachère : Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.
- Brockelmann, I, II=C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplement-bänden angepasste Auflage, Leiden 1943-1949.
- Brockelmann, S I, II, III = G.d A.L., Erster (Zweiter, Dritter). Supplementband, Leiden 1937-42.
- Browne, i=E.G. Browne: A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.
- Browne, ii=A Literary History of Persia, from Firdawsi to Sa'di, London 1908.
- Browne, iii = A History of Persian Literarture under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne, iv = A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani: Annali = L. Caetani: Annali dell' Islam, Milano 1905-26.
- Chauvin: Bibliographie = V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
- Dorn: Quellen = B. Dorn: Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des Kaspischen, Meeres, St. Petersburg 1850-58.
- Dozy 1 Notices = R. Dozy : Notices sur quelques manuscrits arabes. Leiden 1847-51

- Dozy: Recherches<sup>3</sup>=R. Dozy: Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne Pendant le moyen-âge, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.
- Dozy, Suppl. = R. Dozy: Supplément aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.
- Fagnan: Extraits = E. Fagnan: Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
- Gesch. des Qor. = Th. Nöldeke: Geshichte des Qorāns, new edition by F. Schwally, G. Bergsträsser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
- Gibb: Ottoman Poetry = E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
- Gibb-Bowen = H.A.R. Gibb and Harold Bowen:

  Islamic Society and the West, London 1950-57.
- Goldziher: Muh. St. = 1. Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90.
- Goldziher: Vorlesungen = I. Goldziher: Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910.
- Goldziner: Vorlesungen<sup>2</sup> = 2nd ed., Heidelberg 1925.
- Goldziher: Dogme = Le dogme et la loi de l'islam, trad. J. Arin, Paris 1920.
- Hammer-Purgstall: GOR=J. von Hammer (-Purgstall): Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
- Hammer-Purgstall: GOR<sup>2</sup>=the same, 2nd ed., Pest 1840.
- Hammer-Purgstall: Histoire = the same, trans. by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.), 1835-43.
- Hammer-Purgstall: Staatsverfassung = J. von Hammer: Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
- Houtsma: Recueil = M.Th. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

- Juynboll: Handbuch = Th. W. Juynboll: Handbuch des islämischen Gesetzes, Leiden 1910.
- Juynboll: Handleiding = Handleiding tot de kennis der mohammedaansche wet, 3rd ed., Leiden 1925.
- Lane = E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (reprint, New York 1955-56).
- Lane-Poole: Cat. = S. Lane-Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
- Lavoix: Cat. = H. Lavoix: Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1887-96.
- Le Strange = G. Le Strange : The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930 (reprint, 1966).
- Le Strange: Baghdad = G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange: Palestine = G. Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (reprint, 1965).
- Lévi-Provençal: Hist. Esp. Mus. = E. Lévi-Provençal: Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Lévi-Provençal: Hist. Chorfa=D. Lévi-Provençal:

  Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wiet: Matériaux = J. Maspéro et G. Wiet:

  Matériaux pour servir à la Géographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (MIFAO, XXXVI).
- Mayer: Architects = L.A. Mayer: Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Astrolabists and their Works, Geneva 1958.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Metalworkers and their Works, Geneav 1959.
- Mayer: Woodcarvers = L.A. Mayer: Islamic Wood carvers and their Works, Geneva 1958.
- Mez: Renaissance = A. Mez: Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922; Spanish translation by S. Vila, Madrid-Granada 1936.
- Mez: Renaissance, Eng. tr.=the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhsh

- and D.S. Margoliouth, London 1937.
- Nallino: Scritti = C.A. Nallino: Raccolya di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.
- Pakalın Mehmet Zeki Pakalın : Osmanlı Tarih seyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 vols., İstanbul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa = Realenzyklopaedie des klassischen Altertums.
- Pearson = J. D. Pearson: Index Islamicus, Cambridge 1958.
- Pons Boigues = Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geografos arahipesspañoles, Madrid 1898.
- Santillana: Istituzioni = D. Santillana: Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schlimmer = John L. Schlimmer: Terminologie medico-Pharmaceutique et Anthropologique, Tehran 1874.
- Schwarz: Iran = P.Schwarz: Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
- Smith = W. Smith: A Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography, London 1853.
- Snouck Hurgronje: Verspr. Geschr. C. Snouck Hurgronje: Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.
- Sources inéd. = Comte Henri de Castries : Les Sources inédites de l' Histoire du Maroc, Paris 1905, 1922.
- Spuler: Horde=B. Spuler: Die Goldene Horde, Leipzig 1943.
- Spuler: Iran = B. Spuler: Iran in früh-islamischer Zeit, Wiesbaden 1952.
- Spuler: Mongolen<sup>2</sup>=B. Spuler: Die Mongolen in Iran, 2nd. ed., Berlin 1955.
- SNR=Stephan and Naudy Ronart: Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization, Djambatan-Amsterdam 1959.
- Storey = C.A. Storey: Persian Litrerature: a biobibliographical survey, London 1927.

- Survey of Persian Art = ed. by A. U. Pope, Oxford 1938.
- Suter = H. Suter: Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
- Taeschner: Wegenetz = F. Taeschner: Die Verkehrsiage und den Wegenetz Anatoliens im Wandel . der Zeiten, Gotha 1926.
- Tomaschek W.Tomaschek: Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalier, Vienna 1891.
- Wiel: Chalifen = G. Weil: Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

Commanda Carlotte (Market M. Pries St. 1997)

e de la company de Argesta, Alberta America de la company de la company de la company de la company de la comp La company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de La company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de

The second carrier of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco

THE RESERVE OF THE PROPERTY AND A SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SEC

Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the commit

ta en sterre a tradição de Policia de Santo. En la Carla de la Período Maria de Santo de Carla de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de Santo de San

The first of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

en de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de La compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la co

· 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

the Hug de de la

Burney Branch Branch

College College College

- Wensinck: Handbook = A. J. Wensinck: A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.
- Zambaur = E. de Zambaur : Manual de de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint, Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen = J. Zinkeisen: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.
- Zubaid Ahmad = The Contribution of India to Arabic Literature, Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).

#### ( ج )

#### مجلات، سلسله هامے کتب\*، وغیرہ، جن کے حوالر اس کتاب میں بکثرت آئے هیں

AB = Archives Berbers.

Abh. G. W. Gött = Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Abh. K. M. = Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr. Ak. W.=Abhandlungen d. preuss. Akad. d. Wiss.

Afr. Fr. = Bulletin du Comité de l'Afrique française.

Afr. Fr. RC=Bulletin du Com. de l'Afr. franç., Renseignements Coloniaux.

AIÉO Alger = Annales de l'Institute d'Études
Orientales de l'Université d'Alger.

AIUON = Annali dell'Istituto Univ. Orient, di Napoli.

AM = Archives Marocaines.

And. = Al-Andalus.

Anth. = Anthropos.

Anz. Wien = Anzeiger der philos.-histor, Kl. d. Ak. der Wiss. Wien.

AO = Acta Orientalia.

Arab. = Arabica.

ArO = Archiv Orientálni.

ARW = Archiv für Religionswissenschaft.

ASI = Archaelogical Survey of India.

ASI, NIS=the same, New Imperial Series.

ASI, AR = the same, Annual Reports,

AÜDTCFD=Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.

As. Fr. B. = Bulletin du Comité de l' Asie Française,

BAH = Bibliotheca Arabico-Hispana.

BASOR = Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell. = Türk Tarih Kurumu Belleten.

BFac. Ar. = Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BÉt. Or. = Bulletin d'Études Orientales de l'Institut Française Damas. BGA = Bibliotheca geographorum arabicorum.

BIE = Bulletin de l' Institut Egyptien.

BIFAO = Bulletin de l' Institut Français d' Archéologie Orientale du Caire.

BIS = Bibliotheca Indica series.

BRAH = Boletín de la Real Academia de la Historia de España.

BSE=Bol'shaya Sovetskaya Éntsiklopediya (Largo Soviet Encyclopaedia), 1st ed.

 $BSE^2$  = the Same, 2nd ed.

BSL(P) = Bulletin de la Société de Linguistique (de Paris).

BSO(A)S = Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV = Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (van Ned.-Indië).

BZ = Byzantinische Zeitschrift.

COC=Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT=Cahiers de Tunisie.

 $EI^1 = Encyclopaedia$  of Islam, 1st edition.

EI2 = Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM = Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA=Göttinger Gelehrte Anzeigen.

GJ=Geographical Journal.

GMS = Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph = Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI=Giornale della Soc. Asiatica Italiana.

Hesp. = Hespéris.

IA = Islam Ansiklopedisi (Türkish).

IBLA = Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes,
Tunis.

IC = Islamic Culture.

IFD=Ilahiyat Fakültesi.

IG = Indische Gids.

IHQ = Indian Historical Quarterly.

IQ=The Islamic Quarterly.

IRM = International Review of Missions.

Isl. ='Der Islam.

JA = Journal Asiatique.

JAfr. S. = Journal of the African Society.

JAOS = Journal of the American Oriental Society.

JAnthr. I = Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS = Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

JE = Jewish Encyclopaedia.

JESHO = Journal of the Enconomic and Social
History of the Orient.

JNES = Journal of Near Eastern Studies.

JPuk. HS = Journal of the Pakistan Historical Society.

JPHS = Journal of the Punjab Historical Society.

JQR = Jewish Quarterly Review.

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R)ASB = Journal and Proceedings of the (Royal)
Asiatic Society of Bengal.

J(R)Num.S=Journal of the (Royal) Numismatic Society.

JRGeog.S = Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO = Journal de la Société Finno-ougreine.

JSS = Journal of Semetic studies.

KCA = Körösi Csoma Archivum.

KS = Keleti Szemle (Revue Orientale).

KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy
(Short Communications of the Institute of Ethnography).

LE = Literaturnaya Entsiklopediya (Literary Encyclopaedia).

Mash. = Al-Mashrik.

MDOG = Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

MDVP = Mitteilungen und Nachr. des Deutschen Palästina-Vereins.

MEA = Middle Eastern A, Jairs.

MEJ = Middle East Journal.

MFOB = Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth.

MGG Wien = Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Wien.

MGMN = Mitt. z. Geschichte der Medizin und der Naturwissenshaften.

MGWJ=Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissen schaft des Judentums.

MI = Mir Islama.

MIDEO = Mélanges de l'Institut Dominicain d'Études Orintales du Caire.

MIE = Mémoires de l' Institut d'Égyptien.

MIFAO = Mémories publiés par les members de l'Inst. Franç. d'Archéologie Orientale du Caire.

MMAF = Mémoires de la Mission Archéologique Franç, au Caire,

MMIA = Madjallat al-Madjma'al-'ilmi al 'Arabi,
Damascus.

MO = Le Monde oriental.

MOG = Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.

MSE = Malaya Sovetskaya Éntsiklopediya—(Small Soviet Encyclopaedia).

MSFO = Mémoires de la Société Finno-ougrienne.

MSL = Mémoires de la Société Linguistique de Paris.

MSOS Afr. = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Afr. Studien.

MSOS As. = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Westasiatische Studien.

MTM = Milt Tetebbü'ler Medjmü'asi.

MVAG = Mitteilungen der Vorderasiatisch-ägyptischen Gesellschaft.

MW = The Muslim World.

NC = Numismatic Chronicle.

NGW Gött. = Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen.

OA = Orientalisches Archiv.

OC = Oriens Christianus.

OCM = Oriental College Magazine, Labore.

OCMD = Oriental College Magazine, Damima, Lahore. OLZ=Orientalistische Literaturzeitung.

OM=Oriente Moderno.

Or. = Oriens.

PEFQS = Palestine Exploration Fund Quarterly
Statement.

PELOV = Publications de l'École des langues orientales vivantes.

Pet. Mitt. = Petermanns Mitteilungen.

PRGS = Proceedings of the R. Geographical Society.

QDAP = Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.

 $RAfr. = Revue \ Africaine.$ 

RCEA = Répertoire Chronologique d'Épigrapie arabe

REI = Revue des Études Islamiques.

REJ = Revue des Études Juives.

Rend. Lin = Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei, Cl. di sc. mor., stor. e filol. .

RHR = Revue de l' Histoire des Religions.

RI = Revue Indigène.

RIMA = Revue de l' Institut des manuscrits Arabes.

RMM = Revue du Monde Musulman.

RO = Rocznik Orientalistyczny.

ROC = Revue de l' Orient Chrétien.

ROL=Revue de l' Orient Latin.

RRAH = Rev. de la R. Academia de la Histoira, Madrid.

RSO=Rivista degli Studi Orientali.

RT = Revue Tunisienne.

SBAK. Heid. = Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu Heidelberg.

SBAK. Wien = Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu Wien.

SBBayr. Ak. = Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg. = Sitzungsberichte d. Phys.-medizin. Sozietät in Erlangen.

SBPr. Ak. W. = Sitzungsberichte der preuss. Ak. der Wiss. zu Berlin.

SE = Sovetskaya Étnografiya (Soviet Ethnography). SI = Studai Islamica. SO = Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl. = Studia Islamica.

S. Ya. - Sovetskoe Yazikoznanie (SovietLinguistics).

SYB = The Statesman's Year Book.

TBG = Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD = Tarih Dergisi.

TIE = Trudi instituta Étnografih (Works of the Institute of Ethnography).

TM=Türkiyat Mecmuasi.

TOEM = Ta'rikh·i 'Othmānī (Türk Ta'rikhi) Endjämeni medjmū'asi.

TTLV = Tijdschrift. v. Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Verh. Ak. Amst. = Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Westenschappen te Amsterdam.

Versl. Med. AK Amst = Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam

VI = Voprosi Istoriy (Historical problems).

WI = Die Welt des Islams.

WI,NS=the same, New Series.

Wiss. Veröff. DOG=Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WMG = World Muslim Gazetteer, Karachi.

WZKM=Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

ZA = Zeltschrift für Assyriologie.

Zap. = Zapiski.

ZATW = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins.

ZGErdk. Berl.=Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

ZK = Zeitschrift für Kolonialsprachen.

ZOEG = Zeitschrift f. Osteuropäische Geschichte.

ZS = Zeitschrift für Semitistik.

#### علامات و رموز و اعراب

#### ۱ علامات

سر \* مقاله، ترجمه از 11، لائیڈن

⊗ جدید مقاله، برامے اردو دائرۂ معارف اسلامیه

[] اضافه، از ادارهٔ اردو دائرهٔ معارف اسلامیه

#### ۲ رموز

ترجمه کرتے وقت انگریزی رموز کے مندرجهٔ ذیل اردو متبادل اختیار کیے گئے:

op. cit. = op. cit.

cf. = cf.

E.C. = قــم (قارِب يا قابِل)

B.C. = d.

المحقق = d.

المحقق = loc. cit.

المخالف = كتاب مذكور

ibid. = idem.

المحقق = A.H.

المحتوى = المنه هجرى = A.D.

البعد = ببعد البيان الده (يا كلمه) عدد البيان الده (يا كلمه) عدد البيان الده (يا كلمه) البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيان البيا

۳ اعراب

ربن: q = كى آواز كو ظاهر كرتى هے (بن: pen)

(mole: عَلَى آواز كو ظاهر كرتى هے (مول : mole)

(Türkiya: تاكى آواز كو ظاهر كرتى هے (توركيه: Köl: كورك في قاواز كو ظاهر كرتى هے (كورك : Köl: كورك في قاواز كو ظاهر كرتى هے (أرجب: aradjab: تُحَبِينَ في (أرجب: radjab)

( ج )

م علامت سكون يا جزم (بسيل: bismil)

( 1 )
Vowels

a = ( \_\_ ) منحه فقحه ( \_\_ )

u = ( \_\_ )

( ب )
Long Vowels

(āj kal : آج کل ā = آدا (Sim : سيم : (Sim عن = ا

و = al-Rashid (هارون الرشيد = u = )

اے = ai (سیر: Sair)

۲

#### متبادل حروف

|    |    |    |            |               | تا سروت | سبادر     |              |          |           |                 |     |
|----|----|----|------------|---------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------------|-----|
| g  | =  | گ  | · <b>S</b> | =             | س       | ķ '       | =            | ے ۔      | ь         | ==              | ب   |
| gh | == | کھ | sh, ch     | ±e.           | ش       | <u>kh</u> | =            | خ        | bh        | <b>33</b>       | 4:  |
| 1  | =  | J  | ş          | *             | ا ص     | ď         | 7.71         | ٠        | ₽         | · <del>**</del> | پ   |
| ih | =  | له | ģ          | =             | ۔ ض     | dh        | 572          | دھ       | ph        | <b>3.</b> :     | 44  |
| m  | =  | ٢  | ţ          | <b>=</b>      | ط       | ď         | ma ·         | ٤        | t ,       | =               | ت   |
| mh | =  | 4. | ż.         |               | ظ       | dh        | ===          | ža.      | th        | ·<br>=          | تھ  |
| n  | =  | ن  | •          | 22            | ع ع     | <u>dh</u> | =            | ذ        | t         | =               | ك " |
| nh |    | نه | <u>gh</u>  | <del>2.</del> | غ       | r         | <b>=</b>     | ر        | th        | =               | ٹھ  |
| w  | =  | 9  | f          | =             | ف       | rh        | <b>:=</b>    | ر؞       | <u>th</u> | =               | ث ` |
| ħ  | =  | •  | ķ          | 127           | ق       | r<br>·    | <del>-</del> | 3        | dj        | =               | ٦   |
| ,  | =  |    | k          | • •           | ک       | r.h       | ==           | ٠,       | djl       | . =             | 4÷  |
| y  | =  | ی  | kh         | .a.e          | 25      | Z         | = `          | <b>;</b> | č         | =               | E   |
|    |    |    |            |               |         | ž, zh     | =            | ژ        | čh        | . ==            | 4+  |

مَسْح: (ع)؛ مُسْحَ يَمْسُمُ كَ لَعُوى معنى کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے کے ہیں (ابن منظور: لسان العرب ، بذيل ساده) ؛ شريعت كي اصطلاح میں مسح سے مراد کسی عضو پر تر ھاتھ پھیرنا، هے (الجزیری: الفقه على المذاهب الاربعة ، ، و عرب) - قرآن مجيد (٥ [المآئدة] : ٦) مين اسي معنی میں آیا ہے۔ مسح کے متعدد مواقع ہیں: (١) وضو کے فرائض میں سے ایک فرض مسح علی الرَّأسُ (=سر پر مسح) هے (٥ [المائدة] ٩) احناف کے نزدیک اس کی کم از کم مقدار ، بقدر ناصیة (ے ایک چو تھائی) ہے۔ کسی حصّے کی تخصیص نہیں ۔ مسح میں یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم تین انگایوں کو استعمال کیا جائر۔مالکیہ کے نزدیک اس حکم میں پورا سر اگلی طرف سے لے کر گدی تک (بشمول کان) داخل ہے ۔ شوانع کے نزدیک بقدر ایک انگشت تر لگانے یا اسی قیدر کسی اور چیز سے چھینٹے ڈالنے سے بھی مسح ھو جاتا ہے۔ حنابله کے نزدیک سارے سرکا مسح ضروری ہے۔ اکثر حصة سر يا بعض حصة سر کے مسح کی بھی اجازت ہے۔ ان کے نزدیک مستحب یہ مے که مسح کے لیے ہاتھوں کو پانی سے ترکرے، پھر پیشانی سے لے کر گدی تک دونوں ہاتھ سر پر پھیرے ۔ اگر بالوں وغیرہ کے پریشان ہونے کا خدشه نه هو تو هاتهوں کو نیچے سے اوپر تک پھیرتا ہوا واپس لائے سبابہ (انگلیوں) سے کان کے اندر اور انگوٹھوں سے کان کے باھر مسح کرے۔ کانوں کے مسح کے لیے نثر سرے سے انگلیوں کو تر کرنا مستحب ہے۔ حنابلہ کے ھاں گردن کے سسح کے عدم استحباب کی بھی روایت ہے اور مستحب هونے کی بھی (معجم الفقه الحنبلی، ۲:۹۸۹ ببعد، ٢٨٠١، ١٠ ١٠ مسح كا مسنون طريقه يه.

ہے کہ دونوں ھاتھوں کو تر کر کے پورے سر

ہر اور کانوں اور گدی ہر ھاتھ پھیرا جائے (الفقه على المذاهب الاربعة ، ١ : ٨٩ تا ١٠٠٠)؛ (٣) مسح كا دوسرا موقع مسح على الْخُفِّين (= موزوں پر مسح) ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موزے (الف)کسی دبیز (سخت) چیز سے بنائے گئے ہوں ؛ (ب) تسموں کے بغیر وہ پاؤں کے ساتمھ لگ کر کھڑے رھیں ؛ (ج) ان میں کوئی شگاف نہ ہو۔ موزوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ٹخنوں تک پہنچنے والے ہوں، تماھم ان کے نیچر نعلوں کا ہونا ضروری نہیں۔ ایسر موزوں پر مسح کرنا از روے تواتر حديث ثابت في (البخارى، كتاب الوضوء، كتاب الصلوة، كتاب الطهارة) ـ احناف كے نزديك کم از کم تین انگلیوں کی مقدار میں ، مالکیہ کے نزدیک تمام حصے، شوافع کے نزدیک بقدر ایک انکشت اور حنابلہ کے مطابق مجموعی اعتبار سے اکثر حصر پر مسح کرنا ضروری ہے۔ مساون طریقه یه هےکه دونوں هاتھوں کو ترکر کے دایاں هاتھ دائیں پاؤن کے اوپر اور بایاں ھاتھ بائیں پاؤں کے او پر پھیر لیا جائے . حنابله اور اهل حدیث کے نزدیک جرابوں پر بھی مسح کی اجازت ہے (معجم الفقه الحنبلي، ۲: ۱۹۸) ـ حنابله اور ابن حزم کے نىزدىك عمامه اور خمار (دوپئه، چادر، اوڑهنى) ہر بھی مسح کی اجازت ہے۔ اگر مسم کے بعد عماسه اتبار دیبا جائے تو وضو باطل ہو جائے گا (كتاب سذكور، ٢: ٩٦ ٨؛ معجم فقه ابن حزم الظاهري، ص ١٠٨٩) .

مدت مسح ، مقیم (=غیر مسافر) کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے خواہ سفر قصر نماز [رک بآن] کی حد تک ھو یا کم ھو ، تین دن اور تین راتیں ھیں۔ اس مدت کے دوران میں وہ اپنے ہاؤں کو دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کر

سکتا ہے، لیکن ابتداً، یسه ضروری ہے کہ وہ وضو

کر کے (پاؤں دھوکر)، ہوزے پہنے(کتاب مذکور،

۱ : ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۸)۔ اگر غسل واجب ھو جائے ،
یا موزہ اتر جائے ، یا پھٹ جائے یا میعادگزر جائے
تو وضو میں پاؤں کا دھونا ضروری ھوتا ہے اور
پاؤں کو دھو کر از سر نو یہ سلسلہ شروع کرنا
ضروری ہے (کتاب مذکور، محل مذکور).

(۳) مسع کا ایک اور محل تیمم کے موقع پر پیدا هوتا ہے جب که نمازی پانی کے استعمال پر بوجه مرض یا بعد قادر نه هو تو وه مثی یا اس کی جنس (یعنی جو آگ میں ڈالنے سے نه جلے نه گلے) سے تیمم کرسکتا ہے۔ تیمم میں دو عضووں، یعنی هاتھوں اور چمرے پر مسح کرنا ضروری هوتا ہے (دیکھیے الجزیری: کتاب مذکور، ۱: هوتا ہے (دیکھیے الجزیری: کتاب مذکور، ۱:

(م) مسح كا ايك أورموقع ، مسح على الجبيره، یعنی پٹی پر مسج کرنا ہے۔ جبیرہ لکڑی کی اس سخت یا للچکدار کهپچی کو کمتے هیں جو ٹوٹی هوئی هنڈی یہا جبوڑ وغیرہ پر باندھی جاتی ہے۔ اسی طرح دوا لگ هوئی جگه بهی اسی حکم میں داخل هے۔ ایسی صورت میں اس عضو یا حصے کو دھونے کے بجائے مسح کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اگر عضو کا کچھ حصہ تندرست ہو تسو اس كا دهونا ضروري هوگا ـ مسح على الجبيره ، پتی اتر جانے، یاعضو کے ٹھیک ہو جانبے سے باطل هو جاتا هے (کتاب مذکور، ۱: ۲۹۹ تا ۲۷۲)۔ حنابلہ کے ہماں بھی اعضامے وضہو میں سے کسی عضو پر دوا لگائی گئی هو اور دهونر سے دوا کے زائل هونے کا خدشہ هو، یا زخم پر پٹی باندهی کئی ہمو یہا ویسے زخم ہو اور پانی لگنر سے تکایف یا نقصان پمنچنے کا اندیشه هو تمو ایسی صورت میں غسل اور وضو کے وقت ایسے عضو پر

مسح جائر هے (معجم الفقه الحنبلی، ۲: ۲۹۸ و ۳۹۸) .

(۵) نقد جعفری میں مسح کا ایک اور معل پاؤں ہر بغیر موزوں کے مسح کرنا ہے۔ ان کا استدلال ۵ [المآئدة] ہ ، سے بایں طور ہے کہ وہ آرجلکم کے لام کو مکسور پڑھتے اور بر،وسکم پر عطف کرتے ھیں۔ ایسی صورت میں مسح کے دو مواقع ، سر اور پاؤں شاہت ھوتے ھیں، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے محمد جواد مغنیہ: فقد الامام الجعفر ، ۱: ۹۸، طبع بیروت .

مآخذ: (۱) عبدالرحين الجزيرى: الفقه على المذاهب الاربعة، ج ۱، اردو ترجمه، لاهور ۱۹۲۱؛ (۲) عبدالشكور لكهنوى: علم الفقه، كراچى ۱۹۵۵؛ (۳) محمد جواد مغنيه: فقه الاسام الجعفر، بيروت، ۱۹۵۵؛ (۳) البخارى: الصحيح، كتاب الوضو،، كتاب الطمارة، كتاب الطمارة، كتاب الطمارة؛ (۵) العرغينانى: الهداية، ج ۱، كتاب الطمارة؛ (۱) الترمذى: الجامع السنن، كتاب الطمارة. (۵) معجم الفقه الجنبلي، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، كويت ۱۹۷۳، (۸) معجم فقه ابن حزم الظاهرى، بيروت كويت ۱۹۷۳، (۹) ابن تيميه: المسح على العُفْين.

(اداره)

. [۳۰۷: ۱ ، ملک: ۲۹۳ تا ۲۹۲: ۱ ، GAL (C. Brockelmann)

مسعود سعد سلمان: عدبي اور فارسي كا⊗ ایک مشہور شاعرجو لاهور میں پیدا هوا۔ اس کے باپ نے شاہان غزنویہ کے دربار میں کئی سال تک ملازست کی تھی اور اس طرح لاھور اور ھندوستان کے دوسرے مقامات میں ہے بہا دولت اور زمینوں کا مالک ہوگیا تھا۔اس کے باپ کی موت کے بعد ید اراضی لاہور کے گورنس نے ضبط کسر لی اور مسعود انصاف چا ھنے کی غرض سے غزنی جانے پر مجبور ہوا، لیکن وہاں پہنچنے پر بھی اس کے دشمن اس کے لیر اور مصائب ہیدا کرنے میں کامیاب هوے اور اس پر ایک جهوٹا الزام لگا کر اسے قید خانر میں ڈلوا دیا ۔ آخرکار مسعود بن سلطان ابراهیم کی سفارش سے اسے هندوستان واپس جانبر کی اور جائداد پر قبضه کر لینے کی اجازت ملی ـ جب سيف الدين محمود بن سلطان ابراهيم هندوستان كا نائب السلطنت بن كر هندوستان آيا تو مسعود اس شهز ادیم کا درباری اور مدح کو شاعر بن گیا اور دونوں حیثیتوں سے خاص مقرب درباریوں میں شامل هو گیا، لیکن اس پر پهر ایک جهوٹا النزام لگایا گیا اور پھر اس کے برے دن آگئے اور اس كا سال و مناع سب ضائع هـوكيا- ٢٩ م ه/ ٨٩ م ١٠ میں بغض و حسدکی بنا پر سلطان ابراہیم بن محمود کو یه اطلاع دی گئی کسه اس کا بیٹا سیف الدین عراق میں ملک شاہ کے پاس جانا چا ھتا ھے، اس اطلاع سے سلطان ایسا مشتعل ہوا کہ اس نے حکم دے دیا کے اس کے بیٹے کو اس کے تمام درباریوں سمیت قید خانر میں ڈال دیا جائر اور همارے اس شاعر نے پھر دس سال قیدمیں زندگی بسر کی ب آخر ابو القاسم خاص کی سداخلت سے بادشاہ نے اسے معانی عطاکی اور قید سے آزاد کیا ۔ وہ

اس کے مربی کو یہ قصیدہ ایسا پسند آیا کہ اس لیے خود اس کی شرح لکھی (اقتباسات درالشَّعالبی: يَتُهُمه ، س و ۲۵٫ تما به و ر) ماس كي پيدائش اوز مسوت کی تاریخیں کہیں بھی صعبح طور پر نہیں ملتیں ۔ الثعالبی نر اس کے جو اشعار نقل کیے ہیں ان میں وہ اپنر طویسل سفروں کی طرف بھی اشارہ كبرتا في (كتاب سذكبور، ٣: ١٤٨) - صرف الفہرست، ص ہمہ، س ، س کے معملف نے اس کے بارے میں بعض معتبر معلوسات سمیا کی هس، (جمهان وكان جيوالية كا ترجمه فيه نمين جو Flügel (حاشیه ۱۸۲) نے کیا ہے، یعنی ''افواہ یه تهی" بلکه یه هونا چاهیر که دروه بهت برا سیاح تها") \_ وه مكران مين ايك مندر كا حال بياك كرتا ہے جو کہا جاتا تھا کہ سونر کا بنا ہوا تھا اور ص ٥٠٠، س ١٥، ببعد پر چين کے پاے تنځن کی کیفیت لکھتا ہے۔ اسلامی علاقے سے نکل کو سب سے پہلر وہ العَدرُكا، ميں داخل ہوا (ياقوت ، س ؛ وسم، س ع) اورجيساكه BBA.,: Marquart) ۱۹۱۴ء، ص ۱۹۹ نیم شناخت کیا هے ، ترکی نام کاشغر کی فارسی شکل ہے۔ بغرا [رَكَ بَان] خوانين کی اس سلطنت کے مصنف ایر اس طرح ذکر کیا ہے کہ گویا یمه قبیلهٔ بغراچ کی ملکیت تھی جس کا حکمران [حضرت]على رض كى اولاد مين سم تها، جيساكه مشرقى ترکی کے ستوك، بغراخان کے الصیرمیں اس کے پوتر کی نسبت بھی کہاگیا ہے [نیز رَلَّٰءُ به ابو دلف] .

Des Abu Dolef Misar: F. Wüstenfeld (۲): ۱۹۳ هوه الدهر، ۳: ۱۹۳ هاه الدهر، ۳: ۱۹۳ هاه الدهر، ۳: ۱۹۳ هاه الدهر، ۳: ۱۹۳ هاه هاه الدهر، ۳: ۱۹۳ هاه هاه الدهر، ۳: ۱۹۳ هاه الدهرست ، ۳: ۱۰ هاه هاه الدهرست ، ۳: ۱۰ هاه هاه الدهرست ، ۳: النهرست ، ۳: ۱۰ هاه الدهر (۳) ابن النديم: الرحالة المسلمون في العصور الدهر الدهر (۵) الوسطى ، مصر ۱۹۳۵ ها ۳: ۱۵ ها ۱۵ الوسطى ، مصر ۱۹۳۵ ها ۳: ۱۵ ها ۱۵ الوسطى ، مصر ۱۹۳۵ ها ۱۵ ه

هندوستان واپس آیا اور اسے اپنے ہاپ کی جاگیر اور منصب دوبارہ سل گیا۔ اس کا انتقال ۱۵۱۵ھ/ ۱۲۱ عمیں هوا۔ وہ دو دیدوانوں کا مصنف هے جن میں سے ایک عربی میں ہے اور دوسرا فارسی میں ۔

مآخل: (۱) غلام علی آزاد: سبحة الْمَرجان، ص می ۲: (۲) دولت شاه: تذکرة الشعراء، ص می ۲: (۳) ص می ۲: (۳) دولت شاه: تذکرة الشعراء، ص می ۲: (۳) نظامی صدیق حسن خان: ابجد العلوم، ص ۱۹۰۰: (۵) نظامی عروضی: چهار مقاله، طبع براؤن، بمدد اشاریه: (۵) عُوفی: لباب الْالْبَائُ، طبع براؤن، بمدد اشاریه: (۵) عُوفی: لباب الْالْبَائُ، طبع براؤن: ۲: ۲۳۳ تا ۲۵۲؛ (۳) عبدالو هاب قزوینی در ۱۹۰۵، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، می ۱۳۰۸: (۲) Browne (۵) تا ۲۲؛ (۵) التحدید التحدید ۲۳۳۰ التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحدید التحد

(ایم هدایت حسین)

تعلیدقه: ایران اور بر صغیر پاکستان و هند کے جن عظیم شاعروں نیے فارسی قصیده نگاری میں شہرت حاصل کی ، ان میں مسعود سعد سلمان بیہی ہے۔ مسعود کے آبا و اجداد همدان کے رهنے والے تھے۔ یہ اس زمانے میں برصغیر آئے ، جب غزنوی حکومت کی شہرت عام تھی۔ مسعود کی ولادت لاهور میں کی شہرت عام تھی۔ مسعود کی ولادت لاهور میں هوئی، لیکن بعض تذکرہ نویسوں مثلاً عونی نے لباب الالباب (طبع براؤن ، ۲: ۲۳۸۲) میں مسعود کی ایک اشتباه کا نتیجه ہے، جو غالباً مسعود کے ایک شعر سے هوا جس میں اس نے کہا ہے:

دولت شاه سمرقندی نے اسے جرجانی بتایا ہے (تدذکره ، طبع بسراؤن ، ص ہے)، لیکن کوئی سند نہیں بتائی ۔ حقیقت یہ ہے کہ مسعود لاہور ہی میں پیدا ہوا۔ جس کی صراحت ابو طالب تبریزی (خلاصة الافکار، بحوالهٔ دیوان مسعود سعد سلمان، طبع رشید یاسمی ، تہران ،) اور میر غلام علی آزاد

(سبعة المرجان في آثمار هندوستان، ص ۲۷، ۲۷)
نے كى هے۔ خود مسعود نے اپنا مولد و منشا لاهور
هي بتايا هے :

ببهیچ نوع گناهی دگر نمی دانیم مرا جزاینکه درین شهر مولد و منشاست شهر لاهور کی یاد میں ایک جذباتی قصیده "چگونه ای" کی ردیف میں لکھا ہے، اس میں اپنے آپ کو سرزمین لاهور کا فرزند عزیز ظاهر کیا هے جس کی جدائی کا لاهور کو بھی رنج ہے:

الگه عزیز فرزند از تو جدا شد است با درد او بنوحه وشیون چگونهای مسعود کا سال تولد کسی تذکره نویس نے نمیں لکھا ۔ محمد قزوینی نے البته اس سلسلے میں خاصی بعث کی ہے اور اس کا تولد بہم اور . مهم طبع رشید یاسمی ، تهران ۱۳۱۸ هش) .

مسعود کے والمد اور دادا علم و فضل میں برٹری شہرت رکھتے تھے، اس لیے بہت جلد انھیں دربار غزنویہ میں رسائی ہوگئی ۔ مسعود کا والد سعد ساٹمہ سال تک عمال حکومت میں شامل رہا جیسے کہ مسعود نے کہا ہے:

شصت سالے تمام خدمت کرد پدر بندہ سعد بن سلمان

سلطان مسعود بن محمد غرنوی (۲۰۱۱ه/۲۰۰۰ء تما ۲۳۰۱ه/۲۰۰۰ء) نسے اپنے بیٹے مجدود (صحبح مودود) کو ۲۰۱۱ه میں نائب السلطنت بنا کر هند بهیجا اور سعد کو مستوفی هند مقرر کیا (دیـوان، طبع مذکور، ص و) سعد مختلف حیثیتوں میں ساٹھ سال تک دربار غزنی سے وابسته رها اور اپنی پر فائز خلوص خدمات کی بدولت با عزت مرتبے پر فائز هوا ۔ مضافات لاهور میں جا گیر بھی ملی تھی .

اصطلاح) کے علم و فضل کے علاوہ شعر گوئی میں بھی دسترس رکھتا تھا لیکن اب ایک رباعی کے سوا اس کی کوئی یادگار باقی نہیں (دیکھیے آقای سہیلی خوانساری: رساله حصار نای ) اس نے اپنے والد اور آبا کے فضل و کمال کا ذکر بعض قصائد میں کیا ہے۔ مسعود نے عربی اور فارسی کی تعلیم والد سے پائی اور هندی جو ملکی زبان تھی ، کسی هندی عالم سے پڑھی .

دربار غزنی سے مسعود کی وابستگ : سعد کی وفات کے بعد مسعود بن سعد دربار غزنی سے وابسته هوا اس وقت غزني كاحكمران سلطان ابر اهيم مسعود (١٥٣ه/١٥) تا ٢٩٣ه/١٩) تها ـ مسعود سعد نربادشاہ اور اس کے شہزادے سیف الدولہ کے متعدد قصیدے کہے۔ شہزادہ سیف الدولہ نے باپ کے فرمان کے مطابق ہند پر لشکر کشی کی اور وھاں کی فتوحات کے پیش نظر اسے وہ ہھ/ہ۔۔،ع میں نائب السلطنت هندمقرر کر دیا گیا تو مسعود سعد کو یہاں دیوان رسالت کا منصب سونیا گیا۔ علمی خدمات کے علاوہ ، جیسا کہ بعض قصیدوں سے ظاہر ہوتا ہے ، وہ سیف الدولہ کی سہموں میں عملي طور پر بھي شريک رها ۔ سيف الدوله کي فتح آگرہ پر اس نے پر زور قصیدے کہے ھیں۔ (دیوان طبع مذکور ، ص ۲۰۰) مسعود نے اپنے قصیدوں میں اسے ''صنیع اسیر المومنین'' کہ کر خطاب کیا مے کیونکہ یہ خطاب اس کی فتوحات کی بدولت خلیفه وقت کی طرف سے مملا تھا جیسا که ممرع ذيل سے واضح هے:

صنیع خویشتن خواند امیر المؤمنین او را سیف الدوله جب هند سے لوٹ کر غزنی کی طرف روانه هوا تو مسعود سعد بھی اسکا همرکاب تھا ۔ جس راستے سے وہ غزنی پہنچا، اسے مسعود سعد نے اپنے ایک قصیدے میں بیان کیا ہے ۔ راستے کی

دشواریوں کے ساتھ ساتھ فراق دوست اور وطن کی یاد میں آنسو بھی بہائے ھیں۔ اس میں ضمنا نیشا پور کا بھی ذکر آگیا ہے:

نگار من بـه لـهاوور و من بــه نيشا پوړ نیشا پور غالبًا دوری راہ کے استعارے کے طور پسر آیا ہے۔ بہر حال ذکر نیشا پور مسعود سے پیش آنر والسر حادثات كا پيش خيمه ثابت هو سكتا تها (جس کا ذکر آگے آئر گا) ۔ مسعود کے قصائد سے پتا چلتا ہے کہ اس کی جوانی کا ابتدائی دور جو سیف الدوله کی خدمت میں گزرا ، اس کی زندگی کا خوشحال ترین دور تھا ۔ اس زمانے میں اس نے اپنے باپ کی املاک و جاگیر کی دیکھ بھال کی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی سرپرستی کی ، نائب السلطنت کے همرکاب بھی رها ، بزرگ امرا کے دوش بدوش شاهی مهموں میں شرکت کی ، لاهور میں اس نسر عالی شان قصر تعمیر کسرایا ، جس کی تعریف میں ابو الغرج رونی نے قطعہ لکھا (دیکھیے <del>دیوان</del> طبع مذکور، ص ۲۸م) اور مسعود نے اس کا جواب بهی بصورت قطعه لکها (صفحهٔ مذکور) ـ اس دور کے شعرامے بزرگ مثلاً رشیدی سمرتندی (دیکھیے ديوان، ص ٢٥) عثمان مختاري غزنوي (ص ٢٥) امير مصرى (ص ٢٣١) سنائي غزنوي (ص ٢٣١) وغیرهم نر مسعود سعد کی شان سی تصیدے کمر جن میں اس کے علم و فضل کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اس عہد میں مسعود نے امارت اور سرداری لشکر کے ساتھ ساتھ ذُوق شاعری اور سخن پردازی کو هم آهنگ کیا (ص ۸۵، ۳۰۹).

سیف الدولہ ہی کے زمانے میں حامدوں نے طرح طرح کی تہمتیں لگائیں، جن کا شاہزادے نے یقین کر لیا۔ مسعود سعد کی عمر ، م سال ہوگی کہ اس کا ادبار شروع ہوا۔ اس کے دشمنوں نے، جنہیں مسعود کبھی خاطر میں نہ لاتا تھا ، موقع کو

غنیمت سمجھا اور پہلا حربہ اس کے باپ کی املاک هتیانے کی کوشش میں استعمال کیا۔ مسعود نے داد رسی کے لیے غزنی کا رخ کیا تاکمہ سلطان ابراھیم کی خدمت میں شکایت کرے لیکن دشمن بادشاہ کے کان بھی اس کے خلاف بھر چکے تھے ، پدنانچہ داد کے بجائے بیداد ھوئی اور اس کی اسیری کا فرمان جاری ھوگیا .

مسعود کے خلاف جو آوازیں اٹھی تھیں ، ان میں بلند ہانگ لے کی اس کے حریف شعرا تھر ۔ کچھ امرا بھی تھر، جو ان شعرا کے سرپرست و مربی تھر ۔ ان کے علاوہ سنگین تـر الزام جو لگایا گیا ، وہ سیاسی نوعیت کا تھا ، جو سلطان کی نظر میں بہت مطرناک ہو سکتا تھا۔نظامی عروضی سمرقندی لکھٹا ھے کہ ۲ے (صحیح ۲ے مھ) میں کسی صاحب غرض نیر سلطان ابراهیم تک یه بات پہنچائی کہ اس (سلطان ابراہیم) کےبیٹے سیف الدولہ کی نیت یہ مے کہ ملک شاہ کے پاس عراق چلا جائر ۔ اس سے سلطان ابراھیم کی غیرت کو ٹھیس لی، اچانک اسے مکڑ کر قلعے میں نظر بند کر دیا اور اس کے ندیمان خاص کو زندان میں ڈال دیا ، انهیں میں مسعود سعد بن سلمان بھی تھا ، جسے وجیرستان کے قلعہ نای میں پابسند کر دیا گیا۔ (دیکھیے چہار مقاله ، طبع محمد بن عبدالوهاب قزوینی ، برلن ۵ س ۱ م/۱ ۲ و ۱ ع، ص ۵۰) .

سیاسی تهمت کی یه صورت بهی تهی که مسعود سعد خود ملک شاه کی خدمت میں جانا جامتا تها اور سیف الدوله. کو بهی اس نے آماده کر لیا تها۔ غزنوی اور سلجوتی خاندانوں کے روابط پر نظر ڈالی جائے تو اس تهمش کی اهمیت واضح هو سکتی هے ۔ سلطان ابراهیم کا اگرچه سلجوقیوں سے معاهده تها اور اس نے بلک شاه کی بیٹی سے اپنے معاهده تها اور اس نے بلک شاه کی بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی بهی کر دی تهی لیکن وه همیشه

سلجو آیوں سے خانف رہتا تھا۔ اب اگر اس کا بیٹا سیف الدولہ ملک شاہ کے ہاس چلا جاتا تو سلجو قی بادشاہ کو مخاصمت کا بہانہ مل سکتا تھا۔ سیف الدولہ کا ارادہ ملک شاہ سے کہ کہ حاصل کرنے کا ہو یا نہ ہو ، مسعود نے سیف الدولہ کی ہمنوائی کی یا نہیں، مسعود کو خراسان جانے کی آرزو ضرور یہیں۔ چنانچہ پسورا ایک قصیدہ اس آرزو مندی کا ظہار ہے اس کا ایک شعر درج ذیل ہے.

نمی گزارد خسرو به پیش خویش مرا
که در هوایے خراسان بکی کنم پرواز
خراسان جانے کی تہمت کا ذکر اس طرح کیا ہے:
گہ خستۂ آفتِ لہماوورم
گہ ہستۂ تہمتِ خسراسانم

یه سیاسی تمهمت خراسان جانبے کی ، جمان کا دارالسلطنت نیشا ہور تھا ، اس کے ادبار کا موجب هو سکتی تھی (جس کی طرف او پر اشارہ کیا جا چکا ھے) سلطان ابراھیم نے مسعود کو قلعهٔ دھک میں جو هندوستان میں ہے ، قید کرنے کا حکم دیا تھا ، دھک میں اگرچہ وہ خانماں سے دور اور دوستوں و قرابت داروں سے جدا تھا ، لیکن بعد میں جن قسيدون سے اسے سابقد پڑا ، ان کی نسبت وہ يہاں كچه آسوده رها ـ كيونكه على خاص نر جومقربان سلطان میں سے تھا اور جس کی صدح میں اس نے متعدد تصیدے کمے تھے ، اس کے آرام کا خماصہ اهتمام كسر ركها تها ـ دهمك مين وه كتنا عرصه قيد رها ، اس كا حال تو معلوم نهين هو سكا ، البته اس کے دشمنوں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ مسعود دهک میں به آسودگی زندگی گزار رها ہے۔ اس پر سلطان نے اسے قلعہ سو میں بھیجنے کا حکم دیا جو ایک بلند و بالا پہاڑ پر واقع تھا۔ یہاں اس کے پاؤں میں بے ری بھی ڈال دی گئی ، جس کا ذکر اس کے ایک قصیدے میں ملتا ہے۔ ایک قصیدے

سے یہ پتا چلتا ہے کہ قلعۂ سو میں ایک بموڑھا شخص بھی محبوس تھا جس کا نام بہرام تھا ، اس سے مسعود نے علم نجوم سیکھا (دیوان ، طبع مذکور ص ۲۰۰۰):

اگر نبودے بیسچارہ پیر بہرامی بیگروندہ بودے حال من اندرین زندان سرا زصحبت او شد درست علم نجوم حساب شد همهٔ هیئت زسین و مکان قلعهٔ سوکی اسیری کی سدت بھی معلوم نہیں، البته اس کے بعد اسے قلعهٔ نای میں بھیجا گیا تمو دس سالہ مجموعی قید کا ذکر مسعود نے یوں کیا هے:

پس از آنم سه سال قلعهٔ نای هی تها مسعود کا مشهور ترین زندان قلعهٔ نای هی تها یوں تو مسعود کی اسیری کا هر هر سانس صدا بے
درد ناک فے لیکن اس قلعے میں اس کے نائے کچھ
زیادہ هی اونچے سنائی دیتے هیں (اشعار کے لیے
دیکھیے مقبول بیگ بدخشانی : ماهناسهٔ ثقافت
دیکھیے مقبول بیگ بدخشانی : ماهناسهٔ ثقافت
لاهور ، فروری ۱۹۹۷ء، ص ۳۱) قلعے کی بلندی
اور مضبوطی کی طرف توجه هوتی فے تو کمتا
اور مضبوطی کی طرف توجه هوتی فے تو کمتا
گیا هے ، کیونکه بلند ترین مقام پر واقع هونے کی
وجه سے دنیا اس قلعے کو ''مادر ملک'' کمتی فے
اس وقت تاجداروں کے سر کی طرح میرا سر بھی
اس وقت تاجداروں کے سر کی طرح میرا سر بھی
هاتھ میں ہے اور چاند کے بدن پر میرا پاؤں ہے ،
هاتھ میں ہے اور چاند کے بدن پر میرا پاؤں ہے ،
هاتھ میں ہے اور چاند کے بدن پر میرا پاؤں ہے ،

قلعة ناى كى اسيرى ميں تخيل اسے باغ دلكشا ميں ليے جاتا ہے۔ جہاں اس كى آنكھوں سے آنسو كراں بہا موتى بن بن كر گرتے هيں ، شعر جو وه كہتا ہے ، بادة ناب كا خمار ركھتا ہے ، نامه جو اس كے هاتھ ميں ہے، وہ زلف دلرباكى حيثيت ركھتا

هے'' - دفعة اسیری کی یاد اسے اپنے مقام پر واپس لیے آتی ہے اور کہ اٹھتا ہے'' مجھ بندہ ضعیف و بیچارہ سے آخر فلک کج رفتار کیا چاھتا ہے یہ جہانِ گرزران مجھ گدامے درماندہ سے کیا امید رکھتا ہے'' بالآخر وہ حالت اسیری سے ایک طرح کی مصالحت کر لیتا ہے اور یہ کہ کر دل کو تشفی دیتا ہے کہ دنیا مجازی ہے ۔ یہاں آہ و زاری سے کچھ حاصل نہ ہوگا ۔ زندگی فانی ہے ، زندگی کا یہ المیہ بھی آخر ختم ہو جائے گا ''(تفصیل کے لیے دیکھیے ماہنا سائہ تقافت ، لاھور شمارہ سندکور ، ص و جائے کا ''(تفصیل مذکور ، ص و جائے کا ''(تفصیل مذکور ، ص و جائے کا ''(تفصیل مذکور ، ص و جائے کا ۔

دس سال کی اسیری کے بعد عبدالملک ابو القاسم ندیم خاص نے سلطان کی خدمت میں سفارش کرکے مسعود کے لیے رہائی کا فرمان جاری کرایا ۔ زندان سے رخصت ہو کر وہ لاہور پہنچا اور سپاس گزاری کے طور پر ایک قصیدہ که کر پیش کیا (دیکھیے ثقافت، شمارهٔ مذکورہ ، ص ۳۲).

آزادی کی اس مختصر سی مدت میں مسعود نے اپنی جاگیر کی طرف توجه دی اور بادشاہ ، نائب السلطنت اور اسما و وزرا کے قصیدے کہے ۔ لیکن ''اے بسا آرزو کے خاک شدہ' یہ رہائی بہت مختصر المدت ثابت ہوئی (دیکھیے آگے) سلطان ابراھیم کی وفات کے بعد مسعود بن ابراھیم کومت سنبھالی ، اپنے بیٹے امیر عضد الدوله شیرزاد کو اس نے نائب السلطنت مقرر کیا ، اور امیر منصب سونیا ۔ ابو نصر سیاھی ہونے کے ساتھ ساتھ منصب سونیا ۔ ابو نصر سیاھی ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کے گہرے مراسم تھے ۔ شیرزاد نے جپ ماتھ اس کے گہرے مراسم تھے ۔ شیرزاد نے جپ جالندھر فتح کیا تو ابو نصر فارسی کی سفارش پر جالندھر فتح کیا تو ابو نصر فارسی کی سفارش پر مسعود سعد کو جالندھر کا گورنر مقرر کیا گیا۔

شعریه ہے :

بـو الفرج شرم نایـدت که بجمهد بچنین حبس و بـنـدم افـگـنــدی

آخر . . . هم ۱۱. ۹ میں ''دقیۃ الملک طاهر علی مشکان کی سفارش سے ، جو سلطان مسعود بن ابرا هیم کا وزیر تھا ، مسعود کو قید و بند سے رھائی نصیب هو ئی'، حاصل کلام یه که اس آزاد مرد نے ان کے بد حکومت (دور غزنویه) میں عمر بھر کے لیے جیل کائی ۔ اس خاندان بزرگ پر بدنامی کا یه داغ همیشه رهے گا' (جہار مقاله طبع مذکور، ص ۵۱) (قلعهٔ سرنج سے رھائی کے بعد حکومت کی طرف سے مسعود کو سرکاری کتابخانه قائم کرنے کی خدمت سونپی گئی ۔ یه کام کسی حد تک مسعود کے سوافق تھا ، چنانچه بڑی دل جمعی سے کیا ۔ اس کا ذکر بھی اس نے اپنے ایک قصید ے میں کیا ہے ، جس کا ایک شعر یه ہے :

بيا را يـد كـنـون دارالكتب را بـتـونيق خـداك فـر و جبـار

آخر میں مسعود نے حکمرانوں سے کنارہ کشی کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی ، اس گوشہ گیری میں اس نے ۱۱۲۵ه ۱۱۲۱ مسعود کی رہائی کے لیے جد کو خیر باد کہا ۔ مسعود کی رہائی کے لیے جد و جہد قصیدہ گوئی تک محدود رہی ۔ بے گناہی اور داد خواہی کے لیے غزنی کے حکمرانوں ، امیروں ، وزیروں اور بعض بزرگوں کے قصیدے میا رہا ، ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں ۔ سلطان ابراہیم مسعود بن محمود ، سلطان مسعود بن محمود ، سلطان مسعود (۱۸۵ تا ۱۹۵ هی) شہزاده سیفالدوله محمود، ثقة الملک طاهر علی مشکان وزیر مسعود، ابو نصر فارسی سپه سالار شیرزاد ، علی ناصر مصاحب سلطان ابراہیم ، ابو القاسم ناصر مصاحب سلطان

اس کرم گستری کا اظہار اس نے اپنے اشعار میں کیا ہے ۔ (ثقافت شمارۂ مذکور ، ص ۳۳) .

قاعه مرنج کی اسبری: مسعود کے بدخواہ موقع کے منتظر تھے ، اب انھوں نے سازش کا جال بچھا کر ابو نصر فارسی کو هدف بناجا اور حکمران کو اس سے برگشته کرنے میں کامیاب ھوگئے ۔ ابو نصر پر شاھی عتاب نازل ھوا تو مسعود کی تیرہ بختی کا بھی زمانہ لوٹ آیا ۔ اب کی دفعہ اسے قلعه مرنج میں ڈالا گیا ، جو غزنی کے سلسله کوہ کی بلند چوٹیوں کے مابین تنگ گھاٹیوں میں واقع ہے ۔ مسعود نے گزشتہ اور حالیہ اسیری کے تیرھویں سال کیسی برزگ کے تصیدے میں یہوں عرض

آلفت آلله بكونت سو، و دهك آله بازانم سه سال تلعه ناى در سرنج ام كنون سه سال بود كه به بندم درين چو دوزخ جاى اين سرايم عداب بسود، بود واى زان هول روز محشر واى

یعنی سات سال سو اور دھک کے قلعوں میں تہاہ حالی میں گرزے ، تین سال قلعہ نای میں بد نصیبی کے دن کئے ، اب تین سال سے سے ، بختی نے مجھے زندان مرنج میں لا ڈالا ہے ، جو میرے لیے سراپا جہنم ہے ، جب دنیا میں اتنا عذاب ہو سکتا ہے تو روز حشر کا عذاب کیسا ہوگا ؟

مرنج میں مسعود آئے سال سے زیادہ عرصه محبوس رھا۔ اس اسیری کے دوران میں اس پر یه حقیقت واضح هوتی هے که بد خواهوں میں اہو الفرج بن نصر رستم بھی هے جس کی مسعود نے متعدد قصیدوں میں مدح سرائی کی تھی ، چنانچه اس دوست نما دشمن کے خلاف نہایت تند و تیز لہجے میں کہیدگی کا اظہار کیا ہے۔ جس کا ایک

ابراهیم ، ابو الفرج بن نعمر رستم ، جمال الملک ابدو الرشید رشید بن معتاج ، عبدالحمید شیرازی منصور بن سعید وغیرهم .

مسعود سعد کی اسیری همین مشهور شاعر خاقانی کی قید و بند کی یاد دلاتی ہے، دونوں اپنے ا پنرزمانر کے عظیم شاعر تھر، دونوں ھی حریفوں اور بدخواهوں کی سازش کا شکار هو ے۔ ادهر خاقانی كا سمدوح سنوچهر شروانشاه ايك خـود پسند اور ضدی حکمران تھا ، جس نے مسعود سعد کے خلاف تهمت تراشیوں کمو درست سمجھا ، آدھر مسعود كا ممدوح سلطان ابراهيم سخت گير والى سلطنت تھا۔ اس نے شقاوت قلبی سے کام لیا اور حقیقت حال حاننر کی طرف توجه نه دی ـ اس طرح دونون شاعروں کی زندگی کا بہترین حصه زندان کی نذر ھو گیا ، جن کی تلخ زندگی کی یادگار ان کے حبسیات هیں۔ حبسیات کے سوضوع واردات قلب ، کیفیت زندان ، زمان و مکان کی سنگینی ، حاسدوں کی بد خمواهی ، بے گناهی اور داد خمواهی دیں لیکن انداز بیان دونوں کا جدا جدا ہے.

حبسیات مسعود: مسعود سعد کو صف اول کے قصیدہ نگاروں میں حبسیات کی بدولت استیاز حاصل ہوا ۔ مسعود کو اسیری کی بےرحمانہ اذیتوں سے سابقہ پڑا تہو اس کے دل میں درد و کرب کی جانگداز کیفیت پیدا ہوئی، نالہ ہاہے جاں سوز نے شعروں کا قالب اختیار کیا ۔ شعروں میں شدید تنمائی کی اذیت، زندان کی تنگی و تاریکی، زنجیروں کی جھنکار ، اضطراب ، ستارہ شماری ، انسانی دنیا سے علیحدگی ، وطن سے سمجوری ، قرابتداروں سے دوری ، دوستوں کا فراق ، حسن کائنات سے محرومی، زسان و مکان کی سنگینی ، حسرت گفتار ، غرض زسان و مکان کی سنگینی ، حسرت گفتار ، غرض میں سادگی و پہرکاری مسعود کی طبیعت کا خماصہ میں سادگی و پہرکاری مسعود کی طبیعت کا خماصہ میں سادگی و پہرکاری مسعود کی طبیعت کا خماصہ

ہے لیکن اس کے کلام میں درد ، تاؤپ ، رقت و دل سوزی، اسیری کی بدولت پیدا ہوئی .

مسعود کی اسیری ایک المیه تو ضرور هے لیکن اگر یه المیه رونما نه هوتا تو بهی شاید ایک حادثه هوتا کیونکه وه سوز و گداز اور درد و الم جو مسعود کی شاعدی میں هے ، وه اس کے بغیر پیدا نه هو سکتا اور اس صورت میں دنیا ادب زندان کی اس داخلی و ذاتی شاعری سے محروم ره جاتی ۔ حقیقت یه هے که شعر کو زنده جاوید بنانے والی چیز د که ، بے بسی ، مجبوری ، محکومی اور رقت و دل سوزی هے ۔ سوز و گداز جمال شعر و ادب کو جاودانی بناتا هے ، وهال پڑهنے والوں کے دلوں میں ارتعاش بهی پیدا کرتا هے ۔ کچھ ایسی هی کیفیت تهی جسے نظامی عدروضی سمر قندی نے بالفاظ ذیل بیان کیا ہے :

"وقتی باشد که من از اشعار او همی خوانم، موی بر اندام من برپای می خیزد و جای آن بود که آب از چشم ریزد (چهار مقاله، طبع مذکور، ص هی) - رشید الدین وطواط: "بیشتر اشعسار مسعود سعد سلمان کلام جامع است، خاصه آنچه در حبس گفته است و هیچ کس از شعرای عجم درین لطف بگرد او نرسد، نه در حسن معانی و نه در اقبال الفاظ" (دیکهی حدائق السحر، طبع عباس شیوه تهران، تاریخ ندارد).

اب هم مختصر طور سے مسعود سعد کے بعض حبسیات کا جائدرہ لیتے هیں ۔ زندان جہان مسعود کو ڈالا گیا ہے، تنگ و تاریک ہے، نه یہاں روشنی داخل هو تی ہے، نه هوا کا گزر هو تا ہے۔ اس صورت حال کو پُر اثر اور رقت خیز انداز میں پیش کیا ہے (دیوان ، ص ۲۱ م) زندان میں تنہائی کی وجه سے نالاں ہے ۔ یہاں اس کا کوئی غمگسار نہیں ، رات بھر آنسو بہانے سے کام ہے (دیوان ، ص ۲۹)

ایک قعیدے میں ہے ہسی ، ہے چارگی اور بڑھتے ھوے رنج و اندوہ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں وہ غریب الدیار اور بیکس ھوں کہ مجھے دیکھ دیکھ کر تا طلوع سحر ستارے مضطرب رھتے ھیں (دیوان ، ص ہه) جوانی کے شب و روز ایک ایک کرکے گزر رہے ھیں، زندگی کے ایام گھٹنے جاتے ھیں اور اندوہ زندگی بڑھتا جاتا ہے ، زندگی جوشب تارکی مانند ہے، اس کے مبدل به صبح ھونے کی کوئی امید نہیں (دیوان ، ص ۱۲) مسعود کو اولاد بیٹی ، بیٹا (سعادت) ، دو بہنوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی یاد ستاتی ہے تسو اس یاد کو وہ عرضداشت کا وسیلہ بناتا ہے (ص ۲۵م) کے عنوان سے قصیدہ لکھا، جیسا کہ پہلے ذکر کے عنوان سے قصیدہ لکھا، جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے (ص ۳۵م) .

شاعر کی صلاحیتیں ناموافق حالات میں نمایاں ہوتی هیں۔ رنج اور مصیبت میں جہاں اس کا جسم نحیف و ندزار هو رها هے وهاں اس کا احساس ، قوی اور فکر رسا هوگئی هے، اس لیے وہ اسیری کا ممنون هے (ص ۲۰۰۵ ، ۳۰۵) وہ کہتا هے : زندان کا شکر گزار هوں که اس کی وجه سے میرے علم و دانش میں اضافه هو رها هے۔ آتشیں رنج و اندوه سے میرے هنر اجاگر هوے هیں ، کیوں نه هو ، تیر اور تلوار کے جوهر کاٹنے اور تراشنے هی سے تیر اور تلوار کے جوهر کاٹنے اور تراشنے هی سے کھاتے هیں :

ز زخم و تىراشىدن آيىد پىدىـد / بىلى گىوھىر تىغ و نةش خىدنك

مسعود کا علم هیئت بھی زندان کا رهین منت ہے۔
اسے راتوں میں سوائے ستارہ شماری کے اور کوئی
کام نه تھا، اس لیے جیسا که اشعار سے واضح هوتا
ہے، اسے هیئت و نجوم پر بھی غور کرنے کا موقع
ملا (ص ۲۰۰۰) لیکن تحصیل فرهنگ اور

سپاس گزاری زندان کب تک ؟ صعوبت زندان جب حد سے بڑھ جائے ، مدت حبس دراز سے دراز تر هو جائے ، امید مایدوسی میں تبدیل هو جائے ، شباب کی جگه بڑهاپا نے لے تو فکر و دانش کب تک ساتھ دے ۔ آخر وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، چنانچه ایسا وقت بھی آتا ہے کمه جسم و روح کی اذیت کے ساتھ اسے فکر و دانش کا چراغ بھی بجھتا دکھائی دیتا ہے:

خط سوهموم شد زباریکی اندرین حبس فکرت روشن بحقیقت چراغ را بکشد اگر از حد برون رود روغن

(ص ۹۳)

حبسیات مسعود پسر مجموعی نظر ڈالیں تو مسعود كچه اس طرح واردات قلب سناتا هموا دكهائي دیتا ہے کہ ستارے اس کے سونس ہیں اور رات رات بهر اس کی بیر قرراری پر مضطرب رهتے هیں۔ باد صبا اس کی قاصد ہے۔ سیل سر شک نے اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے ۔ آتش سوزان هـ وقت بـ رچين رکهتي هـ وات کي تاريکي ختم ہوتی ہے ، تو صبح کی نئی روشنی اذی**ت** نَو لیر سامنے آتی ہے ۔ زندان میں اس قدر تنگل ہے کہ وہ اپنا دامن بھی چاک نہیں کر سکتا۔ وہ سائر کی طرح ضعیف ہے، اس لیے اب سائے سے بھی ڈر تا ہے۔ فکر روشن ایک سو هموم لکیر بن گئی ہے ۔ قموت تخیل سنگ مرمر کی طرح اور دل چشم روزن هو کر رہ گیا ہے۔ پاسبانوں کی آوازیں اسے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اگرچہ آوازیں دے کر وہ یہ یتین کرنا چا هتر هیں که مسعود زندان کی دیواروں کے اندر موجدود تو ہے۔ کسی پرنددے کی آواز البته سنائي ديتي ہے تــو اس ميں خلوص محسوس هوتا ہے.

قصالا: قصائد میں مسعود نے قدما کی پیروی کی ہے جو بادشاھوں اور با اقتدار لوگوں کی تعریف و توصیف میں زور کلام صرف کیا کرتے تھے لیکن اگر تاریخ کا کوئی طالب علم انھیں پڑھے تو اسے واقعات کا بہت کم پتا چلتا ہے۔ مسعود کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے قصیدوں میں ممدوحین کی تعریف کرتے ہوے بہت کم مبالغے سے کام لیا ہے۔ نیز حکمرانوں کے سعر کوں کا جہاں ذکر آیا ہے، وہاں واقعہ نگاری بھی کی ہے جس سے بعض اہم واقعات کا پتا چلنا ہے.

فتح آگره : سيف الدوله محمود كو جب اس کے والمد سلطان ابراہیم نے نائب السلطنت مقرر کر کے ہندوستان بھیجا تو آگرے کے راجہ جے پال نیے علم بغاوت بلند کیا ۔ سیف الدولہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکرکشی کی ۔ جبے پال کو معلوم ہوا کہ غزنویوں کا لشکر آگرے کی طرف بڑھا آ رہا ہے تو اس نسے ایلچی بھیج کر اطاعت اختیار کرنے کی پیشکش کی ۔ سیف الدوله کو اس ی پیشکش کا اعتبار نه تھا، جنانچه اس نے جے پال کی پیشکش مسترد کر دی (ص ۱۳۹۳) ـ آخر میں مسعود نر حمار کا جوش و خروش بیان کیا ہے، حبو سيف الدوله كي فتح پير منتج هوتا ہے۔ اس قصیدے سے آگرے کا محل وقوع ، ہندوستانی معاشرے کی تصویر اور میدان کار زار کی جزئیات سامنر آتی هیں۔ مسعود کے قصائد میں بلند همتی کی تلقین ، عجز و یقین اور ستائش سردانگی ایسے مضامین بھی بکھرے نظر آتے میں مثلاً:

> هر که او را پلند مردی کرد تما بسروز اجمیل نگردد پست

ایجادات شعری: مسعود سعد نے ایک نئی صنف سخن پر طبع آزمائی کی اور اسے ''شہر آشوب'' کا نام دیا۔ اس کی نظم ''شہر آشوب'' میں عنبر

فروش ، عطار ، تاجر ، کاشت کار ، بڑھئی ، لُهار ، نانبائی ، باغبان ، دیباباف ، زرگر ، قصاب ، فصاد ، قلندر ، قاضی ، ساقی ، کبوتر باز ، فال گیر ، پہلوان ، چاہ کن ، رقباص ، سوسیقار اور نقاش وغیرہ کا ذکر مخصوص پیرائے میں آیا ہے جس سے اس وقت کے معاشرے کے خدوخال نمایاں ہوتے ہیں۔ ایران اور پاکستان و هند میں 'شہر آشوب'' اس سے پہلے نہیں لکھا گیا تھا۔ اهمل ایران نیے مسعود کی تقلید میں 'شہر آشوب'' تو لکھا لیکن مسعود کی تقلید میں 'شہر آشوب'' تو لکھا لیکن اسے 'شہر انگیز'' کا نام دینے والا پہلا ایرانی شاعر وقوعی تھا .

مسعود سعد نے هندی ''بارہ ماسے'' کی طرز پر ایرانی مہینوں کو موضوع بنا کر قطعات لکھے جن میں سہینوں کی خصوصیات اور ان مہینوں سے متعلق شاعر کے اپنے تاثرات بیان کیے گئے هیں۔ اس صنف کو ''ماہ های فارسی'' یا ''دوازدہ ماہ'' کا نام دیا ہے۔ اس طرح هفتے کے ایرانی اور اسلامی دنوں کے ناسوں پر بھی اشعار کہے هیں جو دنون هاے فرس'' اور ''روزها ہے هفتد'' کے ناموں سے موسوم هیں .

مسعود کا فارسی دیدوان مشهور صوفی شاعر سنائی نے مرتب کیا تھا۔ یده دیدوان پہلی مرتبه پاکستان و هندمیں ہم ۱۹ همیں طبع هوا۔ اُس کے قلمی نسخے بعض کتاب خانوں، مثلاً یدونیورسٹی لائبریری اور پبلک لائبریری میں مدوجود هیں، چند سال پیش رشید یاسمی نے مسعود کے متعدد اور قصائد شامل کرکے اسے تہران میں شائع کرایا هے۔ یه دیوان ۱۸ هزار اشعار پر مشتمل هے۔ اس میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات، ۲۰ غزلین، میں قصائد کے علاوہ متعدد حبسیات، ۲۰ غزلین، ۱۲ رباعیاں، چند مرثبے، ایک دشمر آشوب، شامل دیوان هندی۔ عونی کابیان هے که مسعود هیں۔ دیوان هندی۔ عونی کابیان هے که مسعود هیں۔ دیوان هندی۔ عونی کابیان هے که مسعود

فارسی ، عربی اور هندی سی شعر کهتا تها اور ان تینوں زبانوں میں اس نے دیوان بھی تصنیف کیے (ديكهي لباب الآلباب ، طبع براؤن، ١: ٢٣٦) فارسی اور عربی میں صاحب دیوان هونا ظاهر ہے اور هندی زبان میں مسعود سعد کا صاحب دیوان هونا هر چند محل نظر ہے، لیکن جس شاعر کا وطن لاهور تها اور هندی ماحول میں جس نر پـرورش پائی تھی، اس کا سلکی زبان یعنی ھندی میں سہارت حاصل کرنا بعید از قیاس نهیں \_ بهر حال اب اس کا ديوان ناپيد هـ ـ عـربي ديوان جس کا ذکر لباب الالباب، خزانه عامره اور سبحة المرجان مين آيا ہے، انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے۔ دیوان کے بعض قطعات رشید الدین وطواط نے اپنی کتاب حدائق السحر في دقائق الشعر، طبع عباس اقبال مين نقل کیے هیں ـ ایک قطعه ص ٥٥ پر دیکھیے: نیز دیکھیر ص ۳۱.

مآخذ: (١) غالام على آزاد: خازانه عاسره ؛

(۲) وهی مصنف: سَبَّحَةُ المُرجان فی آثار هندوستان ؛ (۳) نظامی عروضی سمرقندی : چهار مقاله ، طبع میرزا محمد قزوینی ، برلن ۱۳۸۵ ه/۱۹۲۵ ؛ (۸) محمد عوفی: لباب الالباب ، طبع براؤن ، ج ۱ ، ۲ ؛ (۵) دیوان مسعود سعد سلمان ، طبع رشید یاسمی، تهران ۱۳۸۸ ه، ش ؛ (۲) مقبول بیگ بدخشانی : ادب نامه ایران ، لاهور ، تاریخ ندارد ؛ (۵) رشید الدین وطواط: حدائق السعر فی دَبَائق الشعر، طبع عباس اقبال، تهران؛ (۸) مقبول بیگ بدخشانی؛ ماهنامهٔ ثقافت لاهور ، فروری ۱۹۹۵

[میرزا مقبول بیک بدخشانی رکن اداره نے لکھا] .

[اداره]

∞ مسعود بن محمد ، ابدو الفتح غیاث الدین عدراق کا ایک سلجوتی بدادشاه (۹۲۵ه/۱۳۳۹ء تا ۱۱۵۲/۵۵۳۵) ۔ مسعود ابھی بچہ ھی تھا کہ محمد کے دوسرے بیٹوں کی طرح اسے ایک

اتابک کے حوالہ کر دیا گیا کہ وہ اسے تعلیم و تربیت دے ، یہ اتابک ایک مشہور و معروف شخص امیر مُودُود تھا ، اور اس کے بعد جب وہ قتل ہـوگيا تو آق سُنْقُر اور انبَه جُيُوش بيگ يكر بعد دیگرے مسعود کے اتبالیق سقرر ہونے ، جُيُّوش بيگ نـر ، جـو ايک جـاه پسند امير تها ، محمود کے عہد کے آغاز میں اپنر شاگرد کے لیر سلطنت حاصل کرنرکی کوشش کی، اس وقت مسعود کی عمر صرف گیاره برس کی تھی؛ یه کوشش نا کام رهی ، محمود کی فوج سے مقابلہ هونے پر اسے بھاگنا پیڑا ، لیکن مسعود اور اسکا وزیر الطُّنخرائی [رك بآن] جو عربي زبان كا ايك مشهور و معروف شاعر تها ، دونون قيد هوگئر (س١٦ه/١٢١ع) ـ اس وزیر کے انجام کے متعلق دیکھیرمادہ الطّغرائی، مسعود کمو معافی دے دی گئی اور کچھ سدت کے بعد اس کے بھائی نے گنجہ کی حکومت اس کے سپردکر دی (۱۱۲۰) ـ محمودکی موت (۲۵ ه رمررع) کے بعد پہلراس کے بیٹر داؤد کو بادشاہ تسليم كسر ليا گيا ، ليكن سَنْجر نر فيصله كيا كه مسعود کا بھائی طُغْرل سلطان ہـوگا ـ مسعود اور داود کی تبریز کے نزدیک معمولی سی چپقلش کے بعد مسعود نے اس سے جلد صلح کر لی اور خلیفہ المُسْتَرشد سے اپنے لیے یہ درخواست کی کہ خطبهٔ بغداد میں اس کا نام بھی شامل کیا جائر ۔ چونکہ خلیفه کی خدمت میں اس کے ایک اور بھائی سلجوق اور اس کے اتابک قراجه نے بھی اسی قسم کی درخواست بهیج رکھی تھی ، اس لیے خلیفه اس پر مجبور ہوگیا کہ خطبر میں دونوں کا نام پڑھا جائیے ، مسعود کا پہلے اور سلجوق کا بعد میں ۔ خلیفہ نے اس غرض سے اپنی فوجیں بھی جمع کیں که وه ان دونوں کے ساتھ مل کر سنجر سے مقابلہ کرے ، لیکن خانقین کے مقام پر پہنچ کر خلیفہ

سے صلح کے متعلق گفت و شنید بھی کی ، مگر اسے رہا نہ کیا۔ مسعود اسے اپنے ساتھ مراغه لے گیا، جہاں اسی سال (دیکھیے وہ مختلف تاریخیں جو اس واقعر سے متعلق دی گئی ہیں: Gesch. der: Weil chalifen ، ۳ ، ۲۳۱ حاشیه س) اسے چند فدائیوں نے قتل کر دیا۔ بظاہر یہ قاتل سلطان کے اجیر هموں گے اور سنجرکا مشورہ بھی شامل ہموگا، کیونکہ اسے دَبَیْس [رَكَ بَان] نے خلیفہ کے خلاف بھڑ کا دیا تھا۔ دُبُیس اس وقت مسعود کے ساتھ تھا۔ مسعود نے اس کے بعد ھی اسے بھی فریب سے قتل کرا دیا۔ ان تشدد آمیز اقدامات کا قدرتی طور پر بہت برا اثر پڑا ، چنانچه داود اور سلجوق نے پھر اپنی جد و جہد کا سلسلہ شروع کر دیا ، نئے خلیفه الرّاشد باللہ بن المسترشد نیے معاندانه رویه اختیار کیا اور دوسرے ترکی امرا بالخصوص زنگی امیر موصل نے تو نافرمانی شروع کر دى ـ خلاصه يه كه تمام ملك مين فوضويت كا دُور دُوره هـوگيا ، ليكن جب مسعود بـغـداد مين اپنی افواج کے ساتھ واپس آیا تنو سب کے سب سرکش لوگ خاموش ہو گئے۔ اس پر مسعود نے قاضیوں اور مفتیوں سے فتوی حاصل کر کے خلیفہ کوجو زنگی کے همراه موصل کی طرف بچ کر نکل گیا تها ، معزول كر ديا اور المُقْتَفي (٣٠٠هـ/١٣٦ع) کی خلافت کی منظوری دے دی ۔ جب ان طریقوں سے کچھ امن و امان بحال ہوگیا تو مسعود کو خیال هواکه اب عیش و آرام کی زندگی بسر كرزركا وقت آگيا هے ، چنانچه وه ستواندر ايک سال تک ، یعنی ۱۱۳۷ کے دوران ، بغداد هی میں نسبة فارغ البالی سے بیٹھا رها۔ اس نے اپنے لمحات فرصت میں دارالسلطنت کے عوام کے ایک مظاہرے کو بھی خلل انداز نہیں هونے دیا جس کا مقصد یه تھا که اسے یه یاد دلایا

واپس چلا آیا اور مسعود اور سلجوق دونسوں کو اپنر چچا سنجر کا مقابله کرنا پڑ گیا ، سنجر نر ان دونــوں کی افــواج کــو ایک پہاڑی پنــج انْفَشت [انگشت] کے پاس جو دینُنوَر کے قرب و جوار میں تهی، منتشر کر دیا (۱۳۲)، تاهم سنجر نرمسعود کو اس بات کی اجازت دے دی که وہ جس وقت چاہے گنجہ واپس چ۔لا جائے ۔ اسی سال کے آخر میں مسعود کو بغداد جانے کا موقع سل گیا ، جهان اب داود بهی سوجود تها دونون شهزادوں کا دربار عام میں استقبال ہوا اور انہیں خلعت هامے فاخرہ سے سرفراز کیا گیا اور هر طرح سے ان کی پاذیارائی ہوئی ۔ مسعود کی تعظیم و تکریم سلطان اور داؤد کے ولی عہد کی حیثیت میں هوئی ۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی طُغُرل سے لڑتا بمهار تما رهما ؛ ایک کو کامیابی هوتی اور کبهی دوسرے کو ، آخـر طُغْرِل کی قبل از وقت سـوت (۲۸-۵۲۹ ه/۱۳۳ ع) کے بعد مسعود کو عام طور پدر سلطان تسلیم کر لیا گیا، انوشیروان بن خالد جو خليفة تها، اب سلطان كا وزير مقررهوا، لیکن تھوڑے ھی عرصے بعد بہت سے ترکی امرا مسعود سے اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ انھوں نے قرامُنُقر کی ترقی کو، جو آذربیجان کا ایک طاقتور امير تها، اپني هتک خيال کيا ـ يـه اسرا خلیفه کو اپنی طرف کرنر میں کامیاب هوگئر ـ خلیفه کوئی سات هزار سوار اپنر همراه لر کر همذان کی طرف گیا جہاں مسعود اس وقت تھا۔ اسے امید یه تھی کہ داو د اس کا ساتھ دے گا، لیکن جب اس کا سلطان کی فوجوں سے آمنا سامنا ہوا تو اس کے اپنر آدمی هی اسے چھوڑ کر مسعود سے جا ملے۔ چنانچہ اسے مع اس کے وزیر اور اعلٰی عمائد کے قید كر لها كيا (١١٣٥/٥٥٢٩) - ينه سنج هے كنه سلطان اس سے عرزت واحترام سے پیش آیا اور اس

جائے کہ اس کا اصل فریضہ کقّار کے خلاف جہاد کرنا ہے ، ایک بار پھر چند تسرکی امیروں نر سر اٹھایا اور داؤد کو اس کے بالمقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی ، ان امیروں میں سب سے زیادہ خطرناک عبدالرحمن بن طُغَانيرک اسير خلخال اور بالخصوص شہزادہ منگبرس تھے جسے سنجر نے قراجہ کی موت کے بعد فارس بھیج دیا تھا اور جسكا بُوزايه، جو خُوزستان مين سنجر كا نائب تها، زبردست حامی تھا ۔ یہ سچ ہے کہ مسعود نیر قراسنقر کے ماتحت ان اسیروں کے مقابلر کے لیر فوجیں بھیجیں ، لیکن ان فوجوں کو پسیا ہونا پڑا اور جنگ صرف اسی وقت هـو سکی جب مسعود خود میدان میں نکلا۔ اس کے بعد ایک لڑائی کُرْشنبہ کے مقام پر ہدذان کے قریب ہوئی (۵۳۲ھ/ مرارع) - بهلے تو سلطان کو فتح حاصل هوئی اور اس نے منگبرس کو گرفتار کرکے قتل کرا دیا، مگر جب اس کی فوج کے آدمی منتشر ہو کر دشمن کی لشکر گاہ کے لوٹنر میں مشغول ہوگئر ، تو بوزابد نر ایانک آن پر حمله کر دیا اور خبود مسعود اور قرا سُنْقُر بال بال بچر ، لیکن اس کے ساتھ کے کوئی بارہ امیر گرفتار کر لیے گئے جنھیں بوزابه نے فـوراً قتل کرا دیا ـ یه مسعود کی خوش قسمتی تھی که بوزابه نر اس کا تعانب نه کیا اور صرف فارس پر قابض هو جانے هي کو غنيمت خيال کيا، سلطان نے بھی موقع پاکر داؤد سے صلح کر لی اور معزول خليفه ٢٥ رمضان ٢٥٥ه/ جون ١١٣٨ع کو اصفهان میں قتل ہوگیا ، لیکن سلطان کی حیثیت میں اس سے کوئی اضافہ نبہ ہوا کیونکہ سملکت کے مختلف صوبسوں کی حکومت طاقتور امراکے هاته میں تھی۔ یہ امرا سلطان کے خاطر میں فہیں لاتے تھے، بلکه اس سے بدڑھ کر بعض اوقات مختلف سلجوقی شہزادوں کے نام پر جن کے

وہ اتابگ تھے، کھلم کھلا بغاوت پسر بھی اتر آیا کرتے تھے۔ ان سب میں زیادہ طاقتور اب بھی قرا سُنْقُر ہی تھا، جس نے بوزابہ سے جنگ شروع کر دی تاکمہ اپنے ہیٹے کی موت کا بدلہ لے جسے بوزابه نے قتل کرا دیا تھا ۔ تاہم جب وہ قریب پهنچا تو بوزابه ایک دشوارگزار قلعےمیں پناهگزیں ہوگیا اور جب قرا سنتر واپس چلا گیا تو اس نے نکل کر شہزادہ سلجوق کو جسے قرا سُنقر نےفارس میں حکمرانی کے لیے مقرر کیا تھا ، قید کسر لیا ۔ اس کے بعد وہ محمود کے دونوں بیٹوں، ملک شاہ اور محمّد کا اتابک ہونہ کی حیثیت سے فمارس پر حکومت کرتا رها۔ ۳۸هم ۱۱۳۸ عمیں گنجه میں ایک خوفناک زلزله آیا جس میں قرا سنقر کو ایسر عظیم نقصانات برداشت کرنا پاڑے کہ ان کے صدمے سے وہ جانبر نہ ہو سکا اور ۵۳۵ میں فوت ہوگیا ۔ اس کی موت کے بعدچاولی الجاندار نر اس کی جگه لیر لی ۔ اپنے پیشرو کی طرح وہ بھی عام طور پر مسعود کے طرف داروں میں سے تھا اور اسی وجه سے بوزابہ نے ایک اور امیر عبّاس [رک بآن] کے ساتھ مل کر جس نیر الرّے میں بدڑا رسوخ حاصل کر لیا تھا، یہ کہوشش کی کہ سلطان کے سب سے چھوٹے بھائی سلیمان کو تخت نشین کر دیا جائر ، لیکن یه کوشش نا کام رهی - مسعود نے اس شہزادے کو اپنرپاس بلایا، اس نرحکم کی تعمیل کی، تو وعدے کے خلاف اسے قید کر دیا، چنانچہ چاولی اسی سال (۱۳۰۱ه/۱۳۹۱ء میں) فوت هوگیا: جس میں زنگی فوت ہوا تھا اور اس سے اگلے سال عبدالرحمٰن اور عباس دوندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اب صرف بدوزابه هی مسعود کا دشمن باقی ره گیا ـ بـوزابـه سلطان پر حمله آور ہونے کی نیت سے ہمذان کو روانہ ہوا، لیکن اس شہر سے تھوڑے ھی فاصلے پر ایک خونریز لڑائی

میں گرفتار کس کے قتل کسر دیاگیا (۲۳۵۸ ے م 1 اع) - دونوں شہزادیم محمد شاہ اور ملک شاہ جمو اس کے همراه تھے، بھاگ کر بچ نکلے ۔ بعد میں مسعود نے ملک شاہ کو بالا بھیجا اور اپنی بیٹی کا اس سے عقد کرکے اسے اپنا جانشین مقرر کمر دیا۔ اس گفت و شنید میں سلطان نسر اپسنسر مقرب، بیگ ارسلان بن بَلْنگری ، معروف به خاص بیگ کے مشورے ہر عمل کیا تھا۔ اس سے اور دعویداروں کے شور و شغب سے تو نجات سل گئی، لیکن اس کے ساتھ ھی ایک ہڑی ہے چینی پیدا ھو گئی، جس سے ہوڑھے سنجرکو ایک دفعہ پھر اپنے بھتیجے کو سمجھانے بجھانے کے لیے الرّے میں آنا پاڑا (سمه ۱۹۹۵م ۱۱۹۱)، لیکن یده سب کچه بے حاصل تھا۔ ےہم ھ/۲ م ۱۱ عدیں مسعود کا انتقال هوگیا تو خاص بیگ نے ملک شاہ کو تخت نشیں کر دیا ، لیکن تھوڑے ھی عرصے میں اس نے اپنے آپ کو نا اهل ثابت کر دیا ۔ اس پر اس نے محمد کو بلوا بھیجا اور اس نیے بیوفائی سے خاص بیگ كو قتل كرا ديا.

مآخذ: مادہ سلجوق کے ذیل میں درج ہیں۔ ابن خَلِّکان، بولاق ۱۲۹۹، ۲: ۵۳۱) نے مسعود کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، چنداں اہم نہیں ہے.

(M. TH. HOUTSMA)

ی مسعود بن مودود بن زنگی: عـز السدّین ابو الفتح (یا ابو المُظفّر) والی موصل ـ سودود [رك بـان] ۱۹۵۵/۱۱۵ مین فـوت هوا تو اس یخ بعد اس کا بیٹا سیف السدّین غـازی [رك بان] اتابک مـوصل هوا ـ جب . یهه/۱۵۵۱ مین اس کا مقابله صلاح الدّین [رک بان] سے هوا تو اس نے اپنے بھائی مسعود کو فـوج کا قائد بنا کر بھیجا تاکمه خلب کا محاصرہ، جو صلاح الدین نے کر تھیا تھا، اٹھوا دیا جائے ـ جب صلاح الدّین

نے حلب کو چھوڑ کر حمص کا قلعہ فتح کر لیا تو مسعود نے اہل حلب کو اپنے ساتھ ملا کر اس پر حمله کیا ، لیکن تَرون حَماة میں شکست کھائی ۔ يمه واقعمه رسضان ٥٥٥ ١١٥٥ ع كا هي-سیف الدّین ۳ صفر ۲۵۵ه/۱۱ اگست ۲۵۱۹ عکو فوت ہوگیا ۔ ایک کم معتبر بیان کے مطابق اس كا انتقال ويه ه مين هـوا (شوّال ويهه كا آغـاز ٢٩ جون ١١٨٠ء كو هوا) اور مسعود والي موصل بن گيا ـ اس علاقر كي ساته ١١٨١/٥ ١١٨١ علاقر كي ساته عده میں حلب کا بھی الحاق ہوگیا جو اس کے عمزاد بھائی الملک الصّالح نے [رك بان] اپنے سرنے سے کچھ پہلے اس کے نام کر دیا تھا ؛ لیکن مسعود اسے زیادہ سدت تک اپنے قبضے میں نه رکھ سکا۔ ایک با اثر امیر مجاهد الدین قایماز کے مشور ہے سے اس نے اپنے نثر مقبوضات اپنے بھائی عماد الدّین زنگی کے حوالے کر دیر جس نر اس کے معاوضر میں سنجار کا علاقه اسے دے دیا ، اور محرم ۸۵۸ ه/ ۱۸۲ ء میں زنگ نے حلب پر قبضه کر لیا۔ اس کے بعد هی صلاح الدین نے الرہ ا (Edessa) ، الرَّقه، سروج اور تصيبين فتح كر ليا اور اسى سال ساه رجب (نومبر) میں وہ الموصل کے سامنر آکھڑا هـوا، ليكن اسے بـزور شمشير فتح نـه كـرسكا اس ليروه واپس آگيا اور اب اس نر ايني توجّه سنجار کی جانب مبذول کی۔ اس شہر پر قبضه کرنے کے بعد اس نے عماد الدین کو اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا (صفر ۹۵۵ه/جون ۱۱۸۳ع)۔ ١٨٥ه/١١٤ع مين صلاح الدِّين نر دوباره سوصل ` پسر حمله کیا، لیکن اس دفعه بھی اسے ناکام ھی واپس جانا پڑا ۔ مُیّا فارقین کمو فتح کرنے کے بعد اس نے تیسری بار موصل پر چاڑھائی کی اور شہر سے کچھ فاصلر ہور آکو ڈیرے ڈال دیسر۔ وہ یہاں ہیمار ہوگیا اور اسے خراسان لر گئر ۔ اس کے

باوجود عزّ الدین کو آئندہ اس کے مقابلے کی همت نہ ہوئی ، اس لیے اس نے صلح کی گفتگو شروع کی ۔ صلاح الدین نے صلح پر آمادگی کا اظہار کیا اور ذوالحجّہ ۵۸۱ھ/سارچ ۱۸۹ء میں اس شرط پر صلح هوگئی که عزّ الدین صلاح الدین کے اقتدار کو تسلیم کرے اور شہر زور اور دریاے زاب کے پار کا علاقہ اس کے حوالے کر دے۔ عزّ الدین کے ایک کو اپنے بیٹے نور الدین آرسلان شاہ کو اپنا جانشین کو اپنے بیٹے نور الدین آرسلان شاہ کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بعد فدوت ہوگیا ۔ عرب مؤرخین مقرر کرنے کے بعد فدوت ہوگیا ۔ عرب مؤرخین اس کی تعریف میں اسی قدر رطب اللسان هیں جتنے اس کی اس کے باپ مودود کی تعریف میں .

مآخذ: (۱) ابن خلكان: وفيات الأغيان، طبع الاهمان، طبع مآخذ: (۱) ابن خلكان: وفيات الأغيان، طبع الاهمان، المراد الله الله الله الاهمان، الاثير: الكامل، Tornberg، جراء بمواضع المهمان، الأثير: الكامل، Tornberg، جراء بمواضع المهمان، الكامل، Tornberg، جراء بمواضع المهمان، الكامل، Tornberg، الكامل، والكامل، #### (K. V. ZETTERSTEEN)

مسعود ابو سعید : سلطان محمود غزنوی کا سب سے برا بیٹا : ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ میں پیدا هوا۔ ۱۳۰۸ هم ۱۹۳۸ میں پیدا هوا۔ ۱۳۰۸ هم ۱۹۳۸ میں سلطان محمود نے اسے اپنا ولی عمد قبرار دیا اور دو سال بعد اسے والی هبرات مقرر کبر دیا۔ ۱۱۳ هم ۱۳۰۸ میں اپنے باپ کے حکم سے اس نے غور کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی اور اس کے شمال مغربی حصے کو مطیع کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ معتوب مطیع کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ معتوب هوا اور اسے قید کرکے ملتان بھیج دیا گیا ، لیکن جلد هی اس کا باپ اس سے راضی هو گیا اور اسے جلد هی اس کا باپ اس سے راضی هو گیا اور اسے جلد هی اس کا باپ اس سے راضی هو گیا اور اسے

دوباره هرات کی حکومت پر فائز کر دیا گیا جب . ۲ ہم ۱۰۲ میں رہے کا صوابہ فتح ہوا تہو سلطان محمود نیر اس صوبے کو بھی مسعود کے زیر فرمان کر دیا۔ مسعود نیر اس کے دور افتادہ حصوں کے اپنے زیر نگین کرنے کے بعد اصفہان اور همذان کو بھی ان کے بویہی حکمران علاءالدولہ بن کاکویہ سے ۲۰؍ھ/.۳۰ء کے آغاز میں فتح كر ليا ـ وه مزيد فتوحات كي تياريون مين مصروف. تھا کہ اسے اپنر باپ کی وفات کی خبر کے ساتھ ہی يـه اطلاع ملي كـه اس كا بهائي ابـو احمد محمد تخت نشین ہوگیا ہے ـ مسعود تخت کے دعویدار کی حیثیت سے به عجلت غزنی آیا۔ اس اثنا میں فوج محمد کی بادشاہی سے بیزار ہے و چکی تھی اور اس نر اسے معزول کرکے مسعود کے نام خطبہ پڑھوا دیا ۔ محمد کی آنکھیں نکلوا کسر اسے مندیش کے قلعرمين قيدكر ديا گيا ، اور مسعود شوّال ٢ ٢ مه ه/ اکتوبر .٣٠ ء کو اپنے باپ کی وفات کے پانچ مهينے بمعمد تخت نشين هموا۔ خليفه قادر باللہ نے اسے ناصر دبن اللہ ، حانظ عباد اللہ اور ظہیر خلیفة الله کے خطابات دیے.

المران کے حاکم عیسی کو بغاوت کی پاداش میں مکران کے حاکم عیسی کو بغاوت کی پاداش میں سزا دینے کی غرض سے اس کے خلاف فیوج بھیجی ۔ عیسی کو شکست ھوئی اور اسے سوت کو تغین اتار دیا گیا اور اس کے بھائی ابو المُعَسْکر کو تخت نشین کر دیا گیا۔ ۲۸مھ/۱۰۳۲۔۱۰۳۹ میں مسعود نے جنوبی کشمیر کی پہاڑی۔وں میں سَرَسْتی نام کے قاعے کا محاصرہ کیا ۔ اس پر یورش کر کے اسے فتح کے لیا اور موسم بہار میں غزنی واپس آگیا ۔ اس کے بعد اس نے طبرستان پر حمله کیا، کیونکه وھاں کے حکمران ابو کالنجار نے معاندانے رویا ہوتے استر آباد پَدر قبضه معاندانے رویا ہوتے استر آباد پَدر قبضه

کر لیا تھا ۔ ابو کالنجار اطاعت قبول کرنے پر مجبورهوگيا اور اس نےسالانه خراج ادا کرنا سنظور كر ليا ـ ذى الحجه ٢٠٨ ه/ اكتوبـر ١٠٣٥ ع كے اواخر میں احمد بن نیالتّ کین حاکم لاهور نے بغاوت کی ۔ مسعود نے اس کے خلاف اپنے هند و سپدسالاروں میں سے ایک کو بھیجا جسرنه صرف شکست هوئی بلکه وه میدان جنگ هی میں مارا گیا ـ اس نے پھر ایک اور همندو سپه سالار تلک نامی کمو بهیمجا جس نے احمد کو شکست دی اور اسے سندھ کی جانب بھاک جانے ہر مجبور کر دیا، جہاں وہ دریاہے سندھ کو عبور کرنر کی کوشش میں ڈوب گیا۔ ذی الحجّه ۲۷؍ ۱۸ کتوبر ۲۰۰۹ کے آخـر میں مسعود نے ہندوستان پر حملہ کیا، ہانسی اور سونی پت کے قلعے فتح کیے اور اپنے بیٹے مجدود کو پنجاب کا والی بنا کر خود غزنی واپس چلا آیا۔ . ۱۰۳۸/۸۳۳ على تكين کے بیٹے پورتگین حاکم بخارا کو معاندانہ رویسے کی پاداش میں سزا دینے کی غرض سے دریامے سیحوں کو عبورکیا، لیکن ابھی وہ کوئی کارروائی کرنے بھی نہ پایا تھا کسہ اُسے اطلاع ملی کہ سلجوقی اس کے عقب میں راستہ کاٹنے کے لیے بلخ کی جانب برڑھے چلے آتے ہیں، اس لیے وہ فوراً خراسان واپس آگيا .

اپنے عہد حکومت کے آغاز ہی میں مسعود کو سلجوقوں سے سابقہ پڑ گیا تھا؛ سلطان محمود کی وفات کے بعد کی بد نظمی میں ان کی طاقت بہت برڑھ گئی ۔ انھوں نے ۲۲سھ/۱۰۰۱ء میں برڑھ گئی۔ انھوں نے کہ لیکن فرآوہ کےمیدان میں انھیں نقصان عظیم برداشت کرکے پسپا ھونا اور بُلخان کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی تھی۔ تاھم اس شکست سے ان کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا اور سے ان کی سرگرمیوں میں کوئی فرق نہ آیا اور بہر مدرس نے خراسان پر

باقاعده یلغارین کرنا شروع کر دی تھیں ۔ شعبان ٢٦م ه/جون ١٠٥٥ عين مسعود نر ان كے خلاف اپنے دو سپه سالار حاجب بکتر غدی اور خسین علی ابن میکائل بھیجے جنھوں نے سلجوتوں کو شکست فاش دی، لیکن جب غـزنوی فـوجیں اپنے مفتوج دشمن کا پڑاو او ٹنے میں مصروف تھیں تو سلجو توں کا ایک گروہ داؤد کی قیادت میں پہاڑوں سے نکل آیا اور اس بے ترتیب فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس کے سهاهیوں کو بہت بری طرح قتل کیا، حسین علی گرفتار هـو گيا اور بكترغدى بيچ كر نكل آيا۔ سلجوقوں پر فوج کشی کرنے کے بجامے مسعود نے ہے ہم میں ہندوستان کے خلاف ایک بر فائسدہ مهم میں اپنا قیمتی وقت ضائع کیا، جیسا که اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلجوقی زیاده دیده دلیر اور طاقت ور هوگئے - ۲۸ م ه/ ١٠٣٠ - ١٠٣٠ عسين انهون نے بلخ پر قبضه كر ليا، لیکن سلطان مسعود کے پہنچ جانے پر وہ مَسروکی جانب هك كئر اور صلح كي درخواست كي ـ مسعود بخوشی صلح کر لینر پر راضی هوگیا، لیکن یمه محض جهوثي صلح تهمى اورجب مسعود غنزني واپس آنے کے لیے روانیہ ہوا تیو سلجوقی اس کی فوج کے عقبی حصر پر ٹوٹ پڑے اور انھوں نسے ہے شمار سیاھیوں کو قتل کر دیا ۔ مسعود پلٹ پڑا اور اس نے اس تحداری کا خوفناک انتقام لیا۔ سلجوتوں نے سلطان کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز ترکر دیا اور سَرخس، نسا اور باورد کے باشندوں کو اپنرساتھ ملا لیا۔ اب مسعود بذات خود ان کے خلاف میدان میں آیا۔ سَلْجوقی اپنے سردار طَغُرل کی قیادت میں اس کے مقابلر کو بڑھے۔ دونوں فوجوں کی مٹھ بھیڑ ۸ رمضان ۲۳/۱۹ مشی . س. ع کو دَنْدَانقان کے مقام پر ہوئی، مسعود بڑی بہادری سے لڑا، لیکن اس کے سردار اس کا ساتھ چھوڑ گئے

اور اپنے آپ کہو چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں پاکر وہ لڑتا مرتا کسی نه کسی طرح صحیح ملامت غزنی پہنچ گیا .

سلجوتی صریعًا اس کے قابو سے باہر ہو چکر تھے اور اس نے ہندوستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ غالبًا اس كا منشا يه تها كه اسے كچھ مهلت مل جائم تو ایک بڑی فوج تیار کرکے اپنی قوت بحال کرے ۔ وہ غرنی سے اپنا زر و مال اور خرائن سمیٹ کر اور اپنے مقیّد بھائی ابو احمد محمّد کو اپنے همراه لیے کر غیزنی سے روانیه هدوا ـ ر باط ماری کله کے مقام پر دریا سے سندھ کو عبور کرنے کے کچھ ھی بعد اس کے غلاموں نر اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا خزانه لوك لیا، ہاتی فوج بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئی اور انھوں نر مسعود کو گرفتار کر کے نابینا محمد کو اپنا بادشاه بنا لیا ـ مسعود کو قیدی بنا کر ایک قلعے میں بھیج دیا گیا، جہاں ۱۱ جمادی الاولی ۱۷/۱۳۲ جنوری ۱۰، ۱ءکو اسے قتل کر دیا گیا-اس کی سلطنت دس سال اور تین سهینر رهی.

مسعود بہت کویل جوان اور بڑی جسمانی طاقت کا مالک تھا، وہ شجاع اور سخی تھا، لیکن اپنے باپ جیسا دانا نہ تھا۔ وہ اپنے عہد کے آغاز ھی میں اپنے عمائدین کا تعاون کھو بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے اپنے نوجوان اور خود غرض درباریوں کے مشورے پر عمل کرتے ھوے اپنے خاندان کے قدیم نمک خواروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے اس روپے کا مطالبہ کیاجو محمد نے اپنی تخت نشینی کے وقت ان میں تقسیم کیا تھا۔ مسعود علم و فضل کا دلدادہ تھا اور کیا تھا۔ مسعود علم و فضل کا دلدادہ تھا اور بے شمار علما اس کے دربار میں جمع ھوگئے تھے۔ انھیں میں مشہور و معروف ابو ریحان البیرونی انھیں میں مشہور و معروف ابو ریحان البیرونی انھیں میں مشہور و معروف ابو ریحان البیرونی

قانون مسعودی] اس کے نام منتسب کی تھیں۔
کئی شاعر اس کی مدح سرائی کرکے گراں قدر انعام
حاصل کرتیے تھے۔ اس نے اپنے پاہے تخت کہو
خوشنما عمارات سے سزین کیا۔ اس کا نیا محل
اپنے پُر تجمل تخت سمیت اس زمانے میں اعجوبۂ
روزگار سمجھا جاتا تھا.

مآخل: (۱) ابو الفضل البيمتى: تاريخ مسعودى، طبع Morley ؛ (۲) گرديزى: زَيْنُ الآخبار ، طبع محمد ناظم در Browne Memorial Series، ج١؛ (٣) ابن الأثير: الكامل، طبع Tornberg، ٩: ٢٦١ تا ٣٣٣؛ (٣) تاريخ فرشته، طبع بمبئى، ص ٩٨ تا ٢٥٠.

(سحمد ناظم)

المسعودي: ابو الحسن على بن الحسين، \* عرب سؤرّ خ اور جغرافیه نگار اور چوتهی صدی ھجری کا ایک باکمال مصنف ۔ اس کی زندگی کے حالات کا پتا کمیں کمیں محض اس کی اپنی تصانیف میں چلتا ہے۔ چونکہ اس کے مشاغل علمیہ علم و فضل کے باضابطہ دہستانہوں کی حدود سے باہر تھے، اس لیے ان دہستانوں کے نمائندوں نیے اس كا بهت ذكر كيا هے ـ الفهرست كے مصنف كے خیال میں وہ المغرب کا رهنر والا تھا، مگر اس کے اپنے بیان کے مطابق اسکی بیدائش بغداد میں ہوئی تھی اور اس کا تعلق ایک عرب خاندان سے تھا جس کا سلسلهٔ نسب ایک صحابی تک پمهنچنا تها - اس نر ایران کا سفر کیا اور ۲۰۰۵ ما ۱۷ كا كچه حصه أصطَعْر مين بسر كيا۔ اگلر سال وه بر صغیر پاکستان و هند چلا آیا اور ملتان اور المنصوره كي سياحت كي؛ اس نے كهمبايت اور صَیْمُور کے راستے لنکا تک کا سفر کیا، بعض سوداگروں کے همراه بحر چین پہنچا اور و هاں سے زنجبار واپس ہوکر عمان چلا آیا۔ اس کے بعدوہ پهر جاده پيما هـوا اور اس سرتبه هم اسے بحيرة

خَزَر کے جنوبی ساحل کے علاقوں میں سفر کرتے ہوے پاتسے ہیں، ۱۳۱۳م/۱۳۹۹ء میں وہ طبریہ واقع فلسطین پہنچا۔ ۱۳۲۲م/۱۳۹۹ء میں انطاکیہ اور ملک شام کے سرحدی شہروں کی سیاحت کی اور چند روز اپنے وطن، یعنی بصرے کے صوبے میں قیام کرکے ۱۳۳۸م/۱۳۹۵ء میں دمشق پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایسا معلوم ہوتیا ہے کہ وہ کبھی شام میں رہتا تھا اور کبھی مصر میں - ۱۳۳۹م/۱۳ میں عاور ۱۳۳۸م/۱۳۵۹ء میں وہ الفُسُطاط میں تھا، جہاں جمادی الآخرہ ۱۳۳۵م/۱۳۵۹ء یا ۱۳۳۸میں اس کے انتقال ہوگیا.

اس کی اس ہمر چبن طبیعت کا عکس اس کی ادبی سرگرمیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی سیر و سیاحت یقیناً گھومنے پھرنے کے شوق کی وجہ سے نه تھی، بلکه اس کی ته میں تحصیل علم کا شدید جذبه کام کر رها تها الیکن جو علم اس نے حاصل کیا وه کچه سطحی سا تدهـا اور اس میں گهرائی نه تهی ـ وه اصلی مآخذ تک نهین جاتا تھا، جیسا کہ البیرونی نے بعد میں کیا، بلکه محض سطحي تجسّس اور مقبول عام كمانيون هي سے مطمئن هو جانا تھا اور نکته رسی نہیں کرتا تھا۔ با اینہمه هم اس کے بہت کچھ مرهون سنت هیں کہ اسلامی دائرہ سمالک سے متعلق اس نے باؤی قیمتی معلومات فراهم کی هـیں ـ اس کے اسلوب بیان میں بھی وہی نقائص سوجود ہیں جو اس کی ً علمی قابلیت میں ہیں ۔ وہ اپنے شروع کیے ہوے کسی موضوع کو کبھی پورا نہیں کر سکتا بلکہ همیشه نفس مطلب سے بھٹک جاتا ہے۔ اس کی ادبی سرگرمیوں کا دائرہ لسانیات اور دینیات کے علاوہ، تنگ تمرین مفہوم میں اپنے زمانے کے ھر قسم کے دلچسپ موضوعات مثلاً طیبعیات، اخلاقیات اور سیاسیات ، وغیره پر مشتمل تها۔

اس کی زیادہ تر تصانف ، جن کی ایک فہرست D. Goeje نے کتاب التّنبید کی تمہید، صفحه ،، پر دی هے، ضائع هو چکی هیں، کیونکه وه عام مذاق کے مطابق نم تھیں ۔ متأخرین کی دلچسپی المسعودي سے فقط اس کے ایک مؤرخ ہونیے کی حیثیت سے ھے۔ ۳۳۲ھ/۳۳۹ء میں اس نے تاریخ عالم سے متعلق اپنی معرکة الارا تصنیف شروع کی جس كا نام كتابُ اخبار الزّمان و من اَبَادُه العُدّثان من ألامَم الماضية والاجْيال الخالية والممالك الدّاثرة ھے اور جس کی باہت کہتر ھیں کہ . س جلدوں میں تهی۔ بد قسمتی سے (Travels in Nubiā : Burckhardt) کے اس بیان کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ اس کی بیس جلدين كتب خانة اياصوفيا، قسطنطينيه مين محفوظ هیں ۔ اس کتاب کی نقط ایک جلد جو اس تصنیف کی پہلی جلد ہے اور جو A. v. Kremer نے حلمیاً میں حاصل کی تھی، وہ وی انا میں محفوظ ہے (دیکهر ۱۸۵۰ 'S B W A: V. Kremer دیکه Die ar. pers. w. türk. : Flügel ! ۲۱۱ L. ۲.2 Hss. der K.K. Hofbibliothek عدد ۲ ج المعالم المالية اسی حصے کا ایک اور قلمی نسیخه برلن میں ہے ، دیکھیر Allwatrd، عدد ۲ م ۹ ) ، یه تصنیف آفرینش عالم سے شروع ہوتی ہے اور اس میں ایک مختصر جغرافیائی تبصرے کے بعد بعض غیر اسلامی اقوام کے حالات ھیں ۔ اس کے بعد مصر کی روایتی یا افسانوی تاریخ کی پوری تفصیل ہے ۔ اس نے اپنی اس تصنیف سے اپنی کشاب الاوسط میں کچھ اقتباسات نقل کیے ہیں اور اس کی شاید ایک ہی جلد آ و کسفر دیر موجود هے، دیکھیے Cata-: Uri ان دونون را ۲۶۳ - ان دونون دونون کتابوں کے خلاصے اس نے اپنی تصنیف سروج الذَّهَب و مَعادنُ الجواهر مين دير هين ـ يه كتاب اس نرجمادی الاولی ۳۳۹ه/ندومیر ند دسمبر سهم

مسقط

میں ختم کی، لیکن اس پر نظر ثانی مہم ھ/م مو میں کی ۔ پیرس کی طبع کے لیر جدو قلمی نسخه استعمال هوا تها، اس کے علاوہ اور بہت سے نسخر بھی موجبود ھیں مثلاً Ambrosiana میں RSO م س : ١٤٠)، فاس مين (فهرسة مسجد القروين، عدد ١٢٩٨) اور موصل (داؤد، مخطوطات الموصل، ص ۱۲۲، عدد ۲۲، ص ۱۱۷، عدد ۲۳)، طبع شده بطور Les prairies d'or : Maçoudi (زياده صحيح ترجمه "Gold washings" "سونے کے ذرات هوگا" دیک هیے دیک (WZKM: Gildemeister دیک اور ۲۰۰۲) C. Barbier de meynard ji Texte et Traduction et Pavet de Courteille مجلدین، پیرس ۱۸۶۱ء تا ١٨٧٤، بولاق ، ١٨٨٨ه، قاهره ، ١٨١٨ه؛ ابن الأثير کے حاشیر پر بولاق س.س، ه ؛ المقری کی نَفْح الطیّب کے حاشیے پر، ج ، تا م، قاهده ٣٠٣، هـ؛ مُرُوج النُّدُهب كما ايك اور خلاصه جو بنو الله کے زوال تک کا ہے، ابراھیم الابشیمی نر ۱۱۱۸ه/۱۹۱۹ مین تیار کیا تھا (مخطوطة وى انا Flügul ، عدد ١٠٠٥ - ايك اور خلاصه جس کے متعلق ابھی یہ تحقیق باقی ہے کہ آیا وہ دونوں تصانیف جن پر اس کتاب کا انحصار ہے مُسَرُوج کے علاوہ استعمال کی گئیں یا نہیں اورجن کے ساتھ وہ سلسله ہے جو ابو عبداللہ محمّد بن علی الشَّاطبي ساكن تازا (مراكو) نر الجَّمان في مُخْتصر آخبار الزّمان کے نام سے ۹۳۸ھ/۱۲۳۰ء تک جاری ( اس كتاب كو غلطي سے NE: de Sacy ،؛ ١٤٨٤ء نے الْمُقَرَى سے منسوب كر ديا ہے ؛ مخطوطهٔ Gyangos، سم، ورق س تما ۱۹۵؛ نيز ديكهي Escatologia: Asin Palacios اصمح؟ دوسر م مخطوطات قاهره اور دمشق میں هدیں: دیکھیے کرد علی: ۳۲ م ۲۳۹: ۳۳۹ تا ۲۳۲)۔ ایک گمنام مصنف نے اس کے اس ادبی شاهکار کا

خلاصه بهي لكها هے جس ميں بالخصوص بحر هند کے مسافروں کی کہانیاں، ہیں جن میں رام ہُرمّزی كى كتاب : عجائب المهند سے كچھ اضافر كير گئر ھیں اور مصر کے بعض افسانوں سے بھی اس کتاب كا نام كتاب أخبار الزّمان وعجائب البُلْدان يا مختصر العجائب والغرائب في اور پيرس ميں کئي مخطوطات میں محفوظ هے (دیکھیے A: Carra de Vaux سلسله و، ے، ۱۳۳ تا ۱۳۳) - اپنی زندگی کے آخری ایّام میں المسعودی نے اپنی تمام علمی مساعی پر تبصرہ لکھا اور ضروری مقامات پر نئے مآخذ سے ضميمے بڑھائے ۔ اس تبصرے كا نام كتاب التّنبيه والاشراف هے (BGA: de Geoje) ، لائسيڈن م و ۱۸ ع؛ لائپزگ کے مخطوطے میں اور اضافیے بھی هین، ۲۲۳:۵۶ ZDMG دیکھیر Macoudi, le livre de l'avertisse-: Carra de Vaux ment et de la revision فرانسیسی ترجمه، بیرس ١٨٩٤) .

مآخذ: (۱) ابن النّديم: كتاب الفهرست، طبع (۲) ابن النّديم: كتاب الفهرست، طبع (۲) ابن النّديم: ارشاد الأريب، ۵: ۲۰۰۵: (۳) السّبكى: طبقات الشّائعيّة، ۲۰۰۵: (۳) السّبكى: طبقات الشّائعيّة، ۲۰۰۵: (۳) السّبكى: طبقات الشّائعيّة، ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵: ۲۰۰۵:

(C. BROCKELMANN)

مُسْقَطَ : (۱) خلیج عُمّان ، عرب کے مشرقی \* ساحل کی ایک بندرگاہ جو ۲۳ درجے ، ۳۵ دقیقے ، ۲۳ ثانیے عرض البلد شمالی اور ۵۸ درجے ، ۱۵ دقیقے ، ۲۲ ثانیے طول البلد مشرقی پــر واقع ہے ؛

مُسْقَط هي عدن اور خليج فارس کے درميان ايسي واحد بندرگاہ ہے جس میں خاصے حجم کے جہاز داخل ہو سکتے ہیں اور یہ عدن اور جدے کے بعد بجزیرهنماے عرب کی بہترین بندرگاه ہے۔ اس بندرگاہ کو خاص اہمیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ خلیج فارس کا داخله اس کی زد میں ہے۔ یه ایک نعل کی شکل کی کھاڑی کے سرے پرجو . . ، ، ۵ فٹ (. . ۽ fathoms) لمبي اور . . ، ، فك (. . ، ، athoms ) چوڑی ھے، واقع ھے۔ یہ ہندرگاہ تیز ھواؤں سے قدیم برکانی پہاڑی چٹانوں کی وجہ سے محفوظ رھتی ہے۔ ان چٹانوں پر کسی قسم کی نباتات نہیں ہوتی۔ سفید رنگ کے شہر کے عقب میں ایک وسیع سلسلہ کوہ شروع ہو جاتا ہے جس کی بلند ترین چوٹی الجبل الاخضر تقريباً نو هزار فٺ بلند ہے اور اس پر موسم سرما سي كبهي كبهي برف جم جاتي هے -پہاڑ کی ڈھلانوں پر مسقطی انگوروں کی بیلیں بھی ہائی جاتی میں، جنھیں کہا جاتا ہے کہ پرتگیز اپنر ساته لائرتهر بندرگاه مین هر وقت چهل پهل رهتی ہے۔ وسط میں سلطان کا محل سمندر کے کنارے واقع ہے اور جنوبی سرے پر انگریــزوں کے پولٹیکل ایجنٹ کے دفاتر ہیں۔ شہر کے دونوں بازؤوں پدر ایک ایک قدیم پدرتگیزی قلعه ہے جنهیں مسرانی اور جلالی کمتے هیں ـ ان میں سے ایک کے اندر عبادت کاہ (chapel) کی تاریخ بنا ٨٨٥١ع درج هـ .

یماں کی آب و هدوا یقیدناً اچهی نهیں۔
الحُدیْدَه اور جدے کی طرح مَسقط دنیا میں ایک
گرم تدرین شہر ہے۔ ۱۹۱۲ء میں انتہائی درجـهٔ
حرارت ۱۵۶ سینٹی گریڈ تھا اور کم سے کم ۱۵۶ درجے۔ بارش کی اوسط ۲۵ ملی میٹر سے لیے کـر
درجے۔ بارش کی اوسط ۲۵ ملی میٹر سے لیے کـر
درجہ ملی میٹر تک رهتی ہے۔ درجـهٔ حرارت کی
زیادتی کا باعث زیادہ تر وہ گرم هوائیں هیں جو

موسم كرما كے خاص خاص اوقات ميں عموماً صحرات عرب سے اور رات كے وقت كئى گھنٹوں تك پہاڑوں سے چلتى هيں ؛ مگر ماہ نومبر سے ماہ مارچ كے وسط تك موسم كانى خوشگوار رهنا هے ، ليكن مليريا اور دياگر قسم كے بخاروں سے محتاط رهنار كى ضرورت هے .

مشرق قریب کی تجارت میں مَسْقُطْ کی بندرگاہ بہت اهمیت رکھتی ہے۔ هندوستان ، ایران ، مشرقی افریقه اور ماریشس سے باقاعدہ رسل و رسائل کا سلسله قائم ہے۔ [بیسویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرے سے] متعدد جہازران کمپنیوں کے جہاز مسقط میں باقاعدہ آتے جاتے رهتے هیں۔ مشقَطَ کا دنیا بھر سے ڈاک کا تعلق انگریزوں نسے قائم کیا تھا [اب تار، ٹیلیفون، ریڈیو اور ٹیلی وژن کی سہولتیں بھی فراهم کر دی گئی هیں۔ آبادی پچیس هزار نفوس کے قریب ہے]، جس میں زیادہ تر عرب هیں ، لیکن ان کے علاوہ ایرانی ، هندو، خوجے ، ہاکستانی اور چند یورپی بھی یہاں هندو، خوجے ، ہاکستانی اور چند یورپی بھی یہاں میل کے فاصلے ہر ایک نیا شہر مدینه قابوس کے قریب ہے اسلام میل کے فاصلے ہر ایک نیا شہر مدینه قابوس کے نام سے ناد تعمیر ہے] ،

نام سے زیر تعمیر ہے] .

کسی زمانے میں مَسْقَطُ ریشم اور روئی کی تجارت کا مرکز تھا، لیکن اب یہ تجارت ھندوستان اور امریکہ کے مقابلے میں آ جانے کی وجہ سے قریب قریب تباہ ھو چکی ہے۔ طلائی اور نقرئی کام جو یہاں ھندوستانی کرتے ھیں، مشہور ہے، بالخصوص بیش قیمت جڑاؤ تلواریس اور خنجر ۔ [مسقط اور مطرح سے تجارت زیادہ تر انگلستان، بھارت، آسٹریلیا، جاپان، ھالینڈ، مغربی جرمنی، پاکستان اور ھسایہ عرب امارات سے ھوتی ہے۔ ۳۵۹ اعمیں چار کروڑ ریال سے زیادہ کی اشیا درآمد ھوئیں میں چار کروڑ ریال سے زیادہ کی اشیا درآمد ھوئیں (چاول، گندم، آٹا، دودھ، مشینری، سیمنٹ، بجلی

کا سامان وغیرہ) ۔ ۱۹۵۳ء میں تیل کی برآمد سے مروڑ ریال کی آمدنی ہوئی ۔ اس کے علاوہ تقریباً سات لاکھ ریال کی اشیا برآمد کی گئیں (کھجور، لیموں، خشک مچھلی، تمباکو، پھل، سبریاں وغیرہ) ۔ مطرح میں ایک نئی گودی مینا قابوس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ابتدائی تعلیم کے سدرسے اور مراکر صحت قائم کیے جا

مقامی روایت کے مطابق خمیری آباد کاروں نے قدیم زمانے میں مَشْقَطُ کو آباد کیا تھا۔ A Sprenger مَسْقَطْ كُو بِطلميوس، ٢: ٤، ١٢ کا χρυπτος λιμήν قرار دیتا هے ۔ ہندرگاہ میں داخل ہونر کے لیر شمال کی جانب ایک تنگ سا رامته ہے اور مشرق کی جانب وہ اونچی . چشانوں سے گهری هوئی هے ، اور يه واقعه ہے کہ ملاح اسے آسانی سے نظر انداز کر سکتر .هیں ، اس لیے اس کے لیے ''مخفی'' کا لفظ بالکل موزود، هو ًا - المقدّسي (BGA ، س : سه ببعد) جو المَسْقَطْ كي بندرگا، كا ذكر كرتا هي، كمتا هي که یمن سے آنے والے جہازوں کے پہنچنے کی یہ پہلی جگہ اور ایک عمدہ بستی ہے ، جہاں پھل بكثرت هوتے هيں ـ ابن الفقيه الْمَمَذاني (BGA) ١١:٥) مَسْقَطْ كَا ذَكُر كُرْتِحِ هُوْ مِ لَكُهْمًا هِمْ كَلَّهُ یہ خلیج عمّان کے بالکل آخری سرے پر سیراف سے کوئی دو سو فرسنگ کے فاصلے پر ہے، ہندوستان اور کولُومَلی کو جہاز یہیں سے روانہ ہوتے ہیں جو یہاں سے کوئی ایک سمینے کے سفر پر واقع هیں (البیرونی) - جہاز یہاں پانی لیتے هیں ، چینی جہاز ایک هنزار درهم اور دوسرے کوئی دس ہیس دینمار محصول ادا کدرتے دیں۔ الادریسی مَسْقَطَ كَا مَخْتَصِرُ ذَكُرَ كَرْتُحَ هُوْ لِكُهُمَّا هِمْ كَهُ یماں کی آبیادی گنجان ہے؛ المجّاور اس کا ذکر

کسی قدر زیادہ تفصیل سے کرتا ہے (در Yra o Post - und Reiserouten: A. Sprenger ببعد) اور همیں بتاتا ہے کہ مُسْقَطُ کا نام اصل میں مَسْكَتْ تها — Neibhur بهي يمي لكهتا هي، ص ۲۹۹ — اور یه که وه افریقه اور خلیج فارس کے مشرقی ساحل سے تجارت کرنےکا ایک خاصا بڑا مرکز ہے اور خلیج فارس سے مال تجارت سجستان، خُراسان یا ساورا، النهر ، غَـور اور زابُلستان کو بھیجا جاتا ہے ۔ سولھو یں صدی کے آغاز میں مَسْقَط، یورپی طاقستوں کی توجہ کا سرکز بنا ۔ ۱۵۰۹ء میں البوکدرک Albuquerque اس شہر کے سامنے آ نمودار هوا اور مطالبه کیا که شهر بر تگیزوں کی اطاعت قبول كرے - پہلے تو باشندے امن و صلح کے ساتھ اس کی شرائط صلح قبول کرنسے پر آمادہ نظر آئے، لیکن یہ ارادہ بدل گیا اور پرتگیزی امیر البحر نے شہر پر حملہ کرکے اسے تباہ کر دینر کا فیصله کیا ـ چالیس بڑے اور چھوٹے جہاز ، کئی ماهی گیروں کی کشتیاں اور امام کا اسلحہ خانمہ تباه کدر دیا گدیدا ؛ مسجد منهدم اور شهر کو ندر آتش کر دیا گیا ۔ پر تگیزوں نر اس جگہ کو مستحکم کر لیا اور مرانی اور جلالی دو تلعر اور تجارتی کارخانسربنائر، مگر اس نام کی عمارتیں جو اب سوجود هين، يه اس وقت تعمير هوئي تهين جب ١٥٨٠ء مين هسپانيا اور پرتگال مين اتحاد ہوگیا اور اس کے متعلق سینڈرڈ سے بسراہ راست هدایات سومول هوئیں ـ پرتگیزوں کو یمال چین نصیب نه هوا، ارد گرد کے قبائل آن پر اکثر حمله کرتر رہتر تھر اور اس کے علاوہ ترک بھی حملہ آور هو تے تھے۔ ١٥٢٦ء ميں لو پوواز Lopovaz نے سقط کی ایک شورش کو دبایا ۔ یہ شخص ہندوستان [کے پرتگیزی مقبضوضات] کا گورنر تھا۔ . ۱۵۵ء میں ایک ترکی بیڑا پیر ہے کے زیر قیادت

مسقط کے سامنے نمودار ہوا جس نے شہر پر اٹھارہ روز آتشباری کے بعد یورش کرکے اسے فتح کرلیا، ترک پرتگیزی سپه سالار اور . به جوانوں کو پکڑ لمے گئے تاکہ ترکی جہازوں پر غلام بنائے جائیں ، لیکن ۱۵۵۳ء میں پرتگیز تسرکی بیڑے کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوگئے اور انھوں نے خلیج فارس میں دوبارہ اقتدار قائم کر لیا۔ مسقط کو اب ایک ہحری نوج کے سرکز کے طور پر مستحکم کیاگیا، لیکن ۱۹۳۱ء کے بعد پرتگیزی اقتدار سرعت کے ساتھ زوال پذیر ہونے لگا۔ ہمہ اُء کے آخر میں امام کے لشکر نے مسقط پسر حمله کر دیا اور م ۲ جنوری ، ۱۹۵ ع کسو پرتگیزوں کسو هتیار ڈالنے پڑے، کیونگہ کمکی افواج کے آنے میں دیر هو گئی ۔ اب اس شہر کی پہلی سی اهمیت باقی نه رھی ، گو ولندیدزی اثر کے ماتحت بھی یہاں کی تجارت بہت تھی۔ سترھویں صدی کے اختتام کے قریب یـه بندرگا، بحری لـثیروں کی کمین گاہ کی حیثیت سے ناقابیل رشک شمرت حاصل کر گئی ۔ عمیں ایرانیدوں نے اس پر قبضه کر لیا جنھیں احمد بن سُعُود نے جبو موجبودہ حکمران خاندان کا بانی هے، یہاں سے بھگا دیا ۔ احمد بن سَعُود کو اہمے اع میں امام مسقط سنتخب کیا گیا۔ مهرروع سے مسقط سلطنت عمّان کا پاے تخت رہا، عهراء کے بعد مسقط میں فرانسیسیوں کا اثر بڑھنے لگا۔ اس شہر نےفوجی مرکز ہونے کی حیثیت سے نپولین کے اس پر شکوہ منصوبیے کے ملسلے میں کمہ ہندوستان پر حملہ کرکے انگلستان کی طاقت كمو ختم كر ديا جائر، نمايان حصه ليا ، اس لیے همیں اس بات پسر تعجب نــه کرنا چاهیر که انگریزوں نر بھی بہت جلد روز افزوں توجه اسی شهر پر مبذول کر دی ـ ۱۸۰۰ میں کپتان جان سیلکم John Malcolm کسو حکوست هندکی

جانب سے مسقط بھیجا گیا۔ اس نر وھاں پہنچ کر ملطان سے ایک عہد نامہ کیا جس کی رو سے ایسٹ اندیا کمپنی کے ایک سابق عمد ناسر کی تصدیق ہوئی اور مسقط میں کمپنی کے ایک ایجنٹ كا قيام عمل مين آيا - ١٨٠٨-١٨٠٤ مين فرانسیسیوں نے بھی سلطان سے عمد ناسے کیے اور انهوں نر بھی اپنا ایک ایجنٹ سفارتی حیثیت سے یہاں بھیج دیا ۔ سعید بن سلطان کے زمانے میں مسقط کو خاوب رونق حاصل هوئی اور وه خلیج فارس سے تجارت کےلیے ایک سرکز بن گیا۔ و ۱۸۰ ع میں مسقط نےوہاہیوں کے ایک حملے کو انگریزوں کی مدد سے پسپا کیا ، لیکن ۱۸۳۳ء میں مستط ان کا باجگزار بن گیا۔ بادبانی جہازوں کی جگہ دخانی جمازوں کے رواج کی وجہ سے شہر کی اہمیت زوال پذیر هو گئی ـ ۱۸۹۳ عمین بالکریو Palgrave سقط كا ذكر كرتر هوے لكهتا هے كه ينه ايك اهم بندرگاه هے جس میں چالیس هنزار آدمی آباد هیں ـ ۱۸۸۵ء میں بنٹ Bent اس کی آبادی کا اندازہ صرف بیس هدرار لگاتما هے ، اور ۱۹۱۳ ع مشکل سے دس هزار سے کچھ زیادہ هوگی - ۱۸۳۳ء میں سلطان ، ریاستہا ہے متحدہ اسریکہ سے ایک تجارتی عمد نامه کرنر میں کامیاب هوگیا اور اسی قسم کا ایک اور معاهده ۱۸۳۹ء میں انگریدوں کے ساتھ بھی ھوا ۔ سمم اع میں فرانس اور مسقط کے درمیان ایک تجارتی عمد نامه طرے هوا جس کی رو سے فرانس نر سب سے وامستحق مراعات قوم، ہونے کا امتیاز حاصل کیا اور فرانسیسی رعایا کے لیر مسقط میں آزادانہ تجارت کرنر کی رعایت حاصل کر لی ، اگرچه مسقط کی خدود مختاری کا مروع کے انگریزی ـ فرانسیسی اعلان میں صراحة اظمار کر دیا گیا تها، لیکن یه آزادی کچه نام نماد قسم هي کي تهي کيونکه انگلستان جو کئي مرتبه

منتقل نمیں کریں گے۔ فرانسیسیوں نے اس کی مخالفت کی اور سممراعمیں مسقط کے جنوب مشرق. میں پانچ میل کے فاصلے پر کوئلا بھرنے کے لیے ایک قطعهٔ زمین حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئر ۔ انگلستان نیر سلطان کے عہد نامیر کا حوالہ دیتر ھوے اس پسر اعتراض کیا، حالانکہ ہے، نہومبر سهم ١٦ء كو فرانسيسي حصول اراضي كاحق حاصل کر چکے تھر ۔ سفارتی گفت و شنید کے بعد آخہ فيصله ينه هنوا كه فرانسيسي عمّان مين كوللا سٹیشن قائم کرنے کے حق سے دست بردار ہوگئر اور انھیں معاوضے کے طور پر مُکّلا کے کوئلا گوداموں کا نصف حصّه مستعار دے دیا گیا۔ ۲ وو ع میں فرانس نر دوہارہ کو ٹلر کا یہ سٹیشن انگریزوں کے حوالے کر دیا لٰہٰذا یہ قضیہ بھی انگریزوں ہی کے حق میں ختم ہوا۔ ایک دوسرے جھگڑے کا بھی اسی طرح فیصله هـوا اگرچه کچه عـرصر تک اس وجه سے مخدوش قسم کے نامه و پیام هو تر رہے۔ مُستَطُ اور زنجبار کے فدرانسیسی قنصل نہر کئی جہازوں کو فرانسیسی پاروانے اور جھنڈے دے رکھر تھر جو عمان کی ملکیت تھر ۔ ان جمازوں کے کپتان اکثر اوقات غلاموں کی تجارت اور اسلحہ کی خفیہ بہمرسانی کے کاسوں سیں مشغول وہتر تھر اور اپنر بادشاہ یعنی سلطان مسقط کے احاطهٔ اقتدار کو نہیں مانتے تھے ، اور جب کبھی وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرتا تو فرانس آن کی حفاظت کرتا تها ـ آخر میں یه معامله ایسی خطرناک صورت اختیار کر گیا که م . ۹ ، عمین اسی بنا پر انگریزون اور فرانسیسیوں کے درمیان جنگ کی صورت پیدا هو جانسر كا انديشه لاحق هوگيا، ليكن ١٩٠٥ع میں یہ معاملہ بین الاقدوامی عدالت ہیگ کے سپرد کر دیا گیا جس نر یـه فیصله دیا که صرف وھی جہاز جنھیں فرانس نے ۲ جنوری ۱۸۹۲ء

ساطان کی حفاظت کے لیرمیدان میں آیا، اپنر پولٹیکل ایجنٹ کے ذریعے سلطان پر خاصی نگرانی رکھتا تھا۔ غلاموں کی تجارت کے متعلق جسے انگلستان دبانیری کوشش کر رها تها، سلطان نر اپنر آپ کو کئی طریقوں سے انگریزوں سے وابستہ کر لیا اور م ١٨٥ عمين خور بان موريان كے جزائر بھى انگريزون کے حوالر کر دیرے جن پر قبضہ کرنر کے لبرفرانس بھی کوشاںتھا۔ جب سلطان سعید کا ۱۸۵۶ء میں انتقال ہوگیا تہو اس کی سلطنت اس کے دو بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ان کا نام تُدوینّی اور مجید تھا ، پہلے کے حصے میں مسقط کا شہر آیا اور دوسرے کے زنجبار کا جسو ستر ہویں صدی کے آخر سے مستط کے قبضرمیں چلا آتا تھا۔ یہ تقسیم لارڈ کیننگ وایسرامے ہندوستان کے ذریعے طبر پائی ۔ ۱۸۹۱ء میں زنجبار کو خود مختار قدرار دے دیا گیا، لیکن اب بھی اسے مسقط کو سالانہ خراج دینا پاڑتا تھا جس کی ادائی ۲،۱۸ءمیں انکریزوں نے اس شرط پر اپنے ذشے لیے لی که سلطان انه یں مسقط میں سخنلف قسم کی سراعات عطاکر دے گا جو و ہاں غلاموں کی تجارت کو بند کرنے کے متعلق تھیں اور یہ ادائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سلطان اپنر عمد و اقرار پرکار بند رہے گا اور انگلستان سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے گا۔ انگرینزوں سے اس قسم کے تعلقات قائم رکھنے میں مستعدی کا اظہار اس امر سے ھوتا ھے کہ مممرع میں تار کے ذریعے ایک عمد ناسه هوا۔ ١٨٩١ء ميں سلطان فيصل نے ايک دوستانه معاهدہ تجارت اور بحری تعلقات کے متعلق انگر یزوں سے کیا جس کی رو سے سلطان نے اپنے آپ کو اور اپنے جانشینوں اور وارثوں کو اس بات کا پابند کر لیا کہ وہ انگلستان کے سوا کسی اور ملک کو کوئی زمین بذریعهٔ فروخت ، کرایه یا هبه

سے پہلے اجازت نامے اور جھنڈے عطا کر رکھے ھیں، اس رعایت کے مستحق ھیں اور اس سے بعد کے کل اجازت ناسے ناجائز ستصور کرکے منسوخ کر دیے گئے ، بشرطیکہ ایسے اجازت نامے ۱۸۹۳ء کے فرانسیسی متوسّلین کو نه دیے گئے هوں، چونکه ۱۹۱۵ عمیں صرف باره عمّانی بادبانی جماز ایسر ره گئر جن پر اس وقت تک بھی فرانسیسی پهريرا لـهراتا تها ؛ لمهذا فرانس كا يه امتياز بهي لاسحاله جلد ختم هو جائرگا۔ يه ايک قدرتي بات تهي کہ مساط کے راستے اساحہ کی جو خفیہ بہمرسانی نہ صرف ایران بلکہ افغانستان اور عرب کے اندرون ملک میں ہوا کرتی تھی، اس سے انگلستان کو نکر پیدا هوئی۔ ۱۲ و ۱ع میں اسلحہ کی پر فروغ تجارت کا خاتمه یوں هوا که سرکاری نظم و ضبط کے ساتحت اسلحہ کی فروخت کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا جس کے سوآ کسی اورکو اسلحہ بیچنرکی اجازت نه رهی، لیکن ان چُنگی چوروں یعنی خلاف قانون درآمد کرنے والوں نے برک ، شَبْعَيَنُ اور رَقَيس سين اپنے اللہ بنا ليے هيں ـ اسلحه کی درآسد مسقط کے اعداد و شمار بابت ۱۹۱۳-۱۹۱۳ عکو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس تجارت میں بہت کمی آ چکی ہے ، یعنی اس سال کے پہلے چھے سمینوں میں جہاں ١٣٧٣٩١ پاؤنڈ وزنی هتیار درآمد هوے وهاں آخری پانچ مہینوں میں ایسے مالکا وزن صرف ۲۹۹۹ پاؤند ره گیا - ۱۳ و و عدین نیا سلطان تیمور س اکتوبر کو اپنے باپ کا جانشین ہوا اور اسے ۱۵ نومبر س ۱۹۱۹ عکو انگلستان اور فرانس دونوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ جنوبی عمّان کے قبایل نے اس کی سخت مخالفت کی اور انھوں نے ایک امام کے ماتحت اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ۔ اس امام کو انھوں نے خود ہی منتخب کر لیا تھا۔ یہ صرف انگلستان

هی کی طاقت ہے جو انھیں مَسْقَطُ پر حملہ کرنے سے باز رکھ رہی ہے اور اس طرح ایک ایسے خاندان کو نباہے چلی جا رہی ہے جس کی حکومت اور جس کا اقتدار مدت سے برائے نام سا رہ گیا ہے.

اسامان مسقط کا شجرهٔ نسب احمد بن سعید

سعید سعید سلطان الم۱۱۸ تا ۱۱۵۳ سلطان سعید سعید سامه ۱۱۸۸ تا ۱۲۰۹ تا ۱۲۰۹ ها ما ۱۲۰۸ تا ۱۲۰۹ ها ما ۱۲۰۹ ها سعید سالم (۱۲۱۹ ها ۱۲۲۹ ها تا ۱۲۰۹ ها (۱۲۱۹ ها تا ۱۲۰۹ ها تا ۱۲۰۹ ها ترکی ترکی

(۱۲۸۳ تا ۱۲۸۵ه) (۱۲۸۵ تا ۱۳۰۵ه) سالم فیصل سالم فیصل (۱۲۸۳ تا ۱۲۸۵ه) (۱۲۸۸ تا ۱۹۱۳ع) عزان بن قیس (۱۲۸۵ تا ۱۲۸۵ه) تیمور (۱۲۸۵ تا ۱۲۸۵ه)

(۲) مَسْقَط الرَّمْل ، بصرے سے النِبَاج جانے والی سڑک پر ایک گاؤں کا نام .

(۳) Caspian Sea (بحر الخَزرَ) کے ساحل پر ایک منڈی کا قصبہ جسے کہا جاتا ہے کہ خسرو آنُّو شروان نے آباد کیا تھا .

مآخذ: (۱) ك متعلق (۱) ابن حُوقل ، A مآخذ: (۱) ابن حُوقل ، B G A ، بن الفيه عند و (۲) ابن الفيه المهمداني ، A B G A ، بن الله و (۳) ابن الفيه المهمداني ، B G A ، بن المائع ، طبع المهمداني ، A B G A ، بن المولاع ، طبع Wüstenfeld ، من المراحد الاطلاع ، طبع و (۵) الادريسي ; كتاب نزهة المشتاق، ترجمه ملك و (۵) الادريسي ; كتاب د المشتاق، ترجمه ملك و (۵) الادريسي ; كتاب د المهمداع، و ابن بطوطه ، رحلة ، طبع هم المهمداع، ص ۱۵ ، بيرس مهم المهماع، ص ۲۱ ، بيدر (۵) ابن بطوطه ، رحلة ، طبع د ۲۱ ، بيدر (۵) ابن بطوطه ، رحلة ، طبع د ۲۱ ، بيدر (۵) ابن بطوطه ، رحلة ، طبع ۲۱ ، بيدر (۵) ابن بطوطه ، رحلة ، طبع ۲۱ ، بيدر ؛ (۲) ابن بطوطه ، رحلة ، طبع ۲۱ ، بيدر ؛ (۲) ابن بطوطه ، رحلة ، طبع ۲۱ ، بيدر ؛ (۲) ابن بطوطه ، رحلة ، طبع ۲۱ ، بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر » بيدر »

Beschreibung von Arabien : C. Niebuhr کوبن هیگن Die Erd-: C Ritter (A) : بيعد ٢٩٦ س ٢٩٦ kunde von Asien ، ج ۱/۸ ، برلن ۱۸۸٦ ، ص ۹ ، ۵ تا Post. und Reiserouten des : A. Sprenger (4): 51A (T/T T Orients (Abh. f.d. kunde d. Morgenlandes) لائيزگ ١٨٦٦ء، ص ١٨٦٥ ببعد، (١٠) وهي مصنف: Die Alte Geographie Arabiens برن ۱۸۵۵ میرن ندُّن ، Southern Arabia : Th. Bent (۱۱) : ۱۰۶ Muscat. Report for the (۱۲) : بيعد برم م م م م الم Foreign de year 1912-13 on the trade of Muscat نائل مرواء، Office and the Roard of Trade مس س تا سه (عدد ۱۹۸ ماده Annual Scries. Diplomatic Der: F. Stuhlmann (17) ! (and Consular Reports) Kampf um Arabien zwischen der Türkie und (1 7 England (Hamburgische Forschungen) Braunschweig ، ص و و ۱ تا ه و ۱ ، دم تا ي Handbooks prepared) Arabia (10) : つる じ る1 under the direction of the historical sections of the Foreign office عدد رو، لندن . ۱۹۲ عن، ص ۵، ح ببعد ، و ۵ ببعد : (۱۳ تا ۱۳ و ۲۷ ، ۵۸ ببعد و ۸۸، Persian Gulf (۱۵) : 91 وهي كتاب ، عدد ٢٠٠ لنڈن Sir Arnold T. Wilson (17) 'Tr 'TZ 2 197. The Persian Gulf: an Historical Sketch from the Earliest Times to the Beginning of the Twentieth Century ، او کسفرد در ۱۹۲۸ ع، ص ۱۳ تا ۱۹۳۸ تا ١١٥ ، ١٢٥ بيعد ، ١٥٣ تا ١٥٦ ، ١٢٥ ، ١١٥ ۱۷۷ بنجر، ۱۵۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۸۷ بنجر، ۱۷۷ ۲۳۷ ، ۲۳۹ تا ۲۳۳ ، لوحه با مقابل ص ۲۵۹، مَشْقَط در . ١٩٤٠ ع، بالمقابل ، ص ٧٣٠ ، موجوده بندرگاه كا ايك منظر ؛ (۱۷) Mamiel de Généologie : E. de Zambaur et de Chronologie pour L'histoire de l'Islam ج ر، هانور Hanover معانور ۱۲۹ (۱۸)

در Journ. of the Central Asian Society جنوری ، Journ. of the Central Asian Society ، جنوری ، Oppenheim (۱۹) : ۳۲ تا ۱۳ م ۱۹۲۰ (۲۰) بعد ؛ ۳۲۳: ۲ ، Mittelmeer zum Pers. Golf Said bin Sultan (1791-1856) ruler: R. Said-Ruete نیز عمّان ، Oman اور اس مادّ مے کے مآخذ .

(۲) کے سعلق: (۲۲) یا توت أَمْعَجَم، طبع Wüstenfeld (۲۲) مراصد الإطّلاع، طبع T.G.J. Juynboll مراصد الإطّلاع، طبع ۹۸: ۲۳) مراصد الإطّلاع، طبع ۹۸: ۳۳ (۹۸)

(7) متعلق : (7) الأصطَاعُرى ، (7) (7) ، (7) ، (7) ، (7) ابن الفقیه المهدانی، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ،

## (A. GROHMANN)

تعلیقه: [سقط آزاد عرب سلطنت مستط و ⊗ عمان کا دارالحکوست هے جو جزیرہ نمای عرب کے مشرقی گوشے میں واقع هے ۔ گوادر بھی جو ایرانی ساحل پر هے، پہلے اسی سلطنت میں شاسل تھا، لیکن ستمبر ۱۹۵۸ء میں یہ پاکستان کو دے دیا گیا ۔ سلطنت کا سربراہ سلطان هے ۔ شریمہ کی ڈروشل (Trucial) ریاست کے ایک خطے کے سوا جو شماعلیہ کہلاتا ہے، اس ساطنت کا ساحلی خط طیبہ کے جنوب سے شروع ہو کر جو جزیرہ نما طیبہ کے جنوب سے شروع ہو کر جو جزیرہ نما چلا گیا ہے (عمن سے تقریباً نصف کے فاصلے پر) چلا گیا ہے (عمن سے تقریباً نصف کے فاصلے پر) اور اس میں ظفاز کا جنوبی صوبہ بھی شامل ہے ۔ الدرون ملک میں سلطنت کی حمد صحرا ہے الربع اندرون ملک میں سلطنت کی حمد صحرا ہے الربع حکمران خاندان سے ہے جو اٹھارہو بیں صدی کے وسط حکمران خاندان سے ہے جو اٹھارہو بیں صدی کے وسط حکمران خاندان سے ہے جو اٹھارہو بیں صدی کے وسط

میں بر سر اقتدار آیا تھا۔ اسی خاندان کی ایک شاخ زنجبار میں حکمران ہے۔ مسقط کے برطانیہ ، امریکه ، فرانس ، ھالینڈ ، ھندوستان اور پاکستان سے دوستانه اور تجارتی سعاھدے ھیں۔ رقبہ تقریباً بیاسی ھزار سربع سیل ہے اور آبادی کم و بیش (۱۹۵۰ء میں) پانچ لاکھ پچاسی ھزار تھی۔ زیادہ تر باشندے عرب ھیں لیکن مسقط اور مطرح میں بلوچی، حبشی اور ھندوستانی بکثرت سوجود ھیں۔ بلوچی، حبشی اور ھندوستانی بکثرت سوجود ھیں۔ وادر مطرح کی چودہ ھزار سے زائد میں جھے ھزار سے زائد وربی بھی ان شہروں میں آباد ھیں .

مسقط سے زیادہ تر کھجوریں (جو بہت عمدہ قسم کی هموتی هیں)، کھٹے (limes) اور خشک مچھلی برآسد هوتی ہے۔ درآسدات میں چاول، کیموں ، گیموں کا آٹا ، شکر ، سیمنٹ ، سگریٹ اور تمباكو شامل هين ـ تجارت زياده تر هندوستاني نسل کے خوجوں اور هندووں کے هاتبه میں هے جو سلطنت کے شہری بن چکے ہیں ۔ آمد و رفت زیادہ تر بار بردار جانوروں کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن مسقط سے مطرح تک موٹر کی ایک اچھی سڑک سوجود ہے۔ اس کے علاوہ سوٹروں کے لیے بعض اور سٹرکیں بھی ھیں جن کے استعمال پر کچھ پابندیاں عائد ھیں ۔ بوٹ مے دخانی جہاز صرف مستط اور سطرح کی بندرگاھوں میں آتے جاتے ہیں ۔ دیگر بندرگاھوں یعنی صُحار، صور اور خابوره میں صرف معمولی کشتیاں آتی هیں. ملک میں قدیم ماریا تھیریز ا(Maria Theresa)

ڈالر رائج ہے۔سلطنت کے جھنڈے کارنگ سرخ ہے . (ڈاکٹر وحید سرزا)

مُسكر ه، الجيرياكا ايك شهر (قسمت وبران مين)
 مستغانم سے پچاس ميل جانب جنوب مغرباور وبران
 سے جنوب مشرق كو ساٹھ ميل پر واقع ہے ـ اس كا

معل وقوع به حساب گرینچ ۲۵ درجے، ۲۹ دقیقر عرض البلد شمالي اور ٨ درجےطول بلد مشرقي پر ہے ۔ یہ کو هستان بنی شوگرن کی جنوبی ڈھلان پر واقع هـ ـ اس پهاڙ کو عرب ''شارب الريح'' کهتے ھیں۔ شہر کی تعمیر ایک ایسی گھاٹی کے کنارے پر ہوئی ہے جس کی تہ میں واد سیدی تہوجمن بہتی ہے اور اس کے دوسرے کنارے پر شمال مغرب کی جانب باب علل کی اضافی بستی ہے۔ اغرس کا میدان جس کا طول غرباً شرقاً ۲۵ تما . س سیل اور شمالًا جنوبہاً . ۱ تــا ۱۲ سیل ہے ، مسکرہ کے تحت ہے۔ الجیریا کے یبہ سب سے زرخیز خطوں میں ہے ۔ دیسی لوگ قدیم الآیام سے یہاں غار کی کاشت کرتر میں اور یورپیوں نے یہاں تمباکو کی کاشت کدو رواج دیـا ا<mark>ور</mark> انگوروں باغ لگائے۔ غرض مُسْكَوه ايك ايسے علاقے کی منڈی ہے جو روز بروز زیادہ خوشحال ہو رہا ہے ۔ ۱۹۲۹عکی مردم شماری کی رو سے یہاں ہ ۔ ۔ ، ہ باشندوں کی آبادی تھی جس میں سے ١٩٩٣٠ مقامي باشندے تھے.

مَسْكَرَه خاصا قديم شهر هے ـ بقول البكرى (مسالك، ترجدهٔ de Slane، نظر ثانى از Fagnan، نظر ثانى از Fagnan، نظر ثانى از ۱۹۰، ص ص ۱۹۰) اس كے باشندوں ميں وہ لوگ بھى شامل هيں جو تاهرت (تيارة) سے آئيے تھے ـ جب يَعْلاً بين محمد بين صالح افرانى نيے ١٩٣٨ه ميں شهر افكن آبياد كيا تيو ان ميں سے كچھ لوگ و هاں جاكر آباد هو گئے جو ايك روز كے سفر پر جنوب مشرق ميں واقع هے ـ (ابن حوقل: (Description)، ترجمه از Journ. As. de Slane مسكره كى نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كى نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا مسكره كى نسبت لكھتے هيں كه يه ايك بهت بڑا معلوم هوتا هے كه الموحدين نے يهاں ايك معلوم هوتا هے كه الموحدين نے يهاں ايك

قلعه بھی تعمیر کیا تھا۔ تلمسان کے ملوک زیائیہ کا یہاں ایک حاکم اور محافظ فوج ستعین تھی . کا یہاں ایک حاکم اور محافظ فوج ستعین تھی . Leo Africanus (جلد م، طبع Schefer : مم) یہاں کی منڈی کی اھمیت کا ذکر کرتے ھوے لکھتا ہے کہ وہ ''بنی رسی (بنو رسید) کا ایک شہر'' مسکرہ میں لگتی ہے، جہاں غلے کی کثیر مقدار کے علاوہ اس سلک کی ساخت کا کپڑا اور گھوڑے کے ساز کی اشیا بھی خریدی جا سکتی گھوڑے کے ساز کی اشیا بھی خریدی جا سکتی ھیں۔ تلمسان کے حکمرانوں کو یہاں سے برئی ماہدنی هوتی تھی۔ بقول Marmol (ایک طلائی میتول (ایک طلائی ستول (ایک طلائی ستہ ستہ ہے) .

سولهوين صدىمين ترك مُسكّره پر قابض هو گئے اور انهوں نر یہاں ایک قلعه گیر فوج ستعین کی ـ ١٤٠١ء مين انهون نريمان مغرب كي "وبر لك" قائم کی جو اس سے پہلر ڈھرہ کے علاقہ مزونہ میں تهى- ٢ ٩ ٩ ٢ ع مين الجزائر والون نے و ہران پر جب دوبارہ قبضہ کیا اس وقت تک یہاں ہے رہا کرتے تھے۔ اس مدت میں مُسْکَرُه جو پہلے ایك معمولی سی جگه تھی، باقاعدہ شہر کی صورت اختیار کرنے لگا۔ بئیون نے یہاں دو مسجدیں اور ایک مدرسہ بنوایا ـ فصیل شهر اور قصبه تعمیر کیا اور پانی کی بہمرسانی کا انتظام بنہی کیا ۔ برقعون اور حائك کی صنعت نے کہ ساری (فرانسیسی) ایالت (Regency) کے علاقرمیں مشمور تھی، یمال والوں کو مالا مال کر دیا۔ جب بے یہاں سے چالے گئے تو شہر کی خُوشحالی بھی زوال پذیر ہونے لگی، خاص کر ان بغاوتوں کے بعد جو انیسویں صدی کے شروع میں اس کے مغربی صوبے میں برپا ہوئیں - ۱۸۰۵ء میں درکاوی بن شریف نے اس شہر پر قبضه کرلیا اور کچھ عرصر تک اس پر قابض رھا ۔ ١٨٢٤ع میں اس پر مرابطی محمد التیجانی نے حمله کیا۔

اسے هاشم کی امداد حاصل تھی؛ چنانچه اس نے باب علی کی مضافاتی بستی پر قبضه کر لیا، لیکن جب وه شهر پر دهاوا بولنر کی تیاری میں مصروف تھا تو ترکوں کے ھاتھ سے مارا گیا۔ ترکی حکومت کے خاتمر پر میدانی علاقه اغْرس کے قبائل نے عبدا لقادر [رک بآن] کی سلطانی كَا أعلان كيا تو اس نے مُسْكَره ميں اپنا پامے تخت قائم كيا مگر وه يمان شاذ و نادر رهما تها - ١٨٣٩ع کی ایک مہم میں مارشل کلازل (Clauzel) نے مُسْكَره پر قبضه كر ليا ليكن فرانسيسي أكلم هي روز اس کا کچھ حصہ نذر آتش کر کے چلر گئر۔ امير شهر مين واپس آ گيا اور ٣٠ مئي ١٨٣١ع تک اس پر قابض رہا تا آنکہ فوج کے ایک دستر نے Bugeaud کی قیادت میں اس پر فرانس کے لیے حتمی قبضه کر لیا۔ اس وقت مُسْکَره کا تقریباً نصف حصه کهندر هو چکا تها اور آبادی صرف ۳٬۸۳۰ . ره گئی تهی •

(G. Gver)

مِسْكِينَ: (ع؛ سَكَنَ، يَسْكُنُ، سُكُوناً، يعنى ⊗ اضطراب كے بعد ساكن هو جانا، حركت كے بعد تهم جانا اور كمزور پڑ جانا، خاموش هو جانا)؛ مسكين كے لغوى معنے هيں: (١) وه شخص جس كے پاس كچھ نه هو؛ (٦) بقدر كفايت نه ركھنے والا شخص؛ (٣) ذليل و مغلوب؛ جمع : مساكين و مسكينون؛ مؤنث: مسكينة، (لسان العرب؛ معجم

متن اللغة، بذيل مادّهٔ سكن) ـ لفظ مسكين بصورت واحد اور جمع قرآن كريم ميں بكثرت استعمال هوا هے.

مكى سورتوں ميں (قبل از فرضيت زكوة) مساکین پر صدقه کرنے، ان سے حسن سلوک سے پیش آنے اور ان پر احسان کرنے کا ذکر ہے؛ چنانچهان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ تعالی کی محبت کی بنا پر مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور کپڑا ہمناتے ھیں ۔ ارشاد باری تعالٰی ھے: وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّةٍ مَسْكُمِناً وَيَثِيمًا وَّاسِيرًاه إِنَّمَا نُطْعَمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءٌ وَّلَا شَكُورًا٥ (٦٥ [الدّهر] : ١٨، ٩)، يعني محض الله تعالیٰ کی رضاجوئی اور محبت کی خاطر فقیروں یتیموں اور قیدیوں کو کہانا کھلاتے ھیں (اور کہتے ھیں) ھم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے می*ں* نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے (طلب گار) - اور اس کے ساتھ ہی ان لو گوں کی مذمت بھی ہے جو مساکین پر خرچ نہیں کرتے: أَرْمَيْتَ الَّذَى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنَ أَنْ قَدْلِكَ الَّذَى يَدُعُ الْيَتِّيمَ أَنْ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكَثِينَ ﴿ (١٠. [الماعوت]: ر تا س) یعنی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جهٹلاتا ہے۔ یہ و ہی شخص ہے جو یتیم کو دھکر دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا؛ نیز دیکھیے ، ٩٨ [الفجر] : ١٥ و ١٨ ؛ ٩٠ [البلد] : ١٨ تا ١٦ ؛ مدنى سورتون مين احكام و مسائل كے سلسلے میں مسکینوں کا ذکر (۱) صدقات کے مصرف کے طور بر آيا هے: انَّمَا الصَّدَاتُ للْفُقْرَآء وَالْمَسْكَيْنِ وَالْعُمْانُ عَلَيْهَا ... الآية (٩ [التوبة] : ٩٠) يعني صدقات واجبه (زكوة)تو صرف فقرا اور مساكين اور کارکنان صدقات کے لیر هیں .... ؛ (۲) مال غنیمت [رک به غنیمت] کے خمس کے مال کے مصارف

میں حکم ربّانی ہے : وَاعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنْمُتُمْ مِّنْ شَىٰ؛ فَاَنَّ لِللَّهِ خُمُّسَهُ وَللرَّمْولِ وَلذَى الْقُرْبِيٰ وَالْيَتْلَمَى وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ (٨ [الانفال]: ١٣) يعني . جان لو کہ جو چیز تم کفار سے بطور مال غنیمت کے حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصّه الله کے لیے، الله کے رسول کے لیے، اهل قرابت کے لیے یتیمون، مسکینوں اور مسافروں کے لبر ھے؛ (م) ظہار [رک بان] کے کفارے کے سلسار میں ارشاد باری ہے: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطُعُ فَاطْعَام ستَّيْنُ مسكينًا ط (٥٨ [المحادلة]: س) يعنى جس کو (غلام آزاد کرنے یا ساٹھ روزے رکھنے کی) طاقت نه هو وه سائه مساكين كو كهانا كهلائے؛ (م) كفارة قسم ك سلسلي مين ارشاد ه : فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامٌ عَشَرَة مُسْكُيْنَ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعِمُوْنَ آهُلِيْكُمُ أَوْ كَسُوَتُهُمْ أَوْ تَتَخُرِيْرُ رَقبَةً الله [المأئدة]: ٨٩)؛ یعنی اس (قسم) کا کقارہ دس مسکبنوں کو اوسط درجر كاكهانا كهلانا هي جيسا تم اپنر اهل وعيال کو کھلاتے ہو یا ان (مساکین) کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے.

مسکین اور نقیر کے باہمی فرق کے سلسلے میں کچھ اختلاف ہے - لغوی لحاظ سے نقیر (جمع: فقراء) وہ شخص ہے: جس کی ریڑھ کی ھڈی ٹوئی ھوئی ھو؛ جس کی بنیادی ضرورتیں پوری نه ھوتی ھوں؛ محتاج؛ مفلس؛ حاجت مند - اصلاحی فرق کے سلسلے میں دواھم مکاتب فکر ھیں: اسام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے مطابق فقیر وہ ہے جس کے پاس نامی (بڑھنے والے) مال کی صورت میں مقررہ نصاب (سونا ﴿ ے تولے اور چاندی ﴿ ۲ ﴿ وَ تولی ) سے نصاب (سونا ﴿ ے تولے اور چاندی ﴿ ۲ ﴿ وَ تَمَام مال ضروریات میں مشغول موجود ھو، مگر وہ تمام مال ضروریات میں مشغول ھو ۔ اس کے برعکس مسکین اس کو کہتے ھیں حسکین مسکین 
کی حالت نقیر سے ابتر ہوتی ہے ۔ امام ابو حنیفہ م کے مطابق اول الذّکر دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نهیں کر سکتا، جبکه مؤخر الذّکر بامر مجبوری ایسا کر سکتا ہے۔ البتہ یہ دونوں اصناف زکوٰۃ کی حقدار ھیں۔ (دلائل اور دیگر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے ۔ روح المعانی، . ، : ١٢١، ١٢١؛ طبع ماة ن؛ الرّازى: مفاتيح الغيب، س: ٢٤٦ تا ٢٤٨) - اس سے ملتا جلتا مسلك امام احمده، ابن المبارك، اور اسعٰق بن راهو يه م و غير هم کا ہے کہ نقیر وہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ سے زیاده مال کی مقدار چالیس پچاس درهم هو جبکه مسكين وه هے جس كے پاس بالكل هي كچھ نه هو ـ امام ابو حنیفه اور آن کے ساتھیوں کا استدلال قرآن مجيد (١٩ [البلد] : ١٦) كي آيت سے هے جس میں مسکین کو خاک آلود بتایا گیا ہے جو که اس کی شدید احتیاج کی طرف ایک اشاره هے (مزید تفصیل کے لیر دیکھیر کتب میذکورد)۔ اس کے بالمقابل دوسرا مسلک امام شافعی اور ان کے اصحاب کا ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس بالكل هي كچه نه هو، جبكه مسكين وه هے جس کے پاس کچھ مال مثلاً ناسی مال نصاب سے کم، اور غیر نامی بقدر نصاب (مگر ضروریات میں مشغول) موجود هو ۔ اس صورت میں فقیر کی حالت مسکین سے ابتر ہوتی ہے۔ (شافعی مسلک کے گیارہ دلائل کے لیے دیکھیے الرّازی: مفاتیح الغیب، س: ٦٨٦، ٦٨٤) ان دو مسالک کے علاوہ ایک تیسرا مسلک یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ باهم مترادف هين، يعنى مسكين بمعنى فقير اور فتیر بمعنی مسکین ۔ امام الرازی نے اس قول كو امام ابويوسف؟، امام محمد الشَّيباني ۗ اور على الجبائي كا مختار قول قرار ديا هي (ديكهبر كتاب مذكور).

اس اختلاف کا نتیجه صدقات دینے پر اثرانداز نہیں ہوتا۔ مسکین کو زکوۃ و صدقات بہر صورت دیے جا سکتے ہیں؛ البتہ وصیت کی صورت الگ ہے یعنی اگر کسی نے وصیت کی که میرے مال میں سے پانچ سو درهم مسکینوں کو اور دو سو درهم نقیروں کو دے دیے جائیں تو امام ابو حنیفه میکی مطابق انتہائی ضرورت مندوں کو پانچ سو درهم اور ان سے کسی قدر بہتر حالت والے لوگوں کو دو سو درهم دیے جائیں گے۔ جبکه لوگوں کو دو سو درهم دیے جائیں گے۔ جبکه امام شافعی کے نزدیک معاملہ برعکس ہوگا۔ (مفتی محمد شفیع : معارف القرآن، ہم : ۱۳۳۲ والے اللہ وی ا

آنحضرت صلِّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کا ارشاد

صحاح سته میں منقول هے که آپ و نے فرمایا که مسکین وہ نہیں جو چند لقموں کے لیے در بدر پھرے، بلکه مسکین وہ هے جس کے پاس بقدر ضرورت نه هو اور پھر شرم و حیا سوال سے مانع بھی هو . مسکین کا لفظ اس لیے بھی فقیر کی نسبت قابل وقعت ہے که آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے لیے یه دعا مانگی هے که اے الله مجھے مسکینی اپنے لیے یه دعا مانگی هے که اے الله مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مار اور مسکینی کی حالت میں دوبارہ اٹھا (روح مار اور مسکینی کی حالت میں فقر کا المعانی : . ، : ، ، ، )، جبکه احادیث میں فقر کا ذکر ان لفظوں میں کیا گیا هے : قریب هے که فقر (یہ محتاجی) کفر کا باعث بن جائے (الرازی : مفاتیح الغیب) .

اسلام نے ضرورت مندوں اور محتاجوں کا بڑا خیال رکھا ہے اور کسی مرحلے پر بھی ان کی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر ان کی آمدنی ان کے اخراجات پورے نہیں کرپاتی تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ زکوۃ و صدقات و عُشر کی مدّات میں سے انھیں بقدر ضرورت وسائل مہیا

کرے ۔ حانظ ابن حزم <sup>۱۵</sup> کا قول ہے کہ اگر یہ مدّات بھی ان کی پوری طرح کفالت نہ کرسکیں تو اغنیا کا یہ فرض ہے کہ موسم کے مطابق ان کی خور اک، لباس اور سکونت و مکان کا بندوبست کریں (معجم فقہ ابن حزم، ص سہم).

مآخذ: (۱) فخرالدین الرازی: مفاتیح الغیب (=التفسیر الکبیر)، ص ۲۵۳ - ۲۸۵؛ (۲) الآلوسی: روح المعانی، ۱۰: ۱۲۰، ۱۲۱، طبع ملتان بار اول، (۳) این منظور: لسان العرب، بذیل مادّه؛ (۳) سید اسیر علی: مواهب الرحمٰن، بذیل آیات مذکورهٔ متن؛ (۵) مفتی محمّد شفیع: ممارف القرآن، س: ص ۲۹۳ تا ۱۹۹۹، طبع کراچی؛ (۲) سید ابوالاعلی مودودی: تفهیم القرآن، طبع لاهور؛ (۵) ابن حزم: المحلّی، ۲: ۱۵۵؛ (۸) کتب احادیث بمدد مفتاح کنوز السّنة بذیل مادّهٔ مشکین.

مِسَلِّ: سُكُهوں كے گروہ يا جَتَّهے؛ هابسن جابسن میں اس لفظ کو هندی بتایا گیا ہے اور لكيها هے كه اس كى اصل عربي كا لفظ مثل هے ـ انتظامی دفتری زبان میں اس سے وہ دستاویزات مراد لی گئی ہیں جو عدالت کے سامنے کسی خاص مقدمے کے سلسلے میں پیش هوں ۔ نُور اللغات (جلد چہارم) میں اس لفظ کو مشل (سین کے ساتھ) لکھا گیا ہے اور اس کے یہی اصطلاحی معنے بتائے گئے هیں اور اس خیال کی تائید کی گئی ہے کہ یہ لفظ عربی لفظ مثل سے بنا ھے۔ فرھنگ آصفیہ (جلد چمارم) میں اس کی وضاحت "مثل (ث کے ساتھ) بمعنی روئداد مقدّمه''، سے کی گئی ہے ۔ هابسن ----جابسن میں اس کے ایک اور معنی بھی دیے ھیں اور بتایا گیا ہے (اور ہماری غرض اس کے اسی معنی سے ہے) کہ اس لفظ سے گروہ اور جتھا بھی مراد لیا جاتا ہے اور اس کی تائید میں کتاب پنجاب و دېلي (Punjab and Delhi: Cave Brown) و دېلي

٣٦٨:١ سے يه اقتباس درج كيا هے:- "اس طرح سکھوں کی عسکری روح بیدار ہوئی۔۔۔ اور اس نئے گروھوں یا جتھوں کی شکل اختیار کر لی جنهیں مسل کم جاتا ہے ۔" کننگهم (A History of the Sikhs) ديلي ه م ١٩٥٥ من ٩٩٠ ۹۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۱۵۱) نے سکھوں کے ان گرو ہوں کے متعلق معنی خیز بحث کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگرچہ مسل اصل عربی کا لفظ مثل ھے جس کا مطلب ہے ہمشکل یا برابر ، لیکن اس ضمن میں عربی کے لفظ مُسَائِّح کو بھی یاد رکھنا چاھیے، جس کے سعنی ھیں: ''ھتھیاروں سے لیس جنگجو آدمی''۔ اس کے خیال کے مطابق سمکن ہے کہ مسلح جتھے کو اختصار کے طور پر مسل کہ دیا جاتا هو ـ سيد محمد لطيف (History of the Punjab نيو دېلي ، ۱۹۶۰ء ، ص ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۹۳ ٣٣٥) نے بھی ان جتھوں کے متعلق خاصی مفصّل معلومات بہم پہنچائی هیں۔ اس لفظ کے اشتقاق کے ستعلق ان سطور کے بعد تاریخ کی ان دو کتب سے استفادہ کر کے مسلوں ، یعنی سکھوں کے گروهوں یا جتھوں کی تاریخی حیثیت سختصر بیان کی جاتی ہے : گرو گوبند سنگھ کے گہر ہے دوست بندہ بیراگ کی وجہ سے سکھوں میں جناگ جوئی کی ایک نئی روح پیدا هوئی آور پنجاب میں لاهور تک هر طرف قتل و غارت کا دور شروع هو گیا ـ . ١٧٦٠ ع سين بنده بيراكي كيفر كرداركو پې نيچا، مگر اس نے لوٹ مار کا جو سلسلہ شروع کیا تھا برابر جاری رها ۔ اس کی زندگی هی میں مختلف مقامات پر از خود جتها بندی شروع هوگئی تهی اور سکه بڑے دلیر ہوگئے تھے۔ مغل حکومت اس قابل نہیں تھی کہ انھیں دبا سکتی ۔ سکھ سرداروں نے اپنے اپنے جتھے بنا لیے - جتھوں میں شامل سکھ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور توڑے دار

بندوق چلانے میں سہارت رکھتے تھے۔ جن کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے تھے وہ جتھوں میں اس امید پر شامل هو جاتے تھے کہ جب تاخت و تاراج کے لیے جائیں گے تو گھوڑے مسلمانوں سے چھین لیں گے ۔ ہر جتھر میں گھوڑوں کی تعداد ہزاروں تک بتائی گئی ہے۔ جب یہ لوگ حملہ کرتے تو گؤں کے گؤں تباہ و بدباد کردیتے تھے اور بوڑھوں بچّوں اور عورتوں کو برابر قتل كرتے چلر جاتے تھر ـ احمد شاہ ابدالی ہر نتح پانے کے لیر بھی سکھ خالصوں میں بڑا جوش پیدا هوگیا تھا۔ پاہل کی پرانی رسم، جو گورو گوبند سنگھ نے از سر نہ شروع کی تھی ، ادا کر کے وہ جتھوں کے باقاعدہ رکن بنتے تھے۔ گڈریے، کسان ، معمولی درجے کے کاریگر بڑے جذبۂ انتقام کے ساتھ یہ اعزاز حاصل کرنے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب وہ وتت آگیا ہے کہ یہاں خالصه کا راج ہوگا۔ ہر جتھے کو ایک دوسرے کے برابر سمجھا جاتا تھا، لہٰ۔ذا مسل (مثل) كملاتا تها بعض 'اسردار'' اپنے ابتدائی جتھے سے سے علیٰحدہ ہو کر نئر جتھر بنا لیتے تھے۔ جتھوں یا مسلوں میں امتیاز ان کے ناموں سے ہوتا تھا۔ ان کے نام گاؤں ، ضلع یا اشخاص کے ناموں اور بعض اوقات مخصوص عادات کی وجه سے پڑ جاتے تھے۔ دریامے ستلج کا شمالی علاقه ماجها تھا اور سر ہند اور سرسہ کے درسیان مالوہ ۔ ماجھا کی مسلیں الگ تھیں اور مالوے کی الگ ـ ماجها میں پہلے فیضل پوری ، اہلووالی اور رام گڑھی تین مسلیں ستاز ہوئیں ، لیکن جلد بہنگی مسل کو ان پر بالا دستی حاصل ہو گئی ۔ اس کے بعد یہ مقام غنائی مسل کو حاصل ہوا جو فیضل پوریوں کی ایک شاخ تهی ، لیکن انجام کار ان تمام پر سماراجه رنجیت سنگھ اور سکر چکیه مسل کا غلبه ہو گیا ۔

مالوے میں پھلکیاں مسل والے همیشه پٹیالے کی برتری تسلیم کرتے رہے اور اس کا سبب زیادہ تر وہ خطاب تھا جو احمد شاہ ابدالی نے اهله سنگھ والی پٹیاله کو دیا تھا۔ نشانی اور شہید مسلوں کے سکھوں نے معروف معانی میں مثلیں نه بنائیں ۔ ویسے ان کا احترام تمام کرتے رہے ۔ نکے مسل نے اتنی زیادہ شہرت نه پائی ۔ ڈلھے وال اور کروڑا سنگھی نیادہ شہرت نه پائی ۔ ڈلھے وال اور کروڑا سنگھی مسلیں فیضل پوری کی شاخیں تھیں اور سرهند کی نتج کے بعد انھیں وہ علاقے ملے جن پر ان کا قبضه رها ۔ تاریخ میں ملا جلا کر بارہ مسلوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنھوں نے پنجاب پر حکومت کی ۔ ذیل میں ان کے حالات اجمالًا علیحدہ علیحدہ دیے جاتے ھیں:

ا بهنگی بسل: کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس مسل والے بہنگ کے نشے کے عادی تھے اس لیے ان کا علاقہ لاھور اور ان کا علاقہ لاھور اور امرتسر سے لے کر شمال کو دریاہے جہلم تک تھا اور پھر اس کے نیچے کی طرف ساتھ ساتھ چلا جاتا تھا ۔ اس مسل کا بانی پنجوار نزد امرتسر کا ایک جائے چھجا سنگھ تھا جسے پاھل کی رسم بندہ بیراگی نے ادا کرائی تھی ۔ اس مسل کا اقتدار بیراگی نے ادا کرائی تھی ۔ اس مسل کا اقتدار ملتان وغیرہ تک ان کی فتوحات پہنچیں۔ انجام کار مکر چکیہ مسل کے سردار رنجیت سنگھ نے ان کے مقبونات پر تساط جمایا اور مہاراجا کہلایا .

۲- رام گڑھی سل : اس کا نام رام رَونی یا خدائی تلعه واقع امر تسر سے پڑا - جسّه کلال نے اس گڑھی کی توسیع کی اور اس لیے اسے رام گڑھی کہا گیا - اس مسل کا علاقه دریاے ستاج کے جنوب میں تھا - نیروزپور سے کرنال تک کا علاقه مختلف مسلوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا ، ان میں سے ایک رام گڑھی مسل تھی - امر تسر کے اس میں سے ایک رام گڑھی مسل تھی - امر تسر کے

قریب موضع گوگا کا ایک جاف خوشحال سنگه اس کا بانی تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ اس مسل کی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ اس کے ساتھ سکھوں کی مشہور خونریز جنگ گلوگھاڑا میں اس مسل کے گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ اس مسل کے مقبوضات پر بھی بالآخر مہاراجہ رنجیت سنگھ قابض ہو گیا .

م- كاهنا مسل : لاهور سے بندرہ ميل مشرق میں موضع کاہنا کاچھا کا ایک شخص جَے سنگھ اس مسل کا بانی تھا۔ اس نے فیض اللہ پور کے کپور سنگھ سے گورو کی پاہل حاصل کی ۔ بیگ وال کے جنگلوں میں ڈیرا ڈالا اور اپنرساتھیوں سے مل کر استنے لوٹ مار شروع کردی ۔ ۱۷۹۳ء میں اس كى مسل نے قصور كو ايك ماہ كے محاصر مے كے بعد گُوٹا ۔ سر هند کی ا<del>س مشہور</del> لڑائی میں بھی جے سنگھ نے حصّہ لیا جس میں زین خاں کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا ۔ سردار جے سنگھ نے کانگڑے کو بھی فتح کیا اور پہاڑی ریاستوں کے راجاؤں سے خراج حاصل کیا ۔ بٹالے کی لڑائی میں اس کا بہادر بیٹا گوربخش سنگھ مارا گیا ۔ اس شکست کے بعد كاهنا مسلكا زوال شروع هوگيا۔ جَے سنگھ ١٤٩٨ء مين مرا ، ليكن موت سے پہلے اس نے اپنی پوتی سہتاب کور کی شادی رنجیت سنگھ سے کردی تھی۔ مہتاب کور ۱۸۰۰ء میں مرگئی اور رنجیت سنگھ نے کاہنا مسل کے علاقے پر قبضه کر لیا .

سے ناکے مسل: اس کا علاقه دریا ے راوی کے ساتھ ساتھ لاھور کے جنوب مغرب میں تھا۔ اس کا بانی سندھو گوت کا ھیرا سنگھ تھا جو چونیاں کے علاقه بھروال پرگنه فرید آباد کا رھنے والا تھا۔ یہ علاقه نگه کملاتا تھا۔ اس لیے اس مسلکا نام نگے پڑگیا۔ ھیرا سنگھ ایک غریب آدسی

تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ گورو نانک کا مذهب اختیار کرنے والر دنیاوی عزت و احترام کے مالک بن گئر ھیں، اس نے بھی گورو کی پاھل کی رسم اداکی ؛ اس کے رشتر داروں نے بھی اسی طرح کیا اور دوسرے سکھوں کی طرح ڈکیتی کی وارداتیں شروع کر دیں۔ پاکپٹن کے سجادہ نشین شیخ سبحان نے حسب سابق گئے کا ذبیحه جاری رکھا ہوا تھا۔ ھیرا سنگھ نے حمله کیا تاکه اسے بند کرا دے۔ لڑائی میں هراسنگه مارا گیا اور اس کا بهتیجا لہر سنگھ مسل کا سردار بنا جو بعد میں کوٹ کمالیہ کی لڑائی میں قتل ہوا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا بیکوان سنگھ ہوا جس نے اپنی بہن راج کور کی شادی سکر چکیہ مسل کے رنجیت سنگھ سے کردی جو اقتدار حاصل کرنے پر ناکے مسل کے علاقوں پر بھی مسلط هو گيا .

اهاو واليه سسل : لاهور سے مشرق ميں پانچ کوس کے فاصلر پر ایک گاؤں اہلو کی وجہ سے مسل کا یه نام پڑا۔ اس کا قبضه دریاے بیاس کے بائیں کنارے والے علاقے پر تھا۔ اس کا سردار جسًا سنگھ کلال بڑا بہادر تھا۔ کپور تھار کی ریاست کے حکمران اس کی اولاد میں سے تھر ـ جسًا سنگھ نے لاہور کے مغل صوبیدار کا خزانہ لوٹا ۔ تادیبی کارروائی کے طور پر اس کے سیکڑوں ساتھی گرفتار کر کے لاھور لائے گئر اور نخاس خانے کے پاس ان کے سر قلم کیے گئے ۔ یہ جگہ آج کل شہید گنج کہلاتی ہے۔ جسّا سنگھ نے آدینه بیگ کو بھی شکست دی اور جب ۱۷۹۱ء میں احمد شاہ ابدالی مرھٹوں سے لڑ رھا تھا، اس نے سرھند اور آس پاس کے علاقوں میں بڑی لوٹ مچائی ۔ وہ جھنگ کی طرف بھی گیا مگر وہاں احمد خان سیال نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ۔

سکھوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی سکھوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے جسّا سنگھ کے خلاف سہم روانه کی اور وہ شکست کھا کر کانگڑے کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے اس کے بعد تاخت و تاراج کا سلسله جاری رکھا اور کلال ھونے کے باوجود قسمت جالندھر کے بہت بڑے سکھ سرداروں میں شمار مونے لگا۔ اس نے اپنے نام کا سکہ بھی جاری کیا تھا۔ وہ ۱۳ ے عمیں فوت ہوا۔ سکھ مصنفین اس کی تعریف میں بڑے رطب اللسان ھیں۔ اس کے جانشینوں میں سردار فتح سنگھ نے بھی بڑی شہرت پائی۔ اس نے مہاراجا رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی دو ایک موقع پر تعاون کیا۔ بعد میں ساتھ بھی دو ایک موقع پر تعاون کیا۔ بعد میں اس مسل نے انگریزوں کی بڑی مدد کی وہ

ے۔ نشان والی مِسْل: اسکی بنیاد سنگت سنگھ اور مہر سنگھ نے رکھی ۔ انھوں نے سکھ خالصوں کو اکٹھا کر کے ایک دُل (لشکر) بنایا اور خود اس کے نشان بردار بن گئے، اس لیے

مسل کا یه نام رکھا گیا۔ ان کے ذخائر انبالے میں تھے اور ان کے لشکر میں بارہ ھزار سوار تھے۔ انھوں نے سیرٹھ تک لوٹ مار کی۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس مسل کا خاتمه کر دیا.

٨- فيضل پوريه مسل: امرتسر کے قريب فیضل ہور کا گؤں ایک شخص فضل اللہ نے آباد کیا ۔ کپور سنگھ جاٹ زمیندار نے اس سے چھین کر اس کا نام سنگھ پور رکھا جس کی بنا پر اس مسل کو سنگھ پوریہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیور سنگھ کے متبعین اسے نواب کہتے تھے۔ اس نے سکھ قوم کی عظمت کی بنیاد رکھی ۔ اس نے بہت سے ھندو جانوں ، کاریگروں ، جلاھوں ، جھیوروں اور چهتریوں کو سکھ بنایا۔ مذہبی لحاظ سے اسے اتنا بلند مقام حاصل تھا کہ اس کے ھاتھ سے گوروکی پاهل لینا بهت برا اعزاز سمجها جاتا تھا۔ اس کے ڈھائی ھزار مسلح لشکری تھے۔ جسًّا سنگھ اہلو والیہ اور پٹیالر کے اہلہ سنگھ سے پہلے جتنا اس کا دبدبہ تھا اتنا اور کسی کا نہ تھا - سر١٥٥ عميں اپني موت سے پہلے کپور سنگھ نے جسّا سنگھ کو گورو کا گرز دیا اور سکھ قوم میں اسے اپنا جانشین بنایا۔ یہ مسل بھی بالآخر سہاراجه رنجیت سنگھ نے ختم کر دی .

و۔ کروڑا سنگھی مسل: اس مسل کو پنج
گڑھی بھی کہتے ھیں کیونکہ اس کا بانی کروڑا
مل جس گاؤں کا رھنے والا تھا اس کا نام پنجگڑھ
تھا۔ گورو کی پاھل کے بعد اس سردار کا نام
کروڑا سنگھ رکھا گیا۔ اس کا صدر مقام کرنال
کے قریب تھا ، اور بارہ ھزار مسلح افراد اس کے
تابع تھے۔ اس مسل والے پہلے شہنشاہ دہلی
کے مددگار رھے۔ بعد میں انھوں نے مرھٹوں کا
ساتھ دیا۔ مرمرہ عکے بعد ایک سردار بشن سنگھ

نے اس مسل کے مقبوضات کو اپنر علاقر میں مدغم کر لیا .

. ١- شهيد اور نهنگ مشل : اس مسل والر بڑا مذھبی جوش رکھتر تھر ۔ اس کے مقبوضات دریاہے ستاج کے مشرق میں تھر۔ کرم سنگھ اور گوربخش سنگھ اس کے سردار تھر ۔ ان کے پیروان کار اکال اکّال (غیر فانی) پکارتے رہتے تھے . و ١- بُهلكيال مِسْل : سندهو قوم كا ايك جاك پهل اس كا باني تها ـ اس نے پهل كے نام سے ایک گاؤں آباد کیا۔ شاہجمان نے ایک فرمان کے ذریعے اسے اس کا آبائی عمدہ عطا کیا۔ پٹیالہ ، جیند اور نابھہ کے راجا اس کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے انھیں راجگان پُھلکیاں کہا جاتا تھا۔ پٹیالے کے راجا اہلہ سنگھ نے بڑی شہرت حاصل کی ۔ احمد شاہ ابدالی نے صوبہ سر ہند کا چکله دار مقرر کو کے اسے راجا کا خطاب دیا۔ ع میں مہاراجا پٹیالہ نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ پھلکیاں کے دوسرے راجگان بھی انگریزوں کے وفادار تھر .

یں۔ سکر کیکیه مسل : تمام مسلوں سے زیادہ اهم یمی تهی - مهاراجا رنحیت سنگه اسی مسل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہمورء میں پنجاب پر اس مسل کی حکمرانی اس وقت ختم هوئی جب اس صوبے کا برطانوی مقبوضات هندسے الحاق هو گیا. مآخذ: مقالر کے متن میں درج بیں۔ [عبدالغنی رکن

ادارہ نے لکھا ا

مُسلم : "مادّة س ل م" كے باب جمارم سے اسم فاعل جس كرسعني هين دين اسلام [رك بآن] كا پیرو . یه اصطلاح بعض یورېی زبانوں میں رواج پاگئی ہے (نیز Moslim و Moslem) بطور اسم فاعل یا اسم صفت یا دونوں، اس کے ساتھ ھی Muhammadan (مختلف صورتوں میں) بھی مروج

ھے . اس نے (معِنتاف شکلوں میں) لفظ مسلمان کی جگه لر لی هے، ماسوا فرانسیسی زبان کے جہاں مؤخرالذکر اصطلاح ھی اسم اور صفت کے طور پز استعمال هوتی هے . لفظ ''مسلمان ''کی بر کیب عَالِباً ''مسلم'' هي سے بني هے جس کے آخر ميں ''ان'' فارسی زبان میں صفت کی علامت ہے۔ بمض ممالك مين مثلاً جرمني، نيدر ليندُّز، مين عام فهم صرفی یا لُغوی صورت یه سمجهی گئی ہے کہ ''مان'' مقامی زبان کا Man 'mann ھی ہے اور اس طرح اس کا جمع کا صیفه Muzelmannen 'Muselmanner وغيره بنا. تاهم یه تمام صورتین اب بهت پرانی هوچکی هین -عربی ادب میں مسلم کی اصطلاح همیشه پیروان اسلام ہی کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. نیز رك به مادة ايمان ، امير المسلمين ، كفر (كافر) .

A. C. Burnell):مآخذ :H. Lammens (۲) بزيل مادهٔ مسلمان؛ (۲) Hobson-Jobson Remarques sur les mots français dérivés de l'Arabe بيروت. ١٩٩٩ : E. Littmann (٢) : الماع، ص ١١٥، ländische Wörter im Deutschen طبع دوم Oosterlingen's. : R. Dozy (س) بيعد؛ و اع ص ١٩ بيعد . هم من - Gravenhage - Leyden - Arnhem 1867, (A. J. Wensinck)

تعليقه مسلم (١): (ع؛ جمع: مسَلِّمُونَ، ⊗ فارسى و اردو مين مسلمان ج : مسلمانان)، اسم فاعل ہے اور اسلام [رک بــآن] سے مشتق ہے جو عربی زبان کا ایک مصدر ہے اور اس کا مادہ ''سَلمَ'' ہے جس میں سلامت و محفوظ رہنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لفظ ''مسلم'' کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کو واضع کرنر کے لیر آئندہ سطورسیں جن مآخذ و مصادر کا مرحله وار سمارا لیا گیا ہے وہ یه هیں: (۱) لغت عرب؛ (۲) کتب مصطلحات ؛

(۳) قرآن مجید؛ (س) حدیث نبوی؛ (۵) نقها، متکامین اور اثمهٔ اسلام کی آرا اور انوال.

(۱) لغت عرب: عربی زبان کی کتب لغت کے اعتبار سے اسلام کے معنی دیں: انتیاد و اطاعت کرنا۔ سپردگی اور گردن جهکانا ، تواضع اور انکسار سے کام لینا (نسان العرب، بذیل مادد؛ تاج العروس، بذیل مادد؛ تاج العروس، بذیل مادد؛ تاج العروس، ماده؛ مفردات القرآن، بذیل مادهٔ مسلم، '' کتاب النمایة لابن الأثیر ، بذیل مادهٔ سلم، کشاف اصطلاحات الفنون ، ص ۲۹۳؛ مسلم، کشاف اصطلاحات الفنون ، ص ۲۹۳؛ کستور العلما، ۱: ۲۸ ببعد) ۔ اس لحاظ سے مسلم کے لغوی معنی ہوے: مطبع و مُنقاد ، سر تسلیم خم کرنے والا اور عجز و تواضع سے کام لینے والا .

دین اسلام قبول کرنے والا اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا۔ اسلام کے اصطلاحی معنی ہیں: الله تعالى کے لیے خشوع و خضوع اور صرف اسی كي عبادت كرنا؛ حضرت محمد صلّى الله عليه و آله وسلم کے لائے ہوے دین پر عمل ہیرا ہونا (لسان العرب، بذيل ماده؛ كشف، ص ١٩٩٠؛ التعريفات، ص ٣٧؛ دستور العاماء، ١: ٨٨)؛ حضرت محمد صلّی اللہ عایہ و آلہ وسام کے لائے ھوے دین اور اس دین کے پیروکاروں کے لیے یہ اصطلاحی نام (یعنی اسلام اور مسلم) ادیان عالم کی تاریخ میں بر مثال حیثیت رکھتر ھیں ۔ تقریباً تمام ادیان عالم اور ان کے ساننر والوں کی نسبت هادیان مذاهب یا کسی نه کسی شخصیت کے نام سے ہوتی ہے (مثلاً بہود یا يهودي، يهوده سي؛ كرسچين، عيسائي، مسيخي نصراني حضرت عيسى مسيح ناصري عليه السلام سيء زر تشتی زر تشت سے اور بدھسٹ گوتم بدھ سے)۔ اسلام میں شخصیت کے بجامے ایک معنوی نسبت كا اظهار ہے جو ايک ضابطة حيات اور نظام زندگي

کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

(۳) قرآن مجید: اسلام (اور اسی طرح مسلم) کے معنی اور اصطلاحی مفہوم کے تعین کے سلسلے میں همیں کتاب الله سے بہت مدد اور رهنمائی میسر آنی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں کی متعدد آیات میں اسلام اور مسلم (بصیغة واحد، تثنیه اور جمع)استعمال هوئے هیں۔ ان تمام آیات میں وارد هونے والے (بطور مصدر یا مشتات) الفاظ پر ایک مجموعی نظر ڈالنے سے مسلم کے معنی و منہوم کے متعلق منشاہے ربانی معلوم هو جاتا ہے۔ تمام انفاظ کو یک جا کرنے سے معلوم هو تا ہے کہ قرآن مجید میں یہ لنظ اور اس کے مشتقات تین اهم معنی میں مستعمل هوے هیں وہ

(١) سلامتي مين داخل و شامل هونا؛ (٧) سپردگی و اطاعت؛ (م) اقرار حق ، مثلاً سورة البقرة (۱۱۲:۲) میں ارشاد خداندی هے: هاں جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنا لیا (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ) اور وه بهلے كام كرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ سورة النساء (٣ : ١٢٥) سين بهي يهي بات، تهوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ، مذکور ہے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا فرمان بردار بننے والے اور بھلے کام کرنے والے سے بہتر کوئی دین یا طریقۂ زندگی نهیں هو سکتا ـ سورهٔ أل عمرن (س: ۸۳) میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: تو کیا اللہ کے دین کے سوا وہ کچھ اور چاہتے ہیں حالانکہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ چارو ناچار اسی کے تو فرمان بردار (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَوٰت وَٱلْأَرْض) ھیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے فرمان برداری اور بھلائی کے دین (اسلام) کو اللہ کا پسندیدہ اور اس کے نزدیک

قابل قبول دین قرار دیا گیا ہے جس کا حلقہ بگوش ہونے کے لیے وہ اپنے بندوں کو شرح صدر عطا کرتا ہے (۳ [ال عمرن]: ۱۹، ۱۹۵۵ [المآئدة] س ؛ ۲ [الانعام]: ۲۲) -

قرآن مجید نر توحید ربانی پر غیر متزلزل ایمان اور اللہ کے احکام کے سامنے سپردگی و رضا کے مثالی ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام كو "سلم" كا لقب عطا كيا هي: ابراهيم عليه السلام نه يهودي تهر نه نصراني، بلكه وہ تو راہ راست ہر چانے والے (حنیف) اور مسلم (فرسان بردار) تهے، اور مشرکوں میں سے بھی نہ تھے (ہ [ال عمرن]: ١٦) -وہ اور ان کے فرزند اسمعیل علیه السلام بھی فرمان بردار (مُسْلَمَیْن) تھے اور باپ بیٹے دونوں نے اپنی ذریت میں سے است مسلمہ پیدا کرنے کی بھی دعاکی تھی (۲ [البقرة]: ۱۲۸)-شریعت اسلامیسه کے پیروکاروں کو مُسلمین (فرمان برداری کرنے والے) کا لقب بنی الله تعالى نے دیا تھا۔ فرسایا : اس (الله) نے تمویس برگزیدہ کیا اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نمیں رکھی، تعهارے باپ ابراهیم کا مسلک (پسند کیا) ۔ اسی (اللہ) نے تو تمھارا نام پہلے سے اور اس (قرآن مجید) میں بھی مسلمین رکھا تها (۲۲ [ألحج]: ۲۸).

الله کے نزدیک بہترین قول بھی یہی ہے کہ اپنے مسلم (یعنی الله کا فرمان بردار اور بھلے کام کرنے والا) ھونے کا اعتراف کیا جائے: اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو الله کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فرمان برداری کرنے والوں (مسلمین) میں سے ھوں۔ (اس [حم المبجدة]: ۳۳) ؛ اس کے علاوہ مسلم کا لفظ کافر [رک بان] کے مقابلے میں علاوہ مسلم کا لفظ کافر [رک بان] کے مقابلے میں

(٣ [ال عمران]: ١٥ إلحجر]: ٢)؛ مشرك کے مقابلے میں (p [الانعام]: ۱۹۳)؛ ظالم و بے اعتدال کے مقابلے میں (۲ ے [الجن]: ۱۳)؛ سرکش کے مقابلے میں (۲۵ [النمل] : ۳۱)؛ مجرم کے مقابلے میں (۹۸ [انقلم]: ۳۵) بھی آیا ہے۔ سلسلهٔ ابراهیمی کے تمام انبیاے کرام کو بھی مسامين قرار ديا هے (٢ [البقرة] : ١٣٣) - حضرت آدم و نوح سے حضرت محمد صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم تک تمام انبیا اسلام کی تبلیغ کے لیے آئي (٢٦ [الشورى] : ١٦ ببعد)؛ سورة الحجرات (وم: ۱۸ تا ۱۵) میں اعراب (بدو) کا یه قول نقل هوا هے که هم مؤمن هو گئر هيں اور اللہ تعالی نے ان سے یہ فرمایا ہے که تم ابھی مؤمن نہیں بنر ہو، مگر یہ کہ سکتے ہو کہ ہم مسلم هو گئر هیں، کیونکه ایمان ابھی تعهارے دلوں میں داخل نہیں هوا ۔ مؤمن تو وه هیں جو ایمان کے بعد صداقت اسلام کے بارے میں شک میں نھ پڑے اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ کتاب اللہ کے ان ارشادات کی روشنی میں گویا مسلم وہ ہوا جو اللہ کے لیے سراپا نیاز، اس کے احکام پر کاربند، اپنی اور خاق اللہ کی بھلائی (وَ هُوَ مُحْسنُ) كرتا هـ اسے كافر، مشرك، منافق، ظالم، سرکش اور مجرم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکه وه سنت ابراهیمی کا علمبردار هوتا هے.

(س) حدیث نبوی میں بھی مسلم اور اسلام کی تعریف پر روشنی پڑتی ہے اور اس کا واضع مفہوم متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیه و آله وسلم نے فرمایا: مسلم وہ ہے جس کے هاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رهیں ۔ یه وهی قرآنی مفہوم ہے جس کے مطابق مسلم سلامتی میں داخل هوتا ہے تو دوسروں کے لیے سلامتی کا علمبردار بن جاتا

ہے اور وہ سرکشی سے کوئی سروکار نہیں رکیتا ۔ ایک مرتبه آپ نے فرمایا : مسلم مسلم کا بهائی هوتها هے، وہ نمه اس پر ظلم کرتما ھے، نه اس كا ساتھ چھوڑتا ھے۔ ايك اور جگه آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نے ارشاد فرسایا که هر انسان کے ساتھ ایک شیطان هوتا هے، میرے ساتھ بھی تھا مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وه مسلم هو گیا (وَلٰكُنَّ الله آغانَنِي فَأَسَّلُمُ) ـ (بخارى و مسلم كى متفق عليه حدیث آگے آتی ہے جس سیں آپ نے اسلام اور ایمان کی تعریف فرمائی ہے)۔ آنجضرت صلّی اللہ عليه و آله وسلم نے دين اسلام کی بنياديں بيان فرماتے ہوے جن ارکان دین کا ذکر کیا ہے ان کی رو سے مسلم وہ ہے جو توحید و رسالت محمدی کے اقرار کے ساتھ یعنی شہادتیں کے رکن کے ساتھ ساتھ دوسرے چار ارکان (اقامت صلوۃ، اداے وَكُوهَ، روزے اور حج بیت اللہ حسب استطاعت) کی بجا آوری کرے (سلم: الجامع الصحیح، . (TA 'TE: 1

(۵) فقما، متکامین اور ائمهٔ اسلام: لغت، حدیث نبوی اور قرآن مجید کے گزشته ارشادات کی روشنی میں علمامے اسلام نے ''اسلام'' اور ''سلم'' کی تعریف میں طویل بحثوں کے بعد قطعی معلومات هم تک پہنچائی هیں۔ علمامے لغت میں سے ابن منظور (لسان العرب، بذیل مادّهٔ سلم) نے مسلم کی تعریف یه کی هے که مسلم وه هے جو الله تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا هو اور صرف اسی کی عبادت کا قائل هو والا هو اور صرف اسی کی عبادت کا قائل هو العبادة)؛ ابن منظور کے الفاظ میں مکمل ایمان والا مسلمان صرف وهی هے جو ظاهری احکام والا مسلمان صرف وهی هے جو ظاهری احکام والان شریعت کی پوری پوری پابندی کے ساتھ

ساتھ دل سے بھی ان پر یقین کامل رکھتا ہو (وَالْمُسْلَمُ التَّامُ الْاسْلامِ مُظْهِرٌ لِلطَّاعَةِ مُؤْمِنْ بِهَا)؛ مگر جو شخص محض جان بچانر کے لیر یا کسی اور دنیوی مصلحت کی خاطر خود کو مسلمان ظاهر کر دے اور حقیقت میں اس پر ایمان نه لائے اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ایک مسلم کا ہے، یعنی اس ہر اسلام کے ظاہری احکام اور حقوق جاری ہوجائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرع کا حکم تو ظاہر پر ھے ۔ رہا دل کا معامله تو وه صرف الله علام الغيوب هي كو معلوم ہے، اسی لیے جو شخص خود کو اسلام کا قائل ظاہر کرتا اور ارکان اسلام کو مانتا ہے اسے مسلم تسليم كرنے كا حكم هے (تفسير روح المعانى، ٢٦: ١٣٣ ببعد؛ تفسير المراغي، ٢٦: ١٢٩)؛ چنانچه تهانوی (كشاف اصطلاحات الفنون، ص ۱۹۹ تا ۱۹۶) نے لکھا ہے کہ چونکہ مسلم کا اطلاق ظاہری اعمال کی بجا آوری کرنر والر پر هوتا هے جیسے شہادتیں (یعنی توحید و رسالت محمد کا اقرار)، نماز، روزے، زکوۃ اور حج کی ادائی، اس لیر جو شخص بھی کلمہ شمادت کے بعد واجبات دینی ادا کرنر کے ماتھ ساتھ منہیات (جن چیزوں سے روکا گیا ہے) سے اجتناب کا قائل ھے اس پر مسلم کی تعریف صادق آتی ہے۔

اس مناسبت سے علما ہے اسلام نے اس قسم کے ظاہری مسلم کے احکام کے ضمن میں ان امور کی بھی نشان دہی کر دی ہے جو اگر اقوال و اعمال کی صورت میں سرزد ہوں تو اس کے اسلام کے دائرے میں باقی رہنے یا نہ رہنے پر منتج ہوتے دائرے میں باقی رہنے یا نہ رہنے (نصاب الاحتساب) مخطوطہ، جامعۂ پنجاب نمبر ے ۲ Ard II ، ورق ، ب ب) لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلم سے کوئی ایسا قول یا فعل سرزد ہو جس میں کفر کی کئی وجوہ

نظر آتی هوں مگر ایک ایسی وجه بھی نظر آ جائے جو مانع کفر ہے تو ایک مسلم کے بارے میں حسن ظن کے تقاضے کے پیش نظر مفتی اسلام کو اس وجه کی طرف دائل هونا چاهیے جو مانع کفر هے؛ پھر اگر ایسر شخص کی نیت سی بھی وهی وجه هو جو مانع تكفير هے تو وہ شخص مسلمان ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں کوئی ایسی وجہ هو جو موجب تکفیر ہے تو مفتی کا فتوٰی دیے دینا (که اس میں ایک وجه مانع تکفیر بھی ہے) کافی نه هوگا بلکه اس شخص سے کہا جائےگاکه تم اپنے قول و عمل سے رجوع کر کے تائب ہو جاؤ أور تجدید نکاح بھی کرو۔ علامہ السنامی (کتاب مذكور، ورق ٦١ الف) نے ان اقوال اور اعمال كى تفصیل بھی پیش کر دی ہے جو باعث کفر ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو نازیبا اوصاف سے متصف گردانتا ہے جیسے ظالم، سونے والا، كمراه، بهولنر والا يا چكهنر والا كے الفاظ، یا اسمامے حسنٰی میں سے کسی اسم کا، یا اوامر میں سے کسی اس کا یا وعد و وعید میں سے کسی کا انکار کرمے تو باعث کفر ہے۔ اسی طرح صفات باری تعالیٰ میں سے کسی صفت کو اپنی ذات کے لیے دعوٰی کرنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ فرشتوں، انبیا، کتب اور یوم آخرت کا انکار بھی باعث کفر ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور و ہی کہتر ہیں جس کا انہیں حکم رہانی ہوتا ہے۔ انبیا پر ایمان كايه مطلب هے كه تمام انبياے كرام واجب التكريم اور معصوم هين اور بحيثيت رسول ان مِين كوئي فرق نمين . آنحضرت صلّى الله عليه و آلبہ وسلم خاتم الانبیاء ھیں اور آپ کے بعد ھر مدعی نبوت کافر اور اسلام کا باغی ہے۔ پاکستان کی قوسی اسمبلی بھی بالاجماع جھوٹے

مدعی نبوت کے پیرو کار کو خارج از اسلام قرار دے چکی ہے۔ کتب سماویہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تمام کتب مُنزلَه ہر حق ہیں۔ قرآن مجید الله تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس کے تمام احکام واجب عمل ہیں۔ اسے مخلوق تصور نہیں کرنا ۔ یوم آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جنت، دوزخ اور یوم حساب ہر حق ہیں اور اس سلسلے دوزخ اور ہونے والے تمام ارشادات رہانی میں سے کسی کا تمسیخر نہ اڑائے اور انکار نہ کرے.

یہاں سے علماے اسلام نےایک اور بحث بھی اثهائی ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا مسلم اور مؤمن ٗ میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک دوسرے کے مترادف ھیں۔ بعض کے نزدیک فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق قلب یا باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق زبانی اقرار یا ظاہری عمل سے ہے، ابن منظور (اسان العرب، بذیل ماده) نے تعلب سے یونہیں نقل كيا هے: اَلْأسلامُ باللسان وَالْایْمانُ بالْقلْب یعنی اسلام کا تعلق زبان سے ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ اسی طرح یہ بحث بھی ہے کہ آیا ایمان میں کمی بیشی هو سکتی هے یا نهیں ـ امام ابو حنیفه ج کے نزدیک مؤسن کے ایمان میں کمی بیشی نمیں هوتی؛ وه غیر متزلزل اور غیر منقسم هے کیونکه ایمان کی زیادتی کا تصور کفر میں کمی کے بغیر اور ایمان میں کمی کا تصور کفر میں زیادتی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسي طرح كفر و ايمان كا اجتماع ايك هي ذات میں ایک ہی حالت میں ناسمکن اور سعال ہے۔ (ديكهبر الجوهرة المنيفة في شرح الوصية، ص ١٦ ببعد) ۔ ان دونوں بحثوں کی بنیاد ایک تو قرآن مجید کی اس آیت پر ہے ، وَاذَا تُلَیْتُ عَلَیْهُمْ النُّهُ زَادَتُهُم أيمانًا يعنى جب انهين اس كي آیتیں پڑھ کر شنائی جاتی ہیں تو ان کا

اینان بڑھا دیتی ھیں (٨ [الانفال]: ٢) ـ نيز ایک حدیث نبوی ہے جسر حدیث جبریل علیه السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس میں فرشتۂ وحی صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کو ایمان و اسلام کا مفہوم سمجھانر کے لیر ایک اعرابی کے لباس میں مسجد نبوی میں وارد ھومے تھر۔ اس حددیث کے راوی حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے هیں که هم مسجد نبوی میں تھے۔ جبریل علیه السلام ایک اعرابی کے لباس میں اندر آئر اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے اسلام کی تعریف پوچھی تو آپ نر فرمایا که اقرار شهادتین، اقاست صلاة، ادائی زکاۃ، روزۂ رمضان اور صاحب استطاعت کے لے ییت اللہ کا حج کرنا۔ پھر دریافت كياكه يا رسول الله! مَا الْايْمانُ (ايمان كيا هے) ؟ آپ نے جواب دیا کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے خیر و شر کے من جانب اللہ ہونر پر ایمان لا. یه سنکر انہوں نے کہا که اے الله کے رسول ا آپ نے سچ کہا ہے (صَدَقْتُ). (مسلم: الصحيح، كتاب الايمان) ـ اس حديث سے یه واضح هوتا هے که ایمان کا تعلق تصدیق قلبی سے اور اسلام کا تعلق اعمال ظاهری کے بجا لانے سے ہے۔ امام ابو حنیف دحمة الله عليه (الفقه الاكبر، ص ۲۵) کے نزدیک ايمان اور اسلام ميں محض لفظي فرق ہے؛ حقيقت میں دونوں ایک دیں ۔ یہ ممکن نمیں کہ اسلام ایمان کے بغیر یا ایمان اسلام کے بغیر پایا جائر، بلکه دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور دین کا اطلاق ایک اهم جامع کے طور پر ایمان، اسلام اور تمام احكام شرائع (وَالدُّيْنَ اللَّمْ وَاقعٌ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالْإِسَلَامِ وَالشَّرَائِعِ كَيِّها) بر هوتا هـ ـ

امام ابو منصور الماتريدي (شرح الفقه الاكبر، ص ے ببعد) کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں؛ اس لیر کہ اسلام نام ہے اللہ كى معرفت كا (ٱلاسلامُ مَعْرِفَةُ الله بلاً كَيْف)، اور اسلام كا مقام هے قلب انساني جس پر كتاب الله كى يه آيت شاهد هي: أنَّمَنْ شَرْحَ اللهُ صَدْرَهَ للْإسْلام (توکیا جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے) گویا یہاں اسلام ایمان کے مترادف ہے۔ ان کے نزدیک توحید کے اقرار، معرفة اللہ (اللہ کی ذات کو کما حقه جاننا)، ایمان اور اسلام کے مجموعے کو، "الدین" کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مے : انَّ الدِّبْنَ عِنْدَ اللهِ الأسْلاَم يعني الله كے نزديك دين تو صرف اسلام هي هے - (٣ [أل عمرن]: و ١) اور فرمايا كيا: وَمَنْ يُبْتَغ غَيْرَ الْأَسْلام دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ سُنَّهُ (٣ [أل عمرن] : ٨٥) يعني جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہا تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائر گا.

الفته الا كبر كے ايك اور شارح شيخ ابو المنتهى احمد العننى (شرح النقه الا كبر، ص مه بع بعد) بهى الماتريدى كے اس بيان كى تائيد كرتے هيں اور فرماتے هيں كه مؤمن اور مسلم ايك دوسرے كے مترادف هيں ـ اس ليے شرع كى رو سے يه تصور هى نهيں كيا جا سكتا كه كوئى شخص مؤمن هو اور مسلم نه هو يا بالعكس مسلم تو هو مگر مؤهن نه هو (لَا يُعْتَلُ بِحَسَبِ الشَّرْعِ مُؤْمِنُ لَيْسَ بُمُسَامٍ أَوْمُسَامٌ لَيْسَ بُمُوْمِنِ) التعريفات، ص ٣٠؛ كشاف (نيز ديكهيے كتاب التعريفات، ص ٣٠؛ كشاف اصطلاحات الفنون، ص ٢٠٠ بيمد؛ دستور العلماء، اصطلاحات الفنون، ص ٢٠٠ بيمد؛ دستور العلماء،

مآخذ: (۱) قرآن سجید، ستعدد سور کی میختلف آیات؛ (۲) ابن سنظور: لسان العرب، بذیل مادهٔ مسلم،

(٣) الزبيدى : تاج العروس، بذيل مادّة؛ (٣) راغب الاصفهاني: مفردات القرآن، بذيل ماده؛ (۵) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والاثر، بذيل مادّه: (٦) الجرجاني: كتاب النّعريفات، بيروت، ١٩٦٩ء؛ (٤) النَّهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ، بيروت مروع؛ (A) عبدالنبي احمد نگري: دستور العلماء، حيدر آباد دكن؛ (٩) الأشعرى و الابانة عن أصول الدّيانة، دكن ؛ ٣٣١ هـ: (. ۱) وهي مصنف : مقالات الاسلاميين، قاهره ؛ (۱۱) وهيج مصنف: كتاب اللمع، قاهره سريه و ع؛ (١٢) امام أبوحنيفه ١٠٠٠ م الفقه الأكبر، حيدر آباد دكن ١٣٢١ء؛ (١٣) ابو منصور الماتريدى: شرح الفقه الأكبر، حيدر آباد دكن ١٣٣١ه؛ (١٨) ابو المنتهى احمد الحنفى: شرح الفقه الاكبر، حيدر آباد دكن ١٣٢١ه؛ (١٥) ذا كثرطه حسين: مرأة الاسلام، قاهره ١٩٥٩ء؛ (١٦) أبو البركات عبد الله النَّسفى : عمدة عقيدة اهل السنة، لنذن، ٣٨٨١٤؛ (١٤) محمّد زاهد الهروى: الحواشي على شرح المواقف، لكهنش ٢٩٦ه؛ (١٨) حسين بن سكندر حنفي : الجوهرة المنيفة في شرح الوصية للامام ابي حنيفة ، حيدر آباد دكّن ١٣٢١ ه؛ (١٩) مسلم: الجامع الصحيع، قاهره . ١٣٣٠ : (٢٠) امام احمد بن حنبل : مسند، قاهره المراغى : تفسير المراغى، قاهره ٩٨٨ وع؛ (١٣) عمر بن محمد السناسي: نصاب الاحتساب، مخطوعة ينجاب يونيورسٹي، لاهور -

(ظهور احمد اظهر)

تعلیقه (۲): مُسلِم س - ل - م کے باب افعال، اسلام، سے اسم فاعل؛ بمعنی مطیع، فرمانبردار وغیرہ؛ اصطلاحًا اسلام کا پیروکار، اسلام [رك به] پر ایمان لانے والا - قرآن مجید میں یه لفظ اور اس کے اشتقاقات کئی مرتبه استعمال هو مے هیں (دیکھ نے محمد فؤاد عبدالباقی: معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل مادہ

س ـ ل ـ م) .

قرآن مجید میں است محمدیه مسے پہلے کی أُمَّتُونَ كُو بهي مسلم (ج : مُسلِّمين، مُسلِّمُون اور مؤنث مسلمة، ج: مسلمات) كمها كيا هے ـ اس تذكرك سے يه عقيده ابهرا هے كه اسلام هميشه رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ مذہب ہے جو ابتداے آفرینش سے چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے انبیاے کرام عنے اسی کی تبلیغ کی۔ اس کا نام اسلام هي هے، ليكن جب پچهلي امتون نے انبيا ً کی اصلی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اس حقیقی دین کے اصول ترک کر دیے یا ان کا انکار کر دیما تدو وه اس لقب کی مستحق نمه رهیں : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْاسْلَامُ نَف وَمَااخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ الا مِن مُ بَعْدِما جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ (٣ [آل عمران] : ١٩)، يعني يقينًا دين تو الله كي نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے جو اس دبن سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ پھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم آئے اور يه لقب صرف انھیں کی امت (البت محمدیه م) کے لیر مخصوص ہو گیا، یعنی اس است محمدیہ م کے لیے جو آنحضرت صلّی اللہ علیمه وآله وسلّم کی تعلیم کا زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرتی ہے یا کرتی رہے گی۔ مسلم کا لقب ترآن مجید کے مطابق حضرت ابراهیم نے اس است کے لیے مخصوص کیا تھا؛ چنانچہ ارشاد بارى هے: هُوَاجْتَبْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ طُ مِّلَّـةَ أَبِيكُمْ إِبْدَاهِيْمَ طُ هُـوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ لا مِنْ قَبْلُ وَفي هَلْذًا (٢٢ [الحج]: ٥٨)، یعنی اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی (اور تمھارے لیر) تمھارے باپ ابراھیم اکا دین (پسند کیا)۔

اسی (الله) نے پہلے (بعنی پہلی کتابوں میں)
سب سے پہلے تمھارا نام مسلمان رکھا تھا اور
اس کتاب میں بھی وھی نام رکھا ھے: رَبَّنَا
وَاجْعَلْنَا مُسْلَمْیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُریَّتِنَا اُمْةً مُسْلَمَةً لَکُ مِ
(۲ [البقرة]: ۱۲۸)، یعنی اے همارے رب هم
دونوں (ابراهیم و اسمعیل ) کو اپنا فرمانبردار
بنالے اور هماری اولاد میں سے بنی ایک اس
مسلمه پیدا فرما ۔ اس آیت میں ابراهیم کی اس
دعا کی طرف اشارہ ہے جو انھول نے تعمیر کعبه
کے موقع پر مانگی تھی۔

مذكور هے - (مسلم كى جمع مسلمون اور مسلمين (مؤنث : مسلمة؛ ج : مسلمات) تو واضح هے، ليكن فرد مسلم كے ليے مسلمان كى اصطلاح جس طرح وضع هوئى - اس كے ليے ملاحظه هو 11 - لائيڈن، بذيل مسلم).

مسند احمد (۱: ۱۹ مین ایک روایت هے که آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم ایک دن مسجد نبوی مین تشریف فرما تھے۔ اتنے مین حضرت جبریل آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر عرض کیا: یا رمول الله! مجھے بتائیے که اسلام کیا هے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یه هے که تو الله کیا هے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یه هے که تو الله الله وَحْدَهُ لاَ شَرِیک لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کا اقرار کرے اور گواهی دے۔ اس نے عرض کیا: جب میں نے یه اقرار کر لیا تو میں مسلم کی جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جب تو نے یه اقرار کر لیا تو میں مسلم کی ایک ایک ایک کے فرمایا جب تو نے یه اقرار کر لیا تو میں مسلم کی لیا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا.

اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک غیر مسلم کو مسلم بننے کے لیے مذکورۂ بالا اقرار و اعلان کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس بات کی شہادتوگواہی نہ دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلّی اللہ عایہ وآله وسلّم اللہ کے رسول اور بند ہے ہیں اس وقت تک کوئی شخص مسلم نہیں بند ہے ہیں اس وقت تک کوئی شخص مسلم نہیں کہلا سکتا .

چونکه اسلام اور ایمان کی اصطلاحات کو مفسرین اور علما کی اکثریت نے مترادف قرار دیا ہے (دیکھیے مقالهٔ اسلام بحث متعلقه)، اس لیے اصولاً مسلم اور مؤمن کو مترادف هی سمجھنا چاهیے ۔ اگرچه ان دونوں لفظوں میں باریک سافرق بھی بتایا جاتا ہے، مثلاً یه که اسلام تو

اقرار باللّسان هے، لیکن ایمان اس تصدیق قلبی کا نام هے جو اقرار زبانی کی توثیق کے لیے ہوتی هے اور عمل بالجوارح تک پہنچاتی هے (نیز دیکھیے مقالۂ ایمان)۔ باین همه اکثر علما کا خیال هے که ایمان لفظ اسلام کے اندر شاسل هے، کیونکہ جو شخص دل سے اسلام پر ایمان نہیں لاتا، اس پر لفظ اسلام کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے.

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں وارد لفظ مسلم کے عام معنوں کے ساتھ امت محمدیه سے متخصوص لفظ مسلم کے خاص اوصاف بھی میں جن سے یہ صاف ظاهر ہے که مسلم کے لیر، ذات باری پر یقین، شمادت توحید، شمادت نبوّت محمدیه م اور قرآن مجید اور اس میں درج تعلیم پر ایمان، مثلاً نماز، روزه، حج، زکوة اور ملائكة (جو وحى لانر والر اور تقدير اللهي کو نافذ کرنر والر ہیں) اور جملہ انبیاے سابقین اور ان کی لائی هوئی حقیقی غیر تحریف شده کتابوں پر ایمان ، یوم آخرت پر اور اس سے وابسته عقیدهٔ جزا و سزا پر ایمان لانا ضروری هے : اُمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْدِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ طَكُلُّ الْمَنَ بِاللهِ وَمَلَـٰسَكَنِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلُهُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدِ مِّنْ رُسُلُهُ لَهُ (٢ [البقرة]: ٢٨٥)، يعنى پيغمبر ايمان لائر اس پر جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ م پر نازل ہوا ہے اور مومن بھی۔ یہ سب اللہ پار اور اس کے فارشتوں پار اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتر ھیں (اور کہتے ھیں) کہ ھے اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نمیں کر تر .

آنحضرت صلّی الله عایه وآله وسلّم نے حکم اللهی سے اهل کتاب (یمود و نصاری) کسو دعوت دی که آؤ اس مشترک اور تسلیم شده بات پسر جمع هو جائیں ، یعنی الله تعالی کے سوا کسی کی عبادت

نه کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه ٹھیرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز و مالک نه بنائیں ۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا: فَانْ تَمَولَّوْوْ اللّٰهَ مُسْلِمُوْنَ (٣ فَانْ تَمولَّا : ٣٠) ، یعنی اگر یه لوگ اس بات کو نه مانیں تو آپ ان سے که دیں که تم گواه رھو که هم مسلم (خدا کے فرمان بردار) هیں مختصر یه که سب سے پہلے حضرت ابراهیم کو مسلم کا لقب دیا گیا اور ان کی است کو بھی مسلم کا لقب ملا بعد ازاں حضرت رسول اکرم مسلم کا لقب ملا بعد ازاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه وآله وسلم اپنے عہد میں سب سے پہلے مسلم کہلائے اور آپ کی است کے لیے پہلے مسلم کہلائے اور آپ کی است کے لیے پہلے مسلم کہلائے اور آپ کی است کے لیے پہلے مسلم کا معزز لقب عطا ہوا .

حديث كى واضع اور مستند روايتين بهى اس كى تائيد كرتى هين - صحيخ بخارى كى يه بده روايت سنگ بنياد كا حكم ركهتى هي عن ابى هريدة قال : كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبُو وَسُلَّم بَارِزُا يَوْسَا لِلنَّاسِ فَاَنَاهُ رَجْسُلُ فَقَالَ : عَنْ ابْه وَسُلَّم بَارِزُا يَوْسَا لِلنَّاسِ فَاَنَاهُ رَجْسُلُ فَقَالَ : مَا الْإَيْمَانُ ؟ قَالَ الْإَيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائكُته ولِلقَآئِه ورُسُله وتُؤْمِنَ بِالْبعث ؛ قَالَ مَا الْإِسْلاَمُ ؟ وَلَكَ يَشُولُكُ وَتُقيْمُ الصَّلُوةَ وَلَكَ مَا الْإِسْلاَمُ اللهُ اللهُ وَلَا تُشْرِكُ وَتُقيْمُ الصَّلُوةَ ولَوَدِي الرَّحْسَانَ ؟ قالَ انْ تَعْبُدُ الله وَتُصُومَ رَسَضَانَ - قالَ مَا الْإِحْسَانَ ؟ قالَ انْ تَعْبُدُ الله وَتُصُومَ رَسَضَانَ - قالَ مَا الْإحْسَانَ ؟ قالَ انْ تَعْبُدُ الله وَتُصُومَ رَسَضَانَ - قالَ مَا الْإِحْسَانَ ؟ قالَ انْ تَعْبُدُ الله وَتُصُومَ رَسَضَانَ - قالَ تَكُنْ تَرَاهُ قَانَهُ يَرَاكَ ... (الصحيح، كتاب الايمان، باب عم، سؤال جبريل) .

اس حدیث میں اسلام ، ایمان و احسان تینوں کی الگ الگ تشریح سوجود ہے، لیکن دراصل تینوں ایک ہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہیں یعنی ایک ہی حقیقت ایمانی کی مختلف حالتیں ہیں .

اس حدیث نے اسلام کی مرتبین تعریف و تحدید کسر دی ہے کہ ایمان اسلام سے الگ نہیں، اس

میں شامل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یه که سکتر هیں که حقیقت کا خارجی رخ (جس میں اعمال کی خارجی صورتوں کا تشخص کرایا گیا ہے) اسلام ہے اور اسی کا داخلی رخ ایمان ہے جس میں قلبی یقینیات، مثلًا تموحيد و رسالت ، تصديق انبياے سابقه و تصديق ملائكه و تصديق يوم الآخره (جزاوسزا) وبعث بعد الموت موجود بوتر هبي ـ پس مسلم وهي هے جو مذكورة بالا عقائد كا اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کر کے، ان پر عمل بالجوارح كرم \_ فقه الاكبر مين دو اصطلاحين آئي هين: (١) ايمان مجمل؛ (٦) ايمان مفصل ـ ايمان مجمل كى تفصيل يه بيان كى كئى ه : أَمَنْتُ بالله وَمَلنَكَته وَكُتُبِه وَرُسُّلِه وَالْبَغْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ منَ الله تَعالَى (الفقه الأكبر، طبع مصر، ص١٢ تا ہم ر)، یعنی میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، نیز اس بات پر ایمان لایا که سرار کے بعد دوبارہ حی اٹھنا ہے اور یہ کہ اچھی یا بری تقدیر اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے ہے.

بنیادی طور پر یه اجمال بهی حدیث بروایت ابو هریره (مذکورهٔ بالا) کے مطابق هے، لیکن اس میں صرف عقائد درج هیں عبادات والا حصه درج نہیں ۔ اس کی توجیه یه هے که امام صاحب کے زمانے تک جو شکوک و نزاعات پیدا هوئیں وه انهیں امور کے بارے میں تهیں، لہٰذا انهیں کے بارے میں عقیدے کو راسخ کرنے پر زور دیا گیا ۔ اس کے یه معنی نہیں که اسلام کے مفصلهٔ گیا ۔ اس کے یه معنی نہیں که اسلام کے مفصلهٔ بالا حدیث (بروایت ابی هریره من اس کی کوئی اهمیت نہیں .

حقیقت یہ ہے کہ مسلم کی تعریف کا سنگ بنیاد قرآن مجید کی آیات متعلقهٔ اسلام، ایمان (ودیگر ارکان) اور حدیث مذکورهٔ بالا ہے۔ اس

کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ: مسلم وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس کے رسولوں پر اور یوم قیامت پر، اور لقامے رہی پر اور توحید میں گہرا یقین رکھتا ہو، اقامت صلوة اور ان سب ادامے زکوۃ اور صیام پر ——— اور ان سب عبادتوں پر دل سے یقین رکھکر، ان کی بجا آوری میں حضور قلب کی کیفیت رکھتا ہو،" یہ ہیں میں حضور قلب کی کیفیت رکھتا ہو،" یہ ہیں ایک مسلم کے لازمی بنیادی اوصاف .

فقه و عقائد کی کتابوں (مثلاً البغدادی : الفَرق بين الفرق) مين ان ايمانيات سے متعلق كچھ ذیلی و اضافی باتین بهی آتی هین، وه دراصل ان نزاعات سے ابھری ھیں جو تشکیکی عناصر کے فسون کے مقابار میں، امتناعی حد بندیوں کا درجہ رکھتی ہیں، جس کے معنی یہ ہومےکہ ان اصلی اوصاف کی وضاحت یا امنتحکام کا وسیله هیں، لہٰذا جب تک ان اضافی باتوں کے بارے میں دلائل اور وجوه نهایت پخته نه هون، محض ان ضمنی تشکیکات کی بنا پرکسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سكتا ـ بشرطيكه ثابت نه هو جائر كه ضمني تشكيك والا شخص، بالاراده و بالقصد اصوليات مذكورة بالاكى تخريب كا اراده نمين ركهتا ـ بهرحال حسن ظن فائق هے، كيونكه دائرة اسلام سے خارج کرنے کی کوٹش کے مقابلے میں احسن یہی ہے کہ جہاں تک ممکن هو دائرۂ اسلام میں رهنر اور رکهنر کی کوشش زیاده کی جائر ـ ہمارے اس موقف کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے که امام ابو الحسن الاشعری نر اپنی کتاب مقالات الاسلاميين مين لكها هے: اختَلف النَّاس بعد نَبِيّهم صلّى الله عليه وسلم في اشياء كثيرة ضلّل فيها بعضهم بعضاً وبرىء بعضهم من بعض فساروا فَرَقًا مَتْبَايِنِينَ وَاحْزَابًا مُتَشَمِّينِ إِلَّا الْأَسَلَّمَ يَجْمُعُهُمْ

وَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِمْ (ص ٢، طبع رثر، استانبول ٩ ٢ ٩ ٢ ع)، یعنی لوگوں نے آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے بعد بہت سی باتوں میں اختلاف کیا ہے ۔ بعض ز بعض کو گمراہ ٹھیرایا اور بعض نے بعض کو بری گردانا ـ پس اس طرح وه باهم مختلفگروه، اور جدا جدا جماعتیں بنگئے، مگر یہ کہ اسلام ان سب کو جمع کرتا ہے اور ان سب کو اپنے دائرے میں شامل كرتا هے ـ اس سے بعد تأثر لينا مشكل نهيں كه عقائد راسخہ پار پاورا زور دینے کے باوجاود اور عقائمد فاسدہ سے اجتناب کی پدوری کدوشش کے باوصف، اشعری کسی فرد یا گروه کو دائرهٔ اسلام سے بے تامیل اور علی الاطلاق خیارج کرنہے کے معاملے میں احتیاط کے مسلک پدر قائم تھے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ عقائد فاسدہ اور عقائد راسخه برابر هیں - الاشعری نے اتنی طویل بحثیں اسی لیے کی ہیں کہ عقائد فاسدہ سے لوگوں کو بچایا جائے اور عقائد راسخهٔ حقّه کا چهره واضح طور سے سامنر آئیر - ید کوششیں اس لیے نہیں کیں کہ عقائد فاسدہ کے لیرمداہنت یا نرمی یا کمزوری ی صورت پیدا ی جائر جیسا که آج کل ایک طبقے کا رجحان ہے، تاهم ائمه نے فاسد عقیدوں کی کھلی مذمت کے باوجود، کسی کو دائےرہ اسلام سے خارج قرار دینے کے معاملےمیں پوری احتیاط اور کامل غور و تدبُّر کی تلقین کی ہے جیسا کہ خود، قَرَآنَ مجيد مين : يَسَايُهَا الَّذِينَ امْنُوْآ اِذَا ضَرَبْتُمْ فَي سَّبِيْلِ اللهِ فَتَبَسِّئُوا وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنْ اَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ سُوْمِيناً (م [النساء]: م ٩) فَتَبييّنُ وا كے ارشاد ربانی سے ظاهر هوتا هے.

تاهم یہ احتیاط، فساد عقیدہ کے بارے میں نرمی برتنے کے لیے نہیں بلکہ اس غرض کے لیے ہے کہ کہیں کسی کی صحیح نیت کے برعکس اس پر فساد عقیدہ کا الزام نہ آجائے۔ اس لیے جو

بھی مسلم ہونیر کا اظہار یا اعلان کرتا ہے اس پر فساد عقیدہ کا الرزام لگانر سے پہلے بہت چھان بین کرنا لازم ہے اور ناگزیدر حالات میں نساد عقیدہ کی سذمت کے لیے بعض اور درجے (فسق ، فجور، الحاد، زنـدقـه، مادون الكفر وغيره) بهي موجود هیں۔ جہاں اس قسم کا احتسیاطی رویــه اختیار کیا جا سکتا هـو و هان براه راست کفر پر پہنچ جانا غدیر سناسب عجلت ہے جس میں اکثر اوقات ذاتی غصه، یا گروهی و سیاسی اور مفاداتی جذبے کی شدت بھی کارفرسا ھو سکتی ہے، لیکن جـدیـد دور کے بعض لوگوں کا یه مطالبه که جو کفر صریح کا مرتکب هو اسے بھی کافر نبہ کمہو قابل قبول نمیں هو سكتا \_ اس ضمن میں بعض آيات و احادیث میں بعض جزوی اعمال یا اقوال کی بنا پر، جنت کی بشارت کا ذکر ہے۔ ایسی روایتوں کی توجیه لازمی ہے۔ حدیث میں آیا ہے: .

مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللهَ الَّا اللهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجُنّة (مسلم: الصحيح، بدند. ل كتاب الايمان)، اسام النُّووي (شرح مسلم، ص ۲۱۷) اس حديث کی شرح میں لکھتے ھیں کہ اس باب میں اس قسم کی بہت سی احادیث مروی هیں اور ان کی انتها حضرت عبدالله بن عباس رفي اس روايت پر هوتی هے کـه وه ایمان کا ذائقه چکھے گا جس نے اللہ کے رب ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے: مَنْ صَلَّى صَلْوتَنَا ۚ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَٱكَلَ ذِيبِحتَـنَا فَذَٰلِكَ المُسْلَمُ الَّذَى له ذمَّةٌ الله و ذمَّةُ رسوله فلا تُخْفرُوا الله في ذِمَّتِهِ (البخاري، كتاب الصَّلوة)، يعني جو شخص هماری طرح نماز پدرهما هے همارے قبلے کی طرف منه كرتا هے، اور همارا ذبيحه كهاتا هے، بس يه شخص مسلم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا عہد ہے پس اللہ کے عہد

کو نبه تبوڑو ۔ اس قسم کی احادیث کے معنی یه نمیں که صرف یه باتیں که کر آدمی باقی جمله اساسی عقائد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ان کا سطلب فقط یه ہے که اس قسم کی ظاہری شناختی باتوں کو دیکھنے کے بعد، فوری شبہه تو دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر دوسری شرائط کے سلسلے میں کچھ شک ہے تو ان کی تحقیق کی جانی چاھیے، رفع شک کے بعد کلی طور سے فیصلہ ہوگا۔ ان احادیث کا مطلب فوری تہدید سے بچانا اور کامل تحقیق کا موقع دینا ہے، ورنه یه کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک شخص صرف ایک بات سے کہ جو ظاہر داری بھی ہو سکتی مرف ایک بات سے کہ جو ظاہر داری بھی ہو سکتی سمجھ لیا جائے .

اس ضمن میں فتوٰی (رك به فناوٰی) اور استفتا كا معامله بهی قابل بحث اس هے ـ اس كے متعلق يه غلط فهمی هے كه يه اشخاص پر لگتا هے اور هر فتوٰی براے كفرهوتا هے ـ حالانكه فتوٰی كبهی كسی شخص پرنهیں لگا۔ يه هميشه فاسد عقيدوں پراورخاص صورت حال پر عمومی طور سے لگتا هے، خواه بالآ من كی زد میں كوئی شخص بهی آجائے، مگر هميشه يه صورت حال پر هوتا هے، نه كه كسی خاص فرد يه صورت حال پر هوتا هے، نه كه كسی خاص فرد پر ـ شرعی رائے دينا مفتی كا فرض هے ـ فتوی دراصل شرعی رائے دینا مفتی كا فرض هے ـ فتوی دراصل قانون كو حركت میں ركھنے كا ایک ذریعه هے جو مطابق تعبیر كا فریضه انجام دیتا هے .

استفتا میں مفتی سے رائے پوچھی چاتی ہے جس
کومدنظر رکھ کر مفتی رائے دیتا ہے۔ تاہم استفتا
ہزار احتیاطوں کے باوجود ایک نازک مسئلہ ہے جس
کا غاط استعمال بھی ہوسکتا ہے، اس لیے مفتی کے لیے
وسعت علمی کے ساتھ ساتھ او نچے درجے کی ذھانت و
فطانت بھی درکار ہوتی ہے اور اگر مسائل و معاملات

میں اسلام کا مشورہ لینا ضروی ہوتو اس کے لیے بھی ناگزیر جواز موجدود ہے، لیکن مفتی کا فرض ہے کہ وہ کامل چھان بین سے کام اے اور کسی قسم کے ذاتی، مفاداتی یا گروھی جذبے سے متأثر نہ ہو.

فَسَبَدِیْنُوا کے ارشاد رہائی کے معنی یہ بھی ہیں کہ فساد عقیدہ کی نوعیت، کیفیت اور کمیت و مفادیت بھی دیکھی جائے، اس کی رو سے، کسی کو بذریعۂ اعلان کافریعنی دائرۂ اسلام سے خارج قرار دینے سے پہنے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے .

اب تک جو بحث هوئی هے اس میں اس سوال کا جواب تھا کہ مسلم کون هے ؟ مناسب ہے کہ مختصرًا بتا دیا جائے کہ کافر (یا غیر مسلم)کون هے اور یه که مرتد اور کافر میں کیا فرق هے ؟ اسی طرح فاسق، فاجر اور منافق کی تشخیص کرنی بھی مناسب ہوگی .

غير مسلم سے مراد وه گروه ليے جاتے هيں جو اسلام

کے متوازی مذاهب سے تعلق رکھتے ہیں اورکافر سے مراد وه مشرکین قدیم و جدید اور وه افراد اورگروه ھیں جو دین اسلام کے بجائے کسی اور دھرم یا مذهب کو مانتے میں یا جو فساد عقیدہ کی شدت کے باعث دائرہ اسلام سے خارج سمجھے گئے یا خارج کیے حاسكتي دين ـ اس ملسلي مين ملاحظه هو مقالة كافر؛ كفر كى تشريح ان الفاظ ميں كى گئى ہے: هُو جَعْدُ كُلُّ مَمَا تُبَتُّ عَنِ النَّبَيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وسلّم ادعاه ضرورة (يحوالة ابن الهمام: المسايره، ديدوبسند، ١٣٥ ه، ص ١٩٨٤ نديد ابن نجيم: البحر الرائق، قاهره، ۵: ۱۲۹) جس کے معنی یده هیں کے کسی بھی ایسے اصول، عقیدے یا عمل کا انکار جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلّم سے بداہةً ثابت ہو کہ آپ<sup>و</sup> نے اس کی دعوت یا دعوی یا تلقین کی تھی، مثلاً جمله ارکان خمسه، یا اسی طرح کے دوسرے احکام تعزیر وغیرہ ۔ ان میں سے کسی

شے کا انکار (یا جحد) کفر سمجھا جائے گا۔ جمہور اھل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اصولاً کفر کا تعلق اعتقاد سے ہے، لہذا اگر کوئی شخص عمل میں کمزور ہو، لیکن بنیادی طور پر اسلام کے اساسی عقائد پر ایمان رکھتا ہو تو اسے بے عمل، فاسق، فاجر وغیرہ تو کہا جا سکے گا، کافر نہ کہا جائے گا۔ کفر انکار عقیدہ سے لازم آتا ہے (رك به فاسق)۔ کسی مسلمان کو اگرچہ وہ کبائر کامر تکب فاسق)۔ کسی مسلمان کو اگرچہ وہ کبائر کامر تکب ہو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ قرآن مجید (ہو کانستاء]: ہم) میں اس مسئلے پر زور دیا گیا ہے.

یه تو رها اصول کا سوال، لیکن عملی طور پر کفر کے اعلان میں افراط و تفریط کا مظاهره هوتا رها اور یه ماحول اور وقتی شدت جانبات کے تحت هو جاتا هے۔ افراط یوں هوئی که اس شخص کو منکر و کافر که دیا گیا جس کا انکارواضح نه تها، تاویلی تها اور تفریط یوں که اصول و ارکان اسلام کے انکار یا بعض کے واضح انکار کے باوجود کسی دنیوی مصلحت یا فائد ہے کی خاطر، باوجود کسی دنیوی مصلحت یا فائد ہے کی خاطر، بعض لوگوں کے کفر سے چشم پوشی کی جاتی رهی ۔ ایسا قدیم زمانے میں بھی هوا اور حدید زمانے میں بھی هوا اور حدید زمانے میں بھی هوا اور حدید زمانے میں بھی هوا اور حدید

سب سے مشکل معاملہ منافق کا ہے۔ اس کی زبان اور دل میں فاصلہ ہوتا ہے، لیکن آنحضرت صلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم نے ان کے معاملے میں احتیاط فرمائی ہے کیونکہ کفر صرف واضح اور زبانی انکار سے لازم آتا ہے.

زندیق وه شخص هے جو آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلّم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرتا هو، لیکن اسلام کے باقی ارکان کو نه مانتا هو اور کافرانه عقیدے رکھتا هو ۔۔ ایسا شخص بھی بہر حال مسلم یوں نہیں که وه اسلام کے باقی بنیادی ارکان کا منکر هے ۔۔، یہاں پہنچ

کر ایک نازک مسئله پیدا هو جاتا هے اور وہ یہ که جو شخص پہلے مسلم تھا، مگر بعد میں اس نے اسلام کا انکار کر دیا ۔ اب اس صورت میں اسے کافر کہا جائے یا مرتد۔ لٰہذا ان دونوں اصطلاحوں کی حد بندی بھی ضروری ہے .

دراصل کفر عام ہے اور مرتد خاص۔ کافر وہ بھی ہے جو دائرۂ اسلام میں داخل ہوے بغیر ہی انکار کرتا رہا یا کرتا ہے اور وہ بھی جس نے داخل ہو کر انکار کیا اور وہ بھی جو بظاہر انکار نہیں کرتا، لیکن کافر ہونے کے جملہ قرائن اس کے کفر کے حق میں ہیں۔ مرتد وہ ہے جو اسلام میں داخل تھا، مگر بعد میں پھر گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرع اسلامی میں مرتد کے لیے سخت سزا تجویز ہوئی ہے یہاں تک کہ اس کے قتل کے حق میں بھی ایک قوی راہے موجود ہے، لیکن ہر کافر کے لیے (بلکہ مشرک کے لیے بھی) جب تک کہ وہ مزاحمت و قتال کا مرتکب نہ ہو ایسی کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی .

بعض لوگ لا آ گراه فی الدین (۲ [البقر]: ۲۵۲)

سے، مرتد کے بارہے میں نرمی کا استدلال کرتے ہیں،
لیکن یه واضح رہے که اس آیت کا تعلق تبلیغی مقاصد
کے سلسلے میں اس شخص سے ہے جو ابھی مسلمان
نمیں ہوا اور جوئندۂ حق ہے۔ اس کے لیے حکم
یه ہے که اسے بجبر و اکراه مسلمان بننے پر مجبور
نه کیا جائے، لیکن جو شخص پشتینی مسلمان ہے یا
برضا و رغبت مسلمان ہوا تھا، اس کے علانیه
برضا و رغبت مسلمان ہوا تھا، اس کے علانیه
ارتداد کے بعد اس کے ساتھ نرمی نمیں کی جاسکتی،
کیونکه اسلام داخلے کے وقت سختی اور جبر کے
ارتکاب کا مخالف ہے، لیکن سوچ سمجھ کر اسلام
قبول کرلینے کے بعد، اس سے نکانے کا مطلب یہ ہوگا
ہو رہا ہے یا وہ دین کے خلاف کسی سازشی گروہ

کارکن ہے جو بد نیتی سے اسلام میں داخل ہوا اور بعد میں مسلمانوں میں بد ظنی، ضعف اور تشکیک پیدا کرنے کے لیے اعلان ارتداد کر رہا ہے۔ یہ مصلحت معاشرتی رواط کے سلسلے میں ہے، لیکن اس پر تاریخ اسلام میں مختلف رد عمل نظر آتے ہیں؛ چنانچہ ہر دور کارویہ اپنے مخصوص حالات کے تحت مختلف نظر آتا ہے (هندومتان میں قبل از مغل دور کے لیے دیکھیے ضیا سنامی: نصاب الاحتساب ؛ (م) فتاوی غیاثیہ اور مغل دور کے لیے ، هدایہ).

یه مسئله استحکام امت کا بھی ہے۔ اگر ارتداد وغیرہ کے بارے میں نرم رویہ رکھا جائے تو سلت کی دیواروں میں رخنہ ڈالنے والے داخل ہـوکر اندر سے ان میں شگاف پیدا کر سکتے ہیں .

دینی و قومی تشخص کے مسئلے پر بھی اسی لیے بہت زور دیاگیا ہے جس کی بنیاد مَنْ تَشَبّهَ بِقَوْم والی حدیث پر رکھی گئی اور اس کی حکمتیں واضح ھیں اور جدید دور میں تو اس وجہ سے بھی یہ ضروری ہے کہ مسلم اقدوام میں مرعوبیت پیدا ھو گئی ہے اور وہ اپنی غلامانہ طبیعت کے اظہار کے لیے اغیار کے طور طریقے اپنانے لگے ھیں۔ ان سے کفر تو لازم نہیں آتا، لیکن بالعموم یہ چیز استحکام کفر کا باعث ھو سکتی ہے اور معاشرتی تشخص کا فقدان ایک ایسی بیماری ہے جو ضعف است کا باعث بن سکتی ہے ۔ ذمیوں کے لیے علیحدہ تشخص کی بھی یہی وجہ بیان کی گئی ہے .

اوصاف مسلم: مسلم اور مؤمن اكثر متبادل اور مترادف مستعمل هيں ـ قرآن و حديث ميں مسلم كے جـو اوصاف بيان هـوے هيں ان ميں سے چند درج كيے جاتے هيں:

قرآن مجيد مين ارشاد رباني هي : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اخْـَوَةً (وم [الحجرات] : ١)، يعني مسلمان آبس

میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث میں آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلّم کا ارشاد ہے: الْمُسُلِم اَخُو الْمُسُلِم لاَ يَظُلُمهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقَرُهُ (احمد: مسند، ۲:۱۱م)، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نه تو وہ اس پر ظلم کرتا حقارت دیکھتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر قومی عزت و وقار کا باعث دوسرے کے ساتھ رہ کر قومی عزت و وقار کا باعث بنتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر ظلم و جور نہیں کرتے، مصیبت و تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، غیروں کے سپرد نہیں کرتے۔ آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں اور باھمی نفرت و حقارت سے رہتے ہیں اور باھمی نفرت و حقارت سے رہتے ہیں اور باھمی نفرت و

حقارت سے بچے رہتے ہیں .

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَّسَانِهِ وَيَدِهِ

(البخاری: الصحیح، کتاب الایمان، باب ہم)، یعنی
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ۔ مسلمان کی یہ شان
بتائی ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے
بتائی ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے
کسی دوسرے مسلم کو تکلیف و اذیت نہیں
کسی دوسرے مسلم اَنْ یُروّع مُسْلماً (ابو داؤد:
پہنچتی؛ لا یحلُّل لُمسْلم اَنْ یُروّع مُسْلماً (ابو داؤد:
کلیے یہ بات روا نہیں کہ وہ دوسرے مسلم
کو خوفزدہ کرے ۔ اس حدیث میں یہ سبق دیا
گیا ہے کہ مسلمان کی شان کے منافی ہے کہ وہ
کسی دوسرے مسلمان کے لیے خوف و ہراس اور

عَبْدُ مُسْلُم يَدْعُوْ لَا خِيهِ (مسلم: الصحيح، كتاب الذكر والدعاء، حديث ٨٦ و ٨٨) يعنى ايك مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بهائی كے ليے بهلائی كی دعا كرتا هے؛ چنانچه اكثر دعاؤں میں مسلمانوں كو ياد ركها جاتا هے مثلاً (١) اللهم مسلمانوں كو ياد ركها جاتا هے مثلاً (١) اللهم اعْفِدْر لَجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ

وَالْمُسْلِمَاتِ ؛ (٢) اَللَّهُمَّ اللهِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى النَّهُمُّ اللهُمُّ للهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ الله

مسلمان کی ایک خصوصیت یه بهی هے که وہ اپنے مسلم بھائیوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اور اگر کبھی کے وئی ناراضی کی صورت پیدا هو جائے تو پھر تین دن سے زیادہ بول چال بند نہیں کرتا ؛ لَا یَحِلُ لِمُسْلِم اَنْ یَهْجُرَ اَخَاهُ فَنُوْقَ فَلَاثِ لَیَالًا (البخاری، کتاب الادب، باب ۵۸ و کہ کہ)، یعنی ایک مسلم کے لیے یه جائیز هی نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے .

اسلام نے مسلم کو یہ تعلیم دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی جان و مسال اور عزت و ناموس کی حفاظت کریں؛ کسی کو ناحق قتل نہ کریں؛ کسی کے مال پر ہاتھ صاف نہ کریں اور کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلا جائے: کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ حَرَامُ دَمَّهُ وَمَالَهُ وَعَرْضُهُ (احمد: المسند، ۲: ۵۲ و ۳۳)، یعنی کسی مسلم کا خون بہانا، مال کھا جانا اور عزت و آبرو سے کھیلنا سب کچھ حرام ہے ۔ اس حدیث میں پیغام امن و سلامتی دیا گیا ہے اور اعملان کیا گیا ہے امن و سلامتی دیا گیا ہے اور اعملان کیا گیا ہے محفوظ ہے .

ایک حدیث میں گالی گلوچ کی ممانعت کر دی اور لڑائی اور قتال کو کفر قرار دیا: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقً وَقَتَالُمَ کُفُرْ (البخاری، کتاب الایمان، باب سرم) ۔ اس حدیث کی رو سے مسلمان کو گالی دینا الله تعالی کی صریح نافرمانی ہے اور اس سے جنگ کرنا اور لڑنا کفر کے مترادف ہے .

نبى كريم صلّى الله عليه وآله وسلّم جب صحابة

کرام رض سے بیعت لیتے تو دیگر امور کے علاوہ مسلمان کی خیر خواهی کی شرط بھی عائد کرتے ، غن جَرِیْرِ بْنِ عَبْداللهِ قَالَ : بَایَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلٰی اقام الصَّلُوةِ وَایْقَاء الزَّ کُوةِ وَالنَّصْح لَکُلِّ مُسْلُم (البخاری، کتاب الایمان، باب ۲۳)، یعنی حضرت جریر بن عبدالله سے روایت ہے، وہ کہتے هیں که میں نے نماز قائم کرنے، زکوة ادا کرنے اور هر مسلم کی خیر خواهی کے لیے الله کے رسول صلی الله علیه و آله وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ مطلب واضح ہے که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم کی خیر خواهی مسلم کی خیر خواهی دین کا حصه ہے .

ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے معاشرتی آداب سکھاتے هو نے رمایا که ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر پانچ حقوق هیں: سلام کا جواب، صریض کی عیادت، جنازے میں شر کت، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کے کامات کا جواب دینا: حقّ المسلم علی المسلم خمس: رَدُّ السّلام، وعیادة المریض، واتیباع خمس: رَدُّ السّلام، وعیادة المریض، واتیباع کتاب الجنائز، باب ۲) - یه ایسے حقوق هیں که ان کے ادا کرنے سے باهمی محبت و شفقت پیدا ان کے ادا کرنے سے باهمی محبت و شفقت پیدا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک هو کر معاشرتی زندگی کو خوشگوار، پر سکون اور با وقار بنا سکتے هیں .

مآخذ : متن مين مذكور هين [سيّد عبدالله نے لكها] . (اداره)

مسلِم بن الحجّاج: امام ابو الحسين السَّيْري با النِّيشا پُوری؛ نيشا پور مين ٢٠٠ه/١٨٤ مين يا ٢٠٠ه/ ٢٨١ مين پيدا هوے؛ انهوں نے ٢٠٦ه/ ٥١٨ مين وفات پائي اور نيشا پور کے مضافات

میں نَصْر آباد کے مقام پر دئن ہوے. ابن حَجَر یہ ابن حَجَر یہ ان کی موت کے متعلق ایک روایت لکھی ہے (دیکھیے مآخذ) ۔ ان کی شہرت کی وجه ان کی تصنیف صحیح مسلم ہے جو امام بخاری کی اس نام کی کتاب کی طرح علم حدیث میں اعلٰی بائے کی تصنیف مانی جاتی ہے.

امام مسلم نے احادیث کے جمع کرنے کی خاطر دور دراز سفر کیے۔ وہ عرب، مصر، شام اور عراق میں گئے جہاں انھوں نے مشہور و معروف علما مثلاً امام احمد بن حنبل اللہ حرملہ (جو امام الشّافعی کے شاگر دوں میں سے تھے) اور اسحٰق بن راھُویہ سے حدیث کی سماعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے صحیح مسلم تین لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے مرتب کی جو انہوں نے خود جمع کی تھیں۔ انھوں نے اور کتابیں بھی بڑی جمع کی تھیں۔ انھوں نے اور کتابیں بھی بڑی تعداد میں لکھی ھیں جن میں سے کتاب المنفر دات تعداد میں لکھی ھیں جن میں سے کتاب المنفر دات والوحدان اور کتاب الکنی والاسماء محفوظ ھیں.

صحیح مسلم دوسری حدیث کی کتابول سے
اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں کتب کو
ابواب میں تقسیم نہیں کیا گیا، حالانکہ صحبح
البخاری میں احادیث کو تراجم کے اعتبار سے
ترتیب دیا گیا ہے۔ بایں ہمہ مسلم کی الصحیح
میں احادیث کی ترتیب دریافت کرنے کےلیے زیادہ
دقت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا فقہ کے ان تصورات
سے بہت قریبی تعلق ہے جو ان سے مطابقت
رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث کے ایسے
عنوانات قائم کیے گئے ہیں جو صحیح البخاری کے
تراجم سے مماثل ہیں؛ تاہم اسکام کی تکمیل انہوں
نے خود نہیں کی جیسا کہ اہیں بات سے ظاہر ہوتا
میں یکسال نہیں ہیں۔ مسلم کے اور احادیث
میں یکسال نہیں ہیں۔ مسلم کے اور احادیث
کے دیگر مجموعوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ

انهوں نے اسناد پر خاص توجّه دی ہے یہاں تک که ان کی تصنیف میں ایک حدیث کے بعد اکثر متعدّد مختنف اسانیدمذکورهیں جو اسی حدیث کی یا اس سے کسی قدر مختلف متن کی تمهید کا کام دیتے هیں ۔ امام مسلم نے اس ضمن میں جس صحت کا اهتمام کیا ہے اس کی بنا پر ان کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن فنہی اعتبار سے البخاری کو ان پر فوقیت حاصل ہے جس کا ان کے النّووی ایسے عقیدت مند نے بھی اعتراف کیا ہے جنھوں نے صحیح مسلم کی ایک شرح بھی لکھی ہے جو بطور خود اسلامی ایک شرح بھی لکھی ہے جو بطور خود اسلامی شریعت اور فقه کی معلومات کے اعتبار سے ایک نہایت اہم اور قابل قدر تصنیف ہے .

امام مسلم نے اپنی تصنیف کے شروع میں علم حدیث کے متعلق ایک مقدمہ بھی لکھا ہے۔ خود اس تصنیف کے [سم عنوانات] ھیں جو حدیث کے عام موضوعات سے متعلق ھیں: ارکان خمسہ، نکاح، غلامی، تبادلہ مال، میراث، جہاد، قربانی، آداب اور رواج، انبیاء و صحابه، قضا و قدر اور دوسرے دینی اور عاقبت سے متعلق موضوعات دوسرے دینی اور عاقبت سے متعلق موضوعات یہ کتاب تفسیر قرآن کے عنوان پر ختم ھوتی یہ کتاب تفسیر قرآن کے عنوان پر ختم ھوتی مقابلے میں کتاب الایمان [میں میں صدیثیں ھیں]؛ اس کے مقابلے میں کتاب الایمان [میں میں میں اسلام کے مبادیات پر ایک سیر حاصل تبصرہ ھے .

الصّحیح کی متعدد شروح کے متعلق دیکھیے براکلمان: تاریخ الادب العربی (تعریب)، ۳: ۱۸۰ تا میں المغربی کی تامیف وشی الدّیباج علی صحیح مسلم بن الحجّاج، قاهره ۱۲۹۸، کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ [صحیح مسلم کے اردو اور انگریزی تراجم بھی دستیاب ھیں]

مآخذ: (۱) النّووى: تهذيب، طبع Wüstenfeld بعد، النّووى: تهذيب، طبع الاعْيان، طبع الاعتمال، النّووى: تهذيب، طبع الاعْيان، طبع سم ۱۹۰۸ ببعد؛ (۳) ابن خَلْكان: وقيات الأعْيان، طبع Wüstenfeld عدد ۱۲۰۷، ۱۹۱۳ (۱۹) ابن حَجَر العَسْفَلانى: تهذيب التّهذيب، حيدر آباد ۱۳۳۱ه، ۱۲۰۱، ۱۲۰۱ تا ۱۲۰۸، (۵) حاجى خليفه، طبع Flügel، اشاريه متعلّق مصنّفين بذيل مادّهٔ ابوالحسين مسلم بن حجاج؛ (۱۳) شام Studien ببعد؛ (۱۷) سركيس: مُعْجَم المطبوعات، قاهره ۱۳۰۹ه ۱۳۰۹، ۱۱ (۱۷) صديق قاهره ۱۳۰۹ه ۱۳۰۹، ۱۱ مطبوعات، خسن خان; الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ (۱۹) شاه عبد العزيز: بستان المحدثين، مطبوعة دهلي؛ اردو ترجمه، مطبوعة كراچي].

([e lcl(e]] A. J. Wensinck)

مسلم بن عَقْبه : بنو مره کے قبیلے سے تھا اور سفیانی [اموی] خلفا کے عساکر میں ایک مشہور سردار تھا۔ ھمیں اس کے ابتدائی کارناموں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ هم اسے ابتدائی دور هي مين ملک شام مين آباد ديکهتر هي جمان وہ غالباً پہلرفاتحین کے همراه آیا تھا۔ امویوں کا جان و دل سے وفادار ہونے کے علاوہ وہ بدی زبر دست ذاتی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ملک شام کی پیادہ فوج کے ایک پورے ڈویژن (مند) کے قائد کی حیثیت سے صفین کی جنگ میں شامل ھوا ، لیکن اسے دومہ الجندل (رک بان) کے نخلستان کو حضرت علی او سے چھین لینے کی کوشش میں اناکامی هوئی ۔ امیر معاویه رخ نے اسے فلسطین کے : خراج کاکاروبار سنبھالنے کے لیر مقرر کیا۔ یہ بڑی آمدنی کی جگه تھی، لیکن مسلم نے اس سے فائدہ انہ اٹھایا۔ مسلم امین معاویہ ر<sup>و</sup> کے بستر مڑگ یو إنمايان طور پر موجود تها - خليفه نے اسے اور ضِّحاك بن قَيْس إرك بآن] كو يزيدكي واپسى تك اجو اپنی افواج کے ساتھ آناطولی کے علاقر میں

گیا هوا تھا ، سلطنت کی نیابت کا کام سپرد کردیا تھا۔ امیر معاویه م<sup>رز</sup> جیسے عظیم حکمران کو اس شخص کی وفاداری پر اتنا اعتماد تھا که اس نے اپنے جانشین [بزید] کو وصیت کی که ''اگر تمهیں حجاز کے متعلق کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو وهاں قبیلة مرّه کے یک چشم کو بھیج دینا'' (مسلم کی صرف ایک هی آنکھ تھی)۔ یه وقت اب آبہنچا تھا .

مسلم اس سفارت کا ایک رکن تھا جو مدینے میں انصار کو مطیع و منقاد کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی ۔ جب صلح صفائی کی سب کوششیں ناکام ہوکر رہ گئیں تو یزید نے طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ۔ مسلم کے بڑھانے اور جسمانی کمزوریوں کے باوجود یزید نے یہی معسومی کیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا شخص اس سهم کی قیادت نمیں کر سکتا. وہ اتنا کمزور تھا که اسے ایک ڈولی میں بیٹھ کر سفر طرکرنا پڑا۔ وادی الّقرٰی کے مقام پر مسلم کو چند اموی ملے جنهیں مدینر سے نکال دیا گیا تھا۔ ان جلاوطنوں نے اسے شہرکی فوجی صورت حالات سے مطلع کیا۔ جب وہ مدینر کے نخلستان میں پہنچا تو مسلم نے حرّة واقم پر ڈیرے ڈال دیے اور تین دن تک اس گفت و شنید کے نتیجر کا انتظار کرتا رہا جو اس نے یزید کے مخالفوں یعنی انصار اور مہاجرین کی اولاد سے شروع کی تھی۔ چوتھر روز جب مصالحت کی تمام تجاویز مسترد هو کر ره گئیں تو اس نے جنگ کی تیاریاں کیں ۔ بدھ کا دن تھا اور ٢- ذوالحجّه ٣-٩؛ مهينا ختم هونے ميں تین دن باق تهر (۲۰/اگست ۹۸۰ع) ـ انصار کو ابتدا میں کچھ معمولی سی کامیابی هوئی، لیکن دوپہر کے وقت ان کے قدم پورے طور پر اکھٹی گئے۔ شامیوں نے مدینر کے اندر تک ان کا

تعاقب کیا اور شہر میں غارت گری شروع کردی۔ تاریخ اسلام کے بیشتر مآخذ میں اس ھولناک غارتگری کی داستانیں بیان کی گئی دیں جو شاید مبالغہ آمیزی سے مبرا نہ ھوں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوٹ مار متواتر تین روز تک جاری رھی۔ جنگ کے اگلے دن مسلم کی مداخلت کی وجہ سے امن ھوگیا اور اس نے بعد کے چند روز مخالفین کے ان چیدہ چیدہ رھنماؤں کے خلاف مقدمات کی سماعت میں گزارے جو اس کے ھتے چڑھ گئے تھے۔

شہر میں امن و امان قائم کر لینے کے بعد اس نے یہاں انتظام رُوح بن زِنْباع کے سپرد کیا اور خود غلبۂ مرض کے ہاوجود مکے کی طرف بڑھا تاکہ وہاں پہنچ کرحضرت عبداللہ بن الزّبير [رك بآن] سے عہدہ برآ ہو جنھوں نے وہاں بنوامیّہ کے مقابلے میں ایک متوازی خلافت قائم کر لی تھی. مُشَلَّل [رک بان] میں پہنچ کر وہ ایسا بیمار هوا که اسے رکنا پڑا۔ خلیفه یزید کی هدایات کے مطابق اس نے اپنی جگه حسین بن النُّمَيرِ [رَكُ بَان] نائب سالار كو اپني افواج كا سالار اعلى مقرر كر ديا ـ وه مُشَلَّل مين فوت هوا جہاں اس کی قبر پر راہرو مدتوں سنگ باری کرتے رہے ۔ وہ مؤرخین جنھیں شیعوں سے همدردی هے اس کے نام ''بسلم'' کو ''بسرف'' میں بدل کر لکھنے کے شائق ھیں (سُسرف بمعنى مجرم، تلميح بنه آيات قبرآني : وَلَسْقَـدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّنْتَ ثُمَّ انَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلكَ بي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ : (٥ [المأتدة] : ٣٢) أور البته ان کے پاس همارے رسول کھلی نشانیاں لے كر آئے؛ پھر ان ميں بہت سے لوگ اس كے بعد بھی زمین کے اندر زیادتیاں کرنے والے رہے؛ [بَـلُ أَنْتُمْ قَـوْمْ شُوفُونَ ( [الاعراف]: ٨١)

(بلکه تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو)] ؛ [انَّ اللهَ لَا يَمْدِدَى مَنْ هَوَ مَسْرِفٌ كَسَدَّابٌ (. ٣ [المؤمن] : ٢٨) (تحقيق الله نهين هدايت كرتا اس شخص کو جو حد سے نکل جانے والا اور بهت جهوتًا هِي ] ؛ سوره المؤمن آيه سم: كَذُلكَ يُضلُّ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفَ مُرتَابُ (اسى طرح كمرَاه كرتا هے اللہ اس شخص كو جو حد سے نكل جانے والا اور شک کرنے والا ہے)؛ نیز مواضع کثیرہ - ایک بیان کے مطابق جو ایک عجیب و غریب مبالغه معلوم هوتا هے اس کی عمر . ه سال بتائی جاتی ہے ۔ بہر حال یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلر پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک غریب آدمی کی حیثیت سے مرا۔ اس قسم کی بے غرضی اس کے کردار کی کوئی واحد خصوصیت نہیں ، جس سے ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس نسل کے ہمترین سپاھیوں اور مدّبروں کا نمونہ تھا جن کی قابلیت کی وجہ سے بنو امّیہ کو اتنا اقتدار حاصل هوا - Dozy نے اسے un" (ایک غیر مهذب بدوی) Bédoun mécréant" لکھا ہے۔ یہ سے ہے که مسلم میں بنو مره کا مخصوص گنوارین (جَفاء) موجود تها، لیکن اس مرّی سیدسالار کی ساری عملی زندگی میں ایک وفادار سیاهی کے صدق کی جھلک بھی پائی جاتی هے [كما في الاصل] جو اس غير يقيني زمانے ميں نایاب تھا جس میں قسمت کے نشیب و فراز اور ڈانواں ڈول وفاداری کے مظاہرے ہوتے رہتے تھے. مآخذ (۱) الطبرى، رطبع de Goeje؛ ٢٢٨٣:

مآخذ (۱) الطبری، رطبع de Goeje؛ ۳۲۸۳: (۱) دوسرے حوالے ۲ : ۹۲ و ۹۰۸ تا ۹۲۵ و ۱۹۸ ; (۲) دوسرے حوالے مقاله نگار کی کتاب Califat de Yazid Ier، ص ۲۲۳ مقاله نگار کی کتاب ۲۲۵ ه : ۹۲۵ ه : ۹۲۵ بیعد کی طبع بیعد موجود ہیں جو M F O B، در M F O B، ج رساله و M F O B، حر M F O B، ج رساله مقاله مقاله مقاله مقاله مقاله المساله المسا

ببعد ، ص ۱۹ و ۵، و ۲۲۹ و ۳۷۳ •

(H. Lammens)

مُسلم بن عَقيل : حضرت امام حسين بن على کے عمزاد بھائی ۔ حضرت امام حسین نے جناب امیر معاویہ <sup>رض</sup>کی وفات کے بعد مکرِمیں پناہ لی اور مسلم بن عتیل کو کونے کی صورت حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے وہاں بھیجا، کیونکہ وہاں حضرت على رخ كے طرف دار ان كو بلا رہے تھے كه وهان آکر اپنی خلانت کا اعلان کر دیں . مسلم کو و هاں هزارها شيعوں نے امداد کا يقين دلايا؛ چنانچہ انھوں نے حضرت امام حسین کو بڑی منت سے لکھا کہ وہ جلد از جلد وہاں تشریف لائیں اور اس تحریک کی زمام قیادت اپنے هاتھوں میں ار این . اس دوران مین متلون مزاج نعمان بن بشیر [رک بآن] کی جگه مستعد اور صاحب عمل عبيد الله بن زياد گورنر مقرر هو گيا ـ اس انقلاب کے خطرمے کو بھانپ کر مسلم نے ہانی بن عروہ [ ك بآن] كے هاں پناه لى ـ نيا گورنر ايسر غضب کی جال چلاکہ ان کی جانے پناہ کا پتا چل گیا ۔ هانی کو قید کر لیا گیا، باتی سب پسرو ان کا ساتھ چھوڑ گئے ۔ وہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگه چهپتے رہے ۔ اشعث بن قیس [رك بآن] کی اولاد نے ان کے آخری چھپنر کی جگہ کا پتا بتا دیا۔ یه ایک ایسا فعل شنیعه تھا جس کی وجه سر شیعوں کو اس خاندان سے نفرت ہوگئی ۔ حب برگشتہ بخت مسلم پکڑے گئر تو انھوں نے اپنر آپ کو بلا مقابلہ عبید اللہ کے چاکروں کے حوالر كر ديا۔ آپ كا سركاك كر يزيد اول كے ياس بهيجا گيا .

مآخذ: (۱) الطبری، طبع دُخوید، ص ۲۲۵ تا ۲۲۹ و ۲۳۱ تا ۲۹۳۰ دوسرے حوالوں کے لیے دیکھے مقاله نگار کی کتاب:

(V: M F O B) ו בין כין: Califat de Yazīd
(H. Lammens)

تعلیقه: (شیعی نقطهٔ نظر سے) جناب ابو ⊗ طالب بن عبدالمطلب کے دوسرے بیٹے عقیل، رسول الله صلّی الله علیمه و آله وسلّم سے دس برس چھوٹے اور حضرت علی علیه السّلام سے بیس برس بڑے تھے۔ وہ بڑے ادیب، خطیب، حاضر جواب اور علم الانساب کے ماھر تھے۔ عقیل کے ایک فرزند مسلم تھے جن کی والدہ علیه نامی ایک نبطیه خاتون تھیں جنھیں عقیل نے شام سے خریدا تھا نبطیه خاتون تھیں جنھیں عقیل نے شام سے خریدا تھا (عماد زادہ: زندگانی حضرت ابی عبدالله، بحواله ابن قتیبه، ص سم م)۔ خیال ہے کہ جناب مسلم کی ولادت حدود ے ب تیا ہم ه میں ھوئی کی در کتاب مذکور).

عقیل مدینے میں رھتے تھے، خاندان میں حضرت علی علیه السلام کی شخصیت مرکزیت رکھتی تھی، جناب مسلم نے عم بزرگوار کی آغوش تربیت میں ھوش سنبھالا۔ وہ جنگ صقین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، اس لیے یه کمنا درست ہے که جناب مسلم اپنے چچا زاد بھائیوں کے محبوب تھے۔ مہم میں حضرت امیر المؤمنین نے شمادت پائی تو مسلم، امام حسن علیه السّلام کے زیر سایه آگئے۔ بظاھر اسی زمانے میں ان کا عقد رقیة بنت امیر المومنین حضرت علی کے ساتھ ھوا، جن کی اولاد میں عبدالله و علی و حمیدہ کے نام لیے جاتے ھیں۔ رقیة کے علاوہ ابن قتیبه نے ایک ام ولد کی اولاد میں محمد، مسلم اور عبدالعزیز کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب مسلم کے دو فرزند کوفے میں اور دو فرزند کونے میں اور دو فرزند کونے میں اور دو فرزند

م میں امام حسن کی وفات ہوئی تو جناب مسلم امام حسین کے خاص عزیزوں میں رہے ۔ امام حسین کو ان پربڑا اعتماد تھا۔ جب

امام نے انھیں اپنا سفیر بنایا تھا تو انھوں نے بڑی دلیری سے امام پر جان قربان کی .

رجب ، ٦ ه مين جب يزيد تخت نشين هو ا تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو حكم بهيجاكه حسين ، عبدالله بن عمر رض اور عبدالله بن زبیر ر<sup>د</sup>کو سختی کے ساتھ بیعت پر مجبورکرو اور بیعت لیر بغیر انهین ذرا سی بهی سملت نه دو (الطبرى -: ١٨٨٠ الآخبار الطوال، مطبوعه قاهره، ص ٢٧٤، ترجمه : ١٠٠٠) - خط ملتے هي وليد نے مروان بن حکم کو بلا کر مشورہ کیا ۔ اس نے کمها که دیر نه کرو، فورآ حسین ٔ اور عبدالله <sup>رخ</sup>کو ظلب کرو۔ اگر وہ ہیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنه دونوں کے سر اڑا دو (الاخبار الطوال، ص ٨٠٠ ؛ الطبرى، ٦: ٩٨١؛ الارشاد: ١٨٠) -المام حسين عليه السّلام نے بيعت سے انکار كر ديا اور دو دن بعد مكه مكرمه تشريف لے گئے -ملک میں بہت سے لوگ نئے حکمران سے غیر مطمئن تھے۔ کوفے کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ ان لوگوں نے سلیمان بن صرد الخزاعی کے یہاں جاسہ کیا جس میں فیصلہ ہوا کہ امام حسین کو کوفر میں بلا لیا جائے (الطبری، ب: عهر؛ الارشاد: سرمر) - سليمان بن صرد، مسیم بن نجیه، رفاعه بن شداد اور حبیب بن مظاهر السدى نے خط لکھا اور عبدالله بن سبيع . همدانی و عبداللہ بن وال کے ہاتوں امام کی خدست میں ارسال کیا۔ یه دونوں قاصد دس رمضان . . به ه کو مکر پهنچر اور امام کو دوستوں کا خط . پہنچا یا ۔ سلیمان بن صرد کی مجاس کے بعد کوفر کی فضا بدل گئی اور هر کس و ناکس نے خطوط بهیجنر شروع کر دیے اور چند دن کے اندر اندر امام کے ہاس خطوں کا ڈھیر لک گیا (ابو مخنف، المدرم، طبرى، و شيخ مفيد، نيز ديكهير،

شميد انسانيت، الهارهوال باب) - امام حسين علیه السلام نے تاصدوں سے بات کی، مدینر اور مکے کے حالات دیکھے، ان دونوں شہروں کے گورنر بدلے جا چکے تھے اور یہاں بھی خطرمے منڈلا رہے تھے۔ امام نے حرمین کے تقدس کو مقدم سمجھا ۔ اب ان کے سامنر صرف کوفہ ھی تھا جو سرحدی شہر تھا۔ و ھاں سے ان کا پیام دوسر مے مقامات تک پہنچ سکتا تھا۔ وھاں ان کے والدینے ایک معرکه از اتها ۔ امام نے هانی بن هانی اور سعید بن عبدالله کے هاتھ خطوں کا جواب بھیجا، انهوں نے لکھا: ''اما بعد هانی اور سعید تمهار مے خط لائے، یه دونوں آخری قاصد تھے، جو کچھ تم نے لکھا تھا میں نے پڑھا اور غور کیا، تم میں سے بیشتر لوگوں نے یہی لکھا کہ ہمارہے سر پر کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ آئیر، شاید خدا ہے کو آپ کی بدولت حق پر مجتمع کر دہے۔ اچھا تو میں تمهاری طرف اپنے چچا زاد بهائی اور اپنے معتمد خاص کو بھیج رہا ہوں اور ان کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ وہاں پہنچ کر مجھے تمهارے حالات سے مطلع کریں کہ واقعة تم لوگ اور تمھارے اہل حل و عقد اس امر پر متفق هیں ۔ اس کے بعد میں تمھاری طرف آؤں گا۔ واضح هو كه امام وه هے جو قرآن پر عامل، عدالت کا پابند، حق کا تابع اور خدا کی رضا پر اپنے تئیں وقف کر چکا ہو۔ والسّلام" (الطبرى، ٢: ١٩٨٠ الارشاد: ١٨٥) - اس خط سے جناب مسلم کی عظیم شخصیت و کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ امام حسین ع نے ان کے ذاتی جوهر، استقامت على العق، وفادارى، امانت، علم اور معامله فهمي كو اچهي طرح ديكه كر منصب سفارت سے متاز فرمایا تھا . امام نے جناب مسلم کے ساتھ جو آدمی کیےان

میں سے چار کے نام یہ ہیں:قیس ابن مُسْمِر الصّیداوی، عماره بن عبدالله السَّلولي اور شدّاد ارحبي كے دو فرزند ، عبدالله اور عبدالرَّحمٰن (الارشاد:١٨٦؛ طبری نے عبدالرّحمٰن کو ابن کدّن ارحبی لکھا . هے) ۔ جناب مسلم ١٥ رمضان كو مكة مكرمه سے مدینے کے لیے روانہ ہوے۔ وہاں پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز اداکی، پھر عزیزوں کو الوداع كمي - قبيلة قيس كے دو آدسيوں كو راستے کی نشان دہی کے لیے ساتھ لیا اور کوفے کا رخ کیا، لیکن یه دونوں رہنمایان طریق اثناہے راہ میں شاہراہ سے ھٹ گئے اور پانی نه سلنے کی تاب نه لا كر دنيا سے چل بسے - جناب مسلم بمشكل تمام شاہرا، پر آئے اور بطن خبیت کے سضیق ناسی چشمے پر اترے ۔ وہاں سے اسام حسین کو واقعے کی اطلاع دی۔ امام کی طرف سے سفر جاری رکھنے کا حکم آنے پر مسلم نے کوچ کیا (الطبری، ج: ۱۹۳۰) اور ۵ شوال ۲۰ ه کو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں اترے ـ کوفے والوں کو جناب مسلم کی آمد کی خبر ملی تو جوق در جوق آنے لگے اور بہت بڑا سجمع ہو گیا۔ اس وقت جناب مسلم نے امام حسین علیه السّلام کا خط پڑھ کر سنایا جس کے جواب میں عابس بن شبیب شاکری، حبیب بن مظاهر اسدی اور سعید بن عبدالله حنفی نے تقریریں کیں ۔ اس کے بعد لوگوں نر امام حسین کے لیے جناب مسلم کے هاته پر بیعت ہونا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے میں باره یا اٹھارہ ہزار آدمی حلقهٔ اطاعت میں آگئے (الطبری، ۲: ۱۹۳۰ ۲۱۱) - کوفه بری حد تک جناب مسلم کے ساتھ تھا، کوئی فساد اور کسی قسم کی افراتفری نه تهی، لوگ خوشی خوشی بيعت كرتر تهر اور كوئي مخالف نظر نه آنا تها . نعمان بن بشیر نے بحیثیت گورنر اعلان کر

دیا تھا کہ جو مجھ سے نہ لڑنا چاہے میں اس سے نہیں لڑوں گا لیکن جو مجھ پر حملہ کرے گا تو میں بھی اس پر حملہ کروں گا۔ محض ظن و گمان کی بنا پر کسی کو کیوں پکڑوں۔ ھاں جس کا جرم واضح ھو گیا اور یہ معلوم ھوا کہ اس نے بیعت توڑ دی ہے تو پھر میں اسے معاف نہ کروں گا۔ جب تک تلوار کا قبضہ میرے ھاتھ میں رہے گا میں تلوار چلاتا رھوں گا، خواہ میں اکیلا ھی کیوں نہ رہ جاؤں (الاخبار الطوال : ۱۸۳۴ کیوں نہ رہ جاؤں (الاخبار الطوال : ۱۸۳۴) الطبری، ۲ : ۱۹۹۹ الارشاد میں) .

بصرے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد سے بزید ناراض تھا۔ ابن زیاد یزید کو خوش کرنے کی فکر میں تھا۔ جب اس کو جناب مسلم کے بارے میں اطلاع ملی تو اس نے یزید کو اطلاعی خط لکھا ۔ ادهر عبدالله بن مسلم بن سعيد حضرمي اور عماره بن عقبه جیسے جاسوسوں نے بھی مرکز کو رپورٹ بھیجی ۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کرکے عبیداللہ بن زیاد کو بصرے کے ساتھ کوفے کی حکوست بھی عطا کرتے ہومے لکھا : ''اما بعد فَانَّه كتب إلَّى شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني انَّ ابنَ عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق عصًا المسلمين نسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتى اهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخزرة حتى تثقفه، فترثقه او تقتله اوتنفيه والسَّلام، يعني مجھے اطلاع ملی ہے کہ ابن عقیل کوفے میں لشکر جمع کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ پارہ پارہ کر دے۔ میرا یہ خط پڑھتے ہی کوفر پهنچو اور ابن عتیل کا بند و بس*ت کرو" (الطبری* ج : . . ؟؛ الارشاد : عمر) - ابن زیاد نر خط ملتے ہی اپنے بھائی عثمان کو بصرے کا نگران مقرر کیا۔ شہریوں کو تنبیہ و تخویف کی اور کوفر روانه هو گیا، لیکن یه سفر بڑی راز داری

سے سر/ پر سیاہ عمامہ اور منہ پر نقاب ڈالر ھوے کیا اور رات کے وقت ایسے عالم میں وارد كوفه هوا كه لوگ سمجهے اسام حسين آگئے -چنانچه لوگ خوشی خوشی استقبال کو دوڑے - سب نے خوش آمدید کہا ۔ ابن زیاد جس آبادی سے گزرا، لوگوں نے سلام کیا اور كمها ' (مرحبا يا بن رسول الله (الطبرى) ـ اس پر ابن زیاد مشتعل ہوگیا ۔ اس نے مسلم بن عمروکو اشاره کیا، ابن عمرو نر لوگوں کو ڈانٹا اور كما هك جاؤ ـ يه حاكم كوفه عبيد الله بن زياد هين - عبيد الله دار امارة مين داخل هوا اور شہر میں سناٹا چھا گیا۔ ابن زیاد نے دوسرے دن اجتمهاع میں شہریوں سے خطاب کیا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سختی اور خون ریزی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے لوگوں کو لالچ اور خوف کے ملے جلے پیغامات دہے اور محلوں کے ذہے دار افراد (عرفاء) کو فہرستیں بنانے اور ضمانتیں دینے کا حکم دیتے هوے تنبیه کی که اگر کسی شخص نر حاکم شام کی مخالفت کی تو اس محلے کے میر محلہ کو اُس کے گھر کے دروازے پر سولی دے دی جائے گی اور اس کے خاندان کو ہمیشہ کے لیر نا اہل قرار دے دیا جائے گا۔ (الطبری، ۲۰۱: ۲۰۰۱؛ الأرشاد: ١٨٨).

ابن زیاد نے جاسوسوں، مخبروں، اپنے زر خرید شرپسندوں اور شرطه (پولیس) کے ذریعے عوام کو شکنجے میں لے لیا۔ حکومت اور وہ بھی شخصی حکومت جب ظام پر اتر آئے تو شریف آدسی کی زندگی اور آبرو ضائع ہو جاتی ہے۔ جناب مسلم نے ابھی کچھ دن پہلے امام حسین محرک کوفے آنے کا خط لکھ دیا تھا۔ وہ انتہائی امن پسندی سے دن گزار رہے تھے، مگر اب حالات

بدل گئے۔ انہوں نے پیش بینی کے طور پر قبیلہ کندہ کے سردار اور کوفے کے معزز و طاقت ور رئیس ہانی ابن عروہ مرادی کے گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر عوام خوف زدہ ہو چکے تھے، اس لیے مسلم بن عوسجہ اسدی، ابو ثمامہ صائدی جیسے مخلصین نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے (الطبری ؛ الارشاد، نیز تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے شمید انسانیت، ۲۱۱)۔ مسلم، ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے اور لوگوں کو ان کی تیام گاہ معلوم نہ تھی، ابن زیاد نے سراغ لگانے تیام گاہ معلوم نہ تھی، ابن زیاد نے سراغ لگانے غلام معقل کو تین ہزار درھم دیے کہ جس طرح عکر دی، اسی سلسلے میں اپنے غلام معقل کو تین ہزار درھم دیے کہ جس طرح میکن ہو یہ کام سر انجام دے۔

ھانی کے مہمان شریک بن اعور بن حارث همدانی بصری اب تک ابن زیاد سے نہیں ملر تھے۔ ہانی بہت بڑی جمعیت کے سر براہ اور ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ شریک بھی ہانی کی طرح مسلم کے زبردست حامی اور جنگ صفین میں حضرت علی کے مددگار تھے ۔ ابن زیاد نے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ان کی علالت سے مطلع کیا۔ ابن زیاد نے ہانی کو عیادت کے لیر آنے کی اطلاع بھجوائی ۔ لوگوں نے جناب مسلم سے کہا کہ جب ابن زیاد یہاں آئے اور شریک اشارہ کرے تو آپ اسے قتل کر دیں، جناب مسلم خاموش رھے۔ ابن زیاد آیا اور دیر تک بیٹھا رھا۔ شریک نے شعر پڑھے، اشارے کیے، مگر حمله نه هوا ـ ابن زیاد کهٹک گیا اور پوچھ گچھ کے بعد چلاگیا ۔ شریک نے مسلم سے حملہ نہ کرنے کا سبب پوچھا۔ مسام نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلّی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا ہے که ایمان، چھپ کر حملہ کرنے سے روکتا ہے، مؤمن چھپ کر حملہ نہیں کرتا ۔ نیز ہانی کے گھر والے اس

بات سے پریشان تھے (الاخبار الطوال، ص ۱۹،۹ الطبری، ۲:۲۰۰۹ الارشاد) - مسلم کا یه اقدام ان کے کمال ایمان اور استقامت نی الدین کی دلیل ہے نیز اس کی که وہ اس پسند تھے اور دھوکے سے اپنے دشمن کو مارکر اپنی جان بچانے اور اسام کے اعلی مقاصد کو نفصان پہنچانے کا تصور بھی نه کر سکتے تھے.

ادھر معقل نے خفیہ تلاش شروع کردی ۔ وہ مسجد کوفہ میں نمازیوں کے تعاقب میں لگا رھا۔ ایک دن اس نے مسلم بن عوسجة الاسدی کو نماز کے بعد روک لیا اور بڑی عیّاری سے اپنا تعارف کرانر کے بعد، مسلم سے ملنے کی خواهش کی، ابن عوسجه نے جناب مسلم کا پتا بتا دیا۔ معقل ہانی کے گھر گیا اور ابن عقیل سے ملا، ابو ثمامه کو رقم دی اور اب وه برابر آنے جانے اور ابن زیاد کو خبریں پہنچانے لگا۔ ابن زیاد نے حصین بن نمیر کوتوال شہر سے ناکہ بندی کرا دی اور ایک دن اچانک هانی بن عروه کو دربار میں طلب کرکے، مسلم کو حاضر كرنركا حكم ديا اور معقل كو بلا كر ساسنا کرا دیا۔ هانی نرمسلم کو سپرد کرنے سے انکار کیا تو ابن زیاد نر هانی سے سخت کلامی کے دوران میں اس کے منہ پر اس زور سے چھڑی ماری که وہ زخمی ہوگئے پھر حکم دیا کہ ہانی کو تید کر ديا جائر (الطبرى، ب: ۲۰۰۹؛ الارشاد: ۲۱۵)-ھانی کے ساتھی شور مچاتے رہے مگر ابن زیاد نے ان کی پروا نه کی ۔ شہر میں مشہور ہو گیا که ہانی قتل ہوگئر۔ یہ خبر سنتے ہی ہانی کے برادر نسبتی اور بنی زبیدہ کے سردار ، عمرو بن حجاج مذحج کے زرہ پوش بہادروں کو لرکر دار امارہ پر حملے کے لیے پہنچ گئے، لیکن قاضی شریح نر مداخلت کی اور عمرو بن حجاج کو

ھائی کے بخیریت ھونے کا یقین دلا کر واپس کر دیا ۔ ھانی کے واقعے نے حکومت کے تیور بتا دیے اور جناب مسلم نے ھانی کے گھر میں قیام کو مناسب نه جانا ۔ وہ نہیں چاھتے تھے که ھانی کے گھر پر حمله ھو اور ان کی خواتین کو نقصان پہنچے ابن زیاد پہل کر چکا تھا، لہٰذا مسلم نے ھانی کو چپڑانے کا فیصله کر لیا .

جناب مسلم نے حکم دیا که "یا منصور آمتُ'' کا نعرہ لگایا جائے ۔ یه نعرہ جنگ بدر میں مسلمانوں کا شعار تھا ۔ نعرہ سن کر ھزاروں آدمی جمع هو گئے۔ جناب مسلم نے عبدالرّحمٰن بن کریز کندی کو بنو کنده و ربیعه کا ، مسلم بن -عوسجه کو بنو مذَّج و بنو اسد کا، ابو ثمامه صائدی کو بنو تمیم و بنو همدان کا ، عباس بن جعده بن هبیره کو تریش و انصار کا قائد مقرر کر کے دار امارة کی طرف پیش قدمی کی (الطبری، دینوری و شیخ مفید) . ابن زیاد قلعه بند هو گیا اور امرا و اعیان کو بالا خانے پر بھیج کر ہآواز بلند لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ مجمع میں اپنر اپنر آدمیوں کو پکارتے اور کہتے تھے کہ بھاگ جاؤ اپنے ساتھیوں کو واپس کر دو، ورنه شامی فوج حمله کر دے كى ـ كثير بن شهاب ، محمد بن اشعث ، قعقاع بن شَور ، شبث بن ربعی ، حجّار بن ابجر اور شمر بن ذی جوشن فصیل پر کھڑے چلاً رہے تھے اور تیر برسا رہے تھے (حوالہ مذکور) ۔ ادھر مجمع میں انتشار پسند اپنے عمل میں مصروف تھے۔ ظہر سے شام تک لڑائی برابر جاری رھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں اور خیموں میں واپس گئے تو روک لیے كثر، عبدالاعلى بن يزيدكلبي اور عماره بن صلخب ازدی بھاری جمعیت کے ساتھ آ رھے تھر که دونوں کر گرفتار کر لیا گیا (ہانی و مسام کے بعد دونوں

قتل هو مے)، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه ابو ثمامه مائدی بهی روک دیے گئے، (یه لوگ بعد ازاں کربلا میں شمید هو مے) ۔ جناب مسلم نماز مغرب کے لیے مسجد میں گئے تو صرف تیس آدمی ساتھ تھے، لیکن حکومت کے آدمیوں نے انھیں بھی منتشر کر دیا ۔ اب جو مسلم ابن عقیل مسجد سے نکلے تو کوئی بھی ساتھ نه تھا (الطبری، ۲:۸۰۰؛ الاخبار الطوال: ۲۰۸؛

جناب مسلم مسجد سے نکار اور گلیوں میں پھرتے پھراتے محلۂ بنی کندہ میں ایک دروازے کے پاس رک گئر ۔ یہاں طوعہ نامی ایک خاتون اپنر بیٹربلال بن اسید حضرمی کا انتظار کر رھی تھی۔ جناب مسلم نر اس سے پانی طلب کیا، اس نر پانی پلایا، ظرف آب واپس لے جا کر رکھا اور پلٹ کر آئی تو دیکھا کہ مسلم کھڑے ھیں۔ اس نے نام پوچها، جب اسے نام معلوم هوا تو دروازه کهول دیا ، ادب سے گھر میں لے گئی، کھانا پیش کیا، مگر جناب مسلم نر کهانا تناول نه فرمایا - ادهر بلال آگیا اس نر جو اپنی مال کو ایک حجرے میں بار بار جاتر دیکھا تو وجه پوچھی۔ طوعه نر مسلم كو مسمان كرنر كا حال بتايا، بلال چپ ھو گیا۔ جناب مسلم نے عبادت میں رات گزاری (طبری، دینوری، مفید و مقرم) ـ مغرب و عشا کے بعد ابن زیاد مسجد میں آیا۔ شہر کے سربرآورده لوگوں کو بلایا اور کہا که جو. نه آئے گا سیں اس کا ذمے دار نہیں ہوں گا۔ پھر حصین بن نمیر کو توال کوفه کو حکم دیا که صبح سے پہلر پہلر گھروں کی تلاشی لر اور بتائر کہ مسلم کہاں ھیں ۔ صبح سویرے دربار کیا۔ محمد بن اشعث کو اپنے پاس نخت پر بٹھایا۔ لوگ آنے لگر، شہر کے انتظامات اور جناب مسلم کے گھیراؤ کی بات ہو رہی تھی کہ بلال نے اپنے گھر میں مسلم

کی روپوشی کی اطلاع دی ۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں ستر جوانوں کا ایک دستہ دے کر جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا، ابن اشعث نے طوعہ کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ جناب مسلم نر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر نماز و دعا ختم کی، زره پهنی، تلوار لی اور طوعه کا شکریه ادا کر کے گھر سے باہر آئے ۔ تلوار نیام سے اس وقت نکلی جب فوج گھر میں گھسنے کو تھی ۔ انھوں نے نوج کو گھر سے دور ہٹا دیا اور رجز پڑھ کر جو حمله کیا تو متعدد آدسی ته تیغ کر دبر۔ ابن اشعث نر ابن زیاد سے مزید کمک طلب کی اور کہا که کیا تم نر مجھے کسی معمولی آدمی سے مقابلہ کرنے کے لمر بهیجا ہے اور یہ تو جناب محمد مصطفی م تلواروں میں سے ایک تلوار ہے (المقرّم: متتل الحسين، ص ١٨٣) \_ مقابله جارى تها اور جناب مسلم دیر سے لڑ رھے تھے اتنے میں بکیر بن حمران احمری نے سامنے سے آکر سر پر وار کیا جناب مسلم نر وار روکا، مگر لب اور دندان مبارک زخمی هو گئے۔ مسلم نے بکیر کا ھاتھ بیکار کر دیا، اب کوٹھوں سے پتھر اور جلتی لکڑیاں ان پر پھینکی جانے لگیں ۔ مسلم بن و عقیل دشمنوں کو گلیوں میں دھکیل رہے تھے اور

رجز پڑھ رہے تھے جس کا مطلع یہ ہے: اقسمتُ ان لّا اقتدل الّا حـرّا وان رأیت الموت شیشاً نکـرا

ابن اشعث کے آدمیوں نےراستے میں ایک گڑھا خس پوش کر دیا تھا۔ جب جناب مسلم وھاں پہنچے تو مجبور ھوگئے۔ اسی وقت انھیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ مسلم زخموں سے چور، پیاس سے جان بلب، دار امارة میں داخل ھوے تو سامنے صراحی رکھی تھی۔ جناب

مسلم کے اشارہ کرنے پر، پانی پیش کیا گیا مگر لب و دندان کی تکلیف کی وجہ سے پی نه سکے .

ابن زیاد کا غلام جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لایا۔ تو انھوں نے اسے سلام نه کیا۔ اس پر خادم نے اعتراض کیا۔ تو انھوں نےجواب دیا : یه میرا امیر نہیں ہے، دوسری روایت کے مطابق جناب مسلم سامنے آئے تو فرمایا۔ السلام علی من اتبع الهدی . . . . یعنی اس پر سلام جو هدایت کا پیروکار، موت کے نتائج سے ڈرنے والا اور الله کا فرماں بردار ھو (المقرم: مقتل الحسین،

اس موقع پر انهیں احساس هوا که انهوں نے حضرت حسین کو کوفه میں آنے کا لکھ کر اچھا نہیں کیا۔ سامنے عمر بن سعد کو دیکھ کر قریب بلایا اور وصیتیں کیں : میں نے امام حسین علیه السّلام کو لکھا ہے که کوفے تشریف لے آئیں اب انهیں لکھ دو که یہاں تشریف نه لائیں؛ جب سے میں کوفے میں آیا هوں، میری زرہ اور تلوار درهم کا قرض دار هو گیا هوں، میری زرہ اور تلوار بیچ کر وہ قرض ادا کر دیا ۔ (الطبری جائے۔ سیری لاش دفن کر دینا۔ (الطبری و الدینوری) .

ابن زیاد نے جناب مسلم سے درشت کلامی اور جو منه میں آیا کہا۔ جناب مسلم نے جواہا فرمایا: میں نے فساد نہیں کیا، میں امن کا داعی ہوں۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا که تمهارے باپ نے ان کے صالح و ابرار لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کے خون بہائے، قیصر و کسری کے دستور جاری کیے ، انھوں نے همیں بلایا که هم ان کے اخلاق و عادات کی اصلاح کریں ، هم ان کے اخلاق و عادات کی اصلاح کریں ،

دعوت دین (طبری و ارشاد).

ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو دار امارة کی بلندی پر لے جاؤ اور سر اتار کر جسم کے ساتھ نیچے گرا دو۔ جناب مسلم بن عقیل ، سکون و وقار کے ساتھ تکبیر و تسبیح و استغفار پڑھتے، درود و سلام کا ورد کرتے چھت پر بھنچے جہاں بقول الطبری بکیر بن حمران اور بقول الدینوری احمر بن بکیر نے سر قلم کرکے بھم مبارک کے ساتھ نیچے گرا دیا۔ ان کے بعد هانی بن عروہ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ هانی کو ابن زیاد نے اپنے ایک ترکی غلام سے قتل کروایا۔ دونوں سر یزیدکو بھیج دیے اور دونوں کے جسم کونے کی گلیوں میں پھروائے گئے۔ یہ واقعہ ذو الحجہ ، ہ ھ کو رونما ھوا .

یزید نے سلم و هانی کے سر وصول کیے اور ابن زیاد کا خط پڑھا تو بہت خوش هوا۔ جواب میں آفرین لکھی اور امام حسین علیه السّلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا حکم دیا (الطبری، ہ: ابن اثیر، شیخ مفید، عبدالرزاق، المقرم، علی نقی). جناب مسلم و هانی کے مقبرے مسجد کوفه کے یہلو میں بڑے شاندار بنر هوے هیں اور

کے پہلو میں بڑے شاندار بنے ہوے ہیں اور زیارت کا عوام و خواص ہیں۔ جناب مسلم و هانی کا المیه مرثیوں کا موضوع ہے، چنانچه اسی زمانے میں متعدد شعرائے مرثیے لکھے۔ (الطبری، ۲:۳۱؛ الدینوری: ۲۸۳، مقاتل الطالبین:

مآخذ: (۱) ابن جریر الطبری: تاریخ الاسم والملوک، بیروت؛ (۲) عاشم مجلاتی: ترجمه مقاتل الطالبین، تهران؛ (۳) الدینوری: الآخبار الطوال، مترجمهٔ محمد منور لاهور، ۲۳۹؛ (۳) شیخ محمد بن نعمان المفید: الارشاد: تهران، ۱۳۷۱ه؛ (۵) ابی محنف: مقتل الحسین، نجف؛ تجوران، ۱۳۵۱ه؛ (۵) ابی محنف: مقتل الحسین، نجف؛ (۲) ابن عتبه: عمدة الطالب، نجف، ۱۳۹۱ع؛ (۵) عماد

زاده، عماد الدین حسین اصفهانی: زندگانی حضرت ابی عبدالله الحسین، سید الشهداء چاپ سوم، تهران؛(۸) علی نقی: شهید انسانیت، لکهنئو، ۹۹، ۱۹، لاهور ۱۹۱۱؛ نقی: شهید انسانیت، لکهنئو، ۹۹، ۱۹، لاهور ۱۹۱۱؛ (۹) خلیل کمره ای: مسلم بن عتیل و اسرار پایتخت کوفه، تهران؛(۱۱) عبدالرزاق المقرم: مسلم بن شقیل، نجف:(۱۱) محمد بن علی بن شهر آشوب: مناقب آل ابی طالب، ج م، بعبثی؛(۱۲) شیخ عباس قمی: منتهی الآمال، تهران ۱۳۷۱ ه؛(۱۳) محمد باقر مجلسی: منتهی الآمال، تهران ۱۳۷۱ ه؛(۱۳) جعفر بن محمد بن نما: مشیر آلا حزان، تهران ۱۳۱۸ ه؛(۱۵) ابن طاووس، علی ابن موسی: اللهوف فی قتلی الطفوف، نجف ۱۹۵۰ ابن طاووس، علی سید محسن الامین، اعیان الشیعه، بیروت ۱۹۸۸ و (۱۶) به حسین، کرباز).

(مرتضى حسين فاضل) مُسلِم بن قُرَيش : شرف الدُّوله ابو المَكارم ، عرب خاندان عَقَينْية كا ايك ركن (ديكهبر عَقَيْل، بنو) جو شرق ادنیٰ کے آخری عرب حکمران خاندان کا ایک مشہور بادشاہ تھا۔ اس کے عمد حکومت میں بنو فاطمه اور عبّاسیوں کے درمیان ملک شام اور عراق میں حصول اقتدار کی کشمکش جاری تھی جس میں عبّاسیوں کو فتح ہوئی ۔ ٣٣ ۾ ه/ ٢٣. ١ ع ميں يه بيس ساله نوجوان اپنر والد قُرَیش بن بَدْران کی وفات پر اپنر قبیلہ کا سردار منتخب ہوا اور موصل کے حکمران کی حیثیت سے اس کا جانشین بنا۔ دریامے فرات کے ممالک کے حکمرانوں کی طرح اس نے قاہرہ کے فاطمی خلیفه كو اپنا خليف تسليم كر ليا جس كي ايك وجه يه بهی تهی که وه خود شیعی تها ـ اپنر عمد حکومت کے آغاز ہی میں اسے اپنی مملکت کی توسیع کا شوق داسنگیر هوا ؛ اس کی آرزو یه تهی که اس کا قبیلہ پورے عراق کا حکمران ہوجائے۔ اس نے توسیع سلطنت کے لیر هر ذریعه اور وسیله استعمال

كيا - پهلا موقع تو اسم ۸۵، ه/۲۰۱ عمير، ملا جب ملجوق سلطان الب ارسلان [رك بآن] خوارزمیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ملک شام میں اپنا تفوق قائم کرنے کے لیے جارہا تھا۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ وہ عرب سرداروں کو فاطمی خلیفہ کی بیعت سے منحرف کر کے اپنر ساتھ متحد ہوجانے کی ترغیب دے اور ان سے عباسی خلیفه کی بیعت لے لے ؛ چنانچه اس نے مسلم سے ایک معاهدہ کیا اور عراق کے کئی شہر اس کے حوالے کر دیے۔ اس اتحاد کا ایک رکن °ہونے کی حیثیت سے مسلم نے بنو کلاب کو شکست دی جو فاطمیوں کے باج گزار تھر۔ ٣٣٣ه / ١٠٤٠ مين الب ارسلان فوت هو گيا ـ اس اتحاد کی تجدید اس کے بیٹر سلطان ملک شاہ [رك بآن] نے بھی كر دى ـ اس كى مدد سے چند سال بعد مسلم نے اپنی مملکت کو شام میں وسعت دے کر حلب کو فتح کر لیا ۔ ۲2؍۹/۹/۱ع میں اس شہر کا کوئی طاقتور حاکم نہ تھا؛ شہر میں تاضی الخُّتَیْعتی حکومت کرتا تھا اور قلعر پر مرداسیوں کا آخری سردار قابض تھا (دیکھیے ماڈۂ حلب) ۔ یہاں سامان خوراک کی کمی ہوگئی کیونکه شهر کو دشمنوں کا هر وقت خطره لاحق رهتا تنها اور رسل و رسائل کے تمام زاستے منقطع هوچکے تھے .

د اسق سلطان تُتُس [رك بآن] كے قبضے ميں تھا جسے اس كے بھائى ملک شاہ نے شام كا ملک عطا كر ديا تھا، ليكن جسے ابھى فتح كرنا باق تھا۔ اس ليے يه تدرتى بات تھى كه تتش حلب پر بھى قبضه كر لينے كى خواهش كرے، ليكن حلب كے باشندے اسے پسند نه كرتے تھے كيونكه وه باشندے اسے پسند نه كرتے تھے كيونكه وه دروازے اس پر بندكردہے اور مسلم سے امداد كى دروازے اس پر بندكردہے اور مسلم سے امداد كى

سے نفرت تھی۔ ان حالات کے باعث اور حرّالُ میں ایک بغاوت برپا ہوجانے کی وجہ سے اسے پسپا ھونے پر مجبور ھونا پڑا ۔ مسلم نے ملک شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس لیر اس نے اس کی جگہ عبّاسیوں کے ایک سابق وزیر ابن جمیْر کے بیٹوں پر الطاف خسروانه کرتے هومے انهیں فاطمیوں کے ایک حمایتی منصور مروانی کے خلاف بھیج دیا تاکه وه اسے آمد سے بیدخل کردیں جو اس کے مقبوضات میں سب سے برڑا مقام تھا۔ منصور کی اسداد مسلم نے کی؛ وہ دونیوں مل گئے ۔ ان پسر آسد میں حملہ ہوا تہو وہ مستحکم شہر کے اندر چلے گئے اور اپنے دوسرے مقبوضات بلا مدافعت چھوڈ گئر ۔ سلطان ملک شاہ نے موقع غنیمت جان کر جمیر کے ایک دوسرے بیٹے عامدالدولہ کو مؤصل کی طرف روانه کیا تا که وه یه شهر مسلم سے چهین لے جو اس اثنا میں آمد سے نکل بھاگا تھا۔ جب مسلم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے تمام مقبوضات۔ کھو بیٹھا ہے تو اس نے نظام الملک وزیر کے بیٹے کی وساطت سے ملک شاہ کی منت سماجت شروع کی اور نہایت عاجزانه طریق سے رحم کا خواستگار ہوا ۔ سلطان کو اب مسلم کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے اس نے اسے معاف کر دیا اور اس کا ملک اسے واپس کر دیا، لیکن مسلم کب چین سے بیٹھنے والا تھا۔ اس نے ملک شاہ سے غالباً کوئی خفیہ ساز باز کر کے 22 مم سررء میں ایشیاے کوچک کے ایک سلجوق امیر سلیمان بن تُثُلُمش سے جھگڑا کھڑا کر لیا ۓ جس نے بعض بوزنطیوں سے انطاکیہ لے لیا تھا۔ اس سے اسی خراج کا بھی مطالبہ کیا جو ہوزنطی ادا کیا کرتے تھر۔ جب سایمان نے اس ادائی سے انکار کردیا تو وہ عربوں اور ترکمانوں کی

مر درخواست کی ـ جب تتش واپس چلا گیا تو مسلم بہت سا سامان خوراک همراه لے کر شہر کے نزدیک بہنچا اور طول طویل گفتگو کے بعدشمر اور قلعہ دونوں کے دونوں اس کے حوالر کردیے گئے (دیکھیے حلب)، اور رمرداسی سرداروں کو اس کے بدلر چند چھوٹے چھوٹے شہر دیدیے گئر \_ ملک شاہ نے بھی ایک لاکھ پچاس هزار دینار خراج گران کی ادائی کے عوض اس کی توثیق کردی کیونکه وه یه نهیں چاهتا تھا که اس كا بهائي [تُنش] زياده طاقتور هوجائے ـ مسلم نے اپنی مملکت میں الرُّھا (Edessa)، حرَّان اور متعدد چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد شامل کر کے اسے وسعت دی ۔ ان قلعوں میں سے اس نے ترک جتھوں کو ماربھگایا اور اس کا اقتدار و اختیار شمالی شام سے لرکر دریامے فرات تک پھیل گیا۔ اس کے بجاے کہ وہ اس پر قناعت کرتا وہ اپنی لا محدود اسکوں کے تقاضے کی بنا پر اپنی طاقت کا غلط اندازہ کرنے لگا۔ تُنشُ کی طرح وہ بھی شام کے سارے ملک بالخصوص دمشق کو فتح کر لینے کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ اس شہر کو ملک شاہ سے حاصل نہ کر سکا، کیونکہ اس نے وسط شام کا ملک تُتش کو دے رکھا تھا، اس لیے وہ پھر سلجو تیوں کے دشمن فاطمی خلیفہ سے مل گیا جس نے اس سے فوجی امداد بهیجنے کا و عدہ کیا تاکہ وہ دمشق فتح کرسکے۔ مسلم نے تُتش کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ھوے جو اس وقت انطاکیہ میں بوزنطیوں کے خلاف برسر پیکار تھا، دمشق پر چڑھائی کردی ـ اس نے وسط شام کے کئی شہروں پر قبضہ کرلیا، جن میں بَعلبَك [رك بآن] بهى شامل تها، ليكن فاطمی امداد نه پمنچی اور ُتُنش کو اس کے باج گزاروں نے واپس بلالیا، کیونکه انھیں مسلم

فوج لے کر اس ہر چڑھ آیا۔ صفر ۲۵؍ ۵؍مثی مروره میں انطاکیہ کے قریب دونوں فوجوں کا مقابله هوا ـ شرف الدوله كو اچانک يه ديكه كر حیرانی ہوئی کہ اس کی فوجیں، جو اس سے نفرت کرتی تھیں، سلیمان سے جا ملی ۔ مسلم کو شکست هوئی اور وه اپنے چار سو عربوں سميت وهير كهيت رها (ديكهير ابن العديم، ورق ہ ہ یا ب) ۔ اس کی موت کی وجہ سے بنو عُقیل کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا ۔ حلب تو اس کی موت کے بعد ہی ان کے قبضر سے نکل گیا اور پھر وہ صرف چند سال اور (و ۸ ه ۱۵ و ۱۵ تک) موصل کی حکومت کو اپنر هاته میں رکھ سکر (دیکھیر عَقّيليه، بنو عَقّيل) \_ مسلم كو لائق اور انصاف پسند بتایا جاتا ہے وہ عیسائیوں سے تو قابل تعریف تحمل و رواداری سے پیش آتا تھا - اس کے عمد حکومت میں امن و امان بہت اچھی طرح قائم رھا اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے حلب کی مالیات کو نہایت قلیل عرص میں درست کر لیا۔ الغرض وہ بے حد دور بین شخص تھا اور اس نے بڑی کامیابی سے قبائل عرب کے وقار کو عراق اور شام میں برقرار رکھا، لیکن یه اسی کے ساتھ ختم ہوگیا کیونکہ ترک سپہسالار شام و عراق کے حکمران بن گئر .

مآخذ: (۱) ابن الأثير: الكامل، اشاريه: (۲) ابن الأثير: (۲) Manuel de Généalogie: E. V. Zambaur اشاريه، بذيل مادًه.

(M. Sobernheim)

ن مُسلم بن الوليد: الأنصارى عرف (صَريْع الغوانى يعنى خوبرو عورتوں كا كشتهٔ ناز جيساكه اس سے پہلے القُطامى [رك بآن] تها)؛ ابتدائى عبّاسى دور كا ايك عرب شاعر جو حدود . ١٩ هم ١٩ عميں پيدا هوا اور ٨٠ ٢ه/٢٥ عميں

جَرجان میں فوت ہوا۔ اس کا باپ انصار [رک باں] کا ایک مولی [رک باں] اور پیشر کے لحاظ سے بافنده تها ـ اس شاعر كي تعليم و تربيت كاكچه حال معلوم نہیں ۔ غالباً اس نے خاص اساتذہ سے یا کتابوں کے ذریعر تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ اس کی تربیت عراق کے شہروں کی مصروف زندگی هی میں هوئی جمال کی علمی زندگی کا معیار عبّا۔یوں کے برسر اقتدار آنے کی وجہ سے اور بھی بلند ہوگیا تھا۔ اپنے معاصرین کی طرح وہ اپنی روزی شاعر کی حیثیت سے قصائد وغیرہ لکھ کر پیدا کرتا تھا اور اس طرح اسے بہت سے حُكَام اور امرا سے واقفیت حاصل تھی۔ ان امرا میں سے سپهسالار بزید بن مَزْید الشَّیبانی (دیکھیے ديوان، عدد ١ و ٦ و ١٠ و ١٩ و ١٩ داود بن يزيد المُبَلّبي (شماره ٢٠)، منصور بن يزيد الحنیری (عدد ۳۱) اور بہت سے دیگر لوگ شامل تھے - آھستہ آھستہ اس نے بارسوخ برامکہ كا قرب حاصل كر ليا (دبكهير ديوان، عدد ١١٠ . م، ، هم) اور خليفه هارون الرشيدكي چشم عنايت بھی اس پر ھونے لگی (عدد م ۱، ۱م، ۵۵)۔ ایک روایت کے مطابق صریع الغَوَانی کا عرف عام خلیفہ ہارون الرسید نے اسے اس کے ایک شعر کی بنا پر دیا تھا (عدد س، بیت مس، دیکھیر نیز عدد ۱۳۲ بیت ۱۳۹ و ایک غزل میں خلیفه کی بہن عبّاسه کا ذکر کرنے سے بھی نہیں چوکتا (عدد ٥٥، بيت ١١٠) - ١٨٥ ه/١٠٠ ع مين برامكه کے زوال پر بھی اس کی عملی زندگی پر کوئی مخالفانه اثر نہیں پڑا؛ اس نے اپنی بعض نظمیں خلیفه الامین کے نام سے بھی منسوب کی ہیں (عدد 2، ۲۸، ۳۰)، ليكن متأخّر عمدمين اس كا سب سے بڑا مربی المأمون كا وزير فضل بن سَمُل [رك بان] تھا۔ اس كى رعايت سے اسے المأمون كے

زمانے میں اسے کوئی سرکاری عمدہ (غالباً صاحب البَريد) جرحان مين ملكيا ـ وه ۲۰۷ه/۸۸ م مين فضل بن سهل کی وفات تک اس کا وفادار رها اور اس کی موت کا اسے ایسا صدمه هوا که پهر اس نے شاعری ترک کر دی۔ اس کا راوی ایک روایت یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اپنی وفات سے پہلر اس نے کلام کا بہت سا حصہ تلف کر دیا تھا۔ اس کے موضوع سخن و اسلوب بیان کے متعلق صرف يمه كمنا كافي هوگاكه وه بالكل قديم روایتی انداز کا تھا۔ پرانی طرز کے قصائد اور مراثی کے علاوہ اس لحاظ سے اس کی هجویات خاص طور پر دلچسپ ھیں۔ ابن القَنْبر سے (جو اور اعتبار سے غیر معروف ہے) اس کے مناظروں میں جو انصار اور قریش کے فضائل کے متعلق ہوے الفَرُزُدق [رك بآن] يا طرمّاح [رك بآن] كے مناظروں کی سی تلخی پائی جاتی ہے۔ عربی شاعروں کا دو سو برس کا ارتقا قدرتی طور پر اسے متأثر کیر بغیر نه ره سکا ۔ اس کے غزلیه اشعار میں همیں اکثر اوقات عَمر بن ابي ربيعة يا العبّاس بن الأحْنَف (دیکھیے مادّۂ ابن الاحنف) کا رنگ ملتا ہے جو اس کے معاصر تھر ۔ اس کی خمریات بالخصوص قابل ذکر هیں، اگرچه Nöldeke کی یه راے ہے که ان میں کیف میگساری کا وہ قدرتی خظ شاذ و نادر ھی پایا جاتا ہے جو ابو نُواس [رك بان] كے كلام مين ملتا هے؛ تاهم عرب نقادوں كو اس سے اختلاف ہے۔ ان کی راہے میں یہ دونوں شاعر اس معامار میں عملا ایک دوسرے کے هم بله ھیں اور ھمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کی راے درست ہے ۔ اس کی خمریات نه صرف شہروں کے معاشرے اور معاشرتی زندگی کی عُکّاسی کی بنا پر گراں قدر میں بلکه شاعری کے نقطهٔ نظر سے بھی وہ مسلمہ کلام کے نمونوں میں سے ھیں ۔ اگر

موضوعات کے اعتبار سے همیں یه ماننا بھی پڑھے
کہ اس کا شمار قدیم شعرا کے مقلّدین میں تھا تو
بھی اسلوب کے لحاظ سے مسلم یقیناً جدیدتر دورکا
شاءر تھا ۔ عربی ادبیات کے مؤرخین اسے البدیع
یعنی نئی طرز کا موجد قرار دیتے هیں جس میں
تشبیمیں اور استعاروں کا استعمال کیا جاتا ہے،
لیکن یہ کہ دینا ایسا آسان نہیں ۔ جدید اسلوب
بیان عربی شاعری میں بتدریج پروان چڑھا،
اگرچه مسلم اور اس کے هم عصر شعرا بشار بن
اگرچه مسلم اور اس کے هم عصر شعرا بشار بن
برد [رک بآن]، ابو نُواس وغیرہ ان لوگوں میں
سے تھے جنھوں نے پہلے پہل یہ نئی راہ اختیار
کی ۔ ان کے بعد کی نسل کے شاعروں بالخصوص
ابو تمام [رک بآن] نے اس نئے اسلوب کو ابتذال
کی حد تک پہنچا دیا .

مسلم کے تعلقات اپنربہت سے هم عصر شعرا سے موافق و مخالف دونوں قسم کے تھے؛ مثلاً ابو نُواس، ابوالعَتاهيه [رك بآن] العبّاس بن الآحنف (جو بغض و عناد سے اسے ''صربع الغُیلان'' یا الكأس" لكهتا ها، ديكهير ديوان، عدد سم) ابو الشّيص [رك بان] الحسين الخليم، وغيره سے اس کا ادبی اثر کچھ معمولی نه تھا؛ دغیل [رك بان] اس كا شاكرد تها (ليكن اس تعلق كے باوجود وہ مسلم کی هجو گوئی سے باز نه رها)، ابو تمام اس کے اشعار کے مطالعے کا خاص طور پر شائق تھا۔ اس کا دیوان مم تک بڑی غير تسلّ بخش حالت مين پهنچا هے؛ اسے الصولى [رك بان] نے حروف ہجا کے اعتبار سے جمع کیا تها، لیکن اس کا مرتب کرده دیوان هم تک نهیں یمنجا، (البته کتاب الاغانی میں اس کے کچھ نشانات ملتر هیں) ۔ ایک روایت یه بھی ہے که مشہور ساہر لغت المُبرَّد نے اس کا کلام جمع کیا تھا ۔ یورپ کے واحد معلومہ نسخر (لائیڈن)

مین، جس پر de Goeje کا ایڈیشن مبنی ہے، اس کے کلام کے صرف چند اجزا موجود ہیں (جن میلی سے بعض الحاق بھی ہیں، دیکھیے Barbier میلی سے بعض الحاق بھی ہیں، دیکھیے اور متن کی تنقید ایک غیر معروف سا نسخه ہے اور متن کی تنقید کے لیے بہت کم حیثیت رکھتا ہے۔ [مسلم بن الولید کا دیوان سامی الدبان کی تحقیق، تصحیح اور تحشیے سے دارالمعارف، تا ہر، نے حال ہی میں شائع کیا ہے].

مآخذ (۱) Diwan Poetae Abul'l Walid Moslim ibno-'l-Walid-al-Angari' Cognomine de Gosje طبع (Cario l-ghawani) الأثيارات (بدقسمتی سے اس میں اشعار کا اشارید نہیں ہے)؛ طبع قاهره ٥ ٢ ٣ ١ ه (مطبعة مدرسة والدة عبّاس الاوّل، ٨٠ ص ١٩)؛ اگرچہ اس کے بارے میں طبع اولٰی ہونے کا دعوٰی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں de Goeje کے ستن کو حروف کے ہجا کی ترتیب سے نقل کیا گیا ہے بمبئیکا لیتھو نسخہ ۳۰۰ ه/۱۸۸۹ مجهر دستیاب نهی هوسکا (دیکھیے Rescher، کتاب مذکور، اس کے متعلّق بیان کیا جاتا ہے کہ اِس میں لائیڈن کی طبع کی نسبت بہتر متن ہے؛ دیکھیے Sarkis، کتاب مذکور) de Goeje نے اپنے مطبوعہ نسخے میں بہت سے مآخذ دیے ہیں رص ۲۲۸ تا ۳۱۰)۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم مآخذ کتاب الاغانی ہے (ص ۲۲۸ تا ۲۷۱) ۔ دوسرے باخذ میں سے مفصلة ذيل قابل ذكر بين : (١) ابن قَنْيَبَة :كتاب الشَّعروالشَّعرا، طبع de Goeje، ص ۵۲۸ تا ۵۳۵، بعوانع کثیره (دیکھیے أشاريه)؛ (٢) ابن المُعْتَزِّ : طبقات الشَّعراء المُحدثين (مخطوطة Escurial عدد ٢٤٩)، ورق ١٥ الف تا ١٥ ب (٣) المَرْزُباني : السُّوتَّة، قاهره ١٣٣٣ه (المطبع السَّلَفيه) دیکھیر اشاریه موجوده زمانے کا ادب: (۲۲. Nöldeke(۳): de Goeie کے ایڈیشن پر تبصرہ در A G G A و جون G.A.L : Brockelmann(3) : داع تا ه د ع تا ه اين ا

(Ign. Kratschkowsky)

مُسلم لیگ : برّصغیری (اور اب پاکستان⊗ اور بهارت دونوں کی) ایک سیاسی جماعت جس نے . س دسمبر ، ، ، و اعکو ڈھاکے میں جنم لیا ۔ اس دن نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر برصغیر کے کچھ مسلم قائدین ان کی اس تجویز پر غور کرنے کے لیے جمع ہوے کہ ایک ۱۰کل هند مسلم کنفیڈریسی" قائم کی جائے۔ اس اجلاس میں، جس کی صدارت نواب وقار الملک (سیکرٹری، مدرسة العلوم، علی گڑھ) نے کی اور یه طر هوا که مسلمانان هند کی اس پیهلی باقاعده سیاسی تنظیم کا نام ''کُل هند مسلم کنفیڈریسی'' کے بجائے ''کل ہند مسلم لیگ'' رکھا جائے۔ نواب وقار الملک سر سيد احمد خان ح ايک معتمد رفیق کار رہے تھے اور ان کے اس حلقۂ احباب سے تعلق رکھتر تھر جس کے خیال میں برصغیر کے مسلمانوں کو اپنا جداگانہ تشخص برقرار ركهنر اور سياسي اقتدار مين اپني شركت

کی ابتدا کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ اپنی مفاہمتی پالیسی پر نظرثانی ضروری ہو گئی ۔۔۔ ۱۸۵۷ء کے عظیم آشوب کے بعد، جس میں برصغیر میں انگریزوں کے اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جانے سے بال بال بچا تھا، انھوں نے اپنی اس وسیع اور عریض نو آبادی کے انتظامی بادی کے انتظامی باور آئینی ڈھانچوں میں ایسی تبدیلیاں لانے کا عزم کر لیا تھا جو مقامی باشندوں کو اقتدار میں شریک کرنے کی راہ ہموار کر سکیں .

١٨٥٤ع کي تحريک مين مسلمانون نر ايک خصوصی کلیدی کردار ادا کیا تھا، جس کا مقصد برطانوی اقتدار کو ختم کرکے اپنی کھوئی هوئي حكومت كو واپس لينا تها لهٰذا اس آشوب کو ختم کرنے کے بعد انگریز حکمرانوں نر مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے ہر ممکن منصوبے پر عمل کیا تھا۔ اس عظیم تحریک آزادی کے جمله آثار ختم کرنے کے لیر انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ایک طرف ہرصغیر کی اکثریتی قوم یعنی هندووں کو ایک سیاسی تنظیم کے ذریعے متحد کیا جائے، جو برطانوی مصنفین کے مطابق مسلمان ''شورش پسندوں'' کے خلاف ایک دیوار بن سکے اور دوسری طرف ایسی آئینی اور انتظامی تبدیلیان لائی جائیں جن کے ذریعر سرکاری ملازمتوں سے مسلمانوں کو بتدریج خارج کیا جا سکے اور نمائندہ ادارے تشکیل کرکے اکثریتی قوم کے لیر سیاسی اقتدار میں شرکت کے دروازے وا کر دبر جائیں؛ چنانچه بهت جلد سرکاری ملازمتون میں مسلمانوں کی تعداد نه هونے کے برابر رہ گئی اور ''هندوستانی کونسلوں کے قانون''، مجریہ ۱۸۹۳ء، کے تحت ضلعی اور قسمتی (ڈویژنل) سطحوں پر منتخب بلدیاتی اور شہری اداروں کے قیام کے ذریعے

غیر مسلم اکثریت کے سیاسی غلبر کے لیر ابتدائی اقدامات كير گئر ـ ان بدلر هو حالات ميں مسلمانوں کے لیر بھی ضروری ھو گیا کہ وہ انگریزی زبان، انگریزی تعلیم اور انگریزوں کے معاشرتی طریقوں کے بائیکاٹ کی پالیسی ترک کر دیں اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کرکے اپنے حقوق کا دفاع کریں ۔ ایک پنشن یافتہ انگریز سرکاری افسر اے ۔ او ۔ ھیوم نر اس وقت کے وائسراے لارڈ ڈفرن کی حوصلہ افزائی سے ١٨٨٥ء مين اندين نيشنل كانكريس كي بنياد ركهي تھی اور اکثریتی قوم کی حیثیت سے ہندو اس پر چھا گئر تھے۔ کانگریس کے پہلے اجلاس میں سارمے برصغیر سے ستر اشخاص نے نمائندگی کا فرض ادا کیا تھا، جن میں سے صرف دو مسلمان تھے -[در اصل اس کے دو مقاصد تھر: اول، ھندووں کو شورش پسندی سے ہٹا کر آئینی طور سے مطالبہ کرنے کی عادت ڈالنا؛ دوم، هندووں کو مسلمانوں سے جدا کرکے ان میں اکثریتی جمہوریت کا شعور پیدا کرنا تاکه وه مثل سابق مسلمان آزادی پسندوں کے ساتھ برطانوی حکومت کے خلاف متحدہ محاذ نه بنا سکیں جس طرح انھوں نے ناکام انقلاب دہلی کے وقت کیا تھا].

برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کے قیام کے لیے ڈھاکے کا انتخاب ایک خصوصی اھمیت کا حامل تھا۔ اس وقت کانگریس بنگال کی تقسیم انتظال کے تقسیم بنگال] کے خلاف ایک زبردست تحریک چلا رھی تھی، مگر مسلمانوں کی نظر میں اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مشرق بنگال اور آسام پر مشتمل مسلم اکثریت کا جو نیا صوبہ وجود میں آیا تھا اس کو ختم کرا دیا جائے۔ وائسراے ھند لارڈ کرزن نے نیمیلہ کیا تھا کہ بنگال کے وسیع صوبے کو، جو نیمیلہ کیا تھا کہ بنگال کے وسیع صوبے کو، جو

اس وقت سازے بنگال، بہار اور اڈیسہ پر مشتمل تھا، انتظامی سہولت کے لبر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائر کیونکہ ان کے خیال میں اتنر وسیع علاقے کا انتظام ایک لفٹیننٹ گورنر کی طاقت سے باہر تھا۔ یہ تقسیم ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۵ کو عمل میں آئی ۔ تقسیم کے چھر دن بعد، یعنی ۲۲ اکتوبر ۲۰۹۵ کو، ڈھاکے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں مقررین نے اس بات پر اظمار اطمینان کیا که اس تقسیم کے باعث کم سے کم بنگال کے ایک حصر کے مسلمان ہندو اکثریت کے اقتصادی استحصال اور سیاسی غلبر سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ تقسیم بنگال کی پہلی سالگرہ کے سوقع پر مشرق بنگال کے مسلمانوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا (وزیر هند) کو ایک یاد داشت روانه کی، جس میں اس کے اس اعلان پر شکریه ادا کیا گیا تھا که بنگال کی تقسیم کو اب ایک "اٹل حقیقت" سمجھا جائے۔اس یاد داشت کا مقصد انگریز حکمرانوں کو هندو اکثریت کی تقسیم بنگال کے خلاف تحریک کے سامنے جھکنے سے باز رکھنا تھا۔ ستمبر ۱۹۰۸ء میں مسلم لیگ نے، جو دو سال قبل وجود میں آ چکی تھی، ایک قرارداد کے ذریعے انگریزوں سے اس توقع کا اظہار كيا كه وه تقسيم بنگال كي (الل حقيقت) كا پاس کرتے رہیں گے؛ لیکن انگریزوں پر ہندووں کا دباؤ بڑھتا رہا ۔ سدیشی مصنوعات کے استعمال کی تحریک اور انگریز افسروں کے خلاف تشدّد کی کارروائیوں کے ذریعے برطانوی حکومت کو بنگال کی تقسیم منسوخ کرنے پر مجبور کیا جاتا رہا ۔ لہٰذا مسلم لیگ نے ۱۱ نومبر ۱۹۰۸ء کو وزير هند كو ايك مراسله روانه كيا، جس مين انتباه کیا گیا که تقسیم بنگال کی تنسیخ مسلمانوں میں بنے حد اضطراب اور بے اطمینانی کا سبب بنے

کی، لہٰذا اس سے گریز کیا جائے۔ مسلمان اس معاملر میں بہت حسّاس تھر کیونکہ غیر منقسم بنگال میں مشرق بنگال کی مسلم اکثریت پر کلکتر سے حکومت کی جاتی تھی اور بنگال کی ترقی میں مسلمانوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اگرچہ وهال مسلمان اكثريت مين تهر، ليكن عدالتي عہدوں پر ہندووں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں پانچ گنا تھی اور وکالت کے پیشے میں تو هندووں کی تقریباً اجارہ داری تھی ـ مشرق بنگال کے اضلاع میں بھی معدودے چند انگریزوں کو چھوڑکر باقی قریب قریب تمام افسر ہندو تھے۔ لہٰذا اس مسلم اکثریت کے علاقے میں ایک طرح سے ہندو راج تھا۔ چونکہ کانگریس جماعتی طور پر بنگال کی تقسیم کی تنسیخ کی تحریک میں ہندووں کے مطالبے کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، لہذا مسلمانوں کو یقین ہو گیا که کانگریس بنیادی طور پر ایک هندو جماعت ہے اور مسلمانوں کو اپنر مفادات کے تحفظ کے لير ايک علمده جماعت کي ضرورت هے۔ مسلم لیگ، جو ۲۹۰۹ء میں وجود میں آگئی تھی، بتدریج مسلمانوں کے مذکورۂ بالا احساس کی ترجمان اور ممائنده بنتی گئی .

سر سید پہلے مسلمان رہنما تھے جنھوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا نظریہ پیش کیا اور مسلمانوں کو اپنی جداگانہ سیاسی تنظیم قائم کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا ۔ مسلم لیگ نے عملی طور پر اس تصور کو اپنا لیا۔ اس طرح مسلم لیگ کے سلسلے میں سر سید کی علی گڑھ تحریک کا بڑا حصہ ہے۔ سر سید نے کہا تھا : ''جھے یقین ہے کہ یہ دو قومیں (ھندو اور مسلمان) کسی کام میں بھی متحدہ طور پر شریک نہیں ھو بکتیں۔ اس وقت متحدہ طور پر شریک نہیں ھو بکتیں۔ اس وقت

ان کے درمیان ظاہری طور پر کوئی مخاصمت نہیں ہے، لیکن تعلیم یافتہ لوگوں کے باعث یہ مخاصمت تیزی کے ساتھ فروغ پائے گی۔ جو زندہ رہے گا، وہ دیکھ لے گا''۔ انڈین نیشنل کانگریس کے اس مطالبے پر کہ هندوستان میں برطانوی طرز کی نمائندہ حکومت قائم کی جائے، تبصرہ کرتے ہوے سر مید نے کہا تھا: ''ایک ایسے ملک میں جہاں دو معختلف قومیں آباد هیں کانگریس کی یہ تجاویز نہایت غیر موزوں هیں۔ فرض کیا یہ تمکن هو گا کہ دو قومیں ۔ فرض کیا کیا یہ ممکن هو گا کہ دو قومیں ۔ هندو اور مسلمان ۔ ایک هی تخت پر براجمان هو جائیں اور مساوی اختیارات کی حامل هوں ؟''

ڈبلیو۔ ایس۔ بلنٹ نے اپنی کتاب '' ھندوستان رہن کے عہد میں''، جو ایک نجی ڈائری کی حیثیت رکھتی تھی اور ۱۸۸۳ء میں شائع ھوئی، سرسید کے اس خیال سے اتفاق کیا تھا۔ بلنٹ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ شمالی ھند کے تمام صوبے ایک مسلمان حکومت کے تحت اور جنوبی ھند کے تمام صوبے ایک ھندو حکومت کے تحت کر دیے حائیں .

ڈھاکے کے نواب سر عبدالغنی نے سر سید کی علی گڑھ تحریک کے ساتھ سکمل تعاون کیا اور ان کے بڑے بیٹے اور جانشین نواب احسان الله نے بھی اس تحریک کو پروان چڑھانے میں پورا حصه لیا۔ نواب احسان الله کے جانشین نواب سلیم الله نے سرسید کے رفیق کار نواب وقارالملک کے زیر صدارت ڈھاکے میں مسلم قائدین کا وہ اجلاس منعقد کیا جو میں دسمبر ۲۰۹۱ء کو مسلم لیگ کے قیام کا موجب بنا تھا۔ اس اجلاس میں برصغیر کے طول و عرض سے تین ھزار مسلم میں برصغیر کے طول و عرض سے تین ھزار مسلم نظیم کی تجویز نواب

سلیم اللہ نے پیش کی اور حکیم اجمل خان نے اس کی تائید کی ۔ ہزھائی نس سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر منتخب ہوے .

مسام لیگ کا قیام اس لیر بھی ضروری ہو گیا تھا کہ م ، و ، ع میں انگریزوں نرید اعلان کیا که کچه عرصه بعد مزید آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں گی (جو منٹو مارلر اصلاحات کہلائیں) اور ان کے ذریعر ہندوستانیوں کو کچھ اور سیاسی حقوق دیے جائیں گے۔ چنانچه یکم اکتوبر ۹.۹،۹ کو هزهائی نس سر آغا خان کی سربراهی میں مسلمانوں کے ایک وفد نے، جس میں برصغیر کے مختلف حصوں سے ستر اہم مسلمان شخصیتیں شامل تھیں، وائسرامے هند لارڈ منٹو سے شمارمیں ملاقات کی اور ایک طویل محضر نامه پیش کیا ـ اس میں کما گیا تھا کہ برصغیر میں چھر کروڑ بیس لا کھ مسلمان بستے ہیں، جو برصغیر کی آبادی کا تقریباً ایک چوتهائی حصّه هی اور اگر دوسری الليتون اور گروهون كو شامل نه كيا جائر تو ھندووں کے مقابلر میں مسلمانوں کا تناسب اور بھی زیاد، هو جاتا ہے - انھوں نے کہا کہ اس وقت برصغیر کے مسلمانوں کی تعداد روس کو چھوڑ کر اول درجے کی ہر پوری مملکت کی آبادی کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان بہت اہم سیاسی حیثیت کے مالک ہیں اور ہندوستان کے دفاعی نظام میں ایک قابل رشک کردار ادا کر رہے دیں۔ اس صورت حال کو مدنظر رکھتے ھومے یہ ضروری ہے کہ برصغیر میں یوربی قسم کے نمائندہ اداروں کا قیام یہاں کے مخصوص سیاسی ، سماجی اور مذہبی حالات کو مدنظر ركه كر عمل مين لايا جائر اور اكر اس ضمن میں احتیاط سے کام نہ لیا گیا تو مسلمان ایک نا مہربان اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی بسر

کرنر پر مجبور ہو جائیں گے.

اس محضر نامر میں یه مطالبات پیش کیر گئے: (١) مجالس قانون ساز کے انتخاب میں مسلمانوں کے لیر جداگانہ انتخابی حلقے یا ادارے تشكيل كير جائين؛ (٧) ميونسهلڻيون مين هر فرقم اپنر نمائندے علیٰحدہ منتخب کر کے بهیجر؛ (۳) سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کا رائج طريقه ختم كر دينا چاهيے كيونكه مغل دور کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے انگریزی طریقهٔ تعلیم کو پوری طرح نمین اپنایا جو حصول ملازمت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور چونکه مسلمانوں میں یه تعلیم کم ہے اس لیر ان کا براہ راست بھرتی کے ذریعر ملازمت حاصل کرنا ممکن نہیں ۔ پس ان کے لیے ملازمتیں مخصوص کی جاڈیں؛ (م) ہر ہائی کورٹ اور چیف کورٹ میں مسلمانوں کے لیر نشستیں مخصوص کی جائیں .

وائسراے نے اس محضر نامے کا جواب دیتے هوے مسلمانوں کے شاندار ماضی کو تسلیم کیا اور سر سید احمد خان کی خدمات اور علی گڑھ تحریک کو بھی سراھا۔ انھوں نے کہا کہ وہ اس وقت نہیں بتا سکتے کہ مختلف فرقوں کی مناسب نمائندگی کا طریق کار کیا ھو گا، لیکن انھوں نے پخته یتین دلایا کہ اگر ھندوستان میں انتخابات کے ذریعے نمائندگی کے طریق کار کو انتخابات کے ذریعے نمائندگی کے طریق کار کو گیا اور بڑمغیر میں ہسنے والے فرقوں کے عقائد اور ان کی روایات کو مدنظر نه رکھا گیا تو اور ان کی روایات کو مدنظر نه رکھا گیا تو ناکامی سے دو چار ھوگ، ۔ انھوں نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جائر گا .

دراصل لارڈ منٹو نے مسلمانوں کا جداگانہ نمائندگی کا مطالبہ مصلحة قبول کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو هنگامہ آرائی سے باهر رکھنے کے خواهاں تھے ، لیکن مسلمان یہ سمجھے کہ ان کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے؛ لہٰذا انھوں نے اپنی جداگانہ سیاسی تنظیم (یعنی مسلم لیگ) کے ذریعے اپنے جداگانہ نیابت کے حق کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں تیز کر دیں .

هندو اور دوسرے غیر مسلم مؤرخین، جو مسلم لیک کے قیام کو مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کا نتیجه قرار دبتے هیں، یه فراموش کر دبتر میں کہ گزشتہ ڈیڑھ سو سال کے دوران میں مسلمانوں کے ساتھ سخت بر انصافیاں ھوٹیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سرم اعس بنگال پر قبضه کرنر کے بعد مسلمان زمینداروں کو ان کی زسینداریوں سے بھی بیدخل کر دیا تھا۔ ھندو تاجروں نے پلاسی اور بکسر کی جنگوں میں نواب سراج الدوله اور میر قاسم کے خلاف انگریزوں کی مدد کی تھی، اس لیے ھندو تاجروں نے مسلمان زمینداروں کے کاشتکاروں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے مالگزاری وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر انگریزوں نے ۹۳ میں مسلمان زمینداروں کو بیدخل کرکے ان کو مالکانہ حقوق دے دیے تھر ۔ اس طرح وہ اعلٰی ذات کے مندو، جن کا بنگال کی تجارت پر قبضہ تھا، اب تمام مسلمان زسینداروں کی زمینوں کے بھی مالک بن بیٹھے تھے .

لارڈ کارنوالس نے اس کارروائی کو مستقل بندو بست کا نام دیا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو اقتصادی حیثیت سے بنگال میں بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ۔ یہ نئے ھندو زمیندار زمینوں پر خود نہیں رھتے تھے اور صرف لگان اور مالگزاری

وصول کرنے جاتے تھے۔ انھیں صرف یہ پتا تھا که انھیں انگریزوں کے ساتھ وفاداری نبھانا ھے۔ انھوں نےکسانوں کا استحصال شروع کر دیا، جس کی وجه سے انیسویں صدی کے آغاز میں كسانون نركثي دفعه علم بغاوت بلند كيا؟ چنانچه ۱۸۲۷ء میں میر نثار علی عرف ٹیٹو میر نے انگریزوں کے نافذ کیے ہوے نئے قوانین کے خلاف بغاوت کر دی کیونکہ ان قوانین کے ذریعر نثر هندو زميندارون كو ابن عامه قائم ركهنر اور دوسرے اہم فرائض انجام دینر کے اختیارات دینر کا مطلب ان زمینداروں کی پوزیشن کو مستحكم بنانا تها تاكه وه كسانون كومكمل طور پر اپنی مرضی کے تابع رکھ سکیں۔ ٹیٹو میر اور ان کے بہت سے ساتھی کلکتر کے قریب ایک مقام پر پولیس کے نرغے میں آگئے اور ہ، نومبر ١٨٣١ء كو شهيد هو گئر.

کچھ عرصہ بعد بنگال کے کسانوں نے ایک اور تحریک شروع کی، جسے فرائضی تحریک [رك بان] کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے بانی فرید پور کے حاجی شریعت اللہ تھے، جن کا مقصد بنگال کے منتشر اور مظلوم مسلمانوں کو منظم کرنا اور ان کے معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی بنانا تھا۔ ان کے لڑکے دودھو میاں نے تحریک میں شامل کسانوں کو فوجی تربیت بھی دی تاکہ وہ برطانوی پولیس اور فوج کا مقابلہ کر مکیں۔ انھوں نے اعلان کیا کہ تمام زمین خُدا کی ملکیت ہے، لہذا کوئی شخص کسانوں سے لگان ملکیت ہے، لہذا کوئی شخص کسانوں سے لگان بنا مالگزاری وصول نہیں کر سکتا؛ چنانچہ کے حکومت سے ان کا سخت اور خونریز مقابلہ ہوا، حکومت سے ان کا سخت اور خونریز مقابلہ ہوا، حس میں دودھو میاں کو شکست ہو گئی .

اس کے بعد سممراء میں ایک درویش کرم

شاه کی سربراهی میں شیرپور اور میمن سنگھ کے کسانوں نے بغاوت کی ۔ کرم شاه کے انتقال کے بعد ان کے لڑکے ٹیپو نے ان کی تحریک کو جاری رکھا ۔ ان تمام تحریکوں نے بنگال کے مسلمانوں میں جداگانه قومی تشخص کا شعور پیدا کیا کیونکه ان کی جدوجہد انگریزوں اور هندووں کے مشترک مظالم اور استحصال کے خلاف تھی . بعض مؤرخین کا خیال ہے که ان تحریکوں کی روح سید احمد بریلوی شہید اور شاه اسمعیل شہید کی تعلیمات سے آئی تھی ۔ سید احمد شمید نے دہلی اور بنگال میں بھی مبائخ بھیجے تھے اور بالآخر وہ صوبه میں بھی مبائخ بھیجے تھے اور بالآخر وہ صوبه سرحد میں بالا کوٹ کے مقام پر ۲ مئی ۱۳۸۱ء کو سکھوں سے جنگ کرتے ہوے شمید ھو گئے تھے ۔ سید احمد بریلوی کا مقصد شمالی هند میں تھے ۔ سید احمد بریلوی کا مقصد شمالی هند میں تھے ۔ سید احمد بریلوی کا مقصد شمالی هند میں تھے ۔ سید احمد بریلوی کا مقصد شمالی هند میں تھے ۔ سید احمد بریلوی کا مقصد شمالی هند میں

احیا ہے سنت اور رد بدعت کے علاوہ مسلمانوں

کی سیاسی طاقت کی بحالی بھی تھا؛ چنانچه

١٨٥٤ع کے ناکام انتلاب میں بھی سید احمد

شہیدہ کی تبلیغ سے متأثر لوگوں نر بڑھ چڑھ کر

حصه لیا۔ اس کے بعد انیسویں صدی کے آخر

تک علما احیاے دین اور سلطنت کی بازیابی کے

لیے انگریزوں کے تشدد سہتے رہے.
انھیں تحریکوں کی بدولت مسلمانان برمغیر
میں مسلسل ایک احیائی شعور پیدا ھوتا رھا، جو
بیسیویں صدی کے آغاز میں مسلم لیگ کے قیام اور
بعد ازاں اتحاد اسلام تحریک اور تحریک خلافت
سےگزر کر تحریک پاکستان پر منتج ھوا.

برصغیر کے مسلمانوں میں قومی شعور کی بیداری کی ایک اور وجه بھی تھی۔ انگریزوں کا ایک سوچا سمجھا منصوبه یه تھا که مسلمانوں کی ثقافت کو تباہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ان کا سب سے سخت وار اردو زبان پر ہوا۔ شاہ عالم،

ثانی سے دیوانی حقوق حاصل کر لینے کے بعد فارسی کا درباروں سے نکل جانا ایک سخت سیاسی اقدام تھا اور اس کی تلخی کو کسی متبادل زبان کے ذریعے دور کرنا ضروری تھا؛ لہٰذا اردوکو ایک سرکاری زبان کا درجه دے دیا گیا؛ چنانچه هندو بھی سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے آردو میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ جب انگریزوں کا اقتدار مکمل هوا تو اردو عمار شمالی هند کی ایک سرکاری زبان تھی۔ ۱۸۵۷ء کے ناکام انقلاب کے بعد جب مسلمان انگریزوں کے عتاب کا نشانه بننا شروع هوے تو انگریز حکمرانوں نے سابق حکمت عملی کے برعکس مسلمانوں کو ثقافتی طور سے پست کرنے کے لیے ہندی کو اردو پر فوقیت دینا شروع کردیا؛ چنانچـه ١٨٧٣ء مين حكومت بنگال نے يه حكم جارى کیا کہ پٹنے ، بھاگاپور اور چھوٹے ناگپور کے علاقوں میں (بہار اس وقت بنکال کا حصد تھا) ديوناگري رسم الخط مين لکھي جانر والي هندي کو تمام سرکاری دفاتر میں استعمال کیا جائر ۔ پولیس اور مرکزی دفاتر میں ملازمت کے لیے هندی سے واقفیت لازمی قرار دے دی گئی، لیکن هندو اور مسلمان دونوں اردو کے اتنے خو کر ہو چکر تھر کہ اس حکم کا کوئی خاص اثر نه هوا، یمان تک که هندی میں چھپر هو ہے فارم اردو میں پر کم جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر اپریل ۱۸۸۰ء میں بنگال کے لفٹیننٹ گورنر سر ایشاے نے حکم دیا کہ یکم جنوری ۱۸۸۱ء سے اردو میں لکھی هوئی هر تحریر سرکاری دفاتر میں غیر تانونی متصوّر ہوگی اور صرف دیو ناگری رسم البخط مين لكهي هو أي هندي تحرير هي كو قانونی تصور کیا جائر گا۔ اس اقدام سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان بھی تلخی بڑھی اور

مسلمانوں اور ہندی کے علمبردار متعصب ہندووں کے درسیان بھی سخت اختلاف پیدا ہوگیا .

یو - پی کے صوبے میں ڈائریکٹر تعلیمات مسٹر گریفتھ نے اپنی رپورٹ برائے ۱۸۷۵–۱۸۷۸ ع میں لکھا: ''اصول کے مطابق ھندی ھی اس صوبے کی اصلی زبان ہے کیونکہ دیمی آبادی اسی کو استعمال کرتی ہے ، لیکن وہ کماں تک اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اس کا دارومدار اس امر پر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کا نو آبادیاتی اثر کس جگہ کتنا ھوا ہے''

بیس سال تک اردو کی قسمت ڈانواں ڈول رھی اور آخر کار ۱۸۹۹ء میں بنارس کے با اثر ہندو یو۔ پی کے لفٹیننٹ گورنر سر اینتھونی میکڈانلڈ سے یه منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ صوبے کی سرکاری، تعلیمی، تجارتی اور عدالتی زبان هندی هونی چاهیے اور ۱۸ اپریل ..،۱۹ کو ایک سرکاری اعلامیے میں ہندووں کے اس مطالبےکو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت کے اس فیصلے نے مسلمانوں کے اقتصادی و ثقافتی مفادات پر ضرب کاری لگائی؛ چنانچه ''اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن''کا ایک نمائندہ اجلاس اسی دن لکھنؤ میں منعقد ہوا اور حکومت سے استدعا کی گئی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظرثانی کرے۔ اس اجلاس کی صدارت نواب مجسن الملک نے کی، جو علی گڑھ کالج میں سر سیّد کے جانشین مقرر هوے تھے ۔ سر اینتھونی نے اپنے سرکاری فرائض سے تجاوز کرتے ہوے علی گڑھ کالج کے ڈرسٹیوں كا ايك خصوصي اجلاس طلب كيا اور انهين انتباہ کیا کہ اگر کالج کے اعزازی سیکرٹری نواب محسن الملک نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن سے قطع تعلق نه کیا تو کالج کی سرکاری امداد بند کر دی جائے گی۔ هندو اخبارات اور

عوام نے حکومت کے اس رویے کو سراھا۔ ۱، ۱، ۱ میں مسلمانوں نے علی گڑھ میں ''مسلمانوں کی میاسی اور سماجی جماعت'' قائم کی تاکه مسلمانوں کے مفادات کے خلاف انگریزوں اور ھندووں کی متحدہ کاروائیوں کا علاج سوچ سکیں .

اس طرح مسلمانوں نے گزشتہ ایک صدی کے دوران اپنے اوپر نازل ہونے والی بدنصیبیوں کا جائزه لینا شروع کیا ۔ وہ اس نتیجے پر پہنچر کہ برصغیر میں انگریزوں کے قدم جم چکے ہیں اور مسلمانوں کی برابر حق تلفی هو رهی هے؛ چنانچہ وہ سر سید کے بتائر ہوے راستے (مفاہمت) پر گامزن ہو گئر ۔ مسلم قائدین کے وفد کا شمار میں وائسراے ہند لارڈ سنٹو کے پاس جانا اور جداگانه نیابت کا مطالبه کرنا، پهر (۱۹۰۹ء میں) مسلم لیگ کا سنگ بنیاد رکھنا، مسلمانوں کی اسی تبدیل شده پالیسی کا نتیجه تها ـ ۱۹ ، ۱۹ میں منٹو مارلر اصلاحات کے ذریعر انھیں جداگانہ نیابت کا حق ملا ۔ یہ مسلمانوں کی اسی پالیسی کا پہلا ثمر تھا، جس نر آگے چل کر پاکستان کی مَنزل کی نشآن دہی کی ۔ یہ حق در حقیّقت برصغیر میں مسلمانوں کی جدا قومیت کا پہلا (اگرچہ غیر واضح) اعلان تها.

ہ، ۹۰۹ء میں مسلم لیگ کے قیام کے موقع پر ڈھاکے کے نواب سلیم اللہ نے جو قرار داد پیش کی اس سے اس وقت کے مسلمانوں کے ذھنی اضطراب کا بتا چلتا ہے۔ یہ قرار داد درج ذیل ہے:۔

''ڈھاکے میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ اجلاس طے کرتا ہے کہ نیچے دیے ہوئے مقاصد کے حصول کے لیے 'کل ہند مسلم لیگ' کے نام سے ایک سیاسی جماعت تشکیل کی جائے:

''(1) ۔ هندوستان کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا جذبہ پیدا کیا جائے اور حکومت کے اقدامات سے پیدا هونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے ؟

(ب) مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جائے اور ان کو فروغ دیا جائے اور ان کی فروریات اور خواہشات کو مؤدبانه طور پر حکومت کے سامنے پیش کیا جائے؛

(ج) مسلمانوں میں دوسرے فرقوں کے خلاف معاندانہ جذبات کو پیدا ہونے سے اس طرح روکا جائے کہ اُوپر دیے ہوے مقاصد میں بھی خلل نه پڑنے پائے''.

اس قرار داد سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کے قیام کے ذریعے مسلمانوں کا ایک مقصد ''خود حفاطتی'' اقدام کرنا تھا۔ وہ ''جداگانہ نیابت'' اور ''خصوصی تحفظات'' دیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ هندو قوم کانگریس کے ذریعے انگریزوں کے بجانے برصغیر پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھی اور اس ضمن میں انگریز ہر طرح سے اس کی سرپرستی کر رہے تھے .

. ب نومبر ۱۹۰۷ کا انتتاحی اجلاس هوا اور میاں کی پنجاب شاخ کا انتتاحی اجلاس هوا اور میاں شاہ دین اس کے پہلے صدر اور میاں محمد شفیع سیکرٹری منتخب هوے۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے هوے میاں شاہ دین نے کہا که مسلمان ایک زمانے میں تمام دنیا پر چھا گئے تھے، لیکن پھر وہ انتشار کا شکار ہوتے گئے اور هر جگه مغربی قوموں کا غابه هو گیا ۔ اب وہ خواب غفلت سے بیدار هو رہے هیں اور ''انهیں چاهیے که وہ برطانیه کے ساتھ اپنے رابطے سے فائدہ اٹھائیں ، مغربی علوم و فنون اور سائنس سیکھیں اور اپنے هندو بھائیوں کی طرح خود اعتمادی کے اور اپنے هندو بھائیوں کی طرح خود اعتمادی کے

راستے پر چلیں تاکہ اپنی کھوئی ھوئی عظمت اور اپنا گم شدہ اقتدار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اب تک انھوں نے تعلیم کی طرف توجہ دی ہے اور اب انہیں اپنے سیاسی حقوق کے لیے بھی جدوجمد کرنا چاھیے ۔ ان کو سمجھنا چاھیے کہ ان کے سیاسی مقاصد دوسرے فرقوں کے سیاسی مقاصد سے مختلف ھیں، لہٰذا ان کا طریق کار بھی مختلف ھوگا۔ ان کو اپنی علمحدہ بنیادیں تعمیر کرنا ھیں اور اپنے جداگنہ طریق کار پر عمل پیرا ھونا ھے''۔ انھوں نے کہا کہ پنجاب مسلم لیگ کا مقصد مرکزی مسلم لیگ اور اس کی دوسری شاخوں سے تعاون کرنا اور اس کے علاوہ ملک کا مقصد مرکزی مسلم لیگ اور اس کے علاوہ ملک کے غیر مسلم باشندوں سے دوستانہ مراسم قائم رکھنا ھے اور ساتھ ہی انھیں حکومت برطانیہ کے ساتھ بیی برابر رابطہ قائم رکھنا ھوگا.

كل هند مسلم ليك كا يملا سالانه اجلاس ے . و و ع میں کراچی میں منعقد هوا ۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ کا آئین مرتب کیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد کی وضاحت کی گئی ۔ یه اغراض و مقاصد و ہی تھر جنھیں نواب سلیم اللہ نے مسلم لیگ کے قیام کے وقت قرار داد کی شکل میں پیش کیا تھا۔ آئین میں ایک مستقل صدر کے عہدے کے قیام کا فیصلہ شامل کیا گیا؛ چنانچہ سر سلطان محمد شاه (بزهائی نس آغا خان) کو مستقل صدر منتخب كرليا گيا۔ چونكه سر آغا خان ایک نہایت مصروف شخص تھے، لہذا سالانه اجلاس کی صدارت کے لیے کارکن صدروں کے انتخاب کی تجویز بھی منظور کر لی گئی۔ مسلم لیگ کا دوسرا سالانه اجلاس ۱۹۰۸ میں صوبة بہار کے سر علی امام کی صدارت میں منعقد هوا ۔ اس اجلاس میں جو قرار داد منظور ہوئی اس میں تین اہم مطالبات کیے گئے: (۱) لوکل

بورڈوں کی تشکیل بھی فرقہ وارانہ نمائندگی کی ہنیاد پر کی جائے؛ (۲) پریوی کونسل میں ایک مسلمان اور ایک هندو کا تقرر کیا جائے اور (۳) تمام سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو حصہ دیا جائے ۔ اجلاس نے ایک اور قرار داد کے ذریعے کانگریس کے اس مطالبے کی مخالفت کی کہ بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا جائے.

اس وقت وزیر هند لارڈ مارلے ۱۹۰۹ء کے ہندوستانی کونسلوں کے قانون کا خاکہ تیار کر رہے تھے۔ انھوں نے جو سکیم تیار کی اس کے مطابق مسلمان اور هندو نمائندون کو دونون فرقوں کے ملے جلر انتخابی حلقوں نے منتخب کرنا تھا۔ اس سے مسلمانوں میں ہے چینی کی ایک لهر دور گئی - ۲۷ جنوری ۱۹۰۹ء کو کل هند مسلم لیگ کا ایک وفد سید امیر علی کی سربراهی َ میں لارڈ مارلے سے ملا اور مندرجة ذیل معروضات پیش کیں: (۱) هندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ برانصافی قسطنطینیه میں خطرناک ردعمل پیدا کر ہے گی: (۲) مردم شماری کے دوران میں اچھوتوں اور دوسرمے نیچی ذات کے لوگوں کو ہندووں میں شمار کرکے مسلمانوں کے ساتھ سخت برانصافی کی گئی ہے؛ (م) ملک آئینی اصلاحات کے لیر خواہ کتنا ہی تیار کیوں نہ ہو، دو بڑے فرقوں کے مفادات کا فیصله علمحده علمحده هونا چاهیر اور (م) صوبائی کونسلوں کے انتخابات کے لیے مسلمانوں کے انتخابی حلقے بالکل علیحدہ هونے چاہییں ۔ لارڈ مارلے نے وقد کے موقف سے اتفاق کیا اور ۱۹۰۹ء کے انڈین کونسلوں کے قانون میں مسلمانوں کو جداگانہ نیابت کا حق دمے دیا گیا، لیکن اس وقت بالغ راے دہی کا طریق کار نافذ نہیں تھا اور راے دہی کا حق ملکیت کی شرائط کے تحت محدود تھا۔ مسلمان عام حلقوں

میں بھی ووٹ ڈال سکتے تھے، لیکن ظاہر سے ان کا سنتخب ہونا تقریباً نایمکن تھا.

چار سال کے عرصے میں مسلم لیگ اتنی طائتور جماعت ہو گئی کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ سابقہ تعداون کی پالیسی کو خبر باد که دیا۔ ۱۹۰۹ء میں وائسرائے نر علی گڑھ کالج کے سرپرست کی حیثیت سے اس کے کسی معاملے میں مداخلت کی، جس کے خلاف ہندوستان کے کئی شہروں میں مسلمانوں نے زہردست مظاهرے کیے اور وائسراے کو اپنا متنازع حُكم واپس لينا پڙا۔ . ١٩١٠ ميں مسلم ليگ كا سالانه اجلاس ناكيور مين منعقد هوا اور اس کی صدارت سید نبی الله نیر کی ۔ انھوں نر ا پنر خطبهٔ صدارت میں سول سروس کے انسروں پر سخت نکته چینی کی اور مطالبه کیا که ہندوستان کے دفاعی اخراجات میں کمی کی جائر اور سرحد میں مقیم فوج کو بھی کم کیا جائے۔ مسلم لیگ نے هندووں کو بھی تعاون کی پیشکش کی چنانچه جنوری ۱۹۱۱ میں دونوں فرقوں ك رهنماؤل كا ايك اجلاس اله آباد مين منعقد هوا، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجه برآمد ته هوا . ا

اسی دال انگریزوں نے بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا، جس نے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں میں مزید تلخی پیدا کر دی ۔ ۱۹۱۳ء میں یه تلخی اور بھی بڑھ گئی کیونکه ترکیه کے مسلمان عبدالحبید کے یورپی علاقوں پر مغربی مالک نے قبضه کر لیا ۔ هندوستان کے مسلمانوں کی بھاری اکرشیت ترکیه کے سلطان کو خلیفة وقت سمجھتی تھی ۔ بعد میں ترکیه عالمی جنگ میں ملوث ہو گیا، جس کے نتیجے میں حیث میں ملوث ہو گیا، جس کے نتیجے میں

خلافت عثمانيه باره باره هو كئي ، ادهر انكريزون نے مصر پر قبضہ کر لیا اور ایران پر بھی تسلط جما لیا ـ مسلمانول کی نظر میں یه تمام واقعات مسیحی دنیاکی عالم اسلام کو ته و بالا کرنر کی سازش کا نتیجه تھے ۔ مسلم لیک کی لنڈن شاع نے ان واقعات سے متأثر ہو کر ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ هندووں سے مل کر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کریں ۔ مسلم لیگ نے ۱۹۱۳ء میں اپنر سالانہ اجلاس میں ایک نئی پالیسی اختیار کر لی تھی اور ھندوستان کے لیر ایسی خود مختاری کا مطالبه کر دیا تھا، جس میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت موجود ھو۔ اسی سال سر آغا خان مسلم لیگ کے مستقل صدر کے عمدے سے دستبردار ہوگئے - ۱۹۱۳ میں مسلم لیگ کا کوئی سالانه اجلاس تمیں هوا، لیکن سرووء میں اس نے (قائد اعظم) محمد علی جناح کی تحریک پر ایک کمیٹی قائم کر دی تاکه وہ دوسرے فرقوں سے مشورہ کر کے سیاسی اصلاحات کا خاکه تیار کرے۔ ایک تجماعت کے وفود دوسری جماعت کے اجلاسوں میں شرکت کرنے لگے ۔ ۱۹۱۹ء میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے سالانہ اجلاس ایک ساتھ لکھنؤ میں منعقد ھو ہے۔ مسلم لیگ کے اُجلاس کی صدارت (قائد اعظم) محمد على جناح نے كى اور انھوں نے اپنے خطبہ صدارت میں مسلمانوں اور هندووں کی متحد جدوجمد کی ضرورت پر زور دیا۔ مسٹر جناح کی کوششوں کے نتیجے میں کانگریس اور مسلم لیک میں ایک معاہدہ ہو گیا، جسے "معاهدة لكهنؤ" كي نام سے پكارا جاتا ہے ـ اس کے تحت کانگریس نے مسلمانوں کے خداگانہ نیابت کا حق تسلیم کر لیا اور اس کے ماتھ اقلیتوں کو آبادی کے تنامب سے کچھ زیادہ

نمائندگی دینے کا اصول بھی مان لیا ۔ اس معاهد ہے تحت مسلمانوں کو مرکزی کونسل میں ایک تہائی نشستیں ملنا تھیں اور صوبائی کونسلوں میں ان کی نمائندگی کا تناسب یہ ھونا تھا: پنجاب ، ۵ فیصد؛ بنگال ، ۸ فیصد؛ یو ۔ پی مدراس ۱۵ فیصد؛ سی ۔ پی ۱۵ فی صد؛ مدراس ۱۵ فیصد اور بمبئی ۳۵ فیصد ۔ اس تناسب سے (جیسا کہ ۲۹ ۹۹ ء میں پتا چلا) بنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو مسلم لیکی وزارتیں تشکیل کرنے میں سخت رکاوٹ پیش وزارتیں تشکیل کرنے میں سخت رکاوٹ پیش وزارتیں تشکیل کرنے میں سخت رکاوٹ پیش کو مستحکم کرکے ہاکستان کے نظریے کے لیے کو مستحکم کرکے ہاکستان کے نظریے کے لیے راہ ھموار کر دی .

۱۹۱٦ءمیں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت (قائد اعظم) محمد علی جناح نرکی ـ انھوں نے اپنر خطبۂ صدارت میں ایک طرف هندوستان کی خود مختاری کا سوال اٹھایا اور دوسری طرف ایسے خیالات کا اظہار کیا جو ربع صدی بعد قرارداد پاکستان کی اساس بنے ۔ انھوں نے کہا کہ ہندوستان اکتیس کروڑ پیچاس لاکھ باشندوں کا وطن ہے، جن کا تعلق مختلف نسلوں، ثقافتوں اور مذھبوں سے ہے۔ اسی وجہ سے مختلف فرقوں کے نظریات اور مقاصد میں بہت فرق ہے ۔ انھوں نے کہا که هندووں اور مسلمانوں دونوں کا مقصد ایک ہے، یعنی هندوستان کو آزاد کرانا، لیکن مسلمانوں کو يه حق هونا چاهيے كه وه اپنا خليفه خود منتخب کریں ۔ انھوں نے مزید کہا که وہ خود اور مسلم لیک کے دوسرے رہنما ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں کے منتخب شدہ لیڈر ہیں .

اگلےسال، یعنی ۱۹۱۵ء میں، مسلم لیک کے سالانہ اجلاس کی صدارت راجا صاحب محمود آباد

نے کی۔ انھوں نے بھی (قائد اعظم) محمد علی جناح کے وضع کیے ھوے راستے پر چلتے ھوے کہا کہ یہ بحث ھمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ھم ھندوستانی پہلے ھیں یا مسلمان کیونکہ ھم بیک وقت دونوں ھیں۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں میں جہاں ھندوستان کی آزادی کے لیے جذبہ بیدار کیا ہے وھاں ان میں مذھب کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دینے کا عزم بھی تازہ کیا ہے.

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ مجریہ ۱۹۱۹ء کے ذریعے مانٹیگو۔ چیمسفورڈ اصلاحات نافذکی گئیں۔ ان اصلاحات نے مسلمانوں کے جداگانہ نیابت کے حق کو قائم رکھا اور معاهدہ لکھنڈ کے تحت ملنے والے ان کے اس حق کو بھی دہرایا کہ وہ مرکز میں ایک تہائی نشستوں کے حامل ھوں گے .

(قائد اعظم) محمد علی جناح نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ان اصلاحات کا خیرمقدم کریں، لیکن تحریک خلافت کے باعث مسلمانوں نے ان اصلاحات میں زیادہ دلچسپی نمه لی مہم وہ وہ تک تحریک خلافت هندوستان کی سیاست پر چھائی رھی اور ۱۹۲۱ء تک هندووں اور مسلمانوں کے درمیان مثالی اتحاد قائم رھاکیونکه کاندھی نے سیاسی مصلحت کے تحت تحریک خلافت کی نمه صرف حمایت کی بلکه اس کا رهنما بننے کی بھی کوشش کی .

اس اثنا میں هندووں اور مسلمانوں کے درمیان کچھ تلخی شدّهی اور سنگھٹن کی تحریک تخریکوں کے باعث پیدا هوئی ـ شدّهی کی تحریک کا مقصد اسلام قبول کر لینے والے هندووں کو دوبارہ هندو بنانا تھا اور سنگھٹن کی تحریک کا مقصد هندووں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔

مسلمانوں نے ان تحریکوں کے جواب میں تبلیغ اور تنظیم کی تحریکیں شروع کیں۔ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۱ء تک شمالی هند کے تقریباً تمام بڑے بڑے شہر خونریز فرقه وارانه فسادات کی زد میں آتے رہے، جس سے جان و مال کا بے اندازہ نقصان هوا۔ کچھ مؤرخین کے نزدیک ان فسادات کا باعث سوامی شردهانند کی شدّهی تحریک اور بندت مدن موهن مالویه کی سنگھٹن تحریک کا بھیلایا ہوا زہر تھا .

، ۱۹۲۰ عمین (قائد اعظم) محمد علی جناح نے کانگریس کو همیشه کے لیر خیر باد که دیا کیونکه آن کا خیال تها که گاندهی ار سیاست میں ہندو مذہب کو اتنا ملوث کر دیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے گنجائش باتی نہیں رہی۔ روہ خلافت کی تحریک کے دوران میں سیاست سے تقریباً کناره کش رهے، لیکن جب سرورء میں مسلم لیک دوباره ابهر کر سامنر آئی تو وه بهی ضف اول میں مسلمان رہنما کی حیثیت سے دوبارہ سامنرآ گئر۔ تحریک خلافت کے دوران هندو مسلم اتحاد اور معاهدة لكهنؤ كے باوجود وسيع پيمانے . پر هند و مسلم فسادات نر آن دونون فرقون ریا قوموں) کے درمیان حقیقی سیاسی اتحاد کو ایک اميد موهوم بنا ديا تها .. (قائد اعظم) محمد على مجناح کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ھندو مہاسبھا کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جدوجمد کرنر کے لیے پہلے علیحدہ طور پر خود کو منظم کرنا ضروری ہے۔ اب وہ هندو مهاسبها اور کانگریس کو ایک هی تصویر کے دو رخ سمجھنے لكر تهر ـ إن كا خيال تها كه كانگريس كا لادينيت (Secularism) کا چولا معض ایک فریب هے؛ چنانچه انهوں نر جرواء کے مسلم لیگ کے ا سالانه اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی، جو

متفقه طور پر منظور کر لی گئی.

اس قرارداد میں مطالبه کیا گیا که مسلمانوں کی قانون ساز اسمبلیوں اور سرکاری ملازمتوں میں المائندگی کے سوال ہو از سر نو غور کرنا ضروری ھے۔ اس اجلاس کے صدر سر رضا علی نے بھی اپنی صدارتی تقریر میں سرکاری ملازمتوں، خصوصاً انڈین سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد کو نه ھونے کے برابر قرار دیا اور اس ضمن میں انصاف كا مطالبه كيا ـ اسى سال ايك هندو رهنما لاله لالجپت راے نر بنگال کے ایک کانگریسی لیڈر سى - آر - داس كو ايك خط لكها، جس ميں انھوں نے کہا کہ اگرچہ ھندو اور مسلمان انگریزوں کے خلاف متحدہ جنگ لڑ سکتے تھے ، لیکن هندوستان پر جمهوری انداز میں متحده طور پر حکمرانی محن نظر نہیں آتی ۔ لاجیت راے نر خیال ظاهر کیا که قرآن مجید اور احادیث کے احكام متحده هندو مسلم حكومت كي راه مين حاثل ھیں۔ ایک دوسرنے ہندو رہنماہ : مفکر اور شہرہ آفاق شاعر رابندر ناتھ ٹیکور نے بھی تْأَنَّمْرَ أَفَ انْدِّيا (مؤرخه ١٨ أيريل ١٨ و١ع) میں ایک خط شائع کیا، جس میں انھوں نے کہا که هندو مسلم اتحاد ایک خیال خام ہے کیونکہ هندوستانی مسلمان عالم اسلام سے اپنی وفاداری منقطع نہیں کر سکتر .

کی صدارت سر عبدالرحیم نے کی ۔ انھوں نے اپنے خطبۂ صدارت میں کہا: ''مسلمانوں پر ھندووں کے حملوں کے باعث پہلے کی نسبت مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ھو گئی فیہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ھو گئی فیہ اپنے جارحانہ اور اشتعال انگیز رویے سے ھندووں نے مسلمانوں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی تقدیران کے حوالے نہیں کر سکتے اور

مسلمانوں کے لیے مدافعانہ تدابیر اختیار کرنا لازم ہوگیا ہے۔ کچھ هندو رهنماؤں نے یہاں تک کیہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو هندوستان سے اسی طرح نکال دیا جائے گا جس طرح موروں (Moors) کو هسپانیه کے باشندوں نے نکال دیا تھا''۔ سر عبدالرحیم نے مزید کہا کہ مسلمانوں کے تعاون کے بغیر هندو برصغیر میں خود مختاری حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ انھوں نے الزام نگیا کہ کچھ هندو رهنما بھض غیر ممالک کے ساتھ سازش کرکے هندوستان میں هنگامه برہا کرنا چاھتے ھیں، اسی لیے مسلمان ان نام نبھاد انقلابیوں سے تعاون نہیں کرتے .

گاندهی نے هندو ۔ مسلم اتحاد کی ایک اور کوشش کی، جس کے نتیجے کے طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس وجود میں آئی ۔ اس کانفرنس میں کانگریس، مسلم لیگ، هندو مہاسبها، جسٹس پارٹی، لبرل فیڈریشن اور هندوستانی عیسائیوں کے نمائندے شامل ہوے ۔ اس کانفرنس نے صورت مال کا جائزہ لینے اور مناسب سفارشات کرنے کے لیر ایک کمیٹی مقرر کی .

جنوری ۱۹۲۵ء میں اس کمیٹی نے ایک نمائندہ حیثیت رکھنے والی ذیلی کمیٹی تشکیل کی جس کے سامنے یہ مقاصد تھے: (۱) ایسی سفارشات تیار کرنا جن کے ذریعے تمام جماعتوں کو کانگریس میں مدغم کیا جا سکے؛ (۲) مختلف فرقوں اور نسلی گروھوں کی اسمبلیوں اور دوسرے نمائندگی کے دوسرے نمائندہ اداروں میں مناسب نمائندگی کے لیے ایک اسکیم تیار کرنا اور (۳) ہرصغیر کی مکمل آزادی یا ''سوراج'' کے لیے ایک منصوبه تیار کرنا ۔ یہ کوشش اس لیے پروان نہ چڑھ مکی کہ لالہ لا جپت راہے اور دوسرے کئی منطور رہنماؤں نے ایس کی مخالفت شروع کر دی۔

لاله لا جبت راے اس خیال سے متفق نه تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ صوبوں میں جندو اکثریت اور کچھ میں مسلم اکثریت کا راج ہوگا، جس سے هندو مسلم اتحاد کے امکانات اور بھی کم ہو جائیں گے۔ اس ناکاسی نر کاندھی کو ایک زہردست شکست سے دو چار کر دیا۔ مسلمانوں نر نہایت تیزی کے ساتھ کانگریس سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں مسلم لیک واحد نمائنده سیاسی جماعت کی حیثیت سے ابھرنے لگی۔ (قائد اعظم) محمد علی جناح نے آل ہارٹیز کانفرنس کی کمیٹی کے سامنے یہ موقف اختياركيا كه معاهده لكهنؤ (١٩١٩) اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، نئے حالات کے لیروہ سود مند نمین رها - انهون نرکها که یه معاهده مخصوص حالات میں عمل میں آیا تھا اور اب اس کے باعث مسلمان اپنر اکثریتی صوبوں (بنگال اور پنجاب) کی قانون ساز کونسلوں ہیں بھی اقلیت میں تبدیل هو کر ره گئر هیں، اس لبر اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا ۔ انھوں نر معاهد ہے کے اس مصر پر نظر ثانی کرنر کا مطالبہ کیا؟ لیکن لاله لا جپت راے جیسے هندو رهنماؤں کو يه بات منظور نه تھی اور ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان تلخی میں مزید اضافه هو گیا .

اس سیاسی تاریکی کی فضا میں فرقه وارانه فسادات پوری شدت کے ساتھ جاری رہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ بسلم لیگ نے برصغیر کی آزادی کا مطمح نظر بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں کیا۔ ۱۹۲۵ء میں اپنے سالانه اجلاس میں مسلم لیگ نے مطالبه کیا که ایک رائل کمیشن مقرر کیا جائے، جو اس بات کا جائزہ لے کہ هندوستان میں ایک مکمل طور پر خود مختار حکومت کے مطالبر کو کس طرح سے پورا گیا

جائے۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس نے مسلمانوں کے مبدرجہ ذیل مطالبات پیش کیے: (۱) ہر صوبے میں اقلیتوں کو اس طرح سے مناسب اور مؤثر نمائندگی دی جائے کہ کسی صوبے میں بھی اکثریت نہ تو اقلیت میں تبدیل ہو اور نہ مساوی سطح پر ہی آئے؛ (۲) جداگانہ نیابت کا طریقہ رائج رکھا جائے ، لیکن ہر فرقے کو یہ جی حاصل ہو کہ وہ جب بھی چاھے چداگانہ نیابت کو خیرباد کہ کر ملے جلے انتخابات کو اپنا لے اور (۳) ضرورت ہو تو صوبوں کی از بیر نو تشکیل کی جائے، مگر ایسے عمل سے پنجاب بنگال اور سرحد میں مسلمانوں کی اکثریتی حیثیت متأثر نہ ہونے پائے .

اس وقت مسلم لیگ کے رہنماؤں کے ذہن میں دو مطالبات بہت اہم تھے: (١) سرحد کو ایک صوبر کا درجه دیا جائیر اور وهال ایک لیجسلیٹو کونبیل تشکیل کی جائے اور (۲) بیندہ کو ہمبئی سے علمجدہ کر کے ایک علمجدہ میوہد بنایا جائر ۔ ہندووں کی مخالفت کے باوجود جيه ورء مين سرحد مين ايک ليجسليټو کونسيل قائیم کر دی گئی اور ۱۹۳۵ء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے سندھ کو ایک علمحدہ صوبے کا درجه دیمے دیا۔ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۸ء تک کا رمایه مجموعی طور پر فرقه وارانه فسادات اور كشمكش كا بد ترين زمانه تها ـ اس تمام زمانر میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد (خصوصاً محرم، هولی اور دیوالی کے تہواروں کے موقعوں پر) خونریز فسادات ہوتے رہے۔ آریا سماجی ہندو شدّھی اور سنگھٹن کی تحدریکوں کو ہورے زور شور سے چلاتے رہے ۔ وہ ایسا لٹریچر بھی شائع کرتے رہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وہلّم پر رکیک حملے ہوتے

(رنگیلا رسول اور رسالهٔ ورتبان قابل ذکر هیں)۔ آگ لگانے، لوٹ مار کرنے اور قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم رہا۔ ادھر مسلمان بھی تنظیم اور تبلیغ کی تحریکیں چلاتے رہے.

۸ نومبر ۱۹۲۵ کو حکومت برطانیه نر ایک قانونی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے سربراہ سر جان سائمن تھے. کمیشن کا مقصد ھندوستان کے آئینی مسائل کا حل تلاش کرنا تھا۔ اس اعلان نے سلم لیک کو دو دھڑوں ہیں تقسیم کر دیا ۔ لیگ کا ایک اجلاس سر محمیشفیم كي صدارت مين لاهور مين هوا ـ سر محمد شفيع سائن کمیشن کے ساتھ تعداون کے جق میں تهر ـ ليك كا دوسرا اجلاس (قائد اعظم) محمد علی جناح کی صدارت میں کلکتے میں ہوا۔ اس اجلاس میں پرزور الفاظ میں اعلان کیا گیا کہ سائمن کمیشن ہندوستان کے عوام کو قطعی طور پر ناقابل قبول ہے، لہٰذا برصغیر کے طول و عرض میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا فرض سے کہ اس کا بائیکاٹ کریں ۔ لیگ کے اس اجلاس میں ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی، جسے ہدایت کی گئی که وه کانگریس اور دوسری جماعتوں کے تماون سے هندوستان کے لیے ایک آئین تیار کرے، جس میں اقلیتوں کے لیے تحفظات موجود ہوں۔ اس کے برعکس لیگ کے اجلاس لاہور میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی که وہ سائین کمیشن کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ایسا کرنا مسلمانوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ جداگانه نیابت کے دیرینه علمبردار سید امیر علی نے لیڈن سے لاہور ایک تار بھیجا، جس میں انتباہ کیا گیا كه كميشن كا بائيكاكي هندوستانيوں، خهبوصا اقلیتوں کے لیے مفید نہیں ہو گا۔ قبل اس کے کہ سائبن کمیشن اپنا کام شروع کرتا کانگریس نے

ایک آل پارٹیز کانفرنس بنا دی تاکه وہ ایک آزاد هندوستان کا آئین تیار کرے۔ اس کانفرنس کا بہلا اجلاس ۱۲ فروری ۱۹۲۸ء کو دہلی میں منعقد هوا اور وسط مارچ تک جاری رها۔ مسلم لیگ کے دائیں بازو نے، جس کی قیادت سر محمد شفیع کر رہے تھے، اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، لیکن (قائد اعظم) محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے اس میں شرکت کی ۔ کانفرنس کے ساتھیوں نے اس میں شرکت کی ۔ کانفرنس کے ساتھیوں نے اس میں شرکت کی ۔ کانفرنس کے تلاش کرنا تھا: (۱) فرقه وارانه نیابت کا قائم تلاش کرنا تھا: (۱) فرقه وارانه نیابت کا قائم رکھنا یا اس کا اختتام؛ (۱) سندھ کی بمبئی سے علیحدگی اور (۳) سرحد کو صوبائی حیثیت دے کر و ھاں نمائندہ اداروں کی تشکیل .

۔ کانفرنس کے آغاز ہی میں ہندو سماسبھا اور مسلمانوں کے نمائندوں کے درمیان اتنر شدید اختلافات رونما هو گئے که متنازع مسائل کا حل تلاش کرنر کے لیر دو ذیلی کمیٹیاں مقرر کرنا پڑیں ۔ کانفرنس کا دوسرا اجلاس ہے سئی ۲۸ و و ع کو بمبئی میں منعقد هوا تو اس کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے اعلان کیا که مسائل اور زیاده پیچیده هو گئر هین اور دونون کمیٹیاں اپنی رپورٹیں پیش کرنے میں ناکام رہی : هیں ۔ کچھ بحث و سیاحشہ کے بعد یہ طر ہوا کہ آئین سے متعلق فرقه وارانه مسئلر کو طر کرنر کے لیے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دی جائے۔ یہ کمیٹی نو اشخاص پر مشتمل تھی اور اس کے - صدر . پنڈت موتی لال نہرو تھر ۔ اس میں دو مسلمان (سر على امام اور شعيب قريشي) شامل تھر اور یہ دونوں کانگریس سے وابستہ تھے۔ نهرو کمیٹی نے مندرجۂ ذیل سفارشات کیں: (ر) تمام ہندوستان میں رامے دہندگان کی ستحدیا رملی جلی فہرستیں تیار کی جائیں؛ (۲) ایوان

نمائندگان یا مرکزی مقننه میں کسی فرقے کے لیے ، انستیں مخصوص نه هوں ، لیکن مسلمانوں کے لیے ان صوبوں میں نشستیں مخصوص هوں جہاں ان کی اقلیت هو اور هندووں کے لیے صرف صوبه سرحد میں ؛ (۳) پنجاب اور بنگل میں کسی فرقے کے لیے نشستیں مخصوص نه هوں ؛ (م) جن صوبوں میں نشستیں مخصوص کی جائیں وهاں یه انتظام صرف دس سال تک رھے ؛ (۵) سنده کو بمبئی سے علمحدہ کر کے ایک صوبے کی حیثیت بمبئی سے علمحدہ کر کے ایک صوبے کی حیثیت دے دی جائے ، لیکن ایسا کرنے سے قبل سنده کی اقتصادی صورت حال کے متعلق تحقیقات کی جائے اور (۹) شمال مغربی سرحدی صوبے اور دوسرے نئے تشکیل هونے والے صوبوں میں وهی نظام حکوست رائع کیا جائے جو دوسرے صوبوں میں وهی نظام میں رائع هو .

نهدرو رپورٹ نے مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا کر دیا اور وہ مختاف صوبوں میں مسلم کانفرنس منعقد کر کے اس رپورٹ کی مذمت کرنے لگے - رئیس الاحرار محمد علی نے بہار اور اڑیسه کی آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں بحیثیت صدر تقریر کرتے ہوے کہا کہ اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کی، ملک وائسراے کا اور حکومت هندو مہاسبھا کی ۔ ان کے بڑے بھائی شو کت علی نے یوپی آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں بحیثیت صدر تقریر کرتے مسلم کانفرنس میں بحیثیت صدر تقریر کرتے ہوے رپورٹ کی مذمت کی اور کہا کہ اس کا مقصد هندو مہاسبھا کو خوش کرنا ہے .

نہرو رپورٹ پر عوام کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ۲۸ دسمبر ۱۹۲۸ء کو کلکتے میں ایک آل پارٹیز کنونشن منعقد کرنے کا اهتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ نے، جس کا سالانہ اجلاس اس سال کلکتر ھی میں ھوا، ۳۲ افراد پر مشتمل

ایک کمیٹی مقرر کی تاکہ وہ ہندو مسلم مسائل کا حل تلاش کرنے میں کنونشن کی مدد کرے۔ کنونشن نے اپنے اجلاس کے چوتھے دن ہم افراد پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی مقرر کی تاکہ وہ مسلم لیگ اور مرکزی خلافت کمیٹی کے نمائندوں سے گفت و شنید کرے۔ اس گفت و شنید میں مسلم لیگ کی نمائندگی (قائد اعظم) محمد علی جناح اور خلافت کمیٹی کی نمائندگی نمائندگی نمائندگی محمد علی جناح اور خلافت کمیٹی کی نمائندگی مسلم لیگ کی طرف سے نہرو رپورٹ میں مندرجه مسلم لیگ کی طرف سے نہرو رپورٹ میں مندرجه ذیل چار ترمیمات پیش کیں:

1- مرکزی مقننه میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک تمائی سے کم نہیں ہونی چاھیر؛

ہ۔ اگر حکومت نہرو رپورٹ کی بالغ راہے دہی
سے متعلق تجویز منظور نہ کرے تو بنگال
اور پنجاب میں مختلف فرقوں کی نمائندگی
صرف ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق
ہو، مگر دس سال بعد اس پر نظر ثانی کی
جا سکر ؛

س۔ ہاتی ماندہ (Residuary) اختیارات مرکز کو نہیں بلکہ صوبوں کو حاصل ہوں؛

ہ۔ بمبئی سے سندھ کی علمحدگی اور سرحد کو صوبائی حیثیت دیے جانے کا انحصار نہرو رہورٹ کی منظوری پر نہ ہو.

کمیٹی نے یہ چاروں ترمیمات منظور کر لیں اور قائد اعظم نے اپنی جدوجہد کو کنونشن کے کھلے اجلاس میں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر ان کی مدلل اور طویل تقریروں کے باوجود کنونشن کے کھلے اجلاس نے ان ترمیمات کو منظور نہ کیا اور انھوں نے اپنا رد عمل اس مختصر فقرے کے ذریعے ظاہر کیا: ''اب علیحدگی کا وقت آ گیا ہے''۔ آل پارٹیز کنونشن سے

مسلمانوں کی مایوسی نے مسلم لیگ کے دو دھڑوں (شفیع لیگ اور جناح لیگ) کے درمیان مفاهمت کی راہ هموار کر دی ۔ ان دونوں لیگوں کا ایک متحدہ اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا اور انھیں یہ اختیار دیا گیا کہ وہ تمام مسلمانوں کے گرو ہوں کے درمیان مکمل مفاهمت کے لیے گفت و شنید کریں ۔ انھوں نے اس موقع پر اپنا چودہ نکاتی فارمولا پیش کیا، جو تاریخ میں ''جناح کے چودہ نکات'' کے نام سے مشمور میں ''جناح کے چودہ نکات'' کے نام سے مشمور میں نہور اور مختصرًا مندرجۂ ذیل ہے :۔

۔ ھندوستان کا آئین وفاقی ہونا چاھیے اور بچے کھچے اختیارات صوبوں کے پاس ہونے چاھییں؛

۲- تمام صوبوں کو مساوی خود مختاریحاصل ہونی چاہیے؟

س۔ ملک کے تمام قانون ساز اور دوسرے منتخب شدہ ادارے اس اصول کی بنا پر از سر نو تشکیل ھونے چاھییں کہ ھر صوبے میں اقلیتوں کو مؤثر اور مناسب نمائندگی حاصل ھوگی، لیکن کسی صوبے میں اکثریت کو نہ تو اقلیت میں تبدیل کیا جائے اور نہ اس کو اقلیت کے مساوی سطح ہی پر لایا جائے !

ہ۔ مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کو کم سے کم ایک تمائی نشستیں حاصل ہوں؛

۵- مختلف فرقوں کی نمائندگی جداگانہ نیابت کے ذریعے جاری رہنی چاہیے، لیکن ہر فرقے کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے جداگانہ نیابت کے حق سے دستبردار ہو جائے ؛

۲- اگر کبهی صوبوں کی از سر نو تنظیم کی ضرورت هو تو اس کو اس طرح عمل میں نه الایا جائے که پنجاب، بنگال اور سرحد کی مسلم اکثریت متأثر هو؛

ے۔ تمام فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت حاصل ہونی چاہیر؟

۸- کسی مقنته میں کوئی ایسا قانون یا ایسی قرارداد پاس نہیں ہوئی چاہیے جس کی کشی فرقے کے نمائندوں کی تین چوتھائی تعداد اس بنیاد پر مخالفت کرمے که وہ اس فرقے کے مقادات کے لیر مضرت رساں ہے؛

ہ۔ سندھ کو ہمبئی سے علمحدہ کر دیا جائے؟
 ہ۔ سرحد اور بلوچستان کو آئینی حیثیت
 سے دوسر مے صوبوں کے ہم پلہ بنایا جائے؟

۔ ۱۱۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو مناسب حصه دینے کے لیے آئینی اقدامات کیر جائیں؛

ہ ۔۔ مسلمانوں کے مذہب، ثقافت اور پرسنل لاء کو تحفظ دینے اور ان میں تعلیم کے ساتھ مذہبی اور لسانی ترقی کے فروغ کے لیے آئین میں مناسب دفعات شامل کی جائیں؟

سرو نه صرف مرکزی بلکه هر صوبائی کابینه میں بھی کم سے کم ایک تہائی وزیر مسلمان هونر چاهییں؛

ہ ، ۔ مرکزی مقننہ آئین میں اس وقت تک کوئی ترمیم نه کرے جب تک که وفاق میں شامل هر ریاست (یا صوبه) اس ترمیم کے حق میں رائے نه دے دے .

دونوں لیگوں اور مسلم کانفرنس کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا تاکہ ''جناح کے چودہ نکات'' پر غور کیا جائے ۔ قائد اعظم اس وقت موجود نہ تھے، لہذا ڈاکٹر عالم کو کرسی ضدارت پر بٹھا دیا گیا ۔ ابھی ڈاکٹر عالم بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اجلاس میں ھنگامہ ہو گیا اور ہر طرف سے ''ہمیں ڈاکٹر عالم قبول نہیں'' کی آوازیں بلند ہونے لگیں (اس سے قبل ڈاکٹر

عالم نہرو رپورٹ کی حمایت کر چکے تھے) - اتنے میں فائد اعظم ڈائس پر تشریف لے آئے، جس پر ہنگامہ فرو ہو گیا اور ہر طرف سکوت چھا گیا، نیکن قائد اعظم نے جلسے کی صدارت کرنے کے بجائے اسے ملتوی کر دیا، لہٰذا ہندو مسلم مسئلے پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا.

هرسال مسلمان تقریباً هر صوبے میں مسلم لیگ، مسلم کانفرنس، خلافت کمیٹی، شیعه کانفرنس وغیرہ کے سالانیه اجلاسوں میں جمع هوتے اور اپنے مطالبات (خصوصاً جداگانه نیابت کا مطالبه) دہراتے رہے۔ مسلمانوں نے مسٹر گاندهی کی چلائی هوئی اس سول نافرمائی کی تحریک میں کوئی حصه نه لیا جو ۳۰۹ء سے تحریک میں کوئی حصه نه لیا جو ۳۰۹ء سے خان عبدالغفار خان کچھ مسلمانوں کو اس تعریک میں شریک کرنے میں کامیاب هوے اور تعریک میں شریک کرنے میں کامیاب هوے اور اس پر برصغیر کے مسلمانوں کو سخت حیرت هوئی کیونکه کانگریس اور هندو مہاسبها نے سرحد کو مکمل صوبائی حیثیت دینے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی تھیں .

سائمن کمیشن کے ساتھ مسام لیگ نے پورا تعاون نمیں کیا تھا (مسلم لیگ کا مسٹر جناح کی سربراھی میں کام کرنے والا دھڑا کمیشن کا بائیکاٹ کرتا رھا تھا)، لیکن پھر بھی کمیشن کی رپورٹ میں مسلمانوں کے کچھ مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ یہ مطالبات مندرجۂ ذیل تھے:

1- هندوستان کا آئین وفاقی هونا چاهیے کیونکه
یماں ریاستوں اور صوبوں میں سختلف نعیثیتوں
کے علاوہ مختلف قسم کے فرقے آباد هیں، جن
کی ترتی ناهموار طریقے پر هوتی رهی هے؛
۲- مجوزہ وفاق میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ
خود مختاری حاصل هونا چاهیے اور جمال

تک هو سکے سوبے اپنا اپنا داخلی انتظام خود کریں؛

ب مسلمانوں کو جداگانہ نیابت کا حق اس وقت تک حاصل رہنا چاہیے چب تک کہ ان کی سختان صوبوں میں واضح اکثریت اس حق سے خود دستبردار ہونے کا فیصلہ نه کر لے ؟

س۔ ملے جلے انتخابات کے ذریعے مسلمانوں کے نمائندوں کی ایک متعین تعداد کا انتخاب کا مسلمانوں کے صحیح نمائندوں کے انتخاب کا ضامن نہیں بن سکتا .

کمیشن نے مسلمانوں کے جن مطالبات کو تسلیم نہیں کیا وہ یہ تھے:

و۔ مسلمانوں کو مرکزی مقننہ میں کم سے کم ایک تہائی نشستیں حاصل ہوں (کمیشن نے یہ مطالبہ مسترد کر کے مرکزی مقننہ کے انتخابات کے لیے "تناسب نمائندگی" کا طریق کار تجویز کیا)؛

٧- مسلمانوں کو چھے مسلم اقلیتی صوبوں میں داخانی نشستیں'' (ویٹیج yeightage) بلستور حاصل رهیں (کیشن نے کہا که مسلم اکثریتی صوبوں میں سکھوں اور هندووں پر ایک مسلم حکومت تھوپ دینے کے بعد باتی ماندہ صوبوں میں مسلمانوں کو ''اخانی نشستیں'' دینا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو گا)؛

س سندہ کو ہمیٹی سے علیجیوہ مہویہ تشکیل کے اس ضنن نے لکھا کہ اس ضنن میں میں ایک اقتصادی جائزے کی ضروبت تھی۔ کانگریس کا بھی یہی موقف تھا)؛

ہ۔ یہوبہ سرحد کو بھی دہسرے صوبوں کی سی حیثیت دی جائے (کیشن نے لکھا کہ

اس صوبے کو دوسرے صوبوں کے جم پله کرکے آئینی اصلاحات سے بہرہ ور نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکه ''اگر کوئی شخص بارود خانے میں بیٹھا ہو تو وہ سگریٹ نوشی کا جق طلب نہیں کر سکتا'' ۔ هندو بھی سرحد کو آئینی حقوق دیے جانے کے حق میں نہیں تھے) .

سائمن کمیشن کی رہورٹ کی اشاعت سے قبل انگریزوں نے لنڈن میں تمام هندوستانی سیاسی جماعتون اور مفادات کی کول میز کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا ۔ یہ کانفرنس ۱۲ نومپر ١٩٣٠ء کو شروع جوئي - مسلمانون کے وقید مين قائد اعظم، سر محمد شفيع، سر آغا خان اور مولانا محمد علي چوهر شامل تھے اور اس طرح مسلم لیکی خیالات رکھنے والے مسلمانوں کو مِؤْثِر نِمَائِنِدِي جَامِلِ بَهِي - كُولِ مِيز كَانِفِرنِس مين تقریر کرتے ہوئے س مجمد شغیع نے کیہا: المهندوستان کے پیچیدہ حالات کو مدنظر رکھتے ہویے اب کے لیے صرف اپک ھی طرز کا آئین موزون ده کا اور وه دفاتي طرز کا آئين هـ "-مولانا بجيد على نے كيها : 'اهندو، مسلم تنازعات کے متعلق کوئی غلط نہمی نہیں ہونی چاہی۔ ان کی بنیاد ایک فرقے پر دوسرہے کے غلیے کا خوف ہے۔ اس خوف کے هوتے هوے توازن قائم کرنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ ہندوستان میں وفای بظام رائج کیا جائے، ۔ انھوں نے مزید کبھا که "خوش قسبتی سے کچھ صوبوں میں بسلیانوں كي اكثريت هِن، (قائد اعظم) مستر جناح نے مندوستان کے لیے مکمل خود مختاری کا جق طلب کرتے ہوے فربایا: ''سب سے پہلی اور اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ مینتانی مفادات کو تجنظ مہا کیا جائے اور ایسا کوئی آئین قابل

عمل نمين هوكا جس مين ان تمام حقوق اور مفادات کو تحفظ نه دیا جائیر جو هندوستان میں نوجود هیں ، یکم جنوری ۳۱ و و ع کو (یعنی اپنی وفات سے دو روز قبل) مولانا محمد علی نر وزير اعظم برطانيه كو ايك خط لكها، جس ميں مسلمانوں کی اسکوں کی بھرپور ترجمانی کی ۔ انھوں نے لکھا : ''اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، چاہے وہ . تھوڑی ہے یا بہت، وہاں ان کو مکمل اختیارات سونپ دیر جائیں اور جن صوبوں میں وہ اقلیت میں هیں و هاں ان کو تحفظات فراهم کیر جائیں۔ ھندووں کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنر کے لبر ضروری ہے کہ انھیں بھی اسی طرح کے اختیارات اور تحفظات دیے جائیں ۔ مسلمان چاہتر ہیں کہ ایک وفاقی نظام قائم کیا جائے تاکہ مرکز میں ایک وحدانی حکومت، جس میں ایک مستقل هندو اکثریت هوگی، ان کی خواهشات کی هر جگه نفی نه کرتی رہے۔ مسلمان یه بھی چا هتے هیں که وفاقی حکومت میں انھیں کم سے کم ایک تمائی المائندگی حاصل هو ـ وه مزید چاهتر هیں که پنجاب اور بنگال کے صوبوں میں، جہاں ان کی مَعمولی سی اکثریت ہے اور وہ بھی غیر منظم ہے اور جمان بنیون، سکھون اور هندو زمیندارون كو بالادستى حاصل هے (جيسا كه بنگال ميں ظاهر هے)، ان کی اکثریتی حیثیت کو تحنظ دیا جائے ۔ اس کے علاوہ سرحد اور بلوچستان میں (جن کی صوبائی حیثیت صرف برامے نام ہے، لیکن جمال مسلمان بهاری اکثریت میں هیں)، وه آئینی اصلاحات نافذکی جائیں جن سے انگریزوں کے فوجی اور سول غاہر اور ہندووں کی تنگ نظری فر ان کو محروم رکھا ہے۔ سندھ کو آسام کی طرح ایک علمحده صوبه بنایا جائے اور ان تمام

صوبوں میں مسلمانوں کو اکثریتی حیثیت خاصل کرنر دی جائر جیسی که هندووں کو باقی صوبوں میں حاصل ہو گی ۔ میں دوستانہ انداز میں تنبیه کر رها هوں، کوئی دهمکی نمیں دیے رها هوں، که اگر ان چند صوبوں میں آئینی اقدامات کے ذریعر مسلم اکثریت کا اهتمام نہیں کیا گیا تو هندنوستان خانه جنگی کی لپیٺ میں آ جائر گا'' ۔ جس وقت لنڈن میں گول میز کانفرنس کا پہلا اجلاس هو رها تها الله آباد مین علامه ڈاکٹر محمد اقبال کل هند مسلم لیگ کے ۱۹۳۰ع کے مالانه اجلاس میں صدارت کرتر هومے دو قومی نظربر کی بنیاد بر پاکستان کا نصب العین پیش کر رہے تھے۔ وہ کہ رہے تھے: "هندوستان ایک براعظم ہے، جس میں مختلف زبانیں بولنر والی اور مختلف مذاهب سے وابسته انسانوں کی مختلف نسلیں بستی هیں۔ ان کا طرز عمل اور طریق زندگی کسی مشترکه نسلی شعور کی عکاسی نهس کرتا ـ درين حال، مسلمانون کا په مطالبه کہ هندوستان کے اندر ایک مسلم هند قائم کیا جائے بالکل جائز ہے۔ میرے خیال میں پنجاب، سنده، بلوچستان، اور سرحد کو مدغم کرکے ایک مملکت تشکیل کر دی جائے۔ میرے خیال میں کم سے کم شمال مغربی هندوستان کے مسلمانون کا تو یه مقدر بن چکا هے که ان کی واحد مسلم مملكت قائم هوگى اور وه برطانوى سلطنت (دولت مشترکه) کے باہر یا اندر مکمل طور پر خود مختار هوگئ"۔ پہلی گول میز كانفرنس ميں يه طے هو گيا كه هندوستان كا نظام وفاق هوگا؛ صوبوں میں دو عملی ختم کر دی جائر کی؛ صرف نمائنده وزیر کابینه مین شامل هوں کے؛ سندھ کو ہمبئی سے علمحدہ کر دیا جائر گا، لیکن پہلر اس کے انتصادی پہلووں کا

جائزہ لیا جائے کا اور پھر صوبۂ سرحد کو مکمل صوبائی حیثیت دے دی جائے گی۔ دو امور پر فیصلہ نه ھو سکا۔ ایک صوبوں کو باق ماندہ اختیارات دینے کے مسئلے پر اور دوسرے جداگانه نیابت اور می کز اور صوبوں (خصوصاً پنجاب اور بنگال) میں مسلمانوں کی نمائندگی کے تناسب کے مسئلے پر ہ

دوسری کول میز کانفرنس کا اجلاس ے ستمبر . سے یکم دسمبر ۱۹۹۱ء تک هوتا رها۔اس احلاس میں مسٹر گاندھی کانگریس کے واحد نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوے اور مسلم وفد میں علامه ڈاکٹر محمد اقبال کا اضافه کر دیا گیا۔ یہ اجلاس فرقہ وارانہ مسئلر کے حل ہو تعطل کا شکار ہو گیا کیونکہ مسٹر کاندھی اور علامه اقبال کی شرکت کے باعث کانگریس اور مسلم لیگ کے متضاد موقف کھل کر سامنے آگئے ۔ کانگریس کی ترجمانی مسٹر کاندھی نے اور مسلم لیک کی ترجمانی سر محمد شفیع نرکی ـ مسٹر کاندھی کہتر تھر کہ فرقہ وارانہ مسئلر کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے ملک کا آئین تیار کر لیا جائے ۔ سر محمد شفیع کا کہنا تھا که فرقه وارانه مسئلے کو حل کیے بغیر ملک کے لیر کوئی آئین تیار کرنا سکن ھی نہیں۔ ایک طرف هندو اور مسلمان وفود کے درمیان کوئی مفاهمت نه هو سکی اور دوسری طرف اقلیتوں (مسلمانوں، اچھوتوں، اینگلو انڈینوں اور ھندوستانی عیسائیوں) کے نمائندوں کا ایک مشترک اجلاس منعقد کر کے جداگانه نیابت کے اصول پر اتفاق راے کا اظہار کر دیا گیا۔ اس اجلاس کے شرکا نر دعوٰی کیا که وه هندوستان کی آبادی کے ہم فیصد حصر کی نمائندگی کرتر میں ۔ اس اصول کو مسٹر گاندھی نر ہی الفور مسترد کر

دیا اور یہی دوسری گول میز کانفرنس کی ناکاسی کا سبب بنا .

چونکه هندو اور مسلمان فرقه وارانه مسئلر پر کوئی سمجهوتا نه کر سکر، لهذا برطانوی وزیر اعظم مسٹر ریمزے میکڈانلڈ نر ہور اگست منصوبه پیش کیا، جس کو کمیونل اوارڈ کا نام دیا گیا۔ اس منصوبر کے تحت جداگانہ نیابت کا اصول تسلیم کر لیا گیا، مسلمانوں کو مسلم اقلیتی صوبوں میں کچھ اضافی نشستیں دے دی گئیں، اسی طرح بنگال اور آسام میں یورپی باشندوں کو، سکھوں کو پنجاب اور سرحد میں، اور ھندووں کے لیے سرحد اور سندھ میں اضافی نشستوں کا اہتمام کر دیا گیا۔ مسلمان پنجاب میں ۵۹ فیصد تھے، لیکن ان کو ۱۵۵ میں سے ٨٦ نشستين ملين ـ وه بنكال مين ٨عهم فيصد تھے، لیکن ان کو ۲۵۰ میں سے ۱۱۹ نشستیں دی گئیں، یعنی مسلمانوں کو ان دو صوبوں میں اکثریتی حیثیت سے محروم کر دیا گیا۔ پھر بھی مسلم لیک نے اس اوارڈکو مشروط طور پر منظور کر لیا۔کل ہند مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ نومبر سهورء میں اعلان کیا گیا که "اگرچه یہ اوارڈ مسلمانوں کے مطالبات کے مطابق نمیں ھ، لیکن پھر بھی ملک کے بہترین مفادات کو مدنظر رکھتر ہونے وہ اسے تسلیم کرانر کا حق بھی محفوظ رکھتے ھیں''۔ ہم دسمبر ۲۹۹۴ کو تیسری گول میز کانفرنس میں وزیر هند سر سيموثل هور (Sir Samuel Hoare) نراعلان کیا که حکومت برطانیه نے فیصله کر لیا ہے که مسلمانوں کو ہندوستان کی مرکزی مقننہ میں ایک تہائی نشستیں حاصل ہوں کی اور سندھ کے نثر صوبركو اقتصادي طور پر خود كفيل بنائر

کے لیے مرکز سے مالی امداد قراهم کی جائیے گی۔
اس اعلان سے مسلمانوں کی کچھ اشک شوئی
ہوگئی اگرچہ پنجاب اور بنگال میں اکثریتی
حیثیت حاصل نہ ہونے کا مسئلہ ان کے لیے جانکاہ
بنا رہا .

مسلم لیگ اب تک دو دهرون میں بشی ھوئی تھی ۔ یه دھڑے بندی سائمن کمیشن سے تغاون کرنر کے معاملے پر شروع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں مسلم لیگ رهنما ایک هی سی راه اختیار کرتے رہے، لیکن دھڑے بندی پھر بھی قائم رہی ۔ ایک دھڑے نے کمیونل اوارڈ کو غیر مشروط طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن دوسرا اس کو شک و شبہر کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مؤخر الذکر دھڑے نے ہم اكتوبر ٣٣ و ١ع كو هوڙے ميں اپنا اجلاس منعقد کیا اور کمیونل اوارڈ کو مشروط طور پر قبول کرنے كا اعلان كيا ـ اول الذكر دهر عن يجيس دن بعد دہلی میں اپنا اجلاس بلایا اور کمیونل اوارڈ کو تسلیم کرنر کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا که مسلمانوں کو وزارتوں اور سرکاری ملازمتون مين مناسب حصه ديا جائر- قائد اعظم، جو دوسری گول میز کانفرنس کے بعد انگلستان ھی میں ٹھیر گئے تھے، سمموء عمیں ھندوستان واپس آئے ۔ اس وقت تک سر میاں محمد شفیع اور محمد على (رئيس الاحرار) وفات پا چكے تھے اور آغا خان اپنا زیاده تر وقت سوئٹزر لینڈ اور فرانس میں گزارنر کے باعث غیر مؤثر ہوگئر تھر ۔ اب (قائد اعظم) محمد على جناح مسلمانوں كے اهم ترین رهنما تھے ۔ چنانچه س مارچ سم ۱۹۳۳ کو کل هند مسلم لیگ کا ایک اجلاس (جس میں دونوں دھڑوں نر شرکت کی) حافظ ھدایت حسین کی صدارت مین دہلی میں منعقد هوا اور

ایک قرارداد ہاس کی گئی جس مین کننا گیا کہ دھڑ نے بندی محتم کی جائے اور قائد اعظم کو متحدہ کل ہند مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا جائے۔

انگریز حکمرانوں کو اب یتین هو چکا تھا کہ ہندوستان میں متحدہ قومیت کے نظر ہر کی بنا پر برطانوی پارلیمانی نظام قائم نمین کیا جا سکتا ۔ کانگریس اور مسلم لیک کے درسیان اتحاد کی متعدد کوششین ناکام هو چکی تهین اور هندو اور مسلمان دو مختلف قوموں جیسا رویہ اپنائر هومے تهر \_ وه دو متبائن تهذيبون اور ثقانتي اقدار کے حامل تھے اور ایک کا دوسرے پر غلبہ بر شمار فرقه وارانيه فسادات كو جنم دے چكا تها، جن میں ان گنت جانیں ضائع اور برحساب املاک تباه هو چکی تهیں ۔ انگریز هندوستان کو هر قیمت پر متحد رکھنا چاھتر تھے اور ان کی نظر میں اس کا واحد ذریعه یه تها که هندو اور مسلمان دونوں تہذیبوں کو ایک متحدہ هندوستان کے کھانچر کے اندر ساتھ ساتھ پنپنے کا موقع فراهم كر ديا جائے؛ چنانچه مشتركه پارليمنژي كميني نے اجلاس ١٩٣٠ - ١٩٣٨ كى رپورك (جلد اول، حصة اول) مين كما كيا: "هندوستان میں ایسی سیاسی جماعتیں موجود نہیں ہیں، جن کا همیں تجربه هے .. وهان سیاسی رامے عامه بھی تغیر پذیر شکل میں 'موجود نہیں ہے ۔ همیں ایسی سیاسی رامے عامّہ کے بجامے صدیوں پرانر ہندو مسلم تضادات كا سامنا هوتا هے اور يه تضادات صرف دو مذاهب کے درمیان نہیں بلکه دو تہذیبوں کے درمیان ھیں۔ یہاں اپنے آپ پر مکمل بهروسا کرنر والی اور دوسروں پر انحصار سے بر نیاز اقلیتیں ملتی هیں، جنهیں اپنے مستقبل کے متعلق سخنت تشویش ہے اور جو نه صرف اکثریت سے بدظن هیں بلکه ایک دوسرے پر

بنی اعتماد نہیں کرتیں۔ ان میں ڈاٹ پات کی بنی نہایت کئر قسم کی تقسیم موجود ہے، جو جسموری اصول نے بالکل منافی ہے۔ ان حالات میں کم سے کم اس وقت فرقه وارانه نمائندگی کا اصول بالکل ناگزیر ہے،،

اس بس منظر میں حکومت برطانوی پارلیمنٹ نر گور بمنك آف اللها ايكك مجريمه ١٩٣٥ منظور کیا اور اسے س اگست ۱۹۳۵ کسو تاج برطانیــه کی توثیق حاصل هو گئی ــ اس ایکٹ کے تحت ہندوستان میں ایک وفاقی نظام قائم کر دیا گیا، جو گیارہ خود مختار صوبوں نر مشتمل تها مركزى حكومت كا سربراه وائسرائے تھا، جسے ایک مجلس وزرا کے ذریعے حکومت چلانا تھی ۔ وزرا مرکزی پارلیمنٹ کے سامنے جواہدہ تھے ۔ صرف امور تعارجة أور دفاع بارليمنك كے دائرة اختيار سے باهر تھے۔ گیارہ خود مختار صوبوں میں مکمل طور پر نمائنده حکومتین قائم هونا تهیں، جن میں شامل وزرا کو صوبائی اسمبلیوں کے سامنے جَوَابِدُهُ هُونًا تَهَا؛ لَيكن كُورِنُرُونُ كُوْيَةُ خَصُوصَيْ اختيار حاصل تها كه اگر نمائنده حكومتين اقليتون کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام رهیں تو وہ مداخلت کر مکیں۔ اگر مسلم لیگ ایک تنگ نظر جماعت هوتی تو وه اس ایکٹ کو نہایت گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کمتی، لیکن ایک حریت پسند جماعت کی حیثیت سے مسلم لیک نے ایسا نہیں کیا۔ کل هند مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں، جو ۱۱ اور برا ایریل ۱۹۳۹ء کو بمبئی میں منعقد هوا، س سید وزیر حسن نے اپنے خطبۂ صدارت میں کہا : ''برطانوی پارلیمنٹ ہم پر ایک ایسا آئین مسلط کر رهی هے جسے کوئی

بلهٰی پُسند نهیں کرتا ۔ کئی سال تک کمیشنوں، رَبُورِدُون، كَانْفُرنسون اور كَنْيَثْيُون كَا دُهُونگ رُچانر کے بعد ایک بر هنگم شر ایجاد کی گئی ہے، جو ایک آئینی ایکٹ کی شکل میں هندوستان کو پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایکٹ غیر جمہوری ھے۔ اس کے دریغر ملک کے تمام رجعت پسند عناصر کو تقویت پہنچے گی اور همیں ترق پسندانه راستے پر کامزن هونے میں مدد دینے کے بجامے یہ ایکٹ ایسر عوامل کو دبانے اور ختم کرنے کی کوشش کرمے گا جو جمہوریت اور آزادی کی راه همنوار کر سکتر هیں ''۔ صدارتی تقرار کے بعد مسٹر جناح (قائد اعظم) نے اس ایکٹ پر نہایت کڑی تنقید کی ۔ انھوں نے اس ایکٹ کے وقاق حصے کو البنیادی طور پر مضرت رساں" قرار دیا \_ مشلمانون کا اُس ایکٹ پر سب سے بڑا اغتراض یه تها که اس نے مرکز میں مکمل طور پر خود مختار حکومت کے قیام کا کوئی المتمام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ ایکٹ کے صوبائی حصر کؤ عمل میں لا کر اس کی افادیت کا جائزہ لیا جائے۔ کانگریس نے بھی اس ایکٹ کی مذمث کی، لیکن ماتھ ھی ساتھ اس ایکٹ کے تحت عنقریب ھوٹر والے صوبائی انتخابات میں حصه لینے کا فیصله کیا۔ مسلم لیگ نر بھی صوبائی انتخابات میں حصه لینے کے لیے مسٹر جناح کو اختیار دیا که وه ایک مرکزی انتخابی بورد تشکیل کریں ، (قائد اعظم) جناح کی هدایات کے تحت مسلم لیگ کا جو انتخابی منشور تیار کیا گیا وہ کانگریس کے منشور سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس منشور میں دو اهم نکات تهم: (١) صوبائی آئین اور مجوزہ مرکزی آئین کے بجائے جمہوری طرز کی خود مختار حکومتوں کے قیام کے لیر اقدامات

کیے جائیں؛ (۲) دریں اثنا صوبائی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلم لیگ کے نمائندے قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اسمبلیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں مسلم لیگ آئے نمائندے دوسری ھر ایسی جماعت سے کھلا تعاون کریں گے جن کے مقاصد اور نظریات لیگ کے مقاصد اور نظریات لیگ کے مقاصد اور نظریات لیگ کے مقاصد اور نظریات لیگ کے منسور میں ''معاهدہ لکھنؤ'، کو مشعل راہ قرار منشور میں ''معاهدہ لکھنؤ'، کو مشعل راہ قرار دیا گیا اور واضع کیا گیا کہ یہ معاهدہ اس بات دیا گیا اور واضع کیا گیا کہ یہ معاهدہ اس بات حصے (یعنی هندو اور مسلمان) یکساں مقاصد و کھتے تھے اور ان کے درمیان تعاون ممکن تھا۔

ریاستی حکمرانوں کے عدم تعاون کے باعث ١٩٣٥ع کے ایکٹ کے وفاق حصر پر عمل درآمد ملتوی کر دیا گیا اور اس کے صرف صوبائی حصر پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ۱۹۳۵ء کے موسم سرما میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات هوے ۔ ان انتخابات میں کانگریس ہمر هندو تشستوں میں سے 10 نشستیں حاصل کرنر میں کامیاب هو گئی، لیکن وه ۲ و به مسلم نشستوں میں. سے صرف ۲۹ نشستین حاصل کر سکی ۔ مسلم لیگ دوسری بڑی جماعت کی حیثیت سے ابھری اور اس نے ۱۰۸ نشستیں حاصل کر لیں۔ باقی مسلم نشستوں کے بہت بڑے حصے پر آزاد امیدواروں کا قبضه هو گیا، جو بعد میں مسلم لیک میں شامل هو گئر ۔ هندوستانی مسلمان کے مصنف مسٹر رام کوپال لکھتے ہیں کہ ''ان انتخابات نے یہ بات واضع کر دی که کانگریس مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی'' ۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان فروری ہم وہ وہ میں ہوا اور کانگریس نے جولائی عمه اعمین کئی صوبوں میں وزارتیں تشکیل کرنا

شروع کر دیں ۔ پانچ صوبوں (مدراس، یویی، بہار، سی ـ پی اور اڑیسہ) میں کانگریس کی واضح اکثریت تهی اور دو صوبون (سرحد اور بمبئی) میں وہ چھوٹے چھوٹے اقلیتی گروھوں کے ساتھ تعاون کرکے وزارتیں بنانر میں کامیاب ہوگئی ۔ اس طرح هندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے سات میں کانگریسی وزارتیں وجود میں آگئیں۔ کانگریس مسلم لیگ کو اقتدار میں شریک نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کی پیش بندی کے طور پر کانگریس کے صدر پنڈت جواہر لعل نہرو نے ایک بیان میں که دیا تھا که ملک میں صرف دو جماعتیں ہیں، کانگریس اور انگریز ـ مسٹر جناح نے (جنھیں اب مشلمان قائد اعظم کے خطاب سے پکارنے لگے تھے) اس کے جواب میں کہا تھا: ''یہاں ایک تیسری جماعت بھی ہے، جو مسلمان هیں ۔ هم کسی سے هدایات لینے کے لیے تیار نہیں میں ۔ هم هر ایسے گروه کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو آزاد اور ترتی پسند هو بشرطیکه اس کی پالیسی اور اس کا پروگرام همارے پروگرام اور هماری پالیسی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ ہم کسی کے حاشیہ بردار بننے کے لیے تیار نہیں۔ هم هندوستان کی بہبود کی خاطر ہر ایک کے ساتھ مساوی حیثیت میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں''۔ پنڈت نہرو نے جنوری ۹۳۷ء میں قائد اعظم کو ایک مراسله روانه کیا جس میں کہا که ''هندوستان میں صرف دو طاقتیں هیں: برطانوی سامراج اور کانگریس، جو هندوستانی قوم کی نمائندہ ہے۔ مسلم لیک مسلمانوں کے ایک گروہ کی نمائندگی کرتی ہے، جو یقیناً قاہل قدر ہے، لیکن اس کا اثر بالائی متوسط طبقے کی اعلیٰ سطح تک محدود ھے"۔ مسلم لیک نر اس کے جواب میں کہا کہ

کانگریس مسلمانوں کے کسی طبقے کی بھی نمائندگی نہیں کرتی، چاہے وہ زیریں سطح کا ھو یا بالائی سطح، کا اور اس دعوے کا اعادہ کیا کہ صرف مسلم لیگ ھی کو مسلمانوں کی ترجمانی کا حق حاصل ھے۔ مسلم لیگ نے انتخابات کے دوران (کم سے کم یو پی میں) کانگریسی رھنماؤں کے ساتھ کچھ تعاون بھی کیا تھا اور اس کو یقین تھا کہ کم سے کم یو۔ پی میں اس کو حکومت میں شامل کیا جائے گا کیونکہ اس صوبے میں مسلم لیگ نے ۲۹ نشستیں حاصل کر لی تھیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد کو کانگریس نے اس صوبے میں وزارت مازی کا مہتمم مقرر کیا۔ کانگریس نے ہسلم لیگ کو شریک اقتدار کرنے کے لیے جو شرائط مولانا کے ذریعے مسلم لیگ کو بھیجیں وہ یہ تھیں:۔

(۱) یو ـ پی کی قیانون ساز اسمبلی میں مسلم لیک گروپ ایک علیحدہ گروپ کی حیثیت سے کام کرنا بند کر دے گا؛

(۲) یو ۔ پی کی اسمبلی میں مسلم لیگی اراکین کانگریس پارٹی میں شامل ہو جائیں کے اور وہ کانگریس پارٹی کے ڈسپلن اور کنٹرول کے تحت کام کریں گے اور کانگریس پارٹی کے تمام فیصلوں کے پابند ہوں گے؛

(۳) یو ۔ پی میں مسلم لیگ اپنے پارلیمنٹری بورڈ کو تحلیل کر دے گی اور کسی آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ کا یہ بورڈ کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کرے گا۔ مسلم لیگ کے تمام اراکین اسمبلی آئندہ تمام انتخابات میں اس امیدوار کی حمایت کریں گے جس کو کانگریس نامزد کرے گی .

ظاہر ہے، ان شرائط کا مطلب یہ تھا کہ اللہ مندوستان کے سب سے بڑے صوبے میں مسلم لیگ

کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ مسلم لیگ کا یو ۔ پی کی کابینہ میں شریک ہونے کے حق کی ایگ بنیاد تو یه تھی که اس نے انتخابات میں کانگریس کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس کے علاوہ كميونل اوارڈ كے ذريعے ملنے والے جداگانة نیابت کے حق کی منطق بھی آئینی نقطهٔ نظر سے یہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا جداگانه تشخص برقرار ركهتر هوم شريك اقتداركيا جائے ۔ پھر سائمن کمیشن کی سفارشات، گول میز کانفرنسوں میں بحث و مباحثه کے نتائج اور م م و و کے ایکٹ کے مندرجات بھی مسلمانوں کے کانگریس میں ادغام کی نہیں بلکہ دونوں کے درسیان اشتراک (کولیشن) کی ضرورت کی نشاندہی کرتے تھر ۔ ۱۹۳۵ کے ایکٹ کے سلسار میں گورنروں کو جو خصوصی اختیارات دیر گئر تهر ان کا مقضد بھی یہی تھا کہ اکثریتی جماعتوں کو اقلیتوں کے حقوق اور ان . کے جداگانہ وجود کو غارت کرنے سے روکا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ کانگریس کی شرائط کو مسلم لیگ نے مسلمانوں کے جداگانہ وجود اور تشخص کو همیشه کے لیر ختم کر دینر کی کوشش سے تعبیر کیا ۔ هندو سیاسی مبصرین کی نظر میں بھی کانگریس کا یہ اقدام نہایت احمقانه تھا اور اس نے پاکستان کے قیام کی راہ هموار کر دی؛ چنانچه اکتوبر عمه رءمین (یعنی سات صوبوں میں کانگریسی وزارتوں کی تشکیل کے بعد) جب مسلم لیگ کا سالانه اجلاس لکھنٹو میں منعقد هو ا تو يه قرارداد منظور کی گئی و دکل هند مسلم لیگ کا یه اجالاس بعض صوبوں میں کانگریسی وزارتوں کے قیام کے خلاف احتجاج کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے کیونکہ یه وزارتس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ مجریه

ہ، وہ کی روح اور اہرا کے واضح مندرجات کو نظر انداز کر کے بنائی گئی ہیں۔ یہ اجلاس اس بات کی مذمت کرتا ہے کہ ان صوبوں کے گورنر اپنے خصوصی اختیارات کے استعمال کے ذریعے مسلمانوں اور دوسری اہم اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے میں''۔ ایک دوسری قرارداد میں الکما گیا که مسلم لیگ کا مقصد ایک مکمل طور پر آزاد هندوستان میں خود مختار جمهوری ریاستون کا ایک ایسا وفاق قائم كرنا هوكا چس مين مسلمانون اور دوسري اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا سناسب اور مؤثر تجفظ آئینی طور پر موجود ہو۔'' اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے قائد اعظم نے اپنے خطبے میں کہا: ''گذشته دس سال میں کانگریس کی لیڈرشپ مسلمانوں کو اپنے آپ سے بدظن اور منحرف کر دینے کی ذیئے دار ہے کیونکہ اس نے ایک ہندو نواز پالیسی پر عمل کیا ہے۔ اس نے اپنے الفاظ، اعبال اور پروگرام سے واضح کر دیا ہے کہ مسلمان اس سے انصاف اور رواداری کی امید نہیں رکھ سکتے"۔ انھوں نے کہا: ''تھوڑے سے اختیاراتِ مِلْتِے ہی اکثریتِی فرقبے ئے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ ہندوستان صرف ہندووں کے لیے ہوگا'' ۔ انہوں نے مسلمانوں سے پر زور ایپل کی که وہ ایکِ منصفانه برتاؤ حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد ہو جائیں۔ انھوں نے کانگریس کے اس مطالبے کا بھی تجزید کیا کہ بالغ راے دہی کی بنیاد پر ایک قانون ساز اسمبلی قائم كى جائے ـ انھوں نے سوال كيا كه يـ بالغ راے دھندگان کون ھوں گے ؟ یدکتنے نمائندوں كا انتخاب كرين عِج ؟ ان انتخابات ميں اقليتوں کی کیا پوزیشن هو کی ؟ یه منتخب شده لوگ

اتنے بڑے برجغیر کے لیے آئین مرتب کرنے کی ذمے داری ادا کرنے میں راے دھندگان کے ساہنے کس ظرح جوابدہ ہوں گے ۔ اور ایسی دستور ساز اسمبلی اقلیتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی۔ انھوں نے کیا کہ جس تک کانگریس تمام اھیم طبقوں اور مفادات کو اپنی قیادت کے تبحی نه لیے آئے، جب تک فرقه وارانیه مسئله چل نه ھو جائے اور جب تک قرقه وارانیه مسئله چل نه ھو جائے اور جب تک تمام اھیم فرقے کانگریس کو اپنا نمائندہ تسلیم نه کر لیں، کانگریس کو دستور ساز اسمبلی کا اچلاس طلب کرنے کی مضحکه خیز چر کت نہیں کرنا چاھیے۔ قائدہ عیام مضحکه خیز چر کت نہیں کرنا چاھیے۔ قائدہ عیام میل کی یہ تقریر مسلم لیک کی تاریخ میں ایک سنگی میل کی حیثیت رکھتی تھی .

اس کے علاوہ مسلم لیک کا یہ اجلاس دو اور وجوه کی بنا پر بھی ایک تاریخی اچلاس بن کیا : اول یه که مسلم لیک نے میدوستان میں ایک مکیل طور پر ذیےدار مکومت کے قیام کے مطالبے کے بجامے یہ مطالبہ کہا کہ ہندوستان کو آزادي ايک ايسے وفاق کے قيام ميں دی جائے جو آزاد جيميوري رياستوي پر مشتمل هو اور جس میں مسلمانوں اور دوسری اہلیتوں کے جنوب اور مفادات كو مؤثر آئيني تحفظ حاصل هو؛ دوم اسی دن قائد اعظم کی تقریر سے متأثر ہو کر پنجاب کے وزیرِ اعلیٰ سر سکندر حیات خال نے اعلان کیا که ان کی یونینسٹ پارٹی کے مسلم اركان مسلم ليك مين بهي شامل هو جائبي كي اور مسلم لیک صوبائی ہارلیبانی بورڈ کے احکام ى تعميل كرين كم - اس سلسلي مين ايك معاهده بهي هو گيا جس کو جناح ـ سکندر معاهده کما جاتًا ہے۔ اس کے بعد بنگال کے وزیر اعلیٰ مسٹر فضل الحق اور آسام کے وزیر اعلیٰ سر محمد سعد الله نے بھی اسی طرح کے اعلانات کیے۔ ان

اعلانات نے مسلم لیگ کی مقبولیت اور اس کے ارتقا میں نہایت اہم کردار ادا کیا؛ چنانچہ دو تین ہی ماہ کے اندر مسلم لیگ کی ۲۵۰ نئی شاخیں قائم ہو گئیں۔ ان میں سے . و شاخیں یو۔ پی، سی۔ پی۔ اور . م شاخیں پنجاب میں قائم ہوئیں۔ صرف یو۔ پی میں ایک لاکھ کے قائم ہوئیں۔ صرف یو۔ پی میں ایک لاکھ کے قریب نئے افراد مسلم لیگ کے رکن بن گئے .

اكتوبر هم وعمين منعقد هونے والے سالانه اجلاس میں مسلم لیگ نے ایک قرار داد کے ذربعر ان صوبائی کانگریسی حکومتوں کی مذمت کی جو صوبائی اسمبلی کے ہر اجلاس کی کارروائی کا آغاز ''بندے ماترم'' کے ترانے سے کیا کرتی تهین ۔ مسلم لیگ نر اس ترانه کو اسلام دشمی پر مبنی قرار دیا اور مسلم اقلیتی صوبوں کی اسمبلیوں میں مسلمان اراکین کو هدایت کی که وه اس ترانے کے گئے جانے کے وقت اسمبلی سے باہر چلے جایا کریں ۔ بنگل کے مولانا اکرم خان نے اس قرار داد کو پیش کرتر وقت "بندے ماترم" کا یس منظر یه پیش کیا که یه مسامان حکمرانوں کے خلاف ایک باغیانه علامت اور نفرت انگیز کهانی کا نعره ہے۔ کانگریس نر اس ترائر کو قومی ترانه بنا ليا تها، ليكن مسلمان اسكو قوسى ترانه تسليم کرنے کے ایے تیار نہیں تھے اور جب کسی صوبائي اسمبلي مين يه ترانه گايا جاتا تو مسلم ليگي اراکین اس دوران میں اسمبلی سے باہر رہتے.

کانگریس نے مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلم لیگ کے نمائندوں کو وزارتوں میں شامل نه کیا اور اس طرح ان صوبوں میں فرقهوارانه کشمکش اور فسادات کو روکنے کا واحد راسته مسدود کر دیا ۔ هندو انتہا پسند عناصر نے سمجھ لیا که هندو حکومتیں بن گئی هیں اور اس تأثر نے ان کو ایسی سرگرمیوں پر مائل کیا جو فسادات اور

خونریزی کا موجب بنیں ۔ ان صوبوں کے تمام شہروں سے فرقہوارانہ کشیدگی کی خبریں آنر لگیں اور کئی جگه نہایت خونناک فسادات کا سلسله شروع هوگیا ـ فرقهوارانه کشیدکی کی اس. فضامیں پولیس نر بھی جانبداری سے کام لیا؛ چنانچه ۱۹۳۸ عسی مسلم لیگ کے سالانه اجلاس سے خطاب کرتر ہوے قائداعظم نے فرمایا : والمسلم لیگ کے صدر دفتر میں ایسی بر شمار شکایات موصول ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے که کانگریسی حکومتوں والر صوبوں میں۔ مسلمانوں کے ساتھ عموماً اور مسلم لیگ کے کار کنوں کے ساتھ خصوصاً ظلم، تشدد اور ہے انصافیاں روا رکھی جا رہی ہیں''۔ چونکہ یہ اجلاس کلکتر میں منعقد ہوا تھا، لٰہذا بنگال کے وزير اعلى مولوى نضل الحق نر خطبة استقباليه پڑھا ۔ انھوں نے کہا کہ کانگریسی صوبوں میں فسادات نے مفصلات میں تباہی مچا دی ہے ۔ انھوں نے بہت سے وانعات کا تذکرہ کیا جن سے هندو ا کثریت کی طرف سے تشدد کا پتا چلتا تھا۔ ان رپورٹوں کے علاوہ دسمبر وسو ع میں بنگل کے وزير اعلى مسٹر فضل الحق نے ایک طویل بیان جاری کیا۔ اس کو بھی کتابی شکل میں واكانگرس راج مين مسلمانون بر مظالم" كے عنوان سے شائع کر دیا گیا ۔ پیر پور رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان کسی ظلم کو اتنا سنگین تصور نہیں کر ترجتنا کہ اکثریتی جماعت کے ظلم کو ۔ ظلم و بربریت کی برشمار مثالوں نے مسلمانوں خ مين برا هيجان پيدا كيا ـ كچه مقدمر عدالتون میں بھی دائر ھوے لیکن اس فضا سے عدالتیں بھی متأثر ہو رہی تھیں۔ مسلم لیگ نر کچھ تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بٹھائیں ۔ ان تحقیقاتی رپورٹوں نر مسلم لیگ کے اس موتف کو بہت

تقویت پہنچائی که کانگریس مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے سے قاصر تھی۔ کانگریسی حکومتوں کی رائج کی ہوئی واردھا اسکیم نے مسلمانوں میں مزید اضطراب پیدا کر دیا۔ سب سے پہلر یہ اسکیم ''ودیا مندر اسکیم'' کے نام سے سی ۔ پی میں رائج کی گئی۔ مندر چونکہ اس مندو عبادتگاہ کو کہتے ھیں جہاں بتوں کی پوجا ھوتی ھے، اس لیے اس تعلیمی اسکیم کا نام ھی مسلمانوں کے کانوں پر گراں گزرا۔ مسلم لیک کا سب سے اھم اعتراض یه تها که اس اسکیم میں مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب کے مطابق تعلیم کی کوئی کنجائش نہیں رکھی گئی تھی ۔ کچھ کانگریسی حکومتوں نر ایسی کتابیں نصابوں میں داخل کر دیں جن میں هندو مذهب، هندو فلسفه اور ھندووں کے اکابر کی مدح و ثنا کی گئی تھی اور انسانی تہذیب کے فروغ میں اسلام کے کردار کو گھٹا کر پیش کیا گیا تھا۔ ان کتابوں میں اسلامی تاریخ اور ثقافت اور اسلام کے ناموروں کو نظر ابداز کر دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ کے خیال میں اس اسکیم کا مقصد مسلمانوں کو هندو تهذیب کے رنگ میں رنگنا تھا۔ واردھا احکیم کی نه صرف مسلم لیگ نر مخالفت کی بلکه جمعیت العلماے هند نے بھی اس کی مذمت کی ـ جمیعت کے رہنما مولانا احمد سعید نے ہ مارچ وسوورء کو دہلی میں تقریر کرتر ہوے کہا که اگر یه اسکیم مسلمانوں پر مسلط کی گئی تو جمعیت سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دے گی۔ مسلمانوں اور هندووں کی تهذیبوں اور ثقافتوں کے درسیان یه شدید اختلاف هندو مهاسبها کو بهی نظر آنے لگا تھا؛ چنانچه سماسبھا کے رهنما ونائیک دمودر ساورکر نے سماسبھا کے سالانہ اجلاس میں تقریر کرتے ہومے ۱۹۳۷ء می میں

که دیا تھا که ۱٬ آج کا هندوستان ایک هم آهنگ اور یک جهت قوم کا وطن نهیں ـ یه دو بڑی قوموں (یعنی هندووں اور مسلمانوں) کا مسکن هے٬٬ ـ ساور کر نے ۱۹۳۹ء میں کلکتے میں مہاسبھا کے اجلاس میں تقریر کرتے هوے بھر کما که ''مذهبی، ثقافتی، نسلی اور لسانی لحاظ سے هندو ایک علمحدہ قوم هیں اور وہ دوسری قوموں مثلاً انگریزوں ، جاپانیوں اور هندوستانی مسلمانوں سے مختلف هیں٬٬ ـ اس کے باوجود ماور کر نے هندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی اور کہا که اکثریتی فرقے کو حکومت کا

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا اس ''دو قوسی نظریے'' کا باضابطہ اظہار سندھ کی صوبائی مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاس کے موقع پر اکتوبر ۱۹۳۸ء میں کیا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔سندھ مسلم لیگ نے اپنی قرارداد میں کہا ''ھندوستان کے وسیع بر اعظم میں پائدار اس کی خاطر اور یہاں بسنے والی دو قوسوں کی ثقافتی ، اقتصادی اور سماجی ترقی اور دونوں قوسوں (ھندوؤں اور مسلمانوں) کے سیاسی حق خود اختیاری کے استعمال کے لیے سندھ مسلم لیگ کی یہ کانفرنس ضروری سمجھتی سندھ مسلم لیگ کی یہ کانفرنس ضروری سمجھتی ہے کہ ھندوستان کو دو وفاقی مملکتوں میں موبوں کا وفاق اور دوسرا غیر مسلم اکثریتی صوبوں کا وفاق اور دوسرا غیر مسلم اکثریتی صوبوں کا وفاق ،''

اس کانفرنس میں قائد اعظم نے کانگریس کی حکومتوں والے صوبوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر سخت ترین الفاظ میں احتجاج کیا، جس نے کانگریسی رہنماؤں کو مجبور کیا کہ مسلم لیگ سے گفت و شنید کریں ۔ پنڈت نہرو،

جناب گاندهی ، سبهاش چندر بوس ، بابو راجندر پرشاد اور آچاریه کرپلانی نے قائد اعظم سے خط و کتابت کی ، لیکن اس کا کوئی نتیجه نه نکلا ۔ کانگریس کے صدر بابو راجندر پرشاد نے اکتوبر ۱۹۳۹ء میں یه تجویز پیش کی که هندوستان کے چیف جسٹس سر مورس گوائر مسلمانوں کے ساتھ هونے والی مبیّنه زیادتیوں کی تحقیقات کریں، لیکن قائد اعظم نے یه تجویز مسترد کر دی ۔ انہوں نے کہا که اقلیتوں کو تحفظ دینا قانونا انہوں نے کہا که اقلیتوں کو تحفظ دینا قانونا وائسرا ہے کی ذمرداری تھی اور یه غور کرنا وائسرا ہے کی ذمرداری تھی اور یه غور کرنا وائسرا ہے کی اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور نه انہوں نے اس معاملے میں کوئی تحقیقات نهیں کی

اس کے بعد قائد اعظم نے یہ سطالبہ کیا کہ کانگریسی حکومتوں کے خلاف مسلمانوں کے لگائے ھوے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک رائل کمیشن تشکیل کیا جائے، لیکن اس مطالبے کو حکومت برطانیہ نے مسترد کر دیا۔ اس سے قبل جنوری ۱۹۳۸ء سے دسمبر ۱۹۳۹ء تک قائد اعظم کی پنڈت نہرو اور گاندھی سے بھی خط و کتابت ھوئی تھی. کیونکہ کانگریسی رھنما مسلم لیک کو مسلمانان مید کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کرنے سے گریز کرتے رہے۔ قائد اعظم کا موقف تھا کہ ۱۹۱۹ء کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر چی کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر چی کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر چی جواب نہ دیتے تھے، لیکن کانگریسی رہنما اس دلیل کا کوئی جواب نہ دیتے تھے.

اگست ۱۹۳۹ء تک مسلم لیگ کا انگریز حکمرانوں پر بالکل اعتماد نه رها اور اسی ماه

کی ۲۸ تاریخ کو مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے ایک قرارداد پاس کی جس میں کہا گیا که مسلمانوں کو اب کوئی امید نہیں رھی کہ انھیں ایک "غیر همدرد مستقل اکثریتی فرقے" سے تحفظ حاصل هو جائر گا۔ اس قرارداد میں انگریز وائسرائے اور کانگریسی حکومت والر صوبوں کے گورنروں کی اس مکمل لا تعلقی اور لاہروائی پر سخت انسوس کا اظہار کیا گیا جو انھوں نر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے ضمن میں اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال نه کرکے برتی تھی ۔ ستمبر وجو رء میں تمام کانگریسی وزارتیں مستعفی ہو گئیں۔ قائد اعظم نے کانگریسی حکومتوں کے اس خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا اور مسلم لیگ کو هدایت کی که وه سی دسمبر کو یوم ''نجات و تشکّر'' سنائے \_ یه بوم برصغیر کے تمام طول و عرض میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا کیا۔ ستمبر ۱۹۳۹ء میں (جب کانگریسی حکومتیں صوبوں میں کام کر رہی تھیں) مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے اعلان کیا تھا کہ ہندونستان کے مسلمان ایسے وفاق نظام کے خلاف تھے جو جمہوریت اور پارلیمانی طرز حکومت کے پردے میں اکثریتی فرقے کی بالادستی پر منتج هو سکتا تها۔ فروری .مه و ع میں قائد اعظم نر مجلس عاملہ کے اس اعلان کی وضاحت کرترہوے ایک اخباری بیان میں فرمایا کہ آئینی مسئلے کا حل اس حقیقت کو ذھن میں رکھتے ھو ہے هونا چاهبر که هندوستان میں ایک نمیں بلکه دو قومیں آباد هیں اور مسلمان کسی کو اس معاملر میں فیصله کن طاقت تسلیم نمیں کریں کے بلکه اپنی قسمت کا فیصله آپ کریں گے۔ اسی سال مارچ میں لاھور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا سالانه اجلاس شروع ہوا، جس میں ہرصغیر کے

مختلف حصوں سے ایک لاکھ کے قریب نمائندوں نے شرکت کی ۔ ۲۲ مارچ کو قائد اعظم نے اس , اجلاس کو مخاطب کرتر هومے اپنے صدارتی خطبے میں کہا "یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارے ہنڈو دوست اسلام اور هندو ست کی بنیادی حقیقتوں کو کیوں نہیں سمجهتر به دو مذعب نهين هين بلكه دو مختلف سماجي نظام هين اوريه صرف ايک خواب ه که هندو اور مسلمان ایک قوم بن سکتے هیں۔ اس غلط، ایک قومی نظراح کو زیادہ طول دیا جا چکا ہے اور یہی ہماری تمام مشکارت کی جڑ ہے۔ اگر هم نر اپنا يه نظريه نه بدلا تو يه ھندوستان کو تباھی اور بربادی کی طرف لے جائے گا۔ مسلمانوں اور ہندووں کے مذہبی فلسفے ، سماجي رسم و رواج اور ادب علىحده هيں ـ نه وه آپس میں شادی بیاہ کرتے هیں اور نه ساتھ کھانا ھے کہاتر ھیں ، وہ دو تہذیبوں کے علمبردار ھیں، جن کے بنیادی خیالات اور نظریات آپس میں متصادم ہیں۔ یہ زندگی کے دو سختلف پہلو اور نمونے پیش کرتے ہیں ۔ یہ بالکل واضع ہے کہ هندو اور مسلمان جذباتی طور پر تاریخ کے دو مختلف دھاروں سے وابسته رہے ھیں۔ ان کی رزسیه داستانیں بھی مختلف ہیں اور ان کے ہیرو بھی مختلف هیں۔ اکثر و بیشتر ایک کا هیرو دوسرے کا دشمن اور ایک کی فنوحات دوسرے کی شکستیں نظر آتی هیں ۔ ایسی دو توموں کو ایک مملکت کے تحت کر دینا جس میں ایک اقلیت میں اور دوسری اکثریت میں هو اس مملکت کی حکومت میں اضطراب اور برہادی کے بیج بو دینے کے مترادف ہوگا''۔ قائد اعظم کے اس تجزیر کو قبول کرتے موے مسلم لیگ نے ۲۳ مارچ ۱۹۳۰ء کو وہ تاریخی قرارداد سنظور کر دی جس کو

پہلے قرارداد لاھور کہا گیا تھا اور جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے سوسوم ہو گئی ۔ اس قرارداد سیں کہا گیا که 'وسلک میں كوئي آئيني منصوبه نه تو قابل عمل هوگا اور نه مسلمانوں کے لیے قابل قبول جب نک که وه مندرجهٔ ذیل بنیادی اصول پر مبنی نمه هو : حددبندی کر کے اور ملکی تفسیم کے اعتبار سے حسب ضرورت رد و ہدل کر کے متصل وحدثوں کو ایسے سنطقے بنا دیا جائے کہ وہ علاقے جن میں مسلمان باعتبار تعداد اکثریت میں هیں (جیسے ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرتی منطقوں میں) یک جا ہو کر خود مختار ریاستین بن جائین اور ان سین اقلیتون کے لیے ان کے مذھبی، ثنانتی، انتصادی، سیاسی، انتظامی اور دوسرے حتوق و مناد کے تحنظ کی خاطر ان کے مشورے سے بقدر ضرورت مؤثر اور واجب التعميل تحفظات معين طور پر دستور كے اندر سہیا کر جائیں''۔ اس قرارداد کو بنگال کے وزير اعلى مستر فضل الحق نر پيش كيا اور یو پی کے چودھری خلیق الزمان اور کچھ اور حضرات نر اس کی تائید کی .

قائد اعظم نے جو نظریہ پیش کیا یہ بالکل نیا نہیں تھا ۔ اس کا بنیادی خیال علامہ محمد اقبال ، ۳ م معمد اقبال ، ۳ میں الله آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش کر چکے تھے۔ عملاسہ اقبال نے اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا کہ (هندوستان کے وفاقی نظام میں) ورباقی ماندہ اختیارات sowers مکمل طور پر خود مختار ریاستوں (یا صوبوں) کو تنویض کر دنے جائیں اور می کزی وفاقی حکومت تنویض کر دنے جائیں اور می کزی وفاقی حکومت کے پاس صرف وہ اختیارات ہوں جو وفاق میں شامل ریاستوں نے اپنی میضی سے اس کے حوالے

کر دیر هوں ـ میں مسلمانوں کو کسی ایسے نظام کو تسلیم کرنر کا مشوره نمین دول گا، چاہے وہ برطانوی طرز کا ہو یا ہندوستان کا اپنا ایجاد کردہ ، جو حقیقی وفاق کے اصول کی نفی کرتا هو یا جو مسلمانوں کی جداگانه سیاسی حیثیت کا سنکر ہو'' ۔ انھوں نے مزید کہا تھا کہ مرسیری خواهش هے که پنجاب ، شمال مشرقی سرحدی صوبه، سنده اور بلوچستان پر مشتمل ایک واحد مملکت بنا دی جائے ۔ میرے خیال میں مسلمانوں ، اور کم سے کم شمال مغربی هندوستان کے مسلمانوں کا یہ مقدر بن چکا ہے۔ کہ شمال مشرق هندوستان مين ايك متحد اور مستحكم مسام عملکت تشکیل ہو جس کو برطانوی سلطنت کے اندر یا اس کے باہر خود سختاری حاصل ہو''۔ انھوں نے ۲۱ جون ہے ۱۹ کو قائد اعظم کو ایک خط لکھا تھا ''میرے خیال میں ایک واحد ھندوستانی وفاق کے آئین کا خیال بالکل مایوس کن ہے۔ ہندوستان کے پر اس مستقبل اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے غلبے سے بچانے کے لیے یه ضروری هے که مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ایک علمحدہ وفاق تشکیل کیا جائے جس کی میرے مجوزہ خطوط پر بہتر طریق سے منصوبه بندی کی گئی ہو ۔ شمال سشرق ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو وہی قوسی حق خود اختیاری کیوں نہ دیا جائر جو ہندوستان اور هندوستان سے باہر قریسوں کا حق ہے ؟'' اس سے قبل ۲۸ مئی ۱۹۳۷ع کو قائد اعظم کے نام ایک خط میں انھوں نر غربت اور بھوک کو مسلمانوں كا بهت برا مسئله قرار ديا تها اور كها تها كه خوش قسمتی سے اسلامی قوانین میں جن کو جدید خیالات کی روشنی میں ڈھالا گیا ہو ، اس مسئار کا حل موجود ہے۔انھوں نے کہا تھا کہ اگر

اسلاسی قوانین کو صحبح طور پر سمجها اور نافذ کیا جائر تو ہر شخص کے زندہ رہنر کا حق معفوظ ہے، لیکن اسلامی شریعت کا ارتقا اور نفاذ اس ملک میں ایک آزاد مسلم ملکت یا مملکتوں کے قیام کے بغیر ناممکن ہے۔ انھوں نر نہرو کے ملحدانه سوشلزم کی مخالفت کرتر ہوے لکھا تبھا که مسلمان یه نظریه هرگز قبول نمین کربی کے اور اگر سک کے اقتصادی مسائل کے حل کے لیر سوشلسٹ اور جمہوری اصول نافذ کیر گئر تو هندو معاشره بهی اس کا متعصل نمین هو سکر گا اور ہندووں کے درسیان خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن سوشل ڈیمو کریسی ''اسلام کے اصولوں کے عین مطابق کے اور اگر اسے مسلمانوں میں نافذ کیا گیا تو یہ ایک انقلاب نہیں ہوگا بلکه مسلمانوں کی اسلام کی اصلیت کی طرف واپسی کے مترادف ہوگا''۔ علامہ اقبال کے یہ خیالات کانگریس اور مسلم لیگ کی طویل کشمکش کے مطالعے کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ ان کی ابتدا ان کی بورپ سے واپسی کے بعد ہی ہو چکی تھی۔ چنانچه جب ان کو مارچ ۱۹۰۹ء میں ایک ایسی غیر فرقہ وارانہ جماعت کے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامه وصول هوا جس میں هر فرقے کے افراد شامل ہو سکتے تھے تو انھوں نے اس دعوت نامر کو نا سنظور کرتے ہوے جواب دیا تھا ''سیرا بھی یمی خیال رھا ھے کہ اس ملک میں مذھبی اختلافات ختم هو جانے چاهیی اور میں اپھی نجی زندگی میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں لیکن اب میں سوچتا هوں که هندووں اور مسلمانوں دونوں کے لبر ان کے جداگانہ قومی تشخص کا قائم رهنا بهت مستحسن هوگا مدوستان میں ایک متحده قوم کا تصوّر ایک دلکش مطمع نظر اور ایک شاعرانه اپیل رکھتا ہے، لیکن موجودہ

حالات اور دونوں فرقوں کے غیر شعوری رجحانات کو مدنظر رکھتے ھوے اس کا قابل عمل ھونا نائمکن سعلوم ھوتا ھے''۔ علاسہ اقبال کو یقین ھو چکا تھا کہ ھندوستان اور اس کے باھر سسلمانوں کا ایک اپنا علمحدہ سیاسی مقدر ھے، جس کی طرف پڑھنا ان کے لیے ناگزیر ھے۔ علاسہ اقبال کے ان خیالات نے قائد اعظم کے سیاسی رجحانات کی تشکیل میں ایک اھم کردار ادا کیا اور یہ خیالات سسلم لیگ کی پالیسی کی روح و رواں بنے، نیالات سسلم لیگ کی پالیسی کی روح و رواں بنے، لیکن یہ کہنا بھی ضروری معلوم ھوتا ھے کہ عض خیالات مسلم لیگ کو پاکستان کی منزل تک پہنچانے میں کامیاب نہ ھوتے اگر اس کو قائد اعظم جیسا ہے غرض، قانونی اور آئینی امور کا ماھر اور تنظیمی اھلیت میں یکتا رھنما میسر نہ آ جاتا .

ہمو رء کے انتخابات کے بعد مسلم اکثریتی صوبوں کی اسمبلیوں میں مسلم لیگ کی حالت اچهی نه تهی ، لیکن یه حالت رفته رفته سدهر گئی اور مسلم لیک ہر جگہ وزارت بنانے میں کامیاب هو گئی ۔ بنگال میں ۵۰، اراکین کی صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ کو صرف . بم نشستیں حاصل هوئی تھیں ۔ اور مسٹر فضل الحق کی پرجا پارٹی کے اراکین کی تعداد می تھی۔ سٹر فضل الحق نے ۱۱۲ اراکین کی حمایت حاصل کرکے وزارت تشکیل کرلی تھی کیونکہ ان کو ۲۵ یوریی اراکین کی حمایت بھی حاصل هو گئی تھی، لیکن جب ان کی پرجا پارٹی مسلم لیگ میں مدغم هو گئی تو ۵۵ افراد پر مشتمل مسلم لیگ بارٹی حکمران کولیشن میں اکثریتی گروه بن گئی اور مسٹر فضل الحق نر اپنی وزارت کو مسلم لیگی وزارت کا نام دے دیا۔ لیکن ۱۹۹۱ء کے موسم گرما میں مسٹر

فضل الحق کے مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ تعلقات کشید، هو گئے ۔ انھوں نے وائسراے کی دفاعی کونسل کی رکنیت اختیار کر لی اور حب مسلم لیک کی مجلس عاملہ نے بنگال ، پنجاب اور آسام کے مسلم لیگ وزراے اعلٰی سے مطالبہ کیا که دفاعی کونسل سے مستعفی ہو جائیں تو مولوی فضل الحق نے ناراضی کا اظہار کیا۔ انھوں نے استعفا تو دے دیا، لیکن ان کے دل میں رنجش باتی رہی جس کے باعث وہ مسلم لیگ کی مجاس عاملہ سے بھی مستعفی ہو گئے۔ اس واتعے نے مسلم لیگی اراکین کی اکثریت کو مولوی فضل الحق کے خلاف کر دیا اور کلکتر میں ان کے خلاف ایک زبردست سظاہرہ بھی ہوا۔ چنانچه انهول نر کانگریس، هندو سبها، چند نام نهاد مسلم لیگیوں اور دوسرے عناصر کو مجتمع کرکے ایک نئی وزارت بنا لی اور مسلم لیگ حزب اختلاف کے بنچوں پر جا بیٹھی ۔ پھر بھی مسٹر فضل الحق اپنے آپ کو مسلم لیگی وزیر اعلی اور مسلم لیگ کی صوبائی شاخ کاصدر کمتر رہے، لیکن کل ہند مسلم لیگ نے مولوی فضل الحق کے خلاف ایک قرارداد مذمت پاس کی جو ان کے مسلم لیگ سے اخراج کے مترادف تھی۔ مارچ سم و وع میں مسٹر فضل الحق کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش هوئی اور وه شکست سے بال بال بچے (وروٹ ان کے حق میں وہ ان کے خلاف پڑے)۔ اس کے بعد انھوں نر وزیر اعلٰی کے عہدے سے استعفا دے دیا اور صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کے سربراہ خواجه ناظم الدين وزير اعلى منتخب هوے۔ اسی سال جولائی میں مسٹر فضل الحق اور ان کے حامیوں نر مسلم لیگی وزارت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ، لیکن وه ۲ ووٹوں کی

اکثریت سے مسترد ہوگئی .

پنجاب میں زمینداروں اور جاگیرداروں کی یونینسٹ پارٹی (جسے میاں سر فضل حسین نے ۱۹۲۳ میں قائم کیا تھا) نے اپنے جاگیردارانہ حربوں کے ذریعے کاشتکاروں کو اپنی مکمل گرفت میں لے لیا ۔ میاں صاحب ایک نیک صیاستدان ہونے کے علاوہ غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے ۔ انھوں نے کاشتکاروں کی ہمبود کے لیے کئی قوانین بنوائے ۔ ان کو حکومت برطانیه کی بھی مکمل پشت پناھی حاصل تھی ۔ ان کی پارٹی کا بنیادی اصول پنجاب کو فرقه وارانه سیاست سے سحفوظ رکھنا تھا۔ لمہذا ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں مسلم لیگ پنجاب میں قدم نہ جما سکی ۔ ۱۹۳۵ء کے موسم بہار میں قائد اعظم نے سر فضل حسین کو اس بات پر راضی کرنر کی انتہائی کوشش کی که وہ ١٩٣٦ع کے انتخابات میں اپنے اسکواروں کو مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑا کریں اور انتخابات کے نتائج کا اعلان ہونے کے بعد غیر مسلم اراکین کے ساتھ کولیشن وزارت بنا لیں ، لیکن انھوں نے یہ کہکر انکار کر دیا تھا کہ پنجاب ایک زرعی معیشت کا صوبہ ہے جہاں ان کی غیر فرقه وارانه پارٹی مسلمانوں کے مفادات کا پہلے هی تحفظ کر رهی تهی - انهوں نے کہا که ملکی سطح پر مسلم لیگ کی جو مدد بھی ہو سکی وہ کریں گے ، لیکن صوبے کے آندر مسلمانوں کی کسی فرقه وارانه تنظیم کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے ۔ قائد اعظم نے انتخابات میں کئی مسلمانوں کو مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑا کیا ، لیکن ان میں سے صرف دو اسیدوار کامیاب ہو سکر اور ان دو میں سے بھی ایک نے یونینسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کرلی۔ اس طرح پنجاب

اسمبلی میں مسلم لیک کے واحد نمائندہ ملک برکت علی رہ گئے تھے۔ ان انتخابات میں ۱۷۵ اراکین کی اسمبلی میں یونینسٹوں کو ۹۹ نشستیں حاصل هوئیں جن میں هر فرقے کی نمائندگی تھی۔ چونکه اس سے قبل میاں سر فضل حسین کا انتقال هو چکا تھا لہذا ان کے جانشین سر سکندر حیات خان وزیر اعلٰی مقرر ہوے ، لیکن ان کے وزیر اعلٰی بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد شہیدگنج کی مسجد کا قضیه اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مسجد سکھوں کے دور ھی سے ان کے قبضے میں چلی آ رھی تھی اور مسلمان اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں لاھور میں شدید فسادات هوے اور نوج اور پولیس کو مداخلت کرنی پڑی ۔ کچھ مسلمان شہید بھی ہومے تھے۔ جنوری ۹۳۸ ع کے آخر میں دو سو مسلمان سول نافرسانی کرنے پر گرفتار کہے گئے ۔ پھر دہلی اور صوبة سرحد سے رضاكار آنا شروع هو گئے اور گرفتمار ہونے والموں کی تعداد ایک ہرزار تک جا پہنچی .

اسی زمانے میں اسمبلی کے ایک مسلمان رکن نے ہم ہ یونینسٹ مسلمانوں کی حمایت حاصل کرکے اسمبلی میں ایک بل پیش کر دیا جس کا مقصد مسجد کی مسلمانوں کو واپسی تھا۔ سر سکندر حیات کے لیے یہ بل ایک مصیبت بن گیا ، لیکن گورنر نے اس بل کو پیش کرنے کی اجازت نہ دے کر سر سکندر کو ایک زبردست بحران سے بچا لیا ۔ ان حالات میں سر سکندر نے قائد اعظم کا دعوت نامہ قبول کرکے مسلم لیک میں شمولیت اختیار کرلی ۔ یہوا ء ۔ ۱۹۳۸ع کے موسم سرما میں سکندر جناح معاہدہ ہوگیا جس کے موسم سرما میں سکندر جناح معاہدہ ہوگیا جس کے تحت یونینسٹ پارٹی کے مسلمان اراکین نے مسلم لیگ کے گروپ کی شکل اختیار کرنا تھی ،

لیکن حقیقت میں یونینسٹ پارٹی کے مسلمان ارا کین نے مسلم لیگ کے نظریات کو نہیں اپنایا تھا اور بعد میں مسلم لیگ کو پنجاب میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ مسلم لیگ کی عوام میں جدوجہد کا نتیجہ تھی .

. سم و وع مین مسلم لیگ نر قرارداد با کستان منظور کرلی تو سر سکندر نے اسے صرف دکھاوہے کے لیے هی تسلیم کیا۔ سر سکندر چاهتے تھے كه هندوستان مين ايك وفاقي نظام قائم هو اور مسلمان مکمل صوبائی خود مختاری کے ذریعر اپنے اکثریتی صوبوں میں اپنے حقوق کے تحفظ کا انتظام کریں اور اس مقصد کے لیے انھوں نے ایک زونل اسکیم بھی تیار کی تھی جس کو مسلمانون میں پذیرائی حاصل نه هو سکی۔ دسمبر ۲ م و ۱ ع میں سر سکندر کا انتقال ہوگیا اور مَلک سر خضر حیات خان ٹوانہ نے ان کے جانشین کی حیثیت سے پنجاب کے وزیر اعلٰی کا عمدہ سنبھال لیا۔ اپریل مم م و عمیں قائد اعظم نے سر خضر حیات سے مطالبہ کیا کہ وہ یونینسٹ پارٹی کا نام تبدیل کر کے اس کو "سام لیگ کولیشن ارٹی" کا نام دے دیں ۔ لیکن سر خضر حیات نے أيسا كرنے سے صاف انكار كر ديا۔ لهذا كل هند مسلم لیک کی ایکشن کمیٹی نے ۲۷ مئی ۳،۹۳۳ کو سر خضر حیات کو مسام لیگ سے نکال دیا ۔ پنجاب مسلم لیگ کونسل نے ۲۸ مئی کو اس فیصار کی تائید کرتے ہوے کہا کہ مسلم لیگ کا کوئی رکن دو سیاسی جماعتوں کے ساتھ وناداری نهی*ں کر سکتا*۔

سندھ تیسرا صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ نے صفر کی حیثیت سے ابتدا کرکے بہت جلد اقتدار حاصل کر لیا۔ ۱۹۳۹ء کے انتخابات میں ۹۰۰ اراکین کی اسمبلی میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی (جو

مسلمانیں کا سب سے بڑا گروہ تھی) کو ۱۸ نشستين حاصل هوئي تهين ـ هندو مهاسبها كو ۱۱، آزاد مسلمانوں کو و، کانگریس کو ۸ اور سندھ مسلم ہارٹی کو جار۔ سندھ آزاد ہارٹی (جو مسلمانوں کا کانگریس نواز گروہ تھا) کو تین اور کسی جماعت سے تعلق نہ رکھنر والر اشخاص کو چار نشستیں ملی تھیں ۔ چونکہ کسی جماعت کو اسمبلی میں واضع اکثریت حاصل نہیں تھی سر غلام حسین هدایت الله نے هندووں اور مسلمانوں کی ایک غیر فرقه وارانه کولیشن حکومت بنانے کی کوشش کی ، لیکن وہ کامیاب نھیں ھو سکے، پھر انھوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور اسمبلی میں ایک مسلم لیگ گروپ بنا لیا ، لیکن اس میں کمام مسلمان اراکین شامل نہیں ہوے۔ بھر انھوں نے چند ھندو اراکین کا تعاون حاصل کر کے ایک مسلم لیگ وزارت بنا لی ۔ اس وزارت نے ابھی ایک سال بھی پورا نھیں کیا تھا کہ کچھ ھندو اراکین اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور مارچ ۹۳۸ء ء میں اس کا خاتمه هوگیا ـ پهر خان بهادر الله بخش نے کانگریس کے تعاون سے ایک وزارت بنا لی ، لیکن چند هی ساه بعد ان کے کانگریس سے اختلافات شروع هوگئر ـ اکتوبر ۱۹۳۸ع میں قائد اعظم نے اللہ بخش وزارت کو مسلم لیگی وزارت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ، لیکن کامیابی نہیں هوئی ـ اسی دوران سی منزل گاء تحریک شروع ہوگئی ۔ منزل کاہ کی عمارت حکومت کے قبضے میں تھی اور مسلمان مطالبه کر رہے تھر که اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کو سندھ کی ''شہید گنج'' کہا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجر میں شدید هند و مسلم فسادات هومے جو سارے صوبر میں پھیل گئر ۔ ان فسادات نے

الله بخش وزارت ، کو کمزور کر دیا اور وه مستعفی هو گئی ـ مارچ . ۱۹ و میں سابق و زیر مال میر بندے علی خان نے جو نیشنلسٹ پارٹی کے رہنما تھر، مسلم لیگیوں اور آزاد ہندووں کے تعاون سے ایک وزارت بنا لی ، لیکن جب مارچ ابه و عمين قائد اعظم نر مسلمان وزيرون كي تعداد میں اضافر کا مطالبہ کیا تو ان کی وزارت مسلم لیگ کے دباؤ کی تاب نہ لا کر دم ترڑ گئی ۔ اس کے بعد اللہ بخش نے کانگریس کے تعاون سے دوبارہ ایک وزارت بنا لی ، لیکن فرقہ وارانه تضادات نے اسے ہمت کمزور کر دیا اور . ١ اکتوبر کو گورنر نر اسے برخاست کر دیا۔ ۲۲ اکتوبر کو سر غلام حسین هدایت الله نر ایک کولیشن وزارت بنائی اور دوسرے ہی روز اپنی مسلم لیگ میں دو ہارہ شمولیت کا اعلان کر دیا ۔ اب مسلم لیگ کا مسلمان اراکین اسمبلی پر بهت کنٹرول هوچکا تها ـ چنانچه ۳ مارچ ۳،۹ ۹ ع کو سندہ اسمبلی نے قرارداد پاکستان کی تائید کر دی۔ ے جون سمہ واء کو مسلم لیگ کی مجلس عامله کا کراچی میں اجلاس ہوا اور اس نے سر غلام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں کیونکہ ان کی حکومت کے تحت ہاریوں (مسلمان کاشتکاروں) کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ سر غلام حسین نر اس کی پروا نه کی، لیکن س م فروری ۱۹۳۵ء کو مسلم لیگ پارٹی کے چودہ اراکین سرکاری بنچوں کو چھوڑ کر حزب اختلاف سے جا سلر اور وزارت کے خلاف عدم اعتماد کا ووك پاس كيا ـ سر غلام حسين نر خان بهادر مولا بخش کو وزارت میں شامل کرکے اور کانگریس کے کچھ مطالباتِ مان کر اپنی وزارت کو تحلیل ہونے سے بچا لیا ، لیکن دس دن کے اندر مسلم لیگ پارٹی پھر بہت مضبوط ھو گئی

اور مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ نے سر غلام حسین سے مطالبہ کیا کہ تمام مسلم وزرا مسلم لیگی ہونا چاہیں اور مولا بخش یا تو مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں یا وزارت سے مستعفی ہو جائیں ۔ مولا بخش نے وزارت سے استعفٰی دے دیا .

آسام میں ۱۰۸ اراکین کی اسمبلی میں مسلمانوں کی سم نشستیں تھیں، جن میں سے مسلم لیگ صرف و حاصل کر سکی تھی ۔ اگرچه کانگریس اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت تھی ، لیکن کانگریس کے مرکزی رہنما خاصر عرصر تک یہ فیصله نہیں کر سکے که کانگریس کو صوبوں میں حکومتیں بنانا چاھیں یا نمیں ـ اس عبوری عرصے میں سر محمد سعد اللہ نر کچھ مسلمان اور هندو اراکین کے تعاون سے ایک وزارت تشکیل کر لی، لیکن ستمبر ۱۹۳ے میں اس وزارت کا خاہمہ ہوگیا اور اس کے بجامے ایک کانگریسی وزارت وجود میں آگئی جس کے سربراہ مسٹر گوبی ناته باردولوئي تهر ـ چند هي ماه بعد دوسري عالمی جنگ کا آغاز ہوگیا اور کانگریس کی قیادت اعلٰی کے فیصلے کے مطابق تمام کانگریسی وزارتیں مستعفى هو گذين - اب سر محمد سعد الله جو قائد اعظم کی اپیل پر مسلم ایک میں شامل هو چکے تھے، دوہارہ وزیر اعلیٰ ہو گئے اور اس طرح آسام میں بھی مسلم لیگ کی حکومت کا قیام عمل میں آگیا .

کچھ عرصه بعد شمالی مغربی سرحدی صوبے
میں بھی مسلم لیک کی وزارت قائم ہو گئی۔
ہ ہ ہ ہ ء کے انتخابات میں سرحد کی ، ہ اراکین پر
مشتمل اسمبلی میں کانگریس کو صرف ہ ، نشستیں
حاصل ہوئی تھیں ، لیکن خان عبدالغفار خان کے
بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے اثر و رسوخ استحال

کرکے کانگریس کو اکثریتی پارٹی بنا لیا اور وزیر اعلٰی ہو گئر۔ دوسری عالمی جنگ کے باعث انهیں بھی کانگریس کی ہدایت پر مستعفی ہونا پڑا۔ اس وقت تک سردار اورنگ زیب خان نے اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کی بنیاد ڈال دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے مستعفی ہونر پر سردار اورنگ زیب خان نے کچھ آزاد ہندو اور سکھ اراکین کے تعاون سے مسلم لیگ وزارت تشکیل کر لی جس میں چار مسلمان اور ایک سکھ وزیر تھے۔ ١٩٣٧ء تک سرحد میں مسلم لیگ کا وجود نه هونے کے برابر تها ، ليكن اب وه عوام مين مقبول هونر لگی تھی اور اس نے چار ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی۔ بہم و وع میں سرحد میں کانگریس کے عدم تعاون کی تحریک ختم ہو گئی اور ڈاکٹر خان صاحب دوبارہ وزیر اعلٰی بننر کی كوشش كرني لكر - چنانچه ١٢ مارچ ١٩٨٥ء کو انھوں نر اورنگ زیب وزارت کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جو ۱۸ کے مقاباے میں ہم، ووٹوں سے پاس ہوگئی اور مسلم ليكي وزارت كا خاتمه هوگيا .

اکثریتی صوبوں میں مسلم لیگ کی یه حالت تھی، جس کو بہت خوشگوار تو نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن جس سے یه پتا ضرور چلتا تھا که ان صوبوں میں مسلم لیگ مسلمانوں میں نہایت تیزی سے مقبول ہوتی جا رہی تھی اور جس طرح هندو کثیر تعداد میں کانگریس میں شامل ہو رہے تھے، اسی طرح مسلمانوں کی اکثریت مسلم لیگ کی طرف راغب ہونے لگی تھی،

جس طرح صوبائی سطحوں پر مسلم لیگ کو عروج حاصل ہو رہا تھا اسی طرح ملکی سطح پر بھی مسلم لیگ تیزی سے ترق کی منازل طے کر

رھی تھی۔ قرارداد پاکستان کے پاس ھونر کے بعد مسلمانوں کے ساسنر ایک واضح نصب العین بهی آگیا اور وه جوق در جوق مسلم لیگ میں شامل هونے لگے۔ ساتھ ھی آئینی سطح پر بھی مسلم لیگ کی قیادت هر مسئلے پر اپنا موقف نہایت وضاحت سے پیش کرنر لگی۔ چنانچہ جب وائسرامے هند نے ۸ اگست . ۱۹۵۰ کو اپنی اگزیکٹو کونسل میں توسیع کرکے سیاسی رہنماؤں کو شامل کرنر کی پیشکش کی تو اس میں برطانوی حکومت کے اس عزم کی نشاندہی بھی موجود تهی که هندوستان میں کوئی ایسا نظام حکومت رائج نہیں کیا جا سکے گا جس کو برصغیر کی سیاست میں حصہ لینر والر بڑے اور طاقتور عناصر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ۔ انھوں نے کہا کہ ھر آئین میں تبدیلی کرتر وقت اقلیتوں کے نظریات کو پورا وزن دیا جائے گا اور برطانوی حکومت ایسے عناصر کو کسی بھی مجوزہ حکومت کے زبردستی تابع کرنے کی کوئی کوشش نھیں کرمے گی۔ کانگریس نے اس پیشکش کو نامنظور کر دیا۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نر پیشکش کے صرف اس حصر کی حمایت کی جس میں وائسرامے نے یہ ضمانت دی تھی کہ ہندوستان کے لیے کوئی ایسا عبوری یا مستقل آئین وضع نہیں کیا جائے گا جو اقلیتوں کو قابل قبول نه هو ، لیکن مسلم لیگ نر وائسرامے کی اگزیکٹو کونسل میں شامل ہو کر جنگ میں حکومت برطانیہ کی مدد کرنے سے اس وقت تک کے لیر معذوری کا اظمار کیا جب تک که اس کا یه مطالبه منظور نه کر لیا جائے که کو نسل میں هندووں اور مسلمانوں کی تعداد برابر هوگی .

مارچ ۲م و ۱ع میں انگریزوں کو یہ احساس هو رها تھا که شاید جاپانی هندوستان میں اسی

طرح پیش قدمی کریں گے جس طرح انھوں نے جنوب مشرق ایشیا میں کی تھی۔ چنانچہ انگریزوں نے ہندوستانی راے عالمہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے برطانوی کابینہ کے ایک اہم رکن سر اسٹیفورڈ کرپس کو ایک اہم اعلان کا مسودہ دے کر ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے روانہ کیا ۔کرپس کے لائے ہوے مسودے میں تجویز کیا گیا تھا کہ صوبوں کے منتخب شدہ نمائندوں اور ریاستی حکمرانوں کے نامزدگان پر مشتمل ایک دستور ساز اسمبلی جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد تشکیل کی جائےگی۔ اس مسودے میں حکومت برطانیه کی طرف سے یه ضمانت دی گئی تھی کہ مجوزہ دستور ساز اسمبلی کا وضع کیا ہوا آئین هندوستان میں نافذ کر دیا جائے گا ، لیکن اگر کوئی صوبه یا ریاست اس آئین کو قبول نه كرمے تو اس كو اس آئين سے لا تعلق رهنے كا اختیار هوگا ـ عبوری دور میں حکومت برطانیه کو اپنی پالیسی کے مطابق ہندوستان کے دفاع کے ضمن میں مکمل اختیار رہے گا، لیکن هندوستانی عوام کے اہم سیاسی عناصر کے رہنماؤں کو دعوت دی جائے گی که وہ فوری طور پر ملک کے نوجی، اخلافی اور مادّی وسائل کو منظم کرنے میں مؤثر طور پر شریک ھوں ۔ کانگریس نے اس پیشکش کو جناب گاندھی کے مشورے پر مسترد کر دیا۔ گاندهی نے کہا که یه پیشکش ورایک ایسا آئناہ تاریخ کا چیک ہے جو ایک دیوالیہ ہونے والے بنک کے نام جاری کیا گیا ہے''۔ مسلم لیگ نے اس پیشکش کو اس بنا پر مسترد کر دیا کہ اس میں پاکستان کے مطالبے کو واضح طور پر منظور نهیں کیا گیا تھا۔ ۸ اکست ۱۹۸۴ء کو کانگریس نے هندوستان کی آزادی کے لیے ایک عوامی تحریک چلانے کا

فیصله کیا جس نے ایک ملک گیر بغاوت کی شکل اختیار کر لی ۔ مسلم لیگ نے اس تحریک کی مذمت کی اور اس کی مجلس عامله نے جس کا ، ہ اگست کو بمبئی میں اجلاس ہوا، ایک قرارداد میں کہا کہ اس تحریک کے دو مقاصد تھے ۔ اول یہ کہ حکومت برطانیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ هندوستان کی حکمرانی هندووں کے حوالے کر دے ۔ دوم یہ کہ مسلمانوں اور دوسری افلیتوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ کانگریس کے سامنے مقیار ڈال دیں ۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو هدایت کی کہ وہ اس تحریک سے بالکل لا تعلق هدایت کی کہ وہ اس تحریک سے بالکل لا تعلق وهیں ۔

سہ و راء میں لارڈ لنلتھگو کے بجامے لارڈ ویول کو هندوستان کا وائسراے مقرر کیا گیا اور انھوں نر ھندوستان کے سیاسی مسئار پر ذاتی توجه دینا شروع کی ـ ۸ اپریل ۱۹۳۳ کو کانگریس کے ایک بزرگ رہنما راج گوپال آچاری نے قائد اعظم کو ایک فارمولا پیش کیا جو ''سی ۔ آر ۔ فارسولا'' کم لایا ۔ اس کے اہم نکات یه تهر ـ (۱) مسلم لیگ هندوستان کی آزادی کے مطالبر کی تائید کرتی ہے اور وہ عبوری دور کے لیے ایک عارضی حکوست کے قیام میں کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی ۔ (۲) جنگ کے خاتمے ہر ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا جو مسلم اکثریت والے شمال مغربی اور مشرق علاقوں کے ایسر ملحقه اضلاع کی حد بندی کرے گا جہاں مسلمانوں کی مطلق اکثریت ہوگی۔ پؤر ایک استصواب رامے کے ذریعے ان اضلاع کے باشندے یہ طے کریں گے کہ وہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ھیں یا اس سے قطع تعلق کرنا چاھتے ھیں۔ سرحدی اضلاع کو حق ہوگا کہ وہ جو فیصلہ چاهیں کریں ۔ (۳) علمحمدگی کی صورت میں

ہندوستان اور علمحدہ ہونے والر حصوں کے درسیان دفاع ، امور خارجه ، تجارت ، سواصلات اور دوسرے اہم معاملات کے متعلق معاہدہ ہوگا۔ (م). انتقال آبادی بالکل رضاکارانه طور پر عمل میں آثر گا اور (۵) اس فارسولر پر عمل صرف اس صورت میں هوگا جب برطانیه هندوستان کو مکمل طور پر اقتدار منتقل کر دے ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے ہندوستان کا اقتدار پہلر کانگریس کے سیرد کو دیا جائر اور پھر کانگریس استصواب راے کے ذریعے کچھ علاقوں پر مشتمل ایسی مسلم ریاست یا ریاستیں تشکیل کرے جو هندوستانی وفاق کا حصه هوں۔ کاندهی نر کہا که یه فارمولا "قرارداد لاهور" کے مطالبر کے بنیادی مقاصد کی تکمیل کر دے گا۔ قائد اعظم نر گاندھی کی راہے سے اتفاق نہ کیا اور گفت و شنید ختم هوگئي .

یورپ میں جنگ کے خاتمے پر یعنی مئی مہم و ع میں وائسراہے هند لارڈ ویول نے ایک میاسی کانفرنس طلب کرنے کا فیصلہ کیا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے نمائندوں کے علاوہ صوبائی وزراے اعلٰی اور دوسرے رہنما بھی شریک ہوے۔ انھوں نر تجویز کیا کہ ایک عبوری مرکزی حکومت تشکیل کی جائر جس کے تمام اراکین هندوستانی هوں اور محکمهٔ ''جنگ'' کے سوا باتی تمام محکمے ان کی تحویل میں ہوں۔ اس حکومت سیں مسلمانوں اور اعلٰی ذات کے هندووں کی تعداد برابر هو ۔ یه کانفرنس شملے میں ۲۵ جون سے ۱۳ جولائی تک هوتی رهی، لیکن اس کا کوئی نتیجه نمیں نکلا ـ مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ مجوزہ حکومت کے پانچوں مسامان اراکین مسلم لیگ نامزد کرے ۔ وائسرامے کا موتف تھا کہ پانچ مسلمان اراکین میں سے چار

مسلم لیگی هوں اور پانچواں غیر مسلم لیگی رکن پنجابی ہو۔ وائسراے نر یہ موقف پنجاب، کے يونينسٺ وزير اعلَى ملک سر خضر حيات خان ڻوانه کے اصرار پر اختیار کیا تھا۔ سر خضر حیات کو اس معاملے میں پنجاب کے مسلمان زمینداروں، یونینسٹ پارٹی کے ہندو اور سکھ اراکین اور پنجاب کے گورنر سر برٹرانڈ گلانسی کی حمایت حاصل تنی ـ انگریز اور هندو انسروں نے بھی گلانسی کو مشوره دیا تها که اس معاملر میں سر خضر حیات کا ساتھ دیا جائر ۔ کانگریس بھی سر خضر حیات کی حاسی بن گئی تھی کیونکہ وہ مسلم لیگ کو نیچا د کھانا چاہتی تھی۔ قائد اعظم نر وائسرامے کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور كانفرنس ناكام هوگئي ـ اب اصل مسئله يه تها كه مسلم لیگ کو مسلمانان هند کی واحد نمائنده جماعت تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹ ع کے موسم سرسا میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائر گئے.

مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ نے تمام مسلم نشستوں پر قبضه کر لیا اور صوبائی اسمبلیوں کی مجموعی طور پر ہوہ مسلم نشستوں میں سے ۲ ہم مسلم لیگ کے حصے میں آئیں۔ ان نشائج سے صاف ظاهر هموگیا کمه مسلم لیگ نه صرف مسلمانان هند کی واحد نمائنده مسلم لیگ نه صرف مسلمانان هند کی واحد نمائنده جماعت تھی بلکه برصغیر کے مسلمان پاکستان کے قیام کے خواھاں تھے کیونکه مسلم لیگ کے منشور میں اھم ترین مطالبه پاکستان کا قیام تھا۔ بنگل میں مسلم لیگ نے ۱۱ مسلم نشستوں میں منشروردی کی قیادت میں وزارت تشکیل کر لی۔ سے سے ۱۱ حاصل کر لیں اور مسٹر حسین شمید سے مسلم نشستوں میں سے ۲ مسلم سندھ میں ہم مسلم نشستوں میں سے ۲ مسلم سندھ میں ہم مسلم نشستوں میں سے ۲ مسلم سندھ میں ہم مسلم نشستوں میں سے ۲ مسلم

لیگ نے حاصل کرکے وہاں بھی وزارت بنا لی ۔ سرحد میں مسلم لیگ ۳۹ مسلم نشستوں میں سے صرف یرو حاصل کر سکی جب که کانگریس نے رم نشستیں حاصل کرکے ڈاکٹر خان صاحب کی سربراهی میں وزارت بنا لی۔ پنجاب میں مسلم لیگ مسلم نشستوں میں سے وے حاصل کرتے صوبائی اسمبلی میں سب سے بڑی واحد جماعت کی حیثیت سے ابھری ، لیکن ۱۷۵ کے ایوان میں اس کو مطلق اکثریت حاصل نهیں تھی ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ۱۹۳۲ء کے ''کمیونل اوارڈ'' نر پنجاب کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا تها، لیکن پهر بهیگورنر گلانسی کا فرض تها که وہ مسلم لیگ کو سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے وزارت تشکیل کرنرکی دعوت دیتے۔ اُلٹا انھوں أرسرخضرحيات ثوانه كو، جن كي يونينسٺ يارثي کو صرف ۲۰ نشستیں حاصل ہوئی تھیں (اور جو بعد میں صرف ۱۹ رہ گئی تھیں) وزارت بنانے کی دعوت دی ـ برطانوی حکومت کی مخصوص حکمت عملی ، کانگریس کے جوڑ توڑ اور سر خضر حیات کی خودپرستی اور خود غرضی کے باعث پنجاب میں یونینسٹ وزارت قائم ہوگئی جس کو هندووں اور سکھوں کی حمایت حاصل تھی۔ کانگریس یونینسٹوں کے همیشه خلاف رهی تھی کیونکه وه ان کو برطانوی سامراج کا حلیف تصور کرتی تھی، لیکن مسلم لیگ کی مخالفت کانگریس کو سر خضرحیات کی حمایت کرنر کی طرف راغب کر گئی ۔ اس وقت کے کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد نے بعد میں اپنی کتاب و انڈیما ونز فریڈم ، میں لکھا: وید میری كوششوں كا نتيجه تھا كه مسلم ليگ تنها ره گئی اور کانگریس اتلیتی جماعت ہونے کے باوجود پنجاب کے معاملات میں ایک فیصلہ کن عنصر بن

گئی''۔ پھر بھی پنجاب کے مسلمانوں کی اتنی بھاری اکثریت نے مسلم لیگ کو ووٹ دے کو یه ثابت کر دیا تھا که وہ پاکستان کے قیام کے حاسی تھر۔ ھندو اکثریت کے صوبوں کے مسلمانوں نے بھی (یہ جانتر ہوے کہ ان کے علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہو سکیں گے) اپنے ووٹوں کے ذریعر پاکستان کے حق میں فیصله کیا تھا۔ يو - يى سين مسلم ليگ كو ٢٠ مسلم نشستون مين سے ہے، اہرار میں ، م میں سے مہم، اڑیسه میں چار کی چار ، مدراس میں و ب کی و ب ، سی - پی میں س میں سے ۱۳ ، بمبئی میں . سکی . ساور آسام میں سم میں سے وہ حاصل ہوئیں ۔ بعض صوبوں میں مسلم لیگ کی نشستوں میں اضافہ ہوتا گیا ، مثلاً سندھ میں . ب کے ایوان میں جنوری ہے، و اھ تک مسلم لیگ کے اراکین کی تعداد میں تک جا پہنچی

۲۶ جولائی ۲۸ ۱۹ ع کو برطانیه میں لیبر پارٹی انتخابات میں جیت گئی اور مسٹر کلیمنٹ ایٹلی نے وزارت بنالی۔ انہوں نے مارچ ٣٣ و اعلان كيا كه ان كي كابينه كے تين اراكين (لارد پيتهك لارنس ، سيكرٹري آف اسٹيٺ فار انڈیا ، سر اسٹیفورڈ کرپس ، صدر بورڈ آف ٹریڈ، اور اے ۔ وی الیگزنڈر، فرسٹ لارڈ آف ایڈسیریلٹی) هندوستان جا کر انتقال اقتدار کے مسئلے کا جائزہ لیں گے ۔ یہ ''کیبنٹ مشن'' ۲۳ مارچ کو کراچی پہنچا اور اس نے اعلان کیا کہ اس کے اراکین "حکومت برطانیہ کے نمائندوں کی حیثیت سے ہندوستان کو آزادی حاصل کرنر میں مدد دینر کے لیر آئے هیں اور وہ سب کھار ذھن کے ساتھ اور بغیر کسی جانبدارانه رجعان کے مذاکرات کریں گے،، ۔ مذاکرات کے آغاز سے قبل مسلم لیگ ، هندوستان کی تمام قانون

ساز اسمبلیوں کے مسلم لیگی اراکین کا ایک اجلاس دہلی میں منعقد کرنے کا اعلان کر چکی تھی۔ چنانچہ ے اپریل کو پانچ سو سے اوپر مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے مسلم لیگی اراکین دہلی میں جمع ہوے اور قائد اعظم کی ایک طویل افتتاحی تقریر کے بعد انھوں نے صوبوں سے آنے والی رپورٹوں پر غور و خوض کیا۔ ہم اپریل کو ایک کھلے اجلاس میں بنگال کے وزیر اعلٰی سید حسین شہید سہروردی نے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کی:

(۱) شمال مشرق میں بنگال اور آسام اور شمال مغرب میں پنجاب ، سرحد ، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل زونوں کو ، یعنی پاکستانی زونوں کو جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی، ایک خود مختار اور بالا دست مملکت کی شکل دی جائے اور اس بات کی واضح طور پر ضمانت دی جائے کہ پاکستان کا قیام بغیر کسی مزید تأخیر کے عمل میں لایا جائے گا .

(۲) هندوستان اور پاکستان کے عوام دو علٰحدہ علٰحدہ دستور ساز اسمبلیاں تشکیل کرکے اپنی مجوزہ مملکتوں کے دساتیر مرتب کریں .

(س) کل هند مسلم لیگ کی ''قرارداد لاهور'' (جو ۲۳ مارچ . ۱۹۰۰ کو پاس کی گئی تھی) کے مطابق پاکستان اور هندوستان کی اقلیتوں کے لیر تحفظات کا اهتمام کیا جائر .

(س) مسلم لیگ صرف اس صورت میں مرکز میں ایک عبوری حکومت کے قیام میں تعاون کرنے گی جب کہ مسلم لیگ کے پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنے اور اس کو عملی شکل دینے کے وعدے کا فی الفور اعلان کر دیا جائے.

یه قرارداد پیش کرتے هوے مسٹر سمروردی نے کہا: "مندوستان کے اس وسیع برصغیر میں

دس کروڑ مسلمان ایک ایسر دین سے تعلق رکھتر ھیں جو زندگی کے ھر شعبر کے لیر قواعد و ضوابط فراهم كرتا هے ـ ان شعبوں ميں تعليم ، سماجی نظام ، معیشت اور سیاست بهی شامل هین ـ یه دین روحانی فلسفر تک محدود نهیں ہے اور یہ ھندو دھرم کے بالکل برعکس ھے۔ جسکی علیحدگی پسند فطرت نے هزارها سال تک ایک ایسا سخت گیر ذات پات کا نظام قائم رکھا ہے جس نے چھے کروڑ انسانوں کے درمیان، غیر فطری استیازات پیدا کر رکھے میں ، جس نے ان کی ایک بہت بڑی تعداد پر سماجی اور انتصادی اونچ نیچ مسلط کر دی ہے اور جو مسلمانوں ، عیسائیوں اور دوسری اقلیتوں کو بھی سماجی اور اقتصادی طور پر غلام بنانے پر تلا ہوا ہے ۔ مسلمانوں اور ہندووں کے مختلف تاریخی پس منظروں، ثقافتوں اور سماجی اور اقتصادی نظاموں کے باعث یه نا ممكن هوگيا هے كه بهاں ایک واحد هندوستانی قوم تیار کی جائے جو مشترک نظریات اور امنگیں رکھتی ہو"۔ انھوں نے کہا کہ "برطانیہ اپنا اقتدار هندوستانیوں کو سنتقل کرنا چاهتا ہے اور اس کا طریق کار دریافت کرنے کے لیر کیبنٹ مشن یہاں آیا ہوا ہے۔ کانگریس برطانیہ سے کہ رهی هے که "تمام اختیارات همارے سپرد کر دو ۔ ہم تمام مخالفین کا قاع قمع کر دیں گے ۔ هم مسلمانوں کو اپنے زیر نگیں کر لیں کے ، هم اچهوتوں کو گھٹنر ٹیکنر پر سجبور کر دیں کے اور هم آدی باسیوں کو فنا کر ڈالیں گے۔ همس اپنی پولیس، اپنی فوج اور اپنے هتیار دے دو اور ہم ایک متحد ہندوستان کے نام پر جنگ و جدال کا طوفان برہا کر دیں گے'' ۔ میں اسے پاگل پن سے تعبیر کرتا ھوں ، ایک ایسا پاگل پن جس کو افتدار حاصل کرنے کی ہوس

نے جنم دیا ہے۔ ہم یہاں خانہ جنگی پیدا کرنا نہیں چاہتے بلکہ ایک ایسا خطۂ ارض چاہتے ہیں جہاں ہم اس و سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ ہم ایک قوم ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں انسانی تہذیب کے ارتقا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ، لیکن کیا انگریز اور کانگریس اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا پاکستان پُر اس اور بُر وقار طور پر دے دیں ؟ اگر نہیں تو مسلمان جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان مسائل پر بہت طویل عرصے تک غور کیا ہے اور اب میں نہایت دیانتداری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ بنگال کا ہر مسلمان پاکستان کے حصول کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں مسٹر جناح سے گزارش کرتا ہوں ۔ کہ وہ ہمارا امتحان لے لیں ".

کیبنٹ مشن نے خاصے عرصے تک ھندوستان کے سیاسی رھنماؤں سے مذاکرات کرنے کے بعد کو اعلان کیا کہ وہ حکومت برطانیہ کو پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لینے کا مشورہ دینے سے دو وجوہ کی بنا پر معذور ھیں : اول یہ کہ پاکستان ایسے دو حصوں پر مشتمل ھوگا جن کے درمیان قریبا سات سو میل کا فاصلہ ھوگا اور جن کے درمیان امن اور جنگ کے دوران مواصلات کے نظام کا انحصار ھندوستان کی خوشنودی پر ھوگا۔ دوم یہ کہ پاکستان کے قیام سے اقلیتوں کا مسئلہ حل نہیں ھوگا، کیونکہ مسلم لیگ جس کا مسئلہ حل نہیں ھوگا، کیونکہ مسلم لیگ جس قسم کا پاکستان چاھتی ہے اس کے مغربی حصے میں میم فیصد اور مشرق حصے میں میم فیصد میں میم فیصد میں میم فیصد افر مشرق حصے میں میم فیصد میں میں کیا :

(۱) برطانوی هند اور ریاستوں او مشتمل ایک (۱) برطانوی اف انڈیا'' قائم ہوگی ۔ اس کی

حکوست کی تعویل میں امور خارجہ، دفاع اور سواصلات کے محکمے ہوں گے۔ اور اس کو ان محکموں کہو چلانے کے لیے ڈیکس لگانے کا اختیار ہوگا.

(۲) ان محکموں کے علاوہ تمام امور اور ہاق ماندہ موضوعات صوبوں کی ذمیے داری ھوں گے .

(٣) ریاستیں یونین کے محکموں کے علاوہ تمام امور میں بالکل خود میختار ہوں گی .

(م) صوبوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گروپوں میں منسلک کر لیں اور ہر گروپ کو اختیار ہوگا کہ وہ یہ طے کرمے کہ کون کون سے صوبائی اختیارات اس کی تحویل میں چلے جائیں گے.

(۵) یونین اور گروپوں کے دساتیر میں یہ دفعہ لازسی ہوگی کہ ہر دس سال بعد ہر صوبہ اپنی اسمبلی میں اکثریتی ووٹوں سے دستور پر نظرثانی کا مطالبہ کر سکے گا.

کیبنٹ مشن کے اس منصوبے میں هندوستان کو مندرجۂ ذیل تین گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا :

(۱) گروپ (الف) مدراس، بمبئی، يو ـ پی، بمار، سی ـ پی اور الریسه (۲۹ عام نشستين اور . ۲ مسلم نشستين) .

(۲) گروپ (ب) پنجاب ، صوبهٔ سرحد اور سنده (۹ عام نشستین ، ۲۷ مسلم نشستین اور سکه نشستین).

(۳) گروپ (سی) بنگال اور آسام (سم عام نشستین اور ۳۸ مسلم نشستین).

مشن نے یہ بھی کہا کہ ایک عبوری حکومت نی الفور قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس حکومت میں تمام محکمے هندوستانیوں

کے پاس ہوں جن میں ''جنگ'' کا محکمہ بھی شامل ہو.

مسٹر گاندھی نے کیبنٹ مشن کے منصوبر کو محض ایک ''درخواست اور مشورد'' قرار دیا ۔ اور مجوزہ دستور ساز اسمبلی کو ایک ایسا بالا دست ادارہ جو کیبنٹ مشن کے منصوبے سیں بھی ترامیم کر سکتا تھا۔ انھوں نے مزید کہا که صوبوں کا گروپوں میں شامل ہونا لازمی نہیں ہوگا۔ سم مئی کو کانگریس کی مجلس عاملہ نے ایک قرارداد پاس کی جس میں مسٹر گاندھی کے نظریات سے اتفاق کرتے ہومے دستور ساز اسمبلی کو تمام بابندیوں سے آزاد قرار دیا گیا۔ اس صورت حال کے مضر اثرات کا سد باب کرتے ہوے کیبنٹ مشن نے ۲۵ مئی کو ایک بیان دیا جس میں مستر گاندھی اور کانگریس کی پیدا کردہ الجهنوں کو دور کر دیا گیا ۔ اس بیان میں کہا گیا که سارا منصوبه صرف مکمل طور بر هی قابل عمل ہوگا اور دستور ساز اسمبلی صرف منصوبر کے مطابق هی کام کر سکر گی ـ مزید بران ، صوبون کو یه اختیار نہیں ہوگا که وہ آغاز ہی سے گرو پوں میں شامل نہ ہوں۔ اس وضاحت سے مسلم لیگ کو کچھ حوصلہ ہوا اور - جون کو مسلم لیگ کونسل نے کیبنٹ مشن کے منصوبر (جس میں دستور ساز اسمبلی کا قیام اور عبوری حکومت کی تشکیل دونوں شامل تھر) کو منظور کر لیا ۔ مسلم لیک کونشل نے اپنی قرارداد میں كما كه باكستان كا قيام مسلم ليك كا مطمع نظر ھے ، لیکن صوبوں کی گروپ بندی اور صوبوں یا گروپوں کے اس اختیار کے ذریعر که وہ دس سال بعد یونین سے علیحدہ هو سکیں کے پاکستان کی بنیاد فراهم کر دی گئی هے لہذا برصغیر میں امن کی خاطر مشام لیگ اس منصوبے کو غیر تسلی

بخش سمجهتر هو مے بھی منظور کرتی ہے۔ دوسری طرف کانگریس کیبنٹ مشن کے منصوبر کو سنظور تو کر چکی تھی ، لیکن اس کی اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کر رہی تھی جو کسی صورت میں قابل عمل نہیں تھی اور یہ تفسیر دراصل منصوبر کو نامنظور کرنے کے مترادف تھی ۔ ۸۷ مئی کو کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد نے عبوری حکوست کے اختیارات اور ذمر داریوں سے متعلق وضاحتیں طلب کیں۔ وائسرائ نے اس کے جواب میں لکھا کہ حکومت برطانیہ عبوری حکومت کو روز مرہ کے انتظامی معاملات میں ہر ممکن آزادی دے گی۔ ١٦ جون کو وائسرامے اور کیبنٹ مشن نے ایک بیان میں عبوری حکومت کے اراکین کے ناموں کا اعلان کر دیا جن میں چھے کانگریسی (مع ایک اچھوت کے)، پانچ مسلم لیگ، ایک سکھ، ایک ہندوستانی عیسائی اور ایک پارسی تھے ۔ ان میں پنڈت نہرو اور مسٹر جناح کے نام بھی شامل تھر اگرچہ قائد اعظم وائسرامے کو بتا چکر تھر کہ وہ جب تک مسلم لیگ کے صدر هیں عبوری حکومت میں شمولیت نہیں کریں گے۔ اس اعلان کے پیرا گراف نہبر میں کہا گیا تھا کہ اگر دونوں بڑی جماعتوں یا ان میں سے کوئی حکومت میں شامل ہونر سے انکار کرے گی تو وائسراہے ان جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل حکومت بنا دیں گے جو کیبنٹ مشن کے منصوبے کو منظور کرتی ہوں گی ۔ ۲۵ جون کو کانگریس کے صدر نر وائسرامے کو ایک خط لکھا جس میں عبوری حکومت کی تجویز کو مسترد کر دیا اور دستور ساز اسمبلی کی تجویز کو (کانگریس کی تفسیر کے مطابق) منظور كرليا - كيبنك مشن ٢٩ جون ہم و رع کو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان

ایک تلخ تنازم چهوژ کر انگلستان واپس چلا گیا۔ جولائی ہمہواء کے آغاز میں مولانا ابوالکلام آزاد کے بجامے پنڈٹ نمرو کانگریس کے صدر بنا دیے گئے کیونکہ مسٹر گاندھی کی نظر میں پنڈت نہرو کو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بننا تھا۔۔، جولائی کو پنڈت نہرو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس نے دستور ساڑ اسمیلی میں صرف شرکت کو قبول کیا تھا اور وہ کیبنے مشن کے منصوبر کو تبدیل کرنر کا پورا اختیار رکھتی تھی ۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ صوبوں کے گروپوں میں منسلک ھونے کا امکان نھیں تھا۔ پنڈت نہرو کے اس بیان کے نتیجے کے طور پر ۲۹ جولائی کو مسلم لیگ کونسل کا ایک خصوصی اجلاس هوا جس میں مسلم لیگ نر ایک قرارداد کے ذریعر کیبنٹ مشن کے منصوبے کی منظوری کو منسوخ کر دیا ۔ اسی اجلاس میں ایک اور قرارداد کے ذریعے مجلس عامله کو هدایت کی گئی که وه آنے والی جدوجہد کے لیر مسلمانوں کو منظم کرمے اور ''راست اقدام'' کا منصوبه بنائر ۔ جولائی کے آخر میں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوے اور مسلم لیگ کا تمام مسلم نشستوں کے ۵ و فیصد حصه پر قبضه هوگیا ـ ۲ م م جولائی کو وائسرا ہے لارڈ ویول نے عبوری حکومت کی تشکیل کے لیر کوششیں دوبارہ شروع کر دیں ۔ کانگریس اور مسلم لیگ نر مختلف وجوہ کی بنا پر وائسراہے کی تجویز کو غیر تسلی بخش قرار دیا، لیکن ١٦ اگست کو وائسراے نے حکومت برطانیہ سے مشورہ کرنے کے بعد پنڈت نمرو کو ایک عبوری حکومت تشکیل کرنے کا دعوت نامه بھیج دیا اور یه ان کی مرضی پر چهوار دیا که وه حکومت مشکیل کرنے سے قبل مسٹر بجنام سے مذاکرات

کر لیں ۔ ۸ اگست کو کانگریس کی مجلس عاملہ' نے اس دعوت نامے کو قبول کرنے کی منظوری دے دی۔ پنڈت نہرو نر قائد اعظم کو مذاکرات کی دعوت دی ، لیکن انھوں نر مذاکرات سے انکار کر دیا کیونکه ایسا کرنا پنڈت نہرو کو ملک کا وزیر اعظم تسایم کرنے کے مترادف ہوتا۔ اصولاً قائد اعظم سے مذاکرات وائسراے کو خود کرنا چاھیے تھے۔ اس کے علاوہ حکومت تشکیل کرنے کی دعوت مسلم لیگ کو دینا چاہیے تھی کیونکه وه کیبنٹ مشن منصوبے سے پوری طرح متفق تھی نہ کہ کانگریس کو جو اس منصوبے کی اس طرح تفسیر کر رہی تھی کہ وہ منصوبے کو مسترد کرنے کے مترادف تھا۔ ١٦ جون کے بیان میں وائسراہے اور کیبنٹ مشن نے واضح طور پر کما تھا که عبوری حکومت تشکیل کرنے کی دعوت صرف انھیں دی جائے حو منصوبے کو مکمل طور پر منظور کرتے ہوں.

مسلم لیگ نے ۱۹ اگست کو "یوم راست اقدام" منانے کا فیصله کیا تھا، لیکن قائد اعظم نے ۱۹ جولائی کو اعلان کر دیا که یه اقدام کسی کے خلاف "اعلان جنگ" نهیں هوگا کیونکه مسلم لیگ آئینی جدوجهد پر یتین رکھتی تھی۔ ۱۹ اگست کو هندو مہاسبها کے تشدد پسند حضرات نے کلکتے میں زبردست هنگامه اور لوف مار کا آغاز کر دیا کیونکه وہ جانتے تھے که بنگل میں امن قائم رکھنے کی ذمے داری مسٹر سہروردی کی مسلم لیگی حکومت پر تھی اور وهاں هنگامے کرتے مسلم لیگی حکومت پر تھی برطانیه کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی برطانیه کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی اور بچے قتل هوگئے، یا زندہ جلا دیے گئے۔ مرفرانسس ٹکر نے اپنی کتاب While Memory

"Serves میں لکھا ہے کہ ''ان ہنگاموں کی تہ میں هندو سهاسبها کی سازش تھی اور ان هندو پولیس افسروں کو بھی بری الذمه قرار نھیں دیا جا سکتا جن کی انٹلی جنس اور سی آئی ڈی کے محکموں میں بھاری اکثریت تھی اور جنھوں نر حکومت کو اس سازش سے بالکل ہے خبر رکھا''۔ ۵؍ اگست کو لارڈ ویول کلکنے گئے تو ان کو مسلمانوں کے ایک وفد نر بتایا کہ اس تباہی اور خونریزی کی ذمر دار حکومت برطانیه تھی جس نے کانگریس کو مرکز میں حکومت تشکیل کرنر کی دعوت دے کر هندو انتہا پسندوں کی همت انزائی کی تھی اور جو یہ سمجھنر لگر تھر کہ اب مسلمانوں کو تشدد کے ذریعے زیر نگیں کرنے کا وتت آگیا تھا۔ جب لارڈ ویول ڈھاکے گئر تو وھاں بھی مسلمانوں نے ایک میمورنڈم میں یمی بات واضع کی۔ کاکترکا رد عمل نواکھلی (مشرقی بنگال) میں هوا اور وهاں بھی فسادات میں سینکڑوں افراد قتل ہوئے ۔ اس کے فورا ہی بعد بهار میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوگیا۔ اور وھاں کی کانگریسی وزارت نے نہایت بے حسی كا مظاهره كيا - شمالي هند مين ايك خانه جنكي کی سی صورت پیدا ہوگئی ۔ ان حالات سے متأثر هوکر وائسراے نر فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل کیا جائے، تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی کم ھو۔ انھوں نے جب پنڈت نہرو سے اس ارادے کا ذکر کیا تو انھوں نے غصے میں که دیا "که اگر آپ ایسا چاهتر هیں تو کر لیں'' ۔ چنانچه وائسرام نے قائد اعظم سے رابطه تائم کیا اور انھوں نے ہم، اکتوبر ہم، ورع کو لیاقت علی خان، آئی آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، راجه غضنفر علی خان اور مسٹر جوگندر ناتھ منڈل کو

عبوری حکومت کی رکنیت کے لیے مسلم لیگ کی طرف سے نامزد کر دیا ۔ ایک اچھوت مسٹر سنڈل کی مسلم لیگ کی طرف سے نامزدگی کانگریس کو بهت ناگوار گزری ـ کانگریس کو یه بهی ناگوار گزرا که مسلم لیگ اپنے خق کی بنیاد پر براہ راست عبوری حکومت میں داخل هو ئی، کانگریس کی طرف سے پیشکش اور مذاکرات کے بعد نہیں۔ عبوری حکومت میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اراکین دو دھڑوں کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اور پنڈت نہرو کا وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرنے کا خواب شرسندہ تعبیر نھیں ھو سکا۔ ان دو دہڑوں کے درسیان تنازع اس وقت خطرناک شکل اختیار کر گیا جب مسٹر لیاقت علی خان نے فنانس ممبر کی حیثیت سے کچھ ایسے ٹیکس عائد کر دیے جن سے هندو سرمایه دار متأثر هوتر تھے ـ سردار پٹیل اس بات پر بہت برافروخته ہوے ۔ مسٹر لیاتت علی خان نے اپنے وضع کردہ سالانه بجٹ کو ''غریبوں کا بجٹ'' قرار دیا، لیکن کانگریس کے بعض اراکین نے اس پر بھی سخت لے دے کی۔ پنڈت نہرو نے مسلم لیگی اراکین پر عدم تعاون کا الزام لگا کر عبوری حکومت سے خارج کرانے کی کئی بار کوشش کی ، لیکن وہ قائد اعظم کی مدبرانه صلاحیتوں کے سامنے ہے بس رھے۔ قائد اعظم نر کہا کہ یہ عبوری حکومت جس کا سربراه وائسراے تھا ایک پارلیمانی جمہوری نظام کے اصولوں کے مطابق کابینہ نھیں تھی بلکہ و ، و ، ع کے ایکٹ کے تحت وائسراے کی ایگزیکٹو کونسل تھی اور پنڈت نهرو الایک گدھے کو ھاتھی کہ کر، ھاتھی میں تبدیل نھیں کر سکتر"۔ برطانیہ کے قانونی ماھرین نے قائد اعظم کے نظریے کی تائید کی۔ پنڈت نہرو یہ بھی کہتے رہے تھے کہ چونکہ

مسلم لیگ نے قانون ساز اسمبلی میں شرکت کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا لہذا اس کو حکومت میں شامل رہنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا .

دستور ساز اسمبلی کا اجلاس و دسمبر کو شروع ہوا ، لیکن مسلم لیگی اراکین نے اس میں شرکت نہیں کی ۔ بابو راجندر پرشاد دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ پنڈت نہرو نر ایک "قرارداد مقاصد" پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان ایک آزاد اور خود مختار جمهوريه هوگا جس مين او اباق مانده اختيارات، خود کار یونٹوں کے پاس ہوں گے۔ ۱۵ دسمبر کو پنڈت نہرو نے بنارس میں تقریر کرتر ہوے کہا که ''هم جس قسم کا آئین بھی دستور ساز اسمبلی میں پاس کریں گے و ہی ہندوستان کا آئین هوگا، چاہے برطانیہ اسے تسلیم کرے یا نه کرمے ۔ هم کوئی خارجی مداخات برداشت نهیں كربل كيُّ . اسكا واضع مطلب يه تهاكه وه کیبنٹ مشن کے منصوبے پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مسلم لیگ کی مجاس عاملہ کا اجلاس جنوری ے ۱۹۳۰ کے آخر میں کراچی میں ہوا۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد پاس هوئی جس میں کہا گیا کہ دستور ساز اسمبلی نرجو ''قرارداد مقاصد" یاس کی تھی وہ کیبنٹ مشن کے ۲ مئی کے اعلان سے تجاوز کر جانے کے باعث غیر قانونی اور ناقابل عمل تھی ۔ قرارداد میں مزید کماگیا تھا کہ کانگریس نر حکومت برطانیہ کی آخری اپیل کو نظر انداز کرتے ہوے دستور ساز اسمبلی کو اپنے نظریے کے مطابق ایک نیا ادارہ بنا لیا تھا اور اس طرح ۱۹ مئی کے اعلان کے بنیادی مفروضات ہی ختم ہوگئے تھے اور اب کیبنٹ مشن کے منصوبے کی بنیاد پر بھی کسی سمجھوتے کا اعلان باق نہیں رہا تھا۔

قرارداد میں حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا گیا تھا که وہ کیبنٹ مشن کے منصوبے کے ناکام ھونے اور دستور ساز اسمبلی کے خاتمر کا اعلان کر دے۔ اس کے جواب میں عبوری حکومت کے کانگریسی اراکین نر وائسرام سے مطالبه کیا که وہ مسلم لیگی اراکین کو حکومت سے خارج کر دیں ۔ جب وائسراے نے اس مطالبہ کا سٹر لیاقت علی خان سے ذکر کیا تو انھوں نر جواب دیا کہ کانگریس نے کیبنٹ مشن کے منصوبر کو تسلیم نمیں کیا تھا اور صرف مسلم لیگ ھی اس منصوبے کو صحیح معنوں میں تسلیم کر چکی تھی لہٰذا کنگریس کے اراکین کو عبوری حکومت میں شامل رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ پَنَدْت نہرو نے پھر مطالبہ کیا کہ وائسرائے مسلم لیگی اراکین کو عبوری حکومت سے خارج کر دیں اور سردار پٹیل نے دھمکی دی که اگر ایسا نمیں کیا گیا تو کانگریس عبوری حکومت سے خود علمحده هو جائے گی ۔ اس صورت حال نے حکومت برطانیه کو ایک مخمصے میں مبتلا کر دیا۔ اگر وہ مسلم لیگی اراکین کو عبوری حکومت سے خارج کرتی تو انتقال اقتدار کے لیر هندو مسلم سمجھوتر کے تمام امکانات ختم ہو جاتے اور اگر وه دستور ساز اسمبلی کو تحایل کرتی تو اس کی کانگریس کے ساتھ محاذ آرائی شروع ہو جاتی ـ اب حکومت برطانیه نه تو کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات ہی دور کرا سکتی تھی اور نہ اپنی کوئی نئی تجویسز ان دونوں پر مساط کسر سکتی تھی .

۲۰ فروری ۱۹۳۷ء کو برطانیه کے وزیر اعظم مسٹر ایٹلی نے دارالعوام میں اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ جون ۸۳۹ء تک ہندوستان سے دستبردار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ تمام

اختیارات ان اداروں کو سونپ دے گی جو کیبنٹ مشن کے منصوبے کے مطابق آئینی طور پر وجود میں آئیں کے اور اگر ایک پوری طرح نمائندہ دستور ساز اسمبلی ایسا آئین بنانے میں ناکام رهی جس کو سب جماعتیں تسلیم کرتی هوں تو حکومت برطانیه کو غور کرنا پڑے گا که وہ مقررہ تاریخ تک اختیارات کس کے حوالے کرے ، سارمے اختیارات برطانوی ہند کی ایک مرکزی حکومت کے حوالے کر دے یا کچھ علاقوں میں موجودہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دے، یا اختیارات کی تنسیم کسی ایسر دوسرے معقول طریقے سے کر دے جو ہندوستانی عوام کے مفادات کی بہترین طرر پر تکمیل کر سکتا ہو ۔ مسٹر ایٹلی نے یہ بھی اعلان کیا کہ مارچ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرامے هند کی حیثیت سے لارڈ وبول سے چارج لے لیں گے۔ وائسرامے کی تبدیلی کی وجہ بیان نہیں کی گئی تھی، لیکن اس میں کوئی شبہه نهیں تھا که یه تبدیلی لنڈن میں کانگریس کے جوڑ توڑ کا نتیجہ تھی۔ کانگریس نے لارڈ ویول کا یہ ''جرم'' معاف نھیں کیا تھا کہ انھوں نے کانگریس سے بالا بالا مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل کرلیا تھا اور مسلم لیگ کو کانگریس کے مساوی حیثیت دے دی تھی ۔ اس وقت سے کانگریس برطانیہ کی لیبر حکومت کے اہم اراکین (جن کے ساتھ مسٹر نہرو اور مسٹر گاندھی کے خصوصی تعلقات تھے) پر برابر دباؤ ڈالتی رہی تھی کہ لارڈ ویول کو وائسرا مند کے عمدے سے هٹا دیا جائے ۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا که برطانیه جون ۱۹۳۸ ع تک هندوستان کو آزاد کر دے گا، لیکن دونوں جماعتوں نے اعلان کے اس مبہم انداز بیان پر تنقید کی جو

آزادی کے وقت اختیارات کے حامل بننے والے اداروں کے ضن میں استعمال کیا گیا تھا۔ کانگریس کی کوشش تھی کہ اس کی سارمے هندوستان پر حکومت قائم هو جائے ، لیکن اس کو یه بهی خیال تها که شاید تین وجوه کی بنا پر ایسا نه هو سکے ۔ اول یه که مسلم لیگ نے ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹ ع کے انتخابات میں یہ ثابت کر دیا تها که وه مسلمانان هندکی واحد نمائنده جماعت تهی ـ دوم یه که عبوری حکومت اور دستور ساز اسمبلی کے تجربے سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ كانگريس اور مسلم ليگ مين تعاون تقريباً نا يمكن تھا۔ سوم یہ کہ برصغیر میں وسیع پیمانے پر فسادات اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اگر سارے اختیارات ایک واحد ہندوستانی حکومت کو سونپر گئر تو سارا برصغیر ایک خونریز خانه جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا اور انگریز اس صورت حال کی ذمے داری لینے کے لیے تیار نہیں تھے ۔ چنانچہ کانگریس نے ہرصفیر کی تقسیم کے اسکان کو مڈنظر رکھتے ہوے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے امکان پر غور کرنا شروع کیا، تاکه کم سے کم ان دو مسلم اکثریت کے صوبوں کے مکمل طور پر پاکستان میں شامل ھونے کے امکان کو ختم کیا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر پنڈت نہرو نے وائسراے سے ۲۱ فروری کو ملاقات کی اور ان سے کہا ۔ "حکومت برطانیہ نر یه تسلیم کر لیا ہے که وہ کوئی آئین ملک کے ایسر حصوں ہر مسلط نھیں کرے گی جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ لہٰذا معةولیت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی اقلیتوں پر جیسے که هندو بنگال میں اور هندو اور سکھ پنجاب میں هیں ایک ایسا آئین مسلط نه کیا جائے جو انهیں منظور نه هو'' .

اب ایک فیصله کن مرحله آنے والا تھا، لیکن ایک بہت اہم اور بڑے مسلم اکثریت کے صوبر پنجاب میں سرخضر حیات خان کی ایک غیر مستحکم وزارت قائم تھی جو مساانوں میں سخت غیر مقبول تھی اور جس پر هندووں اور سکھوں کا غلبه تها محیسا سرپینڈل مون (پنجاب کے ایک اعلیٰ برطانوی افسر) نے لکھا ہے وویه غیر فطری اور ناپاک کٹھ جوڑ ، انگریز گورنر کی درپردہ حایت کے ذریعے اس لیے وجود میں آیا تھا کہ مساانوں کو اس صوبے میں اقتدار سے محروم رکھا جائر''۔ سرخضرحیات کے دو وزیروں نے کہا تھا کہ ''ھمارے ھاتھ میں ڈنڈا ہے اور ہم اقتدار سے دستبرار نہیں ہوں گے،، اس 'ڈنڈے' کا مظاہرہ کرنے کے لیے م ، جنوری ے ہم و و خضر وزارت نے مسلم لیگ نیشنل گرڈز کو غیرقانونی جماعت قرار دے دیا حالانکہ مسلم لیک نیشل کارڈز کی شاخیں سارے برصغیر میں موجود تھیں۔ مسلم لیگ نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور اس نے ایک ہرامن عوامی تحریک کا آغاز کر دیا ۔ پنجاب مسلم لیگ کے صدر خان افتخار حسین خان آف ممدوث نے اعلان کیا "هم اس لیے گرفتاریاں پیش کر رہے میں کہ پنجاب میں شہری حقوق بحال ہوں۔ یہاں ایک غیر , نمائنده حکومت قابل اعتراض طریقوں سے اپنا وقار قائم رکھنے کی کوشش کر رھی ہے اور عوام کی آزادی کو پامال کررھی ہے"۔ اب سارے پنجاب میں ایک زبردست تخریک چل نکلی اور سارمے صوبے کی جیلیں گرفتاری پیش کرنے والوں سے بھر گئیں ۔ ۲۹ فروری کو حکومت نے گھٹنے الیک دی، نیشنل کارڈز سے پابندی مٹا لی گئی اور تمام قیدی رها کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نے متحریک کے خاتمے کا اعلان کردیا اور م مارچ

کو خضر حکومت مستعفی هوگئی۔ صوبے کا نظم و نسق گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی دفعہ مہ کے تحت گورنر نے اپنے هاتھ میں لے لیا اور اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے هوے هندو اور سکھ رهنماؤں نے اشتعال انگیز تقریریں کرنا شروع کردیں۔

اس موقع پر ایک جوشیلے سکھ رہنما ماسٹر تارا سنگھ نے ''پاکستان مِردہ باد''کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ انھوں نے ہوا میں تلوار لہراتے ہوے کہا ''راج کرے گا خالصہ باقی رہے نه کو''۔ هندووں اور سکھوں کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوے انھوں نے هندووں اور سکھوں کو ہدایت کی کہ وہ جدو جہد کے لیے تیار ہو جائیں۔

اس کے نتیجے کے طور پر سارے پنجاب میں خونریز فسادات شروع ہوگئے۔ اس کا اثر صوبهٔ سرحد پر بهی پڑا اور وهان بهی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع هوگئی ـ ایک اهم مسلم لیگی رهنما خان عبدالقیوم خان اور ایک به*ت* با انر روحانی پیشوا پیر صاحب آف مانکی شریف گرفتار کر لیےگئے۔ سارے صوبے میں وسیع پیمانے پر گرنتاریاں ھونے لگیں۔ اس تعریک نے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو بہت کمزور کر دیا اور مسلم لیگ ایک ناقابل تسخير طاقت بن گئي ـ پنجاب اور سرحد دونوں صوبوں میں هزاروں کی تعداد میں برقع پوش خواتین نے بھی گرفتاریاں پیش کیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہوا کا رخ بدل چکا ہے۔ آسام میں کانکریس وزارت نے بنگالی مسلمان آباد کاروں کو زمینوں سے بیدخل کرنا شروع کر دیا جس کے باعث اس صوبے میں بھی مسلم ایگ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی ہے

کرنے کا تھا۔ نکولس مانسرگ نے لکھا ہے ''که سیاسی رجحان کے طور پر لیبرپارٹی کی حکوست م کزیت پسندی اور منصوبه بندی کے ساتھ سوشلزم میں اعتقاد رکھتی تھی اور اس رجحان نے اس کو انڈین نیشنل کانگریس کے بائیں بازو کا همدرد اور مسلم لیگ کے تقسیم هند اور ایک علمحدہ مسلم مملکت کے قیام کے مطالبے کا مخالف بنا دیا تھا''۔ برطانیہ کے قوسی مفادات بھی لیبر پارٹی کے اس رجحان کے ساتھ ھم آھنگ تھے۔ ھندوستان کو آزاد کرنے کے بعد بھی اس کی ہدولت برطانیہ کے عالمی سطح پر ایسے مفادات قائم رھتے جن کی تکمیل میں ایک متحد ھندوستان کا قائم رهنا ضروری تھا۔ ایک متحد هندوستان برطانیہ کے تجارتی اور سیاسی دونوں قسم کے مفادات کی تکمیل کے لیے لازمی تھا۔ دونوں عالمی جنگوں کے دوران ہندوستانی افواج نے مشرق وسطى اور جنوب مشرق ايشيا مين برطانيه کے مفادات کا نہایت مؤثر طور پر تحفظ کیا تھا۔ دراصل بحر هند میں هندوستانی افواج برطانیه کے لیے ایک زبردست اور قابل اعتماد هتیار کا کام دیتی رهی تهیں اور ان کی تقسیم برطانوی مدبرین کی نظر میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیتی جس کو حکومت برطانیہ جنگ کے باعث اپنے تباہ شدہ وسائل سے پورا کرنے کی اهل نه توی - اس لیے مسٹر ایٹلی نے اپنے خط میں کل ھند سطح پر هندوستانی افواج کی تنظیم کو قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ برطانیہ کے فوجی ماھرین ھندوستانی فوج کی تقسیم کے تصور ھی سے لرز اٹھے اور برطانوی افسروں نے ایسی تقسیم کو فوجی نقطهٔ نظر سے ناپسندیدہ اور انتظامی نقطهٔ نظر سے ناقابل عمل قرار دیا ۔ یمی وجه تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ جانتے ہوے بھی

۲۲ مارچ ۲۲ مارچ ۲۲ مارچ کو نئے وائسراے لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن دہلی پہنچ گئے۔ انھوں نے م م مارچ اور ب مئی کے درمیانی عرصے میں ہندوستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے تقریباً مو ملاقاتين كين \_ لارد ماؤنك بيثن جن هدايات کے ساتھ ہندوستان آئے تھے وہ ایک خط میں تحریر کی گئی تھیں جو وزیر اعظم ایٹلی نے انهیں بھیجا تھا۔ اس خط میں یه واضح طور پر كمها گيا تها كه ''آپ هندوستانيوں كو يه احساس دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ انتتال انتدار کا اس طرخ عمل میں آنا ضروری ہے کہ ہندوستان کے دفاعی تقاضے بدستور پورے هوتے رهیں۔ سب سے اهم بات یه هے که آپ ہندوستان کے رہنماؤں پر یہ بات واضح کردیں کہ متحد ہندوستانی افواج میں کوئی شگاف نہ پڑنے دیا جائے نیز ہندوستانی افواج کو کل ہندسطح پر منظم رکھنا بہت ضروری ہے - دوسرے هندوستانی رهنماؤں کو یه بهی بتائیں که بحر هند کی سلامتی کے لیے دونوں سملکتوں (پاکستان اور ھندوستان) کے درسیان تعاون کی ضرورت ہوگی جس کے لیے دونوں کو معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اس معاهدے کی دفعات طے کرنے میں مدد دینے کے لير حكومت برطانيه فوجي ماهربن كو هندوستان روانہ کرنے کے لبر ہر وتت تیار رہے گی۔ یہ خط مارچ میں لکھا گیا تھا جب حکومت برطانیہ كو معلوم هو چكا تها كه كيبنك مشن كا منصوبه ناکام ہو چکا ہے اور ایک طرف کانگریس ایک آزاد ستحد ہندوستان کے مطالبے پر اڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ اس کو تسلیم کرنے کے لیر هرگز تیار نہیں ۔ پھر بھی جیسا اس خط سے ظاہر ہوتا ہے برطانیہ کی لیبر حکومت كا اراده ايك متحد هندوستان كو اقتدار منتقل

كه كيبنث مشن كا منصوبه بالكل ناكام هو چكا ہے اس کو نت نئے طریقوں سے برسر عمل لانے کی از سرنو کوششیں کرنے لگے۔ انھوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے دو طریقے آزمائے ۔ ایک طریقه تو یه تها که تقسیم هند کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جائر جو مسلم لیگ کے لیر اتنا دلآزار ہوکہ وہ تقسیم کے مطالبر سے منحرف ہو کر کیبنٹ کے منصور کو کسی نہ کسی شکل میں منظور کر لے اور اگر وہ ایسا نہ بھی کرے تو ایک ایسا پاکستان وجود میں آئے جو اپنی بنیادی کمزوریوں کے باعث چھے سال ہی کے اندر ا پنی آزاد حیثیت کو ختم کر کے ہندوستان میں دوبارہ شا.ل هو جانے پر مجبور هوجائے۔ دوسرا طریقه یہ تھا کہ ہندوستان کی افواج کی تقسیم کے لیے کوئی منصوبه تیار نه کیا جائے اور پهر یکایک انتقال اتتدار کی تاریخ کو یکم جون ۸مه و ع كے بجاے 10 - اگست عمر وعطے كركے مسلم لیگ پر واضح کر دیا جائر که اتنر قلیل عرصر میں نہ تو افواج ہند کی تقسیم ہی ممکن ہے اور نه پاکستان انتظامی نقطهٔ نظر سے اس قابل هوگا که وه کاروبار مملکت کا آغاز کرسکر ـ پہلے طریۃ کے مطابق پنجاب اور بنگال کی تقسیم كا ايك ايسا نقشه تيار كرنا تها كه پاكستان ان اهم دریائی اور صنعتی وسائل سے اتنا محروم هو جائر کہ وہ اس صوبائی تقسیم سے بیزار ہو کر ان صوبوں کو غیر منقسم رکھنر کے لیر کیبنٹ مشن کے منصوبے کی کسی ترمیم شدہ شکل کو منظور کر لے ۔ اس سلسلے میں انھیں کانگریس اور هندو مهاسبها دونون کی حمایت حاصل تهى اس ضمن مين لفڻينٺ جنبرل سرفرانسس ٹکر، جنرل آنیسر کمانڈنگ، ایسٹرن کمانلڈ اپنی کتاب میں لکھتے ھیں که "مندو اکثریت

تقسیم هند کے منصوبر میں بنگال اور پنجاب کی تقسیم کو شامل کر کے یہ که رهی تھی که ''اچھا۔ اگر مسلمان پاکستان چاہتے ہیں تو وہ اسے ہندووں سے انتقامی جذبے کے تبحت لے کر ھندوستان سے دفع ہوں۔ ہم ان کے علاقے سے ہر ممکن انچ زمین ہتیا لیں گے تاکہ وہ یہ محسوس کریں که وہ الو بن رہے ہیں اور نہ صرف پا کستان کا دیرپا نه هونا یقینی هو جائے بلکه جب پاکستان بن بهی جائر تو هم اس بات کا پورا پورا اهتمام کر چکے هوں که وه اقتصادی طور پر ایک زیادہ دیر تک قائم رہ سکنے والا ملک نه هو" ـ وائسراے نے یه جانتے هوہے بھی که ایک متحد هندوستان کا قائم رهنا ناسمکن هو چکا ہے، ہندوستانی افواج کی تقسیم کے مسئلےکو ٹالتے رہنے کی پالیسی اختیار کی۔ انگریزوں اور ہندووں کا خیال تھا کہ اگر وہ مسئلہ تنسیم کے وقت تک ٹل گیا تو اس وقت ہندوستان کے دارالحكومت دهلي مين قائم كانگريسي حكومت تمام هندوستانی افواج کو کنٹرول کرنے لگے کی اور اس طرح نه صرف هندوستان کا سارا دفاعی نظام متحد حالت میں باقی رہ جائر گا بلکه شاید تقسیم هند کو منسوخ کرانے کا بھی کوئی موقع نكل آئے كيونكه اس وقت حكومت برطانيه کا بھی عمل دخل ختم ہو چکا ہوگا.

قائداعظم اسخطرناک صورت حال کے امکانات سے واقف تھے۔ چنانچہ انھوں نے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لیاقت علی خان سے وائسراے کو ایک خط لکھوایا، جس میں کہا گیا تھا کہ افواج هند کو اس طرح سے از سرنو ترتیب دیا جائے کہ تقسیم هند کے وقت اس کو آسانی کے ساتھ دو حصوں میں هندومتان اور پاکستان کے حوالے کیا جا سکے۔ وائسراے نے یہ خط اپنے

خصوصی عمار کے ایک اجلاس میں ۸ اپریل ے ہو اء کو پڑھکر سنایا - ان کے چیف آف سٹاف لارڈ اسمے نے اس ہر تبصرہ کرتے ہوے کہا کہ مسٹر لیاقت علی خان کے خط کے مطابق اگر کوئی کارروائی کی گئی تو یہ سیاسی مسئلے کے حل کو۔ متأثر کرمے کی کیونکہ اس وقت تک کیبنٹ حشن کا منصوبه منسوخ نهیں هوا تھا اور اس منصوبے میں متحد هندوستانی افواج کا تصور موجود تھا۔ وائسرے نے کہاکہ انتقال اقتدار سے قبل ہندوستانی افواج کی تقسیم دو وجوہ کی بنا پر نہیں کی جاسکتی تھی۔ ''انواج کی تقسیم کا طریق کار تقسیم کے حق میں نمیں تھا ، اور میں بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا،' ۔ طریق کار كى طرف حوالرسے ان كا مطلب يه تھا كه تقسيم کا عمل کئی سال کا عرصه لےگا اور وہ خود اس کے حق میں اس لیے نہیں تھے که انتقال اقتدار از قبل برصغیر میں امن قائم رکھنا ان کی ڈمے داری تھی اور ایک نقسیم شدہ فوج کے ذریعے وہ اس ذمے داری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتر تھر، لیکن مسلم لیگ حتمی تقسیم کا مطالبه نمیں کررھی تهیوه تو صرف یه که رهی تهی که متحده افواج هی کو اس طرح ازسرنو ترتیب دے لیا جائر (یا کم سے کم اس کا منصوبہ ھی تیار کر لیا جائر) که تقسیم هند کے وقت تقسیم افواج کا مسئله لاينحل نظر نه آنے لگر ۔ کچھ عرصر بعد مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری نر ایک یاد داشت کے ذریعے وائسرامے کی توجہ دوبارہ اس مسئلے کی ظُرَف سِنْدُولُ كُراأَى ـ اسَ يَادُ دَاشَتُ مِينَ مُسَمَّى لیاقت علی خان نے جو عبوری حکومت میں فنانس معبر تهر، لکها که ادابهی سیاسی مسئار کا حل باتی ہے لہذا متحدہ افواج کا نظریہ مسلم لیگ کے **ت**قسیم ہند کے نظریے کے خلاف ہونے کے باعث

ایک فریق (یعنی کانگریس) کے موقف کو تقویت ` پہنچانے کا باعث بن رہا ہے۔ غیر جانبداری کا. تقاضا یه هے که افواج کی تقسیم کیے بغیر ان کو اس طرح ازسرنو ترتیب دے دیا جائے کہ اگر تقسیم هندكا فيصله هو جائرتو افواج كى تقسيم كا مسئله اس فیصلے کے نفاذ میں حائل نه هو۔ کم از کم کمانڈر انچیف تقسیم افواج کے لیے ایک منصوبه تو تیار کر رکھیں اور ایسا کرنے میں بھی کئی ہفتے صرف ہوں گے'' ۔ کمانڈر انچیف فیلڈ مارشل آکنلیک نے اس کی مخالفت کرتے ہوے کہا کہ اس وقت یہ ناسکن ہے کہ افواج هند کو ایسے دو حصوں میں منقسم کیا جائے که ان میں سے هر ایک حصه هر لحاظ سے مکمل هو ـ مسٹر لیاقت علی خان نر جواب دیا که یہی وجه تو ہے که وہ انواج کی ترتیب پر زور دے رہے ہیں ـ كمانڈر انچيف نے جواب دیا كه الیسی زبردست ترتیب نو کے لیے کئی سالہ درکار ہوں گے''۔ ڈیفنس سمبر سردار بلدیلو سنگھ نے کہا ''کہ فنانس سمبر کی تجویز پر غور کرنر' کے لیے یه وقت موزوں نہیں ھے "۔ جب ۲۵ اپریل کو افواج کی تقسیم کا مسئله ڈیفنس کمیٹی کے سامنے آیا تو مسٹر لیاقت علی خان نے پھر زور دیا کہ کم از کم افواج کی تقسیم کا منصوبه تيار رهنا چاهيے، ليكن سردار بلديو سنگھ اس موقف پر ڈلمے رہے کہ اگر ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس کے بعد ہی تقسیم افواج کے لیے کوئی قدم اثهایا جا سکے گا۔ وائسراے نے کہا کہ تقسیم افواج کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک چهوٹی سی کمیٹی تشکیل کی جا سکتی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انھوں نے کہا کہ ملک میں امن قائم رکھنا ان کی ذاتی دُمر داری مے اور یه ذمر داری انتقال اقتدار

کے وقت تک قائم رہے گی .

افواج کی تقسیم کے مسئلر پر انگریزوں اور کانگریس کا اتحاد صاف ظاهر کرتا تھا که ان دونوں کے کیا ارادے تھر۔ دوسری طرف كانگريس دستور ساز اسمبلي سي بيڻهي يكطرفه طور پر آئین کی دفعات پاس کرتی چلی جا رهی تھی اور وائسراے مسلم لیگ پر زور دے رہا تھا که وه بهی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کرے، یعنی کانگریس کی تجویزوں کو متحدہ ہندوستان کی آئینی تجویزوں کا رنگ دینے میں مدد دے ـ قائداعظم سے پہلی ملاقات کرنے سے قبل وائسرے نے مسٹرلیاقت علی خان سے ۲ مارچ اور س اپریل کو دو ملاقاتیں کیں تاکہ ان سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ قائداعظم کو پاکستان کے موقف سے کس حد تک هٹایا جا سکتا تھا۔ انھوں نے مسٹر لیاقت علی خان سے دریافت کیا کہ اگر کیبنٹ مشن کے منصوبے کو مکمل طور پر تسایم کر لیا جائے تو کیا قائداعظم کو بھی اس بات پر راضی کیا جا سکے گا کہ وہ بھی اس منصوبے کی طرف واپس آ جائیں - مسٹر لیاقت علی خان نے جواب دیا که سلک میں فرقه وارانه فضا اتنی خراب هو چکی تهی که اب اس کا کوئی امکان باق نمیں رھا تھا۔ انھوں نے مزید کہا کہ عبوری حکومت میں کام کرنے کے دوران انھیں یه تجربه هوا تها که کانگریسی رهنماؤں کے ساتھ اشتراک عمل ناسمکن تھا کیونکہ ان میں اپنر رویّے میں لچک پیدا کرنے اور منصف مزاجی سے کام لینے کی سپرٹ بالکل مفقود تھی۔ انھوں نے مزید کہا کہ ''اگر آپ مسلم لیگ کو صرف سندہ کا ریگستان ہی دیے دیں تو میں وہاں ایک چھوٹا سا پاکستان بنا لینرکو ترجیج دوں گا کے مجھے کانگریس کا حلقہ پکوش ہےوکر

اس سے کچھ اور زیادہ مل جائر ، ۔ قائداعظم کی وائسراے سے پہلی ملاقات بالکل رسمی تھی اور اس کے دوران کوئی سیاسی گفتگو نمیں ہوئی ۔ انھوں نر وائسرامے سے دوسری ملاقات ے اپریل کوکی ۔ وائسرامے نر قائداعظم کو اس بات پر راضی کرنے کی هر ممکن کوشش کی که مسلم لیگ کیبنٹ مشن کے منصوبے کو تسلیم کر کے دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت شروع کر دے ۔ قائداعظم نے جواب دیا کہ مشن کے منصوبے کا بنیادی مفروضه یه تھا که اس پر تعاون کے جذبر اور ہاھمی انتماد کی فضا میں عمل كيا جائر كا ، ليكن ايك سأل مين حالات اور خراب ہوگئے تھے اور یہ بالکل واضح ہوگیا تھا کہ کانگریس کا کیبنٹ مشن کے منصوبر پر ایمانداری کے ساتھ عمل کرنر کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انھوں نے کہا کہ اب ھندوستان اس مرحلے سے بہت آگے نکل چکا تھا جب باھمی سمجھوتے کی بنا پر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان تعاون ہو سکتا تھا۔ قائداعظم نے مزید کہاکہ مساح افواج کی تقسیم بہت ضروری تھی۔ وائسرامے نے جواب دیا کہ بریگیڈیئر کیری آپا کا خیال تھا کہ انتقال اقتدار کے بعد ھندوستانی فوج کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بننے کے لیے پانچ سال درکار ہوں گے۔ اگر اس عرصے کو پانچ سال سے کم کرکے ایکسال کر دیا جائے اور پھر ساتھ ھی ساتھ افواج کی تقسيم كا كرشمه بهي سرانجام دينا هو تو كيا قائداعظم کے خیال میں یہ سب کچھ جون ممم و ع تک کیا جا سکتا ہے۔ اس پر قائداعظم مسکراے اور جواب دیا "پهر آپ ۸مه و ع مین هندوستان سے کس طرح دستبردار هول کے ؟ کیا آپ اس ملک کو انتشار، خون خرابر اور خانه جنگی کے

حوالر كركے رخصت هو جانا چاهتے هيں ؟ "۔ وائسراہے اس سوال کا جواب غتر ہود کر گئر اور صرف اتنا کما که بهرحال وه خود اور تمام برطانوى عمله وبهورء مين برطانيه واپس چلے جائیں گے۔ دوسرے روز وائسراے نے پھر قائداعظم سے ملاقات کی ۔ قائداعظم نے پاکستان کا مطانبه دہرایا اور کما که کیبنٹ مشن کا منصوبه مر چکا تھا اور اس کو کشی طرح زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وائسرے نے کہاکہ وہ اگر تقسیم ہند کے حق میں دلائل تسلیم کر لیں تو وھی دلائل بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے کے حق میں بھی استعمال کیے جا سکیں گے۔ (ابچ ـ وى ـ هذمن نے اپني كتاب The Great Divide میں لکھا ہے کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا سوال کانگریس نے ایک سیاسی چال کے طور پر اٹھایا تھا جس کا مقصد قائداعظم کو ھراساں کر کے باکستان کے مطالبے سے دستبردار کرنا تھا) قائداعظم نر جواب دیا که یه منطق تو صحیح تهی، لیکن وہ ایک ''کرم خوردہ'' پاکستان ان کے حوالر کریں گے۔ انھوں نے وائسراے سے یہ بھی کہا که وه کانگریس کی باتوں میں نه آئیں کیونکه پنجاب اور بنگال کئی لحاظ سے نہ تقسیم ہونے والی اکائیاں تھیں ، لیکن وائسراہے اس بات پر مصر رہے کہ جو منطق ہندوستان کی تقسیم کے حق میں استعمال کی جا رہی تھی وہ پنجاب اور ہنگال کی تقسیم پر بھی منطبق ہوتی تھی ۔ تیسرے روز (یعنی ہ اپریل کو) وائسراے نے قائداعظم سے پھر ملاقات کی - اس دفعہ قائداعظم نے پہل کی اور وائسراے کو بتایا که افواج کی تقسیم کے بغیر پاکستان کا منصوبه هرگز برسر عمل نہیں لایا جا سکتا۔ وائسراے نے اپنے پرانے دلائل دھرامے، لیکن آخرکار انھوں نے یہ تسلیم

کر لیا که اگر هندوستان کی تقسیم کا فیصله هوگیا تو افواج کی تقسیم کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کر دیں گے (اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انواج کو تقسیم نہ کرنے کا موقف صرف اس لیر اختیار کیا گیا تھا کہ ھندوستان کی تقسیم کی راہ میں روڑے اٹکائر جائیں) ۔ انھوں نر یہ بھی کہا کہ درمیانی عرصے میں افواج کا کنٹرول ایک غیر جانبدار ادارے کے هاتھ میں هوگا جس کے سربراہ وہ خود ھوں گے۔ قائداعظم نے تجویز سے اتفاق کیا۔ قائداعظم نے وائسراہے سے پھر درخواست کی کہ وہ ایک ('کرم خوردہ'' پاکستان ان کے حوالے نہ کریں، لیکن وائسراہے نے اپنر پرانے دلائل دہرائے اور کہا کہ اگر وہ کسی منطق کو تسایم کریں کے تو اس ہر ہوری طرح عمل کریں کے ۔ انھوں نے یه بھی کہا که "میں نے ایک دفعہ یه بھی سوچا تھا که جون ۸سم وء میں تمام اختیارات صوبوں کے حوالے کر دوں اور صوبوں کو یہ حق دے دوں که وہ چاہے گروپ بنا لیں یا آزاد اور خود مختار رهیں \_ میرا خیال تھا که ایسی صورت میں سنده، نصف پنجاب اور شاید صوبهٔ سرحد ایک گروپ بنا لیں کے اور مشرق بنگال دوسرا گروپ هوگا اور یه دونون کروپ مجموعی طور پر پاکستان کم لائیں گے " ۔ یہ سن کر قائداعظم نے کہا کہ اگر بنگال اور پنجاب تقسیم ہوں گے تو آسام کیوں غیر منقسم رہے گا۔ وائسراے نے اس دلیل سے اتفاق کیا ۔ وائسراے نے آسام کی تقسیم کے متعلق پنڈت نہرو سے بات کی جنھوں نے اس کی مخالفت نمیں کی کیونکہ وہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کو بہت اهمیت دیتر تھر.

۲۹ - اپریل کو ماؤنٹ بیٹن نے اپنے اسٹاف کے دو اراکین لارڈ اسمے اور جارج ایبل کو

انتقال انتدار کے منصوبر کا مسودہ لے کر لنڈن بهیجز کا فیصله کیا تاکه وه حکومت برطانیه اور اس کے افسروں سے مشورہ اور هدایات حاصل کریں ۔ مسلم لیک اور کانگریس کو اس مسودے کا صرف خاکہ بتایا گیا تھا اور ان کو اس کے مكمل متن كا علم نہيں تھا۔ اس خاكے كے مطابق هندوستان کو دو مکمل طور پر آزاد اور خود مختار مملکتوں میں تقسیم کیا جانا تھا اور مسلم اكثريت والى مملكت كا نام پاكستان هونا تها . پنجاب اور بنگال کو مسلم اور هندو اکثریت کے علاقوں میں تقسیم ہونا تھا۔ یکم مئی کو کانگریس کی مجلس عاملہ نے تقسیم هند کو رسمی طور پر منظور کر لیا اور پنڈت نہرو نے وائسراے کو لکھ دیا کہ ''جن تجاویز کو، جہاں تک مجھے معلوم ہے ، لارڈ اسمے لے کر لنڈن جا رہے ھیں ان کے ضمن میں ھماری مجلس عامله تتسم کے اصول کو منظور کرتی ہے بشرطیکه اس کا حق خود اختیاری کی بنیاد پر متعین شده علاقوں پر اطلاق کیا جائے۔ اس مىلسار ميں پنجاب اور بنگال كو تقسيم كرنا پڑے گا اور هر ایسی تجویز کے خلاف مزاحمت کی جائے کی جس کا مقصد کسی ایسی صوبائی حکومت کو ختم کرنا ہو جو آئینی طریق سے وجود میں آئی هو اور جس کو اسمبلی میں بھاری اکثریت حاصل هو اور ایسے صوبے میں دهشت گردی کے ذریعر از سر نو انتخاب کرانے کو بھی پسپائی پر مجبور کرنے کی کوشش سمجھ کر روکا جائے گا '' ۔ ظاہر ہے آخری جملے کا اشارہ صوبة سرحد كي طرف تها ـ اس كا مطلب واضح تھا۔ کانگریس نہ صرف مجوزہ پاکستان سے نصف ينجاب اور نصف بنگال كو باهر ركهنا چاهتى تهى ابلکه سرحد کو بھی ایک آزاد ریاست کی شکل میں

تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہاں یہ امر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کشمیر کو ہندوستان میں شامل کرانے کا منصوبہ کانگریسی رہنماؤں کے ذھن میں پہلر سے موجود تھا۔ چنانچه کانگریس کا خیال تھا که آزادی کے بعد صوبة سرحد اور كشمير بهارت مين شامل هوت كا اعلان كر دين كيـ چونكه كشمير اور صوبة سرحد كى سىرحىدبى ملىتىي تهيى للهذا ايك لولا لنكرا اور کمزور پاکستان مکمل طور پر بھارت کے نرغے میں ہوگا اور مسلم لیگ ایسر پاکستان کی آزادی کو زیادہ دیر تک پوری طرح قائم نہیں رکھ سکے گی، لیکن کانگریسی رہنما قائداعظم کی ذهنی صلاحیتوں سے ابھی تک پوری طرح واقف نہیں ہوسکر تھے اور سیاسی مسئلر کے حل کے لیر اس آخری مرحلے میں بھی ہوائی قلعے تعمیر کرنے میں مشغول تھے.

اس اثنا میں پاکستان اور هندوستان کی دولت مشترکه کی رکنیت کا مسئله بهت اهمیت اختیار کر گیا ۔ قائداعظم وائسراے کو ۱۲ اپریل ے ہواء هي كو بتا چكر تھر كه پاكستان كو دولت مشترکه کی رکنیت پر کوئی اعتراض نمیں هوگا ، لیکن کانگریس دستور ساز اسمبلی میں ایک قرار داد کے ذریءر ہندوستان کے آزاد اور خود مختار جمهوریه هونے کا اعلان کر چکی تھی جس کے معنی یہ تھرکہ ہندوستان دولت مشترکہ کا رکن نہیں رہے گا۔ کانگریس کو یه تشویش تھی کہ اگر مسلم لیگ نے پاکستان کے دولت مشترکه میں رهنر کا فیصله کیا تو پاکستان کا بعض معاملات میں بله بهاری هو جائے گا لہٰذا سردار پٹیل کے حوالر سے هندوستان ٹائمز نے ایک اداریه میں لکھا که اگر مسلم لیگ اور کانگریس میں اس بات پر سمجھوتا ہو گیا کہ

کیونکه وه دونون نئی مملکتون کو دولت مشترکہ کے اندر رکھنر کے بہت آرزو مند تھر۔ لارڈ اسمے جو منصوبہ لنڈن سے منظور کراکے لائے اس میں انتقال اقتدار کی تاریخ یکم جون ۸ م م م و ع تهی ، لیکن لارڈ اسمر کی واپسی پر اس تاریخ کو ۱۵ اگست ۲۸ و ۱۵ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کی قیمت کانگریس نے دولت مشترکه کی رکنیت منظور کر لینر کی شکل میں ادا کی اور اس سے یہ فائدہ اٹھانر کی کوشش کی که مسلم لیگ کو پاکستان اس شکال میں نہ ملر جس کی وہ خواہاں تھی ۔ رہ مثلی کو وائسرامے نر پنڈت نہرو ، سردار پٹیل ، قائداعظم مسٹر لیاقت علی خان اور سردار بلدیو سنگھ کے ساتھ ایک کانفرنس میں تقسیم کے اس منصوبے کا اعلان کیا جو لنڈن سے کچھ ترامیم کے ساتھ منظور هو کر واپس آیا تھا۔ پنڈت نہرو اس منصوبے کی تفصیل سن کر سخت چراغ پا ہو گئے ۔ پنڈت نہرو کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے تشخص کے تسلسل کا نظریه قائم نہیں رکھا تھا۔ وائسراے کے پریس سیکرٹری کیمبل جانسن کے الفاظ میں ''پنڈت نہرو یه چاهتے تھے که یه بات امر مسلمه کی طور پر واضح هوجائرکه هندوستان اور اسکی دستور ماز اسمبلی برطانوی هند کے جانشین تھے اور پاکستان اور مسلم لیک محض علیحدگی پسند عناصر تھے''۔ پنڈت نہرو نے دوسرے ھی روز وائسرے کو ایک خط لکھا جس میں انھوں نے اس بات پر سخت ترین الفاظ میں تنقید کی که لنڈن سے منظور هو کر آنے والر منصوبر میں انڈین یونین (بھارت) کو برطانیه کی جانشین طاقت تسلیم نمیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے برعکس کئی جانشین طاقتوں کو دعوت دی گئی تھی که اگر وه چاهیں تو دو یا

مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل علامدہ آزاد مملکتیں وجود میں آئیں گی تو هندوستان برطانیه کی ان مملکتوں کے ساتھ رابطه قائم ركهنر مين حائل نمين هوگا، ليكن اگر برطانيه نے ان مملکتوں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرنے کی کوشش کی جس میں سیاسی یا فوجی نوعیت کی دفعات موجود هوں تو هندوستان اس کو معاندانه فعل تصور کرے گا۔ وائسرامے کے مشير براے آئيني اصلاحات ايک هندو اعلٰي سرکاری افسرمسٹر وی ـ پی مینن تھر، جو سردار پٹیل کے ساتھ قریبی رابطہ رکھر ھوے تھر۔ لارڈ اسمر کے تقسیم ہند کے منصوبر کو ارکر لنڈن چار جانے کے بعد مسٹر مینن نر وائسراہے تک یه بات پهنچائی که اگر هندوستان کو دو ماہ کے اندر آزادی دے دی جائر تو سردار پٹیل اس بات پر راضی ہو جائیں کے که کم سے كم كچه عرصے تك هندوستان دولت مشتركه کا رکن رہے۔ مسٹر مینن سردار پٹیل کو یہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اگر ہندوستان سی دولت مشترکه میں رہنے کا عارضی فیصله کرلیا جائے تو نہ صرف مسلم لیگ حکومت برظانیہ سے سیاسی سودا بازی کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھر کی، بلکہ دو ماہ کے اندر ھندوستان آزاد بھی ہو جائے گا۔ دو ماہ کے اندر آزادی حاصل کرلینر کا مطلب یه هو گا که هندوستان کو تو انتظامی ڈھانچہ ایک تکمیل شدہ عمارت کی شکل میں مار گا، لیکن پاکستان کی حالت محض ایک عارضی خیمے کی سی ہوگ جو دیر پا نہ ہوگا۔ یکم مئی کو وائسرےکو ان کے سیکرٹری نے بتایا که سردار پٹیل هندوستان کو دولت مشترکه میں رکھنر پر راضی ہوگئے تھر۔ وائسراے کو کانگریس کی یه پیشکش بهت دلکش نظر آئی

اس سے زیادہ مملکتوں کی شکل میں متحد ہو جائیں۔
انہوں نے لکھا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا
کہ ہندوستان کو ''بلقانیائے'' (Balkanisation)
کی ترغیب ملے گی۔ پنڈت نہرو نے بلوچستان اور صوبۂ سرحد میں عوام کی رائے معلوم کرنے کے مجوزہ طریق کار پر بھی اعتراض کیا۔ اس خط سے وائسرائے کو سخت پریشانی لاحق ہوگئی اور انہوں نے مسٹر وی۔ پی۔ مین کو فورًا ایک متبادل منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اس نئے منصوبہ کو پنڈت نہرو سے منظور کرا لینے کے بعد حکومت برطانیہ کی توثیق کے لیے لنڈن روانہ کر حکومت برطانیہ کی توثیق کے لیے لنڈن روانہ کر دیا گیا اور وائسرائے کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ دیا گیا اور وائسرائے کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کانفرنس ہ جون تک ملتوی کر دی گئی .

دریں اثنا وی ـ پی ـ مینن نے جو وائسراہے کا مکمل اعتماد حاصل کرچکر تھر وائسراہے سے اس خدشر کا اظہار کیا که شاید قائد اعظم نئے منصوبے کو تسلیم نه کریں لہٰذا ان پر دباؤ ڈالنر کے لیر ایک اور متبادل منصوبه "اختیارات کی تفویض' کے عنوان سے تیار رکھا جائے اور اس منصوبے کے تحت حکومت برطانیه مرکزی اختیدارات "عبوری حکومت" کو اور صوبائی اختیارات صوبائی حکومتوں کو تفویض کر دے۔ یعنی عملاً سارا ہندوستان کانگریس کے سیرد کر دیا جائے۔ یہ متبادل منصوبہ مسلم لیگ کے سر ہر ایک تلوار لٹکانے کے مترادف تھا، یعنی یہ واضح کر دیا جائے کہ اگر مسلم لیگ اس منصوبر کو منظور نه کرے جو دوبارہ صرف کانگریس کی منظوری کے بعد لنڈن بھیجا گیا تھا تو هندوستان هندوؤں کے حوالے کر دیا جائےگا۔ حکومت برطانیہ نے اس متبادل منصوبے کی بھی منظوری دے دی ، لیکن وہ انتقال اقتدار کے ر منصوبے میں اس ہے در ہے تبدیایوں ہر سخت

حیران هوئی اور وائسراے کو جوابدہی کے لیے لندن طلب کر لیا ۔ لنڈن جانے سے قبل وائسراے نے مین کو تاکید کی که وہ کانگریس اور حکومت برطانیہ کے منظور شدہ سنصوبے کا ایک خاکہ تیار کر رکھیں تاکہ اسے هندوستان کے سیاسی رهنماؤں کو دکھا کر منظور کرایا جائے ۔ جہاں تک کانگریس کا تعلق تھا وہ اسے پہلے هی یکطرفه طور پر منظور کر چکی تھی ۔ لہذا اس کی منظوری محض رسمی طور پر حاصل لہذا اس کی منظوری محض رسمی طور پر حاصل کرنا تھی، لیکن مسلم لیگ کو اس منصوبے کا علم نہیں تھا ۔ مینن کا تیار کیا هوا خاکہ یہ تھا:

۔ سیاسی رہنما اس طریق کارسے اتفاق کرتے ہیں جو ہندوستان کی تقسیم کے سلسلے میں عوام کے رائے معلوم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے .

ب- اگر هندوستان کو تقسیم نه کرنے کا فیصله ہؤا تو اقتدار موجوده دستور ساز اسمبلی کو منتقل کر دیا جائے گا اور هندوستان دولت مشتر که کا رکن رہے گا.

۳- اگر هندوستان میں دو آزاد اور خود مختار ملکت کی ملکت کی میکنیں قائم کرنے کا فیصله هوا تو هر مملکت کی می کزی حکومت کو اختیارات سونپ دیے جائیں گے جن کو وہ اپنی دستور ساز اسمبلیوں کے وضع کردہ دساتیر کی روشنی میں استعمال کریں گی اور دونوں مملکتیں دولت مشتر که کی رکن هوں گی .

س۔ انتقال اقتدار گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ مجریہ ۱۹۳۵ء کی بنیاد پر ہوگا۔ جس میں دونوں مملکتوں کی دولت مشترکہ کی رکنیت کے لیے مناسب ترمیم کرلی جائے گی .

ه دونوں مملکتوں کا واحد گورنر جنرل هوگا اور موجودہ گورنر جنرل کی از سرنو تقرری کی جائے گی .

 ہ۔ اگر ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہوا تو دونوں مملکتوں کی سرحدات کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیشن مترر کیا جائے گا .

ے۔ دونوں مملکتوں کے قیام کی صورت میں افواج کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی اور انواج کے دو حصے ان مملکتوں کی تحویل میں دے دیے جائیں گے .

نمبر م میں دی هوئی شرط اس بات کی طرف اشارہ کر رهی تھی که انتقال اقتدار یکم جون ۱۹۳۸ء سے بہت قبل (۱۵ اگست ۱۹۳۸ء کو) یعنی صرف دو ماہ بعد عمل میں آئے گا (جس کے متعلق وائسراہے اور کانگریس کے درمیان خفیه سمجھوته هو چکا تھا اور جس کا مسلم لیگ کو علم نہیں تھا) کیونکه اگر انتقال اقتدار اتنی جلد نہیں ہونا تھا تو موجودہ گورنر جنرل کے جلد نہیں ہونا تھا تو موجودہ گورنر جنرل کے اپنے عہدے پر قائم رهنر کی کیا ضرورت تھی؟

وائسراے نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سے اس منصوبر کی تحریری منظوری طاب کی ۔ پنٹت نہرو نے وائسراےکو مطاع کیا کہ کانگریس اس منصوبر کو اس شرط پر منظور کرتی تھی که دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس کو منظور کر ایں ۔ انھوں نے یہ بھی لکھا کہ کانگریس اس تجویز سے متفق تھی کہ تقسیم کا عمل مکمل هونے تک دونوں مملکتوں کا واحد گورنر جنرل هو اور کانگریسکو خوشی هوگی که لارد ماؤنٹ بیٹن هی اس عمدے پر فائز رهس ـ وائسراے نے اس منصوبر پر قائد اعظم اور مسٹر لیاقت علی خان سے مذاکرہ کیا اور اقتدار کی سرعت کے ساتھ منتقلی پر زور دیا۔ مسلم لیگی رہنماؤں کو نہ تو وائسراہے اور کانگریس کے ردرمیان خفیه سمجهوتوں کا علم تھا اور ته کانگریس کے خفیہ منصوبوں کا (جن کا ذکر کیا ۔

جا چکا ہے) ۔ لہٰذا انھوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ اقتدار کی جلد سے جلد منتقلی ھی بہتر ھوگی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ انتقال اقتدار میں تاخیر مزید الجھنیں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے ، لیکن وائسراے کی پُر زور ترغیب کے باوجود قائد اعظم منصوبے کو تحریری طور پر منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ھوے ۔ انھوں نے کہا کہ یہ منظوری صرف کل ھند مسلم لیگ کونسل کہ یہ منظوری صرف کل ھند مسلم لیگ کونسل ھی دے سکتی ہے .

دریں اثنا مسٹر گاندھی اپنے خفیہ منصوبوں پر عمل درآمد کرنے میں مشغول تھے ۔ وہ سرحد میں استصواب راہے کے خلاف تھے کیونکہ ان کو معلوم تھاکہ اس صوبے کے یہ فیصد باشندنے مسلمان تھر اور وہ بھارت میں شاسل ھونے کے لیر هرگز تیار نہیں هوں گے۔ چنانچه انهوں نے ووپختونستان، کا منصوبه تخلیق کیا اور اس کو عملی جامه پہنانے کے لیے خان عبدالغفار خان کو م کزی کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کیا (جیسا که پہلے هی بتایا جا چکا هے ، کانگریس چاهتی تهی که سرحد آزاد اور خود مختار هو جائے اور بعد میں اس کے کانگریسی وزیر اعلٰی ڈاکٹر خان صاحب اس کا بھارت کے ساتھ الحاق کرلیں ۔ کانگریسی رہنما کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق ہو جانے کے بعد بھارت کا صوبۂ سرحد کے ساتھ عارضی رابطہ قائم ہو جانے کا خواب دیکھ رہے تھر)۔مسٹرگاندھی نے ۸ مئی ھی کو وائسرائے كو لكه بهيجا تها كه الموجوده حالات مين سرحد میں استصواب راہے ایک خطرناک صورت حال مهدا کر دے گا۔ آپ سرحد میں موجودہ حالات (یعنی کانگریسی حکومت) هی کو حقیقت سمجَه كر اس سے معاملات طے كريں - بھرحال موجودہ وزیر اعلی ڈاکٹر خان صاحب سے بالا بالا کوئی

کام نہیں ہونا چاہیر'' ۔ بنگال کے ضمن میں مسلم گاندهی نے مسٹر سرت چندر ہوس (سبھاش چندر ہوس کے بھائی) اور مسٹر سمروردی سے رابطه قائم کیا اور آزاد متحده بنگال کو سراها، لیکن مسٹر گاندھی نے یہ شرط رکھی کہ بنگال کی آزاد مملکت میں کوئی کام بھی ہندو اقلیت کی دو تہائی تعداد کی منظوری کے بغیر نہیں ہونا چاهیے ۔ اگر ان کا یه مطالبه تسلیم کر لیا جاتا تو مسلم اکثریت کا صوبہ ہندو اقلیت کے زیر نگیں آ جاتا کیونکه بنگال میں دی فیصد مسلمان اور مم فیصد هندو تهر ـ مسٹر کاندهی کی ان سر گرمیوں کو دیکھ کر قائد اعظم نے ۲۷ مئی کو رائٹر کے نمائندے کو ایک انٹرویو کے دوران میں بتایا کہ وہ چاہتے تھےکہ مغربی پاکستان کو مشرق پاکستان سے ملانے کےلیر پاکستان کو ایک , زمینی راسته (Corridor) بھی سمیا کیا جائے۔ مسٹر گاندھی نے جو اب تک پاکستان کے قیام کے خلاف مهم چلا رهے تھے، س مئی کو پرارتھنا کے ایک جلسے میں کہا کہ ''اگر سارا ھندوستان بھی آگ کی لپیٹ میں آ جائے، پھر بھی وہ یا کستان کا مطالبه تسلیم نمیں کریں گے''.

برطانوی کابینه نے هندوستان کی تقسیم کا منصوبه منظور کر لیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دہلی واپس آ کر ہ جون کو سات سیاسی رهنماؤں (مسٹر نہرو ، سردار پٹیل ، کانگریس کے نئے صدر آچاریه کرپلانی، قائد اعظم محمد علی جناح، مسٹر لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، اور سردار بلدیو سنگھ کی ایک کانفرنس طلب کرلی۔ انھوں نے ان رهنماؤں کے سامنے انتقال اقتدار کا منصوبه رکھا۔ اس اعلان میں کہا گیا تھا که موجوده دستور ساز اسمبلی کام جاری رکھے گی، لیکن چونکه ملک کے بعض حصے اس اسمبلی کو

تسلیم نہیں کرتے تھے لہذا ان کے لیے ایک نئی دستور ساز اسمبلی قائم کی جائے گی ۔ اور اس کے بعد ھی پتا چل سکے گا که انتدار کس حکومت یا کن حکومتوں کے حوالے کیا جائے ۔ اعلان میں مندرجۂ ذیل طریق کار کا اعلان کیا گیا .

(۱) بنگال اور پنجاب کی قانون ساز اسمبلیان (یورپی اراکین کو خارج کرکے) دو حصوں میں منقسم هو جائیں گی۔ ایک حصه مسلم اکثریت کے علاقوں کے نمائندوں پر مشتمل هوگا اور دوسرا هندو اقلیت کے علاقوں کے نمائندوں پر ۔ هر اسمبلی کے دونوں حصوں کا علیحدہ علیحدہ اجلاس هوگا اور وہ اکثریتی ووٹوں سے یه فیصله کریں گے موبه متحد رهے یا اس کو تقسیم کیا جائے ۔ اگر کسی اسمبلی کا ایک حصه بھی تقسیم کیا تقسیم عمل میں لائی جائے گی ، لیکن اس کارروائی تقسیم عمل میں لائی جائے گی ، لیکن اس کارروائی سے قبل هر اسمبلی کا متحدہ اجلاس هوگا جس میں یه فیصله کیا جائے گا کہ اگر متعلقه صوبه متحد رہے تو وہ کس دستور ساز اسمبلی میں شرکت رہے گا، پاکستان کی یا هندوستان کی ؟

(پ) اگر دونوں صوبوں میں سے کسی کے منقسم ہونے کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی اسمبلی کے دونوں حصے علمحدہ علمحدہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے علاقے کے نمائندے کس دستور ساز اسمبلی میں شرکت کریں گے ، پاکستان کی یا ہندوستان کی ؟ .

(۳) سنده کی قانون ساز اسمبلی (یورپی
اراکین کو خارج کرکے) اکثریتی ووٹوں کے
ذریعے یه فیصله کرے گی که ان کا صوبه
پاکستان میں شامل هو یا هندوستان میں؟ چونکه
منده میں کسی ضلع میں بھی هندو اکثریت نہیں
تھی لہٰذا اس کی اسمبلی دو حصوں میں منقسم هو

کر فیصلہ نہیں کرے گی.

(س) صوبۂ سرحد میں صوبائی اسمبلی کے ووٹر ایک استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ وہ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے کو تسلیم کرتے ہیں یا نئی دستور ساز اسمبلی کے حق میں ہیں .

(۵) اسی طرح کا استصواب رامے آسام کے ضلع سلمٹ میں ہوگا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھا اور جو مشرقی بنگال سے ملحق تھا .

وائسراے نر کانگریس اور مسلم لیگ سے كما كه وه منصوبر سے متعلق اپنے اپنے رد عمل سے ان کو اسی دن نصف شب تک مطام کریں۔ کانگریس کی مجاس عامله کا اسی دن اجلاس هوا اور اس نے منصوبے کو اس شرط پر منظور کر لیا کہ مسام لیگ بھی اسے منظور کرے اور کوئی مزید مطالبه پیش نه کرے ـ کانگریس نے دو اور نکات بھی پیش کیے۔ ایک یہ کہ اگر ہندوستان دولت مشترکه میں شامل نه هو تو پاکستان کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ۔ دوسرا یہ که سرحد میں هونے والے استصواب رامے کا مقصد یہ ہو کہ وہاں کے لوگ بالکل آزاد ہونا چاہتے ھیں یا دو مملکتوں میں سے کسی ایک میں شامل هونا چاهتر هين ـ اگر وه بالكل آزاد هونے كا فيصله كرين تو انهين اس بات كاحق رهے كه بعد مين وه جس مملکت میں چاهیں (هندوستان میں یا پاکستان میں) شامل هو جائیں ـ قائد اعظم ، جون کی شام کو وائسراہے سے ملے اور وہ بہت نا خوش معلوم ہوتے تھے ۔ انھوں نے کہا کہ انتقال اقتدار کا منصوبه نمایت بیموده تها، لیکن وه اس کو مسلم لیگ کونسل سے تسلیم کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں کے۔ بھر بھی وہ کوئی پیشگی وعدہ نہیں کر سکتے۔ یہ جون کو پھر سات

رهنماؤں کی کانفرنس سنعقد هوئی۔ اس میں وائسراہے نے اعلان کیا کہ کانگریس اور سکھوں نے انتقال اقتدار کے منصوبے کو تحریری طور پر منظور کر لیا تھا۔ مسلم لیگ کے متعلق انھوں نے کہا کہ ''مسٹر جناح نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میری تسلی هوگئی هے''۔ برطانوی وزیر اعظم مسٹر ایٹلی نے س جون کو ''ایوان عام'' میں اس منصوبے کا اعلان کر دیا۔ ہ جون کو کل ہند مسلم لیگ کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے منصوبے کو تسلیم کر لیا اور قائد اعظم کو اختیار دے دیا کہ وہ اس منصوبے کے بنیادی اصولوں کو ایک ''سمجھوتد'' سمجھ کر منظور کر لیں اور اس سلسلے میں جو مناسب سمجھیں کارروائی کریں ۔ سکھ تنظیموں کی ایک مشترک کانفرنس میں پنجاب کی تقسیم کو سراها گیا، لیکن اس بات پر انسوس کا اظہار کیا گیا کہ تقسیم کے منصوبر میں سکھوں کی یکجمتی کے تقاضوں کو مدنظر نہیں رکھا گیا۔ ہر حون کو کل ہند کانگریس کمیٹی نے ایک قرارداد پاس کی جس میں منصوبر کو تو منظور کر لیا گیا، لیکن اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ملک کے کچھ حصے اس سے علمعدہ هو رہے تھے . اب تقسیم کے نیصلر کے طریق کار پر عمل شروع هوا ـ پنجاب اور بنگال میں ایک هی طریقه اختيار كيا گيا - جب ان دونوں كي صوبائي اسمبلیوں کی اکثریت نر نئی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصله کرلیا تو اکثریتی اور اقلیتی جماعتون كاعلىحده علىحده اجلاس هوا ـ اول الذكر نر صوبوں کی تقسیم کے خلاف اور آخر الذکر نر تقسیم کے حق میں فیصلہ کیا ۔ چونکہ کسی بھی جماعت كا فيصله حتمي قرار ديا جا چكا تها للهذا صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ اٹل قرار دے دیا گیہ

مشرق پنجاب اور مغربی بنگال نے انڈین یونین کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصله کیا اور مغربی پنجاب اور مشرق بنگال نے پاکستان کی مغربی پنجاب اور مشرق بنگال نے پاکستان کی دستور اسمبلی نے اکثریتی ووٹوں سے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کرنے کا فیصله کیا ۔ ساز اسمبلی میں شرکت کرنے کا فیصله کیا ۔ پلوچستان میں شاھی جرگه اور کوئٹه کی میونسپائی نے متفقه طور پر پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصله کیا ۔ آسام کے ضلع سلمٹ میں استصواب رائے ہوا اور ۱۹۳۹ ووٹ میں استصواب رائے ہوا اور ۱۳۹۹ ووٹ اس کے خلاف پڑے ۔ اس طرح سلمٹ کے مشرق اس کے خلاف پڑے ۔ اس طرح سلمٹ کے مشرق اس کے خلاف پڑے ۔ اس طرح سلمٹ کے مشرق اس کے خلاف پڑے ۔ اس طرح سلمٹ کے مشرق اس کے خلاف پڑے ۔ اس طرح سلمٹ کے مشرق اس کے خلاف پڑے ۔ اس طرح سلمٹ کے مشرق

سرحد میں استصواب رائر کا انعقاد ایک زبردست بحث و ساحثه کا موضوع بن گیا۔ یه استصواب رائے وائسرائے نے صوبائی حکومت کے مشورے سے اپنی ذاتی نگرانی میں کرانا تھا۔ صوبه کے وزیر اعلٰی ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے بهائی سرخ پوش رهنما خان عبدالغفار خان متحده ھند کے حامی تھر۔ انھوں نر اب اپنر آپ کو ایک زبردست مخمصے میں سبتلا پایا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ پٹھانوں کی اکثریت پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی ۔ اس صورت حال سے دو چار پاکر انھوں نے صوبہ سرحد کی آزادی کا نعره لگانا شروع كر ديا ـ جسر بعد مين آزاد و و پختونستان کے مطالبے کی شکل بھی دی جاتی رھی۔ سرحد کی آزادی کے منصوبہ کے پس پردہ شاید یه اراده کارفرما هو که سرحد آزاد هو جانے کے بعد انڈین یونین کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دے۔ بھر جب کشمیر بھی انڈین یونین کے ساتھ الحاق کرلے تو سرحد اور کشمیر دونوں انڈین یونین

کا حصه بن جائیں کے اور پاکستان انڈین یونین کے نرغے میں آجائے گا۔ وائسرائے نے جون ممم عمی میں حکومت برطانیہ کو مطلع کر دیا تھا کہ ووپنڈت نہرو یہ ہات مانتر ہیں کہ سرحد تنہا نهیں رہ سکتا اور ڈاکٹر خان صاحب چاھتے ھیں که آزادی کے بعد سرحد انڈین یوئین کے ساتھ الحاق كرار گا" - كانگريس كي مجاس عامله يه بہلے هی سطالبه کر چکی تھی که استصواب رائر کو انڈین یونین یا پاکستان میں شمولیت کے فیصله تک محدود نه رکها جائے بلکه ووٹروں کو یہ بھی حق دیا جائر کہ وہ مکمل آزادی کے حق میں بھی فیصلہ کر سکیں ، لیکن لیو نارڈ موزلے کے مطابق وائسرائے نے واضع کیا کہ انتقال اقتدار کی پہلی اسکیم میں تین صوبوں کی آزادی کا حق موجود تھا جو پنڈت نہرو کے اصرار پر منسوخ کر دیا گیا تھا، لہٰذا صوبۂ سرحد اب یه حق استعمال نمین کر سکتا تها ـ اس آئینی نکته پر شکست کها کر مسٹر گاندهی نے ایک دلیل اور نکالی انھوں نے کہا کہ استصواب رائے کے دوران خون خرابه هوگا لہٰذا وائسرائے مسٹر جناح (قائد اعظم) کو اس بات ہو راضی کریں که وہ سرحد جاکر اپنا موتف سرجد کے عوام کے سامنے پیش کریں ۔ قائد اعظم اس بات پر راضی هو گئے، بشرطیکه کانگریس اس معامله میں مداخلت نبه کرمے ۔ مسٹر گاندھی نے اس کا یہ جواب دیبا کہ وہ کانگریس کو رضامند نہیں کر سکتے ۔ چنانچہ یہ بات بھی ختم ہوگئی ۔ پھر مسٹر گاندھی نے خان عبدالغفار خان کو مسلم لیگ سے براہ راست گفت و شنید کا مشورہ دیا اور ۱۸ جون کو خان عبدالغفار خان قائد اعظم سے ملے ۔ یه گفتگو بھی ناکام ہوگئی، کیونکہ خان عبدالغفار خان نے

قائد اعظم سے یہ وعدہ لینا چاھا کہ اگر پاکستان دولت مشتركه مين شامل هوا تو سرحد اور قبائلي علاقوں کو یه حق هوگا که وه اپنی علمحده آزاد مملکت بنا اس (خان عبدالغفار خان کو علم تها کہ انڈین یونین اور پاکستان دونوں کے دولت مشترکه میں شامل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا)۔ ۲۱ جون کو صوبہ سرحد کی کانگریس کمیٹی کی ایما پر خدائی خدمتگاروں (یا سرخپوشوں) نے ایک قرارداد پاس کر دی کہ ''تمام پختونوں کے حق میں چلائی ہوئی اس مهم میں افغانستان بھی شامل ہو گیا ہے" ۔ اس وقت یہ اطلاع بھی ملی کہ کانگریس کے کچھ ایلچیوں نے افغانستان کی حکومت سے رابطہ قائم کیا اور اس کے فورآ بعد افغانستان کی حکومت نے برطانیہ کے نثر میکوٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو لکھا که دریائے سندہ کے مغرب میں افغان آباد هیں اور ان کو یه نیصله کرنے کا حق هونا چاهیے که وه انڈین یونین میں شامل هوں ، یا انغانستان میں یا بالکل آزاد ہو جائیں ۔ حکومت برطانیہ نر افغانستان کا یه مطالبه مسترد کر دیا اور افغانستان کو مطلع کیا کہ اس کو صوبۂ سرحد کے داخلی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نھیں ۔ اس محاذ پر بھی شکست کھا کر مسٹر گاندھی نر خان عبدالغفار خان كو مشوره دياكه وه استصواب رائر كا بائيكاك كربي - ان كا خيال تها كه بائيكاك مؤثر هوگا اور بہت هی کم لوگ ووٹ ڈالنہ جائیں کے ۔ لیکن جب و جولائی سے ۱۷ جولائی تک استصواب رائر هوا تو ۲۸ لاکه به هزار چار سو چوالیس ووٹ پاکستان کے جق میں پڑے اور سرم انڈین یونین کے حق میں ۔ اس طرح مشرتی بنگال ، سلمك ، مغربی پنجاب ، سنده بلوچستان اور صوبه سرحد پر مشتمل پاکستان کی

نئی مملکت وجود میں آگئی جسکا ہم، اگست عمم اعراق آخری برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کراچی میں انتتاح کیا۔ چونکہ قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان اور بھارت انڈبن یونین (یا بھارت) کا مشتر کہ گورنر جنرل تسلیم کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا تھا لہٰذا اس نئی اسلامی مملکت کے پہلے سربراہ یا گورنر جنرل قائد اعظم ھوئے.

اس طرح مسلم لیگ کے قیام کے پورمے چالیس سال بعد اس طویل ڈرامے کے آخری سین کا اختتام ہوگیا جو برصغیر کے اسٹیج پر نہایت اعصاب شکن انداز میں جاری رها تها۔ یه عجیب و غریب دُرامه تها جس میں هر دیکهنر والاکوئی نه کوئی کردار ضرور ادا کر رہا تھا۔ اس ڈرامر کے اہم ترین کردار قائد اعظم تھر، جنھوں نے مسلم لیگ کو صحیح معنوں میں ایک عوامی جماعت بنایا اور اس کو ''اتحاد، ایمان، اور ڈسپلن'' کے سبق کے ذریعے صرف دس بارہ سال کے عرصر میں اتنی ناقابل تسخير طاقت بنا ديا كه آخركار هندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کی غیر متزلزل قوت ارادی کے سامنر برطانوی استعمار اور تیس کروڑ ہندووں کی اجتماعی طاقت نے بھی اپنر آپ کو ہے بس پاکر شکست کا اعتراف کرلیا اور خدا کے فضل سے پاکستان قائم ہوگیا.

India Wins Freedom : Abdul Kalam Azad بمبئي "Verdict on India: Beverley Nichols (YZ);"1909 نیویارک Report of the Inquiry (۲۸) اعزاد کا Report of the Inquiry Committee Appointed by the All-India Muslim League to inquire into Muslim Grievances in A K. (۲۹) المام ، Congress Provinces Muslim Sufferings under Congress: Fazlul Haq Report of the Inquiry (٢٩) := ١٩٣٩ كاكته Rule Committee appointed by the working committee of the Bihar Provincial Muslim League to inquire into some Grievances of the Muslims in Bihar : Pyarelal (71) := 1979 Att (Shareef Report) Mahatma Gandhi: The last Phase ، س جلد، احمد آباد Jinnah: S.K. Majumdar (rr) : 197. - 1984 and Gandhi) بار اول هندوستان ۲٫۹۹ ع، لنڈن ۲٫۹۹ ع؛ The Transfer of power: Nicholas Mansergh (77) in India لنڈن مرع اعز (۲۳) Hasan (۲۳) Mohammad Ali Jinnah: A politicai Study: Saiyid كراچى The Memoirs : Aga Khan (٣٥) :١٩٥٣ كراچى Letters of (۲٦) الذن sof Aga Khan Speeches: (דב) בון יון ilqbal to Jinnah and Statements of Igbal) مرتبه شاماو، لأهور ۸ م و اعد Speeches and State-: Dr. M. Rafique Afzal (rA) ements of Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah : Dr. B. R. Ambedkar (۲۹) الأهور ١٩٦٦ كا Pakistan or the Partition of India: بعبتي ١٩٣٦ The Evolution of India and Pakistan (~.) (1858-1947) مرتبه سي ـ ايچ - فليس، لندن ١٩٦٢) (مرغوب أحمد صديتي)

تعلیقه: رحمت علی (چودهری): قیام ⊗ پاکستان کا قابل فخر اور لافانی اعزاز تو قائد اعظم کے سرھے اور اس معاملے میں، کسی اور کا

The : Chaudhri Muhammad Ali (٥) أعور ٢٠٩١ المور Dr. Abdul (ק) בולני ארן וביני וביו וביני וביו וביני וביני וביני וביני וביני וביני וביני וביני וביני וביני וביני Muslim Separatism in India: Hameed Modern Muslim : Dr. S. M. Ikram (4) 1914 India and the Birth of Pakistan! لاهور ه ١٩٦٥ · Towards Pakistan: Dr. Waheed-uz-Zaman (A) The Muslim : Lal Bahadur (٩) : اهور سهه ١٩٠١ League, its History, Activities and Achievements (۱۱) الأهور Pathway to Pakistan The Social History of: Kamuruddin Ahmad Bengal (۱۲) الماكة عام ، Ram Gopal (۱۲) عام الماكة عام الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة الماكة ال (۱۳) :- Muslims : A Political History The Making of Pakistan: Richard-Symonds للذن . و و عن (١٣) The Making of : K. K. Aziz اللَّانَ اللَّهُ Pakistan: A Study in Nationalism The Indian Musalmans: W.W. Hunter (10) کلکته ۱۹۳۸ ع، بار اول ۱۸۷۱ع؛ (۱۶) H.V. Hodson (۱۶): The Great Divide، لندن Penderel (۱۷) : ۱۹۹۹ نشن The Great Divide (۱۸) الذن ۱۹۹۱ الذن (Divide and Quit : Moon The Last Days of the British: Leonard Moseley Raj لَكُنْ ١٩٦٢ : Hafeez Malik (١٩) المُكُنْ Raj Nationalism in India and Pakistan) واشنگان ۲۶ و ع The Last Days of British: Michael Edwardes (7.) India؛ لنذن ٦٢ و ع: (١٦) Alan Campbell-Johnson: (۲۲) :- اعدر الله Mission with Mountbatten While Memory Serves : Sir Francis Tuker الذن Founda -: Syed Sharifuddin Pirzada ( ) : 1907 tions of Pakistan ، جلد، کراچی ۱۹۲۹ء، ۱۹۷۰ India from Curzon to Nehru: Durga Das (Yr) and After: V.P. Menon (۲۵) أنذن و ما ، and After (۲٦) :1984 نلكن Transfer of Power in India

تذکرہ کیا ھی نہیں جا سکتا لیکن یہ اشارہ لازمی کہ یہ تخیل کہ مسلمان ایک الگ قوم ھیں لہذا ان کے لیے ھندوستان کے اندر ایک الگ ریاست ھونی چاھیے، وقتاً فوقتاً پہلے بھی ظاھر ھوتا رھا۔ یہ تخیل کئی مراحل سے گزرا اور اپنے اپنے انداز میں متعدد حضرات نے اپنی اپنی تجاویز پیش کیں۔ ان میں ایک چودھری رحمت علی بھی تھے اور یہ امتیاز شاید انھیں کو حاصل ہے کہ انھوں نے مطلوبہ مسلم وطن کے ائے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ رحمت علی غالباً سہ ۱۹۸ میں موھیر، ضلع ھوشیار پور، کے چودھری محمد شاہ گوجر کے ھاں پیدا ہوئے۔ قصبہ بلوچور کی مسجد میں قرآن مجید پڑھا اور فارسی زبان کی ابتدائی درسی کتابوں پر عبور پر عبور

حاصل کیا ۔ اس کے بعد قصبہ راھوں سے مڈل اور

الله المرت هائي سكول جالندهر سے الله نس كے

الميابي حاصل کي سروووه مين اسلاميه

ے د هور میں داخل هوئے ـ جنگ بلقان و طرابلس ختم هو چکی تھی ۔ اس کے متعلق مسلمانوں کا ردعمل بهت سخت تها ـ برووره مین جنگ عالمگیر اول شروع ہوئی۔ برطانیہ نے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا اس نے بھی ان کو متأثر کیا ۔ آزادی هند کی تحریک شروع هو چکی تهی، مگر چودهری صاحب کے دل و دماغ میں ایک اور خیال پرورش پا رها تها - ۱۹۹۵ مین اسلامیه کالج ا لاهور میں اسلامی هند کے نامور ادیب اور مؤرخ علامه شبلي کے نام پر ودبرم شبلی" قائم هوئی - اس ر ایک اجلاس میں انہوں نے کہا: "هندوستان کا شمالی حصّه مسلم اکثریت پر نبیتی ہے اور اسے هم مسلمان هي كمين كر ـ هم اسے ايك آزاد مسلم ریاست بنائیں کے ۔ لیکن یه اسی صورت میں مکن ہے کہ ہم متحدہ قومیت کو خیرباد کہ دیں اور ملکی طور پر ہندوستان سے قطع تعلق

کر این،،

یه خیال بڑا انتلاب انگبز تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے: ''میرا یتین اور ایمان ہے کہ مات اسلامیه علمحدہ وجود رکھتی ہے، جس کے لیے صدیوں کی تاریخ گواہ ہے۔ اسے حق ہے کہ وہ اپنے لیے الگ خطه وطن کا مطالبه کرہے''.

اسلامیه کالج میں رہتے ہوئے چودھری رحمت على رساله كريسنت كي ايديثر رهيد وہ کالج یونین کے سیکرٹری بھی بنے ۔ اس طرح انهیں تقریر کا ملکه حاصل هوا۔ ۱۹۱۹میں بی ۔ اے ہو جانے کے بعد منشی محمد دین فوق کے اخبار کشمیر میں بطور اسٹاف ایڈیٹر کام کرتے رہے ۔ پھر ایچی سن کالج لاهور میں بطور لیکچرار متعین هوئے اور ۲ م و ۱ ء تک و هاں رہے - اس دوران میں وہ نواب مزاری کر چوں کے اتالیق مقرر ہوئے ۔ پھر نواب کے میکرٹری اور ان کی جاگیر کے مشیر بنے - ۱۹۲۷ میں نواب کی جاگیر بحال ہوئی تو رحمت علی نے ملازمت ترک کر دی اور معاوض کے طور پر جو رقم ملی اور خود نواب صاحب نے جو امداد دی وہ انھیں اعلٰی تعلیم کے لیے انکلستان لے گئی ۔ و ہاں پہنچ کر انہوں نے قیام پاکستان کے لیے وه کام کیا جسے بھلایا نہیں جا سکتا .

چودھری رحمت علی اکتوبر ۱۹۳۰ میں انگلستان پہنچے۔ اسی سال ۹۹ دسمبر کو الله آباد میں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہوا جس میں علامہ اقبال نے اپنا وہ شہرۂ آفاق خطبه ارشاد کیا جس میں شمال مغربی ھندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ اسلاسی ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا .

چودھری رحمت علی نے اگرچه کیمبرج

یونیورسٹی سے ایم ۔ اے اور ڈبلن یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی، مگر انھوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی بجائے ہندوستان سے حصول تعلیم کے لیے آنے والر مسلمان نوجوانوں کو سیاسی لحاظ سے بیدار كرنا اينا فرض اولين سمجها اور ٩٣٠ - ٣٩٩١٠ مين باكستان نيشنل لبريشن موومنك (پاكستان کی قومی تحریکِ آزادی) شروع کی ـ هندوستان میں جو کچھ هو رها تھا اس سے وہ اچھی طرح آگاہ تھے ۔ ان کے نزدیک حالات زمانه کا تقاضا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کے قیام کی خاطر انگلستان میں کام کیا جائے۔ وہ لفظ '' پاکستان'' کے موجد تھر ۔ خیال ہے کہ انہوں نے پنجاب ، افغانیہ (شمال مغربی سرحدی صوبه) کشمیر، سنده اور بلوچستان سے یه لفظ مرتب کیا۔ پہلر چار کے اولیں حرف (پ، ۱، ک، س) اور آخری سے ''تان'' لے کر انہوں نے اس ملک کا نام تجویز کیا .

حکومت برطانیه نے هندوستان کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لنڈن میں گول میز کانفرنسوں کا سلسله شروع کیا۔ دوسری میز گول کانفرنس منعقد هوئی تو چودهری رحمت علی کی پاکستان لبریشن موومنٹ کی طرف سے انگریز اور هندوستان مندوبین میں ایک کتابچه بعنوان Now or Never اور هندوستان مندوبین میں ایک کتابچه بعنوان کیا گیا۔ یه اس موضوع پر سب سے پہلی تصنیف تھی۔ اس پر مجوزہ پاکستان کا نقشه اور اس کا سبز جھنڈا بھی چھپا ھوا تھا۔ کتابچے پر مندوستان کے متعدد مسلمان طالب علموں کے بھی دستخط تھے۔ اس تاریخی یاد داشت کا دیباچه چودهری رحمت علی نے خود تحریر کیا ، جس جین انہوں نے کہا : ''میں پاکشتان کے ،ان تین میں انہوں نے کہا : ''میں پاکشتان کے ،ان تین

کروڑ مسلمانوں کی طرف سے یہ اپیل جاری کر رھا ھوں جو ھندوستان کے پانچ شمالی یونٹوں۔ پنجاب ، شمال مغربی سرحدی صوبے (انغانیه) کشمیر ، سندھ اور بلوچستان۔میں آباد ھیں۔ پاکستان کومذہبی ، سماجی اور تاریخی بنیادوں پر ایک علمحدہ وفاقی آئین دے کر ان کی قومی حیثیت کو، جو ھندوستان کے دوسرے باشندوں سے بالکل الگ ھے ، تسلیم کیا جائے،، ،

گول میز کانفرنس کے مندوبین نے اس کتابچر کو در خور اعتنا نه سمجها، مگر پاکستان لبریشن موومنٹ کی طرف سے ایک برطانوی رکن سر ریجینالڈ کریڈاک کو جو خطوط موصول ہوئے تھے ان کی بنا پر انہوں نے عبد اللہ یوسف علی اور سر ظفر الله خان وغيره مسلمان مندوبين سيخ پاکستان کی بابت استفسارات کیر، جو هندوستان کی دستوری اصلاحات سے متعلق شہادتوں کے ساته سوالات و جوابات کی صورت میں چھیے ۔ سر ریجنالڈ کا خیال تھا کہ مانا پاکستان کی سکیم اس وقت ذہر دار اشخاص کی طرف سے پیش نہیں کی گئی، لیکن جب یه طالب علم پخته عمر کے هوں کے تو یه سکیم ضرور سامنے آئے گی۔ اس طرح چودھری رحمت علی نے سہ و ، علم اغاز ہی میں پاکستان کا نام زعماء کے کانوں تک پہنچا دیا تھا اور انہیں اس کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا تھا .

گول میز کانفرنس کے بعد چود هری صاحب نے
رسالوں، کتابچوں، پمفلٹوں اور دستی اشتہاروں
کے ذریعے پاکستان کے حق میں مہم جاری رکھی۔
انھوں نے پاکستان کے نام سے ایک هفت روزه
جاری کیا، ۲۳۵ میں اپنے دستخطوں سے
پاکستان کے نام کی ایک کتاب شائع کی جو
انگلستان میں مقیم هندوستان کے تمام طالب علموق

میں تقسیم ہوئی اور اس طرح یہ آواز انگلستان سے هندوستان میں بھی پہنچی۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد على جناح، سر عبدالله هارون، ملك بركت على اور سر سکندر حیات خان وغیرہ سے ان کی خط و کتابت هوئی۔ ترکیه کی مشہور ادیبه خالدہ ادیب خانم سے ان کی ملاقاتیں ہے و و میں لنڈن اور پیرس میں ہوئیں، جن کا ذکر موصوفہ نے اپنی کتاب Inside India (اندرون هند) میں کیا ہے، جو لنڈن سے عمرہ وہ میں شائع ہوئی تھی۔ وہ ہندوستان بھی آئی تھیں ۔ انہوں نے اپنی کتاب جرم و صفحات ( مس تا ۲ مس) چودهری رحمت علی اور تحریک پاکستان کے لیر وقف کبر ہیں۔ چودھری صاحب نر اپنی جداگانه قومیت کے متعلق واضح حقائق بيان كبر اور بتايا كه هندوستان میں هندو مسلم تصادم نه تو مذهبی ہے نه اقتصادی ـ حقیقت په هے که دو قوموں کی اجتماعی امنگوں کے درمیان یه ایک بین الاقوامی ٹکراؤ ہے ۔ مسلمان اپنی بقا کے لیر کوشاں میں اور ھندو اپنے غلبے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ همارے لیر یه زندگی اور موت کا مسئله ہے اور همیں علم ہے کہ پاکستان کے ساتھ هماری تقدیر وابسته ہے۔ هندو لیڈر بھی ان سے متأثر هوثر ـ بابو راجندر پرشاد نے اپنی کتاب تقسیم هند کے صنحه ۱۸۵ پرلکها هے: ارحمت علی دو قومی نظریے کے ایک انتہائی سخت گیر مبلغ هیں".

جناح کے زیر صدارت شاھی مسجد لاھور کے زیر سایہ منٹو پارک میں مسام لیگ کا وہ تاریخی اجلاس منعقد ھوا جس میں ھندوستان کی تقسیم اور ایک آزاد علمحدہ اسلامی مملکت کے قیام کے لیے ''قرار داد لاھور'' پاس ھوئی۔ مقررین میں سے بیکم محمد علی جوھر نے اپنی تقریر میں اسے

''قرار داد پاکستان'' کہا اور موزونیت اور عوامی مطالبے کے پیش نظر آگے چل کر مسلم لیگ نے بھی اسے اختیار کر لیا .

قرارداد پاکستان منظور هو نر کے بعد لنڈن میں چودھری رحمت علی نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ وہ دو کمروں کے ایک سکان میں رہتر تھر ۔ ایک کمرہ رہائش کے لیے مخصوص تھا اور دوسرا پاکستان کے دنتر کا کام دیتا تھا۔ یہاں ھم خیال نوجوان جمع ہوتے تھے، پاکستان کے منصوبر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تجاویز سوچی جاتی تھیں اور بڑی لگن سے کام کیا جاتا تھا۔ روزافزوں اخراجات کی کفالت کے لیر ایک متمول نوجوان نے اپنے اخراجات بااکل کم کر دیر اور موثر تک بیچ ڈالی ۔ ے ہم ہ ، عمیں قیام پاکستان تک چودھری رحمت علی نے بنگال، حیدر آباد دکن اور اسلامی ریاستوں کے متعلق بھی منصوبے تیار کیر اور کتابچے شائع کیے۔ تقسیم ملک کے بعد ٨م ١٩ عمين وه هاكستان آئے، مگر جب ديكها که آن کے تصور کا پاکستان مکمل نہیں ہوا تو ما يوس هو كر واپس انگلستان چليكئير اور ايک رساله The Greatest Betrayal شائع کیا، جس میں پاکستان سے کی جانے والی زیادتیوں اور بر انصافیوں کا ذکر تھا .

چودھری رحمت علی نے لنڈن ھی میں ۱۲ فروری ۱۹۵۱ء کو وفات پائی اور کیمبرج میں عمانویل کالج کی سیڑھیوں کے قریب دفن ھوئے۔ ان کا کتاب خانہ کیمبرج یونیورسٹی کے حوالے کیا گیا۔ اس میں قیمتی کتابوں کے علاوہ تاریخی دستاویزات تھیں، جن میں مسلم اکابر کے خطوط بھی شامل تھے.

مأخل: (۱) محمد انور امین: چودهری رحمت علی، لاهور معد (۲) عبدالرحین خان: معماران با کستان،

لاهور ۱۹۷۱ می محمد علی ، مطبوعه لاهور ؛ (م) محمد علی ، چودهری : ظهور پاکستان ، مطبوعه لاهور ؛ (م) شفیق بریلوی ، محمد بن قاسم سے محمد علی جناح تک، کراچی ۱۹۷۹ ؛ (۵) خلیق الزمان : شاهراه پاکستان ، کراچی ۱۹۷۷ ؛ (۵) خلیق الزمان ، شاهراه پاکستان ، کراچی ۱۹۷۷ قیام پاکستان ، حسن عسکری رضوی : تحریک قیام پاکستان ، لاهور ۱۹۷۱ ه؛ (۱) صلاح للدین ناسک : تحریک آزادی ، لاهور ۱۹۷۱ ه ، ص ۱۹۸۳ ؛ (۸) به ۱۹۷۱ نالن ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : ناسک : ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ، ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک آزادی ناسک : تحریک : ت

(اداره)

مسلمان: رک به مسلم.

مَسْلَمه بن عبدالملك: دوسرے مروانی خلیفه [عید الملک بن مروان] کا بیٹا۔ دراس کی جوانمردانه شخصیت کا بظاهر عوام الناس کے تصورات پر ایسا جیتا جاگتا نقش بن گیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے وہ کسی مقبول عام افسانے کا کردار ہے، (C. H. Becker) ـ مرواني خاندان ميں بهت كم ایسر شہزادے هوں کے جو اس کی طرح مستعد اور اتنی مختلف جہات میں ایسے نطری اوصاف سے متصف هوں ۔ وہ کافی عرصر تک اس بات کا ثبوت دینے کے لیے زندہ رہا کہ اس سے جو بڑی توقّعات لگائي جاتي تهين، واقعي وه اسي قابل تها ــ اپنی خدا داد قابلیت کے باعث وہ آل سروان کے تمام فرمانرواؤل كا معتمد رها \_ وه سب [يوناني اساطیر کے مشہور کردار Nestor] نسطور کی طرح اس کے مشوروں پر کان دھرتے تھے ۔ عبد المالک سے هشام تک اس سے کوئی بھی حکمران مستثنی نه تها؛ ان میں عمرثانی کا نام بھی آتا ہے، جن

کے دل میں عبدالملک کی اولاد کے لبر کوئی جگه نه تهی اور اعصاب زده یزیدثانی کا بهی، حتی که وليد ثاني جيسا متعصب و متشدد انسان بهي اس کی موت پر آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے باپ عبد الملک نے اسے بڑی احتیاط سے تعلیم دلائی تھی۔ ایک طویل عرصه فوجی ملازست میں گزارنے کی وجہ سے اسے اپنی ذاتی شجاعت اور فن حرب کی مہارت دکھانے کے مواتع ملے۔ وہ ایک عمدہ مشیر اور انتہائی مائب الرامے شخص تھا، نیز علم و ادب کا ماہر، شعرا کا سرپرست اور ان کے کمالات کا صحیح نقاد تھا۔ اس کے ماتحت لوگ بھی اس سے کمال عتیدت و محبت رکھتے تھے۔ خود مَسْلَمه اپنی غیر معمولی وجاہت سے کام لے کر سبھی مظلوموں کی حمایت کرتا اور اپنے خاندان کے قلب میں اتحاد و یک جہتی کو برقرار رکھتا تھا جسے اس لایعنی قانون سے خطرہ لاحق رہتا تھا کہ تخت کی وراثت سن و سال کی بزرگی سے معین کی جائے .

اس کی ماں ایک کنیز تھی اور پیدائش کے اس اتفاقیہ نقص کے باعث وہ زیادہ بلند رتبہ نه ہا سکا ۔ ولید اوّل نے اپنے بھائی مسلمہ کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ یونانیوں کے خلاف معرکہ آرائی کی قیادت کرے، چنانچہ اس وقت سے، سوا چند وقفوں کے، وہ عرب افواج کا سپهسالار اعلٰی رہا جن میں اس کا لائق اور بہادر بھتیجا خلیفہ ولید کا فرزند عبّاس [رائے بآن] بار ھا اس کے ماتحت رہا ۔ بہ ھ/ہ ، ۔۔ ، اے عمیں وہ اپنے چچا ماتحت رہا ۔ بہ ھ/ہ ، ۔۔ ، اے میں وہ اپنے چچا محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا ۔ یہ ایک محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا ۔ یہ ایک محمد کی جگہ ارمینیہ کا والی مقرر ہوا ۔ یہ ایک محمد کی جگہ ارمینیہ کی حکومت کرنے کے لیے کسی فوجی آدمی کی خبرورت تھی ۔ اس نے قبسرین فوجی آدمی کی خبرورت تھی ۔ اس نے قبسرین

[رك بآن] پر بهی حكومت کی اور یه سرحدی صوبه بهی همیشه دشمنوں کے حملے کی زد میں رهتا تھا ۔ اس نے زیادہ وقت دیوانی عمدوں پر نمیں گزارا، کیونکه اس کا سپاهیانه جوش اس کام سے زیادہ مطابقت نه رکھتا تھا اور اس کے مزاج کی خود مختاری کا عموماً می کزی حکومت سے تصادم هو جاتا تھا .

اس کی پہلی سہم کا نمایاں کارنامہ طیانہ [طوانه] کا نامی قلعه سر کرنا تھا۔ آناطولی کے مرتفع میدانوں کی شدت سرما سے قاعر کے طویل محاصرے میں کوئی خلل نہ پڑا گو اس دوران میں حمله آوروں کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑیں۔ (واقعات کی تاریخوں کے لیئے دیکھیے ماڈہ العباس بن الوليد)۔ يه تباه شده شهر ويران پڑا ره گيا جو ہوزنطیوں کے لیے بڑی نقصان کی بات تھی ۔ اب ان کے دشمنوں نے سایشیا (Cilicia) کے کوہ طارس (Taurus) کی جو آناطولی کا دروازه تھا، دونوں ڈھلانوں پر قبضہ جمالیا تھا۔ مَسْلَمه کے زیر هدایت اس کے بھتیجے عباس نے آئندہ دو تین سال میں اسوریہ Isauria کے کو ہستانی علاقر کو نتح کر لیا ۔ ۳ و ه/ ۲ میں اساسیه Amasia کا تامه بھی فتح کر لیا گیا اور مَسْلَمه ارمینیه کے رستے كالينشيا Galatia مين داخل هو كيا اور اس طرح قسطنطينيه پمنچنر كا راسته كهل كيا؛ چنانچه ٨٠ ه میں اس نے اس پامے تخت کا محاصرہ کر لیا۔ اس مہم نے بہت طول پکڑا اور عرب افواج کو فاقابل بیان مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے کے مصنفین اس کی ناکامی کا سبب سیدسالار میں دور اندیشی اور سیاسی سوجھ بوجھ کی کمی بتاتے ھیں۔ عمر ثانی م نے محاصر بن کو شام واپس بلالیا، اور مسلمه کو عراق میں خارجیوں کے خلاف جنگ کے لیے بھیج دیا۔ یزید ثانی نے اپنے بھائی

كو عراق مين يزيد بن المُمَلِّب [رك بآن] كي بغاوت فرو کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس باغی کی وفات (۲۰۱ه/۲۰۱۹) کے بعد مسلمه عراقین کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے خليفه کو په برمحل ترغيب دی تھي که جانشيني کی ترتیب میں کوئی ایسی تبدیلی نه کرمے جس سے هشام کے مفاد کو نقصان پہنچر ۔ زیادہ مدّت نه گزری تھی که یزید نے اپنے بھائی کے عیب نکالنا شروع کردیے ، خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس نے اپنی وسیع ولایت کے محاصل بھیجنے میں غفلت سے کام لیا تھا۔ اس نے اسے شام واپس بلالیا جہاں مَسْلَمه نے اس کمزور بادشاہ کے منظور نظر امرا کے رسوخ کی روک تھام کرنے کی کوشش کی - ۱۰۸ میں وہ پھر فوج میں واپس چلا گيا اور قيصريه (Caesarea) كو جو قاپادوشیا (Cappadocia) میں واقع تھا فتح کر لیا ۔ اس کے بعد کے چند سال ارمینیہ اور قبائل خَزَر کے علاقے کی مہمات میں گزرے۔ جزوی کامیابیوں کے بعد جن میں یہ سارا ملک تاراج کر دیا گیا، مقامی باشندوں اور ترک قبیلوں کی شدید مزاحمت سے مجبور ہو کر وہ واپس لوٹ آیا ۔یه پسپائی تباه کن ثابت هوئی اور سخت مشکل کے بعد مسلمه اس قابل هوا که اپنے ڈیرے خیمے اور تمام لشكرى سامان كا نقصان الها كر اپنى رہی سہی نوج کو عرب مملکت کی حدود سیں لائے (۱۱۵) ۔ هشام کے حقدار وراثت ولید بن یزید [رك بآن] کی حمایت میں دخل دینر کی وجه سے اس کی اهل دربار سے ان بن هو گئی۔ وہ اس خلیفه کی وفات سے پہلے ہی فوت ہو گیا اور ایسا معلوم هو تا هےکه مروانیوں کی خوش بختی کو بھی اپنے ساتھ ھی قبر میں لرگیا کیونکہ اس کے زمانے کے بعد یه خاندان بڑی سرعت سے رو به

زوال هو كيا .

مآخذ: (۱) الاغان، ۱: ۲۲: ۳۲: ۹۲: ۲: ١٠١ تا ١٠٠ ا ١ ١٥٠ ١ ١ ١٥٠ تا ١٥١ و ١٥١ تا ۱۵۸: ۱۰: ۱۹۸: ۱۱: ۱۵۸ و سه و عمرتا ومروددرتا بدر؛ من عررو و ۱۲۰ تا 6 17:19 11m. 6 179:11 122:17 1171 11: (٢) البَّلَّاذُّرى: أنْسابُ الأشراف (مخطوطه بيرس)، ورق ١٦٠، ١٩٥، ٢٢٣؛ (٣) ابن الأثير : الكاسل (مطبوعة قاهره)، ٥ : ١١، ١١، ٢٨، ٢٨، ٣٠ تا ٢٣ ٠٣٠ ٥٦ ، ٣٠؛ (٣) ابن قُنَّيبَه : عَيُونَ الْأَخْبَار، طبع Brockelmann، ض ۲۱۱؛ (۵) المسعودى: مرُّوج: پیرس ۲: ۲۳ و ۱۱۷ و ۱۲۸ و ۲۲۳ ۵: ۵: ۲۷ و בחת פ חמת פ Pane ד. מ: ד: ד. ו Pili (ד) الدِّيْنَورى: كَمَابُ الاخْبار الطَّوال، طع Guirgass، ص سهمه، (١) ابن الاثير: النَّماية في الحديث، م : ٢١٠: (۸) الطبری، ۲: ۱۳۱۸ تا ۱۳۱۷ و ۱۳۳۱ و ١٣٩٨ و ١٣٩٠ و ١٣٨٨ و ١٣٨٨ و ١٣٩٠ و ١٣٩٠ تا ۲. ۱۳ و ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ تا ۱۳۱۳ و H. (۱.) יוחחו פ . רסו פ ורסו: (۱.) Le Califat de Yazid I er : Lammens فيز ديكهي Expeditions des Arabes Contre :Canard (r . A . J. A. ) Constantinople dans l'histoire (H. Lammens)

الله مسند: رك به حديث.

ی مِسُواک: (ع؛ جمع: مَسَاوِیک: فصیح عربی اور کتب احادیث میں اس کے لیے لنظ سواک، جمع سُوُک) استعمال ہوا ہے۔ عربی میں سَاکَ یَسُوکُ ، کے معنی ہیں ملنا، رگڑنا وغیرہ اور سَوَّکَ یُسَوّکُ ، یعنی دانتوں کو ملنا اور صاف کرنا؛ تَسَوَّکَ وَاسْتَاک بمعنی مسواک سے دانت صاف کرنا (دیکھے لسان العرب اور معجم ستن اللغة ، بـذیـل مـادّه مسوک)۔ اصطلاحًا مسواک دانت صاف کرنے کی میوک)۔ اصطلاحًا مسواک دانت صاف کرنے کی

ریشہ دار لکڑی کو کہتے ہیں (نور اللغات ، بذیل مادّہ) جو عموماً چھنگلیا کے برابر موٹی اور بالشت بھر لمبی ہوتی ہے جس کے ایک سرے کے ریشے کو چبا کر یا کوٹ کر نرم کر لیا جاتا ہے .

مسواک کرنا سنت هے - حضرت نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلّم هر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے (احمد : مسند، ۲۲۵:۵) - آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلّم نے اس پر مداومت و مواظبت فرمائی یہاں تک که آپ م نے وفات کے قریب بھی مسواک استعمال فرمائی جو کمه حضرت عائشه صدید قدم نے چبا کو دی تھی (البخاری : الصحیح، کر آپ م کو دی تھی (البخاری : الصحیح، کتاب المغازی ، باب ۸۳).

جب آپ گهر تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے تھے (مسلم ، کتاب الطہارة ، حدیث ۳ ، ابدو داؤد ، کتاب الطہارة ، باب ہے ،) ۔ جب آپ رات کو سو کر اٹھتے تدو پہلے مسواک فرماتے بھے (البخاری، پھر صلوة اللیل (تمجد) ادا فرماتے تھے (البخاری، کتاب الاذان، باب ۸؛ کتاب الدوضو، باب ۳، تہجد، باب ۹؛ ابوداؤد، کتاب الطہارة، باب ۳؛ مسلم، کتاب الطہارة، حدیث ۲ م، ہم، ہم، انعضرت صلی الله علیه و آله و سلم روزے میں بھی مسواک استعمال فرماتے تھے (احمد بن حنبل: مسند ، ۳:

مسواک عام طور پر وضو سے پہلے کی جاتی ہے اور یہی آپ کا معمول تھا (مسلم، کتاب الطہارة، حدیث ہم) ۔ آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلّم نے فرمایا که اگر مجھے یه خطره نه ہوتا که مسواک کا تلازم اللّٰت پر شاق گزرے گا تو اسے هر نماز کے لیے لازمی کور دیا جاتا (البخاری، کتاب الاذان، باب ہ؛ مسلم، کتاب الطہارة، حدیث میم؛ ابو داوّد: السنن، کتاب

الطمارة، باب ۲۵؛ الترمذی: الجامع السنن، كتاب الطمارة، باب ۲۸)، مگر ایک روایت میں یه بهی آیا هے که آپ نے هر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو لازمی قرار دیا تھا (ابو داود: السنن، کتاب الطمارة، باب ۲۵)؛ ایک روایت میں جمعے ک نماز سے قبل مسواک کرنے کو واجب کہا گیا هے (النسائی، السنن: کتاب الجمعه، باب ۲۰).

مسواک کرنے کی اہمیت جو احادیث سے معلوم ہوتی ہے اس کا منتہاہے عروج اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مسواک دین فطرت کا ایک مسلمہ دستور ہے (ابو داؤد: السنن، کتباب الطہارة، باب ۱۹)؛ مسواک انبیاکی سنت قائمہ ہے (الترمذی: الجامع السنن، کتاب النکاح ، باب ۱).

مسواک کی اهمیت و فضیلت متعدد احادیث میں منقول هے (تفصیل کے ایے دیکھیے کتب حدیث بمدد مفتاح کنوز السنة) ۔ مسواک کرنے سے ابہت سے طبی فوائد حاصل هوتے هیں مشلاً یه که مسواک کرنے سے دانت صاف رهتے هیں اور دانتوں کی صفائی اور صحت کا اثر براہ راست جسمانی صحت پر پڑتا ہے۔ اگر دانت صاف اور تندرست نه هوں تو اس سے جسمانی صحت بهی خراب هو جاتی هے ۔ جدید تحقیقات نے یه بات ثابت کر دی ہے که جسمانی صحت کا راز بات ثابت کر دی ہے کہ جسمانی صحت کا راز

ظاهریه کے نزدیک بعض روایات کے مطابق مسواک واجب ہے، مگر دوسرے مسالک فقه میں مسواک کا استعمال سنت قرار دیا گیا ہے بالعضوص پانچ موقعوں پر: (۱) نماز کے لیے؛ (۲) وضو کے لیے؛ (۲) تلاوت قرآن مجید سے پہلے؛ (۸) سو کر اٹھنے کے بعد؛ (۵) جس وقت منه کی تر و تازگی جاتی رہے (دیکھیے الجزیری: النقه علی المذاهب الاربعة، اردو ترجمه، لاهور

اے ۱۱۰ تا ۱۱۱، ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۰ ۱۱۸ تا ۱۱۹۰ ۱۱۹۰ تا ۱۱۹۰

مآخل: متن مقاله مین مذکوره حوالون کے علاوه

Reste arab Heidentums: Wellhausen (۱)

بار دوم، ص ۱۵۲ (۲): Goldziher (۲): ۱۵۲ در RHR،

بار دوم، ص ۱۵۲ (۲): Buhl) (۲)

می ۱۵۰ بیعد (۲) (۳) عبدالشکور: علم الفقه،

کراچی ۱۵۲۵ عن ۱۵۰

[اداره]

اَلْمَسْيِح : (ع)؛ اسلامي ادب و تعليمات مين 🛇 الله کے نبی حضرت عیسلی علیه السلام کا لقب ہے . (مفردات القرآن ، بذيل ماده م س ح؛ روح المعانی، ۳ : ۲۱) - عربی لغت و زبان کے علما کے هاں، اس لنظ کی اصل ، معانی اور اشتناق کے سلسلے میں، اختلاف ہے ۔ بعض کا خيال يه هے كه يه لفظ عجمي الاصل هے، ليكن اس میں بھر اختلاف ہے کمه آیما بمه لفظ عبرانی سے آیا ہے یا سریانی سے (القاموس؟ لسان العرب، اور تاج العروس، بذيل ماده) ـ مرياني ميں اس كا تلفظ مُشيَّحا هـ اور يموديوں كى زبان پر بھی اس کا تلنظ اسی طرح منقول ہے۔ عربی زبان میں معرّب هو کر جب یه لفظ داخل هوا تو مُسِیْح بولا جانے لگا جس طرح موشی عربی میں آکر موسلی بن گیا ہے، عبرانی اور سریانی زبان میں اس کے معنی ہیں: صدّیق، یعنی بہت سچ بولنے والا اور با برکت ـ کتب لغت میں ابراهیم النخعی، الاصمعی اور ابن الاعرابی سے یہی منقول ہے۔ مشہور امام لغت الاز هری نر ایک اعرابی ابوالهیثم سے بھی یمی نقل کیا ہے۔ ابوبکر ابن درید سے منقول ہے که مسبح بمعنی صدیق عرب ماهرین لغت کو معلوم نہیں، شاید پہلے مستعمل تها پهر نابود هو گيا هو (حواله سابق) .

بعض علماے لغت کے نزدیک یه لفظ عربی الاصل هے کیونکہ اگر ایسر نه هوتا تو اس کے شروع میں الف لام تعریف کا نه لگ سکتا ـ عربی الاصل ھونر كى صورت ميں اس كے اشتتاق اور معنی میں اختلاف ہے۔ [بعض نے اس کا مادہ س ی ح (سَاح، يَسَيْحُ بمعنى سفر كرنا) بتايا هے اور بعض نے م س ح بمعنی هاتھ پھیرنا، ملنا، دنیا کی سیاحت کرنا] ۔ مسح کے دے شمار معنی لغت کی کتابوں میں موجود هیں اور اسی تناسب سے انسیح کے معنی بھی ذکر کیے گئے ھیں۔ مجدد الدين فيروز آبادى (القاموس، بذيل مادّة مسع) نے لکھا ہے کہ میں نے امام الصغانی کی کتاب مشارق الانوار کی جو شرح لکھی ہے اس میں المسیح کے معنی کے ضمن میں پچاس اقوال نقل کیے دیں۔ القاموس کے شارح الزبیدی (تاج العروس، بذيل ماده) نے لکھا ہے که میں نے فيروز آبادي كي كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله الحزية مين المسبح كے چهپن معانی مذکور دیکھے ھیں [(نیز دیکھیے بَصَائر ذوى التمييز، م : ٩٩٩ تا ٥٠٥)] -مادة سَمَ كے دو مشہور معنى هيں: (١) هاتھ پھیرنا یا ہاتھ سے پونچھنا؛ (۲) کسی چیز كو هاته پهيركركهرچ دينا ـ حضرت عيسلي مين یہ دونوں وصف پائے جاتے ہیں۔ پیدائش کے وقت حضرت زکریا نے آپ کے جسم پر ہاتھ پھیر کر برکت دی، یا آپ لوگوں کے جسم پراپنا با برکت ھاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی اور لوگوں کے گنا ھوں کو گویا صاف کر دہتر تھر (لسان العرب، بذيل ماده؛ تاج العروس، بذيل ماده؛ روح الماني، س: ٦١).

اسلامی ادبیات میں المسیح کا لفظ دو اشخاص کے لقب کے طور پر مستعمل ھے،

ایک حضرت عیسلی ابن مریم کے لیے اور دوسرا دجال کے لر۔ جب یه لفظ حضرت عیسی م کے لقب کے طور پر استعمال ہو تو اس کے سعنی: صدیق اور باہر کت کے ہوتر ہیں اور جب دجال کے لر آئر تو اس کے معنی منحوس، کانا اور کڈاب کے ہوتے ہیں۔ اول الذکر کے لیے یہ اقب مطاقاً اور کسی لاحقے کے بغیر مستعمل ہوتا ہے، لیکن مؤخرالذکر کے لیر مطابق استعمال نہیں ہوتا بلکہ المسیح الدجال کہنا پڑتا ہے (لسان العرب بذيل ماده؛ روح المعاني، س: ١٠ ببعد)؛ [بصائر ذوى التمييز، من ٥٠٠ تا ٥٠٥] . قرآن مجيد مين يه لفظ مطلقاً حضرت عيسلي علیہ السلام کے لقب کے طور پسر آیا ہے اور قرآن مجید کی چار سورتوں میں گیارہ مختلف مقامات پـر مـذكـور هـوا هـي (فـؤاد عبدالباتي: المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم، بذيل مادّة مَسَحَ )؛ ایک بار سورهٔ آل عمرن میں آیا ہے جمال فرشتے حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے بشارت ديتر هين كه المسيح عيسني " بن مريم كلمة الله بن كر آپ كے بطن سے بيدا هوں كے (س [أل عمرن] : هم)؛ ثين مرتبه سورة النسآء (٣ [النسآء]: ١٥٤، ١٥١، ١٥١) سين؛ ال مين سے پہل آيت میں یہودکا یہ قول نتل ہوا ہے کہ ہم نے المسبح عيسلي ً بن مريم كو معاذ الله قتل كو ديا هے؛ دوسري آيت ميں المسيح عيسي ابن مريم كو رسول الله و كامُّته يعنى الله كا رسول اور كامه کم ا گیا ہے؛ تیسری آیت میں ارشاد ربانی ہے که المسيح يا ملائكة، الله كي عبادت سے كبھي رو گرداني نہیں کر سکیں گے۔ سورة المائدة میں تین مرتبه آيا هے: پہلی آيت (٥[المآئدة]: ١١) ميں نصاري کے اس کفر کا ذکر ہے کہ انھوں نے المسیح

ابن مريم كو خدا تسليم كيا هے؛ دوسري

آیت (۵ [المائده]: ۲۵) میں المسیح خود بنی اسرائیل سے کہتے ہیں که الله کی عبادت کرو جو میرا اور تمهارا رب هے؛ تیسری آیت (۵[المائدة]: ۵۵) میں الله کا ارشاد هے که المسیح بن مریم تو صرف الله کے رسول هیں؛ سورة التوبة میں یه لقب دو بار آیا هے؛ پہلی آیت (۹[التوبه]: ۳۰) میں نصارٰی کے اس قول کا ذکر هے که المسیح الله کا بیٹا هے اور دوسری کا ذکر هے که المسیح الله کا بیٹا هے اور دوسری آیت (۹[التوبة]: ۳۱) میں المسیح کو احبار و رهبان کے ساتھ رب تسلیم کرنے کے نصرانی عقیدے کا ذکر هے ۰

تاریخ و سیرت کے علاوہ کتب حدیث میں بهى السيح كا لفظ حضرت عيسلي بن مربم عليه السلام کے لقب کے طور پر وارد ہوا ہے؛ اسی طرح یه لفظ کتب حدیث میں دجال کے لیے بھی آیا ہے مگر مطلقاً نہیں بلکہ صفت کے ساتھ مقید هي آيا هي (يعني هميشه المسيح کے ساتھ بطور صفت الدجال الكذاب كا لفظ بهي آيا هے: المسيح الدجال يا المسيح الكذاب آيا هي) \_ تفسير سورة النسآء کے ضمن میں حدیث وارد ہوئی ہے جس میں آپ فرماتر میں کہ قیامت کے روز نصارٰی سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے رہے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تو المسیح ابن اللہ کی پرستش کرتر تھے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم هوگا که انهیں واصل جہنم کیا جائے اور وہ دار جہنم میں گرا دبئر کے (البخاری: الجامع الصحيح، باب ، تفسير سورة النسآء، ٣: ٨٥، طبع حابي، قاهره مهم وع)؛ ایک اور حدیث مین حضرت عبد الله بن عمر اط كي زباني آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم کا خواب نقل ہوا ہے جس میں آپ<sup>م</sup> فرماتے ہی*ں ک*ہ میں نے خواب میں کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے ایک گندمی رنگ کے نہایت خوبصورت لٹوں والے

حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس نے اپنے بالوں کو کنگھی کر رکھی تھی اور ان بالوں کی آب و تاب ایسی تھی گویا ان سے پانی ٹپک رھا ھے، اس نے دو آدسیوں کے کندھوں کا سہارا لے رکھا تھا، سوال کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ المسیح بن مریم ھے، پھر مجھے گنگھریائے بالوں والا ایک اور آدمی نظر آگیا جس کی دائیں آنکھ نہ تھی، سوال پر مجھے بتایا گیا کہ یہ المسبح نہ تھی، سوال پر مجھے بتایا گیا کہ یہ المسبح الدجال ھے (البخاری: الجامع الصحیح، کتاب اللباس، باب الجعد، ہم: ۲۸ ببعد، طبع حلبی، قاھرہ ۲۹ ء).

مآخذ: (۱) الفيروز آبادى: القاموس، بذيل ماده؛ (۲) ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده؛ (۳) الزبيدى: تاج العروس، بذيل ماده؛ (س) امام راغب الاصفهائى: مفردات القرآن، بذيل ماده؛ (۵) فؤاد عبدالباقى: المعجم المفهرس لأيات القرآن الكريم، بذيل ماده؛ (۱) الالوسى: روح المعانى، مطبوعة قاهره؛ (۵) عبدالوهاب النجار: قصص الانبياء مطبوعة قاهره؛ (۸) البخارى: الجامع الصحيح، قاهره؛ (۳) البخارى: الجامع الصحيح، قاهره؛ (۳) وحيدالزمان: تبويب انترآن، لاهور سهه ۱ع؛ (۱) وحيدالزمان: تبويب انترآن، لاهور احمد اظهر)

ثانی کے عہد کا ایک اہم عثمانی شاعر جو پرشتنه (شمالی البانیا) میں پیدا ہوا اور ابھی نوجوان ہی تھا کہ قسطنطینیہ میں آکر سوفتہ (متعلم دینیات) بن گیا اور ایک خطّاط کی حیثیت سے امتیاز حاصل کیا۔ بالآخر وہ صدر اعظم خادم علی پاشا (رک بآن) کا منظور نظر ہو گیا اور اس کی غیر کا کاتب دیوان مقرر ہوا، لیکن اس کی غیر ذیّے دارانہ زندگی اور اپنے فرائض منصبی کی

ادائی میں بے پروائی سے اس کا مربّی اکثر اس

سے نالاں رمتا تھا۔ (علی پاشا اسے شہر اوغلانی

مسيحي: (ابتداءً عيسى)؛ سلطان بايزيـد \*

[شهر کا لونڈا] کہا کرتا تھا)۔ تاھم جب ۱۹۱۹ میں علی پاشا ان شیعی باغیوں سے لڑتا ھوا مارا گیا جن کا سرغنه شاہ قلی تھا تو بھی مسیحی اپنے اس منصب پر مامور رھا ۔ علی پاشا کی وفات پر مسیحی نے ایک نہایت ھی پرسوز اور درد بھرا مرثیه لکھا ۔ اسے کسی نئے مربی کی تلاش میں کامیابی نمیں ھوئی لہذا اسے بوسینه میں اپنی معمولی سی جاگیر پر قانع ھونا پڑا۔ جہاں تھوڑے ھی دنوں میں بحالت افلاس اور گمنامی جوانی ھی میں ۱۹ م ۱۸۱۶ میں اس کا انتقال ھو گیا .

بقول احمد پاشا [رك بآن] اور نجاتي (م سروه/و، ١٥٠ع) مسيحي عمد عثمانيه كا تيسرا بڑا شاعر تھا اور اسے باتی سے پہلر سب سے بڑا غزل گو سمجھا جاتا ہے۔ مسیحی جدت طراز اور ماهر فن شاعر تها - اس كا مجموعة كلام كچه زياده برا نمين، ليكن اس كا اثر اب تك قائم ھے۔ اس کا دیوان تا حال شائع نہیں ہو سکا، جیسے کہ تقریباً سب بڑے بڑے ترک شعراء کا هو چکا ہے۔ غزل گوئی سین اس کا درجہ اپنے معاصرین میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، اور پھر انداز بیان کی لطافت اور خوبصورتی کے علاوہ اس کے اسلوب میں ایک حد تک جدت پائی جاتی ہے۔ نثر نئر مناظر اور تصورات وه بری بیباکی سے پیش کرتا ہے جو شاید اس کے البانوی خون کا نتیجه تها ـ اس کی مشهور ترین نظم موسم بہار پر ایک مربع ہے جسے سر ولیم جونز (Sir William Jones) نے لاطینی ترجمہ کے ساتھ شائع کیا : Poeseos Asiaticae commentariorum الله ilibri sex؛ لائيزگ سامياء عد يه ترجمه بار بار شائع ہو چکا ہے (من جانب Wieland ، Todcrini) در Deutsche Merkur اور J. V. Hammer وغيره)

[یه مربع یون شروع هوتا هے:

فوردی هر بر باغده هنگامه هنگام بهار، اولدی سیم افشان اگا ازهار بادام بهار عیش و نوش ایت کم گچر قالمز بو ایام بهار دیکھیے گب ج ۲، [بذیل ماده مسیحی] لسانی اعتبار سے بھی اس کا دیوان خاصی اهمیت رکھتا ہے، کیونکه اس میں روم ایلی کی زبان کا نمونه ملتا ہے.

دكله بلبل قصّه سن كم گلدى ايام بمهار

مسیحی کی بهترین طبع زاد نظم اس کی مثنوی ''شہر انگیز'' ہے جو مسیحی کے وقت تک کے ترکی ادب میں ہمترین طبع زاد نظم مانی جاتی تھی ۔ مضمون کے لحاظ سے بھی یہ اچھوتی ہے کیونکه یه کسی فارسی مثنوی کے نمونے پر نہیں لکھی گئی، بلکہ ایک نئی طرز کی نظم ہے جس کی اکثر تقلید کی گئی ۔ مثنوی شہر آنگیز ترکی زبان میں مزاحیہ شاءری کی پہلی کوشش ہے اور اس کی زبان عام طور پر روز مرہ کی ہے ۔ مسیحی نے اس میں دل کھول کر خالص ترکی کا استعمال كيا هيكيونكه اپنر دوسرے اشعار مين وه عالمانه لفاظی پر مجبور تھا۔ اس نے ایک جگہ اس پر افسوس کا اظمار کیا ہے کہ عربی اور فارسی کی تحصیل کے بغیر اگر وہ عرش اعظم سے بھی اتر آتا تو شاعروں کی صف میں اسے کوئی جگہ نه ملتي .

''شہر انگیز'' ادرنہ کے خوبصورت 'لونٹوں' کی ایک تمسخر آمیز فہرست ہے ۔ یہ اس بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ سب کے سب مسلمان ہیں اور اپنی تصنع سے خالی زبان کی ہدولت یہ مثنوی مقبول عام ہو گئی.

کاتب کی حیثیت سے اس نے ایک مجموعة انشا بھی چھوڑا ہے جس میں فن انشا پردازی کے

بہترین نمونے ملتے ہیں اور جو تاریخی اعتبار سے بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ اس مجموعے کا نام واگل صد برگ ہے'' اور میرے پاس اس کا ایک قلمی نسخه مکتوبه ۹۱ مهم۱۵۸۳ موجود ہے ، جو شاید ویسے نایاب ہو اور اس پر انشاے مسیحی کا نام تحریر ہے .

مآخذ (۱) : سمى : هشت بهشت، قسطنطينيه ١٠٢٥، ص ١٠٠٩؛ (٦) لطيفي: تَذَكَرَه، قسطنطينيه سروره، ص ۲۰۹ تا ۲۰۱۱؛ (۳) ثريًّا: سجلَّ عشاني، قسطنطينيه ١٣١١م، م : م : ٣٦٩ (م) سامي : قاموس، قسطنطينيه ١٣١٩م ١ : ٢٨٦٨؛ (٥) أحمد رفعث : لغات قاريخيه، قسطنطينيه . ١٣٠٠ ١٥: (١) ابج - حسام الدبن : اماسيه تاريخي، قسطنطينيه ٢٠ ١ م، ٣٠ . ٢٠٠٠ ۳. .: ، ۲ O E M مسيحى ديواني، T O E M نجيب عاصم : (Notices historico-sociologiques tirées du Y.A U (م) divan de Messihl: (م) محمد طاهر: عثمانلي مؤانلري قسطنطینیه ۳۳۳ ه ، ۲ ، ۱ ، ۱ میدیه کتب خانے میں دیوان کا عدد ۱۸۳ ہے (۲۷۳ نہیں) - (مجھے آنشاء کا قسخه نور عثمانیه کی فهرست میں نہیں مل سکا)؛ (۹) نا ۲۰۰۶ GOD: Hammer بار دوم ب ocerk istorii : Smirnov (۱٠) : ٩٩٤ : ١ : Gibb (۱۱) :(Kors) مرک : ۳۵۵ : ۳۵۱ History of Ottoman Poetry لنڈن ۱۹۰۲ء ۲۲۶ تا ۲۵۹؛ (۱۲) Pertsch کی فہرستیں (برلن، گوتھا)، a.orRieu

## (TH. Menzel)

﴿ مُسَيِّلُمَةُ الكَذَّابِ: ابو ثُمَّامَةً مسيلمةً بن ثُمَّامةً بن كثير بن حبيب بن الحارث بن عبدالحارث ابن عدى بن حنيفة ; يمامة كا جهوٹا مدّعى نبوت (جمهرة انساب العرب، ص . ٣١)؛ آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى كاميابى كو ديكه كر عرب كے كئى سرداروں نے آپ كے منصبِ نبوت كى نقالى

کی کوشش کی اور متنبی بن بیٹھے - ان جھوٹے مدعیان نبوت نے یہ نہ سوچا کہ آنحضرت صلّی الله علیه وسلم کی کامیابی کا راز آپ کا ذاتی اثر و رسوخ اور شخصی قابلیت نہیں، بلکہ آپ کی فتح و نصرت اور قبولیت کا اصل باعث تائید اللہ ہے ۔ جس اللہ نے آپ کو منصب نبوت سے سر فراز قرمایا تھا اس نے ھر قدم ہر آپ کی نصرت و اعانت فرمائی اور اپنے رسول برحق کو مادی اور روحانی اعزازات سے نواز کر آپ کی رسالت کو مادی سربلندی اور ظفر مندی سے ھم کنار کیا۔ جس طرح بین میں آسود عنسی، بنو آسد میں طلیحة اور بنو تمیم میں سجاح بنت اوس بن حریز نبوت تمیم میں سجاح بنت اوس بن حریز نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن بیٹھے؛ اسی طرح قبیله بنو حنیفه کے مسیلمه کذاب نے آنحضرت صلّی الله علیه وسلم کی زندگی میں جھوٹی نبوت کا ڈھونگ دیایا .

بنو حنیفه کا قبیله نجد کے علاقه یماسه میں آباد تها . یه قبیله برا بهادر اور طاقتور سمجها جاتا تھا۔ جب و هجري ميں عرب کے بہت سے وفود آنجضرت صلِّي الله عليه وآله وسلم كي خدست میں حاضر ہوہے تو بنو حنیفہ کا ایک وفد بھی آیا ۔ اس وفد میں مسیلمه کذاب بھی تھا ۔ مسیلمه كو بنو حنيفه مين بؤى قدر و منزلت حاصل تهي ـ اسے "رحمان" اور "رحمان الیمامه" کہا جاتا تھا۔ اس نے خاصی لمبی عمر پائی ۔ ابن کثیر نے اس کی عمر . ١٥ ، برس بتائي هے (البداية و النهاية، ١٠٥٥)-ہنو حنیفہ کے وفد کی مدینر میں آمد کے بارے میں مختلف روایات ہیں جنھیں ابن کثیر نے البدایة میں جمع کر دیا ہے۔ ایک روایت کی کی رو سے مسیلمہ کذاب دار بنتِ الحارث میں ٹھیرا۔ یہ بنت الحارث مسیلمہ کی ایک ہیوی تهی - اس کا نام کبشه ( = کیسه، جمهرة،

ص ۵۵) بنت الحارث بن كريْز تها (جمهرة، ص ۱۱۳) - مسيلمه سے پہلے وہ جبله بن ثور بن هميان كے عقد نكاح ميں تهى اور مسيلمه كذاب عبد الله بن عامر بن كريز كے حبالة عقد ميں آگئى اور اس كے بطن سے اولاد هوئى حبالة عقد ميں آگئى اور اس كے بطن سے اولاد هوئى (جمهرة انساب العرب، ص ۳۱۱) - بنوحنيفه كا وفد اسلام لے آيا، مگر واپس جا كر مسيلمه كذاب مرتد هو گيا - اس نے نبوت كا جهوٹا دعوى كر ديا اور من گهڑت الهامات سنانے لگا - اس كے ديا اور من گهڑت الهامات سنانے لگا - اس كے مقفى و مسجّع مگر ہے معنى كلام كے ليے ديكھئے مير اعلام النبلاء، س: ٣٠٨; البداية و النهاية، سير اعلام النبلاء، س: ٣٠٨; البداية و النهاية،

مسیلمه کذاب کی طرح بنو یربوع کی ایک عورت سَجَاح نے بھی نبوت کا جھوٹا دعوی کر رکھا تھا اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ ھو گئے تھے۔ مسیلمه کذاب نے اس کے بیروکاروں کی تعداد اور طاقت دیکھ کر اس سے شادی کر لی، لیکن مسیلمه کے قنل کے بعد وہ تائب ھو کر مسلمان ھوگئی۔ (الرسالة الرابعة : جمل فتوح الاسلام در جوامع السیرة، ص ۳۳۹) .

مسیلمه کذاب نے وطن واپس جا کر ایک عیارانه اور شاطرانه سنصوبه بنایا اور آنحضرت حلّی الله علیه وآله وسلم کی نبوت و رسالت سی حصه دار بننا چاها۔ اس نے رسول الله صلّی الله علیه آله وسلم کی خدست میں لکھ بھیجا که مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیا جائے یا اپنے بعد منصب نبوت کو میری طرف منتقل کر دیا جائے ۔ وہ حقیقت نبوت سے بالکل ہے خبر تھا۔ جائے ۔ وہ حقیقت نبوت سے بالکل ہے خبر تھا۔ اسے کیا معلوم که یه منصب کسی کے اختیار میں اسے نبوت کھی شریک ھو سکتا ہے اور نه یه منصب نبوت کسی کے اختیار میں نبوت کسی کو منتقل کیا جا سکتا ہے اور نه یه منصب نبوت کسی کو منتقل کیا جا سکتا ہے اور نه یه منصب

بيغمر عليه الصَّاوَّة و السَّلام كو بهي اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ۔ ابن کثیر نر یه بھی نقل کیا ہے کہ جب مسیامه کذاب نے آنحضرت صلَّى الله عليه وسلم كي نبوت مين شركت كا اعلان کیا تو آپ م نے اسے کڈاب و مفتری قرار دیتے ہوئر فرمایا کہ میں تو اسے معمولی سے معمولی چيز بھي دينر كو تيار نہيں هوں (البداية و النهاية، ه : . م) - جب آنحضرت صلّى الله وعليه وسلّم نر مسیلمه کا خط سنا تو دونوں ایاچیوں سے پوچها: تمماری کیا رائر هے؟ ایلچی بولے: هم بھی وهی کہتے هیں جو وہ کہتا ہے۔ اس پر آپ<sup>م</sup> نر جواب دیا که اگر ایلچیوں کا قتل روا هوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا (احمد: مسند، س: ٨٨٨) - يه قصه . ١ ه كے اواخركا هے ـ مسیلمه کے خط کا متن یه تھا: من مسیلمة رَسُول الله إلى محمد رسول الله، سَلاَمٌ عَلَيْكَ، اما بعد، ُ فَآنَى قد ٱشركَتُ في الْأَمْرِ مُعَكَّ، و انَّ لَنا نصفٌ الارض ، ولقُريش نمن الارض، و لكنَّ قَریشُ قومُ بعتدون (یعنیَّ مجھے آپ<sup>م</sup>کی نبوت و سلطنت میں حصه دار ٹھیرایا گیا ہے ۔ آدھا ملک آپ کا اور آدھا ھمارا، مگر قریش زیادتی کرنے والرهين) ـ

آپ نے خوب جان لیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا اور شعبدہ باز ہے اور اقتدار و جاہ کا بھوکا۔ آپ نے جواب میں لکھ بھیجا: بسم الله الرّحمٰنِ الرّحیم، مِنْ محمَّد رَّسول الله، اِلى مسیلمة الكذاب، السّلام علیٰ مَنِ اتّبعَ الْهُدیا، اَمّا بَعْد، قَانَ الْارْضَ للله یُوْرِثُها مَنْ یَشَاءٌ مِنْ عَبادِه، وَالْعاقِبةُ لَلمَتَقینَ (یعنی الله رحمٰن و رحیم کے نام سے آغاز ہے۔ الله کے رسول محمد کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، سلامتی ہے اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلے ۔ اما بعد، بے شک زمین کا مالک الله ھی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے زمین کا مالک الله ھی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے

جسے چاھے اس کا مالک بنا دے۔ انجام کار پرھیزگاروں کےلیے ھے (البدایة والنھایة، ۱۵۱۵)۔
، بقول ابن حزم آنعضرت صلّیات علیه وآله وسلم نے ام عَماره نَسیبه کے بیٹے حبیب بن زید کو یماسة بھیجا جسے مسیلمة کذاب نے شہید کر دیا (جمهرة انساب العرب، ص ۳۵۲؛ جوامع السیرة؛ ص ۵۵).

پیشتر اس کے که آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم مسیلمہ کذاب کے خلاف کوئی کارروائی کرنے آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے .

حضرت ابوبکر صدیق اط نے خلافت کی باگ لأورسنبھالتر ھي مرتد اور باغي قبائل سے نمٹنر کے لیر گیارہ لشکر مختلف اطراف و اکناف میں بھیجر اور ان میں سے ایک لشکر مسیلمه کی طرف بهیجا \_ یماسة میں مسیلمه کذاب اپنر ارد گرد ا لوگوں کو جمع کرتا رہا، یہاں تک که هزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ اتنے میں بنو تمیم کی ایک کاهنه اور نبوت کی جهوٹی دعويدار عورت سَجاح [رك بآن] الجزيره (عراق) سے آ نمودار هوئی ـ اس جاه طاب اور طالع آزما عورت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مسلح مرید اور پیروکار تھر ۔ سجاح کی آمد کے پیچھر ایک گہری سازش بیان کی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مرتد قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منوّرہ پر حملہ کر کے اسلامی فوجوں کی روز افزوں پیش قدمی اور فتوحات پر کاری ضرب لگئی جائے۔ ادهر مسیلمه نے یه سوچا که ایک طرف مسلمانوں کی فوج حمله آور ہونا چاہتی ہے اور دوسری طرف سجاح اپنر لاؤ لشكر سميت آ دهمكي هے ـ مسیلمہ نے حبار بہانے اور یمامہ کی پیداوار کا المف حصة دينے کے وعدے پر سجاح کو قابو کر لیا اور دونوں میاں بیوی بننر پر رضا مند ہو

گئے ۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کے بعد سجاح عراق واپس جلی گئی اور ایک بیان کے مطابق امیر معاویه رضا کے عہد خلافت میں مسلمان ہو گئی تھی .

حضرت ابوبکر صدیق رض نے حضرت عکرمه رض بن ابی جمل کی سر کردگی میں ایک لشکر مسیلمه كذاب كي طرف روانه كيا ـ چونكه مسيلمه كذاب کے ساتھ چائیس ھزار کا لشکر جرار تھا؛ اس لیر بعد میں حضرت شرَحْبيل الله بن حسنه كو ايك لشكر ڈے کو عکرمہ و کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ حضرت عکرمه رخ نے یمامه پہنچتے هی کمک کا انتظار کیر بغیر حمله کر دیا۔ مسیلمه کی کثیر التعداد نوج نے عکرمہ ا<sup>م ک</sup>و پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رخ کو اس کی اطلاع ملى تو بهت خفا هوے ـ ناراض هو كر عکرمه رخ کو دوسری مهم پر روانه کر دیا اور شرحبيل كو حكم ديا كه وه حمال هي وهي رکے رہیں، یہاں تک که خالدر نبن الولید ان کے پاس پہنچ جائیں ۔ عکرمهنظ کی پسیائی کے بعد جب مسیلمه کذاب کے لشکر کی قوت اور تعداد کا صحیح اندازه هوا تو حضرت صدیق رض نے خالدر خ بن الوليد كو اس كي سركوبي كے لير روانه كيا۔ اس معرکے کی اہمیت کے پیش نظر نامور سہاجرین اور انصار جن میں اکابر قرام و حفّاظ بھی تھے شریک لشکر تھے۔ یہ حکم پا کر حضرت خالد في بهلے بطاح آئے؛ يمال سے لشكر کو ساتھ لیا اور مسیلمہ سے جنگ کرنر کے لیے روانہ ہوے۔ ابھی یماسہ پہنچنر نہ پائر تھے کہ راستے میں بنوحنیفہ کے نہایت معزز لوگوں پر مشتمل شبخوں مارنے والا ایک دسته ملا جس کی قیادت ان کا سردار مُجّاعه بن مراره کر رها تھا۔ مُجّاعه کوگرفتار کر لیا گیا۔ اور دستر

کے باقی سب آدمی قتل کر دیے گئے۔ اسلامی لشکر نے آگے بڑھ کر یماسہ کے ایک مقام عقرباء پر قیام کیا، جہاں مسیلمہ اپنے چالیس ھزار لشکر کے ساتھ پہلے ھی موجود تھا.

دوسرے دن دونوں فوجوں کا آمنا سامنا هوا ـ اسلامي لشكر كا ميمنه حضرت زيد عن ا خطاب کے زیر کمان تھا اور میسرہ حضرت اسامہ خ ابن زید کی زیر قیادت اور وسط لشکر میں حضرت خالد ا خود ایک دستے کی کمان کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسیلمه کذاب نے بھی اپنے کشکر کی صف بندی کی ۔ مسیلمہ کے بیٹے شرحبیل نے اپنی فوج کو جوش دلانر اور بھڑکانر کے لیے اپنی عورتوں کا واسطه دیا اور کہا که اپنی عورتوں کی مدافعت اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بہادری کے جوہر دکھاؤ اور جرأت و ہمت سے لڑ کر دشمن کو بھگاؤ۔ مسیلمہ کا ایک طالع آزما نوجوان نهار الرَّجَّال بن عُنْفُوه دعوت مبارزت دیتا هوا میدان مین نکلا ـ حضرت زیدروز ہن خطاب (برادر عمر فاروق رض) آگے بڑھے اور ایک هی وار میں اس کاخاتمه کر دیا۔ اب دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ مسیلمه کی فوج بھی ہے جگری سے لڑی ۔ فریتین کے بہت سے آدمی کام آئے ۔ مسیلمہ کی فوج نے مسلمانوں کو پسیا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ حضرت خالد ہ کے خیمے پر هله بول دیا ـ مسلمانوں نر سنبھل کر پھر حمله کیا اور بہادری کے خوب جو ہر دکھائے ۔ حضرت خالدہ نے پلٹ کر اس زورکا حملہ کیا کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ پسپا هونر پر مجبور هو گیا۔ مسیلمه کی فوج کا ایک ایک آدسی بہادری سے لڑتا ہوا مسلمانوں کے ھاتوں ڈھیر ھوتا رہا یہاں تک کہ ان کے کشتوں

کے پشتر لگ گئر ۔ بالآخر دشمن مقابلر سے تنگ آ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور قریب ھی ایک چار دیواری والے محنوظ باغ میں پناہ لی۔ درحقيقت يه باغ مسيامه كذّاب كا قلعه تها\_ مسيلمه خود "رحمان اليمامه"، كملاتا تها اور اس نے اس باغ کا نام "مدیقة الرّحمان" رکھا تھا ۔ یہاں مسیلمہ کی فوج قلعہ بند هو گئی ۔ مسلمانوں نر اس قلعه کا محاصرہ کر لیا۔ چار دیواری کی وجه سے اندر جانر کا راسته نہیں تھا۔ مسلم مجاهدین میں سے رسول مخدا کے خادم حضرت انس رخ بن مالک کے بھائی حضرت براء جزین مالک [رک بان] کے اصرار پر انہیں باغ کی دیوار پر پہنچا دیا گیا ـ وہ کود کر باغ کے اندر جا پہنچے اور لڑتے بھڑتے اور دشمنوں کو کٹتے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئر بہاں تک دروازہ کھولنے میں کاسیاب ہوگئے۔ حضرت براءر فردشمن کے تقریباً ایک سو سپاهیوں کو سوت کے گھاٹ اتار دیا اور خود انھیں السي کے قریب زخم آئے تھے (سیرة اعلام النبلاء، ر: ٢ مر ١) - مسلمان مجاهدين باغ كے اندر داخل هو گئر اور شدید جنگ هونے لگی ـ فریقین بڑی ہے جگری سے الوے ۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ مسیلمة كذّاب كے مقنولین كی تعداد زیادہ تھی۔ اتنی خون ریزی اور قتل و غارتگری هوئی که اس باغ كا نام حديقة الموت (يعني موت كا باغ) رکھ دیا گیا۔ اس معرکے میں مسیلمه کڈاب بھی مسلمانوں کے ہاتھوں تتل ہوا۔ جنگ یمامہ میں مسلمان خواتین نر بهی حصّه لیا اور بڑی جرأت و همت كا مظاهره كيا، بالخصوص ام عماره نسيبه بنت کعب نر بہادری سے لڑتے ہوے گیارہ زخم کھائر اور اس کا ایک ھاتھ بھی کٹ گیا۔ وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنر کے لیے آگے بڑھی

تو مسیلمه نر وار کر کے اس کا هاتھ کاٹ دیا (سر اعلام النبلاء ٢ : ٣٠٠) - مسلمانون كے حموش و خروش كايه عالم تها كه هر مسلمان كي یه خواهش تھی که مسیلمه اس کے هاتھوں قتل هو۔ وحشی کا بیان ہے کہ جب مسلمانوں کا الشکر مسیلمہ کُڈاب کی سرکوبی کے لیے روانہ هوا تو سی بهی اس لشکر سی شامل هو گیا اور میرے پاس وہی نیزہ تھا جس سے میں نے حضرت حمزه الله کو شهید کیا تھا۔ جب فوجوں کا

آسنا سامنا هوا تو میں مسیلمه کی تاک میں تھا۔ اس کے هاتھ میں تلوار تھی ۔ میں نر اس کے سینر

میں نیزہ مارا۔ اتنرمیں ایک انصاری نربڑی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کر دیا۔ خدا بہتر

جانتا ہے کہ وہ سیرے نیزے سے مرا ہے یا

انصاری کی تلوار سے (سیر اعلام النّبلاء، ۱۳۰:۱، ۱۳۲)۔ مسیلمه کذاب کے قتل میں حصه لینے والے

کئی مسلمان مجاهدوں کا ذکر آنا ہے جن میں

ابو دُجانه سماک بن خَرَشه انصاری (سیر اعلام النبلا، ر ب ۱۷۹) کے علاوہ اسی معرکے کی

مجاهده ام عماره کے بیٹر عبداللہ بن زید بن عاصم

المازني كا نام بهي شامل هـ (سير اعلام النبلاء

ب: ١١١) - ام عماره كميتي هيں كه ميں نے

مسيلمه خبيث كو ديكها كه وه قتل هو چكا تها ـ

پهر میری نظر اپنر بیٹر عبداللہ بن زید پر پڑی تو

وہ اپنی خون آلودہ تلوارکو اپنر کپڑے سے صاف

کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم نے اسے قتل کیا ہے؟

اس نر کہا ، هاں ـ اس پر میں نر سجده شکر ادا

كيا (انساب الاشراف، ١: ٣٢٥)؛ سير اعلام النبلاء (۲: ۳، ۳) سي بهي صاف لکها هے که

عبدالله بن زید نے مسیلمهٔ کذّاب کو اپنی تلوار

سے قتل کیا ۔ یہ عبد اللہ بن زید اس حبیب بن زید

کے بھائی ھیں جسر مسیلمه کذاب نے یمامه میں

شهید کر دیا تها.

مسیلمہ کے قتل کے بعد اس کی قوم بنو حنیفه نے صلح کی خاطر ہتھیار ڈال در ۔ بنو حنیفه کا سارا مال اور هتهیار ضبط کر لبر گئر ـ شرائط صلح طے هو چکے تھے که حضرت ابوبکر صدیق نظم کا حضرت خالد رظ کو حکم پہنچا کہ بنو حنیفه کے تمام بالغ آدمی قتل کر دیے جائیں، لیکن حضرت خالدر فر نر صلح نامه طر پا جانر کے بعد ایسا کرنے سے معذوری ظاهر کی، کیونکه یه غداری اور بد عہدی کے مترادف تھا۔ مسلمانوں کا یه طرز عمل دیکھ کر بنو حنیفه نر اسلام تبول کر لیا ۔

جنگ یماسه میں بڑی خونریزی هوئی۔ فريقين كا بهت زياده جاني نقصان هوا ـ چهر سات سو مسلمان شمید هو ہے جن میں بعض اکابر اور نامور قُرًّا اور حفاظ بهي شامل تهر (ديكهبر الكامل ۲: ۳۹۹ تا ۲۳۷) - ایک روایت کے مطابق بنو حنیفه کے دس هزار اور دوسری کے مطابق اكيس هزار آدمي كهيت رهے (البداية، ٢٠١٥) الكاسل ٢: ٢٥٥).

جنگ یمامه کے بارے میں اختلاف ہے که کب ہوئی ۔ بعض مؤرّخوں نے ۱؛ ہ لکھا ہے اور بعض کے نزدیک ۲٫۹ میں هوئی ۔ ابن کثیر نے اس کی تطبیق یوں کی ہے کہ ۱۱م میں شروع اور ۱۲ میں ختم هوئی (البدایة و النهایة، 

مآخذ (۱) البلاذري: فنوح البلدان، سه تا ١٠٠; (٢) وهي مصنف: انساب الاشراف، ١: ٢٥٠٠ ٣٢٥؛ (٦) ابن هشام: السيرة، ٣: ٣٥؛ (م) السهيلي: الروض الانف، ۲:۰۳۰؛ (۵) الطبرى: تاريخ الرسل و الملوك، مواضع كثيره؛ (٦) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ص ۲۰۱۰؛ (۵) وهي مصنف: جوامع السيرة، ۱۳۳۹ (۲۳۱؛

(عبدالقيوم)

مُشَاقَه : مِيْخائيل بن جِرْجِيس [جِرجس]اللّبناني، نظریهٔ موسیقی پر عربی سی لکھنے والا انیسویں صدی کا سب سے زیادہ نامور سصنف، جو ۱۸۰۰ء مين [بمقام رشميا] ولايت لبنان مين پيدا هـوا ـ اس کے گھر والیے بعد ازان (۱۸۰2ء کے بعد) دُّيْـرَ القَمّر ميں جـا بسے جہاں مشہور و سعـروف امیر بشیر شہاب [رک بان] کی سکونت تھی جاو مشاقه کے براے بھائی پر مہربان تھا۔ و ۱۸۱۹ میں یہ امیر باب عالی میں معتوب ہوگیا اور اسے مجبور هو كر مصر مين پناه لينا پڙي؛ چنانچه اس سے اگلے سال میخائیل مشاقہ کے بھی اس بات کی ضرورت محسوس هوئی که بعد ازآن هونے والر فسادات کی وجہ سے دمشق چلا جائر ۔ میخائیل دمشق میں مرتے دم تک مقیم رھا۔ وہ یہاں طبابت کا پیشه کیا کسرتا تها اور ادبی کاسوں میں بھی مصروف رهما تها \_ تاهم كچه وتت (١٨٣٥ -١٨٠٦ء مين) اس نرقاهره مين بهي بسركيا جمال اس نے قَصْر العَیْن کے صدرسة طبّ میں تعلیم حاصل کی .

مُشاقه نے خاص طور پر ریاضی ، طبیعیات اور

طب کا مطالعہ کیا تھا، لیکن ١٨٣٠ء کے قریب اسے علم موسیقی میں بھی دلچسپی پیدا ھوندر لگی (Mus. orient. : Parisot) - مصری مغنّیوں کی خود ستائیوں سے مشتعل ہو کر جنھیں ملک شام میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور جو شامیوں پر فوقیت رکھنر کی ڈینگیں مارا کرتر تهر، مشاقه نے فیصله کیا که نظریات موسیقی کا مطالعه کرے (Collangettes)؛ چنانچه وہ بہترین اساتذہ فن سے درس لینے لگا جن میں شيخ محمّد العطّار بهي شامل تها ـ بقول مُشاقه شيخ متعدد علوم و فنون كا ماهر اورصاحب علم و فضل تھا اور اس نر علم موسیقی کے نظریر پر ایک كتاب لكهى تهى ، ليكن مشاقم فنى نقطه نظر سے مطمئن نہ تھا اور چونکہ وہ خود ریاضی كا ماهر تها أور عملي موسيقي مين بهي اچهي خاصی دستگاه رکهتا تها (Smith ص مرر)، اس لیے اس نے خود ایک رساله لکھنے کا فیصله کیا ۔ امیر محمد فارس شہاب کے نام پر اس رسالے کانام الرسالة الشّمابية في الصّناعة الموسيقيّة ركها كياء كيونكه مشاقه نر خود لكها هے كه اس خيال كى تخم ریازی امیر موصوف هی نرکی تهی ـ همین اس رسالے کی صحیح تاریخ تصنیف تو معلوم نہیں، لیکن قدیم ترین نسخے پر چونکه . ۱۸۸۰ کی تاریخ درج ہے، اس لیر یہ کم سے کم اتنی پرانی تو ضرور هے جتنا یه سال (دیکھیر Ronzevalle، ص ۲ و ۱۱۶ - ۱۸۳۷ عمین (دیکھیےRonzevalle، ص لا تصنیف کا (۳۹۹: ۲ GAL: Brockelmann آزاد انگریزی ترجمه Eli Smith نر 4J.Am.O.S ج ،، میں شائع کیا ۔ عربوں کے هاں اس کتاب کی اشاعت و ۱۸۹۹ تک مخطوطات کی شکل میں ہوتی رہی تا آنکہ Ronzevalle نر اس کے عربی متن كو نه صرف مجلّه المشرق مين بلكه . . و وع

میں چھوٹی تقطیع پر بھی چھاپ کر شائع کیا۔ یه کتاب هاتهون هاته بکی اور بهت جلد ختم ہوگئی۔ ۱۹۱۳ءمیں چونکہ اس کے اور نسخر بھی مقابلر کے لیر دستیاب ھوگئر، لہٰذا Ronzevalle نے اس کی ایک جدیدطبع فرانسیسی ترجمے کے ساتھ M F.O.B. ج ، میں شائع کی ۔ مشاقه کی یه تصنیف ملک شام میں علم موسیقی کی ایک درسی کتاب بن گئی اور متصله ممالک میں بھی اس کا اسی حیثیت سے رواج ہو گیا۔ مغرب میں اس کے نظریات پر Parisot (Ellis (Land اور Collangettes) بہت کچھ تنقید و تبصرہ کیا ہے۔ پانچویں عشرے کے اوائل میں مشاقہ کی واقفیت دستق کے دو امریکی مشنریوں Eli Smith (جو اس کی کتاب کا مترجم تھا) اور C.V.A. Van Dyck سے ہوگئی۔ اس نے یونانی کلیسا کے ملکی (Melkite) فرقے کو ، جس میں اس نے پسرورش یائی تھی ، خیر باد که کر پروٹسٹنٹ عتیدہ اختیار کر لیا اور اسے امریکی قنصل مقرر کر دیا كيا \_ مشاقمه بقول Ronzevalle "بيدائشي جَـدَلي"، تھا اور مذھبی مجادلات میں اس کے کمال کا اندازہ اس کے متعدد رسالوں سے بخوبی ہو سکتا ہے جو اس نر کیتھولک سذھب کے رد میں لکھے ھیں۔ ان مين يه رسالے شامل هين : (١) أَجُوبُةٌ الانجليين (١٨٥٢ع)؛ الدّليل الى طاعة الانجيل (بدار دوم، ١٨٦٠)؛ كشف النَّمَاب عن وجِمه المسيح الكذَّاب (. ١٨٦٥)؛ البراهين الانجيلية (١٨٦٥)؛ الرد ألقويم (٩٦٨ع)؛ الشُّهب الثُّواقب (١٨٤٠ع) اور دیگر متعدد رسالے ۔ اس نے اخلاق پر بھی ایک وساله البّرهان على ضعف الانسان (بار دوم، ١٨٦٤ع) کے نام سے لکھا ۔ الجواب علی اثتراح الاحباب [= مشهد العيان بحوادث سوريا و لبنان] اسي کا رشحهٔ قلم ہے جس میں اس نے اپنے خاندان کی

تاریخ اور اس کے علاوہ ۱۸۹۰ء میں دروزوں

کے قتل عام تک کے اپنے زمانے کے حالات درج

کیے ہیں۔ اس قتل عام میں وہ الجزائر کے جلاوطن
امیر عبدالقادر [رك بآن] کی امداد سے جو اس وقت
دمشق میں تھا بچ گیا۔ اس کتاب کی دوسری
اشاعت کا نام مُشْهَد الأعْیان بحوادث سوریّا و لبّنان
اشاعت کا نام مُشْهَد الأعْیان بحوادث سوریّا و لبّنان

هے (دیکھیے تاریخ حوادث الشّام و لبنان از میخائیل
الدمشتی، طبع معلوف P. Louis Malouf
الدمشتی، طبع معلوف P. Louis Malouf
(۲۹۱۲)۔ اس کی ایک اور تصنیف کے لیے دیکھیے
الدمشتی، اس کی ایک اور تصنیف کے لیے دیکھیے
در Michael Meschakas Cultur-Statistik von Damaskus
در DMG ج ۸۔ مشاقه نے ۱۸۸۰ء میں ہمقام

(H. J. FARMER)

ٱلْمُشَبَّهَة : رَكَ بِهِ تَشْبِيْهِ .

شمالی ساحل سے ۲۸میل دور مشرق کی طرف درب الحاج، کے قریب یعنی حاجیرں کی اس شا ہراہ پر جو دمشق کو مدینر اور مکر سے ملاتی ہے، واقع هیں \_ یه عمارت ایک مستطیل بیرونی فصیل پر مشتمل ہے جس کی حفاظت کے لیے کونوں پر مینار بنر هوے هیں۔ هر جانب ۱۵۷ گز لمبی ھے۔ داخلی دروازہ جنوبی کنارے کے درمیان میں ہے۔ اس کے پہلووں میں دو پنج کوشہ سینار ایک هشت پہلو کرسی پر بنے هوے هیں۔ دونوں میناروں کے درمیان سولہ فٹ اونچی اور پینتالیس گز لمبی آرائشی پیٹی ہے۔ اس کا بیشتر حصُّه برلن پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے العشَّمَّا نے دنیا بھر میں ابتدائی مسلم عمد کے عمارتی اور نمائشی فن کی یادگار کے طور پر شہرت اور مشرق کے آثار قدیمہ میں بحث ومباحثہ کے لیر مرکزی حیثیت حاصل کرلی ھے۔ فصیل کے اندر سحل کے تین حصوں کی تعمیر تجویز ہوئی تھی، لیکن کسی حد تک صرف مرکزی حصه تعمیر هو سکا ـ مرکزی حصر کے بھی تین حصّے ھیں: داخلی علاقه، مستطیل شکل کا مرکزی کھلا صحن اور قصر خلانت ـ B. Schulz كے نقشر (ديكھير Jahrbuch 'd. preuss. kunstsammlungen ج (ع) سے او ج) سے ہتا چلتا ہے کہ یہاںگزرگاہ اور داخلی دالان تھے جن دوتوں پرگنبد تعمیر هونا تها، اور ارد گرد متعدد کمرے تھر۔ Herzfeld اور دوسرے محققین کا بیان ہے کہ دروازے کے ساتھ ایک مستطیل شکل کا جو كمره تها، وه مسجد ه كيونكه اس مين ايك طاق ہے اور وہ محراب مسجد ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرف کی دیواروں کی بنیادیں ابھی تک قائم ھیں۔ چو گوشیہ صحن کے مغربی جانب اینٹوں کا بنا ہوا حوض ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا حوض تھا جس کے آثار کا حال Tristram نے لکھا ھے.

تظر سے یہاں چار حوض بنائے جانے والے تھے۔

تظر سے یہاں چار حوض بنائے جانے والے تھے۔
قصر خلافت ایک بڑے دالان مع تین بغلی راستوں،
ایک گنبد دار خلوت گا، اور تمام اطراف میں
سکونتی کمروں پر مشتمل تھا۔ دیواریں جو
گچ چونے کی بنی ہوئی ہیں، پانچ فٹ بلند ہیں۔
اس کے اوپر اینٹوں کی چنائی ہے (۲۱×۲۱ و اس کے اوپر اینٹوں کی چنائی ہے (۲۱×۲۱ و اور اس کے بغلی راستوں کی دائیں اور بائیں جانب اور اس کے بغلی راستوں کی دائیں اور بائیں جانب تمام کمر مے محراب دار ہیں۔ چھوٹی محرابی تمام کمر مے محراب دار ہیں۔ چھوٹی محرابی اور دروازوں کی نمایاں ڈائوں کی طرح اپنی نوک دار محرابوں کی وجه سے قابل دید ہیں .

Schulz نے محل کی روکار کو جو زمین پر گری پیری تھی، دوبارہ جوڑ کر بنا لیا ہے ۔ یہ روکار تین محرابوں پر مشتمل تھی جو ستونوں پر تائم تھے اور تین بغلی راستوں کے بالمقابل تھے۔ ستونوں نے دالانوں کو تین حصوں میں منقسم کر رکھا تھا جس کے زیریں حصّوں، ننش و نگاو اور طلا کاری اجزا کا پتا چل گیا ہے۔ بنیادوں میں سوراخوں اور نالیوں سے Schulz نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ ستون دوسری عمارات سے لاکر یہاں لگائے گئے ہیں۔ محل کی روکار کا بالائی حصّه افق کے متوازی ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے که دالان کی چهت هموار اور مسطّح تهی۔چهت کی اونچائی کے لیے او پر نیچے ستونوں کی دو قطاریں تھیں جیسا کہ شاسی عمارتوں میں بھی دستور رہا ہے۔ مستطیل دالان کے دوسرے دروازے سے ہوتے هوے دیوان عام اور دیوان تقریبات پڑتا تھا۔ ان پر ایک بڑا گنبد اور تین چھوٹے گنبد بنر ھوے تھر جو زمین بوس ھو چکر ھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محل کے اطراف سی سپاھیوں

اور خدّام کے لیر سکونتی مکانات بنائے جانے والے تھر۔ دیواروں کے آگے جو ابھار بنے ھوے ہیں ، ان کے ثبوت کی بنا پر Schulz نے عمارت کے بازووں کا از سر نو نقشه بنایا ہے۔ جب فامكمل عمارت كي تعمير كاكام روك ديا كيا تو اس وقت چو گوشیہ دیوار اور اس کے گول برج بہ مشکل آدھے بن چکے تھے۔ بڑے دروازے کی دیوار پر جو آرائشی پٹی بنی هوئی هے، اس پر منبت کاری کے پیچ دار نقش و نگار ہیں جن سے چوالیس نیم مثلثیں بنتی ہیں۔ آرائشی پٹی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ان نیم مثلثوں پر بیل ہوئے بنے ہوے ہیں۔ عمودی اور معلّق مثلثیں گلاب کے پھولوں سے مزین ہیں۔ آرائشی پٹی کے اوپر اور اس کے نیچے بڑے بڑے پتے بنے ہوے ہیں، اس کی استقلی سے قبل Schulz نے اس کی تصویر اتاری تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے دروازے کی بائیں طرف کا آدھا حصّہ کنارے نک مکمل هو چکا تها جب که دائین طرف کا آدھا حصه آرائشی پٹی کے نصف تک ہمنچا تھا۔

مثلثوں میں بیل ہوئے مختلف قسموں کے بنے هوے هیں۔ Jahrb. d. preuss. kunstsammlungen کو میں۔ مولادی اشاعت میں اس مارت کے نقش و نگار کا نقشہ اس طرح دیا گیا عمارت کے نقش و نگار کا نقشہ اس طرح دیا گیا ہے: مثاث الف اور ب کے دائروں میں انگور کی بیایی هیں جن میں پرندے انگور کے دانے چن رہے ہیں ۔ مثلث الف کی چوٹی پر چین کا ایک انسانوی جانور بنا ہوا ہے جس کا سر انسان کا ہے۔ یہ جانور چین کی صنعت تربت سازی میں بڑا مقبول جانور چین کی صنعت تربت سازی میں بڑا مقبول وها ہے ۔ مثلث ج میں دائرے ایک دوسرے میں پیوستہ هیں اور انگور کی ببلوں کے علاوہ کنول پیوستہ هیں اور انگور کی ببلوں کے علاوہ کنول انگور کی ببلوں کے علاوہ کنول انگور کی ببلوں کے علاوہ کنول انگور کی ببلوں کے علاوہ کنول انگور کی ببلوں کے علاوہ کنول انگور کی بیلوں کے علاوہ کنول انگور کی بیلوں کے علاوہ کنول انگور کی بیلوں گئی هیں اور وہ

گلدان سے باہر اگتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے اطراف میں شیر اور عقاب کے بازو اور شیر کے جسم والے خیالی جانور بنے ہوے ہیں۔ گھاس میں بھینسے، چیتے اور بن بلاؤ بھی نظر آتے ہیں۔ مشلث (I) میں زمین سے گھاس اگی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں آدمی انگور چنتے نظر آتے ہیں۔ مشلث (L) دروازے کے دائیں جانب ہے۔ اس کے آگے جانور نہیں دکھائی دیتے۔ دائیں جانب کی مشلثوں میں دوسرا نقشہ نظر آتا ہے۔ M تا T مشلثوں میں اگرچہ انگور کی بیلیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ نرم و نازک ہیں اور ہر مشلث میں مختلف شکلوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ مشلث میں مختلف شکلوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ مشلث میں مختلف شکلوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ مشلث میں مختلف شکلوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ مشلث بر تکونی شکل کے نقش و نگار ہیں .

عمارت کی شکل اور اس کا مقصد تعمیر : اس کا نقشه حیرا کا ساہے، یعنی فرودگاہ کا عربی نمونه، جو عمارتی مسالے سے بنا ہے اور لخمی دارالحکومت کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں شاهزادے کا خیمه یا منزل گاه عین اسی طرح درمیان میں هوتی هے جس طرح المسعودی نے سامرا کا حال لکھا ہے (دیکھیر Herzfeld: Erster vorläufiger Bericht uber die Ausgrabungen von Samarra ، برلن ۱۹۱۲ ، ص ۳۹ ببعد) ـ المَشتَّاء اخیض اور سامرا مشرقی طرز کے معلات کے جانشین میں۔ جس طرح عراق میں اخیض کی تحقیق اور سامرا کی کھدائی کے بعد ان کے مخصوص طرز تعمير كا پتا چل سكا هي، اسى طرح . ا Lammens کی تحقیقات نے ان عمارتوں کی تعمیر کے مقصد کی وضاحت کی ہے (La Bâdia et la - (מ א ה יא Hira sous les Omeiades) Lammens کی تقلید کرتے ہوئے Herzfeid نے واضع كيا هي كه المشتا صحرائي (باديه) محل تها جو

حیرا کے نمونے پر کسی اموی شاہزادے کی عارضی سکونت گاہ کے لیر بنایا گیا تھا.

انکشاف کا حال، مآخذ اور تاریخ: سب سے پہلے H. B. Tristram نے المشتا کو دریافت کیا تھا۔ G. Ferguson اس کا فن تعمیری سے متعلق مشیر تھا جس کی تصربح کے مطابق یہ ساسانی محل تھا اور اسے خسرو ثانی نے اپنی فتح شام کے بعد ہیں ہے میں تعمر کرایا تھا ۔ Tristram نے The Land of Moab (لنڈن عدم ع) میں اس کا حال الكها توعلمي دنيا مين اس كا چرچا هونے لگا۔ انیسویں صدی عیسوی کے اواخر میں المُشَتّا علم الآثار كا موضوع بحث بن گيا - ١٨٩٨ء مين ٨. Musik اسے دیکھنر آیا اور اس کے فوراً بعد .R. E. Brünnow اور A. V. Domaszewski کاسے دیکھا بهالا اور اپنے نتائج تحقیقات کو Provincia Arabia (س. و وع تا و و و ع) مين پيش كيا ـ اس اثنا مين ایک روسی سهم B. Schulz کی رهنمائی میں و هاں مصروف تحقیق ره چکی تهی اور Schulz و Strzy-Jahrb. d. preuss. ع اپنے مشاهدات کو owski. «Kunsts نام سے ۱۹۰۳ میں بران سے شائع کیا ، تھا۔ پر و فیسر Strzygowski (علمی دنیا کی طرف سے) مستحق ستائش هیں که ان کی تحریک سے W. Bode کو یہ خیال دامن گیر ہوا کہ المُشَنّا کی روکار کو برلن لایا جائے۔ قیصر ولیم ثانی نے بھی اس معامار میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس کے سلطان عبدالحميد سے دوستانه تعلقات تهر ـ سلطان نے ایک مشرقی فرمانروا کی دریا دلی کا مظاهره كرتے هوے اس بيش بہا صحرائي آرائش كو بطور تحفه جرمن شهنشاه کی خدست میں پیش کر دیا۔ عمارت اور اس کے نقش و نگار کے مطالعے کے بعد Strzygowski اس نتیجر پر پہنچا کہ المشتّا ... سے لر کر ۔۔۔ ع کے درمیانی عرصر میں

تعدیر هوا تها - Dassaud اور Dassaud سے مل کر تاریخی حقائق کی بنا یه طے کی ہے کہ بشتا لخمی دور سے کی بنا یه طے کی ہے کہ بشتا لخمی دور سے تعاق رکھتا ہے، یعنی اس کی تعیر چوتھی صدی عیسوی میں هوئی تھی اس کی تعیر چوتھی صدی عیسوی میں هوئی تھی (۱۹۰۹ء) میں اس کی اللہ اور Edom کا اندازہ ہے کہ یہ غشانی Brūnnow اور اللہ اللہ اندازہ ہے کہ یہ غشانی یادگار ہے - برخلاف اس کے Strzygowski کے نتائج تحقیقات پر تبصرہ کرتے ہوے (۱۹)، ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۹ء میں المُشتا کو اموی دور کی یادگار بتایا ہے۔

Genesis der islam kunst und i Herzschl שה של אב: ויבו פו . Isl. ) das Mshattaproblem ١٠٥ تا ١٠٨) ميں علم فن كي تاريخ سے اس كے ثبوت میں شواہد پیش کبر ہیں۔ اسی زمانر میں H. Lammens نے Badia et Hira الحيرا) كے نام سے اپنے نشائج فكر شائع کیے (M FOB) ج م، ۱۹۱۰ ص ۹۱ تا ہرر) ۔ اس سے بھی Becker کے خیالات کی تائید هوئی ۔ یه نظریه که المشتّا اموی دورکی عمارتی یادگار ہے، Herzfeld نر بڑے و ثوق سے Jb. d. Preuss. Ksts) Mshotta, Hira und Badiya ۲۰۹۱) میں پیش کیا اور انجام کار ولید ثانی کے ھاتھ کا ایک کتبه دریافت کر کے جس پر مرتبت وغيره كا حال لكها تها، اپني تحقيقات كو پایهٔ تکمیل تک پهنچا دیا . ولید ثانی ایک سال کی خلافت (۱۲۹ه/۱۲۹ تا ۱۲۹ کے بعد قتل هوا تها اور اس وقت عمارت زير تكميل تهي ـ اس مفروضر کی مزید تائید ایک کمانی سے بھی هوئى جو H. Lammens نے ابن المقفّع سے نقل کی تھی (.7. م. اور روز) - اس کے مطابق ولید

ڈانی کو ابراھیم نامی ایک شخص نر قتل کیا تھا جب که وہ صحرا میں "ایک شہر" کی تعمیر کرا رہا تھا جو اس کے نام سے موسوم ہونر والا تھا۔ Lammens کے بیان کے مطابق و، شہر مُشَتّا هی تها ـ حال هی میں یروشلم کی Ecole Biblique st. Ettienne کے دو پادریوں اور اساتذہ و Savignac نے بادیة الشام کے محلات کی تحقیق و تفتیش کی هے ( Mission Arch. en Arabic III Les Chateaux Arabes de Qoseir Amra, Haranch et Tuba: ٣ جلدين، بيرس ٩٣٦ عــُد طوبه اور المُشَتَّا کے بارے میں اثریات کے یہ دونوں طالب علم آثار قدیمہ کے سابق ماہرین کی طرح اسی نتیجر پر پہنچر تھر، یعنی یہ بھی اسی زمانر سے تعلق رکھتے میں۔ چونکہ ان کا انتساب انھیں اموی دور سے ناممکن نطر آتا تھا، لہذا انھیں زمانۂ قبل از اسلام سے منسوب کر دیا گیا۔ چونکہ دونوں عمارتیں ابھی زیر تکمیل تھیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے که ان کی تعمیر کسی شاهی خانوادے یا بادشاهت کے آخری دور میں ہوئی ہے۔ المُشتَّا سے بت بھی ملر هیں لہذا یہ اس بھی اموی دور سے سسوب مونے میں مانع رہا (دیکھیے Die Kunst: Dicz d. Islamischen volker مطبع يازدهم، ١٩٢٦، ص · (10T)

اموی دور مین مشتاکی تعمیر کا ثبوت:

اموی دور مین مشتاکی تعمیر کا ثبوت:

اتو اس کی تاریخی قدر و قیمت کا صحیح اندازه

کرنے کے لیے اس کے پاس ناکافی مآخذ تھے۔ اس وقت

اموی فن کا صحیح تصور بھی نه تھا۔ Herzfeld

کی ان ممالک میں بار بار آمدورفت رھی تھی اور

وہ اس وجه سے سرزمین مُشتّا سے اچھی طرح آشنا

تھا۔ اس نے چھے برس بعد مضبوط شواھد کی بنا

پر اس مسئلے کی تحقیق کی۔ ان میں ایک اھم

ترین تاریخی یادگار، جس سے تحقیقی نتائج اخذ كبر جا سكتر تهر، جامع الخاصّى كي محراب تهي جسے اس وقت Sarre اور Herzfeld نے بغداد میں دریافت، کیا تھا۔ اس کا زمانهٔ تعمیر قبل از عمد بنی عبّاس یا اس کے اوائل کا زمانہ ہو سکتا تھا اور اس کے نقش و نگار بالکل المُشَتَّا جیسے تھے (ادا) ، : ٣٣ ببعد و لوح عدد ، ) - دروازے کے دائیں جانب دالان میں طاق کو محراب کا نام دینا ناقابل قبول ہے۔ بعض سطحی قسم کے مصنفوں. نر محراب. كو بطور ثبوت پيش كيا هے، ليكن Herzseld نے اس کو زیادہ اھمیت نہیں دی۔ Schulz موقع پر اس امر کی تصدیق کر چکا تھا که یه طاقچه محراب نمیں ہے ۔ نقشر اور Schulz کی پیمائشوں سے پتا چلتا ہے کہ دیوار کا ایک حصّه جو ٦٥ سنٹي ميٹر لمبا هے، آگے کو نکلا هوا هـ، اس میں ایک طاق ۱۰۹۰ میٹر چوڑا اور ۸۸ ، ۱ میٹر گہرا ہے ۔ یه اس که محراب دیوار کے آگے نکلی نہیں ہوتی (استثنائی صورت میں کچه بهی نمیں هوگا) اور اس کی اتنی چوڑائی مناتر زمانوں کی مساجد میں شاذ و نادر هی نظر آتی ہے (اتنی گہرائی تو کمیں بھی دکھائی نہیں دیتی) ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک قسم کا طاق هوگا ـ قصر الطوبه كى جنوبى ديوار ميں اس قسم کے چار نیم مُدَوَّر طاق هیں جو تقریباً دس فث چوڑے میں جن کو آثار قدیمہ کا کوئی مسلمان عالم محراب نهين كه سكتا اور نه المُشَتّا هم، کو عمد بنی الله کی عمارت ثابت کرنے کے لیے ایسے بودمے شواہد کی ضرورت ہے۔ تطعی رلائل تو مختلف اقسام کے عمارتی مسالوں، کاریگری کے مختلف نمونوں، عمارت کی آرائش میں چھوٹے موٹے فنوں کی کارفرمائی، جن کا مشاهدہ -Strzy gowski نے کیا لیکن وہ ان کی کما حقّه تشریح

نہیں کرسکا اور چار قسم کی مثلثوں میں مختلف اقسام کی مینا کاری، میں مضمر ہیں .

قصرشا ہی میں عراقی اینٹوں کے کام کے علاوہ شامی سنگ سازی کا استزاج یه ثابت کرتا ہے که الهُشَتَّا میں کاریگروں کی مختلف جماعتیں کام کرتی تھیں جنھیں بیگار میں بھرتی کر کے لایا گیا تھا کیونکه بیگار کا رواج اسوی عمهد میں دوبارہ ہو کیا تھا۔ خشتی محرابیں عرانی طرز تعمیر کی نشاندهی کرتی هیں۔ مزید برآن یه محرابین نوک دار ھیں جن کا ساتویں صدی عیسوی سے قبل رواج نه تها، اس لير زمانة تعدير كو ٠٠٠٠ سے پہلے قرار دینا کسی طرح بھی ممکن نہیں -نوكدار محرابوں كى ترويج اوائل اسلامي عہد کی یادگا: هے ۔ هال کمرے پر شامی طرز کی یک رخی تصویریں اور آرائشی پٹی پر شمالی عراق کے فن کا خاکه نظر آتا ہے۔ ھال کمرے کے ستون قدیم عمارتوں سے نکال کر نصب کیے گئے ہیں حيسا كه مسلم عمد مين هوتا آيا هـ مسلمانون کے عہد سے قبل محرابوں میں لکڑی کے بند ناپید تهر اور نه دوسری عمارتون کا سامان هی استعمال میں لایا جاتا تھا (Herzfeld) - محل کی آرائشی روکار کی قدر و قیمت پر Strzygowski اور Herzfeld نرجو كچه لكها هے، هم اس ميں تهور إسا اضافه كرنا چاهتر هين - سابقه مباحث میں دو باتوں کو نظر انداز کردیا گیا ہے۔ آرائشی روکارکو پیشگاه کی بنیاد سمجهنا چاهیے، جو که پایهٔ تکمیل تک نهیں پہنچ سکی؛ (۲) نقش و نگار کا یه فن ایران کی صنعت پارچه بافی سے مأخوذ هے ۔ اس سے یہ بھی واضح هوتا ہے که عمارتی نقش و نگار کی دنیا میں اس کا یکایک ظہور کیونکر ہوا۔ عمارتی کناروں کے اوپر جو روکار تعمیر هوئی تھی، اس میں قالینوں سے زیادہ

بیل ہوٹے بنانےکی تجویز تھی ۔ آمنے سامنے بےشمار قسم کے جانوروں کی تصویریں بھی جو آج بھی روسی قالینوں اور پارچات پر اکثر دکھائی دیتی میں، اٹھار ھویں اور انیسویں صدی کے ایرانی اور قفقازی بیل بوٹوں سے متأثر ہیں۔ ان میں پیچ وخم کهاتی هوئی آرائشی روکارین موجود هیں جن پر بیل ہوٹے بنے ہوے ہیں ۔ ان کے درمیان سرو کا درخت (گلاب کے پھول کے نقش کے بجائر) نظر آنا ہے، جو اس قسم کے نقش و نگار کی مقبولیت، عام رواج اور پائداری کا مظهر ہے۔ جب ان بیل بوٹوں کو عمارتی آرائش کے لبر اختیار کیا گیا تو پارچات کے مقبول عام نقش و نگار کو هر سلک اور هر زمانر کی فنی روایات کے مطابق اپنا لیا گیا ۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر کی عمارت بنازر والر معمارون نر ایک هی خاکے میں مختلف طرز تعمير كا مظاهره كيا هے.

روایت سے تاریخی انحراف اور ایک جداگانه طرز تعمير مين مهارت سے اندازه هوتا ھے كه معاشرے اور اس کی فکر و نظر میں بھاری تبدیل آگئی تھی ۔ فتی معتقدات جو اتنے کامل اور ترقی یافتہ ہوں, کسی بدوی شیخ کے ذوق و شوق کا نتيجه نهين هو سكتر - قياس چاهتا هے كه بر اندازه مال و دولت اور دور رس اقتدار کے علاوہ اعلیٰ درجے کا فتی ذوق بھی کار فرما ھوگا جس کا حامل صرف اموی دربار ہی ہو سکتا ہے اور مصادر سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب اوصاف وہاں مجتمع تھر۔ تعمیرات کا شائق ہی اتنے بڑے محل کی تعمیر کا خواب دیکھ سکتا تھا اور تعمیر کے خاکے میں وهی دربار حقیقت کا رنگ بهر سکتا تها جو علما، شعرا اور سارے ملکوں کے ماہرین فن سے معمور هو \_ یونانی طرز کی روکار اور ستون دار محرابوں سے انحراف کی وجه ایک نئر مذھبی فکر

و نظر کا ظہور ہے جس پر نوزائیدہ اسلام کو ناز تھا۔ دینی ارشادات کا فنی مظہر سب سے پہلے فرشی نتش و نگار بنے جن کی ترقی پذیر شکل گیار دویں صدی عیسوی میں خار کرد کے ایوان میں کتبات کی آرائشی پٹی کی صورت میں ظاہر دیکھیے Churanische Baudenkmäler: Dicz ہوئی (دیکھیے ۱۸/۲)۔ مآخذ مقالے میں آگئے دیں .

(E. Diez)

المُشْتري : اس سيّارے كو انگريدري ميں Jupiter اور فارسی میں هُرشزد اور مَزْد (اهُورا ـ منزدا) کمتر هیں ؛ سمیری زبان میں اس کا نام شَانْهُي (Shulpae) هے ۔ بعد میں نام سُلُوبَبْر (-Mulu babbrr) بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی ''سفید ستاره ، هین (Hesychios میں یه نام = Moyobabap دیکھیر Babylonien und Assyrien : Meissner دیکھیر ھائیڈلبرگ مہو ع، جہیں، م) اکادی زمانے سی يه هميشه سيسب سے بڑا ديو تا ماردك (Marduk) جو توریت میر Merodach هے ، متصور هوتا رها۔ عبرانی میں اس کو Sedek کہتے ہیں ۔ یونانی میں یہ سب سے بڑے دیوتاکی حیثیت سے ، جیساکہ بابلی بھی سمجھتے تھے ہ: ہسے قدیم کے نام سے موسوم ہے۔ حدیث میں ہمیں اَلْمَشْتریْ کا نام اور مترادف برجيس ملتا هي (ديكهير لسان العرب، · ( TTT : 2

فیثا غورت اور بطلمیوس کی طرح عرب هیئت دان مشتری کو اندر کی طرف سے فلک ششم یا جاهر کی طرف سے فلک ششم یا اندرونی طرف سے فلک سوم میں شامل کرتے هیں۔ اندرونی جانب یه فلک مریخ کی بیرونی سطح کے اور بیرونی جانب فلک زحل کی اندرونی سطح کے متصل ہے۔ جدول ذیل میں زمین کے مرکز سے مشتری کا بعد اقرب، بعد اوسط اور بعد البعد درج کیا گیا ہے۔ یه فاصلہ جو زمین کے نصف قطر کیا گیا ہے۔ یه فاصلہ جو زمین کے نصف قطر

کے اعتبار سے ظاہر کے گئے ہیں، البقانی (الزیج الصابی، طبع نلینو، باب . ہ)، الفرغانی (compilatio) بابن رسته (کتاب الاعلاق، طبع، علیہ باب رسته (کتاب الاعلاق، طبع، علیہ کا بابن رسته (کتاب الاعلاق، طبع، علیہ کے بائر ہوئے اعداد، نیز میدووں کی دریافت کردہ ان قیمتوں کے مطابق ہیں جو البیرونی نے یعقوب بن طارق کی اباہ هیں جو البیرونی نے یعقوب بن طارق کی تائیہ علیہ انداد بھی ساتھ هی دیے گئے هیں .

ان اعداد میں زمیں کا نصف قطر (البتانی ، الفرعانی اور برحیا کے اندازے کے مطابق عرب میل طور ابن رسته کے اندازے کے مطابق عرب میل تصور کیا گیا ہے، البیرونی کے قول کے مطابق ہندو اس کا اندازہ . . . . ، فسر قول کے مطابق ہندو اس کا اندازہ . . . ، فسر سخ = . مام عرب میل بتاتے ہیں (ایک عرب میل = ۱ valore metrico: Nallino میٹر، دیکھیے اصل مشتری کے اصل ارض مرکزی فاصلے، ان اعداد سے جو مثلاً

البتّاني نے بتائے هيں، في الحقيقت تقريبًا ١١١ گنا زیادہ میں؛ تاهم یه امر قابل ذکر هے که ۲۳: ۳۷ کی نسبت جو اس عالم نر مشاهده کردہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ظاہری قطر میں قرار دی ہے اور جس کی مدد سے بعد البعد کا فاصله بعد اقرب کے تخمینه کرده فاصل ۸۰۲۲ نصف قطر ارضی سے شمار کیا گیا ہے، زمانۂ حال کے تخمینے سے غیر معمولی مطابقت رکھتی ہے۔ بعد اوسط پر مشتری کا ظاہر قطر البتّانی نے سورج کے قطر کا γ بتایا ہے اس سے اور بعد اوسط سے اس نیے مشتری کا صحیح قطر سم عطر ارضی (ﷺ نصف قطر) اور اس کا حجم زمین کے حجم کا ٨١ گـندا (يعني ٣٨) شمار کيا هـ ـ اصل قیمتیں ۲۰۵۹ (یعنی ۱۷۰ گنا زیاده) هیں۔ مشتری کا قبطر == ۱۱۰۱ قطر ارضی، حجم == ۱۳۸۰ حجم ارضي .

مشتری کی حرکت بمه اتباع المحسطی چار دائروں (افلاک)میں تعبیر کی گئی ہے (دیکھیے البتانی: الزبج، باب ۳۱)۔ زیجوں میں اس کی اوسط یوسیه کو کبی حرکت کی قیمت کی درج ہے۔ اس کے کو کبی دور کی مدّت القزوینی نے(آثار، طبع وسٹن فیلڈ، ۲، ۲) ۱۱ سال ۱ ماہ ۱۵ یوم بتائی ہے. المشتری نجوم میں: المشتری بیوت الرّاسی

(قوس منزل شب) اور الحوت (حوت، منزل) كا حاکم (ربّ) ہے، نیز رمثانته (Triquetrum) کا جو الحمل، الاسد اور الرامي پر مشتمل هـ، حاكم شب ھے جس کا حاکم روز سورج ہے اور آخر میں س مثلثه كارفيق هے۔ اس كا شرف السرطان كے مرر اور اس كا هبوط، الجدى كـ ، مين هـ ـ بقول القزويني (۲:۱) منجم المشترى كو السعد الاكبر کہتے ھیں۔ "کیونکہ اس کا سعید اثر زھرہ کے اثر سے بڑھا ہوا ہے''۔ وہ شادمانی کے بہت سے واقعات اور زیادہ سے زیادہ خوش بختی کو اس سے منسوب کرتر ھیں ۔ یہ خیال کہ سیّارہ مشتری خوش نصیبی کا ستارہ ہے دوسری قوموں میں بھی عام طور پر پایا جاتا ہے، چنانچه ارض بابل، هندوستان اور چین میں بھی لوگ یہی سمجھتر ھیں ۔ عربوں کے نجوم میں مشتری کی قدر و قیمت کی مزید تفصیلات کے لیے ابو معشر کی تصانیف دیکھیے .

مآخل : دیکھیے مآخذ تحت مادہ عطارو و منطقہ . (W. HARTNER)

مُشْرِک : رك به شِرْك .

[بنو] سُشَعْشَعْ: خُوزستان میں حَویزہ [رك بآن] کے ایک شیعی عرب خاندان کا نام ۔ حَویزہ (یا 'حُویْزہ': ابن بطّوطہ، ۲: ۹۳: حویزا) کا شہر ۲ درجے، ۲۵ دقیقے طول البلد مشرقی، ۸٫۸ درجے ۵ دقیقے عرض البلد پر دریائے کرخہ [رک بآن] کی پرانی گزرگاہ پر اس جگہ واقع تھا جہاں سے یہ دریا مغرب کی طرف مُڑتا ہے .

ماهرین انساب کے نزدیک اس خاندان کا بانی محمّد بن فلاّح تھا جو چودھویں پشت میں امام هفتم [حضرت] موسی الکاظم ای اولاد میں سے تھا۔ سید محمّد شہر واسط میں پیدا ھوا اور اس نے حمّه میں شیخ احمد بن قَمدٌ سے جو تصّوف کی طرف میلان رکھنے میں مشہور تھے، تعلیم

نوین صدی هجری (پندرهوین عیسوی) شیعی عُلات کی تاریخ میں ایک نہایت اهم عمد هے (اناطولیا میں بور کلوجه Borkludje مصطفی اور بدر الدين کي ١٣١٦ع کي بغاوتين؛ سيد نور بخش کی مہدویت کی دعوت؛ قرہ قویونلو کا انتہائی غُلُّو؛ اَردُ بیل میں شاہ اسمعیل کے باپ اور دادا کی سرکردگ میں باغیانه شورشیں) ـ سید محمد کا دورہ زندگی بھی، جس نے شیعیوں کے مقدس مقامات کے بالکل قرب و جوار میں نشو و نما پائی تهی، انهیں حوادث کی ایک کڑی تھا۔ احمد بن فَہْد نے اس کے یہ خیالات معلوم کر کے کہ اسے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعوی ہے اس کے خارج از اسلام ہونے کا فتوی دے دیا۔سید محمّد كا ونظمور'' يعني اس كي دعوت كا آغاز ٢٨٠٠ه/ ١٣٣٦ع ميں هوا (يه تاريخ ٨٢٨ه/١٣٦١ع كے مقابلر میں زیادہ معتبر ہے؛ دیکھیے Carskel کتاب کتاب مذکور، ۱۹۲۹ع، ص ۹۳ - شروع میں اس نے اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی ابتدا عرب قبائل (بنو سُلامه، بنوطے) سے کی جو واسط کے دلدلی علاقے میں رھتے تھے - سممھ/.سماع میں اس کی والی شُوقَه (شَطْرہ کے مغرب میں) سے کھلم کھلا جنگ هو گئی، لیکن اس میں اسے شکست هوئی ۔ یه سهدی اب دوب (دوب؟) کی طرف متوجه هوا جو دریائے دجله اور حویزہ کے درسیان واقع ہے جہاں اس نے معادی قبیلہ کے بطن نیس کے عربوں کو اپنا پیرو بنا لیا اور انھیں مجبور کیا که وه اپنی بهینسین بیج کر اسلحه خریدین (یمان اشاره قبیله مَعْدان کی طرف ہے یعنی ان نیچ ذات کے عربوں کی جانب جو دلدلی علاقوں میں رهتر تھے اور بھینسیں پالتر تھے) ۔ پھر اس نر مهموں کا ایک سلسلہ شروع کردیا (حَوبزہ اور

واسط کی جانب) اور اس کا مغلوں (یعنی قرہ قویونلو ترکوں) سے تصادم ہوا۔ انجام کار ہم رمضان ۸۳۵ه/۲۶ فروری، ۱۳۵۸ع کو وه حویزہ میں آکر آباد ہو گیا جسے اس نے شیراز کے تیموری شہزادے میرزا ابراھیم کے وزیر ابو الخير سے لؤ كر چهن ليا تها .

اس کے بعد بغداد کے امیر اسْپَند بن قَسرہ یوسف قرہ قبویلونلو نے سید محمّد پدر حملہ کیا اور سید محمّد جَویزہ سے فرار ہوگیا ، لیکن اسْپَند کے و ھال سے چلے جانے کے بعد اس نیے نه صرف حَویزہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا بلکہ بصرے پر بھی چڑھائی کر دی، گو یہ سہم ناکام رہی اور واسط پر بھی حمله کر دیا (۸۵۸ء/۱۳۵۳).

اس زمانے کے قریب بڑا کردار سید محمد کے بیٹر مولا علی نے ادا کیا ۔ اس نسے واسط اور نَجَف پر حمله کرکے ان دونوں شہروں پر قبضه کر لیا ، زائرین کے قافار کو لوٹا اور بغداد کے مضافات میں غدارت گدری کی ، تا آنکه جمان شاه بن قره یوسف قسره قویونلو کی فوج میدان میں آئی اور پھر کمیں جاکر اسے پسپا کیا جا سکا۔ اس کے بعد وہ کوگیلو (لگرستان)کی طرف متوجہ ہوا جو پیر بداق بن جہان شاہ کے زیر نگین تھا ، لیکن وہ ایک تیر سے زخمی ہو کر مر گیا (۸۹۱هم ٦٥ ٣٥ ع) ـ تير اس کے اس وقت لگا جب وہ اپنے معمول کے مطابق رود کردستان میں غسل کے لیے اترا۔ مدولا علی کی وفات کے بعد سن رسیدہ سید محمّد دوباره میدان عمل میں کود پڑا - امیر ناصر فَرجُ الله عُبّادي نمے بغداد سے اس کے خلاف فوج کشی کی لیکن سید محمّد نے اسے واسط کے مقام پر دندان شکن شکست دی ۔ سید محمد کی زندکی کے آخری ایام علمی سرگرمیوں میں بسر هو رُے۔ اس کی وفات . ٨٥ ٨ ٨ ٨ ٨ م ١ ع مين هو ئي (يا تاريخ سيد على

کے مطابق ۲۲۸ه/۱۲۹۱ء میں) .

سید محمد کے عقائد: سید محمد کی تصنیف کلام المهدی کے دستیاب هو جانے کے بعد اس کے دعومے ممدویت کی تصدیق بھی همیں سلکئی ہے۔ (دیکھیے مجالسَ الْمُؤْمنین ، وغیرہ) ۔ سید محمد باطنیوں کی مخصوص اصطلاحات استعمال كرتا هي ـ وه لكهتا هي (ديكهير كَسُرُوي، م ٢٤) : "حضرت على الله آنحضرت صلى الله علیه وآله وسلم کے پہلو به پہلو ایک ''سرّدائر'' تھے جو آسمانوں میں اور زمین پر گردش کرتر رهتر تهي ـ آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم منصب رسالت کی رو سے ایک "پردہ" (حجاب) تھر۔ گیارہ امام (پیغام رسانی کے لیر) آپ کے فرشتر تھے جو اس سر کی جانب سے رسول تک اور رسول کی جانب سے سر تک پیغام لاتے اور لے جاتے تھے۔ سَلْمَان [فارسي] بھي اهل بيت کے ايک فرد تھر ـ یه بیت بیت طریقت اور معرفت ہے۔ جس شخص كو حقيقت أ(سرّ) على كا عرفان حاصل هو جاتا ہے وہ اپنی صدی اور زمانے کا سلمان بن جاتا ھے۔ موجودہ سیّد جو اس دنیا میں ظاهر هوا ہے، هر نبی اور هر ونی کا جانشین ہے۔ یه ظہور بموجب هیئة ظاهریه فے اور انسانی طبعی کمزوری سے هوا هے نه كه قدرت مطلقه كى طاقت سے، كيونكه وجود حقيقي ابسا مقام نهين بدلسا ليكن "حجاب" اپنا مقام بدلتا رهتا هے اور جسم مختلف صفات حاصل کرتا رہنا ہے، بعینہ اسی طرح جس طرح جبرئیل مختلف اجسام میں متعدد شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی وجود ایک هی مستقل شکل میں اپنی جگه قائم ر ہتا ہے۔ اللہ تعالی کو کسی چیز کی ضرورت نهين، وه سزاوار حمد هي [انَّ اللهَ غَنَّي حَمَيْدً]'' ٠(١١ [لقمن] : ١١)٠

مُشَعْشَع كى ، جـو اس خانـدان كا لقب هـ ، اصل ضرور شَغْشَع (شَعْشَعه ؟) هوگي جو سيد محمّد اپنی زندگی کی ابتدائی منازل کے لیے استعمال کرتا هيد شُعْشَعْت المعادى (كذا)، شَعْشَعة الدوب) . Supplement) Dozy میں شفشعه کی تشریح ''نور انشانی ، اشراق'' کی گئی ہے ، لیکن جو مثالیں اس نے دی میں وہ شراب کے اثرات سے متعلق هیں (شَعْشَع الشّرابُ بی رأسه) اور اس سے شعشع کے سعنی ''سر کو چڑھ جانا'' معلوم ہوتے ہیں [مشعشع کے معنے: پانی کی آميزش والى شراب ؛ مخمور ؛ مدهوش؛ پريشان وغيره] ـ سمكن هے اس اصطلاح سے سيّد كي مراد وہ صوفیانہ وجد ہو جو نشۂ شراب کے مشابہ هوتا ہے۔ مجالس میں یہ بھی مذکور ہے کہ سیّد کے مربد (مشعشعی) ایک ذکر کا ورد کیا کرتے تھے (بتول خوند میر ان کا ذکر بالجَهْر : "عَلَى الله"؛ هوا كرتا تها جس كى تكميل پر وہ غیر معمّولی چبزیں کر سکنےتھے، مثلاً اپنے جسم کو تلوار کی نوک پر رکھ دینا اور اس سے انهین کوئی گزند نه پهنچنا، وغیره) .

مشعشعی فرقے کی زندگی کے اعمال پر سید محمّد کی جانب سے سخت پابندیاں عائد تھیں (کَسُرَوی، ص ۳۷)۔ سزائے موت نه صرف اخلاق جرائم کے ارتکاب پر دی جاتی تھی بلکه هر قسم کی آلودگیوں کے لیے بھی ، مثلاً کوئی شخص تنور کو اپنے پاؤں سے چھو لے یا کوئی قصاب ایسی چھری استعمال کرے جو اس سے زمین پر گر چکی هو.

سیّد علی کے عقائد میں اپنے باپ کے عقائد سے برڑھ کر غلو تھا: بقول مصنف سجالس وہ اپنے آپ کو حضرت علی افتار (مظّمور حضرت اسیر المُؤمنین) کہا کرتا تھا اور دعوے

خدائی کرتا تھا .

سیّد محسن (سلطان محسن) کے عمد میں جو میّد محمد کا بیٹا اور اس کا جانشین تھا ، مشعشع خاندان کا اقتدار اپنر اوج کمال پر پہنچ گیا ـ سیّد محسن کے مقبوضات بغداد سے لر کر لرستان [رک بان] کے پہاڑوں (بختیاری ، فیلی [رک بسه لَـر]) اور خلیج فارس تک پهیلے هو مے تھے۔ بہت سے نضلا نراپنی تصانیف اس کے نام سے معنون کیں۔ یه صاحب سطوت بادشاه ۵. و ۱۹۹ و ۱ ع میں فوت ھوا۔ (یہ سنہ وفات سید علی کی تاریخ کے مطابق کرتے ہومے اس کے عہد سلطنت کو اس تاریخ تک وسعت دیتا ہے ، لیکن اس کے قول کی صحت میں شک ہے ؛ دیکھیے نہجے) ۔ سلطان یعقوب آق قويونلوكي تاريخ (تاريخ اميني) مصنفّه فضل الله ين رُوز بهان (پيرس كتاب خانه سلى، ancien fonds persan ، عدد ۱۰۱ ، ورق ۳۳، ب تا ۲۳، ب و 1121 بين ان غلط فهميون كي قابل تموجه تفصيل موجود ہے جو سيّد محسن اور اس کے بیٹے سید حسن کے درمیان پیدا ہوئیں .

صفویوں کی آمد: سیدمحسن کے عمدسلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی شاہ اسمعیل کے اقتدار کا زمانیہ شروع ہوا۔ دونیوں تحریکوں کا بناهم متصادم ہونا لازمی تھا۔ اسمعیل کے آبا و اجداد میں ایک شخص خواجمہ علی (۱۳۹۲/۱۹۳۸ میں ایک شخص خواجمہ علی (۱۳۸۸ میں اس غرض سے خوزستان گیا تھا کہ وہ دزفول کے لوگوں کو خوزستان گیا تھا کہ وہ دزفول کے لوگوں کو میں داخل کرمے (دیکھے سلسلہ نسب الصفویة، بران ۱۳۳۳، ص ۲۵م)۔ اس واقعے کی یساد سے بران ۱۳۳۳، ص ۲۵م)۔ اس واقعے کی یساد سے المحلیل کو مداخات کا حق مل گیا۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کو بمشکل ہی برداشت کر سکتا تھا

که اس کے مقابلے میں کہوئی اور شیعی تنظیم برقرار رہے - جب شاہ اسمعیل نے بغداد پر قبضه کر لیا (۱۵۰۸ه۱۹۱۳) تو سارے سید اپنے اس نئے آتا کے سامنے حاضر ہوے جس نے ان سب کو قتل کروا دیا کیونکه ان کے حریفوں یعنی دزنول کے رعناشی شیوخ نے ان کی شکایت کی تھی اور ان پر اپنے چچا علی کے ملحدانه عقائد کی بیروی کا الرام لگایا تھا ۔ بقول خوند میر تیسرے بھائی سید فیاض نے حویزہ میں مقابله کیا، لیکن لڑائی میں مارا گیا (کسروی: کتاب مذکور، ص میہ، کاخیال ہے کہ ''فیاض'، سید علی بن مجسن هی کا لقب تھا) .

مُشَعشعي حكام: بنو مُشَعْشع كا خود ميختارانه اقتدار جو ستر برس تک قائم رها ، شاہ اسمعٰیل نے کچل کر رکھ دیا ، لیکن جونہیں اس نے پیٹھ موڑی ، سیّد قلاح بن مُحْسن نسے حَمویزہ پسر قبضه کر لیا ۔ اس کے شاہ کی جانب اطاعت شعارانہ رویے کا اظہار اس سے هوا که اس نیر فیوراً هی شاه کی خدمت میں تحاثف روانہ کیے۔ . ۹۲۰ ۱۵۱۳ میں اس کا انتقال ہوگیا ۔ اس وقت تدر کسوں کے ھاتھوں چالدران کے مقام پر شکست کی وجہ سے صفویدوں کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ پهر بهی اس کا بیتا اور جانشین بدران بن فلاح (م ٨مه ٩ ه/١٥٥١ع) شاه كا وفادار رها ـ عثمانلی ترکوں اور صفویوں کے درمیان جاری رہنے والی جنگ کی وجہ سے حویزہ کے امیر دونوں طرف سے آتش جنگ میں گھر گئے۔ سرماع میں جب سلطان سلیمان همذان سے بغداد جا رها تها مشعشعی اس کی خدمت میں حاضر هوے اور پھر ۸۳۸ه/۱۵۳۱ء میں سید سجّاد بن بدران نے شاہ طہماسپ صفوی کے حضور میں جب وہ رغناشی حاکم کو سزا دینے

کے لیے دزنُول میں وارد ہوا، اظہار عقیدت کیا ۔ ستجاد کو مستقل طور پدر حُویدز، کا حاکم مقرر کر دیا گیا ۔ اسمعیل ثانی کی تخت نشینی (۹۸۳ هـ/ الم اع) کی تقریب میں اس کے فرستادہ سفیر کا ذکر بهى آتا هے (دیکھیے آمسن التواریخ، طبع Scadon، ص ۲۰۱ و سمس) - ۲۹۹ه/۱۵۸ ع میں بغداد کے علی پاشا نے حویزہ پر فوج کشی کی (نیازی: هنر ناسه میں اس کا ذکر ہے) جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ سجّاد نر قسطنطینیہ سے رابطہ اتحاد قائم کر لیا (Caskel : كتاب مذكور ، ص ۸۱ تا ۸۳) - اس خاندان کا سؤرخ لکھتا ہے کہ سجّاد کا انتقال م ہ ہ ہ سیں ہوا اور اس کے بعد اس کا فرزند زَنْبُوّر - ٩ ٩ ه تک حکومت کورتا رهما ـ زُنْبُور کا بهائی الیاس جو ترکوں کے پاس پناہ گزین (خان مُلتجی) تھا ، یوسف سنان چغّلہ زادہ کے ہاتھ میں اس کے خوزستان کے الحاق کے منصوبر کی تکمیل میں سیاسی کٹھ پتلی کا کام دیتا رہا .

سید مبارک: اس کے تھوڑے ھی دن بعد حکومت سید مبارک بن مطلب بن بدران (بقول حکومت سید مبارک بن مطلب بن بدران (بقول فلاح) کے ھاتھ میں آگئی۔ اس نے اپنی جوانی کا زمانیہ دورق اور رام ھرمز [رک بان] میں گذارا تھا اور ۹۹ ہ ھمیں عربوں کے ایک گروہ نے استے مویزہ آنے کی دعوت دی۔ اس سے اگلے سال اس نے زَنُور کو قتل کروا دیا۔ سید مبارک نے آفشاروں سے لیڑ کر دُورق لیے لیا۔ ۱۰۳ ھمیں وہ الجزیرہ (عراق اس نے دِزُنُول پر قبضہ کر لینے کے بعد شُوشتر کا محاصرہ کر لیا۔ س. ۱ ھمیں وہ الجزیرہ (عراق زیریں کا دلدلی علاقہ) میں سرگرم عمل رھا اور زیریں کا دلدلی علاقہ) میں سرگرم عمل رھا اور جانب سید مبارک کا رویہ کسی قدر مشتبہ تھا ، ہاکہ وہ اس کے دشمن عبدالمؤمن خان اُزبک سے جانب سید مبارک کا رویہ کسی قدر مشتبہ تھا ،

بهی خط و کتابت رکهتا تها .

سید مبارک کا باپ بانی خاندان کے عقائد سے پہلے می بیزاری ظاهر کر چکا تھا۔ سید مبارک نے علامہ عبداللطیف جامی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی مدد سے مذهب اثنا عشری کے عقائد حویزہ میں پھیلائے۔ مبارک پہلا شخص هے جس نے خان کا لقب اختیار کیا۔ اس کا باضابطہ لقب والی عربستان حویزہ (عالم آرا ، ص مهمہ) تھا۔ شاہ سے اس کے تعلقات تعائف کے باهمی تبادلے تک سے اس کے تعلقات تعائف کے باهمی تبادلے تک محدود تھے۔ مبارک ۲۰، ۱ه/۱۹۱۹ء میں فوت محدود تھے۔ مبارک ۲۰، ۱ه/۱۹۱۹ء میں فوت ہیں، جس نے ایک صفوی شہزادی سے شادی کی بھی، جس نے ایک صفوی شہزادی سے شادی کی راشد بن سالم بن مطلب کے هاتھ میں آئی جو راشد بن سالم بن مطلب کے هاتھ میں آئی جو مادا گیا۔

كچھ مدّت تک مُشَعْشعى باهمى فساد ميں مبتلا رھے؛ اس کے بعد شاہ عباس نے سید منصور بن مطلب کو . س . ۱ ه/ . ۱۹۲ میں حویزہ بھیجا۔ بعد ازان چونکہ اس نے شاہ کیو مہم بغداد میں کسی قسم کی مدد نه دی ، لمذا سس ، ۱ ه/سه ۱ و میں اس کی جگہ سیّد سحّمد بن مبارک کو مقرر کیا گیا۔ اس موقع پر ایک تزل باش دسته فوج والی حویزہ کی حفاظت کے لیے قلعے میں متعین کر دیا گیا۔ ۱۰۳۷ میں سید محمد نے بغداد پر ایرانی حملر کے دوران میں ایران کی مدد کی۔ سه ، ، ه سین شاه صفی نسر اس کی جگه پهرسابق والی سید سنصور کو مقرر کر دیا - ۱۰۵۳ ه/۳ ۲۹ عمیں منصور کا بیٹا بُـر که اسکا جانشین هوا جو عربوں کی فروسیت و شمهاست کا صحیح نمونه تھا (اسکی عالم شباب کی سمم جرئی نرنجد کے عرب افسانوں میں اس کے لبر جاکہ پیدا کر دی تھی ؛ دیکھیر

Caskel : کتاب مذکرور، سه ۱۹۳۰ می ۳۲۳) - وه شاعر بهی تها اور این مُعْتُوق نے کئی قصیدے اس کی شان میں لکھے هیں ۔ . ۹ . ۱ ه میں بَدرکه کو اپنی جگه سیّد علی خان بن خَلف بن مُطّلب کے لیے خالی کرنا پڑی ۔ یه شخص تعلیم یافته اور نیک نیت تها، لیکن اپنے گرد و پیش کے لوگوں پر نظم و ضبط قائم نمیں رکھ سکتا تھا۔ شاہ نے عارضی طور پر خویزہ کو لرستان کے والی منوجہر خان کے حوالے کر دیا اور اس نے یہاں دو برس تک حکومت کی ۔ علی خان ۱۰۸۸ هوگیا (یه ذکر کر دینا ضروری هے که ابن مُعْتُوق جو قصائد هر سال اس کی شان میں لکھا کرتا ان جو قصائد هر سال اس کی شان میں لکھا کرتا ان کا سلسله ۱۰۸۵ تک پهنچتا هے) .

دَورِ نـزاع و شقاق : على خـان اپنے پيچھے ایک بہت بڑا کنبہ چھوڑ گیا ۔ اس کے بیٹوں نے اصفهان میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر الگ الگ سازشیں شروع کر دیں ۔ مولا حیدر نے اپنی تمام عمر اپنے حریفوں سے لڑنے جھگڑنے میں گزاری اور ۱۰۹۲ه/۱۹۸۹ء میں وفات پائی ۔ اس کے مرتع هی نئے تفرقے بیدا هوگئے ۔ اس کا بھائی صيّد عبدالله (سيّد على مؤرخ كا باپ) ١٠٩٠ ه مين فوت هـوا ـ ایک اور بهائی سیّد فَـرَج الله بن علی خان اس لبے مشہور ہے کہ وہ کچھ دن تک تُرنہ اور بصرہ کے شمروں پر قابض رھا جو اس نرشیخ مانع مُنْتَفَق سے ۱۱۰۹ھ/۱۹۹ء میں لڑ کر چھین لير تهر- اسے شاہ سلطان حسين نے اس سهم پر مأسور كيا تھا، ليكن بعد ميں اس نے بصرے ميں ایک اور حاکم بهنج دیا ـ آخر میں قَرَجُ الله عثمانلی ترکوں سے جا ملا اور اس نے شاہ سے کھلم کھلا بغاوت کر دی - ۱۱۱۳ه/۱۱۰۰عمین مسؤرخ سید علی بن عبداللہ نسے والی ہونے کا فہرمان حاصل کیا، لیکن اپنی کسی حد تک هوشیاری اور

عقلمندانمه سرگرمیوں کے باوجبود اسے آٹھ ماہ ہی کے بعد شاہ کے حکم سے موقوف کرکے قلعے میں قید کر دیا گیا جہاں وہ ۱۱۲۰ھ تک رہا .

اس زمانے میں صفوی نظام حکومت بالکل درهم برهم هـو چکا تها جس کی وجه یه تهی که شاہ خود بالکل اپاہج تھا اور درباریوں کی ریشہ دوانیان جاری تھیں۔ ۱۱۱ه/۱۰۱ میں سید عبدالله بن فَرَّج الله كو فرمان ولايت عطا هوا، ليكن اس کا اپنے باپ ھی سے مقابلہ آ پڑا اور اسے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنا پاڑی ۔ قبائسل میں نا اتفاقی زوروں پر تھی ۔ عثمانیلی ترکوں نے بصرے کا شهر دوباره فتح كمر ليا - ١١٢ه/١١٢ع مين سید علی بھر میدان میں آ کودا اور اس نے سید عبدالله کے خلاف ساز باز شروع کر دی۔ ١١١٥ه/١١١٥ء مين اسے دوبارہ والی مقرر کيا گیا ، لیکن اس نے اپنے آپ کو قبائل کے مقابلےمیں عاجز پا کرتر کوں سے امداد طلب کی۔ ۱۷۱۹ءمیں اس كا حريف عبدالله بهي بغداد آيا، ليكن وه و هال سے اصفہان چلا گیا۔ کچھ سدت تک محبویزہ کی صورت حال تاریکی میں رھی۔ ۱۳۲ ھ/19/9ءء میں همیں پتا چلتا هے كـ سيد محمد بن عبدالله پہلے تو تلعےمیں متعین ایرانی فوج کی کمک لے کر حویزہ میں نمودار ہوا اور ۱۷۲۳ع کے بعد اسے تركون كى فوج كى مدد مل گئى - وه ١٧٣١ع(؟) تک برابر اپنی جاگیر پر قابض اور حاکم رها.

افاغنه: ۱۳۵ ه/۱۲۲ء کے افغانی حملیے کے دوران میں حویزہ کے ایک خان نے ایک حقارت انگیز کردار ادا کیا: یعنی باوجود اس کے که اس نے شاہ ایدران سے جھوٹے وعدے کر رکھے تھے وہ خفیه طور پر حمله آوروں سے مل گیا اور اس طرح ان کی فوجی سرگرمیوں میں آسانی پیدا کر دی۔ ولندیزی پادری الیگزانڈر

کی اس رپورٹ کے مطابق جو اس نے سگزمونڈو (Sigismondo) کو بھیجی تھی اس غدّار کا نام عبداللہ خان تھا دیکھیے(ترجمهٔ ڈنلوپ Dunlop در اللہ اللہ عبداللہ خان تھا دیکھیے(ترجمهٔ ڈنلوپ اگریہ اللہ اللہ عبداللہ علی کا پرانا ص عبداللہ ہوگا جس کی اس وقت دربار میں رسائی مخالف ہوگا جس کی اس وقت دربار میں رسائی ملاء کیونکہ افغانوں نے خویےزہ کے اس خان کو قید خانے میں ڈال دیا اور اس کے بھتیجے کو اس کی جگہ مقرر کر دیا (Krusinski)۔ بہر حال کی جگہ مقرر کر دیا (Krusinski)۔ بہر حال میں اور ترکوں کے درمیان طے ھوئیں، ان کی رو سے خوزستان کا تمام علاقہ ترکوں نے اپنی مملکت میں شامل کر لیا .

نادر شاه: ۲ م ۱۱ ه میں نادر شاه نے خوزستان پر قبضه کر لیا اور امیر حُویزه اظهار اطاعت کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ۱۱۳۵ کے تحت تاریخ نادری (صرف چند مخطوطات میں) میں سیّد علی خان کا ذکر آیا ہے اور ممکن ہے كه يه شخص اس وقت تك بنو مشَعْشَع كا مؤرخ هو (ديكهير سطور بالا)، ليكن ١١٥٠ه/٢٥٥ع تک نادر نے اپنا حاکم خوزستان میں مقررکر دیا اور اس کی قیام گاہ حویزہ مقرر هوئی ـ سیّد فَرَج الله کی موروثی جاگیر کا اس طرح خاتمه هوگیا اور اس کو صرف ڈورق کی ولایت پر قناعت کرنی پڑی (دَوْرَق دریاے جـرّاحی کی نچلی گذرگا، پر واقع هے) ۔ گزشته برسوں کی حکوست کی بد امنیوں کا اثر خبوزستان پسر چهایا هوا تها ـ نادر کی سوت المام على من سيّد مطّلب بن سيّد على سيّد مطّلب بن سيّد محمَّد بن فَرَج الله نے دُوْرَق سے حویزہ پر حملہ کیا ۔ اور شاهی افواج کو شکست دی ـ نادر کے جانشین علی قلی خان (عادل شاہ) نہر مطّلب کو اس کے

منصب پر بحال کر دیا۔ مطّلب نے کئی بار آل کئیر کے عربوں (اطراف دِزُفُدول اور شُوستر) پر فُوج کشی کی اور ۱۱۵۵ه ۱۱۵۵ه مار ۱۱۵۵ میں علی پاشا سے اتفاق کرکے کعب کو بھی مطبع کرنے کی کدوشش کی، لیکن اس ارادے میں کچھ زیادہ کامیابی نه ھوئی۔ مطّلب کو زکی خان زُند نے کامیابی نه ھوئی۔ مطّلب کو زکی خان زُند نے ججا کریم خان سے شکست کھا کر خوزستان چلا چچا کریم خان سے شکست کھا کر خوزستان چلا آیا تھا ،

آل كثير اور كغب: اس زمانے سے لے كر آگے تک حَويدرہ كے بنو سَشَعَشْع دوسرے قبائـل (دَوْرق كے آل كِثَير اور كُعْب) كى بڑھتى ھوئى طاقت كى وجه سے رفته رفته ماند پڑتے چلے گئے۔ اب ان كا اقتدار فقط 10 مربتع فرسخ علاقے تك محدود تھا.

کریم خان زُند کے زسانے میں مطّاب کا جانشین اس کا چچا زاد بھائی مولی جُود الله اور اس کے بعد مولی اسمعیل ہوئے۔ علی مراد خان زُند نے مولی محسن کو حُویزہ کا والی مقرر کیا۔ اس کی حکومت کے زمانے میں ایک شخص ہاشم نامی نے دریاے کرخه سے حُویزہ کے کسی بالائی مقام سے ایک نہر نکالی۔ دریا کا سازا پانی اس نہر میں بہنے لگا اور حویزہ کی تباہی شروع ہوگئی۔ ستم رسیدہ عربوں نے جُود الله کے ایک اور بیٹے مولی محمد سے فریاد کی، اور اس نے ایک اور بیٹے مولی محمد سے فریاد کی، اور اس نے ایک بند باندہ دیا جس سے پانی پھےر اپنی پرانی گذرگاہ میں جاری ہوگیا۔

قاچار: فتح علی شاہ کے عہد میں مولی مطلب بن محمد اور عبدالعلی خان بن محمد اسمعیل حویزہ میں والی کے منصب پر فائرز رہے۔ ۱۲۵۔ ۱۸۳ مطابق ریورہی مآخذ کے مطابق میں دریا ہے گرخہ کا بند ٹوٹ گیا اور

اس کا پانی دوباره نهر هاشم میں بہنے لگا، جو حویزہ کی تباهی کا پیش خیمه تھا۔ . ۱۸۸۰ء میں اس شہر کی آبادی صرف . . ه باشندوں پر مشتمل ره گئی تھی.

منوّجِهر خان (ینیکوپولوف کے ارمنی خاندان کا رکن) حاکم جنوبی ایران نئ مولی فرّج الله کو رکن) حاکم جنوبی ایران نئ مولی فرّج الله کو تمام خوزستان کی حکومت سونب دی ـ اس کے جانشین اس کے بیٹے مولی عبدالله اور مولی مطلب اور ان کے بعد محمّد نصر الله بن عبدالله اور اس کے دو بیٹے سولی محمّد اور مطلب ہوے (بتول کرزن Curzon مطلب (بن فرّج الله ؟) حدود کرزن میں حاکم تبھا اور نصر الله حدود

ناصر الدّین شاہ کے عہد میں بنو طُرف جُدا هوگئے اور حَویـزہ کو چھوڑ کر چلے گئے ۔ اب مُشَعشَع اپنے خاتمے کے قریب آئےجا رہے تھے اور صاحب اقتدار شیخ خَنْ عل، جو ۱۸۹ء سے مُخَمّرہ کا (جو کعب کی ایک شاخ ہے) سردار چلا مُخَمّرہ کا (جو کعب کی ایک شاخ ہے) سردار چلا آرھا تھا، خوزستان کا تمام علاقلہ رفته رفته اپنے حلقه اقتدار میں لا چکا تھا ۔ اس نے ایک مُشَعْشی خاتون سے شادی کی اور اس کے بھائی کو ۱۹۱۰ میں مولی عبدالعلی کی جگہ مقرر کر دیا ۔ ۱۹۲۰ میں ایران کی نئی حکوست نے شیخ خَنْعَل میں ایران کی نئی حکوست نے شیخ خَنْعَل میں اور خوزستان میں ایک فوجی حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ھی مولی عبدالعلی کو بنو مشعشع کا اس کے ساتھ ھی مولی عبدالعلی کو بنو مشعشع کا سردار تسلیم کر لیا گیا .

ستے: سُشَعْشَع نے اپنا سکّہ چلانے کا حق استعمال کیا۔ سُوسہ میں بہت سے ایسے درہم دستیاب ہوے ہیں جہو شُوشتر اور دِزْفُول میں مہروب ہوئے تھے۔ ان

درهموں پر المهدی ابن المحسن (؟) کا نام کنده ھے جس کی تصحیح Caskel : کتاب مذکورہ ، م، ص مه مين المحسن بن المهدى كرتا هي، ليكن هو سکتا ہےکہ وہ در حقیقت سیّد محسن کے کسی بیٹے کے عہد کے ہوں ۔ کشروی، کتاب مذکور، صه و، میں حویدزہ کے ایک سکر کا ذکرتا ہے جس پر ۱۰۸۵ه/۱۰۸م امراه اور علی تاریخ درج هے اور ''علی ولی اللہ'' کا مشہور شیعی کلمہ ثبت ہے، سیّد علی مؤرّخ، سیّد فَرَج اللہ کے ستعلق لکھتا ھے کہ اس نے حویےزہ میں ضرب شدہ کچھ سکّے (محمدی ؟) اصفہان بھیجے جن کے ضرب کی اجازت دربار شاھی سے نمیں لی گئی تھی ("درین باره اجازت از دربار بادشاه نداشت")-یه بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ سکّے جنہیں حویدزہ کہتے ہیں (اور جہو بظاہر حویزہ ھی میں مضروب ھوے ھوں کے) اھل حق [رك بان] کے شعائر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں جن سے لازماً یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان خفیہ باطنی فرقوں میں روابط اتحاد قائم تھے ۔ یہ ممکن ہے که مشعشع کے ملحدانیه عقائید جنهیں حکومت مردود ٹھیرا چکی تھی، خاص خاص معتقدین کے محدود حلتموں میں برابر مقبول رہے ہوں.

نتائج: حویزہ کی ریاست سے دلچسپی کا راز اولاً اس کے بانی کی شخصیت میں مضمر ہے، جیسا کمہ اکثر باطنی تحدیدکات میں ہوا؛ ثانیا ان لوگوں کے حلقوں سے بھی ظاہر ہے جن کے درمیان مشعشعی تحریک نے فروغ پایا ۔ حویزہ کے مرکز نے جنوبی ایران میں و هی کام کیا، جو اردبیل کے مدرکز نے شمال میں کیا ۔ صفویوں نے اپنے اس مخالف مرکز اقتدارکو کمزور کر دیا، اور اس کی ابتدائی کامیابیوں سے فائدہ اٹھایا۔ ترکی فتوحات کے دائرے میں داخل ہونے

والے بنو مشعسع نے عرب اور ایرانی تہذیب کے ساتھ رابطہ پیدا کیا۔ صفوی نظام میں سرحدی علاقوں کے چار والی تھے: والی گرجستان (دیکھیے تفاس)، والی کردستان (دیکھیے سنا)، والی لیرستان (رک بان) اور والی عربستان (حَویدن)۔ مشعشعی والی کی حالت ایرانیوں اور ترکوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر غیر محفوظ تھی، لیکن دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک دولت حاجزہ (buffer state) ہونے کی حیثیت سے حویدن کی ریاست ترکی کی نسبت ایران کے لیے بہت زیادہ مفید تھی .

A description of Khu-: Layard (١): مآخذ (ד) בון דור יים ואו אין דון ארו אין שי דור ו' ארו אין ער ו' וין IRGS כן Irak arabski : A. Adamov سينٹ پيٹرزبرگ ١٩١٢، سينٹ Ein Mahdi des 15 : W. Caskel (٣) ديكهبر اشاريه؛ Jahrhunderts Saijid Muhammad ibn Falah und seine Nachkommen در Islamica כל ص وم تا ۹۳ ؛ (م) وهي مصنف: Die Wali's von Huwezeh כנ Islamica ج ד/ח חזרן בי ש מוח ט سهم، مصنف نے ان تمام مآخذ کو استعمال کیا ہے جو یورپ میں دستیاب هو سکے ؛ یعنی خواند امیر کی حبيب السير، سيد نور الله كي مجالس المؤسين، ديكهير مجلس ۸ ، جّند ۱۹، ومواضع کثیرہ (جو عراقی غیاثی کی تاریخ پر مبنی هیں، عالم آراے عباسی، تذکرهٔ شوشتر، حاجى خليفه كي جمان نما، قصيد، كو شاعر ابن مَعْتُوق (م ١٠٨٧ هـ/١٩٢٦ع) كا ديوان، حسن قسائي كا فارس ناسه وغيره ـ ان مآخذ كو بهي شامل كر ليا جائر ؛ (٥) تاريخ جعفری (جو ۱۳۸۷ تا ۱۳۵۲ء میں تصنیف هوئی) دیکھیے Barthold (بعد مرگ)در Zap, Instit, Vostok بعد مرگ ١٩٣٦ء، ص ٢٣ تا ٢٥؛ (٦) سيد احمد كسروى تبريزى: تاريخ بانصد سالهٔ خوزستان، تمران ١٣١٠/٩٣٠ ع، بالخصوص ص م تا . م ، جس مين بهت سي اهم اورغير مطبوعه

معلومات هیں، کسروی نے (ے) کلام المهدی (یه قلمی نسخه زنیان میں دستیاب هوا هے)؛ (۸) تاریخ مشعشع مصنفه سیّد عبدالله بنعلیخان جس نے اپنے خاندان کی تاریخ نادر کے عہد تک لکھی هے؛ (۹) تکلمة الاخبار مصنفه علی بن عبدالمؤمن (شاه طهماسپ اوّل کا همعصر)؛ (۱۰) قبیله کعب کے مختلف تاریخی مخطوطات؛ (۱۱) ریاض العلما، اور تحقد الازهار کا خلاصه؛ (۱۱) سرکاری دستاویزات مثلاً فرامین شاهان ایران؛ (۱۲) مردم شماری کے اعداد و شمار وغیرہ کو استعمال کیا هے (دیکھیے کسروی کی شمار وغیرہ کو استعمال کیا هے (دیکھیے کسروی کی

(V. MINORSKY)

مشهد: (المشهد) ، ایران کے صوبہ خراسان \* (رك بآن) كا صدر مقام ؛ ايران مين شيعون كي سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ یہ سطح سمندر سے تین هـزار فث کی بلندی پـر هم درجه ۳۵ دقیقه طول البلد مشرقی (گرینوچ) اور ۱۹ درجه ۱۵ دقیقه عرض البلد شمالی پرکشفرود کی وادی میں جو دس سے ۲۸ میل تک چوڑی ہے، واقع ھے۔ کشفرود کا نام ''آب سشہد'' بھی ہے جو طوس [رک بان] کے کھنڈروں سے کوئی بارہ میل کے فاصلے پر ایکا چھوٹی سی جھیل A Winter's: Fraser (1) چشمه جیلاس (دیکھیے Journey from Constantinople to Teheran Memoir sur la Partie: Khanikoff (x) ! x & 2-x 1x 1111-90 P Meridionale de l'Asie centrate در (۲۱۵ ص د Khurasan and Sistan: Yate (-) نکلتا ہے اور مشہد سے جنوب مشرق کی جانب کوئی سو سیل دور روسی ایرانی سرحد پر هری رود (رك بآن و ديكهي The Lands of : Le Strange the Eastern Caliphate ص . . م ببعد) میں جا ملتا ہے۔ مشہد کشف رود کے جنوبی کسارے سے

کوئی چار میل کے فاصلے پر آباد ہے۔ ہماڑیاں جو وادی کے ساتھ ساتھ چلی گئی ھیں، مشہد کے قریب آٹھ یا نو ھزار فٹ بلند ھیں.

بلند مقام پر واقع ہونے اور پہاڑوں کے قرب کی وجہ سے مشہد کی آپ و ہوا موسم سرما میں سخت سرد ہوتی ہے اور موسم گرما میں سخت گرم - اسے صحت بخش مقام سمجھا جاتا ہے .

مشهد کو ایک لحاظ سے اسلام سے قبل کے زمانے کے طوس [رک بآن] کا جانشین کہنا چا ھیے ۔ بسا اوقات غلطی سے طوس کے ساتھ اس کا التباس کیا جاتا رہا ہے .

اس وجه سے کہ طوس شہر کا نام بھی ہے اور اس علاقر کا بھی اور اس کے علاوہ اس لیے بھی کہ دونوں مقامات کو اس علاقے کا بڑا شهر شمار كيا جاتا هے . متأخرين عمرب جغرافيه نویسوں نے اس غلط رائے کا اظہار کیا کہ طوس کا صدر مقام ایک دوهرا شهر هے، جو طابران اور نوقان پر مشتمل ہے ـ مثلاً یاقوت، س : . ہ ہ سطر (صحیح بسر س : ۸۲،۳ سطر ۲۳) اور ابن الاثمیر : لباب جس كا ابو الفداء (كتاب مذكور، ص مهم) نے حوالہ دیا ہے اور قزوینی: (آثار البلاد : طبع، وستنفلد، ص ٢٥٥، سطر ٢١) ينه سمجھے کہ یہ دونوں شہر آپس میں ایک دوسر ہے سے دو علمٰحدہ علمٰحدہ محلّوں کی طرح ملحق ھیں۔ طوس کے متعلق دو ہرمے شہر کا یٰہ غلط مفہوم عام طور پـر يورپين ادب ميں بھي منتقل ھوگيا ـ اور اس المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة ا کی تقلید کر تے هو ئے Churasanische Baudenk: Diez -maler ، برلن ۱۹۱۸ عن ۱ : ۳۵ ببعد) نراس ناقابل قبول خیال کی بجا طور پر تردید کی ہے۔ ان سے پہلر کے عرب جغرافیہ دانوں نر طاہران اور نوقان میں تمیز کر تر ہونے ان دونوں کو صحیح طور

پر علمحده علمحده شهر قرار دیا ہے۔ عربی مآخذ کی واضح تصدیق کے مطابق نوقان کا شهر هارون الرشید اور (حضرت اسام) علی الرضا کے مقبرے سے ﴿ فرسنگ (فرسخ) [تقریبًا ایک میل] کے فاصلے پر واقع ہے (دیکھیے نیچے)۔ اس لحاظ سے یہ موجودہ شہر مشہد کے بالکل قریب واقع ہوگا۔ طاہران طوس کے کھنڈروں اور شہر مشہد کا درمیانی فاصله پندرہ میل کے قریب ہے .

نُوقان کو جسے غلطی سے اکثر نَوقان کہتے میں) بعض اوقات زیادہ صحت کے ساتھ (سثلاً یاقوت ہے: ۱۵۳ سطر ۲۰) نوقان طوس کہتے میں اور بعض اوقات (سثلاً اصطخری: B.G.A: ۱: B.G.A: ۱: ۵۸ مطر ۲۰۰۰ سطر ۲۰۰۰ سطر ۲۰۰۰ سطر ۲۰۰۰ ساتھ انمستوفی، کتاب مذکور، ص ۲۵۱، سطر ۲۰۰۰ سطر ۲۰۰۰ سے سناباذ کے ساتھ شامل سمجھا جاتا ہے۔ ان دو شہروں کا درسیانی فاصله عربی سیلوں کے لحاظ سے (یاقدوت، ۳: ۱۵۳، سطر ۲۰) خصوصی طبور پر وهی لم فرسخ هے (مثلاً اصطخری: کتاب مذکور، ابن حوقل در ابو الفداء: اصطخری: کتاب مذکور، ابن حوقل در ابو الفداء: موجودہ مشہد کے مشرق یا شمال مشرق میں هوگا اور اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ مشہد کے شمال مشرق میں آگیا هوگا.

نبوقان یا سناباذ کے گاؤں میں جبو اس میں شامل هے، اسلامی تاریخ کی دو بڑی شخصیتیں دس سال کے عرصے کے اندر اندر دفن ہو دی، یعنی خلیفه هارون الرشید اور (امام) علی الرضا بن سوسی.

جب هارون الرشيد خراسان ميں فوج كشى كرنے كى تيارياں كر رها تھا تدو وہ سناباذ كے ايك ديہاتى محل ميں بيمار پڑ گيا، جہاں اس نے آكر قيام كيا تھا اور چند روز كے اندر هى فوت هوگيا (٩٠٩/١٩٣).

ہارون کی وفیات کے کیوئی دس سال بعد

الماسون نے بھی سرو جاتے ہوئے چند روز کے لیے اس محل میں قیام کیا تھا ۔ اس کے ساتھ اس کے داماد امام على الرضا بن موسٰى بهى تھے جو خليفة المسلمين کے عمدے کے لیر نامزد هو چکر تھر اور اثنا عشریوں کے آٹھویں امام مانر جاتر ھیں۔ یه ۲۰۳ ه/۱۸ میں اچانک یمان انتقال فرما گئر ـ صحیح تاریخ کے متعلق کچھ وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا (قب Die Zwälfer Shia: Strothmann لائپزگ، ١٩٢٦ء، ص ١٤١) - عملي السرضا اور خلیفہ ہارون الرشید کی وفیات کے متعلق دیکھیر (١) مادّة مدذكور ٢٩٦، ٢٩٨ ب؛ (١) Weil : کتاب مذکور : ۲ : ۲۲۵ ب ؛ (۳) Narrative of a Journey into Khorsan: Fraser (لنڈن ۲۵۱۵) صومستاره، ؛ (س) Yate : كتاب مدذ کدور ، ص . سم تا ۳۳۲ ؛ (۵) The: Sykes Glory of the Shia World لنڈن . ۱۹۱ ع، ص مع تا ۷۲، Jackson (م) ؛ ۲۳۸ تا مذکبور، ص ۲۹۵ تا ۲۹۹۰

سنا باذ (نوقان) کو تمام شیعه دنیا میں عزت و تکریم کا جو مقام حاصل ہے، وہ کچھ خلیفه کی وجه سے نہیں، بلکه اس مقدس امام کے روضے کی وجه سے ہے اور وقت گزرنے پر اسی وجه سے یه جگه ایک معمولی سے گاؤں سے بڑھ کر ایک بہت برٹے شہر کی شکل اختیار کر گئی اور اسے برٹرے شہر کی شکل اختیار کر گئی اور اسے مرالمشہد' کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کا نام مدنن جو آنحضرت کے اهمل بیت میں سے هو) ۔ مشہد کے مفہوم کے متعلق دیمکھیے (۱) س: شمہد کے مفہوم کے متعلق دیمکھیے (۱) س: کراستهمیہ کا ور اس بربی اور اس بربی اور اس بربی کی اور اس بربی اور اس بربی اور اس بربی کی مفہوم کے متعلق دیمکھیے (۱) سن مقدس خانقاہ کہتا ہے۔ یاقوت (۲) س مقدس خانقاہ کو صرف مشہد کہتا ہے۔ یاقوت (۲) س مقدس خانقاہ کو صرف مشہد کہتا ہے۔ یاقوت (۲) س

زیداده صحت کے ساتھ المشہد الدرضاوی ''روضهٔ اقدس الرضا' لکھتا ہے۔ فارسی ناموں میں مشہد مقدس ہے (مثلاً حمد الله المستوفی، ص عن الله مقامات کے ناموں کے سلسله میں ''مشہد'' کا لفظ سب سے پہلے المقدسی (ص ۱۵۰) نے استعمال کیا ہے، یعنی دسویں صدی کی آخری تہائی میں۔ چودھویں صدی کے وسط میں ابن بطوطه سیاح (س : عن) شہر ''مشہد الرضا'' کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے اواخر میں نوقان کا کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے اواخر میں نوقان کا مہد میں سکوں پر بھی کندہ ہوتا رھا (دیکھیے نام چودھویں صدی کے پہلے نصف تک ایاخانی عہد میں سکوں پر بھی کندہ ہوتا رھا (دیکھیے طہد میں سکوں پر بھی کندہ ہوتا رھا (دیکھیے طور پر المشہد یا مشہد کے مقابله میں متروک ھونے لگ گیا .

محمد حسن خان صنیع الدوله کی تصنیف مطلع الشمس (۳ جلدیں تہران ۱۳۰۳-۱۳۰۱ه) میں مشہد کی مفصل تاریخ موجود ہے ۔ اس کتاب کی دوسری جلد خالصة مشہد کی تاریخ اور جغرافیائی حالات وغیرہ کی تفاصیل کے لیے مخصوص ہے اور اسمیں ۲۸۸ه/۲۰۱۹ تک کل واقعات درج ھیں . . .

سناباذ – مشہد کی اہمیت اس مقدس درگاہ کی بڑھتی ہوئی شہرت اور طوس کے زوال کے باعث بڑھتی چ۔لی گئی ۔ ۹۱ ہے ۱۳۸۸ ء میں طوس پر تیمور کے بیٹے میران شاہ نیے ضرب کاری لگائی ۔ جب یہاں کا مغل حکمران باغی ہوگیا اور اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے کی کوشش کی تو میران شاہ کو اس کے باپ نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ کئی ساہ کے محاصرے کے بعد طوس کو تاراج کر دیا گیا ۔ شہر کینڈروں کا طوس کو تاراج کر دیا گیا ۔ شہر کینڈروں کا ڈھیر بن کے رہ گیا ۔ دس ہے زار باشندے تہ تیغ

کسر دیے گئے (دیکھیے (۱) Yate کتاب مدکور میں دیے گئے (دیکھیے (۲) Sykes در ۱۹۱۰ J.R.A.S میں ۱۹۱۰ ور ۱۹۱۰ اور (۳) Browne کتاب مذکور ، ۳: میں ۱۹۱۱ اور (۳) ما عالمگیر بربادی اور قتل عام سے بچ رھے، انہوں نے اس علوی خانقاہ (روضہ امام) میں آکر پناء لی ۔ اس زمانے سے طوس بالکل ویران ھوگیا اور اس علاقہ کا صدر مقام مشہد بن گیا .

ابران کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح اس شہر نر بھی اپنی چار دیواری کے اندر بغاوتوں اور معرکوں کے هولناک مناظر دیکھر ۔ غزنہوی ملطان مسعود (رک بان) کے زمانے میں و ہاں کے گورنر نے ۱۰۳۷ء میں حضرت امام رضا کے روضه اقدس کی حفاظت کے لیے دفاعی مورچے بنوائے ۔ ۱۱۲۱ء میں اس شہر کے ارد گرد ایک فصیل بنوا دی گئی جس سے کچھ مدت تک حملوں سے بچنر کا انتظام هوگیا ۔ تاهم ۱۹۱ عمیں غر اس شهر کو فتح کرنرمیں کامیاب هو گئر لیکن انهوں نے مقدس حدود کے اندر غارتگری کرنے سے احتراز کیا۔ ۹۹ ، ۶ میں سغول کا ایک اور ٹڈی دل بھی ملطان غازان (رک بآن) کے زمانہ میں یہاں آیا تھا۔ غالبا اس شہر کے سب سے بڑے محسنوں، بالعفصوص مقبرہ امام کے عقیدت مندوں میں پہلا تیموری بادشاه شاهر خ (۹۸۹، ۱۹۰۰ عتا ، ۸۵ ا ۱۳۳۹ء) اور اس کی نیک سیرت بیوی (دیکھیر جلد م ، ص ٢ ٦٣ ببعد) گوهر شاد رك بآن تهر . صفوی خاندان (رک بآن) کے عروج کے ساتھ

صفوی خاندان (رک بآن) کے عروج کے ساتھ مشہد کے لیے بھی ایک نئی خوش حالی کا زمانه شروع ہوا۔ اس خاندان کے سب سے پہلے بادشاہ اسمعیل اوّل (۱۵۰۹ه/۱۵۰۵ تا ۳۰ هم ۱۵۰۳۵ عـ وک بآن) هی نے شیعه مذهب کو سرکاری مذهب قرار دے دیا۔ اس کے منصوبوں میں مقدس شہروں، بالخصوص مشہد اور قم کی حفاظت شامل

تھی اور اس کی حکمت عملی پسر اس کے جانشین بھی کاربند رہے ۔ ان مقدس روضوں کی زیارت بڑی دهوم دهام سے هونے لگی - مشهد مقدس میں شاهی دربار کی جانب سے تعمیرات میں خاص سر ارمی کا اظمار هوا \_ اس لحاظ سے طمماسپ اوّل جو اسمعیل اول کا جانشدن تھا (.۳۰ھ/۱۵۲۸ء تا ۱۸۹۸م ١٥٧٦ء - رَكَ بِـ آنَ) اور شاه عبّاس اوّل (٩٩٥ه/ ١٥٨٦عتاء ١٥٠١ه عرك بآن) نے خاص طور پر بازا امتیاز حاصل کیا ۔ سولہویں صدی میں ازبکوں کے متوات حملوں کی وجہ سے شہر کو بر اندازه نقصان بهنچا - ۱۵۸۹ع کا سال مشهد کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شیبانی عبدالمومن نے چار ماہ کے محاصرے کے بعد اہل شہرکو اطاعت قبول کر لینر پر مجبور کر دیا ۔ شہر کے بازاروں میں خون کی ندیاں به نکلیں اور اندھا دھند لوٹ مار مقدس رقبہ کے دروازوں تک بھی نہ رک سکی۔ شاہ عباس اول ۱۵۸۵ عسے ۱۵۸۵ ع تک جب که وه قدروین میں تخت شاهی پسر متمکن هوا، مشهد می میں مقیم رها۔ وہ بھی ۹۸ ء تک ازبکوں سے یہ شہر واپس نه لے سکا.

طہماسپ ثانی (رک بآن) کے عہد حکومت کے آغاز ھی میں یعنی ۱۷۲۲ء میں ابدالی (رک بآن) قبیله کے افاغنه نے خراسان پر حمله کیا۔ مشہد ان کے قبضے میں آگیا اور ۲۲۰۱ء میں دو ماہ کرنے میں کامیاب ھوگئے۔ نادر شاہ (رک بآن) کرنے میں کامیاب ھوگئے۔ نادر شاہ (رک بآن) مقبرہ تعمیر کرایا .

نادر شاہ کے انتقال کے بعد سدعیان تاج و تخت کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوگئی، جس میں ایرانی سلطنت کا اتحاد و اتفاق پارہ پارہ ہوگیا۔ نادرشاہ کی حکومت کا سارا مشرقی حصّه، بالخصوص

خراسان (ما سوائے علاقہ نیشا پور) احمد شاہ درانی کے قبضہ اختیار میں چلاگیا۔ کریم خان زند نے خراسان حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ احمد شاہ نے ایرانیوں کو شکست دے کرے ۱۱۹۸م میں آٹھ ماہ کے محاصرے کے بعد مشہد پر قبضہ کر لیا (دیکھیے ص ۱۹۹، عمور شاہ نے خراسان کا علاقہ باج گزار امیر کی حیثیت سے نادر شاہ کے پوتے کے سپرد کر دیا اور اس طرح خراسان دونوں سلطنتوں کے درمیان اور اس طرح خراسان دونوں سلطنتوں کے درمیان اور اس طرح کر اسان دونوں سلطنتوں کے درمیان اور اس طرح خراسان دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک فاصل ریاست بن گئی، تاہم اصلی حکمران احمد شاہ اور تیمور شاہ نے مشہد میں اپنے نام احمد شاہ اور تیمور شاہ نے مشہد میں اپنے نام احمد شاہ اور تیمور شاہ نے مشہد میں اپنے نام

نابینا شاهرخ کا عهد حکومت متواتـر مگر مختصر وتفول کو چھوڑ کر کوئی نصف صدی تک قائم رها اور اس عرصر میں کوئی اهم واقعه وقـوع پـذيـر نـه هوا ـ البته تيمور شاه کی وفات (١٠٠٤ه/١٩١٦ع) کے بعد آغا محمد خان بانی خاندان قاچار شاهرخ کی مملکت پر قابض هونے میں کامیاب هوگیا۔ اس نے ۱۲۱۰ه/۱۹۵۵ء عمیں شاهرخ کو سزائے موت دی اور اس طرح ایران سے خـراسان کی علمحدگی کا زسانـہ ختم ہـوگیا ﴿دیکھیے مذکور صفحہ ہ. ۲ الف) ۔ اس کے بعد هي آغا محمد بهي فوت هوگيا (٢١١ هـ/١٩٩٩) اور نادر (مرزا) کو، جوهرات کی طرف فرار هوگیا تها، مشهدمین واپس آکر پهرعنان حکومت سنبھالنے کا موقع سل گیا ۔ اس کے صدر مقام کا قاچاری فوج نے محاصرہ بھی کیا لیکن کامیابی نہ هوئی ـ ۱۸۰۳ء میں فتح علی شاہ نے کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اسے دوبارہ فتح کر لیا .

١٨٢٥ء سے خراسان کا علاقه ترکمانوں کے

ٹڈی دل کی یلغاروں اور قبائل کے سرداروں کی باہمی اور متواتر ناچاقی کی وجہ سے سخت مصیبت میں مبتلا رہا (۱) Conolly: کتاب مذکور، ص میں ۲۸۸ اور (۲) Yate کتاب مذکور، ص میں اس علاقه کا انتظام قائم کرنے کے لیے شہزادہ عباس مرزا فوج کے ساتھ خراسان میں داخل ہوا اور اس نے مشہد کو اپنا صدر مقام بنایا۔ وہ وہاں اس نے مشہد کو اپنا صدر مقام بنایا۔ وہ وہاں میں ہوت ہوگیا.

انیسویں صدی کا اهم سیاسی واقعه یه هے که حسن خان سالار خراسان کے شہزادہ گورنر نے جو بادشاہ وقت شاہ محمد عباس کا عمزاد بھائی تھا بغاوت کی ۔ دو سال تک (ہمہراء تا ۱۹۸۹ء) وہ شاهی افواج کا جو اس کے خلاف بھیجی گئیں، برابر مقابلہ کرتا رها ۔ ناصر الدین قاچار کی تخت نشینی کے سوقع پر (۱۸۸۸ء) خراسان حقیقی معنوں میں بالکل خود مختار تھا ۔ آخر جب مشہد کے باشندے قعط سالی سے تنگ آکے سالار سے بگڑ بیٹھے تو حسام الدولہ کی افواج شہر پر قبضہ کرنے میں حسام الدولہ کی افواج شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگئیں .

نے مشہد میں محمد علی شاہ کے لقب سے اپنی خود مشہد میں محمد علی شاہ کے لقب سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور کچھ عرصه تک اس نے چند رجعت پسندوں کے ایک لروہ کی مسدد سے جو اس کے ھمنوا تھے، خراسان میں اضطراب پیدا کیے رکھا۔ اس وجہ سے روسیوں کو مداخلت کا بہانہ مل گیا اور ۲۹ مارچ ۱۹۱۳ کو انھوں نے ایران کے سیادتی حقوق کی سخت خلاف ورزی کرتے ھوئے مشہد پسر گوله باری کی۔ کئی ہے گناہ آدمی شہری اور زوار قتل ھوئے۔ ایران کے اس قومی اور مقدس مقام پر گوله باری وجہ سے ساری اسلامی دنیا کو صدمہ ھوا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے یوسف خان کو گرفتار کرکے اسے بعد ایرانیوں نے یوسف خان کو گرفتار کرکے اسے

سشهد اب مشرقی ایبران کا مرکدز اور خراسان کے صوبر کا پائے تخت ہے۔ اٹھارھویں صدی یں جس وقت سے افغانوں نے اس کے مشرقی حصے پر قبضه کیا، یه صوبه اپنی پملی وسعت کے لحاظ سے اب آدھا بھی نہیں رھا (دیکھیر Ie Strange: کتاب مدذ کور، ص ۳۸۳ ببعد-ادا : ۱۱ (۱۱ ترم، ببعد، ماده م: ۲ مراسان) -قرون وسطیٰ میں مشہدکا پیش زو طوس نہیں بلکه نیشا پور، اس وسیع اور اهم صوبیے کا پاے تخت تھا۔ نادری بادشاہوں کے زوال کے بعد عام طور پر یہاں ایک شہزادہ ھی گورنری کے منصب پر فائز تھا۔ ١٨٣٥ء سے متولى باشي يعني روضه امام کی تولیت کا با انتدار اور نفع بخش عهده بهی عام طور پر گورنری کے عہدے کے ساتھ ھی شامل دوتا هے (دیکھبر Yate: کتاب مذکور، ص ۳۲۳) .

مشهد کا صرف ایک هی نتشه جو میرے علم میں ہے، اور جو پورے طور پر صحیح بھی نہیں، کرنل ڈولمیج Dolmage کا ہے (دیکھیے کتاب مذکور ؛ ۱: ۱۵۱، حاشیه ، : ، ، ۱) جو تقریباً مذکور ، ، ، ، ، ، کیا گیا .

یه نقشه سیک گریگر Mac Gregor کتاب مذکور،

۱: ۸۸۳ میں شائع هوا هے - شهر کا نقشه ایک

بے قاعدہ چو کور کی شکل کا هے، جس کی رو سے
اس کا طویل تر ضاع شمال مغرب کی جانب سے
جنوب مشرق کی طرف جاتا هے - اس شهر کا گهیر
قابی اعتماد پیمائش کی رو سے تقریباً چھ میل هے

سب سے زیادہ چوڑائی تقریبًا ایک میل ۔ اگر اس کے بڑے بازار خیابان سے جو شہر کے بیچ میں هے، پیمائش کی جائے تو لمبائی دو میل سے کم پڑتی هے .

ایران کے بہت سے شہروں کی طرح مشہد بھی کئی دیواروں کے حلقوں سے گھرا ھوا ھے جس سے اس کی شکل و شباهت میں بڑی دلفریبی پیدا ھوگئی ھے۔ دفاعی صورتوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو مورچے تھے، یمنی ایک چھوٹی سی خندق اور اس کے ارد گرد فصیل اور باھر کی طرف گردا گرد ایک چوڑی کھائی ، یہ ساری تعمیر اب کھنڈر ھو چکی ھے اور بعض جگہ تو بالکل ھی ناپید ھے.

قلعه (ارك) شمر کے جنوب مغربی حصر میں واقع ہے اور براہ راست دفاعی مورچوں کے سلسلر سے وابستہ ہے۔ اس کی شکل مستطیل کی سی ہے جس کے کونوں پر چار بڑے بڑے برج ھیں اور ان سے کچھ چھوٹے چھوٹے برج بھی ھیں ۔ محل شاهی جس کی تعمیر عباس مرزا نے شروع کی تھی لیکن جو ۱۸۲۹ء میں مکمل ھوا، اپنر وسیم باغات کے ساتھ خاص قلعہ کے ساتھ وابستہ ہے، جو اب خسته هو چکا هے (دیکھیر Yate: کتاب مـذكور، ص ٢٠٠٥) يه قلعه اب گورنر كي قیام گا، کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سرکاری عمارتوں کے سارے علاقر کو جو میک گریگر Mac Gregor کے قول کے مطابق ۱۲۰۰ گز کے رقبے میں ھے، ایک کھلا میدان شہر سے علمعده کرتا ہے، جو توپ میدان کہلاتا ہے اور فوجی قواعد وغيره كے ليے استعمال ہوتا ہے.

شہر کی دیواروں میں چھ دروازے ہیں: شہر چھ بـڑے اور دس چھوٹے سحلوں میں منتسم ہے (دیکھیے Yate : کتاب مـذکـور،

ص ٣٢٨)؛ بڑے محلوں کے نام درو ازوں کے نام پر هين ديکهبر المهدي العلوي : کتاب مذکور. سب سے بڑا بازار جو شہر کو تقریباً دو ہرابر حصون میں تقسیم کرتا ہے، ''ہخیابان'' کے نام سے مشہور ہے۔ اسے شاہ عباس اول نے بنوایا تھا دیکھر Yate: کتاب مذکور، ص و ۲۱۹: تصاویز The Glory of the Shia World: Sykes כנ ص ۲۳۱ مید بازار ایک عمده سیرگاه هے اور سب سے بڑی شارع عام ہے، جہاں ہر وقت بالخصوص دو پہر کو بڑی چہل پہل اور رونق ہوتی ہے. نہر خیابان جو نو فٹ چوڑی اور پانچ فٹ گہری ہے، اس بازار کے بیچ میں سے گزرتی ہے. اس نہر کی تکمیل کی وجہ سے (دیکھیے (۱) Yate کتاب مذکور، ص ۲۱۵؛ (۲) مهدی العلوی، ص ۱۳) مشهد کو بهت ترق حاصل هوئی کیونکہ یہاں کے باشندوں کا زیبادہ تر انحصار

حرم تک پہنچ کر بڑا بازار دو حصوں میں تقسیم هـو جاتا هـ: بالا خیابان شمال مغرب کی طرف اور پائین خیابان جنوب مشرق کی طرف هـ جن میں سے پہلا دوسرے کی نسبت تقریبًا تین گنا هـ امام الرّضا کے مقبرہ کے مقدس رقبه کو ''بست'' (به مادہ مذکورہ ص ۱۹) کہتے هیں۔ اس کے علاوہ حرم شریف یا حرم مقدس اور حرم رضاوی کے نام بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اسے محض استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اسے محض اور عداق میں یـه اصطلاح ایسی عمارت یا ایسے اور عداق میں یـه اصطلاح ایسی عمارت یا ایسے قطعه زمین کے لیے بھی استعمال هوتی هےجو کسی امام کے نزدیک مقدس هو۔ بست کی شکل مستطیل هو، جس کا رقبه . . ، و فغ × . . ی فظ هـ اس کے صحن پائیں خیابان کے نصف میں واقع هـ ۔ اس کے صحن پائیں خیابان کے نصف میں واقع هـ ۔ اس کے صحن

اسی نہر کے پانی پر ہے.

مساجد، خانقاهین، مدرسے، سرائین، بازار اور سکونتی مکان وغیرہ بطور خود ایک علیحدہ شہر ہیں ۔ اس کے گرداگرد ایک دیوار ہے جو عملی طور پر اسے باقی شہر مشہد سے منقطع کر دیتی ہے۔ خیابان سے حمرم میں داخمل ہونسے کے دو راستے ہیں جن کے دروازے شمال اور جنوب میں واقع هیں لیکن ان میں زنجیریں لگا دی گئی هس، تا که کوئی گاڑی یا سواری کا جانبور ان میں داخل نه هو سکے، کیونکہ بست کی زمین پاک ہے اور اس میں صرف پیادہ کا ھی چلنا پرڑتا ہے۔ اگر کوئی جانور اتفاقیه طور پر وهاں آ جائے تو وہ امام کے ادارہ انتظام کی سلک ہو جاتا ہے۔ بست کو جائر پناہ ہونہے کا حق بھی حاصل ہے۔ اگر مقروض لوگ یہاں آکر پناہ لے لیں تو وہ قرض خواہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مجرموں کو متولی باشی کے حکم سے ہی حکام کے حوالے کیا جاتا ہے، ابسا عام طور پر اب تین دن کے بعد ہوتا ہے۔ بست کے سارے رقبے کا انتظام بست سے متعلق پولیس ھی کرتی ہے۔ چوروں کے ایر یہاں ایک خاص قید خانه بهی هے (نقشه Yate) ص بهم و عدد ۵ نیز (۱) Conolly : ۱: Conolly (۱) خانیکوف ص مه ؟ Baset : كتاب مذكور، ص مه ٢٠ ؟ (٣) : Curgon : حاب : Massy ا تا - ۱۵ ا تا - Curgon مذكور، ص ٢٠٠٠؛ (٣) Yate : ص ١٩٣٣).

غیر مسلموں کے لیے بست کے رقبے میں داخل هدونا قطعاً ممنوع ہے۔ قدیم زمانے میں یه قاعده ایسی سختی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا تھا کیونکه Clavijo نے (دیکھیے مآخذ) ہم،ہ،ء میں امام الرّضا کے روضهٔ اقدس کی زیارت کی تھی۔ Sykes نے Sykes نے Glory of the Shia World میں جو مفصل اور صحیح معلومات بہم پہنچائی ہیں، ان معلومات پر

مبنی هیں جو انگریزی سفارتخانے کے اتاشی خان بہادر احمد دین خان (دیکھیے IR,A.S عین اللہ ۱۹۱۰ میں دیکھیں ص ۱۱۱۳ اور The Shia World ہے۔ نیز دیکھیں کرزن: ۱: ۱۵۳ ببعد اور سہدی العلوی، ص ۱ تا ۲۷) نے حاصل کی تھیں .

بست کے مفصل نقشے کا ذکر صنیع الدوله کی مذکروره بالا تصنیف مطلع الشمس میں آ چکا ہے، (۱۸۸۵ء)، جو Yate کتاب مذکرور، ص

على الرّضا کے مزار پاک کی تاریخ همیں ادبی مآخد اور کتبوں کے ذریعہ بخوبی معلوم ہے (دیکھیر بالخصوص حسواله جات در (۱) Yate کتاب مذکور، ص ۱۳۱۵ بیعد؛ (۲) Sykes: کے آخری نصف میں ابن حوقل همیں بتاتا ه، (۳۱۳: ۲: B.G.A) که اس عاوی خانقاه کے گرد ایک بڑی مضبوط دیوار بنی هوئی ہے، جس کے اندر عاہد اور زاہد لوگ جو اعتکاف (رك بان) كرنا چاهتر هين، قيام كر ليتر هين -اسى طرح كا معاصرانه بيان المهلبي كا بهي ابدو الفداء، ص ٥٦ مين هے - اس سے چند قدرن بعد سلطان محمود غزنوی (۹۸ وء تا ۲۰۰۰ء) نے مقبرے کی عمارت میں توسیع کی اور اس کے گرد دیاوار بهی تعمیر کرا دی (دیکھیر Sykes) ص ۱۱۳۰) - حرم مقدس بعد کے زمانے میں خسته حال سا ہوگیا ۔ کوئی ایک صدی کے بعد بقول مقاس روایت سلجوق سلطان سنجر (رك بــآن) نــر اپنر بیمار بیٹر کی معجز نما شفا یابی کے موقع پسر منت اتارنر کی غرض سے اس کی تجدید کرا دی (دیکھیر (۱) Fraser : کتاب مذکور، ص ۵۱، ۸. من ((د) ۱۸۵۶) من (J.R.G.S: Napier (۲) ببعد ؛ (۳) Sykes ص ۱۱۳۱ تا ۱۱۳۲

اور Glory of the Shia World ، ص ۲۳۸ ببعد) اس واقعمه کے متعلق روضهٔ مبارک کے اندر ۱۱۱۵ه/۱۱۱ع کے ایک کتر میں بھی ذکر موجود هے (دیکھیے Sykes) ص سرور تا ۱۱۳۱ اور دیکھیے مہدی العلوی، ص ۱۸) ـ ایک دوسرا کتبه بهی موجود هے (Sykes : ص ۱۱۳۳ ۱۱۳۳) جس میں ۱۲۱۵/۱۱۲ء میں بھی ایک اور تجدید و مرست وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ سلطان الجائتو خدا بندہ کے زمانر میں (س. س،ء تا 6=191. J.R.A.S : Sykes (1) !=1717 ص ۱۱۳۲ ؛ (۲) مهدى العلوى، ص ۱۸) ان عمارتوں کی دوبارہ سرست ہوئی ۔ چودھویں صدی کے وسط سے ہمیں روضہ مقدس علی الرضا کے متعلق مفصل معلومات ابن بطوطه کے ذریعہ (۲: مرر تا وے) بھی معلوم ہوئی دیں ۔ تیمور کے شہزادمے شاهر خ ( ٦ . ٣ ١ ع تا ٦ ٨ ٨ ع ) اور اس كي بيوي كو هر شاد [رک بآن] نر حرم مقدس کے لیر بہت کچھ کیا۔ گوہر شاد نر مقبرے کے جنوب میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی جس پدر اس کا نام اب تک كنده هـ - دار السيادة جو ايك خوبصورت ايوان بجانب مغرب هے، اور اس كا ملحقه دالان دارالحفاظ بھی اسی ملکه نے تعمیر کرائے تھے۔ تیمور کے پوتے شلطان حسین بایقرا (۱۳۹۹ تما ۱۵۰۹ع) (رك بان) كے وزير شير على نير صحن كمنه كے جنوب میں عمارات بنوائیں، جن میں دلفریب اور مرعبوب کن ڈیبوڑھی بھی شامیل ہے۔ دیکھیر کتبه جس کا چربه Sykes نے ص ۱۱۳۳ پر دیا ہے۔ صفویوں کے اقتدار کے زمانے میں مشہد پر بهر ایک درخشان عمد کا وقت آیا ـ اس خاندان کے حکمرانوں نر روضهٔ امام علی الرضاکی زیبائش اور تدرقی کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بدڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کموشش کی، جسے انھوں

نے اپنی سلطنت کا مذھبی مرکز بنا لیا۔ اس سلسلر میں طہماسپ اوّل، عبّاس اوّل، عبّاس ثانی اور سليمان اول خاص طور پر قابل ذكر هيں ـ طمماس اول (معمد تا ١٥٤٦ع) نير صعن كمنه كے شمالی حصر میں ایک مینار تعمیر کرایا جس پر سونا منڈھوایا اور روضہ کے گنبد پر خالص سو نر کی چادریں چڑھوائیں اور اس کے اوپر ایک سنہری کاس بھی لگوایا۔ ازبک و ۱۵۸۶ میں یہ قیمتی اور زیبائشی سامان اپنے حملے میں لوٹ کر لسر گئے۔ عباس اعظم اول ندر دوسرے صفوی بادشاهوں کے مقابلے میں (۱۵۸۵ء تا ۱۹۲۷ء) مشمد کی سب سے زیادہ خدمت کی ۔ عباس ثانی (۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۹ء) نر اپنی توجه صحن کهنه کی مزید آرایش و زیبائش کی جانب مبذول رکھی۔ Sykes نر جو کتبه جزوی طور پر شائع کیا ہے (دیکھیے ص ۱۱۳۳ نیز خانیکوف، ص ۱۰۳) وہ محمد رضا عبّاسی کے مشّاق ہاتھ کا لکھا ہوا ہے (اس کے متعلق دیکھئے Sarre اور Mittwoch: Zeichungen den Riza Abbassi ميونخ ، Zeichungen den Riza ص ١٥ تما ١٦). سليمان اوّل (١٦٠١عتما سوورع) نے حضرت اسام کے مقبرے کی طرف خاص توجّه کی ـ دیکھیے مہدی العلوی، ص و ر (دیکھے نیز (۱) Yate (۱) : ص سهم ایز (۲) ص ۱۱۳۷).

غیر ممالک کے بادشاہوں نے بھی روضہ علی الرضا کے لیے گراں بہا عطیّات دیے، چنانچہ شہنشاہ اکبر فرماں روائے ہند ۲۹۵ ء میں مشہد مقدس کی زیارت کے لیے گیا (دیکھیے Yate)، ص معدس کی زیارت روضہ سے مشرّف ہوا.

نادر شاہ (۳-۱ء تا ۱۵،۲ء) نے اٹھارھویں صدی میں مشہد مقدس کی باڑی خدمت کی ۔ اس

نر اس بیش قرار و بیشمار دولت کا گران قدر حصه جو وه هندوستان کی ممهم سے اپنر ساتھ لايا تها، شيعول كي اس عظيم المرتبت زيارت كاه ک زیبائش و آرایش پر خرچ کر دیا۔ اس نے صحن کہنہ کے جنوبی نصف حصر کی جو سلطان حسین بایقرا کے زمانر کی عمارت تھی دوبارہ تجدید و تزئین کرائی ـ اس نیے آستانیه عالیه (ڈیوڑھی) کی زیبائش پر گراں بھا روپیہ خرچ کیا اور اس پیر سونیر کی چادر چڑھوائی، چنانچہ اسے اس کے نام پر اب تک ''نادری طلائی دروازہ'' كمترهير ـ ١٧٣٠ مين اپني تخت نشيني سربملي نادر شاہ نے صحن کے بالائی حصے میں ایک مینار تعمير كرايا جس پر سونا منذها گيا جو صحن كهنه کی شمالی جانب طهماسی اول کے تعمیر کردہ مینار کا جو اب تھا۔ روضہ امام علی الرضا کے مقبرے کے متعلق نادر شاہ کی سرگرمیوں کی تفصیل کے متعلق ديكهر محمد عملي حزين: تاريخ أحوال شیخ حزیں Memoire طبع Balfour لنڈن ۱۸۳۱ء، ص ۲۷۲ .

انیسویں صدی کے قاچ۔ار حکمرانوں، مثلاً فتح علی (۱۸۹۸ء تا ۱۸۳۸ء) محمد شاہ (۱۸۳۸ء تا ۱۸۳۸ء) تا ۱۸۳۸ء) اور ناصر الدین (۱۸۳۸ء تا ۱۸۹۹ء) نے بھی بڑی عقیدتمندی کے ساتھ اپنے پیشرووں کی تقلید کی اور حضرت امام کے روضه کی جانب پوری پوری پوری توجه دیتے رہے .

اس امر کے باوجود کہ مشہد مقدس میں متعدد مرتبہ غارت گری ہو چکی ہے، اسکی عمارت میں اب بھی ہے شمار دولت موجود ہے.

حرم مقدس کے تذکروں پر اعتماد کرتے ہوئے جو مغربی اور مشرقی علماء نے سرتب کیے ہیں یا اس قیمتی سواد ہر بھروسہ کرتے ہوئے جو کتبوں میں موجود ہے، (یہ سواد سب سے پہلے

خانیکوف نے جمع کیا تھا ص ۱۰۳ تا ۱۰۳) اور زبادہ اهم کتیے Sykes نے شائع کیے هیں، جسے خان بہادر احد دین خان نے سدد دی تھی خان بہادر احد دین خان نے سدد دی تھی امری ۱۹۱۰ ببعد) گمان غالب هے که اصل مقبرے کے سوا جو اپنی موجودہ حالت میں (بعد کے زمانے کے گنبد کو چھوڑ کر) کتبے کے مطابق (۲۱۵ه/۱۱۸) بارهویں صدی کے آغاز کی عمارت معلوم هوتی هے، صرف چند معمولی سے قدیم آثار جو قرون وسطی سے پہلے کے زمانے کے هیں، باقی رہ گئے هیں، حرم کی موجودات زمانے کے هیں، باقی رہ گئے هیں، حرم کی موجودات اپنی موجودہ صورت میں گذشتہ پانچ صدیوں کی تخلیق هیں .

مقبرے کا گنبد اپنے ملحقات کے ساتھ رقب ہ حرم کے وسط سے بلند ہوتا ہے اور اس کی شمالی اور مشرقی حدود میں دو وسیع مستطیل صحن ہیں یعنی صحن کہند اور صحن نبو اور جنوب میں گو ہر شاد کی وسیع مسجد کی عمارتیں اس کے ساتھ آ ملتی ہیں .

بست میں داخل ھونے کا مقبول عام راستہ جسے عام طور پر زائرین پسند کرتے ھیں، بالا خیابان کا دروازہ ھے، اس میں ایک زنجیر لگائی گئی ھے۔ یہ سڑک کوئی . ۲۵ گز تک بازار میں سے ھوتے ھوئے گزرتی ھے جو دکانوں سے معمور ھے اور ایک عظیم الشان دروازے پر جا کر ختم ھو جاتی ھے، جہاں سے صحن کہنہ میں داخل ھوتے ھیں ۔ اس کا شمالی حصہ شاہ عباس اوّل کے وقت سے چلا آتا ہے اور جنوبی حصہ تدو غالباً پندر ھویں صدی کے آخری نصف کے زمانہ قدیم پندر ھویں صدی کے آخری نصف کے زمانہ قدیم کی یادگار ھے (عہد سلطان حسین بایقرا) لیکن نادر شاہ نے اس کی مکمل مرمت کدرا دی تھی - چار شاہ نے اس کی مکمل مرمت کدرا دی تھی - چار ہیں، اس صحن میں کھلتے ھیں ۔ ان میں سے سادہ ھیں، اس صحن میں کھلتے ھیں ۔ ان میں سے سادہ

تربن برج وہ هيں، جو مغرب اور مشرق کي جانب ھیں اور جنہیں عبّاس اوّل نے تعمیر کیا تھا۔ پہلے برج میں اب گھنٹہ گھر ہے اور دوسرے کے چبوترے پر نقارہ خانہ لگا دیا گیا ہے، جہاں هر صبح اور شام ندوبت ندوازی هدوتی هے ـ مشرقی دروازے کے راستے عقیدت سند بست کے مشرقی مدخل پر پمنچ جاتے هیں جو پائیں خیابان کے بیچ میں سے ہو کر گہزرتا ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے زیـادہ سوثـر شمالی دروازہ ہے جسے عباس ثانی نر تعمیر کرایا اور خاص کر صحن کا جنوبی دروازه، یعنی <sup>ور</sup>نادر کا طلائی دروازه، جو نادر شاہ کے زمانر کا سب سے زیادہ شاندار نمونہ اور حرم کے رتبے کی موثر ترین اور دلپذیر عمارت ہے۔ ان دونوں دروازوں کے پاس ایک ایک مینار سو سو فٹ بلند ہے، ان کا اوپر کا حصہ سونے کی چادروں سے مطلا کر دیا گیا ہے۔ شمالی دروازہ طهماسپ اول نے بنوایا تھا اور جنوبی دروازہ نا۔رشاہ نے ۔ نادرشاہ نے صحن کے وسط میں "چاه نادر" کی مشہور مثمن عمارت تعمیر کرائی۔ اسے مقّا خانۂ نادری کمتے ہیں اور اس کے اوپر گلٹ کی چھتری ہے۔ یہ عمارت سنگ مرمر کی ایک عظیم الحجم سل میں سے جو نادرشاہ صرف کثیر کر کے هرات سے لایا تها، تراشی گئی تھی - صحن کی دیواروں میں حجروں کی دو قطاریں بنائیگئیں ـ نیچے والی قطار میں مدرسے اور کاریگروں اور خدّام مسجد کے سکونتی مکانات ہیں اور حضرت امام کے اعلیٰ عہدے دار اوپر کی منزل میں رہتے ھیں۔ تمام صحن کے فرش پر جس کی لمبائی سو فٹ کے تربیب ہے اور چوڑائی تقریباً 🗻 فٹ ھے، مشہد کے سیاہ پتھر کی فرش بندی کی گئی هے (دیکھیر ذیل میں) جو کسی حد تک مقبروں کے پتھروں سے مشابہ ہے۔ صحن کہنہ کی

تصویر مع گھنٹ گھر اور چاہ نادر کے لیے دیکھیے (۲) سم ،۳۳۰ س ،۳۳۰ (۲) دیکھیے اس ،۳۳۰ (۲) میں ،۳۳۰ (۲) خوب ، Glory of the Shāa World: Sykes نادر شاہ کے طبلائی دروازے کی تصویر کے Sykes (۲) اور (۲) اور (۲) کتاب مذکور ، ص ۲۳۵ اور (۲) کتاب مذکور ، ص ۲۳۵ اور ۲۳۵ نادر نادر بی ۲۳۵ اور (۲)

نادر شاہ کے طلای دروازے سے جنوب کی جانب روضه اقدس کے احاطے کی طرف راسته جاتا ہے جو ایوانوں اور کمروں سے گھرا ھوا ہے۔ اصل میں اس احاطے کے تمام رقبر میں سے اسی مرکزی حصے کو حرم یا حرم مقدس یا حرم سبارک کهنا چاهیے، حالانکه یه اصطلاحیں بست کے تمام رقبے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے اسے الروضة المطهرہ اور آستانه کے نام بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ظلای دروازے میں سے گذر کر دارالسیادہ میں پہنچتر میں جو گوھر شاد نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ اس حرم میں بھترین ایوان ہے۔ زائر حجرہ مرقد کی زیارت دارالسیادہ کے ایک چاندی کے جنگلر میں سے کو سکتا ہے - جنوب مشرق کی جانب مڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے کو جس کی زیبائش سادہ طریق سے ہوئی ہے، آراستہ کیا گیا ہے۔ اسے دار الحقّاظ كمتے هيں ـ

دار الحقاظ سے ملحق شمال کی جانب مقبرہ امام کا گنبد ہے۔ تربتی حجرے کا اندرونی حصه (دیکھیے تصویر در Sykes: کتاب مذکور، ص ۲۵۱) تقریباً مربع شکل کا ہے، یعنی سے نے کہ نے اس میں کوئی دریچہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو طلائی چراغوں اور شمعدانوں کی هلکی روشنی سے روشن رکھا جاتا ہے اور اس کو بڑی شان و شوکت سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا ہے۔ مزار اقدس شمال مشرق کونہ میں ہے

اور اس کے گرد تین نہایت خوبصورت جنگلے ھیں جن میں سے ایک ےہماء کا ھے، جس کے متعلق روایت ہے کہ نادر شاہ کے مقبرے سے جو اب تباه هو چکا هے، يمال منتقل كيا گيا تها ـ عبّاس اوّل نے مزار کے تعویذ پر سونا منڈھوا دیا تھا۔ مزار کے زیرین حصّے کے آگے نکلے ہوئے چبو ترے میں فتح علی شاہ نے خالص سونے کا ایک مصنوعی دروازه بنوا کر لگایا، جس میں جو اهرات جڑے هوئے هيں (تصوير در Sykes: كتاب مذکور، ص ۲۵۵)۔ دیوار کے طاقچوں میں شیشر کے دروازوں کے پیچھر منّت کے نذرانے رکھر رهتر هين (مثلاً جراو اسلحه، زياده تر حكمرانون کے عطیات وغیرہ) ۔ دیوار پر دو کتبر ہیں جن کا ذکر پہلر آچکا ہے (۱۱۵ھ/۱۱۱،عو ١٢ه ١٢ه عربي فن ال كتبول مين پهلا عربي فن كتابت كے لحاط سے خطّ ثلث كا قديم ترين نمونه هے (دیکی v. Berchem در Churasan Bauden : Diez ۱ 'kmäler : ۹۲ : ماشیکه) - ان کتبوں کے ذریعر هم اس عمارت کی تاریخ تعمیر بارهوین صدی مسیحی کے زمانہ میں قبائم کر سکتر ھیں۔ اور اس کا گنبد جو ۲۵ فٹ بلند ہے اور سفید تانیرکی چادروں سے منڈھا ھوا ہے، عبّاس اوّل نے ١٩٠٥ء مين تعمير كرايا تها اور ١٩٠٥ءمين سلیمان اوّل نے بیرونی کتبوں کی شہادت کے بموجب اسے صيقل كرايا \_ چونكه حضرت امام کے مزار کے موقع کا سلسله روایات شاید هی كمين منقطع هوا هو، اس ليرعملي طور پر وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گنبد اپنے صحیح محل وقوع پر ھی تعمیر ھوا ہے۔ ھارون کے مزار کا نام و نشان تک نهیں ملتا، غالباً یه قبر مقبرہ کے وسط میں تھی اور اسی وجہ سے حضرت امام کی قبر جو بعد میں فوت ہوئے، اسی جگه

ایک گوشه میں بنائی گئی .

مقدس حجرے سے اگر شرق دروازے کی راہ سے باعر نکلیں تو دو اور ملحقہ کمروں میں سے ھوتے ھوئے ھم ناصر الدین کے طلای دروازے تک پہنچ جاتے ھیں جو صحن نو میں کھلتا ہے۔ اس کے شمال میں پائین خیاباں ہے - نتح علی شاہ نے اس دربارکی تعمیر ۱۸۱۸ء میں شروع کی تھی۔ اس کے دو جانشینوں نے اس کام کو جاری رکھا اور اس کی تکمیل درماء میں ھوئی .

اگر کوئی شخص دار السیادہ سے جنوب کی جانب مڑ جائے تو وہ ہمت جلد ایک نمایت ھی خوش کن اور دافریب مسجد کے احاطے میں پمنچ جاتا ہے جو ملکہ گوھر شاد نے تعمیر کرائی تھی اور اسی کے نام سے مشمور ہی ہے۔ صحن کمنه کی طرح اس کا صحن بھی ایک سے قاعدہ چو کور شکل کا ہے، جو شمالا جنوبا تقریبا سو گز لمبا ہے اور . ۹ گز چوڑا ہے۔ تقریبا سو گز لمبا ہے اور . ۹ گز چوڑا ہے۔ اس صحن کی چاروں دیواروں میں سے ھر دیوار کے وسط میں ایک ایک محرابدار ایوان ہے اور ان ایوانوں کو چھوڑ کر دیواروں کے باقی ماندہ حصے میں سکونتی حجرے بنے ھوئے ھیں۔ ان ایوانوں میں سے عمدہ ایوان مقصورہ ہے، جو جنوبی

دیوار کے ساتھ واقع ہے۔ (مقصورہ الگ احاطہ: صهرم، رك به آن)۔ اس ایوان میں نماز ہوتی ہے۔ اس میں لکڑی كا ایک منبر ركھا ہوا ہے، مدخل کے دالان پر ایک نیلا گنبد ہے، اس کے دونوں پہلووں پر دو بلند مینار ہیں، جن پر نیلے شیشے کی ٹائلیں جڑی ہوئی ہیں۔ صحن کے وسط میں مسجد ہیرزن ہے۔ یہ ایک مربع شكل كاغیر مستف رقبہ ہے، جس کے گرد لکڑی كا ایک کٹہرا ہے اور اس کے گرد لکڑی كا ایک کٹہری نالی اور اس کے گرد لکڑی كا ایک کٹہری نالی میں پانی بہتا رہتا ہے.

حرم مقدس کے رقبے میں گو هر شاد کی مسجد بہترین اور خوبصورت ترین عمارت ہے۔ دیکھے آراء (۲) مسرد 'Narrative: Fraser (۱) س ۱۳۲۰ ص ۱۳۲۰ وغیرہ، ص ۱۱۳۸ وغیرہ، ص ۱۱۳۸ اور (۳) مسجد کی تصویر در ۱۱۳۸ (۵) ۲۲۳۰ ص ۱۳۲۰ ص ۱۳۲۰ ص ۱۳۲۰ ص ۱۳۲۰ ص ۱۳۲۰ ص ۱۳۲۰ اور (۱یوان مقصورہ اور مسجد پیرزن)؛ Diez پیرزن)؛ ۲۳۳۰ ص ۲۳۰۰ س ۲۳۰۰ اور ۱۳۸۰ س ۲۳۰۰  ۲۳۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰ س ۲۳۰۰ س ۲۳۰ س

حرم مقدس کے پاس شہر کے مصروف ترین اور متمول تربن بازار ھیں۔ ایسے مدارس بھی ھیں جن کے ساتھ بیش قرار اوتاف ھیں۔ نفع بعش سرائیں ھیں اور مقبول عوام حمّام بھی ھیں۔ یہ تمام عمارتیں و ھاں کے سکونتی مکانوں کی طرح سب کی سب حضرت امام سے متعلق ھیں، جو یہاں مدفون ھیں اور ان مجتہدین کے قبضے میں ھیں جو ان کی طرف سے یہاں کے نظم و نسق کے ذتے دار ھیں۔ بست کی تمام جائداد ان سے منسوب ھے۔ متوفی حضرتِ امام کی ملکّیت میں ایران کے قمام صوبوں میں املاک اراضی ، عمارتیں ، نہریں تمام صوبوں میں املاک اراضی ، عمارتیں ، نہریں (تنات رئے بآن) بالخصوص مشمد کے قرب و جوار

آمدنی کے علاوہ جو ان جائدادوں کی پیداوار یا كرايوں كى صورت سى جمع هوتى هے، زائرين کے تحفر تحالف بھی ہوتر ہیں۔ اسی طرح خرچ بھی بہت زیادہ ہے ۔ مثلاً اعلی حکام ، کثیر تعداد میں ملازمین اور خدّام کی تنخواہیں، زائرین کے لنگر کے اخراجات مرمتوںکا خرچ ، روشنی اور سامان زیبائش وغیرہ حرم کی آمدنی لازمی طور پر ھر زمانے میں مختلف رھی ھے۔ صفوی عہد کے خاتمہ کے قریب آمدنی پندرہ ہزار پاونڈ سالانہ کے قریب بتائی جاتی ہے اور Fraser کی پہلی سیاحت ﴿ ١٨٣٢ ع وقت دو هزار يا الرهائي هزار پونڈ کے قریب رہ گئی تھی کیونکہ بہ زمانہ برحد پر آشوب تها (Narrative : Fraser) ص من الما يعد ك سیّاح مثلاً Basset (۱۸۷۸ع) اور کرزن (۱۸۸۹ع) نر امام کی آمدنی کا اندازه سوله ستره هزار پونڈ سالانہ کے درمیان لگایا ۔ انیسوس صدی کے آخری عشرے میں Massy (ص ۱۱۰۹) اور Yate (ص سهم) بیس هزار پونڈ کا اندازہ بناتے هیں ۔ ابراہم بیگ کا اندازه (کتاب مذکور، ص سم) چالیس هزار پونڈ کا ہے، جو یقیناً بہت زیادہ ہے.

زمانه قدیم هی سے حرم مقدس کے نظام کا مہتمم اعلی ایک متولی باشی هوتا رها ہے، جو مقدس بارگاہ کا منتظم اور بہت بڑی جائداد کا خزانه دار هونے کی حیثیت میں بڑی بارسوخ شخصیت کا مالک هوتا ہے۔ اب متولی باشی کا عہدہ وقت کے حاکم یا گورنر هی کو تفویض کر دیا جاتا ہے (دیکھیے کا کورنر هی کو تفویض کر دیا جاتا ہے (دیکھیے کا کورنر هی کو تفویض کر دیا جاتا ہے (دیکھیے

متوتی باشی کے ماتحت معاون کے طور پر
متعدد حکآم کام کرتے ھیں جنھیں متولی کہا
جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حرم مقدس کے مدارج
متنوعه رکھنے والے مذھبی پیشواوں کی حکومت
بھی اس کے ماتحت ھوتی ہے جس میں مجتہدین

(رك بآن) كو جو نقد و شرع ميں پورى پورى بورى ميں مہارت ركھتے هيں اور عام طور انھيں بڑا اقتدار اور رسوخ حاصل هوتا هے۔ ان مجتهدین كو پہلا مرتبه حاصل هوتا هے۔ اس كے بعد نچلے درجه كے باقاعده فوج كے ملا هوتے هيں، جو نماز پڑهاتے هيں ، مدرسوں ميں تعليم ديتے رهتے هيں اور زائرين كے مناسك زيارت كى تكميل كراتے هيں.

مشہد میں هر سال کتنے زائرین آتے هیں ؟
ان کی تعداد کے متعلق انیسویں صدی میں مختلف
اندازے لگائے گئے هیں - Yate: ص سسس
انیسویں صدی کے آخری دس سالوں میں زائرین
کا اوسط اندازہ تیس هزار لکھتا ہے.

هر زائر جو مشهد سین آتا هے حق رکھتا هے که وہ تین روز تک (بقول Vambery چھ روز تک) مہمان رہ سکے ۔ حرم مقدس میں بالا خیابان کے جنوب میں (دیکھیے نقشہ: Yate: مردیکھیے نقشہ خاص لنگر خانہ ہے جو زائرین کے لیے مخصوص خاص لنگر خانہ ہے جو زائرین کے لیے مخصوص ہے، یہاں روزانہ پانچ چھ سو آدسیوں کو کھانا مفت سمیا کیا جاتا ہے (دیکھیے (۱) Vambery (۱) خاص حردی کو کھانا کتاب مذکور، ص ۲۲۳؛ (۲) اور کرزن: شہریا کیا جاتا ہے (دیکھیے (۲) اور کرزن:

هر زائر جو علی الرّضا کے مزار کی زیارت مجوزہ طریق سے کر لے اسے ستہدی کہلانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے.

ایران میں کل زیارت کاھوں کے مقابلے میں مشہد پہلے درجه کی زیارت کاہ ہے.

ایران میں مشہد مقدس اسلامی دینیات اور نقہ کی تعلیمات کا مرکز ہے۔ یہاں ان علوم کی تعلیم کے لیے کئی مدرسے قائم میں۔ ان کی فہرست مع تواریخ قیام Fraser نے (ص ۲۵۹ تا ۲۵۰) دی ہے، جو موجودہ ۱۹

مدرسوں میں سے س کا ذکر کرتا ہے ۔ خانیکوف بھی (ص ۱۰۷) ۱۳ مدرسوں کا نام لیتا ہے اور مهدی العلوی (ص ه تا ۱۲) بیس پرانر مدرسون میں سے پندرہ کا ذکر کرتا ہے اور ان کے علاوہ چند جدید مدارس کا حال بھی بیان کرتا ہے۔ Fraser اپنے مختصر بیانات میں ان مدرسوں کی جائداد اور ان سلاؤں کا حال بھی لکھتا ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ھیں۔ Yate رص ہ ۳۲ .۳۳) صرف چھ مشہور مدرسوں کا ذکر کرتا ھے۔ ان فہرستوں سے جو مفید اضافه کا باعث ھوئی ھیں، ھمیں کل . یہ مدرسوں کا پتا ملتا ہے۔ ان کے قیام کی تاریخوں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ مشہد کے قدیم ترین مدارس میں جو اب تک قائم ہیں، دو در کا مدرسه ہے جو ۱۸۲۳ میں تیموری سلطان شاهر خ نے تعمیر کرایا تھا اور سلیمان اول نے اس کی تجدید و مربت کرائی ۔ اسی حکمران کے عمدمين پريزاد مدرسه تدئم هوا جس سليمان اول نے مکمل طور سے دوبارہ تعمیر کرایا ۔ عباس ثانی کے عمد سے هم زمانه دو مدرسے؛ خیرات خان (۱۰۵۸ه/۱۰۵۹) کا مدرسه اور سرزا جعفر کا مدرسه (۱۰۵۹ه/۱۰۹۹) جاری میں - ان مدارس میں زیادہ پرانے مدرسے جن کی کل تعداد نو ہے، سلیمان اول کے عہد کے هیں، جس نے کچھ اور عمارتوں کی بھی تجدید کرائی (۱۹۹۹ء تا مهم و و ایک تو عمد میں ایک تو فتح علی شاہ کے عہد میں اور دو ناصر الدبن کے عہد میں قائم ہوئے، جس نے دو اور مدرسوں کو بھی جو بالکل کھنڈر ھو چکے تھے، از سرنو بحال

فن تعمیر کی خوہصورتی کے لحاظ سے عمدہ ریتن مدرسہ سرزا جعفر کا ہے جو ۱۰۵۹ھ/

ومهراء مين تعمير هوا اور مرزا جعفر مذكور نے اس کے لیے بیش قرار رقم وقف کر دی کیونکہ وہ هندوستان سے برے شمار دولت کماکر لایا تھا۔ عام طور پر یه مدرسه مشهد میں تیسرے درجے كى شان دار عمارت شمار هوتى هـ، جس مين مستّف ابوان، طاقچه دار صحن اور گران بها نقش و نگار ھیں، جو ایران کے مذھبی فن تعمیر کی بہترین مثال ہے (رک بان - نیز Fraser) ص ۲۹۸، ۱۹۸۵) - مدرسه مرزا جعفر هی پر موقوف نہیں، اس قسم کے دوسرے مدرسے بھی هیں جن کے ساتھ بیش قرار اوقاف ملحق هیں مثلاً پائیں پا (دونوں سلیمان اول کے عہد کے هیں) جن کے بانی وہ ایرانی تھے، جنہوں نے هندوستان جا کر بے شمار روپیم پیدا کیا۔ (دیکھیر موخر الذکر دو مدرسوں کی بنیاد کے حالات کے متعلق (۱) Frascr ص عمس تا و مس ؟ . (۲۶۹ تا ۲۹۶ o 'The Glory etc: Sykes (۲)

مدرسوں میں طالب علم رھتے بھی ھیں اور ان کے گزراو قات کی کفالت اوقاف کی آمدنی سے ھوتی ہے ۔ جو طالب علم مشہد میں نو سال کا نصاب تعلیم ختم کرنے کے بعد اعلی تعلیم حاصل کرنے کے خواھاں ھو، وہ مشہد علی (نجف اشرف رک بآن) میں جاتا ہے اور وھاں کے اساتذہ کے درس میں شریک ھوتا ہے جو شیعہ مذھب کے علم دین کے بارے میں اعلی درجے کے مستند استاد مانے جاتر ھیں .

[مشهد میں ایک یونیورسٹی بھی قائم ہوچکی ہے (مهمد میں ایک یونیورسٹی بھی علاوہ اردو کے علاوہ اردو کی تعلیم بھی دی جاتی ہے] .

مشہد کے مدرسوں کے کتابخانوں کے متعلق همیں کوئی تفصیل نهیں مل سکی - فاضل خان کے فارغ البال مدرسے کے متعلق Fraser

(ص ۵۵م) صرف یه لکهتا هے که اس میں ایک قیمتی کتابخانه ہے۔ نظام حرم کے پاس بھی ایک بہت بڑا کتابخانہ ہے (اس کے محل وقوع کے متعلق دیکھیے نقشه در Yate ، ص ۳۳۳، شماره ۲۰، نیز دیکھیر شمارہ ۲۰) جو پندر هویں صدی کے پہلے نصف میں سلطان شاھر خ نے قائم کیا۔ کتابوں کے جو ذخیرے اس کے اور اس کے جانشینوں کے عہد میں جمع ہوتے رہے، وہ زیادہ تر اس زمانے میں ضائع ہو گئے، جب عبدالمومن خان (۲) ۲۱۸۱ ص ۲۱۸۹ (۱) Yate (۲) The Glory etc : Sykes ص ۱۳۰۹ دیکھیے نیز (۳) Herzfeld : در Ephemerides Orientales : در عدد ۲۸، ص ے تا ۸) کے ازبکوں نر مشہد کو تاخت و تاراج کیا ۔ اگر یماں کے مخطوطات کی پوری پوری پرتال کی جائر تو مفید نتائج برآمد هونر کی امید هوسکتی ہے.

اس سلسلے میں مشہد کے پریس کی سرگرمیوں کا ذکر بھی کر دینا چاھیے (اخبارات وغیرہ) جو انیسویں صدی کے آخری دس بیس سالوں میں شروع ھوثیں، ان کے متعلق دیکھیے (۱) The Press and Poetry of Modern Persia. (کیمبرج، سما ۱۹۱۹)، ص  $_{\Lambda}$  سم (اشاریه بذیل ماده، مشهد)؛ (۲) وهی مصنف Literary History of Persia: ج سمبدی العلوی، ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  ص  $_{\Lambda}$  وهی مصنف  $_{\Lambda}$  ص  مشهد میں مساجد کی کثرت خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حرم مقدس ، قبرستانوں ، مقبروں یا مدارس یا دوسری مذھبی عمارتوں کے ساتھ وابسته ھین .

یہاں هم اس مصلّی کا بھی ذکر کر دیں جو شہر سے باهر پائین خیاباں کے دروازے سے آدھ میل کے فاصلے پر ہرات کی سڑک پر واتع

هے۔ یه کوئی کیس فٹ اونچا ایوان ہے جو ایک عظیم القامت معراب میں کھلتا ہے اور تقریبا ساٹھ فٹ بلند ہے.

مشهد کی آبادی مختلف ادوار میں گھٹتی ہڑھتی رھی ھے۔ نادر شاہ کے عہد میں آبادی سب سے زیادہ تھی، جو اکثر اوقات اپنا دربار یہیں لگایا کرتا تھا اور ھر لحاظ سے اس شہر کی رونق اور خوشحالی میں اضافہ کرنے کی کوشش میں لگا رھتا تھا۔ اس زمانے میں مشهد کی آبادی ساٹھ ھزار نفوس سے کم نہ ھوگی، لیکن نصف صدی کے پرآشوب زمانے میں جو نادر شاہ کے عہد کے بعد شروع ھوا، یہ شہر زوال پذیر ھو گیا، موجودہ زمانے میں مشهد کی آبادی ایک لاکھ بتائی جاتی ھے (دیکھیے مہدی العلوی: ص م) . بہر حال ایر ان میں آبادی کے لحاظ سے یہ تیسر بے بہر حال ایر ان میں آبادی کے لحاظ سے یہ تیسر بے درجے کا شہر ھے .

یہاں کئی غیر ملکی (ترکمان ، افغان ، مندوستانی وغیرہ) آباد ہوگئے ہیں۔ تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب لوگ شیعہ ہیں۔ کچھ افغان اور ترکمان اہل سنت بھی ہیں۔ عیسائیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر فے جو صرف چند آرمینی سوداگروں اور انگریزی اور روسی سفارت خانوں کے عملے پر مشتمل فے ۔ یہ سفارت خانے اداوں عیں یہاں قائم ہوئے تھے۔

اس شہر کے لوگ اپنی ہسر اوقات کے لیے کچھ تو زائرین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے طعام و قیام کا انتظام کرتے ہیں اور کچھ مقامی صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کے کام میں مصروف ہیں۔

صنعت و حرفت جو کبھی بڑی ترق پر تھی، اب زوال پذیر ہوچکی ہے۔ تلواروں کے مشہور و معروف پھل جو اِنو آباد کار لوگ بنایا کرتے

تھے اور جنہیں تیمور نے دمشق سے لا کر یہاں آباد کیا تھا، اب تقریباً معدوم ھوچکے ھیں (دیکھیے (۲) Truilhier (۱) ص ۲۷۵ (۳) کرزن: (x) کرزن: (۳) کرزن: (۳) کرزن:

مشهدكي خصوصيت يا مشهور صنعت منقش آرائشی ہرتن ھیں (گھر کے استعمال کے برتن ، کوزے، دیگچیاں، رکابیاں وغیرہ)، یه نرم اور چکنر مشہدی پتھر سے بنائے جاتے ھیں، جو مشہد کے جنوب میں ڈیڑھ گھنٹر کی مسافت پر ملتا ہے۔ بہتھر کی صنعت ہمت تدیم ہے اور قرون وسطیٰ کے عربی ماخذ اس کا ذکر طوس کے علاقے کے سلسلے میں کر تر هیں، بالخصوص نوقان کے علاقے کا حال اکھتر ہوئر اس کا بھی ذکر آتا ہے (یہ شہر نوقان، مشهد کا پیشرو شهر تها) . دیکھیے (۱) 1777 1777 : 7 1717 : Y 1707 : 1 18.G.A (+) المهلبي در ابو القداء، ص + م م ؛ (م) أبو حميد الغرناطي در ١٨ ٥ ٢٨ ١ع، ص ٢٠٠٠ (٣) ياقوت m: ۳۸ اور (۵) G. Le Strange : کتاب مذکور، ص ۱۳۸۹ آئیسویں صدی عیسوی کے لیے دیکھیر (۲) Truithier (۱) دیکھیر Fraser ، ص ههم ؛ (٣) Baker (٣) ، ص ١٨٨٠ Bassett (b) fray ryan: 1 Mac Gregol ص ۱۳۲۶ (۳) کوزن ۱: ۱۹۲۰

تھیں۔ نیروزے کی تجارت کا مرکز مشہد تھا کیونکه ان کانوں کی کل پیداوار مشهد هی میں آتی تھی اور اس قسم کے مال کی تجارت مشہد ھی کے سوداگر کرتر تھر ۔ فیروزوں کی چھانے اور درجه بندی یمین هوتی تهی اور یمین ان کی خرید و فروخت، یعنی تجارت وغیره کا بندوبست هوا کرتا تھا۔ آب اعلی قسم کے فیروز ہے براہ راست کانوں می سے باہر بھیج دیر جاتر ھیں اور صرف گھٹیا قسم کے ٹکڑے مشہد میں آتے هیں، جنہیں بہاں کے ماهر سنگتراش جو اب بهی موجود هین، انهین زیورات اور یادگار نشانیون کی صورت میں تبدیل کرکے زائرین کے ھاتھ بیچتے ہیں۔ مشہد میں فیروزے کی صنعت کے متعلق دیکھیے (۱) Truilhier : ص سرع ؛ (۲) !٣٦٥ : 1 : Goldsmid (٣) !٣٦٤ : Bellew Baker (س) عمر ا

پارچه بانی بهی یهاں کی ایک اهم صنعت هے۔ قالین جو یهاں بنے جاتے تھے، کسی زمانے میں موجودہ زمانے کی قالینوں کی نسبت، جو اب کارخانے کے مال کے طور پر تیار هوتے هیں، کهیں زیادہ قیمت پاتے تھے۔ موجودہ زمانے کی کشمیر کے نمونے کی شالیں خاص قدر و قیمت کی هوتی هیں اور انهیں مشہدی کہتے هیں۔ اسی طرح مخمل بهی جو Fraser کے وقت ایران کے بہترین کروں میں شمار هوتا تھا۔ مشہد کی پارچه بانی کے متعلق دیکھیے (۱) Fraser، ص ۱۳۸۰؛ بانی کے متعلق دیکھیے (۱) Fraser، ص ۱۲۸۰؛ (۱) کرزن: ۱: ۱۲۵ ایراهیم ییگ، ص سے، کرزن: ۱: ۱۲۵ ایراهیم ییگ، ص سے، کا کرزن: ۱: ۱۲۰۱؛ (۱) ابراهیم ییگ، ص سے، کا کرزن: ۱: ۱۲۰۱؛ (۱) ابراهیم ییگ، ص سے، کا کرزن: ۱: ۱۲۰۱؛ (۱) ابراهیم ییگ، ص سے، کا کرزن: ۱: ۱۲۰۱؛ (۱) ابراهیم ییگ، ص سے، کا دیکھیے (۱) کرزن: ۱: ۱۲۰۱؛ (۱) ابراهیم ییگ، ص سے، کرزن: ۱: ۱۲۰۱؛ (۱) ابراهیم ییگ، ص سے، کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن: ۱۰ کرزن

آنیسویں صدی کے دوسرے نصف تک مشہد

مشرق ایران کی پہلی دساوری منڈی تھی۔ فروری اور اهم تافلوں کے راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ وسط ایشیا کا۔ تجارتی می کر تھا بالخصوص افغانستان کا ترکستان کے علاقے میں اب تو روسیوں کا دور دورہ ہوگیا ہے اور انھوں نے بحیرہ خزر کے پار ریلوے لائن بھی تعمیر کر لی ہے اس لیےمشہد کی براہ راست تجارت بہت کچھ کم ہوگئی ہے، تاہم شہر کو اب بھی رسل و رسائل اور تجارت کا اہم می کر کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی کچھ کم اہمیت نہیں اس کے علاوہ یہ بات بھی مختلف راستوں سے یہاں رکھتی کہ زائرین بھی مختلف راستوں سے یہاں ریلوے سئیشن سے کوئی ایک سو پچاس میل کے روسی ویلوے سئیشن سے کوئی ایک سو پچاس میل کے فاصلے پر ہے اور ان دونوں شہروں کے درمیان ایک اچھی سڈک جھی ہو۔

یے شمار زائرین اور دوسرے اجنبیوں کے لیے جو مشہد میں آتے رہتے ہیں، متعدد سرائیں ہیں۔ Fraser، (۱۸۲۲) کے زمانے میں تقریباً میں تا ، ۳ سرائیں موجود تھیں۔ ان کے علاوہ ایسی سرائیں بھی تھیں، جو متروک الاستعمال ہوچکی تھیں، اس لیےویران ہوگئی تھیں (دیکھیے تا ، ۳ سرائیں سراؤں کا ذکر کرتا ہے جن تا ، ۱) سولہ ایسی سراوں کا ذکر کرتا ہے جن میں سے چار جو صرف زائرین کے لیے مخصوص میں سے چار جو صرف زائرین کے لیے مخصوص میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائے'' ہے میں سب سے پرانی ''سلطان کی سرائیں سلیمان اول کے وقت کی ھیں .

مآخل: مذكوره بالا مآخذ كے علاوه: ١: مآخل: مذكوره بالا مآخذ كے علاوه: ١: ٥٠،٠٥٠ (طبع لخويه) ١: ١٥٠: ٢٥: ٣١٠ (٢٠٣: ٣١٠ ٢١٨) (٢) ياتوت: منجم طبع وسننفلذ)، ٣: ٣١١، ١٦٣، ٣٨٠، ٥٦٠ ببعد: ٣:

٣٨٨؛ (٣) قرويتي: آثار البلاد، طبع وستنقلد، ص ٢٦٠، ٢٤٥؛ (٣) أبو الفداء: تفويم البلدان (مطبوعه بعرس) ص ١٣٥٠ ١٣٥٠؛ (٥) حمد أنته مستوفى : نزهة القلوب (۲۳ 'G.M.S)، ص م ۱۵۰ ببعد؛ (٦) ابن بطوطه (مطبوعه پيرس): ٢: ٩٥؛ (٤) عبدالكريم (١٣٥١ع) بيان واقعه، يا اس تصنیف کا فر انسیسی ترجمه ، موسومه Voyage de l'Inde Langles از Langles پرس Langles پرس عود ع: ص و و تا س ع: (A) ناصر الدين شاه ع و Reise ווא אונים שוארוני (בואח) nach Khorasan ١٨٠٥، ص ١٨٠ تا ٢٢٥؛ (٩) ابراهيم بيك: سياحت نامه ، (مطبوعه استانبول) يا در ترجمه از W. Schultz : Zustände des heutigen Persiens wie sie das Reisetagebuch Ibrahim Beys enthullt ليزك م. ١٩٠٠ ص . م، هم؛ (١٠) سامي بے فراشيرى: قاموس الاعلام، استانبول ۲ م ۲ ع، ۲ : ۰ ۲ م ۲ م ؛ (۱۱) محمد مهدى العلوى: تاريخ طوس او المشهد الرضوى، بغداد ۱۳۳۹ه/۱۹۲۵؛ (۱۲) دیکھیے نیز مشہد کے ایک زائر کے روز نامجے کا مخطوطہ در . ۱۹/۲ و از حسین خان ين جعفر الموسوى، بران سٹيٹ لائبريرى ؛ (١٠) Verzeichniss der persisch. : s Pertsch ديكون Hdachr....zu Berlin بركن ، ١٨٨٨ع، عدد . ص ١٣١٨ ٢٤٩؛ مطلع الشمس، از صنيع الدوله ، ديكهم مذكوره بالا ؛ (م) مشهد كا تذكره جو بوربين مصنفين نے لکھا ہے، ان میں سب سے پہلے مفصل تذکرے کے لیر هم Fraser کے مرهون منت هيں (۱۸۲۲) (۱۵) (۲٦٠: ١) Conolly اور Burnes (۲۱۰: ۱) دونون چه کہتے ھیں کہ یه بالکل قابل اعتماد ہے ، شہر کے متعلق Ferrier ، Conolly خانيكوف، ايسٹوك، Conolly Basset (Mac Gregor (E. Diez, Massy, Curzon بالخصوص C.E. Yate اور Seykes نے بڑے قیمتی فوٹ لکھے ہیں ۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کئی سال تک (٩٠ م م ع - ١٩٠ اور ٥٠ و ع - ١ على الترتيب) مشهد

estate Pesth und Erlebnisse in Persien From (1A47) H.W. Bellew (rA) : Tr 2 " TIT O the Indus to the Tigris لنذن، سميم عن صمح تا Evan Smith اور) Fr John Goldsmid (۲۹) نادر نلان ۱۸۷۳ (۱۸۲۲ Eastern Persia) للأن ۱۸۷۳ A ride through (=1ALY) H.C. Marsh (r.) : 777 Islam etc ، لندن عدماء، ص ٩٩ تا ١١١؛ (٣١) دامار دامازی (Clouds in the East : (۱۸۷۳) V. Baker ص عدم تا مهرا: (۱۹ مرم) C.M. Mac Gregor (۲۲) امم تا مدر تا Narrative of a Journey through the Province of Khorasan، لنڈن ۱۸۵۹ء، ۱:۲۲ تا ۲۰۹ بنج Persia, the Land of the : (=1 ALA) J. Bassett (TT) الندن (۱۸۸٤ع)، ص ۱۹۹ تا ۱۳۸۶ (۳۳) نام۲۱ ندن، The Merw Oasis: (درمر) E.O, Donovan Travels: C.E. Yate برادر A.C. Yate with the Afghan Boundary Commission ، ایڈنبرا G. Radde (٢٦) : ٢٨٣ ٢ ٣٦٤ ٥ ١٨٨٩ Transkaspien und Nordchorasan (בון Transkaspien und Nordchorasan (בון יובר ש אבן ש Petermanns Geogr. Mitteil Persia and the: (FIAA9) G.V. Curzon (FL) Persian Question لنڈن ۱۳۸۰: ۱:۱۸۹۱ تا ۲۵۹ An Englishman in the: (=1A97) H. St Massy (TA) The Shrine of Imam Reza in Mashhad Nineteenth Century and after نلذن ۱۹۱۳ ١٨٨٥) C.E. Yate (٣٩) :١٠٠٧ تا ٩٩٠ : ب ٢٣ Khorasan and Sistan : (۶۹۷-۱۸۹۳) ایڈئیرا . . ۱۹۰ ٠٠٠ تا ٥٠٠ ٢٥٠ . ١٠٠ تا ١٩١١ ١٩٠٠ تا ١٩٠٠ ١٠٠٠ ۱۸ م تا ۲۱ م (مع تصاویر)؛ (۳۰) P. Sykes (۳۰) م ۱۸۹۳ Ten Thousand miles in (=17-19.7 1219.7 Persia، لنڈن ہ. ۱۹۹۰ ص سم تا ۲۹ ، ۲۵۹ ، ۱۳۵۹ Historical Notes- ايضاً (سم) (سم) ١٣٨٥ ٢٦٦٤

میں خراسان کے برطانوی قنصل جنرل کی حیثیت سے مقیم رهر هين ؛ (۱۶ Ruy Gonzales de Clavijo (۱۶) ؛ رهر هين سفير دربار تيمور، طبع Hakluyt Society C.R. Markham ج ۲۷ ، لنلن ۱۸۵۹ع) ، ص ۱۰۹ ، ۱۱۰ Bulletin de la در (۱۸۰۵) Triulhier (۱۷) société de Geogr : ج و، بدس ۱۸۳۸ء، ص ۲۷۲ تا Narrative : (CIATT) J.B. Fraser (IA) :TAT of Journey into khorasan in the years 1821-1822 لندن ، معمرع، ص جسم تا مهم؛ (۱۹) A. Conolly نگنا ( Journey of the North of India: (۱۸۳۰) ٣٠١ : ١ : ١٥٥ تا ١٨٦١ تا ١٦٦ (١٠) ندن (Travels into Bokhara (۱۸۳۲) A. Burnes (FIATT) J.B. Fraser (T) SAZ 13 Z7 ST FIATE A Winters Journey from Constantinople to Teheran لندن، ۱۳۲۱ع، ۱:۱۳ تا ۲۵۵؛ (۲۲) J Wolff (۲۲) Narrative of a mission to Bokhara in the years 1843-1845ء بار سوم، لنڈن ۱۸۳۹ء، ص ۱۷۸ تا (51 AMS) J.P. Ferrier (74) 1 M. A 5 TAT 6197 ار Caravan Journeys and Wanderings in Persia بار دوم، لنذن ١٨٥٤ ، ص ١١١ تأ ١١٣؛ (٣٦) 8 Jahre in Asien and Europa: J.J. Benjamin بار دوم، Hanover من ۱۸۹ من ۱۹۰ (۲۵) Memoire sur la partie (51A2A) N.d. Khanikoff entrale de l'Asie centrale بيرس ודאוץ méridionale de ص ه و تا ۱۱۱؛ (۲۶) Méched la : N. de khanikoff Le Tour du Monde در ville sainte et son territoire بيرس ۱۹۵۱ع، عدد ۹۵، ۱۹۱ (۲۷) Eastwick Journal of a diplomat's three years: (\$1877) residence in Persia لنذن ۱۹۰: ۲ د ۱۹۰ אני Reise in mittelasien (אור א די Reise in mittelasien אור א וואר א די און א אויי און א וואר א איי און א איי دوم ، لائپزگ ١٨٦٥ع ، (١٨٨٥ع) ، ص ٨٣٠ تا ٨٥٠: یه ویمبری کی وهی کتاب هے یعنی Meine Wanderungen

on Khurasan در JR.A.S ، ۱۹۹۰ ص ۱۱۱۰ تا K. B. قام ۱۱۵۲ (۲۳) وهي مصنف K. B. The Glory of the Shia World : Ahmad Din Khan لندن ، ۱۹۱۱، ص ۲۲ تا ۲۹۱، (با تصاویر)؛ (۳۳) Ella בופו הלני (Persia and its People: C. Sykes ص ۸۸ تا ۱۰۵ (۲۵) H.R. Allemagne (۲۵) نامه Du Khorassan au pays des Bakhtiaris بيرس ١٩١١ء، ٣: ٥٥ تا ١١٨ (مع نهايت عمده تصاوير)؟ From Constantinople ((5) 914) W. Jackson (77) to the Home of Omar Khayyam نيويارک ، و و عا ص ۲۹۳ تا ۱۲۷؛ (۲۷) H.H. Graf von Schweinitz Orientalische Wanderungen in Turkestan: ( + 19. A) und im nordöstl Persien بران ۱۹۱۰ ص ۱۵ تا Churanische Bauden-: (=1917) E. Diez (~A) : TA kmläer ، ج ۱، برلن، ۱۹۱۸ء، ص ۵۲ تا ۹۱، ۹۰ تا ۹۲، ۲۱ تا ۲۵، ۸۵، ۸۸ سع اشارید، ۲: ۱۹، ۲۰، ٣٣ تا ٢٩، ٣٦، ٢؛ ٣٦، ٣٨ ؛ (٩٩) وهي مصنف: Hagen Persien Islamische Baukunst in Churāsān (0.) 10m (91 (29 15 mm ) 1977 (I. W. : (61917 (61918 (61917) O. von Niedermayer 151970 Dachau (Unter der Glutsonne Irans ص م . ۲ ؛ Erdkunde : K. Ritter (۵۱) کی عام تصانیف ( TTA ( 174 ( 11 00 ( ( 1 1 ATA) A UM G. Le (by) :9. 00 ((=1Ap.)): 9: 71. (T.A «The Lands of the Eastern Caliphate: Strange کیمبرج، ۱۹۰۵ء، ص ۳۸۸ تا ۱۹۹۱ ۱۳۹۱ طوس اور مشهد میں قابل اطمینان طریق سے امتیاز نہیں کیا كيا. ديكهبر مذكوره بالا.

M. Streck) [وتلخیص از اداره]
 مشهد حسین : (کربلا) فرات کے مغرب
 میں، بغداد کے جنوب سے جنوب مغرب کی طرف
 صحراء کے کنارے (یاقوت : معجم، طبع وسٹنفلڈ،

م: ۲۸۹) ایک زیارت گاه جو قصر ابن هبیره کے مقابل واقع تهی (الاصطخری، در .B.G.A، ۱: ۵۵۱ دیکھیے البلاذری: نتوح البلدان، طبع ڈخویہ، ص ۲۸۷، المقدسی .B.G.A، ۳: ۱۲۱).

کربلاء کا لفظ شاید آرامی زبان کے لفظ کربلا اور (Daniel: ۳، سطر ۲۱) اشوری لفظ کربلت (Karballatu: ایک قسم کا سر کا لباس) (Türkische Bibliothek: G. Jacob) بات متعلق ہے۔ زمانہ قبل عرب میں اس کا ذکر نہیں آیا .

الحيره كى فتح كے بعد حضرت خالد بن وليدام كربلاء ميں مقام كيا (ياقوت، من ٢٥٠). عاشوره كے دن (١٠ محرم ٢١ ه / ١٠ اكتوبر ٢٥٠٠) حضرت امام حسين في بن على في (ديكھيے ٢٠ ٣٩٠) مكه سے عدراق، جہاں انھوں نے يـزيـد كى مكومت كے خلاف دعوى خلافت كرنے كا اراده كيا تھا، كى جانب كوچ كرتے هوئے ميدان كربلاء ميں جو نينوا (الطبرى، ٣٠ : ١٩٠٠؛ ياقوت من بيول (الطبرى، ٣٠ : ١٩٠٠؛ ياقوت بيتول موسل اشان نينوا) كے ضلع ميں واقع هـ، بقول موسل اشان نينوا) كے ضلع ميں واقع هـ، والئي كوفه كے لشكر سے لؤتے هوئے شميد هوئے اور آپ كو الحائر ميں دفن كيا گيا (ياقوت، اور آپ كو الحائر ميں دفن كيا گيا (ياقوت، ديكھر مذكوره بالاء ٢٠ ١٨٥).

وہ مقام جہاں امام حسین فر کے اعضا بریدہ جسم کو (آپ کے سر مبارک کے متعلق جو قطع کرکے بزید اول کے پاس دمشق بھیجا گیا ، دیکھیے Sachau ، طبع Festschrift: van Berchem ، طبع نوو سام ہو تا ، سی روہ ہوا کیا تھا ''قبر حسین میں کے نام سے مشہور ہوا اور بہت جلد شیعی دنیا کی مشہور و معروف زیارت کاہ بنگیا (دیکھیے مادہ شیعہ) .

که سایمان بن صرد اپنے پیرووں سمیت امام حسین را که سایمان بن صرد اپنے پیرووں سمیت امام حسین را کے مزار پر گیا اور و هاں ایک دن اور ایک رات قیام کی (الطبری، طبع دخویه، ۲: ۵۳۵ ببعد)؛ .
ابن الاثیر، تاریخ، طبع دخویه، ۲: ۵۳۵ (۱۸۳۱، ۱۸۳۹) کے اس سے بعد کی زیار توں کا ذکر بهی کیا ہے، جن کا تعلق ۱۲۲ ه/۱۳۹ – ۱۳۵۰ اور ۱۳۳ ه/۱۳۹ – ۱۳۵۰ کے مجاورین کو ام موسی والدہ خلیفه المهدی (الطبری ، ۳: ۲۵۷) کی طرف سے خیرات کے طور پر اوقاف عطا هوچکے تھے .

٣٣٦ه/ ٨٥٠ - ٨٥١ مين خليفه المتوكل نے مقبرے اور ملحقه عمارتوں کو منصدم کرا دیا اور پھر زمین پر ہل چلوا کر اِس میں کاشت کرا لی ۔ اس نے شدید تربن سزاوں کی دھمکیاں دے کر لوگوں کو ان مقدس مقامات کی زیارت سے روک ديا (الطبرى، س: ٢٠٠٨؛ حمد الله مستوفى: نزهـة القلوب، طبع Le Strange، ص س)، ليكن ابن حوقل (طبع ڈ خوید، ص ۱۹۹) ۱۹۵۵ کے قربب ایک ہمت بڑے مشہد کا ذکر کرتا ہے جس کے ایوان ہر ایک گنبد بنا ہوا تھا اور جس میں داخل ہونے کے لیر دونوں طرف دروازے تھے۔ یہ گویا حضرت امام حسين رض كا مقبره تها اور ابن حوتل ھی کے زمانر میں مرجع زائرین بنا تھا۔ ۱۹۳۹ و ع و م م و ع مين فبيَّهُ بن محمد الاسدى نے جو عين التمر مين رهتا تها اوركئي قبائل كا سردار تها مشهد الحائر (كربلاء) كو دوسرے مقدس مقامات سمیت تاخت و تاراج کر ڈالا۔ اس جرم کی ہاداش میں اس کے خلاف ایک تعزیری سہم بھیجیگئی جس کے آنے ہی وہ صحراء کی طرف بھاگ كيا (ابن مسكويه : تجارب الامم، طبع Amedroz) The Eclipse of the Abbasid Caliphate

۲: ۳۳۸، ۱۹۳۸ اور اسی سال شیعی المذهب عضد الدوله بویمی (دیکھیے مذکوره بالا : ۱۳۳۸) نے مشہد علی (النجف) اور مشہد حسین (مشهد العادری) کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیا۔ (ابن الاثیر ے: ۵۱۸؛ حمد الله مستوفی محل مذکور).

حسن بن الفضل نے جو ۱۰۲۳ه/۱۰۰۰ - مربی فوت ہوا، مشہد حسین کے روضهٔ اقدس کے گرد ایک دیوار تعمیر کرای (ابن تغری بردی: نجوم، طبع Popper ، ۲:۳۱۰، ۱۳۱۱) اور ایسے هی مشهد علی کے گرد بھی اس نے ایک دیوار بنوائی تھی (ابن الاثیر، ۹: ۱۵۳).

ربیع الاول ..., ه/اگست ـ ستمبر ۱۰۱۹ میں دو موم بتیوں کے گر جانے سے ایسی آگ لگی که خدا کی پناه ـ اس آتشزدگی سے قبه اور دالانوں (رواق = آروقه) کی عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں (ابن الاثیر، ۱۰۹۰).

سلجوق سلطان ملك شاه و ۲۰۸م/۱۰۰۰ مين بغداد آيا تو اس نے مشهد على فواور مشهد حسين فو پر حاضرى بهى دى (ابن الاثير، ۱۰۳۰) اس زمانے مين يه دونون سقدس مزار المشهدان كهلاتے تهے (البندرى الاصفهانى: تواريخ السلجوق، طبع Houtsma در Recueil des در در الجيرتان، الحيرتان، الحيرتان، المصران وغيره مين تثنيه كي طرح.

کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور بیش بہا تحایف دربار عالی میں پیش کیے ۔ اسے یا اس کے باپ ارغون کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ انھوں نے دریائے فرات سے ایک نہر نکالی تاکہ اس علاقے میں پانی کی رسد جاری ہوجائے (موجودہ نہر الحسینیہ) کم Heiligtum al-Husains zu; A. Nöldeke)

«Kerbela؛ برأن ۹،۹،۹،۹ م، ص ۳۰).

ابن بطوطه (طبع ,Defremery, Sanguinetti, ابن بطوطه (طبع ۲: ۹۹) ۲۷ه/۱۳۲۹ - ۱۳۲۵ میں الحله سے كربلاء آيا۔ وہ كمتا ہے كه يه ايك چھوٹا سا گؤں نخسستانوں میں واقعم ہے ۔ اس میں دریائے فرات سے پانی آتا ہے ۔ گؤں کے مین مرکز میں روضهٔ اقدس کے اور ساتھ ہی ایک بہت بازا مدرسه اور مشهور و معروف زاویه هے جہاں زائرین کی خاطر مدارات ھوتی ہے۔ مقبرے میں داخل ہونے کے لیے دربان کی اجازت ضروری ہے۔ زائرین نقرئی جالی کو بوسه دیتر ہیں، جس پر سونر چاندی کے شعدان آویزال هیں ۔ دروازوں پر دیبا و ریشم کے پردے آویزاں میں - یہاں کے برهنر والردو گروهون مین منقسم هین: بنو رخیک اور بنو فایز، جن کی متواتر چپقلش سے شہر کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے، گو دونون شيعه هين .

تقریباً اسی زمانے میں حمد الله المستوفی ... م قدم ... م قدم ... م قدم کا محیط ... م قدم کے قریب بتایا ہے اور یمان حُرِّ ریاحی (بن بیدید) کے مزار کا ذکر بھی کرتا ہے جو حضرت امام حسین ف کی طرف سے لڑتے ہوئے سب حضرت امام کربلاء میں شمید ہوئے (یه مزار اب بھی موجود ہے) .

صفوی تاجدار اسمعیل اول ِ (م ۳۰ ه/ سه هم مردی) بهی النجف اور مشهد حسین رخ کی زیارت سے مشرف هوا .

۱۵۳۸ میں سلطان سلیمان سلیمان سلیمان سلیمان دونوں مقدس مقامات کی زیارت سے مشرّف ہوا۔ اس نے مشہد الحسین م کی نہز (الحسینیه) کی سرمت کرائی اور ان برباد شده کھیتوں کو جو ریت میں دب چکے تھے، از سرنو

باغات کی شکل میں تبدیل کرا دیا . منارة العبد (دیکھیے نیجے) جسے پہلے ''انگشت یار'' کہا جاتا تھا، ۹۸۲ھ/۱۵۵۳ء میں مراد ثالث نے علی تھا۔ ۹۹۱ھ/۱۵۵۳ء میں مراد ثالث نے علی پاشا بن الوند والئی بغداد کو حکم دیا که (حضرت) امام حسین رائے مزار اقدس کی عمارت کو از سرنو تعمیر یا مرمت کرائے۔ ۱۹۲۳ء میں بغداد پر قابض ہونے کے ساتھ ہی عباس اعظم نے بغداد پر قابض ہونے کے ساتھ ہی عباس اعظم نے مشہدان کو ایرانی حکومت آئے لیے لے لیا۔ مسہدان کو ایرانی حکومت آئے لیے لے لیا۔ مسہدان کو ایرانی حکومت آئے لیے لے لیا۔ رضیه سلطانه بیگم دختر شاہ حسین (۱۹۹۳ء تا دیری اشرفیاں مسجد حسین (۱۵۲۳ء) نے بیس ہزار نادری اشرفیاں مسجد حسین (۱۵۲۶ء) نے بیس ہزار نادری اشرفیاں مسجد حسین (۲۲۶ء)

قاچار خاندان کے بانی آغا محمد خان نے اٹھار ھویں صدی کے اختتام کے قریب گنبد اور مینار پر سونے کا پترا چڑھایا (Jacob، در A. Noldcke, کتاب مذکور، ص ۲۵، نوٹ ہے).

کربلا، پر ایرانیوں کے عارضی قبضے کے بعد ۱۸۳۳ میں نجیب پاشا نے بزور شمشیر اس شہر پر ترکی حکومت قائم کر دی۔ قدیم شہر کا جس قدر حصد موجود ہے، اس کی فصیلیں زیادہ تر منجدم کرا دی گئیں۔ ۱۸۸۱ء میں مدحت پاشا والی عراق نے یہاں سرکاری دفاتر کی تعمیر شروع کرا دی، جو نامکمل رھی۔ اس نے ملحقہ منڈی کی توسیع بھی کی (مشہد حسین کے تاریخی مآخذ کی توسیع بھی کی (مشہد حسین کے تاریخی مآخذ کور، کی دیکھیے A. Noldeke کیاب مذکور، ص من تا ۵.)

موجودہ زمانے میں کربلاء اپنی آبادی کی بدولت سارے عراق میں دوسرے درجے کا سب سے بڑا اور غالباً سب سے زیادہ مالدار شہر ہے۔ یہ صرف اسی وجه هی سے نہیں که بیشمار زائرین روضهٔ امام حسین رح کی زیارت کے لیے یہاں

آتے هیں بلکه اس وجه سے بھی که نجف اور مکه معظمه کو جانے والے سب قافلے بھی یہیں سے بن کر جاتے هیں۔ ایک زرخیز سیلابی میدان کے کنارے پر واقع هونے کے باعث یه شہر گویا اندرون عرب کی تجارت کے لیے صحرائی بندرگاہ کا کام دیتا ہے.

پرانا شہر اپنی پرپیچ گلیوں سمیت موجودہ زمانے کے مضافات سے گھر گیا ہے۔ یہاں کی نصف یا تین چوتھائی آبادی ایرانیوں کی ہے، باقی شیعی عرب ھیں ، جن میں زیادہ اھم قبائل بنو سعد، سلالم، الوزوم، التہامز اور الناصریہ ھیں ۔ بنو ددہ سب سے زیادہ دولتمند ھیں ۔ نہر الحسینیہ کی تعمیر کے صلے میں سلطان سلیم نمر العین وسیع جاگیریں عطا کی تھیں .

حقیقی معنوں میں کربلاء کا نام صرف ان نخلستانوں کے لیے استعمال هوتا ہے جو مشرق کی جانب نصف دائرے کی شکل میں شہر کو گھیرے هوئے هیں (Musil): - اصل شہر کو المشہد یا مشہد الحسین کہتر هیں .

تیسرے امام کا روضہ ایک صحن میں واقع ہے، جس کا رقبہ ۲۵۰ × ۲۵۰ مربع فٹ ہے۔ ارد گرد رواق اور حجرے ہیں۔ دیواروں پر ایک زیبائشی حاشیہ مسلسل چلاگیا ہے، جس پر کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن مجید مرقوم ہے۔ حاشیے کی زمین نیلی ہے اور تحریر سفید۔ صرف عمارت کا رقبہ ۱۳۸ × ۱۵۹ مربع فٹ ہے۔ داخلہ اصل مستطیل عمارت میں ''باہر کے سنہری دروازہ'' (تصو'یر، در Geogr. Charakter bilder, : Grothe ) سے ہوتا ہے، جو ایک لوحہ ۲۵، شکل ۱۳۹) سے ہوتا ہے، جو ایک مسقف دالان سے گھرا ہوا ہے (اور جسے اب'نجامے'' کہتے ہیں (A. Nöldeke) : کتاب مذکور ، ، ،

سطر س) . یمان زائرین روضهٔ اقدس کے گرد طواف کرتے ہیں (Reste arab. Heidentums: Wellhausen) بار دوم ص ۱۰ آتا ۱۰ (۱۱ وسطی گنبد دار ایوان کے درسیان مزار حضرت امام حسین رض ہے جو تقریباً ۱۰ فی بلند اور بارہ فٹ طویل ہے۔ ارد گرد چاندی سونے کا مشربیہ کام بنا ہوا ہے اور نیچے ایک اور چھوٹا مزار ان کے شریک اور جھوٹا مزار ان کے شریک جماد ییٹے (حضرت) علی آکبر رض کا ہے۔ (مسمودی: کتاب التنبیه، طبع ڈخویه، در ۸، B.G.A.) بناندرون روضه کا منظر آئینه خانے کا نمونه

هے۔ شام کے قریب جب اندھیرا ھو جاتا ہے (اور دن میں بھی اندر مدھم سا اجالا ھوتا ہے) طلائی، نقرئی روضے کے ارد گرد رکھے ھوئے بیشمار چراغوں اور شمعوں کی [اور اب می کزی بلبوں اور ٹیوبوں کی] روشنی بلوریں پہلوؤں سے منعکس ھو کر ایک ایسی خوش گوار کیفیت میں نہیں آ سکتا ۔ گنبد کی چھت تک پہنچ کر میں نہیں آ سکتا ۔ گنبد کی چھت تک پہنچ کر روشنی کچھ کم ھو جاتی ہے اور ادھر ادھر روشنی کی بلورین سطحی آسمان کے ستاروں کی طرح جگمگاتی نظر آتی ھیں (A. Nöldeke) ۔ کتاب مذکور، ۲۸ ببعد) .

قبلے کے رخ روضہ اقدس کی آرائش میں عالی شان اور بیش بہا نقش و نگار سے کام لیا گیا ہے۔ دروازے کے پہلووں پر دو مینار هیں اور ایک تیسرا ''منارۃ العبد'' صحن کے مشرق رخ عمارت کے سامنے ہے۔ اس کوئی پچاس فٹ پیچھے هیں۔ یہیں ایک کوئی پچاس فٹ پیچھے هیں۔ یہیں ایک صحن سے ملحق ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جس کا، صحن کوئی ۵۸ مربع فٹ ہوگا اور اس میں مدرسے صحن کوئی ۵۸ مربع فٹ ہوگا اور اس میں مدرسے

کی اپنی ایک مسجد بھی ہے ۔ (مزار مقدس کی موجودہ حالت کے لیے دیکھیے A. Nöldeke کتاب مذکور، ص م تا ۲۰، تاریخ کے لیے، ص کتاب مذکور، ص م تا ۲۰، تاریخ کے لیے، ص

امام حسین رض کے مقبرے سے کوئی چھ مو گز کے فاصلے پر شمال مشرق کی جانب ان کے سوتیلے بھائی (حضرت) عباس کا مقبرہ ہے۔ خیمه گاہ حسین رض اس سڑک پر واقع ہے جو شہر سے بجانب مغرب باہر کو نکلتی ہے اور یہاں جو عمارت بنی ہے (نقشه Nöldcke میں لوحه ہے) اس فوٹو گراف Grothe میں لوحه ہم، شکل میں اس میں نقشه خیمے کا ہے اور دروازے میں دونوں طرف اونٹ کی سنگین کاٹھیاں بنی ہوئی ہیں.

شہر کے مغرب کی جانب صحرا کے مرتفع

میدان (بنی حماد) میں عقیدت سند شیعوں کی قبریں هیں اور باغات کربلاء کے شمال میں اس کے مضافات، یعنی البقیری Al-Bakere کے باغ اور کھیت، شمال مغرب میں قرہ کے باغ اور جنوب میں الغاضریه (یاقوت س : ۲۹۸) ـ گرد و نواح کے دوسرے مقامات میں جن کا یاقوت نرذکر کیا ہے، العقر (س: ۲۹۵) اور النوايح (س: ۲۱۹) هين . ریل کی برانچ لائن نےجو الحلّه کے شمال میں گزرتی ہے، کر بلاء کو بغداد ۔ بصرہ ریلو مے سے سلا دیا ہے ۔ کاروانوں کے راستے الحلّہ اور النجف کو جانے ہیں۔ روضۂ اقدس امام حسین <sup>رض</sup> کے متعلق اب تک مشہور ہے کہ جو لوگ و ھاں دفن ھوں، بہشت میں داخل ہو جاتر ہیں، لہذا بہت سے معمر زائرین اور وه لوگ بهی جن کی تندرستی جواب دے چکی ہو، اس مقدس مقام میں چلے جاتے ہیں۔ اور ان کا آخری وقت یہیں بسر ہو تا ہے [نیز رك به كربلاء مشهد رأس الحسين اور مشهد الحسين ـ حلب (شام) میں بھی امام حسین مسوب ھے

کہتے ہیں کہ جب کوفے سے شہدا کے سر دمشق بھیجے گئے تو حلب میں قافلہ ٹھہرا تھا۔ یہاں امام حسین کا سر مبارک جس جگه رکھا گیا، وهاں ایک قطرۂ خون جم گیا تھا۔ صدیوں سے یہاں ایک عمارت ہے جسے مشہد الحسین کہتے ہیں۔ عوام میں اس کا دوسرا نام مشہد النقطه بھی مشہور ہے۔ دیکھیے سید حسین یوسف مکی العاملی: تاریخ مشہد الامام الحسین فی حلب، طبع بیروت ، ۱۹۹۸ع .

مآخذ: (١) الطبرى، طبع لد خويد، اشاريے؛ (٢) ابن الاثير ، تاريخ طبع ,Tornberg ، اشارير ؛ (م) الاصطخرى (م) : ١٩٦ : ٢ B.G.A. ابن حوقل (٣) : ١٩٦ : ١ B.G.A. المقدسي .B.G.A ، ت ، ١٣٠ ؛ (٦) الأ دريسي تزهة، بم : بم ترجمه Jaubert ، ١٥٨٠٢ (٤) ياقوت: معجم، طبع وستنفلل ٢: ١٨٩ ، ٣ : ٩٩٥ ، ٣ : ٩٣٦ ببعد؛ (٨) المسعودى : كناب التنبية BG.A ، ٣٠٣؛ (٩) البكرى: معجم، طبع وستنفلذ، ص ۱۹۲، ۵۹، ۱۷۸؛ (۱۰) الزمخشري de Grave عرب Lexicongeogr، طبع the Grave من الله المستوفي القزويني: نز هة الفلوب؛ طبع Le Strange ، ص٢٣ ترجمه ، ص ۹۹؛ (۱۲) ابن بطوطه : تحفه، طبع (۱۳) ببعدد؛ موان عام : ۲ Defremery-Sanguinetti Umbständliche und eigentliche: O. Dapper (10) :174 or 1717 Beschreibung von Asia Reisebeschreibung nach Arabien: Carsten Niebuhr اعداء کوبن هیکن ۲ u.a. Umliegenden ländern صم م ع بيعد؛ ( Description : J.B.L J. Rousseau ( عمر م عليه المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة ا du pachalik de Bagdad پیرس ۱۸۰۹ء، ص ۲۱ ببعد در Fundgruben des Orients, در C.J. Rich (۱۶) وى آنا ج ١٨١٤ ص ٢٠٠ (١٤) J.L. Burckhardt (١٤) : Bemerkungen über die Beduinen und Wahaby, (11) אין מאן ישרוי מים ישרוי מאן ישרוי (Weimer بيعد، مسر ما ، Erdkunde : K. Ritter بيعد،

Straifeuge im Kau-: M.v. Thielmann (19) :Agr kasus, in Persien und in der Asiatischen Türkei لائيزگه مه ۱ ماص ۱۹ و تا ۱ مه : (۲ ، ۱۸ مادرک ۲ مه ۱۸ مه و تا ۱ مه ۱۸ مه و تا ۱ مه ۱۸ مه و تا ۱ مه ۱۸ مه و تا ۱ البعد: من البعد المراء، من المراء، صرور البعد المراء، صرور المبعد المراء المبعد المراء، صرور المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد Vom Mittelmeer zum: M.v. Oppenheim: (11) ۲۸۱ (۲۷۸ ۲۲۳ اع، ۲۸۱) ۲ برلن . . ۱۹۰۰ ۱۹۰۹ ۲۸۱ ۲۸۱ The Lands of the Eastern: G. Le Strange (YY) Caliphate، کیمبرج ۱۹۰۵ (طبع ثانی ۱۹۳۰)، ص ۲۸ Das Heiligtum al-Husains : A. Nöldeke (۲۲) ببعد؛ zu Kerbela ؛ إر لن ١٩٠٩ (Turkische Bibliothek) مابع ن ، (۲۳) ن م ، س تا سم، مزید حوالے)؛ (۲۳) Geographische charakterbilder aus der : H. Grothe Asiatischen Türkel, الأثيزك و. و و ع ، ص ١٣ اور لوحه ١٢٨ تا ١٨٨، مع اشكال ١٣٨، ١٨٨ تا ١٨٥ : (٢٥) (19.4) Mission en Mesopotamie: L. Massignon ۱۱ (۱۹۱۹) ۱۱ قاعره ، ۱۹۱۱ ص۸م ببعد (۲۷، MIFAO) Anatolia meri- : Lamberto Vannutelli, (77) יש דרן ש יבון dionale e Mesopotamia ندلن (Amurath to Amurath : G.L. Bell (۲۷) Stephen Hemsley (۲۸) (177 " 189 1911 Four Centuries of Modern Iraq: Longgrigg, آکسفورڈ ۱۹۲۵ اشاریه: (۲۹) The : A. Musil Middle Euphrates نيويارك ع ع ، م ، م ، م ، و يارك ع American Geographical Society, Oriental) 751 Explorations and Studies عدد س).

(E. Honigmann)

مشہد (حضرت) علی رضی به نجف مشہد مصریان : ساورائے خور رترکمانستان) کا ایک خرابه جو دریائے انرك Atrak اور اس کے دائیں ہاتھ کے معاون دریا سمبر کے سنگم پر (یا صحیح تر الفاظ میں) اس سرک پر واقع ہے جو زاویۂ قائمہ بناتی ہوئی

چکشلر Cikishlar اور ایدین کے ریلوے سٹیشن کو جا ملاتی ہے.

اس خرابر کو اینٹوں کی بنی هوئی ایک فصیل اور ایک خندق نر گھیر رکھا ہے اور اب اس کا سارا رقبه کوئی ۳۲۰ ایکڑ ہے۔ برانا شمر ایک دشت میں آباد تھا، جہاں اب ترکمان رھتر ھیں اور جس میں جّت سے کوئی . ہم میل اوپر اترک کی ایک نہر سے پانی آیا کرتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت مسجد کے کھنڈر اب بھی نظر آتر ھیں، جس کے صدر دروازہ پر چینی کاری کی زیبائش ہے اور ایک کتبه بھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طاق علاء الدنيا والدين غياث الاسلام والمسلمين ظل الله في العالمين سلطان محمد بن سلطان نكش برهان امیر المومنین نے تعمیر کرایا تھا۔ خوارزم شاه سحمد مذکور ۱۲۰۰ تا ۲۲۰ ه حکمران رھا۔ دو میناروں میں سے ایک پر یہ عمارت کندہ هے . بسم الله --- بركة من الله مما امر به ابو جعفر احمد بن ابي الاغر صاحب الرباط اعزه الله عمل على \_ \_ \_ (؟) . يه معلوم نهين هو سكا احمد کون شخص تھا لیکن اس کے لقب صاحب الرباط سے اس بات کی تصدیق هو جاتی ہے که مشهد مصریان ایک سرحدی قلعه (رباط) تها ـ مشرق دروازے کے قریب ایک اور مسجد بھی ہے جس کا رنگ سفید ھے.

روایة (Conolly) مصریان کی تباهی قلمق تاتاریوں سے منسوب کی جاتی ہے . اس علاقے میں قلمقوں کی آسد تقریباً ...، ع میں هوئی . [... تفصیل کے لیے دیکھیے (ال لائیڈن، باراول بذیل مقاله] .

مآخل: متن میں جواسلاسی مآخذ دیرھیں، ان کے علاوہ(۱) حدود العالم (گمنام جغرافیه،۲۷۳۸م/۹۸۲۹)، طبع

Barthold، لينن كرال . ٩٠٠، ورق ٨٥ (٢) Barthold الله اعدا ۱۰۲۱ المكن Journey to the North of India تا يار دوم ، Reise in Mittelasien : Vambery (٣) بار دوم لائپزک ۱۸۷۱ء، ص ۸۵ (ان کھنڈروں کے یونانی الاصل ہونر کے متعلق حیرت انگیز اور خیالی بیانات) ؛ (س) Osmotr Razvalin Meshed-i-Mesterian,: Lomakin Die Ruinen : A. Kohn (۵) الم درا ما الم d. alten Städte Mesched und (sic') mesterian' : Blaramberg (٦) ؛ عدد اع؛ Globus Stadt Mestorian, Pet. Mitt, عدد ا : ۲۲ ( عدد ا : ۲۲ ا : Auszüge aus syrischen : Hoffmann مراع، ص ۲۷۵ تا ۲۸۱ (عربی بیانات پرصاف تبصره)، (٨) Eransahr: Marquart (٨) ، وي Istor-geogr. obzor Irana: Barthold (4) : 71. Nadpisi na portale : Semenov (۱۰) من المعالم المعالم Nadpisi na portale : Semenov meceti v Meshed-i-Misrian Zap نا م م م ا تا K. istorii orosheniya Turkes-; Barthold (11) 5102 itana سینٹ پیٹرز برگ سرورع، ص رس تا سے (اس غیر معروف تصنیف میں ترکستان کے دریاؤں کی گزرگاھوں کے ستعلق مفصل معلومات شامل ہیں).

(V. Minorsky)

مشیر : (عربی) صلاح کار ، تسرکی تلفظ مشیر و مشر (موجوده هجاء Musur) جس کے معنی ''مارشل'' یعنی اعلی فوجی افسر کے هیں ۔ مشیر کے لفظی معنی ''جو راہ دکھائے، صلاح دے'' کے هیں، دیکھیے نیز مادہ مستشار .

بعض اسناد کے نزدیک ابتداء میں (عباسیوں کے زمانے سے پہلے) مشیر وزراء کا لقب ہوا کرتا تھا ، بعد میں وزیار (رك بآن) یا حکومت کے کاتبوں (سیکریٹریوں) کا ، چنانچہ یہی ابن الطقطفی (طبع Derenbourg) ص ۲۰۹

تاهم همیں یه یاد رکھنا چاهیے که یه پرانا اور وسیع مفہوم اب باقی نهیں رها . بقول ابن خلاون یه حقیقت هے که ''وزیر'' بادشاه کا معاون هوتا هے لیکن اس کے پیش رو ماوردی (Fagan کی ترجمه Fagan سم ببعد) کے نزدیک وزیر امام کا مشیر نهیں هو سکتا بلکه اس کا نماینده هوتا هے .

اگر ابن الطقطقی کا بیان درست هے تو همیں پرانی صورت حالات کی بقاء کے ستملق مملو کوں کے باب حکوست کی مصطلحات کا مطالعہ کرنا چاهیے جہاں وزیر کے اعزازی القاب کے ساتھ هم مشیر المدوله (یا مشیر السلطنة یا مشیر المدوله والسلاطین) کے الفاظ بھی دیکھتے هیں۔ دیکھیے قلقشندی، ۲:۰۰۰

یهی رواج جو غالباً سلجوقیوں سے حاصل هوا، زیادہ وضاحت کے ساتھ عثمانی باب حکومت میں بھی جاری ہوگیا۔ ہم حقیقة ترکی وزیر کے

القابات میں مشیر کا لقب پاتے هیں اور وہ تقریباً ان القابات کے شروع هی میں هوتا ہے جس سے اس کی اهمیت واضح ہے۔ دستور مکرم، مشیر مفخم، نظام العالم وغیرہ۔ اسی وجه سے انشائی القابات میں بھی مشیری اور مشیرانه اور دستوری اور دستورانه یا خدیوی اور خدیوانه لکھا جانے لگا. تاکه هر اس شخص کا عمدہ ظاهر هوسکے جو وزیر کا درجه رکھتا هو.

مراد ثانی نر جب بڑی بڑی وزارتیں قائم کیں تو اس نے قدرتی طور پر یه بات ذهن میں رکھی کہ وہ مشیر کے خطاب کی حقیقی قدرو قیمت کو قائم رکھے جو اس نے اپنے بڑے بڑے وزراء کو عطا کیا اور اس کے جانشین عبدالحمید کے عهد میں مجلس خاص (وزراء کی باقاعدہ مجاس) میں وزیر اعظم، شیخ الاسلام،گیارہ مشیر اور اول درجر کے تین افسر شامل تھر (Le Premier : Bianchi برس ، Annuaire imperial de l'Empire Ottoman "Coun- مشير كا ترجمه Bianchi مشير كا ترجمه "Cillor" کرتا (cillor) یاقوت "Under Secretary of State" کرتا ھے اور اس کی تقلید Barbier Meynard نر بھی اپنر Supplement میں کی ہے جس میں سے حوالر اس نقطه نظر کو محفوظ کرتے ہوئر لیر جائیں) ١٢٥٠ه/١٨٣٨-١٨٣٥ع مين مشير كا خطاب نشر ناظر داخله (ملکیه ناظری، سابق کتخدا) اور ناظر امور خارجه (خارجیه ناظری) سابق رئیس الکتّاب کوعطا هوگیا (دیکھیرلطفی، ۵، و ۷)- صبطیه مشیر ليبي كا عمده ١٢٦٢ه/١٨٦٦ (لطفي ٨ : ٨٨) مين قائم هوا تها.

محمود ثانی نے بکار بکی وزیر یا شاہی محافظین کے رئیس کا عہدہ بھی قائم کیا۔ اس کا خطاب مشیر عساکر خاصہ (پاشا) ہوا کرتا تھا اور جس کا منصب سر عسکر یا وزیر جنگ سے

مشیر کا لفظ وزراء کے لیے زیادہ دیر تک مستعمل نه رها اور اس کی جگه ''ناظر'' کا لقب استعمال هونے لگا لیکن ان القاب کی پہلی صورت شاید ''مشیر'' کا لفظ غالباً ''مارشل'' کے لفظ شاید ''مشیر'' کا لفظ غالباً ''مارشل'' کے لفظ خاص فوجی لقب بن گیا ۔ یه لقب فوج میں سب خاص فوجی لقب بن گیا ۔ یه لقب فوج میں سب فوجی عہدوں میں وزیر اور مذہبی مناصب کی فوجی عہدوں میں وزیر اور مذہبی مناصب کی درجه بندی میں قاضی عسکر کے هم پله هوتا تھا پہلے''ردیف منصورہ مشیر'' کا لقب (دیکھیے لطفی: درجه بندی میں قاضی عسکر کے هم پله هوتا تھا ہا فلاں فلاں فلاں ولایت کا مشیر کہتے تھے جاتا تھا، یا فلاں فلاں ولایت کا مشیر کہتے تھے (وهی کتاب، ص ۱۹۵ ببعد ۲:۱۰۳،۱۰۳

مشیروں اور مارشاوں کی تعداد میں جلد هی اضافه هوگیا اور عبدالحمید ثانی کے عمد حکومت میں ، ۱۸۹۵ میں یه تعداد ہم اور ۱۸۹۵ میں استامهٔ عسکری ابت سالمائے ۲۰۹۹ اور ۱۳۱۱ه) ، وہ لوگ جو اس لقب کے مستحق تھے ، سر عسکرهوتے تھے بو اس لقب کے مستحق تھے ، سر عسکرهوتے تھے باتھ کا مناه کا مناه کا مناه کا مناه کا مناه کا مناه کا مناه کا اعلی ''(پرانے عمدے چاؤش باشی کی جگه بقول احمد راسم: تاریخ ، ۱: ۱۵۲۱ ، ۱۸۹۱) خاصه مشیر (جیسا که محمود ثانی کے زمانے میں دستور تھا) هفت جیوش عسکری (قول اردو) کے مالار

فوجی محکموں کے اعلیٰ عہدہ دار سلطان کے ایڈیکانگ (یاور اکرم)۔ پانچ مشیروں کے فرائض سنصبی یہ تھے کہ وہ سلام لك (سلام لك رسم عالی سینۂ ماسور) کی نگرانی کرتے تھے: یلڈز کوشك کے قریب واقع ایک گؤں بشکتاش کے تھانہ (مرکز) کا پولیس کا افسر اعلیٰ بھی مشیر ہوتا تھا سرائے مشیر کی بجائے مابین مشیر کی اصطلاح سرائے مشیر کی بجائے مابین مشیر کی اصطلاح زیادہ عام تھی (لطفی، کے: ۲۲).

مشیر کو مخاطب کرنے کی اصطلاح دولت نی (دولت لو) افتدم حضرت لری تھی. صیغهٔ جمع میں مشیران یا صفت کے ساتھ مشیران عظام تھی۔ دفتر یا عہدے کا نام مشیریت یا مشیر لك اور کبھی کبھار مشیری تھا (لطفی: ہ: ۹).

مشیر کا لقب جو مصطفیٰ کمال پاشا خود بھی استعمال کرتا تھا ترکی جمہوریہ میں بھی باقی رہ گیا، لیکن اس زمانے میں [۳۰] عرف ایک مشیر اس عمدے پر فائز تھا یعنی چیف آف دی جنرل سٹاف فوزی پاشا.

خدیوان مصر کے زمانے میں جہاں صورت حال میں محمود ثانی کی اصلاحات کے نفاذ کے بعد کوئی تبدیلی نه هوئی، و هاں رتبهٔ مشیر موجوده عمد حکومت تک خالصةً انسروں کا سب سے اعلیٰ مرتبه سمجھا جاتا رها، مگر وهاں فوجی اور ملکی افسروں کی تمیز نه تھی ۔ اصل میں یه ایک رتبهٔ ملکی هی سمجھا جاتا تھا جس کے تمام خدیوی شہزادے مستحق تھر .

ایران میں مشیر کا خطاب شاذ و نادر هی استعمال هوا هے، دیکھیے مشیر الدوله (اسی قسم کا مذکورہ بالا خطاب) کی مثال جو مناصر الدین شاہ کا یاور تھا (Trois ans: Feuvrier

a la Cour de Perse ص معر تا ١٣٦

Sommaire des archives : J. Deay (۱): مآخذ اشارید ماده اسارید ماده اسارید ماده اسارید اشارید ماده اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اسارید اس

(J. Deny)

مصادره: (ع)؛ (١) ايک اصطلاح جس کا \* تعلق ماليانه اراضي سے ہے اور جو ديوان الخراج کے رجسٹروں میں استعمال ہوتی ہے۔ (دیکھیے الخوارزمي و مفاتيح العلوم ، ص ٩٩)؛ (٦) يه ماليانه جبراً و لازماً وصول كيا جاتا تها؛ يه ايك منضبط قاعدے کے طور پر عباسی دور میں بعض خلفا (مثلاً مقتدر اور متوكّل) كا معمول تها ـ اس طریقر سے وہ اپنے لیے اور بیت المال کے لیر ان وزرا اور دیگر مقتدر افراد سے روپیه وصول کیا کرتے تھے جو عوام کاحق سار کر دولتمند بن جاتر تهر (دیکهر Eclipse of the : Margoliouth ، الطبرى، Abbasid Caliphate. س: سريس) ـ اس قسم كا تاوان وصول كرتر وقت تشدّد اور ایذا بھی کام میں لائے جاتے تھے ، لیکن بہرحال اسے زیادہ ہے عزتی کی بات نہیں سمجھا جاتا تها ـ بعض اوقات ایسے وزیر جنهیں ملازمت سے موقوف کر دیا گیا ہو ، لیکن وہ یه تاوان ہرداشت کرتے رہے ھوں موقوق کے بعد بحال كر دير جاترتهر (ديكيير ابن الأثير: الكاس ، ، : ۸؛ ۸:۱۱۱ و ۱۹۲) - اسی سے ملتا جلتا واقعه سلطان مسعود غزنی کے خزانچی نیال تگین کا ہے،

که جب اس سے اس کے آقا نے ایک بہت بڑی رقم بطور تاوان وصول کر لی تو اسے هندوستان کا گورنر مقرر کرکے بھیج دیا گیا (گردیزی: زین الاخبار، طبع ناظم، ص ہے)۔ یه طریقه تیسری صدی هجری میں دستور مقرر ن گیا تھا، کیونکه دیوان المصادرین کے نام سے ایک باقاعدہ محکمه قائم هوگیا تھا جس کے لیے دوسرے دیوانوں کی طرح وزیروں کا تقرر هوا کرتا تھا۔ دیوانوں کی طرح وزیروں کا تقرر هوا کرتا تھا۔ دیوانوں کی طرح وزیروں کا تقرر هوا کرتا تھا۔

مآخذ: متن میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ دیکھے:

« مآخذ: متن میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ دیکھے:

« R. Levy (1)

(R. Levy)

المصحف: (ع ؛ ماده ص ح ف ؛ جمع: مَصَاحف)؛ مُصْحَفْ كو مصْحَفْ (بكسر ميم) بهي پڑھا جاتا ہے۔ جب لکھے ہوے صحیفوں کو دو چوبی دفتیوں (تختیوں) یا دو گنوں کے درمیان یکجا کر دیا جاہے یا صحیفوں کو مرتب و مکمل کرکے کتابی شکل دے دی جامے تو اسے مُصْعَفْ كمتر هين (مفردات و لسان العرب ، بذيل ماده) \_ عربی زبان میں هر اس چیز کو جس میں لکھا جاے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ عہد نبوی میں قرآن مجید کو چوڑی هڈیوں ، باریک کھال ، کهجور کی چهال اور اسی قسم کی دیگر اشیا پر تحرير كيا جاتا تها \_ ابتدائي عهد مين ايسي جن چيزوں پر قرآن مجيد لکھا جاتا تھا وہ سب صحيفوں ميں شامل هيں ـ علاوه ازين قرآن و حديث مين لفظ صحيفه كئي معنون مين استعمال هوا هے ، مثلاً بمعنی کتب سماویه ، نامهٔ اعمال ، مكتوب يا خط، حكم نامه وغيره [رك به صحيفه] ـ لفظ صحيفه كا اطلاق عهد صحابه كرام رضمين لکھی ہوئی حدیثوں پر بھی ہوتا تھا: جیسے حضرت عبداللہ بن عمراط کے مجموعة احادیث

کا نام صحیفة صادقه تها اور جس کے بارے میں وه خود فرماتے ہیں : ہی صَعْیَفَةً كَتَبْتُهَا مَنَ النَّہِيُّ ا (ابن سعد: طبقات ، ب: ١٢٥ ؛ ابن عبدالبر: جامع بیان العلم ، ، : ۲ ) - تابعین کے زمانے میں بھی مجموعة احادیث کے لیے صحیفه کا لفظ استعمال هو تا تها \_ جيسے حضرت همام بن مُنبّه (م ١٣١ه/ ٩ م ٤٤) كا السحيفة الصحيحة (الزركلين الاعلام، بذيل ماده) جسر محمد حميد الله نر شائع كر ديا ہے۔ آنحضرت صلّى اللہ عليه وآله وسلّم نر میثاق مدینه کو اس کے متن میں صحیفہ قرار دیا ہے۔ صحیفہ بمعنی مکتوب یا خط بھی معروف هي مثلاً صحيفة المُعَلَمس (لسان العرب، بذيل ماده صحف) ، ليكن لنظ مُصْخَف عمد نبويُّ وعمد صحابہ کرام میں صرف لکھے ہوے قرآن مجید کے لیے استعمال هوتا تها ـ قرآن اور مُصْحَف میں بھی ایک لطیف سا فرق ہے: قرآن سجید اللہ تعالٰی کا وه کلام هے جو اس نر اپنر رسول حضرت سعمد صلَّى الله عليه وآله وساَّم پر نازل فرمايا ، خواه وه کتابی شکل میں ہو یا حُفاظ اور قُرّاء کے سینوں میں محفوظ هو اور مُصْحَف وه لکها هوا قرآن مجید ھے جو دو دفتیوں یا دو گتوں کے درسیان ہو یا كتابي شكل مين مرتب و مجلد هو - آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے عہد مبارک میں یہ دو چوہی تیختیوں (دفتین) کے درسیان سرتّب اور مکمل تھا اور آج بھی قرآن مجید کی ترتیب تلاوت وھی ہے جس ترتیب سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم تلاوت کیا کرتے تھے (بحر العلوم: شرح مُسلّم، قاهره ، بن ١٠) ـ يد کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ قرآن مجید کے لیے مُصْحَفَ كَا اطلاق خلافت صديقي يا خلافت عثماني میں ہونر لگا تھا۔

بے شمار احادیث و آثار میں مصحف کا لفظ

لکھے ہوے قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے مثلاً (١) عن أَبْنُ سعيد قال بِ قال النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلّم: أَعْطُوا أَعْيُنكُمْ حَظُّها مِنَ العَبَادَة: النُّظُرُ فِي الْمُصْحَفِ وَالتَّفكُرِ (السيوطي: الجامع الصغير ، قاهره ، ١ : ٩٠٠) ، يعنى آنحضرت صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کی عبادت کا حصه آنکھوں کو دو اور وہ ہے <del>آر آن</del> مجید کو دیکھ کر پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا ؛ (٧) عن أبيُّ مسعود قال : قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَبُّ اللَّهَ وَرَسُّولَهُ فَلْيَقَـرَءُ فِي المُصْحَف (كتاب مذكور ، ٢: ١٥٤ ؛ منتخب كَنْزُ الْعُمَالُ ، (٢٨٦) ، يعني أنحضرت صلَّى الله عليه وآله وسلّم نے فرسايا : جو الله اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم سے محبت رکھنا چاہتا ہے ور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کر ہے ؛ (م) عن أبى عباسٌ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلَّم: مَنْ ادامَ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَف مُتَّعَ بَيضره مادام الدُّنيا (منتخب كنز العمال ، ۱: ۲۹۲)، يعني آنحضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم نے فرمایــا که جو شخص قرآن مجید کو همیشه دیکھ کر پڑھا کرے گا جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا اس کی بینائی باتی رہے گی؛ (م) قال النبّی صلّی اللہ علیہ وسلّم : إِنَّ مِمَّا يُلْحِقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِـهِ عَلْماً نَشَرَهُ وَمُصْحَفاً وَرَثَهُ (الجامع الصغير ، ١: ٣٨) ، يعني آنحضرت صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نر فرمایا که مومن کو اس کے مرنے کے بعد اس کے اعمال اور نیکیوں سے جن کا ثواب ملتا ہے وہ علم ہے جو اس نے پھیلایا اور نسخۂ قرآن (مُصْحَف) ہے کہ اپنے وارث کے لیے چھوڑ گیا (جو اس کی تلاوت کرتا رهتا هے) ۔ یه امر قابل توجه ہے کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اپنے صحابُہؑ کو اپنی زندگی میں قرآن مجید گھر

میں رکھنے اور اسے دیکھ کر پڑھنے اور وارثوں کے لیے اسے پیچھے چھوڑ جانے کی مختلف انداز میں مؤثر ترغیب دلا رہے ہیں .

لفظ مُصْعَف قرآن مجيد كا مترادف ڻھير گيا۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے فرمان کے ہموجب صحابہ کرام ؓ ذاتی استعمال کے لیے بكثرت قرآن مجيد لكهنے لكے، مثلاً حضرت عبدالله بن عمرو بن العاصرة ، حضرت عثمان ره ، حضرت على رض حضرت سالم رض سولى ابو حذيفه ، حضرت عبدالله بن مسعودرة، حضرت ابو ايوب انصاری رض ، حضرت ابو الدرداه رض کے علاوم اور صحابه کرام اف کے اسماے گرامی بھی ملتے ھیں۔ جو قرآن مجيد (مصحف) كو اپنے هاتھ سے لكھا کرتے تھے: (۱) حضرت عقبه بن عامر الجّهني اط کے بارے میں حافظ ابن حجر عقسلانی م رقمطراز هِين: هُوَ آحَدُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَكُتَبَ بِيَده وَمُصْحَفَّةً بمصر الى الأن (تهذيب التهذيب، ع: ٣٦٠) یعنی حضرت عقبه او نے عمد نبوی میں قرآن مجید جمع کیا اور اپنے ہاتھ سے لکھا اور ان کے ہاتھ كا لكها هوا قرآن سجيد (مضخف) مصر مين اب تک (حافظ ابن حجر م کے زمانے یعنی نویں صدی هجری تک) موجود ہے ـ حضرت ناجیه طفاوی، <sup>وز</sup> بھی ان صحابہ کرام<sup>رہ</sup> میں شمار ھو تر ھیں جو مصحف بلکه مصاحف لکها کرتے تھے -كان ناجيةً يَكُتب المصاحف (ابن عبدالبرم: الاستيعاب؛ ابن حجر: الأصابة)، يعنى حضرت ناجيه رض قرآن مجید (مصاحف) لکھا کر تر تھر۔ عرب کے مشهور شاعر حضرت لبيدر فبن ربيعة العامري نح جب اسلام قبول کیا تو شعر کہنا چھوڑ دیا اور اکثر قرآن مجید لکھتے رہتے تھے (اہو زید القرشی: جمهرة اشعار العرب، ص م) - جو حضرات لكهنا نہیں جانتے تھے وہ دوسروں سے اپنے لیے مصحف

لكهوا ليتر تهم : عن أبي يونس مُوْلَىٰ عائشة أنهّ قال : آمَرَ ثَنِي عائشةٌ أَنْ آكُتُبَ لها مُصْحَفاً (مسلم: الصحيح ، ١ : ٢٢٤) ، يعنى أم المؤمنين حضرت عائشه صديقة ع ن اپنے غلام ابو يونس كو حكم دیا که وه ان کے لیے ایک مصحف (قرآن مجید) لكهر ـ اسى طرح امّ المؤسنين حضرت امّ سلمة رط اور ام المؤمنين حضرت حفصه رط نے بھی اپنے ليے الگ الگ مصحف لکھوائر۔ (دیکھیر کنز کنز العمال ، ١ : ٢٣٦ و ٢٣٥) - ان حقائق كي روشنی میں یہ کہنا ہے جا نہ ہوگا کہ عہد نبوی م اور عمد صحابه ر<sup>وز</sup> میں هر شخص کی یه خواهش هوتی تهی که اس کا اپنا ایک نسخهٔ مصحف هونا چاهبر (نیز رک به قرآن مجید) ۔ متقدمین کی تصنیف کردہ کئی کتابوں کے عنوان میں مصحف اور مصاحف کے الفاظ استعمال ہو ہے ہیں (دیکھیے فؤاد سز گین: تاريخ التراث العربي ، ١/١: ٩٠٠ -

> مآخل: متن مقاله میں درج دیں۔ ممدالقموم رکن ادارہ و بشیر احمد

[عبدالقیوم رکن اداره و بشیر احمد صدیقی نے لکھا].

(اداره)

\* مُصْحَفْ رَشْ : رَكَ به كتاب الجِلوه

⊗ مُصِحفی: رک به غلام همدانی .

\* مصر: (الف) اسم معرفه ، جس سے ملک مصر (Egypt) کے بربری اور قبطی جدی نام کا (eponym) ، یعنی اس کے مورث اعلی کے نام کا اظہار ہوتا ہے ۔ تورات کے شجروں کے مطابق (کتاب پیدائش ، ، ، : ، ببعد) ۔ مصر کو حام بن نوح کا بیٹا بتایا جاتا ہے ۔ اس نسب نامے کا کتاب تورات سے اشتقاق اس نام کی شکل مصرائیم یا مصرام سے صاف ظاہر ہے (دیکھے عبرانی مصریم) جو شکل مصر کے ماتھ (دیکھے عبرانی مصریم) جو شکل مصر کے ماتھ

ملتی ہے .

بعض شجروں میں حام اور مِصْر کے درسیان بَیْصَرْ کا نام بھی دیا گیا ہے جس کے اشتقاق سے مقالہ نگار ناواقف ہے .

تاهم ایک بالکل هی مختاف شجره بهی موجود هے ، جس کے مطابق مصرام تبلیل کا بیٹا تھا جو ان قدیم ابطال (جبایره) میں سے تھا جو طوفان نوح کے بعد مصر پر حکومت کرتے رہے .

مَآخِلُ: (۱) الطَّبرى: تاريخ، طبع المُحافى: ١٠٠؛ (۲) اليُعقوبي: تاريخ، طبع Houtsma ، ١٠٠؛ (۲) اليُعقوبي: تاريخ، طع Houtsma ، ١٠٠٠؛ (٣) المُسعودى: مَرُّوجُ النَّهْب، ٢: ٩٣، مطبوعه بهرس، بار دوم؛ (٩) ابن خُرِّداذبه: ٣٤، ١٠٠، (۵) ابن الأثير: الكَامِل، طبع ٣٤، ٢٠٠، ١٠٠؛ (١) الشَّيُوطَى: حُسَن المُحاضَرة، بولاق، ص ١٥؛ (١) محمَّد عبدالمُعطى المُنُوفى: كتاب اخبار الدُّولَ ، قاهره ١٣١١ه، ص ٥٠.

(ب) اسم معرفه ، جو مصر کے لیے بحیثیت ایک ملک استعمال هوتا ہے۔ یه فرض کیا جاسکتا ہے که Egypt کا نام مصر زمانهٔ جاهلیت هی سے عربوں میں رائج تھا ، کیونکه یه قرآن کریم میں بھی مذکور ہے (مثلاً سورة: ۱۰ [یونس]: میں بھی مذکور ہے (مثلاً سورة: ۱۰ یونس]: ۲۱ ، ۹۹ ؛ ۳۳ [الزخرف] ۱۵ ؛ جہاں تبوراتی نام مصریم استعمال نہیں هوا۔ Egypt کا عربی نام آج تک یہی رها ہے .

(ج) اسم معرفه جو Egypt کے ہائے تخت قاهرہ کے لیے جس کا پورا نام مصر القاعرہ (دیکھیے قاهرہ) هے ، اس شہر کی تأسیس سے لے کر اب تک مستعمل رہا ہے ، لیکن مصر کا نام اُس شہر یا ان شہروں کے لیے اس سے پہلے می استعمال ہوچکا تھا جو متأخر قاهرہ کے جنوب مغرب میں واقع تھے ، چنانچہ جب یہ نام موجودہ شہر کو دے دیا گیا تو اُس قدیم تر بستی کے لیے شہر کو دے دیا گیا تو اُس قدیم تر بستی کے لیے

مصر القديمة كا نام استعمال هون لكا جو مسجد غيرو اور دريا م نيل ك دائين كنار م ك درميان واقع هرديكهيم Babylon of Egypt: Butler ،

عرب فتح اور تاھرہ کی بنا کے درمیانی زمانے میں مصر کا نام برابر اس بستی کے لیے استعمال هوتا تها جس کا ذکر ابھی هوا (ابن خُرَّ داذبه، م ا بن رسته، ۲۵۱ ؛ ابن رسته، ، ببعد ؛ البيخارى ، فرض النخس ، المنخس ، باب س ۱ ؟ ابو داؤد ، الطماره ، باب س ١) - پهر بھی ھم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نام سے اس بستى كا كونسا حصه) بابليون Babylon ، فُسطاط یا طولونی پای تخت) خاص طور پر مراد هے۔ یه فرض کیا جاسکتا هے که فسطاط مصركي تركيب (ديكهم مثلاً المسعودي: التنبيه، ۳۵۸ : ۸ ن ۳۵۸ ؛ المقريزي: الخطط : ١: ۲۸۸) جہاں فسطاط مصر کو ارض مصر کے مقابلہ میں استعمال کیا گیا ہے) ، وہ کڑی ہے جس کے ذریعر مصر کا لفظ اس ملک اور پھر اس کے دارالحكومت (قاهره) كے لير استعمال هونے لگا۔ مسلمانوں کی فتح مصر کے بعد دریا مے نیل کے کنارے پر اس جگه صرف دو بستیاں تھیں جہاں اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں ، یعنی بابلیون اور فسطاط ـ اوراق بردی (papyri) میں ان دونوں آبادیوں میں سے کسی ایک کا نام بھی مصر نہیں دیا گیا ہے ، لیکن ساتویں صدی عیسوی کے آخری حصر میں مصر کے نام کا اطلاق ان میں سے کسی ایک پر یا دونوں پر هونا شروع هوگیا هوگا، جس کی تصدیق John of Nikiu کی تحریر سے ہوتی ہے جس نے کم از کم ایک جگه مصر Mesr کا نام کسی شہر کے لیے استعمال کیا ہے ، یعنی جہاں وہ <sup>رو</sup>مصر کے دروازوں کا ذکر

کرتا مے (ص ۲۵). اس کی دوسری عبارتوں میں مصر کا نفظ ملک کے نام کے طور پر استعمال ہوا مے (ص ۲۰۱، ۲۰۹).

یہ بیان کہ کسی شہر کے لیے مصر کا نام صرف اسلاسی فتح کے بعد ہی شروع ہوا ، Butler کے بیان کے خلاف ہے ۔ بٹلر کی رامے یہ ہے کہ کم از کم Diocletian کے عمد میں دریامے نیل کے دائیں کنارے پر بعد کے بابلیون کے جنوب میں ایک شہر مصر کے نام سے آباد تھا (دیکھے : Babylon of Egypt : Butler من ه م ا با و هي مصنف :Cactani . (ما ۲۲۱ ص ۲۲۱ ماشیه) :The Arob Conquest (Annali) ہے یہ حقیقت پہلے هی واضح کردی ہے کہ ان روایات میں جو عربوں کی فتح مصر سے متعلق ھیں ، کسی ایسر شہر کے متعاق کوئی ادنیٰ سا بھی اشارہ نہیں ہے جس کا نام مصر هو \_ بثلر نے Synaxary [تذکرہ اولیا بے مسیحی] کا جو حوالہ دیا ہے اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ، کیونکہ یہ کتاب فتح سے کئی صديوں بعد لکھي گئي تھي ـ بابليون کا قبطي نام كيمه Keme تها .

(د) اسم نکرہ جو کسی شہر پر دلالت کرتا ھے۔ یہ لفظ بالخصوص اسلامی فنوحات کے وقت صوبوں کے صدر مقامات کے لیے استعمال ہوا ھے ، مثلاً اس حدیث میں که

'المصار تمهارے هاتهوں فتح هوں گے'' [سَتُفْتُحُ الامصار علی ایدیکم] ''(ابو داوًد ، جہاد ، باب ۲۸) - بصرے اور کوفے کو بھی اکثر اوقات سصر ان (''دو مصر '') کہا گیا هے (البخاری، حج ، باب ۱۳؛ یاقوت : مُعْجَم ، ۲۰ : ۲۰۵۳) - اس کے علاوہ کسی بھی شہر کو مصر کہ سکتے هیں (مثلاً البخاری، ذبائح ، باب ۲؛ اضاحی ، باب ۲؛ اضاحی ، باب ۲؛ اضاحی ، باب ۲؛ اضاحی ، باب ۲، عیدین، باب ۲۵؛ النّرمذی ، نکاح ، باب ۲۳ ، وغیرہ) - مصر ایک باب ۲۵؛ النّرمذی ، نکاح ، باب ۲۳ ، وغیرہ) - مصر ایک خالص سامی لفظ هے ، دیکھیے لسان العرب ، بذیل مادہ ، اور اسی طرح یہودی آرامی مصر ، مضرانه بھی ، جن کے فالور اسی طرح یہودی آرامی مصر ، مضرانه بھی ، جن کے منبی معنی هیں ، یعنی کوئی مکان یا کھیت جس کے رتبے یا حدود کی صحیح طور پر تعیین کر دی گئی هو ، دیکھیے حدود کی صحیح طور پر تعیین کر دی گئی هو ، دیکھیے حدود کی صحیح طور پر تعیین کر دی گئی هو ، دیکھیے در (Neuhebräisches Wörterbuch : J. Levy)

یه فرض کر سکتے هیں که جغرافیائی نام مصر دیکھیے او پر ۱ ، ج) اسی مادے سے مشتق هے اور اس کے ابتدائی معنی اسم نکرہ کے معنوں هی سے مشابه هیں .

(A.J. Wensinck)

صصر: براعظم افریقیه کے شمال مشرق میں ایک مستطیل شکل کا ملک مے ۔ اس کے مغرب میں لیبیا ، جنوب میں سوڈان ، شمال مشرق میں اسرائیل اور شمال میں بحیرۂ روم ہے .

مصر تقریباً تین هزار برس سے تہذیب و تمدن کا گہواراہ رہا ہے۔ اس کی تہذیب و ثقافت نے قدیم اسرائیل اور قدیم یونان پر اپنا اثر ڈالا ہے۔ اگرچہ اس کا ذکر بائیبل ، قرآن مجید اور یونانی مؤرخ هیرو دو توس Herodotus کے هاں آیا ہے ، لیکن مصر کے آثار قدیمہ اور اس کی قدیم تاریخ و ثقافت کی تحقیق کا ذوق انیسویں صدی عیسوی کے یورپی ماہرین آثار کی علمی کاوشوں کا مرھون منت ہے .

مصر کی قدیم تاریخ کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: زمانهٔ قبل از تاریخ اور زمانه

بعد از تاریخ ـ تاریخی عمهد کو خاندانی دور Dynastic Period کہا جاتا ہے۔ اس خاندانی دور میں وقتاً نوقتاً تیس خانوادے حکمران رہے۔ طیبی خاندان کے حکمران منفتاح اول کے عہد میں حضرت موسیٰ علیه السّلام نبی هوے اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ خاندانی دور کے چوتھے اور پانچویں بادشاہ کے دور میں اہرام مصر اور بڑے بڑے معبد اور ہیکل تعمیر هوے۔ تیسویں خاندان کا اختتام سم قبل از مسیح میں هوا۔ هخامنشی Achaemenes دور حکومت میں مصر کو ایران نر فتح کر لیا ، اس کے معبدوں اور مندروں کو مسمار کر دیا، اور مصری باشندوں پر بڑے ظلم ڈھائر ، چنانچہ جب سکندر اعظم نے ۳۳۲ قبل از مسیح میں ملاونی اور یونانی افواج کو لیر کر مصر پر حمله کیا تو مصریوں نے بطور نجات دھندہ اس کا استقبال کیا اور سکندر نے بغیر کسی مزاحمت کے سارے مصر پر قبضہ کر لیا۔ اس کا یادگر کارنامه شمر اسکندریه کی تأسیس هے \_ , سس قبل از مسیح میں سکندر نے مصر کو مقدونیوں ، یونانیوں اور مصربوں کے مشترکہ انتظام کے سپرد کرکے مشرق کی جانب یلغار شروع کر دی \_ ۳۲۳ ق م میں اس نے اچانک بابل میں وفات پائی اور اس کی وسیع سلطنت اس کے جرنیلوں نے آپس میں ہانٹ لی اور ہر ایک جرنیل اپنی جگه خود مختار حاکم بن بیثها ـ مصر بطلمیوس اول I (Ptolemy) کے حصّے آیا۔ بطلمیوس هشتم VIII کے عمد حکومت میں مصر میں رومیوں کا عمل دخل بڑھنے لگا۔ ۵۲ قبل از مسیم میں مصر کی زمام حکومت تاریخ اور انسانہ کی مشہور شخصیت کلوپطرا کے ہاتھ آئی اور جب ۸م ق م میں جولیس سیزر اپنے مخالفوں.

کے تعاقب میں اسکندریہ آیا تو اس نے کلوپطرا کے ساتھ شادی کر لی اور اس ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جو قیصر اصغر Cacsarion کہلایا۔ بعض حالات سے دل برداشتہ ہو کر کلوپطرا نے ۔ ہ ق م میں خود کشی کرلی .

نے هر شعبه زندگی میں نمایاں ترق کی ۔ ان کے خرد شعبه زندگی میں نمایاں ترق کی ۔ ان کے زمانے میں اسکندریه علم و فن کا مرکز تھا۔ یہاں بڑے بڑے علما اور حکما تھے جن کی علمی سرگرمیوں سے اسکندریه رشک ایتھنز بن گیا ۔ اقلیدس العدال کیا ۔ اقلیدس العدال کیا تھا ۔ اسکندریه کا شہرہ ایک دارالعلوم قائم کیا تھا ۔ اسکندریه کا شہرہ آفاق کتاب خانه یونانی علوم و فنون کا خزینه دار تھا ۔ یه کتاب خانه یونانی علوم و فنون کا خزینه دار تھا ۔ یه کتاب خانه ہم ق م میں جولیس سیزر تھا ۔ یه کتاب خانه و برباد هوا (P.K. Hitti) کے هاتھوں تباہ و برباد هوا (۲) بانڈن ۱۹۵۱ء) کا ۲۰۲۰ دارادی کیا تھا۔ یہ کتاب خانه کیا کہ کا تھا۔ اندان کیا کہ کا تھا۔ اندان کیا کہ کا تھا۔ اندان کیا کہ کا تھا۔ اندان کیا کہ کا تھا۔ اندان کیا کہ کا تھا۔ اندان کیا کہ کا رومی عہد (۳۰ قبل از مسیح تا ۲۳۰۹):
کلوبط اکے مرنے پر Augustus) Octavian) نے
مصر پر قبضه کر لیا اور اسے وسیع رومی سلطنت
کا ایک صوبه بنا دیا۔ روسیوں کے عہد حکومت
میں اٹلی کو انج مصر سے جاتا رہا اور اس کی
دولت بھی و ھیں منتقل ھوتی رھی۔ اس
زمانے میں عیسائیت کی اشاعت تمام رومی مملکت
میں جاری تھی۔ چوتھی صدی عیسوی کے وسط
میں مصر بھی عیسائیت کا حلقہ بگوش ھو گیا۔
اسی زمانے میں بائیبل کا قبطی زبان میں ترجمه
میں مصری کلیسا کو باضابطہ طور پر تسلیم
میں مصری کلیسا کو باضابطہ طور پر تسلیم
کر لیا گیا۔ رومی عہد میں مصر کے نظام معیشت

امیر سے انیر تر ہوئے گئے اور مصر کی قابل کشت زمین معدودے چند جاگیر داروں کے قبضے میں آگئی۔ اب مصر رومیوں کا مکمل طور پر غلام عوچکا تھا اور امیر اور غریب کے درمیان معاشی خلیج روز بروز وسیع ہو رہی تھی۔ ۲۱۔ میں ایرانیوں نے حملہ کر کے مصر کو فتح کر لیا اور ۲۰٫۰ء تک اس پر قابض رہے ، لیکن ان کے شہنشاہ کے مرنے پر مصر دوبارہ بوزنعلی سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ یہ حالت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی ۔ ۲۰٫۹ء میں عرب افواج نے حضرت عمرور بن العاص کی سرکردگی میں حملہ کرکے مصر کو اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا اور مصر کو اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا اور مصر کی تقدیر اسلام سے وابستہ ہو گئی (Ency مصر کی بذیل مادہ .

مصر کا عہد اسلامی: مصر کے عہد اسلامی کو تیرہ ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے: (١) حضرت عمرورة بن العاص كي فتح مصر (۱۸ه/۱۹ تا ر م الم الم ع ) ؛ (م) خلفائے راشدین من کے والیان مصر (۱۱ه/۱۱ تا ۲۸ه/۲۵۱ع) ؛ (۳) خلافت بني اسيه (١٨٥ مم/١٩١ تما ١٣٢ همره) ؛ (٣) خلافت بنی عبّاس (اول) (۱۲۲ه/۲۵۵ تا م م م ه م م م م م ع في ال طولون : م م م ه م م م م م م م م م م تا ۲۹۲ه/ن. ۹ع) ؛ (۲) خلافت بني عباس (دوم) (۱۹۶ م/۵ . وع تا ۳۲۳ه/۵۳۶ ؛ (۱). اخشیدیه (م) ؛ (دعم ع/عرص نـ علفان علفان الم علفان الم علفان الم علفان الم علفان الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم علم الم ع بني فاطمه (۸۵۳ه/۱۹۶۹ تا ۱۳۵۵/۱۱۱۶) ؛ (p) خلفاے ایوبین (p) خلفاے ایوبین (q) ۱۳۸ (۱۲۵)؛ (۱۰۱) ممالیک (بحری) (11) ! (=149./8297 li =170./870) ممالیک (بری) (۱۹۵۸ مراء تا ۱۹۹۳ مرا عدماء) ؛ (۱۲) عثماني واليان مصر (۲۳) ه/ ١٥١٤ع تا ١٢١٢ه/٩٩١٩) ؛ (١٣) نيهولين

كي مهم مصر اور دور جديد كا آغاز (١٩٥٨ع). شام اور عراق کی فتوحات کے بعد عربوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ بوزنطی سلطنت اسلامی سیاست کے سرکز، یعنی مدینر پر حمله کرکے اس نوزائیدہ حکومت کا خاتمہ کر دے گی۔ اس کے علاوہ مدینہ اس وقت بوزنطی سلطنت کے فوجی سرکز قلزم (سویز) سے بالکل قریب تھا۔ (ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص من نيويارك ۱۹۲۲ع) ، اس لير اس امر كي اشد ضرورت تهي که اس خطرے کو زائل کر دیا جائر ۔ مصریوں کا ملک نمایت زرخیز تھا اور اس کے غار پر قسطنطینیه کی آبادی کا انحصار تھا۔ حضرت عمرورط بن العاص فتح مصر سے بہت پہلے مصر میں قیام کر چکر تھر اور اس کی زرخیزی کو خود ملاحظه کر چکے تھر ۔ اس کے علاوہ مصر کے سیاسی اور مذہبی حالات بھی بیرونی حملر کے لیے سازگار تھے ۔ ہرقل کے زمانے میں مصریوں پر پرانا مذهبی جبر و تشدد جاری رها ، اس لیے وه حکومت سے ہیزار اور کسی نجات دھندہ کے لیر دست بدعا تهر (History of the Arabs. : Hitti) ص ۱۹۵۱ ، لنڈن ۱۹۵۱ع) ۔ ان حالات سے حضرت عمرورط بن العاص نے فائدہ اٹھایا .

ذو الحجة ۱۸ همرو مسر و ۱۸ میں اچانک عرب افواج مصر کی مشرق سرحد پر نمودار هوئیں اور اس کے ایک ماہ بعد حضرت عمرو رخ بن العاص نے فرما (Pelusium) فتح کر لیا۔ اس اثنا میں حضرت زبیر رخ بن العوام کی سر کردگی میں پانچ هزار تازہ دم فوج مدینے سے آگئی۔ اب عربوں کی متحدہ فوج نے پیش قدمی کر کے رجب ۱۹ هم جولائی میں بوزنطی فوج کو عین الشمس کے سامنے شکست دی۔ شہر تو فتح هوگیا ، مگر قلعہ کا معاصرہ جاری رها۔ حضرت زبیر رض نر

سیڑھی کے ذریعے قلعہ میں داخل ھو کر نعرہ تکبیر کے دوران قلعہ کے دروازے کھول دبر ۔ اسکندریہ کے حاکم مقوقس (Cyrus) نے صلح کے لیر خط و کتابت شروع کر دی اور معاهدے کی شرائط کی توثیق کے لیر مصر سے هرقل کے پاس چلاگیا، مگر قیصر اس عمد نامے سے سخت ناراض هوا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد هرقل کا انتقال هوگیا۔ اب اسلامی فوج نے اسکندریه کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ۔ جب حالات بدسے بدتر ہونر لگے تو مجبوراً مقوقس کو دوبارہ مصر بھیجا گیا۔ اس نے حضرت عمرو<sup>رہ</sup> بن العاص سے ایک معاہدہ طے کیا جس کی رو سے یہ قرار پایا کہ ایک مقررہ خراج کے بدارے شہر اسکندریہ ہ، شوال ۲٫۱ ه/۱ و ستمبر ۲٫۲ ء تک خالی کر دیا جائے گا اور مسلمان اہل شہر کے جان و سال کی حفاظت کا ذمه لیں گے۔ اس طرح یونانیوں نے شہر خالی کر دیا اور اسکندریه پر عربوں کا قبضه هوگیا ـ به ه/ ۲ به به به به عمي حضرت عمر ورط بن العاص نر برقه کو ، جو افریقیه اور مصر کی سرحد پر واقع تها ، فتح كيا \_ اب تك اسكندريه مصر كا صدر مقام تھا، لیکن حضرت عمرو<sup>رہ</sup> بن العاص نے اسے چھوڑ کر اپنے پرانے لشکر گاہ کو فسطاط کے نام سے ملک کا صدر مقام قرار دیا اور ایک جامع مسجد بھی تعمیر کرائی ۔ ۲۵ ه/۲۸ میں ایک دفعه پهر بوزنطی اسکندریه مین داخل هوگئے ، لیکن حضرت عمرور<sup>وز</sup> بن العاص نے تھوڑی ہی مدت میں شہر خالی کرالیا .

حضرت عمرور بن العاص نے ماکی باشندوں کی دلجوئی کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ فرمائی ، دینی امور میں ان کو پوری آزادی دی۔ جان ، مال ، جائیداد اور عزت و حرست وغیرہ عر چیز کی حفاظت کا اطمینان دلایا۔خراج کی

تعصیل خود قبطیوں کے سپرد کی اور دفتر بھی قبطی زبان میں رھنے دیا ۔ ان کی نگاہ میں یعقوبی، یہودی، نصرائی، مشرک اور ستارہ پرست یکسان تھے ۔ ان کے انصاف، حسن سلوک اور مساوات کو دیکھ کر اھل ملک جوق در جوق دائرۂ اسلام میں داخل اور رفته رفته عربی اخلاق، عربی لباس بلکه عربی زبان اختیار کرنے لگے ۔ قبضه مصر کے پہلے سال عرب میں سخت قعط پڑا، جو عام الرمادۃ کے نام سے مشہور ہے ۔ پڑا، جو عام الرمادۃ کے نام سے مشہور ہے ۔ کضرت عمرون بن عاص نے عرب میں غله پہنچائے کے لیے ایک نہر دریائے نیل سے نکال کر بحیرۂ قلزم میں ڈال دی ۔ اس کے ذریعے ھزاروں من غله مصر سے عرب آنے لگا .

سه ه میں حضرت عثمان مخلیفه هوئے۔
انہوں نے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ جن سعد بن
ابی سرح کو مصر کا والی مقرر کیا۔ انہوں
نے ۱۳۵/۱۵۳ - ۲۵۳ عمیں مضر کے جنوب میں
نوبیه کی مسیحی سلطنت کے شہر اسوان پر فوج کشی
کی اور دنقله تک بڑھ آئے۔ حضرت عثمان جنان مصر هی اس فتنے کا مرکز تھا۔ حضرت عثمان حکی شہادت کے بعد مصر پر حضرت علی حکی کی طرف
سے محمد بن ابی بکر رخ والی رہے۔ ان کے قتل کے
بعد امیر معاویه رخ کی طرف سے حضرت عمرور خبن
عاص مصر پر قابض ہوگئے .

بنی امیه کے دور میں مصر کا سب سے بڑا اور مشہور حاکم خلیفه عبدالملک کا بھائی عبدالعزیز تھا۔ اس نے حلوان میں بہت سے محلّت اور مکانات بنائے اور کھجور اور انگور کے درخت لگوائے۔ اس کے بعد دوسرا نامور والی عبداللہ بن عبدالملک تھا۔ اس نے اپنے زمانه ولایت میں خلیفه ولید کے حکم سے مصر کے دیوان

کو قبطی زبان سے عربی میں منتقل کیا (الکندی: تاریخ ولاۃ مصر، ص ۵۸) - بنی اُمیّه کے آخری خلیفه سروان ثانی نے مصر میں پناه لی تھی اور یہیں ذی الحجّه ۲۳۱ه/اگست ۲۳۵ء کے آخر میں ایک گرجا میں قتل ہوا.

طولونی خاندان ۲ و ۲ ه/م. و ع تک مصر پر حکمران رھا۔ آل طولون سے قبل مصر میں دو زبردست تبدیلیاں هوئیں۔ اکثر اهل مصر نے اسلام قبول کر لیا اور انھوں نے فاتحین کی زبان اور معاشرت اختیار کرلی۔ قبطیوں کے مذہبی پیشوا اپنی کتابیں بجائے قبطی کے عربی زبان میں لكهنے لگے ۔ عرب قبائل بحيرة قلزم كو عبور کر کے مصر آنے رہے اور دریائے نیل کے دونوں کناروں کے ساتھ آھستہ جنوب کی طرف پھیلتر گئر۔ اس زمانے میں قبطی ھی سرکاری دفاتر پر قابض تهر اور مسلمان حکومت میں اپنا حصّه پانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یہ مطالبہ کبھی کبھی شورش کی صورت اختیار کرلیتا تھا . آل طولون سے اسلامی مصر کی نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ آل طولون نے مصر کو اپنا وطن بنا لیا، ملک کا نظم و نسق درست كيا اور ملك مين مستحكم اور خود مختار سلطنت قائم کی ۔ اب ملک کے محاصل یہیں خرچ ہونے لگر اور مصر میں ایسی معاشی ترقی ہوئی جس کی مثال اس سے قبل تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ۔ احمد بن طولون نے ۳۲۹۳ میں جامع طولونی

تعمیر کرائی ، جس کے آثار اب تک قائم هیں ۔ جامع طولونی صدبوں تک علوم دینیه کی تعلیم و تدریس کا مرکز رهی ہے ۔ ابن طولون کے جانشین سیاست و تدبیر سے عاری تھے ، اس لیے یه ملک دوبارہ عبّاسی خلافت کے ماتحت آگیا .

دولت عباسیه ثانی (۱۹۹۸ تا ۱۹۳۸) کے عہد میں مختلف والی مصر کے امیر رھے - ۱۳۲۸ میں خلیفه راضی باللہ نے امیر طغیج کو فرمان ولایت دے کر مصر بھیجا۔ اس زمانے میں خلافت عباسیه بہت کمزور ہوگئی تھی - قرمطی شام اور عرب کے ایک حصے پر قابض ہوگئے تھے ، سامانیوں کی ریاستیں خراسان میں آزادی کا علم بلند کر چکی تھیں ، آل بویه نے فارس میں انتدار حاصل کر لیا تھا ، حمدانی جزیرہ اور دیار بکر پر حکمرانی کر رہے تھے ۔ یه دیکھ کر امیر ابن طنج نے بھی مصر میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ۔ خلیفه نے بھی اس کے استقلال کو تسلیم کر لیا اور اس کو اخشید (شاهنشاه) کا لئب دیا .

دولت اخشیدی (۱۳۳۸ تا ۱۳۵۸):
امیر طفع نے استقلال کے بعد شام پر بھی قبضه
کرلیا ۔ . ۱۳۳۰ میں خلیفه راضی بالله نے انتقال
کیا اور اس کا بھائی متّقی خلیفه ہوا ۔ اس نے
بھی اخشید کی امارت کو بحال رکھا ۔ محمد بن
طفع نے ۱۳۳۸ میں وفات پائی ۔ اس کے ایک
حبشی خلام کافور نے بعض معرکوں میں بڑی
شہرت حاصل کی ، چنانچه علی بن طغج کے مرنے
شہرت حاصل کی ، چنانچه علی بن طغج کے مرنے
ور خلیفه مطبع نے بھی اس کو تسلیم کرلیا ۔
اور خلیفه مطبع نے بھی اس کو تسلیم کرلیا ۔
کافور نے دو سال چار ماہ حکوست کرنے کے بعد
کافور نے دو سال چار ماہ حکوست کرنے کے بعد
متنبی سیف الدوله سے خفا ہو کر کافور کے دربار

میں چلا آیا تھا۔ اس نے کافور کی مدح و ھجو میں متعدد قصیدے لکھے ، جو اس کے دیوان میں موجود ھیں۔ کافور کے بعد اخشید کا ہوتا احمد امیر ھوا۔ اس کے عہد میں بعض اراکین دولت نے فاطمی خلیفہ المعزلدین اللہ کو قبضہ مصر کی دعوت دی۔ اس نے اپنے غلام جو ھر الصالی کے ماتھ ایک فوج بھیجی ، جس نے ۱۳۵۸ھ میں آکر بلا مقابلہ مصر پر قبضہ کر لیا .

دولت فاطميه (۵۸ هم ۱۹۹۹ و تما ١٣٥٨ ١١٤١ع): فاطمى خلافت كا آغاز تونس مين هوا تها - اس كا پهلا حكمران امام عبيدالله المهدى تها، جس کا یه دعویٰ تها که وه امام جعفر صادق کے بیٹر اسمعیل کی اولاد میں سے ہے اور فاطمی علوی ہونے کی وجہ سے امامت کا اصلی حقدار ہے ۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانی شروع کر دی حتّی که اس نے مراکش سے لے کر مصر کی سرحد تک شمالی افریقه کے تمام ممالک فتح کر لیر ۔ اب مہدی کی نگاھیں مصر کے زرخیز ملک پر لگی ہوئی تھیں ، لہذا اس نے قیروان کے متصل مهدیه آباد کر کے اسے اپنا دارالسلطنت قرار دیا ۔ ۲۲۰ میں عبیدالله المهدی نر انتقال كيا اور اس كا بيثا ابو القاسم محمّد القائم خليفه ہوا ، جو اپنے باپ سے زیادہ فتح مصر کا آرزوسند تھا۔ اس نے فرانس کے جنوبی ساحل پر کامیاب حملے کیے اور جنیوا پر بھی قبضہ کر لیا ۔ القائم کے پوتے ابو تمیم معد المعزلدین اللہ نے مالٹا ، سارڈینیہ ، صقلیہ اور بحیرۂ روم کے اکثر جزائر فتح كر لير.

مصر اس زمانے میں سخت قعط میں مبتلا تھا جس میں تقریباً چھ لاکھ آدمی مر گئے تھے اور کوئی طاقت بھی ۔ علاوہ ازیں بہت سے امراے مصر فاطحی قبضے کے خواہاں

تھے ، اس لیے معزلدین اللہ نے موقع دیکھ کر اپنے غلام جوہر الصقلی کو ایک لاکھ سوار دے کر فتح مصر کے لیر روانہ کیا۔ جو هر ۲۵۸ه/ ۹۹۲ میں الفسطاط کے نواح میں داخل ہوگیا اور امرا ، وزرا ، علما اور قضاة نے فسطاط کے دروازے پر اس کا استقبال کیا ۔ اس کے بعد اس نے بغداد کے نقشے پر قاہرہ کی داغ بیل ڈالی اور شہر کے وسط میں خلیفہ کے لیر دو محل اور جامع ازهر تعمير كرائي ـ يه درس گاه ، جو ابتدا میں اسمعیلی عقائد اور افکار کی تعلیم اور اشاعت کے لیے قائم هوئی تھی ، آج تک اسلامی علوم و فنون کی تعلیم کا اہم سرکز رہی ہے۔ جوہر نے اپنے ایک معتد جرنیل کو نوج دے کر شام کی طرف بھیجا ، جس نے وہاں قبضہ کرکے فاطمی خلافت کی بیعت لی History of the : P.K. Hitti) خلافت کی بیعت ای Arabs، ص و و ، النذن و ه و ع) .

فاطمیوں کا پانچواں حکمران ابو منصور نزار العزیز باللہ تھا (۵ء تا ۹۹۹)۔ اس کا نام جمعه کے خطبوں میں بحیرۂ اوتیانوس سے بحیرۂ قلزم تک اور یمن ، مکه اور دمشق کی مساجد میں لیا جاتا تھا۔ اس کے عمد میں فاطمیوں کا آفتاب اقبال نصف النمار پر پہنچ گیا .

العزیز عقلمند، مدبر، کریم الطبع اور شجاع تها، لیکن شان و شوکت کا بھی دلداده تها ـ اس نے بہت سی مساجد، محلات، پل اور نہریں تعمیر کرائیں ـ اس کے زمانے میں غیرمسلموں کا اثر و رسوخ بہت بڑھگیا تھا۔ العزیز کے دو وزیر تھے : ایک عیسائی، جس کا نام عیسٰی ابن نسطورس تھا اور دوسرا یہودی، جس کو شیا کہتے تھے ۔ ان دونوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے اور بالآخر معزول کیے گئے .

الحاكم بامر الله (۴۸مه/۱۹۹۹ تا ۱۹۸۹

١٠٠١ع): العزيز کے بعد اس کا بيٹا ابو على منصور حاکم باسر اللہ کے لقب سے خایفہ ہوا۔ کہا جاتا هے که اس کی عقل میں فتور تھا ، چنانچه وہ خود کو اللہ تعالٰی کا اوتار سمجھتا تھا۔ اس شائبۂ جنون کے باوجود وہ علمی ذوق بھی رکھتا تھا ۔ شیعی علوم کی تدریس کے لیر اس نے اپنر محل کے قریب دارالحکمة یا دارالعلم بنوایا تها ـ اس میں ایک بڑا کتاب خانه تھا اور عمارت کا ایک بڑا حصّہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ کے لیے وقف تھا۔ سلطان صلاح الدّین نے اپنے عہد میں اس کو مدرسه شافعیه بنا دیا ۔ مشہور ماهر فلكيات على ابن يونس اور ماهر بصريات ابن الهيثم الحاكم كے دربار سے تعلق ركھتے تھے (القفطى: اخبار الحكماء، ص . ٣ ب تا ٢ ٣ ، مطبوعه لائيزك). الحاكم كا جانشين اس كا بيثا الظّاهر لاعزاز دين الله (١١مه/٢٠١١ء تما ١٠٨ه/١٠٠١ع) هوا ـ الظاهر عيش پرست اور ضعيف الرّامے تھا ـ اس کے استبداد سے سخلوق پر مظالم ہونر لگر اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ اوپر سے تحط اور وباکی بلائیں نازل هوئیں ۔ غربت اور گرانی کی وجہ سے چوری اور رہزنی عام ہوگئی ۔ اسکا

مستنصر بالله (۲۰۸ه/۱۰۳۰ تا ۲۰۸۵ تا مهم تا مهم ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ الظاهر کے بعد اس کا بینا معد المستنصر بالله خلیفه بنایا گیا ، جس کی عمر صرف گیاره سال تهی۔ المستنصر نے ساٹھ سال حکومت کی اس کی مدت خلافت جمله خلفا اور سلاطین سے زیاده هے۔ ۱۳۸۰ و کے بعد فاطمیه کی وسیع سلطنت آماده زوال هونے لگی ، شام نے استقلال کا اعلان کر دیا ، اهل فلسطین نے بغاوت کر دی اور صقلیه پر نارمنوں نے قبضه کر لیا۔ خود مصر میں ترک ،

نتیجه یه هوا که رعایا کا ایک حصه تباه و برباد

هو گيا .

بربر اور سوڈانی فوجوں میں آویزش رھنے لگی، جس کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں پیش آئیں۔ ہمہم میں مصر میں سخت قعط پڑا۔ اس کے ساتھ طاعون بھی پھیلا، جو شام بلکہ بغداد تک پہنچ گیا اور لاکھوں آدسی ھلاک ھوگئے۔ امرا کی باھمی رنجشوں اور عداوتوں نے ملک کا امن و سکون غارت کر دیا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ المستنصر نے ایک ارمنی نژاد غلام برر جمالی، کو جو شام کا والی تھا، اپنی مدد کے لیے قاھرہ بلایا۔ اس نے مصر میں داخل ھو کر خلیفہ کے بلایا۔ اس نے مصر میں داخل ھو کر خلیفہ کے مخالفوں کو قتل کیا۔ خلیفہ نے اس کو ملکی اور فوجی دونوں وزارتوں کا عہدہ دیا اور بڑے بڑے خطابات بخشے .

بدر جمالی نے هر طرف اسن قائم کیا ،
کاشتکاروں اور فلاحوں کو اطمینان دلایا، جا بجا
پلموں کی مرمت کرائی اور مقیاس النیل کو درست
کیا ۔ اس کے حسن انتظام سے ملک میں آبادی
اور پیداوار میں ترقی هوئی ۔ بدر جمالی نے ١٨٨ه
میں بیس سال امارت کرنے کے بعد وفات پائی ۔
اس کی شجاعت ، سخاوت ، رعایا پروری ، علم
اور علما کی قدر افزائی اور سب سے بڑھ کر
مخلوق خدا کی خیر خواهی کی وجه سے لوگ اس
مخلوق خدا کی خیر خواهی کی وجه سے لوگ اس
کا احترام کرتے تھے ۔ بدر جمالی کے بعد اس کا
بیٹا الملک الافضل امیر الامراء اور اپنے باپ کی
طرح میاہ و سفید کا مالک ہوا .

المستنصر کے بعد اس کا بیٹا المستعلی باللہ
(۱۰۸مه/۱۹۰۸ء تا ۱۹۵۵ه تا ۱۱۰۱ء) خلیفه مقرر
هوا۔ اسی کے عہد میں اهل یورپ نے صلیبی جنگ
شروع کی اور الجزیرہ اور شام پر قابض عو گئے۔
۲۲ شعبان ۱۹۵۹ می کو چالیس دن کے محاصرے کے
بعد وہ بیت المقدس میں داخل ہوگئے اور سارے
مسلمانوں کو ته تیغ کر ڈالا۔ اس کے بعد مصر

کی طرف بڑھے ، لیکن امیر الجیوش نے شکست دے کر ان کا رخ مصر کی طرف سے پھیر دیا .

الآسر باحكم الله (هومه/١١٠١ تا ١٢٥٨ و ۱۱۲۹ میلا کا بیٹا ابوعلی منصور الآمر کے لقب سے خلیفہ ہوا۔ اسی سال صلیبیوں نے عکم پر قبضہ کر کے طرابلس اور شام لر لیا ۔ اس کے بعد سات سال کے اندر انھوں نے شام اور فاسطین کے تمام شہروں پر قبضہ کرایا اور الربا ، انطاكيه اور بيت المقدس مين تين مستقل رياستين قائم كرلين - فاطمى خليفه بهى عباسی خلینه کی طرح هاته پر هاته دهرم مسلمانوں کے قتل و غارت اور تباهی و بربادی كا تماشا ديكهتا رها - ١١٥ ه مين شاه بالذون Baldwin بیت المقدس سے بڑی جمعیت لے کر فتح مصر کے لیے روانہ ہوا اور قرما پہنچ کر بڑی تباہی مجائی۔ الآسر ناؤنوش میں منہمک رہا، كوئى مقابله نه كيا ، مكر بالذون خود بيمار هو كر واپس چلا گیا اور راستے ہی میں مرکیا .

الحافظ لدین الله (سهمه/۱۳۰، عتا سهمه/ و ۱۱۳، همان الله (سهمه ۱۱۳، همان الله و ۱۱۳، همان الله و الآسر کے بعد اس کا چچازاد بھائی عبدالمجید الحافظ لدین الله کے لقب سے خلیفه بنایا گیا۔ یه خلیفه بالکل نااهل اور نکما تھا اور سلطنت کے کروبار سے الگ تھنگ رهتا تھا.

الظافر باسر الله (مهره ها ۱۱۵۹ عتما ۱۱۵۹ میما ۱۱۵۳): انحافظ کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا ابو المنصور اسمعیل الظافر باسر الله کے لقب سے خلیفه مقرر ہوا۔ امور سلطنت سے اسے بھی کوئی سروکار نه تھا اور رات دن عیش و عشرت میں منہمک رہتا تھا.

الفائز بنصر الله (۱۹۵ه/۱۵۵۱ء تا ۵۵۵ه/ ۱۱۹۰ د اس کے زمانے میں مصر زوال کی انتہائی حد تک پہنچ گیا۔ صلیبیوں کو ہر سال

عاضد لدين الله (٥٥٥ه/١٦٠١ع تا ١٢٥٥ه/ ا ١١٤١ع) - اس کے عمد میں رات دن کے فتنوں اور امراء ، وزراء اور علماء کے قتل سے ملک میں عام افراتفری پھیل گئی ، چنانچه صلیبیوں نے مصر پر چڑھائی کر دی اور بلبیس کے قلعہ پر قابض ہوگئر ۔ عاضد کا وزیر شاور مصر سے سلطان نور الدین کے پاس پہنچا ، جو اس وقت صلیبیوں کے مقابلے میں مصروف جہاد تھا۔ اس نے اپنے امراء میں سے ایک خاص معتمد اسد الدین شیر کوه کو نوج دے کر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ شیر کوہ اور اس کے بھائی نجم الدّین ایوب نے سلطان نور الدين کے همراه صليبيوں کے مقابلے ميں داد شجاعت دی تھی ، جس سے سلطان ان کا بہت گرویده هوگیا تها ـ نجم الدّین ایوب کا بیثا يوسف صلاح الدين ، بهي جو آئنده چل کر فاتح جنگ صلیبی کے نام سے مشہور ہوا، اپنے چچا شير كوه كے ساتھ مصر چلا آيا۔ و م جمادي الاول و٥٥ م كو يه لوگ مصر مين داخل هوگئے۔ عاضد کے ایک وزیر شاور نے صلیبیوں سے ساز باز شروع کر دی اور انهیں مصر میں حملے کی دعوت دی اور وہ یلغار کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ شیر کوہ اور صلاح الدین ایسی بہادری سے لڑے که صلیبیوں اور مصریوں کو شکست فاش دی ۔ شیر کوہ اسکندریہ کو مصریوں کے حوالے کر کے ۵۹۲ھ میں واپس چلا گیا۔ اس اثنا میں صلیبیوں کی فوج کے ایک دستے نے ، جو قاهره میں متعین تھا ، اهل قاهره پر سخت مظالم کئے۔ مزید برآں مصر کے بعض ارکان دولت کے خطوط شام کے صلیبی حکمران اسوری کے پاس

پهنچر که تم مصر پر حمله کر دو ، هم تمهاری مدد کریں کے ۔ خلیفہ عاضد نے سلطان نور الدین سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان نر فوراً شیر کوہ کو بھیجا ۔ اس کے پہنچتر ھی صایبی شام کی طرف لوٹ گئے ، لیکن اس ہنگامے میں الفسطاط جيسا عظيم الشان شهر بالكل ويران هوكيا جس میں تین هزار سے زائد مسجدیں تھیں۔ جب صلاح الدّين كا مصر پر تسلط هوگيا تو سلط**ان** نور الدّین کے حکم سے فاطمی خطبه موقوف کر کے عباسی خطبہ جاری کر دیا گیا اور شام و مصر میں عباسی خطبه پاڑھا جانے لگا۔ جس وقت یه خبر بغداد پهنچی تو وهان برا جشن منایا گیا اور خلیفہ عبّاسی نے سلطان نور الدّین اور صلاح الدِّين کے لیے خلعت اور سیاہ عبَّاسی علم بھیجے ۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد عاضد نے وفات پائی اور اس کی موت پر فاطمی خلافت کا خاتمه ہوگیا ۔ جب صلاح الدّین نے خلیفه عاضد کے محل پر قبضہ کیا تو اس قدر آلات و فروش اور نقود و جواہر ماے جن کی مثال دنیا میں ناپید تھی۔ اس کے علاوہ ایک لاکھ نادر و نایاب كتابول كا بيش قيمت كتب خانه تها، جو خطاطي كا حسين سرقع تهين (ابن الاثير: الكامل ، ١١٠ ٨٣١ ، مطبوعه قاهره) .

فاطمیوں کی نگاھیں ایران و خراسان پر لگی رھتی تھیں۔ وہ سیاسی قیادت کے علاوہ دینی سیادت کے بھی دعویدار تھے۔ انھوں نے اسماعیلیت کی تبلیغ کے لیے ، جس میں بنی فاطمہ کی امامت کا عقیدہ سب سے مقدم تھا ، ایک خاص مرکز قائم کیا جس کے رئیس کا لقب داعی الدّعاۃ ھوتا تھا۔ اس کی طرف سے بہت سے داعی ایران اور عراق میں بھیجے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے باطنی میں بھیجے جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے باطنی جماعت پیدا ھوئی ، جو حشیشین (بھنگ کا استعمال

کرنے والے) کہلاتے تھے ۔ حسن بن صباح ، جس نے مصر میں اصول دعوت کی تعلیم پائی تھی ، نے قلعہ الموت میں اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ قاطمیوں کی سخفی کوششوں سے عراق میں قرامطه کی شورش بڑھی جس کی بدولت مشرق کے بلاد اسلامیہ میں اضطراب پھیل گیا .

فاطمیوں نر خلفائے عبّاسیہ کے نمونے پر ملك كا نظم و نسق قائم كيا تها ـ بقول القلقشندي فوج تین درجوں میں منقسم تھی ۔ طبقہ امراء ، جس مين ارباب السيف اور اعلىٰ عمده دار شامل تھے؛ (۲) محافظ دستے کے نگران جو فوجی افسران اور خواجه سراؤن پر مشتمل تھے؛ (٣) نوج کے مختلف دستے جو حافظیہ ، جیوشیہ اور سوڈانیہ کہلاتے تھے ، کسی نہ کسی خلیفہ وزیر یا نسل کے نام سے موسوم تھے - وزراء کے کئے درجے تھے ۔ سب سے اونچا درجه ارباب السّیف اور حاجبوں کا تھا ۔ ارباب قلم کی ذیل میں قاضی اور محتسب آتے تھے۔ قاضی ٹکسال کی بھی نگرانی کیا کرتا تھا اور محتسب اوزان و معیار پر اپنی نظریں رکھتا تھا۔ ارباب قلم کے نچلے درجر میں عام سرکاری ملازموں اور مختلف محکموں کے کاتبوں کا شمار تھا (صبح الاعشیٰ، س ، ۸۸ ، برمد ، مطبوعه قاهره) - سرکاری ملازمتوں کی تنظیم کا سہرا خلیفہ العزیز کے وزیر یعقوب ابن کلیس (م ۹۹۱ء) کے سر ہے، جو بغداد کا یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول كر ليا تها.

فاطمیوں کے عروج کا زمانہ خلیفہ المعز سے خلیفہ المستنصر تک کا ہے۔ فاطمی خلفاء شان و شوکت اور عیش و عشرت کے دلدادہ تھے۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو ، جو خود بھی اسمعیلی تھا ، خلیفہ المستنصر کے زمانے میں مصر

آیا تھا۔ اس نے خلیفہ المستنصر کے زمانے کے معاشی اور معاشرتی حالات تقصیل کے ساتھ بیان کیے ھیں۔ ان سے یہ معلوم ھوتا ہے کہ سرسبزی اور شادابی میں کوئی اسلامی ملک اس وتت مصر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ، مصری نہایت بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بازار مستف تھے اور رات کو لیمپوں کی روشنی سے منور رھتے تھے۔ دو کاندار مقررہ قیمتوں پر اشیا فروخت کرتے تھے۔ امن و امان کی یہ حالت تھی کہ جو ھری اور صرّاف اپنی دوکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے (سفر نامہ ، ص میں ، طبع چلے جایا کرتے تھے (سفر نامہ ، ص میں ، طبع سشیفر ، پرس) .

مستنصر کے ساتھ یہ خوشحالی رخصت. ھوگئی ۔ حکومت وزراء اور امراء کے ھاتھوں میں آگئی۔ ان کی باہمی رنجشوں اور رقابتوں سے مصری حکومت کا نظام درهم برهم هوگیا ـ اس عهد انحطاط میں وزیر بدر الجمالی اور اس کے ہیٹے افضل نے بربادی کو روکنے کی کوشش کی ، لیکن ناکام رہا۔ محاصل کی وصولی فوجی جاگیرداروں کے ذریعر ہوتی تھی ۔ ان کی تاخت و تاراج سے ملک کا ہر حصہ متأثر ہوا۔ فوجوں. کے سپہ سالار زیادہ سملوک ہوتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہوتے گئر کہ انھوں نے خلفاء کو بالکل کٹ پتلی بنایا اور ان سپه سالاروں کی آئے دن کی سازشوں اور کشت و خون کے واقعات سے مصر کی۔ فاطمی خلافت جان بلب ہوگئی۔ سب سے بڑھ کر مصر میں سخت قحط پڑ گیا ۔ صلیبی جنگجوؤں نے رھی سہی خوشحالی ختم کر دی اور العاضد کے زمانے میں یہ خلافت اپنر آخری ایام گزار کر دنیا سے رخصت ہوگئی .

دولت ایوبیه (۲۵۵ه/۱۱/۱ء تما ۲۸۸ه/ ۱۲۵۰ء) صلاح الدین نے مصر پر قبضه کرنے کے

بعد جامع از هر میں اسمعیلیت کی تعلیم بند کر دی اور مذاهب اربعه کی نقه کی تدریس کے لیے اساتذہ مقرر کبر ، عہد فاطمی میں جو ناجائز محاصل رعایا پر لگائے گئر تھر ، یک قلم منسوخ کر دیر اور جن پر بقایا تھا معاف کر دیا۔ ملک کی ابتری کی اصلاح کی اور رعایا کی فلاح و بہبود اور اراضی کی آبادی کی طرف خاص توجه دی ـ وه علم دوست اور علماء كا برا قدر دان تها ـ قاضي الفاضل اور عماد الدّين الكاتب الاصفهاني جو اپنر زمانے کے بے مثل انشا پرداز تھے ، صلاح الدين کے دامن دولت سے وابستہ تھر ۔ اس نر بہت سے مدارس اور مساجد تعمير كرائين ـ قاهره كا قلعه اس کی ابدی یادگار ہے ۔ نور الدّین کی وفات کے بعد مصر 'ور شام کی مستقل حکومت صلاح الدّین کے ہاتھ میں آگئی ۔ وہ مصر کا انتظام اپنے وزیر بہاہ الدّین اسدی کے سپرد کر کے خرد صلیبیوں کے مقابلر کے لیر روانہ ہوا۔ بہا، الدّین نے نهایت محنت ، دیانت اور دانشمندی سے سابقه حکومت کی خرابیوں کی اصلاح کی ، نہروں اور بلوں کی مرمت کرائی، تجارت اور زراعت کو ترق دی جس سے ملک خوشحال اور رعایا خارغ البال **هوگئی** .

صلاح الدين نے اسراء کے مشورے سے اپنی زندگی میں سلطنت کو اپنے تین بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ عماد الدین عثمان کو ملک عزیز کے لقب کے ساتھ مصر کی ولایت دی۔ عزیز خیاض اور شجاع تھا ، لیکن انتظامی صلاحیتوں سے بے بہرہ تھا۔ اس نے ۲۰ محرم ۵۹۵ھ کو وفات بائی .

۱۹۹ ء اور ۱۹۹ ء کے درمیان صلاح الدین کے بیٹوں میں ناچاتی شروع ہوئی تو اس کے چھوٹے بھائی الملک العادل نے شام اور مصر پر

قبضه کرلیا ۔ عادل کے تخت پر آتے هی دور صلاح الدّین تازه هوگیا اور دولت ایوبیه پهر ایک علم کے نیچے آگئی ۔ ۳۱۳ ه میں صلیبیوں نے چھٹا حمله کیا ، شام کے اکثر شہروں کو لے لیا اور مصر کی طرف پیش قدمی کر کے دمیاط کو فتح کرلیا ۔ اسی درمیان میں ملک العادل نے وفات پائی .

العادل کے بعد اس کا بیٹا الکامل (۱۲۱۸ تا ۱۲۳۸ع) تخت نشین هوا .. اس نر دو سال کی کشمکش کے بعد عیسائیوں کو دمیاط سے باہر نکالا (۱۲۲۱ء) ـ وه آبیاشی اور زراعت سے خاص طور پر دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے بہت سے یورپی ممالک سے تجارتی معاهدات بھی کیے ۔ وہ اپنی ذمی رعایا کا بھی بہت خیال رکھتا تھا ؛ چنانچه قبطی عیسائی آج تک اسے یاد کرتے هیں اور اینا برا محسن سمجھتے ھیں۔ وہ مشہور صوفی شاعر عمربنالفارض کا برا عقیدت مند تھا۔ مصر میں اس کی بنائی ہوئی متعدد عمارتیں ھیں ۔ امام شافعی کے مزار پر اسی نے عظیم الشّان عمارت بنوائی ۔ حدیث کی تعلیم کے لیے ایک عظیم الشّان مدرسه بنوایا جو مدرسه کاملیه کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے لیے جائیداد وقف ی - الکامل نر ۲۳۸/۵۳۵ ع میں دمشق میں وفات يائى .

الکامل کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین ابو بکر عادل سلطان ہوا ، لیکن دو سال کے بعد اس کے بھائی ملک صالح نجم الدین نے مصر پر قبضه کر لیا۔ اس کے زمانے میں فرانسیسی بادشاہ لوئیس نہم نے مصر پر حمله کر کے دمیاط پر قبضه کرلیا اور قاهرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ، لیکن دریائے نیل کی طغیانی کی وجه سے یه لیکن دریائے نیل کی طغیانی کی وجه سے یه پیش قدمی رک گئی۔ مزید برآن اس کی فوج میں

وہا پھیل گئی اور سامان رسد کی کمی کی وجہ سے تباہ حال ہوگئی اور لوئیس اپنے بہت سے اسراء سميت گرفتار كر ليا گيا (المقريزي: الخَطَطَ، ۲: ۲۳۹ تا ۲۳۲ ، مطبوعه قاهره) - اسي اثنا میں ملک الصّالح نے انتقال کیا۔ اس کی بیوی شجرۃ الدر نے اس کی موت کو سخفی رکھا ، يمان تک كه اس كا بيثا ملك معظم توران شاه عراق سے آکر تخت نشین هوا (السبوطی: حسن المحاضرة ، ب : به به مطبوعه قاهره) -شاه لوئیس زر فدیه کی ادائی پر رها کر دیا گیا اور دمیاط پھر مصریوں کے قبضے میں آگیا۔ توران شاہ کی ترک ممالیک سے نبھ نہ سکی اور دو سہینے بھی گزرنے نه پائے تھے کہ ے سحرم ۹۳۸ (۱۲۵۰ع) میں اس کو قتل کر ڈالا گیا۔ اس کے بعد شجرۃالدر ممالیک کے سردار عزالدین كو اپنچ ساته ملاكر خود تخت سلطنت پر بيٹھ گئی (۱۲۵۰/۵۲۲۹) اور اس کو اپنا وزیر بنا ليا ـ شجرة الدّر ايك آرسيني يا تركى كنيز تھی۔ اس نے آسی دن حکومت کی اور اپنر نام کا سکه چلایا ۔ اس کا نام جمعه کے خطبوں میں بھی لیا جاتا تھا۔ شجرة الدّار کے زمانے سے غلاف كعبه مكه كو بهيجا جاتا هـ ـ عزالدين ایک نے شجرۃ الدر کے ساتھ شادی کرلی اور خود تخت نشین ہوگیا ۔ اس وقت سے دولت ممالیک کی بنیاد پڑی اور دولت ﴿ بوبیه کا خاتمه هوگيا.

دولت ممالیک بحری (۱۳۸۸ه/ ۱۲۵ء تا ۱۹۷۵ه/ ۱۳۵۹ء تا ۱۹۷۵ه/ ۱۳۸۵ء) : ترک ممالیک کا مولدومنشأ دشت قبچاق ، قزوین اور کوه قاف کے علاقے تھے ۔ یه مختلف نسلوں اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے اور تاتاری حملوں میں بھاگ کر اسلامی ملکوں میں آگئے تھے ۔ لوگوں نے

مختلف مقامات سے لے جا کر ان کو مصر میں فروخت کیا۔ یہ ممالیک صحت مند ، طاقتور ، نثر اور بہادر تھے۔ ملک الصّالح نجم الدّین نے خرید کر انھیں اپنے محافظ دستے میں شامل کرلیا اور بعض کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا۔ جزیرہ روضہ کے قریب جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں ملتی ھیں اور جن کی وجہ سے وہ بحر کی نام سے مشہور ھوگیا ھے ، ان کو زمین عطا کی ۔ وھاں انھوں نے عظیم انشان مکانات اور محلات تعمیر کرائے ، اس لیے یہ ممالیک بحری کم کردری اور حکومت میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے آخر حکومت میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے آخر میں تخت سلطنت پر قابض ھوگئے .

بحری ممالیک میں سے مندرجہ ذیل چوبیس حکمران مصر کے تخت خلافت پر بیٹھے :۔

(۱) عنزالدين ايبك تركماني (۱۲۵۰ع تا ۱۲۵۷ع) ، (۲) سلک سنصور نورالدين على (١٢٥٤ تا ١٢٥٩) ، (٣) ملک مظفر سيف الدين القطز (١٢٥٩ تا ١٢٦٠)؛ (س) ملک ظاهر رکن الدّین بیجرس اول بند قداری (۲۲۰ تا ۱۲۲۵)؛ (۵) ملک سعید برقه خان. (١٢٧٤ تا ١٢٧٩ع)؛ ١) ملک عادل سلامش (و رج رع)؛ (ر) ملک منصور قلاؤون (و ١٢٥ عتا ۱۲۹۰ع)؛ (۸) ملک اشرف خلیل (۸) ۱۲۹۰ تا ٣ و ١ ٢ ع)؛ (٩) ملک ناصر محمد بن قلاوون. 1 17.9 1 17.9 1 1799 (179 1 = 1797) ١٣٠١ع)؛ (١٠) ملك عادل كتبغا (١٠) تا ١٤ ١٢٩٤)؛ (١١) ملك منصور لاچين (١٢٩٥ تا ٩ ٩ ٢ ٤ غ)؛ (١٢) ملك مظفر بيبرس ثاني (٩٠٠٩ تا . ١٣١٥)؛ (١٣) سيف الدين ابو بكر (١٣،١ عا ١٣٣١ء)؛ ملك اشرف علاء الدّين كوچك (۱۳۳۱ء تا ۱۳۳۲ء)؛ (۱۵) ملک ناصر ثانی

شماب الدّین احمد (۱۳۳۱ء)؛ (۱۱) ملک صالح
عماد الدّین اسمغیل (۱۳۳۱ء تا ۱۳۳۱ء)؛ (۱۱)
ملک کامل سیف الدّین شعبان (۱۳۳۱ء تا ۱۳۳۱ء)؛
(۱۸) ملک مظفر زین الدّین حاجی (۱۳۳۱ء تا
میمه ۱۳۵۱؛ (۱۹) ملک النّاصر ثالث حسن
(۱۳۳۱ء)؛ (۱۹) ملک النّاصر ثالث حسن
ملک صالح صلاح الدّین صالح (۱۳۵۱ءتا ۱۳۵۱ء)؛
(۲۱) ملک منصور صلاح الدین محمد بن حاجی
ثالث (۱۳۳۱ء تا ۱۳۳۱ء)؛ (۲۲) ملک اشرف شعبان
ثالث (۱۳۳۱ء تا ۱۳۳۱ء)؛ (۲۲) ملک منصور
سادس علاء الدّین علی (۱۳۳۱ء تا ۱۳۳۱ء)؛
سادس علاء الدّین علی (۱۳۳۱ء تا ۱۳۳۱ء)؛
(۱۳۲۱ء تا ۱۳۳۱ء)؛ (۲۲) ملک منصور
(۱۳۲۱) ملک صالح صلاح الدین حاجی بن شعبان

بحری ممالیک کا سب سے پہلا حکمران عزالدين ايبك تها ـ اس كا بيشتر وقت شام ، فلسطین اور مصر کے جنگ میدانوں میں گزرا۔ ناصر الدِّين ايوبي نے ملک معظم کا انتقام لينر کے لیے مصر پر فوج کشی کی ، لیکن مضری فوج نر شامیوں کو غزہ میں شکست دی ۔ اس کے بعد فریقین نر از راه دانشمندی یه معاهده کر لیا که صلیبیوں کے مقابلے میں دونوں فریق متحد رهیں گے۔ مصالحت کے بعد قاهرہ میں پہنچ کر ایبک نے والی موصل کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا ۔ شجرةٌ الدُّر نے بر افروخته هو كر ايبك كو اپني لونڈیوں سے شاہی حمام میں قتل کرا دیا۔ ایبک کی پہلی بیوی کے غلاموں نے جب یہ سنا تو شجرة الدر كو بهى كهراؤں مار كر نصيل كے نيچر خندق مين پهينک ديا (المقريزي و الخطط ، ٧: ١٣٠ ، مطبوعه قاهره) .

المعزّ کے بعد اس کا بیٹا نور الدّین ، ملک منصور کے لقب سے تخت نشین ہوا جس کا سن صرف پندرہ سال تھا۔ منصور کی تخت نشینی

کے دوسرے سال ۱۵۹ همیں هلاکو نے بغداد کو تباہ کر دیا جس سے مصر میں بھی خوف چھا گیا۔ نائب السّلطنت امیر المظفر سیف الدّین قطز نے امراء اور علماء کو جمع کر کے تاتاری حملے کے عواقب اور نتائج سے آگاہ کیا اور کہا کہ تاتاریوں نے مرکز خلافت تباہ کر ڈالا ہے۔ اب شام کی طرف بڑھ رہے ھیں اور اس کے بعد مصر پر بھی حملہ آور ھوں گے ، اس لیے اس نازک وقت میں ایک تجربه کار اور مدبر سلطان کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق ضرورت ہے۔ لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور منصور کو معزول کر کے اسی کو مسند نشین کر دیا .

هلاکو نے دمشق اور سواحل شام کو فتح کر کے مصر پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور ملک سيف الدّين قطر كو لكهم بهيجا كه ملك مصر میرے حوالہ کر دیا جائے وگرنہ مصریوں کا بھی وہی حشر ہوگا جو بغداد والوں کا ہوا ہے۔ ملک سیف الدّبن ہلاکو کے مقابلے میں نکلا۔ اسی اثنا میں ہلاکو کو اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملی اور وہ شام میں مصریوں کے مقابلر کے لیے اپنے نائب امیر کتبغا کو چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ عین جالوت کے مقام پر فریقین میں خونریز جنگ هوئی (۱۵۸ه/۲۵۹-۲۱۹۰)، جس میں تاتاریوں کو پہلی دفعه شکست فاش هوئی ـ كتبغا ماراگيا اور اس كابيٹا قيد هوا، اور مصریوں کو بے شمار ساز و سامان غنیمت میں سلا۔ اس جنگ میں سلطان مظفر کے سپه سالار بیبرس بندقداری نے بے مثال جرأت اور شجاعت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بدلے میں سلطان مظفر نے اسے حلب کی امارت دینر کا وعدہ کیا تھا ، لیکن یه وعده ایفا نه هوسکا۔ بیبرس نے مملو کوں کی جماعت کو ملا کر سلطان مظفّر کو قتل

كر أدالا اور خود تخت سلطنت پر بيٹھ كيا (٦٥٨ه/ ١٢٦٠ء، أبو الفداء ، ٣ : ٣ ، ٢ ، مطبوعه قاهره) .

الملک الظاهر رکن الدین بیبرس البند قداری ممالیک کا اوّلین عظیم حکمران اور مملوکی اقتدار کا حقیقی مؤسّس ہے۔ وہ ملک الصّالح ایّوبی کا غلام تھا اور اس کے محافظ دستے کے سردار سے ترق کرتا مصری افواج کا سپه سالار بن گیا تھا۔ اس کا نا قابل فراموش کارنامه تاتاریوں کو عین جالوت کے مقام پر شکست فاش دینا ہے ورنه مصر کا وهی حشر هوتا، جو اس سے پہلے عراق اور ایران کا هو چکا تھا۔ اس فتح سے عالم اسلام میں خود اعتمادی پیدا هوئی اور انهیں یه احساس میں خود اعتمادی نا قابل شکست نمیں هیں.

سلطان بيبرس اپنے عظيم الشان كارناسوں ، فتوحات اور ملک گیری کے لحاظ سے صلاح الدین ایوبی کا همسر تھا۔ ایک طرف اس نے عیسائیوں کو شکستیں دے کر انھیں شام اور فلسطین سے مار بهگایا تو دوسری طرف باطنیون کو ، جنهون نے خوف و دہشت اور قتل و غارت کے سہیب سائے عالم اسلام پر ڈال رانھے تھے ، نیست و نابود کر دیا ۔ مے ہھ سی اس نے بربروں کو زیر کیا۔ اس کے بعد اس کے جرنیلوں نے دوبیا (چنوبی سوڈان) کا سارا علافه فنح در لیا (این خلدوں: كتاب العبر، ٥ : ٠٠٠٠ ، مطبوعه قاهره) - سے ہھمیں ھلا کیو خان کے بیٹے اباقا خان نے عراق عجم پر چڑھائی کی ، بیبرس خود مقابلے نے لیر پہنچا ، ایک خونریز جنگ کے بعد جس میں فریقین کے تقریباً ایک لا کھ ادسی کام آئے ، تا تاری هزيمت اڻها آنو بهاف نکلر .

پیپرس صرف نوجی فائد نه تها پلکه ملک کی اصلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی سے بھی بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے تمام نا جائز محاصل

موقوف کر دئے ، مسکرات بند کر دیں ، فواحش كا انسداد كيا اور شعائر ديني كا احترام ملحوظ رکھا۔ اس نے شام کے قلعوں کو مضبوط کیا ، نہریں کھدوائیں ، بندرگاہوں کی درستی کی ، مسجد نبوی م کی دوبارہ تعمیر کی تکمیل کی اور قاھرہ اور دمشق کو گھوڑوں کی ڈاک سے ملا دیا ، بہت سی مساجد اور مدارس قائم کئے جن کے لیر جائیدادیں وقف کیں۔ اس نے محکمہ قضاء میں بجائر ایک مذهب کے ، چاروں مذاهب کے قاضی مقرر کئے۔ بغداد کی تباهی اور خلیفه مستعصم کے قتل کے بعد ایک شخص ابو القاسم احمد کو جو اپنے آپ کو خایفه ظاہر بامراللہ ، بغداد کا بیٹا ظاہر کرتا تھا ، تزک و احتشام سے قاھرہ لایا گیا۔ بیبرس نے اس کو رسمی خلیفہ بنایا اور خود اس سے شام ، مصر ، دیار بکر ، حجاز ، یمن اور عراق پر فرسان روائی کی سند حاصل کرلی۔ ہیرس نے ۲۵۹ه/۱۲۷ء میں دمشق میں وفات پائی اور اس مقبرے میں دفن ہوا ، جس کے ایک حصے میں آج کل کتاب خانہ ظاهریه قائم هے ۔ سلطان بیبرس کی یاد آج بھی عربوں کے دلوں میں تازہ ہے (P.K. Hitti: History of the Arabs ، ص ۲۷٦ ، لنڈن ۱۹۵۱ ) .

سلطان بيبرس كے بعد مماليك كا نامور حكمران ملك منصور سيف الدين قلاوون الفي اس (١٢٥٩ تا ، ١٢٩٩) تها - اسے الفي اس وجه سے كما جاتا هے كه اسے ايك هزار دينار پر خريدا گيا تها (السيوطي: حسن المحاضرة، ٢: ٠٨، مطبوعه قاهره) - قلاوون نے تخت سلطنت بيبرس كے سات ساله بيٹے ملك عادل سلامش كو معزول كركے حاصل كيا تها، جو اپنے بهائي ملك سعيد برقه خان (١٢٧٤ع تا ١٢٧٤ع) كا جانشين هوا تها - ، ٨٠ ه ميں ايران كے

ایلخانیوں نے ھلاکو خان کے بیٹر اباقا خان (۱۲۹۵ء تا ۱۲۸۱ء) کی سرکردگی میں شام پر فوج کشی کی ۔ اباقا خان اور اس کا بیٹا ارغون (۱۲۸۳ء تا ۱۹۹۱ء) عیسائیت کی طرف رجحان رکھتر تھر اور ان کے پاپائے روم سے بھی تعلقات تھر ۔ انھوں نے یورپی طاقتوں کو ایک نئی صلیبی جنگ چھیڑنے کی دعوت دی ، لیکن یہ منصوبہ ناکام رہا ۔ ایاقا خان کے لشکر کو ، جس میں بھاری تعداد میں فرنگ، آرمینی اور گرجی شامل تھے ، حمص کے قریب شکست فاش ہوئی (۱۲۸۰ه/۱۲۸۰ع تا ۱۲۸۱ع) اور وه شکست خوردہ فوج کو لے کر حمدان پہنچا ۔ وہاں اس کے بھائی تیکودار اوغلان نے اس کو زھر دے کر مار ڈالا اور خود حکمران ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر کے اپنا نام احمد خان رکھا ۔ اس کی تقلید میں بے شمار تاتاری مسلمان هوگئر .

فلاوون نے رفاہ عامہ کے بہت سے مفید کام کئے ، اس نے حلب ، بعلبک اور دمشق کے قلعوں کی تجدید کی اور بہت سی شاندار عمارتیں ہنوائیں ۔ ان میں مشہور ترین مارستان منصوری ہے ، جس کے ساتھ مسجد اور مدرسہ بھی تھا۔ اس مارستان (هسپتال) کی بچی کھچی عمارت آج بھی سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رهی ہے۔ هسپتال میں مختلف بیماریوں کے علیحدہ علیحدہ وارکہ تھے ۔ یہاں مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی علاج هوتا تھا اور ان کی خدمت اور نکہداشت کے لیے عورتیں مقرر تھیں۔ اس کے مصارف کے لیے عورتیں مقرر تھیں۔ اس کے مصارف کے لیے دس لاکھ درهم سالانہ کا ایک وقف تھا (المقریزی: الحطط ، ۲: ۲. م تا ور سے کے مقبر نے میں محفوظ چلی آتی ہے۔ یہ تک اس کے مقبر نے میں محفوظ چلی آتی ہے۔

صحت یابی کے لیے ہزاروں سریض ، گونگے بچے اور بانجھ عورتیں اس کو چھو کر برکت حاصل کرتی ہیں.

ملک منصور قلاوون کے بعد اس کا بیٹا خلیل تخت پر بیٹھا۔ صلیبیوں کی حکومت صرف عَدَمًا میں رہ گئی تھی۔ . ۹ ۹ ۹ / ۹ ۱ ۹ میں اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب کل ارض مقدسه مسلمانوں کے قبضے میں آگئی .

اشرف خلیل کے بعد اس کا چھوٹا بھائی الملک النَّاصر محمَّد تخت نشين هوا ـ اس نے تين بار حکومت کی (۱۲۹۳ تا ۱۲۹۸؛ ۱۲۹۸ تا ۸. ۱۳۰۸ اور ۱۳۰۹ تا ۱۳۰۸ع) - اس کے عمد حکومت میں غازان محمود ایلخانی نے شام ہر چڑھائی کر دی اور مصری فوج کو شکست دے كر دمشق پر قبضه كر ليا (٠٠٠٠) اور شمالي شام میں لوٹ مار سے تباہی مچا دی ، لیکن اگلر سال دمشق کو خالی کر دیا۔ تین سال بعد غزان نے دو بارہ شام پر حمله کر دیا ۔ دمشق کے جنوب میں سرج الصّفّر کے مقام پر مصری اور ایلخانی فوجوں میں خونریز جنگ ہوئی ، جس میں سصری فوج کو فتح نصیب هوئی (ابوالفداء، س: . ٥ ، مطبوعه قاهره) ـ اس کے بعد تا تاریوں نے شام اور مصر کا کبھی رخ نہ کیا ۔ اس جنگ میں دروزی ، علوی اور مارونی ایلخانیوں کی مدد کرتے رہے تھے ، النّاصر نے تادیبی سہم بھیج کر انهین قرار واقعی سزا دی .

النّاصر نے بیرونی دشمنوں سے فارغ ہو کر ملکی انتظامات کی طرف توجہ کی ۔ ناجائز محاصل موقوف کئے ، دارالعدل قائم کیا ، جا بجا پل بنوائے ، محلات تعمیر کرائے ، رصدگاہ قائم کی اور وسیع مارستان (شفاخانه) بنوایا ، جس کے مصارف کے لیے املاک وقف کیں ، ان کے علاوہ

اس نے مدارس ، سبیایی ، حمام اور درویشوں کے لیے خانفا دیں بنوائیں ۔ الناصر کی فیاضیوں کا دائرہ حجاز ،قدس تک وسیع تھا۔ اس کا تعمیر کردہ مدرسه الناصریه ، جس کی تکمیل ہم ، ہم عمیں هوئی تھی ، آج بھی قاهرہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جامع مسجد ، جو اندرون قلعه تعمیر کی گئی تھی ، مملوکی طرز تعمیر کا بہترین نمونه ہے۔ اس کے زمانے میں صنعت بہترین نمونه ہے۔ اس کے زمانے میں صنعت و حرفت کو بہت ترق هوئی ۔ اس کے عہد کے برقش ، شیشه کے جراغ ، باوری آلات اور آزائش ، شیشه کے جراغ ، چراغ دان اور شمع دان اور قرآن مجید کے معالی نسخے ، جو شمع دان اور قرآن مجید کے معالی نسخے ، جو خطاطی کے بہترین نمونے دیں ، قاهرہ کے عرب میوزیم (عجائب گھر) اور دارالکتب المصریه کی نیت ھیں .

النّاصر کی آئے دن کی فوجی مہمّوں اور شاہ خرچیوں سے خزانہ خالی ہوگیا۔ سرکاری اخراجات پورے کرنے کے لیے بھاری ٹیکس لگا دیے گئے۔ اس سے لوگوں میں بے چینی اور ناراضگی بڑھی اور یہی حکومت کے زوال کا باعث ہوئی۔ اس کے علاوہ قعط اور طاعون نے ملک میں تباھی مچا دی۔ طاعون کی وبا سات سال تک مصر پر بلائے نے درمان بن کر چھائی رھی۔ اس عرصے میں نو لاکھ مصری لقمۂ اجل ہوئے ، صرف حلب میں روزانہ مرنے والوں کی اوسط تعداد پانچ میں روزانہ مرنے والوں کی اوسط تعداد پانچ میں روزانہ مرنے ایاس : بدائع الزهور نی وقائع

النّاصر کی وفات کے بعد اس کے اخلاف میں سے بارہ حکمران یکے بعد دیگر مے بیالیس سال کی مدت (۱۳۸۰ء تا ۱۳۸۰ء) میں تخت نشین ھوتے رہے ۔ یه حکمران کاھل ، بے تدبیر اور انتظامی صلاحیت سے عاری تھے ۔ حقیقی اقتدار امرا کے

هاته تها ـ وه جس کو چاهتے تخت پر بٹها دیتے اور جس کو چاهتے معزول کر دیتے ـ ان میں سے صرف سلطان حسن قابل ذکر هے جس کی تعمیر کرده جامع مسجد ، قاهره کی حسین ترین مساجد میں سے ایک هے ـ بحری ممالیک کا آخری فرمان روا سلطان النّاصر کا پڑوتا صالح حاجی ابن شعبان تها۔ ڈیڑھ سال کے بعد ۱۸۸۵ه/۱۹۳۱ء میں برقوق نے اس کو معزول کر کے خود اقتدار سنبھال لیا۔ برقوق برجی ممالیک کا اواین حکمران تھا ـ

چرکسی (برجی) ممالیک (۱۲۸۵ه/۱۳۸۶ تا ۱۲۸۲ه ۱۳۵۹ : برجی ممالیک جن کو چرکسی ممالیک بهی کمها جاتا هے دراصل چرکسی ممالیک بهی کمها جاتا هے دراصل چرکس یا کرغنیز کے رهنے والے تھے ۔ ان کے آباؤ اجداد بحرۂ قزوین کے سواحل پر سکونت گزین هوگئے تھے ۔ ممالیک بحریه میں سے منصور اور اشرف نے ان غلاموں کو بکثرت خریدا ۔ چونکه یه لوگ بے باک اور نڈر اور سمجھ بوجھ چونکه یه لوگ بے باک اور نڈر اور سمجھ بوجھ برجوں اور قلعوں کی حفاظت و نگمداشت ان کے برجوں اور قلعوں کی حفاظت و نگمداشت ان کے سپرد هوئی ۔ رفته رفته محل سلطانی کے امور بھی ان کے هاته میں آگئے اور وہ مصر پر تسلط کے خواب دیکھنہ لگر .

برقوق امیر یلبغا کا غلام تھا اور حسن و جمال ، عقل و فہم اور رعب داب میں ممتاز تھا۔ اس نے عاوم اسلاسیه کی بھی اچھی تعلیم پائی تھی۔ ملک اشرف شعبان نے اس کو ایک ھزار سپاھیوں کا امیر بنا دیا۔ ملک منصور کے عمد میں یہ ترقی کر کے اتابکی کے عمدے پر پنہچ گیا اور جب ملک صالح حاجی بن شعبان تخت نشین ھوا تو اپنی جماعت کی مدد سے خود حکمران بن گیا۔ برجی سلاطین نے ایک سو چونتیس برس حکومت کی۔ ان میں نو حکمرانوں

یمنی برقوق ، الفرج ، المؤید شیخ ، برسبای ، چقمق ، اینال ، خشقدم ، قایتبای اور قانصوه الغوری نے ایک سو چوبیس سال حکمرانی کی جب که بقیه چوده حکمران برائے نام فرمانروا تھے ۔ صرف ایک سال (۲۲۸ء) میں تین سلطان یکے بعد دیگرے تخت سلطنت پر بیٹھے ، ان میں قایتبای کا عہد حکومت سب سے زیادہ طویل ، قایتبای کا عہد حکومت سب سے زیادہ طویل ، کامیاب اور کئی لحاظ سے اہم تربن ہے ۔ ان تئیس حکمرانوں کی تخت نشینی کی تفصیل درج تئیس حکمرانوں کی تخت نشینی کی تفصیل درج ذیل ہے :

(١) الملك الظاهر سيف الدين برقوق ١٣٨٢ ع؟ (٧) الملك الناصر زبن الدين فَرَج ١٣٩٨ ع؛ (٣) الملك المنصور عزالدبن عبدالعزيز ١٨٠٥، ١٩٠ (س) الناصر قرج (دوباره) ۲۰۰۹ء؛ (۵) الملک العادل مستعين بالله ١ ١ م ع؛ (٦) المؤيدشيخ ١ م ١ ع؛ (٤) الملك المظفر احمد ١٢١م ١٤؛ (٨) الملك الظاهر سيف الدّين طَطَر ١٣٨١ء؛ (٩) الملك الصالع ناصر الدّين محمد ١٠٠١ع؛ (١٠) الملك الاشرف سيف الدين برسباى ٢٢ م وع؛ (١١) الملك العزيز جمال الدين يوسف ١٣٨٨ء؛ (١٢) الملك الظاهر سيف الدين چقمق ٣٨ م ١٤؛ (١٣) الملك المنصور فخر الدين عثمان ١٣٥٣ء؛ (١١٨) الملك الاشرف سيف الدبن إينال ١٥٥، ١٤٤ (١٥) الملك المؤيّد شماب الدّين احمد ٢٠٠١ ع؛ (١٦) الملك الظاهر خشقدم ١٣٨١ء؛ (١٤) الملك الظاهر سيف الدين يلباي ٢٥، ١٥؛ (١٨) الملك الظاهر تَمر بُعا ٢٠٨ ء؛ (١٩) الملك الاشرف سيف الدين قایتبای ۱۳۹۸ ۹؛ (۲۰) الملک الظاهر محمد ٥ ٩ ٣ ١ ع؛ (٢١) الملك الظاهر قانصوه ١٩ ٩ م ١ ع؛ (۲۲) الملك الاشرف جنبلاط ۹۹ مراء؛ (۳۲) الملك الاشرف قانصوه الغورى ١٥٠٠ع؛ (٣٣) الملك الاشرف طومان باى ١٥١٠ - ١٥١٤.

(۱) الملک الظاهر برقوق نے ملک کی انتظامی حالت درست کی ، بحری مملو کوں کے عہد میں جو ناجائز رسوم اور محاصل تھے ، ان کو موقوف کیا اور رعایا کی اقتصادی اور اخلاقی اصلاح کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجه کی ۔ برقوق نہایت فیاض اور عام دوست تھا ۔ جامع برقوق اور مدرسه ظاهریه اس کی یادگاریں ھیں .

برقوق کے بعد اس کا بڑا بیٹا زین الدّین فَرَج باپ کی جگه تخت سلطنت پر بیٹھا (۱۹۸۸)۔ اس زمانے میں تیمور [رک بان] نے ایشیا کواپنی جولا نكاه بنا ركها تها؛ ١٣٨٠ مين اس كي نیم وحشی فوجوں نے افغانستان ، ایران اور کردستان پر قبضه کرلیا ؛ ۱۹۳۹ء میں اس نے بغداد فتح کرلیا ، ۱۳۹۵ میں قیچاق پر حمله کر کے ماسکو پر سال بھر قبضه رکھا ، ۱۳۹۸ میں اس نے هندوستان کی طرف پیش قدمی کر کے دېلي کو تباه و برېاد کر ديا اور ...، ع مين شمالی شام پر حمله کر کے حلب میں تین روز تک لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رکھا ؛ حماة ، حمص اور بعلبک کا بھی یہی حشر ہوا۔ سلطان فرج کی مصری فوجوں کو شکست ہوئی اور دمشق پر قبضه کرلیا گیا۔ دمشق کو خوفناک تباهی کا ساسنا کرنا پڑا، شہر کو جلا کر خاک سیاه کر دیا گیا۔ جامع اموی بھی ، جو عالم اسلام کی چوتھی مقدس اور معترم مسجد ھے ، اس آتش زنی سے محفوظ نه ره سکی ـ اس کی صرف دیوارین کهری ره گئیں۔ نوری اور صلاحی دور کے مدارس اور علمی ادارے تباہ و ہرباد کر دیے گئے (ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، ٣/٦ : ٩٨ : ٩٨ : مطبوعة قاهره) \_ تيمور شام سے سیکڑوں علما ، فضلا ، کاریگر اور هنرمند اپنر ساته سمرقند لر گیا، جمال عارضی طور پر

علم و هنر کی گرم بازاری هوگئی.

ب س ا ع میں تیمور نے ایشیا ہے کو چک پر حمله کر کے انقرہ کے نواح میں عثمانی سلطان بایزید کو شکست دی اور اس کو قید کر لیا -س سراء میں چین کے خلاف سہم میں تیمور نے انتقال کیا تو ممالیک نے اطمینان کا سانس لیا ۔ تیمور کے بیٹے اور جانشین شاہرخ (س.س تا ے سماو ک سلطان الملک الشرف برسبای (سهر، تا ۲۳۸ ع) کو خلعت بهیج کر یه حکم دیا که هماری ما تحتی قبول کرلو ، لیکن برسبای نے یه خلعت چاک کر دی اور شاہر خ کے قاصد کو دربار میں کوڑے لگوائے اور اس کو حوض میں غوطر دلوائے (ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ، ب : ٢٢٧ تا ٢٢٥ ، مطبوعه قاہرہ) ۔ شاہرخ کی وفات کے بعد اس کے اخلاف میں خانگی تنازءات نے تیموری سلطنت کو کمزور کر دیا۔ ان مناقشات نے ایک طرف ایران میں صفوی حکومت کے قیام کو دعوت دی تو دوسری طرف عثمانی ترکوں کے اقتدار کو استحکام پہنچایا۔ الملک الاشرف سیف الدین برسبای کے عہد

حکومت کا قابل ذکر واقعہ قبرص کی فتح ہے
(۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ء) - قبرص ۱۹۱۱ء سے
صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا اور قبرصی
شامی اور مصری بندرگاھوں پر چھاپے مارت
تھے - ۱۲۵۰ء میں سلطان بیبرس کی بحری مہم
ناکام رھی تھی کیونکہ مصری بیڑا طوفان کی
نذر ھوگیا تھا ۔ برسبای نے لشکر جرار لے کر
قبرص پر حملہ کیا ، قبرصی فوج کو شکست فاش
دی اور شاہ قبرص کو گرفتار کرکے قاھرہ لے
آیا ۔ وینس کے قنصل کی سفارش اور مداخلت پر
شاہ قبرص نے دو لاکھ درھم بطور زر فدیہ ادا

بیس هزار درهم سالانه خراج دینے کا وعدہ کیا۔
برسبای کے بعد اسکا بیٹا جمال الدّین یوسف
تخت سلطنت پر بیٹھا اور سیف الدّین چقمق اس
کا نائب مقرر هوا ، لیکن تین ماہ کے بعد اس نے
یوسف کو معزول کر کے خود سلطنت پر قبضه
کر لیا۔ وہ ۱۳۳۸ء سے لے کر ۱۳۵۳ء تک
حکمران رها۔ چقمق منکسر المزاج ، علم دوست
اور غریب پرور تھا۔ اس کے زمانے میں بہت سی
مساجد اور عمارات تعمیر هوئیں .

چقمق کے بعد برجی سملو کوں کا قابل ذکر حکمران الملک الاشرف قایتبای ہے (۱۳۹۸ تا ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۵ وہ چقمق کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسی زمانے میں سلطان بایزید دوم (۱۳۸۱ تا ۱۵۱۲) کے بھائی جم نے بھاگ کر مصر میں پناہ لی اور اسے حمایت کی امید دلا کر عثمانیوں پر حملے بھی شروع کر دیے۔ بایزید نے اب شام پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا ، لیکن اتمام حجت کے لیے سفیر بھی بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد قایتبای نے سفیر بھی بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد قایتبای نے سفیر بھی میں دیکھی کہ عثمانیوں سے صلح کرلے ، لیکن خفیہ طور پر ایران کے صفویوں کرلے ، لیکن خفیہ طور پر ایران کے صفویوں سے اتحاد کا معاهدہ کرلیا ، جو بالآخر مملوکی سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوا .

الملک الاشرف قانصوہ الغوری (۱۵۰۰ء تا الملک الاشرف قانصوہ الغوری (۱۵۰۰ء تا الاماء) قایتبای کے غلاموں میں سے تھا۔ اسی زمانے میں پرتگیزوں نے اپنی بعری طاقت میں اضافه کر کے بحری قزاقی شروع کر دی تھی، جس سے مصر اور هندوستاں کی تجارت بند هوگئی تھی۔ واسکوڈی گاما (Vascoda Gama) نے راس امید کے گرد چکر لگا کر هندوستان آنے کا بحری راسته دریافت کر لیا تھا۔ اس کی وجه سے مصری اور شامی بندرگاهوں کی اهمیت کم هوگئی اور اب هندوستان سے تجارت افریقه کے هوگئی اور اب هندوستان سے تجارت افریقه کے

بحری راستے سے ہونے لگی ۔ پر تگیزی اور یورپی جہاز رانوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ وقتاً بحیرۂ احمر میں مسلمانوں کے جہازوں پر حملے کرتے رہتے تھے اور حاجیوں کے جہازوں کو غرق کر دیتے تھے ۔ . . . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کیزوں نے اپنے قدم کالی کٹ میں جما لیے اور اس کے

تيره برس بعد البوقرق Alfanso d'Albuquerque

نے عون پر بم باری کی (۱۵۱۳).

اس زمانے میں شاہ اسمویل صفوی (۱۵۰۲ تا مرح ماصل کر لیا تھا۔ محمانیوں اور صفویوں میں آئے دن جھڑپیں ھوتی رھتی تھیں۔ عثمانیوں نے تنگ آ کر ایران پر حمله کر دیا اور سلطان سلیم اول کی افواج نے شاہ اسمعیل کو شکست دے کر صفویوں کے دارالسلطنت تبریز کے علاوہ عراق عرب اور آرمینیه Armenia) کے ایک حصے پر قبضه کرلیا آرمینیه میں دورای).

المراع کے موسم بہار میں قانصوہ الغوری فوج لے کر حلب کی طرف بڑھا۔ بظاھر اس کا مقصد متحاربین (ترکوں اور صفویوں) میں مصالحت کرانا تھا، لیکن وہ اندر ھی اندر ایرانیوں سے ملا ھوا تھا۔ اپنے عزائم کو صلح و صفائی کا نام دے کر اس نے قاھرہ سے بہت سے علما اور برائے نام عبّاسی خلیفہ المتوکل کو بھی ساتھ لے لیا تھا، لیکن سلطان سلیم دھوکے میں نہ آسکا۔ اسے اپنے جاسوسوں کے ذریعے قانصوہ الغوری کے اصلی عزائم کا پتا چل گیا تھا۔ جب قانصوہ الغوری سلطان سلیم کے شاھی کیمپ میں الغوری کے اسلی عزائم کا پتا چل گیا تھا۔ جب الخل ھوا تو اس سے اھانت آمیز سلوک کیا گیا، اس کے ھمراھیوں اور معافظوں کو مار ڈالا گیا اور اعلان جنگ دے کر اسے واپس کر دیا گیا۔

سوا کوئی اور چاره کار نه تها .

قانصوہ الغوری اب پچھتر برس کے پیٹے میں تها ، لیکن اس میں جوانوں کا دم خم تھا۔ مصری لشکر کو آراسته پیراسته کرکے وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوگیا۔ حلب کے قریب حَرَج هِ إِبْق مِين دُونُون فُوجُون کي معركه آرائي هوئی (۱۵۱٦ع) - غوری اور اس کے سپاهیوں نے بر مثل بہادری کا مظاهره کیا ، لیکن تر کوں کی توپوں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی، کیونکہ مصری ابھی تک نیزوں اور تلواروں سے لڑتے تھے اور توپیں ان کے پاس نہ تھیں - مزید برآں مصری افواج کے سیمنه اور میسره کے سپه سالار عثمانیوں کے ساتھ مل گئے تھے ۔ غوری جو قلب میں تھا ، گھوڑے سے گر کر مرگیا اور مصری ا سپاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ عثمانیوں کو فتح خاصل هوئی ۔ سلطان سلیم تزک و احتشام سے حلب میں داخل هوا ۔ حلب کے قلعہ میں بر اندازہ دولت اس کے هاتھ آئی۔ دو ماہ بعد اس نے دمشق کی جانب پیش قدمی کی ، جہاں کے بیشتر اعیان نے اس کی اطاعت قبول کرلی ۔ اب پورے شام پر عثمانيوں كا قبضه هوگيا \_ آئنده چار صديوں تك شامیوں کی قسمت خلافت عثمانیہ سے وابستہ رھی. شام کی تسخیر کے بعد سلطان سلیم نے

شام کی تسخیر کے بعد سلطان سلیم نے مصر کا رخ کیا ۔ غوری قاهرہ میں اپنے ایک غلام طومان بای کو نائب بنا کر چھوڑ گیا تھا ۔ لوگوں نے اسی کے ھاتھ پر بیعت کرلی تھی ۔ مصری اور عثمانی فوجوں میں قاهرہ کے باهر شدید جنگ هوئی (۲۲ جنوری ۱۵۱۷ع) طومان بای نے بہادری سے مقابله کیا ، لیکن اسے اپنے امراکی سازشوں ، فوج میں بدنظمی اور انتشار اور عثمانی افواج کے سامان حرب کی برتری کی وجہ سے شکست ہوئی ۔ وہ بھاگ کر سکندریه

کی طرف چلا گیا لیکن راستر میں ایک دیماتی نے پکڑ لیا اور لا کر عثمانیوں کے حوالر کر دیا۔ سلطان سلیم نے قاہرہ میں داخل ہو کر شہر کو خوب لوٹا اور مملوکوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور طومان بای کو شہر کے بڑے دروازے کے باہر سولی پر لٹکا دیا (۱۹ ربیع الاول ٣ ٢ ٩ ٨ ١ الريل ١٥١٥ع) - اس روز دولت چرکسی ختم هوگئی اور مصر شام کی طرح سلطنت عثمانيه كا صوبه بن گيا۔ الحرمين الشّريفين نے سلطان سلیم کی اطاعت خود بخود قبول کرلی ۔ اب مصر کی سیاسی اہمیت جاتی رہی اور اسلام کا مرکز ثقل استانبول کو منتقل ہوگیا ۔ سلطان سلیم قسطنطینیه جاتے ہوے المتوکل کو ، جی مصر میں عباسی خانوادے کا آخری خلیفہ تھا ، اپنے ساتھ لے گیا اور خلافت کا منصب اس سے لے لیا (ابن ایاس، طبع Paul ، Kahle استانبول ۱۳۹، ۱۳۹، ۲ تا ۲۹، ۱۳۹ ببعد، ۱۳۵ اب عرب خلافت اور ما بعد کے مسلم خانوادوں كا دور ختم هوگيا اور تركان عثمانيه كا ستاره اقبال چمکنر لگا۔ تر کوں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انھوں نے چار سو برس تک عالم عرب کو یورہی عیسائیوں کی یلغار اور چیرہ دستیوں سے محفوظ ركها (The Arabs: Peter Mansfield) ص ۵۵، لنڈن ۲۵۹۹ء).

ممالیک کا نظام حکوست: ممالیک نے فوجی جاگیری نظام قائم کیا، جس سے مصر جاگیری مملکت بن گیا ۔ انھوں نے زر خرید غلاموں کو جو اب تک زمینیں کاشت کرتے تھے ، اس شرط کے ساتھ آزاد کر دیا کہ وہ بدستور سابق جاگیر داروں کو لگان ادا کرتے رھیں گے ۔ یہ فوجی امرا مصر کی آبادی کا انہیٰ طبقہ شمار ہوتے تھے ۔ مملوک حکمران اگرچہ استبداد پسند

تهر ، لیکن سخت گیر نه تهر \_ بحری ممالیک زراعت کی ترقی اور وسعت میں کوشاں رہتے تھر ۔ انھوں نر آبپاشی کے لبر نمریں کھدوائیں، فلاحین (کاشتکاروں) کی حالت کی اصلاح کی ، عظیم الشان مساجد اور مدارس تعمیر کرائے، شفاخانے قائم کیے اور ان کے ساتھ بڑی بڑی جایدادیں وقف کیں۔ بحری مملو کوں کا دنیاہے اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انھوں نے تاتاریوں کے مقابلے میں سد سنکدری کا کام کیا ۔ عین جالوت کی جنگ میں سلطان بیبرس نے تاتاریوں کو شکست دی ورنه مصرکا و هی حشر هوتا جو اس سے قبل ایران اور عراق کا ہو چکا تھا۔ بیبرس کے بعد قلاوون نر صلیبی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور صلیبی جنگجووں کو ایسی، شکست دی که وه صدیون تک ایشیا کا رخ نه کرسکر.

برجی (چرکسی) مملوک حکمران فوجی جماعت کے رحم و کرم پر تھے ۔ سلاطین کا عزل و نصب اسی فوجی ٹولے کے هاتھ میں تھا۔ ان میں بعض حکمران عربی زبان سے ناواقف اور نوشت و خواند سے عاری تھے ، مملوک امرا خواجه سراؤں کے الگ الک مجمعے تھے ، جو سازشوں اور جوڑ توڑ میں مصروف رھا کرتے تھے۔ ان کا کام جائز اور ناجائز طریتوں سے مال سمیٹنا تھا۔ انتظامیہ ، جس پر قبطی عیسائیوں کی مضبوط گرفت تھی اور جن کے خلاف مسلمان کئی مظاہرے بھی کر چکے تھے، حریص ، خود غرض اور رشوت کی عادی تھی ـ برسبای کے عمد حکومت میں تقریباً تین لاکھ باشندمے طاعون کی وہا سے صرف قاهرہ میں هلاک ہوگئے۔ ڈیاٹا کے علاقے میں بدو الک مصیبت بنے ہوے تھے، جو کسانوں پر چھاپمے مارتے رہتے

تھے۔ طاعون کے ساتھ ٹیڈیوں نے بھی یورش کی۔
الفرج اور المؤید شیخ کے زمانے میں مصر میں
قحط پڑا اور شام اور مصر کی آبادی صرف ایک
تہائی کے قریب رہ گئی (النجوم ، ۲/۲: ۳۷۳ ،
مطبوعہ قاهرہ)۔ اس کے ساتھ قاهرہ میں بلند و بالا
عمارتیں بھی بنتی چلی جاتی تھیں ، جن کے دیکھنے
کے لیے دنیا بھر کے سیاح کھنچے چلے آتے ھیں۔
مالگزاری کے بعد حکومت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ
مندوستانی تجارت تھی۔ یورپ کو ھندوستانی
تجارت کا تمام مال مصر ھی سے گزر کر جاتا
تھا۔ ۲۹م ء کے بعد پرتگیزوں نے ھندی تجارت
کا رخ راس امید کی طرف پھیر دیا۔ جب یہ
تجارت مملو کوں کے ھاتھ سے نکل گئی تو ان کی
حکومت بھی ختم ھوگئی .

عشماني عمد اول (١٥١٤ تا ١٩٥٨): سلطان سلیم نے حلب کے والی ، خیربر کو ، جس نے مالیک کے خلاف عثمانی ترکوں کی مدد کی تھی ، مصر میں اپنا نائب السلطنت بنا کر استأنبول كي راه لي ـ مصر باره سنجاق مين منقسم تها ، نئے عہد میں یہ تقسیم برقرار رکھی گئی اور هر سنتجاق کا حاکم مملوک بر رها۔ ان مملوک حاکموں کی اپنی فوجی جماعت ہوتی تھی جو ھر صوبے سیں انتظام برقرار رکھتی تھی اور محاصل جمع کر کے استانبول کو خراج بھیجتی تھی ۔ اس انتظام سے مملو کوں کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کا موقع حاصل ہوگیا ۔ خیریے نے ۱۵۵۲ء میں انتقال کیا۔ اس کے بعد مصر کے والی، جو پاشا کہلاتے تھے، استانبول سے مقرر ہوکر آتے تھے۔ والی کی مدد کے لیے نوج کی چھر پلٹنیں، جو افسروں (بے) کے ماتحت تھیں، شروع میں استانبول سے آئی تهیں۔ یه پاشا یا والی محدود اختیارات رکھتے تھے اور مقاسی حالات سے بالکل ہے خبر تھے .

بہت سے تلخ تجربوں کے بعد باب عالی نے اپنے والیان مصر کو ہر دو سال کے بعد بدلنا شروع کیا ۔ عثمانی اقتدار کے دو سو اسی برسوں میں سو والی یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ اس کا لازمی نتیجه یه هوا که فوج کے افسر زیاده با انتدار ہوتے چلے گئے ۔ مصر میں فوجی حکومت قائم ہوگئی ، جس کے سامنے پاشا محض ہے دست و پا تھے۔ اس سے سازشوں اور شورشوں کا بازار گرم هوا اور عزل و نصب ، کشت و خون روزمرہ کے واقعات بن گئر ۔ جب باب عالی نے یہ محسوس کیا کہ مملوکوں کی مدد کے بغیر ملک میں امن قائم رکھنا ناسمکن ہے ، تو مجبوراً وہ پاشا مصر میں بھیجنے شروع کیے جو مملوکوں کے نامزد کردہ ہوتے تھے۔ یہ پاشا مملوکوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی تھے۔ اس دو عملی میں کسان تباه حال هوگئے، جو مملو کوں اور پاشاؤں دونوں کا تختهٔ ستم بنے ہوے تھے۔ بداسنی ، تحط اور وباؤں نے رعابا کو بدحال کر دیا۔ ١٩١٩ء مين طاعون سے تين لاکھ مصري لقمة اجل بنے ۔ ۱۹۳۳ء کی وبا سے سیکڑوں گاؤں ويران هو گئے (History of the Arabs : P. K. Hitti) ص ۱۹۵، ۲۰۰، لندن ۱۹۵۱ع).

ے اقتدار حاصل کر کے عثمانی والی (پاشا) کو سے اقتدار حاصل کر کے عثمانی والی (پاشا) کو مصر سے نکال دیا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سلطان ترکی اس وقت روسیوں سے نبرد آزما تھا۔ اس نے علی ہے کو فوج بھرتی کرنے اور باب عالی کی مدد کے لیے لکھا تھا، لیکن علی ہے شام اور عرب کی تسخیر کے لیے لکھا تھا، اٹھ کھڑا ھوا۔ اس کے نائب اور داماد ابو ذھب نے دیے ایک میں فاتحانہ داخل ھو کر شریف مکّہ سے علی ہے کے لیے مصر کی سلطانی شریف مکّہ سے علی ہے کے لیے مصر کی سلطانی

اور بحیرهٔ احمر اور بحیرهٔ روم پر فرمانروای کا اعلان حاصل کرلیا۔ اب مصر اور حجاز میں علی ہے کے نام کے سکّے ضرب ہونے لگے اور اس كا نام خطبول مين ليا جانے لكا ـ ١٧٤١ع مين ابو ذهب نر تیس هزار سپاهیوں کا لشکر لر کر شام پر حمله کر دیا اور دمشق سمیت کئی شهر فتح کر لیے۔ اپنی کامیابی کے نشر میں خود پاشا بننے کے خواب دیکھنے لگا اور اپنر آقا کو چھوڑ کر باب عالی سے مل گیا۔ علی بے نے بھاگ کر مكه ميں پناه لى ، ليكن البانوى سپاهيوں كى مدد سے مصر واپس آکر دوبارہ نبرد آزما ہوا اور جنگ میں زخمی هو کر انتقال کر گیا (۲۷۵ه) ـ اس کے بعد باب عالی نر ابو ذھب کو مصر کا پاشا اور شیخ البلد مقرر کر دیا ـ مصرکی ولایت کے لیے مملوکوں میں کشمکش جاری تھی کہ مصر کے سیاسی میدان میں اچانک ایک اجنبی اور طاقتور شخصیت ظاہر ہوئی ، جس نے مصر کو صدیوں کے جمود اور تعطّل سے نکال کر جدید علوم و فنون کی روشنی دکهائی ـ یه شخصیت نيپولين بونا پارك كى تھى.

انتظام حکومت: مهر عمیں سلطان سلیمان اعظم نے اپنے وزیر اعظم ابراهیم پاشا کو مصر بھیج کر مصر کے لیے نئے دستور کا اعلان کیا۔ اس اعلان (قانون نامه) کی رو سے والی کی مدد کے لیے ایک مجلس مشاورت قائم کی گئی، جو مشاهیر علما، سرکردہ فوجی افسروں اور والی کے کتخدا اور دفتردار پر مشتمل تھی۔ مصر چار صوبوں میں تقسیم کیا گیا اور محاصل کی وصولی کے لیے انسپکڑ (کاشف) مقرر کیے گئے۔ وصولی کے لیے انسپکڑ (کاشف) مقرر کیے گئے۔ یہ کاشف عموماً ممالیک سے تعلق رکھتے تھے۔ مصری افواج میں بھی ممالیک ایک طاقتور عنصر مصری افواج میں بھی ممالیک ایک طاقتور عنصر بیے ہوئے ہوئے ہوئے میں بھی ممالیک ایک طاقتور عنصر بیے ہوئے میں بھی ممالیک ایک طاقتور عنصر بیے ہوئے ہوئے میں بھی ممالیک ایک طاقتور عنصر

طرح انهوں نے انتظامیہ اور نوج دونوں میں اپنی سابنہ امتیازی حیثیت برقرار رکھی۔ والی اور شبخ البلد کے بعد معزز ترین عمدہ امیر الحج کا تھا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا، جس کے سورد حج کے انتظامات ہوتے تھے لئا۔

عربوں، خصوصًا علماكو تعظيم و تكريم سے دیکھا جاتا تھا۔ سرکاری زبان ترکی تھی ، لیکن عربی کو نه صرف نوقیت بلکه تندس کا درجه داصل تها (H. A. R. Gibb و H. A. R. Gibb) slamic Society and the West ا، ص ، ۱۶۰ لنڈن . ۱۹۵ عا - والى (پاشا) كى بد عنوانيون كے خلاف علما کی شکایت کو استانبول میں توجّه سے سنا جاتا تھا اور والی کی غلط کاریوں کا تدارک ص ۸۹، لنڈن ۲۵۹ء)- عیسائیوں اور یمودیوں کو کامل مذهبی آزادی حاصل تهی ـ ان کی اپنی تنظیمیں تھیں جو ملّتیں کملاتی تھیں۔ یورپی تجارت پر عیسائی قابض تھے، اس لیے مرفه الحال تھے۔ اناج اور روز مرّہ کے استعمال کی اشیا کی تجارت یونانیوں کے ہاتھ میں تھی ، صرّاف قبطی عیسائی اور جو ہری آرمینی تھے ـ

(۱) المقریزی: الخطط، مطبوعه قاهره ؛ (۱۱) السیوطی: حسن المحاضرة ، قاهره ؛ (۱۲) ابن خلدون: کتاب العبر، ج ۵، قاهره؛ (۳) ابن خلکان: وفیات، قاهره؛ [(۳) مزید مآخذ کے لیے دیکھیے علی ابراهیم حسن: استخدام المصادر و طرق البحث . . . . فی التاریخ المصری الوسیط ، قاهره ۲۹۳ ا

مصر کا غصر جدید: مصر میں عصر جدید کا آغاز نہولین کے حملے سے ہوتا ہے۔ اس حملر کی غرض و غایت برطانیه کی تجارتی سرگرسیوں کو نُقصان پہنچانا اور ھندوستان کے لير فرانسيسي خطره بيدا كرنا تها، چنانچه فرانسیسی افواج نپولین بوناپارٹ کی سرکردگی میں برطانوی بحری ہیڑے سے بچتے ہوے یکم جولائی ۱۷۹۸ عکو ابو قیر کی خلیج پر لنگر انداز هوئیں اور دوسرے دن سکندریہ پر قابض هو گئیں۔ اس حملر میں بہت سے علما، سائنس دان اور ماہر اثریات بھی نپولین کے ساتھ تھے ۔ نپولین نے اپنر اعلان عام میں، جو عربی زبان میں تھا ، مصریوں كو يتين دلاياً كه وه اسلام اور عَثماني خليفه كا همدرد بن کر مصر میں وارد ہوا ہے اور اس کا مقصد مصریوں کو ظالم ممالیک کے پنجۂ استبداد سے رھا کرانا ہے - قاھرہ میں داخلر کے بعد (۲۵ جولائی ۹۸ ماع) نپولین نے علما سے همدردی ظاهر کی اور انهیں اپنا هم نوا بنانر کی هر سمکن کوشش کی ۔ مصری رائے عامه معلوم کرنے کے لیے اس نے مجالس مشاورت (دیوان) بھی قائم کیں ، لیکن اسے جلد ہی فرانس واپس جانا پڑا۔ نپولین کےجانےکے بعد مصری عوام فرانسیسی حُکّام کے خلاف آٹھ کھڑے ہوے۔۱۸۰۱ء میں انگریز اور تُرک افواج نے سل کر فرانسیسیوں پر حمله کر دیا اور انهیں هتیار ڈالنر پر مجبور کر دیا؟ وه بالآخر مصر چهوار کر چلےگئے۔ فرانسیسیوں

کا قبضه دیرہا ثابت نه هوا، لیکن اس کے دوررس نتائج مرتب هوے۔ نیپولین نے مصربوں کو نئے بورہی علوم و فنون سے متعارف کرایا اور انھیں حکومت کے کاروبار میں شریک کیا۔ قاهره میں چھاہیے خانے (پریس) کے قیام کا سہرا بھی فرانسیسیوں کے سر ھے۔ یورپ میں مصریات کے مطالعہ و تحقیق کا ذوق بھی فرانسیسی علما کا مرهون منت ھے۔

مارچ ۱۸۰۳ء میں جب انگریزوں نے بھی مصر خالی کر دیا تو عثمانی حکومت دوبارہ قائم هوگئی۔۱۸۰۵ء میں ترک افواج کےالبانوی دستوں نے تدرک والی کے خلاف بغاوت کر دی اور محمّد علی کو اپنا سردار بنا لیا۔ قاهرہ کے علما نے مخمّد علی کو مصر کا والی تسلیم کر لیا اور سلطان سلیم ثالث نے بھی محمّد علی کی ولایت کی تصدیق کر دی۔ اس طرح البانویوں کی بغاوت فرو هوگئی .

محمد علی پاشا اور اس کے جانشین (۱۸۰۵ تا ۱۸۸۲ء): نجد و حجاز میں وھابیوں کی ابھرتی ھوٹی طاقت سے تر کوں کا اقتدار شدید خطرے سے دوچار تھا۔ سلطان محمود ثانی (۱۸۰۸ تا ۱۸۰۸ء) کے حکم پر محمد علی نے و ھابیوں کو حجاز سے نکالنے کے لیے فوج بھیجی (۱۸۱۱ء تا حجاز سے نکالنے کے لیے فوج بھیجی (۱۸۱۱ء تا حجاز سے نکالنے کہ اس کے بیٹے ابراھیم پاشا نے خود نجد پہنچ کر وھابیوں کو شکست فاش دی اور ان کا زور توڑ دیا۔ ۱۸۲۰ء میں محمد علی پاشا نے جنوبی سوڈان کو فتح کرکے مصری پاشا نے حدید بھو کر محمد علی پاشا خود مستقل سے دلیر ھو کر محمد علی پاشا خود مستقل سے دلیر ھو کر محمد علی پاشا خود مستقل کی مصری افواج نے شام پر حملہ کر دیا اور تونیه کی محمری افواج نے شام پر حملہ کر دیا اور تونیه کے قریب عُثمانی افواج کو شکست دی۔ سُلطان

کو مجبوراً شام مصر کے حوالے کرنا پڑا ۔

۰ ۱۸۸۰ء میں یورپی طاقتوں کی مداخلت سے
محمّد علی کو شام سے دستبردار ھونا پڑا اور
۱۸۸۱ء میں سلطان عبدالمجید اوّل (۱۸۳۹ء تا
۱۸۸۱ء) نے مصر کی ولایت کو محمّد علی کے
خاندان میں ھمیشہ کے لیے مستقل کر دیا ۔
محمّد علی نے ۱۸۸۹ء میں انتقال کیا ۔

مصر کی تاریخ میں محمّد علی پاشا کا دور حكومت نمايال حيثيت ركهةا هے - اس نر مملوك امرا کا قلع قمع کرکے اپنر خاندان کے افراد کو جاگیریں عطا کر دیں ، مالیہ کی نئی شرح متعین کی ، روئی کی تجارت پر یورپی تاجروں کی اجارہ داری ختم کی اور حکومت کے کار و بار کے انصرام کے لیے انتظامی محکم (دیوان) قائم کیے، جو آج کل کی وزارتوں جیسے تھے۔ محمّد علی پاشا کے زمانر میں تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا ، بہت سے جدید مدارس قائم کیے گئے ۔ ذھین طلبه کو اعلٰی تعلیم کے لیے یورپ بھیجا گیا ، رفاعہ طمطاوى كى نگرانى مين ايك دارالترجمه قائم کیا گیا ، جس کا مقصد یورپی زبانوں کی اعلٰی تصانیف کو عربی زبان میں منتقل کرنا تھا۔ بولاق کے سرکاری مطبع کا قیام بھی محمد علی کے علمی شغف كا نتيجه تها.

عباس اول اور سعید پاشا (۱۸۹۸ء تا محمد علی پاشا کے جانشین عباس اول اور سعید دور اندیشی ، صلاحیت اور تدبر سے محروم تھے۔ وہ کبھی تو فرانسیسیوں کی طرف جھکتے تھے اور کبھی انگریزوں کی طرف دیکھتے تھے۔ سعید کے عہد حکومت کا قابلِ ذکر کارنامہ نہر سویز کی تعمیر ھے، جس کا ٹھیکہ اس نے اپنے دوست Ferdinand de Lesseps کے دوست کا قابل دیکھتے دوست کا تھا۔

اسمعيل باشا (١٨٩٣ تا ١٨٨٩ع): اسمعيل باشا میں اگرچه اپنر دادا محمّد علی باشا کی بہت سی خوبیان موجود تهین ، مگر وه فضول خرچ بھی تھا۔ نہر سویز کی تعمیر کے معاہدے میں اسمعیل نر بهت سی ترامیم منظور کرا لی تهین ، جن کی وجہ سے اس کو خواہ مخواہ زیر بار ہونا پڑا تھا۔ نومبر ۱۸۶۹ء میں نہر سویز کا انتتاح ھوا ، جس سے مصر میں یورپی اثر و رسوخ کا دروازه کهل گیا ـ اسمعیل پاشا بهی خود مختاری کے خواب دیکھنے لگا تھا، لیکن باب عالی نے اسے خدیو کا خطاب دے کر راضی کر لیا۔ اس کے ساتھ ھی مصر سے خراج کی رقم میں اضافہ کر دیا گیا ، جس سے مصر کی مالی مشکلات روز ہروز بڑھنے لگیں ۔ خدیو اور اس کے خاندان کے بیشتر افراد مصر کی ساری اراضی پر قابض تھے ، لیکن بتدریج فلاحین (کاشتکاروں)کو بھی اہمیت حاصل ھونے لگی۔ جب اسمعیل نے عوامی نمائندوں ہر مشتمل ایک مشاورتی کونسل قائم کی (نومبر و ۱۸۶۹ ع) تو اس سین فلاحین کے نمبرداروں کی اکثریت تھی۔ ملک کے نظم و نسق پر تُرک اور چرکسی چهائے هو ہےتھے، فوج میں بھی ان لوگوں کا عمل دخل تھا ، اس سبب سے ان کے خلاف مصریوں میں نفرت کے جذبات پرورش بانے لگے۔ مصر کی مالی حالت روز بروز پتلی هو رهی تهی اور مُلک قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ انگریزوں کے پاس نہر سویز کے حصص کی فروخت بھی روز بروز گرتی ہوئی مالی حالت کو سنبھالا نه دے سکی ۔ اس پر فرانس اور برطانیه نر مصر کی آمد اور خرچ کی نگرانی ایک کمشن کے سیرد کر دی ۔ استانبول میں اسعمیل کی بے اعتدالیوں اور شاہ خرچیوں کو تشویش سے دیکھا جا رہا تھا ، چنانچہ انگلستان اور فرانس کے ایماء پر باب

عالی نے اسمعیل کو معزول کرکے اس کے بیٹے توفیق کو خدیو مصر مقرر کر دیا (۱۸۷۹ء).

برطانوی مداخلت (۱۸۵۹ء تا ۱۸۸۲ء) : توفیق کے زمانےمیں یورپی اثر و رسوخ مُلک میں روز بروز برهنے لگا۔اس اثناء میں مشاورتی کونسل تولری جا چکی تھی ، جس کی وجہ سے مُلک میں عدم اطمینان اور غیر ملکیوں کے خلاف نفرت کے جذبات پرورش پانے لگے ۔ ان حالات میں قوم کی قيادت سابق وزيراعظم شريف پاشا اور ايک فوجي افسر عرابی پاشا نے سنبھال لی ، اور ایک قومی جماعت بنا لى جس كا نام الحزب الوطني تها ـ ستمبر ١٨٨١ء مين توفيق پاشا نے شريف پاشا كو وزیر اعظم مترر کر دیا ، بعد ازاں شریف پاشا کے مستعفی ہونے پر بارودی پاشا وزیر اعظم اور عرابی پاشا وزیر جنگ مقرر هوا ـ برطانیه اور فرانس نرقومی حکومت سے خائف هو کر سکندریه میں بحری فوجیں آتار دیں ، برطانوی افواج نر تل الكبير كے مقام پر عرابي پاشاكو شكست دى (۱۳ ستمبر ۱۸۸۲ع) اور اس سے اگلے روز قاهره ہر قبضه کر لیا .

برطانوی انتداب (۱۸۸۲ء تا ۱۹۵۲ء):
برطانوی حکومت کے اصرار پر عرابی پاشا اور ان
کے رفقا پر بغاوت کا مندمه چلایا گیا اور انہیں
عمر قید کی سزا دی گئی۔ اب ملک کے سیاه
و سفید کا مالک لارڈ کرومی تھا اور رفیق پاشا
براثے نام حکوران تھا۔ مصری وزرا کے ساتھ
برطانوی مشیر بھی کام کرتے تھے جن کے اختیارات
وزرا سے زیادہ تھے۔

مبّاس حلمی دوم (۱۸۹۲ء تا ۱۹۱۳ء): توفیق پاشا کے بعد اس کا سترہ سالہ بیٹا عبّاس حلمی ثانی کے نام سے مصر کا خدیو بنا۔ اس کی لارڈ کرومی سے ان بن رہتی تھی لیکن وہ دم نہ

مار سکتا تھا۔ اس زمانے میں مصری قوم کا ترجمان ایک و کیل مصطفی کامل تھا (سر۱۸۷ تا۱۹۰۸) جس نے فرانس میں تعلیم پائی تھی۔ وہ نڈر صحافی اور بر باک مقرر تھا۔ اس کے اخبار اللّواء نے مصریوں میں حب الوطنی کی روح پهونک دی ـ مصطفی کامل اتحاد اسلامی کا بهی علمبردار تها ، اس لير بعض اعتدال بسند مصريون اور عیسائیوں کو وہ ایک آنکھ نه بھاتا تھا۔ خديو كا منظور انظر شيخ على يوسف، مدير المؤيد تها جو که دستوری اصلاحات کا حامی تها -ے ، و اعمیں لارڈ کرومر کو دنشوای کے واقعے کے نتیجرمیں مستعفی ہونا پڑا۔ سر ایلڈن گورسٹ Sir Eldon Gorst کے انتقال کے بعد لارڈ کچنر مصر میں برطانوی حکومت کا نمائندہ بن کر آیا۔ اس نے خدیو کے لا محدود اختیارات کم کر دیے، ایک نمائنده مجلس قائم کی اور مصری کسانون کی اراضی کا تحنّظ کیا ۔

جنگ عظیم اول اور مصر کی آزادی: نومبر می مراوع علی حکومت برطانیه نے تُرکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ، مصر کو زیر حفاظت ملک قرار دیا اور عبّاس حلمی پاشا کو معزول کرکے حسین کامل کو سلطان مصر بنا دیا اور کچنر کے بجائے سر هنری میکموهن کو برطانوی هائی کمشنر بنا کر بھیج دیا۔ جنگ کے زمانے میں مصریوں کو بہت سے مصائب برداشت کرنے میں مصریوں کو جبرًا فوج میں بھرتی کیا گیا اور سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ اکتوبر ے آ ہ ، عمیں سلطان حسین کامل کے انتقال پر شہزادہ احمد قواد پاشا خدیو مصر مقرر ہوا۔ جنگ عظیم کے اختتام پر مصری قائد سعد زغلول نے مصر کی آزادی کا مطالبہ کیا اور

انگلستان میں ایک وفد لرِ جانے کی اجازت مانگی ۔

حکومت برطانیه نر نه صرف وفدکی پزیرائی سے انكاركر ديا بلكه سعد زغلول كوگزفتاركر ليا-اس گرفتاری نر مصر میں آگ سی لگا دی اور سارے شہروں میں بلوے ہونے لگر۔ بالآخر حكومت برطانيه نر مجبور هو كر طويل گفت و شنید کے بعد مصر کی آزادی کا اعلان کر دیا (۲۸ فروری ۱۹۲۲ء) ، لیکن مُلک کے ذرائع آمد و رفت ، اقلیّتوں کے مسائل اور سوڈان کا كا مستقبل جيسر معاملات اپنر هاته مين ركهر ـ جنوری ۱۹۲2 میں ماک میں پہلے انتخابات هو ثرتو سعد زغاول کی وفد پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ وفد پارٹی نر وزارت بنائی ۔ شاہ نُواد کا ہمو ، ء میں انتقال هوا تو اس کا بیٹا فاروق تخت نشین ہوا ، لیکن اس کی وفد پارٹی کے قائد نحاس پاشا سے نه بن سکی اور اس نر دسمبر ۱۹۳۷ء میں نحاس پاشا کی وزارت کو برخاست کر دیا۔ اب خود وفد پارٹی میں پھوٹ پڑگئی اور اسے ۳۸ و اع کے انتخابات میں ناکاسی ہوئی ـ

جنگ عظیم دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۳۵) اور مابعد کے واقعات: ستمبر ۱۹۳۹ء میں محوری طاقتوں نے اعلان جنگ کیا تو مصر نے اتحادیوں کے لیے هر ممکن سہولت بہم پہنچائی، اور ان سے مکمل تعاون کیا۔ ۲ ہم ۱۹ میں جنرل رومیل کی سرکردگی میں جرمن افواج اسکندریه کی جانب بڑھنے لگی تھیں۔ اس پر برطانوی حکومت کے ایماء پر نحاس پاشا کو پھر وزیر اعظم مقرّر کیا گیا، لیکن اکتوبر ہم ۱۹ میں اسے وزارت چھوڑنی بڑی۔ مُلک میں وفد پارٹی کی مقبولیت کم ھونے پر اب میدان سیاست دوسری پارٹیوں کے ھاتھ میں تھا جنھوں نے مصر سے انگریزوں کے کامل انخلا اور سوڈان کی آزادی کو اپنا منشور بنا لیا تھا.

اس زمانے میں الاخوان المسلمون کی جماعت ایک نئی طاقت بن کر ابھر رھی تھی۔ حوادث فلسطین نے اس کی مقبولیت میں اور اضافہ کر دیا، لیکن فروری ہمہ وع میں نامعلوم قاتلوں نے اخوان کے مرشد شیخ حسن البنا کو قتل کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے خلاف عربوں کا متحدہ اقدام ناکام ثابت ھوا (۱۹۸۸ و ۱۹۸۹) اور شاہ فاروق کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھیرایا گیا، کہ اس نے فلسطین کے محاذ پر سصری فوجیوں کو ناکارہ فلسطین کے محاذ پر سصری فوجیوں کو ناکارہ اساحہ بھجوایا تھا۔ ملک میں شاھی خاندان کی بدعنوانیوں اور شاہ خرچیوں کا چرچا تھا، وزار تیں بنتی تھیں اور بگڑتی تھیں اور ملک میں برچینی، بنتی تھیں اور بگڑتی تھیں اور بی یقینی کی کیفیت پیدا ھو گئی تھیں.

مصر کو تباہی کی طرف ہڑھتے ہوئے دیکھ کر فوج کے نوجوان افسروں نے بغاوت کرکے شاہ فاروق کو تخت سلطنت سے معزول کر دیا (۲۲ جولائی ۱۹۵۲ع) اور جمہوریہ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جنرل سحمّد نجیب نئی جمہوریہ كا صدر اور وزير اعظم هوا اور جمال عبدالنّاصر وزیر داخله قرار پایا - نئی جمهوریه نر پهلا کام یہ کیا کہ شاھی خاندان کے افراد سے جاگیریں چھین کر فلاحین میں تقسیم کر دیں ۔ بڑے بڑے جاگیر داروں کی اراضی ، جو مقرّرہ حد سے زیادہ تھی ، معمولی معاوضے پر کسانوں کو دے دی گئی ۔ نئی حکومت اخوان کی مقبولیت سے خائف تھی ، چنانچہ جمال عبدالنّاصر پر حملے کے الزام میں الاخوان المسلمون کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا، اس کا سرمایه ضبط کر لیا گیا، اس کے همدر د جیلوں میں ڈال دیرگئے اور جنرل محمد نجیب کو اخوان کا حامی اور طرفدار قرار دے کہ صدارت سے معزول اور گھر میں نظر بند کر دیا گیا

اب جمال عبدالناصر نے سارے اختیارات سنبھال لیے اور جنوری ۱۹۵۹ میں نیا دستور نافذ کر کے خود مصری جمہوریه کا صدر بن گیا۔

جمهوريه العربية المتحدة (١٩٥٥ تا ۱۹۷۵): مصر کی آبادی میں روز بروز اضافه هو رها تها ، موجوده اراضی مصریوں کی غذائی ضروریات کی کفالت کے لیے ناکافی تھی ۔ صحرائی زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے اسوان کے بند (Aswan Dam) کی تعمیر کا منصوبه تیار کیا گیا۔ اس منصوبر کی تکمیل کے لیرامریکہ اور برطانیہ نے سرمایہ سہّیا کرنے کا وعدہ کیا ، لیکن مصر کے اشتراکی ممالک سے بڑھتے ہوئے روابط کے پیش نظر وه اپنے وعدے پر قائم نه رہے۔ ناصر نے ہر افروخته هو کر نہر سویز کو قوسی تحویل میں لےلیا (۲۶ جولائی ۱۹۵۹ء)۔ اس پر برطانید، فرانس اور اسرائیل نے سل کر مصر پر حمله کردیا (۲۹ اکتوبر ۱۹۵۳) اور مصری شهرون پر بمباری کرکے هر طرف تباهی مچا دی۔ بالآخر روس اور امریکه کی مداخلت سے جنگ ہند ہوئی اور حملہ آور فوجوں کو مصر سے نكلنا پڑا .

برطانوی ، فرانسیسی اور اسرائیلی مهم کی ناکامی نے جمال عبدالناصر کو دنیاہے عرب کا هر دلعزیز قائد اور نوجوان عربوں کی امنکوں کا ترجمان بنا دیا ۔ فروری ۱۹۵۸ء میں شام اور مصر نے مل کر ایک نئی انتظامی وحدت قائم کر لی جو الجمہوریة العربیة المتحدة کملاتی تھی ، لیکن مصریوں کی بالا دستی اور نعخوت کی وجه سے یہ اتحاد دیر پا ثابت نه هو سکا اور سمبر ۱۹۵۱ء میں ٹوٹ گیا ۔ ۱۹۹۱ء میں مُلک سمبر ۱۹۵۱ء میں ٹوٹ گیا ۔ ۱۹۹۱ء میں مُلک

گیا اور اسی سال اسوان بند کی تعمیر کا آغاز هوا۔
مُلک کی صنعتی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات
کیے گئے ۔ حلوان میں فولاد کا ایک بڑا کارخانه
قائم کیا گیا ۔ نئی یونیورسٹیاں اور نئے مدارس
قائم کیے گئے ۔

اس اثناء میں مصر میں روس کا اثر و رسوخ غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا ، اسوان بند کی تعمیر کے لیے روس ھی نر امداد دی اور مصر کی دفاعی ضروریات کے لیے اسلحہ بھی فراہم کیا۔ مصر اب قومیت اور اشتراکیت کی زد میں تھا ، کیونکہ مغربی ممالک اس سے منہ موڑ چکر تھر۔ اس زمانرمین ملک مین هر شعبهٔ زندگی کو اشتراکی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی گئی ، فرعونی عهد کی تحقیق و مطالعه کی طرف خاص توجه دی گئی اور مُلک کے ذرائع ابلاغ نئے نظام حیات کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دیر گئر۔ ۱۹۶۲-۹۱ مین تمام بینکون اور انشورنس کمپنیوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا ، ایک ھزار کے قریب صنعت کاروں کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں اور ۹۹۳ء میں روئی کی تجارت سے وابسته اداروں اور ادویہ ساز کارخانوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا .

اس زمانے میں ناصر کا ستارۂ اقبال پورے عروج پر تھا۔ وہ اب روشن خیالی ، تجدد پسندی اور استعمار دشنی کی علامت بن گیا تھا۔ وہ هر عرب مُلک کے اندرونی معاملات میں دخل دینا اپنا جائز حق سمجھتا تھا۔ صرف سعودی عرب اور مرا کش اس کے حلقۂ اثر سے باہر تھے۔ اس دور میں مُسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مُسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مُسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مُسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مُسلم خصوصی تعلقات قائم کیے گئے اور افریقی مُمالک کی تنظیم بھی قائم کی گئی .

۱۹۹۹ عمین اسرائیل کی اشتعال انگیزیان حد سے بڑھ گئیں، ناصر نر بھی اسرائیل کے خلاف تیز و تُند تقریریں شروع کر دیں اور ۱۹۶۷ء کے اوائل میں عرب، اسرائیل جنگ کا خطرہ صاف نظر آنے لگا۔ جون ۱۹۹۷ء میں جب مصر اور اسرائیل کی سرحد سے اقوام مُتحدہ کے مبصر ہٹائر گئے تو اسرائیل نے اچانک حملہ کرکے مصری فضائیه کو تمس نمس کر دیا ، جزیره نمایے سینا پر قبضه کر لیا اور اربوں پونڈکا روسی اسلخه مصری سپاھیوں سے چھین لیا ۔اس کے علاوہ اُردن کے مغربی کنارے اور سارے بیت المقدس پر بھی اپنا تسلّط جما لیا اور عالم عرب بے بسی اور بر کسی کی تصویر بن کر رہ گیا۔ جنگ کے ایّام میں نہر سویز کو بند کر دیا گیا تھا ، اس لیے اس کی بندش سے مصر کی اقتصادیات کو سخت نُقصان بہنچا اور ملک کی معیشت تباہ ہوگئی ۔ اشیا ہے صرف کی کمیابی نر خونناک مهنگائی کی صورت پیدا کر دی ـ سعودی عرب ، کویت اور لیبیا نر مصر کر گراں قدر مالی امداد دے کر اس کی مالی حالت کو سنبھالا دینر کی کوشش کی ۔ آخر ناصر نرشکسته دلی کے عالم میں ۲۸ ستمبر . ۱۹۷ ع كو انتقال كيا.

ناصر کی وفات کے بعد ملک کی زمام کار انور السادات کے ہاتھ میں آئی۔ وہ معتدل مزاج مدہر سیاست دان تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے مصر سے روسی مشیروں کو رخصت کیا ، جو حکومت کے روز مرہ کے کاروبار میں مداخلت کے عادی بن چکے تھے ، اس کے بعد سعودی حکومت سے مخلصانہ تعلقات قائم کیے ، اخوان کے هزاروں قیدیوں کو جو جیلوں میں محضشبہہ کی ہنا پر بند تھے ، رھا کر دیا اور ملک میں تقریر و تحریر کی آزادی بحال کر دی۔ اس کے تقریر و تحریر کی آزادی بحال کر دی۔ اس کے

بعد وہ اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۷۳ میں مصری فوجوں نے نہر سویز پار کر کے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ شاہ فیصل مرحوم نے پٹرول کی بہم رسانی روک کر دنیا کو عربوں کے جائز حقوق کی حق رسی کی طرف متوجه کیا ، لیکن امریکه نے اسرائیل کو بے پایاں امداد دے کر مصری پیش قدمی روک دی ۔ جنگ بندی کے بعد اس یکی وزہر خارجہ کیسنگر کی وساطت سے مصالحت کی گفت و شنید شروع ہوئی کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کی روسے اسرائیل نے مصر کے مقبوضه علاقر خالی کر دئے هیں اب نہر سویز کھل گئی ہے ۔ مصر کی مالی حالت سنبھلنے لگی ہے اور ملک اشتراکیت کے سعر سے نجات پا کر آهسته آهسته اسلامیت کی طرف باز گشت کر رہا ہے۔ سادات کے قتل (اکتوبر ا ۱۹۸۱ع) کے بعد اب حسنی مبارک مصر کے صدر قرار یائے هیں ـ

مآخذ: (۱) جرجی زیدان: تاریخ مصر الحدیث، مطبوعه قاهره، (۲) حسن ابراهیم حسن: تاریخ مصر السیاسی، مطبوعه قاهره؛ (۳) . Britannica ، بذیل ماده، شیکاغو ۲۹۵۰ [اداره]

مصر (علمی تاریخ) -: مصر میں علم کی مشعل صحابه کرام افراخ لائے تھے جو عرب افواج کے همراه وارد ہوے تھے اور مصر میں رس بس گئے تھے - مؤرخین نے ان صحابه افراخ کی تعداد ایک سو چالیس لکھی ہے - ان میں حضرت ابو ذراخ بن حضرت زبیر افراخ بن العوام اور حضرت سعد افران بن وقاص قابل ذکر ہیں (احمد امین: ضحی الاسلام ، ۲ : ۸۲ ، قاهره ۲۵ و ۱۰) - حضرت عبدالته افر عباس افراد و بار مصر میں آئے تھے اور مصریوں کو اپنر علوم و معارف سے مستفیض کیا مصریوں کو اپنر علوم و معارف سے مستفیض کیا

تها (السيوطي: حسن المحاضرة ، ، . . ، ، قاهره و و و و و ه ، (ع) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ا: ۱۱۵ ، ۱۱۹ ، قاهره ۱۹۹۹) - ان کے بعد ان کے تلامذہ میں سے مجاهد (مع، ۱ م) اور عکرمه ِ (م۱۰۵ه) بهی وقتاً فوقتاً مصر میں آتے رہے اور علوم دینیه کی نشر و اشاعت میں سرگرم عمل رهے (ابن حجر: تهذیب التهذیب ، ے: ۲۹۵ ، بحواله خورشید البری ، القرآن و علومه فی مصر، ص عمرت عمرت عمرت عمرت عمرت بن عبدالعزیز نے حضرت ابن عمر رض کے مولیٰ نافع کو مصر بھیجا تھا۔ انھوں نے ایک مدت تک قیام کیا اور مصریوں کو سنت اور فرائض کی تعلیم ديتر رهي (السيوطي: حسن المحاضرة، ١٢٠ ٠١٠، مطبوعه قاهره) ـ ان علمي سرگرميون كا مركز الفسطاط مين جامع عمرورط بن العاص تهي ، جمال قرآن مجید کی تفسیر اور قراءۃ کی تعلیم کے علاوہ حدیث کی روایت کا بھی اهتام تھا (المقریزی: الخطط ، بم: ١٨٣ ، قاهره . ١٢٤ه) - اهل مصر خود بھی طلب علم کے لیر مدینہ جایا کرتے تھے ۔ ان میں قابل ذکر شیخ القراء عثان بن سعید المعروف به ورش هيں جن كا قرّائے سبعه ميں شمار ہے۔ ان کی قراءۃ کو المغرب اور اندلس مين قبول عام حاصل هوا (السيوطي بحسن المحاضرة ، ١ : ٢ - ١ ، ٢ - ٢ ، قاهره ٩ ٩ ٢ ه) -مصر میں وارد هونے والے صحابه رضم میں حضرت عبدالله بن عمرو<sup>رط</sup> بن العاص كثير الرواية تھے۔ ابن عبدالحکم نے فتوح مصر میں ایک علمحدہ باب ان احادیث کے لیر وقف کیا ہے جن کے راوی مصری تھے۔ السیوطی نے درالسحابة فی من دخل مصر من الصحابة مين ان صحابه اور ان

کی احادیث کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ

کتس احادیث مصری راویوں کی روایتوں سے

معمور هیں (محد کامل حسین: ادب مصر الاسلامیة، ص ہے، ہم، مطبوعه قاهره) - خالص مصری عدثین میں عبدالله بن و هب المصری (م م ۱۹ه) قابل ذکر هیں جنہوں نے الجامع فی الحدیث مدون و مرتب کی تھی - اس کا قلمی نسخه حال هی میں ادفر سے ملا هے ، جو تیسری صدی هجری میں اوراق بردی پر لکھا گیا تھا ۔

تفسیر: مصر میں عراق سے آنے والے اهل علم کا تانتا بندها رهتا تها۔ ان آنے والے مفسرین میں ابو عبید قاسم بن سلام (مہم ۲ ه)، ابو بکر عبدالله بن ابی داؤد السجستانی (م ۲ س ه) قابل ذکر هیں۔ الطبری کی تفسیر مصری راویوں کے اقوال سے بھری پڑی ہے۔ خالص مصری نژاد مفسرین میں سر فہرست ابو جعفر النحاس (م ۳ س ه) ہے جس کی معانی القرآن اور اعراب القرآن مخطوطوں کی شکل میں دارالکتب المصریه میں موجود هیں۔ کتاب الناسخ المسوخ شائع ہو چکی ہے (قاهره ۲ م ۱۰) براکان: GAL ، صحری ، مطبوعه لائیڈن)۔

فقہا میں اللیث بن سعد (مهداه) اپنے زمانے کے امام تھے ۔ ان کا ایک فقہی رسالہ جو امام مالک کے نام ھے ، ابن قیم کی اعلام الموقعین میں مندرج ھے (اعلام الموقعین ، ۳ : ۸۸ ، قاھرہ میں مندرج ھے (اعلام الموقعین ، ۳ : ۸۸ ، قاھرہ سنہرکا دور امام مجد بن ادریس الشافعی (م۳ . ۲ھ) کے ورود سے شروع ہوا ۔ وہ امام مالک اور امام مجد بن حسن الشیبانی کے ارشد تلامذہ اور مالکی اور حنفی فقه کی بہترین خصوصیات کے حامل اور حنفی فقه کی بہترین خصوصیات کے حامل تھے ۔ علوم شرعیه کے علاوہ علوم ادبیه میں تھے ۔ علوم شرعیه کے علاوہ علوم ادبیه میں خاص دستگاہ رکھتے تھے ، قرشی اور هاشمی ھونے کی وجه سے فصیح البیان اور شیریں مقال تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے پھول جھڑ نے تھے ۔ بات کرتے تھے تو منه سے پھول جھڑ نے تھے ۔ ان کی تصانیف میں کتاب الام (طبع قاھرہ، تھے ۔ ان کی تصانیف میں کتاب الام (طبع قاھرہ،

۱۳۲۱ تا ۱۳۲۷ه) کئی کتابوں پر مشتمل هے اور هر كتاب كا موضوع علىٰحده علمٰحده <u>هـ</u>-در اصل یه کتابین امام شافعی کی اولا کرائی ہوئی تقریروں پر مشتمل ہیں جن کی تدویں ان کے شاگرد البویطی کی مرہون منت ہے ۔امام شافعی 🛪 اصول نقه کے بھی بانی میں ۔ ان کا الرسالة اصول فقہ کی اواین کتاب ہے ، جو قاضی احمد شاکر کی تصحیح اور تحشیه سے بڑی آب و تاب سے قاهرہ سے شائع هو چکا ہے۔ امام شافعی کے شاگردوں میں المزنی (م۲۶۳۵) نے بڑی شہرت هائى - ان كى كتاب المختصر من علم الامام النفيس محد بن ادریس فقه شافعیه کی معتبر اور اولین كتابون مين شمار هوتي هے (حسن المحاضرة ، ، : ١٦٨ ، مطبوعه قاهره) - فقهام احناف مين امام ابو جعفر احمد بن الطحاوي (م، ٣٢هـ/٣٣٩) کي كتابين ، مختصر الطحاوى ، و شرح معانى الآثار (الكهنؤ ١٣٠٢هـ) اور كتاب مشكل الاثار (حيدر آباد د کن ۱۳۳۳ه) فقه حنفی کا قیمتی سرمایه بین ـ

تاریخ ، انساب اور نحو کے ضون دیں ابو مجد عبدالملک بن هشام (۱۸۸ه) سر فہرست ہیں۔ ان کی نشو و نما بصرے میں ہوئی تھی ، لیکن عمر کا بیشتر حصہ مصر میں گزارا۔ سیرت میں ان کی کتاب جو سیرت ابن هشام کے نام سے معروف ہے (طبع گوٹنگن ۱۸۵۸ تا ۱۸۹۰، تا ۱۸۹۰، قاهرہ متعدد طباعتیں) در اصل سیرت ابن اسحٰق قاهرہ متعدد طباعتیں) در اصل سیرت ابن اسحٰق کی تلخیص ہے۔ سیرت ابن هشام کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مؤرخین دیں ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالحکم (م۲۵۲ه/ عبدالرحمٰن بن عبدالله نور عبدالله بن عبدالحکم (م۲۵۲ه/ نامور کے ایمان نیو المغرب (نیو یارک ۱۹۲۱) مصر کے مصر و المغرب (نیو یارک ۱۹۲۱) مصر کے ابتدائی اسلامی عمد کی تاریخ کا قیمتی ماخذ ہے۔ بہد بن یوسف بن یعقوب الکندی (م.۳۵ه/ ۲۰۹۱)

کی ولاۃ مصر (لائیڈن ـ لنڈن ، ۱۹۹۱) والیان مصر اور ان کے انتظام سلطنت کے بارے میں مفید معلومات پر مشتمل ہے ـ

شعر و ادب: مصر مین شعر و ادب کی بھی گرم بازاری رهتی تهی ـ حجاز سے شعرا انعام و اکرام کے لیے مصر آتے رہتے تھے ۔ عبدالعزیز بن مروان کے عہد ولایت میں جمیل بُثمینة مصر آیا اور مصر هی میں وفات پائی ۔ اسی طرح کثیر عزمّر نَصَيْب اور عبدالله بن قيس الرّقيات عمد اموى میں مصر آئے اور انھوں نے عرصهٔ دراز تک مصر میں قیام کیا۔ عہد عباسی میں ابو نواس، علی ابن الحفيد کے در دولت پر حاضر ہوا۔ ابو تمام کی پیدائش مصرمین هوئی تهی اور وه اوائل عمر میں جامع عمرور<sup>وز</sup> بن العاص میں لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ کافور اخشیدی کے زمانہ اقتدار میں متنبی بھی مصر آیا تھا - اس کی ہجویات نر دنیا مادب میں بڑی شہرت حاصل کی (احدد امین: ضحى الاسلام ، ب به و، قاهره هم و وع) - خالص مصرى شعرا مين ابو القاسم بن طبا طبا العلوى (م ٢٥٥ه) قابل ذكر هے - اس كا ديوان چهپ کر شائع ہو چکا ہے (صیدا ۱۳۲۱ھ).

عهد طولونی میں ابو جعفر احمد بن یوسف بن دایة المصری ، ادیب و انشا پرداز نے بڑی شہرت پائی ۔ اس کی کتاب ، کتاب المکافأة و حسن العقبی (طبع علی الجارم ، قاهره ۱۹۹۱ء) جزا و سزاکی چھوٹی چھوٹی حکایتوں پر مشتمل ھے ۔ ان حکایات کا مقصد پند و موعظت ھے ۔ اس کی دوسری کتاب سیرت احمد بن طولون (مطبوعه دمشق) ھے ۔ دونوں کتابوں کا انداز بیان ساده ، سلیس اور دلکش ھے (کرد علی : کنوز الاجداد ، مطبوعهٔ دمشق) ۔ لغت نویسوں میں ابن ولدد مطبوعهٔ دمشق) ۔ لغت نویسوں میں ابن ولدد

فاطمي عمد (۲۳۹۹/ ۲۵۹ تا ۲۵۹/ اعداء) : فاطمى عهد مين مصر اسمعيلي دعوت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ جامع ازھر شیعی علوم کی تدریس کے لیے قائم ہوا تھا۔ اس سے پیشتر ابو حاتم الرازی (م ۳۲۲ه) مصنف كتاب الزينة ، ابو عبدالله النسفى (م ٣٣١ه ، مصنف كتاب عنوان الدين اور حميد الدبن الكرماني (م ٨٠٠٨ هـ) مصنف راحة العقل بلاد مشرق مين اسمعیل دعوت کے لیر کام کر رہے تھے۔ فاطمی عهدکی معروف ترین علمی شخصیت قاضی ابو حنيفه النّعمان المغربي (م ٣٦٣ه) هے ، جس كو اسمعيلي سيدنا القاضي النعمان كمتر هين - قاضي نُعمان نرِ عقائد ، فقه ، تاریخ اور انساب پر بہت سی کتابیں لکھی تھیں، جو آج کل ناپید ھیں ۔ اس ى اهم ترين كتاب دعائم الاسلام (طبع آصف فيضى، (قاهره ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۱ع) اسمعیلیون اور داؤدی بوهرون کی فقه (معتقدات ، عبادات اور معاملات) کا بنیادی مآخذ ہے۔ اسمعیلی مذہب کا دوسرا فلسفی عالم المؤيّد في الدّين هية الله الشّيرازي (م . ٢٨ه)

تھا۔ وہ عراق سے وسہ میں مصر میں وارد هوا تھا۔ اس سے پہلروہ ایران اور عراق میں اسماعیلی دعوت کا نقیب تھا۔ وہ عربی اور فارسی نشر پر یکساں قدرت رکھتا تھا۔ اس کی تصنیفات میں المجالس المُؤيّدية ، ديوان المؤيد ، (مطبوعه) سيرة المؤيد في الدين (مطبوعه) وغيره قابل ذكر هيں ( A guide to Ismaili Literature : Ivanow ) ص سبم ، لنڈن سم و وعلم علم علم علم ریاضی ، علم حکمت اور طب سے بھی داچسپی تھی۔ ان کے عہد کا سب سے بڑا عالم ریاضیات و طبیعیات ابن الهیثم تها۔ اس کے حالات و نظریات کے لیے ملاحظه هو مقاله بذیل ابن الهیثم۔ دوسرا عالم فلكيات على بن يونس (م ٩٩٩ه) تها ، جس نے خلیفه الحاکم الفاطمی کے لیے الزیج الحاکمی لکھی ۔ بقول ابن خدکان یہ چار جلدوں میں تھی (وفيات الاعيان ، بن محبوعة قاهره) ـ اطباء میں ابن سعید التمیمی (م . سه) ، مصنف مخلص النفوس ، موسى بن العازار الاسرائيلي (م. ٢ - ١٥)، مصنف كتاب الاقربا دين، على بن رضوان (م . ٣ - ٨ اور عمّار بن على الموصلي مصنّف المنتخب في علاج العين تهر حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٥٠٠ تا م٠٥، قاهره ٠(٥:٩٦٣

مؤرخين مين ابن زولاق (م ٣٨٣ه) ، مصنف فضائل مصر و قضاة مصر، ابوالحسن على الشابشتى (م (٣٨٨ه) ، مصنف كتاب الدّيارات (مطبوعة بغداد) ، ابو القاسم المسبحى (م . ٢٨ه) مصنف تاريخ مصر ، قاضى الرّشيد بن الزبير ، مصنف كتاب الذخائر والتّحف (مطبوعة كويت) اور الصيرفي (م ٢٨ه) ، مصنف الاشارة الى من نال الوزارة (مطبوعة قاهره) قابل ذكر هين الوزارة (مطبوعة قاهره) قابل ذكر هين (براكلمان: تكملة ، ١: ٣٢٣ ببعد ، ١٥ ببعد ، بعد ،

لائیڈن ہے ہواء)۔ فاطمی خلفا شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ بہت سے شعرا ان کے دربارسے وابستہ تھے۔ ابن ھانی الاندلسی (م٣٦٢ه) جس کو المغرب کا متنبّی بھی کہا جاتا ہے، فاطمیوں کا سب سے بڑا مداح تھا۔ اس کا دیوان قاھرہ سے مهمه اعمیں شائع ھوا تھا۔ دوسزا بڑا شاعر عمارة الیمنی (م ٢٥ه) تھا، جس نے فاطمی خلانت کے زوال کا دلدوز پیرائے میں ماتم کیا ہے.

ايوبي دور (١٢٥ هم ١١١١ متا ٨٣ هم ١٥٠٠): ایوبی دور کی مشهور علمی شخصیت قاضی عبدالرحيم تھي جو القاضي الفاضل کے نام سے معروف ہے۔ وہ دیوان الرسائل کا سربراہ ، شعر و سخن کا دلداده ، اور عال و آدبا اور شعراء کا سرپرست اور قدردان تها وه ایسر طرز نگارش کا موجد ہے جو عثمانی عہد تک سرکاری مراسلات کے لیے نمونہ بنا رہا۔ قاضی الفاضل کا دیوان حال هی میں مصر سے شائع هوا هے ۔ اس عمد کی دوسرى ممتاز شخصيت جال الدين ابن القفطى (مهمه ه) [رك بآن] مصنف اخبار العلاء باخبار الحكاء، اخبارالمحمدين من الشعراء اور انباء الرواة هـ -ایوبی عمد کی تیسری بری شخصیت ابن الحاجب (م ۲۸۹ ه) هے ، جو صرف و نحو کی دو درسی كتابون شافية اوركافية كا مقبول عام مصنف هے ـ ان کی ہے شار شرحیں لکھی گئیں جو متعدد بار استانبول ، قاهره ، قازان ، دهلی اور کانپور سے شائع هو چکی هیں۔ شعرا میں ابن سناء الملک (م.٨٠هـ) قابل ذكر هے جسكا موشحات پرمشتمل ديوان دارالطراز دمشق سے شائع هو چکا هے۔ صوفی شعرا میں ابن الفارض (م ۲ م ۸ ه) بڑی شہرت رکھتا ہے۔ اس کا دیوان قاہرہ اور بیروت سے كئى بار شائع هو چكا هے ـ ان كے علاوہ بهاءالدين زهیر (مهمه) بھی اپنے اشعار کی سادگی ، روانی

اور حلاوت کی وجه سے بڑی شہرت رکھتا ہے۔ اس کا دیوان پامر Palmer نے انگریزی ترجمه کے ساتھ شائع کیا تھا (مطبوعه لنڈن) ۔

مماوکی عمد (۸۳٫۹ه/۱۲۵۰<sup>ع</sup> تا ۹۲۹ه/۱۵۱۵): سلطان الملک الظاهر بیبرس اور سلطان الملک

الناصر مجد بن قلاوون کی مجاهدانه کوششوں، مصری امراکی علمی و دینی سرپرستی اور جا بجا دینی مدارس کے قیام نے مصر کو عالم و فضلا کا ملجا و ماوی اور علوم اسلامیه کی درس و تدریس كا برا مركز بنا ديا تها ـ سلاطين و امراح مصر علم کے دوش بروش خود بھی تحصیل علم میں حصه لیتے تھے ۔ الملک الظاهر برقوق نے امام اكمل الدين بابرتي شارح هداية سے فقه حاصل کی ۔ سلطان المؤید صحیح بخاری کو سراج بُلقینی سے خود بلا واسطہ روایت کرتا ہے۔ ابن حجر نے الملک الدؤید سے حدیث سنی اور اس کو المعجم الفهرس میں اپنے شیوخ میں شمار کیا ہے۔ الملک الظاهر چقمق نے ابن الجزری سے صحیح بخاری سنی اور بڑے بڑے صاحب اسناد محدثین کو مصر میں جمع کیا تا کہ اہل مصر ان سے صحاح و مسانید کو حاصل کریں ۔ قاہرہ کا قلعه ان محدثین کی قیام گاہ تھا۔ ساتویں ، آٹھویں اور نوین صدی هجری میں مصر حدیث و نقه اور ادب کا مرکز بنا رہا۔ اس دور میں اس کثرت سے کتابین لکھی گئیں کہ نہ صرف مصر بلکہ تمام عالم اسلام کو ان پر ناز ہے ۔ مصر میں یہ علمی ترقی دسویں صدی هجری کے اوائل تک رهی ، پھر سلطنت برجیہ کے زوال کے ساتھ یہ علمی نشاط رو به تنزل هو گئی ـ ان تین صدیوں میں سیکڑوں ہاکال عالم پیدا ھوئے، جن کے علمی کارناموں کا شار کرنا دشوار ہے۔ ابن حجر نے الدر الكامنه مين ، السخاوي نے الضوء اللامع مين ،

ابن تغری بردی نے النجوم الزاهرة اور ابن عاد نے شذرات الذهب میں اور براکابان نے تکمله، ج ۽ و ۽ (مطبوعه لائيڈن) ميں ان عالم کے علمی نتائج کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں چند صاحب تصانیف علم کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نه هو گا۔ (۱) البوصيري (م۵۹ ۹ هـ) ، قصيده برده كا مشهور ناظم ـ اس قصيد بے كو لازوال شهرت حاصل هوئی اور فارسی ، ترکی اور اردو میں اس كى بهت سى شرحين لكهى كنين ؛ (٢) تقى الدين ابن دقيق العيد (م 2 . ي م م منف الأمام في احاديث الاحكام اور احكامالاحكام شرح عمدةالاحكام (مطبوعه قاهره) ؛ (٣) ابن منظور (م١١٥) : لسأن العرب اور مختار الاغاني وغيره كا مصنف ؛ (م) تاج الدين السبكي (م٢٧ه) طبقات الشافعية الكبرى أور بیسیوں دینی کتابوں کا مصنف ؛ (۵) النویری (م٢٣٨ه) نهاية الارب في فنون الادب كا مصنف ؛ (٥) فخر الدين الريلعي (م٣٨٥ه)، تبيين الحقائق على كنز الدقائق (شرح كنز الدقائق)، كا مشهور عالم مصنف ؛ (٦ الف) جال الدين الزيلعي (م ٢٩٢ه): نصب الراية في تخريج احاديث الهداية (طبع مجاس علمي دابهيل) كا مصنف (١) ابو حیان نحوی (م ۲۵٫۵) تفسیر البحر المحیط کا مصنف ؛ (۸) ابن هشام نحوی (م ۱ ۲۵ م شذور الذهب اور مغنى اللبيب كا مشهور عالم مصنف ؛ (p) خليل بن اسحٰق بن موسٰى المالكي (م ٢٦٥هـ)، جس كى كتاب المختصر في فقه المالكي كا فرانسيسي زبان میں بھی ترجمه هوا ہے (پیرس ۱۸۵۱-١٨٥٢ع) ؛ (١٠) بهاء الدّين السُّبكي (م ٢٥٥ه) ، مصَّنف عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح (مطبوعه قاهره) ؛ (۱۱) بدر الدّين الزّركشي (م ١٥ ١ هـ) ، مصنف البرهان في علوم القرآن ، (السيوطى نرالاتقان مين اس سے بہت زيادہ استفادہ

كيا هے) أور شارح صحيح البخارى ؛ (١٢) القلقشندي (م ٨٢١ه) ، صبح الاعشى كا مصنف ا (۱۳) ابن سيد النّاس (م ٢٨٣٨)، مصنّف عيون الاثر في فنون المغازى والشمائل والسير (مطبوعه قاهره) ؛ (مم) تقى الدّين المقريزى (م ٨٥٥ه) ، الخطط (قاهره ١٢٤٠ه) اور ديگر كتب كا مصنف؛ (۱۵) ابن حجر العسقلاني (م۸۵۳ه) فتح الباري في شرح صحيح البخاری اور بيسيوں كتابوں كا نامور مصّنف؛ (۱۶) ابن تغری بردی (۴۸<sub>۸</sub>۸) مصنّف النّجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ (١٥) كمال الدين ابن الهمام (م ٨٦١ه) ، فتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية كا مصنف ؛ (١٨) قاسم ابن قطلوبغا (٨٧٩)، ابن حجركا ناسور شاگرد اور تاج التراجم في طبقات الجنفية أور دوسرى بيسيوا، فقهى كتب كا مصنف؛ (١٩) شمس الدِّين السِّخاوى (م ٩٠٧ هـ) ، مصنف الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع ؛ (٢٠) جلال الدّين السيّوطي (م ٢١١هـ) [رك بآن] تين سوكتابوں كا مصنّف؛ (٢١) شماب الدِّين ابو العباس احمد بن القسطلاني (م ٣٩٣ه) ، مصنف ارشاد السارى الى شرح صحيح البخارى و المواهب اللدنيه في منح المحمديه .

آلف لیله ولیلة کی تکمیل اور آخری تدوین بهی سملوک سلاطین کے عہد میں ہوئی.

عثمانی (عمد ۱۹۱۳ ما ۱۵۱۵ عتا ۱۹۱۳ ما ۱۹۱۸ کا دورو ای اور بنو عثمان کی فتح کے بعد دنیا سلاطین کے زوال اور بنو عثمان کی فتح کے بعد دنیا سے اسلام کا سیاسی مرکز ثقل استانبول کو منتقل ہوگیا ۔ اسلامی حکومت کا دارالسلطنت بجائے قاہرہ کے قسطنطینیہ ہو گیا اور سرکاری زبان ترکی قرار پائی ۔ عربی صرف علوم دینیہ کی تدریس کی زبان ہو کر رہ گئی ، علما اور ادباء پر جمود اور خمود چھاگیا؛ جدت طرازی، ایجاد اور اختراع قصّه پارینه بن گئے، فکر و نظر

کے پیمانرِ محدود سے محدود تر ہوتر گئر اور عوام کارزار زندگی سے منه موڑ کر تصوّف کی طرف مائل ہو تےگئے۔ اب علمی مشاغل شرح اور حاشیہ نویسی میں منحصر ہو کر رہ گئے۔ اس دور کو بجا طور پر شرح اور حاشیه نویسی کا دور کما جاتا ہے۔ اس عمد کے نامور مصنف یه هیں: (۱) ابن ایاس (م . ٣ م ه)، بدائع الزهور في وقائع الدهور (قاهره ١٣١١ ه) كا مصنف؛ ابن نجيم المصرى زين العابدين (م . ١٥ هـ)، الأشباه و النظائر اور البحر الرائق شرح كنز الدَّقائق كا نامور مصنَّف؛ (٣) عبدالو هاب الشّعراني (م ٢٥ هه) ، الميزان الكبرى الشعرانية اور بهت سي كتب تصوف كا نامور مصنّف ؛ (س) شهاب الدين الخفاجي (م ٢٠٠٩) ، حاشيه على البيضاوي اور شرح كتاب الشفاء في تاريخ حقوق المصطفى (استانبول ١٢٦٥ ه) كاستهور عالم مصنف؛ (۵) السيّد مرتضى الزبيدى (م ١٢٠٥ه) ، مصنف تاج العروس في شرح جواهر القاسوس اور اتحاف السادة المتقين (شرح احياء علوم الدين)؛ (٦) الصِّبان (م ٢٠٦ه) ، حاشيه على شرح الاشموني عَلَى شرح الالفيه كا مصنف، يه كتاب آج بهي ممالك عربیہ کے درسی حلقوں میں مستند مأخذ و مرجع کی حیثیت رکھتی ہے.

مملے کرکے مصر پر قبضہ کر لیا۔ وہ اپنے ساتھ مترجموں اور علما نے ریاضیات اور طبیعیات کی ایک مترجموں اور علما نے ریاضیات اور طبیعیات کی ایک جماعت کے علاوہ عربی ٹائپ کا پریس بھی لایا تھا ، جس میں اس کے فرامین چھپتے تھے۔ نپولین نے المجمع العلمی الفرنسی کے نمونے پر ایک علمی اکادمی المجمع العلمی الفرنسی کے نمونے پر ایک علمی اکادمی المجمع العلمی المصری کے نام سے قائم کی، جس کا فرانسیسی نام Poscription d' Egypt تھا۔ اس اکادمی نے مصر کا ہمہ جمتی مطالعہ کیا، جس کا علمی نتیجہ Description d' Egypt (وصف مصر) کی نو

جلدیں هیں (پیرس ۱۸۰۹ء تا ۱۸۹۹ء) - ان ضخیم مجلدات میں مصر کے متعلق هر قسم کی معلومات بہم ملتی هیں - مصر پر فرانسیسی قبضے کے چشم دید حالات عبدالرّحمٰن الجبرتی نے عجائب الآثار میں لکھے هیں.

خدیوی دور (۱۸۰۳ء تا ۹۰۰، عن مصرکی علمی بیداری محمد علی پاشا (م ۱۸۵۳ع) کے زمانے سے شروع هوتی هے ـ اس نےمصر میں تعلیم کو عام کرنے کی جدوجہد کی ، شہروں اور بستیوں میں مدرسے جاری کیے اور فرانسیسی علما کی ایک جماعت کو تعلیم و تصنیف کے لیے ہلایا ، جس میں ڈاکٹر کلوٹ بک مدرسہ طبیہ کے مؤسس اور گوماربک جیسے فاضل تھے ۔ ان تعلیم گاھوں سے فارغ التّحصيل طلبه كو مزيد تعليم كے لير فرانس بھیجا گیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد جب به طلبه وطن واپس آئے تو انھوں نے عربی میں تصنیف و ترجمه کا کام سنبهالا ـ محمّد علی پاشا نے قاہرہ میں غیر ملکی زبانیں سکھانے کے لیے مدرسة الالسنة قائم كيا (جرجى زيدان: تاريخ آداب اللُّغة العربية ، م: ٥٣٢ تا ٩٨٥ ، بيروت ۱۹۶۵) - اس زمانےمیں دو هزار کتابوں کا یورپی زبانوں سے عربی میں ترجمه کیا گیا (H.A.R. Gibb: Studies)؛ مطبع بولاق كا قيام بهي محمّد على پاشا کے زمانے کی یادگار ہے۔ رفاعہ بک طهطاوی (م ۱۸۷۳ء) ، متعدد کتابوں کے مصنّف و مترجم اور على مُبارك باشا (م ١٨٩٣ع) مصرف الخطط التوفيقيه اس عهدكى نامور هستيال هين.

عصر حاضر: (۱) سیّد جمال الدین افغانی: مصر کی سیاسی بیداری جمال الدین افغانی (م ۱۸۹۷ء) کے زمانهٔ قیام مصر (۱۸۸۱ء تا ۱۸۷۹ء) کی مرهونِ منّت هے۔ انهوں نے تعلیم و تربیت سے نوجوان انشا پردازوں کی ایک پوری

نسل پیدا کر دی ۔ سید جمال الدین افغانی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے نوجوان طلبہ کو نئے خیالات سے آشنا کیا ، ملّت کی زبوں حالی اور مسیحی یورپ کی چیرہ دستیوں کی طرف توجّه دلائی اور عالم اسلام کی صلاح و فلاح کا جذبه پیدا کیا ـ (۲) ان میں ممتاز تربن مفتی محمد عبدة (م ١٩٠٥) تھے - ١٨٨٣ع ميں سيّد جمال الدين افغاني نے پيرس سے العروة الوثقى جارى کیا تو اس کے اصلی ایڈیٹر مفتی محمد عبدہ می تهر ـ اس اخبار كي غرض و غايت عالم اسلام كا اتحاد ، مصر اور ایران اور ترکیه میں دستوری حکومت کا قیام اور انگریزوں کی سیه کاریوں کو طشت از بام کرنا تھا ۔ اخبار کی بندش کے بعد مفتی سحمّد عبده بیروت آ گئے ۔ یمال انھوں نے قرآن ہاک کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ، سید جمال الدین افغانی کے فارسی رسالہ ردالدھریین كا عربي مين ترجمه كيا اور نهج البلاغة اور مقامات (بدیع الزمان الهمدانی) کی مختصر شرحین لکھیں ، جو متعدد بار بیروت اور قاھرہ سے شائع ھو چکی ھیں۔ ساڑھے تین سال تک بیروت میں قیام کے بعد بالآخر متعدد با رسوخ اشخاص کی سعی و سفارش سے انہیں مصر واپس آنرکی اجازت مل گئی ۔ واپسی پر ان کا تقرّر سحکمهٔ دیوانی میں بطور قاضی کے ہوگیا ، لیکن از ہر کی اصلاح کا خیال ان کے دل میں برابر پرورش پاتا رہا اور يمي سيّد جمال الدّبن افغاني كي دلي آرزو تهي ـ مفتی محمّد عبدهٔ کا خیال تها که از هر پوری دنیاہے اسلام میں علم و حکمت کا بڑا مرکز ہے ، اس لیر اگر ازهر میں اصلاح هوگئی تو پورا عالم اسلام سدھر جائے گا۔ انھوں نے ازھر کے نصاب تعلیم میں بعض جدید علوم کے اضافے کی کوشش کی ، قرآن پاک کی تفسیر کا اهتمام کیا ،

عبدالقاهر الجرجانی کی تصانیف بلاغت دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغة کو شائع کر کے خود ان کا درس دیا ، طلبه کو مقدمه ابن خلدون سے متعارف کرایا ۔ اسلام پر وقتًا فوقتًا لیکچر دیےجو رسالة التوحید کے نام سے شائع هو ہے (اس کتاب کا ترجمه انگریزی ، تُرکی ، فارسی اور اردو میں شائع هو چکا هے) ۔ الجامعه کے عیسائی مدیر ، فرح انطون کے اس اعتراض کے جواب میں که اسلام علمی ترقی کا مخالف هے ، انهوں نے اسلام والنصرانیة مع العلم والمدنیه (قاهره کی الاسلام والنصرانیة مع العلم والمدنیه (قاهره کی متعدد طباعتیں) لکھی ۔ پیرس میں قیام کے دوران انهوں نے فرانسیسی زبان سیکھ لی تھی ۔ اسی شغف متعدد طباعتیں کا کھی ۔ پیرس میں قیام کے دوران کی بنا پر انهوں نے فرانسیسی ترجمے کو عربی میں منتقل کیا .

مفتی محمّد عبده کو نادر کتابوں کی اشاعت کا خیال بھی دامن گیر رہتا تھا۔ اھل علم میں صحیح علمی ذوق پیدا کرنے کے لیے انھوں نے الجرجاني كي تصانيف بلاغت دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغة اور سنطق مين شرح كتاب البصائر النّصريه تصحيح اور تحشيه سے شائع كيں ـ ان كى تشویق و ترغیب سے شیخ محمّد الشنقیطی نے ابن سیده کی المخصص چهاپ کر شائع کی - فقه مالکی كي جليل القدر كتاب المدونة كي اشاعت بهي ان کے پیش نظر تھی ۔ اس کے قلمی نسخے بھی انهوں نر المغرب سے فراہم کر لیے تھے اور اس کی تصحیح کا کام بھی شروع کدر دیا گیا تھا مگر ان کی وفات سے یہ کام رک گیا اور ایک عرصے کے بعد کتاب چھپ کر شائقین کے ھاتھوں میں پہنچی ۔ ان کی وفات کے بعد ان کے عزائم کی تکمیل ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں نے Islam and Modernism in: Charles c Adams) &

ن جم تا ۱۹، لنڈن ۱۹۳۳). هر Egypt

(۳) جرجی زیدان (م ۱۹۱۳) کے ماهنامه السلال نے عربی زبان کو یورپ کے جدید افکار و نظریات سے روشناس کرایا ۔ تاریخ آداب اللغة العربیة (سم جلدیں) اور تاریخ انتمدن الاسلامی (سم جلدیں) کے علاوہ کوئی درجن بھر ناول اس کی علمی یادگاریں ھیں .

(س) مصطفی لطفی المنفلوطی (م ۱۹۲۳) ،
مفتی محمد عبده کے حلقه درس و تدریس کا فیض
یافته اور ان کے اصلاحی خیالات کا علمبردار تھا۔
النظرات (تین جلدیں) اس کے مقالات کا مجموعه
هے، جو اخبار المؤید میں شائع هوتے رہے۔
دوسری تصنیف العبرات هے، جس میں اس کے طبع
زاد یا ماخوذ افسانے هیں۔ منفلوطی کی مقبولیت
کا راز اس کے منفرد طرز نگارش میں مضمر هے، جو
اس کی شیریں بیانی اور اسلوب کی دلکشی نمایت
اس کی شیریں بیانی اور اسلوب کی دلکشی نمایت
درد مندی سے معاشر مے کے عیوب کی نشاندهی

Manfluti and the: H. A. Gibb) کرتی هے، المنڈن اور اعراع ص ۲۵۸ تا ۲۵۸ دارد در المئن الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء میں الموراء می

(۵) محمد رشید رضا (م ۱۹۳۵) ، مفتی محمد عبده کے تلمید رشید ، بلند پایه مصلح عالم اور مفسر قرآن ، اور المنار کے نامور مدیر ۔ ان کا ماهنامه المنار اسلامی دنیا کے قلوب و اذهان کو هر ماه منور کیا کرتا تھا ۔ انهوں نے مفتی محمد عبده کی تفسیر القرآن کا سلسله جاری رکھا ، جس کی باره جلدیں تفسیر المنار کے نام سے شائع هو چکی هیں ۔ ان کی قابل ذکر کتابوں میں الوحی المحمدی ، اسلام کی حقانیت پر بہترین الوحی المحمدی ، اسلام کی حقانیت پر بہترین مختی محمد عبده کی موانح مفصل هے .

مصطفی صادق الرّافعی (م ۱۹۳۷) ، مصنف اعجاز القرآن ، ادب العربی تحت رأیة القرآن (طه حسین کی ادب الجاهلی کی تردید میں) ، وحی القلم (تین جلدیں)، مضامین کا مجموعه اور حدیث القمر وغیرہ ۔ اس کا اسلوب بیان قدیم اور جدید کے محاسن کا امتزاج هے (براکامان: تکمله ،

(ع) طنطاوی جوهری (م ۱۹۳۹) ، مصنف القرآن و العلوم العصرية اور الجواهر فی تفسير القرآن الكريم ، جو بقول مولنًا سيّد انور شاه بيسويں صدی عيسوی كی تفسير كبير هے (براكلمان، تكمله ، س: ۳۲۱ تا ۲۲۸ ، لائيڈن ۳۸۹ ع).

(۸) محمد مصطفی المراغی (م ۱۹۳۵) و جامعهٔ از هر کے ریکٹر ، اس کی تفسیر ، جو تفسیر ، جو تفسیر ، : المراغی کے نام سے معروف ہے، عصر حاضر کی ایک مقبول تفسیر ہے (الزرکلی: الاعلام ، ے: سرم ، مطبوعه قاهره) .

(۹) ابراهیم عبدالقادر المازنی (م ۹ م ۹ م ۹) عصر حاضر کا ایک با کمال مترجم ، مقاله نگار ، افسانه نویس اور شاعر تها - انگریزی سے عربی میں ترجمه کرنے پر اسے بڑی مهارت تھی - حصاد الهشیم، قبض الریح اور صندوق الدنیا وغیره مضامین کے مجموعے هیں ، لیکن اس کی شہرت کی بنیاد ایک ناول ، ابراهیم الکاتب پر ھے - اس نے انگریزی زبان سے بہت سے افسانے عربی میں ترجمه کیے ، ورمند سے افسانے عربی میں ترجمه کیے ، شائم هوے - اس کا اسلوب بیان سمل ممتنع کا حرجه رکھتا هے (شوقی ضعیف : الادب العربی المعاصر فی مصر (ص ۲۹۱ تا ۲۹۲ ، قاهره المعاصر فی مصر (ص ۲۹۱ تا ۲۹۲ ، قاهره

(۱.) محمد فرید وجدی (م ۱۹۵۳<sup>ء) ،</sup> ہیسویں صدی عیسوی کے اوائل کا ایک مقبول

مصنف جو مفتی محمد عبده کے حلقه ارادت سے تعلق رکھتا تھا۔ الاسلام دین عام خالد اور المدنیة و الاسلام (مولوی رشید احمد نے اس کا اردو میں ترجمه کیا هے ، مطبوعه علی گڑھ) اور دائر معارف القرن العشرین (دس جلدیں) اس کی علمی یاد گاریں ھیں (الزرکلی: الاعلام، ے: علمی یاد گاریں ھیں (الزرکلی: الاعلام، ے:

ایک مشہور ادیب مؤرّخ اور عالم، اس کی کتابوں میں فجر الاسلام (تین جلدیں) ضحی الاسلام (تین جلدیں) ضحی الاسلام (تین جلدیں) اور ظہر الاسلام (تین جلدیں) نے بڑی شہرت پائی ہے، جو عہد اسلام کی ابتدائی چار صدیوں کی علمی، ادبی اور ثفافتی تاریخ ہے۔ حیاتی ، اس کی دلچسپ خود نوشت سوانح ہے۔ قصہ الادب فی العالم میں اس نے عالمی ادب کا ناقدانه جائزہ لیا ہے۔ اس کی دلچسپی اور توجه سے عربی زبان کے بہت سے شہ پارے تصحیح اور تحقیق کے ساتھ بہت سے شہ پارے تصحیح اور تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں .

السیاسة کا مدیر اور سابق وزیر تعلیم - اس نے السیاسة کا مدیر اور سابق وزیر تعلیم - اس نے پیرس کے زمانهٔ اقامت میں سب سے پہلے قصه زینب لکھ کر ادبی شہرت حاصل کی - یه ناول مصر کی دیماتی زندگی کا بہترین ترجمان هے - مصر کی دیماتی زندگی کا بہترین ترجمان هے - روسو کے حالات اور افکار کے بارے میں 'نجان جاک روسو و آرائه'' لکھ کر شائع کی - اس کے علاوہ وہ عربی جرائد میں مختلف موضوعات پر مضمون لکھتا رھا جو کتابی صورت میں فی اوقات الفراغ اور تراجم مصریه و غربیة کے نام سے شائع ھوئے - اس کی اصلی شہرت کی ضامن حیات محمد (جس کا فارسی اور اردو میں بھی حیات محمد (جس کا فارسی اور اردو میں بھی ترجمه ھو چکا ہے) اور حضرت ابوہ کر صدیق رضوور

حضرت عمر فاروق و کی سوانح هیں ، فی منزل الوحی اس کے سفر حج کے دلچسپ مشاهدات پر مشتمل هے (شوقی ضیف : الادب العربی المعاصر فی مصر ، ص . ۲ کا ۲۷٪ ، قاهره ۱۹۹۱ء ؛ (۲) براکلمان : تکمله ، س : ۲۰٪ تا ۲۰٪ لائیڈن ۲۰٪ تا ۲۰٪ .

صدی عیسوی کامشهور انشا پرداز، نقاد اور شاعر اور صدی عیسوی کامشهور انشا پرداز، نقاد اور شاعر اور سائھ سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہوہ انگریزی زبان سے واقف اور شکسییر ، کیٹس (Keats) اور شیلے سے واقف اور شکسییر ، کیٹس (Shelley) جیسے شعرا سے متاثر تھا۔ اس کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے الاھرام ، البلاغ اور دوسرے اخبار و رسائل میں علمی مضامین لکھ کر عالم عرب کو یورپ کے مفکرین اور اساتذہ فن کے عرب کو یورپ کے مفکرین اور اساتذہ فن کے جدید افکار سے روشناس کرایا ۔ یہ مضامین کتابی صورت میں مجمع الاحیا ، مراجعات فی الکتاب و الحیاۃ الآداب و الفنون اور مطالعات فی الکتاب و الحیاۃ وغیرہ کے نام سے شائع ھو چکے ھیں ۔ شاہ فواد

کے عہد میں اسے قید و بندکا بھی سامنا کرنا پڑا۔ قید کے زمانے کے افکار و آلام کو اس نے عالم السجون و القيود مين قلم بند كيا - اس كے بعد سعد زغلول کی مستند سوانح لکھی - عمر کے آخری دور میں وہ تاریخ اور سوانح نگاری کی طرف متوجه هو گيا تها ـ عبقرية محمد ، عبقرية مسيح ، اور عبةرية ابي بكر الصديق وغيره اس دور کی مقبول کتابیں دیں۔ آنآ (میں) اس کی دلچسپخود نوشت سوانح ہے۔ عقاد ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ اس کے اشعار کے کئی مجموعے شائع ھو چکے ھیں۔ اس کے مضامین اور اشعار میں عرب قومیت سے شیفتگی کی جہلک بھی پائی جاتی ع - (براکامان : تکمله ، س : ۱۳۹ ع) - علامه اقبال کے انگریزی خطبات Reconstruction of اقبال کے انگریزی (Religious Thought in Islam) عربي ترجمه بھی اس کی یاد گر ہے .

(۱۵) سید قطب (م ۱۹۶۹ء) ، الاخوان المسملون کے مشہور مفکر اور مفسر قرآن اور احیائے اسلام کے داعی اور نقیب ۔ وہ بائیس سے زیادہ کتابوں کے مصنف ھیں۔ ان میں العدالة الاجتماعیة فی الاسلام (اس کا اردو اور انگریزی میں بھی ترجمه ھو چکا ہے) ، التصویر الفنی فی القرآن (قرآن مجید کے اعجازی پہلوؤن پر دلچسپ بحث)، معرکة اسلام و الرأسمالیة (اسلام اور سرمایه داری کی کشمکش)، معالم فی الطریق وغیرہ قابل داری کی کشمکش)، معالم فی الطریق وغیرہ قابل خکر ھیں ۔ ان کی تفسیر فی ظلال القرآن (۸ جلدیں ، مطبوعه قاهرہ و بیروت) اس دور کی مقبول ترین تفسیر ھے، جو عصر جدید کے تقاضوں مقبول ترین تفسیر ھے، جو عصر جدید کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ھوئے لکھی گئی ھے .

(۱۶) طه حسین (م ۱۹۵۳) ؛ [رک بان] عالم عدرب کے مشہور تدرین اور مقبول تدرین مصنف ۔ (۱۵) محمد ابو زهرہ نے اصول فقه

اور ائمه اربعه ، ابن تيميه ، ابن قيم اور ابن حزم کی سوانح لکھی ہیں اور ان کی فقہ کی امتیازی خصوصیات پر محققانه بحث کی ہے. شعر و شاعری : عصر حاضر کے بلند مرتبه شعرا میں بحمود ساسی پاشا بارودی (م ۱۹۰۳ع)، احمد شوقي (م٢٣ ١ ء)، خليل مطران (م ١٩٣٩ ع) اور احمد زکی ابو شادی (مهه و علی الجارم ھیں ۔ ان شعرا نے عربی زبان کو نئی تراکیب، قابل ذکر نئے معانی اور نئے خیالات دئے ہیں اور قوم کو حب الوطنی کے جذبات سے سرشار کیا ہے. ناول ، افسانه و ڈرامه : اس صدی کے اوائل میں زینب (محمد حسین هیکل) ، ساره (عقاد) اور ابراهيم الكاتب (المأزني) معياري ناول تھر ۔ دوسرے عشرے میں سنفلوطی کے افسانوں نر بڑی مقبولیت حاصل کی ، اسی زمانے میں حافظ ابراهیم نے وکٹر ہیگو کے ناول Les Miserables کو البؤساء (ستم زدگان) کے نام سے عربی میں منتقل کیا۔ تیسرے اور چوتھر عشرے میں احمد حسن الزيات کے آلام فرتر (جو گوئٹے کے Werther کا ترجمه هے) اور دوسرے فرانسیسی ناولوں کے تراجم نے بڑی شہرت پائی ـ محمد عوض نے گونٹے کے Faust کے پہلے حصے کا عربي مين ترجمه كيا ـ توفيق الحكيم (مصنف عودة الروح ، اصحاب الكمف اور محمود تيمور نے ڈرامہ اور افسانہ نگاری کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا ـ توفیق الحکیم کی تصانیف کا موضوع زیاده تر مصری کسان هیں جبکه محمود تیمور کے افسانوں اور ناولوں کے کردار مزدور، دربان ، ٹرام کے کنڈکٹر اور بھکاری وغیرہ ھیں۔ ان افسانوں کا یورپ کی بیشتر زبانوں میں ترجمه هو چکا هے ۔ یه دونوں مصنف مکالموں

میں عامی زبان سے کام لیتر میں ، اس لئے ان کے

اسلوب ہیان میں کہیں کہیں رکاکت بھی پیدا ہو جاتی ہے.

انقلاب مصر (۱۹۵۲ء) کے بعد ملک میں افسانوں اور ناولوں کا سیلاب سا آگیا ہے۔ ان کا مشترک مضمون مصری کسانوں کی بد حالی ، نچلے طبقے کی پریشان حالی اور سابق دور حکومت کی بد عنوانی اور اخلاقی بے راہ روی کا بیان ہے۔ طبع زاد ناولوں اور افسانوں کے علاوہ بیشتر روسی اور فرانسیسی ناولوں کا عربی میں ترجمه ہوچکا ہے۔ دارالہلال اور روز الیوسف کے مطابع نے ان کے سستے ایڈیشن چھاپ کر وتف عام کر دیئے ھیں۔ موجودہ زمانے کے مقبول ترین ناول نگار حسب ذیل ھیں:

(۱) یوسف السباعی نے ہے شمار ناول اور قصّے لکھے ھیں۔ السقاء مات (ماشکی مر گیا) میں اس نے قاہرہ کے نچلے طبقات کے آلام و انکار ، محروسیوں اور مایوسیوں اور مصائب پر صبر و شکر کی کیفیت کو چابکدستی سے پیش کیا ہے۔ وراء الستار اور ام راتبہ ڈرامے ھیں جن کا موضوع قاہرہ کا متوسط طبقہ ہے .

(۲) احسان عبدالقدوس ، عالم عرب میں ایک صحافی اور سیاسی مبصر کے طور پر مشہور ہے ۔ اخلاقی اقدار کے استخفاف ، یورپ سے نفرت اور بیزاری اور سلیس اور روال طرز بیان نے اسے نئی نسل کا محبوب ترین ناول نگار بنا دیا ہے۔ وہ قاهرہ کے متوسط اور اعلی ظبقے کے مشاغل ، ان کے توهمات اور مزعومات ، اور ان کے عادات و اطوار اور سابق دور حکومت کی اخلاقی بے راہ روی کی نہایت خوبی سے عکّاسی کرتا ہے .

(۳) یومف ادریس ، پیشے کے لحاظ سے طبیب ہے ، اس نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز قصص

للجمیع کی اشاعت سے کیا۔ اس کے بعد اس نے بہت سے ناول ، ڈرامے اور افسانے لکھے۔ اس کی کامیابی کا راز اس کی حقیقت پسندی ، انسانی نفسیات سے گہری وافقیت اور سادگئی بیان میں مضمر ہے، اس کے بہت سے افسانوں کا انگریزی ، فرانسیسی اور روسی زبانوں میں ترجمه هوچکا ہے.

زبان ناول نگار ہے۔ وہ قاہرہ کے قدیم محلوں کے رہنے والوں کی معاشرتی زندگی ، ان کے رہنے والوں کی معاشرتی زندگی ، ان کے احساسات و جذبات اور رحجانات و میلانات کی نہایت خوبصورتی سے ترجمانی کرتا ہے۔ اسے نہایت خوبصورتی سے ترجمانی کرتا ہے۔ اسے زبان و بیان پر بھی اعلی قدرت حاصل ہے اور وہ

حتى الامكان عامى زبان سے پر هيز كرتا هے - خان الخليلى ، زقاق المدق ، بين القصرين ، قصر الشوق اور السكارية اس كے مقبول ترين ناول هيں - اللّٰص و الكلاب (چور اور كتے) ميں ايسے ڈاكو كو پيش كيا گيا هے ، جو بدعنوان معاشر سے سيزار هو كر اميروں كے هاں چورى كرتا اور ناداروں كى مدد كرتا هے .

دینی موضوعات پر لکھنے والوں میں محمد تطب، انور الجندی اور محمد محمد حسین نمایاں مقام رکھتے ھیں۔ یہ اکابر جدید ذھن کے شبہات کو پیش نظر رکھتے ھوئے اسلام کو بطور نظام حیات پیش کرتے ھیں محقق علما میں

عبدالرحان البنّاء الساعاتی شارح مسند امام احمد بن حنبل (الفتح الربانی) اور قاضی احمد محمد شاکر بھی قابل ذکر ھیں جنہون نے علوم اسلامیہ کی گرانقدر خدمت انجام دی ھے.

کامل کیلانی اور محمد عطیة الابراشی نے بچوں کے لیے آسان اور شیرین زبان میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ مؤخرالذکر نے نفسیات اور اصول تعلیم پر بھی بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں .

حامد فقي، محى الدين عبد الحميد ، احمد محمد شماكمر اور عبدالمسلام محمد همارون وغیرہ نے عربی زبان کے نوادر کو جس محنت ، تحقیق اور دیدہ وری سے شائع کیا ہے ، وہ ہر لحاظ سے قابل تحسین ہے۔ ان کی شائع کردہ کتب صحت اور صفائی کے اعتبار سے کسی نامی گرامی مستشرق کی علمی کاوش سے کم ہوں۔ ہلکہ کئی لحاظ سے نوقیت رکھتی ہیں ۔ متذکرہ بالا اهل قلم نے عربی زبان کو نئی زندگی اور نئی تب و تاب بخشی ہے ۔ عربی زبان کی توسیع و اشاعت اور اس كو باثروت بنانے ميں الاهرام، الفتح اور البلاغ اور الجمهورية وغيره روزنامون کے علاوہ المهلال ، المقتطف ، الزاهرا، اور المنار جيسے علمي رسائل اور السياسة (محمد حسين هيكل) ، الرسالة (احمد حسن الزّيات) اور الثقافة (احمد امین) ایسر هفته وار ادبی پرچوں کا بڑا حصه هے۔ ان رسائل و اخبارات نے عربی زبان کے دامن کو نثر خیالات ، نثر الفاظ ، نئی تر اکیب اور نئی اصطلاحات سے مالا مال کر دیا ہے اور وہ ہر طرح کے اظہار خیال پر قادر ہوگئی ہے.

را کلمان: تکله ، ۱، مآخذ : (۱) براکلمان: تکله ، ۲، ۱۹ مآخذ . (۱) براکلمان: تکله ، ۱۹ مآخذ در کلمان: الائیدن، ۱۹ مآخذ در کلمان: (۲) در کلمان: (۲) در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان در کلمان د

اللان 'Islam and Modernism in Egypt: Adams Manfluti and the : H. A. R. Gibb (r) : 619rr ! Studies on the civilization of Islam و New Style ص ۲۵۸ تا ۲۹۸ النڈن ۲۹۸ : ورع : Egypt since Revolution مرتبه ' P.G. Vatikiots ' ص ١٦٢ قا ١١٢ لنذن ٨٦٨ وع ؛ (٦) ابن خلَّكان : وفيات الاعيان ، ٢٠٥١ مطبوعه قاهره ؛ (٤) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهره ، قاهره ۹۹ ۲۹ ه ؛ (٨) المقريزي : الخطط ، قاهره ١٢٤٠ ه ؛ (p) السيوطى: حسن المحاضرة، قاهره pppa: (١٠) جرجى زيدان: تاريخ آداب اللُّغة العربية (چار جلدين)، بار دوم ، بيروت ١٩٩٤؛ (١١) احد امين: ضعى الأسلام، ۲: ۸۵ تا ۹۹ ، تاهره ۱۹۳۵ ع؛ (۱۲) وهي مصنّف: ظمر الاسلام، ۱: ۱۴ تا ۱۴، قاهره ۱۹، ۱۹: (۱۳) محمد كامل حسين: آدب مصر الاسلاميه ، مطبوء قاهره ؛ (١٠) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ١٢٨ تا ٣١٥ ، قاعره ١٩٦٨ء ؛ (١٥) محمد كرد على : كنوز الاجداد، مطبوعه دمشق؛ (١٦) شوقي ضيف: ادب العربي المعاصر في مصر ، قاهره ١٩٩١ ؛ (١٤) خورشيد البرى : القرآن و علومه في مصر، قاهره . ١٩٤٠ (١٨) الزركلي: اللاعلام، بار ثاني، مطبوعه قاهره، ، ١٩١١؛ (١٩) عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين ، دمشق ۱۹۹۱). (شیخ نذیر حسین رکن اداره نے لکھا)

[،صر کے فنون لطیفہ پر دیکھئے فن]
مصر (عام حالات): طبعی اعتبار سے مصر
چھ خطوں میں منقسم ہے: (۱) نیل کا ڈیاٹٹا؛ (۲)
وادی نیل جو قاہرہ سے لے کر اسوان کے جنوب
تک پھیلی ہوئی ہے؛ (۳) مصری سوڈان؛ (۸)
مشرقی صحراء اور بحیرۂ احدرکا ساحل؛ (۵) جزیرہ
سیناء؛ (۲) مغربی صحرا اور اس کا نخلستان.

۱۹۵۱ء کی مردم شماری کی رو سے مصر کی آبادی تین کروڑ اکتالیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ قاہرہ ، اسکندریہ اور پورٹ سعید بڑے شہر

هیں ۔ تلاش معاش میں دیہات سے مزدور اور کارکن شہروں میں منتقل هو رہے هیں ، جس کی وجه سے بڑے بڑے شہروں کی آبادی میں مسلسل اضافه هو رها هے ۔ مضافات کے علاوہ صرف شہر قاهره کی آبادی پچاس لاکھ سے اوپر هے ۔ قاهره کے بعد اسکندریه بڑا شہر ہے جس کی آبادی بیس لاکھ افراد پر مُشتمل ہے !

مصر کا سرکاری مذهب اسلام ہے۔ ملک کے ترانوے فیصد باشندے سنّی مسلمان هیں جو نماز روزے اور دوسرے اعمال کے شدّت سے پابند هیں۔ قبطی عیسائی مصر کی سب سے بڑی اقلیت هیں۔ ان کی تعداد بیس لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ بول چال ، لباس اور عادات و اطوار میں مسلمانوں جیسے هیں لیکن صنعت و تجارت ، صحافت اور ملازمت کے میدان میں مسلمانوں سے کہیں آگے میدان میں مسلمانوں سے کہیں آگے هیں۔ ان کے علاوہ یونانی ، آرمینی اور مارونی عیسائی بھی کانی تعداد میں پائے جاتے هیں .

ملک کی ۵۸ فیصد آبادی دیمات میں رهتی هے جو تقریباً سب کی سب زراعت پیشه ہے۔ پنجابی کسان کی طرح مصری فلاح بھی محنت اور جفا کشی کے لیے مشہور ہے۔ لمیے ریشے والی مصری کیاس دُنیا بھر میں مشہور ہے اور زر مبادله کمانے کا بڑا ذریعه ہے۔ کیاس کے بعد نقد آور فصلیں مکئی ، باجرہ اور چاول هیں۔ ان کے علاوہ گنا ، آلو اور پیاز اور لمسن بھی کافی مقدار میں پیدا هوتا ہے۔ چاول اور پیاز برآمد بھی کیا جاتا ہے .

انقلاب مصر (۱۹۵۲ء) کے بعد سے مصری فلاحون ، کاشتکاروں کی حالت سدھارنے کے لیے بہت سے اقدام کئے گئے ھیں۔ ۱۹۵۲ء میں ایک زمیندار کے لیے اراضی کی حد ملکیت دو سو ایکڑ مقرر کی گئی تھی جو ۱۹۹۱ء میں گھٹا کر ایک

سو اور ۱۹۹۹ء میں صرف پتجاس ایکڑ کر دی
گئی ۔ اس کے نتیجے میں اراضی سے محروم چالیس
فی صد کاشتکار اراضی کے مالک بنگئے ھیں ۔ گزشته
پندرہ برس میں محکمهٔ اصلاح اراضیات نے مفید کام
کیا ہے ۔ اب نو لاکھ ایکڑ بنجر زمین زیرِ کاشت
آ چکی ہے اور اسوان بند کی تعمیر کے بعد اس میں
مزید اضافے کی توقع ہے .

سہ ۱۹ میں روس کی امداد سے حلوان میں فولاد کی بھاری صنعت کا ایک کارخانہ قائم ھوا ہے جو اب دن بدن ترقی پذیر ہے۔ مصر تیل اور سوئی گیس کے ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ ۱۹۹۵ کی عرب اسرائیل جنگ سے قبل جزیرہ نمائے سیناء کے کنوؤں سے تیل نکلا جاتا تھا ، جو مصر میں تیل کی مجموعی پیداوار کا ساٹھ فی صد تھا ۔ اب خلیج سویز سے تیل نکالا جاتا ہیں تیل کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی صحراؤں میں تیل کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اسکندریہ کے شمال مشرق میں ابوقیر کے علاقے میں قدرتی گیس شمال مشرق میں ابوقیر کے علاقے میں قدرتی گیس جانے سے تیل کی برآمدات میں اضافہ متوقع ہے .

نظام معیشت: ملکی معیشت سوشلسٹ نظام پر قائم ہے۔ ۱۹۹۱ء کے بعد سے تمام صنعتی ادارے ، کارخانے ، بنک اور کمپنیاں قومی تحویل میں لے لیے گئے ہیں جس سے نتجی سرمایه کاری کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ۔ تقریباً تمام ذرائع پیداوار حکومت کے قبضے میں ہیں اور وہی ان کی تقسیم اور قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ سویز اور کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ سویز اور پورٹ سعید کے شہر تقریبا تمام تباہ و برباد ہوگئے تھے۔ ان شہروں کی آبادی نقل مکانی ہوگئے تھے۔ ان شہروں کی آبادی نقل مکانی کر کے اندرون مصر چلی آئی تھی۔ ان کی

277

آباد کاری اور بحالی کے لیے سعودی حکومت، متحدہ عرب امارات اور کویت نے گران قدر مالی امداد دی ہے .

مزدوروں اور کارکنوں کی صلاح و فلاح کے لیے بہت سے اقدامات کیےگئے ہیں۔ کارپوریشنوں کے سالانہ منافع سے انہیں حصہ ملتا ہے۔ بورڈ آف ڈائر کٹرز میں ان کا نمائندہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں قومی اسمبلی میں مناسب نمائندگی دی گئی ہے ، لیکن ساتھ ہی حکومت ان کی تمام سرگرمیوں کی نگرانی کرتی رہتی ہے .

نظام حکومت: قومی اسمبلی جس کی میعاد پانچ سال هوتی هے، تین سو پچاس مُنتخب نمائندوں پر مشتمل هوتی هے۔ اس کے پچاس فی صد ارکان مزدور، کارکن اور کسان هوتے هیں۔ هر اٹهاره ساله (مرد و عورت) رجسٹر لی دهنده کو رائے دینے کا حق حاصل هے.

تعلیم: ۱۹۵۲ء کے بعد سے مصر نے تعلیمی میدان میں نمایاں پیش رفت کی ہے ، مُلک میں بہت سی نئی یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے (معاهد) قائم هو چکے هیں۔ ان کی تفصیل کے لیے ملاحظه هو مقاله قاهره اور مدارس و مکاتب .

سُنی جاتی ہیں۔ اس کے غیر مُلکی پروگرام بتیس زبانوں میں نشر ہوتے ہیں .

مُستَقبل : مصر كو آج كل بهت سے گهمبير مسائل در پیش هیں ، جن میں شرح پیدائش میں روز افزون اضافه، افراط زر اور ذرائع آمدن مین کمی سر فہرست ہے۔ کیمپ ڈیوڈ کے سمجھوتے کے بعد مصر اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ لیکن عالم عرب نے اس سمجھوتے کو نا پسندیده قرار دیا ہے۔ اس وجه سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے. [نذبر حسین رکن ادارہ نے لکھا] مصراع: (ع) صَرْع مصدر سے اسم آله، جمع : مُصَاريع - فارسى اور اردو مين بالعموم مضرع بولتے اور لکھتے ہیں ، اگرچہ شعرا نے مُصْراع بھی باندھا ہے ۔ لغوی معنی ، دروازے کا پٹ یا کواڑ۔ علم عروض کی اصطلاح میں بیت (شعر) کے دو جزوں میں سے ایک، پہلا ہو خواہ دوسرا ۔ بیت یوں تو ہر شعر کو کہہ سکتے اور

مُصراع مشتمل هوتا هے زیادہ سے زیادہ چار اجزا پر جن کا نام آفاعیل و تفاعیل وغیرہ ہے۔ تفاعیل می کب هوتے هیں آشباب، آوتاد اور فواصل سے [رک به سبب، وتد و فاصله].

کہتے ہیں ، لیکن مثنوی کے شعر کے لیے ، جس

کے دونوں مصاریع مصرّع و مقّنی ہی ہوتے ہیں

مخصوص ہے.

تفاعیل کو ارکان کہتے ہیں اور ہر رکن کسی لقب سے ملقب ہوتا ہے۔ پہلے مصراع کا رکن اوّل صدر کے نام سے اور رکن آخر عروض کے نام سے موسوم ہے۔ دوسرے مصراع کے رکن آخر ابتدا یا مطلع کہا جاتا ہے اور رکن آخر کو ضرب یا عجز ۔ بحر مثمن میں پہلے مصرع کے ابتدا

و ضرب کے درمیان میں جو دو دو ارکان ہوتے ہیں وہ چاروں حَسْو کہلاتے ہیں ۔ بحر مسدس میں ایک مضرع میں صرف ایک ایک حشو ہوتا ہے ۔ مربع بحر میں پہلے مضراع میں دو ارکان صدر و عروض اور دوسرے مضراع میں دو ارکان دو ارکان محض ابتدا یا مطلع اور ضرب یا عجز ہوتے ہیں اور کوئی رکن حشو نہیں ہوتا ۔ بیت مثلث بھی ہوتا ہے ، یعنی پورا شعر تین ارکان کا اور مثنی بھی یعنی پورا شعر دو ارکان کا ۔ بحر مثلث و مثنی میں ارکان کے القاب ایک مضحکہ خیز سی بات ہے لہذا ترک کیے جاتے ہیں .

بیت کے دونوں مصاریع حروف متحرک و ساکن کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں لیکن مطالع ، ابیات ، یعنی مثنوی کے اشعار نیز رباعی کے پہلے شعر میں عروض کو تصریع و تقفیم کی وجہ سے ہر طرح ضرب کے مطابق ہونا لازم ہے .

مآخذ: عروض کے متعلق کتابیں .

(هادی علی بیگ)

رم مصری : رك به نيازِی .

مصیص: عربی المصیصة، دریائی جیمان کے کنارے پر کیلیکیا کا ایک شہر، [.... تفصیل کے لئے دیکھیے 10 لائیڈن بار اول بذیل مقاله].

و ۱۱۲ بیعد ، ۱۱۳ و ۱۱۸ و ۱۲۳ و ۲۹۵ ، ۳۰۰ (ع) ابن خرداذیه : ۹ ، B. G. A : ۹ و ۱۰۸ و ۱۷۰ و ۱۷۳ و ۱۷۷ (۸) قدامه : وهي کتاب ، ص ۲۲۹ و ۱۵۳ و ۲۵۸ ؛ (۹) ابن رسته : . B. G. A. و ۲۵۳ ۹۱ و ۹۷ و ۱۰۷؛ (۱۰) اليعقوبي : وهي كتاب ، ص B.G. A' و ٢٦٢ و ٢٦٢ (١١) المسعودي: كناب التنبية ٨: ٨٥ و ١٥٢ ؛ (١٢) وهي مصنف: مروج الذهب، طبع : ۱۳) الهمداني: ۸ ، Defremery Sanguinetti صفة جزيرة العرب، طبع D. H. muller جنيرة العرب، : A ، Z. D. P. V. دريسي ، طبع Gildemeister در س ۲ : (۱۵) الدّمشقي ، طبع Mehren ، ص ۲۱۳ : (۱٦) آبو الفداء ، طبع Reinaud ، ص ۲۵۱ ؛ (۱۷) البلاذرى : فتوح البلدان ، طبع ذخویه ، ص ۱۹۵ ، و ۱۹۸ ؛ (۱۸) ابن اثير: الكَامَلَ ، طبع Tornberg ، اشاريح ، ٢: ٨٠٩ ؛ (۱۹) الطبّرى: اشاريع ، ص ۷۵۸ ؛ (۲۰) اليعقوبي : تاریخ ، طبع Houtsma : ۲، Houtsma و ۲۲۸ و ١ مه ؛ (٢١) يا ُقرت : سعجم ، طبع وستنفلك، ٢ : ٨٨ : r.: ۲۸۷ و ۵۵۸ و ۲۵۹ : (۲۲) صفى الذين : مراصد الاطلاع ، طبع Juynboll ، : ۲۵۵ ؛ ۳ : ۱۱۲ و . ١٢٨ ؛ (٣٧) حمد الله المستوفى: نزهته القلوب، طبع Le Strange ، ص ۲۰۹ ، ترجمه ص ۲۰۱ (۳۳) المقريزى: Hist des Sult. Mamlouks de l' Egypt : المقريزى طبع قاطر میر ، ۱/۱ ، ۱۸۳۰ ص ۱۲۳ و ۱۲۳ ، حاشیه ۱۵۳ : ۱/۲ : ۱۸۳۲ ص ۲۹۰ : (۲۵) القلقشندى : صبح الاعشى، قاهره ، ٣ : ٢٣١ : ١٥ و ٨٢ و ۱۳۳ ؛ ترجمه در La Gaudefroy Demombynes יבתיש אדף Syrie a l'epoque des Mamlouks : cvi : ٩ : ٩ : و . . . ؛ (٢٦) ابن الشحنين : الدُّرُ العَنْمُخُبُ في تاريخ حلب ، طبع سركيس ، بيروت ١٩٠٩ء، صَّ ۱۸۱ تا ۱۸۱، دیکھیر اشارید، ص ۲۹۲؛ (۲۷) Le Strange: Palestine under the Moslems ببعد و ۹۲ ببعد و ۵۸ و ۸۲ و ۵۰۵؛ (۲۸) و هي مصنف:

Eastern Caliphate , 171 171 171 171 171 (۲۹) اشاريد، Recueil hist Croisad Docum armen ص ۲۹، ۱۹ ، Erdkunde : K. Ritter (۲۰) مران ١٨٥٩ء، ص ٩٩ تا ١١٥ (دوسر نے سیاحول کا بھی اس ذکر) ہے ؛ (۳۱) Memoir. hist et: Saint Martin ו بير المراع الموري المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع ال (بقول Armen Gesch : P. C 'ame 'ian باز المقول) Journal: Leake (rr) : (rrs 9 182 9 8. : r f a tour in Asia minor لندَّن مر ع من ع الم (۲۳) Lares und Penates : Barker (۲۳) ص سم ، حاشیه ب و ۱۱۱ ؛ (سم) : J. V. Hammer Darmstadt ( ا Gesch. der Ilchane) عن ص Voyage en Cilicie: Vict Langlois (rd) : rq1 רו. ש ובי אם אוץ: Rev. Arch כנ Mopsueste Peterm יכן Cilicia : F. X. Schaffer (רז) ! הד. ט 9 C. Favre (r2) : r. : |r| (Erg-H (Mitteil B. Mandrot در Bulletin de la Societe de Geographie در ۱۸۷۸ ، جنوری فروری ، و در Globus ، ۳۳ ، Hist. Geogr. of : Ramsay (TA) : YTT O 151ALA اور اشاریم، ص ۸۵ ، ۱۸۹۰ شاریم، ص · S. B. Ak. Wien: Tomaschek (rq) : rar ۱۹۸۱ء ، حصله ۸ ، ص ۱۸ و ۱۱ و ۲۱ : (۰۸) La Turquied. Asie: V. Ciunet ، بيرس ص مم ببعد : Heberdey Wilhelm (سم) : ص Sissouan ou l': Levend Alishan (مر) : بيعد Armeno Cilicie ، وينس ۱۸۹۹ ؛ (۳۳) 1619.16 Striegau : Im Kloster zu Sis : Lohmann ص ٣ و ١٥ و ٢١ : (٣٣) Auf Alexanders : A. Janke (مه) : يران ۱۹۰۳ ، ص ۲۱ ، d. Gr. Pfaden « Kyros le Jeune en Alse Mineure : G. Cousin (بیرس ، ۱۹۰۳ م ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳ ، ۱۹۰۳

G. L. Bell (۳٦) : ٣٣٨ تا ٣٣٨ : ٢٧٤ بيعد و ٣٣٦ تا ٣٣٨ : ٣٤٠ ٢٤٠ (٣٤) : ٣٨٦ ص ٢٤٠ بيا ٢٤٠ بيد المالة عن ١٩٠٩ : ١٩٠٩ بيد المالة عن ١٩٠٩ : ١٩٠٩ بيد المالة عن ١٩٠٩ بيد المالة عن ١٩٠٩ بيد المالة عن ١٩٠٩ بيد المالة الامالة الانجار في ممالك الامالة) : ١، لائيزگ الامالة ١٩٠٩ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ بيد المالة ١٩٠٨ ب

(E. Honigmann)

مُصْطِفَیٰ : عثمانلی خاندان کے کئی ہد
شہزادوں کا نام :-

(۱) مصطفی چابی ، بایزید اوّل کا سب سے بڑا بیٹا ، اس کی تاریخ پیدائش کمیں تعریر نمیں ، وہ انقرہ کی لڑائی (جولائی ۲۰۳۰ء) میں غائب هو گیا تھا۔ یه پہلا عثمانلی شہزادہ تھا جس کا نام مصطفی رکھا گیا اور اس کا رواج بعض دوسرے ناموں ، بایزید مراد ، وغیرہ ، کی طرح چودھویں صدی کے صوفیانہ ماحول میں شروع ھوا ، بوزنطی مآخذ کے مطابق یه مصطفیٰ وھی شخص هے جسے اکثر مطابق یه مصطفیٰ وھی شخص هے جسے اکثر ترکی مآخذ :

دُوزِمه [=كاذب ، جعلی] كے نام سے تعمیر
كرتے هیں جو ۱۳۱۹ء میں عثمانلی تاج و تخت
كا مدعی بن كر [سلطان] محمد اوّل كے مقابلے میں
آیا تھا ، افلاق (Wallachia) كا میرچه اور ازمیر
اوغلو جُنید [رك بآن] اس كے حامی تھے ۔
سلانیك كے قریب [سلطان] محمد نے انھیں شكست
دی اور مصطفٰی نے جُنید سمیت شہر میں جا كر
پنا، لی ۔ بوزنطی قائد فوج نے انھیں سلطان كے
حوالے كرنے سے انكار كر دیا اور قسطنطینیہ بھیج
دیا ۔ شہنشاہ مینوئل Manuel سے ایک عمد نامه
طے كیا گیا جس میں سلطان نے وعدہ كیا كه وہ

ان قیدیوں کے گزارنر کے لیر سالانہ کچھ رقم ادا کیا کرے گا اور شہنشاہ نے یہ اقرار کیا کہ وہ انھیں اپنی حراست میں رکھے گا؛ چنانچہ مصطفی کو لمنوس Lamnos کی ایک مسیحی خانقاہ میں رکھ دیا گیا، لیکن محمّدکی وفات کے بعد اسے رہا کردیا گیا۔ شہنشاہ نے [سلطان] مراد ثانی [رك باں] کے خلاف اس کی حمایت و امداد کی اور وہ تھوڑے ہی عرصے میں یورپی ترکی کے تمام علاقر پر قابض هوگيا ـ جو فوج بايزيد پاشا کی قیادت میں اس کے خلاف بھیجی گئی وہ بھی سازلی درہ کے مقام پر ، جو سیرز Sercs اور ادرنہ کے درمیان واقع ہے ، اس کے ساتھ سل گئی ۔ اس طرح بعض بڑے بڑے جاگیردار مثلاً اورنوس کے پیٹے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ وہ بہت جلد اپنے آپ کو اس قدر طاقتور محسوس کرنے لگا که اس نر یونانیوں سے بر نیاز ہو کر ان سے دوستانہ تعلقات سنقطع کر لیر ؛ چنانچه اس نر انهیں گیلی ہولی (غالی پولی) سے نکال دیا جس پر وہ قابض ھو گئے تھے ۔ کچھ عرصه ادرنه سیں قیام کے بعد وہ جَنید کی ہمراہی میں ایشیاے کوچک گیا جماں وہ اولوباد کے پل کے نزدیک سلطان مراد کے لشکر سے نبرد آزما ہوا۔ جنید کی غدارانہ یسیائی کی وجہ سے مصطفی کو شکست ہوئی اور وہ کیلی پولی اور ادرنہ میں بھاگ آیا ۔ یہاں سے اس نے صوبه افلاق (Wallachia) میں پہچنے کی کوشش کی ، لیکن اسے مراد کی افواج نیر گرفتار کر لیا اور ادرنہ میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب واقعات سلطان مراد ثانی کے عہد حکومت کے پہلے ہی سال میں پیش آئر · (=1m++ - 1m+1)

مآخذ: (۱) Chalcondylas اور Ducas سلطان محمد اول کی وفات سے پہلے کے واقعات بیان کرتے ہیں اور

یہی صورت نِشری کے وقائع کو بھی ہے ، لیکن دیگر قدیم ترکی تو اریخ میں صرف انہیں واقعات کا ذکر ہے " جو سلطان مراد کے عہد حکومت کے آغاز میں پیش آئے ۔ مصطفیٰ نے جو سکے ضرب کرائے ان کے متعلق دیکھیے ؛ مصطفیٰ نے جو سکے ضرب کرائے ان کے متعلق دیکھیے ؛ (۲) . G.O.R. : v. Hammer : ۳۷۸ : ۱۵ ، TOEM (۲) محمد زکی : مقتول شہزادہ لر ، قسطنطینیه ۲۳۳۲ ه ، صححہ بعد .

(۲) مصطفی [سلطان] محمد اوّل کا بینا اور اسلطان] مراد ثانی کا چهوٹا بھائی - ۲۲سء میں تاج و تخت کا دعویدار هونے کی حیثیت سے اسے کچھ لوگوں کی امداد مل گئی ۔ اس وقت [سلطان] مراد ثانی نے قسطنطینیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا ۔اس وقت مصطفی کی عمر کوئی تیرہ برس کی تھی۔ وہ اپنے 'ولالا'' [اتالیق] الیاس کے ساتھ فرار هو کر قره مان اوغلو کے پاس چلاگیا تھا۔ یہاں سے انھوں نے اِزْنیق پر قبضہ کر لیا اور برسہ [بورسه] کی طرف بڑھے ۔ مصطفی کچھ عرصے کے لیے قسطنطینیہ بھی گیا، لیکن [سلطان] مراد محاصرہ هئا کر بروسہ کی طرف لوٹ آیا ، جہاں غدار الیاس نے مصطفی کو مراد کے حوالہ کر دیا الیاس نے مصطفی کو مراد کے حوالہ کر دیا اور اسے سلطان کے حکم سے قتل کر دیا گیا.

مآخل: (۱) بوزنطی مؤرّخین Ducas و مآخل: (۲) تدیم ترکی تواریخ اور ان کے بعد کے مؤرّخین ؛ (۲) قدیم ترکی تواریخ اور ان کے بعد کے مؤرّخین ؛ (۳) ، G.O.R : Von Hammer (۳) ، ج ۱ ؛ (۳) محمد زکی : مقتول شهزاده لر ، ص ۵۳ ببعد.

مصطفلی: سلطان سلیمان قانونی کا بیٹا۔ پر وہ ۲۱ م ۱۵۱۵ء میں پیدا ہوا (محمد ثریّا: سجلّ عثمانی، ۱: می)۔ ۱۵۳۳ء میں اسے مغنیسا میں صوبہ صارو خان کا والی مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد وہ قونیہ کا والی ہوا اور سلیمان کے چہیتے بیٹے محمد کو صارو خان کی ولایت ملی. جب بیٹے محمد کو صارو خان کی ولایت ملی. جب

کی ولایت مصطفی کے چھوٹے سوتیلے بھائی سلیم کو سونہی گئی اور اسے اماسیہ میں مامور کیا گیا ۔ بڑے بھائی کو جو زیادہ قابل اور روشن دماغ تھا، اس طرح برطرف کرنے کا په کام خرم سلطان، والدة سايم اور اس کے داماد رستم پاشا صدر اعظم نے کیا تھا۔ اس سے چند سال پہلے سلیمان کو اپنے بیٹے مصطفی کی وفاداری پر شبہہ ھو چکا تھا۔ جب ۱۵۵۳ء میں ایران کے خلاف ایک نئی مہم کی تیاریاں شروع تھیں جس کی قیادت رستم پاشا کے سیرد ہونے کو تھی ، سلیمان نے آخری لمحے پر اس لشکر کے ساتھ خود جانےکا فیصله کیا ؛ کیونکه اسے مصطفیٰ کے خلاف سلیم کے مقرب شمسی آغاکی وساطت سے دوبارہ ستنبّہ کر دیا گیا تھا۔ سلیم اس سے راستے میں آ ملا اور جب قونیہ کے نزدیک ارگلی کے مقام پر شمزادہ مصطفیٰ اپنے باپ کی خدمت میں آداب شاھی بجا لانر کے لیر حاضر ہوا تو سلیمان کے کے حکم سے 7 اکتوبر ۱۵۵۳ء قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش بروسه پهنچائی گئی اور وه سراد ثانی کی تربت [مقبرے] میں دفن ہوا۔ کسی عثمانلی شہزادے کا یہ قتل ایک ایسا واقعہ تھا جس کا تمام مملکت عثمانیہ پر گہرا اثر پڑا۔ اس سے فوراً ینی چریوں کی بغاوت کا خطرہ پیدا ہوگیا جو رستم پاشا کی معزولی کے بغیر نه دبائی جاسکی۔ کہتر میں کہ اس کے تھوڑ نے عرصر بعد می اس کا بھائی جہانگیر بھی اس کی موت کے صدر سے فوت ہوگیا ۔ اس کے قتل کے بعد ہی اس کے ایک نا بالغ بچے کو بھی بروسہ میں قتل کر دیا گیا ۔ مصطفیٰ کو شعرا اور علما کی سرپرستی کی وجہ سے بڑی مقبولیث حاصل تھی ۔ ان میں سے سروری کو سب سے پہلا درجہ حاصل تھا۔ کئی شعرا نر مراثی میں اس کی موت پر ماتم کیا جس

میں رستم اور دوسرے لوگوں پر کُھلم کُھلا اس قتل کا باعث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اس سلسلے میں بہتربن مرثیہ یحیی بےکا ہے [جو یوں شروع ہوتا ہے:

مدد مدد ہوجہانک بیقلدی بریانی اجل جلالیلری آلدے مصطفی خانی اور ختم یوں ہوتا ہے:

الٰهي جنّتِ فردوس آكا دوراغ اولسون نظام عالم اولان پادشاه صاغ اولسون

دیکھیے Hist. of Ottoman Poetry: Gibb، ج ہ:

۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ] - مصطفی کو بھی شعر و سخن
کا ذوق تھا اور وہ مخلص تخلص کرتا تھا ۔ اس
کے علاوہ اس کا بھی گمان غالب ہے کہ مصطفیٰ
نے اپنے والد کے عمد کی ایک تاریخ سلیمان نامہ
کے نام سے فردی کے فرضی نام سے لکھی تھی
(دیکھیے ۵٫۰۰۷ ص ۸۳).

مآخین: (۱) عالی ، صولاق زاده ، اور پچوی مآخین: (۱) عالی ، صولاق زاده ، اور پچوی کی تاریخی تصانیف - اس شهزاد مے کی المناک موت کا ذکر کم و بیش صد قت کے ساتھ معاصر مآخذ میں بھی ملتا ہے ، مثلا: (۲) Busbecq (۲) بعد کے زمانے میں : (۳) علی جواد: میں : (۳) علی جواد: تاریخک قانلی صحیفه لری: شهزاده سلطان مصطفیٰ ، مطبوعه قسطنطینیه ، (دیکھیے Fr. Babinger مطبوعه قسطنطینیه ، (۵) احمد رفیق : قادینار سلطنی، ج ، قسطنطینیه ، (۱) احمد رفیق : قادینار سلطنی، ج ، قسطنطینیه ، ۱۹ و ۱۹ ؛ (۵) محمد زکی: مقتول شهزاده لر ، قسطنطینیه ، ۲۹۳ ببعد .

## (J. H. Kramers)

مصطفیٰ اوّل: پندرہواں عثمانی سلطان پر جو ۱۰۰۰ہ / ۱۵۹۱ء میں پیدا ہوا اور سلطان محمّد ثالث کا بیٹا تھا ۔ اس کی جان یون بچی کہ اس ''قانون'' کو نرم کر دیا گیا تھا جس کی رو سے ہر نئے سلطان کے بھائیوں کو قتل کر

دينا جائز سمجها جاتا تها ـ وه اپنے بهائی سلطان احمد اوّل کی وفات پر ۲۲ نوسیر ۱۹۱۵ کو تخت نشین هوا ، لیکن وه اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجه سے حکمرانی کی کوئی اهلیت نه رکهتا تها . یه کمزوری اس وجه سے پیدا هو گئی تھی کہ احمد کی جانب سے اسے همیشه موت كا خيالى خوف لكا رهتا تها؛ چنانچه سلطان احمد کے بیٹر عثمان کو ، جو اپنر آپ کو تاج و تخت کا وارث سمجھتا تھا، اسے معزول کرانے میں کچھ بھی دقت پیش نه آئی ۔ شاھی دیوان کے ایک اجلاس میں جو قیزلر آغا [محل شاهی کا بڑا خواجه سرای]، مفتی اور قائم مقام نر طاب کیا تھا، اسے معزول کر دیا گیا۔ اس اجلاس سے صدر اعظم خليل باشا [رك بآل] غير حاضر تها \_ يه واقعه ۲۹ فروری ۱۹۱۸ء کو پیش آیا ـ جب ۱۹ سئی بہروء کو بنی چری نے عثمان ثانی کے خلاف بغاوت کر دی تو مصطفی اوّل کو غیر متوقع طور پر دوبارہ تخت نشین ھونے کے لیے بلایا گیا۔ ینی چری اسے حرم کی خلوت نشینی سے بزور با ہر نکال لائے اور انھوں نے علما کو مجبور کیا کہ وہ اسے سلطان تسلیم کریں ۔ اس سے اگاے ہی روز عثمان کو قتل کر دیا گیا اور ماہ جون تک صدر اعظم داؤد باشا جو اس قتل کا ذمے دار تھا، بر سر اقتدار رها ـ اس كے بعد اسے والدہ سلطان نر معزول کر دیا ۔ صورت حالات اصل میں ینی چری اور سپا ھیوں ھی کے قبضے میں تھی ۔ متعدد صدر اعظم نامزد ہوے اور آن کی مرضی سے معزول هو تر رهے ۔ کچھ عرصے کے بعد سپاهیوں کی جماعت کو عثمان کی موت کا انتقام لینے کا خیال پیدا هوا اور جنوری ۱۹۲۳ء میں جب گرجی محمّد پاشا [رک بان] صدر اعظم تها ، داؤد ہاشا کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ینی چری

جماعت نے مِرہ حسین پاشا کے زیر قیادت دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا (۳ فروری) ۔ یه وزیر بھی اپنے آپ کو بمشکل ۲۰ اگست تک برقرار رکھ سکا ۔ اس کے بعد علما اور عوام الناس میں عام ناراضگی اور بد دلی پیدا ہوگئی ۔ اس کے ساتھ می فوجی حکومت کے خلاف مختلف ولایتوں میں بھی آھستہ آھستہ ناراضگی کے آثار پیدا ہونا مشروع ہوے، جن کا اظہار طراباس میں سیف الذین اوغلو کے طرز عمل سے اور اس سے زیادہ ارزروم میں ابازہ پاشا [رائی بان] کی بغاوت سے موا ۔ ان حالات کی وجہ سے مِرہ حسین پاشا بھی معزول کر دیا گیا ۔ نئے صدر اعظم کماں کش معزول کر دیا گیا ۔ نئے صدر اعظم کماں کش میاد کو معزول کر دیا اور احمد کے بیٹے علی پاشا نے مفتی سے مل کر سلطان کو ۔ ۱ ستمبر مراد کو تخت نشین کرا ذیا

اپنے سارے عہد حکومت میں مصطفیٰ اپنے مکمل نتور دماغی کا ثبوت دیتا رہا تھا۔ وہ مہد ۱۹۳۸ء میں فوت ہو گیا اور اسے آیا صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ اس کے عہد میں صرف ایک ہی بین الاقوامی واقعہ پیش آیا یعنی فروری ۱۹۲۳ء میں پولینڈ سے صاح ہو گئی .

مآخل: اس زمانے کے ترکی مآخذ میں یہ تاریخی تصانیف هیں: نعیما؛ حاجی خلیفه (فذلکه)؛ بچوی، حسن بے زادہ اور طُوغی؛ بعض هم عصر اطلاعات سر طاسس رو Sir Thomas Roe کی یاد داشتوں میں بھی ملتی هیں۔ اس کے علاوہ Zinkeisen ، v. Hammer کی عام تاریخی تصانیف، بھی فابل ملاحظه هیں.

## (J. H. KRAMERS)

مصطفیٰ دوم، بائیسواں عثمانی سلطان جو سلطان محمد رابع کا بیٹا تھا اور سہ ہے اء میں پیدا ھوا . وہ ہ فروری ۲۹۵ عکو اپنے چچا سلطان

صدر اعظم نامزد کیا ۔ اس قابل مدبر کے عمد میں آخر کار صلح ہوگئی۔ ۹۸ ، ۱ ع میں صدر اعظم سرحدوں کے دورے پر گیا اور ساطان ادرنہ میں مقیم رها ، لیکن صُلح کی گفت و شنید جنگ کی نسبت زیادہ تن دھی کے ساتھ جاری رھی ۔ اس سال اکتوبر میں دریاہے ڈینیوب کے کنارہے قارلوویچ Carlowitz (ترکی: قارلونچه، رك به Carlowitz) کے مقام پر صّلح کیگفت و شنید ہوئی اور ۲۹ فروری ۱۹۹۹ء کو آسٹریا ، پولینڈ اور بندق سے صلح ہوگئی ۔ رُوس سے صرف عارضی صلح قرار ہائی جسکے بعد . . ، ، ، ع میں قطعی صلح بھی ہوگئی۔ انگریزی اور ولندیزی سفرا نے ثااث کی حیثیت سے اس گفت و شنید میں حصه لیا ۔ اس صُلح ناسے کی رو سے ہنگری اور ٹرانسلوینیه، ماسواے علاقہ تمسوار ترکوں کے ہاتھوں سے جاتے رہے ۔ پولینڈ کو کمینیکز Kameniecz واپس مل گیا اور بندق (Venice) کو موره (Morca) میں ليّانتو (Lepanto) [اينه بختي] اور كچه ديگر شمر خالی کرنا پڑے۔ روس کے ساتھ سرحد دریای نیستر (Dniestr) کے کنارے قائم ہوئی ـ اس صّلح کے بعد صدر اعظم کو امور مملکت کو منظّم کرنے کا موقع ملا جن میں اس طویل اور تباہ کُن جنگ کی وجہ سے بیے حد یِّخلل آ چکا تھا۔ رئیس آفندی راسی اور مفتی فیض اللہ جو سُلطان کے مقربین میں سے تھے، اس کے رفیق کار بنر ۔ بعض اندرونی فسادات کو آسانی سے دبا دیا گیا ؛ صرف ۱۷۰۱ء میں ایک مهم عراق میں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی ناکہ ایک مقامی جماعت سے جس نے ایران کی اطاعت قبول کر لی تھی، بصرے کا قبضہ لے لیا جائر ۔ قلعوں کو پہلر کی نسبت زیادہ مستحکم کیا گیا اور بحری افواج کے لیے ایک نیا ''قانون نامہ'' جاری ہوا۔

احمد ثانی کی جگه تخت نشین هوا . یه وه زمانه تها جب سلطنت عثمانيه آسٹريا ، پولينڈ ، روس اور بَنْدَق (Venice) سے بیک وقت برسر پیکار تھی ۔ نئے سلطان نے ایک قابل ذکر خط شریف کے ذریعے جہاد کا اعلان کر دیا اور "دیوان" کے فیصلے کے خلاف آسٹریا کی جنگ میں بذات خود حصه لینے کی خواہش کی ۔ اس کی روانگی سے قبل ینی چری کی ایک بغاوت کی وجه سے صدر اعظم دفتر دار علی ہاشا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے (سم اپریل سهماء) اور اس لیے اس مهم کی قیادت الماس محمد باشا نئے صدر اعظم نے کی ۔ تُرکی افواج کو تمسوار کے علاقے میں اچھی خاصی کاسیابی ہوئی اور انھوں نے لیا (Lippa) لكوس(Lugos) اور سبس (Sebcs) پر قبضه کر لیا ۔ بنادقه کو ماہ فروری میں ساقز (Chios) کے قریب شکست ہوئی اور اس کے بعد ستمبر میں انهیں ایک اور شکست کا سامنا هوا۔ اکتوبر میں ازوف (Azof) کے شہر کو روسی محاصرے سے آزاد کرایا گیا۔ اس سے اگلے سال سلطان اور اس کی افواج کو تمسوارکا محاصره الهوانر میں بھی کامیابی هوئی ، لیکن آسٹرویوں سے کوئی مفتوحہ علاقہ واپس نہ مل سکا؛ تاهم اسی سال روسیوں نے آزوف (Azof) پر قبضه کر لیا۔ ۱۹۹۹ع کا سال اس لحاظ سے قابل یادگار ہے کہ ترکون کو زنتا Zenta کے قریب تھئس Theiss کے کنارے بڑی بھاری شکست ہوئی جس میں الماس محمّد پاشا کام آیا اور سلطان نے جو دریا عبور کر چکا تھا، تمسوار کی جانب راہ فرار اختیار کی ۔ سلطان کی مہر آسٹرویوں کے قبضر میں آگئی ۔ تمسوار سے سلطان مصطفی نے عَمّوجہ زادہ حسین (رك بآن) كو جو كوپرولو [كوپريلي] خاندان كا ركن تها ، اپنا

حسین پاشا ستمبر ۱۷۰۲ء میں اپنے عہدوں سے مُستعفى هوگيا اور اس كے بعد جلد هي فوت هوگیا ۔ اس کی معزولی کا باعث زیادہ تر مُفتی فیض اللہ تھا جس نے سلطان کو ترغیب دے کر اس كى جگه دال طبان [برهنه پا] [مصطفى] پاشا کو مقرر کرایا ۔ جب اس نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ جنگجویانه طبیعت رکھنے والا ظاهر کرنا شروع کر دیا اور تاتار خان کے دعاوی کی حایت میں دارالحکومت میں بھی گڑ بڑ پیدا کرا دی تو مُفتی کے اثر و رسوخ ہی کے باعث وہ معزول ہو کر قتل ہوا۔ راسی صدر اعظم بن گیا۔ راسی نے مرکزی حُکومت کے اقتدار و اختیارکو قائم کرنے کے لیر جو تدابیر اختیار کیں وہ مؤثر ثابت ہوئیں ، لیکن ان کی وجه سے اس کے کئی دشمن پیدا ہوگئے۔ اس کے علاوہ بنی چری بھی ایسے وزير سے مطمئن نه تهر جو فوجی آدسی نه تها۔ ان وجوہ کی بنا ہر جولائی سرورہ عمیں قسطنطینیه میں بغاوت ہوگئی جو ابتدائی طور پر رامی باشا اور مفتی کے خلاف تھی ۔ مفتی کو کسی دقت کے بغیر معزول کرا لیا گیا ، لیکن بغاوت ایک شخص حسن آغا کی سرکردگی اور تنظیم میں برابرجاری رهی۔ باغیوں کا ایک وفد جو ادرنه گیا تھا ، قید کر لیا گیا اور وند کے ارکان سے ہمت بد سلوکی کیگئی ۔ بڑی تاخیر کے بعد سُلطان نے قسطنطینیہ آنے کا وعدہ کیا۔ علما بھی سُلطان کی معزولی کا فتوے دینے پر مجبور کر دیے گئے۔ اکست س ، مرء میں ایک باغی لشکر نے اس تجویز پر اتفاق کرنے کے بعد که مصطفٰی کے بھائی احمد کو تخت نشین کر دیا جائر ، ادرنه پر چڑھائی کر دی ۔ جب مصطفٰی نے دیکھا کہ اس کے اپنے بنی چری ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو اس نے ۲۱ اگست کو استعلٰی دے دیا۔ اس

کے بعد ھی یعنی وس دسمبر سرورے کو اس کا انتقال هوگيا اور اسے اياصوفيا ميں دفن كيا گيا\_يه خيال صحيح هے كه وه ايك دانا اور اچها حكمران تھا جیسا کہ اس کے اس عمل سے ظاہر ہے کہ اس نے نظم و نسق مملکت کے لیرقابل مدبرین کا ہڑی احتیاط سے انتخاب کیا۔ وہ مفتونی اور اتبالی کے نخلصوں سے شعر بھی کہا کر تاتھا۔ اس کے عہد میں پہلی دفعہ طغراہے سُلطانی سکّوں پر نقش ہوا . مآخذ : (١) سب سے بڑا ساخذ راشد کی تاریخ ہے اس کے علاوہ ایک گمنام مؤرخ کی تصنیف بھی ہے جسے von Hammer نے استعمال کیا ہے اور نے اپنے حاشیے میں اس کا حوالہ دیا ہے ، .GOW. ص سم و مس م م محمد گرای (. GO W ، ص ۲۳۵) اور سید محمد رضا (۲۸۱ GO W.) کی تاریخ قرم (کردمیا) میں بھی مفید معاومات ہیں ۔ صدر اعظم راسی پاشا کی ''انشآء'' (.GOW میں مذکور نمیں ہیں) اس لیے اہم ہے کہ اس میں اس زمانے کی دستاویزبن شامل ہیں ۔ اس کے علاوہ Zinkeisen ، von Hammer اور Jorga کی نام تواریخ بھی ہیں ·

## (J. H. KRAMERS)

مصطفی سوم: سلطنت عنانیه کا چهبیسوال \*
حکمران ، احمد ثالث کے چهوٹے بیٹوں میں سے
ایک جو ۱۰ صفر ۱۲۹ هم ۲۸/۲ جنوری
۱۱۵ جو ۱۵۰ صفر ۱۲۹ همانی ، ۱:۰۸) جب وه ۳۰ اکتوبر ۱۵۰ عثمانی ، ۱:۰۸) ثالث کی وفات کے بعد تخت نشین هوا تو اس وقت
اس کے زیادہ هر دل عزیز بھائی اور وارث تخت
محمد کو فوت هوے (دسمبر ۱۵۵ ع) تھوڑا هی
عرصه گزرا تھا ۔ اس زمانے میں (یعنی ۱۵۳ عکی
صلح بلغراد کے بعد سے) ترکی اپنے پڑوسیوں کے
ساتھ امن و صلح کا دور گزار رہا تھا ۔ دسمبر
ساتھ امن و صلح کا دور گزار رہا تھا ۔ دسمبر
ساتھ امن و صلح کا دور گزار رہا تھا ۔ دسمبر

(رَكَ بَانَ) كام كر رها تها اور وه اپني وفات تک جو ۱۷۹۷ء میں هوئی حکومت کا حقیقی مدار المهام بنا رها ـ راغب باشا نع دارالسلطنت سع ِ ال تمام عناصر کو نکال دیا جن کے ستعلق یہ امکان تھا کہ وہ اس کے اثر و رسوخ میں حارج هوں گے۔ اس کے ساتھ ھی اس نے مالیات کے سلسار میں کئی مدبرانه اقدامات بھی کیے اور فوج کو اچھی حالت میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس اثنا میں سُلطان ، جو ایک روشن خیال اور مستعد مزاج بادشاه تها ، اپنے پیش رو کی طرح اپنی غیر مسلم رعایا کے لباس سے متعلق اور مسلمان عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے ہارے میں قوانین بنانے میں مشغول رہا ۔ اسی زمانے میں خلیج ازنیق ازمید کو بحیرۂ اسود سے ملاغ دینے کے منصوبے پر دوبارہ غور کیا گیا ، جو کبھی پورا نه هو سکا (دیکھیے مادّہ صبانجہ) ۔ یورپ کی هفت ساله جنگ (۱۲۸۶ء تا ۱۲۸۹۰) باب عالی کی حکمت عملی پر اثر انداز هو بغیر نه ره سکی ـ بڑے غور و تأمل کے بعد تُرک پروشیا(Prussia) سے وہ مارچ ۲۹۱ء کو ایک دوستانہ معاهدہ کرنر پر راضی هوگئر ـ راغب پاشا اس مُلک سے اتحاد قائم کرنے کی جانب مائل تھا ، ليكن سُلطان اور با اثر علما صرف صلح جُو تھے . راغب پاشاکی وفات کے بعد سُلطان بذات خود حکومت کرنر لگا اور مختصر وتفوں سے کئی صدر اعظم یکے بعد دیگرے مامور ہوتے رہے۔ ١٤٦٥ سے ١٤٦٨ء تک متحسن زادہ محمد باشا صدر اعظم رہا جس کے وقت میں روس کی تباہ کن جنگ چھڑ گئی ۔ روس کی جانب سے پیچیدگیاں ۱۷۹۲ء هی سے پیدا کی جا رهی تهیں ، یعنی جب روس نے چالدیر (اَخشخَه) کے تُری پاشا کے خلاف کر جستان کے حکمران کی حمایت کی تھی ۔

یماں اور قرہ طاغ (مونیٹنیگرو) میں رُوسی جاسوس ترکی حکومت کے خلاف خفیہ ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ خان قرم (کریمیا) نر بهی اپنی شمالی سرحد پر روسیوں کی فوجی کارروائیوں کے متعلق ، ہار بار احتجاج کیا اور پولینڈ کی وفاقی جماعت (Confedrates) نے [روس کی ملکه] کیتھرائن کی حکومت کی طرف سے پولینڈ کی آزادی میں دخل اندازی کے خلاف باب عالی سے مدد کی درخواست کی۔ ان حالات میں باب عالی کوپروشیا سے اتحاد کر لینے کے متعلق کوئی دلچسپی له رهی ، جمال ۲۰۱۸ میں احمد رسمی افتدی بطور سفیر گیا تھا اور اس نے اس سفارت کا حال اپنی مشمور كتاب سفارت نامه مين قلمبند كيا هے ـ سُلطان بذات خود یقیناً رُوس کے مخالف تھا ، لیکن روسی سفیر اوبرس کوف (Obreskoff) کے تدبر اور علما کی امن پسندی کی وجه سے جنگ میں تاخیر هوتی رهی تا آنکه اگست ۱۷۹۸ء میں مصطفٰی نے مفتی وقت ولی الدّین سے روس کے خلاف جنگ کرنے کا فتوٰی حاصل کر لیا ، لیکن اعلان جنگ به اکتوبر کو محسن زاده صدر اعظم کی برطرفی کے بعد ہوا جس نے اس معاملے کو موسم بہار تک ملتوی رکھنر کا مشورہ دیا تھا۔ اوبرس کوف کو یدی قُلُّه (هفت برج) میں قیدکر ديا كيا .

جنگ کا آغاز ماہ جنوری میں قرم (کریمیا)
کے تاتاریوں کی اپنے نئے خان کریم گرای کے تحت
جنوبی رُوس میں تباہ کن یلغاروں سے ہوا۔ اس
وقت de Tott تاتاری فوج کے ساتھ چشم دید
شاهد کے طور پر موجود تھا۔ مارچ ۱۷٦٩ء میں
اس وقت کا صدر اعظم محمد امین پاشا علم مقدّس
[رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآنه وسلّم کا جھنڈا] لے

اصلاح کی گئی ؛ تا هم اس سال روسیوں نے خاکنامے پریکوپ Perikop میں داخل ہو کر سارے قرم (کریمیا) کو فتح کر لیا۔ اس سے ترکی کو واضح طور پر کافی نقصان پہنچا اور تاتاریوں کی ایک بڑی تعداد نے روس کی اطاعت قبول کر لی ، پھر بھی ترک اوچاتوف اور کل بورنو میں جمے رہے۔ ادھر قسطنطینیہ میں یورپی مملکتوں سے بڑے زور شور سے سیاسی گفت و شنید جاری تھی ؛ کیونکہ بالخصوص آسٹریا اور پروشیا بیچ بچاؤ کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر چکر تھر۔ آسٹریا سے ہاب عالی نے جولائی ۱۷۲۱ء میں ایک خفیہ "سعاهده معونت" (Subsidy) اسی قسم کی سیاسی خدمات کے معاوضے کے طور پر طے کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پولینڈ کے معاملات میں اپنی غیر جانب داری کا اظمار بھی کر دیا تھا ، بلکہ اس ملک کی تقسیم کی تجویز کر دی تھی ۔ اس کا نتیجہ يه هوا كه جون ١٧٥٦ء مين جور جيوو Giurgewo کے مقام پر عارضی صلح ہوگئی ۔ اور اس کے بعد فوچانی Focani میں صلح کی کانفرنس منعقد هوئی (اگست ۱۷۲۲ء) جس میں ترکی کا بڑا نمائندہ مغرور نشانجی عثمان آفندی تھا ۔ چونکہ یہ گفت و شنید ناکام رہی ، اس لیے عارضی صلح کی سیعاد بڑھا دی گئی اور نومبر میں بخارسٹ کے مقام پر ایک نئی کانفرنس سنعقد هوئی ـ مارچ ۱۷۲۳ میں یه گفت و شنید بھی ناکام ہوگئی ۔ اتفاق رائے زیادہ تر اس وجہ سے نہ ہو سکا کہ بحیرۂ اسود کے ترکی قلعوں کی بابت کوئی بات طر نہ ہو سکی ۔ قرم کے متعلق ترکی نے ایک اصول سنظور کر لیا تھا جو بعد میں کوچک قینارجہ کی صلح میں اختیار کر لیا گیا ـ قسطنطینیه میں زیادہ تر علما هی کا طبقه ایسا تها جنهون نر روسی شرائط کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ۲۵۷ ع کی جنگ

کر قسطنطینیه سے روانه هوا۔ اس سوقع پر مُسلمُانوں نے آسٹروی سفیر (Iuternuntio) اور اس کی جماعت کے خلاف جوش و خروش کا اظمار کیا جو جھنڈا دیکھنر کے لیر آئر تھر۔ جب صدر اعظم دوبریجه (Dobruca) کی طرف روانه هوا تو روسیوں نے خوتین Chotin پر حمله کر دیا جس پر وه کمین ماه اگست میں قبضہ کر سکنے ۔ اس دوران میں صدر اعظم کو معزول کرکے سزامے قنل دے دی گئی ـ اس کی جگه سولدوانی علی پاشا مقرر هوا جس کی روسیوں سے دریائے دنیسٹر Dniester کے دونوں کناروں پر جھڑپیں ھوئیں۔ روس کی دوسری فوجیں یاش (Jassy) اور بخارسٹ پر قابض هوگئیں اور ماورائر تفقاز میں بھی آگے بڑھ آئیں . . ١٥٤ ع كا سال تُركى كے ليے اور بھى تباہ کن ثابت ہوا۔ روسی ڈینیوب کے راستے رومانیہ میں پہنچ گئے اور موسم خزاں میں انھوں نے کیلیا ، بندر اور بریله کو بھی فتح کر لیا جو ترکی سید سالار کے صدر مقام بابا طاغی کے قریب ھی وَاقع تھے۔ اسی سال روس کا ایک بحری بیڑا بحیرہ روم میں نمودار هوا جس نے موره Morea کے کئی شہر فتح کر لیے جو بعد میں چھوڑنا پڑے ، لیکن سب سے زیادہ نقصان یوں ہوا کہ خلیج چشمہ میں ترکی بیڑے کو آگ لگا دی گئی (جولائي ١٧٤٠ع) - مولدواني على صدر اعظم کو جو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا ، کی ٹوٹ کی معیت میں درہ دانیال کے دفاعی مورچوں کو ستحکم کرنے کی غرض سے روانہ کیا گیا ، لیکن روس کے بحری بیڑے سے اب کوئی خطرہ باتی نه رہا تھا اور ڈینیوب کی سہم بھی اب ترکوں کے حق میں جا رھی تھی ۔ ا ۱۷۲۱ء کے آغاز میں فوجی نظام میں بہت کچھ

واتعات کے لحاظ سے کچھ اہم نہ تھی ۔ محسن زاده کے دوبارہ صدر اعظم مقرر هو جانر (دسمبر ا ۱۷۲ ع) پر فوجی صدر مقام شمنا میں مستقل کر دیا گیا تھا ۔ روسیوں کو قرہ صّو کے مقام پر دو ہریجہ کے علاقے میں فتح حاصل ہوئی، لیکن سلسترا اور وارنا کے حملوں میں وہ ناکام رہے۔ روسی جہازوں نر مملوك على بك [رك بآن] كى بغاوت مصر کے سلسلر میں بیروت پر بمباری کی ؟ کیونکہ وہ اس کی حمایت پر تھر ۔ ۱۷۲۳ کے موسم گرما میں سلطان مصطفی نر اس خواهش کا اظمار کیا کہ وہ خود اپنی افواج کے ساتھ روسیوں کے خلاف معرکہ آرا ہوگا ، لیکن اسے اس کے درباریون نے اس ارادے سے باز رکھا ۔ ایک اور وجہ اس کی بیماری بھی بن گئی جس سے وہ س دسمبر ۱۷۲۳ء کو فوت ہوگیا ۔ اس کی جگہ اس كا بهائي عبدالحميد اول تخت نشين هوا ـ مصطفى کو اس کی اپنی تربت میں جو لالعلی جاسعی سے متعلق ہے ، دفن کیا گیا۔ اس جامع کی تعمیر ١٤٥٩ء مين شروع هوئي تهي (حديقة الجوامع، - ( + + : 1

ترکی مآخذ میں مصطفی ثالث کو ایك اچها حکمران بتایا گیا ہے۔ وہ اپنے سامنے مذہبی مناظرے کرا کے خاص طور پر لطف اندوز ہوتا تھا اور علم ہیئت کے حسابات میں خاص دلچسپی لیا کرتا تھا ۔ معمولی معاسلات میں بھی وہ بڑی دلچسپی لیتا تھا اور اس لیے اسے اس حقیقی تدبر اور غائر بینی کا موقع نه ملتا تھا جس کی اس کے عہد حکومت کے آخری حصے میں بہت زیادہ ضرورت تھی ۔ وہ اپنی طرز کا ایا کوروشن خیال مطلق العنان بادشاہ'' تھا ۔ اگر اس کی جگه کوئی زیادہ قابل حکمران بھی ہوتا تو وہ بھی روسی افواج قابل حکمران بھی ہوتا تو وہ بھی روسی افواج

کر سکتا ۔ ڈی ٹوٹ کی مدد سے فوجی تنظیم کے اقدامات کیے گئے، لیکن ان سے بھی جنگ کے بعض اھم مراحل کے دوران میں بھگوڑوں کی کثیر تعداد میں کوئی کمی نه ھو سکی ۔ لاله لی جامع کے علاوہ مصطفی نے اشتو درہ Scutari میں اپنی والدہ کے نام پر ایازمہ جامع اور یَنِی قَبُو کے باھر استانبول میں ایک نئی نواحی بستی تعمیر کرائی ۔ استانبول میں ایک زبر دست زلزله بھی آیا جس اس کے عمد میں ایک زبر دست زلزله بھی آیا جس کی وجه سے ۲۵۱۱ء میں دارالحکومت کے بہت سے حصے منہدم ھو گئے .

## (J. H. KRAMER)

مصطفی چہارم: سلطنت عثمانیه کا \*
انتیسواں سلطان ، جو عبدالحمید اول کا بیٹا تھا ،
اور ۲۰ شعبان ۱۹۳ ۱ها ۱ ستمبر ۱۵۲۸ء کو
پیدا ہوا (محمد ثریّا: سجلّ عثمانی، ۱:۱۸)۔ جب
مخالف اصلاحات جماعت نے جس کی قیادت قائم
مقام موسیل پاشا اور مفتی کر رہے تھے اور

جسے ینی چری اور یماقون (=معاونین) کی امدادی فوج کی تائید حاصل تھی۔ سلیم ثالث [رك بآن] کو ۲۹ شی ۱۸۰۷ء کو معزول کر دیا تو مصطفی رابع کی بادشاهت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے فورآ ہی بعد ''نظام جدید''کی نامقبول فوج كو تورُّديا گيا اور قباقجي او غلو كو، جو يماقون کا سردار تھا، ہاسفورس کے قلعوں کا حاکم بنا دیا گیا ۔ اس زمانے میں ترکی روس اور انکلستان سے برسر پیکار تھا ، لیکن صلح کی گفت و شنید شروع ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ سملکت کے اسور خارجه حقیقت میں یورپ کی سیاست کے زیر اثر تھے ۔ تلست Tilsit کے عہد نامه صلح (رجولائی ١٨٠٥) مين ايک خفيه دفعه برها دي گئي تهي جس کی رو سے ، اسی زمانر میں ، ترکی کی مشروط تقسیم کا سوال زیر غور آگیا تھا۔ ترکی کے حلیف فرانس نے روس سے صلح کر لینے پر زور دیا اور سلوبوسيه Slobosia (نزد جبرجيو Ginrgewo) سي عارضی صلح بھی کرا دی تھی، جس کی شرائط کی رو سے ڈینیوب کی ریاستوں کا انخلا لازم تھا۔ جب آخر میں روس نے عارضی صلح کی شرائط کو جامة عمل پہنانے میں لیت و لعل سے کام لیا تو فرانس سے تعلقات کشیدہ ہو گئے (اپربل ۱۹۰۸ء ع میں Sebastiani کو روانگ) اورجنگ کی نئی تیاریاں شروع ہونے لگیں ، اور انگلستان کی طرف دوستی كا هاته برهايا كيا \_ انكريزى امير البحر کوڈرنگٹن Codrington اس سے پہلر ھی یانیہ کے على باشا سے گفت و شنيد كا آغاز كر چكا تھا .

اس اثنا میں ''قائم مقام'' اور ''مفتی'' قسطنطینیه میں اصلی حاکم بنے بیٹھے تھے ۔ صدر اعظم چلبی مصطفٰی فوج کے ساتھ ادرنه میں تھا اور اس کا وہاں کوئی اثر و رسوخ نُه تھا ؛ تاھم بنی چری اور یماقون کی سرکشی بدستور جاری

تھی ؛ ان کے خلاف اقدامات کرنا پڑے اور سلطان تو اس پر بهی آماده هوگیا که کسی اور نام سے نظام جدید کو بحال کر دیا جائے۔ دسمبر ١٨٠٤ء مين موسلي پاشا كو "قائم مقام" كے عمدے سے برطرف کر دیا گیا ؛ کیونکه "مفتی" سے اس کی مخالفت تھی ۔ اس کی جگہ طیّار پاشا مقرر ہوا۔ اسے بھی موتوف کر دیا گیا اور وہ فرار هوكر روسچق مين بيرقدار مصطفى پاشا [رك بآن] کے پاس چلا گیا جو اصلاحی فریق کا مانا هوا دوست تھا۔ یہاں سے دارالسلطنت کی حکومت کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ۔ بیرقدار پہلے ادرنه گیا اور جون ۱۸۰۸ء میں صدر اعظم کے ساتھ مل گیا ۔ جولائی کے سمینر میں یہ دونوں قسطنطینیه کے درو ازوں پر ''داؤد پاشا''میں آدھمکے۔ سلطان مصطفی ۳۳ جولائی کو ان کی شرائط قبول کرنے کے لیے آیا جو اس وقت تک صرف یه تهیں که حکمران جماعت اور یماقون کو تباه کر دیا جائے۔ ۲۸ جولائی کو بیرقدار صدر اعظم سے سلطانی چھین کر ہذات خود کاروبار چلانےلگا۔ وہ اپنر لشکر کے همراه محل میں پہنچا ، جہان سے سلطان اس سے کچھ ہی پہلے سیر وسیاحت کے لیے روانه ہوا تھا ، وہ بھاگم بھاگ واپس آگیا ۔ اسے صرف اتنی سملت ملی کہ وہ سلیم ثالث کے قتل کا حکم دے سکر ، لیکن اس کے فوراً بعد ھی اسے محل میں گھس آنے والوں نر معزول کر دیا اور اس کے چھوٹر بھائی محمودکو تخت نشین کردیا۔ چند ماہ نظر بند رہنے کے بعد اسے نئے سلطان کے حکم سے ۱۹ نومبرکو قتل کر دیاگیا ، یعنی اس وقت جب بیرقدار کے دور حکومت کے خلاف عام بغاوت برپا تھی اور محمودکی حکوست کے لیے پہلے سلطان کی موجودگی ایک حقیقی خطرہ بنگئی تھی ۔ مصطفی کو اس کے باپ عبدالحمید اوّل کی

تربت (مقبرے) میں دفن کیا گیا جوینی جامع کے نزدیک تھی .

مآخذ ، (۱) جودت پاشا: تاریخ ، بار دوم ، ج ۸:

(استانبول ۱۳۰۳ه) ، ص ۱۳۵ ببعد ؛ (۲) عاصم : تاریخ ،

ج ۲ (جس میں سعید افندی کی کتاب تاریخی سے بکثرت
استفادہ کیاگیا ہے دیکھیے COW; F. Babinger ص ۳۳)؛

Révolutions de ; A. D. Juchereau de St Denis (۲)

Révolutions de ; A. D. Juchereau de St Denis (۲)

Constantinople de 1807 et 1808

Geschichte des Osmani -: Zinkeisen (۳) عدید ، پسرس

(J. H. KRAMERS)

مُصْطَفٰي باشا بُوشَاتلي: أَسْكُودار (Scutri) کا آخری موروثی وزیر (اسی لیے اسے اکثر اوقات اسکودره لی کہتے ہیں) جو مشہور و معروف ترہ محمود بوشاتلي [رك بآن] كا بيثا تها ـ وه حدود . ١٨١٠ عمين اپنر چچا ابراهيم باشا كا جانشين هوا اور ۱۸۱۲ء میں وزیر کے مرتبے پر پہنچا۔ . ۱۸۲ء میں اسے برات کی سنجاق کا اور سر ۱۸۲۰ میں او هُرد اور البَّصان کی سنجاقون کا حاکم بنا دیا گیا اور سر عسکر کا خطاب ملا ۔ اس کے باوجود اپنے باپ کی طرح وہ اور زیادہ خود مختاری کا خواهاں تھا اور جب سلطان محمود ثانی کی اصلاحات کی وجہ سے اسے اپنے موروثی حقوق و مراعات سے محروم ہونے کا خطرہ پبدا ہوا تو وه سلطان کا زبردست مخالف بن گیا اور اس نے سربیا کے شہزاد میاوش Milos اور بددل بوسنویوں [رت به بوسنه] اور مصر کے محمد علی پاشا سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیر (دیکھیر Sommaire des Archives turques du J. Deny Caire، ص ۲۹۸ و ۵۵۳)؛ اسى ليراس نر ۲۹۸، کی ترکی روس جنگ کے دوران میں ایک بالکل خاموش اور منفی رویه قائم رکها اور صرف مئی

الم ۱۸۲۹ میں جنگ کے اختتام پر وہ البانویوں کو کو کر ڈینیوب کے کنارے پر (ودین Vidin ) رہووو (Rohovo) پہنچا۔ اس کے بعد وہ صوفیہ اور فلبه Philippopolis بھی گیا ، لیکن اس نے لڑائی میں کوئی عملی حصہ نہ لیا .

صاح ہو جانے پر آغاز ۱۸۳۱ء باب عالی نے مصطفیل پاشا سے مطالبہ کیا کہ وہ ان اضلاع کو جو پہلے اس کے قبضے میں تھے (دوکاکن ، دہر، البصان ، او هرد (اور تركووشته) صدراعظم رشيد محمد پاشا کے حوالے کو دے (اس کے متعلق دیکھیے سجل عثمانی ، ۲ : ۹۹۱) اور خود اشقودرہ میں بھی بعض اصلاحات عمل میں لائے ۔ مصطفیٰ پاشا نے لیت و لعل سے کام لیا اور شہزادہ میلوش کی مالی اور اخلاقی امداد سے مارچ ۱۸۳۱ء کے وسط میں صدر اعظم کے خلاف لشکر کشی کی ۔ شمالی البانیہ اور قدیم سربیا کے ایسے دوسرہے پاشا بھی اس کے ساتھ مل گئے جو اصلاحات کے مخالف تھے۔ ان باغیوں کو ابتدا میں کچھ کاسیابیاں ہوئیں ، جن میں صوفیہ کی فتح بھی شامل ہے ، لیکن پریاب Prilep کے میدان میں باقاعدہ فوج نے صدر اعظم کی قیادت میں انھیں دندان شکن شکست دی (ابتداے مئی) ۔ مصطفی پاشا جلدی سے اسکوب Skoplye اور پرزربن Prizren کے راستر اسکودار واپس چلا گیا اور وهاں جا کر قلعہ بند ہوگیا ۔ جب ، ، نومبر ۱۸۳۱ء کو چھ سہینے کے محاصرے کے بعد اس نے هتهیار ڈال دیے تو میترنچ Metternich کی سفارش پر اسے معانی دے دی کئی اور قسطنطینیہ میں لر آئر.

پندره سال بعد اسے پھر کئی حکومتیں ملیں، زیادہ تر آناطولی میں (۱۸۳۹ سے) ، پھر ھرسک Herzegovina میں (۱۸۵۳) اور آخر میں مدینه

مین جمهان وه ۲۷ مثی ۱۸۹۰ کو فوت هو گیا .

(۲) نام مین جمهان وه ۲۷ مثی ۱۸۹۰ کو فوت هو گیا .

مآخذ: (۱) قاروس الأعلام ۲۰ ۲۰ ۱۹۸۲ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳۰ کا ۱۳۳

(FEHIM BARAKTAREVIC)

مصطفى باشا بيراقدار: ١٨٠٨ء مين تركى کا صدر اعظم ، جو روسچی کے ایک دولتمند بنی چرى كابيئا تها ـ وه حدود . ١٥٥ مين پيدا هوا ـ سلطان مصطفیل ثالث کے عہد میں اس نے جنگ روس میں کار هامے نمایاں انجام دیر اور انھیں دنوں بیر اقدار کا علمدار لقب حاصل کیا۔ جنگ کے بعد وہ روسچق میں اپنی جاگیروں پر مقیم رہا اور اسے ھزار غراد اور پھر روسچق کے اعیان کی نیم سرکاری حیثیت مل گئی ـ دیگر اعیان کے ساتھ اس نے حکومت کے خلاف ادرنه میں ایک لڑائی میں بھی حصه ليا، ليكن آخر مين حكومت كا معتمد حامي بن كيا -تہیجی (قیوجی) ہاشی اور میر آخور کے اعزازی عہدے تو پہلر ہی سے عطا ہو چکے تھے، ١٨٠٩ء مين اسے ترق دے كر سلستريه كا پاشا بنا دیا گیا اور اس کے ساتھ ھی وہ روس کی پیش قدمی کرتی ہوئی افواج کے خلاف ڈینیوب کی سرحد کا سرعسکر بھی مقرر ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ روم ایل کے علاقر میں نہایت بااثر آدمی سمجھا جانر لگا۔ وہ سلیم ثالث کی اصلاحی حکمت عدلی کا سرگرم حاسی تھا اور اس سلطان کی معزولی کے

بعد نئی رجعت پسند حکومت کے دشمن اس کے گرد جمع هونے لگے۔ جون ۱۸۰۸ء میں وزارت عظمى قسطنطينيه كا برطرف شده قادم مقام طيار باشا بھی اس کے ساتھ شامل ہوگیا۔ روسچّق سے یہ دونوں ادرنه گئے جہاں وہ صدر اعظم چاہی مصطفٰی پاشا کے ساتھ مل گئے ، چنانچہ روایلی کے لشکر نے دارالسلطنت پر دھاوا بول دیا، جہاں انھوں نے سلطان مصطفی رابع سے اپنی من مانی بات پوری کرا لی (۲۳ جولائی) - ۲۹ جولائی کو بیر تدار (یا عامدار ، جو اس کا سرکاری لقب تها) سپه سالار (سرعسکر) مقرر هو ا اور ۲۸ جولائی کو حکومت کے کمزور صدر اعظم سے ممر سلطانی زبردستی چھین کر اس نے اپنی فوج کے ساتھ سلطان کے محل پر حملہ کر دیا اور بہانہ یہ کیا كه وه رسول اكرم (صلى الله عليه و آله وسلم) كا علم مقدس واپس کرنے کے لیے آیا ہے۔ پہلے اسے سرائے (محل سلطانی) کے پہلے صحن تک آنے کی اجازت ملی ، اور سلطان مصطفی جو اس وقت و هاں موجود نه تها ، ساحل سمندر سے بعجلت واپس آگیا ؛ چونکه بیرقدار نے سلیم ثالث کی بحالی کے متعلق اپنے ارادے کا اظمار کر دیا تھا، لمهذا مصطفی کو اتنی ممهلت مل گئی که وه اپنے پیشرو کو قتل کرا دے ، لیکن اس کے فورآ ہے مصطٰفی کو معزول کر کے بیرقدار نے محمود ثانی [رك بآن] كو سلطان تسليم كر ليا .

اس کے بعد بیرقدار مصطفی پاشاکا صدراعظم کی حیثیت سے دور حکومت شروع ہوا۔ اس نے پہلے سلطان کے کئی حامیوں کو قتل کرایا ؟ سلیم ثالث کی تکفین و تدفین دھوم دھام سے کی اور ایک نئی فوج بھرتی کرنا شروع کی جس کا نام اس دفعہ نظاملی عسکر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے دارالسلطنت میں ایک بہت بڑی شاھی کانفرنس

طلب کی جس میں شرکت کے لیر مملکت کے اعلیٰ افسروں کو بلایا گیا۔ ان میں سے بہتوں نے یہ دعوت قبول کی اور وسیع اصلاحات کے اس منصوبر کی حمایت کی جو صدر اعظم نر ایک باوقار اجلاس میں اس کے سامنر پیش کیا۔ یه حلسه اکتوبر کے پہلے ایام میں منعقد ہوا تھا اور اس منصوبر کے جواز کے متعلق مفتی کا فتوٰے بھی حاصل کر لیا کیا تھا ، مگر جس عجلت سے ان نئے اقدامات پر عمل درآمد کیا گیا اور جس برتدبیری سے مدت سے قائم شدہ نقائص کو دور کرنر کی کوششن کی گئی ، ان کی وجه سے صدر اعظم اور بھی زیادہ غير مقبول هوگيا ـ مبالغه آميز اصلاحي سرگرسي کی وجه سے بارسوخ علما نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب اس کے مدد گار یا تو اس کے رومیلوی عساکر تھر یا اس کے چند ایک دوست مثلاً بیگجی افندی اور رامز پاشا ، نیز قاضی پاشا قرہ مانی جو شاہی کانفرنس کے بعد دارالسلطنت میں ٹھیر گیا تھا۔ ہم، نومبر ۱۸۰۸ء کو، بعنی ماہ رمضان ۱۲۲۲ ہے آخری دنوں میں، معاملات بالکل خراب ہوگئے اور ینی چری نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اس دن کے بعد کی رات کو انھوں نے صدر اعظم کی سکونت گاہ کو گھیر لیا اور اس محلے کو آگ لگا دی ۔ بیرقدار آگ سے گهبراگیا اور چونکه باهر نکلنے کا کوئی راسته نه ملا اس لیے اس نے اپنے آپ کو محل کے ایک برج میں چھپا لیا جہاں اس کی لاش تین روز کے ہعد آگ بجھنے پر ملی۔ افواہ یہ پھیلگئی تھی کہ بیرقدار بچ نکلا ہے جس کی وجہ سے صورت حالات غير يقيني سي هو گئي تهي .

صدر اعظم کویدی قُلّه کے قلعے میں دفن کیا گیا جہاں سے اس کی ھڈیاں ۱۹۱۱ء میں ریلوے کی تعمیر کے سلسلے میں پھر کھود کر نکالی گئیں

اور انهیں زینب سلطان کی مسجد میں سنتقل کر دیا گیا .

(J. H. KRAMERS)

مصطفٰی پاشا کو پریلی: [رک به کوپریلی]. \* مُصْطَفَى بِاشَا لَالاً: دولت عثمانيه كي ﴿ تاریخ میں سولہویں صدی عیسوی کا ایک مشہور و معروف سپه سالار ـ اس کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ۔ وہ صوقل کا باشندہ ۔ تھا جو بوسنہ کے علاقر میں و هي مقام هے جہاں کا صدر اعظم صوقللی [رک بآن] رهنے والا تھا۔ وہ آکر پہلے شاہی سرامے (محل سلطانی) میں ملازم ہوا۔ صدر اعظم احمد باشا (١٥٥٣ء تا ١٥٥٥ع) كے زمانر میں اس کے مرتبر میں ترقی ہوئی ، لیکن احمد کا جانشین رستم باشا اسے پسند نه کرتا تھا؟ اس نے 1007ء میں اسے تباہ کرنے کی غرض سے شهزاده سليم كا لالا (=اتاليق) بنا ديا۔ اس نامزدگی کا نتیجہ اس کی اسیدوں کے برخلاف نکلا؛ كيونكه مصطفى ان تمام ريشه دوانيوں كا سرغنه بن گیا جن کی وجہ سے سلیم اور اس کے بھائی بایزید کی آپس میں ٹھن گئی اور جن کے نتیجے میں بایزید کو ایران میں تنلکر دیا گیا [رک به سلیم ثانی] ـ ان واقعات کے بعد رستم پاشا نے یہ انتظام کیا کہ وہ اس سازشی کو حکومت کے مختلف عہدوں پر سلطنت کے مختلف حصوں میں بھیجتا رہے ؛ چنانچہ وہ دمشق میں پورے آٹھ برس تک والى رها \_ اسى طرح صدر اعظم صوقللي بهي

مصطفٰی کو اچھا نہ جانتا تھا ، لیکن 1079ء کے آغاز میں سلطان سایم ثانی نے اپنے سابق لالا کو دارالسلطنت میں قبہ وزیری کی حیثیت سے واپس بلا لیا ۔ اس کے بعد صُوقُوالی [رك بآن] نے جلد هي اسے یمن کا سرعسکر مقررکر دیا؛ چنانچه مصطفیٰ اپنے فرائض منصبی سنبھالنے کی غرض سے قاہرہ گیا، لیکن یهان پهنچ کر اس کی سنان پاشا والی مصر سے فوج کے ساز و سامان کے سلسلے میں زبردست مناقشت هو گئی ـ نتیجه یه هوا که سنان پاشا کو اس کی جگہ مقرر کیا گیا اور اسے قسطنطینیہ واپس آنا پڑا۔ سلطان سلیم کی محافظت سے وہ موت کے پنجر سے بال بال بچا اور اگلر سال کے آغاز میں اسے پھر اس فوج کا سرعسکر بنایا گیا جو جزیرہ قبرص Cyprus کی فتح کے لیے تیّار کی گئی تھی۔ لالا مصطفی نے اس قابل یادگار مہم کو پوری کاسیابی سے انجام دیا۔ جولائی ۱۵۲۰ء میں نيقوسيه Nicosia فتح هوگيا ، اور اگست ١٥٤١ع میں فاماغوستا Famagusta نے بھی اطاعت قبول کرلی ۔ اس شہر کے فتح ہونر کے ساتھ وینس کے سیه سالار برگدینو Bragadino کا بیدردانه قتل وابسته ہے۔ و ھاں سے واپسی کے بعد وہ صدراعظم کے عہدیےکا یقینی امیدوارسہجھا جانےلگا بشرطیکہ صُوتُوللي كسى طرح بيچ مين سے غائب هو جائے۔ اس کا تنہا رقیب سنان پاشا هی تھا۔ جب ١٥٧٧ میں ایران سے جنگ چھڑ گئی (دیکھیے مراد ثالث) تو ان دونوں کو سرعسکر مقرر کیا گیا ، لیکن سنان کے غرور و پندار کی وجہ سے اس کا تقرر منسوخ کرنا پڑا۔ اپریل میں لالا مصطفی نے گرجستان میں اپنی سہم کا آغاز کیا اور اگست ١٥٢٨ء ميں چالدران كى مشهور الرائي ميں فتح حاصل کی اور تفلیس کے علاوہ اور بھی کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان فوجی کامیابیوں کے

باوجود اس کے دل کی مراد پوری نه هوئی ـ صوقوللی کے قتل کے بعد رستم کا داماد احمد پاشا صدر اعظم بنایا گیا اور ۵۸۰ء میں اس کی وفات کے بعد مہر سلطانی سنان [ركبآن] ہی کو تفویض هوئی ـ لالا مصطفی اسی سال اکتوبر میں فوت ہوگیا اور اسے مسجد آیوہی کے صحن میں دفن کیا گیا ۔ مسلمہ اہم واقعات کے علاوہ جس میں اس نے نمایاں خدمات انجام دیں لالا مصطفی ہاشا کو ترکی تاریخ نویسی میں خاص اهمیت حاصل هے کیونکھ مورخ عالی [رك بآن] كو لالا كى ملازمت کے آغاز ھی سے اس کا ذاتی کاتب مقرر کر دیا گیا تھا ، اس لیے اس کی قابلیت اور ہے دھڑک سازباز کی عادت کے حالات دوسر ہے ترکی مدیروں اور سپه سالاروں کی نسبت همیں زیاده اچهی طرح معلوم هیں ـ آخری مملوک سلطان قانَصوہ غوری کی بیٹی سے شادی ہو جانے کی وجہ سے وہ ہے حد دولت مند ہوگیا تھا۔ اگرچہ اسے حریص اور لالچی سمجھا جاتا تھا ، تاھم اس نے کئی مسجدیں تعمیر کرائیں (مثلاً ارز روم میں) اور رفاہ عامہ کے لیے بھی ان مختلف مقامات پر جماں وہ بطور والی رھا اس نے کئی عمارتیں بنوائيں.

مآخذ: (۱) جیسا که اوپر بیان هو چکا ہے سب
سے بڑا مآخذ نه صرف عالی کی تصنیف کنه الآخبار ہے
بلکه اس کا رساله (۲) نادرۃ المحارب بهی قابل دید ہے
جس میں سلیم اور بایزید کی باهمی جنگ کا ذکر ہے
(مخطوطه نامعلوم دیکھیے Babinger : ۱۳۲ ص ۱۳۳)
اس کے علاوہ اس کا ، (۲) نصرت نامه بهی ہے
اس کے علاوہ اس کا ، (۲) نصرت نامه بهی ہے
جس میں گر جستان کی مہم کا ذکر ہے - دوسرے مآخذ:
(۳) پیچوی اور صولوق زادہ کی تصانیف ہیں - مغربی
معاصر مآخذ میں دیکھیے: (۵) The Diary of Gerlach اور بالخصوص (۵) فتح

قبرص کے متعلق اطالوی تاریخی بیانات ۔

(J. H. KRAMERS)

مصطفی دوزمه ، رک به 11 لائڈن باردوم مصطفی کاتب چلبسی ، بن عبدالله ؛ رک به حاجی خلیفة .

\* مصطفی کامل پاشا ، مصر میں دوسری قومی تحریک کا رابنما (پہلی تحریک کے متعلق دیکھیر مادہ عربی پاشا اور خدیو).

وہ ایک مصری ممندس (انجینئر) کا بیٹا تھا اور یکم رجب ۱۲۹۱ه/۱۱ اگست ۱۸۷۳ء کو پیدا ہوا۔ اس نر قانون کے خدبویہ مدرسے میں تعلیم پائی اور و ہاں سے سند حاصل کرنے کے بعد طولوس Toulouse (فرانس) میں اعلی تعلیم حاصل کرنر کے لیر چلا گیا جہاں ہو، ۱۸ میں اس نر قانون کی سند Licence en droit حاصل کی۔ ابهی وه ۱۸ سال کا طالب علم هی تها که اس نر سیاسی سرگرمیان شروع کر دین اور خدیو عباس ثانی [رك بآن] سے ذاتی تعلقات پیدا كر ليے ـ فرانس سے واپس آنے پر اس نے ہم ۱۸۹ عمیں دوسری مصری قوم پرست جماعت الحزب الوطنی کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگلستان کو انصاف كا واسطه دے كر ترغيب دى جائےكه وه مصركا قبضه چهور دے اور مصر کی پوری خود مختاری کو بحال کر دے۔ اس کے بعد اس کا مقصد یہ بھی تھا که سوڈان کا علاقه مصر کو واپس مل جائے اور مصریوں کو موجودہ تعلیم کے ذریعر پارلیمانی حکومت کے لیے تیار کرے ۔ اپنی جماعت کا کمایندہ ہونے کی حیثیت سے وہ ہرسال زیادہ عرصے کے لیے یورپ خاص کر فرانس میں رھا کرتا تھا۔ اس نرملک کے مدبروں اور اخبار نویسوں سے ملاقاتیں کیں اور اپنے مقاصد کی زبردست تبلیغ کی ـ صحّافی Juliette Adam سے اس کے بہت دوستانہ تعلقات تھے ؟

PierreLoti 'Col Marchand 'Drumont 'Rochefort

سے اس کی راہ و رسم تھی اور - ۱۸۹ عمیں اس نر گلیڈ اسٹون Gladstone سے بھی خط و کتابت کی۔ اس سے بعد کے زمانر میں اس نر برلن ، لنڈن ، وی آنا ، بوڈا پسٹ ، جینوآ اور قسطنطینیہ کی سیر و سیاحت کی ـ قسطنطینیه میں اس کی بؤی قدر و منزلت هوئي كيونكه وه اس بات پر مصر تها كه مصر پر سلطان کے شاھی حقوق قائم رھیں ، چنانچه سلطان عبدالحميد ثاني [رك بآن] نرس ، و ، ع میں اسے پاشا کا خطاب دیا۔ قاهرہ میں اس نے ١٨٦٨ء مين نوجوانون کو قومي خيالات کي تعليم دینے کے لیے ایک مدرسه قائم کیا اور ۱۸۹۹ء میں اس نے اخبار اللواء جاری کیا جو ۱۹۰۰ء کے آغاز میں نکانا شروع ہوا اور بڑا کامیاب پرچه ثابت هوا۔ ١٩٠٥ سے اس اخبار کے انگریزی اور فرانسیسیاڈیشن بھی شائع ہونرلگے۔ ١٩٠٢ء سے اس نے مجلة اللَّواء كے نام سے ايك قوسى سهماهي رساله شائع كرنا شروع كيا ـ وه اپني تقارير اور الهنر مضامين مين الهنر مقاصد كا اظمار ہڑی آتش بیانی سے کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ھی وہ فوجی اھمیت کی ترکی حجاز ریلوے کی تعمیر کا بھی حامی تھا اور جنگ روس و جاپان (م. ہ ۱/ م ، و ، ع) میں اس کی همدردیاں جاپان کے ساتھ تھیں۔ مصطفٰی کامل برابر مسلمانوں کی اس امتیازی حیثیت پر زور دیاکرتا تهاکه آن کا تعلق حکومت کے مذہب سے ہے اور سلطان کو اسلام كا ادير اور خليفه سمجهتا تها ، اور اس طرح اس نے اس عالم گیر اتحاد اسلامی کی تحریک میں حصه لیا جو بیسویں صدی کے آغاز میں شروع هو ئى تھى .

اس معاهده مودت(Entente Cordiale)سے جو ۱ اپریل ۲۰۱۳ کو فرانس اور انگلستان کے

ہوگئی ۔ اس سے مصر اور یورپ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی یہاں تک کہ انگلستان کے دارالعوام میں حکام پر زبردست نکته چینی کیگئی۔ مصطفٰی کامل فورآ لنڈن پہنچا اور و ھاں اس نے اس واقعه مائله پر وزير اعظم سرهنري كيمبل بَيْنَرَمْين Sir Henry Compbell Bannerman سے بات چیت کرکے اسے یه یقین دلانر کی کوشش کی که ایسی حالت میں لارڈ کرومی کو واپس بلا لینا اور مصریوں کو زیادہ آزادی دے دینا ضروری ھے۔ اس موقع پر اس نے کسی پارلیمانی نظام حکومت میں مناسب نمایندوں کی حیثیت سے ان سب مصریوں کا ذکر کیا جنھوں نے جنگ کے بعد کی دوسری تحریک آزادی سی اهم کردار ادا کیا تھا۔ مصر واپس آنے کے بعد اس نے اخباروں اور عام جلسوں کے ذریعے جن میں اس نے تمام مصریوں کو متحد ہو جانر کی تاکید کی ، قوم پرست تحریک میں ہڑا جوش و خروش پیدا کر دیا ، اور اسے اس کے بعد جلد ھی یہ تسلی بھی حاصل ہوگئی کہ لارڈ کروم کو واپس بلا لیا گیا اگرچه وه تنها اس صورت حال کا سبب نه تها اور اس کی جگه سرایالڈن گورسٹ Eldon Gorst کو مقرر کیا گیا ۔ متاخرالذکر کا سلوک مصریوں سے زیادہ نرمی کا تھا ، خدیو سے اس کے تعلقات اچھے تھے۔ اس نے ایک نئی قائم کردہ جماعت کے ذریعر اس کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی ۔ مصطفٰی ہاشا نر انگلستان کے اس نمایندہ کی بھی زبردست سخالفت کی ۔ ۔ ، و ، ع میں اس نے اپنی قوم پرست جماعت کو زیاده وسیع بنیادوں پر قائم کیا اور ایک قومی کانگرس طلب کی جس کا اجلاس اسی سال ے دسمبر کو قاہرہ میں ہوا۔ اس اجلاس میں ۱۰۱۷ مندوبین مصر کے اطراف و اکناف سے آ کر شامل ہوٹر اوز مصطفٰی کامل

درمیان طر هوا اسے اور اس کی قوم پرست جماعت کو بڑا صدمہ پہنچا کیونکہ اس معاہدے کی رو سے فرانس نے اس شرط پر کہ اسے مراکش کے معاملات میں پوری آزادی حاصل ہو جائر ، مصر میں انگریزی قبضر کے برخلاف اپنے تمام اعتراضات ترک کر دیے ۔ اس طرح مصری قوم پرستوں کی ان تمام امیدوں پر پانی پهر گیا که وه کبهی فرانسیسی حکومت کی خفیه یا اعلانیه امداد حاصل کر سکیں کے اور اب انھیں اپنے ھی ذرائع پر اعتماد کرنا پڑا۔ اس صورت حالات کی وجہ سے مصطفی کامل پاشا کو اپنی سرگرسیان از سر نوتیز ترکرنا پڑیں ۔ اس نے انگلستان اورفرانس کے خلاف زبردست تقریریی کس، تحریرین اکھیں، سفر اختیار کرکے اور مختلف ملکوں کے مدہروں سے تبادلہ ٔ خیالات کرکے اس نے کوشش کی که ان پر مصر کا نقطه ٔ نظر واضع کیا جائے ۔ اس کے احتجاج کی اس شدت کی وجہ سے اس کی خدیو عبّاس ثانی سے ان بن ہوگئی (۱۰ اکتوبر س،۱۹۰۹) ۔ اس کے ہرءکس مصر میں ان کے پیروؤں کی تعداد بڑی سرعت سے بڑھگئی اور لارڈ کرو مر Cromer کے لیے تکلیف کا باعث بنگئی ، جو اب تک مصطفٰی کاسل کی تخلیق کردہ قومی تحریک کو ایک نانابل اعتنا چيز سمجهتا رها تها ـ واقعه دنشوائي (طَنطا کے قریب ڈیلٹا میں ایک گؤں) سے قوم پرستوں کے دل میں نیاجوش و خروش پیدا ہوگیا۔ س ا جون ۱۹۰۹ء کو چند انگریزی افسروں نے شکار کھیلتر ہوئے ایک مصری عورت کو زخمی کر دیا اور فلاّحین نر ان پر ڈنڈوں سے حملہ کر کے ایک افسر کو مار دیا۔ انگریزی حکومت نر ایک خاص عدالت قائم کرکے چار فلاحین کو سزامے موت اور سترہ کو سزامے قید یا تازیانہ دے دی اور اس حکم کی تعمیل بھی اگلر ھی دن

کی تقریر کے بعد ، جس سے وہ سب بہت متاثر ہوئے ، انھوں نے اسے اس جماعت کا دوامی صدر منتخب کر لیا ؛ تاهم یه اس کی آخری تقریر تهی ـ وہ موسم گرما ہ . و رع سے بیمار چلا آتا تھا ؛ ۱۶ فروزی ۱۹۰۸ (۱۷ میمرم ۱۳۹۳ه) کو اس نے داعی آجل کو لبیک کہا ۔ موت کے وقت اس کی عمر صرف بہ سال کی تھی ۔ اس کی موت کا باعث انتڑیوں کی دق ہوئی ۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ اسے انگریزوں کی انگیخت پر زہر دے دیا گیا ہے ۔ اس کے جنازے کا جلوس قوسی رنج و الم کا ایک مؤثر مظاهرہ تھا۔ مصطفٰی کے عملی کارنامے زیادہ عرصر تک زندہ نہ رہ سکر اور اس کی جماعت اس کے بعد اس کے پایر کا کوئی رہنما پیدا نہ کر سکی بلکہ آپس کی پھوٹ اور نااتفاقی کی وجہ سے بتدریج غیر اہم ہو کر رہ کئی۔ کو مصطفی پاشا کی شورش سے کوئی مستقل نتیجه برآمد نه هوا تاهم اس نے تیسری اور سب سے بڑی قومی تحریک (زیر قیادت زَغْلُول پاشا از ۱٫۰ نومبر۱۹۱۸ کا راسته صاف کر دیا ـ اس کے لیے یہ قابل فخر بات تھی کہ اس نر اپنی ساری مہم میں قوت کا استعمال کہیں نہیں کیا ، جو برطانوی سلطنت کے مقابلر میں بالکل رایگاں هوتا ، اور کوئی خونریزی نه هونر پائی .

اس کی بے شمار تحریروں میں سے صرف چند ایک جو اهم ترین هیں ، بیان کی جا سکتی هیں ۔ ان میں سے بهت سی تو اس کی موت کے بعد شائع هوئیں ، بعض اس کے بهائی علی بے فہمی کامل کے تصنیف کردہ ضخیم سوانح حیات : المسئلة الشرقیة (۹۸ م ۱۹ و ۹ ، ۹۹) (جو کبھی مکمل نہیں هوئی) میں شائع هوئی هیں۔مصر والاحتلال نہیں هوئی) میں شائع هوئی هیں۔مصر والاحتلال الانجلیزی (مجموعه تقاریر و مقالات ، قاهره وَرَّهُ وَ وَمَالِدَ ، قاهره وَرَّهُ وَ وَمَالِدَ ، قاهره وَرَّهُ وَ وَمَالُونَ ، قاهره وَرَّهُ وَالْمُونَ وَمَالُونَ ، قاهره وَرَّهُ وَ وَرَّهُ وَالْمُونَ وَمَالُونَ ، قاهره وَرَّهُ وَ وَرَّهُ وَالْمُونَ وَرَبِّهُ وَرَّهُ وَرَّهُ وَالْمُونَ وَرَبِّهُ وَرَّهُ وَالْمُونَ وَرَبِّهُ وَنَّهُ وَالْمُونَ وَرَبِّهُ وَالْمُونَ وَرَبِّهُ وَالْمُونَ وَرَبْهُ وَرَبْهُ وَرَبْهُ وَرَبْهُ وَلَيْ وَالْمُونَ وَرَبْهُ وَالْمُونَ وَرَبْهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَرَبْهُ وَالْمُونَ وَلَانَعُ وَرَبْهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْنُونُ وَ

الشمس المشرقة ، قاهره السمس المشرقة ، قاهره السمس المشرقة ، قاهره المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب الم

مآخذ : (١) على فهمي كالل : مصطفى كاسل باشا في سم ربيعاً (فاهره ٢ م ١ ه تا ١ ٣٢ م ١ م ١ م ١ عنا. ١ ٩ ١ عنا ۹ جلایں ، اس کی زندگی اور تقریریں نا فروری . . ۹ ، ، )؛ (۲) وهي مصنف: سيره مصطفى كاسل في أربع و ثلاثين ربيعاً ، ج ، ، قاهره ۱۳۳۸ه/۱۹۹۹ ، صرف اگست ٩ ١٨٩٩ تک؛ (٣) محمود حسيب؛ فقيد الوطن والأمه المغفور له مصطفى كا ل ياشا (در مَجَلَةُ المَجَلات العربية (قاهره . ، فروری ۹.۸ و ع، سال ۸) ؛ (س) محمد حسين هيكل: تراجم مصريه و عربية ، قاهره و م و وعض و س و تا L, Angleterre en Egypte :Juliette Adam (6) :177 پیرس ۲۲ و ۱ غ ، ص ۱۹۸ تا ۱۹۸ (۹) احمد شفیق باشا: حوليات مصر السياسية ، ج ، ، قاهره ٥ ١٣٠٨ م ١٩٠٩ ع ، مواضع كثيره ؛ (م) Egypts' Ruin : Th. Rothstein ندلن . (۱۹۱ع، ص ۲۹۹ بیعد ؛ (۸) : W. S. Blunt Secret History of the English Occupanion of Egypt ، انذن ع. و وع ، مواضع كثيره؛ (و) وهي مصنّف : 1914 - ۱۹۱۹ لنڈن My Diaries 1888 - 1914 ، دام مواضع كثيره : ( · ) Egypt under : H. R. F. Bourne British Control ، لنڈن ٦. ٩ ١٤ ، مواضع کثیرہ ؛ (١١) ندُن ، The Making of Modern Egypt : A. Colvin Our Position : E. Dicey (۱۲) ؛ مواضع كثيره ؛ و ۹ ، ۹ Empire Review) in Egypt ، ج ۱۱، لنڈن ۱۹۰۹، ض ۲۲۳ تا ۲۳۸) ؛ (۱۳) محمد دوسه : In the land

(MAX MEYERIIOF)

\* مصطفی کمال: رک به اتاترک.

\* المصطفى لدين الله: رك به نزار بن الله المُستَنْصر.

مُصْعَب بن عبدالله بن مُصْعَب بن ثابت الزُّبعري الْآسَدي ، ابو عبدالله ؛ ان كا شمار حدیث اور نسب کے مشہور راویوں میں ہوتا ہے۔ مُصْعَب مدینے میں ۱۵۹ه/۲۵۷ء میں پیدا هوے اور وهیں علم حاصل کیا۔ بعد ازاں انھوں نے حکومت علمیه کے دارالخلافه بغداد میں سکونت اختیار کر لی۔ ہارون الرشید کے عہد خلافت میں مصعب مدینے اور یمن کے عامل رھے۔ اپنے زمانر میں مروّت و سخاوت ، علم و شرف ، جاه و قدر اور فقاهت و تدین کے لحاظ سے قریش میں ایک ممتاز حیثیت رکھتر تھر ۔ الزّبیر بن بَكَّار كی کتاب نسب قریش میں بہت سے قصائد ملتر هیں جو عبداللہ بن عمرو بن ابی صُبْح المَزنی نے مُصْعَب كي شان ميں كہر تھر ۔ الزبير بن بَكَّار کے قول کے مطابق ، جو زیادہ معتبر معلوم هوتا ہے ، مصعب نے ۲ شوال ۱۸/۸۲ مارچ ۸۵۱ کو اسی سال کی عمر میں وفات پائی .

مُصعب کے شیوخ کے زمرے میں امام مالک میں انس ، عبدالعزیز میں محمّد الدّراوردی المدنی، الضّح آک میں عثمان، ابراهیم بن سَعْد، عبدالعزیز بن ابی حاتم کے نام شامل هیں ۔ ان کے اپنے بهتیجے الزّبیر بن بَکّار کے علاوہ یعیٰی بن معین اور ابوبکر

احمد بن ابی خیثمه نے ان سے روایت کی ہے۔
موسیٰ بن هارون ، عبدالله بن احمد بن محمد بن
حنبل ، ابوالفاسم البَفَوی ، صالح بن محمد جزره
اور ابراهیم الحربی ایسے علما کو ان سے شرف تلمّد
حاصل ہے۔ امام مالک مسے تعلق و نسبت کی بنا پر
مُصْعَب کو ''صاحب مالک'' بھی کہا گیا ہے .
یعبیٰ بن مَعین اور الدّار قُطْنی نے مُصْعب کے

یحبی بن معین اور الدار قطبی نے مضعب کے واسطے کو ''ژقه'' بتایا ہے اور امام احمد بن محمد بن حنبل' نے انھیں ''مستثبت' قرار دیا ہے۔ محدثین نے ابوداؤد''، النّسائی''، ابن ماجه اور مسلم' کی بعض تصانیف میں مُضعب کی روایات کو مذکور پایا ہے .

ابن النّديم اور الاصفهانی نے سصعب کو شاعر اور ادیب کی حیثیت سے بھی پیش کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مُضْعَب سے قراءت قرآن کی درخواست کی جاتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور جو شخص کھڑا نہ ھوتا تھا وہ اسے برا بھلا کہتےتھے، لیکن مصعب نے بقول ابوبکر المرُودی خلق قرآن کی تردید نہیں کی .

الطّبری اور البلاذُری جیسے مؤرّخین اور ابن عبدالبّر جیسے محدّثین نے مصعب کی تالیفات سے استشماد کیا ہے۔ ابن النّدیم نے مصعب کی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے:

(۱) کتاب النسب الکبیر (جمهرة النسب؟) جس کا واحد نسخه برٹش میوزیم میں بذیل شاره Or.11336 محفوظ ہے۔ یه کتاب ابھی تک طبع نہیں ہوئی .

پر مبنی هے: پہلا نسخه جو سترهویں صدی عیسوی کے لگ بھگ بتایا جاتا هے اور السریف محمد عبدالحی الکتانی کے ذاتی مجموعے میں موجود هے؛ دوسرا نسخه میڈرڈ کے کتاب خانے میں بذیل شمارہ ۳۳۵ محفوظ هے.

مآخذ : (۱) مصعب بن عبدالله الزبيري : كتاب نسب قرريش ، طبيع Levi Provenoal ، قاهره ١٩٥٣ع؛ (٢) ابن سَعْد: كتاب الطبقات الكبير ، طبع زخاؤ (۳) ؛ ۸۳ : ۳/۵ : ۵ ، (E. Sachau) زخاؤ التاريخ الكبير ، ١/م : ٥٠٠ ؛ (م) الجاعظ: البيان والتبيين ، طبع حسن السَّندُوبي ، القاهره ٢٠٩٠ عنه: ٢٠٩؛ (۵) الزُّبِر بن بكَّار : كتاب نسب قريش و اخبارهم ، (مخطوطهٔ آکسفرد ، شماره Marsh 384) ، ورق . سب تا ورق ٣٠٠ ؛ (٦) الاصفهاني : كتاب الاغاني، طبع بولاق ، ۱: ۵۳: ۳: ۱۳۰، ۵: ۱۳۰ ببعد ، ۸: ٣٣ و ٢٥: ١١١: ١١١: ٥١: ٥٥ ببعد: ٢٠ ١٨٢: (2) ابن النَّديم : الفهرست ، طبع فلوكل (Flugal) ، ص ١١٠ ؛ (٨) الخطيب: تاريخ بغداد ، قاهرة ١٩٣١ء، سرو: ۱۱۲ تا ۱۱۲، شماره ۱۹۰۰ ؛ (۹) السمعاني: كتاب الانساب، لائيلن و لنلن ١٩١٢ء، ورق ٢٧١؛ (10) ابن الا ثير: الكاسل في النَّاريخ ، طبع لائيدُن ، ي : ٣٨ : (١١) ابن خَلِّكَان : وَقَيَاتَ ، عدد ٢٦٦ - ٢٦٠ ؛ (١٢) الذهبي: ميزان الاعتدال ، ١٣٢٥ من : ١٤٣٠ عدد ٢٥٨٠ ؛ (١٣) وهي مصنف : دُول الاسلام ، حيدرآباد ع٣٣١ه، ١ : ١١٢ ؛ (٣١) الصَّفَدي : الواني (مخطوطه آکسفرڈ ، شمارہ Laud. Or. 244) ، ورق ۲۸۶ : (۱۵) اليافعي : مرآة الجنان ، حيدرآباد ١١٦٦ هـ ، ٢ : ١١٦ ؛ (۲٫ ) ابن تَغْرى بردى : النَّجُومُ الزَّاهِرَهُ ، قاهره ۱۹۲۹ تا ١٩٣٢ء؛ (١١) ابن حَجّر العَسْقَلاني : تَهذيب التّهذيب، حيدرآباد ١٩٢٥ تا ١٩٣١ه، ١٠ : ١٩٢١ تا ١٩٢٠ : (١٨) صفى الدِّينِ الخَزْرَجِي : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ،

بولاق ۱۳۰۱ه، ص ۱۳۵۸ (۱۹) ابن العماد التحنيلي : شذرات الذّه مَ ، القاهره ۱۳۵۰ (۲۰) (۲۰) منزلت الذّه مَ ، القاهره القاهره التحديد الذّه مَ ، القاهره القاهرة التحديد القاهرة القاهرة التحديد القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة التحديد القاهرة التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد ال

مُصْعَب بن الزُّ بَبْر : رسول اكرم صلى الله \* علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت الزبیر کے بیٹے اور عبداللہ بن الزبیر کے بھائی ؛ بهت وجیه اور بهادر شخص تھے۔ ان کی سخاوت اسراف کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ وه اپنی بهادری اور شجاعت میں تو اپنر بهائی عبدالله رص سے اور زبیریوں سے مشابه تھے لیکن تشدد کے جذبر سے ستأثر ہو کر وہ بعض اوقات ایسی سزائیں دیتے تھے جو بہت اذیّت ناک ھوتی تھیں۔ انھوں نے مروان اول کے عمد خلافت میں فلسطین پر خاص تدبیر کے ساتھ حملہ کرکے اپنے فوجی کارناموں کی ابتدا کی ۔ بعد میں ان کے بھائی عبداللہ اور نے انہیں بصرے کا گورنر بنا کر بھیج دیا . اس کے بعد جلد ھی انھیں اھل کوفہ کی امداد کے لیے جانا پڑا ، جو مختار بن ابی عبید [رك بآن] کی دراز دستیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انھوں نے پہلے تو اس ثقفی شورش پسند کی فوجوں کو ، جو ان کے خلاف فراہم کی گئی تھی ، مار بھگایا اور پھر اس کو کوفد کے قلعےمیں متواتر چار ماہ تک بند رکھا ۔ مختار کی موت کے بعد مصعب نے اس کے کئی ہزار پیرووں کو تہہ تیغ کر دینے کا حکم دے دیا اور اس وجه سے اتنر ہی دشمن پیدا کر لیے ، جتنر که ان مقنولین کے رشته دار تهر ـ عبیدالله بن الحر [رک بان] کے مقابلر میں ان کو زیادہ کاسیابی نصیب نہ ہوئی جسے عراق میں اس غرض سے بھیجا گیا تھا

که وه مروانیوں کے حق میں جوابی انقلاب پیدا کرہے۔ بصرے میں اس قسم کی ایک اور کوشش اموی خالد بن اسید نے بھی کی جو ناکام ہوئی، لیکن خالد کے حامیوں پر انتہائی تشدد روا رکھنے کی وجه سے شہر کے بارسوخ عمائد بھی ان کے خلاف ہوگئے .

بهت جلد مصعب پر یه بات واضع هو گئی کہ اسے عراق کی مدافعت کرنا پڑے گی ، جس پر خلیفه عبدالملک براه راست خود حمله کرنے کی تیاریاں کر رھا تھا چنانچہ باجمیرہ کے مقام پر افواج کو جمع کیا گیا۔ مصعب یہاں ملک شام کی افواج کے سنتظر رہے اور اس کے بعد وہ دیر الجثالیق [رك بآن] کی جانب هٹ گئے۔ اس کی حالت خطرہ میں پڑگئی؛ کیونکہ بصرے کی افواج نر اس کے همراه جانر سے انکار کر دیا۔ اس ولایت کی کار آزمودہ فوج بہت دور مہلّب کے پاس تھی جو خارجیوں کے ساتھ ایک لاستناھی جنگ و جدال میں مصروف تھا۔ زبیری افواج نر معمولی کرم جوشی کا اظہار کیا ۔ مصعب کی فوج کے افسر اس کی سخت گیری سے تنگ آگئر تھر اور غداری پرتل گئے اور انھوں نے عبدالملک سے گفت و شنید شروع کر دی ـ مروانیوں نے اپنے وعدوں کے ایفا میں بخل سے کام نه لیا۔ اس نے خود مصعب سے بھی گفت و شنید کی، لیکن اس نے اپنے همراهیوں کی غداری سے آگاه هو کر هر قسم کی پیش کش کو مسترد کرتے ہوے بہادروں کی موت مرزر کا عزم کر لیا ۔ اس کے همراهیوں میں سے صرف ایک شخص ابراھیم بن الاشتر نر میدان جنگ میں داد شجاعت دی ـ دوسر بے هاتھ پر ھاتھ دھر سے بیٹھے رہے اور بعض شامی فوجوں سے جا مار۔ عبدالملک نر آخری مرتبه مصعب کی جان بخشی کا وعدہ کیا اور عراق کی گورنری بھی

پیش کی، لیکن ہے سود ۔ اس کے گھوڑے سے گرتے ھی ایک منتقم عبیداللہ بن ذبیان بکری نے مصعب کا کام تمام کر دیا۔یه واقعه جمادی الاولیٰ ۲ے ہ / اکتوبر ۱۹۹۱ کے وسط میں پیش آیا۔ عبدالملک نے ان کی لاش پر آنسو بہائے اور شعرا کو حکم دیا که وه ان کے شجاعانه خاتمر کی یاد میں نوحر لکھیں۔ مصعب کی دریا دلی کی وجہ سے شعرا نر ان کی شان میں برشمار قصائد لکھر ھیں۔ مصمب کا نام اس وجه سے مشہور ھے کہ اس کے حرم میں اپنے زمانے کی دو بے حد باوقار اور باتمكين خواتين تهين ، ايک مشهور صحابی طلحه رخ کی بیٹی عائشه اور دوسری حضرت على ﴿ كَي بُوتَي سَكِينَه \_ يَه دُونُونَ خُواتَينَ اسْلام کے نامور و مقتدر خاندان سے تھیں۔ یہ ان مستورات میں سے تھیں جنھوں نے اپنی زندگی میں مشکلات کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور اسلامی معاشرے میں مسلم خواتین کا نام روشن کیا .

مآخذ: (۱) طبری (طبع کخویه) ۱: ۱۳۳۰: ۲: ۹۵ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۳۸۱ ، ۳۳ تا ۱۳۳۰ مرد ۱۳۸۱ ، ۲۵۵ و ۱۳۵۱ مرد ۱۳۸۱ ، ۲۵۵ و ۱۳۵۱ مرد ۱۳۸۱ ، ۲۵۸ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ ، ۲۵۸ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد این ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۸۱ مرد ۱۳۲۱ مرد ۱۳۲۱ مرد ۱۳۲۱ مرد ۱۳۲ مرد ۱۳۲ مرد ۱۳۲ مرد ۱۳۲ مرد ۱۳۲ مرد ۱۳ مرد ۱۳ مرد از ۱۳ مرد از ۱۳ مرد از ۱۳ مرد از ۱۳ مرد از ۱۳ مرد از ۱۳ مرد از ۱۳ مرد از ۱۳ مرد از ۱۳ مرد

مُصْعَب بن عُمير: قريش كے خاندان عبدالدار کے ایک صحابی جو دولتمند مال باپ کے بیٹے تھر ۔ وہ خوش رونوجوان تھے اور ان کے مناسب و موزوں قد و قامت پر هر ایک کی نظر پڑتی تھی ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله وسلم كى تلقين و تبليغ كا ان پر ايسا اثر هوا كه وه اپنی معاشرتی وجاهت کو خیرباد کمه کر آپ کے کمزور و معتوب پیرووں کے زمرے میں شامل هوگئے۔ روایات میں ان کی سابقه ناز و نعمت کی زندگی اور بعد کے زمانر کی مفلوک الحالی کے تضاد کو بہت شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے، لیکن بیانات ، بالعموم ایسی دیگر روایتوں کی طرح کسی قدر مشتبه مین ، اگرچه نایمکن نمین ، کیونکہ مصعب کے زمانے میں لوگوں کے پاس زیاده مال و دولت نه تها اور وه اس قدر عیش و تنعم کی زندگی کے عادی نه تهر .

جب ان کے ماں باپ نے انھیں مسلمانوں کی طرح عبادت کرنے سے روکا تو وہ کئی اور مسلمانوں کے ھمراہ حبشہ چلے گئے ، لیکن وھاں سے وہ ھجرت سے پہلے ھی واپس آ گئے ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله وسلم ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور عَقَبه میں سنعقد پہلی بیعت کے بعد آپ نے انھیں سبلغ کی حیثیت سے مدینے بھیج بعد آپ نے انھیں سبلغ کی حیثیت سے مدینے بھیج دیا ، جہاں انھوں نے ستعدد لوگوں کو حلقه اسلام میں داخل کیا ۔ وہ وھاں نماز جمعه کی اماست کیا کرتے تھے اور ان کی غیر حاضری میں حضرت آسعد بن زرارہ نماز جمعه پڑھاتے تھے ۔

جنگ بدر اور جنگ اُحّد کے موقع پر انھوں نے بنوعبدالّدار کے ایک تربیت یافته کی حیثیت سے آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله وسلّم کی علم برداری کے

فرائض انجام دیرے وہ جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔
انھوں نے اسلام کس والہانہ جذیرے کے تحت قبول
کیا تھا، وہ ان کے اس رویے سے عیاں ہے جو
انھوں نے اپنی والدہ کی جانب اختیار کیا ، جن کی
بابت مشہور ہے کہ وہ ایک بہت ہی۔ نیک سیرت
مگر مشرک خاتون تھیں، اور بالخصوص ان کے ان
الفاظ سے بھی جو انھوں نے اپنے بھائی کی گرفتاری کے
وقت جنگ بدر کے موقع پر کہے تھے۔ ان کی بیوی
حدّة بنت جَحْش قبیلۂ اسد سے تھیں .

مصلی: [شہر سے باہر وہ مقام جہاں خاص پر خاص موقعوں پر نماز ادا کی جاتی ہے] اس طرز کی عبادتگاہ کے، جس کے تاریخی پہلوؤں پر کے عبادتگاہ کے، جس کے تاریخی پہلوؤں پر (دیکھیے آآ ، لائیدن) تعمیری آثار نہایت ہی کم پائے جاتے ہیں اور جو ہیں بالکل کھنڈر ہو گئے ہیں۔ اس کی وجه یه بتائی جا سکتی ہے کہ مصلی اول میں عبادات کے متعلق جو روایات چلی آتی تھیں، ان میں پہلی سی باقاعدگی نہیں رہی اور ایران میں شاید یه وجه بھی ہو که اهل

سنت وہاں روز بروز کمزور ہوتے گئے۔ مشہد کے مصلّٰی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ سترہویں صدی سے پہلے تعمیر نہیں ہوا تھا۔

ابتدائی عبادت گاہ، جو مصلّی کے نام سے موسوم ہوئی: عرب میں اسلام کے ابتدائی ایام میں وجود میں آئی، جس کی همیں شہادت ماتی هے، مثلاً مدیئے سے باہر ایک مقام پر، جو بنو سلیمہ کی ملكيت تها، آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم غیر معمولی طور پر صلواة ادا کیا کرتے تهر (دیکهیر آآ لائیڈن) . مقاله نگار A. J. Mensinc کو عربی مضلّر اور عرب کی سادہ قسم کی مسجدیں ، جن میں ان کی تعمر کے اصلی طرز کو محفوظ رکھا گیا تھا، جزیرہ بحرین کے دارالحکومت منامه اور اس کے نواح میں دیکھنر کا اتفاق هوا تھا۔ یه کئی دالانوں پر مشتمل هیں، جو متعدد ستونوں کی قطاروں پر تعمیر کیر گئر ہیں۔ ان کی محرابیں نوک دار ہیں ، جو قبلے کی دیوار کے متوازی چلی گئی ہیں۔ اینٹوں کے بنے ہوے ہشت پہلو ستونوں پر آگے کو ہڑھی ھوئی چھت دھوپ کی شدت سے بچاتی ھے۔ چھتیں لکڑی کی ھیں جن پر گارے کی تھے جمائی گئی ہے۔ قبار کی طرف دیوار میں کوئی محراب نمیں اور نه ان میں کوئی صحن یا بغلی دالان هين (Die Kunst disl. Volker: Diez) بار اول، نقشه من وهي مصنف : -Eine schicitische Mos Jahrb. d. 25 cheeruine uaf 'der Insel Bahrein . (۱.۲ ص ۲۲ ، Asist. Kunst. Sarre Festschr.

شمالی افریقه کے مصلوں کے متعلق همارے پاس آثار قدیمه کا کوئی قابل قدر مواد موجود نہیں ، البته منصورہ کا مصلّی اس سے مستثنی ہے، جس کی Marcais نے کیفیت بیان کی ہے کہ اس کی چار دیواریں ہیں جن میں سے قبلے کی دیوار

ان ملکوں میں جہاں کے نن تعمیر پر ایرانی اثر نمایاں ہے، مصلّی ایک ضروری عمارت سمجھی جاتی تھی۔ مصلّی میں داخلے کا ایک بلند ایوان ھوتا تھا، جس کے طول میں محراب تعمیر کی جاتی تھی۔ اس کی طرف لوگ رو به قبله قطاروں میں کھڑمے هو کر با جماعت نماز ادا کیا کرتر تهر ـ اگر هم اپنر ذهن میں بخارا، هرات اور اصفهان کے مصلُّون کا نقشه رکهیں تو یون معلوم هوگا که یه عبادت گاهیں [سنت نبوی کے عین مطابق دانسته] شمر سے باهر تعمیر کی گئی تھیں، کیونکه بخارا کے قلعے کے سامنے کی کھلی جگہ، جو ریگستان کے نام سے مشہور ہے، شروع میں اسے مصلی (فارسی=نماز کاه) کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ منصور بن نوح سامانی (۵۰۵/ ۹۹ تا ۲ میدان کا میدان کا میدان ۹۷۱ء کے رمضان کے ایام میں مسلمانوں کے لیر ناکافی ثابت ہوا اس لیے شہر سے باہر ایک نئی عبادت گاه تعمیر کی گئی [رک به بخارا]۔ اس وقت و ھاں ایک جامع مسجد بھی تھی، جسے یقینا جگہ کی تنگی کی وجہ سے شہر سے باہر منتقل کیا گیا تها ـ معلوم هو تا هے که هرات میں بھی تیموریه کے بڑے تعمیری منصوبوں کے لیر جگہ کی کمی

کی وجه سے شہر کے شمال مغرب میں جگه منتخب كرنا يؤى، جس كا نام بعدمين مصلّى مشمور هوا، لیکن اس میں عمارتوں کا ایک مجموعه تها جن میں مشہور ترین دو مدرسے اور دو تربه تھر جن میں کا ایک گنبد اور <sub>۸</sub> (؟) مینار اب تک باق هیں (دیکھیر شکل مما در: Afghanistan Niedermayer Diez, ایک کتبر سے یه ظاهر هوتا ھے کہ ان دو مدرسوں میں سے ایک کی تعمیر شاهرخ کی ملکه گوهر شاد آغاکی جاگیر کی آمدنی سے کی گئی ، اور اکثر اسے معدود معنوں میں مصل كمه ديتر هيل- جب ١٨٨٥ عين استحكامات کی تعمیر کے سلسلے میں اسے منہدم کیا گیا تو اس وقت اس عمارت کا جو حال بیان گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمارت عام طرز کے ایک مدرسے کی سی تھی، جو تقریباً ، ۲۲ مربع فث صحن کے گرد تعمیر ہوئی اور اس کے اندر جانے کا ایک بلند ایوان تھا ۔ دروازے کے بالمقابل صحن کے دوسرے سرمے پر ایک بہت وسیع و عریض کمرہ تھا جس پر گنبد تھا اور اس کے ساتھ ھی ایک بلند ایوان تھا، اس کے پیچھے ایک اور دوسرا گنبد تھا ۔ اس صحن کی وسیع پیمائش کے پیشنظر غالب گمان یه هے که اس عمارت کو باقاعده مصلّٰی کے طور پر استعمال کیا گیا ہوگا ·

مشهد کا ایوان مصلی مشهد کے با هر هرات کو جانے والی سڑ ک اپر واقع ہے (دیکھیے: Churasanische Diez ہو و سر کے ببعد ، لوحه ہم و سر کے ببعد ، لوحه ہم و سر کی اینٹوں ہے، اس عمارت میں ۔ وفاونچی پکی اینٹوں کی گنبد نما چھت کا ایوان ہے، جسے روغنی چوکوں کی پچی کاری سے مزین کیا گیا ہے؛ اس کے دونوں طرف دو عمارتیں ھیں، جنھیں مستورات کے گوشوار یعنی مقصوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں ایوان کی عقبی دیوار کے آگے نماز کی

تین محرابیں بنائی گئیں ہیں اور اسی طرح ایک ایک محراب هر دو گوشواروں میں ہے جن میں ایوان سے داخل ہونے کے راستر میں ۔ دیوار کے ارد گرد کتبوں کا جو حاشیہ ہے ، اس سے همیں معلوم هو تا هے که یه عمارت سلیمان شاه ( عرب ۱ هـ ۱ ١١٠٥ء تا ١١٠٥هم ١١٠٥ کے عمد میں ابو صالح صدر نے تعمیر کرائی تھی ۔ کتبر میں اس عمارت کو صاف طور پر مصلّی کہا گیا ہے اور اسے تمام لوگوں کے لیے ''جائے اجتماع'' بیان کیا گیا ہے۔ خانیکوف (Khanikoff) نے مشہد کے نزدیک تُرک میں ایک اور اسی قسم کے مصلّٰی كي طرف توجه دلائي هے، جو ممكن هے اس عمارت 'L' Asie centrale) هو المونه كام آيا هو ص سمس)؛ تاهم اب ترک میں اس قسم کی کوئی عمارت موجود نہیں ۔ ۱۹۱۳ء میں اصفہان کے مصلّی میں صرف ستونوں کے آثار اور محراب دار چھٹ کے ٹکڑے اور ایک محراب باقی رہ گئی تھی جو سفید و سرخ رنگ کی شاخوں کی تصاویر سے مزین تھی؛ یه ستر هویں صدی کا طرز آرائش ہے۔ اس طرح ستون دار مسجد کی طرز کی عمارت یمان بھی مصلّی کے طور پر استعمال ہوئی ۔ مقالہ نگار کو کسی اور مصلّی کا علم نہیں ۔ بہرحال، معلوم ہوتا ہے کہ مصلیٰ ایک مذہبی عمارت تھی، جسر اتنی اهمیت حاصل نه هوئی که اسے بطور خود فن تلمير كا كوئى خاص نعونه شمار كيا جا سكر . [مصلی شیراز میں: شیراز سے کیچھ دور جمال اب (مانظيد" يعني آرامگاه حافظ هے وهاں آب رکن آباد کے کنارے مصلّٰی کی عمارت تھی ۔ یہ دونوں ان کی محبوب سیر گاھیں تھیں ۔ مصلی اب اب بھی حافظیہ کے توسیعی علاقر میں موجود ہے آ. مآخذ: متن مقالمه میں مذکبور هیں۔ (ERNST DIEZ)

المُّصَلِّي: (ع) ؛ يعني وه مقام جهان خاص موقعوں پر نماز پڑھی جاتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نر مدینر میں هجرت کے بعد مستقل طور پر سکونت اختیار فرما لی ، تو آپ عمومی المازیں اپنے گھر (دار) ھی میں پڑھ لیتر تھر، جو گویا آپ عنی مسجد (بمعنی جاے نماز) بھی تھا لیکن بعض خصوصی ، مثلاً عیدین و استسقا کی نمازیں ، آپ ایک ایسے مقام پر ادا فرماتے تھے جو شہر کے ہاہر جنوب مغرب میں بنو سلمہ کے علاقر میں ، شہر کی دیوار کے باہر، اس پل کے شمال مشرق میں ، جو وادی پر بنا تھا، واقع تھا، جہاں آج کل العنبريه كى بيرونى بستى سے آنے والى سڑک المناخه کی منڈی تک جا پہنچتی ہے دیکھیے Burton: Personal Narrative نقشه مقابل، ۲۵۹: مصلی اور مسجد حضرت عمر رص کی تصویر، جو اس مقام پر واقع هے ، بالمنابل ١؛ ٥ ٣ ، البَّتنُّوني ، الرحلة الحجازيه، بار دوم، مدينه منوره كا نقشه مقابل ص ۲۵۲، بر العناخه كا ايك حصه كتاب مذكور، مقابل ص مم براء Caetani : ۲۶۳ مقابل ص ۲۷)٠

اس مقام پر یکم شوال اور ۱۰ ذوالحجه کو علی الترتیب نماز عیدالفطر اور نماز عیدالفطر اور نماز عیدالاضحی ۱:۱۲۸۱، عیدالاضحی اداکی جاتی تهی (الطبری، ۱:۱۲۸۱، ۱۳۹۲)؛ عیدالاضحی کے دن نماز کے علاوہ مینڈھ بھی ذبح کیے جاتے (البخاری، کتاب الاضاحی، باب ۲)۔ ان دونوں عیدوں کے دن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اور صحابه کرام مورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اور صحابه کرام مورسول الله علیه وآله وسلم اور صحابه کرام مورسول الله علیه وآله وسلم اور صحابه کرام مورسول الله علیه وآله وسلم اور صحابه کرام مورسول الله علیه وآله وسلم ایک نیزه لے کر

نماز استسقاء بھی المصلی میں پڑھی جاتی تھی (اس کے بارے میں کتب حدیث میں بکثرت روایتیں موجود ھیں ، دیکھیے Handbook: Wensinck

بذیل ماده 'Rain' نیز وهی مصنف: Rain' ماده بنیل ماده 'Rain' نیز وهی مصنف: Rain' وایت و ماده کی جاتی تهی هے که اس مقام پر نماز جنازه بهی ادا کی جاتی تهی (البخاری: الصحیح، کتاب الجنائز، باب م ص۱۳)؛ (البخاری: الصحیح، کتاب الجنائز، باب م ص۱۳)؛ میں المصلی کا ذکر ایک ایسے مقام کے طور پر میں المصلی کا ذکر ایک ایسے مقام کے طور پر بهی آیا هے [جس کے قریب] کچھ لوگوں [پر حد بهی آیا هے [جس کی قریب] کچھ لوگوں [پر حد باب جاری کی گئی تهی] (البخاری، کتاب الطلاق، باب ۱۱؛ الطبری: تاریخ، ۱: س. ۱۹)۔ اس مقام کی مقدس حیثیت اس امر سے عیاں هے که حائضه عور توں کو اس سے دور رهنے کی هدایت کی جاتی عور توں کو اس سے دور رهنے کی هدایت کی جاتی تهی (البخاری کتاب الحیض، باب ۲۰)۔ بقول کائتانی موقعوں کے علاوہ بھی استعمال کیا جاتا تھا.

نه صرف مدینه مین، بلکه دیگر مقامات مین بهی مصلی هوا کرتا تها، جبان مذکوره بالا عبادات یا آن مین سے بعض ادا کی جاتی تهین النبووی (شرح صحیح مسلم ، مطبوعه قاهره النبووی (شرح صحیح مسلم ، مطبوعه قاهره مین بهی یمی دستور تها، اور آج کل بهی عام طور پر پایا جاتا ہے۔ بقول دوتے(Doutte) شمالی افریقه مین مصلی . و دوالحجه کی عبادتون [=نماز مین مصلی . و دوالحجه کی عبادتون [=نماز عیدالاضحی] کے لیے استعمال هوتا هے، یه آناج کو بهوسے سے الگ کرنے کا ایک بڑا سا میدان هوتا هے، جس کی چار دیواری اور ایک محراب هوتی هے، نیز خطیب کے لیے ایک بلند نشست هوتی هے، نیز خطیب کے لیے ایک بلند نشست شمہروں میں مصلی کی یمی صورت هے.

نقها کے خیالات کے لیے دیکھیے، الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعه، کتاب صلواة العیدین۔ مآخذ: Annali dell , Islam: Caetani ، ه فعل

ے و سم، حاشیه ۱، ۱۳، ۱۹، ۱۰۱؛ به فصل ۱:۱۱ه، فصل ٥٥ حاشيه م، و٥١ (الن): (الن) عصل ٥٥ حاشيه م، و٥١ (الن) Muhammads ، ترجمه Schaeder لانيزگ ۱۹۳۰ ع، ص :Personal Narrative: R. Burton (r): rrr 1.0 (m); الندن ١٨٥٤ ع ، ١١ و وهم ع ، ١٠ وهم و من المراج (m) 'Mohammed en de joden to medina: Wensinck لاندن ۱۳۸، ۱۹۱ تا ۱۳۸؛ (۵) وهي مصنف : Handbook fo Early Muh. Tradition ؛ بذيل ماده ؛ (۲) وهي مصنف : Rites of Mourning and در N.R ( Verh. 'AK. Amst. در Religion ص , ببعد ؛ (ع) Magie et religion : Doutte, dans I, Afrique dee Nord الجزائر ۱۹۰۸ء، ص ۲۳، السمهودى: خلاصة الوفاء، قاعره ١٨٥ه ص ١٨٥ بيعد; (٩) Gesch. der stadt medina : Wustenfeld (٩) در Abh. G. W. Cott ج 9 : ٣٠ منفردا Gottingen ١٨٦٠؛ و، ص ١٢٧ بعد; (١٠) ابن الاثير : كامل، طبع Tornberg ، ۲ ، ۲ (۱۱) اليعقوبي : تاريخ، طبع Houtsma : ۲ : ۲ ؛ (۱۲) الديار بكرى: تاريخ الخميس ٧: ١٨ ؛ (٣١) ياقوت: معجم، ٣: ١٠ ٣٠٤ : ١٠ اه: اشعار کے حوالے)؛ (۱۳) Hobson-: Burnell, Yule Mosellay ، بذیل ماده Jobson

(A. J. Wensinck)

⊕ تعلیقه: المصلّی(ع)؛ مادهٔ ص ـ ل ـ و ـ کے باب
 تفعیل (= تصلیة) سے اسم ظرف ، بمعنی جائے نماز
 یا جنازگاه (الجوهری: الصحاح ، ابن منظور:
 لسان العرب، بذیل ماده) ـ

قرآن کریم میں اس کا ذکر حضرت ابراهیم علیه السلام کے حوالے سے آیا ہے: وَاتَّیْخُدُوْا مِنْ مُقَامِ اَبْرَاهِیمَ مُصَلِّی (۲[البقرة]: ۱۲۵)، یعنی اور مقام ابراهیم کو جائے نماز بنا لو [رک به حج]؛ چنانچه طواف کعبه کے بعد (خواه طواف افاضه هو، طواف قدوم هو یا طواف وداع) مقام

ابراهیم علی پیچهے دو رکعت نماز ادا کرنا واجب فے (یا بقول بعض سنت فے) ان دونوں رکعتوں میں مستحب یہ فے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے (الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعة، ترجمه اردو، الفقه علی المذاهب الاربعة، ترجمه اردو، المعاومة لاهور ۱۵۹۱ع).

احادیث میں مصلی کا اطلاق کئی معنوں میں آیا ہے: مصلّی بطور عیدگاہ: کتب احادیث میں مذكور هے كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم هميشه نماز عیدین کھلے میدان میں ادا فرمایا کرتر تھر، اسے بھی مصلّی کہا گیا ہے (محمد بن اسماعیل البخارى: الصحيح، ١ كتاب، العيدين، باب ١٠ ٣ ، وغيره، كتاب الحيض، باب ٤ كتاب الزكواة، باب سم ، مسلم النيسابورى: الصحيح ، كتاب العيدين وغيره) \_ اسى بنا پر فقها نر بغير عذر كے مسجد میں نماز عید کے ادا کرنر کو مکروہ کہا هے (الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعه، ۱: ۵۵۸) نیز یه که امام اپنر پیچهر کسی نائب کو چهوار جائر ، جو اهل عذر کو شهر یا بستی میں نماز پڑھائر (حوالہ مذکور) ؛ مصلّی بطور جنازگاه : نماز عیدین کی طرح نماز جنازه بھی آپ همیشه باهر کهلی جگه (مصلّی) مین ادا فرماتے تھے (البخارى: الصحيح، كتاب الجنائز، باب، وغيره) فقہا نے اسی لیے نماز جنازہ کو بغیر عذر کے مسجد میں ادا کرنے کو مکروہ قرار دیا مے (الجزیری، الفقه على المذاهب الأربعة، ١ : ٢٠٥٥) -

اس کے علاوہ مصلی کا مجازی اطلاق قربان گاہ پر بھی آیا ہے جو غالباً عیدگاہ کے پاس ھی ھوگی (کان یذبح اضحیته بالمصلی: (ابو داؤد: السنن، کتاب الاضاحی، باب ہ؛ امام احمد بن حنبل: مسند، ۳: ۳۹۳ وغیرہ) ۔ نماز استسقا کے ادا

کرنے کی جگہ (کھلے میدان) کو بھی مصلی کہا گیا ہے (خرج الی المصلی فاستسقی ، البخاری : الصحیح، کتاب الاستسقاء، باب , تا ہم) .

نیز جائے نماز کے معنوں میں اس کا کثرت سے ذکر آیا مے (مسلم: الصحیح، کتاب المساجد، سہم) ؛ ایک دوسری حدیث میں ہے که آپ م نے ارشاد فرمایا که جب کوئی شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی جائے نماز (مصلی) پر بیٹھا رہے تو اس پر خدا کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ھیں (احمد بن حنبل: مسند : ۱۳۳۱ عمر)، خود آنحضرت صلى الله عليه وسلم بهي دير تک اپني جائر نماز (مصلی) پر تشریف فرما رهتے تھے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد (مسلم: الصحیح، کتاب المساجد: ۲۸٫) - ایک دوسری حدیث میں ھے کہ خواتین حیض کے دوران میں اپنی جائے نماز اور مساجد سے کنارہ کش رهیں (البخاری، کتاب الصلوة، باب ب) ایک دوسری حدیث میں هے که اگر کوئی شخص نماز کے انتظار میں اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو اسے اس وقت تک نماز کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا جب تک که وہ خاموش، نماز کے انتظار میں مصلی پر بیٹھا رہےگا (احمد بن حنبل : مسند، س : ۱۲ م، ۱۸ مرم) \_ ان مختلف احادیث سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ احادیث نبویہ میں مصلی کا اطلاق بہت سے معانی میں آیا هے، اس میں انفرادی نمازگاہ بھی شامل ہے اور اجتماعی نمازگاه بهی ، اسی طرح مسجد ، و عیدگاه جناز کاه بهی .

مآخذ : سن مقاله مين آگئے هيں

[محمود الحسن عارف ركن ادارہ نے لكھا]

المُصُمُعُان \_ ايك زرد شتى حكمران خاندان
جس كا وطن عرب مؤرخوں نے دنباوند (دماوند)
رے كے شمال ميں بتايا ہے \_ معلوم ہوتا ہے كه

یه قدیمی خاندان هے اگرچه خاص طور پر مشہور نه هوا جیسا که ابن الفقیه کی بیان کرده روایات (ص ۲۵۸ تا ۲۵۷) اور البیرونی سے ظاهر هوتا هے۔ کہا جاتا هے که فریدون نے بیوراسپ [ضحاک] پر فتح پانے کے بعد اس کے پہلے باورچی ارمائیل کو مضمغان لقب دیا تھا، جس نے کسی طرح ان بد قسمت جوانوں میں سے نصف کو بچا لیا جو ظالم ضحاک کے سانہوں کی خوراک بننے والے تھے (بقول یاقوت: ۲۰۳۰) [ --- تفصیل کے لیے دیکھیے (4 لائڈن، بار اول، بذیل ماده).

مآخذ : (۱) طبری ، ۱: ۲۲۲۵۲ : ۱۳۰ ١٣٦ ؛ (١٩٩١ و ١٥٨) ؛ (١) البيروني: آلاثار الباقيد، ص ١٠١ (ترجمه ١٠٩)، ٢٢٤ (ترجمه ص ٢١٣)؛ (٣) كتاب العيون و الحدايق، طبع لايخويه اور de Jong ص ۲۲۸؛ (س) ابن الاثير ، ١٨: ٥: ١٠٠، ٢٠٨ تا ١٨٠ ؛ (٥) ابن اسفند يار ، اشاريه؛ (٦) ياقوت ، ١ : ٣٣٠ تا ٨٨٠ (اُستو ناوند) ٢: ١٠٠ تا ١٠٠ (دنباوند) ؛ Eran. Alter: Spiegel (٨) : اشاريه الدين اشاريه : Spiegel: (9); DTT: T (FIAL! Uums-Kinds יכן 'Z. D. M. G. כן 'Uber d. Vaterland d. Avesta Namenbuch: Justi (۱۰) : عه تا ۱۲۶ تا ۱۸۸۵ Iran ص ۱۹۹، ۳۰ (گوشوارے)؛ (۱۱) Marquart : (וד) : אין שי וארן אין יש ודו ו' (ואר) Beitrage Vasmer (۱۲) ; ۱۲۵ من د Erānsahr : Marquart Die Erorberung Tabaristans ..... zur Zeit des נו או בי Chlifen al-Mansur כו או הא לי או הא (V. Minorsky)

مُصْمُودہ: (اس کی بے قاعدہ جمع مصامدہ بھ بھی ملتی ہے)، بربر نسل کا ایک بہت بڑا گروہ جو برانیوں کی ایک شاخ ہے.

اگر هم ان مصمودہ عناصر کو نظر انداز کر دیں جنکا ذکر البکری نے بونہ (البنہ زBone)

کے نواح میں کیا ہے تو ما بعد اسلام کے مصمودہ قبائل فقط المغرب کے مغربی سرے پر آباد نظر آتر هیں ، لیکن جس قدر زیادہ قدیم زمانر کی اندرون مراکو کی تاریخ مطالعه کی جائے اس قدر ان کا صنماجه قوم کی شرکت میں اس ملک کی ہربر آبادی میں زیادہ حصہ معلوم ہوتا ہے اور صنبهاجه [رک بآن] بربروں کی اس پرانی شاخ کا ایک اور گروه تها \_ حقیقت یه هے که ساتویں صدی کی پہلی عرب فتوحات کے زمانر سے اس وقت تک جب الموحد سلطان يعقوب المنصور نر هلالی عربوں کو ۱۱۹۰ء میں اس ملک میں لا کر بسایا، یه قبائل مصموده هی کے لوگ تهر جو اس ملک کے وسیع میدانوں، مرتفع سرزمینوں اور پہاڑوں میں آباد تھے اور جن کا علاقه بحیرہ روم سے لے کر اطلس مقابل (Anti Atlas) کے پہاڑوں کی اس مغربی حد تک پہنچ جاتا تھا جو شمال مشرق سے جنوب مغرب کے خط پر موجودہ مکناسہ (Meknas) اور دسنات کے بیچ سے گزرتا ہے، واقع ھے۔ اس وسیع سرزمین میں صنعاجه قبیلوں کے صرف تین گھرے ھوے رقبے ایسے تھے جن میں یه لوگ آباد نه تهر، یعنی طنجه وادی، ورغه اور ازمور کی صنماجه آبادیاں۔ شمال اور مغرب میں مصمودہ کی سرحد بحیرہ روم اور بحر الکاهل بتاتیے تهر ـ مشرق اور جنوب مین صنهاجه کا علاقه تها، شمال میں تازا اور ورغه کے صنبہاجه آباد تھے اور وسط میں وسطی اطلس کے صنعاجہ یا زناگہ رہتے تھے جن کے ساتھ ھی فازاز کے زناتہ کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ جنوب میں ہسکورہ، لمطه اور گزوله تهر،

اغلب ہے کہ مصمودہ کے اس پیوستہ جتھے کی موجودگی کی وجہ سے جو سوس سے بحیرہ روم تک مسلسل پھیلا ہوا تھا تقریباً سارے ہی

مشرقی مراکو کا نام سوس مشهور هو گیا هو، مشلاً یه نام یاقوت میں بھی ملتا هے (دیکھیے معجم، بذیل مادہ سوس)؛ وہ امتیاز کے لیے اسے سوس الادنی (صدر مقام طنجه) اور سوس الاقصی (صدر مقام ترقله؟) کے نام سے تعبیر کرتا هے جو ایک دوسرے سے دو ماہ کی مسافت پر آباد تھے۔ یه اس نسلی وحدت کا سبب هے که اس قسم کی روایات مشہور هو گئیں که مراکو کے شمال مغربی گوشے میں کسی وقت اهل السوس آباد تھے۔ گوشے میں کسی وقت اهل السوس آباد تھے۔ اول بذیل مادہ].

مآخذ: (۱) جغرافیه دانوں کے متعلق اشاریے،
دیکھیے: بالخصوص البکری اور الادریسی؛ (۲)
دیکھیے: بالخصوص البکری اور الادریسی؛ (۳)
۱۸۱، Schefer جبع ، Leo Africanus
ابن خلدون: کتاب العبر، وه ابواب جو مصامده سے
مخصوص هیں؛ (۳)
محصوص هیں؛ (۳)
مائی کتاب العبر، (۳)
معضوص هیں؛ (۳)
مائی کتاب العبر، العبر، ۱۹۲۸ عن بالخصوص
میں، ۱۹۳۰ نا ۱۹۳۰ بیرس ۱۹۲۰، (۲)
مائی کتاب العبر، العیوں اللہ العبر، العیوں العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبر، العبر، العبوری العبر، العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبوری العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، ا

G. S. Colin و تلخيص از اداره

مصنفک، علاوالدین علی بن محمد البسطامی، \* رک به البسطامی

مصوررک به أن (مصوری) نیز تصویر په آلمُصَوِّر: (ع) ؛ الله تعالی کے اسمائے حسنی⊗ سے ایک نام ؛ صوَّر، یصور (صورت بنانا) سے اسم فاعل، بمنی شکل و صورت بنانے والا ۔ الله تعالی کا یه صفاتی نام قرآن مجید میں صرف ایک مرتبه آیا ہے: هُوَ الله الْیَخَالِقُ الْبَارِیُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی (۹۵ [الحشر]: ۲۳) ربعنی و هی الله پیدا کرنے والا، وجود بعضنے والا، شکل و صورت

بنانے والا ہے ؛ اس کے بڑے اچھے اچھے نام ھیں۔ اسلام نے عقیدۂ توحید کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا که هر چیز کا خالق (پیدا کرنے والا) اللہ تعالی ہے ؛ اس نے ہر شرے کو وجود بخشا اور هر چیز کو مناسب اور موزوں شکل و صورت عطاكى ـ قرآن مجيد مين فرمايا • هُوَالَّذَى يُصَوَّرُكُمْ ف الْأَرْحَام كَيْفَ يَشْآءُ (م [آل عمران]: ١٠)، یعنی و هی تو هے جو ماں کے پیٹ میں تمهاری شكل و صورت بناتا ہے، جس طرح چاھتا ہے۔ دوسرى جكه ارشاد هوا ؛ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمُّ صُوَّرُنَّكُمْ (الاعراف] : 11) یعنی همیں نے تم کو پیدا کیا ، پھر ہمیں نے تمھاری شکل و صورت بنائی ـ الله تعالى نے اس پر اپنا مزید احسان جتاتے ہو ہے فرمایا که هم نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور بهت خوب بنائی ، یعنی شکل و صورت میں اور زیبائش و جمال کو خاص انعام و اکرام میں شمار فرمایا: وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ (٣٣٠ [التغابن]: س)، یعنی اسی اللہ نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور تمهاری صورتوں کو بہت خوب بنايا

اسلامی عقیده یه هے که صفت تخلیق و تکوین اور ایجاد میں الله تعالی کا کوئی شریک و سمیم نمیں هے ۔ الله تعالی هی ماده و روح اور صورت و هیولیل سب کا موجد اور خالق هے ۔ وهی هر چیز کو عدم سے وجود آمیں لاتا هے اور نیست سے هست بناتا هے ۔ الله تعالی کا اپنا اراده اور مشیت هے ؛ اس کی اپنی حکمت هے اور اس کے اور اس کے مطابق عمل تخلیق جاری و ساری هے ۔ انسان و حیوانات کی تخلیق و تر کیب کسی حادث یا اتفاق اجتماع هناصر کا نتیجه نمیں هے ؛ اس کے پیچهے مشیت المہی اور حکمت رب العالمین کارفرما هے۔ الله تعالی هی تمام موجودات کو عدم سے معرض

وجود میں لاتا ہے۔ وہی شکلوں اور صورتوں سے نوازتا ہے۔ اس نے ان گنت شکلیں بنائی ہیں، لیکن اس کی کبریائی اور خالقیت اور مصوریت کا کمال ہے کہ کثرت مخلوقات کے باوجود ہر انسان کی شکل و صورت اپنی منفرد ہیئت کی وجہ سے دوسرے سے ممتاز اور الگ ہے .

صورت کا مفہوم بیان کرتے ھوئے عرب لغت نویس لکھتے ھیں کہ کسی مادی چیز کے ظاھری خد و خال اور نشان جن سے اسے پہچانا جا سکے اور دوسری چیزوں سے اس کا استیاز ھو سکے ۔ صورت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ھیں: (۱) محسوس، جن کا ھر خاص و عام ادراک کر سکتا ھے ، ہلکہ انسان کے علاوہ بہت سے حیوانات بھی اس کا ادراک کر سکتے ھیں جیسے انسان ، گھوڑا گائے ادراک کر سکتے ھیں جیسے انسان ، گھوڑا گائے ھیں؛ (۲) معقول یعنی صورت عقلیہ، جس کا ادراک خاص خاص لوگ ھی کر سکتے ھیں ، اور عوام خاص خاص لوگ ھی کر سکتے ھیں ، اور عوام کے فہم و ادراک سے بلند و بالا ھوتی ھے؛ جیسے انسانی عقل و فکر کی صورت یا وہ خصائص جو ایک چیز میں دوسری چیز سے الگ پائے جاتے ھیں ،

مآخذ: (۱) كتب تفسير بذيل متعلقه آيات ؛ (۲) - الراغب : المفردات ، بذيل ماده صور ؛ (۳) لسان العرب ، بذيل ماده صور ؛ (۳) مجد الدين الفيروز آبادى: بصائر ذوى التعييز ، ۳ : ۱۳۵۵ ؛ (۵) تاج العروس ، بذيل ماده صور ؛ (٦) قاضى محمد سليمان سلمان : معارف الاسمى شرح اسماء الله الحسنى ، بذيل ماده ـ (عبدالقيوم ركن اداره نے لكها)

(اداره)

مُصْیاد: شمالی شام میں جبل نصیریہ کے \*
مشرق پہلو پر ایک شہر کا نام ؛ اس لفظ کا تلفظ
اور هجاء دو طریق سے ہے: مصیاد اور مصیاف
(سرکاری دستاویزات میں اور ان کتبوں میں جن

كا ذكر ذيل ميں كيا گيا هے اور جو ٢٣٩ه اور مهده سے متعلق هيں) مصيات اور مصياث (حرف ف اور ث کی باهمی تبدیلی کے متعلق دیکھیں Praetorius ( TA : LT Z. D. M. G ( Resceer Topographie: Dussaud ( , 4 ; 2 & . Z. D. M. G. نجوم در . وس د ماشیه م ای داشته hist. de la syrie حاشیه م) - مصیاه (خلیل الظاهری: زبده ، طبع Revaisse ص هم) اور مصياط (الناباسي در (rri: Y (FIA). 'S. B. Ak. Wien: V. Kremer ہلا شک نقل کرنے کی غلظی سے پیدا ہوئیں ي ، (د مراه) و ملسله J. A ' V. Berchem) زمانے میں اس لفظ کا تلفظ مصیاف اور مصیاد عام هوكا) الدمشقى، طبع Mehren، ص٨. ٢؛ القلقشندى: صبح الاعشى ، قاهره به : ١١٣٠ ابن الشحنه ، بيروت ، ص ٢٦٥ قب - مصياف نقشه Oppenheim • 7 (£1911) A& Petermanns mitteilungen Mapova یه نام از راه قیاس یونانی لفظ (۱۱ 'Taf کی بگڑی هوئی شکل هے؛ یه ایک مقام تها Marsayas amnis پر ، جو Nazerini (نصیریوں کے ہزرگ ؟ الم دريا (۱۱ مرحدي دريا (۸۱ : ۸ Nat. Hist: Plinius مے، واقع تھا) قب Realenzy: Pauly Wissowa-Kao س عدد Marsays . ابعد ۱۹۸۵ C ۱۳ : klopadie چند پرانے ستون اور کھمبے جو قلعہ کے دروازوں میں لگے هو مے هیں (ان میں سے بعض کی The Desert and the sawn : Syria 'G. L. Bell شبيه (ص ۲۱۰ تا ۲۲۰ میں پیش کی گئی ہے) اس کی قدامت کے تنہا آثار ہیں! ایک پرانی سڑک (رصیف) حماۃ سے مغرب کی طرف جاتی ہوئی اس شہر میں سے گزرتی ہے (بقول Miss Bell، محل مذکور) [... تفصیل کے لیے دیکھے 10 لائڈن بار اول بذيل ماده آ

مآخذ: (١) ياتوت: معجم , طبع ووستنفلت ،

س: ٥٥٦ (ماده صفد کے تحت مقاله جو معجم یاقوت میں ے: ۳: وہ بقول Dussaud س ب ۳۹۹ من سب مصياد کے غلط هجاء پر مبنی ہے) ؛ (۲) صفی الدین : مراصد الاطلاع ، طبع Juynboll ، ٣ : ١١١ : (٣) ابن الأثير : الكَامَل، طع Tornberg : (م) ابوالفداء: تقويم البلدان ، طبع Reinaud ، ص ۲۲۹ ببعد ؛ (۵) الدمشةي، طبع Mehren رص ۲۰۸ ؛ (٦) ابن بطوطه ، طبع (عليل (ع) : ١٦٦ : ١ Sanguinetti 'Defremery الظاهرى: زبده كشف المالك، طبع Ravaisse س بم: (٨) ابن الشحنه : الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب بيروت ٩ . ٩ . ٩ : ٢٩٥ ; (٩) العمرى: تعريف ٢ ١٣١ ه ص ۲. ا. ترجمه از R. Hartmann در ۲. D. M. G در (۱۹۱۹)، ص ۳۹ و حاشیه ۱۱; (۱۰) قلقشندی: صبح الاعشى، قاهره، بم: ١١٣٠ (جمال سطر ١٠ مين لفظ حما كو حذف كر دينا چاهير قب سطر جر !) ؛ (١١) النابلسي، ترجمه : ۲ ، ۱۸۵ . S. B. Ak. Wien : V. Kramer ترجمه Palestine under the Moslems: Le Strange (17): 771 Gaudefrey Demombynes (17); 5.2 (757: A1: La syrie a 'la' epoque des mamelouks : געשי J. L. Burckhardt (۱۳) : ببعد ۱۸۲ ، ۷۷ ، ۱۹۲۳ Travels in syria and the Holy Land: نتلن ٢٠٨٢ع ص ، ١٥ بيعد ؛ جرس ترجمه از Gesenius ص ٢٥٠ بيعد؛ (rr. r : Fund gruben 'des orients : Quatremere (10) ٩١٨ ، ١٢٢ : ١٤ ، Erdkunde : Ritter (١٦) ؛ هيماء : E. G. Rey (14) : 14 947 447 974 976 977 Rapport sur une mission Scientific dans le Nord de Archives des missions scient. et litt אינן (בּן אִק-۵ האר) la syrie ملسله ۲ و ۳ ، پیرس ۱۸۶۹ء ، ص ۱۳۳۰ 'Regesta regni Hierosolymitani: R Röhricht(1A) ص ۱۹۱۱ عدد ۱۵۱۵ (۱۹۱۹)؛ (۱۹۱۹)؛ H. Derenbourg Vie d'ousama بيرس ۱۸۹۳: ص ۸ و ۳۳ و ۲۹۹ بيعد : Epigraphie - V. Berchem (۲۰)

: (١٨٩٤) علسله عن des Assassins de Syrie) در 'Rev. Archéol : R. Dussaud (۲۱) : ه. ، تا د. ه. ا ی Histoire et religion : وهی مصنف (۲۲) و هی Bibl del' l'ecole des hautes études =) des Nosairis کراسه، ۱۲۹)، پیرس . . ۱۹۰ ص ۲۱ ، حاشیه س ، ۲۳ ، Topographie historique : وهي مصنف (۲۳) الم ١٠٠٠ د ٢٠٠٠ de la Syrie antique et médievals ، پيرس ۾ ۽ ۽ ص Au : H. Lammens (٢٣): ١٨٤ ' ١٥٣ ' بيعد ١٥٣ ' (۱۹۰۰) ه R.O.C. در pays des Nosairie Syria: The Desert : G.L. Bell (78) : 47 2 5 477 0 and the Sown لندن .. ١٩٠٩ ص ٢١٨ ببعد ، جرمن ترجمه موسومه: - Durch die Wüsten u. Kultürstätten لاثورک ۱۹۱۸، باردوم . ۱۹۱۱ ص ۲۱۱ ببعد؛ TT & Z.G. Erdk, Berl : M. v. Oppenheim (TT) (۱۹۰۱ع)، ص سے: (۲۷) وهي مصنف و v. Berchem : - 1917 ( Inschriften aus Syrien Mespost Kliensen ( Beiträge z. Assyriol = ) من ما تا ۲۲ نيز] رك به الحشيشية].

(و تلخيص از اداره]) E. HONING MANN)

المُضَاجع: قرآنَ سجید کی سورة السجدة (عدد ۳۰) کا ایک نام: اسے الجُرز بھی کہتے ہیں [رک به السَّجْدة].

لا مُضارع: عربی عروض میں ہارھویں بحر جو بہت ھی کم مستعمل ہے، نظری طور پر اس کے ایک مصراع (شطر) کا وزن مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن ہے، لیکن عملی طور پر تیسرا جزو (مفاعیلن) مفقود ھوتا ہے.

اس بحر میں صرف ایک ''عروض'' اور ایک ''فرس'' آنی ہے ، مثلاً مفاعیلن فاعلاتن // مفاعیلن فاعلاتن // مفاعیلن فاعلاتن (. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ // . ۔ ۔ ۔ / ۔ ۔ ۔ )؛ مفاعیلن بعض اوقات (بحذف نون) مفاعیل رہ جاتا ہے اور اگر پہلے مفاعیلن کی میم بھی حذف ہو

جائے تو پھر فاعیل (= مفعول) اور فاعیل رہ جاتے ھیں۔
[عربی و فارسی صرف و نحو کی ایک اصطلاح
بھی فعل مضارع هے (دیکھیے ابن حاجب: شافیه)]۔
(محمد بن شنب)

مُضْمُون : (ع) ضَمان ؛ [رک بآن] از ماده \*
ضـم ـ ن ، ضَمن ضَمْناً و ضماناً ، بمعنی ضمانت ؛
ایک فقهی اصطلاح ، جو ان معنون میں آتی
ہے: مَضْمُون عَنه (قرضدار) ، مَضْمُون له ؛ یا مضمون
علیه (= قرض خواه) ، مضمون به (=گروی رکھی
هوئی چیز [یا قابل ضمانت چیز]) ـ یه اصطلاح
معاهدے کے فریقین اور زیر بحث شے و دیگر تمام
معاهدات کے لیر بھی مستعمل ہے .

مآخذ: کتب نقه کے مخصوص ابواب کے ملاوہ دیکھیے: (۱) زخاؤ: Muhammed. Recht علاوہ دیکھیے: (۱) زخاؤ: (۲) خلیل : المختصر ، مترجمه محمد : (۲) خلیل : المختصر ، مترجمه Moslem: Tornauw (۳) ببعد ؛ (۳) Santillana Principes: van den Berg (۳) ببعد ؛ (۳) France de Tersant مترجمه du droit musulman الجزائر ۱۹۸۶ء، ص ۱۰ ببعد .

(۲) کتب فقه کے ابواب ، جن میں قانونی فرض یا قانونی ذمّے داری سے بعث ہے ، ان میں المضمون "کی اصطلاح اس شے کے لیے مستعمل ہے ، جس [کے نقصان] کا ذمه دار کوئی شخص هو اور (نقصان کی صورت میں) اسے اس جیسی چیز (مثل) دینی پڑے ؛ اس طرح معاهدات میں لفظ ضمان ''ذمه داری'، شرعی تکلیف یا بحالی جیسے وسیع معنوں میں آتا ہے ۔ اس ذمے داری کی رو سے شے مذکورہ سے ملتی جلتی ذمے داری کی رو سے شے مذکورہ سے ملتی جلتی ذمے داری کی رو سے شے مذکورہ سے ملتی جلتی فرمن اور کمیت میں مضمون به جیسی هو اور اس کا اندازہ میں مضمون به جیسی هو اور اس کا اندازہ کیفیت ، وزن اور تعداد سے هو سکے (موزوں و

سکیل و معدود) یا وه اشیا جو مقومات کی صورت میں انفرادیت کی حامل هو تی هیں اور ''عین'' کہلاتی هیں ، یعنی وه اشیا جن کی قیمت لگائی جا سکے .

مآخذ: كتب فقه مين قانونى معاهدات كى شرائط كے متعلقه ابواب ملاحظه هون ؛ [(۱) ابن منظور : لسان العرب، بذيل ماده ؛ (۲) المرغينانى : هداية : (۳) معجم الفقه الحنبلى ، بذيل ماده ؛ (۳) الجزيرى ؛ الفقه على المذاهب الاربعة ].

(واداره]) O. SPIES)

\* مُطالع: رَكَ به مطلع.

مُطْرَح : خلیج عُمان میں مسقطسے دو میل کے فاصلح پر بجانب غرب مشرقي ساحل عرب كا ايك شهر ہے۔ اس شہر سے، جس میں تقریباً چو دہ ہزار آدمی آباد هیں، اندرون عرب کی جانب قافلر روانه هوتے ھیں اور مسقط کے بعد عمان میں سب سے ہڑا تجارتی مركزيے ، يه شهرايك خوبصورت مقام پرآبادي، حس کے چاروں طرف زرخیز علاقه ہے، بندرہ گاہ اچھی هے؛ اس میں داخله آسان هے، لیکن پناه کی جگه کم ھے۔ یہاں سے مسقط کشتی کے ذریعے ایک گھنٹر میں پہنچ جاتے ھیں۔ سلاطین عُمان کے جہاز سازی کے بحری گھاٹ یہاں ہوا کرنے تھے اور پارچه بانی (کاتنے اور بننے) کی صنعت بھی اچھے خاصی فروغ پر تھی ، پرتگیزیوں نے یہاں ایک قلعه بنایا تھا ، جو عُمان میں اب تک ان کی حکومت کی یادگار ہے۔ بقول Wellsted نسی زمانر میں یہاں بیس هزار کی آبادی تھی .

Beschreibung: C. Niebuhr (۱): الحاف (۲): ۲۹۷ من ۱۷۹۱ میل ۱۷۹۱ میل ۱۷۹۱ میل ۱۹۹۱ یل ۱۹۹۱ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱۹۹ میل ۱

## (A. GROH MANN)

المطّرزي ؛ ابو الفتح ناصر بن عبدالسيد بن \* على بن المُطرِّز ، ايك نحوى، ادبب اور فقيه حو رجب ۵۳۸ ه/۱۱ عمی خوارزم میں پیدا موے اور المُوفقٌ بن احمد کے ، جو اُخْطَب خوارزم کہلاتے تھے، شاگرد تھے۔ چونکہ وہ اسی صوبے میں اور اسی سال، جس میں الزَّمَخَشْری کا انتقال هوا , پیدا هوے تھے ، اس لیے ان کا لقب خلیفّة الزّمَخَشري مشہور ہوگیا ۔ السّیوطی ہے اس لقب کی بنا پر جو یه قیاس کیا ہے که وہ الزّمیَخشری کے شاگرد تھے، وہ ینیناً خاط ہے۔ الْعَطَرْزَى مُعتَزله سے وابستہ تھر ۔ حنفی عالم ہونے کے لحاظ سے انهیں خاص مرتبه حاصل تھا اور ان کی تصنیف المغرب في اللغة حنفي طلبه مين وهي قدرو منزلت رکھتی ہے جو الازھری کی غریب الفقه كو شافعي مذهب مين حاصل هے - يه لغت کی ایک کتاب سے جس میں انھوں نے الفاظ حدیث اور مصطلحات فقه حنفي کو حروف ابجد کی ترتیب سے جمع کر دیا ہے ۔ انھوں نے اپنے بیٹے کے لیے مترادف الفاظ کی ایک لغت ، جس کا نام الاقناع لما حوى تحت القناع تها، اس غرض سے مرتب کی که قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد وہ اس کتاب کا مطالعه شروع کرہے۔ یه ایک قسم کی درسی کتاب ہے ، جس میں اس موضوع کا بالاستیعاب جائزہ لیا گیا ہے۔ المُطَرِّزي کی راے میں اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی جا چکی تهیں وہ یا تو بہت بڑی تهیں یا کافی مفصل نه

. 7709

تهين ـ اس كتاب مين صرف ''رائج العام مستحسن'' الفاظ درج کیے گئے ہیں اور ''غیر سعتاد اور قبیح'' کو چھوڑ دیا گیا ہے اس میں جدید اور قدیم لسانی محاورے میں استیاز کیا گیا ہے اور اکثر مثال کے طور پر اشعار نقل کیے گیے ہیں۔ ان کی تصنیف ''المصباح بی النَّحو'' بھی جو عربی زبان کی صرف و نحو کے بارے میں ہے، انھوں نے اپنر بیٹر کے لیر لکھی تھی - طلبہ اس کتاب سے بکثرت استفادہ کیا کرنے تھے اور اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں ۔ ان شرحوں کی مزید شرحین لکھی گئیں اور اسی قسم کی ایک شرح در شرح کا ترکی زبان میں ترجمه بھی هوا تھا۔ المطرزی شارح بھی تھے اور انھوں نے مقامات الحريري كي شرح لكهي هے۔ وہ شاعر بھی تھر؛ چنانچہ ان کی ایک نظم ایسی ہے جس میں انھوں نے صرف مرادفات ھی استعمال کیر هیں - ۹۰۱ ه/م ، ۲۰ عمین وه بغداد مین مقیم تهر جمال وہ اس شہر کے علما سے مناظرے کرتے رہے ۔ جمادی الاولیٰ ، ۱ ہھ/۱۲۱ عمیں انھوں نے اپنے وطن مالوف میں داعی اجل کو لبیک کہا.

- (IISE LICHTENSTADTER)

پ مُطْغَرَه : ایک بربری گروه کا نام ، جو بُتُر کے بڑے کے بڑے کے فراہتدار تھے اور مطماطه ، کومیه ، لمایه ، صدنه، مدیونه

مغیله وغیره کے بھائی بند تھے، جن سے مل ملاکر ان کا نسلی قبیله بنو فاتن بنتا ہے۔ اس گروه کے دوسرے قبائل کی طرح مطغره ابتدا میں طرابلس الغرب سےآئے تھے؛ تاہم اس کے اکثر مشرق افراد، جن کا البکری اور ابن خلدون ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ تھے جو بحیرۂ روم کے ساتھ ساتھ ملیانه اور تنس سے لے کر عنجدہ (بندرگاہ تا بَحْریت) ملیانه اور تنس سے لے کر عنجدہ (بندرگاہ تا بَحْریت) لوگ جو اس علاقے کے مغرب میں رہتے تھے۔ کومیه لوگ جو اس علاقے کے مغرب میں رہتے تھے۔ کومیه سے وابستہ تھے ۔ ان کا پہاڑ ندرومہ سے کچھ دور نہ تھا اور تاونت کا قلعہ ان کے علاقے ہی میں تھا . ماخذ : (۱) البکری اور الادریسی: بمدد اشاریه؛ مانی : خلدون کتاب العبر، ترجمه Slane عبد ناری العبر، ترجمه Description d' l' : Leo Africanus (۲)

## (G. S. COLIN)

مُطّلعُ: (ع)، جمع: مطالع، اس سے صعود مراد \*
هـ ـ صعود كى دو قسموں ميں تمييز كى گئى هـ:

(۱) فلك مستقيم كا صعود ص: موجوده زمانے كے هيئت دان آسمان كے تمام نقطوں كے ليے صعود مستقيم كى اصطلاح استعمال كرتے هيں ، ليكن قديم زمانے كے هيئت دان اس كا استعمال صرف طريق الشمس كے نقطوں هي كے ليے كرتے تھے ـ صعود مستقيم ص اس دائرہ ميل سے دريافت كيا جاتا هے، جو خط استوا پر طريق الشمس كے متناظر نقطوں سے گزرتا هوا عمود وار كهينچا جائے ـ همارے اور عام طور پر عربوں كے هاں بهى خط استوا كے قوس كا صعود مستقيم برج حمل كے آغاز ، يعنى اعتدال ربيعى اور دائرہ ميل اور خط استوا كے نقطه تقاطع كے درميان واقع هوتا هے ـ بہت سے عرب هيئت دان صعود ص كا

شمار برج جدی کے آغاز سے کرتے ہیں ، اس مورت میں ض+ . ۹° سے خط استواکا وہ درجه حاصل هوتا ہے ، جو اس وقت طلوع هوتا ہے جب که طریق الشمس کا متناظر درجه اوج پر پہنچتا ہے ۔ Suter کا قول ہے که اس کی دریافت منجموں کی بعض اغراض کے لیے ضروری هوتی منجموں کی بعض اغراض کے لیے ضروری هوتی نقطه (1) یا ستارہ س افق سے طلوع هو تو خط استوا پر واقع نقطه ب جس کے قطب قی اور قی هیں اسی وقت طلوع هوگا، اس لیے جه ب فلک مستقیم میں طریق الشمس کے قوس جه (۱) کا صعود میں طریق الشمس کے قوس جه (۱) کا صعود موگا.

کبھی کبھی کسی برج کے صعود کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ خط استواکا وہ قوس ہے جو اس برج کے ۳۰ کے ساتھ ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ عام طور پر مختلف برجوں کے صعود کا طول بلد مختلف ہوتا ہے ، لیکن وقتاً نوقتاً ان برجوں کے الیکن وقتاً نوقتاً ان برجوں کے الیے وہی رہتا ہے جو حمل یا میزان کے آغاز پر یکساں وضع سے یا جدی یا سرطان کے آغاز پر یکساں وضع سے واقع ہوں۔ لہذا فلک مستقیم میں مطالع کی (اغراض ہیئت کے لیے بھی) بہت کچھ اہمیت ہے، کیونکه تسطیعی تظلیل میں ان سے طریق الشمس کے درجوں کے متناظر منعنی حاصل ہوتے ہیں، درجوں کے متناظر منعنی حاصل ہوتے ہیں، جن کے مطابق طریق الشمس کی جس کا بظور دائرے کے ظل لیا جاتا ہے، اصطرلاب سے تقسیم کی جاتی ہے۔

ہمت سے مسلمان علما مثلاً محمد بن موسٰی الخوارزمی ، البَّتانی ، البیرونی وغیر هم نے حمود هاہے مستقیم کی جدولین تیار کی هیں .

اگر زیر مشاهده نقطه طریق الشمس نه هو ، تو اس کے مطالع خط استوا کے ان درجوں سے معلوم کیے جاتے هیں جو ستارے کے ساتھ

بیک وقت آسمان کے مرکز، یعنی بالائی نصف النہار (تَتوَسَّطُ) میں سے گزرتے ہیں اور یه امر جدید تعریف کے عین مطابق ہے .

فلک مستقیم کا صعود مطالع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے (اس کے ساتھ اکثر ''الْبرُوْجُ فی الْفَلَک الْمُسْتَقَیْمُ کا اضافه کیا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے نام مطّالم لُلْبرُوْج فی خط الْاسْتُواء، مطّالم الْبرُوج بِخط الْاسْتواء، مطّالم فی مُوضع خطَّ الْاسْتواء، مطّالم الْکرة الْمُسْتَقیمه، مطّالم الکرة الْمُسْتَقیمه، مطّالم الکرة الْمُسْتَقیمه، مطّالم الکرة الْمُسْتَقیمه، مطّالم الکرة الْمُسْتَقیمه، مطالم الکرة المُسْتقیمه، مطالع الکرة الاستوائیه اور الْفَلکیّه بھی ھیں.

اگر شمار جدی کے درحے سے کیا جائے تو صعود مستقیم کو مطالع القبة (قبتُه الارض) بھی کہتے ھیں .

ہ۔ صعود مائل: طریق الشمس کے کسی نقطے (1) شکل (۲) کا کسی خاص نقطے پر صعود مائل خط استوا کا منحنی جہ ب ہے .

اس نقطے کے قطبین ق اور ق اس لمحے پر جب کہ یہ نقطہ طلوع ہو رہا ہو ، حمل کے آغاز اور افق کے درمیان واقع ہوتے ہیں (کسی خاص ستارے س کی صورت میں ''طریق الشمس کے کسی نقطے'' کے بجاے "کسی ستارے'' کے الفاظ رکھنے چاہئیں ۔ بعض اوقات یہ جدی سے بھی شروع کیا جاتا ہے).

صعود مائل کی جدولین خاص خاص مقامات ہی کے لیے دی جا سکتی ہیں ، کیونکہ وہ ہرمقام کی صورت میں مختلف ہوتی ہیں؛ تاہم صعود مائل صعود مستقیم سے بآسانی شمار کیا جا سکتا ہے .

صعود ماثل مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے ، مُطَالِعَ الْبَلْدُ ، مطالع الْبَلدان ، مَطَالع الْبَلديم، مُطَالع في الْبَلديم ، مُطالع البَلديد ، مطالع في الافلاك المائية ، مطالع في الافلاك المائية ، مطالع في الافلاك المائية ، مطالع

البُرُوج فی الْکُرَة المّائلة ، مَطَالِع الشُّرُق ، مطالع النَّطْير اور مَطالع ألوقت کی اصطلاحین بھی قابل ذکر ھیں ۔ صعود مستقیم شاید راست یا کُروی صعود اور صعود مائل مقاسی صعود کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے ۔ [نیز دیکھیے التھانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۱۹ تا التھانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۱۹ تا ۔

عرب هیئت دانوں نے بطلمیوس کے تتبع میں صعود مائل کے لیے ذیل کے ضابطے تجویز کیے هیں۔ اگر صه طریق الشمس کا مستوی ، ضه طریق الشمس کے نقطے 1 کا میل ، عه اس کا صعود مستقیم اور ن آن حصول کی تعداد هو جن میں نصف قطر تقسیم کیا جاتا ہے (یه تعداد بالعموم نصف قطر تقسیم کیا جاتا ہے (یه تعداد بالعموم ، به هوتی ہے۔ زمانهٔ ما بعد کے عربوں اور زمانهٔ حال کے هیئت دانوں کے هاں ن = ل) تو پهر بقول حال کے هیئت دانوں کے هاں ن = ل) تو پهر بقول البتانی : جب صه جب عه ا

جم صه ------ ن = مس× مم جب صه

جب ضه + -----)=عه ۱ -قوس جب (مس فه ، مس ضه) -جم ضه

جم قه

اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ الخوارزمی (وقات تقریباً ، ۸۵ء) اور آلبتانی جس نے اپنی کتاب ، ، ۹ء سے پہلے شائع کی تھی ، خابطے میں جیب اور جیب التمام المتعمال کرتے ھیں اور حبش الحاسب جس نے ۸۲۵ء اور ۸۳۵ء

کے مابین مشاہدے کیے تھے ، ماس اور ماس التمام استعمال كرتا هـ - اكر جدولين ميسر نه هوں تو صعود دریافت کرنے کے لیر مندرجه بالا ضابطر استعمال كير جاتے هيں ، لیکن اس غرض سے ان متعدد آلات میں سے كوئى آله بھى استعمال كيا جا سكتا ہے جو ان مسائل کے میکانی حل کے لیے وضع کیے گئے ھیں۔ان میں سے سادہ ترین آلات ذات الحکی (دیکھیے Nolte تحت کُرہ) اور کُرہ سع بازو (دیکھیے . Schnell تحت کره) هیں کیونکه دونوں صورتوں میں آسمان بطور عظیم ترین دائروں کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مجسم نگاری کے طریقے بھی تھیں جن میں کرہ سماوی کے ظل استعمال کیے جاتے ہیں جیسا که اصطرالاب Die Verwendung des Astrolabs. J. Frank ديكهير) Nach al. Khwarizmi Abhandl. zur Gesch. der אביעט (בון איץ יץ אור) א Maturwissensch etc, عمومی ، مستوی ورکالی (Mittelberger کا مقاله دیکھیے) ، Werner کے فلک نما سا (Joannis Verneri de Meteoroscopis) شائع کرده Abhandlungen zur Gesch. J. Würchmidt 'd. Mathematik, ج ۴/۲، ۲/۲، عات اور ربعات مُقنطرہ ؛ جَیبی ربعات ، یعنی خطوط کے اس نظام سے جس کے ذریعے جیب التمام پڑھے جا سكتر هين ، مندرجه مؤخر الذكر ضابطر كي مدد سے حاصل کیے جا سکتے ہیں (ربعات کے متعلق Zur Geschichte des Quad- : P. Schmalzl ديكهير . (۶۱۹۲۹ خنو نخ ranten bie den Arab rn

مطالع کے ساتھ ساتھ مُنَّارِبُ بھی دریافت کیے گئے۔ اگر طلوع ہونے والے نقطوں کی بجائے غروب ہونے والے نقطوں کا مشاہدہ کیا جائے تو متناظر سنعنی کو مغارب کے نام سے تعبیر کرتے

هیں (البیرونی نے مغارب کی جدول القانون السعودی میں درج کی ہے).

زیادات: تیرهویں سے لے کر سولھویں صدی عیسوی تک کے یونانی، عرب اور یور ہی هیئت دانوں کے هاں لفظ موں کو حسب ذیل مفاهیم تھے:

(۱) گولا یا هندسی کُرد؛ (۲) دو هم می کز کُروں کی سطحوں کی درمیانی فضا یعنی کُرے کا خول؛ (۳) دائرہ جو کسی جرم فلکی کے مفروضه خول؛ (۳) دائرہ جو کسی جرم فلکی کے مفروضه فلک التدویر اور خارج المر کز دائرے - عربی لفظ کُرہ پہلے معنی اور لفظ فلک دوسرے اور تیسرے سعنی دیتا ہے - ابن الهیئم کے نظریّے تیسرے سعنی دیتا ہے - ابن الهیئم کے نظریّے میں اس کے دوسرے معنی نھیں (دیکھیے النّخرقی) - تیسرے باشندوں کے دوسرے الخوارزسی کی جدولوں کے باشندوں کے لیے - الخوارزسی کی جدولوں کے کی باشندوں کے لیے - الخوارزسی کی جدولوں کے ططینی ترجمے میں (جدول ہم) فلک مستقیم کے متعلق یه لکھا ہے:

"horoscopus secundum terram Arin" کی ۔ یه (Azin-Udjain مسخ شده شکل ہے Azin-Udjain کی ۔ یه سنسکرت میں Ujjayini کا مرادف هے جو غلطی سے قُبہّۃ الارض ، یعنی خط استوا اور آباد دنیا کا مرکز سمجھ لیا گیا) ۔ ان سب مقامات کے لیے جو خط استوا پر واقع دھھوں ایک ایک فلک المائل ھوتا ھے ؛ اس لیے ایسے افلاک بے شمار ھیں .

[(س) التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون، صس ، ٩ تام ، ٩]. (E. WIEDEMANN)

مُطاَق: (ع)؛ مادہ طلق کے باب افعال کا پہ اسم مفعول ، جس کے معنے ہیں: کسی جانور کی رسی (قید) کھول کر اسے آزاد کر دینا ''(مثلا مُسلم ، کتاب الجہاد ، حدیث ہم ؛ ابو داؤد ، باب . . ،) ، علاوہ ازین یه اصطلاح کمان کے چئے ، لباس ، بانوں وغیرہ کو کھولنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ۔ اسی سے اس کا عام مفہوم منغیر محدود'' رمقید) اور نیز صیغہ مفعول میں ''مطابقاً'' بمعنی ''قطعی'' یا ''غیر مقید طور پر'' پیدا ہوگیا۔ اس اصطلاح کا استعمال مقید طور پر'' پیدا ہوگیا۔ اس اصطلاح کا استعمال متنی ہیں :

نحو میں اصطلاح ''مفعول مطلق'' سے مراد وہ مفعول غیر سعین (منصوب) ہے جو کسی جملے کے نعل سے بنایا گیا ہو ، مثلاً جَلَس جَلْسَةً میں لفظ جِلْسة .

علم اصول فنه میں اس اصطلاح کا اطلاق صدر اسلام کے مجتہدین پر یعنی مختلف مذاهب کے بانیوں پر ہوتا ہے جو مجتہد مطلق کہلاتے ہیں اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو ان کے بعد کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی گئی (رک به اجتہاد).

علم العقائد میں اس اصطلاح کا استعمال ہستی (وجود) کے لیے ہوتا ہے اس طرح که "الوجود المُطَاق،" سے مراد الله ہے ، بمقابله اس کی مخلوقات کے ، جن کی حقیقی معنون میں کوئی ہستی نمیں .

علم الوجود (Ontology) میں یہ اصطلاح وجود کے لیے بھی مستعمل ہے ، یعنی وجود کی ماھیت کے مسئلے کے ضمن میں ، یہاں ''الوُجُود المعْنُول للموضوع'' کے المطابق'' ''الموجود المعْمُول للموضوع'' کے

مفابلے میں مستعمل هوتا ہے (دیکھیے ماده منطق)؛ اور جگه اس اصطلاح کا مفہوم 'عام'، بمقابله 'خاص' هوتا ہے ، دیکھے اس لفظ کی تعریف الجرجانی کی تعریفات میں ، یعنی مطلق سے کوئی ایسی چیز مراد هوتی ہے جو غیر متعین هو؛ نیز دیکھیے التھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون نیز دیکھیے التھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون (The Dictionary of the Technical Terms).

عروض میں ''روی مطلق'' کے مفہوم کے لیے 'Darstellung d. arab Verskunst: Freylag دیکھیے: بون ۱۸۳۰ء ، ص ۲۱۱ .

[دور جدید سین آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت کے زیر اثر مطلق اقدار کے وجود کی نفی کا رویہ عام ہو گیا ہے، کیونکہ مفکر مذکور نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں ہر شے اضافی ہے؛ اسی کو نظریہ اضافیت کہا جاتا ہے].

مآخذ : (۱) de Sacy (۱) عاخذ بار دوم، ج ۱، پیرس ۱۸۳۱ء، ص ۹۸؛ (۲) A Grammar of the Arabic Language : Wright بارسوم ، كيمبرج ٣٣٩٤ ، ٢: ٥٨ ببعد ؛ (٣) A Grammar of the Classical: M. S. Howell ن ۱۲۹ : ۱ ، ۱۲۹ الله آباد Arabic Language Handleiding tot de kennis: Juynboll (c) : 107 (۵) : ۲۳ ص ، ع م الأثيلان van de moh. wet, יאר אור Snouck Hurgronje יבו אר ארי ארי ארי ארי ארי ארי :Horten (7) : (Jan TAO : r & Verspr. Geschriften) · Die speculative und positive Theologie im Isalm لائپزگ ۱۹۱۹ء، تتمه ۱ و ۲ ، بذیل مادّ، : (۵) الايجى: سواقف، استانبول ١٨٣٩ه، ص ١٨٨ ببعد؛ (A) الجُرجاني ، تعريفات ، طبع Flügel ، ص ۲۳۳ ؛ (٩) محمّد اعلى التمانوي: كشاف اعطلاحات المنون كلكته ١٨٦٢ء، ص ١٢١ تا ١٢١٠.

(A. J. WENSINCK)

مُطْمَاطَه: ایک بربری قبیاے کا نام جو بُتر \* کے وسیع خاندان سے ہے۔ یہ لوگ مطغرہ، کُومیہ، لمایہ ، صدّینہ ، مَدینونہ ، مَغیلہ وغیرہ کے بھائی بند ہیں۔ ان کے ساتھ مل ملاکر بنو فاتن کا نسلی گروہ بنتا ہے جن کا اصلی وطن طراباس الغرب تھا. ہماری معلومات کے سب سے بڑے مآخذ البکری اور ابن خلدون ہیں۔ بُتر بربروں کے البکری اور ابن خلدون ہیں۔ بُتر بربروں کے اکثر قبائل کی طرح مطماطہ کے بھی تین بڑے گروہ قابل ذکر ہیں:

(۱) وہ گروہ جو شرقی مغرب ہی میں آباد ہو گیا جو ان کے وطن اصلی سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع نہیں ہے: یہ لوگ جنوبی تونس میں موجود مطماطہ ہیں اور قابس سے کوئی تیس میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں رہتے ہیں ؟

(۲) وہ گروہ جو وسطی مغرب میں آ بسا؛ پہلے سرسو کے مرتفع میدانوں میں جو منداس کے شمال مشرق میں ہیں ، اور جب ان کو اس علاقے میں سے زناته بنو تُوجین نے نکال دیا تو وہاں سے وانشریس (موجودہ نام Ouarsenis) کے گنجان بلند پہاڑوں کے سلسلے میں پناہ گزیں ہوئے ؛

(۳) وہ گروہ جو وطن سے نکل کر مراکش تک پھیلتا چلا گیا ۔ چو تھی صدی ھجری (دسویں عیسوی) میں ھم انھیں موجودہ کبدانہ کے ملک میں موجود پاتے ھیں (یعنی ملله کے جنوب مشرق میں) اور وادی مولیة کے اونچے حصے اسکور میں بھی ھیں ۔ ابن خلدون ایک چھوٹے سے دور افتادہ گروہ کا ذکر بھی کرتا ہے جو اپنے قبیله کے ھمنام پہاڑ پر رھتے ھیں جو فاس اور صفروئی کے درمیان واقع ہے ؛ ان میں بعض لوگ تازاکی دریائی گزرگاھوں کے قریب ضرور رھتے ھوں گے؛ دریائی گزرگاھوں کے قریب ضرور رھتے ھوں گے؛

تک ان کے نام سے مشہور ہے۔ آخر میں تامسنا کے مطماطه کا ذکر ہمیں الادریسی کی بدولت ملتا ہے.

مطماطه نے ابتدائی اسلامی زمانرمیں کارھاے نمایاں کیے ھیں۔ وہ لوگ جو وسط میں آباد تھے انھوں نے اباضی عقیدہ اختیار کر لیا تھا ، انھیں منہاجہ اور زناتہ نے فتح کر لیا تھا اور ان کے بہت سے لوگ ھسپانیہ چلےگئے۔ ان لوگوں کا سب سے زیادہ مشہور فرد سابق بن سلیمان تھا جو ایک مشہور بربری ماھر علم الانساب ھو گزرا ھے اور اس کا حوالہ ابن خلدون اکثر اوقات دیتا ھے .

مَآخَل : (۱) البكرى اور الأدريسى: بمدد اشاريه : de Slane ، ترجمه Hist des. Berbers ، ترجمه ۲۳۸ : ۱ : ۲۳۸ تا ۲۳۸ .

(G. S. COLIN)

مُطُّوُّفُ : (ع) ؛ حاجيوں كا رہنما ، لفظى معنى: ''وَوه شخص جو طواف [رَکُ بان] کرائے''۔ مُطَّوِّفُ كَا كَام صرف يہي نہيں ہے كه وہ ان حاجیوں کی مدد کرے ، جو غیر ملکوں سے آئے ھوں اور جنھوں نے اپنی رہنمائی کا کام اس کے سیرد کر دیا ہو اور ان کو طواف کعبہ سے متعلق رسوم شرعیه کی ادائیگی کا طریق بتائے ، بلکہ وہ سعی کے موقع پر اور دوسرے فرائض و سنن حج و عمرہ [رک بان] ادا کرنے میں بھی رہنما کا کام کرتا ہے۔ سطوف حاجیوں کی جسمانی ضروریات کی دیکھ بھال کے بھی ذمّہ دار ہوتے هیں ۔ جو نُمیں حَجّاج جَدّہ میں پہنچتر هیں ، مطوّفوں کے کارندے جہازوں کے پہنچنے پر ہر قسم کی خدمات انجام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو جہاز سے اترنے کے بعد مکّه مکّرمه تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں

مُطَّوف نیز اس کے خاندان کے افراد اور اس کے ملازم وغيره حاجيوں كو سنبھال ليتے ھيں۔ انكے تمام زمانهٔ قیام میں وہ ان کے طعام و قیام ، خدمت اور خرید اشیا (ضروری وغیر ضروری) کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمار داری کرتے ہیں اور موت واقع ہو جانے کی صورت میں وہ ان کے مال و اسباب کو سنبھال کر رکھتر ھیں [مطوف کو معلم بھی کہتر ھیں]. ظاهر هے که مطوّف به تمام خدمات بلا معاوضه ادا نہیں کرنے۔ ان کو ان خدمات یے صلے میں ان کے لائق معاوضه دیا جاتا ہے اور اگر حاجی یا مُعتمر امیر ہے تو مطوف کے دوست اور رشته دار بھی اس سے کچھ انعام حاصل کرنے کی کوشش کرتے هیں؛ جو روپیه وه خود وصول كرتے هيں اس كا بهت سا حصه ان كو فيس، تحاثف وغیرہ کی صورت میں اپنر گروہ کے شیخ اور خزانهٔ سرکار کو ادا کرنا پڑتا ہے ۔ یه ایک اور وجه ہے که ان لوگوں سے جو ان کی سیردگی میں ھوتے ھیں زیادہ سے زیادہ رقوم وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اسی لیے اکثر حاجی ان مطوّفوں کے لالچ اور حرص کی شکایت کرتے ہیں جو عموماً موسم حج کے مکی تاجروں کے خاص گماشتر هوتے هيں ، حال [١٩٣٦] هي ميں ان مطوفوں کی فیس کی شرح حکومت حجاز کے وضع کردہ قانون کی رو سے معین اور مقرر کر دی - (۲۳9: ۱۲ O. M) على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مطوّفون نے اپنے اپنے انتظامی گروہ بنا رکھے ہیں۔ تمام مطوف الگ الگ گروہوں میں منقسم ہیں جن کو کبھی کبھی یہ حقوق بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہ تنہا مخصوص خطّوں کے حاجیوں کی خدمات انجام دیں (مثلاً زیرین حصة

مصر) - یه تمام گروه مل کر ایک پنجائت کے ماتحت هوتے هیں ، جس کا سردار ایک بڑا شیخ هوتا هے اور اس کو حکومت بھی ان کا سردار تسلیم کرتی هے - یه پنچا یت اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتی - اس سے خارج مطوف جو جرّار کہلاتے هیں، یعنی ''خود مختار'' یا ''آوارہ مطوف'، انهیں اسی پر قناعت پڑتی هے یا ''آوارہ مطوف'، انهیں اسی پر قناعت پڑتی هے که بچے کچھے تھوڑے بہت حاجی، جنهیں منظم مطوف ان کے لیے چھوڑ دیتے هیں ، چن لیں -

[آجکل (۱۹۸۳) مطوّف کو مُعلّم (تعلیم دینے والے) کا نام دیا گیا ہے۔ یہ معلّم سرکاری طور پر منظور شدہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی حد تک جب حاجی حج کے لیے اپنی درخواست دیتا ہے تو اسے کسی معلّم کا بھی خود ہی انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ حج کی درخواست منظور ہوتے ہی متعلقہ سعلم کو اطلاع کر دی جاتی ہے۔

معلموں نے بھی خود ہر علاقے اور اہم شہر میں اپنے اپنے دفاتر کھول رکھے ہیں جہاں سے حبّاج کو ہر قسم کی معلومات بہم پہنچائی جاتی ہے۔

آجکل بھی معلّم حجّاج کے لیے مناسک حج میں رہنمائی کے علاوہ ان کے قیام و طعام کا ہندوہست کرتے ہیں ۔

حکومت پاکستان نے اب ایک نئی سکیم شروع کی ہے جس میں حجاج کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہرگروپ کا گروپ لیڈر ایک ایسا شخص بنایا جاتا ہے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو۔ یه گروپ لیڈر دوران حج ان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یه اسکیم ابھی ابتدائی مراحل میں ہے مگر اس کے خوشگوار نتائج متوقع ہیں]۔

مآخذ: Mekka the: Snouck Hurgronje (۱)

هیک، ۱۸۸۸ء ببعد، ۲۸: ۲۸ تا ۲۸ ر ۱۹۸۸ ۲۹۵ ۱ ۱۱ ۲۹۵ ببعد و بمواضع کثیره؛ (۲) Hand : Juynboll buch des Islamischen Gesetzes ، لائيذن - لائيزك : Gaudefroy, Demombynes (r): 10. 061919 אי אין אין פי ש Le Pelerinage a la Mekka Le pelerinage de la Mecque : F. Duguet (n) : r . m !" au point de vue religieux, Socialet sanitaire پیرس ۱۹۳۲ء ص ۵۰ بیعد ، ۸۲ بیعد ؛ (۵) نلأن Travels in Arabia : J. L. Burckhardt ١ ، ١ ، ٣٥٠ تا ٣٦٠ ؛ موجوده زمانے The Holy cities of : E. Rutter (7) : 2 5 Arabia ، نیویارک ، لندن ۱۹۲۸ و ۱ ، ۱ ، ببعد ، ۱۱۳ ببعد ؛ ۲ : ۱۳۹ ببعد ، ۱۳۳ تا ۱۸۸ ؛ (۵) شکیب ارسلان: الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج الى اقدم مطاف ، قاهره . ١٣٥ ه ، ص ٢١ تا . ٨ ؛ (٨) روداد حج کانفرنس منعقده ۵ ، ۹ جنوری ۹۸۰ و دسمبر ۹۸۱ و ۶ (R. Paret)

المُطيع لله: ابو القاسم الفاضل عباسی الله الله المُعْتدر [رک بآن] کا بیٹا اور الرّاضی اور المتنقی المتنقی [رک بآن] کا بھائی ۔ المطیع المُستکفی [رک بآن] کا جانی دشمن تھا اور اس لیے المستکفی کے تخت نشین ھونے پر وہ روپوش ھوگیا اور جب مُعزّا لدّوله [البویمی] [رک بآن] نے درحقیقت حکومت سنبھال لی ، تو کہتے ھیں که المطیع نے اس کے پاس جا کر پناہ لی اور اسے المستکفی کے خلاف بھڑکایا ۔ المستکفی کی معزولی کے بعد، جو جمادی الآخرة یا شعبان سمجھ جنوری یا جو جمادی الآخرة یا شعبان سمجھ جنوری یا مارچ ہم ہ عیں عمل میں آئی ، المطیع کو خلیفه مارچ ہم ہ عیں عمل میں آئی ، المطیع کو خلیفه خلافت کا ایک بدترین زمانه متصور ھوتا خلافت کا ایک بدترین زمانه متصور ھوتا کا سارا اختیار نام کو بھی نه تھا ؛ سارے کا سارا اختیار مُعز الدّوله کے ھاتھ میں تھا اور

حب اس کی وفات هوگئی (۲۵۳ه/۱۶۹۹) تو کأی اختیار اس کے بیٹے بختیار کے ہاتھ میں چلاگیا۔ فاطمیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی ؛ ادهر سامانیوں نے بھی المطیع کو باضابطہ خلیفہ تسليم كرنے سے انكار كر ديا تھا . حَمْداني آل بُويه سے اور فاطمیوں سے لڑ لڑ کر کمزور ہو چکے تهر ؛ بغداد میں شیعه سنّی آپس میں دست و گریبان تھے اور بویہیوں نے جو علویوں سے همدردی رکھتے تھے، کئی شیعی دستور جاری کر دیے تھے ۔ آخر کار اس کمزور اور دائم المرض خلیفہ کو ترکوں نے اس بات پر مجبور کر دیا که وه اپنر بیٹر عبدالکریم الطّائع کے حق میں تخت سے دست بردار هو جائے (۱۳ ذوالقعده ٣ ٣ ٥ ه/ ٥ اكست م ١٥ ع)- المطيع محرم م ٢ ٣ ه/ستمبر اكتوبر ٤٥ مين دَيْرَ العاقُول مين فوت هو كيا۔ ص ، ببعد ؛ ه : ۲۸ ، ۵۲ ؛ (۱) ابن الاثیر (طبع Tornberg ، ۸ ، (Tornberg ببعد ؛ (٣) ابن الطَّقُطقيٰ: الفيخرى ، (طبع Derenbourg) ، ص . وس ببعد ؛ (س) محمد بع شاكر : فوات الوفيات ، ۲ : ۱۲۵ ؛ (۵) Weil (۵)

## (K. V. Zettersteen)

المُظَفِّرَ :ایک اعزازی لقب، جس سے اندلس کا دوسرا عامری حاجب سب سے زیادہ معروف عی، جو مشہور و معروف امیر المنصور [رک بآن] کا بیٹا تھا اورجس کا اصلی نام ابو مروان عبدالملک ابن ابی عامر المعافری تھا ۔ خلیفه هشام ثانی نے اسے اس کے باپ کی وفات پر ۲۸ رمضان ۹۳ه/۱۰ اگست ۲۰۰۱ء کو حاجب کا عہدہ عطا کیا اور وہ اندلس کی مملکت پر اپنی موت تک خود مختارانه حکومت کرتا رها۔ اس کی وفات وجع القلب یا حکومت کرتا رها۔ اس کی وفات وجع القلب یا ختارانه میات کرتا رها۔ اس کی عارضے سے ۱۹ صفر ۹۳ه/

۱: ۳ ( Gesch.d. Chalifen

. ب اکتوبر ، . . ، ، ء کو اس وقت هوئی جب وه ایک مهم کے ساتھ قشتالیه (Castille) پر حمله کرنے کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا ۔

عبدالملك المظفّر كا زمانه حجابت تهوري مدّت هی رها اور اس کا حال اب تک کسی کو معلوم نہ تھا ، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی دستاو يزات نه ملتي تهين ـ اسى بناپر ڈوزي (Dozy) کو اپنی Histoire میں اس موضوع پر خاموشی اختیار کرنا پڑی ، گو گیار هویں صدی کی تاریخ اندلس میں اس کی بہت زیادہ اهمیت تھی ؟ تاهم مقاله نگار نے اس خلا کو پر کرزر کی کوشش کی ہے اور اس ضمن میں ابن بسّام کی تصنیف الذّخیرہ کا مرهون منّت ہے کہ جمال المظفّر كى حجابت كے متعنق حالات ملتر هيں ـ اسی طرح ابن عذاری کی کتاب بیان اور ابن الخطیب کی کتاب أعمال الاعلام کے ایک غیر مطبوعه باب کا بھی اس تحقیق سے گہرا تعلق ہے ، جس میں یه حالات معلوم هو ہے اور يته چلا که عبدالملک کا هفت ساله دور اسلامی اندلس کے لیے امن و خوشحالی کا زمانہ اور في الحقيقت ايک باقاعده سنمري دور تها جو ان شورشوں کے آغاز سے پہلر تھا جن کی وجہ سے اموی خلافت تباہ ہو گئی ۔ مؤرخین نے اس شاندار دور کو شادی کے پہلے ہفتے (سابع العروس ديكهير Suppl. Dict Ar. : Dozy ، العروس ديكها ۹۲۹ تا ۹۲۷) سے تشبیه دی ہے۔

المنصور درحقیقت اپنے بیٹے اور جانشین کے ایے اپنے پیچھے ایک ایسی سلطنت چھوڑ گیا تھا جو نه صرف مکمل طور پر امن اور استواری کے ساتھ منظم تھی، بلکہ ایسی مرقه الحال تھی که اس سے پہلے کبھی نه ھوئی تھی۔ عبدالملک نے پوری احتیاط سے اسی لائحہ عمل پر چلنا اختیار

کیا جو اس کا باپ مرتر وقت اس کو سمجھا گیا تھا ، یعنی عامری حکومت کی مقبولیت اور جو از کے قیام کے لیر اندرون ملک میں امن قائم رہے اور سرحدوں (تُغور) کے آگے تک اپنر عیسائی دشمنوں کو متواتر پریشان رکھ کو چین سے نه بیٹھنر دیا جائر ؛ چنانچه المظفّر کے عمد کی نمایاں خصوصیت یه هے که هر سال موسم گرما میں ایک مهم صائفه یا موسم سرما میں مهم شاتیه بهیجی جاتی تهی - ۹۳ ۳۹ ۱۰۰ عمین وه اپنی فوجوں کو لے کر بلاد الافرنج (Catalonia) پر چڑھ آیا اور اس نے برشاونه (Barcelona) کے ارد گرد کے ملک کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور قرطبة وا پس جانے سے پہلے تقریباً س قلعوں یا مستحکم فوجی مقامات کو تباه کر دیا - ۹۵-۵/ م. ، ، ء میں قشتالیه (Castille) کے خلاف ایک ممهم اسی حاجب کی قیادت میں گئی ۔ اس سے اگلے مال بنبلونه (Pampeluna) [رک بآن] پر حمله هو ا جس کے گرد و نواح میں تو وہ بظا ہر پہنچ گیا ، ليكن بالكل قريب نه پهنچ سكا ـ ١٠٠٤ هم ١٠٠٤ میں بلاد الافرنج پر ایک کامیاب حمله هوا جو وانتحمند، (غَزَاةُ النّصر) كے نام سے مشہور ہے ؟ اس موقع پر عبدالملک قلته (Clunia) میں زبردستی گهس آیا اور بے شمار مال غنیمت لر گیا۔ اندلس کے خلیفہ نے اسے المظفّر کا خطاب دیا جو اس کے پہلے لقب سیف الدّولہ کی جگہ استعمال هونے لگا - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۱ ع کے موسم سرما میں ایک اور سہم پیش آئی جس میں سان مارثن (San Martin) نامی قلعه فتح هوا جس کی شناخت نہیں ہو سکی ۔ آخری حملے کا ، جو اس کی قیادت میں قشتالیہ پر ہوا ، جیسا کہ اسهر بیان هو چکا هے ، انجام ناکاسی هوا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ وہ اپنے باپ کی طرح کقار کے

خلاف اثناہے جہاد میں فوت ہوا ۔

ملک کے اندرونی نظم و نسق میں المظفّر نے اسی مضبوط نظام حکومت کو من و عن قائم ركها جو عبدالرَّحمٰن ثالث [ديكهيے بنو اميّه] كے وقت سے چلا آتا تھا اور جسے المنصور نے بھی بعینه قائم رکھا تھا ، اور جس میں سے عرب امرا کی سر برآورده جماعت کو علیحده کر دیا گیا تھا۔ اپنے عمدے پر فائز ہوتے ہی اس نے اہل قرطبه کی عقیدت اور خوشنودی اس طریق سے حاصل کی که اس نے تمام محصولات کا ۱/۱ حصه کم کو دیا ۔ اس نے اپنے خلاف کئی سازشوں کا قلع قمع بڑی آسانی سے کر دیا ۔ وہ اپنے بھائی عبدالرّحمن شنکو (Sancho) کے لیے ایک ایسا ترکہ چھوڑ مرا جسے عبدالرّحمن نہایت آسانی سے برقرار رکھ سکتا تھا ، اگر اس نر اپنی رعایا کو نفرت انگیز جانب داری کے باعث مشتعل نه کر لیا هوکا اور ساتھ ھی اپنے پندار کے ماتحت یه کوشش نه کی ا ہوتی کہ خلافت کے اوپر پورے طور سے اپنا قبضه جماے اور خود خلیفه بن بیٹھر ۔

مآخذ: (۱) ابن بسام: الذخيره، ج س (مخطوطد مقاله نكار) ؛ (۲) ابن عذارى : البيان المغرب، مقاله نكار) ؛ (۲) ابن عذارى : البيان المغرب، ج س ما بعد الحداد 
کیر گئر ۔ قرض کی رقوم کا بہت بڑا حصّہ شاہ کے یورپ کے سفروں کے اخراجات نہیں صرف ہوا: جواس نے ١٩٠٠ء ، ١٩٠٦ء اور ١٩٠٥ء ميں کیر ۔ اس دوران میں رعایا کی حالت روز بروز خسته هوتی گئی ـ چند بارسوخ سوداگرون. اور چند بلند پایه علما کی سر کردگی میں بھاری لگانوں اور اس شرح محصول درآمد و برآمد کے خلاف جو انگلستان اور روس کے تجارتی معاهدات س. و ، ع کے مطابق قائم ہو ٹر تھے، صدائر احتجاج ً بلند کی گئی ۔ بڑھتی ہوئی بے اطمینانی نے کئی شکلیں اختیار کیں۔ بعض لوگ تو یہ چاہتر تھر که ترکی کے سلطان کو خلیفه مان کر دخل اندازی کا حق دبا جائر ۔ بعض اوقات بزد اور اصفعان کے باہی مذہب کے پیرووں کے خلاف شور و غوغا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ستعدد اعلی مُکّام کے خلاف خاص شکایات بهی تهیں اور ان حکّام میں بلجیم کا ٹیکس انسپکٹر بھی شامل تھا۔ دسمبر ۱۹۰۵ عمیں تہران میں ایک عام تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے وزیر اعظم عین الدوله کو (جو ۲۰۰۳ سے وزیر چلا آنا تها) برطرف كرايا جائر ، سوداگروں ، ملاؤں. اور شهریوں کی لحظه به لحظه بڑھتی ہوئی تعداد نے حضرت شاہ عبدالعظیم کے مزار میں جا کر پناه (بست) لینا شروع کر دی ـ آخرکار شاه نر عین الدّوله کی برطرفی کا اور بعض اصطلاحات. کا وعدہ بھی کیا ، لیکن اس سے اگلے سال کے دوران ان وعدوں میں سے کوئی بھی پورا نہ هوا ؛ چنانچه ۱۹۰۹ء میں بے چینی اور شورش پھر انتہائی درحے تک پہنچ گئی اور اس دفعہ خفیه محب وطن انجہ:یں اس شورش کو بڑھانر کی کم و بیش کوشش بھی کرتی رہیں۔ جولائی میں پای تخت کے بہت سے آدمی سلاؤں کے همرام

(E. Levi Provencal)

المظفّر بن على : رَكَ بَهُ عمران بن شاهين مُظَفِّرُ الدِّينِ : ايران كے شاهى خاندان قاچار [رک بآن] کا پانچوان بادشاه ، وه ۲۵ مارچ ٣١٨٥ء كو پيدا هوا اور شاه ناصر الدين كا دوسرا بينًا تها ، جبكه برا بينًا ظل السلطان ایک کمتر حیثیت کی ماں سے تھا۔ ولی عہد هونم كي بنا پر مظفّر الدّبن كچه عرصر تك آذر بيجان کا حاکم بھی رہا (اس کے زمانۂ ولی عمدی کے حالات کے لیر دیکھیے Persia and the : Curzon ے باپ کے اپنے باپ اور (۳۱۳ : ۱ Persian Question قتل کے بعد مظفّر الدّین ؍ جون ۱۸۹۶ء کو تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد حکومت کے ساتھ ساته ایران میں تجارتی اور سیاسی رسوخ حاصل کر نر کے لیے روس اور انگلستان کی باہمی رقابت بہت نمایاں ہو گئی۔ اعلی عہدے داروں کی همدردیاں دونوں طاقتوں کے درمیان منقسم تھیں اور ملک کی اقتصادی اور فوجی طاقت ایک مدت سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ابران کسی خود مختارانه حکمت عملی پر کاربند نه هو سکتا تھا۔ ناصر الدّین کی حکومت کے تحت، جو اس کے مقابلر میں زیادہ طاقتور تھی، روز افزون مشکلات کی وجہ سے جو عام ہر چینی پھیل چلی تھی، اسے دبا دیا گیا تھا۔ نیا بادشاہ نیک نیّت تو ضرور تھا لیکن اس کی طبیعت ایک زور دار حکمران کی سی نه تھی اور نه ھی اس نے دربار کی فضول خرچیوں کو روکنے کے لیے کچھ کیا ؛ چنانچہ مالی مشکلات کی وجه سے ایران روس کا متروض هو کیا - ۱۹۸۸ء، ۱۹۰۰ء اور ۱۹۰۱ء میں روش نر ایران کو معتدیه رقوم قرض دیں اور ضمانت میں محصولات چنگی رہن ہوہے ، جن کے جمع کرنے کے لیے بلجیم کے عہدے دار مقرر

قُم چلے گئے اور انھوں نے وہاں کے دربار میں پناہ لی ۔ اس کے ساتھ می انگریزی سفارت خانے نے بھی ہمت سے سوداگروں اورشہریوں کو پناہ دی نتيجه يه هوا كه . ٣ جولائي كو عين الدوله معزول هوا اور م اگست کو احتجاج کرنر والی رعایا کے تمام مطالبات منظور کر لیر گئر جن میں نیا آئین بنانا بھی شامل تھا۔ مذھبی رھنما قم سے واپس آگئر۔ انتخابات اور دوسرے امور سے متعلق حکومت سے کچھ اختلاف بھی ہوا ، مگر بالآخر ے اکتوبر ۱۹۰۹ء کو شاہ نے پہلی دفعہ ایک ایرانی مجاس یعنی "جمعیت قوسی" کا افتتاح کر دیا ۔ اس نئی مجاس کو فورا ھی کئی پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے شروع ھی سے اپنے اس عزم کے آثار ظاہر کر دیے کہ وہ حکومت یا دربار کے فریق کے ھاتھ میں محض کھلونا بن کر نه رھے گی ۔ پھر بھی ترقی کی راه میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ ادھر تو مجلس ملي مين مذهبي اور غير مذهبي فريقون کے مابین نزاع پیدا ہوگیا ، ادھر تبریز میں ولی عهد شهزاده محمد على كى دست درازيون اور ظام کی وجه سے شورشیں برپا ہونےلکیں۔ شاہ نے قانون اساسی (رک بان) پر ۳۰ دسمبر ۲۰۹۱ عکو کمین مهر تصدیق ثبت کی ۔ خود مظفّر الدّین ۸ جنوری ۱۹۰۷ کو ایک طویل علالت کے بعد فوت ہو گیا اور اپنے ساک کو محمّد علی شاہ کے پر آشوب عہد حکومت کے لیے پیچھے چھوڑ گیا ۔ The Persion: E. G. Browre (۱) : مآخل Revolution of 1905-1909 ، کیمبرج ، ۱۹۱۰ ع ، ص ۹۸

(G. H. Kramers)

المُظَفِّر عُمرَ بن ايوب : رک به حماة .

مُظَّفِر له: ایک ایرانی خاندان ـ ان ج

بزرگ عرب سے آئے اور اسلامی فتوحات کے زمانر میں خرآسان میں آ کر آباد ہوگئے ، جہاں وہ صدیوں تک سکونت پذیر رہے۔ مغلوں کے نزدیک آ پہنچنے کی خبر ملنے پر امیر غیاث الدین حاجی اپنے تینوں بیٹوں ابوہکر ، محمّد اور منصور سمیت یزد چلا گیا پہلے دو بیٹوں نے یزد کے اتابک علاء الدوله كي ملازمت اختيار كر لي اور جب مُلاکو (رک بان) نے بغداد پرسچڑھائی کی تو ابوبکر بھی ۳۰۰ سوار لے کر اس کے پیچھے بیچھے پهنچا ـ جب بغداد پر قبضه هو چکا تو اسے ایک فوج کے ساتھ مصری سرحد پر بھیج دیا گیا ، یہاں وہ ایک عرب تبیلر خَفَاجه کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی اتابک یزد کے باجگزار جاگیردار کی حیثیت سے اس کا جانشین هوا اور منصور اپنر والد کے ساتھ ایک چھوٹر سے شہر میبذ میں جو یزد کے قریب تھا مقیم رہا ، منصور کے تین بیٹے تھے - سبارز الدین محمد ، زین الدین على اور شرف الدين مظفّر - آخر الذّكر شرف الدين مظفر مظفريه خاندان كاباني هوا ـ علاءالدوله کے بیٹے اور جانشین یوسف شاہ نر اسے مُیکُذ کا حاکم مقرر کر دیا اور اس نیر گرد و نواح کی پہاڑیوں میں سے شیراز کے رہزن جتھوں کو نکال ہاہر کیا ۔ جب یوسف شاہ کو جس نر ایلخان اُرْغُون کے سفیروں کو قتل کر دیا تھا بھاگ کر سیستان میں پناہ لینا پڑی تو محمّد بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا ، لیکن اسے راستے ھی میں چھوڑ کر کرمان چلا گیا ، جہاں سلطان جلال الدّين سُيّور غَتْمش قره ختائي اس سے مہربانی سے پیش آیا (۱۲۸۹/۱۲۸۹ - ۱۲۸۹) چلد دن بعد وه يزد واپس آگيا اور آرُغُه ن کے سامنے پیش ہوا جس نے اسے اپنی ملازمت میں لر لیا ۔ أرْغُون کے جانشینوں گیڈخا تُو اور غازان

چھین لیا ۔ بالآخر ابو اسٰحق شیراز کو فتح کرنے میں کاسیاب ہو گیا اور اس نر اپنر نام کا خطبہ اور سکّه جاری کر دیا ـ صفر ۴۸ مره هامشی ـ جون ے ۱۳۳۸ء میں وہ کرمان کو فتح کرنر کی غرض سے روانہ ہوا اور اس نر سیر جان کو تاخت و تاراج کر ڈالا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ سحمد اس کی پیش قدمی کو رو کنے کے لیے جان کی بازی لگائے بیٹھا ہے، تو وہ واپس ہو گیا۔ اس کے بعد ابو اسٰحق کے ایک وزیر نے کرمان پر حمله کیا ، لیکن اسے شکست ہوئی ، اس پر ابو اسعق نے ایک نیا لشکر تیار کرکے اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور سحمّد سے انتقام لینر کے لیر کرمان کی طرف بڑھا ، لیکن یہ کوشش ناکام هوئی ، ابو اسحق کو شکست هوئی اور اسے راہ فرار اختیار کرنا پڑی ۔ ۵۱ - ۱۳۸ ، ۱۳۸ -١٣٥١ء مين وه يزد گيا اور شمر كا محاصره شروع کر دیا ، لیکن کچھ حاصل نه هوا اور وہ واپس آ گیا۔ بار بار کی ناکاسیوں کے باوجود ابو اسعق نے ہمت نہ ہاری ۔ اس کے اگلر سال اس نر ایک نیا لشکر امیر بیگ جکاز کی تیادت میں کرمان بھیجا اور جب اس کا اور محمد کاپنج انگشت کے مقام پر جمادی الاولی ۲۵۳ه/جون۔ جولائی ۱۳۵۲ء میں آسنا ساسنا ہوا تو ایک لڑائی هوئی جس میں جکاز کو شکست هوئی۔ محمّد اپنی فتح کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے پیچھر پیچھر شیراز پہنچا اور اس نر شہر کا محاصرہ کر ليا۔ ٣ شوّال ٩٥٥ه/يكم نومبر ١٣٥٣ء كو حاکم شهر هتهیار ڈال دبنر پر مجبور هوگیا اور ابو اسحق اصفعان بھاگ گیا۔ اس سے اگلر سال محمد نر مصر میں عباسی خلیفه کی اطاعت کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد اصفہان کا محاصرہ کیا ، لیکن محمّد کو چونکه دوسرے باغیوں سے بھی نمٹنا نر اسے "امیر هزاره" یعنی ایک هزار سپاهیون کا قائد مقرر کر دیا ، اور الجایتو کی تخت نشینی (۲۰۰۵/۱۳۰۳ - ۱۳۰۳۹) کے بعد اسے **اَرّدستان سے** لیے کر کرمان شاہ تک اور ہرات اور مروسے آبرُقُوہ تک کی سڑکوں کا نگہبان حاکم مقرر کر دیا گیا ـ مظفر سر ذوالقعده سرے ه ایکم مارچ ۱۳۱۸ء کو فوت ہو گیا ۔ اس کی جگہ اس كا تير. برس كا يينا سبارز الدين محمّد تخت نشين ھوا جس کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہادر اور پارسا آدمی تھا لیکن اس کے ساتھ ھی بے رحم خونخوار اور دغا باز بھی تھا۔ وہ الجایتو کے دربار میں برابر حاضر رھا اور شوّال ۲۰ مه/دسمبر ہ رس ء میں الجابتو کی وفات کے بعد اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ابو سعید کی تخت نشینی کے بعد وه مَيْبَذُ واپسآ گيا۔ امير خسرو بن محمود شاہ انْجُو نے ایران کے جنوبی ساحل کے امیر کے ساتھ مل کر چند دنوں بعد اتابک یزد حاجی شاہ پر حمله کر دیا اور اس سے شہر بزد چھین لینے میں کامیاب هو گیا (۱۸۱۸ه یا ۱۳۱۸/۱۳۱۹ -و ۱۳۱ع) اس واقعر کے کچھ مدت بعد سیستان کے لوگوں ، یعنی تکودروں ، نے علم بغاوت بلند کر دیا ۔ محمد نے ان پر حمله کیا ، ان کے سرغنه نوروز كوشكست هوئى اور وه تتل هوكيا، تاهم باغی پھر جمع ہوگئر اور محمّد کو انھیں پورے طور پر دبانے کے لیے کم از کم ۲۱ لڑائیاں لڑنا پڑیں۔ ابو سعید (م ۲۳۵ه/۱۳۳۵ - ۱۳۳۹) کے بعد مکمل بدنظمی شروع ہو گئی اور اس وسيع مملكت مين جگه جگه مدعيان تخت پيدا هو گئر ، امیر ابو اسحق بن محمود شاه انجو نر یزد پر قبضه کرنے کی کوشش کی ، لیکن اسے پسپا کر دیا گیا۔ کچھ مدّت بعد محمّد نر اس صوبے کو مغل حاکم ملک قطب الدین سے

کئی سال اس کے مرتر دم تک قید ھی میں رکھا محمد نے ربیع الاول ۲۵؍ ه/جنوری ۱۳۹۳ء کے آخر میں مہ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی جگه شاه شجاع تخت نشین هوا جس نے اپنی موت سے کچھ پہلے اپنے بیٹے زين العابدين على كو تبريز مين اپنا جانشين مقرر كيا اور اپنر بهائي عماد الدين احمد بن سحمد كو کرمان کی حکومت سپرد کی ۔ جونہی زین العابدین نر زمام حکومت اپنر هاته میں لی اس کا ایک عمزاد بهائى شاه يحيى بن شرف الدّين مظفّر اصفهان سے اس پر حمله کرنے کی غرض سے روانه ہوا لیکن خوش قسمتی سے ایک دوستانہ معاہدے کے ذریعے متوقع جنگ و جدال کا خطرہ دور هو گيا ـ تاهم شاه يحيي اصفهان مين زياده دنوں تک نه تهمر سکا ـ وهاں کے مفسد اور ستلون مزاج لوگوں نر اسے و ہاں سے نکال باہر کیا اور وہ یزدکی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد زینالعابدین نر اپنر ماموں مظفّر کاشی کو اصفہان کا حاکم مقرر کیا - ۱۳۸۵/۱۳۸۵ - ۱۳۸۹ میں تیمور کا ایک سفیر کرمان آیا اور اس نے دوستانه تعاون کی یقین دهانی کی ـ سلطان احمد نر في الفور اس زبردست فاتح كي خدست میں اپنی عقیدت مندی اور نیاز کیشی کا تحفه پیش کیا۔ شُوّال ۲۸۵ه/اکتوبر و نومبر ۱۳۸۷ء میں یہ اطلاع ملی کہ تیمور نے عراق پر حملہ کر دیا ہے اور مظفر کاشی شہر اور قلعوں کی چابیاں اس کے حوالے کر چکا ہے، یہ سُن کر زین العابدين شيراز چهوڙ کر بغداد چلا گيا ـ ادهر شاہ یعیٰی نے تیمور کو راضی کرنے کی خاطر مناسب تحائف مميّا كرنركي كوشش كي اور يه حکم دیا که ایک کافی بڑی رقم اس کی فوج کے رکھ رکھاؤ کی خاطر ادا کی جائے لیکن جب تھا ، اس لیے یہ محاصرہ کسی قدر طوالت پکڑ گیا ، بالآخر مزاحمت ختم هوئی اور شهر نے اطاعت قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ھی ابو اسحق بھی اس کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے خوراً قتل کر دیا گیا (۲۰ جمادی الاولی ۸۸ ه یا ۲۲/۵۷ مئی ۱۳۵۹ء یا ۱۱ مئی ۲۲/۵۱) -جب محمّد اپنر تمام دشمنوں کو نیچا دکھا چکا اور فارس و عراق کا بلا شرکت غیرے مالک بن گیا تو آلتون اردو کے حکمران جانی بیگ خان بن ازبک کا ایک سفیر اس کے پاس آیا اور اس نر خبردی که خان نے تبریز فتح کر لیا ہے اور اس كا اراده يه هے كه وه محمد كو يَساوُل (سر دربار) مقرر کرہے۔ محمّد نر سفیر کو پر رعونت اور معاندانه جواب دیا لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ جانی بیگ اپنر وطن کو واپس چلاگیا ہے اور امیراخی جُوق کو تبریز میں چھوڑ گیا ہے تو اس نے اس شہر کو فتح کر لینر کا فیصله کر لیا ۔ اس کے چند ھی دن بعد جانی بیگ کی موت کی خبر آگئی ۔ محمود فورا روانه هو گیا اور آذر بیجان پهنچ کر اخی جُوق کی افواج سے سیانہ کے مقام پر معرکہ آرا ہوا۔ اخی جوق کو شکست هوئی اور محمّد تبریز میں داخل ہوگیا ۔ لیکن بغداد سے ایک لشکر کثیر نزدیک پہنچ چکا تھا، لہذا اسے و ھال زیادہ دنوں تک قیام کرنے کی جرات نہ ہوئی اور واپسی کی تیاری کرنے کا فیصله کیا۔ وہ ۱/۵ست ۱۳۵۸ء میں اس پر خود اس کے بیٹے شاہ شجاع (رک بآن) نے اچانک حملہ کر دیا اور اسے گرفتار کر لیا ، کیونکه اسے یه احساس هو چکا تھا که اس کا باپ اس کے ساتھ چند دیگر رشتہ داروں کے مشورے سے بدسلوکی کرتا ہے اور اسے بر جا دہاتا ہے ۔ اس نے محمد کی آنکھیں نکاوا دیں اور اسے

تیمور کے عمال یہ روپیہ وصول کرنے اصفیان آئے تو شہریوں نے ان پر حمله کر کے انھیں قتل کر ڈالا ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا که مغلوں نر اصفیمان کے باشندوں کا ہولناک قتل عام کیا جس میں کہا جاتا ہے کہ دو لاکھ انسانوں کی جانیں تلف ہوئیں ۔ اس کے بعد تیمور فارس گیا اور سلطان احمد کو فارس ، عراق و كرمان كا حاكم مقرركيا، اور بعد ازان وه سمرقند واپس هوا ، جب زين العابدين شيراز كو چهور ا كر نكلا تو ابنر عمزاد بهائي منصور بن شرف الدّين مظفّر سے شوستر کے مقام پر ملا -پہلے تو منصور نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی لیکن بعد میں اس ہر اچانک حملہ کر کے اسے گرفتار كرليا اور زندان مين ڈال ديا ۔ اب شاه منصور نر بلا مقابله شیراز پر قبضه کر لیا اور شاه یعیٰی یزد واپس چلاگیا ، جب منصور مکمل طور پر شهراز میں متمکن ہوگیا تو زبن العابدین کو اس کے پہرہ داروں نر رہا کر دیا اور اسے اصفہان لر آئے جہاں لوگوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اس دوران میں شاہ یعیٰی نے اسے ترغیب دی کہ وہ سلطان احمد سے مل کر شاہ منصور سے انتقام لے ، یه منصوبه ناکام هوا ، ان حلیفوں کو شکشت ہوئی اور شاہ سنصور نے سارے عراق پر قیضه کر لیا ، جب زین العابدین نے خراسان بھاگ جانے کی کوشش کی تو رے کے حاکم نے غداری سے اسے گرفتار کر لیا اور شاہ منصور کے پاس لر آیا جس نے فورا اس کی آنکھیں نکلوا دیں ۔ اس کے بعد منصور نے تیمور کے خلاف امرا کا ایک جتها قائم کرنے کی کوشش کی ، ۵۹ عمر ۱۳۹۳ عمین تیمور اپنی موسم گرما کی قیام گاہ مازندران سے روانہ ہوا اور شوستر کی طرف بڑھا ، اس نے قلعہ سفید پر جو اس وقت

## (K. V. Zettersteen)

مظهر جانجانان: [یا بقول بعض --جان جان] - حضرت شاه شمس الدین حبیب الله
مرزا طریقهٔ مجددیه نقشبندیه کے صوفی بزرگ
تھے - سلسله ۲۸ واسطون سے حضرت علی رضی.
الله تعالی عنه سے ملتا ہے ـ ان کے اَجداد میں سے.

میر کمال الدین طائف سے ترکستان چلر آثر تھر ۔ ان کی اولاد سے امیر محبوب خال اور امیر خال همایوں کے ساتھ ہندوستان آئے ۔ مرزا سطہر جان جاناں امیر بابا خال کی ہشت سے تھے۔ پردادا اور دادا دربار شاهی میں صاحب منصب تھے۔ جدہ اسد خال وزیر کی دختر تھیں اور مثنوی معنوی کا درس دیا کرتی تھیں ۔ والد مرزا جان اورنگ زیب کی ملازمت میں رہے ، مگر بادشاہ سے ناراض هو کر ترک منصب کیا اور زهد و تقویل میں زندگی گزار دی ـ والدہ ایک شریف گھرانے سے تھیں ۔ مرزا مظہر حضرت شاہ عبدالرحمٰن کے كاشانه مين پيدا هو أر \_ اورنگ زيب نر جانجانان نام رکھا ۔ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک ان کا نام مرزا مظهر جان جاں ہے اور ان کا خیال ہے که تاریخ ولادت ۱۹۹۵ اور ۱۱۱۵ (۱۹۹۷ اور ۱۷۰۱ع) کے درمیان کے (دیکھیے اوریئنٹیل كالج ميكزين ، نومبر ١٨٩١ء، ص ٢٧ تا ٣٨). بچین هی میں فقر و تصوف کا ماحول ملا۔ نشو و نما اکبر آباد میں هوئی ـ بعد میں والدین کے ساتھ جہان آباد آگئے.

والد سے فارسی کے رسائل پڑھ۔ قاری عبدالرسول سے کلام اللہ پڑھا۔ علم تجوید بھی انھیں سے سیکھا۔ والد نے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توجہ کی ۔ آداب بادشاھی ، فنون سپاھگری اور صنائع ھنروری سکھائے تا کہ امیر بنیں تو ارباب ھنر کی قدر کریں اور فنر و ترک اختیار کریں تو اھل پیشہ و ھنر کی حاجت نہ ھو۔ اسلحہ کے استعمال میں بھی کمال حاصل کیا ۔ سولہ سال کے تھے کہ والد فوت ھوگئے اور وصیت کر گئے کہ حصول کمالات کے لیے اور وصیت کر گئے کہ حصول کمالات کے لیے خواہ فرخ سیر بادشاہ کے دربار میں لے گئے ، مگر خواہ فرخ سیر بادشاہ کے دربار میں لے گئے ، مگر

انهوں نے جاہ و منصب قبول نه کیا۔ والد کی وفات کے بعد حدیث و تفسیر اور علوم کی کتب مبسوط حاجی محمد افضل سے پڑھیں (دیکھیے غلام علی شاہ : مقالات مظہری ، دھلی ہ . ۳ ، ۵، مس ۲ ، ۲۳ )۔ دیگر علمامے وقت سے بھی علوم معقول و منقول پڑھے۔ تکمیل تعلیم کے بعد کافی عرصه تک طلبه کو علم ظاهر پڑھاتے رہے۔ نسبت عرصه تک طلبه کو علم ظاهر پڑھاتے رہے۔ نسبت باطنی کا غلبه هوا تو شغل کتاب متروک هو گیا ، مرزا صاحب کو عنفوان شباب هی میں درویشوں کی زیارت کا شوق پیدا هو گیا ، حمال کے متعلق سنتے پہنچ حمال کسی صاحب کمال کے متعلق سنتے پہنچ جمال کسی صاحب کمال کے متعلق سنتے ہیں۔

حاضر ہوئے۔ اسی طرح شاہ مظفر قادری ، شاہ

غلام محمد اور میر هاشم جالیسری کی بھی

زيارت كى .

مرزا جانجانان نے چار پیران طریقت سے فیض حاصل کیا: پہلے سید نور محمد بداؤنی (م ۱۳۵۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ایوے ، جو ورع و تقوی اور اتباع سنت کی وجه سے امتیاز رکھتے تھے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں مظہر جانجانان ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان کے ہاتھ پر طریقۂ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کی۔ مرزا ساحب کو ایک روز سیّد صاحب نے مکاشفہ کی بناء پر بشارت دی کہ خدا اور رسول م سے انھیں بناء پر بشارت دی کہ خدا اور رسول م سے انھیں اللہ تعالیٰ جو محبت ہے ، اس کی وجه سے انھیں اللہ تعالیٰ جو محبت ہے ، اس کی وجه سے انھیں اللہ تعالیٰ جار سال سید صاحب کی خدمت میں رہنے کے بعد چار سال سید صاحب کی خدمت میں رہنے کے بعد موا۔ ان کی وفات کے بعد چار سال تک ان کے مرزار پر جانے رہے ،

دوسرے بزرگ حاجی محمد افضل رحمة اللہ

عليه تهر ـ ان كا ذكر پيشتر ازبي بهي هو چكا ھے۔ کہتے ہیں مرزا جانجاناں کو سید نور محمد بداؤنی کے مزار پر حاضری کے دوران اشارہ ہوا که بزرگان وقت کی خدست میں جاؤ ، چنانچه حاجی محمد افضل کی طرف توجه کی - مرزا صاحب نے بیان کیا ہے کہ حاجی صاحب کے درس حدیث سے انھیں باطنی فوائد حاصل ہوئے. تیسر مے بزرگ جن سے انھوں نے فیض حاصل كيا ، حافظ سعد الله (م شوال ١٥٠ ، ه/جنوري . . ١١٥ ع) تهي - مرزا مظهر جان جانان باره سال تک ان کی صحبت میں رہ کر مستفیض ہوتے رہے ، اور ان سے قادریہ ، چشتیہ اور سہروردیہ طریقوں میں بھی اجازت لی ۔ چو تھے بزرگ شیخ محمد عابد (م رمضان المبارك ١١٩٠ ه/اكست ١١٥٥) تھے جو شیخ عبدالاحد سرهندی کے اعاظم خلفا میں سے تھے۔ مرزا صاحب نے آٹھ سال تک ان کی خدمت میں رہ کر سلوک مجددیہ کے مطابق تربیت بحاصل کی .

قرآن مجید کو اولین مقام دیتر تھر ۔

ان باتوں سے اندازہ الگایا جا سکتا ہے کہ مرزا جانجاناں کی خانقاہ میں نظام تربیت کیا تھا - اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ''کارے غیر از ترویج شریعت و طریقت از زندگی مقصود نیست'، (کلیات طیبات ، دہلی ہیں۔ ہی میں میں اور اسی لیے قابل ترجیع طریقہ نقشبندیہ کو اسی لیے قابل ترجیع سمجھتے تھے کہ یہ کتاب و سنت کے عین مطابق

عالمگیر کے وقت سے لر کر اٹھارھویں صدی عیسوی کے اختتام تک طریقهٔ مجددیه کے تربیت یافته بعض ایسے بزرگ ہو گزرے ہیں جو اپنی دینی عظمت اور روحانی وجاهت کے باعث اکابر صوفیه میں شمار هوتے هس اهل الرائے کا اتفاق ھے کہ مرزا مظہر جانجاناں انھیں میں سے تھر ۔ جب انھوں نے جہان آباد میں طالبان حق کو تربیت دینا شروع کی تو بلند عزائم سامنے ركهر. انهين لطيف باطني بصيرت حاصل تهي ـ ان کے نامور خلیفه شاہ غلام علی مجددی دھلوی حالات و مقامات مرزا جانجانان مین لکهتر هین (مطبع احمدی ۱۲۹۹ه ، ص ۳۸) که مرزا صاحب آدسی کو دیکھ کو جو هر آدسیت اور حوصله معلوم کر لیا کرتے تھر ۔ عبادیت اور ذکر کے دوسرہے مشاغل کے علاوہ صبح و شام حلقه قائم کرتے تھر ۔ جس میں ایک سو کے قریب اپنر مربدوں کو بلا ناغه توجه دیا کر تے۔ اپنے معتقدین کو مکتوبات مجدد ، دعائے حزب البعر اور ختم خواجگان پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھر اور حرکت لسانی کے بغیر ذکر قلبی کو ترجیح دیتے تھے ۔ ان کے مکشوفات و کرامات کا ذکر کتب میں موجود هـ 🚓

جهاں تک شخصیت کا تعلق ہے ، مرزا صاحب کربم الاخلاق تھے ، طبیعت میں تواضع تھی ، چہرے پر انبساط کے اثرات رھتے تھے ، اھل فضل و تقوی کی حسب المراتب تعظیم کیا کرتے ، افتقار و انکسار شیوہ تھا ، خلوت پسند تھے ، اپنے مشائیخ خصوصاً حضرت مجدد رحمةالله شے محبت و اخلاص پر قائم رہے .

حضرت صديق اكبرام، حضرت على اور اهل بیت سے بڑی محبت تھی۔ خواب میں دوسر سے بزرگوں کے علاوہ حضور سرور کائنات صلیٰ اللہ علیہ و آله وسلم کی کئی بار زیارت تَصَيّب هوئي ـ صبر و قناعت اور زهد و توكل شعار- تها ـ شاهان وقت اور امراء كي نذر قبول نمیں کرتے تھے - غرباء کی ضیافت سے بھی مضایقہ کرتے تھے ، لیکن ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے۔ اخلاصُ اور احتیاط سے لایا ہوا احباب کا تحفه قبول کر لیا کرتے تھے۔ امراے وقت ان کی اصابت رائے کے قائل تھے اور تدبیر امور متلطنت اور انتظام مماکت کے سلسلر میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہندؤوں سے مروت کا اظمار کرتے ، ہندو دھرم کے متعلق کہتے تھے ، یه ایک مرتب دین تها ، مگر اب اس کی حیثیت ایک مسلک منسوخ کی ہے۔ مزاج میں انصاف اور اغْتَدَال تھا ۔ سماع کے متعلق ذوق تھا ، مگر اس کا اُرتکاب نمیں کرتے تھے۔ طبیعت میں بڑی دردمندی تھی ۔ نفاست پسند تھے ۔ خوش وضعی اور حسن و جمال کے ساتھ انھیں فطری لگاؤ تھا، ان کی اس شخصیت اور طریقت کو شریعت کا دساز بنانے کی وجہ سے ان کی خانقاہ کی شہرت هر طرف پهيل گئي ـ لوگ هر طرف سے ان کی خدست میں حاضر ہونے لکے ۔ شاہ ولی اللہ دھلوی مکتوبات میں انھیں قیم طریقه احمدیه [رک به

قیومیت] اور داعی سنن نبویه م که کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اردو کے مشمور صوفی شاعر خواجه میر درد بھی ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ انھوں نے قریباً دو صد اشخاص کو تربیت دے کر طریقه احمدیه مجددیه کی تعلیم کی اجازت دی۔ ان میں سے بعض مثلاً مولوی ثناء الله سنبلی اور شاہ غلام علی نے بڑی شمرت ہائی .

مرزا جانجانان کا زمانه بڑا پر آشوب تھا۔ و ۱۷۳۹ میں نادر شاہ کے ھاتھوں دھلی میں قتل عام ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اپریل ۲۹۸۸ء میں محمد شاہ کی وفات کے بعد احمد شاہ کے عمهد حکومت میں صفدر جنگ اور عماد الملک کے درسیان دهلی میں لڑائی هوئی ، ۱۷۵۷ع میں احمد شاہ ابدالی نے دھلی میں قتل و غارت کی ـ وه ١ ٤ ع مين احمد شاه ابدالي پهر دهلي آيا اور یه شمر افغانوں اور مرهٹوں کے درمیان میدان کار زار بن کیا - مرد ۱ء میں انگریزوں نے بکسر کے مقام پر شاه عالم ثانی کو شکست دی اور بنگال بهار اور الریسه کی دیوانی حاصل کر لی ۔ پنجاب میں سکھوں نے علیجدہ منگامہ بھا کر رکھا تھا۔ حالات کی اس همه گیر خرابی کے باوجور مرزا جانجاناں نے طریقهٔ احمدیه کی اشاعت کا کام سکون قلب سے جاری رکھا۔ ان کے مکتوبات میں ان واقعات کی طرف اشارات ملتے میں ۔ ایک خط میں لکھتے ھیں: ادار ھر طرف فتنه قصد دھلی سے کندہ درین مملکت خیر نیست و احوال مردم شهر از بیماری عام و نا ایمنی تا کجا نویسد ـ خدا ازبن بلده مورد غضب المهٰی بر آرد که نسقی در امور ساطنت نمانده ـ و حال مردم این حدود تبام است ـ خدا رحمر بر امت محمدیه فرماید" ـ

بڑھاپے ، کمزوری اور مخدوش حالات کے ہاوجود زندگی کے آخری آیام میں مریدوں کے

اشتیاق کی وجه سے اپنے سلسله کی پیشرفت کے لیے انھوں نے امروهه ، مراد آباد ، شاهجمان پور ، بریلی ، سنبھل اور پانی پت کا دوره کیا ۔ سفر میں بھی وظائف اور عبادات میں فرق نه آنے دیا بلکه ان میں اضافه هوگیا ۔ ذکر اور مراقبے کے حلقے باقاعدگی سے جاری رہے اور لوگ بڑی تعداد میں ان کے سلسلے میں داخل ہوے .

ے محرم ۱۱۹۵ م جنوری ۱۷۸۱ء کو دھلی میں رات کے وقت ایک نامعلوم شخص تین اور ساتھیوں کے ساتھ آیا ۔ انھیں قرابین سے گولی ماری اور زخمی کر کے بھاگ گیا ۔ صبح مرزا نجف خال نے مرهم پٹی کے لیے ایک یورپی جراح بھیجا اور کہلا بھیجا، پتا بتائیں تا کہ مجرم سے قصاص لیا جائے ، مگر انھوں نے اسے معاف کر دیا اور خون بخش دیا ۔ م محرم کو فوت کو دوے اور جہان آباد میں تدفین ھوئی .

علم و فضل اور فقر و تصوف کے علاوہ ملکه شعر و شاعری بهی رکهتر تهر ـ فارسی اور اردو کے فصیح البیان شاعر تھے ۔ میر قدرت اللہ قاسم مجموعه نغز میں کہتے ہیں که تجرید و توکل میں ایک شیخ کامل کے لیر شعر و شاعری اور ربخته گوئی میں کمال ایک معمولی سی چیز ہے ، لیکن جس دور میں فارسی اور اردو شاعری ایمام گوئی کی دلدل سی پهنسی هوئی تهی ، اس سے نکال کر اغراق کے بغیر ہے تکاف فصیح شعر کہنا اجتماد تھا ، جسے مرزا مظہر جانجاناں نے بحسن و خوبی انجام دیا ـ ان کا دیوان فارسی ایک هزار بیت پر مشتمل هے جسے انهوں نے خود اکیس هزار بیت سے منتخب کیا تھا اور مطبع مصطفائی کان ہور سے ۱۲۷۱ھ میں طبع ہوا تھا، دیباچه انھوں نے خود لکھا ہے۔ ان کی ایک مثنوی کے مندرجه ذیل حمدیه و نعتیه اشعار

ملاحظه هوں :

خدا در انتظار حمد ما نیست
محمد چشم بر راه ثنا نیست
خدا خود مدح گوئے مصطفی بس
محمد حامد حمد خدا بس
مناجاتے اگر باید توان کرد
به بیتے هم قناعت میتوان کرد
محمد از تو می خواهم خدا را

الهی از تو عشق مصطفی را دیوان کے ساتھ بیاض خریطه جواهر بھی چھپی ہے۔ جو اساتذهٔ فارسی کے کلام سے مرزا مظہر کا انتخاب ہے۔ ان کا دیوان اردو ناتمام ہے۔ نثر ان کی سادہ ، سلیس اور فصیح ہے۔ مشہور شعراء ان کے تلامذہ میں سے تھے۔ غلام علی آزاد بلگرامی سرو آزاد میں انھیں جامع فقر و فضیلت و سخن گستری لکھتے ھیں۔

تصوف میں مرزا مظہر جانباال کے ۸۸ مکاتیب هیں جن میں اپنے سلسله کے عقائد و استفال کی حکیمانه و محققانه توضیح کی هے۔ ابو الخیر محمد ابن احمد نے یه مکاتیب کلمات طیبات میں شامل کر کے دهلی سے ۱۳۰۹ میں ان کے طبع کرا دیے تھے۔ کلمات طیبات میں ان کے ملفوظات اور نصائح و وصایا بھی موجود هیں۔ کتاب حالات و مقالات مرزا جانجانال مظہر شمید مطبع احمدی سے ۱۳۶۹ همیں شائع هوئی جو ان کے خلیفه علام علی شاہ کی تصنیف هے۔

مآخذ: (۱) غلام سرور: هزینة الاصفیاء ، لاهور ، ۱۲۸۸ه ، ص ۱۲۸۸ تا ۱۲۸۲ ؛ (۲) تاریخ ادبیات مسلما قان پاکستان و هند ، ج ۵ ، فارسی ادب س ، لاهور ۲۵۹۱ و ص ۱۲۵ ، ۱۲۳ ، ۱۳۳ ؛ (۳) ابو العذیر محمد ابن احمد : کلمات طیبات ، دهلی ۱۳۰۹ ه ؛ (س) شیخ احمد دریکانی : القول القوی فی ذکر العخفی و والجلی ، لاهور

۱.۳۰۱ (۵) غلام على شاه : حالات و مقامات مرزا جانجانان ؛ مظهر شهيد ، مطبع احمدي ١٢٦٩ ه ؛ (٩) مظهر جانجانان : ديوان مع خريطة جواهر ، کانپور ، ۱۲۷۱ه ؛ (۵) غلام علی آزاد بلگرامی : سرو آزاد ، حیدر آباد دکن ۱۹۱۳ ع، ص ۲۳۱ ،۲۳۲: (۸) رام بابو سکسینه: تاریخ ادب اردو (اردو ترجمه)، ترتیب تبسم کشمیری ، لاهور ۱۹۹۷ ع، ص ۲۸، ۲۵: (٩) قدرت الله قاسم : مجموعه نغز ، لا هور ١٩٣٣ ع ، ص ۱۹۸ تا ۲۰۰؛ (۱۰) کریم الدین: تذکره شعراے هند، ص ١٠٠ ؛ (١١) مصطفىٰ خان شيفته : كلشن بيخار، كراچى ١٩٦٢ء، ص ١٨، ؛ (١٢) سيد عبدالله : فارسى زبان و اهب ، مطبوعه لاهور عنه ١٩ ، ص ٣٨٥؛ (١٣) سحمد ع ذوقي: سر دلبران، كراچي ١٣٨٨ه ص ... ، ، ، ، ، ؛ (۱۳) برهان احمد فاروقی : The או או אוי אוי 'Mujaddid's Conception of Tauhid ص ۱۰۹، ۱۰۹ اغبدالغنی رکن اداره نے لكها] .

(اداره)

\* مُعَاد : رک به رُجوع .

ک مُعاذِ مِن جَبَل ؛ بن عَمرو بن آوس الانصاری الخزرجی ، کنیت ابو عبدالرَّحمٰن، ایک جلیل القدر صحابی؛ وه مدینے کے رهنے والے تھے۔ عالم شباب میں مسلمان هوے اور ۲٫ اهل مدینه کے همراه مکه مکّرمه میں آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں حاضر هو کر بیعت عَتبه میں شرکت کا شرف حاصل کیا .

هجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیه وآله وسلم نے حضرت جعفر اللہ اور معاذرہ بن ابی طالب اور معاذرہ بن جبل کو رشتهٔ مؤاخات میں منسلک فرمایا ۔ البلاذری کے مطابق حضرت عبداللہ اللہ مسعود اور حضرت معاذرہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا .

بیس برس کی عمر میں غزوۂ بدر میں شرکت کی اور اس کے بعد کے اکثر غزوات میں حصه لیا۔ قرآن مجید کے مستند قاری اور جیّد عالم تھے ۔ عہد نبوی میں بعض دیگر صحابه کرام شرخ ساتھ انھیں بھی قرآن مجید جمع کرنے کا شرف حاصل ھوا۔ آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا که چار حضرات یعنی ابن مسعود رض آبی رض بن گعب ، معاذر ضبن جبل اور مسعود رض آبی رض بن گعب ، معاذر ضبن جبل اور سالم رض مولی ابو گذینه رض می قرآن مجید سیکھو .

حضرت معاذرة كا شمار عهد رسالت مآب صلمی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مفتیوں میں ہوتا ہے۔ جب رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم فتح مکہ کے بعد غزوۂ حنین کے لیے روانہ ہومے تو آپ مضرت معاذب کو مکه مکرمه میں اپنے پیچهر چهوژگئر تا که وه اهل مکه کو دین اسلام اور قرآن مجید کی تعلیم دیں ۔ وہ یمن کے علاقه الجّند مين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کے مبلّغ رہے ۔ ان کی تبلیغی مساعی کے نتیجر میں یمن کے تمام سردار اور سربراہ حلقه بگوش اسلام ہوگئے ۔ جب آپ مضرت معاذرہ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو نصیحت فرمائی که لوگوں کے لیر آسانی مہیا کرنا ، مشکلات نه پیدا کرنا ، انهیں خوشی و مسرت کا پیغام سنانا اور کوئی ایسی بات نه کرنا که انهیں دین سے نفرت هو جائے۔ نیز معاملات قضا کے لیر کتاب و سنت کی اطاعت کے ساتھ نئے مسائل میں اجتہاد کی اجازت فرمائي.

حضرت معاذر آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے وصال کے وقت یمن میں تھے ؛ مگر حضرت ابو بکر م کے عہد خلافت میں مدینے واپس آگئے۔ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه کے مثیروں میں سے تھے ۔ وہ ان کے علم و فضل

اور فناہت کی وجہ سے ان کے مشوروں کو بڑی اهمیت دیتے تھے۔ ایک مرتبه حضرت عمر او نے يهال تک فرما ديا که اگر معاذر نه هوتے تو عمر هلاک هو جاتا ـ اسی طرح ایک دن حضرت عمر<sup>وط</sup> نے بمقام جابیہ ایک خطبے کے دوران میں فرمایا که جسر بهنی دینی اور نقمی مسائل سیکهنر هون، واه معاذرط بن جبل کی خدمت میں حاضر هو ۔ حضرت عمره نے حضرت ابو عبیدہ م بن جراح اور حضرت معادُّرُ کو حکم لکھ بھیجا کہ نیک، موزوں اور صالح آدمیوں کو عمدہ قضا کے لیے منتخب کرکے ان کی تنخواہ مقرر کر دو ۔ وہ شام کی مهموں اور جنگوں میں حضرت ابو عبیدہ <sup>رض</sup> کے ساتھ رھے اور ان کی وفات کے بعد قیادت سنبھالی ، لیکن ہاختلاف روایات ۳۸ برس کی عمر میں ۱۸ ہم میں اردن کے نواح میں طاعون عمواس سے وفات پائی اور القصیر المعینی میں دفن

حضرت معاذ<sup>رخ</sup> بن جبل بڑے خوبرو ، خوش اخلاق ، کشادہ دست ، کریم النفس ، خوش بیان اور شیر بن کلام تھے ۔ ان سے ۱۵۷ حدیثیں مروی ہیں .

ایک دن آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم خ حضرت معاذ می فرمایا اے معاذ ! فرضوں کی نماز کے بعد یه دعا مانگا کرو : الله م اُعنی علی ذکرک و شکرک و حُسن عبادتک ، یعنی اے الله امجھے توفیق عطا فرما که میں تیرا ذکر و شکر ادا کرتا رہوں اور تیری عبادت اچھی طرح کر سکوں .

مآخل: كتب احاديث بمدد مفتاح كنوز السنه ؛ (۲) ابن سعد: الطبقات، ۱۲۰، ۱۲۰ ببعد؛ (۳) البلاذرى: انساب الاشراف، بحدد اشاریه؛ (۳) ابو نعیم: حلیة الاولیاء، ۱: ۲۲۸ ببعد؛ (۵) ابن الجوزى: صفة الصّفوه،

(اداره)

المُعَارِج : (ع) ؛ واحد معراج، عربي زبان كے 🛇 مادہ عَرَجَ سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنا اور اوپر جانا ھیں ؛ معراج کے لفظی معنی سیڑھی یا ۔ زينه کے هيں ـ يمان مراد منازل ، مراتب اور . درجات هين (السان العرب، بذيل ماده؛ تفسير، ابن عربی ، ۲: ۱۷۱)؛ یه قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے جسے سورۃ المواقع اور سَالَ سَائلٌ (یا صرف سَأل) بھی کہا گیا ہے (لباب التاويل في معانى التنزيل، س: ٣٣ ؛ روح المعاني، ٢٩: ٥٥؛ الاتقان في علوم القرآن ، (١١:١) حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ معارج كا لفظ بطور استعاره استعمال هوًا هي ـ اصل مين ِ اس سے مقصود مراتب، خوبیاں اور اوصاف حمیدہ میں ۔ ابن عباس م می سے یه بھی مروی ہے کہ معارج سے مراد سماوات (آسمان) ھیں جن میں ملائکہ کرام ایک کے بعد دوسرے آسان پر چڑھتے رهتے هيں (النهر الماد برحاشيه البحر المحيط، . ( 441: 4

سورة المعارج بالاتفاق متى هے جو سم آیات (الکشاف ے من ۱۸۰۰؛ فتح البیان ، ۱: ۱۵۲ البحر المحیط، ۸: ۳۲) دو سو چوبیس (۲۲۳) کلمات اور ۱۹۳۹ حروف پر مشتمل هے (خازن:

لباب التاویل فی معانی التنزیل ، م : ۳۳) فیروز آبادی (تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس ، ص ربه ۳۳) کے مطابق اس سورت میں کامات ربی تعداد دو سو سوله (۲۱٦) اور حروف کی تعداد آٹھ سو اکسٹھ (۸۹۱) هے ، الآلوسی (روح المعانی ، ۲۹ : ۵۵) نے لکھا ہے کہ شامی المعانی ، ۲۹ : ۵۵) نے لکھا ہے کہ شامی قرأت میں آیات ۲ م بنتی ھیں ۔ اس سورت کا عدد تروت میں آبات ۲ م بنتی ھیں ۔ اس سورت کا عدد تروت الحاقہ کے بعد اور میں سورة النبا سے قبل نازل ھوئی .

سورت کے اولین جملے میں جس سائل کا ذکر يے، اس سےمراد النّصربن الحارث ہے جس نے دعا مِانِكَ تَهِي كَهُ: اللَّهُمُّ انْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مَنْ عَنْدَكُهُ فَأَمْطُورٌ غَلَيْتًا حَجَارَةً مَّنَّ السَّمَاءُ، يعنى آے اللہ أكرجو كچه محمد صلّى الله عليه وسلّم لائے هيں وہ سچ تھے تو پھر ھم پر تو آسمان سے پتھر برساء تو اس کی اس دغا کے جواب کے طور پر یہ حکم رہانی نازل هوا (لباب النقول في اسباب النزول برحاشيه تنوير المقياس، ص ٢٨٢) - الواحدى نيشاپورى (اسباب النزول ، ص . ١٥) ن لكها ہے كه كفار لمكه الحضرت صرر الله عليه وسلم أور أهل أسلام کو گھیر لیتے اور آپس میں کہا کرنے : لَئُنْ دُّخَلَ هُوْ لَاءَ الْجَنَّةُ لِنَدَ خُلَنَّهَا قَبْلُهُمْ وَلَيَكُوْنَنَّ لَنَا فيها اَكْثَرَ منْهُمْ، يعني اكر يه لوك جنت مين داخل هو سكتر هين تو هم ان سے پہلے اس مين داخل هوں آئے اور جنت میں ہمیں ان سے بڑھ کر نعمتیں ملیں کی ، کفار کے اس زعم باطل کا جواب دیا گیا کہ نخوت و تکبر اور بداعمالی کی سزا کے بغیر اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کا دعوی ایک قريب هے (السيوطي: لباب النقول في اسباب ألنزول ، ص ٢٨٠؛ الواحدي : اسباب النزول ، ٠ (٢٥٠ مع

امام ابو عبدالله محمد بن حزم (كتاب في

معرفة الناسخ و المنسوخ، برحاشيه تنوير المقياس، ص ٠٨٠) كے بيان كے مطابق يه تمام سورت محكم هے اور اس ميں كوئى آيت ناسخ يا منسوخ نہيں هے، سواے ايک آيت فَذَرْ هُمْ يَخُوفُوا كے، جو آيت سيف يعنى حكم جہاد بالسيف كے بعد منسوخ هے - قاضى ابوبكر ابن العربى الاندلسى (احكام القرآن ، ٢٠٨١) كے مطابق سورت المعارج ميں تين آيات قرآنيه ايسى هيں جن سے شرعى احكام اور فقہى مسائل كا استنباط ممكن هے (ديكھيے الدر المنثور ، ٢ : ١٥٠؛ التفسير العراق المنثور ، ٢ : ١٥٠؛ التفسير العراق الكريم، ٣٠٠ : ١٥٠؛ التفسير المطهرائي، ١٠٠٠؛ محم؛ المحر المحيط، ٨ : ٢٠٠٠؛ تفسير المراغى ، ٢٠٠ ؛

گزشته سورت کے ساتھ اس کا ربط یه هے که گزشته سورت میں روز قیامت اور نار جنہم کی هولنا کیوں کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں بھی اس کے تتمه کے طور پر ان هولنا کیوں کا تذکره هے۔ پہلی سورت میں آیا ہے که انّا لَنْعُلُمُ اَنَّ مُنکُم مُکَدِین، یعنی همیں یقیناً معلوم هے که تم میں سے بعض حق کو جھٹلانے والے هیں، اب یہاں اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والوں کی بعض باتوں کا قذکرہ هے (روح المعانی، ۲۵،۵۵؛ البحر المحیط، ۲۳۲؛ تفسیر المراغی، ۲۹؛ ۵۵؛

سورت المعارج میں سب سے پہلے روز قیاست اور نار جنہم کی هولنا کیوں کا ذکر ہے، پھر ان باتوں کا ذکر ہے، پھر ان باتوں کا ذکر ہے جو انسان کو دوزخ میں گھیرنے کا گھسیٹنے اور قیاست کی هولنا کیوں میں گھیرنے کا سبب هیں۔ ساتھ هی یه بهی بتا دیا گیا ہے که انسان اپنے عمل اور کوشش سے کس طرح ان هولنا کیوں سے بچ سکتا ہے اور مادیت کے جہاں سے نکل کر رُوحانیت کی دنیا میں پہنچ سکتا ہے

مآخذ ، (١) لسان العرب ، بذيل ماده: (٦) السيوطي: الاتقان في علوم القرآن ، قاعره ١٩٠٠ : (٣) وهي مصنف: لباب النقول في أسباب النزول ، برحاشيه تنوير المقياس ، قاهره ٢٠٠٦ء ؛ (٣) وهي مصنف: الدر المنثور في التفسير بالماثور ، بيروت تاريخ ندارد ؛ (۵) الزمخشرى: الكشاف ، قاهره ٢ م ٢ ع ؛ (٦) الخازن: لباب الثّاويل في معانى التنزيل ، قاهره ١٣٠٩ ؛ (١) فعروز آبادی: تنویر المقیاس ، قاهره ۲۰۰۹ ؛ (۸) ابوحیان الغر ناطي : البحر المحيط ، رياض ، تاريخ ندارد ؛ (٩) وهي مصنف: النهر الماد، برحاشيه البحر المحيط، وياض، تاربخ ندارد ؛ (۱٫) الواحدى : اسباب النزول ، قا هره ١٩٦٨ ع ؛ (۱۱) الآلوسي: روح المعاني ، قاهره، تاريخ ندارد ؛ (۱۲) المراغى: تنسير ، فاهره ٢٨ و ١ع ؛ (١٣) قاضى أبوبكر بن العربي: احكام القرآن ، قاهره ١٩٥٨ ع؛ (١١٨) طنطاوي جوهرى: الجواهر في تفسير النرآن الكريم ، قاهره ۱۹۲۳ ؛ (۱۵) ابن عربی: تفسیر، قاهره، ۱۹۲۹؛ (۱۶) سيَّد قطب و في ظلال القرآن ، قاهره ١٩٤٦ .

(ظهور احمد اظهر)

معازف: (جس کا واحد مِعْزَف، مِعْزَفَه اور عَزَف مِعْزَفَه اور عَزَف هِ عَ) قديم لغت نويسوں کے نزديک يه اس قسم کے آلات موسيقی تهے جيسے عُوْد (الصّغانی ، م ، ، ، يا ايرانی عود (ابو الغضل عياض م ، ، ، يا طنبور (الفيروز آبادی ، م ، ، ، ، ، ومانه ، يا ايک قسم کا طنبور (الشّلاحی ، زمانه فروغ ، ، ، ، ، الليث ابن مظفر (دوسری صدی)

زیادہ صحت سے بتایا ہے کہ معزّف یا معزّفہ میں بہت سے تار ہوتے ہیں۔ مقاتیح العلوم (تخمیناً . ٣٥ مين لكها ه كه معزفه العراق كے لوگون كا ايك تار دار ساز تها ـ خُرداذبه (م تخميناً ...ه) کے نزدیک یه الیمن کی چیز تھی۔ المطرزى (م . ١٠هـ) تصديق كرتا هے كه معزف ایک قسم کا طنبور تھا جس کو الیمن کے لوگوں نے وضع کیا تھا اور تاج العروس کا مصنّف لکھتا ہے کہ اب اس ساز کو قبوس کہتے هیں ۔ اس قسم کی آرا میں یه فیصله کرنا ہے حد مشكل هو جاتا ہے كه كس نوع كے خاص آلات موسیقی معازف میں شامل تھے۔ لیکن الفارابی (م . ه و ه ) نے یه کهه کر معامله صاف کر دیا که مُعَازِفُ وه ساز تھے جن میں چنگ یا قانون کی طرح آزاد یا کھلے تار (''اُوتار مطلقه'') هوتے تھے ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے که معازف اس قسم کے ساز تھے جن کو یونانی Lyra اور Kithara کہتے تھے۔ عربی بولنے والی قوسوں میں یہ مؤخرالذکر نمونے کے ساز ہوں گے۔ لیکن ان کی ساخت اور بھی سادہ ہوتی تھی اور ان کو شہری لوگوں کے بجامے زیادہ تر کسانوں نے اختیار کر رکھا تھا ۔ یہ اس واضع ہے کہ یه دور جاهلیت کے باقیات تھر اور ان متعدد تار والے سازوں کی طرح هوں گے جو قدیم آشوریا شام (ملاحظه هو کنسکی Kinsky) کے یاد گاری آثار میں پائے جاتے هیں ، بلکه زمانه حاضر کے عرب ممالک میں بھی اب تک نظر آجاتے هيں (ملاحظه هو Niebuhr اور Villoteau)۔ اس قسم کے دھقائی ساز اسلام کے "عمد زریں" میں ماہر فن مطربوں کے ہاس شاذ و نادر ہی ہائے جاتے تھے ۔ اور بجز اس کے کہ شہر کے کسی نووارد کے هاتھوں میں نظر آ جائیں ، ایک شاید

ایسے هی معزف بجانے والے مسمی محمد بن الحارث ابن بسخیر (تیسری صدی) سے تو بعض لوگوں نے یہ سوال کر دیا کہ کیا یہ ساز چوہے پکڑنر کا آلہ ہے ؟ معزف کے نام ھی سے زمانۂ بت پرستی کی بُو آتی ہے ، کیونکہ اس کا اصل مادہ ''عزف'' ہے ، جس کا مطلب ہے کو ثبی غیر ارضی یا خرق عادت آواز نکالنا ، یعنی جس طرح صوت طبیعی انسانی آواز کو کہتے ہیں اس کے برخلاف عزف اس آواز کا نام ہے جو نادیدہ دنیا سے ہو ۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے جملے آتے ہیں۔ مثلاً عَزَنت الْجنُّ (جن نے آواز نکالی) یا عزیف الرسل (ریک کی آواز)، عَزِيْفُ الرّياح (آندهي کي آواز) ، عزيف السحاب (رعد کی آواز ، گرج) - ابن الجوزی (م ۹۵ ه) کا خیال تھا که معازف وہ ساز تھر جو جنات سے لیر گئے ، لہذا ایسی موسیتی نقما کے نزدیک اور بھی زیادہ مشتبہ ہوگئی ۔ ایک روایت میں ہے کہ معازف کو ضلال بنت لَمک نر ایجاد کیا اور چونکه ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں معازف کو قرب قیامت کی نشانی قرار دے کر مردود بتایا گیا ہے (الترمذی ، ۲ : ۳۳)، اس لیر یہ امر واضع ہوجاتا ہے کہ اسے ضلال یا ضَلال (كمراهى - تباهى) سے كيوں موسوم كيا كيا - اصنام پرستی کے دور میں موسیقی اور غیر مرئی دنیا کے درمیان کہرا تعلق تھا اور اسلام کے دور عروج میں بھی بعض مطرب یہ دعوے کرتے تهرکه انهوں نر موسیقی کا نن جنّات، بلکه خود ابلیس سے حاصل کیا ہے۔ ابن عبد ربه (م ٨٣٨ه) كي كتاب العقد الفريد مين لكها هي كه حضرت دادو منبی کے پاس ایک معزفه تھا جس کو وہ مناجاتیں گاتر وقت بجایا کرتر تھر تاکہ جنات انسان اور طيور جمع هو جائين ـ يه واقعه

ھے کہ معازف کی ان صاحبوں نے اکثر مذمت کی ہے جو ملاھی (لذائذ معنوعه) کی تعریض و فضیحت کرتے تھے یہاں تک کہ ''عَزَف'' کا مطلب کسی چیز سے پھر جانا ھو گیا [عن کے صلے کے ساتھ] ۔ اور عُزوف کے معنی تحقیر کے پیرایے میں اجتناب و احتراز لیے جانے لگے .

مآخذ : لغت نویس جن کے اقتباسات دیے گئر:

(۱) الاصفهاني: الآغاني ، قاهره ١٩٠٥ - ١٩٠١ - ١٩٠١ الاصفهاني: الآغاني ، قاهره ١٩٠٥ - ١٩٠٥ الهرد ، قاهره ١٩٠٥ - ١٥٠ الهرد ، قاهره ١٩٠٥ - ١٥٠ الشلاحي ، مخطوطة ميذرؤ ١٠٠ ؛ ١١٩٠ - ورق الشلاحي ، مخطوطة ميذرؤ ١٠٠ ؛ ١١٩٠ ؛ ١١٥ الشلاحي ، مخطوطة ميذرؤ ١٠٠ ؛ ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٠ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٠ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١٥ الله نام ١١

## (Henry George Farmer)

مُعَافِر: جنوبی عرب کے ایک قبیلے کا نام ! اس پھ کا شجرہ نسب یوں بیان ہوتا ہے، یَعْفُر بن مالک بن الحارث بن مُرہ بن آدد بن هَمْیسَع بن عمرو بن یشجب بن عَریْب بن زید بن کَملار بن سباء ! اس قبیلے کے لوگ حمیر میں شامل ہیں۔ ان کا علاقہ زیادہ تر وہی علاقہ ہے جو تُرکی حکومت کی قضامے تَعزیّہ میں شامل تھا اور اُسے بالائی اور زیریں مَعَافر میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ الهمدانی، جسے المعافر کی نسبت پوری معلومات حاصل ہیں، اُن کے علاقے میں بہت سے مقامات کا

ذكركرتاه- [تفصيل كيلير وآلائيدن، بذيل ماده]. مآخذ: كتبر (۱) Glaser الف در , ! Altsabüische Texte . N. Rhodokanakis m1 ( TT 00 (=1972 ( T.7 ( S. B. AK. Wien) :C. Conti Rossini 32 mrm ( Glaser (r) : 17. ( Sugli Ḥabasāt در R. R. A. L، سلسله هو ه (۳) ع ، ص وه ؛ (۳) المُقدسي ، در B. G. A ، س : ع ، ؛ (س) اليعقوبي : كتاب البلدان ، در B. G. A ) ، ، ٣١٨ ؛ (٥) الهمداني : صفة جزيرة ألعرب ، طبع . H. Müller ، لائيلن ج١٨٨ء تا ١٨٩١ء، ص ج٠ ، عد ، ۲۰۴ ۲۰۳ ؛ (۳) وهي مصنف: اکليل: ۱ ، د (۲۰۱ Cod Strassbarg) م ن ب س ، ن (Gl · 22) (Ar. Spitta 16 ) ، ص ۲۷ ، س ، ۱ ؛ (۱) ياقوت : معجم، طبع وستنفلك، ١: ١٥٩٠ ، ٣٢٢ ، ٨٨٩ ؛ ٣: ٢٦ ، ٢٦٤ ، ١٠ ، ١٥٥ ببعد ؛ (٨) مراصد الاطلاع ، طبع إيكري: (٩) إليكري: (٩) البكري: معجم ، طبع وستنفلك ، ٢ : ٥٥٢ ؛ (١٠) جلال الدين عبدالرُّحمن السيوطى: لب اللباب في تحرير الانساب، طبع P. I. Veth ، ج ، الاثیدن . ۱۸۳۰ من ۸۳۸ ؛ (١١) ابن هشام : سيرة ، طبع وستنفلك ٢/١ : ٩٥٦ ؛ (۱۲) ابو ذر : شرح السيرة ، طبع ، Pronnle ، ب ، قاهره ١٩١١ع، ٥٣٨؛ (١٣) الكندى: كتاب الولاق، طبع G. m. S.) Rh. Guest به ، الأثيان به وع) ، ص ۵۵ ، ۲۸۳ ؛ (۱۲) القلقشندي : صبيع الأعشى، ج س ، قاهره برا و وع ع ص . سم بعد ، سم ؛ (١٥) عظيم الدين Die auf Südarabien bezüglichen Angaben : احمد יז צובנט (G. M. S) Naswan's im Sams al, Ulum Die Erdkunde : C. Ritter (17) : 27 00 (61917 ۱/۸: von Asien اولن ۱/۸: من ایم ، دیم بیعد ؛ ( Über die südardbische Sage : A. v. Kremer (14) لائيزگ ٢٦٨ء، ص ١١، ٣١، ٣٣، ٨٠ (١٨)

Register zu den geneal. Tabellen: F. Wüstenfeld d, arab stämme u. Familien کو ٹنجن میں میں ا Post-u. Reiseaouten d,: A. Sprenger (19): Y22 Abh. f. d. Kunde d, Morgenlandes) & r/r Orients لائپزگ س١٨٦٣ع) ، ص ١٥٢ ؛ (٢٠) وهي مصنف : Das יון נפח : Leben und die Lehre des mohammad بران ١٨٦٩ء، ص . ٣٨ حاشيه نمبر ١، ١٥٨ ببعد ؛ (۲۱) وهي مصنف: Die alte Geographie Arabiens، برن ١٨٥٥ ، ص ٥٥ بيعد ، ٨٥ ، ١٨٣ ، ١٨٠ ، بيعد ؛ (٢٢) Die Geographie und verwaltung von: Wüstenfeld Agypten nach dem Arabischen des Abul Abbas (Alh Ges. d. WissGött.) Ahmed ben ali alcalcasohandi :J. Wellhausen (rr : 01 : 51A29 ( ro : Shizzen und Vorarbeiten ، برأن ۱۸۸۹ء، ص ۵. ،، شماره ، ، اور ص ے ، ، ، ، شماره ۲ م ، اور ص دع ۱ ۱۹۲ ، ۱ ج ، Tagebuch : E. Glaser (۲۳) : ۵ ورق ۸ الف، ۹ الف، ۱۰ ب ؛ ج ۲، ۱۸۸۷ء، ورق س، الف ، ١٥ الف ، ١٥ الف ، ١٩ ببعد و سبب ب ؛ skizze der Geographie und : وهي مصنف (۲۵) Geschichte Arabiens ) ج ۱ ، میونخ ۱۸۸۹ء ، ص ۲۳: ج ۲، ادلن ۱۸۹۰ ، ص ۲۸، ۱۸۱ تا ۱۸۹ ؛ (۲۲) Der islamische Orient, Berichte : M. Hartmann Die arabische Frage! م الأنبزك Die arabische Frage! و. و و ع د ص ۲ ، م و و د ا م بعد ، حرم ؛ (۲۷) Ornamente altarabischer Grabete : I. Strzygowski ine in Kairo در .Isl. ع و ۱۹۱۱ و عاص ۲۲۵ ص ببعد (المغافري کے بجائے ھر جگه المعافري پڑھيے) ; Die schreiben Muhammads an : S. Sperber (TA) die Stämme grabiene مقالة برلن ١٩١٦: 19 ° M. S, O. S, AS (Adolf Grohmann [تلخيص از أداره]) مَعاقِل (ع): [جس مُعْقَلُه، سعني ديت ، ⊗

خونبہا ، عقل عقلاً کے معنی باندھنے یا روکنے کے هیں اور خونیہا کو معقلہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ مزید خونربزی سے لوگوں کو روکتا هے (المرغینانی: هدایه، ۲: ۹۲۱ ، کتاب المعاقل) \_ اسلامي فقه مين شبه عمد ، اور قتل خطا کی صورتوں میں قاتل ہر خونبہا کی ادائی لازم قرار دی گئی ہے ، اس کے علاوہ اگر قتل عمد میں مقتول کے ورثا خونبہا لینر پر رضا مند ھو جائیں تب بھی دیّت کی ادائیگی ضروری ہے۔ دیّت کی رقم (یعنی . . ، اونك) کی ادائی چونکه فرد واحد کی استطاعت سے باہر ہے ، اسی بنا پر شریعت نے قاتل کے ساتھ اس کے کنبر ، قبیلر اور بعض صورتوں میں اس کے دیوان (مثلاً فوج) کو اس کے ساتھ شریک قرار دیا ہے اور معاقل کی ادائی کی یه خوشگوار صورت پیدا کی ھے۔ موجودہ زمانے کے بیمرکی ذرا اس سے مختلف صورت ہے ، لیکن اگر اس میں نفع اور سود خوری کے بجاے ضرورت مند کی امداد کے جذبے کو ملحوظ رکھا جائے تو اس صورت میں اس کے جواز کی صورت پيدا هو سکتي هے] ـ بيمه ايک فارسي لفظ ھے جو اصل میں خطرمے کے معنے رکھتا ہے ، اور اصطلاحی طور پر اس کا یه مفہوم ہے کہ کسی آنے والے بڑے خطرے کی پیش ہندی میں مناسب رقم جمع کی جاتی رہے ، اور اس میں رشته دار یا رفقا بھی هاتھ بٹائیں ، تاكه پورا بار ايک هي شخص كو نه اثهانا پڙے۔ ہیمے کی اساس یہ ہے کہ ایک شخص پر ذمہ داری کا جو بوجھ هو اسے زیادہ سے زیادہ سمکن لوگوں ہر بانٹ دیا جامے تاکه اس گروہ کے کسی ایک فرد پربھی اس کا برداشت کرنا گران نه محسوس هو \_ اس [کی مماثل صورت] کو قدیم عربی خاص کر عهد نبوی میں معاقل کہتے تھر.

معاقل کے لفظی معنی هیں اونٹ کے زانو کو ہاندهنے کی رسیاں۔ جب اونٹ کو بٹھا کر اس طرح جکڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا اور نکیل کے بغیر هی مالک کی دسترس میں رهتا ہے جو اسے اس طرح کسی اور کے سپرد بھی کر سکتا ہے۔ وسیع معنوں میں بیمے کا مفہوم اس طرح پیدا هوا که عرب میں قیدی کے فدیے ، جان کے خونبہا اور دیگر مماثل ذیے داریوں کا ڈنڈ (= دیت) اونٹوں کی شکل میں داریوں کا ڈنڈ (= دیت) اونٹوں کی شکل میں ادا هوتا تھا ، چاھے فرد کی طرف سے هو یا کسی ''بیمه کمپنی'' (کسی اهل علاقه یا کسی قوم) کی طرف سے .

بیمه کوئی نئی چیز نہیں ، اسلام سے قبل بهی یه مختلف قوموں اور مختلف شکلوپ میں ملتاہے ۔ یونان اور روما میں ھی نہیں، خود مکے اور مدینے میں بھی اس کا پتا چلتا ہے ؛ چنانچہ قَصَی نے مکے میں دیکھا کہ بعض حاجی کسی نه کسی وجہ سے اس قابل نہیں رہنے کہ اپنے ہی وسائل سے وطن کو واپس جا سکیں ، یا اثناہے قیام میں بسر برد کا خرچ برداشت کر سکیں۔ اس پر قصی نے اپنے هم شهریوں سے کہا کہ مر شخص چندہ دے ، جسے رفادہ کہتے تھر ھر سال موسم حج کے مصارف کے بعد جو رقم بچ رہتی وہ حاکم شہر یعنی قصّی کے پاس امانت رهتی ، بعد میں جب شهری مملکت مکہ میں نظم و نسق کے لیے موروثی عہدے دار یا وزارتین قائم هوئین تو یه امانت وزیر رفاده کی تحویل میں رہنے لگی۔ آغاز اسلام کے وقت یہ وزير قبيلة نُوفّل سے هوا كرتا تها .

مدینے میں بنو النَّضیر کے یہودیوں کے متعلق ایک صراحت ملتی ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے لڑائی کے بعد مدینے سے نکالے گئے تو اپنی دیگر

جائیداد منقوله کے ساتھ اپنا "کنز" بھی همراه ليتے گئے ۔ سيرة الشامي ميں تفصيل هے كه : المراد بالكنز المال الذي كانوا يجمعونه للنوائب یعنی کنز سے مراد وہ مال ہے جو وہ اتفاقی ضرورتوں کے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ اگرچہ صراحت نہیں ، لیکن گماں ہوتا ہے کہ ہر سال بنو النَّضير کے کسان فصل کٹنے پر کچھ حصه اس غرض کے لیے اپنے سردار کو دیا کرتے ھوں گے (جنگ خیبر کے اختتام پر یہ کنز بھی ضبط کیا گیا تھا) ۔ مدینر کے متعلق دوسری اور اهم تر صراحت یه ملتی ہے که وهاں عربوں میں خونبہا اور فدیہ ادا کرنر کے لیر قبیلہ وار معاقل (بیمے) کا نظام پایا جاتا تھا؛ اس کو اسلام کے مخالف نہ پا کر رسول اکرم صلّی اللہ علیہ و آله وسلم نے نه صرف برقرار رکھا ، بلکه اس میں ترقی دے کر ایسے نئے عناصر داخل کیے جن کے باعث یه ادارہ آئندہ اسلامی اساس پر هر قسم کی مطلوبہ ترقی کر سکے ؛ چنانچہ ہجرت کے فور آ بعد جب مدینر میں ایک شہری مملکت قائم کی گئی تو اس کے تحریری دستور میں [رک به میثاق مدینه] جهان وفاقی وحدتون کا ذکر ھے (کہ اس مملکت میں کون کون سے قبیلے داخل ہو رہے ہیں) و ہیں ہر ایسی وحدت کے متعلق اس جمار کا بھی اعادہ ہوا ہے کہ: یتعاقلون بینَهم مَعاقَلهم الاولی (یعنی حسب سابق اپنے بیمے کا انتظام کرتے رہیں گے)۔ انصار کے قبیلے معلوم اور پہلے سے موجود تھے (دستور میں آٹھ قبیلوں كا نام ليا گيا هے) ، ليكن مهاجرين مكه كا كوئى ایک قبیله نه تها ، اس میں نه صرف مکی عربوں کے مختلف قبائل کے لوگ تھے، بلکہ حبشی، فارسی اور رومی اصل کے مسلمان بھی شامل تھے۔ البتہ ہر صنف کے لوگوں کی تعداد بہت قلیل تھی ؛

اس لیے ان سب کو ملا کر ایک نیا ''قبیله سهاجرین'' قائم کیا گیا ، اور اس کے متعلق دستور مملکت میں ''یتعاقلون فیما بینهم'' (اپنے معاقل (بیمے) کا انتظام کیا کریں گے) کا ذکر هے ، ''حسب سابق معاقل'' کا لفظ ان کے سلسلے میں نہیں ہے ۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑتا هے کہ اس قسم کے معاقل (بیمے) کا مکے میں رواج نہ تھا.

بہر حال مذکورہ دستور کی صراحت کے مطابق ، یه بیمه اس زمانے میں دو چیزوں کے متعلق تھا : دشمن کے هاتھ اسیر کا فدیة رهائی ، اور قتل کے ارتکاب پر اگر قصاص کی جگہ خونبہا منظور هوا هو تو، اس کی ادائی ۔ اس زمانے میں طغیانی اور آتشزدگی کو اهمیت نه تهی ؛ خانه بدوش بدوی هی نهیں ، بستیوں میں رهنے والے حضری بھی اپنر مکان کی تباھی پر ناقابل برداشت نقصان کا شکار نہیں ہوتر تھر ۔ ہر شنخص اپنا مکان خود هی تعمیر کر لیتا تھا ، اور زمین هی نمین تعمیر کا مال مساله بهی بری حد تک مفت هی حاصل کر لیتا تها ـ بیماری بهی نادر چیز تهی اور علاج میں مفردات اور مستی چیزیں استعمال هو تی تهیں ۔ بیمه عام طور پر ان چیزوں کے لیے ہوتا تھا جن کے مصارف کی ادائی انفرادی سکت اور مقدرت سے باہر ہوتی

قیدی کا فدیہ اور مقتول کا خونبہا چاہے قبیلے کے سرداروں اور مالدار لوگوں سے بہت زیادہ لیا جاتا ہو ، وہ غریب آدمی کے لیے بھی ایک اوسط زندگی کے مصارف کے معادل نظر آتا ہے ، مثلاً غزوہ بدر [رک بان] کے قیدیوں سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عام طور پر چار چار ہزار درہم کا فی کس مطالبہ فرمایا تھا

(غلاموں اور موالی سے کم [اور بعض کے بالکل معاف کر دینر] کا بھی البلاذری نر ذکر کیا ھے)۔ اس رقم کی قوّت خرید پر غور کرنا چاهیے۔ عهد نبوی میں نفیس ترین اونٹ پانچ سو درهم میں بکتے تھے (جیسا کہ هجرت مدینہ کے لیے حضرت ابوبکر رم نے دو اونٹ خریدے تھے : ایک اپنے لیے اور ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم کے لیے ۔ معمولی اونٹ ہیس سے چالیس درهم تک فروخت هوتے تھے (جیسا کہ حضرت جابر<sup>رہ</sup> سے رسول اکرم صلّٰی اللہ علیہ و آله وسلم نے ایک بار اونٹ خریدا تھا)۔ اگر چالیس درهم اونث کی اوسط قیمت قرار دیں تو اسیران غزوہ بدر کا فدیہ فی اسیر سو سو اونٹ کے معادل هوا تها ـ خونبها بهي سو اونك هونا معلوم هے ـ غزوهٔ بدر میں دو دشمن قیدیوں سے آنحضرت صلّی الله عليه و آله وسلم نے پتا چلايا تھا که دشمن ایک دن نو ، اور ایک دن دس اونٹ غذا کے لیر ذبح کرتا ہے ؛ اس سے رسول اکرم نر نتیجہ اخذ کیا تھا که دشمن کی تعداد نو سو اور هزار کے مابین ہے ۔ دوسرے الفاظ میں ایک اونٹ سو آدمیوں کی دن بھر کی خوراک کے لیے کافی ہے۔ اس طرح سو اونٹ دس هزار آدمیوں کی ایک دن کی غذا ، یا ایک ادمی کی دس هزار دن کی غذا (یعنی قمری سال کے سمح دن کے حساب سے اٹھائیس سال تین سہینوں کی خوراک) هیں ۔ اتنی بوجهل ذمه داری غریب هی نهیں متوسط انسان کے بس سے بھی باہر ہے۔ یاد رہے که سنه ۸ ه میں فتح مکه پر رسول اکرم صَّلَّى الله عليه و آله وسلم نے وہاں جو گورنر مامور کیا تھا اس کی ماهانه تنخواه صرف تیس درهم مقرر کی گئی تھی ، یعنی ایک اوسط شخص مع اپنے کنیے کے اس رقم سے باسانی زندگی گزار

سکتا تھا (تیس درھم ماھوار کمانے والا گورنر بھی چار ھزار درھم تنہا ادا نہیں کر سکتا تھا)۔
یہی وجه ہے کہ رفاھی مملکت اسلامیہ میں رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلم نے معاقل (بیمه) ساری رعایا کے لیے ایک ضروری چیز قرار دیا تھا تاکه غریب اسیر ساری زندگی دشمن کی قید میں رھنے ، (غلام بنا دیے جانے) پر مجبور نه ھو ، اور نه گاتل خونبها نه دے سکنے کے باعث قصاص میں قتل کر دیا جائے .

عهد نبوی میں دوسری قسم کی غیر متوقع ضروریات کے لیے معاقل (بیمر) کا پتہ نہیں چلتا اور اس کی بھی صراحت نہیں ملتی کہ آیا کسی حادثے کے وقت اہل قبیلہ میں چندہ ہوتا تھا ، یا پیش ہندی کرکے معاقل سالانہ جمع کیے جاتے اور شیخ قبیله کے هاں امانت رهتے ـ مدینے کے یہودیوں میں بنو النّضیر کے ہاں ایک قبيله وار كنز پايا جاتا تها جو غير متوقّع ضروریات کی پیش بندی میں جمع کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کے ارشاد : وَ انْ يَّا تُوكُّمْ أَسْرَى تَفْدُو هُمْ (٢ [البقرة] : ٨٥) ، يعني أكَّر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آثر ہیں تو تم آن کا فدیه دیتر هو ، میں بھی اسی طرف اشاره معلوم هوتا ہے۔ سمکن ہے مدیئے کے عربوں میں بهی یمی دستور هو ؛ کیون که یه یمودی عربون کے موالی کی حیثیت سے ان کی حمایت میں رہتے تهر جیسا که زیر بحث دستور مدینه مین صراحت ھے۔ یہ عرب چونکہ زراعت پیشہ تھے ، اس لیے کھجور اور غلّر کی فصل تیار ہونے پر ہر سال هر شخص اپنا چنده ادا کرتا هو - اس کا بهی همین علم نهین که یه چنده فی کس مساوی هو تا تھا یا غریب سے کم اور امیروں سے نسبتاً زیاده شرح سے لیا جاتا تھا۔ اگرچه گمان یہی ہے کہ تدریعی شرح می رہی ہوگی: غلام چندے سے معاف ہوں گے، اور اجنبی موالی تصف چندہ دیتے ہوں گے (جیسا کہ فدیہ غزوہ بدر میں عمل رہا ہے).

عمد نبوی کی جدت صرف یہی نه تھی که ہے قبیلہ لوگوں کے لیے ایک قبیلہ اور ایک بیمہ کمپنی مہیا کی جائر (جیسا کہ مماجر بن مکہ کے سلسلے میں نظر آتا ہے، یا یہ کہ موالات کے اصول کے تحت اٹے دٹے اجنبی کسی قبیلے سے بھائی چارہ پیدا کر کے اس میں ضم ہو جاتے تهر) یه بهی خیال تها که مملکت کی پوری آبادی کو اس نظام میں صعودی طور پر منسلک کر دیا جائر ، یعنی چهوٹی چهوٹی (قبیله وار) وحدتیں اپنی مستقل بیمه کمپنی تو قائم کریں ، لیکن وه همسایه یا رشته دار قبائل سے ضرورت کے وقت مربوط سمجهی جائیں ، جیسا که میثاق مدینه میں صراحت ہے ، بلکه درجه بدرجه بالآخر مرکزی حکومت بھی مدد کرے ۔ اس سلسلر میں مرکزی حکومت کی ذمه داری کے متعلق میزانیهٔ مملکت (بجث) کی مشهور آیت (ه [التوبه]: ۹.) میں تصریح کی گئی ہے که سرکاری آمدنی کے مستفیدین میں رقاب اور غارمین بھی شامل ھیں: رقاب اگر غلاموں اور اسیروں کی کلو خلامی کا نام ہے تو غارمین ان لوگوں کا نام ہے ، جو اتفاتی طور پر سر پر پڑی ہوئی ذمہ داریوں کے حامل هوتر هين ، جيسر خونبها وغيره ـ اسي طرح اگرکسی و تت کشی قبیلے وار ہیمہ کمپنی کو متعدد فدیوں کی ادائی کی ضرورت ہو اور اس کے خزانر مین گنجائش نه هو تو همسایه یا رشته دار قبیلوں کی بیمه کمپنی اس کا هاته بٹائر ؛ اگر بیمه کمپنیوں کی ساری مشترکه اعانت بھی ناکافی ثابت هو تو بیت المال بهی مدد کرے.

عہد نبوی میں بیموں کے لیے قبیلهوار تنظیم پھی ملتی ہے۔ حصرت عمر من کی خلافت میں ایک نئی توسیع ہوئی اور جیسا که السرخسی (مبسوط، ۱۲۵:۳۰) نے صراحت کی ہے:
انھوں نے ہر فوجی چھاؤنی یا دوسرے الفاظ میں۔
ہر سرکاری دفتر کے متعلقین کے لیے ایک مستقل بیمه کمپنی بنائی ، چاہے یه لوگ رشته دار ہوں۔
یا نه ہوں۔ بعد میں مثلاً امام محمد کی کتاب الاصل سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کر ان میں نه صرف ہر شہر میں بالکہ ہر بڑے شہر کے ہر ہر پیشے حرفے کے بلکہ ہر بڑے شہر کے ہر ہر پیشے حرفے کے لیے الگ الگ بیمه کمپنی ہونے لگی۔
ترک مُؤرِّخ بیان کرتے ہیں کہ اس پر کم از ترک مُؤرِّخ بیان کرتے ہیں کہ اس پر کم از کم سُلجوقی دور تک عملدرآمد ہوتا رہا.

ان سب میں بنیادی اصول یه رها هے که یه. بیمه کمپنیاں امداد ہاہمی کے اصول پر کام کرتی تهیں ـ سرمایه دارانه اور منفعت اندوزی ح اصول پر نہیں که چند مالدار لوگ بیمه کمپنی قائم کرکے لوگوں سے قسطیں وصول کرنے رہیں۔ حصه دارون کو نقصان هو تو کمپنی برداشت. کرے ، لیکن نقصان کے بجائے بچت ہو تو اسے حصہ دار نہیں ، بلکہ کہنی کے مؤسس اور سرمایه دار خود لر این ـ دوسرے الفاظ میں ہبمہ یا تو حکومت کی طرف سے ہو ، یا امداد باہمی اور تعاون و تعاضد کے طور پر کہ نفع اور نقصان دونوں میں سارے افراد برابر کے شریک رهیں ، اور پھر حصه دار یه قبول کرنے که اس کی ادا کردہ قسطوں کی رقم سے (علاوہ انتظامی. مصارف کے) دوسرے حصه داروں پر ان کی۔ مصیبت کے وقت سناسب رقم خرچ کی جائر گی ، بشرطیکه خود اس پر بهی مصیبت آئے تو دوسروں کی رقم سے اس کی بھی مدد کی جائر ۔

یه باهمی تبرع هوگا، یا سرکاری مال جو ساری رعایا کا مال هے (اس بنا پر ریل یا ڈاک میں جو بیمه هوتا هے ، یا سرکاری ملازم کی وفات پر اس کے پسماندگان کو جو رقم دی جاتی ہے اسے اسی اصول پر مبنی سمجھنا چاھیے) .

حضرت عمره میں خدا داد فراست تھی۔ ان کے ایک حکم سے سرکاری مال کی بچت کا بڑا اچها انتظام هوتا هے که خونبها کی رقم بیمه كمپنى فورآ دينے كى جگه بالاقساط تين سال ميں ادا کرمے - السرخسی (سیسوط، ۲۰:۳۰) ار لكها هے كه كامل ديت ادا طلب هو ، يعنى سو اونٹ ، تو حضرت عمر رض نے اسے تین سال میں ادا کرنے کا حکم دیا ؛ نصف دیت ، پچاس اونٹ دو سال میں؛ تمائی یا کم هو تو ایک هی سال میں ـ انھوں نے یہ بھی حکم دیا کہ سپا ھیوں کوجو رقم عطور آرزاق، یعنی خوراک کے لیے، ملت<u>ی ہے</u> اس سے معاقل (بیمر) کی رقم نه لی جائر، بلکه بطور عطا جو عليحده رقم ملتى هے اس پر اس كا عمل هوا کرمے (کتاب مذکور ، .۳: ۱۲۹) - ایک مزید حكم حضرت عمراط نے يه ديا تها كه معاقل (بیمر) کی رقم کسی شخص کی تنخواہ (عطا) کے چار فی صد سے کبھی زیادہ نه هونے پائے (کتاب مذكور ، . ۳۰: ۹ ، ۲ ) - جن لوگون كو خانه بدوش ھونے کی بنا پر حضرت عمر رض کے زمانے میں تنخواہ نہیں ماتی تھی ان کے لیے بھی انھوں نے دفتر وارکی جگه تبیله وار معاقل (بیمے) کا انتظام کیا تھا (کتاب مذکور ، ، ۱۳۲:۳۰ ؛ [نیز دیکھیے هدایه ، ۲۰ هر ۳ تا ۳ ببعد]) - غیر مسلم ذمی رعایا کے لیے بھی خصوصی انتظامات تھے (السرخسي: مبسوط، . ٣:٣٣) - جو مسلمان کسي بيمه كمپنى كاركن نه هو ، جيسا كه تازه اسلام قبول کرنے والے کی صورت میں هوتا <u>ھے ، تو</u> اس

کی مدد براہ راست حکومت کے بیت المال سے ہوتی تھی (کتاب مذکور ، ۱۳۸:۳۰) ۔

السرخسی نے دلچسپ پیچیدگیوں کا بھی ذکر کیا ہے ، مثلاً ذمہ داری کے آغاز کے وقت کوئی شخص ایک کمپنی کا رکن ہو اور قاضی کی قرار داد سے پہلے تبادلے کے باعث وہ شخص کسی دوسری بیمہ کمپنی کا رکن بن جائے تو ادائی کی ذمہ داری بیمے کی اس وحدت پر ہوگی جس کا وہ شخص قاضی کے فیصلے کے وقت رکن تھا (کتاب مذکور ، . ۳:۳۳) یا یہ کہ (کتاب مذکور ، . ۳:۳۳) یا یہ کہ (کتاب مذکور ، . ۳:۳۳) کوئی شخص کسی نابالغ سے کسی قتل کا ارتکاب کروائے اور آمر اور مامور کے قبیلے جدا ہوں تو ذمہ داری آمر کی بیمہ کمپنی پر ہوگی وغیرہ .

عہد نبوی کی جو نظیریں السرخسی نے نقل کل میں (مبسوط . ۳: ۱۳۳۰ تا ۲۳۵) ان سے زمانه جاہلیت کے عمل درآمد کا بھی کچھ پتا چلتا ہے، مثلاً مدینر میں حمل کے اسقاط پر دیّت نه تھی۔ قتل صرف اس وقت سمجها جاتا تها ، جب بچه بیدا هو کر زنده هو اور پهر اسے قتل کیا جائے ، نیز یه که زمانهٔ جاهلیت میں دو قبیلوں میں اگر حلف هوتا تو عموماً اس میں دیت کی ادائی میں شرکت بھی مشروط ہوتی۔ السرخسی نے عبدالمُطُّلب اور قبيله خّزاعه كي حليفي كو بطور مثال بیان کیا ہے ۔ ڈریپر نے اپنی کتاب المعركه مذهب و سائنس، مين كوئى حواله دیر بغیر بیان کیا ہے کہ اسلامی عمد کے اندلس میں یمودی تاجر بحری بیمے سے استفادہ کرتے تھے اور اس طرح ان نتصانوں سے ہڑی حد تک معفوظ رہتے تھے جو جہاز کے ڈوہنے یا لُٹنے کی صورت میں پیش آ سکتے تھے ، لیکن اس کا پتا نہیں چلتا کہ مسلمان تاجر بھی اس پر عمل کرتے

ہوں ۔ گمان ہوتا ہے کہ سودی قرضوں کی طرح بیمے کا رواج بھی اسلامی رعایا میں سے صرف يهوديون مين رها هوگا۔ جان وليم ڈربير John William Draper لکھتا ہے : بندرگاہ برشلونه سے اندلسی خلفا خوب تجارت کیا کرتے تھر ، اور اپنر شریک کار یہودی تاجروں کے ساتھ مل کر انھوں نے متعدد تجارتی ایجادیں اختیار کیں یا خود شروع کیں ، اور دیگر خالص علمی چیزوں کے ساتھ ساتھ اُن کو بھی یورپ کی تجارتی جماعتوں تک پہنچایا۔ اسی طرح دھرے کھاتے کا نظام شمالی اٹلی تک پہنچایا تھا۔ مختلف قسم کے بیمے اختیار کیے گئے ، اگرچہ عیسائی اہل کلیسا نے ان کی شدت سے مخالفت کی ۔ ان (پادریوں) نے آتشزدگی اور بحری ایمر کی یه که کر مخالفت کی کہ قدرت کے انتظامات میں مداخلت بیجا ہے اور جان کے بیمر کو خدا کی مشیت کے نتائج میں دخل خيال كيا .

زمانه حال میں جن فقما نے اس موضوع سے بحث کی ہے اس کا تذکرہ مصطفی احمد الزرقاء کی کتاب عقد التامین ، دمشق ۲۹۹ء، میں ملے گا، مگر جیسا که کتاب کا نام هی بتاتا ہے ، اس میں عمد سلف کے معاقل سے کوئی ربط نمیں پیدا کیا گیا ہے ، اور بیمے کو معض ایک نئی فرنگی ایجاد سمجھ کر اس کے جواز سے بحث کی گئی ہے .

[معاقل کی بیمه سے مشابهت ضرور هے ،
لیکن آجکل کا مالیاتی ادارہ جسے بیمه یا انشورنس
کہا جاتا ہے اس کا انتصادی ، معاشرتی اور
عقائداتی پس منظر مختلف هے - آجکل کا یه اداره
خالصة سرمایه دارانه سودی نظام کا ایک حصه
هے - اس کے علاوہ اس میں موت کے خوف سے ڈرا

کر ان اداروں سے وابستہ کرنے کی مذہوم کوشش کی جاتی ہے ؛ نیز اس کا نفع صرف اس کے مالکوں کو پہنچتا ہے ، جبکہ نقصان میں تمام حصے دار شریک ہوتے ہیں۔ نیز اس کی موجودہ صورت یعنی وقت کی تعیین کے ساتھ بیمہ کرنے کی پالیسی ایک طرح سے جوے کے مشابہ ہے۔ ان تمام امور کی وجہ سے دینی اور اسلامی حلقوں میں انشورنس کے موجودہ نظام کو شک و شبہے میں انشورنس کے موجودہ نظام کو شک و شبہے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے .

دوسری طرف آج کے مشینی ، قاطع اخوت اور نفسا نفسی کے دور میں ایسے نظام کی ضرورت بھی ہے جو حادثات سے متأثر ہونے والوں کو فوری امداد مہیا کر سکے۔ اب وہ اسلامی اور اخلاقی اقدار قریب قریب ختم ہو چکی ہیں جو لوگوں کو رضا کارانه طور پر متأثرین کی امداد پر آمادہ کرتی تھیں۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے زندگی کے دن پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ہیمہ اور انشورنس کی الیسی کو صحیح اسلامی خطوط پر استوار کیا جائے ، جس کی درج ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں :

(۱) یه اداره امداد باهمی کے اصول کے تحت کام کرے اور اس کی علاقوں ، شہروں یا اداروں کی بنیاد پر تنظیم سازی گی جائے ؛ (۲) منافع اور نقصان میں تمام حصے دار برابر کے شریک هوں ؛ (۳) وقت کی قید ختم کرکے کھلا رکھا جائے اور اس کا کوئی رکن کبھی بھی اگر حادثے کا شکار هو تو اسے امداد دی جائے؛ (م) رغبت دلانے کے لیے موت کے خوف کے بجاے باهمی بھائی چارے اور پس ماندگان کی امداد کے جذبے کو پیش نظر رکھا جائے ؛ (۵)

اس میں موجود سودی صورتوں کو ختم کر دیا جائے (نیز دیکھیے مفتی عدد شفیع: بیمه زندگی، کراچی عدد عدیده)]

مآخذ: (۱) السرخسى: المبسوط، ١٣٠٠ تا السرخسى: المبسوط، ١٣٣٠٠ تا ١٣٠٠ (٣) (٣) ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٨٠ على ١٩٣٠ على ١٩٨٠ على ١٩٣٠ عل

(محمد حميد الله [واداره])

⊗ معاملات: رک به عبادات.

\* مُعَاوَضُه: (ع) ؛ تبادلهٔ جنس بالجنس، ایک جنس کے بدلے دوسری جنس لینا:

ب معاوضه بمعنی تبادلهٔ جنس بالجنس تاریخی لحاظ سے اجناس کے تبادلے کا قدیم طریقه ہے جو دو فریقوں کے درمیان همیشه سے هوتا آیا ہے اور خرید و فروخت کے موجودہ طریقے کا پیش رو ہے [رک به بیع] [جب باهم میل جول بڑها اور لوگوں کو ایک دوسرے سے اشیا لینے دینے کی ضرورت هوئی تو ''بیع'' کے اس سیدھے سادھے طریقے کو زندگی ملی] اور وقت گزرنے کے ساتھ مبادلهٔ جنس کا یه طریقه فروغ پذیر هوتا گیا ، مبادلهٔ جنس کا یه طریقه فروغ پذیر هوتا گیا ، لیکن بعد میں روپے [یا سونے چاندی اور بعض مبادله عوض روپے کی ایک مقررہ رقم فریق ثانی دو سری دھاتوں] کا رواج هو جانے کی وجه سے مال کے عوض روپے کی ایک مقررہ رقم فریق ثانی خو ادا کر دی جاتی تھی۔ اسلامی فقه میں فروخت کے مفصلهٔ ذیل چار طریقے هیں :

(الف) ایک چیز کا دوسری چیز سے مبادله:

یه تبادلے کا ابتدائی طریقه ہے۔ تبادلر سے مراد اجناس کی سودا بازی ہے یعنی ادائیگی دست بدست (هاتهون هاته) هو جاتی هے لیکن اس صورت میں شرط یہ ہے کہ مندرجہ ذیل اشیا : سونا ، چاندی و گندم ، جو ، کهجور ، نمک میں اگر تبادله ایک هی جنس کا هو رها ہے تو اس کا مساوی اور نقد بنقد ہونا ضروری ہے۔ یہی حال ادهار لی هوئی جنس کا ہے که اس کی ادائیگی بھی مساوی تعداد میں ہونی چاہیے، ورنہ اس میں رہا (سود) کی صورت پیدا ہوجائےگی؛ [البته اگر یه تبادله ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ ھو رہا ہے ، مثلاً سونے کا چاندی کے ساتھ ر یا چاولوں کا گندم کے ساتھ تو اس میں کمی بیشی کی علی حسب المال گنجائش ہے ۔ یمی حال ایک جنس کو قرض لیر کر دوسری جنس میں ادا کرنے کی صورت کا ہے۔ دیکھیے شاہ ولی اللہ: حجة اللہ البالغه ، مطبوعه كراچى ، ص ٥٢٦ ، ٥٣٤ : ايع كي اقسام].

(ب) کسی چیز کا مقررہ رقم (ثمن ، قیمت)

کے عوض تبادله ، ثمن سے مراد (چاندی ، سونا)

رویے کی ایک مقررہ رقم ہے ۔ اس صورت میں بیع

کے عرفی معنی کے لحاظ سے صحیح معنوں میں
خرید و فروخت ہوتی ہے .

(ج) ایک مقررہ رقم (ثمن) کا دوسری مقررہ رقم کے عوض تبادلہ کرنا ، یہ سونے چاندی کے تبادلے میں ہوتا تھا ، خواہ سونے کے بدلے سونا ہو یا سونے کے بدلے چاندی یا اس کے برعکس؛ اسے بیع الصرف کہتے ہیں [رک بان] .

(د) مقرره رقم کے عوض کسی دعوی کا مبادله [دین، قرضه]۔ اس کے تحت جو کاروبار هوتا ہے اسے سلم یا سلف کہتے هیں [رک به بیع؛ رہو]۔ معاوضه ، اُس معاهدے کا آیک ذیلی

طریقه بھی ہے جسے (صُلْح) [رک بآن] کہتر ھیں۔ ابن القاسم (کی تعریف ص ، ۳۳۸) اور دوسرے فَقَمَاء کے نزدیک اس قسم کا معاهده یا تو صلح الأبراء يعنى تخفيف قرضه (پورى بيباقي نهين) كي صورت اختيار كرتا هي يا صُاح المعاوضه (تبادلة قرضه جات) کی ـ ابن القاسم ''صُلْح المعاوضه'' کی تعریف یوں کرتا ہے: اور تبادلر کی هیئت تركيبي يه هوتي هےكه فريق اول اپنا حق كسى تیسرے فریق کو منتقل کر دے [یا کسی دوسری چیز کی صورت میں وصول کرے] ، مثلاً جب کوئی شخص کسی مکان یا اس کے کسی حصر کا دعویدار ہو اور وہ یه دعوے چھوڑتے ھونے فریق ثانی سے کوئی ایسا معاہدہ کر لے جس کی رو سے یہ دعوٰے یا قرض کسی اور چیز مثلاً کپڑوں کی صورت میں ادا ہو جائر ۔ ''اس صورت میں قرضخواہ اس چیز کے بدلے ، جس کا وہ مدعی ہے اور جو مقروض دینا پسند نہیں کرتا ، کوئی اور چیز لر لیتا ہے جس سے وہ قرض ہیباق ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان مصالحت هو جاتی ہے ۔ اس قسم کا معاهده اس صورت میں بھی ھو سکتا ہے جب کسی چیز کے بجائے کوئی قانونی دعوے پورا کرنا مطلوب ہو ۔ اس کی عملی مثال یہ ہے : زید کو عمرو کے خلاف کوئی قانونی حق حاصل ہے ، عمرو زید کے خلاف کسی اور حق کا سدعی ہے ۔ ہر ایک اپنر اپنے دعومے سے 'وصَاْحُ الْمعاوضه'' کی نیّت سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس طرح دونوں کے مطالبر خارج هو جاتر هين .

۳- آخر میں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ معاوضہ اسلامی قانون معاہدات یا عقد میں ایک فتی اصطلاح ہے جس کا مزید مطالعہ مآخذ متعلقہ کو مدنظر رکھتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے۔

مختصراً یوں سمجھیے کہ کوئی عقد ہو یا معاہدہ وہ یا تو یک طرفہ یعنی انفرادی ہوگا یا باہمی ذمے داری پر مبنی ہوگا.

یه دوسری قسم یعنی باهمی معاهده جو باهمی ذرح داری کی بنیاد هے اور جس میں حقوق در حقوق کا سوال پیدا هو جاتا هے ، اسے اسلامی قانون میں ''معاوضه'' کہتے هیں۔ اس قسم کی مثالیں فروخت ، اجاره داری اور شادی بیاه وغیره کے معاملات میں اکثر ملتی هیں .

(elcl(0]) otto spies

معاویه رخ (امیر): ان کے والد کا نام کی ابو سفیان اور والده کا نام هند بنت عُتبه تها [رک بان] ۔ پورا سلسله نسب یه هے: معاویه رخ بن ابی سفیان صَعْفر بن حرب بن اُسیّه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصیّ القرشی الاموی ۔ اس طرح حضرت امیر معاویه رخ کا شجرهٔ نسب پانچویں بشت پر آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلم سے جا ملتا هے ۔ ان کا خاندان بنو امیه زمانهٔ جاهلیت سے قریش میں معزز و محترم مانا جاتا تھا ۔ ابو سفیان آرک بان] ممتاز تاجر اور مال دار تھے ۔ وہ قریش کی فوج کی قیادت بھی کیا کرتے تھے ۔ اس کے علاوہ وہ معامله فہم اور صاحب تدبیر و سیاست علاوہ وہ معامله فہم اور صاحب تدبیر و سیاست تھے ۔ اس خاندانی وقار کی وجه سے قدرتاً وہ جاہ پسند هو گئے تھے (ابن کثیر: البدایة والنهایة ،

۱ : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ببروت ۱۹۹۹ ع) ـ وه آغاز اسلام سے فتح مکه تک اسلام اور آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے سخت دشمن بنے رہے (البلاذری: آنساب الاشراف ، ۱ سم ۱ ، قاهره ۱۹۵۹ ) .

جب آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نے مکه پر چڑھائی کی تو ابو سفیان نے باہر آکر اطاعت قبول کی۔ دوسری روایت ہے کہ ابوسفیان اور معاویہ دونوں فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام لانے سے قبل بھی امیر معاویہ م کو مسلمانوں سے کوئی خاص عناد نہ تھا۔ وہ قبول اسلام کے بعد حُنین اور طائف کے غزوات میں شریک رہے اور اسی زمانے میں کتابت وحی کے جلیل القدر منصب پر فائز میں دابن کثیر: البدایہ والنہایة ، ۸ : ۱۱۰ بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بیروت ۱۱۰ میں بی

حضرت عمر رض کے زمانہ خلافت میں انھوں نے قیساریہ کی مہم سرکی (البلاذری: فتوح البلادان ، ص ۱۳۱۱ ، مطبوعہ لائیڈن) ۔ حضرت عثمان رض ۱۳۱۱ ، معاویہ رص کی تجربہ کاری کے پیش نظر انھیں مارے شام کا والی بنا دیا ۔ انھوں نے نظر انھیں مارے شام کا والی بنا دیا ۔ انھوں نے

طرابلس الشام ، عموریه اور شمشاط اور ملطیه کے مقامات فتح کر لیے ۔ اس کے بعد وہ قبرص کی طرف متوجه ہوئے ، جو ساحل شام سے تھوڑی سی مسافت پر واقع ہے ۔ امیر معاویه رم ، اسلامی بیڑا لے کر عبدالله بن ابی سرح کے همراه قبرص ہمنچے۔ اهل قبرص نے سالانه خراج ادا کرنے پر صلح کر لی ۔ صلح کے چار سال بعد جب قبرص والوں نے عہد شکنی کی تو امیر معاویه رم نے پانچ سو جہازوں کا بحری بیڑا لے کر قبرص کو فتح کر جہازوں کا بحری بیڑا لے کر قبرص کو فتح کر لیا ۔ اس مرتبه جزیرے میں بارہ هزار مسلمانوں کی ایک نو آبادی قائم کر دی گئی (البلاذری ، کی ایک نو آبادی قائم کر دی گئی (البلاذری ، فتوح البلدان ، ص ، ۱۵۳ تا ۱۵۵ ، لائیڈن فتوح البلدان ، ص ، ۱۵۳ تا ۱۵۵ ، لائیڈن انہوں نے نمایاں خدمات انجام دیں .

حضرت عثمان الم كي شهادت تك وه شام مين رهے - حضرت علی رض نر خلیفه هو تر هی حضرت عثمان ﴿ كَ زَمَانُر كَ تَمَامُ وَالْيُونُ كُو مَعْزُولُ كُر دیا ۔ ان میں امیر معاویه رخ بھی شامل تھر ، لیکن وہ اپنر عہدے کو آسانی سے چھوڑنر والر نه تهر ـ انهیں حضرت مغیره <sup>رض</sup> بن شعبه اور عمر و <sup>رض</sup> بن العاص جيسر صاحبان تدبير و سياست كي تائيد حاصل هو گئی۔ خود امیر معاویه رض نے حضرت عثمان ﷺ کے خون آلود کپڑے اور ان کی زوجہ محترمه حضرت نائله کی کئی هوئی انگلیوں کی جامع اموی دمشق میں نمائش کر کے سارے شام میں آگ لگا دی ۔ لوگ قاتلین عثمان سے انتقام لینے کا پرزور نعره لكانر لكر ـ محتاط صحابه رخ يه صورت حالات دیکھ کر بیچ بچاؤ کی کوشش کرنے لگے ۔ اس سلسلر میں حضرت علی رضاور امیر معاویه رض کے درمیان خط و کتابت هوئی ، لیکن کوئی نتیجه نه نکلا - اس کے بعد جنگ صفین [رک بآن] کا قيامت خيز واقعه پيش آيا (ابن الاثير، ٣:

۱۳۱ تا ۱۳۱ ، بیروت ۱۹۹۵ - شامی فوج کو شکشت هونے لگی تھی که عمرور بن العاص کی تدبیر نے جنگ کا پائسا پلٹ دیا اور حضرت علی کو تحکیم پر مجبور هونا پڑا اور اس کے نتیجے میں خارجی حضرت علی کو خلاف اٹھ کھڑے هوے۔ اب حضرت علی فرنے امیر معاویه و کے مقابلے کا خیال ملتوی کرکے نمروان کی طرف پیش قدمی کی اور خارجیوں سے بڑے بڑے مورے هوے امیر کی اور خارجیوں سے بڑے بڑے معرکے هوے امیر معاویه و نے حضرت علی و کے مقبوضات پر پیش معاویه و کر دی ۔ ۱۳۸۸ میں مصر پر قبضه قدمی شروع کر دی ۔ ۱۳۸۸ میں مصر پر قبضه کر لیا اور ۱۳۸۹ میں دوسرے مقامات پر قبضه کرنے کی کوشش کی گئی .

اس مسلسل خانه جنگی سے تنگ آ کر حضرت على رض اور امير معاويه رض نير ، به ه مين صلح كر لی ، جس کی رو سے شام کا علاقه امیر معاویه، ﴿ كِ یاس و ھا اور عراق حضرت علی رض کے حصے میں آیا ۔ اس کے علاوہ یہ شرط بھی تھی کم فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کے علاقہ میں دست اندازی نه کرے گا (الطبری و ابن الاثیر ، بذیل سال س تا . سم) ـ روز روز کے اس کشت و خون سے بعض خوارج کو خیال پیدا ہوا کہ ملت اسلامیه کی باهمی خونریزی کے ذمه دار حضرت معاويه رض عضرت عمر ورض بن العاص اور حضرت على ح تينوں هيں، اس لير اگر ان تينوں كو ٹھكانر لکا دیا جائر تو مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات مل جائر گی ۔ تین آدمیوں نے سل کر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ۔ ابن ملجم نر حضرت علی <sup>رخ</sup> کو شهید کر دیا ، حضرت عمرو<sup>رخ</sup> بن العاص قاتلانه حمار سے محفوظ رھے اور امیر معاویه رخ زخمی هو کر علاج سے شفایاب ھوے .

حضرت علی رضی شہادت پر حضرت امام حسن رض مسند آراے خلافت ہوے۔ وہ امن پسند تھے اور خانہ جنگی سے نفرت کرنے تھے۔ امیر معاویہ رضی کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت حسن رض صلح پسند آدمی ھیں ، اس لیے انھوں نے حضرت علی رضی کی شہادت کا فائدہ اٹھاتے ھوے فوجی پیش قدمی گروع کر دی ۔ اس اثنا میں عراقیوں میں بد دلی اور کمزوری کے آثار نمایاں ھونے لگے تھے اور خارجی بھی فتنه انگیزی کر رہے تھے۔ تھے اور خارجی بھی فتنه انگیزی کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رض نے چند شرائط پر امیر معاویہ رضی کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی اور امیر معاویہ رض بلا شرکت غیرے اختیار کر لی اور امیر معاویہ رضان روا بن گئے (۱سم) تمام عالم اسلام کے فرمان روا بن گئے (۱سم)۔

عهد خلافت حضرت عثمان رض کے زمانه شمادت سے لے کر حضرت حسن رخ کی دستبر داری تک مسلسل خانه جنگیوں سے نظام حکومت درہم برہم ہو چکا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں شورشین برپا تھیں۔خارجیوں نر الگ اودھم مچا رکھا تھا الور امن و امان کی صورت حال بگڑ چکی تھی؛ اس لیے امیر معاویه رخ نے سب سے پہلے خارجیوں کی سرکوبی کی اور اس کے بعد امن و امان کے قیام کی طرف توجه دی ـ ۱ م همین بلخ ، هرات اور کابل کے باشندوں نے بغاوت کی تو وہ سختی سے فرو کر دی گئی ۔ اس کے بعد اسلامی فوجوں نر بست سے طخارستان کی طرف پیش قدمی کی اور سجستان سے لر کر غزنہ تک پورا علاقه مسلمانوں کے قبضر میں آگیا۔خراسان کے والی سعید بن عثمان رض نر دریامے آمو عبور کرکے ترکستان تک یلغار جاری رکھی اور بخارا اور سمرقند پر اسلامی جهندا لهرا دیا ـ مکران اور قندهار بھی اسی زمانر میں سے هو ے (البلاذری:

فتوح البلدان ، ص ۱۰، ۱۱، ۱۱، ۲۳۰ تا ۱۲، ۲ لائیڈن ۱۸۶۰ع) -

امیر معاویه رض کا عهد حکومت رومیون سے بحری لڑائیوں کی وجہ سے بھی سمتاز ہے۔ سہم اور مہم میں رومیوں سے متعدد کاسیاب معرکہ آرائیاں هوئیں ۔ ان لڑائیوں میں قسطنطینیه پر حمله تاریخی اهمیت رکهتا هے ـ اس زمانر میں **قسطنطینیه سارے مشرقی یورپ کا می ک**ز تھا اور اس کی تسخیر سے سارے مشرقی یورپ پر عربوں کی دھاک بیٹھ سکتی تھی ۔ امیر معاویه رخ نے وہم میں بڑے ساز و سامان کے ساتھ ایک لشکر اپنے بیٹے یزید کی سر کردگی میں قسطنطینیه روانه کیا ۔ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رط، حضرت عبدالله بن عمر رض اور حضرت عبدالله بن عباس رط جیسے اکابر صحابه اس شامل تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رط نے اس حملے میں وفات پائی اور ان کی سیت کو ان کی وصیت کے مطابق قسطنطینیہ کی فصیل کے نیچر لر جا کر دفن کیا گیا ۔ ان کا مزار جلد ھی عیسائیوں کی زیارت گاہ بن گیا ، جہاں وہ خشک سالی کے زمانے میں بارش کے لیے دعا مانگا کرتے تھے (ابن سعد: طبقات ، ١/٣ : ٥ ، مطبوعه لائيدن) .

رودس (Rhodes) پر حمله ۵۳ ه میں هوا۔
یه جزیره بحیرهٔ روم میں آناطولی کے قریب واقع
ہے اور نہایت زرخیز ہے۔ یہاں مسلمانوں کی نو
آبلادی قائم کر دیگئی (البلاذری: فتوح البلدان،
ص ۲۳۹) ۔ اسی زمانے میں صقلیة پر بھی حمله
هوا ، لیکن کامیابی نه هوئی .

ہ ہ ہمیں امیر معاویہ سے نے اکابر صحابه رضی کے خلاف عوام سے یزید کی بیعت لے لی ۔ امی بیعت کے دور رس نتائج مرتب ہوئے ۔ اب نظام خلافت موروثی سلطنت میں بدل گیا ۔ امیر

معاویه رخ نے رجب ، ۳ ه میں اٹھتر برس کی عمر میں وفات ہائی .

امیر معاویدرہ کے کارفاسے: امیر معاویدرہ بڑے مدبر ، كامياب سياست دان اور لائق منتظم تھے ۔ ان کے مشیروں میں عمرور بن العاص ، مغیره رض بن شعبه اور زیاد بن ابی سفیان جیسے مشاهیر شامل تھے۔ وہ ان لوگوں کو عہدے دار مقرر کرتر ، جو پورے طور پر اس کے اهل هو تر۔ وہ حکام کے انتخاب میں احتیاط کے علاوہ ان کے اعمال و افعال کی نگرانی کرتے رہتے ۔ کاتب کے عہدے کے لیے وہ افراد منتخب كير جاتر جو نهايت مستعد ، دقيقه رس اور حکومت کے خیر خواہ ہوتے ۔ انھوں نے ملک کے تمام اہم مرکزوں میں قلعے اور چھاؤنیاں قائم کیں ۔ ان قلعوں کے علاوہ مستقل شہر آباد کیر گئر ۔ انیر معاویه رخ کے عہد میں جس قدر بحری لڑائیاں ہوئیں اس کی نظیر پہلے زمانے میں نہیں ملتی ۔ انھوں نے اسلامی بیڑے کو ترقی دی اور مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے (البلاذری: فتوح البلدان، ص ١١٨، مطبوعة لائيذن) -انھوں نے خبر رسانی کے لیے برید ، یعنی سرکاری ڈاک ، کا انتظام کیا .

امیر معاویه رخ کے عہد حکومت سے پہلے فرامین سلطانی کی نقلین رکھنے کا رواج نه تھا ؟ اس لیے بعض فتنه پر داز شاهی احکام میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے ۔ اس کے انسداد کے لیے انھوں نے دیوان خاتم قائم کیا ، جہاں شاهی فرامین کی نقل رجسٹر پر چڑھا کر اصل فرمان کو بند کر کے موم کی مہر لگا دی جاتی تھی (تاریخ الفخری ، موم کی مہر لگا دی جاتی تھی (تاریخ الفخری ، موم کی مہر کا دی جاتی تھی (تاریخ الفخری ، موم کی مہر کا دی جاتی تھی (تاریخ الفخری ، موم کی مہر کا دی جاتی تھی (تاریخ الفخری ، موم کی مہر کا دی جاتی تھی (تاریخ الفخری ، موم کی مہر کا دی جاتی تھی المیر معاوید رخ نے دوناہ عامه کے بہت سے کام کیے ۔ انھوں نے

زراعت کی ترقی کی طرف خاص طور پر توجه مبذول کی۔ آبپاشی کے لیے جا بجا نہریں کھدوائیں جن سے پیداوار میں اضافہ ھوا اور قحط سالی کا خطرہ جاتا رھا۔ ان کے عہد میں شام میں مرعش کا اجڑا ھوا شہر دوبارہ آباد ھوا۔ افریقیہ میں عقبہ بن نافع نے قیروان کا شہر بسایا ، جس سے بربروں کی طرف سے بغاوت اور ارتداد کا خطرہ جاتا رھا۔ اس کے علاوہ قبرص اور رودس میں مسلمانوں کی نو آبادیاں قائم کی گئیں (فتوح مسلمانوں کی نو آبادیاں قائم کی گئیں (فتوح کی گئیں۔ ان کے عہد خلافت میں اسلام کی بڑی البلدان ، ص ۲۳۸) اور جگه جگه مساجد تعمیر اشاعت ھوئی اور ھزاروں بربروں اور رومیوں نے اسلام قبول کیا .

شام میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی آبادی تھی، لیکن امیر معاویه و نے ان کے مذھبی مراسم میں کبھی مداخلت نہیں کی، بلکه ذمیوں کے ساتھ ان کا سلوک همدردانه اور مشفقانه رھا۔ حکومت کے ذمهدار عہدوں پر عیسائی فائز ھوتے رہے۔ مالیات کے تمام عہدوں پر عیسائی فائز ہوتے تھے قبضه تھا، شاھی طبیب بھی عیسائی ہوتے تھے (کرد علی: خطط الشام، ۱: ۳۳، مطبوعه دمشق)۔ یعقوبی اور مارونی عیسائی اپنے مذھبی مقدمات فیصله کرانے کے لیے خلیفه کے پاس آیا مقدمات فیصله کرانے کے لیے خلیفه کے پاس آیا کرتے تھے (History of the Arabs: Hitti)

امیر سعاویه رخ کی خلافت اگرچه علی سنهاج النبوّت نه تهی ، لیکن ان میں خلفاے راشدین کی چند خصوصیات موجود تهیں۔ وہ کاتب وحی تهے، صحیحین ، سنن اور مسانید میں ان سے بہت سی احادیث مروی هیں (البدایة والنهایة ، ۸: ۱۱۵، ببروت ۱۱۵، وہ بلا تکلف روزانه مسجد میں بیٹھ کر عام لوگوں کی شکایات سنا کرتے تھے۔

امیر ، غریب ، شہری اور دیہاتی ، اپنی اپنی اپنی شکایتیں پیش کرتے اور امیر معاویه ﴿ اسی وقت ان کی داد رسی کا حکم دے دیتے تھے (المسعودی: مروج الذهب ، ۳: ۳۹ ، قاهره ۱۹۳۹) ۔ امیر معاویه ﴿ اقامت دین میں بھی کوشاں رهتے تھے ۔ انھوں نے عورتوں کی مصنوعی بالوں کے ذریعے آرائش کی ممانعت کی ۔ اس کے علاوہ انھوں نے نکاح شغار (بٹے کی شادی) کو بھی ممنوع فرمایا .

امیر معاویه م کے صحیفهٔ زندگی کا روشن باب ان کی متحمل مزاجی اور بردباری و خلم ہے۔ ابن طقطقیٰ نے لکھا ہے که امیر معاویه م حلم کے موقعے پر سختی سے کام لیتے تھے ، لیکن حلم کا پہلو غالب رہتا تھا الفخری، ص ۱۳۵ ، پیرس ۱۸۹۳ء)۔ وہ تلخ سے تلخ باتوں کو بھی شربت کی طرح گوارا کر جاتے تھے ۔ بنی ہاشم اور آل ابی طالب کے اکابر ان تھے ۔ بنی ہاشم اور آل ابی طالب کے اکابر ان کے منه پر ناملائم باتیں که جاتے تھے ، لیکن امیر معاویه م کبھی مذاق میں ثال دیتے اور امیر معاویه م کبھی مذاق میں ثال دیتے اور

کبھی سنی آن سنی کر دیتے ۔ حضرت عبدالله بن عباس من محضرت عبدالله بن زبیر من اور آل ابی طالب کے کئی افراد ان کے شدید مخالفوں میں تھے ، لیکن وہ ان کی خاطر و مدارات کیا کرتے اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے (الفخری ، ص ۱۳۸۵ ، مطبوعهٔ پیرس) ۔ اُسمات المؤمنین کی بزرگداشت ، خبر گیری اور خدست گزاری بھی ان کے اعمال حسنه میں شامل ہے .

مآخل: متن میں مذکور ہیں۔ [نذیر حسین رکن ادارہ نے لکھا].

(اداره)

☑ تعلیقه: چونکه امیر معاویه رخ هی سے اموی خلافت کا سلسله شروع هوتا هے ، اس لیے خلافت بنوامیه کا مجمل تذکره یمال ہے محل نه هوگا.

(۲) معاویه ثانی بن یزید ۲۸۵هه/۲۵۵ یزید کی موت کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویه تخت نشین هوا ، وه بڑا نیک اور صالح تها ـ یزید کے زمانے میں جو الم ناک واقعات پیش آئے تھے ، انھیں دیکھ کر معاویه کا دل حکومت و سلطنت سے بھر گیا اور وه تین ماه کے بعد خلافت سے دستبردار هوگیا .

(۳) مروان بن حکم ۱۳۵/۵۸۵ تا ۲۹۵/۵۸۵ عن معاویه بن یزید کے انتقال پر ملک میں عام انتشار پھیل چکا تھا ، مروان بن حکم نے اسوی

سلطنت کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالا اور بنی امیہ کو ایک مرکز پر جمع کر دیا .

(س) عبدالملک بن مروان ۲۵ مرمر تا ۲۸۹ میں دے عبدالملک نے بڑے پر آشوب زمانے میں اقتدار سنبھالا۔ اس وقت حضرت عبدالله بن زبیر من شیمان علی اور خوارج بنی امیه کے خلاف برسر پیکار تھے۔ غرض دنیاے اسلام میں طوائف الملوکی تھی۔ اس نے پہلے توابین کا قلع قمع کیا اور خوارج کو زیر کیا۔ ۲ے میں اس نے حجاج بن یوسف کیا۔ دے کر ابن زبیر من کے مقابلے کو ایک بڑی فوج دے کر ابن زبیر من نے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابن زبیر من نے کمال شجاعت کے ساتھ شامی فوج کا مقابلہ کیا ، لیکن شاہیوں کی ہے وفائی اور سامان رسد کی قلت کی ساتھیوں کی ہے وفائی اور سامان رسد کی قلت کی وجہ سے ناکام رہے اور لڑتے لڑتے شہید ھوے.

بنی امیه اور ابن زبیر کی لڑائیوں میں کعبه کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا ، عبدالملک نے خانه کعبه کی از سر نو تعمیر کرائی ۔ عبدالملک کے زمانے سے پیشتر مسلمانوں کاکوئی ا نا سکه نه تھا، بلکه رومی ، ایرانی اور قبطی سکّے چلتے تھے ۔ ملک کی اقتصادیات پر عیسائیوں اور یہودیوں کا قبضه تھا ۔ عبدالمک نے اسلامی سکے رائج کیے ۔ اس کا دوسرا کارنامه عربی زبان کو دفتری زبان قرار دینا ھے ۔ دفتر انشا میں غیر مسلم بھی کام کرتے تھے ، جن کی وجه سے بڑی خرابیان راه پاگئی تھیں ، انھوں نے مسلمان کاتب رکھے ۔ دفتری زبان کی خوب اشاعت دفتری زبان کی خوب اشاعت مطبوعة لائیڈن) ، ص مهم ، ، مطبوعة لائیڈن) .

عبدالملک کے زمانے میں رفاہ عامه کے بہت سے کام هوے ۔ پرانی مسجدوں کی تجدید و مرمت هوئیں ، هوئی ، بہت سی نئی مسجدیں تعمیر هوئیں ،

صُخرہ پر خوبصورت گنبد بنوایا گیا ، ہر سال خانہ کعبہ کے لیے ریشمی غلاف بھیجا جاتا تھا۔ عبدالملک علم و فضل کے اعتبار سے بھی اپنے عہد کے ممتاز علما میں سے تھا۔ اگر وہ حکوست کے جھمیلوں میں نہ پڑتا تو اس کا شمار اکابر علما میں ہوتا .

(۵) ولید بن عبدالملک (اول) ۲۸ه/۵۰۰ تا ۲۹ه/ ۲۰۰۰ تا ۲۹ه/ ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ تخت ۱۳۰۰ تفین هوا - اس نے اپنی زندگی میں ولید کی بیعت نشین هوا - اس نے اپنی زندگی میں ولید کی بیعت لے لی تھی - ولید کا عمد فتوحات کے اعتبار سے بنی امیه کا زرین عمد تھا - ۲۸ه میں قتیبه بن مسلم نے ترکستان پر چڑهائی کی ، سمرقند اور کاشغر فتح کرکے اسلامی فوجیں چین کے اندر تک پیش قدمی کر گئیں - آخر جزیه کی ادائی پر خاقان چین نے صلح کر لی (البلاذری: فتوح کرائیدن) .

سنده پر فوج کشی کا ساسله عرصے سے جاری تھا ، لیکن باقاعدہ فتح کا سہرا محمد بن قاسم کے سر ہے ، جس نے راجه داهر کو شکست دے کر سنده اور ملتان کو اسلامی سلطنت کے زیر نگین کر دیا (البلاذری: فتوح البلدان ، ص زیر نگین کر دیا (البلاذری: فتوح البلدان ، ص

مغرب میں دوسری سمت موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے آندلٌس پر حمله کرکے تُرطبه، طلیطله اور اشبیلیه پر اسلامی جهنڈا لہرا دیا۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم کے جزائر میورقه اور منورقه بھی فتح ہوے (یه واقعات ابن الاثیر فی مختلف سنین کے ذیل میں دیے ھیں)۔

ولیدی عہد فتوحات کی کثرت ، دولت کی فراوانی اور امن و امان کی ارزانی کی وجہ سے تاریخ اسلام کا زرین زمانہ ہے۔ اس کے عہد

حکومت میں بہت سی سڑ کیں اور نہریں تعمیر هوئیں ؛ شفا خانے قائم کیے گئے۔ حجاج بن یوسف نے نو مسلموں کی سہولت کے لیے قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگوائے اور عراق کے دیوان خراج کی زبان فارسی کے بجاے عربی قرار دی (البلاذری: فتوح البلدان، ص.۳۰، ۳۰۰ مطبوعۂ لائیڈن)۔ مسجد نبوی ور جامع دمشق مطبوعۂ لائیڈن)۔ مسجد نبوی ور جامع دمشق کی تعمیر اور آرائش ولید کا زرین کارنامہ ہے الفخری، ص ۱۷۳، مطبوعۂ پیرس)۔ اس کے ماتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسکی سخت ماتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسکی سخت گیری اور اس کے بڑے طرفدار حجاج بن یوسف کی ستم شعاری سے هزاروں آدمی مصائب میں مہتلا ھوے۔

(۲) سلیمان بن عبدالملک ۲۹هه/۱۵ء تا ۹۹ه/ عنا ۹۹ه/ عبدالملک تخت خلافت پر بیٹھا۔ وہ ولیدی دور عبدالملک تخت خلافت پر بیٹھا۔ وہ ولیدی دور کے جابر حکام خصوصاً حجاج بن یوسف کے خلاف تھا ، لیکن حجاج کا ولید کی زندگی میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں قتیبه بن مسلم تر کستان اور محمد بن قاسم فاتح سندھ کا قتل اور موسی بن نصیر پر عتاب اور بدسلوکی سلیمان کے داس حکومت پر سیاہ دھتے ہیں۔ سلیمان کا سب سے بڑا کارنامہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے دامن لیے نامزدگی ہے ، جنھوں نے امویوں کی دنیوی حکومت کو خلافت راشدہ میں ڈھال دیا .

(ے) حضرت عمر بن عبدالعزیز (۹۹ه/۱۱ء ته اور ۱۰۱ه/۱۱ء) سلیمان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند آرائے خلافت هوے۔ ان کی مان اُم عاصم حضرت عمر شکی پوتی تھیں ، اس لیے وہ عمر ثانی کملاتے ھیں۔ وہ شاهی خاندان کے رکن تھے اور ان کی تعلیم و تربیت دولت و ثروت اور عیش و آرام کے گہوارے میں هوئی تھی۔ وہ عیش و آرام کے گہوارے میں هوئی تھی۔ وہ

کئی سال تک مصر اور مدینه منوره کے گورنر رہے تھے، لیکن خلیفہ بنتے ھی انھوں نے زاھدانہ زندگی اختیار کر لی ۔ پہلے زمانے میں شاھی خاندان کے افراد اور ظالم عُمَّال نے رعایا کے مال و جائیداد کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا۔ خود ان کے پاس موروثی جاگیر تھی۔ انھوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی جاگیروں کو واپس کر دیا ۔ فدک کو اس کے اصلی مصارف کے لیے مخصوص کر دیا (ابن كثير: البداية والنهايه، و: ٠٠٠ تا ٢٠٠، مطبوعة بيروت) ـ ان سے قبل اموی خلفا نر قومی خزانر کو بڑی حد تک ذاتی ملکیت بنا لیا تھا۔ اس کا بڑا حصّه ان کی ذاتی ضرورتوں پر خرچ هو تا تها ، حضرت عمر بن عبدالعزیزم نر اس کی پوری اصلاح کی اور بیت المال کے ناجائز مصارف بند کر دیے ۔ بیت المال کی آمدنی میں اضافر کے لیے حجّاج نو مسلموں سے بھی جزیہ وصول کرتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزيز أنر اس كو حكماً بند کر دیا۔ اس حکم کے نفاذ سے غیر مسلم کثرت سے مسلمان ہونے لگے اور محاصل میں اضافه ہوگیا ۔ اسوی خلفاکا دستور تھاکہ وہ جمعر کے خطبر میں مخالفین پر لعن طعن کیا کرتر تھے، حضرت عمر بن عبدالعزبز من اس برائی کو بالكل بندكر ديا (ابن سعد: الطبقات، ج ۵، بمواضع كثيره ؛ ابن الجوزى: سيرة ابن عبدالعزيز ؛ الفخرى ، ص ١٧٦ ، مطبوعة پيرس) - ذميول كے ساتھ ان کا طرز عمل مثالی تھا ، انھوں نے ان کے مذهب میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی ، ان کی عزت و ناموس اور مال و جائیداد کی حفاظت مسلمانوں کی طرح کی جاتی تھی۔ انھوں نے جس طرح شریعت کا احیا کیا اس کی مثال اموی دور حکومت میں نمیں ملتی ، غرض آنکه ان کا عہد خیر و برکت کا زمانہ تھا ۔ انھوں نے

رجب ۱.۱ه میں انتقال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت زہر خورانی سے ہوئی .

(۸) یزید بن عبدالملک ۱۰۱ه/۱۵ء تا ۱۰۱ه/ بعد ۲۲ء: حضرت عمر بن عبدالعزیز آگی و فات کے بعد یزید بن عبدالملک تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس نے تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آگی اصلاحات منسوخ کر دیں اور ان کے عمال کو معزول کرکے نئے عمال مقرر کیے۔ اس کے زمانے میں بعض معمولی فتوحات بھی هوئیں .

(q) هشام بن عبدالملک ه . ۱ ه/۲۲ء تا ۲۵ هار هار سہےء: هشام کا عمد حکومت فتوحات کی وجه سے سمتاز ہے ۔ اس نے وسط ایشیا کے چھوٹر چھوٹے باجگزار فرمانرواؤں کا زور توڑا ، ترکوں کی سرکشی ختم کی اور آرمینیا اور آذربیجان کو مطیع بنایا ۔ هشام کے عہد کا نمایاں واقعہ فرانس پر مسلمانوں کی فوج کشی ہے۔ اس سے پہلے تین حملے ناکام رہے تھے۔ چوتھا حمله امیر عبدالرِّحمٰن بن عبدالله غافقی [رک بآن] کی سر کردگی میں سمروھ میں ہوا۔ اسلامی فوج پیش قدمی کرتر ہونے بورڈیو تک پہنچ گئی ، پھر یہاں سے تورس (Tours) کا رخ کیا ، جہاں جرمنی ، فرانس اور پرتگال کی متحدہ افواج موجود تھیں ۔ ایک خو نریز جنگ کے بعد امیر عبدالرّحمٰن نے شمادت پائی اور اسلامی نوج پسیا ہو گئی ۔ عرب مؤرّخين اس معركے كو بلاط الشّهداء (شہیدوں کا میدان یا شہیدوں کی سڑک) کے نام سے یاد کرتر ھیں ۔ اگر مسلمانوں کا یہ حملہ کامیاب رہتا تو آج فرانس کے علاوہ مغربی یورپ كي تاريخ مختلف هوتي راخبار الاندلس، ربي pp ، ، ، ، ، مطبوعه لاهور) . اسى زمانے ميں سوس اقصمی اور سوکان پر مسلمانوں کا قبضه هوا

اور افریقیه کے بربروں کی بغاوت فرو کی گئی - هشام کے زمانے میں عبّاسی دعوت خراسان اور عراق کے بڑے حصّے میں پھیل گئی ۔ ابو مسلم خراسانی کی شرکت نے اس دعوت میں وسعت اور تنظیم پیدا کر دی .

هشام بیدار مغز ، حوصله مند اور اوالوالعزم فرمان روا تها بقول ابن طقطقی وه برا عاقل، حلیم الطبع اور پاکباز تها (الفخری ، ص ۱۵۸ ، مطبوعهٔ پیرس) اس نے بنجر اور افتاده زمینین آباد کیں ، دفاتر کی تنظیم کی ، بیت المال کی اصلاح کی اور امام زهری سے احادیث کا ایک مجموعه می تب کروایا .

(۱۰) ولید ثانی بن یزید بن عبدالملک (۱۰ه/ سمے تا ۲۹ه/ ه/۱۳۵): ولید نااهل حکمران تها اور هر وقت عیش و عشرت میں منهمک رهتا تها ، تاهم وه شعر و سخن کا بهی دلداده تها اور شعرا کا مربی تها ـ اسے خمریات میں کمال حاصل تها .

(۱۱) یزید ثالث بن ولید (۱۲۹ ه/۱۳۹ ع): یزید نے صرف چھ ماہ حکومت کی اور یه عرصه بھی بغاو توں اور شورشوں میں گزارا .

(۱۲) ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (۱۲۹ه/ سههه تا ۱۲۷هه/۱۵ها : ابراهیم کمزور اور بے تدبیر حکمران تھا۔ اس کی مدت خلافت صرف تین ، چاہ ماہ ہے۔

(۱۳) مروان ثانی بن محمد بن المروان ۱۲۵ه/ ۲۵۵۵ مروان خلیفه هوا تواسوی ۲۵۵۵ مروان خلیفه هوا تواسوی حکومت خاندانی رقابتوں کی وجه سے مائل بزوال هو چکی تھی - نزاری اور یمنی قبائل کی باهمی خصومت سے حکومت کمزور هو گئی تھی، خوارج حسب معمول امن و امان کے لیے مستقل خطرہ بنے هوے تھے اور عباسی تحریک سارے خراسان اور

عراق کے اکثر حصوں میں بھیل کر اموی حکومت کی مدمقابل بن چکی تھی ۔ ابر اھیم عباسی کی گرفتاری اور قتل نر اموی حکومت کا رہا سہا وقار ختم دیا اور عربوں کے مختلف قبائل کی باهمی رقابت نے حکومت کے خاتمے کو یقینی بنا دیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے مرو پر قبضہ كركے عراق عجم كا رخ كيا - درياے زاب كے کنارے عباسی اور اموی افواج میں معرکہ آرائی کے بعد مروان کو شکست فاش ہوئی اور اموی حکومت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہوگیا۔ مروان شکست کھانے کے بعد مصر کی طرف چلا گیا ، جہاں اسے ذو الحجه ۱۳۲ میں قتل کر دیا گیا ۔ عباسیوں نے اسویوں سےخوفناک انتقام لیا ، زندون کو قتل کر دیا اور اموی خلفا کی قبریں کھدوا کر ان کی خاک اُڑا دی (ابن الاثیر، ج ۵ ، ہمواضع کثیرہ ، مطبوعۂ ہیروت) .

اموی حکومت کے زوال کے اسباب: اسوی حکومت تقریباً ایک سو برس تک اسلامی دنیا کے سیاہ و سفید کی مالک بنی رھی۔ اس کے زوال کا بڑا سبب استبداد اور شخصی حکومت سے پیدا ھونے والی برائیاں ھیں۔ اگرچه حضرت عمر بن عبدالعزیزہ نے خلافت کو شریعت کے راستے پر چلانے کی کوشش کی اور ان کے دور حکومت میں بہت کچھ اصلاح و تجدید بھی ہوئی ، لیکن ان کے وفات پاتے ھی پرانی خرابیان ابھر آئیں۔ اموی عمال حکومت کے جبر و استبداد کی وجه سے عوام کے علاوہ خواص است بھی ان کے خلاف ھو گئے تھے .

بنی ہاشم ہمیشہ سے بنی البیہ کے حریف رہے تھے۔ امیر معاویہ اور الدیاری سے اہل بیت کو خوش یا خاموش رکھا ، لیکن بعد کے خلفا اس حکمت

عملی کو نباہ نہ سکے ۔ حادثہ کربلا اور حرمین کی بے حرمتی کے سبب عام مسلمان بھی متاثر ہوے بغیر نہ رہ سکے ۔ شیعہ اور خارجی دونوں الگ الگ مسلک رکھتے تھے ، لیکن بنو الیہ کی مخالفت میں دونوں متحد تھے۔ ولی عہدی کا نظام بھی بہت سی خرابیوں کا باعث تھا .

تیسرا سبب موسیٰ بن نصیر فاتح اندلس،
محمد بن قاسم فاتح سنده جیسے فاتحین کی ناقدری
اور بے حرمتی اور آل ممالب جیسے نامور خاندان
کا خاتمه هے ۔ عوام اور خواص میں اس سے بڑی
بد دلّی پھیلی اور ان میں حکومت کے لیے وفادای
اور جان نثاری کا جذبه جاتا رھا .

چوتها سبب بعض اموی خلفا کی سیرت و کردار کا مذموم اور غیر اسلامی هونا تها ـ اس سے مسلمانوں میں ناراضی اور نفرت پیدا هوئی .

پانچواں اور سب سے بڑا سبب عدنانی اور قحطانی قبائل کا باہمی تفرقه اور خانه جنگی ہے۔ اموی خلفا کبھی یمنیوں کی سرپرستی کرتے تھے اس اور کبھی مضریوں کو آگے بڑھا دیتے تھے۔ اس نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا کر ابو مسلم خراسانی نے اموی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اموی خلافت کے خاتمے سے عربوں کے اختیار و اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور عباسی حکومت پر عجمیوں کا عمل دخل بڑھ گیا .

اموی دورکی علمی ترقی: خلفا ہے بنی اُمیہ شعر و شاعری کے قدردان اور شعرا کے مربی تھے۔ اس عہد میں بڑے بڑے شعرا پیدا ھوے جن میں اخطل، جریر اور فرزدق قابل ذکر ھیں۔ عراق اور شامکی آب و ھوا اور ان کے مرغراروں اور سبزہ زاروں نے عربی شاعری میں رہنائی خیال اور لطافت فکر پیدا کر دی ۔ عمرو بن ربیعہ کی غزلیات نے عربی شاعری کو نئی تب و تاب پیخشی ۔ خوارج میں شاعری کو نئی تب و تاب پیخشی ۔ خوارج میں

قطری بن الفجاعة اور دوسرے خارجی شعرا قابل ذکر ہیں ۔ مقصد سے لگن اور جرأت و شجاعت اور موت سے بر خونی ان کی شاعری کی خصوصیات هين (احمد حسن الزيات: تاريخ ادب العربي، ص ۱۳۳ تا ۱۳۳، مطبوعه قاهره) سیاست اور جماعت بندی (تعزُّب)کی وجه سے خطابت کو بڑی ترقی هوئی - سیاسی معرکوں میں تقریروں سے فوج کو جوش دلایا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف ، زیاد بن ابیه ، امام حسن بصری<sup>م</sup> اور طارق بن زیاد اس دور کے نامور خطیب ہیں (الجاحظ: كتاب البيان والتبيين، ١:١٢ ؛ ٢: ے ، قاهره ١٩٣٦ع) - اس زمانر ميں فن انشا نر مستقل ادبی فن کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ كاتب سالم اور عبدالحميد فن انشا كے امام تهر ـ حجاج بن یوسف کا بڑا کارنامہ قرآن مجید پر نقطر اور اعراب لگانا ہے.

اس زمانے کے مفسرین میں عکرمہ می مجاہدہ ابن جبير اور حسن بصرى ازياده نامور هيں ـ امام ابن شہاب زهری اور دوسرے محدثین نر حدیث کی تلاش میں دنیاے اسلام کی خاک چھانی تھی۔ بعض ائمه حدیث نے احادیث کے صحیفر اور مجموعے بھی مرتب کر لبر تھر۔ مغازی و سیرت کی ابتدا بھی اسی دور سے ہوئی ـ عروہ بن زبیره ، امام زهری اور موسی بن عقبه اس فن کے امام تھے ۔ مغازی کے فن کو باقاعدہ ترقی دینے والر محمد بن اسحٰق هیں جن کی سیرت کی تنقیح اور ترتیب ابن هشام نے کی ، جو آجکل سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ امیر معاویه رح کو تاریخ سے بڑا شغف تھا۔ ان کے حکم سے ایک عالم عبید بن شریه الجر همی نے کتاب الملوک وأخبار الماضين لكهي (ابن النديم: الفهرست، ص ١٣٦، ، مطبوعة لائيزك) [علمي ميدان كے

4.1

علاوہ فتوحات ، نئے شہر بسانے ، ملکی زراعت کو ترقی دینے ، مفتوح اقوام کی فلاح و بہبود، خاص طور پر عربی زبان کی ترویج و تدریس اور اسے دفتری زبان بنانے اور اس طرح کے دیگر شعبوں میں بنو الله نے تاریخ ساز کارنامے انجام دیے] .

## اموی خلافت (اندلس)

اندلس کی اموی خلافت کی سیاسی اور تاریخی سر گزشت بذیل ماده اندلس [رک بآن] اور عبدالرحمٰن [رک بآن] بیان هوئی هے - اموی خلافت کم و بیش پونے تین سو برس قائم رهي (۵۶ تا ٤١٠٣١) ـ اس عرصے ميں اندلس كى كايا بلك گئی ۔ بقول Dozy عربوں کی فتح سلک کے لئر باعث رحمت و برکت ہوئی ۔ اس نے مراعات یافته طبقوں جاگیر داروں اور پادریوں کا زور توڑا۔ پسماندہ لوگوں کی تقدیر بدل دی اور عیسائی کسانوں کو انتقال اراضی کے حقوق عطا کیے ، جس سے وہ اب تک محروم چلے آتے تھے (Spainish Islam) م ، تيويارك ١٩١٣) -عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی اور ان کے مقدمات عیسائی ججوں کے روبرو پیش هوا کرنے تھر ۔ اس روا داری کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے عیسائی متأثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے اور انہوں نے جلد ہی عربوں کے طریقے اختیار کر لیے .

عبدالرحمٰن الداخل نے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے بعد ملکی ترقی پر توجه مبذول کی ، قرطبه کے باہر فصیل بنوائی ، دارالخلافه کو پینے کا پانی مہیّا کرنے کے لیے محرابی تالاب بنوایا ، کھجور کا پودا شام سے منگوا کر لگوایا۔ اس کے علاوہ ناشپاتی اور انار کے پودے بیرونی ممالک سے منگوا کر لگائے گئے۔ اپنی وفات سے ممالک سے منگوا کر لگائے گئے۔ اپنی وفات سے

دو سال پیشتر عبدالرَّحمن نے جامع قرطبه کی بنیاد رکھی ۔ عبدالرَّحمٰن کے جانشین جامع مسجد کی تجدید و توسیع اور آرائش و زیبائش میں بڑھ چڑھ کر حصّه لیتے رہے اور یه عالم اسلام کی چوتھی مقدس مسجد شمار ھونے لگی ۔ ۲۳۳ء میں فرڈی نینڈ سوم نے اسکو گرجے میں بدل دیا۔ اور یه مسجد abec کے نام سے مشہور رھی اور یه مسجد اللہ میں حکومت اسپین نے یه مسجد واگزار کر دی ہے ؟ چنانچه اب یه مسجد سپین واگزار کر دی ہے ؟ چنانچه اب یه مسجد سپین کے مسلمانوں کی سرگرمیوں اور] سیاحوں کی دلچسپی کا می کر بنی ھوئی ہے .

عبدالرحمٰن سوم (۱۲ م تا ۲۱ م ع) ، الحكم ثانی (۹۱۱ تا ۲ یه ع) اور حاجب منصور (۷۷ تا ۱۰۰۰ء) کا عمد حکومت اندلس کی تاریخ کا زرین باب ہے ۔ عبدالر حمن سوم کا دربار یورپ میں شان و شوکت کے اعتبار سے ممتاز تھا ۔ یہاں جرمن ، اطالیہ ، فرانس اور بوزنطینی سلطنتوں کے سفرا بارياب هوترتهر قصر خلافت، جس كا نام الزُّهرا تھا ، وادی الکبیر کے کنارے پر تھا۔ دس ہزار کاریگر برسوں تک اس کی تعمیر میں مصروف رھے تھے۔ . ، وواء میں اس کے بعض حصول کی کهدائی هوئی تهی ـ اس دور میں اموی سلطنت کا دارالخلافه قرطبه سارے یورپ میں تمدن کا مركز شمار هوتا تها اور قسطنطينيه اور بغداد سمیت یه دنیا کے تین تمدنی مرکزوں میں گنا جاتا تها ـ يهال ايك لاكه تيره هزار مكانات ، اکیس مضافات ، ستر کتاب خانر ، برشمار کتب فروشوں کی دکانیں ، مساجد اور محلات تھر ، جن کو دیکھ کر سیاح مبہوت رہ جاتے تھے اور اس كى تعريف مين رطب اللسان رها كرتر تهر ـ دارالخلافہ کی پختہ سڑکیں تھیں، جن کے کناروں پر مکانوں سے چھن چھن کے روشنی آتی تھی جبکہ

اس وقت میں اس قسم کی کوئی چیز نه تھی ـ اموی خلافت میں اندلس یورپ کا امیر ترین اور سب سے گنجان علاقه تھا - دارالخلافة میں بارہ هزار بافندے تھر ۔ چمڑے کی صنعت بڑے عروج پر تھی ۔ انداس سے چمڑا رنگنر اور سنبت کاری کا فن مرّاکش پہنچا اور پھر وہاں سے انگلستان اور فرانس آیا ۔ اون اور ریشم قرطبه ، مالقه اور المریه میں تیار هوتا تھا۔ ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت کو عربوں نے اندلس میں رائج کیا ۔ المریّہ میں شیشے اور پیتل کا کام ہوتا تھا۔ بلنسیہ میں مٹی کے برتن بنتر تھر۔ جیان اور الغرب میں سونر اور چاندی کی کانین ، قرطبه میں لوہے اور سیسر اور مالقه میں یا قوت کی كانين تهين (لسان الدين ابن الخطيب و احاطه في اخبار الغرناطة ، ١ : ١ ، قاهره ١٩٠٩ - . دمشق کی طرح طلیطله کی بنی هو ئی تلوارین دنیا بهر میں مشہور تھیں ۔ لوھے اور دوسری دھاتوں کو چاندی اور سونے سے مرصّع کرنے اور ان پر نقش و نگار کا فن دمشق سے اندلس آیا اور اندلس سے سارے یورپ میں پھیلا ، چنانچہ آج بھی یورپ میں اس فن کو damascene یا (فرانسیسی = damsquiner) کے نام سے یاد کیا جاتا م History of the Arabs : Hitti) جاتا لندن رمورع) \_

اندلسی عربوں نے یہاں مغربی ایشیا کے طریقہ ہاے آبیاشی رائج کیے ۔ انھوں نے نہریں کھدوائیں ، انگور کی کاشت کرائی اور چاول ، خوبانی ، ناشیاتی ، انار ، نارنگی ، گنّا ، روئی اور زعفران کو رواج دیا ۔ گندم اور دوسری فصلوں کے علاوہ زیتون اور دوسرے پھل لگائے ۔ یہ سب کام کسان کیا کرتے تھے ، جو پٹھ پر زمین لے کر کاشت کاری کیا کرتے تھے (ابن

اندلس کی صنعتی اور زرعی پیداوار ملکی ضروریات سے زاید تھی۔ اشبیلیه سب سے بڑی دریائی بندرگاہ تھی۔ جہاں سے روئی ، زیتون اور تیل باہر بھیجا جاتا تھا۔ مالقہ اور جیان سے زعفران ، انجیریں ، سنگ مرم اور چینی دساور جاتی تھی ۔ اسکندریہ اور قسطنطینیہ کے راستے اندلسی اشیا هندوستان اور وسطی ایشیا تک جاتی تھیں۔ دمشق ، بغداد اور مکہ سے تجارت عروج پر تھی ۔ آج بھی بین الاقوامی جہاز رانی عروج پر تھی ۔ آج بھی بین الاقوامی جہاز رانی کے بہت سے الفاظ ، مثلاً Admiral (امیر البحر) ، کے بہت سے الفاظ ، مثلاً Corvette (حراب) ، Cable (جلبه) ، Shallop (تعرفه) عربی الاصل ھیں (غراب) ، Shallop (جلبه) ، History of the Arabs : Hitti ،

حکومت نے باقاعدہ ڈاک (برید) کا انتظام کر رکھا تھا۔ سرکاری سکّے مشرقی سکّوں جیسے تھے۔ سونے کا سکّه دینار اور چاندی کا سکّه درهم تھا۔ تانبے کے پیسے (فلس) کا بھی چلن تھا (ابن الخطیب: کتاب مذکور، ۱: ۳۵، عربی سکّے شمال کے عیسائی ملکوں میں بھی رائج تھے، جہاں تقریباً چار سو برس تک عربی یا فرانسیسی سکّوں کے سوا کسی دوسرے سکّے کا نام و نشان نه تھا۔

عبدالرَّحمٰن ثالث کے بیٹے اور جانشین الحکم ثانی (۲۱ و تا ۲۵ و ع) کے عمد میں اندلس علمی و تمدنی ترقی کی معراج تک پہنچ گیا۔ وہ بڑا عالم اور علما کا سرپرست اور قدردان تھا۔ اس کے زمانر میں جامعہ قرطبه کا شمار دنیا کی مشہور ترین درس گاهون مین هوتا تها ـ یه جامعه از هر (قاهره) اور نظامیه (بغداد) کی پیشرو درسگاه تھی ـ یہاں مسلم اور عیسائی طلبه نه صرف اندلس سے بلکہ یورپ، افریقیہ اور ایشیا کے مختلف ممالک سے آتر تھے۔ تدریس کے لیے مشرق (عراق اور شام) سے نامی گرامی اساتذہ بیش قرار مشاہروں پر بلوائے گئے ۔ ان میں مشہور مورخ ابن قوطیه اور نابغه روزگار ادیب اور نغوی ابو علی القالی ، مصنف امالی بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مشرق سے المغرب جانر والر علما كا تانتا بندها رهتا تها، جو قسمت آزمائی یا بهتر روزگار کی تلاش میں ادهر سے ادهر جاتے رهتے تھے ۔ تحصیل علم کے لیے طلبہ انداس سے بغداد اور مدینه سنورہ جایا کر تے تھر ۔ مُوطّا (امام مالک) کے راوی یحیٰی بن یحیٰی مصمودی انداس کے رہنے والے تھے -

جامعه قرطبه کے علاوہ دارالخلافه میں ایک عظیم الشان کتاب خانه تھا۔ الحکم خود بھی مطالعے کا شائق تھا۔ اس کے اپنے کتاب خانے میں چار لاکھ کتابیں تھیں اور بیشتر پر اس کے حواشی ثبت تھے۔ اس کے کارندے کتابوں کی تلاش یا ان کی نقلیں حاصل کرنے کے لیے اسکندریه ، بغداد اور دمشق میں مقیم رھتے تھے۔ ابو الفرج الاصبهائی نے الاغانی عراق میں لکھی ، ابو الفرج الاصبهائی نے الاغانی عراق میں الحکم کی نیکن اس کا پہلا نسخه قرطبه میں الحکم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور مصنف نے ایک ھزار دینار انعام میں پائے۔ اس وقت اندلس علمی دینار انعام میں پائے۔ اس وقت اندلس علمی اور تمدنی ترتی کی جن اعلی منازل تک پہنچ چکا تھا ،

اس کا مشاهده کر کے فاضل فروزی نے کہه دیا که اس زمانے میں اندلس میں هرشخص لکه پڑه سکتا تها دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دو

(اداره)

مآخذ: (الف) عربی اخذ: بنو أبه (دمشق) کے حالات کے لیے دیکھیے ، الطبری ، ابن الاثیر ، مروج الذهب ، البدايه و النهايه أور الفخرى وغير ، اندلس كے امویوں کی تاریخ ، خود انداس اس خاندان کے دور میں اور بعد میں بھی متعدد تصانیف کا موضوع رہا۔ بدقسمتی سے یہ تاریخیں تمام کی تمام هم تک نمیں پہنچیں ، سب سے زیادہ اہم الرَّازِي اور ابن حَيَّان کی هيں ؛ اس زمانے کی۔ تاریخوں میں سے جو اب تک باقی ہیں ، ہم مندرجہ ذیل کا سلسلے وار ذکر کرتے دیں : (۱) احمد بن محمد الرَّازْي جس نے چو تھی صدی ھجری (دسویں صدی عیسوی) کے پہلے نصف میں زندگی گذاری اور انداس کے حکورانوں کی تاریخ لکھی (اخبار ملوک الانداس) جو بعد کے مصنفین کا سب سے بڑا ماخذ تھا۔ (۲) ایک گمنام مصنف کی۔ F. Lafuente جسے جہوعہ اخبار مجموعہ Y. Alcantra نے مرتب کیا اور Y. Alcantra Cranica anonima del siglo XI ، کے نام سے ہسپانوی زبان میں ترجمه کیا ، میڈرڈ ۱۸۶۵ء) - یه ایک واضح اور رنگین تاریخ ہے ، جو عبدالرحمٰن ثالث کے عہد تک اسلامی انداس کے حالات سے بحث کرتی ہے ، جو داستان سرائی سے آزاد ہے ؛ (٣) ابن القوطیہ القرطبی م ٣٦٥ه/ ٢٥٥٥) كتاب افتتاح انداس جس مين اندلس مين مسلمانون کی تاریخ الناصر کے عہد تک بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب کو کئی بار شائع کیا گیا اور اس کے کچھ حصوں کا ترجمه کیا گیا اور حال میں J. Ribera نے مکمل ترجمه كيا (ميدُردُ ١٩٣٦ع) ؛ (٣) حَيان بن خَلَفْ بن حَيان (مهم مرا٢٥٠١ع) كي عظيم الشان او پائيداز

تصنیف، موسومه به الْمُقْتَبَسُ فی تَاریخ الْاَنْدُلُس اور میں اَلْمتین میں سے باڈلین میں صرف ایک جلد کا مخطوطه یایا جاتا ہے جس میں امیر عبداللہ کے عہد کے حالات ا بیان کیے گئے میں (طبع Melchor M. Antuna Textes Arabes relatifs a l, histoire de l بعنوان r · Occident musulman ، پیرس ۱۹۳۲) اور قسطنطنیه کے ایک مخطوطه کی نقل Academy of Madrid کے کتاب خانه میں بھی موجود ہے جس میں الحکم ثانی کی عہد کے ایک حصّے کا ذکر ہے [المقتبس کا کاسل ایڈیشن قاھرہ سے شائع ہو چکا ہے]۔ خوش قسمتی سے بعد کے مؤرخین نے بہت سی عبارتیں محفوظ کر رکھی ہیں ، بالخصوص ابن بسّام نے اپنی کتاب الّذخیرہ میں ؛ (۵) هم ان کتابوں میں جو خود اندلس میں لکھی گئیں بالواسطة مأخذ کے طور پر الحشنی کی تاریخ القضاة القرطبه Historia de las : J. Ribera از Jueces de Cordoba ، میڈرڈ مرووع) اور انداس کے سوانح نگاروں کا ذکر کر سکتے ھیں جنھیں F. Codera اور Bibliotheca arabico-hispana 2 J. Ribera دس جلدوں میں ، میڈروڈ اور سرقسطہ سے ۱۸۸۳ء تا ۱۸۹۵ء میں شائع کیا ۔

قرطبه کے امویوں کی قاریخ کے متعلق همارے مکمل قرین مآخذ بلاشک و شبہه نسبتاً بعد کے زمانه کی دو قالیفیں هیں، ابن عذاری المراکشی اور دوسری المقری (ستر هویں صدی عیسوی) پہلی کا نام کی (٦) البیان المفرب فی اخبار ملوک الاندلس والمغرب (چودهویں صدی)، تین جلدوں میں سے بحن کا همیں علم ہے دو میں اندلس کے حالات بیان کیے گئے هیں، پہلی جلدمیں نتح اندلس سے لے کر الحاجب المنصور بن ابی عامر کی وفات تک کی تاریخ دی گئی ہے، جیسا که اس کے مرتب کو وفات تک کی تاریخ دی گئی ہے، جیسا که مدی عیسوی کے قرطبی مؤرخ عَریْب بن سعد کی مصدی عیسوی کے قرطبی مؤرخ عَریْب بن سعد کی تصنیف کے اندلسی حصّے کو لفظ بلفظ نقل کیا گیا ہے۔ عریب نے الاطبری کی تاریخ کو اپنے زمانے تک جاری عریب نے الاطبری کی تاریخ

اركها (طبع Histoire de L, Afrique et de l, : Dozy ركها Espagne intitulee al-Bayano l. Mogrib تا ۱۸۵۱ء ؛ فرانسیسی ترجمه از E. Fagnan تا الجزائر ۱۹۰۱ء تا ۱۹۰۹ء، اس کے کچھ حصّے کا ترجمه هسپانوی زبان میں Fernandez Gonzalez کے کہا ، غرناطه ۱۸۹۲ع) ؛ اس سے اگلی جلد کو جس میں عامری عبدالملک اور ملوک الطوائف کے زمانہ سے اموی خلافت کے زوال کا ذکر کیا گیا ہے، E. Levi-Provencal نے دریافت کر کے شائع کیا , Textes arabes relatifs a l, نے دریافت י א איי י histoire de l, occident musulman . ۱۹۹۰ ع): (۷) دوسری تصنیف جو اسویوں کی تاریخ کے لیرکم قیمتی نہیں ہے، آلمقری المغربی کی نفح الطّیب ہے۔ اس کا پہلا آدھا حصّہ Krehel ، Dugat ، Dozy اور Analectes sur l, histoier et la litterature 2 Wright des Arabes d, Espagne کے نام سے شائع کیا ، لائیڈن ١٨٥٥ء تا ١٩٩١ء (نيز يه كتاب بولاق مين ١٢٧٩ه میں اور قاہرہ میں طبع ہوئی) ؛ P. de Gayangos نے اسی میں تصرف کرکے انگریزی میں The History of the نام سے کتاب Muhammadan Dynasties in Spein لکھی ، لندن . ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۳ء ؛ (۸) ابن خلدون نے اپنے کتاب العبر کا ایک حصّہ اندلس کے اسویوں کی تاریخ کے لیے وقف کر دیا ہے (قاھرہ ج م ، ص ۱۱٦ تا 100) ؛ جس طرح که قدیم تر مؤرخین ابن الاثیر نے این کتاب الکامل میں (سترجمه Annales : F. Fagnan du Maghreb et de l, Espagne ، الجزائر ، ١٩٠١) اور النُّويري مصنف كتاب نهايه الأرب (History of Spain طبع مع هسپانوی ترجمه از M. Gaspar Remiro غرناطه عرورء تا ورورع) نے لکھا ہے۔

اموی تاریخ کے لیے عربی مآخذ کے مختصر بیان کی F. Pons Boigues تکمیل تحمیل Fnsayo Lio bibliografico sobre los historiadores میڈرڈ مومہ ووروجہ میڈرڈ ورومہ میڈرڈ ورومہ اور

Recherches sur کے شاندار جائزہ: L. Barrau Dibigo
Tours ، l, histoire politique du royaume asturien

```\ 1971ء ص ۵۵ تا ۸۷ سے ہوتی ہے۔

(ب) یورپی مصنفین : (۱) قدیم هونے کے باوجود R. Dozy کی Histoire des Musulmans d E. Leve- زلائيدُن المراع: نيا ايديشن از Espagne Provencal ، لائیڈن ۹۳۹ء ؛ هسپانوی ترجمه از M. Fuentes ، میڈرڈ ، ۹۲ ، ۱ انگریزی ترجمه از F. Griffin Stokes لندن مرووع) اندلس میں امویوں کی تاریخ کے لیر اب بھی بہترین اور مکمل ترین موجود تصنیف ہے ؛ (۲) اس سے زیادہ حال کی لیکن بہت ہی مختصر A. Gonzalez Palencia مختصر Espana musulmana ہے (برسلونا ، بیونس آئرز ۲۵ م بارثانی ، . ۳۰ و ع) ؛ خلافت میں اداروں اور معاشره کے لیر ملاحظه هو: (٣) E. Levi Provencal: יַבְיּט L, Espagne musulamane du Xeme siecle ٣٣ و ١٤؛ يورېن تصانيف مين هم مندرجه ذيل كا بهي ذكر كر سكتر دين ؛ (٣) Historia de : R. Altamira Espana y de la civilizacion espanola ، برسلونا Historia de : A. Ballesteros (b) : 1 こ ( キュリリ) L. Barrau (٦) : ١ ج ١ ع م يرسلونا ۴ Espana (ديكهير بالا): (اديكهير بالا): (على الله ) Le royaume asturien F. Codera کا مطالعه جس کا اکثر حصہ میڈرڈکی تاریخی اکادسی کے Boletin میں شائع ہوا؛ (۸) R. Dozy لائيتن، Le Calendrier de cordoue de l, annee 961 Recherches sur l, histoire: (9) وهي مصنف (9) ؛ ١٩٤٣ et la litterature de l, Espagne pendant la Moyenage بارسوم ، لاثیدن ۱۸۸۱ء ؛ (۱۰) age Revista de ני ו El Califato Occidental : Palencia Arachivos ، میڈرڈ ۱۹۲۲ء؛ (۱۱) وهی مصف : Cambridge Mediaeval History בנ Western Caliphate Ivscri-: E. Levi Provencal (۱۲) : ۱۹۲۶ کیمبرج

نام المحرف المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب ال

معاویه بن عبیدالله: [رک به ابوعُبیدالله]
معاهده: [(ع: جمع: معاهدات؛ ماده عَهد؛
عهد بمعنی کسی شے کی حفاظت کرنا،
اس کی رعایت رکھنا؛ معاهده باب مُفاعله،
بمعنی دو طرفه قسمیں کھا کر عهد کرنا: دیکھیے
لسان ؛ تاج بذیل ماده] - عهد اور معاهدے میں
باهمی فرق یه هے که عهد کبھی یکطرفه بھی
باهمی فرق یه هے که عهد کبھی یکطرفه بھی
درسیان طے پایا هے اور جانبین پر اس کی حفاظت
و نگهداشت کی یکساں ذمه داری عائد هوتی هے قرآن کریم میں اس مادے سے متعدد اشتقاقات کا
طور پر قرآن حکیم هر قسم کے معاهدے کو پورا
طور پر قرآن حکیم هر قسم کے معاهدے کو پورا

معاہدے کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض واجب خیال کی جاتی ہیں ، مگر بعض کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسل میں قرآنی نقطه نظریه ہے که کسی معاهدے کو بھی حفاظت و صیانت کے اعتبار سے کم اہمیت نه دی جائے، بلکہ ہر معاہدے کا احترم کیا جائے ۔ ارشاد هے: وَاوْنُوا بِعَهْدَ اللهِ اذَا عُهَدْتُمْ وَلَاتَنْقُضُوا الْآيِمْانَ بَعْدَ تَوْكَيْدَهَا وَقَدْ جَعْلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفَيْلاً ﴿ ﴿ ﴿ [النَّحَلِّ] : ﴿ وَ ﴾ يَعْنَى أُورُ بُورًا كُرُو اللہ سے کیا ہوا عہد جب تم نر عہد کیا ہے اور اپنی قسموں کو هرگز نه توڑو انهیں مضبوط کر لینر کے بعد ، که تم نے اللہ کو اپنا ضامن ٹھیرایا ہے ۔ ایسے افراد جو اپنے معاهدات کی پابندی نہیں کرتے قرآن کریم میں ان کے لیے سخت ترین سزائیں تجویز کی گئی ہیں (۳ [ال عمرن] : ١٥) -

یه سزا افراد کے معاملات سے بڑھ کر قومی سطح پر معاهدات توڑنے والوں کے لیے بھی ہے ؛ کیونکه احکام الہی فرد اور معاشرے دونوں کے لیے یکسان مقام رکھتے ھیں۔ معاهدات کی پابندی اگر معاشرے سے اٹھ جائے تو وہ معاشرہ نه صرف اخروی زندگی میں ، بلکه دنیوی زندگی میں بھی ناکام ھو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام اپنے معاهدات کا احترام کرتی ھیں ، ان کے معاشرے زندگی کا اعلی نمونه پیش کرتے ھیں۔ ارشاد ہے: بیلی مَنْ اَوْفی بِعَهْدِه وَ اَبَّقٰی فَانَ اللّٰهَ یُحِبُّ اللّٰم عَرِن الله کیورا کرتا ہے اور الله سے ڈرتا ہے (یعنی اس عہد پورا کرتا ہے اور الله سے ڈرتا ہے (یعنی اس

عہد کو ایک آسم کی امانت کا نام دیا گیا ہے، امانت اشیا کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور

کے احکام بجا لاتا ہے) ہے شک اللہ اس سے ڈرنے

والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

فرائض کی صورت میں بھی۔

آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کو اپنی فرض شناسی اور عمد پروری کی وجه سے آپ کے اهل شمر نے امین اور صادق کا خطاب دیا تھا۔ آپ مرف اشیا کی امانتوں کی هی حفاظت نه کرتے تھے ، بلکه قول و فعل کے معاهدات کے بھی پاسبان تھے ۔

اسلام میں نه صرف دوستوں اور بھیخواھوں سے معاهدات پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے ، بلکه دشمنوں سے بھی بد عہدی اور معاهده شکنی سے منع کیا گیا ہے۔

آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم اور خلفا کے راشدین نے مشرکین سے کئی معاهدات کیے (دیکھیے حمید الله: (الوثائق السیاسیه) ۔ یه تمام معاهدے عہد و بیمان اور ان کی پاسداری کا بہترین نمونه تھے ۔ ان تمام معاهدات کا آغاز بیم الله الرّحیٰنِ الرّحیٰم سے هوتا تھا ۔ خدا کے نام سے معاهدہ کی عبارت شروع کرکے یه تأثر دیا جاتا ہے که معاهدہ پر خدا گواہ ہے ؛ چنانچه اسی بنا پر ایک مسلمان کا اقرار بھی پوری ملّت کے دیے هوے امان کا درجه رکھتا ہے [رک به میثاق مدینه] اور واقعه یہ ہے که عالمی سطح پر امن و امان صرف اسی مورت قائم ره سکتا ہے جب تمام قومیں اپنے معاهدات کی پابندی کریں اور اس سلسلے میں معاهدات کی پابندی کریں اور اس سلسلے میں احکام الہی کے تاہم رهیں ۔

بین الملّی معاهدات پر قائم رہنے کے حکم کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہوے معاهدات کی وجہ سے ان غیر مسلموں کے خلاف مسلمانوں کی مدد تک کو منع کیا گیا ہے (۸ [انفال]: ۲۵) - شاید یمی وجه ہے کہ بین المبلی مسائل میں یہ حکم دیا گیا

ہے کہ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات (اور معاهدات) نه ركها كرو (م [النسآء]: ١٨٨٨) - يه اس ليح نہیں کہ دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کے معاہدات نہ کیر جائس ؛ بلکہ ان کے ساتھ دوستانہ معاہدات طے کرتے وقت یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کی وجہ سے اہل اسلام کہیں مسلمان اقلیتوں وغیرہ کی مدد کرنے سے قاصر نه رهیں۔ جب ایک بار غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ معاهدہ طر پا جائے تو پھر کسی حال میں بھی اسے مسلمانوں کی طرف سے نہیں توڑا جا سکتا۔ اس ضمن میں ایک اور حَكُم بَهِي قَابِلُ تُوجِهِ هِي: إِلَّا الَّذِيْنَ عُهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكَيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ آحَدًا فَاتِنُوا آليهِم عَهْدَهُمْ إلى مُّدَّتهمْ الله يُحبُّ الْمُتَّقينَ ٥ (٩ [التوبة]: ٩) یعنی جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انھوں نے تمھارا کوئی قصور بھی نہ کیا ہو اور نه تمهارے خلاف کسی (طاقت یا ملک) کی مدد کی ہو تو جس مدت تک کے لیے ان سے عمد کیا ہو، اسے پوراکرو، اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

اگر مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہو کہ غیر مسلم قوم اس صلح کے معاہدہ کی آڑ میں دھو کا دے گی تو بھی مسلمانوں کی جانب سے معاهدہ نہیں توڑا جا سکتا ۔ وَإِنْ یُریدُوْا اَنْ یَخْدَعُوکَ فَانَّ حَسَبَکَ الله طُو الَّذِیْ ایَدَّکَ بِنَصْرِهِ وَبِا لَمُؤْمِنیْنَ رَسِبَکَ الله طُو الَّذِیْ ایَدَّکَ بِنَصْرِهِ وَبِا لَمُؤْمِنیْنَ (۸ [الانفال]: ٦٢) یعنی اور اگر وہ تم کو دھوکا دینا چاہتے ہیں تو تمهارے لیے الله کافی ہے، و هی هے جس نے آپ کو اپنی اور مومنین کی مدد سے مضبوط بنایا ۔ البته اگر مسلم قوم معاهدے کی مضبوط بنایا ۔ البته اگر مسلم قوم معاهدے کی دت ختم ہو جانے کے بعد قصور وار ثابت ہو یا

غیر مسلم معاهده توڑنے میں پہل کریں تو پھر انھیں سخت سزا دینے کا حکم هے: الّذین کَهُمْ اللّٰهِ اَللّٰهُ مُنَّم یَنقُضُونَ عَهدَهُمْ فَی کُلّ مَنْ وَهُمْ لَا یَتَقُونَ ٥ فَامّا تَثَقَفُونَ عَهدَهُمْ فی کُلّ مَنْ وَهُمْ لَا یَتَقُونَ ٥ فَامّا تَثَقَفُنَّهُمْ فِی الْمَحْربِ فَشَرْد بهِمْ بَدْ کُرُونَ (٨ [الانفال: ٥٠-٥٥) یعنی اور وہ جن کے ماتھ تم نے معاهدے کیے هیں اور وہ الله اور وہ هر بار اپنا عہد توڑ دیتے هیں اور وہ الله سے نہیں ڈرتے پس جب انھیں میدان جنگ میں پاؤ ان کو ایسی سزا دو که ان کے پیچھے بھی لوگ سبق حاصل کریں شاید وہ اس طرح سمجھ لوگ سبق حاصل کریں شاید وہ اس طرح سمجھ حائیں۔

(گلزار احمد [واداره])

مُعَمَد : ابو عَبَّاد مَعْبَد بن وَهُب بنو اسيه کے ابتدائی زمانے کا ایک بڑا مُغَنّی اور موسیقار تھا۔ وہ مدنی الاصل اور بنو مخزوم کے خاندان آل وابصه کے ایک فرد عبدالرحمان بن قَـطَـن كا مولى تها (آغاني ج ١، ص ١٩) -اپنے باپ حُبشی کی وجہ سے یہ دو غلا بھی تھا۔ ابتداے شباب میں وہ تجاوت میں مشغول رها۔ بعد میں سائب خاثر، نشیط الفارسی اور اور حمیلہ [رک بان] سے اس نے گانا سیکھا اور موسیقی کو اپنا پیشه بنا لیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس نے نام پیدا کر لیا۔ خلیفه عبدالملک کے عمد میں (۲۵ه/۲۵۵ تا ۲۸ه/۲۵) میں ابن صَفوان نے مکّے میں مغنیوں کا مقابلہ کرایا جس میں معبد سب پر سبقت لے کیا اور انعام حاصل كيا \_ وليد اول (٢٨ه/٥٠٥عتا ٩٩ه/١٥٥٥)، یزید ثانی (۱۰۱ه/۲۰۰ تا ۱۰۵ه/۲۰۰ اور ولید ثانی (۱۲۵هم/۱۲۵ تا ۱۲۹هممرع) کے درباروں میں اس نے راک سنائے ۔ یزید ثانی نے اس

پر وہ احسانات کیر جن کی مثال کھیں سننے میں نہیں آتی۔ قریباً ۱۰۷ھ/۲۹۵ء میں ابن سریج کی وفات پر معبد اپنے زمانہ کا بہترین مُغنّی سمجها گیا اور ولید ثانی کی تخت نشینی هر معبد اگرچه بوڑها هو چکا تها پهر بهی اسے دمشق میں بلایا گیا جہاں اس کے ساتھ بڑے اعزاز واکرام کا سلوک کیا گیا اور اس نے بارہ ہزار دینار بطور انعام حاصل کیے - تھوڑے ھی عرصے کے بعد اسے پھر دربار میں حاضر ہونے کا حکم ملا ، لیکن جب وه پهنچا تو اس وقت وه سخت بيمار تها ـ اسی اثنا میں اسے فالج ہو گیا اور باوجودیکہ اسے محل میں رہنے کو جگہ دی گئی اور ہر طرح کی دیکھ بھال کی گئی ، لیکن پھر بھی اس نے ۲-۱۹ صهرے میں وفات پائی ۔ خلیفہ خود اور اس کا بھائی الغَمْر جنازہ کے آگے آگے چل رہے تھر اور مَعبدکی ایک شاگرد سلاّمة القَس نے جو مشہور مغنیه تھی، مُعبد کا مرثیه پڑھا ۔ مرثیه کے اشعار احوص کے هیں اور نوحه معبد نر بنایا اور سلامه کو سکھایا (دیکھیے اغانی، ۱: ۱۹ و ۸: ۱۳)؛ سَعید اکثر احوص کے شعر گایا کرتا تھا (العقد الفريد ، قاهره ١٣٢١ه ، ٣ : ١٩٨ -

معبد کا شمار بلا شک و شبه ''چار بڑے گویوں' میں ہوگا؛ باقی تین گویوں کے متعلق رائے میں اختلاف ممگن ہے (اغانی، جلد اوّل، ص ۸۹ و ۱۵۱)، جلد دوم، ص ۱۲۹)۔ مدینه کے ایک شاعر کا کہنا تھا که ''طویس نے موسیقی میں کمال پیدا کیا۔ اس کے بعد ابن سریج نے بھی کمال حاصل کیا، لیکن پھر بھی فضیلت معبد ھی کہا : معبد ایک باکمال گویا ہے اور اس کے بنائے ہوے راگوں میں ایک ایسا ملکہ پایا جاتا ہے جو اس کے مدمقابل گویوں کے ملکہ سے

اعلى اور افضل هے ـ [اسحٰق كے الفاظ يه هيں: كان مُعبد من احسن الناس غناء و اجودهم صنعةً. البحترى [رك بآن] اور ابو تُمَّام [رك بآن] جیسے شعرا نے عربی موسیقی کی تاریخ میں معبد کی فضیلت کا اظہار کیا مے [بحتری نرکہا هے: آشُہٰی وَاُدْلٰی من مُعبد نَعْمًا وابن سریج و نارل النجف ابو تمام نے کہا ہے: محاسن آصنّاف المُغنّين جمة وما قصبات السبق الالمعبد] - معبد کے بنائے ہونے راگوں میں سب سے زیادہ مشہور اس کے وہ سات راک [اصوات الحان] هیں جو المدن یا الحصون کے نام مشہور ہیں ۔ مزید برآل اس کے پانچ راک معبدات کے نام سے مشہور ھیں۔ مُعبدكي شهرت كا دار و مدار اس ''كامل تام'' طرز پر ہے جو اس نے ان ایقاعات (Rhythms) میں جنهیں ''ثقیل'' کے نام سے پکارا جاتا ہے اختیار كيار أولمعبد أكثر الصناعة النقيلة (العقد الفريد، قاهره ۱۳۲۱ه، ۳: ۱۹۸] - اس کے شاگردوں میں ابن عائشه ، مالک الطائی [رک بان] یونس الكاتب [رك بأن] سياط، سلَّامَةُ القس اور حَّبَّابه

مآخل: (۱) الاغانى: طبع بولاق، ج ۱، ص ۱۹

تا ۲۹ و ۱۰ و ۱۱۱، ج ۵، ص ۳۹ و ۱۰۱، ج ۲،

ص ۲۶، ج ۱، ص ۱۲۳، ۲۸، ص ۲، ۲۸،

۱۹؛ (۲) العند الفريد، قاهره ۱۸۸۱ ۸۸۵ ۳، ص،

۱۸۱؛ (۳) ابن خلكان: وفيات الاعيان، ۲: س۲۳؛

(۳) البحترى: ديوان (قسطنطينيه ١٣٠٠) ج ۲، ص

۱۳، و ۱۹، و ۲۱۸؛ (۵) ابو تمام: ديوان، طبع بيروت،

ص ۳۶؛ (۲) المسعودى: مروج، ۵: ۸۳۸ -

(H. G. FARMER)

الْمَعْبرى: زین الّدین، اس نے ۹۸۵ \* 102ء علی عادل شاہ والی 102ء کے قریب سلطان علی عادل شاہ والی بیجا پور (م ۹۸۷ه/۱۵۹۹ء) کے ایمے مالا بارمیں

اشاعت اسلام ، پرتگیزوں کی آمد اور مسلمانوں کے خلاف اُن کی معرکہ آرائیوں کے متعلق ، جو ۱۵۰۲/۵۹۰۸ سے ۹۸۵ مروم/۱۵۰۲ تک جاری رہیں، ایک سختصر سی تاریخ لکھی ہے۔ یہ تصنیف ہرٹش میوزیم کے مخطوطات عدد ہو، انڈیا آنس عدد س و سس ، و دس ، اور Morley کی فہرست مخطوطات تاریخ عدد س, میں محفوظ هے اور اس کا نام تحفة المجاهدين هے ـ اس کے اقتباسات John Briggs نر فرشتہ : History of the Rise of the Mohammadan power in India لندن ۱۸۲۹ء، س : ۳۸ ببعد میں نقل کیر هس اور اس کا ترجمه M. I. Rowlandson نر Mujāhideen, an historical work in the arabic language (لنڈن، اورینٹل ٹرانسلیشن فنڈ، ۱۸۳۳ع) کے نام سے کیا تھا نیز D. Lopez نر بھی اسے طبع كيا تها : Historia dos Portugueses no Malabar, por Zinadim, Manuscripto arabe do Lisbon لزبن seculo XVII puclicado etraduzido, India's Contribu : دیکھیے زبید احمد [.tion to Arabic Literature

## (C. BROCKELMANN)

المُعْتَزُ بالله : ابو عبدالله محمّد (یا الّزبیر)
بن جعفر ،ایک عباسی خلیفه جو خلیفه المتوکل
اور ایک کنیز قبیحه نام کا بیٹا تھا۔ جب
الْمُسْمَدِین کو تحت و تاج چھوڑ دینے پر سجبور
کیا گیا تو ہم محرّم ۲۵۲ه/۲۵ جنوری ۲۸۲۵
کو المعتز کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔
جب اُس نے دو ترکی سپه سالاروں وصیف اور ہوغا
الصّغیر سے پیچھا چھڑانا چاھا تو انھیں اس کے
ارادوں کی خبر ہوگئی اور وہ سامرا چلے گئے۔
اس کے برعکس وہ اپنے بھائی اور جانشینی کے
اس کے برعکس وہ اپنے بھائی اور جانشینی کے

اور تیسرے بھائی ابو احمد کو قید کرنر میں کاسیاب ہو گیا ۔ اس سے اگلے سال وَصیف کو فوجیوں نے قتل کر دیا ، کیونکہ اُس نر اُنھیں ایسے حال میں سمجھانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی جب اُنھوں نر اپنی تنخواہ کے کے لیے شورش برہا کر رکھی تھی۔ ذوالقعدہ ٣٥٧ه/نومبر ٨٦٤ مين والي محمد بن عبدالله [رک بآن] کی موق کے بعد بغداد میں شورش بریا ہو گئی اور اس سے اگلے سال خلیفہ کے اشار بے سے بوغا بھی قتل ہوگیا ۔ خلیفہ کے پاس فوج کی تنخواہ دینے کے لیے روپیہ نہ تھا ، اس لیے فوجیوں نر شورش کر دی ـ المعتز نر اپنی والده سے امداد کی درخواست کی جس کے پاس بر حد دولت تھی ، لیکن اُس نر امداد دینر سے انکار کر دیا ، چنانچه رجب ۲۵۵ء/جون۔جولائی ۲۸۹۹ میں یہ ہر سہر اور ہر وفا خلیفہ معزول کر دیا گیا اور اسے ایک زیر زمین کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا جہاں وہ تین دن کے فاقے کے بعد سم سال کی عمر میں مر گیا ۔ اُس کے عمد حکومت کے دوران طولونی شاهی خاندان کی بنیاد رکھی گئی اور يعقوب بن لَيْث [رک بآن] كو سجستان كا والي تسليم كيا گيا ؛ خارجيوں نير الموصل كو تاخت و تاراج کیا اور ایشیاہے کوچک میں بوزنطیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو شکست ہوئی رک به نيز ماده هاے الموكل ، ٱلمُّنتَصِر اور ٱلنَّمسَتعين ــ مآخذ: (١) ابن قتيبه: كتاب المعارف، طبع

مآخذ: (۱) ابن قتیبه: کتاب المعارف، طبع Houtsma ، ص . . ۲: (۲) الیعقوبی، طبع Wustenfeld ، ۲: ۲۰ المعتوبی، طبع ۱۳۸۰ (۳) الطبری، ظبع طبع ۵۹۵ ، ۳ ، ۱۳۸۸ ببعد؛ (۳) المسعودی: مروج، طبع پیرس ، ۷: ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۳۰۳ ببعد، و Guidi : ۲۰۳ ، ۳۰۳ ببعد، بعد، اشاریه؛ (۵) کتاب الاغانی ، دیکھیے Tornberg ، طبع بیدد اشاریه؛ (۳) ابن الاثیر ، طبع ۲۰۳۳ ببعد،

Derenbourg לין (ב) ויי ולשלשלים: ולשלקם ישלים לין (ב) ידי בליר (ב) ויי ולשלשלים: ולשלקם ישלים ולין (ב) ידי באר יי שלי (ב) ידי אור יי אור יי באר יי

(K. V. Zettersteen)

﴿ مُعْتَزِلُه : علم كلام كا ايك مدرسه فكر جس نے عقل اور نقل كے مابين تطابق اور توافق كى كوشش كى ۔ اعتزال كے سعنى كسى شخص يا گروہ سے الگ هو جانے كے هيں ۔ قرآن حكيم ميں هے : وَأَنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَى فَاعْتَزِلُون (م، [اللخان] : ٢١) (يعنى حضرت موسى تر كما) اگر تم مجھ پر ايمان نميى موسى تر كما) اگر تم مجھ پر ايمان نميى الگ هو جاؤ ۔

بعتزلة كو اس نام سے كيوں موسوم كيا گيا اس ميں اختلاف رائے ہے۔ مشہور خيال يه هے كه حضرت حسن بصرى [رك بان] ايك دن اپنے حلقة درس ميں بيٹھے طلبه كو پڑھا رہے تھے كه ايك شخص (واصل بن عطاء [رك بان] نے كه كه رخواج هو كر كها: جناب ايك گروه ايسا پيدا هوا (خوارج [رك بان] هے جس كا كمهنا هے كه گناه كبيره كا مرتكب كافر ہے ، يه لوگ خوارج كيا مرتكب كافر ہے ، يه لوگ خوارج هے) اس بات كا قائل هے كه گناه كبيره كے مرتكب كو كافر نہيں قرار دیا جا سكتا۔ موخر مرتكب كو كافر نہيں قرار دیا جا سكتا۔ موخر الذكر كا هيال هے كه اگر ايمان صحيح هے تو گناه كبيره سے كفر لازم نہيں آتا ، يعنى يه لوگ

فرد كو اس حد تك چهوژ ديتے تھے كه گناه سے كس قسم كا نه ايمان پر ضرر پڑتا هے اور نه هى اس كے مستقبل پر (الشهرستانى: الملل والنحل، مطبوعه على هامش الفصل فى الملل والاهواء، ص ٠٠) ان دونوں فرقوں ميں سرحق كون ہے؟ حسن بصرى ابهى جواب نہيں دے پائے تھے كه اس شخص نے خود هى كها ميرى رائے ميں ايسا شخص نه كافر هے نه مومن بلكه اس كے بين ايسا شخص نه كافر هے نه مومن بلكه اس كے بين بين (منزلة بين المنزلتين) هے ـ اس نے نه صرف يه كہا بلكه امام كے تلامذه ميں اس عقيدے كى يه كہا بلكه امام كے تلامذه ميں اس عقيدے كى نے كہا هذا الرجل اعتزل عنا ، يعنى "يه شخص نے كہا هذا الرجل اعتزل عنا ، يعنى "يه شخص هم سے الگ هوگيا هے" ـ اس حوالے سے اس كا اور اس كے هم خيالوں كا نام متزله مشهور هو گيا ۔

ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے: زَعْمُوا اَنْهُمُ اعْتَزَلُوا فِئْتَی اَلْشَلاَلَة عَندُهُمْ یَعْنُونَ اَهْلَ السَّنة وَالْجَمَاعَة والْخوارج، یعنی ان لوگوں کا خیال تھا کہ انھوں نے پقول ان کے گمراہ فرقوں یعنی اهل السنّت اور خوارج سے علیحدگی اختیار کر لی ہے ۔ اس رائے کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ معتزلہ کے بعض شیوخ نے اپنے آپ کو کسی تردد کے بغیر اسی نام سے پکارا ہے؛ چنانچہ قرن ثالث کے ایک مشہور معتزلی نے اپنے مسلک کو اعتزال هی سے تعبیر کیا ہے اور اس مسلک کو اعتزال هی سے تعبیر کیا ہے اور اس کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے .

کونی شخص اس وقت تک اسی اعتزال کا حق دار نہیں قرار پایا جب تک وہ ان پانچ اصولوں کو نه مان لے: تولمید ، عدل ، وعد و وعید، مَنْزَلَة بَیْنَ الْمَنْزُلْتَیْنَ ، امر بالمعروف و نهی عن المنکر - جب کسی میں یه پانچ خصائل پائے جائیں گے تب وہ صحیح معنوں میں

معتزلی کہ لانے کا حقدار ہوگا۔ وجہ تسمیہ کے بارے میں ان توجیہات میں سے کوئی بھی توجیہه ایسی نہیں جسے حتمی کہا جا سکے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ انھوں نے اپنے لیے جس لقب کو سب سے پسندیدہ جانا وہ تھا اہل العدل والتوحید، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ علمی دنیا میں معتزلہ ہی کے عنوافی سے روشناس ہوئے۔

معتزله کا آغاز پہلی صدی میں ہوا یعنی
یا تو حضرت حسن بصری (م ۱۱۰) کی زندگی
میں ہوا جیسا کہ اول الذکر روایت سےظاہر ہے ،
اور یا ان کی وفات (۱۰ه/۲۵ء) کے کچھ
عرصه بعد حضرت قتادہ بصری کے دور میں ہوا
جیسا کہ دوسری روایت سے ظاہر ہے ۔ اندریں
حالات ان کے باقاعدہ آغاز کا زمانہ اواخر بہلی
صدی اور اوائل دوسری صدی هجری کو قرار
دیا جا سکتا ہے ۔ اسی صدی میں ان کی جماعت
خاصی ترقی کر گئی تھی ، ۲۰۵۵ تک وہ پھل
خاصی ترقی کر گئی تھی ، ۲۰۵۵ تک وہ پھل
فروغ حاصل ہو چکا تھا ۔ عباسی خلفاء : ماموں،
معتصم اور واثق نے ان کی سر پرستی کی جس کا
معتصم اور واثق نے ان کی سر پرستی کی جس کا
بھیل گئر ۔

بلاد اسلامی میں ان کے دعاۃ و سبلغین کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا اس کے لیے ہمیں صفوان الانصاری مشہور معتزلی شاعر کے اس اس قصیدے کا مطالعہ کرنا چاہیے جس میں اس نے اعتزال کے محامد و محاسن کھل کر بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک شعر کا مطلب یہ ہے کیے ہیں۔ اس میں ایک شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلاد جن میں ان کے داعیوں نے سکونت کہ وہ بلاد جن میں ان کے داعیوں نے سکونت اختیار کی اپنے علم و فضل کی وجہ سے مرجع عام و خاص ٹھہرے، خصوصاً فتوی اور علم المناظرہ

کے رموز و آداب میں لوگ انھیں سے استصواب کرتے تھے۔

ممکن ہے صفوان کے اشعار میں کس قدر مبالغه بھی ھو لیکن اس میں کوئی شبه نہیں که یه لوگ الا کے خطیب اور مناظر تھے ، مناظرات میں ان کے مخاطب جہاں عام مسلمان ھوتے وھاں یه دھریه ، زنادقه ، عیسائی ، مجوسی اور دیصانی خصوصیت سے ان کی معرکه آرائیوں کا ھدف قرار پاتے اور کسی طرح بھی ان کے زور استدلال و خطابت کا مقابله نه کر پاتے۔

معتزله کی دو مشہور شاخیں هیں: (۱) بصری اور (۲) بغدادی: بصری شاخ کو تاریخی اعتبار سے نه صرف زمانی تقدم حاصل هے بلکه اعتزال کے اصول و فروع کو متعین کرنے کا سہرا بھی بصری شاخ هی کے سر هے۔ معتزله بغداد نے قریب قریب انهی کے نقش قدم کی بروی کی۔

بصرى شاخ مين جو نامور لوگ هوئے ان.
مين واصل بن عطا (م ١٣١ه/١٣٥ء) ، عمرو بن
عبيد (م ١٣٦ه/١٤٥٩) نظّام ، جاحظ اور الجبائى.
قابل ذكر هين - مدرسه بغداد كے علم بردار بشر
بن المعتمر ، احمد بن ابى داؤد ، ابو موسى
المردار ، ثمامه بن الاشرس اور ابو الحسن الخياط.

معتزلہ کے ظہور و فروغ کے اسباب و عوامل میں تین باتوں کو اہمیت حاصل ہے:

(۱) مشاجرات صحابه رخ (یعنی صحابه رخ کے آپس کے اختلافات) ؛ (۲) یونانی علوم و فنون کا ترجمه اور ان کی اشاعت ؛ (۲) غیر مسلموں سے روز افزوں ربط و اختلاط۔ جمل و صفین کی خون ریز لڑائیوں نے مسلمانوں میں شدید نوعیت کے سیاسی اور کسی حد تک گروهی اختلافات ہیدہ

و تاویل کے اختلاف کی بنا پر پیدا ہوئے تھے عام مسلمانوں میں بجا طور پر ایک خلش پیدا کر دی تھی ۔ اس کے نتیجے میں اس طرح کی چہ میگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ ان جنگوں میں کون حق پر تھا اور کون باطل پر ۔ اسکے علاوہ عجمی علوم و فنون کی اشاعت نر بہت سے علاوہ عجمی علوم و فنون کی اشاعت نر بہت سے

کر دیتے تھے۔ ان جھگڑوں نے جو دراصل تعبیر

مسائل کھڑے کر دیے تھے ، جن میں خصوصی طور پر تقدیر کے مسائل تھے ، یعنی یہ کہ خیر و شرکا خدا کی طرف سے انسان پر توارد کیونکر ہموتا ہے ؟ ان نئے نئے مسائل اور ان کے مقابلے

میں کی جانے والی تاویلات کے نتیجے میں ، معتزلہ کو ، جو جدید یعنی یونانی علوم و فنون کے

داعی تھے ، اپنا کام کرنے کا موقعہ سل گیا ـ

یونانی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت نے بھی اس نزاع کو بڑھایا۔ بنو امیہ کے دور میں خالد بن یزید بن معاویه , اور بعد ازان منصور عباسی اور مامون وغیرہ کی کوششوں سے طبیعات اور فلسفه کی بہت سی کتب کے عربی تراجم هو چکے تھے اور اهل علم جو هر ، عرض اور جزء لایتجزی اور یونانی خیالات سے کسی قدر متعارف هو چکے تھر ۔ یہی نہیں بلکه معتزله سے کچھ ھی پہلر مرجئه اور قدریه نے ایمان و کفر ، اور جبر و اختیار کے عقلی پہلوں ہر بحث و مباحثه كا آغاز كر ديا تها. اس بنا پر مسلمانوں کے علمی و تدریسی حلقوں میں جہاں تفسیر ، حدیث ، فقہ اور نحو کے مسائل پر بحث ہوتی تهی وهال ایک دائرے میں عقلی و نکری العجهنوں کو سلجهانے کا کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ ان حالات میں ایک ایسا ذھن پیدا ھوا جس نے عقل و دانش کی روشنی میں ان مسائل و مباحث کا جائزہ لیا جو اس وقت حل طلب ہو

چکے تھے ۔

معتزله کو اپنے افکار و عقائد کی تشکیل میں جس چیز سے زیادہ مدد ملی وہ یه امر تھا که اسلامی معاشرے میں کچھ ایسے عناصر بھی گھل مل گئے تھے جن کا تعلق یکسر غیر اسلامی ثقافتوں سے تھا ۔ ان میں مانوی و مجوسی بھی تھے جو ثنویت کے قائل تھے ، عیسائی بھی تھے جو تثلیث کے قائل تھے ، دھریه اور زندیق بھی تھے جو آئے دن اسلامی عقائد و ایمانیات کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے اور ان کا تمسخر اور زائے میں لگے رہتر تھر ۔

ان احوال نے ایسے افکار و نظریات کی تخم ریزی کی جن سے اعتزال کا هیولی تیار هوا اور انهیں خیالات نے مرور زمانه کے ساتھ ایک پرجوش مذهبی تحریک کی شکل اختیار کر لی جس کا مقصد اگر ایک طرف یه تھا که اس دور کے شکوک و شبہات کے مقابلے میں اپنا ایک عقلی موقف تیار کیا جائے تو دوسری طرف یه تھا که اس موقف کی روشنی میں اسلام کا دفاع کیا جائے، اس موقف کی روشنی میں اسلام کا دفاع کیا جائے اور مانویه کے اعتراضات کا جواب دیا جائے اور اور مانویه کے اعتراضات کا جواب دیا جائے اور بتایا جائے کہ صرف اسلامی عقائد هی عقل و بتایا جائے کہ صرف اسلامی عقائد هی عقل و دانش کے مسکت اصولوں کے مطابق هیں۔ یه تو رها اس کا ایک رُخ۔

معتزله کے موقف کا یه رُخ بجائے خود صحیح تھا، لیکن اس میں اشکال یه تھا که دین و دانش کے تقاضوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے میں ایسا بھی ہوتا ہے که کبھی کبھی بظاہر ان دونوں میں اختلاف و تضاد نظر آتا ہے۔ اس صورت میں کسی مسئله زیر بحث کے حل و کشود کی دو هی صورتیں ممکن ہوتی ہیں: یا تو دینی نصوص و تصریحات کے آگے یه جان کر سر تسلیم خم کر دیا جائے که عقل انسانی کی

واماندگی وحی و تنزیل کی قطعیت کا مقابله کرنے كي سكت نمين ركهتي ، يا بهر أكر عقلي استدلال قوی نظر آئے اور تجربہ و مشاہدہ کی کسوٹی پر پورا أترے تو يه سمجھ ليا جائر که سمکن ہے نصوص دینی کی سحکسی و استواری کے باوجود ان کے فہم و تعبیر میں کمیں غلطی در آئی ہو۔ اس صورت میں نصوص میں تاویل سے کام لیا جائے گا، لیکن اس مرحله پر سوال یه اَبهرتا هے که کیا عقل انسانی نر اپنا سفر تحقیق مکمل کر لیا ہے اور اس کے نتائج و ثمرات نے قطعیّت کا درجہ حاصل کر لیا ہے ، یا یہ ہنوز اثنا ہے سفر میں ہے اور ابهی یه اس لائق نمین هو پائی که المیات کی گتھیوں کو سلجھا سکے اور زندگی کے اسرار و رموز کو واشگاف انداز میں بیان کر سکر جب که مذهب نر اپیا سفر مکمل کر لیا ہے اور ان تمام حقائق کو کھول کر واضع کر دیا ہے جو زندگی کی رہنمائی کے لبر ضروری ہیں ۔

معتزله کے موقف میں نمایاں کمزوری دراصل یہی ہے کہ انہوں نے عقل ناتمام سے جو ابھی در پئے تحقیق ہے ، ان اصولوں اور پیمانوں کو چانچنا چاھا جو اپنی جگه خود مکمل اور ابدی نہیں ۔ اشکال کا یہ پہلو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک که عقل انسانی گھوم پھر کر انھی حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر لیتی جن کو مذھب اور دین نے ہزاروں برس قبل بیان کر دیا تھا ۔

معتزله کے فکری مقام کو متعین کرتے وقت اس حقیقت کو بہر حال تسلیم کر لینا چاھیے که یه اگرچه اپنی صفوں میں جُوینی ، اشعری اور غزالی ایسے بلند و بالا متکامین پیدا کرنے سے قاصر رہے ، تاھم بحیثیت مجموعی ان کی وجه سے فکر و دانش کو مہمیز ملی ، مسلمانوں میں عقلی

مباحث کا آغاز ہوا اور اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں کندی ، فارابی ، ابن سینا اور ابن رشد [رک بآن] ایسے عظیم فلسفی پیدا ہوے۔

مسلک اعتزال کی تدوین اور اشاعت و فروغ میں کن لوگوں نے حصّہ لیا اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ معتزلہ کے اکابر کا اختصار سے ذکر کیا جائے اور ان کے اصول و سوانح پر مختصر سی نظر ڈالی جائے ۔ چند ناسور یہ ہیں:

ابو حذیفه واصل بن عطاء الغرال (م ۱۳۱ه): . ۸ ه میں مدینه منوره میں پیدا هوا اور بصره میں تعلیم و تدریس کی منزلیں طے کیں۔ اس کی گردن بہت طویل تھی۔ روایت ہے که عمرو بن عبید نے اسے دیکھا تو کہا که اس حلیه کے شخص میں خیر و نیکی کا پہلو نہیں هو سکتا۔ یه نہایت ذهین اور عالم شخص تھا۔ اسکو یه فخر حاصل ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے اعتزال کے لیے علمی بنیادیں مہیا کیں۔ جدل و مناظره میں یه شخص اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ شیعه ، خوارج، زنادقه ، دهریه اور مُرجئه وغیره معتزله براه راست یا بالواسطه اس کے حلقه تلامذه میں شامل هیں۔

وه اگرچه بهت برا خطیب اور مصنف تها تاهم الثغ تها ، یعنی حرف ((ر" کے تلفظ پر قادر نه تها (دیکھیے ابن العماد: شذرات، ۱:۱۸۳)، اس نے متعدد مضامین میں احتیاط کو ملحوظ رکھا که ان میں کسی لفظ میں حرف (ر" نه آنے بائر .

واصل نے ابو ہاشم اور عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے تعلیم ہائی۔ ابن خلدون نے اس کی معتدد تصانیف کا ذکر کیا ہے ، لیکن جو کتابیں

معفوظ ردين ، وه به هين : المنزلة بين المنزلتين ؛ (٢) الفتيا ؛ (٣) كتاب التوحيد - اس نے خصوصیت سے جن عقائد ہر زور دیا وہ یہ تھر: (,) صفات خداوندی کا انکار ، جس کے معنی یہ ھیں کہ خدا صرف ذات ہے اس کی صفات نہیں ؟ (٢) حرّ يت اراده يعني انسان اينر اعمال كا خود خالق ہے۔ اسی عقیدے کا دوسرا رُخ یہ ہے کہ وہ خیر و شر کو خدا کے بجامے بندے کی طرف منسوب كرتا تها ؛ (٣) گناه كبيره كا مرتكب نه تو مومن ہے نہ غیر مومن ، یعنی اس کا مقام کفر و ایمان کے بین بین ہے ؛ (س) جنگ جمل میں شریک یا قاتاین عثمان میں ایک گروہ ضرور برسر خطا تھا ، لیکن وہ کون تھا اس کی تعیین نہیں کی جا سکتی، ابو الهذيل محمد بن الهذيل العملاف (م مجم م المرمة): اس كا شمار مدرسة بصره كے ان لوگوں میں هوتا ہے جنهوں نر مسلک اعتزال کو فلسفه و منطق کے رنگ میں پیش کیا۔ خلیفه مامون کے زمانر میں اس کی علمی شہرت درجه کمال کو پہنچی ۔ اس نے عثمان اُبن خالد سے تعلیم حاصل کی ۔ یه بڑا خطیب اور سناظر تھا ۔ عربي اشعار پر اس كو عبور حاصل تها ـ المبرد كَا كَمِنَا هِي [أكرچه يه مبالغه مغلوم هوتا هي] که مجهر ایک مجلس مناظره میں شرکت کا موقع ملا تھا۔ اس میں اس نر اپنر دعوی کے اثبات میں تقریباً تین سو اشعار سے استشماد کیا ۔ الخیاط نے اس کے حسن بیان ، قدرت کلام اور سناظرانه صلاحيتوں كا فراخ دلانه اعتراف كيا ہے ـ يوناني

فلسفه کا یه ماهر تها - جاحظ کا کمنا هے که میں

يه سمجهتا تها كه فلسفه يوناني مين جس قدر مجه

کو رسوخ حاصل ہے اور کسی کو نہیں ، لیکن

میں نے جب بصرہ میں ابو المَّذِّيل سے مناظرے

کیے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص اس فن میں

بہت بلند پایہ ھے۔

اس کے مناظرے ، اکثر زنادقہ , مجوس اور ان لوگوں سے ہوتے جو متشککین تھے۔ اس کے دلائل میں زور اور خطابت و وعظ میں وہ تاثیر ہوتی کہ سننے والے قائل ہوے بغیر نہ رہتے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ تقریباً تین ہزار غیر مسلم اس کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوے .

علم کلام پر اس نے ساٹھ کے قریب کتابیں لکھیں جو سب کی سب تلف ہوگئیں ، لیکن دوسرے سصنّفین کی کتابوں میں اس کے خیالات اور طریق استدلال کے بارے میں دواد سل حاتا ہے ۔

دیگر معتزلہ کے مقابلے میں اس کے کچھ مخصوص عقائد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کو ، المُذیلیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کی صفات سے متعلق اس کا کہنا تھا کہ یہ دراصل ذات بحت ھی کے مختلف مظاہر ھیں۔ اس عالم کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ محدود ، منتہی اور حادث و مخلوق ہے۔

العلاف جنت و دوزخ کے دوام کا قائل نه تھا۔
اس کی رائے یه تھی که چونکه کوئی بھی حرکت غیر محدود نہیں ہوتی ، اس لیے جنت اور دوزخ کی زندگی بھی غیر منتہی نہیں ہو سکتی ۔ اس کے نزدیک ارادہ کے معنی ترجیح ممکنات نہیں ، بلکه علم الہی کا ایک ظمور ہیں جو ازلی اور ابدی هے ، اس کا یه بھی عقیدہ تھا که انسان خیر و شرمیں استیاز روا رکھنے کا بہرحال مُکلف ہے ، جسم کی تعریف اس نے یه کی تھی که اس سے جسم کی تعریف اس نے یه کی تھی که اس سے مماد ہر وہ شے ہے جو جہات اربعه اور ظاہر و باطن سے متصف ہو ۔ جُزء لایتجزی میں اس کے باطن سے متصف ہو ۔ جُزء لایتجزی میں اس کے باطن سے متصف ہو ۔ جُزء لایتجزی میں اس کے باطن سے متصف ہو ۔ جُزء لایتجزی میں اس کے باطن سے متصف ہو ۔ جُزء لایتجزی میں اس کے

خیال میں حرکت و سکون ، اور ساست پائی جاتی ہے۔ حرکت کے بارے میں اس کا یہ نظریہ تھا کہ زمانہ کی ہر آن یکسال نہیں رہتی ، بلکہ تغیر زمان سے اس میں بھی تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ اس نے انسانی حواس ، اس کے مدرکات اور ارادہ پر بھی بحث کی ہے۔ وہ نظریہ ''کمون''کا خصوصیت سے قائل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمون سے سے مثل پہلے سے اس میں مضمر ہوتی ہے ، مثلاً پتھر میں آگ اور پانی میں بجلی ہے اسی طرح موجود و مضمر ہوتی ہے ، جیسے زیتون یا تلوں میں تیل پہلے سے موجود ہوتا ہے۔

النظام: ابراهیم بن سیار بن هانی البصری (م ۲۳۱ه/ ۱۳۸۵) نے عَلَاف سے تعلیم حاصل کی ۔ پہلے اسی کے مسلک کا مبلغ و داعی تھا۔ پھر اس نے اپنے لیے اعتزال کی ایک الگ راہ تجویز کر لی ۔ زیادہ تر بغداد میں رھا۔ کمال علمی ، بیان اور اظہار مطالب میں اس کا کوئی مدّمقابل نه تھا۔ ادب میں بھی اس کا پڑا پایہ تھا۔

دینی علوم کے علاوہ یونائی فلسفہ پر بھی اس کو عبور حاصل تھا۔ بعض یونانی حکماکی اسے تردید کا بھی دعوٰی تھا۔ عقائد کے سلسلے میں وہ قرآن اور عقل کے سوا اور کسی چیز کی حجیت کا قائل نہ تھا۔ عام معتزلہ کی طرح یہ بھی صفات کا مُنکر ہے۔

نظریه کمون و ظمور کے متعلق اس کا کمہنا یہ تھا کہ گو اللہ تعالی نے تمام اشیاے عالم کو بیک وقت اور ایک ساتھ پیدا کیا ، لیکن ان کو درجه کمون و استستار (پوشیدگی) میں رکھا تا آنکہ مرور زمانہ سے یہ تمام اشیا ایک ایک کرکے سطح وجود پر جلوہ گر ہوئیں جس کے معنی یہ ہیں کہ آدم اور ذریّت آدم کی تخلیق ایک ھی

آن میں ہوئی ۔ یہ عقیدہ اشاعرہ کے اس نظریہ کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی کا عمل تخلیق ہرھر دور میں سلسلہ وار مستقلاً جاری رہا ۔ اس نے روح کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ ایک لطیف جسم ہے جو روز اوّل سے جسم کثیف میں اسی طرح پوشیده ہے جس طرح پھول میں مہک وغیرہ ۔ روح کا یہ مادی تصوّر اس کے مخترعات سے ھے۔ اس کے باطل نظریات کی تنقید کے لیے دیکھیے البغدادی: الفرق بین الفرق ـ اس کے عجائب فکر کا ایک کرشمه طفره کا نظریه فے۔ فلاسفه یونان کے اس اشکال کے جواب میں كه چونكه فاصله غير سحدود اور لاتعداد نقاط پر محیط ہوتا ہے ، اس لبر اسے عبور کرنا ناممکن ہے ، اس نے طفرہ کا نظریه پیش کیا ، یعنی یه کہا که متحرک شےکی حرکت جَسْت یہ طفّرہ کی شکل میں ہو تمی ہے ، یعنی متحرک شر ایک ایک نقطه پر ٹھیرے بغیر دوسرے نقاط تک جَسْت لگا کر پہنچ جاتی ہے یا جا سکتی ہے۔ اظہار کا یہ اسلوب اگرچہ غیر واضح ہے،

اطہار کا یہ اسلوب ادرچہ عیر واضح ہے ،
لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظام نے حرکت کے
بارے میں اس نظریہ کو قریب قریب پا لیا تھا
جسے سائنس کی زبان میں Quantum Jump کہتے
ھیں اور جدید زمانے میں نظریہ اضافیت کے
مختلف مفکرین نے اس کو اپنے اپنے طریق سے
بیان کیا ہے۔ الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر ،
بیان کیا ہے۔ الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر ،
الجاحظ (م ۲۵۵ھ) علم کلام میں نظام کا شاگرد تھا
لیکن اپنی قوّت حافظہ اور وسیع مطالعہ کی وجہ
لیکن اپنی قوّت حافظہ اور وسیع مطالعہ کی وجہ
تفسیر ، کلام اور فلسفہ میں کمال کے علاوہ
عربی ادب یعنی انشا میں ایک نئے اسلوب کا
عربی ادب یعنی انشا میں ایک نئے اسلوب کا
بانی تھا۔ گو شکل و صورت اچھی نہ تھی ، مگر اس
کی فکر رسا اور جودت طبع نے اسے اہل علم اور

امرا کے حلقوں میں بلند مقام پر فائز کر دیا تھا۔ چونکہ اس کے انکار میں ایک طرح کی انفرادیت تھی ، اس لیے وہ ایک مستقل فرقے کا بانی قرار پایا جسے الجاحظیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔

اعتزال کی تائید میں اس نے بہت کی کتابیں لکھیں ، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس وقت موجود نہیں ۔ البته ادب عربی پر اس کی کتابیں مثلاً البیان و التبیین ، کتاب الحیوان اور کتاب البخلاء ایسے شاهکار هیں جو آج بھی فصاحت ، مزاح ، اور سمل و سلیس انداز تحریر کے لحاظ سے ادب کے بہترین نمونے سمجھے جاتے هیں ارک به الجاحظ] .

جاحظ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس نے فلسفہ و کلام کے پیچیدہ اور خشک مسائل کو ادبی رنگ دیا۔ اس کا دائرہ بعث اس دور کے علمی و کلامی خیالات و افکار کے علاوہ ان تمام آرا ، توھمات اور نیم تجربی مفروضات تک پھیلا ھوا ہے جو اس وقت عربوں میں رائج تھے ، مثلاً جاھیلت میں جنّات اور غول بیابانی کے بارے میں جو عجیب و غریب مکایات منقول ھیں یہ ان کا نہ صرف مذاق اُڑاتا تھا ، بلکہ خالص علمی نقطہ نظر سے ان پر بحث بھی کرتا تھا۔ یہی نقطہ نظر سے ان پر بحث بھی کرتا تھا۔ یہی نمیں ، حیوانات سے متعلق ارسطو کے غیر علمی خیالات بھی اس کی تنقید سے محفوظ نہ رہ سکے خیا۔

جاحظ نے جن مخصوص کلامی مسائل کو بعث و نظر کا محور قرار دیا وہ یہ تھے: (۱) معارف و علوم کا تعلق کسب و اختیار سے هے، یا یه که هر انسان کو یه علوم خود حاصل هوتے هیں۔ اس مسئله میں متکلمین میں اختلاف وائے هے۔ الرازی کا کہنا ہے که علوم و معارف

کے لیے کسب ضروری نہیں (یعنی بعض صورتوں میں ، یہ آپ سے آپ بغیر ارادہ و اکتساب کے بھی حاصل ھو جاتے ھین) ۔ امام الحرمین جوینی اور الغزالي انهين نظر و اكتساب كا مرهون منت تصور کرتے هیں۔ ایک رائر یه ہے که بعض معارف ضروری هیں اور بعض کسبی و نظری ـ جاحظ علوم و معارف کو ضروری قرار دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ صرف ارادے کا تعلق انسان کے اپنے اختیار سے ہے اور اس کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آتے ھیں وہ سب کے سب ضروری ھیں ، مثلاً کسی شخص نے آنکھ کھولی اور کوئی سرخ رنگ کی متحرک شے دیکھی۔ اب جہاں تک آنکھ کے کھولنے کا تعلق ہے تو یہ بلاشبه انسان کے ارادہ و اختیار کا نتیجہ ہے، لیکن اس چیز کا دکھائی دینا ایسا امر ہے جو خود بخود ظاہر ہوا لہٰذا اس کا تعلق اس کے ارادے و اختیار سے نہیں ۔

وه افعال جو براه راست کسی عمل کا نتیجه هوں ؛ متکامین کی اصطلاح میں افعال مُتولّده کملاتے هیں ، مثلاً کسی شخص کا مکان کو نذر آتش کرنا اور اسکے نتیجے میں کچھ اشخاص کا جل کر مر جانا وغیره ۔ سوال یه هے که اس نوع کے افعال کا انتساب کس کی طرف هوگا ؟ الجاحظ وغیره کی یه رائے تھی که پہلے فعل کا خالق تو انسان هے ، کیونکه اس نے اپنے اراده و اختیار سے ایک حرکت کا ارتکاب کیا لیکن دوسرا فعل ، جو خود بیخود اس کے نتیجے میں ظاهر هوا اس کا فاعل و خالق انسان نمیں ، [لیکن یه استدلال عجیب معلوم هو تا هے کیونکه اگر پہلا استدلال عجیب معلوم هو تا هے کیونکه اگر پہلا فعل نه هو تا تو دوسرا کیسے هو تا ۔ دونوں باهم متعلق هیں اور ایک هی فعل کا حصه هیں] ۔ دراصل الجاحظ نے اس مسئله تولید فعل کو

ضرورت سے زیادہ وسعت دے دی۔ حاحظ کی ایک رائے یہ تھی کہ وہ کفار جن تک اسلام کی دعوت حق نہیں پہنچی اسلام کو نہ ماننے کے باوجود گناه کار نہیں ؛ کیونکہ نہ تو حق نکھر کر ان تک پہنچا اور نہ انھوں نے اس حق کا انکار کیا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی گناھگار نہیں قرار دیے جا سکتے جن تک اسلام کی دعوت حق تو پہنچی اور انھوں نے اس پر ھر چند غور بھی کیا۔ اس کے باوجود ان کی نظروں میں یہ دعوت حق نه جچی، اس لیے کہ از روے قرآن وہ جس چیز کے مگّان ھیں وہ صرف غور و فکر کا استعمال ہے اور اس میں انھوں نے کوتا می نہیں کی ۔ یه الگ بات ہے کہ اس غور و فکر نے اسلام کی طرف ان کی توجه کو مبذول نہیں کیا اور وہ اس کی حقانیت کے قائل نہ ہو سکے ۔ اس کے نزدیک قبول اسلام كا تعلق افعال متُّولدّه سے هے ـ الجاحظ صرف حواس کے نتائج پر اعتماد نہیں کرتا تھا کیوں کہ حواس بسا اوقات غلط تأثرات منعکس کرتے میں۔ اس کے نزدیک حسی تجربات جب تک عنل کی کسوٹی پر پورے نہ اتریں اس لائق نہیں کہ ان پر بھروسا کیا جائے ۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو جمہنم میں نمیں ڈالے گا ، بلکہ جہنم کی آگ خود بخودگناهگاروں کو اپنی طرف کھینچ لے گی - وہ رُؤیت باری کا بھی سنکر تها ، كيونكه اس سے يه لازم آتا هے كه الله تعالى کی ذات ایسے اجسام کے قبیل سے ہے ، جو جہت سے اتصاف پذیر هیں حالانکه الله تعالی جمت مکان کی حد ہندیوں سے ورا اور سنزہ ہے۔

الجُبّائى: ابو على محمد بن عبدالوهاب الجُبّائى (م ٣٠٣ه/ ٩١٦) يعقوب بن عبدالله كا شاكرد اور امام ابو الحسن الاشعرى [رک بآن] كا استاد تها ـ البّجبائى اور امام اشعرى ميں مسائل

کلام میں اکثر نوک جھونک رہتی تھی۔

صفات واسماے الہٰی کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ توقیغی نہیں ، بلکہ ان کا تعلق سراسر 'وگرامی'' سے ہے ، لہٰذا اس کے ہر نام اور هر صفت کا اس کے ہر فعل سے اشتقاق جائز ہے ۔ یہ بھی دوسرے معتزلہ کی طرح خلق قرآن کا قائل اور صفات باری کا منکر تھا۔ مسئلہ امامت میں یہ البتہ اہل السنّت کا ہم نوا تھا۔

بِشر بن المُعتمر (م ۲۱۰ه/۲۵) ابوسهل کنیت ، بشر نام - بغدادی مدرسهٔ فکر کا بانی تها اور فضل بن یحیٰی برمکی کا مقرب خاص ؛ هارون الرشید کے عمد حکوست میں خوب چمکا - اعتزال سے قطع نظر اس کی شخصیت کا ایک پملو یه هے که اس نے علم بلاغت کی بنیادیں مضبوط کیں - الجاحظ نے البیان والتبیین میں اس کی کئی مثالیں دی هیں - اسلوب بیان سے متعلق بھی اس نے چند دی هیں - اسلوب بیان کے هیں - وہ اچھا شاعر بھی تھا -

دوسرے معتزلہ کی طرح بشر نے بھی انسانی

افعال و حرکات پر اس پہلو سے غور کیا ہے کہ دمے داری اور محاسبہ کے دائرے کہاں تک وسیع ھیں یعنی صرف و ھی اعمال لائق سزا و جزا ھیں جو انسان سے براہ راست سر زد ھوتے ھیں، یا ان اعمال و افعالی پر بھی قانون احتساب کا اطلاق ھوگاجن کاشمار اعمال متولدہ میں ھوتا ہے. محاسبہ اور جزا و سزا کے ضمن میں یہ سوال بھی زیر بحث آتا ہے کہ بچوں کی فروگزاشتوں پر بھی گرفت ھوگی یا نہیں ؟ اس کی فروگزاشتوں پر بھی گرفت ھوگی یا نہیں ؟ اس کی یہ رائے تھی کہ بچے اس قانون سے مستشنی ھیں۔ یہ رائے تھی کہ بچے اس قانون سے مستشنی ھیں۔ ایک سوال یہ بھی اس بحث سے پیدا ھوتا ہے کہ اگر گوئی شخص گناہ کبیرہ کے ارتکاب ہے بعد تائب ھو جائے ، مگر توبہ کی پھر خلاف

ورزی کرے تو آیا وہ گناہ جو توبہ کی وجہ سے معاف ہو گیا تھا دوبارہ گناہ کے ارتکاب کے بعد قابل سزا ہوگا یا نہیں ؟ اس کی رائے یہ تھی کہ قابل سزا ہے ؛ کیوں کہ اس کی معافی اس شرط کے ساتھ مشزوط تھی کہ آئندہ وہ اس کا ارتکاب نہیں کرے گا ، لیکن اب جب اس نے اس شرط کو خود ہی توڑ دیا تو گناہ کی معافی بھی اپنے آپ ختم ہو گئی ۔

بشر کے تلامذہ میں ابو موسیٰ، ثمامہ بن الأشرس، اور احمد بن دُاوَد نے شہرت ہائی۔ ثمامہ بن الاشرس النّبَیری (۱۳ م ۱۸ م ۱۸ م): اس نمامہ بن الاشرس النّبَیری (۱۳ م ۱۵ م ۱۸ م): اس نے کئی خلفا ہے عباسیہ کا دور دیکھا ۔ اعتزال کی اشاعت میں اس نے بھی دوسرے ائمہ اعتزال کی طرح زیادہ تر طلاقت لسانی، فصاحت و بلاغت اور بحث و مناظرہ میں خداداد مہارت کا سہارا لیا ۔ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے یہ ایسا آزاد منش لیا ۔ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے یہ ایسا آزاد منش خلیرایا اور بہی آزادی فکر اس کے لیے عذاب خبیرایا اور بہی آزادی فکر اس کے لیے عذاب جان ثابت ہوئی ۔ ھارون الرشید نے اس بنا پر اس جیل میں ڈال دیا کہ مبادا عوام اس کی روش اس جیل میں ڈال دیا کہ مبادا عوام اس کی روش سے متأثر ہو جائیں اور سے متأثر ہو کر دین سے متنفر ہو جائیں اور تقوٰی و پرھیز گاری سے رو گردانی اختیار کر لیں۔ ادب عربی میں اسے کمال حاصل تھا۔ الجاحظ

ادب عربی میں اسے کمال حاصل بھا۔ الجاحظ نے اس کے نوادر ، بدیہہ گوئی اور فکاھات کا جابجا ذکر کیا ہے۔ ادب میں لفظ و معنی میں تناسب کا اس درجہ خیال رکھتا تھا کہ قاری یا سامع کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا کہ اس کے کلام میں الفاظ کے درو بست کا اهتمام زیادہ نمایاں ہے ، یا معنی کا۔

خیر و شر میں حدود امتیاز کو ملحوظ و مرعی رکھنا ، اس کے نزدیک ضروریات عقلی میں داخل تھا ، یعنی اگر انبیا مبعوث نہ بھی

ھوے ھوتے جب بھی عقل کے ذریعے یہ ممکن تھا کہ انسان خیر و شر میں خط امتیار کھینچ سکے اور ان کی حقیقت کو پہنچان سکے ۔

ثمامه قدم عالم کا بھیقائل تھا۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق و آفرینش کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ اتصاف پذیر رہا ہے؛ اس بنا پر ضروری ہو جاتا ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ اس کائنات کو بھی قدیم مانا جائے .

تولید یا بالواسطه اعمال کے بارے میں اس کی یہ راے تھی که نه تو ان کی ذمے داری اشتعالی پر ڈالی جا سکتی ہے اور نه انسان پر ۔ انسان پر تو اس لیے نہیں ڈالی جا سکتی که بعض تولیدی اعمال ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کی موت کے بعد واقع ہوتے ہوں ۔ اور الله تعالی اس بناپر ان سے بری الذمه ہے که وہ خدا ہے شر نہیں ، خدا ہے خیر ہے ۔

غیر مسلموں سے متعلق اس کا یہ عجیب و غریب عقیدہ تھا کہ اگر اسلام ان تک نہیں پہنچا ؛ یا پہنچا اور غور و فکر کے باوجود ان پر اس کی سچائی اور حقانیت واضح نہیں ہو پائی تو یہ نہ تو جنّت میں جائیں گے نہ دوزخ میں بلکہ انہیں راکھ یا غبار میں بدل دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی کیفیت سے دوچار رہیں گے۔ چھوٹے بچوں اور حیوانات گے ساتھ بھی اس کے نزدیک یہی سلوک روا رکھا جائے گا.

هر دور کا ایک عقلی ماحول هوتا ہے جس میں رہ کر انسان سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے اور جب یه دور گزر جاتا ہے تو جن مسائل کو اس دور میں زیر بحث لایا گیا تھا وہ دوسرے فکری ماحول میں اپنی اهمیت یا معقولیت کھو پیٹھتے هیں۔ اعتزال نے جس فضا میں جنم لیا، اس

عقلی پیمانوں سے اسے تحلیل و تجزیہ کے ذریعر اچھی طرح جانچے اور پر کھے اور یہ دیکھر کہ کون سے مسائل ایسے ھیں جنھیں آگے بڑھایا جا سکتا ہے ، یا جنھیں نئی سمتوں اور نئے آبعاد سے آراسته کیا جا سکتا ہے۔ افسوس سے کمہنا پڑتا ہے کہ یہ معتزلہ کے بس کا روگ نہ تھا۔ یہ لوگ منجھر ہوہے اور کامیاب مناظر ، داعی اور خطیب ضرور تہنے ، لیکن اچھے فلسفی ہرگز نہ تھر [اور مذکوره بالا وجوه کی بنا پرهو بهی نه سکتر تهر، کیونکه آن کا زمانه رد و تردید اور بحث و و مناظره کا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ اثباتی تطبیقی کام وه نه کر سکر ، بلکه خود قیاسی مغالطوں میں ـ الجه گئے] \_ معتزله كا اصل ميدان جس ميں انھوں نے نکر و دانش کی جولانیوں کا مظاہرہ کیا علم الكلام تها ـ ايك نيا علم الكلام جس مين يوناني. عقلیت کے بل بوتے پر بعض مسائل کے حل و کشود پر خصوصیت سے زور دیا۔ یوں تو انہوں نے علم کلام کے متعدد پہلووں. كو تحقيق و تفحص كا هدف ثهيرايا ، ليكن جو مسائل آگے چل کر محدثین اور فقہا کے لیے ہڑے توجہ طلب ثابت ہوے اور جن کی وجہ سے اسلامی معاشره میں اختلاف نر شدت اختیار کی اور امتحان و احتساب کی سخت گیریوں کا آغاز هوا وه یه تهر: (۱) صفات باری کی حقیقت ؛ (۱) مسئله خلق قرآن اور (۳) حربت اراده ـ علماے اهل السنت اللہ تعالٰی کے بارے میں یه سیدها ساده عقیده رکهتے تھے که ذات باری ان تمام صفات و اسماسے متّصف ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ۔ ان کے نزدیک چونکہ اسما و صفات کی یه فہرست تو قیقی ہے، اس لیر اس سے متعلق کسی بحث و مباحثه کی اجازت نمیں دی جا سکتی ۔ یہی وجہ ہے کہ سلف نر اس ہارے میں قیاس و فکر

میں ایک طرف اگر ثنویت ، دهریت اور عیسائیت کاچرچا تها ، تو دوسری طرف یونانی علوم و معارف نر بہت سے طبیعی اور مابعد الطبیعی مسائل کو فکر و نظر کی بساط پر بکھیر رکھا تھا۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس عہد کے دانشور ان مسائل سے نبرد آزما ہو تر ۔ یہی وجه ہے کہ معتزلہ ار جہاں ان شکوک و شبہات پر بحث کی جو ثنویت و دھریت اور عیسائیت سے تصادم کے نتیجر میں اسلامی حلقوں میں ابھرے تهر ، و هاں ان نکات پر بھی غور و فکر کیا جن کا تعاق سراسر یونانی فکرکی موشگافیوں سے تھا ، مثلاً یہ کہ جزو لایتجزّی کیا ہوتا ہے۔ رنگ وَلَوْنَ اور مہک اور خوشبو کی کیا حقیقت ہے۔ جسم کے حدود کیا ہیں۔ جو ہر و عرض میں کیا فرق ہے ۔ لفظ شركا اطلاق كس حقيقت پر هوتا هے ؟ یا یه کیا معدومات قطعی لاشی کے دائرے میں داخل ہیں؟ یا کس درجہ وجود سے اتصاف پذیر هیں ؟ یه اور بات ہے که آج ان مسائل کو فرسودہ اور غیر ضروری خیال کیا جاتا ہے ، لیکن اس قدیم دور عقل پرستی میں ان سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا۔ اسی وجہ سے ان مسائل پر بصرہ و بغداد کے معتزلہ میں خوب خوب نوک جهونک رهی ـ یه دور دراصل دینی اور فکری لحاظ سے جدل و مناظرہ اور تشکیک و ارتیاب کی معرکہ آرائیوں کا تھا (جیسا کہ آج کا دور هے) ۔ ظاهر هے كه ان حالات ميں هر گزيه توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی دانشور کسی مربوط ، استوار اور منظم فاسفه حیات کی بنا ڈال سکتا ، کیونکہ یہ کام پوری طرح اس وقت ہو پاتا ہے جب کوئی شخص یا گروہ ماضی کے تمام تر الدوخته فکری کو ایک متعین چو کھٹے کے اند لیے آئے اور بھر اپنے دور کے

کی مشگافیوں کو روا نه رکھا اور اسی پر اکتفا کیا که ذات باری کو علم ، حکمت ، قدرت اور رحم و ربوبیت کا مرکز و سرچشمه مان کر اپنی عملی زندگی کی تشکیل کی جائے .

اس میں شبہ نہیں کہ ایمان کی اس مجمل تعبیر میں جو استواری اور اذعان و یقین کی روح پرور کیفیت پائی جاتی ہے ، وہ عقیدے کی اس صورت میں مفقود ہے جسے عقل و خرد کی خنکی سے ترتیب دیا گیا ہو۔ ایمان حرارت زندگی اور عمل کی سرگرمیوں کا متقاضی ہے اور عقل شک و ارتیاب اور سست روی کی طالب ۔ اس بنا پر علماے اهل السنت اس معاملے میں برسر حق تھے کہ اللہ تعالی السنت اس معاملے میں برسر حق تھے کہ اللہ تعالی کو مانا جائے اور اس کے رشتوں کو (بلا کیف) استوار کیا جائے خواہ عقل و دانش کماحقہ ، اس

ایمان کے سلسلے میں سلف نے اثبات پر زور دیا اور نفی کے تقاضوں کو یہ کہ کر پورا کر دیا کہ ہم ہر طرح کے شرک کے مخالف ہیں اور ہر اُس تَنُویُّتُ اور تعدد کے ماننے سے انکار کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور عنصر یا شخص کو خدا سمجها اور مانا جائے ، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات میں ربط و تعلق کی کیا نوعیت کارفرما ہے ؟ مسئلر کے اس پہلو کو بھی انھوں نے [بجا طور سے] در خود اعتنا نہیں جانا۔ اس کے برعکس معتزلہ نے اسی نقطہ پر زور دیا۔ ان کا موقف یه تها که چونکه اثبات صفات کے عقیدے سے یه لازم آنا هے که تمام صفات قدیم ھوں اور ازل سے ذات کے ساتھ وابستہ ہوں ، لہذا اس کے معنی یہ ہونے کہ ذات خداوندی کے ساته ساته کچه اور قدیم اور آزلی حقیقتیں بھی پائی جاتی هیں اور یه صراحةً شرک ہے ، کیونکه اس سے تعدد کے نظریہ کو تنویّت ملتی ہے۔

اس اشكال كى وجه سے معتزله نے تنزيمه كى يه غاليانه راه اختيار كى كه صفات كا سرے سے كوئى وجود هى نہيں۔ الله ذات بحت سے تعبير هے اور يه ذات مطلق كسى صفت سے اتصاف پذير نہيں۔ الله تعالىٰ اگر عليم ، قدير اور حكيم هے تو ان معنوں ميں كه اس كا اظہار ذات جب كسى شے كى تخليق و آفرينش كا باعث هوتا ہے تو اس شے سے مترشع هوتا هے كه اس كا خالق علم ، قدرت اور حكمت سے آراسته هے۔ ليكن بجا بے خود يه ذات وحديت محضه كے سوا كسى بهى خارجى يه ذات وحديت محضه كے سوا كسى بهى خارجى اور مستقل بالذات صفت كى حامل نہيں .

اسی عقیدے کو معتزلہ توحید قرار دیتے تھر ، اور تقاضائر عدل کے نام سے پکارتر تھر ۔ تنزیمه کی غلو پر مبنی اس روش کو اختیارکرنر پر معتزله اس بنا پر مجبور هوے که ان کا مقابله اس دور کے مجوسی حکما سے تھا ، جو خیر و شر کے دو الک الک الله مانتر تھر اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا ایک مے اور ثنویت اور دوئی سے پاک اور مبرا ہے تو وہ کہتر کہ کیا اسلام تعدد صفات کا قائل نہیں اور کیا یه صفات قديم نمين ؟ پهر جب خود اسلام مين خدا اور صفات خدا وندی میں فرق سوجود ہے اور یه صفات بھی ذات خدا وندی کے ساتھ ازل سے موجود هیں تو هم پر اعتراض کیوں ؟ قریب قریب یمی جواب اس وقت عیسائی علما دیتر جب ان کے عقیدے تتلیث پر اعتراض کیا جاتا اور کہا جاتا کہ اقانیم ثلاثہ کو ماننر کے معنی یه هیں که ایک خدا کے بجامے تین خدا مانر جا ئیں ۔

تنزیمه میں اس غلق کی ایک وجه یه بھی تھی که خود مسلمانوں میں حنابله میں بعض متأخرین نے اثبات صفات کو کچھ اس انداز سے

پیش کیا جس سے تجسیم کا پہلو نکاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اس کے بھی انسان کی طرح باقاعدہ اعضا و جوارح ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا چہرہ ، ھاتھ ، یا آنکھیں ہماری طرح کی نہیں ، مگر اس سے بھی تجسیم کی پوری طرح نفی نہ ھوتی تھی .

سوال یه ہے کہ کیا ذات بحت کا یہ تصوّر

جو معتزله نے جواباً پیش کیا اور اس کی بنا پر صفات الہی کا انکار کیا ، ان کی اپنی سوچ تھی یا یه خیال انھوں نے دوسروں سے مستعار لیا تھا .

امام اشعری اور امام ابن تیمیه کی یه رائے ہے که یه تصوّر معتزله نے یونانیوں سے لیا اور یه صحیح بھی ہے۔ ارسطو وہ پہلا شخص لیا اور یه صحیح بھی ہے۔ ارسطو وہ پہلا شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کو عقل خالص Pure reason کی صورت میں پیش کیا اور معتزله کو یه تصور اس درجه بھایا که انھوں نے اس مصرع طرح پر صفات کے بارے میں پوری غزل که طرح پر صفات کے بارے میں پوری غزل که

تنزیم کے بہانے نفی صفات کے عقید ہے کو اپنا کر معتزلہ ایک تو اس حقیقت کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جس تصور کو انھوں نے اپنایا ہے ، وہ بنیادی طور پر اس تصور کے قطعی خلاف ہے جس کو حضرت ابراھیم ، مضرت موسیٰ اور آنعضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم نے پیش کیا ۔ یہ خدا حی و قیّوم اور علیم و حکیم خدا ہے جو تمام صفات کمال سے متّصف و حکیم خدا ہے جو تمام صفات کمال سے متّصف اور تمی قرار دیتا ہے ۔ یہ فلسفیانہ تصور صرف اور تمی قرار دیتا ہے ۔ یہ فلسفیانہ تصور صرف صفات ہی کی نفی نمیں کرتا بلکہ اس سے خود خات خدا وندی کی بھی نفی ھوتی ہے کیوں ذات خدا وندی کی بھی نفی ھوتی ہے کیوں کہ ذات بحت عقل خالص ، اور موجود مطاق کے

الفاظ وجودي نقطه نظر سے (Existentially) معممل اور بر معنی هیں۔ کیوں که عقل ایک متحرک (Dynamic) حقیقت کا نام ہے اور حرکت اس کا وصف لازم ہے۔ ذات کا تعین اس کے فعل سے هوتا ہے اور سوجود کہتے ہی اس شرکو ہیں جو اپنے اوصاف ، اثرات اور فعالیت سے ہمارے حاسهٔ ادراک کو متاثر کر سکر ـ ایسا خدا جو هر طرح کے وصف و فعل سے تہی ہو ، خدا تو درکنار ، سوجود کملانے کا بھی سزا وار نہیں ۔ مزید برآن اگر ذات بحت تخلیق ، ربوبیت ، اور داعیات رحم و کرم اور تقاضایے علم و حکمت سے اتصاف پذیر نہیں تو اس رنگ و بو کا اسے مصدر و سرچشمه کیوں کر مانا جا سکتا ہے۔ علامة ابن تيميه نے سچ كما ہے كه جو لوگ نفی صفات کے قائل ہیں دراصل خدا ہی کے منکر هيں ـ

ذات و صفات کی ثنویّت کا عقیدہ ایک تو ارسطو کے نظریہ جو ہر و عرض کا رہین منت ھے ۔ دوسر بے صفت و موصوف کی نحوی ترکیب کا پیدا کردہ ہے (یعنی جو ہر اور شئے ہے ، اور عرض شئے دیگر ۔ اسی طرح موصوف اور صفت کویا دو الک الگ حقیقتیں هیں۔ جوهر اجتماع صفات و اثرات سے عبارت ہے۔ اسی طرح موصوف و صفت کی تفریق محض ضرورت نحوی کی آفریدہ ہے۔ اس کے معنی یه هیں که ذات ، جو هر ، يا موصوف كا تصوّر معض گهپلا Fallacy اور ایک نوع کی تجرید (Abstraction) ہے۔ حقیقتاً کسی شئر اور وجود کے معنی ہی یہ ہیں۔ کہ بعض اور متعین صفات نے ہمارے احساس کو بیدار کیا ہے ، یه نہیں که همارے حاسة ادراک کو چونکا دینے والی شئے اور ہے اور اس کی صفات؛ اور چنانچه اگر کوئی شخص حقیقت شئے

تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے صفات کا ایک ایک کرکے انکار کرتا جائے گا تو آخر میں ایسے محرومی کے سوا کچھ ھاتھ نہ آئے گا اور اس کی مثال اس احدق کی سی ھوگی جو پیاز کی حقیقت و جوھر کو پانے کے لیے اس کا ایک ایک چھلکا اور پرت یہ کہ کر الگ کرتا جائے گا کہ یہ تو پیاز نہیں ، پیاز کا چھلکا اور پرت ہے اور آخر میں یہ دیکھے کہ پیاز اور اس کی حقیقت و جوھر دونوں غائب ھیں ،

معتزله کا دوسرا اهم مسئله خاتی قرآن کا ہے۔ یه وہ هنگامه خیز مسئله ہے جس نے ایک صدی سے زائد عرصے تک عالم اسلامی کو جدل و مناظرہ میں الجھائے رکھا۔ اس کو اول اول الجعد بن درهم نے پیش کیا ؛ اس سے الجبہم بن سفوان نے آخذ کیا اور هارون الرشید کے عمد خلافت میں بشر المریسی نے تقریباً چالیس سال تک اس کی باقاعدہ تبلیغ و اشاعت کی ۔ هارون الرشید اس کی باقاعدہ تبلیغ و اشاعت کی ۔ هارون الرشید اس کا مطلق حامی نه تھا ، لیکن مامون نے نه اس کا مطلق حامی نه تھا ، لیکن مامون نے نه اس کو سرکاری عقیدہ قرار دے دیا اور اس کی ہخالفت کرنے والے بڑے بڑے محدثین و فضلا کو سزا و تعزیر کا مستحق گردانا .

مؤرخین کا اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ مسئلے کی یہ نوعیت یہودیت کے راستے سے متعین ہوئی یا اس کا مأخذ عیسائی علم الکلام ہے جس میں حضرت مسیح کو کامة الله کی تجسیم قرار دیا گیا ہے۔ ابن الاثیر کی یہ رائے ہے کہ خاتی قرآن کی بحث سراسریہودی ذہن کی اختراع ہے، لیکن ماسون کے ایک مکتوب سے جسے طبری اور ابن طیفور نے نقل کیا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معتزلہ نے اسے اس بنا پر عقیدے کا جزو ہے اسے اس بنا پر عقیدے کا جزو قرار دیا کہ قرآن حکیم کو مخلوق نہ ماننے کی

صورت میں عیسائیوں کے اس عقید ہے کی تائید ہوتی ہے کہ کلام جسم کا روپ دھار سکتا ہے۔ مامون كا كمهنا هے : فَضَاهُوا بِهِ قُوْلَ النَّصَارِي في ادُّعَائِهُمْ فِي عُيسَى ابن مَرْيَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَخْلُونِي اذْ كَان. كُلَّمَةُ الله يعنى جو لُوگ قرآن كو غير مخلوق مانتے هیں وہ بعینه وہ بات کمتے هیں جو عیسائی کہتے ہیں که عیسی" ابن مریم مخلوق نہیں ہے کیوں کرہ وہ اللہ کا کامه ہے (جو مجسم ہوا) ، ليكن امر واقعه يه هے كه اس مسئلے ميں محدثين اور معتزله دونوں نے ایک دوسرے کے مؤتف کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی ؛ كيونكه معتزله جب يه كمهتے هيں كه قرآن مخلوق ہے تو ان کے ہاں اس کے ہرگز یہ معنی نه تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ، یا وحی و تنزیل کا کرشمه نمیں ، یا اس کی نصوص حجیت اور استناد سے تہی ہیں ، بلکہ ان کے ہاں تو قرآن حکیم کا یه منام ہے که تنہا یمی وہ صحیفه ہے جو اپنے دامن میں قطعیت لبر ہونے ہے۔ اسی طرح محدَّثین جب اس کو غیر مخاوق قرار دیتر هیں تو ان کا مطاب یه نمیں هوتا که یه کتاب كلام الهي كي اس طرح تجسيم هے جس طرح كه که حضرت عیسٰی " کو کلمة اللہ کی تجسیم قرار دیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ یہ کلام المی کا انعکاس اور پرتو ہے۔ محدّثین اور راسخون کی مخالفت کی بظاهر تین وجمیں تھین ، ایک یه که الله اور اس کے رسول ماور سلف صالحین نر قرآن حکیم کے بارے میں اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا ؛ (۲) اس اصطلاح کا تعلق فلسفه سے ہے اور فلسفہ ان کے دائرہ علم و تحقیق سے خارج هے ، اس لیر ان کو یه حق نمیں پہنچتا که اس زبان میں گفتگو کریں جس کی تفصیلات سے یہ آگاہ نہ تھے ؛ (م) کلام منطوق اور کلام

نَفْسَىٰ میں فرق ہے۔ اور بات واضح نہیں کہ معتزله کلام کی کس نوعیت کو مخلوق ٹھیراتے هیں ، کلام منطوق کو یا کلام نفسی کو ؟ اگر دونوں گروھوں کے موقف کا یہ تجزیہ صحیح ہے اور کتب کلامیہ اور تاریخ سے اس کی تائید هوتی ہے تو پھر اختلاف و نزاع کی اس شلت کی کیا توجیه کی جائے ۔ معتزله جب قرآن کو مخلوق قرار دینے کے ہاوجود واجب الاتباع مانتے هیں اور محدّثین اس اصطلاح کو ان مذکورہ وجوه کی بنا پر استعمال نہیں کرتر اور قرآن حکیم کو قطعی وہ درجہ نہیں دیتے جو عیسائیوں کے هال حضرت مسيع " كا هے تو عملاً دونوں ميں کیا فرق رها ۔ [مقاله نگار نے یه بات نظر انداز کر دی ہے که دونوں موقفوں میں فرق صرف اس وقت بيدا هو جاتا هے جب معامله عامة الناس تک پہنچتا ہے۔ قرآن کو ہاقی چیزوں کی طرح سمجھنا اس کے استیاز خاص کو مثانے کے برابر ہے۔ ایک عام مخلوق شے اور اللہ کے کلام مخلوق میں فرق کیا رہا ؟ عوام کی نظروں میں اس سے قرآن کی اهمیت کم هوتی هے اور یه قرآن کی قطعیت اور عظمت کے سنافی ہے] .

شاید یه دراصل زیاده تر تعبیر اور پیرایه بیان کا اختلاف تھا۔ [صرف پیرآیه کا فرق نہیں ؛ فرق بنیادی ہے]۔ دونوں گروھوں نے اس میں تفصیل کے بجائے اجمال سے کام لیا اور اسے توحیدوالعاد کا مسئله سمجھ لیا ؛ [یه محض اجمال کا مسئله نہیں ؛ فرق عقیدے کا ہے].

اس مسئلے میں بحث و جدل ، اور تعزیر و سزاکا یه سلسلهٔ زبون سامون سے واثق کے زمانے تک ہرابر جاری رہا ، جس کے دوران میں سیکڑوں علما ، قضاة ، محدثین اور فقہا کو قید و بندگی شرمناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ، حتی که

مسجدوں کے مؤذن، امام اور خطیب بھی تعزیروں سے محفوظ نہیں رہ سکے ۔ مہم میں بالآخر متوکل نے جو اگرچہ سخت گیری میں شہرت رکھتا تھا، تعزیر کا یہ سلسلہ ختم کیا۔ [اس تعزیر و سزا کے معاملے میں امام احمد میں مثال ہے]۔ استقامت تقدیس عقیدہ کی ایک روشن مثال ہے]۔ تعجب ہے کہ معتزلہ نے جنھیں عقلیت پسندی کی بنا پر تعبیر و عقیدہ کے بارے میں زیادہ آزاد خیال ، برد بار اور متحمل ہونا چاھیے تھا اس بات پر کیونکر آمادہ ہو گئے کہ اپنے مملک کو بات پر کیونکر آمادہ ہو گئے کہ اپنے مملک کو لوگوں سے بنوک شمشیر منوائیں اور نہ ماننے کی صورت میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائیں . ۔

تيسرا اهم مسئله معتزله كا عقيده حريت ارادہ ہے۔ اس کے اظہار و اعلان میں معتزلہ کو یہ استیاز حاصل ہے کہ جبریہ کے مقابلے میں سب سے پہلے انھوں نے اس کا اعتراف کیا کہ انسان اپنے اعمال و افعال میں آزاد ہے۔ عقلی دلائل کے علاوہ اس بحث میں قرآن حکیم کی وہ تمام آیات ان کے پیش نظر تھیں جن میں انسان کے مُکانّف ہونر اور خیر و شر کے اختیار کرنے پر جزاو سنراکا مستحق قرار دیاگیا ہے۔ ابن حزم (جو ظاهرهه کے امام تھے) نے بھی معتزله سے شدید اختلاف راہے رکھنے کے باوجود ان کے اس موقف کی کھل کر تائید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اختیار اور حریت ارادہ کے عقیدے کی اصابت و صحت کو تسلیم نه کیا جاثر تو اس سے تمام ان شرائع کا ابطال لازم آتا ہے جو انسان کو نه صرف خیر اور نیکی کا خوگر بنانا چاہتی ہیں، ہلکہ اسے خیر و شرکو اپنانے کے معامله مین ذمه دار بهی گردانتی هین .

دراصل جبر و اختیارکی یه بعث بهت پرانی هـ یونانی حکما میں اییقور Epicure [(م. ۲۵ قم)

حریت اراده کا علمبردار تها اور رواتی (stoics) جبر و اضطرار کے حامی ۔ همارے دور میں بھی یه مسئله خاصا متنازع فیه ہے۔ ایک طرف عام سمجه بوجه ، مذهب ، اخلاق، قانون اور انسان کی وہ تازہ کارہاں میں جن سے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی دنیا میں عظیم انقلاب بیا هوا ـ يه سب اس بات كا ثبوت مهيا كرتي هين که انسان مختار ہے اور اس کی قوت تجدید و اختراع کے حدود ہے ہایاں میں ۔ دوسری طرف سائنس و نفسیات اور حیاتیات کے موجودہ ماہرین اٹل قوانین طبعی پر زور دیتے میں اور ایک حد تک اس کوشش میں هیں که انسان کو کسی نه کسی طرح مجبور اور علیت وسبیت (Causality) کی زنجیروں میں جکڑا هوا ثابت کیا جائر .. یه عجب تضاد هے که اس دور کا انسان بیک وقت یه بهی چاهتا ہے که فکر و تعقل اور اراده و عزم کی حدوں کو سہر و ماہ تک پھیلا دے ؛ کائنات کی تسخیر کرے [اور فطرت کی تکمیل کرمے] اور قدرت کے ان قوانین کو بدل دے جن سے ارتقا میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مگر ساتھ ھی اس بات کا خواھاں بھی ہے کہ اِس کو مجبور اور ہر ہس ثابت کیا جائے۔ ہمر حال یه دیکهنا هے که ان کی ان کوششوں کا کیا نتیجه نکاتا ہے اور مستقبل کی کوکھ سے کس موقف کی تائید جنم لیتی ہے ۔ بظاہر تو اس دور میں انسانی عقل کی ہے چینی و ہے قراری اس بات کی مقتضی ہے کہ اخلاق و عقائد اور تہذیب کے قافلوں کو اجتماد و تجدید کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے اور جبر و اضطرار کی ہر اس دیوار کو گرا دیا جائے جو ارتقا کی راہ میں رکاوٹ بننے کا باعث هو \_ [دلائل دونوں طرف هيں ؛ اسى ليے صوفیوں نے انسان کو مجبور مختار قرار دیا ہے].

بہر کیف حربت ارادہ کے بارے میں معتزله کی یه راے خاصا وزن رکھتی تھی، لیکن انھوں نے اس کے اظہار کے لیے ''خابی اعمال'، کی جو اصطلاح استعمال کی وہ خود ان کے مسلک کے لحاظ سے ایک نوع کا تناقض لیے ھوے ہے ؛ کیوں که اگر انسان اپنے اعمال و افعال کا خالق ہے ، جیسا کہ معتزلہ کہتے تھے تو اس کے معنی یہ ھوے که انھوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور خالق مان لیا، یعنی انسان کو خالق قرار دے دیا ۔ تعجب ہے کہ یہ حضرات جو صفات الٰہیه کو اس بنا پر تسلیم نه کر سکے که اس میں شرک کا شائبه پایا جاتا ہے اور کلام الٰہی میں شرک کا شائبه پایا جاتا ہے اور کلام الٰہی میادا ثنویت کی تائید کا پہلو نکلے (انھوں نے میادا ثنویت کی تائید کا پہلو نکلے (انھوں نے انسان کو غالق اعمال کیوں کر بنا دیا) .

اشاعرہ نے اسی خطرے سے بچنے کے لیے اعمال''کی اصطلاح ترک کی کہ اس کو ماننے سے انسان خالق ٹھیرتا ہے اور 'وکسب اعمال' کی اصطلاح اختیار کی ، جس کے معنی یہ میں کہ انسان اپنے اعمال و افعال کو پیدا کرنے کے بجائے ان سے متعرض ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کاسب اعمال ہے ؛ خالق اعمال نہیں .

معتزله اپنے کو اهل العدل و التوحید کہلانا پسند کرتے تھے ۔ عدل کا اصل اطلاق اس پر هوتا ہے کہ معاشرہ میں ان اقدار پر روشنی ڈالی جائے جن سے ظلم ، فساد اور ناهمواری کا خاتمه هو؛ خصوصاً به بتایا جائے که اسلام کا سیاسی اور اجتماعی تصور اپنے آغوش میں کن تفصیلات کو لیے هوے ہے، لیکن معتزله نے اس کے برعکس عدل کے تقاضوں کو صرف اپنے خود ساخته معنی توحید تک محدود رکھا اور یه بتائے کی قطعًا زحمت گوارا نہیں کی که عدل جب

هیئت اجتماعیه میں آتا ہے تو کس طرح کے نظام حکومت کو جنم دیتا ہے۔ یه بحث شاید ان کے متکلمانہ ذوق کے منافی تھی یا پھر یہ دور جس میں وہ تھے اس نوع کی بحثوں کا متحمل نه تها۔ البته سیاسیات کے بارے میں چند نکتوں کی انھوں نے بہرحال وضاحت کی : ایک یه که حضرت ابوبكراخ بحضرت عمراط اور حضرت على اغ ہر بنائر استحقاق و اختیار خلافت کے سزا وار تھر، ہر بنائے نص نہیں ؛ دوسرے یہ کہ الائمةَ منْ قریش والی حدیث متواتر و مشهور نه هونے کی وجه سے لائق تسلیم نہیں اور یه که حضرت عثمان رض سے متعلق توقف اولیٰ ہے۔ بنو امیّہ میں یه صرف بزید بن عبدالملک کے حاسی تھر اور اس کی غالباً وجه یه ہے که وہ مسئله اعتزال میں ان كا هم نوا تها - مِن حَيث المجموع بنو اسَّيه کے بارے میں ان کی یه راہے تھی که یه خلفا تو هیں مکر حق ان کے ساتھ نمیں ۔ سیاسیات میں ان کی روش یه تهی که صرف ان لوگوں کی تا ثید کی جائر جو عقائد و افکار میں ان کے هم خیال هوں اور جن کی مدد و تائید سے یه اپنر مسلک کی اشاعت و تبلیغ کا سامان فراهم کر سکیں. اعتزال کی یه تحریک ناهائیدار کیوں ثابت هوئی اور ایسا کیوں هوا که ایک هی صدی کے بعد یہ ختم ہوگئی؟ اس کی کئی وجوہ تھیں جن میں اهم یه هیں: (١) انھوں نے اپنے مسلک کو جو یکسر عقلی اور متکلمانه تها، بزور شمشیر منوانا چاها اور ،خالفین کو جن میں حدیث و فقه کے بڑے بڑے ائمہ شامل تھر ، تعذیب و احتساب کا هدف بنایا ؛ (۲) یه اختلاف محض تعبير و تشريح كا اختلاف تها ، ليكن انهوں نے اسے کفر و اسلام اور شرک و توحید کا اختلاف سمجه ليا ؛ (٣) استدلال مسائل مين عقليت ، يا

معروضات عقلی کو قرآن و سنت کی نصوص کے مقابله میں زیادہ اهمیت دی ؛ (م) ان کے مسائل اس نوع کے تھر کہ ان پر صرف خواص ھی غور و فکر کرنے کے مجاز تھے، لیکن انھوں نے ان کو عوام کے حلقوں میں پہنچانر کی ناکام کوشش کی؛ (۵) انھوں نے نہ صرف محدّثین اور فقما کا بری طرح مذاق أرایا، بلکه حدیث و فقه کے مرتبه حَجِيتُ و استناد كا بهي انكار كيا ؛ (٦) انهون نر رؤیت باری ، جنت و دوزخ ، ملائکه اور تراویح ایسے مسائل کے بارے میں ایسر خیالات کا اظہار کیا جو نه صرف صحت و صواب کی راه سے ہٹر هومے تھر ، بلکہ اہل السّنت کے مسلم عقائد کے بھی خلاف تھر ؛ (ے) ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے حریف محدّثین و نقبها عمل و کردار میں ان سے کمیں اُونچے تھے اور ان کا دائرہ اثر بھی بہت وسیع تھا۔ معتزله اگر اس پر نازاں تھے کہ ایوان شاہی میں ان کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو محدّثين كو يه شرف حاصل تها كه يه لوگوں کے دلوں میں بستے تھے ؛ (۸) اور سب سے آخر مين اس كي وجه يه هو ثبي كه اهل السنت والجماعت میں سے دو مجماعتیں اشاعرہ (رک به ابو الحسن الاشعرى) اور ماتريديه ، اپنے مسلک کے دفاع کے لیے یونانی علوم و فنون سے مسلح ہو کر میدان میں نکل آئیں اور ان میں الغزالی اور الرازی جیسے مایہ ناز لوگ پیدا ہوے اور پھر خانص محدثانه اور دینی ذهن کے لوگوں مثلاً ابن تیمیه تن نے ان پر اپنی تند و تیز تنقید جاری رکھی جس سے یہ مسلک رفتہ رفتہ ختم ہوگیا .

مآخذ: (۱) عبدالكريم الشهرستاني: الملل و النحل: (۲) عبدالقاهر البغدادى: الفرق بين الفرق: (۳) ابو الحسن الاشعرى: مقالات الاسلاميّين؛ (س) الطعرى:

تاريخ : (٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان : (٦) المسعودى:

مروج الذهب؛ (١) الزركلى : الآعلام : (٨) ابو الفرج
الاصفهائى: الأغانى: (٩) احمد امين: ضحى الاسلام؛ (١)
المراب الأعانى: (٩) احمد امين ضحى الاسلام؛ (١)
المراب الأعانى: (٩) احمد الله : تاريخ معتزله ، اردو ترجمه ،

كراچى ٩٦٩ ع] -

(محمد حنیف [(ندوی و اداره)]

المُعْتَصِم : محمّد بن مَعْن بن محمّد ابن صَّمادح النَّنجُيبي ، العَريَّه (Almeria ([رک بَان]) کے تَجیبی [رک بان] خاندان کا دُوسرا حکمران ، اس نے عمیرہ سے عمیرہ/۱۰۵۱ء وی وہ وہ تک حكومت كي . اپنے همعصر المعتمد اشبيلي [رك بان] کی طرح اس میں بھی کسی حد تک شعر و شاعری کا ذوق موجود تها؛ چنانچه اس نے اپنے طویل عہد حکومت میں اپنے پای تخت کو جزیرہ نماے اندلس کے تہذیب و تمدن کے بڑے مرکزوں میں سے ایک بنا دیا تھا؛ تاهم اندلس کے دیگر مُلوک الطّوائف کی طرح وہ بھی اپنے عہد میں زیادہ تر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی نه کسی سے لڑتا هی رها۔ اس میں كوئى شك نهيں كه وه اس سازش ميں ملوّث تھا جو یوسف یهودی نر اپنر آقا بادیس شاه غرناطه (دیکھیئر زیری) کے خلاف تیار کی تھی۔ بعد میں اس کی انواج نیر یوسف بن تاشفین کی افواج کے ساتھ شامل هو كر زّلاقه [رك بآن] كي سهشور لرّائي بھی حصّہ لیا۔ اس کے اگلے سال اندلس کے دوسرے حکمرانوں کی طرح اسے بھی المرابطی سلطان کے زور بازو کا سامنا کرنا پڑا کیا۔ آلدو (Aledo) کے قلعہ کا ناکام محاصرہ کونر کے بعد اس نر یوسف کو اکسایا که وه المعتمد کے خلاف ، جس سے آسے ذاتی نفرت تھی ، سختی كرے ـ أسے اپنے بستر مرك پر اس بات كا يقين

هوگیا که المرابطون اُس کے پای تخت کا بھی اُسی طرح محاصرہ کر لیں گے جس طرح اُنھوں نے اشبیلیه کا محاصرہ کیا تھا۔ یہی وجه تھی که اُس نے اپنے بیٹے اور جانشین احمد مُعزّالدّوله کو یه مشورہ دیا که وہ شاھان بجا یه (Bogie) [رک بنان] کے ھاں جا کر پناہ لے۔ اس کے بعد المرّبه پر مرابطون نے جلد ھی قبضہ کر لیا۔

مَآخِذُ : (١) ابن بسَّام : الذَّخيرة ؛ (٢) ابن

## (E. Levi-Provencal)

عمدے پر مامور کرکے خود خلیفه پہلے تو نمر القاطال پر جا کر سکونت پذیر هوا، اور پهر دریا کے اُو ہر کی جانب بغداد سے تین دن کی مسافت پر سامرا میں اقامت گزین ہوگیا۔ یہاں ۲۲۱ها ۸۳۶ کے دوران ایک عالی شان محل تیار ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی نوجیوں کے لیر بکثرت مکانات تعمیر ہوگئے (دیکھیئے مادہ بغداد)۔ اس کے تھوڑے ھیدن بعد بوزنطیون سے پھر بڑے زور شور سے لڑائی شروع ہوگئی۔ شہنشاہ تھیوفیلوس (توفیل) نے بالائی دجلہ کے اسلامی علاقر پر حملہ کر کے زبطَرْهَ پر قبضه کر لیا اور شمالی شام اور عراق عرب میں هولناک تباهی برپا کر دی۔ جمادي الاولى ٣٧٧ه/الهريل ٨٣٨ء مين المعتصم بذات خود میدان جنگ میں کود پڑا اور اس کے ساتھ اُس کے قابل ترین سپه سالار تھے ـ یه لشکر عظیم تین حصوں میں سنتسم ہو کر آگے بڑھا۔ مشرقی فوج کی قیادت الانشین نے سنبھالی ، مغربی فوج کے دو حصوں میں سے ایک حصه المعتصم کی سرکردگی میں رھا اور دوسرا استاس کے ماتحت بڑھا ۔ الّائشین نے ہمت جلد بوزنطی شہنشاہ کو راه فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور آسی سال شوّال (ستمبر) میں عُدُوریّه ۵۵ روز کے محاصرے کے بعد خلیفہ کے قبضے میں آگیا اور اُس نے اس کو تباہ کر دیا ؛ تاہم اس نتح کے كوئى پائيدار نتائج نه نكلے ـ چونكه موسم سرما قريب آ رها تها، اس لير المعتصم كو واپس آنا پڑا۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اُس کے بهتیج العباس بن الماءون [رک بان] کے حق میں ایک زبردست سازش تیار هو رهی تهی جس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت تھی۔ تقریباً اسی زمانے میں طبرستان کے اسپہبد ماز یار بن قارن نر بغاوت کر دی ، لیکن اس بغاوت کو

تھیوفیلوس (توفیل) Theophilus سے عارضی صلح کر لینے کے بعد المعتصم نے اپنے سپه سالار عُجیف بن عَنْبَسه کے زہر قیادت فوج زِطُ (جاٹون) [رک بان] کے خلاف بھیجی جو ساسانیوں کے عمد میں ہندوستان سے ترک وطن کرکے چلے آئے تھے اور بصرے اور واسط کے دلدلی علاقه میں آباد ہوگئر تھے۔ ان لوگوں سے مسلمان بسا اوقات اپنی جنگوں میں کام لیتے رہے تھے ، لیکن المامون کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے گرد و پش کے علاقون کو بھی تباہ اور برباد کرنا شروع کر دیاگویا وه بهی کوئی دشمنوں کا علاقه تھا۔ سات ماہ کی لڑائی کے بعد جب ووج الاسماء ختم اور ۲۲۰ه/۴۵۸ء شروع هو رها تها أنهون تے اطاعت قبول کر لی اور محرّم ، ۲۲ ھ/جنوری ممء میں اُنھیں جہازوں کے ذریعے بعداد لایا كيا \_ المعتصم نے أنهين عين زربه [آج كل آنا زاوه يا آنا زاربه ] قاموس الأعلام، ه: ٣٣٣٠ [رك بان] میں جلا وطن کر دیا۔ اسی سال اُس نے حیدر بن کاؤس کو جو عام طور پر الآنشین [رک بان] کے نام سے مشہور تھا ، بابک کے خلاف جنگ آزما فوج کا سپه سالار مقرر کیا، لیکن اسے کمیں دو سَالَ کے بعد جا کرر فتح نصیب ہوئی ۔ خلیفہ اُن تمام لوگوں سے سخت نفرت کرتا تھا جو معتزلی عَقَائُد کو نه مانتے تھے اور اس وجه سےعام طور پر لوگ اس سے ناراض ہو گئے۔ اُس کے علاوہ دارالخلافر کے شہریوں کے لیے ایک وجہ ناراضی یہ بھی تهی که المعتصم نر شوریده سر اور پیشه ور ترک اور بربر سپاهیوں کو اپنی ملازمت میں لر لیا تھا۔ اس وجه سے ۲۲۰ه/۸۳۵ کے آخر میں اس نے پخته ارادہ کر لیا کہ وہ کسی اور چھوٹر سے مقام میں جا کر سکونت اختیار کرے ؛ چنانچه اپنے بیٹے ھارون الوائق کو بغداد میں حاکم کے

عبدالله بن طاهر [رک بان] نے دبا دیا۔ ۲۲۹۸ . ۸۳۰ - ۸۳۸ء یا ۲۲۵ھ مین فلسطین میں پھر شورش بريا هوگئی كيونكه ابهی يهان امويون کے ہمت سے حامی باقی تھے۔ اس بغاوت کا سرغنه ابو حَرْب المبر قع (برقعه پوش) اپنے كو بنو امية كے خاندان سے بتاتا تھا اور ہر جکہ خلیفہ کے خلاف يفاوت كى تلتين كرتا پهرتا تها \_ آخر كار المعتصم نر رَجاء بن ايُّوب العضارى كو أس كے خلاف و هاں بھیجا اور وہ اسے گرفتار کرکے سامرا لر آیا ۔ المعتصم ١٨ ربيع الاول ٢٠١ه/ ٥ جون ٨٨٠٤ كو سامرا میں فوت هوا - اس کی ترکون سے رعایت اور عربوں سے سختی سلطنت عباسیه کے زوال میں السرعت كا باعث بن كئى - المامون كے برعكس المعتصم زياده تعليم يانته نه تها ، أوريه حقيقت : که علم و فضل کی قدر و منزلت اس کے عہد حکوست بھی کمنه هونے ہائی، جو زیادہ تر قاضی القضاة احمد بن ابي داؤد [رک بان] کي رهين سنت تھی ۔

## (K. V. ZETTERSTEEN)

المعتَّضِد بالله: ابو العبّاس احمد بن طَلْحه، \*

عباسی خلیفه جو ضرار ناسی ایک یونانی کنیز کے بطن سے الدُونُق كا ، جو خليفه المعتمد [رك بان] كا نائب السلطنت تها ، بينا تها ـ الموفق كي زندكي کے آخری دو سالوں میں المعتضد حتیقی معنوں میں خود هی بادشاه تها اور جب رجب و ۲۵ها اكتوبر ٩٩ ٨ء مين المُعتمدُ كا انتقال هوا تو وه آس کی جگه تخت نشین هو گیا ـ یه نیا خلیفه جس نر اپنر والدکی تمام صفات حکمرانی اپنر ورثر میں پائی تھیں اور جو اُسی کی طرح فوجی قابلیت اور کفایت شعاری میں بھی سمتاز تھا ، اپنی سختی اور ہر رحمی کے باوجود عباسیوں کے سب سے بڑے خلفا میں شمار هوتا ہے ۔ المُعتَضد کی کی تخت نشینی کے بعد طولُونی خُمارُوْیه [رک بآن نے بھی طویل جنگ و جدال سے تنگ آ کر صّلح کر لی اور اپنی بیٹی کی شادی خلیفہ سے کر دی ۔ عراق کے خارجی اپنے اندرونی نفاق کی وجه سے ہے حد کمزور ہو چکے تھے ، اس لیر معتضد نے ، ۸ م ۱۳/۵ و ۸ - ۱۸ و ۸ میں باغی بنوشیبان کے خلاف ایک فوجی سهم تیارکی اور انهیں سطیع کر لیا ، اس کے بعد کے دو سالوں میں اس نے خارجی سردار ہارون بن عبداللہ کے حلفاء کو بھی

سر۲۸ ه/۹ ۹ ۸ء میں شکست دی ـ هارون بن عبداللہ حسین بن حُمدان کے قابو میں آگیا اور اُس نر اُسے بغداد بهجوا دیا جہاں خلیفه نے اُسے مصلوب کروا دیا۔ اب بغداد میں حمدانیوں کا اثر و رسُوخ بڑھنےلگا۔ وَلَفی [رک بان] بوں جنھوں نر خلفا کا ناک میں دم کر رکھا تھا آخر کار مفتوح ہوگئر۔ جب الحارث بن عبدالعزيز جو ابو ليلي کے نام سے مشہور تھا ، ذوالتجه سرم ه/جنوری ۱۹۸۸ میں اصفہان کے قریب شکست کھا کر قتل ہو گیا تو المعتضد نے دیگر دُلفیوں کو قید کر دیا اور اس کے بعد کے اس خاندان کا نام ہی صفحہ تاریخ سے مٹ گیا۔ [اسی زمانے میں] سامانیوں ئے صفّاریوں اور علوبون کو دہا کر اپنی طاقت برها لى - ٢٨٥ه/. ٩٥ مين صفّاري عمّرو بن اللَّيْثُ [رك بآن] كو گرنتار كركے بغداد لایا گیا ـ اسی سال علوی محمد بن زید، امیر طبرستان جرّجستان پر قبضه کر لینر کے بعد خراسان کی طرف ہڑھا ، لیکن اسے سامانی سپہ سالار محمد بن ہارون نے شکست دی ۔ وہ زخموں سے چُور ھو کر فوت ہو گیا اور ابن ہارون نے سامانی بادشاہوں کے نام پر جرجان اور طبرستان پر قبضه کر لیا۔ تقریباً اسی زمانے میں ارمینیہ اور آذر بایجان کے حاکم محمّد بن ابی السّاج نے اپنے آزاد کردہ غلام وصيف كے ساتھ مل كر مصر كو فتح كرنے کی کوششکی ، لیکن وصیف کو خلیفه کی افواج نے قید کر لیا ۔ چونکہ مَرْسُوس کے بیشتر بارسوخ اشخاص نے اسے مدد دبنے کا وعدہ کیا تها ، لمذا المعتضد نير انهين بهي گرفتار كرا ليا اور وھاں کے بحری ہیڑے کو جلا دیا ؛ تاھم محمّد کو اپنر عہدے پر بحال رکھا گیا ، لیکن وہ تھوڑے ہی دن میں طاعون کے عارضے سے فوت هوگیا- اب قرامطه [رک بآن] میدان میں نمودار

هوئے اور اسی سال ان کے سردار الجنابی [رکف بان] نے خلیفه کی افواج کو شکست فاش دی۔ المعتضد ۲۲ رہیم الثانی ۲۸۹ه/۵ اپریل ۲۰۹۶ کو ... یا سے ۲۸ رہیم الثانی ۲۸۹ه/۵ اپریل ۲۰۹۶ کو ... یا سے ۲۸ رہیم برس کی عمر پاکر بغداد میں فوت ہوگیا۔ بهض لوگ کہتے دیں که اُسے زور دیا گیا تھا،دیکھیئے نیز مادہ اسمعیل بن بُلبُل۔[معتضد نہایت شجاع ، عقل مند اور مدبر تھا۔ اس نے نہایت شجاع ، عقل مند اور مدبر تھا۔ اس نے حسن تدبیر سے عباسی خلافت کی شان و شوکت بحال کردی۔ اس کا بڑا کارنامه ترک افسران فوج کا زور توڑنا ہے۔ اس کے حسن انتظام سے فوج کا زور توڑنا ہے۔ اس کے حسن انتظام سے خوشحال اور فارغ البال هوگئی۔ وہ دیندار، بدعات کا دشمن اور رعایا کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنے والا تھا۔]

(K. V. ZETTEBSTEEN)

المُعْتَضِد بالله : ابو عَمْرو و عَبَاد بن محمّد \* بن عبّاد، عبّادی خاندان [رک بآن] کے حکمرانوں

میں سب سے اهم اور زبردست بادشاہ ، جو اپنے والد اپو القاسم محمد بن عباد کی قائم کردہ چھوٹی سی سلطنت پر حکمران تھا۔ اس سلطنت کا دارالخلافہ اشبیلیہ (Seville رک بآن] تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے ، جب اندلس میں اموی خاندان کی خلافت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور ملک میں ملوک الطّوائف کا دور دورہ تھا۔ اس نے اپنے تقریباً ستائیس برس (۳۳ ستا ، ۴ سم ۱۰ سملکت تا ہے۔ ۱ء) کے عہد حکومت میں اپنی مملکت میں بہت کچھ توسیع کر لی ، اور وہ اس طرح کہ وہ اندلس میں رہنے والے بربروں کے خلاف میں بہت کی تعداد دسویں صدی میں پہلے هی بہت زیادہ تھی اور خود سر عامری امیروں کے دور میں تو بہت ہی بڑھ گئی تھی ، اندلسی عربوں کی حامی و مدد گار بن گیا .

جب وه اپنے باپ کی جگه تخت نشین هوا تو اشبیلیه کے اس نوجوان بادشاہ نے، جس کی عمر ہ ب سال کی تھی ، اس زمانے کے دستور کے مطابق حاجب كا اور كچه دن بعد المعتضد بالله كا لقب اختیار کر لیا اور اسی آخری لقب سے وہ زیادہ مشمور بھی ہے - اسے حقیقی سیاسی قابلیت حاصل تھی اور بہت دن نه گزرنے پائے تھے که اس استعداد كا ظهور ايك مطلق العنان ، حوصله مند اور سخت گیر بادشاہ کی شکل میں ہوا جو اپنے مقاصد کے حصول میں ان ذرائع کی نوعیت کی، جنهیں وہ اختیار کرتا تھا ، ہمت ھی کم پروا کرتا تھا۔ تخت نشین ھونر کے بعد اس کا پہلا کام اس جنگ کو جاری رکھنا تھا جو اس کے باب نرِ قرمُونه [Carmona رک بآن] کے ایک چھوٹے سے برہر امیر محمّد بن عبدالله البرزّالي کے خلاف شروع کی تھی ؛ چنانچہ وہ اس کے بعد اس کے بیٹے اور جانشین اسجاق سے جنگ کرتا رہا ۔ اس

کے ساتھ ساتھ المُعتضد مغرب کی جانب اشبیایّه اور بحر ظلمات کے درمیان اپنی مملکت کے بڑھانر میں مشغول ہو گیا اور اسی منصوبے کے ماتحت اس نے ابن طَیْفور صاحب مَرْتله Mertola اور محمّد بن يعيى اليُعصّبي صاحب لَبْله [Niebla] رک بان] پر بار بار حملے گیے اور انھیں شکستیں دیں ۔ الیج مبی نے باوجود عربی النسل ہونے کے بربر سرداروں سے اتحاد کر لیا تھا۔ شاہ اشبیلیہ کی ان کامیابیوں کی وجه سے دوسرے ملوک الطّوائف نے ، جو اس سے يدظن تهے ، آپس ميں ايک قسم کا وفاق قائم کر لیا جس میں بطلیوس (Badajos (رک باں) ، جزيره الخضراء Algeciras [رك بآن]، غرناطه [رَكَ بَان] اور مالقه (Malaga [رك بان]، ملاغه) کے سلاطین شامل ہو گئے۔ اس صورت حالات نر بهت جلد جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ اور آخر کار اشبیلیہ کے عبادیوں اور بطلیوس کے الفطسى [رك بان] المظفر [رك بان] كے درميان جنگ چھڑ گئی ، اور بتقاضا ہے احوال کئی سال ہراہر جاری رھی ۔ کو قرطبه کے جھوری حکمران نے بیچ بچاؤکی بہت کوشش کی ، لیکن اس کا خاطر خواہ نتیجہ کمیں ۱۰۵۱ء میں جا کرنکلا ۔ اس کے آنے تک المعتضد نر مملکت بطلیوس کی سرحدوں پر دباؤ ڈالنر کے علاوہ اور سرگرمیان بھی دکھائیں۔ اس نر یکر بعد دیگر ہے محمد بن ايوب البُكرى امير ولبه Huelva [رک بآن] اور محمّد بن سعید ابن هارون امیر شنتمریه Santa Maria de Algarve (رک بان) کو شکستیں دے کر ان کے ممالک کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ۔ ان الحاقات کے جواز میں المعتضد نے ایک ہمت بھونڈا بھانه تراشا۔ کمتے دیں کہ اِس نے یہ اعلان کیا کہ اسے

بدقسمت هشام ثاني كا پتا چل گيا ہے جو درحقيةت کئی سال پہلے گمنامی کی حالت میں فوت ہو چکا تها ، اور وه اس جنگ و جدال کو اس وقت تک جاری رکھے گا، جب تک اسکی سابقہ سلطنت کو مطیع و منقاد کرکے اور اس کا امن و امان بحال کرکے ہشام کو واپس نه دلا دے۔ شاہ اشبیلیّه کی دست درازیوں سے بچنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بربری سرداروں میں سے جو اندلس کے جنوبی بہاؤوں میں رہتے تھے، زیادہتر اسمن گھڑت کہانی کے قائل ہو گئے اور انھوں نے اس عبّادی حکمران کی اطاعت قبول کر لی اور [خیالی] امير المؤمنين كي بيعت بهي كر لي جو المعتضد کی حمایت کے لیے سعجزانه طریق سے دوہارہ غمودار ہوگیا تھا اور جسے المعتضد نے بڑی احتیاط سے چھپا رکھا تھا ، لیکن ان کا یه اقدام رایکان گیا ۔ ایک دن المعتضد نے ان تمام چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مع ان کے حشم و خدم کے اپنے اشبیلیّہ کے محل میں دعوت دی اور ان کو حماموں کے اندر بند کر دیا اور ہوا کے تمام منافذ کو دیواروں سے ہاٹ دیا ؛ چنانچه وہ سب دم گھٹ کر وہیں مر گئے ۔ اس طریق سے اس نر ارکشن Arcos [رک بآن] جو بنو خزرون کی ریاست کا صدر مقام تھا ، مورون Moron ارک بآن] جس کی حفاظت ہنو دَمَّ کرتے تھے اور رُندہ Ronda [رک بآن] کو جو بنو افزیٰ کا یاہے تخت تھا ، اپنی مملکت میں شامل کر لیا .

اس واقعے سے اندلس کے سب سے زیادہ طاقتور ہرہر حکمران بادیس بن حَبُوس زیری آرک ہان] کا غیظ و غضب ہرانگیخته هو گیا۔ وہ غرناطه میں حکمران تھا اور وهی ایک ایسا شخص خطر آتا تھا جو المعتضد سے ٹکر لےسکتا تھا ؟ تاهم المعتضد کو معلوم هوا که اس جنگ میں خوش

بختی اس کا ساتھ دے رہی ہے ، اس لیے کچھ مدت بعد اس نے القاسم بن حَمّود حَمّودی سے جزیرہ الخضراء (Algeciras) چھین لیا ۔ اس کے بعد اس نے قرطبه کو فتح کرنے لینے کی کوشش کی اور اپنے بیٹے اسمعیل کی سرگردگی میں ایک فوجی مہم وهاں بھیج دی۔ اسمعیل نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور بغاوت اختیار کرکے یہ اراده كر ليا كه جزيرة الخضراء (Algeciras) كو اپنا پائے تخت قرار دے کر ایک علیحدہ سلطنت بنالے ۔ اس خام منصوبے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس کے باپ بے اسے اپنر ھاتھ سے ٹھیک اسی طرح قتل کیا جس طرح اس سے قبل عبدالرّحمٰن ثالث اور المنصور بن ابی عامرنے اپنر الائق بیٹوں کے خون سے اپنر ھاتھ رنگے تھر ۔ اس واتعے سے المعتضد کے دوسرے بیٹے محمّد المعتضد [رک بآن] کے لیے جو اس کی جانشینی کے لیے نامزد ہو چکا تھا ، سیاسی ترقی کی راهیں کھل گئیں۔ اپنر والد کے حکم سے وہ مالقه (Malaga) کے عربوں کی امداد کے لیر جنھوں نے غرفاطہ کے مطلق العنان امیر بادیس کے ظالمانه طرز عمل کے خلاف بغاوت کر دی تھی، ایک لشکر لر کر گیا ، لیکن بادیس نر أشبيليّه كى فوج كا منهههير ديا اور جّدالمعتضد بڑى بری حالت میں رَ اللہ Ronda واپس آیا ، جہاں سے اس نے کوشش کرکے اپنے باپ سے معافی حاصل کر لی۔ المعتضر نر جعلی هشام کا جو ڈھونگ رچا رکھا تھا اسے ایک زمانر سے ترک کر دیا تھا ، کیونکہ اب اسے اس کی ضرورت نه رهی تهی - اب وه اندلس کے زبردست اور سخت گیر فرمانرواؤں میں سب سے بڑھ کر تھا ، ہربروں کے سوا اس کا کوئی دشمن نه تها ـ وه اس کی طرح مسلمان تو تها

لیکن اس کے نزدیک ایک اندلسی کا جو تمدنی نظریه هونا چاهبر تها ، اس سے وه کوسول دور تھر حتم ٰ که شنال کے نصرانی پڑوسی بھی اس نظریے سے اتنے دور نہیں تھے ۔ اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتا تو شاید اسے "Berberoktonos" [بربر كش] كا لقب سلتا ؛ تاهم اس كي نفرت كي تلخی نے اس کے آخری ایام کو تاریک بنا دیا ، چنانچه مرّاکش غربی میں ، جو اس وقت تک اندلس هي كي جاكير شمار هوتا تها، ايسم واقعات رونما هونر لگر تھر جن سے وہ خوف زدہ هوے بغیر نه رہا۔ کم سے کم ان واقعات سے جو ہمیرہ روم کے ساحلی علاقے میں پیش آئے۔ یوسف بن تاشفین کے زہر قیادت المرابطون [رک بال] کی سارے مراکش میں ناقابل مزاحمت پیش قدمی کے سامنر آ بنامے جبل الطاّرق کی رکاوٹ زیادہ دن تک ناقابل تسخیر نہیں رہ سکتی تھی۔ المعتضد اسے خوب سمجھٹا تھا ؛ تاهم موت کے زبردست هاته نے اسے وہ دن دیکھنے نه دیا که وہ اپنی سلطنت کو جسے اس نے بڑی جانفشانی اور مردانگی سے قائم کیا تھا ، چند ہی هفتوں میں ان حمله آوروں کے هاتھ میں منتقل ہوتے دیکھتا ، جو انداس کے ہرہروں کے بھائی تھے ، جن سے اسے نفرت تھی اور جنھیں جزوی طور پر اس نے تباہ بھی کیا تھا .

مآخذ: (۱) عرب مصنفین کے وہ تمام متون جو عبادیوں سے متعلق هیں (بالعضوص ابن حیّان بروایت ابن بسّام: ذخیرہ ؛ ابن خُلُدون؛ ابن الاّبّار؛ المقرّی) جو بسّام: ذخیرہ ؛ ابن خُلُدون؛ ابن الاّبّار؛ المقرّی) جو بات کا بھی اضافہ کر دیے هیں، ان میں ان تصانیف کا بھی اضافہ کر لیجیے ؛ (۲) ابن غداری : البیان المقرب نی اخبار ملوک الاندلس و المقرب ، ج س، طبع المقرب نی اخبار ملوک الاندلس و المقرب ، ج س، طبع دیکھیے دیکھیے

اشاريے)؛ (٣) ابن الخطيب: اعمال الاعمال في من بويع قبل الاحتلام من ملوک الااسلام ، حصد متعلقه تاريخ هسپانيا ، طبع Levi Provencal ، رباط ١٩٣٨ علي ديکھيے نيز ؛ (٣) His toire des Musulmans : Dozy (٣) ديکھيے نيز ؛ (۵) ملبع جديد، لائيلن ١٩٣٦ ع، بدداشاريه؛ (۵) دلي دلي الائيلن المهروء بدداشاريه؛ (۵) دلي المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المهروء المه

## (E. Levi-Provencal)

معتمد خان : محمد شریف ایران کے ایک \* غیر معروف گهرانے میں پیدا هوا ، لیکن هندوستان آکر اس نے جہانگیر اور شاهجہان کے عہد حکومت میں بڑے اعلی مراتب حاصل کیے۔ جہانگیر کے عمد حکومت کے تیسرے سال وہ ایک فوج کا قائد مقرر هوا اور مُعَتَّمُد خان (سردار ثقه) کے خطاب سے سرفراز ہوا۔ اس کے بعد وہ شا هجمان کی سهم د کن میں بخشی (مُقسم رواتب) کی حیثیت سے شامل ہو گیا۔ جہانگیر کے عہد حکومت کے سترهویں سال جب وہ دربار میں واپس آیا تو اسے یہ خدمت سپرد ہوئی کہ وہ بادشاه کا تذکره لکھے ۔ شاھجہان کے عہد میں اس کے منصب میں ترقی ہوئی اور نئے عہد حکومت کے دسویں سال وہ میر بعضی (معاون سیه سالار) کے عمدے پر سرفراز ہوا۔ اس کا انتقال م م ، ١ ه/ ٩ ٣ م ع مين هوا .. وه ايك تاريخ کا مصنف ہے جس کا نام اقبال نامۂ جہانگیری ھے۔ اس کی تین جلدیں ھیں ، (۱) اکبر کے ہزرگوں کے حالات؛ (۲) عمد اکبری (مخطوطات در انڈیا آنس لائبریری اور بانکی بور لائبریری)؛ (۳) عمد جمانگیری (مطبوعهٔ در سلسلهٔ Bibilotheca Iudica کلکته ۱۸۶۵ و لکهند

.(\* 1 T A T

(محمد هدایت حسین)

المعتمد على الله: ابو العبّاس احمد بن جعفر، عباسي خليفه، المتوكّل كا ايك كنيزً فتیان ناسی سے بیٹا تھا چوکوفر کی رہنر والی تھی۔ وه رجب ۲۵ به ۱۹ مراجون ۵۸ می المهتدی کی معزولی کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس میں حکمرانی كَ كُونَى اهليت نه تهي، بلكه وه أينے وزير عُبيدالله بن يحيى بن خاقان پر بهروسا. كرتا تها اور اسور سلطنت میں سے بیشتر کو اس نے اپنر بھائی أبو احمد الموقق کے هاتھوں میں دے رکھا تھا۔ شوّال ۲۹۱ه/جولائی ۵۵۸ء میں اس نے اپنے بیٹے جعفر المَّفُونُ كُو اپنا جانشين اور مغربي صوبوں كا والى اور المُوَنِّق كو اس كا جانشين اور مشرَق صوبوں کا والی نامزد کیا ۔ هونہار المُونّق بہت جلد اصل حکمران بن گیا اور آهسته آهسته اس نر تمام سملکت محروسه میں نظم و نسق قائم کر دیا، بحالیکه خود خلیفه کا اثر و رسوخ کچه بهی نه تھا ۔ پہلے هی المُمتدی کے عمد حکومت میں دریامے فرات کی وادی زیرین میں حبشی غلاموں ف، جنهیںزُنْج [زنگ] کہتے تھے ،ایک خطرناک بغاوت برپاکر دی تھی اور وہ بدستور جاری تھی، یماں تک که ۲۷ هم/۸۸ میں المواثق نے اس کے خرغنه على بن محمد [رك بآن] كو زير كرليا ـ المُعْتَمد كي تدخت نشيني كے كچھ عرصر بعد عام

ہیان کے مطابق و ۲۵ م مرسم ع میں طاهرید خاندان کا یعقوب بن الَّایْث [رک بان] نے خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد ہی سامانی ماوراء النہر میں نمودار هومے ـ ۲۹۵ مهر میں یعقوب کی وفات پر اس کے بھائی عَمْرو [رک بان] نے خلیفہ کی اطاعت قبول کر گی اور مشرقی صوبے اسے بطور جاگیر مل گئے ۔ تقریباً اسی زمانے میں احمد بن طُولُونَ [رَكَ بَان] مصر ميں خود مختار بن بيٹھا ـ اور اس کی موت کے بعد . ے ی ھ / ہم ۸ ع میں اس کے بیٹے خُمارُو یہ نے خلافت عبّاعیہ کے خلاف ایک سر توژ جنگ شروع کر دی ـ الْمُوصل اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں خارجیوں نے اپنی تباه کن کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ، لیکن آخر کار انهیں زیر کر لیا گیا۔ اکثر اوقات علوی باغیوں کی وجہ سے امن خطرے میں پڑ جایا کرتا تھا اور بوزنطیوں سے بھی جنگ جاری تھی۔ پولیشیا Paulicia کے باشندوں کو، جو مسلمانوں کے وفادار تھر ، شہنشاہ بازل Basil نر بار بار شکستین دین اور ۹۳ مه/۲۸۵ مین َ اس نرِ طَرْسُوس کے قریب قلعہ لُؤلُؤۃ دوبارہ لے لیا جسے المعتصم نے فتح کیا تھا۔ حالات اسی طرح چلتے رہے یہاں تک که ۲۰ ۸۸۳/۵۰ سی مسلمانوں نے بوزنطیوں کو مکمل شکست دی ، لیکن لڑائی پھر بھی ختم نه هوئی۔ کرے۔ هار ۱۹۸ میں المُونَّق کی موت کے بعد خلیفہ کو اس کے بیٹے المعتضد [رک بآن] کو جعفر المُفَوّض کی جگه اپنا جانشین نامزد کرنا پڑا۔ اس سے اگلر سال الْمُمَتَّمَد نُے سامرا کو چھوڑ کر پھر' بغداد کر دارالخلافه بنا لیا اور وهیں ماہ رجب ۹۲۲ه/ کتوبر ۹۹۲ میں ۸۸ یا ۵۰ سال کی عمر میں فوت ہو گیا ۔ بعض لوگ کہتر ہیں کہ اسے المُعتضد نر زهر دے دیا .

مر. \_\_\_ر\_\_\_ مآخذ: (1) ابن قتيبه: كتاب المعارف (طبع (Houtsma ، ص . . ۲؛ (۲) اليعقوبي (طبع Wustenfeld)، ۲: ۹۱۹ تا ۱۹۲۳ (۳) الطَّبْرَى: ۲، ركَّ به اشاريه ؛ ۰(m) المسعودي · مروج (مطبوعه پیرس) ، ۸: ۸س تا ١١١٢ ، ٩: ٥٨ و ٥٨؛ (٥) كتاب الاغاني، ديكهير ابن الاثير (طبع (عاب الاثير (طبع (طبع (طبع (Tornberg) ، ، ، ، ، ، ، بعد ؛ (د) ابن الطَّفَطَّةي : الفخرى (طبع Derenbourg)، ص ١٣٦ تا ٨٣٨؛ (٨) ابن خلدون : العبر ، ٣ : ٣ . ٣ بيعد ؛ (٩) Gesch. d. : Weil The : Muir (1.) : Jage orry : y & Chalifen caliphate, its Rise, dceline and fall . طبع جديد ، ص مرم بيعد ؛ (۱۱) Der Islam immorgen : Muller Le Strange (1x):3x9 ' or1 :1 ' und Abendland ه م م م الله Baghdad during the Abbasid Caliphate The lands of the (17): req 5 rez ' rrq ' 190 . מס רד ו Eastern Caliphate

(K. V. Zettersten)

المُعتمد علی الله: گیارهوین صدی مین عبّادی [رک بآن] خاندان کے تیسرے اور آخری حکمران اشبیلیه کا لقب، اس کا اصلی نام محمد بن عباد المُعتَضد [رک بآن] بن محمد بن اسمعیل بن عبّاد تھا۔ وہ ابھی مشکل سے تیرہ سال کا تھا کہ اس کے باپ نے اسے شلب Silves [رک بآن] پر جو اس وقت ابن مُرین کے قبضے میں تھا، حمله آور فوج کا براے نام قائد مقرر کر دیا۔ اس شہر فوج کا براے نام قائد مقرر کر دیا۔ اس شہر شمنت مریة الغرب [رک بآن] پر بھی جو محمد شمنت مریة الغرب [رک بآن] پر بھی جو محمد اس سے بن سعید ابن هارون [رک بآن] کے قبضے میں تھا اس کے بعد بہت جاد قبضه هو گیا (سمسم اس کے بعد بہت جاد قبضه هو گیا (سمسم کر اس کے باپ نے ان دونوں شہروں کا حاکم کو اس کے باپ نے ان دونوں شہروں کا حاکم کو اس کے باپ نے ان دونوں شہروں کا حاکم

مقرر کر دیا ۔ چونکہ اس کے بڑے بھائی اسمعیل کو بغاوت کی پاداش میں سزامے موت دے دی كثى تهى (٥٥م ه/٩٠٠)، اس لیے محمّد المعتمد اشبیلیہ کے تاج و تخت کا وارث قرار پایا ۔ وہ کچھ روز بعد اس لشکر کو مالقہ (Malaga) کے عربوں کی امداد کے لیر لر گیا ، جنھوں نے خاندان زیری [رک بان] کے بادیس بن حَبُّوس بربر فرمانرواہے غرناطہ کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کر بغاوت کر دی تھی۔ بادیس نے المعتمد كو شكست فاش دى اور اسے رنْده Ronda [رک بان] میں بناہ لینا پڑی ، جہاں اس کے باپ نے، جو اس کی اس ناکاسی پر بہت ناراض ہوا تھا، آخر کار اسے معافی نامه لکھ کر بھیج دیا - جب اشْبِيليّه Seville كا زبردست بادشاه المعتمضد ۱ - ۱ مراه ۱ مین فوت هوگیا تو اس کا یمی بیٹا اس کی وسیع مملکت کا بادشاہ بنا جس میں جزیرہ نمامے آئیبریا lberia کے جنوب سفرب کا بہت بڑا حصه شامل تها

المُعتمد كى زندگى اور عهد حكومت سے كم و بيش جذباتى نوعيت كے واقعات كا ايك پورا سلسله وابسته هے۔ اگر هم مُسلم مغرب كے چند مصنفين كو قابل اعتبار سمجهيں تو معلوم هوتا هے كه ايك شخص ابن عمّار نے جو وزير اور شاعر تها اس شهزادے كى زندگى كے بهت بڑے حصّے پر، اس زمانے سےجب سے وہ شأب (Silves) كا حاكم مّقرر هوا تها ، بهت بڑا اثر ڈالا ۔ كا حاكم مّقرر هوا تها ، بهت بڑا اثر ڈالا ۔ المعتمد كے ايك نوجوان كنيز الرَّميكيّه سے تعلقات ، جو اچهى خاصى فطرى شاعرانه قابليت ركھتى تهى ، بهت كچه ادبى بيانوں كا موضوع رهے هيں ۔ كها جاتا هے كه اس كا خاندانى رهے هيں ۔ كها جاتا هے كه اس كا خاندانى يه لقب اختيار كيا ، جو اعتماد قها اور اسى نام پر المعتمد نے يه لقب اختيار كيا ، جو اعتماد هى سے سترق هے۔ يه لقب اختيار كيا ، جو اعتماد هى سے سترق هے۔

یه کنیز اس کی چمپتی بیوی بنی اور اس کے بطن سے گفی بیٹے پیدا ہوے ۔ رہا ابن عمّار تو اسع آلُمُمتَضد نے جلا وطن کر دیا تھا ، لیکن جب اس کا مرتبی سریر آرا ہوا تو اسے بھی اشبیلیه بلا لیا گیا ۔ جمال سے وہ اپنی ہی درخواست پر وزیر اعظم مامور ہونے سے پہلے شِلب کا حاکم بن کر چلاگیا .

المعتمد نے اپنے عہد حکومت کے دوسرے هی سال میں ریاست قُرمُبه [رک بآن] کو بھی اپنی مملکت میں ضم کر لیا ، جمال جَمْوَری حكومت كرتي ره تهي ، شاه طليطله Toloda المامون [رک بآن] کو اس کا یه قبضه ایک آنکه نه بهایا ـ المعتمد نراكرچه لوجوان شهزاد بے عباد كو بنو الله کے اس پرانر دارالسطانت کا حاکم مقرر کیا تھا ، لیکن شاہ طلیطلہ کے اکسانر پر ایک قسمت آزما شخص ابن عُكَاشه نے ۲۰۰۸ میں اچانک قرطبه پر تبضه کرکے عبادی شہزادے اور اس کے سپہ سالار محمد بن مارتین کو قتل کر دیا ۔ المامون نر شهر پر تبضه کر لیا اور وهین چهر ماه کے بعد وہ فوت هو گیا۔ المُعْتَمد نے، جس کی پدرانه محبّت کو اس واقعے سے صدمه پهنچا تھا ، متواتر تین سال تک قرُطبه کو دوباره فتح کر لینر کی بر سود کوشش جاری رکھی ، مگر رہم ها ١٠٠٨ء تک وه اس مقصد مین کامیاب نه هو سکار عبادی فوجوں نے ابن عُکَاشه کو قتل کر دیا اور رياست طليطله كا وه حصّه جو وادى الكبير (Guadalquivir) اور وادی عانه (Guadalquivir) کے درمیان واقع ہے، اشبیلیّه کی فوجوں نرفتح کرلیا۔ قرطبه کو فتح کرنے کی سہم ابھی جاری تھی کہ ادهر اسی زمانرمیں ایک حادثه پیش آیا، جس میں وزیر ابن عمار کو اپنے تدبّر کا سارا زور لگانا پڑا ، وه یه که الفانسو Alfonso ششم شاه تسطیلیه

(قشتاله ، Castille) نے اشبیلیّه پر حمله کرنے کے لیے ایک زبردست فوج بھیج دی اور بمشکل تمام دوگنا خراج دینا منظور کرکے اس سے صلح هوئی تب کمیں یه بلاٹلی .

یه زمانه تهیک و هی تها جب نصرانی بادشاه مُسلم ملوك الطوائف كي باهمي خانه جنگيون سے فائدہ اٹھا کر چاہتے تھے که مسلمانوں سے تمام أندلس چهين لين .. اس مهم مين سابقه اموى. حکومت کے آخری فرمائرواؤں کی وجہ سے پہلے مشكلات اور پهر ركاوك پيدا هوگئي تهي، [اب مسلم حکمرانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر نصرانی طالع آزمایه چاهتے تھے که ] جزیرہ نما کے جنوب میں پیش قدمی کو پھر جاری کر دی۔ جائے \_ مسلمانوں کی کئی کامیابیوں کے باوجود. يه حقيقت فراموش نه كرنا چاهيے كه پانچويں مدی هجری/گیار هویں صدی عیسوی کے وسط هی۔ سے اندلس کے بہت سے مسلمان حکمران خاندانوں. کی یه حالت هو گئی تهی که وه بهاری خراج ادا کرکے ہی اپنے مسیحی پڑوسیوں کی عارضی غیر جانب داری حاصل کر سکتے تھے [مگر اس نوع کے معاہدات کو عیسائی حکمرانوں کی طرف سے بہت جلد توڑ دیا جاتا تھا]۔ ۸۵/۸ سے میں شاہ الفانسو ششم نے طلیطله فتح کر لیا۔ اس کے نتائج گہرے اور دور رس ثابت ہوے ۔ اس واقعے سے تھوڑ ہے دن پہلر المعتمد طرح طرح کی مشکلات میں گرفتار هونا شروع هو گیا تھا۔ اپنے وزیر ابن عمّار کے خلاف مصلحت مشور سے اس نے یہ کوشش شروع کر دی که قُرطُبه کی ریاست کے بعد مُرْسِيه Murcia [رک بان] کی ریاست پر بھی قبضه کر لے ، جہاں ایک عربی الاصل شہزادہ محمّد بن احمد ابن طاهر حكومت كرنا تها \_ ۱ \_ ۱ م ه/ ۱۰ مین ابن عمار بارسلونه

(Barcelona) کے کاؤنٹ رامون برینجر ثانی (Ramon Berenguer 1I) کے ہاس کیا اور یه خواهش ظاهر کی که مرسیه فتح کرنے کے لیے دس ہزار دینار کے عوض وہ شاہ اشبیلیّہ کی مدد كرم ، اور جب تك يه رقم ادا نه هو المُعتمد کا بیٹا الرشید بطور یرغمال اس کے پاس رھے۔ گرما گرم گفت و شنید کے بعد آخر مجوزہ رقم سے تین گناہ زیادہ رقم ادا کرنا پڑی۔ ابن عمار نر مرسیه کی نتح کے منصوبے پر دوبارہ عمل شروع كيا اور حاكم قلعة بلج (موجوده Vilches) ابن رَشیق کی مدد سے وہ اس میں بہت جِلد كامياب هو گيا - مرسيّه پنهنچ كر ابن عمّار نر جلد ایک خود مختار حکمران کا سا طرز عمل اختیار کرکے اپنر آقا سے بگاڑ پیدا کر لیا۔ جب المُعْتَمد نر اس پر لعن طعن كى تو اس نر شاه اشبیلید ، اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی شان میں گستاخیاں کیں ۔ ابن رَشیق نے اس کے ساتھ غداری کی اور اسے پہلے مرسیه میں اور اس کے بعد یکر بعد دیگرمے لیون Leon ، سرقسطه Saragossa اور طریده Lerida میں بناہ لینا پڑی ۔ سُرُقسطه واپس آکر اس نر و هاں کے حکمران المؤتمن ابن هود (دیکھیر سرقسطه) کی سگرہ Segura کے خلاف سہم میں مدد کی ، لیکن اسے گرفتار کرکے المعتمد کے حوالر کر دیاگیا، جس نر قدیم مراسم و روابط مودّت کو بالاے طاق رکھتر ہوئے خود اپنے هاته سے اسے قتل کر دیا۔

اس دوران میں الفانسو ششم نے طُلیطله کے خلاف اپنے منصوبوں کو پوشیدہ رکھنا ترک کردیا اور ۳٫۸۵/۰۰۰ میں اس شہر کا محاصرہ شروع ہوگیا۔ دو سال بعد الفانسو نے اپنے ایک وقد کی بے حرمتی کا بہانه بنا کر مملکت اشبیلیه پر حمله کرکے السّرف Aljarafe [رک

بآن] کے بارونق شہر کو تاخت و تارآج کر دیا اور شدونه Sidona [رک بآن] کے علاقے میں سے گزرتا ہوا طریفه [رک بآن] تک آگیا جہاں پہنچ کر اس نے فخریه انداز میں اپنے مشہور تاریخی الفاظ کمے که ''میں ہسپانیا کی آخری حدود تک پہنچ گیا ہوں'' .

**مُ**ليطله پر الفانسو كا قبضه هو جانے سے اندلس میں اسلام کو بڑا دھچکا لگا۔ شاہ تسطیلیہ کی چیره دستیان جاری رین ، چنانچه اس نے اس کے بعد هی المعتمد سے یه مطالبه کر دیا کہ وہ اپنی سملکت کے وہ علاقے واپس کر دیے جو پہلر ذُوالنُّون خاندان کی ریاست میں شامل تھر (یعنی Ciudad Real اور Cuenca کے موجودہ صوبوں کا ایک حصّه) ۔ تمام مسلم اندلس میں اس کے مطالبات روز بروز بڑھتے چلے گئر اور اس وجه سے صورت حالات ہے حد خطرناک ہوگئی ۔ آخر کار بادل ناخواسته اندلس کے مُسلم حکمران المرابطي سلطان يوسف بن تاشفين [ديكهير المرابطون ] کی امداد طلب کرنے پر مجبور ہو گئر۔ وه اس وقت تک تمام مراکو کو اپنی ناقابل مدافعت پیش قدمی کی ہدولت فتح کر چکا تھا۔ فیصله به هوا که وزیر ابوبکر زَیْدُون اور بطلیوس (Badajoz)، قرطبه اور غرناطه کے قاضیوں کو ایک وفد کی صورت میں اس کے پاس بھیجا جائے ۔ اس وفد نے مشکلات کا سامنا کرکے اس سے سمجھوتا کر لیا اور یوسف بن تاشفین آ بناہے جبل الطّارق كو عبور كركے ٢٧ رجب ٢٥ هم سم اکتوبر ۱۰۸۹ء کو اندلس میں داخل هوا۔ اس نے نصرانی افواج کو بمقام زَلّاقه [رَکَ بَان] جو بطلیوس سے زیادہ دور نہ تھا ، ایک تباہ کن شکست دی ـ همیں یه بیان کرنر کی ضرورت نہیں کہ یوسف بن تاشفین کو کن حالات کے

زير اثر افرية، واپس بلايا كيا اور وه مسلمان` حکمرانوں کی توقعات کے مطابق ، جن کی مرابطی فقہا کے اثر کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی قدر و منزلت نه رهی تهی ، فتح کی باتی منازل کیوں طے نہ کر سکا۔ اس کے چار جانے کے بعد نصرانیوں نے بھر اسلامی ممالک کو تنگ کرنا شروع کیا اور نوبت بہاں تک پہنچی کہ اس دفعه المُعتمد كو بذات خود مراكو مين يوسف بن تاشُنین کے ہاس جانا پڑا اور اس سے یہ درخواست کرنا بڑی کہ وہ ایک دفعہ بھر اپنی فوجوں کو لے کر آبناہے کو عبور کرنے ۔ یوسف نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور آينده مومم بهار مين بمقام الجزيره (Alegeciras) ساحل پر اترا (۸۲ م/ ۹۰ م) - اس نر اليدو Aledo کے قامر کا محاصرہ کر لیا ، لیکن اس پر قبضه نه کر سکا .. پهر احساس عامّه اور فتها کی تاكيد سے حوصله پا كر وہ اس نتيجے ہر پہنچا کہ اس کے اپرے زیادہ نفع بخش صورت ہمی ہوگی که وه انداس مین خود اپنر لیر عام جماد بلند کرے ، چنانچه اس نر ان حکمرانوں کو معزول اور ہے دخل کرنا شروع کر دیا ، جنھوں نے اس سے مداخلت کی درخواست کی تھی۔ اس غرض کے پیش نظر اس نے اشبیایہ پر حملہ کرنے کے لیے سیر بن ابوبکر کی قیادت میں ایک فوج بھیج دی، جس نے . و . و ع کے آخر میں پہلے طریفہ فتح كيا، پهر قرطبه جمال المُعْتَمَدَ كَا ايك بينا فتح المامون ، جو و ہاں کا حاکم تھا ، مارا گیا ، پھر قرمونه اور اس کے بعد اشبیلیه کو بھی المعتمد کی محصور فوج کی شجاعانه مدانعت کے باوجود فتع كر ليا ـ المُعْتَمد كو قيد كر ليا گيا اور اسے اس کی بیویوں اور بچوں سمیت پہلے تو طُنجہ پهیج دیا گیا اور پهر مکناس (Meknes) اور چند

ماہ کے بعد اُغْمات [رک بان] ، جو مراکش کے قریب ہے ، روانہ کر دیا گیا ۔ اس جگہ وہ کئی سال تک سخت مصیبت کی حالت میں زندہ رہا ۔ آخر کار ۵۵ سال کی عمر میں وہ ۱۰۹۸ه/۱۹۰۹ میں فوت ہوگیا .

المُعْتَمد کے سوانح نگار، جن کی تعداد خاص طور پر بہت زیادہ ہے، اس کی خدا داد لیاقت ، شعر و سخن کی قابلیت، دریادلی اور اولو العزسی کے جذبات کی تعریف کرتے ہیں وہ قرون وسطی کے روشن دماغ آدميون كابهترين نمونه تها، علم و ادب کی سرپرستی کرتا تها ، کشاده دل اور متحمل مزاج تھا لیکن وہ عیش و آرام کی فضا میں رہا تھا، جو نظم و نسق مملکت کے تفکرات سے همیشه سے بیر رکھتی ہے اور مملکت بھی ایسی جس کی سرحدیں ہر جانب سے حاسد پڑوسیوں سے گھری ہوئی ہوں؛ اگرچہ المُعتمد اپنے باپ المُعتضد كي طرح ايك عالى شان حكمران نه تها ، لیکن اس کی شخصیت اس سے کمیں زیادہ پُر کشش ہے ، شاید محض اس لیے کہ اسے بہت سے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ انداس میں وہ بڑے مقام کا مستحق ہے اور عبدالرِّحمٰن الثالث، التحكم ثاني، المنصور بن ابي عامر اور بعد کے زمانے کے لسان الدین ابن الخطيب كا هم پايه هے.

مآخذ: (۱) ابن بسام: الذّخيره، ج م ؛ (۲) ابن الله مآخذ: (۱) ابن بسام: الذّخيره، ج م ؛ (۲) ابن الآبار: العُلّة السيّراء (طبع Dozy) ؛ (۳) عبدالواحد السّراكشي: الدُّعجب طبع Dozy ، ترجمه Fagnan ؛ (۸) ابن الخطيب: الاحاطة؛ (۵) وهي مصنف: اعمال الأعلام، طع Levi-Provencal ؛ (۲) ابن عذاري: البيان الدُّعُرب ج م ، طبع Levi-Provencal ؛ (۵) الفتح البيان الدُّعُرب ج م ، طبع Levi-Provencal ؛ (۵) ابن خُلُدُون: العبر، ابن خانان: تُلاَئد العُتَيان اور مُطْحَح ؛ (۸) ابن خُلُدُون: العبر، ج م ؛ (۹) ابن خُلُدُون: العبر، ج م ؛ (۹) ابن خُلُدُون: العبر، ج م ؛ (۹) ابن خُلُدُون: العبر،

(. ١) اَلْحَلُلَ اَلْمُوشَيَة، تونس : (١١) ابن ابي زرّع : رَوْضَ القرطاس ، طبع Tornberg ، و در فاس ، وغيره ؛ (١١) المتعمد کے متعلق بیشتر مآخذ R. Dozy نے جمع کر دیے هیں، در Scriptorum arabum loci de Abbadidis در ۱۸۳۹ء؛ نیز دیکھیے (۱۲) المعتمد پر Dozy کا ایک طویل تبصره در کتاب س : Histoire des Musulmans (11) مبع جدید، لائڈن مع و ، d' Espagne Historia de la Espana: A. Gonzalez Palencia musulmana ، طبع دوم ، بارساونا ۲۹ و و ع ، ص 22 Inscriptions arabes : E. Levi-Provencal (۱۴) ؛ يعد A. Prieto (10) : בי אַריי מין d' Espagne Los reyes de taifas : Vives (زیادہ تر سکون کے متعلق ے) ، سیڈرڈ ۱۹۲۹ء: ابھی حال سی المعتمد کی زندگی پر کئی مقالات میں بعث کی گئی ہے جو پچھلے برسوں میں هسپانیا کی گزشته عظمت کے متعلق مشرق (زیادہ تر مصر) میں شائع ہوے ہیں . (E. LEVI-PROVENCAL)

معجزه: (ع)؛ جمع: معجزات؛ ماده عجز بمعنی عدم قدرت، قاصر رهنا، طاقت نه رکهنا، عاجز هو جانا۔ اس مادے سے باب افعال: اَعْجَزَ، یُعْجُز، اعجازاً بمعنی کسی کو عاجز کر دینا، کام کرنے کی قدرت و طاقت سلب کر لینا۔ لفظ عجز کی ضد لفظ قدرت ہے۔ یه تو تها لغوی مفہوم۔ اصطلاحی معنوں میں معجزے سے مراد خارق عادت ہے، یعنی کسی رسول یا نبی کا وہ کام یا فعل جو الله تعالی اپنی قدرت و طاقت سے اپنے رسول کی نصرت و تائید کے لیے طاقت سے اپنے رسول کی نصرت و تائید کے لیے ظاہر کرتا ہے اور اس وقت اس جیسا کام کرنے سے دوسرے لوگ قاصر و عاجز رہ جائے هیں.

انبیاے کرام " اللہ تعاٰل کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کا پیغام رشد و ہدایت لوگوں کو سناتے ہیں ۔ سعادت سند لوگ ان کا پیغام سن کر فورآ

ایمان لیے آتے هیں ، مگر بد قسمت افراد تذبذب اور تردد کا شکار هو جاتے هیں۔ ان کے لیے اللہ تعالی اپنے رسولوں کی تائید و تصدیق کے لیے کبھی عجیب عجیب چیزیں بطور دلائل و بینات ظاهر کرتا ہے؛ ان چیزوں کا تعلق زمین سے بھی هو سکتا ہے اور آسمان سے بھی؛ ان کا اثر عالم سفلی میں بھی ظاهر هوتا ہے اور عالم علوی میں بھی۔ یه عجیب چیزیں هی خوارق عادات اور بھی۔ یه عجیب چیزیں هی خوارق عادات اور خلاف معمول افعال هوتے هیں جو انبیا "کے ذریعے الله تعالیٰ کی طرف سے رونما هوتے هیں۔ انهیں خلاف عادات کاموں اور چیزوں کو معجزات خلاف عادات کاموں اور چیزوں کو معجزات کہتر هیں .

معجزہ انبیا ہے کرام "کی صداقت کی ایک اہم نشانی یا علامت ہوتا ہے؛ معجزہ ان کی حقانیت کی منه بولتی دلیل کا کام بھی دیتا ہے۔ انبیا "سے معجز ہے کا رونما ہونا عالم الغیب سے ان کے خاص تعلق اور وابستگی کا ایک یقینی ثبوت ہے .

لفظ معجزہ قرآن و حدیث میں اس خاص ناص

مفہوم اور معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔

قرآن مجید نے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے
لفظ آیت (جمع: آیات) استعمال کیا ہے۔ حضرت
صالح علیه السلام کو قوم ثمود کی طرف پیغمبر
بنا کر بھیجا گیا اور قوم ثمود کے مطالبے پر اپنے
پیغمبر کی صداقت اور نبوت کا ثبوت بہم پہنچانے
کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی نکال کر ان
کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی نکال کر ان
آیت (معجزہ) قرار دیا: هٰذه نَاقَةُ الله لَکُم اٰیَةً

آیت (معجزہ) قرار دیا: هٰذه نَاقَةُ الله لَکُم اٰیَةً

هے جو تمہارے لیے ایک آیت (معجزہ) ہے۔ جب
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح " نے اپنی قوم
دی تو قوم نے انکار کر دیا اور نبوت کے ثبوت

میں کوئی نشانی اور معجزة طلب کیا ؟ چنانچه الله تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پتھر سے ایک اونٹنی نکال ظاہر کی ۔ وہ چلتی پھرتی اور کھاتی ہیتی اونٹنی تھی۔ اس کے باوجود قوم ثمود نے سرکشی اختیار کی اور الله تعالیٰ کی طرف سے حکم امتناعی کے باوجود اس اونٹنی کی کونچیں کائے ڈالیں اور الله کے عذاب کو دعوت دی ؛ چنانچه الله کے عذاب نے انہیں آلیا [نیز رک به صالح "]۔ آتش نمرود کو حضرت ابراھیم علیه السلام کے نمرود کو حضرت ابراھیم علیه السلام کے هاته کا گریبان میں ڈالنے کے بعد سفید چمکتا ہوا نظر آنا ، عصا ہے موسیٰ کا اژدھا بن جانا ، عما ہے موسیٰ کا اثردھا بن جانا ،

آیات و نشانات دو قسم کے هیں: (۱) ظاهری و مادی، مثلاً عصاکا سانب بن جانا، پتھر پر عصا مارنے سے چشمے پھوٹ پڑنا ، انگلیوں سے پانی ابلنا ؛ تکثیر طعام ؛ شق قمر ؛ (۲) باطنی اور روحانی ؛ جیسے نبی اور رسول کی صداقت ، تزکید، تعلیم ، هدایت ، معصومیت وغیره .

بعض کے نزدیک معجزات کی دو قسمیں یه هیں: (۱) کوئیه جس میں ظاهری و مادی ، ارضی و سماوی سب معجزات شامل هیں ؛ (۲) کلامیه جس کی بہترین مثال الله کا آخری کلام قرآن مجید هے۔معجزات کوئیه وقتی ، عارضی اور فائی هوتے هیں اور جلد هی ختم هو جاتے هیں ، لیکن معجزه معجزه هے جو قیامت تک اپنے اثر و نفوذ سے بنی نوع انسان کی معجزانه رهنمائی اور هدایت کا فریضه انجام دیتا رہے گا .

قرآن مجید میں اکثر انبیاے کرام "کے معجزات و نشانات کا ذکر آیا ہے، کہیں اجمالاً

اور کمیں تفصیلاً؛ البته حضرت موسی علیه السلام اور حضرت عیسی علیه السلام کے معجزات کا ذکر بڑی تفصیل سے بتکرار آیا ہے ، جس کی وجه یه ہے که اهل کتاب میں سے انہیں دو بزرگ پیغمبروں کے ماننے والے اسلام کے پہلے مخاطب تھے .

الله تعالی نے اپنے ہر نبی کو حالات کی مناسبت اور وقت کے تقاضوں اور نبوت و رسالت کے دائرہ کار کے پیش نظر معجزات عطا کیر هين ـ حضرت نوح ، حضرت صالح ، حضرت ابراهیم، حضرت موسیل، حضرت داؤد، حضرت سليمان اور حضرت عيسي عليهم السلام مين سيهر ایک کو احوال و ازمنه اور ضرورت و تاثیر کے مطابق معجزات کونیه (ظاهری و مادی) سے نوازا كيا ـ جب حضرت محمد مصطفى احمد مجتبيل صلى الله عليه و آله وسلم كا عمد ميمنت معهد آيا اور آپ کی نبوت و رسالت کا دائرۂ کار آفاقی، عالمکیر اور قیامت تک کے لیے قرار دیا گیا تو حسب ضرورت معجزات کونیه و کلامیه سے آپ کی تائید و تصدیق کی گئی اور ان تمام معجزات میں قرآن مجید کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا ہے قرآن مجید اعجاز لفظی یعنی اپنی فصاحت و بلاغت، اور بیان و ہدیع کے اعتبار سے بھی بہت ہڑا معجزہ ہے اور اعجاز معنوی کے اعتبار سے بھی؛ قرآن مجید اپنے اسلوب، مضامین، صحت، هدایت؛ جامعیت اور مقبولیت عامه کے لحاظ سے ایک منفرد کتاب ہے۔ اس اتنی بڑی كتاب مين نه تو كمين اختلاف و تضاد هے اور ند کمیں بے راہ روی اور گمراھی و ضلالت کی ترغیب و تعلیم : اس کے برعکس اس میں رشد و هدایت ، راست روی ، رحمدلی ، همدردی ، نیکی ، تقوٰی اور فلاح و کامرانی کے اصول و سبانی کی

تعلیم و ترغیب بڑی واضح اور نمایاں ہے۔ یه کتاب قوموں اور سُلتوں کی دنیوی اور اخروی فلاح و نجات کی ضامن اور کفیل ہے ۔ اس کتاب مقدس میں ایمانیات و عبادات ، حقوق و اَخلاق ، امن و سلامتی ، عدل و انصاف ، تعزیرات و حدود، معاملات و معاهدات، معاشرت و مناكحت، تحفظ حقوق انسانی اور دناع تک سب مسائل حیات کے بارے میں پوری رہنمائی سوجود ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ جیساکہ پہلر ذکر کیا جا چکا ہے که معجزہ ایک نبی کی نبوت کا ثبوت هوتا ہے۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآله وسلّم سے پہلے انبیا کے معجزات ان کے ساتھ هي رخصت هو گئے ، ليكن قرآن مجيد ايك ايسا علمی اور کلامی معجزه ہے۔جو قیامت تک موجود رہے گا اس لیے کہ آپ کی نبوت بھی قیاست تک ہاتی رہنر والی ہے۔

اس عظیم الشّان علمی اور ادبی و دائمی معجز مے کے بار مے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا : اوَلَهُم يَكُفهُم انَّما ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكُتْبَ يَتُلَّىٰ عَلَيْهُمْ ا أَنْ فَي ذَيلَا لَـرَحْمَـةً وَذَكُرى لِقَوْم يُدُوْمنُونَ (٢٩ [العنكبوت] : ٥١) ، يعنى كيا ان لوگوں كے ليے ید کافی نہیں ہے کہ هم نے آپ م کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ ہے شک اس (کتاب) میں ایمان والوں کے لیے یای رحمت اور نصیحت ہے۔ قرآن مجید جیسی نعمت غیر مترقبه کے باوجود کفار آنحضرت صل الله عليه و آله وسلم سے خوارق العادات اور معجزات کا مطالبه کرنے رهتے تھے اور اس مطالبے سے ان کا مقصد تحقیق و تصدیق نه هو تا تھا، بلکه یه سب کچه بغض و عناد اور عداوت و دشمنی کی بنا پر آپ م کو تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا تها ـ یه بات یاد رہے که جویان حق و صداقت

اور سعادت مند لوگ معجزے طلب نمیں کرتے۔ صرف جاهل ، متعصب اور معاند لوگ هی معجزات کا مطالبه کرتے هیں.

مشرکین مکه قرآنی معجزے کو چھوڑ کو حسی و مادی خوارق اور عجیب و غریب چیزین دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ ان کی مادیت پرست عقل نے یه فیصله دیا تھا که لبوت کا معیار عجائب نمائی ہے اور پیغمبر کی صداقت کا معیار اس کی تعلیمات اور پیغام نمیں ، بلکه معجزات هیں \_ کفار مکه نے آپ م پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور صرف اس شرط پر ایمان لانے پر آمادگی ظاہر کی که آپ م زمین سے کوئی چشمه جاری کر دبی ، یا اپنے لیے کجھوروں اور انگوروں کا کوئی ایسا باغ بنا دکھائیں جس کے بیچوں بیچ نہزین جاری ھوں ؛ یا آپ <sup>م</sup> ھم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو ، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو ، یا اپنے لیے کوئی گھر ھی سونے کا ہو ، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور تمھارے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی هم ایمان نہیں لانے کے حتی که تم و هاں سے همارے لیے کوئی کتاب اتار لآؤ جسے هم پڑھ لیں (۱۵ [بنی اسرائیل] ، و تا سو) - الله تعالى نے ان سب مطالبات كے جواب میں آپ کو حکم دیا که آپ که دیجئیے کہ اللہ پاک ہے اور میں محض ایک ہشر اور رسول هوں ۔ اس پر بھی جب معجزہ رونما هوتا ، جیسر شق قمر کا معجزه ، تو وه که دیتے که یه تو جادو اور سحر ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا که اگر معجزه بهی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لانے کے - پہلے بھی لوگ سابقہ انبیا علی ساتھ یہی سلوک کر چکے ھیں۔ انہوں نے معجزے کی تکدیب کی اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالٰی نے ان

جھٹلانے والوں اور ظلم کرنے والوں کو ہالآخر سزا کے طور پر سبتلامے عذاب کر دیا اور گناھوں کی ہاداش میں ان ظالم قوسوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا .

انبیاے کرام کے معجزات کی فہرست تو ہڑی طویل ہے۔ یہاں صرف چند ایک کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آتش نمرود گلزار بنا کر نمرود اور اس کی قوم کے لیر بہت بڑا معجزہ پیش کیا (۲۱ [الانبیّاء]: ۹۸ تا ۹۹)؛ حضرت صالح ۳ کو قوم ثمودکی طرف پیغمبر بناکر بهیجا اور ایک اونٹنی (ناقة الله) کو ان کے لیر معجزہ قرار دے کر قوم ثمود کے لیے نشانی اور آزمائش ٹھیرایا (2 [الاعراف]: ٣٤ ؛ ١٤ [بني اسرائيل]: ٥٨ ؛ ٣٧ [الشعرآء] : ۱۵۵ تا ۱۵۹) - حضرت داوّد ع کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو تاہم کر دیا (۳۸ [ص] : ۱۹) -حضرت سلیمان " کے لیر ہوا ، جنّات اور جانوروں کو مسخر کر دیا گیا اور ملکهٔ سبا اور اس کے تخت کو حضرت سلیمان م کے دربار میں آن واحد میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت موسیل عو بر شمار معجزات عطا کیے گئے: من و سلوٰی نازل کر کے خوراک کا مسئله حل کر دیا ؛ عصامے موسیل " کو اژدھا بنا کر ساحروں کی جادوگری کا خاتمہ کر دیا ؛ پتھر پر عصا مارنے سے بارہ چشمے جاری هو گئر ؛ حضرت موسی ای آور ان کے ساتھیوں کے لیے دریا کو پایاب کر دیا اور جب فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگا تو انھیں غرق کر دیا گیا [نیز رک به (حضرت) موسیل می حضرت عزير" كو سو سال تك موت كي آغوش ميں رکھنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دیا اور اس عرصے میں ان کا سامان خورد و نوش وبسے کا ویسا تازه رها ؛ البته ان کا گدها کل سار کر

هذیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گیا ، جسے اللہ تعالیٰ نے دوہارہ گوشت پوست عطا کر دیا (۲ [البقرہ] : ۲۵۹) .

حضرت عیسی ۴ کے معجزات و خوارق عادات کے بارے میں قرآن مجید میں خاصی تفصیلات آئی میں جن کا ذکر یہاں اجمالی طور پر کیا جاتا ہے ؛ مثلاً ان کی پیدائش بغیر باپ کے هوئی (٣ [آل عمران]: ٥٣ تا ٣٨): الله تعالى نے گہوارے (مہد) میں انہیں قوت کو ہائی عطا فرما دی (٣ [آل عمران]: ٩٠ ؛ ١٩ [مريم]: ۲۹)؛ پیدائشی طور پر الله تعالی نے انھیں کتب سماوی پر عبور اور مهارت سے نوازا تھا (م [آل عمران] : ٨٨ ؛ ٥ [المآئده] : ١١٠) ؛ وہ مٹی کے جانور بنا کر انھیں پھونک ماریے تو اللہ تعالٰی کی قدرت اور حکم سے ان میں زندگی پیدا هو جاتی اور مادر زاد اندهون اور کو (هیون کو ہاتھ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بینا اور تندرست کر دیتے (۳ [ال عبران]: ۹۹ ؛ ہ [المآئدة]: ١١٠) - الله تعالٰی نے انھیں جسم و روح سميت آسمان پر زنده الها ليا (م [النسآء] ، ١٥٨)؛ [نيز رک به (حضرت) عيسيل"]۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ہے شمار معجزات سے نوازا جو اپنی نڈرت اور کثرت کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتر ہیں: شق قمر ، اسراء و سعراج ، پانی کے پیالے میں اپنی انگشت مبارک ڈالیں تو انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا اور بہت سے لوگوں نے وہ پانی پیا اور وضو بھی کیا ؛ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دو آدمیوں کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہرکت ڈال دی کہ اسی صحابہ کرام سے و ھی کھانا سیر هو کر کهایا؛ ایک سفر میں سے محابه کرام رض آپ کے همرکاب تھر ؛ دو سیر آئے سے سارے

ساتهیوں کو سیری هو گئی ؛ حجر و شجر سے آوازیں سننا اور اس قسم کے ظاهری اور مادی سیکڑوں معجزات آپ کے دست مبارک پر رونما هوتے رہے ، لیکن قرآن مجید کا معجزہ اتنا شاندار اور عظیم الشان ہے کہ رهتی دنیا تک کے لیے هر پہلو اور هر لحاظ سے بے نظیر اور بے مثال ہے [رک به (حضرت) محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، بذیل معجزات نبوی] ؛ نیز دیکھیے وآله وسلم ، بذیل معجزات نبوی] ؛ نیز دیکھیے سید سلیمان ندوی : سیرت النبی، جلد سوم) .

معجزات کا ایک حصه اخبار مستقبله اور واقعات آئنده کے بارے میں پیشگوئیاں بھی ھیں ، جو کتب سیرت اور کتب حدیث میں بکثرت موجود ھیں۔ اسی طرح آنحضرت میلی الله علیه وآله وسلم کی دعائیں اور بعض کلمات بھی معجزے ثابت ھوے (دیکھیے رحمة للعالمین ، جلد س ، بذیل معجزات نبویة ") .

مآخذ ، (١) إبن منظور: لسان العرب ؛ (٢) الزييدى: تَاج المروس؛ (٣) راغب: مفردات، بذيل ماده . عجز ؛ (م) مجد الدين الفيروز آبادي : بصائر ذوى التبييز، م: ۲۲ ؛ (۵) شاه ولي الله د هلوي ؛ تاويل الاحاديث في رموز قصص الأنبياء (اردو ترجمه) ؛ (٦) حفظ الرحمٰن سيوهاروي : قصص الأنبياء ؛ (٤) شبلي نعماني : معجزات نبوی، مطبوعه ، اسلام آباد ؛ (۸) سید سلیمان ندوی: سيرت النبي م عبد سوم ؛ (٩) قاضي محمد سايمان منصور پورى: رحمة للعالمين ، جلد س ؛ (١٠) شبير احمد عثانی: معجزات و کرامات ، لاهور ۱۹۵۲ : (۱۱) مفتى عنايت احمد : الكلام المبين في آيت رحمة للعالمين ، بمبئی ؛ (۱۲) محمد طیب : معجزه کیا ہے ، دیو بند ﴿بهارت ؛ (١٣) شبير حسن چشتى نظامى : معجزات خیر الانام ، دهلی ؛ (۱۲) قرآن سجید میں معجزات سے متعلقه آیات کے لیے دیکھیے مشہور عربی تفاسیر بالخصوص المراغى ، جمال الدين القاسمي ، القرطبي ، الوازي ،

الآلوسی ، البغوی ، این کثیر اور خازن ؛ اردو : امیر علی:
مواهب الرحمن [عبدالقیوم رکن اداره نے لکھا] .
(اداره)

أَلْمُعْجَمٍ: (ع)؛ ماده ع ج م (عَنْجُمُ الكتابُ أو الحرف نَـقَطَّهُ بالسُّواد، يعنى كتاب يا حرف پر سیاهی سے نقطر لگانا) سے مصدر میمی (مخرح اور مدخل کی طرح)؛ یا باب افعال (اعجام: ایجاد النقط، یعنی کتاب یا حرف پر نقطر لگانا، ،یا حروف کے ہاہمی التباس کو دورکرنا) سے اسم مفعول ؛ بنا برین المعجم کے معنیٰ یا تو حروف المنقوطه (= نقطوں والے حروف) کے هوں کے يا وه حروف جن كا باهمي التباس رفع كر ديا گیا ہو۔ بعد ازاں عربی زبان کے حروف تهجی کو حروف المعجم کہا جانے لگا جو كل ٢٨ هين (ديكهي الجوهرى: الصحاح، ٧: ١١ ، محمد شرف الدين: حاشيه كشف الظنون، ب: ١٢٣٨؛ ابن منطور: لسان العرب؛ الزبيدى: تَاج العروس، بذيل ماده؛ احمد نگرى: دستور العلماء ، ب: . ب ؛ التهانوي: كشاف -یاد رہے که ابتدا میں حروف پر نظر نہیں تھر اور ان کا باهمی التباس، خاص طور پر غیر عربون (عجمیوں) کے لیے باعث تشویش تھا ؛ چونکه حروف پر نتماے ان کی آسانی کے لیے لگائے گئے اسی بنا پر معجم کا اشتقاق لفظ عجم سے کیا گیا . ابتداءً المعجم كا اطلاق ايسى كتب بر هوتا

ابتداءً المعجم کا اطلاق ایسی کتب پر هوتا تها ، جن کی اندرونی ترتیب عربی کے حروف هجاء [رک بآن] کی ترتیب پر رکھی جاتی تھی ؛ چنانچه سب سے پہلے اس مفہوم میں اس اصطلاح کا استعمال محدثین کے هاں کتب اسماء الرّجال میں منتا ہے۔ جس کی فوری ضرورت کی وجه غالباً یه هوگی که کتب اسماء الرجال میں شامل هزاروں ناموں کو ایسی ترتیب سے مرتب کیا

جائے جس سے قاری جلد از جلد اپنی مطاوبه معلومات حاصل کر سکے۔ اس سلسلر کی غالباً پملى باقاعده كوشش امام محمد بن اسماعيل البخارى [رک به البخارى] كى التاريخ الكبير، (مطبوعه حيدر آباد دكّن، ١٣٦١ه تا ١٣٦٢ع ٨ مجلدات) ہے، جس میں صحابه کرام سے لیکر اپنے عہد تک کے تقریباً چالیس ہزار راویان حدیث کے حالات بترتیب ہجائی (=حروف المعجم) مرتب كيے كئے هيں - (ان كى دوسرى کتاب تاریخ الصغیر میں ترتیب سنین کے اعتبار سے ہے۔ بعد ازاں الجزیرہ کے ایک معدث أبو يعلى احمد بن على بن هلال التميمي ألموصلي نام سے باقاعدہ پہلی کتاب معجم الصحابه لکھی۔ اس کے تتبع میں مشہور عالم ابو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى (۱۳۱۸ مع تا ۱۳۱۵ (۱۳۹) خ اسما و حالات صحابه ش پر المعجم الكبير اور المعجم الصغير تصنيف كين (ابن النديم: الفهرست ، ص ۳۳۳ ، طبع Flugel) - چوتهی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی تک یه اصطلاح اس قدر عام ہو چکی تھی کہ ہر موضوع کی کتب بآسانی اس عنوان اور اس داخلی ترتیب سے لکھی جانے لگیں۔ چند موضوعات ہر بعد کی منتخب کتب کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ر علم اسماء الرجال: اس موضوع پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کتب المعجم کے نام (یا ترتیب) سے لکھی گئیں ، مثلاً: (۱) ابن هلال الحمد بن علی الهمدانی الشافعی (م۸۹۹ه/۱۰۰۱) معجم الصحابه (قاضی ابن شهبه نے اپنی تاریخ میں اس کی بڑی تعریف کی ہے کشف الظنون میں اس کی بڑی تعریف کی ہے کشف الظنون عریف کی ہے کشف الظنون عریف کی ہے کشف الظنون عریف کی ہے کشف الظنون ابراهیم

بن اسماعيل الاسماعيلي (م ٢٥ه/ ٩٩١): الحدجم في الاساءي (Brock: المحمد تكمله، ١: ٢٥٥) ؛ (م) الحافظ ابو القاسم على بن الحسن، ابن عساكر الدمشقي: المعجم، المعروف به معجم ابن عساكر (كشف الظنون، ب: به معجم ابن عساكر (كشف الظنون، ب:

٧ ـ علم الحديث و علم اسماء الرجال مين کتب المعجم کی کامیابی کے نتیجے میں بعض علمه نے یہ کوشش کی کہ احادیث کو روایت کرنے والے مشائخ <sup>17</sup> (یا صحابہ <sup>17</sup>) کے ناموں کے تحت (جنمیں هجائی حروف کی ترتیب میں مرتب کیا گیا ہو) درج کر دیا جائے۔ اس ضمن میں پهلي كوشش ابو الناسم سليمان بن احمد الطبراني (۲۲۰ه/۲۲۸ء تا ۲۳۰ه/۱۱۹۱ کی هے، جنہوں نے اس عنوان سے حسب ذیل تین کتب تصنیف كين: (1) المعجم الكبير، جس مين اسمام صحابه رض کو ما سوالے حضرت ابو ہریرہ سے ہجائی۔ ترتیب کے تحت درج کر کے ان کی روایت کردہ۔ (تقریباً ۲۵ هزار) روایات کو یکجا کر دیا گیا تها ـ حضرت ابو هريره الآك روايات ايك الكم جزو سي جمع كين ؛ (y) معجم الاوسط ؛ (y) معجم الصغير - ان دونوں ميں ترتيب شيوخ كے ناسوں کے تحت ہے اور ان کی بیان کردہ روایات کا ذکر ہے۔ (ان کے مخطوطات کے لیر دیکھیر براكامان: تاريخ الادب العربي ، م : ٢٢٥ بيعد ، بتَّعريب عبد الحليم النجار) ؛ عصر حاضر مين A.J. Wensinck نے المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى (مشتمل بر اشاریهٔ احادیث مذکوره در کتب سته و مسند دارمی، و موطآ امام مالک ، و مسند احمد بن حنبل لکھی ، جـو حدیث نبوی پر نهایت جامع اشاریے کی حیثیت رکھتی ہے .

٣ ـ علم قراءة القرآن و الفاظ القرآن : اس عنوان اور اس ترتیب سے علم قراءة کی بھی اهم کتب تصنیف هوئیں : (۱) ابو بکر محمد بن الحسن ، المعروف بالنقاش الموصلی (م ٢٥١ه/ ١٠٠٩) : المعجم الکبیر فی قراءات القرآن و اسمائه (کشف، ۲ : ١٢٣٥) ؛ (۲) بعد ازاں محمد فؤاد عبدالباقی نے الفاظ قرآن کا ایک جامع اشاریه بعنوان المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم مرتب کیا (مطبوعه قاهره ۱۹۹۸).

م ـ علم سوانح و تذكره : علم سوالح و تذکرہ میں بھی اس عنوان اور اسی ترتیب سے بہت سی کتب لکھی گئیں، جن میں سے چند ایک موضوعات ہر کتب کی تفصیل حسب ذیل ہے: (الف) تذكرهٔ شيوخ: (١) عبدالباتي بن قانع بن مرزوق البغدادي (م ٢٥١ه/ ٢٩٩٠): معجم الصحابة - براكلمان: تكمله، 1: 1 4 5 ن اس كا نام المعجم الكبير ديا هے ؛ (٧) ابن شاهين ، عمر بن عثمان البغدادى (م ٣٨٥ م ٩٥/٩ ع): معجم الشيوخ ؛ (٣) ابو نعيم احمد بن عبدالله الاصبهاني (م ٣٠٨ه/٨٣٠): معجم الشيوخ ؛ (س) ابو سعد عبدالكريم بن محمد السَّمعاني (م عهم ه/ ۹ م ع): معجم الشيوخ ؛ (م) ابو المظفر عبدالكريم ابن منصور السمعاني (م ١٥ ٦ ه/١٢ ١٠): معجم الشيوخ ، (١٨ اجزا) ؛ (٦) زكى الدين عبد العظیم بن عبد القوی المنذری (م ۲۵۹ ه/ ١٢٥٨ع): معجم الشيوخ! (١) عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (م ٥٠٥ه/٥٠١٥): معجم الشيوخ ، ایک هزار شیوخ کا تذکره (دو ضخیم مجلدات) ؛ (٨) ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن الزبير الغرناطي (م٠٠١ه/١٠٠): معجم الشيوخ ؛ (٩) كمال الدين عبدالرزاق بن احمد بن الفوطى البغدادي (۲۳ ه/۲۳ ع): عجمع الآداب

فى معجم الاسماء والا ـ لقاب . ه ؛ اجزا ؛ (۱) الحافط علم الدين ابو محمد القاسم بن محمد البر زالى (م ٩٣٥ه/٩٣٩ء) ؛ المعجم الكبير(ايك هزارشيوخ كا تذكره) ؛ (۱۱) قاسم بن قطلوبغا الحنفى (م ٩٥٨ه/٣٥١ء) ؛ معجم الشيوخ ، (نيز ديكهي كشف الظنون ، معجم الشيوخ ، (نيز ديكهي كشف الظنون ، بمدد اشاريه ؛ عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين ، بمدد اشاريه ؛ عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين ، بمدد اشاريه ).

(ب) تذكره شعرا و ادبا: (۱) شيخ ابو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني الكاتب (مهرهمهم مهم وع): معجم الشَّعراء ، اس كا ذيل مبارك بن ابي بكر بن الشعار الموصلي (م ۱۲۵۹/۲۵۹) نے بعنوان تحفة الوزراء على كتاب معجم الشعراء لكها (وسه ١٩٨٨ وع) ؟ (۲) یاقوت بن عبدالله الحموی (م ۲۲۵ه/ معجم الشعراء (سم اجزاء بر مشتمل متقدّمین و متأخرین شعرا کا بے نظیر تذکرہ) ؟ وهي مصنف: معجم الادباء ، اس كا دوسرا نام: ارشاد الاريب الى معرفة الاديب في ، مكر اس كى شهرت معجم الادباء يا طبقات الادباء كے نام سے هی هوئی (مطبوعهٔ قاهره ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۹ د ، ع مجلدات) ؛ (ج) عمومی تذکرہے : (۱) ابو علی مجمد بن على بن ابي بكر القاضى (م ٥٥٥ه/ ووررع): المعجم في اصحاب القاضي الامام الصدفي بن سكره (م ١١٥ه/١١٠)؛ (۲) الحافظ ابي القاسم على بن عساكر الدمشتي (م ١ ١ ٥ ه/ ٢ ١ ١ ء ): معجم النسوان؛ (م) احمد بن الخير بن عثمان بن على جمال العطار المكي الحموى الهندى (١٢١٥/١٨٦٠ تا ١٣٢٨ ه/ ١٩١٠) ؛ المعجم الوسط لأخذين عنه (براكلمان: تكمله، ب: ٨١٦)؛ (م) الزركلي:

الاعلام ؛ (٥) معجم المؤلفين (١٥ عبلدات).

عربی سے یه صنف فارسی میں پہنچی اور فضل الله بن عبد الله (م حدود ۱۲۹۸/۹۹۹۹) خاتابک نصرة الدین احمد بن یوسف شاه حاکم لرستان بزرگ کے عہد میں (نواح ۱۲۵۳/۵۱۹۹) میں المعجم فی آثار ملوک العجم لکھی (دوسری روایت کے مطابق اس کا مصنف ابو الفصل عبیدالله بن ابی النصر احمد بن علی بن میکائیل تھا)۔ بن ابی النصر احمد خان کے وزیر محمود پاشا کے ایما پر کمال زرد البرخموی معام السرای نے اس کا عربی ترجمه بعنوان ترجمان البلاغة کیا .

ہ ـ عام جغرافیا و اماكن : اس عنوان سے مذكوره بالا عام كي بمت سي اهم اور قابل قدر تصنیفات مرتب هو ثین ـ چند ایک حسب ذیل هين بر (١) ابو عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومي البغدادي (م ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ع): معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسهل والوعر من كل مكان (تصنيف Wustenfield ، (د۱۲۲۳/عمیں طبع کی ؛ (۴) ابو عبید البکری الانداسی (م ١٠٥ه/١٩٠٠): معجم مااستعجم من البلدان والا ماكن (ان مقامات كا تذكره جن كا قدیم عربی اشعار میں ذکر آتا ہے، اس کے آغاز میں قبائل عرب ہر ایک نہایت مفید و معققانه مقدمه بوی شامل کتاب هے ، طبع ردیکھے (۲ مجلدات) ؛ (دیکھے كشف الظنون، ٢ : ٣٣٠ ، ١٥٣٠ ؛ براكامان بعدد اشاریه! سر کیس: معجم المطبوعات، · (1987: 7 ' 029: 1

ہ ـ حدود: اس موضوع پر علامه جار الله ابو القام محمود بن عمر الزمحشرى (م ١٩٥٨ ممرم الحدود لكوى (كشف الظنون ،

. (1480 : 7

ے علم عروض: اس عنوان پر برزخ العروضی نے کتاب معانی العروض علی حروف المعجم لکھی (ابن الندیم: الفہرست ، ۲: ۲۵، سے ۱۵).

۸ - علم الصرف: اس عنوان پر نواح خراسان کے ایک عالم المکسی نے کتاب فعلت و افعلت علیٰ حروف المعجم فی نمایة الحسن لکھی (الفهرست، ص ۸۸) .

۲ - مطبوعات: مطبوعه کتب کے موضوع پر یوسف البان سر کیس کی معجم المطبوعات العربیه ایک اهم کتاب ہے جس میں ۱۹۹۹ء تک عربی زبان میں شائع هونے والی کتب اور ان کے مصنفین کا بالاختصار ذکر کیا گیا هے (مطبوعه قاهره ۱۳۸۹ ۱۳۸۹).

المعجم كاكامل اشتقاق علم لغت ميں نماياں هوتا هے ـ جمال المعجم كا اطلاق كتاب لغت (Dictionary) پر كيا جاتا هے ـ المعجم الكامل سے ايسى كتاب مراد هوتى هے جس ميں كسى زبان كے هر هر لفظ كى شرح و تفصيل ، مع مواقع استعمال و امثله كے مذكور هو ـ علما في لفت نے يه لفظ محدثين سے ليا اور كتاب لغت كو اس بنا پر المعجم كمها جانے لگا كه اس كے طفيل اس زبان كے تمام الفاظ و حروف كا التباس دور هو كر زبان كى چههى هوئى حقيقت نمايال هو جاتى هے .

عربی لغت نگاری کا آغاز نزول قرآن کریم سے ھی ھو گیا تھا۔ اس کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے مختلف الفاظ و حروف کی حقیقت کی چھان بین ضروری تھی جس کی طرف صحابه کرام رہ نے سب سے پہلے توجه دی - حضرت عبدالله بن عباس ش (م ۲۸ یا ۲۹ یا ۲۸۵/۵۰۔ ۲۸۵۹ء) مفسر

قرآن هونے کے ساتھ ساتھ یه شرف بھی رکھتے هیں که انھوں نے علم لغت پر پہلی کتاب لكهيجس كا نام كتاب غريب القرآن تها (Browne ، س ۳۳۲ تا ۱۳۳۳ Brocklemann : تکمله، ۱: ۱۳۳۱) ؛ تاهم عربی معجم نگاری کا باقاعده آغاز الخليل بن احمد الفراهيدي (م١٥٥ ه/١٩١) كى كتاب العين سے هوا - الخليل كى اس كتاب سے عربی لغت نویسی کی تاریخ کا آغاز هوا ؛ پهر بهت سے موضوعات پر معاجم مرتب کی گئیں۔ بعد ازاں ایک کونی عالم لغت ابو عمرو الشيباني (سه ه تا ۲۰۹ه/۲۸۹) نے كتاب الجيم (طبع شارل كونشس = Charil Kuentz و ابراهيم مصطفى) ، ابو عبيد القاسم بن سلام (١٥٥ه/١٥٥ تا ٢٢٣ه/١٥٥) نے كتاب غريب المصنف (طبع Spitaler) ، ابن دريد الازدى البصرى (۲۲۳ه/۲۲۳ تا ۲۲۱ه/۲۲۳) نے الجمهرة في اللغة ، ابو ابراهيم اسحق بن ابراهيم الفارابي (م مهم ۱/۹۹۱) نے دیوان الادب ، ابو منصور محمد بن احمد بن ازهر الهروى اللغوى (۲۸۲ه - تا ۲۸۰ نے تہذیب اللغة، الصاحب اسماعيل بن عباد (٢٠٩هم/١٥ تا ٣٨٥هم ع عن كتاب المحيط ، ابن فارس الرازى (م ، ۳۹ هم/۹۹۹) نے مقاییس اللغة اور المجمل، ابو على القالى البغدادي (٨٨٠ ه تا ٢٥٨ه) نے البارع مرتب کی .

معجم نگاری کا کامل ارتقا الجوهری (م ۲۹۳ه/۱۰۰ یا نواح ۲۰۰۰ه/۱۰۰۹) کی کتاب تاج اللغهٔ و صحاح العربیة، المعروف به الصحاح سے هوتا هے۔ اس معجم پر اس کے مخصوص علمی و ادبی انداز کی بنا پر بعد کے زمانے میں بہت توجه مبذول هوئی، جس کے نتیجے میں معجم نگاری کو ہڑا فروغ حاصل هوا۔

عصر حاضر مين المنجد ، الرائد ، المورد ، القاموس العصرى ، الفرائد الدرية ، محمد بك وهاب : معجم الالفاظ الحديثة ، همام جرجس (م . ١٩٢١/١٩١٥) : معجم الطالب ، حواء الاب يوسف (م ١٩٣١ه/١٩١٥) : معجم الطالب ، حواء الاب عوسف (م ١٩٣١ه/١٩١٥) : معجم اللسان قاموس هجائى وغيره لكهى كئين اور يه ساسله جارى هے [نيز رک به علم اللغة] .

مآخذ: (۱) ابن منظور: لسان العرب؛ (۲) الزبيدى: تاج العروس، بذيل ماده؛ (۳) الجوهرى: الصحاح، ۱: ۱ تا ۲، ۳۱۱؛ (۳) حاجى خليفه: كشف الظنون، مطبوعه استانبول، ۲; ۳۳۰۱ تا ۲۵۳۲؛ (۵) احمد نگرى: دستور العلماء، مطبوعه عيدر آباد دكن، ۲: ۳۰۰۰؛ (۲) فؤاد سزگين: شريخ التراث العربى، قاهره ۱۵۲۱، بدواضع كثيره؛ (۸) ان النديم: الفهرست، مقاله أن أنابيه، ص ۲۳۹ تا ۲۵، مقاله سادسه ، ۱۹ تا ۳۳۹ و نيز بهدد اشاريه؛ (۱) ياقوت الجموى: معجم الإديا، بمواضع كثيره؛ (۱)

السيوطى: بغية الوعاة فى طبقات اللغربين و النَّيعاة ، مطبوعه قاهره ١٣٨٨ ١٩٣٨ ع: (١١) التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون ، بذيل ماده ، [محمود الحسن عارف ركن اداره نے لكها].

(اداره)

مَعَدُّ . [معد بن عدنان "، عربوں کے جد امجد (ابو العرب) اور حضرت اسمعيل كي اولاد؛ نيز] ان قبائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو یمنی قبائل کے برعکس شمالی عرب سے تعلق رکھتے ہیں (مثار مُضر اور رَبيعه). يه امتياز، جو خود لفظ مُعَدّ مين مضمر بتایا جاتا ہے ، اکثر اوقات قدیم شعرا کے کلام میں بھی ملتا ہے؛ چنانچہ امرؤ القیس کے ایک شعر میں (Ahlwardt ) عدد است (۵. ۱۰۰ ) مُعَدّ کی اصطلاح بظاهر اسی غرض سے استعمال کی گئی ھے کہ عباد ، طیئی اور کندہ کے قبائل اس سے عليحده سمجه جائين اور النّابغة [الدّبيّاني] Ahlwardt ، عدد ۱/۱۸ ؛ ۱، ۲ میں یه غسّان کو خارج کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ روایتہ یہ ذکر بھی آیا ہے کہ سُمَدّ اور ہمن کے درمیان جاہلیت کے زمانہ میں جنگ بھی رهتی تهی (دیکهیر یاقوت، ۲: ۳۳۳؛ این بَدُرُون، أ ص س، ١)۔ بعد کے زمانے میں مَعَد کی نسبی اصطلاح کی جنوبی عرب سے بیکانگی اور بھی زیادہ واضح هو گئی ، کیونکه شمالی اور جنوبی عربوں کی باهمی رقابت بنو آمیّه اور بنو عبّاس کی لڑائیوں میں ایک اختلاف انگیز سیاسی عنصر بن گئی تھی؟ Goldziher نقل کیر میں (دیکھر مآخذ).

یه حقیقت که معد کے ساتھ بُنُو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، نیز اس لفظ کی اپنی شکل یه ظاهر فیکر تی هے که اصل میں مُعد کی بنیاد اور اس کے معنی لفظ معَشْر کے مشابه هونگے، جو عام

طور پر ''لوگ'، یا ''لوگوں کے گروہ'' کے لیر استعمال هو تا هے ۔ ابن درید (اشتقاق ، ص ، ۲) نے بہت مدت ہوئی اس کا مادہ ''عَدّ'' تجویز کیا تھا، جس کے معنی ہیں ''گننا یا شمار کرنا'' مگر اس کے ساتھ ھی اس نے کئی اور مختلف توجیهات کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ عربوں کے نسب ناموں میں عموماً ید نام مورثان اعلیٰ کی فہرست میں داخل کر دیا جاتا ہے ، یعنی بانی خاندان عَذنان کا ایک بیٹا ۔ ایک روایت کے ذریعے بَعَد کو مکّه کی تاریخ سے بھی وابسته کیاگیا ہے ، اس طرح که اس نے قبیلہ جُرِهُم کی ایک لڑکی سُعانہ سے شادی کی تھی اور اس کے بطن سے نزلر پیدا ہوے جو قبائل مُضّر ، رہیعہ اور ایاد کے سورثان اعلی کے باپ تھے، [ربیعه کی اولاد میں بنو بکر ، بنو تغلب اور بنو وائل زیاده مشمور بین اور مضر کی اولاد مین قیس عیلان پهر اس کی اولاد میں بنوغطفان ، بنوسلیم، عبس اور ذہیان) اور الیاس (اس کی اولاد میں بنوتميم ، بنوهذيل ، بنوخزيمه اور بنوكنانه ؟ بنو کنانہ میں سے قریش کے مختلف خانواد ہے)]۔

مآخذ: (۱) الطبرى ، ۱ : ۱۵۰ ببعد؛

[(٢) ابن حزم : جمهرة انساب العرب ، صه ، . ١ ببعد ؛

(٣) عمر رضا كعالة : معجم قبائل العرب، بذيل ماده ؛

(س) الزركلي: الاعلام ، بذيل ماده ، مع مآخذ] .

(اواداره]) H. H. BRAU

معراج (ع) ؛ مادّہ ع رج (= عرج عُروْجاً) ⊗ اس کے لغوی معنی بصیغۂ اسم آلہ ، سیڑھی کے ہیں ، اور اصطلاحاً بلندی اور روحانی کمال ؛ خاص کر تقرب الٰہی حاصل کرنے پر اسلفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی بحث مطلوب

الفاظ سے هوتا هے : سُبْحٰنَ الَّذَى آسُرٰى بعَبْدا لَيْلاَّ مَّنَّ المُسْجِد الخُرَام الاية \_ اس كا تعلق آنعضرت صِّلَّى الله علَّيه وآله وسلَّم کے آسمانی سفر سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر و تعبیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ بعض اس سفر آسمانی کو معض رؤیا كمتر هين ، ليكن علما ب محققين اسے جسماني اور بیداری کی حالت میں قرار دیتر میں ۔ مسلمانوں كى جمله ادبيات مين معراج ايك متبول موضوع رها ہے ، اگرچہ بارگاہ ایزدی میں رسول اکرم صلّی اللہ ً علیه وآله وسلم کے لیے حضوری مداسی سمجھی جاتی ہے اور ایسی صحیح روایات مختلف اوقات کے متعلق ملتی ہیں جن میں لی مُعَ اللہ وَقُتُ.... كا ذكر آتا هے؛ (اس ميں واقعهٔ شقّ صدر كا بھى اضافه کیا جا سکتا ہے) ، لیکن اصطلاحاً معراج کا جس واقعے پر اطلاق هوتا ہے اس کا تعلق قریش کے شدید سماجی مقاطعے اور شعب ابی طالب کے محاصرے کے بعد اور اولیں بیعت عقبہ سے قبلسے ہے ، بعض مؤلف اسے هجرت سے صرف ایک سال پہلے کا واقعہ گمان کرتے ہیں، لیکن ابن اسحاق (سیرة ابن هشام) نے اسے ابو طالب اور حضرت خدیجه س کی وفات ، آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کے سفر طائف اور بیعت ہاے عقبہ سے قبل درج کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اسے

بیعت ہاے عقبہ سے قبل کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ ابن الاثیر نے ہالتصریح ہجرت سے تین سال

قبل لکھا ہے اور قرآن کی شہادت اسی کی تائید

کرتی ہے۔ بظاہر یہ نقض صحیفہ (۱۰ منبوی) اور وفات خدیجہ رض کے بعد کا واقعہ ہے، جیساکہ

البخاری کی ایک اور حدیث میں صراحت ہے۔ سید سلیمان ندوی (سیرت النبی، س: ۳۰،۳،

:اعظم گڑھ ہم و ع) اسے هجرت سے تقریباً سال

قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ان

ڈیڑھ سال قبل کا واقعہ قرار دیتے ہیں.

سید سلیماں ندوی (دیکھیے سیرة النبی، ۳:
واقعه معراج) نے قرآن مجید کی آیت وَانْ کَادُوْا
لَیْسْتَفْزُونَکُ مِن اَلْارْضُ (۱٫ [بنی آسرا یل]: ۲٫۵)
سے استدلال کیا ہے کہ یہ هجرت کا حکم یا اس کی
پیشینگوئی ہے [جمہور کے نزدیک اسرا اور معراج
کا واقعہ ایک ھی شب میں پیش آیا اور وہ ۲٫۷
رجب کی رات تھی دیکھیے الزرقائی: شرح مواهب
اللدنیہ ؛ ۱: ۳۵۵ بیعد].

قرآن مجید میں معراج کا ذکر ۱۱ [بنی اسرائیل]: ۱؛ ۵۳ [سورة النجم]: ۱ تا ۱۱؛ ۱۸ [التکویر]: ۱۹ تا ۱۹ بیس کیا گیا هے؛ ۱۸ [التکویر]: ۱۹ تا ۱۹ بیس کیا گیا هے؛ آمؤخر الذکر دونوں سورتوں میں بعض مفسرین کے مطابق حضرت جبرائیل می کو دیکھنے کا ذکر هے، دیکھیے تفاسیر بمواقع بالا]؛ چونکه معراج کی جزئیات میں کچھ اختلاف هے، اس لیے بعض سیرت نگار (مثلاً السمیلی: روض الانف، ۱:۱۹۳۲) معراج اور اسرا کو الگ الگ واقعه قرار دیتے معیل ، لیکن صحیح یه هے که روایات کے اختلاف میں ، لیکن صحیح یه هے که روایات کے اختلاف روایات کی اور وجوہ بھی هو سکتی هیں ۔ اس کی یادگار رجب کی ۲ ویں تاریخ کر منائی جاتی هے .

مفسرین کے خیال کے مطابق سورۂ اسراء جو بنی اسرائیل [رک بآن] ؛ کے نام سے بھی موسوم ہے، پوری کی پوری معراج ھی کے حالات پر مشتمل ہے۔ درمیان میں وعظ و ارشاد بھی ہے۔ اس سورۃ کا اجمالی خاکہ یہ نظر آتا ہے کہ ابتدا میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالٰی کی طرف سے بجا طور پر آنحضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو مسجد الصی تک پہنچایا گیا۔ اس کے المحرام سے مسجد الصی تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد دنیوی تکالیف سے رنجور نہ ھونے کے لیے انبیاے ساف کے حالات یاد دلائے جاتے ہیں۔

ساتھ ھی مخالفین (قریش) کو عذاب کی وعید كي جاتي هے \_ ضمناً [اشارتاً] آنعضرت صلّى الله علیه وآله وسلّم کو هجرت کر جانے کی هدایت دی جاتی ہے۔ پھر معراج نبوی رط کے آمت ہر اثرات اور ان بارہ احکام کا ذکر ہے جو است محمدًی کو دیرے گئے ہیں : (شرک نه کرو ، ماں باپ کی عزت کرو ، مستحقوں کا حق ادا کرتے ہوئے مسکینوں غریبوں سے حسن سلوک کرو ؛ نه اسراف کرو ، نه بعغل ؛ قتل اولاد نه کرو ؛ زنا کے قریب تک نہ جاؤ ؛ ناحق کسی کو جان سے نه مارو ؛ يتيم كے مال كى ديانت دارى سے حفاظت کرو ؛ عهد پورا کرو ؛ ناپ تول میں کمی نه کرو ؛ نادانی کی بات کا پیچها نه کرو ؛ اکثر کر نه چلو) ـ پهر رسالت و نبوت ، قرآن ، قیاست اور وحی کی حتیۃت بھی سمجھائی گئی ہے اور خالق و مخلوق کے تعلقات کے سلسلر میں معراج نبوی اور نماز کا ذکر اور اس کے برکات تفصیل سے بتائے گئے هیں ـ آخر میں حضرت موسی ؑ کے حالات بھی ہمت بندھانے کے لیے بتائے گئے ہیں ، یعنی یہ کہ ان کو بھی مصر سے هجرت کرنا پڑی ، اور انھیں بھی خدا نے نو احكام (تَسْمَ آيات بَيّنات) ديے و ٥٣ [النجم]: و تا ۱۸ ؛ ۸۱ [التكوير] : ۱۹ تا ۲۸ انسان كا منتمائے كمال بتايا كيا هے ، ليكن قاب قوسين آؤ آڈنی ہونے کے باوجود انسان ، انسان ہی رہتا ہے وہ خدا نہیں بن جاتا ۔ وہ فنا فی اللہ ہر شک ھو جاتا ہے، وہ خداکی زبان سے بولتا اور خدا کی مرضی هی کے مطابق هر کام کرتا ہے ، لکن انسان کامل اور نور محض (خدا) کے مابین ایک نورانی مخلوق شَدیْدُ الْتَوٰی ذُوْمَ َّهُ، کو واسطه بنے رٹھنے کی بہر حال ضرورت رہتی ہے۔ رؤبت باری تعالیٰ کے ستعلق [جو ایک معراج کی ضمنی

بحث هے] حضرت ابو ذرر ضنے آنحضرت صلّی الله علّیه وَآله وَسلّم سے روایت کی هے که نُور اُنّی اراة مُن (وه ایک نور هے ، میں اسے کیسے دیکه هوں ؟) اور حضرت عائشه ضنے قرآن (۱۰ [الانعام]: س.۱) سے استدلال کیا هے که انسانی آنکهیں خدا نے لطیف کا نظاره نہیں کر سکتیں (السهیلی: الروض الانف، ۱: ۲۵۳) - بعض روایات مشاهده باری کی تائید میں بھی ملتی میں .

معراج کے ذکر میں نماز کا بیان بڑی اھمیت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر بعض احادیث میں نماز کو معراج المؤمنين قرار ديا گيا هـ نماز [رک به صاوٰۃ] میں انسان دنیا سے ھاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور حمد و ثنا کے بعد شان کبریائی سے متأثر ہو کر رکوم میں سر نیاز جھکا دیتا ہے۔ پھر اس کی برکات سے خوش هو کر ایک لمحرکا افاقه پاتا اور حمد رَّبانی کرتا ہے، مگر جلال کبریائی سے مکرر متأثّر ہو کر سجدے میں کر پڑتا ہے۔ خدا کی بزرگی اور اپنی ابر چارگی اور بندگی کے مظاہرے کے اعادے پر جب بندہ اپنر آپ کو پوری طرح حضور کبریائی میں باریاب (یا بار یابی کے قابل) پأتا ہے تو مالک حقیقی کی خدمت میں تحیات و سلام عرض کرملے ہے اور اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ جب اس کے ہادی اور پیغبر کو بھی ہاریابی ہوئی تھی تو آلسَّلاَمَ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرْحْمُهُ اللہ وَبَرَكَاتُهُ كے ربانی تحفے سے سرفرازی ہوئی تھی اور آنحضرت صلّیاتلہٰ عَلیّہ واّلہ وسّلم نے ''السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّلحَين' كَ الفاظ

میں جواب دیا تھا۔ اس یاد کے بعد بندہ اپنی بندگی اور خدا کی وحدانیت اور یکتائی کا اقرار کرتا اور اس بات کی ہدایت پانے پر اپنے سب سے بڑے محسنوں یعنی آنحضرت صلّی اللہ عَلَیہ

سلام شکریه ادا کرتا ہے۔ یه روزانه پنج وقته مناجات یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے معراج سے کم کوئی نام دیا بھی نمیں جا سکتا . معراج کا ذکر الزرقانی کے ہیان کے مطابق پینتالیس صحابه رخ کی روایتوں میں آیا ہے ۔ ان میں ھر طبقر ، اور عہد نبوی کے ھر دور کے بزرگ شامل هين، اس لير تعجب نهين اگر ان روايتون میں جزئی تفصیلات کی حد تک باهم اختلاف بهی هو \_ بخاری ومسلم میں اس پر مستقل باب هیں ؛ ان میں حضرت ابو ذراط کی روایت ہے که أنحضرت صلى الله عَلَيه وآله وسَّلم اپنے دولت خانه میں تھے ؟ دیکھا کہ اس کی چھت کھلی، حضرت جبريل م آئے، شق صدر كيا اور آپ م كو آسمانوں پر ساتھ لرگٹر۔ یکے بعد دیگرے جب اوپر آسمانوں میں پہنچتے گئے تو ان کے دروازہ کھلواتے گئے اور مختلف انبياء سے ملاقاتين هوتي رهين ـ پهر وہاں پہنچے ، جھاں دفتر کے قلم چلنے کی آواز آ رهی تهی ـ یمین نمازین فرض هوئین ـ واپسی میں حضرت موسی اعلے پاس سے گزر هوا تھا حالات بیان کیر اور بھر انھین کے مشورے سے نمازوں میں تخفیف کی خدا تعالی سے التجاکی ۔ نمازوں کو پانچ سے بھی کم کرانے کے مشورے پر شرمندگی محسوس ہوئی ، اس لیے پھر النجا نہیں کی ؛ پھر سدرۃ المنتہی نامی مقام پر پہنچے ، پھر جنت اور دُوزخ کا مشاهده کیا .

وآله وسلّم اور حضرت ابراهیم کا بصورت درود و

حضرت مالک م بن صعصعه کی روایت میں مندرجه ذیل زوائد هیں که روانگی کے وقت خواب و بیداری کے مابین کوئی کیفیت تھی ، مطیم کعبه میں لیٹے هوے (مُضْطجم) تھے که حضرت جبریل تشریف لائے ۔ معراج کا ذریمه بُراق [رک بان] تھا۔ سات آسمانوں

میں جن جن پیغمبروں مسے ملاقات ہوئی ،
اس میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ بہر حال
پہلے آسمان میں حضرت آدم ، دوسرے میں
حضرت یعٰی و عیسٰی ، تیسرے میں حضرت
یوسف ، چوتھے میں حضرت ادریس ، پانچویں
میں حضرت ہارون ، چھٹے میں حضرت موسی ،
ساتویں میں حضرت ابراھیم کا نام زیادہ تر لیا
جاتا ہے۔ معراج سے واپسی میں یا بعض روایات
میں انبیاء کی روحیں آنحضرت صلی الله علیه وآله
وسلم کا استقبال کرتی ھیں ، اور آپ نماز دوگانه
ادا کرتے ھیں تو سب آپ می کو اپنا امام

واپسی کے بعد جب مکے مین چرچا هوا تو فکر هر کس بقدر همت اوست ، قریش نے صرف يه يوجها كه اكر بيت المقدس ديكها هے تو اس کا منظر بیان کرو ۔ سید سلیمان ندوی نے (سیرت النبی ، جلد سوم) تحقیقی بحث کے سلسلے میں لکھا ہے کہ معراج پر روانہ ھونے پر بستی سے غائب ہونا ، گھر والوں کا رات کو پہاڑوں میں تلاش کرنا ، واپسی میں ایک قریشی کارواں تجارت سے راستر میں ملاقات کرنا ، نیز اس خبر کے پھیلنے پر بہت سے لوگوں کا مرتد ہو جانا ، یہ سب لغو قصبے ہیں جن کی صحیح احادیث سے كوئى تائيد نهيل هوتي ـ واتعه معراج كو مسلمانوں کے هاں قدرتاً بؤی اهمیت حاصل ہے۔ هر مذاق کے مصنف نے اس پر قلم اٹھایا ہے۔ عام مفسّر و محدّث هي نهين ، فلسفي ، صوفي ، متكلم ، واتعه كو اور شاعر سب نے يہاں تك كه رند مشربوں کو بھی خیال آرائی کی سوجھی تو ابو العلاء المعرى نے رسالة الغفران تاليف كيا اور ایک طرح سے معراج کی تحریف (Parody)

لکھ ڈالی اور ہر آزاد منش اہل قام کو بخشش کا مستحق بنا دیا۔ بہر حال معراج پر بہت کچھ لکھا گیا ہے ، ان تمام مصنفین میں حضرت شاہ ولی اللہ، محدّث دهلوی کی تالیف حجة الله البالغة کا ''باب الاسرا،'' اختصار کے باوجود سب سے بہتر نظر آتا ہے، [لیکن مذاق زمانه کے مطابق اس پر عقلیت کے رنگ کا کچھ غلبه ہے]۔

معراج کے متعلق بعض عربی تالیفوں کا لاطيني ترجمه تيرهوبي صدى عيسوى هي مين ہو چکا تھا۔ اسی کا چربہ لے کر اطالوی شاعر دانتے (۱۲۹۵ء تا ۱۳۲۱ء) نے اپنی مشہور نظم Divina Comedia (طربيه رباني) لکھی جس ميں جنت اور دوزخ کی سیر کا ذکر ہے، اس کی تفصیل Asin نے اپنی کتاب Asin تفصیل Comedy میں دی ہے اور اس پر ابن عربی کے اثرات دکھائے ہیں۔ گزشته صدیوں میں غیر مِسلم اهل قلم معراج پر جو خیال آرائی کرتے رهے میں اس میں مضحکه خیز سطحیت نمایاں ہے۔ جزئیات و تفصیلات کے متعلق اسلامی روایات میں جو اختلاف ملتا ہے ، اس کو وہ ضرورت سے زیادہ نمایاں کر کے اپنی دانست میں "عالمانه" تنقید کرتے میں جسے محض تعصب کہا جا سکتا ہے.

مارووٹر Harovitz نے انسائیکلوپیڈیا آف اسلام رُو بار اول میں جو مقالہ لکھا ہے، اس میں یہ کوشش نظر آتی ہے کہ ہر جزئی تفصیل کے سمائلات دیگر اقوام کے ادبیات میں کھونڈ نکالے جائیں۔ پورے مقالے سے یہ تأثر پیدا کرایا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ اصلی نہیں، بلکہ دیگر اقوام کے قصوں اور انسانوں کی مدد سے ایک نیا افسانہ گڑھ لیا گیا، مگر فاضل مقالہ نگار نے یہ نہ بتایا کہ اس امکان کے فاضل مقالہ نگار نے یہ نہ بتایا کہ اس امکان کے

متحقق هونے کی صورت کیا هوأی ؟ یه چیزیں مسلمانوں نے کب یا کس طرح لیں ؟ اسی طرح حضرت یعقوب کے بعد مماثل چیزیں اگر حضرت موسٰی و سلیمان کی طرف منسوب هوں تو کیوں صحیح و مستند هیں اور آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات گرامی سے اگر ان کا انتساب هو تو کیوں سرقه سمجها جاتا هے ؟ [دور جدید کے ہر صغیر هندو پاکستان میں اقبال نے بھی اپنی نظموں میں معراج کا استعاره استعمال کیا اور کہا جا سکتا هے که جاوید نامه کچه ویسی هی کوشش ہے] [نیز رک به اسراء ، ویسی هی کوشش ہے] [نیز رک به اسراء ، (حضرت) محمد ع ؛ بنی اسرائل وغیره].

مآخذ: (١) قرآن مجيد، بمواقع ذيل: ١٥ [بني اسرائيل]: ١ تا ٣٠ ببعد ؟ ٣٥ [النجم]: ١ تا ١٨ ؟ ٨١ [التكوير] ١٩ تا ٣٠؛ (١) البخارى: الصحيح ، كتاب الصلوة (باب ١)؛ كتاب العج، (باب ٢٥)؛ كتاب المناقب (باب ٢٨ تا ٣٨)؛ كتاب التوحيد، (باب من الكتاب الانبياء (باب من اكتاب مناقب الانصار ، (باب ، م تا ، م) ؛ كتاب بدء الخلق (باب ، و وغيره ؛ (٣) مسلم : الصحيح ، باب الاسراء برسول الله . صلَّى الله عَليه وَآله وسَّلم ، : ٩ ٩ تا ٢ . ، ، باب في ذكر مدرة المنتهلي ، ٩-١ ؛ باب في معنى قول الله وَلَقَدُّ رَاه نَزُّلُةٌ أُخْرَى، ٩ . ١ ببعد ؛ باب في قوله عليه السلام نَوَّر أنتي أرآه ، ١١١) احمد بن حنبل: مسند ، ١: ١٥٥ : ٢: ٠ \* 77 : m : TT9 (TT) (TTF ( )AT : T : TAT ٣٨ ، ١٠ ٠ . ٢ : ٥ : ٣٨٠ ؛ (٥) ابن هشام : السيرة، مطبوعه لائيدن، ص ٣٩٣ ببعد؛ (٦) ابن سعد؛ طبقات ١/١: ٣٣ ، ١ ، ١٤٠ ؛ (٤) الطبرى: قاريخ، ساسله اول، ص ١١٥٤ و ببعد ؛ (٨) السهيلي ، الروض الانف ، ١ : ٢٣٢ تا ٢٥٥ (٩) الطبرى: تفسير و ؛ (١٠) فخر الدين الرازى: تفسير (بذيل آيات بالا) ؛ (١١) ابن العربي، كتاب الاسرآب الى مكان الاسراء ؛ (١٢) ابن القيم : زادالمعاد ، ١: س. ٣:

(۱۳) ولى الله الدهلوى ؛ حجة الله البالغه ٢ : ١٥٨ (قاهره ۱۳۲۳ه)؛ (م ۱) الفيطي ، معراج مع حاشيه در دیر ؛ (۱۵) سید سلیمان ندوی و سیرت النبی ،جلد سوم مطبوعه اعظم گڑھ ؛ (٣٠) محمد حميد الله ، مقاله "دانتے کی نظم طربیه ربانی" در ماهنامه معارف، اعظم گره اللان ١٨٩٩ع، ص سيس ببعد : (١٨) Tor Andrae : (19) ! = 191A : Die Person Muhammeds (۲.) : بيعلد ، ۲.۲ Annali dell' Islam : Caotani : Schrieke (۲۱) در ZATW ، در Bevan, Bibliothe: Hartmann, (۲۲): بيعد ١٣: ٦٤ Der Islom (۲۳) : عس تا ۲۳ نا ۲۳ النيزک Warbug vertage (۲) (۲) ; Koranische untersuching : Horovitz منصف در Der Islam : ۹ ، Der Islam منصف در Islamic Culture عيدر آباد دكن، ۲ : ۳۵ ببعد ؛ (۲٦) 

(محمد حميد الله)

کا میں تھا۔ یہ خانقاء انظاکیہ (Antioehia) کے کورے میں واقع تھی .

۱۹ همین حضرت ابو عبیده رخ ایک بهت بڑے ہونانی لشکر کو شکست دی جو حلب اور معرة م مصرین کے درمیان جمع تھا ۔ اس کے بعد اس نے اس شهر بر قبضه کر لیا جس نر تقریباً انهیں شرائط پر اطاعت اختیار کر لی جن پر حلب نر كى تهى (البلاذرى: نُتوح، طبع لخويه، ص ۱ مر) - خلیفه المتوکّل کے عمد میں عمرو بن هُوْبَر (ديكهير ياقوت: المشترك، ص . . م) مُعْراثا البر يديّه (نزد معرة النّعمان) كا باشنده اس شهر كا حاكم تها ؛ كمال الدين، (Belecta ex -: Freytag historia Halebi ، پيرس م ۱۸۵۹ متن ص مه ي ترجمه ص ۱۸) عمرو بن هوبر کی کہی هوئی ایک هجو کے اہتدائی اشعار نقل کرتا ہے جو اس نے قاضی حلب ابو سعید عبید بن جنّاد (م ۲۰۱۸) کے خلاف لکھی تھی۔ نیکفورس فوقاس Nicephoros Phocas نر یه شهر مهم ۸ Nicephoros میں فتح کر لیا اور اس کے ہارہ سو باشندوں کو ہلاد روم میں جلا وطن کر دیا (کمال الدین، در ZDMG : Freylag - منر ۹ منر ۹ معنر ۹ م ۹۹۹ - . . ۹۹) کی عارضی صلح کے بعد جو یونانیوں اور کرغویه [کر ہوقا ؟] کے درمیان هوئی یه شہر کرغُویہ کے قبضے میں آگیا (کتاب مذکور، ص ۲۳۲)-۵ و ۱۹۸۸ و عدين كلايي سردار صالح بن مرداس نر حلب بر يلغار كرتے وقت اپنے ایک پیرو ابو منصور سلیمان بن طوق کو معرّة مُصْرِین پر حمله کرنے کے لیے بھیجا ، اس نے شہر پر قبضہ کر کے اس کے حاکم کو قید كر ليا (Historia Merdasidarum : J. J. Muller يون ١٨٤٩ : Rosen ا بون ١٨٤٩ : Zapeski Akad : Rosen Nauk ، ۲۸ ، ۲۸ مال کی موت (۲۸۸ ه) سے

اس شهر میں فرنگیون کا محاصرہ کیا ، کیونکہ انہوں نریماں آکر بناہ لی تھی۔ جب بالڈون ان فرنگیوں کی کمک کو آ پہنچا تو صاح کا ایک عہد نامه طر هوا جس کی رو سے عیسائیوں کو یہ اجازت دیے دی گئی کہ وہ معرّۃ مُصّرین بہ كَفَر طاب ، الجّبل ، الباره اور دوسرے قلعوں پر بدستور قابض رهين (ابن الأثير: Recueil Hist. Or سب : ، ، d. Crois الدين: كتاب مذکور ، س : ۱۹۲۰ بعبد) - جب موصّل کے آق سُتُقر نے ، ۲۵ میں سرمین، الفوعه اور دانث کے علاقر: پر حملہ کیا تو فرنگیون نے اسے روکنے کے لیر معرة مصرین کے تالاب پر ڈیرے ڈال دیر یمان تک که سامان رسد ختم هو جانے پر وہ رجب کے وسط میں خود بخود ھی ھٹ جانے پر مجبور هوگئر (کتاب مذکور ، س : ٦٥٣)-حب بالذون ثاني كي بيثي اور بومند ثاني Boemund کی بیوه آیاس Alice نے الطاکیه مین اپنے باپ کے خلاف عَلَم بعاوت بلند کیا (کتاب مذكور ، س : ۲۹۱) تو اتابك عماد الدين زنگ نے سمام میں الاَثَارب اور مُعَرة مُصْرین کے مضافات پر حمله کیا۔ سُوارِ (یا آسوار) امیر حبّ نے ۵۲۷ ہمیں الجزر اور زُرْدُنا کے قلعے پر یورش کی ، حَارِم کے مقام پر فرنگیون کو آ دبایا؛ معرة النَّعمان اور مُعَّرة مُصْرين کے علاقوں پر حمله کیا اور بیشمار مال غنیمت حاصل کر کے حلب کو آوٹ گیا (کتاب مذکور ، یم ، ۹۹۷)۔ جمادی الاولی ہے۔ میں الملک الظّاهر کے بیٹر الملک الصّالح کو شُغر اور بکاس، الرُّوجَ اور مُعْرة مُصْرِين كا علاقه مل كيا جس كا مبادله کوئیپانچ سال بعد اس نر عَین تاب، راونّدان اور زُوِّب کے علاقوں سے کر لیا (کمال الَّدین، ترجمه ROL, Blochet م: مه و عرا؛ أبو الفداء:

کچھ بہلے بوزنطیون نےدھوکے سے شہر پر قبضه كرليا، (كمال الدّبن در Muller: كتاب مذكور، ص ۵۷)- جب محمود نر بَعابِک پر چارهائی کی (دیکھیے حلب) تو دوسری جانب اس کے چچا عطید نے اتطاکیہ کے سپه سالار اور ایک یوزنطی فوج کو ساتھ لے کر معرہ مصرین پر حملہ کر کے شہر کے بیرونجات کو آگ لگا دی اور بہت سے باشندوں کو قتل کر دیا۔ ، ہم ہ میں یغی بسان [= یاغی سیان یا سیان] امير انطاكية معرة معرّة مصرين مين فوت هو گيا أور اسى سال دوالحجه يا محرم بههم مين فرنگیون (Franks) نے اس شہر پر قبضه کر لیا ( Hist Or des Crois ) - وه الروح كے رواستے شہر ہر حملہ آور ہوئے ، سب مدافعین کو قتل کر دیا اور مسجد کے منبر کو بھی تباہ كر ديا (كتاب مذكور ; ٣ : ٥٤٩) - شهر الرها (Edessa) کے بالڈون (Baldwin) کی گرفتاری کے بعد ١٩٥ مين باشندگان شهر نر علاقة الجُزْر، الغُوعه ، سرمين اور معرة مصرين مين اچانک حمله کر کے فرنگیون کو قتل کر دیا (کتاب مذكور ، ص ٩٩٢) - ٥٠٥ه/ابريل ١١١٥ عين اسمعیلیوں کی ایک جماعت نے (کمال الدبن انہیں ُ باطينه لکهتا هے) جو افاميه ، مُعْرة نعمان اور مُعّرة نصرين (يهال ايسے هي لکھا هے) ميں رها کرتے تھے ، ایسے وقت شیزر پر اچانک حمله کرنے کی کوششن کی جب عیسائی ایسٹر Easter کا تموار منانے میں مشغول تھر مگر بنو منةذ نے انمیں بسیا کر دیا (کتاب مذكور و م ٨٨٥)- جب باللون ثاني ١٠٥٨ مين وهاں پہنچا تو سُرمین اور معرَّة مَصْرین کے شہروں نے (کتاب مذکور: ۳: ۹۲۳) اطاعت قبول کر لی ۔ تُغتکین اور ایاغازی نے ۱۵۱۳ میں

Annales Muslemici طبع Reiske ، ج م ، کوپن هیکن ، ۹۲ م ۱ ع ، ص ۱۲ س) ،

زمانهٔ حال کے سیاحوں کا گذر اس شہر میں کم ہوا ہے۔ جولین Julien بیان کرتا ہے کہ معرة مصرین ایک بہت بڑا گؤں ہے جو ایک زرخیز سیدبن میں تل کے کھیتوں اور زیتون کے درمیان واقع ہے۔ گیرٹ Garrett اس ملک کی زرخیزی کی تعریف میں رطب اللسان ہے: یہاں کی زمین غیر معمولی طور پر زرخیز ہے ، انجیر کے درخت بیشمار ہیں اور سڑ کوں پر گلاب کے پودے آگے ہوے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس شہر کا نام عام طور معرة مصرین لکھا جاتا ہے ،

اس شهر کو ایک اور شهر معرة الاخوان (نیز معرة الاخوان) سے ملتبس نه کرنا چاهیے جو اس کے مشرق میں ہے اور جسے بعض اوقات صرف معرة بھی کہتے هیں، مثلاً Seiff آلک (Zeitschr f. Erdk) Seiff آلک مطابق معرة بھی کہتے هیں، مثلاً (Maarat: ۲۳: ۸: ۱۸۲۳) کے قول کے مطابق یه ایک بڑا گاوں ہے جو ایک چئیل میدان میں واقع ہے اور اپنی مخروطی وضع کی چھتوں کے باعت اس وسیع میدان میں نمایاں طور پر نظر آتا باعت اس وسیع میدان میں نمایاں طور پر نظر آتا الشخنه (طبع ابو الیمن البشرونی ، گیارهویں الشخنه (طبع ابو الیمن البشرونی ، گیارهویں صدی میں) ، معرة مصرین کو قدیم زمانے میں ذات القصور کہتے تھے (Linge) بیروت ۱۸۲: ۱۸۲؛ میں الشخنه ، طبع شیخوغ ، بیروت ۱۹۰۹؛ میں سہ ۱۹۰۹ ببعد ؛ Lammens بیروت ۱۹۰۹؛

(۵) : معجم ، طبع ، Wustenfeld ، معجم ، طبع ، BGA س: سهده ؛ (٦) صفى الدَّبن : مراصد الاطلاع ، طبع guynboll ، ۳ : ۱۲۰ ؛ (۳) ابو الفداره Reinaud and de Slane ، ص ٢٣١ ؛ (٤) أبن الشَّحْنه بـ طبع شيخو ١٩٠٩ء ص ١٥٤ و ١٦٥ ؛ (٨) Palestine under the Moslems: Le Strange ص ع الم La Syrie a l': Gaudefroy Demombynes (9) poque des Mamelauks ايرس ۱۹۲۳ ما ، و ، ١٠٩ حاشيه س : ( . ) Vie d' Ousama : H. Derenbourg Traveles: Alexander Drummond (11) : 4 through different Cities of Germany, Italy, Greece and several parts of Asia ، لنڈن مرح اع، ص Resor i Europe: Berggren (17): (Martmishrhia) Stockolm coch osterlanderne حصه دوم، Karsten (אר) : (Maarat Massrin) אין יין און Reisebeschreibung nach Arabien u. a : Neibuhr Umliegenden Landern مامبورک یا ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ Bibliotheca: Thomson (10) : (Maad Masrin) i Sacra and theological review نيو يارک ۱۸۳۸ ، م : ۱ مه د (Maanat [i] Nusrim or Musrim) ما د د د Sinai 'et Syrie: Jullien (17) ! Musnin Ma'arrat أسعره موسرين ٢٨٩٠ Lillo La Syrie: Melchior do Vogue (12) : (Moucerin Centrale، پیرس ۱۸۹۱ء تا ۱۸۹۷ء مواضع کثیره (Ma'rrat American נ Rob Garrett (۱۸) : (mecrin Archaeol. Expedition to Syria ، نيو يارک مراورع، حصد اول ، ص ۱۱۹ (Ma'arrat-il-Misrin) .

(E. HONIGMANN)

مُعْرة النَّعمَان: شمالی شام میں ایک شہر کا نام جسے بعض اوقات المُعْرَة بھی کہتے ہیں۔ یه ابو العّلاء احمد المُعْری [رکّ بآن] شاعر کی جائے پیدائش کی حیثیہ سے مشہور ہے۔ السّعانی:

(كتاب الانساب ج ، ۲، ۱۹۱۲، ورق ۲۳۸ ب عدد ہم جسے D.S. Margoliouth نے باہتمام سلسله یادگار کب دوباره شائع کیا) کے قول کے مطابق اس شہر کے نام سے صحیح نسبت "معرّلتی" تھی تاکه اسے معرة نَصْرِین کی نسبت و امتارنسی " سے ملیز کیا جا سکے ۔ یہ شہر غالباً قدیم شہر اُرہ کی جا ہے وقوع پر آباد تھا، جسے ایک کتبے میں یونانی كمها كيا هـ - البعقوبي كمهتا ه كه مُعّرة النّعمان ایک پرانا شہر ہے جو اب کھنڈر ہو چکا ہے۔ ناصر خسرو نے ۲۳۸ه/۲۳، ۱-۲۳، ع میں اس شہر کی دیوار میں ایک پتھر کا ستون دیکھا تھا جس پر کسی زبان میں جو عربی نه تھی ، کوئی کتبه کنده تها اور ابن الشّحنه بهی ایسے پرانے ستونوں کا ذکر کرتا ہے، جو شہر میں سے کھود کر نکالے گئے تھے ۔ Van Berchem مدرسے کی عمارت میں ایک یونانی کتبے کا ذکر کرتا ہے ، (۱ ماشيه ۲ ، س ۲ ، Voyage)

اس شہر کو نئے نام سے اس لیے پکارا جانے لگا تاکہ اسی نام کے دوسرے بیشمار شاسی شہروں سے اس کی تمیز ہو سکے ، چنائچہ اس کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نعمان فر بن بشیر کے نام پر مشہور ہوگیا جو آامیر معاویہ فر کے عہد میں اس علاقے کے والی تھے اور جن کا بیٹا یہاں فوت ہوا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کی وجہ تسمیہ قبیلہ تُنُوخ کے ایک رکن النّعمان بن عَدی السّاطع سے ہے۔ کے ایک رکن النّعمان بن عَدی السّاطع سے ہے۔ این بطّوطہ اور خلیل الظّاهری (طبع savaiss سے میں میں میں) کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم) کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم،) کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام میں ہم، بحالیکہ الجبرینی اور ابن الشَحَنہ غاطی سے مع، بحالیکہ الجبرینی اور ابن الشَحَنہ غاطی سے میں۔

قلعے کی جامے و توع کو اب تک قلعه النُّعمان کہتے میں (دیکھیے نیچے)۔ همیں اس سے بھی ایک اور قدیم تر نام سے زیادہ پرانی شہادت ملتی ہے، یعنی مَعْرة حنص سے (البلاذُری ، طبع de Goeje ص ۱۳۱ ؛ ابو الفدا: Annales Moslemici, طبع Reiske ، ج ر کوبن هیگن و ۱۵۸ ء ، ص ۲۹ وغيره) ـ اس شهر كا ضلع ابتداء مين ُ جند عمص کی ایک اقلیم تها (ابن خررداذبه در، BGA، ، ، در، BGA، ، ایز دیکھیے ۔ اگرچه يه صرف تاريخي غلطي بر مشتمل مي القلقشنَّدُّي : صبح الاعشى ، بر: ١٣٢ ، ترجمه -Gaudefroy La Syrie: Demombynes ؛ دروازه حمص (دیکھیے نیچے) بھی غالباً اس کی یادگار ہے۔ صرف ہارون الرّشيد کے عمد میں يه شمر جند قنسرین میں شامل تھا۔ جس کا صدر مقام بعد کے (مانر میں حَلّب تھا ( Palestine : Le Strange ) • (۲۹ و ۱۳۹ ounder the Moslems

میں بھی البَعْقُوبی نے لکھا ہے کہ اس شہر میں بھی البَعْقُوبی نے لکھا ہے کہ اس شہر میں ہنو تَنُوخ کے لوگ رھا کرتے تھے۔ اس کا نواحی علاقہ ملک شام کے ان اضلاع میں تھا جہال مارونی Maronites لوگ بڑی تعداد میں آباد تھے (المسعودی: کتاب التنبیة، طبع طبع وہی بہتا (المسعودی: کتاب التنبیة، طبع کوئی بہتا پانی نه تھا، اس لیے باشندوں کو بارش کا پانی بہتا بڑے بڑے حوضوں میں جمع کر کے رکھنا پڑتا تھا، لیکن اس علاقے کے نواح میں زیتون، تھا، لیکن اس علاقے کے نواح میں زیتون، انجیر، پسته اور بادام کے درختوں کی کثرت تھی؛ قدیم آڑہ کی طرح یہاں شراب بھی تیار ھوا کرتی تھی۔ بقول ابن جُبیر شہر سے کوئی مود دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن کی مسافت تک باغ ھی باغ چلے جاتے دو دن اس لحاظ سے یہ علاقہ دنیا بھر میں سب

مے زیادہ زرخیز اور شاداب تھا۔ مقامی روایت کے مطابق معرف النعمان کے جنوب میں فصیل شہر کے ساتھ ھی یوشع بن نُون کا مزار تھا ، لیکن یاقوت کہتا ہے ان کی قبر اصل میں نابلئس میں بھی (قب Goldziher : Goldziher 'Tradi-: Goldziher کو الله الله کا نواید کی خور تا الله کا نام کی جامع نبی الله یوشع اب تک حضرت یوشع کے نام پر مشہور مے یوشع اب تک حضرت یوشع کے نام پر مشہور مے اور اس پر ہم ہی اللہ ایک کتبه اور اس پر ہم ہی اللہ ایک کتبه اور اس پر ہم ہی اللہ کا ایک کتبه میں 'Voyage en Syrie: Van Berchem' میں جامیہ میں اللہ حاشیہ ہی ).

جب ١٩ ١ ه/٤٥ وع مين حضرت ابوعبيده مع معرة حُمْص میں آئے تو لوگ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے نکل آئے اور انہوں نے جزیہ اور خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا (البلاذری ، طبع de Goeje ، : ר ' Annali dell' Islam: Caotani ! ודו ص ہوے ، پیرا سرم) ۔ خلیفه عمر ثانی کو ، ، ه میں دیر سمعان (مسیحی خانقاه Simeon) ) کے قری**ب** دفن کیا مِن النَّقيرِهِ ( گیار جو مُعّرة النّعمان سے زیادہ دور نہیں ہے (Z.S.: Honigmann ) ج ۱ ۱۹۲۲ ع ، ص ۱۵ 'Topographie historique de la Syrie: Dussaud: پیرس ی ۹۲۷ وع، ص ۱۸۸) - عبدالله بن طاهر نے جسر ٢٠٠ ميں خليفه المامون نر اس كے باپ كا جانشين اور شام كاحاكم مقرر كياتها، مَعْرة النُّعمان اور بہت سے چھوٹے چھوٹے شہروں ، شار حمص الكَفَر ، اور حصن حُنَّاق كے استحكامات كو نَصَر بن شبت کے خلاف جنگ کے دوران تباہ کرا دبا تها (کمال الدین، در Selecta ex historia : Freytag Halebi پیرس ۱۸۱۹ء، ص ۲۰) - ۲۹ میں قرامطه نرصاحب الخال کے ماتحت مُعَرَّة النَّعمان، حمص، حماة اور ساميه کے شہروں کے ارد کرد کا

علاقه وبران کر دیا ، ان کے بہت سے باشندوں کو ته تیغ کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے لے گئے - (۴۹۳۵-۹۳۹ ع) میں بنو کلاب آلنجد سے ملك شام میں داخل ہوہے اور مُعَرَّة النَّعمان كي طرف بڑھے۔ يہاںكا سپه سالار مُعاذ بن سعید البراغیثی (محل وقوع نامعلوم) کے مقام تک ان کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا ، لیکن وهاں اپنے بہت سے لشکر سمیت گرفتار هو گیا اور آخر کانی عرصر بعد اسے ابو العباس احمد بن سعید کلابی والی حلب نے رہا کیا۔ ابو العبّاس مذکور اور یونس کلابی کو ۳۳۲ میں سیف الدوله کے چچا الحسین بن سمید بن حَمْدان نے حلب سے مار بھکایا اور مَعَرَّة النَّعمان سے پرے حمص تک ان کا تعاقب بھی کیا ۔ اخشید والی مصر نے ممم میں سیف الدوله کے خلاف پیش قدسی کی اور مُعَرَّة النَّعمان تک پہنچ کر اس پر قبضه کر لیا۔ مُعاذ بن سعید کو جسے انمشید نے و هاں دوبارہ حاکم حترر کر دیا تھا، قُنصرین کی لرائي مين سيف الدوله نر قتل كيا - ١٥٥ه/ ٩٦٨ میں شہنشاہ نیسفورس فو کاس Nicephoros Phocas نے اس شہر کو فتح کر کے یہاں کی بڑی مسجد کو تباه کر دیا اور زیاده تر دیوارین بهی گرا دیں۔ جب کرغُویہ نے حلب پر قبضہ کیا تو مَعَرَّةِ النُّعمانُ كَا حَاكُم زُّهير سَعَدَ الدُّولَهُ الحَمَدَائي سے مل کیا (۳۵۸) اور اس کے ساتھ مُنْبج سے حلب کی جانب روانه هوا - جب تُرْبسی یونانی کرغُویہ کے لیے کمک لے آیا تو جب کی دونوں النُّخناصره اور مَعْرة النَّعمان كي طرف واپس كئے۔ نیسفورس اور کُرغّویہ کے درسیان جو عہد نامہ هوا (صفر ۱۹۵۹) اس کی روسے معرة النّعمان كُرْغُويه كو ملا تها ، ليكن سعد الدوله يهال متواتر تین سال تک مقابلر پر ڈٹا رہا ۔ بکجور

موسم سرماکی وجه سے عربوں کو لوگوں کے کھروں میں ٹھیرا دیا گیا تھا اور انہوں نر و ھال بہت خرابی کی ۔ محمود نر ممہ میں حلب ہر قبضه کر لینے کے بعد مَعْرَة النّعمان ایک ترک سردار ھارون کے سپردکر دیا، چنانچہ مر شوال ۵۸ ه کو هارون ترکون ، دیلمیون ، کردون اور الاوج کے قبیلے کے لودوں کے ساتھ جن میں ایک هزار سیاهی تهے اور ان کے علاوہ پچھلی صفوں کے لوگ بھی تھر ، شہر میں داخل ہوا اور اس دروازے کے سامنے ڈیرا آ جمایا جمهان عام لوگ نماز ادا کرتے تھے ، اگرچه اس فوج میں اعلی پایے کا نظم و ضبط قائم تها ، کسی سیاهی نر نه کسی درخت کو نقصان پهنچایا نه کوئی اور خرابی کی ، بلکه یمهاں تک احتیاط برتی که اپنر جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت بھی دیتر تھر ، تاھم باشندوں نے آرام کا سانس اس وقت لیا، جب وه کلابیوں کے خلاف محمود کی امداد کی غرض سے یه شہر چھوڑ گئر۔ مہرہ عمیں ترک بوزنطی علانے سے حلب ہر حمله کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں آگئے اور انہوں نے اَرْتق سے الجَزّر مَعَرّةً النعمان، كَفَر طاب ، حَما ، حمص اور رَفّيه كا راسته اختيار کر کے سارمے ملک شام کو خوفناک طریق سے تباه و ویران کر دیا ـ ۲۷۸ ه مین تُتُش ترک نر دمشق سے شمالی شام پر حمله کیا۔ اس نے جَبَلِ السُّمَاقِ اور جَبُلِ بني عُلِّيم كَا علاقه نذر آتش کر دیا ؛ سَرْمین اور معرّة النّعمان کے باشندوں سے بیشمار زر نقد جبراً وصول کیا اور معرّة النُّعمان کے مشرقی علاقے میں غارتگری کی ، اس نے تیل منس کا نیاکام معاصرہ بهى كيما اور اور أمعرة الريحه واقع ضلع کفر طاب کے بیٹر رضوان

نر کرغویہ کو حلب میں معزول کر کے قید کر دیا تھا اور خود وہاں کا واحد حاکم بن بيثها تها (٣٩٣م/٥١) ـ سُعد الدوله حمص سے اس کے خلاف روانہ ہوا اور بنو کلاب کو ، جنہیں حمص کی املاک عطا کرنر کے وعدے پر اس نے اپنی طرف کر لیا تھا ، همراه لے کر اس نے زُهیر کو محصور کر لیا، جو معرة النعمان میں بَکُجُور کا طرفدار تھا۔ سُعد الدُّولة اپنر همراهیوں سمیت یورش کر کے شہر میں حُنّاق کے درواز ہے سے داخل ہوگیا اور جب انہیں و ھاں سے پسپا کیا گیا تو انہوں نے حمص دروازے کو آگ لگا دی۔ اس پر زَهیر نے هتیار ڈال دیے۔ وہ فامیہ کے قلعے میں قتل کر دیا گیا اور قلعه معرة النُّعمان كو فاتح نرلوك ليا. رمّاً ح نر، جو سيف الدولة (السيفي) كا ايك مملوك تها ، ٢٩٩٩ میں مَعَرّة النُّعمان میں سعید الدّوله کے خلاف بغاوت کی، تو سعید الدوله لؤلؤ کو همراه لے کر شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے گیا ، لیکن بنَجْتُکین کی آمد کی خبر سن کر وہ حلب کی طرف ہٹ گیا لولؤ - ( درم من مرم , Locmani Fabulae : Freytag) نربه وسه مین حلب مین اقتدار حاصل کر لیا تها، اس ے اگلے ہی سال معرفة النعمان کے ضلع میں كُفْر رُومه اور قلعه آرواج (الرُّوج كے دو اضلاع، دیکھ Yrz: من Zap Insp. Akad. Nauk :Rosen دیکھی حاشیه . . ، ) کو مسمار کرا دیا تاکه وه اس کے دشمنوں کے قبضے میں نه چلے جائیں۔ جب بهمهم مين ناصر الدوله حمداني مُعزّ الدّوله ثمال مرداسی کے مقابلے میں معرکہ آرا ہوا ، تو اس نر مَعَرَّة النَّعُمان پر قبضه كر ليا. ٥٣ ه مين الهنر بھتیجر محمود کے خلاف سہم کے دوران ثمال آٹھ روز تک مَعَر ة النعمان مين مقيم رها ؛ باشندون کو بؤی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کیونکه شدید

نے ۸۸۸ھ میں معرة النعمان کا شہر مع اس کے املاک کے سقسان بن آرتن کو عطا کر دیا۔ انطاکیہ کی فتح (۹۱مھ) کے جلد ہی بعد فرنگیون (Franks) نے اس شہر ہر حمله کر دیا و انہیں مُنْس کے لوگوں اور خود مَعَرّة النّعمان كے تمام عيسائيوں كى تائيد حاصل ، تھی ، لیکن انہیں ان دونوں شہروں کے درسیان شکست هوئی ـ ۹۴ مره کے شروع میں انہوں نے دوبارہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس شہرکا محاصرہ کیا (اس وقت وه ایک قلعه بند شهرتها (Urbs) (۹: د 'Will of Tyre Munitissima) وجنانچه انہوں نے شہر کو فتح کر لیا اور ساری آبادی کو ته تیغ کیا تقریباً بیس هزار مرد عورتین اور بچر قتل هومے (Hist. Or. des Croisades) اور بچر سم ببعد) ۔ اسی سال بیت المَقْدس کی طرح مَعْرَةُ النَّعْمان بهي تاخت و تاراج كيا كيا: **خصیل شمر اور مسجد تباه کر دیگئی - محاصر**ے کے دوران فرنگیوں نے شہر کے گرد تمام ہاغوں کو بھی تباہ کر دیا تھا اور کلابیوں نے، جو رضوان کی مدد کے لیے آئے تھے ، اس علاقے کے تمام ذرائع رسد کو ختم کر کے ملک میں عام فاقد کشی کی حالت پیدا کر دی۔ ۹۹ م میں رضوان نے تمام قلعوں کو دوبارہ فتع کر لیا۔ ۱۵ ه کے آخر میں اس نے فرنگیوں سے ایک معاهدہ کر لیا جس کی رو سے مَّعَرِّةُ النَّعمانُ ، كَفَر طاب ، البَّارِه اور جَبَل السَّماق کا ایک حصّه ، وغیرہ فرنگیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ۱۱۳۵/۵۳۱ء میں اتابک زنگ نے معرّة النُّعمان كو دوباره فتح كر ليا - جب باشندون نر ان املاک کی واپسی کا مطالبه کیا، جو فرنگیوں نر ان سے چھین لی تہیں، و اس نے ان سے اصلی دستاویزات ملکیت طلب کین، لیکن یه تباه

ھو چکی تھیں اس لیے اس نے حلب کے محکمه مال کے دفتر (دفتر دیوان حلب) میں ان کی تلاش کرائی اور خراج کی پرانی وصولیوں سے پتا چلایا که کون کون سے خاندان جائداد کے مالک تھے اور یہ جائدادیں انہیں واپس کر دیں (ابن الأثير ، طبع Tornberg ، ۱۱ ( ابن الأثير ، طبع 'Annals: ابو الفداء: ۱ ' or. des Crois. : (۲۷ مرنع Reiske مطبع Moslem) زنگی نے شہر کی دیواروں کو گرا دیا۔ جب يروشلم كا حكمر ان Fulco انطاكيه مين ايك بغاوت کو فرو کرنے میں مصروف تھا تو ترکمان قبائل مُعَرَّةُ النَّعمان اور كَفَرطاب كے علاقر ميں گھس آئے ، لیکن فرنگیوں نے انہیں مار بھکایا اور قُبُّت بن مُلِّيمٍ، پر فتح پائي (كمال الديِّن: شہر : ۳ 'Hist. or. d. Crois. سے مراد مَعَرّة هے نه كه مَعَرّة مُعْرين، جيساكه Gesch. d. Kunigr. Jerusalem: Rohricht ص نر قياس كيا هے).

ثانی کومنینوس John II Comnenos نے مُعَرَّة النّعمان کے علاقے پر حمله کیا اور اس کے بعد البانک شیزر [رک بان] کی طرف وخ کیا جس کا اس نے ناکام محاصرہ کیا۔ ۲۵۵ه/۱۵۵ اللّی آئی کے زلزلے سے سَعَرَّةُ النّعمان میں بڑی تباهی آئی (کمال الدّین ، ترجمه Blochet در ۵۲۹:۳) .

ممه هم ۱۱۸۸ عمی سلطان صلاح الدین ایوبی محلب سے معَرَّةُ النعمان گیا جہاں سے وہ شیخ ابو زکریا المَغْربی کی زیارت کے لیے بھی حاضر هوا، جو خلیفه عمر بن عبدالعزیز می کے مقبر نے میں رفتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد کے آخر (حدود ۱۹۱۹) میں یہ شہر تقی الدین کے شامی

مقبوضات میں شامل تھا (Hist. or. d. Chois.) ه: م )) . سلطان مبلاح الدين كے بيٹوں كى باعمى خانہ جنگیوں کے سلسلر میں مَعَرّة النّعمان کا ذکر . كئى بار آتا هـ. و ٥٨ مين يه الملك المظفر بن تقی الدین عمر کے قبضر میں تھا۔ بعد میں ھم دیکھتے ہیں کہ کبھی حماۃ کے ماتحت ہے تو کبھی حلب کے زیر نگیں۔ ایو بی سلطان حماة الملک المنصور محمد اول کے عمد میں یمال ایک شافعی مدرسه بهی تعمیر هوا تها، جیساکه اس کے صدر دروازے کے کتبے سے ظاہر ہوتا هے (نقشه در BIFAO.: Creswell) ع یه عمارت اسی معمار نر بنائی تھی جس نے مسجد جامع کا بلند چوکور مینار تعمیر کیا تھا۔ ٩ ٩ ٥ ه/ ٩ ٩ ١ ء مين فاميه ۽ كَفَر طاب اور علاقة مَعْرَة النَّعمان كي ١٥ جاكيرين ابن المقدم كي ملكبت مين تؤين - ٩٥ من سلطان الملك الظّاهر عازی والی حلب نے اس شہر پر حملہ کیا۔ معلوم ھوتا ہے کہ اس زمانر میں یہ شہر اس کے قبضے میں آ گیا تھا چنانچه س. ۱۲۰۵/میں کے ایک کتبے ہر اب تک اس کا نام درج ہے۔ ۸۹۸ میں الملک العادل دمشق سے حماة کے راستر تُلُّ صَفْرُون كيا ، جمال الملك المنصور والی حماة بھی اس سے آملا۔ اس کے مخالف الملک الطاهر والی حلب نر اس سے ایک عہد نامه کر لیا ، جس کی رو سے اسے قلعة النَّجم الافضل کے حوالے کرنا پڑا اور معرّة النّعمان کا وہ علاقہ جو اس کے قبضے میں تھا البلك المنصور كو دينا پڙا ۽ حدود ۽ ۽ ۽ هاور م و مرس یه شهر الملک النّاصر والي حَماة کے قبضے میں تھا ؛ پھر عارضی طور پر الملک المعظم عیسی والی دمشق کے قبضر میں رہا ، جس نر يهال ايک حاکم مقرر کر ديا (کمال الدين ترجمه

ش ن ۲۹ ؛ المَقْريزي و ابن (R.O.L. 'Blochet واصل: R.O.L. و : عهم ببعد ؛ ابو الفداء: 'Ann. Mosl. طبع 'Reiske' مراكب اس جنک میں مُعَرَّة النُّعمان اور حماة کے علاقے کو عربوں کی ایک جمعیت نے، جو مانع کے ماتحت تھی تباہ و برباد کر دیا (R.O.L.) و برباد کر سم ١٠ ١ مين سيف الدين بن ابي على البُهِذْباني کے مشورے سے الملک المظفّر والی حماة نر مُعَرَّة النَّعمان كا قلعه از سر نو تعمير كرايا ، ليكن ٣٥٠ ه تك الملك النَّاصر والي حاب نر دوباره اس شهر پر قبضه کر لیا اور مختصر سے محاصرے کے بعد قلعہ بھی لر لیا۔ اس تلعر کے سقوط کی خبر ایک پیغام ہر کبوتر حلّب لركر آيا تها (R.O.L.) د ١٠٠٠ ما ٢ ابو الفداء: كتاب مذكور، ٥: ٣٠،٣، ٣٣٨، ۹۹۵) ؛ جب چنگيز خال نر خوارزميول كو اتقر ہتر کیا ، تو وہ فرات کو عبور کر کے ملک شام میں گھس آئے اور الجبول تل ، آغزاز اور مرمین کے راستر پیش قدمی کرتر ہوہے مَعْرَةِ النُّعمان مين آگئے جو اس زمانے مين حلب کے ماتحت تھا۔ جغرانیہ نکار الدمشقی بھی اس شہر کو حلب ہی کے ماتحت شمار کرتا ہے.

بَیْبرس کی تاتاریوں پر غین جالُوت کے مقام پر فتح کے بعد ، جہاں مغل سپه سالار کت ہوغا ، جسے ھلا کو خان شام میں پیچھے چھوڑ گیا تھا، مارا گیا، خسرو شاہ تاتار والی حمّاۃ ملک شام سے چلا گیا۔ اس پر سلطان قوطوز نے ۸۵٫۹۹/۵۰۱ میں یه شہر بشمول بارین و مَعَرّة النّعمان ، جو میں یه شہر بشمول بارین و مَعَرّة النّعمان ، جو ۱۲۵۹ سے ۲۰ برس تک متواتر حلب کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس کے اصلی مالک الملکالمنعبور والی حَماة کو واپس کر دیا .

اس وقت سے معمولی سختصر سے وتفوں کے

سوا معرة النّعمان سلاطين حماة هي كے قبضے ميں رها ـ . ١ ـ ٨ . ١٣١ ع مين سلطان نے بارين اور مَعْرَّةُ النُّعمانُ کے شہر ابو الفداء کو بطور جاگیر بخش دیئے ، لیکن ۱۳۱۳/۱۱ می میں اسے یہ شہر حکومت حلب کو واپس کرنا پڑے ، عميه نكه كاغذات مال مين آئر دن كي تبديليون اور سلطان کی بار بار بخششوں کی وجه سے شرائط ملکیت ہے حد مبہم هو گئی تهیں (ابو الفدا: اس اس میں اس میں اس میں اس شہزادے (ابو الفدا) نے مصر کا جو سفر کیا اس کے نتیجے میں شہر اور قلعہ اسے واپس دے دیے گئے اور اس کے مطابق ایک سند سلطانی مرتب کی گئی (کتاب مذکور، ۲:۲۰ تا س.س). ابو الفدا اس نظم كا ايك حصّه نقل كرتا هے جو اس موقع بر حلب كے كاتب الانشاء شماب الدين محمود نے لکھی تھی (كتاب مذکور ، ۵ : ۳.۹) ، لیکن اسی سال کے خاتمر تک اسے پھر یہ شہر محمّد بن عیسیٰ کے حوالے كونا پۋا (كتاب مذكور ، ٢٠٠٠).

ایک علحده جند (صوبه) کی صورت میں ایک مصری حاکم کے ماتحت کر دیا گیا اس وقت سے معرق النعمان اس صوبے کی ایک ولایت بن گیا (القُلْقُشندی در Guadefroy-Demombyne's) مملوک عمد میں اس شہر کے سات دروازے تھے مملوک عمد میں اس شہر کے سات دروازے تھے مملوک عمد میں اس شہر کے سات دروازے تھے (بمطابق الروض المعطار فی اخبار الاقطار جس کا حواله القُلْقُشَندی ، قاہره می، : ۲۳۱ میں دیا گیا ھے) ؛ باب حلب ، باب کلان ، باب شیت جو حضرت شیت کے ملحقه مزار سے دیا گیا ھے) ؛ باب حلب ، باب کلان ، منسوب ھے ، باب باغ ، باب حمص اور اسی نام کا ایک اور باب (کذا ے غالباً دوسرا اسی نام کا ایک اور باب (کذا ے غالباً دوسرا اسی نام کا ایک اور باب (کذا ے غالباً دوسرا

۲ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱ ۱ ۱ ع میں منج دابق کی لڑائی کے بعد اس شہر پر عثمانلی ترکوں کا قبضه هو گیا Della Valle نے کوئی صدی بعد یہاں ایک مقامی حکمران دیکھا تھا ، جو ترکوں کا باجگذار تھا اور Pococke کے وقت میں یہاں جو آغا حکومت کرتا تھا وہ باب عالی کو خراج تو ادا كرتا تها ليكن ويسر بالكل خود مختار تها ـ Troilo نر شهر میں (دو خوبصورت سرائیں دیکھیں ، جن میں سے ایک تو کسی قدر شکسته هو چکی تهی، لیکن دوسری ابهی تک خاصی اچهی حالت میں محفوظ تھی اور جگه جگه پر لمبی چوڑی سیسے کی تختیوں سے ڈھکی ھوئی تھی۔ کی حسب ذیل کیفیت لکھی ہے مُعرّة النّعمان کو دمشق (شام) کی باشالق کا انتہائی شمالی مقام بتایا هے . Walpole متصرف شهر کا مهمان رها تھا ۔ اس شہر کے ضلع کی بعد میں ایک علیحدہ قضا بن گئی، جو لوائے حلب میں شامل تھی۔ جب و ۱۸۷ عس Sachau یمان سے گزرا تو یمان ایک قائم مقام (نائب) رها کرتا تها۔ اور حماة سے اس کی سرحد خان شَیْخُون پر جا ملتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یه شہر اس علاقر میں شامل تھا جو فرانسیسی انتداب میں آ كيا - بقول Sachau (اس مين چاليس اچهر پخته مکان میں ۔ اپنے کھیتوں اور باغوں کی وجہ سے جن کی دیکھ بھال اچھی طرح ہوتی ہے، یہ ایک پر امن اور خوشحال شهر نظر آتا <u>ه</u>ے؛ لیکن Van Berchem لکھتا ہے کہ یہ ایک بڑا گاؤں ہے جس پر افسردگی چھائی ھے'' ۔ یہ شہر جبل

ربیحہ کے مشرقی کنارے کے دامن کی سطح، مرتفع پر ایک یکسان ، لیکن بخوبی مزروعه، میدان میں واقع ہے۔ شمال مغرب میں ایک اونچی پہاڑی ہے ، جس پر قرون وسطیٰ کے قلعے کے آثار موجود هين (R. Garett اور F.A. Norris كے is Americ. Archaele. Exp. to جو 'Divis Princeton Exp. 16 Syria B. ب حصه س مين قلعة النّعمان كو غلط طریقے ہر شہر کے شمال مشرق میں دکھایا گیا هے؛ دیکھیر نیز Voyage : Van Berchem سے؛ دیکھیر Eli Smith اور Erdk : Ritter اور در Reise : Sachau ص م و ) \_ مَعَرّة النّعمان كي عمارتی خصوصیات میں سے ایک جامع مسجد ہے۔ دوسرمے درجر پر وہ شافعی مدرسه ہے جس کا ذكر اوپر آچكا هے (مهمه ميں تعمير هوا). عثمانلي عهدكي مشهور عمارت ايك مربع شكل کی سرامے ہے، جو شہر کے جنوب کی جانب ہے۔ اس کا ایک عالیشان صدر دروازه یه. جس پر سے وھ/ ۱۸۶۱ میں کتبہ بھی ہے یہاں کے قائم مقام نر سائیکس Sykes کو یہاں کے قابل دید مقامات میں سے شاعر ابو العلاکا (مینه) مقبره بهی دکهایا تها.

مآخل: (۱) الخوارزمى: كتاب صورة الأرض، مآخل: (۱) الخوارزمى: كتاب صورة الأرض، طبع V. Mzik مر V. Mzik مر V. Mzik مرد الفرزگ ۲۹۹۹، ص ۲۰ عدد ۲۸۲؛ (۲) البتانى: الزبج الصابى، طبع طبع ۱۸۳۰ (۲۰ البتانى: الزبج الصابى، طبع طبع عدد ۱۳۸۰؛ (۳) البتانى: الزبج البلاذرى: فتوح البلدان، طبع لاى خویه ص ۱۳۱؛ (۳) الاضطخرى: BGA، ۱۲: (۵) ابن حوقل: BGA، ان ۱۸۰؛ (۵) ابن حوقل: ۱۵۸، ۲۰ مرداذبه نجه BGA، ۲۰ ۵۵؛ (۸) البعقوبى: (۱) ابن خررداذبه نجه BGA، ۲۰ ۵۵؛ (۸) البعقوبى: النبیه [الاشراف]

مطبوعه پيرس ، ٢: ٣٠٦؛ (١١) ياتوت: معجم طبع الدين: مراصد (۱۲) عني الدين: مراصد الاطلاع ، طبع Jnynboll ، ۳ ، ۱۲ ؛ (۳) الدَّمَشْقي ، طبع Mehren ، ص ٥٠٠: (١٠٠) ابن بطَّوْطه: الرحلة، مطبوعه بيرس ١ : ١٣٣ ؛ (١٥) الأدريسي، طبع Gildemeister ، در ۲۷:۸ ، ZDPV ابن جُبير: رحله، طبع Wright ، ص ۲۵٦ ؛ (١٤) ناصر خسرو طبع Schefer ص ٣ ؛ (١٨) الجُيعان ابو بقا عرجمه Mme-Devonshiro ۲۱: ۲، ( BIFAO ) : ۲۱: ۲، ( BIFAO زُبْدُهُ الْحَلْبِ فِي تَارِيخِ حَلْب، واضع كثير ه (ديكهيرطباعت اور ترجمه کے متعلق بذیل مادہ حلب و کمال الدّین ؛ (. ب) ابو الفدار: تقويم البلدان ، طبع Reinaud و de Slane (۲۱) وهي مصنف: Annales Moslemici, طبع Reiske, طبع کوپن هیگن ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۳، بواضع کثیره ؛ (۲۲) ابن الشُّحنه، طبع Cheikho بواضع كثيره؛ (٣٧) نصل ۱۶۵۳ : ۳۸ فصل ۱۹۳ : ۴ نمور ۲۸۳ ؛ ص ۹۶ ایمل ۱۹۸ : Palestine : Le Strange (۲۳) : ۲۸۸ نام کا ۱۹۶۰ (YD) : mg 2 15 mg 0 ( = 1 Ag. under the Moslems :Zettersteen = אין אין אין אין M. Hartmann الأئيلان ، Beitrage z. Gosch der Mamlüken Sultane : Gaudefroy D-emombyncs (۲٦) : ۲۳۰ ص ۱۹۱۹ La Syrie a l'epeque des Mamelouks ص ۱۰۹ اور مواضع کثیره ؛ (۲۷) Frantz Ferdinand Reise-Beschreibung: v. Troilo ، گریدگن ۲۵٫۳۰۹ Desceiption of : Rich Pocceko (TA) : MAD O the East ، لندن مصياء ، ص ماه تا جما : (۲۹) FINGA, A. Bibliotheca Sacra: W. M. Thomson ص . ۱۹۸۰ Unexplored Syria : Burton Drake (۳.) : ۱۹۸۰ ص , Le tour du Monde נן Chantre (דן) : ۲.۳: ۲ · Erdkunde: Ritter (ry) : ryq: r (51009 O. F. V. (٣٣) : ١٥٥٢ ل ١٠٩٥ : ١٠٩٠ : ١٥ \* المران ۱۸۲۲ Wallfahrten im Orient : Richter

Reisen durch: U. J. Seetzen (rm) : rra Reise: Sachau (rd) : A Je 1 Adr: 1 Syrion ..... in Syrien und Mesopot ص مه ۱۹: (۲۶) ل ۲۱۵ نا ۱۸۹۱ ، مرس ۱۸۹۱ ، ص ۲۱۵ نا FIA97 Lible & Sinai et Syrie : Julien (r4) : 714 ش ۲۲۹ : H. Zimmerer و R. Oberh-Ummer Durch Syrien und Kleinasien برلن ۱۸۹۹ Publications of an American Archeaol (+9) ; 9 -( = 191 = ( 1 = Exped to Syria in 1899-1900 ص ۱۱۹۰۶ ع ۲ ، ۱۹۰۸ ع ، ص ۲۷۷ ع ۲ ، ۳ م ، ۱۹۰۵ م ممر و ۱۲۲ ؛ (س) Dar ul Islam: Mark Syke ، (س) ؛ ۲۱۲ و ۲۱۲ لندن س. ۱۹ ع، ص من الا : (۱۳) Van Berchen و Fatio Voyage en Syrie ، ج ۱ ، ۱۹۱۰ ع ، ص ۲۰۱ تا ۲۰۳ Topographie Historique de la Syrie: Dussad (~7) antique et medievale ، اورس ع۱۹۲ ع، ص ع۱۸ تا Creawell (مح) : ۱۹۳۱ در BIFA کر Creawell ص ۽ و ١٢ يبعد .

(E. Honigmann)

معرفة و عرفاناً و سعرفة ، بمعنی پهچاننا ، عرف اسور کو جاننے پهچاننے والا جاننا ، عارف : اسور کو جاننے پهچاننے والا عریف اور عارف سترادف هیں (دیکھیے لسان العرب بذیل ماده) ۔ اصطلاح تصوف میں حق تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پہچاننے کو معرفت کہتے هیں ۔ اسام البخاری نے کتاب الایمان میں ایک مستقل عنوان قانم کیا ہے۔ قول النبی صلی الله علیه وآله وسلم آنا آعلمکم فول النبی صلی الله علیه وآله وسلم آنا آعلمکم بالله وآن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالیٰ ولکن یواخذ کم بما کسبت قلوبکم (دیکھیے البخاری السحیح ، ج ، کتاب الایمان ، ص ۱۰ ، معنی یه هوئے که معنی یه هوئے که معنی یه هوئے که معنی یه هوئے که معنی یه هوئے که معنی نام قبل قلبی ہے۔ سید علی هجویری اسی لیر

اسے حالی معرفت کہتے ہیں یعنی حق کے ساتھ: حيات دل (ديكهي كشف المحجوب، طبع ژو کوفسکی ، ص ۳۳۱-۳۵۳) ـ اسی معرفت کو وه مطلوب اور مقصود قرار دیتے ہیں۔ وہ علمی معرفت کا بھی ذکر کرتے میں اور کہتر میں که علمائے دین ، اور ان کے ساتھ نقبها اور باقی لوگ خداونید تعالی کے صحیح علم کو معرفت کا نام دیتے هیں مگر مشائخ صوفیه کے نزدیک معرفت حالی هی اصل معرفت هے ـ اور اگرچه حال کی صحت علم کی صحت کا نتیجہ ہوتمی ہے لیکن محت علم کو صحت حال نمیں کہا جا سکتا ۔ علم و عقل حصول معرفت کے ذرائع هیں ، علَّت نہیں ۔ علت صرف خدا وند کریم کی عنایت مے ۔ الکلاباذی اپنی کتاب التعرف میں فرماتے ہیں کہ عقل حادث اور مخلوق ہے اور صرف مخلوق کی طرف ہی رہنما ہو سکتی ہے ــ حصول معرفت الٰہی میں وہ کسی حد تک رہنما ضرور ہو سکتی ہے لیکن حق تعالیٰ اس سے بلند و بالا میں که وهاں تک عقل کی رسائی هو سکر ـ وه جنید بغدادی م کا ایک قول نقل کر کے کہتر ہیں کہ حق تعالیٰ کے ستعلق جو تصور بھی کسی کے دل میں مے ضروری نہیں که حق هو ، حق شاید کچه اور هی هے - انسان کا تصور جس قدر بھی پرواز کرتا جائر اللہ کی ذات اس سے ساوراء ہوتی ہے ۔ الفاظ اللہ تعالیٰ کے وجود کی وضاحت کر ھی نہیں سکتے۔ (ديكهير الكلاباذي: كتاب التعرف، قاهره ، ١٩٩٠ ص ۱۳۴-۱۳۴ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ) - الكلاباذي يه بھی کہتے میں کہ اللہ کو و ہی شخص پہچان سکتا ہے جسے خود اللہ اپنی معرفت عطا کرے ـ یه معرفت قلبی جب محض عنایت خداوندی سے حاصل ہوتی ہے تو ہر سالک کی مساسل دعا

رهتی هے: اللّهُمَ الّی اسْتُلُكُ ان تُزْرَعَ فی قلبی مَعْرفتك حتّی آغرفک حقّ مَعْرفتك ـ ترجمه: الله میں تجھ سے سوال کرتا هوں که تو اپنی معرفت میرے قلب میں بو دے تا که میں تجھے ویسے پہچان لوں جیسے تیرے پہچاننے کا حق هے (دیکھیے محمد بن سلیمان الجزولی: دلاڈل الخیرات منزل دو شنبه) ـ کشف المحجوب میں طکھا هے که حق تعالی کی عنایت اور نظر کرم بھی در حقیقت سچی طلب اور مخلصانه کوشش بھی در حقیقت سچی طلب اور مخلصانه کوشش خداوند تعالی کا ارشاد هے یَهْدی الیّه مَنْ انّاب خداوند تعالی کا ارشاد هے یَهْدی الیّه مَنْ انّاب

کتاب اللہ اور تعلیمات نبوی م کے ذریعیر الله تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم حاصل کر کے مجاهده کیا جائر تو مقصد حاصل ہوتا ہے۔ ابي طالب المكي قُوت القلوب مين علم معرفة واليقين كو تمام علوم سے افضل قرار ديتے هيں . اور ایک باب کا یمی عنوان قائم کرتے هیں رقوت القلوب، قاهره ١٣٥١ه ١٩٣٢ء، ج١، ص ١٩٥) - كتاب اللَّمع في التصوف (لائيدُن مراورع، ص ٥م-٩م) مين ابو نصر عبدالله بن على السّرّاج الطُوسي نے بھي في المعرفة و صفة العارف کا عنوان قائم کر کے تقریباً و ہی عبارت اور تصریحات درج کی هیں جو کتاب التعرف میں ہیں ۔ صوفیہ معرفت کو امر لئے سطمح نظر بناتر هیں که وه سمجهتر هیں دبن کا دار و مدار حمرفت بالله پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسا قدرو الله حقّ قدره (م : ۹۱) - اس كا مطلب يه ہے کہ لوگوں نر اللہ تعالی کو جیساکہ حق ہے نبی بهچانا (دیکھیے القشیری: رساله تشیریه، قاهره . سم ، ه ، ترجمه اردو پیر محمد حسن ، السلام آباد باكستان . ١٩٤٠ ص ٢٥٨) -

سید علی هجویری کشف المحجوب میں اس آیة کریمه: وَسَا خَلْقُتُ الْجَنْ وَالانْسَ الّا لَیعبْدُونَ الله نَهُ مَا الله نَهُ حَنُون (۵۱: ۵۱) سے یه استنباط کرتے هیں که جنون اور انسانوں کو پیدا هی معرفت بالله کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ لیعبدون کے متعلق لکھتے هیں ای لیعرفون ہے اور کہتے هیں انسان کے لیے ای لیعرفون ہے اور کہتے هیں انسان کے لیے هر زمانے اور هر حال میں الله تمالی کی معرفت سے بہتر کوئی چیز نہیں (ص ۲۳۲).

القشیری مشہور صوفی شبلی کا قول نقل کرتے ہیں کہ معرفت کی ابتدا دل اور زبان سے اللہ کے ذکر کرنے سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا کی کوئی انتہا نہیں (ص ہے۔) - ایک ہزرگ محمد بن الفضل کا قول والمعرفۂ حیات القلب مع اللہ تبارک و تعالی درج کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دل کی زندگی کا نام معرفت ہے سامی نے کہا اللہ کا انسان کے باطن پر مسلسل (ص ہمہ) - اسی طرح کہتے ہیں ابو الطیب انوار کے ساتھ طلوع ہونا معرفت کہلاتا ہے انوار کے ساتھ طلوع ہونا معرفت کہلاتا ہے انوار کے ساتھ تعالی کو ذکر الہی کے اس (ص ہمہ) - وہ کہتے ہیں کہ ایک اور شیخ نے کہا میں نے اللہ تعالی کو ذکر الہی کے اس نور کی چمک سے پہچانا جو میرے دل پر پڑی نور کی چمک سے پہچانا جو میرے دل پر پڑی

تصوف کی مذکورہ بالا مستند کتابوں اور عمر بن محمد شہاب الدّبن السمروردی کی عوارف المعارف اور بعض دوسری کتابوں میں معرفت کے متعلق جو کچھ مزید کہا گیا ہے یہاں اسے یکجا بیان کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سالک ردی اخلاق اور آفات نفس سے پاک ہو کر ایک طویل عرصے تک الله کے دروازے پر معتکف رہتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے جیساکہ معتکف رہتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے جیساکہ علم الکتاب میں خواجہ میر درد المحمدی کہتے ہیں سالک ایسے کامل کی صحبت اور تبعیت ہور تبعیت اور تبعیت

اختیار کرتا ہے جس پر انکشاف حقیقت ہو چکا ہوتا ہے ۔ اس کے نتیجر میں اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اپنر تمام احوال میں وہ اللہ تعالیٰ سے صدق اور خلوص کا سعاملہ رکھتا ہے۔ ایسے نفسانی خیالات (خواطر) جو غیر اللہ کی طرف دعوت دانتے میں ، بند ہو جاتے ہیں ۔ الله تعالیٰ اس کی طرف ایسے خواطر نازل فرساتے میں جو اس کے باطن کی نگھداشت کرتر میں اور وہ دنیا اور آخرت کی طرف سے فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ نفس سے جس قدر بیکانه ہوتا چلا جاتا مے اسی قدر اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی چلی جانی ہے اور سعرفت میں وہ اپنے نفس سے غائب هو جاتا ہے۔ ابو حنص کا قول ہے کہ جب سے میں نر اللہ تعالیٰ کو پہچانا میرے دل میں اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکی ۔ گویا حصول معرفت کے بعد بندہ آبة انَّ المُلُولَ اذَا دَّخَلُوا قُريَـةً (٢٠: ٣٠) كي مجسم تعبير بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی چیز کا گذر اور استیلا نہیں ہوتا ۔ وہ راز میں ہمیشہ حق تعالیٰ سے سناجات میں رہتا ہے۔ اور حق تعالی اپنی جاری کردہ نقدیروں کے پوشیدہ اسرار اور حکمتوں کو اس پر کھول دیتا ہے۔ بے قراری اور الله کی هیبت کے بعد اس کے دل میں سکون اور انبساط کی کیفیّت پیدا ہوتی ہے .

ابن یزدان یار کمتے دیں که شواهد فنا هونے کے بعد شاهد یعنی الله تعالیٰ ظاهر هوتا هے اور عارف حق سبحانه کا مشاهده کرتا هے (رساله قشیریه، ص ۳۸۰۰) ـ معرفت سے حیا اور تعظیم پیدا هوتی هے جس طرح توحید سے رضا اور تسلیم ـ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا لا اُدْصِی تَناء علیل (۱۵ س) ـ لیکن یه ان لوگوں کی صفات دیں جن کا مطمع نظر بہت

بلند اور دور هوت هے - ابو بکر واسطی اپنے آپ کو الله تعالی کی ثنا اور معرفت دونوں سے عاجز بیان کرتے هیں - سمیل بن عبدالله تستری کمتے هیں معرفت کی انتہا دو چیزوں ، دهشت و حیرت پر هے اور ذوالنّون مصری کا قول هے جو شخص سب سے زیادہ الله کو جاننے والا هوگا .

حضرت جنید بغدادی نے کہا ہے کہ انتہائے سعرفت کے باوجود اعمال کو ساقط کرفا ہمت ڈا گناہ ہے ، عارفوں نے تو اعمال کو اللہ اتعالٰی سے ساصل کیا ہے اور ان اعمال میں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ جنیدہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں اپنے اعمال میں ذرہ بھربھی فرق نہیں آئے دونگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف کبھی بھی ترک اعمال نہیں کرتا ، وہ عبادات ، نوافل اور اوراد و اذکار میں برابر محو رہتا ہے .

یه عرفاء کی صفات هیں۔ آئمهٔ تصوف ان کے اخلاق کے متعلق کہتے هیں که عارف حلیم اور برد بار هونے کے علاه بادلوں کی طرح هر ایک پر سایه شفت ڈلتا ہے اور بارش کی طرح نیک و بد هر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے هیں عارف اخلاق خداوندی سے متصف هوتا ہے ، اس لیے عارف کے ساتھ میل جول رکھنا اس طرح ہے جس طرح الله کے ساتھ ، ساتھ ، نور معرفت اس کے ورع اور پرهیزگاری کے نور کو بجھاتا ہے۔ اس کے علم باطنی کے اعتقادات اس کی ظاهری حالت کو خراب نہیں کرتے اور الله کی نعمتوں اور کرامتوں کی کثرت اسے معرمات کی نعمتوں اور کرامتوں کی کثرت اسے معرمات میں اضافه اس کی تواضع اور انکساری میں اضافه اس کی تواضع اور انکساری میں اضافه

کرتا چلا جاتا ہے۔ معرفت میں کامل ہونے کی وجه سے عارف میں استقامت بھی اعلی درجے کی ہوتی ہے ، استقامت سے تمام محادن مکمل ہو جاتر هين . خواجه عبدالصمد اصطلاحات صوفيه میں چشتی ہزرگ خواحہ عثمان ہارونی م کا قول نقل کرتر هیں که عارف کامل کو دنیا و آخرت کی نممتیں عطا کر دی جائیں تو خوش نمیں ہوتا اور چهین لی جائیں تو غمکین نہیں هوتا۔ اسی طرح دونوں جہانوں کی عزت سے وہ مسرور خمیں هوتا اور ذلّت سے سلول نہیں هوتا۔ يه امور اس کے مقصود اصلی سے کم درجے کے هیں اور حق تعالی انتہا سے بھی آگے ھیں ۔ جنید بغدادی م کہتے ہیں کہ عارف وہ ہے جو خود تو خاموش رہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے اسرار جیان کرے اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ عارف بالله کو کوئی حالت محصور نہیں کر سکتی اور ایک منزل سے دوسری منزل کو منتقل ہونر میں کوئی منزل روک نہیں سکتی ۔ ابو سلیمان دارانی نرکما ہے کہ اللہ تعالیٰ عارف کے لیے عام حالت میں بھی وہ باتیں کھول دیتے ھیں جو اوروں کےلیے کیڑے نماز پڑھتے بھی نہیں کھولتے ﴿ وساله قشيريه ٢٨٣ - اسي طرح عرفاء كے متعلق اور مبھیٰ بہت سے اقوال ہیں اور ہر شخص نے وہ الحالت بیان کی ہے جو اسے پیش آئی ۔ لیکن اس اخسن میں میر درد کہتے ہیں کوئی قرب مقام اعبدیت سے ہرتر نہیں ۔

معرفت کے سلسلے میں متقدم صوفیہ کے کافی اقوال سطور بالا میں درج کر دیے گئے ہیں۔ آتوال حال میں بھی خاصی بلند سطح پر اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ علامہ اقبال شے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں فلسفی کی حیثیت سے صوفیاتہ واردات کا ذکر کیا ہے۔

دوسرے مشاهدات کی طرح ان مشاهدات کے حقائق کو بھی وہفلسفیانہ معبار کے مطابق پاتے ھیں۔ وہ کہتے ھیں صوفی خدا کا عرفان چاھتا ہے۔ یہ تشنگی اسے ادراک حقیقت عطا کرتی ہے جو ماورائے عقل ہوتا ہے۔ غور و تفکر سے اس کا درجہ کہیں اونچا ہوتا ہے۔ معرفت خداوندی کے اس درجے ہر صوفی کی شخصیت کا تار و پود ملل جاتا ہے۔ پروفیسر ھاکنگ کا قول نقل کر کے علامہ اقبال کہتے ھیں کہ اس وقت حقیقت سرمدیہ تمام و کمال محسوسیت کے ساتھ صوفی کی روح ہر چھا جاتی ہے۔ اس تجربے سے انسان کی قوت ادراک کہیں زیادہ ہڑھ جاتی ہے اور صوفیانہ مشاهدات کی تعبیر سے ذات الٰہیہ کا علم حاصل ہوتا ہے۔

پروفیسر نکلسن کمتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل در حقیقت اس مراقبے کا ادراک ثانی ہے ، جس میں روح جسم کے وجود میں آنے سے پہلے منہمک نھی .

مستشرق شمل نے مختلف مقامات پر معرفت کے ہارے میں صوفیہ کے تقریباً تمام محوله بالا اقوال مختصر می تشریح کے ماتھ دے دیے ھیں (Mystical Dimensions of Islam).

مآخذ: (۱) سبر المحمدی درد: علم انکتاب، دهلی ۸.۳، (ص ۳۳، ۳۵، ۱۰) ابی طالب الدی: قوت القلوب، قاهره ۱۸۳۱ه/۱۹۰۱، ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ابی نصر السراج الطوسی: کتاب اللغم فی التصوف ، طبع نکلسن ، لاثیدن ۱۹۸۰ ۱۹۵۰ ص ۵۳-۹۰؛ (۱۱) لسان العرب بذیل ساده؛ (۵) البخاری الصحیح ، لاثیدن ۱۱، ۱۰ ؛ (۱۱) رساله قشیریه ، قاهره ۳۳۰ ه و ترجمه اودو از بیر محمد حسن اسلام آاد ۱۵۰۰ ص ۲۵۳۰ بیر محمد حسن اسلام آاد ۱۵۰۰ می ۲۵۳۰ طبع شدی و کوفسکی ، باب فی معرفت الله ، ترجمه انگریزی نکلسن ژو کوفسکی ، باب فی معرفت الله ، ترجمه انگریزی نکلسن

لاهور ۲٫۹ ء ترجمه و تلخيص اردو طفيل محمد ميان ، الأعور ١٩٤٠ع؛ (٨) عمر بن محمد شهاب الدين سهروردی: عوارف المعارف ، اردو ترجمه از رشید احمد لأهور ١٩٦٢ع، ص ١١٦، ١١٦، ١١٦، ١١٦، ١١٨، (p) الكلاباذي ، التّعرّف ، قاهره . <u>٩ و ع ص ١٣٣ - ١٣٣</u> ، ٣٦ - ١٣٩ ؛ (١٠) وبي مصنف؛ كتاب التَّمرف، اردوترجمه از پير محمد حسن، لاهور، ١٣٩١ه ص ١٩-٩٩، ١٢٠٠ ١١٥ ، ٣٢٣ ، ٢٢٥ ؛ (١١) محمد ذوقي : سر دلبران ، كراچى ١٣٨٨ ه، ص ٢٦٩ ؛ (١٢) محمد عبد المبمد ، خواجه: اصطلاحات صوفيه ، دهلي ، و ١٩٧٩ ص ١٩٥٠ و١-١٢١ ، ١٣١ ، ١٣١ ؛ (١٣) محمد بن سليمان الجزولي: دلائل الخيرات؛ (مر) تهانوي: كشاف الاصطلاحات، بديل ماده ؛ (١٥) أبو عبدالرحمن محمد السُّليي: طِبقات الصوفية، لائيدن، . ٩ و ع، ومدد اشاريه ؛ (١٠١) علامه اقبال: تشكيل جديد الهيات اسلاميه ، اردو ترجمه، نذیر نیازی ، ابتدائی تین باب ، لاهور، ۹۵۸ و ع ؛ Studies in Islamic Mysti-: Nichalson, R.A. (14) cism ، کیمبرج عام ۱۹۹۱ء ص ، ۲۳۹؛ (۱۸) Annemorie Mystical Dimensions of Islam: Schimmel . Chapal Hill U S.A. اگست برع و و ع ، بمدد اشارید . [عبدالغنی رکن ادارہ نے لکھا] (اداره)

ی معروف الرصافی: بن عبدالغنی البغدادی، عراق کا مشہور شاعر اور نامور ادیب، المجمع العلمی العربی (دمشق) کا رکن، ۱۲۹۲ه/۱۵۵۵ میں میں بغداد کے ایک متوسط الحال گھرانے میں پیدا ہوا اور بغداد کے ایک محله رصافه میں نشو و نما پانے کے باعث الرصافی کہلایا۔ اس کا باپ کرکوک کے نواح میں رہنے والے ایک کردی خاندان سے تھا۔ گھر پر ابتدائی ایک کردی خاندان سے تھا۔ گھر پر ابتدائی شعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسه رشدیه شعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسه رشدیه شعلیم میں چار پانچ سال تک زیر تعلیم رہا۔ یہر رس تک مجمود شکری الآلوشی

(ممم ۲ م ع) ایسے جلیل القدر عالم و ادیب سے علوم عربیه کی تحصیل کی اور تعلیم و تدریس کا پیشه اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ہی شعر و شاعری میں عملی طور پر دلچسپی لینے لگا۔ شاعری کو اصلاح معاشرہ کے لیے خوب استعمال کیا اور ظلم و جور کے خلاف شعری زبان میں آواز بلند کی ۔ دستور عثمانی کے نفاذ کے بعد قسطنطینید پہنچ کر مدرسه ملکیه میں. بطور معلم عربي فرائض انجام دينے لكا ؛ پهر ۱۹۱۸ ع میں دمشق منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد قدس کے دارالمعلمین میں استاد عربی مقرر هوا ۔ ایک مدت تک وهاں فرائض انجام دینے کے بعد بغداد لوٹ آیا اور مجلس ترجمہ و تعریب کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ ۲٫۹۰۰ میں روز نامه الامل جاری کیا جو تین مار کے اندر ہی ہند ہو گیا ۔ مجلس اصطلاحات علمیہ کے صدر کی حیثیت میں بھی کچھ عرصه فرائض انجام دیے - ۱۹۲۸ء میں سرکاری منصبوں سے علیحدگی اختیار کر لی ـ چار پانچ مرتبه عراق کی مجلس النُّواب (پارلیمنٹ) کا رکن بھی منتخب ہوا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو الرّصانی نے اپنی شاعری اور خطابت کے ذریعے اس میں بھرپور حصہ لیا ، مگر جنگ کے خاتمہ پر وہ اپنے گھر میں گوشه نشین هو گیا ، یماں تک که ١٩٣٥ء مين موت نے اسے آليا۔ الزهاوي اور الرصافي مين معاصرانه چشمک رهي اور دونون نے اپنے اپنے انداز میں ایک دوسرے کی خوب مخالفت کی .

الرُصانی کے اشعار میں درد و کرب بڑا نمایاں ہے اور اس اعتبار سے اس نے جدید عربی ادب میں المیه (ٹریجڈی) کو حیات تازہ عطا کی۔ الرصانی ایک مفکر شاعر بھی ہے اور حیات

اجتماعی پر بڑے نکر انگیز شعر کہتا ہے۔ وہ اپنے معاشرے کے عیوب و نقائص کی نشاندھی بدی کرتا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے تدابیر بھی تجویز کرتا ہے۔ الرصافی کی رزمیه نظمیں جدید عربی شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی هیں۔ معروف الرَّسافی کی شاعری میں قدیم و جدید اسلوب کا حسین امتزاج نظر آبا ہے۔ نقادان شعر و سخن نے الرّسافی کے اسلوب و زبان اور شعر و سخن نے الرّسافی کے اسلوب و زبان اور اس کے اشعار کی رقت انگیزی و اثر آفرینی کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کی شاعری نے قوم کو بہت تعریف کی ہے۔ اس کی شاعری نے قوم کو بالعموم اور غریب و پس ماندہ عوام کو بالعموم اور غریب و پس ماندہ عوام کو بالعموم اور غریب و پس ماندہ عوام کو بالعموم اور غریب و پس نمایاں کردار ادا

معروف الرُصافی کے ادبی و علمی کارتاموں میں مندرجه ذیل تصانیف قابل ذکر میں: (۱) ديوان الرصافي: پهلے ١٩١٠ء ميں، پھر ١٩٢٥ء ع میں طبع ہوا ۔ اسے الرصافیات کے نام سے بھی یاد كيا جاتا في ـ يه ديوان گياره ابواب پر مشتمل هے ، كونيات ، اجتماعيات ، فلسفيات ، وضعيات ، حریقیات ، مراثی ، نسائیات ، تاریخیات ، سیاسیات حربيات، مقطعات ؛ (٢) الاناشيد المدرسية: الرصافي کے ان وطنی اور ادبی گیتوں کا مجموعہ ہے جو اس نے طلبة مدارس کے لیے لکھے (القدس . ۹۲۰ ع) ؛ (٣) رواية الرؤيا : ترك اديب نامق کمال کی کہانی کا عربی ترجمہ (بغداد ہ ، ہ ، ع) ؛ (م) دَنْم الهُجْنة في أرتضاخ اللّكَنة: ان عربي الفاظ پر مشتمل ہے جو ترکی زبان میں مستعمل هين (آستانه ١٣٣١ هـ ١٩١٩) ؛ (٥) نفح الطيب في الخطابة والخطيب : قديم و جديد عرب خطبا اور خطابت کے موضوع پر قسطنطینیہ میں دیے کئے محاضرات کا مجموعه (آستانه ۱۹۱۵) ؛ (٩) معاضرات الأدب العربي: (دو جلدين) ، عربي

ادب اور اس کی تاریخ سے متعلق ان نفیس علمی محاضرات کا مجموعه جو الرصافی نے بغداد میں معلمین کے اجتماعات میں دیے (بغداد ۲۹۹۶ء) ؛ (ے) علی باب سجن ابی العلام.

مآخذ: (۱) رفائبل بطی: الادب المصری فی العراق رقسم المنظوم ، ۱: ۱۲ تا ۱۹ (۲) عبد انعمید الرشودی: ذکری الرسافی: (۲) مصطفی علی: محافرات عن معروف الرسافی: (۱۰) و دی مصنف: ادب الرسافی ؛ (۵) نعمان ما در الکنمائی و حمید البدری: الرسافی فی اعوامه الخیرة؛ (۱) ادهم الجندی: اعلام الادب و الفن، ۲: ۱۹۸ تا ۱۹۹ (۱) محد مخائیل: آداب العصر فی شعراء الشام والعراق و مصر ، ص ۲۲ تا ۲۲۰؛ (۸) جمال الهاشمی: الادب الجدید، ص ۱۲ تا ۲۲؛ (۱) الزرکلی: الاعلام، بذیل ماده؛ (۱) براکلمان: محمد الرزکلی: الاعلام، بذیل ماده؛ (۱) براکلمان: محمد معجم الولفین، ۱۱: ۲۰ سه تا ۱۰ سه ۱۰) عمر رضا کعاله: معجم الولفین، ۱۱: ۲۰ سه تا ۱۰ سه ۱۰) [عبدالقیوم معجم الولفین، ۱۱: ۲۰ سه تا ۱۰ سه ۱۰) [عبدالقیوم دکن اداره نے لکھا].

(اداره)

معروف آلکرخی: ابو سحفوظ بن فیروز \*
یا فیروزان جو ۸۱۵/۵۲۰۰ میں فوت
هوئے دبستان بغداد کے مشہور و معروف
صوفی اور زاهد تھے ۔ ان کی نسبت الکرخی غالباً
کرخ یا جدا سے ہے جو مشرقی عراق کا ایک
قصبہ تھا (السّمعانی: آنساب، ص ۸۵۸ - ب،
سطر ۱؛ دیکھیے یاتوت: المشترك ، طبع
سطر ۱؛ دیکھیے یاتوت: المشترك ، طبع
ماخذ میں انہیں بغداد کے محلّه کرخ سے منسوب
کیا گیا ہے ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے که ان
کیا گیا ہے ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے که ان
کیا گیا ہے ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے که ان
کیا گیا ہے ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے که ان
کے والدین عیسائی تھے ۔ بقول ابن تغری بُردی
(طبع والدین عیسائی تھے ۔ بقول ابن تغری بُردی

بَكُر بن خُنيس الكُوني اور ايك اور كوفي فرقد السُنْجي تصوّف ميں ان كے مرشد مانے جاتے هيں (ابو طالب المكي: قوت القلوب، ١: ٩ ؛ اشاريه، ص ١٨٣) - [كشف المحجوب مين ان كے مرشد كا نام داؤد الطائي لكها هے] - انہوں نے جن لوگوں کو تعلیم دی یا فیض باب کیا ، ان میں سب سے مشہور سَری السُّقطی (رکّ بآن) تھے اور وہ بعد ازاں خود جُنید کے مرشد بنے ۔ یه حکابت که معروف الكرخي شيعي امام على بن موسى الرَّضا کے متوسلین میں سے تھے جن کے هاتھ پر انہوں خے اسلام قبول کیا اور اپنے والدین کو بھی ترغیب دی که وه بهی ایسا هی کرین ، قابل اعتبار نمیں ہو سکتی ۔ جو اقوال ان سے منسوب کیے جانے میں انہی میں یه بھی میں "عشق کی تعلیم انسانوں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک خدائی عطیه ہے اور اس کی رحمت ھی سے کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ ولیوں کو پہچاننر کی تبن علامتیں ہیں: ان کا فکر خدا کے لیے ہوتا ہے، ان كاشغل في الله أور سعى الى الله هوتي هے ، حقائق کا ادراک ، اور جو چیز سخلوق کے قبضے میں مےاسے ترک کر دینا تصوّف ہے.

معروف الكرخى كو ولى مانا جاتا تها۔ بغداد ميں دجله كے بائيں كنارے پر ان كا مقبرہ اب بهى مرجع انام ہے۔ الله تشيری بيان كرتا ہے كه لوگ ان كے مزار پر جا كر بارش كے ليے دعا مانگا كرتے تھے اور كہتے تھے كه ''سعروف كا مقبرہ اس كام كے ليے ترياق مجرب ہے .''

مآخل: (۱) انقشیری: رساله، قاهره ۱۹۱۸، م ص ۱۱؛ (۲) الهجویری: کشف المحجوب، طبع یژوکوفسکی، لینن گرانی ۱۹۲۹، ص ۱۱۳، ص ۱۱۳۰ در ترجمه نکلسن؛ (۲) عطار: تُذَکّرة الاولیا، طبع

is is الاعيان: وفيات الاعيان: وفيات الاعيان: وفيات الاعيان: Biographical: de Slane عدد الانس: ترجمه (۵): ۱۸۸: ۳۵۱ الانس: طبع المناس: فقحات الانس: طبع المناس: فقحات الانس: طبع المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس: المناس

المعز : (ع) ؛ ساده عزز ، عز کے معنی⊗ هين طاقتور هونا ، صاحب عزت هونا ؛ عز اور غُرْتُ بمعنى قوت ، طانت ، شدت ، غلبه ، رفعت ، امتناع ؛ ایسی حالت جو انسان کو مغلوب هویے سے محفوظ رکھے ، اسی اسے عزیز کا مفہوم ہے غالب ، وه ذات جسے کوئی مغلوب نه کر سکر ، ایسا طاقتور جو هر چیز پر غالب هو ، عزیز بهی الله تعالیٰ کے اسماے حسنیٰ میں سے ہے۔ الله تعالیٰ كا ايك نام المُعز بهي هـ جس كے معنى هيں وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عزت عطا كر ي (تاج العروس، بذيل ماده عزز) - المُعزّ بطور اسم المهي قرآن مجيد مين تو استعمال نمين هوا ، البته سنن ابن ماجه میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجيد مين ارشاد رباني هے : وَ تُعزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذلُّ مَنْ تَشَاء طبَيدكَ الْخَيْرُ ط (م [ال عمران] : ۲۷) ، یعنی (اے اللہ) تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ، تیرے هی هاتھ میں بھلائی ہے۔ عزت کے وسیع مفہوم میں دولت ، حکومت ، امارت اور نبوت سب شامل هیں ۔ اسی آیت کے لفظ عَزُّ یَا۔ عار ؓ سے اَلْمُعز بطور اسم فاعل بنا هـ ـ المُعز كے مقابل المُذَّل هـ جس کا سعنی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاھتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاھتا ہے

ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی بھلائی بہتر جانتا ہے۔ عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے .

مآخذ: (۱) لسان العرب؛ (۲) تاج العروس، بذيل ساده عزز؛ (۳) مجدالدين الفيروز آبادى: بصائر ذوى النمييز، س: ۲۱ و ۲۲؛ (س) قاضى محمد سليمان منصور بورى: معارف الأسماء في شرح اسماء الحسنى، بذيل ماده، [عبدالقيوم ركن اداره نے لكها]

(اداره)

المعز بن بادیس : رَکّ به زیدی (بنو) .ُ مُعَ الدُولَة : ابوالحسين احمد بن ابن شجاع بویی [یا بویسی] جو ۳.۳ه/۱۹۰ میں پیدا هوا. بویی خاندان نے جب شیراز فتح کر لیا تو اس نے ہم ۲۳ مرم و میں کرمان کو بھی زیر نگین کرلیا. جب الاهواز کے باغی حاکم البريدى [رك بآن] كو عباسى خليفه كے سپه سالار بجکم [رك بآن] سے متعدد لڑائيوں كے بعد ناكامي حاصل هوئي تو اس نے بویی عماد الدوله سے امداد کی درخواست کی اور اس نے اپنے بھائی احمد کو ایک نوج دے کر الاہواز کے خلاف بھیج دیا۔ بجکم کو پہلے ارجان کے مقام پر شکست هونی اور پهر عسکر مکرم میں (۳۲۹ه/ ۹۳۸ع) - احمد نے شہر پر قبضه کرلیا ، لیکن جب اس نے اس امداد کے معاوضے یا انعام کے طور پر البریدی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ مَرْدَا وَبُعِ (رَكَ بَآنَ) كِے بَهَائي وَشَمَكُمُو كَيْ خَلَافَ بویی رکن الدوله کی امداد کرے تو البریدی نے انکار کر دیا اور بصرے چلا گیا ۔ جب احمد کو عماد الدوله کی جانب سے کمک پہنچ گئی تو اس نے الاهواز پر قبضه کر لیا ۔ ۳۳۳ه/۳۳۰ سہ و ع میں اس نے واسط پر فوج کشی کی ۔ اس وقت امیر الامراء ترکی سردار توزون موصل کے

حمدانیوں سے برسر پیکار تھا۔ توزون نے فررآ صلح کرلی اور احمد کے خلاف روانہ ہوا۔ اسی سال ذوالقعدہ کے سمینے (جولائی سہ ہے) میں دونوں الشکروں میں شھ بھیڑ ہوئی ۔ اس جنگ کے تفصیلی حالات میں اختلاف ہے ، لیکن ید یقینی بات ہے کہ اس کے بعد احمد بہت جلد ہی الاہواز واپس آگیا۔ اگلے سال ماہ رجب کے آخر (وسط مارچ ۵مهء) میں اس نے پھر اس شہر ہر قبضه کرنے کی کوشش۔ کی، لیکن اگلے ہی سہینے توزون کے پہنچ جانے کے بعد اسے پسپا ہونا پڑا۔ سمس ه/هم وع نين اس نے واسط پر تيسري بار حمله کیا ۔ بہاں کا حاکم اس سے مل گیا تھا ، اس لیے شہر کے لڑائی کے بغیر ھی اطاعت قبول کرلی ۔ اس کے بعد اس نے بغداد کی طرف کوے کیا اور جمادی الاولی سسس ه/دسمبر مسه ع میں بغداد میں داخل ہو کر سارے کاروبار حکومت کو اپنر ہاتھ میں لر لیا۔ خلیفہ المستکفی نے اسے امیر الامراء مقرر کرکے اسے معزالدوله کا خطاب دیا ، لیکن چند هی هفتوں کے بعد خلیفه کو معزول کر کے بینائی سے محروم کر دیا گیا كيونكه اس پر يه الزام لكايا گيا كه وه آل بويه کے دشمنوں سے ساز باز رکھتا ہے۔ اس کے بعد جلد هي حمداني ناصر الدوله امير موصل نے معزالدوله پر حمله کر دیا اور ابو جعفر بن شیر زاد کی معیت میں بغداد پر پیش قدمی کرکے ہڑی تیزی سے شہر کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا۔ ناصر الدولہ کو اگلر سال کے ماہ محرم (اگست ہہوء) تک شہر سے نه نکالا جاسکا۔ اس وقت اس نے بویمیوں سے صلع کر لی ، لیکن اپنے ترکی حلیفوں سے اس باب میں کوئی مشورہ نه کیا۔ ترک اس روبے پر سیخ پا ہوگئے اور راس کے مخالف بن گئر ۔ ناصر الدّولہ کو فرار

ھونا پڑا اور بڑی مشکل سے ہویمیوں کی امداد ھی سے اس کی ترکوں سے مصالحت ہو پائی . وہ موصل میں بویمی سلطنت کا باج گزار ہونے کی حیثیت سے واپس آگیا . اب البریدی کے بیٹے اور جانشین ابو القاسم کی باری آئی . معزالدوله نے اس پر بھی فوج کشی کی ، جس پر ابوالقاسم کی فوجوں نے راہ فرار اختیار کی اور ہس ماے ہوء میں وہ خود میدان جنگ میں اتر آیا ۔ ابوالقاسم بھاگ کر البحرین کے قرامطہ کے پاس چلاگیا اور مُعْزالدوله نے بصرے پر قبصه کر لیا ؛ تاهم ابوالقاسم كا والى عثران بن شاهين الجامده مين ہرابر مقابلے پر ڈٹا رہا ، جو دریائے فرات کے اس علاقے کا صدر مقام تھا اور واسط اور بصرے کے درمیان واقع ہے۔ کئی سال کی لڑائی کے بعد مُعزَّالدُّوله كو مجبوراً اسے منصب حكومت پر بدستور بحال ركهنا پڑا. ٢٣٠هم/٨٨٥-١٩٨٩ میں مُعزّالدُّوله نے موصل کے خلاف ایک سہم پھیجی کیونکہ ناصرالڈولہ نے جو خراج اس پر لگایا گیا تھا، وہ اس نے ادا ند کیا تھا. ناصرالدوله نصهبین کی طرف فرار ہو گیا ، لیکن جب مُعزَّالدُّوله کے بھائی رکن الدُّوله پر سامانیوں نے حمله کر دیا تو معزالدوله کو اسے کمک بھیجنا پڑی اور اس نے حمدانیوں سے صلع کر لی . عہم ۱۹۵۸-۱۹۵۹ میں ناصرالدوله نے بھر بغاوت کی ، لیکن مُعزّالدّوله کے پہنچ جانے پر وہ الموصل كو چهوڑ كر پہلے نَعْسِبين پہنچا اور بھر حلب میں اپنے بھائی سیف الدولہ کے پاس چلا گیا ۔ مُعزّالدّوله نے المَوصل پر پیش قدمی كرك اس شهر پر اور نصيبين پر قبضه كر ليا ؛ تاهم سیف الدُّوله کی مداخلت سے صلح ہوگئی (محرم ٨٣٨ مارج-الهريل ١٩٥٩) . مُعَزَّالدُولَهُ کو اپنی زندگی کے آخری سال میں قرامطہ اور

عمران بن شاهین سے معرکہ آرا ہونا پڑا ، قرامطہ نے تو اس کی سیادت کو تسلیم کر لیا ، لیکن عمران سے جنگ جاری رہی . یہ آخر س ایا مارچیا لیکم اپریل ۲۵۳ء کر معزالدولہ کی وفات پر رک گئی .

مآخذ: (۱) ابن خلکان (طبع ۱۵۵؛ بعد) ؛ (۲) ابن عدد ۱۵۵؛ (۱۰) ابن الطقطنی : النجری ، طبع الاثیر، طبع الاثیر، طبع Tornberg ؛ (۱) ابن الطقطنی : النجری ، طبع الاثیر، طبع Pan تا ۲۹۰ و ۲۹۸ تا ۲۹۰ (۱۹) ابن الوالفداء ، طبع Reiske ، ۲۰۳ تا ۲۰۳ ببعد؛ (۵) ابن خلاون : العبر، ۲۰۳ تا ۲۰۳ تا ۲۰۳ (۱۹) حمدالله المستوق الغزوینی : تاریخ گزیده (طبع Browne )، ۱ (Browne ببعد؛ (۱۰) ابد؛ (۲۰۰ واحدالله الدون : Weil (۸) ایم (Gesch. Bujeh nach Mirchond (۱۹)؛ ۲۰۱ تا ۲۰۲ تا ۲۰۲ تا ۲۰۲ ببعد؛ (۱۰) عمدالله الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول الهاتول

(K. V. ZETTERSTEEN)

المعز لدین الله: ابوتمیم معد بن اسمعیل \*
المنصور ، چوتها فاطمی خلیفه جو ۱۱ رمضان
۱۹ ۱۳ ه/ ۲۷ ستمبر ۱۳ ۹ ع کوالمهدیه میں پیدا
۱۹ ۱۳ هرا ۱۰ ۳۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵ اس کی ولی عهدی
کا اعلان هوا اور اسی سال ماه شوال
(مارچ ۱۹۵۳) میں وہ تخت نشین بھی هو گیا ،
اس کا پہلا مقصد یه تھا که وہ فاطمی اقتدار کو
جسے اس کے والد نے افریقیه [تونس] میں دوبارہ
قائم کر لیا تھا، المغرب کے دوسرے صوبوں میں
بھی بحال کرے ، ۲ سم همیں وہ بذات خود کتامه
کی ایک فوج همراه لے کر اوراس کے پہاڑوں
میں چلا گیا اور وهاں جاکر پہلی دفعه نه صرف

اس علاقے کے خود سر قبائل کی سرکوبی کی بلکہ زناته کے سرداروں اور المغرب کے دوسرے حکمران امرا کو بھی اپنا مطیع و منقاد کر لیا ؛ تاهم المغرب مين عبدالرحمٰن ثالث [ركّ بآن] ، اموی امیر انداس کی مسلسل مخالفت اور ریشه **دوانیوں کی وجہ سے** بے چینی برقرار رہی اور دونوں جانب سے ناکام بحری یلغاروں کے بعد المعز نے عصم ۹۵۸ء میں اپنے ایک آزاد کردہ غلام اور کاتب جوهر الروسی [رک بآن] کی قیادت میں ایک زبردست فوج وهاں بھیج دی . تاهرت اور سجلماسه توبلادقت قبضے میں آگئے ، فاس بھی گیارہ ماہ کے سخت محاصرے کے بعد ومضان ۸۳ ه میں نتح هوگیا اور سلا اور سبته کے ماسوا المغرب کے مستحکم مقامات بھی زیرنگین کر لیر گئے ؛ سلا اور سبتہ عبدالرحمن کے قبضے میں رہے . کو اس سہم کے نتائج جہاں تک ان کا ملک المغرب کے مغربی حصے سے تعلق ہے کچھ عارضی سے هی تهے ؛ تاهم صنهاجی سردار زیری ہی مناد کو تاہرت میں متمکن کر دینے کی وحه سے وسطی المغرب میں زناته کی سرگرمیوں حیں ایک مؤثر رکاوٹ ضرور پیدا ہوگئی . اس میں كوئي شك نهيل كه المعز نه صرف مصر اور شام کو فتح کرنے کی فکر میں تھا بلکہ بغداد پر بھی اس کی نظر تھی ، اور اس غرض کے لیے وہ قبیلہ كتامه كو استعمال كرنا چاهتا تها ، جيسے كه عباسیوں نے خراسان کی فوج کو استعمال کیا تھا۔ اس کا یه خیال تها که اس دوران شمالی مغربی افریقیه میں صنماجه اس کی نیابت کرتے رهیں ؛ چنانچه اس خیال کے مد نظر اس نے عملاً ان قبائل کی تالیف محلوب کی طرف توجه کی اور انہیں گراں قدر عطیات دینے کے علاوہ استحصال زرکی حکمت عملي كو بهي ترك كر ديا .

اگرچه المُعزّ کی یه خواهش کوئی راز کی بات نه تهي ؛ تاهم المعزكي سركاري خطو كتابت میں اسے اس کا ستمنی بتایا گیا ہے (به تمنا غالباً مخلصانه تهی) که وه یونانیون کی دست درازیوں کے خلاف جہاد کی قیادت کر شمى. واقعه يه ہے که ٣٥٠ه/١٩١٦ع ھی میں اہل اقریطش (Crete) نے جنہیں۔ نسیفورس فوکاس Nicephorus Phocas نے سعصور کر رکھا تھا ، کافور کی امداد سے مایوس ھو کر المُّعزُّ سے امداد کی درخواست کی تھی. باوجود اس فتح کے جو بقول ابن الائیر (۸: ۳۰۰۳) المعزكو حاصل هوئي ، ايسا معلوم هوتا ہے كه وہ بروقت امداد نہ بھیج سکا ، لیکن اس موقع سے فائده المهاتے هوئے اس نے وہ علمد نامه جو اس نے قسطنطین (Constantine) هفتم سے ۹۵۹ میں کیا تھا منسوخ کر دیا اور صلیه پر دوبارہ حمله کر دیا . ۳۵۱ه/۹۹۲ ع میں تاورسینه Taormina کو فتح کر لیا گیا اور اس حمله آور فوج کو جو تسطنطینیہ سے بھیجیگئی تھی سمندر اور خشکی دونوں جگه شکست فاش هوئی. جنرل مینویل فوكاس Manuel Phocas مارا كيا اور سيدسالار نکتاس Niketas قید هوگیا .

اس سال (۴۵۹ه/۱۵۹۹) المعز نے مصر پر فوج کشی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور یه حکم دیا که اس کے راستے میں جگه جگه کنوین کھودے جائیں اس زمانے میں اس کے تعلقات کافور سے کچھ مبہم سے تھے . فاطمیوں کے داعی ایک عرصے سے مصر میں اپنے مقاصد کی خفیه تبلیغ کر رہے تھے . ان کی تبلیغ کے علاوہ لوگ سوڈانی فوج کے بھی حلاف تھے جو کثر مشتبل تھی . ان وجوہ کی بنا پر فاطمی داعیوں نے کسی حد تک کامیابی حاصل کرلی

تھی. اس قسم کی تبلیغ کی کافور نے چنداں پروانه کی اور یه بھی نامکن نہیں ، جیسے که فاطمی مصنفین کا دعوی ہے کہ خفیہ طور پر اس نے پہلے ہی سے المُعزَّ سے اپنی وابستگی کا اعلان کر دیا هو . ۲۱ جمادی الآخره ۵۵ ه/ ۲۳ مئی ۹۹۸ ع کو کافور کا انتقال ہو گیا اور یہ واقعه گویا فاطمیوں کی فوج کی پیش قدمی کے لہے ایک اشارہ تھا جس کی تعداد ایک لاکھ بتائی جاتی ہے اور جو جو ہر کی قیادت میں س، ربیع الاول ۳۵۸ هروری ۹۹۹ ع کو ایک بحری بیڑے کی اعانت سے روانہ ہوئی . مصر میں جو انتشار پھیل رہا تھا اس کی اور اس کے علاوہ یونانی افواج کے خوف کی وجہ سے (جنہوں نے ۹۶۸ ع میں تمام شمالی شام کو روند ڈالا تھا اور ان کی کسی جگه بھی مزاحمت نه هوئی بلکه وه بیشمار لوگوں کو قیدی بنا کر اپنر ساتھ لر گئی تھیں) ، اس سم کی کامیابی کے امكانات اور بهي زياده هو گئے . علاوه برين متعدد مصری عمائدبن اور فوجی سپاہیوں نے بھی المُمزّ کو خطوط بھیج رکھے تھے اور اس سے مداخلت کی درخواست کی تھی. جوہر کے آنے پر باشندوں نے اپنر سرکردہ لوگوں کے ایک وفد کے ذریعر اظاعت کا اظمار کیا ، لیکن اخشیدی اور طولونی فوجی دستوں نے اقرار نامر کی شرائط کو قبول كرنے سے انكار كر ديا اور اس ليے انہيں بزور شمشیر جیزہ اور جزائر نیل کے مورچوں سے نکالنا پڑا۔ پسپا ہو کر مملوک مختلف گروھوں میں منتشر ہوگئے جن میں سے بعض جو ہر کو مقامی ہد دلی کے مرکزوں میں بڑی تکلیف دیتے رہے جن کا خاتمہ صرف ان کے قائد بن کو گرفتار کرکے افریقیہ میں جلا وطن کرنے اور باقی ماندہ سے ہتیار چھین لینے اور قید کر دینے سے ہوا .

جوهر ١١/شعبان ٨٥٨ه ٦/جولائي ٩٩٩ع کو نُسطاط میں داخل ہوا اور اس نے نئے شہر قاہرہ کی داغ بیل ڈالنے کے بعد فورآ نظام حکورت کی اصلاح کا کام اپنر هاته میں لر لیا۔ مکمل مذہبی آزادی کا وعدہ کیا گیا اور اس کی تو ثبق و تصدیق اس طریق سے کی گئی که اس وتت کے حکّام ھی کو اپنے اپنر عہدوں پر بحال رکھا گیا، مظالم [شکایات] کی سماعت کے لیے هفته وار عدالتوں کا انتظام هوا ، کئی نکایف ده محصرً لات منسوخ کر دہر گئے، وہ جائیداد جو نا جائز طربق سے بہتی سرکار ضبط کر لی گئی تھی مالکان جائیداد کو واپس کر دی گئی ، اور مساجد کے عمدے داروں اور ملازموں کے لمر باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہو گئیں . اس کے برعکس اس کی ایک اور اصلاح پر ناراضی کا اظمار هواه جس کی رو سے مروّجہ کم قیمت سکوں کی جگہ نئے سکوں کا اجرا کیا گیا اور یه حکم دیا گیا که تمام محصولات نثر سکون میں ادا کیر جائبی \_ ایک طویل تحط اور بربر سپاهیوں کے نتنه و نساد کی وجہ سے اس کی مشکلات اور بھی بڑھ گئیں اور جب تک ماہ رمضان ۳۹۳ه/جون ٣ ١ مين الَّمعزُّ خود وهان نه آيا ، نظام جديد كاكام بايه تكميل كو نه پمنچا . اب مالياتي نظم و نسق يعقوب بن كُاس [رك بآن] اور مسلوج بن العسن کے ما تحت مرکوز کر دیا گیا اور ہربر سهاهیوں کو مدینه الشمس Heliopolis کے قریب ایک چهاونی میں منتقل کر دیا گیا .

مصر پر قبضه هو جانے کے بعد ملک شام میں جو واقعات رو بمار ہوئے ، ان کی کیفیت مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے اور تفصیلات کے اعتبار سے کسی قدر مبہم بھی ہے ، جو هر کے نائب جَعفر بن فلاح نے اخشیدی اور قرامطه کی

عربوں کی امدادی افواج لے کر (بعض مآخذ میں اس میں دیلمی بھی شامل بتائے گئر میں) اس نے المُعزّ کے وہاں پہنچ جانے پر مصر پر دوسری بار حمله کیا ۔ خلیفہ نے عربوں کو رشوت دیکر اس فوج میں افتراق پیدا کر دیا اور قرامطه کو قاهرہ کے باہر رمضان س، سھ/مئی ـ حون س وء میں شکست دی ، مگر اس سے پہلر قرامطه کی افواج ڈیلٹا اور صّعید دونوں کو تاخت و تاراج كر چكى تهين - جب الحسن الأحساء واپس چلا گیا تو ظالم بن مَوْ هُوب عُقَيلي نے الْمُعَزّ کی جانب سے دمشق پر قبضه کر لیا ، لیکن ایسے مغربی فوجوں ھی سے مقابلہ کرنا پڑ گیا من کی بدنظمی اور زیادتیوں سے تنگ آکر شہریوں کو ترکی سپهسالار الا فتکین سے مدد کی درخواست کرنا پڑی اور وہ شہر پر قابض رہا تا آنکہ اسے العزیز [رک بآن] نے گرفتار کر لیا۔ اس دوران میں شمالی شام میں فاطمیوں کو یونانیوں کے خلاف مسلسل شاندار كاميايبان حاصل هوتي رهين ـ سهم/هم/ه ع مين طرابلس اور بروت ير قيضه هوگیا اور جان زمسکس John Zimiskes کو خشکی اورسمندر پر دونوں جگه حاکم طرابلس ریان نے، اس وقت دندانشکن شکست دی، حساس نے اس شہر ہر دوبارہ قبضہ کرنے کی کو بش کی جو عظیم سلطنت الُمعِزّ اپنے جانشین کے لیر چھوڑ مرا وہ کو اس کی اپنی تمناؤں کے مقابلرمیں کم تھی ، لیکن وسعت کے اعتبار سے کچھ کم باوقار نه تھی۔ بُلُکِین بن زِیْری [رک بآن] جسے اس نے اپنی مغربی ولایات میں نائب السلطنت مقرر کیا تھا ، وفادار اور قابل ثابت ھوا \_ خلیفہ کے چلر جانے کے بعد زناته نے بھر سرتابی کی ، لیکن اس نے ان کےلشکروں کو تتربتر کردیا اور تاہرت اور تلمسان ہر دوبارہ قبضہ کر لیا ۔ مکّہ مکرمہ

مشتركه افواج كو جو الحسن (بعض مآخذ ميں الحسين) بن عُبيد الله بن طُغَج كي قيادت مين تهين رَمَله کے مقام پر ۲۵۹ه/. ۱۹۵ کے ابتدائی سهینوں میں شکست دی، لیکن مام بد نظمی اور عرب قبائل کی بد لگامی کی وجہ سے وہ اس سال کے ذوالحجه تک دمشق میں داخل نه هو سکا۔ تھوڑے عرصر بعد اس نر چند فوجی دستوں کو علیعدہ کر کے یونانیوں کے خلاف بھیج دیا ، لیکن جو افواج انطاکیہ پر قبضہ کرنے کے لیے مهیجی گئیں انہیں اسکندرونہ کے قریب شکست هوئی ، با بقول یحیی بن سعید (طبع شیخو، ص ۱۳۹) پانچ سہینے تک شہر کا محاصرہ جاری رکھنے کے بعد انہیں واپس بلا لیا كيا \_ إس دوران مين قرمطي سپه سالار الحسن بن احمد الْأعسم (بعض كتب مين الْأغشم) كي بابت کہا جاتا ہے کہ اس نے اس وظیفے کے بند کر دیے جانے پر جو اسے الحشیدی الحسن سے ملا کرتا تها، انتقامی طور پر ( de Goeje : (۱۹. تا ۱۸۱ ص Les Carmathes du Bahrain عزُّالدِّين بويمي اور حمد اني امير الموصل سے گفت و شنید شروع کر دی اور ان کی مالی امداد اور کچھ اخشیدی نوج کی معاونت سے جعفر کو شکست دے کر مار ڈالا اور دمشق پر ذوالقعدہ . ٢٠٨ أكست . ستمبر ٢٩١ مكو دوباره قبضه كر لیا \_ باق مانده مصری فوج کو یافا میں محصور کر کے وہ قاہرہ کی طرف بڑھا ، لیکن جو ہر نے ربیع الاول ۲-۱ م/دسمبر ۱۵۹ ع میں اسے شکست دی اور اس کا بحری بیژه تنیس میں تباه کر دیا گیا ؛ تاهم قرامطه نے دمشق پر اپنا قبضه برقرار رکمها اور ایک طاقتور مغربی فوج کو پسپا کر دیا جو جوهر نے رمضان و م میں فلسطین بھیجی تھی۔ اس کے بعد پھر بے شمار اخشیدی اور

اور مدینه منوره کے مقدس شهروں نے فاطمیوں کے حقوق شاهی کو تسلیم کر لیا اور ان کی زبردست جمعیّت علاقه سنده میں بهی هوگئی۔ صرف ملک شام میں قرامطه باقی ره گئے ، جن کے تعاون پر المعز کو پورا اعتماد تھا (گوالمقریزی: اتعاظ ، طبع Bunz ، ص ۱۳۳ ببعد ، میں منقوله خط کا اصلی هونا مشکوک معلوم هوتا هے) اور یہاں آکر وه رک گیا ، لیکن اس کی اس کاروائی میں آکر وه رک گیا ، لیکن اس کی اس کاروائی هی سے فاطمیوں کے راستے میں ایک مملک رکاوئ پیدا هوگئی۔ اس مایوسی کے اثر، خرابی صحت اور اپنے بڑے بیٹے عبداللہ (م ۱۳۳۸ه) کی موت کی وجه اپنے بڑے بیٹے عبداللہ (م ۱۳۳۸ه) کی موت کی وجه جان بعق هوا۔ اس نے مربے سے پہلے اپنے دوسرے بیٹے نزارالعزبز کو اپنا جانشین نامزد کیا .

المعزكا ذاتى چال چلن امتيازى طور پر شريفانه تها۔ وه صاف باطن، دسترس پذير، ساده طبيعت، خداداد قابليت و اهليت كا مالك اور حلم كے جمله اوصاف حميده سے متصف تها؛ نيز وه ايك قابل منتظم اور عادل حاكم تها ، گو اپنے عمد حكوست كے آخرى سالوں ميں اس كا استحصال زر اپنى تلخ ياد پيچھے چھوڑ گيا۔ اس ميں مذهبى تعصب كا ياد پيچھے چھوڑ گيا۔ اس ميں مذهبى تعصب كا مام و نشان نه تها.

مآخذ: (۱) المقریزی: اتعاظ (طبع Bunz) مآخذ: (۱) المقریزی: اتعاظ (طبع Bunz) مرد) و (۲) داعی ادریس بن الحسن: عیون الاخبار، ج ۵ - ان دونوں نے ابن زولاق (م ۲۷۵) کی تصنیف کردہ سوانح کا استعمال کیا ہے اور ادریس نے قاضی النعمان بین محمد (م ۲۹۳ه) کی تصانیف سے بھی استفادہ کیا ہے؛ (۳) ابن الاثیر، ج ۸، سنین پہلے مآخذ سے کچھ مختلف ہیں؛ (۳) ابن تغری بردی، طبع اطبع کچھ مختلف ہیں؛ (۳) ابن تغری بردی، طبع طبع Amedroz میں اتا ۱۳۰۸؛ (۲) ابن میں میں طبع Guest، ص ۳ تا ۲۳؛ (۱) الکندی، طبع Guest، ص ۳ تا ۲۳؛ (۱) الکندی، طبع Guest،

تکمله، ص ۸۸۸ تا ۵۸۹؛ (۸) ابن عزاری، طبع شیخو، ۱: ۲۲۹ تا ۲۳۹؛ (۹) یعنی بن سعید، طبع شیخو، می ۱: ۲۲۹ تا ۲۲۹؛ (۱) ابن ظافر، ص ۱۲۹ تا ۲۹۸؛ (۱۰) ابن ظافر، مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه، عدد ۸۳۸، ورق ۲۳ ب تا ۵۰ ب؛ (۱۱) الذهبی: تاریخ، مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه، عدد ۸۳۸، ورق ۲۹ به، بذیل ۲۳۵ه؛ (۱۲) ابن عدد ۸۳۸، ورق ۲۹ به، بدیوت ۲۳۳ه؛ (۱۳) ابن مانی الاندلسی: دیوان ، بیروت ۲۳۳ه؛ (۱۳) در ۱۵ کا که در ۱۵ کا که در ۱۵ کا که در ۱۵ کا که در ۲۸ سلسله سوم، ج ۲۰ ۲۰ در ۲۸ سلسله سوم، ج ۲۰ ۲۰ در ۲۸ سلسله سوم، ج ۲۰ ۲۰ در ۲۸ سلسله سوم، ج ۲۰ ۲۰

## (H.A.R. GIBB)

معزى : امير عبدالله محمد بن عبدالملك، \*ى ایرانی دربار کا سب سے مشہور شاعر ۔ اسکی جامے پيدائش صحيح طور پر معلوم نهين هو سکي ، زیاده تر مآخذ اس کی پیدائش نواح ۲۰۳۸/۱۰۳۰ وس، وع مين بمقام سمرقند بتائے هين ، ليكن لسا اور نیشا پور بھی اس کے مولد سمجھے جائے ہیں ۔ و. ایک غیر معروف شاعر عبدالملک برهانی کا بیثا تها ، جو سلجوتی سلطان الب ارسلان (۱۰۹۳ تــا المراد على سے تھا ۔ يزد كے وابستكان دربار ميں سے تھا ۔ يزد كے والى [علاء الدولة] اسير على بن فرامرز (٣٣٣ه/ ١٠٥١ - ١٠٥١ تا ١٠٥٨م (١٠٥١ ع اس كى تقریب سلطان ملک شاه (۱۰۷۲ تا ۱۰۹۲) سے کرا دی ۔ اس نے سلطان کو اپنے کلام سے محظوظ کیا [جس پر اسے بیش بہا انعامات عطا هوے ۔ سلطان نے اپنے لتب معزالدنیا و الدین کی مناسبت سے اسے امیر معزی کہا اور بھر یہی اس كا تخلص هو كيا] ـ آخرى سلجوق سلطان سنجر (۱۱۱۸ تا ۱۱۵۵ع) کے عمد میں اس کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی اور وہ اس کے دربار کا ملك الشعراء مقرر هوا .. اس طرح وه ان تمام شعراً کا سردار بن گیا جن کی تعداد کم و بیش چار سو بتائی جاتی ہے ۔ مشہور ہے کہ بادشاہ کے گراں ہما

عطیات کے علاوہ اسے اصفہان کے سالیے میں سے بهی تنخواه ماتی تهی اور اس طرح وه بهت دولت منید ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ ستواتر اپنے آمدنی باڑھانے میں مصروف رھا ، چنانچه وہ خود لکھتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی قصیدہ ایسا نهیں لکھا جس کے متعلق اسے پہلے هی سے اطمینان نہ ہو کہ اس کی سحنت کا اچھا معاوضہ ملر گا۔ مشرق مآخذ کے مطابق اس کا انجام دردناک ہوا، یعنی وہ سطان سنجر کے ایک تیر سے اتفاقیه طور پر هلاک هو گیا ، جبکه سلطان اپنے خیمے میں بیٹھا تیر اندازی کی مشق کر رھا تھا [دیکھیر دیوان سنائی ، ص ۲۶۷ ، ۳۷۷ ، ۲۷۷] ، تاهم يه ممكن معلوم لهين هوتا [كيونكه خود معزی اپنر ایک قصیدے میں تیر سے زخمی ہونے اور ایک سال کی تکایف کے بعد صحت یاب ہونے کا ذکر کرتا ہے (دیکھیر ھادی حسن: فلکی شروانی، ص ۹۹) ـ: يه واقعه نواح ۹۹ مره/۱۱.۳-۱۱.۹ میں پیش آیا تھا اور معزی کے کئی قصائد اس کے بعد لکھے گئے ، مثلاً محرم ۲۰۱۹ھ میں معزی نے نظام الدين تغرى طوغان بيك محمد بن سليمان الکاشغری کے منصب وزارت پر فائز ہونے پر قصیدهٔ تمنیت لکھا]۔ وہ اس واقعر کے بعد چھیالیس سال تک زند رها اور ۲۳۵ه/ ۲۳، ۱۰۸۰۱ عس اس بے وفات یائی .

معزی کو قصیده گوئی میں مہارت تامه حاصل تھی۔ وہ قدیم غزنوی (عنصری) اسلوب کا ایک اعلٰی قصیده گو تھا، لیکن اس کے فن پر انوری کا جدید اسلوب غالب آگیا اور آهسته آهسته یه قدیم طرز فراموش هو گئی .

Neupersische Litera-: H. Ethè (ו) : مآخذ

'דֹאר 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'נִי 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דֹז' 'דַי' 'דֹז' 'דַי' 'דֹז' 'דַי' 'דֹז' 'דַי' 'דֹז' 
A Literary History of : Ed. Browne (r) : 647 ۲ : ۲ نمر تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ السیر، ۲ : ۲۰۰۰ السیر، ۲ : ۲۰۰۰ ۲ ، Rieu (۵) : ۱ : ۱ نقصعاء، ۱ : ۲ ، Rieu (۵) المجمع القصعاء، ۵۵۲ ؛ (۲) عالى رضا خسرواني كا مقالـه ، در ماهناسـه ارمغان ، س: ٥٢٩؛ (٤) ديوان كا ايك عمده مخطوطه در كتباب خانية جامعية لينن گراد، عدد وسو؛ from: (finna) r (Zap : C. Salemann (A) [(٩) نظامي عدروضي: چهار مقاله ؛ (١٠) ابو الحسن على حسيني: اخبار الدولة السلجوقية، لاهور ٣٣ م ١٠؛ (١١) عباس اقبال: تاریخ مفصل ایران، ج ۱، تهران ۱۲۱۲ ش؛ (١٢) روضة الصفاء لكهنؤ ١٩١٥؛ (١٣) تذكره دولت شاه، طبع براؤن، لنذن ١٠٩١؛ (١٩٠) الراوندى: راحة الصدور، لنذن ٢٠١١؛ (١٥) ابوالحسن على بيهتى : تاریخ بیهق، تهران ۱۳۱۷ ش؛ (۱۶) خواندمیر: دستور الوزاء تهران ١٣١٤ ش؛ (١٤) قزويني: بست مقاله، ج ر؛ (١٠١) عوف : لباب الالباب، لنذن س. و ر؛ (١٩) انتخاب دواوین شعرام متقدمین ، در حمیدیه لائبریری، بهوبال ؛ ( . ٢) احمد كلاتى : مونس الأحرار، دركتاب خانه حبیب گنج ؛ (۲۱) مجموعه قصائد فارسی ، در کتاب خانه حبيب كنج ؛ (٢٦) سيف الدين: آثار الوزراء در كتاب خانه بانکی پور ؛ (۲۳) محمد صادق اصفهانی : صبح صادق ، درکتاب خانه بانکی پور ؛ (س۲) هادی حسن : فلکی شروانی ، لندلن ۱۹۲۹ ؛ (۲۵) سنائی : دیدوان ، تهدران ۱۳۲۰ ش

(E. BERTHELS [و غلام مصطفع خان])

المُعطى: (ع) ماده ع ط و ، ہمعنى پكڑنا ، ⊗ لينا ، كے باب افعال ، بمعنى دينا يا عطا كرنا ، سے اسم فاعل (دينے والا اور عطا كرنے والا ، انعام و بخشش سے نوازنے والا) ، يعنى الله تعالى كى ذات جس كے انعامات و عطيات دنيا اور آخرت ميں لا انتہا هيں اور جو بلا تميز هر ايك كو ديتا هے ـ

المعطى الله تعالى كے اسمائے حسنی میں سے ایک اسم هے ، اس لیر که اس کی لاتعداد بخششیں اور یے حساب انعامات هر دماهل دنیا کےشامل حال هیں۔ اگر تخلیق آدم ؑ سے لے کر قیاست تک وہ اپنی مخلوق کے ہر فردکی ہر ہر خواہش و آرزو ہوری کر دیے تو بھی اس کے خزانوں میں ذرہ بهر کمی واقع نہیں ہوگی ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے عطا اور انعام و بخشش کا اکثر سوال هوتا ـ آپ <sup>م</sup> نے اس طریق سے است کو بھی یہی سکھایا کہ المُعطى يعني عطا كرنے والا، أنعام و اكرام سے نوازنے والا وہی وحدہ لاشریک ہے۔ وہ عطا کرنے پر آئے تو کوئی روکنے والا نہیں اور وہ عطا نہ کرنا چاہے تو پھر دینے والا کوئی نہیں : اللهم لآمانع لما أعطيت ولاسعطى لما منعت (البخارى) - آپم يه دعا بهي مانگا كرتے تھے: اللَّهُمْ أَعْطِنَا وَلا تُعْرَّمُنا ، يعنى اے الله هميں عطا كيجيو اور سحروم نه ركهيو ـ المُمْطِي اور المالغ دونوں صفاتی نام اسماے حسنی میں شامل هیں ـ

مآخذ: (۱) لسان العرب، (۲) الراغب: مفردات، بذیل ماده عطو ؛ (۳) الغیروزآبادی : بصائر ذوی التمییز ، ۳ ؛ ۲۵ ؛ (۳) البخاری: المحیح ، کتابالدعوات ۳ ، ۱۸۵ تا ، ۳ ، مطبوعه لائیڈن . (۵) قاضی محمد ملیمان : معارف الاسما، بذیل ماده - [عبدالقیوم رکن اداره نے لکھا] ۔

\* المُعظّم: ركّ به ثُوران شاه.

المُعلَم و المتعلّم: رك به المتعلّم و والمعلّم.

ہ مُعلُولاء : وسطی شام کا ایک قصبہ ، جو دستق کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کا ذکر سب سے پہلے Goergios Kyprios (طبع کے Phoinike کے ۱۸۸ میں ۱۸۸ عدد ۹۹۳) نے

میں کیا ہے۔ یافوت مُعْلُولاء کے متعلق لکھتا ہے که یه دیشق کے نواح میں متعدد دیہات پر مشتمل ایک اقلیم ہے۔ آج کا مُعْلُولاًء عیسائیوں کا ایک گاؤں ہے جو لبنان کے مقابل (Antilebanon) کی ایک عمیق وادی کے مغربی کنارہے ہر بہت دلکش انداز میں آباد ہے۔ اس کاؤں کا ایک بازو مغرب کی سمت پھیلا ہوا ہے اور دوسرا جنوب کی طرف شمالی جانب 🚄 اس گاؤں میں داخل ہونے پر پہلے دیر مار تَقْلام نظِر آنا ہے ، جس کا نصف حصہ چٹانوں کے اندر چھپاھوا ہے ۔ دونوں وادیوں میں سے دوسرےدیر مار سُر کیس کی طرف راستہ جاتا ہے جو گاؤں کے اوپر ایک پتھریلی سطح مرتفع پر واقع ہے۔ موجودہ گاؤں جس چٹان کی مشرق ڈھلوان پر ایک یونانی تماشا کاہ (amphitheatre) کے نمونے پر بنا ہے۔ اس کے مغربی اور جنوبی کوشوں میں متعدد غار نظر آتے هيں جو قديم زمانے ميں زياده تر کھروں کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان غاروں میں یونانی زبان کے ہمض کتبے بھی دریافت هوے هيں (ديكھير Inscriptions: Waddington) عدد ۲۵۹۳ - ۲۵۹۵ ؛ نيز Moritz ص مهر تا تا ١٠٨ ، عدد ٣ تا ٨، جس مين ايك كتبه ١٠٠ اور دوسرا ۱۹۷ ع کا بھی ہے) مُعْلُولاء اور اس سے متصل دو اور گاؤں بَخْعَه اور جُبِّ عَديْن اس وجه سے مشہور هیں که وهاں ابھی تک جو مغربی آرامی بولی رائع ہے، وہ سرزمین شام میں اس سریانی زبان کے باتی ماندہ آثار کی نمایندگی کرتی ہے جو حضرت عیسی علی زمانے میں شام و فلسطین کے پورے علاقے میں ہولی جاتی تھی .

به ، Wustenfeld ، مآخذ : يا قوت : سُعْجَم طبع المُخذ : يا قوت : سُعْجَم طبع الله الأملاع ، طبع الله الأملاع ، طبع Palestine under the : Le Strange (۳): ۱۲۳: ۳

'Moslema ، م . . ه : (۲) J A : Parisot (۲) مسلسلة نبهم ، ے ۱۱ (۱۸۹۸ع ج ۱) ، ص ۲۳۹ تا ۲۱۳ (ص ۲۵۲ تا ام ۲۵ بر قديم تر مآخد مذكور هين) ؛ ج ۱۲ (۱۸۹۸ء ، ج ۲) ص ۱۲۳ تا ۱۲۹ (۵) (۲ ج ۲) من ۱۲۳ تا ۱۲۹ تا ۱۲۹ Catalogue of the : Wright (7) ! Y Apala 1877 : 1 (ع) : ببعد من من Syr. Mss. in the Brit. Mus حجيب الزيّات: خزائن الكتب في دمشق وضوا حيها ، قاهره : Uspenskij (۸) : ۱۶۱ تا ۱۶۱ می ۱۶۱ در ا اج م د موفيا ، Lzvestija Russk. Arch. Instit.v. Kpole ، ١٠٩١ع، ص ١٠٠ تا ١٠٠، نيز الواح ۽ تا : (C. Karalevskij يعنى) Cyrille Charon (٩) نم Les titulaires Melchites de . . . Ma cloula - المشرق ، ج ۱۳، ۱۹۱۰ می ۵۸۰ (۱۰) ( ) 1 1 1 6 7 ( MFO Beyrouth : S' Ronzevalle ' من م تا م Notes et Etudes d, arch. orient. := ٩ ان م Abh f. d: Kunde: Bergstrasser (11) : 100 d. Morgenl ، ج ۲ ، شماره ۲ ، ج ۱۵ ، شماره س ؛ (۲) وهی مصنف ، در: ZA ، ج ۱۹۱۹ ، ۱۹۱۹ م س س ، ۱ تا - ۱۹۱۷ (۲۲) Noldeke (۱۲) ؛ ۱۹۱۷ در Z A ، ۲۱ ا Jewish : J. Segall (10) : 7.7 5 77. 0 12191A r. ص ، ۱۱ و تا ۱۱ م ص ، ۲ مس م م ۲ م س م ۲ م س م ۲ م س م ۲ م س م ۲ م س م ۲ م س م ۲ م س م ۲ م س م ۲ م س م ۲ م س بيعد = Travels through Northeorn Syria لندُن. ١٩١١ الندُن Topogr. Histor.: Dussaud (۱۵): ۱۲. تا ۱۲۰ في ۱۲۰ ا - ۲۸۱ ( ۲۷. ( ۲۳۳ س ع ۱ ع ۱ ع ۱ مرس de la Syrie) ( de la Syrie) (E. HONIGMANN)

المُعَمَّل : رك به ابو عبيده .

المُعَمَّل : بعبلی، جستان، صنعت مقاوب، جو
عام طور پر سنظوم هوتا ہے اور نثر میں اس كا
رواج كم هے . اس كے معنى هيں "اندها كر ديا
گيا، "بصارت و بصيرت دونوں ميں اُلهجن پيدا
دو گئی، اسے كسى انظ يا الفاظ كو باهمى
تركيب اور مناسبت دے كر بنايا جاتا هے جس ميں

یا تو لفظوں کے معانی یا تلفظ کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا اہجدی قیمت، حروف کی عددی قیمت، حروف مقلوب وغیرہ استعمال کیےجائے ہیں۔ اکثر اوقات ان حروف یا علل کی پروا نہیں کی جاتی جن کا تعاق ہجا سے ہو ، البتہ اس کی بناوٹ میں ذوق. سایم کی ضرورت ہے .

معمّا کی کئی قسمیں میں جن کی تفصیل بیان. مآخذ میں دیکھی جا سکتی ہے ؛ معمّا کی ایجاد خلیل بن احمد سے منسوب کی جاتی ہے جو علم عروض کا موجد تھا ، لیکن اہل ایران اس صنعت کو حضرت علی ضبہ بن ابی طالب سے منسوب کرتے ھیں .

مَآخِذُ : (١) قطب الدِّين النَّهْرُوالي : الكَمْرَ الاسماء في فن المعما (بر اكلمان ، CAN : ٢ ، G. A. L ، المان ، ٢ ، والكمان ، (٧) عبدالمنعم بن احمد البكّاء : الطراز الأسماء على كنز - (٣) : (٣٨١ ، ٢٨٥ : ٢ ، ٥. ٨. L ، نامان) ؛ (٣) مصَّنف نامعاوم: جَلاء الدِّباجي في المُعمَّيات والالغاز ا والاهاجي، بيروت ١٨٨٢ء؛ (م) طاهر بن صائح الجزائري؛ تَعْصَيلُ المجازِي فَن المُعَما وَالْآلَفَازَ، بيروت ١٣٠٨ هـ؛ (٥) عبدالهادي نجا الابياري: سعود العطالع اسعود العطالم م. بولاق ۱۲۸۳ ، ۱: ۳؛ (۱) طاش کوپری زاده : مَفَتُاح السعادة و مصباح السيادة ، حيدر آباد ١٣٦٩ ، ١ : ٣٢٣ (عدد ٢٥)؛ (١) عبدالفادر بن محمد الطبرى: عُيُونَ المسائل من اعيان المسائل ، قاهره بروره ، ص ١٠٨ ؛ (٨) محمد بن قيس الرَّازى: المُعجم في مَعَايِس اشعار العجم ، طبع مرزا بحدد اور Browne ، لائيڈن ، . ، ، ، ، ص ١٩٥ ؛ (٩) الجرجاني: تعريفات ، قسطنطينيه ع . س ، ه ، س ، ١٥ ؛ (١٠) Garcin Rhetor. et Prosodie des lang des Musul. : de Tassy . 176 ا يرس ١٦٨٤، ص ١٦٥.

(محمد بن شنب) مُعُمُّورةُ الْعَزيزِ : مِزره کے نئے شہر کا نام بہ

جو خَرْبُوت [رک بآن] کے قریب سلطان عبدالعزیز کے اعزاز میں تعمیر ہوا ۔ بعد کے زمانے میں یہی نام اس صوبے کا ہوگیا، جو ۱۸۵۹ء میں مزرہ اور خَرْبُوت کے گرد کے اضلاع کو ملا کر بنایا گیا تھا ۔ اس ولایت میں تین سنجاقین تھیں : العزیز ، خُرزات اور مَلَطیه ۔ .۱۳۳ میں انتظامی اصلاحات کی رُو سے ان میں سے ہر ایک سنجاق اصلاحات کی رُو سے ان میں سے هر ایک سنجاق ایک علیجدہ ولایت بن گئی ، لیکن بعد ازان اس میں ترمیم ہوئی .

جموجب ولایت معمورة العزیز کاکل رقبه ۱۹۲۹ کے جموجب ولایت معمورة العزیز کاکل رقبه ۱۹۲۹ و ۱۱۲۹ مربع کیلو میٹر یا ۹۰۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰ دوئم ایک دوئم تقریباً ۱۹ مربع گز] جس میں سے ۱۹۳۹ ، ۱۲۰، ۳ دوئم قابل کاشت هیں۔ اس ولایت میں چھے قضائیں هیں: مرکزی قضا ، او او ، خربوت ، کبان ، عرب کبر ، کمالید (یه نیا نام پرانے تاریخی نام اگین کی جگه استعمال هوتا ہے).

سے بھی زیادہ بنیادی تنظیم جدید درج ہے۔ ولایت العزیز کا رقبہ ۲۵۸، ۱۵ مربع کیلو میٹر دیا گیا ہے، جس میں سے ۲۹۸، ۲۵۸، ۱ دونُم قابل کاشت میں۔ اس ولایت کا جس سے مغربی قضائیں (عرب کبر اور اِگین) نکل گئی تھیں، رقبہ شمال اور مشرق کی طرف بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں گیارہ قضائیں میں جو ۳۳ ناحیوں میں منقسم میں، جن کے نام غیر معروف میں اور انھیں [انگریزی میں صحیح طور پر تحریر کرنا بھی مشکل ہے:

(۱) العزیز کی قضامع ناحیه هامے: خان کندی ، ملّا کندی الچمه خعافیه (۹) ، ارن لر ، (آیُووُس) ، بالی بے ، خُرْپُوت ، چونکش ، شَرْنی

(دشیدی) .

(۲) کِبان جس میں صرف ایک ناحیہ ہے ؛

(۳) باسکل : مُشار هُیُوک، اِزُولی (قومُر خاں) قره بکان (مری وان) ، سیواں .

رُم) بالُو : گوک دره (اور بلانیق) ، اوخی (اور زیرین بلانیق) قره چور .

(ه) خُوزات (در سیم): بالقان (الغازی)، کرمِل، اَمُنَّقه، سین، دره آغُزُنکُ.

(٦) چمش گزک : وَسْتُوواْن ، باش ورتنک، کرسلی ، وسْکرو (باُشا وِنگ) چار سنجاق ، شواق (الشّکر = آوشکر ؟) .

(م) ماز گرد: پخ ، ترشمک ، مخندی (مُچندی ؟).

(۸) چاآئق چور: پرخنگ (قنران) \_ وہ قضائیں جن کے ناحیر نہیں ہیں:

(p) اووه جيق.

(١٠) گنج مرکز (دار هيني) .

(١١) مَعْدن .

لهذا اس ولایت میں (چمش گزی کو چھوڑ کر) ایک لاکھ اکہتر ہزار چھے سو اکتیں باشندے ہیں ۔ ۱۹۲۵ء کی کرد بغاوت کو فرو کرنے میں جو واقعات رونما ہوئے ، ان سے اس علاقے کی نسلی ہیئت پر ضرور دور رس اثرات مرتب ہوے ہوں گے . جنگ سے پہلے آبادی مخلوط تھی، یمنی کرد ، ارمنی اور زازا (ایک قوم جو ایک ایرانی بولی بولتی ہے ، [رک بآن] .

مآخذ: (۱) دیکھیے خربوت [بذیل مادہ] کے مآخذ: (۲) ترکیه جمہوریتی سالنامه سی ، ۱۹۲۵ - ۱۹۲۳ می ۱۹۲۸ (۳) کتاب مذکور ۱۹۲۳ - ۱۹۲۸ می ۱۹۳۳ ،

(V. MINORSKY)

مَعْن (بنو): أمراك لبنان ؛ أن كي سياسي تاریخ ترکوں کی نتح شام سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ بنو بُخْتر کی طرح عربی الاصل تھے یا جُبنلاط کی طرح کُرد تھے ، یا عبدالصَّمد، تَلْحُوق وغيره كي طرح مغربي تھے جو فاطمیوں کے جَلُو میں لبنان آئے تھے۔ جب ستر ہویں صدى مين سوانح لكار مُحبّى (خُلاَصة الاثر في أُعْيَانَ القَرْنَ الحادي عَشر ، ٣: ٣٦٩) بنو مُعْن کے خاندان کے حالات جمع کر رہا تھا تو آسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنے آباو اجداد کے شجرہ نسب کے بارے میں متفق نه تھے ، لیکن اُسے يةين ہے كه بنو مَعْن امارت شَوْف (جنوبي لبنان) پر عرصه دراز سے قابض تھے ۔ اُسے اس بات کا بھی یةین ہے که لُبنان کے شاهی خاندان تَنُوخ سے اُن کا کوئی تعلق نه تها۔ یه بات بھی کچھ کم تعجب خيز نهيں كه صالح بن يعيى اپنے مخصوص وسالے میں ، جو اُس نے خاندان تُنُوخ پر لکھا ہے (تاریخ بیروت ، طبع شیخو)، ارادتاً بنو معن کا ذكر نهين كرتا

ایسا معلوم هوتا ہے کہ قبیلہ معن نے اہتدا هی میں لبنان آئے دروز کا مذهب اختیار کر لیا تھا۔
اس اقدام نے لبنان میں وادی النّیم کے دروز کو اُن کا طرفدار بنا دیا تھا، جو کوه هرمون میں ان اُن کا طرفدار بنا دیا تھا، جو کوه هرمون کے علاقے میں ان کا اُمرائے شہاب سے اتحاد تھا۔ اُدھر بنو تَنُوخ علم الدّین کے قبیلے سے بیہم جنگوں کے باعث علم الدّین کے قبیلے سے بیہم جنگوں کے باعث کمزور هو گئے تھے، جس سے اُن کی قرابت اور دنیوی رقابت بھی تھی۔ بھر خود بنو تَنُوخ بھی دنیوی رقابت بھی تھی۔ بھر خود بنو تَنُوخ بھی قیسیوں اور یمنیوں میں بٹ گئے اور اُن کا وهی قیسیوں اور یمنیوں میں بٹ گئے اور اُن کا وهی حشر هوا جو هر مضمحل نظام کا هو جاتا ہے، حشر هوا جو هر مضمحل نظام کا هو جاتا ہے، بیغنی ٹکڑے فو کر اُن کا خاتمہ هو گیا۔

کسی موقع کے منتظر بیٹھے تھے اور یہ موقع انھیں ترکوں کی فتح شام نے بہم پہنچا دیا۔

عین اُس وقت جب که ترکوں اور مصر کے مملوکوں کے درمیانجنگ دابق (۱۵۱۶) ہونے کو تھی ، انھوں نے بھانپ لیا کہ فتح کا بلہ کدھر جُھکے گا اور تنُوخ کے مقابلے میں زیادہ دانائی سے کام لیے کر ترکوں کے ساتھ مل گئے۔ اُس وقت أُن كا سردار فخر الَّدين أول تها ـ وه شام كے ان رئيسوں ميں تھا جو سب سے پہلے سلطان سليم اوّل کو فتح کی مبارکباد دینے بُعجلت دمشق پہنچا ۔ سلطان اُس کے اظہار عقیدت سے خوش ہوا اور اس نے بنو تُنُوخ کی حکومت و مراتب چھین کر فخر الدِّين كو عنايت كيے اور لبنان واپس بهيج دیا۔ اس حصول اقتدار میں امیر فخر الدّین کی ایک شخص غزالی نے بڑی مدد کی تھی ، جس نے مملوکوں سے بے وفائی کی تھی اور جس کی قسمت کے ساتھ امیر مُعن نے اپنے خاندان کے مفاد کو وابسته کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ، مگر معلوم نہیں که وہ اس حادثه فاجعه سے کیسے بچ نکلا جو جنوری ۱۵۲۱ء میں اس کے معانظ [غزالی] کی تباهی کا باعث ہوا ، جس نے آخر کار ترکوں سے بھی غداری کی تھی .

زهر خورانی کی وجه سے مرکیا (۱۸۸۵). بنو مُعْن میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل یادگار امیر قُرقُماس کا بیٹا تھا، جس کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر فخر الدّین هی تها (۱۵۸۵ء تا مہر واع)۔ لبنان میں آزادی کے حامی اسے تحریک آزادی کا علم بردار سمجهتر هیں اور جو مساعی جمیلہ اس نے وطن کے حق میں کیں، اُن کا ذکر اچھے لفظوں میں برابر کرنے رہتے ھیں [اُس کی سرگزشت کے بارے میں رک به فخرالدُین بذیل ماده] ـ اس کی لبنان کی حدود سے باہر فتوحات اور اُن تعلقات کی وجہ سے جو اُس نے یورہی طاقتوں سے قائم کر لیے تھے، باب عالی کا جوش انتقام اُس کے خلاف بھڑک اُٹھا ؛ اُسے جلاوطن هو كر اطاليا جانا پژا اور لبنان كا نظم و نسق وہ اپنے بڑے بیٹر علی کے، جو اس کے بیٹوں سب سے زیادہ قابلیت و صلاحیت رکھتا تھا اور اپنر بھائی یونس کے حوالر کر گیا (۱۹۱۳) ۔ اس وعدے پر کہ لبنان کے بڑے بڑے قلعز مسمار کر دیے جائبں گے ترکوں نے علی کو اُس کا جانشین تسلیم کر لیا اور پانچ سال کے بعد فخر الدين كو بھي واپس آ جانے كي اجازت سل گئی ۔ علی نے اپنے باپ کی واپسی (۱۹۱۸ء) پر کسی گرمجوشی کا اظمار نمیں کیا، لیکن اُس کے ہاپ کی تازہ فتوحات نے باب عالی کو جلد ہی پریشان کرنا شروع کر دیا اور اس تکایف ده باجگزار بنو سمن کا خاتمه کرنے کی ٹھان لی ۔ وادی التّیم میں ایک بڑی نوج نے علی پر چھاپا مارا اور وہ بہادری سے اڈتا ہوا و میں کھیت رہا۔ فخر الدّبن کو قید ¿کر کے قسطنطنیہ لر جاکر قتل کر دیا گیا (۱۹۳۵).

وسطی اور جنوبی لبنان ، جسے سرکاری زبان میں جبل الدروز کہتے ہیں، عام الدین کے خاندان

کے سپردکر دیا گیا، جن کی ہوس اقتدار بنوتَنُوخ کے عروج ہی کے زمانے سے اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ لبنان کے حمکرانوں کی ہر جدو جہد میں رکاوٹ ڈالتے رہتے تھے ۔ اُنھوں نے سب سے پہلے ایک کام یه کیا که بنو تُنُوخ کے آخری وارثوں کو مُوت کے گھاٹ اُتار دیا ۔ اس قبیع جُرم سے یه آسانی پیدا هو گئی که بنو شمهاب طاقت پکرلز گئر ۔ خاندان عَلَم الدّين كي دست درازيوں اور بنو مَعْن کی بربادی پر ان کے قلق کی وجہ سے یہ اسر بهت جلد لوكون مين نامقبول هو كثر - لبنان سے ان کے اخراج کے بعد، پھر بنو مُغن کے امیر مُلْحم کا بھی یمبی حشر ہوا۔ اُس کا بیٹا ایک غیر یقینی سا اقتدار ترکی باشاؤں کی حاسدا نه نگرانی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ۔ ان دونوں امیرون میں زیادہ سمتاز امیر مُلْحم تھا ، جو یونس کا بیٹا اور فخر الّٰدین کبیر کا بھتیجا تھا۔ اُس نے کوئی بیس سال تک حکومت کی ۔ یه دونوں اپنر نامورجد امجد کی فراخ دلی کی روایات پر عمل پیرا رہے اس کی طرح وہ بھی ان عیسائی کاشتکاروں. کی نو آبادیوں کی حفاظت کرتے رہے ، جنہیں نخر الدين الى نے شمالى لبنان سے بلا كر يہاں. آباد کیا تھا اور جن کی خاطر اُس نے کلیسا اور خانقاهين تعمير كرائي تهين .

احمد ، جو فخر الدین ثانی کے بھتیجے کا بیٹا تھا، ہے ، ۱۹۹ ء میں لاولد فوت ہو گیا اور اس طرح بنو منعن کا یه خاندان معدوم ہو گیا ۔ تر ، کو اب اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبه نه ره سکتا تھا که لبنانی فطری طور پر هی بغاوت پسند هیں اور غیر ملکی حکومت کا جُوّا اُتار نے کے لیے بے قرار رہتے ہیں ۔ لُبنان پر براہ راست حکومت کرنا باب عالی کمو پسند نه تھا اور ایسا کرنے میں اسے اس علاقے کو باقاعدہ فتح کرنے پر

مجبور هونا پڑتا۔ جسنازک سیاسی بحران سے ترکی سلطنت اُس وقت گزر رهی تھی وہ بھی اس سے مانع تھا، که کسی نئی مہم کا درد سر مول لیا جائے جس کے خطرات بخوبی معلوم تھے۔ اُس کے برعکس سرکاری حمایت میں عَلَم الدِّین کی حکوست کے نتائج بھی تسلی بخش ثابت نه هوے۔ نظر بریں سالانه خراج ادا کرنے کی شرط پر عمائدین لبنان کو یه اختیار دے دیا گیا که وه سُمقانیه (صوبه شُوب) میں ایک مجلس عام قائم کر کے اپنا والی چُن لیں،جو بنو معن کا وارث هو۔ اُن کی نگاه انتخاب اُمراے شہاب پر پڑی، جو سابقه امیروں کے حلیف اور قرابت دار بھی تھے .

(H. LAMENS)

البند مُعْن بن أوس: ابتدائی اسلامی دور میں بند مُزینه کے قبیلے کا ایک مسلمان شاعر ؛ اُس کے زمانے کا اندازہ خاصی صحت سے لگایا جا سکتا ہے ۔ کتاب الاغانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شاعر نے حضرت عمرفاروق مُ کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا تھا اور عبداللہ بن الزّبیر مُ کی ہجو کی تھی

، کیونکه وه مهمان نوازی میں بخل ہرتتے تھے۔
الاغانی میں یه هجو اور قصیدے کا پہلا حصه محفوظ ہے۔ قصیده دیوان میں بھی موجود ہے ، جو حضرت عمره کے بیٹے عاصم کے نام سے منتسب ہے ۔ الاغانی میں یه بھی لکھا ہے که عبدالله اور مُنوان بن الْحکم کے درسیان جو ''فتنه'' برپا ہوا تھا اس کے آغاز، یعنی مہ ہم/مہہ ع تک، معن زنده تھا۔ اندرین حالات یه شاعر اسلامی سنه کے آغاز میں پیدا ہوا ہوگا۔ مزید براں الاغانی میں اس کی نجی زندگی کی بعض تفصیلات ملتی ہیں اور دیوان سے بھی اس قسم کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ عرب میں اُس کی جاگیر تھی اور اُس نے ملک شام اور عراق کا سفر بھی کیا تھا، چنانچہ اس کی ایک بیوی شامی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کی لڑائیوں بیوی شامی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کی لڑائیوں میں حصّه لیا ، بڑھا ہے میں وہ نابینا ہوگیا تھا ، میں حصّه لیا ، بڑھا ہے میں وہ نابینا ہوگیا تھا ، میں حصّه لیا ، بڑھا ہے میں وہ نابینا ہوگیا تھا .

حال کے زمانے تک همیں منفن کے کلام میں سے صرف انھیں اجزا کا علم تھا ، جو الاغانی اور دوسری کتابوں میں محفوظ رہ گئے ہیں ، مگر P. Schwarz کو Escorial میں اُس کے دیوان کا ایک نامکمل قلمی نسخه دستیاب هوگیا ، جس کے ساتھ القالي [رک بان] کي لکھي هوئي شرح بھي تھي ۔ اس دیوان کو اُس نے ایک مختصر تمہید اور الاغاني ميں مندرجه تراجم کے ترجمے کے ساتھ س . و ، ع میں شائع کر دیا ۔ H. Reckendorf نے اس میں کچھ اور مواد کا اضافہ کیا۔ ، ۹۹۷ میں کمال مصطفیٰ نے اس کا ایک نسخه قاهره سے شائع کیا؟ اس میں Schwarz کے نسخے کی بعض نظمیں نمیں هیں ، مگر دو ایسی ناتمام نظمیں شامل هیں، جو Schwarz کے هاں موجود نہیں۔ تمہید کا کچھ حصه Schwarz کی تمهید کا لفطی ترجمه هے، جس کے نام کا حوالہ بھی دیاگیا ہے۔ اس نسخے سے یه ظاهر نهیں هوتا که اس کی بنیاد کس نسخے پر

ے - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نسخے کا انعصار Schwarz ہی کی طبع کردہ اشاعت پر ہے اور کسی دوسرے نئے مخطوطے سے کام نہیں لیا گیا ، اور Schwarz کے نسخے سے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فقط متن کی تحریفات بعض مخدوفات اور دوسرے مآخذ سے بعض اضافے ہیں .

## (M. PLESSNER)

مَعَنَ بِنِ زَائِدِهِ : ابو الوليدِ الشِّيْباني ، آيك مسلم سپه سالار اور حاکم ولايت ـ بنو اميّه کے عهد مين مُعن يزيد بن عمر بن هُبيْره والى عراق کی ملازمت میں تھا اور اس نے عبداللہ بن معاویہ علوی کی بغاوت کے دوان ، نیز عبّاسی سپه سالار قَعْطَبِه بن شَبِیب اور اُس کے بیٹے الحسن سے جو لرائيان هو ثين ، أن مين حصّه ليا تها ـ اس طرح اُس نے المنصُور کی دشمنی مول لے لی اور جب ابن هُبَیْره قتل کر دیا گیا تو وه عباسیون کےانتقام سے بچنے کی خاطر روپوش ہوگیا ، مگر جب رَاونُديوں [رک بآں] نے الہاشمیہ جا کر (غالباً ١٣١ه ١٨٨٥ - ٩ ٥ ٥ ع مين) خليفه المنصور كے محل ہر حملہ کرنے کی کوششکی، اس لیے کہ اُس نے أُن كے سرغنوں كو گرفتار كر ليا تھا ، تو مَعْن گوشة خفا سے نکل آیا اور اُن باغیوں کو اپنر ساتھیوں کی مدد سے پسپا کرکے المنصور کو رہائی دلائی ۔ المنصور نے آسے فورا معاف کر دیا اور یمن

کا والی مقرر کر دیا ۔ یہاں اُس نے اپنے قبیلے والوں، یمنی بنو ربیعہ کی بڑی رعایت اور یمنیوں پر بڑی سختی روا رکھی ۔ اس تاریخ کی رو سے جو بالعموم بیان کی جاتی ہے، اسے ۱۵۱ه/۱۵۱۵ ۔ ۱۵۶۵ میں سجستان میں منتقل کر دیا گیا اور اُس کا بیٹا زائدہ یمن کا والی ہو کر آیا ۔ اس کے بعد غالباً اگلے ہی سال معن کو بست کے مقام پر منف خوارج نے قتل کر دیا، جو اُس کے گھر میں یہ بہانہ بنا کر داخل ہو گئے تھے کہ وہ مرمت یہ بہانہ بنا کر داخل ہو گئے تھے کہ وہ مرمت کرنے والے کاریگر ہیں ۔ اُس کی وفات کی تاریخ کرنے والے کاریگر ہیں ۔ اُس کی وفات کی تاریخ کے دور مرمت کے مقام پر کرنے والے کاریگر ہیں ۔ اُس کی وفات کی تاریخ

مآخذ: (۱) اليعقوبي ، طبع Houtsma ، ۲: 

۹۸ بيمد (۲) الطبرى ، ۲: 
۱۹۸ بيمد (۲) الطبرى ، ۲: 
۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۳۰ تا ۱۹۸ ، ۱۳۰ تا ۱۹۸ ، ۱۳۰ تا ۱۹۸ ، ۱۳۰ تا ۱۹۸ ، ۱۳۰ تا ۱۹۸ ، ۱۳۰ تا ۱۹۸ ، ۱۳۰ تا ۱۹۸ ، ۱۳۰ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ ، ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸

#### (K. V. ZETTERSTEEN)

تعلیقه: معن بن زائده کا پورا نام معن بن ⊗
زائده بن مطر بن شریک بن الصلب الشیبانی تها
(ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص۲۹۳) وه اپنے زمانے میں شجاعت اور سخاوت میں ممتاز
حیثیت کا مالک تھا ۔ اس نے اپنے قدیمی محسن
ابن هبیره کے ساتھ سل کر اموی حکومت کی
مدافعت میں نمایان حصه لیا تھا ۔ امویوں کے
دور ابتلا میں اس کی وفا کی بہت تعریف کی جاتی
هے (وفیات الاعیاں، طبع احسان عباس، ۱۵۸۲) عباسیوں کے بر سر اقتدار آجائے کے بعد اسے کچھ
سال بغداد اور هاشمیه کے گردو نواح میں روپوشی

کی حالت میں گزارنا پڑے تھے۔ اس روپوشی کے زمانے کے واقعات معن بعد میں مزے سے بیان کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں وہ ایک میتبه گرفتار ہوتے ہوتے بال بال بچا ، جب ایک حبشی سپاھی نے اسے بغداد سے باہر نکاتے ھی جا لیا تھا (وفیات الاعیان، ۲۰۵۰ تا ۲۰۸۱)۔ بعد میں اس نے ہاشمیہ میں ، جسے خلیفہ ابو العباس السفاح نے نواح بغداد میں تعمیر کرایا تھا ، واوندیہ کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی بہادری کا مظاہرہ کرکے منصور کا دل موہ لیا۔ ابن الاثیر مظاہرہ کرکے منصور کا دل موہ لیا۔ ابن الاثیر (الکامل) نے اسے ۲۰۱۱/۱۰ ہے کا واقعہ بتایا ھے۔ خلیفہ منصور نے نہ صرف اس کی جان بخشی کر دی تھی ، ہلکہ اسے دربار میں اپنا مقرب بھی بنا لیا تھا (البغدادی ؛ تاریخ ، ۲۲۰٬۳۲۰ میں ابنی وفات تک وہ مختاف عہدوں پر فائز رھا .

معن بن زائدہ ایک اچھا سپہ سالار ہونے کے علاوه ذوق شعرو سخن سے بھی بہرہ ور تھا ۔ اس کے اشعار ، مختاف کتب (دیکھیے مآخذ) میں بکثرت ملتے میں ۔ شعر گوئی میں سہارت کے علاوہ وہ سخن شناس بھی تھا۔ بہت سے نامور ادیا اور شعرا (این خلکان، ۲۳۳۵) اس کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کی وفات پر شعرا نے جس طرح پرسوز مرثیے لکھے میں اس سے بھی اس کی سخن پروری کا اندازہ ہوتا ہے (نیز دیکھیر البغدادى: تاريخ بغداد ، ۲۳۳-۳۳۱۱۳ -بقول ابن خلکان اس کا ایک مرثیه نگار مروان بن ابی حقصه جب جعفر البر مکی [رک بان] کے پاس آیا ، تو اس نے معن کی موت پر اس کے کہے ہوے مراہے کے اشعار کی فرمائش کی اور پھر شاعر کو اس کی توقعات سے چار گنا زیادہ انعام واكرام سے نوازا (وفيات الاعيان، ١:٥٠ تا ٢٥٢ ؛ ابن المعتز : طبقات الشعراء ، ص ٥٣) -

عربی شاعروں اور ادیبوں نے اس بنا پر بھی اس کی تعریف و توصیف میں مبالغے سے کام لیا ہے کہ وہ بنو عباس کے زمانے میں اهل عجم کے مقابلے میں عربوں کا طرفدار تھا اور وہ غالباً ان آخری عرب سرداروں میں سے تھا، جس کا نام اهل عرب فخر سے لے سکتے تھے .

مآخذ : (متن مقاله میں مذکو کے علاوہ

دیکھیے): (۱) المر زبانی: معجم الشعراء، طبع عبدالستار احمد فراج، قاهره ۱۹۳۰، ص ۱۳۳۰؛ (۲) الشریف المرتضی : آمالی، قاهره ۱۹۳۸، ۱: ۲۲۳؛ (۳) عبدالقادر البغدادی: خزانة الآدب، بولاق، ۱: ۱۸۲؛ (۳) عبدالقادر الذهبی: الحبر فی خبر من غبر، طبع صلاح الدّبن المتجدء الكویت ۱۹۳۱ - ۱۳۹۱، ۱: ۲۱۷؛ (۵) خطیب البغدادی: تاریخ بغداد، بار اول قاهره، ۱۳۹۹ هم البغدادی: تاریخ بغداد، بار اول قاهره، ۱۳۹۹ هم البغدادی: تاریخ بغداد، بار اول قاهره، ۱۳۹۱ هم البغدادی: شفرات الذهب، قاهره، ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ هم المعاد الخیلی: شفرات الذهب، قاهره، ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ هم المعاد الخیلی: شفرات الذهب، قاهره، ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ هم المعاد الخیلی: شفرات الذهب، قاهره، ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ هم المعاد الخیلی: شفرات الذهب، عدد سروی الاعلام، بار ثانی، المعاد الحسن عارف رکن اداره نے لکھا].

معن السّلمی و بن یزید بن الاخش بن الله می السّلمی و بن ید ایک صحابی رسول و بن کی روایات البخاری و غیره میں نقل کی گئی ہیں۔
ان کا تعلق بنو سلیم کے خاندان بنو مالک بن خفاف سے تھا۔ البخاری (الصحیح) میں ان کی خود ذکر کرده روایت کے مطابق وه اپنے والد (الاخنس) اور دادا (حبیب) کے ساتھ مسلمان ھوے اور آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے هاتھ پر اور آنحضرت ملی الله علیه وآله وسلم کے هاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے ھی ان کا نکاح پڑھایا (الاصابه) میں شہادت پائی (الزرکلی الاعلام ، به : ۱۹۳۰)۔ میں شہادت پائی (الزرکلی الاعلام ، به : ۱۹۳۰)۔ مآخذ : متن مقاله میں مذکور ہیں [محدود الحسن مآخذ : متن مقاله میں مذکور ہیں [محدود الحسن مآخذ : متن مقاله میں مذکور ہیں [محدود الحسن

(اداره)

رکن ادارہ نے لکھا]

معن بن محمد: بسن احمد بن صمادح التَّجيبي، ابوالأُحوص يا ابويحيي؛ المريه كي چهوڻي سي ریاست میں ایک حکمران خاندان کا بانی \_ یه مشرقی اندلس میں پانجوہں / گیارھویں صدی کے وسط کی ایک ریاست تهی اور ۱۰۱مه/ ۱۰۰۵ مین دو عاسری ''سلافیوں'' (slaves) خیران اور زَهیر نے قائم کی تھی۔ و م سردار کے سردار کی وفات پر ان کے سردار عبدالعزیز بن ابی عامر شاہ بلنسیہ نر اسے اپنی ملکیت قرار دیا اور ۱ م ، ۱ ع میں اس کے برادر نسبتی معن بن صمادح کو وهاں کا حاکم مقرر کردیا۔ یه شخص ایک عربى الاصل شريف خاندان سے تعلق ركهتا تها، اس كا باپ،شهورومعروف حاجب المنصور [رَكُّ بان] كا ايك سر لشكر اور شمر هيوسكه (Huesca) كا والى تها ـ معن تقريبًا چار سال تک شاه بلنسيه کا وفادار رها، پهر اس سے برگشتہ ہو کر اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ۔ اس نے چند سال اور المریه میں حکومت کی اور رمضان ۲۰۰۳ میں جنوری ۲۰۰۵ میں فوت هو گيا.

۳ ج (ر) ابن عذاری: البیال المغرب، ج ۲ دری: R. Dozy (۲): ۱۶۵۰ (E. Lévi-Provençal رطبع Echerches sur l'histoire et la litteréture de المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان الم

معنی: (ع)؛ تدیم عربی زبان میں اس کا مطلب مفاد و مقصود ہے اور جب یه کلمه بطور ایک نحوی اصطلاح استعمال هوتا ہے تو اس سے یہی مراد هوتی ہے ۔ فلسفه میں کبھی تو یه انتہائی کلی مطلب کا افادہ کرتا ہے اور کبھی انتہائی جزئی کا ۔ اس لیے اس لفظ کا عمومی ترجمه دینا ممکن نہیں ۔ بالکل غیر اصطلاحی طور پر یه کلمه ''حیال'' مقصود

[کل مایقصد من الشی ] محض شے وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہے، لیکن اس کے خصوصی معنی بھی ہیں ، یعنی ''تصور'' یا جیسا کہ خصوصی معنی بھی ہیں ، یعنی ''تصور'' یا جیسا کہ عفی ' Dictionary of Technical Terms ہے : جس کے مقابلے میں لفظ وضع کیا گیا ہو، یعنی جو لفظ سے مقصود ہے [ان المعنی ہو الصورة الدہنیة من حیث انہ وضع با زائها اللفظ ای من حیث انہا تقصد من اللفظ] ۔ Horten نے اس بارے میں تحقیق کی ہے کہ ما بعد الطبیعات میں اس لفظ کے کیا خصوصی معنی ہیں ما بعد الطبیعات میں اس لفظ کے کیا خصوصی معنی ہیں ما بعد الطبیعات میں اس لفظ کے کیا خصوصی معنی ہیں من حیث ایک غیر مادی حقیقت ہے، محض ایک ذہنی معنی ایک غیر مادی حقیقت ہے، محض ایک ذہنی تصور نہیں ۔ اس اعتبار سے معنی کی مسامہ ضد صفت ہے۔

اس كا صيغة جمع، يعنى معانى، ايك علم كا نام.
هـ يعنى علم بلاغت.

مآخذ: متن مقاله میں مذکور هیں؛ نیز دیکھیے عام کتب لغات کے علاوہ طاش کوپری زادہ : مفتاح السعادة بذیل سادہ علم المعانی.

(M. PLESSNER)

مُعَوَّذَتَيْن : (ع) ؛ (واحد مُعَوَّذَة) مادَّه ع ـ و ـ ذ (= عاذ عوذاً و عياذاً و معاذاً و مُعاذة) كے باب تفعيل (تعويذ = كسى كى يناه لينا) سے تثنيه مؤنّث اسم مفعول ـ قرآن حكيم كى دو مكي (يا مدنى على الاختلاف) سورتوں الفلق (١١٣) اور الناس (١١٨) كا نام ـ يه دونوں سورتيں قرآن كريم كى آخرى سورتيں هيں ـ ان ميں سے اول الذّكر كى ٥ اور مؤخر الذكر كى ٦ آيات هيں .

ان کی وجه تسمیه، جو ان کے مضامین کے عین مطابق ہے، ان کے ابتدائی کلمات (اعدود ہے میں پناه مانگتا هوں) سے ماخود ہے ۔ یه گو دو الگ الگ سورتیں هیں ، مگر ان کے مضامین اس قدر باهم مشابهت رکھتے هیں ، که ان کو ایک هی مشترکه نام، یعنی معودتین سے پکارا جاتا ہے (ابوالاعلی فام، یعنی معودتین سے پکارا جاتا ہے (ابوالاعلی

مودودی: تفهیم القرآن، به: ۲۰۰۰) - کما جاتا ہے كه يه دونون سورتين بيك وقت نازل هوئين (الآلوسي: روح المعاني، ٣٠ : ٣٠ تا ٣٧٣) ـ ماقبل سے ان کا ربط اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے قبل سورة الاخلاص [رك بآن] مين خدام عليم و خبير کی وحدانیت والوهیت کامله کا ذکر تھا، جس کے آخر مين يه ارشاد تها: وَلَهُ يَكُن لُّهُ كُـفُوا أَحَدُ -(١٦٢ [الاخلاص]: ه)، يعني اور اس كا كوئي همسر نمیں ۔ اب اس نکتے کی مزید تشریح کی جا رہی ہے اور یه بتایا جا رها ہے که مراتب عالم اور مراتب مخلوقات میں صرف اور صرف اسی کی ذات کا سہارہ انسان کو ظاہری اور معنوی شرسے محفرظ رکھ سکتا هے (الألوسي، ٣٠: ٣٠)؛ گويا يه بتايا گيا كه مخلوق اور خالق کا باهمی تعلق همسری اور کفوی کا نهين هے، بلكه عابد و معبود اور مُعَوَّد و معوَّدبه کا ہے.

ان سورتوں کے نزول میں احتلاف ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فر حسن معلی عطاء میں عکرمہ اور حضرت نجابر فر سے مروی ہے کہ یہ مدنی ہیں ، جبکہ حضرت ابن عباس فر کے دوسرے قول ، نیز ابو صالح میں اور حضرت قتادہ کی مطابق یہ دونوں سورتیں مکی ہیں (ابن کشیر ، تفسیر ، م : می ہ ببعد) ۔ بسا اوقات رایک ہی قسم کی ضرورت کے تکرار پر مکرر آپ کی رایک ہی قسم کی ضرورت کے تکرار پر مکرر آپ کی بیوجہ پہلے سے نازل شدہ سورت یا آیت کی طرف دلا دی جاتی تھی ، ممکن ہے کہ یہ سورتیں نازل تو مگہ مکرمہ میں ہوئی ہوں ، مگر مدینہ منورہ میں مکرر مدینہ منورہ میں مکرر تو میں مکر مدینہ منورہ میں مکر مدینہ منورہ میں مکر توجہ سے ان کی طرف دوبارہ مخبورت پیش آ جانے کی وجہ سے ان کی طرف دوبارہ توجه دلائی گئی ہو (ابوالاعلی مودودی : تفہیم ،

موضوع اور سضمون: ان دونوں سورتوں کا موضوع استعادہ ہے، یعنی اللہ سے کائنات میں پھیلی

ہوئی مختلف اشیا سے انسان کا پناہ مانگنا ۔ سورتوں کے آغاز میں آپ م کو مخاطب کر کے کہا گیا: اے پیغمبر آپ م کہیر میں پناہ سانگتا ھوں ۔ اس سے یه حقیقت واضح هو جاتی هے که انسان خواه کتنا هی برا کیوں نه هو جائر آسے خدائمی مدد و استعانت کی، بہر حال احتیاج باقی رہتی ہے (نیز دیکھیر مفتی عبدہ: تفسیر، جز عم، ص ۱۸۰ ببعد) اور آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم سے معودتین کی بابت جب استفسار کیا گیا تو آپ م نے فرمایا میں وهی کہتا هوں جو مجھر کہا گیا (البخاري، س: . و ٣، تفسير سوره ١١٣، ١١٨) -کو ان دونوں سورتوں میں مضمون استعاذے هی کا بیان ہوا ہے، مگر ان کا موقع محل مختلف ہے ۔ اول الذُّكر سورة ميں چار اشيا سے اور مؤخر الذُّكر ميں شیطان اور اس کی جماعت (یا انسان کے اپنر نفس) اور اس کے مکر و فریب سے پناہ چاہی كئى هـ ـ اگر سوره الفلق مين النفشت كو ايسى چغلخور عورتوں کے معنوں میں لیا جائے، جو رشته الفت کو کاٹنے کے لیے مکر و فریب کو بروے کار لاتى هير (ديكهير مفتى محمد عبده : كتاب مذكور، ص ١٨١)، تو اول الذكر سورت مين معودبه جارون اشيا یعنی مخلوقات باری اور اندھیروں کے شر نیےز چغلخوروں اور حاسدوں کے مفاسد ظاهری اور حسی دنیا سے تعلق رکھتے ھیں اور ان کے اثرات بد بھی ظاہر میں رونما هوتر هين ـ البته سوره النّاس مين ايسر شر عظيم : سے پناہ چاھی گئی ہے، جو مذکورہ بالا شرسے مشابہہ تو ہے، مگر اس کی جانب سے اکثر لوگ سهل انگاری کرتے هیں اور اس کو در خود اعتنا نہیں سمجھتے یہ وہ شر ہے جو انسان کی مخفی قوتوں سے جنم لیتا ہے اور انسان دیکھتے ھی دیکھتے برائی میں جا گرتا ہے اور اس کے دفع کرنے کی انسان کے کمزور جسم میں قوت باقی نمیں رہتی . انسان یہ

سمجهتا رهتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے حالانکہ وہ بدی کے اندر غلطان ہوتا ہے (کتاب مذکور، ص ﴿وسوسه) سے نمو پاتا ہے اور اسے مخفی اور ظاهری دونوں قسم کی قوتیں پروان چڑھاتی ھیں ۔ بہر حال بیه امر واضح ہے که ان سورتوں کو محض جادو اور ٹونر ٹوٹکوں اور نظر بد وغیرہ کے اثرات بد تک محدود اسمجھ لینا غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اگرچہ ان مقاصد کے طیر بھی ان سورتوں کا استعمال ثابت ہے ، مگر واقعہ عید ہے کہ ان سورتوں کے مضامین روز سرہ کی زندگی میں اسی طرح عمل دخل رکھتر ھیں جس طرح قرآن کریم کی باقی سب سورتین، اسی بنا پر البخاری ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَّا لَّا لَا لَهُ عَالَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا َلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّ رات کو اس وقت تک بستر پر نہیں لیٹتے تھے، جب تک که آن دونوں سورتوں (اور سورۂ اخلاص) کو ِتین تین مرتبه پڑھ نہیں لیتے تھے ۔ اور حضرت عائشہ <sup>رخ</sup> آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم کے طریقے کے مطابق آپ م کی بیماری کے دوران میں ان سورتوں کو پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھیں .

اوّل الدّكر سورة مين الله تعالى سے اس كى پيدا كرده هر مخلوق كے شر سے، اندهيروں ميں پهيلے هوے فتنوں سے (كيونكر زياده تر فتنے اندهيروں اور تاريكيوں ميں هى پنپتے هيں)، مجادوگروں اور جادوگرنيوں (عام مفسرين كے مطابق) يا چغلخوروں (بقول مفتى محمد عبده : النّفاثات : النّمامون المقطعون روابط الالفة) اور حاسدوں كے شر سے پناه چاهى گئى هے ؛ چغلى اور حسد دو ايسى بناه چاهى گئى هے ؛ چغلى اور حسد دو ايسى بنيادى بيمارياں يا برائياں هيں جو ايک اجهے سے اچھے معاشرے كو بھى تباه و برباد كر ديتى هيں .

سورہ النّاس قرآن كريم كى آخرى سورة هے آئي ميں بانچ مرتبه لفظ الناس كا حسين اور معنى خيز آئتكرار هوا هے۔ يه سوره شيطان كى چالوں اور اس كى

نسل انسانی کو گمراه کرنے کی تدبیروں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان وسوسه انگیزی سے انسانوں کو گمراهی کی طرف لر جاتا ہے ۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ وہ الخنّاس ہے، یعنی وہ پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے، جلدی مایوس نہیں ہوتا ۔ اور نیز یہ کہ بہت سے انسان اور جن ارادی یا غیر ارادی طور پر اس کے آلۂ کار بنے ہوے هين (ديكهي سيد قطب: في ظلال القرآن ، س: ے ۹ ۲ تا ۹ ۹ ۲ ؛ ابوالاعلی مودودی : تفهیم، ۲ : ۳۹ ه تا ۲۲ه) انهی وجموه کی بنا پسر آپ<sup>م</sup> ان سورتوں کو برمثل قرار دیتے تھے: آپ م کا ارشاد ہے کہ جو کوئی معوذتین اور سورہ اخلاص آپڑھے گا وہ ہر شر سے محفوظ رهيكًا (روح المعاني، ٣٠ : ٢٥٩ ؛ الكشاف، م: ٨٢٢؛ البيضاوي، ٢: ٣٢٨؛ نيز ديكهير قاضي محمد ثناء الله پانسي پتي : التفسير المظهري، , دهلی ۱: ۵ م تا ۱۸ اور دیگر سآخذ).

مآخذ: (١) البخارى: الجامع الصحيح، ٣٠: ٣٩٠ و . . . ، ؛ (٢) الزُّمخشرى : الكشَّاف، بيروت، س : . ٨٠ تا ه ۸۲ ؛ (٣) ابن كثير : تفسير، قاهره، م : ٣ ٥ تا ٥٥٥ ؛ ( ۾ ) الآلوسي : روح المعاني، مطبوعه ملتان ، . ۳۲ تا ۳۳۳ ؛ (ه) قاضي سحمد ثنا، الله پاني پتي : التفسير المظهري، ١٠: ٥٠٥ تا ٣٨٠، مطبوعة دهلي، بار دوم ؛ (٦) سيد قطب : في ظلال القرآن، ١٨٠٠ : ۱۹۱ تا ۱۹۹، مطبوعه بيروت ؛ ( ٧) مفتى محمد عبده ٠ تفسير القرآن الكريم، جز عمّ، مطبوعة قاهره ١٣٣١، ه، ص ١٤٩ تا ١٨٨؛ (٨) مفتى محمد شفيع : معارف القرآن ، كراچى بار اوّل، مهمهه، ٨ : ٣٨٨ تا ٥٥٨ ؛ (٩) ابوالاعلى مودودى: تفهيم القرآن، به: ٢٠٠٥ تا ١٠٠٨ ؛ . (١٠) سيد اسير على: مواهب الرُّحَنَّ، ٣٠ ٣٠ ١ ٨٥٢ تا ٨٥٢ (١١) البيضاوى : تفسير، مطبوعه لائيزك، جلد دوم ؛ (۱۲) الفخرالرازي: تفسير كبير، بار اوّل قاهره، ٢٠٠٠ المرا تا وور: (۱۲) المراغي: تفسير، قاهره مـ ۲۵ م

محاسن التاویل، بار اول، ص ه. ۳۰ تا ۲۹۳؛ (۱۵) جمال الدین قاسمی: محاسن التاویل، بار اول، ص ه. ۳۰ تا ۲۹۳؛ (۱۰) محمد کرم شاه: ضیاء القرآن، کراچی. . ۱۹ ه، ۲ : ۲۹ تا ۲۹۸ [محمود الحسن عارف رکن اداره نے لکھا].

﴿ أَلْمُعَلَّدُ: (عُ) ، ماده ع ود (عاد يُعُودُ عُودًا و عُوْدَةً وَ مُعَادًا)، بمعنى پلٹنا، كے باب افعال سے اسم فاعل، بمعنی دوبارہ پیدا کرنے والا، لوٹانے والا۔ المعید الله تعالى كے اسمام حسني ميں سے ھے (لسان العرب؛ راغب اصفهاني: مفرادات القرآن، بذيل ماده) ـ المعيد بطور اسم اللهي قرآن مجيد مين تو استعمال نہیں ہوا، البتہ اس مادہ کے اشتقامات مستعمل ہوے هیں، مثلًا ارشاد باری تعالی ہے: كَمَا بَدَأْ نَا اَوَّلَ خُلْق نُعيْدُهُ ﴿ ٢١ [الأنبياء]: ١٠٨)، يعني جس طرح هم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے ۔ اس مضمون کی آیات بکثرت وارد هين ، مثلا كما بدأكم تعبودون (2 [الاعراف]: py)، یعنی اس (خدا) نے جس طرح تم کو ابتدا میں پيدا كيا تها اسي طرح تم پهر پيدا هو كے؛ اللہ يُـبُـدُ مُ الحُلْق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ( . ٣ [الروم]: ١١)، يعني خدا هي خلقت كو پهلي بار پيدا کرتا ہے وہی اس کو پھر پیدا کریگا پھر تم اسی کی طرف لوك كر جاؤ كے؛ إنَّه هُو يَبَّدْيُ وَ يُعينُدُ (٥٨ [البروج] : ١٣)، يعنى وهي پهلي دفعه پيدا كرتا هے اور وہی دوبارہ (زندہ) کریگا؛ وَ هَـوَ الَّـذَى يَـبَّـدُوَّ البخلق ثم يعيده و هو اهون عليه (.٣ [الرّوم] : ٢٥)، يعني اور وهي تو هے جو خلقت كو پہلي بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کریگا اور یہ تو اس کے لیر بہت آسان ہے۔ عقل سلیم اس بات پر شاهد هے جس خدا کے لیے خلق کی ابتدا سکن ہے س کے لیے خلق کا اعادہ تو بدرجہ اولی آسان ہے . المعيد كے مقابل السمبدى هے، بمعنى آغاز

کننده، تمام موجودات کا خالق مطلق، یعنی الله تعالی جس نے اپنی قدرت و حکمت سے تمام مخلوقات کو کسی سابقه نمونے کے بغیر پیدا کیا اور کائنات کی ساری اشیا اسی کی پیدا کرده هیں (المقصد الاسنی، ساری اشیا اسی کی پیدا کرده هیں (المقصد الاسنی، ۱ : ۹۳) .

کفار عرب کہا کرتے تھے کہ کیا جب ھم (سر کر بوسیده) هڈیاں اور چور چور هو جائیں گے تو از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے اس کا جواب ديا كيا: قُلْ يُحْيِينَهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مرة (٣٦ [يس]: ٩٤) ، يعني آپ فرما ديجير كه ان کو وہی زندہ کرہے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ایک اور مقام پر قرآن مجید نرکفار کے زعم باطل کا یوں ذکر کیا ہے: زَعْمُ الَّٰذَيْنَ كَفَرُوا أَنْ لَـٰن يُسْعَثُوا ﴿ قُلْ بَلِّي وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْسَؤُنُّ بِمَا عَمِدُتُم وَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهَ يَسَيْرُ ( ٢٣ [التغابن]: ٧)، يعني جو لوگ كافر هيں ان كا اعتقاد ھے کہ وہ (دوبارہ) ہرگز نہیں اٹھامے جائیں گے، کہه دو که هال هال سيرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائر جاؤ کے پھر جو کام تم کرتر رہے ھو وہ تمھیں بتائے جائیں گے اور یہ (کام) خدا کے لیے آسان ہے .

قرآن مجید وقوع قیاست، بعث و معاد اور حشر و نشر کا ذکر اتنی کثرت اور ایسی قطعیت کے ساتھ اسی لیے کرتا ہے کہ مخاطبین کے دل میں عقیدۂ آخرت راسخ ہو جائے ۔ ساری نیکیوں اور خوبیوں کی اساس اور بنیاد یہی ہے کہ عقیدہ آخرت محض ایک نظریه یا وہم و گمان کی طرح نه رہے، بلکه پورے جزم اور وثنوق کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اتدر جائے (تفسیر ماجدی، ۱: ۳۵۸).

الله تعالی کے اسم مبارک المبدی سے ثابت هوتا هے که تخلیق کائنات کیلیے نه تو وہ مادے کا محتاج ہے اور نه اس کو

نمونیے اور مثال کی ضرورت ہے اور المعید سے معلوم هموتا هے که اس کا علم اکمل اور اس كى طاقت و قدرت زبردست هي [نيز رك به الله: الاسمام الحسني].

مآخذ: (١) لسأن العرب ؛ (١) الراغب الاصفهاني : مفردات القرآن، بذيل ماده ؛ (س) مجد الدين المفيروز آبادى : بصائر ذوى التمييز، م: ١٠٨ تا ١١٠؛ (م) الغزالي : المقصد الاسني شرح اسماء الله الحسنى؛ (٥) المعجم الوسيط، ٢:١٠،١٠ قاهره؛ (٦) محمد سليمان سامان منصور پورى : معارف اسماء في شرح اسماء الحسنى، بذيل ماده ؛ ( ) عبدالماحد دریا بادی: تفسیر، ۱:۱۰،۲۰ (۸) سید امیر علی: تفسیر مواهب الرَّحمان، بذيل متعلقه آيات [عبدالغفار نر لكها]. (اداره)

مَعين الدين اجميري م، خواجه: رَكَ به

حشتی . معین الدین سلیمان پروانه : مغول کے حمیے کے بعد ایشیا ہے کوچک میں سلجوقی حکومت کا نائب السلطنت تها ـ اس كا والدُّمهذَّب الدِّين على الدَّيلُمي (بعض مآخذ، مثلًا تاريخ گزيده مين معين الدين كو الكاشى لكها گيا ہے جس سے يه ظاهر هوتا ہے كه وہ کاشانی الاصل تھا) ، وہ کیخسرو ثانی کے عہد میں وزیر تھا اور کوسہ طاغ کی جنگ (سم ۱ع) کے بعد مغل سپه سالار بائیجو سے سفارش کر کے خاندان سلاجقه کی حکومت کو مزید کچھ عرصر تک برقرار رکھنر میں کامیاب ہوا (ابن ہی ہی، ص سهم ) \_ اس كا بيٹا معين الدين سليمان بهت جلد ترقی کرکے اعلی مناصب پر پہنچ گیا اور توقات کا سپه سالار بن گیا ـ بعد میں توقات اور ارزنجان دونوں کا حاکم مقرر هوا۔ ١٢٥٦ء ميں بائیجو کی مہربانی سے اسے ''پروانہ'' کا منصب

اعلى انتظامى منصب دار (مدار المهام) كو ديا جاتا تھا۔ اسے فارسی لغت نویس غلطی سے فرمان کا مترادف سمجهتر هیں (اس لفظ کے معنی سے متعلق مفصل بحث خلیل ادھم کے مضمون در TOEM، ج ۸ کے حاشیے میں درج ہے۔ قب نیز Huart: اس زمانے میں - (م. : ، Les Saints, etc. کیخسرو کے تین بیٹے برائے نام حکومت کرتے تھے مگر معین الدین مختار کل بن چکا تھا ۔ . ۱۲۹۰عـ میں ہلاکو خان کے وارد ہونر کے بعد سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں سے ركن الدين ارسلان نر مشرقي حصه لر ليا اور ''پروانه'' کو اپنا وزیر بنا لیا۔پروانہ کا اس سے خاندانی تعلق بهی تها، یعنی اس کی شادی کیخسرو ثانی کی بیٹی سے هوئی تھی اور اس کی اپنی ایک بیٹی ۔ غیاث الدین مسعود ثانی سلجوقی سے منسوب تھی ۔ رکن الدین کا وزیر هونر کی حیثیت سے اس نبر طرابزون کے یونانی شہنشاہ کا شہر سنوپ (سینوب) فتح کیا، جو اسی کو دے دیا گیا اور اس کی سوت کے بعد اس کی اولاد میں سے بعض افراد وہاں حکومت کرتے رہے (فب سینوب اور توحید: سینوب دہ پروانہ زاده لر در .TOEM، سال اول ، ص ۲۰۳) ، فروری ۱۲۹۰ء میں جب پروانه کو یه اطلاع ملی کہ اسکا سلطان اس سے پیچھا چھڑا کر اس سے لڑنا چاهتا ہے تو اس نر اسے قید کرلیا اور بعد میں آق سرائر میں هلاک کرا دیا۔ رکن الدین کا دو ساله بچه غیاث الدین کیخسرو کثله پتلی بادشاه کے طور پر تخت نشین کر دیا گیا۔ اس سے بعد کے سالوں میں جب پروانه مغول کی نگرانی میں مشرقی اناطولی کا حقیقی مالک تھا، تو ملک کی بدحالی کی وجه سے کئی معزز ترک ھجرت کر کے مصر چلر گئر، جہاں انھوں نر سلطان بیبرس کو بھڑکایا عطا ہوا۔''پروانہ'' کا خطاب سلجوقی سلطنت میں | کہ ان کے ملک میں مغول کے غلبر کے خلافۂ

فوج کشی کرے۔ گمان غالب یه بھی ہے که حفیه طور پر ایسی گفت و شنید کا سر براه خود سعین الدین هی تها، چنانچه بیبرس نے ایشیائر کوحیک پر حمله کر دیا ۔ البستان میں مغول کے ایک لشکر کو شکست هوئی اور بیبرس نے اپریل ۱۲۷۷ء میں قیصریه شهر پر قبضه کر لیا۔ یہاں اس نر پروانه کا انتظار كيا كه وه اس سے آ مار، ليكن اسے اس سهم كى کامیایی پر اعتماد نه رها اور وه خورد سال سلطان کو اپنر همراه لر کر تـوقات کی طرف فرار هو گیا ـ بیبرس پھر شام کو واپس آیا اور یہاں جلد ھی مغول کا ایک لشكر ایلخانی حاکم اباقا خان کی قیادت میں آ پہنچا جس نے مسلمان آبادی پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے ۔ اس کے ساتھ ھی اسے پروانہ پر بھی شک گزرا۔ اس پیه الزام لگایا گیا که وه البستان کی جنگ میں اپنی فوج سمیت فرار ہو گیا تھا اور شکست کے بعد اباقا کے سامنے پشیں بھی نہیں ھوا اور نه اس نے بیبرس کے متوقع حملے کی اطلاع مغول کو دی \_ پہلر تو اباقا کو یه خیال هوا کـه وه اس کی جان بخشی کر دے ، لیکن ان لوگوں کے رشتہ داروں کے اصرار پر جو البستان کی جنگ میں مارے گئے تھے، اس نے حکم دے دیا کہ اس کو آله طاغ میں اس کے عملے سمیت قتل کر دیا جائے۔ يه واقع غالبًا ''يكم ربيع الأول ٦٥٦ه (٢ اگست ے۔ ۲۷ ء) کو پیش آیا۔ بقول خلیل ادھم آلہ طاغ غالبًا وهي مقام هے جسر كوسه طاغ كهتر هيں اور جو سیواس کے مشرق میں ہے۔ اس کے مدفن کا کچھ پتا نهيں۔ معين الَّدين پروانه نر ٣٦٦ه ١٣٠ ١٠٥٠ ١٠ ع میں ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس کا سنگ بنیاد اب تک مرزیفون میں محفوظ ہے۔ اس کی موت پر کئی شعرا نے مرثبے لکھے ھیں (سجم باشی)۔ طریقة مولویه کی روایت سے یه ظاہر ہوتا ہے که ''پروانه''

((مولانا) جلال الدين روسي كا گهرا دوست تها اور

انہوں نے اپنی تصنیف فیہ ما فیہ اس کے نام سے منتسب کی تھی۔ (قب کوپرو لوزادہ محمد فؤاد: ایلک منصوفلر، ص ۲۰۸).

مآخذ: (۱) ابن بي بي كا ساجوق نامه (Houtsma) Recueil ، ج س) اور آقسرائی کا سلجوق نامه ( جسر زبانهٔ حال کے مصنفین نر مخطوط میں استعمال کیا هے) ؛ (٢) رشيد الدين: جامع التواريخ، طبع پيرس ۱۹۱۱ع، ص ۸مه و : (۳) Hayton در Historiens : الْمَقْرِيزي (م) الْمَقْرِيزي (م) الْمَقْرِيزي السُّلُوك لمعرفة المُلُوك، ترجمه ازQuatremère السُّلُوك لمعرفة المُلُوك، ترجمه تا سمره) اور از Blochet ، ۱۹۰۸ النویری: نهاية الارب ( Weil نر استعمال كي هـ ، Weil Chalifen ، ج م) ؛ (٦) أبو الفداء : تَارِبَحُ ، قسطنطينيه ١٢٨٦ه، س: ١٠؛ (٤) النستوفي: تاريخ گزيده در ۱۹۱۰ 'G M S عن صحائف (۸) منجم باشي: صحائف : 1 '= 1 AFT 'Geschichte der Ilchane Darmstadt ۲۹۹ ؛ (۱۰) نجيب عاصم : ترك تاريخي، قسطنطينيه ١١٣١٦ ص ٣٣٦ ببعد ؛ (١١) حسين حسام الدين ي اماسیه تاریخی ، قسطنطینیه . ۱۹۲، ج ۱ و ۲ ؛ (۱۲) توحيد : روم ساجوقي دولتينك انقراضي ايله تشكل ايدن طوائف الملوك در TOEM ، ج ۱: (۱۳) خليل ادهم: مرزفون ده پروانه معین الدین سلیمان نامنه بر کتاب، در عدد ۱، ص ۲ ببعد ؛ (۱۰ وهي مصنف : دولت اسلاميه، قسطنطينيه ١٩٢٤ء ص ٢١١، ٢١٢؛ (١٥) Les Saints des Derviches Tourneurs : Cl. Huart بيرس ١٩١٨ء تا ١٩٢٢ء ج ١ و ٢، مواضع كثيره.

(J. H. KRAMERS)

معین المسکین: جن کا پورا نام معین الدین محمد امین بن حاجی محمد الفراهی المهروی او، تخلص معینی تها (م ۱۰۰۵ه / ۱۰۰۱ - ۱۰۰۱ء) ، مشهور عالم حدیث تھے ۔ انھوں نر ۲۰ برس تک

حدیث کا مطالعه کیا اور عر جمعے کو هرات کی مسجد جامع میں وعظ دیا کرتے تھے ۔ وہ ایک سال قاضی هرات بهی رهے، لیکن خود اپنی درخواست پر اس عمدے سے سبکدوش هو گئے ۔ ۸۹۹ه/ ۱۳۶۲ء میں انھوں نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر رسول الله [صلَّى الله عليه و آله و سأم] كي ايك مختصر سی سیرة لکهنا شروع کی۔ سرور زمانه سے یہی چهوٹی سی کتاب پهیل کسر وہ عظیم سیرۃ بسن گئی جو معَّـارجَ النبُّوَّة فی مدارج الفُتُوه کے نام سے مشہور ہے اور مشرقی ممالک میں بے حد مقبول رہی هے ۔ یه کتاب ۹۸۹/۹۸۹۱ء تک ختم نه هو سكى تهي، اس مين رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم کی حیات طیّبه کے مفصل حالات درج ہیں۔ یہ ایک مقدمے چار جلدوں اور ایک خاتمے پر مشتمل هے ۔ اس مهتمم بالشان تصنیف کے علاوہ انھوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جو الدرر کے نام سے مشہور ہے ، اور چالیس حدیثوں [اربعین] کا ایک مجموعه بھی مرتب کیا جس کا نام رُوْضَة الواعظین ہے۔ انبیا کی تاریخ کے مطالعے کی بدولت انھوں نسے [حضرت] موسیٰ کی عظیم تاریخ لکھی جس کا نام معجزات موسوی رکھا (اسے تاریخ موسوی یا قصه موسوی بھی کہتر هیں) يه تصنيف ۲۰۱۳ م ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ مين مکمل ھوئی، نیز انھوں نے یوسف و زلیخا کا قصہ بھی الحسن القصص كر نام سے لكھا .

Neupersische Literatur : H. Ethe (۱): مآخذ (۲ م ۱۳۰۹ ، ۲ مآخذ (۲ م ۱۳۰۹ ، ۲ ما ۱۳۰۹ ، ۲ ما ۱۳۰۹ ، ۲ ما ۱۳۰۹ ، ۲ ما ۱۳۰۹ ، ۲ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳ ما ۱۳۰۹ ، ۱ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ م

عدد ۱۲۰۹ في تاريخ موسوى كا مخطوطه انديا آفس ميں هے: عدد ۲۰۲۹ احسن القصص كا مخطوطه باذلين Bodleian عدد، ۲۰۰۹).

## (E. BERTHELS)

مُغَادُر: (Mogador)؛ سراکش کا ایک 🚛 شہر، جو بحر ظلمات (Atlantic) کے ساحل پر آباد ہے اور مقامی طور پر سویرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقام کو وہ چٹانی راس بچاتی ہے، جس پر شہر کی تعمیر ہوئی ہے، اور مغربی ہواؤں سے اس کی حفاظت ایک جزیرہ کرتا ہے جس کا انتہائی طول تقریباً ایک کیلومیٹر ہے ۔ یہ ایک قدرتی بندرگاه هے جو اگرچه معمولی سی هے اور زیادہ وزنی جہاز وهاں نہیں آ سکتے، تاهم وهاں هر موسم میں لوگ آ جا سکتے تھے۔ اس خصوصیت کے باعث اسے مراکش کے اطلسی ساحل کی لنگرگاھوں میں جو عام طور پر جہازوں کے لیر گویا دربستہ ھیں، ایک امتیازی درجه حاصل ہے ۔ اس کی اس خوبی سے قدیم زمانے هی سے فائدہ اٹھایا جانر لگا تھا۔مصادر معلومات کی عدم تصریح کر باوجود گمان اغلب ہے که مغادر ان پانچ فینیقی نـو آبادیوں میں سے ایک ہے جو حنون (Hanno) نے پانچویں صدی عیسوی میں بسائی تھیں۔ اس جزیرے کا نام ھیرا Hera اور جزيره يونون Juno رها هے ـ بليناس (Plino) (Pliny) کا بیان ہے کہ پہلی صدی قبل مسیح میں بادشاہ جیوبہ Juba دوم نے '' ارغوانی جزائر '' (Purpurariae insulae) میں صدفی ارغوانی رنگ تیار کرنے کے کارخانے قائم کیر، یہ جزیرے ''آٹو لولس Autololes قبائل کے بالمقابل واقع ہیں \_ آتو لولی قبائل گیتیولی قوم کے لوگ تھےجو بالائی اطلس کے شمال میں آباد تھی، گیتیولی ارغوانی رنگ جو روما میں شمرت رکھتا تھا، وہ ان گھونگوں سے نکلتا تھ؛ حو اس ساحل پر کثرت سے ملتر هیں [... تفصیل (P. DE. CENIVAL)

مغراوہ بربر قبائل کی ایک بہت بڑی جمعیت یا انجمن جو زناته گروه سے متعلق ہے اور بنو افرن (رك بآن) اور بنو ارنيان كي جمعيتوں سے اس کا تعلق ہے ۔ یہ قبائل جو خانہ بدوش زندگی بسر کرتے تھے، قرون وسطی میں اس تمام ملک میں گھومتے رہتے تھے جو چیلف کی وادی سے لے کر تلمسان اور ان پہاڑوں کے درسیان واقع ہے، جن سیں مدیونه رهتر هیں ۔ وہ آسانی کے ساتھ حلقه اسلام میں داخل کر لیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ ان كا سردار صلات بن وزمار مدينه مين حضرت عثمان مغ کی خدمت میں حاضر ہوا، جنھوں نر مغراوہ کے علاقر پر اس کی سرداری کی تصدیق کر دی ـ یہی وجه هے که یه جمعیت اپنر آپ کو هسپانوی امویوں کر متوسلین میں سے سمجھتی رھی اور بعض اوقات انھوں. نر مغرب میں اس خاندان کی بزور شمشیر بھی حمایت كى ـ صلات كا جانشين اس كا بيئا حفص هوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا خزر جس کے ساتھ القیروان کے عرب امیرون کو ۱۲۲ه / ۲۵۵۹ میں میسره کی. بغاوت کے وقت سابقہ پڑا ۔ اس کی وفات پر اس کے بیٹر محمد نر ادریس اول کی ابتدائی کامیابیوں کے بعد مغراوہ کے علاقر کی بیعت اس سے کرا دی اور تلمسان بھی اسے واپس کر دیا جو اس نر بنو افرن سے فتح کر کے حاصل کیا تھا۔ اس طرح مغراوہ شروع هی میں ادریسی خاندان کے سب سے بڑے معاون بن گئے .

کے لیر رک یه 10 لائیڈن، بار اول، بذیل ساده]. مآخذ : کتب ذیل میں ان کے انڈکس Le Maroc chez les: R. Roget (١) ملاحظه هول Histotre: St. Gsell (x) :=19xx 'auteurs anciens : البكرى ancienne de l' Afrique du Nord! (ع) البكرى 9. Description de l'Afrique septentenrionale البكرى كي المغرب كا متن اور فرانسيسي ترجمه هـ، شائع کرده de slane تا ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۳؛ (س) Damiao do Gois Cronica do Felicissimo rei D. (م) نام Coimora D. Lopes طبع Manuel ، Sources inedityes de l'histoire: H. de Castries du Maroc ؛ (٦) الزياني : اصل و ترجمه فرانسيسي شائع کرده Houdas ع؛ (٤) الناصري · کتاب الاستقصاء، كا فرانسيسى ترجمه رساله Archives ( A ) : Fumey از Marocaines من از Marocaines قب نيز: Esmeraldo de : Duarte Pacheco Pereira Epiphanio da silva Dias ditu Orbis (۹) : (۲ مو ۱۹۲۵ می ۱۹۲۹ کا R. Ricourd) Relation de l'affaire de Larache: Bide du Maurville ایمسٹرڈم ه ۱۷۵ء، ص ۱۲۳، (۱۰): G. Host (۱۰) Nachrichten von Marokos und Fes، کوپن هاگن اهم اعد اعد العد Den Marokanske Kajser Mohammed اهم المهادة العد العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العدادة العد ben Abdallah's Historie کوپن ها گن ۱۹۹۱؛ (۱۱) Recherences historiques sur les Maures: Chenier Voyage dans: Lempriere (17) : 7 7 11112 L'Empire de Marco ترجمه Sainte-suzanne ترجمه An Account of the Empire of : Jackson (17) H. de Castries (۱۳) :۱۸۰۹ نلان ۱۸۰۹ Marocco La Donemark et le Marco در La Donemark et le Marco وس عمر تا ممر الله (۱۰) En Tribu: Doutte

# شجرة نسب مغراوه فاس

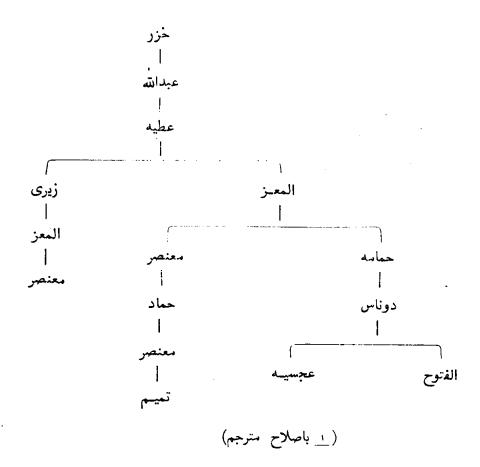

مآخذ: سب سے المآخذ (۱) ابن خلدون ہے،

de Slane ماخذ: سب سے المآخذ (۱) ابن خلدون ہے،

لاتاب العبر، العبر، العبرہ العبر، العبرہ طبع العبرہ العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العبر، العب

M. Gaspar Remiro طبع و ترجمه 'of Afrique ' Of Afrique '

(E. LEVI PROVENCAL)

المُغرب: وه نام جو عرب مصنفین افریقیه کے اس علاقے کے لیے استعمال کرتے ھیں جسے عمد جدید کے بربرستان (Barbart) یا افریقه کوچک (Africa Minor) کہتے ھیں اور جس میں طرابلس، تونس، الجزائر اور مراكو شامل هين ـ لفظ المغرب سے مراد 'مغرب' یعنی سورج کے غروب ھونے کی جگہ ہے، بمقابلہ مشرق کے جس کے معنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں، لیکن ابن خُلْدُون کے قول کے مطابق اس نام کا عام اطلاق ایک مخصوص علاقر پر هوتا هے، نیز مختلف مصنفین کے هاں اس علاقر کی وسعت کے متعلق احتلاف پایا جاتا هے ؛ چنانچه بعض اهل مشرق نه صرف شمالی افریقیه کو بلکه هسپانیه کو بهی المغرب میں شامل کرتے هيں؛ تاهم اکثر کی يہی رای هے که یہ نام اول الذکر علاقے کے لیے ہی مخصوص ہے۔ ان کے ھاں مشرق کی طرف سے اس علاقر کی حد بندی کے بارے میں بھی اتفاق رای نہیں پایا جاتا ہے البتہ اس کی شمالی ، مغربی اور جنوبی حدود میں ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں ۔ شمال میں دیار المغرب کی حد بندی بحیرهٔ روم Mediterranean سے هوتی هے ، مغرب میں یہ ''بحر محیط'' تک پھیلا ہوا جسے "بحر الاخضر" یا "بحر ظلمات" بھی کہتے ھیں جسے ابن خَلْدُون کے قول کے مطابق غیر ملکی لموگ اوتیانموس یا آتلانت (اتلانتک Atlantic) کے نام سے پکارتے ہیں اور جبو مغربی طنجه سے صحرام لمتونه تک چلا گیا ہے(ابوالفدا)۔ بقول ابس خَـلْدُون صرف آسفی (سَفْیِی Saffi ) اور درین (اطلس اعظم) تک ہے۔ جنوب میں اس کی وسعت اس متحرک ریگستان تک ہے جو بریرون کے علاقے کو جشیون کے علاقسے سے جدا کرتا ہے، یا بالفاظ دیگر ارگ (قب: عرک) اور پھر اس پہاڑی علاقے

تک جو همّاده کہلاتا ہے (ابن خُلْدُون)۔ بعض ایسے اضلاع جو اس حد سے باہر واقع ہیں، مثلا بودہ، تَمْنَتِيْت ، گُورره ، غـدايس، فزّان اور ودان ، جو در حقیقت صحرای اعظم میں شامل هیں ، ان کا شمار بھی بعض اوقات المغرب میں کیا جاتا ہے۔ اب رهی مشرقی حد بندی جو بعض مصنفین تـ و اسے بحر قلزم تک لے گئے ہیں اور اس طرح مصر اور برقه (دیکھیے مادہ ''برکه'') کو بھی المغرب میں شامل کر لیا گیا ہے ۔ دیگر مصنفین جن کی راے کو ابوالفدا نے اختیار کیا ہے، اس کی سرحد کو بعینه مصر کی سرحد سے منطبق قرار دیتے ھیں، یعنی . نحلستانوں سے لیکر عقبه تک جو برقه اور اسکندریه کے درمیان ساحل سمندر پر واقع ہے (الْعَقَبه الکبرة)۔ ابن خَلْدُون اس حد بندی کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ المغرب کر لوگ مصر اور برقہ کو اپنے ملک کا حصہ شمار نہیں کرتے ۔ مؤخر الذّ کر (برقه) صوبهٔ طرابلس سے شروع ہوتا ہے اور ان اضلاع پر مشتمل ہے جن سے گذشتہ زمانے میں بربر کا علاقه بنتا تھا ۔ ابن سعید اور بعد کے مغربی مصنفین مثلًا الزِّیّانی اور أَبُوراُس نے بعض جزوی اختلافات کے ساتھ ابن خُلْدُون کی بیان کردہ حدود کو ہی نقل کر دینے پر اکتفا کیا ہے۔ باقی رہا یاقوت تو وہ المغرب کو ملیانه miliana سے سوس تک محدود سمجهتا هے (wüstenfeld) ، سمجهتا

المغرب جو اقلیم سادس میں واقع ہے ۔ کئی ایک علاقوں میں منقسم ہے ۔ ابن حوقل کئی ایک علاقوں میں منقسم ہے ۔ ابن حوقل (Description) ترجمه Description) نامیں سے دو کا ذکر کرتا ہے، یعنی مشرقی المغرب جو رویلہ واقع طرابلس تک چلا گیا ہے اور مغربی المغرب جو رویلہ سے سوس الاقصی تک پھیلا ہوا ہے؛ لیکن جس تقسیم کو عام طور پر قبول کیا گیا ہے وہ تین حصوں میں ہے : افریقیہ،

المغرب الاوسط اور المغرب الأقصى (ابوالغداء، ابن حلّدون وغيره) ـ ابن سعيد نے اس سے کسى قدر مختلف تقسيم اختيار كى هے ، يعنى افريقيه، المغرب بيرونى اور سُوس الاقصى ـ افريقيه كا علاقه مِسْرَتا كے قريب واقع قصر احمد ( ابن سعيد ) سے ليے كر بحايه (Bougie) تك هے ، المغرب الاوسط بجايه سے لے كر ملوية ملوية تك (ابن خلاون) اور المغرب بالاقصى ملوية سے أسفى اور درن تك، جس ميں السّوس كو بهى شامل كر لينا چاهيئے جو بقول ابن خلاون ايك شامل كر لينا چاهيئے جو بقول ابن خلاون ايك جزيرے كى شكل ميں هے يا ايك ايسا علاقه هے جو باقى علاقوں سے الگ هے اور سمندر اور پہاڑوں سے باقى علاقوں سے الگ هے اور سمندر اور پہاڑوں سے گرها هوا هے .

النيخ البربر) الن خلدون: (۱) ابن خلدون: المربر المربط البيد البربر) ترجمه المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط الم

المغربي: كئي وزيرون كا نام.

ا علی بن الحسین، ابو الحسن اپنے باپ کی طرح علی بھی سیف الدولہ الحمدانی والی حلب کا گہرا دوست تھا۔ اس کا اس کے بیٹے سعد الدولہ کے دربار میں بھی کافی رسوخ تھا، لیکن جب ان کی دوستی کو نظر بد لگی تو علی حلب کو چھوڑ کر الرقة میں بکجور کے پاس جا کر رھنے لگا جو سیف الدولہ کے مملو کوں میں سے تھا، اور اسے ترغیب دی کہ وہ

فاطمی حلیفه العزیز بالله [رک بان] سے گفت و شنید کرے جس سے علی کے پرانر مراسم تھر۔ جب علی کی تجویز پر جسے العزیز نر اپنا وزیر مقرر کر لیا تها، بکجور کو دمشق کا والی مقرر کر دیا گیا تو اس نے حلب کے حلاف فوج کشی کی ، لیکن ماہ صفر ۱۸۳۸/ ۹۹۱ میں اسے شکست هوئی جس پر على الرقه كي طرف فرار هو كيا \_ جب سعد الدوله ني یه شهر بهی فتح کر لیا تو علی بهاگ کر کوفے چلا گیا جہاں سے اس نے العزیز کو خط لکھا اور سصر آنے کی اجازت مانگی، چنانچه اسی سال جمادی الاول (جولائی ـ اگست ۹۹۱ میں وہ مصر پہنچ گیا اور اس کے مشورے سے خلیفہ نر ۱۹۸۳ م / ۹۹ و - ۱۹۹۳ ع میں منگوتگین کی قیادت میں جو دمشق کا والی تھا، . ایک فوج حلب کے خلاف بھیجی جہاں ابوالفضائل ا پنر باپ سعد الدوله كي جگه تخت نشين هو چكا تھا۔ علی اس سہم میں منگوتگین کے کاتب کی حیثیت سے شامل تھا۔ اسے حمدانیوں کے سپه سالار لؤلؤ نر رشوت دے دی اور اس نر منگوتگین کو یه بہانه بنا کر پسپا هونے کی ترغیب دی که اس کے پاس سامان رسد كم هـ جب خليفه (العزيز) كو اس بات کا علم هوا تو اس نے منگوتگین کو حکم دیا که وه دوباره محاصره کرے اور علی کو یک قلم موقوف کر دیا جو مصر واپس آگیا۔علی اور اس کا بیٹا الحسین حلیفہ الحاکم کے بے حد منظور نظر بن گئے جو ۳۸٦ه/۹۹۹ میں اپنے باپ العزیز کی جگه تخت نشین هوا تها، لیکن چند سال کے بعد على الحاكم كے شک و شبه كا شكار ہو گيا اور س ذوالقعده . . . . ه / ۱۸ جون . . . . ع کو علی ، -اس کا بھائی محمّد اور دو بیٹے قتل کر دیے گئے 🥇 مآخذ: (١) ابن الاثير، طبع Tornberg ، ١: ١ تا سه و سمع ؛ (م) ألمتريزي: الخطط، بولاق ١٧٤٠ه ٢: ١٥٤؛ (٣) ابن تغرَّى بردى : النَّجُوم الزَّاهرة ، طبع

۱۳۹۰ ، تا ی ۲۰۹۰

٧ - الحسين ، بن على ابوالقاسم جسر الوزير المغربي بھی کہتر ھیں، مذکورہ بالا وزیر کا بیٹا جو مصر میں سر ذوالحجه . ۲۵ مر جون ۸۹۱ کو پیدا هوا ـ . . م ه / . ۱ . ۱ ع میں جب اس کے باپ کو سزاہے موت دی گئی تو وہ مصر سے بھاگ کر ، الرَّمُلُه مين حسَّان بن المفرج ، امير بنوطح كے پاس چلا گیا اور اسے ترغیب دی که وه خلیفه الحاکم کی وفاداری سے انحراف کر کے علوی امیر مکه ابوالفتوح الحسن بن جعفر كي اطاعت قبول كر لے ـ ابوالفتوح الرملة مين آيا اور اس كي خلافت كا اعلان کر دیا گیا، لیکن جب الحاکم نر حسّان کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور ابوالفتوح مجبور ہو کر مکّے واپس چلا گیا تو الحسین نے بویسی بہا الدولہ کے وزیر فخر الملک کے پاس جا کر پناہ لی ۔ گو مصری هونر کے لحاظ سے وہ عباسی خلیفه القادر کی رعیت تھا تاھم اسے یہ اجازت سل گئی که وہ فخر الدوله کے ساتھ واسط چلا جائے ؛ چنانچہ وہ اپنی موت تک وهیں رہا ۔ اس کے بعد وہ الموصل گیا، جہاں عَقیلی قُرُواش نے اسے اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ سررسه/ ۱۰۲۳ء میں عسراق کے بویسی حاکم مشرف الدوله نر اسے اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن اس سے اگلر سال ھی اس کا پیشہور تیرک سپاھیوں سے جمه کڑا ھو گیا اور وہ فرار ھو کر قرواش کے پاس ِ حِلا گیا، لیکن چونکه اس کا کسی معمولی سی بات پر عباسی خلیفه سے جھگڑا ہو گیا، لہٰذا اسے اسی سال الموصل سے بھی جانا پڑا۔ اس کے بعد وہ دیار بکر کے حکمران نصر الدولہ کے پاس چلا گیا (قب مرواني) جس نر اسے پناه دی ـ الحسين ميافارةين میں سر رمضان ۱۰۸ه/۱۱ اکتوبر ۱۰۲۵ کو فوت ہوا اور اسے کوفر میں دفن کیا گیا.

مآخذ: (١) ابن خَلَّكان: وَنَيات، طبع Wüstenfeld،

س ـ محمد بن جعفر بن محمد بن على، ابوالفرج مذکورہ بالا الحسین کے ایک بھائی کا پوتا۔ جب ابوالفرج جوان هوا وه مصر کو چهوڑ کر عراق چلا گیا، جہاں وہ کچھ عرصے تک رھا ۔ بہت سے مصائب جھیلنر کے بعد وہ مصر واپس آیا اور اسے وزیر البارزی۔ نے دیوان الجیش کا اعلٰی افسر مقرر کر دیا ۔ البارزی کی معزولی تک وہ اس عہدے پر مامور رھا ۔ اس کے بعد جو شخص وزیر مقرر ہوا اس نر اسے گرفتار کرا دیا۔ ابھی ابوالفرج قید ھی میں تھا کہ وہ خود ه ۲ ربيع الثاني . ه ٨ هـ / ٢ جون ١٠٥٨ ع كو وزير مقرر هو گيا اور اسے ''الوزير الاَجلُ الكامل الاَوحد صفى اميرالمومنين و خالصته "كا لقب عطا هوا \_ جند سال کے بعد (و رمضان موسم ۵/ ے اکتوبر . ج. رعد کو اسے اس عہدے سے موقوف کر کے دیوان الانشاء کا نگران بنا دیا گیا ۔ وہ ۲۵۸ه / ۱۰۸۰ - ۱۰۸۹ع میں فوت ہوا .

أَلُمْ قَرِيزَى : الْغَطَّطُ ، ۲ : ماخذ (۱) الَّمْ قَرِيزَى : الْغَطْطُ ، ۲ : ماخذ (۲) Geschichte der Fatimiden-chalifen : Wüstenfold (۲) (K. V. ZETTERSTEEN)

مغل: هندوستان کے شہنشاهوں کے ایک ماندان کا نام جس کی بنیاد بابر نے ۹۳۲ه / ۱۹۲۹ء میں رکھی ۔ اس خاندان کے دورث اعلی [امیر تیمور] کو مشہدور منگول فاتح چنگیز دان (رک بآل) کے خاندان میں سے ہونے کا دعوے تھا، اس بنا پر یہ مغل کہلائے ۔ اس خاندان کی مفصل تاریخ سلطنت مغلیہ کے آغاز سے وفات اورنگ زیب تک) کے لیے دیکھیے مادہ های بابر، همایون، اکبرہ

جہانگیر ، شاھجہان، اورنگ زیب اور ان کے جانشین ۔ پورے ھندوستان کو ایک وحدت بنانے کا سہرا اشوک کے بعد مغلوں کے سر ھے ۔ مغاوں کے بعد انگریزوں نے بھی اس کو ایک وحدت بناے رکھا . اس مقالے میں مندرجہ ذیل امور سے بحث

اس مقالے میں مندرجہ دیل امور سے بحث هوگی:

- (الف) مغلول كا نظام فوج.
- (ب) اقتصادیات و انتظام عامه.
- (ج) هندوستان میں مغل فن تعمیر.
- (د) مغل تاریخ اورنگ زیب کے بعد.

(الف) ساطنت مغلبه كا نظام فوج: بابر جو فوج هندوستان میں لے کر آیا تھا اور جس سے اس نے پانی پت کے میدان میں ابراھیم الودهی کی ایک لاکه فوج کو شکست دی، جبکه اس کی اپنی نوج کی مجموعی تعداد دس هزار کے قریب تھی ، جس میں زیادہ تر سوار ھی تھے لیکن اس میں توپ خانے کا ایک دسته بھی تھا اور کچھ تھوڑی سی پیادہ فوج جس میں زیادہ تـر توڑے دار بندوقحی (matchlockmen) تھے ۔ اس کا جانشین اور بیٹا همایون اگرچه اپنر بهائی شهزاده کاسران کے اعلان خود مختاری کی وجه سے بہت کمزور پڑ گیا تھا، کیونکہ اس (کامران) نے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد پنجاب کا الحاق بھی اپنی حکومت سے کر لیا تھا اور اس طرح ھمایوں پر ان علاقوں يعنى شمالى هندوستان ، افغانستان اور ماورا، النَّمهـر کے راستے منقطع کر دیے تھے، جہاں سے بہترین سپاھی بھرتی کیے جاتے تھے، تاھم وہ گنگا کے کنارے قنوج کے میدان میں شیر شاہ کے مقابلر میں ایک لاکھ کے قریب فوج لے گیا، مگر اسے شکست ہوئی ۔ اور وہ ایران جانے پر مجبور هوگیا ـ ه ه ه ۱ ع میں جب وه پهر هندوستان واپس آیا تو کابل سے روانگی کے وقت اس کے پاس

پندرہ هزار سپاهیوں سے زیادہ فوج نه تھی ۔ اس کا بیٹا اور جانشین اکبر تھا جس نے سلطنت کی منظم فوج تیارکی جس کا در حقیقت وھی بانی بھی تھا.

یه سلطنت ایک طرح کی فوجی مطلق العنان حكوست تهي، چنانچه هر صوبے كا حاكم سپه سالار کہلاتا تھا ۔ ھر پرگنے یا ضام کے ایک حصے کے حاکم کو فوجدار کمتر تھر اور عام طور پر کل. عمدے دار اور درباری یہاں تک که ان لوگوں کے مراتب جو شمری یا عدالتی عهدوں پر مامور تھے سواروں کے سرداروں کی حیثیت سے معین ھوتر تھے ۔ چنانچه هم دیکهتے هیں که شیخ ابوالفضل کاتب (سیکرٹری) شهنشاه اکبر اژهائی هزارسوارون کا قائد تها، راجه بیربل درباری ظریف اور هندی کا مها کوی بهی یک هزاری تها ـ سید محمد میر عدل جو قاضی تھے نو سو سواروں کے امیر تھر، اور شیخ فیضی شاعر چار سو کے ۔ سواروں کی اس قیادت کو منصب کہتے تهر اور ایسر عمدے دار کو منصب دار۔ ان میں. سے هر ایک برائے نام پانچ سو سے دو هزار پانچ سو سواروں کا قائد سمجھا جاتا تھا اور اسے "امیر" کہتر تھر ۔ وہ لوگ جو اس سے زیادہ تعداد کے قائد نامزد کیے جاتے تھے، انھیں ''امیر کبیر'' کا خطاب حاصل هوتا تها \_ یه سپه سالاریان براے نام یعنی اعزازی، هی هوتی تهیں اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ منصب دار کا مرتبه معلوم هو سکے اور ان کے منصب كو "منصب ذاتي" شمار كيا جاتا تها ـ ان لوگوك میں سے جنھیں واقعی فوجی اختیارات حاصل ہوتے تھے، ہر ایک کو اس کے منصب ذاتی کے علاوہ منصب سواری بھی حاصل هوتا تھا، چنانچھ پنج هزاری منصبدار کو "قائد پنج هزاری مع چار هزاز سوار'' مانا جاتا تها، یعنی منصب تو اس کا پانچ هزار سواروں کی قیادت کا هوتا تها، لیکن وه صرف چار ھزار سوار رکھا کرتا تھا۔ اکبر کے عہد حکومت

میں ان مناصب کے علاوہ جو شہزادوں کو حاصل تھر، فوج کی قیادت دس سے لر کر پانچ ھزار سواروں تک جاتی تھی، لیکن اس کے عہد کے آخر میں دو یا تین امیروں کو شش هزاری یا هفت هزاری درجر تک بھی ترقی مل گئی تھی۔ ان دو بڑی قیادتوں میں تو درجر اور منصب کا کچھ امتیاز نه تھا، لیکن باقی قیادتوں کو تین درجوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، مثلًا (۱) وہ جن کا منصب سواری ان کے منصب ذاتی کے برابر تھا؛ (۲) وہ جن کا منصب سواری ان کے منصب ذاتی کے نصف یا اس سے زیادہ کے برابر تھا اور (۳) وہ جن کا منصب سواری ان کے منصب ذاتی کے نصف سے کم هوتا تھا۔ . . . ه سواروں کا سپهسالار جس کے پاس پانچ هزار سوار هون، اپنے منصب کے الحاظ سے پہلے درجے میں شمار هوتا تھا، کوئی پنج هزاری کمیدان جس کے پاس تین هزار سوار .ھوں، دوسرے درجے میں اور وہ پنج ھزاری جس کے پاس دو هزار سوار هون، تیسرے درجے میں شمار هوتا تها۔ ایسے افسر کو جو محض شہری (Civil) افسر هو سوار کا کوئی منصب عطا نه هوتا تها، لیکن شهری اور فوجی حکّم میں ایسی واضح تمیز نمیں هوتی تهی جیسی که آج کل هے اور تمام عمدےدار نظری اعتبار سے سپاھی سمجھے جاتے تھے۔ سیکرٹری ابوالفضل بھی کم از کم ایک سرتبه سیدان جنگ میں آیا ، اور اکبر نے ایک دفعہ میدان جنگ میں افواج کی قیادت اپنے دربار کے ظریف (بیربل) اور ایک دفعه ایک نامی گرامی طبیب [احسن الله خان] **ک** حوالے بھی کر دی تھی جس کا نتیجہ تباہ کن نکلا.

الله اکبری ، طبقات اکبری اور پادشاه نامه سوارون کا خرچ پورا کر سکے جو اس کی ذاتی حدست مین ایسے سپه سالارون کی جو فهرستین دی گئی هین کے لیے ضروری هون ـ ان سوارون کی تنخواهون روسکوئی ''فوجی فهرستین'' نہیں، بلکه تمام کے لیے جو کوئی منصبدار واقعی رکھا کرتا علمحدم

شاهی ملازمین (کیا فوجی اور کیا شہری) سب کی درجہ وار فہرستیں هیں، یہاں تک کہ جہاں پادشاہ نامہ میں منصب سوار اور منصب ذات دونوں کی مذکور هیں، پھر بھی ان فہرستوں سے یہ پتا نہیں چل سکتا کہ شاهی افواج کی حقیقی تعداد کیا تھی، کیونکہ وہ سپہ سالار بھی جنھیں سوار کا منصب حاصل تھا، سوار نہیں رکھتے تھے اور نہ ان سے یہ سوار رکھیں ۔ چناچہ شاهجہان نے ایک فرمان جاری سوار رکھیں ۔ چناچہ شاهجہان نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ جو تعداد سواروں کی ان کے منصب سے ظاهر هوتی ہے، سپہ سالاروں کو اس کے ایک تہائی اور بعض صورتوں میں ایک چوتھائی سے زیادہ سوار رکھنے کی ضرورت نہیں، اور بلغ کی سہم میں انھیں اپنے براے نام حصہ رسد کے پانچویں حصے سے زیادہ سپاهی نہیں دینا پڑے تھے.

سوار فوجوں کے سپه سالاروں کی سالانه تنخواهیں ساڑھے تین لاکھ روپیہ سالانہ سے لے کر جو هفت هزاری کے لیے مقرر تھی، چار هزار روپیه سالانه تک تهی، جو یک صدی افسر کو دی جاتی تھی، لیکن جن مناصب میں تین درجر ہوتے تھر وهاں تنخواہ درجر کے سطابق مختلف هوتی تھی ۔ چنانچه پنج هزاری منصب میں پہلے درجے کے افسر کو ڈھائی لاکھ روپیہ سالانہ، دوسرے درجے کے افسر كو دو لاكه بياليس هزار پانچ سو روپيه، اور تیسرے درجے کے افسر کو دو لاکھ ہم ہزار روپیہ ملا کرتا تھا۔ یہ تنخواهیں ذاتی منصب کے مطابق ا تهیں اور ان کا مقصد یه تها که افسر دربار شاهی میں یا صوبے میں اپنی حیثیت قائم رکھے، اپنا خانگی خرچ چلا سکے اور اپنی سواری اور ایسے سواروں کا خرچ پورا کر سکے جو اس کی ذاتی خدست کے لیے ضروری هوں ـ ان سواروں کی تنحواهوں

وظائف ملا كرتے تھے.

سواروں کو تابینان (پیرو، تابعین، یا سپاهی) کہتر تھے اور ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ تھے حجو اپنے گھوڑے اور اسلحہ کا خرچ خود برداشت کرتے تھے اور میدان جنگ میں بار برداری کا انتظام بھی خود ھی کیا کرتے تھے، ان کی تین قسمیں تھیں۔ تین گھوڑوں والے سپا ھی اور دو گھوڑوں والے سپا ھی، جن میں سے ہر ایک کو تقریبًا پچیس روپیہ ماہانہ ملا کرتے تھے ، لیکن تیسری قسم یعنی ایک گھوڑے والے سپاهی کو ساڑھے سولـه روپیه سے کچھ هی زیادہ ملتا تھا۔ بعد کے زمانے میں دکن کے علاقے میں یه تنخواهیں بڑھا دی گئی تھیں ـ ایسے سوار جو گھوڑے سہیا نه کر سکتے تھے ''بارگیر'' کہلاتے تھے اور وہ ان لوگوں کے ملازمین یا متوسلین میں سے ہوتے تھے جو انھیں گھوڑے فراهم کرتر تھر۔ اس قسم کے سواروں کا تناسب هر دس سواروں میں عام طور پر یه هوتا تھا که تین سوار تین گھوڑے والے، چار سوار دو کھوڑوں والے، اور تین ایک ایک گھوڑے والے یا یوں کہیے کہ کل دس آدمی اور بیس گھوڑے ہوتر تھر .

شروع میں ان دستوں کے اخراجات کے لیے جو منصبدار رکھتے تھے جاگیریں دی جاتی تھیں،
گویا فوج میں ایک جاگیرداری نظام رائج تھا،
لیکن یہ نظام یورپ کے جاگیرداری نظام سے مختلف تھا۔ اس لحاظ سے کہ یہ جاگیرداری موروثی نہیں ہوتی تھیں اور جاگیرداروں کو حقوق ملکیت حاصل نہیں تھے، چنانچہ کسی جاگیردار کو ایک جاگیر سے دوسری جاگیر میں منتقل بھی کیا جا سکتا تھا اور اس کی جاگیر کے کسی حصے یا پوری جاگیر میں اکبر نے ایک فرمان جاری کیا، جس کی رو میں اکبر نے ایک فرمان جاری کیا، جس کی رو سے تمام حاگیروں کو ضبط کر کے انھیں شاھی

املاک قرار دے دیا گیا اور سپاھیوں کی تنخواھوں کی ادایگی نقدی کی صورت میں شاھی خزانر سے احکام کے ماتحت ہونے لگی ۔ اس فرمان کی وجہ سے بڑی بد دلی پیدا ہو گئی، کیونکہ جاگیرداری کا طریقه نقد ادایگی کے مقابلے میں کئی وجوہ کی بنا پر زیادہ مقبول تھا۔ نقد ادایگی کے طریقے میں اس بات کا امکان موجود تھا کہ ادایگی کا حکم دینے سے پہلے کسی وقت مقررہ سپاھیوں کی حاضری لے لی جائے ، نیز یه بھی ممکن تھا که جاگیردار اپنی جاگیرداری کے انتظام میں کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے زیادہ نفع حاصل کر لے ، یا دوسرے زمینداروں کو زمین اجارے پر دے کر یا ملحقہ اراضی وغیرہ پر قبضه کر کے بھی فائدہ اٹھائر، لیکن نقد ادایگی کے طریقے میں جاگیردار کے لیے اس قسم كى بالائي آمد كا كوئي ذريعه باقى نه رهتا تها ـ اس فرمان میں جلد هی سناسب ترمیم کر دی گئی اور گو مملکت کے مستقل طور پر آباد شدہ صوبوں میں نقد ادایگی کا طریقه جاری رها، تاهم بنگال، گجرات اور سنده کے صوبوں میں جو فتح هوئے تھے، جاگیرداری نظام قائم رھا، اور اکبر کے انتقال کے بعد یہی طریق عمل دوسرے صوبوں میں پھر سے جاری ھو گیا ،

اسی زمانے میں ''داغ و محلّی'' یعنی جانوروں کو داغ لگانے کا قاعدہ بھی جاری ہوا جس کی جاگیرداری کی جگه نقد ادایگی کے رواج سے بھی زیادہ مخالفت ہوئی ۔ ایسا کبھی شاذ ہی ہوتا تھا کہ منصب دار اپنی معینہ تعداد میں سوار ملازم رکھیں ۔ جعلی فردات حاضری ایک ایسی لعنت تھی جس سے مغل فوج کو اپنے زمانۂ عروج میں بھی نقصان ہوتا رہا ۔ امرا ایک دوسرے کو اپنی اپنی مقررہ تعداد پورا کر کے دکھانے کے لیے عارضی طور پر آدمی مہیا کر دیا کرتر تھر، یا چند ضرورت مند

بیکار لوگوں کو بازار سے لے آتے تھے اور بھاڑے کا جو لَّدُو ثَنُو هَاتُهُ لَكُتَا، اس پر سوار كر كے اسے سوار بنا دیا جاتا تھا اور اسے دوسروں کے ساتھ تربیت یائتہ سواروں میں شمار کر لیا جاتا تھا ۔ ان جعلسازیوں کو روکنے کے لیے اکبر نے داغ و محلی کے قواعد جاری کیے، جن کے ماتحت آدسوں اور گھوڑوں کے صحیح اعداد و شمار محفوظ رکھے جانے لگے اور گھوڑوں کے یہ جانچنے کے بعد که وہ جنگی استعمال کے قابل هیں، داغ دیا جاتا تها، اور ، اجتماعی پریڈوں کے مواقع پر صرف انھیں لوگوں کو تنخواه دی جاتی تهی جو داغ شده گهوڑے پیش کرتے تھے۔ یہ طریقہ بظاهر بہلے بہل ا سلجوتیوں نے علاقهٔ ماورا النہر اور ایران میں جاری کیا تھا، اور ۱۳۱۲ء میں علا الدین خلجی نے اسے هندوستان میں رائج کیا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس پر عمل در آمد ہونا بند ہو گیا، تاآنکہ شیر شاہ نے ۱۳،۱ء میں اسے دوبارہ جاری کیا، اس کے انتقال کے بعد یہ طریقہ پھر متروک ہوگیا اور اکبر کو اس کی تجدید کرنے میں بڑی دقت پیش آئی، کیونکه ایسے هر اقدام کی حتمی طور پر مخالفت کی جاتی تھی جس کا مقصد یہ ہو که سرکاری حکام کو دھوکا دے کر روپیه کمانے سے باز رکھا جاہے، چنانچه اکبر کو بھی پنج ہزاری سپہ سالاروں اور ان کے اوپر کے درجے کے امرا کو ان ضوابط سے مستشے کرنا پڑا ، گو ان کے لیے یہ لازمی تھا کہ حکم ملنے پر وہ ، اپنی امدادی افواج کو پریڈ میں معاشے کے لیے پیش کریں ۔ اس سلطنت کے آخری ایام میں یہ ضوابط زير عمل نه رهے، اور جب برهان الملک کرنال کے مقام پر نادر شاہ کے مقابلے کے لیے محمد شاہ سے آ کر ملا تو ایک مورخ اس بات کو

تهي نه که ''کاغذي'' يعني في الحقيقت موجود تهي . ١٤٥٠ کا واقعه هے که بنگال کا ایک حاکم جسر ١٤٠٠ سپاهيوں کي تنخواه ملا کرتي تھي، میدان جنگ کے لیے . ے یا 🔏 سپاھیوں سے زیادہ پیش نه کر سکا.

شہزادوں اور منصب داروں کے فوجی دستوں کے علاوہ بادشاہ کی ذاتی افواج بھی ھوتی تھیں ۔ اس کا ذاتی حفاظتی عمله ایک فوج پر مشتمل هوته تھا جسے ''والا شاھی'' کہتے تھے اور جس میں زیادہ تمر وہ لموگ هموتے تھے جمو اس کی شہزادگی کی حالت میں اس کی ملازمت میں تھے۔ منوچی Manucci ان کا ذکر کرتے هوئے لکھتا ھے کہ وہ شہنشاہ کے غلام ہوتے تھے۔ اورنگ زیب کے زمانے میں ان کی تعداد چار هزار کے قریب تھی۔ ان کی تنخواہ کی تفصیل کمیں نہیں دی گئی، لیکن غالبًا انھیں منصب داروں کے سواروں کی نسبت زیادہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک منتخب فوج بھی تھی جو سب سے پہلے اکبر نے بھرتی کی۔ یہ "احدى فوج" كهلاتي تهي ـ ابدوالفضل ايك مبهم سي عبارت مين لكهتا هے كه انهين يه نام اس لير ديا گيا كه وه ايك "هم آهسك یکسانیت'' کے اهل تھے لیکن انھیں احدی غالباً اس وجه سے کہتے تھے که وہ ایک ایک کر کے بادشاه کی ذاتی ملازمت میں بھرتی ہوا کرتے تھے ند که بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں، جنھیں منصبدار ملازم رکھتے تھے، یا درجے کے لعاظ سے وہ منصب داروں اور تابینان کے درمیانی درجے میں شمار هوتے تھے اور انھیں مؤخر الذّ کر سے تقریباً دوگنی تنخواہ ملتی تھسی ۔ انھیں ایک طرح کے "معزز محافظان زندگی (gentlemen of the life-guards)" سمجهنا قابل ذکر سمجھتا ہے کہ اس کی فوج ''موجودی'' چاھیے اور ان میں سے کئی ایک کو ترقی دے

کر شہری نظام حکومت میں عہدے دیے دیے جاتے تھے ۔ احدی دستے میں بھی سه اسپه، دو اسپه، اور ایک اسپه سواروں کا تناسب وهی تها، جو منصبداروں کی امدادی افواج میں تھا .

سوارون کا هر ایک سپه سالار خواه وه جاگیردار هو یا اپنی اسدادی فسوج کی تسنخسواه خسزانسهٔ شاهی سے نقد وصول کرنا ہو، تنخواہ کو تقسیم کرنر کا انتظام خود هی کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے آدمیوں کی کل تنخواہ کا پانچ فی صد حصہ اپنے لیے رکھ لینے کا حق تھا ۔ تنخواہ همیشه پورے سال کی نہیں دی جاتی تھی، بلکه اکثر صرف چھے، پانچ یا چار مهینون کی دی جاتی تھی ، منوجی Manucci اورنگ زیب کے زمانے کی فوج کا حال یوں لکھتا ھے کہ ''ایک سال کی ملازمت کے عوض انھیں چیے یا آٹھ ماہ کی تنخواہ ملتی ہے ، یہ ساری رقم بھی نقد نہیں دی جاتی۔ دو مہینے کی تنخواہ کے عوض انھیں کپڑوں اور امرا کے معلات کی پرانی پیوشاکیں وغیرہ دے کر ٹیال دیا جاتا ہے، نیز دو یا تین سال کی تسنخواه همیشه بقایا رهتی ہے۔ سپاہیوں کو مجبور ہو کر صرافوں یا نقدی بدلنے والوں سے سود پر قرض لینا پڑتا ہے ـ یه سپ هے که یه لوگ انهیں قرضے دے دیتے هیں، لیکن یه قرض بهی سپه سالار یا قائد فوج کی منظوری کے بغیر نہیں ملتا ، کیونکہ ان افسروں کا سود کے منافع کے بارے میں صرافوں سے کچھ سمجهوتا هوتا هے، جو ساهوکار اور افسر آپس میں تقسیم کر لیتے هیں ۔ بعض اوقات یه سپاهی اپنی تنخواه کے کاخذات ان ساھوکاروں کے ھاتھ فروخت کر دیتے هیں ، جو انهیں ایک سو روپر کے تمسک کے عوض صرف بیس یا پیچیس روپے دیتے ہیں۔ اسی طرح کے دیگر استحصالات کی وجہ سے یہ سپه سالار سپاهيوں کي بدبختي کا موجب بن جاتر

هیں، جنهیں روزی کا کوئی اور ذریعه نه ملنے کی وجه سے سلسلهٔ ملازست کو جاری رکھنے کی مجبوری هوتی ہے۔ عام طور پر ان کے لیے اس قسم کے استحصال سے محفوظ رهنا بالکل ناممکن ہے، کیونکه اس قسم کی بے قاعدگیاں تمام امرا کے عملوں میں رائج هیں۔ اگر کوئی شخص ملازبت سے اپنی مرضی سے مستعفی هو جائے، تو اس کی دو ماہ کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ باایں همه سوار فوج کی ملازمت معاشرتی نقطهٔ نظر سے ایک باعزت پیشه سمجھا جاتا ہے۔ ایک عام سوار کو بڑی حد تک شریف انسان خیال کیا جاتا ہے۔ اس وجه سے بعض ان پیڑھ لوگ بھی بسا اوقات بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچ جاتے هیں''۔ [ان معاملات میں منوجی کے بیانات اکثر افسانوی اور ناقابل اعتبار میں، ادارہ]).

پیادہ فوج ہر لحاظ سے فوج کا ایک ادنے بازو خیال کی جاتی تھی اور اس کے سپاھیوں کا شمار دربانون، پهره دارون، هرکارون، مخبرون، تيغ زنون، پہلوانوں اور پالکی برداروں کی ذیل میں هوتا تھا، لیکن اس کے جنگ آزما سیاھیوں میں بندوقچی یا برق انداز، تیرانداز اور نیزه باز هوا کرتے تھے ۔ اکبر کی فوج میں بارہ ہزار برق انداز تھے، جن کے قائد کو داروغه کما جاتا تها، ایک کاتب اور ایک خزانچی حساب کتاب کے لیے مقرر تھے جو اس فوج کے لیر تنخواہ تقسیم کیا کرتر تھر ۔ غیر منصب دار ملازموں کے چار درجے تھے، پہلے درجے والوں کو ساڑھے سات، دوسرے کو سات، تیسرے کو پونے سات اور چوتھے کو ساڑھے چھے روپیے ماہانہ تنخواه ملا کرتی تھی۔ سپاھی پانچ درجوں میں منقسم تھے، جن کی تنخواہ پونے پانچ روپر سے پونے تین روپے مانانہ کے بین بین ہوا کرتی تھی . اس فوج کے علاوہ بعض اور سیا ہی ''دلیفل،،

دیواروں پر رکھنے والی توپوں، جو جانوروں کی پیٹھوں پر رکھ لی جاتی تھیں اور زمبورک توپوں یا ان سے بھی زیادہ ہلکی قسم کی توپوں پر مشتمل هوتا تها، جنهیں اونٹوں کی پیٹھ پر لاد کر چلایا جاتا تھا۔ بھاری توپوں کو کئی کئی بیل کھینچ کر لر جایا کرتر تھر اور بعض وقت ھاتھیوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جوں جوں افواج کی اهلیت و تربیت زوال پذیر هوتی گئی، بهاری توپین نه صرف لمبائی سین بلکه گولون کے حجم کے لحاظ سے بھی بڑھتی گئیں ، یہاں تک که وه اتنی وزنسی هو گئیں که ان کا ایک جگے سے دوسری جگه لے جانا اور انهیں منزل سقصود تك پهنچانا مشكل هو جاتا تها اور اکثر اوقات راستے هی میں بیکار چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کسی شکست خوردہ فوج کے لير يه ناممكن هو جاتا تها كه وه اپني بهاري اور میدانی توپوں کو بچا سکر ، ایسی صورت میں وہ صرف اتنا کر سکتی تھی که انھیں میخ زن کر کے وهیں چھوڑ دے۔ توپوں کا گوله ٹھوس ھوا كرتا تها، بعض اوقات پتهركا اور كبهي لوهے كا، اور میدانی توپوں اور بھاری توپوں کو عموماً اس زمانر کے تانبر کے بھدے سکوں سے منہ تک بهر ليا جاتا تها جو چهرون (Case Shorts) كا کام دیتے تھے اور نیزدیک کی زد سے بڑے مملک ثابت هوتے تھے۔ توپ خانے میں چرخ اندازوں (rocketeers) کا ایک دسته شامل هوتا تھا۔سارا توپ خانه ایک افسر کے ماتحت هوتا تھا، جسے "میں آتش" کہتے تھے ۔ افسروں کے نام ''صدی وال'' (یعنی ایک سو توپچیوں کا افسر) جو آج کل کے Battery Commander کے مرتبے کا افسر هوتا تها، اور ''میر دهه'' (دس کا افسر، جس کے ا ساتحت صرف چند یا ایک توپ هوتی تهی)

کے نام سے بھی ہوتے تھے، جن میں سے ایک چوتھائی حصه تو بندوتجیوں یا برق اندازوں پر مشتمل هوتا تها اور تین چوتهائی تیر اندازوں پر ـ یه وه سپاهی تھر جنھیں پرگنوں یا تحصیاوں میں فوجداروں کو رکھنر کی اجازت تھی تاکہ وہ انھیں امن وامان قائم رکھنے اور محصول جمع کرنے میں مدد دے سکیں ۔ برق اندازوں کے غیر منصب دار ملازموں کو چار روپر مانانه اور سپاهیوں کو فی کس ساڑھے تین روپیه مایانه تنخواه ملتی تھی \_ برق اندازوں کی نسبت تمیر انداز زیادہ مفید سمجھر جاتر تھے، کیونکہ توڑے دار بندوق تیز اور صحیح نشانه لگانے کا هتھیار نه تھا اور جتنی دیر میں ایک برق انداز کو اپنی بندوق بهرنر میں لگتی تھی، اتنی دیر میں تیر انداز بہت سے تیو چلا سکتا تھا۔ تاهم جرق انداز هو*ن* یا تیر انداز، وه سیدان جنگ مین سوار رسالر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور جب تک بادشاہوں اور ان کے باجگراروں کا پیدل افسواج سے سامنا نہ ہوا، جن کی ہتھیار بندی اور فوجی تربیت یورپی طریقے پر ہوتی تھی، انھیں اس بات کا احساس نه هوا تها که میدان جنگ کی اصل قوت تو یہی پیدل فوج ہوتی ہے، تاہم سوار فوج کی برتر اهلیت کا اعتقاد بہت دیر میں جا کر زائل هوا. توپ خانه دو قسم کا تها، بهاری اور هلکا ـ بابر کے پاس توپ خانے کی اچھی تربیت یافتہ فوج تھی اور اس نے اسے بڑے مؤثر طریقے سے استعمال بھی کیا، لیکن ہندوستان کے مسلمان ماہر توپچی نہ تھر اور بھاری توپ خانے کا انتظام عام طور پر عثمانی ترکوں، خالص یا مخلوط نسل کے پرتگیزی نو مسلموں اور بعض اوقات یورپ کے دیگر ملکوں کے افسروں اور کسی حد تک توپچیوں کے هاتھ میں هوتا تها ـ بهلکا توپ حانه میدانی توپوں، حنهیں چھکڑوں پر لاد کر لیے جاتے تھے،

ھوتے تھے۔ دیواری توپیں اور زمبور کیں جو بے شمار تعداد میں ھوتی تھیں ، ان سب کو ملا کر شمار کرنے کی وجه سے ھمیں جعض جنگوں کے حالات میں توپوں کی حیرت انگیز تعداد سننے یا پڑھنے کا اتفاق ھوتا ھے.

اکبر اپنی جنگوں میں ھاتھیوں کا استعمال آزادی سے کیا کرتا تھا اور ان کی بہت بڑی تعداد جنگ میں لائی جاتی تھی ۔ ان پر اکثر اوقات تیرانداز اور بندوقچی سوار هوتے تھے، تاهم انهیں ایک آلهٔ حرب کے طور پر استعمال کرنر کا رواج جلد ھی متروک ھو گیا، اور شاید اس سے بھی کہیں پہلے متروک ہو جاتا، اگر ان کی ایسی شاندار وضع قطع نه هوتی، کیونکه به بهت پهلے سے ثابت هو چکا تھا کہ وہ دشمن فوج کی نسبت خود اپنی فوج کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے تھے۔ ''آخر وقت تک کچھ بکتر بند ھاتھی میدان جنگ میں لائے جاتے رهے لیکن ان کا استعمال محض سپه سالاروں یا بڑے بڑے امراء کی سواری اور ان کے جھنڈے اٹھانے تک محدود ہو گیا ۔ باربرداری کے ہاتھی عقب میں ان ھاتھیوں کے ساتھ رکھے جاتے تھے جن میں حرم سرامے کی عورتیں سوار ہوتی تھیں۔ یه عورتیں لڑائی کے دوران ان پر بیٹھی رھتی تھیں اور ان کی حفاظت ایک زبردست فوج کرتی تھی، جو ان کے اردگرد متعین کر دی جاتی تھی''.

اکبر کے عہد حکومت میں جن ھاتھیوں پر وہ خود سواری کرتا تھا، انھیں ''حاصہ'' کہتے تھے اور باقی سب ھاتھی دس دس، بیس بیس یا تیس تیس تیس کے گروھوں میں مرتب ھوتے تھے ۔ جنھیں ''حلقہ'' کہتے تھے۔ بعد کے بادشاھوں کے عہد میں بھی یہی درجہ بندی مستعمل رھی، لیکن عہد میں بھی یہی درجہ بندی مستعمل رھی، لیکن اصطلاحات کے معنوں میں کچھ وسعت ھو گئی یعنی ''خاصّہ'' کا لفظ تمام سواری کے ھاتھیوں

کے لیے استعمال ہونے لگا اور ''حلقہ'' سب بار برداری کے ہاتھیوں کے لیے۔ ہفت ہزاری سے لے کر پنج صدی تک کے منصب داروں کو ایک سواری کا ہاتھی اور اس کے علاوہ سزید پانیچ بار برداری کے ہاتھی تنخواہ کے ڈھائی ہزار روپیہ کے عوض پڑتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہاتھی بادشاہ کی ملکیت ہوتے تھے اور منصب داروں کو میدان جنگ کے سوا استعمال کے لیے بھی نہیں میدان جنگ کے سوا استعمال کے لیے بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ آئین آکبری میں ابوالفضل کے لیے بھی نہیں کو کئی حلتے سپرد کر دیے تھے کہ وہ ان کی دیکھ کو کئی حلتے سپرد کر دیے تھے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کیا کریں''.

تمام فوج كا سيه سالار (اعلى) خود بادشاه هوا كرتا تها، ليكن فوجي نظام كا سهتمم اعلى ايك افسر بخشی الممالک تھا، جس کے منصب کو موجودہ وسانسر کے ایٹ جوٹنٹ جنرل adjutant-general یا مسٹر ماسٹر جنرل Muster master-general سپهدار نفری و حاضری فوج کا منصب کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ماتحت تین بخشی ہوتے تھے اور کئی بتکجی یا محرر اور اس شعبر کے فرائض میں بھرتی کرنا، نفری کی حاضری لینا، منصب دارون اور تابینانون کی تنخواه کی ادایگی کا حکم صادر کرنا شامل تها، ر جس کے لیر انھیں یہ دیکھنا پڑتا تھا که جانوروں کو داغ دینے کے ضوابط پر وہ لوگ عمل کرتے ھیں یا نہیں ، جن کا ان سے تعلق هو - منوجي Manucci لکھتا هے کے بخشی سال میں دو سرتبه اس تمام سوار فوج کا جو دربار میں حاضر ہوتی ہے جائزہ لیتا ہے، سب گھوڑوں کا معائنہ کرتا ہے اور یہ دیکھتا ھے کہ ان میں سے کوئی زیادہ عمر کے اور کام کے ناقابل تو نهين هو گئر۔ اگر ايسا هو تو وه ان کے مالکوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان گھوڑوں کو الگ کرکے نئے گھوٹٹے خریدیں۔ یہ افسر

صدر مقام پر ھی رھا کرتر تھر اور بعض اسناد سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ایک والا شاهی یا محافظ دستر کا نگران هوتا تها، لیکن احدی فوج کا جو ایک بڑے امیر کے ماتحت تھی اس کا اپنا ایک دیوان، یعنی تنحواه دینے والا اور سامان مهيا كرنے والا افسر اور اپنا بخشى هوتا تھا اور ان دونوں افسروں کی امداد کے لیر بتکعی یا محرر مقرر تھے، جو اسناد بخشی دیا کرتر تھر انھیں وقائع نگار درج کر لیتا تھا اور اس کے بعد وزیر کے پاس بھیج دیتا تھا، جو انھیں منظور کرنے کے بعد نگران افسر کے پاس محافظ خانے میں بھیج دیتا تھا، لیکن تنخواہ وزیر ھی کے حکم سے دی جاتی تھی صدر مقام کے بخشیوں کے علاوہ اور افسر بھی تھے جن کے ذمیے اسی قسم کے فرائض تھے اور جنھیں صوبے کے حاکم سے ستعلق کر دیا دیا جاتا تھا۔ ان کا یه عہدہ عام طور پر وقائع نگاری کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا اور سحل شاھی کی تقلید میں عموما هر بڑے امیر کا ایک اپنا بخشی هوتا تھا جو اس کے لیے انھیں فرائض کی انجام دھی میں مصروف رہتا تھا، جو بادشاہ کے لیر شاھی بخشی ادا کیا کرتے تھے .

اکبر کے عہد حکومت میں فوج کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ منصب داروں کا ''درجۂ سواری'' نہ تو آئین اکبری میں درج ہے اور نہ طبقات اکبری میں۔ اس کے پاس بارہ هزار بسرق انداز تھے ۔ Blochmann کے اندازے کے مطابق اکبر کی کل فوج کی تعداد ہ م هزار تھی جن میں بارہ هزار سوار، باقی بسرق انداز اور تبوپ خانے کی فیوج کے سپاھی تھے، لیکن یہ اندازہ بہت خانے کی فیوج کے سپاھی تھے، لیکن یہ اندازہ بہت میں کم معلوم هوتا ہے۔ همایوں میدان جنگ میں ایک لاکھ سواروں کی فوج لے کر آیا تھا، اور یہ قرین قیاس نہیں معلوم هوتا کہ اکبر جس کی

سلطنت کی حدود کہیں زیادہ وسیع تھیں، اس سے کم تعداد کی فوج پر قناعت کرتا، یا صرف اسی کے بل بوتے پر وہ ملک پر حکومت کرنے کے علاوہ اسے اتنا وسیع بھی کر لیتا ۔ ایسا معلوم ہوتا هے کمه Blochmann کا اندازہ صرف بادشاہ کی ذاتی یا نجی فوج کے متعلق ھی ھوگا۔شاھجہان کے عہد کے آخری نصف میں شہزادوں اور اسرا کی کل امدادی فوج . . ، ، ، ، کے قریب هوتی تھی۔ بشرطیکه هر منصب دار اپنر سوار مقرره تعداد کر مطابق رکھتا، لیکن ان سے اس بات کی توقع می نہیں کی جاتی تھی ۔ خوش قسمتی سے پادشاہ ناسہ میں فوج سے متعلق حاصے صحیح اعداد و شمار درج ھیں ۔ اس کے سطابق ھر درجر کے کل آٹھ ھزار منصب دار تھے، سات ھزار سوار احدی اور برق انداز تھر، دو لاکھ نفوس پر مشتمل رسالر کے سوار تھے، جن میں وہ تعداد شامل نہیں جو فوجداروں کے ماتحت امن و امان قائم رکھنے اور مالگذاری وصول کرنے کے لیے مقرر تھی، چالیس ھزار پیدل برق انداز، توپ خانے کے سپاھی اور چرخ انداز تھے جن میں سے دس ھزار پای تخت میں اور دس هزار صوبوں اور قلعوں میں متعین تھے۔ یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہو سکی که ان برق انداز سواروں سے کیا مراد ہے، جنھیں احدیوں کے ساتھ شمار کیا گیا ہے، کیونکہ برق انداز کا لفظ تو ان سپاهیوں کے لیے استعمال هوتا هے جو توڑے دا، بندوقين استعمال كرتح تهي اور سوار يقينا بهارى بھر کم توڑے دار بندوقیں آسانی سے استعمال. نہیں کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں قرابینوں اور پستولوں کا رواج نہ تھا ، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ چند آدمیوں کو جن کے پاس معمولی توڑے دار بندوقوں سے کچھ ہلکی قسم کی بندوقیں ہوتی ہوں احدی دستوں میں شاسل کر لیا جاتا ہے۔

اورنگ زیب کے عہد کے متعلق منوچی Manucci لكهتا هے كه ''عام طور پر بادشاه پچاس هزار سوار سپاهی رکھتا ہے جو چھاؤنیوں سیں رہتر ہیں اور یه ان سواروں کے علاوہ هیں جو هر روز نقل و حرکت میں مصروف رہتے ہیں اور جن کی تعداد بھی اسی تعداد کے برابر ہے۔ بیس ہزار پیدل سپاہی ہیں جہو سب کے سب راجیہوت ہیں، ان میں سے بارہ ہزار توپ خانے سے متعلق ہیں، باقی شاهی محلات کی حفاظت کرتے هیں یا پہرہدار وغيره هيں ''.

مغل فوج باقاعده تربيت يافته نه تني ـ سپاھیوں کی حاضری پریڈ محض آگے پیجھر ایک قطار میں بخشی کے سامنر سے گزرنہ تک محدود ہوتی تھی ۔ جھوٹی بڑی فوجی قسم کی نقل و حرکت میں لشکر یا اس کے کسی حصے کو صرف شاہی شکار کے موقع پر شریک ہونے کا موقع مل جاتا ' تھا، جب فوج کے سپاہی دیہات کے لوگوں کی مدد سے جنگل کے ایک بہت بڑے حصے کو گھیر کر ہانکا کرتے تھے اور روز بروز حلقہ تنگ کرتے چلے جاتر تھے، یہاں تک کہ شکار کے بےشمار جانور ایک چھوٹے سے رقبے میں جمع ہو جاتے تھے اور بادشاہ اور اس کے وہ ساتھی جنھیں اس شکار میں شرکت کرار کی اجازت هوایی تهی، ان سب پر قابو پا لیتر تھے، اس قسم کے شکار کے سوا جسر ''شکار قمرغه'' کے نام سے تعبیر کرتر تھر، لشكركو كسى اجتماعي ورزش كأموقع نهين ديا جاتا تها ـ انفرادی طور پر سپاهی اپنے جسم کو پهرتیلا بنانر، اپنر هتهیارون یعنی تلوار، نیزه، گرز. تمیر ، خنجر، تیر کمان وغیرہ کے استعمال میں مشاقی حاصل کرار میں بڑی توجہ سے کوشاں رہتر تھر ۔ تير كمان ايك نهايت مؤثر هتهيار سمجها جاتا تها کیونکه ایک سوار اتنی دیر میں جس میں بندوق زمین چهوٹر چهوٹر ٹکڑوں (دیمات) میں بٹی هوتی

دو دفعه چلائی جائے، چھے تیر چلا سکتا تھا۔ سپاهی کو اپنا جسم اور اعضا توانا رکهنر کی خاطر کئی قسم کی ورزشیں بھی کرنا پڑتی تھیں، یا تو آلات کے ساتھ، یا ان کے بغیر ۔ آلات میں مُكَدر يا مونگلياں استعمال هوتي تهيں اور ''لِيزم'' بھی استعمال کرتر تھر، جو ایک مضبوط قسم کی کمان هوتی تهی ـ اس میں تانت کی جگه لوھے کی زنجیر لگاتر تھر جو تیر انداز کے اعصاب کو مضبوط بنانے میں بڑی معاون ہوتی تھی۔ گھوڑوں کو بھی ایک قسم کی تربیت گاه میں سدھایا جاتا تھا.

مَأْخُذُ : (١) ابو الفضل : آئين اكبري، Bibliotheca Indica Series of the Asiatic Society of Bengal اور اسی سلسلے میں Blochmann اور Jarrett کا ترحمه، کلکته ۱۸۷۳ء و ۱۸۹۱ء؛ (۲) عبدالحميد لاهوري بادشاه نامه، وهي سلسله، كلكته ١٨٦٨ء و ١٨٦٨ء؛ (٣) نظام الدين احمد: طبقات : Nicolao Manucci (س) :۱۸۵۰ اکبری، لیکھنؤ م Indian 'William Irvine ترجمه Storia do Mogor Texts Series لندُن ١٩٠٨ ، ١٩٠٩ ((٥) عبدالعزيز: Mansabdari System and the Mughal Army مطبوعه لاهور].

### (T. W. HAIG)

(ب) اقتصادیات اور نظم و نسق حکومت: مغلوں کے عہد حکومت میں بڑا ذریعہ معاش زراعت تها ـ لوها اور تانبا، صرف یه دو دهاتین كاني مقدار مين پائي جاتي تهين ، ليكن دونون نسبته گراں تھیں ۔ ان میں بھی سترھویں صدی میں تانبر کی مقامی رسد گھٹتی جا رہی تھی۔ کوئلے کی کانوں کا ابھی پتا نہیں چلا تھا، اور دوسری معدنیات میں سے صرف چونا، نمک، شورہ اور مقامی طور پر زیاده تر عمارتی پتدر نکالا جاتا تها ـ زرعبی

تهي، جو هميشه تو نهين، ليكن بالعموم آباد هوتر تھے۔ قدیم نظام کے مطابق انہیں زیادہ بڑے رقبوں (پرگنوں) میں اکٹھا کر دیا جاتا تھا، جو کاروبار حکومت کے لیے مجرد اکائیاں (محل) شمار هوتے تھے۔بیشتر اهل دیہات جو هم جد هونے کے رشتے میں بندھے ہوتے تھے، ان میں سے ہر ایک کے پاس کاشت کرنر کے لیے اپنی اپنی ملکیتی زمین هوتی تهی، لیکن گاؤں کے بندوبست، فالتو اراضی مزارعین کو پٹے پر دینے، مالگذاری اور دوسرے اخراجات ادا کرنے اور دیگر ایسے معاملات کو طے کرنے کے لیے گاؤں کے لوگ اجتماعی طور پر ایک نمبردار (مقدم) کے ذریعے کاروائی

﴿ باشندے زیادہ تر نبات خور تھے، جہاں ضرورت ہوتی ، وہاں سرکاری عمال اور فوج کے لیے گوشت بھی مہیا کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کی بہم رسانی زراعت کے عام کاروبار سے متعلق ند تھی ۔ زمین ای پیداوار زیاده تسر گیمون، جو، باجرے اور خالوں پر مشتمل اتھی، اس کے علاوہ قلیل مقدار المنين الشكرة أسبريال الورانگرم مسالح ابهى بيدار هوتي تھے ۔ تیلوں کے بیج مقامی ضروریات کے لیے بوئے جاتے تھے، اُافیوں کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی : تهيَّ أُور تمباكو جو أيك جديد دريانت تهي، اس كا سرواج بھی بہت تیزی سے ساری سلطنت میں عام کھو گیا تھا ، صنعتی ضروریات کے لیے جو فصلیں تیار کی جاتی تھیں ، ان میں کیاس اور دیگر ریشے دار پودے، نیز نیل اور کئی دوسرے رنگ متقابل ذكر هين \_ پئے كى زمينين بالعموم مختصر هوتى <sup>رس</sup>تھیں اور انھیں بیشتر اوقات کسان خود اپنے گھر نے افراد اور گاؤں کے دوسرے بے زمین لوگوں سی مدد سے کاشت کرتا تھا۔ ھل چلانے کے لیے دییل استعمال هوتے تھے ، آلات زراعت کم اور اسباب ادھو آدھر لے جانے کا رجحان تاجروں میں

دقیانوسی تھے، اور زراعتی سرسایه کی عموسی قلت کی وجہ سے کاشتکار کو مجبورا کٹائی کے فوراً بعد پیداوار فروخت کرنا پڑتی جس کی وجه سے اسے کافی نقصان هوتا تها، اگرچه دلال فائدے میں رهتا تها.

دستکاریاں ہے شمار قسم کی تھیں، جن میں پارچہ بافی سب سے اہم تھی۔ سوتی کپڑا سارے ملک میں بنا جاتا تھا جو زیادہ تر مقامی ضروریات کے لیے ہوتا تھا، اگرچہ سواحل سمندر کے نزدیک کی پیداوار کو عموماً سمندر پار کی منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، بحالیکہ عمدہ. مال، مثلًا ململ اور چهینٹ وغیرہ حشکی کی راہ دور دور تک جاتا تھا۔ جن سنڈیوں میں ان کپڑوں کی کهپت هوتی تهی، وه زیاده تر قداست پسند تهین اور ان میں مروجه اسلوبوں اور نمونوں کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی ۔ اس طرح ایجاد و احتراع ک گنجائش بہت کم تھی ۔ نقالی کرنا نئے نمونے تیار کرنر سے نسبتًا آسان تھا اگر کچھ ترقی اور بہتری کی صورت نکلی بھی تو اس کی وجه یا تو شوقین دولت مندوں کی سرپرستی تھی، یا یوربی مانگ میں اضافه ـ ریشمی پارچه بانی مقاسی طور پر بنگال اور گجرات میں زیادہ اهم تهی، اگرچه گجرات میں اس کے لیے خام مال باہر سے درآمد کیا جاتا تھا لیکن پٹ سن اور سن کی اهمیت بھی صرف مقامی تھی ۔ سترھویں صدی میں بوریوں اور ٹاٹ کی برآمدی تجارت برهنا شروع هو گئی تهی.

پر امن علاقوں میں تجارت فروغ پر تھی اور اس زمانے میں اعلی پیمانے پر منظم بھی تھی ۔ ادائگی عمومًا مِندُيوں كے ذريعے هوتى تھى ـ تجارت بڑے بڑے شہروں کے علاوہ بیرون ملک چند ایک مراکز میں بھی ہوتی تھی، تاہم مقدار میں مال و كم پايا جاتا تها اور وه اپني رقم تجارت مين لگانے کی نسبت سود پر دینے کو ترجیح دیتے تھے ۔ تجارتی لین دین کے لیے شرح سود ۱۰ اور ۱۲ فیصد کے درمیان هوتی تھی، لیکن سرمایه غیر محفوظ هونے کی صورت میں شرح سود اس سے زیادہ بھی هوتی تھی.

بیرونی ممالک سے خشکی کی تجارت صرف ان دو کاروانوں کی شاهراهوں تک محدود تھی، جو کابل اور قندھار سے ھو کر مغرب کی طرف جاتی تھیں ۔ تبت کی طرف بھی تھوڑی بہت آمد و رفت هوتی تھی ۔ بحری راستے سے گجرات کے تحارتی تعلقات بحیرۂ احمر اور خلیج فارس سے اور پھر مشرقی افریقه نیز سمائرا، ملاکا اور مشرق بعید سے جہت پرانے چلے آتے تھے، ان سے کچھ کم سندھ اور ایران کے مابین تعلقات بھی تھے ۔ اس وقت بنگال کی تجارت زیادہ تسر جنوبی ہند، بسرما اور سیام سے تھی ۔ سولھویں صدی میں تمام بحری راستے پرتگیزوں کے زیر تسلط آ گئے تھے، جنھیں تجارت کو ترقی دینے کے بجائے اپنا زیادہ سے زیادہ داتی فائدہ ملحوظ خاطر تھا۔ ان کی کوششوں سے تجارت نے جو تھوڑی بہت ترقی کی ، یہ تھی کہ کپڑا برازیل اور جنوبی افریقه کو جانے لگا ، لیکن یہ کپڑا زیادہ تر کور و منڈل کے ساحل سے آتا تھا، جو سولھویں صدی کے تقریباً آخر تک مغل . منطنت کی حدود سے خمارج رہا ۔ سورت میں انگریزی (۱۹۱۱ع) اور ولندیزی (۱۹۱۷ع) فیکٹریوں (یعنی ایجنسیوں) کے قیام کے بعد مغربی یورپ سے نیل اور چھینٹ کی اہم تجارت شروع ہوئی ۔ اس صدی کے وسط میں نیل کی تجارت ویسٹ انڈیز West Indies سے مقابلے کی وجه سے کمزور پڑ گئی، اور جب ١٦٣٠ء کے قحط سے گجرات میں آبادی میں کمی واقع ہوئی تو سوتی کپڑے کی بیشتر تجارت مشرقی ساحل کی | کی ضرورت پوری کی جاتی تھی .

طرف منتقل هو گئی ـ بهر حال سورت كو اس تجارت کے ایک اہم مرکز کی حیثیت حاصل رہی، تا انکه بمبئی اس سے سبقت لے گیا ۔ سترھویں صدی کے رہے دوم میں ولندینزوں اور ان کے بعد انگریزوں نے بنگال میں ہگلی کے مقام پر کارحانے قائم كير اور ريشم، شوره، عمده چهينك، اور سلمل کی تجارت حمک اٹھی۔ اس صدی کے اواخر میں یورپی طور طریقوں میں تبدیلی آنے کے باعث ململ اور چھینٹ کی مانگ خاصی بڑھ گئی، جسر ایک حد تک بنگال اور کسی حد تک مدراس پورا کرتا تها، جو اس وقت سلطنت کی حدود میں شمار هونر لگا تها.

بیرونی ممالک کی هندوستان سے تجارت کا مقصد یه تها که یهال سے سونا اور چاندی درآمد کیا جا سکے۔ ہندوستان دوسرے ممالک سے صنعتی دھاتوں اور سامان آسائش کے علاوہ کچھ، نهیں خریدتا تھا ، البته اپنی ملکی پیداوار زر نقد پر فروخت ضرور کرنا چاهتا تها، چونکه مغربی یورپ وه اشیا مهیا نهیں کر سکتا تھا، جن کی هندوستان میں بہت زیادہ مانگ تھی ، اس لیے تجارتی کمپنیوں کو ضرورت کے لحاظ سے اس طرح منظم کیا گیا کہ ہندوستان میں ان ممالک سے سونا اور چاندی وافر مقدار میں لایا جائر، جو انھیں برآمد کرنے کے لیے تیار ہوں ۔ اس سلسلے میں قابل ذ كر ملك اس زمانر مين دو تهر، چين اور جاپان ـ چین سے سونا اور جاپان سے جاندی اور آگر چل كر سونا بهي لايا جاتا تها ـ يون ملك كي خدمت کرنے والی بندرگاہوں کی تنظیم بڑی پیچیدہ لیکن اعلٰی درجر کی بنا دی گئی ۔ ان بندر کا هوں سے قابل فروحت مال برآمد كيا جاتا تها، قابل حريد مال . درآمد هوتا تها اور حد امکان تک سونے اور حاندی

ملک کے اندر ذرائع نقل و حمل ضرورتا اتنے اعلی درجے کے نہیں تھے ۔ اس سلسلے میں اکثر سندھ، گنگا، جمنا اور بنگال کے دریاؤں سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، لیکن ملک کے زیادہ تر حصے کا انحصار ان راهوں پر هوتا تھا جو کہنے کو سڑ کیں مگر در اصل کچے راستوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھیں، جن کی نشان دھی بعض اوقات ان کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے درختوں سے کر دی جاتی تھی، جہاں سرائیں دوتی تھیں، آنھیں چار دیواری یا کسی اور طریقے سے لٹیروں کی دست برد سے محفوظ کر لیا جاتا تھا ۔ ان سراؤں میں عام طور پر مسافروں کے لیے کھانے پینے ک سامان بھی موجود ہوتا تھا۔نقل وحمل کے لیر چھکڑے اور باربرداری کے جانور، بالعموم بیل اور بعض اوقات اونك، استعمال هوتر تهر\_ مسافر عموماً گھوڑوں یا پالکیوں اور گاڑیوں میں، جنھیں تیز رفتار بیل کھینچتے تھے، سفر کرتے تھے ۔ خطوط کو تیزی سے بھیجنے کے انتظامات بہت اچھر تھر لیکن یه صرف سرکاری کامسوں کے لیے وقف تھے، عام طور پر غیر سرکاری لوگ ان سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے، جو ضرورت کے وقت اجرت پر قاصد بھیجتر تھے اور کبھی کبھی معینہ وقفوں کے بعد بہت سے لوگ مل کر اجتماعی خرچ پر قاصد روانه

مختلف لوگوں کے معیار زندگی میں بہت تضاد پایا جاتا تھا۔ زیادہ تر باشندے، یعنی کاشتکار، دستکار اور مزدور وغیرہ بڑی مفلسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، گھریلو ملازموں کے طبقے کا بھی جو شہروں میں تعداد کے لحاظ سے خاصی اهمیت رکھتا تھا، معیار زندگی تقریباً اتنا ھی پست تھا، اگرچہ دیہاتی باشندوں کے مقابلے میں ان کی زیادہ محفوظ تھی ۔ متوسط طبقے کے لوگ

کفایت شعار اور کم خرچ تھے، حتی کہ اپنے بھلے دنوں میں بہی وہ اپنے تحول کی نمائش سے احتراز کرتے تھے، مبادا عمال حکومت کو معمول سے زائد محصول عائد کرنے کا خیال آ جائے ۔ اس زمانے میں روپے کی قوت خرید کو دیکھتے ھوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے اعلی عہدہ داروں کی تنخواھیں کافی معقول ھوتی تھیں ۔ یہ لوگ اپنی تنخواھیں فراخ دلی سے صرف کرتے تھے اور اپنے تنخواھیں فراخ دلی سے صرف کرتے تھے اور اپنے اخراجات اس لیے اور بھی بڑھا لیتے تھے کہ ان کی وات پر ان کی تمام جائداد خزانے میں واپس جمع واتی تھی۔

سلطنت کی خوش حالی زیادہ تر تین چیزوں پر منعصر تھی : بارش کی حالت، داخلی اسن و امان کی صورت حال اور سحکمهٔ سال کی کار کردگی ۔ موسمی بارش غیر یقینی تھی اور اگر اس میں كوئى غير معمولى كمي واقمع هو جاتي تو اس کا لازمی نتیجه خوراک کی کمی کی صورت میں برآمد هوتا \_ قحط زده علاقے میں مناسب امداد پہنچانا نقل و حمل کی مشکلات کی وجہ سے ناسمکن هوتا تھا، اور لوگ خوراک کی تلاش میں اپنے گھروں کو خیرباد کہ دیتے تھے، چنانچہ اس زمانے کی تسواریسخ میں اس قسم کے واقعات اکثر دیکھنے میں آتے ھیں، جو اس زمانے میں عام تھے، که لوگ فاقه کشی سے موت کا شکار ہو گئے، جب کبھی اس قسم کی آفت نازل هوتی تو حالات کو معمول پر آتے آتے خاصا عرصه لگ جاتا تھا، چنانچه ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ع سی جس قعط نے گجرات اور دکن کے علاقوں میں تباہی مچا دی تھی، اس کے اثرات ایک پشت تک باقی رھے۔ غیر معمولی طور پر موافق موسم بهی، اگرچه اس حد تک تو نہیں، خطرناک ثابت هو سکتے تھے، کیونکہ فاضل پیداوار کھپانے کے لیے کوئی مقامی منڈی نہ تھی، اور نتیجة

قیمتیں بہت گر جائی تھیں، اس لیسے سرکاری قوانین میں ارزان قیمتیں بھی ایک ناگہائی آفت کے برابر ھی سمجھی جاتی تھیں اور ان کے لیے بھی کوئی ایسا ھی بندوبست درکار ھوتا تھا جیسا کہ حشک سالی اور ژالہ باری کے لیے .

موسمی حالات کا اثر لازما دیگر تمام اثرات پر غالب تھا۔ اس کے علاوہ ملک کی خوش حالی کا انحصار جن چيزوں پر تھا، ان کا تعلق انتظامی امور سے تھا۔ یہاں عمومی اور مالی انتظام کے مابین ایک واضح خط استیاز کھینچ دینا ضروری ہے، جسے ظاہر كرنے كے ليے اس وقت دو الفاظ ''ملكى و مالى'' رائج تھر ۔ نظام حکوست کے ان دونوں شعبوں سیں ظاهر ہے کہ شہنشاہ ہی حاکم اعلٰی ہوتا تھا۔ اس کی مدد کے لیر دارالحکومت میں چار بڑے عہدے دارهوتے تھے: وکیل یا وزیر اعظم، وزیر یا وزیرمال، بخشی (دیکھیے اوپر) اور صدر جس کے ماتحت قانون اسلامی اور اوقاف کے محکم ہوتر تھے۔ وکیل کا عمده همیشه پر نمین کیا جاتا تها اور ایسی صورت میں اس کے فرائض وزیر کو سونپ دیر جاتر تھے۔ عمل طور پر ان وزرا کے اختیارات بادشاہ کی شخصیت پر موقوف ہوتر تنوے۔ اکبر اور شاہجہان کے عہد میں یه وزرا بادشاہ کے دست نگر هوتر تھے، لیکن جہانگیر کے عہد میں اس کا وزیسر اعظم بعض اوقات عملًا ملك كا حاكم هوتا تها ..

مغلوں سے پہلے شمالی هند میں جو ملکی نظام رائج تھا، وہ کچھ زیادہ ارتقا یافتہ نہیں تھا۔ ملک کا خاما بڑا رقبہ جاگیردار عمال کے قبضے میں تھا (جاگیردار کی تشریح آگے آتی ہے) اپنے علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمے داری انھیں پر عائد ہوتی تھی اور اس سلسلے میں انھیں عملی طور پر تمام ضروری تدابیر اختیار کرنے کی آزادی حاصل بھی ۔ اکبر کے عہد حکومت میں نسبتا زیادہ

مؤثر نظام قائم کیا گیا جو اس کے پورے عمد میں جاری رها ـ سلطنت صوبوں میں تقسیم کر دی گئی اور هر صوبر کا حاکم ایک نائب سلطنت (سپه سالار یا صوبر دار، کهلاتا تها ـ ابتداء یه صوبیدار نظم و نسق حکومت کے تمام شعبوں کے لير بادشاه كيسامنر جواب ده هوتا تها، ليكن ه و ه و ع کے بعد اسے محکمهٔ مال کے کام سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ نائب سلطنت کے علاوہ دوسرے عمدے بھی جنھیں حاکم (گورنر) کہا جا سکتا ہے 🖰 اسن قائم رکھنر اور بغاوت فرو کرنے کے لیے چیدہ چیده مقامات پر مامور کیے جائے تھے۔ بغاوت کی اصطلاح كا اطلاق واجب الوصول ماليه ادا نه كرنے پر بھی ہوتا تھا۔ ان حاکموں کو عموماً فوجدار كم ا جاتا تها ، اگرچه دور افتاده علاقر جن كا نظم و نسق قلعول کے ماثحت هوتا تھا، وهال کے حاکم کو حاکم قلعه یا قلعه دار کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بڑی بڑی جاگیروں میں جاگیردار کو بھی حاكم كے اختيارات حاصل تهر - قصبر كا اعلى عمد ب دار کوتوال کملاتا تها اور وه ایک منصف، پولیس افسر، حاکم اور محتسب کے فرائض انجام دیتا تھا۔ تھا۔ ان عہدیداروں کے پاس کوئی باقاعدہ پولیس نہیں ہوتی تھی، تاہم ان سے یہ توقع کی جاتی تھی۔ که وه ان فوجی دستوں سے کام لیں جو اِنھیں منصب کے لحاظ سے رکھنا پڑتر تھر، اور اگر وہ ناکافی ثابت ہوتے تو حکومت سے مزید طلب کر سکتر تھر۔ اس تنظیم کا معیار کار کردگی مرکزی نظام کی اهلیت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا تھا، جس کا زیاده تر انحصار بادشاه کی شخصیت پر هوتا تها۔ سترهویں صدی کے حتم هوتے هوتے اس کی شکست و ریخت کا آغاز یقینی طور پر هو چکا تھا اور لاقانوٹیت ساری سلطنت میں زور پکڑ رھی تھی .

اس تنظیم کا سلطنت کے ان وسیع حصوں سے

تعلق واضع الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، جہاں اندرونی انتظام هندو راجاؤں کے هاته هی میں رها، لیکن بظاهر یه راجا سرکاری طور پر اپنے علاقوں کا جاگیردار سمجها جاتا تھا اور وهاں امن برقرار رکھنے کا ذمے دار هوتا تھا۔ اگر اس ساسلے میں وہ ناکام رهتا تو متعلقه صوبیدار یا فوجدار مداخلت کا مجاز هوتا تھا.

محکمہ مال کا انتظام وزیر کے سپرد تھا جو وزارت مال کا سربراه هوتا تها ـ اس وزارت کو ''دیوانی'' کہا جاتا تھا تاکہ اسے وزارت ''حضور'' یا دربار سے ممیز کیا جا سکر، جہاں سے بادشاہ کی جانب سے یا اس کے نام پر احکام جاری ھوتے تھر ۔ اس وقت مالیے سے مراد عملی طور پر مالیهٔ اراضی هی لی جاتی تهی، شاهی خزانر کی وصولیات کے دیگر ذرائع بھی تھے۔ یعنی محصولات (Customs) انمک، ٹکسال، تحائف اور وراثت، نیز اورنگ زیب کے عمد میں ان کے علاوہ جزیه بھی تھا، لیکن اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو آمدنی حکومت کو کاشتکاروں سے هوتی تھی، اس کے حقابلر میں ان کی کوئی اهمیت نه تھی۔ هندوستان کے قدیمی نظام کے مطابق جس کا ذکر ہندو قانون میں بھی آتا ہے، ہر کاشتکارکے لیر اپنی پیداوارکا كحيه حصه بادشاه كو دينا لازم تها ـ يه حصه بادشاه خود مقرر كرتا تها اور اس مين وقتا فوقتا كمي بيشي ھوتی رھتی تھی ۔ حصے کی تعیین اور فراھمی سے متعلقه قوانين بهي بادشاه هي بناتا تها ـ اولين مسلمان فاتحین نے اس ''حصۂ شاہ'' کو ''خراج'' کا نام دے کر قائم رکھا، جس کے وہ اسلامی قانون کے مطابق حق دار تهر ـ زمين كي ملكيت كا سوال نمين اثهايا . گیا<sup>د</sup>تها ، لیکن قابضین کو عمومًا یه حق حاصل تها کہ جب تک وہ مالیر کی ادائگی باقاعدگی سے کرتر موهين ، زمين انهين کے قبضے ميں رھے .

مغلوں کے عہد میں زرعی زمین کی تین قسمیں تهیں : ۱ - ملک خاص؛ ۲ - محفوظ؛ ۳ - جاگیر - وه رقبہ جات جو خاص خاص سرداروں کے قبضر میں تھر ان پر وزیر مالیه (خراج) عائد نهین کرتا تها یه ایک خصوصی رعایت تهی جو انهیں حاصل تھی اور باهمی گفت و شنید سے جو طے شدہ رقم وہ خزانے میں ادا کرتے تھے، اسے خراج ھی تصور کیا جاتا تھا۔ دیگر چھوٹر چھوٹر سرداروں سے اس سلسلے میں جو شرائط طے هوتی تهیں ، ان کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی، تاهم چند شہادتیں جو اس وقت تک محفوظ رهیں، ان سے پتا چلتا ہے که مالیر کی تشخیص خود ان کی وساطت سے ہوتی تھی اور انھیں مالیر کا کچھ حصہ اپنی خدمات کے معاوضر کے طور اپنر پاس رکھنر کی اجازت تھی۔ جو علاقر براہ راست سرکزی نظم و نسق کے تحت تهر، وهان كچه رقبه جات اراضي جنهين ''خالصه'' کہا جاتا تھا، خزانر کو زر نقد بہم پہنچانے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے اور ان کے انتظام کے لیے وزارت مال کی طرف سے ایک خاص عمله مقرر هوتا تھا۔ پہلر یہ مقامی عمله صوبیدار کے ماتحت هوتا تها، لیکن ۱۹۵۹ء میں هر صوبر میں ایک دیوان مقرر کر دیا گیا، جو وزیر کے ماتحت تمام مالی امورکا انتظام کرتا تھا ۔ اس طرح تقسیم دو محکموں پر منحصر هوگئی ، ـ دیوانی (مالی امور) اور ۲ \_ فوجداری ( ملکی امور) اور اسی پر آئنده کے لیر مقامی نظم و نسق کی بنیاد رکھی گئی.

جو اراضی خزانے کے لیے محفوظ نہیں رکھی جاتی تھی، وہ جاگیروں کی صورت میں عطا ھو سکتی تھی ۔ ھر اھلکار کو جو شاھی ملازمت میں لیا جاتا تھا، ایک مخصوص آمدنی کا حق مل جاتا تھا، جس کی تعیین زر نقد کی شکل میں کی جاتی تھی۔ اور اس میں اس کی ذاتی تنخواہ کے علاوہ ان سواروں

کے اخراجات بھی شامل ہوتر تھر جو اسے رکھنا پڑتے تھے ۔ اکبر کے عہد میں ایک مختصر سے عرصے کے لیے اس رقم کی تعیین اور ادائگی زر نقد کی صورت میں کی جاتی رهی، لیکن ساری سلطنت میں معمول یمی رہا کہ ہر اہلکار کو اتنی اراضی ﴿ (جاگیر، تیول، اقطاع) دے دی جاتی جس کے متوقع مالیر سے اس کی مقررہ آمدنی کی رقم نکل آتی ۔ وہ اہلکار اس جاگیر کا قبضہ لے لیتا اور اس پر، کم از کم نظری طور پر، مروجه دستور کے مطابق مالير کی تعيين كرتا، نيز وصول كرتا ـ اس جاگير کی آمدنی ناکافی ہونے کی صورت میں وہ بقایا رقم کے لیر خزانر سے مطالبہ کر سکتا تھا اور فاضل آمدنی کی صورت میں اس سے حساب طلبی بھی کی جا سکتی تهی ، لیکن عملی طور پر بظاهر یه تمام معاملات .رُشوت کے ذریعے نمٹا لیے جاتے تھے جس کا اس کے علاوہ نفع بخش جاگیریں حاصل کرنے اور ایسی جاگیروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھی جن كي قوت پيداوار ختم هو چكى هو، رواج تها ـ بالعموم جاگیروں میں رد و بدل اس کثرت سے هوتا تھا که اگر کوئی افسر اس زمین پر زرعی ترقیات کے لیر روپیه لگاتا یا اس زمین سے انتہائی آمدنی حاصل کرنے کے عبلاوہ اس کی اصلاح کے لیے کچھ محنت کرتا تو اسے دانشمندی سے بعید سمجھا جاتا تھا۔ بہر حال زمین کا کثیر حصہ جاگیروں کی شکل میں منقسم تھا اور باقی ماندہ محفوظ اراضی کل زمین كا صرف جهنا يا ساتوان حصه تهي.

اکبر کے عہد میں کاشتکار کی پیداوار کا تہائی حصہ لے لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سترھویں صدی کے نصف اول میں کسی وقت جس کا تعین صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، یہ حصه کم سے کم مانا جانبر لگا اور زیادہ سے زیادہ نصف حصه معین ہوا، جو آگے چل کر لابدی طور پر معیار | شیر شاہ نے سارے ملک میں پیمائش کا طریقہ !

قرار پایا۔ اس کی تعیین کے تیں بڑے طریقر رائج تهر ؛ ١ ـ بائي (غله بخشي) ؛ ١ ـ پيمائش ؛ ٣ ـ اجتماعي تعيين (نسق) ـ بٹائي کي صورت ميں هر کاشتکار کی پیداوار کا عمومی اندازه لگایا جاتا (یا بعض اوقات فصل کی کٹائی کے وقت اس کی جانچ کر لی جاتی) پھر معینہ حصے کی مالیت معلوم کم کے اس فصل کے لیے مالیے کی واجب الادا رقم مثرو کم دی جاتی نھی ۔ پیمائش کی صورت میں ایک مقرّرہ رقم جو فصل کی نوعیت کے ساتھ بدلتی رہتی تھی زیر کاشت زمین کی هر اکائی پر لگائی جاتی تھی۔ یه یا تو زرنقد کی صورت میں مقرر کی جاتی تھی، یا . جنس کی صورت میں۔ اس کی قیمت مروجه قیمتوں کے حساب سے معلوم کر لی جاتی تھی ، ان دونوں طریقوں کے ماتحت عام طور پر ادائگی زر نقد کی صورت میں کی جاتی تھی ۔ جنس کی صورت میں ادائگی کی اجازت صرف پسمانده علاقوں هی میں تھی، جہاں زر مسکوک کی قلت تھی ۔ اجتماعی تشخیص کی صورت میں متعلقہ اهلکار گاؤں کے نمبرداروں سے بات کر کے پورے سال کے لیے واجب الادا رقم مقرر كر ديتًا تها \_ اس طرح فرداً فرداً تفصیلی تعیین کی ضرورت نہیں پاڑتی تھی، لیکن اس طریقر کا نتیجه یه هوا که زراعتی محاصل کا ٹھیکا دیا جانر لگا اور اس کی شرائط گاؤں کے نمبرداروں کے ذریعر نہیں ، بلکه کسی باھر کے آدمی کے ذریعر طرکی جانے لگیں.

ھر حکمران اپنی مرضی کے مطابق یہ طر کرتا تھا کہ ان طریقوں میں سے کون سا . طريقه كس عبلاقي مين الحتيار كرنا چاهير ـ بابر کی فتح کے وقت اجتماعی تعیین کا طریقه رائج تھا۔ اور بظاهر یہی نظر آتا ہے کہ اس نے اسے جاری رکھا۔ همایوں کے هندوستان سے اخراج کے بعد ،

رائج کیا اور پہلے پہل اکبر نے بھی شیر شاہ کے طریقے ہی اختیار کر لیر۔ رقبۂ اراضی کی کسی ا کائی پر جو مالیه لگایا جاتا تها، وه اس وقت اس کی پیداوار کے مخصوص حصر کی صورت میں مقرر کیا جاتا تھا اور ان دنوں یہ ہیداوار کا ایک تہائی مقرر تھا۔ ان علاقبوں کے سوا جہاں ادائگی جنس کی حورت میں هوتی تهی، باقمی هر جگه هر فصل کے موقع پر سرکاری شرح کے حساب سے اس کی قیمت نقد وصول کی جاتی تھی۔ تناہم اس مبادار کے سلسلر میں کئی عملی مشکلات کا سامنا کرنا پرا، چنانچه ۱۵۷۹ - ۱۵۸۰ مین سالیه قطعی طور پر زر نقد کی شکل میں مقرر کر دیا گیا اور یه رقم جو زیر کاشت رقبه کی هر اکائی پر لی جاتی تهی جنس کے کسی مقررہ وزن کی بجائر ''داسوں'' (ایک دام لے روپیه) کی مقررہ تعداد میں هونے لگی ۔ اس وقت تک مختلف عالاقوں میں وهاں کی پیداوار کے مطابق نقد شرحوں کے گوشوارے مرتب کر لیر گئرتھر، جو اکبر کے آخر عہد تک نافیذ رہے ۔ بعد ازاں کسی وقت جس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن غالبا جہانگیر کے عہد میں، یه گوشوارے ترک کر دیرگئر اور دوبارہ اجتماعی تشخیص کے طریقر کی طرف رجموع کیا گیا، جسر سترھویں صدی کے وسط میں معیاری نظام کی حیثیت حاصل تھی اور جو برطانوی دور میں بھی قائم رها \_ بشائى كاطريقه اس وقت صرف پس مانده علاتون میں رائج تھا، یا کبھی کبھار ایسی صورت میں که تخمینه کرنر والا افسر ایک معقول رقم مقرر کرمے اور نمبر دار اس مطلوبه رقم کو ادا کرنر سے انکار کر دے، اس صورت میں اس افسر کو مقامی حالات کو مدنظر رکھتے ہوے بٹائی یا پیمائش کے اعتبار سے ہر فرد کی پیداوار کا تفصیلی ا تخمينه لكانا يبرتا تها.

یه تهی سلطنت کے مرکزی علاقوں میں تشخیص مالیه کی تاریخ، لیکن دور افتاده صوبوں میں اس نظام کی یکسانیت پر سختی سے عمل درآمد نہیں کیا جاتا تھا، بلکه مقامی حالات کی مختلف نوعیت کی بنا پر مختلف طریقے رائج تھے۔ سولھویں صدی کے وسط میں صوبجات دکن میں ایک ایسا مختلف مگر مکمل نظام قائم کیا گیا جس سے جگھ اور قعط کی تباہ کاریوں سے پیدا شدہ حالات کو درست کیا جا سکے.

ان تمام گونا گون ضابطون پر تبصره آرائی ممكن نهيں جو اس وقت رائج تهر، كيونكه ان سب کی قدرو قیمت کا انحصار دراصل اس نیت میں مضمر ہوتا تھا جس کے تحت ان پر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے سارے دورِ حکومت میں ارباب نظم و نسق اس نظریر کو قطعی طور پر قبول. کر چکے تھے، که مملکت کا استحکام زرعی خوشحالی اور ترقی پر سبنی ہے اور زرعی ترقی کا مطلب ہے زرعی رقبے کی توسیع، فصلوں کی اصلاح اور نظام آبپاشی کو بہتر بنانے کی کوششیں۔ دوسری طرف اس اعلی نظریسے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے فوری اور کثیر سالیر کی اشد ضرورت در پیش تھی جو کاشتکاروں سے کسی ند کسی شکل میں وصول کیا جا سکتا تھا۔ اس سلسلے میں جبو کشمکش جاری رهی، اس کی تفصیل دستیاب نمین هوتی، لیکن بنیادی حقیقت یہی ہے کہ سترہویں صدی کے وسط میں ؟ زراعت کا پیشه اپنی مقبولیت اور جاذبیت سے محروم هو چکا تھا اور کاشتکار زمین کو چھوڑ کر دوسرے پیشے اختیار کرتے جا رہے تھے۔ نتیجة رراعتی پیداوار میں جو تنزل پیدا هوا وهی اقتصادی نقطهٔ نظر سے بالآخر سلطنت کی تباهی کا. سب سے برا باعث ثابت ھوا .

نظم و نسق کے دوسرے شعبوں کا مختصر سا تذکرہ ھی کافی ہے۔ جنگی کے محصولات رسما بہت هلکے هوتے تھے، لیکن ان کا بار اشیا کی قیمتیں خواہ مخواہ زیادہ قرار دے کر اور چنگی سے مال و اسباب جلدی چهٹرانر کی خاطر غیر قانونی رقموں کی ادائـگی سے بـٹرھ جاتا تھا۔ شہروں سیں دیوانی مقدسات کا فیصله زیاده تر قاضی کرتے تھے اور دیہات میں عوام کے تنازعات کا فیصله عموما مقامی حکم سرسری سماعت کے بعد کر دیتے تھے ۔ جرائم کی سزائیں سخت تھیں اور بہت عجدت سے دی جاتبی تھیں اور ھمیشہ احکام شریعت کے مطابق بھی نبه هوتی تھیں ۔ هندی روایات کے مطابق مقامی عمدے دار مقاسی ضروریات کے پیش نظر متعدد محصولات اور سنگدلانه کثوتیوں کے ذریعے کثیر سالیه جمع کر لیتر تھر ۔ آکہر اور اس کے بعد اورنگ زیب نے ان اقدامات کی کلینہ ممانعت کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لعنت حتم نہ ہو سکی۔ اس کی بدترین شکل وه محصول راه گذاری (transit) تها جو اندرونی تجارت پر لگایا جاتا تها اور جس کے ہندو۔تانی اور غیر ملکی دونوں مستقلاً شاکی رهتر تهر.

سکه سازی کی طرف جو که سلطنت کی مسلّمه علامت تهی، خصوصی توجه دی جاتی تهی، چنانچه سونا چاندی اور تانیح کے سکے ڈھالے جاتے تھے اور یه سب سکے اپنی فلزاتی قدر و قیمت کے مطابق گردش کرتے تھے ۔ اسی لیے مختلف سکوں کے درمیان شرح سادلمہ کم و بیش ھوتی رھتی تھی ۔ تاھم طلائی سکے عام طور پر رائج نه تھے ۔ سب سے بڑا سرکاری سکه چاندی کا ''روپیه'' تھا جس میں تقریبہ'ا . ۱۸ گرین (گرین = نصف رتی) خالص چاندی ھونی تھی ۔ تانبر کا سب سے بڑا سکه خالص چاندی ھونی تھی ۔ تانبر کا سب سے بڑا سکه خالص چاندی ھونی تھی ۔ تانبر کا سب سے بڑا سکه خالص چاندی ھونی تھی ۔ تانبر کا سب سے بڑا سکه

"دام" تھا جس کا وزن تقریبًا سم س گرین تھا۔ ان دونوں دھاتوں کے اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے سکے تھے.

تهوک تجارت میں وزن کی اکائی ''سن'' تھی جس کا وزن ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تھا۔ جنوبی هند سی یه تقریباً هم پاؤنڈ کا هوتا تها ا اور گجرات سي تقريبًا ٣٣ پاؤنـد كا، البته ه ١٦٣٥ مين يه ٢٣ باؤنڈ كا كر ديا گيا تها۔ شمالی ہندوستان میں اکبر کی تخت نشینی کے وقت یه ۲۰ پاؤنڈ کا تھا جسے اس نے بڑھا کر ۵۰ پاؤنڈ کا اور پھر جہانگیر نے ٦٦ پاؤنڈ اور شاھجہان نیر سے پاؤنڈ کا کر دیا تھا۔ بنگال کے مغربی حصے میں ٣٠ پاؤنڈ كا تھا اور مشرقى حصے ميں ٣٨ پاؤنڈ كا ـ یه سارے اوزان کسرکا حساب چھوڑ کر پورے پاؤنڈ کی شکل میں پیش کیر گئر ھیں ۔ پرحون کاروبار کی اکائی مختلف مقاسات پر مختلف تھی ، لیکن یه عموماً سذکوره بالا اوزان سے کم هوتی تھی۔ حجم کے پیمانر تھوک تجارت میں استعمال نہیں ہوتے تھے ۔ پیمائش کا پیمانه شمالی علاقوں میں گز تھا، جسے اکبر نے تقریباً ۳۳ انچ کا مقرر کر رکھا تھا اور اس کے جانشین نے تقریباً . س انچ كا، ليكن اول الذكسر هي باقي رها ـ جنوب سين هـاسته (يا هـاته) جو قريبًا ١٨ انبج كا هوتا تها، استعمال کیا جاتا تھا ۔ گجرات میں یہ تقریبا ٣٦ انچ كا تها اور بنگال سين تقريبًا ٢٥ انچ كا. مَآخَذُ: (الف) هندوستان : (١) عباس خان شروانی: تاریخ شیر شاهی (مخطوطه برئش میوزیم .Or. ١٦٣، ١٦٨٠ع)؛ (٢) عبدالحميد لاهورى: بادشاه نامه، كلكته ١٨٦٦ء تا ١٨٨٦ء؛ (٣) ابوالفضل علامي: آئين آکبري، طبع کلکته ١٨٦٤ء تا ١٨٩٨ء؛ (م) Awrangzeb's Revenue Farmans ، متن و ترجمه از

ن بابسر : JASB : J. Sarkar جون ، بابسر :

بابر نامه، مترجمه A. S. Beveridge، مترجمه بدايوني: منتخب التواريخ، كلكته ١٨٦٥ تا ١٩٢٥؛ (2) بایزید (سلطان): تاریخ همایون (مخطوطه اندیا آفس فهرست کتب شماره ۲۲۳) ؛ (۸) جهانگیر : توزک جہانگیری، علی گڑھ مرد ۱۸۱۸ مترجه، Rogers خليع Beveridge، لنذن و . و رع تا سرووع ؛ (و) فرشته : تاریخ ، بمبئی ۱۸۳۳ء، سترجمه Briggs لنڈن ۱۸۲۹ء؛ (۱۰) گلیدن بیگیم: History of Humayun [همايون نامة] طبع و ترجمه A. S. Beveridge، لنذن ٠٠ و وع ؛ (١٢) خاني خان ؛ منتخب اللَّياب، كلكته ١٨٦٨ء تا ١٢٥ وء؛ (١٢) محمد ساقي مستعد خان مآثر عالمگیری، کلکته ۱۸۷۰ تا ۱۹۷۳؛ (۱۳) محمد صالح كنبوه: عمل صالح ، كلكته ١٩١٢ تا ١٩٢٨ ع ؛ (١٦) معتمد خان ؛ اقبال نامة جهانگيري، لکهنؤ . ۱۸۷٤، نيز حصه متعلقه در Bibl. Ind، کلکته ١٨٩٥؛ (١٥) نظام الدين احمد : طبغات اكبرى، (مخطوطه برئش ميوزيم .Or مريد و . محموله عرب ؟ (١٦) شاهنواز خان : سَآثر الامراء، كلكته ١٨٨٤ء تا ٠ ٩ ٨ ٩ ٠

(ب) غیر ملکی: (۱) نیلان ۱۹۱۹ عن جس میں فہرست ترجمه اللہ اللہ ۱۹۱۹ عن جس میں فہرست (۲. الله ۱۹۱۹ عن جس میں فہرست (۲. الله ۲. ا

Factories in India ، أو كسفر لل برورع تا يرورع (١٠) وهي مصنف: Early Travels in India 1583-1619 A New Account of : J. Fryer (۱۱) : ۱۹۲۱ لنڈن East India and Persia لنذن و ووع تا وووع De Remonstrantie: W. Geleynssen de Jongh (17) De Reburs Iaponicis : J. Hay (۱۳) : ۱۹۲۹ هيگ ع اينٽورپ ه . ٦ اع : (٣) India Office Records از . به و اع (فهرست مرتبه تا و ۱۹۶۹ در The Factories از in India: J. Jourdain (۱۵) ؛ (۱۵) دیکھیر اوپر (١٦) : ع : م م الله نام of a voyage to the East Indies Letters received by the East India Company طبع Poster و Foster، لنذن ١٨٩٦ تا ١٩٠٢. Travels: S. Manrique، ترجمه Luard، لنذن ١٩٢٤ (Storia de Mogor : N. Manucci (۱۷) ترجمه لندن ع. ا J. Marshall in India (۱۸) فرع الندن : A. Monserrate (۱۹) : ۱۹۲۵ ننڈن ۱۹۲۸ S.A. Khan Mem. As.) 'Mongolicae Legationis Commentarius \*Travels: P. Mundy (r.) : (9: r 'Soc. of Eengal نٹن ه. ١٩ ع تا ١٩ و ع ع : J. Ovington (٢١) A Voyage to Suratt in the Year 1689، ننڈن ۾ ۽ ۾ ۽ ، Remonstrantic : F. Pelsaert (۲۲) Geyl و Moreland از Jahangir's India ۱۹۲۰ نڈن ( Purchas His Pilgrimes (۲۳ ) نڈن د Embassy to India: Sir T. Roe (۲ مرم فيم د اعد المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعل : Streynsham Master (۲۰) : ١٩٢٦ نٺڙن Foster Diaries ، طبع Temple للذن ١٩١١ ؛ ٩١٠ ألل ، Diaries Ball ترجمه 'Travals in India : Tavernier Crooke ، لنذُن ه ١٩٢٥ (فهرست مآخذ شامل هے ) ؟ Generale Beschrijvinge van: J. Van Twist ( Y ) Indien ، طبع ایمسٹرڈم ۱۹۳۸

:Bal Krishra (۱) : منتخب تصنيفات جديده «Commercial Relations between India and England

طبع لنڈن ۾ ١٩٤٤: (٢) History of : Beni Prasad Jahangir طبع لنذن ١٩٢٦؛ (فهرست مآخذ شامل The History of the: J. J. A. Campos (r) :(A (م) : Portuguese in Bengal (م) باعد المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ال The History of India: J. Dowson J. H. M. Elliot בו בי בי בי ימו נובי בי בי בי בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו בי ימו (ه) Imperial Gazetteer of India (ه) او کسفرد و و و و و و The East India Trade in the : S. A. Khan (7). W. H. (ع) نافن Seventeenth Century الله Seventeenth Century ندن ، India at the Death of Akbar : Moreland. From Akbar to : وهي مصنف ( ٨ ) واع: ( ٨ ) Aurangzeb، لنذن ۱۹۲۳؛ (۹) وهي مصنف: The Agrarian System of Moslem India. ١٩٢٩ء (تمامتر مع فهرستمام مآخذ)؛ (١٠) درع الكتاب الكتاب و History of Aurangzib : J. Sarkar تا مع و عن (۱۱) وهي مصنف : Studies in Mughal 'India کلکته ۱۹۱۹؛ (۱۲) وهي مصف : Mughal : V. A. Smith (۱۳) : ۱۹۲ ملکنه Administration 'Akbar the Great Mogul' أوكسةرد و ١٩١٩ ع (فهرست مآخذ شاسل هے) ؛ De Opkomst : H. Terpstra (۱۳) der Wester-Kwartiaren van de Oost-Indische - Compagnie .

(W. H. MORELAND)

اورنگ زیب کے بعد .

سلطنت مغلیه کا زوال جو اورنگ زیب هی منظور نظر امرا نے بهی کے زمانے سے ظاہر هو چکا تها، اس کے فوراً بعد اس نے علیحده هو کر جانشینوں کے دور حکومت میں بڑی سرعت سے اس نے علیحده هو کر مکمل هونے لگا۔ بہادر شاہ [اول] [رك بان] کے ساتسه دکن هی سکمل هونے لگا۔ بہادر شاہ [اول] (رك بان] ستم ظريفی يه هے آدمی تها۔ جہاندار شاہ [رك بان] (۱۱۲ء تا هوگیا تها که نظام آدمی تها۔ جہاندار شاہ اور فرخ سیر [رك بان] سازش کر رها هے .

زنده کرنے کی طاقت نه تھی ۔ اورنگ زیب کی موت کے بعد تخت کے حصول کے لیے چھے سال کی مدت میں سات خونریز لڑائیاں هوئیں، جن سے شاهی خاندان کی فطری حود سری اور زوال پیذیر طاقت کا ثبوت ملتا ہے ۔ پھر یه خاندان مخالف گروھوں کے لیر ایک کھیل سا بن گیا ۔ تھوڑے عرصے کے لیر بارہہ کے دو سید بھائی، عبداللہ اور حسین علی شاهی معل کے دو مشترک كوتوال بن گئر، ليكن وه بهي مغل امراكي تائيد اور یک جہتی حاصل نه کر سکے۔ ١٥٢٠ء سين آصف جاه نظام الملک نر بغاوت کر دی ـ حسين على اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، لیکن محمد شاہ کی جشم پوشی سے، جسے اس نے اور اس کے بھائی نے ۱۷۱۹ء میں تخت نشین کرایا تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد مقتول کے بھائی عبداللہ کو بھی شکست ہوئی اور دو سال تک قید خانر میں رہنر کے بعد اسے زھر دے دیا گیا۔ جب ان کا خاتمہ ہو گیا تو نظام الملک نر بڑی جانفشانی سے کوشش کی که کسی طرح برانر نظام حکومت کو قائم کیا جائر، لیکن ا وه محمد شاه کو کسی بات پر مجبور نه کرنا چاهتا تھا، جس طرح کہ فرخ سیر کو سید بھائیوں نے مجبور کیا تھا۔ جب بادشاہ جسر اس نے [سیدوں سے] رھائی دلوائی تھی، کا صلاح مشورہ رد کر دیا اور دربار کے منظور نظر امرا نے بھی اس کے پرانی طرز کے لباس اور پرتکلف طور طریقوں کا مذاق الزانا شروع کر دیا تو اس نے علیحدہ ھو کر اور عملی طور پر خود محتاری کے ساتھ دکن ھی میں حکومت کرنا پسند کیا ۔ ستم ظریفی یه ہے که محمد شاہ کو یه گمان هوگیا تھا کہ نظام الملک اسے معزول کرانر کی

نظام الملک کے دھلی سے چلے جانے کے

بعد سلطنت کی تجدید کی رهی سہی امید بھی جاتی رهی، کسی زوال پذیر حکومت نے اصلاح کی اس سے زیادہ نااهلیت کبھی نه دکھائی هیوگی، بلکه جس زمانے میں ابھی امور حکومت نظام الملک کے هاتھ میں تھے، اس میں بھی غیر معمولی واقعات ظہور پذیر هوتے رهتے تھے.

نظام الملک کے جانشین اس خوشامد پسند بادشاه کی هاں میں هاں ملازر والر لوگ تهر کیونکہ وہ اپنے آپ کے اس کا ملازم سمجھتے تھے۔ باره سال تک متواتر شاهی مجالس کا کرتا دهرتا ایک شخص شاه عبدالغفور بنا رها ـ خاندانی لحاظ سے وہ ٹھٹھر کا ایک جبلال تھا ۔ وہ کچھ عرصر تک جوگی اور فتیر بھی بنا رہا ـ وہ جادوگر ہونے کا دعوے بھی کرتا تھا اور اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جن اور بھوت پریت اس کے قبضر میں هیں \_ اسے بادشاه کی والده کے حوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے اکثر بلایا جاتا تھا ـ اس وجہ سے وہ شاہی ملازمین میں داخل ہو گیا اور اس نے چالبازی سے کئی عمدے بھی سنبھال لیے جن کے ذریعے اسے پانچ ھزار روپیه روزانه کی آمدن ھونے لگی ، اور کہتے ھیں کہ اس کے علاوہ جو روپیہ اسے رشوت وغیرہ کے ذریعے ملتا تھا وہ اس رقم سے کہیں زیادہ هو جاتا تھا۔ اس آدمی کے متعلق بیڑے افسوس کے ساتھ یسہ کہا جاتا ھے کہ اس نے کبھی کسی نیک کام پر روبیہ خرچ نہیں کیا، نه کسی پر کوئی سہربانی کی اور نه کبھی کسی کی رعایت کی ۔ وہ پرلے درجے کا کنجوس تھا اور اس کی برطرفی کے وقت (کیونکہ محمد شاہ کے زمانے تک بھی دھلی میں اس تسم کی بری عادتوں کے خلاف ایک نظری رد عمل ہو جاتا تھا)۔ اس کے نجبی خزانر میں سے کوئی ، ایک کمروژ روپر سے زیادہ کی رقم برآسد ہونی ـ

لیکن اس کے کردار اور چلن کی وجہ سے جس قدر لعنت سلامت اس پر ہوئی تھی، اس سے کئی گنا نفرت حقارت لیوگوں کو اس کے بیٹے اور بیٹی سے ہو گئی تھی۔ دھلی میں کوئی بھی ایسا شخص نه تھا جو ان کی کسی خواہش کو پورا نه کر کے محفوظ رہ سکتا ہو.

اس گٹر بٹر اور ایسر حکمرانوں کی حکومت میں سلطنت کا شیرازہ باڑی تیازی سے پراگنده هونر لگا ـ مرهٹوں [رک بآن] نر جنهیں اورنگ زیب جیسا بادشاہ بھی سخت کوشش کے باوجود مطیع کرنر مین کامیاب نه هو سکا تها، هندوستان میں بہت طاقت اور اقتدار حاصل کر لیا اورنگ زیدب کی وفات کے بعد اس کے جانشین بہادر شاہ [اول] نر نہایت مایوسی کی حالت میں محض اس اسید ہر کہ شاید اس کے ذریعر سے ھی شاهی ضبط و اقتدار، اگر حقیفی طور پر نہیں تــو ظاهری اعتبار هی سے قائم هو جائے، راجه شاهو کو آزاد کر دیا تھا ۔ شاہو کو با رسوخ اور موثر اسداد میسر هو گئی ـ ۱۷۰۸ء میں اس نے ستارا پر قبضہ کر لیا اور اگلر سال نک اسے عمام طور پر حاکم تسلیم کر لیا گیا ۔ ایک چیتیون برهمن بالا جي وشواناته اس کا پيشوا يا وزير اول بن گيا ـ حبس نے اس مخصوص مرہٹه حکمت عملی کو ترقی دینا شروع کی جس کا لازمی نتیجه یمیی هونا تها که اس سے پہلے کمزور سلطنت کو اور نقصان پہنچیے، وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ جتنے صوبوں میں بھی ممکن ہو شاہی آمدنی کے ایک حصے کا (چوتھا یعنی ایک چوتھائی کا) حقدار ہونے کا دعموی کیا جائر ۔ ۱۷۰۹ء میں دکن کے مغل حاکم نر ان کا یه دعوٰے منظور کر لیا اور گو بعد کے حاکموں نر اس کی مخالفت کی، تاهم و ۱۷۱ع میں ا سادات بارهه نر اسے دوبارہ منظور کر لیا۔ اس سے

اگلے سال بالا جی وشواناتھ کی جگه اس کا بیٹا باجی راؤ اول اس کا جانشین ہوا اور یه سلسله، یعنی وصولی جوتھ کا دستور، اسی طرح اور بڑھتا چلا گیا۔ حاص حاص صوبے حاص حاص افسروں کو سپرد کر دیے گئے جو یا تدو چوتھ صوبوں کے حاکموں سے وصول کر لیتے تھے یا ملک میں غارت گری کرتے تھے۔

باجی راؤ نے پیلاجی گایکواڑ کو گجرات میں غارت گری کے لیر اپنا سب سے بیڑا سسردار مقرر کیا ۔ رگھوجی بھونسلے ناگپسور میں براجمان ھو گیا۔ ان سرداروں اور دوسرے سرداروں نے ھر طرف ظلم و تعمدی اور بربادی کا جمال پهیمالا دیا اور صوبائی حاکموں کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ وه سالانه خراج کی رقبوم دارالسلطنت میں پہنچا سکیں ۔ اس کے ساتھ ھی جب انھیں اس بات کا بهی احساس هوار لگا که اب آن کی حکومت و اختیار کا دار و مدار بیش از پیش آن کی اپنی طاقت اور وسائل پر هے، تو يه حاكم عملي طور پر خود مختار حکمران بنتر گئے۔ دکن میں آصف جاہ نظام الماک اب بهی شهنشاه کا ملازم هونر کا دم بھرتا رھا، لیکن اس نے ان لوگوں کا بـزور شمشير مقـابلـه كرنے ميں دريغ ُنه كيا، جو دھلی سے اس کی موقوفی کے فرمان لرکر آئر تھر اور جب ۸۳۸ء میں اس کا انتقال هوا تو اس کا بیٹا اس کا جانشین ہو گیا ۔ بنگال میں بھی یہ عہدے یا تو موروثی ہو گئر تھر، یا جنگ کے ذریعے ان کا فیصلہ ہوتا تھا، لیکن سلطنت کے نام کو جو رسمی احترام اب تک حاصل تھا اور دوسری طرف وه ذلت و خواری جس کی گمرائیون میں خود یه ساطنت گر چکی تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اب بھی نئے حکمران تقرری کے فرمانوں کے حصول کے لیر گراں بہا نذرانر پیش

کیا کرتے تھے اور مطلوبہ فرمان بلا تامل جاری کر دیے جاتے تھے.

اس اندرونی پراگندگی سے جو مصائب پیدا ہو گئے تھے، ان میں بیرونی حملے کی وجہ سے اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ۱۷۲۷ء میں ایران میں صفویوں کی حکومت کا خاتمه هو گیا اور وهان ایک مختصر عرصے کے لیے بے حد گڑ ہڑ پھیلی رھی ۔ اس کے بعد ترکمان نادر قبلی شاہ نادرشاہ [رک بان] کا لقب اختیار کر کے وہاں کا حکمران بن گیا۔ اس سے قندھار کی سرحد پر جھگٹرا شروع ھو گیا، وہ وہاں غلزیوں کو مطیع کرنے میں مصروف تھا ۔ تین دنعه اس نے اپنے ایلچی دربار دھلی میں بھیجر کہ اس کے دشمنوں کو مغل سلطنت کی حدود میں پناہ نه دی جائر، لیکن اس زمانر تک (صوبه) کابل میں بھی اسی قسم کی بدامنی بیدا هو چکی تهی جیسی که اور صوبوں میں۔ حاكم كابل اپنا وتت عبادت يا شكار مين گزارتا تھا ۔ دھلی سے جو روپیہ کبھی بڑی باقاعد کی سے قبائلیوں کو پر امن رکھنے کی غرض سے اور فوج کی تنحواہ کی ادائگی کے لیے روانہ کیا جاتا تها، اس کا بهیجنا اب بند هو گیا تها، جس کی وجه کچھ تو شاھی خزانے میں روپے کی کمی تھی اور كچه اس ليركه يه خيال پيداهو گيا تها كه يه روپيه حاکم تک پہنچتا ھی نه تھا، بلکه دربار ھی مین هضم کر لیا جاتا تھا ۔ اس لیے غلزئی بڑی تعداد میں نادر شاہ کی افواج سے پناہ لینے کی خاطر معل علاقر میں بلا کسی دقت کے داخل ہو جاتے تھے ، اور مغل دربار اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے یہ سمجھتا تھا که نادر شاه کے متواتر مطالبات کے جوابات مین ٹال مٹول کرنر ھی میں بہترین مصلحت ہے، لمدا دربار دهلی کی اس نا اهلیت سے، نه که کشنی ایک جماعت کی دوسری جماعت کے خلاف سازشل 🔄

سے (جیسا که پہلے سمجھا جاتا تھا) نادر شاہ کو هندوستان پر حملے کا خیال پیدا هوا ـ ابس کے حملے کی نہ تو کوئی سؤثر سزاحت کابل کے صوبر میں ہو سکی اور نه پنجاب میں ، چنانچه مروع میں اس کا کابل پر قبضه هو گیا ـ اگلے سال نادرشاہ کا لشکر دھلی کے سامنر آ دھ کا۔ بادشاہ اپنے بچاؤ کی خاطر لٹرنے کے لیے نہیں ، بلکہ عاجزانه اظمار اطاعت كر لير دهلي سے روانه هوا اب فاتح اور مفتوح دونوں دھلی میں داخل ہوے۔ دھلی کے عوام نر اپنی طاقت کا بہت غیلط اندازہ کرتے ہوے غیر ملکیوں (ایرانیوں) کو قتل کرنر کی کوشش کی ۔ اس کی سزا کے طور پسر نادر شاہ نر اپنی فوج کو قتل عام کرنر کی کھلی چھٹی دے دی جو پورے پانچ گھنٹر یعنی نو بجر صبح سے لے کر دو بجے بعد دوپہر تک جاری رہا اور حبى مين خيال هے كه تقريباً بيس هزار باشندے قتل ہو گئے ۔ اس عظیم جانی نقصان کے علاوہ بیش قرار زر فدیه بهی ادا کرنا پڑا، جس میں پیاس کروڑ روپر کے وہ نادر جواهرات بھی شامل تهر، جو سابق مغل بادشاهون نر اپنا شوق پورا کرنر کے لیے جمع کر رکھر تھر۔ اس کے بعد کے زمانے کی مغلوں کی تاریخ میں سواے ذلت و رسوائی کی داستان کے اور کچھ نہیں ملتا ـ فادر شاه کا تو خاتمه هو گیا، لیکن احمد شاه درانی نر هندوستان کی سرحد پر ایک اوز زبردست سلطنت قائم کر لی اور وہ ۱۵۳۸ء سے لے کر (جس میں محمد شاہ رنگیار کا انتقال ہوا) 1271ء تک متواتی لحملے کرتا رہا ۔ اسی آخری سال اس نر مرھٹوں کو پانی پت کے میدان میں ان کی ہوری تاریخ کی بدترین شکست دی۔ سرھٹوں نے درانی حکومت کے زوال تک جو انیسویں صدی کے

کے صوبے افغان حکوست کے قبضے میں رہے. هندوستان میں یورپی لوگ یعنی ولنـدیزی، فرانسیسی اور انگریز ان واقعات کو بـڑی توجه سے دیکھتے رہے تھے ۔ اٹھارھویں صدی کے شروع میں ولندینیوں نر بہادر شاہ کے پاس ایک بہت بڑی سفارت بھیجی اور اس کے کچھ عرصر بعد انگریزوں نے بھی ایک وفد فرخ سیر کے پاس بھیجا تھا۔ ان دونوں نے زرکثیر صرف کرکے بیڑی دور رس سراعیات کے فرمیان حاصل کر لير تهر، ليكن دونوں كو بهت جلد يه بهي معلوم هو گیا که ان فرمانوں کی قدر و منزلت ایک ردی کاغذ سے زیادہ نہ تھی، بالی ضوص جب بھی یه مقامی حاکموں کے مفاد کے خلاف ھوں ، لیکن سب سے پہلے ایک فرانسیسی ڈوپلے Dupleix ناسی نسے ان واقعات کے مدنظر عملی اقدام شروع کیے۔ دوسروں کو یه یقین تھا که یورپی افواج بڑی آسانی سے هندوستان میں اپنی سلطنت قائم کرسکتی هیں ، اس نر اس امید میں که اس کی عملی کارروائی کے دوران انگریز ھاتھ پر ھاتھ دھرے بیٹھر رہیں گے، یہ ظاہر کیا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، شہنشاہ دہلی کی جانب سے اور اس کے نام پر کر رہا ہے۔یه طرز عمل هندوستان میں فرانسیسی حکمت عملی کا بنیادی اصول بن گیا اور اس صدی کے آخر تک فرانسیسی هندوستان میں اپنا اقتدار قائم کرنے اور شاھی فرامین کے پردے میں اپنے رقیبوں کو یہاں سے نکال باھر کرنے کے بڑے بڑے منصوبے بناتے رہے جو ان کی سمندر میں برتری حاصل کرنر میں ناکسی کی وجہ سے بے سود ثابت ہوے، ادھر انگریزوں نے ایسی هی پابندی اور تسلسل کے ساتھ ایک حقیقت پسندانه سیاست اختیار کی جو اس زمانر البتدائمي سالوں میں هوا، پنحاب، سنده اور کشمیر کے حالات کے کہیں زیادہ مطابق اور مناسب

تھی ۔ وہ اپنر قومی مفادات کے نام پر ڈوپلر کے حلاف معرکه آرا هوے اور انهیں کامیابی نصیب هوئی ـ جب انهوں نر بنگال پر قبضه کرلیا تو انھوں نے وھاں بڑی احتیاط سے شاھی اقتدار کو دوبارہ قائم کرنر کی ذمہ داری لینر سے گریز کیا، اور ایسا معلوم هوتا ہے که بنگال کی "دیوانی" منظور کر لینے کا محرک یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ اپنے اقتدار کی حقیقت کی (جس کے بارے میں هندوستان میں کسی کو کوئی شک و شبه نه تها) پرده پوشی کرنا چاهتے تھے، بلکه ان کی یہ خواهش تهی که وه ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے ایک ایسی چینز کی ذمه داری لے سکیں جسے تاج برطانیه قبول نہیں کر سکتا تھا، جیسی کمه عملاقائمی سلطنت کی صورت سین یقینی طور پر اسے قبول کرنا پاڑتی، اسی وجه سے یه هوا که شہزاده علی گوهر اپنر والد عالمگیر ثانی کے وزیر غازی الدین کے هاتھوں اس کے قسل کی خبر سن کیر ۱۸۷۰ء میں شاہ عالم ثانی [رک بان] کے لقب سے تخت نشین هـوا اور وه انگريـزون کي حفاظت مين آگيا ـ وہ کچھ عرصر سے بہار کے علاقر میں نواب وزیر اودھ کی امداد سے معرکہ آرائی کرتا رہا تھا، لیکن ہر21ء میں بکسر کی لڑائی کے بعد سے اس نر یه مهم ترک کر دی اور انگریزی کیمپ میں آ گیا ۔ اس سے اگلہ سال کلائو Clive کے مطالبر پر اس نے ان صوبوں کی دیوانی جو ایسٹ انہ یا کمپنی کے قبضے میں تھے، ۲۶ لاکھ روپیہ سالانہ وظیفے کے عوض کمپنی کے اضلاع اس کے نام کر دیے گئے اور وہ اله آباد میں جا کر رہنے لگا۔ اس کے کچھ عرصے

آکر وہ مرھٹوں سے جا ملا، جنھوں نے پانی پتکی ا شکست کے بعد پھر تازہ دم ہو کر شمالی ہندوستان پر حملے شروع کر دیے تھے ۔ اس پر وارن ہیسٹنگز نے یه فیصله کیا که کورا اور الله آباد کے اضلاع دوبارہ نسواب وزیر اودھ کے حوالے کر دیے جائیں اور اس نے ۲۹ لاکھ روپے سالانہ وظیفے کی ادائگی جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سے صدی کے آخر تک وہ سرھٹوں کے زیر اقتدار رہا، سواے ان ایام کے جب ان کی اندرونی نا اتفاقیوں کی وجہ سے اپنی فوجوں کو شمال سے واپس بلا لینا پٹرتا تھا۔ اس زمانے میں ان کے ایک سردار مادھو جی سندھیا نے آگرے اور دھلی پر قبضہ کر لینے کے بعد اپنے لیے بتدریج ایک مضبوط ریاست قائم کر لی اور وه بادشاه دهلی کا حقیقی نگران بن گیا۔۔ ۱۸۰۳ء تک یہی صورت حال قائم رهی جبکه سندهیانے انگریزوں سے شکست کھانے کے بعد شاہ عالم کی نگرانی انھیں منتقل کر دی۔ وہ اس سے کسی قسم کا معامله کرنر میں بر حد محتاط رہے ، لیکن انھوں نے شاھی خاندان کے گزارے کے لیے کچھ محاصلات مقرر کر دیے ۔ انھوں نے اس بات کی بھی اجازت دے دی که شہر دھلی میں جو احکام بھی جاری ھوں، وہ بادشاہ ھی کے نام سے جاری هوا کرین، گو اصلی نظام حکوست انگریزوں کے ایک نمایندے (agent) هی کے هاتھ میں تھا۔ علاوہ ازیں انھوں نے کوشش کی که محل شاهی کی حدود کے اندر وہ کسی ا قسم کی مداخلت نه کریں، لیکن اهسته آهسته ان کو دے دی ۔ اسی زمانے میں کورا اور اله آباد | روایتی مراسم کی پابندی بھی جاتی رھی ۔ مغل بادشاہ اور انگریز گورنر جنرل مساوی تکلفات کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ بادشاہ کا نام بھی جعد ھی اپنی بےچارگی اور ماتحتی کی حالت سے تنگ سکوں پر سے ھٹا دیا گیا اور یہ فیصلہ کر

دیا گیا که اس لقب کے موجودہ حامل بہادر شاہ ثانی کی وفات کے بعد کسی کو شہنشاہ هند کا لقب نہیں دیا جائے گا ۔ یعنی جب بغاوت هند کی وجه سے، جس میں شاهی خاندان کے کئی شاهزادوں نے عملی طور پر حصه لیا تھا، اگرچہ بظاهر اسے بھڑکانے میں ان کا کوئی حصه نه تھا بادشاہ کے حلاف رسمی طور پر مقدمه چلا کر بادشاہ کے حلاف رسمی طور پر مقدمه چلا کر اسے معنزول کر دیا گیا اور نام نہاد دربار شاهی کا بھی خاتصه هو گیا، جو ایک صدی سے هندوستان کی اصلی طاقتوں کی روا داری کی وجه سے باقی چلا آتا تھا.

مآخذ: ۱۲۰۱۹ تک کے زمانے کے لیے: (۱)

در اللہ ۱۹۲۳ تک کے زمانے کے لیے: (۱)

اور وہ متعدّد اسناد جن کا حوالہ اس تصنیف میں

موجود ہے۔ ۱۲۳۹ء سے بعد کے زمانے کے لیے؛

موجود ہے۔ ۱۲۳۹ء سے بعد کے زمانے کے لیے؛

موجود ہے۔ ۱۲۳۹ء سے بعد کے زمانے کے لیے؛

موجود ہے۔ ۱۲۳۹ء سے بعد کے زمانے کے لیے؛

موجود ہے۔ ۱۳۳۹ء سے بعد کے زمانے کے لیے؛

موجود ہے۔ ۱۳۹۹ء اور وہ مآخذ کو اس میں مندرج ہیں؛ [غلام حسین: سیرالمتأخرین مطبوعہ کلکته ۱۲۹۹ء].

(H. H. DODWELL)

المغمس: یا بقول بعض معمس، مکه کے قریب مقدس رقبے کی سرحد پر ایک وادی کا نام ۔ روایت یه هے که جب آبرهه [رك بآن] مکے پر حمله کرنے کے لیے آ رها تها تو اس نے اپنے لشکر کو اس سقام پر خیمه زن هونے کا حکم دیا ، لیکن اس کے سپاهی ایسا نه کرسکے کیونکه پرندوں ابابیل) نے ان سیاهیوں پر سنگریزے مار مار کر ابابیل) نے ان سیاهیوں پر سنگریزے مار مار کر ان سب کو هلاک کر دیا ۔ مغمس میں ایک طائفی ابورغال کی قبر بھی ہے جو آبرهه کی طائفی ابورغال کی قبر بھی ہے جو آبرهه کی اهل مکہ کو اس سے ایسی نفرت هو گئی تھی که اهل مکه کو اس سے ایسی نفرت هو گئی تھی که اس کی قبر پر پتھر مارنر (قب آلجہ مره) کا اس کی قبر پر پتھر مارنر (قب آلجہ مره) کا

رواج پڑ گیا ۔ یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ آیا یہ بیان صحیح ہے یا غلط، مگر باین ہمہ حسان بن ثابت کے ایک شعر (طبع Hirschfeld مرازی اسے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت [صلّی الله علیه و آله و سلّم] کے زمانے میں اس کا نام ہی لے لینا اہل طائف کی ہتک کا باعث سمجھا جاتا تھا، مرزار پر پتھر مارنے کی قدیم رسم جریر کے ایک شعر سے ثابت ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ''جب الفرزدق مر جائے تو اس کی قبر پر بھی اسی طرح پتھر مارنا جیسے تم ابو رغال کی قبر پر مارتے ہو''.

مآخذ: (۱) البَكْرى: مآخذ (۱) البَكْرى: مَآخذ (۱) البَكْرى والبَكْرى والبَن هشام، طبع طبع الطبع (۲) ابن هشام، طبع de Goeje بالطبرى، طبع Wüstenfeld (۳) الطبرى، طبع Wüstenfeld (۳) الازرقى، طبع Wüstenfeld و (۳) الازرقى، طبع Geschichte der Araber und : Noldeke (۳) ببعد.

(FR. BUHL)

مُغْنَطِيْس : ( يا مُغْنَىاطِيس يا مُغنى طيس) پنجر lodestone اور قطب نما.

۱ ـ چنبک پتھر اور مقناطیسیت.

چنبک پتهر (آهنربا) جگه جگه بکثرت پایا جاتا هے اور اسی لیے جغرافیه دانوں اور احوال عالم لکھنے والوں نے اس کا اکثر ذکر کیا ہے، مثلا ارسطو سے منسوب ''جعلی'' کتاب Petrology میں، الدیشقی، القیزوینی، التیبفاشی، ابن الفقیه، القاقشه، القاقشه، القاقشه، القاقشه، القاقشه، القاقشه، القاقشه، التیبفاشی، ابن الفقیه، القاقشه، قریب وغیره کے هاں ۔ امید (کذا] اور [حشجیی، قریب الجماهر، ص ۲۱۳، م۱۲ : حشیاجی، قریب قریب زابلستان] کے متعلق کہا جاتا ہے که وهاں یه پتهر ایک سخت چٹان کی شکل میں پایا جاتا ہے ۔ بقول ابن سینا اس کی هندوستانی قسم بہترین هوتی ہے اور القزوینی کا بیان ہے که بہترین هوتی ہے اور القزوینی کا بیان ہے که یہ هندوستان سے آتا ہے ۔ یونانیوں اور رومیوں یه هندوستان سے آتا ہے ۔ یونانیوں اور رومیوں

کی طرح عربوں نے بنی چمک پتھر کے خواص اور لوھے پر اس کے اثرات سے بحث کی ھے۔ انھوں نے یہ معلوم کیا کہ چمک پتور ایک لوھے کی سوئی (چھائے) کو اور وہ دوسرے کو اور پھر وہ تیسرے کو اور پھر وہ تیسرے کی، علی هذا القیاس، اس طرح اٹھا سکتا ہے کہ ایک زنجیر بن جاتی ہے.

ابن النقیه اور القلقشندی کا قول هے که اگر چهریوں یا تلواروں کو چمک پتهر پر وگڑیں تو ان ہر بھی مقناطیسی اثر بیدا هوجاتا هے۔ سوئیوں کی طرح یه جینزیں کاربن آمینز لوهے، یعنی فولاد سے تیار کی جاتی هیں۔ ان میں چمک پتهر سے زیادہ طاقت هوتی هے اور چمک پتهر کی طرح ان کی قوت جاذبه زائل نہیں هوتی.

یمه بات مشاهدے میں آئی ہے که ان سوئیوں کا، جو پانی پر تیر سکتی ہیں ، رگڑا ہوا سرا کبھی توشمال کی سمت بتاتا ہے اور کبھی جنوب کی - بظاہر یه اس پر منحصر ہے که اسے مقناطیس کے کس قطب سے رگڑا گیا ہے، یه شبہه پیدا نہیں ہوا که جوسرا رگڑا نہیں گیا وہ بھی

بدل گیا هو ۔ عـطارد الحساب کے اس قـول کا تعلق که حمک پنهر تین قسم کے هوتے هیں، غالبا مقناطیسی سوئی پر اس پنهر کے اثرات سے هے ۔ وہ کمتا هے که ان میں سے ایک قسم کھینچتی هے، دوسری دهکیلتی اور تیسری کا ایک سرا کھینچتا هے اور دوسرا دهکیلتا هے.

عربوں نے ان مظاہر کے نظری اصول پر بہت توجه مبدول کی ، لیکن اس کے نتائج کس قدر ناقابل اطمينان ثابت هوے، يه ابن بطلان کے اس قول سے ظاهر هے: همارے ليے يع احساس بهت تکلیف ده هے که همیں یه بات (لوهے کے مقداطیس سے کھینچنے کی وجہ) یقینی طور پسر معلوم نہیں، گو هم اسے اپنے حواس سے محسوس کرتے هیں ۔ جابر بن حیان اس قوت کو روحانی قرار دیتا ہے اور اسے خوشبوؤں کے زمرے میں شامل كرتا هي . الطغائي [غالبا الطغرائي]. چمک پتھر کو ان پتھروں میں شامل کرتا ہے جن میں ارواح موجود هوتنی هیں (دیکھیے Zur Alchemie : Yr C Beitrage : E. Wiedemann יל מד כ SBPMS. Erlg. 'bei den Arabern. ١٩١١ء، ص ٨٢) \_ [ابوبكر محمد بن زكريا]، الرازى نے اس كى قوت جاذبه سے جو خلا میں سے بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، اپنی ایک، تصنیف میں بحث کی ہے، جو اب ناپید ہے اور جس كا نام "كتاب عِلْةً جذب حجر المغناطيس للحديد و فيه كلام كثير في الخلاء" ع (یعنی اس سبب پر کتاب که مقناطیس کیوں لوہے کو کھینجتا ہے اور اس میں خلا کے متعلق بہت کجے بحث ہے، (دیکھیے ابن ابی آصیب عد، ، : ، ۳۲) - ابن سینا نے اپنی کتاب الشِغاء (مقاله ۲) میں بعض ایسے نظریات بیان کیے ہیں حو بہت سبہم ھیں۔ ابن حدرم نے اپنی کتاب

طَوْقُ الحمامةُ فِي الْأَلْفَة و الْأَلَاف سين زياده وضاحت سے کام لیا ہے۔ القروینی فطرتوں کی پکسانیت کو اس قوت جاذبه کی وجه قسرار دیتا ہے جس کی بنا پر جب اشیا معرض وجود میں آئیں تو ان میں باہمی موانست اور جاذبیت کا آغاز ہوا ۔ اپنی نظم و نثر میں عربوں کو مقداطیس کے لوہے پر اثر کا عاشق و معشوق کے مابین کشمکش سے مقابله کرنے کا بہت شوق رہا ہے [مثلًا دیکھیے القزويني : عُجَائب المُحَلّدوقات، ص ٢٣٩؛ الشعاليي: شمار القلوب، ص ٢١٦].

یه امر ح**لاف** توقع نهیں که اس قوت جاذبه کے متعلق بہت سے افسانے مشہور ہو گئے ہیں ، مثلًا کہتے ھیں کہ چمک پتھرکی سدد سے لوہے کے بت وغیرہ ہوا میں معلق رکھے جاتے تھے (دیکھیے Beitrage : E. Wiedemann دیکھیے) 11. Erlgn. Lampen und Ultren عدد ۸، ص ۲۰۰ مقناطیسی قوت سے جہازوں میں سے کیلیں کھینچ کر نکال لی جاتی تھیں، خبیسا که سند باد کے جہاز سے ہوا [جبل مغناطیس سے قريب آنے پر وہ ڈوب جاتے تھے] ۔ بنقسول القنزويني (عجائب المخلوقات، ١:١٠١) بحيرة قلزم مين ته آب ایسر پہاڑ هیں جن میں مقناطیسی قوت منوجود ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے بحیرۂ قلزم کے جہازوں میں (لوقے کی کیلیں نہیں المائن جاتی تهیں ؛ بلکه ان کی سلیوں کو رسوں سے بانده دیا جاتا تھا (دیکھیے البیرونی : كستاب الجماهر، ص ٢١٣) - كمتے هيں کہ اگر چمک پتھر کو کچھ دیر بکرے کے خون میں رکھا جائے تو اس کی قوت جدب قوی تسر ہو جاتمی ہے، جو بلاشبہ غلط ہے۔ چمک پتھر کبھی کبھی دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا کرنے کی غرض سے مسلمان اس کا وہ سرا استعمال مع [راك به ابن سينا و ابن البيطار، بذيل ماده] - اكرتے تھے جس كا رخ جنوب كى طرف دوتا تھا،

الكيميا مين اس كے نام "اسد" اور "لامع العين" کے مرادف هیں [دیکھیے Supl.: Dozy، بذیل اسد]. حِمک پتھر کے علاوہ، جو لوہے کو کھینچتا ہے بہت سے دوسرے پتھروں کا بھی ذکر آتا ہے جو بعض اور اجسام کے لیے ایسی ہی قوت جاذبہ رکھتے ہیں، مشلا سونا سیماب کے لیے مقناطیس کا حكم ركهتا هے ـ شمس الدين الدمشقى كى عجائب (دیکھیے مآخذ) میں ایسی جاذب اشیا کے متعلق بھی بیانات درج هیں جو نباتاتی چیزوں کو کھینچتی هیں (عربی متن، ص سے تا ےے، ترجمه ه ۸ تا ۹ ۸) ـ القُزُويني نے لفظ لاقط (چننے والا، اکٹھا کرنے والا) کے تحت معدنیات میں سے بھی بہت سے ایسے مقناطیسوں کا ذکر کیا ہے.

۲ - قطب ندا: مشرقی ممالک کے عرب چینی جہاز رانوں کے ذریعر قطب نما سے واقف هوے، لیکن ابتدا میں انھوں نے اسے کسی حاص نام سے موسوم نہیں کیا۔ ایران وغیرہ کی بندرگاھوں اور جنوبی چین کے درسیان آسد و رفت بہت تنہی: وهاں سے قطب نما شام تک اور پھر یورپ کی ان بندرگاهوں تک جا پہنچا، جو بحیرۂ روم میں واقع تھیں ، تاھے قطب نما غالبا روسی دریاؤں کے تجارتی راستے سے آٹھویں یا نویں صدی ھی میں۔ یورپ کے شمالی علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ یہی وجه ہے که شمالی یورپ، جنوبی یورپ سے پہلے قطب نما سے واقف ہوا؛ شاید اسی سبب سے اعل ناروے سمندر کے لمبے لمبے سفر کرنے کے قابل هو گئر دیکھیے Verhandl.: R. Hennig der Gesellsch. deutscher Naturforscher, etc. Versammlung ، ۱۹۱۲ م م ۱۹۱۳ م م ۱۹۱۰ م ۱۹۱۳ م

مقناطیسی سوئے کے ذریعے سمت دریافت

چونکہ مکہ شام وغیرہ کے بیشتر مقامات کے جنوب میں واقع تھا، اس لیر قبلے کی سمت تقریبا بالکل جنوب کے مطابق ہوتی تھی۔

قديم ترين عبارت كا سنه جس مين لفظ قرميط آيا هے اور جو شايد " مقناطيس " (Calamita) کا مترادف ہے، ڈوزی نے Supplement ۲: ۲۳۷ میں ۱۳۹۹/۱۳۵۸ء قرار دیا ھے۔ یه الفظ اسے البیان المغرب (Histoire de l'Afrique et del'Espagne)، میں سلا ، جسے اس نے طبع كيا تها ؛ تاهم عبارت مذكور مين اس لفظ سے قطب نما مراد لینے پر شدید اعتراضات کیے گئے هیں (MSOS، برلن، جلد . ، ، عدد ، تا ، ، . ، و ، ع، ص ۲۹۸ ) ۔ اس واقعے سے کسه نویں صدی عیسوی کے سفر ناموں نیز المسعودی (۹۲۳ع) میں سمتیں اسی طرح سے درج کی گئی ہیں جس طرح وہ قطب نما سین درج هوتی هین، فیران G. Ferrand نے یه نتیجه اخذ کیا که اس زسانے میں قطب نما رائج ہو چکا تھا ۔ اس کے بعد کا قدیم ترین حواله جو بالکل یقینی هے، عوفی کی جامع الحكايات مين ملتا هي [Introduction to the Jawami الله مطبوعه سلسله ياد گار گب، ص ١٥٠١، مطبوعه سلسله ياد گار گب، ص س ٣٦] اور اس كي لبّاب الْأَلْبَاب (طبع براؤن و میرزا محمد قنزویسی) میں بھی موجود ہے۔ بعيرة قبلزم يا خليج فارس مين ايك طوفان کے موقع پر کسی جہاز کے کپتان کو اپنا صحیح راسته ایک ایسی مجهلی کی مدد سے ملا تھا، حس کے متعلق ہمیں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مقناطیس کے ساتھ رگڑی گئی تھی۔ سمندر میں مقناطیسی مجھلی کے استعمال کے متعلق اسی قسم کا ایک اور بیان المقزیزی نے بھی اپنی كتاب الحطط (بولاق ١٢٥٠ه، ١: ٣٠٠؛ قاهره سم ۱۳۲ه، ۱: ۲۰۵۰: Z. F. Phys. مرا، سم ۱۹۶، نا پسند هدو سکتنی هے، ایک چوبی قرص بهی با

ص ١٩٦) مين درج كيا هـ.

بحیرہ روم میں قطب نما کے استعمال کا مفصل حال ایک شحص بیلک القبجاتی نے . بهره / ۱۲۳۳ - ۱۲۳۳ مین کتاب کنز التُّجَّارِ في معرفة الأحجار مين بيان كيا هـ ـ ایک سوئی کسی ''سادہ'' چمک پتھر سے رگٹر کر ایک سیٹھے یا تنکر وغیرہ کے ٹکڑے میں سے آڑی گزاری جاتی ہے۔ بعض اوقات دو تنکوں کی ایک صلیب نما شکل بنا کر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ آلہ پانی کی سطح پر تیرایا جاتا ہے۔ پھر ایک چمک پتھر ھاتھ میں لے کر اس سے سوئی گمائی جاتی ہے، یعنی اسے دائرے میں حرکت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد چمک پتھر جلدی سے ہٹا لیا جاتا ہے؛ سوئی جنوب کے رخ جا کر ٹھیر جاتی ہے جو قبلے کی سمت ہے ؛ اس کا قبله کی طرف گھوم جانا غالبًا طلسماتی چینز سمجها جاتا تها، لیکن اس کی ایک طبعی اهمیت هے۔ گھماؤ سے پانی کی سطحی جھلی ٹوٹ جاتی ہے جو اکثر بہت متماسک ہوتی ہے اور مقناطیس کو سہارا دینے والا آلہ بآسانی حرکت کر سکتا ہے۔ تاهم گهمانر کی ضرورت همیشه نہیں پڑتی، بلکه سوئی اپنے سہارے سمیت محض پانی کی سطح پر رکھ دی جاتی ہے.

النزرموري [حدود ٥٥٨ه / ١٣٨٨ع-٢٥١١٥، دیکھیے براکلمان: تکمله ۲: ۱۵۲] نے ایک کتاب [زُهْرُ البساتین] میں جو میکانکی کھلونوں پر لکھی گئی ہے، قطب نماکی سختلف شکلوں کا حال بیان کیا ہے، مثلًا اس نے ایک چھوٹی سی موبصورت رنگین مجھلی کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک مقداطیسی سوئی رکھ دی جاتی ہے۔ مچھلی کے بجامے، جو متقبی نمازیوں کے لیے

جس پر محراب کا نقش بنا ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک ایسا آلے کا ذکر ہے جو بالكل آج كل كے قطب نما كے مانند ھے۔ كاغذ کے ایک گول ٹکڑے کے نیچے اس کے سرکز پر دو مقناطیسی سوئیاں قرینے سے متناسب وضع میں لگائی جاتی ھیں ۔ کاغذ کے سرکز کے نیچیر ایک قسیف feinnel لگا دیا جاتا ہے جو ایک نقطے پر گھوم سکتا ہے۔ ان سب کو ایک اسطوانہ نما برتن میں، جس کا ڈھکنا شیشے کا ہوتا هے، بند كر ديا جاتا ہے ـ اسے حُقّ [كذا، حُقّة؟] القبله (قبلے كا أُدبًّا يا ظرف) يا بيت الْإبرة (سوئی کا گھر) کہتے ھیں ۔ 'Niebuhr کہتا ہے کہ قبلہ نما یا قطب نما کے لیے اب بھی یہی نام استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل بھی اسی قسم کے قطب نما معمولی دھوپ گھڑی کے ساتھ ساتھ استعمال کیے جاتے ھیں ۔ اسی طرح کا ایک اور مقصل حال ایک شخص محمد بن ابی العیر الحسنى نے اپنى تصنیف النّجوم الشارقات میں ر دیکھیے E. Wiedemann در E. کھیے ج ۱۱۳ م۱۹۲۳، ص ۱۱۳ : ان کے علاوہ جو یہاں سذکور هیں اس کا ایک مخطوطه بیروت میں بھی ہے [مخطوطات کے لیے دیکھیے براكلمان: تكمله، ب: ٥٨٥] ـ يه بات پايه تحقيق کو نہیں پہنچی کہ آیا کیمبرج کا نسخه ۱۱۰۳ میں لکھا گیا تھا یا ۱۰۸۸ء میں)۔ سوئی تانبے کی ایک ایسی تحتی پر لگائی جاتی ہے جو وسط میں یا تو مجوف هوتی هے یا محدّب ـ به ایک تانبے کے پایے پر ٹکی رہتی ہے ۔ سوئی کے ایک سرے پر، جو بلاشبه جنوبی سرا هوتا هے ، نشان کے لیے کوئی چیز لگا دی جاتی ہے.

ایک نامعلوم الاسم مصنّف کی تحریر میں ایک ، اهم حواله موجود ہے۔ یہ تحریر برلن کے ایک

مخطوطے (Ahlwardt، عدد ۱۸۱۰) میں موجود فے اور اس کا عنوان ہے : عمل الطاسة لمعرفة اختراج القبلة والجهات (قبله اور جہات کی دریافت کے لیے طاسے کی تیاری) ۔ اس کی تیاری میں مذکور سوئی کی نوک جنوب کی طرف ہے اور ناکا شمال کی طرف (سوئی کے رگڑنے (حک) سے قطب نما کے عجیب و غریب حدید نمام حک قطب نما کے عجیب و غریب حدید نمام حک [الیاس: حکّ] کی بھی توجیه هو جاتی ہے).

یهان اصل بکسی قطب نما کا ذکر جو اپنے اطالوی نام کی بنا پر ترکی میں پسولا (Pusula) اطالوی نام کی بنا پر ترکی میں پسولا (عربی بوصلة) کہلاتا ہے، هم صرف یه بتانا مناسب سمجھتے هیں که قطب نما کے کارڈ rhomb-card پر سمت جنوب کو القبله بھی لکھا جا رها ہے اور الجنوب بھی (اس کے لیے دیکھیے مثلاً K. Foy کہ اور الجنوب بھی (اس کے لیے دیکھیے مثلاً For Windrose bie den Osmanen und Griechen mit Benutzung der Baḥrīza des Admirals Piri-

مآخذ: (۱) احمد بن يوسف التّفاشى: ازهار الافكار في جواهر الاحجار، طبع A. R. Biscia بار الافكار في جواهر الاحجار، طبع A. R. Biscia ثرجمي اول، فلارنس ۱۸۱۸ و عربي متن اور اطالوى ترجمي بر مشتمل هي)، ص ٣٠ يا ص ١٩٠٩ على الترتيب؛ Ahmad Teifascite Fior di pensieri sulle (۲) مرتبه A. R. Biscia بار دوم (۱۰۸ هـ بار دوم مرب المرب المحلوقات، طب وسائنة الديم المحلوقات، طب وسائنة المرب المخلوقات، طب وسائنة المرب وسائنة المحلوقات، طب وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات وسائنة المحلوقات

Das steinbuch aus: J. Ruska ( o ) : rr9 : r ausder kosmographie von al-Kazwini عرم مراهم Beilage zum Jahresbericht 1895-1896 der Oberreal-) (schule Heidelberg)؛ (م) وهي مصنف: des Aristoteles، هائڈلبرگ ۱۹۱۲ ص مور؛ (م) Essai sur la minéralogie : C. Clément Mullet arabe در JA (سلسله ششم)، ج ۱۱، ۱۸۹۸، ص عدا تا Beiträge: E. Wiedemann (م) أعدا تا المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة ا ii, Zur Geschichte der Naturwissenschaften. ירז ה יש Erlg. SBPMS. 'Über magnetismus م. ۱۹ ع، ص ۲۲۳ تا ۲۳۹ و تکمله؛ (۹) وهي Beiträge xli Zwei Naturwissens- : chaftliche Stellen aus dem werk von ibn Hazm יהג כ diber die liebe und den magneten. ه ۱۹۱۵، ص ه و تا ۱۹؛ (۱۰) وهي مصنف: Magnetische Wirkungen nach der Anschauung der Araber, Z. fur Physik. تا ۱۳۲ ؛ (۱۱) وهي مصنف : deren (Uber Schiffe, Bretter nicht zusammangeangelt sind, geschichts-ال ۲۸۰ ص ۲۸۰ تا ۱۹۱۶ می ۲۸۰ تا . YAS

س ا تا ۱۹ : Beiträge به ۲۰ میں قدیم تصانیف یکجا کر دی گئی هیں ۔ ایسا هی دوسری تصانیف یکجا کر دی گئی هیں ۔ ایسا هی دوسری تصانیف مثلاً قطب نما پر مولفه Element Mullet میں بھی کیا گیا ہے ۔ Der Kompass etc.) A. Schuck گیا ہے ۔ 1919 هامبرگ کر دھتی هیں)، جن میں چین میں رائج Bussole کا ذکر بھی آتا ہے .

### (E. WEDEMANN)

ٱلْمُغْنِيْ : (عُ) ماده غ ن ي (غني غُناءً ♥ و غُنسَانًا) کے معنی ہیں ہے نیاز اور بے پروا ہونا، دولت مند هونا، كثير سال والا هونا، تونكر هونا (آسان العرب؛ مفردات، بذيل ماده) ـ المعنى اسی سادہ سے صیعت اسم فاعل ہے ، جس کے معنی هیں: دوسروں سے بر نیاز کرنر والا، حوش حالی دینے والا یہ اسما ے حسنی میں سے ایک ہے اور ایک دوسرے هم ماده اسم الغنی سے ممتاز ھے جس کے معنی ہے نیاز اور اھل ثروت سے برپروا ھونے کے ھیں (محمد سلیمان منصور پوری: معارف الأسماء، ١: ١٣٨؛ نيز الغنزالي : المقصد الاسنى ر: ١٠٠) - قرآن محيد س بتلايا گيا هے، كه تمام کائنات سے اپنی ذات میں بر نیاز ذات صرف الله رب العزت هي كي هے ، وهي اپنر بندوں كي ضروریات کی کفالت کرنر والا ہے ۔ ایک جگه فرمایا : اس کے پاس غیب کی کنجیاں ھیں جنهیں اس کے سوا کوئسی نمیں جانتا (بر [الانعام]: وه) - ایک اور مقام پر کها گیا که اسی کے اختیار میں آسمانہوں اور زمین کی کنجیاں ہیں (وم [الزسر]: سم) \_ نيز اعلان كيا كه هماري ھاں ھر چیز کے خزانر ھیں اور ھم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں (۱۰ [الحجر]: ۲۱)۔ الغنى بطبور اسم الهي ١٨ بار قرآن مجيد مين

مذكور هـ، جو أكثر اسم الْحَيِميَّـد، الْكَريْم اور التحليم كے ساتھ استعمال هوا هے ( معارف الاسمان ۱:۱۳۸۱) - السمغنى اسم خداوندى كے طور پر قرآن مجید میں مذکور نہیں، البته سنن ترمذی اور مستدرک حاکم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اس ماڈے کا اشتقاق مذكور هموا هے ـ إرشاد هے : وَوَجَدَكَ عَائلًا فَأَغْنَى (٩٣ [الضَّحَلَى] : ٨)، يعنى اور الله نے آپ م کو نادار پایا تومالدار بنا دیا؛ نیز دیکھیے (ہ [التوبه]: ٢٨ ؛ ٣٦ [النُّدور] : ٣٣، ٦ [الانعام] : ١٣٣ ؛ يم [النسآء] : ١٣٠) \_ قسراًن مجيد مين چونکہ اس مادے کا بکشرت استعمال ہوا ہے اس لیرے علما نے اسم المغنی کو مستخرج از قرآن قرار ديا هي (معارف الاسمام، ١: ٢٠١) ـ المغنى کی صفت کے ساتھ اللہ تعالٰی کی صفت علیم اور قدیر کا بھی بٹرا گہرا تعلق ہے ، کیونکہ وہ جانتہا ھے اور قادر ھے، اسی لیر اپنے بندوں کی ضروریات كى كفالت كرتا هے ـ بعض علما نے لكھا هے كه اَلْتُمْغُنِّي كَى كَثْرَت وَرَدْ سِنَ الله تَعَالَىٰ غَنَاكَ ظَاهِرَى اور باطنی عطا فرماتے هیں.

مآخذ: (۱) لسان العرب، بذیل ماده؛ (۲) الراغب الاصفهانی: مفردات القرآن، بذیل ماده؛ (۳) المعجم الوسیط، ۲: ۱۵۲؛ (۳) مجدالدین الفیروزابادی: بصائر دوی التعییز، ۳: ۱۰۵؛ (۵) الغزالی: المقصد الاسنی شرح اسماء الله الحسنی، ۱: ۱: ۱: (۲) قاضی محمد سایمان سلمان منصور پوری: معارف الاسماء الحسنی، اندمان الحسنی، المقصر مواهب الرحمن ؛ (۸) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن ؛ (۹) سید ابو الاعلی مودودی: تفهیم القرآن ؛ (۱) عبدالماجد حریا بادی: تفسیر، بذیل متعلقه آیات [عبدالغفار حمعلق اداره نر لکها].

(اداره)

• فغیسه: (مغنیسا: منیسه)؛ قدیم زمانے کا • Magnesia ad Sipylum مارو خان کی سنجاق (اب ولایت) کا صدر مقام جو ازمیر (سمرنا) کی ولایت میں تھا۔ یه شہر، جو طباغ سیپیله مغنیسا پہاڑ کے شمالی نشیب، دریاے کدیز (Gediz) کے جنوب میں دو میل اور ازمیر کے شمال مشرق میں بیس میل کے فاصلے پر واقع ہے، یونانیوں اور رومیوں کی میل کے فاصلے پر واقع ہے، یونانیوں اور رومیوں کی قدیم تاریخ میں بڑا مشہور تھا۔ ترکمان صارو خان نے ۱۳۱۳ سے شروع ہوا) اس پر قبضه کر لیا اور یه بعد میں اس کا اور اس کے بیٹے سلیمان کی ریاست کا صدر مقام رھا۔ یہ دونوں اسی جگه اپنے خاندانی قبرستان میں دفن بھی ھوے.

سلطان با یبزید بیلدرم نے ۲۹۲ھ میں (جو دران دسمبر ۱۳۸۹ء سے شروع ہوا) اسے فتح کر لیا۔ تیمور نے ۱۳۸۹ء میں یہاں اپنے حزائے جمع کیے ۔ عثمانی اقتدار کی بحالی کے بعد اس شہر کو پڑا جو شیخ بدرالدین کا طرفدار تھا ۔ سلطان مسراد ثانی نے اس شہر کو اپنی مملکت کے مراد ثانی نے اس شہر کو اپنی مملکت کے اول درجہ کے شہروں میں تبدیل کر دیا اور ۱۹۳۱ء میں یہاں ایک محل تعمیر کرایا، جو اب کھنڈر ہو چکا ہے ۔ سلطان مسراد ثالث نے بھی اس شہر کی آرائش میں حصہ لیا اور ۱۹۹۱ء میں اس شہر کی آرائش میں حصہ لیا اور ۱۹۹۱ء میں یہاں مسجد مسرادیہ تعمیر کرائی ۔ ۱۹۳۳ء میں الیاس پاشا کی بغاوت کے دوران یہاں لوٹ مار موئی۔ ۱۸۹۰ء میں هوئی۔ ۱۸۹۰ء میں دوران یہاں لوٹ مار الیاس پاشا کی بغاوت کے دوران یہاں لوٹ مار الیاس پاشا کی بغاوت کے دوران یہاں لوٹ مار الیاس پاشا کی بغاوت کے دوران یہاں لوٹ مار الیاس پاشا کی بغاوت کے دوران یہاں لوٹ مار الیاس پاشا کی بغاوت کے دوران یہاں اور ۱۸۹۱ء میں اندازہ پنتیس ہزار کے قریب لیگایا تھا.

ايرس Numisim de l' cr latin : Schlumberger (e Storia del : Heyd (٦) بعد: ٥١ مدم عن ص ٨٥٨ بيعد . ۰ ۰ ۳ 'Commercio etc.

(ETTORE ROSSI)

المُغيْره فِ بن شعبة: [بن ابى عاس بن مسعود الثقفي، ابو عبدالله، مشهور صحابي رسول<sup>م</sup> اور عرب کے نامور قائدین اور مفکرین میں سے ایک؛ انهیں مغیرة الرای بھی کہا جاتا ہے ۔ زسانهٔ جاهلیت میں وہ ایک وفید کے ساتھ مقوقس شاہ مصر کے دربار میں گئے تھے۔ ہ ھ میں اسلام قبول كيا ـ صلح حديبيه، يمامه اور فتوح شام میں شامل رہے ۔ جنگ یرموک میں ان کی ایک آنکه جاتی رهی - بعد ازان جنگ قادسیه، نہاوند اور همدان وغیرہ میں بھی شریک رھے ۔ حضرت عمر فاروق رخ نے انھیں بصرے کا والی بنا دیا ۔ اس زمانے میں انھوں نے متعدد علاقے فتح کیے ، پھر انھیں کوفے کا والی مقرر کیا گیا ـ حضرت عثمان<sup>رخ</sup> کے عہد حکومت میں بھی وہ کوفر کے والی رہے -حضرت علی رخ اور حضرت امیر معاویه رخ کے اختلافات کے زمانے میں پہلے تو گوشہ نشین رہے ، مگر پھر امیر معاویہ <sup>رہز</sup> کے ساتھ سل گئیر ۔ امیر معاویه <sup>رخ</sup> نے انھیں کوفیے کا والی مقرر کر دیا، جس پر وه اپنی وفات ( .ه ه / . ۲ ع) تک متمكن رہے]۔ ان كے (قبيلة بنومعتب كے لوگ اللَّات کے مشہور بت حانے کے محافظ تھے، مغیرہ عَرُوة بن مسعود رض [رك بان] كے بهتيجر تهر جو آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كے صحابی اور شہدا ہے اسلام میں سے ھیں .

مآخذ: (١) ابن الاثير: أسد الْغَابة، م: ١١٦ : (٢) الطبرى، طبع de gooje : ١٩ ١٠ ١٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ים ואי בא בו האי בא י ארי האי ורי ברי (111 (127 (127 (110 5 111 (A) 5 AZ

٢٠٠٠ [ديگر حوالوں کے ليے (٣) معين الدين احمد ندوى : سير الصحابه، دارالمصنفين، اعظم گره ؛ (م) الزركلي: الأعلام، ٨: ١٩٩].

( H. Lammens (و اداره] )

مَفَاخُورَه : (اور فِخَار) فَاخَرَ ثلاثي مزيد فیه کے باب مفاعلة سے حاصل مصدر، جس کے سعنی فیاعل کی ذاتمی فضیلت کا کسی دوسرے سے فضیلت میں مقابله کرنا ہے ۔ مفاحرہ (نیز تفاحر، ے الحدید]: ٠٠) کے سعسی عظمت و شان کے لیے مقابلہ یا جد و جہد کرنا اور ڈینگ مارنا ہے۔ فخر بھی قریب قریب اسی معنی میں ہے، لیکن کسی دوسرے سے مقابلہ کھلا نہیں ہوتا مضمر هوتا هے ۔ دیگر اصطلاحات میں تفاضل (قریشی: جمهره، بولاق، ص ۱۷۰، س س) بھی اصل میں مُفَاحُرہ ھی کی ایک صورت ھے جس میں فقط سداحوں کی تعداد کی کمی بیشی مين مقابله هوتا هي، لفظ تكاثر (١٠٠ [التكاثر]: ١) بھی اسی قبیل سے ہے (تفسیر طبری ، قاہرہ ١٠٠١ء، ٣٠ : ١٥٦؛ واحدى : اسباب النزول، قاهره ، ١٣١٥ ، ص ١٣٦٠ ؛ حسان بن ثابت رضي ديوان، قاهره و ٩٢ وء، ص ٢٧٤؛ قدامه بن جعفر: نقد الشعر، قسطنطينيه، ١٣٠٧ه، ص ٠٠).

عہد جاہلیت کے عرب مقررہ اوقات کے اندر مفاخرة اور منافرت میں مشغول رهتے تھے ـ عام طور پر میلوں اور تہواروں میں جو حج کے بعد یا كسى اور وقت منائي جاتي تهي اور بالخصوص عَكَاظ كے ميلے پر [جس سے تعاكظ يعني تفاخر فعل بنا] ۔ قریش خاص طور پر بڑی باقاعد گی کے ساتھ مکہ کے قریب ایک تنگ وادی میں یہ میل لكاتر تهر (الأغاني ٨: ٩:١) - سفاحره عام طور سے گروھوں یعنی قبائل اور شعوب کے درسیان ھوا کرتا تھا اور بعض اوقات گھرانوں اور افراد کے

درسیان بهی هو جاتا تها .

مفاخرات مين حطيب اور بالحصوص شاعر نمایاں حصه لیا کرتے تھے (الاغانی، س: ۸ ببعد) ۔ کبھی ایک سفیر بھی ہوتا تھا جو اپنے گروہ کی نمایندگی کیا کرتا تھا۔ ان مفاخرات میں عرب بطور عادت مااوفه ایسی باتهوں پر اظهار فخر کیا کرتے تھے جن کا تعلق ان کی آبسرو سے هــو ـ عرض [رك بآن]، يعنى هــر وه چيز جو ان کے لیے ذریعہ عنزت (فخر و برتنری) هموتي تهي اور انهين شممرت كا مستحق ٹھیراتی تھی (مآثر، مُفَاحَر، مَنَاقِب) ۔ مباهلة کی کی غرض سے اور اپنے غلبے کے اظہار کے لیے فریقین ایک دوسرے کی منه بهر کے برائیاں کرتے تھے (دیکھیے هجو)۔ ان ادبی اور لفظی مقابلوں سے (اگرچه ان کی بدولت شعر و سخن اور فن حطابت کو معتدبه ترقی هوئی) برا جوش پیدا هو جاتا تها اور عام طور پر مار پیٹ، بلکه خون ریزی کی نوبت آ جاتی تھی اور پھر یہی باھمی جنگ و جدال کا پیش حیمه بن جایا کرتے تھے (الاغانی، ۱۰۹:۸). مفاحرہ، یعنی اپنی خوبیوں کو دوسروں سے

مفاحره، یعنی اپنی حوبیوں دو دوسروں سے بڑھا چڑھا کر ظاھر کرنے سے، جس سے عوام میں اپنی عظمت اور فخر کا احساس بیدار ھو جاتا تھا، بڑا اھم سماجی (معاشرتی) فرض ادا ھو جاتا تھا۔ ایک اعتبار سے یہ ایک قسم کی مذھبی (religious) رسم تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب جاھلیت کا مدھب گو ہے حد کمزور اور ہے تاثیر تھا، لیکن اس میں غیرت و عنزت کو بئڑا ھی اھم مرتبہ حاصل تھا ۔ اور اس کی خاص وجه یہ تنی کہ ایک طرف تیو ان کے مدھب کا نام نہاد تبقدس تبھا اور دوستری طرف مفاخرت حصول عنزت پر برانگیختہ کرتی رھتی مفاخرت حصول عنزت کے عناصر نفسیاتی اور

معاشرتی سطح پر حالص سذهبی عقائد اور اعمال کے ساتھ وابستہ تھے) ۔ یه مذهب عربوں کے اندر وقتًا فوقتًا بڑی مضبوط معاشرتی زندگی کا جذبه ابنهار دیا کرتا تھا، جس کے ذریعے انفرادی طاقتیں اس حد تک منقش هو جاتی تھیں که ایک فرد کی پوری کایا پلٹ دیتی تھیں.

اسلام نے عہد جاہلیت کے نظریہ عزت و غیرت کے بجامے نئے سذھب کے عناصر کو اس میں شامل کر لیا، یا یوں کہیے کم جدید ثقافت اور نئے معاشرتی نظام کی باتیں اس میں شامل ہو گئیں ۔ عہد اسلامی میں بھی مفاخرت کے 🕝 جلسے، آموی اور عباسی خلفا کی موجودگی میں ہوا کرتے تنہے اور وہ بےتکلّف ان میں شریک ہوتر تهر (بعض اوقات بادشاه اور اسراے کبار ایسے جلسوں کی صدارت کیا کرتے تھر) - آخس میں همیں یه بات بهی یاد رکھنی چاهبے که شعوبیه کا مطمع نظر، گو بظا هر عربوں کے حد سے بڑھے هوہے. فخر کے خلاف ایک احتجاج تھا، لیکن اصل میں اس كا ايك برا مقصد اهل عرب كي آنكهين كهولنا تهاء. اور ان پر واضح کرنا تھا کہ ان کا یہ رویہ یا خیال، که شرف و عزت صرف ان کے لیے مخصوص هے، غلط هے (احتجاجا وہ اتنے بنوه گئے که وه اس پر اصرار کرنے لگے که عجم عرب سے افضل ہیں اور عنوت و شرف کا زیادہ استحقاق رکھتے میں) ۔ اس دعوی کا اظہار زمانۂ جاهلیت کے اجتماعات کی شکل میں نہیں کیا جاتا تھا، بلکه اس کے لیے قلم اور خطابت سے کام لیا جاتا تھا۔ یہ نئی قسم کی نزاع پرانے اور قدیم ساقشات سے کچھ کم شدید نه تهی \_ مجادلے، شخصیت بر جرح و قلح اور هجو گوئی، سب کچه هوتا تها (عقد، ۲: ۸٥ ببعد؛ نيز دیکھیر Muham. Stud: Goldziher ؛ ۱۹۷

اس کے علاوہ مثالب العرب)، (شعوبیه کا ایک شاعر ابن یسار تو خلیفه هشام بن عبدالملک کے غیظ و غضب کا اس لیے نشانه بن گیا تھا که اس نے مناقب عجم کے گیت بافراط گانے شروع کر دیے تھے (الاَغانی، س: ۱۰).

بایں همه اسلامی عبد کا مفاحره، جو کچه دن کے لیے عبرب و عجم کی باهمی مخاصهت کی شکل میں نمودار هو گیا، فقط ایک سنبهالا تها، حس کے بعد تدریجی انعطاط اور بالآخر زوال لازمی تها، کیونکه اسلام کے مساواتی تصورات اور صرف تقری پر بنائے شرف جیسے عقیدے نے مفاخره کی پرانی مقبولیت ختم کر دی اور اس کو ایک معاشرتی اداره ماننے سے عملاً انکار کر دیا اور جن باتوں پر پہلے عزت و فحر کا دارومدار تها حصوصاً الشرف (نسب بہلے عزت و فحر کا دارومدار تها حصوصاً الشرف (نسب اور خاندان کی وجاهت) اور الحسب (باپ دادا کا نام اور شهرت)، اسلام نے ان کی اهمیت کی نفی کر دی تھی .

مُفْتَی : رَكَ به اَلْـفَــتَـاوٰی . ⊗ مفتی غلام سرور : رَكَ به غلام سرور،

المُفَضِّل: بن محمد بن يَعْلَى بن عامر بن سِلم بن المُفَضِّل: بن محمد بن يَعْلَى بن عامر بن سالم بن الرمال الضَبِّى ؛ كُوفى دبستان كا ايك ماهر لسانيات؛ پيدائشى اعتبار سے وہ ايك آزاد عرب تھا ۔ اس كى ولادت كى تاريخ معلوم نہيں، اس كا

والد ۳۰ سے ۹۰ تک کی خراسان کی سرحدی لڑائیوں کے واقعات کے متعلق سند مانا جاتا تھا (الطبرى كي تاريخ مين اس كا حواله هے) ـ ممكن هے كه اس كا بيٹا اسى عملاقے ميں بيدا هوا هو - عدوی خاندان کا طرفدار هونر کی حیثیت سے المفضل نے خلیفه المنصور کے خلاف اس سازش میں حصه لیا، جو النفس النزکید کے بھائی ابراهيم بن عبدالله [رك بان] كي قيادت هين هوئي، اس بغاوت کو فرو کر دیا گیا اور ابسراهیم سارے گئے - المف ضّل بھی قید ہو گیا، لیکن خلیفہ نر اسے معاف کر دیا اور اپنے بیٹے یعنی آیندہ ہونے والے خلیفه المهدی کا اتالیق مقرر کر دیا ۔ اس نے اس شہزادے کے همراه خراسان کا سفر بھی کیا۔ اس کے بعد اس نر کوفر میں ماہر لسانیات اور نحوی استاد کے طور پر کام شروع کیا ۔ اس کے شاگردوں میں ایک اس کا سوتیلا بیٹا الاعرابی بھی تھا ۔ اس کی مدوت کی تاریخ میں بھی اختلاف ھے ، الفہرست میں تو اس کا ذکر ھی نہیں ، دوسرے مصنفین ۱۲۸ه، ۱۲۸۸ یا ۱۷۸۰ لکھتے میں .

المفضل کو بھی اپنے ھم عدر حماد [رک بان]
کی طرح الراویہ کا اعدازی لقب حاصل تھا اور
اسے جاھلیت کی شاعری کے متعلق سند مانا
جاتا تھا ۔ حداد کے برعکس وہ اپنی روایت کے
معتبر ھونے کے لیے مشہور ھے؛ چنانچہ
الاغانی میں اس حقیقت کی تائید میں لکھی گئی
کہانیاں ھیں بحالیکہ حماد کی اس لیے مذمت کی
جاتی تھی کہ اس نے بہت سے شعر خود ھی نظم
کر کے مشہور شعراے جاھلیت کے کلام میں
داخل کر دیے تھے ۔ المفضل کی تعریف کی جاتی
ھے کہ اس نے جاھلیت کے شعرا کا کلام من و
عن درست اور صحیح نقل کیا ہے ۔ ان دونوں

معاصر راویوں کے درمیان بیڑی رقابت تنہی، جس كا اظهار الاغاني كي حكايات سين بهي پايا جاتا ھے۔ المُفَضّل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ عربی شاعری پر حماد کا اثر بہت تباہ کن ثابت ہوا ہے اور یہ اس حد تک مؤثر ہے کہ اس کی کبھی اصلاح نہیں ھو سکتی ۔ ایک دفعہ اس سوال کے جواب سی که یه کیسر هوا ؟ اور کیا حماد نے اشعار کے منسوب کرنے میں غلطی کی ہے؟ یا اس سے زبان کی غلطیاں سرزد ہوئی میں ؟ اس نے کہا: اگر صرف اتنا هي هوتا تـو مضائقه نه تها ، يه نقص دور هـ و جاتا، وه اس سے بھی کمیں زیادہ خرابی کا باعث هوا هے ـ چونکه وه خود قديم شعرا کے کلام کا ساہر تھا اور اس پایے کا مستند ماهر فن تها که وه خود بهی قدیم شعرا کی طرز میں شعر کہہ سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے کئی شعر پرانے اصلی قصائد میں اس طرح شامل کر دیے ھیں کہ سوامے پرانی شاعری کے چند اعلیٰ قسم کے نقادوں کے انھیں آج کل کوئی نہیں پہچان مكتا (ديكهير الاغاني، ه: ١٧٦ اور ياقرت: ارشاد، ے: ۱۷۱) - یده بھی روایت هے که المفضل نے ایک دفعه خلیفه کی سوجودگی میں حمّاد کی چوری پکٹر لی جب وہ اپنے اشعار کو زَهیر بن ابی سلمی کے اشعار کہہ کر پیڑھ رہا تھا ۔ وہ قصیدہ جو حماد اس وقت پـره رها تها : "دع ذا" سے شروع ہوتا تھا اور جب خلیفہ نے نسیب کے متعلق دریافت کیا جو اس میں موجود نه تھی تـو اس نے اس قصیدے میں نسیب کے کئی اشعار کا اضافه كر ديا ـ تاهم المفضل نر صحيح طور پر عرض كيا کہ اس سیں باقبی ساندہ اشعار کے علاوہ نسیب کے اشعار بھی ضرور ہوں گے، لیکن اب وہ

اپنی جعل سازی کا اعتراف کرنا پاؤا۔ یه بیان کر دینا بھی دلجسپی سے خالی نه هوگا که الاغانی کی متعلقه عبارت میں یه بھی سذ کور ہے که حماد کو اس کی قصیدہ خوانی کا انعام تو ضرور دے دیا گیا، لیکن المفضّل کو جو انعام دیا گیا وہ اس سے كبين زياده تها ـ المفضّل كو يه انعام نه صرف اس کے علم و فضل کی بنا پر دیا گیا، بلکه اس کی ایمانداری اور دیانت روایت کی وجه سے بھی عطا هوا، (ديكهير الأغباني، بمحل مذكور؛ ياقوت، بحمل مذكور).

المفضّل نے عبریی لسانیات کے مختلف موضوعات پر كام كيا هے، وہ غير مانوس عربي الفاظ یر سند مانا جاتا تها ـ وه ایک مشهور و معروف نحوی تها، نير عليم الانساب مين بهي مستند مانا جاتا تها اور ایام العرب سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے کئی كتابير لكهي هير : (١) كتاب الأمثال (عربي کہاوتوں پر): (۲) کتاب العروض (نظم کے اوزان کے متعلق) ؛ (م) کتاب معنی الشعر (مطالب اشعاریر)؛ (م) کتاب الالفاظ (لغت پر)؛ (ه) اس کی سب سے بڑی تصنیف پرانر عربی قصائد کا وہ مجموعه هے جس کا نام المفضليات هے جو اس نر اپنے شاگرد اور آئندہ هونے والے خلیفه المهدی کے لیے لکھی تھی۔ کہتے ھیں که المنفضل خود اس انتخاب کی اصلیت کے متعلق، جو عربی شاعری کا بہترین مجموعه هے، ایک اور روایت بیان کرتا ھے، اور وہ یوں ہے کہ جب ایک موقع پر النّفس الزكيه كے بهائي ابراهيم بن عبدالله اس کے مکان میں روپوش تھے تو وہ ان کی درخواست پر پاڑھنے کے لیے چند کتابیں لایا، ابراھیم نے چند نظموں پر نشان لگا دیے اور انھیں اس نے ایک جلد میں جمع کر لیا، کیونکہ ابراھیم کسی کو یاد نہیں رہے ، اس پر حمّاد کو مجبوراً ﴿ پرانی شاعری کے بڑے نقاد تھے۔ اسی مجموعے ،

کا نام بعد میں اختیار المفضل [معروف به المنظلیات] ، Gran ... Schulen : Flügel مرکها گیا (دیکھیے صبح میں میں میں میں میں داشیہ).

المفضّليات مين ١٢٦ نظمين هين ن س سے بعض کشیر اشعار کے مکمل قص ، هیں بعض چهوٹر چهوٹر اجزا هيں، ليہ ابو تمام کے الحماسة میں نظموں کے صرف چ چھوٹے ٹکڑے شامل کیے گئے ہیں یا پھر منفرد ر ہیں۔ كتاب الحماسة المفضّليات سے كوئى پچ س بعد تالیف هوئی ۔ شروع میں المفض زیادہ مقبول رهی اور اس پر بار بار حواشی د ر گئر، لیکن دراصل المفضلیات بڑے اونچے درجے کا، مجموعه اشعار هے ۔ اس کا بہت ز حصه جاهلی اور مخضرم شعرا کے کلام پر سمل ہے اور ٦٧ شعرا مين سے صرف چھے ايسے هين جو پیدائشی مسلمان تھے ۔ ان شعرا میں سے، جن کے قصائد المفضلیات سیں منقول ہیں، دو عیسائی بھی تھے۔ بیشتر نظموں کی تاریخ تحریر کا استنباط ان واقعات سے هو سکتا ہے، جن کا ان میں ذکر ھے اور ان میں سے بعض بڑے پرانے زمانے کی هیں ۔ سب سے پرانی وہ نظمیں هیں جو المرقش الاكبر سے منسوب هيں اور غالباً چھٹی صدی کے پہلے دس سالوں کے زمانے کی ھیں۔ المفضّل کے مجموعے میں قدیم عربی شاعری کا بہت اچھا انتخاب ملتا ہے اور ان کی قدر و قیمت اس لیے بھی زیادہ هو جاتی ہے که بهت قدیم زمانر کی نظمیں اس سیں محفوظ هیں۔ اس کتاب کے جامع کا نام بھی، جو اپنے معاصرین میں اپنر اعتماد و دیانت کی وجه سے سمتاز شہرت کا مالک تها، اس بات کا ضامن هے که المفضليات میں قدیم عربی شاعری کے حقیقی اور صحیح ا نمونر سوجود هيں .

مآخذ: (١) كتاب الأغاني ، ه: ١٢٢ ببعد و بمواسع كثيره؛ (٢) فهرست، طبع Flügel، ص ٦٨، ٢٩ ·) ياقوت: ارشاد الاريب الى سعرفة الاديب، طبع Marg ، لنڈن ۱۹۲۹ء، ے: ۱۵۱ ببعد ؛ (س) ith الضّبي: المُفضّليات، طبع Ch. Lyall ، أكسفرُدْ، الما ، ۱۹۲۱ء، خصوصًا مقدّمه، ج ۲ ؛ (٥) نج ا معم Weimer ، ا ج ، G A L : C. Brock ınn Die Grammatischen Schulen der: G. Flüg ٦) ، لائيزگ ١٨٩٦ء، ص ١٨٦١ ببعد ؛ (١) ber Die Mufa طبع H. Thorbecke ، لأثوزك jāt ؛ [(<sub>٨</sub>) ابن الانبارى : نزهة الالبّاء، ص : ( p) ياقوت سعجم الادباء، p : ١٦٢-١٦٢ (۱۰) ا جر: لسان الميزان، ۲:۱۸].

(ILSE LICHTENSTÄDTER)

مفيد: [شيخ]؛ ابو عبدالله سحمد بن محمد بن النعمان الحارثي، جو ابن المعلم کے نام سے بھی مشہور ھیں، بویھی خاندان کے عہد حکومت میں بغداد کے ایک سمتاز اثنا عشری عالم تھے ۔ وہ ۳۳۳ یا ۳۳۸ / هم وع یا . ووع کے آخر سی پیدا هوے - ان کا تعلق قدیم قریشی خاندان سے تھا، جیسا که ان کے دوسرے لقب (ابن المعلم) سے ظاهر ہے۔ وہ علم و فضل کے اعتبار سے بےحد مشہور تھے۔ وہ خود جیسا که ان کے لقب (شیخ المفید) سے ظاهر ہے ایک ایسے استاد بن گئے، جن سے "بعد کے زمانے کے طلبہ نے کسب فیض کیا''۔ وہ سیاست میں کوئی دل چسپی نه لیتر تهر، مگر بهت پر نویس مصنف تهر، ان کی خط و کتابت (عمام طور پر سوالوں کے جواب) موصل ، جرجان ، دینور رقّه، خوارزم ، مصر اور طبرستان سے تھی۔ دوسرے اثنا عشری مقتداوں سے ان کے ادبی تعلقات کی نوعیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ

اصول و عقائد پر ان کی کتاب (تصحیح اعتقاد الاساميه) ابن بابويه كي تصنيف رسالة الاعتقادات (ایک جلد میں تہران میں شائع ہو چکی ہے، ۱۳۰۰ه) کی تنقیدی شرح ہے اور پھر اس شرح كى شرح بغدادى نقيب الشريف المرتضى نے لكهى: فقه اور حدیث میں بھی ان کی ایک تصنیف ہے [يعنى المقنعه في الفقه] وه بنيادي كتاب ه جس پر ان کے شاگرد شیخ طوسی [رك بان] نے شرح کے طور پر تہذیب الاحکام لکھی ، جو اثنا عشری مذہب کی چار یا پانچ بڑی کتابوں میں مانی جاتی ہے ۔ المفید نے الجبائی، جعفر بن حرب، ابن کلاب کرابیسی، معتزلیوں، زیدیوں، حالاج کے معتقدوں ، حنبلیوں ، الجاحظ اور عثمانیہ کے خلاف رسالے لکھے (دیگر جمع شدہ تصانیف کی تفصیل کے لیے دیکھیے الخیاط کی کشاب الانتصار، ص ١٥٦) ـ ان كي تصانيف كي مجموعي تعداد دو سو کے قریب ہے۔ ان تصانیف کے علاوہ جو یورہی کتاب خانوں میں محفوظ ہیں کئی مخطوطات شیعی کتاب خانوں میں بھی ہیں، مثلًا نجف میں ۔ ان میں فقه کی عام مختصر کتابیں، اصول فقه کی کتاب مثلا اجماع اور 'فروع' پر، یا مثلا 'حج، اور قانون وراثت پر؛ اس کے علاوہ ایسر رسائل جو بنیادی تصورات فلسفه، جيسے اثبات وجود خالق و تخليق وغيره سے متعلق هيں، ليكن زيادہ تر وہ شيعى مسائل پر هی بعث کرتر هیں ، جیسا که ان کی مختلف کتابوں کے ناموں سے اور متأخّر مصنّفین پر ان کی تحریروں کے اثر سے ظاہر ہوتا ہے وہ مدارج و مراتب انبیا کے عقیدے میں بڑے غلو سے کام لیتے تھے؛ انھوں نے ایک ایسے موضوع پر بھی بحث کی ہے جو شیعیوں کے لیے باعث تکلیف تنی، یعنی آیا حضرت علی رخ کے والد ابو طالب

مسلمان تھے یا نہیں ، نیز حضرت علی من کی۔
اماست کی حقیقت کیا تھی۔ اس کے علاوہ وہ یه
ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے که امام
فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر
انھوں نیے اثنا عشری اصول و عقائد کے خاص
خاص موضوعات مثلاً غیبت امام اور اھل کتاب
کی حرست وغیرہ پر بھی بحث کی ہے ، انھوں نے
بالخصوص شیعی زیارت گاھوں کے زائرین کی
رہنمائی کے لیے بھی کتابیں لکھیں .

المفید کا انتقال ۲۸ رسطان ۲۹٫۳ نومبر ۲۹٫۰۰۰ نومبر ۲۹٫۰۰۰ کو هوا نقیب الشریف المرتضی نے نماز جنازه پڑهائی، انهیں کاظمین میں ابن بابویه [رک بان] کے پہلو میں امام محمد الجواد کی پاینتی دفن کیا گیا نہانی مآخذ: (۱) ان کی اپنی تصانیف: آلارشاد،

تهران ۱۳.۸ه؛ (۲) المقنعة في الفقه اسى كتاب كے شروع میں ، البحرانی نے ان کی زندگی کے حالات ر م لبولو البحرين کے نام سے شائع کیے ہیں؛ (m) تصحيح الاعتقاد الاماميه، طبع بمع حواشي هبة الدين. در المرشد، ج ، و ۲، بغداد سسم، ببعد ؛ (س) طُوسى: فبهرست، عدد ه، ، (ه) الحلَّى ابن المُطَّهِّر: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، تهران ١٣١٦ه، ص ۲۰۰ ببعد؛ (۲) استر آبادی: منهج المقال. في تحقيق احوال الرجال، تهران م.٣٠ ه، ص ٢٠٠ تا ٣١٨؛ (٤) خوانسارى : روضات الجنّات، تهران س. ١٣٠٨ تا ١٣٠٦ه، ص ٩٦٠ تا ٢٠٠٠ (٨) اعجاز حسين. الكنتورى ب كشف الحجب والأستار، كلكته ١٣٣٠ ه، عـدد ١٦٤، ١٩٥١ ١١٨ تا ١٩١٩، ٢٥٩١ تا وهم، ووهم، سهم تا ١٥٨٦ اور مواضع كثيره؛ (1.) : 1 \( GAL : C. Brockelmann (0) Die Zwölfer Schica : R. Strothmann لائبز گ ۱۰: L. Massignon(۱۱) یز دیکھیے (۱۱) (۱۲) پیرس ۱۹۲۲ء، بمدد اشاریه؛ (۱۲)

Das is Lamische Frendenrecht: W. Heffening هانوور ۱۹۶۰ و ۱۹۶۰ بهدد اشارید.

#### (R. STROTHMANN)

وَهَا بِلَهُ : (ع)؛ اسے یونانی میں διάμετρος، المجسطى (Almagest) سين ١٥٥٠ المجسط لاطینی میں oppositio لکھا ھے ؛ ایک اصطلاح . جو علم هیئت میں کسی سیارے اور سورج کے یا دو سیاروں کے آپس میں تقابل (opposition) کے لیر استعمال کی جاتبی ہے۔ مقابلے کی حالت میں دونوں سیاروں کے طول البلد کا فرق . ۱۸° درجر هوتا هے؛ اگرچه آج کل کے دستور کے مطابق طريق الشمس (ecliptic) سے عرض الباد کے انحراف كا كوأى لحاظ نهين رائها جاتا، البتاني (Opus astronomicum) طبع (Nallino طبع اس يمر بالخصوص زور ديا هے كه اصل مقابله اسی صورت میں هوتا هے جب دونوں سیارے یا تو في الواقع طريق الشَّس پر هون اور يا طريق الشَّمس سے مساوی عرض البلد پر ہوں یا دوسرے الفاظ میں افلاک پر ایک دوسرے کے قطراً متقابل هوں - سورج سے مقابلہ صرف چاند اور بیرونی [زمین سے پر لے کے] میاروں (قدیم علم هیئت کے بموجب صرف سریخ ، مشتری اور زحل) کے مابین ہو سکتا ہے، دونوں اندرونی سیاروں یعنی عطارد اور زهره، کے درسیان نہیں ۔ جب دوئی بیرونی سیارہ سورج کے ساتھ مقابلے میں همو، تو اس کی رویت کے حالات بہترین هوتے هیں کیونکه آدهی رات کو یه نصف النمار سے گزرتا ہے اور رات بھر آفق کے اوپر رہتا ہے نجب چاند سورج کے ساتھ مقابلے میں ہو تو یہ پورا جاند دوقا ہے۔ عربوں کی هیئت میں اس کے لیے بالعمرام الاستنبال کی اصطلاح رائع ہے، جس کا ماده آبیتی وجی ہے جو لفظ مقابلہ کا ہے، . بيونياندي مين اسم παυσεληνός كيمتر هين اور

جس کا ترجمه Plato Tiburtinus اور قرون وسطی کے دوسرے لاطینی مصنفین نے "praeventio" کیا ھے، بحالیکمہ مقابلہ کی عام اصطلاح کا اطلاق سورج اور چاند کے تقابل پر آکثر کیا جاتا ھے۔ اس کے برعکس الاستقبال کا لفظ سیاری کے تقابل کے عام مفہوم میں کبھی نہیں استعمال کیا جاتا (دیکھیے البتانی، ۲: ۹ مس، بذیل مادہ، ق ۔ ب ۔ ل)!

المتابلة (Opposition)، التربيع (quadrature) يوناني، دوروناني، التشليث، trigon يوناني، εξαγωνον لاطيني (aspectus Trinus 'triquetum 'Sexangulum 'trigonum) اور التسدليس (hexagen) لاطيني (Sexangulum) hexagonum aspectus Sextilis)، وه چار شکایی یونانی، όψεις نيز 'σχνίματα 'σχνιατισμοί συσχνιματιμοί اور لاطینی aspectus یا radiationes هیں جن کا اطلاق علم نجوم میں دو سیاروں کے طول البلد کے طریق شمسی سے علی الترتیب ۱۸۰°، ، ۹۰°، ۲۰° یا ۲۰° کے فرق پر کیا جاتا ہے۔ ان اشکال سے بروج کی منجمانه ترتیب میں بھی کام لیا جاتا ہے (دیکھیے مادہ منطقه اور البتآني، ٣: ٣٩٠) ـ ياد رهے كه سياروں کے سمارنہ [قران] (Conjunction) کو جسے يوناني سين ٥٥٧٥٥٥٥ كمتے هيں اور جو چاند اور سورج (نئر چاند) کی صورت میں همیشه اجتماع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اشکال شمار نہیں کیا جاتا اور نه هی اس صورت کو جب دونوں کے درمیان عرض البلد کا فرق  $^\circ$  یا  $_{1:a-1}$ . هو (ديكهير البتاني، جواله مذكور).

زائجوں می همیشه مقابله اور تربیع اصولاً نامساعد [منحوس] اور اس کے برعکس تثلیث :اور تسدیس مساعد [مبارک] سمجھے جاتے ھیں.

مآخذ: (١) البتاني: كتاب الزيج السَّابي (Opus)

(Astronomicum) طبع C. A. Nallino سیلان، ۱۸۹۹ متا Sternglaube: Boll-Bezold (۲): ۳ تا ۱۹۳۲ میلان، ۷. Gundel بار سوم از W. Gundel الائیزگ ۲ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۳۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ تا ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۳ تا ۱۳۳ ت

#### (WILLY HARTNER)

مقاتل بن سليمان : بن بشير الأزدى الخَراساني البَّاخي؛ كنيت ابو الحسن، محدَّث اور مفسّر قرآن، جو بلخ میں پیدا هوے اور سرو ، بعداد اور بصرے میں سکونت پذیر رہے۔ .ه / ۲۵۵ء میں ان کا انتقال بصرے میں هوا۔ کچھ عرصه بیروت میں قیام کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان کی زندگی کے حالات کے متعلق کھیھ زیادہ معلوم نہیں سواے ان چند تفصیلات کے جن سے ایک محدّث كى حيثيت سے ان كى قوت فيصله كا پتا چلتا ہے۔ ان کی اهلیه اُم ابی عصمة نموح بن ابی سریم کا نام بھی محفوظ ہے ۔ بقول ابن درید وہ بنو اسد کے موالی میں سے تھے ۔ انھیں بعض جگه مقاتمل بن جوال دوز یا دوال دوز بهی لکها گیا ہے۔ ابن حجر ، لسان المینزان میں بعض غلط خیالات کی تردید کرتر هوے واضع طور پر لکھتا ھے که همارے مقاتل یہی هیں اور دوال دوز مقاتل كا اپنا نمين بلكه ان كے والد كا لقب تها.

مقاتل کی اهمیت بطور محدث دچھ زیادہ نہیں ، کیونکہ ان پر غیر صحیح اسداد پیش کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر اس سے بھی کم معتبر سمجھی جاتی ہے۔ سوانح نویس ان کی غلط بیانی (مگر ساتھ ھی) ان کی ھمہ دانی کے دعوے یہانی (مگر ساتھ ھی) ان کی ھمہ دانی کے دعوے کے قصے بیان کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کے قصے بیان کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کے قصے بیان کرنے میں ایک دوسرے سے مبقت ان کی تحقیر پائی جاتی ہے جو ھر قسم کے محالات ان کی تحقیر پائی جاتی ہے جو ھر قسم کے محالات اور ناممکنات کے متعلق ان سے کیے جاتے تھے اور

کرتے تھے یا خاموش رھتے تھے ؛ چنانچہ اسی ھمہ دانی کے دعوے کی طرح جملہ ،آخذ اس بات پر متفق ھیں وہ تجسیم و تشبیہ (anthropomorphism) کے قائل تھے۔ کہا جاتا ہے وہ کہ اس زمانے میں جب اس کی قطعی ممانعت تھی مساجد میں جھوٹے سچے قصے بیان کیا کرتے تھے؛ چنانچہ اس سے بھی ان کی نیک نامی کو نقصان پہنچا۔ سیاست میں وہ زیدیہ فرقے کے پیرو تھے اور دینی اعتبار سے مرجئہ [رک بان] فرقے کے .

مقاتل کی ادبی سرگرمیاں خاصی همه گیر حیثیت رکھتی تھیں ، گو ابھی حال کے زمانے تک ان کی تصانیف کے متعلق همیں کچھ بھی معلوم نه تھا ۔ ۱۹۱۲ء میں ان کی تفسیر قرآن (مخطوطه عدد، ۹۳۳۳) برٹش میوزیم میں دستیاب هوئی هے جس کے اصلی هونے کے متعلق Goldziher کی ایک کوشبھہ ہے ۔ الفہرست میں ان کی تصانیف کی ایک نہرست درج ہے؛ حاجی خلیفہ بھی ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہے ۔ یه تصانیف زیادہ تر قرآن کی زبان اور تفسیر سے متعلق هیں ، لیکن قدریه تر خلاف بھی ایک رسالے [الرد علی القدریة] کا ذکر ملتا ہے؛ تاهم یه بات ایک دوسری روایت سے مطابقت نہیں رکھتی جس کی روسے انھوں نے ایک رسالہ جہم [رك بان] کے خلاف لکھا تھا اور جہم نے بھی ان کے خلاف لکھا تھا اور جہم نے بھی ان کے خلاف لکھا تھا

 ⊗

#### (M. PLESSNER)

مُقَاسَمَه: (بٹائی)؛ خلفا کے زمانے میں زمین کا خراج وصول کرنے کی ایک شکل جس کی رو سے بیت المال میں نقد رقم نہیں لی جاتی تھی بلکه فصل کی واقعی پیداوار میں سے کچھ حصه جنس کی شکل میں لیا جاتا تھا۔ عراق میں یه طمریقه بجامے نقد وصولی کے ، جو خراج گیری کا قدیم طریقه تها، شروع کے عباسی خلفا (المهدى يا المنصور، ديكهي البلاذرى: قتوح، طبع de Goeje ؛ ص ۲۷۲ ؛ المآوردي ، طبع Enger : 1 ' Culturgeschichte : V. Kremer : 177 0 ۲۷۹) کے زمانے میں رائج ہوا۔ یه خراج صرف بڑی بڑی فصلوں یعنی گندم اور جو پر ھی عائد هوتا تها، اور معمولی اجناس کی فصلی پیدوار یا پهل دار درختوں اور نخلستانوں پر اس کا اطلاق نہیں هوتا تها بلکه ان کا خراج نقدی کی شکل میں دينا پرتا تها ـ بقول الاصطخري (ص ١٥٤) وابن حوقل (ص ۲۱۷) فارس کے خراج کا ایک حصه مقاسمے کی شکل میں لیا جاتا تھا۔ اس کی دو قسمیں تھیں: (۱) جن اراضی کے مالک زُم (رم غلط مے) یعنی نیم خانه بدوش کُرد ، کُر وغیره تھے جنھوں نے پہلے خلف سے معاهدے کر رکھے تھر ـ ان کی پیداوار میں سے بیت المال دسویں ، چوتھر یا تیسرے حصے کا حق دار ہوتا تھا، جو اس پر منحصر تھا کہ کیا شرح طے کی گئی ہے ؛ (۲) جن مواضعات كا حق ملكيت بيت المال كو حاصل ہوگیا تھا، اس طرح کہ ان کے اصلی مالک ترک وطن کر گئے تھے ، یا کسی اور وجہ سے، تو

مزارع فصل کا ہے حصد یا جو حصہ باہمی سمجھوتے سے طے ہو جانے ادا کیا کرتے تھے.

مآخذ: متن مقاله میں مذکورہ تصانیف کے علاوہ دیکھیے البلاذری : نتوح، طبع de Gocje حواشی

### (R. LEVY)

مَقَام: (ع)؛ جگه، وه جگه جهال نماز \*
ادا کی جاے، "مقام ابراهیم" کے لیے رک به،

مقامه: رك به علم.

المُقْتَدِر: رَكَ به الاسماء الحسني.

المُّقُّلُّدِر : بالله ابو الفضل جَعْفر بن احمد، \* عباسى خليفه جو المعتضد اور ايك کنینز شُغّب نامی کا بیٹا تھا ۔ اس کے بھائی المُكْتَضَى كَى وفـات كے بعـد جو ذوالقعـدہ ، و ۲ ھ / اگست ۹.۸ء میں هوئی، المقتدر کی خلافت کا اعلان عوا جب اس کی عمر صرف تسیرہ برس کی تھی، ليكن بهت سے لوگ خليفه المُعترزكے بيٹے عبداللہ كو ترجيح ديتے تھے ؛ چنانچه وزير العباس بن الحَسَن بن احمد [رك بان] كے قتل كے بعد المقتدر كو معزول كر ديا گيا اور ابن المعتر خليفه منتخب هوا ـ خواجه سراے مؤنس [رك بآن] المقتدر کو بچانے کے لیے اٹے کھڑا ہوا۔ ابن السمعتر قتل هو گیا اور المقتدر کی خملافت قائم رهی، تاھے اس نے اپنی خود مختاری کا بہت کم ثبوت دیا ۔ وہ کبھی تو اپنے حسرم کے عملے اور کبھی وزرا کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنا رہا، جن میں سے ابن الفرات [رك بان] جو ایک سازشی شخص تها اور ابن الجراح [رک بآن] جو ایک بهادر آدمی تها بالخصوص قابل ذکر هین؛ لمدا المقتدر كى خلافت بتدريج زوال پذير هونے لکی ۔ اس کے عہد میں فاطمی [رك بان] اور

حمدانی [رك بآن] خاندان خود مختار هو گئے۔ قرامطه نے بھی ایک باریپر سرکشی کی ؛ ۲۰۵۸ و و و ـ . سوه اور و سه/ ۱۳۹ ع میں قرامطه کے سردار ابوطاهر سلیمان [رک به الجنابی] نے بصرمے میں غارت گری کی اور ۳۱۱ه/ ۱۹۹۰ کے اواخر میں اس نے حاجیوں کے ایک قافلے پر . حمله کیا جو مکے سے واپس آ رہا تھا ۔ آگلے سال یعنی ذوالقعده ه ۲ و میں اس نے اس تافاح پر حملہ کیا جو بغدادہ سے مکے کو حج کے لیے جا رہا تھا اور اسے بنگا دیا ۔ اس کے بعد اس نے الكوفه كو لوثا اور پهر بحرين واپس چلا گيا ـ قرامطه کے خلاف مؤنس کی قیادت میں ایک فوج بهیجی گئی، لیکن یه اس وقت وهاں پہنچی جب یه لوگِ واپس جا چکے تھے۔ ۱۳۱۸ه / ۹۲۹ - ۹۲۷ع میں یوسف بن ابسی الساج کو آذر بیجان سے امداد کے لیے طلب کیا گیا، لیکن سلیمان نے اسے اگلے سال کے ماہ شوال / دسمبر ے ۹۶ میں شکست دے کر قید کر لیا ۔ حلیفہ کی فوج کو مقابلے کی جرأت نه هوئي، چنانچه محرم ۱۳۱۹ / سارچ ۹۲۸ء میں سلیمان نے الرحبه کے شہر پر تبضه کر لیا۔ الرقه پر ناکام حمله کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ١٥ مر ١٥ مر ١٥ مر يا بقول ديگرال ۱۹ سھ میں اس نے مکے میں غارت گری کی اور حجر اسود کو اٹھا کر لیے گیا ۔ بوزنطی سرحد پر طرفین نے اپنی غارت گری جاری رکھی، مگر انهیں کبھی فتح نصیب هوتی اور کبھی شکست۔ ه.۰۰ه/ ۱۹۱۵ میں بوزنطیوں نے صلح کی پیش کش کی اور دو سال کے بعد صلح ہو گئی، لیکن اس کے بعد جلد ہی پھر لڑائی شروع ہوگئی۔ سرسه/ ۹۲۹ - ۹۲۷ میں بوزنطیوں نے سلطیه کے علاقر کو تاخت و تاراج کیا اور اگلر سال ارمینیہ کے کافی حصے کو پار کر گئے ۔ کئی ارسنی

شهرون پر قبضه کر لینے (۱۹۱۸ / ۹۲۸ - ۹۲۹ء) کے بعد جو پہلے عربوں کے قبضے میں تھے انهوں نے شمالی عراق پر بھی قبضه کر لیا (۲۰۵۵) ۹۳۹ - ۹۳۲)، ليكن ۱۹۳۹ - ۳۱۹ (۹۳۲ - ۹۳۹ میں وہ اپنی تمام فترحات کھو بیٹھے۔ محرم ٢٠١٥ / فروري ٢٩١٩ مين دارالمخلافه مين بداوت هو گئی ـ المقتدر كو مجبور هو كر تخت و تاج سے دست بردار هونا پڑا، لیکن مؤنس اسے ایک محفوظ مقام پر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور سپاهیوں نے محل کو لوٹ لیا۔ اس کی جگہ اس کے بھائی محمد کن امیر المؤمنین بنایا گیا ، اور اس كا لتب القاعر قرار پايا ـ چونكه باغيون کا سردار صاحب الشرطه نازوک سیاهیوں کے تنخول میں اضافے کے مطالبے کو پورا نه کر سکا، اس لیے چند روز کے بعد القاہر کو معزول کر دیا گیا اور المقتدر كو دوباره تحت بر بنها ديا گيا ـ بعداد میں گئز بیٹر زیادہ ہو گئی اور . ۳۲ھ / ۹۳۲ء میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ۔ مؤنس کے دشمنوں نے اس کی عدم سوجودگی سے فائدہ اٹھاتر ھوے خلیفه کو یه پٹی پڑھائی که مؤنس اسے معزول کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے اور جب مؤنس اپنی فوج لركر وهاں پہنچا تو انھوں نر المقتدر كو يہ ترغيب دی که وه اس کے خلاف معرکه آرا هو۔ یه تجویز اس نر بڑے تامل کے بعد قبول کی، مگر وہ لڑائی کے شروع ہوتے ہی مارا گیا ( ۲۲ شوال ۳۲۰ م ٣١ اكتوبر ٢٣٩٤) - نيز رك به محمد بن ياقوت .. مآخذ : (۱) الطبرى، طبع de Goeje : " ، ۲۲۸ تا ۱۲۲۹: (۲) عربت، طبع de Goeje، ص ۲۹. تا ۱۸۹ ؛ (٣) المسعودي: مروج، مطبوعه پيرس، ٨ : ١٣٠٠ تا ٢٨٦، ٩: ٦ و ٨ و ١٨ و ١٥؛ (٣) كتاب الاَعْاني، ٢: ٢٦، ه : ٣٠ ؛ ( ه ) أبن الاثير، طبع Tornberg، ٨: ٦- ببعد؛ (٦) أبن الطَّقطَقي: الْنَجْرَي، طبع

(K. V. ZETTERSTÉEN)

مُثَمَّلُدى: [نماز میں اسام کی پیروی کرنے والا]: رکے بعد اسام ؛ صلوة .

المُقْتَدى بامر الله : ابوالقاسم عبدالله بن محمد، عباسى خليفه ـ اس كا باب خليف القائم كا بیٹا تھا اور اس کی ساں ایک ارمنی کنینز تھی، جس کا نام ارجوان تھا۔ اس کے دادا القائم کی وفات شعبان ٢٠٨ه / اپريل ٢٠٠٥ مين هوئي اور اور المقتدى اس كى جگه خليفه هوا ـ حقيقى حكمران سلحوق سلطان ملك شاه [رك بال] تها جس کی بیٹی سے . ۸۸ ه / ۱۰۸ ء میں المقتدی کی شادی هوئی - ۸۲۰ ه / ۱۰۸۹ء تک وه اپنے باپ کے پاس واپس چلی گئی تھی کیونکہ خلیفہ اس سے ہے اعتنائی برتتا تھا۔ ملک شاہ نے، جو خلیفہ کو امور مملکت میں دخل دینے سے باز رکھنا چاھتا تھا، اسے یه ترغیب دینے کی کوشش کی که وہ بغداد چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلا جائے ۔ اس تجویز کا کچیه نتیجه نه نکلا کیونکه ه ۴۸ ها ٩٠. ١ع مين سلطان كا انتقال هو گيا اور المقتدى دارالخلافر ہی میں امن اور چین کے ساتھ رہنے لگا۔ اس زمانے میں سلجوقیوں کی طاقت اوج کمال

پر پہنچ گئی اور تمام ممالک میں، جنھیں انھوں نے فتح کیا تھا، خلیفہ کے روحانی تفوق کو تسلیم کر لیا گیا۔ ۱۹ یا ۱۹ محرم ۱۹۸۵ میں المقتدی م فروری ۱۹۰۹ء کو ۲۹۸ سال کی عمر میں المقتدی اچانک فوت ھو گیا۔ شاید اسے ملک شاہ کے بیٹے اور جانشین برکیاروق [رك بان] نے زھر دلوا دیا تھا کیونکہ اس نے سلطان کی حیثیت سے اس کے نابالغ بھائی محمود کے انتخاب کی توثیق مردیا تھا .

مآخذ: (۱) آبن الأثير، طبع Törnberg ج.۱، ابن الطّقطقي: الفخرى، طبع بمدد اشاريده؛ (۲) ابن الطّقطقي: الفخرى، طبع محمد بن شاكر: فوات الوقيات، (۳) ٣٩٨ تا ٣٠٨؛ (٣) ابن خُلدُون : العبر، فوات الوقيات، (۳) حمد الله المستوفى القزويني : تاريخ گزيده، طبع Browne ۱ ۴ ۱۳۱ تا ١٣١٤؛ (١) تا ١٣١٠ تا ١٣١٤؛ (١) وحمد بعد؛ (١) وحمد بعد؛ (١) تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣١٠ تا ١٣٠٠ تا ١٣

# (K. V. ZETTERSTÉEN)

مُقَنَّضُب : عربی عروض میں تیرهویں \* بحر کا نام، جو بہت کم استعمال هوتی هے - اصولا یه تین اجزا (تفاعیل) پر مشتمل هے اس طرح که هر مصرعے میں یکے بعد دیگری دوبار مُستَفَعِلُن آئے ، لیکن عملی طور پر اس کے دو هی اجزا رہ جاتے هیں. اس بحر کی ایک عروض هے اور ایک ضرب یعنی: مَفْعُولاتُ مُستَفْعُلُن ؛ مَفْعُولاتُ مُستَفْعُلُن ؛ مَفْعُولاتُ مُستَفْعُلُن ؛ مَفْعُولاتُ مُستَفْعُلُن ؛ مَفْعُولاتُ مُستَفْعُلُن ؛ مَفْعُولات

لیکن مفعدولات کا حرف فا ساقط هونا چاهیے (باقی سعدولات رہ جاتا ہے، جسے فعولات میں تبدیل کر دیتے هیں)، یا اس کی واو ممدودہ کو

ضمه میں بدلنا پڑتا ہے اور ایسا اکثر اوقات ہوتا ہے (.گویا مُفْعُولات سے مُفَعَلات ہو جاتا ہے جو فاعلات کے مساوی ہے ).

کے مساوی ہے). کبھی مستفعلن کی ف بھی حذف ہو جاتی ہے (اس طرح مستفعلن کی فہستعبلن میں تبدیل ہو کر مفتعبلن بن جاتا ہے).

(محمد بن شنب)

المُقْمَدَ فِي لِأَ شُرِالله : ابو عبدالله محمد، ایک عباسی خلیفه، جو ۱۲ ربیع الثانی، ۹۸ ه/۱۹ اپریل ١٠٩٦ء كو پيدا هوا ـ وه ايک كنيز کے بطن سے خليفه المستظهر كابيئاتها - اپنے بهتيجے الرشيد کی معزولی کے بعد المَّـقْـتَـفی ۸ ذوالقعدہ . ۳ ہ ہ ا ٨ اگست ١١٣٦ء كو خليفه تسليم كر ليا گيا ـ جب سلجوقی آپس میں برسرپیکار تھے تو اس نے اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنر کی نه صرف پوری كوششكى ، بلكه اپنى حكومت كو وسعت بهى دى؛ چنانچه عراق کے کئی اضلاع یکے بعد دیگرے اس کے قبضے میں آ گئے۔ ۳م ہ ۵ / ۱۱۳۸ء میں کئی امیروں نے سلطان مسعود کی اطاعت قبول کر کے بغداد پر چڑھائی کی ، لیکن خلیفه کی افواج سے کئی لـٹرائیوں کے بعد وہ سنتشر ہو ﴿ كُرِنُهُ مِنْ مَصَادَرُ مِينَ يَهُ ذَكُرُ بَهِي آيا هِ كَهُ اس قسم کے واقعات اگلے سال بھی پیش آئے۔ رجب ہم، ہ/اکتوبر ۲،۱۰ عمیں سلطان مسعود فوت هو گیا اور اس کی جگه اس کا بهتیجا ملک شاه تجت نشین هوا ۔ وہ بھسی چند ماہ کے بعد معزول هو گیا اور اس کا بھائی محمد جانشین ہوا۔ اس عرصے میں خلیفہ نے الحلّٰہ اور واسط کے دو شہر لر لير ـ اس سے اگلے سال سلطان سنجر پر، جو خراسان میں اقاست پزیر تھا، باغی غز [رك بان] نر حمله کر کے قید کر لیا۔ اس پر اس کے امیروں نر سلطان مسعود کے بھائی سلیمان شاہ کئر سلطان بنا |

لیا۔ محرم ۵۰۱ه/ فروری ۔ مارچ ۲۰۱۹ء میں اسے خلیفہ نے بھی اس شرط پر سلطان تسلیم کر لیا که وہ عراق کے معاملات میں دخل انداز نہ ہوگا ۔ خلیفہ المتتفی کی حمایت کے باوجود اسے اسی سال جمادی الاولی (جون نے جولائی) میں اس کے بہتیجے محمد اور اس کی امدادی افواج نے شکست دی ۔ ذوالحجه (جنوری ۔ فروری ے ، انتقام سے انتقام محمد نے خلیفہ سے انتقام لینے کی غرض سے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ خلیفه کو شهر کی مشرقی جانب پسپا هونا پژا، جہاں کئی سہینیوں تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ ربيع الأول ٥٥٥م/ اپسريس - سئى ١١٥٥م میں سلطان نے اچانک محاصرہ اٹھا لیا کیونکہ ملک 🖟 شاہ همدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چینکه محمد واپس هِٺُ آیا تھا، اس لیرِ فوجی کارروائی خود بخود ختم .. هو گئی ـ كهتر عين كه محمد نر بعد سين المقتفى سے صلح بھی کر لی ۔ الستششفی نے دوبارہ یکریت کا محاصرہ کیا، مگر ناکام رہا ، تاہم وہ لیحن پر قبضه کرنر میں کاسیاب ہو گیا ۔ المقتفی کے زمانر میں صلیبی محاربین نسے اپنی جنگ جاری رکنی ۔ اس دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور مضبوط رکن اتابک عماد الدین زنگی والی موصل اور اس کا بينًا نور الدين محمود تها، جو ملك شام مين مقيم تنها ـ المقتفى ٢٦ ربيع الاول ٥٥٥ه / ١٢ مارچ ١١٦٠ء كو فوت هوا .

مآخذ: (۱) ابن الاثير ، طبع Tornberg ، ابن الطقطةى : الفخرى (طبع ) بعد؛ (۲) ابن الطقطةى : الفخرى (طبع ) بعد؛ (۲) ابن خُلدُون: (۵) من ۱۲ ، ۱۳ ، ابن خُلدُون: العبر، ۲۰ ، ۱۲ ، ببعد؛ (م) حمد الله المستوفى القزوينى: تاريخ گزيده ، طبع Browne ، ۱ : ۲۰۸ ، ببعد؛ (۵) تاريخ گزيده ، طبع Gesch. d. Chalifen: Weil Recueil de textes relatifs: Houstma (۲) : ۳٦.

ه ج ۱٬ بمدد اشاریه. (K. V. ZETTERSTEEN)

المَقْتنى: بهاء الدين؛ ايك دروزى مبلغ اور مصنف، جس نے اپنے استاد حمزہ بن علی [رك بان] كے ساتھ مل كر دروز كے مذهبي نظام كي بنا ڈالی ۔ وہ دروزی سلسلے کا پانچواں پیشوا ہے اور اس کے مذکورہ بالا دو کے علاوہ اور کئی اعزازی القاب هی ، مثلًا الجناح، الایسر، التنالى، الخيال، المكاسر، وغيره ـ اسكا ''دنيوى'' نام ابنو الحسن على بن احمد السموكي تها ـ اس كي زندگسی کے متعلق عملًا کچمھ بھی معلوم نہیں، کیونکہ عرب مؤرخین اس کے بارے میں خاموش Exposé de la religion des: Silvestre de Sacy) هيں ۳۲ . : ۲ ، Druzes)، اس لیے اس کی اپنی تصانیف هی هماری معلومات کا تقریبا واحد سآخد هی ـ دروزی روایت کے مطابق وہ [فاطمی خلیفه] الحاکم [رك بآن] کے عہد میں اسکندریہ میں قاضی کے منصب پر سامور تها (Vom: M. v. Oppenheim Mittelmeer zum Persischen Golf )، بسرلن ۹۹ م۱۹ ۱: ۱ ، ۱۳۰) - چونکه اس کی تحریروں میں عیسائی سذهب اور ادب سے اچھی خاصی واقفیت کا اظہار ہوتا ہے (اگرچہ وہ غلط فہمیوں سے خالی نہیں)، اس لیے ممکن ہے کہ ازروے پیدائش وہ عيسائي هو اور غالبًا شام مين پيدا هوا هو ـ صرف اس کے زمانیہ درس و تبدریس کے متعلق ھی ھمیں صحیح واقعات تسرتیب وار معلوم هیں۔ اس کی <sup>ور</sup>تقلید'' یعنی ساسوریت کی تاریخ حسزہ کے مشن کے تیسرے سال میں ۱۳ شعبان ، ۱۸۱۱ . S. de Sacy ) عداب مذكور، ۱: سمه تا هم و ۲: ۹.۳، ساس؛ ترجمه، کتاب مذکور، ۲: ۱۹۲ تیا ۲۰۹ ـ اس کی معروف تصانیف میں سب سے پہلی تصنیف حمدرہ

کے ورود کے دسویں سال، یعنمی ۲۸سھ میں لکھی گئی (کتاب مذکور، ۲: ۳۲۹)، اس لیر یه فرض کرنا پاڑتا ہے کہ اس کی شہرت الحاکم اور حدزہ کے غائب ہو جانبے کے بعد ہوئی ۔ اس کی سرگرمیاں مسلسل نہیں تھیں، بلکہ کچھ عرصے کے لیے اسے روپوش بھی رہنا پاڑا (حمزہ کے تقریباً سترهویں یا اٹھارهویں سال میں ؛ دیکھیے S. de Sacy: کتاب مذکور، ۲: ۳۹۳)۔ وه سصر میں روپوش رها یا شام میں، یه بات یقینی طور پر معلوم نمین (La-nation druze : H. Guys) ص ۱۱۳) ـ اس كي تصنيفات ميں آخري تاريخ \* جس کا پتا چلتا ہے، وہ حمزہ کا چھبیسواں سال ہے، یعنی S. de Sacy) د مرهم هم این کتاب کتاب مذكور، ١: ٩٩٨ و ٢: ٩٧٩) ـ اس كا الوداعي خط اسی تاریخ سے شروع ہوتا ہے ۔ اس کی رو سے وه اس وقت تک روپوش هو چکا تها (کتاب مذکور، ۱: ۱، ۱ مره تا ۱، ۱، ۲ ، ۳۰۸) - اس سے زیادہ . اس کے بارے میں همیں کچھ علم نمیں دروزی پیشواؤں کا سلسلۂ نسب ان تاریخوں سے متفق نہیں۔ کیونکہ اس کی رو سے اس کا دور عمل سترہ سال رہا (H. Guys) : کتاب مذکور، ص ۱۰۵ : فلپ حتی The Origins of the Druze People) کا یه بیان که وه ۱.۳۱ ه مین فوت هوا، غلط فهمی پر مبنی ہے.

دروزی روایت میں اسے بجا طور پر حمزہ کا هم پلّه بتایا گیا ہے اور سب سے بڑا مذهبی مصنف؛ ان کی مقدّس کتابوں میں سے چار اس سے منسوب هیں (M. v. Oppenheim) کتاب مذکور، ۱: ۱۰۰ تا ۱۰۰ ) ۔ یه صحیح معنوں میں کتابیں نہیں، بلکه مختلف رسالوں کے مجموعے هیں، جو عموماً مراسلات کی شکل میں هیں اور جنهیں دروزی مذهب کے یا دوسرے مذاهب کے جنهیں دروزی مذهب کے یا دوسرے مذاهب کے

پیرووں کے نام لکھا گیا ہے، جو مختلف ملکوں میں رهتے تھے (بلاد روم، شام، مصر، عرب، هندوستان) ـ دروز انهیں اب بھی اکثر اپنی ''خلوات'' میں پڑھتر میں ۔ ان میں سے بعض پر آخری آزاد خیال دروزی عالم دینیات عبدالله التنوخی (م ۱۳۸۰) نر شرحیں بھی لکھی ھیں؛ اس کے لیے دیکھیے Ph. Hitti : كتاب مذكور، ص ٥٥، ٤١٠ : Ph. Hitti Oppenheim: کتاب مذکور، ۱: ۱۳۷) - ان تقریباً ایک سو دس رسالوں میں سے، جن سے لوگ یورپ میں واقف هیں، S. de Sacy کے خیال میں ستر رسائل اسی کی تصنیف هیں (کتاب مذکور، ۱: سم، ۱۹۹ ) ۔ ان میں سے بہت کم جہبی هیں، سواے چند مختصر تصانیف کے، جنھیں S. de Sacy نر حمزہ کی بعض اور تصانیف کے ساتھ شائع کر دیا ہے (دیکھیر ساخذ) ، یعنی کتاب البَدْ ، طبع Chr. Seybold (دیکھیے مآخذ) اور البرسالية القسطنطينيه، جو ١٠٢٨ء مين قیصر قسطنطین هشتم کو بهیجا گیا تها ، طبع J. Khalil و L. Ronzevalle و L. Khalil اقتباسات در Hitti ؛ کتاب مذکور، ص مه تا جه) : دیگر رسالوں تک صرف ترجموں کی شکل میں رسائی هو سکتی ہے (خصوصا de Sacy نے جو ترجمے کیے هين ؛ الرسالية المسيحيّة كا خلاصه Hitti كى کتاب مذکور، ص ۹۸ تا ، ۷، میں درج ہے ) ۔ دیگر دروزی مصنفین کی طرح المقتنی کے اسلوب تحریر میں بھی بہت ابہام اور تصنع پایا جانا ہے اور اسے اکثر اوقات مُقْفَى نثر سے سُزَين کيا گيا ہے.

د ساسی de Sacy جس کی کتاب اب تک معلومات کا سب سے اہم گنجینه هے ، آلمقتنی کو '' ایک نیک نیت اور سر گرم کارکن '' تصور کرتا هے (کتاب مذکور، ۱: ۸۰۰) - اس کی بہت ضرورت هے که کوئی شخص

اس کی زندگی اور کام کا خاص طور پر مطالعه کرے ، اس کی تصانیف کے مستند یا غیر مستند هونے کی طرف خاص طور پر توجه کرے اور انھیں تنقید و تحقیق کے ساتھ طبع کرے .

مآخذ: منن مقاله مين مذكوره بالا كے علاوه ديكهر: Exposé de la religion des : Silvestre de Sacy (1) Druses ، پیرس ۱۸۳۸ : ۲۹۷ تا ۱۸۳۸ و بدواضع کثیرہ ۔ اس کا جرسن ترجمہ اب بھی اپنے اشاربر کی بدولت قابل قدر ہے : Dier : Ph. Wolff Drusen und ihre Vorläufer لائپزگ ممراع، ص مه و به و به واضع کثیره ؛ (۲) La : H. Guys (۲) יבעש ארובי ש וו. ז' שוו ! (ץ) (א) Nation druze وهي مصنف: Théogonie des Druzes، پيرس ۱۸۶۳ء، : Philip R. Hitti (م) : ۱۲۰ تا ۱۱۹ مر ۲۰۱۰ ا 4 The origins of the Druze People and Religion نيويارک ١٩٢٨ء، بعدد اشاريه؛ (٥) Silvestre de Sacy: יוֹנ בפקי נגש דוחובי ץ: Chrestomathie Arabe ٦٥ تا ١٠٥ (متن) و ص ١٩١ تا ٢٥٣ (ترجمه)، نمبر ه تا ١١ اور غالبًا نمبر / المقتنى كي هي تصنيف هين ؛ (٦) Die Drusenschrift Kitab Alnoque : Chr. Seybold 4Wa'ldawa'ir - Das Buch der Punkte und Kreise N.L طبع ۱۹۰۲ (Kirchhain) ۲۹۰۳ ص ۱۲ مراجع تا ۲۹ : J. Khalil و L. Ronzevalle (عا ألبدت ): (كتاب البدة عن الم L'Epitre à constantine در MFOB در L'epitre à ۳: ۳۹۳ تا ۱۳۰۰

(IGN. KRATSCHKOWSKY)

المقدسی: شمس الدین ابو عبدالله محمد بن ابی بکر البناء الشامی المقدسی المعروف به البشاری، جیسا که مخطوطهٔ برلن کے پہلے صفحے پر بتایا گیا ہے (فہرست Ahlwardt) شمارہ ۱۳۰۳) وہ ایک ایسی کتاب کا مصنف ہے جو عربی کے جغرافیائی ادب

میں بہت انوکھی طرزمیں لکھی گئی ہے اور اس فن کی نہایت قیمتی کتابوں میں سے ہے۔ نسبت 'المقدّسی، سے ظاہر ہے کہ وہ یروشلم کے کسی خاندان میں سے تھا، اور یہ نام بھی ہمیں مخطوطہ ہندوستان سے لایا تھا اور اسی نے مخطوطہ ہندوستان سے لایا تھا اور اسی نے مسب سے پہلے یورپ کو اس مصنف سے آشنا کرایا اس مصنّف کی زندگی کے متعلّق صحیح تاریخیں صرف اس کی اپنی تصنیف کے متن ھی میں ملتی هیں - ۲۰۵۹ ۱۹۹۹ میں جب وہ مکه مکرمه میں تھا تو اس کی عمر کوئی بیس برس کے قریب تھی؛ وہ غالباً کم از کم ۱۹۳۸ ... ع تک زنده رها هوگا، کیونکه اس کی تصنیف میں آخری واقعات، حن کی تاریخ معین هو سکتی هے، چوتهی صدی هجری (دسویں صدی عیسوی) سے متعلق هیں۔ اس كا دادا ابو بكسر البِّسنا فلسطين مين مير عمارت تھا اور اس نر ابن طواوں کی فرمائش پر اشہر عمّا کے دروازے تعمیر کرائے تھر ۔ اس کی ماں کا خاندان ابتداء قُومس کے شہر بیار سے تعلّق رکھتا تھا، جہاں سے اس کا نانا ابوالطیب بن الشُّواء (BGA) من ي س ١٢ پر اسے سهروآ جد پدری لکھا گیا ہے، جد مادری ہونا چاھیے) بیت المقدس میں هجرت کر آیا تھا ۔ محمد بن احمد کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے خود بھی فن عمارت میں اجھی خاصی سہارت حاصل تھی \* اس کے علاوہ اس کی ادبیات اور دیگر علوم میں

بهی کافی رسائی تهی.

اس کی جغرافیائی تصنیف کا حال دو پرانر قلمی نسخوں سے معلوم هوتا هے ، جن پر لخوید کا پہلا اور دوسرا اڈیشن BGA، ج س، لائیڈن ١٨٧٤ اور اس كي ترسيم شده طبع ثاني (۱۹۰۹ء) مبنی ہے۔ برلن کے مخطوطے میں اس کا نام ''احسن التَّقاسيم في مَعْرفة الأُقَاليم'' درج ہے، لیکن قسطنطینیه کے قلمی نسخے (ایا صوفیه شماره ۲۹۷۱ ، مكرر؛ ديكهي Ritter در Isl ، ۱۹ ٣٣) مين جو ٦٥٨ه/٢٩٠ع مين تحرير گيا، صرف كتاب الاقاليم درج هـ لائيدن كا مخطوطه (فہرست، ہ: ۱۹۱) قسطنطینیہ کے قلمی نسخر کی۔ نقل ہے، جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے اس کے علاوه برلن کا ایک اور مخطوطه (فهرست، Ahlwardt، شمارہ ۹.۳۳) برلن هي کے ایک دوسرے مخطوطے کی خراب سی نقل ہے ۔ اس کی تاریخ تصنیف یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی، متن میں اس بات کا ذکر هے، که یه کتاب ۵۰۸۱ ه مه ع ( BGA ، ۳ : ۹ میں مکمل هوئی ، ليكن، جيسا كه اوپر ذكر آ حكا هے، اس ميں بعد كي تاریخوں کے واقعات بھی درج ھیں۔ یاقوت (1: ٦٥٣) اس كا سن تصنيف ٢٥٨ه ممهوء بتاتا هے ۔ مخطوطه (قسطنطینیه) ب (یعنی برلن کے قلمی نسخے) کی نسبت کچھ مختصر تر معلوم هوتا ہے اور کُخویہ بہت تأمل سے قسطنطینیہ کے نسخے کو قدیم تر بتاتا ہے۔ یه نسخه کسی شخص ابو الحسن على بن الحسن كے نام سے منتسب هوا تها اور اس میں لکھا ہے که سامانی خاندان نہایت اهم ہے۔ اس کے برعکس برلن کے نسخر میں ید انتساب موجود نهیں اور اس میں بنو فاطمه کی جنبه داری زیادہ معلوم ہوتی ہے.

اس تصنیف کے عام موضوع بحث سے ظاہر

هوتا ہے کہ اس کی اساس انھیں جغرافیائی روایات پر قائم ہے، جو ان تصنیفوں میں ملتی ھیں اور البلخي، الاصطخري، ابن حوقل سے منسوب هیں۔ یہی بات اس امر واقعمه سے بھی ثابت هوتنی هے که دونوں قلمی نسخوں کے ساتھ جو نقشر شامل ھیں، وہ الاصطخری کے زمانر کے نقشوں کی طرح ابھی ابتدائی شکل کے ھیں (المقدسی کے نقشے K, Miller نے شائع کیے هیں در יש און אין יש Stuttgart יס נין א Mappae Arabicae ۱۹۳۱ء) ۔ نقشوں کے اعتبار سے المقدسی کی تصنیف سے علم جغرافیہ کی اس ترقی کا پتا نہیں چلتا، جو اس کے متن سے ثابت هوتی هے۔ الاصطحری اور ابن حوقمل کی تصانیف کی طبرح اس تصنیف کا بھی یہی مقصد ہے کہ صرف دنیا ہے اسلام ﴿مملكت الاسلام) کی وضاحت کی جائے، جیسی که وہ چوتھی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں تھی۔ اسے اقالیم میں تقسیم کرنے کے بعد یه تقسیم بحیثیت مجمسوعی وهی هے ، جو مذکورہ بالا دو مصنفوں نر قائم کی تھی۔ گو اقالیم کی ترتیب بالکل ان کے مطابق نہیں، لیکن مغربی اور مشرقی ممالک کا استیاز برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کا بیان اكثر اوقات پهلر مصنفول كى نسبت زياده مفصل هے، گو جغرافیائی مواد کی تقسیم و ترتیب وہی ھے، چنانچہ ہر ایک ملک کے بیان کے بعد شہروں کے درمیانی فاصلے سذکور ھیں۔ المقدسی نے الاصطخری اور ابن حوقل کی کماں تک خوشه حینی کی ہے، یہ اسر هنوز تحقیق طلب ہے۔ اس کی تصنیف کے ابتدائی ابدواب میں کئی ایک نئی خصوصیات هیں، جو اس لحاظ سے بالخصوص قابل قدر ھیں کہ ان میں سابق جغرافیہ نگاروں کے بارے میں معلوسات ملتی هیں ، جیسا که اس سے عِسمِلم فخویه راے دے چکا ہے ۔ اس قسم

کی معلومات برلن کے قلمی نسخر کی نسبت قسطنطینیه کے نسخے سی زیادہ صحیح ہیں؛ اگر برلن والا نسخه واقعى بعد كا هے تو البلخي، الجيْمَاني، اور دوسرے مصنفین کی تنقیص و تحقیر کی وجه غالبا یه معلوم هوتی هے که خود سمنف کے سیاسی خیالات اور رجحانات فاطمیوں اور مغربی ممالک کے حق میں تبدیل هوچکر تهر ـ المقدسی کی طرز نگارش اور زبان بعض اوقات مشكل هو جانبي هي، كيونكه وه كهتا ہے کہ اس کی مخصوص کوشش یہی ہے که وه هر علاقے کا تذکره کرتے وقت انهیں خاص سحاورات کو استعمال کرے، جو اس علاقر میں . مستعمل هين [اصل مين اس مفهوم كا جمله نهين ملا ، احسن التقاسيم کے صفحہ ہ کے حاشیے میں جو عبارت دی ہے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ مصنف نے بعض جگه سجع استعمال کیا هے تاکه عوام اس کا مطالعه خوشی سے کریں، یه صحیح ہے کہ ادیب نشر کو نظم پر ترجیح دیتے ہیں، مگر عوام کو قوافی اور سجع سرغوب هیں] ۔ اس کے علاوہ اس کے متن کا مطالعہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی ناگوار ہو جاتا ہے کہ مصنف اپنی نصنیف کے محاسن کا ضرورت سے زیادہ بلند آھنگی سے ذکر کرتا ہے .

اس تصنیف کے ایک حصے کا انگریزی ترجمہ نے در نہ G. S. A. Ranking نے کیا تھا در Bibiotheca Indica میں کلکتہ میں میں کی جا ۔ ۱۹۱۰ء۔

مآخذ: (۱) مصنّف اور اس کی تصنیف کے متعلق مآخذ: (۱) مصنّف اور اس کی تصنیف کے متعلق de Goege نے BGA میں تبصرہ کیا ہے؛ (۲) اس کے علاوہ دیکھیے

(J. H. KRAMERS) مُقَدَّمْ : (ع) ''سامنے رکھا ھوا'' : اگر ہ

یه لفظ اشخاص کے لیے استعمال هو تو اس کے معنی سردار کے هوتے هیں، یعنی قائد، مثلاً دسته فوج کا سالار یا جہاز کا کہتان (Dozy: Suppl, ، بذیل ماده، چند پولیس کے عمدیداروں کا ذکر کرتا ہے جنهیں مقدم کمتے تھے)۔ درویشوں کے سلسلوں میں شیخ سلسله یا شیخ خانقاه کو مقدم کمتے هیں.

یـه لفـظ اسم بے جنس (neuter) کی حیثیت سے علم منطق اور علم حساب میں اصطلاحًا استعمال هوتا هے ۔ منطق میں یه اصطلاح کسی مقدمے کے جملهٔ شرطیه مین جزو شرطی کے لیے استعمال هوتی هے: سُثلا ''اگرسورج نکلے (تو دن هو جاتا هے)'' \_ يہاں يه پورا جمله كسى قياس منطقی (Syllogism) کا مقدمه سمجها جامے گا، ليكن چونكمه هر جمله مقدمه هو سكتا هي، اس لیے مقدم در حقیقت جملهٔ شرطیه کے جزو شرط هي کا نام هے؛ عملم حساب ميں کسي دو نسبتی عددوں میں سے پہلر عدد کو مقدم کہتر ھیں یعنی، ہ (: ه) یا دوسرے لفظوں میں تقسیم سادہ میں مقسوم کو مقدم کہا جاتا ہے۔ منطق اور علم حساب میں مقدم کے مابعد کو ﴿مثلا اوپر كي مثالون مين "تو دن هو جاتا هے" اور ''ه'' کو) تالی کمتے هيں .

مآخذ: (۱) Suppl.: Dozy (۱): بذیل ماده، اور Suppl.: Dozy (۱): مآخذ: Beiträge zur: Thorning (۲): دوسری کتب لغات: (۲ کتب لغات: (۲ کتب لغات: (۲ کتب لغات: (۲ کتب لغات: (۲ کتب لغات: (۲ کتب کتب کتب کتب الکتاری کتب کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کتب الکتاری کت

( M. PLESSNER)

المُقَدِّم: رك به الأسماء الحسني.

م مَقُدِشُو : بحرهند کے ساحل پر مشرقی افریقه کا ایک شہر، جو [سابق] اطالوی سومالی لینڈ کا

صدر مقام تھا۔ چند آثار قدیمه کو، جو شاید جنوبی عرب کے عہد کے ھیں نظرانداز کرتے ھوے اس شہر کی ابتدا دسویں صدی میں ایک عرب نوآبادی کی شکل میں ھوئی۔ عرب مہاجرین مختلف زمانوں میں اور جزیرہ نماے عرب کے مختلف علاقوں سے یہاں آکر آباد ھوتے رھے، ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر وہ لوگ ھیں، جو خلیج فارس پر واقع الاَحْسَا سے غالبًا اس زمانے میں آئے تھے، جب خلفاے بغداد اور قرامطہ میں کش مکش چل رھی تھی .

شاید اسی زمانے میں ایرانی مماجرین بھی مقدشو میں آ بسے؛ موجودہ زمانے میں بھی اس شہر کے دستیاب شدہ چند کتبوں سے پتا چلتا ہے، که قرون وسطی میں شیراز اور نیشاپور کے ایرانی يهان آباد تهر، تاهم ان غيرملكي سودا گرون كو يهان ضرورت پیش آئی که وه سیاسی طور پر ان خانه بدوش (صومالی کے) قبائل کے خلاف، جو مُقدشُو کے چاروں طرف آباد تھر اور بعد ازاں دیگر حمله آوروں کے خلاف بهی متفق و متحد هوجائین ، لمذا دسوین صدی عیسوی هی میں ایک وفاق قائم هو گیا، جس میں ۳۹ کنبر شامل تھے قبیلہ مقری کے ۱۱۲ جدعتی کے ۱۱۲ عقبی کے ہ، اسمعیلی کے ہ اور عفیفی قبیلہ کے س ـ اندرونی امن و امان کے ان حالات میں تجارتی کاروبار کو مزید فروغ حاصل ہوا ؛ اس کے بعد شہر میں مقری قبائل كومذهبي اقتدار حاصل هوگيا اور انهون نر القحطاني کی نسبت اختیار کرکے علما کے ایک خاندان کی بنیاد ڈالی اور دوسرے قبائل سے یہ رعایت حاصل کرلی کہ وفاق کے قاضی کا انتخاب صرف انھیں کے قبیار سے ہوا کرے گا۔

لیکن تیر هویں صدی کے دوسرے نصف میں ابوبکر بن فخرالڈین نے مُقَدشُو میں ایک موروثی سلطنت مقری کنبوں کی مدد سے قائم کر لی اور اس نے ان کی اس رعایت کو از سرنو تسلیم کر لیا کہ شہر کا قاضی

انھیں سے سنتخب ھوا کر ہےگا۔ ۱۳۳۱ء میں شیخ ابوبکر بن عمر کے عمد حکومت میں ابن بطوطه اس شمر میں وارد ہوا اس نر اپنی تصنیف رحله میں یہاں کے حالات بهت احتياطسے قلمبند كير هيں۔ شيخ ابوبكر بن عمر غالباً فخرالدین کے خاندان کا ایک سلطان تھا، اور اس خاندان کے عہد حکومت میں چودھویں اور پندرھویں صدی میں مقدشو ترقی اور حوشحالی کے معراج کمال پر پہنچ گیا۔ اس کا نام ایک کتاب مَصْحَفه ملاد، مصنّفه زَرته يعقوب Zareca Yackab، شاه حبشه مين بھی اس جنگ کے سلسلر میں آتا ہے، جو اس بادشاہ نر مسلمانوں کے خلاف ۲۰ دسمبر ۲۰،۱۳۰ ع کو گُوست Gomut کے مقام پر لڑی تھی .

سولهوین صدی میں بنو مظفر خاندان فخرالدین کی جگہ تخت و تاج کے وارث ہوے، مگر شبلا Wēbi Shabēllä کے علاقر میں ، جو مقدشو کے ساحل کے عقب میں اصلی تجارتی علاقه تھا، احوران (صومالی) قبیلے نے ایک اور سلطنت قائم کرلی تھی، جس کے مُقَدَشُو سے دوستانہ تعلقات تھے، لیکن انھیں خانہ بدوش هویه Hawiya (صومالی) قبیلر نر شکست دے کر اس علاقه کو فتح کر لیا تھا۔ اس طرح بدویون نے مُقدشو کا تعلق اندرون ملک سے منقطع کردیا، جس سے اس شہر کی خوشحالی روبہ زوال ہو گئی اس کے علاوہ بحرہند میں پرتگیزیوں اور انگریزوں کی تجارتی منصوبہ بندیوں کی وجہ سے مُقْدُشُو کی تجارت میں اور زیادہ انحطاط پیدا ھو گیا۔ واسکوڈے گاما جب و و ہم رع سیں هندوستان سے واپس آرھا تھا تو اس نر اپنر بحری بیڑے سے مقدشو پر ، نا كام حمله كيا اور عن و و عدي داكنها Da Cunha بھی اس شہر پر قبضه کرنر سیں ناکام رھا ۲۰۵۳ء میں واسکوڈے گاسا کا بٹیا ڈوم ایسٹیویم Dom Estevam ڈے گاما یہاں ایک جہاز خریدنے کی

جنگی جہازوں کا ایک بٹیرا مقدشو کے بالمقابل مخوفا نه انداز میں آکر ٹھیرا، لیکن انہوں نر خشکی پر کوئی فوج نه اتاری اور کچھ دنوں کے بعد یه بٹیرا غالباً هندوستان کی طرف روانه هو گیا، پر تگینریوں اور امام عمان کی باہمی جنگوں کے دوران میں صومالی ساحل کے شہروں اور مقدشو پر امام سیف بن سلطان. (م ۱۱۱۹ه/۱۰، ع) کے سپاهیوں نے قبضه کر لیا، لیکن کچھ عرصر کے بعد امام نر انھیں عمان میں واپس بلا ليا.

اس دوران میں مقدشو کی سلطنت کا عملاً خاتمه هو گیا اور شهر دو حصون (همروین اور شنگانی) میں تقسیم هو کر آپس کی خانه جنگیوں کی وجه سے برباد هو گیا، صومالی لوگ آهسته آهسته اس قدیم عرب شہر میں اس طرح گھستے چلے آئے کہ مُقَدَّشُو كے قبائل نر اپنر عرب ناموں كو صومالى. نسبتوں میں تبدیل کر لیا، عقبی قبیلے کا نام ریرشیخ پرڑ گیا ؛ جدعتی شنشیه کہلانے لگے؛ عفیفی نر گدمانه کا نام اختیار کر لیا اور مقری (قعطانی) نے بھی اپنا نام بدل کر صومالی زبان میں رير فقيه ركه ليا، ليكن الهارهوين صدى مين. صومانی بدویون کے قبیله درن دوله کے لوگ مقدشو کی دولت وثروت کے مبالغہ آمیز قصر سن کر جوش میں: آگئر اورانھوں نر شہر پریلغار کرکے اسے فتح کر لیا، درن دوله کا سردار جس کا لقب امام تھا، شنگانی حصه شمر میں قیام پذیر هوا اور تحطانیوں کی رعایت قدیم، یعنی قاضی کے انتخاب کا حق نئر حکمرانوں نے بھی تسلیم کر لیا ۔ انیسویں صدی کے پہلے نصف میں سلطان برغاش بن سعید سلطان زنجبار نر مقدشو پر قبضه کرلیا اورشمر کی حکومت ایک والی کے سپرد کردی۔ ۱۸۸۹ء میں سلطان زنجبار نے اس شہر کو اجارے پر اطالیا کو دے دیا، جس نے ۱۹۰۹ء غرض سے آیا تھا۔ مدسمبر ، ، ے اعکو انگریزوں کے میں صومالی ساحل پر زنجبار کی تمام نو آبادیاں

خرید لیں [مقدشو (±Mogadiscio) اب سومالی ڈیمو کر یشک ریپبلک، یعنی الجمہوریة الصومالیه الدومو کراویه کا دارالحکومت ہے اور آبادی چار لاکھے: (Statesman's Year-Book 1982-3)].

مآخذ : (١) بانُوت، طبع Wüstenfeld : : ٠٠٠ م: ٦٠٢ ( ٢ ) ابن بطَّوطه: رحْملة، قاهره Sanguinetti و Defrémery (طبع ) ۱۹۰:۱۴۶۲۲۲ Decades da Asia: De Barros (r) :(1Ar : r Cap. '~ biber. الرين عديد ما المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة المعامة : De Castanhoso (س) أور 1 مما Cap. أور 1 ما Dos feitos de Dom Christovam da Gama Esteves Pereira، لـزين ۱۸۹۸ع، ص ۱۱؛ (٥) Decades da Asia : Diego do Couto لزبن ١٧٥٨ : Gaspare Correa (7) : Cap. 1/4 l. 1/2 dec. ن د ۱۸۵۸ تا ۱۸۹۹ نازین ۱۸۹۸ تا ۲۰۸۹۹ ۲۰ : Guillain (ع) :هم، ،هما ۲ ج ۲ فر ۲ مره ا Documents sur l'histoire la géographie et le commerce de l' Afrique Orientlae ایمرس ۱۸۰۶ Vascoda Gama, : C. Conti Rossini (A) 11 5 Pedralvarez Cabral e Giovanni da Nova nella Atti del ze Congreeso در Cronica di Kilwah, geografico Italiono) ج ۲، فلوانس ۱۸۹۹؛ (۹) وهي مصنف: Studi su popolazioni dell Etiopia: در Iscrizioni e documenti arabi per la storia della Somalia در Sonalia : ۱ تا ۲۳: (۱۱) وهي مصنف : Le popolazioni della Somelia nella radizione storica loucle در RRAL سلسله ج ۲، کراسه سمی، ص ۱۵، تا ۱۷۱؛ (۱۲) وهی مصنّف : Nuovi Documenti arabi per la storia della Somalia، در RRAL، سلسله به ج م، كراسه ه--، ص جوم تا . ١م .

(ENRICO CERULLI) واداره])

مُقُرنُس: مقرنس مسلم فن تعمیر میں آرائشی و گھانچے یا متصل دیوارگیری کُو، جو لٹکی ھوئی دیوار یا ایک عبوری گوشے کو دوسرے میں، مخفی رکھنے کے لیے سمسارے کا کام دیتا ھو ۔ یہ لفظ یونانسی سے معرب ہے ۔ جسے لاطینی میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ، درمن میں ۔ مغرنت شہد کی مکھیوں کا چھتہ عام اصطلاحیں ھیں ۔ مغرنت کی سب سے زیادہ دلالت کرنے والی شکل ہے ۔ جس کی ، درمن موتی ہے ،

حسب شکل مغرنت ایک مکعب یا مدور سطح کا ایک دوسرے میں بدلنا ہے ۔ اس تبدیلی کا لازمًا نمونه سكوني مهندسانه خطوط پر بنايا جاتا ھے ۔ اسی لیے یه مسلمانوں کی مهندسانه عمارتوں میں نظر آتا ہے (تاریخی ہندسیانہ فن کی منطقی بنیاد کے لير ديكهير Der stil in der Bildenden : L. Coellen Kunst، شکل Taraisa - Darmstadt) ـ مغرنت اکائیسوں کا مجموعه هونر کی وجه سے تبدیلی کی مختلف شکلیں رکھتا ہے۔ مثلًا سحرابی طاقحہ ، ڈاٹ یا قطعۂ گنبد، جو مجموعی طہور پر مغرنت کو مزین کرنر کے لیر اکٹھر جڑے ھوے ھوتر ھیں۔ دُاك مغرنت كا اصل الاصول هے ۔ عام شكل كے اعتبار سے یہ ایرانی ابتدا کی چیز نہیں، جیساکہ اب تک خیال کیا جاتا رها هے، بلکه یه ایک مبدل دُهانچه هے، جو که مشرق کے فن تعمیر میں سکعب طاقعوں میں مشترک ھے، جس میں ھماری معلومات کے مطابق ایران و شام سی بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ ایرانی ڈائ، جیسا که همیں ساسانی عمارتوں میں۔ معلموم ہوتا ہے ، دیوار کے زاویہ قائمہ بنائے پر پُل. کی صورت اختیار کیسے ہوتنی ہے اور دو مخروطی

ڈاٹ نے کا میاب انداز میں ترقی کی ۔ یه ترقی دو قسم کی تھی ۔ ان میں ایک نیم میخروطی یا Cul-de-four شکل کی تھی، تو دوسری محرابدار نیم اسطوانسی شکل کی تھی (دیکھیر Hautecoeur, نیم كتاب مذكور، ص ٢٥) \_ معلوم هوتا هي كه یکتا ڈاٹ کی کثرت کا آغاز مغرنت کی شکل میں عام پر گیارهوین صدی عیسوی مین مشرقی ممالک مین هوا \_ ایران میں مغرنت کا سب سے پہلا مشاهدہ پذیر ظہور ۱۰۰۷ عیسوی میں جرجان کے گنبد قابوس کے دروازے کے کمانچے میں هوا (دیکھیر - Diez Churasanische Baudenkmaler : van Berchem ، ص و س ببعد، ۱.۶، لوح مر) - مغرنت کی دوسری مثالیں اصفهان کی جامع مساجد کی قبه نما ضریحی حجروں میں پائی جاتی هیں۔ هر دو صورتوں سیں وہ تہری نو کدار قوسیں هوتـی هیں جو که دو طاقچوں والی ایک ڈاٹ کے پہلو میں دوسری ڈاٹ کیلئے تاج کا کام دیتی هیں ۔ مصر میں Hautecoeur کے قول کے مطابق سب سے قدیم مثال قا هره قدیم کے ابوسیفین کے گرجے میں ہے (۱۰۲۱-۱۰۷۳) جہاں ایرانی شامی طرزکی مرکب ڈاٹ دو طاقچوں والی جہاز کے پیندے کی مانند ایرانی قوسوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس گرجے میں سینٹ جارج کے چھوٹے گرجر میں یہ انتظام اس طرح ہے جیسا کہ دوسری ڈاٹ کے ذریعے اصفهان میں ملتا ہے ۔ نتیجة همیں یہاں تهری مغرنت کا طاقعچه ملتا هے جس سے زاید اُجتماع میکانکی طور پر ارتفا پذیر هوتا ہے ۔ مزید برآں تھری مغرنت کا طاقچه قاهره کی تمام اسلامی عمارات میں ١١٠٠ لغايت ١١٥٠ عيسوي مين ظاهر هوتا هے جوكه اب بهي سيده عتيقه، محمد الجعفري، سيده رقيه اور یحیی الشہابی میں باقی ہے۔ ڈاٹ سے مغرنت تک کی ستوازی ترقی جو اب تک معلوم هوئی هے، اس کی أ تشريح اسطرح كي جا سكتي هي كه مسلمانان مشرق

سطحوں یا مدور تکونوں کو خم دار شکل میں جوڑتی ہوئی ستصلا واقع ہوتی ہے ۔ جس کے ذریعے دیوار محرابی کونے پر دھری ھو جاتی ہے جو قبے کے دائرے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا آغاز لیکدار اینٹوں میں ملتا ہے جو کہ ایران اور ترکستان میں خام اینٹوں كى عمارتوں ميں يايا جاتا ہے، جہاں يه طاقچر لكڑى موجود نه هونر کی صورت میں ضروری طور پر پائے دلاست هین (دیکھیے Kunst der Islam Volker: Dicz) جاتے هیں ص و م) \_ شام میں ، جو که ایک سنگین عمارتوں کا ملک ہے، دیوار کا کونه شروع میں پتھر کی کڑی سے پل کی صورت اختیار کرتا ہے اور یه عمل بار بار دهرایا جاتا هے - اس ابتدائی تبدیلی کو بدل دیا گیا اور اناطولیہ میں بہت جلد کونے کو ایک قوس کے ذریعے پل کی شکل دے دی گئی (مثال کے طور پسر دیکھیے St. Clement in Angora : Pere de 6 Melanges d' Archeologie anatolienne : Jerphanion ص ۱۱س) ـ اس محرابي قوس كي كثرت ڈاك سے مغرنت پر ہوئی، جس کے ارتقا نے ان کے دو مقام اتصال سے ابتدائی انتظامات و اجتماعات حاصل کیرے جو کہ ایرانی اور شامی ڈاٹوں کی شکلوں کے جوڑنے سے پیدا هوتسر هين ( De La trompe aux : L. Hautecoeur mukarnas) ۔ یہ سامی شکل کی ڈاٹ کو دوبارہ ظاہر کرنے سے وجود میں آئی جو کہ اینٹوں سے بنتی تھی اور اس کا رخ ایرانی ڈاٹ کیطرف تھا۔ اس غرض کو پورا کرنے کیلئے مربع اینٹ کو قاعدے پر وتر کیصورت میں رکھا گیا، تاکه اس كا اكلا آدها حصه تكون كي شكل سين نمودار هو ـ نویں صدی میں ساسرہ کے دارالخلافے کی ڈاٹیں اس نمونه کو ظاهر کردی هیں، جو که طورعابدین میں یایا جاتا ہے۔ سامرہ میں محراب نما قوس کو توڑا جاتا ہے جو کہ چپٹی نوکدار قوس ہے۔ اندرون سلک مسلم علاقول میں تاحد هسپانیه اس جڑی هوئی شكل وم).

مغرنت کی مزید ترقی کی ترغیب جس کی مماثلانه حرکت زیاده یقین آفرین معلوم هوتی ہے ترکمانی توسیع نے دی، جس نے Rosintal کے قول کے مطابق ترکی چوکھٹ Stutzendreieck (تکون نما turc) کو بطور خدا داد قابلیت کے پیش کیا۔ یه ترکون کا پرانا ابتدائی طریقه تها که ایک کونے کو پل کی صورت دی جائے ۔ جونہی وہ عرب سمالک میں داخل ہوا اس نے مغرنت کی شکل اختیار کرلی، جسے جوفدار حجروں کی قطار کی شکل میں بنا کر رنگدار تصویر کشی کی تجویز کے طور پر اختیار کر لیا گیا ۔ بسا اوقات قاھرہ (١٣٥٦ء) کی مسجد حسن کے دروازے پر گول تکونین، جوکه پست قد محرابون اور طاقحون كي شكل مين دكهائي ديتي هين، وهي مغرنت کی صورت اختیار کیے ہوے ہیں۔ اسی مسجد کے ضریحی قبے میں مغرنت نما گول تکونیں لکڑی کی بنی هوئی هوتی تهیں جس کا مطلب یه ہے که یہ تمام کام آرائش کے لیر کیا گیا تھا۔ چودھویں اور پندرھویں صدی عیسوی کے دوران میں گول تکونسی مغرنت کا محرابی مغرنت پسر زیاده سے زیادہ غلبه هونا شروع هوا، جو که بتدریج معدوم هو گیا ـ یه مسلم دورکی گول تکونی محرابیں کلاسیکی بوز نطینی مدور محرابوں سے اس وجه سے متمینز هیں که یه تین طریقوں كا مجموعـه هين ، مثلًا صحيح گول تكون ، طاقچه اور سهارا دینر والی تکون ـ یه صرف اس وقت هوا، جبکه پندرهوین صدی عیسوی میں بوزنطی اثرات عثمانی طاقت کے وسیع ہونے کی وجه سے پھیل گیے تھے اور اسلامی گول تکون دوبارہ بوزنطی اثرات کے قریب تر ہو گئی ۔ سولمهویی صدی عیسوی میں قبر راست انداز

کے تعمیری عناصر کو مزین کرنر کے فطری رجمان کا منطقی نتیجہ ہے ۔ مغرنت لوگوں کی ایجاد نہیں ہے بلکه تصور حیات کا مشترک نتیجه ہے، پھر اس کا ارتقا جلدی سے ہوا۔ اس کے ارتقا کا اگلا قدم قاھرہ (۱۲۱۱ء) میں امام شافعی می کے مزار میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ سرکزی ڈاٹ دو طاقعوں سے ملی ہوئی ہے، جس کے اوپر پانچ تنگ تر طاقچے رکھے ھوے، ھیں جو کہ ایک بڑے طاقچہ سے آراسته کی گئی ہے (Hautecoeur: کتاب مذکور، شكل ١٢) - اس كا معيار ارتقا كچه اس طرح ہے کہ وہ ڈاٹیں جو چھوٹر معلقات کے ساتھ وابسته هوتی هیں اور طاقچوں کو جدا کرتی هیں اور ایک دوسری پس جهکی هوئی هوتی هیں ان کے اندر چونر کے کاربونیٹ کا مادہ Satalactites کو لگایا گیا تھا ۔ یہ ڈاٹیں طاقچے کی دیواروں سے بعد میں علحدہ هونر کی بنا بر اپنر نام کی وضاحت کرتی هیں ـ یه صرف اس کے مقسوم ارتقا میں قدرتی قدم تھا۔ مزید برآں اس کی ایجاد کا زمان ومکان اور اس کی تعمیر کی تمام توضیحات فرضی هیں \_ اور اس کی بناوٹ کی بدوضعی اور روشنی اور سائے کے اثرات میں زیادتی کو محرک عناصر ھی کہا جا سکتا ہے جیسا کہ قدیم Satalactites کا وجود اب بهی مساجد سراکش، قطبیه، تنمال (۱۱۵۳) پلومو، زیسا (۱۱۸۰) اور فلسطین میں پایا جاتا ہے ۔ اس لحاظ سے المغرب میں زیادہ تعداد میں ہوتے ہوے بھی قاہرہ میں ١١٥٠ء سے پہلے شاید هی معلوم هوے هوں۔ المغرب پر اس کا محرک اثر پڑا ہو جیساکہ ہم بنی حماد کے قلعول میں (۱۱۰۰ع) خالص Satalactites کو سکمل ارتقا پذیر دیکھتر ھیں جن کا تعلق ڈاٹ کی مغرنت سے نہیں ہے، جن کی مثال مشرق میں کہیں نہیں ملتے (Manuel: Marcais) ص ۱، .

میں قاهرہ میں عام طور پر بنائے جانے لگے ۔ جو کہ مغرنت نما گول تکون کی شکل میں هیں جیسا کہ الغوری کی مسجد (۳،۰۱۰) اور دوسری مسجدوں میں دیکھے جاتے هیں۔ مختلف اسلامی ممالک میں مغرنت کی مقامی تاریخ همیں اپنی حدود سے باهر لے جاتی ہے ۔ اس کے وجود کی عمدہ مثال سولہویں صدی عیسوی تک تہران کے نزدیک فردوس باغ میں دیکھی جا سکتی ہے جو کہ ملکی معل ہے .

مآخذ: قديم ادب كے ليے ديكھيے (۱) بعوالد

Pendentifs Trompen und stalaktiten: J. Rosintal

برلن ۱۹۲۸ و انسيسی اشاعت، پيرس ۱۹۲۸ و اع، مزيد

(۳) : هامه L'art arabe: A. Goyet (۲) اضافه: The Muhammadan monuments: K. A. C. Creswell

Hney Comb: R. Phene Spiers ( ۳) of Egypt

(Stalactites) vaulting Architecture East and West

Muhmmadan: M. S. Briggs(٥) : ١٥٦ الله ١٣٥ هـ ١٥٠ هـ ١٥٠ هـ ١٠٠ هـ

(ERNST DIEZ)

مقری: یمن میں ایک علاقے اور گؤں کا نام جو صَنعاء کے جنوب میں ایک روز کی مسافت پر واقع ہے۔ عرب جغرافیہ نگار یہاں عقیق کی ایک کان کا پتا بتاتے ھیں۔ یہ نام ایک پہاڑ کو بھی دیا گیا ہے جو سرات یمن میں ہے۔ بقول Sprenger ھم اس نام کے حمیری قبیلے کو بطلمیوس کے Μοχρίγαι کے بیلے کو بطلمیوس کے Μοχρίγαι کے سے وابستہ نہیں کر سکتر.

مآخذ: (۱) الحمدانى: صفة جزيرة العَرب، طبع مآخذ: (۱) الحمدانى: صفة جزيرة العَرب، طبع مراه و المراع)، ص ۲۸ و المراع، ص ۲۸ و المراع، المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (۱۸ المحدانى: (

# (A. Grohmann)

المَقْرى: ابو العبّاس احمد بن محمد بن يحيى التلمساني المالكي شماب الدين؛ ايك مغربي اديب اور سوانح نویس جو حدود ۱۰۰۰ه/۱۹ ه ۱-۹۲ و ۱۵ میں تلمسان (Tlemcen) [رك بآن] میں پیدا هو ہے اور جمادی الاحرة ۱۰،۱ه/جنوری ۹۳۲ عمین بمقام قاھرہ فوت ھو ہے ۔ وہ مقرہ کے علما کے ایک خاندان سے تعلق رکھتر تھر (جو مقرہ مسیلہ کے جنوب مشرق میں کوئی بارہ میل کے فاصل پر، موجودہ الجزائر کے صوبۂ قسنطینه Constantine میں ، واقع هے) ـ ان کے آباؤ اجداد میں سے محمد بن محمد المقری فاس کے قاضي القضاة رهح اور مشهور لسان الدين ابن الخطيب غرناطوی کے استادوں میں سے تھے۔ المقری نے بھی اپنے عنفوان شباب ھی میں وسیع تعلیم حاصل کرلی۔ ان کے بڑے اساتذہ میں سے اس کے حقیقی چیچا ابو عثمان سعید تهر (وفات تلمسان . س. ۱ ه/ ۱ م ۲ عـ ؟ اس کے لیر دیکھیر محمد بن شنب: اجازہ، فصل س. ۱) اس کے بعد وہ اپنے وطن مالوف سے روانہ ہو کر مراکش اور فاس گئے جہاں وہ ۱۰۲۲ه/۱۹۲۹ء سے ١٠٢٧ه / ١٩١٤ء تک جامع مسجد قرويين کے امام و مفتی رہے، بعد ازاں وہ حج کعبة اللہ کے لیر مشرق کے سفر پر روانہ ہوئے، اس سے فارغ ہو کر انھوں نے ۱۰۲۸ھ/۱۹۱۸ع میں قاهره میں قیام کیا اور یہیں شادی بھی کرلی.

اس سے اگلے سال انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور پور قاھرہ واپس آ گئے، ۱.۳۷ه/۱۰۲۵ میں انہوں نے دوبارہ حج کا فریضہ ادا کیا اور اس کے بعد بھی متعدد سرتبہ سعادت حج حاصل کی ۔ ان مواقع پر انہوں نے مکّہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حدیث کے درس بھی دیے جو بے حد مقبول میں حدیث کے درس بھی دیے جو بے حد مقبول موے ۔ واپسی پر انہوں نے پھر بیت المقدس اور دمشق میں قیام کیا جہاں مدرسہ جگمقیہ میں علامہ احمد بن شاھین نے ان کا استقبال کیا ۔ شہر میں بھی اُنہوں نے حدیث کا درس دیا جسے بے شمار آدمیوں نے سنا۔ وہ پھر قاھرہ واپس چلے بے شمار آدمیوں نے سنا۔ وہ پھر قاھرہ واپس چلے کہ پوری تیاری کہ کر کے مستقل طور پر دمشق میں جابسیں کہ بیمار پڑگئے اور ان کا انتقال ھوگیا.

مشرق میں طویل قیام کرنے کے باوجود المقرى نے اسلامي اندلس كا مورخ اور سوانح نويس ہونے کی حیثیت سے اپنی تصنیف کا کل مواد مراکو ھی سیں جمع کیا، بالخصوص سعدیه سلاطین کے کتب خانه سے (جو اب اسکوریال کا ایک حصه هے) بہت معلومات حاصل کیں؛ اور اس طریق سے دوسری تصانیف سے استفادہ کرنے کے علاوہ انهوں نے ابن مرزوق کی نایاب مسند بھی دیکھی: دیکھئر Hespéris؛ ه : ٨ ببعد) ـ يه حقيقت هے که ان كى شاهكار تصنيف نَفْح الطّيب من عَصْنِ الاندلس الرطيب و ذكر وزيرنا لسان الدّين ابن الخطيب جـو ابن شاہین کے مشورے سے اس مواد کی بنا پر جو انھوں نے مغرب میں جمع کیا تھا، مشرق میں لکھی۔ یہ ایک طویل مخصوص مقاله ہے جو انھوں نے اسلامی اندلس اور غرناطه کے مشمہور موسوعہ نگار لسان الدين ابن الخطيب كے ستعلق لكها ـ يه ایک ممتاز تالیف ہے جو تاریخی اور ادبی معلومات، منظومات و مكنوبات اور اقتباسات پر مشتمل هے جو

اکثر ایسی تصانیف سے مأخوذ هیں جو اب معدوم هو چکی هیں ۔ یمی وجه هے که نفح الطیب کی قدر و قمیت بہت زیادہ بڑھ گئی هے اور اسلامی اندلس کی تاریخ کے ستعلق عربی فتح سے اے کر سقوط غرناطه تک همارے مآخذ میں اول درجے کی کتاب هے ۔ بعد کے زمانے کے لیے بھی یمی ایک عربی کی کتاب هے جو اب تک محفوظ وہ گئی هے .

نفح الطّبب کے دو بالکل جداگانه حصر هين: ايک مخصوص مقاله جو اسلامي اندلس کي تاریخ اور ادب سے ستعلق ہے اور ایک مخصوص مقاله جس میں ابن الخطیب کے کوائف مندرج ھیں۔ پہلے حصے کی تقسیم اس طریق سے کی گئی ہے: (۱) الاندلس كا جغرافيه طبيعيه: (۲) عربوں کا اندلس کو فتح کرنا، والیوں کا زمانہ؛ (m) خلفائے بنو آمیه اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں یعنی ملوک الطّوائف کے زمانے کی تاریخ؛ (م) تذكرهٔ قُرطُبه، اس كى تاريخ اور يادگار عمارتين ؛ (ه) وه هسپانوی عرب جنهول نے مشرق کا سفر اختيار كيا: (٦) وه مستشرقين جو اندلس مين گئے؛ (<sub>2</sub>) تاریخ ادب کا خلاصه اور هسپانوی عربون کی ذهنی اور اخلاقی خوبیوں کا تذکرہ ؛  $( ^{ }_{ \Lambda } )$ هسپانیه پر مسیحیوں کا دوبارہ قبضه اور مسلمانوں کا اخراج ـ دوسرے حصے میں یه موضوعات شامل هيں: (١) ابن الخطيب کے آبا و اجداد کے ابتدائی حالات اور ان کے سوانح ؛ (۲) سوانح ابن الخطيب؛ (٣) ابن الخطيب كي اساتذه كي سوانح حیات؛ (س) وہ مکتوبات نثر مقفّی جو دیوانی دفاتر غرناطه اور فاس سے ابن الخطیب نے بھیجے یا انهیں موصول هوے (مخاطبات)؛ (ه) نظم و نثر میں ابن الخطیب کی تصانیف کا انتخاب؛ (٦) اس کی تصانیف کی تفصیل.

نفح الطيب سالم كي سالم ١٢٧٩ه مين بولاق میں طبع هوئی تهی اور ۱۳۰۲ه و ۱۳۰۸ه میں قاهرہ میں بھی چار جلدوں میں طبع هوئی۔ اس کا پہلا حصہ ۱۸۰۰ء سے ۱۸۶۱ء تک لائيڈن میں Analectes sur l' histoire et la litterature des Arabes d Espagne کے نام سے شائع ہوئی تھی اور سؤلفین کے نام یه تھے: R. Dozy ، G. Dugat، D. Pascual de مين عبي - Wright. ، L. Krehl The History of the نر لنڈن میں Gayangos Muhammaden Dynasties in Spain کتاب انگریزی میں شائع کی جو اس تصنیف کے پہار نصف حصّے کا ملخص ترجمه تھا جس میں اسلامی اندلس کی تاریخ ہے۔ اس قابل یادگار تصنیف کا مکمل تنقیدی ترجمه ابھی هونا باقی ہے.

المقرى نر بعض اور بهى اهم كتابين لکھی ھیں جن میں سے مشہور و معروف قاضی عیاض [رک بان] کے متعلق ایک ضخیم کتاب أزْهار الرياض في احبار القاضي عياض هے اور دو جلدون میں ۱۳۲۲ ه سی تونس میں طبع هوئی ـ ایک فہرست مع حوالهٔ هاہے معلومه معطوطات براکلمان Brockelmann اور ابن شنب کی کتابوں میں

مَآخِذ : (١) محمد مَيَّاره : الدُّرالتَّمين، قاهره ۱۳۰۹ م ۱۳۰۱ و ۱۳۰۱ اليوسي : المحاضرات، فاس ١٣١٤، ص ٥٥؛ (٣) العَفاجي : ريحانة الألباء، قاهره م ١ ٢ م م م م ٢ م ؟ (م) اين معصوم: سُلاَفَة العصر، قاهره مر ١٣٢ ه، ص ٩٨٥؛ (٥) ٱلمُعبِّي: خُلاصة الاثر، قاهره سه ١٢٨ ه ١ : ٣٠٠ (٦) ٱلْأِفْرَانِي : صَفُّوة مَّن انتشر، فاس، تاریخ ندارد، ص ، ے؛ (ے) القادری: نَثُرُالمثانی، قاس، مرسره، رياد (م) المعادد كان Die: Wüstenfeld Geschichteschreiber der Araber کوشکن ۱۸۸۲ کوشکن

Potice sur al-Makkari : Dugat (٩) نام المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية Analectes، کی ایڈیشن کے شروع سیں ؛ R. Basset: Notice summaire des manuscrits orientaux de deux bibliothèques de Lisbonne لربن مهمهاء ص ۲: (۱٠) وهي مصنف : -Recherches biblio egraphiques sur les sources de la solouat el-Anfas ص ۲۲، عدد ۳۰: (۱۱) Ensio: F. Pons Boigues : Brockelmann (11) : ~ 12 o bio-bibliografico [: m.n " m.z : r " dalas" ] + 97 : r " GAL (۱۳) ابن شنب : اجازه ، فصل ۱۰۲ ؛ (10) : 747 00 (Litt. Ar : Huart (10) : 1 ·Les Penseurs de l'Islam : Carra de Vaux Les Historiens: E. Lévi-Provencal (17) :10A · des Chorfa ص م اور حاشیه م

(Lévi-Provençal)

أَلْمَقُريزي : ابو العبّاس تقى الدّين احمد . بن على بن عبدالقادر الحسيني مصرى، مؤرخ؛ پيدائش خاص طور پر قابل ذكر هے ؛ اس تصنيف كا نام ، ٢٠٥ه / [١٣٦٠-١٣٦٥] ميں قاهره ميں هوئى ـ وه ابن الصائع حنفی کے پوتے تھر جنھوں نے اپنر عقائد کے مطابق انہیں تعلیم دلائی، لیکن بالغ هونر پر انهوں نر شافعی مذهب اختیار کرلیا ؛ حنفی مذهب پر حملے کیے، بلکه ظاهریه مسلک کے رجعان کا اظہار بھی کیا۔ وہ شروع میں قاہرہ کے نائب قاضی مقرر ہونے اور ترقی کرکے الحاكميه كے شيخ جامعه هو گئے اور پهر مدرسه المؤيدية مين استاد مقرر هوے ـ ١٨٨/٨١١ع میں انھیں القلانسیہ کا مہتمم اوقاف مقرر کر کے دمشق میں تبدیل کو دیا گیا، جہاں دارالشفاء نوری کا اهتمام بھی ان کے سپرد ہوا اور اس کے علاوہ دمشق کے الاشرفیّه اور الاقبالیه مدرسوں میں بھی معلم کے طور پر مأمور ھوے۔ کوئن دس برس کے بعد وہ خود قاہرہ واپس

آگئے تاکہ ایک عام شہری کی طرح زندگی بسر کریں اور علمی مشاغل میں منہمک رھیں ۔ ہمہه/ ہمہاء میں حج کرنے کے بعد وہ پانچ سال تک مکہ سکرسہ ھی میں مقیم رہے اور وھیں طویل علالت کے بعد جمعرات کے روز ے ہرضان المبارک ہمہه/ موری ہمہماء کو انتقال کیا .

ان کی ادبی سرگرمیوں کی ابتدا مصر کی مقامی تاریخ سے ہوئی جس میں زیادہ تر جغرافیائی صورت حالات هی سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے گرد و نواح کے ممالک کی طرف یعنی حبشه تک اپنی توجه مبذول کی اور اس کے علاوہ تاریخ معاشرت وغیرہ کے مضامین مثلاً اوزان، پیمانوں اور سکوں وغیرہ کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ۔ ان کی سب سے بڑی تصنیف خطط بہت بڑی حد تک اپنے ایک پیش رُو الْاوْحدی کی تصنیف پر مبنی ہے۔ السخاوی نے ان پر بجا طور پر الزام عائد کیا ہے کہ انھوں نر مصنف کا حوالہ دیرے اور اعتراف کیے بغیر ناجائز فائده اٹھایا۔ ایک مفصل اور طویل تاریخی اور جغرافیائی تمہید کے بعد وہ ملک کے جغرافیر کا ذکر اسکندریہ سے شروع کرتے میں اور بڑی قابلیت سے قسطاط اور قاهرہ کی جغرافیائی تفصیل دیتر هیں۔ اس تصنیف کے مآخذ کے متعلق دیکھیے Rhuvon Guest در JRAS، ۲،۹،۲ و ع، ص ١٠٠ ببعد اس كتاب كا پورا نام المواعظ والاعتبار بـذكـر الخطّط والآثار هي اور يه بُولاق سے ١٢٧٠ه ميں دو جلاوں ميں اور پھر قاهرہ سے ٨٠٠١ ه و ١٣٢٨ ه و ١٣٢٨ ه مين م جلدون مين شائع هوئی، طبع G. Wiet (در MIFAO) ج , تا ه، ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۵)؛ ترجمه: مقریزی: Histoire de l' Egypte, trad.de l' arabe et accompagnee de notes

hist. et geogr. از E. Blochet ، پیرس ۱۹۰۸ واع ؛ Descrpition topographique et historique de l' Egypte مصنفه مقریزی؛ ترجمه از Bouriant and בו שר י שר (MIFAO) P. Casanova تا ١٩٢٠؛ ديكهير تقى الدين احمد المُقريزى، Narratio de expeditionibus adversus Dimyatham H. A. Hamaker ایمسٹرڈیم مریدی ؛ Geschichte der Copten از وستنفلك، گوٹنكن مررع؛ Essai sur l'histoire et la topographie du : P. Ravaisse • P. Casanova عيرس ، Caire d' apres M. Histoire et description de la citadelle du Caire d' : apres M. پیرس ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۷؛ خطط کے ملخص احمد الحنفی نے الروضة البَهیّه کے نام سے (دیکھیے Kat. dr. Hss. Gotha: Pertsch) عدد اور ابو السرور محمد البكري الصديقي نے ١٠٥٨ م/ سهم وع سي قَطْفُ الأزهارسُ الخطُّط والآثار كے نام سے كير (لائيدن، عدد م ع و ، پيرس، عدده و ع رتا و و ع ر سینٹ پیٹز برگ، موزہ آسیائی عدد ے ۲۳۰ احمد تیمور پاشا در .۳۳ : ۳ ، La revue de l' ac. ar: پاشا در Note sur un ms. ar. abrevie de M., : Vollers السلد من عدد من Bull de al Soc. Khedev. Geogr ص ۱۳۱ تا ۱۳۹) ـ اپنی اس خاص تصنیف کے ضمیمر کے طور پر المقریزی نے فاطمیوں کے عہدکی ایک تاريخ بهي لكهي (اتعاظ الجنفاء بأخبار الأئمة والخلفاء جو سب سے پہلر گوتھا کے نایاب قلمی نسخر سے جو مصنف کے اپنر ہاتھ کا لکھا ہوا ہے H. Bunz نر Tubingen سے ۱۹۰۸ عمیں شائع کی)۔ اس کے علاوہ ایوبیوں اور مملو کوں کی تاریخ 220 ه/ ۱۱۸۱ء تا ۳۹/۸۳۰ء بھی لکھی جس کا نام السلوك لمعرفة دول الملوك هے؛ مخطوطات كے لير دیکھیر GAL ، ۲ : ۹۹ : [تکمله، ۱ : ۱ ، ۲ : ۳۹]: Wuatremere ترجمه از Histoire des Sultan Mamlouks

نے بعنوان البُّر الْمَسْبُوك في ذَيْل السَّلُوك، جاری رکها ـ سقریزی کی کتاب السلوک کا یه ذیل (تکمله) کتب خانه خدیویه (قاهره) کے ایک نادر مخطوطر سے احمد زکی بے نے نظر ثانی و تصحیح کے بعد (ج ۲ و ۳، بولاق ۱۸۹۰-۱۸۹۷)، شائع كيا؛ نيز طبع E. Gaillardot ، قاهره ١٨٩٤) اور اسی طرح ابن تغری بردی ارک بان نے بھی ۔ خطط کے ایک مزید ضمیمے کے طور پر مقریزی نے سوانح کی دو بڑی تصانیف کے لکھنے کی تجویز بھی کی تھی، لیکن یه کام نامکمل رها، کیونکه ان کا منصوبہ بہت بڑے پیمانے پر بنایا گیا تھا۔ انھوں نے مصر کے تمام بادشاھوں، حکمرانوں اور مشاہیر کے سوانح ۸۰ جلدوں میں لکھنے کا تہیہ بھی کیا جس کا نام انھوں نے المَّقَفَی رکھا، لیکن ان میں سے صرف ۱۶ جلدیں مکمل کر سکے جن میں سے صرف سہ جلدیں ان کی خودنوشت لائيڈن ميں موجود هيں (Cat. codd. ar) عدد ۱۰۳۰، شاید عدد ۱۱۰۳ بهی هو) اور ایک پیرس میں هے (عدد ۲۱۳۳)؛ دیکھیے Notice sur quelques Mss. Arabes': Dozy ع ۱۸۳۶ ع، ص ۸ تا ۱۹، ایک حصه در Van Vloten ZDMG، ۲۰: ۲۲ ـ معاصرین کے سوانح کا وہ مجموعه بهي جس كا نام دررالعقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة تها اور جسے وه حروف ابعد کے حساب سے مرتب کرنا چاھتے تھے نامکل هی رها؛ (خود نوشت نسخے کی پہلی جلد الف کی تقطیع اور عین کی تقطیع کا کچھ حصه، گوتھا، عدد ١٧٧١) - اس کے علاوہ انھوں نے مختلف تاریخی مسائل پر کئی علمحده علمحده مقالے بھی لکھر جو دو جلدوں میں محفوظ ھیں ، پیرس،

، جلدیں، پیرس ۱۸۳۷ء تا ۱۸۳۸ء) جس کا سلسله | عدد مهم، اور لائیڈن عدد ۱۸۳۸، (اس نسخے السخاوي (محمد بن عبدالرحمن م ۲ . ۹ ه/ ۱ ۱ م ۱ کا کچه حصه مصنف کے اپنر هاته کا لکها هوا ہے اور کچھ حصر پر ان کی نظرثانی موجود هے، دیکھیے Notice: Dozy، ص ۱۷) -ان سیں سب سے زیادہ اہم وہ مقالے ہیں جو بنو آسیه اور بنو عباس کی تاریخ سے متعلق ہیں : (النَّزاع و التَّخَاصَمُ فَيْمَا بَيْن بنِّي أُمَيَّه و بني هاشم، طبع G. Vos ، لائيڈن ممماع اور ذکر ماورد في بني آسيه و بني العبّاس، ويانا عدد ١٨٨٤؟ الدرر المضيئه في تاريخ الدولة الاسلاميّه، كيمبرج، پرسٹن، ص ۲)؛ وہ عرب قبائل جو مصر میں هجرت كر آئي ( ٱلْبِيَانُ والْأَعْرابِ عَمَّا بَارْضِ مُصْرِ من الأعراب، طبع Wüstenfeld، كُونْنكن ١٨٣٤ع)؟ جغرافیا حضرموت جو ان حاجیوں کی معلومات سے تیار ہوا جو انھیں مکہ (مکرمہ) میں ملے البطيرفة التغربيه من أخبار وأدى حضرسوت العجيبه، طبع Bonn (P. Noskowy)؛ مُسلم شاهان حبش : (الْأَلْمَام بِالْخُبِيارِ مِنْ بِارْض الْحَبْسَه من مُلُوك الاسلام، قاهره ١٨٩٥، طبع Fr. Th. Rink، لائيڈن. وير ع، ديكھير I. Guidi: Sul testo del Ilmam d' al. M. Centenario della : r (£191. Palermo 'nascita di Mich Amari ٣٨٥ تا ٣٩٣)؛ تلمسان کے زیانیوں کے متعلق تراجم ملوك الغرب، لائيڈن؛ كتاب مذكرور Dozy کی رامے میں در اصل دررالعقود کا ایک

اسلامی سکّے اور پیمانے: (نبذة العقود فی اُسور النقود قاهره ١٢٩٨ ه، طبع Rostock 'O. G. Tychsen ۲ اعن Traite des monnaies musulmanes ترجمه از از Mag. encl. در S. de. Sacy ص ۲۷۳؛ ۱/۳: ص ۳۸ ببعد، طبع ثانی بنظرثانی، پیرس ۱۵۹2ء؛ ایک طبع جس پر مصنف نر نظرثانی

بهى كى هے: شَذُور العَقُود في ذكر النقود، جو النقود القديمه والاسلاميه کے نام سے، استانبول میں ۹۸ ۲۹۶ مِينِ يكِحِا شائع هوئي؛ رساله المُكَاييل والمُوازين الشرعية، طبع Rostock (O. G. Tychsen) . انھوں نے ایک عام جغرافیا جنی الازھار من الروض المعطار کے نام سے بھی لکھا (برلن عدد ہس. ۹، قاهره ٥: ٠٠)؛ يه ابهى سعلوم نهين هوسكا كه اس تصنیف کے لیے انھوں نے کونسی کتاب استعمال كي ؛ پيرس مين عدد ١٩١٩ الأدريسي كى كتاب نُزهة الْمشَّناق في اختراق الآفاق موجود ھے، خیال ہے کہ اس کتاب کو پیش نظر رکھا ہوگا ؛ Levi. Provencal نے des Chorfd من سر کتاب کو الروض المعطار في خَبر اللاقطار تشخيص كيا هي، جس كا ذكر عاجی خلیفه نے س: عدد ۹۰۹۸ میں کیا ہے اور جو ابو عبدالله محمد بن عبدالمنعم الحميري نے لکھی تھی اور جو اب تک فاس کی جامع قرویین میں موجود ہے۔ بعض چھوٹر چھوٹر مقالوں میں وہ دینیات پر بھی بحث کرتر ھیں، گو اس مضمون پر انھوں نے کسی اور جگہ کچھ نہیں لکھا ؛ ایک مقاله انھوں نے اصول و عقائد کے متعلق ۸۱۳ھا . ١ ج ١ ع مين لكها تها، جس كا نام ألْبَيَان الْمُفَيَّدُ في الفرق بَيْن التَّوحيد و التَّلْحيد هے؛ تجريد التوحيد (پيرس میں) اور آنحضرت کے اہل بیت اور خانگی انتظامات کے متعلق جو وعظ آپ نے مکمے میں کیے وہ استاع الأَسْمَاعِ فِي مَا لَلنَّبِيُّ مِنَ الْحَفَدَهِ وَالْمُتَاءَ كَ نَامَ سے چہر جلدوں سی هیں ( محاسم اعا استانبول سے چہر جلدوں سی هیں کوپرولو، عدد س.۱) ـ اپنی عمر کے آخر میں انھوں نے ان تصانیف کی توسیع کی غرض سے یہ تجویز کی کہ ایک کتاب ابتدا ہے آفرینش سے اے کر عام علم جغرافیا پر لکھی جائے اور اس میں عرب قبائل کے انساب،

ایرانیوں کی تاریخ تا عہد ساسانیاں وغیرہ بھی شامل ھو اور اس کا نام الخبر عن البشر ھو۔ اس تصنیف کی تکمیل میں وہ سہم ھارہ سہء تک مصروف رھے؛ (خود نوشت کتاب کے کچھ حصے استانبول، ایاصوفیا، عدد ۲۳۳ اور فاتح، عدد ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۱، اور دوسری نقول ایاصوفیا، عدد ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۱ ور Strassburg دیکھیے عدد، ۳۳۳ تا ۲۳۳۱، ۲۰۰۱، میں موجود ھیں؛ نیز دیکھیے دیکھیے T. Tauer در الائیشن ایاس میں دیکھیے اس تصنیف سے بھی متأخر جس کا وہ اس میں حواله دیتے ھیں ایک مقاله بعنوان ضوء الساری فی معرفة اخبار تمیم الداری تھا ( لائیشن کی مجموعی جلد میں اور نیز لائیشن عدد ،۱۰۸، سی اور نیز لائیشن عدد ،۱۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳

## (C. BROCKELMANN)

مَقْصُوره : رَكَ به مسجد.

المقطم: دریا نیل کے مغرب کی جانب اس کوهستانی سلسلے کا ایک حصه، جو قاهره کے بالکل مشرق میں واقع ہے اور جہاں سے پہاڑوں کا رُخ شمال مشرق کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ نیل کے ڈیلٹا کے ساتھ ساتھ جنوب مشرق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ کوئی چھے سو فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور شمالی افریقیہ کے دیگر پہاڑوں کی طرح یہ بھی چوئے

کے پتھر کا ہے (دیکھیے Description de l'Egypte, .(בסן: ד/ד יביש 'Etat moderne

المقطم (تاج العروس مين المقطب بهي درج ہے) کا نام زمانہ قبل از اسلام کے ناموں میں نہیں ملتا اور نه هی اسے اس کی صحیح عربی تر کیب کے باوجود عربی زبان کا لفظ سمجھا جاتا ہے، كيونكه جغرافيه نگار (ديكهير ياقوت، ٣٠٠ ٢٠٠٠ ببعد) بڑے تأمل سے اس لفظ کے مختلف معانی بیان کرتے هیں ـ سب سے پہلے یه نام مصری عربوں كي تاريخي روايات مين استعمال هوا هي، جيسے مثلا ابن عبدالحكم كي فتوح مصر مين ديكهي طبع - (ببعد) Now Haven 'Torrey ان افسانسه نسما روايات مين المقوقس [رك بان] نے بھی کچھ کردار ادا کیا ہے ۔ بعض روایات میں اس نام کو ایک مورث اعلٰی مُقطَّم بن مصر بن بيصر بن حام سے منسوب كيا گيا ھے، یا اس پہاڑ کے خاص تقدس پر زور دیا گیا ہے اور یه ظاهر کرنے کی کوشش کی گئی ہے که یہ پہاڑ کسی طریق سے بیت المقدس کے پہاڑ سے وابستہ ہے؛ چونکہ مؤخرالذکر روایات میں كعب الاحبار [رك بآن] كو آخرى سند قرار ديا گیا ہے، اس لیے گمان غالب یہ ہے کہ اس نام کی اصل اسرائیلی روایات میں سل سکے گی (پہاڑوں کے متعلق یہودی روایات کے لیے دیکھیر مدرش تلم Thillim بر Psalm بر ۱۷: ۱۸ نیز یه که صرف امتداد زمانه سے الفسطاط اور قاهره کے عہد عروج کے بعد یہ نام اس غیر معین پہاڑی علاقے کے لیے مقرر ہوا، جس کا وہ ایک حصه ہے۔ جغرافیائی تعریف کی مبہم صورت عرب جغرافیائی مصادر میں باقی رہ گئی ہے جو یا تو سارے کے سارے مشرقی سلسله کوه کو اسوان تک مقطم ہی کہتے ہیں (یاقوت)، یا مقطّم کا اُ ہوگئے ہیں، چنانچہ روایات میں کئی ایک ایسے

نام اس تمام پہاڑی سلسلے کو دیتے ھیں جو آباد دنیا میں چین سے لے کر بحر اوقیانوس تک پهیلا هوا هے (ابن حوقل اور دوسرے مصنفین)۔ اس کے علاوہ کئی جغرافیا نویسِ اس قسم کے افسانر بیان کرتے هیں که مقطم میں الماس اور دوسرے قیمتی جواہرات کی کانیں ہیں ، حالانکہ حقیقت یه هے که یہاں صرف پتھر کی کانیں هیں، لیکن ان کانوں کو نہایت قدیم زمانے میں بھی استعمال كيا جاتا تها ـ المَقْريزي (خَطَط، مطبوعه بولاق، ۱: ۱۲۳) ان مختلف روایات اور آرا پر مفصل تبصره كرتا هے.

اندریں حالات یہ فرض کر لینا چاھیے کہ جغرافیائی اعتبار سے مقطم کا نام الفسطاط کی بنیاد پڑنے کے بعد ہی مقرر ہوا ؛ چونکہ یہ پہاڑ دریا ہے نیل کے کنارے کے قریب واقع ہے، اس لیے اس کے محل وقوع نے فسطاط کی توسیع اور اس کے بعد قاهرہ [رك بآن] کی ترقی پر بڑا گہرا اثـر ڈالا ہے اور المقطّم کی مغربی چوٹیو*ں* پر شہر کے کچھ حصے اور مشہور عمارتیں واقع هیں، مثلا ابن طولون کی مسجد اور صلاح الدین کا قلعه ـ ابن طولون کی مسجد جس بلندی پر واقع ہے اس کا خاص نام جبل یشکر پڑگیا ہے۔ القرافه كا قبرستان بهي اسي طرح المُقطَّم مين شامل ہے اور اسی قبرستان کے ساتھ مذکورہ بالا روایات وابسته هيں جن سيں المقوقس كا ذكر آتا ہے: المقوقس حضرت عمرو<sup>رخ</sup> بن العاص كو بتاتا <u>ه</u>ےكه يه پہاڑ اس دنیا کا سبزہ پیدا کرنر کی بجامے بہشت کے درختوں کے لیے مخصوص ہوچکا ہے اور جب حضرت عمرواط بن العاص نر حضرت عمراط كو اسكى اطلاع دی تو انھوں نے یه رائے دی که ان درختوں سے مراد وہ مسلمان ھی ھوسکتے ھیں جو فوت

صحابه رض کا ذکر آتا ہے جو القرافه میں مدفون هیں ـ المقطم كي چوڻي پر فاطمي عمد مين بدر الجمالي الع ۸۵۸ه / ۱۰۸۰ میں العبیوشی کی مسجد تعمير كرائي؛ اس وجه سے اس پهاڑ كو جبل الجیوشی بهٔی کہتے هیں ـ جنوبی ڈهلوانوں پر حَلُوان کی طرف نصرانی خانقاه دیرالقَصیر ہے (اس کا مفصل تذكره الشبشتي نے حدود ١٠٠٠ء میں کیا ہے؛ دیکھیے Sachau، در Abh. Pr. Ak. Wiss ۱۹۰۹ء) ـ ایک تاریخی واقعه یا شاید افسانه المُقطّم كے متعلق به هے كه فاطمی خليفه الحكم ۲۷ شوال ۱۱۸ه/ ۲۳ فروری ۱۰۲۱ع کی شب کو المقطّم کی سیر کـو سوار ہوکر گیا اور پر اسرار طریق سے غائب ہوگیا ۔ آخر میں یہ ذکر بھی کر دینا چاھیے کہ اس پہاڑ کے نام پر موجودہ زمانے میں قاہرہ کے ایک بڑے مشہور عربی اخبار کا نام بھی الْمُقطَّم رکھا گیا.

(J. H. KRAMERS) أَلْمُقَلَّد بن أَلْمُسَّيِّب: تحسام الدّوله ابوحسّان، عَقَيْلَى خَاندان كا ايك فرمانروا ـ ٢٨٣ه / ٩٩ وع يا ١٨٥ه / ٩٤ وع مين عقيلي امير ابوالذُّ وَّاد محمَّد بن المسيب (ديكهيم بها الدوله) كي وفات كے بعد اس کے بھائیوں علی اور المُقلّد کے درسیان نزاع پیدا هو گیا، کیونکه ان میں سے هر ایک اقتدار اعلى كا مدعى تها \_ على برا تها ليكن المقلد نے بہا الدوله کو خط لکھا جس میں سالانه خراج دینے کا وعدہ کیا اور پھر اپنے بھائی سے کہا کہ بہاالدولہ نے مجھے الموصل کا حاکم مقرر دیا ہے اور شہر پر قبضه کرنے کے لير على كى امداد طلب كى هـ ـ ابـو جعفر الحجّاج نر، جو بها الدُّوله كا سپه سالار تها، راه فـرار اختيار کی اور دونوں بھائی اس بات پر رضامند ہوگئے که وہ سلطنت کے کاروبار میں باہم شریک

ھو جائیں ۔ بغداد میں المقلد کے نمائندوں اور بها الدوله کے عمائد میں بحث شروع ہو گئی اور اس وجه سے ان میں کھلم کھلا مخالفت پیدا ہو گئی ۔ اس کے بعد باہمی سمجھوتا بھی جلد هی هـوگیا اور المقلّد نـر دس هـزار دنیار ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے عوض اسے حسام الدوله كا خطاب عطا هوا اور الموصل، الكُوفه، القَصْر اور الجامعين بطور جاكير عطا ھوے۔ ۸۹ ھ/ ۹۷ میں اس نے علی کو قید کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے بھائی نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ العقلد کے خلاف چڑھائی کردی، لڑائی چھڑنے سے پہلے ان کی بہن رحیلہ بھائیوں میں صلح کرا دینے میں کامیاب هو گئی ـ علی کو رها کر دیا گیا ، اور اس کو اس کے ضبط شدہ سملوکات بھی واپس کر دیے گئے ۔ اب المقلد واسط کے امیر علی بن مَزید کی طرف متوجه هوا، جو علی اور حسن كا حامى تها، ليكن جب المقلد كو معلوم هوا كه على الموصل پر قبضه كرنے كا منصوبه باندھ رھا ہے تو وہ واپس آگیا، لیکن حسن کی ثالثی سے دونوں بھائیوں میں صلح ہوگئی ۔ اس کے بہت جلد بعد علی اور حسن الموصل سے چلے گئے ۔ طویل گفت و شنید کے بعد یه قرار پایا که جب کبھی المقلد شہر سے کہیں باہر جائے تو علی اس کے نمایندے کے طور پر الموصل مين رهے - ۳۹۰ ۹۹۹۹۹۹۰ علام میں علی کی وفات پر حسن کو یہی مراعات حاصل ہو گئیں، لیکن المقلد نے اسے مار بھگایا اور عراق میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ ماہ صفر ۱۹۳ مردسمبر ۱۰۰۰ء تا جنوری ۱۰۰۱ء مین ایک ترکی مملوک نے الّمقلّد کو الأنْبَار کے مقام پر قتل ،

مآخذ: (١) ابن خَلَّكان (طبع Wüstenfeld)، عدد

وم ( ترجمه de Slane ، ببعد ) ؛ (۲) ابن الأثير ، طبع Tornberg ، ۸۸ ببعد ، ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ ابن حَلَّدُون : العبر : ۱۹۰۸ تا ۲۰۰۵ (۳) ابن حَلَّدُون : العبر : ۱۹۰۸ تا ۲۰۰۵ (۳) . ۱۹۰۹ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲

(K. V. ZETTERSTÉEN)

أَلْمُقَنْظُرات : رَكَ به أَصْطُرُلاب.

المُقَّنع: المقنع الخراساني (م ٦٣ هـ ٨٠/٥٥)، اس کا اصلی نام عطا تھا ۔ یہ مرو کا باشندہ تھا اُور آیک چشم اور بدصورت تها ـ اس عیب کو چنہانے کے لیے وہ سنہ پر سنمری نقاب چڑھائے ركهنا تها ـ اس وجه سے اس كا لقب المقنع، يعنى نقاب پوش، پڑ گیا تھا۔ اس نے سہدی کے زمانے میں الوهیت کا دعوٰی کیا که خدا آدم کو پیدا کر کے ان میں حلول کر گیا تھا، حضرت آدم ع کے بعد حضرت نوح عليه السلام اور اس طرح مختلف انسانوں کے قالب میں منتقل هوتا هوا ابو مسلم خراسانی کے بعد اس میں ظاہر ہوا ہے ۔ المقنع دراصل شعبدہ باز تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدہ بازی سے مصنوعی چاند نکال کر دکھاتا تھا۔ بہت سے جاهل اور سادہ لوح افراد اس کے فریب میں پھنس کر اس کے معتقد ہوگئر اور اس کی قیام گاہ کی طرف سجدہ کرنے لگے (ابن الطقطقی: الفخرى، ص سهم، پيرس ه ١٨٩٥).

المقنع کے پیرووں کی تعداد میں روز بروز اضافه هونے لگا۔ آخر میں ان کے حوصلے اتنے بڑھ که انہوں نے مسلمان آبادیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ترک قبائل بھی ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بعض مقامات اور قلعوں پر قبضه بھی کر لیا ۔ مقامی سرکاری فوج نے ان کا مقابله کیا، لیکن کامیابی نه هو سکی .

آخرکار خلیفه المهدی نے ۱۹۱ه میں یه سهم معاذ بن مسلم اور سعید الحرشی کے سپرد کی۔

انهول نے مقنع کے ساتھیوں کو طواویس کے مقام پر شکست دی، لیکن وہ بھاگ کر سنام (ماوراء النہر)، میں المقنع کے پاس چلے گئے اور قلعہ بند هو کر بیٹھ رہے ۔ عباسی فوجوں نے ان کا محاصرہ کرلیا ۔ جب گھیرا تنگ ھونے لگا اور محاصرے نے طول کھینچا تو المقنع کے تیس ھزار ساتھیوں نے خفیہ طور پر سعید الحرشی سے امان طلب کی اور جان بخشی کرا کر مقنع کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ صرف دو ھزار آدمی رہ گئے.

عباسی فوج نے محاصرہ اور زیادہ تنگ کردیا۔ جب المقنع نے دیکھا که اس کا بچ کر نکلنا محال ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو زہر کھلا کر ختم کر دیا ۔ اس کے بعد آگ جلوائی اور سارے مال و متاع حتی که حانوروں کو بھی ندر آتش کر دیا اور باقی ساتھیوں سے کہا کہ جو شخص میرے ساتھ آسمان پر جانا چاہے، وہ اس آگ میں کود پڑے ۔ یہ که کر پہلے وہ خود کودا اور اسے دیکھ کر سب ساتھیوں نے آگ میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمه كر ليا اور جب سركارى فوج قلعه ميں داخل ہوئی تو وہاں راکھ کے ڈھیروں کے سوا کجھ بھی نه تھا۔ بعض روایتوں میں یه بھی آیا ہے که المقنع نے زهر کھا کر اپنا خاتمه کرلیا اور حرشی نے اس کا سر کاٹ کر سہدی کے پاس بهیجا جب که وه ۱۹۳ه/ ۲۸۰ مین، حلب مين مقيم تها (ابن الاثير: الكامل، ٢: ١٥٠ تا ۲۵، بيروت ه ۱۹۹ ع).

مآخذ: (۱) ابن الطقطقى: الفخرى، ص مهم، ٥٠ مه، بيرس ١٨٥٥؛ (٦) ابن الاثير: الكامل، ٦: ١٥ تا ٥٠، بيروت ١٩٥٥؛ (٣) ابو الفداء: كتاب المختصر فى اخبار البشر، ٢: ١١، بيروت ١٩٥١؛ (٩) ابن خلكان: وفيات الاعيان، ١: ١٩٥٩، مطهوعد

قاهره: (ه) الزركلي: الاعلام، ه: ٢٩، قاهره ه ه ٢٩، ع، إنذير حسين، ركن اداره نے لكها).

[اداره]

ٱلْمُقُوقَسُ : عهد نبوى مس مصر مين هرِقل (قیصر روم) کے نائب کا لقب ؛ مسلمان مؤرخوں نے المقوقس كا نام جريج بن مينا القبطي بتايا هـ (ابن كثير: السيرة النبوية، ٣: ٣،٥؛ ابن اياس: تاريخ مصر، ۱: ۹: ۱ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهره، ۱: ۷) ـ مصر كا يه حكمران قبطى قوم كا سربراه اور مذھبی پیشوا بھی تھا ۔ صلح حدیبیہ کے بعد ذوالحجه ٩ ه مين رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے مختلف ممالک کے حکمرانوں اور بادشاہوں نیز بڑے بڑے قبائل اور آس پاس کے علاقوں کے سرداروں اور سربراھوں کو سفیروں کے ذریعے خطوط بهیج کر اسلام کی دعوت دی۔ بہرحال یہ بات قطعی ہے کہ یہ سفارتی اور تبلیغی وفود فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد بھیجے گئے ۔ چونکه آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کا پیغام عالمگیر اور آفاقی تھا اور آپ<sup>م</sup> کی دعوت ساری دنیا کے لیے تھی، اس لیے آپ ک نے بتدریج اس فریضهٔ تبلیغ کو انجام دیا اور سرحله وار کام جاری رکھا ۔ درمیان میں جو رکاوٹیں پیدا ھوتی رہیں آپ ؓ ان کو بطریق احسن دور کرتے رہے ۔ اس اثنا میں آپ و جنگیں بھی ٹھونسی گئیں ا اور آپ م نے ان جنگوں میں مخالفین اسلام اور ا دشمنان دعوت توحید کو عبرتناک شکست دی ـ صلح حدیبیه کے بعد جب ذرا سکون حاصل هوا تو آپ نے اپنے عہد کے سربراھان ممالک اور قبائلی سرداروں کے پاس خاص سفیر بھیج کر تحریری دعوت دی که وه اسلام قبول کرکے امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں پر قابض رهیں۔ ان مکتوبات اور تحریری پیغامات

کو مؤثر بنانے کے لیے ان کے آخر میں ثبت کرنے کے لیے چاندی کی ایک مہر (خاتم) بنوائی جس میں تین سطروں میں محمد رسول الله کنده کیا گیا تھا۔ اوپرکی سطر میں اللہ، اس کے نیچر (درمیان) رسول اور تیسری سطر میں محمد درج تها ۔ یه مکتوب پهنچانے کی خاطر هر ملک کے لیے ایسے لوگ منتخب کیے گئے جو اس ملک کی زبان بول سکتے تھے (ابن سعد، ۱: ۲۰۸)؛ نيز رسول الله صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كي سياسي حکمت عملی یه تهی که آپ ایسے لوگوں کو سفیر بنا کر باعر حکمرانوں کے پاس بھیجتے تھے جو وفور عقل، طلاقت لسان اور قوت دليل و حجت کے ساتھ باوقار اور جاذب نظر شخصیت. کے مالک هوتے تھے (عبد الحی الکتانی : التراتيب الادارية، ١: ١٨٣) ـ حضرت دحيه بن خلیفة الکلبی کو قیصر روم هرقل کی طرف، حضرت عبدالله من حذافه السهمى كو كسرى پرویز (شاه ایران) کی طرف اور حضرت حاطب رخ بن ابی بُلّتعه اللخمی کو مصر و اسکندریه کے سربراہ المقوقس کی طرف تحریری دعوت ناموں کے ساتھ بهیجا گیا ـ اسی طرح عمان، بحرین، یمامه، یمن، البلقاء (دمشق) وغیرہ کے حکمرانوں کو بھی دعوت اسلام کے خطوط بھیجے گئے ۔ جزیرة العرب کے اکثر قبائلی سرداروں کو بھی دعوت اسلام پہنچائی گئی (تقصیلات کے لیے دیکھیے ابن سعد: طبقات ، ، ، ۲۰۸ تا . ۹۰ ان میں سے قیصرہ كسرى، المقوقس وغيره تو ايمان نه لائر، مكر باقى حكمران اور قبائلي سردار آپني قوموں سميت حلقه ا بگوش اسلام ہو گئے .

آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے ذوالحجة اور بقول بعض محرم ے ه میں حضرت حاطب، ف بن ابی بلتعه لخمی کو حاکم مصر و اسکندریه اور قبطیوں کے

سردار المقوقس کے پاس ایک خط دے کر بھیجا ۔ اس وقت المقوقس اسكندريه مين مقيم تها ـ قاصد وهال پهنچا تو اسے کسی طویل انتظار کی زحمت کے بغیر باریابی کی اجازت سل گئی۔ حضرت حاطب روز نے حکمران مصر و اسكندريه كو آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم کا مکتوب مبارک پہنچایا۔ المقوقس نے سفارتی الحلاق و آداب كو ملعوظ ركهتر هوے نامهٔ مبارک کو چوما اور سر آنکھوں پر رکھا اور قاصد کی بھی بہت عزت و تکریم کی ، خط پڑھا اور مضمون و مقصد سے آگاہ هوا (الزرقانی، س: ے ہم ) اور بقول البلاذری اس نے معذرت کرتے ہوے کہا کہ اگر قیصر روم کا ڈر نہ ہوتا تو مين اسلام قبول كرليتا (انساب الاشراف، ١: ٩٣٨) - ويسے بھى مقوقس نے آنحضرت صلّى الله علیه و آله وسلم کی صفات اور دین اسلام کے بارے میں اهل کتاب سے سن رکھا تھا اور جانتا تھا کہ آپ<sup>م</sup> نبی برحق ھیں، لیکن سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اسلام قبول کرنے پر آمادہ نه هوا ـ روايات ميں يه بهي مذكور هے كه حضرت مغیرہ <sup>رخ</sup> بن شعبہ ثقفی اسلام لانے سے پہلے بنو مالک کے تاجروں کا ایک وفد لیے کر مصر گئے تھے اور اس وفد کو مقوّقس نے باریابی کا موقع دیا تھا اور اس تقریب میں مقوقس نے آنحضرت صلّی الله علیہ و آلهِ و سلّم اور دین اسلام کے بارے سیں مثبت انداز میں گفتگو بھی کی تھی (تفصیلات کے لیے دیکھیے ابن الجوزی: الوفا، ص ۲۱۸ تا ٢٠٠٠ سير اعلام النبلاء، ٣: ١٦ تا ١١) -مقوقس کے نام نامهٔ مبارک کا متن یه هے: بسم الله البرحيم الله البرحييم من محمد بن عبدالله و رسوله الى المقوقس عظيم القبط، سلامً على من اتبع الهدى ـ اما بعد؛ فانسي أدعوك بدعاية الاسلام، أسلم، تسلم؛ يؤتك الله اجرك

مرتين ، فان توليّت فعليك اثم القبط: ياهل الكسب تعالوا إلى كلمة سوآ: بيسنا و بَيْنَكُمْ أَنْ لَانَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيًّا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُون الله - فَانْ تَولُوا فَقُولُوا السَّهَدُوا بانَّا مسلمون (الوثائق السياسية، ص ٢٥، ٣٥)، یعنی الله کے نام کے ساتھ جو بڑا سہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے؛ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد ح کی جانب سے قبطیوں کے سردار اور سربراه مقوقس کے نام؛ هدایت کی اتباع کرنے والے پر سلامتی ہو۔ سیں تمہیں اسلام کی · دعوت دیتا هوں ۔ اسلام لے آؤ، سلاست رهو گے؟ الله تعانی تمهیں دکنا اجر دے گا اور اگر تم نے اعراض کیا تو تمام قبطیوں کے اسلام قبول نه کرنے کا گناه تم پر هوگا۔ اے اهل کتاب؛ جو بات همارے اور تمہارے درمیان یکساں (مسلم) هے، اس کی طرف آؤ؛ وہ یه که الله کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرائیں اور نہ ھم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب بنائر ۔ اگر وه نه مانبن تو که دو که گواه رهو که هم تو مسلمان (الله کے فرمان بردار) هیں (نامه مبارک کے لیے رک به فن، خطاطی، ه ۱ : ۹۹۹) . آنحضرت صلّی الله عـلیه و آلــه و سلّم کا یه نامه مبارک دارالآثار، آستانه (استانبول) میں موجود هے؛ اس کے عکس کئی لوگوں نے شائع كير هين (التراتيب الادارية، ١: ١٦٦) - كتب سیر و حدیث میں حضرت حاطب رض اور مقونس کی باهمی گفتگو اور دربار مقوقس میں حضرت حاطب<sup>رخ</sup> کی تقریر محفوظ ہے ۔ اس تقریر کے جواب میں مقوقس نے اعتراف کیا که آنحضرت صلّی الله علیه اً و آله وسلّم میں علامات نبوت موجود هیں اور پقول

نے همیں آپ ع بارے میں حبر دی ھے · (ص ۲۰)، مگر سیاسی مصالح کی وجه سے ایمان سے سعروم رہا ۔ بھر حال آپ<sup>م</sup> کے نامۂ سبارک کو هاتهی دانت کے ایک ڈبے میں بند کرکے اپنے خزانہ دار کو حکم دیا کہ اسے حفاظت سے رکھا جائے ۔ پھر اپنے کاتب کو بلا کر عربی میں جواب لکھنے کا حکم دیا۔ اس جواب میں بھی عزت و تکریم کا اظمهار کیا ہے اور اس کے ساتھ مقوقس نے آپ<sup>م</sup> کی خدمت میں تحفي تحائف بهي بهيجي جن مين قبطي نسل كي دو معزز نوجوان خواتین ، ایک خلعت، اور سواری کے لیے ایک گھوڑا، ایک سفید خچر اور ایک گدها شامل تھے - ان خواتین میں ایک حضرت ماریه اقبطیه تهیں جو اسلام لاکبر آپ کے حرم سی داخل هوئیں (ابن ایاس، ص ۲.) جن کے ببطن سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کے -صاحبزادے حضرت ابراهیم پیدا هومے؛ دوسری ۔ خاتون سیرین جنھیں حضرت حسان رط بن ثابت کے حرم میں جگه ملی - مؤرخین نے گھوڑے کا نام لزاز، خنچر کا نام دُلدل اور گدھے کا نام عُفَیر بتایا ہے۔ آپ نے تحفے تو قبول کر لیے، لیکن مقوتس کے بارے میں ارشاد فرمایا که سلطنت کی خاطر اسلام سے محروم رہا، لیکن اس کی یہ سلطنت باقی نہیں ره سكتى (انساب الاشراف، ١: ٠١٥ و ١١٥؛ السوفا، ص ٢١٤؛ ابن تيميه : الجواب الصحيح، ،: ٩٩ تا ...).

مصركا قبطي حكمران مقوقس اپنے دارالحكومت اسكندريه مين ملك كا سياسي اور مذهبي سربراه تها ـ اس کے نام اور شخیصت نیز رسول اکرم صلّی الله عليه و آله و سلّم کے تبليغي اور سفارتي والا نامه کے بارے میں مستشرقین نرخواہ مخواہ فرضی قصے گھڑ | مؤرخین نے اس کے لیے مختلف القاب استعمال ،

ابن ایاس آپ مرسل هیں اور حضرت مسیح اکر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، حالانکہ یہ بات تاریخی طور پر بالکل واضح هے که مقوقس کا نام جریج بن مینا القبطی ھے ۔ وہ قیصر روم ھرقل کی طرف سے ایک باجگزار نائب کے طور پر مصر کا والی اور حاکم تها اور قبطی قوم کا مذهبی پیشوا (بطریق) بھی ۔ مقوقس کے دائرہ عسل میں ملک کا سیاسی انتظام، مالی انتظام، لگان اور اراضی کا نظم و نسق اور جنگ کا اختیار اور مـذهبی سربـراهی سب كچه شامل تها ؛ تقريباً اكتيس برس تک وه مصر کا حاکم رها اور جب حضرت عمرو<sup>رف</sup>بن العاص نے خلیفه ثانی حضرت عمر فاروق<sup>رفز</sup> کے با برکت عہد میں سرزمین مصر کو فتح کیا تو یہی مقوقس اس وقت بھی مصر کا حکمران تھا (ابن ایاس، ص ۲) ؛ البته اس کے ماتحت ایک رومي النسل حاكم (امير) المندقور بن قرقب اليوناني (جو الآعيرج کے لقب سے مشہور تھا ) قصر شمع کا محافظ و نگران تھا ۔ جب حضرت عمرو<sup>رظ</sup> ابن العاص نے حملے کے دوران میں اس قلعے (حصن) س کا محاصرہ کیا تو اس وقت مقوقس کی جانب سے یہی المندقور (الاعیرج) اس حصن (قلعه) کا امیر تھا۔ بعض مصنفوں نے المندقور کے بجاہے سندفور، سندقول يا سندفول بهي لکها ہے۔ مستشرقون نے ان دونون ناموں (المقوقس اور المندقور) کو خلط ملط کر کے دو الگ الگ شخصیتوں کو ایک هی شخصیت قرار دے کر مسلمان مؤرخین کو ہدف طعن بنانے کی سعی لا حاصل کی ہے (دیکھیے ابن ایاس: تاریخ مصر، ۱: ۱۹ تا ۲۰؛ ، ابن تغری بردی: النَّجوم الزاهره، ۱ : ۱، ۸).

مقوقس کے مندرجه بالا اختیارات حکمرانی اور دائرهٔ عمل کو پیش نظر رکھتے ھوے مسلمان

ملک اسکندریه؛ (۳) صاحب مصر؛ ملک مصر؛ (٥) ملک مصر و الاسکندریه؛ (٦) صاحب مصر والاسكندريه ؛ ( ٢ ) صاحب اسكندريه و مصر ؛ (A) عظیم القبط : (p) صاحب الاسكندریه و عظیم القبط: (١٠) ملك مصر و صاحب القبط؛ (١١) احد ملوك القبط (ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص مم، جم، جم، عه؛ الطبرى، ١: ٥٥٥، التنبيه والاشراف، ص ٢٦١؛ انساب الاشراف، ١: ٨٣٨؛ ابن سعد، ١: ٢٦٠ جوامع السيرة، ص ٢٩؛ ابن كثير: السيرة النبويه، ٣: ١٠٥٠ خطط، ۱: ۲۹، ۱۹۳۰؛ ابن ایاس: تاریخ مصر، ۱: ۲۹؛ ابن هشام، ص ١٤١، النجوم الزاهرة، ١٠٠١-)-ان مختلف القاب كي آر لر كر مستشرقين نر اعتراض اور تشکیک کی راه پیدا کرلی؛ حالانکه ان القاب سے یہ بات قطعا ثابت نہیں ہوتی که مسلمان مؤرخین کو مقوقس کی شخصیت، عمدے اور منصب و اختیارات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی تھی۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہر مؤرخ اور سیرت نگار نے سیاق و سباق کے مطابق اپنے اسلوب میں مقوقس کے منصب و اختیارات اور سیاسی و مذہبی دائرہ کار کے پیش نظر اسے موزوں اور مناسب القاب سے یاد کیا ہے اور ان سب القاب میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے.

مآخذ: (١) ابن سعد: الطبقات، ١: ٢٦٠ (بيروت ١٩٩٠ع)؛ (٢) ابن عبدالحكم: فتوح مصر و اخبارها (نيوهيون ١٩٢٢ع)، ص ٣٥، ه، تا ٩٨؛ (128 (171 (107 (1.9 (28 6 78 (0) (0) ٥١١، ١٣١٤ (٣) البلاذري : انساب الاشراف، ١ : ۸۸۸، ۹۸۸، ۱۵، ۱۱۵: (۸) وهي مصنف: فَتُوحَ البلدانُ (قاعره ١٩٠١ع)، ص ٢٢٢ تا ٢٢٩ تا ٢٢٩ (ه) الواقدى: فتوح مصر و اسكندريه (لاندن ه١٨٢٥)،

كير هين، مثلاً (١) صاحب الاسكندريه: (١) في ١٥، ٢١٥؛ (١) الطبرى: تباريخ (طبع ذخويه)، ١: ٥٥٥؛ (١) الكندى : الولاة والقضاة (تماریخ مصر و ولاتها)، ساسله یادگار گب، لائڈن. ۱۹۱۲ء، ص ۸؛ (۸) الديار بكرى: تاريخ الغميس، ٢ : ٢٥ تا ٣٨؛ (٩) ابن حزم : جوامع السيرة، ص ٣٠ ، ٣٠ ، ٣١ (١٠) أبن الجوزى: الوفا باحوال المصطفّى؛ ص ١١٧ تا ٢٠٠؛ (١١) ابن كثير : البداية والنهاية، س : ٢٢٢؛ (١٢) وهي مصنف : السيرة النبوية، س: ١٨٥ تا ١٥٥٠ (١٣) ابن تيمية ب الجواب الصحيح، ١: ٩٩، ١٠٠؛ (١٣) المقريزي: خطط (بولاق ۲۲۰هـ)، ۱: ۲۹، ۱۲۳، ۲۸۹؛ (۱۰) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، قاهره ١٩٠٥ و ١ع، ١: ٠٠؛ (١٦) ابن اياس: تاريخ مصر، (بولاق ١٣١١ه)، ١: ٠٠ ؛ (١٤) السيوطي : حسن المحاضرة في اخبار مصرو القاهرة (قاهر ۱۹۹۹ه)، ۱: ۵۸، ۹۰: (۱۸)؛ الاسحاقي المنوفي : لطائف اخبار الاول فيمن تصرّف في مصر من ارباب الدول (قاهره . . ۱۳۰ هـ)، ص ٤، ٢٩٠ (١٩) ابن هشام : السيرة (طبع وسننفك)، ص ٥٠. ١٢١ ، ١٩٤ ( ٢٠) المسعودي : التنبيه و الأشراف. The Arab: A. J. Butler (r) : rai o (B.G.A.) Conquest of Egypt (او کسفرځ ۱۹۵۸)، ص ۸.۵ Life of Muhammad: W. Muir (rr) fory U (۱۹۲۳ Edinburg)، ص ۲۵۱ - سیرت و تاریخ کی بیشتر كتابول مين مقوتس كے نام آنحضرت صلّى اللہ عليه و آلے و سلّم کے نامہ سبارک کا تذکرہ موجود ہے ـ (عبدالقيوم ركن اداره نر لكها).

[اداره]

المُقُولات : (ع)؛ جنهين پهلے عمومًا 📲 قاطيغورياس (Categories) يا دس الفاظ (= اجناس) كم جاتا تها، وه نام هے جو مسلمان فلسفيوں نے ارسطو کی دس اجناس عالیہ ( المقولات العشر) کو دیا ہے ۔ ارسطو اور کہیں کہیں افلاطون کے ھال

اس سے مقصود قضیهٔ حملیه یا جملر میں محمول کی اقسام γενν یا اشکال σχήνιατο کا منضبط كرنا تها اور چونكه صحيح حكم موجودات هي کے مابین ہوتا ہے اس لیے ضمنا اس سے تمام موجودات کی اعلی اقسام (اجناس الموجودات) کا حصر بهى هو جاتا تها؛ لهذا المقولات كي اهميت نه صرف منطقی لحاظ سے ہے، بلکه شاید باستثنا ہے نسبت و اضافت، علوم فلسفیه سین بهی ان کی حقیقی اھمیت ھے.

اور مابعد الطبيعيات مين امتياز نهين كيا جاتا تھا، یعنی اس کے نزدیک مفکّرہ کے بلند ترین تصورات بیک وقت موجودات کے اجناس عالیہ بھی تھے ۔ سوفسطائیوں (Sophists) کے قول کے مطابق یه بلند ترین تصورات یا اجناس عالیه وجود، حرکت، سكون، تماثل اور تخالف هين (ديكهير Enneaden) ه: Theologie des Aristoteles اور ۲ : ۲ م اور طبع Dieterici، ص ۱.۸ ؛ نيز رك به انيه)؛ تاهم ارسطو پہلا شخص تھا جس نے شاید فیثا غورث کے دس جفت تصورات عالیہ کے اٹکل پچو مجموعر سے متأثر هو كر محمولات عامه (اجناس عاليه) کا ایک منطقی سلسله بنایا ۔ یونانیوں کے جملے کے طریق استعمال کا اثر اس ساری کارروائی سے ظاہر ہے، لیکن یه طریق استعمال ایسر قواعد صرف و نحو پر جو اس وقت مکمل ہو چکے تھے، مبنی نہیں۔ یہ ارسطو کی کتاب] مقولات (Categories) مقولات جس انداز میں هم تک پهنچی هے وه ناقص هے اور متأخر اضافوں سے اور مسخ ہو گئی ہے؛ لیکن اس کی تکمیل اور تفہیم ارسطو کی [ارسطوکی دیگر تصنيفات] مابعد الطبيعيات (Metaphysics) طبيعيات (Physics) اور (Ethics) اخلاقیات میں ان کے استعمال کے مطالعر سے سمکن ہے.

اگرچه رواقیون (Stoics) نیر اصطلاحات میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے لیکن وہ ارسطوا کے المقولات کی مابعد الطبیعیاتی اہمیت پر زور دیتے هیں اور ان کی تعداد کم کر کے موجودات کی چار اجناس عالیہ قرار دیتر ھیں ۔ ارسطو کے نزدیک لفظ موجود کے کئی معنی تھر، لیکن رواقیوں کے عقیدہ وحدۃ الکون کے مطابق موجود، یاشے ایک ایسا عام تصور ہے جس کے اندر ساری چیزیں شامل هیں ، ان چیزوں کی مندرجه ذیل قسمیں افلاطون کے علم کلام Dialectics میں منطق 📗 ہیں:(۱) موضوعات: (۲) خواص لازمہ: (۳)اعراض عامہ اتفاقيه ؛ (م) اوضاع (نسبات) \_ مابعد الطبيعياتي اهميت. پر زور دینے اور اجناس عالیہ کو کم کر کے چار بنا دینر سے عربی منطق پر کچھ نه کچھ اثر پڑا (دیکھیے نیچیے)۔ المقولات کی ایک اس سے بهی زیاده اور دور رس تسهیل علم کلام میں کر دی گئی ہے، جہاں اجناس عالیہ میں صرف جوہر اور عرض کو مانا گیا ہے اور ان میں ایک تیسری جنس حیز کا اضافه کر دیا گیا ہے.

نو افلاطونیوں (Neoplatonists) بے اپنے نظریۃ المقولات مين ايك انتخابي طريقه اختيار كيا ـ افلاطون کی تقلید میں انھوں نے عالم حس اور عالم عقل کے درمیان امتیاز قائم کرکے مذكوره بالا افلاطوني تصورات خمسه كو عالم عقل پر منطبق کیا اور ارسطو کے مقولات عشرہ کو عالم حس پر ۔ هال اتنا ضرور کیا که مقولات کم کرکے پانیچ بنا دیا اور ان کا مصدر افلاطونی تصورات کو قرار دیا (دیکھیے Enneads) ج ، باب رتاس).

نو افلاطونی دبستان (فرفوریوس Porphyrios اور اس کے ''مقدمة قاطیغوریاس'' (Introduction to the Categories) جسر عربی منطق میں شامل کر لیا گیا ہے) کا رجحان ارسطو کی طرف

قسوف آنسے کا همو چکا تها مدو افلاطونيوں نے اور افلاطون کی جو ارسطو اور افلاطون سين توافق پيدا کرنے کی جو کوشش کی تهی، اس کا اثر شايد بعض مسلمان صوفيه و نقيها پر هوا هو، ليکن تاهم فلاسفه اور متکلمين کی منطق پر ارسطو کی تعليم کا پورا غلبه هے.

المقولات (Categories) كي طبع و اشاعت كا كام مختلف زمانوں میں هوتا رها ہے اور سریانی اور عربی میں اس کا ترجمه کیا گیا ہے ۔ سب سے زیادہ مقبول ترجمه اسحق بن حنين (م ۲۹۸ / ۹۱۱-۹۱) كا تھا۔ الفارابی کے زمانے سے اسی کی اصطلاحات سب پر غالب آگئیں ۔ اس کے شارح ابن رشد نے تو انهیں کلیة اختیار کرلیا ۔ بہر حال چند ستبادل اصطلاحات بھی چلی آتی ھیں ، جو نویں صدی عیسوی میں اختراع هوئیں اور غالبا ان میں سے اکثر کی بنیاد محمد بن عبدالله بن المقفّع کے ترجمے پر ہے، جیسے جوہر کی جگہ عین (مقولۂ اول، بذیل عين)؛ وضع کے بجامے نصبه اور نسبه مقولهٔ هفتم، ديكهير Del vocabolo arabo Nisbah : C. A. Nallino ديكهير در RSO ، ۱ (۱۹۲۰] : ۱۳۲ تا ۱۳۳۱)؛ لَـهُ كَى جَكَه جِدَّة اور مِلكُه مقولة هشتم؛ ديكهير اليعقوبي، طبع هوتسماء ١: ٥٨١؛ المسعودى: مروج، ٨: ٢٦ ببعد؛ ابن سينا : نجاة، قاهره ١٩١٢ ع، ص ٣٣٩؛ الغزالي: مقاصد، قاهره ١٦ و ١٤، ص ٩٩).

ارسطو کا تدقیق کے ساتھ تتبع کرتے ہوئے عربی میں نظریۂ مقولات کی ابتدا جملے کی تحلیل اور الفاظ اور مترادفات وغیرہ کے استعمال پر غور کرنے سے ہوتی ہے، اگرچہ کل، جس سے اس جگہ جملہ مراد ہے، ارسطو کی رائے میں بلحاظ وجود جز یعنی لفظ سے مقدم ہے، لیکن نظریۂ مقولات میں الفاظ پر ان کو جملے سے الگ کر کے غور کیا جاتا ہے، مثلاً پہلے موضوع یا اساسی مفہوم ہو تا ہے، جس پر بہت سی موضوع یا اساسی مفہوم ہو تا ہے، جس پر بہت سی حیزیں محمول ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کسی

پر محمول نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی اور چیز کے ضمن میں پایا جاتا ہے ، لہٰذا مقولۂ اول صحیح معنوں میں سرے سے مقبولہ ھی نہیں ، کیونکہ مقولہ محمول کو کہتے ھیں اور یہ باقی نو عرضی مقولات پر متضمن ہوتا ہے ، بلکہ نوع اور جنس کے تصورات کی اصلی حدود اور تعینات کا منشاہے تقرر بھی یہی ہے ، اور یہی تعیین و تحدید اس کا خاصۂ لازمہ ہے .

ارسطو سوجود و متحجر (Concretre) کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھتا ہے، یعنی وہ مادی فرد واحد جس سے همیں قرب حاصل ھے۔ اس کے بعد اس فرد کی تجرید شروع ہوتی ہے، جس کے مدارج رفتہ رفتہ بڑھتر جاتر ھیں۔ اس سلسلر میں سب سے پہلے کم (مقدار) کا تصور آتا ہے، جس کا تعلق مادی اور جسمانی اشیا سے ہے؛ بہرکیف، جو صورت سے مشابہت رکھتا ھے ؛ اس کے بعد نسبت (ماحول سے علاقه) ، اور یہاں هم فرد متحجر سے سب سے زیادہ دور ھٹ جاتے ھیں۔ سلسله مقولات کو اسی ترتیب سے ، جو ارسطو کی غرض سے مطابقت رکھتی ہے، باب چہارم میں شمار کیا گیا ہے۔ ستأخر زمانر میں جو کیف کی بحث نسبت کے بعد رکھی گئی ہے (باب ے، ۸) اس کی بنا مقررہ یونانی طریقے کی غلط فہمی پر ھو سکتی ہے۔ ان چار مقولات کو ، جن کا ذکر کیا گیا ہے ، ارسطو کے سلسلہ مقولات میں سب سے بلند سرتبه حاصل ہے، بالخصوص اس وقت سے جب سے رواقیوں نیے اس کی تنقید کی ہے ، چنانچه المسعودي (مروج، س: ٦٦ ببعد) انهين بسائط کمتا ہے اور ان کے علاوہ دیگر مقولات کو مُؤَلِّفُ [یا مركب] قرار دتیا هے، یعنی جو قابل تحلیل هين ؛ اخوان الصفا (بمبئي ، ١/٣ : ٥ ٩) مين انهين اصول کہا گیا ہے، جس کا مفہوم یہاں وہی ہے جو المسعودی کے تاں ہے ۔ الفارابی (Abhandlungen، طبع المسعودی کے تاں ہے ۔ الفارابی (Dieterici کا ذکر کوتا ہے، لیکن بشرط صحت متن مقول مفتم میں بجائے 'نسبت' کے 'وضع' رکھتا ہے .

مقولات پنجم تا هشتم انهیں مقولات سابقه کی زیادہ متعین اور مخصوص جزئیات هیں جن کی اهمیت نسبة کسم هے، ان کی تشریح سرسری طور پر مثالوں سے کردی گئی هے اور کم از کم جو متن همارے پاس موجود هے اس میں ان سے مزید بحث نهیں کی گئی ۔ صرف آخری دو مقولوں (فعل اور انفعال) پر زور دیا گیا هے، بالخصوص ختم کے قریب، اور اس کی وجه غالباً ان کی کسی قدر بڑهی هوئی اهمیت هے.

سزید برآن یه بهی قابل ذکر هے که فلسفهٔ ارسطو کے بعض چیده چیده تصورات عامه، مثلًا بہیولی اور صورت، قوت، عمل اور حرکت مقولات میں شمار نہیں کیے گئے جسیا که ذکر کیا گیا، بہیولی اور صورت کا مقولهٔ دوم و سوم سے تعلق هے ۔ حسرکت کا فعدل اور انفعال سے خاص تعلق هے لیکن قوت اور عمل کے ساتھ ساتھ تمام مقولات میں اس کا گزر هے ۔ شاید یه بهی کہا جا سکتا هے که ارسطو کا موجودات کو بهی کہا جا سکتا هے که ارسطو کا موجودات کو مختلف انواع واقسام میں تقسیم کرنے پر زور دینے کا میلان نظریهٔ مقولات میں زیادہ صاف اور واضح نظر آتا میلان نظریهٔ اصول و مبادی میں اتنا واضح نہیں .

الفارابی کے زمانے سے مسلم فلاسفہ نے ارسطو کی تعلیم کو منطق میں تاحد امکان وفا داری سے نقل کو دیا ھے۔ الفارابی بعوبی جانتا تھا که راستے میں بہت سی مشکلات حائل ھیں (دیکھیے بالخصوص بہت سی مشکلات حائل ھیں (دیکھیے بالخصوص ابن سینا نے مقولات کی مابعد الطبیعیاتی اور اس کے ساتھ ھی ان کی نفسیا تی نوعیت پر بہت زور دیا ھے

لیکن ان کا ذکر اس نے اپنی شفاء کے حصۂ منطق میں کیا ہے۔ الغزالی نے ان (مقاصد) کی بحث صرف اپنے فلسفۂ مابعد الطبیعیات میں کی ہے۔ ابن رشد نے البته اپنے استاد (ارسطو) کا تتبع نہایت وفاداری سے کیا ہے.

جیسا که اوپر ذکر هو چکا هے مقولات سے مقصد ان بلند ترین تصورات کا ترتیب وار پیش کرنا هے جن کا عمل اشیا پر هو سکتا هے، لہذا ان کی تعریف ناسمکن هے؛ ان کی تشریح محض قیاس یا خاصه کے ذریعے کی جا سکتی هے اور پهر مثالوں سے سمجھایا جا سکتا هے۔ اب هم ان پر علی الترتیب غور کر تر هیں .

(١) جوهر ، يعنى فرد جزئى خارجي، مثلا ایک مخصوص آدمی، ایک مخصوض گهورا، وغیره-اس کی تشریح پہلے خواص منفیہ کی جاتی ہے، یعنی یه که وه کسی کا محمول نهیں هو سکتا اور نه کسی موضوع کے ضمن میں پایا جاتا ہے، اور پھر خواص مشبته کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے ، یعنی یه که اگرچه یه فی نفسه واحد اور اپنی نظیر آپ هی هوتا ہے، لیکن امور متضادہ کا مورد هو سکتا ہے۔ تاهم فرد جزئی ظاهری کی بابت سب سے زیادہ عجيب بات يه هے كه تصورات جنس و نوع اسكے محمول بن سكتے هيں ـ لهذا افراد جزئيات خارجيه کو جنواهنر اولیه ، اور اجناس و انواع کو ارسطو نے جواہر ثانویہ قرار دیا ہے ، لیکن ان کو جوھری نہاد ثابت کرنے میں اسے بڑی صعوبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رواقیوں کے ھاں طے پا گیا تها که جواهر ثانویه کو کیفیات ذاتیه کهنا چاهیے (دیکھیے مقولہ سوم)، لیکن مسلم فلاسفه ارسطو کی رائر کو مانتر هیں .

جوہر کے جو سعنی فلسفۂ عقلیہ میں لیے جاتے ہیں ان کے لیے رک به جوہر.

(γ) کسم یا کبهی کبهی کیدة، مقدار اور قدر؛ یه وه شے هے جس کی بنا پر چیزوں کیو باهمی سساوی یا غیر مساوی کیا جا سکے، مثلا ایک چیز کا دو یا تین هاته لمبا هونا ـ اس مقولے میں دو انواع هیں: منفصل جیسے عدد اور قبول (٢٥٠٠ یعنی صوت) اور متصل ، یعنی خط، سطح ، جسم ، زبان و مکان (ارسطو نے اپنی طبیعیات میں حرکت کو بهی ان میں شامل کیا هے) ـ اس جگه مکان و زمان کو امور عامه کے طور پر لینا چاهیے، معینه امکنه و ازمنه کی بحث مقوله پنجم و ششم میں آتی هے.

(٣) كيف، جس كو زياده تر اسم معنى''كيفيت'' سے تعبیر کرتر ہیں۔ وصف یا صفت چیزوں کو شبیہ اور غیر شبیه هونے کے لحاظ سے باہم جدا کرتی ہے۔ اس مقولے کی چار انواع میں، جن کی بابت هر طرح مکمل هونے کا دعوی نہیں کیا جا سکتا: (الف) مُلكة اور حال - سلكمه كي مثالين تمام اكتسابي علموم و فضائل هين ؛ حال كي مثالیں، گرمی اور سردی، صحبت اور بیماری هیں۔ عــام طــور پــر جسمانی کیفیات کے مقابلے میں نفسیاتی کیفیات زیاده قوی اور پائدار هوتی هین، کیونک جسمانی کیفیات باسانی ایک دوسرے مين تبديل هو جاتي هين؛ (ب) قُوَّة (قوت) اور لأقُوَّة، یعنی وهبی اور فطری صلاحیتین اور قابلیتین اور ان كا فقدان [اس كے ليے رك به قُوةً]؛ (ج) كيفيات انفعاليه اور انفعالات اس كے ساتھ جو تشریح دی گئی ہے، وہ مضطرب ہے (دیکھیے مقولہ نهم و دهم)؛ (د) شكل اور خلقه، يعنى هيئت اور صورت ـ يمال مقولة سوم اور ارسطاطاليسي نظرية ہیئت کے باہمی تعلق کا پتا چلتا ہے (ہیئت اور صورت مترادف هين) .

(سم) مضاف اور اضافة، منسوب اور نسبت، مقولات اول تا سوم پر موقوف هے اور فرد جزئی خارجی سے سب سے زیادہ دور ہے۔ ایک چیز کی دوسری چیز سے کسی طرح کی نسبت اس کے طویل و قصیر، کبیر و صغیر هونے کی حیثیت هی سے هو سکتی هے ۔ ارسطو اپنی Metaphysics سے ١٥: ١٠٢ ب، س ٢٦) مين اضافة كي تين بري. انواع بیان کرتا هے: (الف) اضافت زمانی؛ (ب) اضافت مابين صانع و مصنوع اور بالعموم مابين فاعل و مفعول؛ (ج) اضافت مابین مقیاس و مقاس، یا مابین علم و معلوم .. بہت سی ایسی اشیا جن کی. خصوصیات کو پہچان کر دیگر مقولات میں داخل كرنا مشكل هي، مقوله اضافت مين شامل كر دى گئی هیں ، لہذا اس مقولے کو باستثناہے جوهر سب سے زیادہ جامع سمجھنا چاھیے؛ تاھم یہ فقط ظاهر کے لحاظ سے ہے، ورنہ حقیقت میں یہ مقوله دوسرے مقبولات میں داخل هبو کر گم هو جاتا ہے.

(ه) این، یعنی کلهان؛ اس سے کسی وسیع جگه کے اندر ایک محدود و متعین جگه مراد لی جاتی هے، مثلاً فضا بے بسیط نمیں بلکه صحن المحاضرات هے، مثلاً فضا کے بسیط نمیں بلکه صحن المحاضرات کیا جاتا هے ۔ فوق اور تحت کا فرق اسی مقولے کے ضمن میں آتا ہے ۔ حیز کو 'این' کے مترادف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن بالعموم حیز کا مفہوم عام تر یا زیادہ تجریدی (abstract) هوتا هے جیسے هم کلمیں که فلاں حلقے میں یا فلاں دائرے کے اندر وغیرہ ۔ جوهر فرد کے قائل متکلمین (atom)، کے نزدیک جزلایتجزی (atom)، مجردہ کی بابت بھی بالعموم یہی کلها جاتا ہے . مجردہ کی بابت بھی بالعموم یہی کلها جاتا ہے .

محدود و متعین مراد هوتا هے، مثلاً گذشته کل، اسے زمان سے وهی نسبت هے جو این کو مکان سے هے ۔ بعض اوقات متی کی جگه ' زمان ' بھی استعمال هوتا هے.

رے) وضع، یعنی موقف اور موقع، مثلاً بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا .

(<sub>۸</sub>) له، یعنی پہنے ہوئے، منعل یا مسلّع . (۹) و (۱۰) يَفْعَل اور يَنفَعِل ، يعسى وہ كرتا ہے يا كام كا اثر قبمول كرتا ہے، مثلًا وه كاثنا هي، وه جلاتا هي، وه كاثا جاتا ھے اور جلایا جاتا ہے، ان دونـوں مقولوں میں ارسطو منطقی نقطه نگاہ سے تو امتیاز کرتا ہے، ليكن درحقيقت جيساكه وه خود اعتراف كرتا هي، اکثر حالات میں عملی لحاظ سے ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ہم مثال کے طور پر استاد اور شاگرد کو ليتر هيں؛ مقدم الذكر كو فاعل يا بڑے درجے ميں فاعل اور سؤخر الذكر كو سفعل يا بڑے درجے مين منفعل سمجهنا حاهير، ليكن اس كا فيصله اس قدر آسان نہیں جیساکہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، ان بہت سی چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوے جن سے استاد اثر یذیر هوتا هے شاگرد جہاں تک وہ حقیقی طور پر كجه سيكه رها هے خالص منفعل يا وصول كننده نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی فاعلیت کی بنیاد قائم کر رہا

مقولات عشرہ کے بعد اور چیزیں آتی هیں جو رتبے میں ان کے بعد هیں: متقابلات، تقدم زمانی، تأخر زمانی، تأخر زمانی، توافق زمانی، حرکت اور سکون - متقابلات کے ذیل میں هم یہاں جو بیان کررہے میں وہ ارسطو کی صحیح اور عمدہ ترجمانی ہے - اس کے هاں تقابل چار قسم کے هیں (۱) تضایف: جیسے مضعف اور نصف؛ تضاد: مثلاً اچها اور برا؛ (۲) عدم و ملکه،

هوتا هے (دیکھیر ارسطو: ۲۰۲۳ ۲۰۲۳ ب،

س ۱ ، De Anima ، ۱ ، ۲۲ ، ۲۲ الف، س ۲).

مثلًا عمى اور بصر ؛ (م) ايجاب و سلب (تناقض) ؛ نيز رك به ضد .

Die Übersetzung : S. Schüler (۱) : مآخذ der Calegorien des Aristoteles von Jacob von Edessa (مقاله Erlangen)، برلن ١٨٩٤) و ٢) Le categorie . . . di Aristotele nella : G. Furlani سلسلة) vessione siriaca di Giorgio delle Nazioni یادگار .R.A.L، سلسله ه، ج ۱)، روم ۱۹۳۳ ع؛ (س) Aristotelis Categoriae graece: J. Th. Zenker cum versione arabica Isaaci Honeini filii لائهزگ ۱۸۸۱ء (در GGA) ۱۸۸۸ء، ص ۱۹۱۹ به ترامیم کثیره از Aug. Muller عربی ستن کا Averroès: M. Bouyges ایک تنقیدی ایدیشن اب Talkhiç Kitab al-Maqoulat . . . avec une recension nouvelle du Kitab al-Maqoulat (Catégories) d' ج م، بيروت (Aristote (Bibl. Ar. Schol. arabe : I. Madkour (٣) : هے : ١٩٣٢ L' Organon d' Aristote dans le monde arabe . . . (تحقيقي مقاله) پيرس ۾ ۾ ۽ ، ديکھيے بالخصوص ص ٥٥ تا ۹۹ ۔ مقولات کے یونانی نظریے کے تعارف کے طور پر آج بھی یه کتاب تجویز کی جا سکتی ہے: A. Trendelenburg: نولن ۱۸۳۶ ورلن ۱۸۳۶ Geschichte der Kategorienlehre Uber die Kategorien des : H. Bonitz اس پر دیکھیے) Aristoteles در S. B. Ak. Wien نيز 'Aristoteles Die Kategorienlehre des Aristoteles: O. Apelt Beitr. Z. Gesch. d. gr. Philosophie لائيز گروه رع، ص ۱۰۱ تا ۲۱۶).

(TJ. DE. BOER)

مِقْیاس: پیمائش کا کوئی سادہ آلہ، مثلا ۔ دھوپ گھڑی کی سوئی ؛ مصر میں مقیاس النیل (Nilometer) کے لیے یہ لفظ استعمال ھوتا ہے یعنی اس پیمانے کے لیے جس سے دریاے نیل کے اتار

8

8

8

پڑھاؤ کا حال معلوم ھوتا رھتا ھے۔ سطح کو ساکن رکھنے کے لیے پانی کو کسی طاس میں لے لیتے تھے؛ اس کے عین بیچ میں پانی کی گہرائی ناپنے کا پیمانہ کھڑا کر دیا جاتا تھا جو ایک عمود سا ھوتا تھا جس میں ذراعون (ells) اور انگشتوں کے پیمانے صحیح صحیح دیے ھوتے ھیں۔ پانی کی گہرائی ھر روز ایک اھلکار ناپ لیا کر تا تھا اور اس کا اعلان منادی کرنے والوں کے ذریعے کرا دیا جاتا تھا .

ابتدا میں دریا ہے نیل کی طغیانی ایک آلر الرصاصه ناسی کے ذریعے ناپی جاتی تھی۔ بقول ابن عبد الحكم ، القضاعي و ديگر مصنفين حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کی سب سے پہلے منعفس Memphis کے مقام پر نیلو میٹر لگوایا؟ اس زمانر کے بعد ''بوڑھر دلوکہ'' نر احمیم اور انضنا (Autionoe) پر اسی قسم کے مقیاس الماء لگوائے۔ حضرت عمرو<sup>رط</sup> بن العاص كي فتح مصرتك اسي قسم کے نیلو میڑ یعنی مقیاس الدا، و یونانی عهد میں برابر مستعمل أرهے عمرورط بن العاص نر اسوان (Assuan) کے مقام پر ایک نیلو میٹر لگوایا اور دوسرا دند رہ میں ، اس کے علاوہ اور مقیاس بھی امیر معاویہ اور عبد العزیز کے عہد میں نصب هوئر ۔ آخر خلیفہ المتوکل نے ایک بہت بڑا نیلو میٹر تعمیر کرایا اور نصرانی اهلکاروں کی جگه اہوالر داد کو اس کی دیکھ بھال کے لیر مقرر کیا اور یه عمده اس کے خاندان میں المقریزی (م جسم ع) کے وقت تک رھا .

قدیم مصریوں کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دریا نیل کی طغیانی شروع ہونے کے وقت ایک کنواری لڑکی کو اس میں ڈبو کر قربانی دیا کرتے تھے ۔ حضرت عمرور بن العاص نے دریائے نیل کو مجبور کیا کہ وہ خدا کے حکموں کے

مطابق چڑھا اور اِترا کرے اور اس مضمون کی ایک تحریر لکھ کر اس میں ڈال دی .

مَآخِذْ : (۱) الْمُقَدِّسي: ۲۰۹: ۳ ،۲۰۹: (۲)

: H. Eth'c (٣) : ١٨٦ : ١ 'Wüstenfeld القرويني، طبع ٢٠٤١ (٣) : ١٨٦ : ١ 'Wüstenfeld القرويني، طبع ٢٠٤١ (٣) : ١٨٦٨ (el-Kazwini's Kosmographie الدمشقي : Cosmographie (M. A. F. Mehren طبع 'Cosmographie (ه) المقريزي : كتاب الخطط، بولاق العجميزي : كتاب الخطط، بولاق العجميزي : ١٩٤١ (١) المقريزي : كتاب الخطط، بولاق العجميزي : ٢٠٥٠ (١) المقريزي : ٢٠١١ (١) المقريزي : ١٩٢١ (١) المقريزي المقريزي : ١٩٢١ (١) المقريزي : ١٩٢١ (١) المقريزي : ١٩٢١ (١) المقريزي : ١٩٢١ (١) المقريزي : ١٩٢١ (١) المقريزي : ١٩١١ (١) المقريزي : ١١٠ (١١ (١) المقريزي : ١٩١١ (١١ (١) المقريزي : ١٩١١ (١١ (

ٱلْمُقِیْت: رَكَ به الله، الآسماء العسني. مكاتب: رَكَ به مدارس.

مُكاتبات: رَكَ به دستاويزات، فرامين.

مکاسر: [سکسر]، جزیره سیلس مکاسر: واقع انتظامیه [انترونیشیا] کی ایک بندرگاه جو حلیج سکسر بسر واقع هے؛ یه شهر Celebes en Onderoorigheden کے انتظامیه ضلع کا صدر سقام هے اور اس کے علاوه اسی نام کی انتظامیه قسمت کا بھی صدر سقام هے جس کا انتظام نائب ریذیڈنٹ کے سپرد هے۔ اس شهر نے گذشته بنت زیاده ترقی کی هے۔ یہاں کے سقامی باشندے اسے بہت زیاده ترقی کی هے۔ یہاں کے سقامی باشندے اسے اب تک اکثر اس کے اصلی نام اور جنگ پندنگ (جم پندگ) کے نام هی سے پکارتے هیں، ولندیزیوں نے اسے سکسر کا نام دیا کیونکه یہاں کی سملکت کا بھی یہی نام تھا۔ ساک سکسر کا مرکزی علاقه گووا میں براه راست شامل هوا۔ یه سلک گذشته حکومت میں براه راست شامل هوا۔ یه سلک گذشته

زمانے کی ایک بڑی طاقتور سلطنت مُکَسّر کے باقیات میں سے ہے ۔ وہ علاقہ جس میں وسیع تر معنی میں مَكسّر قوم آباد ہے جزیرہ نمائے سیلہیس کے جنوب مغربی حصر کے تمام جنوبی حصے ، جزیرہ سیلیر Saleier اور گرد و نواح کے کئی جزیروں تک پھیلا ھوا ہے ۔ سیلبس کے باقی جنوبی حصے میں بوگینیز ·Buginese قوم آباد هے جو مکسر قوم سے قریب کا رشته رکھتی ہے اور جس کی زبان، عادات و اطوار وغیرہ انھیں کے مشابہ ھیں .

مُكَسّر كے لوگ شكل و شباهت ميں اهل جاوا سے زیادہ مختلف نہیں ، درمیانر قد سے ذرا بلند قامت اور عام طور پر اچھر قوی کے لوگ ھیں۔ ان کی طرز معاشرت، ان كا لباس اور مكانات بالكل ساده هير \_ ملک کا عام پیداواری وسیله زراعت هے جو زمین کی عام زرخیزی کی وجه سے بہت کامیاب ثابت ہوئی ھے۔ میدانوں میں دھان ہوئر جاتے ھیں جن کی کاشت سیراب کھیتوں میں ہوتی ہے، پہاڑوں پر زیادہ تر مکئی ہوئی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ھی سبزیوں، دالوں اور ناریل کی کاشت بھی ہوتی ہے ۔ مویشیوں کی نسل کشی بھی کچھ کم اھمیت نہیں رکھتی ۔ دیسی صنعتیں جنھیں مقامی باشندے آپنے گھروں سیں انجام دیتر هیں اعلی پیمانے پر نہیں هیں؛ تاهم سنا روں کا کام مقابلتاً اچھا ہے جو سونے چاندی کی چیزیں بناتے هيں۔ مُكَسّروں كے كردار كے متعلق بعض اوقات بری رائے کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن یه رائے حبالغه آسیز معلوم هوتی ہے۔ وہ باقاعدہ زندگی بسر کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن باقی اسور کے الحاظ سے ان پر حکومت کرنا مشکل نمیں ہے۔ ان میں ایک عیب ید کے که وہ قماریازی اور مرغ بازی کے پرحد شوقین هیں ـ مُکَسَّر کی سماجی زندگی میں ابتداء تین قسم کے لوگ پائے جاتے ھیں ، شہزادے اور رؤسا، عوام الناس اور غلام، غلامي كا دستور اب خود

معتار علاقوں میں بھی متروک ہو چکا ہے.

عام طور پر کُل آبادی کا مذهب اسلام هے، بحیثیت مجموعیی، شریعت اسلامی پر مخلصانه عمل کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے اسلامی تہوار پابندی سے منائے جاتے هیں، لیکن ایسا محسوس هوتا ہے کہ اسلام ان کے دلوں میں پوری ، طرح نہیں اترا ۔ ان کی ایسی رسوم جو قدیم زمانے سے چلی آتی هیں بیشمار هیں اور اسلامی عقائد سے انھیں دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ہر گاؤں . میں اب تک ایک ایسی چهوٹی عمارت ضرور ملتی ہے جو زمانه قدیم کے بھوت پریتوں کی پیوجا کے لیے مخصوص ہے (ان بھوتیوں كا سردار Karaeng Lowe يعنى "برا شمزاده" هـ) اور جہاں کاہن لوگ بھینٹ چڑھاتے ہیں، اس لیر اس ملک میں پکر مسلمانوں کے سے حقیقی جوش مذهبی کا سوال هی پیدا نهیں هوتا ـ مسجدیں . بالکل سادہ سی ہیں اور عام طور پر مرمت طلب نظر آتی هیں ۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے منصب پر 'کلی' مقرر هوتا هے جو عام طور پر شاهی خاندان سے تعلق رکھتا ھے ۔ پہلے زمانے میں اسے بادشاہ هی مقرر اور موقوف کر سکتا تھا، اسے عبادت وغیرہ کے کل آمور میں پُورا اختیار حاصل تھا، وراثت کے مقدموں میں وہ قانونی فیصلے کرتا تھا اور نکاح و طلاق کے معاملات میں سرکاری فرائض ادا کرتا تھا۔ اس کے ماتحت ادنی اهلکار بهی هوا کرتے تھے جو وعظ و تبلیغ، اذان اور تجہیز و تکفین وغیرہ کے کاموں پر متعین تھے اور مذھب کی ابتدائی تعلیم بھی دیا کرتے تھے ۔ عام طور پر مذھب اسلام کے متعلق ان كا مبلغ علم بهت كم هوتا هي، ان کم علم معلمین کی آمدنی کا ذریعه سُکّه (زكوة)، پتره (فطره) اور هر قسم كي تقربيات

پر (جن سیں وہ حصه لیں) نذرانه و غیرہ ہے ۔ اس کے علاوہ ورثے کی تقسیم کے وقت انھیں خاص شرح فی صد کے حساب سے کچھ رقم ساتی ہے جسے tujke کہتے ھیں، زکوة (سکّه) کی ادائیگی باقاعدہ اور اطمینان بخش نہیں البتہ فطرہ کی حالت بہتر ہے .

مكسرون كى قديم تاريخ كى تفصيلات کسی کو معلوم نہیں، نه یه پتا چلتا ہے که مکسر لوگ عموماً كن علاقوں ميں آباد تھر۔ چودھويں صدی عیسوی کے وسط میں وہ جاوا کی هندو سلطنت مجاپہت Madjapahit کے ماتحت تھر، گووا اور ٹیلو کے شاھی خاندانوں کے وقائع سے جو عام ، طور پر (جہاں تک ان کا قدیم تاریخ سے تعلق ہے) محض داستان کی حیثیت رکھتے ہیں، یه پتا چلتا ہے که گووا اصل میں نو چھوٹر علاقوں کے وفاق کا نام تھا جن پر الگ الگ رئیس حکمران تھے ۔ جب ملک کی عنان حکومت ایک فرد کے ہاتھ میں آگئی اور حدود سلطنت میں بھی تـوسیع ہو گئی ، شلّا وہ اراضی بھی شامل کی گئیں جو بعد میں ٹلو tello کے نام سے مشہور ہوئیں تو کہتے ہیں کہ گووا کی سلطنت اس کے چھٹے بادشاہ کی موت کے بعد (یه پهلا بادشاه تها جسے وقائع نگاروں نے معمولی انسانوں کی طرح فانی بتایا ہے) اس کے دو بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، ایک تو گووا کا بادشاه بن گیا اور دوسرا ٹلو کا۔ هماری معلومات کے مطابق یہ بات بھی یقینی ہے که ان دونوں حکومتوں میں قریبی تعلقات قائم تھے اور کسی حد تک ان میں اتحاد عمل بھی تھا۔ ان دونوں حکومتوں کو یورپی لوگ ''سلطنت مکسر'' مانتے تھے۔ ١٥١٢ء کے قریب سماٹرا کے ملائی **لوگوں** کو مکسر میں آباد ہونر کی اجازت سل گئی

اور غالبًا یہی لوگ تھے جنھوں نے سب سے پہلے اسلامي خيالات و عقائد کي تبليغ جنوبي سليبس میں کی۔ جب اس صدی کے وسط میں پرتگیز وهاں نمودار هوے تو انهیں وهاں صرف چند غبر ملکی لوگ ملے جو مسلمان تھے۔ اس نئے مذهب کا عام چرچا کہیں سترهویں صدی میں جا کر هوا ـ شاه تونیجلو Tunidjallo (مهماء تا ۱۹۰۹ء) کے عہد میں ٹرنیٹ Ternate کا بادشاہ باب الله مکسر میں آیا ، اس نے عہد ناسه کیا اور اس کے ساتھ ھی جنوبی سیلیبس میں مذهب اسلام کی نشر و اشاعت بھی کی۔ ۱۹۰۳ء میں سلطان علاؤ الدین اور اس کا ایک بهائی دونوں مسلمان هو گئے، جس کی وجه سے گووا اور ٹلّو میں یہ مذھب بڑی سرعت سے پھیل گیا۔ اس میں Karaeng motawaiya (شہزادہ مطویه) کے اثر و رسوخ کا زیاده دخل تها کیونکه وه گووا کا حکمران اور الله كا شهزاده تها، جنوبي سيلبس مين اسلامي تبليغ كي پهلي روايات ايسي هي هين جيسي اس. مجمع الجزائر کے دوسرے حصوں میں پائی جاتی هیں ـ یه روایات وهاں زیادہ تر ایک شخص د توری بندنگ Datori Bandang سے منسوب کی جاتی ہیں . جو سننگُمَبو MinangKabau قبیله کا کسان اور کوٹه تینگه Kotatengah کا رہنے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ١٩٠٦ء کے قریب ٹلو سیں آکر اسلام کی تبلیغ شروع کی اور کئی۔ قسم کی کرامتیں بھی دکھائیں۔ اس کے بعد اسلام کے دو بڑے مبلغ اسی کے هم عصر دتوری تیرو Dato-ri-Tiro اور دتوپتی منگ Dote-Patimang تهری ان کے مقبروں پر اب تک زائرین کا ہجوم رہتا ہے. سترهبویں صدی کے پہلے نصف میں مکسر کی سلطنت برحد وسیع ہو گئی یہاں تک کہ تقریبا ر Sulawesi کا دارالحکومت ہے۔ اس صوبے کے باشندے زیادہ تر Manadonese یا Buginese هیں.] ماخذ: (۱) Geschiedenis van: A. Lightvoet de af deeling Tallo (gouvernement van Celebsc) : B. F. Mathes (r) : mr : 1 \ 15 1 \ 17 TBGKW 13 4De makassaarsche en Boeigineesche Kotokäs وهي كتاب ص: (٣) وهي مصنف: Bijdrage tot de ( س) : عیک ، van Zuid - Celebes Transcriptie van het dagboek der : A. Llgtvoet vorsten van Gowa en Tallo, met vartaling en در BTLV، ،BTLV، ملسله 'aanteekeningen De Mang Kasaren en : R. Van Eck (o) :1 : ~ 7/7 = 1 AA 1 'De Indische Gids > Boegineezen B. F. (7) 17.:1/m " IAAT 11.T. "ATM Eenige proeven von Boegi neescheen: Matthes (د) غیک Makassaarsche poëzie وهي سطنف : Einige Eigenthümlichkeiten In den Festen und Gewohnheiten der makassaren und Travaux de la be session du אני Buginesen · Congres Intenational des orientalistes à Leyde ۱۸۸۳ عن ص ۲۲۳ (۸) وهي مصنف: -Ethno graphische Atlas bevattende afbeeldingen van voorwerpen uit het leven en de haishouding de Makassaren, geteekend door C, A. Schröder Jr. en Nap. Eilers هیگ، و ۱۸۸۹ تا (۹) وهي مصنف : Over de ada's of gewoonten Versl, Med. 3 der Makassaren en Boegineezen (1.) :172 '7 '7 which = 1000 'Ak. Amst. وهي مصنف : Boegineesche en Makassaarsche De Boeigineezeen: G.K. Niemann (11) : r1 J' 2# : TA "INA9 'BTLV ) 'Makassaren

سارے کا سارا سیلیس، بوتون Buton، فلورز Flores، سمبوه Sumbowa، لوسبوک Lembok، اور بورنیو کا مشرقی ساحل اس سلطنت کے زیر فرمان ہوگیا۔ ڈ چ ایسٹ انڈیا کمپنی کو مکسروں کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی اور اسے ۱۹۳۷ء تک کوئی کامیابی نه هوئے، آخر کمپنی کو ان کے ساتھ ایک عہدنامه کرنا پڑا جس کی رو سے اسے تجارت کر نر کی آزادی تو مل گئی لیکن مستقل آبادی قائم کرنر کی کسوئی اجازت نبه مل سکی ۔ مکسروں نر کمپنی کے واسطر ملکہ Moluccas میں اور مشکلات پیدا کر دیں جن کی وجہ سے جنگ ہوئی اور شہر جلا دیا گیا۔ ، ۱۹۹۰ء میں جو صلح ہوئی اس کی بنا پر بادشاه اینا کجه علاقه کهو بٹیها ـ پرتگیزوں کو ملک میں سکونت اختیار کرنر کی ممانعت تھی، لیکن کمپنی کو مُکَسّر میں آباد ہونے اور تجارت کرنر کی اجازت مل گئی۔ ١٩٦٥ء میں یه صلح پھر ٹوٹ گئی ۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا امیرالبحر سپیل مین speciman بہت بڑا بجری بیڑا لر کر سیلیس پر جڑھ آیا، مکسر کا بیڑا تباہ کر دیا گیا اور بادشاه کو ایک عمد نامه صلح پر دستخط کرنر پر مجبور کیا گیا ("Bongaaich Verdrag" کیا ۔ و ۱۹۹۹ عمیں توثیق هوئی) جس کی رو سے سیلیبس پر مکسر کے حقوق شاہی قطعی طور پر ختم ہوگئر۔ اس واقعر کے بعد بھی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے بعد خود ڈچ حکومت کے تعلقات سلطنت مکسر سے خوشگوارنه رھے، ١٨٥٦ء ميں ثلو كا ڈچ حکوست کے ساتھ الحاق ہوگیا اور گووا کے بادشاہ کو یہ ملک ٹھیکر پر دے دیا گیا۔ وو و ع میں ایک مسلح سهم گووا میں بھیجی گئی؛ ۱۹۱۱ء سے اس ملک میں ولندیزوں کی براہ راست حکومت قائم هو گئی [مُکُسَّر اب اندونیشیا کی آزاد ریاست کے س م صوبوں میں سے ایک یعنی جنوبی سلاویسی

Het Land-: A. J. A. F. Eerdmans (17) : 777 Verhandelingen v. h. Batav. כנ schap Gowa (T/o. 121 A 9 2 (Genootschap v. Kunsten Wetensch ص ۱: B. Erkelens (۱۳) نا Geschiedchis van het: B. Erkelens rijk Gowa وهي كتاب، ص ٨١. (١٣) J. M. Ch. De schaking bij den Makasser: E, Le. Rutte in verband met de hedendaagsche toestanden De Onderwerping van Makassar door speelman : 1779 : Y (519. (De Insdische Gids ) Beschrijving van het : V. J. von Marle (17) Tijdschr, v. h. Ned Aardrijksk כֹ 'rijk Gowa' ( Genoostschap : ۱۹۰۲ عسلسله ۲ ، ۱۸ ، Genoostschap : N. Maclead (14) :000 9 7279 1.A : 19 Tijdschrift van > Boni, Makasser en Sumbawa (1A) : MY A OF 19.7 (Ned. Indie van 1692-1699 De schaking bij de Makassaren: J. Tideman در Tijdschrift v. h. Binnenlondsch Bestuur عر اعراق ۳۳ : ۵۰۰ (۱۹) وهي مصنف: De Batara Gowa : 71 'F19.A 'B.T.L.V ) op Zuid-Celebes Mr.: W. E. van Dam van Isselt ( v.) : vo. Johan van Dam en zijne tuchtiging van Makassar in 1660 در BTLV در in 1660 Twee Makassaarsche verhalen in Toera-: G. Maan teasch dialect (Tekst. vertalingen aanteekeningen) در TBGKW ، ۱۹۱۳ ، ۱۹۱۳ من من ۱۲۱۳ (۲۲) Het Apakado Man-: J. H. W. van der Miesen girang "(eengebriuk big bevalling van vrouwen) bij de Makassaren in de onderafdeeling Maros Tidjschrift کر Koloniaal Tidjschrift کر Tidjschrift

P. T. Chasse's: H. V. D. Kemp (rr): rq

werkzaamheied als commissaries Voor de over-

meneing van Makassar en onder hoorigheden

4 1912 'BTLV در 'gedurende Spt. Oct. 1816

4 Encyclopaedie van Ned. Indie (۲۳) : ۲۳ د Makassaarsch و Boegineezen طبع ثانی، بذیل ماده (W. H. RASSEERS)

مُکتب: (ع)؛ لفظی معنی وه مدرسه جسمین لکهنا [پڑهنا] سکهایا جائے؛ عملی طور پر قرآنی مدرسه سے مراد ہے کیونکه مسلمانوں کے نزدیک سب سے پہلی چیز جو بچے کو پڑهانی چاهیے وه قرآن مجید ہے.

لفظ مكتب (جمع: مكاتب) قديم عربى زبان كا لفظ هے، عام بولى ميں يه لفظ شاذ و نادر هى اس شكل ميں ملتا هے، بالخصوص قاهره اور تونس ميں كتاب كا لفظ استعمال هوتا هے۔ لفظ كُتاب قرون وسطى ميں مراكو كے ايک مصنف (ديكھيں مآخذ) ابن الحاج العبدرى نے بھى استعمال كيا هے، ليكن اب الجزائر يا مراكو ميں استعمال نميں هوتا.

قرآنی مدرسے کے لیر اور الفاظ بھی استعمال

هوتر هيں \_ الجزائر ، تلمسان اور تل الجزائر كے

بعض علاقوں میں، فاس، رباط اور سلا میں ''مسید''

کہتے ھیں؛ (طنعبه)، لارشی، قسنطینه، وھران اور مراکو کے بعض اضلاع، تل الجزائر میں 'جامع'؛ الجزائر میں 'جامع'؛ الجزائر کے خانه بدوشوں میں 'شریعه'، جباله کے اهل سراکش میں 'معشرہ'، جرجرہ کے قبائل میں 'ثمعمرت' آسفی میں 'محضار' ھسپانیه میں محضرہ کا لفظ استعمال ھوتا تھا اور اب سینیگال میں ھوتا ھے. مختلف ممالک میں قرآنی مدارس کی حیثیت مختلف ھے۔ افریقی خانه بدوشوں میں دوار کے مرکز میں ایک خیمه ھوتا ھے جسے مسجد کے طور پر میں ایک خیمه ھوتا ھے جسے مسجد کے طور پر مین نچلی منزل میں ایک کمرہ ھوتا ھے جو اکثر اوقات تاریک، مرطوب اور کم ھوا دار ھوتا ھے؛ قاھرہ میں قرآنی مرطوب اور کم ھوا دار ھوتا ھے؛ قاھرہ میں قرآنی

مدرسه کا مقام کسی سرکاری عمارت کی پہلی منزل میں هوتا هے جو عام طور پر فوارے کی جگه هوتی هے۔ فاس میں متعدد ''مسید'' بازار کی سطع سے ذرا اونچائی پر بھی هیں؛ فاس اور قاهره کے مکاتب میں فن تعمیر کے بعض خد و خال خاص طور پر قابل دید هیں۔ ان کا مہره، دروازے ، کھڑکیاں جو عام طور پر بڑی هوتی هیں، ان سب پر چوب تراشی کے کام کی زیبائش هوتی هے.

قرآنی مکتب کا اندرونه هر قسم کی آرائش سے معرا هوتا هے، الفا گهاس اور تیلیوں کی چٹائیاں فرش پر بچھی هوتی هیں، دیواروں پر بھی اسی قسم کی چٹائیاں کوئی چاریا چھ فٹ کی بلندی تک جڑ دی جاتی هیں، لکڑی یا پتھر کی ایک چوکی استاد کے لئے کرسی کا کام دیتی هے، ایک کونے میں پانی کا تسلا (محی) پڑا رهتا هے جس میں لڑکے اپنی تختیاں دھوتے هیں.

شہر کے مختلف حصوں میں قرآنی مکتب قائم ھیں۔ مسجدوں کے بالکل قرب میں ایسر مکتب نہیں هوتر كيونكه أنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كا ارشاد ہے کہ بچوں اور دیوانوں کو مسجدوں سے دور رکھا جائے (دیکھئے مدخل) ۔ اس کے برعکس عام طور پر ایسے مکتب بزرگوں کی خانقا ھوں اور زاویوں میں جمال برادران طریقت کا اجتماع هوتا هے، ضرور هوتے هيں۔ مدخل ميں يه بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے مکتب ان بازاروں میں ہونے حاهیس حمال آمد و رفت زیاده هو اور دور افتاده یا پیچیده گلیوں میں ایسے مکتب نه کھولے جائیں، گو اس کتاب کا مصنف اپنی اس سفارش کے متعلق علمی استدلال پیش کرتا ہے، لیکن آج کل کے حالات سے صاف ظاهر ہے که اس سے یه خواهش پوری هو جاتی هے که قرآن پاک کے الفاظ جتنے آدمیوں کے کان میں پڑ جائیں اتنا ھی غنیمت ہے۔ دئیے جاتے ھیں .

گاؤں میں جو عمارت مسجد کے طور پر استعمال ہوتی ہو اس کے ایک کمرے میں مکتب بھی ہوتا ہے۔ قرآنی مکتب بھی عمارتیں حبوس اور اوقاف میں شامل ہوتی ہیں۔ دولت مند افراد بعض اوقات سٹر کوں پر اپنے مکانوں کے دروازوں کے سامنے ایسے مکتب قائم کر دتیے ہیں تاکہ ان کے اپنے اور ان کے ملازمین، پڑوسیوں اور دوستوں کے بچے تعیلم پا سکیں.

مراکو کے شہروں میں قرآنی مکتب کے صدر مدرس کو فقیه یا فقی (ع = فقیه) کتہے هیں۔ شمالی افریقیه کے شہروں میں طالب، تونس اور تونسیه کے ساحلی علاقه میں بعض اوقات شیخ، مدب، (مؤدب) اور تلمسان میں درار کہتے هیں۔ یه لفظ الجزائر کے شہروں میں بھی استعمال هوتا هے.

قرآنی مکتب میں مدرس کی سب بڑی علمی قابلیت عام طور پر یہی سمجھی جاتی ہے کہ اسے قرآن کے متن کا پورا علم ہو، اگرچہ وہ نہ اسے سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔ اسے علوم دینیہ یا صرف و نحو کا شاذ ہی کچھ علم ہوتا ہے۔ ان مدرسوں میں سب سے زیادہ قابل وہ مدرس سمجھا جاتا ہے جو قرائت قرآن کے سات مروجہ طریقوں میں سے جو سات شیوخ الروایہ نے مقرر کر رکھے ہیں، چند طریقے جانتا ہو.

بعض شہروں میں لڑکیوں کے لئے بھی قرآنی مکتب ھیں لیکن ایسے مکتب شاذ ھی ھیں۔استانی کو فَقِیْہه یا فقیرہ کہتے ھیں (مراکو).

شہروں میں شاگردوں کو تلمیذ کہتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں جندوز اور مراکو کے شہروں میں محاضری، ان میں چھ سے اٹھارہ سال کی عمر تک کے لڑکے بھی بھیج دئیر جاتر ہیں .

قرآنی مکاتب میں سوائے قرآن مجید کے اور کسی چیز کی تعلیم نہیں دی جاتی اور قرآن کے مطالب بھی نہیں سمجھائے جاتے ۔ شاگردوں کا کام یہ هوتا هے که وہ ستن قرآن کو حفظ کر لیں۔ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتا ہے کہ اس وقت اندلس اور تونسیه کے مکتبوں میں بچوں کو قرآن پڑھانے سے پہلے لکھنے پڑھنے اور عربی زبان کی تعیلم دی جاتی تھی ۔ اس طرلقیے سے زبان کی تعیلم دی جاتی تھی ۔ اس طرلقیے سے المغرب میں انھیں صرف قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی تھی اور پہلے اسی کی تعلیم شروع ھوتی تھی، جاتی تھی طریقہ آج کل کے شمالی افسریقیہ میں بھی یہی طریقہ آج کل کے شمالی افسریقیہ میں بھی جاری ھے۔

[ابتدائی تعلیم میں قرآن جاننے اور سمجھنے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا ، اسے زبانی اس لیے حفظ کیا جاتا ہے کہ آخرت میں اس کے جاننے والوں کے لیے ثواب کا وعدہ ہے اور اس لیے بھی کہ اس کلام ربی کی برکت سے فائدہ اٹھایا جائے ، کلام آلمی کی برکت و ثواب کا عقیدہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے].

جب بچه اپنی پڑھائی شروع کرتا ہے تو اسے تختی پر صنصال سٹی ملنا سکھاتے ھیں جو پانی میں بھگوئی رھتی ہے (اُردو میں اسے ملتانی مٹی یا [گاچنی] کہتے ھیں)۔ جب تختی دھوپ کی گرمی سے یا آگ کے سامنے رکھنے سے سوکھ جاتی ہے تو استاد اس پر ابجد کے حروف کے نشان خالی قلم سے بنا دیتا ہے، یعنی ملتانی مٹی میں قلم کی نوک سے حروف یعنی ملتانی مٹی میں قلم کی نوک سے حروف کے نشان تراش دیتا ہے، اور پھر شاگرد کو ھدایت کی جاتی ہے کہ وہ روشنائی سے قلم ھدایت کی جاتی ہے کہ وہ روشنائی سے قلم پر پھیرے (یه روشنائی جلی ہوئی اُون کی راکھ سے بناتے ھیں)۔ اس کے

ساته ساته بچه حروف کے نام اور ان کے خواص زبانی یاد کر لتیا ہے۔ املا لکھنے کے ساته ساته بچے قرآن مجید بھی تھوڑا تھوڑا حفظ کرتے رھتے ھیں.

اگر ھم اس استاد کے متعلق غور کریں جس کے پاس ۳۰ یا ۳۰ شاگرد ھوں جن میں سے ھر ایک کا سبق قرآنی مختلف ھو اور استاد کا طریقه ھر ایک کو انفرادی تعلیم دنیے کا ھو تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سارا قرآن حفظ کرنے میں ذھین سے ذھین طالب علم کو بھی دو تین سال لگ جاتے ھیں.

قرآن مجید کی تعیلم پہلی سورت یعنی سوره فاتحه سے شروع هوتی ھے؛ اس سورت کے بعد آخری سورت اور پھر آخری سورت سے پہلی اور پھر ماقبل آخر کی ترتیب سے کچھ سورتیں. اور پهر يه سلسله دوسرى سورة البقر تک پنهچه دیا جاتا ہے۔ اس طریق سے گویا قرآن الٹی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے۔ اس طریق کے اختیار کرنے کی صورت اس لئے ہوئی کہ فاتحہ کے سوا باقی تمام سورتوں کو ان کی طوالت کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے اور سب سے چھوٹی سورت آخر میں آتی ہے۔ چونکه نماز میں هر مومن کو کوئی نه کوئی سورت پڑھنی پڑتی ہے جو عام طور پر آخری سورتوں میں سے کوئی ایک ھوتی ہے، اس لئے قرآن کی آخری سورتوں کو پہلے پڑھنے کی کچھ ضرورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب شاگرد الٹی ترتیب سے ان مقدس سورتوں کو یاد کر لیتا ہے تو پھر وہ ان کی تلاوت صیحح ترتیب کے ساتھ کرتا ہے.

کے نشان تراش دیتا ہے، اور پھر شاگرد کو میں منقسم ہے، ھر حزب کے چار ربع ہوتے ہیں، ھر ربع مدایت کی جاتی ہے کہ وہ روشنائی سے قلم میں منقسم ہے، ھر حزب کے چار ربع ہوتے ہیں، ھر ربع میں چار کر کے ان حروف پر پھیرے (یه روشنائی جلی میں چارتُمن (یعنی آٹھواں حصه) اور ہرتُمن میں دو ہوئی اُون کی راکھ سے بناتے ہیں) ۔ اس کے اخروبه (یعنی سولہواں حصه) ۔ [برصغیر پاک و هند

میں تلاوت کی سہوات کے لیے قرآن مجید کو تیس پاروں (اجزا) میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ هر پارے میں ربع، نصف، ثالثة کی علاستین ایک چوتھائی، ادھا جز اور تین چوتھائی کی نشان دھی کرتی هیں۔ هر ربع عمومًا چار پانچ رکوع پر مشتمل هوتا ہے اور هر رکوع میں آیات کی تعداد مختلف هوتی ہے].

قرآني مكتب كا نقشة تقسيم اوقات حسب ذيل ہے: استاد اور شاگرد صبح سویرے آجاتے ہیں۔ کھانے کے وقت تک یعنی دوپہر تک وہ برابر تعلیم اور تعلم میں مشغول رهتے هیں ـ بعض شا گرد کھانا کھانے گھر چلے جاتے ھیں تاکہ جتنی جلدی ممكن هو سكے واپس چلے آئيں ؛ دوسروں كو مكتب ھی میں کھانا مل جاتا ہے جسے یا تو وہ جماعت هی میں بیٹھ کر کھا لیتے هیں ؛ گو اس کی عام اجازت نهیں دی جاتی یا قریب هی کسی جگه بیٹھ کر کھا لیتر هیں۔ اگر استاد کسی جگه چلا جائے تو اس کی جگه کوئی بڑا لڑکا نگرانی کرتا ہے ۔ پھر وہ غروب آفتاب کے وقت تک قرآن خوانی کرتے رہتے ھیں۔ رات کے کھانے کے لئے وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ھیں ، لیکن اکثر نماز عشاء ادا کرنر کے ائر پھر مکتب میں آ جاتے ھیں۔ تفریح کے لئے تھوڑا بہت وقفہ سل جاتا ہے، جمعرات کو عام طور پر نصف دن کی تعطیل ہوتی ہے اور جمعہ کے روز سارا دن \_ سمالک المغرب میں بدھ کی دوپہرسے لے کر حمعہ کی نماز کے بعد تک کوئی مکتب نہیں هوتا ـ روايت هے که حضرت عمر فاروق رض خليفه ثاني (جنھوں نے سب سے پہلے قرآنی مکتب جاری کیر) جمعرات کی تعطیل کا حکم دیا تھا ۔ کہتے ھیں کہ فلسطین فتح کرنے کے بعد جمعرات کے . روز اسلامي افواج فاتحانه واپس آئي تهين اور شاگردوں کو تقربیات مسرت میں حصہ لینے کے لئے ر چھٹی دےدی گئی تھی۔حصرت عمر رمونے اس روز سے

حکم دے دیا که آئندہ جمعرات کے روز سکتبوں میں چھٹی ہوا کرے۔ اسلامی سمالک میں جمعہ کے روز تعطیل ہوتی ہے(قب Textes Arabes: W. Marcais) ص ۱۸۸۰ نوٹ ہیں۔

مذهبی تہواروں کے موقع پر بھی مکتب بند رهتے هیں اور رمضان کے سہینه میں بھی ایک دو هنتوں کے لئے مکتبوں میں تعطیل رهتی هے، اس لحاظ سے هر ملک کا رواج مختلف هے (قب خصوصا احاظ سے در ملک کا رواج مختلف هے (قب خصوصا کے یہ کہا).

جب کوئی بچه قرآن مجید کا ایک مقرره حصه حفط کر لیتا ہے، پہلی سورت، قرآن کا پہلا چوتھائی حصه، نصف یا تمام، تو اس کے والدین ایک ضیافت دیتے هیں جس میں تمام شاگرد شریک هوتے هیں۔ استاد بلکه اس محلر کے تمام استاد بھی آتے ھیں، محتاج آدمی بھی ایسی تقربیات سے همیشه فائده الهاتر هي جب عام خوشي كا چرچا هو ـ ان دعوتون کو مختلف ممالک کے دستور کے سطابق ختمہ یا سلکه یا تخریجه کہتے هیں اور بعض اوقات حادقه ـ ان اصطلاحات میں سے بعض قرآن مجید کے جزوی حصه کی تلاوت کے لئر استعمال ہوتر میں اور بعض مکمل تلاوت کے لئے ۔ اس تقریب ہر استاد شاگرد کی تختی کو مختلف رنگوں سے منقش کرتا سے ۔ یاد رہے کہ اس قسم کے رنگوں کا سرکب تیار کرنے میں انڈے ضرور استعمال کئے جاتے ہیں اور کچھ آیات تحتی پر لکھ دی جاتی ہیں۔ بچے کے گھر جانے کے لئے ایک جلوس سرتب کیا جاتا ہے ، اور بچہ اس تقریب کا دولھا ہوتا ہے؛ قرآن مجید کے ایک رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے اور پر تکلف کھانا مزے لے لے کر کھایا جاتا ہے، ضیافت کے بعد گھر والے اور خاندان کے احباب و اقارب بھی استاد کو ہدیے اور اندارنر پیش کرتے هیں.

لئے جسمانی سزا دی جاتی ہے ۔ استاد کے ہاتھ سیں ایک لمبی چھڑی رہتی ہے جو غیر ستوجہ، غافل یا بر رغبت بچوں کو جھنجھوڑتی رہتی ہے ۔ بعض اوقات سزائیں کافی سخت هوتی هیں ـ اس قسم کی جسمانی سزاؤں کی اکثر مذمت هوتی رهی هے (دیکھیے خصوصاً مدخل).

قرآن مجید کی اس قسم کی دستوری تعلیم کا نتیجه یه ہے که ایک هی طرز پر چند سال مکتب میں گزار دینے کے بعد بچہ مکمل قرآن سجید یا اس کے بہت سے پارے حفظ کر لیتا ہے۔ عام تعلیم کا رواج ہو جانے کے باوجود قرآنی مکاتب کی تعداد اور اهمیت میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ بچه وهاا چند سورتوں کی تعلیم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جس کے بعد وہاں سے نکال کر پرائمری مدارس میں داخل كر ديا جاتا هـ اكثر اوقات ايسا هوتا هـ کہ بچے پرائمری مدارس کے اوقات کے بعد قرآنی مکاتب میں جاتے هیں اور وہ بھی صرف ایک یا دو سال کے لیے، اس کے برعکس جہاں لوگ واقعی پس مانده لیکن دیندار هیں وهاں قرآنی مکاتب تعداد میں بھی زیادہ هیں اور ان کی حاضری بھی بہت زیادہ ہے.

قرآنی مکتبوں کے بچیے مجلسی تقاریب و میں بھی کچھ نه کچھ حصه ضرور لیتے هیں پیدا کر دتی ہے. کیونکه ان کی کم عمری اور کلام آلمی کا عملم دونوں سل کسر ان کی تلاوت کمو مؤثر بنا دتیے هیں۔ جمعرات کے دن وہ اپنر استاد کی سرکردگی میں سل کر ان لوگوں کی قبروں پر تلاوت قرآن کے لئے جاتر ھیں جن كا انتقال حال هي مين هوا هو .... جب كبهي کسی عورت کو وضع حمل کی تکلیف زیادہ

قرآنی مکتبوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے | کے لڑکے شہر میں ایک چادر کے پیچھے حسے چار لڑ کے تھاسے هوتے هيں، قرآن کی آيات پڑھتے هوئر نکلتے هيں ؛ کوڑے کے بيچ ميں ايک اندًا هوتا هے، راهگیر چادر میں پیسے ڈالتے جاتے میں اور بیمار عورت کے لئے دعا کرتے ھیں۔ مکتب کے بجوں کے ھاتھوں میں تختیاں دے کر فاتح کی خدست سی بھی بھیجا جاتا ہے تاكه وه مفتوحه قبيله يا شهر پر رحم كرے: خشک سالی کے دنیوں میں بارش کی دعائیں بھی کرائی جاتی ھیں، قرآنی سکتبوں کے طلبہ جلوسوں میں شریک هونے کے لئے بھی طلب کئے جاتے ھیں .

قرآنی تعلیم کی تنظیم محض ابتدائی ہے۔ شهرون مین (لفظی طور پر) قاضی شهر ان مکاتب كى ديكه بهال كا ذمه دار هے اور حقيقت ميں وہ صرف اس وقت مداخلت کرتا ہے جب کسی استاد کے خلاف کوئی شکایت هو، دیمات میں قاضی کی جگہ قائد کام کرتا ہے.

استاد اکثر اجنبی اور بیرونی هوتا هے اور شہر کے مقابلے میں اکثر دیہات کا باشندہ هوتا هے۔ اس اسرکی وجه زیادہ تر یه هے که ایک تبو قرآن مجید کا مطالعه اور دوسرے اجنبیت کی حالت اس کی شخصیت میں ساحرانه تقدس

بعض مكاتب مين استاد كو نقد تنخواه ملتى ھے اور بعض میں جنس (غله) وغیرہ کی شکل میں والدین سے مل جاتی ہے۔شاگرد کے والدین یا رشته دار اسے باری باری سے کھانا کھلاتر ھیں ، اسے انڈے، مکھن، اناج اور بھیڑ، بکریوں کے بچیر دے دتیے هیں، بعض اوقات گاؤں والے کسی قطعہ زربین کی کاشت وغیرہ حصہ داری کے طور پر ھو اور ھلاکت کا حطزہ ھو تو قریب کے مکتب / کر کے اس کی پیداوار اسے دے دیتے ھیں۔استاد

The Moors, a Comprehensive Description (7) 'YIA or 'L' arabe parle tunisien (6) 'Y.Y Recueil de textes pour l'etude de l'arabe: Delphin : Desparmets (2) : roz g rang rang rrr 'Parle 'L' arabe dialectal 2 me priode بيعد لله عد الم "L' arabe dialectal, Desparmets Class de cinquieme ص ۱۹۳ أو Etude sur le dialecte ait : Destaig (٩) berbere des الما الما Eidenschenk and Ait seghrouchen mots usual de la: Cohen Solal langue arabe ص ۾ و ي و ۾ و ١١) (١١) : r 'La Kabylie : Hanoteau J Letourneux : Hardy و Brunot (۱۲) : ۱۰۹ و ا : Houdas (۱۳) بعد: من من دلا enfant marocain L' islamisme ، ص ه 2؛ (۱۳) ابن الحاج العبدري: كتاب المدخل، ٢ : ٣٥ ببعد؛ (١٥) ابن خلدون : (۱۶) ترجمه Prolegomenes ، ۲۸۰ ببعد (۱۹ : Y : 27 : 20:1 'Modern Egyptians : Lane : ۲ 'Schefer طبع 'Leo Africanus (۱۷) :۲۳۰ Textes arabes de: Levi Provencal (1A) :177 : W. Marcais (۱۹) ناده سالعه ۲۸۸ نا Ouargha Le dialecte arabe parle a Telemcen ، Le ( . ) وهي مصنف: Textes arabes de Tanger ، ص ۲۸،۰ ص نوث ۱ و ۲؛ (۲۱) وهي مصنف و عبدالرحمٰن گونگه: Textes arabes de Takrouna و ۱۳۳۱ صاشیه Formation des cites chez les : Masquerat (rr) scdentaires de la Aures et de la Grande Kabylie ص ۲۳۰ ،۲۸۸ بذیل Michaux Bellaire (۲۳) بذیل ماده Maroc در Maroc در Maroc در Maroc Le Maroc in-: Moulieras ( r r ) : pedagogique • Revu du monde musulman ( r o ) : ~ 9 : r • connu ے (۱۹۰۹ء)، ص ۱۸۰ اور ج ۱۰ (۱۹۱۱ع) ص ۲۲م و ۲۰م.

کا حق خدست جنس کی صورت میں ادا کرنر کے لیر طالب اور نمائیندہ موضع یا دوار کے درمیان ایک باقاعده معاهده هوتا هے ـ اس صورت میں طالب كو طالب مشارط كبرر هين - استاد گاؤن كا امام بھی ہوتا ہے، وہ سردہ شوی اور تجہیز و تکفین کا انتظام بهي كرتا هے؛ بعض اوتات وه كاؤں والوں کا خطوط نویس بھی ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ گو وہ تمام لوگوں کے نزدیک واجب الاحترام هوتا هے، لیکن اس کی بسر اوقات مفلسی هی سس هوتی ہے. استاد کے انتخاب کا فیصلہ عام طور پر اس کی اپنی شہرت کے مطالق ہوتا ہے۔شہر میں بچوں کے والدین کی مرضی اور دیہات میں جماعت کے اتفاق رائر سے اسے یہ عمدہ سلتا ہے؛ البته تیونسیه میں فرانسیسی قبضه هو جانے کے بعد یہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآنی تعلیم کو ۔,ٹری احتیاط اور باقاعدگی سے شروع کیا جائے اور استاد کی حد قابلیت، اور اخلاقی معیار کے متعلق بهی کوئی اصول قائم کیا جائے۔ قرآنی تعلیم كا طريقه غالبا ابتدائر اسلام سے هي اب تك غیرمتبدل رها هے \_ [قیام پاکستان کے بعد معلم قرآن محید کے معیار قابلیت، اس کی تنحواہ اور معیار زندگی میں خاصا فرق رونما هوا هے ۔ . فن قراءت و تجوید نے بڑی ترقی کی ہے ۔ تحفیظ قرآن کے ساتھ تجوید و قراءت بھی عام رواج پار ہے ہیں] ـ مآخذ: (١) ابوبكر عبدالسلام: Usages de droit ' Coutmier dans la region de Tlemcen ، ص ۸۸ تا ۹: 'Textes en dialecto vulgar de Larache: Alarcon (r) יי אין צר אר בי ו 'Archives Marocaines בין יי שנ שבי מנוחה דושר די אוד נאדה או דון על : Balghiti ( r ) : r 1 7 : 1 'Archives berberes نابتهاج بنورالسراج، ۱: ۲ ۲۱ (۳) Budgett Mcakin

(L. BRUNOT)

المُكَتَّفِي بِاللَّهِ: ابوسحمَّد على بن احمد، عباسي خليفه ، المُعْتَضد اور ايک ترک کنيز چيچک (عربی جیجک) ناسی کا بیٹا تھا۔ ۲۸۱ھ/ سور۔ ه ۱۹۹ میں اس کے باپ نر اسے الرے کا حاکم مقرر کسر دیا جس کے ساتھ گرد و نواح کے کئی اور شہر بھی شامل تھے۔ پانچ سال کے بعد اسے عراق كا حاكم (والي) بنا ديا گيا اور اس نر الرقه كو اپنا صدر مقام بنايا ـ ٢٦ ربيع الثاني ٢٨٩ / ه اپسريل ۲. ۹ع كو وه المعتضد كي وفات پسر تخت نشین هوا اور اپنی کشاده دلی اور سخاوت اور دارالخلافه کے زمین دوز قید خانوں کو مسمار کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت جلد ھر دلعزیز هو گیا ۔ وہ ایک نہایت شجاع اور نڈر سردار ثابت ھوا جس نے خلافت کے بہت سے دشمنوں کے خلاف کاسیابی سے نبرد آزمائی کی ۔ قرامطه ملک شام کو تاخت و تاراج کر رہے تھے: یکے بعد دیگرے کئی شهروں پر ان کا قبضه هوتا چلا جا رها تھا یهاں تک که خود دمشق میں بھی لوٹ مار هوئی ۔ آخر کار ۹ محرم ۹۱۹ه/ ۲۹ نومبر ۹۰۹۰ کو سپه سالار محمد بن سلیمان نے انهیں شکست فاش دی اور وہ سب کے سب اطراف واکناف میں منتشر ہو گئے ۔ اب محمد بن سلیمان نے مصر کا رخ کیا جہاں اس نے طولونیوں کی حکومت کا خاتمه کر دیا۔ ان کے بہت سے پیرو اس کے ساتھ مل گئے اور جب طولونی فرمانروا هارون بن حمارویه قتل هو گیا تو پای تخت بهی زیرنگین آگیا (صفر ۹۲ م / جنوری ه۹۲ ع) اور عیسی نوشری مصر کا والی مقرر هاوا۔ طولونیوں کو دوبارہ تحت نشین کرانر کی ایک اور کوشش کو آسانی سے دبا دیا گیا (۹۳ ه/ ه . ۹ . ۹ . ۹ . وریب قرامطه پھر آمادہ فساد ھوئے اور م ۹۲ھ اکتوبر ۔ نومبر

۹۲٦ع کی ابتدا یوں کی که انهوں نر مکر سے واپس آنے والے حاجیوں کے ایک بڑے قافلے پر حمله کر دیا ۔ وہ مردوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر لے گئے [ان کی بیخ کنی کے لیے خلیفہ کی افواج نکلیں ]۔ اسی سال کے ربیع الاوّل دسمبر ۹.۹ ـ جنوری ے. وع میں؛ چنانچہ خلیفہ کی افواج نے وصیف بن صوارتگین کی قیادت میں القادسیّه کے مقام پر قرامطه کو شکست دی ۔ اس کے علاوہ بوزنطیون کے خلاف بھی بڑے زور شور سے لڑائی ہوتی رہی۔ ۱ م م م م م م م الله الك الم الك الك الك الك یونانی نو مسلم نے یونانی ساحلوں پر اپنے ہم جہازرں کے بیڑنے کے ساتھ ستعدد حملر کیر : تاهم بوزنطی خشکی پر کامیاب رہے ۔ ۲۹۲ه/ س. ۹ - ه . ۹ ع میں یونانسی سپه سالار اندرونکیس Andronicus نے مرعش، المصيصه اور طرسوس كو فتح کر لیا اور اس سے اگلے سال بوزنطی حلب تک بڑھ آئر ۔ اس کے بعد مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور اندرونیکس ان کے ساتھ مل گیا۔۔۔ المكتفى ذوالقعده ه و م ه اكست ٨. وع مين ٣١ سال کی عمر میں فوت ہو گیا؛ دیکھیے نیز سادہ العبّاس بن الحسن بن احمد.

مآخذ: (۱) الطبرى (طبع de Goege)، ۳: ۰۰۰۰ ببعد و ۱۳۰۰ تا ۲۲۸۱؛ (۲) عریب (طبع de Goege) ببعد و ۱۳۰۰ تا ۲۲۸۱؛ (۲) عریب (طبع سابعد؛ (۳) المسعودی: سُروج (مطبوعه پیرس)، ۸: ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۷؛ ۹: ۱۳۰۰ و ۱۳۰۰؛ (۳) البن الاثیر (طبع ۳۰۰ ببعد؛ ۸: ۳۰۰ تا ۱۳۰۰؛ (۱) ابن الطقطقی: الفخری (طبع ۲۳۳ ببعد؛ ۸: ۳۰ تا ۲۳۳؛ (۱) ابن الطقطقی: محمد بن شاکر: فوات الوفیات، ۲: ۱۳ ببعد؛ (۸) ابن خادون: العبر، ۳: ۲۰۳ ببعد؛ (۸) ابن خادون: العبر، ۳: ۲۰۳ ببعد؛ (۱) ابن خادون: العبر، ۳: ۲۰۳ ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببعد؛ (۱) ببع

The Caliphate, Rise, Decline and: Muir (۱.)

: Le Strange (۱۱) نطبع جدید، ص ۱۲۰ مابع جدید، ص ۱۲۰ هماه نظم نام ، Fall

(Baghdad during the Abbasid Caliphate مابع ۲۰۲ ببعد.

## (K. V. ZETTERSTEEN)

« مكتوبات : (ع) : سكاتيب جمع مكتوب، از ماده كتب (لكها، تعرير كيا) بمعنى مرقوم، خط، نامه (ابن منظمور: لسان العرب؛ فرهنگ آصفيه، بذيل ماده).

انشا کی ایک نمایا صنف، مکتوب نگاری میں مشکل اور ثقیل اا دیتی هے ، بعض بزر گوجه سے وجود میں آئی ، یه صنف شخصی و شه پارے کی حیثیت نجی افکار و خیالات، اور فکر و نظر کا میں نثر میں قافیه با موثر ذریعه اظلمهار خیال کی جاتی هے کرام کے مکاتیب میر (فنی اور اصولی بحث کے لیے ملاحظه هو: میدالت : میر امن سے عبدالحق تک ، مکتوبات (صوفیه سید عبدالله : میر امن سے عبدالحق تک ، نمایال طور پر نظر آتے ، سیر امن سے عبدالحق تک ، نمایال طور پر نظر آتے ، (Four Centuries of Letters ) .

جہاں اس صنف کے ذریعے ادبا اور حکما اور عام سکتوب نگاروں نے اپنے حیالات و احوال کی اشاعت کی، وھاں صوفیا ہے اسلام بھی اس صنف کے ذریعے تبلیغ و دعوت ، ازالہ شکوک و شبہات اور اپنے مسلک و مشرب کی وسیع تر اشاعت کرتے رہے ھین - قریب قریب ھر صوفی نے مکتوبات کے ذریعے اپنے دوستوں اور مریدوں سے رابطہ رکھا ھے، مگر بدقسمتی سے اکثر صوفیا ہے اسلام کے مکتوبات یا تو دستبرد زمانہ کی نذر اسلام کے مکتوبات یا تو دستبرد زمانہ کی نذر ورنہ متصوفانہ ادب کا ایک بیش بہا ذخیرہ همارے سامنے ھوتا (مرزا محمد منور: مقاله همارے سامنے ھوتا (مرزا محمد منور: مقاله انشا، (مکتوبات در تاریخ ادبیات، ۳: ۳۲۳).

ترآن کریم میں نقل شدہ حضرت سلیمان

علیه السلام کا مکتوب (۲۷ [النمل]: ۳۱،۳۰)،

آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم، نیز خلفاے راشدین
کے مکتوبات، جو کتب احادیث اور تاریخ میں محفوظ
هیں صوفیا کے اسلام کے مکتوبات کے لیے اصل الاصول
کی حیثیت رکھتے هیں ۔ سکاتیب صوفیا کا بیشتر حصه
فارسی زبان میں ہے اور عربی اور دیگر السنه شرقیه
میں کم ہے ۔ صوفیا کے کرام همیشه آسان
اور سہل پیرایه بیان احتیار کرتے تھے، مگر
اس کے ساتم هی بعض بزرگوں کے مکتوبات
میں مشکل اور ثقیل الفاظ کی کثرت بھی دکھائی
میں مشکل اور ثقیل الفاظ کی کثرت بھی دکھائی
میں مشکل اور ثقیل الفاظ کی کثرت بھی دکھائی
میں نشر میں قافیه بندی کا رواج تھا صوفیا ہے
میں نشر میں قافیه بندی کا رواج تھا صوفیا ہے
کرام کے مکاتیب میں بھی اس کے واضح اثرات
دیکھے جا سکتے هیں۔

مکتوبات (صوفیه) میں مندرجه ذیل عناصر نمایاں طور پر نظر آتے هیں .

(۱) عربی اقتباسات یعنی آیات قرآنید، احادیث نبوید، عربی امثال، عربی اشعار اور عربی مقولوں سے استشہاد؛ (۲) عام عبارت میں بھی عربیت کے رجحان کا غلبد؛ (۳) تسجنیس اور قافید بندی کا اهتمام؛ (۸) عبارت کے شکوہ پر خاصی توجد، بارعب الفاظ کا انتخاب، فارسی اشعار و رباعیات کا استعمال؛ (۵) اجمال و احتصار کا کم رجحان (مرزا محمد منور: مقالد انشاء و مکتوبات در تاریخ ادبیات، ۳: ۳۳۳، ببعد، مطبوعد پنجاب یونیورسٹی لاهور)، تاهم اسمیں شبد نہیں که متاخرین کے مکتوبات میں تکلف اور آورد کا میلان متاخرین کے مکتوبات میں تکلف اور آورد کا میلان تصنع اور عبارت کی ظاهری ساخت پرداخت پر زیادہ زور دیا جاتا تھا .

متصوفانه ادب کا یه مراسلاتی ذخیره تاریخی،

مذهبی اور سیاسی معلومات کے علاوہ اس عہد کے معاشرتی و سماجی مزاج اور تہذیبی و مذهبی پہلووں پر بھی روشنی ڈالتا ہے ۔ یه ذخیره در حقیقت ایک آئینه ہے جس میں هم اس عہد کی پوری تصویر دیکھ سکتے هیں ۔ اسمیں بادشاهوں سے لیکر عوام تک کے طبعی و مذهبی بادشاهوں سے لیکر عوام تک کے طبعی و مذهبی کوائف پر روشنی پڑتی ہے ۔ یہی وجه ہے که ان مکتوبات سے صرف مذهبی تاریخ مرتب کرنے میں هی کام نہیں لیا جاتا، بلکه سیاسی و معاشرتی تاریخ میں بھی ان مکتوبات سے استشماد کیا جاتا ہے .

جن بڑے صوفیاے کرام کے مکتوبات دستیاب میں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے.

(۱) سکاتسب غیزالی: حجة الاسلام ابوحامد الغزالی [رك بان] (م ه . ه ه / ۱۱۱ء) متصوفانه ادب کی سمتاز ترین شخصیت هیں - ان کے مکتوبات کو ''مکاتیب امام غزالی (مترجمه عبدالسوهاب ظموری، مطبوعه کراحی بار پنجم . ۹۹ء) کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے - دراصل یه ایک بے اصول انتخاب ہے، جس میں امام صاحب کے بعض مکاتیب کے علاوہ ان کی بعض تقاریر کو بھی شامل کر دیا گیا ہے ۔ یه مکتوبات زیادہ تر بادشاهوں اور وزرا کے نام هیں۔ انداز بیان عالمانه اور فاضلانه ہے .

(۲) مکتوبات جلال الدین روسی: (م ۲۲۳) در م ۲۲۳) ان کے اقوال کا مجموعه "فیه سافیه" کے نام سے سرتب شده هے (دیکھیے R.A. Nicholson: ردیکھیے The Table talk of Jalal-ud-din Rumi در JRAS مران نیز طبع بدیع الزمان فروزانفز، تبهران میں مرتب ش)۔ ان کے مکتوبات کے لیے ترکی زبان میں دیکھیے مکتوبات مولانانگ مکتوبلری، دوزاتن احمدرزی آقیورق، مترجمی ریزه لی حسن آفندی اوغلو، مطبوعه استانبول ۲۳۰ ء؛ نیز صرف الدین یاتقایا، در تورکیات

مجموعه سي ۱۹۳۹ع، ۲: ۳۲۳-۵۸۳ .

(۳) مکتوبات شیخ حمید الدین ناگوری (م. ۵ م میر الدین چشتی اجمیری (م. ۵ م میر ۱۱ میری الدین چشتی اجمیری کے حلیفه هیں۔ مرشد کی طرف سے سلطان التارکین کا لقب مرحمت هوا تها : شیخ زکریا ملتانی کو ان سے بعض معاملات میں اختلاف تها: چنانچه اس سلسلے میں دونوں بزرگوں کے مابین طویل خط و کتابت هوتی رهی ۔ ان کے مکتوبات میں زیادہ تر مکتوبات انہی کے نام هیں، جن میں فقر و فاقه کو زیر بحث لایا گیا هے ۔ ان میں عربی عبارات کے علاوہ رباعیات بھی نظر آتی هیں اور تصوف کی کتب علاوہ رباعیات بھی نظر آتی هیں اور تصوف کی کتب کے بکرت حوالے بھی ملتے هیں (شیخ محمد اکرام: آب کوشر، ص ۲۰۰۰ عبدالهجید ییزدانی، در آب کوشر، ص ۲۰۰۰ عبدالهجید ییزدانی، در تاریخ ادبیات، ۳ تاریخ ادبیات، ۳ مطبوعه لاهور).

(م) مکسوبات عبدالقادر حیلانی (م) مکسوبات عبدالقادر حیلانی (م) (م) ۱۹۵۹ (م) انڈیا آنس لائبریری لنڈن، میں ان کے پچیس (م) خطوط محفوظ دیں، (دیکھیے انڈیا آنس کیٹلاگ، اشاریه، آکسفرڈڈ

(ه) سکتوبات معین الدین سیجری چشتی : (م ۹۳۳ه/۱۲۳۵)، ان کے دو سکتوب جو انهول نے قطب الدین بختیار دهلوی (م ۹۳۵ه/ ۱۲۳۹ه/ ۱۴۰۹ کو لکھے تھے ، انڈیا آفس لائبرہری (۲: ۳۷۲) میں محفوظ هیں.

(۳) مکسوبات شیخ بو علی شاه قلمندر (م ۲۲۵ه/۱۳۳۹): ان کے مکتوبات (بنام الهافتيار الدين) ميں بڑے عمدے پيراے ميں توحيد کی آتاقين کی گئی هے: چنانچه صاحب خزينة الاصفياه (۱: ۲۰۷) لکھتے هيں: مکتوبات ولے کتابے است جامع غلوم توحيد''، ليکن پنجاب يونيورسٹی لائبريری مجموعه ، شيرانی ميں ان کے مکتوبات کا جو مخطوطه (عدد ۲۰۰۹) هے اس ميں حضرت

شرف الدین منیری کے جواب میں لکھے گئے مكتوبات هين (عبدالمجيد بزداني: تاريخ ادبيات، ص ۱۰۸-۱۰۹، مطبوعه لاهور، برم صوفیه ۲۸۳ و ببعد) ـ ان کے مکتوبات میں ایک حاص ادبی چاشنی فے \_ جابحا امثله، اقوال اور اشعار سے استفادہ کیا كيا هي (ديكهير أخبار الاخيار، ص ٢١١، اردو)؛ (١) مسكستسوبسات شييخ شسرف السديسن احسماد بن ينحسي سنسيسري : (م ۲۸۲ه/ . ۱۳۸ ع) - انهوں نے صوبه بہار (هندوستان) میں سلسله فردوسیه [ رَكَ بآن ] كو فروغ دیا ـ اور كم وبيش ساله برس تك رشد و هدايت كا سلسله جاری رکھا۔ ان کی تالیفات میں ان کے مکتوبات خاص اهمیت رکهتے هیں ـ یه مکتوبات علوم و معارف کے علاوہ ادب عالیہ اور حسن انشا کا عمدہ نمونہ ھیں۔ ان کے سکتوبات حسب ذیل صورتوں میں الگ الگ دستیاب یا محفوظ هیں: (۱) - مکتوبات یک صدی (۱۳۸۵ ه / ۱۳۸۵) یه مکتوبات قاضی شمس الدین چوسه کے نام هیں۔ اردو ترجمه بهی شائع هـو چکا هـے؛ ( ۲ ) مکتوبات دو صدی ۲۹۵ه / ۱۳۹۷ء ان سکتوبات میں بالحصوص دل آگاه پر علمی بحث كي كئي هے؛ (٣) انڈيا آفس لائبريري ميں ان کے مکتوبات کا ایک مجموعہ ۱۲۵ مکتوبات پر مشتمل هے ۔ یه مکتوبات خواجه محمد معصوم اور محمد سعید کے نام هیں (عدد ۱۸۳۳ - ۱۸۸۷) -اس کے چار مجموعے ھیں ۔ پہلا اور دوسرا سجموعه زین بدر کا مرتبه هے، جو ےسے۔ ۹ ہے ہ کے درسیانی عرصر کے مکتوبات پر مشتمل ہے اس کا ایک قلمی نسخه پنجاب یونیورسٹی (عدد (عسر) میں بھی محفوظ کے (catalogue of : Ethé Persian Mss. in the library of the India office . ( 21: 7

(س) مکتوبات بنام شیخ مظفر - ان کی کل تعداد (س) مکتوبات بنام شیخ مظفر - ان کی کل تعداد زیاده هو گی - ان کے مکتوبات میں دیگر مسائل تصوف کے علاوہ وحدة الشہود پر مدلل بحث هے (ابوالحسن علی ندوی: تاریخ دعوت و عزیمیت ، س: ۳۱۱ ؛ Ethé

(۸) مکتوبات آمیریه : از امیرکبیر سید همدانی ٨٨٥ه ١ م ١٣٨٥ ؛ انكا شمار سلسله قادريه فردوسيه کے نامور مشائخ میں هوتا ہے۔ ان کی کثیر تصانیف میں محولہ بالا نام کے تحت ایک مجموعہ سکاتیب بھی محفوظ ہے (تذکرہ علماے هند، ص ۲۰۵۰) تحفه الابرار، ص م ٢، جدول ثالث، ص ٢١). (p) مکتوبات اشرفی از سعید اشرف جهانگیر سمنانی<sup>۳</sup> سمنان کے فرزند تھر، لیکن درویشانه زندگی اختیار کر کے تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے۔ ان کو صوفیاہے هند میں بلند رتبه حاصل هے۔ ان کی تصانیف میں ایک مجموعه مکاتیب بھی محفوظ ہے ، جو عجیب و غریب تحقیقات پر مبنی ھے ۔ یه مکتوبات انهوں نے قاضی شہاب الدین دولت آبادی کو لکھے تھے ( اخبار الاخیار، ص ۵۰۸) ـ پنجاب يونيورسٹي لائبريري دين ان کے مکتوبات کا ایک عمدہ مخطوطه محفوظ ہے، جس کی کتابت ۱۲۹۳ھ میں ہوئی۔ اس کے آخر مين رساله ارشاد الأحوان بهي هے ـ ان كا اسلوب سادگی کے بجائے تکلف اور آورد کی طرف زیادہ مائل ہے۔ ان میں عمربیت کا واضح علبه نظر أتا ہے (فهرست محطوطات شيراني) ـ انديا آفس لائبربري مين ان کے مکتوبات کا ایک مخطوطه محفوظ ہے (Ethé: Catalogue of the Persian Mss. in the library of India office ، اشارید، ۲:۲-۳) - مولانا عبدالحق دهلوی " نسر ان کے مکتوبات کی بہت تعریف کی ھے

(عبدالحق: أحبار الأحيار، ص ٢٥٨ تا ٣٦٠). ٠ (١٠) مكتوبات (سيد محمد، بنده نسواز، خواجه) كيسودوازم: (م ٥ ٢٠/٨٢٥)؛ خواجه نصيرالدين روشن چراغ دھلوی مسے خرقه خلافت حاصل کیا ۔ پونا اور بیلگام کے هندووں نے ان کے هاتھ پر اسلام قبول کیا ۔ ان کی متعدد تصانیف میں مکتوبات گیسودراز کے نام سے ایک مجموعه مخطوطے کی شکل میں کتاب خانه آصفیه حیدر آباد میں محفوظ ہے۔ ِ (تالیف ۲۰۸۰–۸۰۸ ه ؛ نیز مطبوعه [رکه به گیسودراز بذيل ماده])؛ (١١) كلزار ابرار از شيخ نور الدين معروف به قطب نور عالم (م ۸۱۸ه/ ۱۳۱٥) ؛ بنگال کے صاحب اثر و رسوخ صوفی اور مبلغ تھے۔ ان کا مجموعہ مكاتيب كلزار ابرار كے نام سے حسام الدين مآنکپوری نر مرتب کیا ـ یه ۱۲۱ مکتوبات پر مشتمل ہے جو بہت دلجسپ پیراے میں لکھر گئے ھیں ۔ اشعار بر محل استعمال کیے ھیں جو ان کے مکتوبات کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتر هين (محمد اكرام: آب كوثر، ص ٢٠٠٠ تا . ۳۱) ـ ان كى عبارت صنائع بدائع سے خالى نهيں ـ تجنیس کے نمونے کثرت سے ملتے ھیں ۔ ان کے مکتوبات کا ایک قلمی مجموعه انڈیا آفس لائبريري سين محفوظ هے (Ethé: كتاب مذكور، ۲: ۲- ۳۷) ؛ (۱۲) مقرر نامه (سکاتیب) مخدوم جمانیان جلال الدين بخاري ( ممره / ١٣٨٣ع) ؛ اوچ ميں پیدائش هوئی، بهت سے ممالک بالخصوص حرمین شریفین میں استفادہ علمی کیا ۔ ان کے مجموعه مکاتیب (مقرر نامه) میں کل ۲۸ مکتوبات هیں۔ هـر مکتوب کلمه مقررہ سے شروع ہوتا ہے۔ اسلوب سادہ اور انداز تلقینی ہے ـ قرآن و حدیث کے حوالر اور عربی عبارات بهی ملتی هیں ـ قافیه بندی، اطناب جیسر تکافات بھی موجود ھیں۔ اشعار کا کم

محمد ایوب قادری: مخدوم جم نیان جمال گشت، کراچی ۱۹۹۳، ص ۲۷۹-۲۹۳) ـ پنجاب پبلک لائبریری میں اس کا قلمی نسخه (عدد ۲۲۲۹) محفوظ هے [نیز رك به جلال الدین بخاری، بذیل ماده]؛ (س،) مكتوبات خواجه احرار، عبيدالله (مه ٩ ٨ه/ . وم رع)؛ ان کے مکتوبات کا ایک قلمی نسخه اندیا آنس لائبریری میں محفوظ هے (عدد ۱۸۹۳) یہ دراصل ایک کتاب کے دوسرے باب کی فصل ثانی میں بطور ایک حصے کے شامل ہے۔ (Ethé: كتاب مذكور، اشاريسه، ۲: (۳۲۱): ( ۱۸ ) مكتوبات شيخ عبدالقدوس كنگوهي (م سهمه ه یا مهم / ۲۵۳۷ یا ۱۵۳۸) ؛ مشهور صاحب کشف و کراست صوفی تھر ۔ ان کی چند تصانیف میں ان کے مکاتیب کا مجموعہ بھی ہے، اس میں کل ۱۹۳ مکتوبات هیں ۔ چند زائد مکتوبات بھی، جو ان کے صاحبزاد ہے شیخ حمیدالدین کے کتاب خانہ سے برآمد ہوے، ان میں۔ شامل هیں ۔ ان کے مکتوب الیہم میں سلطان۔ وقت سلطان سکندر لودی سے لیکر متعدد ہم عصر مشائخ و اكابـر شامل هين (نسيم احمد فاروقي: مقدمه مکتوبات خواجه معصوم، ص ، ١) - ان کے مكتوبات كا ايك قلمي نسخه انذيا آنس لائبريري میں محفوظ ہے، جسے شیخ بدھن بن رکن جونپوری نے سرتب کیا (اشاریہ، ۲ : ۳۷۲)؛ (مر) مکتوبات شریف حضرت خواجه باقی بالله د هلوی م (م ۱.۱۲ هـ/۲ م. ۹ ع)؛ حضرت خواجه باقى بالله رحضرت مجدد الف ثانی محمر کے مرشد اور ہندوستان کے نامور بزرگ هیں ۔ ان کی مختصر تصانیف میں ان کا مجموعه مکاتیب بھی ہے ۔ مکاتیب کی کل تعداد ۸۳ ه (اندیا آفس لائبریری، عدد هه . ا D. P. ، ، ه ا ید مجموعه لاهور سے محوله بالا عنوان کے تحت ، استعمال هوا هے (اخبار الاخیار، ص ۳۰ سے ۳۰٪ ا ۱۹۲۳ عمیں شائع هو چکا ہے ۔ ان کے مکتوب

سے ١٩٢٤ء ميں شائع هو چکا هے ۔ ان خطوط میں پر مغز علمی مباحث ملتے ہیں (اس مجموعے میں ص 27 - 199 جلد اول سے، ص . س -٥٥ جلد دوم سے اور ١٦٦ - ١٣٨ جلد سوم سے انتخاب کیا گیا ہے)؛ (۱۹) مکتوبات فارسی، از شاه ولی الله محدّث دهلوی (م ۲۵،۱۹/۹۲۱۹)، شاه ولی الله محدد دهلوی جم علم و عرفان کی لازوال شخصیت هیں ۔ ان کے چاروں فرزند شاه عبدالعزيز محدث دهلوي ج (م ۲۳۹ ه/م ۲۸۲ ع)، شاه رفيع الدين محدث دهلوي (م ١٢٣٥/ه/ ١٨١٨ع)، شاه عبدالقادر (م ١٢٣٥ه/١٨٩٩) اور شاہ عبدالغنی جم علم و ادب میں بلند مقام کے حامل هیں ۔ شاہ ولی اللہ می کے مکاتیب، مکتوبات فارسی کے نام سے چھپ چکے ھیں۔ یہ وہ مکتوبات ھیں جو کلمات طیبات میں ابو الخیر سراد آبادی فاروقی نے (دوسرے بزرگوں کے ساتھ) مرتب کیے ہیں ، یه کل پچیس خطوط هیں۔ ان میں ایک عربی خط (مكتوب المدنسي) بهي هے، جس كا اردو ترجمه ان کے مکتوبات کا دائرہ کار علمی اور ادبی اعتبار : هو چکا ہے ۔ ان میں زیادہ تر خطوط طریقه راسخه کے سے بہت وسیع ہے ۔ ان میں تکلّف و تصنّع کا : ہیں، ان میں فروعات میں اختلاف کم کرنے اور باہمی وجود کم ہے ۔ روانی، ایجاز اور سلاست ان خطوط اتحاد و تعاون کو سربوط کرنسے پـر زور دیا گیا هے (سید عبدالله: مقاله دین، تصوف، اخلاق در تاریخ ادبیات، ه: ۲۷۳ - ۲۷۵ و ببعد) ـ شاہ ولی اللہ اور ان کے معاصر علما کے خطوط میں (١) جلد اول درة التاج، مرتبه خواجه محمد عبدالله عربي الفاظ كي كثرت هے۔ يه لوگ عربي، فارسي 🤚 اور علوم متداوله کے مستند فضلا تھے۔ ان کی عبارت میں متانت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ مذهبی اصطلاحون، علمی مسائل و مباحث کی وجه ا سے عبارت میں ثقل کا پیدا ہونا نا گزیر ہے، مگر ان کا جوش و جذبه بہت سی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تبلیغ

اليهم ان کے خلیفه اعظم حضرت مجدد الف ثانی ح اور دیگر معاصر و ارادتمند هین (محمد افضل: مقدمه مكتوبات خواجه محمد معصوم، ص ١٠ و ببعد) ان کا اردو ترجمه بھی طبع ہو چکا ہے؛ (۱۹) مکتوبات کلیمی از شاه کلیم الله جهان آبادی ت: (م ۱۱۳۲ه/۱۹۲۹) ان کے اس مجموعه سکاتیب میں، جو دھلی سے ۱۳۱۵ / ۱۸۹۷ء میں طبع هو حیکا هے، کل ۱۳۲ مکتوبات هیں۔ مسائل تصوف کے علاوہ اس سے ان کی تبلیغی سر گرمیوں كا بهى اندازه هوتا هـ مخاطبين مين شاه نظام الدين اورنگ آبادی م کے علاوہ بہت سے نامور افراد کے نام شامل هين (مكتوبات كليمي، مطبوعه دهلي ه ۱۳۱۵ ه / ۱۸۹۷ع): ( ۱۷) مکتوبات امام ربانی شيخ سجدد الف ثاني " [رك بان]؛ (١٨) مكتوبات شيخ محمد معصوم (١٠٤ه/ ۱۹۶۸ء): حضرت مجدد الف ثاني م کے فرزند اور خلیفه دوم تھے۔ انھوں نے سکتوبات کے ذریعر اپنے والد گرامی کے مشن کو جاری رکھا ۔ کی نمایاں خصوصیات هیں (مقدمه مکتوبات محمد معصوم، ص ١٨-١) - اصل خطوط فارسى زبان میں هیں ـ ان مكتوبات كى تين جلديں متداول هيں : : بن خواجه محمد معصوم سيرهندي م، مطبوعه دهلي : (۲) جاد دوم وسيلة السنعادة، مرتبه مير شرف اللهين حسين بن مير عماد الدين محمد الحسيني المهروي مطبوعه؛ (٣) جلد سوم، مرتبه خواجمه محمد عاشور بخاری ، مطبوعه امرتسر \_ اردو زبان میں ان تینوں کا ایک انتخاب بنام مکتوبات خواجه محمد معصوم سرهندی لاهور دین کے لیے سادہ اور عام فہم عبارت کی ضرفرت

هوتئ هے، وهال عبارت میں خود بخود نرمی اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے مکتوبات کا دوسرا مجموعه خلیق احمد نظامی نر شاہ ولی اللہ کے سیاسی خطوط (مطبوعه دهلی و لاهور) کے نام سے شائع کیا ہے، جس میں شاہ صاحب تنے حکمرانوں اور اپنر عہد کے سیاسی طور پر اہم لوگوں کو مخاطب كيا هي [نيز رك به ولى الله، بذيل ماده]؛ (۲۰) مكتوبات سرزا مظهر جان جانان ﴿م ه ١١٠٥ه / ٨٠٠٠ع)، المهارهوين صدى عيسوى كے ایک ممتاز اور نامور صوفی تھے ۔ تصوف میں ان کے مکاتیب خاص اهمیت کے حامل هیں۔ ان میں انھوں نے اپنے سلسلے کے عقائد و اشغال پر محققانہ و حکیمانه بحث کی ہے ۔ یہ کل 🔥 مکتوب ہیں ، جو انھوں نر اپنر ارادتمندوں اور عزیزوں کو لکھے تھے یه ان کے ملفوظات کے ساتھ کلمات طیبات (مطبوعهٔ مجتبائی، دهلی ۱۳۰۹ه) میں طبع هوچکے هیں (سید عبدالله: مقاله مذهب، تصوف، اخلاق در تاریخ ادبیات، ه: ۳۱۲) ـ انهون نر جس طرح فارسی شاعری میں اہمام گوئی سے نجات دلائی، اسی طرح انھوں نے عبارت میں سادگی اور وضاحت کے رجحان کو فروغ دیا۔ سرزا مظہرہ جانجاناں کے حسب ذیل مجموعه هائے مکاتیب بھی طبع ہوچکے هين: رقعات كرامت سعادت، مرتبه نعيم الله بهرائجي محرم ۱۲۱۸ه/۱۸۰۹، مطبوعه على گره، ١٦٤١ه / ١٥٥٠ع؛ مكاتيب ميرزا مظهر، مرتبه عبدالرزاق قریشی، مطبوعه بمبئی ۱۳۷۹ و (۱۳۷ خطوط کا مجموعه)؛ لوائح خانقاه مظهریه، مرتبه غلام مصطفى خان ، مطبوعه حيدر آباد سنده، اس کے علاوہ مندرجہ ذیل بزرگوں کے مکتوبات دستیاب هیں: (۱) مکتوبات شاه مظفر شمس (م قبل هم. ١ ه / ١٩٣٥ع) (مخطوطه انڈیا آفس لا نبریری، Ethe ، ۲۷ ، ۲۷ )؛ (۲) سکتوبات عبدالله قطب

بن میحی (م قبل س. ۱ ه / ۱۹۵۰ م): بعظوطه اندیا آفس لا نبریری، ۱۹۵۰ م؛ ۲ میس؛ (س) مکاتیب شریفه (مکتبوبات شاه غلام علی دهملوی می مرتبه شاه رؤف احمد رافت مجددی (مدراس ۱۳۳۳ ه)؛ و لاهبور ۱۳۷۱ ه؛ (س) مکتبوبات شاه عبدالعبزیز و شاه رفیع الدین، متبرجم و مرتب محمد ایبوب قادری ۱۳۹۱ م) مکتوبات فارسی، از حاجی وسیلة النجات (فارسی)؛ (ه) مکتوبات فارسی، از حاجی امداد الله مهاجر مکی (م ۱۳۱۵ ه / ۱۹۹۹ م)؛ (۱) امکاتیب سید احمد شهید (م ۱۳۱۱ ه / ۱۹۹۹ م)؛ (۱) مکاتیب سید احمد شهید (م ۱۳۲۱ ه / ۱۸۳۱ م) مناتیب یه مکتوبات فارسی مین هین ان کے مکتوبات کے متبوبات فارسی مین هین ، جن مین سے زیاده تر قلمی هین اور مختلف کتاب خانون کی زینت هین قلمی هین اور مختلف کتاب خانون کی زینت هین قلمی هین اور مختلف کتاب خانون کی زینت هین

مآخذ: (١) غلام مصطفى خان : Persian ( ۲ ) : ۱۹۷۲ کهور ۱iterature in Indo-Pak .... مكتوبات خواجه محمد معصوم، مرتبه نسيم احمد فريدي، محمد افضل، لاهور ١٩٧٤؛ (٣) سيد عبدالله ي مير امن سے عبدالحق تک مطبوعه لاهور ١٩٦٥ع؛ (م) Catalogue of the Persian : Hermann Ethé manuscripts in the Library of the India office, vol. II ، مطبوعه أكسفولا عمم وع، اشاريه، ع: ٣٤١ -٣٧٢ ؛ (٥) شيخ محمد اكرام : آب كوثر، مطبوعه لاهور؛ (٦) وهي مصنف: رود كوثر، مطبوعه لا هور؛ (٤) ابوالحسن على ندوى: تاريخ دعوت وعزيمت، ج ٧، ٨ و ٥ مطبوعه كراچي؛ (٨) سيد عزيز حسن بقائي: سيرت باقي، طبع سید حسن انیس بقائی، دهلی، تاریخ ندارد؛ بار دوم كيمبرج ١٩٢٤ع؛ (٩) رحمن على: تذكره علما علما علما مرتبه و ترجمه محمد ايوب قادري، مطبوعه كراچي، ١ - ١ - ١ ع، بمدد اشاريه؛ (١٠) مفتى غلام سرور لاهوري و خرينة الاصفياء مطبوعه كانسور ١٨٦٣ - ١٨٦٥،

بمواقع عدیده : (۱۱) عبدالحق محدث دهلوی : اخبار الاخیار، ترجمه سبحان محمود، مطبوعه کراچی، تاریخ ندارد، بمواقع عدیده، بالخصوص ۱۹۰، ۱۳۱ تا ۲۸۲ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸۳ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸ تا ۲۸

[اداره]

😞 مكتوبات امام رباني: حضرت شيخ احمد (رَكَ به احمد سرهندی شیخ )، سرهندی فاروقی، نقشبندی: مجدد الف ثانمی (م سرس ه) کے مکاتیب، مکتوبات امام ربانی کے نام سے موسوم اور مشمور هیں۔ یه مکتوبات حضرت مجدد م مرشد کو نیز مریدوں اور معتقدوں کو وقتا فوقتا لکھر ۔ بعض ان میں اتنے طویل ھیں کہ بجائے خود تحقیقی رسائل کی حیثیت رکھتر ھیں ۔ کتب تصوف میں ان مکتوبات کی بہت اهمیت ہے۔ ان کی مقبولیت کا یه عالم ہے که عالم اسلام کے گوشے گوشے میں ان کو اسہات، کتب تصوف میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی دینی اهمیت کا ثبوت اس سے بڑھ كو اوركيا هو سكتا هے كه مشهور مفسر قرآن علامه شهاب محمود آلوسي نر اپني تفسير قرآن "روح المعانى" مين "قال المجدد الفاروقي" كمكر بالالتزام حابحا مكتوبات كے اقتباسات درج كير هيں. تالیف و ترتیب : ابتداء مین مکتوبات حضرت مجدد الف ثاني كو تين دفتروں ميں مدون كيا گيا تها، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

دفتر اول کا نام درة المعرفت هے ۔ اس میں ۳۱۳ سکاتیب شامل هیں (صحابه بدر رضی الله عنهم کی تعداد بھی یہی تھی)۔ چنانچه اس عدد کو متبرک خیال کیا گیا ۔ اس دفتر کے جامع حضرت مجدد کے مرید حواجه یار محمد جدید بدخشی طالقانی هیں ، جنھوں نے یه دفتر

حضرت معدد " کی نگرانی میں مرتب کیا .

دفتر اول کا نام ۔ درالمعرفت ۔ تاریخی نہیں جو ۱۰٫۱۹ سے پہلے تالیف هو چکا تھا اسحمد موسی امرتسری اسے تاریخی نام قرار دے کرہ ۱۰٫۲۰۰۶ کی تالیف قرار دیتے هیں۔ دیکھیے دیباچه دفتر اول اردو ترجمه سعید احمد نقشبندی لیکن یه درست نہیں).

اس دفتر کے آخر میں حضرت مجدد کے خلف اکبر خواجه محمد صادق کے تین مکاتیب بھی شامل ھیں۔ جن کو عرضداشت اول، دوم اور سوم کے زیر عنوان حضرت مجدد کے ایما پر افادہ عام کے لیے شامل دفتر کیا گیا تھا۔ ان مکاتیب کو شامل کر کے دفتر اول کے مکاتیب کی مکمل تعداد ۳۱۳ ھوجاتی ہے.

دفتر دوم: اس دفتر كا نام "نورالحلائق" هــ جو تاریخی نام مے اور اس سے ۱۰۱۹ کا عدد برآمد ھوتا ہے، جیسا کہ دفتر سوم کے دیباچر میں اس کی تصریح کی گئی ہے دیباچہ میں دفتر دوم کا نام "نورالعلاق" لكهاه اوراسسه ١٠٢٨ ه استخراج كيا هـ، حو درست نهير اول تو صحيح نام 'نورالعلائق'' ہے کیونکہ مکتوبات کے تمام نسخوں میں یہی نام ملتا هے ـ دوم اگر بفرض محال ''نورالخلاق'' هی کوصحیح سمجھ لیا جائے تو بھی اسسے ۱۰۲۸ كا عدد برامد نمين هوتا بلكه ١٠١٨ حاصل هوتا ھے ۔ اس دفتر میں کل وہ مکاتیب شامل ھیں۔ یه تعداد الله تعالی کے اسماے حسنی کی رعایت سے رکھی گئی ہے۔ یہ دفتر حضرت مجدد م فرزند ارجمند شيخ مجدد الدين معروف به حواجه محمد معصوم کے ایما پر حضرت مجدد ہ کے مرید خواجه عبدالحي ولد خواجه چاگر حصاري نر مرتب كيا تها .

دفتر سوم : اس دفتر مین ۱۲۸ مکتوبات

شامل هين اور اس كا نام "معرفت الحقائق" هـ اس دفتر کے مواف حصرت مجدد<sup>77</sup> کے مرید خواجہ محمد هاشم کشمی برهانپوری هیں ـ دیباچه میں مولف نے بیان کیا ہے کہ اس دفتر کا سنہ تالیف لفظ ''ثالث'' سے برآمد ہوتا ہے جو ۱۰۳۱ھ ہے۔ مولف کے بیان کے مطابق اس دفتر میں ہم ۱۱ مکتوبات شلمل کئے گئے تھے اور یہ تعداد قرآن سجید کی سورتون کی تعداد کی رعایت سے رکھی گئی تھی . ونو مكتوبات جو بعد مين لكهر گئے تهمے، وہ بھی اسی دفتر میں شامل کر لیے گئے ۔ ایک مکتوب بعد میں دستیاب هوا چنانچه وه بهی اسی دفتر میں شامل کر لیا گیا ، اس طرح اس دفتر کے مکاتیب کی تعداد ۲۲ هو گئی .

مکتوبات کے چھٹے ایڈیشن میں دفتر سوم کے مکاتیب کی تعداد ۱۲۲ هے اور ایک دوسرے نسخے میں م مکتوبات ھیں۔ مکتوبات کے نسخہ امرتسر میں دفتر سوم میں س ۱۲ مکتوبات شامل ہیں .

دفتر سوم کے مکتوبات کی اصل تعداد سیں اضافہ اور مختلف نسخوں میں کمی بیشی کے سلسله میں خواجه محمد هاشم کشمی کا بیان قابل ذكر هي ـ "زبدة المعارف" مطبوعه نول كشور پريس لکھنٹو میں خواجه محمد هاشم اکشمی نے بیان کیا ہے کہ دفتر سوم ۱۱۳ مکتوبات پر ختم ہوا۔ اس کے بعد دفتر چہارم کی تالیف و تسوید کا کام شروع هوا۔ ابھی چودہ سکاتیب ہی لکھے گئے تھر کہ حضرت مجدد ہم اس جمان فانی سے انتقال فرما گئے \_ چنانچه دفتر چهارم مکمل نه هو سکا.

اس سے ظاہر ہوتا ہے که حضرت سجدد<sup>رم</sup> کی رحلت کے بعد دفتر چہارم کے چودہ مکاتیب میں سے پانچ مکتوبات گم ہو گئے اور باقی نو دفتر سوم میں شاہل کر لئر گئر ۔ گم شدہ مکاتیب

میں سے ایک مکتوب بعد میں مل، گیا جو بعد میں دفتر سوم میں شامل کر لیا گیا .

اس حساب سے مکتوبات کی کل تعداد .م، ا ہے۔ جن میں سے ٣٦ ہ تو مطبوعه نسخوں میں موجود هيں اور باقي چارکا کوئي سراغ نہيں ملتا .

ملک حسن عملی جامعی نے اپنی کتاب "تعليمات مجدديه" مين بعض مجهول الاسم مبصرین کے حوالے سے دفتر سوم کے مکتوب نمبر ۱۲۳ بنام نور محمد تهاری (یاصحیح تربهاری) کو جعلی ا اور مصنوعی قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس مکتوب کے بعض مضامین شریعت اور مشرب حضرت مجدد م کے خلاف ہیں۔ لیکن ملک حسن علی کا یه بیان درست معلوم نهیں هوتا، کیونکه حضرت نول کشور کے مطبع سے شائع ہونے والے اسجدد حکے دوسرے مکاتیب میں بھی اس موضوع پر ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا گیاہے، جن کی بنا پر جامعی اس مکتوب کو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئر أ تامل كرتے هيں ـ البته "روضة القيوميه" كے مولف کے بیان اور خواجہ محمد معصوم کے مکتوب نمبر ۱۹۳ (شموله <sup>(ا</sup>مکتوبات حواجه محمد معصوم مطبع نظامی کانپور سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث مکتوب حضرت مجدد ہ کے اپنے قلم سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مضمون حضرت مجدد م ارشاد فرمایا تھا اور ان کی وفات کے بعد حضرت مجدد ہم کی وصیت کے مطابق، خواجه محمد معصوم نر اس مضمون کو مکتوب کی صورت میں قلم بند کیا جس کو دفتر سوم میں شامل کر لیا گیا .

طباعت و اشاعت: هندوستان مین طباعت کا رواج هوا تو متعدد ناشروں نے حضرت مجدد معرف مکتوبات چھاپ کر شائع کئے، جن میں نول کشور پـريس لکھنؤ کا مطبوعہ نسخه مشہور ہے۔ لبكن تمام مطبوعه نسخون مين سب سے زياده صحیح اور ثقه وه نسخه تسلیم کیا جاتا ہے، جو

مولانا نور احمد نقشبندی مجددی نے تصحیح و تحشیه کے بعد دو حصول میں امرتسر سے ۱۳۲۵ تا سے ۱۳۳۸ همیں شائع کیا جو نسخهٔ امرتسر کے نام سے معروف ہے۔ یہی نسخه ۱۹۲۸ عمیں نور کمپنی لاهور نے دوبارہ شائع کیا۔ نسخهٔ امرتسر کو ڈاکٹر غلام مصطفی خان ، سابق صدر شعبهٔ اردو، سنده یونیورسٹی حیدر آباد نے ۱۹۳۸ همیں دوبارہ مرتب کیا، جو دو جلدوں میں عکسی طرز طباعت میں ایم ۔ ایچ سعید اینڈ کمپنی، کراچی سے شائع میں ایم ۔ ایچ سعید اینڈ کمپنی، کراچی سے شائع هوا۔ اسی نسخه کو آفسٹ میں چھاپ کر مکتبه ایشین ، استانبول (ترکیه) نے ۱۹۳۷ همطابق ایشین ، استانبول (ترکیه) نے ۱۹۳۷ همطابق

تراجم: اصل مکتوبات فارسی میں ھیں ۔ چونکه سب لوگ فارسی نہیں جانتے، اس لئے ان کے ترجمے کی ضرورت محسوس کی گئی ۔ عربی اور اردو مکتوباتِ امام ربانی سے متعدد تراجم کئے گئے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:۔

عربی تراجم: اب تک مکتوبات کے تین عربی تراجم کا سراغ ملا ہے.

النقشبندى الفاروقى ، مولفه الشيخ يونس النقشبندى.

- مكاتيب الشيخ احمد النقشبندى.

حکیم محمد موسی کی روایت کے مطابق یه دونوں تراجم بغداد کے کتب خانه اوقاف میں موجود هیں۔ تیسرا ترجمه جو سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہے علامه محمد مراد رومی ثم مکی کا ہے۔ یه ٹائپ میں چھپ کر دمشق سے شائع ہوا .

اردو تراجم: ۱ - مولوی محمد حسین ولد مولوی قادر بخش ساکن احمد آباد ، ضلع جهلم نے پہلے بیس (۲) مکتوبات کا ترجمه "الطاف رحمانی" کے نام سے کیا ، جس کو مولوی امام الدین تاجر کتب ، راولپنڈی نے ۱۳۱۳ هسیں شائی کیا ؛

(٢) مولوى عبد الرحيم ، نائب مدير اخبار "وكيل" امرتسر نے حضرت باقی باللہ علیه الرحمه کے نام مکتوبات کو چھوڑ کر آگے کے سترہ مکاتیب کا ترجمه تشریحی حواشی کے ساتھ کیا جر روز بازار سٹیم پریس امرتسر میں . ۱۳۳۰ میں طبع ہوا۔ مگر یه سلسله آگے نه بڑھ سکا ؛ (۳) . ۱۳۳ ه هی میں اسلامی دکان، کشمیری بازار، لاهور نے ابتدائی چالیس مکتوبات کا ترجمه "گنجینه انوار رحمانی، اردو ترجمه مكتوبات امام رباني" كي نام سے شائع کیا ، مگر یه سلسله بهی یمین ختم هو گیا : (س) حضرت مجدد م کم مکتوبات کا پہلا مکمل اردو ترجمه وه هے جو قاضی عالم الدین نقشبدی مجددی نے کیا، جس کو اللہ والے کی قومی دکان، کشمیری بازار، لاهورنے پہلی بار ۱۹۱۳ء میں اور دوسری بار ۱۹۷۲ء میں لیتھو میں چھاپ کر دو جلدوں میں شائع کیا ۔ یہ ترجمہ صحت مطالب اور سلاست کے لحاظ سے سب سے عمدہ ہے ، مگر اس میں اغلاط کتابت بہت هیں اور کہیں کمیں تذکرہ و تالیف کی غلطیاں بھی پائی جاتی ھیں ؛ (ه) دوسرا مكمل ترجمه محمد سعيد احمد نقشبندى، خطيب وامام مسجد حضرت دارگنج بخش لاهور نر ١٩٢٢ء ميں مكمل كيا ، جو آفسٹ ميں طبع هو کر مدینه پبلشنگ کمپنی ، کراچی سے شائع ہوا اتھا۔ اس کے این ایڈیشن نکل چکے ھیں، تیسرا اور آخری ایڈیشن ۹۷۹ء کا ہے اور تین جلبوں

یه ترجمه کتابت و طباعت کے لعاظ سے اوّل الذکر پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن مطالب کی صحت کے لحاظ سے قاضی عالم الدین مصاحب کا ترجمه بہتر ہے۔ بعض عبارتوں کے ترجمه میں مترجم الجھ گیا ہے ۔ اس لئے کہیں کہیں ابہام پیدا ہو گیا ہے ۔ بحیثیت مجموعی یه ترجمه سلیس اور رواں ہے .

نستنتخبات و سلختصات : مکمل مکتوبات کی اردو تلخیص شاه هدایت علی نقشبندی مرحوم نے کی تھی ۔ جس کو اعلی کتاب خانه کراچی نے کی تھی ۔ جس کو اعلی کتاب خانه کراچی نے دوبارہ شائم کیا .

۲۔ یوسف سلیم چشتی نے منتخب مکتوبات کی اردو تلخیص "انوار مجددی" کے نام سے شائع کی تھی۔ مگر یہ سلسلہ آگر نہ بڑھ سکا .

شرح: ضیاء الدین اچکزئی نے ''ضیاء المقدمات کی توضیح المکتوبات'' کے نام سے مکتوبات کی فارشی شرَح دو جلدوں میں مکمل کی تھی ۔ جو غیر مطبوعه صورت میں شارح کے فرزند مولوی محمد ساکن نوزاد، ضلع قندهار کے پاس موجود ہے .

تخریج میں ایک کتاب کے علاوہ ایک اور کتاب بھی اسی موضوع پر مولوی شمس الدین تاجر کتب نادرہ، لاھور کے ذاتی کتب خانه میں دیکھی تھی.

موضوع سكسوبات: چونكه حضرت مجدد مساحب علم و فعل اور علوم شريعت و طريقت كي جامع تهي اس ليے مكتوبات ميں شريعت و طريقب كے هر موضوع پر كلام موجود هے ـ تاهم حسب ذيل موضوعات مهمات الامور كي حيثيت ركھتے هيں اور ان پر شرح و بسط اور تواتر سے بعث كي گئي هے.

مسلم قوسیت: اکبری دور میں وحدت ادیان کے تصور نے بہت زور پکڑا تھا۔ شہنشاہ خلال الدین اکبر سیاسی وجوہ کی بنا پر وحدت ادیان کا زبرکست حامی تھا۔ اس کا ''دین الٰہی'' جس میں مختلف مذا ھب کی تعلیمات کا ملغوبہ پیش کیا گیا تھا، اسی نظریه کا نتیجہ تھا۔ ظاھر ہے کہ یہ اسلامی نقطهٔ نظر کی نفی تھی اور اس کا مقصد اسلام اور

اعل اسلام کو نقصان پہنچانر کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ حضرت مجدد ؓ کی تحریک اقاست دین اکبر کی ان ملحدانه مساعی کے انسداد کے لیر تھی۔ ایک سچیے مومن و مسلم کی حیثیت سے حضرت مجدد ہم مسلمانوں کو هندووں سے الگ بلکه هر دوسری قوم سے جدا قوم خیال کرتے تھے ۔ چنانچہ انھوں نے صاف الفاظ میں یہ اعلان فرمایا که کافر اور مسلم هر صورت میں جدا جدا تعین رکھتر هیں بلکه ایک دوسرے کی ضد هیں۔ چنانچه فرماتر هیں: کفر کی رسمیں مثا دی جائیں، کیونکہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کو ثابت و قائم کرنا، دوسرے کے دور ہو جانر (مٹا دینر) کا باعث ہے اور اجتماع ضدین (دو ضدوں کا جمع هو حانا) محال هے " ایک اور جگه فرمایا : "حق تعالیٰ نے اہل کفر کو اپنا اور اپنے پیغمبر کا دشمن فرمایا ہے۔ اس لیے خدا اور اس کے رسول م کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد اور محبت بہت بڑا گناہ ہے'' مکتوب نمبر ۲۰۳ دفتر اول.

توحید شهودی و توحید وجودی:
وحدت الوجود یا همه اوست تصوف کا مشهور مسئله
هـ مسلمانول میں شیخ محی الدین ابن العربی
ملقب به شیخ اکبر نے اس نظریے کو عام کر کے
مقبول بنایا - در حقیقت یه بےحد الجها هوا مسئله هـ اس نظریے کو تسلیم کر لینے کے بعد انبیا و
مرسلین علیهم السلام کی کوئی ضرورت باقی نهیں
مرسلین علیهم السلام کی کوئی ضرورت باقی نهیں
رهتی اور نه کسی نظام سزا و جزا کا جواز باقی
رهتا هے [تفصیل کے لیے دیکھیے مقاله وحدة
الوجود].

چونکه حضرت مجدد اس نظرینے کے مضر اور گمراه کن مضمرات سے واقف تھے اس نظریے کی سخت اس نظریے کی سخت تدردید کی اور فرمایا که خالق و مخلوق ایک

نهیں هو سکتے۔ ان میں جزو و کل کا رشته نهیں بلکه ان میں دالیت و مدلولیت کا تعلق اور حالق و خلق کی نسبت ہے ۔ وحدت الوجود کے مقابله میں حضرت مجدد تن نے وحدت الشہود [رآء به وحدة الوجود] کا نظریه پیش کیا.

نظریه جزو و کل اور اس کے نتیجے میں اتحاد وحلول کے نظریات کی تردید میں حضرت مجدد میں اتحاد فرساتے هیں: ''حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ھے ۔ خدا، خدا ھے اور عالم عالم ھے ۔ حق تعالیٰ بےچون و بےچگوں ھے ۔ اور عالم سراسر 'چونی و چگونی'' کی صفات سے داغدار ھے ۔ بے چون کو چون کا عین نہیں کہم سکتے ۔ بے چون کو چون کا عین نہیں کہم سکتے ۔ واجب ممکن کا عین اور قدیم حادث کا عین هرگز نہیں ھے سکتا'' (مکتوب نمبر یہ دفتر اول).

تبوحب وجودی اور تبوحی شهرودی کا فرق حضرت مجدد آنے یا یوں بیان فرمایا:
وہ توحید جو اثنائے راہ میں اس بزرگ جماعت (اهل سلوک) کو حاصل هوتی هے دو قسم کی هایک توحید شهودی اور دوسری توحید وجودی یعنی سالک کو ایک کے سوا کچھ نظر نه آئے توحید وجودی ایک هی کو موجود سمجھنا هے۔ توحید وجودی ایک هی کو موجود سمجھنا هے۔ اور اس کے غیر کو معدوم خیال کرنا اور اس غیر کی معدومیت کے باوجود اس کو ذات واحد غیر کی جلوہ گاہ اور مظہر خیال کرنا (عالم کو عین کی جلوہ گاہ اور مظہر خیال کرنا (عالم کو عین سمجھنا ۔ لا غیر] (مکتوب نمبر سمے دفتر اول).

شریعت و طریقت: شریعت اور طریقت کی حقیقت حضرت مجدد آنے یوں بیان فرمائی ہے ۔ ''شریعت کے تین اجزاء هیں یعنی علم، عمل اور اخلاص ـ جب تک یه تینوں اجزاء متفق نه هوں شریعت متحقق نهیں هوگی ـ شریعت حاصل هوگئی تو گویا حق تعالی کی رضا مندی حاصل هو لئی ـ

جو دنیا کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے ''رضوان من الله اکبر''۔ انھوں نے فرمایا:
''پس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے اور کوئی ایسا مطلب باتی نہیں ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ھو ۔ طریقت اور حقیقت جس سے صوفیہ ممتاز ھیں، تیسرے جزو یعنی اخلاص کو کامل کرنے میں شریعت کی یعنی اخلاص کو کامل کرنے میں شریعت کی خدمت گار ھیں۔ پس ان دونوں کی تکمیل شریعت کی تکمیل کے سوا اور کوئی امر نہیں ہے'' (مکتوب نمبر جس دفتر اول).

عملما کا تعفوق: ورال کے معنی کی ظاهری و باطنی میں تقسیم کی تردید میں حضرت محدد من ارشاد فرمایا ہے: "علماے حق یعنی علمائے اهل السنت و الجماعت نے جو معانی سمجھے هیں، کتاب و سنت کو ان هی معانی پر محمول کرنا ضروری ہے ۔ اگر بالفرض کشف و الہام سے ان کا مفہوم مذکورہ معانی کے خلاف ظاهر هو تو اس پر اعتبار نه کرنا چاهیے ۔ بلکه خدا سے پناه مانگنی چاهیے".

"بجو معانی ان حضرات (علمائے اهل سنت)
کی رائے کے خلاف هوں، قابل اعتبار نہیں ۔
کیونکه بدعتی اور گمراه لوگ بھی اپنے معتقدات
کو کتاب و سنت هی سے ماخوذ خیال کرتے هیں
اور اپنی کج فہمی کے باعث ان غیر منطبق
(باطنی) معانی کو صحیح سمجھتے هیں "د مکتوب
نمبر ۲۸۹ دفتر اول).

نبوت و ولایت: وجودی صوفیه نے ۔ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت مجدد آنے اس خیال کی سختی سے تردید کی ہے اور نبوت کی مثال کو ولایت سے افضل بتایا ہے اور اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ کمالات نبوت ایک ہڑا

سمندر هیں، اس کے مقابلے میں کمالاتِ ولایت اور ان کے نزدیک یہی فرقه ناجیه هے. ایک چهوٹا سا قطره هیں .

> صوفيه کے بظاهر خلاف شرع اقوال: جو خلاف شرع اقوال صوفیہ سے منسوب ہیں ان کے بارے میں حضرت مجدد ہ کی رائے یہ ہے کہ اول تو ان کی تاویل کرکے ان کو شریعت سے تطبیق دینر کی کوشش کی جائر اور اگر یه سمکن نه ہو تو ان کو شطحیات خیال کرکے مسترد کر دیا جائے ۔ اور ان صوفیه کو اس کلام کے وقت حالت سکر میں ہونے کے باعث معذور خیال كيا جائے اور ان كا معامله خدا پر چهوڑ ديا جائے. رد بدعت : رد بدعت کے معاملہ میں حضرت سجدد الم بهت متشدد تهي وه بدعت كي حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کے قائل نہ تھر ۔ ان کے نزدیک بدعت هر حال میں بدعت هے وہ حسنه هو هي نهين سکتي .

فبضيبلت صحابه وهن حضرت مجدده صحابه وط کو تمام است سے افضل خیال کرتے تھر اور خلفائے راشدین رخ کی فضیلت کے به ترتیب خلافت قائل تھے یعنی سب سے افضل حضرت ابوبکسر صدیت و من بهر حضرت عمر رض ان کے بعد حضرت عثمان رض اور پهر حضرت على رضي الله عنهم ـ اس لير حضرت مجدد رح تفضيلي فرقه كو اهل سنت میں شمار نہیں کرتر تھر.

تىعىظىيمىي سىجده: حضرت مجدد مخلوق کو تعظیمی سجدہ کرنے کے سخت خلاف تھر۔ جو لوگ حضرت آدم علیه السلام کے مسجود ملائک ھونر سے اس کے جواز کی دلیل لاتر ھیں، ان کے جواب میں فرمایا ہے که "حضرت آدم مسجود اليه تهے نه كه مسجود لهُ''.

اهل السنس والجماعت : حضرت مجدد اهل السنت والجماعت كو حق پر سمجهتر تهر

نقش ندی طریقه: حضرت مجدد تن نقشبندی طریقه کو سب سے بہتر اور صحابه كرام كا طريقه بتايا هے، كيونكه اس ميں قرآن و سنت اور آثار صحابه کے اتباع پر زور دیا جاتا ھے جن مسائل مہمه پر حضرت مجدد<sup>7</sup> نے کلام فرمایا ہے ، ان کا لب لباب یہی ہے ۔ سیاسی اور تا ریخی قدر و قیمت کے لحاظ سے ان کے مکتوبات میں جہانگیر اور مغلیہ دربار کے امرا سے تعلقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ اقامت دین کے علاوہ تصوف و سلوک کی اصلاح اور فقہ و اجتماد کے بارے میں بھی ان میں کافی مواد پایا جاتا ہے ۔ ان کے خیالات کے لیے رک به احمد، شیخ، سرهندی .

(وارث سرهندی و اداره)

مُكُرُ ان ؛ بلوچستان (پاكستان) كا ساحلي علاقه جو تقریباً و م درجه سے و و درجه و و دقیقه مشرق اور ساحل کے اندر کی جانب سلسله کوه سیاهان تک کوئی ۲۷ درجر تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ یونانی اس ٹکڑے کو گیڈروسیا Gedrosia کہتر تهر اور اس میں اکتھیوفیگی Icthiophagi قوم یعنی معچهلی کهانے والے (ماهی خور) رها کرتے تھے، اس نام سے اس کے سوجودہ نام پر اسی کی اشتقاقی صورت کا گمان هوتا هے .. جو غالبًا دراوڑی Dravadian ساخذ سے ستعلق ہے.

ایرانی روایت کے مطابق کیخسرو، شاہ ایران نے یہ علاقہ افراسیاب، شاہ توران سے فتح کیا تھا اور کوروش (سائرس) اور سمیرمس دونوں اس کے بیچ میں سے گزرے تھے، ہ ٣٢ ق م میں هندوستان سے واپس جاتیر هوئر سکندر نر اس علاقے کو عبور کیا، اس کے بعد یہ علاقہ ساسانیوں کے قبضر میں آیا، لیکن کبھی کبھار اس کا الحاق سندھ کی ہندو ا سلطنت سے بھی ہو جایا کرتا تھا۔ خلانت کے

ابتدائی زمانے میں جب اسلامی سرحدیں سرعت کے ساته وسيع هو رهي تهين، اس كو عربون نر اپني مملکت میں شامل کر لیا ۔ محمد بن قاسم نے مکران ھی کے راستے سندھ پر ۲۱۱ء میں حمله کیا اور دریاے سندھ کے مشرقی کنارے پر اپنی پہلی آبادی قائم کرلی۔ مارکو پولو . و ۱۲۹ میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ هندوستان كا انتهائي غربي علاقه هـ ، جو ايك خود مختار سردار کے ماتحت ہے اور وہ غالبًا مسلمان ہے، حس کے لیر یه غیر ضروری تھا که وہ ایران یا هندوستان کی (نمایش کی حد تک بھی) اطاعت قبول کرے۔ مقامی قبائل اس ملک میں حکومت کرتے رہے، حتّی که انہیں هندوستان کے جیچکیوں (Gcckis) نے نکال دیا۔ اٹھارھویں صدی کے وسط میں قلات کے خان احمد زئی نر اس ملک پر اپنی فرمانروائی کا حق قائم کرلیا اور ۱۸۷۹ء میں کرنل Goldsmid نے ایرانی مکران میں حد بندی قائم کر دی ۔ مشرقی مکران خان تلات کے ماتحت رہا، گو انگرینزوں کی مداخلت اکثر اوقات ضروری سمجهی گئی تاکه اس کے اور اس صوبہ کے متسلط قبائل جیجی، نوشیروانی، بزنجانیوں اور سیرواریوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرایا جائے۔کشتکران اراضی یہاں کے بلوچی اور چھوٹے درجے کے قبائل ہیں اور ساھی گیروں کا گروہ عليحده هي [قلات اب مستقلاً باكستان مين هي] .

ملک کی آب و هوا سطح زمین کی بلندی پستی کی وجه سے مختلف ہے۔ ساحل کے نزدیک آب و هوا همر جگه گرم ہے، لیکن ناخوشگوار نہیں، کیچ یا گیج، میں جس کی وجه سے مشرقی مکران کو کیچ مکران کمتر هیں، موسم سرما خشک اور خنک هوتا هے، گرمیوں میں سخت گرمی پرپنجگور میں پرپنجگور میں

سردیوں میں سعنت سردی پڑتی ہے اور گرمیوں میں معتدل گرمی .

معتدل گرمی .

مآخذ: (۱) ابن خررداذبه : B.G.A: (۲)

ابو اسعو الاصطخری : B.G.A: (۳) ابن حوقل:

ابو اسعو الاصطخری : فتوح البلدان، طبع ڈخویه بمدد اشاریه: (۲) البلاذری : فتوح البلدان، طبع ڈخویه بمدد اشاریه: (Cambridge History of India (۵)) ج .

(T. W. HAIG)

مَكرُوه: (غ ؛ ج : مكاره) ؛ ماده، كُرُها و كُرُها و كُرَاهةً و كُرَها و كُرَاهةً و كُرَها و كُرَاهةً و مُكرَهة الشيء، كسى چيز كو نا پسند كرنا، ضدحب) سے اسم مفعول بمعنی ناپسندیده امر، كَرِیْه اور كُره صفت هونے میں اس كے مترادف هیں (ابن منظور: لسان العرب؛ الزبیدی: تاج العروس، بذیلماده)۔ قرآن كریم میں اس مادے كا لغوى معنوں میں كثرت سے استعمال هوا هے (دیكھیے محمد عبدالباقی: معجم المفہرس لالفاظ القرآن الكریم)؛ عبدالباقی: معجم المفہرس لالفاظ القرآن الكریم)؛ وَهُو كُذُره لَكُمُ و عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكَمْ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكْمَ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكْمَ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكْمَ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكُمْ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكُمْ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكُمْ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكُمْ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكُمْ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَكُمْ وَ عَسَى اَنْ تَسكر هُوا شَيئاً وَهُو خَيْر لَمْ كُو برى لگره مِيْر وَ وَانْجام كے اعتبار سے تمهارے حق میں بہتر هو. وہ انجام كے اعتبار سے تمهارے حق میں بہتر هو.

اصطلاح شریعت (فقه) میں اس سے مراد وه امور هیں، جن کا ترک کرنا، ان کے ارتکاب سے راجح هوتا هے (الجرجانی: التعریفات، ص ۱۰۹) اور شارع نے غیر حتمی اور غیر صریح الفاظ، یعنی کنا ہے، یا قرینے سے ان سے احتراز کرنے کی تلقین کی هو (عبدالوهاب الخلاف: علم اصول الفقه، ص ۱۱۸)، نیز شریعت میں ان کے لازما ترک کاعندیه نه پایا جاتا هو (محمد ابو زهره: اصول الفقه، ص مه)۔ ان کا درجه متروکات میں حرام اور مباح کے مابین ان کا درجه متروکات میں حرام اور مباح کے مابین هے۔ اسی بنا پر دسی سنت کا ترک کرنا مکروه هے

اور کسی مکروہ کا چھوڑنا سنت اور مستحب ہے (على حسب الله: اصول التشريع الاسلامي، ص ٣٢٠)-فقہا کے ھاں اس کی موجودگی کی اصولًا حسب ذیل صورتین هوتی هین: (۱) کسی حکم شرعی مین اس امرکی ممانعت تو هو، مگر کسی دوسری جگه مذکوره قرینے سے اس سمانعت کو بعرام نه ٹھیرایا جا سکتا . هو، مثلًا ارشاد بارى : يُعاَيِنُهَا الَّذَيْنَ الْمَنُّوا لَاتَـسُتُـلُـوا عَنْ أَشْيَاءُ أَنْ تُنْبِدُ لَكُمْ تُسُوِّكُمْ (ه [المائدة]: ۱.۱)، يعنى اله المان! ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمهیں بری لگیں ؛ جب که دوسری جگه ارشاد ہے : فَسَنَّكُوا أَهُلَ الدِّكُو انْ كُنتُهُ لَاتَعْلَمُونَ (۲۱ [الانبيا•]: ۷)، يعنى اگر تم نهين جانتے تو اهل ذكر سے پوچھ لو (على حسب الله: اصول التشريع الاسلامي ، ص ٣٠٢) ـ ان حالات میں فی الواقع معلوسات حاصل کرنے کے لیے استاد یا امام سے سوال کرنا جائز تو ہے، مگر محض سوال برائر سوال مكروه هو گا ؛ ۲۰) ممانعت مين کراهت کی صراحت پائی جائے : مثلًا آنحضرت صلّی الله عليه و آلـه و سلّم كا يه فرمانا : انَّ الله يَكُرُهُ لَكُمْ قَيْلُ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالُ و اضاعة السمال (محمد ابو زهره: اصول الفقه، ص ه م)؛ (م) اسي جملے سين كوئي متصل قرينه اثبات كراهت كا پايا جاتا هو، مثلًا حكم خداوندى: ياً يُّهَا الَّذِينَ أَسَنُوا إِذَا تُودِيَ لِلصَّلْوةِ من يُوم الجَمَّة فاسعُوا إلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا السِّيعَ ( ٩٣ [الجمعة]: ٩)، يعنى اے اهل ايمان جب جمعه کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خداکی یاد (یعنی نماز) کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو ـ یمان و ذروالبیع

کے ساتھ ذرگر اللہ (نماز) کی صراحت سے علّت حکم اور حقیقت حکم بھی دونوں واضح ھو جاتے ھیں (التھانوی : گشاف، ہ : ۱۲۸۰): (۳) اسام محمد آ کے نزدیک دلیل ظنّی (مثلاً خبر واحد) سے حرام شدہ اشیا بھی مکروہ (بکراھت تحریمی، (دیکھیے نیچے) ھوتی ھیں (دستور العلماء، س : (دیکھیے نیچے) ھوتی ھیں (دستور العلماء، س : نزدیک مطلق مکروہ؛ (ه) وہ اشیا کہ اصل میں تو نزدیک مطلق مکروہ؛ (ه) وہ اشیا کہ اصل میں تو انھیں حرام ھونا چاھے، مگر عموم بلوا ( = ابتلا ے عام ) کی وجہ سے اسے مکروہ قرار دیا گیا.

دوسرے مسالک کے برخلاف احناف کے نزدیک سنت (مؤكده و غير مؤكده) كي طرح مكروه كي بهسی دو قسمیس هین : ( ۱ ) مکروه تحریمی (یا مکروه بکراهت تحریمی)؛ (۲) مکروه تنزیمی (یا مکروه بکراهت تنزیمی: دستورالعلمان س: ۲۰۱۰) ـ اول الذكر سے مراد امام سحمد ہم كے نزديك کسی دلیل ظنی سے حرام کردہ ایسے امور هیں جن پر لفظ حرام کا اطلاق درست نہیں ہوتا، گویا مکروہ تحریمی امام محمد ہم کے نزدیک حرام هی کا دوسرا نام هے، جب که شیخین (امام ابو حنیفه م و ابو یوسف م کے نزدیک یه افعال حرام تو نہیں ، البتہ حرام کے قریب ضرور هوتے هیں (مثلًا کسی سنت مؤکدہ کا ترک کرنا) اور ان کے وقوع کی صورت میں اس کے فاعل كو مستحق عقوبة تو نهين سمجها جا سكتا البته محرومي شفاعت كا اهل كمها جا سكتا هے (التهانوى: كشاف، ه: ١٢٨٠)؛ (٢) مكروه تنزيمي سے مراد وہ اشیا ہیں، جو حلال کے قریب ھوں ، اور ان کا ترک فعل سے اولی ھو، مثلاً شكارى پرندوں كا جهوٹا پاني (دستور العلماء، س: . ۲۰ ) \_ بعض لوگوں نے (غالبًا مسلک امام محمد " کے سطابق) مکروہ تحریمی کو واجب کا اور سکروہ

تنزیمهی کو مندوب کا مشقابل قدرار دیا ہے (محمد ابو زهرہ، ص هم).

مكروه اشيا كا يه تصور ايك حديث مين اسور متشابهات کے عنوان سے کچھ یوں آیا ہے که آنحضرت صلّی الله علیه و آلمه و سلّم نے فرمایا که بیشک حلال اور حرام تو واضح هیں اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ایسے ہیں، جنهیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ۔ جو کوئی مشتبہ امور سے خود کو بچا کے رکھر گا، وہ اپنر دین اور عزت کو بجالیگا اور جو کوئی مشتبه امور میں جا پڑا اسکی مثال اس چروا ہے کی سی ہے، جو بادشاہ کی چراگاہ کے پاس رپوڑ چرا رہا ہو، جو قریب ہے کہ بادشاہ کی چراگاہ میں جا پڑے ـ یاد رکھو ھر بادشاہ کی ایک حِبراگاه هوتی هے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حسرام کرده اشیا هیں (البخاری، ۱: ۲۲، کتاب ،، باب ، ، اس اعتبار سے مکروهات کے اجتناب سے محرمات کو محکم بنانا مقصود ہے کیونکہ ان کا وقوع محرمات کے وقوع کو سہل كرتا ہے.

جزوی مکروهات کی تفصیل کتب فقه کے هر باب میں فرض، واجب اور سنت و مستحب امور کے بیان کے ساتھ کی جاتی ہے (دیکھیے کتب فقه).

مآخذ: (۱) محمد خؤاد عبدالباتی: معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل ماده؛ (۲) بدیل ماده؛ (۳) معجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، بذیل ماده؛ (۳) البخاری: الصحیح، ۱: ۲۱ تا ۲۲ ببعد، مطبوعه لائیڈن؛ (۳) مسلم: الصحیح، مطبوعه قاهره، ۱: ۱۹۲، سلم: (۵) الزبیدی: تاج العروس، بذیل ماده؛ (۲) ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده؛ (۲) ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده؛ (۵) التھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، م: ۱۲۸، مطبوعه بیروت؛ (۸) الجرجانی: التعریفات، مطبوعه مطبوعه بیروت؛ (۸) الجرجانی: التعریفات، مطبوعه

قاهره، ۱۳۲۱ه، ص ۱۹۲۱ تا ۱۲۰، سطبوعه حیدر آباد دستور العلماء، س : ۱۱۹ تا ۱۲۰، سطبوعه حیدر آباد دکن؛ (۱۰) التفتازانی: توضیح تلویح، مطبوعه لکهنؤ، بمواقع عدیده؛ (۱۱) ملا جیون: شرح نورالانوار؛ (۱۲) عبدالوهاب الخلاف: علم اصول الفقه، مطبوعه کویت عبدالوهاب الخلاف: علم اصول الفقه، مطبوعه کویت آصول الفقه، مطبوعه قاهره ۱۳۸۰ه (۱۳) محمد الخضری: اصول الفقه، مطبوعه قاهره ۱۳۸۰ه / ۱۳۲۱، ص سه: اسمال الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعه، ۱: ۱۰۰ تا ۱۲۰؛ تا ۱۲۰؛ (۱۰) علی حسب الله: اصول التشریع تا ۱۲۰؛ (۱۰) علی حسب الله: اصول التشریع الاسلامی، قاهره ۱۳۵۱ه/۱۹۰۹ه و۱۹۰۱، ص ۱۲۰، الاسلامی، قاهره ۱۳۰۱ه/۱۹۰۹ه و۱۱۰۱، تا ۱۲۰۰؛ (۱۲) محمد ابو زهره: اصول الفقه، قاهره ۱۳۲۱ه/۱۰ محمد ابو زهره: اصول الفقه، قاهره ۱۳۲۱ه/۱۰ الکراهة [محمود الحسن عارف رکن اداره نے لکها].

مَكَرِي: رَكَ به مَهْرِي.

مُكُسُّ : باج و محصول؛ عربي مين يه لفظ \* دُحْيَل هِے اور اس کی اصل آرامی لفظ مُکَسِا ہے، دیکھیے : عبرانی : بِہِکس اور آشوری : مِکْسُو ؛ اسی سے عربی مادہ م ۔ ک ۔ س ۔ ماخوذ ہے ، جس سے مکس مكس، ماكس بنے هيں اور [اسم فاعل بصيغة مبالغه] مَكَّاس، یعنی محصول وصول كرنے والا ـ ابن سِیْدہ نے ایک عربی روایت نقل کی ہے، جس کی رو سے زمانہ جاهلیت میں بھی منڈیوں میں، ایک قسم کا محصول ليا جاتا تها، جسے مکس كمتے تھے [قاموس، بذيل ماده: ] و دُواهِم كانتُ تُتؤخَّذُ مِنْ بائيعي السِّلع في الأسواق في الجاهلية ؛ و منتهی الارب، بذیل مادّه: [و دّراهـم که در بازار از بائع می گرفتند، در جاهلیت] جس سے یه معلوم هوتا هے که یه لفظ عربی زبان سین بهت ابتدائی زمانے هی میں داخل هو چکا تھا۔ یه لفظ پہلی صدی هجری کے عربی زبان کے اوراق بردی

(Papyri) میں پایا جاتا ہے .

Becker نر بالحصوص ملک مصر میں مکس کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے : بیانات ذیل اسی سے ماخوذ هیں \_ قدیم فقه کی کتابیں مُکس کو عُشر یا دسویں حصہ کے معنوں میں استعمال کرتی هیں، جو تاجروں سے لیا جاتا تھا اور ''سحصول چنگی'' کے مقابلے میں ''ته بازاری'' سے قریب تر هے [فقها نے مُکّس کو عوام پر ظلم قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ان مدات پر بلا وجه اضافه ہے، جو شرع نے مقرر کر رکھی تھیں۔ سبب یہ بتاتے ھیں که یه سلاطین کے هاته میں پہنچ کر شاهانه تعیشات میں صرف هوسکتا ہے]، لیکن پھر بھی اسے مناسب قانونی حیثیت بھی دے دی گئی؛ تاہم اس لفظ کے ساتھ جو ناخوشگوار مفهوم وابسته هو چکے تھے، وہ برابر قائم رہے [ديكهيم تأج العروس بذيل ماده، والمَكْس الظُّلُّم ، وَ هُـوَ مُـا يَـاْحُـدُهُ الْـعَـشَّـارُ] ـ بعض روايات سے بھی اس کی مذست معلوم ہوتی ہے، مثلًا اِنّ صَاحِبَ المَكُس في النَّار: مَكَس وصول كرنے والا جهنم ميں جائے گا [ تاج العروس ميں بذيل ماده حديث يون دى گئى هے: لا يَدْخُلُ صَاحبُ سَكْسِ الجِنَّة] - Goldziher كمهتا هي ممكن هے عشار يا محصول وصول كرنے والے كے متعلق یہودیوں کے جو خیالات تھے، ان کا کچھ اثر یمال بهی نمایال همو [سعلوم نهیل گولت سهر یا صاحب مقاله کو یمان یمودی اثر ظاهر کرنر كي كيا خاص ضرورت پيش آئي ـ بات فقط اتني هے که مکس ( ہے جواز محصولات) عوام پر ظلم کا درجه رکھتے ھیں].

محصول درآمد (customs duty) وصول کرنے کی ابتدا بنو آمید کے ابتدائی زمانے یا اس سے کچھ عرصے پہلے ہوئی ۔ اگرچه اسلامی شرعی احکام کے مطابق محصول چنگی درآمد کے لیے ساری

مملكت اسلام كو علاقه واحد سمجها جانا چاهيے تھا، لیکن عملا اس کے باوجود خشکی اور سمندرکی راہ سے (قبل از اسلام کی) پرانی سرحدیں قائم رهیں اور مصر، شام اور عراق محصول درآمد کے الگ الگ رقبے بنے رہے۔ قانون فقه میں محصول درآمد کی رقم کا فیصله اتنا مال کی قیمت پر منحصر نه تها، جتنا که شخص پر، یعنی محصول ادا کرنے والے کے مذهب پر [مقاله نگار نے اس کا حواله نہیں دیا، لیکن بعض مذاهب کے لوگ، تجارت پیشه هونے کے باعث همیشه مال دار رہے هیں اور سمجھاتے جاتے رہے ھیں اس لیے ان کے محصول بھی زیادہ هوتے هوں گے۔ اس سے یه سالغه آمیز خيال پهيلا ديا گيا كه محصول مذهب پر لگتا تها مال پر نه لگتا تها، حالانکه به صراحتا غلط هے] -عملی طور پر مال کی قیمت کا لحاظ کیا جاتا تھا اور استیازی سحاصل لگائی جاتے تھے ۔ اسلام کے بارے میں سالک کے اعتقادات کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔محصول لگانے کے توانین بهت پیچیده تهر اور انهیں چند درجوں سیں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ محصول بتدریج قیمت کے دسویں حصّے (عشر) سے بڑھا کر پانچویں حصے (خُمس) تک کر دیا گیا تھا [یہاں بھی مقاله نگار نے حوالہ نہیں دیا جس سے غلط فہمی پیدا هو سکتی ہے].

مصر میں مکس، العریش کی سرحا پر اور عیداب، القصیر، الطور اور اسویس کی بندرگاهوں (سواحل) پر لیا جاتا تھا، لیکن القسطاط میں بھی ایک جگه پر، جسے مکس کہا جاتا، چنگی محصول ادا کیا جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے که پرانے زمانے میں اس جگه کا نام آم دینن تھا بعد میں اسے مکس (تاهره کا چنگی خانه) "کہنے لگے۔ هر قسم کے غلے کا پہلے یہاں سے گزرنا ضروری تھا هر قسم کے غلے کا پہلے یہاں سے گزرنا ضروری تھا

پہر وہ بیچا جا سکتا تھا اور ، درهم فی ارتبه اور کچھ سعمولی سی رقم اس پر ادا کرنا هوتی تھی، لیکن ابتدائی زمانے کے مکس کی مزید تفصیلات کا کچھ پتا نہیں چلتا؛ البتّه پہلی صدی هجری کے آخر مین صاحب مکس سصر کا ذکر اوراق بردی اور ادب عربی میں بھی آیا ہے.

عربی میں بھی آیا ہے. فاطمی دور میں مَکُس کے تخیّل کو مزید وسعت دی گئی اور هر قسم کی واجب الادا رقموں اور محاصل کو مگوس کہنے لگے، بالخصوص وه غير مقبول [= ناگوار] ٹيکس جنهيں لوگ نامنصفانه قرار ديتے تھے، مُكُوس كملانے لكے؛ اس سے اس کلمے کے ناخوشگوار معنوں پر زور دینا مقصود تھا۔ یوں تو اس قسم کے وقتی محصول اسلاسي تاريخ كي ابتدائي صديون سي وقتاً فوقتاً ِ لگائے جاتے تھے، مگر پہلا شخص جس نے انھیں باقاعده طور پر لگانا شروع کیا ، وه پرهیبت كاتب [وزير] ماليّات احمد بن المدير تها، جو احمد بن طولون کا مشہور مخالف تھا۔ اسی نے ته بازاری میں اضافه کیا اور بیدبافی و ماهی گیری اور سوڈے کی اجازہ داریوں پر سحصول بڑھا دیا۔ اس سلسلے میں اس امرکا ذکر دلچسپی سے خالی نه هوگا، که اس نے اس ضمن میں قدیم رومی محصولوں کو نه صرف زندہ کر کے جاری کیا تھا، بلکہ ان کے علاوہ ان ادنی قسم کے محصولوں میں بھی اضافه کیا، جنھیں معاون اور مرافق کہا جاتا تھا اور محاصل ہلالی میں، یعنی ایسے ٹیکسوں میں شمار کیا جاتا تھا، جو قمری سال کے اعتبار سے ادا کیے جاتے تھے ۔ اس قسم کے حیلوں کی (جنھیں فاطمی زمانے سے مُکُوس کہنے لگے اور جنھیں بعد میں 'مُظالم' 'جمایات' رِعَایات متساجرات كم جانع لكا) قسمت مين يه لكها تنها که وه بتدریج عوام پر ظلم کرنے کا ایک

بہت بڑا ذریعہ اور مصر کے اقتصادی تنزل کا سب سے بڑا سبب بن جائیں، تا آنکه مملو کوں ، کے عمد میں نوبت یہاں تک پنہچی که بمشکل کوئی ایسی چیز هوگی جس پر محصول نه لگایا جاتا ہو اور مگوس لوگوں کو جاگیر کے طور پر عطا ہونے لگے اور ''مصیبت عام ہوگئی'' (و عَمَّتِ البَّلوٰي) ـ تاهم ان چهوٹے چهوٹے ٹیکسوں۔ کو (گو اجارہ داریوں کو اسی طرح رہنے دیا گیا) اصلاح پسند حکمرانوں نے کئی بار منسوخ بھی کیا، یہاں تک که بعض صورتوں میں که "ابطال يا رد يا مسامحه يا اسقاط يا وَضع يا رَفَعُ الْمُكُوسُ'' ان كے طراز و لقب كا جزو بن گئے؛ چنانچه احمد ابن طولون کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے بعض محصولوں کو منسوخ كر ديا اور پهر بعد مين صلاح الدين ايوبي، بَيبرس، قُلَاوَن اور نيز اشرف شعبان، اس کے دونوں بیٹوں خلیل اور ناصر محمد، برقوق اور جقمق نے بھی یہی کیا ۔ المُقریزی نے ان مُکوس کی، جو سلطان صلاح الدِّين نے منسوخ کیے تھے، ایک لمبي فهرست دى هے اور القَلقَشْنَدى نے مسامَحًات کے متون کی نقلیں دی ھیں ۔ مسامحات مملوک سلاطین کے وہ فرامین ھیں،جن میں محصول کے منسوخ کرنے یا لوگوں کو کسی محصول سے مستثنے قرار دینے کا حکم هوتا اور جنهیں والیان کے پاس بھیجا جاتا تھا اور جو سنبروں پر پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ ان میں بعض اوقات پوری پوری تفصيلات درج هوتي هين ـ مختصر فرامين غالبًا پتھروں پر کھدوائے جاتے تھے؛ چنانچہ Von Berchem نے؛ جو اجزا شائع کیے هیں ان میں کچھ ایسے مختصر فرامین بھی شامل ھیں۔ بلاشبه مُكُوس كى منسوخى كے ان احكامات سے يه نتيجه نكالنا كه ان احكام پر متواتر عمل هوتا تها

درست نهیں ۔ معلوم هوتا هے که یه ستم درمیانی وقفول میں از سر نو جاری هو جاتا تها ۔ المقریزی (۱:۱۱۱ میں) اس ذکر هو جاتا تها ۔ المقریزی (۱:۱۱۱ میں) اس ذکر طنزیه جمله لکھتا هے: 'آج بهی مکوس موجود هیں جو وزیر کے زیر تصرف هیں ، لیکن ان سے حکومت کو کچھ حاصل نہیں هوتا، بلکه جو کچھ ملتا هے قبطیوں کو ملتا هے اور وہ اسے اپنے مفاد کے لیے جس طرح چاهتے هیں استعمال کرتے هیں' [بہر حال یه نرمی گرمی تو فطرت انسانی کا حصه هے، انسانی کمزوریاں کبھی عود کر آتی هیں بھر اصلاح هوتی هے بھر عود کر آتی هیں اور قصه چلتا رهتا هے].

مخلتف اقسام کے ناگوار اور غیر شرعی محصولوں میں [جن کی علماے وقت نے همیشه مخالفت کی]، جو کبھی کبھی اور کسی کسی جگہ لگائے جاتے تھے، سندرجه ذیل شامل ھیں: (۱) هلالی ٹیکس جو گھروں، حمّاموں، تنوروں، ديواړول اور باغول پر لگائي جاتر تهر؛ (۲) حیزہ میں بندرگاہ کے محصولات، جو قاهرہ میں ساحل الغلُّه اور دارالصَّاعـة مين وصـول كير جاتر تھے۔ یه محصول انفرادی طور پر مسافر پر بھی لگایا جاتا تھا؛ (س) منڈیوں کے محصولات و سامان تجارت اور قافلوں پر بالخصوص گھوڑوں اونٹوں، خچروں، مویشیوں، بھیڑوں، مرغیوں، غلاموں، گوشت، مچهلی، نمک، کهانڈ، سیاه مرچ، تیل، سرکه، شلجم، ریشم، کتان، روئی، لکڑی، مثی کے برتنوں، پتھر کے کوئلے، حلفاء گھاس، بھوسے، حنا، شراب، کولہو اور رنگر ہوے چمڑے کی بنی هوئی اشیا پر ؛ (س) بهیرون، کهجورون اور کتان کی فروخت پر سمسره (آژهت) ؛ (ه) بازاروں [... تعیشیات کی جگھوں پر ] جو ٹیکس

لگتا اسے حسن تعبیر سے ''رسوم الولایة'' کہا جاتا تھا۔ [اس میں شبہ نہیں کہ بے ضابطگی اور خلاف شرع آمدنیوں اور سعصولوں کے دور بار بار آتے رہے، جن کی مخالفت بھی ہوتی رہی اور بعض سلاطین ایسے محصولوں کو منسوخ بھی کر دیتے رہے، یعنی عملا اسے ناپسندیدہ سمجھا گیا، تاهم تشدد اور ناانصافی کی صورتین بهی بگڑے ہوے ادوار میں مسلسل نظر آتی ہیں جن کے خلاف سخت احتجاج بھی ہوتے رہے، سَمُرًا جیل کے داروغہ قیدیوں کو ان کی تمام مملوکه اشیا سے محروم کر دیتے تھے، اس حق کو اس شخص کے پاس بیجا جاتا تھا، جو سب سے زیادہ قیمت ادا کرتا ۔ افسر اپنے سپاہیوں کی جاگیریں ہڑپ کر جاتے تنہے۔ سزارع اپنے مالکوں کو بیگار دیتے اور انھیں تحفے (براطیل و هدایا ) پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے افسر (شَادُ و مُحَتَّسِب و مُبَاشِرُونَ اور وُلَاة) بهي یه هدایا قبول کر لیتے تھے ۔ جب کبھی کسی جنگی سہم کو شروع کیا جاتا تو تاجر ایک خاص ''جنگی ٹیکس'' ادا کرتے تھے۔ ترکے کا تيسرا حصه حكومت كو جاتا تها ـ جب كسى فتح کی خبر آتی یا جب نیل میں طغیانی آ جاتی تو اس وقت بھی ٹیکس لگا دیا جاتا تھا ۔ جزیه ادا کرنے کے علاوہ ذمیوں کو فوج کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا۔ دریا کے ساحلی بندوں اور ''نیل پیما'' یا مقیاس النیل وغیره کا خرچ چلانے کے لیے ایک الگ خاص ٹیکس لگایا جاتا تھا .

مصر سے باہر بھی محصول گزر (toll) یا لگان بازار کے طور پر مکس کا ذکر کبھی سننے میں آتا ہے، مثلا جدہ میں، شمالی افریقہ میں (Supp: Dozy) میں انجاج، س:

عه پر "سسّامحة مظّالم" كا ذكر كرتا هے، ليكن لفظ مكوس كو ان معنوں ميں استعمال نہيں كرتا).

مآخذ : (١) ابن سَمَّاتي : قوانين الدُّواوين، ص ۱۰ تا ۲۰؛ (۲) المقریزی، ۱: ۸۸ ببعد ، س. ۱ قا ۱۱۱ ۲ : ۲۲۲؛ (۲) القَلْقَشَندي ، ۳ : ۲۸۸ ببعد ( -Wüstenfeld ، ص ۱۹۹ ببعد): ۳. :۱۳ Papyri schott: Becker (r) : 112 Reinhardt ، ص وه ببعد؛ (ه) وهي مصنف : Reinhardt (א) בו אר יש יבער Gischichte Ägyptens وهی مصنف، در E1، ۲: ۱۵؛ (۵) وهی مصنف : : ابعد ۲۲۲ ۲۶۲ (۱۷۲ : ۱ ( Islamstudien Matériaux pour un Corpus : van Berchem (A) TTT 9 T 92 : T '07. '09 : 1 'Inscriptionum Renaissance : Mez (٩) :٣٨٣ ١٣٤٤ ١٣٤٣ بيعل، ص ۱۱۱ ببعد، ۱۱۷ (۱۰) Fremden-: Haffening Alī b. 'Isā : Bowen (١١) : ببعد و و recht ص ۱۲۳ (Handbook : Wensinck (۱۲) من ۲۲۸ (۱۲) Additions : Fagnan (۱۳) ياقوت : معجم البلدان، به: ۲۰۹ ماده، مكس.

## (W. BJORKMAN)

ایک بندرگاہ، جو اسی نام کی ایک رأس سے اڑھائی
ایک بندرگاہ، جو اسی نام کی ایک رأس سے اڑھائی
میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر دو خلیجوں کے
درمیان ایک سرخی مائل جُونے کی پتھریلی چٹان کے
دامن میں آباد ہے، جو شہر کے عقب میں کوئی
تین سو فٹ کی بلندی تک پہنچتی ہے اور جس پر
شہر کی حفاظت کے لیے چار برج بنے ہوے میں۔
مغرب کی حفاظت کے لیے چار برج بنے ہوے ہیں۔
مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان سے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان ہے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان ہے شروع ہو کر ساحل
مغرب کی جانب چٹان ہے شروع ہو کر ساحل

جو ساحل پر واقع ہے: اس میں ایک مینار ہے جو بڑی دور سے نظر آتا ہے ؛ اس کے علاوہ سلطان کا محل ہے ؛ باقی عمارتیں عام طور پر جھونیڑے ھیں اور صرف چند سکانات پتھر کے ھیں ، البته سلطان كا محل ايك نهايت عالى شان شش منزله عمارت هے، جس میں زیبایشی کھڑ کیاں ھیں اور جو ایک قسم کے جزیرہ نما پر تعمیر ہوئی ِ ہے ۔ شہر کے سرکز میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے حس میں یعقوب ولی کا مزار ہے؛ آج کل کے زمانے کا مغربی طرز کا بازارشہر کے مغربی حصر میں ہے جس میں ہر قسم کا مال فروخت ہوتا ہے، اور کچھ صنعتیں بھی ھیں، جس سے مقامی لوگوں کو ٹوکریاں، ایک قسم کے چونے کے پتھر کے نل، بارود رکھنے کے لیے سینگ کی شکل کے نقری ڈہے اور توڑے دار بندوقیں بغیر دستوں کے مل جاتی هیں ، بندرگاه میں کشتیاں بنانر کا ایک کارخانه بهی هے، جہاں سفری کشتیاں مقاسی . ضروریات کے لیے تیار ہوتی ہیں ۔ گرد و نواح کا علاقه زرخیز نہیں ہے، البته مغرب کی جانب کوئی ایک میل کے فاصلے پر ایک نخلستان ہے جو یہاں کے بادشاہ کی ملکیت ہے ۔ اسے ایک ندی سیراب کرتی ہے اور اسی کا پانی آبادی کی ضروریات کے لیر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سکلا کی آب و هوا بہت خشک ہے اور ساحل گرم ہے، صرف اکتوبر سے لے کر اپریل تک اور پھر جون اور جولائی کے سمینوں میں تازہ هوائیں چلتی هیں اور کچھ بارش بھی ہو جاتی ہے، جس سے گرمی میں کچھ اعتدال پیدا ھو جاتا ھے ۔ یہاں کی آبادی چھر ھزار سے لر کر بارہ ھزار تک شہار کی جاتی ہے.

مَکَلَّا ہی ایک ایسا قام ہے، جسے عدن اور مسقط کے درسیان صحیح معنوں میں بندرگاہ کہا :

MAT

جا سکتا ہے ، مگر جب جنوب مغرب سے موسمی هوائیں چلتی هیں تو یماں جماز لنگر انداز نمیں ھو سکتر ۔ اس موسم میں اس کی جگه بروم کے مقام کو استعمال کیا جاتا ہے، جو جنوب مغرب کی جانب کوئی ۱۹ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ هندوسُتان، شمالی لینڈ، بحیرۂ قلزم اور مسقط سے حاصى تجارت هوتى هے۔ بيرون ملک جانر والر مال میں زیادہ تر صمغ عربی، کھالیں، شہد یشبوم کی وادی سے سنا (Senna) اور قہوہ وغیرہ شاسل ہیں؛ اور درآمد میں روئی کے پارچات، دھاتیں ، ہمبئی کے ظروف گلی، مسقط کی کھجوریں اور خشک میوے، عدن کا قہوہ، بھیڑیں، مصر اور افریقی ساحل کے لوبان اور بحور وغیرہ ۔ ماہی گیری سے بھی بہت آمدنی ہوتی ہے اور عنبر بھی بڑی مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ اس تجارت میں پارسی اور بمبئی کے بنیے بڑا حصہ لیتے ہیں اور اس جگہ ہندوستانی زبان (غالبًا اردو) کا رواج بھی اتنا ھی ہے، جتنا کہ عربی زبان کا -۱۸۸۱ء سے مکلا میں القعیطی خاندان حکمران رها، جسر انگریزون نر یکم سئی ۱۸۸۸ء کے ایک معاہدے کی رو سے اپنی حفاظت میں لر لیا تھا۔ ابن مجاور کے قول کے مطابق اس شہر کا قدیم نام آلمکنا تھا اور یماں کے مقامی باشندے بھی اسے الشَّحر بندر الاحقاف يا سوق الأحقاف كي طرح المكلا هي كمهتے هيں۔ اس بندرگاه اور عدن كے درسیان دخانی جمهازوں کی آمد و رفت کا سلسله قائم ہے، رسل رسائل کا انتظام بیشتر بادبانی کشتیوں کے ذریعر ھی ھوتا رھا، جن کا وزن عام طور پر ایک سو ٹن سے تین سو ٹن تک کا هوتا تها، اس قسم کی کشتیال کهجور کی فصل کے موقع پر برحد مصروف رهتی تهیں، [مكلًا، جنوبي يمن (جمهورية اليمن الديمو قريطيه الشّعبيه) کے تین بڑے شہروں میں سے ایک

ہے ۔ سوجودہ آبادی ایک لاکھ، باقی دو بڑے شہر عدن اور شيخ عثمان هير].

Die Post und : A. Sprenger (۱) : مآخذ Abh. f. d. Kunde) 'Reiserouten des Orients landes . ۳/۳ 'des Morgen لائيزگ ۲/۸۹) ا ص ۱۳۰۰ Reisen in Süd-Arabien Mahra-: L. Hirsch (+) Land und Hadramut لائيلن ١٨٩٥ ص ٨٣ تا Ein Aufenthalt in Makalla (Sudarabien) (r) : 97 'ders در Globus کر (۱۸۹۷) می کستا . س (م) داع، Southern Arabia : Th. Bent (م) Etudes sur les : C. Landberg (0) : 22 5 20 0 dialectes de l' Arabie méridionale ، الأثيدُن Der Kampf: F. Stuhlmann (7) 100 0 19.1 um Arabien zwischen der Türkei und England در Hamburgische Forschungen ج را، هامبورگ ۱۹۱۳ م مر ببعد؛ (م) A Hand-book of arabia, vol I General Compiled by the Geographical section of the Naval Intelligence Division (م) :۲۳۲ ص نڈن، ص Admirality, Naval Staff 'Südarabien als Wirstscheftsgebeit: A Grohmann ج ن Osten u. Orient forschungen) ج من وى انا ١٩٢٢ع)، ص ٢١، ٩٩، ١٣٤ ١٣٩، ٥١١ و דאן אאוי זפוי אפוי זדוי אדוי באו بیعد، ۲۰۰ ج ۲ (Brünn) ص یم تا AA 'Am " A1 'ZZ 'ZT '77 '71 '7. '00 'm9 : H. v. Wissmann و v. d. Meulen ( ٩) أو م Hadramaut لائيدن عمور عن اشاريد، بذيل ماده مكلا.

(ADOLF GROHMRNN)

مكناس: (نيز سكنَّاسة الزيتون) سراكس كا 🗝 ایک شمر، جمال سلطان رها کرتا تها ـ پرانا فرانسیسی نام mequinez یا miquenez نسلی رجحان کے یدا کردہ نام کے مقابلر میں قائم نه ره سکا،

مُكناس يا مُكنِّس ه درجر ' ٢٥ دقيقه طول البلد مغربی (گرینوچ) اور ۳۳ درجه، ۳۰ دقیقه عرض البلد شمالي پر سطح سمندر سے ١٤٠٠ فث كي بلندی یو رباط کے مشرق سیں ۸۰ میل کی مسافت ہو اور فاس سے مغرب کی طرف جالیس میل کے فاصلر پر آباد ہے۔ یہ شہر اس تغیر پذیر خطر کے مرکز میں ہے جو وسطی اطلس سے . س میل بجانب جنوب اور سبو کے درمیان واقع ہے اور اس نشیب کے غرب کو جانر والر مخرج (جنوبی درہ رفان) پر حاوی ہے، جو کوہ زرہون کے گنجان پہاڑ کو الحاجب کی سطح مرتفع سے جدا کرتا ہے۔ مکناس کے مقام پر رباط سے فاس کو جانے والی، تافیلالت سے بنی مجیلد اور ازرو کے علاقہ میں سے گزر کر آنر والی اور مراکش سے تادلہ ہو کر آنے والی شاہراہیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں [ . . . تفصیل کے لیر دبكهير 10 لائيدن بار اول بذيل ماده [آجكل اس كي آبادی پونر تین لاکھ کے قریب ہے اور یہ شمہر مراکش کے بڑے شمروں میں سے ہے] . The Stateman's Year Book 1982-1983

مآخل: ماده اسمعیل (مولای) کے مآخذ کے علاوه:

(الف) عربی مآخذ: البکری کی اشاعتیں اور ترجمے، ابن

ابی زرع، ابن الاثیر، الادریسی اور کتاب الاستبصار؛

(J.A. می Monographic de Mequinez: Haudes (۲)

Description de: Leo Africanus (۳): ۱۸۸۵

مرد اعن المحدین (۳): ۱۸۹۹ (۱۳۵۱) الکبیرین زیدان:

المحدین الناس باخبار التحاف اعلام الناس باخبار الناس باخبار حاضرة مکناس)، بر جلدین، رباط مرد از ۱۹۲۱ (۱۹۲۱)

'A. journey to mequinez: Windus (a) : FIL.A Histoire du régne de Mouley : Busnot (0) : 61270 Tagebuch einer: Haringman (7) 1271 'Ismail Castries and (4) : 1 A. o 'Reise nach Marokko · Sources inedites de l'histise du Maroc: Cenival زير اشاعت؛ (۲anger 'Fes 'Meknes : Champion (۸) ۱۹۲۳ (فرانسیسی ترجمه عبارات Windus درباره قصبه مكنس): ( Perigny (۹) La: Cenival (1.) : 1919 'Rabat 'meknes (11) : =1972 ' mission francisoane du Maroc La pénétration chrétienne au Maroc. : Koelher : وهي مصف 'La mission franciscaine Bref apercu sur quelques traits d' histoire ayant Rev. de 3 'traint aux captifs chrétines de meknes points d'histoire sur les captifs chrétiens de : Marcais (17) : 1974 'Hesperis ) 'Meknes (۱۰) : ۱۹۲۷ تا Manuel d' art musulman Les portes de Meknés d'apres les : Saladin ور documents envoyés par M. Le captaine Emonet Bull. Archéol. du > 'La grande mosquée de Meknes (17) : 51912 9 : 51917 (com. des Travaux Hist. Pour comprendre l'art musulman en : Ricard Afrique du Nord et en Espagne مرج و رد ارالمخزن کا نقشه دیتا هے): ( Reconnaissnce au : Foucald ( ر ع ) ): voyages au : Segonzac (1A) : 1AAA 'Marco La Maroc dans : Massignon (19) := 19. - 'Maroc les premières années du xvieme siècle. Tableau (۲.) وهي مصنف: (۲.) وهي مصنف: Enquête sur les corporations musulmans d'artisans et :Le chatelier (r 1)! = 1 9 r o de commercants au Maroc Notes sur les villes et tribus du Maroc en 1890

essai sur la confrérie : Brunel ( r r ) : 519.7 . (Tr) : 51917 'religieuse des Aissaoua au Maroc Histoire d'un saint musulman vivant actuel-: Bel Rev. Hist. des relig 3 lement & Mekenes Derriere les vieux murs en : Lens ( r ~) : 51917 Partiques des : وهي مصنف (۲٥) واع: (۲٥) : Arnaud (+7) :=1940 'harems marocains (TL) : 1916 'Monographie de la région de Meknes Etude tectonique de la région : Goleaud , Beauge (TA) : 19TY 'Soc. Géol, de France > 'de Meknes Memorial du service geographique de Bull. Arméé Description geometrique du Maroc Parallele de . 1977 'Meknes

(C. Funk Brentano و تلخيص از اداره) مرم. مکوس برك به مكس.

مَكَّةُ المُكَرِّمَه : جزيره نماے عرب کے صوبه حجازكا مركزي شهر اورعالم اسلام كاديني و روحاني مرکز یا مشهور یونانی جغرافیه نویس بطلمیوس نر دوسری صدی عیسوی میں اپنر جغرافیه میں مکه کو Macorba لکھا ھے ۔ یہ عربی لفظ مقربه کی تعریب ہے، جس کے معنی لوگوں کو معبودوں کے قریب لانر والا ہے ۔ بعض محققین نر اس کے معنی معبد (عبادت گاه) کے بھی لیے ھیں۔ بڑے قدیم زمانے سے لوگ اطراف و جوانب سے یہاں حج کرنے آتے تھے (جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، م: ٩، م، بيروت . عه ١ع) - [پهر حضرت ابراهيم عليه السلام كو بهي حكم هوا كه حج كا اعلان كرين] كتب تاريخ و سيرت مين مكه مكرمه کے پچاس کے قریب نام مذکور کھیں ، جن سیں مشهور ترين مكه، أم القرى، بيت العتيق اور البلد الامين هين (محمد بن يوسف الصالحي

١ : ٢٥ تـا ٣١، قاهره ٢١٩٤؛ (٢) تقى الدين الفاسى : شفاء الغرام بأخبار البلدالعرام، ، : ے م تا م و قاهره ۲ ه و و ع).

مكه مكرمه ٢١ درجي، ٢٨ دقيقر عرض بلد شمالی اور ۳۷ درجے ۵۰ دقیقے طول بلاد مشرقی پر واقع ہے ۔ یه جده سے هم میل جانب مغرب واقع ہے اور سطح سمندر سے و ، و ف بلند هے ۔ مکه ایک تنگ وادی میں واقع ہے جس کے دونوں طرف خشک اور پانی اور سبزے سے محروم پہاڑوں کا دوھرا سلسله ھے ۔ یہ جبل عرفات، جبل ثور، جبل ابی قبیس اور جبل ثبیر وغیرہ هیں۔شمر کے ارد گرد بهت سی وادیاں واقع هیں جن میں وادی فاطمه اور وادی نعمان قابل ذکر هیں ـ وادی نعمان کو نہر زبیدہ سیراب کرتی ہے ۔ شروع میں مکه مکرمه کا دارو مدار زمزم کے پانی پر تھا۔ اس کے علاوہ اور کنویں بھی تھر ۔ اس کے باوجود پانی کی قلت رہتی تھی۔ عین زبیدہ اور عین عزیزہ کی تعمیر سے یه مشکل کسی قدر دور هو گئی تهی.

شهر کی آب و هوا گرمیوں میں سخت گرم هوتی هے۔ درجه حرارت کبھی کبھی ۱۱۳ درجر فارن ھیٹ تک پہنچ جاتا ہے ۔ اسراء گرمیوں کا موسم طائف میں گزارتے هیں جو سکه سے .ه میل جانب مشرق واقع ہے ۔ موسم سرما خوشگوار موتا ہے۔ اناج اور غذائی ضروریات باہر سے آتی هیں، پھل اور سبزیاں طائف بلکہ دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی ھیں۔ اطراف کی زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے امریکہ کے انجنیروں کی خدمات حاصل کی گئی هیں ۔ بارش بہت کم ہوتی ہے۔ شہر کے نشیب میں واقع ہونے الشامى: سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد، كي وجه سے ارد گرد كے پهاڑوں سے سيلاب

آتے رہے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے رہے هیں ۔ سیلاب کی گزرگاہ تبدیل کرنر اور بند باندھنے کی کوششیں بھی زمانہ سابق میں ھوتی رهى هين (عمر رضا كحاله : جغرافيه شبه جزيرةً العرب، ١٦٥ تا ١١٠، دسشق ٢٨١٩).

مسجد حرام شہر کے اندر ہے اور اس میں کعبہ [رک بان] واقع ہے جہاں اطراف عالم سے مسلمان حج و طواف کرنے آتے ہیں ۔ مکه کے مکانات پتھر کے بنے ھوے ھیں اور دو دو تین تین منزله هیں ـ گلیاں اور بازار تنگ هیں ـ اب شمهر کے باہر نئی بستیاں بن گئی ہیں جن میں العزیزیه اور الفیصلیه خاص طور پر قابل ذکر هیں، جن میں تمدنی زندگی کی تمام سہولتیں میسر ھیں ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر مکه کی آبادی چار لاکھ کے لگ بھگ ھے ۔ ایام حج میں یه آبادی دس، بارہ لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے ۔ مستقل باشندوں میں آدھے سے زیادہ اندونیشی، هندی، بخاری اور مغربی هیں جن کے اپنے اپنے محلے هیں۔ عربی زبان کے علاوہ اردو بھی عام طور پسر بولی اور سمجھی جاتی ہے ۔ متّحہ کے بازار غیر ملکی مصنوعات سے بھرے رہتے ہیں ۔ حج کے موسم میں خرید و فروخت عروج پر پہنچ جاتی ھے ۔ حجاج چادریں، رومال، ٹوپیاں، جائے نماز، تسبيحين اور كهجورين وغيره حريد كر لر جاتيرهين آج سے پیچاس برس قبل باشندوں کی مالی حالت پتلی تھی ۔ ان کا گزارہ حج کے زمانے کی تجارت، مکانات کے کرایوں اور سخیر حضرات کے عطیات پر تھا، مگر اب تیل کی دریافت سے دولت کی ریل پیل ہوگئی ہے اور لوگ حوشحال اور فارغ البال هو گئے هيں۔ شہر ميں چهوٹي موٹي بہت سی صنعتیں قائم ہوگئی ہیں (Ency. Britannica) مقام تھا۔ اس کے اٹھائے جانے کے بعد اولاد آدم

طبع پانزدهم، بذیل ماده).

قديم تاريخ: مشهور ولنديزى مستشرق ڈوزی کی رائر میں مکہ کی تاریخ کا آغاز حضرت داؤد علیه السلام کے زمانے سے هوتا هے، اِس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے ۔ بعض مورخین بیان کرتر میں که عمالقه مصر سے حجاز آکر آباد ہوئے ۔ جب عمالقہ کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت موسی نے ان کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی ۔ عمالقہ کے بعد بنو جرہم یمن چھوڑ کر مکه چلے آئے اور اقتدار پر قابض ہوگئے۔ جرهم قحطانی تھے، اور ان کی زبان عربی تھی (جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، م: ۱۲: ۳؛ بيروت ١٩٤٠ - اس وقت دنيا میں ہر طرف شرک و بت پرستی کی تاریکی چھائی هوئی تهی ، چنانیچه جب حضرت ابراهیم عليه السلام مصر سے فلسطين آئے تو انھيں مكه كى طرف جانے کا حکم ہوا۔وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل علیه السلام کو لے کر مگه چلے آئے۔ حضرت اسمعیل جوان هوے تو انهوں نے بنو جرهم میں شادی کر لی اور ان سے عربی زبان سیکھی (لسان العرب، ۱۲: ۵۹، مطبوعه قاهره)۔ كجه دير بعد حضرت ابراهيم اور حضرت اسمعيل نے مل کر ایک چھوٹے سے چوکونے گھر (خانه کعبه) کی بنیاد رکھی.

علمائر محققین کا بیان ہے کہ حضرت ابراھیم ا نے خانی کعبہ کی ہے نشان عمارت کی دوبارہ بنیاد اٹھا کر بلند کی - امام ازرقسی نے لکھا ھے که حب الله تعالی نر زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس میں جو اولین شے بنائی گئی، وہ بیت اللہ کی تھی ۔ یہ سرخ رنگ کے کھوکھلے یاقوت سے بنا ہوا اور بیت المعمور کے بالمقابل

مثی سے بنا دیا۔ حضرت نوح علیه السلام کے زمانے میں یہ جگہ طوفان سے بر نشان ہوگئی اور وھاں سرخ رنگ کی سٹی کا ایک ٹیلہ سا رہ گیا جہاں اطراف عالم سے حاجت مند اور ستم رسیدہ آتے تھے اور منه مانگی مرادیں پاتے تھے۔ حج کے لیے لوگ بھی یہیں آتے تھے تا آنکه الله تعالی نے اس جگه حضرت ابراهیم کو خانه کعبه کی تعمیر کا حکم دیا (آخبار مگه، ، : ۲ م تا ۲۰۰۰ بار سوم، بیروت ۱۹۵۹ء)۔ خانه کعبه کی تعمیر شروع هوئی تو حضرت اسمعیل" پتهر اٹھا کر لاتر تھر اور حضرت ابراهیم ان پتھروں کو نصب کرتے جاتے تھے -خدا کا یه گهر ساده سا تها، اس کی نه چهت تهی نه كوارُ (شبلي : سيرة النبي م، ١ : ٨ ه، مطبوعه اعظم گڑھ).

ایک عرصے تک کعبه کی تولیت جرهم س: ۲۰ سطبوعه بیروت) . کے خاندان میں رہی، لیکن پھر بنو خزاعہ نے کعبہ پر قبضه کرلیا اور عمرو بن لحی کو اپنا فرمانروا بنا لیا۔ یه پہلا شخص تھا جس نر حضرت ابراھیم کے دین کو بگاڑا، بت پرستی کو رواج دیا اور خانه کعبه میں بت نصب کیے اور حلال و حرام کے نئے قانون بنائے جن کا شریعت ابراهیمی سے کوئی تعلق نه تھا۔ حرم کعبه پر پردہ چڑھانے کا رواج اسی زمانے میں ھوا (الازرقي: آخبار مكه، ص ١٠٠، مطبوعه بيروت) ـ بنو خزاعه تین سو برس تک مکه کے حاکم اور کعبہ کے متولی رہے تا آنکہ قصی بن کلاب كا ستاره اقبال طاوع هوا، جو قريش سے تعلق رکھتے تھے.

قصی نے حلیل خزاعی کی بیٹی سے شادی کی ۔ حلیل نے سرتے وقت حرم کی حدمت قصی کے سپرد اجایا کرتے تھے۔ اندرون ملک میں بھی قریش کا

علیه السلام نے اس جگه ایک سکان پتھروں اور کر دی ۔ قصی نے رفاہ غامه کے بہت سے کام کئے ۔ انھوں نے اپنے خاندان کو جمع کرکے کعبہ کے ارد گرد بسایا ـ سقایه (حاجیوں کو پانی پلانا)، رفاده (حاجیوں کی ضیافت کرنا) جیسر مناصب قائم کیر ـ دارالندوه (دارالمشوره) کا قیام بھی ان کی مساعی کا نتیجه تھا ۔ اس کے علاوہ انھوں نے چرمی حوض بنوائے، جن میں موسم حج میں حاجیوں کے لیر پانی بھر کر رکھا جاتا تھا ۔ ان خدمات کی وجہ سے قریش اول کا لقب ان ھی کو ملا اور ان کی وجه سے قبیلہ قریش کا نام روشن ہوا ۔ قریش کی اعلی نسبی، خوش بیانی، صبر و حلم، مظلوموں کے ساتھ ھمدردی اور شفقت کی سارے عرب سیں دھوم تھی۔ ان کی زبان مستند اور معیاری مانی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اکابر قریش کے سامنے شعرا اپنا کلام بغرض اصلاح پیش کیا کرتے تھے (جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام،.

قصی کے چھ بیٹے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ باصلاحیت عبد مناف تھے، لہذا قصّی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف کو ملی ۔ عبد مناف کے بھی چھ بیٹے تھے، ان میں ھاشم نہایت با اثر اور با رسوخ تهيے - يه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پرداد ا تھے ۔ ھاشم نہایت سیر چشم تھے اور حاجیوں کی بڑی خدست کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قحط کے زمانے میں ھاشم نے شورہا میں روٹیاں چُورا کرا کر اهل مکّه کو کهلائیں۔ اس زمانر سے ان کا نام ھاشم مشہور ھو گیا۔ انھوں نے قیصر روم اور شاہ حبش نجاشی سے فرمان حاصل کیے تھر کہ قریش کے سال تجارت پر کوئی محصول نه ليا جائے؛ چنانچه عرب جاڑوں میں اور گرميوں میں شام اور انگورہ (انقرہ) تک ہے خوف و خطر

قافله تجارت هر قسم کے نقصان سے محفوظ رها کرتا تھا (جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، م: ۲۰ تا ی، مطبوعه بیروت).

ہاشم تجارت کی غرض سے شام گئے ہوے تھے کہ انھوں نے غزہ میں انتقال کیا ۔ ان کے انتقال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا ۔ ہاشم کے بھائی مُطّلب، شیبہ کو مُکہ معظمہ لیے آئے اور ان کی پرورش کی۔ اس وجہ سے ان کا نام عبدالمطلب (مطلب كا غلام) پر كيا ـ عبدالمطّلِب نے چاہ زسزم کو ڈھونڈ نکالا اور اس کو کھدوا کر نئے سرمے سے درست کر لیا۔ یہ ایک مدت سے ہے نشان اور گم چلا آ رہا تھا۔ ان کے زمانے کا اہم واقعہ ابرہہ حاکم یمن کی مکه پر چڑھائی ہے (۵۷، ء وہ ھاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر کعبہ کے انہدام کے لئے چلا تھا که الله تعالی نے چڑیوں کے جھنڈ بھیج کر ابرهه کے لشکر کو برباد کر دیا۔ یه واقعه قرآن مجید میں سورہ فیل میں مذکور ہے ۔ (ابن هشام: السيرة ، ١: ٣٨ تا ٥٥، باختصار ، مطبوعه قاهره).

واقعہ فیل کے بعد عربوں کے دلوں میں قریش کی عظمت بیٹھ گئی اور کعبہ کی عزت و حرمت پر ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا ۔ اس واقعہ کی عربوں میں بڑی اھمیت حاصل ھوئی، انھوں نے اس واقعہ سے نئی تاریخ کا آغاز کیا اور وہ لکھنے لگنے کہ یہ بات عام الفیل میں پیش آئی یا فلاں شخص عام الفیل میں پیدا ھوا (ازرقی: فلاں شخص عام الفیل میں پیدا ھوا (ازرقی: اخبار مکہ، ص مرہ، مطبوعہ بیروت)۔ عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے، جن میں ابولھب، ابوطالب، حضرت حمزہ من اور حضرت عباس و زیادہ مشہور ھیں ۔ عبدالله تجارت کی غرض سے مشہور ھیں ۔ عبدالله تجارت کی غرض سے مشہور ھیں ۔ عبدالله تجارت کی غرض سے مشہور ھیں ۔ عبدالله تجارت کی غرض سے

مکّه ولآدت نبوی م کے وقت : بعثت نبوی صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے پہلے مکه تجارت کا بڑا سرکز بن چکا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلےیمن سے لے کر شام بلکہ ایشیا کوچک تک حایا کرتر تهر اور مختلف ممالک کی مشہور چیزیں لاتے تھے ۔ اس تجارتی کاروبار میں مالدار خواتین بھی شریک ھوتی تھیں ـ بعض اکابر مکہ کے قیصر روم اور حکام یمن سے دوستانہ تعلقات تھے اور وہ ان حکام کے تحفر بھیجا کرتر تھر ۔ اس بیرونی آمد و رفت نر ان کو سہذب و متمدن اور معامله فهم و زمانه شناس بنا دیا تها .. اهل مکه یون بهی صحت و تندرستی، اعتدال مزاج، جو انمردی اور عالی ظرفی میں دوسرے علاقوں کے باشندوں سے ممتاز تھے ۔ ان کے دولت مند افراد گرمیاں طائف میں گزارتے تھے ۔ اھل مکه کے بازار بیت اللہ کے پاس لگتے تھر ۔ ان بازاروں میں گیہوں، گھی، شہد اور دوسری ضروریات زندگی موجود رهتی تهیں ۔ عطر فروشوں ، بزازوں، شراب بیچنر والوں اور زیتون کے تیل کا کاروبار کرنر والوں کی بھی دوکانیں تھیں ۔ بڑھئی، لوھار، معمار، حجام، درزی، اور ظروف فروش بهی موجود تنمے \_ صاع، سد، رطل، اوقیہ اور مثقال جیسے ناپ اور تول کے پیمانے رائج تھے ۔ مکہ میں رومی و ایرانی و ساسانی سکوں کا چلن تھا اور یہ سکے درهم اور دینار کملاتر تھر ۔ درهم پر فارس کا نقش و سهر اور دینار پر بادشاه روم کی تصویر هوتى تهي (ابوالحسن على ندوى: السيره النبويد، ص سه، سمه، قاهره عده ع) .

مکه میں حبشی (افریقی) غلاموں کی بھی بڑی تعداد تھی، جو کھاتے پیتے گھرانوں میں ادنی

خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ یہ معاشرہ کا مظلوم ترین طبقہ تھا۔ بعض اھل خیر ان غلاموں کو ان ترین طبقہ تھا۔ بعض اھل خیر ان غلاموں کو کر دیا کرتے تھے۔ سفید فام غلام عراق، شام اور بلاد یورپ سے لائے جاتے تھے اور برلی قیمت پاتے تھے۔ یہ حبشی غلاموں کی نسبت زیادہ سمجھدار، سلیقہ شعار اور هنر مند هوتے تھے اور جلد هی عربی زبان سیکھ جاتے تھے۔ کتب سیرت اور تراجم صحابہ میں بہت سی یونانی باندیوں کے نام مذکور هیں جو اشراف مکہ کے نکاح میں تھیں اور ان سے اولادیں بھی تھیں (جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل تھیں (جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل خلاموں کی بدولت بہت سے حبثی، رومی اور فارسی غلاموں کی بدولت بہت سے حبثی، رومی اور فارسی کلمات عربی زبان میں داخل ھو گئے تھے، جن کی تفصیل جوالیقی کی کتاب المعرب میں موجود ھے.

اهل مکه کی مهمان نوازی مشهور تهی ـ وه حاجیوں کو بیت الله کا سهمان سمجھ کر ان کی هر ممكن خدست كيا كرتر تهر اور اهل عرب بهي ان کی تعظیم و تکریم کیا کرتر تھر ۔ مکّه والر اپنے .حسب و نسب اور زباندانی پر فخر کیا کرتے تھے ۔ انهیں اخبار عرب، ایام عرب اور اشعار عرب سے بڑی دلچسپی تھی ۔ سربرآدردہ افراد کی محفلیں زیادہ تر بیت اللہ کے سامنے جمتی تھیں جہاں شعر و شاعری کا تذکرہ ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کو اونٹوں اور گھوڑوں اور ان کے اعضاء اور ان کی حصوصیات کی يهجان ميں كمال حاصل تھا ۔ علاج معالجے كے ساده طریقر رائج تھے ۔ بعض هندی، یونانی دوائیں مستعمل تهیں - فصد کھلوانر، داغنے اور پچھنے لگوانے کا بھی ذکر آیا ہے (ابراہیم شریف: مَکَّةُ و مدينة في الجابه ليه و عمهد الرسول، بحواله ابوالحسن على ندوى : السيرة النبوية ، ص ٩٦، ٢٥ قاهره 22912).

عمد ابراهیمی سے دوری کے باوجود حضرت ابراهیم کی بعض سنتیں باقی تهیں، مثلاً حج و طواف کرنا، داڑهی بڑهانا، مونچهیں کترانا، ناخن کٹوانا، مسواک اور استنجا کرنا، زیر بغل اور زیرناف بال صاف کرنا، ختنے، غسل جنابت کرنا اور مردوں کو کفن پہنا کر دفن کرنا وغیرہ، ولیمے کا بھی رواج تھا ۔ اسلام نے بھی ان سنتوں کو برقرار رکھا (محمود شکری الالوسی: بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب، ۲ : ۲۸۷ مطبوعه قاهره).

تجارت کی گرم بازاری کی وجہ سے بعض طبقر خاصر خوشحال تھر ۔ استداد زمانه سے خیموں کی جگہ پتھر یا گارے کے مکانات بن گئر تھر اور یہ مکانات بلندی سی کعبه سے پست هوتر تهر۔ بعض گهرون میں عیش و عشرت اور ناچنر اور گانر کی محفلیں بھی جمتی تھیں ۔ شہر میں سودی لین دین بهی هوتا تها - عوام ناخوانده، تندخو، کینه پرور اور منتقم مزاج تھے ۔ عداوت کا سلسله پشتوں تک چلتا رہتا تھا۔ ایک قتل کے بدلے بيسيون قتل هو جاتے تھے ۔ حرب الفجار ميں هزاروں بچے یتیم ہوگئے تھے۔لوگ غربت اور بدناسی کے مارے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتر تھر ۔ جوئے بازی اور شراب خوری عام تھی ۔ بت پرستی زوروں پر تھی ۔ ھر گھر میں ایک بت تھا، جس کو وہ اپنا معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے ۔ کعبر کے اندر اور صحن میں تین سو ساٹھ بت تھر ۔ بتوں کے علاوہ بعض مظاہر قدرت کی بھی پرستش کی جاتی تھی ۔ عوام جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں پر اعتقاد رکھتے تھے، حشر و نشر جزا و سزا کے قائل نہ تھے ۔ ان کی فکر و نظر دنیاوی زندگی تک محدود تهی ـ استبداد، ظلم و ناانصافی اور جمله قسم کی اخلاقی برائیوں کا دور دورہ تھا ۔ یہ تھی مکہ کی

مذهبی و معاشرتی صورت حال جب آنعضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کی ولادت مبارکه هوئی (جواد علی: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، م، بمواضع کثیره، بیروت . ۱۹۷۵).

عهـد اسلام : حضرت رسول الله صلَّى الله عليه و آلهِ و سلَّم کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ شکم مادر میں تھے ۔ آپ ۱۲ ربیع اول عام الفیل (. ۲۵۵) کو پیدا هوے ـ محمود باشا فلکی کی تحقیق کے مطابق آپ کی ولادت مبارک ہ ربیع اول، عام الفیل کے پہلے سال، یعنی ۲۰ اپریل ۲۰٥١ کو هوئی - آپ نے پہلے اپنے دادا عبدالمطلب اور بعد ازاں اپنے چچا ابوطالب کے زیر سایہ پرورش پائی ۔ آپ <sup>م</sup> شروع هی سے عالی همت، بلند حوصله، پاکیزه خصال اور پسندیده اطوار تھے۔ اهل مکه میں آپ کی صداقت و دیانت کی دهوم تھی ۔ حرب الفِجار کے وقت آپم کی عمر چودہ، پندرہ برس کی تھی ۔ آپ ماس جنگ میں قریش کو پتھر پہنچاتے تھے ۔ ان متواتر لڑائیوں سے تنگ آکر مکہ کے سربر آوردہ اصحاب نے باہمی جنگ و جدال ختم کرنے کی کوشش کی ، چنانچہ بنو هاشم، بنو زُهره اور بنو تميم نے جمع هو کر آپس میں یه معاهده کیا که هم میں سے هر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مكے ميں نه رهے گا ـ يه معاهده حلف الفضول کہلاتا ہے ۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم بھی اس معاهدے میں شریک تھے (شبلی: سیرة النبی، جلد اول، باختصار، مطبوعه اعظم گڑھ).

جب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کی عمر پچیس برس هوئی تو حضرت خدیجه رخ کے ساتھ نکاح هوا ۔ آپ ان کا مال تجارت لے کر شام جاییا کسرتے تھے اور وہ آپ کی راست گفتاری، حسن معامله اور امانت و دیانت

کی معترف تھیں ۔ جب آنعضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم پینتیس برس کے ھوے تو قریش نے کعیے کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاھا۔ اس زمانے میں کعیے کی صرف دیواریں تھیں اور اوپر چھت نہ تھی ۔ باھر سے سیلاب حرم میں آ جاتا تھا اور عمارت کو نقصان پہنچاتا تھا ۔ جب کعبه کی دیواریں حجر اسود کی بلندی تک پہنچیں تو حَجَر اسود کی تنصیب کے بارے میں سخت اختلاف ھوا کہ کون اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نصب کرے، لیکن آنعضرت صلّی اس کی جگہ نصب کرے، لیکن آنعضرت صلّی نزاع کو ختم کر دیا ۔ اس طرح قریش بڑے نزاع کو ختم کر دیا ۔ اس طرح قریش بڑے کشت و خون سے بچ گئے (ابن ھشام: السیرة، کشت و خون سے بچ گئے (ابن ھشام: السیرة، السیرة، السیرة، السیرة، مطبوعہ قاھرہ).

آنحضرت صلَّى الله عليه و آلبه و سلَّم كي عمر كا اكتاليسوان سال تها (١ اكست ١٠٠٠) کہ آپ منصب نبوت سے سرفراز کیے گئے ۔ آپ تین برس تک راز داری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کرتر رہے ۔ اس کے بعد جب دعوت اسلام کے برسلا اعلان کا حکم ہوا اور آپ م نے شرک اور بت پرستی کی برائیوں اور قوم کی بداخلاقیوں کی مذمت شروع کر دی تو عمائدین قریش شدید مخالفت پر اتر آئے کیونکہ ان کی دنیاوی وجاهت اور سیاسی اقتدار خطرے میں پڑتا جا رہا تھا۔ ان رؤسا میں عقبہ بن ربیعه، شيبد، ابوسفيان بن حرب، ابوجهل اور وليد بن مَغْيره مخالفت ميں پيش پيش تھے ۔ ان کے غيظ و غضب كا نشانه بننے والے خاص طور پر وہ غریب مسلمان تھے جن کا کوئی یارو مددگار نه تها ـ جب قریش کا جبر و تشدد حد سے گزر گیا تو آپ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو حبشه کی طرف هجرت کرنے کا حکم

دیا ۔ اس کے بعد قریش نے یہ دیکھا کہ اسلام قبائل عرب میں پھیلتا ھی جا رہا ہے تو انھوں نے ایک عہد نامه مرتب کرکے بنو هاشم اور بنو طالب کے مقاطعه کا فیصله کیا ۔ ابوطالب مجبور ھو کر تمام خاندان بنو هاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہے اور بنو هاشم هر قسم کی تکلیفیں اور ایذا رسانیوں کو صبر و شکر سے برداشت کرتے رہے ۔ آخر بعض سرداران قریش برداشت کرتے رہے ۔ آخر بعض سرداران قریش محاصرہ ختم مطبوعه قاهره).

آنجضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم حج کے زمانے میں قبائل کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انصار کے قبیله حزرج کے کچھ افراد آپ سے ملے اور آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی۔ اگلے سال بارہ آدمی آئے اور ان کی وجه سے مدینه میں اسلام پھیلنے لگا۔ انصار نے مسلمانوں کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا اور اکثر صحابه هجرت کر کے مدینه چلے گئے۔ حکم خداوندی کی تکمیل میں آنحضرت صلّی الله علیه فراندی کی تکمیل میں آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم بھی حضرت ابوبکر م کے ساتھ مدینه تشریف لے گئے۔ هجرت سے تاریخ اسلام کا ایک تشریف لے گئے۔ هجرت سے تاریخ اسلام کا ایک رک به مقاله مدینه و محمد صلّی علیه و آله و سلّم).

هجرت کے دوسرے سال بدر کی تاریخ ساز جنگ هوئی جس میں قریش کو شکست هوئی اور اس کے بعض سردار مارے گئے ۔ اس پر قریش نچلے نه بیٹھے اور وہ هجرت کے تیسرے سال ماہ شوال میں مدینہ پر چڑھ آئے۔ یہ جنگ کوہ احد کے دامن میں هوئی جو مدینہ منورہ سے تین کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے ۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح هوئی

لیکن آخر میں جنگ کا پانسه پلٹ گیا اور مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا ۔ ماہ شوال ہ ہمیں قریش اور یہود کا لشکر ابوسفیان کی سرکردگی میں مدینه پر پھر حمله آور ہوا ۔ یہ جنگ غزوہ حندق یا جنگ اُحزاب کے نام سے مشہور ہے، موسم کی حرابی اور باہمی نا اتفاقی کی وجه سے اس متعدہ لشکر کو واپس جانا پڑا.

٩ ميں آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکه جانا چاھا۔ قریش کو خبر ہوئی تو وہ جنگ و قتال کے لیے تیار هوگئے ۔ آخر باہمی گفت و شنید سے یہ طے ہوا کہ مسلمان اس سال چلے جائیں اور اگلے سال تین دن رہ کر واپس جائیں ۔ اس صلح کے بعد اسلام کی. خوب اشاعت هوئي ـ حضرت خالدره بن الوليد اور حضرت عُمرو بن العاص<sup>رة</sup> دولت اسلام سے سرفراز ھوے ۔ جب قریش نے بد عہدی کی تو آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا ـ مکه پہنچ کر آپ م فرمایا که جو شخص هتهیار ڈال دے گا یا ابوسفیان. کے گھر میں پناہ لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائر گا اس کو امن دیا جائے گا۔ آپ<sup>م</sup> سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے نہایت تواضح سے مکہ میں داخل هوے (۲۱ رمضان ۸۵)، آپ و نے خانه کعبه کا طواف کرنے کے بعد اندر جا کر تصویریں اور مجسمے توڑ دیے اور باہر نکل کر قریش سے ارشاد فرمایا "آج تم پر کوئی الزام نہیں ، جاؤ تم سب آزاد هو'' ـ سب لوگوں كو امان اور عام معافى دے دی گئی ۔ ان میں وہ دشمنان دین بھی تھے جنهوں نے اسلام اور سلمانوں کی بیخ کنی میں کوئی دقیقه فرو گزاشت نہیں کیا تھا ۔ فتح مکه کے بعد او گوں کے دلوں سے قریش کی ہیبت جاتی ا رھی ۔ جب خود قریش نے اسلام کے سامنے

سر تسلیم خم کر دیا تو عربوں کی بیڑی بیڑی بیڑی جماعتیں اور قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہونے لگے ۔ ان نومسلموں اور ان کی اولادوں میں بہت سے مدبر، مجاهد، اور سپه سالار اور عالم دین ہوے جنھوں نے اسلام کی تعلیمات کو چاروں اطراف میں پھیلایا اور اسلام کا جھنڈا ایران، عراق، شام اور افریقه پر لہرایا (الجامع الصحیح البخاری، ابواب متفرقه، مطبوعه لائیڈن).

و ه میں حج کی فرضیت نازل هونے پر آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے حضرت ابوبکر<sup>اط</sup> کو امیر الحاج بنا کر بھیجا۔ ان کے ساتھ تین سو آدمیوں نے حج کیا۔ ١٠ھ میں آپ م نر آخری حج کیا ۔ یه حج حجة الوداع کہلاتا ہے۔ سکہ میں آپ م نے چار روز قیام کیا ۔ آپ میدان عرفه میں وہ عظیم الشان خطبه ارشاد فرمایا جو حقوق انسانی کی بهترین دستاویز ہے ۔ اسی موقعہ پر تکمیل دین اور اتمام نعمت کی آیت نازل هوئی ـ حجة الوداع سے واپسی کے بعد آپ منر سدینہ سین بروز ۱۲ ربیع الاول ۱۱ ه وصال فرمایا ۔ آپ<sup>م</sup> کی وفات پر حضرت ابوبکر صدیق <sup>رخ</sup> خليفة المسلمين مقرر هوے - اب مكه كي قسمت اسلام سے وابستہ ہو گئی اور مکہ پر مختلف والی خلفائر اسلام کی نیابت کرنے لگے ۔ اگرچہ دارالخلافت مدینه تها، لیکن حج کی وجه سے مکه کی دینی و روحانی اور علمی سرکزیت قائم رهی ـ اگر مکہ کی تاریخ اسلام سے جدا ہوتی تو آج مکه ایک گمنام اور معمولی سا قصبه هوتا.

حدادفت راشدہ: خلفاے راشدین کے زمانے میں مکہ میں مختلف والی خلافت کی نمائندگی کرتے رہے ۔ ان کے نام تقی الدین الفاسی نے شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (۲: ۱۹۳ تا ۱۹۳۱) قاهره ۱۹۹۹ء) میں لکھے هیں ۔ حضرت ابو بکر رض کا قاهره ۱۹۹۹ء) میں لکھے هیں ۔ حضرت ابو بکر ص

عہد حلافت زیادہ تر مدعیان نبوت اور مرتدین کی سرکوبی میں گزرا ۔ حضرت عمر فر نے مکہ سے مدینہ تک ھر منزل پر چو کیاں اور سرائیں تعمیر کرائی، اس کے کرائی، اس کے گرد دیوار کھنچوائی اور کھیے پر مصری کپڑے کا غلاف چڑھایا ۔ حضرت عثمان فر نے بھی سرائیں تعمیر کرائیں اور شیریں پانی کے کنویں کھدوائے .

اسوی عمد: حضرت حسن رط کی دستبرداری کے بعد امیر معاویہ رہ حجاز و عراق کے بھی حکمران بن گئر ۔ ان کے عمد خلافت میں اسلامی دنیا کا مرکز ثقل دمشق منتقل هو گیا۔ اسپر بھی حرمین کی مرکزیت قائم رھی، جہال دنیائے اسلام کے دور دراز گوشوں سے لوگ اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھانے آتے تھے ۔ حضرت امیر معاویه رم نے اپنے حسن ساوک سے اہل حجاز کو راضی و مطمئن رکھنے کی هر ممکن کوشش کی، لیکن ان كا بينا يزيد يه حكمت عملي نه نبها سكا ـ اهل حجاز شروع هی سے یزید کی خلافت کو ناپسند کرتے کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رط کی شہادت اور مدینه کی بربادی نے ان کی مخالفت میں اور بھی اضافه کر دیا۔ اهل مکه نے حضرت عبدالله بن الزبير رط كي بيعت كر لي اور وه سات برس حجاز و عواق کے حکمران رھے.

عبدالملک بن مروان (ه ۹ ه م ۱۹ م ۱۹ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مه الله بند هو چکے تهے محاج نے مکه کا محاصره کرکے متجنبةوں سے سنگ باری شروع کر دی، جس سے خانه کعبه کو بهی نقصان پہنچا محاصرے نے طول پکڑا تو سکه میں سخت قحط پڑگیا اور اهل مکه کو ناقابل بیان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔

آخر ابن الزبير<sup>رم</sup> بهادري سے لؤتے هوے شهيد هوگئے (جمادہ الاخرہ ۲۵۵) ۔ اهل مکه نے چار ناچار حجاج کی اطاعت قبول کرلی ۔ اس واقعہ کے بعد مکہ کے بہت سے اعیان و اکابر دنیائے اسلام کے مختلف اطراف میں جا کر آباد ہوگئے (ان مهاجرین کے اسما کے لئے دیکھیے ابن حزم: -جمهرة انساب العرب، مطبوعه قاهره) ـ حضرت ابن الزبير رض نر كعبر كو گرا كر از سر نو تعمير کروایا اور اس میں حطیم کا حصه بھی شامل کر دیا تھا۔ حجاج نے حطیم کو نکلوا کر کعبے کی عمارت کو دوبارہ پرانے نقشے کے مطابق کر دیا .

وليد بن عبدالملک ٨٦ه/٥٠٠٤ تا ٩٩ه/ ه دےع) کو عمارتیں بنوانر کا بڑا شوق تھا۔ اس نے مکه معظمه میں پرانی مسجدوں کی مرست کرائی اور علماً و فقها کے وظائف مقرر کیر .

سليمان بن عبدالملک (۹۹ه/ ۹۱ع تا ووھ / ١١٤ع) ١٥ مين خود حج كے ليے مكه گیا اس نے رفاہ عام کے بہت سے کام کیے۔ مکه معظمه مین همیشه پانی کی قلت رهتی تهی -سلیمان نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کروایا۔ اس کے لیے کوہ ثبیر کے دامن میں ایک تالاب بنوایا جہاں سے جستی نلکوں کے ذریعے حرم میں پانی لایا گیا.

حضرت عمر رخ بن عبدالعزيز (٩ ٩ ه / ٢١٥ ع تا ا و ، و ه / ، و عالى الله على السلام كى بڑی اشاعت ہوئی۔ انھوں نے بہت سے ناجائز ٹیکس منسوخ کر دیئے اور علما کے مشاہرے مقرر کیے تاکه وہ یکسوئی سے تعلیم و تدریس مين مصروف رهين.

هشام بن عبدالملک (۱.۵ه/ ۱۵ تا ۲۳ بار ثالث، بیروت ۱۹۹۹ع). ه ۱۹۰ هم عدد على اساست اساست علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو گیا ۔ مروان ا تما ۱۹۹ ہم (۵۸۵) نے مسجد الحرام کو پہلے

ثانی (۱۲۵ه/۱۳۸ ع تا ۱۳۲ه/ ۵۱۰۰۰ کی شکست اور دعد ازاں قتل کے بعد بنو امیه کا ستاره اقبال غروب هو گیا اور اسلامی دنیا کی زمام اقتدار عباسیوں کے هاتھ چلی گئی (ابن الاثير : الكامل، بمواضع كثيره؛ (١) تاريخ الفخرى، باختصار، مطبوعه پیرس.

خلافت عباسيه : ابو العباس عبدالله بن محمد المعروف به سفاح (۱۳۲ه/.٥٤ تـا ١٣٦ ه/١٥٥ عباسي خاندان كا پهلا حكمران تها ـ اس نے عراق کو نئی سلطنت کا پائے تخت بنایا ۔ سفاح نے اپنے چچا داود کو سکہ معظمہ اور مدینه منورہ کا والی مقرر کیا ۔ سفاح کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر بن محمد منصور (۱۳۹ه/ ۲۰۵۰ تا ۱۰۸ه/ ۲۰۵۰) مسند خیلافت پر متمکن ہوا ۔ اس کے زمانے میں عباسی حکومت کے خلاف علویوں میں عام شورش پیدا هو گئی کیوں که وه اهل بیت کو حکومت کا حقدار سمجھتے تھے ۔ بنو ھاشم میں سے امام حسن رہ کے پروتے نفس رکیہ اور ابداھیم نے . حکوست کے خلاف بغاوت کر دی ۔ انھیں امام مالک م اور امام ابو حنیفه م کی بھی تائید حاصل تھی، لیکن قسمت نے یاوری نه کی اور دونوں بھائی اور ان کے همراهی سختلف جنگوں میں مارے گئے ۔ منصور نے اپنے زمانے میں پانچ حج کیے ۔ اس نے خانه کعبه میں توسیع کرائی اور مسجد الحرام کو فراخ کرنے کے لیے ملحقه مکانات اور دارالندوه کی عمارت کو مسجد میں شامل کر دیا گیا (الطبری، س: ۳۳۰ تا ۲۹۰ و ه و ۳۱ تا ۱۹۳۹؛ (الازرقي: أخبار مكفّ، ۲: ۲۲،

محمد مهمدی بن منصور (۱۵۸ه/۵۷۵

سے زیادہ فراخ بنا دیا اور کعبہ پر قیمتی غلاف حرثھائے (الازرقی: اخبار مکہ، ب: سے تا ۱۸، بیروت ۱۹۹۹ء) ۔ مکه و سدینه منوره کے درسیان ڈاک کا سلسله قائم کیا اور حرمین کے باشندوں کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا (الطبری، ۲۰۰۳).

موسی بن سهدی الملقب به هادی (۱۲۹ه/مرع می المحسن به مدی و ایک بزرگ حسین بن علی بن حسن نے خروج کیا۔ وہ سدینه سے مکه پہنچے اور یه اعلان کیا که جو غلام ان کا ساتھ دےگا وہ آزاد هوگا۔ اس پر بہت سے غلام ان کے ساتھ هوگئے۔ آخر میں حسین بن علی کو مکه سے باهر مقام فخ میں شکست هوئی۔ ان کے ماموں ادریس بن عبدالله بن حسن بهاگ کر المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد ان المغرب جا پہنچے۔ ان کی وفات کے بیٹے ادریس نے ادریسی سلطنت قائم کر لی

هارون الرشيد (۱۵،۱۵۰ تا ۱۹۱۵ مرمه) مارون الرشيد (۱۵،۱۵۰ تها ۱۹۰۸ مرمه) خاندان عباسيه كا گل سرسبد تها اس کے زمانے ميں خلافت كی شان و شوكت اوج دمال كو پہنچ گئی تهی - هارون الرشيد نے نو حج كيے اور اهل حرمين كو انعام و اكرام سے مالا مال كر ديا (حبيب الرحمن الاعظمی: اعيان العجاج، ص ۱۲۳، مطبوعه لكهنؤ) - هارون الرشيد كی حرم مسحدم سيده زيده كا يادگار زمانه كارنامه مكه ميں محترم سيده زيده كا يادگار زمانه كارنامه مكه ميں آب رسانی كے ليے نهر زيده اور نهر وادی نعمان كی تعمير هے - اس تعمير پر لاكھوں دينار صرف هوے جو آج كل كے اربوں پونڈ كے برابر هوتے هيں ـ كها جاتا هے كه جب نهروں كے حساب هيں ـ كها جاتا هے كه جب نهروں كے حساب تو انهوں نه يه كاغذات دريا لے فرات ميں گئے گئے انهوں نه يه كاغذات دريا لے فرات ميں ڈلوا ديے تو انهوں نه يه كاغذات دريا لے فرات ميں ڈلوا ديے

اور كها كه مين ان كا حساب روز حساب كو لون گي، مين نے تو يه كام صرف الله تعالى كى خوشنودى كے ليے انجام ديا هے (قطب الله ين السهروالى : كتاب الاعلام باعلام بيت الحرام، ص همه، مطبوعه لائيزگ).

هارون الرشيد نے امين كو ولى عهد بنايا اور حراسان كا صوبه مامون الرشيد كو دے ديا اور دونوں بهائيوں سے پابندى عهد كا وعده لے كر اس معاهدے كو خانه كعبه ميں آويزاں كيا ۔ امين نے پاس عهد نه كيا اور معاهدے كو چاك كر ديا ۔ اس پر مكه كے حاكم داؤد امين عبسى نے علمائے مكه اور عمائد قريش كو جمع كركے مامون كى بيعت كر لى (الازرقى: اخبار مكه، صهب تا ٣٣٨، مطبوعه يهروت).

مامون الرشيد (۱۹۸ه م۱۹۸ تا ۲۱۸ ما ۲۰ ما ۲۱۸ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ ما ۲۰ م

واثق بالله معتصم (۹۲ مه / ۱۳۸۸ء تا ۲۳۲ه مرمره) نے مکه کے باشندوں کی اس فراخدلی سے مالی خدمت کی که وهاں کوئیی سائل باقی نه رها.

مقتدر بالله (ه و و هم/م. وعنا ه ۳۲ه/ه و ع) ـ مقتدر بالله كاظهور هوا ـ يه لوگ بظاهر

علویوں کی خلافت کے قیام کے لیے اٹھے تھے ، مگر ابباطن ان کی تحریک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک خطرناک سازش تھی ۔ قرامطه کے عقائد بمهور اهل السنت کے عقائد سے بالکل مختلف تھے۔ یه لوگ معتلف اوقات میں عراق اور شام کے شهروں کو لوٹٹر تھر، باشندوں کو قتل کرتر اور اور حجاج کے قافلوں پر حمله کرتر رهتر تھر۔ اگرچه المقتفی نر ان کا زور تور دیا تها، لیکن انهوں نے ۳۱۶ھ میں عراق اور شام میں پھر اود هم مچا دیا ۔ ۱۷ میں ایک قرمطی سردار آبو طاهر نے عین حج کے زمانے میں مکہ پہنچ کر حاجیوں پر حمله کر دیا، ان کا مال و اسباب لوٹا اور مسجد الحرام سين ان بيكناهون كا خون بهايا، مكه كي آبادی کو تاخت و تاراج کیا، حتی که حجر اسود اکھاڑ کر حجر بھجوا دیا ۔ اس ھنگاسے میں ھزاروں مرد، عورتین اور بچیے مارے گئے ۔ عبید اللہ المهدی (فاطمی والی مغرب) کی مداخلت پر ابو طاهر نے حجر اسود منگوا کر اسے دوبارہ نصب کر دیا (المنستقى في احبار ام القرى، ص ٢٣١، مطبوعه

دولت اخشیدی (۳۳۳ه/ ۳۳۵ تا ۳۵۵ه/ ۹۵۵ تا ۳۵۵ه/ ۹۵۵ : ابوبکر محمد بن طُغج عباسیوں کی طرف سے مصر کا والی بن کر آیا تها، لیکن اس نے امارت پر قبضه کر کے اپنے استقلال کا اعلان کر دیا اور دو سال بعد مکه و مدینه پر بهی اپنی حکرانی قائم کرلی ۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک حجاز کی قسمت مصر سے وابسته رهی ۔ اخشید کے مرنے کے بعد اس کے دو لڑکے تخت نشین هوے، لیکن ایک حبشی غلام کافور تخت نشین هوے، لیکن ایک حبشی غلام کافور سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رها ۔ کافور کی عظمت و شان کا یه عالم تھا که مصر کے علاوہ حجاز میں بھی اس کے نام کا خطبه

پڑھا جاتا تھا۔ یہی کافور مشہور شاعر متنبی کا ممدوح تھا.

دولت فاطميه (١٩٥هم مراه تا ١٥٥٥م ١٤١، ع): بنو فاطميه اسماعيلي شيعه تهر حن كامقصد عباسی سلطنت کو مثا کر اسماعیلی اقتدار قائم کرنا تھا۔ رفتہ رفتہ انھوں نر قیروان (تونس) فتح کر کے فسطاط پر بھی قبضہ کر لیا۔ بنو فاطمیہ کے پانچویں حکمران ابو منصور نزار العزیز باللہ نر بڑا، عروج حاصل کیا اور اس کا نام جمعہ کے خطبوں. میں بحرہ اوقیانوس سے بحرہ قلزم کے تمام ممالک حتی کنه شام اور حجاز اور موصل کی مساجد میں لیا جانر لگا (٣٦٦ه) - العزیز کے جانشین ابو على منصور الحاكم (٣٨٦ه / ٩٩ ٩ ع تا ١١٨ه/ رمروع) کے عمد میں اذان کے الفاظ میں کمی بیشی کی گئی اور رمضان میں نماز تراویح حکما بند کر دی گئی ۔ فاطمی دعاۃ موسم حج سے فائده اٹھا کر باطنی تعلیمات کی اشاعت و تبلغ کیا کرتے تھے۔ یه دعاه مصر اور شام سے لے کر ہندوستان اور افغانستان تک پھیلے ہوے تھے (۱۸۶:۱ کیمبرج: Cambridge History of Islam)

سلاجقه نے فساطمیوں کا زور توڑ نے کی کوشش کی۔ اتفاق سے سلجوقیوں کے زمانے میں مصر میں سخت ابتری پھیلی ھوئی تھی، ملک کی اکثریت ان کے عقائد کو ناپسند کرتی تھی اور سلجوقیوں کے تسنن کی وجه سے عام مسلمانوں کا رجحان بھی ان کی طرف تھا؛ چنانچه ۲۲؍ ھ میں امیر مک نے فاطمیه سے تعلق توڑ کر الب ارسلان کی اطاعت قبول کر لی اور حرمین میں اس کے نام کا خطبه جاری کر دیا (ابن الاثیر: الکامل، نام کا خطبه جاری کر دیا (ابن الاثیر: الکامل،

ملک شاہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ

کے راستے میں پانی کے ذخیرے کے لیے تالاب بنواے، حرمین کے خدام کے لیے وظائف مقرر کیے اور حاجیوں پر ناجائز ٹیکس منسوخ کر دیے.

دسویں صدی عیسوی کے وسط میں حجاز میں علوی شرفا کا حاندان اقتدار پر قابض ہوگیا۔ یہ حاندان تقریباً ایک ہزار برس تک برسر اقتدار رها، ان شرفا کے ناموں اور زمانه امارت کے لیے دیکھیے (زینی دحلان: خلاصة الکلام فی بیان امراه البلدالحرام، حاشیه، الفتوحات الاسلامیه، مکه امراه البلدالحرام، حاشیه، الفتوحات الاسلامیه، مکه

علوی شرفا کے زمانے میں مکه مکرمه حجاز کا دارالحکومت قرار پایا۔ یه شرفا مصلحت زمانه سے کبھی یمن کے رسولی خاندان اور کبھی مصری حکومت کی اطاعت کا دم بھرتے تھے ، لیکن اپنی خود مختاری بھی قائم رکھتے ، عباسی، فاطمی نزاع میں وہ جس فریق کا پله بھاری دیکھتے تھے، اس کے طرفدار بن جاتے تھے۔ بھاری دیکھتے تھے، اس کے طرفدار بن جاتے تھے۔ میں فاطمی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۱۱۱۱ میں فاطمی سلطنت کا خاتمه کر دیا تیو ان حجازی شرفا نے عباسی اور ایوبی قیادت تسلیم کر لی اور زیدی مذھب چھوڑ کر شافعی مذھب اختیار کے لیا (Arabia طبع پانز دھم ، بذیل مادہ (Arabia).

دولت نوریه و صلاحیه (عده ۱۱۵۱ تا اخری مرح ۱۱۵۱ میلی ۱۱۵۸ میلی ۱۱۵۸ میلی ۱۱۵۸ میلی اور چهٹی صدی هجری کا ابتدائی زمانه مسلمانوں کے لیے مصیبت اور تباهی کا زمانه تھا ۔ عیسائی جنگجووں نے ۹۲۸ میں بیت المقدس پر قبضه کرنے کے بعد مکه مکرمه اور مدینه منوره پر چڑهائی کا منصوبه تیار کر لیا تھا ، عراق میں قرامطه نے اودهم مچا رکھا تھا ، مصر کی فاطمی سلطنت کے بعض ارکان نے صلیبی طاقتوں سے سازباز

کر رکھی تھی، اسماعیلی باطنیوں نے سارے عالم اسلام کو حوف و دهشت اور فکری انتشار سے زار و نزاد کر دیا تھا ۔ ان کی حنجر زنی سے سلاطین اسلام اور اکابر علمائے اسلام بھی محفوظ نہ تھے ـ فرنگی جنگجووں کے چھاپوں سے حج کا راستہ مخدوش هو گیا تها اور حجاز کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تھی ۔ اس مایوسی اور شکست حوردگی کے عالم میں سلطان نور الدین زنگی نے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و نصرت کے علم جہاد بلند کیا ۔ وہ ایک دفعہ حج سے بھی مشرف ہوا ۔ سلطان نور الدین کی وفات ( ۹۲۰۵) کے بعد صلاح الدین ایوبی [رك بان] نے علم جہاد بلند كيا، اور عیسائیوں کے بڑھتے ہوے سیلاب کو روک دیا۔ اس نے معرکه حطین میں عیسائیوں کو شکست فاش دی ۔ اس جنگ میں پروشلم کے عیسائی بادشاہ کے ساتھ کرک کا والی Regionald (ریجی ناللہ) بھی گرفتار ہوا جو مسلمان تاجروں کے کاروانوں اور غریب حاجیوں کے قافلوں کو جو مصر سے آتے تھے ، لوٹ لیتا تھا ۔ اس نر مکه مکرمه اور مدینه منوره پر چڑھائی کے لیے بحری جہازوں کا بیڑا بھی تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کے امیر البحر لؤلؤ نے اس کی بحری سمم كو ناكام بنا كر حرمين الشريفين كو عيسائيون کی یلغار سے محفوظ کر دیا (History of the : Hitti Arabs ص عمه، لنڈن ۱۹۰۱ع).

سلطان صلاح الدین نے اپنے لیے خادم الحرمین الشریفین کا لقب احتیار کیا، حج کے راستے کو مامون و محفوظ بنایا اور حرمین کے لیے ایک وقف قائم کیا ۔ فاطمیوں کے زمانے کے بھاری ٹیکس منسوخ کر دیئے اور اھل حرمین کی غذائی ضروریات کے لیے غاله کی کثیر تعداد مقرر کی (معین الدین احمد ندوی : تاریخ اسلام ، م : . ، ۳۰ ، مطبوعه

اعظم گره) .

(۱) دولت ممالیک بحری (۱۳۸۸). تا ۹۲ه/۱۳۹۰).

(۲) دولت ممالیک بری (۲۹۵ه/۱۳۹۰ء تا ۲۳۹ه/۱۵۱۵).

سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کے بعد مصر اور حجاز کی زمام اقتدار ترک ممالیک کے هاته سین آگئی ـ بحری سمالیک کا سمتاز ترین حکمران رکن الدین بیبرس بندقداری (۲۰۸ه/ . ١٢٦٦ تا ٢٧٦٩ / ٢٢١٤) تها، جو اپني فتوحات، شجاءت اور اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و نصرت کے اعتبار سے صلاح الدین ثانی تھا ۔ اس نے صلیبی جنگجووں کی کمر توڑ دی، باطنیوں کا همیشه کے لیر خاتمه کر دیا، علویوں کی سازشوں کا قلع قمع کیا اور . مصر سے محمل بھیجنر کا مستقل انتظام کیا ۔ اس کی زندگی کا نمایاں کارنامہ ھلاکو خال کے امیر کتبغا کو عین جالوت کے مقام پر شکست فاش دینا ھے (شوال ۱۹۰۸م ستمبر ۱۲۹۰ع) ۔ اس معرکه سے تاتاریوں کا رخ شام، مصر اور حجاز سے پھر گیا ۔ وگرنہ ان ممالک کا وہی حشر ہوتا جو اس سے پہلر ایران اور عراق کا هو چکا تها (History of : Hitti · the Arabs ص ٥٥، ٢٥، الذلن ١٩٥١).

سلطان بيبرس کے جانشين الملک المنصور سيف الدين قلاوون (١٢٥ء تا ١٢٥٠ء) نے ١٢٨٠ء ميں حمص کے قريب هلاکو خان کے بيٹے اباقا خان کو شکست دی ۔ اباقا خان کے لشکر میں فرنگی اور آرمينی اور گرجستانی وغيرہ بھی شامل تھے ۔ اس معرک نے مصر اور حجاز کو تاتاريوں کے حملے سے هميشه کے ليے محفوظ کر ديا ۔ اس کے بیٹے الملک الناصر محمد بن قلاوون کی فياضی کا دائرہ مصر و شام کے علاوہ حجاز تک وسيع تھا ۔ اس نے خود بھی حج کیا تھا ۔ بحری ممالک

کے بعد برجی ممالیک (۹۲ م ۱۳۹۰ متا ۹۲۳ه)

ان میں سے ملک الظاهر سیف الدین چقمق (۱۳۳۸ ان میں سے ملک الظاهر سیف الدین چقمق (۱۳۳۸ تا ۱۳۳۸ خصوصیت سے قابل ذکر هیں۔ انهوں نے کعبه اور مسجد الحرام کی چهتوں کی مرمت کرائی، کعبه میں سنگ رخام کا فرش لگوابا اور غلاف کعبه کی تیاری کے لیے مصر میں کئی گؤں وقف کیے (قطب الدین النہر والی: کتاب الاعلام بیت الله الحرام، ص ۲۰۰ تا ۲۰۰ مطبوعه لائیزگ).

ممالیک کے عہد میں اسلامی دنیا کا سیاسی و علمی مرکز بغداد سے قاهرہ منتقل هو گیا۔ ان کے عہد میں حجاز میں رفاہ عام کے بہت سے کام هو کار ملک کے باشندے خوشحال و فارغ البال هو گئے۔ سکہ میں غذائی اجناس همیشہ سے باهر سے درآمد کی جاتی تھیں۔ ممالیک کے زمانے سے قبل حجاز میں مہمه، ۲۰۷ه، ۲۰۵ه اور ۲۳۷ه میں سخت قحط پڑ چکا تھا اور سینکڑوں اشخاص بھوک میں سخت قحط پڑ چکا تھا اور سینکڑوں اشخاص بھوک سے مر گئے تھے (کتاب المنتقی فی اخبار ام القری، ص مر گئے تھے (کتاب المنتقی فی اخبار ام القری، کے اعمال حسنہ میں شامل ہے کہ انھوں نے حجاز کو مصر اور شام سے غلے کی باقاعدہ ترسیل حاری رکھی،

مکه مکرمه میں شریفی خاندان کے اسرا مملوک سلاطین کی نیابت کرتے تھے ۔ یه امرا جابر اور سخت گیر هوتے تھے اور کبھی خود سر اور خود مختار بھی هو جاتے تھے، جس کی وجه سے مصریوں کو ان کی سرکوبی کرنی پڑتی تھی۔ (شریفی امرا کے حالات کے لیے دیکھیے تقی الدین الفاسی: شفا الغرام باخبار البلد الحرام، ۲: ۱۹۹ تا ۱۹۲، قاهره و ۱۹۰ و

چودهوین اور پندرهوین صدی عیسوی مین ممالیک کو شام، مصر اور حجاز مین سیاسی برتری حاصل رهی تا آنکه سلطان سلیم اول نے مرج دابق کی جنگ (۱۱۵ء) مین ممالیک کے آخری فرما نروا کو شکست دے کر مصر و شام کو عثمانی قلمرو مین شامل کر لیا اور اسلامی دنیا کا سیاسی مرکز قاهره کے بجائے قسطنطینیه قرار پایا .

ترکان عثمانی (۱۰۱۵ تا ۱۹۱۹ع) : مصر کی فتح کے بعد سلطان سلیم نے امیر مکہ شریف برکات کے لیے خلعت بھیجا اور شریف برکات نے اپنے بیٹے کو سلطانی سلیم کی خدست میں اظہار اطاعت کے لیر بھیجا۔ اس کے بدار میں سلطان نے شریف برکات اور اس کے بیٹے محمد بن ابی نمی کسو مکه کی امارت پر برقرار رکھا ۔ اس وقت سے حرمین الشریفین میں عثمانی سلاطین کے نام کا خطبه پڑھا جانر لگا اور حجاز کی قسمت ترکان عثمانی سے وابسته ہو گئی ۔ عثمانی سلاطین کا سب سے بڑا احسان یه هے که انھوں نے چار سو برس تک دنیائر اسلام خصوصًا حجاز مقدس کو عیسائیوں کے حملر سے محفوظ رکھا۔ اس طویل مدت میں انھوں ونر اهل حجاز خصوصا ساكنان حرسين الشريفين كي جس محبت اور عقیدت سے حدمت کی ، اس کی مثال پیش کرنر سے سابقه حکمران قاصر هیں -سلطان سليم (١٨ ٩ هم / ١٥١٦ ع تا ٢٩٩٩ / ١٥٢٠) نے مکه مکرمه میں رفاه عام کے بہت سے کام گئے ۔ اس نے دل کھول کر اہل مکه کی مدد کی اور ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا ۔ مملوک سلاطین کے زمانر میں هر سال فقرائر حرمین اور مشائخ عرب کے لیر غله مصر سے آتا تھا، سلطان سلیم نے نه صرف اس دستور کو باقی رکھا بلکہ غلّہ کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیا (قطب الدین النہروالی ــ كتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام، ص جمه تا

۲۸۶، مطبوعه لائيزگ).

سلطان سليمان اعظم (٢٠٩ه/ ١٥٠١ء تا سے وھ / ہو و ع) بڑا دیندار مسلمان تھا ۔ اس کے ھاتھ کے لکھر قرآن مجید کے نسخے استانبول کے کتاب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کے زمانے میں خانه کعبه کی چهت بوسیده هو کر گرنے لگی تھی ۔ سلطان نے مفتی ابو السعود (تفسیر ارشاد العقل السليم کے مصنف) ، سے فتوٰی پوچھ کر خانه کعبه کی نئی چهت بنوائی، کعبه کے دروازوں پر چاندی کی چادریں چڑھائیں اور سونے کا میزاب قسطنطینیه سے بنوا کر بھیجا ـ سلطان سلیمان نے رفاہ عام کے بھی بہت سے کام انجام دئیے۔ اس نے مکه میں شفاخانه تعمیر کرایا ، فقه اربعه کی تعلیم کے لیے چار مدارس قائم کیے ، جن میں حدیث کی بھی تدریس هوتی تھی۔ مکه میں پانی نہر زبیدہ اور دوسرے چشموں سے آتا تھا، ان میں سے بعض خشک ہو کر مٹی سے آٹ گئے تھے۔ سلطان سلیمان کی بیٹی خانم سلطان نے اهل مکه کی تکلیف محسوس کرتے ہوے ان چشموں کی مرمت کرائی جس پر قسطنطینیه میں جشن هوا اور مکه میں لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں (قطب الدين النهروالي: كتاب الاعلام بيت الحرام، ص ١٣٨٠، ١٣٨٠، مطبوعه لائيزگ).

اس زمانے میں پرتگالی عالم اسلام کے لیے بڑی مصیبت بن گئے تھے ۔ ان کے چھاپوں سے حج کا راستہ پر خطرہ بن گیا تھا ۔ انھوں نے عرب، ھندوستان اور فارس کے ساحلی مقامات کو تاخت و تاراج کر کے یمن اور حجاز کے ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیا ۔ ۸۳۹ ھ میں وہ جدہ پر حملہ کر کے مکمہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو ویران کرنے کے خواب دیکھنے لگے ۔ امیر مکم شریف ابو نمی نے جہاد کا عام اعلان کر دیا ۔ ایک شدید جنگ کے بعد

پرتگالیوں کو شکست فاش هوئی اور حرمین ان کے خطرے سے محفوظ هو گئے ۔ اس کے عوض سلطان سلیمان نے جدہ کی نصف آمدنی شریف کے نذر کر دی (زینی دحلان: الفتوحات الاسلامیة، نذر کر دی (ربنی دحلان).

سلطان سلیم ثانسی (مههم مراه تا الله مرم شریف کی از سر نو تعمیر هے ۔ ماهر کاریگروں اور انجنیروں نے مسجد الحرام کی چھت اور ستونوں کو گرا کر اسے دوبارہ تعمیر کیا ۔ یہ عمارت آج بھی قائم هے ۔ مابعد کے سلاطین اس کی توسیع اور آرائش و زیبائش میں حصہ لیتے رہے ۔

سلطان مراد رابع ( ۱۰۳ ه / ۱۰۳ ء تا ۱۰۰ ه میں ۱۰۰ ه میں ۱۰۰ ه میں ۱۰۰ هوئی ۔ سیلاب کا پانی حرم میں داخل شدید بارش هوئی ۔ سیلاب کا پانی حرم میں داخل هو گیا، جس کی وجه سے دیواریں شکسته هو گئیں بلکه شامی رکن والی دیوار ٹوٹ کر گر گئی ۔ سلطان مراد نے کعبه کی فوری تعمیر کا حکم دیا ۔ یه تعمیر قریش کی بنا پر تھی اور سال بھر جاری رهی ۔ کعبه کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچهایا گیا اور دیواریں بھی سنگ مرمر سے بنائی گئیں اور ان پر دیواریں بھی سنگ مرمر سے بنائی گئیں اور ان پر میاه منقش پر دے ڈال دیے گئے ۔ خانه کعبه آج سیاه منقش پر دے ڈال دیے گئے ۔ خانه کعبه آج تک اس عمارت پر قائم اور موجود هے (زینی دحلان : فتوحات الاسلامیه، ۲ : ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۱۹ مکه مکرمه ۱۳۱۱ ها).

سترهویں اور اٹھارهویں صدی عیسوی میں ملک میں بد انتظامی اور انتشار کا دور دورہ رھا ۔ عراقی اور شامی، شامی اور مصری حاجیوں اور ان کے محافظوں میں خونریز جھڑپیں ہوتی رهیں ۔ شریفی امراء اور جدہ کے ترکی حکام کے درمیان بھی تصادم ہوتے رہے (ان شریفی امراء کے حالات اور زمانه امارت کے لیے دیکھیے البتنونی: الرحلة زمانه امارت کے لیے دیکھیے البتنونی: الرحلة

الحجازیة، ص ۲۰ تا ۸۱، قاهره ۱۳۲۹ه) - عثمانی اقتدار عملاً، جلّه، مکّه مکسرمه اور مدینه منوره تک محدود تها ـ اندرون ملک بدوؤل اور قبائلی شیوخ کی حکومت تهی ـ اکثر اوقات ان کی شوریده سری سے حج کا راسته مسدور هو جاتا تها اور ترک حکام اس قائم رکھنے اور سامان تجارت گذارنے کے لیے قبائلی شیوخ کو وظائف دیا کرتے تھے.

اٹھارھویں صدی کے وسط میں نجد میں ایک نئي انقلاب آفرين شخصيت محمد بن عبدالوهاب (٣٠١ تـا ٩٥١ع) كا ظهور هوا ـ وه حنبلي مذھب کے پیرو تھے، کتاب وسنّت کی طرف دعوت دیتر تهر اور شرک و رسوم کا رد کرتر تهر ـ امير نجد محمد بن سعود، جو محمد بن عبدالوهاب کے داماد بھی بن گئر تھے، کی امداد اور اعانت سے یه دینی تحریک سیاسی تحریک بن گئی ـ شرک و رسوم کے خلاف نجدیوں کی پر جوش مگر قدرے غیر معتدل سرگرمیوں سے مجبور ہو کر امیر مکہ شریف غالب نے ان کا داخلہ بند کر دیا ۔ اس کے بعد نجدیوں اور امیر مکہ کے درسیان جنگ و جدال کا ایک طویل سلسله چهر گیا ، جس میں نجدیوں کا: پله بهاری رها اور وه ۱۸۰۳ء مین مکه مین فاتحانه داخل هو گئے ۔ اگلے سال انھوں نے شام اور عراق. پر بھی حمل شروع کر دیر، جس پر عالم اسلام میں ناراضی کی لہر دوڑ گئی ۔ آخر باب عالی نے محمد على پاشا والى مصر كو حكم ديا كه وم حجاز کو نجدیوں کے تسلط سے آزاد کرائر؛ چنانچہ اس کے بیٹے طوسون پاشا نے مکہ معظمہ اور مدینه منوره کو ان کے قبضے سے آزاد کرایا۔ محمد علی پاشا کے دوسرے بیٹے ابراھیم پاشا نے پیش قدمی کر کے نجدیوں کے مرکز درعیہ کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے امیر عبداللہ بن

سعود کو گرفتار کر کے قسطنطینیہ بھیج دیا، جہاں اسے موت کی سزا دے دی گئی (۱۸۱۹ء) ۔ مرکز کی تباهی کے باوجود سحمد بن عبدالوهاب کی دینی ا اور اصلاحی تحریک جاری رهی اور اس کے اثرات نر مکه معظمه اور مدینه منورہ کو خالی کر دیا۔ مشرق میں انڈونیشیا سے لیے مغرب میں نائیجیریا 🚽 اور مراکش تک محسوس هوتے رہے (Hitti: ا سندن المندن ا 10912).

> عثمانی سلاطین میں سے حرمین کی خدمات کی سعادت سب سے زیادہ سلطان عبدالمجید خاں ( ٥٠٥١ه/ ١٨٦٩ء تا ١٢٧٤ه/ ١٨٦١ع) كو حاصل ہوئی۔ خلفا کے علاوہ اسرا اور ان کی بیگمات نے حرمین کے مصارف کے لیے ترکیه میں بڑی بڑی جائیدادیں وقف کیں جن کی آمدنی سے مکه معظمه کے اهل حاجت اور اهل علم کی اعانت کی جاتی تھی.

سلطان عسدالحميد خال ثاني (١٢٩٣/ ١٨٤٦ع تا ١٣٢٤ه/٩٠٩٩ع) كے زمانر ميں دمشق، مدینه ریلوے لائن قائم هوئی (۱۹۰۸ء)، جس سے ترکیه، شام اور فلسطین سے آنر والر حاجیوں کی تعداد میں اضافه هو گیا اور ذرائع آمد و رفت میں آسانی اور ترقی هوئی - ۱۹۰۸ء میں شریف حسین بن علی (رك به] حجاج ك امير بن كر مكه پہنچا اور آزاد عرب مملکت کے حواب دیکھنر لگا۔ شروع ہوئی تو اس نے انکریزوں کی انگیخت پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی (جون ۱۹۱۹ء) اور سلطان حجاز هونے ک اعلان کر دیا (اکتوبر ۱۹۱۹ء) اور انگریزوں نے اسے نورا ھی خود محتار امیر تسلیم کردیا ۔ شریف حسین کے بیٹوں امیر فیصل [رك بان] اور امير عبدالله [رك بان] كے فوجی دستوں نر انگریزوں کی نگرانی میں حجاز ریلوے کو

برباد کر دیا جس کی وجه سے ترک افواج کو سامان رسد اور سامان جنگ نه پهنچ سکا اور انهیں بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا، بالآخر ترکوں م ١٩٢٦ عمين شريف حسين نير خليفة المسلمين هونر ا کا بھی دعوی کر دیا، جس کی مصر اور ہندوستان میں إشديد مخالفت هوئي.

جنگ کی وجه سے سکه میں اناج کی درآمد مسدود هوگئی اور غله کی کم یابی اور گرانی کی وجه سے مکه معظمه کے باشندوں کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ۔ شہری آبادی گھٹ گئی اور بہت سے باشندے سکه چھوڑ کر دوسرے سمالک کو هجرت کر گئے۔ اس سے قبل شریفی امرا کے پرانر حریف عبدالعزیز بن سعود [رك بآن] نے نجد میں اپنی امارت قائم کر لی تھی (۱۹۰۲ء) اور وہ حجاز پر قابض ھونے کا آرزو مند تھا ۔ دنیائے اسلام بھی شریف حسین کی انگریز پرستی سے نفرت کرتی تھی اور انگریز بھی اس کے روز افزوں مطالبات سے تنگ آ کر اسے دل سے ناپسند کرنر لگرتهر ـ اتفاق یه که نجدیون کا داخله بهی حرمین میں بند تھا۔ نجدی افواج نے حالات سے فائده اثهاتے هوئر حجازی طرف پیش قدمی شروع کر کے ۱۹۲۰ء میں سکه مکرمه اور ۱۹۲۰ء میں مدینه منوره پر قبضه کرلیا ـ شریف حسین نر جب پہلی جنگ عنظیم (۱۹۱۳ تبا ۱۹۱۸ء) یہلے جدہ اور پھر وعاں سے قبرص کی راہ لی اور شریفی امرا کی سیادت ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی. سعودی حکومت (ه ۹ و و ع تما حال)

سلطان عبدالعزيز نرحجاز پر قبضه كرنے كے بعد ملک میں اسن و امان قائم کیا، بدؤوں کی شوریدہ سری کا خاتمہ کیا، اور حج کے راستے کو محفوظ بنایا ۔ ان کے عمد سے ملک روز بروز ترقی کرنر لگا۔ ۱۹۳۰ء میں تیل کی دریافت اور برآمد

سے ملک کی خوشحالی اور اقتصادی خودی مختاری كا نيا دور شروع هوا اور اهل مكمه حوشحال اور فارغ البال هونے لگے ـ سلطان عبدالعزیز بن سعود کی وفات (۲۰۹۰) کے بعد شاہ سعود بن فیصل اور بعد ازاں شاہ فیصل [رک بان] (م مرووع) نر زمام حکومت سنبهالی مکه کی موجوده خوش حالی شاه فیصل، شاه حالد اور شاه فمد کی مساعی جلیله کی مرهون منت ہے ۔ انہوں نے مسجد الحرام کی توسیع و تزئین پر اربوں پونڈ صرف کئے هیں ۔ مکه مکرمه مين جامعه عبدالعزيز (أمّ القرى)، اعلى تعليم كا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں تمام سمالک اسلامیه کے طلبه تعلیم حاصل کرتر هیں ۔ مدرسه صولتیه میں دینی تعلیم دی جاتی ہے، یه مدرسه مسلمانان هند کی علمی مساعی اور فیاضی کی یادگار ہے ۔ مکه مکرمه حجازی عربی صحافت کا بھی مرکز ہے، کئی ماھانہ رسائل، هفته وار اور روزانه اخبارات شائع هوتر هين ـ ایک انگزیزی اخبار بھی نکلتا ہے۔ رابطه عالم اسلامی کا صدر مقام بھی یمیں ہے۔ شہر میں ہے شمار قہوہ حانے اور بہت سے ہوٹل کھل گئر ھيں .

مآخل: (۱) النافرام باخبار البالد العرب الدین الفاسی: (۲) A Ilistory of the Arabs: Hitti (۱) مآخل: (۲) در الفتان النافر الماده النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر النافر ا

ام القرى، مطبوعه لانهزگ؛ (۱۲) زينى دهلان: فتوحات الاسلاميه، ج دوم، مكه ۱۳۱۱ه؛ (۱۳) عمر رضا كحاله: جغرافيه شبه جزيره العرب، دمشق سهم ۱۹: (۱۲) جواد على: المفصل في تازيخ العرب قبل الاسلام، جلد به، بمواضع كثير، بيروت . ۱۹: (۱۵) ابو الحسن على ندوى: السيرة النبويه، بمواضع كثيره، قاهره ۱۹۵ : (۱۲)؛ (۱۲) البتنوني: کثيره، قاهره ۱۹۵ : (۱۲)؛ (۱۲) البتنوني: الرحلة الحجازيه، مطبوعه ناهره؛ (۱۸) شبلي: سيوة الذي، مطبوعه اعظم گره؛ (۱۹) معين الدين احمد ندوى: تاريخ اسلام، بم جادير، مطبوعه اعظم گره (شيخ نزير حسين ركن اداره نر لكها).

(اداره)

مکه مکرمه کے علمی و ثفافتی حالات عبد جاهلیت: مکه کے باهر مختلف بازار لگتے تھے، سب سے بڑا اور مشہور سوق عکاظ میں لگتا تھا، جو کہ مکہ سے چند میل کے فاصل پر ھے - موسم حج میں قبائل عرب عکاظ میں حرید و فروخت کرنے مکه آتے تھے۔ اس بازار مین نامور شعرا جمع هو کر اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے؛ چنانچہ جس کا قیصدہ سب سے بہتر ہوتا اسے آب زر سے لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیتر تهر مان شعرا مين امرؤ القيس، زهير، نابغه، اعشى، لبيد، عمر و بن كلثوم، طرفه اور عنتره خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ ان کا کلام سلاست زبان اور فصاحت بیان کے اعتبار سے معیاری مانا گیا ھے۔ بنو ہاشم کے سرد اور عورتیں شعر و سخن کا ذوق ركهتي تهين - ابوطالب، حضرت حمزه رض حضرت عباس معنی عبی عض قصائد کتب ادب میں مذکور هیں ۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم نے کبھی بھی شعر نہیں کہا ، لیکن آپ می عمدہ اور حكمت آميز شعر كو پسند فرمايا كرتر تهر. عبد رسالت وخلافت راشده

آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مكه سعظمه میں بارہ سال اور پانچ ساہ رہے ۔ اس عرصر میں ۹۲ قرآنی سورتیں نازل هوئیں، جو دو تہائی قرآن [رک بال] کے برابر ہیں ۔ ان میں کفر و شرک کی برائیاں اور توحید کی خوبیاں مذکور ہیں ۔ ان کے علاوہ حشر و نشر پر ایمان لانر اور اسم سابقہ کے قصص کا بیان ہے ۔ قرآن مجید کے الفاظ کا نظم، ان کا حسن و دلاویزی، ان کی صوتی آهنگی اور ایجاز و اعجاز حد توصیف سے باہر ہے ـ چونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا، اس لیرے اسلام کی بدولت قریش کی زبان هی تمام بولیوں اور لهجوں پر چھا گئی اور جب عرب مجاهدين قرآن کو سینے سے لگا کر تسخیر عالم پر روانہ ہوئے تو قـرآن کی زبان ہی مشرق و مغرب کے مسلمانوں کی علمی، دینی اور قومی زبان بنتی گئی ـ قرآن مجید کی بدولت عربی زبان نه صرف نئر الفاظ اور نئے اسلوب بیان سے آشنا ہوئی ، بلکہ ضائع ھونے سے محفوظ رھی ۔ قرآن ھی نر عربوں کے اخلاق وعادات اور فكر و نظر سين انقلاب عظيم اور ان میں تسخیر عالم کا جوش ولوله پیدا کر ديا (شوقى ضيف = تاريخ الادب العربي (العصر الاسلامي)، ۲=۸۲، ۳۱، ۸، قاهره ۲۴۹، ع).

قرآن مجید کے بعد عربی زبان کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت و بقا میں حدیث نبوی م کا بڑا حصه ہے ۔ مسلمانوں نر جس ذوق وشوق اور محنت و جانفشانی سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلے وسلّم کے افعال و اقوال اور ارشادات و هدایات کو جمع اور منضبط کیا، دنیا کی علمی تاریخ اس کی مشال پیش کرنے سے قاصر ہے ۔ حج کا موسم محدثین کے ، : ، ، ، تا ، ، ، مطبوعہ قاهره). لیے حدیث کے سماع اور اجازت نامے کے حصول کا : بہترین موقع ہوتا تھا ۔ حدیث کے ذخیرہ الفاظ سے

برس گذرنر کے باوجود حدیث کے الفاظ کی جمک دمک، ان کی سلاست و فصاحت اور اثر انگیـزی و دلاویزی سین کوئی فرق نہیں آیا۔ هر دور کے علماء ادبا اور خطبا احادیث کے اقتباس سے اپنے کلام کو مزين كرتے رہے هيں (شوقي قيف: تاريخ الادب العبريي (العصر الاسلامي)، ۲ : ۳، و ۲، قاهره . (=1977

خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ کے ادبی ذوق اور ان کے علمی کمالات کا تذکرہ بذیل ۔ مدینہ [رك بال] هو چكا هے ـ فتوحات کے بعد پیشتر صحابه عراق اور شام کے مختلف شہروں میں اقیامت سزین ہو گئے۔ ان کی ھنجرت کے بعد مکنہ کی مسند علم نے چبر اُسّ حضرت عبدالله رط بن عباس [رَكَ بَان] كى تعليم و تدريس سے زينت پائى جنھوں نے مکہ کو مخزن علم بنا دیا۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلم نے ان کے لیے کتاب و سنت کے علم، دین کی سمجه اور فہم قرآن کے لیے دعا فرسائی تھی۔ حصرت عبداللہ بن عباس م ایام عرب، انساب عبرب اور اشعار عرب کے حافظ تھر اور حرم میں لوگوں کو تفسیر ، حدیث ، فقہه ، مفازی اور ادب کا درس دیا کرتر تهر ـ انهیں قرآن مجید کا خاص ذوق تھا اور وہ قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح کے لیے قدیم عرب شعرا پر اعتماد رکھتر تھر ۔ مفسرین نر انھیں ترجمان القرآن کے لقب سے نوازا ہے ۔ ان کی تفسیری روایات الطبری کی تفسیر، السیوطی کی در المنثور اور تفسیر المقباس من تفسير ابن عباس (فيروز آبادي) مين محفوظ هين (محمد حسين الذهبي : التفسير و المفسرون،

حضرت عبدالله بن عباس م کے مکی شا گردوں میں مجاهد بن جبر، سعید بن جیر، طاؤس عربی زبان کی لغوی ثروت میں اضافه هوا \_ چوده سو ا بن کیسان اور عطاء بن ابی رباح وغیره خصوصیت (م س. ۱ ه) غلام تهے، تفسیر حدیث اور فقه کے نامور عالم تهر، قرات اور تفسير مين انهين درجه اساست حاصل تھا۔ ان کی تفسیر حکومت قطرکی قدر دانی سے شائع ہو چکی ؛ (۲) سعید بن جبیر (م ـ ہم ہ ہ) نامور تابعی تھے، قرآن کی تفسیر اور تاويل مين انهين كمال حاصل تها؛ (٣) طاؤس بن کیسان کا شمار کبار تابعین میں ہے ، حدیث اور فقه پر وسیع نظر رکھتے تھے؛ (س) عطاء بن ابی رباح (۱۱۳ه) جمله دینی علوم میں دستگاه رکھتے تھے، علم کے ساتھ تقوٰی بھی ان کے فضائل و مناقب کا طرہ امتیاز ہے ۔ ان کے شاگرد سفیان بن عبينه اور مسلم بن خالد النزنجي هين ، ان دونون سے امام شافعی م نر استفادہ کیا تھا؛ (٥) عمر و بن دینار محدث اور فقیہ تھر، سکہ کے مفتی تھر، ١٢٦ ه ميں وفات پائي ـ ان کے بعد عبداللہ ابن ابي نجیح (م ۱۳۲ ه) نے سکے میں سند افتاء سنبھالی ۔ ان اکابر نے دولت دنیا اور ارباب دنیا سے بےنیاز رہ کر صحابہ اور تابعین کا علم اخلاف تک بہنچایا (طبقات ابن سعد، ج ه، بمواضع كثيره؛ (ع) احمد امين: فجر الاسلام، ص ١٥١، ١٥٨، مطبوعه بيروت).

اسوی دورکی ایک نامور علمی شخصیت مشهور شاعر ابن قیس الرقیات (م ه م ه) بهی هے ۔ اس کی عمر قریش اور آل زبیر کی سداحی میں بسر هوئی ـ مدحیہ قصائد کے علاوہ اس کی غیزلیات زند گی کی روح سے معمور هیں اور سلاست زبان ، حلاوت بیان اور صداقت جذبات کے اعتبار سے عمر بن ربیعہ [رک باں] کے کلام سے کسی طرح کم نہیں۔ اس کا دیوان وی آنا اور بیروت سے چھپ کر شائع ہو چکا هے (جرجی زیدان: تاریخ اداب اللغة العربیه، ،، مطبوعه بيروت) .

سے قابل ذکر ھیں ۔ مجاھد بن جبر کی ریل پیل ھو گئی تھی۔ اموی حکومت کے آخری زمانے میں مال و دولت کی فراوانی نے بعض طبقوں کو عیش و عشرت اور غنا و موسیقی کی طرف مائل کر دیا تھا ۔ حکومت کا بھی یہ منشا تھا کہ قریشی اسرا لهو و لهب میں مصروف رہ کر سیاسی مشاغل کو بھول جائیں، چنانچہ حجازی امرا کو گرانقدر وظائف دیے جاتے تھے اور ان کی هر طرح سے دلجوئی کی جاتی تھی ۔ اس آرام طلبی اور عیش کوشی سے موسیقی کو بٹرا فروغ ہوا، اور قسم قسم کے ساز، راگنیان، سرین اور تانین ایجاد هوئین اور مغنیون کی تعلیم و تربیت میں خاص اهتمام هونے لگا۔ اس وہا سے اهل مکه بھی محفوظ نه ره سکے (احمد امین : ضحى الاسلام، ٢ : ٦٦ تا ٢٤، مطبوعه بيروت).

خلافت بنی عباس: عباسیوں کے عمد میں خلافت کا مرکز دمشق سے بغداد منتقل ہو گیا اور سلطنت کے مناصب پر ایرانی اور بعد ازاں ترک قابض ہو گئے۔ علویوں کی حمایت کی وجہ سے اہل حجاز اپنا سیاسی وزن کھو بیٹھراور عرب امرا باهمی بغض و عناد سے رفتہ رفتہ کاروبـار سلطنت سے بر دخل هوتر گئر ۔ اس پر بھی مکه دنیائر اسلام کا دارا لعلم بنا رہا اور طلبہ دنیائے اسلام کے ایک کونر سے لرکر دوسرے کونر تک حدیث و فقه کی تعلیم کے لیر مکہ آتر رہے اور وہاں ایک عرصے تک قیام کرکے وطن واپس جا کر علم دین کی اشاعت کرتر رھے (احمد اسین: ظمر الاسلام، ١: ٢٠٣ تا ١، ١٣، قاهره، ١٩٩١)، اس کے علاوہ حج کا فریضہ لوگوں کو کشاں۔ كشال مكه لر آتا تها ـ اوائل عهد عباسي مين مکه کی برگزیده علمی شخصیت سفیه بن عیینه تھے۔ وہ کوفی الاصل تھے، لیکن مکہ ۔ ے ائے تھے اور وهیں ۱۹۸ ه میں انتقال کیا۔ ان کا شمار اکابر اسلامی فتوحات کے بعد حجاز میں دولت محدثین میں هوتا ہے ، ان کے مشہور تلامذہ میں.

اسام شافعی م، اسام احمد بن حنبل و محمد ابن اسحاق وغیره هیں ۔ دوسری اهم شخصیت قضیل بن عیاض مشہور صوفی کی ھے ۔ وہ ابیورد کے رہنے والے تھے، لیکن ساری عمر مکہ میں گذاری اور وهين آسوده خاك هوايے (١٨٧هـ)، علم و فضل اور زہد و ورع کے سبب ان کا لقب شیخ الحرم پڑ گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ان سے علم حدیث حاصل کیا (طبقات ابن سعد، ج ه، بمواضع کثیره، مطبوعه لائية أن: (ع) احماد ادين : فحى الاسلام، سرے تا ہے. مطبوعہ بیروت).

عالم اسلام میں تیسری صدی هجری سے تصنیف و تالیف کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس زمانے كي نمايان علمي شخصيت اسام عبدالله بن زبير حمیدی (م ۲۱۹۸) هیں جو قریشی اور سکی تھے، مسند حمیدی ان کی مشہور کتاب ہے جسے حبیب الرحمن اعظمی نے ۱۹۹۲ء میں تصحیح و تحشیه کے ساتھ شائع کیا ہے ، اسام ازرقی (ابو الوليد محمد بن عبدالله م ٥٠٠٠) نے اخبار مکه تالیف کی جو مکہ کی تاریخ اور اس کے آثار و اساکن اور سنازل حج کے متعلق قلیمتی معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ اس کی پہلی طباعت و سٹنفیلٹ کی مساعی کی مرمون سنت ہے (لائسپنز گ ۱۸۵۸ء) ۔ رشدی صالح نے اس کا عمدہ ایدبشن بعض اضافات کے ساتھ بیروت سے شائع کیا ہے (۱۹۹۹ء)، محمد بن اسحاق الناتهي (م ٨٨٠ه) كي تاریخ مکه هنوز اشاعت سے محروم ہے.

عباسیوں کے بعد ایوبی اور سملوک سلاطین نے اھل حرم کی بیڑی محبت اور عقیدت سے خدمت کی ۔ انہوں نے سدرسے بنوائے، ریاطیں تعمیر کرائیں اور مدرسین کے لیر بیش قرار والمینے مقرر کیر، مگر انقلاب زسانه سے اب بیرونی ارباب علم

تذكرون اور كتب تراجم مين سكي علما كا ذكر نہیں ملتا جن کی تصنیف میں جدت و ندرت ہو۔ چھٹی صدی هجری کے محدثین میں ابو الحسن رزین بن سعاویه (م همه ه) قابل ذکر هیں ، جن کا سرقطه (اندلس) سے وطنی تعلق تھا۔ وہ تحصیل علم کے لیے سکه چلے آئے تھے اور ان کی وفات بھی وهين هوئي ـ تجريد الصحاح السته يا كتاب الجمع بين الصحاح السَّنه ان كي اهم تاليف هے جو حدیث کی اهم اور معتبر کتابوں میں شمار هوتی هے ، (ضیا الدین اصلاحی: تذکره المحدثین ، ۲: ۵۵۰ و ۵۵۰، مطبوعه اعظم گره).

عباسی سلطنت کے زوال اور سقوط بغداد (۲۰۲۹) کے بعد قاہرہ عملوم اسلامیہ کی تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف کا مرکز بن گیا تھا۔ اب درس و تدریس کے علاوہ علما کی توجه کا مرکز علمائر متقدمین کی کتابوں کی تلخیص ، شرح اور تحشیه ره گئر تهر ـ ان متاخر صدیوں میں مکه معظمه سے نسبت رکھنے والے سندرجه ذیل علما اور باب تصنیف قابل ذکر هیں .

(۱) محب الدين الطبرى المكي (م مهمهه) ، مصنف كتاب الرياض النضرة في فضائل العشرة (قاهره ١٣٢٧ه) ؛ (٦) تقى الدين الفاسى المكي (م ١٨٣٨)، مصنف شفا الغرام با خبار البله الحرام (م ۸۳۲ه) ، قاهره وه و وع) جو مكه معظمه کی مستند اور مفصل تاریخ هے : (۳) ابن حجر الهيتمي المكي (م عهم) ، دسوين صدى هجرى کے ممتاز تریں عالم هیں ۔ ان کی مشہور تصانیف مين الصواعق المحرقة على أهل الرفض و البدعة (قاهره ١٣٠٧هـ) اور شرح المشكوة المصابيح شامل هيں ؛ (م) شيخ عملي متقى (م ٥ ١ ٩ هـ ) كا وطن جونپور تها، لیکن تعلیم ملتان اور بعد ازال سکه میں مک د کی مسند علم کے وارث تھے ۔ اس دور کے ا پائی تھی ۔ انھوں نے پندرہ برس کی محنت شاقمہ کے بعد حدیث کی وہ دائرہ المعارف ترتیب دی جو علمي دنيا مين كنر العمال في سنن الاقوال والانعال كے نام سے مشہور هے ـ حيدر آباد دكن سے چھپنے کے بعد اب اس کی دوسری اشاعت حلب (شام) سے نہایت آب و تاب سے هوئی هے ؛ (ه) حسين الديار البكرى نزيل مكه (م . ٩ ٩ ه)، مصنف كتاب الخميس في احوال انفس نفيس، سيرت كي معتبر کتاب جو قاہرہ میں کئی بار چھپ چکی ہے ؛ (٣) قطب الدين النهروالي (. ٩ ٩ هـ) ، آبائسي وطن نهر واله (گجرات، سابق صوبه بمبئی، بهارت) تها، قاهره میں تعلیم پائی تھی، لیکن ساری زندگی مکه میں گذاری ۔ اپنے زسانے کے مشہور محدث، ادیب اور مورخ تهر ـ سلطان سليمان اعظم، سلطان مراد اور شریفی امرا کے ہاں ان کی بٹری قدر و منیزلت تهى ـ ان كى تصانيف مين الاعلام باعلام بسلد الحرام (سكه معظمه كي معتبر تاريخ، مطبوعه لائپىزگ و قاهره) اور البرق اليمانى فى فتح العثماني ، تركوں كي تسخير يمن كي تاريخ قابل ذكر هين (جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية، ج ،، بمواضع كثيره، مطبوعه بيروت)؛ (١) ملاعلى القارى: هرات کے رہنے والے تھے جو اس وقت سلطنت مغلیه کا حصه تها ـ انهون نر أعلى تعليم سكه معظمه مين ابن حجر مكي اور قطب الدين النهر والى سے پائى تھى ـ مرقاه شرح مشكوة، شرح شف قاضي عياض، شرح سوطاً امام معمد وغيره برشمار كتابين اور رسال يادگار یادگار چھوڑے، ۱۰۱۱ھ میں مکه معظمه میں وفات پائی، (سید سلیمان ندوی: هندوستان میں علم حدیث، در معارف، اكتوبر ( ١٩٢٨ع) ، اعظم گڑه)؛ (۸) عبدالملک العصامی (۱۱۱۱ه) مکه کے قاضی تهر، انهوں نر مکه کی ایک مبسوط لکھی تھی

جس كا قيام سمط النجوم العوالي في ابنياء الاوائل

و التوالی ہے۔ یہ تاریخ ابھی تک شائع نہیں ھو سکی؛ (ع ہ) احمد بن زینی دحلان (م ۱۸۸۹ء) مکه میں عثمانی دور کے آخری بیڑے عالم تھے۔ اسلامی دنیا کے آکثر علما نے ان سے حدیث پڑھی تھی۔ انھوں نے چھوٹی بڑی بیس کے قریب کتابیں لکھی ھیں، جن میں الفتوحات الاسلامیة اور خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام قابل ذکر ھیں۔ الفتوحات الاسلامیه میں ترک قابل ذکر ھیں۔ الفتوحات الاسلامیه میں ترک سلاطین کے متعلق قیمتی معلومات ملتی ھیں، (براکلمان: ۲۰ میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدوستان اور میدو

مسلمانان برصغیر کو همیشه سے آستانه خلافت اور حرمین الشرفین سے بڑی محبت اور عقیدت رھی ہے۔ وه خلفاے عباسیه (بغداد و قاهره) اور ترکان آل عثمان كو حاسى اسلام اور خادم الحرمين الشريفين سمجھتے تھے، اس لئے ھندوستان کی مساجد میں ان کے نام كا خطبه پرها جاتا تها \_ خليفه بغداد نر سلطان محمود غزنوي كو كمهف الدولة والاسلام (سلطنت اور اسلام كى جامے بناه) كا خطاب ديا تھا ۔ اكثر اوقات سلاطين ہند کے تقرر کے پروائر اور بیش بہا خلعتیں بغداد سے آتی تھیں اور ان کی آمد پر شہر میں جشن منایا جاتا تھا۔ خلجی، تغلق اور لودھی سلاطین کے سکّوں پر سلاطین هند کے نام کے ساتھ عباسی خلیفه کا نام بھی کنده هوتا تها ـ هندوستان سے قاصد اور سفیر بھی دربار خلافت میں بھیجے جاتے تھے۔ مسلم سلاطین اور ان کے صوبیدار حرمین کی خدمت گزاری کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ بنگالہ کے سلطان غیاث الدین بن سکندر شاہ (م ۵۵۵ه) نے مکه معظمه میں اپنا وزیر اعظم جہاں خان بھیج کر ایک رباط اور مدرسه بنوایا تھا اور اھل حرمین میں تنسیم کے لیے ایک گرانقدر رقم بھی عطاکی تھی (قطب الدین النهرواني : الاعلام باعلام بيت الحرام، ص ١٩٨ تا

ا . . .، مطبوعهٔ لائیزگ).

سلطان بہادر شاہ گجراتی کا وزیر آصف خاں نہایت فاضل اور محدث تھا۔ ابن حجر مکی نے اس کے حالات میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے ، جس میں اس کے فضل و کمال اور تقوی و تقدس کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ جس زمانے میں آصف خال مکہ معظمہ میں آکر رہا تھا تو وہاں گھر خال مکہ معظمہ میں آکر رہا تھا تو وہاں گھر علم کا چرچا ہو گیا تھا۔ سلطان سلیمان کی طلب پر وہ اڈریا نوبل بھی حاضر ہوا تھا اور سلطان نے اس کی بٹری عمرت و توقیر کی تھی۔ آصف خال نے اس کی بٹری عمرت و توقیر کی تھی۔ آصف خال نے اس میں شہادت پائی (عبدالحی: یاد ایام، صحب تا ہم، علی گڑھ ۱۹۹۹ء).

عثمانی ترکون اور تیموریون مین تیمور اور بایسزید کے زمانے سے خاندانی عداوت اور سخاصمت چلی آ رهی تهی، لیکن عندوستان کی مساجد میں مغلوں کے عہد میں خلفائے عثمانیہ کے نام بھی خطبوں میں ہڑھے جاتے رھے۔ سال بسال حج کے لیے قافلے جاتے تھے اور امیر الحاج کے ھاتھ شریف مکہ کے لیے تحائف اور گرانقدر رقمیں مشائخ حرمین کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی تھیں۔ شہنشاہ بابر نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد حرمین میں نذر و فتوحات ارسال کیے تھے اور اپنے قلم سے قرآن مجید کا ایک نسخه لکه کر سکه معظمه تحفه بھیجا تھا ۔ شیر شاہ سوری کی آرزو تھی کہ اسے مکہ یا سدینہ میں سے ایک کی خدمت گذاری کی سعادت حاصل هو۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایران کے قىزلباشوں سے جنگ كر كے حج كے راستر كو محفوظ و مامون بنا دے ، لیکن سوت نر اسے سہلت نه دی \_ شمنشاه اکبر اپنر اوائل عمد حکومت میں حاجیوں کے قافلہ کی روانگی کے وقت احرام باندھ کر تکبیر کہتا ہوا ننگر پاؤں اور ننگر سر دور تک حاجیوں کو رخصت کرنے حاتا تھا۔شاہجمان کے

زسانے میں سکہ معظمہ میں قحط پاڑا اور اہل سکہ کی محتاجی اور تکالیف بادشاہ کے علم میں آئیں تو کئی لاکھ روپے کا مال اسباب بندر سورت سے بھیجا گیا۔ اورنگ زیب عالم گیر کے زسانے میں بھی قدیم دستور کے مطابق کبھی ہندوستانی امرا، علما اور میر حاج کی معرفت اور کبھی شرفانے مکہ کے وکیلوں کی معرفت حرمین کی اعانت و ابداد کی رقم برابر جاری رھی (سید سلیمان ندوی: خلافت اور هندوستان، در معارف، اکتوبر، ۱۹۲۱ء، اعظم گرڑھ).

سرکاری امداد کے علاوہ هندوستان کے مسلم امرا ، روؤسا اور ان کی بیگمات بھی ہر سال مختلف قسم کے تحالف ، نقد رقمیں اور کیٹوں کے تھان وغیرہ حرمین کے فقرا و مساکین میں تقسیم. کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ انگریزوں کے عہد میں حیدر آباد ، بھوپال اور ٹونک کی ریاستیں اس کار خیر میں سب سے باڑھ کر حصه لیتی رهیں ۔ ان کی تعمير كرده رباطين آج بهي موجود هين ـ نواب صديق حسن خال اور شاهجهان بيكم واليه بهويال حج کرنر مکه معظمه گیر تو انهون نر علما اور مشائخ کے علاوہ حرمین کے فقرا اور مساکین کی جس دریا دلی سے امداد و اعانت کی، اس کا تذکرہ مدتوں حرمین میں ہوتا رہا۔ ھندوستان کے اکابر عملما اپنی تصانیف کا ایک نسخه مسجد الحرام کے کتاب خانے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور حرمین ھی کے راستے سے یه کتابیں قسطنطینیه پہنچ کر عثمانی سلاطین کے حضور پیش ہوتی تھیں، یہی وجہ ہے كه ملا عبدالحكيم سيالكوثي اور ملا على قاري کی کتابیں سب سے پہلے قسطنطینیہ سے چھپ کر شائع هوڏين

برصغیر نے نه صرف اهل حرمین کی مالی خدمت کی هے، بلکه اس کے علما نے حرم مکه

نہر والی (گجرات) نے سکه معظمه میں اپنا سلسله درس جاری کیا اور وهیں مہمه همیں وفات پائی؛ ( ۲ ) شیخ علی ستقی (م ۲۵ ه ) مصنف كنز العمال: (٣) قطب الدين النهر والي (م . ٩ ٩ ه) مشهور مؤرخ، محدث اور ادیب تهر اور شرفاے مکہ اور سلاطین عثمانیہ کے هاں یکساں معزز و محترم تھے ۔ سلطان سلیمان اعظم نے ائمہ فقہ کے نام سے چار مدرسے مکه معظمه میں قائم کیر تھے، نہر والی حنفی مدرسه کے صدر مدرس تھے اور طلبه کو تفسیر، حدیث، فقه اور طب کا درس ديا كرتے تھے۔ الاعلام باعلام بيت الله الحرام، (تاریخ مکه) ان کی مشہور تصنیف هے؛ (س) شیخ عبدالله لاهوری حرم شریف میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ ان کے ممتاز شاگرد ابوطاھر مدنی تھے، جن کے حلقہ درس میں شاہ ولی اللہ جا کر شریک هوے تهر؛ (ه) شاه عبدالغنی مجددی، شاہ عبدالعزیز م کے شاگرد تھے ۔ انگریزوں کی عملداری کے بعد دھلی سے ھجرت کرکے مکہ معظمه اور کچھ دیر بعد مدینه منورہ چلے گئے۔ ان کے درس کی مقبولیت دھلی سے بخارا اور مکہ سے ناس (مراکش) تک تھی ۔ ان کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ و خلفا نے کتاب و سنت کی تعلیم اور درس حدیث کے جا بجا مراکز قائم کیے (محمد محسن ترهتي: اليانع الجنبي من اسانيلد شيخ عبدالغني، مطبوعه ديو بند ١٣٨٩ ؛ سيد سليمان ندوى و هندوستان سي علم حديث، در معارف، اکتوبر و نوسبر، اعظم گڑھ، ۱۹۲۱ء). برصغیر هند و پاکستان، افغانستان، ترکستان اور ترکیه میں احیاے اسلام کے لیے جو جان توڑ | الیاس برنی کا صراط الحمید اور عبدالماجد

میں بیٹھ کر اپنر علم و فضل سے سارے عالم ﴿ کوششیں جاری هیں، ان میں نمایاں حصه نقشبندی، اسلام کو فیض پہنچایا ہے ، ان میں سے ممتاز مجددی علما اور صلحاکا ہے۔شیخ احمد سرھندی ترین علما یه هیں: (۱) علا، الدین احمد [مجدد الف ثانی] کے مکتوبات کے عربی اور ترکی تراجم آج بھی مسلم ممالک کے اھل علم کے لیے سرچشمہ علم و معرفت هیں (Annemarrie Religion in the 33 (Islam in Turkey: Schimmel Middle East ، مرتبه ۲٬A. J. Arberry مرتبه .(٩ ١٩ ٦٩).

سکہ معظمہ میں برصغیر کے مسلمانوں کی زنده یادگار مدرسه صولتیه هے، جسے ایک سو برس پیشنر کلکته کی ایک مالدار اور دیندار خاتون صولت النساء بيگم نے مشہور مناظر اسلام مولانا رحمت الله كيرانوى (مصنف اظمار الحق وغيره) کے مشورے سے قائم کیا تھا۔ جزیرہ عارب کے علاوه صوسالی لیند، خلیج فارس کی اسارات اور هند وغیره کے طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرتے هیں۔ مدرسه کے ساتھ ایک کتاب خانہ بھی ہے جس میں [تدروین مقاله تک] دس، باره هزار کے قریب کتابیں ھیں ۔ مدرسے کے اخراجات مخیر حضرات کی عطیات سے پورے هوتر هیں ۔ مدرسهٔ فخریه عثمانیه میر عثمان علی خال نظام دکن فیاضی کی یادگار ہے ۔ ان کے علاوہ اور ابھی ديني سدارس هيس.

مکه معظمه کے تباریخی آثار

مکه معظمه کے فضائل اور مسجد الحرام میں نماز کی فضیلت اور اس کے ثواب و اجر کے بیان سے کتب حدیث معمور ھیں ۔ حج کے شوق میں هر اسلامی زبان میں نعتیں لکھی گئی هیں۔ ناصر خسرو ، ابن بطوطه ، ابن جبير اندلسي اور محمد حسین هیکل نر اپنر سفر نامول میں سفر حج کے دلکش حالات لکھے ھیں ۔ اردو میں محمد

دریا بادی کا سفر حجاز خاص ادبی مقام رکھتے میں .

مسجد الحرام: خانه کعبه کے گرد مطاف کا دائرہ ہے ۔ اس کے چاروں اطراف کھلا اور مربع صحن ہے۔ صحن کے چاروں طرف رواق بنے ہوے ہیں جن کی چھتوں کو پتھروں کے متونوں نر تھام رکھا ہے۔ یہ سب رواق و دالان اور ان کے سامنر کا صحن مسجد ہے۔ آنحضرت صلِّي الله عليه و آله وسلَّم كے زمانر ميں مسجد الحرام وهاں تک تھی جہاں اب مطاف کی حد ہے۔ لوگوں کے سکانات کے دروازے سجد کے عین سامنر کھلتر تھر ۔ فتوحات کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافه هوگیا تو پہلے حضرت عمر<sup>رہ</sup> اور بعد ازاں حضرت عثمان<sup>رہ</sup> نر آس پاس کے سکانات خرید کر مسجد میں شامل کروائر ۔ حضرت عمر رح نر مسجد الحرام کے گردا گرد قد آدم دیوار بنا دی ـ حضرت عبدالله بن زبیراط نر سزید سکانات خرید کر مسجد کی توسیع كي اور مسجد پر چهت دالوائي ـ عبدالملك بن مروان نر مسجد میں سنگ مرمر کے سنون لگوائے اور ساگوان کی چهت بنوائی ۔ ولید بن عبدالملک کا زمانه آیا تو اس نے مسجد کی خوشنمائی اور زیبائی میں ہر ممکن کوشش کی ۔ سنگ رخام کے متون لگوائیے اور ان کو مطلَّم کرایا .

کیا گیا۔ گردا گرد کی دیواروں کے ساتھ ایوان بنوائے اور ان پر ساگوان کی چھتیں ڈلوائیں۔ سہدی کے بیٹے ھادی نے باپ کے نامکمل کاموں کی تکمیل کی (الازرقی ؛ اخبار سکھ، ۲: ۲۸ تا ۲۸، باختصار، بارسوم، بیروت ۱۹۹۹ء)۔ ۲۸۱ ھمیں المعتضد کے زمانے میں قریش کے دارالندوہ کی زمین بھی مسجد میں شامل کر کے اسے سزید فراخ کر دیا گیا .

خلفائے عباسیہ کے بعد مصر کے مملوک سلاطین مسجد کی مرمت اور اس کی دیکھ بھال میں دلچسپی لیتے رہے ۔ ان کے عہد میں حرم شریف میں بہت سی ترمیمات اور اضافات ہوے۔ ۲۰۸ھ میں مسجد کے ایک تہائی حصے کو آگ سے نقصان پہنچا ۔ الملک الناصر ضرح بن برقوق نے مصر سے سامان تعمیر اور کاریگر بھجوائے اور سنگ رخام کے ستونوں کے بدلے سنگ شمیسی کے ستون نصب کرائے۔ ستونوں کے بدلے سنگ شمیسی کے ستون نصب کرائے۔ آیا، تو اس نے نہر زبیدہ اور دوسرے چشموں کی مرمت کرائی اور سادات و مشائخ مکھ کو انواع و اقسام کرائی اور سادات و مشائخ مکھ کو انواع و اقسام الاعلام باعلام بیت الله الحرام، ص ۱۸۵، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲۰ میں سامان عیت الله الحرام، ص ۱۸۵، ۱۹۱،

مملوک سلاطین کے بعد مسجد الحرام کی خدمت کی سعادت ترکان عشمائی کو حاصل هوئی۔ سلطان سلیمان اعظم نے سنگ سرسرکا ایک عمدہ منبر بنوا کر مسجد کے لیے بھجوایا۔ سلطان سلیم ثانی کے زمانے میں مسجد الحرام کی حالت خستہ هو چکی تھی، چھت کرم خورہ هو کر گرنے والی تھی، اسی طرح مسجد کی مشرقی دیوار منہدم هونے کے قریب تھی؛ چنانچہ مکہ کے منہدم هونے کے قریب تھی؛ چنانچہ مکہ کے اعیان و عمائد اور علما و مشائخ کی مسوجودگی میں مسجد کی از سر نو تعمیر کا آغاز هوا۔ مسجد کی چھت سنگ شمسی پر قائم

کی گئی اور چار چار ستونوں پر ایک گنبد (قبه)
بنا دیا گیا اور دیواروں کو آیات قرآنی کی
کتابت سے سزین کیا گیا ۔ مسجد کی تعمیر
کی تکمیل سلطان سلیم ثانی کے جانشین سلطان
مراد رابع کے زمانے میں ۱۹۸۹ میں هوئی
(الاعلام باعلام بیت الله الحرام، ص ۱۹۳۳ تا
و بہ ه باختصار) ۔ سلطان عبد المجید نے مسجد
کی آرائش و زیبائش پر زر کثیر صرف کیا .

سعودی حکومت نے مسجد کی توسیع و تعمیر اور اس کی آرائش و ریبائش پر اربوں پونڈ صرف کیے ھیں۔ امید ہے کہ جدید توسیع کے بعد مسجد کا مجموعی رقبہ سابق کی نسبت ڈھائی گنا ھو جائے گا۔ ترکوں کے دور میں مسجد میں چار مصلے تھے، لیکن اب ایک ھی مصلی ہے، جس پر سداھب اربعہ کے امام مختلف اوقات پنجگانہ میں باری باری نماز پڑھاتے ھیں۔ چند سال قبل حرم شریف کے چھ میناروں سے بیک وقت اذائیں دی جاتی تھیں، لیکن اب سے بیک وقت اذائی دی جاتی تھیں، لیکن اب میں مسجد الحرام کی رونق دوبالا ھو جاتی ہے اور افطار اور نماز تراویح کا سماں دیدنی ھوتا ہے .

تاریخی آثار: مکه معظمه میں مسجد الحرام کے علاوہ مسجد الحاب، مسجد الحرام کے علاوہ مسجد الحقی ، مسجد انحرہ اور مسجد نحر قابل زیارت ھیں ۔ مسجد الحاب وقبی مسجد نحر قابل زیارت ھیں ۔ مسجد اللہ وہ میں ایک چھوٹی مسجد ھے ۔ اب یه علاقه میر گه مسجد نحر قابل زیارت ھیں ۔ مسجد اللہ وہ اللہ وسلّم نے ابنا جھنڈا نصب کیا تھا ۔ مسجد الحن میں جبل نور میں غار ثور ہے جو مکه معظمه کے جنوب جن آپ پر ایمان لائے تھے ۔ مسجد العقبی میں حضور اکرم صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے نماز پڑھی اللہ علیه و آله و سلّم نے نماز پڑھی اللہ علیه و آله و سلّم نے نماز پڑھی اللہ علیه و آله و سلّم نے نماز پڑھی اللہ علیه و آله و سلّم نے نماز ہر اللہ کو جے میاں آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے نماز ہر اللہ کو چے میں واقع ہے ۔ یہاں آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے نماز و سلّم نے نماز اللہ کو چے میں واقع ہے ۔ یہاں آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے نماز و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نور میں نماز اللہ و سلّم نا میں اللہ و سلّم نا میں اللہ علیہ و آله و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نا میں اللہ و سلّم نا میں اللہ و سلّم نا میں اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز اللہ و سلّم نے نماز نے نماز نے نماز ن

نے بہت سے اونٹ ذبح کیر تھے ۔ تاریخی سکانات مين مولد النبي م، بيت سيده خديجه من دارابي بكر اور مولد على اور دارالارقم قابل ذكر هيں ـ دارالارقم وهي سَكَانَ هِي جبهان آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلّم اور صحابهٔ كرام<sup>رم</sup> چهپ كـر عبادت کیا کرتے تھے ۔ اب اس کا نصف حصہ نئی سڑک کے نیچے آگیا ہے اور نصف حصہ دوکانوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ مقدس اور معترم پہاڑوں میں جبل ابو قبیس، جبل نور اور جبل الرحمة نمايان متام ركهتي هين - كها جاتا ه کہ جبل و ابو قبیس کے دامن میں بنو ہاشم اس طرف آباد تهر اور انشقاق قمر كا معجزه اسى پهالر پر ظاهر هوا تها ـ جبل نور پر غار حرا واقع ہے جهاں نبی اکبرم صلّی اللہ علیہ و آلیہ وسلّم ہو پہلی مرتبه وحی نازل هوئی تھی۔ مسجد جبل ابو قبیس اسی مقام پر واقع ہے جہاں حضرت ابراهیم علیه السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی۔ جبل نور کے دامن میں سعودی حکومت نر ایک بند تعمیر کرا دیا ہے ، جس سے بارش کا پانی سمندر میں جا گرتا ہے اور حرم سیلاب سے محفوظ رہتا ہے۔ جبل الرحمة ایک چهوٹی سی پہاڑی ہے جس کے دامن میں آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلم نر صحابه کرام کو وعظ فرمایا تھا۔ اس کے دامن میں ایک چھوٹی مسجد ہے۔ اب یه علاقه سیر گاه بـن گيا ہے اور متعـدد قہوہ خانے آباد ہو گئے ہيں، جبل نور میں غار ثور ہے جو مکہ معظمہ کے جنوب میں واقع ہے ۔ یه وهی غار ہے جہاں کفار مکه کے تعاقب سے بچنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلّم اور حضرت ابو بكر صديق رصي الله تعالى عنه نے پناہ لی تھی ۔ جنت المعلّٰی متّحه کا قدیمی قبرستان ھے اور مسجد الحرام سے ایک میل دور ھے۔ یہاں

دفن هيل.

کتاب خانر: حرمین میں هر زمانر میں ملوک و سلاطین، وزرا و روسا اور علما و فضلا نے بہت سے کتاب خانر بنا کر وقف کیر، مگر سیلاب کی تباہ کاریوں اور نالائق متولیوں کی حرص و لالج سے یه کتاب خانے برباد ہوتے رہے۔ اس وقت مکه معظمه میں چار، پانچ کتاب خانر قابل ذکر هیں ۔ ان میں كتاب خانه مدرسه معموديه خاص اهميت ركهتا ہے جس میں حرم کی متذرق کتابیں یکجا کر دی گئی هیں، مطبوعه اور قلمی کتابیں دس، بارہ هزار کے قریب هیں۔ دوسرا کتاب خانه شیروانی ہے جسر ایک تىرک والى حجاز شرواني زاده محمد رشدی پاشا نے قائم کیا تھا۔ تیسرا کتاب خانه مدرسه صولتیه کا هے جس میں عربی کتب کے عملاوہ اردو مطبوعات کا بھی وافر ذخیرہ ہے۔ حوتها کتب خانه جامعهٔ ام القری کا هے حو مطبوعات اور مخطوطات کے اعتبار سے سب كتاب خانوں پر فوقيت ركهتا هـ. پانجوال كتاب خانه دهلی والوں (شیخ عبدالوهاب دهلوی) کے خاندان کا ہے ۔ یہ نجی کتاب خانہ بھی بہت وسیع ہے. مآخذ: (١) براكلمان: GAL، ج ٢؛ تكمله، ج مطبوعه لائيذن ؛ (۲) Religion in the Middle East ، ص مه ، مرتبه A. J. Arberry ، مطبوعه كيمبرج ! (س) طبقات ابن سعد ، ج ه، مطبوعه لاثيدن ؛ (س) حرجي زيدان : تاريخ آداب اللهة العربيه، ج ،، ،، بمواضع كثيره، مطبوعه، بيروت؛ (ه) شوقى ضيف: تاريخ الادب العربي (العصر الاسلامي)، ج ،، بمواضع كثيره، قاهره ١٩ و ع؛ (٦) احمد اسين : فجر الاسلام، ص ١١٠٠ س ١٠٠ مطبوعه، بيروت؛ (١) وهي مصنف: ضحى الاسلام، ج ب، بمواضع كثيره، مطبوعه بيروت ؛ (٨) وهي مصنف: ظهر الاسلام، و: ٣١٣ تا ١١٣، قاهره ١١٩٠٠؛

(p) محمد حسين الذهبي: التفسير و المفسرون، ١: ٥٠

تا ۱٫۱ مطبوعه قاهره؛ (۱۰) الازرقی : آخبار سکه تا ۲٫۸ تا ۲٫۱ بارسوم، بیروت ۱۹۹۹ء؛ (۱۱) قطب الدین النهروالی : الاعلام باعلام بیت الحرام، بمواضع کثیره، مطبوعه لائپزگ ؛ (۲۰) عبدالحی : یاد ایام ، ص ۲۰۸ تا دلافت اور هندوستان، در معارف (اکتوبر ۱۹۲۱ء)، خلافت اور هندوستان، در معارف (اکتوبر ۱۹۲۱ء)، اعظم گژه؛ (۱۰) وهی مصنف : هندوستان میں علم مدیث، در معارف (اکتوبر تا نومبر ۲۹۹۱ء) اعظم گژه؛ (۱۰) ضیاه الدین اصلاحی : تذکره المحدثین، ۲: ۵۰۰ و ره ۱) ضیاه الدین اصلاحی : تذکره المحدثین، ۲: ۵۰۰ و سفر نامه حج و زیارت، ص ۲۰۹ تا ۲۰۹ لاهور ۲۰۹۹ء، سفر نامه حج و زیارت، ص ۲۰۹ تا ۲۰۹۱ لاهور ۲۰۹۵، شیخ نذیر حسین رکن اداره نے لکھا).

(ادارم)

المكى: ابوطالب محمد بن على العارثى ، موقى بغداد ٢٩٩٩ م ١٩٩٩)، ايك عرب محلك اور صوفى جو بصرے كے سلسله سالميه (رك بال) كے شيخ تھے ـ ان كى سب سے مشہور تصنيف قوت القلوب (قاهره ، ١٣١٠ه، ٢ جلديں) هـ جس كے كئى سالم اوراق الغزالى نے اپنى جس كے كئى سالم اوراق الغزالى نے اپنى احياء علوم الدين ميں شامل كر ليے هيں .

(L. Mssignon)

اَلْمُكِین بن الْعَمید: جرجیس (عبدالله) ، بن ابی الیاسر بن ابی المکام ، ایک عیسائی مصنف جس نے عربی زبان میں ایک تاریخ عالم لکھی ہے۔ اس کی زندگی کے حالات مغرمی مصنفین نے متعدد مرتبه دوائرہ معارف اور دیگر حوالوں کی کتب میں لکھے میں ، لیکن ان کے مقالوں سے ان

کے ماخذکا کوئی پتا نہیں چلتا۔ Brockelmann نے بھی صرف روایتی سوانح حیات لکھنے پر اکتفا کیا ہے اور اپنے یورپی پیشرووں پر بھروسہ کیا ہے۔ تکرار سے بچنے کی خاطر ھم یہاں صرف یہ بتانا چاھتے ھیں کہ وہ ۲۰۳ھ/ ۱۲۰۵ عمیں پیدا ھوا اور ۲۰۳ھ/ ۱۳۰۵ کو فوت ھوا، اس کی موت کی تاریخ حاجی خلیفہ نے ۲: س، ۱، عدد ۲۰۳۲ میں دی ہے۔ بقول Promptuarium: Hottinger میں اور اس کا باپ ۲۰۳۸ ھمیں فوت ھوا تھا .

المكين كي تاريخ عالم كے دو حصے هيں۔ پہلا حصہ قبل از اسلام یعنی تخلیق عالم سے آگے تک اور دوسرے حصے میں ۲۰۸ه/ ۱۲۹۰ ء تک کی اسلامی تاریخ ہے۔ تصنیف کی ترتیب اس طرح تائم کی ہے که دنیا کی تمام تاریخ چند اهم ترین شخصیتوں کے یکے بعد دیگرے سوانح بیان کرنے ھی میں مکمل ھو گئی ھے۔ کتاب کے آغاز میں علم کائنات اور مختلف طبقات کے طبعی جغرافید وغیرہ سے متعلق مسائل پر بحث کی گئی ہے، ٨٦ ق - م تک اس کتاب کا مدار بائيبل کي تاريخ پر ھے ، سوانح کا شمار حضرت آدم عسے شروع هوتا ھے جو عدد ،، ھیں ۔ ھیکل سلیمانی کی تباھی کے زمانے کے بعد سے پھر حسب معمول مشرقی ایشیا کے مختلف شاهی خاندانوں کا ذکر شروع هو جاتا ہے جس کے بعد سکندر ، رومیوں اور بوزنطیوں کا زمانه آ جاتا ہے۔ اس میں اور دوسرے حصے میں ، م جیسا که مصنف همین خود بتاتا هے، وه الطبری کی ترتیب کا تتبع کرتا ہے.

کتاب کا نام المجموع المبارک ہے اور اس کے کئی قلمی نسخے موجود ہیں، پہلے حصے کا مع کلاطینی ترجمے کے Hottinger نے اپنی کتاب De usu linguarum: باب: ۱۹۰۸) Orientale

orientallam in theologia historiea میں علم تاریخ کے کئی موضوعات کے ضمن میں باقاعدہ طور پر حوالہ دیا هے ـ سكندر اعظم پر جو باب هے وہ حبشى زبان ميں طبع هو چکا ہے اور اس کا انگرینزی ترجمه E.A.W. Budge نے ۱۸۹۰ عدیں بعنوان E.A.W. Alexander the Great ، کے نام سے کیا ہے۔ دوسرے حصر کو Th. Bpenius نے طبع کیا اور Saracenica . . . a Georgio Elemacino کے نام سے اس کا ترجمه شائع کیا ، ه۱۹۲۰ انگرینزی اور فرانسیسی ترجمے بھی اس کے بعد جلد ھی ھو گئے، نم کا کے تا ہ، Kohler نم کے تا ہ، Kohler ۱۱، ۱۱، ۱۵ میں کئی ترمیمات بھی دی ھیں ۔۔ مکمل تصنیف کی ایک تنتیدی طبع برحد ضروری ہے۔ یه کتاب مشرقی تاریخ کلیسا کے لیے کس قدر اهم اور ضروری ہے ، اس نکتے کو A.V. Gutschmid، نر Verzeichnis der Patriarchen von Alexandrien واضح کیا ہے۔ اس سے یه بخوبی ظاهر هو جائر اً که تاریخی روایات میں المکین کے مقام کی تحقیق و تفتیش کرنا کس قدر ضروری ہے اور یه کام کسی تحقیقی متن کو هاته میں لیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ۔ اس کے علاوہ یه بات بھی ظاهر ہے که المکین نے اپنے طور پر بعض ایسے پرانے ساخذ استعمال کیے هیں جن کا علم اس کے پیشس رووں ، سشا Eutychius [رك بان] اور اس كے معاصر ابن الراهب كو بهي نهين تها جس كا حواله وه اكثر ديتا هے (۳۳۹: ۱ 'G A L: Brockelmanns) دیتا هے جهال البته سال ٩٦٦ه / ١٢٤٠ هونا چاهير) اور جس سے سوانح کی ترتیب کے متعلق وہ متفق ہے جنهیں الطبری نے بھی استعمال کیا ھے.

سكندر اعظم پر جو باب هے اور جس كا

حبشی ترجمه Budge نے کیا ہے عربی کے اصل نسخر سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے اور اس مين قديم عربي تصنيف الأسطَماخيس ( دیکھیر Zur pseudepigr. Lit: Stein schneider دیکھیر) Die arab. Übers. a. d. : ٣٤ ٥ (5187) ناب ، Griech., Centralbl. f. Bibliothekswesen ١٨٩٣ء، ص ٨٨) كے لفظ به لفظ اقتباسات بهي ملتے هیں - اس سے پہلے به اقتباسات المجريطي كي غاية الحكيم مين نقل كير گثر تهر (G A L : Brockelmann) دیکھیر Picatrix, ein arab. Handbuch hellenist magie, : Ritter יبعد طبع ، ۱ ، Vorträge d. Bibl. Warburg Ritter ، مرتبه و مترجمه Ritter و Plessner برائر Budge - (Studien d. Bibl. Warburg این راهب کے اس بیان کا حبشی ترجمه بھی شامل ہے جو سکندر کے متعلق ہے۔ یه ترجمه شیخو (Cheikho) کی طبع عربی متن کے برخلاف (C.S.C.O. Arab) ج س / ۱، س.، ۱۹ ع) صرف واقعات كى ساده سى فهرست هى نهين بلكه مقصل بيان هے ـ صرف عام بیانات اس نر مذکوره بالا راهبانه تصنیف سے لیر هیں ، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نمیں کیا جا سكتا كه المكين نر صرف اسى كتاب پر انحصار کیا هو کیونکه ابن الراهب کے ساتھ هر طرح متفق الراہے هونے کے باوجود اس نے لازہی طور پر اپنی ذاتی تحقیق سے بھی کام لیا ہوگا۔ اس امر کا کوئی اسکان نہیں کہ اس کے برعکس ابن الراهب نبر المكين كي معلومات سے استفادہ كيا هو كيونكه المكين صريح طور برابن الراهب كاحواله ديتا هے (ديكھيے Budge ، : ۲ حاشيه ٤). م حونکه شیخو نرابن الراهب کی تصنیف Abrahamus

Ecchellensis ، والا متن شائع كيا تها جو

شاید بنیادی متن کا اختصار هے اور حبشی

ترجمه غالباً اصلی ستن کا ترجمه هے، لهذا ان دونوں مسیحی مصنفین کے باهمی تعلقات کی نسبت ابنی پخته طور پر کوئی فیصله نہیں کیا جا سکتا، لیکن سکندر اعظم پر جو باب هے اس سے یه ظاهر هوتا هے که اس مسئلے کا قرار واقعی فیصله کرنا از بس ضروری هے ـ مقضل بن ابی الفضائل کے اس تاریخ کو جاری رکھنے کے بارے میں دیکھیے تاریخ کو جاری رکھنے کے بارے میں دیکھیے تاریخ کو جاری رکھنے کے بارے میں دیکھیے ماخی : مذکور .

مآخذ: مذکورہ بالا تصانیف کے علاوہ دیکھیے: (۱) مآخذ: مذکورہ بالا تصانیف کے علاوہ دیکھیے: (۱) بذیل مادہ Elmacin عہر بذیل مادہ Ecchellensis میں بذیل مادہ Ecchellensis میں بذیل مادہ Elmacin بہر بذیل مادہ Ecchellensis

רד : רד 'Gruber ש Ersch ב' E. Rödiger (r) اور وہ مآخذ جن کا حوالہ Brockelmann نے دیا ہے ! تن پر دیکھیر: Zu El Makin's: Seybold ( س ) : 10 T In. : 30 Weltchronik Z D M G مخطوطة Breslau كي نقل جس كا وهال ذكر هے؟ severus (٣) المُقَنَّع: -Alexandrinische Patri archengeschichte طبع Seybold هاسبورگ ۹۱۲ و ع بوزنطی تاریخ کے لیے دیکھیے: (ہ) Krumbacher: Gesch. d. byz. Lit ، طبع ثاني، ص ٣٦٨ و ٣٠١. (٦) سكندر كے متعلق نام نهاد ارسطاطاليس Aristoteles کا جو باب سکندر اعظم کے متعلق ہے، اس کے لیے ديكهي Secretum Secretorum؛ طبع Secretum Secretorum (£191. ( hactenus inedita Rogeri Baconi ) اشارید، بذیل ماده Al Makin اور اس پر OLZ:Plessner ه ۱۹۲۰ م ۱۹۴ ببعد؛ (د) ISL (د) و عاشيه ه اور غاید الحکیم کی طبع کا دیباچه جو ابھی زیر تالیف Aristoteles in den : Wilhelm Hertz (A) : \_\_\_ Alexnander-Dichtungen des mittelalters, Ges. Abh. ه . و اع، خصوصًا ص سم ببعد .

(M. Plessner)

مَلَاحِم : (ع ؛ سفرد : مَلْحَمة) ايك غیر واضح اور طویل ارتقا کے بعد اس لفظ کے معنى خواه وه الملاحم ، كتب الملاحم يا مفرد (ملحمة) شكل سين استعمال هوا هو، "تقدير يا قسمت کے کھیل'' بن گئر ھیں ۔ اس لفظ کی : ۲ (Chrestomathic Arabe : De Sacy تشریح ۲۹۸ تا ۳.۳ میں ابن خلدون کے مقدمه کی بہت سی عبارتوں کی بنا پر مناسب طریق سے کر چکا ہے۔ ابن خلدون نے مقدمہ میں ملاحم کی تعریف کرتے ہوے لکھا ہے که یه متعدد کتابیں هیں جو خاندانوں اور ان کے واقعات (حدثان الدول) و تغیرات کے متعلق نظم یا نثر یا رجز میں لکھی گئیں۔ ان میں سے بہت سی کتابیں لوگوں میں پھیل چکی ھیں اور بعض ملت اسلامیه کے عمومی تغیرات کے متعلق ھیں اور دوسری خاص خاص خاندانوں کے متعلق ، لیکن تمام کی تمام مشهور اشخاص کی طرف منسوب کی گئی هیں ، اگرچه ابن خلدون کی رائے میں ان تمام انتسابات کی صحت کا ثابت کرنا مشکل ہے (Quatremère کا متن ، ۲ : ۱۹۲ ، حاشیه ؛ De Slanc کا ترجمه ، ۲: ۲۲۹) ـ ان میں سے سب سے زياده مشهور كتاب الجُهُ م في [ رَكُّ به (علم) جفر اور وه حواله جات جو وهاں دیے گئے هیں].

عام حالات کے متعلق اس قسم کی پیشگوئیوں کا یہودیوں اور عیسائیوں کے سکاشفات (apocalypses)

سے بھی تعلق ہے اور اغلباً انھیں سے وہ
اثر پذیر ہوئی ہیں ۔ چونکہ بعض سنجیدہ مؤرخین
کے ہاں اور مقبول عام قصوں میں ایسی کہانیاں
ہائی جاتی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ان کتابوں
کو حکمران خاندانوں کے سرکردہ اشخاص اپنی
زاہنمائی کے لیے پوشیدہ طور پر محفوظ رکھتے اور
ان سے استفادہ کرتے تھے ، لہذا یہ کتابیں

کاهنوں کی پیشگوڈیوں کے اس مجموعے (Sibylline) سے بھی تعلق رکھتی ہیں جو رومیوں کے ہاں مستعمل تھا۔ المهدی [رک بان] اور [علامات] القیامہ [رک بان] کے مقبول عام معتقدات مسلمانوں کے ادب کی اس صنف کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہو گئے ہیں کہ اب انہیں ان سے الگ کرنا سمکن نہیں.

لفظ مُلْحَمّة كا اشتقاق اور اس كے معنوب كا ارتقا دونوں بهت غير واضح هيں ـ يه لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا۔ صرف اس کا ماده ''لَحْم'' اور ''لُحُوم'' کے الفاظ کا ذکر آیا ہے، جس کے حقیقی معنی گوشت کے هیں۔ تاهم اس کا سادہ ل ح م قدیم معانی "خوارک" اور ''جنگ'' رکھتا ہے ۔ سزید براں یہ حقیقت، کہ عبرانی زبان کے لَعْم کے معنی 'روٹی، کے ہیں، برعکس اس کے بالکل مماثل عربی لفظ لَحْم کے معنی گوشت کے هيں، ظاهر كرتى هے كه يه لفظ بہت هی قدیم زمانے میں الگ الگ معنوں میں استعمال ھونے لگا تھا اور عربی نے اسے عبرانی سے مستعار نهیں لیا (دیکھیے Browne Driver-Briggs) lexicon ، مره ببعد مين بالمقابل الفاظ كي بحث اور بالمقابل حواله جات) \_ يه بات يقيني معلوم هوتي ھے کہ قدیم عربی زبان میں اس لفظ کے معنی ایسی فیصله کن جنگ کے هیں جس کا نتیجه شکست، تعاقب اور قتل عام هو (ديكهي لسّان العرب، بذيل ماده، ماده پر بحث اور وہ حوالہ جات جو وہاں دیے گئے ہیں؛ الحماسة : طبع Freytag، ص ١٢٨، ٢٨١ اور ديوان طُـفَيْل بن عوف، طبع Krenkow، ص ٩٣٠، س ۹ ، ترجمه و حاشیه بر صفحه ه ، ) ـ صاحب لسان کی کوشش یه ہے که اس لفظ کے معنوں (گوشت، كپڑے كا تانا بانا [لَحمه وسُدّى]، سخت گهمسان کی جنگ) کو اشتباک اور اختلاط کے عام معنوں کے ساتھ یا میدان جنگ کے کشتگان

کے گوشت کے تصور کے ساتھ سلا دیا جائے ، لیکن عبرانی استعمال کو سدنظر رکھتے ہوے یہ بہتر معلوم هوتا هے که هم اس بات پر مطمئن هو جائیں که اسلحمه کے معنی ایک مصیبت زدہ سیدان جنگ لیے جائیں ۔ لسان (بذیلماده) میں اس کے معنی ایک دفعه پهر ایسی جنگ و جدال کے لکھے هیں جس میں بہت زیادہ کشت و خون ہو اور جو خاص طور پر 'فتنـه' سے (بـاالفـتُـنّـه) متعلَّق هو ـ لسآنَ میں صرف یہی ایک اشارہ ہے جو اس لفظ کے ملهمانه یا پیشگویانه استعمال یا امر معاد کے متعلق اس کے استعمال کے بارے میں پایا جاتا ہے [آنعضرت صَلَّى الله عليه و آله وسلم] كے اسما ميں ایک اسم "نبی الملحمه" في جس کے لسان میں دو مطلب دیے هیں : ( ، ) وہ نبی جو تلوار دے کر بھیجا گیا ہو (جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے بَعَثْتُ بِالسَّيفِ)؛ (٢) تأليف و صلاح كا پيغمبر (ديكهير تاج العروس، بذيل ماده).

قرآن مجید میں آئندہ آنے والے تاریخی واقعات کے متعلق عام پیشگوئیاں بہت کم پائی جاتی ھیں، لیکن حدیث میں اس قسم کی پیشگوئیاں بہت زیادہ ھیں۔ حدیث کی دو کتابوں (صحیح بخاری و صحیح مسلم) میں آئندہ آنے والے فتنوں، بالخصوص ان فتنوں کے متعلق جو قیامت کے قریب واقع ھوں گے، ابواب ھیں۔ فتنه کا لفظ، جو قرآن مجید میں کئی بار استعمال ھوا ھے، ان واقعات کے لیے سب سے قدیم لفظ معلوم ھوتا ھے۔ البخاری (بولاق ۱۳۱۰ھ، ۹: ہم تا ۲۱؛ کتاب ۹۲ در (بولاق ۱۳۱۰ھ، ۹: ہم تا ۲۱؛ کتاب ۹۲ در اس قسم کے اللہ وسلم نے اس قسم کے آئندہ آنے والے مصائب اور آزمائشوں کا ذکر واضح طور پر کر دیا ھے اور یہ بھی بتا دیا ھے کہ مسلمان ان کا مقابلہ کیسر کریں۔ مسلم (قسطنطینیہ، ۲۰۰۹ھ

Hand-: Wensinck تا ۲۰، کتاب ۲۰ در book) میں بھی اسی قسم کی تنبیه آمیز پیشینگوئیاں موجود هیں اور وهاں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے (ص ۱۷۲ ببعد) که آنحضرت صلّی الله علیہ و آلہ و سلّم نے وہ تمام واقعات جو آپ کی است کو قیامت تک پیش آئیں گے بہلے ہی بتا دیے تھے ۔ ابن خلدون (مقدمة، طبع Quatremère ابن خلدون ببعد: ترجمه De Slane ببعد: ترجمه حدیث نقل کی ہے، اور بعض دوسری حدیثیں، بھی جو کم مستند راویوں سے سروی ہیں، دی ہیں، جن میں بيان كيا گيا هے كه آنحضرت صلّى اللہ عليـه و آله وسلّم نے اسلام کے آئندہ آنے والے خاندانوں کی تاریخ کا ذکر ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور باغیوں کے سرغنہ لوگوں کے قبائل کے نام بیان کرتے ہوے آخر تک کیا ہے [ان روایات میں وقوع قیامت سے پہلے ہونے والے خونریز معرکوں کو ملاحم کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے (دیکھیے ابو داود، كتاب الملاحم) اس كے علاوہ روميوں سے مسلمانوں کے جو معرکے ہوے (ابن ماجه: متن، ح وم: مسند احمد بن حنبل، س: ۹۱: ٥: ٣٢٢) بالخصوص فتح قسطنطينيه کے ليے جو لڑائي لڑي گئی (الترمذی، کتاب الفتن، ح ۵٫) ان کے لیے آ بهي ملاحم كا لفظ مستعمل هوا هے].

بعد ازال اس عنوان سے مستقل تصانیف مرتب کی جانے لگیس ۔ الفہرست، میں اس کی دو مثالیں دی گئی ھیں: علی بن یقطین (م ۱۸۲ھ، ص ۱۲۲۳، س ۲۲) کے پاس کتاب من امور المدر منقسم کر دیا گیا ہے اور اس کا ایک حصه باب الملاحم (ص ١٣٠ تا ١٣٠) كا هے ـ يه تمام احادیث ان جنگوں کے بارے میں ھیں جو قرب قیامت کے وقت واقع ہوں گی، لیکن مَلْحَمه کا لفظ باب "حسان" (ص ۱۳۲ وسط) كي ابتدا هي مين گيا هے ، جهان "الملحمة" "الملحمة العظيمة''كے الفاظ، جوكه فتح قسطنطينيه اور ظہور دُجّال سے تعلق رکھتے ھیں استعمال ھوے هين \_ مشكوة المصابيح (دهلي ١٣٢٥ه ص ٣٩٩ ببعد) ميں بعينه يمي عبارت هے۔ اس ميں صرف ابو داود اور الترسذي کے ناموں کا اضاف کر دیا گیا ہے ۔ جہاں سے یہ احادیث لی گئی ھیں ۔ ابو داؤد میں مُلَاحِم پرایک الگ باب ہے (شمارہ ۳۰، در A. J. Wensinck - القرطبي (م ۱۷۲ ه / ۱۲۷۲ع) کی تذکره ، جیسی اصلاحی كتاب مين اور الشُّعراني كي مختصر (قاهره ١٣٢ه) میں ملاحم کے متعلق جو باب دیے گئے ھیں ان میں آلمہدی (ص ۱۱۳ تا ۱۲۱) کے متعلق عقیدہ اور اس کی تاریخ کو تمام و کمال درج کر دیا كيا هے اور لكها هے كه ايك فرشته بنام ضماره صاحب الملاحم الممهدي كي سدد كے لير بهیجا جائر گا.

ابن خلدون نے اس آخری صورت کو بیش کیا ہے جو ان بیش گوئیوں نے بدلتے بدلتے اختیار کر لی ۔ ان احادیث میں، جو رسول کریم صلّی الله علیه و آله و سلّم سے منسوب کی جاتی تھیں، اضافه کر دیا جاتا تھا اور نجومیوں کے اندازوں کو اور وحدة الوجود کے قائل صوفیوں کی قیاس آرائیوں کو، جو علم سیمیا [رك بان] کو آل علی، ﴿ کَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

متعلق ان پیشگوئیوں کے جن کا ذکر احادیث کی مستند کتابوں میں اور ان اخلاق آموز کتابوں میں جن کی بنیاد انھیں احادیث پر رکھی گئی ہے کیا گیا ہے اور (۲) ان کتب سَلَاحِم کے درمیان جن کی بنیاد ان خفیه روایات اور اس علم نجوم پر ہے جس کا سنبع عَلَوی هیں اور جنهیں جفر کے نام سے پیش کیا گیا ہے سختی سے استیاز کریں ، کیونکه همیں معلوم هے که اس جفر کے علاوه، جو اسام جعفر الصادق م كي طرف منسوب ہے ایک اور جُفّر بھی ہے جو علم نجوم سے تعلق رکھتا ہے اور جسے ابن اسحق الکندی کی طرف مسوب کیا جاتا ہے، اور جس میں خاندان عباسیہ کے متعلق شدنی امور کا ذکر ہے۔ اس کا ایک جزو جو جفر صغیر کے نام سے موسوم تھا ، ابن خلدون کے زمانے میں المغرب میں متداول تھا، لیکن یه صاف طور پر معلوم هوتا ہے کہ یه جنور الموحدون کے مفاد کے لیے لکھا گیا تھا۔ ابن خَلْدُون، كو يه معلوم تها كه المغرب مين اس قسم كي بهت سی نظمیں المغرب کے مختلف خاندانوں کی خاطر نشر ھوچکی تھیں اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ مشرق میں اس قسم کے بہت سے سلّحم ، ابن سیناً کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور اسے اس قسم کی ایک کتاب، کا جو ابن العربی کی طرف منسوب کی جاتی تھی، قرار واقعی علم تھا ۔ قاهرہ میں اسے ایکم اور کتاب ملی جو ابن العربی کی طرف منسوب کی جاتی تهی اور جس میں قاهره کا زائچه بهی دیا گیا۔ تھا۔ ابن خَلْدون نے مشرق میں ایک اور اسلحمہ قصیده، دیکھا جو سلسله قرندلیه کے درویشولیہ میں سے ایک صوفی محمد باجریقی کل لکھا ھوا ھے۔ اسی باجریقی سے باجریقیہ کا مُلْحد فرقه چلا ـ يه باجريقي ٢٨ع ١٣٢٨ع. مين نوت هوا ـ ابن خَلدون اس مَلْحَمه اور اس

کے مصنف کے متعلق جس نر اس کا نام جفر رکھا تھا، بہت سی تفصیلات دیتا ہے ۔ اس میں مملوک خاندانوں کا ذکر تھا اور ابن خُلدون کو اس کے دو نسخوں کا علم تھا جن کا حوالہ اس نر دیا ھے ۔ اس نہج کی تصانیف کے متعلق مزید تفاصیل، جو ابن خلدون کے ذاتی علم پر مبنی هیں، معلوم کونے کے لیر دیکھیر Quatremère، ستن، ۲: ۱۹۳ تا ۲۰۱ (مطبوعه بولاق کے متن مکمل نہیں ھیں) اور De Slane کا ترجمه، ج: ۲۲۹ تا ۲۳۷ ـ قصول میں بار بار اس قسم کے حوالے آتے ھیں جہاں بتایا گیا ہے کہ علم ملاحم علم نجوم اور ضرب الرَّمْل كي طرح ايك مخفي علم هے؛ چنانچه Habicht کے الف لیلة و لیلة کے متن (مطبوعه rin: ۳ Breslan) میں قَمْرُ الزَّمَانُ اور بُدُور کے قصے میں ، جو Galland کے نسخے سے بہت مشابه ہے اور کلکته کی دوسری اور بولاق کی طباعت سے مختلف ہے، بیان کیا گیا ہے که بدور کا رضاعی بهائي مرزوان علم نجوم، علم افلاك، علم حساب، [علم الجبر و المقابلـه] علم رسل اور ملاحم كا عالم تھا [اس ضمن میں دیکھیے حضرت علی رط کا مشمور خطبة الملاحم جو نهج البلاغة مين شامل هے].

مآخذ: متن مقاله سين مذكور هين.

(D. B. MACDONALD)

مَلَازَگُرد: أرسينيه ميں ايک ضلع (قضا) اور شہر، جو جھیل وان (Wan) کے شمال کی طرف واقع ہے۔ اس نام کی قدیم ارمنی زبان میں یه صورتیں آئی هیں: manavazkert (manauazakert) اور manavazkert وسطى ارميني اور بوزنطي صورتون، يعني على الترتيب mandzgerd اور MavtExttiept اور عبربي صورت مُنَازِجِرد، سب سے یہی معلوم هوتا هے که

اور Manavazla kert اس کی ایک مشتق صورت مے جو عوام نر Manavazeans کے خاندان امرا کے نام سے بنا لی ہے، جو قدیم زسانر میں یہاں آباد تھا [.... تفصیل کے لیر ديكهير 11 لائيدن بار أول، بذيل ماده].

مآخذ: The Lands of the : Le Strange (١) : مآخذ W. Belck (۲) :بيعد ١١٥ ص Eastern Caliphate و C.F. Lehmann ع در Verhandlungen der Berliner در ۲ م ببعد، ۲ م ببعد؛ ( س ) W. Belck ( س ) کتاب مذکور، : C. F. Lehmann ( س) : ۳۷۸ ص ۱۸۹۲ مذكور ۱۸۹۲ ع، ص ۸ يم؟ ( ه ) Erd Kunde: Ritter ( ه ) (PTA (PTY: 1. : [990 125] 9AP (9A9: 9 ٥٥٥ عمر، عمر، وملك وهد بضعد، ومد بسعد و مره عن ( ۴ ) سامی سے : قاموس الأغلام، ع دوم، Die Turkci : E. Banse (د) فيار دوم، ص ۲۱۰ ۱۲۰ م

( [تلخيص از اداره] V. F. BüCHNER

ملاس : (ملس)؛ [ابن بطوطه ... ميلاس]، قديم ... مائیلسه ـ صوبهٔ Caria کا صدر مقام اور قدیم زمانر میں Carian Zeus کی زیبارت گاھوں کی وجہ سے مشہور تھا (قرون وسطی اور موجودہ زسانے کے مغربی مآخذ : سلسو milaso سلكسو milaxo ملاسو melaso، ملكسو melaxo) \_ يه شهر جنوب مغربي آناطولي میں بندرگاہ کُلک سے ۱۰ میل کے فاصلے پر آباد ہے (خلیج مندیلیہ کے کنارے)۔ یه اپنے هی نام کی قضا کا صدر مقام ہے جو مغلہ کی ولایت سیں واقع هے (سابق سنجاق، مندتش) - ۱۹۲۸ عمیں اس کی آبادی ۲ سرے باشندوں بر مشتمل تھی (مردم شماری ۱۹۲۸)، بمقابله ۲۹۱۱ نفوس کے (جن سے ٣٢٠٠ يوناني تهي، جو ١٩٢٢ء کے تبادلر کے ، قدیم ارمینی manazkert هی اصلی صورت تهی ابموجب یهان سے سنتقل کر دیے گئے تھے اور

۳۹ یہودی تھے جو وہاں اب تک آباد و خوش حال میں اور <sub>1</sub>ے غیر ملکی) جو ۱۹۰۸ء میں تھے (سالنامہ ایدن ۱۳۲۰ھ).

ملاس سودرہ دغ (Gr. St. Elias) کے مشرقی گھاٹ کی ایک چوٹی پر نہایت زرخیز میدان میں واقع ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ھیں ۔ اس میدان کوسری چے سیراب کرتا ہے، جو شمال اور مغرب کی جانب سودرہ دغ کے گردا گرد بہتا ہے، تاہم سمندر کو جو راسته جاتا ہے اس دلدل والی گزرگاہ سے نہیں جاتا، بلکہ سُودرہ دُغ کی جنوبی پہاڑیوں کو ہبور کرتا ہے اور یہاں قرون وَسطّی کا قلعہ پچن ہے جو کبھی طاقتور تھا اور اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ تھا (سلاس کے جنوب میں تین میل کے فاصلر پر) ۔ قسرون وُسطٰی میں خود خلیج کی حفاظت جزیرہ کے قلعہ ''این قلعہ سی'' کے ذریعر کی جاتی تھی بعد \_ (۱۳۹:۱٥ (Athen Mitteil: Judeich Iasos) کے زمانے میں خود بندرگاہ ھی میں محمد ثانی نے ایک قلعه بنوا دیا اور وه یه کام دینر لگا (پدیری رئيس: بحريه، طبع P. Kahle، باب ۲۱) ـ ملاس کے مقام پر وہ پیرانے اور دشوار گزار راستے آکر ملا کرتے تھے، جو مغرب میں قرون وسطی کی بندرگاہ بلاط (Miletus) کو جاتے تھے اور شمال میں قریبزل آوسی اور چین (Čine) کے زرخیز میدان اور میندر وادی میں جا نکلتے تھے اور مشرق میں مغله كو، جو اس علاقه كا دوسرا اهم شهر تها ـ ان سٹر کوں کے علاوہ خود اس کا محفوظ محل وقوع، اس کا زرخیـز میدان وغیره ایسی خصوصیات تهین جن کی وجه سے جب اس علاقه کو ترکی خاندان منتش [رك بآن] کے ساتحت سیاسی خود مختاری نصیب هوئی تو لازمی بات تهی که وه دوباره دارالحكومت بن جائر.

[تفصیل کے لیے دیکھیے وو لائیڈن، بار اوّل،

بذيل ماده].

مآخذ: متن میں جو تصانیف مذکور هیں ان کے علاوہ: (۳ 'Turquie d' Asie : V. Cuinet (۱) علاوہ علاوہ: (۱) علاوہ : ۳، (Turquie d' Asie : V. Cuinet (۱) علاوہ نہیں 'Asie Mineure : Ch. Texier (۲) بیمس 'Asie Mineure : Ch. Texier (۲) بیمس '۱۸۵۲ (۳) نیز مام از ۱۳۵۸ (۳) میاند نگار ۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (

ملامتیه: [= صوفیه کا ایک گروه، جو ⊗ ملامت کو اصلاح نفس کے لیے ضروری خیال کرتا تھا جیسا کہ آگے چل کر بیان هوگا۔ اس کی تین صورتیں بیان کی جاتی هیں: (۱) اپنے آپ کو ملامت کرنے والے ؛ (۲) ایسی باتیں دانسته کرنے والے جن پر لوگ انهیں ملامت کریں ؛ (۳) وہ جو دنیا اور اهل دنیا کو ملامت کرتے هوں، لیکن یه تیسرا مفہوم ملامتیه کے مقصد اور روح کے خلاف تیسرا مفہوم ملامتیه کے مقصد اور روح کے خلاف رہنے جاپیں].

سب سے پہلے ملامتیہ ان مسلمان صوفیوں
کا نام رکھا گیا ، جو تیسری صدی هجری کے نصف
ثانی اور چوتھی صدی هجری کی ابتدا میں نیشاپور
میں پیدا هوئے، لیکن ان کا سلسلہ ، جیسا کہ آگے
آ رها هے، نیشاپور تک هی محدود نہیں رها، بلکه
اپنے اصلی وطن سے دور دوسرے علاقوں میں بھی

پهیل گیا اور اتنا عام هوگیا که اسلامی تصوف کی هام تاریخ میں اس کا نمایاں تذکرہ هوتا رها۔ بہر حال یه درست هے که کچه عرصے تک یه لفظ صرف خراسانی دبستان کے لیے استعمال هوتا رها، جیسا که شہاب الدین السهروردی نے لکھا هے: "اور خراسان میں کچھ لوگ (ملامتیه) اور ان کے مشائخ بھی موجود رهے هیں، جنهوں نے اس کے بنیادی اصول تیار کیے اور وہ ان کی شرائط سے لوگوں کو آگاه کرتے رهتے تھے۔ هم نے عراق میں اس مسلک کے کئی پیرو دیکھے، لیکن وہ اس نام سے مشہور نہیں کئی پیرو دیکھے، لیکن وہ اس نام سے مشہور نہیں هوے، اس لیے اهل عراق کی زبان پر یه نام (ملامتیه) بہت کم آتا هے "(عوارف المعارف، قاهرہ ۱۳۵۸ه،

ملامتیه ایک اسم منسوب هے جو ضابطه کے خلاف بنا هے ' یه ملام یا ملامة سے لیا گیا هے جس کے معنی برا کہنا یا سرزنش کرنا هیں، لیکن باضابطه نسبت ملامیه کے مقابلے میں، جس کے معنی خود کو سرزنش کرنے والا یا ''دوسروں سے سرزنش کا طلبگار'' هیں، ملامتیه عام طور پر زیادہ استعمال هوتا هے .

یه احتمال بعید نهیں ہے که اس نام کی اصل قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی هیں جن میں لومة (ملامت) کا ذکر آیا ہے اور کچھ آیات ایسی هیں جن میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، جو اپنے نفس کوسرزنش کرتے هیں اور ان کی جو اپنے آپ کو خدا کی خاطرسرزنش کے لیے پیش کرتے هیں۔ [صحیح ترجمه: الله کی راه میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نه ڈریں (ہ [المآئدة]: م، ه)].

ملامتیه کا لفظ، چونکه صوفیه کی اصطلاحات میں باضابطه طور پر آتا ہے، اس لیے اس کی کچھ تشریح ضروری ہے۔ یه لفظ اس مسلک کی بنیاد اول

رکھنے والوں کی تعریفات کے باوجود کسی قدر مبہم رھا ہے۔ جیساکہ پہلر بیان ھو چکا ہے اس کے کم از کم تین معنی مشهور هیں: (۱) "اپنے آپ کو ملامت كرنر والر؛ " يا (ع) وه جنهين لوگ ملامت كرتر هين؛ یا (۳) وہ جو دنیا اور اہل دنیا کو ملامت کرتے هیں ۔ اس آخری معنی کو تو نظر انداز کر دینا چاھیے کیونکہ یہ ملامتیہ کی روح کے خلاف ہے۔ البته پهلر دو معنى قابل قبول هو سكتر هين ـ ظاهر ہے که ملابتی کو ملامت دو طرح حاصل هوتی هے: ایک تو یه که یه سلامت اس کی ضمیر کی طرف سے ہو، جو اس کے نفس کا شریف تر حصہ ھے۔ دوسری سلامت وہ ھوتی ھے جو خارج سے صادر ہو، یعنی وہ سلاست جو اور لوگ اسے کرتے هيں ـ پہلي ملامت ميں علم الدوام اپني ذات كو قابل ملامت اور مطعون ٹھیرانا پایا جاتا ہے۔ نفس اماره [رك به نفس] كو تمام برائيوں كا منبع خيال كيا جاتا هے، لهذا ان كا مسلك يه هے كه اس نفس کی مزاحمت کرنی چاهیے اور همیشه متهم قرار دے کر اسے ذلیل کرنا چاھیے ۔ دوسری نوع کی ملامت یا تو نفس اسارة كي اطاعت كرنى پر اعمال بد کی وجه سے لوگ خود بخود کرتے هیں یا آدمی قابل ملامت کام کر کے خود ارادۃ '' طالب ملامت هوتا ہے ''.

ملامتی اس ملامت کو اس لیے اچھا سمجھتا ہے که (الف) یه نفس امارہ پر غالب آنے کا ایک کارگر طریقه ہے ؛ (ب) اس سے اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کی اصلی حالت اچھی یا بری، لوگوں سے مخفی ہے اور اس کا علم صرف خدا کو ہے جس کے ساتھ اس کا اصلی تعلق ہے ۔ ان دونوں معنوں کا ذکر رسالۃ الملامتیہ، (ص ۸۹) میں کیا گیا ہے .

''سلاسة'' كي مختلف تعريفين جو همين

بنیادی کتابوں میں ملتی هیں، وہ اکثر ایک هی مرکزی مفہوم کے گرد گھومتی هیں جس سے ملامتیوں کی تقریباً تمام اصطلاحات اخذ کی گئی هیں.

ابن عربی، جس نے اپنی کتاب فتوحات میں ملامتیہ پر بحث کے لیر کئی صفحے وقف کیے ہیں ، ملامتیوں کے شیوخ اور ان کے شاگردوں کے لیے ملامتیه کی اصطلاح استعمال کرنے کی الگ الگ وجه بيان كرةا هے؛ چنانچه وه كمتا هے:"انهيں يه نام دینے کی دو وجہیں ہیں: ایک وجه که یه نام ان (شیوخ) کے شاگردوں کے لیے یوں استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ کی ( رضا کی ) خاطر ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں (کہ وہ رضائے الہی کے نقاضوں پر پورے نہیں اترے) اور (چونکه ان کے نزدیک نفس شرکا نمائنده هے اور شہوات کی دعوت دیتا ہے، اس لیے ) اپنے نفس کی خاطر کوئی ایسا کام نہیں کرتر جس سے نفس خوش ہو جس سے ان کی غرض تربیت (انقیاد نفس) هوتی هے ـ چونکه اعمال پر خوش هونا اعمال کی مقبولیت کے بعد هي هو سكتا هے اور مقبوليت اعمال كا علم بندوں کو نہیں ہو سکتا، (اس لیے محض عمل کے ظوا هر سے خوش هو جانا نفس کو فریب میں مبتلا كر دينے كے مترادف هوتا هے؛ [لهذا ملامت نفس کو جاری رکھنا چاہیے] ۔ اکابىر کو ملامتیہ کہنے كى وجه يه هے كه وہ اپنے حالات كو اور اللہ كے نزدیک جو ان کا مرتبه هوتا هے، اس کو چهپاتے هیں؛ کیونکه وہ دیکھتے هیں که لوگ آپس میں افعال کی برائی اور ملامت اس لیے کرتے هیں که وہ افعال کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتر، بلکہ ان لوگوں کی طرف سے سمجھتے ھیں جن سے یہ افعال مرزد هوتر هين ، لهذا وه ان افعال پر ملامت اور ان کی مذمت کرتر ہیں۔ اگر پـردہ اٹھ جائر اور وہ

دیکھ لیں کہ افعال سب اللہ ھی کے ھیں تو پھر ان لوگوں کو ملامت نہ کی جائے گی، جن سے یہ سرزد ھوے اور لوگ اس حالت میں یہ سمجھ لیں گے کہ تمام افعال اچھے اور شریف ھیں'' (فتوحات، س: ۳۰)۔ [ممکن هے شیوخ برائی کو واضح طور سے برائی کہلوانے اور سمجھانے کے لیے خلوص سے ایسا کرتے ھوں تاکہ ھر کوئی برائی کی واضح مذمت کرے، لیکن یہ موشگافیاں ھیں۔ باطن کا حال تو اللہ ھی بہتر جانتا ہے۔ ظاھری اعمال پر، قرآن مجید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ھدایت اور عدل و احسان و تقوٰی کے علانیہ عمل کا حکم دیا ہے، لہذا نیکیوں کو چھپانا اور برائیوں کا کھلا ارتکاب احکام قرآنی کے خلاف ہے]'.

همیں یه بات نظر انداز نہیں کرنی چاهیے که ابن عربی ملامیته کے سلسلے میں مسئله وحدت الوجود کے حوالے سے بات کر رہے هیں جو ان کا مسلم عقیدہ ہے ۔ ان کے نزدیک ملامتیه کوئی فرقه نہیں، بلکه یه ایک خاص قسم کے لوگ هیں جن میں روحانیت کی اس خاص نوع کی خصوصیات پائی جاتی هیں ۔ ایسے لوگ هر جگه اور هر زمانے میں پائے هیں ۔ ایسے لوگ هر جگه اور هر زمانے میں پائے جا سکتے هیں ۔ ابن عربی کے نزدیک یه لوگ الله کی مخلوقات میں کامل ترین انسان هیں [والله اعلم بالصواب].

س ـ سصادر: جہاں تک همیں معلوم هے شیوخ ملامتیه میں سے کسی نے اس فرقے کے اصول و ضوابط سے متعلق کوئی کتاب نہیں لکھی ۔ یه لوگ اپنی تعلیم کو قید کتابت میں لانے کی نسبت بہتر یہی سمجھتے تھے که وہ صرف اپنے مریدوں کو سلسلے کے اسرار سے روشناس کرائیں ، لہذا همارے پاس اس موضوع کے جتنے مآخذ هیں وہ سب ثانوی درجے کے هیں؛ کیونکه ان کے مصنف خود ملامتیه میں شامل نه تھے ۔ بایں همه یه مآخذ بڑی حد تک معتبر

**ھیں** ۔ بہترین اور سکمل ترین بیان جو ہمارے پاس هے وہ ابنو عبدالرحمن السّلمي كا رساله هے جس كا نام رسالة الملاستية هي (طبع ابوالعلا عفيفي، قاهره همهه ع) - اس رسالس سین اس فرقے کے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں، جن میں سے سلمی نے ہم (پنتالیس) کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ملامتیہ کی کمانیاں اور ان کے متعدد اقوال نقل کیے هیں۔ دوسرے درجے کے مآخذ حسب ذيل هين : ( 1 ) الهجويرى : كشف المحجوب : (ب) السمروردى : عوارف المعارف؛ (ج) ابن العربي: فتوحات ۔ تیسرے درجے کے مآخذ معاجم اور طبقات كى كتابين هين ، بالخصوص السلمى: طبقات اور القشیری: رساله، ان کے بعد عام تاریخ کی کتابیں آتی هیں ۔ ان مآخذ سے هم ملامتیه کے مسلک اور اس کے ابتدائی سراحل کی خاصی واضح تصویر کهینچ سکتر هیں .

ہ ۔ طریق سلوک: ملامتیه کا سلوک اصولا ایک عملی طریقہ ہے ۔ ان کے ہاں ایک خاص نوع کی زاھدانہ زندگی کے ضوابط مقرر کیے گئے ھیں اور صوفیوں کی زندگی سے متعلق اکثر باتوں [مثلاً وجد و حال وغيره] كو چهوڙ ديا گيا ہے۔ ايک ملامتي قلبي كيفيات، اتحاد بالله، فنا في الله يمال تک که آن احوال کا بھی مدعی نہیں جن میں علوم مخفیه کا انکشاف هوتا هے ۔ وه صوفیه کے بہت سے باطنی اصول کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچه خود اس کا اپنا سلسله اساس نظری، بلکه هم یه بهی کهه سکتے هیں که اساس فلسفی سے خالی نہیں ہے، جس میں روح انسانی کی حقیقت تسلیم کی گئی ہے اور اسی کا رنگ اس کی تمام تعلیمات پر چڑھا ھوا ھے ۔ ملامتیہ نے اپنے اس ووفلسفه" پر کمیں بحث نہیں کی، لیکن هم ان کے ان اقوال سے (جو کہیں کہیں ملتر ھیں)، نیز ان

کے عملی طریقه سلوک سے خود اخد کر سکتے هیں. في الجملة ملامتية سلسلة ايك سلبي سلسلة ھے؛ چنانچہ سلب کا یہ رنگ ان کی ھر بات میں نمایاں ہے یہاں تک که ان کے نام تک میں بھی موجود ہے، کیونکہ ''ملام'' کا مطلب ھی اپنے آپ کی تنقيض و ملامت هے ملامتی ان باتوں پر زیادہ زور دیتا ہے، جو اسے ترک کرنی چاھیئیں اور ان امور کا تذکرہ بہت کم کرتا ہے جو حصولی و اثباتی هوتی هیں ۔ وہ اپنے لیے زهد و تقوی کے لحاظ سے معنوعات کو سامنر رکھتا ہے اور جو فرائض اسے انجام دینر هیں، ان کا نام کم لیتا ہے۔ اس کے احکام کی فہرست ایک سلسله منہیات پر مشتمل ہے، جسے اس صورت میں ڈھالا گیا ہے کہ "فلان فلان حرام یا مکروه هے" ـ اسے یه هدایت کی گئی ہے که وہ اپنی سذھبی عبادات یا زاھدانه ریاضات کا عوام کے سامنے مظاہرہ نه کرے اور اپنے زهد و ورع کو چهپا کر رکھے ۔ سذاکرہ کے وقت وہ اخلاقی نیکی کی اھیت کو، اس کی متقابل بدی کے خطرناک انجام کو ظاہر کر کے، واضح كرتا هے، مثلًا وہ خلوص كے محاسد سے زيادہ ريا کے سعائب کا اور زھد کے فضائل سے زیادہ فسق کے عیوب کا تذکرہ کرتا ہے ۔ ملامتیہ کا یہ خاص انداز بیان بلا وجه نهیں ۔ اس کی وجه وه شدید قسم کا خوف ہے جو ملامتیوں کے نظریـ نفس انسانی میں سوجبود ہے ۔ مختصر طور پر ان کا نظریہ یه هے که نفس امارہ هر قسم کی بدی کا سرچشمه هے، لہذا اسے هر طرح سے دبانا چاهیے اور اس کو هر بات پر جو وہ کرتا ہے یا کرنے کا خیال کرتا هے، متمم ٹھیرانا چاھیے.

ہ ۔ سلامتیہ اور صوفیہ کے درمیان فرق: اگرچہ ملامتیہ بالعموم صوفیہ میں شمار کیے جاتے هیں، لیکن ان کی بہت سی خصوصیات ایسی

بھی ھیں جن کی بنیاد پر انھیں صوفیہ سے ممتاز کیا جا سکتا ہے؛ چنانچہ ان میں سے بعض کی طرف ما سبق میں اشارے آ چکے ھیں، مگر حقیقی فرق اجمالاً یبوں بیبان کیا جا سکتا ہے: صوفی کے ظاھری معاملات اس کے باطن کے ترجمان ھیں، فلکن ملامتی کا ظاھر اس کے باطن کو چھپاتا ہے؛ صوفی ان اسرار کا افشا کرتا ہے جو اللہ نے اس کے دل میں منکشف کیے ھیں اور عوام کے مامنے ان کرامتوں کے اظہار میں اسے کوئی تردد نہیں ھوتا جو اللہ تعالٰی نے اسے عطاکی ھیں۔ اس کی واضح مثال حلاج ہے جس نے اس بات (سر) کو، جبو اسے چھپانی چاھیے تھی، ظاھر کر دیا ہور وجد و جذب کی حالت میں انا الحق ہوکر دیا ہور وجد و جذب کی حالت میں انا الحق

بر خلاف اس کے ملامتی کے ظاہری رویے سے اس کے باطن کا کچھ پتا نہیں چلتا۔ اس کا معاملہ محض اللہ سے ہے۔ وہ روسانی مرتبہ یا نیک اعمال کا مدعی نہیں، خواہ وہ کتنے هی کمال تک کیوں نه پہنچ چکے هوں، اس لیے که ان باتوں کے ادعا سے روح انسانی کی حقیقی قدر و قیمت سے لاعلمی ثابت هوتی ہے.

السُّلَى اور ابن عربی دونوں سلاستی کو صوفی سے اعلیٰ مرتبہ دیتے ھیں، اگرچہ ان کی عبارات مختلف ھیں۔ ان برزگوں کے برعکس سہروردی (صاحب عوارف) صوفیہ کو افضل سمجھتے ھیں۔ وہ کہتے ھیں کہ صوفی اپنی خودی اور ماسوی الله سے گزر جاتا ھے، لیکن ملامتی اپنی خودی اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے باخبر ھوتا ھے۔ اخلاص ملامتی کا امتیازی نشان ھے، لیکن صوفی کی اخلاص ملامتی کا امتیازی نشان ھے، لیکن صوفی کی خصوصیت یہ ھے کہ [اس کی حالت خالصة الاخلاص کی ھوتی ھے، یعنی] وہ اخلاص سے بھی ہے خبر ھوتا ھے اور یہ ایک برتر مقام ھے۔

سهروردی کا بیان بصورت ترجمه یه هے:

"اخلاص ملامتی کا حال ہے اور اخلاص سے چھٹکارا پانا (مخالصة الاخلاص) صوفی کا حال ہے ۔ مخالصة الاخلاص کا ثمرہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کے ساتھ اپنی هستی کے قیام کو دیکھ کر اپنے تمام رسوم سے دست بردار هو جائے، بلکہ قیوم کے تصور میں اپنے قیام کا تصور بھول جائے اور اسی کا نام آثار کوچھوڑ کر عین کے اندر استغراق (یعنی صفات کو چھوڑ کر عین ذات میں محبو هو جانا ہے (عوارف، ص ہ ہ) ۔ هو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ هو کہ ملامتیہ کو فنا فی اللہ کا تجربہ حاصل هی نه هوتا هو ۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جب وہ اپنی روحانی کیفیت کا ذکر کرتے هیں تو وہ حلول و اتحاد یا مزج کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، حالانکہ اکثر صوفیوں کے یہاں یہ محاورہ عام ہے ۔

السہروردی کے نزدیک صوفی کا انتہائی مطمع نظر اتحاد باللہ ہے۔ اس کا معراج کمال یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالٰی کے اس فرمان کو سمجھ لے کہ کُل شَیْ هَالِکُ اللّٰ وَجَهد (۲۸ [القصص]: کہ کُل شَیْ هالِکُ اللّٰ وَجَهد (۲۸ [القصص]: ۸۸)، یعنی خدا کی ذات کے سوا هر شے هلاک هونے والی ہے۔ وہ اپنی ذات اور ماسوی الله سے بالکل غافل هوتا ہے۔ السہروردی کا قول ہے کہ یہی حال بایزید کا تھا۔ بر خلاف اس کے ملامتی کی غرض بایزید آپ کو نفاق اور ریا سے پاک کرنا ہے، بالفاظ دیگر یہ کہ وہ هر اس بات میں جو وہ کرے بالفاظ دیگر یہ کہ وہ هر اس بات میں جو وہ کرے یا کرنے کا خیال کرے بااخلاص هو؛ اس کے لیے هر فقت اپنے نفس سے باخبر رهنا ضروری ہے اور یہ حالت فنا سے متضاد ہے۔ السہروردی کہتے ہیں:

"اخرج الخلق من عمله و حاله و لكنه اثبت نفسه فهو مخلص؛ و الصّوفي اخرج نفسه من عمله و حاله كما اخرج غيره، فهو مخلّص؛ ملامتيه

و شتّان بين المخلص الخالص و المخلص" (عوارف)، یعنی سلامتی نے اپنے عمل اور حالت سے مخلوق کو خارج کر دیا ہے، لیکن اپنے نفس کو قائم ركها هے، لمذا وه سخلص هے - صوفي نر اپنر نفس کو بھی اپنے عمل اور حال سے اسی طرح نکال دیا ہے جس طرح کہ اور مخلوق کو نكال دياء لمذا وه مخلص الخالص هے اور مخلص الخالص اور محلص کے درمیان بڑا فرق ہے.

٩ - آغاز و ارتقا: ملامتيه مين بحيثيت ایک فرقر کے اور بحیثیت ایک مثالی زاهدانه مسلک کے امتیاز کرنا لازم ہے۔ اس کے لیے اس کے آغاز اور اس کے ارتقا کی تاریخی تحقیق دونوں کو سامنر رکھنا چاھیر ۔ سلامتیہ کے آغاز كا زسانه روايات كے مطابق ابوحفص الحداد (م سههم ه) يا حمدون الْقُصَّار (م ٢٧٦ه)، يعنى تیسری صدی هجری کے نصف تانی میں کہیں مقرر کیا جاتا ہے۔ اس فرقے کے ظہور کی بابت یہ بات درست ہے، کیونکہ ان ہر دو شیوخ سے پہلے نیشاپور میں ملامتیه کا کوئی منظم گروه موجود نه تها، لیکن ملامتیه کا میلان یا رجحان حداد اور قصار سے بہت زیادہ قدیم ہے۔ اس کی جڑیں خراسان کے اندر اور اس کے حوالی میں تصوف اور فتوہ کی تاریخ میں پیوست معلوم ہوتی ہے ۔ ہورٹن (Horten) ملامت اور فتوہ [رك بآن] كے درسيان تو كوئى علاقه تسلیم نمیں کرتا، لیکن اس کے نزدیک تصوف اور فتوّة کے درمیان خاصا منظم علاقه پایا جاتا ہے ـ كمان غالب يه هے كه اس كے ذهن سي وه نيم عربي فتوة هو كي جسے عباسي خليفه الناصر (٥٥٥ه تا ۱۹۲۷ نر قائم کیا، مگر یه فتوة کم و بیش اشراف تک هی محدود تهی ، لیکن وه فتوة جس کا صوفیہ پر اثر ہوا اس نے اسی قدر گہرا اثر ملامتیوں کی تعلیمات پر بھی کیا اور یہ فتوۃ اس اشرافی فتوۃ ا سذھبی اور اخلاقی فرائض کو خالق یا مخلوق کی

سے زیادہ وسیع چیز تھی ۔ اسی وجہ سے دونوں کے هاں ''فتٰی'' اور ''فتوہ'' کے الفاظ اصطلاح بن گئے۔ تصوف پر نتوہ کے باقاعدہ اثرات سب سے پہلے عراق میں الحسن البصری کے حلقے میں ظاهر هوے، جنهیں · سلطان الفتيان ، كما جاتا تها .

حب مسلمانوں میں زهید و تنشف کی جڑیں سضبوطی سے جم چکیں، تو نیک لوگوں سے ایسی بہت سی خصوصیتوں کی توقع کی جانے لگی جو فتوۃ کے مفہوم سے اخذ کی جا سکتی تهیں، مثلًا تیسری اور چوتھی صدی هجری میں ایثار، جو خصائل فتوة میں سب سے بلند خصلت هے، تصوف کی بنیادی اصل بن گیا۔ ایشار للنّاس (رساله ملامتيه، نيز ديكهير الغزالي: احياه، قاهره ٢٨٦عه ۲: ۲۱۳) کے بجانے یه ایشار لله هو گیا ۔ ملامتیه سلسلر پر فتوه کا اثر اس سے بھی زیادہ گهرا معلوم هوتا هے جس کا بیشتر حصه تصوف کے ذریعے سے آیا ہوگا، جو فتوہ کے رنگ میں رنگل ِ جا چکا تھا، لیکن ہوسکتا ہے کہ یہ اثر خراسان کے ان 'فتیاں' کے ذریعر براہ راست آیا ھو، جو ملامتیہ طریقه میں داخل هوے ـ ملامتیه کی ابتدائی بنیاد رکھنے والے اپنے آپ کو "فتیان" اور "رجال" كهتر تهر ـ كها جاتا هي كه ابو حفص نیشاپوری نے کہا تھا: سرید و اهل الملاسة متقلّبون في الرجولية (رسالة ملامتيه)، يعني اهل ملامت کے مرید رجولیت کے اندر لوٹتے پوٹتے

ابو حفص هي نے فتوۃ کي تعریف یه کی ہے: "دوسروں سے انصاف کرنا اور اپنے لیے انصاف کا مطالبه نه کرنا'' ، جس میں ملامتیه کے ایشار اور انکار خودی کے اصولوں کا نچوڑ پایا جاتا ہے اور ملامتی سے یہی مطالبه کیا جاتا ہے کہ وہ

طرف سے جزاکی امید رکھنے کے بغیر انجام دے. طریقهٔ ملامتیه اپنی تاریخ کی ابتدا هی سے اپنے سے قدیم تر طریقِ تصّوف اور فتوّۃ کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ دونوں اس سے پہلر کہ نیا طریقہ ملامتیه دبستان نیشاپور کی شکل میں ظاهر هو، باهم مدغم هو چکے تھے ۔ خراسان کے طریقه صوفیه کی تاریخ ابراهیم بن ادهم (م. ۱۹ ه) سے شروع هوتی ھے جب ان کے شاگرد شام میں ان کی وفات کے بعد بلخ واپس آئے اور تیسری صدی هجری کے نصف آخر میں خراسانی قبائل میں ان کی تعلیمات کو پهیلایا ـ ابراهیم بن ادهم اصلاً دبستان بصره کی پیداوار تھے، اگرچہ انھوں نے اس دبستان کے اساسی تصورات میں نئے اور گہرے معنی داخل کیے، بالخصوص مراقبه (امتحان نفس)، كَـمَـد (غـم) اور ورخ لله (دوستی)" کے تصورات میں ۔ ان کے بہترین شاگردوں میں سے ایک شقیق بلخی ام مروره) تھے، جنھوں نے نظریه توکّل (الله پر اعتماد) کی تکمیل کی۔ ان کے جانشین ان کے شاگرد حاتم الاصم ﴿ (م ٢٣٢هـ)، احمد بن خَضْرُويُه ﴿ (٣٠٠) اور محمد بن الفضل البلخي م (م ٣٠٠ه) هوے - مكتب بصرہ کی غیر معمولی شہرت، جو اوروں کے مقابلے میں کم مدت تک رهی، بهت جلد یعیٰی بن معاذ الرازی (م ۲0۸ه) کی رهنمائی میں نیشا پور کے نوخیز دبستان سیں چلی گئی ۔ باوجود اس کے که یحیی اعلیٰ درجے کا معلم تھا اس دبستان پر بہت کم اثر ڈال سکا۔ اگرچہ اس نے انھیں بہت سے نظریات دیے اور عرفان کے بلند موضوع اور اسی قسم کے دیگر عارفانه مسائل پر بحث کی (الرساله القشیریه، ص ١٦)، ليكن نيشاپور كے عمل پسند لوگوں نے ان سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا ۔ شاید اس کی عدم مقبولیت کی ایک وجه به بهی هوکه اس کی پیدائش نیشاپور کی نه تهی .

دبستان نیشاپور کے اصلی بانی تیسری صدی ھجری کے آخری حصے میں ظاہر ھوے اور سلسلہ ملامیته کی بنیاد بھی انھیں نے رکھی۔ یه تھے ابوحفص الحدّاد (م . ٢ م) اور حمدون القصّار (م ٢٧١ه) ـ حمدون ایک نامور فقیه، محدث اور صوفی تها ملامتیه كا اصلى باني بالعموم اسى كو سمجها جاتا هے، اگرچه اس کے مریدوں کو بالعموم الحمدونیه یا القصاریه كهتے هيں (ديكهيے الهجويرى: كشف المعجوب، ص سرر؛ السَّلْمِي: طبقات، قاهره سه و و ع، ص سرو اور نيز ديكهير القشيري، الشعراني وغيره) ـ ملامتيه کے بانیوں کی زندگی میں ملامتیہ کے ابتدائی مراحل اور نیشا پور کے اندر اور باہر ان کے متعدد پیرووں کے ماتحت اس کے مسلسل ارتقا کی روداد بیان کرنی مشكل هے ـ ابو حفص كا مريد ابو عثمان الحيرى، بهی ایک طرح اس سلسلر کا بانی تها اور وه اپنر استاد سے بھی بڑھ کر معلم الملامتیه ثابت ھوا۔ اس کے پیرو بہت زیادہ تھے اور آئندہ آنے والے تمام ملامتید پر اسی کے خیالات اور عملی اصولوں کا اثر پڑا ۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس نظریے کی وضاحت کی که دنیا در اصل شر ہے ۔ اس نے اپنے مریدوں کے لير يه قاعده مقرر كيا كه وه هر چيز پر رنج و افسوس. کا اظہار کریں اور اپنے اعمال کو شک اور عدم اعتماد کی نگاہ سے دیکھیں ۔ یہ وہ خیال ہے جسے ابوبكر الواسطى مجوسيت قرار ديتر هين ـ القشيري اور الكلاباذي مندرجه ذيل واقعه بيان كرتر هين: كما جاتا هي كه جب ابوبكر الواسطى نيشاپور آئے تو انھوں نے ابو عثمان کے مریدوں سے پوچها تمهارا پیر تمهیں کیا حکم دیا کرتا تھا؟ انھوں نے جواب دیا: وہ ھمیں اطاعت خدا کا حکم کرتے تھے اور فرماتے تھےکہ اس کائنات کو پر قصور اور کم درجہ سمجھو۔ اس پر الواسطی تنے کہا انھوں نے تم کو خالص مجوسیت کا حکم دیا۔ انھوں نے یہ

حكم كيوں نه ديا كه تم طاعات سے تو غائب رهو، ليكن ان كے بيدا كرنے والے كو نگاه ميں ركھو (القشيرى: سِاله، ص ٣٠: الكلاباذى: التعرف، ص ٠٤) - اس كے معنى يه هو ہے كه ابوعثمان كے نزديك ايك ملامتى كے ليے سب سے پہلا حكم يه تها كه جائز اعمال كو بهى شبه كى نگاه سے ديكھے اور يه اس كے قنوطى نظريه كے عين مطابق هے.

ملامتیه کی دوسری نسل ابو حفص اور حمدون کے نوجواں ساتھیوں اور مریدوں پر مشتمل تھی۔ ابو عثمان کے علاوہ ان کے مشہور ترین اکابر یه هیں: محفوظ ابن محمود النیسابوری، ابو محمد المُرتعش، ابوالحسن الوراق، اور ابو عبدالله محمد بن منازل، جو بلا شک و شبه حمدون کا سب سے بڑا جانشین تھا۔ ان اکابر کی اهمیت نه صرف شیوخ صوفیه هونے کی حیثیت سے بلکه اصول میامتیه پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی ملامتیه پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی متفاوت تھی.

اب ملامتیه طریقه اچهی طرح قائم هو چکا تها اور اس کے فورا بعد یه نیشاپور سے باهر خراسان کے دیگر علاقوں میں پھیل گیا ۔ پھر یه تحریک بغداد اور مکے تک بھی جا پہنچی ۔ بغداد اور نیشاپور کے شیوخ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آتے جاتے تھے اور تبادله خیالات کرتے تھے.

زمانه گزرتا گیا اور تیسری نسل کی نوبت جب
آئی تو سلسلهٔ ملامتیه کو ایسی آخری شکل دی گئی
جو ابتدائی شکلوں کے مقابلے میں اس کے مشہور نام
(ملامتیه) سے زیادہ مطابقت رکھتی تھی؛ چنانچه
نفس امارہ اور اس کی شہوات کے خلاف جنگ کرنے،
اور عوام سے اپنے تمام نیک اعمال کو پوشیدہ رکھنے
کے ابتدائی لیکن سادہ تصور (جو منفی نوعیت ھی کا
تھا) کو بعد میں آنے والے پیروؤں نے مکمل کر کے
ایک مثبت نظام بنا دیا۔ وہ ارادۃ ایسے اعمال کرتے

جن کی ظاهری صورت لوگوں کی ناپسندیدگی اور استحقار کا باعث بنتی ۔ اس کو انھوں نے اپنی زاهدانه ریاضت کا ایک جزو قرار دیا۔ دینی زندگی کی ظاهری صورت (عبادات اور اخلاف حسنه) ان کے هاں کوئی اهمیت نه رکھتی تھی بشرطیکه نیت نیک هو (یعنی مقصد صرف یه هو که اپنی ظاهری نیکیوں کو لوگوں سے پوشیده رکھنا هے) ۔ اس رویے کا آخر کار یه نتیجه نکلا که یه لوگ اخلاقیات کے منکر هو جاتے نکلا که یه لوگ اخلاقیات کے منکر هو جاتے تھے ۔ یه سلسله اسی طرح چلتا رها حتی که بعد کی صدیوں میں طریقهٔ ملامتیه بالخصوص ترکی میں بگڑ کر ایک ذلیل قسم کا آزادانه رویه (لا آبالی پن) بن گیا جس کا ملامتیه (کی اصل روح) سے سوائے نام کے گوئی تعلق نه تھا.

مآخذ: (١) السُّلَمي: رسالة الملامتية، طبع اے، ای، عفیفی، قاهره هم و اع ؛ (۲) الهجویری : کشف المعجوب، ژوكونسكي، طبع لينن گراد (١٩٢٦) ص ٨٩ ص تا ۲۸، ترجمه از آر ـ اے نکلسن، لنڈن ۱۹۱۱؛ (س) السهروردي: عوارف المعارف؛ (م) ابن عربي: الفتوحات؛ (ه) التشيرى: الرساله؛ (٦) السَّلمي: طبقات، قاهره ١٩٥٣ء؟ (٤) الشعراني: طبقات؛ (٨) المناوى: الكواكب الدرية؛ (٩) ابو نُعيم: الحليه، ج ، ؛ الكلاباذى: التعرُّف ؛ The : J. Brown (۱۲) المقريزي : الخطط : (۱۱) Essai: Massignon (17) : FIATA Dervishes (10) : Quatre Textes inedit etc. : Massignon (10) Die islamischen Futuwwabünde: Von Fr. Taeschner در .Z.D.M.G مبلد ۱۲، ۱۹۳۳ - ۱۹۳۳ عن من و ت \* Passion d' al-Hallaj: Massignon () 7) : 69 Futuwwa and Malama: Von R. Hartmann (14) در .Z.D.M.G ، ج ۲۲ ۱۹۱۸ ع ، ص ۱۹۳ تا Die Futuwwa-Bundniss des : P. Kahle (1 A) 119A (١٩) : Kalifen En-Nasir لائيزك ١٩٣٢ Eien Futuwwa - Erlaso des Kalifen : P. Kahle

: En-Nasir Etc. برلن ۱۹۳۳ برلن ۱۹۳۳ ای عفیفی: الملامتیه والصوفیه و اهل الفتوه، قاهره ۱۹۳۰ ای عفیفی)

ملائکة: (= ملئکه) ملک (بمعنی فرشته) کی جمع؛ الکسائی کے مطابق یه لفظ در اصل مالک (بتقدیم الهمزه) مشتق از الک هے ۔ آلوک کے معنی رسالت اور پیغام رسانی کے هیں۔ پهر لام کو همزے سے مقدم کر کے اسے ملائک پڑھا جانے لگا اور کثرت استعمال سے همزه گرا دیا گیا اور ملک پڑھا جانے لگا۔ اس کی جمع میں پهر همزه لایا گیا اور اس صورت لگا۔ اس کی جمع میں پهر همزه لایا گیا اور اس صورت میں یه لفظ ملائکه اور ملائک هوگیا (دیکھیے لسان العرب، بذیل ماده۔ قرآن مجید میں ملک (۱۰ مرتبه، ملکین ۲ سرتبه اور ملائکة سے مرتبه ملکین ۲ سرتبه اور ملائکة سے مرتبه آیا هے (دیکھیے سحمد فؤاد عبدالباقی: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل ماده).

قرآن مجید میں بعض ملائکہ کے نام بھی مذکور هیں ، مشلا جبریل کا (۲ [البقره]: ۹۸ ، ۹۵ ؛ (۲۳ [البقره]: ۹۸ ). [البقره]: ۹۸ ). لفظ ملائکة کا واحد ملک هے جس کا اطلاق فرشتے پر هوتا هے اور اس کے لغوی معنی قاصد اور پیام رسان کے هیں ، اسی لیر قرآن مجید میں ملائکہ

کتاب و سنت اور تفاسیر میں فرشتوں سے متعلق جن اهم امور کا ذکر هوا هے۔ وہ مندرجه ذیل هیں:

کے لیے رسل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے .

(۱) وہ غیر سرئی اجسام کی ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ؛ (۲) ان کے پر ہوتے ہیں (۵۲ [فاطر] : ۱)، سگر دکھائی نہیں دیتے ؛ (۳) وہ دبیز سے دبیز پردوں میں سے گزرسکتے ہیں ؛ (س) یہ اجسام لطیف اور ہوائی نوعیت کے ہیں ؛ (۵) مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قادر ہیں اور آسمانوں پر سکونت پذیر ہیں ؛ (۲) اللہ کی تدبیرات

تشریعی اور تدبیرات کونی ان کے ذریعر تکمیل و اختتام کی منزلیں طے کرتی ہیں: (؍) ان کی تگ و تاز آسمان سے زمین اور پھر آسمان سے آگے کی بلندیوں تک ھے؛ (٨) فرشتے براہ راست اللہ تعالٰی سے حکم پاتے ھیں اور اسی کے فیصلے اور منشا و ارادہ کے تحت اسباب کے سلسلر کو مسببات کے ساتھ جوزتر هیں؛ (۹) وہ خالق اور اس کی مخلوقات کے درمیان رسول (= قاصد) کی حیثیت سے فرائض سفارت اور خدمت پیغام رسانی انجام دیتے ہیں۔ جو احکام اللہ ان پر القا کرتا ہے وہ ذاتی طور پر ان احکام میں ، رد و بدل نہیں کرسکتے ۔ ان کی تخلیق محض اطاعت کے لیے کی گئی ؛ وہ ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے میں ۔ اللہ تعالی انبیائر کرام پر اپنر احکام و اوامر کا نزول انهیں کی معرفت كرتا هـ (ديكهير طنطناوي جوهري: الجواهر، ۱: ۲۰ تا ۵۰).

تمام مذاهب عالم بلكه قديم يوناني اور مصرى فلسفے میں بھی اس نوع کی هستیوںکا وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ صابئی مذہب کے پیرو ان کو سیاروں اور ستاروں کی شکل میں مانتر هیں۔ یونانی، مصری اور اسکندری فلسفر کی رو سے یه عقول عشره (دس عقلوں) سے تعبیر ھیں۔ اس کے ساتھ ھی نو آسمانوں میں بھی انھیں الگ الگ ذی ارادہ نفوس مانا گیا ھے ۔ پارسی انھیں امشاسیند کے نام سے موسوم کرتے ھیں۔ یہود کے نزدیک یہ کروہیم کہلاتے ھیں اور ان میں سے بمض کو وہ جبریل اور سیکائیل ع کے نام سے پکارتے میں ۔ عیسائیوں کے نقطۂ نظر سے بھی ان کے یہی نام میں اور ان میں سے بعض کو وہ جبریل اور روح القدس بھی قرار دیتے ھیں، بلکہ ان کے نزدیک ان میں سے بعض (مثلًا روح القدس) کو خدا کا ایک جز قرار دے کر تثلیث کا رکن بھی مانا گیا ہے۔ مندو مذهب میں وہ دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے

معروف ھیں۔ زمانہ جاھلیت کے عرب ان کو خدا کی بیٹیاں ٹھیراتر تھر.

صابئین ان فرشتوں کی قربانی کے بھی قائل تھے: وہ ان کے ھیکل تعمیر کرتے اور ان کو خدا کے مظمر جانتے تھے۔ دور جاہلیت کے عرب فرشتوں کو مؤنث سمجهتر تھر ۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ خدا کی بیٹیاں تھیں ۔ ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ خدا کے دربار میں وہ ان کی سفارش کریں گر .

اسلام فرشتوں سے متعلق ان لوگوں کے عقائد کی نفی کرتا اور ان کو باطل ٹھیراتا ہے۔ اسلام کا موقف یه ہے کہ فرشتے ربوبیت و الوہیت کی ہر صفت سے محروم ہیں۔ وہ ہرگز عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ۔ وہ نر اور مادہ کی جنسی تقسیم سے بھی مبرا ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کی عبادت اور بند کی انسان کو هرگز زیب نہیں دیتی ۔ وہ تعداد اور شمار کے اعتبار سے ریاضی کے مقررہ پیمانوں سے بالکل ماورا هیں۔ وہ اللہ کی اطاعت گزار مخلوق هیں اور ان کا کام هر آن اس کی عبادت کرنا ہے۔ وہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ایک واسطہ هیں ۔ اللہ تعالی کے تمام اسور و احکام کا نفاذ انھیں کے سیرد ہے اور وھی اس عالم کے وسیع و عریض معاملات کو ہمنشاہے المهي بہترين تدبير كے ساتھ چلا رہے ھيں؛ اس ميں خود ان کے اپنر ذاتی ارادے اور مرضی کو کچھ دخل نہیں ۔ اسی لیے قرآن مجید نے انھیں صرف ''ملک'' اور "رسول" کے نام سے موسوم کیا ہے، جس کے لفظی معنی پیغام رساں، فرستادہ، ایلجی، اور قاصد کے هیں۔ قرآن مجید نر انسان کے ابتدا ہے آفرینش ھی میں اس حقیقت کی بھی وضاحت فرما دی که سلائکه کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ انسان اس کے سامنے سجدہ ریز هو، بلکه خود انسان ان اوصاف سے متصف <u>ہے</u> که اسے بارگاہ خداوندی سے مسجود سلائکہ قرار دیا جائے۔ اجرا کرتے ہیں اور اللہ کے فرسان کے مطابق اس

انسان علمی مرتبے میں ان سے فوقیت رکھتا ہے۔ ملائکہ خداکی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے مدعی تھے، لیکن جب ان پر انسان کے طبعی جوہر واشگاف ھوے تو انھیں نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور يه اقرار كرنا پڙا: سبحنك لاعلم لنا الَّا مَا عَلَّمْ تَنَاطُ انَّكَ أَنْتَ الْعَلَيْمُ الْحَكَيْمُ ٥ ٣ ([البقرة]: ٣٦)، يعنى (اے الله!) تو پاک هے، هم کو کوئی علم نہیں، لیکن وہ جو تو نے هم کو سكهايا ـ برشك تو جاننے والا اور حكمت والا هـ.

انسان اور فرشتے دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں اس کے سامنے عاجیز و درساندہ ھیں۔ انسانوں کو اس نے سادی چینزوں پر ایک خاص انداز سے شرف حکمرانی عطا کیا اور ان سے کام لینے کا طریقہ سکھایا۔ سلائکہ کو اپنی بارگاہ خاص میں مامور فرمایا اور حکم دیا که وه ارض و سما اور مملکت خدا وندی کے هر گوشر میں اس کے احکام کی تنفیذ و اجرا کے فرائض انجام دیں .

قرآن اور حدیث میں ملائکہ کے جو فرائض بیان کیے گئے هیں وہ اختصار کے ساتھ مندرجه ذیل ھیں : (۱) ملائکہ اللہ کے احکام انسانوں تک پہنچاتر ھیں۔ ان کے درمیان سفارت اور پیغام رسانی کے فرائض انجام دیتے ہیں ، لیکن اللہ کے احکام میں ان کی مرضی کو کوئی دخل نہیں۔ احتیارات سب الله کے هاتھ میں هیں ـ وهی تمام امور کا مرجع اور هر شے کا اصل مالک هے ـ رحمت کے دروازے کھولنے اور بند کرنے والا صرف اللہ ہے۔ فرشتر اس کی حکمرانی اور انتظامات میں قطعی کوئی دخل نہیں دے سکتے ۔ ان میں الوهیت اور ربوبیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے (۲۲ [ الحج] ۵٥ و ٢٥؛ ٥٥ [فاطر] ١ و ٢) .

(۲) ملائكة احكام خدا وندى كا دنيا مين

فَالْمُدَ بَرْتِ أَسْرًا (سورة 24 [النَّزعت]: ٥)، یعنی پھر کام کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم ـ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے که رحم مادر میں بچیے کے بارے میں بھی فرشتہ مقرر ہے جو الله کے فیصلوں کو ضبط تحریر میں لاتا ہے (البخارى: الصحيح، كتاب الحيض، باب ١٤)، يعنى یه کام بھی تدبیر میں شامل ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک فرشتے کا تقرر عمل میں لایا گیا ھے: (ه) ملائکه الله تعالی اور اس کے پیغمبروں کے درمیان سفارت کے فرائض انجام دیتے ھیں : اُو یُرسلَ رُسُولًا فَيُوحِي باذنه سَا يَشَاءُ طربه [الشُّوري]): ، ه)؛ یعنی یا خدا آدمی سے اس طرح باتیں کرتا ھے کہ اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے تو وہ اس کی اجازت سے جو وہ ( خـدا ) چاہتا ہے وحی کرتا ہے ـ سورة البقرة مين حضرت جبريال كي بابت فرمايا: فَانَّهُ نَرْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله (٢ [البقرة]: ے ہ) ، یعنی اے محمد صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم جبریل فرشتر نریه قرآن الله کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا (نیز دیکھیر ۱٫ [النحل]: ۲)؛ ١١ [هود]: ٩٩؛ ٩١ [سريم]: ٤ و ١٩ وغيره)؛ (٦) کسی قوم پر نزول عذاب کا ذریعه بھی فرشتے ھی بنتے ھیں اور اس میں بھی وہ اللہ کی طرف سے فرائض سفارت ادا کرتے هیں، جیسا که حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل ہوا اور اس کے نتیجر میں پوری قوم تباه و برباد هو گئی (۱۱ [هـود]: ۸۱): (ے) فرشتے ، انسان پر نگہبان بھی ھیں؛ نیز وہ اس کے سنہ سے نکلی ہوئی ہر چھوٹی بڑی بات لکھنر پر اللہ تعالٰی کی طرف سے ساسور ھیں ( دیکھیے ، [الانعام]: ٢٠: ١٣ [الرعد] : ٢٠ ٢١، ٥٠ [ق] ۱۸) ـ انسان کی هر گفتگو لکھنے والے فرشتوں کــو قرآن کراسا کاتبین سے تعبیر کرتا ہے (۸۳ کبھی اس کو ملائکہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے: | [الانفطار]): . ۱ و ۱۱) ؛ (۸) فرشتے لوگوں کے

کے نیک بندوں کو راہ حق پر ثابت قدم رھنے کی تلقین کسرتر هیں (۸ [الانفال] : ۱۲) - فرشتے اور روح القدس اپنے یروردگار کے حکم سے هر کام لے کر نیچے نزول کرتے ہیں (۵۶ [القدر]: ۲ )، نیز وہ دربار الہی تک عروج بھی کرتے ھیں (. ، [ المعارج ] : م ) ؛ (٣) موت كے وقت قبض روح كا سلسله بللي ملائكه سے متعلق هے ـ سورة الانعام میں ہے کہ فرشتر اپنر ھاتھ پھیلا کر جان نکالتے هين : و لَوْ تَرَى اذ الطُّلْمُونَ فَي غَمَرت المَوْتِ وَ الْمَلْئِكَةُ بَاسِطُوا آيديهُم الْخُرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ط (٦ [الانعام]: ٩٨ )، يعنى اور كاش تم دیکھو ظالموں کو جب وہ سکرات موت میں مبتلا هوتے هیں اور فرشتے اپنے هاتھوں کو پھیلائے ھوے ھیں کہ نکالو اپنی جان کو۔ اسی طرح سورة الانفال مين هے: وَلَوْتَـرْى اذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوالا الْمَلْئَكَةُ (٨ [الانفال]: ٥٠)، یعنی اور کاش تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے هیں ۔ یہاں روح قبض کرنے والے فرشتوں كا بصورت جمع ذكر تها مكر سورة السجدة مين بصيغة واحد ارشاد ه : قُلْ يَسَوَقْنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ( ٢٣ [السجدة] : ١١) يعني كه دو كه موت كا فرشته جو تم پر مقرر هے وہ تم پر موت طاری کر ہے گا ۔ اس سے یہ مفہوم نکلتـا ہے کہ ملک الموت اس جماعت ملائكة كے دراصل زعيم هيں جن کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے؛ (س) تدبیر یعنی علل و اسباب کے توافق و تعاون اور موانع و عوائق کے انسداد و انعدام کو اللہ تعالٰی کبھی تو اپنی طرف منسوب فرماتے هيں : يَدْبُرُ الْأَسْرُ (٣٢ [السجدة : ٥]، يعنى وه كام كى تدبير كرتا هے اور

اعمال کے مطابق ان پر اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ اور واسطہ ھیں نیک کردار افراد کا قیامت کے روز فرشتے آگے بیڑھ کر استقبال کریں گے: وَ تَسَلَقُهُمُ الْمَلْلَسِكَةُ (۲۱: [الانبیاء]: سرم)، یعنی فرشتے ان کا استقبال کریں گے: نیکوکار لوگوں کو فرشتے جنت کی خوش خبری دیں گے اور کہیں گے که وہ محزون اور خوف زدہ نه ھوں (۲۸ [حمم السجدة]: ۳۱ - ۳۱).

الله تعالى اور فرشتر امل ايمان اور رسول الله صلّی الله علیه و سلّم کی ذات اقدس بر بهی صلّوۃ اور اور رحمت بھیجتے ھیں (۳۳ [الاحىزاب] : ۹۰) ؛ فرشتے اہل زمین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے هيں ( ٢٨ [الشورى]: ٥) ؛ (١٠) ملائكه انسانوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر، جو کفر کی حالت میں سر گئر ، لعنت بھیجتے ھیں ( ۲ [البقرة]: ١٦١؛ ٣ [آل عمران]: ٨٥)؛ (١١) دوزخ کے چوکیدار بھی فرشتے ہوں گے اور وہ کافروں کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف لے جائیں گیے اور دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمھارے پاس تم هی میں تم کو راه راست دکھانے کے لیے پیغمبر نہیں آئے تھے (۳۹ [الرسر]: ۲۱) ۔ دوزخ کے چوکیدار بڑے تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر کیے گئے میں: عَلَیْهَا مَلَّئِکَةُ عَلَاظُ شداد (۹۹ [التحريم]: ۹) - ايک جگه فرمايا که جمنم کے چوکیدار آنیس فرشتے هوں گے عَلَيْهَا تَسْعَنَةُ عَشْرُ ( ص [ المدَّر]: ٣٠)-نیز فرمایا هم نے دوزخ پر فرشتے هی داروغه مقرر کیے هيں (س<sub>2</sub> [المدشر]: س) \_ قرآن ميں دوزخ كے پیادوں اور چوکیدار فرشتوں کو ''الزّبانیه'' بھی کہا گیا ہے (مہ [العلق]: ۱۸)، یعنی هم دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے ؛ (۱۲) ، جنت کے محافظ اور پاسبان بھی فرشتے ہوں گے۔ وہ

اهل جنت سے کہیں گے تم پر سلامتی هو، آؤ برانتها مسرت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ (٩٩ [النوس]: ٣٤؛ ٣١ [الرعد]: ٣٣ ، ٣٣ )؛ ( ۱۳ ) فرشتے همه وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں حاضر، اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف اور عرش کے ارد گرد احاطه کیے رہتے ہیں۔ قرآن مجید فرشتوں کے اس معمول کا ذکر ان الفاظ مين كرتا هے: وَ تَرَى الْمَلْئَكَةَ حَافَّيْنَ من حُولِ العُرش يُسَبِحُونُ بِحُمْدِ رَبِهِم (وم [الزمر]: ٥٥)؛ (مر) بلائكه كا همه وقت خود اپنا وظیفه الله کی تسبیح و تحمید ھے اور وہ اھل زمین کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا سانگتے هیں (۲۳ [الشّورٰی]: ۲) ؛ (۱۵) عرش المهى كو بهى فرشتول نے اٹھا ركھا ھے۔وہ اللہ پر خود بھی ایمان رکھتے ھیں اور ایمان والوں کے لیر بخشش کی دعا بھی مانگتر هين (. به [ المومن ] : ١) ؛ (١٦) قيامت كے روز آٹھ فرشتے عرش الٰہی کو اٹھائیں کے (۹۳ [العاقة]: ١٥)؛ (١٥) قياست كے روز روح (الامين) اور فرشتر خدا کے حضور صفیں باندھ کر کھڑے ھوں گے: ـ مَ يَـ مُومِهِ فَهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ مَا مَا مُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع [النبا]: ٣٨؛ نيز ٨٩ [الفجر]: ٢٢)؛ (۱۸) فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر رھتے میں اور وہ اللہ سے هم کلام بھی هوتے هيں ـ قرآن مجيد فرشتوں كى اس جماعت كو المُعلَّدُ الْأَعْلَى [عالم بالا] سے تعبیر کرتا ہے ۔ ملاے أعلٰی میں جو باتیں ہوتی ہیں انہیں نه شیاطین سن سکتے ہیں اور نبه کسی انسان کو اس کا علم ہو سکتا ہے (١٩) : (١٩) : (١٩) : (١٩) : (١٩) ملائکه کی ایک ذمه داری یه هے که وه شیاطین کی رسائی سے آسمان کی حفاظت کرتے میں ۔ شیاطین عـالم بالاکی طرف ملائکہ کی سخت حفاظت کی وجہ

سے کان بھی نہیں لگا سکتے۔ ھر طرف سے مار مار كر وه بهكا دير جاتر هين (٣٥ [الصفت]: ۸ تا ۱۰)؛ (۲۰) فرشتوں کی ایک جماعت جو بہت فضیات کی حامل ہے ، اللہ کی طرف سے اس بات پر مامور ہے کہ جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی مجالس منعقد ہوں، ان کو کمال شفقت سے اپنے پروں سے ڈھانب لیں اور زمین سے آسمانوں تک ان کو اپنی لپیٹ میں لر ایں (البخاری: السحیح، كتاب المدعوات. باب فضل ذَكر الله عــز و جــل؛ مسلم: الصحيح، كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار، باب فضل مجالس الذكر، روايت از حضرت ابوهريره رضى الله تعالى عنه)؛ (٢١) فرشتوں کو اللہ نے اپنی عبادت گزار مخلوق، معصوم عنن الخطأ أور تابيع فيرمان هونے كى بنا پر "عباد" (بندے) بھی قرار دیا ہے اور یہ ان لو گوں کے جواب میں کہا جو انھیں اللہ کی اولاد يا "اناث" كمتح هين (٢١ [الانبياء]:٢٦) -دوسرى جَكَه فرمايا: وَجَعَلُوا الْمَلْئِكَةَ الذين هم عبد الرّحمن أناتًا (٣٣) [السرخرف]: ۱۹)، یعنی اور ان مشرکون نے فرشتون کو جو خداے رحمٰن کے بندے ھیں، عورتیں قرار دے رکھا ہے؛ (۲۲) حضرت عیسی علیہ السلام كو جهال قرآن كريم سي خدا كا بنده (عبد) قرار دیا ہے اور فرمایا ہے که وہ اللہ کا بندہ هونر میں کوئی عار نہیں محسوس کرتر، وهان بھی فرشتوں پر لفظ ''عبد'' کا اطلاق هوا ہے (سوره سم [النساء]: ۱۷۲)؛ (۲۳) كبهى فرشتے عارضی طور پر انسان کی صورت سی بھی جلوہ گر ھوتے ھیں اور اس وقت ملکوتیت بظا ھر بشریت سے متمثل ہو جاتی ہے جیساکہ حضرت مریم ع کے پاس فرشته اسى صورت مين آيا: فَتَعَمُّلُ لَهَا بَشَّرًا سويًا (١٩ [مريم]: ١٤)، يعني وه فرشته پورا آدمي النعال؛ مسلم: الصحيح، باب عرض مقعد الميت من الجنه

ا بن کر ان کے سامنر ظاہر ہوا ۔ اسی طرح حضرت ابراهیم علیه السلام کے پاس بھی فرشتر انسانی شکل میں آئے تھر ۔ حضرت ابراهیم علیه السلام نے ان کو کھانے کو کہا مگر انھوں نے نہیں کھایا تھا ( ۱۱ [هود]: ۲۹ تا . \_ ) - حضرت لـوط عليه السلام كي قوم پر عـذاب نازل کرنے کی خرض سے آئے تو اس وقت بھی حسین نوجوان کی شکل میں تھے اور حضرت لوط علیه السلام نے انھیں اپنے مہمان سمجھا تھا اور یہی اپنی قوم <u>سے</u> کہا تھا ( ۱۱ [ هـود ] : ۲۷ تا ۸۱) ؛ (۲۳) فرشتے انسانی ضروریات سے پاک هیں ـ وہ نه کچھ کهاتے هیں نه پیتے هیں ، چنانچه حضرت ابراهیم علیه السلام نے فرشتوں کے سامنے (جو انسانی شكل و صورت مين تهيے) ايک بهنا هوا بچهڙا پیش کیا، مگر اس کی طرف ان کے هاتھ نہیں بڑھے ( ۱۱ [هود]: ۲۹ تا . ۷ ) .

احادیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے كه جبريل البهي رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم کے پاس ایک مرتبه انسانی شکل میں آئے تھے اور اس وقت صحابه <sup>رخ</sup> بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل علیه السلام کما جاتا م (البخارى: الصحيح: كتاب الايمان باب يم سؤال حبريل النبيم).

البخاري اور مسلم كي ايك حديث مين جو حضرت انس بن سالک رضی الله تعالی عنه سے مرّوی ہے ، بتایا گیا ہے کہ میت کو جب قبر میں دفن کرکے لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو دو فرشتر اس کے پاس آتر ھیں اور اس سے رسول اللہ علیہ و آله وسلم کے بارے میں، نیز بعض دیگر سوالات كرتے هيں (البخارى: الصحيح، كتاب الجنائز، بأب مًا جُه في عذاب القبر و بأب الميت يسمع خفق

و النار عليه)۔ ايک اور حديث ميں جو حضرت ابوهريره رضی اللہ عنـٰہ نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم | سے روایت کی ہے، ان فرشتوں کا نام بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ھیں : اذا قبر الميت اتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ، يعني جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دو سیاہ نیلگوں فرشتے اس کے پاس آتے ھیں ، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے (الترمذي الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب [ . ] ما جاء في عـذاب القبر ) .

قَـرَآنَ مجيـد اور حـديث رسول اكرم صلَّى الله علیہ و آلہ و سلّم میں یہ بات پوری وضاحت سے اور صراحت سے سذکور ہے کہ ملائکہ کے وجود اور ان کی هستی پر ایمان لانا ضروری ہے ۔ یہ چیےز قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی كئى هے ـ سورة البقرة مين فرسايا: لَيْسُ الْبُرُّ أَنْ تُولُوا وجُوهَكُم قبلَ المشرق وَ المغرب وَ لَكِنَّ الْبُرُّ سَنْ أَسَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّينَ ﴿ ( ٢ [ البقرة] : ۱۷۵)، یعنی نیکی یہی نہیں که تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور (اللہ کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ دوسری جگه فرمایا: كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ وَ مُلْئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ( ٢ [ البقره ] : ٢٨٥ )، يعني سب (مومن ) الله پـر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبرون پر ایمان رکھتر هیں.

رحمة الله عليه فرشتول كے بارے ميں فرماتے هيں كه صحیح احادیث کی رو سے اللہ تعالی نر ان پر کئی قسم کی ذمه داریاں عائد کر رکھی ھیں ۔ علماے دین کا اس پر اجماع ہے که تمام فرشتوں کی تمام قسمين معصوم اور سنزه عن الخطا هين (ديكهير فتح العزير ، ص ١٦٠).

آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نر دیکھا کہ بيت الله كے بالمقابل آسمان پر بيت المعمور هے جس سی هر روز ستر هزار فرشتر طواف کرتے ہیں اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اس کی باری دوباره کبھی نہیں آتی (بخاری و مسلم) ۔ اس سے فرشتوں کی کثرت کا اظہار ہوتا ہے جس کی طرف سورة المُدَّثِر مين ايک جامع اور لطيف اشاره كيا گيا هِ : وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُـوَا (سرے [المدثر]: ۲۱)، یعنی تمھارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا .

قرآن مجید اور احادیث سے واضح هوتا ہے كه فرشتي معصوم اور منظم عن الخطا هين ـ بلاشبه ان میں کوئی معصیت اور برائی نہیں پائی جاتی ۔ اس ضمن میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے که حضرت سلیمان علیه السلام کے دور کا جو واقعه هاروت اور ساروت سے متعلق قرآن مجید میں بیان هوا ہے اس کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے، یعنی هاروت اور ساروت فرشتے نه تھے بلکه یه اس سے سا قبل کے لفظ الشیاطین کا بدل ھے۔ اور لفظ ''الشياطين'' سے يہي دو شخص هاروت اور ماروت مراد هیں۔ ارشاد باری ہے: وَاتَّبَعُوا مَا تَعْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْك سُلْيَعْنَ ۗ وَمَا كَفَرَ سَلَيْمُنُ وَلَكُنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا بِعَلْمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَسَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَّكَيْن حضرت شاه عبدالعزيز محدث دهلوى البيابل هاروت وماروت و ما يعلمن من

أَحَد حَتْى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتنَـةٌ فَلَا تَكُفُورُ (٢ [البقرة]: ١٠٢)، يعنى اور پیروی کرنے لگے ہیں (یہودی) ان واہیات باتوں کی جو شیاطین حضرت سلیمان کے زسانے میں پڑھتے تھے اور حضرت سلیمان" نے کبھی کفر نہیں کیا، ہاں شیاطین ہی (یعنی ہـاروت اور سـاروت نے) کفر کیا ۔ وہ لوگوں کو جادو (کے کلمات) سکھاتےتھے اور نہ اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر (شہر) بابل میں (محض هاروت و ماروت کی چال بازی تهی) اور وہ کسی کو جادو نہ سکھاتے جب تک یہ کہ نه لیتے که هم تو خود مبتلا هیں پس تو کفر نه کر. اس آیت میں وما کفر سلیمن کی ''ما'' نافيه هي اور وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ كَي "ما"

بھی نافیہ ہے۔ علاوہ ازیں ھاروت و ساروت ، الشَّيْطِينُ سے بدل ہے۔ یعنی شیاطین سے یہی دو شخص هاروت و ماروت مراد هیں ۔ پہلے تو اللہ تعالی نے شیاطین کا فعل تعلیم سحر قرار دیا ہے ۔ پھر اس تعلیم سحر کی کیفیت بیان کی ہے۔ اس سے صاف طور سے واضح هو جاتا ہے که دونوں تعلیموں کے معلم ایک هی تهے اور وه هیں شیاطین ـ یـه حيز خلاف فصاحت هے كه مجملًا فعل كا ذكر كيا جائے تو ایک چینز کو اس کا فاعل ظاہر کیا جائے اور اگر تفصیل بیان کی جائے تو فاعل کسی اور شر کو بنایا جائر گا۔ باقی مبدل منه یعنی الشیطین کے جمع ہونے اور بدل یعنی ہاروت و ساروت کے تنشیہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مبدل سنہ جمع باعتبار اتباع کے ہیں، اور بدل تُـشیه باعتبار ذات کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہودیوں کے بارے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی كتاب كو چهوڑ كر جادو وغيره سے متعلق غلط باتوں اور خرافات کو ماننے لگے ۔ یه غلط کردار لوگوں کی اپنی مخترعات ہیں۔ یہ نه حضرت سلیمان ا

نے ان کو سکھائی تھیں، نه کسی نبی یا فرشتے نے ! انھیں تعلیم دی تھی، نه بابل میں دو فرشتوں پر وه باتیں نازل کی گئیں (تفصیل کے لیے دیکھیے فخر الدین الرازی: التفسیر الکبیر، س: ۲۰۲ تا ۲۲۲ ؛ الطبری: جامع البیان عن تاویل آی القران، ۲: م. م تا . ه م ).

فرشتوں کے سلسلر میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ فرشتوں اور اہلیس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور ان دونوں میں کبھی یک جہتی نہیں پائی گئی ۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ اور هیں اور وہ هیں جو اللہ نر ان کے سیرد کی هیں، جن کی تفصیل گزشتہ سطور میں بیان کی جاچکی ہے۔ ابلیس اور شیاطین کے کردار اور سرگرمیوں کی نوعیت. ان سے بالکل مختلف ہے اور وہ ہے اللہ اور رسول م کے احكام كى مخالفت، انبياء اور اولياء الله سے بغض و عناد \_ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں ، جیساکہ حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها سے صحيح مسلم میں ایک حدیث ان الفاظ میں مندرج ہے کہ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نے فرمايا \_ خُلقَت المُلَائِكُمَةُ مِنْ نُدُورٍ، يعني فرشتے نور سے پيدا كيے گئے ھیں۔ اس کے برعکس ابلیس کو آگ سے پیدا كيا گيا هے (2 [الاعراف]: ١٢).

پهر یه بهی یاد رهے که ملائکه اور ابلیس کی حیثیت اس اعتبار سے بهی جدا گانه هے که ملائکه نے الله تعالی کا حکم سنتے هی فوراً آدم علیه السلام کو سجده کیا، مگر ابلیس نے اس سے انکار کیاء کیونکه وہ کافروں میں سے تھا۔ اس ضمن میں قرآن مجید کے الفاظ یه هیں: آبی و استکبرت و کان مین الکیفرین (۲ [البقره]: ۳۳)، یعنی ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ دوسری جگه فرمایا: کان مین البحین فَفَسَق عَن دوسری جگه فرمایا: کان مین البحین فَفَسَق عَن أمیر ربع الله دوسری جگه فرمایا: کان مین البحین فَفَسَق عَن أمیر ربعه دوسری جگه فرمایا: کان مین البحین فَفَسَق عَن أمیر ربعه دوسری دید دوسری جگه فرمایا: کان مین البحین فَفَسَق عَن البیار کیا اور تکبر کیا اور دوسری جگه فرمایا: کان مین البحین فَفَسَق عَن البیار ربعه دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دوسری دید دوسری دید دوسری دید دوسری دوسری دید دوسری دید دوسری د

سے) جنات میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی اور حکم عدولی کی .

[خلاصه کلام یه هے که فرشتے قرآنی تعلیمات کے مطابق ایک نوری مخلوق هیں ۔ وہ الله کے عبادت گزار اور اطاعت شعار بندے هیں جنهیں الله تعالیٰ نے مختلف تکوینی امور کی تکمیل کی ذمه داری سونپ رکھی هے ۔ وہ الله تعالیٰ کی نافرمانی کر هی نہیں سکتے ۔ وہ هر شائبهٔ نفس و نفسانیت سے مبرأ هیں ۔ وہ به کھاتے هیں ، نه پیتے هیں ۔ ان کی غذا ذکر الٰہی اور اطاعت باری هے ۔ وہ نظر نہیں آتے، مگر وہ دوسروں کو دیکھ سکتے هیں ۔ انشہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ انسانی شکل و صورت میں بھی متشکل هو جاتے هیں (فلسفیانه توجیهات کے لیے دیکھیے کتب فلسفه)].

مآخذ: (١) [محمد فؤاد عبدالباتي: معجم المفهرس الالفاظ القرآن الكريم، بذيل ماده]؛ (٣) الطبرى : جامع البيان عن تاويل آى القرآن، طبع محمود محمد شاكر و احمد شاكر، قاهره، بذيل آيات مذكوره؛ (٣) فغر الدِّين الرَّازي : التفسير الكبير، مطبوعه قاهره، جلد سوم ؛ (م) الآلوسي: روح المعاني، قاهره ١٠٠١ه؛ (٥) الشوكاني : فتح القدير، مطبوعه قاهره، بار دوم ۱۳۸۳ه / ۱۹۲۹ع؛ (۲) محمد رشید رضا : تفسير المنار، جلد اول، مطبوعه قاهره ۳۳۳ ه؛ ( ) شاه عبدالعزيز دهلوى : فتح العزيز المعروف به تفسير عزيزي، دهلي ١٣١١ه؛ (٨) المواب صديق حسن : فتح البيان في مقاصد القرآن ، بهويال ١٢٩١هـ؛ (٩) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) جلد اول، قاهره ١٣٥٦ه / ١٩٢٤؛ (١٠) سيد قطب : في ظلال القرآن، جلد اول، بارسوم مطبوعه بيروت ؛ (١١) الزَّمخشرى : الكشاف ؛ (١٢) تفسير مواهب الرحمٰن و ديگر كتب تفسير؛ (١٣) أَلْفَرًّا وِ مَعَانَى القرآن، طبع احمد يوسف و محمود على

النَّجَّار، قاهره س١٣٧ه / ٥٥ و ١٤: (س١) البغوى : شرحُ السنه، جلد ه، بيروت ١٩٣١ه / ١٩٤١ع؛ (١٥) البخارى: الجامع الصحيح؛ (١٦) مسلم: الجامع الصحيح: (١٤) الترمذي: الجامع [السنن، مع شرح تحفة الاحوذى از عبدالرحمٰن مبارك پورى، دهلى]؟ (١٨) ابو داود: سنن؛ (١٩) ابن حجر العسقلاني: فتح البارى، مطبوعه قاهره؛ (٠٠) العينى: عمدة القارى شرح صحیح البخاری، مطبوعه قاهره؛ (۲۱) احمد بن حنيل: المسند جلد رابع، مطبوعه قاهره؛ (۲۲) سيد سليمان ندوى : سيرة النبي ، جلد چمارم، مطبوعه اعظم گڑھ . ٥٠٠ ه / ٩٣٠ ء؛ (٣٣) ابو الكلام آزاد: ترجمان القرآن، جلد اول، مطبوعه لاهدور؛ (۲۳) ابن منظور : لسان العرب ، بذيل ماده؛ ( ٢٥) شاه ولى الله محدث دهلوى : حمجة الله البالغة، مطبوعه لاهور ه ١٣٩ه / ه ١٩٤٠ (٢٦) التفتازاني: شرح عقائد النسفى، مطبوعه قاهره ١٣٢١ه.

(محمد اسحاق بهثي)

ملائی : (= اهل ملایا)؛ اس مقالے میں ملائی قوم کے صرف اسلامی خصائص سے بحث کی جائے گی؛ لہذا ایسے مسائل پر جن کا تعلق علم الاقوام سے هے تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ یه کہنا کافی هوگا که ملائی لوگ ابتدا میں (هم یه کہنے کی جسارت نہیں کرتے که پراچین یعنی قدیمی باشندوں کی حیثیت سے) سماترا [رک بان] کے وسطی حصے میں آباد هوے، بالخصوص پالم بانگ (Palembang) میں آباد هوے، بالخصوص پالم بانگ (Palembang) میں بھیلے اور آبنائے میں متوطن هو گئے، مصوصاً ملکا (Malacca) میں انھوں نے بورنیو خصوصاً ملکا (Malacca) میں بڑے بڑے دریاؤں کے ساتھ ساتھ اور جانب مشرق دوسرے مقامات پر بھی اور جانب مشرق دوسرے مقامات پر بھی بستیاں قائم کیں ۔ یه لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یه لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یه لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بستیاں قائم کیں ۔ یہ لوگ دور دور تک پھیلی بیانیسی Polynesian (یا انڈونیشی) نسل

سے تعلق رکھتے ھیں جس کی بولیاں مدغاسکر سے لر کر فلیائن تک اور ایشیا کے انتہائی جنوب مشرقی نقطے سے لے کر بحرالکاہل کے دور افتادہ جزائر مائیکرونیشیا (Micronesia) اور ملے نیشیا (Melanesia) تک پهيلي هوئي هين ـ ملائي وقائع سے، جن کا بیشتر حصه افسانوی نوعیت کا ہے اور چند کتباتی معلومات سے، یه امر غیان هوتا ہے که پالم بانگ (Palembang) میں ایک اعلی درجے كى مهذب هندوانه حكومت موجود تهى اور اس کے بحر نورد باشندے قرب و جوار اور دور دور کے علاقوں میں جایا کرتر تھے۔ تجارت ھی کی راہ سے انھوں نے ملائی زبان متعدد بندرگاھوں اور سر زمینوں میں پہنچائی ۔ همیں اس کا علم نہیں کہ کس صدی میں اسلام نے هندو مذهب كا خاتمه كيا، ليكن يه اسر واقعه هے كه دين اسلام نے اپنی آمد پر سلائی قوم کو جزیرہ نما میں آباد پایا اور یه که ملائی زبان وهان تجارتی اغراض اور سیاسی تعلقات کے لیے عمومیت کے ساتھ ایک مقبول بولی کی حیثیت سے استعمال هو رهی تهی.

تاجروں اور بعد میں آنے والے پرتگیری اور ولندیزی کپتانوں اور سفیروں کے ساتھ میل ملاقات کے لیے موزوں ہونے کے سبب مجمع الجزائر کے ان حصوں میں پہنچ چکی تھی جہاں آمد و رفت بكثرت هوتى تهى ـ يه اسلام كي شان هے كه اس نے ملائی زبان کو ادبی درجه عطا کیا اور جب اس زبان نے وسیلہ اظہار کے طور پر اپنا مقام حاصل کر لیا اور اس میں بیشمار عربی کتابوں کے ترجمے کر لیے گئے تو اس کی شکل و صورت نکھر آئی اور اس کے املا کے قواعد و ضوابط بھی باقاعدہ طور پر مرتب کر لیے گئے ۔ ان منضبط قواعد نے اسے ادبی اور دینی مقاصد کے لیے موزوں زبان بنا دیا اور اصول دین اور تصوف نیز رومانوی اور تاریخی ادب کے لیے ایک عمدہ ذریعۂ ابلاغ کی بھی صورت دے دی \_ یه بات ذهن نشین رکهنی چاهیے که وه روزمرہ یا عوامی زبان جو اکثر بندرگاھوں میں سنی جاتی ہے وہ اس ترقی یافتہ ادبی زبان سے بہت مختلف ہے جو ملکا (Malacca) میں پروان چڑھی جہاں کبھی سلطنت کا مستقر اور شاہی کتاب خانه تها ـ جب عرب اور هندوستان کے نضلا آچے (Acheh) [رك باں] میں آئے تو وہ نه صرف دینی مسائل پرملائی زبان میں بحث مباحثه کرتے رہے، بلکه اس زبان میں انھوں نے کتابیں بھی تصنیف کیں۔ اس کی ادبی شکل تا حال اسی طرح برقرار مے۔ ادبی تصانیف میں وهی قدیم ترین ترکیبیں استعمال کی جاتی هیں اور عام بول چال (روزمره) کی زبان مجمع الجزائر کے مختلف حصوں میں مستعمل ہے جس کی خالص ترین شکل جوهور اور ملایا نیز سماترا کے مشرقی ساحل کے اضلاع میں پائی جاتی ھے۔ اس کی سب سے زیادہ غیر خالص شکل جاوا اور اس سے آگے مشرقی جانب کے جزائر

بالخصوص امبون Ambon (امبوئنه Amboyna) میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ملائی زبان سے کام لیا گیا ۔ لہذا ان جیزائر میں اس زبان نے ایک انفرادی درجه حاصل کر لیا ہے۔ لسانی اعتبارسے یہ کہنا کافی ہوگا که ملائی زبان بهی باقی تمام پولونیشی (Polynesian) زبانوں کی طرح مرکب قسم کی السنه سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی الفاظ میں ترکیب استزاجی کی كثرت هے اور دو لفظ اس طرح ساتھ ملا ديے جاتے ھیں کہ ان کے جداگانہ معنی بدستور قائم رھتے هیں [ جیسے فارسی میں ''زود رنج'' ] ۔ اس میں تصریف نہیں ہوتی ۔ فعل کی گردان بہت تنگ دائرے میں محدود هوتی ہے۔ زیادہتر ''دو رکنی'' مادوں ھی سے کام چلانے کے لیے ان سے پہلے ﴿ سابقر ) خود ان کے اندر (سزید فیه ) اور ان کے بعد ( لاحقر ) حروف زائدہ کے اضافے سے یہ صورت پیدا کر لی جاتی ہے کہ صرفی، نحوی اور منطقی ضرورتوں کے لیر الفاظ وضع هو جائیں ۔ ملائی زبان کی نحوی ترکیبوں پر عربی صرف و نحو کے بھی كچه اثرات محسوس هوتے هيں، ليكن بحيثيت مجموعی اسلامی اثرات کی وجه سے بنیادی طور پر اس زبان کے خصائص میں کوئی نمایاں تغیر پیدا نہیں ہوا۔ البتہ اس نے اس کے ذخیرے میں بیشمار الفاظ کا اضافہ کر کے اس کے تعریری ادب کو ایک انفرادی اسلامی خصوصیت عطا کر دی ہے.

ادب: زمانه قبل از اسلام کے ادب کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ۔ چند قیدیم کتبات سے جبو هندی رسم الخط میں هیں یه پتا چلتا هے که ملائی زبان Kawi سے مشابه حروف میں لکھی جاتی تھی ، لیکن قدیم سے قدیم شکل میں اس کی جو ادبی تحریر ملى هے، وہ صرف عربي رسم الخط ميں هے ـ يه قدیم تبرین مخطوطات کیمبرج اور آکسفٹرڈ کے۔

سولہویں صدی کے آخری سالوں اور ستر ہویں صّدی کے پہلر عشرہ کی هیں ۔ سولہویں صدی کے وقائم سے پتہ چلتا ہے کہ ملکا (Malacca) کے ایک شاہی کتاب خانے سے اس وقت استفادہ کیا گیا جب پرتگیزیوں نے ۱۰۱۱ءء میں اس شہر پر قبضه کرنے کی کوشش کی تھی ۔ سولہویں صدی میں تحریری ادب کی موجود گی کا یه واحد تاریخی ثبوت ہے۔ ملائی ادب جیسا که اب دستیاب هے، معمولی حد تک طبعزاد ھے۔ وقائع، حکایات اور نظموں میں سے شاید ھی کوئی ایسی صنف هو جس کا مآخذ بلا واسطه عربی زبان هو ـ بهت سی مذهبی اور نیم تاریخی داستانین فارسی سے ترجمه کی گئی هیں ، لیکن ان تمام ادبی تصانیف پر اسلامی فضا کا رنگ هے، ان میں عربی الفاظ اور فقرات کی فراوانی ہے ۔ یه اسلامی نظریات سے بھر پور ھیں ۔ یہ صحیح ہے کہ بعض دیسی سزاحیه کهانیان اور انسانے بھی هین، خصوصاً وه جو کسی زمانیے میں بہت مقبول تھے، مثلًا جو هے اور هرن کی کہانیاں ۔ سزید برآل كجه طبعزاد داستانين هين، جن پر هندوانه اثر غالب ھے ۔ کچھ جاوا کی قدیم حکایات ھیں، جن میں تصرف کر لیا گیا ہے اور ان سے کوئی حقیقی اسلامی اثر نمایال نهیں هوتا، لیکن محض یمی بات که یه تمام کتابین عربی رسم الخط میں لکھی گئے ھیں اور ان میں اسلامی الفاظ کی کثرت ہے، اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ یہ اسلامی ذهن کی پیداوار هیں ۔ اس مختصر مقالے میں ان ادبی تخلیقات کا کوئی ذکر نه هوگا جن کا سلسله سنسکرت کی رزمیه داستانوں میں ملتا ہے اور نہ ان حکایات کا جن سے اسلامی اثر کا سراغ نہیں ملتا ہے ، بلکه یہاں صرف یه بیان کیا جائے گا کہ ملائی ادب کے خد و خال کہاں تک کتاب خانوں میں محفوظ هیں ۔ ان کی تاریخیں ا اسلامی هیں ۔ اصلا خالص انڈونیشی ''هرن کی

کہانی'' میں اسلامی زاویہ نگاہ سے اصلاح کر لی گئی ہے۔ تاریخی تحریریں جو کم و بیش افسانوی اور نیم رومانوی هیں، قریب قریب پوری طرح اسلامی رنگ میں رنگی جا چکی هیں ۔ انہی تصانیف کے زمرے میں وقائع موسوسه Sejarah Kutaia, اور دیگر کتب مش が وقائع Mělayu Kutawaringin, Acheh اور Pasai بهي شمار کي **جانی چا**هیے ۔ ایک جزواً تاریخی لیکن زیادہ تر افسانوی داستان "حکایت هنگ توه" (Hikayat Hang Tuah) هے - ان داستانوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جن کا تعلق غیر ملکی شہزادوں، شہزادیوں اور ان کے لامتناهی کارهائر نمایاں سے هے ۔ یه داستانیں تمام شرق الهند کے طول و عرض میں ملائی زبان لکھنے پڑھنے والر لوگوں میں متداول هیں ۔ ان تمام مقبول عوام کتابوں کے نام جو یورپی قارئین کے لیر کم دلچسپ هیں ، لائیڈن، بٹاویا Batavia اور لندن کے ملائی مخطوطات کی فہرستوں سے مل سکتر ھیں ۔ کچھ افسانر فارسی، عربی یا هندوستانی سے ترجمه کیر گئر هیں ـ ان میں سے ایک کا تعلق مجموعه Hitopadeça سے ہے ، دوسرے کا طوطی نیامہ کے سلسلے سے اور ایک تیسرے کا "دائرہ بختیار" سے ۔ خلاف معمول کچھ غیر ملکی مصنفوں نے بھی ملائی زبان میں لکھا ہے مثلًا راجپوت نور الدین الرنیری جس نے ایک اچمنی Achehnese ملکه کی تحریک پر ایک فرهنگ وقائع مرتب کی۔ بہت سی کتابوں کا موضوع قديم انبياے كرام (عليهم السلام)، آنعضرت م، حضور کا خاندان اور آپ کے اصحاب هير \_ كحيه تصانيف مثلًا امير حمزه اور محمد بن الحنفيه كي داستانين فارسى الاصل هين - خالصة مذهبي كتب كو ملائي ادب قرار نهين ديا جاسكتا.

ہے۔ اصلی ملائی نوعیت کی شاعری Pantum ہے گو وہ فارسی اثرات سے خالی نہیں، یعنی رباعیات جنهیں قبول عام حاصل ہے اور جن کے پہلے دو مصرعوں کا موضوع کوئی فطری امر ہوتا هے یا کوئی معروف واقعہ ہوتا ہے، تیسرے اور چوتھے مصرعے کا قافیہ صوتی بنیاد پر متعین هو جاتا هے ـ مضمون عموما عشقیه هوتا هے اور (رباعی کے اصول پر) آخری مصرعے ھی نفس مضمون پر مشتمل هوتے هيں ـ دوسري طرز ''شعر'' کہلاتی ہے ۔ صورت اس میں چار مقفی مصرعوں کا ایک بند هوتا هے ۔ بعض طویل اور حد سے زیادہ بوجھل نظمیں کچھ تو جاوی زبان سے لی گئی هیں اور بعض نثری داستانوں کا منظوم ترجمه هيں ـ علاوه ازيس بيشمار اشعار ميں تاریخی واقعات ، عشقیه مناظر ، مذهبی امور اور متصوفانه نظریات پر خامه فرسائی کی گئی ہے۔ ان کے عنوانات مندرجه ذیل فہرستوں میں ملاحظه Leyden Univ. Library (۱): هيں جا سکتے هيں از H. H. Juynboll؛ (۲) اس كا ضميمه از Ph. S. Batavia, the : وهي مصنف Yan Ronkel (م) : (R.A.S.) ننڈن (م) : Hague and Brussels H. N. Van der j' (India office Library) E. J H Tuuk، مخصوص ادبی مسائل پر Tuuk نے تبصرہ کیا ہے۔ مضامین کے متعلق ملایا پر بعض مقالات اور Malay Literature Series کی بعض اشاعتوں میں کچھ بیش قدر مضامین مندرج هيں \_ ولنديزى Encycle. Van Nederl-Indië مندرج بذیل ماده Maleische) Literatuur میں ایک مفصل بيان موجود ہے.

(PH. S. VAN RONKEL)

کو ملائی ادب قرار نہیں دیا جاسکتا . ملایا: (جزیرہ نما) : جزیرہ نمائے ملایا ، شاعرانہ ادب: یه بالکل مختلف نوعیت کا کے نام سے (کسی قدر بے احتیاطی سے) اس

تمام خطهٔ ارض کو موسوم کیا جاتا ہے جو خاکنائے کرا Kra (عرض بلد ۱۵ شمالی) کے جنوب میں واقع ہے، لیکن جہاں تک اس خطے کے شمالی حصے کا تعلق ھے، یه تسمیه غلط ھے۔ اسی وجه سے وهاں کی آبادی کا بہت بڑا حصه ملائی نہیں، بلکه سیامی اور چینی ہے، سیام [رك بآن] كى مجموعي ملائي آبادي ملاكر اس مين كل پيچاس هزار سلائي ايوتهيا Ayuthia بینگ کاک Bangkok چنتیابیون Chantabun اور خلیج سیام کے مشرقی ساحل کے باقی حصے میں پھیلے ھوے ھیں ۔ باقی ماندہ ساڑھ تین لاکھ جنوبی سیام میں آباد هیں اور زیادہ تر ان حصوں میں جو کرا Kra کے جنوب میں واقع هیں، لیکن وہ اضلاع جن میں آبادی کا بیشتر حصه ملائی قوم پر مشتمل ہے، تقریبا ے درجه عرض بلد شمالی سے پہلے نہیں ملتے ، یعنی مغربی ساحل پر پالین Palean اور ساتول Setul اور مشرقی ساحل پر صوبهٔ پٹانی Patani جو پہلے ایک اهم ملائی ریاست تھی اور بالاخر ۱۸۳۲ء میں سیام نے اسے فتح کیا۔ ان تین اضلاع کی تقریباً تین لاکھ ستر هزار کی مجموعی آبادی کا بیشتر حصه ملائی ہے، سیام کی جنوبی سرحد، جو غیر منتظم طور پر هم، ۳ اور ہم، م شمالی کے درمیان پھیلی هوئی هے، ان اضلاع کو جزیرہ نما کے باقی حصے سے علیحدہ کرتی ھے ۔ اس کا تذکرہ هم يہاں کرنا چاهتے هيں، مؤخر الذكر علاقر كاكل رقبه باون هزار پانچ سو مربع ميل ھے .

جزیره نما کی ارضیاتی ساخت مندرجه ذیل معدنیات پر مشتمل هے: چنیلی چنانیں اور چونے کا پتھر ۔ چقماق نما بلور ، سنگ دستی (Shale) بلور کو هی (guartzite) آتش فشانی چنانیں ، سنگ خارا میلانی تہد نشیں ماده ۔ آهنی ماده جس کو Latrite

کہا جاتا ہے۔ سب سے اہم اور قیمتی معدنیات قلعی اور ٹنگسٹن Tungesten هيں ۔ اول الذّ کر کی برآمد ایک هزار سے زائد زمانے سے هو رهی هے اور ابهی تک یه یماں کی نہایت اهم برآمد شمار کی جاتی ہے. آج سے تقریباً پچاس سال پہلر تک اندرونی علاقے میں دریا تھے جو چھوٹے تھے اور ان میں صرف چھوٹی کشتیاں ھی چلائی جا سکتی تھیں اندرونی علاقه اس وقت ایک ہے راہ جنگل تھا جس میں روئیدگی کی فراوانی تھی، جسے سلسلہ ھامے کوہ قطع كرتے تھے كچھ شمالاً جنوبًا اور كچھ عـرضًا ـ ان سلسله ہاے کوہ کی چند سب سے اونچی چوٹیاں سات هزارف (تقریبا اکیس هزار میشر) سے بھی زیادہ بلند ھیں۔ سطح سمندر کے برابر زمین پر اوسط درجة حرارت قريبًا ٨٨ فارن هائك (تقريبًا ے مینٹی گریڈ) ہے، جس میں روزانہ اور سالانہ انحراف هر سمت مین ۱۰ فارن هائك (تقریباً ۲۰۰ سینٹی گریڈ) سے ستجاوز نہیں ہوتا ـ سالانہ بارش مختلف مقامات پر مختلف ہے اور . 7 انچ (قریباً . ٥٠ سینٹی گریڈ) سے لر کر اس سے چارگنا تک هوتی ہے ۔ شمال مشرقی اور جنوب مغربی موسمی هواؤں کو غلبه حاصل هے، لیکن بعض اوقات بیچ بیچ میں هلکی اور تغیر پذیر هوائیں بھی چلنے لگتی هیں۔ اس وجه سے آب و هوا، مقامی اور بنیادی پیداوار یعنی چاول ، ناریل اور مختلف اقسام کے دیسی پھلوں کے لیے انتہائی سازگار ہے ۔ اس کاشت میں غیر ملکیوں نے کچھ اور اجناس کا بھی اضافه كيا هے، مشلا شجر الخبز (Tipioca) اور قہوہ (جو اب تقریبًا متروک ہے) اور خاص طور پر ایک خاص قسم کا پاره ربار Para Rubber کی کاشت سیں یه جزیرہ نما تمام ممالک میں سر فہرست ہے ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جزیرہ نما کی اقتصادی ترقی کی تاریخ س۱۸۷ء میں مغربی British maloya 1924، لنڈن ۱۹۲۲ء،

(و تلخيص از اداره]) C. G. BLAGDEN)

مُلْمَانُ : ( = مولتـان) زسانهٔ قبل از مسيح 👁 کا ایک شہر جس کی رونق روز بروز بڑھتی چلی جا رهی هے ۔ اکرام الحق کی ارض ملتان ، (مطبوعة ملتان ١٩٤٢ء، ص ٢٥) مين لكها ہے که انسانوں نر اول اول یہاں سکونت اختیار کی تو ایک روایت کے مطابق اس شہر کا نام میان رکھا گیا۔ یہ آریاؤں کی آمد سے پہلر کی بات ھے۔ مہا بھارت کی لڑائی ہمہ و ق م میں لڑی گئی تھی اور یہ شہر اس سے پہلر آباد ہوا تھا۔ آریا آئے تو انھوں نے اس علاقر کی سابقہ متوطن دراوڑ قوم کو مار بھگایا اور ان کے شهروں کو تباہ و برباد کر دیا ، چنانچه یه شهر بهی برباد هوا مگر بعد مین از سر نو آباد هوا اور هندو ديو سالا کے سطابق اس کا نام کیسپ ہورہ رکھا گیا۔ چونکہ برھما کا بیٹا کیسپ اس کی تعمیر کرنے والا تھا۔ بطلمیوس نے بھی ملتان کا یہی نام لکھا ہے۔ کیسب کا پوتا پراهلاد جب جانشین هوا تو اس کی وجہ سے شہر کا نام پراھلاد پورہ پڑ گیا۔ اس کے بعد اس کے پوتے سنبہ نے اس کا نام سنپ پورہ رکھا ۔ کرشن کا بیٹا سنبھا بٹری پختگی کے ساتھ مترا یعنی سورج کا معتقد تھا۔ جب اس کا کوڑھ دور ہوا تو اس نے مترا کا ایک بہت بڑا سنہری بت کھڑا کیا اور اس طرح یہاں سورج کی پرستش شروع هو گئی ـ طلوع و غروب آفتاب کے وقت بت پر سورج کی شعاؤں کا وہ عالم هوتا تھا کہ مرد اور عورتیں بھجن گاتیے تھے اور ماتھے ٹیکتے تھر ۔ ہوتے ہوتے ہندوستان بھر سے بت کے لیے سونے کے تحائف پہنچنے لگ گئے ۔ اس بت کی وجہ سے یہ شهر مولستهان كهلايا ـ يعني مولا كا سندر

ریاستوں کے اندر نظام ریذیڈنسی Residential Systema رائج هونے سے شروع هوتی هے، اس نظام کے نفاذ کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ اچھی سڑ کوں کا جال تمام علاقر میں پھیل گیا اور ایک سرکاری ریلوے سسٹم کی داغ بیل پڑی جس کی بٹری لائن ؑ آج کل سنگا پور کو سیاسی سرحمد کے مغربی حصر سے ملاتی ہے ، جہاں اس کا اتصال سیامی لائن سے هو جاتا ہے۔ اس کی کئی شاخیں ھیں، جن میں سے ایک جنزیرہ نما کے سرکز میں سے هوتی هوئی سیاسی ریلوے کے ساتھ ایک ایسر مقام پر جا ملتی ہے جو سرحد کے مشرقی کونر کے قریب ہے [ . . . . تفصیل کے لیے دیکھیے 19 لائیڈن ، بار دوم ، بذیل ماده]. مآخذ: (۱) Notes on: W. P. Groeneveldt the Malay Archi pelago and Malacca verbandelingen vanhet Bataviaasch genootschap van Kunsten ن بيمد ؛ ۱۱۹ : ۲۹ : ۱۸۷۹ 'en Wesenschaphen طبع ثانی در -Miscellaneous papers relating to Indo china and Indian Archipelago ملسله دوم، نلان ، Malaya : R. O. Winstedt (۲) انلان A History of the: R. J. Wilkenson (r) :=1977 (س) بور ۱۹۲۳ سنگا پور Peninsular Malaya نسلان ، British Malaya : F. A. Surettenham Political and Statisti-: I.G. Newbold (0) :519.2 cal account of the British settlements in the H. S. (٦) : ١٨٣٩ لنڈن straits of Malacca An Early Malay Inscription froms sanu: Paterson (Journal of the malayan Branch of the Royal (Asiatic Society معرب برور بيعد) عن جرور بيعد A propus du la chute du : G. Coedes ( ) : AT 'FI 974 ' Royaumede Crivijara (B.J.L.V.)

The Census of : J. E. Nathan (م) : بيعد به مو

(مولا سورج کا دیو مالائی نام هے) ۔ اس طرح مولستهان کے معنی هوے، سورج کے مندر کا شہو۔ لوگوں کی زبان پر آکریه لفظ مولتان ، ملتان بن گیا ۔ بھاگ اور هنس بھی سورج کے دو نام هیں ۔ اس لیے ملتان کے دو هم معنی نام بھاگ پور اور هنس پور بھی سنسکرت کی کتابوں میں ملتے هیں ۔ اس بت کی وجه سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔ اس بت کی وجہ سے ملتان کا ایک نام ادیا ستھانا یعنی پہلا معبد بھی ہے۔

ارض ملتان کے مصنف اکسرام الحق نر ملتان کی قدیم تاریخ کا ایک معقول خاکه دیا ہے۔ بیرونی حمله آوروں کے سلسلے میں پہلے وہ مصر کے آسیرس اور سیرس، سیسائوس اور اسیریا و بابل کی ملکه سامی کا ذکر کرتے هیں ، لیکن آسیرس مصری اساطیر میں زرخیزی کا دیوتا شمار هوتا تھا۔ ان کے بعد وہ ایران کے هخامنشیوں اور وسط ایشیا کے سفید ھنوں کا نام لیتر ھیں اور کہتر ھیں که کوروش کبیر اور دارا (داریوش) اول بهی ملتان کے بادشاہ رہے۔ کوروش ۲۹ ق ۔ م میں ملتان کا فرمانروا تھا اور ھیروڈوٹس نے دارا کے مقبوضه علاقوں میں ملتان کو بھی شامل کیا ہے، لیکن ملتان پر ان سب سے زیادہ اہم حمله سکندر اعظم کا ہے۔ سکندر مئی ۲۷۷ ق ۔ م میں دریا ہے سندھ کو عبور کرکے پنجاب میں داخل ہوا اور جب اس کی افواج نے راوی سے آگے بـڈھنے سے انکار کر دیا تو اس نے پلٹ کر ملتان پر حملہ کر دیا ۔ حبهاں برهمنوں کی ایک جنگجو اور آزاد قوم ملّی ، آباد تھی ۔ سکندر تیر لگنے سے زخمی ہو گیا تو اس کی فوج نے انتقامًا شہر میں قتل عام کیا اور قلعہ کو آگ لگا دی (لیکن مشہور مورخ سمتھ کا [ خیال مے که سکندر کی یه لڑائی ملتان میں نہیں

هوئی تهی ـ دیکهیے V. A. Smith اکسفرڈ میں دیکھیے '۱۰۰ سے دیکھیے History of India نام کی وجہ سے خیال کیا جاتا ہے کہ شہر کا نام ''مالی استھان'' تھا جو بعد میں ملتان ہو گیا، لیکن قدامت کے اعتبار سے سابق بیان کردہ توجیہہ زیادہ قرین قیاس ہے۔

ملتان شہر طول بلد ہے مشرقی اور عرض بلد ٣١ شمالي کے نقطهٔ انقطاع پر واقع هے اور کراچي سے 27ء میل دور ہے، پانچ دریاؤں کا سنگھم اس کے قریب مغرب میں ہے ۔ آج کل ملتان پندوہ میل کے قطر پر محیط ہے ، مگر مرکزی شہر جس نر تاریخ کے کئی انقلابات دیکھے میں ایک ٹیلے پر موجود هے جس کی گلیاں پیچ در پیچ هیں اور آبادی بلند و پست مکانات پر مشتمل هے ۔ ابتدا میں شہر اور اس کا محافظ قلعہ دریامے راوی کے دو جریروں پر سطح آب سے ایک سو پچاسی فٹ کی بلندی پر واقع تھا، مگر کئی سو سال ھوے دریاہے راوی نے اپنا رخ بدل لیا۔ اب یه دریا شہر سے شمال مغرب کی طرف تیس میل کے فاصلے پر بہتا ہے، لیکن سکندر اعظم نے جب حمله کیا تو یہ شہر کے بالکل ساتھ بہتا تھا۔ امیر تیمور کے وقت بھی یہ دریا شہر کے قریب رواں تھا اور دریاہے چناب میں شہر کے جنوب کی طرف جا شامل ھوتا تھا۔ دریاے بیاس ضلع ملتان کے درمیان میں سے بہتا تھا اور پھر دریاے چناب میں شامل ہو جاتا تھا۔ اٹھارھویں صدی کے خاتمے تک بیاس کی یه حالت رهی ـ چناب هم۱۶ تک ملتان کے مشرق میں بہا کرتا تھا اور اب مغرب میں بہتا 🗸 ھے۔ کہا جاتا ہے که دریاے ستلج ابتدا میں ھاکراکی خشک گزرگاہ میں سے بہا کرتا تھا۔ ان دریاوں کی مختلف ندیوں سے جہاں ضلع کی آبیاشی کا انتظام ہوتا رہا ہے، وہاں راوی کے دور

چلر جانر کے بعد اس کی ایک شاخ مونا سے ملتان شہر کے لوگ پانی بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ پرانر قلعر کی مشرقی دیوار میں ایک سو فٹ نیچے ایک حوض کی دیواریں اب بھی دھنسی ھوئی ملتی هيى، جس ميں اسى شاخ كا پانى جمع هوا كرتا تها. . سكندر اعظم نر فيلقوس (Phillip) نامي جرنیل کو یہاں اپنا قائمقام مقرر کیا تھا، لیکن اسے جلد قتل کر دیا گیا ۔ سکندر مرا تو یه علاقه اسی کے جرنیل سیلوکس کی قلمرو میں شامل ھوا۔ بابل پر قابض ھونر کے بعد اس نے ھندوستان کا رخ کیا، مگر چندر گپت موریه سے شکست کھائی ۔ مجبور ہو کر صلح کر لی اور اپنی لٹرکی اس سے بیاہ دی ۔ ایک روایت کے مطابق شادی ملتان میں ہوئی اور یہیں سے چندر گپت اپنی دلہن کو مگدھ لرگیا۔مشہور مؤرخ میگستھنیز ایلجی کےطور پر ساتھ تھا۔ اشوک کے زمانے میں بہاں بدھمت پھیلا اور اس علاقے میں پراکرتوں کا رواج ھوا۔ ولادت مسیح سے ڈیڑھ سو سال پہلے باختر کے یونانی ملتان پر قابض ھوے ۔ اس عہد کے متعدد سکر ملتان شہر اور گرد و نواح سے دستیاب ہومے ہیں ـ کشان خاندان . ۳ قبل مسیح سے لے کر . ۲ م تک حکمرانی کرتا رہا اور . ےمع سے .ه ه ء تک سفید هن برسر اقتدار رهے - تقریباً ۸۹ء کا نصب کردہ ایک کتبہ بہاول پور کے قریب سوھارا سے دستیاب هوا هے، جس سے پتا چلتا کے که ملتان كا علاقه كنشك كي سلطنت مين شامل تها ـ معلوم هوتا ہےکہ ایران کے شاہ حسرو پرویز کا بھی ملتان پر عارضی طور پر قبضه رها ـ اس کی تصدیق ملتان کے پرانر قلعر سے ملنر والر ایک سکر سے ہوئی جس پر بادشاه کی تصویر تھی اور سال جلوس ے س کندہ تھا جو ۹۲۲ء کے مطابق ہے ۔ ساتویں صدی عیسوی میں ملتان سندھ کی ہندو مملکت میں ایک | قاسم نے ملتان میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی ،

اهم صوبے کا صدر مقام تھا، ان میں سے سہارس رائے نے ملتان شہر کی توسیع کی اور موجودہ پل موج دریا والی جگه پر ایک ذیلی شهر آباد کیا ۔ اس کا مقرر کرده ملک بهجرا گورنر ملتان تها تو ایک برهمن راجا چیچ نے تقریبا ۹۲۱ء میں حملہ کر کے اسے فتح کر لیا ۔ راجا چے کے عمد حکومت سیں ١٩٣٦ء میں مشہور سیاح هیوان سانگ ملتان آیا ۔ وہ یہاں۔ کے سورج دیوتا کے سونر کے بت اور اس کی پرستش کا مفصل ذکر کرتا ہے .

جب راجا چچ نے ملتان فتح کیا تو تاریخ عالم میں سر زمین عرب سے ایک آفاق گیر همه جهتی انقلاب شروع هو چکا تبها ـ یعنی اسلام کا ظہور ہو گیا تھا اور اس کے اثىرات ملتـان کو بھی اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ چچ . ۸ ه / ۲۹۰ میں مرا اور عرب جرنیل ابن مملب انصاری میمه / مهمه عمین ملتان تک پمنچ گیا ۔ مسلمانوں نے مکران اور سجستان اسی سال فتح کیر تھے۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرتا هوا هه م ۱۳ ع میں ملتان پہنچا ۔ جہاں اس نے پڑاؤ کیا ۔ وہ جگہ اب قاسم بیلا کہلاتی ہے ۔ اس نے البلاذری کے بیان کے مطابق پہلے دریاہے بیاس پر واقع السّاکا شہر فتح کیا اور پھر دریا کو عبور کر کے قلعہ ملتان کا سحاصرہ کیا اور اپنی مشہور منجنیق عروس دریاہے راوی کے شمال میں نصب کر کے سنگ باری کی۔ ان دنوں راوی شہر کے ارد گرد گھومتا تھا۔ راجه داهر کا چچیرا بھائی گوڑ سنگھ حاکم ملتان شہر کو چھوڑ کر کشمیر بهاگ گیا اور محمد بن قاسم فنح یاب هوا ـ مشمهور مندر کے چھ ھزار پجاری قید کر لیر گئے مگر سنہری بت سے تعرض نه کیا گیا.

ابتدائی انتظامات سے فارغ ہو کر محمد بن

امیر داؤد نصر بن ولید عمانی کو اس شهر کا حاکم مقرر کیا اور اس علاقر کی حکومت عکرمه بن ریحان شامی کے سیرد کی۔ تمام مقبوضه علاقوں کا حاکم اعلٰی خلیفه ولید کا پوتا داؤد بن نصر مقرر هوا تها ـ اس نر ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اس کا خاندان بنو منبه کے نام سے ایک سو سال تک ملتان پر حکومت کرتا رہا۔ بنو منبہ کے بعد بنو سامہ نے عروج حاصل کیا اور ساٹھ سال ملتان پر فرمانروائی کی ۔ ان دنوں آل سامان کی حکومت بھی ملتان پر رهی - ۳:۳ ه / ۱۹۱۵ میں مشہور مورخ اور جغرافیه دان مسعودی یهان آیا اور اس نر ابواللباب بن اسد قریشی سامی کو حاکم پایا ـ اصطخری ۳۳۲ه / ۲۰۹۱ میں اور ابن حوقل ۳۷۰ه/ . ۹۸ء میں یہاں آئے ۔ انھوں نے اپنے سفر ناموں میں سنہری بت کی تفصیلات درج کی هیں۔ اس اثنا میں اسماعیلی داعی کافی عرصے سے یہاں سرگرم تهر، چنانچه ۲۷۳ه/ ۹۸۲ سی جلم بن شیبان قرامطی نر ملتان پہنچ کر عوام میں بغاوت پھیلا کر شہر پر قبضہ کر لیا اور فاطمی خلیفہ مصرکا خطبه رائع کیا ۔ آدتیه کا تاریخی مندر اور محمد بن قاسم کی بنوائی هوئی مسجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اسماعیلیوں کے عقائد کو فروغ حاصل ہوا۔ اس زمانے میں پشاور سے ملتان تک لودھی پٹھانوں کا زور تھا۔ انھوں نر قراسطی عقائد قبول کر لیے۔ غزنی میں اب ایک نئے حكمران كا تسلط شروع هو چكا تها، اسى خاندان کے بانی امیر سبکتگین نے ملتان کے قرامطی حاکم ابوالفتح داؤد بن نصر سے دوستانه مراسم قائم کیے۔ سے واپس آرھا تھا تو صوبہ ملتان سے گزرا۔ اس بات کا ابوالفتح داؤد نے برا منایا (دیکھیے محمد The life and Times of Sultan Mahmud : ناظم

کیمبرج، ۱۹۳۱ء، ص ۹۹ تا ۹۹، ۱۱۰) ، اس لیر وہ ۱۰۰۹ھ / ۱۰۰۹ء کے موسم بہار میں پشاور کے راستے پنجاب میں داخل ہوا اور ملتان پر حملہ کیا ۔ ابو الفتح نے بھاگ کر سلتان کے ایک جزیرے میں پناہ لی ۔ ملتان کی محصور آبادی نر دو کرولر درهم دے کر جان بچائی ، اور تمام اسماعیلی بھاگ گئر ۔ ان کی عبادت گاہ بھی نہ بھی ۔ ایک بغاوت کے باعث سلطان محمود کیو اجانک خراسان جانا پئرا ـ ۲۰۰۱ ه ۱۰۱۰ عمین واپس آ کر اس نر ملتان پر مکمل طور پر قبضه کیا اور ابو الفتح داؤد کو قید کر کے غزنی لے گیا ۔ بعض اسماعیلی قتل هوئر اور بعض کو قیدی بنا لیا . گیا ۔ سومنات کی مہم کے مسوقع پر سلطان محمود ه ر رمضان ۲ م ه / ۹ نــومبر ۲۰۰۵ء کو ملتان پہنچا ۔ یہاں رہ کر تیاریاں مکمل کیں اور ۲ شوال / ۲۹ نومبر کو جب وه آگے بیڑھا تو صحرا عبور کرنر کے لیر باقی سامان رسد کے علاوہ هزاروں اونٹوں پر پانی لادا هوا تها ـ ابو ريحان البيرونيي نر اپنی مشهور عالم کتاب ۲۱،۳۱ هر ۱۰۳۰ میں تحقیق سا للمند لکھی، اس میں ملتان اور اس کے بت کا ذکر کیا (ص ۸۸، طبع حیدرآباد دکن (هند) ، ۸، ۹، ۹) اور بقـول کننگهم ملتان کے چار نام کیسپ پـوره ، هنس پوره، بهاگ پورا اور سنبها پور لکھے ۔ ان دنوں مضافات ملتان میں لاھور کو بھی شامل کیا جاتا تھا، جیسا کہ سید علی هجویری حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں تحریر فرمایا ہے۔ ان سے پہلے ۲۲۵۸/ ۹۸۲ء میں حدود العالم کے مصنف نے بھی لکھا تھا کہ لاہور کی حکومت میں ملتان کی طرف سے ہے (دیکھیر: حدود العالم، ترجمه انگریزی، لنڈن يه و وعن ص و م ) .

. س . ر ء میں جب سلطان سحمود کی وفات هوئی

تو اس کے بیٹے مسعود نے ابوالفتح داؤد کو رہا کرکے پھر حاکم ملتان مقرر کر دیا ۔ اس نے بظاھر اپنے عقائد ترک کر دیے تھے، لیکن بباطن قراسطی ھی رھا، چنانچہ اس فرقے نے پھر زور پکڑا اور انجام کار ہے 11ء میں شہاب الدین محمد غوری نے حملہ کرکے ان کا قطعی طور پر خاتمہ کر دیا ۔ محمد غوری بعد میں 191ء میں یہاں وقتا فوقتا آتا رھا ۔ ملتان میں اولیا ہے کرام کی آمد بھی شروع ھو گئی تھی ۔ ١٩٨٦ء میں یہاں شاہ یوسف گردیے تی تشریف لائے اور پیاس سال گزارنے کے بعد یہیں فوت ھوئے ۔ ١٠ پچاس سال گزارنے کے بعد یہیں فوت ھوئے ۔ ١٠ ہعرم ١٩٥١ء کو حضرت خواجہ معین محرم ١٩٥١ء کو حضرت کے دوران ملتان میں اور چند روز قیام کے بعد لاھور گئے .

دارالسلطنت بنایا، جہاں خاندان غلاماں، خاندان خلاجی ن خاندان تغلق ، سادات اور لودھیوں کی خلجی ن خاندان تغلق ، سادات اور لودھیوں کی حکومت یکے بعد دیگرے رھی، تا آنکہ ظہیر الدین بابر نے ۲۰۵۹ء میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ملتان پر بابر کا قبضہ ۲۰۵۱ء میں بڑے پر امن طور پر ھوا اور اھل ملتان نے اس شہنشاہ کی اولاد کے زیر سایہ دو سو سال فراغ خاطر سے گزارے، لیکن اس سے پہلے تین صدیوں تک ملتان کے حالات بیحد مخدوش رہے تھے۔ کبھی کبھی امن کے ایام بیعد مخدوش رہے تھے۔ کبھی کبھی امن کے ایام تھے کہ معلوم نہیں کونسی بلا نازل ھو جائے.

ناصر الدین قباچه نے حکومت کی۔ قباچه محمد غوری ناصر الدین قباچه نے حکومت کی۔ قباچه محمد غوری کا ایک معتمد غلام اور قطب الدین ایبک کا داماد تھا، وہ بہت زیرک اور صاحب تدبیر انسان تھا۔ وسط ایشیا میں چنگیے زخان نے ایک طوفان بہا کر رکھا تھا۔ جلال الدین محمد خوارزم شاہ

نے اس کا بےجگری سے مقابلہ کیا، مگر تاب نہ لاکر هندوستان آیا اکه یہاں کے حکمرانوں سے مدد حاصل کرے \_ جنگیےز خان نے دریائے سندھ تک اس كا تعاقب كيا \_ ناصر الدين قباچه التتمش سلطان دهلی نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نه کی اور وہ براسته سنده واپس چلا گیا ـ مغل جبرنیل طرطائی نے بھیرہ پہنچ کر ملتان پر حملہ کے لیے تیاری کی۔ روضة الصفا اور تاريخ جهانگشار جويني مين ملتان پر حمله کا مفصل ذکر پایا جاتا ہے۔ مغلوں کی فوج شہزادہ "بلا" کے زیر کمان تھی ـ ناصر الدین قباچہ نر زر کثیر ادا کر کے اس بلا سے نجات حاصل کی ۔ ۱۱۲۷ء میں التتمش نے اوچ کا معاصرہ کیا ۔ قباچہ دریائے سندھ میں ڈوب مرا اور ملتان بھی بعد میں فتح ہو گیا۔ التتمش کی وفات پر کبیر خان حاکم ملتان نے پہلے تو رضیه سلطانه کی حمایت کی مگر بعد میں باغی هو گیا ـ سلطانه ملتان پر حمله آور ہوئی۔ فتح کے بعد بخشیش اور انعام میں خاندان قریش اور سادات گردیمز کو جاگیرین عطا کیں ۔ انہی دنوں سیف الدین حسن فرلوغ نے غزنی سے نکل کر ملتان پر قبضہ کر لیا ۔ ۱۲۳۵ء میں نوئینی منگوته کے ماتحت مغلوں نے اوچ اور ملتان پر حملہ کیا مگر افواج دہلی کی آمد کی خبر سن کر واپس چلے گئے۔ ۔۔۔ ۱۲۰۷ء میں وہ پھر ملتان کے سامنے نمودار ہوے، مگر شیخ بہاؤ الدین زکریا نے ایک لاکھ طلائی دینار دے کر شہر کو مغول کی تباھی سے تو بچا لیا مگر اس کے باوجود وہ شہر پر قابض هوگئے؛ تاهم جب انهوں نے دهلی کی فوجوں کے آنے کی خبریں سنیں تو بھاگ گئے۔ . ١٢٤ مين سلطان دهلي كي طرف سے شهزاد محمد سلطان حاكم ملتان مقرر هوا اور امير خسرو اور حسن سجزی بھی شہزادہ کے ساتھ ملتان آئے ۔ شہزادہ نے شیخ سعدی کو دو بار ملتان آنے کی

دعوت دی مگر انهول نر پیرانه سالی کی بنا پر معذوری ظاهر کی ـ ۸۸ ، ۱ میں جوان همت شهزاده مغلوں کے ساتھ لٹرتا ہوا شہید ہوا۔ امیر خسرو نر اس کی شہادت پر بڑا درد ناک مرثیه لکھا۔ جلال الدين خلجي ١٢٨٨ء مين حاكم ملتان تها ـ . و ۱۲ عمین اس نے سلطنت دھلی پر قبضه کرلیا ۔ اس کے دو بیٹے ملتان میں تھے ۔ علاء الدین خلجی نر اپنر چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر دیا تو اسی کے بیٹوں کو ملتان سے پکڑوانر کے لیے لشکر بھیجا ۔ حضرت ابو فتح رکن الدین عالم نر دهلی جا کر ان بچوں کی سفارش کی مگر علاء الدین نے ان کی آنکهیں نکلوا دیں اور بعد میں مروا دیا۔ ه. ۱۳۰۰ کے قریب غازی ملک ملتان کا حاکم تھا۔ اس نر مردانه وار مغلول کا مقابله کیا ، چنانچه ملتانی کی جامع مسجد پر اس نے ایک کتبہ کندہ کرایا جس میں لکھا تھا کہ اس نر ہ ، بار مغلوں سے قتال کیا اور انہیں مار بھگایا۔ یہ کتبہ ہے۔ امرہہء میں مشہور سیاح ابن بطوطه نے پہڑھا ۔ اس نے ملتان کے مزید حالات بھی اپنے سفر نامه میں درج کیے هیں ۔ غازی ملک نے ۱۳۲۱ء میں نومسلم خسرو خاں کو تخت دھلی سے اتار کر غیاث الدین تغلق کے نام سے سلطان دھلی ھونر کا اعلان کیا۔ ملتان میں اسی نے وہ خوبصورت قب بنوایا، جو اب شاه رکن عالم کا سزار هے ۔ الاهوری دروازه ج باهر معله كوثله تولي خان كو آباد كرني والا بهي وهي هے ـ محمد تغلق جونا خان سلطان بنا تو سمس ع کے قریب ملتان پر اس لیے حمله آور مھوا کہ کتلو خان حاکم ملتان اس کے باپ کا حامی تھا جسر سازش سے سائبان کرا کر اس نے مروا دیا تھا۔شیخ رکن عالم نے ننگے سر اور ننگے پاؤں اسلطان کے پاس جا کر سفارش کی اور شہر کو تباهی سے بچایا مگر کتلو خان کا سر صدر دروازه

پر آویزال کیا گیا۔ ملتان کے کئی حاکم مقرر هوتے رہے، تاآنکه امیر تیمور نے جب ۱۳۹2 میں هندوستان پر چڑاهائی کی اور وہ ملتان آیا تو یہاں اپنے مخالف لوگوں کو سزائیں دیں۔ خضر خال سید جب حاکم ملتان تھا تو اس نے ۱۳۱۸ء میں تخت دھلی پر قبضه کر کے خاندان سادات کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان نے ۲۸ سال حکومت کی مگر بدنظمی اور طوائف الملوکی عام هو گئی۔ حاکم بدنظمی اور طوائف الملوکی عام هو گئی۔ حاکم کبل نے امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ میرزا کے حکم سے ملتان پر حمله کیا۔ آخر تنگ آ کر اهلِ ملتان نے باتفاق رائے سم ۱۹ مین شیخ بہاؤ الدین نے باتفاق رائے سم ۱۹ مین شیخ یوسف قریشی کو زکریا کی اولاد میں سے شیخ یوسف قریشی کو میلامیتوں کا اظمار کیا۔

ان دنوں ایک طاقتور لنگاه سردار رائے سمرہ کو علاقه ملتان میں بڑا اقتدار حاصل تھا۔ اس نر شیخ یوسف سے مراسم پیدا کر کے اپنی لڑکی اسے بیاہ دی اور قوم لنگاہ کی حمایت کا یقین دلایا ۔ بعد میں قلعه شاهی میں ایک بکری کا خون پسی کر درد قولنج کا بہانه کیا اور اسی بہانے سے اپنے عزیر و اقارب اور هم نشین قلعر میں بلا لیے، جنھوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق قلعه پر قبضه کر لیا ۔ شیخ یوسف جان بیا کر بھاگ نکلا ۔ رائے سہرہ نے قطب الدین لنگاہ کا لقب اختیار کر کے ہمماء سے ۱۳۹۹ء تک کامیایی کے ساتھ حکومت کی اور چنیوٹ اور شور کوٹ کو فتح کر کے اپنی عملداری میں شامل کیا ۔ اس کے بعد حسین خال لنگاہ تخت نشین ہوا۔ وہ عملم دوست تھا۔ اس نے ملتان میں ایک دانشگاه قائم کی اور بلوچ قوم کو سندھ میں آباد کیا۔ ضعیفی کے باعث ۱۰۰۱ء میں سلطان نے اپنے بیٹے سلطان ا فیروز کو جانشین مقرر کیا مگر اس کے وزیر عماد

الملک نے زھر دلوا کر اسے مروا ڈالا ۔ سلطان حسین نر دوباره عنان حکومت اپنر هاته میں لے لی۔ اس کے مرنے پر اس کا پوتا محمود تخت نشین هموا ـ سکندر لودهی شاه دهلی نے ملتان پر قبضہ کرنے کے لیے لشکر کشی کی مگر صلح ہو گئی اور ادونوں مملکتوں کے مابین دریائے راوی حد فاضل قرار پایا ۔ ۲۵۲۰ کے قریب محمود وفات پا گیا۔ اس کا سه ساله بیٹا حسین لنگاه سلطان بنا۔ اس کے تخت نشین ہونے کے بعد مخالفوں نے ملتان میں بڑی تباهی مچائی ـ آخر ارغون ترکوں نے زبردست حمله کر کے شہر پر قبضه کر لیا۔ جب اس قوم کے سرداروں نے دیکها که اسن و اسان قائم نهین هو رها تــو انھوں نے ۱۵۲۸ء میں صوبہ ملتان کا انتظام بابر کے حوالے کر دیا، جس نے ١٥٥٦ء سے دهلی سی سلطنت مغلیه کی بنیاد رکھی تھی۔ بابر نے اپنے بیٹے عسکری کو اس علاقے کا حاکم مقرر کیا ۔ لنگاهوں کے دور میں سلتان نے تجارت اور تعلیم میں کافی ترقی کی ۔ بہت سے خاندان بھی باھر سے آکر آباد ھوے ۔ (دیکھیے اولاد علی گیلانی: مرقع ملتان ، لاهور ۱۹۳۸ء، ص ۱۰۱ تا ۱۱۱، اكرام الحق : ارض ملتان ، ص ٢٦ تا ٦٨ ) . مغلیه دور کے شروع ہونے کے بعد دو صدیوں تک سلتان میں اسن رھا۔ تجارت کے نئے رستے کھلے ۔ لوگ خوشحال اور فارغ البال ہو گئے اور ملتان کو دارالامان کہا جانر لگا۔ بابر کی وفات کے بعد جب همایوں پر زوال آیا اور شیر شاہ سوری کا اقتدار شرع هوا تو مخدوش حالات سے فائدہ اٹھا کر سزاری بلوچوں نے آگے قدم بڑھائے اور اور تلمبه تک پہنچ گئے اور رند بلوچوں نے میر چکر کی سرکردگی میں ملتان پر بھی قبضه کر لیا مگر شیر شاہ نے جلد حالات پر قابو پا لیا۔ اسی نے

حضرت بها الدين زكريا، شاه ركن عالم اور حضرت یوسف شاہ گردینزی کے سزارات کے ساتھ رنگین مساجد تعمیر کرائیں ۔ اس کے مقرر کردہ حاکم ملتان فتح جنگ خان نر شیر شاه کی یادگار کے طور پر قصبه شیر گڑھ آباد کیا۔ همایوں دوبارہ تخت و تاج کا مالک بنا تو اس کی وفات سے دو سال قبل ۱۵۰۸ء میں ترکی اسیر البحر سیدی علی اوچ سے ملتان آیا اور اس نر یہاں کے مزارات کی زیارت کی۔ اس کا سفر نامه ترکی زبان میں ھے۔ ابوالفضل نے آئین آکبری میں اکبر کے زمانے کے ان مغل سرداروں کے نام درج کیے هیں جو ملتان کے حاکم مقرر ہونے ۔ اس کے دور میں یہاں. ٹکسال بھی قائم ہوئی ۔ جہانگیر کے زمانے میں ا مروراء میں دو انگریز سیاح اجمیر سے اصفہان. جاتر ہوے ملتان میں سے گزرے ۔ شاہجہان، کے دور میں شہزادہ سراد بخش، اورنگ زیب اور دارا شکوہ بھی مختلف سالوں میں ملتان کے حاکم رهے ۔ ملتان کی فصیل از سر نو بنی، قلعه ملتان کی مرمت ہوئی ، لوھاری دروازہ کے باھر دریا پر پل بنا، نواح شهر میں بہت سا بنجر علاقه آباد کرایا گیا ، سدوزئی قبیلہ کے سردار قندھار سے جلا وطن ھو کر ملتان اورنگ پور میں آباد ھوے ـ جنگ تخت نشینی کے بعد اورنگ زیب جب تخت طاؤس کا مالک بنا تو وہ دارا شکوہ کے تعاقب میں ملتان آیا، کیونکه یه بر شکوه شهزاده ماه ستمبر ۱۹۵۸ع میں ایک هفته کے لیے یہاں آیا تھا۔ اورنگ زیب نے ایک بار اپنے بڑے بیٹے شہزادہ معظم کو بھی حکومت ملتان عطاکی۔ شہزادہ رات کے وقت بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرا کرتا تھا۔ ۱۷۱2ء میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد متأخر مغلوں کے دور میں سنطنت مغلیہ کا ا آهسته آهسته زوال شروع هـو گيا ـ شهنشاه

جہاندار شاہ نر تان سین کی اولاد میں سے اپنی بیگم لال کنور کے بھائی نعمت خان مغنی کو ملتان کا صوبیدار مقرر کیا مگر حکومت سنبھالنر کی نوبت نہ آئی ۔ محمد شاہ کے زمانے میں ملتان سے دو میل کے فاصلے پر موضع باقر آباد میں ایک عالیشان مسجد تعمير هوئي \_ نواب عبدالصمد خان توراني لاهور اور ملتان دونوں صوبوں کا حاکم مقرر هوا تو اس نر ملتان میں عید گاہ تعمیر کرائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے زکریا خان کو ان دونوں صوبوں کی حکومت ملی تو سندھ کی سرحد کا تمام علاقه جو پہلے ملتان میں شامل تھا، نادر شاہ افشار کے قبضر میں چلا گیا۔ محمد شاہ کے مرنے پر تخت دہلی کا مالک اس کا بیٹا احمد شاہ بنا جس نے میر منّو کو لاہور اور ملتان کا صوبیدار بنایا ۔ کوڑا مل نے میر منو کے خالہ زاد بھائی شاھنواز خاں کو لڑائی میں شکست دینے کے بعد علاقہ سلتان کا پٹه اجارہ داری پر حاصل کر لیا۔ کوڑا مل کے تعلقات ریاست بہاول پور کے بہاول خان سے بهت اچهر تهر، اس نر آدم واهن کا علاقه ان کو اجارہ پر دے دیا۔ کوڑا مل احمد شاہ ابدالی سے لڑتا ہوا مارا گیا اور ۲۰۵۲ء میں احمد شاہ ابدالی نے شاہ دھلی کو مجبور کیا کہ علاقہ ملتان اور سندھ اس کے حوالر کر دیا جائر ۔ اس طرح بابركي اولاد كا اقتدار سلتان مين ختم هوگيا.

احمد شاہ ابدالی کو ملتان سے خصوصی نسبت تھی۔ وہ یہیں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ خاں زمان نے یہاں آ کو ملتان میں جس خاتون سے شادی کی تھی، وہ اسی کے بطن سے تھا۔ ملتان پر قابض ہونے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو وہاں چھوڑا اور جہاں خاں کو اس کا وزیر مقرر کیا۔ ے ہے اعمی مرهٹوں نے لاہور اور ملتان پر حملہ کر دیا۔ مقابلے

كى تاب نه لا كر تيمورشاه اور جمال خان كابل بھاگ گئے ۔ ملتان پر قابض ہونے کے بعد مرہٹوں نے بڑی لوٹ سار کی ۔ ۱۷۱۱ء میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت میں مرھٹوں کو شکست فاش دے کر ملتان کو مصیبت سے نجات دلائی ۔ احمد شاہ ابدالی نے شجاع خان سدوزئی کے ناظم ملتان مقرر کیا ۔ اس نے شجاع آباد اور خان گڑھ کے شہر آباد کیے ۔ شجاع خان کو آزسائش کے دور سے گزرنا پٹرا اور اس دوران میں سکھوں نے بھنگی مثل کے گنڈا سنگھ کی سرکردگی میں ملتان پر قبضہ کر لیا، نـو سال کے بعد شجاع خان نے افواج بہاول پور کی مدد سے ملتان کو دوبارہ فتح کر لیا ، لیکن سکھ پھر ملتان پر قابض ہو گئے ۔ شجاع خان شجاع آباد بهاگ گیا جہاں وہ ١٧٧٦ء ميں انتقال كر گیا اور اس کا جری بیٹا مظفر خان اس کا جانشین هوا \_ اس نے تیمور شاہ ابن احمد شاہ ابدالی کی مدد سے ملتان فتح کر لیا ۔ اس کی ساری زندگی سکھوں سے محاربات میں گزری ـ کابـل کی سدوزئی حکومت اور نواب بہاول پور گاھے گاھے اس کی مدد کرتر رھے۔ اس نر ملتان پر چالیس سال حکومت کی ۔ آخر ۲ جون ۱۸۱۸ء کو سهاراجه رنجیت سنگھ کی فوج نے مشہور زسرمہ توپ استعمال کر کے قلعہ فتح کر لیا ۔ نواب مظفر خان اپنے پانچ بیٹوں سمیت شهید هوا \_ نواب سرحوم کا سزار احاطه سزار حضرت بها الدين مين واقع هے اس موقع پر لوٹ سار اور مظالم کی انتہا ہو گئی۔ قلعہ کے پانچ سو سکانات هموار کر دیر گئے۔ شہر میں جو كعيه هوا الاسان و الحفيظ ـ نواب زاده سرفراز ً خان کا درد انگیر شعر یهان درج کرنا مناسب هو گا :

> مظفر بر بساط مرگ بنشست مسلمانی زملتان رخت بر بست

تین سال کا عرصه بدنظمی میں گذر گیا۔ ۱۸۲۱ء میں علاقہ ملتان کی حکومت کا ٹھیکہ دیوان ساون مل کو ملا ۔ اس نے خوش اسلوبی سے وہاں کا بندوبست کیا اور آبہاشی کے لیے جو نالر مختلف اوقات میں کھدوائر گئر تھے، ان کی طرف خاص توجه دي ۔ اس نے بہت سے تاریخی مقامات کی مرمت کرائی ۔ وہ باڑا منصف سزاج حکمران تھا۔ ایک سپاھی نے ستمبر سممراء میں اس پر پستول چلا دیا اور وہ دس روز کے بعد مسر گیا ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مولراج دیوان مقرر ہوا۔ مهاراجه رنجيت سنگه ١٨٣٩ء مين وفات پا چکا تھا۔ یہ تقرر اس کے بیٹے مہاراجہ دلیپ سنگھ کی طرف سے ہوا، مگر برصغیر کی تاریخ اب نئے دور میں داخل هو چکی تھی ۔ انگرینز تاجر کی حیثیت سے آئر تھر، مگر اب حکمران بن چکے تھے۔ دھلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت برائے نام تھی۔ سہاراجا رنجیت سنگھ کے جانشینوں کے ساتھ ان کی ان بن شروع ہو گئی۔ آخرکار مارچ ۱۸۳۹ء کے عمد نامه کے مطابق برطانوی فوج لاھور میں رھنے لگلی ۔ ملتان کے لوگ مولراج کے مظالم سے تنگ آئے تو لاهور کے خالصه دربار نے دخل دیا ۔ دیوان مولراج لاهور آیا۔ انجام کار طے پایا که اس کی جگه سردار خان سنگه حاکم ملتان هو . دو انگریسز افسر اور پانچ سو سکھ سپاہی اسے حکومت کی گدی دلانر گئر ۔ بالآخر جنگ کی نوبت آئی اور ۲۲ · جنوری ۱۸۳۹ء کو سلتان فتح ہو گیا ـ سکھوں کے راجه شیر سنکھ نے انگریزوں سے دوسری جنگ لـرُ کر ۱۲ سارچ ۱۸۳۹ء کو ہتھیار ڈال دیے اور پهر ملتال سيت پنجاب كا الحاق برطانوي مقبوضات هند کے ساتھ وی سارچ وسماء کو ھو گیا ۔ ١٨٥٥ء میں ھندوستان کے لوگوں نیر

اس کا اثر ملتان پر بھی پڑا ۔ اقوام کاٹھیہ اور کھرل نے خود مختار حکومت بنانی چاہی مگر کاسیابی نه هوئی ـ ملتان میں باره سو فوجیوں نے بھی حریت پسندی کا قابل تعریف مظاهره کیا ؛ تاهم انگریزوں کا اقتدار هر جگه بحال هو گیا.

انگریزوں کا صد ساله دور تعمیر اور ترقی كا دور ثابت هوا ـ انتظام حكوست مين باقاعدكي پیدا هوئی ـ مختلف محکمر قائم هومے ـ شفاخانر کھلے ۔ ملتان میں پہلا هسپتال . ١٨٥٠ میں کھلا تھا۔ نئی نہریں تعمیر هوئیں، پرانی نہروں کی دیکھ بھال کی گئی اور بندوبست اراضی ھوا۔ جملہ انتظامی اور تعمیراتی کاموں کے مقاصد فلاحي تهر ـ سابقه جور و استبداد كا خاتمه هوا ـ ١٨٦٣ء مين عيدگاه واگزار هوئي جس پر سكهون نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ ۱۸۸۳ء میں میونسیل ایکٹ پاس ہوا اور ملتان شہر میں منظم طور پر رفاہ عامہ کے کام شروع ہوئے ۔ دو سال کے بعد ه ۱۸۸۰ء میں ضلعی امور کے لیر ڈسٹرکٹ بورڈ ملتان كا قيام عمل مين آيا ـ شهر ملتان اور باقى تمام علاقے میں اشاعت تعلیم کی طرف خاص توجه دی گئی - ١٨٥٦ء مين حسين آگاهي مين پهلا سكول کھلا جسے ۱۸۹۱ء میں حرم دروازہ میں تعمیر شده نئی غمارت میں منتقل کر دیا گیا ـ مردانـ ه کے علاوہ زنانہ تعلیم کا بھی اجرا ہوا۔ . ، ، ، ، ، ع میں انٹر کالج شروع هوا جس میں ۱۹۳۳ء میں ہی ۔ اے تک جماعتیں کھولی گئیں اور کالج کا نام ایمرسن کالج رکھا گیا ۔ آسد و رفت کے ذرائع کی ترقی کے لیر امرتسر سے ملتان تک ریلوے لائن بچھانے کا افتتاح ۸ فروری ۹ ه۸ء کو هو گیا تھا ، یعنی الحاق پنجاب سے صرف دس سال بعد شیر شاہ کے رستے مظفر گڑھ اور بہاول پورکی طرف بھی انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی اربل گاڑی کا انتظام ہوا۔ اس طرح ملتان کی مرکزیت

مستحكم هو گئي ـ بجلي ملتان مين ١٩٢٢ء مين آ گئی تھی۔ ان تمام امور کے لحاظ سے ملتان عہد قدیم سے نکل کر عہد جدید میں داخل هو گيا .

برصغیر کی آزادی کے لیے تحریکیں شروع هوئين ؛ چنانچه باني پاکستان قائد اعظم محمد على جناح [رك بآن] كي مساعي اور اسلاميان هند کے تعاون سے ۱۰ اگست ۱۹۸۷ء کو پاکستان [رك بان] كا قيام عمل مين آيا اور ملتان شهر مين بھی انقلابی قسم کی تبدیلیاں رونما هوئیں ۔ هندو بھارت چلے گئے، مشرقی پنجاب اور بھارت کے دیگر حصوں سے مسلمان مہاجرین آئے اور ملتان کی شہری آبادی بھی ایک لاکھ سے چار لاکھ ھو گئی ۔ هیوان سانگ ملتان آیا تو اس نے شہر کو ہائج میل کے محیط میں پایا ۔ ان دنوں ملتان پندرہ میل کے قطر پر محیط ھے۔ مرکزی شہر ایک ٹیله ہر واقع ہے جس کے نیچے قرنہا قرن کی خاک اور راکھ دہی ہوئی ہے۔ تنگ و تاریک گلیوں کے کنارے پست اور بلند سکانات ہیں ۔ آبادی کے بڑھ جانر سے متعدد اضافی بستیاں بن گئی هیں ۔ کھل سڑکوں کے کنارے مغربی قسم کے بنگلوں اور کوٹھیوں کی تعمیر ہوئی ہے۔ بعض آبادیاں بڑی بارونق اور پر فضا هیں ۔ سول لائنے:، گلکشت ، ممتاز آباد ، آفیسرز کالونی ، وکلا کالونی، شمس آباد، چوک گل دین کالونی ، جمال پوره ، رائیٹرز کالونی، عیدگاه روڈ کالونی آباد هو چکی هیں ـ حسن پروانه ، چاه بوهر والا اور چاه شاکر والا کی سکیموں کے تحت تعمیرات جاری هیں ۔ نیا ملتان سیٹیلائٹ سکیم اور واپڈا کالونی کے منصوبے علیحدہ ھیں ۔ ملتان چھاؤنی اور نئر قلعر کے قریب فورٹ كالونى مين شاندار عمارتين بني هين ـ مكانات کی نسبت دکانات میں زیادہ اضاف ہوا ہے۔ بازار | پر یہاں ۱۹۵۱ء میں نشتر میڈیکل کالج کھلا

کلاں میں تو دکانوں کی بھرمار ہوگئی ہے اور چوک نواں شہر اور صدر بازار چھاؤنی کی دکانیں تو انارکلی بازار لاهورکا نقشه پیش کرتی هیں.

پاکستان بننے سے پہلے ملتان کا ڈھانچہ زمینداری اور جاگیرداری نوعیت کا تھا، لیکن مہاجرین کی آسد اور قومی تقاضوں کی وجہ سے یہ شهر ایک زبردست کاروباری مرکز بن گیا اور صنعت و حرفت کے لحاظ سے بھی اس نے بیڑی ترقی کی ہے ۔ سہاجرین نے پارچہ بانی شروع کی اور کھڈیوں كى تعداد تقريبًا ايك لاكه تك پهنچ گئى۔ مجموعی لحاظ سے ان کی هیئت کارخانوں جیسی هـوگئی اور کپٹرا یورپی ممالک کو بـرآمد هونــر لگا ۔ باغ لانگے خان اور عیدگاہ کے قریب اس صنعت نے بڑی شہرت حاصل کی ۔ علاوہ بریں نواح ملتان میں اب تک کپڑے کے بہت سے کارخانر نصب هو چکے تھے ۔ ان میں کالونی ٹیکسٹائل مل زیادہ معروف ہے ۔ کپاس بیلنے کے کارخانے صلع میں سر تک پہنچ گئے میں ۔ اس علاقے میں کیاس بکثرت ہوتی ہے ۔ مصنوعی ریشم سے کپڑا بننے کے دو کارخانر بھی ممتاز آباد کالونی میں ھیں ۔ بلوچستان میں سوئی گیس دریافت هوئی تو سوئی گیس سے بجلی فراہم کرنز کا ایک بہت بڑا کارخانه ملتان سے پانے میل دور پیران غائب میں بنایا گیا۔ سوئی گیس سے کیمیاوی عمل کے ذریعر کھاد تیار کرنے کے لیے بھی ۱۹۹۳ء سے ایک فیکٹری بن چکی ہے ۔ بناسپتی گھی، مشروبات کوکا کولا اور سیون اپ، المونیم کے برتن بنانے اور شیشے کے برتن بنانے کے کارخانے بھی ھیں.

قیام پاکستان کے بعد تعلیمی لحاظ سے بھی ملتان میں بہت کچھ هوا هے \_ پنجاب کے پہلے پاکستانی گورنر سردار عبدالرب نشتر کے نام

اس کے ساتھ نشتر ہسپتال بھی ہے ۔ فنی تعلیم کے لیے بھی مختلف ادارے قائم ہوے ہیں۔ عام تعلیم کے لیے بھی مختلف اداروں کا قیام عمل میں آچکا ہے۔ عام تعلیم کے لیے ایمرسن کالج پہلے موجود تھا مگر کچہری کے قریب ایک نیا کالج بھی کھلا ۔ طلبہ اور طالبات کے لیے علیحدہ علیحدہ اسلامیہ ڈگری کالج کھولے گئے ۔ لاء کالج کا آغاز ہوا ۔ متعدد نئے ہائی سکول کھلے ۔ مے ہاء میں ملتان مونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ۔ انٹر تک امتحانات کے لیے بورڈ پہلے بن چکا تھا ۔ رائیٹرز کالونی میں گونگے اور بہروں کا سکول بھی کھولا گیا ۔ بہت گونگے اور بہروں کا سکول بھی کھولا گیا ۔ بہت می دینی درسگاہیں پہلے سے موجود تھیں جن میں خیرالمدارس اور قاسم العلوم زیادہ مشہور ہیں .

باشندگان ملتان: قدیم ملتان کے باشندے سیاہ فام ، کوتاہ قد ، گھنگریالے بالوں اور چپٹی ناک والے تھے۔ سمیری لوگ وادی سندھ میں آئے جو دراز قد، گندم گون اور خوش شکل تھے۔ ان تی وجه سے ایک جاذب نظر نسل پیدا ھوئی۔ آریا آئے تو انھوں نے سابقہ باشندوں کا خاتمہ کر دیا۔ سفید ھن بھی وارد ھوے۔ اس طرح برھمن ، کھتری ، اروڑے ملتان شہر اور اس کے نواح میں بکثرت آباد ھوے۔ مسلمانوں کا زمانہ آیا تو عرب بگثرت آباد ھوے۔ مسلمانوں کا زمانہ آیا تو عرب اور انصاری بھی آتے گئے۔ ھند و اقوام میں سے اور انصاری بھی آتے گئے۔ ھند و اقوام میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلامی معاشرے میں شامل ھو گئے۔ ملتان کے گرد و نواح میں جائے خاندان کثیر تعداد میں ھیں .

سادات کی اولین شاخ سادات گردیـزی هیں ملتان کے لوگوں جن کا سلسله ۱۸۸۱ه/۱۸۹۹ میں حضرت سید محمد یوسف شاہ گردیز کے ملتان میں ورود سے شروع تا به عید گاہ''، هـوا ، جو حسینی سید تھے۔ ان کی اولاد کو چھوڑ رہے هیں آج تک بـڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کا شیوہ ہے .

سادات گیلان کے پہلے برزگ سید حامد بخش ثانی ملتان میں اقامت پذیر ہوے جو حسنی تھے۔ گیلانی صاحبان نے ملتان کی فلاح و بہبود میں بڑا حصه لیا ہے۔ ان کے علاوہ مشہدی اور بخاری سید بھی ملتان میں آباد ھیں ۔ ملتان کا قریشی خاندان چھٹی صدی ھجری سے حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا میں شروع ھوتا ہے۔ ملتان میں بنو منبه اور بنو سامر کے لقب سے قریشی حکمران بھی رہے ھیں، لیکن ان نسب مختلف تھا.

افغان قبائل جو ملتان میں آباد هو سدوزئی، خاکوانی، یا خوگانی یا بادوزئی، سلے زئی اور ترین هیں۔ ملتان کی تاریخ میں ان کا اهم مقام ہے۔ سدوزئی خاندان نے ملتان کو کئی حاکم دیے۔ علی محمد خان سدوزئی نے تذکرۃ الملوک کے نام سے تاریخ سدوزئی فارسی میں لکھی۔ مغل شمنشاہ محمد شاہ کے عمد میں نواب عبدالصمد خان بادوزئی ملتان اور لاهور کا صوبیدار تھا.

جہاں تک انصار ملتان کا تعلق ہے وہ عبداللہ بن مسعود انصاری کی اولاد میں سے ھیں جو قبیلہ بنی خزرج میں سے تھے ۔ ان میں سے ایک حکیم سلیمان ھو گزرے ھیں جنھیں ارسطوے زمان کہا جاتا تھا۔ انصار کی ذیلی شاخیں بھی ھیں۔ ان پرانے انصار کے علاوہ صنعتی اور تجارتی توسیع سے حال انصار کے علاوہ صنعتی اور تجارتی توسیع سے حال ھی میں مشہور ھونے والا خواجه مظفر محمود کا خاندان ہے جس نے متعدد کارخانے نصب کیے ھیں.

ملتان میں زیادہ تر حنفی العقیدہ سنی لوگ آباد ھیں ۔ شیعہ بھی خاصی تعداد میں ھیں ۔ ملتان کے لوگوں کی قدامت پسندی کے متعلق یہاں ایک ضرب المثل رائج هے: ''سفر ملتانیان تا بہ عید گاہ''، لیکن اب یہاں کے لوگ قدامت چھوڑ رہے ھیں ۔ نرم مزاجی اور خوش گفتاری ان کا شدہ هی ۔

سلتان کی صنعت و حرفت: جدید كارخانوں كا ذكر سطور بالا سي هو چكا هے ليكن ان سے پہلے بھی صنعت و حرفت کے لحاظ سے ملتان مشهور تها ـ پارچه بافی خاص طور پر قابل ذکر ھے ۔ نفیس ریشمی کپڑا بنانے کے لیے بھی ملتان اهم مقام تھا ۔ کاشی کاری ملتان سے مخصوص ھے ۔ یہاں کی کاشی سلیں عرصہ دراز سے مشہور چلی آتی هیں جو مساجد و مقابر میں استعمال هوتی ھیں ۔ ھندو یہاں ھوتے تھے تو ملتان کی میناکاری بھی بڑی شہرت رکھتی تھی ۔ ھاتھی دانت کا کام بھی قدیم الایام سے هوتا آیا ہے۔ آرتیه مندر کے قریب اس کام کے کرنے والوں کا ایک محله تھا۔ قالین بافی بھی ہوتی آئی ہے لیکن پاکستان کے قیام کے بعد اونی قالین اعلی درجه کے بننے لگے ھیں، جن کی برآمد سے زر سادلہ کمایا جاتا ہے۔ اونٹ کے چمڑے سے منقش اشیا مثلًا گلدان، مرتبان بجلی کے لیمپ وغیرہ بنتر ھیں ۔ جدید اور قدیم صنعتوں کی وجه سے ملتان کی تجارت روز بروز بڑھ رھی ہے .

سلتان کی شخصیات: بعض مشہور اشخاص کے نام هم درج بھی کر چکے هیں، اب یہاں کے علما، فضلا اور صوفیه کا ذکر بالاختصار کیا جاتا هے۔ تاریخی تسلسل قائم رکھنے کے لیے هم بعض هندووں کا بھی نام لیتے هیں: هندو عہد کی سب سے پہلی ملتانی شخصیت بھکت پراهلاد کی هے جس کی وجه سے اس شہر کا نام پراهلاد پورہ مشہور هوا۔ دوسری شخصیت پنڈت پرهم گوپت کی هے جس نے دوسری شخصیت پنڈت پرهم گوپت کی هے جس نے علم نجوم پر کتاب برهما سدهانت تصنیف کی ۔ اسی طرح درلب ملتانی بڑا هیئت دان تھا اس کی مصنفه زیج کی تعریف البیرونی نے بھی کی ہے ۔ چوتھے هندو صاحب علم ارگربوت هیں جبو علم نحو پر صاحب علم ارگربوت هیں جبو علم نحو پر شکہت برت کے مصنف هیں .

اسلامی ملتان کی سب سے نمایاں شخصیت شیخ الکبیر بہا الدین زکریام کی ہے ۔ جھٹی صدی کے وسط سے ساتویں صدی هجری کے وسط تک ملتان کے شب و روز ان کے شب روز تھے ۔ بعد میں بھی چھ سو سال تک ملتان کا عمد ان کا عمد رها ہے۔ انھوں نے علم تصوف میں کتاب بہائیہ تصنیف فرمائی جو ناپید ہے ۔ ایک کتاب اوراد ہے جس کا قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجود ھے۔ مزار پرتاریخ وفات ٦٦٦ ه درج هے \_ لمعات کے مصنف فخرالدین عراقی ان کے مرید تھر جو ملتان میں کچھ عرصه رهے ـ شيخ صدر الدين عارف (م ٩٠٥ه) ان کے فرزند اکبر خلیفه اول تھے ۔ مشائخ وقت میں وہ بڑے ممتاز تھے ۔ شیخ العارف کے فرزند حضرت شیخ رکن عالم (م - هرمه) تهر - سلاطین دهلی ان کا احترام کرتے تھے ۔ تاریخ فیروز شاھی اور تاریخ فرشته میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ۔ مخدوم جہانیاں شیخ جلال الدین بخاری ان کے مریدان کبار میں سے تھے۔شیخ عبدالرشید حقانی (م - ۹۹۹۹) حضرت بہاؤالدین زکریا ج عمزاد تھے ۔ ان کا مزار موضع مخدوم رشید میں ہے .

قدیم بزرگوں میں شاہ یوسف گردیزی (م- م- م- ه) اور شاہ شمس سبزواری (م - م- م- ه) هیں ـ یه دونوں حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے هیں .

سکندر لودهی کے زمانے کے دو ممتاز ملتانی علما شیخ عبدالله تلنبی (م ۹۲۲ه) اور شیخ عبدالله تلنبی (م ۹۲۰ه) کا پیمال ذکر ضروری هے۔ یه دونوں ملتان سے دهلی اور سنبهل چلے گئے اور معقولات کو باقاعدہ داخل نصاب تعلیم کیا ۔ عبدالله نے بدیع المیزان کے عنوان سے میزان منطق عبدالله نے بدیع المیزان کے عنوان سے میزان منطق کی شرح لکھی (دیکھیے تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند ، لاهور ۱۹۲۱ء ، ۳ : ۱۰ ، ۲۲۵، ۵۰۳).

ملتان کے ایک اور بیزرگ حضرت موسی پاک آ . . . . ه میں شهید هوے ۔ پہلے اوچ میں دفن هوے بعد میں ان کی تدفین ملتان میں هوئی ۔ شجرہ نسب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے جاملتا هے ۔ نواب موسی پاک دین (م ۳ ـ . . ۱ ه) کو دارا شکوہ نے ملتان کا گورنر مقرر کیا ۔ اورنگ زیب نے معزول کیا تبو، درویشی اختیار کر لی اور گیلانی خاندان کا سلسله مشیخت شروع هوا .

حافظ محمد جمال ملتانی (م ـ ۱۲۲٦ه)
ریاست بہاول پور کے مشہور چشتی بزرگ خواجه
نور محمد مہاروی [رك بان] کے خلیفہ مجاز تھے ۔
سکھوں سے جہاد کیا ۔ تاریخ مشائخ چشت میں
ان کا ذکر موجود ہے ۔ منشی غلام حسن ۱۲۹۵
میں انگریبزوں کی تاخت ملتان کے دوران شہید
ھوے ۔ شاعر تھے ۔ فارسی، عربی اور ملتانی میں
دواوین چھوڑے ھیں ۔ کئی اور کتابوں کے بھی مصنف
دواوین چھوڑے ھیں ۔ کئی اور کتابوں کے بھی مصنف
پیشتر ازیں بھی ھو چکا ہے، مشہور طبیب تھے ۔
ارسطوے زمان لتب تھا ۔ نواب سرید حسین قریشی
ارم ، ۹۹ ء) اردو اور فارسی کے قادر الکلام شاعر
تھے ۔ اھل ملتان کے متعلق ان کے اس شعر کی بڑی

اهل ملتان از تکلف بے نیاز سادہ دل شیریں زبان مہمان نواز

علاوہ برین فن خطابت میں یکتا ، تاریخی شہرت کے مالک ، سید عطاء اللہ شاہ بخاری (م ۱۹۶۱ء)، جن کی شعله نوائی نے برصغیر کو آزاد کرانے میں گرال قدر خدمات انجام دیں ، تقسیم ملک کے بعد ملتان میں آباد هوہ تھے اور وفات کے بعد یہیں جلال باقری کے قبرستان میں دفن ہوے.

ملتان کے علما و فضلا : مسلمانوں کے اسٹائخ کا ذکر کیا جاتا ہے:

برصغیر میں وارد ہونے کے بعد بہت جلد ملتان اسلامی علوم اور تہذیب و ثقافت کا سرکز بن گیا ۔ یہاں بڑے بڑے علما و فضلا پیدا ھوے۔ جنھوں نر نه صرف تعلیم و تدریس سین نام پیدا کیا، بلکه قابل قدر تصنیفات بھی چھوڑیں ۔ علوم معقول و منقول کی تعلیم سین ملتان نے بڑی شہرت پائی۔ مآثر الكرام، (آزاد بلكرامي) تهذكره علمائر هند (رحمان على) اور نزعة الخواطر (عبدالحي) مين ایسے ستر نے نریب متندر علما کا ذکر ہے جن کی شہرت تقریبًا تمام بر صغیر میں پھیل گئی تھی حضرت بها الدين زكريام كي وجه سے "مدرسه بهائیه'' کا اجرا هوا ـ تـدریسی علوم کا یه بهت برا اداره تها ـ دو مواقع پر ملتان کی علمی حیثیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا: منگولوں کے حملوں کی وجه سے بالخصوص جب شہزادہ محمد شهید هوے تو ابتری پهیلی اور علما و مشائخ دهلی اور دکن کی طرف چلے گئے۔ بیدر میں جا کو بہت سے ملتانی علما نے نام پیدا کیا ۔ دوسری بار جب نواب مظنر خان کو سکھوں نے شہید کیا تو عوام کے ساتھ جو سلوک ھوا سو ھوا، مسلمانوں کے علمی ادارے بالکل تباہ هو کر رہ گئر .

ملتانی قرن سوم میں نظر آتے ھیں جو حضرت علی رفز الملتانی قرن سوم میں نظر آتے ھیں جو حضرت علی رفز ابن ابی طالب کی پانچویں پشت میں سے تھے۔ ان عد احمد بن زین الملتانی ملتے ھیں ، جو صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ 200 / ۱۸۱۱ میں وفات پائی ۔ نواح ملتان میں ان کی قبر ھے ۔ انھوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی آلور شیخ مودود چشتی سے فیض حاصل کیا تھا اور شیخ مودود چشتی سے فیض حاصل کیا تھا (عبدالحی: نزھة الخواطر، ج ، میدرآباد دکن اعباط و مشائخ کا ذک کیا حاتا ھ .

ھیں ۔ خلاصة الدین کے نام سے انھوں نے اس کا خلاصة تيار كيا ـ بعد مين اس كا بهي خلاصه لكها ـ برلن لائبریری میں خلاصة خلاصة الدین کا ایک نسخه هے ـ فقه میں ان کی کتاب الحج والمناسک هے؛ (٩) شیخ عثمان بن داود ملتانی (م ٢٣٥ه/ ١٣٣٦ع)، فقه، اصول اور تصوف مين مشهور تهر حضرت نظام الدین اولیام دهلوی سے بیعت تھی؛ (١.) شيخ اسماعيل بن محمد ملتاني، شيخ ابوالفتح ، رکن الدین ملتانی کے بیٹرے تھے ۔ فقہ اور اصول کے ساہر ( ۸ تا ۱۰ کے لیے دیکھیے، نزهة الخواطر ، ٢ : ١٣ ، ٢٦ ، ١٤ ، ٨٣) : (١١) مولانا حسام الدين متقى ملتاني، بڑے فاضل بررگ اور کامل شخص تھے مزار حسام پور مضاف ملتان میں ہے ؛ (۱۲) سید یوسف ملتانی (م . ۹ م ۸ ۱۳۸۸ء)، علوم معقول و منقول کے ساہر، مولانا جلال الدین روسی م کے شاگرد تھے ۔ فیروز تغلق کے زمانے میں دھلی گئے اور سلطان کے قائم کردہ مدرسے میں سدرس مقرر هوے \_ علم نحو میں انھوں نے قاضی ناصر الدین بیضاوی کی کتاب لب الالباب فی علم الاعراب کی شرح یوسفی کے نام سے شرح لکھی ۔ علم اصول میں انھوں نے توجیه الکلام شرح منار بهی تصنیف کی ؛ (۱۳) قامی ابراهیم بن فتح الله ملتانی (م ٥٨٥ه/١٨١٥) كئي كتابون كے مصنف تهر علوم و فنون کی تعریفات میں کتاب معارف العلوم عربی میں لکھی ۔ بیدر (دکن) چلر گئر تھر؛ (مر) مولانا ثناء الدين ملتاني، علوم حكميه میں یکتا تھے۔ شیراز جا کر سید الشریف زین الدین على الجرجانى سے منطق اور حكمت پڑھى ـ ملتان سين مدت العمر درس ديتے رهے : (۱۵) شيخ يوسف بني اسماعيل ملتاني، بہلول لودھی کے معاصر تھر ـ سلطان نر ان کے

(1) شيخ بها الدين زكريا ملتاني أ: فارسى میں اوراد کے مصنف ھیں، جس رسالر کی مبسوط شرح کنز العباد فی شرح الاوراد کے نام سے مولانا بن احمد غوری نے لکھی (رحمان علی: تذکرہ علمائے هند، ترجمه آردو محمد ايوب قادرى، كراچى ٩٦١ و ١ع، ص ١٣١)؛ (٢) مولانا علم الدين: حضرت بہاء الدین زکریات ملتانی کے نواسے تھے۔ انھوں نے غیاث الدین تغلق کے عہد میں دھلی میں سماع کے مسئلے پر بحث میں حصه لیا؛ (۳) شیخ حسام الـدين ملتاني (م ١٩٨٥ه/ ١٢٨٤ع) علم و معرفت میں مشہور تھے ۔ شیخ صدر الدین محمد زكريا كے مريد تھے؛ (م) سديد الدين عوني : ٩١٦ ه/ ١٢١ع مين ناصر الدين قباچه کے دربار سے منسلک ہوے۔ جوامع الحکایات کے مشہور مصنف ھیں۔ الفرج بعد الشدة كا عرفي سے فارسى میں ترجمه كيا: (ه) شيخ سليمان بن احمد ملتاني : فقه، اصول، حدیث، عربی کے ساہر تھے ۔ دھلی چلر گئے۔ وهاں غیاث الدین تغلق شاہ کے عہد میں سماع کے متعلق مناظرے میں اباحث سماع کا فتوى ديا (ديكهير نزهة الخواطر، ٢ : ٠٥)؛ (٩) مولانا شبهاب الديس ملتاني : فقه، اصول اور عربیت میں ممتاز، سماع کے متعلق مذکوہ بالا بحث میں شامل تھے؛ (ے) شیخ ابوالفتح رکن اللدین ملتاني (م ٣٣٨ ه / ١٣٣٣ ع)، شيخ صدر الدين محمد کے فزرند تھے؛ (٨) شیخ ابو بکر ابن التاج الملتانی (م بعد از ۲۳۵ه / ۲۳۵ه) متعدد کتب کے مصنف هين \_ نسبة خرقة التصوف اور الذكر الاكبر ان کی تصوف سے متعلق کتابیں ھیں ۔ خلاصة جواھر القرآن في بيان معاني لغات القرآن ، ان كي ايك نادر تصنیف ہے ۔ ارکان اسلامی کے متعلق انھوں نر خلاصة الاحكام بشرائط الايمان و الاسلام مين بجث کی۔ اس کے دو نسخے برلن لائبریری میں (۲۳) شیخ ابـو الفتح سلتانی، فقه و اصـول اور فنون حکمید کے ماہر اور شاہجہان کے معاصر تھے؛ (م ٢) مولانا عبدالرشيد ملتاني ـ شيخ احمد بن عبدالاحد سرهندى اسام الطريقة المجدديه نے ان سے تفسیر بیضاوی پاڑھی ۔ شیخ نظام الدین کا کوروی کے متعلق ان کی کتاب زاد الاخرة مفيد هے : (٥٦) محمد سعيد القرشي الملتاني ـ شعر و انشا، تاویل الرؤیا اور فراست میں مشہور تھے۔ ان کے فارسى مين اشعار نزهة الخواطر مين موجود هين ـ مراد بن شاهجهان اور اورنگ زیب عالمگیر سے قرب حاصل تها ـ ملتان میں ۱۰۸۳ ه/۲۰ ـ ۱۹۲۳ ع کو فوت هوم : (٢٦) شيخ نصرت بن جمال الملتاني ، اپنے مرشد طریقت شیخ محمد رشید کے ملفوظات پر مشتمل کتاب گنج ارشدی کے مصنف ھیں۔ ملتان میں .م. ۱ه/ ۳۱ - ۱۹۳۰ء میں پیدا هو اور ١٩٠٠ه/ ١٦٧٥ع مين وفات هوئي (ديكهير نزهة الخواطر، حيدرآباد، دكن ههه ١ع، ص ١٩٠٠ . ۲۲، ۳۷۳ ، ۱۹ )؛ (۲۷) شيخ خدا بخش چشتي ملتانی (م ۲۰۳ ه/ ۱۸۳۷ع)، بهت بلے عالم تهر ـ پہلے چالیس برس تک ملتان میں درس و تدریس كا سلسله جارى ركها - پهر شيخ جمال محمد بن یوسف ملتانی کے هاتھ پر بیعت کی ۔ خیر پور میں فوت هوے؛ ( ۲۸ ) مولانا عبدالعزیز محدث ملتانی علماے کبار میں سے تھے۔ متعدد رسائل کے علاوہ بائیس کتابوں کے مصنف تھے ۔ تمام عمر مطالعه کتب میں گزری ـ اتباع سنت کا حد درجه میلان تها ـ تصنيفات كيلير ديكهير نزهة الخواطر، جلد ي؛ ( ٢٩) سولانا خليل الرحمن ملتاني، نحو، عربیت، منطق، حکمت، فقه اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ حدیث نبوی م پر عمل تھا ؛ ( ٣. ) شيخ عبيدالله بن قدرت الله ملتاني ـ ا (م ۱۳۰۰ه/۱۸۸۶) مصنفات عدیده کے مالک

بیٹے شیخ عبداللہ (م . . وه/ ۱۹۳۸ء) سے اپنی بيثي بياه دى تهي (ديكهير نزهة الخواطر، س: ٧، ٨٣، ٩٨ ، ١٨١) ؛ (١٦) شيخ سما الدين ملتاني (م ۹۰۱ه/ هم ۱۹۰۱) - مفتاح الاسرار کے مصنف هين \_ لمعات عراقي كي شرح بسيط لكهي ؛ (١٥) مولانا عبدالله تلنبي ملتاني (م ٩٧٧ه/ ۱۹ م عقول، منقول اور فروع. و اصول کے ماہر ـ طویل مدت تک اپنر وطن میں درس دیتر رہے ۔ پھر خرابی ٔ ملتان کے باعث دہلی چلے گئے اور وہاں علوم معقول کو رواج دیا \_ برصغیر میں علم منطق پر سب سے پہلے انھوں نے قلم اٹھایا اور سیزان المنطق لکھی، جو مطبع احمدی دہلی سے طبع ہوئی ـ بعد میں بدیع المیزان کے نام سے خود اس کی شرح لکھی جو هم١٨ء مين دهلي سے چهپى ؛ (۱۸) سيد شيخ آحمد ملتاني : فقه ، اصول ، کلام اور عربیت کے ماہر ۔ سکندر لودھی کے معاصر تهي (ديكهي نزهة الخواطر، س: ٣٠) ؛ (۱۹) شيخ ابراهيم بن محمد ملتاني (م ۲۵۹ه/ مهره ١٥) - معدن الجواهر ، عربي مين تصنيف كي ؛ (۲.) شيخ عزيز الله تلنبي ملتاني (م ٥٥٥ م ١٥٦٨ - ١٥٦٨ع) - سنبهل مين سكونت اختيار کی \_ چند تصانیف ان کی یادگار هیں \_ فلسفه و تصوف میں ان کا رسالہ عینیہ شیخ اسان اللہ پانی پتی کے رسالہ غیریہ کے جواب میں ہے (دیکھیے رحمان علی : تذکرہ علمائر هند ، اردو ترجمه از محمد ایوب قادری ، کراچی ۱۹۹۱ ، ص سرسس)؛ (٢١) قاضى جلال الدين ملتاني، فاضل متبحر، حق كو اور حق پسند تهر ـ جلال الدين اکبر بادشاہ کے حکم سے قاضی هند مقرر ھوے: (۲۲) ملا جمال ملتانی، اکبر کے معاصر تھے (۲۱ و ۲۲ کے لیے دیکھیے تَذَكُرهُ عَلمائي هند، اردو ترجمه، ص ۱۳۸، ۹۹۰)؛

قهے، نامور مشائخ چشتیه میں سے هیں۔ شہر ملتان مزار کے جنوب میں شیر شاہ سوری کی بنائی هوئی میں طویل مدت تک درس و افادہ کا سلسله رها۔ بڑے علما اور مشائخ ان کے تربیت یافته تھے (دیکھیے نرهة الخواطر، ۱۰، ۳۰، ۳۰۰): مزار کا تعلق بھی اسی فن تعمیر سے هے، جس کی اسلسلہ رها۔ (۳۱) شیخ عبدالرّحمٰن بن عبیدالله ملتانی، فقه و اصول کے اساس چو کور هے - خشت کاری ان کا امتیازی وصف کے ماهر علم و عمل میں اپنے والد کے نقش قدم پر کے فرزند شیخ صدر الدین عارف آن کے پہلو چلتے رهے؛ (۲۳) مولانا سلطان محمود بن فرید الدین منون هیں ۔ شیخ رکن عالم (م ۱۳۰۷ه) کا متورع عالم اور شیخ کبیر تھے ۔ مدت العمر شہر ملتان میں مخروطی ستونوں سے، جو اندر کی جانب دیواروں سے تدریس و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھا.

آثار ملتاں: مندر پرھلاد، سورج کنڈ، مندر توتلان مائی، مندر جوگ مایا، تالاب رام تیرتہ، سمادہ ساون مل، گیان تھلہ ھندو عہد کے آثار دست برد زمانه سے وھی بچے جن سے ان کا عقیدہ وابستہ تھا۔ پرانے قلعہ کی عمارتیں انگریزی عہد تک قائم رھیں، مگر ایک حملہ میں مسمار ھوگئیں۔ شہر۔ کی موجودہ فصیل جس کا محیط تین میل کے قریب ہے، شہزادہ مراد بخش نر بنوائی تھی.

اسلامی عہد کے آثار میں پہلے نو گزا قبور کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کننگھم نے ۱۸۵۳ء میں پندرہ کے قریب شمار کی تھیں ۔ ان کا یہ خیال قرین قیاس ہے کہ یہ قبور محمد بن قاسم کے همراهیوں کی هیں ۔ جو غالبًا اس لیے لمبی هیں که ایک ایک قبر میں عربی طریقے کے مطابق کئی کئی غازی دفن هیں .

ملتان کے سزارات میں شاہ یوسف گردیر میں منار سب سے قدیم اور منفرد ہے، جو بوھڑ دروازہ کے اندر شہر پناہ سے ملحق واقع ہے ۔ اسی قسم کی سادہ اور مسطح عمارات کے بعد مسلمان معماروں نے عظیم قلعہ نما عمارات تعمیر کیں ۔ شاہ صاحب ۳۰۰ھ میں فوت ھوے تھے ۔

مسجد ہے جس کی منقش چھت آٹھ ستونوں پر قائم ہے ۔ شیخ بہاء الدین والحق م (م ٩٩٦ه) کے مزار کا تعلق بھی اسی فن تعمیر سے ہے، جس کی اساس چوکور ہے ۔ خشت کاری ان کا امتیازی وصف ھے۔ شیخ بہا، الدین <sup>7</sup> نے اپنا مزار خود بنوایا تھا۔ ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف ان کے پہلو میں مدفون هیں ۔ شيخ رکن عالم (م ٢٨٥ه) كا سزار هشت پہلو ہے۔ دیواریں زوایا پر ترچھے مخروطی ستونوں سے، جو اندر کی جانب دیواروں سے نکلے ہوے خشتی دندانوں سے جکٹرے گئے ہیں، مستحکم هیں ۔ دیاواروں کا ترجها پن بھی ان کی خصوصیت ہے ۔ چھت پر کامل قوس کا گنبد اس چابک دستی اور مساحت دانی سے مثمن کی گردن میں نصب کیا گیا ہے کہ وحدانی قبہ کی یہ شکل برصغیر میں اپنی مثال آپ ھے۔ مقبرہ کے شمال میں اورنگ زیب بادشاہ کی مسجد ہے اور جنوبی دروازه پر مخدوم جهانیاں جهاں گشت<sup>رم</sup> کی چھوٹی، سی مسجد ہے۔ حضرت شیخ رکن عالم " کی والدہ ساجده بي بي راستي المعروف پاک مائي (م ه و و ه) کا سزار اس گورستان میں ہے جو ان کے اپنے نام سے موسوم ہے۔ سید شمس الدین سبزواری ہ (م مرح ه) کا مزار شاہ رکن عالم *تکے مقبرے کے* تتبع میں مثمن در مثمن بنایا گیا تھا اور روغنی اینٹوں کے استعمال کا نادر نمونه هے۔ یه سبز سونگیا رنگ کی عمارت ہے ۔ دربار پیر صاحب موسی پاک شہید پاک دروازہ کے اندر ہے۔ قبه کے نیچر ۲۲ فٹ مربع عمارت ہے۔ داخلی دروازہ کی پیتل منڈھی ھوئی لکڑی پر چاندی کے ٹکڑے خوبصورتی سے جڑے گئے ہیں ۔ بعض اور بزرگ بھی یہاں مدفون هیں \_ حافظ محمد جمال کا روضه انیسویں صدی کے وسط کے قریب بنا تھا۔ چھت اور دیواریں

تمام منقش هیں ۔ شمالی اور جنوبی دروازے سنگ مرمر کے هیں ۔ دونوں طرف روشیں هیں اور ایک سمت مجلس خانه ہے .

قاضی قطب الدین کاشانی شیخ بها، الدین زکریا می معصر اور نقیه روزگار تھے ۔ ملتان میں انھوں نے درس و تدریس کا مشہور سرکز قائم کیا ۔ قبر کے آثار قلعه کہنه پر سبز غازی کی خانقاه کے پاس ھیں ۔ قاضی قطب الدین کے مشرقی پہلو میں علامه وجیه الدین (م ۱۵۱۹ ه) دفن ھیں جنھوں نے قاضی صاحب کے درس کو جاری رکھا.

ملتان میں نسبتًا کم معروف سزارات بھی بہت سے هیں ۔ جن کا مقامی لوگ احترام کرتے هیں ۔ آثار ملتان میں بعض مساجد کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ یہاں سب سے پہلی مسجد ہ و ھ/١٠١٥ء میں محمد بن قاسم نے قلعهٔ کہنه پر تعمیر کرائی تھی ۔ انگریزوں کی گوله باری سے بارود پھٹا تو يه مسجد شهيد هو گئي ـ عجائب گهر لاهـور میں اس کی تانبے کی ایک تختی نشانی کے طور پر محفوظ ہے ۔ شہر کی سب سے بڑی مسجد بازار کلاں میں ہے - جو ۱۱۱۱ھ/ ۱۲۹۸ء میں تعمير هوئي اس مين عمده نقاشي كي گئي هے، محراب اور منبر سنگ مرسر کے بنے ہوے ہیں ـ صحن سیں وضو کے لیے دس فٹ مربع کا حوض ہے۔ پہلے یہاں قاضی وقت کی عدالت هوتی تھی، ۱۸۱۸ء میں ، کھوں نے ملتان پر قبضہ کیا تو یہ مسجد حاکم وقت کی کچہری بنا دی گئی ۔ انگریزوں کے دور سیں واگذار هوئی ۔ اس سے آگے سمجد بھل هٹانوالی هے جو فرخ سیر سے منسوب ہے ۔ کوٹلہ تولے خان میں روغنی اینٹوں سے بنی ہوئی سبر مسجد ہے، جس کے شمال میں نواب میر آغا اور نواب اصغر على كے مزارات هيں \_ لاهور روڈ كے كنارے مسجد

میں تعمیر کرایا تھا۔ اس کا محراب دار مسقف دالان ہے۔ درمیان میں خوبصورت گنبد ہے۔ سکھوں کے دور میں اس نے بھی ادبار کا زمانہ دیکھا۔ مسجد باقر خان عید دہ ہے۔ مشرق کی طرف دو میل موسی پاک شمید کے مزار کے متصل اندرون پاک موسی پاک شمید کے سزار کے متصل اندرون پاک دروازہ مسجد غوثیہ ہے۔ جو دسویں صدی هجری میں تعمیر هوئی تھی۔ تین گنبد هیں، فرش مرمریں ہے اور مصلی سنگ موسی کا بنا ہوا ہے۔ ابدالی روڈ کے کنارے شیش محل کے ساتھ مسجد ابدالی روڈ کے کنارے شیش محل کے ساتھ مسجد مدی عمیر غان بدو زئی صوبیدار ملتان نے بنوائی تھی۔ مسجد باغ عام خاص مغل ملتان نے بنوائی تھی۔ مسجد باغ عام خاص مغل عمد کی تعمیر ہے.

سلتان کے باغات: ملتان میں باغ عام خاص شہر کے حاشیہ پر دولت دوروازے کے باھر هے۔ اس میں آم، نارنگی اور مالٹے کے درخت ھیں۔ کہا جاتا ہے اسے شہزادہ مراد بخش نے لگوایا تھا۔ موجودہ ملتان کے وسط میں بوھڑ دروازے کے باھر کٹڑی افغانان سے متصل باغ لانگے خان کسی زمانے میں نواح ملتان کی مقبول ترین تفریح گاہ تھی۔ انگریزوں کا لگایا ھوا، چھاؤنی ملتان کی حدود میں انگریزوں کا لگایا ھوا، چھاؤنی ملتان کی حدود میں کمپنی باغ بڑا پر فضا ہے۔ آج کل ملتان کا سب سے اھم اور خوشنما باغ یہی ہے۔ حضوری باغ، باغ بیگی، باغ عابد خان وغیرہ اب اپنی اصلی حالت باغ بیگی، باغ عابد خان وغیرہ اب اپنی اصلی حالت کھو چکر ھیں.

کی کچہری بنا دی گئی۔ انگریزوں کے دور سیں استانی زبان : شیخ اکرام الحق نے اپنی واگذار ہوئی۔ اس سے آگے سنجد بھل ہٹانوالی ہے جو فرخ سیر سے منسوب ہے ۔ کوٹلہ تولے خان میں روغنی اینٹوں سے بنی ہوئی سبز مسجد ہے، میں اور اس کے ادب کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے میں روغنی اینٹوں سے بنی ہوئی سبز مسجد ہے، ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کی پیشرو سمیری میں کے شمال میں نواب میر آغا اور نواب اصغر میں کہ وادی سندھ کی تہذیب کی پیشرو سمیری علی کے مزارات ہیں ۔ لاھور روڈ کے کنارے مسجد علی کے مزارات ہیں ۔ لاھور روڈ کے کنارے مسجد تہذیب تھی۔ دجلہ اور فرات کی وادی سے گھل مل گئے عیدگاہ ہے، جسے نواب عبدالصمد خان نے ۲۵۰۰ء

ان کی بولی کا مخصوص انداز مثلًا ''س'' اور ''م'' کی آوازوں کا اشیا کے ناموں کے ساتھ الحاق اب بھی بهجانا جاتا ہے۔ آریا لوگ آئر تو ملتانی پر سنسکرت کا اثر پڑا اور اس نے پراکرت کی شکل اختیار کرلی \_ بعد میں جو قومیں آتی رهیں، ان کی بولیاں بھی ملتانی میں خلط ملط ھوتی رھیں \_ پہلوی، عربی، اسلامی عمد کی فارسی زبان تمام کا اثر ملتانی پر پڑا ۔ بعد میں انگریزی زبان نر بھی اس کا تانا بانا بنانر میں حصه لیا۔ ملتانی کو سرائیکی کہا جاتا ہے، اس لیے که سرائیکی کے معنی سرداروں کی زبان ہے اور چونکہ یہ زبان وادی سندھ کے صدر مقام کی زبان تھی، اسی لیر اسے سرائیکی کے نام سے پکارا گیا۔ ۱۱۱ھ/ ۲۹ء میں سنده کا حصه ملتان سے الگ هو گیا اور یوں سندهی اور سرائیکی زبانوں کا باهمی رابطه منقطع هوگیا۔ سندھ سے علیحدگی کے بعد ملتان میں دو زبانیں رائح تهیں، ایک ملتانی یا سرائیکی اور دوسری عربی ـ بشاری مقدسی نر ه ۲۵ م م ۱۹۸۹ میں فارسی کو بھی عربی اور ملتانی کے ساتھ رائج پایا ـ ملتانی کی سب سے اہم خصوصیت الحاقی الفاظ کا استعمال ہے، جس سے گفتگو میں صلاحیت اظمار بـرُه جاتي هے اور زبان میں لچک اور شیرینی پیدا هوتی ہے ۔ ان لاحقوں کا مطالعہ بڑا دلچسپ اور معنی خیز ہے ۔ مختلف زبانوں کے اختلاط سے اصوات کے ہر طرح کے اتار جڑھاؤ کا اظہار ملتانی زبان میں بڑی عمدگی سے ہوتا ھے ۔ اس کے حروف ھجا بیالیس ھیں ۔ اس زبان کی صرف و نحو سے بھی اس کی انفرادیت کا احساس هوتا هے ـ ملتاني كي اپني مستقل حيثيت هــ سندهی، بلوچی اور پنجابی سے یه زبان متفاوت هے حمال تک اردو کا تعلق هے، صرف و نحو میں یه ملتانی کے بہت قریب ہے ۔ حافظ محمود شیرانی نے

اپنی تصنیف پنجاب میں اردو میں اسی بات کا کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے ۔ اسی بنا پر اکرام الحق لکھتر ھیں کہ اردو کو اپنے منبع کا سراغ لگانے کے لیے ملتانی زبان کی طرف رجوع کرنا چاھیے۔ ملتانی زبان کے ادب کے متعلق انھوں نے کہا ہے که یه بابا فرید الدین گنج شکر" کے اشلوکوں سے شروع هو جاتا هے ـ بابا صاحب ٥٩٥ه / ١١٤٣ع میں ملتان کے نزدیک قصبه کوٹھوال المعروف چاولی مشائخ میں پیدا هوہے تھر \_ مولوی نور محمد کا نور نامه، حاجی نور محمد شیر گڑھی کا میت نامه، میان لطف علی کی سیف الملوک، مولوی عبدالكريم كي نجات المؤمنين، خواجه غلام فريد كي كافيال ملتاني كا خاص ادبي سرمايه هين ـ ملتاني ادب میں دوھوں اور ضرب الامثال کا بھی کافی ذخیرہ ہے ۔ نظم کے علاوہ نثری ادب بھی پایا جاتا ہے ۔ آج کل رسائل بھی شائع ھو رہے ھیں ۔ [نيز رك به اردو ؛ پنجاب ؛ پنجابي ؛ سندهي وغيره : ] .

مآخذ: (۱) حدود العالم، ترجمهٔ انگریزی منور سکی لنڈن ۱۹۲، ۱۹۲۰ (۲) ۲۱۰٬۲۱۰ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۱۰٬۱۲۱ (۲) ۲۲۰٬۱۲۱ (۲) ۲۲۰٬۱۲۱ (۲) ۲۲۰٬۱۲۱ (۲) ۲۲۰٬۱۲۱ (۲) ۲۲۰٬۱۲۱ (۲) ۲۲۰٬۱۲۱ (۲) ۲۲۰٬۱۲۱ (۲) ۲۲۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲۱ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۲۲ (۲) ۲۰۰٬۱۲ (۲) ۲۰۰٬۲۲ (۲) ۲۰۰٬۲۲ (۲) ۲۰۰٬۲۲ (۲۰۰٬۲۲ (۲) ۲۰۰٬۲۲ (۲) ۲۰۰٬۲۲ (۲۰۰٬۲۲ (۲) ۲۰۰

بهه و و عن بمدد اشاریه؛ (١٠) كنهيا لال: تاريخ لاهور، District Census Report (۱۱) באפנ אופי Multan 1961 ، لاهدور ؛ (۱۲) على بن حامد: حج نامه دهلی ۲he Early : V. A. Smith (۱۳) : ۱۹۳۹ دهلی History of India أكسفرن مهمهاء؛ (١٣) ابو الفضل محمد: تاريخ بيهقي، تهران ١٣٢٠، ش: (ه ۱) اولاد على كيلاني: سرقع ملتان، لاهور ۱۹۲۸ع؟ (١٦) اكرام العق : ارض ملتان، لاهور ١٩٤٠؛ . (١٤) نور احمد خان قريدى: حضرت صدر الدين عارف، لاهور ۱۹۰۸ء؛ (۱۸) وهي مصنف: شاه ركن عالم، لاهور ۲۰۹۹: (۱۹) شورش كاشميرى: سيّد عطا الله شاه بخاری، لاهور ۲۰۱۳ء؛ (۲۰) تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، ج س، فارسی ادب، لاهور ١٩٤١: تاريخ ادبيات مسلمانان پاکستان و هند، ج ۲، عربی ادب، لاهور ۲٫۹۰۹؛ (۲۱) عبدالحي : نزهة الغواطر، آثمه جلدين، حیدر آباد دکن عمورع، ۱۹۹۱، مهورع، (TT) : 5192. 151909 151902 151900 رحمان علی و تذکره علماے هند، کراچی ۱۹۹۱ء، ترجمه محمد ايوب قادرى [عبدالغنى ركن اداره نر لکها].

(اداره)

مُلْحَمَه: رك به حماسه.

ملطيه: ايك قديم شهر جو بالائي دریاے قرات سے بہت دور نہیں ۔ یه اهم سڑکوں کے مقام اتصال پر ایک میدان میں واقع ہے ( زمانهٔ قدیم میں یه سڑ کین تهیں: ایرانی شاهراه اور دریامے قرات کی سڑک ۔ موجودہ زمانر میں سمسون، سيواس، سلطيه، ديار بكر اور قيساريه البستان، ملطيه، خربوت كي سرك) ـ اس ميدان كي زرخیزی، پیداواری شروت اور گوناگون سبزیون اور پھلوں کی تعریف میں عرب جغرافیا دان بہت

رطب اللسان هيں ـ موجوده زمانے ميں بھی Von Moltke اور دوسروں نے اسی طرح تعریف کی ھے۔ تورس (Taurus) کے شمالی دامن میں توخمه صو (عربی نہر القباقب) سے نزدیک هی واقع ہے۔ یہاں تو خمہ صو کو قرق گز کے پرانے پیل کے ذریعہ عبور کرتے هیں اس شهر میں پینے کا پانی عسیون داودیه اور دریامے فرات سے مہیا ہوتا تھا۔ کیڈا بننے کا کام یہاں کی مشہور صنعت تھی ، بقول ابن الشحنه كوئى زمانه تها كه ملطيه مين پشم بافي کے بارہ ہزار کرگھر کام کرتر تھر، لیکن اس کے وقت میں ایک بھی موجود نہ تھا.

سریانی زبان کے قدیم خط کے کتبوں میں اس شہر کا نام ملت Melidda لکھا ہے اور یہاں سے حطّی (Hittite) زسانے کی دو بڑی لوحیں بھی ملی ہیں (زیادہ صحت کے ساتھ: ارسلان تیپ پر، جو ملطیه کے ذرا جنوب میں عر Corpus Inscr Hettitic : Messerschmidt : گ نه ۱۹۰۰ نام من من من ۱۳ نه ۱۹۰۰ من ۱۹۰۳ من ۱۹۰۳ مند اورونه اعد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ال حصه ه، ص ١) ـ غالبًا يه وهي علاقه هـ جسے شاہ زے کے ر شاہ حماۃ (نواح ۸۰۰ ق م) کے کتبر میں م ـ ل ـ ز (آخری حرف غیر یقینی ھے) کہا گیا ہے ۔ یہ کتبہ Pognon کو حلب کے نزدیک عُفس میں ملا تھا ۔ پلائنی Melita a اس شهر کو ( ۸:٦ ، Nat. Hist.) Pliny Samiramide Condita کہتا ہے؛ شاید اس کی روایتی بانیه کا نام محفوظ ره گیا ہے جو قلعه شمرین کے نام سے ظاہر ہے، جس کا ذکر : رجمه Chabot ترجمه (Chronicle) Michael Syrus ۲۷۲) بارهوین صدی میں کرتا ہے که وہ ملک سواد میں ملطیه کے علاقه میں واقع تھا۔ مشرقی ممالک کو رومن زمانر میں بڑی خوش حالی اور ترقی حاصل ہوئی۔ Titus کے عمد سے یہ شہر

ملطيه

شہنشاہ Philipicus ، نے اپنی سلطنت سے خارج : ۲۰ ، Z. D. M. G. : Noldeke (۱) کر دیا ه ۲۱ ؛ (۲) البلاذري طبع ڈیخویه ، ص ه ۸۰ ؛ - ( ۱۸۲ ، Chabot II ترجمه Michael Syrus (۳) Theophanes کے قبول کے مطابق ارمنی لبوگوں کو Philippicus نر ۲۱۲ میں ملطیہ میں آباد کیا تھا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی اور وہ بوزنطی جنگوں میں عربوں کے قابل قدر حلیف ثابت هوے (Michael Syrus) محل مذکور) ـ حضرت عمر رض نے طرندہ (درندہ) کے پناہ گزینوں كو سلّطيه مين آباد كيا اور بني عامر بن صَعصَعه کے قبیلے کے البعدونہ بن الحارث کو یہاں گورنر مقرر کر دیا ۔ ۱۲۳ھ (۴ سے , سء) میں اشکیوش جو تنہیمه آرسینکون Thema Armeniakon کا جرنیل تھا ہیں ھزار یونانیوں کا ایک لشکر اپنے همراه لے کر ملطید کے خلاف بڑھا اور اس کے ملحقہ علاقر میں بڑی غارت گری کی۔ باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور هشّام کے پاس الرّصافه میں ایک قاصد بھیجا، ليكن هشام كو جلد هي معلوم هو گيا كه يوناني واپس چلے گئے ہیں اور اس نے پیغام لانے والے کے همراه سواروں کا ایک رساله بھیج دیا۔ اس کے بعد جب وہ خود بوزنطیوں کے خلاف معرکہ آرا هوا اور ملطيه كے بالمقابل آكر خيمه زن هوا اور جب تک شہر کی دوبارہ تعمیر کا کام جسے دشمن نے تباه کر دیا تها، ختم نه هو گیا وه وهین رها (۱) البلاذري ، محل مذكور : Michael Syrus ، ب Theophanes (۲) : ٥٠٦ طبع de Boor سال ۳۸٠٤ - (درع) سال (Chabot طبع Ps. Dronys شہنشاہ قسطنطین ششم Copronymos نے ۱۳۳ھ (٥٠٠٠) مين كمنع اور ملطيه بر بيش قدمي کی ۔ یہاں کے باشندے عراق کی کمک حاصل نہ

Tragan کا صدر مقام تھا Legio xii Fulminata نے اسے بڑی وسعت دی اور جسٹینین کے عہد میں یه ارمینیه ثالث کے صوبه کا پایهٔ تخت بن گیا، انسطوطیس اور جسٹینین نے اسے دوبارہ مستحکم کرنے کے علاوہ اس کی زیب و زینت کو بھی بڑھایا۔ خسرو اول نے ۵۵ء کے موسم خزاں میں ملطیہ میں شکست فاش کھانے کے بعد اس شہر کو جلا دیا Studien: E. Stein '9: 7 'John of Ephesus) 1919 Stuttgart 'zur Gesch d. Byzant-Reiches ص ۹۶ تا ۹۸، ۳۸، نوث ۹؛ ۲۰۰ عیاض بن غانم نے حبیب بن مسلمه الفهری کو ارمینیه ، ساوس (شمشاط) سے ملطیه پر حمله کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس نے شہر پر قبضه کر لیا، لیکن مسلمانوں سے دوبارہ یہ شہر جھین لیا گیا ۔ جب امیر معاویه رم ملک شام اور الجزائر کے والی مقرر هوئے تو انھوں نے حبیب بن مسلمه کو دوباره اس شهر پر حمله کرنر کے لیر بھیجا۔ اس نے ۳۹ھ میں دھاوا کر کے اس شہر کو فتح کر لیا ، یہاں ایک سالہ چھوڑ گیا کہ سرحدات کی حفاظت کرے اور یہاں ایک گورنر بھی مقرر کر دیا ۔ امیر معاویه اخم خود بھی ایشیائے کوچک کی سہم کے دوران ملطیه آئے اور شہر میں بہت باڑی قلعہ نشین فوج چھوڑ گئے اور یہ شہر اس وقت سے بلاد الروم کی گرمائی سہمات کے لیے ایک فوجی مستقر بن گیا ۔ جب یہاں کے باشندوں نے خلیفه عبدالملک اور عبدالله بن الزبير کے عہد ميں اس شہر کو چھوڑ دیا تو اس پر بوزنطیوں نے قبضہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر دیا ۔ جب وہ بھی یہاں سے چلے گئے تو اس میں اور ارمینیه چہارم کے کل علاقے میں ارمنی اور نبطی آ کر آباد ہوگئے، یعنی وہ کسان جو آرامی زبان بولتے تھے اور جنھیں

کر سکے کیونکہ وہاں پہلے ہی سے خانہ جنگی شروع تهی ـ چونکه شمنشاه کو یه حال معلوم تھا، اس لیر اس نر باشندوں سے مطالبہ کیا کہ وہ شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ پہلے تو انھوں نے انکار کیا، لیکن آخر میں وہ اس بات پر راضی ہوگئے، کیونکہ محاصرے کی وجہ سے وہ عاجز آ چکر تھر ۔ وہ اپنا مال و متاع لے کر شہر سے نکل کر الجزيره ميں چلے گئے ۔ اس پر قسطنطين نر شهر کو پیوند زمین کر دیا، اور وهان ایک نیم تباهشده غلَّه گودام کے سوا کچھ بھی باقبی نہ رہا، حصن قُلُوذيه بهي تباه كر ديا گيا اور ارمينيه چہارم کے دوسرے دیمات کے باشندوں کی طرح یہاں کے باشندے بھی قیدی بنا لیر گئر (۱) البلاذري، محل مذكور : Michael Syrus : ٢ : ٨١٥٠ or: T'A 'Abh, f. d. k. d. Morgenl: Baeihgun . (10: Y'Gesch d. Chalifen: Weil (Y): 1729

چه سال بعد (۹ س م) المنصور نر صالح بن على بن عبدالله کو جس نے اس سے قبل کے سال میں قسطنطین کی ایک لاکھ فوج کو شکست دے کر مُلطیه پر قبضه کرلیا تھا، ایک selecta ex histor. : G. W. Freytag ) خط لکھا Halebi، پیرس ۱۸۱۹، ص ۹۲، حاشیه ه) اور اسے حکم دیا که وہ اس شہر کو از سر نو تعمیر کرمے اور اس کے استحکامات کو درست كرے ـ اس كے بعد اس نر اپنر بهتيجر اسام عبد الوهاب بن ابراهیم کو الجزیره اور اس کے تُنعُور کا گورنر مقرر کر دیا ۔ وہ یہاں . ہم ، ہ سیں پہنچا ۔ اس کے ساتھ الحسن بن قحطبہ اور خراسانی افواج تھیں جن کی تعداد شام اور عراق کی افواج کی کمک پہنچ جانے سے سر هزار تک پہنچ گئی تھی۔ انھوں نے اس برہاد شدہ شہر کے نزدیک ڈیرے ڈال دیے اور ہر قسم کے معماروں اور سزدوروں کو ا

هرجگه سے اکھٹا کر کے ملطیه کو از سرنو تعمير كر دبا اور اس مين مسجد اور سرحدى افواج کے لیر بارکیں بھی تعمیر کرائیں ۔ یه سارا کام چھ ماه میں ختم هوا ـ حصن قلوذیه بهی دوباره تعمیر هوا (۱) البلاذري: محل مذكور؛ Michael Syrus Ps. Doinys (۲) فريع Chabot ص عربة (٣) ياقوت : سعجم : ٣ : ٦٣٣ (٣) ایک سرحدی قلعه شهر ( Gesch. d. Chalifen سے ۳۰ میل کے فاصلہ پر تعمیر کیا گیا اور ایک قلعه بهی نهر قباقب (توخمه صو) پر بنایا گیا۔ المنصور نے چار ہزار عراقی سپاھیوں کو ملطیه میں آباد کیا جن کی تنخواهوں میں اس نے اضافہ کر دیا اور جاگیر کے طور پر زمینیں بھی عطا کیں . ( . . . بعد کی تاریخ اور تفصیل کے لير ديكهير 10 لائيڈن، بار اول، بذيل مقاله). مآخذ : (الف) جغرافیه : (۱) خوارزسی : كتاب صورة الارض، طبع V. Mzik، در Bibl. Arab ۳ (Aistor, u Geog. ؛ لائوزگ ۲۹۲۹، ص ۲۰ (عدد ۲) ؛ (۲) البتاني : (الزيج) Opus-astronom، مرتبه : Nallino ، : ، م: ٣٠ (عدد ٣٨٠): (٣) الاصطخرى، \* '۱۲. ۱۲ (س) ابن حوقل، BGA (س) عربه الم (a) ابن الفقيه، B.G.A. ، به با با ابن خرّداذبه :

ص ۹۸ ببعد؛ (۱۱) قلقشندی : صبح الاعشی، قاهره، س: رس بعد و ۲۲۸؛ (۱۷) ترجمه در Gaudefroy La Syrie a l'Époque des mamelou-: Demombynes kes پیرس ۱۹۲۳ ع، ص ۹۷ و ۲۱۵ (۱۸) این الشحنه بالدُّرُّ المنتخَّب في تاريخ حلب، ترجمه در יך כ 'Denkschr. Akad. wien: A. V. Kramer Palestine : Le Strange (۱۹) بيعد؛ هماع، ص ٢م بيعد. under the moslems ص ۹۸ تا . . . اور اشاریه ؛ ( . ۲) وهي مصنف : The Lands of the Eastern Caliphate: : E. Reitemeyer (۲۱) :۱۲۰ ص ۱۹۰۰ کمبرج . Die städtegründungen der Araber im Islam

(ب) تاریخ: (۱) البلاذری، طبع ڈیخوید، ص ١٨٨ تا ١٨٨، ١٩٠ و ١٩٩٤ (٢) ابو الفداء: Annales Muslemici (تاريخ) طبع r 'Reiske ب : م و . ١ : ۰ : ۲۸۶: (۲) Chronik ، Michael Syrus (۲) طبع و ترجمه .chabot J. B. اشاریه، ص .ه : (س) (Chronicon Syriacum: Gergorius Barhebraeus طبع Bedjan بيرس ١٨٩٠، مواضع كثيره؛ (ه) ابن الآثير : الكَامَلَ، طبع Tornberg، اشاريه، ب : ۳ (۲) یعنی بن سعید الانطاک، طبع Rosen، ص تا ۲۰، ۳۰، وس روسی ترجمه : ص ۱ تا (Imper. Akad. Nauk : Zapiski ) ' י א ד פ ו י י י : Houtsma ابن بی بی (در در) (در) ۳۳ Recueil de textes rel. à 'l' histoire des Seldjoucides س: ۱ اشاریه، ص ۸ ه.۳۰

(E. HONIGMANN) [و تلخیص از اداره]) مَلَقُه وَ رَكَ بِهِ مَلَكًا.

مُلْک : (سورة الملک)، قرآن معید کی ایک سورت کا نام ہے جسے اور بھی متعدد نام دیر گئر هين، مثلًا: تُبارَك ، مجادله ، واقيه ، مانعه اور منجيه (روح المعاني، ٢٠ ؛ البحر المحيط،

سورت ملک سورت طور کے بعد اور سورت الحاقم سے قبل نازل هوئی جس کا عدد تلاوت ہے اور عدد نزول 22 هے اور اس میں تیس آیات تین سو كلمات اور ايك هزار تين سو تيس حروف آئي ـ هين (لباب التاويل في معافي التنزيل ، م: . ٠٠٠ تنوير المقياس، ص ٣٦١ : الاتقان ، ١: ١١ الكشاف، م: مهده، ١٨٥).

امام ابو عبدالله محمد بن حزم (كتاب في معرفة الناسخ و المنسوخ، ص ٢٥٩) کے قول کے مطابق سورت ملک ان محکم سورتوں میں سے ایک ہے جن میں نه کوئی آیت ناسخ مے نه منسوخ ـ قاضی ابوبکر ابن العربی نر لکھا ہے کہ سورت ملک میں صرف ایک آیت ایسی فے جو آبات احکام و مسائل مين شامل مع (احكام القرآن، ص ١٨٣٥) -سورت کے اسباب نیزول کے ضمن میں آیا ہے کمه کفار مکه باهم مشورون اور سازشون میں یه کما كرتر تهر كه آهسته بات كيا كرو كمين محمد صلِّي الله عليه وسلَّم تمهاري باتين نه سن لين \_ اس پر ارشاد ربانی نازل هوا که تم اپنی باتوں کو جههاؤ يا ظاهر كرو الله تو عليم بذات الصدور هے (اسباب النزول، ص ۲۳۸).

پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے دو ایسی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو دو نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر وہ اپنی بداعمالیوں کے سبب شقاوت و بدبختی کی مثال بن گئی هیں۔ ان کی مثال منکرین و کفار مکه هیں جن کے لیے بدبختی مقدر ہے: اسی طرح دو ایسی عورتون (آسیه اور مریم ) کا بھی ذکر ہے جو پاکیے کی و صداقت میں اہل ایمان کے لیر ایک مثال هیں ـ یه سب کچھ الله کی قدرت مطلقه کی طرف اشاره هے؛ جنانعه سورت ملک کے آغاز هی سے اللہ کی برپایان قدرت ٨: ١٩٥٠ الدر المنشور ، ٦: ٢٨٦) - اور عظمت اور قادر مطلق هونے كا اعلان كيا كيا

هے جس کے اشارے پر یه عظیم و حیرت انگیز کارخانه قدرت چل رها هے۔ اس میں انسان کو یه باور کرانا مقصود هے که اگر وه کامیاب زندگی چاهتا هے اور فلاح اخروی کا بھی طالب هے تو قانون قدرت اور احکام ربانی کی پابندی کرے (فی ظلال القرآن، ص ۲۹۲۸؛ تنفسیر المراغی، و۲:۳، البحر المحیط؛ ۸: ۱۹۳ روح المعانی

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے کائنات سماوی کی تعریف و توصیف بیان کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات کا نظام اعتدال و توازن پر چل رہا ہے اور اس میں کہیں ٹیٹھا پن نہیں ہے اور نہ اختلاف و تصادم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت میں کفار و منکرین حق کے عذاب کی کیفیت بیان ہوئی ہے اور ساتھ ہی انسان کو اپنی تخلیق اور حصول رزق کے وسائل پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے (تفسیر المراغی ، غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے (تفسیر المراغی ،

رسول الله صلّی الله علیه و سلّم نے فرمایا که جس نے سورت ملک کی تلاوت کی اس نے گویا لیلة القدر کی رات جاگتے هوئے عبادت میں گذاری (الکشاف، ہم: ۱۳۸۰) ۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا : قرآن مجید میں ایک سورت کے جو اپنے قاری کے لیے جھگڑا کرے گی، حتی که اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور وہ میری حتی که اسے جنت میں پسند کرتا هوں که میری امت کے هر فرد کا سینه اس سورت سے روشن هو.

مآخذ: (۱) السيوطى: الاتقان في علوم القرآن، قاهره . ه ۱۹۰ ؛ (۲) وهي مصنف : لباب النقول في السباب الزول، قاهره ٢٠٠١ه؛ (۳) وهي مصنف : الدر المنثور في التفسير بالماثور، مطبوعه بيروت؛ (س) ابو حيان الغرناطي : البحر المحيط، مطبوعه رياض؛

(ه) وهي مصنف: النهر الماد، مطبوعه رياض؛ (٦) الزمخشري: الكشاف، قاهره ٢٣٩١ء؛ (١) الآلوسي: روح المعاني، مطبوعه قاهره؛ (٨) الكلوسي: تفسير، قاهره ٢٣٩١ء؛ (٩) ابن عربي: تفسير، قاهره ٢٣٩١ء؛ (١) واحدى نيشاپورى: اسباب النزول، قاهره ٢٩٩١ء؛ (١١) خازن: لباب الناويل في معاني النزيل، قاهره ٢٩٩١ء؛ (١١) ابن حزم: كتاب في معرفة الناسخ والمنسوخ، قاهره ٢٩٩١ء؛ (١١) ابن حزم: (٣١) قاضي ابو بكر ابن العربي: احكام القرآن، قاهره ٨٩٩١ء؛ (٣١) عديق حسن خان: فتح البيان، مطبوعه قاهره.

## [ظمهور احمد اظمهر]

مُلْک: (عربی) اقتدار یه لفظ قرآن ، مجید میں مطلق طور پر اللہ تعالی کے لیے آیا ہے اور چند قبل از اسلام شخصیتوں کے لیر بھی جن کا ذكر عمد نامه قديم مين آيا هے \_ پملي صورت مين یه مُلْکُون کے مترادف ہے۔ مُلْکُون قرآن میں صرف چار مرتبه آيا هے اور وہ بھي هميشه مضاف اليه کے ساتھ (کُل شَعْی، یا السَّمُوت وَالْأَرْض)، ليكن مُلك اكثر اوقات بطور خود هي استعمال هوتا ہے۔ مُلک صرف خدا کے لیے ہے ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ، زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے اور وہی یوم حشرکا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے سلک عطا کرنے ، کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ شیطان نے آدم سے لازوال ملک کا وعدہ کیا اور اس وعدے کے ساتھ سے شَجْرَةُ الْخُلْد کے کھانے کا لالج دیا فَوْسُوسُ النَّهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَادُمُ هُلُ ٱدْلَّكُ عَلَى شَجَرةِ الْخُلْدِ وَكُلْكِ لاَّيْبِلَى (٢٠: [طُمْ]: (۱۲۰) پس شیطان نے انھیں وسوسه دلایا کہا که اے آدم میں تمهین بتلا نه دوں همیشگی کا درخت اور وه بادشاهی که جو پرانی نه هو ـ نمرود حضرت

ابراهیم علی مقابلے میں خدا کے مُلک (بادشاهی) كَمْ مَدَّعَى هُوا ( ٢ [البقرة] : ٢٦٠)، ليكن الله تعالٰی نے سُلُک ابراھیم علی خاندان کو بخشا هِ: فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ ابْرَاهِيْمَ الْكُتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَ اتَّيْنَهُمْ مَّلَّكَا عَظِيمًا (م [النساء]: ے ہ) ، یعنی پس تحقیق دی هم نے اولاد ابراهیم کو کتاب اور حکمت اور دی هم نے ان کو بادشاهی بڑی ؛ حضرت یوسف اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ھیں اس ملک کے لیے جو اس نے عطا فرمایا (۱۲ [یوسف]: 1.1)؛ فرعون سُلْک مصر پر فخر کرتا هے: و نَادَىٰ فَرْعَوْنُ فَي قَوْمه قَالَ يُقَوِّم الْيُسَ لى ملك مصر (سم [الزخرف] : ١٥)، يعني اور فرعون پکارا اپنی قوم میں اور کہا اے میری قوم کیا نہیں میرے لیے مصر کا ملک ؟ ۔ اللہ تعالی طالوت کو منحرف اسرائیلیوں کے مقابلے میں مُلک عطا کرتا ہے اور نشانی کے طور پر تابوت بھیجتا ہے (ب [البقرة]: ٨٣ ٢ ببعد) \_ داؤد " كي ملك كا ذكر ٢ [البقره]: ٢٥٢ اور ۳۸ [ص]: ۲۰ میں اور سلیمان کے ملک کا ذكر م [البقرة] : ١٠٠ مين آيا هے؛ حضرت سليمان ا ملک کے لیے دعا مانگتے میں: وَهُبُ لِی مُلْکًا لاً يَنْبَغْي لَاحَد مِنْ بَعْدِي (٣٨ [ص]: ٣٥)، یعنی اے پروردگار مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما که میرے بعد کسی اور کو شایاں نه هو.

مآخذ: Studien zur Geschichte: G. Richter der Leipz, sem. studien) älteren arab Fürstenspiegel . (N. F. iii, 1932

(M. PLESSNER)

مِلْک : (ع) قبضه ، ملکیت (کسی شے کا مالک اور قابض هونا) ، جائيداد \_ يه لفظ قرآن ميں نهين آيا، ليكن فقمي اصطلاحات مين برابر استعمال ھوا ہے۔ اس لفظ کے دوھرے معنی اس بات پر

امتیاز قبضه اور ملکیت کے مفہوم کے درمیان کیا جاتا ہے وہ فقہ میں موجود نہیں ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاص اصطلاح جس سے کسی شی پــر قدرت و اختیار (تصرّف) ظاهر هو موجود ہے اور جس چیز کو هم محدود معنوں میں قبضے کے لفظ سے تعبیر کرتے میں وہ یَد (لفظی معنى هاته) هـ، ليكن قانوني ملكيت اور اصلى ضبط و قبضه کے لیر اسلامی دیوانی قانون میں کوئی لفظ نہیں ملتا اور ایسی ملکیت یا جائیداد کے متعلق ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں، جو مثبت یا منفی اعتبار سے حقیقی ملکیت کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہو۔ نتیجه یه هے که مثالاً کسی شی کا انتقال ایک اقرار نامه کے ذریعے هو جاتا ہے، بشرطیکه ایسر انتقال کا اراده هو اور وه شی اسی وقت منتقل نه کی جائر \_ دوسری طرف نه صرف اشیا بلکه حقوق کی ملکیت بھی مانی جاتبی ہے.

مفصله ذیل اشیا جائیداد هونے کی قیود سے مبرا ھیں اور ان کے متعلق قانونی ضوابط ھیں: ۱ - بیکار اشیا (مثلًا وحشی جانور)؛ ۲ - ایسی چيزيں جن کو مذهبًا ممنوع قرار ديا گيا هو (مثلاً شراب والر انگور) ؛ ٣ - وه اشيا جو مذهبا ناهاك یا اس حد تک نجس قرار دی جا چکی هیں که ان کا پاک کرنا ناممکن ہے (مثلاً سور، لید وغیرہ)، تاوقتیکه وه کسی پاک یا حـلال چیـز کا جـزو لاینفک نه بن جائیں۔ اگر اس قسم کی اشیا حاصل بھی کر لی جائیں تو وہ ملک متصور نہیں ہوتیں ا بلکه اختصاص کے تحت آتی هیں، یعنی ان پر خاص حق یا دعوے کا هونا ۔ ایسی اشیا کے لین دین کے متعلق علیحدہ اصطلاحات مخصوص ھیں. .

كَمَالُ الْمَلْك ايك مالك كى ايسى متاع ك متعلق ضروری ابتدائی شرط هے ، جس پر زکوة [رک بان] الالت کرتے هیں که موجودہ قانونی زبان میں جو اواجب هو [معادن (ظاهره و باطنه) نیز غیر آباد

زمین کی آباد کاری کے بعد ملکیت کے لیے دیکھیے السرخسی: مبسوط، حیدر آباد دکن: معجم الفقه الحنبلی، بذیل ماده ملکیا.

مآخل: دیکھیے مادّہ عبد، بیع، مال، شرکة، تجارة، علم (معاشیات)، مال، وغیره اور جو معلومات ان میں دی گئی ھیں؛ (۱) Hondleiding: Juynboll (۱۹۳۰) فصل به اور جو مآخذ وھاں دیئے گئے ھیں؛ (۲) الغزالی:

## (M. PLESSNER)

مُلِک : (ع)؛ بادشاه، قرآن مجید میں یه لفظ دنیوی بادشاهوں کے علاوه الله تعالٰی کے لیے بھی استعمال هوا هے [کیونکه حقیقی بادشاه تو الله تعالٰی هی هے، ارشاد هے ''فتعلٰی الله الْمَلْکُ الْحُوقُ عَالَی الله الْمَلْکُ الْحُوقُ عَالَی علی قدر هے۔ ایک اور مقام پر الله کو ملک الْمَلْک بتایا هے، یعنی اقتدار یا ملک کا مالک، جسے چاهے حکومت چهین بتایا هے، یعنی اقتدار یا ملک کا مالک، جسے چاهے حکومت چهین لے [ملک الْمَلْک مَنْ تَشَانُ وَتَنْزِعُ لِلْمَلْک مَنْ تَشَانُ وَتَنْزِعُ الْمَلْک مَنْ تَشَانًا (ج [آل عمران]: ۲۰).

مسلمان حکمران عام طور پر اپنے آپ کو ملک کہلانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ، جہاں تک اس کا دنیوی تعلق ہے، غیر قوموں کے فرمانرواؤں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس لفظ کا استعمال بااختیار مسلمان حکمرانوں کے لیے کوئی کفر کی بات بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، البتہ اس قسم کی بادشاهی اسلام کے سیاسی نظریے سے تضاد رکھتی ہے۔ پہلے پہل یہ بات باعث بدنامی سمجھی گئی کہ حکمرانوں نے اپنے آپ کو بادشاہ یا ملک کیوں کہا۔ حکمرانوں نے اپنے آپ کو بادشاہ یا ملک کیوں کہا۔ خلافت کے ملوکیت میں بدل جانے کی وجہ سے راسخ العقیدہ دین دار لوگوں کی جماعت بنو الیہ کی مذمت بو الیہ کی مذمت بو الیہ

کی، کیونکه ان کی رائے میں ملوکیت (شاهی) کے مقابلے میں مسلمان حکمرانوں کی اصلی صفت اماست یا خلافت ہے.

گو سُلک کا لفظ خالص دینی کتابوں میں اسلامی حکومت کے سربراہ کے لیے تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن یه لفظ آداب ملوک کی کتابوں میں [ان معنوں میں] بکثرت استعمال هوا هے، شاید اس لیر که یه کتابیں زیادہ تر دنیوی نقطهٔ نظر کو ملحوظ رکھ کر لکھی گئی تھیں [بڑی حد تک سیاست مدن کی کتابیں یونانی نقطهٔ نظر سے مرتب هوئیں (رك به سیاست)] ـ ان کتابول میں یه بات پیش نظر رهتی تھی که بادشاہ کو عام طور پر کیسا ہونا چاھیر اور اس سے مخصوص طور پر اسلامی بادشاہ مراد نمه هوتا تها، بلکه عام بادشاه - الجاحظ نے اپنی كتاب التَّاجِ كَا ذَيْلِي نَامُ فَيْ أَخْلَاقٌ الْمُلُّوكِ رکھا ہے اور الفارابی نے فرائض الملوک پر پوری بحث كى هـ - علم الاخلاق كى جاسع كتابين تينوں علوم اخلاق، يعنى اخلاقيات [ رك به اخلاق]، اقتصادیات (= تدبیر منزل) اور سیاسیات [رك به سياست] سے بحث كرتى هيں، مثلًا ابن ابي الربيع كى تصنيف سلوك المالك في تدبير الممالك میں بادشاہ یا سلک کے سوضوع پر علیحدہ ابواب قائم کیے گئے هیں ۔ اس قسم کے ادب میں موضوعات کی تبویب اسی طرح (یعنی ملوک کے نام سے ) هوتی هے.

ظُمور اسلام کے بعد ایشیا میں عربی زبان کی نشر و اشاعت کی وجه سے شاہ کے بجائے ملک کا لفظ استعمال هونے لگا اور شاہ کے هم معنی سمجھا جانے لگا اور یه ایک ایسا شاهی لقب تھا جسے قرون وسطٰی میں ترکی الاصل خاندانوں نے خاص طور پر پسند کیا [یه بات تحقیق طلب ہے۔ بنو عباس کے زمانے میں سلطان کا لقب رائج رہا، البته

شام و مصر میں زنگیوں اور فاطمیوں کے یہاں، ترکوں اور عثمانی ترکوں اور صفویوں کے ھاں شاہ کا لفظ مقبول رها] \_ ملک کا لقب هم سامانیوں کے عمد ھی سے مستعمل پاتر ھیں اور اس سے اگلی صدی مين بها الدوله بويهي اپنر آپ كو ملك الملوك موسوم کرتا ہے۔ یه وہ لقب ہے جسے قدیم ایرانی لقب ''شہنشاہ' کی طرز پر ڈھالا گیا ۔ سلجوقیوں ، اتابكوں اور أرتقيوں ميں "ملك" كا لفظ باقاعده شاهی لقب هے جس کے ساتھ وہ عموماً کوئی اور لقب بھی شامل کر دیتر تھر، لیکن ایوبی اور مملوک سلاطین نے اس کا عام استعمال کم کیا ہے ۔ مستورات میں سے یہ مملوک ملکة شجرة الدر كا لقب بھی رہا ہے، جو اپنے آپ کو ''ملکة المسلمین'' کہا کرتی تھی ۔ ھندوستان میں بھی اس کا شاذ و نادر استعمال عورتوں هي ميں هوا هے، جيسے ملكه رضیه سلطانه دهلی، جو اپنر خاندان کے دوسرے افراد کے لقب ''سلطان'' کے بجاے لفظ ''ملکه'' هی استعمال کرتی تهی ـ کئی صدیوں تک متواتر اسلامی دنیا میں معدوم رہنے کے بعد حال ھی میں (بوقت تحریر مقاله) ملک کے لفظ کو شاھی لقب کے طور پر مصر، عراق اور سعودی عرب کی نئی ملطنتوں میں اختیار کر لیا گیا ہے، اگرچہ مغربی اصطلاح "King" کے مفہوم کے زیر اثر اور محض تقليداً آيا هو [آجكل (١٩٨٦) تو آهسته آهسته عرب دنیا سے بھی ملوک ختم هو رہے هیں ـ اور اب بادشاهت سعودی عرب، اردن، کویت اور مراکش میں باقی ہے، جہاں حکمران کو الملک کہا جاتا ہے، جبکه] یمن کے ایک حصے

امير رائج ھے. مآخذ: (١) لسان العرب، بذيل ماده ؛ (٢)

میں امام ہے ۔ اور متحدہ عرب امارات میں لفظ

ن مرابع 'Gesch.d. herrsch. Ideen: Kremer ( ۲ )

. بيعد ، ( Muhs. : Geldziher ( س

([ادار] M. PLESSNER)

ملک ارسلان غزنوی : سسعود سوم ⊗ (م ۸.۰ه/ ۱۱۱٥ع) كا بيئا تها ـ ملك ارسلان ك متعلق آداب الحرب (مؤلفه شريف محمد بن منصور بن سعید، ملقب به مبارک شاه، معروف به فخر مدير، لاهور ١٩٣٨ء، ص ١٨ تا ٢٤) مين ھے کہ جب ملک شاہ سلجوتی نے غزنین کی طرف بر ایک ایر خوارزم، خراسان اور عراق سے ایک بہت بڑی فوج جمع کی تو سلطان ابراھیم غزنوی (م ۹۹۳ه/ ۹۹، ۹۹) نے ایک ایلچی سہتر رشید کو صلح کی غرض سے بھیجا۔ وہ ملک شاہ کے دربار میں عرصے تک رہا اور اس کی کوشش سے ابراھیم کے بیٹر مسعود سوم کی شادی ابو سلیمان داود بن میکائیل بن سلجوق کی لڑکی ، یعنی ملک شاہ کی پھپی، سے طے هوگئی اور اختلاف رفع هوگیا (آداب الحراب ؛ ص ۲۲)؛ فرشته (لکهنؤ، ۱۲۸۱ه، ص ۲۸) نر لکھا ہے کہ سلطان اہرا ھیم کو جب سلجوقیوں کی طرف سے اندیشہ نے رہا تو وہ اجودھن (پاک پٹن) کی طرف حملة آور هوا ـ ابن الاثير (قاهره ١٣٠٣ه، ٠١: ٣٦) نے اس حملے کی تاریخ ٢٠ صفر ٣٥٣ه / ٩ جولائي ١٠٨٣ء) لکهي هے -مسعود سوم غیزنوی کی وصیت (مراة العالم، ورق ہ. ، الف، بانکی پور) کے مطابق اس کا بڑا لڑکا شہرزاد تخت نشین ہوا ۔ شعرامے معاصرین مثلًا ابوالفرج رونی اور مسعود سعد سلمان کے بعض قصائد ( مثلًا ديوان مسعود سعد سلمان، ص ٢٢٥٠ س.ه، ١٥٠ وغيره) سے يه معلوم هوتا هے كه شیرزاد اپنے والد کی زندگی میں هندوستاں کا والى اور سپه سالار ره چكا تها اور "عضدالـدوله" Dictionary of Islam: Hughes، بذيل ماده "King"؛ اس كا لقب تها، ليكن خود اس كي يك ساله

حكومت كے متعلق كوئى خاص علم نہيں ھے۔ شاید اس لیے که اس کے تخت نشین هوتے هی بھائیوں کے درمیاں جنگ شروع ہو گئی اور ملک ارسلان نر اپنر بهائی شیرزاد کو قتل کر دیا (مرآة العالم ، ورق و ، و الف ) اور دوسرے بھائیوں کو یا تو قتل کر دیا یا قید کر دیا، لیکن ایک بهائی بہرام شاہ، جو تکیں آباد (علاقه گرم سیر) میں اپنے باپ کے ساتھ اس کی وفات سے پہلر تک تھا، بهاگ نکلا (طبقات ناصری، راورنی، ص ۱۳۸ مه ۱) ـ سلک ارسلان نے جب سیدان صاف پایا تو غزنین میں ''السلطان الاعظم سلطان الدوله'' کے لقب سے Elliot) = ( MAT : Y (Story of India : Dowson) شنبه به شنوال و . ه م / ۲۲ فنروری ۱۱۱۶ کسو تخت نشین هموا ـ روجرس (J. Rodgers : Catalogue of the Coins of Indian Museum کلکته ۱۸۹۹ء، حصه چهارم ، ض ۱۹۰) کے مطابق ملک ارسلان کے سکوں کے ایک ظرف "السلطان الاعظم ملك ارسلان" كنده تها اور دوسری طرف (هندی رسم الخط مین) "سرگاو" اور اس کے اوپر ''شری سمنتا دیو'' کندہ تھا۔ مسعود سعد سلمان کے اشعار (دیوان، ص ۱۲۷، ۱۲۸) سے اندازہ هوتا ہے که ملک ارسلان اور بہرام شاہ کے درسیان تکین آباد میں جنگ ہوئی تھی.

عثمان مختاری کے اشعار (سونس الاحرار) قلمی، ص ۱۹۹۱، حبیب گنج ضلع علی گڑھ) سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک ارسلان اپنی تخت نشینی کے لمے رے گیا تھا، جہاں ، ماہ بہمن (شوال ہ . ہ ہ / فروری ۱۱۱۹ع) کو یه رسم ادا هوئی.

ملک ارسلان کے خوف سے بہرام شاہ سیستان هوتا هوا مدد کے لیر ارسلان شاہ بن کرمان شاہ بن قاورد (م ے ۵ م ۸ م ۱۱ م ع) کے پاس کرمان آیا

کے لیے بھیجا گیا (محمد بن ابراھیم: تواريخ آل سلجوق كرمان، برلن ١٨٨٦ء، ص ه ٢؛ محمد بن يوسف : منتخب التواريخ، ورق ٣١٦ الف، بانكي پـور؛ تاريخ فرشته ، ١: ٩٣٠ . ه؛ حبيب السير، مطبوعه بمبشى ١٨٥٤ع، ص سس ) ـ سلطان سنجر کے پاس تیس هزار سپاهی تهر اور مقام بست پر حاکم سیستان یعنی تاج الدین ابو الفضل (سنجر كا بهنوئي) اور اس كا بهائي فخر الدين بھي سنجر سے آ سلا ، ادھر ملک ارسلان نے بھی تیاری کی اور تیس هزار سوار لاتعداد پیادے اور ایک سو ساٹھ ھاتھی جمع کر لیے (بقول ابن الاثیر، ١٠: ١٤٨: ايک سو بيس هاتهي تهر).

سنجر کی فوجیں غزنیں سےایک فرسخ پر ملک ارسلان کی فوج سے معرکه آرا هوئیں ۔ تاج الدین ابوالفضل (نصر بن خلف) نے بہت سے ھاتھی سار ڈالر ۔ تاریخ ابوالخیر خانی (ورق ۳۰ الف، بانکی ہور) میں اس جنگ کے حالات کے علاوہ تاج الدین ابوالفضل کے درباری شاعر خواجه صاعد مستوفی کی متعلقه مثنوی کے اشعار بھی نقل کیرگئر هیں .

عبدالواسع جبلی (م ٥٥٥ه / ١١٦٠) نے بھی اسی تاج الدین کی مدح سین اسی واقعہ سے متعلق ایک طویل قصیده لکها هے (مونس الاحرار) مخطوطه حبيب گنج، ص . س ٢ تا ٣٠٠ ).

ملک ارسلان کو شکست هوئی اور وه ، ۱ ، ه/ ۱۱۱۱ء کو هندوستان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے گورنر محمد بن ابو حلیم کے توسط سے فوج جمع ال ـ ادهر سنجر وغيره كاميابي كے ساتـــ ٢٠ شوال ن ۱ ه ۱ م وروی ۱۱۱۵ کسو غزنین میں ہاخل هوے اور چالیس روز تک (یعنی جمعه یکم ذو الحجمه . ١٥٥ / ٩ المريل ١١١٥) تك وهان اور وہاں سے اسے سنجر کی خدمت میں استعانت ا قیام کیا اور بہرام شاہ کو اس شرط پر کہ وہ

ایک هزار دینار روزادا کرے۔ افغانستان کا حاکم مقرر کیا، وصولی کے لیے ایک عامل بھی مقرر کیا (روضة الصفا، لکھنؤ ہ، ۱۹۹۱ء، ۳: ۲۹۹۱ء راحت الصدور مطبوعه بسلسلهٔ یادگار گب، ۱۹۲۱ء ص ۱۹۲۱ء عنیں ۱۹۳۱ء میں ۱۹۳۱ء یعد، یعنی ۱۹۵۱ء چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد، یعنی ۱۹۵۱ء کے ۱۹۱۱ء میں ملک ارسلان اپنی هندوستانی فوج کے ماتھ غزنیں پر حمله آور ہوا۔ بہرام شاہ مقابلے کی تاب نه لا کر بامیانہ میں چھپ گیا۔ سنجر نے بلخ سے فوج بھیجی، جس نے ملک ارسلان کو بھگا دیا اور آخر کار اسے شکران کی پہاڑیوں میں گرفتار کر جوالے کر دیا (Dowson و ایحوالہ محمد عوفی) مسعود سعد سلمان کے اس دوسری جنگ کی کچھ تفصیل بتائی ہے، نے اس دوسری جنگ کی کچھ تفصیل بتائی ہے، دیوان، ص ۲۹۰۱ء

سنجر کی فوج نے جب ارسلان کو بہرام شاہ کے حوالے کر دیا تو اس نے کچھ عرصے تک تو اسے قید میں رکھا، لیکن پھر رھا کر دیا ۔ ارسلان نے پھر ھاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، تو بہرام شاہ نے اسے جمادی الآخرہ ۱۲،۵ ھ/ستمبر ۱۱،۵ میں قتل کر دیا اور وھیں غزنیں میں اپنے والد مسعود سوم کی قبر کے پاس دفن کر دیا (ابن الاثیر ، . 1:

مآخذ: (۱) سنائی: حدیقة العتیقت مطبوعه لکهننو س. ۱۳۰۹ ه؛ (۲) میر خواند: روضة الصفا مطبوعه لکهننو ۱۳۰۹ ه؛ (۲) میر خواند: روضة الصفا مطبوعه یادگارگب ۱۹۹۹ ع؛ (۳) راوندی: راحت الصدور (مطبوعه یادگارگب ۱۹۲۹ ع؛ (۳) دیوان عثمان مختاری (بانکی پور) ؛ (۵) فخر الدین مبارک شاه: آداب الحرب در ضمیمه آوریثنثل کلج میگزین، لاهور - مئی ۱۹۳۸ ع؛ (۳) ابن خلدون: مترجمه احمد حسین اله آبادی مطبوعه لاهور ؛ (۵) مترجمه احمد حسین اله آبادی مطبوعه لاهور ؛ (۵) تاریخ فرشته، مطبوعه لکهنئو - ۱۲۸۱ ه؛ (۸) ابن الاثیر، قاهره س. ۱۳ ه؛ (۹) طبقات ناصری، مطبوعه کلکته

سهارنهوری سرآة العالم، بانکی پور ؛ (۱) محمد بقا سهارنهوری سرآة العالم، بانکی پور ؛ (۱) دیوان مسعود سعد سلمان تسهران ۱۳۱۸ شمسی؛ (۱۲) دیوان مسعود سعد سلمان تسهران ۱۳۱۸ شمسی؛ (۱۲) در ۱۳۱۸ شمسی؛ (۱۳) و Elliot Catalogue of the Coins of Indian: J. Rodgers محمد کلائی المحمد کلائی المحمد کلائی المحمد کلائی المحمد کلائی مونس الاحراز، حبیب گنج، ضلع علی گڑھ؛ اصفهانی، مونس الاحراز، حبیب گنج، ضلع علی گڑھ؛ (۱۵) محمد بن ابراهیم: تواریخ آل سلجوق کرمان بران (۱۵) محمد بن یوسف: منتخب التواریخ ، (۱۲) محمد بن یوسف: منتخب التواریخ ، (۱۲) خواند امیر: حبیب السیر، بمبئی (بانکی پور) ؛ (۱۲) بدایونی: تاریخ، کلکته ۱۸۹۸ء؛ (۱۹)

(غلام مصطفع خان)

ملک خطی خان: مغل شهنشاه همایون 🛇 جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر سندھ کے صحرا میں خاک چھانتا پھرتا تھا اور دوسری طرف قندهار کا حاکم کامران مرزا اس کی گرفتاری کے درہے تھا، انہی دنوں بلوچستان کے موجودہ ضلع چاعی کا سردار ملک خطی خال تھا اور اسے کامران مرزا کی طرف سے همایوں کی گرفتاری کا پروانه سل چکا تھا۔ اتفاق سے شہنشاہ همایوں ، حمیدہ بیگم کو لیے ہوے اپنے دوسرے ساتھیوں کے همراه جس بلوچ گهر مین مهمان تهمرا، وه اسی ملک فطی خان کا گھر تھا ۔ اس وقت ملک خطی خان همایون کی تلاش میں کوہ و صعرا میں گھوم رھا تھا ۔ اس کی بیوی نے بڑھ کر شہنشاہ اور حمیدہ بیگم کا استقبال کیا اور سہمان کی پوری طرح خاطر تواضع کی ۔ دو ایک روز کے بعد جب ملک خطی خاں همایوں کی تلاش کی مہم سے تھک کر قدرمے آرام کے لیے گھر پہنچا، تو اسے معلوم ہوا ک جس کی اسے جنگلوں اور صعراؤں میں تلاش تھی، وہ تو اس کے گھر میں ھی موجود ہے۔ ملک خطی

خاں نے ایک بلوچ کے کردار کا احساس کرتے ھوے شنہشاہ ھمایوں کو گرفتار کرنے اور حکومت قندھار کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے آدمی ھمراہ کر کے شنہشاہ ھمایوں کی مدد کی اور کہا بادشاہ جس طرف جانے کا عزم رکھتا ھے، میرے آدمی اس کے محافظ ھوں گے، اس لیے کہ بلوچ سہمان اور پناہ جو کی حفاظت و خدمت میں یقین رکھتے ھیں .

(غوث بخش صابر)

ملک سرور : خواجه جهان ایک خواجهٔ سرا تھا جسے سالار رجب نے اپنے پوتے محمد بن فیروز شاه تغلق کو دیا تھا۔ اسی بادشاہ کی ملازمت میں ترقی کرتے کرتے وہ صدر خواجہ سرا اور فیل خانے کا مهتمم بن گیا ۔ وہ اپنر آقا کی جمله پریشانیوں میں برابر رفاقت کرتا رها اور ۱۹۷۱ میر اسے خواجه جمال کا خطاب اور عمده وزارت دیا گیا۔ محمد کے بیٹر محمود نر اسے جمادی الاول ۹۹۷ه/ مارچ ۱۳۹۳ء میں مشرقی صوبجات کی صوبیداری [رجب ۹۹ مئی ۱۳۹۳ دیکھیر The Sharqi Sultanate of Jaunpur ، ص الله السكا ضدر مقام جونپور تها اور اسے "ملک الشرق" کا خطاب عطا هوا تها۔ وهاں وه اپنر ساتھ قرنفل کو جو ایک غلام اور فیروز شاہ تغلق کا آبدار تھا اور اس کے بھائیوں کو بھی لے گیا ۔ خواجہ جہاں نے اسے اپنا متبنى كرليا تها ـ خواجه كى حكومت نهايت كامياب رهی اور اس کے متبدی قرنفل نے بڑی وفاداری سے اس کی خدمت کی۔ تیمور کے حملر کے بعد تغلق خاندان کی بادشاهی شکسته هو گئی تو ملک الشّرق نىر ''سلطان الشرق'' كا لقب اختيار كر كے جونپور میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ قرنفل کو مُلكُ الشّرق كا خطاب ملا اور اس كا بهائي ابراهيم قلعے اور شہر کا کوتوال بنا دیا گیا ملک سرور ٨٠٣ / ٨٠٠٠ء [ربيع الأول ٢٠٨٨/ نومبر ١٣٩٩

دیکھیے محمد سعید: The Sharqi Sultanate of Jaunpur کراچی، ۱۹۷۳ ع، ص ۱۹۷۳ میں فوت ہوا اور قرنفل اس کی جگه جونپور میں مبارک شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا.

الماخل: (۱) فرشته: کلشن ابراهیمی، بمبئی، مآخل: (۱) فرشته: کلشن ابراهیمی، بمبئی، الماخل: (۲) تاریخ مبارک شاهی در Elliot and در (۲) تاریخ مبارک شاهی در ۲) نظام الدین (۳) نظام الدین المحد: طبقات اکبری؛ (۳) دمه المحد: طبقات اکبری؛ (۳) دمه المحد: المحدد المود و اوده، New series (logical survey of India (harqi Architecture of معربی سرحدی صوبه و اوده، المحدد المحدد المحدد المحدد المحد المحدد (T. W. HAIG)

مُلِكُ شَاهُ: بن أَلْبِ ارسلانُ ، ابوالفتح ، 🚙 سلجوقي سلطان (٥٦م ه/١٤٠ ع تا ٥٨م ه/١٩٠ ع، و یا و ر جمادی الاول عمم ه (راوندی: راحة الصدور) اور لب التواريخ مين غلطي سے همسم لکھا ہے) وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی آخری مہم : مين ماورا النمر گيا اور الب ارسلان [هه م ٣١٠١ء تا ٥٩٠٨ه / ١٠٠٠ع] کي وفات پـر اس کے وزیر نظام الملک اور دوسرے ترکی امراء نے بلاتاخیر اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس کا چچا قاورد [رك بال] [عربي تاريخول مين يه نام ''قاورت بل'' بھی تحریر ہے] والئی کرمان اس فیصلر سے خوش نہیں تھا کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ خاندان میں سب سے باڑا فرد ھونر کی حیثیت میں: تخت کا زیادہ حقدار وہ خود ہے، چنانچہ وہ فوج لركر همدان كي جانب روانه هوا ـ جب ملك شاه میدان میں آیا تو معمولی سے مقابلے کے بعد قاورد گرفتار هو گیا اور بعد میں اسے گلا گھونٹ

برطرف کر دیا، حالانکه اس کے وزیر نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی اور جتا دیا تھا که اگر ان لوگوں کو ان کی روزی سے محروم کر دیا گیا تو وه مایوس هو کر رهزنی کریں گر، یا باغی ہو کر ملک کے لیے خطرے کا باعث بن جائیں گے۔ آخر یہی ہوا ، یه لوگ تکش کے پاس چلر گئر ۔ اسے یه خیال آیا که ان کی مدد سے وہ اتنا قوی ہو جائے گا کہ اپنے بھائی کے خلاف بغاوت برپا کر سکر ۔ اس نر کئی شہروں پر قبضه کر لیا۔ وہ سارے خراسان پر قبضہ کرنے کی تیاری کر ھی رہا تھا کہ ملک شاہ کو اس کی سرکوبی کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ تکش ترمذ واپس چلا گیا اور جب اس کو وہاں بھی محصور کر لیا گیا تو اس نے اطاعت قبول کر لی ۔ اس موقع پر اسے معاف کر دیا گيا ليکن جب چند سال بعد ٢٥٠ ه / ١٠٨٠ ء سين اس نے پھر بغاوت کی اور نا کام ھوا تو اسے بصارت سے محروم کر کے تکریت کے قید خانر میں ڈال دیا گیا، وےمھ/ ١٠٨٦ء میں ملک شاہ اصفیان سے جسے اس نے اپنا پائے تخت بنا لیا تھا ، چلا اور الموصل، حران، الرها اور قلعة جعبر کے راستہ حلب پهنجا ـ اس کا اراده يه تها که وه ان مقامات میں مستحکم سلجوقی حکومت قائم کرے۔ اس مہم کی زیادہ ترغیب اس لیے هوئی که سپمدار حلب نے ملک شاہ سے امداد کی درخواست کی تھی کیونکہ اس کو ملک شاہ کے بھائی تیش [رک بان] کے حملے کا خوف تھا، تُتُش نے ایشیائے کوچک کے سلجوقی حکمران سلیمان بن قتلمش پر [رک بان] فتح پالی تھی اور اس کوشش میں تھا کہ حلب کو بھی اپنے زیر نگیں کر لر لیکن اس نر ملک شاہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ واپس چلا گیا ۔ یہ شہر زنگی کے باپ آق سُنَقر کو عطا ہوا ، ایک اور یه غلطی هوئی که اپنے سات هزار سپاهیوں کو جرنیل بران کو الرها، بغسیان اور انطاکیه دے

كرمار ذالا كيا (اپريل ١٠٥٨ء) ، ملك شاه جلد کوچ کر کے ماورا النہر واپس چلا گیا، کیونکہ خاقان سمرقند شمس الملك نے الب ارسلان كے انتقال كى خبر سن کر ترمذ پر قبضه کرلیا تھا اور بلخ نے بھی اپنر دروازے اس کے لیر کھول دیر تھے ، سلجوق گورنر ایاز جو الب ارسلان کا بهائی تها، اس وقت دارالحکومت سے کہیں دور تھا اور جب وہ جلدی سے واپس آیا تو اسے برای سخت شکست اٹھانی پٹری اور اس کے بعد وہ جلد ھی فوت بھی ھوگیا ۔ شمس الملک کو ملک شاہ سے کوئی اور دشمنی لینر کی همت نه هوئی ، اس لیر ملک شاه نے ترمذ پر دوباره قبضه کر لیا، پهر وه سمرقند کی طرف روانه هوا، خاقان سمرقند نے اطاعت قبول کر لی، بلخ اور طخارستان ملک شاہ کے بھائی تکش کو عطا ھوٹر ۔ ان معرکہ آرائیوں کی وجہ سے سلطان اس وقت بغداد نه جا سکا که بذات خود خلیفه سے اظمار اطاعت کرمے ، لہذا ایک سفیر کو بھیج دیا کہ وہ رسم اطاعت کی تکمیل کر آثر۔ خلیفه بلا تامل رضامند هو گیا اور اس نے سلطان کو جلال الدول معز الدين، قاسم امير المؤمنين كا اعزازى خطاب عطا کیا۔ اس سے بعد کے چند برسوں کے واقعات کے متعلق همارے مآخذ خاموش هيں ـ ٢٢م ه سين همیں کرمان پر ایک حملر کا حال معلوم هوتا ھے ، لیکن یه مہم بھی بخیر و خوبی طبے پائی، کیونکه قاورد کے بیٹے سلطان شاہ نے اطاعت قبول کرلی اور اسے صوبے کی موروثی حکومت پر قابض رھنے کی منظوری دے دی گئی ۔ ابن القلانیسی الطبع Amedroz، ص ه ه ۱) کا بیان ہے که ه مرم میں ملک شاہ حلب آیا لیکن این الایٹر اور دوسرے مآخذ جو میری دسترس میں هیں ، ان سے اس واقعه کی کمیں تصدیق نہیں ہوتی ـ اس موقع پر ان سے دیرے گے جو سلیمان سے کچھ پہلے ہی واپس لے لیے تھے ۔ سلیمان کے بیٹے قلج ارسلان [رك باں] کو جو ابھی لڑکا ھی تھا، سلطان اپنے ساتھ عواق لے گیا ایشیائے کوچک میں اور کوئی مہم پیش نه آئی، ملک شاہ بوظنتیوں کے خلاف جنگ کو مذکورہ بالا امیروں کے سپرد کر کے واپس چلا گیا ۔ ان امراء میں برصق کا نام بھی شامل کرنا چاھیے گو زبدة التواريخ كا مصنف يه لكهتا هي كه ملك شاه نر قسطنطینیه کے محاصرے میں بنفس نفیس حصه لیا جو افسانه تاریخ گزیده میں آیا ہے اور جو خیال میر خواند نر ظاهر کیا ہے، وہ سب جانتے هی هیں که سلک شاه کو بوظنتیوں نے بغیر پہچانے گرفتـار كر ليا تها اور وه بعد مين نظام الملك وزير کے تدبر سے رہا ہوا ۔ البنداری کی روایت زیادہ معتبر معلوم هوتی هے که بوظنتی تین لاکھ دینار کا سالانه خراج اور مزید برآن تیس هـزار دینار کی یکمشت رقم سلطان کو دینے پر مجبور ہوئے ۔ حلب سے واپس آنے پر ملک شاہ پہلی مرتبہ بغداد آیا ۔ جهال خليفه المقتدى بامر الله (١٠٠٥هـ/٥١٥ تا ٨٨٨ه / ١٠٩٣ع) نے رسمي تعظيم و تكريم كے ساتھ اسے باریاب کیا۔ خلیفہ نے اس سے پہلے ، یعنی سے شادی کونر کی سے شادی کونر کی خواهش ظاهر کی تھی لیکن اس وقت وہ کم عمر تھی ، اب اس موقع پر اس رشتے کی تجویز بھی پخته هو گئی، اگلے سال شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ بغداد کے لوگوں نر بڑی خوشیاں منائیں ۔ مؤرخین اس شادی کی پوری تفصیل تو لکھتر هیں لیکن یه اشاره کمیں نمیں کرتر که یه شادی خود خلیفه اور سلطان دونوں کے لیے کئی مصائب کا ذریعه بن جانے والی تھی۔ پیشتر اس کے که هم اس واقعه کی تفصیل بیان کریں، یه بتا دینا ضروری ہے که ۲۸۸ ه/ ۱۰۸۹ء میں ملک شاہ نر دوسری بار

بخارا ، سمرقند اور کاشغر پر فوج کشی کی، جہاں شمس الملک کی وفات کے بعد اس کے ایک بھتیجر احمد نے بے حد ظلم و ستم ڈھائر تھر ۔ اسے بڑی کامیابیاں ہوئیں۔ وہ احمد کو گرفتار کر کے عراق لے آیا اور پھر والئی کاشغر کو مجبور کیا کہ وہ سلجوقیوں کی سیادت کو تسلیم کرے ، تا هم اس کے بعد عالبًا اپنی بیوی ترکن خاتون (نه که ترکن خاتون) کی سفارش پر اس نے احمد کو اجازت دےدی که وه واپس جا کر اپنی سلطنت کا کاروبار سنبهال لر، ترکان خاتون، احمد کی پھوپھی تھی ۔ ان واقعات کے متعلق دیکھیر Barthold Barthold متعلق دیکھیر Invasion ، ص م بعد \_ ملک شاہ کے عمد کے آخر میں سلطنت سلجوقیه کی وسعت کمال کو پہنچ گئی، خاص کر ۸ه مء میں جب کچھ ترکی امراء یمن بھی پہنچے اور اسے بھی سلطان کے زیرنگین لے آئے اگرچه یه تسلط صرف عارضی تها.

جہاں تک ملک کے اندرونی نظم و نسق کا تعلق ہے، اسے ملک شاہ نے اپنے وزیر نظام الملک کے سپرد کر رکھا تھا، جسے اس نے اپنے عہد کے آغاز هی میں غیرمحدود اختیارات دیرتھر اور ان سے وه اپنی وفات تک کام لیتا رها ـ اگرچه پیرانه سالی کے باعث ملک شاہ کے عہد حکومت کے آخر میں اس وزیر کی توقیر کچھ کم ہونے لگی تھی اور محل کی ریشه دوانیوں کی وجه سے مخدوش هو گئی تھی، اس کی خدمات کے لیے دیکھیے مادہ نظام الملک ۔ یہاں صرف اس کی حکمت عملی کا مختصرا ذکر آئے گا۔ وہ حکمت عملی یہ تھی که دین اسلام کی عمل داری کو سردار ملت یعنی خلیفه کے ماتحت ُسلجوقیوں کے ذریعے بحال کیا جائے، اس لیے اس نر خلیفه اور سلطان کے مابین یک جمهتی برقرار رکھنے میں کوشش کا کوئی دقیقه فرو گذاشت نـه کیا لیکن واقعات ایسے پیش آئے که ان دونوں میں

بالكل نظر الداز كر ديا گيا۔ جب ١٠٩٠ء كے موسم خزاں میں ملک شاہ اصفہان سے بغداد کی طرف تیسری مرتبه آ رها تها تو بوڑ هے وزیر نظام الملک کو ایک فدائی نے سہنے کے مقام پر خنجر گھونپ كرقتل كرديا ـ اس وقت پهلي مرتبه يه عيال هوا که سلجوقی سلطنت کا وجود کس قدر اس شخص واحد یعنی نظام الملک کی ذات پر منحصر تھا۔ کیونکہ جب سلطان اور اس کی بیوی نظام الملک کے مشورے سے محروم هو گئے تو ان سے فاش غلطیاں سرزد ھونے لگیں جو بہت جلد انھیں اور ان کی سلطنت کو تباہ کرنے والی تھیں ۔ سلطان نے بغداد آتر ھی خلیفہ مقتدی سے صاف که دیا که وہ فوراً خلافت سے دست بردار ہو کر شہر سے جلا جائر ۔ اس کی یه نیت تھی کے وہ اپنے نواسے کو خلیفه بنا دے حالانکه ایسا هونا شرعاً ناجائز تھا کیونکه وہ لڑکا ابھی نابالغ تھا ۔ بڑی مشکل سے خلیفہ کو چند روز کی مہلت ملی، جو اس نے نماز اور روزے میں گذاری \_ اسی عرصر میں اجانک سلطان ملک شاہ کے انتقال کی خبر ملی ۔ اس کی وفات کی صحیح تاریخ تو معلوم نمیں هو سکی لیکن یه واقعه شوال ٥٨مه / نومير ١٠٩٠ع كے وسط كا هے \_ كہا جاتا ہے کہ وہ شکار کے لیے گیا تھا کہ اسے سخت بخار هموا جس کا علاج فصد کے ذریعے کیا گیا لیکن یه علاج براثر ثابت هوا اور وه جلد هی انتقال کر گیا ۔ اس دوسری روایت کے مطابق اسے زھر دیا گیا<sup>ا</sup> حیسا که بعض مؤرخین صراحة لکھتے هیں (دیکھیسر Houtsma در Journal of Indian History ستمبر م ۱۹۲۹، ص مهر ببعد) [ابن اثیر، تاریخ گزیده وغيره مشهور تاريخول مين زهر كا ذكر نهين، نه اس شبه کی کوئی وجه پائی جاتی ہے]۔ اس کی لاش كو اصفهان بهيج ديا گيا، جهال وه دفن هوا، خليفه کو ترکان خاتون سے صلح کر لینے میں کوئی دقت

نا اتفاقی هو گئی ـ ملک شاه کی اپنی بیوی زبیده خاتون کے بطن سے کئی بیٹر تھر، سب سے بڑا بیٹا احمد اس كا جانشين نامزد هوا تها ليكن وه ٨٨١ه / ١٠٨٨ ء مين فوت هوگيا \_ اب سيدهي بات تو يه تهي که اس کی جگه شهزاده برکیاروق کو نامزد کیا جاتا اور نظام الملک اور ترک امراء کی رائر بھی یہی تھی ، لیکن اس دوران میں ملک شاہ ایک اور شادی شہزادی ترکان خاتون سے کر چکا تھا۔ جس کے بطن سے محمود پیدا ہوا تھا۔ ترکان خاتون كى كوشش يهى تهى كه محمود باپ كا جانشين هو، جو ٨٨٠ مين پيدا هوا تها ، ملک شاه كو سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹی کی تھی جس کی خلیفہ سے شادی هوئی تهی، کیونکه وه بغداد میں رنجیده تھی اور خاوند کی برے اعتنائی کی شکایت کیا کرتی تھی۔ آخر ملک شاہ نر مطالبہ کیا کہ اس کی بیٹی کو اس کے بیٹے جعفر کے همراه واپس بهیج دیا جائے، چنانچہ وہ اپنے باپ کے گھر واپس آگئی لیکن تھوڑی ھی مدت کے بعد ۸؍؍ء میں اس کا انتقال هو گیا ۔ اس کا بیٹا جعفر اپنے نانا کا لاڈلا بعد بن گیا اور وہ اسے اس امید میں امیر المومنین صغیر کها کرتا تها که وه کسی دن در حقیقت یه لقب حاصل کر لر گا۔ اس کے علاوہ اس نے بغداد کو موسم سرما کا صدر مقام بنانر کا فیصله کیا اور وهاں بڑے وسیع پیمانے پر شہر کے شمال مشرق میں اپنے ۱۰۹۱ ـ ۹۲ ع کے قیام سرما میں محلات وغیرہ تعمیر کرانے شروع کیے اور جامع مسجد "جامع السلطان" کے نام سے تعمیر کرائی ۔ اس نے نظام الملک اور اپنے اسراء کو بھی حکم دیا که وہ اینر محلات وهال تعمیر کرائیں ، اس زمانے میں مغرب کے بڑے بڑے امراء أق سُنقُر، قُتُش وغيره بھی بغداد آئے۔ سیر و شکار میں وقت گزرا اور عیش و نشاط کی مجلسیں گرم هوئیں ، لیکن خلیفه کو ا پیش نه آئی، اس نے اس کے چھوٹے بیٹے محمود کو سلطان تسلیم کر لینے پر رضامندی کا اظہار کیا، بشرطیکه خلیفه کے اپنے بیٹے جعفر، یعنی سلطان کے نبواسے کو واپس کر دیا جائے۔ اس کی تعمیل ہوئی، مگر جعفر اگلے سال فوت ہو گیا اور واقعات مابعد خلیفه اور ترکان خاتون دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوے، جب که برکیاروق نے بغاوت تباہ کن ثابت ہوے، جب که برکیاروق نے بغاوت کی۔ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر نظام الملک کی حسرت ناک موت کی یاد المعزی نے اپنے ایک قطعے میں تازہ کی ہے دیکھیے Siassotnameh: Schefer میں تازہ کی ہے دیکھیے بعد.

ملک شاہ اعـلٰی کردار اور باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنر قرابت داروں اور ملازموں سے مخلصانه پیش آتا تها ـ بهادر، منصف اور شریف النفس تھا ، اس کے عہد حکومت کی کیا مسلمان اور كيا عيسائى مصنف سب تعريف كرتر هين ، ليكن اس کو تعلیم و تربیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ علم و فَضَلَ کی سرپرستی کی شہرت اس کے وزیر کی مرهون منت تھی، جس کا نام تقویم کی اصلاح [رک به جلالی] اور چند نئے قوانین کے ساتھ منسوب ھوتا ه (دیکھیے المسائل الملک شاهیه در عراضه في حكايت السلجوقيه، طبع Sussheim ص و ۹ ببعد) \_ همين يه معلوم نهين كه اس كا رساله ملک شاہیہ کے ساتھ جو ایک جغرافیہ کی کتاب ہے اور جسے حمداللہ مستوفی نے استعمال کیا ہے، کیا تعلق تھا، لیکن یه بات یقینی ہے که سلطان اس کا مصنف نه تها، جيسا كه حاجى خلينه لكهتا هے [ كشف الظنون، ١: ٨٩٣].

ملک شاہ بعض دوسرے افراد کا بھی نام ہے ، مثلا: (۱) ملک شاہ بر کیاروق کا صغیر سن ہیٹا، جو ہرے ایا کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک سلطان رہا، لیکن جلد ہی اسے اپنے چچا کے لیے

جگه خالی کرنا پڑی (۲) ملک شاہ بن معمود، جو اپنے چچا مسعود کی وفات کے بعد ۱۱۵۲ء میں سلطان ہوا، لیکن چند سمینوں کے بعد هی اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، کیونکه وہ بالکل نااهل تھا۔ وہ قید سے نکل بھاگا اور کچھ عرصے تک خراسان میں رہا۔ ۱۱۶۰ء میں اس کا انتقال ہوا: اس نام کے اور افراد بھی روم اور شام کے سلجوقیوں میں نیبز خوارزم شاھیوں میں پائیے جاتے ہیں: ماخذ: دیکھیے مآخذ سال ساتہ ماجوں: (۲) ملک شاہ کے چلن اور عہد حکومت پر بہترین مآخذ ان خلکن شاہ کے چلن اور عہد حکومت پر بہترین مآخذ ان خلکن ہے، جس نے بہت سے واقعات الہمدای کی تاریخ سے لیے دیں (۲۲ء متک کے واقات کا ایک قلمی سے لیے دیں (۲۶ء متک کے واقات کا ایک قلمی نیسے دیوں: ۱۶۰۰ء).

(M. Th. HOUTSMA)

ماکب عبدالرحیم خواجه خیل : وه جنگ 😸 آزادی کے حوصلہ مند کار کن تھے، جو بلوچستان میں ایک عوامی رهنما بن کر ابھرے اور بہت ہردلعزیز ھوے ۔ ملک عبدالرحیم مستونگ کے رہنے والے تھے اوردهوار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ١٣٣٠ ه/ اکتوبر ۱۹۱۱ ع میں ایک معزز اور دیندار خاندان میں پیدا هوے، والد كا نام ملا محمد موسى خاں تھا \_ ابتدائى تعلیم گهر پر حاصل کی ـ ان دنوں پوری ریاست قلات میں مستونگ هی واحد شهر تها، جهاں ایک مڈل سکول ہوا کرتا تھا، چنانچہ مڈل کا امتحان دینے کے بعد ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۸ء تک ملازمت کی ، مگر طبعا آزادی خواه تھے، ملازمت سے زیادہ دیر نہ نبھ سکی ۔ بعد ازال میر عبدالعزیز کرد، میر محمد اعظم شاهوانی اور ملک فیض محمد وغیرہ کے ساتھ مل کر سیاسی تحریکوں کی پیش رفت میں کام کیا، چنانچه انجمن وطن اور انجمن اتحاد بلوچستان وغيره ميں زير زمين خدمات انجام دینے کے بعد جبولائی ۱۹۳۹ء میں ، قلات سٹیٹ نیشنل پارٹی میں آ گئے۔ ملک عبدالرحیم

کو اس کا صدر منتخب کیا گیا ۔ یه پارٹی ریاست میں اس قدر مقبول تھی که اس کی جانب سے لوگوں کو ھٹانے کے لیے تشدد اور تخویف سے دبانے کی کوشش کی گئی ۔ جب حکومت اپنے مقصد میں ناکام ھوئی تو ملک عبدالرحیم خواجه خیل کو حواله زندان کر دیا گیا ۔ اس داروگیر کا نتیجه یه نکلا که اس جماعت کی آواز ریاست قلات کے مرکزی شہروں سے نکل کر نواح میں مکران، فاران، کچھی وغیرہ تک جا پہنچی ۔ ۱۹۳۹ سے مہم وہ عتک نظر بندی کے بعد، ملک عبدالرحیم اور ان کے ساتھیوں کو ریاست بدر کر دیا گیا ۔ حد یہ ہے کہ ملک صاحب کو اپنی ماں کے جنازے یہ ہے کہ ملک صاحب کو اپنی ماں کے جنازے کے دیدار کی بھی اجازت نه دی گئی.

ملک عبدالرحیم کی یه سزا قیام پاکستان کے بعد ختم ہوئی اور وہ دوبارہ مستونگ لوٹے اور برابر عوامی خدست کرتے رہے تا آنکه ۱۹۶۰ء کو ۲۱ کتوبر کی رات ملیریا اور یرقان کے باعث داعی اجل کو لیک کہا.

(غوث بخش صابر)

ملک عنبر حبشی: ایک حبشی سردار، جو ابتدا آ ایک غلام تها جس نے دکن میں بڑی طاقت اور رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ جب ۱۰۰۹ میں شہزادہ دانیال نے احمد نگر کو فتح کر لیا، ملک عنبر اور راجه منان ایک دکنی سردار نے باقی علاقه آپس میں تقسیم کر لیا، تو اس زمانے میں سلیم کی بغاوت، اکبر کی وفات اور سلطان خسرو کی سرکشی کی وجه سے عنبر کو اتنی سملت مل گئی که اس نے اپنے ملک کا باقاعدہ انتظام درست کیا اور بہت سی افواج تیار کر لیں اس کی تیار کردہ فوج نے نه صرف اپنے صوبے کا بنظام درست کیا بلکه کئی دفعه شاهی اضلاع چھین لینے کی بھی جسارت کی۔ اس نے دکن میں ایک نیا مالی دستور العمل جاری کیا۔ جب شمنشاہ ایک نیا مالی دستور العمل جاری کیا۔ جب شمنشاہ

جہانگیر کا اقتدار جم گیا تو اس نے دکن پر کئی مہمات بھیجیں، لیکن ملک عنبر مطبع نه هوسکا، آخر کار اس نے وہ مقامات جو مغلوں سے لیے تھے، شاھجہاں کو واپس کر دیے [.۳۰ ه ، ۱۹۳ ء] جسسے وہ بہت مانوس هو گیا اور اپنی وفات تک اس کا وفادار رھا۔ وہ مہم اسکی عمر میں فوت ہوا اور اسے دولت آباد [رائے بان] میں دفن کیا گیا.

الملك الكامل اول: ناصر الدين \* ابوالمعالى محمد بن الملك العادل، خانوادة ايوبى إسلطان صلاح الدين كا خاندان اكا بادشاه تها ـ وه ربيع الاول ٢٥٥ ه/ كست ١١٨٠ عمين پيدا هوا ـ اسے شاه رجاؤد شيردل (Richard, the Lion-hearted) نر، جو اس کے باپ سے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا، پوری رسوم کے ساتھ عید فصح کے روز ۸۸ ہ م م مئی ١١٩٢ کو عگه میں "نائٹ" بنایا \_ چند سال کے بعد اس کا نام ایوبی جنگوں کے سلسلے میں مذکور هونے لگا۔ جب اس کا باپ جبو ساردین ارك بال] کا محاصرہ اپنی فوج کے ساتھ کر رہا تھا، اپنے بھائی الملک العزیز کی وفات کے بعد ٢ محرم ه وه م / و م نومبر ۱۱۹۸ کو دارالحکومت دمشق پر قبضه کرنر چلا تو اس نے معاصرہ ماردین کا انصرام اپنر بیشر کاسل کے سپرد کر دیا ۔ والی شہر اطاعت قبول کر لینے کے متعلق اس سے گفت و شنید شروع کر چکا تھا کہ کمک آ پہنچی اور اس کے بعد جو لڑائی ہوئی اس میں پاسہ

دمشق چهین لیا (شعبان ۲۲۹ه/ جون، جولائی و ۱۲۲۹) اس کے بعد الکامل نے جنوبی شام اور فلسطين پر بهي قبضه كرليا اور الاشرف كو الكامل کی حکومت کے ماتحت دمشق کا حکمران تسلیم کر لیا گیا اور ان کے بھتیجے داود کو الکرک، الشوبک اور چند دور افتادہ قلعے معاوضہ کے طور پر دے دیے گئے ۔ اس سے پہلے الکامل نے شہنشاہ فریڈرک ثانی سے گفت و شنید جاری کر رکھی تھی؛ چنانچه اس کے ساتھ ایک عہد نامه مرتب هوا جس کی رو سے الکامل نر بیت المقدس اور یافه کے علاقر میں سے ایک گزرگاہ اسے دے دی ۔ فریڈرک نے اس کے عوض یه وعده کیا که وه اس کے تمام دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کرے گا۔ کچھ مدت کے بعد ایوبیوں کی سلجوقیوں سے نزاع ہو گئی۔ کیکاوس اول ارك بان ] كا پہلر هي سے الاشرف كے ساتھ کچه جهگڑا هو گیا تها اور اس کی کوشش یه تهی که عراق کے چھوٹے چھوٹے سوروثی رئیسوں کا الاشرف کے خلاف جتھا تیار کرے ، چنانچہ کیکاؤس کے بھائی اور جانشین کیقباد اول [رک باں] کی زيس قيادت كهلم كهلاً يه لـرائي چهر كئي ـ اس محاربے میں جو کامیابی الکامل کو ہوئی۔ اس کی وجه سے خود اس کے قرابت داروں کو حسد پیدا ھوگیا اور انھوں نے مل کر اس کے خلاف ایک گروہ بنا ليا [رك به (خاندان) ايوبيه] ـ الكامل مصركو روانه أ ھوا اور فاتحانه دمشق تک بڑھتا چلا آیا ۔ اس نے یه شهر بهی فتح کر لیا، لیکن اس کے بعد هی اس کا انتقال ہو گیا (رجب ہمہہ/مارچ ۱۲۳۸ء)۔ حکمران کی حیثیت سے بلا شک و شبه معتاز ترین ایڈبیوں میں اس کا شمار ہے۔ وہ ایک بہادر سیاھی اور سیاسی جوڑ توڑ میں ماہر تھا۔ اس نے ملک کی آ ترقی کے سلسلر میں پائیدار کام انجام دیر ۔ آب پاشی -کے باب میں خاص توجہ کی اور اس کے عمد ا

کامل کے خلاف پٹڑا؛ چنانچہ وہ پسپا ہوکر اپنے باپ کے پاس دمشق آ جانے پر مجبور ہوا ۔ الملک العادل کی وفات (ے جمادی الآخرة ، ۲۱ ه / ۲۱ اگست ١٢١٨ء) کی وجه سے يه مشکل کام اس کے ذمے پڑا کہ مصر کو صلیبی سورماؤں سے خالی کراہے، جو دمیاط (Damietta) کے قریب سوسم گرما کے شروع میں لنگر انداز ہوگئے تھے اور شہر کا محاصرہ شروع کر چکے تھے ۔ یہ خبر سن کر کہ وہ خشكى پر اتر آئے هيں ، الْعُادل نے [رك بان] جو اس وقت شام میں تھا، مصر میں فوجیں بھیج دی تھیں۔ الكامل نے اس ملک كے دفاع و حفاظت ميں مقدور بھر کوشش کی ۔ پہلے پہل عیسائیوں کو کامیابی هوئي اور آخر شعبان ٢٠١٩ه / آغاز نومبر ٢٠١٥ء تک دمیاط ان کے قبضے میں آگیا ۔ الکامل نے اپنے ' باپ کی وفات کے بعد مصر اور شام سے اپنے لیے حلف اطاعت لر لیا تھا، مگر اس شہر پر دوبارہ قبضه حاصل کرنے میں اسے پورے دو سال لگے اور اس مہم میں اس نر دوسرے ایوبیوں، بالخصوص اپنے بھائی الملک المعظم سے بھی مدد لی ، اس اثناء میں عیسائی لڑتے لڑتے تنگ آ چکے تھے اور ۹۱۸ ه/اواخر اگست ۱۲۲۱ع) میں انھوں نے اس شرط پر شمر کو خالی کرنا منظور کر لیا که انھیں آزادی کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی جائے ۔ الکامل کو یہ اندیشہ تھا اور ہے وجہ نہ تھا، کہ کہیں یورپ سے انھیں اور کمک نہ آ جائے ۔ اس لیے اس نے خوشی خوشی ان شرائط کو منظور کر لیا اور فرنگی مصر چھوڑ کر چلے گئے ۔ لیکن اس کے بعد خود ابوبیوں میں پھوٹ پڑ گئی ۔ المعظم كي وفات پر (اواخر ذوالقعده ١ ٩٢ه/ نومبر عروره) الكاسل اور اس كے بھائى الملك الاشرف نر اس کے بیٹر اور جانشین الملک الناصر داودا کے خلاف چڑھائی کر دی اور آخر کار اس سے ا

(K. V. ZETTERSTEEN)

ٱلْمَلَكُ الْكَامِلُ ثَانَى : رَكَ به شعبان. الملك المعظم: الملك المعظم شرف الدين عيسى بن ملك العادل بن ايوب ٢٥٥٨/ ١١٨٠ء مين پيدا هوا \_ ١٩٥٥/١٠٠ء مين وه اپنر باپ الملک العادل [رك بآن] كي جگه دمشق كا والى هوا اور اس سے اگلے سال سلطان صلاح الدين کے بیٹوں ظاہر اور افضل نے تخت نشینی کے جھگڑے میں ، جو ان کے اور العادل کے درمیان چل رها تها ، اس كا محاصره كرليا ـ العادل اپنر لشكر کے ساتھ نابلس تک تو آیا، لیکن دمشق کا محاصرہ نه چهاڑا سکا ، چنانچه وه فتح هو جانر کے بالکل قریب تها که آدهر (ظاهر و افضل) دونون بهائیون میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ان دونوں میں سے دمشق پر کون قبضه کرے۔ اس پر ان کے لشکر کے بہت سے امرا نر العادل سے صلح کر لی اور اسي سال يه محاصره المها ليا گيا ـ اس طرح عادل كو ایوبیوں کا سردار تسلیم کر لیا گیا اور عیسی بدستور

دمشق اور اس کے ملحقہ عالاقوں پر، جن کی حدود مصر کی سرحد سے جا ملتی تھیں ، اپنر باپ کی جگه حکومت کرتا رها۔ جب ه۱۹۵/۱۲۱۸ میں العادل كا انتقال هو گيا تو اس نر باشندوں سے حلف وفاداری لے لیا، لیکن اپنے بڑے بھائی الکامل کا نام بھی بطور فرما وا جمعہ کے خطبے میں پڑھوایا ۔ یوں تو وه (يعنى الملك المعظم عيسي) بهي اپنر بهائيون کی طرح صلیب حکمرانوں کے ساتھ اچھر تعلقات رکھتا تھا ، کن ایک فیصلہ کن موقع پر اس نے اپنے بھائیوں سے مل کر ان کی مخالفت کی اور یہ اسی کی جانشینی کا نتیجه تھا که اس نے اپنے زمانے کے بہترین ایوبی سردار ہونے کی حیثیت سے صلیبی حمله آورون کو ۲۱۸ه/ ۱۲۲۱ء میں دمیثه تک پسپا کر دیا ۔ اس کی یه خواهش بھی تھی که وسط شام (حمص اور حماة) پر قبضه کر لے، مگر اس کی یه آرزو پوری نه هوئی، کیونکه جب اس نر ان شهرون پر حملہ کیا تو الکامل نے اسے جنگ کی دھمکی دی، اس لير ٣٦٦ه / ١٢٢٦ء مين اس نر جلال الدين خوارزم شاہ سے اتحاد کر کے جمعہ کے خطبہ میں اپنر بھائی کی جگہ اس کا نام بطور فرمانروا پڑھوایا ۔ اب وه اپنر آپ کو کافی طاقتور سمجهنرلگاتها، چنانچه اس نر شہنشاہ فریڈرک ثانی کے سفیر کو اسی سال اپنر دربار سے نکلوا دیا ۔ ادھر الکامل نر بھی جب اپنر آپ کو زیادہ محفوظ نے پایا تو اس سے گفت و شنید شروع کی ـ بهر حال دونوں بھائیوں میں لڑائی نہیں ہوئی، کیونکه دونوں کو فریڈرک ثانی کی مداخلت کا خطرہ تھا۔ جرمن فریڈرک ثانسی کے (تبسری صلیبی جنگ پر) ارض مقلسه کی طرف روانه هونر سے پہلے هي، عيسي يكم ذوالحجه ١٢٦ه/ ١٠ نومبر ١٢٧٥ع كو دمشق مين بعارضه پيچش فوت هوگيا ـ اگر وه كچه روز اور زنده رهتا تو شايلا فریڈرک ثانی بیت المقدس پر قبضه نه کر سکتا ۔ یه

ناصر الدین داود ، عیسی کے بیٹے هی کی همت تهی که اس نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا ۔ عیسی کی حکومت حمص کے جنوب سے لے کر بیت المقدس سے پرے، یعنی العریش تک، جو مصری سرحد پر واقع تها ، پهیلی هوئی تهی ۔ فوجی قابلیت کے علاوہ وہ شعر و سخن اور علم و ادب کا بھی سربی تھا اور کہتے هیں که وہ خود بھی صاحب تصنیف تھا ۔ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے برعکس حنفی المذهب سنّی تھا .

مآخذ: (۱) ابن خلکان: وفیات الاعیان، عدد (۱) بوالفدان، ابوالفدان، الاجمه (۲) بوالفدان، الاجمه (۲) بوالفدان، در (de Slane در Recueli des historiens Orientaux des Croisades به (بمدد اشاریه)؛ (۳) ابن الاثیر: الکاسل، در کتاب به (بمدد اشاریه)؛ (۳) المسعودی: عقد الجمان، در کتاب مذکور، اور نیز Geschichte des König-: Ruhricht مذکور، اور نیز reichs Jerusalem، (بمدد اشاریه).

(M. SOBERNHEIM)

الملک المؤید سیف الدین شیخ المحمودی: (اس کے پہلے آقا کے نام پر مشہور ہے)، الخاصکی(ذاتی محافظ عملے کا رکن)؛ وہ چر کسی النسل الخاصکی(ذاتی محافظ عملے کا رکن)؛ وہ چر کسی النسل برقوق نے اسے خرید لیا ۔ جب برقوق سمے ہماں اتابک میں سلطان ہو گیا تو اس نے اسے آزاد کر دیا اور اپنے ملازمان خاص میں رکھ لیا (جمدار [رك بان]) پھر ساقیوں کے عملے میں چلا رگیا ۔ اس کے بعد خاصکی مقرر ہوا، جہاں سے اس کا یہ عرف عام مشہور ہو گیا ۔ برقوق کے بیٹے ناصر فرج [رك بان] مشہور ہو گیا ۔ برقوق کے بیٹے ناصر فرج [رك بان] موقع پر اسے ایک هزاری امیر بنا لیا اور اس سے اس کا گورنر مقرر کر دیا ۔ اس موقع پر اسے ایک هزاری امیر بنا لیا اور اس سے اگلے سال اسے طرابلس کا گورنر مقرر کر دیا ۔ اس خلاف دمشق کی لڑائی میں حصه لیا ۔ وہاں یہ قید خلاف دمشق کی لڑائی میں حصه لیا ۔ وہاں یہ قید

ھو گیا اور اپنی رہائی کے بعد جلد ھی طرابلس اور اس کے بعد دمشق کا گورنر مقرر ہوا ۔ سلطان فرج كا عهد حكومت متواتر جنگ و جدال هي مين گذرا ـ ید لڑائیاں سلطان اور اس کے گورنروں کے درمیان هوتی رهین اور شیخ بهی همیشه انهی سازشون مین شریک رها ـ اکثر اوقات وه سلطان کا جانب دار ہوتا تھا اور اس سے زیادہ تر اس کے خلاف بغاوتوں میں شریک رہتا تھا۔ اس کے تعلقات اپنر رقیب، یعنی طاقتور والی نوروز، سے بھی کچھ اسی قسم کے تھر ۔ آخر کار سلطان اپنر امیروں کی مخالفت کی بھینٹ چڑھ گیا، یعنی اسے معزول کر کے قتل کر ديا گيا \_ خليفه عباس بن مجمد المستعين ٨١٥ / ١ ٢ م ١ ع مين اس كا جانشين هوأ \_ شيخ اس وقت قاهره میں تھا ۔ اسے پہلا نظام الملک مقرر کیا گیا اور وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت، جنھیں اس نر تمام ممکن عہدے دلا دیر تھر، برسر اقتدار رھا۔ مصری بدووں كى ايك بغاوت كى وجه سے اسے خليفه المستعين كو معزول کرانر کا ایک بہانه هاته آگیا ۔ امرا نسر یه مطالبه کیا که ایسا آدمی تخت پسر بیٹھر جو حقیقی معنوں میں سرگرم اور طاقتور ہو ، چنانچہ اسی سال شعبان کے مہینے میں انھوں نے شیخ کو اپنا سلطان منتخب کر ایا ۔ اسے مصر میں کوئی دقت پیش نه آئی ، لیکن شام کے والیوں نے اسے سلطان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ۔ اس مقصد کے لیر اسے خود ملک شام جانا پڑا ۔ آھسته آھستہ وہ ان سب کو ایک ایک کر کے قید کرنر میں کامیاب ہو گیا اور جب اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن نوروز کو قتل کر دیا تو اس کا تخت و تاج محفوظ هو گیا ـ ۸۱۸ ه / ۱۳۱۵ کی ایک آخری بغاوت کو اس نے نسبت آسانی کے ساتھ فرو کر دیا . س ۸ ۸ م ۱ ع میں عثمانی سلطان با یزید کو تیمور کے ھاتھوں شکست اور اس کے علاوہ

اٹھا لیے گئے۔ اس سے اگلے برس سلطان کے ایک خطرناک دشمن قرا یوسف نے جو "کالی" بهیرون'' (Black Sheep) کا سردار تها، قرایلک ''سفید بھیڑوں'' (White Sheep، دونوں کو اپنے اپنے جھنڈوں کے نشانات کی وجہ سے اس نام سے پکارا جاتا تھا) کے سردار کے تعاقب میں شام کے شمالی علاقر پر قبضه کر لیا اور سملوک سلطنت کے شمال مشرقی شہروں کو لوٹ لیا، لیکن اس کے بعد وہ بغداد کی طرف واپس چلا گیا ۔ سلطان کی کامیابی پر مصر میں واپس آ جانے پر پانی پھر گیا، کیونکہ شام کے گورنر ان قلعوں پر دوبارہ قبضه کرنے میں کامیاب نه هو سکے، اس لیے سلطان نے اپنے بیٹے ابراهیم کو ایک بہت طاقتور فوج ساتھ دے کر ایشیاے کوچک میں بھیجا۔ ابراھیم قیصریہ یہنجا، اس نر اپنر حامی سرداروں کو گورنر مقرر کیا اور متعدد مخالف سرداروں کو قید کر کے قتل کر دیا اور كچه حالت فرار مين قتل هو گئر ـ ابراهيم فتحمند هو كر قاهره واپس آيا، ليكن ٣ ٨ ٨ ٨ ١ م ١ ع میں فوت ہو گیا، جس سے اس کے باپ کو بر حد صدمه هوا (یه کہانی که اس کے باپ هی نے اس کی شہرت سے جل کر اسے زھر دلوا دیا تھا ، بالکل بیہودہ ہے ) ۔ ترایوسف ترکمان کی طرف سے مشرقی حد کو خطرے میں تھی، لیکن اسے خود اپنے دشمنوں سے نیٹنے کی مصیبت پیش آ گئی : چنانچه اسی سال کے آخر میں خود اسے (قرا یوسف کو) بھی زھر دے دیا گیا۔ ادھر خود سلطان بھی کئی برس سے پاؤں کے ایک زخم کی وجه سے تکلیف میں تھا ۔ اس کی بیماری (غالبا ورم) ایسی خطرناک صورت احتیار کر گئی که وه اپنر بستر پر سے بھی اٹھ نه سکتا تھا۔ اس نر اپنر اٹھارہ مہینر کے معصوم بیٹر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا سلطان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تو محاصرے | اور تین امیروں کی ایک قسم کی مجلس نیابت تشکیل

مملوک سلطنت کی باہمی خانہ جنگیوں کے باعث یڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نر جو مصر اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان رکاوٹ کے طور پر قائم هو کئی تهیں، فائدہ اٹھاتے هومے بہت سے شہروں اور قلعوں پر، جو ایشیامے کوچک کے جنوب میں واقع تھے، لارندہ ، ابلستان ، درندہ کی حدود تک قبضہ کر لیا ۔ یہ علاقے اس سے پہلے معلوک سلاطین کے قبضر میں تھر ۔ سلطان شیخ نر اسے اینا فرض منصبی خیال کیا که وه ان قلعوں پر قبضه کرے اور ان قدیم باجگزاروں کو مجبور کرے کہ پہلر وقتوں کی طرح اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں تاکہ اس کی سلطنت کو اپنے حریف، یعنی عثمانی سلطان کے خلاف استحکام حاصل ہو اور ترکمانوں کے خلاف آئے دن کی یلغاروں کا قرار واقعی انسداد کر کے وہ شمالی علاقوں کی حفاظت کر سکے ۔ اس غرض سے پہلی مہم ۸۲۰ / ۱۳۱۸ء میں شروع ہوئی، کیونکہ متواتر مطالبات کے باوجود شہزادہ محمد بن علی، جو قرامان خاندان سے تھا، طرسوس کا شہر حوالہ کرنر پر راضی نه هوا جو اس نے لے لیا تھا۔ وه بادشاه کی اطاعت اس حد تک قبول کر لینے پر آماده تها که سکول پر اس کا نام کنده هو جائے اور خطبوں میں اسی کا نام پٹرھا جایا کرے۔ سلطان قاهره سے روانه هوا اور ملک شام میں ذوالغادر، قره مان اور رمضان کی ریاستوں کے نمائندے اس کے استقبال کو بھی آئے، جہاں انھوں نر اپنر اپنے سرداروں کی جانب سے اظہار اطاعت کیا ۔ ملطیه، ابلستان، درنده اور طرسوس پر یکر بعد دیگرے قبضه هو گیا ۔ اس کے بعد بهسنا، کعتا اور کرکار، جو دریاہے فرات کے مغرب میں تھر، قبضر میں آثر ؛ مؤخر الذکر دو شہروں کے قلعوں کا محاصرہ بھی ہوا، لیکن جب قلعه داروں نر

کر دی - ۸ محرم ۸۲۸ه / ۱۸ جنوری ۱۳۲۷ء کو سلطان کا انتقال ہو گیا ۔ اس کی سلطنت مضبوط اور پائیدار تهی ، سرحدات مستحکم تهیں ، لیکن خود وطن میں امن اور انتظام کی کمی تھی ۔ بدووں نے ملک میں لوٹ مچا رکھی تھی اور اسکندریہ پر سمندر کے راستر فرنگی قزاقوں کے اکثر حملے هوتے رھتر تھر ۔ عہدے اکثر فروخت کر دیر جایا کرتے تھے اور لوگوں کو حکام کے استحصال کی وجہ سے ہے حد تکلیف تھی ؛ گو وقتًا فوقتًا سلطان حکام کو استحصال بالجهير اور نفع اندوزي سے سختي سے روک دیا کرتا تھا، یا شدید ترین سزائیں دیا کرتا تھا۔ وہ خود بے حد شجاع تھا اور اپنی تکلیف و مرض کے باوجود آخری دم تک اپنے فرائض منصبی بجا لاتا رھا ۔ بعض اوقات اسے ان فرائض کی ادائیگی کے لير اٹھا كولر جانا پڑتا تھا۔ اگرچه اس نے شاھانه شان و شوکت کی زندگی گزاری اور عام تفریح، آتشبازی کے تماشے ، دھوم دھڑاکے کی دعوتوں کے مامان کیا کرتا تها، لیکن وه ایک پاکباز اور متواضع مسلمان تھا۔ قحط و وہا کے ایام میں وہ ایک درویش صوفی کے لباس میں نمازوں میں شریک ہوتا، جو برهنه زمین پر ادا هوتی تهیں اور ایک نیک مسلمان کی طرح خشک سالی کے زمانے میں تین دن تک روزہ رکھتا تھا۔ اھل کتاب کے لباس وغیرہ کے متعلق پرانے سخت احکام کو اس نے از سر نو جاری کر ديا تها.

' Hanover 'Chronologie من عربي ترجمه از احمد السعيد سليمان : تاريخ الاوّل الآمة و معجم الامر الحاكمة ، ، ، ، ، ، ، ، قاهره المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة عل

## (M. SOBERNHEIM)

ملکا: [ = ملقه]؛ (سنسکرت کے آملکا ہے بوساطت ملائی میلکا) ، ایک شہر کا نام ہے جو جزیرہ نماے ملایا کے مغربی ساحل پر ۲ درجه، ۱۱ دقیقه، ۳ ثانیه شمال، ۲۰۱ درجه، ۱۰ ثانیه مشرق (گرینچ) میں ایک دریا کے کنارے پر واقع ہے ، جو سمندر میں اسی مقام پر داخل ہوتا ہے ۔ ایک علاقه بھی اسی نام کا ہے، جس کا رقبه ۲۰۰ مربع میل انگریزی ہے اور اس کا انتظام اسی شہر کے ماتحت ہے ۔ اس سے قبل یه نام تمام جزیرہ نماے ملایا کے لیے استعمال ہوتا تھا ۔ اب انگریزی میں تو یه رواج متروک ہو چکا ہے ، البته بعض اوقات بعض یورپی تصانیف میں مل جاتا ہے .

ملکا کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے چین کے شاھی خاندان منگ (۱۳۹۸ء تا ۱۹۳۸ء) کی تاریخ (کتاب ۲۰۲۵) میں ملتا ہے ، جس میں یه مذکور ہے کہ س س میں میں ایک چینی وفد بھیجا گیا تھا، جس کا نتیجه یه ھوا که اس کے بعد ھی یہاں کے مقامی سردار کو چینی شہنشاہ نے بادشاہ تسلیم کر لیا ۔ اس سے قبل سیام کو بظاھر اس علاقے پر کچھ نه کچھ شاھی حقوق حاصل ھونے کا دعوی تھا ۔ جن دو حوالوں کو اس سے بھی زیادہ قدیم بیان کیا جاتا ہے وہ بہت مشکوک معلوم ھوتے قدیم بیان کیا جاتا ہے وہ بہت مشکوک معلوم ھوتے میں ۔ ایک تو جاوا کی تاریخ پرارتون (Pararaton) کے باب نہم میں اور دوسرا سیامی کتاب کوئ منتھی رابان (Mandirapala) کو سیام کا باجگذار بین ۔ اس کتاب میں ملکا کو سیام کا باجگذار میں ایک سیامی بادشاہ میں ایک سیامی بادشاہ میں ایک سیامی بادشاہ بتایا ہے ، مگر تمہید کتاب میں ایک سیامی بادشاہ

(پارا مت رے لوکانا تھا) کا ذکر ہے، جس کا عہد سلطنت ہمہمء میں شروع ہوا۔ سب سے قديم اور بالكل هم عصر حواله ساهُّوان كي كتاب ينك يائى شانگ لان (Ying-yai Shêng-lane) میں ہے، جس میں یہ ذکر ہے که ۱۳۰۹ء میں یماں ایک چینی وفد آیا تھا اور اس زمانر میں سُلکاً کا بادشاہ اور اس کے باشندے اسلامی اصول و عقائد کے بہت پابند تھے۔ ملایا کی روایتی تاریخ میں مَـلنَّما کے عروج کو سنگا پور کے سقوط (غالبًا نواح ١٣٧٤ء) سے وابستہ کیا جاتا ہے ، اس لیے یہ اغلب معلوم هوتا ہے کہ کہ سلکا میں اسلام انھی تاریخوں کے درمیان سرکاری سذھب کی حیثیت سے قائم هوا هوگا ؛ چونکه مغربی ایشیا اور هندوستان سے مجمع الجزائر ملایا ، چین اور جاپان تک جانے والی تجارتی شاهراه پر مُلکًا کو ایک خاص حیثیت حاصل تهی ، اس لیر ملکا پندرهوین صدی میں ریاست هاے ملایا کا ایک نہایت اهم شہر بن گیا ۔ مغتلف ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر خلیج فارس، بحیرۂ قلـزم اور شمالی و جنوبی هند کے مسلمان تاجر هوتے تھے ۔ اس طرح یه شهر اسلامی تبلیغ و اشاعت کا مرکز بن گیا، چنانچه دنیا کے اس حصر میں اسلام کی ان ابتدائی کامیابیوں کا، جو اسے تیر ہویں صدی عیسوی کے خاتم سے پهلےشمال مشرقی سماٹرا میں حاصل هوئیں، مار کوپولو نے بھی ذکر کیا ہے ۔ پندرھویں صدی کے وسط میں پاہنگ (جریزہ نما کے مشرق میں ) کے فتح ہو جانے کے باعث ملکا کے علاقے میں اور بھی توسیع هوگئی اور کچه مدت تک اس سلطنت میں اس جریره نما کے تمام مرکزی اور جنوبی سواحل ہم درجه شمال تک شامل ہوگئے اور اس کے ساتھ ہی سماٹرا کے ایک حصے پر بھی، جو اس کے بالمقابل واقع تھا ، اس کے حقوق فرماوائی قائم ہو گئر ۔

اس زمانے میں سیام نے سلکا پر کئی ناکام حملے بھی کیے.

اس وسعت پذیر سلطنت کی ترقی و توسیع، جس میں اندرونی نفاق اور بد انتظامی کی وجه سے زوال بهی جلد هی شروع هو گیا تها ، ۱۰۱۱ میں پرتگیزیوں کی فتوحات کی وجہ سے اچانک ختم ہو گئی اور اس وجه سے یه شہر مع ملحقه علاقه اور اپنے بحری اقتدار کے یورپین لوگوں کے ھاتھ میں آگیا۔ اگرچه اکثر اوقات اس کی همسایـه مسلم. سلطنتوں ( بالخصوص شمالی سماٹرا کی نئی سلطنت اچے [رک باں]) نے حملے بھی کیے، لیکن پرتگیری ۱۹۸۱ء تک، جب ولندیزیوں نر ایک طویل محاصرے کے بعد اسے فتح کر لیا، یہاں قابض زھے ١٥٩٥ء ميں اس پر انگرينزوں نے شہزادہ اورینج کے نام پر قبضہ کر لیا اور ۱۸۱۸ء تک قابض رھے ۔ اس سال عمد ناسة وي انا كي شرائط کے مطابق یه علاقه حکومت هالینڈ کو واپس دے دیا گیا۔ ممراء میں سَلّگا قطعی طور پر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا اور ۱۸۲٦ء میں اس کو پینانگ اور سنگا پور کے ساتھ ملا کر ایک ریاست قائم کر دی گئی اور اس کا نظم و نسق ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت کر دیا گیا .

ولندیزیوں کے عہد میں مَلَکًا کی اهمیت تجارتی مرکز هونے کی حیثیت سے زوال پذیبر هوگئی اور اسے کسی زمانے میں بھی بٹاویا Batavia کے مقابلے میں ابھرنے کا موقع نه مل ۔ بالآخر پینانگ (قائم شدہ ۱۵۸۹ء) کے مرکز ہلکًا کی تجارت پر پوری طرح چھا گئے۔ موجودہ زمانے میں ملکًا نے بھی اس جزیرہ نما کی عام اقتصادی ترقی میں حصه لیا ہے، لیکن برطانوی ملایا میں یه پانچویں درجے کا شہر شمار هوتا تھا۔ اس کی میں اس کی رقبے میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی رقبے میں اس کی اس کی اس کی میں اس کی اس کی میں اس کی اس کی رقبے میں اس کی

آبادی (۱۹۲۱ء میں) ۱۹۲۱ء تھی ، جس میں مسلمان ہ تھے۔ اس ساری نو آبادی یا سلکا کے سارے علاقے میں کل آبادی ۱۹۲۱ء تھی جن میں سارے علاقے میں کل آبادی ۱۹۲۱ء تھی جن میں سے ۱۹۳۹ء خالص ملائی باشندے (جن میں مننگ کیاؤ نسل کے بہت سے افراد بھی شامل تھے)، 222 مسلمان، ہجری وغیرہ) مسلمان، ۱۳۳۱ء هندوستانی مسلمان، ۱۹۲۱ء مسلم چینی اور ۹ ء عرب، جس سے کل مسلم آبادی مل ملا کر تقریباً ۱۸۸۵ء هو جاتی تھی۔ یہ سب کے سب سنی شافعی مسلمان تھے۔ باقی ماندہ ابشیائی آبادی میں شافعی مسلمان تھے۔ باقی ماندہ ابشیائی آبادی میں سے تقریباً ۴ چینی تھے۔ اور ا هندو .

(C. O. BLAGDEN)

ی ملّا: سولی ، سولای (به تخفیف: ملّا) ،

[نیز رك به سولوی (سولای)] ـ لفظ سولی [رك بآن] كے

كئی سعنی هیں (دیكھیے لسان العرب، بذیل ولی

ولی) ـ یه كلمه اضداد سیں سے ہے ، اس كے ایک سعنی

آتا هیں اور دوسرے سعنی غلام ـ سولوی اور سولانا

میں پہلے معنی هیں، یعنی میرے آقا، همارے آقا۔ عام استعمال کے علاوہ، ان الفاظ کا خاص استعمال بھی ہے، کہ یہ تینوں الفاظ علما، خصوصًا علماے دین کے نام کے ساتھ، بطور تکریم لائے جاتے هیں۔ یہ معلوم نہ هو سکا کہ یہ خاص نسبت تکریمی کب سے شروع هوئی۔ قیاسًا یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا مبلال الدین رومی کے مریدوں نے اپنے مرشد کو اس لقب سے بالالتزام یاد کیا هوگا، پھر یہ ایک عام تکریمی لقب بن گیا۔ ایلخانی عہد یا تیموری دور میں اور اس کے بعد آج تک اس کی عمومیت اتنی واضح ہے کہ علماے دین کا یہ مخصوص لقب یا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔

اسلام کی پہلی چار پانچ صدیوں میں علما کے نام کے ساتھ دوسرے القاب نظر آتے ھیں، علامه، الفاضل الاجل، الصدر الامام، العالم الفاضل.

ساتویں صدی هجری کی فارسی کتابوں میں مولانا كالفظ بهي داخل هوتا نظر آتا هے، ليكن قدر م كم \_ عرفي كي فارسي كتاب لباب الالباب مين ، جو ساتویں صدی هجری کی تصنیف هے، مقاله نگار کو مولوی اور ملا کے الفاظ نہیں ملے، لیکن تیموریہ اور صفویوں کے زمانے میں لکھے ھوے تذکروں اور كتابون (مثلًا مجالس النفائس از مير على شير نوائي؛ تجفه سامي ازسام ميرزا؛ حبيب السيراز خواندامير وغیرہ) میں مولوی اور ملاکے القاب عام ملتر هیں اور خود هندوستان میں اکبری و جہانگیری دور میں (بلکہ شاید بابر کے وقت ہی سے) مُثّلہ کا لقب بڑے اعزاز کا حامل بنتا نظر آتا ہے ۔ ہرات میں ملّا جامی بڑے بلند پایہ بزرگ اور مسلم رتبر کے مالک تھر۔ بعد میں ایران، خراسان اور هندوستان میں ملا کا لفظ مولانا اور مولوی پر ترجیح حاصل کرتا نظر آتا ہے، کیونکه اکثر بلند مرتبه علما ملاً هی کملاتے تھے۔ بلا قيد عمد و زمانه ديكهير ملا دواني، ملا جلال،

مُلّا مبارک، مُلّا عبدالنّبي، مُلّا صدرا، مُلّا عبدالحكيم سيالكوڻي، مُلّا محبُّ الله بهاري، مُلّا جيون، مُلّا نظام الدين وغيره.

مختلف ادوار میں ان تینوں لفظوں مولانا، مولوی اور ملّا کی تکریمی ترجیح مختلف نظر آتی ہے۔ تحفه سامی (صفوی دور) میں سولانا کا رتبه زیادہ معلوم ہوتا ہے، مولوی اس سے کم، اور ملّا عام خواندہ آدمی، لیکن کبھی کبھی یه ترتیب قائم نہیں رھی۔ ایک مقام پر ''مولویت یہ ترتیب قائم نہیں رھی۔ ایک مقام پر ''مولویت دارد'' کے الفاظ آئے ھیں جس کے معنی یہ ھیں کہ فلاں شخص دینی و ادبی علوم میں متوسط درجے کی دسترس رکھتا ہے .

یه قیاس بھی کیا جا سکتا ہے که شاھجہان کے زمانے میں معقولات کے عالموں اور معلموں کو ملا اور ماھرین منقولات اور دینی عالموں کو خصوصیت سے مولانا اور مولوی کہنے لگے ھوں ۔ ایک اصطلاح ملاے مکتبی کی بھی کتابوں میں آتی ہے۔سراج الدین علی خان آرزو نے داد سخن میں یه اصطلاح استعمال کی ہے .

اس کے معنی یہ ھوے کہ محمد شاہ کے زمانے کے بعد، مکتبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے وقار میں تنزل آ چکا تھا، اس طرح ملا کے بجاے مولوی کے لفظ کو تکریمی ترجیح حاصل ھونے لگی چنانچہ ھم دیکھتے ھیں کہ سرسید احمد خال کے زمانے میں، ان کے اکثر رفقا (مثلاً شبلی، حالی، چراغ علی، محسن الملک، وقار الملک اور اسمعیل میرٹھی وغیرہ) مولوی ھی کہلاتے تھے ۔ دینی علوم کے ماھرین میں بھی مولوی کا لفظ عام تھا، لیکن تکریماً بڑے علما کے نام کے ساتھ مولانا کا لقب لایا جانے لگا.

لفظ سلا کی تحقیر میں مغرب کی استعماری قوتوں نے بھی بڑا حصه لیا ، جنھوں نے مشاهدہ کیا کہ استعمار کی مخالفت میں طبقہ علما پیش پیش

ے - شیخ سنوسی کو Mad Mulla کہا جاتا تھا ۔ انھیں کے زیر اثر جدید تعلیم یافتہ طبقہ علوم دین کے هر حاسل کو سلا اور اس کے موقف کو ملا ازم سے یاد کرنے لگا ۔ یہ تعقیری انداز قدرے آج بھی قائم ہے ۔ قیام پاکستان کے بعد اردو میں ایک رسالہ لکھا گیا جس کا عنوان تھا: ''اقبال اور سلا'' اور اس میں علما کا پورا طبقہ مصنف کے مدنظر رھا، یہ دراصل استعمار کی محکوم ملکوں میں جدید و قدیم نقطۂ نظر کے مابین کش مکش کا ایک خاص رنگ ہے.

بہر صورت جہاں تک اس لفظ مُلّا (یا الفاظ مولوی ، مولانا وغیرہ) کی تاریخ کا تعلق ہے ، دینی حلقوں میں اور عوام میں ان القاب نے بڑی عزت و تکریم کے ادوار بھی دیکھیے ھیں جیسا کہ سطور بالا میں بیان ھوا ہے .

مآخذ: (۱) لسان العرب، ماده و ل ی ؛ (۲) اشتیاق حسین قریشی : Ulama in Politics ؛ (۳) سید عبدالله : اقبال اور مللا (در مسائل اقبال، مطبوعه مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، ۱۹۲۰ء، ص ۲۰۲ و ببعد)؛ (۱۱) ابوالحسن علی ندوی : اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش [سید عبدالله صدر اداره نے لکھا].

( اداره )

مُلَّلَا حَسَرُو : رَكَ به خَسَرُو مَلَّا ، مَحَمَّدُ بَـنَ ... فراسُرُو .

ملا شاہ بدخشی: برصغیر پاک و هند کی ⊗ تاریخ ادبیات میں، ایک مشہور شاعر، مفکر اور صاحب معرفت بزرگ شمار کیے جاتے هیں (تفصیل کے لیے دیکھیے تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور)۔ بقول محمد صالح کنبوہ وہ ۱۰۲۳ه/ میں بدخشاں سے لاهور آئے، جہاں وہ حضرت میاں میر م عریدان خاص میں شامل هو گئے.

ملّر شاہ کے مریدان خاص میں سے توکّل بیگ نے احوال شاہی میں، دارا شکوہ نے سکینة الاولیاء میں اور جہاں آرا بیگم نے رسالهٔ صاحبیه میں ان کے احوال زندگی مفصل بیان کیے ہیں .

بقول دارا شکوه ملا شاه کا اصل نام شاه محمد تها ، حضرت میاں میر تانهیں محمد شاه کمه کر پکارتے تھے ۔ ان کے معتقدین اور احباب انھیں اخوند بھی کمتے تھے ۔ ان کا لقب لسان اللہ تھا .

جہاں آرا بیگم نے ان کے والد کا نام مولانا عبدی بن مولانا سلطان علی بن حضرت قاضی فتح الله تحریر کیا ہے ، لیکن از روی تحقیق خود ملا شاه کی مثنوی رساله نسبت سے ان کے والد کا نام عبد احمد اور والده کا نام خاتون معلوم هوتا ہے.

ملّا شاہ کی تاریخ پیدائش کسی تذکرے میں موجود نہیں، البتہ توکل بیگ نے ان کی تاریخ ولادت ۹۹۹ ه تحریر کی هے، جس کے ثبوت میں خود ملا شاہ کا ایک شعر درج کیا هے جس میں 'شاہ نیک خو'' سے سنہ ۹۹۹ ه نکتا هے.

بقول جہاں آرا بیگم ملا شاہ بچپن سے ۲۱ برس تک موضع آرکسا میں رہے، جو بلاد رستاق کا ایک گاؤں ہے اور سملکت بدخشاں کے توابع میں سے ہے، لہٰذا اس اعتبار سے وہ ملا شاہ بدخشی کے نام سے مشہور ہوے۔ انھوں نے بدخشاں سے نکل کر چار برس تک تحصیل روحانیت کی جستجو کی۔ پہلے بلخ گئے، پھر دیگر مقامات سے سیر و سیاحت کرتے ہوے پاک و هند کی سر زمین میں پہلے کشمیر کو اپنے فیض روحانی سے مالا مال کیا، پھر لاھور میں حضرت ماں میر میں میں رہے۔ میں شامل ہوگئے اور پھر لاھور ھی میں رہے۔

شاه کی وفات ۱۰۷۱ه/۱۹۹۱ء میں لاهور میں هی هوئی ۔ ملا شاه کا شکسته اور کمنه مزاران کے مرشد حضرت میاں میر کے مزار سے کچھ فاصلے پر ریلوے لائین کے پار ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد میں آج بھی موجود ہے، لمٰذا انھیں ملا شاه لاهوری بھی کمنا بجا هو گا۔ ویسے تبو ملا شاه کی بہت سی تصانیف کا پتا چلتا ہے، لیکن ان میں سے مشہور تصانیف مندرجه ذیل هیں:

(۱) مثنویات ملاشاه؛ (۲) رباعیات ملاشاه، شرح رباعیات ملاشاه بالخصوص مثنویات ملاشاه میں همیں شاهجهانی دورکی تهذیب و تمدن پهولوں اور پهلوں کی قسمیں اور رنگ، اس کے علاوه عرفان اور تصوف کے رموز و اسرار ملتے هیں۔ ملاشاه کی تمام تصانیف قلمی نسخوں میں هی موجود هیں، (ان کے کلام پر مفصل بحث کے لیے دیکھیے، کتب مآخذ).

مآخذ: (۱) یمین خان لاهوری: تاریخ شعر و مختوران فارسی در لاهور، کراچی، ۱۹۶۱ء، ص

سخنوران فارسی در لاهور، کراچی، ۱۹۱۱ء، ص ۱۳۳ تا ۱۳۵۰ (۲) محمد صالح کنبوه: عمل صالح، طبع غلام یزدانی، کلکته ۱۳۹۹ء، ۳: ۳۰- ۱۳۰۱ (۳) دارا شکوه: سفینة الاولیا، بتصحیح تارا چند و سید محمد رضا جلالی تائینی، تهران ۱۹۹۵ء، ص ۱۵۱۰ (۸) جهان آرا بیگم: رساله صاحبیه، نسخه خطی، ورق ۲: (۵) ملا شاه بدخشی: شنویات، رساله نسبت، شماره ۱۵۸۰ - ۲ -، مخطوطه، در کتاب خانه جامعه، پنجاب لاهور، ورق ۲۳۹؛ (۲) تسوکل بیگس: احوال شاهی، تصنیف ۱۵۰۱ (۲) تسوکل بیگس: احوال شاهی، تصنیف ۱۵۰۱ (۲) تسوکل بیگس: ورق ۲۱۰۱ کتاب خانه جامعه پنجاب، لاهور.

(آغا يمين)

ملًا صدراً: رَكَ به صدر الله.

میں حضرت ساں میں کے مریدان خاص ملا فاضل رند: بلوچی زبان کا مشہور ہی امل ھوگئے اور پھر لاھور ھی میں رہے.
محمد صالح کنبوہ کے بیان کے مطابق، ملا پیدائش کی سند نہیں ملتی، تاہم ایک اندازے کے

مطابق ملا فاضل ۱۲۰۵ / ۱۲۰۵ ضلع تربت میں مند کے مقام پر، جو پاکستان و ایران کی سرحد پر واقع ہے، پیدا ہوے۔ ملا فاضل نے اپنی پیداڈش کے بارے میں ایک یادداشت چھوڑی ہے کہ وہ ۱۲۰۹ میں، جبکه مکران میں طوفانی سیلاب آیا تھا، چوبیس سال کی عمر کے تھے۔ اس اعتبار سے تاریخ ولادت ۱۲۰۵ قرار پاتی ہے۔ قبر پر ان کی تاریخ وفات ۱۲۰۰ کندہ ہے۔

ملا فاضل کے باپ کا نام چاؤش تھا۔ وہ بلوچوں کے قبیلہ رند سے تعلق رکھتے تھے۔ ملا فاضل کے علاوہ ان کے بھائی ملا قاسم کو بھی شاعری نے ذریعے بلوچستان میں شہرت دوام حاصل ہے .

مند میں ملا فاضل کا گھر قاسمی چات نامی مقام پر ھے۔ یہ مند وہ جگہ ھے جہاں سے پندرھویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے قافلے قلات کھچی اور مشرقی علاقوں کی طرف چل کھڑے ھوئے۔ رندوں کے اس مسکن اول کا تاریخ میں کئی واقعات کے ضمن میں ذکر آیا ھے.

ملا فاضل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
وہ کوتاہ قامت ہونے کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری کا
مالک بھی نہ تھا۔ اس کو عربی، فارسی زبانوں پر
پوری قدرت حاصل تھی۔ وہ اپنے بلوچی اشعار میں
قرآن مجید کے الفاظ بے ساختہ استعمال کرتا ہے۔
اس کے کلام میں عربی اور فارسی اشعار بھی ملتے
ہیں۔ ملا فاضل کے ہم عصر شعرا میں ملا داد
محمد پردی، فاضل کا چھوٹا بھائی ملا قاسم اور ملا
بہادر مراستانی قابل ذکر ہیں۔ بلوچی زبان میں
تاریخ کہنے کی ابتدا ملا فاضل نے کی ہے۔ فاضل
محاکات کے لیے شہرت رکھتا ہے، وہ مشرقی علوم
کا ماہر تھا اور اس کے تخیل کی پرواز اور ندرت فکر
و علم لوگوں کی رسائی سے بہت بلند تھی۔ وہ علمی
نکتر برابر اپنی شاعری میں سموئے چلا جاتا ہے۔

ملا فاضل کی شاعری کا رنگ اگرچه خالصتاً عشیقه هے، لیکن وہ تشبیمات و استعارات کے پردے میں صوفیانه اور فلسفیانه افکار اور اخلاقی و قومی مسائل بھی بیان کرتا ہے.

مآخذ: متن مقاله مين مذكور هين . (غوث بخش صابر)

مُلّا گوری: ایک قبیلے کا نام، جو قدیم یہ هندوستان اور موجوده پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر آباد ہے ۔ یہ لوگ تار تارا اور کمبیلا کے گرد کے پہاڑی علاقر میں ، جو درۂ خیبر کے شمال میں واقع ہے، رہتر ہیں ۔ ان کے علاقوں کے شمال میں دریاہے کابل، مغرب میں علاقه شلمانی، جنوب میں کی خیل آفریدیوں کی بستیاں اور مشرق میں بشاور ہے \_ یہ قبیلہ تین گروھوں میں منقسم ہے: احمد خيل، اسمعيل اور دولت خيل ـ صافيون راور شلمانیوں کی طرح یہ لوگ مہمندوں کے باجگذار رہے۔ هیں ، سهمند اور آفریدی دونوں مُلّا گوریوں کو اصلی پٹھان نہیں مانتے ۔ ۱۸۷۹ تا ۱۸۹۸ء کے زمانر میں زکے خیل آفریدیوں سے ان کی متواتس جهاؤیں رہا کرتی تھیں (Eighteen: R. Warburton - (10) o 19.. (years in the Khyber کہیں ۹۰۹ء میں جا کر حکومت ھند نے یه فیصله کیا که شگئی سے لنڈی کوتل تک درۂ خیبر کو جانے کے لیے ایک اور نئی سٹرک تعمیر کی جائے ۔ ۱۹۰۳ء میں ملا گوری قبیلے نے اپنر علاقر میں اس سڑک کی تعمیر کے سلسلے میں جو جسن خدمات ادا کیں اس کے صلے میں حکومت هند نے ان کے لیے پانچ هزار سالانه وظیفه مقرر Treaties, Engagements : C. V. Aitchison) کر دیا Lord Curzon : عدد ۲۰۱ and Sanads پر تقریر، س مارچ س و ۱۹۰ اس وقت سے لے کر ملا گوری قبیله اپنے قرار و عمد پر وفاداری سے قائم ہے.

مآخذ متن میں دے دیئے گئے هیں. (C. Collin Davies)

ی ملا مزار بنگلرئی: "الات کی بگهی" والی بلوچی، براهوئی، اردو سندهی چار زبانون سی بلوچستان کی مشهور نظم کے مصنف ۔ ۱۹۱۱ء سی دربار دهلی کے موقع پر خان محمود خان دوم والی تلات نے جب شهنشاہ جارج پنجم کو جهک کر سلام کرنے کی بجائے تلوار لہرا کر اسلامی دی تو وائسراے هند نے کوئٹه کے اپنے انگریز ایجنٹ کو مورد الزام ٹهیرایا اور اسے وهاں سے تبدیل کر دیا۔ ایجنٹ نے اپنی هر دلعزیزی ثابت کرنے کے لیے بلوچستان کے سرداروں کو کہا کہ میری روانگی کے بلوچستان کے سرداروں کو کہا کہ میری روانگی کے وقت میری بگهی اظہار وفاداری کے طور پر خود کہا کہ میری برانچہ بعض سردار بین بگھی کھینچ کر لے بھی گئے ۔ میلا سزار بنگلزئی نے اسے حریت پسند بلوچیوں کی توهین بنگلزئی نے اسے حریت پسند بلوچیوں کی توهین سمجھا اور یہ تاریخی نظم لکھی.

مری قبیلہ کے سردار خیر بخش اول نے لاٹ صاحب کو بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ وہ انسان ھیں، بگھی کھینچنے والے اسپ و خر نہیں۔ اگر سرکار کے پاس گھوڑوں کی کمی ہے تو اس کمی کمو گھوڑا پیش کر کے میں پاوری کر دوں گا مگر مجھ سے ایسی توقع نہ رکھی جائے۔

ملا مزار بنگلزئی یوں تو خاصے عرصے سے شعر کہتا تھا، سندھی سرائیکی اور بلوچی میں اس کی نظمیں قبول عام کا درجہ حاصل کر چکی تھیں ، مگر ''لائ کی بگھی'' کی نظم نے انھیں محب وطن بلوچستانیوں میں چمکا دیا ۔ اس نے اس نظم میں ایک قبائلی سردار کا نام لئے کر بگھی میں جتنے کی حرکات کو تہ صرف بیان کیا ھے بلدہ نھیں شرم بھی دلائی ھے اور سردار غیر بخش مری نے جو جواب دیا بھا اس کو بھی نہائی المترام سے یاد کیا ھے۔ اس نظم سے سردار

ملا مزار کے خون کے پیاسے ھو گئے اور انگزیزی حکومت الگ اس کی جانی دشمن بن گئی، مگر اس مرد آزاد نے نه تو معذرت کی اور نه نظم سے دست بردار ھوا ۔ حکومت انگریزی نے سرداروں کے کہنے پر ملا مزار بنگلزئی کو بلوچستان سے عمر بھر کے لیے جلا وطن کر دیا ۔ وہ جیکب آباد پہنچے، وھیں اسے اور اب تک اس کے خاندان کے لوگ وھاں رھتے ھیں ۔ ملا مزار بنگلزئی کی یه نظم ۱۹۱۹ سے ۱۹۱۹ کے درمیان لکھی گئی اور اس کی اشاعت سے ۱۹۱۹ کے درمیان لکھی گئی اور اس کی اشاعت نے اسے اپنے سینوں میں جگه دی اور اس کا ایک ایک حرف اب تک زندہ ہے ۔ پہلی مرتبه یه نظم ۱۹۱۹ء میں خیر بخش سری نمبر ''بلوچی دنیا'' ملتان میں شائع ھوئی.

ملا مزار بنگازئی ۱۳۳۹ه/۱۹۳۰عکے قریبی ایمام میں جیکب آباد کے ایک نواحی گاؤں میں انتقالی کر گئے جہاں انھیں دفن کیا گیا۔ ان کے پوتے پڑپوتے اب بھی اس گؤں میں رہتے ہیں.

🔬 🦼 م**آخذ :** متن مقاله سبن مذکور هیں.

(غرث بخش صابر)

ملا معالی : پاکستان کے معروف بیزرگ کی سلطان العارفین سلطان باھو (۳۹ – ۳۹ ، ۴۹ ) کے سلسلہ ۲۹ – ۲۹ میں المحریقت کے باعث قریباً تین سو سال سے بلوچستان میں اسلامی تصوف کے اثرات پائے جاتے ھیں ۔ ان کی اولاد اور خلفا نے صوفیانہ تعلیمات کے بہت سے اثرات چھوڑے ھیں ۔ سلطان باھو آگے خلیفہ ملا معالی کے حالات بیان کرنے سے پہلے ان کی اولاد میں سے بعض کا ذکر یہاں درج کہنا مناسب نظر آتا ھے ۔ جنھوں نے بلوچستان میں تصوف اسلامی کی اشاعت کی .

سلطان صالح محمد" (م ١٢٨٥ه / ١٨٩٨ع)

نر قلات کے بیشتر علاقوں میں تبلیغ فرمائی ؟ سلطان نور احمد م (م تقريبًا ١٣٢٦ه / ١٩٠٨ع) نے کوئٹہ کے گرد و نواح اور قلات میں لوگوں کو روح تصوف سے آگاہ کیا ؛ سلطان محمد نواز ؓ (م ے ۱۳۵۸ / ۱۹۳۸) کے هاتھ پر قلات ع بروهی شاهوانی اور دوسرے قبیلوں نے بیعت کی ۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت مقاسات کے بیشتر قبائل نر ان سے درس طریقت لیا؛ سلطان دوست محمد ( م ١٣٦٨ هـ / ١٩٩٨ ع) كني بار تبلیغ اور دعوت کے لیے قلات اور کوئٹه تشریف لائے البتہ زیادہ قیام نہ فرمایا۔سلطان محمودہ (م . ١٣٤ / ٥٠١٥) نے لورالائی اور زوب کے قبائل اور پاوندوں میں تبلیغ کی ۔ فیض سلطان آ بن سلطان نور محمد ح ، جو سلطان باهو کی هفتم پشت پر تهر، دربار سلطان باهو بستی سمندری میں سہمرہ / ہ. ہ رہ میں پیدا هوہے -٢٠ جمادي الاول ١٣٩٣ه / ١٩٤٣ء بمقام فیض آباد سرآب کوئٹہ میں وفات پائی ۔ اوستہ محمد<sup>ی</sup> ﴿بلوچستان) میں مدفون هوے \_ همیشه جنذب و مستی كي حالت مين رهتر تهر؛ سلطان محمد مشتاق مسلطان محمد حیات محمد کے فرزند ارجمند تھر ۔ آٹھویں ہشت میں سلطان باھو " سے جا ملتے ھیں ۔ ان کی ولادت مسره/ و رو رع کے لگ بھگ دربار سلطان باھو" مین هوئی اور وفات ۱۳۸۷ه / ۹۹۲ عس بمقام مانی خار، فورك سنڌيمن، بلوچستان ميں هوئي ـ مدفن بھکر میں درگاہ حضرت سلطان سردار بخش شہید م نزدیک بنا ۔ انھوں نے بلوچستان میں زیادہ تر علاقه موسى خيل اور بستى ناؤى مين سلسله طريقت کو پھیلایا.

ملا معالی ڈھاڈھر والے: انھوں نے سلطان باھو کی زندگی میں ھی ان سے فیض حاصل کیا اور اس طرح بلوچستان میں سلطان العارفین کا سلسله

طریقت پھیلانے میں انھیں تمام خلفا میں اولیت حاصل ہے۔ ان کا مزار کوڑک علاقہ سیوی (سلی) میں ہے۔ جو مری قبیلے کا مسکن ہے۔ سلطان العارفین نے ملا معالی کو درویشوں میں مثل کل قرار دیا تھا۔ مناقب سلطانی کے مطابق سلسلۂ قادریہ سلطان باھو کو مریوں کے علاقہ اور ڈھاڈھر سبی میں پھیلانے میں ملا معالی اور ان کے جانشین کا بہت زیادہ حصہ ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اب بھی ملا معالی مزارکی زیارت کو آتے ھیں.

ملا معالی کے همراه سلطان العارفین کی خدست میں دو درویش ملا مصری اور عالم شاه بھی آئے تھے ۔ سلا مصری کا مزار تو خاص قصبه آڈھاڈھر واله میں ہے اور عالم شاہ درویش کی خانقام قضدهار کے نواح میں ہے۔ سلطان العارفین کے سلسله طریقت سے مری قوم کا زیادہ روحانی تعلق اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اب بھی کوهلو اور سبی کے علاقے سے خاصی تعداد میں مری سلطان العارفین کے دربار پر عرس کے موقع اپر ماضری دیتے ھیں .

کوهلو کے مری قبائل میں ایک خاندان میں تو کئی پشتوں سے سلطان العارفین کے خاندان سے خلافت لینے کا سلسله چلا آ رها ہے ہے کا سلسله چلا آ رها ہے ہے کا انتقال دربار سلطان باهو کی ہو گیا تھا ۔ چنانچه ان کا مزار سلطان نور محمد و سلطان محمد نواز کی قبروں کے غربی قبرستان میں موجود ہے .

خلیفه خان محمد سری بڑے صاحب دارد انسان تھے۔ ھر سال بیسیوں مریوں کے ساتھ دراار سلطان ہاھو " پر باقاعدگی کے ساتھ زیارت کو آتے تھے۔ آتے تھے۔ وہاں صدقه دیتے اور خیرات کرتے تھے۔ خلیمه عبدالعزیز یوسف زئی: ان کی ولادت

قلعه کانسی کوئٹه شہر میں هوئی - جمعرات ۱۰ شعبان ۱۹۳۰ه / ۱۹۱۰ه هو وفات پائی اور کیچی بیگ (سرآب کوئٹه) کے قبرستان میں دفن هو ۔ انهوں نے علاقه سرآب کلی کیچی بیگ کے شاهوانی قبیله سے زیادہ انس هونے کے باعث کیچی بیگ میں هی سکونت اختیار کی ۔ انهوں نے سلطان باهو آگی اولاد سیں سے پانچویس پشت سیں ایک بزرگ سلطان صالح محمد آبن سلطان غلام باهو آسے فیض معرفت حاصل کیا تھا ۔ اکثر وجد و مستی کی حالت میں رهتے تھے ۔ متشرع اور پاکباز تھے ۔ سلطان باهو آگی اور ناٹری (کچھی) کے علاقوں میں پھیلانے اور ناٹری (کچھی) کے علاقوں میں پھیلانے میں کافی سرگرمی سے کام کیا .

سلطان باهو می سلسلے میں بلوچستان میں ملا معالی اور دیگر برزگان کرام (جن میں بعض کا ذکر هو چکا) میں باغی فقیر سیستانی، شاهوانی پیر ، مائی فاطمه مستوئن ، لانڈهی نرد نوتال بلوچستان کے فقیر محمود (جن سے سبی کے فقیر جان محمد مرغزانی نے بھی فیض حاصل کیا)، میاں محمد صدیق ، ملا مزار بدوزئی ، محمد یوسف بدوزئی ، عبد و ملنگ بروهی اور فقیر الله ورایا بھی شامل هیں .

مآخذ: ڈاکٹر انعام الحق کوثر: تذکرہ صوفیات بلوچستان، لاهور ۱۹۹۰؛ (۲) سلطان حامد قادری: مناقب سلطانی، ۱۳۱۹ه، (اُردو ترجمه) لاهور ۱۹۹۳؛ (۳) دربار شریف سلطان باهو جهنگ اوکیچی بیگ میرآب کوئٹه سے پروفیسر سلطان الطاف علی اور ان کے برادر کلان پیر غلام دستگیرقادری کے متعدد خطوط بنام مقاله نگار .

( انعام الحق كوثر )

⊗ (ابو البركات) ملا منير لاهورى: ملامنير
 لاهورى پاكستان كے فارسى ادب كى تاريخ ميں ايک

خاص مقام رکھتے ھیں۔ ان کے حالات زندگی ھمیں خود ان کی تصنیف ''انشای منیر'' سے ملتے ھیں۔ وہ شاعر ھونے کے علاوہ بہترین فارسی نثر نگار بھی تھے۔ مستند تذکرے جن میں ان کے حالات زندگی ملتے ھیں، مندرجه ذیل ھیں : (۱) شیر خان لودھی : مرآة الخیال ؛ (۲) غلام علی آزاد بلکرامی : مآثر الکلام، المعروف 'به سرو آزاد ؛ (۳) محمد قدرت الله گویاموی : نتائج الافکار اور (س) محمد صالح کنبوہ : عمل صالح .

ملا منیر لاهدوری، ۱۲ رمضان المبارک ۱۹۱۰ه/ ۱۹۱۸ کو لاهور میں پیدا هوئے ۔ ان کے آباؤ اجداد بھی لاهور هی کے رهنے والے تھے ۔ ان کے والد سبدالجلیل بن حافظ ابو اسعی لاهوری دربار اکبری کے بہترین کاتب کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور ابوالفضل کے اکبر نامه کی کتابت بھی انہوں نے کی تھی.

ملا منیر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے شروع کی اور رفتہ رفتہ تمام علوم متداولہ کی تحصیل کی ساعری کا ذوق بچین ہی سے تھا چودہ برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے.

هم. ۱ ه میں اکبر آباد (آگره) میں سیف خان
کے دربار سے، جو آصف خان کا داماد تھا، منسلک
هم گئے۔ پھر جب سیف خان کو بنگال کا حاکم
مقرر کیا گیا، تو ملا منیر بھی سیف خان کے همراه
بنگال گئے۔ ان کے لیے یه زمانه بڑی خوشی اور
اطمینان کا تھا ۔ اسی زمانے میں انھوں نے مشہور
مثنوی ''مظہر گل در صفت بنگاله'' ایک سال کی
مدت میں منظوم کی ۔ اس مثنوی کے مطالعے سے همیں
بنگال کی تہذیب و تمدن پھولوں، پھلوں کی قسموں
اور بنگالی رسومات کا پته چلتا ہے ۔ نثر میں انھوں نے
انشائے منیر و دوالقعلم . ه ، ۱ همیں تصنیف کی
انشائے منیر و دوالقعلم . ه ، ۱ همیں تصنیف کی

وفات (۹۳، ۱ه) کے بعد، ملا موصوف پٹنے چلے گئے،
لیکن وهاں دل نه لگا تو سیف خاں کے بھائی
اعتقاد خاں کے دربار سے، جو جونپورکی ریاست کا
فرمانروا تھا، منسلک هوگئے۔ بعدازاں اکبر آباد گئے،
جہاں انھوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام بسر کیے۔
بالآخر بتاریخ ے رجب ہم، ۱ ه/ ۱۹۳۸ اکبر آباد میں
فوت هوے اور ان کی میت کو ان کے وطن لاهور میں
لاکر سپرد خاک کیا گیا۔

ان کی مثنوی، مظہر گل فن اور فکر کے لحاظ سے بلند مرتبہ ہے اور اساے منیر نشر نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ مثنوی مظہر گل کے عنوانات درج ذیل ھیں:

(۱) در تعریف دریای گنگ؛ (۲) بیان سیر کشتی؛ (۳) در تعریف بنگاله؛ (س) در تعریف گلما؛ (۵) در تعریف تخیبلی؛ (۵) در تعریف خبیلی؛ (۵) در تعریف کل سیوتی؛ (۹) تعریف کل رای بیل؛ (۸) در تعریف کل سیوتی؛ (۹) در تعریف کل رای چنبه؛ (۱۱) بوصف کیوژه؛ (۱۱) در تعریف کل در تعریف کل جمانگیری؛ (۱۲) در تعریف کل مشک دانه، وغیر هم ان میں سے همیں ایسے مشک دانه، وغیر هم ان میں سے همیں ایسے پھولوں کے نام ملتے هیں جو محض پاک و هند کی سر زمین هی کی پیداوار هیں اور ایران میں کمیں نمیں هوے اور محض اسی سر زمین کے ماحول کی عکسی کرتے هیں بھولوں کے سلسلے میں طوطا اور مینا جیسے پرندوں کا بھی ذکر ملتا هے .

مآخذ: (۱) آغا یمن خان: تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور، کراچی، ص ۳۱۱ - ۳۱۳: (۲) ملا منیر لاهوری: انشای میر، کانپور ۱۸۸۹ء، مکتوب ۵۰، ص ۲: (۲) محمد قدرت الله گوپاموی: لتانج الافکار، بمبثی ۱۳۳۹ ۵، ص ۸۳۸.

(أناء يمين خان)

یہ ملاح: مراکو کے شہروں میں اس محلے کا غلم میں میں یہودیوں کو حکماً رہنا پڑتا تھا۔ اہل

ذمه هودر کی حیثیت سے انھیں حکومت کی جانب سے خاص حفاظت کے حقوق حاصل تھر ، اس وجه سے ان کے لیر ایک علیحدہ محله مخصوص کر دیا جاتا تها جس میں وہ بود و باش رکھتر تھر ۔ یه محله عام طور پر قلعه (قصبه) کے قریب واقع هوتا تها جهال شهركا والي رهتا تها ـ علاوه برين بادشاه اور گورنر خود بھی چاھتے تھے کہ ان کی یہودی رعایا ان کے قریب رہے کیونکہ ان سے ان کے بہت سے کام نکلتے تھے ۔ اول تو وہ بہت هوشیار، چالاک سیاسی سفیر ثابت هوتر تهر، دوسرے یه که وه ان کو وقتاً فوقتاً نقد روپیه کی امداد دیتے رہتے تھے۔ سراکو کے ہر شہر میں ملاح کا هونا ضروری به تها، یهان تک که بعض بڑے شہروں میں بھی ملاح نه تھے؛ چنانچه شہر طنجه میں بعض محلے ایسے تھے جن میں خاص طور پر يمودي هي زياده آباد تهر ، ليكن وه علاقر كچه یہودیوں کے لیر مخصوص نہیں اور مسلمان بھی ان میں رہتے ہیں \_ رباط میں موجودہ ملاح بھی سلطان مولاے سلیمان نے ۱۸۰۸ء میں قائم کیا تھا، اس سے پہلے یہودی البعیرہ (البعیرہ) کے معلمے میں اکٹھے رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ مسلمان بھی وھاں آباد تھے۔ ادریس ثانی نے جب ہ ، ۸ ھ میں شهر فاس کی بنیاد رکھی ، تو اس نر یمودی پناه گزینوں کے لیر ، جو اس کے پایہ تخت کی طرف جوق در جوق آنر لکر تھے، عدوة القروبين (محله اغلان، باب حصن سعدون تک) معین کر دیا ـ یه بلاشک و شبه سب سے پہلا یہودی باڑہ تھا، جو مراکو میں قائم هوا.

موجودہ زمانے میں فندق الاُمودی (یہودیوں کا گودام) غالباً اسی کی یادگار ہے، لیکن تیرھویں صدی کے آخر میں سرینی خاندان [رآئ بان] نر ایک نیا پایہ تخت بنائے کی غرص سے فایس

قدیم (فاس البالی) کے قریب فاس جدید یا سفید شمير (المدينة البيضاء) كي بنياد ركهي ـ چودھویں صدی عیسوی کے نصف اول میں فاس کے قریب شہر حمص تعمیر هوا اور پہلر پہل اس میں غر تیں انداز، جو مرینی باقاعدہ فوج کے سپاھی تھر، آباد بھوے ۔ . ١٣٢٠ء ميں اس فوج کي موقوفي کے بعد حمص میں مسیحی کرایہ کے سپاھی آکر آباد ھوے جو ١٣٦١ء تک سکونت پذير رهے ۔ اس کے بعد غالبًا پندرھویں صدی عیسوی کے آغاز میں اور بلا شک و شبه فسادات کے نتیجیے کے طور پر فاس البالی کے يهوديوں كو حكم هوا كه وه حمص ميں جا كر آباد هوں \_ یه شمر ایسے مقام پر تعمیر هوا تها، جسے الملاح كهتے تهے، يعنى "چشمه نمك" يا کھاری دلدل'' اور یہ نیا یہودی باڑہ اسی نام سے مشہور ہو گیا اور پھر یہ نام اسم علم سے اسم جنس بن گیا اور شہر فاس سے نکل کر مراکو کے دوسرے شہروں میں بھی، جہاں جہاں یہودیوں کے مخصوص محلے بنے ، ان کے لیے بھی یہی نام استعمال هونے لگا؛ چنانچه الملاح كا مفهوم وه محله هو گيا جس میں یہودی رهتے هول - Dczy نے Supplement (تكمله) مين الملاح كو، جو المحله سے مشتق كما هے، اس بنا پر مسترد کر دینے کے قابل ہے اور اسی طرح الملاح كى اس جيسى مجوزه تاويلات بهى ناقابل قبول هیں که "الملاح" (زمین شور) سے مراد منحوس یا ملعون سر زمین ہے یا اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کو جو ان محلوں کے باشندے تھر سربریدہ باغیوں کے سروں پر نمک لگانا پٹرتا تھا۔ مراكو مين الملاح كي بجائے عام گفتگو مين المسوس (فصيح : المسوس)، جو اس كا متضاد هے، اكثر استعمال هوتا هے، لفظی معنی "بر نمک" [المسوس کو عربی لغات میں میٹھر اور کھاری دونوں معنوں میں لکھا ہے (ضد)]؛ اس لیے فاس کی اصطلاح ملاح عر | پیرس م، ۱۹ء، ص ۲۹۵ تا ۲۷۲؛ J. Goulven:

لحاظ سے مراکو میں قدیم ترین ہے اور ایک زمانه دراز تک سب سے اهم بھی رها هے .

گیارهویں صدی کے وسط میں البکری کا بیان ہے که فاس ایسا مقام هے، جہاں المغرب میں سب سے زیادہ یہودی رهتر هیں اور اسی وجه سے مثل مشہور هے که ''فاس بلد بلاناس''، یعنی فاس جو آدمیو<u>ں سے</u> خالی شہر هے، (یعنی قابل ذکر آدمیوں سے) ۔ ۱۰۹۳ همیں سراکش کے دستور حکومت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنوبی مراکو میں ایک نیا یہودی مرکز قائم هو گیا جس میں علاقه اطلس [شمال مغربی اور جنوبی افریقیه میں ایک سلسله کوه] کے سارے یہودی اور یہودی نما لوگ کھنچ کر چلے آئے تھے، لیکن الملاح کی اصطلاح مراکش کے لیے فقط سولھویں صدی کے نصف آخر میں استعمال ہونی شروع ہوئی (دیکھیے Extraits inedits relatifs aus maghreb : E Fagnan ص ۹.۹) ۔ سوجودہ زمانے میں مراکش کا ملاح اور مغادر کا یہودی شہر سراکو کے اہم ترین يهودي مراكز هين.

الملاح كا نام مراكو كے ساتھ مخصوص هے، وهاں یه لفظ نه صرف شهروں میں یمودی محلر کے لیے استعمال هوتا هے، بلکه ان چهوٹے پہاڑی گاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں محض يهودى هي آباد هيں ـ تلمسان ميں درب الاهـود (بصيح: درب اليهود) كي اصطلاح استعمال هوتي هے: قسنطينه مين الشّارع اور الجنزائر ، تونس اور طرابلس میں النحارہ [موجودہ زمانر میں مراکش کے بہت سے یہودی اسرائیل چلر گیر ھیں ۔ باقی ماندہ ہے حیثیت هیں اور چھوٹے موٹے کام کرتے ھیں].

موجودہ زمانے کے سلاح کے اندرونی نظام کے «Le Maroc d, aujourd hui : E. Aubin متعلق دیکھیے

Less Mellahs de Rabat-Sale بیرس ے ۱۹۲ ع، ص ۹۹ میرس ع. Jewish Encyclopaedia تا ے . ، ؛ مادہ مراکو، در

(GEORGES. S. COLIN)

ملّة کے لغوی معنی تو علمی (سنّه) یا عملی راستے (الطّریق) ، یا بقول الفیروز آبادی ، الطّریقة الْمُسْتَقیْمة، یعنی سیدهے راستے یا راہ راست کے هیں (بصائر ذوی التمییز، س: ۱۸۰۰ ببعد: التهانوی : کشاف، ۲ : ۲۳۳۹؛ راغب الاصفهانی : مفردات ، بذیل ماده ) ؛ تاهم اس کے اصطلاحی یا مجازی معنے شریعت یا دین کے اصطلاحی یا مجازی معنے شریعت یا دین کے هیں ، کیونکه شریعت بهی ایک طرح سے الله تعالی ریا بالفاظ دیگر شارع کی ) طرف سے بیان کرده یا املاشده هوتی هے یا پهر اس کی حیثیت بهی یا املاشده هوتی هے یا پهر اس کی حیثیت بهی زیدگی میں چلتا هے .

ملّة كى جامع تعريف يه هے: الْملّة سَا

شَرَعَ الله لعباده على لِسان الْمرسليْن لِيَتُو صَّلُوا

به الى جوار الله (سفردات، بذيل ماده؛

بصائر، م: ١٥)، يعنى دين كى طرح مِلّت

بهى اس دستوركا نام هے جو الله تعالى نے اپنے انبيا
كى زبان پر اپنے بندوں كے ليے مقرر فرمايا هے تاكه

وه اس كے ذريعے قرب اللهى حاصل كر سكيں ـ اس
مفهوم كے ليے استعمال هونے والے دوسرے الفاظ دين

اور شریعت کے بھی ھیں، مگر ان میں اور لفظ ملّت میں عام خاص کی نسبت ہے، ان میں درج ذیل طریقے پر بھی فرق کیا جا سکتا ہے:

(١) بقول راغب الاصفهاني دين اور ملّت مين پہلا فرق یہ ہے کہ ملّت کی نسبت صرف اسی نبی کی طرف کی جا سکتی ہے جو نبی اس ملت كو ليركر مبعوث هوا هو، مثلًا سلَّة ابراهيميُّا، سلة محمديم وغيره \_ اس كي اضافت الله تعالى یا افراد است کی طرف نہیں کی جا سکتی ، مثلًا ملَّةً الله كمنا يا ملة زيد كمنا درست نمين هوكا ، جبکه دین میں محولا بالا تمام صورتیں درست هیں ۔ گویا دین خدا وندی، یا دین زید، بکر کی ترکیب اصولی طور پر درست اور بامعنی ہے اس اعتبار سے ان کے درمیان عام اور خاص کی نسبت ثابت هوتسي هے كه ملت كا لفظ خاص اور دین کا لفظ عام مے (مفردات القرآن ، بذیل ماده، بصائر ذوى التمييز ، بمحل مذكور): اسى طرح كسى اسلامی رکن کو بھی ملت کی طرف منسوب کرنا (مثلاً يون كمنا الصلواة سلَّةُ الله) درست نمين ؛ البته دين كو يه نسبت دى جا سكتى هے، يعنى يوں كما جا سكتا هيكه نماز الله كادين هي (خوالة مذكور). بقول ابو هلال العسكري (الفروق اللغويه، قاهره ، ۱۸۲۰ ملّة مكسل شريعت كا . اور دین صرف اتنے حصے کا نام ہے جس پر ہر شخص ا انفرادی طور پر کار بند هو.

(۲) اسی طرح کسی چیز کو، من جانب الله مشروعیت کے اعتبار سے، ملّة کہا جاتا ہے اور اس کے قائم کرنے اور بجا لانے کے لحاظ سے وہ دین ہے (مفردات، بذیل ماده)، اسی لیے قرآن حکیم میں دونوں کو ایک ھی جملے میں جمع کر دیا گیا ہے، ارشاد ہے: قبل انسی هدانی ربی الی صراط مستقیم شدینا قیماً سلة ابرهیم حنیفاً (۱ [الانعام]

۱۹۲)، یعنی کمه دو که مجھے میرے پروردگار نے سيدها راسته دكهايا ديا هے، يعنى دين مستحكم، راست رو ابراهیم کا طریقه؛ (۳) لیکن کبهی کبهار مجازاً ملَّت كا اطلاق دين اور مذهب پر، نيز فروعات مذاهب پر بھی، کیا جا سکتا ہے، مثلاً نبی اکرم صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كا ارشاد هـ كه : تُفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى تُلَاثِ و سَبْعَيْن مِلَّةً (التر مذي، س كتاب الايمان، باب ١١٨، ه: ٢٦، حديث ٢٦٨١ اور اسی طرح گزشته امتوں کے فرقوں پر بھی سلت كا اطلاق ملتا هي (ابوداود ، كتاب السنه، باب ،، حُمْص ، سم ١٥ : ٥ : ٥ مديث ١٥ وه س اس مفہوم میں مزید وسعت یوں پیدا هوئی هے که عمد جاهلی کے باطل مذاهب پر بھی ملت کا اطلاق کیا گیا۔ ارشاد باری ہے: ما سمعنا بھذا فنى المئلة الْأخرة (٣٨ [ص] : ١)، يعنى (كفار قریش کہتے هیں) که هم نے یه بات پچھلے مذهب میں کبھی سنی ھی نہیں (نیز دیکھیے ے [الاعراف] ۸۸، ۸۹؛ ۸۸ [الكهف] : ۲۰)، اسى ليے كها جاتا هے : ٱلْكُفْرُ مِلَّةَ وَاحِدَة ، يعني كفر ايك هي ملّت ہے ۔ یہاں پہنچ کر ملت کا مفہوم دین کے ممائل هو جاتا ہے ، مگر ملت کے یه معنی مجازی هين (التهانوي: كشاف، ٦: ١٣٣٦).

شریعت آفر ملت کے الفاظ بھی بظاهر مترادف سمجھنے جاتے ھیں، مگر ان میں بھی خفیف سا فرق ھے: (۱) ملت سے مراد مختلف شریعتول کے احکام کلی هوتے هیں، جنھیں اصول شرائع بھی کہا جاتا ھے، جبکه شریعت سے مراد احکام جبزئی هوتے هیں، جن کا تعلق حیات اور مابعد الممات دونول سے یکساں هوتا ھے اور پھر خواه یه احکام شارع سے یکساں هوتا ھے اور پھر خواه یه احکام شارع کی جانب سے منصوص هوں یا نه هوں (التھانوی، کی جانب سے منصوص هوں یا نه هوں (التھانوی، بیکن کبھی کبھار مجازی طور پر اصول شرائع

پسر بهنی لفظ شریعت کا اطلاق کیا جاتا ہے (حواله مذکور).

مِلْت کی اصطلاح قرآن حکیم میں متعدد مرتبه استعمال هوئی هے (دیکھیے محمد فواد عبد الباقی: المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، بذیل ماده)، بالخصوص "ملت ابراهیمی" کا کئی جگه ذکر آیا هے (رک به ابراهیم ") ۔ خود ملّت محمدی کو بھی (اصول اور اساسی قواعد کے اعتبار سے) ملّت ابراهیمی هی قرار دیا گیا هے: ملّة آبیکُم ابرهیم علیه السلام [الحج]: ۲۸) یعنی تم آپنے باپ ابراهیم علیه السلام کی ملّت پر قائم رهو؛ نیز یه که نجات نه تو دین یہودیت میں هے اور نه دین عیسائیت میں، بلکه اصل نجات تو ملّت ابراهیمی کی اتباع میں هے (۲ البقرة]: ۱۳۰۵).

اسلامی تصنیفات میں بھی اسی قرآنی استعمال کی پیروی کی گئی ہے، اس لیے جہاں بھی مطلقاً ملّت کا ذکر آتا ہے تو اس سے سراد ملّت محمدی می هوتی ہے اور عموماً ملّة کمه کر اهل ملّت مراد لیے جاتے هیں ، اسی مفہوم میں ملّت بیضا کی ترکیب بھی بکترت مستعمل ہے.

ملت کی جمع سلل آتی ہے، اور اس کے ساتھ
بیض اوقات لفظ نحل کا اضافہ کیا جاتا ہے (دیکھیے
ابن حزم: کتاب الفصل فی الملل والنحل
مطبوعۂ قاهرہ) ۔ ملل سے مراد تو اصحاب شرائع کی
تعداد کے مطابق مذاهب کی کثرت و زیادتی هوتی
ہے، جبکہ نحل سے مراد هر دین کی ذیلی شاخیں اور
فروعات هوتی هیں، یا پهر اهل ملل وه هیں که
جو کسی (آسمانی) کتاب کے تابع هوں اور اهل نحل
جو اس کے برعکس هوں (التھانوی: کشاف، ہ:
ہمسال سے برعکس هوں (التھانوی: کشاف، ہ:
ہمسال کیا۔ اس کے بعد
پہلے سرسید نے اردو میں استعمال کیا۔ اس کے بعد
مولانا ظفر علی خاں نے "ملت بیضاء" کے لفظ کو

عام رواح دیا.

مآخذ: (۱) محمد فؤاد عبد الباقی: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، مطبوعة بیروت، بذیل ماده؛ (۲) مطبوعة بیروت، بذیل ماده؛ (۲) معجم المفهرس لالفاظ العدیث النبوی، مطبوعة بیروت، بذیل ماده؛ (۳) ابن منظور: لسان العرب بذیل ماده؛ (م) الزبیدی: تاج العروس، بذیل ماده؛ (۵) العجوهری: الصحاح، مطبوعة قاهره ۲۸۲۱ه، بذیل ماده؛ (۲) التهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، مطبوعه بیروت، ۲: ۲۳۳۱ مبعد؛ (۷) شجد الدین الفیروز آبادی: بصائر ذوی التمییز، قاهره ۱۳۸۰ه، (۸) راغب آبادی: مفردات فی غریب الترآن، بذیل ماده؛ (۹) الوهلال العسکری: الفروق اللغوید، قاهره ۱۳۵۳ه، مرکن اداره صوح ۱۸۲ ببعد [محبود العسن عارف رکن اداره

(اداره)

مُليَّانَه : بلاد الحِزائـر كا ايك شهر جو الجزائر کے ادارے میں ہے اور الجزائر کی جنوب کی جانب اس سے ساٹھ میل کے فاصلر پر واقع ہے۔ یه شهر ایک سطح مرتفع پر جو ... ۲۳۰ فک بلند فے، زکوغربی (۲۷۰ فٹ) کے ایک پہلو پر آباد عے ، مشرق اور جنوب کی طرف وادی شلف Shelif کا منظر یہاں سے بالکل سامنے ھے۔ آب جاری ی فراوانی اور نسبة معتدل آب و هوا ی بدولت یه شهر باغات اور انگور کی کیاریوں سے گھرا هوا مع، جس کی کاشت مقامی باشندے کرتے هیں۔ یورپین آبادکاروں نے اس سے ملی هوئی ڈهلانوں ب انگور پیدا کرنر والا علاقه بنا لیا ہے جس کے انگور مشہور ہیں ۔ یہ شہر ایک زرعی مرکز ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو زیادہ تر بربر قوم کے میں، ایک تجارتی سنڈی کا کام دیتا ہے۔ ید لوگ زکو کے لمبر اور ٹھوس پہاڑ پر آباد ھیں۔

جب سے شہر ملیانہ کے نواح میں لوقے کے ذخیروں کی کھدائی شروع ہوئی ہے، معدنیات کا مرکز ہونے کی وجہ سے بھی اسے مزید اہمیت حاصل ہو گئی ہے (لوھے کی سالانہ پیداوار ایک لاکھ ان کے قریب ہے). (۱)

اس کے علاوہ اس خطے کے باشندوں بالخصوص متجہ اور الجزائر کے رھنے والوں کے لیے یہ شہر ایک مذھبی زیارت گاہ بھی ہے، جو یہاں سیدی احمد بن یوسف کے مزار کی زیارت کے لیے جمع ھوتے ھیں ۔ سیدی موصوف چودھویں صدی عیسوی کے ایک بزرگ تھے، جو علاوہ دیگر اوصاف کے شہر الجزائر کے طنز گو کے طور پر بھی مشہور تھے۔ ۱۹۲٦ء کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی دس ھزار تھی جن میں سے مطابق یہاں کی آبادی دس ھزار تھی جن میں سے ایک تہائی فرانسیسی اور دو تہائی مقامی باشندے تھے ۔ [جن کی آزادی کے بعد اکثر فرانسیسی الجزائر سے چلے گئے ھیں].

کے محل وقوع پر تعمیر شدہ شہر ہے ، جس کے آثار البکری کے زمانے تک بھی موجود تھے۔ اس کے اثار حبن کا ذکر شا Shaw نے کیا ہے فرانسیسی قبضے کے وقت تک وہاں پائے جاتے تھے۔ موجودہ شہر کی بنیاد دسویں صدی عیسوی میں موجودہ شہر کی بنیاد دسویں صدی عیسوی میں ڈالی گئی تھی۔البکری اس شہر کی بنیاد صنباجہ سردار زیری بن مناد کی طرف منسوب کرنا ہے ، جس نے زیری بن مناد کی طرف منسوب کرنا ہے ، جس نے دیا ۔ یہ مورخ اس شہر کو خوش حال اور آباد بتاتا ہے جہاں ضروریات زندگی وافر ھیں اور بازاروں میں بڑی چہل پہل رھتی ہے۔ ادریسی بانی کی کئرت اور گرد و نواح کے علاقے کی زرخیزی کی شہادت دیتا ہے ۔ [تفصیل کے لیے دیکھیے کو کو لائیڈن بار اول].

الجزائر ۱۹۱۱ء، ص ۹۲ ترجمه دیسلان، بنظر ثانی، : Leo Africaus (۲) ۱۲۲ س Fagnon فیکنان اطبع Les R'ira : Julienne (٣) عليم Schefer عليه : Lebrun (m) : 1902 (R. Afr. 3) (de la subdivision יבר Travels : Shaw ( o) בין אור יור יור ויין 'R. Afr. יבר Miliana L' Algerie : Trumelet ( ٦) : ٦٢ ص ١٤٣٨ كسفۇد Legandaire، الجزائر ۱۸۹۲ء، ص ۹۹۹ ببعد (تلخيص ِ از اداره) .

## (G. YVER)

مَلِيله: (مِللًا) (جديد عربي زبان مين: مُلْيَلُه، ہربر تاملیلت [سفید]، عرب جغرافیه دانوں کے نزدیک ملیلہ کا اطلاق مراکو [رک باں] کے مشرقی ساحل کے جزیرہ نماے جلید کی راس Tres Forcas یا تین کانٹوں والے سرے پر هوتا ہے (عرب جغرافیه دانوں کے مطابق راس هرک، کو آج کل راس ورک كهتر هين).

مليله غالبا وهي مقام هے جو قديم زمانے Rhyssadr oppidum دیکھیے Rhyssadr oppidum Kussadir Colonia ([1 1 : 0 (portus ) مطابق سفر نامه انطونی)، Leo Affricanus لکهتا ہے کہ یہ مقام کچھ عرصر تک گوتھ Goths کے قبضے میں رہا اور عربوں نے انھیں سے لیا، لیکن حقیقت یه هے که همیں اس شهر کی قدیم تاریخ کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں .

مراکوکی اسلامی تاریخ میں سلیله دسویں صدی کے آغاز سے نمودار ہوتا ہے، ، ، ۹۳ میں اندلس كا اموى خليفه عبدالرحمن الناصر الدين الله مکناسہ کے سردار موسی بن ابی العافیہ کو، جس نے اپنا اقتدار مولیہ اور تازا کے علاقر میں جما رکھا تھا، فاطمیوں سے جدا کرنر میں کامیاب ھوگیا۔ جب الناصر نر ملیلیه پر قبضه کر لیا تو اس کے بعد اس کے

کے حوالر کر دیا ۔ اس طرح اس کے قبضے میں ایک دفاعی معقل ہاؤنی) افریقیہ کے فاطمیوں کے خلاف استعمال کرنر کے لیر آگیا اور ایک بندرگاہ بھی ملی جس كي ذريعي اندلس كيساته مراسلات و آمدو رفت كي ذرائع آسان هو گئر \_ اس کے بعد اس کے بیٹے البوری بن موسی کی اولاد نر شہر کو دوبارہ تعمیر کر لیا جو قبیلہ مکناسہ کے زوال کے وقت تک مراکو میں ان کا ایک مصبوط اور مستحکم مقام رها تها ـ آخر المرابطي يوسف بن تاشفين نے ١٠٥٠ء ميں اس قبيلے کو پورے طور پر شکست دے کر منتشر کر دیا.

، جس زمانر (۱۰۹۸) میں البکری نیے اپنی کتاب لکھے ، ملیلیہ پتھر کی فصیل سے گھرا ہوا شہر تھا۔ اس کے اندر ایک بہت مضبوط قلعه ، ایک جامع مسجد، ایک حمام اور کئی منڈیاں تھیں۔ اس شہر کے باشندے بنو ورتدی (یابنو ووتردا) سے تعلق رکھتر تھر ، جو بطویہ کے صنہاجہ خاندان کی ایک شاخ تھا۔ ملیلیہ میں ایک بندرگاہ بھی تھی ، جہاں فقط سوسم گرما میں جہاز آجا سکتر تھر ۔ یہ ایک تجارتی شاهراه کا آخری مقام تها، جو مولیه اور اگرسیف (فرانسیسی: Guercif) کی وادی سے ہوتے ہوے سجلما سہ کو بحیرہ روم سے ملاتی تھی۔ یہ تجارت ضرور بڑے فروغ پر ہوگی۔ باهر جانر والى اجناس يقينا وهي تهين جن کی تفصیل Leo Africanus نے دی ہے: بنو سعد کے پہاڑوں سے لوہا اور کبدانہ کے جنگلوں سے شهد، اس میں موتی بھی شامل کیر جا سکتر ھیں جو خود اسی بندرگاہ کی سیپیوں سے نکالے جاتے تھے. البكرى يه بهى لكهتا هے كه اس شهر كے

باشندوں کی کمائی یہ بھی تھی کہ بیرونی تاجروں کی حفاطت اپنے ذمے لے کر ان سے روپیہ وصول کیا کرتر تھے ۔ اس شہر کے مضافات میں بنو ورتدی (جن گرد فصیلیں تعمیر کرائیں اور اسے اپنے اس نئے حلیف کے قبضے میں قلوع گارت کا مستحکم مقام بھی تھا)

مطماطه، اهل کبدان ، الگذیة البیضا، (سفید پہاڑی کا مرنیسه) اور اس گنجان پہاڑ غساسه جو جبل هرک Cape Tres Forcas پر آکر ختم هوتیا هے، آباد تھے۔ یه سارا علاقه اس زمانے میں خود مختار تھا اور اس کا سلطنت فاس یا نکور کی حکومت سے کسی قسم کا سیاسی تعلق نه آتھا ، [... تفصیل کے لیے دیکھیے 11 لائیڈن ، بار اول، بذیل ماده]۔ فرانسیسی اقتدار کے قیام سے پہلے اول، بذیل ماده]۔ فرانسیسی اقتدار کے قیام سے پہلے اجناس تجارت (روئی، چینی، چائے) اتاری جاتی تھیں۔ یہاں سے وہ نه فقط مشرقی مراکو بلکه مراکو بقی محرائی علاقوں اور اورپنیه (وهران) بھیجی جاتی تھیں۔ اب یه بندرگاه اپنی تجارتی اهمیت بہت کچھ تھیں۔ اب یه بندرگاه اپنی تجارتی اهمیت بہت کچھ

البكرى : اشاريد : (۱) البكرى : اشاريد : (۲) البكرى : اشاريد : (۱) البكرى : اشاريد : Description de l'Afrique : Leo Africanus

Sources : H. de Castries (۳) : ۲۰۹ : ۲۰ 'Schefer

ا : ا 'inedits de l'histoire du Maroc Espagne

. Melilla au xv eme siccle : ۲۸

(GEORGES. S. COLIN) [و تلخيص از اداره]) مماليک : رك به مملوک.

ممتاز: برخوردار محمود ترکمان فراهی، (محروف نام برخوردار ترکمان) ، ایک ایرانی مصنف جو صفوی سلطان حسین ۱۱۰۹ تا ۱۱۰۹ه / ۱۱۳۹ تا ۱۱۳۹ه میل ۱۱۳۹ تا ۱۱۳۹ تا ۱۲۹۱ میل میل وه اپنے وطن فراه سے نکل کر مرو چلا گیا، جہال اس نے گورنر اصلان خان کی ملازست اختیار کرلی۔ دو سال بعد یه ملازست چهوڑ کر اصفهان میں حسن قلی، خان شاملو قورچی باشی کا منشی هو گیا۔ اپنے آقا کے مکان پر کسی ضیافت کے موقع پر سمتاز نے ایک کمانی سنی جس سے وہ بہت ستأثر هوا۔ وہ اسے ضبط تحریر میں لے آیا۔ اس قصّے سے ایک بڑے مجموعے

کی بنیاد پڑی، جو معفل آراء کے نام سے مشہور ہے۔
اس کتاب میں قریباً چار سو کہانیاں ھیں، ایک
مقدمہ، آتھ باب اور خاتمہ بھی ھے۔ اس کے بعد وہ
فراہ واپس آگیا، کچھ مدت ھرات اور مشہد میں مقیم
رھا اور اس کے بعد امیر منوچہر خال بن قارچی غای
کے ھاں ملازم ھوگیا، جس کے فرائض منصبی یہ تھے
کہ وہ دارون اور رخبوشان کے علاقے کو خانہ بدوش
قبائل کے حملوں سے محفوظ رکھے .

یبهال کا قیام اس کے لیے نبهایت تباہ کن ثابت ہوا
کیونکہ خانہ بدوش قبائل کے حملے میں وہ نہ صرف اپنا
مال و ستاع کھو بیٹھا، بلکہ محفل آراء کا قیمتی قلمی
نسخه بھی ھاتھ سے جاتا رھا۔ اس کے پاس اس کی کوئی
دوسری نقل نہ تھی، تاھم اس نے اس کتاب کو ازسر نو
ترتیب دینے کا مصمم ارادہ کر لیا اور اپنی یادداشت
سے اسے دوبارہ لکھ ڈالا۔ اس طرح محقل آراه
دوسری شکل میں معرض وجود میں آئی، جس میں
ایک مقدمہ پانچ باب اور خاتمہ ہے اور اب وہ ھم
تک محبوب القلوب کے نام سے پہنچی ہے۔ اس
کتاب کا طرز انشا ہے حد پرتکلف ہے، 'خاتمہ' اس
کتاب کا طرز انشا ہے حد پرتکلف ہے، 'خاتمہ' اس
کتاب کا طرز انشا ہے حد پرتکلف ہے، 'خاتمہ' اس
کتاب کا جہترین حصہ ہے۔ اس میں زیبا اور رعنا کا مشہور
زبان میں عام چھاہے خانوں کا چھپا ھوا مختلف
ضورتوں میں ملتا ہے.

(E. BERTHELS)

ممتاز محل: ممتاز محل هندوستان کی

نامور خواتین میں سے ایک ہے۔ تاج محل [رک بال] کی تعمیر نے شاہجہان کے ساتھ اس کے نام کو بھی شہرت دوام بخش دی ہے.

ممتاز محل ملکہ نور جہاں کے بھائی یمین الدوله ابو الحسن آصف خال كي بيثي تهي . اس كي والده سرزا غياث الدين على قيزويني كي دختر تهي، جو سلطان جلال الدین اکبر کے زمانر میں فوج کے مستقل میر بخشی تھے (محمد صالح کنبوہ: عمل صالح (شاهجهان نامه)، كلكته ١٩٢٥ ع، ص ٣٣٠ تا هم) ـ سمتاز محل كي ولادت سم رجب ١٠٠١ه/ ا پريل ٣ ه ، ٤ كو هوئي ـ اس كا نام ارجمند بانو تها، مگر بعض اوقات اسے شاہ بانو بھی لکھا گیا ہے ( کتاب مذکور) ۔ اس کی عمر ابھی محض چودہ سال چارماد کی تھی که اسے سلطان جہانگیر نے نوجوان شہزادے (شاھجہان) کے لیر مانگ لیا (م۱۰۱ه/اپریل ۱۰۱۵) ـ دونوں کی شادی نہایت دهوم دهام سے جمعه کے دن ۱۰۲، ۱۹۱۲/۵ عکو انجام پائی (کتاب مذکور، ص ۲ اُتا ۳ س) ـ دونوں میں مثالی محبت تھی ۔ شادی سے لے کر وفات تک ممتاز محل شاهجهال کی نهایت چهیتی بیوی رهی ـ وه بهی شاهجهان کا بهت خیال رکهتی تهی اور اس کی خدمت کو سعادت جانتی تھی (کتاب مذکور، ص س ۲ ببعد).

شاهجهان کی تخت نشینی (۱۰۳۸ ه/۱۹۲۹)

کے بعد، جس میں ممتاز محل کے والد نواب آصف
خان کی کوششوں کو دخل تھا، ممتاز محل کے
اعزاز و اکرام میں اور بھی اضافہ ہوا ۔ جشن
تاج پوشی کے موقع پر ھی اسے ممتاز محل کا لقب
ملا ۔ غالباً ممتاز محل کو جاگیر بھی اسی موقع پر
ملی تھی ۔ متعدد واقعات سے یہ پتا چلتا ہے کہ
شاهجهان اس کے مشوروں کو بڑی اهمیت دیتا تھا
(دیکھیے کتاب مذکور، ص ۲۱۰) ۔ اس کے قریبی

عزیزوں اور رشتے داروں کو سلطنت کے اہم اور مرکزی مناصب پر تعینات کیا گیا۔ ممتاز محل ایک نیک سیرت گھریلو قسم کی عورت تھی، لہذا اس نے اپنی پیش رو نورجہاں کی طرح امور سلطنت میں زیادہ عمل دخل دینر کی کبھی کوشش نہیں کی .

سستاز معل ارتیس برس کی عمر میں اپنی چودھویں اولاد (گوھر آرا بیگم) کی ولادت کے فوراً بعد دکن میں بسرھانپور کے مقام پر راھی ملک بقا ھو گئی ( ۱ے ذوالقعدہ ، ۱۰ م ۱۵ جون ۱۹۳۱ء) ( کتاب مذکور ، ص ۲۳۸ تا ، ۱۳۸ ) ۔ اس کی وفات کا شاھجہان کو اتنا صدمه هوا کمه اُس نے باقی عمر ممتاز محل کی یاد میں گزار دی اور اس نرکوئی اور شادی نہیں کی .

اس کا حسد خاکی بربان پور سے آگرہ میں لے جا کر دفن کیا گیا ، جہاں اس وقت تاج محل کا مشہور مقبرہ واقع ہے.

ممتاز محل سے شاھجہان کی کل چودہ اولادیں ھوئیں جن میں سے نصف زندہ رھیں۔ ان میں تین شاھزادیاں (جہاں آرا بیگم، روشن آرا بیگم اور گوھر آرا بیگم) اور چار شاھزادے (دارا شکوہ، شاھزادہ محمد شجاع، محمد اورنگ زیب عالمگیں اور محمد مراد بخش) شامل تھے (کتاب مذکور، ص ۱۳۲ تا ۲۳۲)۔ ممتاز محل عالمه، فاضله، سخن فہم اور سخن سنج بھی تھی (سید صباح الدین: برم تیموریه، اعظم گڑھ، ص ۲۳۲).

مآخذ: (۱) محمد صالح: عمل صالح (شاهجهان ناسه)؛ کلکته ۱۹۲۵، بمواضع کثیره؛ (۲) صمصام الدوله: مآثر الامراء، آردو ترجمه، ۲: ۳۹، ۲۰۵۰، ۲۸۵، ۹،۸۰ ۳: ۹،۸۰ ۳: (۳) خافی خان: منتخب اللباب، ۱: ۹۰۸، ۳: (۳) عبدالحمید لاهوری: بادشاه ناسه، ۱: ۱: ۹۰۸؛ (۵) عبدالحمید لاهوری: بادشاه ناسه، ۱: ۱: ۴۱story of India: Dowson و النام، ۱۳۱۹، ۲۰۱۹، ص ۱۹۱۹، دسمبر ۱۹۱۹، ۲۰۱۳، ص ۱۳۱۹، ۲۰۱۹، ۲۰۱۹، دسمبر ۱۹۱۹، ۲۰۱۳، ما النام، النام، ۱۳۱۳، ۲۰۱۹، ۲۰۱۹، النام، النام، ۱۳۱۹، ۲۰۱۹، النام، النام، ۱۳۱۹، ۲۰۱۹، النام، النام، ۱۳۱۹، ۱۳۰۸، النام، ۱۳۱۹، ۱۳۰۸، النام، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳۰۸، ۱۳

[محمود الحسن عارف ركن اداره نے لكها].

(اداره)

آلممتحنة: (ع) بكسر العاء (ستحنة: استحال لينے والى سوره) اور بفتح الحاء (ستحنة: استحال لينے والى سوره) اور بفتح الحاء (ستحنة: رح المعانى، استحال لى گئى عبورت) (الآلؤسى: روح المعانى، عدد تلاؤت ، و اور عدد نزول ، و هے اس كے دو رخوع، تيره آيات، پانچ سوارتاليس (٨٨٥) كلمات اور ايک هزار پانچ سو دس (١٥٥) حروف هيں (الخازن: لباب التاويل، ١: ٢٠ ببعد) ـ اس كا زمانة نزول صلح حديبية كے بعد اور فتح مكه سے قبل كا هے رفقہ عبرت كے بعد اور هوا تها ، مگر چونكه نيزول فتح مكه كے روز هوا تها ، مگر چونكه نيزول فتح مكه كے روز هوا تها ، مگر چونكه نيزول فتح مكه كے روز هوا تها ، مگر چونكه نيزول فتح مكه كے روز هوا تها ، مگر چونكه نيزول فتح مكه كے روز هوا تها ، مگر چونكه نيزول فتح مكه كے روز هوا تها ، مگر چونكه نيزول هورت كے بعد نازل هوئى، اس ليے، باوجود مكه مكرمة ميں نازل هوئى، اس ليے، باوجود روخ المعانى، ٨٢: ٥٠).

ماقبل سے ربط: شورة الحشر میں معاهدین اهل كتاب كا ذكر تها اور اس مين معاهدين اهل شُرَكَ كَا ذَكْرِ فِي (رَوْحِ المَعَانِي، ٢٨ : ١٥ ) ـ شان تزول کے ضمن میں تاریخی اعتباز سے دؤ اہم والمعات کا ذکر کیا جا سکتا ہے: (الق) بدری صخابی خضرت حَاظَبُ اللَّهِ اللَّهِ بَلْتُعَهُ نَنِ فَتَحَ مَكُلُهُ كُم لَيْحِ مُسَلَّمَا تَوْلُ كى خَفْيَهُ تَيَارِيوْن كَى اطْلَاعَ لِهُوْ مُشْتَمَلُ ايْكُ خَطَ أَيْكُنَا عُوْرِتَ كُم هَاتُهِ مَكُمْ مَكْرَمُهُ رُوأَنَهُ كُرْنَا خِلَقَاءُ مَكَّرَ ٱلْتَعْضَرُتُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَ آلِهُ وَسَلَّمَ كُو اطْلَاعَ مَل گئی، جس پر آپ<sup>م</sup> نے چند صحابہ کرام رط کو اس کے تعاقب مين روانه فرمايا، اس طرح يه چال ناكام هُوْ كُنِّي (ديكُهي الْبغوى: مَعَالَمَ التنزيلَ، ١: ٦٢: خازن البغدادي: لباب التاويل ، ٢: ٣٠؛ البخارى، س: ٥٠٠) \_ سورة الممتحنة كي ابتدائي آيات اسي پس منظر سے تعلق رکھتی ھیں ؛ (ب) شان نزول کا دوسرا واقعه صلح حديبية كے بعد بعض مسلم عورتوں

كا مسلمان هوكر مدينة منوزه بمنجنا تها عمردوں كے سلسلے میں تو معاهده صلح خدیبیه میں صراحت کی گئی تهی، که اگر کوئی مکی مرد اسلام قبول کزار توان كو لازمًا مكنه مكرمه واپس كر ديا جائے كأ، جیسا که نے آنحضرت<sup>م</sup> نے ابو جندل<sup>رم</sup> اور ابو بصیر<sup>رم</sup> كَوْ وَايْسَ كُر دْيَا تَهَا (ابن شعد: الطبقات، ٢: ١٤ ببغد) ، لیکن اسلام قبول کرنے والی عبورت کو دشمن کے سپرد کرنے کا اس میں کوئن ذکر نہ تها (مودودي : تقميم القرآن، ه : هسم تا ١٣٠٠)، چنانچه آن دنوں چند خواتین مسلمان ہو کر لشکر اسلام میں پہنچیں ۔ اس موقع پر سورہ منتحنة کی آیات ۱۰ تا ۱۰ کا نزول هوا ، جن مین مندرجه بالا مسئلے کو حل کرنے کی عملی صورت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئسی عورت اسلام قبول کر لے اور اس کا خاوند حالت کفر میں رہنے پر مصر ہو، تو ان کا باہمی تعلق ٹوف جاتا ہے، لہذا أب اس عورت كؤ اس كانو كے سيرد نهي كيا جاسكتا ـ فقه مين بلهي اسي پنر تعامل هے (هذایه، ۱: ۱۳۴۴ تا ۱۲۴۴) ـ اب نه عورت کافر کے لیے حلال ہے اور نه کافر مَسْلَمَانُ عَـوْرِتُ كَے لَيْحَ (. ﴾ [المستخنة] ؟ . ١ ) : البته ذو احتياظي تدابين ملحوظ وكلفنے كئ تاكيد فرمائني گئي: (١) استخان ليتا: جس كي تين صورتين بيان كي گئي هين : (١) خالف لينا، يعني كه وه مخطل آپتے خاوند سے دل براڈشته هو کر، یا مخض دوسری سر زمین میں آباد هونر کی غرض سے یا کسی آدمی کی محبت میں گرفتار هو کر یا مال دنیا کے لالچ میں گھڑ سے باہر نہیں ٹکلی، بلکہ وہ صَرف الله اوز اس کے رسول صلّی اللہ علیہ و آله و سُلّم كى محبت ميں يمان تك آتتى هـ (القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ١٦: ١٠)؛ (١) أن سے كلمة شهادت كا الزار ليا جائي (حوالة مذكور): (٣) حضرت عائشه من سے مروی ہے که آپ یه امتحان اس سوره کی آیت نمبر ۱۲ میں مذکوره بیعت کے ذریعے سے لیا کرتے تھے (حواله مذکور):
اگر کوئی عورت اس استحان پر پورا اترتی تو آپ اس کا سبز اور اس پر کیا هوا خرچه اس کے سابقه خاوند کو دیے کو لوٹا دیتے اور اس کا نکاح مسلمانوں میں سے کسی سے کر دیتے (حواله مذکور) - بعض مفسرین (مثلا الجوهری: جواهر القرآن، ۲۳: ۱۹۳۱) کے بقول اس سورة کے حکم فاستحنوهن سے مختلف مقاصد کے لیے عورتوں اور مردوں کے استحان لینے مقاصد کے لیے عورتوں اور مردوں کے استحان لینے دوسرے ممالک ہیں داخلے کی اجازت دی جانی چاهیے دوسرے ممالک میں داخلے کی اجازت دی جانی چاهیے مبادا وہ کسی متعدی مرض کو ملک میں درآمد کو کے کا ذریعہ بن جائیں:

القرطبق بیعت میں آپ سورہ ستحنة (آیت ۱۲) کے مطابق بیعت کے الفاظ کمہلواتے تھے، تاهم بوقت ضرطرت ان میں کمی بیشی بھی مروی ہے (مسلم؛ القرطبی، ہم : ۳٪) بانھیں الفاظ کے مطابق تصوف کے ملسلوں میں بیعت المتے کا سلسله جاری ہے ۔ بیعت لیتے وقرت، حضرت عائشہ کے بتول، کبھی آپ کا هاتھ میں نہیں ہوا (الخازن: معالم التنویل، کے ہاتھ سے میں نہیں ہوا (الخازن: معالم التنویل، کے ہاتھ سے میں نہیں ہوا (الخازن: معالم التنویل، کے ہاتے تھی: معالم التنویل، کروہ بیعت تین طرح سے لی جاتی تھی: عورتوں سے مذکورہ بیعت تین طرح سے لی جاتی تھی: دریعے (الالوسی: دریعے (الالوسی: دریعے (الالوسی: دریعے (الالوسی: دریعے (الالوسی: دریعے المعانی، ۲۸، ۱۸، ابن کثیر، ۲۰، ۳۰) .

روح المعانی، ۲۸: ۸۸ ابن کتیر، ۳، ۳۰۰) .
مجموعی طور پر یه سورة صلح کے بعد پیدا مونے والی صورت حال پر بحث کرتی ہے ، کیونکه گرم جنگ کے اختتام پذیر ہو جانے کے بعد سرد جنگ کا شلسله جاری ہو جاتا ہے اور ماہرین حرب کی خیال بین سرد جنگ کا یہ محاذ ہمیشہ پر خطر کے خیال بین سرد جنگ کا یہ محاذ ہمیشہ پر خطر

اور نازک تر هوتا ہے ۔ دشمن قوتیں صلح اور تجارتی روابط سے فائدہ اٹھا کر فریق مخالف پر اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی تقافت کے ذریعے حمله کر دیتی هیں ۔ ان حالات سیں اگر قوت ایمانیه کمزور هو تو دشمن کو معلوب کرنا آسان نہیں هوتا ۔ اسی بنا پر ایسے مواقع پر قوت ایمانیه میں پختگی پیدا کرنے اور دشمنوں سے تعلقات میں محتاط رھنر کی روش پر زور دیا گیا ھے اور اس ضمن میں حضرت ابراهیم اور ان کے ساتھیوں کے مضبوط اور مثالی کردار سے سبق حاصل کرنر کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام ایسے ھی مخلص، جاں نثار اور سچے جانفروش پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس كو سورة الامتحان بهي قرار ديا گيا هے؛ گويا يه سورة ایسر اصول بیان کرتی هے، جن کے ذریعر قوت ایمانیه کو پرکها اور جانجا جا سکتا ہے ۔ تلاوت کے اعتبار سے اس سورۃ کا شمار طوال مفصل میں هوتا هے، جنهیں احناف کے هاں فجر اور ظهر مين تلاوت كرنا مستحب هي.

العصاص رازی کے بقول اس سورة میں مندرجه فقہی احکام پر بعث کی گئی ہے: (۱) مشرک رشته دار کے ساتھ صله رحمی ؛ (۲) اگر مقامات رهائش (دارین) مختلف هو جائیں، که ایک دارالعرب میں هو اور ایک دارالاسلام میں، تو میال بیوی کے درمیان تفریق لازم هوجاتی ہے ؛ (۳) تفریق کی صورت عدت میں گزارنے کا مسئله وغیرہ (احکام القرآن، عدت میں گزارنے کا مسئله وغیرہ (احکام القرآن، عدت میں تا ۲۳۳).

مآخذ: (۱) البخارى: الصحيح، كتاب التفسير، سورة . ۲، ۳: ۲ مس تا ۲۰۵، مطبوعه لائيدن؛ (۲) مسلم: الصحيح، كتاب الايمان؛ (۳) البيضاوى: تفسير، مطبوعه بمع حاشية الشهاب، ۸: ۱۸۳ تا ۱۹۱: (۸) العصاص (م . ۲۵۵): احكام القرآن، مطبوعه قاهره ۱۲۳، ۳: ۲۰۵۰، (۵) ابن جرير الطبرى: جامع البيان في تفسير القرآن،

مطبوعه قاهره، بدون تاريخ، ٢٨ : ١٥٥ ، ١٥ : (٦) النيسابورى: غرائب القرآن، ۲۸ : ۳۰ تا ۲۸، مطبوعه قاهره على هامش تفسير الطبرى: (١) ابن كثير: تَهْسِيرَ القرآن العظيم، مطبوعه لاهور، ١٣٩٣ه/١٤٥٠ ب : ١٣٠٠ تا ١٥٠٠ (٨) القرطبي : الجسم لاحكام القرآن، · مطبوعة إبيروت ١٦٦ وع، ١٨ : ٩م قا ٢٥: (٩) الخازن: (م ٥٧٥): لباب التاويل في معاني التنزيل، مطبوعه قاهره، بدون تاريخ، ١٠ ٢٦٠ ال (١٠) الفراه البغوى: معالم التنزيل، ٨: ٩٢: تا ٢٠٠٠ عبلي هاسش تفسير الخازن؛ (١١) قاضي محمد ثناءاته باني بتي : تفسير مظمري، سطبوعه دهلی ، بار دوم، و : ۸ م ۲ تا ۲۶۹؛ (۱۲) ابوالفضل شهاب الدين محمود الألوسى : روح المعاني في تفسس القرآن العظيم والسبع المثاني، مطبوعه ملتان ، ٢٨: ومو تا عمر : (١٠٠) الزمخشري: الكشاف، م: ١١١ه الم ١٠١١ مطبوعه بيروت ١٩٣٦ه / ١٩٨٩ع: (١٣) الطنطاوى الجوهرى و الجواهر القرآن، مطبوعه قاهره، ر ۱۰۵ هـ ۲۰۰ تا ۱۵۸ : ۱۵۸ مید قطب في ظلال القرآن، ٢٠٠٠ م تبا ١١٤، مطبوعه بيروت: (١٠٠) ابو الاعلى مودودي : تمهيم القرآن، م : ٢٠٠ تا ي مم ؛ (١١) مفتى محمد شفيع : معارف القرآن، جلد هشتم ؛ (١١٨١ ) المسرغيناني: عداية، جلد دوم، كتاب, النكاح [مجمود الحسن عارف ركن اداره نے لكھا]

ممکن: رک به منطق. مملوک: (ج: ممالیک) مصر اور شام کے حکمرانوں کا ایک خاندان:

(الف) . ۱۲۰۰ء سے ۱۰۰۱ء کا زمانه: اس خاندان کی تاریخ اس کے مختلف بادشاهوں کے ناموں کے تحت (بذیل ماده) بیان هو چکی اور اسی طرح اس زمانے کے فنون لطیعه، اقتصادیات اور مذهب کے عام مسائل پر بھی مقالات میں روشنی ڈالی جا چکی ہمیر اور دمشق [رك بان] میں روشنی ڈالی جا چکی

ھے ۔ یہاں پورے دور کے متعلق ایک مختصر سا تبصرہ دیا جاتا ہے.

جیسا که مملوک کے نام سے ظاہر ہے یہ سلاطین کے داتی عمار یا امرا کے غلام تھر، جنھوں نر اپنی قابلیت سے اپنر آپ کو ستاز کیا اور اوه آهسته آهسته کاروبار سلطنت پر حاوی هـو گئے اور حکومت کی کمزوری کی وجہ سے تخت سلطنت پر قابض ھو گئر ] ۔ مملو کوں کے دو خاندانوں کے درمیان بلا دلیل امتیاز سا پیدا کر دیا گیا هے، ان میں سے ایک خاندان بحریہ [رك بال] ۱۳۸ ه/، ۱۲۵ تا ۹۲ ع م ۱۳۸۳ ع اور دوسرا برجی ۱۳۸۸ م ۱۳۸۲ ع تا ۱۹۲۲ه ا ۱۵۱۵ ع کے نام سے موسوم ہے۔ بحری مملوك سلطان نجم الدين ايوب (٣٣٠ تا ٢٣٨ه / . ۱۲۳ تا ۹۳۲۹ع) کی فوج خاصه کا نام تها، جن کے مکانات و محلات دریاہے نیل میں ( بحر ) اس کے جزیرے روضه [رك بان] کے قریب، جہاں دریامے نیل کی دو شاخیں ملتی ھیں، بنے ھومے تھے ۔ پہلے تین کے سوا مملوک بجری سلطانوں کا همیشه سلطان هی کی اولاد میں سے انتخاب کیا کرنے تھے، چنانچہ سلطان بیبرس [رك بال] كے بعد اس کے دو بیٹوں نے حکومت کی ؛ سلطان قلاون [رك بائ] كے بعد دو بیٹے، كئي پوتے اور ایک پرپوتا تخت نشین ہوے۔ برجی مملوکوں کا حال مختلف تھا، یہ فوج خاصه قلاون نے بنائی تھی اور وہ قاهره کے قلعے کے برجوں میں رہا کرتے تھے، پہلے برجی سلطان برقوق [رك بان] نر اپنے بیٹے كو جانشین مقرر كرا ليا، بلكه اس كا دوسرا بينا بهي كچه عرص کے لیے تخت نشین ہوگیا ، لیکن اس کے بعد مملوک فوج نے موروثی بادشاہ بنانا گوارا نہ کیا۔ کوئی سلطان کا بینا، جسے ولیعمد قرار دیا جاتا، کبهی تخت پر قائم نه ره سکا (البته صرف ایک استثنا الناصر محمد ثاني كا هے جو كوئى تين برس

تک تخت پر قابض زها) \_ مملوک هئیشه که صرف قابل ترین بادشاه کا انتخاب کیا کرتے تھے، بلکه اکثر اوقات سبّ سے زیادہ عمر والے کؤ چن لیتے تھے، جنن سے ایک قسم کی توقیت باعتبار سن کا رواج ہو گیا ۔ پہلا مملوک شلطان جو تخت نشین هنوا عز الدین اینک تھا (۱۳۸۸ ﴿ ۱۳۵۸ ﴿ ۱۳۵۸ عَلَا هَاهُ ﴿ ۱۳۵۸ مَا عَلَا هَاهُ ﴿ ۱۳۵۸ مَا عَلَا هَاهُ ﴿ ۱۳۵۸ مَا عَلَا هَاهُ ﴿ ۱۳۵۸ مَا عَلَا هَاهُ ﴿ ۱۳۵۸ مَا عَلَا هَاهُ ﴿ ۱۳۵۸ مَا عَلَا هَاهُ ﴾ مَا عَلَا هَاهُ وَلَدُ تَهَا عَلَا هَاهُ کَا خَالُونَد تَهَا جُو پُنْهُلُمُ ایون کی منگوحه لونڈی تھی .

المطلوكون كے زمانے شين بڑى سے بڑى واسعت الجو منظر كى خكومت كتو خاصل هوئى، وه ية تهى كة منظرب شين اس كى سرحد ضخراك ليبيا شين بزقة نكا جتوب تتوليته شين شصوعة تك پهيلى اور شمال مين بعيرة روم اسل كى سرخة تها ـ شام كى سرحدات مشرق شين، دريائے قرات اور رقه سے گزرتے هوك ديتو الدوور تكت، جنوب مين ضغرائ عزب تك اور شامان مين كوه طوروس تك وسيّح تهين يا ية دونوں منكتا (محتر و شام) جريزة نمائے سيما مين آكس ملتے تلئے اور بغيرة قلزم الهين ايكنا دونتوے سے ملئے تلئے اور بغيرة قلزم الهين ايكنا دونتوے سے ملئے تلئے اور بغيرة قلزم الهين ايكنا دونتوے سے ملئے تلئے اور بغيرة قلزم الهين ايكنا دونتوے سے ملئے تلئے اور بغيرة قلزم الهين ايكنا دونتوے سے ملئے تلئے ان سالاطين كى سيادت عموماً مثامات مقدسه، يعنى مكه تكرمة اور مدينة منورة پر بهي قائم رهى بلكة شلطان قانفتوة غورى [رائة بان] نے جنوبى غرب مين بهي كوني عرص تك قلغه گيز قوجين وكهنين .

مملوک شلاطین کا چھلا کام یہ تھا کہ وہ ملطنت کو مضبوط کریں ۔ اِن کے سب سے خطرناک دشمن، یعنی تاتاریوں، کو ھلاکو کی قیادت میں مثلم میں مقام عین جالوت اورک بال) میں مرہ ھر، ہر، ہر، ہر، ہر، ہر، ہوئی ۔ ضلیبی جنگ بازوں کو سلطان بیبرس، قالاون اور خلیل نے تباہ کر دیا ۔ علویوں اور باطنیہ اسماعیلیہ اِرک بال) کی دریات کو بیبرس نے بیکار کر کے رکھ دیا ۔ آخر میں ان کی طاقت اور بھی مستحکم رکھ دیا ۔ آخر میں ان کی طاقت اور بھی مستحکم

هُوگئی، کیونکه ایک تو ایوبیون کو چهوٹی ریاستیں مل گذیں اور وہ برجیوں کو خاکم جائز مان گئے، دوسرے لیبرس نے تا ہرہ میں عباسی خلیفتے کا خیر مقدم کیا، جسے بغداد سے معول نے نکال دیا تھا۔ ان مملوکون تر وه ۱۹۲۱/۱۹ عدی خلافت کو بحال كياً، بهر خود خليفه هي سے بيبرس نر ''فيم الدُّؤلة'' کا خطاب لر لیا اور اینر آن کو شریک حکومت مقزر کرایا اور باقاعدہ آداب و رسوم کے ساتھ ملکی التدار اپنے پاس منتقل کرا لیا ۔ مملوک عمد کے خاتمر تک ضورت حال ينهي رهي ـ خليفه هر سلطان کی تبخت تشینی پئر اس کی اطباعت کا اقبرار اور کل اختیازات اسے تفویض کر ذیتا تھا۔ اس طرح خلیفه کے تمام اختیارات زائل هو گئے اور اس کی حیثیت ایک السُرِ بَرائِ ثَامَ حَاكَمَ كَيْ شَيْ وَهُ كُنِّي، جَسَ كُو تَهُ تو کچھ اختیار حاضل تھا، تہ اس کے پاس روپید تها آورنة رسوخ؛ البته كبهي كبهار كؤئي هندوستان کا شلطان خلیله سے فرمنان تخت نشیتن یا کوئی خظائت حاضل كرليا كرتا تها .

نملوک سلطان مطلق العتان هؤتے تھے،

تاهم ایک مجلس وزرا امؤر سلطنت میں سلطان کو
مدد دیا کرتی تھی، جس میں محملوکوں کے اعلی
سپہ سالار سلطان کی ہائییں یا دائییں جانب اپنے
اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھا کرتے تھے (نشستوں
کی یہ حسب مراتب ترتیب مملوک غمد کے آغاز
ھی سے قائم تھی) ۔ نمائندہ سلطان (یعنی ''نائب
کافل'' جو بعد میں صرف سلطان کی عدم موجود گی
هی میں مقرر ہوا کرتا تھا)، سپہ سالار اعظم، یعنی
امیر کبیر، جس کا عہدہ بعد میں اتابک کے عمدے
امیر کبیر، جس کا عہدہ بعد میں اتابک کے عمدے
راس توبة التواب'' [رك به الامیر الکبیر]، وزیتر
جنگ، یعنی امیر سلاح [رك بان]، صدر مجلس
وزرا، جو سب سے بڑا دیوانی عہدے داز شغار ہؤتا

تھا اور جسے امیر مجلس کہتے تھے اور بعد میں وزير داخله يعني "دوا دار كبير" [رك بان] اور وزیر محلات و املاک شاهی، یعنی ''استا دار'' نے بڑا رسوخ حاصل کیا اور یہ سب کے سب اعلی عمدہ داروں میں شمار هونے لگے اور یہی مرتبه اعلٰی قاضی عساکر کا بھی ھو گیا۔ اسے ''حاجب العجّاب" كمتے تھے (جس كے اصل معنى وزير حضوری کے هیں) اور بعض اوقات میر آخور [رك بآل]، يعنى شاهى اصطبل كا اعلى منتظم (Marshall) بهی مذکوره مجلس وزرا مین شریک هوتا یتها ـ یه عمدے دار اور ان کے ذاتی مراتب و القاب (دیکھیر مثلا امیر الکبیر کے ماتحت ترتیب اور حفظ مراتب کے لحاظ سے) بدلتر رہتر تھے، مجلس کے یہ ارکان فوج کے سردار یا عرف عام میں "اصحاب السيوف" هوتر تهر اور يک هزاري امرا، يعني مقدّم الالوف، کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طبقے میں سے ملک شام کی مختلف ولایات (دمشق، حلب، طرابلس الشام، حماة، صفد) کے والی منتخب ہوتے تھے اور اکثر اوقات دمشق اور حلب کے قلعوں کے قلعه دار بھی انھیں میں سے چنے جاتے تھے، جنھیں سلطان خود مقرر کیا کرتا تھا۔ دوسرے درجے کے امیر طبل خانہ کے ارکان ہوتے تھرہ یعنی چالیس مملوکوں کے امیر، جن کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کے ساتھ طبل و نوبت رہے، ان کے بعد دس اور پانے مملو کوں کے سرداروں کا طبقہ تھا، تمام یک ہزاری امیروں کا تقرر سلطان خود کیا کرتا تھا۔ ولایات کے دوسرے امراء کا تقرر کبھی توسلطان خود كر ديتا تها اور كبهي وهال كا والى -سلطان کے درباری نظام کی چھوٹے پیمانے پر ولایات میں بھی نقل کی جاتی تھی ۔ هر والی ایک طرح كا چهوال سلطان هوتا، جس كا عمله تقريبًا اسى حسم كا هوتا تها، جيسا كه سلطان كا قاهره مين ـ شام

کے مختلف والی عام طور پر اپنی اپنی جگه خود مختار ہوا کرتے تھے (صرف چند ایک مثلاً اسیر تنگز [دیکھیے دمشق، ۱: ص ۹۰۸] کے ماتحت دوسرے والی بھی تھر) پہلر پہل مملوکوں میں غالبا مغول کے اثر سے یہ رجمان تھا کہ وہ تمام عہدوں کا اجازہ لیے کر ان پر صرف سملو کوں کو مقرر کریں جو اصحاب السیوف ہونے کی حیثیت سے فوجی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ اپنے خانواده شاهی کے تمام دور حکومت میں اعلی ترین عمدوں کے متعلق ان کا یمی عمل رھا، لیکن انھیں كاتب السر (پرائيويك سيكرثري) اور صاحب ديوان انشا (چانسلر) کے اہم عہدے بھی قائم کرنے پڑے اور انھیں غیر فوجیوں کو دینا پڑا، بلکہ عیسائیوں ، یہودیوں اور خصوصًا نو مسلموں کو ان عهدوں پر مقرر کرنا لازم هوا کیونکه ترکوں کا حكمران طبقه ان كامول كا اهل نبه تها ، بايل همه فوجی اور انتظامی محکموں کے یہ بڑے بڑے عمدے صاحب اقتدار اسراے کبار کے روز افزوں طبقے ھی کے لیے مخصوص رہے اور ان پر عربوں یا عام سملوکوں کی اولاد کو کبھی مقرر نه کیا گیا۔ یه بھی بہت کم دیکھنر میں آیا که عرب یا مملوکوں کی اولاد میں سے کبھی کسی کو یک هزاری كا مرتبه عطا هوا هو.

مکومت کی جانب سے نئے مملوک ایک اعلیٰ عہدہ دار خریدا کرتا تھا، جسے "تاجر الممالیک" کہتے تھے ۔ انھیں قاھرہ کے مدرسۂ ممالیک میں تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر انھیں ملازمین کے مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تاکہ وہ زرہ برداری، کا کام سیکھیں اور اس کے بعد انھیں امرا یا سلطان کی ملازمت میں جگہ خالی ھونے پر لگا دیا جاتا تھا۔ سلطان کے داتی پاسانوں کو "خاصک" کہتے تھے

اور اسی طرح کے پہرہ دار امیروں کے لیے بھی مقرر تھے۔ محکمہ فوج میں یہ شعبے شامل تھے:

(الف) سلطان کی فوج رکاب؛ (ب) جُند الخلقه، بھرتی کیے هولے سپاهی، جنهیں نقد تنخواہ اور غالصه یا شاهی جاگیر کی پیداوار کا حصه ملتا تھا؛ (جُن سلاطین سابقہ اور امراے کبار کے ذاتی سپاهی، بعد کے زمانے میں فوج ردیف ''اولاد الناس' بھی تھی جسے صرف حالت جنگ میں طلب کیا جاتا تھا، لیکن انھیں امن کے زمانے میں بھی تنخواہ ملتی تھی۔ فوجی مہمات کے متعلق عموماً مجلس امرا فیصله کیا کرتے تھی۔ امرا کو اپنا لشکر مسلح کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے نقد روپیہ ملتا تھا تاکه دشمن کے ملک پر چڑھائی کے وقت اپنی اپنی اپنی

🗀 فوجی سرداروں کے علاوہ دیاوانی عمال "اصحاب القلم" بهي تهي : (الف) عمائدين مذهب يعني اللاينسيه" جو قانوني اور تعليمي عهدون اور دوسری کئی خدمات پربھی مقرر ہوتے تھے ؛ (ب) وتظم و نسق کے باقاعدہ عمال یعنی الدیاوانیہ، جو ا باقی اغیر افوجی محکموں میں کام کرتر تھر . المنا السلطان كي محاصل كا ذريعه ماليانه اراض، رجنویه، زکوه، جاگیروں کی آسد (مصر کے نظام جاگیرداری کے متعلق دیکھیے، ۲: ص و ب) وغیرہ رَبُها، اسْ آمد میں سے وہ فوج اور عمال کا خرچ اذیا اکرتنا تها محاصل درآبد و برآبد، سرکاری کارخانوں، اور مال اور منڈیوں کے وہ غیر معمولی محصول تهر، جو غير شرعي اور ناجائيز خيال كير جاتے تھر اور ان کی سزاحت ہوتی تھی۔ بعض اوقات سلطان جبری خرید و فروخت کے ذریعہ بھی وروپيه پيدا کر ليا کرا تها ـ حکومت مقرره قيمت پر مال خرید لیتی اور خریداروں کو مجبور کرتی تھی کہ وہ معینہ قیمتوں پر اس سے خرید کریں ۔ اس کے علاوہ

کچھ اجارہ داریاں بھی تھیں، جن سے سلطان کو نفع هوتا تھا۔ سلطان کا ایک اور حصول زر کا دل پسند ذریعہ یہ هوا کرتا تھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے هاں چلا جاتا اور سہمان کی حیثیت سے اس سے بڑی بڑی رقوم لے لیا کرتا تھا (بالخصوص قایتبای [رك بآن]، یہی صورت حالات ملک شام کی معلوم هوتی ہے، لیکن همیں وهاں کی تقسیم جاگیر داری کے متعلق بہت کم معلومات حاصل هیں.

تاریخ میں مملوکوں کو اس لیر زیادہ اهمیت حاصل ہے کہ اپنے سرحدی صحراؤں کی پناہ اور اپنی فوجول کی مدد سے انھوں نے فاتحین ایشیا کے سیلاب کو روک لیا ۔ انھوں نے چنگیمز خاں کے مغول اور بعد میں امیر تیمور کے ٹڈی دل پر فتح حاصل کی، جس نے تھوڑی سنت کے لیے ملک شام کو فتح کر لیا تھا اور اسی طرح دوسرے فاتحین پر بھی غلبہ حاصل کیا ۔ تاتاریوں کی شکست اور تیمورکی واپسی کے بعد مملوک سلاطین کو اپنی تمام تـر تـوجه عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے نبرد آزمائی میں صرف کرنا پڑی ۔ اس چپقلش سے فریقین مدت تک تو اس طرح بچتے رہے کہ اپنی سرحدوں کے درمیان برزخی ریاستیں قائم کر دیتے تھے ۔ ان ریاستوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر ذوالغدر، "سفید" ''کالی بھیٹ'' والی ریاستیں تھیں، (پید نیام ان کے جھنڈوں کی وجہ سے پڑ گئے تھے)۔ قایتبای کی کامیاب حکمت عملی سے سملو کوں کا زوال ٹل گیا تھا، لیکن جو حکمران اس کے جانشین ھو ہے وہ کمزور تھر ۔ مملوکوں کی حکومت کا زور شور کے ہو گیا ۔ طویل جنگوں کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے ۔ ان کی مالی حالت بےحد خراب ہو گئی کیونکه ان کے خرچ آمدن سے کمیں زیادہ تھے اور اس کے مقابلے میں مداخل کافی نه تھر ۔ تحصیل زرکا طریقه ناقص تها، جس کا نتیجه یه هوا که بعد کے

زمانر میں بڑی بڑی جاگیروں کے مالک محصول ادا كرنے سے بچنے لكے ، ان حالات ميں وہ مستقل طور پر عثمانیوں کے مقابلے میں نه تھم سکے، خاص کر ایسی صورت میں جب مملوک سرداروں میں نظم و ضبط بهی قائم نه رها اور ان کا سیدانی توپ خانه ایسا ادنی هوگیا که ساری نوج بیکار هو گئی ـ اچهی قسم کے مستحکم اور مسلح قلعوں کی عثمانیوں کے مقابلے میں مدافعت نه کی گئی اور بعض افسروں کی غداری کی وجه سے مغلوب هو گئے۔ ۹۲۲ ه/۱۰، ۱ ع میں قانصوه غوری جیسے ذاتی طور پر لائق سلطان کو شکست ھوئی اور وہ سرج دابق (صوبۂ حلب) کے سیدان میں مارا گیا ۔ اس طرح سلطان سلیم کے لیے مصر کا راسته صاف ھو گیا۔ چھ مہینر تک مقابلہ کرنر کے بعد آخری سلطان طومان بائی کو اطاعت قبول کرنی پڑی اسے قاهرہ کے باب زویله پر سے پھانسی پر لٹکایا گیا۔ عثماني متعدد بڑے بڑے امرا اور خلیفه کو قسطنطینیه لے گئے۔ خلافت کا خاتمہ ہوگیا کیونکہ کسی نثر خليفه كا تقرر عمل مين نه آيا ، سلطان قسطنطينيه ملت اسلامی کا صدر بادشاه بنا اور حرمین شریفین کی حفاظت کا شرف بھی خود بخود اس کی طرف منتقل

مملوکوں کے عہد حکومت میں عمارتیں بنانے کا کام بڑی سرگرمی سے ھوا (۲: ۳۳ الف) غیر مذھبی قسم کی عمارتوں میں سے چند محلات معفوظ رہ گئے ھیں ۔ اس کے برعکس قلعے (قاھرہ، حلب، دمشق اور برجک) جو سب کے سب عہد مملوک ھی میں دوبارہ تعمیر ھوے، بہت سے مقبرے، شفاخانے، حمام، حوض اور آبشار اب تک سلامت ھیں۔ مذھبی عمارات میں سے شاندار مساجد، جن عیں۔ مذھبی عمارات میں سے شاندار مساجد، جن ایوبیوں تک کے زمانے میں صرف ایک جامع مسجد ایوبیوں تک کے زمانے میں صرف ایک جامع مسجد ھوئیں ۔

تهی جہاں نماز جمعه ادا کی جاتی تھی، لیکن مملوکوں کے عمد میں یہ دستور ہو گیا کہ اکثر سلاطین اور والیوں ئے، بلکه بعض اوقات کسی پنجابت نر نماز جمعه کے لیر بڑے شہروں میں جامع مسجدین تیار کرا دیں۔ بیبرس، قلاؤن، محمد الناصر، سلطان حسن، برقوق، مؤید، قایتبای کی مساجد قاهره میں قابل ذکر هیں \_ اسی طرح ولایات کے صدر مقامات، یعنی حلب ، دمشق اور طرابلس شام میں بھی مساجد تیار ہوئیں ۔ گو زراعت، صنعت و حرفت اور فنون لطیفه مین بری ترقی هوئی، لیکن بعد کے سلاطین کے عمد میں تجارت کو جابرانه بهاری محصولوں کی وجه سے بے حد نقصان پہنچا ۔ مصر کے راستے سامان تجارت کی آمد و رفت فرینکوں اور مشرقی حکمرانوں کے باہمی معاهدوں کی بنا پر ہوا کرتی تھی اور اس سے بڑی آمدنی ہوتی تھی، مگر در آمد و برآمد کے محصول اور تاجروں سے سلطان كا رويه ايسا ناقابل برداشت هو گيا كه یورپین طاقتوں نے هر ممکن کوشش اس بات میں صرف کر دی که هندوستان تک کے بحری راستے کو محفوظ کر لیا جائر، تاکه مصر کے راستر تجارت کے مال کی آمد و رفت سے احتراز کیا جائے کیونکہ ایک تو خرچ بیشمار هوتا تها، دوسرے اس میں هر قسم کی بدعنوانیان بھی هوتی تھیں .

سلطان قانصوہ غیوری کی آخری لڑائیوں کا مقصد یہ تھا کہ اسے جنوبی عرب میں ھندوستان سے اور نزدیک قدم جمانے کا موقع مل جائے تاکہ ھندوستان کی تجارت میں مصر کو بھی حصہ مل سکی

مَآخِلُ: صرف نهایت اهم اور بهترین مواد والے لئریچر کا جس کا تعلق سملو کوں سے هے، ذیل میں حواله دیا جاتا هے (دیکھیے بالخصوص: (۱) Van Berchem (۱): المخصوص: (۱) Matériaux pour un Corpus

. Arabicarum,i, Egypte ، پیرس م. و رع مکمل فہرست): الف) - تاریخ کے لیے امدادی کتب: (۱) السیوطی: لب اللباب، طبع P. J. Veth لائيڈن ،١٨٣٠ (عربوں كے : Mahler y Wüstenfeld (r) : (y Nomina Relatva Vergleichungstabellen der mohammadenischen und christlichen zeitreehnungen طبع بار دوم ، E. Mahler لائېزگ و ۱۹۰ ع: (۲) The Mohammaden: S. Lane poole : Zambaur (س) : المجراء : Dynasties Munuel de Genealogie et chronologie pour l'historire : Sauvaire ( ) : 1927 'Hanover' de l' Islam Materiaux pour servir a l'histoire de la numismaique 1 1AAL set la métrologie musulmane, J. A. Catalogne of : S. Lane poole (7) : 41A49 Oriental Coins in the British museum جم، لندن Contribution: Jacoub Artin Pacha (4) := 1 A 4 9 'á' l' etude du blason en Orient ننڈن ، ۹۱۹ ننڈن : (ب) ـ سیاسی تاریخ: (۱) Geschichte der : Weil (۱) chalifen בא פים Manpheim יבאובל יראווב! Diplomi arobi del R. Arehivio: M. Amari ( ) fioremina فلورنس ۱۸۹۳ فلورنس ۱۸۹۳ فلورنس ۱۸۹۳ Islam im Abend-u Morgenkind ، بران ١٨٨٥ ع تا ١٨٨٠ع: Histoire du Commerce du Levant au : W. Heyd ( ~) : Diarri : (عبد مملوک کے سفرا کے روزناسچے)، وینس و ۱۸۷ Historiens Orientaux des Croisades (7) 1919.7 5 Correspondances diplomatiques entre les sultans. mamlouks de' Égypte et les Histoire: Cl. Huart (A) chrétiennes 1904. des Arabes ، جلدین، پیرس ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳: ( Weir مطبع The Chalifate : W. Muir ( 9 )

y ( Manuel d' archeologie mi sulmane Matériaux: Max Van Berchem (11): =19.2 יאביים inscriptionum arabicarum Syrie du Nord. : ۲ ج Egypte : ببعد، ج ۱۹۰۳ (از Soberheim)؛ ج س : Syrie du Sud. : ۳ (طبع Weit ، (۲۹) (۲۲) يوسف بن تغرى بردى :النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهره ، طبع Poper ، ٩٠٩، بعد (٥٠٨ه/ ٢٦١١ء تک، بقايا ابهي قلمي نسخے میں محفوظ هے) دیکھیے Brockelmann: به جس مين حوادث الدهور كا حواله : ٢ ، G.AL. بھی ہے (دونوں کتابیں سوانح کے لیے بہت ضروری هين): ( ١٣ ) احمد المقريزي : السَّلُوك المعرفة دُّول الملوك (حصّه اول) ترجمه E. Blochet ، پیرس ۱۹۰۸ Histoire des Sultans Mumlonks de : (حصه دوم) ا، ترجمه Quatremere : پیرس ۱۸۲۵ تا مهم اعا ( ١٣٠٩ مير عد): بقايا ابهي قلمي صورت مير هي، ديكهير ه. ٢٠ ، ٣٨ : (١٣) ابوالفداء: تاريخ، قسطنطينيه ١٢٨٦ه ؛ (١٥) النويرى : نهاية الارب في فَنُونُ الادب، حلد اول ببعد ؛ قاهره ٢٠٨٧ه ؛ (١٦) عمر بن الجيب : درة الاسلاك في دولة الأتراك (مكمل i orientalia در H E. Weyers فمرست از ج : ١٠ أمستركم ١٨٨٠)؛ (١٤) ابن حجر العسقلاني: انيام ألغس بابناف العسر، (ديكهبر Brockelmann + : ١٤) : (١٩) ابن اياس : تاريخ مصر، مخطوطه ، (۲۹۰: ۲ Brockelmann دیکھیے ( , ) السخاوي و كتاب التبر المسبوك في ذيل السلوكم، بولاق ٩٦ مرء: (٢١) ابن خلدون • كتاب العبر، بولاق ١٢٨٨ء، حلد ه ؛ سوانح : (٢٧) خليل بن ايبك الصفدي أعيان العصر و أعوان النصر (الهويل حدي مجری / جوهویں صادی عیسوی کے سوائع ؛ دیکھیے۔ ک (۲۳) ایوسف بن تغری بردی : (۲۳) ایوسف بن تغری بردی : المنهل الصَّاني و المُستَوفي بَعد الوافي ( سوانح من مه

تا ۱۳۰۷ه [ ۱۳۰۲ء تا ۱۳۰۳ء]، دیکھیے -Brockel النstory of the : Hitti (۲۳)] (۳۱ : ۲ : mann (۲۰) ؛ (۳۱ : ۱۹۰۱ء : ۱۹۰۱ : ۱۹۰۱ : ۱۹۰۱ : تاریخ مصر السیاسی، مطبوعه قاهره].

E. W. Lane (۱): تعمیرات و تعمیرات - ۲

(۴-۱۸۸۳ نثر ۱۸ Arabian Society in the Middle Ages

The art of the Saracens in: S. Lane pool (۲)

The art of the Saracens in: S. Lane pool (۲)

(۳) (۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸۹ - ۱۹۸

ہ ۔ آئین حکومت: J. Von Hammer (۱) Des osmanischen Reiches Staatsver fassung und Gaudefroy- (r) := 1A10 ii estaatsverwaltung La Syrie 'à' l'Epoque des : Démombynes : W. Björkmann (ج) : ۱۹۲۶ نيرس ۴ mamelouks Beiträge Zur Geschichte der Staats kanzelei im (س) : اهیمبرک islamischen Egypten Die Geegraphie und verwaltung: Wüstenfeld von Egypten کوٹنگن و و و و مقتبس از قلقشندی : (ه) القلقشدى: صبح الاعشى (رهنمانے نظام حكومت)، قاهره ١٣٨٠ه / ١٩٢٢ء؛ اور (٦) ضو الصبح كي ایک مختصر اشاعت ، قاهره ۱۳۲۳ ه / ۱۹۹۹ ؛ (۵) خلیل الظاهری: زُبده کَشف الممالیک (رهنمائے نظام حكومت ) ، طبع Revaisse ، پيرس ١٨٩٨ء ؛ ( ٨ ) ابن كتاب)، ١٣١٦ه / ١٨٩٨ء ؟ ( ٩ ) ابو يوسف يعقوب : كتاب الخراج (محصولات كے متعلق كتاب)، بولاق

ب ـ شهرون كي عليحده عليحده تاريخ :

בעש ' Abdal Latif.

(۲) بیت المقدس: (۱) مجیر الدین: Sauvaire الم المجیر الدین: الس الحلیل، قاهره ۱۲۸۳ه، ترجمه از Sauvaire الس الحجیر (۲) محید (۳) دمشق: (۲) بیرس ۱۸۹۳ - ۱۸۹۳؛ (۲) مصمد کرد علی: خطّط الشام (تاریخ شام و دمشق موجوده زمانے تک) ه جلدین، ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷، مطبوعه دمشق.

Histoir de : ابن يعيى (١) ابن بيروت (١)

Beyrouth، ترجمه از شیخو بیروت ۹.۲

(ه) حلب: (۱) ابن شحه: الدرالمنتخب في تاريخ المملكة الحلب (تاريخ حلب معه حالات بيسوين صدى تك)، ۱۹۰۹؛ (۲) محمد راغب: اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ۱۳۸۰ حلب المهاء، ۱۳۸۰ عربه اور جغرافيه وغيره).

(٦) سکّه سکرسه: (۱) (۲) Wüstenfeld بطبع Mekka

(ع) مدینه منتوره به (۱) السمهودی وفاه الوفا،قاهره

Geschichte der stadt (۲) : ۴۱۸۶۹/۴۲۸۰

Wüstenfeld ، ترجمه Medina

( M. SOBERNHEIM)

(ب) ١٥١٥ع سے ١٩٥١ء تک کا زمانه:

ر ید ایک اهم مات هے که پوری تین صدیون کا یه زمانه بهی، جس میں مصر کا ملک عثمانی ترکوں کے زیرنگیں رہا، بجا طور پر عمد سملوک کا تیسرا دور کہلا سکتا ہے۔ ١٥١٤ء ميں سلطان سليم کی فتوحات کی وجه سے جو تبدیلی واقع هوئی اس سے حاکم اعلی کی تبدیلی کے سوا کوئی بنیادی انقلاب برپا نہیں ہوا۔ نجلی سطح پر مصر اور اس کے باشندے اسی طرح مملوکوں کے طاقت ور گروہ کے محکوم رہے۔ پہلے پہل عثمانی ترکوں اور مملوکوں کے درمیان عداوت پائی جاتی تھی اور اس کی وجه سے بہت کچھ خونریزی بھی ہوئی؛ (قاہرہ میں سلیم اول کے حکم سے آٹھ سو مملو کوں کا قتل )، لیکن جب نئر تسلط سے جو هلچل سعی تهی وه دور هو گئی، تو یه عداوت بهی زیاده دیر تک قائم نه رهی ـ ترکی سپاهی اور سرکاری عمال جو عثمانی حکومت کے دوران میں مصر میں آثر، بہت جلد بڑی حد تک یہاں کی طاقتور مملوک جماعت کے ساتھ شیر و شکر ہوگئر؛ عددی اعتبار

سے یه جماعت بہت قوی تھی ۔ دوسرے ملک کی حکومت کے لیران مملو کوں سے مدد لینا نا گزیر تھا۔ اس کے علاوہ مملو کوں کی تعداد (الشرآهسه) میں قفقاز سے آنر والر غلاموں کی خرید کی وجہ سے برابر اضافه هوتا رها ـ ستر هوین صدی عیسوی کا ایک مصنف (Vansleb) ص م) لکھتا ہے کہ اس کے زمانے میں مصر میں قبطی، مور (جن سے اس کی مراد مسلم شدہ باشندے هیں ) ، عرب ، ترک، یونانی، یمودی اور فرنگی (Franks) آباد تھے ۔ ''ترک'' حکمران جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جس میں مملوک اور عثمانی شامل تھے اور ان دونوں میں اس مصنف نے کوئی تمیز نہیں کی تھی؛ بلکه یوں کہا جاسکتا ہے کہ خود عثمانی عنصر پر مملوکوں هی کا رنگ چره گیا تها اور اس ملک میں عثمانی اثرات کا واقعی غلبہ انیسویں صدی کی بات ہے۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا اس کی مطابقت میں ہم دیکھتر . هیں که ان صدیوں کی تاریخ میں مملوک مختلف گروه بندیون اور فریقون مین تو بث گئر تهر، لیکن ان میں عثمانیوں کا معاون یا مخالف کوئی فریق مرتب نہیں ہوا تھا۔ ان کے باہمی جھگڑے معض ذاتی اور مقامی نوعیت کے هوا کرتے تھر \_ عثمانی حکومت کی طرف سے مصر کا پہلا والی بھی ایک مملوک خیر بک کو بنایا گیا تھا، گو اس کے بعد بلا استثناء همیشه قسطنطینیه سے پاشا والی بنا کے بهیجر جاتر رہے.

یه سچ هے که پہلے سو سال میں جو پاشا قسطنطینیه سے ملک پر حکومت کرنے کے لیے بھیجے گئے، ان کے اختیارات میں کسی کو دم مارنے کی مجال نه هوئی۔ پاشا کی مدد کو سات لشکر (''اجق'') موجود رهتے تھے، جن میں سے چھ تو سلیم اول نے مقرر کیے تھے اور ساتواں سلیمان اول کے زمانے میں بڑھایا گیا، جو مملوکوں پر مشتمل تھا۔

هوتا تها که وه سرکاری مالیه جمع کریں ـ انهیں بھی ایک قسم کا والی ھی سمجھنا چاھیے۔ بعض بڑے برے بر اپنے اپنے ضلعوں میں اپنے فرائض کے علاوہ کاشف، کے فرائض بھی ادا کرتے تھے اور بعض کے ماتحت علیحدہ کاشف، هوتے۔ تھے Vansleb ٣٦ مختلف " كاشف لقون" يعنى كاشفون كے علاقوں کا ذکر کرتا ہے ، مالیانه و دیگر مطالبات سرکار مختلف طریقوں سے وصول کیے جاتے تھر ۔ مقامی محصول چنگی کا طریق کار بالائی مصر اور زیرین مصر مین بهت مختلف تها از عام طریقه التزام كا تها، يعنى ماليانه جمع كرنے كا كام ٹهيكے پر دے دیا جاتا تھا اور ملتزم اکو اراضی پر قبضه کرنے کے کئی حقوق حاصل تھے، جو موروثی ہوتے تهر \_ وه يه ماليانه نقد يا جنس كي صورت مين فلاحوں (کسانوں) سے مواضعات کے معرزین کے ذریعر، جنهیں شیخ البلد کہتے تھے، وصول کرتا تھا۔ محصول وصول كرنر مين تجربه كار اور محكمه مال کے واقف کار اهلکار بھی کثیر تعداد میں مقرر تھے، جن میں زیادہ تعداد قبطیوں کی تھی۔ کئی کاشف اپنے فرائض کے علاوہ ملتزم بھی ہوتے تھے۔ اس قسم کے نظام حکومت اور ملکیت اراضی میں بهت قریبی تعلق تها، جو همیشه مصری صورت حالات كى ايك خصوصيت رهى هے[رك به مصر] ـ يه سلاطين مملوک کے زمانر کا طریق عمل تھا، جو اب بھی جاری رہا، (ضابطه قائت ہے) اور اس کے بعد پھر سلیمان اول کے قانون نامہ مصر میں باقاعدہ مرتب Des Osmanischen : J. V. Hammer دیکھیے Reiches Staatverfassung und Staats verwaltung وی آنا، ه۱۸۱ع، بن ۱۰۱ تا ۱۸۳ )، اس میں کشفوں کے حقوق اور فرائض پر خاص زور دیا گیا ھے ۔ قاهرہ میں ایک بڑے محکمہ مال کے ذمر ''کاشف'' کہتے تھےا۔ ان کا سب سے بڑا کام یہ | محصول وصول کرنے اور ان کا اندارج وغیرہ رکھنے

ان لشکروں کے سپاھیوں کی مجموعی تعداد کہنے کو بیس هزار تھی ۔ پاشا ان کی قیادت نمیں كيا كرتا تها، بلكه ان كا سپه سالار الگ هوتا تها اور وہ جاں نثاروں کے اجق سے ہوا کرتا تھا اور قاهره کے قلعہ میں اقامت رکھتا تھا۔ آگے چل کر ان فوجوں نے روز بروز زیادہ خود مختاری کی روش اختیار کی ، یہاں تک که وہ ایسر پاشا کو معزول کرنر پر قادر هو گئیں جو انھیں ناپسند هوتا تھا اور اٹھارھویں صدی میں یه نوبت آئی که فوج چند همه گیر اثر والر مملوک امرا کا آله کار بن گئی ۔ نظم و نسق کے اہم امور کا فیصلہ ایک تـو دیوان کبیر یا سرکاری مجلس میں هوا کرتا تها، جس كا الجلاس صرف غير معمولي حالات مين هوتا تها ـ اس میں تمام اعلی حکام، فوجی سردار اور عالی مرتبه علمارے دین شریک هوا کرتے تھے، مگر مقامی اورخام فرائض حکومت باره "سنجاق برے" انجام دیتے تھے، جو حاکم ہونے کے علاوہ موروثی جاگیرداروں کی نمائندگی بھی کرتے تھے ۔ معلوم ہوتا ہے یہ حاکم، جن خاص خاص صوبوں میں مقرر کر دیے گئے تھے، ابتدا ھی سے ان کے ساتھ زیادہ وابستگی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انھیں میں پاشا کا "کیا یه" [ بظاهر دبیر خاص یا سیکرٹری ] ''دفنر دار'' ''امير الحج'' اور ''امير الخزانه'' كا ذکر آتا ہے، جن میں سے پہلر تین افسر دیوان كبيرك ركن بهي هوا كرتے تھے۔ ان كے علاوہ دوسرے ''بر'' سویر ، دمیاطه اور اسکندریه کے سپه سالار اور نیل کے شاخ دار دھانے کی پانچ بڑی ولایتوں کے والی هوتر تهر ـ ان باره بیون Bays کے علاوہ بارہ ''بر' اور تھے جو اسی قسم کے فرائض ادا کرتے تھر ۔ صوبوں یا ولایتوں کا اصلی کاروبار تو عمال کی ایک اور جماعت سرانجام دیا کرتی تھی، جنھیں

كاكام تها ـ اس كا سهتمم اعلى " روزناسچى" هوتا تھا۔ جو مالیانہ جمع ہوتا اس کا کچھ حصہ فوج کی تنخواہ اور رفاہ عامہ کے کاموں مثلا نہروں، پلوں اور پشتوں وغیرہ کی تعمیر کے لیر محفوظ کردیا جاتا تھا اور کچھ حصہ سلطان کے سالانہ خراج کے لیے عليحده كر ديا جاتا تها، جو ابتدا مين آڻھ لاكھ اشرفی (ڈوکٹ : ہ شلنگ) کے قریب تھا، بعد میں اسے کم کر کے چھ لاکھ اور پھر چار لاکھ کر دیا گیا تھا۔ اٹھارھویں صدی میں خراج کی ادائیگی عملا متروک هوگئی.

مالیانه اراضی کے علاوہ اور بھی بہت سے محاصل مختلف مدات کے نام سے موجود تھے اور من مانے طریق سے جمع کیے جاتے تھے ۔ مرور ایام سے جب حکومت میں ابتری بہت زیادہ بڑھ گئی تو یه ٹیکس آبادی پر اور بھی گراں گزرنے لگے۔ دیماتی آبادی کو اپنر مملوک حاکموں اور مالکان اور قاسمیہ کے درمیان متواتر تین ماہ تک قاہرہ سے اراضی کی ایذارسانی سے بہت تکلیفیں جھیلنا پڑیں، کیونکہ حکومت ان کا انسداد کرنر سے عاجز تهي.

> اس زمانے میں مصر کی تاریخ میں اندرونی ریشه دوانیون، سازشون اور بغاوتون کا بر لطف سا تسلسل دیکھنے میں آتا ہے۔ سترھویں صدی کے آغاز تک پاشا کچھ نه کچھ اپنا اقتدار قائم رکھ سکتے تھے، لیکن انھیں اس قدر جلد جلد آنے تک کم از کم ۱۱۷ پاشاؤں نے مصرمیں حکومت کی (ان کی مکمل فہرست ثریا: سجل عثمانی، س: ٨٣٥ ببعد ميں موجود هے) ان ميں سے ، اكثر نے اپنے قليل زمانة قيام ميں جہاں تك ھو سکا، نفع کمانے کی سعی کی اور کئی ایک کو لالچ کی سزا میں قسطنطینیہ واپس جا کر

اپنی جان سے ھاتبھ دھونے پڑے ۔ سترھویں صدی میں اصلی معنوں میں کل اختیار قاهرہ کے "بے" حاکموں کے ہاتھ آگیا ۔ جن کے تسلط میں فوج تهی اور وه صرف انهین پاشاون کو قابل برداشت سمجھتے تھے جو ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نه کریں ۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مقتدر جو عهده دار هو گئے تھے، انمیں سپہدار قاهره يا شيخ البلد كمترتهم اور اميرالحج بهى ـ بعض شيخ البلد اچھے حکمران ھونے کی حیثیت سے مشہور ھیں ، بالخصوص اسماعيل بے جو ١٧٠٠ع سے ١٧٢٣ع تک اس عہدے پر فائیز رہا، لیکن عہدوں میں همیشه انتهائی قسم کی تبدیلیان هوا کرتی تهین ؛ اس لیر کسی حکمران خاندان کی داغ بیل نه ڈالی جاسکی ۔ خود اسماعیل بر کے عمدہ شبخ البلد پر فائز هونر سے پیشتر دو مخالف فریقوں یعنی ذوالفقاریه باهر عجیب طرح کی کشمکش جاری رهی ـ عمراء میں باب عالی نے پہلی مرتبه اپنا اقتدار از سر نو قائم کرنے کی کوشش میں راغب پاشا کو حکم دیا که وہ تمام مملوک ''بیوں'' کی بیخ کنی کر دے، مگر یه کوشش مکمل طور پر ناکام هوئی اور عام بدامنی جاری رهی، تاآنکه ایک نوجوان مملوک علی ہے [رک باں] میدان میں نکلا، جس نے کچھ مدت کے لیے خود مختارانہ طور پر شیخ البلد کی حیثیت سے تبدیل کر دیا جاتا تھا کہ ان کے رسوخ کو ۱۷۷۰ - ۱۷۷۱ء میں مصر پر حکومت کی ۔ اس وقت پائیداری نصیب نه هوتی تهی - فرانسیسیوں کے باب عالی نے زیادہ سختی سے کام لینا شروع کیا تاکه مصر پر اس کا قبضه بحال رہے، لیکن مملوک بیوں كا دور حكومت اس وقت تك ختم نه هوا جب تك کہ ایک بیرونی طاقت، یعنی فرانس نے عارضی طور پر مصر پر قبضه نه کر لیا [رک به خدیه].

ایسے دور حکومت میں عام آبادی کو خوشحالی کیونکر میسر آ سکتی تھی ۔ مصر کا عثمانی

سلطنت کا صوبہ ہونا لوگوں کے لیر اتنی مصیبت کا باعث نه تها، جتنی وهال کسی طاقتور مرکزی حکومت کے نہ ھونے سے مصیبت پیش آئی ۔ يورپين سيّاح مثلًا Vansleb اور Lucas يه حقيقت جتاتر هیں که اٹھارھویں صدی عیسوی میں مصر ایک خوشحال اور امیر ملک تھا اور خراج کی ادائی عملی طوز پر متروک ہو جانر کی وجه سے ملک کا روپیه ملک هی میں رهتا تها، لیکن یه دولت حکمران اقلیت ھی کے قبضے میں رھتی تھی اور دیماتی آبادی پر برا ظلم و ستم هوتا تها۔ اس بدنظمی کی وجه سے هولناک قحط نمودار ھو جاتر تھر اور سترھویں صدی عیسوی کے وسط میں طاعون کی تباہ کن وبا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ مملوک سلاطین کے عہد حکومت کے اواخر ھی سے اس ملک کی معتدبہ آمدنی کا ذریعہ ھندوستان کی تجارت کا راستہ بدل جانر کی وجہ سے موقوف ہو گیا تھا ۔ اب تجارتی مال کی آمد و رفت اندرون افریقه کی پیداوار اور عرب کے قہوہ اور خوشبو دار مسالوں تک هي محدود هوگئي تهي اور مصرکی پیداوار، مثلا غله، کپاس اور چینی کی برآمد کم تھی۔ عمارتی لکڑی جس کی ملک میں بڑی ضرورت تھی، ترکی سے آتی تھی۔ اس کے علاوہ عیسائی ملکوں سے جو تجارت هوتی تھی، اس میں مقامی حکام کی من مانی کارروائیوں کی وجه سے سخت رکاوٹیں پیدا ھو جاتی تھیں ۔ اس کے ساتھ ملک کی صنعت و حرفت میں سرعت کے ساتھ زوال آیا ۔ اس کا ایک باعث یه بهی تها که ماهرین فن اور کاریگروں کی بہت بڑی تعداد کو سلیم اول نے قسطنطینیه میں منتقل کر دیا تھا اور اس کارروائی سے صنعت گروں کی جماعت بندی، جس کو کبھی بڑا فروغ حاصل تھا، مفلوج ہو کر رہگئی تھی (قُبّ

vereinswesenes برلن ۱۹۱۳ می می ۱۸۱ اور الجبرتی، (۲۰:۱

دوسری طرف اپنی اقتصادی کمزوری کی وجه سے مصر باب عالی کا ایک نسبة خاموش مقبوضه بنا رھا، صرف عثمانی دور حکومت کے آغاز میں، یعنی مرورء میں ایک ترکی والی احمد پاشا نے سلطان مصر کا لقب حاصل کرنر کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد علی ہے کے وقت تک کسی نے مصر کی خود مختاری بحال کرنر کا کوئی اقدام نه کیا، مگر اس وقت یـورپ کی استعماری طاقتوں کی سیاسی ضروریات کی بنا پر مصر ہندوستان کے راستے میں پھر ایک دفعه اهم منزل سفر نظر آنسر لگا اور اس کی مستقل بالذآت ترقی کے نثر امکانات پیدا ہو گئر۔ یہ امكانات انيسويل صدى عيسوى مين معرض عمل مين آئے۔ اس دوران میں ترکی کے لیے مصر کا قبضہ کئی طرح مفید ثابت هوا \_ ترکوں کو زمانه جنگ میں یہاں سے فوجی امداد مل سکتی تھی اور خود یه ملک شام، حجاز اور یمن کے علاقوں کے لیے فوجی نقل و حرکت کا سرکز تھا، یمن کو سلیم اول کے زمانے میں از سر نو فتح کرنے کی مہم قاہرہ میں غور و خوض کے بعد مرتب ہوئی تھی ۔ بخلاف اس کے جب یہاں خود مختاری کا رجعان پیدا ہوا جیسا کہ علی ہے کی قیادت میں ہوا تو شام اور عرب کے ممالک میں بھی ترکوں کا اقتدار فورا خطرے مس پڙ گيا.

صنعت و حرفت میں سرعت کے ساتھ زوال آیا ۔ اس اس عثمانی قبضه کی وجه سے کچھ زیادہ فرق نہیں کا ایک باعث یه بھی تھا که ماھرین فن اور کا اس میں عثمانی قبضه کی وجه سے کچھ زیادہ فرق نہیں کاریگروں کی بہت بڑی تعداد کو سلیم اول نے قسطنطینیه میں منتقل کر دیا تھا اور اس کارروائی اھم مرکز بنا رھا ۔ ترکی پاشا اور دوسرے عمائدین سے صنعت گروں کی جماعت بندی، جس کو کبھی اس حقیقت کے اعتراف کے طور پر اس کے لیے عطیات دیتے رہے اور اس کی عمارت کے دوام و قیام میں حصه بڑا فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا، مفلوج ھو کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا کر رہ گئی تھی (قب الله فروغ حاصل تھا کر رہ گئی تھی الله کی کہوں کے دوام و قبار میں حصل تھا کر رہ گئی تھی دوام و قبار کر رہ گئی تھی دوام و قبار کر رہ گئی تھی دوام و قبار کر رہ گئی تھی دوام و قبار کر رہ گئی تھی دوام و قبار کر رہ گئی تھی دوام و قبار کر رہ گئی دوام و قبار کر رہ گئی تھی دوام و قبار کر رہ گئی تھی دوام و قبار کر رہ گئی دوام و کر رہ گئی دوام کر رہ گئی دوام کر رہ گئی دوام کر رہ گئی دوام کر رہ گئی دوام کر رہ کر رہ گئی دوام کر رہ کر رہ کر کر رہ گئی دوام کر

مذهبی اداروں کی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ اگرچہ اسلامی علوم کو برابر فروغ حاصل رھا، لیکن مصر نے اس دور میں کوئی نمایاں اور مشہور شخصیتیں پیدا نه کیں ۔ فقه کے میدان میں سب سے اھم شخصیت الرملی [رآف بآل] ۱۹۹۱ء کی تھی، جو لنووی کا شارح تھا ۔ اس کے علاوہ متصوفین میں سے الشعرانی [رآف بآل] (م ۲۰۵۱ء) تھے اور عربی سے الشعرانی [رآف بآل] (م ۲۰۵۱ء) تھے اور عربی لسانیات میں عبدالقادرالبغدادی [رآف بآل، م ۱۹۸۲ء] نظم پیدا کیا ۔ عمام تصوف میں احمد البدوی ارآف بآل) کو احمدیه سلسلے میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی [مملوک عہد میں علمی ترقی کے لیے حاصل تھی [مملوک عہد میں علمی ترقی کے لیے دیکھیے مقاله ''مصر''].

مصر میں عثما ی حکومت کا دور دورہ تعمیرات اور فنون لطیفه کی ترقی کے لحاظ سے بھی دلچسپی سے بالکل معراً نہیں رھا۔ خائر بک سے لے کر بعد تک متعدد والیوں نے مسجدیں بنوائیں، ان مسجدوں سے مملوک طرز تعمیر کی بجائے عثمانی طرز کی طرف اقدام کی عبوری سی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ قاہرہ میں اور بھی کئی مساجد ایسی ہیں جو مملوکوں نے تعمیر کرائی نہیں، مثلاً ابو ذہب کی مسجد جس نے علی بے سے غداری کی تھی۔ یہ مسجد ہیں تعمیر کرائی نہیں بغض خوبصورت یہ مسجد ہیں تعمیر کرائے، لیکن ان معمدون پر: تعمیر کرائے، لیکن ان میں صرف چند ایک ہی اب تک محفوظ ہیں (نب میں صرف چند ایک ہی اب تک محفوظ ہیں (نب میں صرف چند ایک ہی اب تک محفوظ ہیں (نب میں مصون پر: L'Egypte: mmer R. L. Devonshire

مآخل: عثمانی عمد کی تاریخ مصر کے مآخذ کا مطالعه زیادہ نمیں کیا گیا، کئی عربی تصانیف کا فکر کرنا ضروری معلوم هوتا هے (قب Brockelmann: ذکر کرنا ضروری معلوم هوتا هے (قب بهد): (۲) ابن ایاس: بدائع الزهور فی وقائع الدهوره می بولاق ۱۰۱۰ء، ص

ببعد (۲۰۵۲ تک): (۳) المنهاجي : البدور السافره في من ولى القاهره، مخطوطه وي اناً، عدد ٢٥، ١ (١٩٥٩ع تك )؛ (م) البرجي : الرياض الراهرة في أخبار مصر و القاهره، مخطوطه الجزائر، عدد ه.١٠٠ (٥) ابن زُنبل: فتح مصره کئی قلمی نسخے (۱۵۱۷ تبا ۱۵۱۹): (٦) الاسحاقي ديكهي (GOW: Babinger)، ص. ٦ ، ببعد)؛ ( ع) دُوحَة أَلَازُهَار في مَنْ وليّ الـدّيار المصّريه، جس كا دوسرا نام لطائف الاخبار الأول في من تَصَرَّف بمصر من ارباب الدول ، قاهره میں کئی بار طبع هوئی ہے ، الات ١٩٢٦ه، ١٩١٦ه، ١٣٠٠ (١٢٤٦ تك)؛ (٨) وهي مصنف : الروض الباسم في أخبار من مضي من العوالم، قلمي نسخے، پيرس عدد ١٥٩٢ اور Br. Musc عدد ۱۹۰۱ (۹): (۹) الغمرى: ذَخْيرةُ أَلْعَلَام بِتَارْيِخ أَسَراه السمصر فِي ٱلْإِسْلام، صرف قلمی نسخے میں (نظم ، ۱۹۳ ء تک) اور ر) محمد بن محمد بن ابعي السرور: الشَّحَفَّةُ السِّرسيَّة في تعملك آل عثمان الديار السمسرية، كئى قلمى نسخ هين (سهروء تک)؛ (۱۱) وهي مصنف الروضة الرَّهـ الرَّهـ فى ولاة منصر القاهره السعريه، متعدد مخطوطات (١٣١ ء تک) ؛ (١٢) وهي مصنف :الكواكب السَّائره في أَخْسَار مصر والقاهره، متعدّد مخطوطات (هم، اعتك)؛ (١٣) العوفى: تراجم الصُّوائِس في وأقعات الصناجق، متعدد مخطوطات، (۱۹۵۸ء اور ۱۹۹۱ء کے بعض واقعات كا بيان هـ)؛ (١٠٠) عبدالقادر : تساريسخ، قلمي إنسخه، برلن ( ۲ ، ۱۹۹۹ ؛ ۲۹۹۹ و ۱۹۰۳ تسا ١٠٥)؛ (١٥) ابراهيم الخطّاب : مبدّ العجائب بسما حَاد في مصر من المصائب، مخطوطه قاهره (GAL) ۲ : ۲۹۹ ؛ ۱۲۱۱ء کے قریب لکھی گئی)؛ (۱۹) الدميردشي الدُّرة المرصانه في وقائع الكنانه، متعدد تلمی نسخے (۲۰۰۰: ۲۰۱۵، ۲۰۰۰: تا • ١٤٥٠)؛ (١٤) معطفى بن ابراهيم : تاريخ مصرة

قلبی نسخه کوپن هیگن، عدد وه ۱ (۱۸۲ ء تا ۱۹۷۹ ه) (۱۸۸) الجبرتی : عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار، قاهره ۱۲۳۱ ه، ج ۱ اور ۲ (۱۹۹۳ء سے فرانسیسی قبضے تک).

ترکی مآخذ میں عثمانی سلطنت کی تمام بڑی بڑی تاریخی تصانیف کا ذکر ابتداے عہد سلیم اول سے ضروری ہے، پہلے مختلف سالناموں کو لیجیئر ؛ مصرکی نتح کے متعلق : (۱) حیدر چلبی : Tagebuch des agyptischen Feldzuges Sultan Selims ترجمه از خلیل ادهم ، Weimer ، ۱۹۱۹ (weimer خلیل ادهم) Orient bucherie ج. ۲) مفصله ذیل کتابین خاص طور پر مصر کے متعلق هيں؛ (٢) عبدالصمد؛ نوادر الاخطار، متعدد مخطوطات (GOW، ص ۵۸ ببعد؛ ترکی ترجمه اور ایک پرانی عربی تصنیف کو .م،ه، ء تک جاری ركها هـ): (٣) صالح بن جلال : تاريخ مصر جديد، متعدد مخطوطات (GOW) ببعد، ۲۰۰۱ء میں لکھی گئی): (م) یوسف بن نعمت الله ب تاریخ مصر، قلمی نسخه تورن (GOW) ص ۱۲۱ یایک پرانی عربی تصنیف کا ترکی ترجمه اور اسے ۱۰۹۰ تک جاری ركها هـ)؛ (ه) على : حالات القاهره من العاداة الزاهره، متعدد مخطوطات (GOW) ص ۱۳۳ ، ووورء میں لکھی گئی)؛ (٦) محمود بن عبدالله: تاریخ مصر، متعدد مخطوطات (GOW) ص ۲۸۳ ببعد؛ و ۱۹۲۶ Histoire de l'Egypte: J. J. Mareel (4) :(こ) depuis la conquete Arabe Jusqua celle des francais پیرس ۱۸۲۳ می ۱۱۹ بیعد؛ (یه مصنف ریادہ ضروری عربی مآخذ استعمال کرتا ھے) ؛ (۸) Abrégé chronologique de l'histoire : M. D. laporte des mamluks d'Egypte depuis leur originine Jusqua Discription de l' 2 'la Conquete des français (ع) بيرس ١٥٠٦ع، ص ٣٢٦ بيعد؛ (و) Memoire Sur le Systeme d' : M. A. Lancert

## (J. H. KRAMERS)

أَلْمُمَيْت: رك به الاسماء العسني.

مناہ: عرب کی ایک تدیم دیوی جس کے خصائص دریافت کرنر کی صورت آج اس کے سوا اور کچھ نہیں رھی کہ اس کے نام ھی سے کچھ معلومات مستنبط كرلى جائين ـ مناة كو منوات كي بدلی ہوئی صورت قرار دے کر جمع کا صیغه سمجھا جائے تو آرامی لفظ مناتا جمع مناواتا بمعنی حصه بخره، عبراني لفظ مانا جمع مانوت اور قسمت کی دیوی کا عبرانی نام من (ملاحظه هو عمد عتیق، اشعیا و ۲ : ۱؛ دیکھیر . ۲) اس کے متجانس الفاذل قرار دير جا سكتر هين ـ خود عربي زبان میں اس کے مقابل لفظ منیه، جمع منایا "تقدير" "مقدر" خاص كر سوت كي ليے مستعمل ھے۔ اس لفظی تحقیق سے ظاہر ہے کہ یہ دیوی تقدیر بالخصوص سوت کی دیوی تھی ۔ اس کا سب سے بڑا معید بنو ہدیل مین قدید کے مقام پر ایک سیاہ پتھر تھا ۔ یہ جگہ مگہ سے تھوڑی ھی دور مدینه کی راہ پر مشلل نامی پہاڑی کے قریب واقع

تھی۔ مناۃ کی پوجا البتہ عدرب کے کئی دوسرے قبائل جبھی کرتے تھے۔ یثرب کے اوس اور خزرج کا نام خاص طور پر سر فہرست ہے۔ مکّه میں اللات اور العزی [رك بآن] نامی دو اور دیویوں کے ساتھ مناۃ کو بھی بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ مشر کین عرب کے نزدیگی یہ تینوں اللہ کی بیٹیاں سمجھی جاتی تھیں (.... تفصیل کے لیے دیکھیے 17 لائیڈن باب اول بذیل مادہ .

مآخذ (۱) یاقوت: معجم، م: ۲۰۲ تا مه ۱۰ (۲) در الله ۱۰ (۱) یاقوت: معجم، م: ۲۰۲ تا ۱۰ (۱) در Reste Arabischen Heidentums: Wellhausen بار دوم ص ه ۲۰۰ تا ۲۰۹ (۱۰ (۱۰ ) این هشام، ص ه ۱۰۰ (۱۰ (۱۰ ) الازرقی، الطبری: تلایخ، طبع لحضیه ۱۰ (۱۰ (۱۰ ) الازرقی، الطبری: تلایخ، طبع لحضیه ۱۰ (۲۰ (۱۰ ) الازرقی، الطبری: ۲۰ (۱۰ (۱۰ ) الازرقی، الله ۱۰ (۱۰ (۱۰ ) الله ۱۰ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۰ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) الله ۱۱ (۱۱ ) ال

[و تلخص ازاداو)] مناره (مینار) : ساله، ساخت اور آرائش:
ان میناروں کی طرف دیکھتے هوے جو اب
تک محفوظ هیں، هم که سکتے هیں که میناروں
کے لیے اینٹوں یا پتھر کا استعمال اس مسالے
پر منحصر تھا، جو عام طور پر زیر بحث ملک میں
عمارتی کاموں کے لیے استعمال هوتا هو ۔ هسپانیه
میں میناروں کے لیے پتھر استعمال هوتا تھا، افریقی
مغرب میں زیادہ تر اینٹیں، قاهرہ میں پتھر، عرب،
شام، اناطولی، آرمینا اور جزیرہ (واق) میں دونوں
چیزیں ؛ عراق ، ایران اور افغانستان میں اینٹین
اور هندوستان میں اینٹیں اور پتھر دونوں سے کام

لیتر تھے۔ ایران میں کہیں کہیں پتھر کے مینار بھی ھیں، مثلا منارہ کرات یتھروں کی عمارت ھے، جس کے باہر کی طرف چو کے لگر ھوسے ھیں۔ اصل میں پتھر اور چونے کا استعمال اکثر اوقات بنیادوں اور کرسی میں هوتا تھا جس سے اصل عمارت کی نوعیت سین جو اینٹوں کی هوتی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ۔ فن تعمیر کی خوبصورتی کے لحاظ سے ایران اور عراق میں چوکوں کے جمانے کا کام نہایت اہم ہے کہ ان کے گونا گوں نمونوں اور طرزوں سے میناروں کے بیرونی رخ کی تزئین ہوتی ھے، پھر ان میں باری باری سے افقی اور عمودی ہزار بافی کے کام، اور نشیب و فراز کے آرائشی منظر بنائے جاتے ہیں، جن میں سے نقش و نگار یا خوبصورت تحریری انہیں چوکوں سے نکالی جاتی هیں، جو خاص طور پر اسی مطلب کے لیر بنائے جاتے هیں۔ تـرکستانی اور تیموری قسم کے میناروں کو رنگارنگ کے صندلوں سے آراسته کیا گیا ہے ۔ تیموری عہد سے بعد کے زمانے میں بھی رنگین صندلے کا رواج برابر نظر آتا ہے، خصوصًا ان میناروں کے جوڑ میں جو اب عمومًا مسجد کے دروازے کے دونوں طرف بنا دیئے جاتے میں (تبریز، مشتهد وغیره) به مینارکی برجی کے گرد جو گلدست یما چھجے بنے ہوتے ہیں، ان میں خشتی ترصيع كا فن حدِّ كمال كو پهنچ گيا ہے ۔ يہاں چھتجوں کی بنیادوں کے لیے قطار در قطار اور تہ بہ ته دیوار گیریاں یا ''مقرنس'' بنائے جاتے هیں.

مقصد اور اهمیت: مناره یا مینار کی اصطلاح تمام اسلامی برجوں کی لیے استعمال هوتی هے، مگر یه صرف مذهبی مقاصد، مثلا اذان دینے یا مسجدوں کی علامات کے لیے هی تعمیر نه هوتے تهے ،بلکه بعض دنیوی مقاصد، جیسے پہره داری اور پیغام رسانی کے لیے بهی بنائے جاتے تھے ۔

جیساکه اسلامی فتوحات سے قبل ان سے یه کام لیا جاتا تھا ۔ کرات (خراسان) میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر جو سنارہ ہے وہ آبادی سے الک اور اتنے اونچے مقام پر بنایا گیا ہے کہ اس کی تعمیر پیغام رسانی یا نشان فتح کے طور پر ہمی ہوئی ہوگی ۔ اس 🗻 ظاہر ہے کہ اسلامی دور میں اس قسم کے منارمے بھی بعینه مسجد کے میناروں کی طرح تعمیر ہوا کرتے تھے۔ مختلف مقاصد کے لیر تعمیر ہونر کے باوجود اپنی شکل اور طرز کے لحاظ سے وہ ایک هی صنف عمارت میں شامل هیں اور اسی طرح ایک هی نام ھونے کی وجہ سے ایک ھی مد میں آتے ھیں۔ ایسے میناروں کے متعلق متعدد قدیم حوالے ملتے هیں جو قافلوں کی رہنمائی اور حفاظتی برجوں کے طور پر Persien, Islam. Bk. in : Diez) هوتر تهر Khurasan ، ص و ہ) ۔ مگر اس قسم کے مینار ایشیا کے تمام میدانوں اور چین کے ملک سے ھوتر ھونے بحرالکاهل کے ساحل تک هر جگه پائر جاتر تھے ۔ بلاشبہ ان سیں سے بہت کم ایسے هیں جنهیں فن تعمیر کے لحاظ سے کوئی اهمیت دی جا سکر ـ ایسی متعدد مثالین ملتی هین کہ ایک ھی زمانے میں ان میناروں کے مختلف نام ھوں، مثلا محمود غزنوی کے مینار کو ایک كتبي مين (ديكهي سطور ذيل) "آمه" بتايا ھے؛ عرات میں ایک مُصَلّٰی کے سینار کا نام کتبے میں صرف ''عمارت'' لکھا گیا ہے (دیکھیے \_ (ه و م ، Afghanistan : Niedermayer - Diez متعدد قدیم طرز کے ستون کشیر الاضلاع اور اسطوانی شکل کے هیں۔ ایسے ستونوں کا مقصد تعمیر کچه مذهبی تها اور کچه یادگاری ـ اپنی جگه یہ ستون بھی ان چوبی کھمبوں کے مشابہ تھر جو ھند آریائی دور سیں دیوتاؤں کی علاست کے طور پر قدیم الایام هی سے کاڑے جاتر تھر.

شكل : جس مماثلت كا ذكر اوپر هوا اس سے یه ظاهر هے که سیناروں کی شکل و شباهت متعلقه ملک کے مروجه برجوں سے متأثر ہوتی تھی - H. Thierseh نے بتایا ہے کہ بحیرہ روم کے ممالک میں منارۂ روشنی اور ملک شام میں پہرہ داری کے برج (دیدبان) اور سکنی مکانوں کے برج ، شکل کے اعتبار سے مینار کے پیش رو تھے ۔ سامرہ میں مُلُویه اور قاهرہ میں ابن طولون کے مینار کی شکل کا سراغ بھی قدیم مشرقی نمونوں تک جاتا ہے، لیکن مشرقی سلطنت میں مختلف شکلوں اور نمونوں کے باہمی مقابلے میں پتلی اسطوانی شکل کا مینار، جسے "میل" بھی کہتے ھیں ، سب سے سبقت لے گیا ۔ مغرب کے برجوں میں لوگ رہتے تھے اور ان میں کهرکیاں بھی ہوتی تھیں، مگر مذکورہ ''میل'' محض یادگاری عمارت تھی ، جس میں کوئی کھڑکی نہیں ھوتی تھی۔ گویا اس وضع نے بازی جیت لی \_ سلطان محمود اور مسعود ثالث نے غزنی میں رصدگاھوں کے جو مینار تعمیر کرائے وہ اصل میں فتوحات کی یادگاریں تھیں، لیکن اس کی نئی تشکیل اسلامی ایران کے جذبات کی مرهون منت مے اور اپنی نوع کی جداگانه خصوصیات کی حاسل هو گئی هے (دیکھیے Diez: کتاب مذکور، ص 27، ١٥١ ببعد).

هندوستان میں اس کی بہترین اثری شہادت دهلی کا قطب مینار [رك بان] هے (اوائل ساتویں صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی: دیکھیے M.V. Berchem در Diez کے دیکھیے sansiche Baudenkm میں میل کے لفظ سے موسوم کرتے کہ ایرانی انہیں میل کے لفظ سے موسوم کرتے تھے ، اس بات کی دلیل هے کہ ان کے پیش رو ابتدائی تمدن کی بلیاں اور ستون هیں جو علامات

رہنمائی کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے ۔ ایسی بلیان یا کھمیے موجودہ زمانے میں بھی اولیا کے مقبروں پر پائر جاتے ھیں اور ایران میں دیہات کے عوام ان کی بڑی حرمت کرتے ہیں . . . ۔ یه چوبی بنائے جاتے ھیں اور ایران کے ان شہروں کے علاوہ جہاں ترکوں کی آبادی ہے، ابشیائے کوچک میں موجود هیں ۔ گویه اکثر اوقات میناروں کی شکل کے هوتر هیں اور ان کے بیچ میں دالانبنا هوتا هے، لیکن اس کا مقصد عموماً صرف خوش نمائی ہے ۔ سربع اور مدور دونوں قسم کے مینار مجّوف برج ہوتے ہیں جن کے اندر ایک زینہ چگر کھاتا هوا اوپر جاتا ہے اور غلام گردش یا رواق میں جا کر نکلتا ہے۔ پرانر ایرانی خشتی سیناروں میں یه رواق بالکل تباه هو چکے هیں کیونکه ید سب لکڑی کے بنے هوئے تھے۔همیں ان کا یوں تصور کرنا چاھیے که وہ حجروں کے چھجوں پر بنائے جاتے تھے ۔ ان میں منقش چوبی جنگلے، اوپر شهتیر اور چهتین هوتی تهین جیسا که ابهی تک کربلا، قم اور مشمد کی عام زیارت کاھوں کے باقی مانده مینارون مین نظر آتی هین . . . .

میناروں کی طرز اور آن کی اهمیت : مقصد اور غایت کی یکسانیت کے باوجود مشرقی اور مغربی بلاد اسلامی کے میناروں میں ایک نمایاں فرق بلكه تضاد پايا جاتا هے ـ المغرب، مصر اور شام کے کثیر الاضلاع اور سربع شکل کے مینار در حقیقت آج بھی قابل رھائش عمارتیں ھیں ۔ اس کے برعکس مشرقی ممالک کے اسطوانی مینار امتیازی طور پر یادگاری عمارتیں، یعنی ایسے ستون ہیں جو کسی یکتا و برحق معبود کی هستی کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ یورپ کے زاویددار مینار کئی منزلوں میں آرائشی چھجوں کے ذریعے منتسم ہوتے

رکھنے کے لیے دریچے ہوتے ہیں۔ عموماً وہ چوڑی بنیادوں پر بھاری بھر کم بنے ھوتے ھیں، لیکن اس کے مقابلر میں مشرق کے اسطوانی میناروں کی طرز تعمیر میں هستی مطلق کی طرف اشاره پایا جاتا ھے۔ اس کی یکتائی اور تجرد کے رسز کی یہ شکل ہے که معبود حقیقی کی جانب صعود کی علامت پیش کرتی ہے۔ اس صعود کو روکنا غیر ممکن ہے اور اس میں نه عبوری تغیرات هوتر هیں نه منازل. مغرب کا هر سینار اپنی جگه منفرد هوتا عے

اور ان میں سے شاید ھی کوئی دو آپس میں مشابه هون، لیکن مشرق میں چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی هی میں میناروں کی فقط اسطوانی شكل مستقلا اس طرح قائم هو چكى تهى كه پهر اس میں نه تو کوئی تبدیلی هو سکی اور نه ترقی دے کر میناروں کی کوئی اور شکل بنائی جا سکی ۔ اس لحاظ سے مغرب کے مینار (دید بان، منارة روشنی وغیرہ) ایک بدیسی تہذیب کے آرائشی باقیات میں سے هیں، لیکن اس کے برعکس مشرقی کے مینار مادی کثافتوں سے پاک کر دیے گئے اور روحانی سینار ہوگئے ہیں۔ قاہرہ کے سینار اپنی شکل کے لحاظ سے دل کشی اور دلچسپی کے حامل هیں ، لیکن دوسری طرف ترکی اور ایران کے مینار عبارت کی شکل میں دین کا اقرار ھیں ۔ وہ پوری قوت سے آسمان کی طرف بلند ہوتر چلر جاتے هيں، جس ميں كوئى شے مانع نہيں ہوتی ۔ چوکوں کی تزئین کو ایک رخ سے بغور دیکھیں تو اُن کی سطح اُبھرتی چلی جاتی ہے یماں تک که گلاست کی یا بالائی حاشیے پر دھوپ چھاؤں کی عجیب کیفیت نظر کو روک لیتی ہے۔ گلدست کی طرز بھی سحر آفرینی کے لیے اختیار کی گئی ہے ۔ اس کی برجی خانه دار غلام گردش ھیں اور آن سیں خارجی دنیا سے رابطہ قائم ا پر بناتے ھیں، جس کی تعمیر کے راز کو دیکھنے

والا فورًا نہیں سمجھ سکتا ۔ اس کے چوبی ستون اور کشہرے کے شوخ رنگ خوب چمکتر ھیں؛ پھر روغنی صندلے اور سنہری روپہلی کلس کی دل فریب چمک دور دور تک نظر آتی ہے.

مختلف ممالک میں سیناروں کی شکل اور اس کا ارتقا: چوكور مناره كا اصلى وطن ملك شام ھے جس نے یہاں کے پرانے دیدبانوں، رھائشی برجوں اور مقبروں یا معبدوں کی جگہ لر لی \_ پہلے پہلے مسلمان عمد ما قبل اسلام کے ان مقاروں سے مینارکا کام لیتے تھے اور ان کے قریب آکثر مسجدیں بنا دیتے تھے (دیکھیے Brrunnow در Pharos: Thiersch) ص ١٠١) - اس قسم كے سب سے پرانے مينار حوران ميں مِوجُودِ هیں جبو سنگی عمارات کی سر زمین ہے اور جس میں فرسودہ نه هونے والر پتھر کے کئی قدیم مینار سلامت هين (بصري، مين حضرت عمره بن الخطاب كي مسجد کا منارہ، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز م زمانے کا کتبه، دارالمسلم وغیره) ـ دمشق میں بنو اسیه کی مسجد کی تعمیر ولید نے ۸۹ه/ه. ٤ میں شروع کرائی تھی اور اس کا شمالی منارہ ولید کے زمانے کی بالكل نئى تعمير في \_ اس لحاظ سے يه مناره سب سے قدیم اور خالص اسلامی طرز کا ہے۔ اموی مسجد کے مینار نه صرف شام کے لیے نمونه ثابت هوئے بلکه اسویاوں کی هجرت اندلس کی وجه سے قسرطبہ اور المغرب میں بھی ان کا رواج ہوگیا ۔ جب کبھی بعد کے زمانے میں همیں ملک شام میں مصری شکل کا کوئی منارہ ملتا ہے تو اس میں ضرور مصری اثر پایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا تعلق عمد مملوک کی تعمیر سے هوتا ہے۔ ابھی تک یه ممکن نہیں معلوم هوتا که ملک شام کے سیناروں کی تاریخ وار فہرست سرتب کی جاسکے (دیکھیے | منزل اسطوانی ہے اور اس کی باھر کی گولائی میں .Thiersch : كتاب مذكور، و و تا . ، ، اور تصاوير). فلسطین : اس ملک میں جو مصر کی سرحد ا دو مثمن منزلیں بعد کے زمانے کی هیں، جو سملوک

پر واقع ہے، مصر کا اثر پڑا ۔ عام طور پر ھر جگہ مربع بنیاد پر مثمن مناره کا رواج تھا ۔ غزه کی جامع مسجد کا منارہ مثمن شکل کا ہے، جو ھر منزل پر تدریجی طور پر چوڑائی میں کم هوتا جاتا ہے ، لیکن الہاشم کی مسجد کے مینار میں قطار یکساں چلا گیا ہے اور صرف اس کی عمارت کو چار منزلوں میں تقسیم کر کے وہاں دریچر اور بڑے بڑے حاشیر بڑھا دیر گئر ھیں۔ چھوٹی مساجد میں مثمن شکل کے چھوٹے اور چپٹے مینار هوتر هيں ـ حبرون (الخليل) ميں على بكيه كا مناره نصف مستطیل اور نصف مثمن هے اور اس کی نچلی سنزل میں ایک اونجی طاق نما سحراب ہے ـ مثمن منار بیت المقدس تک پائے جاتے هیں، جمال سے ان کے ساتھ شام کے مربع سینار نظر آنے لگتے هين ـ يه سربع مينار پهر حرم الشريف اور مسجد سيدنا عمر رض مين ملتر هين، نيز يافا، حيف، صور، صیدا، بیروت، طبرید، صفد، نابلس وغیرہ میں پائے جاتے هیں ۔ بخلاف ان کے ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی کا منارهٔ رمله اپنی پشته بندی، نوکیلی محرابون، پست ستونون اور کهمبون کی وجه سے بکتا ہے (دیکھیے Thiersch : کتاب مذکور، ص ۱۱۹ ببعد اور متعلقه تصویر).

صصر: مصر میں قدیم ترین منارهٔ جامع ابن طُولون کا ہے ۔ سامرا کے ملویہ میناروں کی طرح یہ مینار مسجد کے باہر واقع ہے اور شکل و شباہت میں ان سے ملتا جلتا ہے، گو اس کا مسالہ اس سے مختلف هے، کیونکه یه سنگ آهک کی تعمیر هے۔ پہلی سنزل مربع شکل کی ہے، اس میں ایک دریجہ اور اس کی محراب نعل کے مشابه ھے ۔ دوسری ایک زینہ اوپر کی طرف جاتا ہے ۔ اس کے بعد کی

سلطان لاجن نے تعمیر کرائی تھیں ۔ اس مینار کے متعلق کوئی قطعی رائے زنی کرنا ناسمکن ہے۔ اس کے بعد زمانی ترتیب کے لحاظ سے پانچ مینار حاکم کی مسجد کے هیں ، جن میں تسراشیده يتهر استعمال كيا گيا هے ـ اس پر چوكوں كى استرکاری بعد کے زمانے میں هوئی ہے۔ ان کا زماند تعمير بھي وهي هوگا جو مسجد کا هے ـ يه ، مسجد ۱۰۱۳/۹ ماین اور س، سه ۱۰۱۳/۱ع کے مابین تعمیر هوئی تهی اور اس کی استرکاری بیبرس ثانی نر کرائی اور اسی نر نئے مینار بنوائے (۳.۵ه/ سے سے مختلف سے مختلف ھے ۔ شمالی مینار مربع بنیاد پر اسطوانی ہے ، جنوبی مینارکا نچلا نصف حصه مربع شکمل کا اور چار بالائی منزلیں مثمن هیں ، جن میں سے هر ایک ِ اپنی نیچے والی منزل سے تنگ ہوتی چلی گئی ہے۔ ، ان میں سے پہلی منزل میں نصف اسطوانی شکل کے مقرنس کونوں میں بنامے ھیں.

پتھر پر منبت کاری کی مماثلت اسی زمانے کے مرد دروازے کے کام میں بھی پائی جاتی ھے(تصاویر مجری / پندرھویں صاف دروازے کے کام میں بھی پائی جاتی ھے(تصاویر ان دونوں میناروں میں سے جنوبی مینار کو قاھرہ کے میں روسمجھنا چاھیے ۔ اس کی مربع ومثمن کھڑے ھیں (دیکھ طرز، جس کی سب سے اوپر والی منزل اسطوانی المغرب: الم المغرب: الم تاسب کے فرق تک محدود رھی تاکہ تعمیر میں کے لفظ سے تعبیر کر زیادہ حسن اور نزاکت پیدا ھوسکے ۔ بیرونی سطح کو بھی طاقچوں اور کنگورہ دار کارنسوں میں تقسیم کیا جانے لگا ۔ سلاطین مملو کے دوسرے دور میں یا یوں کہ کے کہ خات ہے کے عہد میں یہ طرز تعمیر اپنے اوج کمال پر پہنچ گئی ۔ اُس کے طرز تعمیر اپنے اوج کمال پر پہنچ گئی ۔ اُس کے مقرے والی مسجد کا مینار اپنی دلفریبی اور کثرت میں دریجے کھلتے ھیں فقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رھا ۔ قاھرہ دریجے کھلتے ھیں فقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رھا ۔ قاھرہ دریجے کھلتے ھیں فقش و نگار کے لحاظ سے ھمیشہ لاثانی رھا ۔ قاھرہ

کے ایسے ممتاز میناروں کی فہرست، جو ۱۰۰۰ھ / Thiersch نے درمیان تعمیر ہوئے، Thiersch نے بہت سی تصاویر کے ساتھ دی ہے .

عرب: فلسطين کي طرح عرب ميں بھي مینار کی کوئی مقامی طرز موجود نه تهی اور حقیقت یه هے که عرب نے مذهبی تعمیرات کے سلسلے میں اپناکوئی جداگانه طرز وضع نہیں کیا ۔ مسجد نبوی م کے مینار کی طرز، جو مدینه منورہ میں ولید بن عبدالملک نر بنوایا، ممکن ہے شامی ہو۔ وہ مینار جو آج کل مدینه میں موجود هیں ، ان کا تعلق مسجد نبوی م کی چھٹی توسیع و مرست کے زمانے سے ہے جس کا اهتمام ۸۸۸ه/۱۳۸۳ء میں قائت بر نر کیا تھا۔ یہ پتلر پتلر مینار مملوک طرز کے هیں اور ان کی منزلیں بھی مثمن اور اسطوانی ھیں۔ مکّد معظمّد کے حرم شریف کی کئی بار توسیع و سرست ہو چکی ہے۔ اس کے سات مینار موجودہ زمانے کی طرز کے ہیں ، جن میں جا به جا ترکی کے پتلے طرز کے اثرات پائے جاتے هیں (دیکھیر Thiresch: کتاب مذکور، ص سر ۱۲ مینار، جو نویں صدی ھجری / پندرھویں صدی عیسوی کے ھیں۔ اب تک جزیرہ بحرین کی کھنڈر مسجد کے پہلووں پر ا کھڑے ھیں (دیکھیر Jahrb. d. as. Kunst. : Diez

المغرب: المغرب کے میناروں کو 'صوبعہ''
کے لفظ سے تعبیر کرتے ھیں۔ افریقیہ میں اس قسم
کا قدیم ترین منارہ قیروان میں ہے۔ یہ سیدی عقبه
(۱۰۵ هر ۲۲۸۹) کی مسجد کا دیوھیکل سہ منزله مینار ہے ۔ اوپر کی دو منزلیں تدریجی طور پر تنگ ھوتی چلی گئی ھیں اور ان کی بند محرابیں ھیں۔
یہ پہلی سادہ منزل کے مقابلے میں جس میں تین طرف روشن دان اور صحن کی جانب صرف تین طرف روشن دان اور صحن کی جانب صرف تین دریجے کہلتے ھیں ، غالبًا بعد کے زمانے کی تعمیر دریجے کہلتے ھیں ، غالبًا بعد کے زمانے کی تعمیر

هیں ۔ بنیاد میں حوض بنے هوئے هیں ۔ ایک اور صومعہ بھی، جو دوسری صدی هجری/ساتویں صدی عیسوی میں بنا، تونس کی جامع الزیتونه کا مینار تھا ۔ آئیسویں صدی عیسوی میں از سر نو اس کی مرمت هوئی ۔ اس کی پرانی تصویروں سے ظاهر هوتا هے که اس کی پہلی منزل سادہ مربع شکل کی تھی، جس پر ذرا تنگ مثمن شکل کی بالائی منزل اور اُس کے اوپر مہتابی تھی، جس کے گرد سینے تک بلند منڈیر اور متون دار غلام گردش بنی هوئی تھی ۔ اس مینار اور منڈیر سرف زیریں، حصه پرانا هے، اور دوسری منزل اور منڈیر سرہ علی مرمت کے وقت کی هیں اور منڈیر سرہ اے کی مرمت کے وقت کی هیں اور مسری اثر جس حد تک بھی موجود تھا تونس تک پہنچا.

مغربی تونس سے اندلسی فن تعمیر کا اثر شروع هو جاتا ہے جس کا نمونه قرطبه کا وہ صومعه تها جو عبدالرحمن ثالث نے ۳۳۹ ـ ۳۳۰ ا ۹۵۱ میں تعمیر کیا اور ۹۰ و و و میں منہدم هوا ـ اس کا حال ادریسی نے لکھا ھے (نواح ۸۸ م/م۱۰ ع) ۔ اس کے قول کے مطابق یہ بلند چوکور مینار تھا اور مربع نقشے پر بنا تھا۔ پہلوؤں پر کثرت سے آبھرے ھوئر کتبوں کی آرائش تھی ۔ اوپر کا پورا قطعہ بند محرابوں کی دو قطاروں میں تقسیم هو جاتا تھا، غالبًا یه اسی قسم ک محرایی هول گی جیسی مسجد قرطبه کی عمارت میں اب تک موجود هیں اور المغرب کے دوسرے میناروں میں بھی ملتی ھیں۔ چھت پر ایک دوسری منزل غالبًا مربع شکل هی کی تهی، جس کے چار دروازے تھے اور اوپر گنبد بنایا تھا۔ تین طلائی اور دو نقرئی گولے گنبد کے کاس میں چمکتے تھے اور اسی کاس میں سوسن کی پتیاں بنے هوئی تهیں۔ [یه پنکهڑیاں سونر کی اور تعداد میں چه تهین؛ دیکهیرعنایت الله: اندلس کا تاریخی جغرافیه

Thiersch (دیکھیے الطیب) دیکھیے Thiersch کتاب مذکور، ص ۱۲۵) تاهم اس مینار سے پہلے بھی ایک مینار موجود تھا، جو وضع قطع میں زیادہ سادہ تھا ۔ اسے عبدالرحمٰن اوّل نے تعمیر کرایا تھا اور یہ بقول Marcais (معنی پر تیار کیا گیا دمشق کے منارۂ ولید کے نمونے پر تیار کیا گیا تھا ۔ قرطبه کا دوسرا پر تکلف اور شاندار مینار غالبا اشبیلیة اور مراکش کے میناروں کے لیے بطور نمونه استعمال ھوا .

اس کے ساتھ ھی ھمیں قلعہ بنی حماد کے مینار کی اهمیت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاهیے جو ۳۹۳ه / ۲۰۰۱ء میں تعمیر هوا اور عمد فاطمیه کا واحد میدار ہے جو آج تک باقی رہ گیا۔ ۱۱۵۲ء میں الموحدین نے اس کا نصف حصّه تباه کر دیا تها (دیکھیے Bull.: Saladin ۱۹. س ۲۳۳ ببعد) ـ یه تراشیده دراشیده پتهروں کا ایک بلند مربع شکل کا مینار ھے۔ یہ تین طرف صاف اور چکنا ہے صحن کی جانب اس طرح تزئین کی گئی ہے که بند طاقعیے اور ایک دوسرے کے اوپر تین طبقوں میں جھرو کے بنا دیے گئے هیں (تصاویر در Thiersch: کتاب مذكور، ص ١٣٠؛ Kuhnel : كتاب سذكور، Manuel ، نیز کتاب سذکور) ـ اس مینار سے ھی جیرالدہ طرز تعمیر اور اس کے مماثل میناروں کے فنی اسلوب کی تفصیل ظاہر ہوتی ہے، یعنی بیچ کی ڈنڈی پر اوپر نیچے دو دروازوں یا دریچوں کا استزاج، اور اس کے پہلوؤں میں دگنی اونحی مگر بند اور اتھلی محرابیں ۔ اسی زمانے، یعنی . ۱۱۹ كا اشبيليه كا جيرالده، رباط مين برج حسن نام کا مینار اور مراکش کا منارهٔ قطبیه اسی طرز سے تعلق رکھتے ھیں۔ مؤخر الذکر دونوں مینار

چھٹی صدی ھجری (بارھویں صدی عیسوی) کے آخر میں تعمیر ھوئے تھے (تصاویر، در Kühnel ، Thiersch) ہیں تعمیر ھوئے تھے (تصاویر، در Marçais) کی اوپر والی منزلیں اپنی نچلی منزلوں سے تنگ ھوتی چلی گئی ھیں ۔ ان میں سے صرف قطبیه کی منزلیں اب تک سلامت ھیں ۔ ان کی سطح کی منزلیں اب تک سلامت ھیں ۔ ان کی سطح کی تزئین میں وہ طریقہ موجود ہے جو بعد کے زمانے کے مغربی میناروں میں امتیازی طور پر برتا گیا، یعنی عمارت کو ھندسی شکلوں کے بہت ابھرواں نقش و نگار اور خوبصورت دریچوں کو نعل اسپ کی شکل کی کنگورے دار محرابوں اور مقرنت ( سے کانسی دائے) طاقیوں سے مزین کیا جاتا تھا ۔ مراکش کے دوسرے طاقیوں سے مزین کیا جاتا تھا ۔ مراکش کے دوسرے شہروں یعنی فاس، تطوان، طنجہ وغیرہ میں نسبة قریبی زمانے کے مینار ھیں .

الجزائر كي مخصوص طرز طلمسان كے متعدد میناروں میں بخوبی واضح ہو جاتی <u>ہے</u>، جو زیادہ تر تیرهویں چودهویں صدی عیسوی کے ہنے ھیں ۔ جس طرز تعمیر کی تفصیل اوپر بیان هوئی، وهی اب تک جاری هے البته سنبت کاری كاكام غمالب هو گيا هے اور دريجوں كا رواج اڑ گيا مے ۔ اب یه مینار دیکھنر میں اتنے ٹھیوس معلوم نہیں ھوتر ۔ اس کے برعکس منصورہ کی جامع مسجد كا عظيم الشان مينار سراكش مين اپني جساست اور تزئین کے لحاظ سے بہت اعلی خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے مراکش کے ایک سرینی فرمان روا نر تعمير كرايا تها (٢ - ٢٠١١ / ١٣٠٠ ع) - اس تفصیل سے یه ظاهر ہے که سارے المغرب سی مربع شکل کے سینارکا زیادہ رواج رہا۔ بہت مدت بعد یعنی کہیں سولھویں صدی عیسوی سے مثمن سیار تونس میں بننے شروع ہونے ۔ صلاح اللہین اسے حنفی اثر سے منسوب کرتا ہے .

عراق اور الجزیرہ: یہاں بھی ایران اور اس کے | عیسوی یا اس سے بعد کے بھی اکثر سینار اسی نمونے

مشرق میں واقع ممالک کے مماثل ارتقا هوا۔ قدیم ترین مینار جو اب تک کھڑے ھیں ، سامرہ کے دو ملویر هیں جو تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے مخروطی میناروں کی واحد مثال هیں ۔ قدیم زمانے هی میں بابل کے فن تعمیر میں عربوں نے جو ترمیم کی تهی، یه مینار اس کی خاص یادکار هیں (یعنی مخروطی برج کی امتیازی خصوصیات ) - ان خالص عربی عمارتوں کے بعد یہ رد عمل هوا که بحر روم کے نمونوں کے سربع اور مثمن سینار بننے لگے اور پھر تر کوں اور سلجوقیوں کے آجانے پر ایسے اسطوانی مینار بننے لگے جن کی بنیاد عام طور پر کثیر الاضلاع شکل کی هوتی تهی - Herzfeld نے مفصلهٔ ذیل فهرست دی هے (۲۲۹: ۲: Arch. Reise.) ، رقع: مسجد بیرون شهر، چوتهی هجری دسوین عیسوی یا یانجویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی کی تعمیر هے ؛ رقّه، اندرون شہر، ایک مدور مینار، نور الدين ٢٦٥ه / ١٦٦٩ ؛ ابوهريره رض كول؛ بالس مثمن ، وم ه / ۱۹۳ ع تا ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ : اربل، مثمن بنیاد پر مُدوّر سینار، ۸۹ ه ۱۱۹۲ ع تا . ٣٠ ه / ١٠٣٠ء ؛ سنجار . كثير الاضلاع بنياد پسر مدور مينار (٩٨ ه ه / ١٠٠١ )؛ بغداد، سوق الغزل، مکعب بنیاد پر گول مینار (۲۳۰ه/ ۱۲۳۲ع)؛ موصل، جامع مسجد ، مکعب بنیاد پر مدور مینار؛ موصل ، قلعه ، مکعب بنیاد پر گول مینار؛ موصل ، منارة المكسوره؛ تعـوك، كثير الاضلاع بنيـاد پر مدور لاٹھ ۔ اس کے علاوہ ایک منفرد هشت پہلو مینار ہے جو پتھر کے ٹکڑوں سے بنا ہے اور اوپر استرکاری کی هوئی هے ۔ یه منازه دریامے فرات کے جزیرہ عنا میں پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی کی تعمیر ہے (Herzfeld : کتاب مذکور، ص ۱۹، لوحمه ۱۳۷) ـ آڻهوين صدي هجري / چود هوين صدي

کے میں .

ایران: معلوم هوتا هے ایران کے قدیم سینار نیز اس کے مشرق اور شمال کے متصله ممالک افغانستان، سجستان اور تركستان سين عام طور پر مثمن شکل ھی کے ھوتے تھے، جیسا که تیسری صدی هجری میں زرنج ، ناد علی ، سجستان کے شکسته منارے سے ظاهر هوتا هے۔ وہ اب صرف پچیس ۔ تیس فٹ بلند رہ گیا ہے ۔ اصل میں یه اس سے دگنا بلند تھا (دیکھیر G. P. Tate: Seiston کلکته ۱۹۱۰م س ۲۰۰ اور لوحه)-ان میناروں کا نمونه شاید وه دیدبان هوں جو تمام ایشیا کے صحرائی ممالک میں عام پائے جاتے <u>ھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے</u> دریچےے چنے ہوے اور قطر بہت زیادہ ہے۔ شمن منارے اب تک اسران علاقه سجستان میں ملتے هیں (پانچویں تا ساتویں صدی ہجری کے؟) ۔ رصدًالہ غزنہ کے دو سینار مشمن شکل کے ہیں، جن کی اوپر کی سنزل مستدیر ہے، یہ نواح ١٠١٠ه/٠٦ - ١٠١٩ اور ١٩٥٥م مراح ١١١١ع) کی تعمیر هیں ـ ان کی اصلی بلندی کا اندازہ ٠٣٠ فَ لَكُنَا كَيَا هِ ـ ان دونوں پر جو كتبه هے اس میں صرف یہی تحریر ہےکہ ان کی تعمیر کا حكم على الترتيب سلطان محمود غيزنوى اور سلطان مسعود نے دیا تھا اور دونوں کے پورے القاب و خطابات درج هیں (دیکھیے (Chur. Bdkm. : Diex)، ص، ۱۹۲، ببعد) ۔ انہی میناروں کے مثنی مینار سروان اور کرات کے دو جدا کانه اضلاع میں هیں ـ سروان هرات کے مشرق سیں ہے اور یسال کا مینار تقريباً . . ، فض بلند هے ۔ كرات مشرقي خراسان مين ہے اور یہاں کا میشار تقریباً 🔥 فٹ بلند ہے .

ان کی بنیاد مثمن اور سینار اسطوانی شکل کا ہے۔ اور دونوں پانچویں چھٹی صدی هجری / گیارهویں ہارهویں صدی عیسوی کے دیں۔ پانچویں چھٹی صدی

هجری کے مینان اب تک ایران میں موجود هیں : اور اس کے جانب مشرق ان علاقوں میں پائے جاتے هیں: \_ سنگ بست، فیروز آباد، قاسم آباد (سجستان)، خسرو جرد (سبزوار) سین ه.ه ه / ۱۱۱۱ع، کی تعمیر اور دمغان، (٢) بستام، سوه، سمنان، تبس، كُنيه، ارگنج، (قىدىم خيوا) ، ترمز برلب آمو دريا، بخارا، منازة کلیان ۲۳۵ه / ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ کا شان، مسترویان (صعرائیے ترکمان، اترک کے شمال میں ، مینار) اور اصفهان (س) (دیکھیر فہرست در Diez: Persien, Isl. Bk. in Churasan تعمير شده، ۱۹۸ ١٦٩) - عسهد تيموريه مين فن تعمير كو عام فروغ حاصل هوا اور ساروں کی تنزئین میں بھی آخری بار ترقی هوئی ـ اس قسم کے میناروں کی چند مثالیں هرات کے ان آثار قدیمه میں ملتی هیں جو عهد تیموریه سے تعلق رکھتے هیں ۔ یهال اب تک نو کثیر الانبلاع اسطوانی مناروں کے آثار ملتے ہیں ، جن کے آرائشی پتھر عام طور پر سفید سنگ مرمر کی سلیں هیں ۔ ان پر منبت کتبے اور لاٹھ کے سروں پر رنگین پچی کاری بلا کی خوبصورت ہے۔ اس پسر ایسا باریک اور نفیس کام ہے جو هاتهی دانت کی کنده کاری کی یاد دلاتا ہے (دیکھیے م ببعد اور ، Afghanistan, : Niedermayer Diez تصاویر ، ص ١٥٥ ببعد ) - تيموري ميناروں کے اسى زُمرے میں ایک تو سمرقند کے مینار هیں ، جو زیادہ تر کھنڈر هو چکے هيں اور دوسرے مشهد ميں مسجد شاہ کے مینار ، جو امیر ملک شاہ نر تعمیر کرائر تھر ۔ مزید برآن تبریز کی نیلی مسجد کے دو مینار بھی ہیں، جو اب منہذم هوچکر هيں اور جو جہال شاہ کے عمد سي (١٨٨١ / ١٨١٥ تا ١٨٨١ / ١٨٨١ع) تعمير هونے تھے ۔ موخر الذكر دو مينار دو برجوں والے سیناروں کے زُسرے سی شامل ھیں جو تمام ایسران اور ترکستان میں پائے جاتے ھیں۔ ایسر مینار یا تو دروازوں کے پہلووں سی هوتے هیں یا مسجد کے کونے والی دیوار میں اور یا دروازوں کے اوپ ر بنائے جاتے هیں ۔ اس قسم کے دوهرے برج سلجوقیوں اور مغول کے حملوں کے بعد روز افزوں هوتے چلے گئے، لیکن ظاهر هے که ان اکمرے میناروں کی بلندی تک نه پہنچ سکے جن کا ذکر اوپر هو چکا هے ۔ انهیں صرف اپنی تزئین اور زیبائش کی وجه سے اهمیت حاصل هے .

ایشیائے کوچک اور ترکیه: سلجوقیوں اور عثمانیوں کے عہد میں منارہ اپنی وہ خصوصیت اور انفرادی حیثیت کھو بیٹھا جو دوسری سلطنتوں میں کم از کم ابتدائی زمانر میں ظاهر هوتی تھی ، مگر چند متفرق مستثنیات بهی هیں ، مثلا عدلیه کا نمایت دل چسپ مینار، جس میں نالیاں کاٹی گئی هیں (تصاویر در Lanckoronski اور Thiersch : کتاب مذکور، ص ۱۳۹ کے اس زمانے سے چھوٹے چھوٹے سینار صدر عمارت کے عام تعمیری نقشر کے تحت شامل کر لیر گئے جو یا تو جوڑے کی صورت میں عمارت کے صدر دروازے پر قائم کیر جاتے تھے، یا ایک مینارکی صورت میں مسجد کی دیوار میں بنائے جاتے تھے۔ یه سچ ھے ک یمی ترتیب ایران میں بھی پائی جاتی ہے جہاں ترکی قبیلے ٹھیرے تھے۔ پھر بھی ایران میں همشه تبدیل هوتی رهتی تهی، لیکن ایشیا مے کوچک میں ایک خاص طرز بہت جلد رواج پا گئی اور بالآخر تمام عثمانی میناروں میں قطعی یکسانیت پیدا ہوگئی ۔ ایشیا ہے کوچک میں تیر ہویں صدی عیسوی کے جو يملر مينار هين ان مين عام طور پر سطح كو مدور اور هموار حصول میں تقسیم کر دیا ہے، جسسے ان میں ایک قسم کی دلفریبی پیدا هو گئی هے، بالخصوص جب ان کی نفیس استرکاری کے ساتھ رنگین اور ابھرواں نقش و نگار بهی بنے هوں (مسجد لرنده اور انج سیناره لی،

قونیه، گوک مدرسه، سیواس وغیره) ـ عثمانیون نے مینارکی بلندی میں سلجوقیوں کے مقابلے میں اور اضافه کر دیا، اسے زیادہ پتلا بنایا اور اس پر ایک مخروطی شکل کی برجی بھی لگا دی جو اس طرزکی خصوصیت ھوگئی ـ مسجد کی اھمیت کے لحاظ سے ایک مینار بالکل سامنے یا اس کے پہلووں میں دو بلکه چاریا چھ اس کے پہلووں میں بھی بڑھا دیے (مسجد سلطان احمد، قسطنطینیه) اور ان میں اضافه ایک، دو یا تین غلام گردشوں کا بھی اضافه کر دیا .

هندوستان : هندوستان مین صرف ایک هی مهتم بالشان مناره قطب مينار هے (رک به قطب مينار، تصویر )، جو پرانی دهلی میں قطب الدین ایبک کے حکم سے تعمیر هوا اور اس کی تکمیل ایلتتمش [رک بان] نر کرائی (قطر هم فٹ اور اونجائی . مم وفٹ)۔ اس کی پہلی تین منزلیں سب سے اونچی هیں اور اسلامی دنیا میں یه مینار بهترین شمار هوتا ہے۔ یه سرخ سنگ خارا کا بنا ہے ۔ اوپر والی دو منزلیں ، جن کی دوبارہ سرمت هوئی هے، سفیدسنگ سرمرکی هیں اور ان میں سرخ پتھر کے ردے دیے ھیں ۔ سب سے اوپر والا برجی دار کھنڈر ۱۸.۳ء میں ایک زلزلر کے باعث گر پڑا تھا، جسے از سر نو زمین پر ھی دوباره بنا دیا گیا تھا۔ اس مینار کا بیرونی حصه زاویه نما ہے ؛ اس میں گول پنالیاں پڑی هیں اور آیات قرآنی کی کندہ کاری سے مزین ہے۔ اس میں شک و شبهه کی کوئی گنجائش نهیں که پٹھان خاندانوں کی بر شمار تعمیر کردہ مساجد میں مینار موجود تھر، لیکن ان میں سے بہت سے منہدم هوچکے هیں اور جہاں تک مقاله نگار کو علم ہے ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش بھی کسی نے نہیں کی۔ کہیں کہیں اگر کوئی مینار باقی رہ گیا ہے، مثلا حصار میں لاك كى مسجد كا عمارت سے الگ مدور مينار

تو اس سے یه ظاهر هوتا هے که وہ معمول کے مطابق تعمیر کیے جاتے تھے (دیکھیے Arch. Surv. India, Annwal . Report حصد اول، سرورء تا سرورء، لوحد ر) ليكن هندوستان مين ايسر مينار خاص خاص علاقون تک محدود هیں \_ جونپور، سرکھیج، منده [مانڈو؟] **گلبرگه اور دوسرے مقامات میں جو مسجدیں ہیں** وہ عام طور پر چودھویں یا پندرھویں صدی عیسوی کے زمانے کی هیں اور ان میں کوئی مینار نہیں ۔ اس کے برعکس احمد آباد کی پندرهوبی یا سولہویں صدی کی مسجدوں کی یه خصوصیات هو گئی هس، یه دو دو کے جوڑ کی صورت میں یا تو دروازوں کے پہلوؤں میں یا احاطر کی دیواروں کے کونر میں تعمیر کیر گثر هیں ، جیسا که ایران کی دور مغول کی مساجد میں بھی ھیں۔ شکل وشباھت کے اعتبار سے احمد آباد کے مینار خاصے ہندوستانی طرز کے ہیں جن کے اجزا نهایت واضح اور بیرونی رخ پر نقش و نگار بنر ھیں اور ان کے ساتھ تین سے چھر تک جھرو کے دیر هيں - سزيد برآل مغليه عهد ميں پهر هموار مدور شکل یا کثیر الاضلاع شکل کے میناروں کا جو ایرانی اصل کا نمونه هیں ، عام رواج هو گیا.

carabes de Syrie, Memoires de l'Institut Egyptien قاهره ۱۸۹2؛ (۵) وهي منصف: Voyage en Sprie R. Phene (٦) برواع، ٦ جلدين؛ (٨.١.٢.٨٠٥) The Great Mosque of the Omeyades: Spicrs Architecture East and : وهي مصنف Damascus ؛ (٤) Mosquee de : Marcais (۸) : ۱۹۰۵ نلان ، West السلسه (١٤١٨٩٦ J. A. (٩) ! Rev. Afr. عسلسله Walid : F.K. Wulzinger and C. Watzinger (۱۰) عديد، ح Damaskus, die Antike und die Islamische Stadt. r جلدیں، دیکھیے جلد اول کے متعلق Herzseld کی تنقيد در .M. v. Berchem (۱۱) مصر: ۱۹۲۲ D.L.Z. · C.I.A ج ، ، بمواضع کثیره؛ (١٠) وهي مصنف: d' Archeologie Arabe, Mounments et Inscriptions Patimides יכן . IA. ו 1 אום ופן דו אחום: (דו) Brief Chronology of the : K. A. C. Creswell. Muhammaden Monuments in Egypt to A.D. 1517 : M. S. Briggs (10) : 17 7 B. I. F. A. O. Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine آکسفرال ۱۹۲۳ء: (۱۵) مصرکے فن تعمیر کا ماخذ ب Comite' de Conservation des Monuments de l'art ۲.) Arabe سے زیادہ) ؛ المغرب : (۱۶) L' art musulman au musee de : M. v. Berchem Tlemen، در Journal d. Savants در Tlemen Les Monuments Arabes de Tlemcen : G. Marcais (۱۸) وهي مصنف: در .R.A، عدد بهم اور.ه؛ (۱۹) وهي مصنف: L'art en Algerie الجزائر ١٩٠٩: (٢٠) בתיט 'La Mosquee de Sidi-Okba a Kairouan : Saladi Manue de l'art: G. Marcais (71) : 519.7 Musulman ، المغرب سے متعلق تفصیل کے ساتھ بحث کی Die Qal'a der Beni Hammad: E. Kuhnel (+ +) : \_\_\_\_ اع، ص ۱۹۰۸ نز / ۱ 'in Algerien, Monatschefte f. Kw. ۳.۱ تا ۱.۱۹؛ (۳۳) وهي مصنف: Algerien لانهزگ

۱۹۰۹ء، در Stotten d Kul ur مراق اور جزيره : ( ۲ م ۲) Archaologische : Sarre-Herzfeld Reise im Euphrat-und Tigrisgebiet برلن ۱۹۱۱ م جلدیں ہمدد اشاریه؛ ایران، ترکستان، افغانستان؛ Denkmoler persischer Bankunst : F. Sarre ( . ) Baudenkmaler، مع مقاله از M. v. Berchem، برلن Persien Islamische: وهي مصنف (۲۷) وهي Baukunst in Churasan هيگن اور ميؤنځ، ۲۰۹۰ Die bud d'histischen und وَهِي مُصِنْفُ ( ۲۸) 32 Gislamischen Afghanistans Beudenkmaler Niedermayer Diez افغانستان لائيزگ م ١٩٢٠ ایشیائر کوچک اور ترکیه: F. Saire (۲۹) : در Materiaux pour: M. v. Berchem (r.) : A. W. t + inn Corpus Inscription m Arabicarum : J. H. Loytvcd (۲۱) ! عاهره Asie Mineure · Bauten · luschriften der Seldschugischen Konia برلن ع . Die Baukunst : C. Gurlitt (۳۲) Konstantinopels برلن ۱۹۱۲ م جلدیں ؛ هندوستان : Reports of the Archaeological (۲۲) : Fergusson (rm) :=1A21 'Survey of India History of Indian and Eastern Architecture : Emanuel La Roche (۳۵) دو جلدین، ا با ما این این این با جلدین . Ary (Indische Baukunst

(E. DIEZ)

. مَنازگرد: رَكَ به ملاذگرد .

المنازل: (ع)؛ المنزل کی جمع: مکمل اصطلاح منازل القمر ہے۔ انگریزی میں ان کو stations میں دائرة القمر ہیں۔ جس طرح سورج کی صورت میں دائرة الدبروج تیس تیس درجوں کی ہارہ منزلوں میں منقسم ہے، خو یہ ایک سال کی مدت میں طے کرتا ہے، اسی طرح چاند کا دور ستاروں کے ۲۸

مجموعوں سے وابستہ ہے، ان میں سے ہر مجموعہ اس کے دور کے ایک روز کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور اوسطًا م ° کی قبوس پیر مشتمل ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کی یه منزلین عربی مین انواه؛ واحد نوم) موسمی مظاهر کی ابتدا اور پیش گوئی ، نیز ان پر منحصر کسی سال کی زرخیزی یا عدم زرخیزی کے لیر، یا یوں کہیر که کاشتکار کی تقویم کے لبر، فیصله کن اهمیت رکھتی ھیں ۔ اس بارے میں عرب شعرا کی شہادت کے متعلق قارَّئین کی توجه ان اشعبار کی طرف سذول جاتی ہے جو القزوینی نر نقل کیر ہیں، خاص طور ہر ایم شٹائین شنائیڈر (M. Steinschneider) نر عربی ، عبرانی اور بعد کے لاطینی ساخذوں سے هندؤوں اور عربوں میں سنازل قمر کی اهمیت کے متعلق نہایت مکمل تحقیقات کے نتائج شائع کیے گئے ھیں۔ ان منزلوں اور ان سے متعلق ستاروں کے مجموعوں کے عربی نام القزوینی کی عجائب المخلوقات اور فلكيات كي دوسري كتابون مين مل سکتے میں [ . . . ] [تفصیل کے لیے دیکھیے وو لائیڈن، بار اول، بذیل سادہ ا

On the Antiquity of: W. Jones (۱): مآخذ به المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المر

Das Mathematiku : H. Suter (٦) : ٢٠٩٠ : Ferrand (٤) : 22 ص verzeichnis im Fihrist

J. Ruska (و تلخيص از اداره)

مناف: ایک قدیم عربی بت کا نام هے جس کی قریش اور هذیل تعظیم کرتے تھے [قصی بن کلاب نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے بت مناف کی نسبت سے عبد مناف رکھا تھا (الطبری: تاریخ، جلد اول، ص ۱۹۰۱)] ۔ ابن الکلبی کو اس کا ٹھکانا کہیں نہیں ملا مناف بن دارم بن تمیم بن مر، العدنانی بنو دارم کے ایک بطن کا نام بھی العرب، ص ۱۳۰۲)] .

مآخذ: (۱) الطبرى: تاريخ، طبع دُخيه. ١: ١٠ ١. [(۲) ابن دريد: كتاب الاشقاق، طبع وستنفت، گوئنكن سهم، عص سهم، : (۳) ابن الكلبى: كتاب الاصنام، طبع احمد ذكى پاشا، قاهره سهم، اع، ص سهم: (س) عمر رضا كحاله: معجم قبائل العرب، ص سهم، د! ].

( [آلحيض از اداره ] A. J. WENS'NEK

علیحدگی میں ملتے هیں تو کہتے هیں هم تو تمهارے ساتھ هیں (مسلمانوں سے) تو هم محض هنسی مذاق کرتے هیں .

اسلام کے ابتدائی دور یعنی سکہ مکرمہ میں ان لوگوں کا وجود نہ تھا، کیونکہ وھاں کے حالات میں اس دو رخی (منافقت) کی کوئی گنجائش نہ تھی ۔ اسی لیے مکی سورتوں میں ان کا ذکر نہیں ۔ ان کا ذکر مدنی سورتوں میں ہے اور ان سورتوں کے مختلف مقامات میں ان کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے .

منافقت یا نفاق کا آغاز اس طرح هوا که هجرت سے پہلے مدینه منوره میں ایک با اثر اور عیار شخص عبدالله بن آبي بن سلول رهتا تها ـ اوس اور خزرج کے قبائل جو باہم دگر مخالف تھے، اس سے بہت متأثر تھے۔ جنگ بعاث میں ان کے بہت سے بہادر اور نامور لوگ قتل ہو چکر تھر، جس کی وجه سے وہ جنگ سے دستکش ہونا چاہتر تھر؟ چنانچه عبدالله بن ابی کو دونوں نے متفقه طور پر ا پنر قائد کے طور پر تسلیم کر لیا ۔ یه معامله یماں تک طے پا چکا تھا اور اس کے لیے ایک تاج بھی بنوا ليا كيا تها، ليكن اسى اثنا مين رسول الله صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم اور آپ ؑ کے صحابہ کرام ہ ھجرت کر کے مدینر میں داخل ھوے، جس کی بنا پر حالات بدل گئے اور مدینه منوره میں کسی اور قیادت کی گنجائش نه رهی ـ عبدالله بن آبی بن سلول کو اس صورت حال سے سخت ذھنی تکلیف یہنجے ؛ اس لیر که اس سے خود اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس نے اسلام قبول تو کر ليا، ليكن دل مين أنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم کو اپنا دشمن سمجهنر لگا ـ اس کا اظهار مختلف صورتوں اور موقعوں پر کرتا رھا، لیکن ا بہت جلد منافقین ایک گروہ کی شکل اختیار کرگئر

اور رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم اور صحابه کرام " پر ان کا بهید کهل گیا ۔ تعداد میں یه کم تھے ۔ بظاهر مسلمان مگر بیاطن دشمن اور مخالف تھے ۔ مختلف مواقع پر یه لوگ آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم اور مسلمانوں سے اظہار بغض و عداوت کرتے رہے ۔ اوس و خزرج کے بعض فسادی افراد اور بعض یہودیوں کی ملی بھگت سے مسلمانوں کے خلاف یه گروہ سرگرم عمل رها.

تاریخ اسلام میں پہلی دفعه منافقوں کی سرگرمیوں کا اظہار غزوۂ احد کے موقع پر ۲ ھجری میں ھوا، جب آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نے صحابه می کے مشورے کے مطابق مدینه منوره سے باھر نکل کر معرکه آرا ھونے کا فیصله کیا اور ایک ھزار جان نثاروں کے ساتھ میدان احد کی طرف روانه ھوے ۔ ڈیڑھ دو میل دور جا کر عبدالله بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کے ساتھ عسکر اسلام سے یه کہتے ھوے الگ ھو گیا که چونکه هماری رائے نہیں مانی گئی ، اس لیے ھم اس سے علیحدہ ھوتے ھیں۔ یه مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی پہلی شرارت یا پہلا دھوکا تھا ۔ (الطبری ، کی پہلی شرارت یا پہلا دھوکا تھا ۔ (الطبری ، تاریخ ، ۲: ، ۹ ، ببعد ، نینز دیکھیے ، البدایه و آلیمایه ، م : ۳ ، ببعد [رك به احد] .

ہ ہیں غزوہ مریسیع (جسے غزوہ بنو المصطلق بھی کہا جاتا ہے) میں عبداللہ بن ابی بن ملول نے پھر اپنے ہم نوا منافقین کی معیت میں شرکت کی ۔ یہاں بھی انھوں نے ، فتنه گری اور شرارت کی کوشش کی ۔ وہ اس طرح که ایک دن کنویں سے پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں معمولی سی تکرار ہوئی تو عبداللہ بن آبی نے اسے مہاجر اور غیر مہاجر کا مسئلہ بنا کر فتنه برپا کرنے اور آپس میں مخالفت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن آنحضرت صلّی الله علیه و آله و ملّم

کے ہروقت اقدام سے صحابہ م<sup>ط</sup> پر اس کا جادو نه چل سکا ۔ برافروخته هو کر اس نے جو بد زبانی کی اس کا قرآن مجید [۳- (المنافقون):  $\Lambda$ ] میں جواب دیا گیا ہے.

اس کی ان حرکات سے مدینه منورہ میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف نفرت پھیل گنی، یہاں تک که خود اس کے بیٹے نے جس کا نام بھی عبداللہ تھا، آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی، مگر آپ نے منع فرما دیا (تفصیل کے لیے دیکھیے ابن حزم: جوامع السیرة، ص ه. ۲، ابن کثیر: تفسیر، س: ۱۳۳ تا السیرة، ص ه. ۲، ابن کثیر: تفسیر، س: ۱۳۳ تا والنہایه، س: ۱۵۸، الطبری: تاریخ، ۲: ۱۰۲، والنہایه، س: ۱۵۸، الطبری: تاریخ، ۲: ۲۰۲،

اس غزوے سے واپسی پر واقعۂ افک پیش آیا تو اس میں بھی منافقوں نے اہم کردار ادا کیا، مگر سورڈ نور [رك بان] کی آیات کے نزول کے بعد، ان کی یه سازش بھی ناکام رهی [رك به (حضرت) عائشہ رخ بنت ابی بکر، ام المؤسنین].

پھر جنگ احزاب کے موقع پر بھی گروء منافقین نے مسلمانوں کو بد دل کرنے اور ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی ۔ اس جنگ میں بھی انھوں نے ایک تیسرے فریق کی حیثیت سے مسلمانوں میں اپنی خفیه سرگرمیاں جاری رکھیں ۔ مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت تعداد اور اپنی قلت سے ڈرایا ، کبھی ان کو مکانات کے غیر محفوظ ھونے کا ذکر کر کے راستے مکانات کی غیر محفوظ ھونے کا ذکر کر کے راستے سے ھٹانے کی کوشش کی ، مگر اسلام کے سچیے جان نثاروں پر اس کا کوئی اثر نه ھوا (دیکھیے ۳۳ جان نثاروں پر اس کا کوئی اثر نه ھوا (دیکھیے ۳۳ [الاھزاب]: ۱۳، ۱۳؛ [نیز راك به خندق]) .

جنگ تبوک کے زمانے میں منافقین کی ا سرگرمیاں پھر تیے ہو گئیں ۔ اس موقعے پیر

انھوں نے مسلمانوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ؛ ایک تو یہ قعط کا زمانہ تھا ، دوسرے پہل بہی پک رہے تھے اور ہر شخص پھل کی حفاظت اور پھر اس کو اتارنے کا متمنّی تھا، تیسرے گرمی اور دھوپ اتنی شدید تھی کہ باھر نکلنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ مقابلہ بھی روم جیسی بڑی طاقت سے تھا : چنانچہ انھوں نے لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس شدید گرمی کے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس شدید گرمی کے موسم میں جنگ کے لیے نہیں جانا چاھیے : و قالوا وہ کہتے تھے کہ گرمی میں سن جاؤ [ تفصیل کے لیے کہ گرمی میں سن جاؤ [ تفصیل کے لیے رک کرمی میں من جاؤ [ تفصیل کے لیے رک کو بہ تبوک : (حضرت) محمد صلّی الله علیه و آله وسلّم (غزوات نبوی) ].

مسجد نسرار: منافقول کے گروہ نے مسجد قبا کے مقابلہ میں ایک مسجد بھی تعمیر کی جس کو قرآن حکیم نر مسجد ضرار کے نام سے موسوم کیا ہے۔ صحابه رض نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلے و سلّم کے حکم سے مسجد فرار کو منمدہ کر دیا تھا۔ قرآن اس مسجد كا ذكر ان الفاظ مين كرتا هے: والدُّين اتَّخَذُوا سَسْجِدُ انسِرَاراً وَكُنْمًا وَّ نَنْدِيقًا مُ بَيْنَ المؤمنين وارسادًا لمن حارب الله و رسوله من يه ويأبُّ وَيَدِيهِ وَيَ اللَّهِ اللَّهِ الْعُسني اللَّهِ الْعُسني اللَّهِ الْعُسني اللَّهِ الْعُسني وَاللَّهِ يَشْهَدُ انَّالُهُمْ لَكُذْبُونَ (٩ [التوبه]: ١٠٥)، یعنی (منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ھیں) جنھوں نر اس غرض سے ایک سمجد بنا کھڑی کی که (مسلمانوں کو) نقصان پہنچائیں اور کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لےوگوں کے لیے ایک کمین گاہ پیدا کر دیں، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکر ھیں۔ وہ (منافق) ضرور قسمیں کھائیں گے کہ (مسجد بنانے سے) ھمارا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بھلائی کا کام ہو، لیکن الله اس بات پر گواه هے که یه (منافق) اپنی

قسموں میں قطعًا جھوٹے ھیں [غروۂ تبوک کیلئے روانگی کے موقع پر انھوں نے آنعضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم سے اس کا افتتاح کرنے کی درخواست کی، مگر آپ نے واپسی تک اسے ملتوی کر دیا ۔ اسی دوران محولہ بالا آیات نازل ھو گئیں تو آپ نے اسے مسمار کرنے کا حکم دے دیا].

قرآن مجید نے جس طرح کفر کی علامتیں اور خصائل بیان کیے ہیں اسی طرح نفاق کا بہت سے مقامات پر ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ نفاق کی کیا حقیقت ہے اور منافقوں کا گروہ کتنا خطرناک گروہ ہے.

قرآن مجید نے منافقوں کی اوصاف و خصائل کا متعدد مدنی سورتوں میں ذکر فرمایا ہے اور تفصیل سے بتایا ہے کہ ان کے اعمال و خصائص کیا هیں ۔ اگر کمیں سے انھیں کسی مالی منفعت کی توقع ہو تو کس طرح پیش آتے ہیں اور اگر خسارے کا اندیشہ هو تو میل جول کی کیا صورت اختیار کرتے ہیں ۔ منافقوں کے کردار کو سمجھنر کے لیے دیکھیے ، [البقرة]: 2 تا ۱۹؛ ، [آل عمران]: ۲۰۱ تا ۱۰۸، ۱۲۱، ۱۳۲ ۱۳۲ س [النساء]: ١٣٨ ،٨٨ ،٨٣ تا سمر، ممر، جمر؛ ه [المأندة]: عه، مه، ٨ [الانفال]: وم: و [التوبة]: ٥٥، ٥٥، ٥٨، ١٦ تا وو، سے تا ،٨٠ ،٨٠ تا يا ١٢٠ تا ٢٠ [الاحزاب]: ١٦ تا ١٥، ١٨ تا ٢٠ ٣٣ تا ۳۲ : یم [محمد] : ۲۰ تا ۲۲، ۲۹ تا ۳۰ : ۸۳ [الفتح] : ٦؛ ٥، [الحديد]: ١٣ تا ١٥؛ ٥٨ [المجادلة]: ٨؛ ٥٥ [الحشر]: ١١ تا ١١؛ ٣٠ [المنافقون] بيتا و وغيره.

مختصر طور پر منافقین کی بسری عادات حسب ذیل هیں]: (۱) منافقوں کا یه شیوه تھا که وہ مسلمانوں میں همیشه فتنه پھیلانے کے لیے کوشاں رهتے تھے،

يَبغُونَكُمُ الْفِتَنَةُ (٩ [التوبة] : ٢٥)؛ (٢) يه لوگ دشمنانِ اسلام کے لیے جاسوسی کرتے تھے [حواله مذكور] ؛ (٣) الله كي راه مين سال و جان كي قرباني کا وقت آتا تو حیلے بہانر بنا کر پیچھر ھٹ جاتر (٩ [التوبة]: ٩ م): (٣) مسلمان كسى مشكل صورت حال سے دو چار ھو جاتے تو اس کی خوب تشہیر کرتے تاکه تمام مسلمانوں میں کمزوری اور بے دلی پیدا ہو، چنانچہ جنگ احد کے سوقع پسر تلقین کی گئی ہے]. يميي كچه كيا (٩ [التوبة]: ٨٨ ) ؛ (٥) وه اهل اسلام کی مصیبت کو اپنی مصیبت نه سمجهتر، بلکه اس پر مسرت کا اظہار کرتے اور ان کی ناکاسی پر خوش هوتے (٩ [التوبة] ٩م ): (٦) ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو ان کے ہر عمل سے عیان تھا، جسے <del>قرآن</del> مجید لفظ ''سرض'' <u>سے</u> تعبیر کرتا ہے (٢ [البقرة]: ١٠)؛ (١) يه لوگ عبادات، مثلا نماز وغیرہ میں، بے دلی سے شریک هوتے اور سحض د کھاوے کے لیے (m [النساً ·] : ۱۳۳ ) ؛ (م) دو چہروں والے تھے: مسلمانوں کے سامنے کچھ، کفار کے سامنے کچھ ۔ تذبذب میں زندگی گذار رھے تهے (ہم [النساً]: ۱۳۳ ) ؛ (۹) بخل ان کا پسندیدہ فعل تها (٩ [ التوبة ] : مره ) ؛ (١٠) بات بات ير جهوئی قسمیں کھانا ان کی عادت ثانیه بن چکا تھا (٩ [التوبة] : ٩٠ ) ؛ (١١) جنگ و جهاد سي يسا تو شریک نه هوتے، موجود هوتے تو موقعه ملنر پر بھاگ کھڑے ہوتے اور دوسرے مسلمانوں کے مشکل صورت حال پيدا كر ديتے (٩ [التوبة] : ٥٥)؛ (۱۲) مختلف شعائر اسلامی کی تضعیک کرنا ان کا محبوب مشغله تها ( ٩ [ التوبة ] : ٥ ٩ ) : (١٣) نذروں اور اپنے وعدوں کا کوئی پاس نه کرتے، بلکه علانیه ان کی خلاف ورزی کسرتے، (۹ [التوبة]: . (47 140

[بنیادی طور پر قرآن حکیم نے نفاق کو ایک معاشرتی اور مذھبی بیماری قرار دیا ہے، جس کا شکار عموماً کمزور دل، ضعیف العقیدہ اور کم علم لوگ جلد ھو جاتے ھیں، اس نوع کے افراد ھر جگہ اور ھر ماحول میں مل جاتے ھیں، اس لیے سنافقوں کے تذکرہ کے ضمن میں مسلمانوں کو ھمیشہ ایسے افراد سے محتاط رھنے اور انھیں ان کے کردار سے شناخت کر لینے کی تقین کی گئی ہے].

مختلف احادیث میں بھی رسول اللہ صلّٰی اللہ علیه و آله و سلّم نر منافتوں کی بعض علامتوں کی طرف واضح اشارات فرمائر هيں: ايک حديث ميں هے: منافق کی یه علامتیں هیں، جب بات کرمے جهوث بولر، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب اسے کوئی امانت دی جائر ، اس میں خیانت کرنے ۔ (البخارى: الصحيح، الايمان، باب علامت المنافق)؛ ایک اور روایت میں آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آل و سلّم سے مروی ہے کہ جس شخص میں چار باتیں پائے جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک پائی جائر اس سی نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، یہاں تک که اسے ترک کر دے: جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائر تو اس میں خیانت کرمے ، جب بات کرمے تو کذب بیانی سے کام لر، جب وعدہ کرے ہر وفائی کرمے اور جب جهگڑا کرے حد سے تجاوز کر جائے.

منافق کی یه علامتیں بیان کرنے کے بعد صحیح مسلم میں رسول اللہ صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کے یه الفاظ بهی درج کیے گئے هیں: و اِنْ صَام و صلّی و زعم انّه مسلم (مسلم: الصحیح، کتاب الایمان، باب خصال المنافق)، یعنی جس شخص میں یه عادتیں موجود هوں وه پکا منافق ہے۔ اگرچه روزه رکھتا هو، نماز پڑھتا هو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا هو.

رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم كو منافقوں كى طرف سے بہت سے سواقع پر طرح طرح کی تکلیفیں پهنچين ، ليكن چونكه آپ انتهائي رحم دل اور بغايت درجه سهربان واقع هوے تھے، لہذا آپ نے هر موقع پر عفو و کرم کا مظاهره فرمایا اور انهیں کچھ نه کہا ۔ اس کا مزید ثبوت اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کے بینر عبدالله کی درخواست پر آپ صلّی الله علیه و سلّم نے اپنی قمیض بھی عطا کی اور بعض صحابه رض کے کوشش کی جائے . روکنے کے باوجود جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ھو گئے اور فرمایا : میں ستر سے زیادہ بار مغفرت کی دعا کروں گا ، چنانچـه آپ صلّی اللہ علیه و سلّـم نے جنازہ پڑھا اور صحابہ کرام<sup>رہ</sup> نے بھی پڑھا ، مگر اس کے فوراً بعد یہ سمانعت نازل ہو گئی : وُلاً تُصَلِّي عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقَّمَ عَلَىٰ قُبْرِه (٩ [التوبة]: ٨٨)، يعني ال نبي ان میں سے کوئی سر جائر تو کبھی ان کی نماز جنازہ نه پڑھنا اور نه ان کی قبر پر کھڑے ھونا (تفصیل کے لیے دیکھیے البخاری: صحیح ) .

منافقوں کو آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم نے کبھی کوئی جسمانی سزا نہیں دی، حالانکه یه نہایت بد ترین گروہ تھا، نه الله تعالٰی نے اس سلسلے میں کوئی حکم جاری فرمایا، البته جب، ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو فرمایا : یایہ النّبی جاهد النّک قَار و الْمُنفَقِينَ وَ اغْلُظُ عَلَيهِمُ رُوں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ .

حضرت عبدالله بن عباس حمد كه مي كه اس آيت ميں الله تعالى نے كفار اور منافقين كے ساتھ جہاد كا جو حكم ديا ہے اس كا مطلب يه هے كه كافروں سے تو تلوار سے جہاد كيا جائے اور

منافقوں کے ساتبھ زبان سے کیا جائیے ، یعنی ان سے نرمی ، رفق اور مہربانی کا سلوک نه روا رکھا جائیے (ابن کثیر: تفسیر ، ۲: ۳2۱) ۔ ان سے مقاطعه کیا جائے، مسلم معاشرے میں انھیں کوئی اهمیت نه دی جائے، اپنے خاص اسلامی نوعیت کے مشوروں میں انھیں شامل نه کیا جائے اور کوئی راز کی بات انھیں نه بتائی جائے ۔ ان کے قبول و عمل میں چونکه تضاد ہے، اس لیے ان سے دور رهنے کی میں جونکه تضاد ہے، اس لیے ان سے دور رهنے کی کوشش کی جائر .

رسول الله صلّی الله علیه و سلّم کو معلوم تها که کون کون منافق هیں اور آپ نے بعض صحابه الله مثلًا حضرت حذیفه الله نی بمان کو اُن کے نام بهی بما دیے تھے، اسی لیےحضرت حذیفه الله کو ''صاحب السر'' کہا جاتا تھا (ابن کثیر : تفسیر ، ۲ : ۳۵۳) اور بعض روایات میں بهی متعدد منافقین کا ذکر موجود هے .

رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے منافقین کا علم هونے کے باوجود، ان کو محض اس لیے سزا نه دی که لوگ کمیں گے که آپ اپنے هی ساتھیوں کے درپے آزار هیں، البته اگر کوئی شخص اسلامی ریاست قائم هو جانے کے بعد اس کو نقصان پہنچائے اور مسلمان هوتے هوے اس سے بغاوت کرے، اس میں فتنه و فساد پھیلائے اور مسلمانوں کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا هے تتل کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا هے کتاب التفسیر [سورہ المائدة] ۲۰۰۰ نیز دیکھیے البخاری الصحیح ،

مآخد: (۱) قرآن مجيد بمواقع عديده ؛ (۲) البخارى: الجامع الصحيح (كتاب الايمان، باب علامة المنافق؛ كتاب التفسير ، سوره المائدة و توبة) ؛ (۳) مسلم: العجيح (بمع شرح للنووى و حاشيه ابو الحسن سندهى، بذيل كتاب الايمان، باب خصائل المنافق ؛ (س) النسائى: السنن، مع التعليقات السّلفية ، كتاب الايمان و شرائعه باب علامة

المنافق؛ (٥) ابو داؤد السجستاني: الجامح السنن ، مع حاشيه التعليق المحمود ؛ (٦) الزمخشرى: تفسير الكشاف، ٦: ٣٩٨ ببعد : ٨٠ . ٨٥ تا ٣٨٥ (باراول، قاهره ١٣٦٥ه/ ١٩٣٦ء) ؛ ( ١ ) رشيد رضا : تفسير المنآر ، ج ، ، قاهره ۹ ۱۳۱۵ / ۱۹۲۱ء؛ ( ۸ ) الطبرى: تاريخ الاسم والملوك، ۲ : ۱۸۹ : ۱۹۹ ، ۲۱، قاهره ١٥٦ ه/ ۱۸۹ : ۲ ابن منظور: لسان العرب، ١٣٥٥ بيروت ١٩٥٦ و١٩٥٦ بذيل ماده ؛ (١٠) ابن كثير : البداية و النماية، س: ۳، ، ببعد ، ۱۵۸ ( بار اول قاهره ۱۵۵۱ه/۱۹۳۲): (۱۱) ابن كثير: تفسير، : ۲۹۹ تـا ۲۷۲، لاهور ١٩٧٣ء؛ (١٢) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، ر: ٧- ٨-، ١١ اول، قاهره ١٣٠١هـ؛ (١٣) ابن حزم: جوامع السيره ( مطبوعه لاهور ) ؛ (١٠٠٠ ) ابو الكلام آزاد : ترجمان القرآن، ٢ : ١٣٩ تا ٢٠٨٠ لا هور؛ (١٥) شبلي نعماني : سيرة النبي م ، ١ : ٢٩٦، ٣٦٨ ، ٣٦٨ ، ١٦٥ و ببعد ، بار جهازم ، اعظم گره ۱۳۹۰ ه ؛ (۱۹) ابو البركات عبدالرؤف دانا پوری : اصح السّبر ، ص ۱۹۱، ۳۹۱، ۳۹۱ و ببعد ، كراجي ١٥٥ و ١ع .

(سعدد اسعاق [و اداره])

المنافقون: (سورة)؛ قرآن حکیم کی ایک مدنی سورت، جس کا عدد تلاوت ۳۰ اور عدد نزول ۲۰۰ هے ۔ اس سورت میں بالاتفاق گیاره آیات، ۱۸۰ کلمات اور ۲۰۷ حروف هیں (مواهب الرحمن، ۲۰٪ ۹۰۳)؛ ترتیب نزول کے اعتبار سے الرحمن، ۲۰٪ ۱۵۰۳)؛ ترتیب نزول کے اعتبار سے یه سوره، سورة الحج کے بعد اور سورة المجادلة سے قبل نازل هوئی (الاتقان، ۱: ۱۱) اور ترتیب تلاوت میں سورة الجمعه کے بعد اور سورة التّغابن سے پہلے واقع هے، (جن کے باهمی ربط کے لیے دیکھیے روح المعانی، ۲۸: ۱۰، ۱۱) ۔ سورة کا ذیکھیے روح المعانی، ۲۸: ۱۰، ۱۱) ۔ سورة کا قبالُوا نَشْمَدُ انْکَ لَرسُولُ الله، یعنی جب منافق قبالُوا نَشْمَدُ انْکَ لَرسُولُ الله، یعنی جب منافق قبالُوا نَشْمَدُ انْکَ لَرسُولُ الله، یعنی جب منافق

رسول هیں ، سے ماخوذ ہے اور اس کے علاوہ اس سورة کا موضوع بھی یہی ہے .

سورت کے آغاز میں اللہ تعالٰی منافقین کے عمومی رویر کا تجزیه کرتر هومے فرماتر هیں که یہ لوگ اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ، ظاہر میں حضور کی رسالت کے بارے میں جھوٹی قسمیں کھاتر ھیں، مگر دل سے آپ کی رسالت کے قائل نہیں ۔ ان کے اس رویے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ خود تو تباه هوے هي تهر اب دوسروں کو بهي سیدھے راستر پر چلنے سے روکتے اور دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ۔ ان کی اس مذموم روش کی وجه یه هے که یه منافقین ظاهری اقرار ایمان کے بعد دل سے بدستور کفر پر قائم رھے ؛ چونکه انھوں نے یہ رویه دانسته اختیار کیا تھا، اس لیے اب ان کی صعیح سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی مفقود ہو حکی هیں (تفهیم القرآن، ه: ۱۸ ه، حاشیه س) \_ یه لوگ منافقین دیکهنر میں بڑی شان و شوکت والر هين، بقول حضرت ابن عباس من يه لوگ بڑے ڈيل ڈول کے مالک، تندرست، خوش شکل اور چرب زبان تھر اور سب کے سب رئیس لوگ تھے (الکشاف، س: ٠٠٠)، ليكن يه اندر سے ايسے هيں جيسے ، لکڑی کے کندے جو دیوار کے ساتھ جن کر رکھ دیے گئے ہوں، یعنی جس طرح ان خشک لکڑیوں میں حیات نامیہ زائل ہو چکی ہے، ان سافتین میں ا بھی حقیقی زندگی کی استعداد مفقود ہو چکی ہے (تفسير القاسمي، ١٦: ٨٠٨ه) ـ انهين هر وقت يه دھڑکا لگا رھتا ھے کہ کہیں ان کے بارے سیں اللہ تعالی وحی نازل کرکے ان کے خبث باطن کا پردہ نہ جاک کر دے اور ان کے جان و مال کو مسلمانوں پسر مباح نه قرار دے دے (ابن جریر: تفسیر، ۲۸: سه ) .. الله نرِ منافقين كو اهل اسلام كا دشمن قرار ديتے هوئے نبي اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم كو

ان سے هوشیار رهنے کی تلقین فرمائی، گویا یه مار آستین هیں جو کھلے دشمن کی نسبت زیادہ خطرناک ثابت هو سکتے هیں، لہذا ان سے همه وقت چوکنا رهنا چاهیے (فی ظلال القرآن، ۲۸: میں رحمت خداوندی سے محروم کر دینے کی خبر سنائی.

مدینه منوره کے منافقین کو انصار اوس و خررج اور سماجرین کا اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے وہ اسے ختم کرنے کے درپے رهتے تھے ۔ آخر میں ان کے مکروں، سازشوں اور عزائم کی طرف اشارہ کرتے ہوے فرمایا که آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے اور (اس عزت، یعنی غلبه و قوت، تو اللہ کے لیے اور (اس کی تائید و اعزاز سے) اس کے رسول اور مومنین کے لیے مخصوص ہے (الشوکانی: فتح القدیر، ہ: ۲۲۹)، اس لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے یا ان کو نیچا اس کے کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے یا ان کو نیچا دکھانے کی کونےشیں بار آور نه ھو سکیں گی.

سورة کے آخر میں ایمان لانے والوں کو تنبیه کی گئی ہے که ان میں کہیں منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت پیدا نه هو جائے اور منافقت کا ادنی درجه الله سے اخلاص نه رکھنا اور مال واولاد میں منہمک هو کر یاد الٰہی سے غافل هونا اور الله کی راه میں خرچ کرنے سے هاتھ روکنا هو (دیکھیے آیات و تا ۱۱؛ نیز دیکھیے فی ظلال القرآن، ۲۱، ۱۰۰۰).

اس سورت سے کل سات فتہی مسائل مستنبط هوتے هیں (دیکھیے ابن العربی: احکام القرآن، م: ۱۷۹ تا ۱۸۰۲؛ ابوبکر الجـصّاص: احکام القرآن، م: ۲ : ۵ مم تا ۲ هم) ـ حدیث میں آیا هے که رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم جمعه کی نماز میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیّت کے لیے پہلی رکعت میں سوره

جمعه پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورة المنافقون، تاکه مسلمان نفاق اور اس کے متعلقه امراض سے آگاہ رھیں (اللّٰدر المنثور، ۲: ۲۲۲) ۔ [اس سورة کی تلاوت اور اس پر تدبر کرنے سے ایمان اور نفاق کی پہچان ھوتی ہے اور مومن منافقانه صفات رذیله سے اپنی ذات کو محفوظ کر لیتا ہے].

مآخذ: البخارى: الصحيح ، مطبوعه لائيذن ، : roy 5 ror : r : 77/70 : rxy : r ( x/7) (٣) مسلم: الصحيح ، مطبوعة قاهره ، س ٢٠٠٠ ، حديث ٢٧٧٠ ، ٢٧٤٣ ؛ (٣) التسرسـذي ، قاهـره ه۱۹۹۰ ه : ۱۹۰۰ تا ۱۹۸۰ حدیث ۱۹۳۰ تا ٣٣١٦ ؛ ( ٣ ) احمد بن حنبل : مسند ، مطبوعة قاهره ، ا بهم تا ۱۹۹۰ م : ۲۹۸ تا ۱۹۹۹ ٠٣٤٠ ، ٣٤٠ (٥) ابن هشام : السيرة النبوية ، بار دوم، قاهره هم ١٣٤٥م/ ١٥٥ ع، ص ٩٠٠ تا ١٩٠٠ (٦) الطبرى: تفسير، قاهره، ٢٨: ٣٣ تـا ١٥؛ (٤) ابن كثير: تفسير، بيروت ١٣٨٨ه/١٩٩٩، س: ۳۹۸ تما ۳۷۳؛ (۸) السَّرمحشري ؛ الكَّشاف، بيسروت ، س : ۲۸ تسا همه ؛ (۹) البيضاوي : انوارالتنزيل ، قاهره ه ١٣٥٥ م ١٥٥ ع ، ٢ ٣ ٣٠٠ تا ٣٦٠ ؛ (١٠) السيوطي : الدر المنشور، به ٢٦٠ تا ٢٢٤ ؛ (١١) وهي سصنف : الاتقان ، قاهره ١٩٥١ء، ١: ١٠ ببعد ؛ (١٢) وهي مصنف : لباب النَّقول في اسباب النزول ، بار دوم قاهره ، ص ٢٠٠٩ تا ١٣٠٢ ؟ (١٣) ابو حيّان الاندلسي : البحر المعيط، الرياض، ٨ : ٢٦٩ تا ٢٥٥ ؛ (١٨٠) جمال الدين القاسمي : تفسير، ١٦ : ٥٠٥ تا ١٨٥ : (١٥) الشوكاني و فتح القدير ، قاهره ١٥٠١ه، ه : ٢٠٣ تا ٢٠٢ ؛ (۲۱) الالوسى: روح المعانى، ملتان، ۲۸: ۱۰۸ تا ١١٨ ؛ (١٤) صديق حسن خان: فتح البيان، مطبوعة قاهره، ۹: ۲۸ تا ۱۳۳۱؛ (۱۸) سید محبد قطب ی فى ظلال القرآن، بار چهارم بيروت، ٢٨: ٣٨، تا ٣٨٥؛

(۱۹) سيد امير على: مواهب الرّحمٰن ، لاهور ١٣٩٨ه/ ١٩٥٨ ميد امير على: مواهب الرّحمٰن ، لاهور ١٣٩٨ه/ ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد ١٩٥٨ ميد القرآن ، معارف القرآن ، معارف القرآن ، معارف القرآن ، معارف القرآن ، بذيل ماده ن ف ق : (٣٦) ابن منظور : اسمان العرب ، بذيل ماده ن ف ق : (٣٦) ابن منظور : اسمان العرب ، بذيل ماده ن ف ق : (٣٦) ابن منظور : القرآن .

مناقب: (ع)؛ منقبت کی جمع؛ اس کا مفہوم ملت اسلامی کے مشہور و معروف بزرگان دین، ائمۂ مذاهب اور طریقت کے بانیوں یا ولیوں کے کراماتی قسم کے اوصاف و کمالات هیں ۔ اسی قسم کی اور اصطلاحات مثلاً کرامات و فضائل، وغیرہ بھی انھی معنوں میں استعمال هوتی هیں، لیکن ان کا رواج کم هے ۔ مشرقی مناقب پر کئی تصنیفوں کے مخطوطات یا نام محفوظ هیں۔ حاجی خلیفہ ایسی کتابوں کی ایک طویل فہرست دیتا ہے ۔ سب سے زیادہ مشہور کتابیں حضرت عمر رض بن الخطاب، احمد بن حنبل میں میں الشافعی میں اور ابو حنیفہ میں عناقب میں هیں .

قرون وسطی کے وسط سے مراکو میں کتب مناقب نے خاص طور پر فروغ پایا۔ بہت سے شیوخ کی وفات کے بعد، جنھوں نے اس ملک میں ان دنوں احیاے اسلام کے کام میں حصه لیا ایک یا ایک سے زیادہ رسالر ان کے مناقب میں لکھے گئے.

مآخذ: مراکو کے عربی ادب میں جو مقام مناقب کی صنف کو حاصل ہے اس کے مفصل مطالعہ کے لیے کی صنف کو حاصل ہے اس کے مفصل مطالعہ کے لیے دیکھیے مقالدنگاری تصنیف: Historiens des chorfa, Essai عالمی المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المام المعام الم

(E. LEVI - PROVENÇAL)

منبخ : (Hierapolis, Bambyke)، شمالی شام ی کا ایک قدیم شہر جو حلب کے شمال مشرق میں دو دن کی راہ پر یا دس فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے اور فرات سے کوئی تین فرسخ دور ہے۔ یہ شہر ایک زرخیز میدان میں آباد تھا اور یونانیوں نے اس کے گرد دھری فصیل تعمیر کرائی تھی ۔ بقول ابن خر داذبه یمان ایک بهت خوبصورت كنيسه تها جو [عنابكي] لكرى كا بنا هوا تها (Chabot صابع) Ps. Dionysios' - (۱۶۲:۶، ه. G. A.) ص ہم، ۹۸) ایک حضرت مریم علیها السلام اور ایک سینٹ طامس کے گرجا کا ذکر کرتا ہے، جو منبج میں تھے اور شہر کے آس پاس کوئی آبادی نه تهی (ناصر خسرو، طبع Schefer، ص ۳۱) ـ ابو الفداد بهال بهت سي نهرول اور ميوه دار (بالخصوص شہتوت کے درختوں کا ذکر کرتا ہے، یہ ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے تھے (نیز دیکھیے ۱. و نکھیے Lead : ۱. و Erdkunde : K. Ritter ببعد [.... سلمانوں کے عہد کا ذکر آگر آتا مے تبل اسلام کی تفصیل کےلیر دیکھیر 11 لائیڈن، بار اول بذيل ماده].

[عبد اسلامی سین منبج کی کمانی یه هے که]

ه مین حضرت ابوعبیده رخم حَلْبَ السّاجُور گئے اور
وهال سے عیاض خبن غَنم کو مَنبجَ بهیجا ۔ جن شرائط
پر انطاکیه کے باشندوں نے اطاعت قبول کی تھی، انھی
شرائط پر یہاں کے باشندوں نے بھی اطاعت قبول
کر لی اور جب ابو عبیده م اس شمر میں پمنچے تو
اس معاهدے کی توثیق کر دی گئی (البلاذری، طبع
کخویه، ص من السخنه ، مطبوعهٔ بیروت، ص ۱۹۱،
کخویه، ص من الشخنه ، مطبوعهٔ بیروت، ص ۱۹۱،
۲۸۱ ابن الشخنه ، مطبوعهٔ بیروت، ص ۲۸۰،
صمه کے نصل ۱۹۲، ص ۱۹۷، ص ۱۹۷، ص ۱۹۷،

منبع کو کچھ نه کچھ خود مختاری حاصلی رهی، مثلا شہر کے باشندوں نے حضرت عمر راط سے بلاد خلافت کی حدود کے اندر تجارت کرنر کی اجازت مانکی (M.F.O.B. : Lammens) بر : عربه، حاشیه ،) -شہر کے گرد و نواح میں یمنی قبائل بستے تھے " ( سے تعلی " ، Michael Syrus ) خاص کر بنی تعلب (Lammens : کتاب مذکور، ص همم، حاشیه ) ـ یزید نر جب جند قنسرین کی تشکیل کی تو اس نے منبع کو اس فوجی صوبے میں شامل کر دیا (البلاذري، ص ۱۳۲؛ Lammens، ص ۲۳۵ ببعد) ـ ھارون الرشيد نے اسے پھر عليحده كر ديا اور مرود هرام المرام میں عواصم [رك بآن] کے سرحدی صوبه کا اسے صدرمقام بنا کر عبدالملک بن صالح بن على كو ١٥٣ ه مين يهال كا والى مقرر كر ديا ـ اس نے یہاں کئی عمارتیں تعمیر کیں (البلاذری، بمحل مذكور).

١٣١ه / ٢٨٨ع سي يهال بهت سخت زلزله آیا تھا جس کی وجه سے شدید نقصان ہوا ۔ Jacebites (یعقوبی فرقے) کے کلیسا میں عشامے ربانی ادا ہو رہی تھی کہ وہ دھٹرام سے گر پٹرا اور بہت سے عبادت گذار اس کے سلبر سیں دفن ھو گئے (Pseudo-Dionysios) ترجمه Chabot ص ۲س Abh. f. d.: Beathgen 'o 1 . : 7 ' Michael Syrus - (177 0 . FINAR 'T/A 'Kunde d. Morgenl خلیفه المعتصم کے بھائی العباس کو، جس نے سپهسالار عجيف بن عنبسه كي بغاوت سي حصه ليا تها، حيدر بن کاؤس افشین اسروشنی نے ۲۲۳ھ/۸۳۸ء میں منبج ھی میں اذبتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارا تھا (الطبری، ٣: ١٢٦٥؛ ابن الأثير، طبع Tornberg، ٦: ٩٣٩٠؛ Gesch. d. Chalif: Weil : 1.1: Michael Syrus ا ۲: ۳۳۰ ) - ۱۹۲۸ مرد من احمد بن طولون کی فتوحات شام کے سلسلے میں منبج بھی

مصریوں کے زیر نگین آگیا (ابن الشّعنَه، ص ۲۲۸) [. . . . اس کے بعد دور کے اسلامی کے نشیب و فراز کے لیے دیکھیے [ آ آ لائٹن، بازاول، بذیل ماده] .

مآخذ : (١) الغوارزسي : صورة الارض ، طبع V. Mžik ، در Bibl. arab. Histor. A. Geogr. در لائيزگ ١٩٣٦ء، ص ٢٠ (عدد ٢٧٣) ؛ (٢) البتأني : Publ. del. R. Osservat) Nallino طبع الربيج الصابي، طبع ۳ : ۲۳۸ : (۳) الاصطخري ، در B.G.A. ، ۲ ه ۲ ، ۱۲ ؛ (س) ابن حوقل، در B.G.A. ۲ ، ۱۲۰ ه ۱۲ تا ۱۲۵ ( ه ) المقلسي، در B.G.A. ، ۱۲۵ و مه ، سو ، ، B.G.A. ابن الفقيد، در (٦) ؛ ١٩٠ (٦٠ ٥: ١١١١ ، ١١٥ ، ١١٤ ، ١٣٠ : ( ١) أبن خرَّداذيه، (A) : 177 112 19A 120 :7 1B.G.A. >2 این قدامه، در .B.G.A، بعد ۲۲۸ بعد این قدامه، در ( و ) ابن رسته، در .B.G.A ، ۱۰۷ ( و ) (١٠) اليعقوبي، در .B.G.A ؛ ٢٦٣ : (١١) المسعودى : التنبية، در .B.G.A : ۱۵۲ : ۱۵۲ وهي مصنف: مروج الذهب ، طبع Barbier de Meynard ، مروج الذهب حاشیه ۳: (۱۳) آلادریسی، طبع Gildemeister، در ٠Z.D.P.V. ( ١٦٠ ) ابسوالفداء: تقويم البلدان. طبع Reinaud ، ص ۲۷۱ ؛ (۱۵) وهي سصنف : تأريخ، طبع Reiske تأريخ، طبع سر ۲ ، ۲۷ ، ۱۰۸ ، ۱۳۰ ، ۲۹۳ ؛ (۱۶) ناصر خسرو : سفرنامه ، طبع Schefer ، ص ۱۱ : (۱۷) ابن جبير ، طبع Wright ، ص . و ، Wright ، معجم، طبع Wüstenfeld ، س : سمه : " ( ۱۹ ) صفى الدين : مراصد الاطلاع، طبع Juynboll ، ب ١٠٠٠ : (٠٠) Beschreibung von Haleb در پیرس، عربی مخطوطه، عدد ۱۹۸۳، ورق 29 الف، ترجمه Blochet ، در : الطبرى : ۲۰۱۰ الطبرى : (۲۱) الطبرى

تاريخ ، ١ : ٩٠٩ : ٢ : ١٨٤٩ : ٣ : ١٨٤٩ (++) \* 1170 ( 70 ( 11. F ) 79 F ( 77 ) البلاذري ، طبع دخويه ، ص ۱۳۲، ١٥٠ ، ١٨٨ ، ١٩١٠ (۳۳) ابن الاثير، طبع Tornberg، بمدد اشاريه، ٢ : ٨١٣ : (٣٦) القلقشندى : صبح الاعشى، مطبوعه قاهره ، س : ١٢٥ : ( ٢٥ ) ابن الشعنه : الدّر المنتخّب في تاريح حلب، طبع سركيس، بيروت ١٩٠٩ء، ص Palestine under the: Le Strange ( ۲7) : 191 moslems ، و ۱۸۹ ، م ببعد ؛ (۲۷) وهي منصف : The lands of the Eastern Caliphate کیمبرج ه ، ۹ ، ۵ La: Gaudefroy - Demombynes (TA): 1.2 syrie àl' époque des Mamelouks: پيرس ۱۹۲۳ بيرس ص ۱۰ ( Prei Städte in syrien : Hitzig (۲۹) در (س.) : بيعد ٢١١ ص ٢١١ بيعد ، (س.) Nöldeke در .Nachr. G. G. W در ، Nachr. G. G A Journey from Aleppo to: Matindrell (+1) : A Jeruselem أوكسفَرُو . ماء، ص ١٥٠ [ لندُن Description of the : Pococke (rr) :[r. - 2 1 1 1. : Drummond (٣٣) : ١٦٦ ص ١٦١ : (٣٣) / East Travels through different cities of . . . Asia ، لنڈن Expedition: Chesney ( TA) TA9 TA9 TA9 for the Surveys of the rivers Euphrates and : Sachau ( ۲۰ ) : ۱۰: ۱ ، ۱۸۰۰ نڈن ، Tigris Reise in syrien und Mesopotamien لائيزگ : Hogarth (۲٦) : ۱۵۲ تا ۱۸۲ ن من لوربول ، ' Annals of Archaeol. and Anthrop. و ، و ، ع ، ص ۱۸۳ تا ۱۹۹ ؛ (۲۲) Chabot در (TA) : السلم و، ج ١٩٠، ١٩٩٠ ص ٢٤٤ : (٣٨) ' or ' Revue de l' histoire des relig : Cumout . ١٩١١ ، ص ١١٩ ؛ (٣٩) وهي مصنف: Etudes syriennes پیرس کا ۱۹۱۹ ص ۲۳ تا ۲۳ اور اشاریه ، ص . ه م : ۲ ( م. ) Topographie : Dassud

historique de la Syrie antique et médiévole پیوس ،historique de la Syrie antique et médiévole پیوس ۱۹۲۵ میلی میلی ۱۹۲۵ میلی ۱۹۳۵ میلی نا ۲۳۵ میلی ۱۹۳۵ میلی ۲۳۵ میلی ، ۲۳۵ میلی ۱۹۳۵ میلی ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳ میلی ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳ میلی ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ میلی ، ۲۳۳۵ می

( [د تلخیص از اداره] E. HONIGMANN

منبر: رك به مسجد.

مُنْبَسة : (منبسا ، ممباسه ، مونبازا) ، به ایک جزیره اور شهر، جو افریقه کے مشرقی ساحل پر م درجه عرض البلد جنوبی، ۹ م درجه طول البلد مشرقی پر واقع هے ۔ یه جزیره شمال سے جنوب تک کوئی تین میل لمبا هے اور شرقاً غرباً بهی اس کی وسعت تقریباً یہی هے ۔ یه گهری کهائی کے اندر اس طرح واقع هے که قریب قریب چاروں طرف سے اس طرح واقع هے که قریب قریب چاروں طرف سے خشکی میں محصور هو کو ره گیا هے اور اس کا صرف جنوب مشرقی زاویه بحرِ هند کی طرف کهلا هوا نظ آتا هی۔

سنبسه کا شہر جزیرے کی مشرقی حد پر آباد ہے اور چونکہ یوگنڈا ریلوے کا انتہائی مقام ہے اور اس نو آبادی کی واحد بندرگہ ہے ، اس لیر اس کی تجارتی اهمیت بہت زیادہ هو گئی ہے۔ یہاں کی آبادی سب سے آخری اندازے کے مطابق (بوقت تحرير مقاله) چواليس هنزار سے اوپر هے، جن میں سے ۲۹۹۰۹ کو تو '' افریتی النسل '' (یعنی مستقل باشندے جو زیادہ تر سواحلی ہیں اور کچھ غیر مستقل امدادی مزدور ہیں جو دوسرے قبائل سے تعلق رکھتر ھیں ) شمار کیا گیا ھے۔ باقی آبادی میں سے کچھ عبرب اور کچھ هندوستانی هیں ، قدر ہے یـورپین اور کچھ دوسری نسلوں کے لوگ ہیں ۔ عرب، سواحلی اور بہت سے هندوستانی زیادہ تر مسلمان هين ؛ اول الدِّكر دونون زياده تر شافعي مذهب کے پیرو هیں ، مگر ان میں چند بوڑھے آدمی اباضیه فرقر سے تعلق رکھتے میں ۔ یہاں کئی

مسجدیں هیں، جو بالکل ساده عمارتیں هیں اور ان میں مینار نمیں هین ۔ مُؤذَّن هموار چهت بر کھڑا ھو کر اذان دیتا ہے۔ ان میں سے سب سے بؤی اور ہا رعب عمارت خوجوں کی مسجد ہے [. . .]-منبسه میں سواحلی زبان بولی جاتی تھی ، جس کے متعلق E. W. Taylor لکھتے ھیں ک صحیح معنوں میں مرکزی زبان ہے اور صحیح مفہوم کے ادا کرنے اور اہم بحث و مباحثه کے لیے ہر حد موزوں ہے۔ کو اب زنجباری زبان کو زیادہ وسیع مقبولیت حاصل ہو چکی ہے ۔ حال کے زیائے تک نن شاعری کو یہاں بڑا نروغ حاصل تھا۔ مقامی شعرا میں سے مشہور شاعر میکه بن موہنیی حاجى ، مُوليو سكسَجُوه (م ١٨٩١) ، حمدى بن محمد احمد المنبسى اور محمد بن احمد ، عبدالله بو رشدی ، موینی مکومه وغیره قابل ذکر ے .

مآخل : ( Zanzibar: R. F. Burton ( ، ) جلابن، للأن: (٢) The East Africa Protec -: Sir Charles Eliot Asia: Faria Y Sousa (۴) اللذن ه. و ۱۹ اه و دام الماه الله المام الله المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام ال Relations de : G. Ferrand (r) ! Portuguesa voyages et textes geographiques arabes, persans et turks relatifs à l'Extreme-Orient, du VIII eme au « XVIIIeme siècles. Traduits, revus et annotes l'histoire, la geographie et le Commerce de l'Afrique Orienale ، ب جلدیں ، پیرس ۱۸۵۹ ؛ (٦) ابن بطوطة ؛ i Travels in Asia and Africa ، ترجمه و انتخاب از : J,L. Krapf (د) : ١٩٢٩ نلان ، H. A. R. Gibb Reisen in Ostafrika ausgeführt in den Jahren (A): \*1ADA Stuttgart & Kornthal & 1837-1855 وهي مصنف : Dictionary of the Swahili Language Narrative of : W. F. W. Owen (4) : ده ۱۸۸۲ نگل

Voyages to explore the shores of Africa, Arabia and Madagasear, performed in H.M Ships Leven and Barraconta, under the direction of Coptain W.F. W. Owen, R. N. By Command of the Lords Commissio-e Periplus of the Erythraean Sea,: W. H. Schoff ترجمه از یونانی مع تعشیه ، لنڈن بر بر بر عزانی مع تعشیه ، A Grammar of Dialectic Swahili language: Taylor with an Introduction and a Recension and Poetscal Translation of the Poem Inkishafi, a (۱۲) : ۱۹۱۵ کیبرج Swahili Speculum Mundi (۱۳)! د ۱۹۱۶: The Land of Zinj: C.H. Stigard Die Portugiesenzeit von Deutsch- : Strandes Justus (۱۳): ۱۸۹۹ ، برلن ۱۸۹۹ Englisch-Ostafrika ور .R. A.S. در History of Kilwa : S. Arthur Strong : W. E. Taylor (16) : MT. UTAB 00 ( = 1 A 9 B African Aphoriosms, or Saws from Swahililand. لندن A Swahili History : A Warner (۱٦) ! ١٨٩١ لندن of Pate ، ترجمه و تحشيه در . J. Afr. Soc ، ترجمه و تحشيه عربی میں منبسه کی وقائم Guillan اور Owen کے هاں منقول هين، جن كا جرمن ترجمه Das Ausland: Krapi ١٨٥٨ء مين کيا هر.

(A. WERNER) [و تلخيص از اداره])

منیش اوغلولری: آنا طولی میں ایک \* چھوٹا سا خاندان - منتش کے بادشاہ پہلے پہل سلجوقیوں کی سلطنت کے ڈکڑے ٹکڑے شکڑے ھونے کے بعد ظہور میں آئے - اس خاندان کا بابی کوئی منتش یک بن بہاءالدین کردی تھا - اس کا قصرالحکومت میلاس (میلا سا ، Mylasa) میں تھا، جو قدیم کیریه میلاس (Caria) میں ہے اور اس سے تھوڑی دور اس کا قلعه پیچین (Petsona) تھا - اس کے اخلاق بھی میلاس ہی میں سکونت پذیر رہے تا آنکہ آنھوں نے اہا

قصرااحکومت میات (Milelus) میں تبدیل کر ایا۔ منتش کا پیٹا ارخان ہیگ تھا، جس کی بابت میلاسکی ایک عمارت کے کتبر سے علم ہوا ہے اور ابن بطوطه نے بھی، جو اس سے ہمقام میلاس سم وء میں ملا تها، اس کی بابت لکھا ہے (دیکھیے ابن بطوطه: : ۲ ( ۱۸۵۳ ) ملبع Defrémery پیرس ، Voyages ۲۵۸ ببعد) ـ آرخان کا جانشین اس کا بیٹا ابراهیم هوا جس نے مُغله میں ایک مسجد (مہرے م م م م م میں تعمیر کی ، اس نے دو بیٹے احمد غازی اور محمد چهوڑے - دوسرا بیٹا محمد ۵۵۵ / ۱۳۵۳ میں اس کا جانشین ہوا، لیکن تخت حاصل کرنے کی چپتاش میں اپنے بھائی احمد سے ھار مان لی، حس نے اسکی حصار (Eski Hisar) پر ۲۵۵ه / ۱۳۵۸ میں قبضه کر لیا ۔ ےے۔ ۸ / ۱۳۵۵ میں احد نے برجين مين ايك دارالعلوم نائم كيا اور جمادى الاخره . ٨٥ه/ اكتوبر ٨٥٣ ء مين ميلاس كي جامع مسجد (الو جامم) کی تکمیل کی۔ احمد غازی شعبان سهره / جولائي ١٩٣١ء مين فوت هوا اور اس كا بهتیجا الیاس اس کا جانشین هوا - اس کے عہد حکومت میں عثمانی منتش ایلی کے قرب و جوار کی کئے ریاستوں پر قبضہ کر چکر تھر، مثلاً گرمیان اہلے [رک بآن] اور حمید ایلی [رک بآن] اور اب منتشیون کی زندگی بھی ان کی وجه سے خطرمے میں تھی،۔ الیاس بیگ کے تخت نشین ہونے می بایزید اول نے جو ابهی ابهی سلطان هوا تها، امیران منتش کو با اختیار سلطنت کے بچر کھچر آخری نشان سے بھی محروم کر دیا ۔ اُنھوں نے سینوب کے حکمران بایزید کو تو روم کے پاس جا کر پناہ لی اور اس کے بعد عثمانیوں کو مغلوب کرنے والر تیمورلنگ کے ہاس چلر گئر۔ الیاس بیک، جس نے میلت (Miletus) میں ایک مسجد تعمیر کر لی تھے، دوبارہ م . م ، ع میں منتش ایلی پر قابض هوگیا۔ م ، جولائی

المرى المرى المرى المرى المرى المرى المرى المرى المرى المرى Marco Falieri كليرى المرى الم

مآخل : (١) متن مقاله مين مذكوره مآخذ ع علاوه: Pachymeres طبع Dukas (۲) المبين Pachymeres ص به ؛ (٣) ابن بطوطه : Voyages ، طبع Defrémery : 1 6 = 1 A & 1 6 Nouveau Journal des Voyages 12 س بيمد ؛ (س) ابن فضل الله العمرى : ١٣ · N. E. בני Istoria della ; « Romania Sonuto « בוארים Istoria della ; (A)] : ابعد ، Chron greco-rom : K, Hopf احمد توحید ہے ، در T.O.E.M. ، : ۱۳۱۱ من ١٣٥٢ : ٥: ١٥٦ : (٦) خالد ادهم بے: دُول اسلامیه ، استانبول ١٩٧٤ ، ص ٢٨٠ ببعد (بهترين بيان) ! (١) اعام من المعامل Hanover ، Manuel : E. V Zambaur سرور بیعد؛ منتش کے سکوں کے متعلق دیکھیے!(۸) -Numis maliqueidel' Orient latin :G. Schlumberger Wiener Numism : J. V. Karabaček (4) ! on 4 U - Stanely (1.) ! Y . . . . . . . . . . . . . . . . Zeitschr (Catalogue of Oriental Coins in the British: Lane Pool museum ج ٨، لنلان ١٨٨٣ع، ص ١٠٠ (١١) أحمد توحيد بر : مسكوكات قديمي قاتلوغي ، ج م ، استالبول ١٣٢١ه،

ابلی کی عمارات کے لیے دیکھے! (۱۲) منتش ابلی کی عمارات کے لیے دیکھے! (۱۲) منتش ابلی کی عمارات کے لیے دیکھے! (۱۲) Dir piruz-moschee zu milas ein : K. Wulzinger Beitrage zur Festschrift در Frühgeschichte Osmanis
Zur Hundertjahrseier der Technischen cher Baukunst

(۴, ۹ ۲۵) · Hochschule Karlsruhe

([FR-BABINGER] [تلخيص از اداره]

منتش ایل : منشا آنا طولی میں ایک چهوٹی سی ریاست ، منتش اوغلری [رک بآن] کے علاقه کی حدود منجم باشي (ديكهار Stolies: Fr. Babinger ص مهم ببعد) كي كتاب صعائف الاخبار (مطبوعه استانبول ۱۲۷۵ مین اس طرح دی دین : مُغله، (Mughla) بلاط ، بوزایوک (Boz·Üyūk) ، میلاس (Milas) ، برجين (Bardjin) ، مرين (Milas) (Cine) ، طواس (Tawas) ، بور ناز (Bornaz) ، مکری (Makri) ، گجنيز (Gödjiñiz) ، فوچه (Foča) اور مرمير (Mermere) - يه تاريباً قديم اريه (Caria) ، کی حدود سے ملتی جلتی ہیں ۔ اس کے نام کی اصل غیر متیتن ہے، لیکن یہ وثوق کے ساتھ کما جا سکتا ہے کہ یہ راے جس کا اظہار غالباً سب سے پہلر اور (دحد: من Lexicon): F. Meninski جس کی تائید ہوتی رہی ہے کہ اس علاقے کا نام قدما کے Myndus در strabo سے لیا گیا ا قابل قبول نمين هو سكتى ـ مذكوره بالا مقامات مين سے متعدد مقامات ایسے هیں جو مرکز علم و فضل مونے کے لحاظ سے عثمانیوں کی ذمنی زندگی کے ابتدائی دور مین خاصی اهمیت رکهتر هین ، چنانچه منتش اوغلی محمد (۵۵ءء تا ۵۵۵هء) کے عمد میں ایک شخص محمد بن محمد ساکن برجین نے باز نامه الكها جو J. v. Hammer Purgstall في Falknerklee کے نام سے شائع کیا (۱۸۳۰ Pest) ـ یه کتاب مخطوطة Milan سے نقل کی گئی اور اس کی بابت Hammer کی رائے صحیح ہے که عثمانی زبان میں

یه منجمله قدیم ترین کتب کے ہے۔ ان مقامات میں سے اکثر میں علمی مراکز تھے جہاں ایک پر نشاط علمی اور ادبی زندگی عروج پر تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمانی علم و ادب میں منتش ایلی کے علاقه کا حصه نمایاں طور پر زیادہ ہے.

مآخذ : متن مقاله مين مذكور هين .

(FR. BABINGER)

المُنتصر بالله: ابو جعفر محمد بن جعفر \* [المتوكل على الله] عباسي خليفه ، ايك يوناني كنيز کے بطن سے المتوکل کا بیٹا کا تھا۔ جب اس کا باب شوال عممه/ دسمبر ٨٩١ء مين سازشيون كے هاتهون قتل هوگيا تو وه مسند خلافت پر بيثها. ان سازشيون مين المنتصر خود بهي شامل تها اور عام روایت کے مطابق اس وقت اس کی عمر ۲۵ برس کی تھی ۔ حکمران کی حیثیت سے وہ احمد بن الخصیب وزیر اور ترکی جرنیلوں کے ھاتھوں میں کٹھ پتلی بنا رها \_ اس کے بھائی المعترّ اور المؤید اس بات پر مجبور کیے گئے کہ وہ تاج و تخت کے دعوے سے دست بردار هو جالین اور شاهی محافظون کے سردار وصيف كو بوزنطى سرحد پر بهيج ديا گيا۔ اپنے باب کے رویہ کے بالکل برعکس وہ علویوں کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ اس کے علاوہ كن مين أوركوئي خاص وصف نه تها ـ المنتصر ربيع الثاني ٨٨٨ه/جون ٢٨٨ء مين فوت هوا \_ اس سے کچھ کم معتبر روایت کے مطابق وہ چھ ماہ تک حکومت کرنے کے بعد سامرا میں ربیع الاول کے آخر میں فوت هوا قها.

مآخذ: (۱) اليعقوبي (طبع Houtsma)، ٧:
٥٩ تا ٩٩ ، ١٠٦ تا ٦٠١؛ (١) الطبري، ٣:
١٣٧٩ ببعد؛ (١) المسعودي : مروج، ببرس، ١٢٧٩.
١٣٧٩ تا ٣٢٣؛ ٩: ٣٦ ، ٢٥ ، ٢٠ : (٣) كتاب الاغاني،
ديكهبر Tables Alphabetiques : Guidi؛ (۵) ابن الاثير:

الكاسل (طبع Tornberg)، عن بيعد ! (الكاسل (طبع Derenbourg))، ص ع تا المنقطفي : الفخرى ، (طبع Derenbourg))، ص ع ٢٠٠٠ تا ١٨٣٠ (ع) محمد بن شاكر : فوات الونيات ، ٢٠٠٠ (٩) الخطيب (٨) ابن خلدون : العبر ، ٢٠٠٠ (٩) الخطيب (٨) ابن خلدون : العبر ، ٢٠٠٠ (١) الديار بكرى: البغدادى : تاريخ بغداد، ٢٠٠١ (١) الديار بكرى: تاريخ الخديس ، ٢٠٠١ (١٠١١) (١٠١١) الديار بكرى: The Caliphate, : Muir (١٢) بعد ؛ ٢٠ (Chalifer من ١٣٠٠) من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠

## (K. V. ZETTERSTEEN)

المُنتَفق: بنو عقيل کے عرب قبيلے کی ايک شاخ، جو پھر اپنی جگه عامر بن صعصعه [رک بال] کے ایک بڑے قبیلے کی شاخ ھے ، نسب نامہ: المنتفق بن عامر بن عقيل (Wüstenfeld) المنتفق بن عامر بن عقيل اس پر ابن الکابی کی دی ہوئی معاومات سے، جو بنو المنتفق كرمتعاق هين (جمهرة الانساب، مخطوطة موزهٔ بریطانیه ، ورق ۱۳۰ الف تا ۱۳۱ ب) سے أضافه هو سكتا هے ! ليكن يه كمين پته نمين چلتا کہ اس چھوٹے سے قبیار نے صدر اسلام میں کوئی نمایاں کام کیا ہو۔ بنو المنتفق بھی اسی علاقر میں آباد تھر، جہاں بنو عقیل کی دوسری شاخیں رهتی تھیں۔ یه علاقه یمامه کے جنوب مغرب میں ہے۔ البكرى نے ان كے بعض مقامات كا ذكر كيا ھے (معجم ، طبع Wüstenfeld ، ۱ : ۹۳ تا ۱۹۸ : س: ١٦٧، س ٨٥ - يه بات قابل ذكر هے كه محوله بالادونون عبارتون مين المنتفق كو معاويه بن عقیل کا نقب قرار دیا گیا ہے، حالانکہ عام نسب ناسوں میں معاویہ کو المنتفق کا بیٹا بتایا گیا ہے) (الهمداني؛ جزيره، طبع W. H. Mullen ، ص ١٧٤ س ۱۲ تا ۱۵ یه بات قابل غور هے که ان کے علاقر میں سونے کی کانوں کا ذکر آیا ہے)۔ بنوالمنتفق ہنو ماٹر کو اپنے موالی میں سے سمجھتے تھے (13SG-en. Tab (Wüstenfeld) جن کے مورث اعلی

مآخذ : منن مقاله مين مذكور هين.

([تخليص از اداره] G. LEVI DELLA VIDA

المُنتَقِم: رَكَ به الله، الاسماء العَسنى. \*

منجم : رک به علم (النجوم).

منجم باشى: ايک مصنف کاقلمى نام هـ، \* جس نے دولت عثمانیہ میں سب سے اہم عمومی تاریخ (ناریخ عالم) لکھی۔ اس کا اصلی نام احمد آفندی بن لطف الله تها ـ وه اركلي كا باشنده تها، جو قونيه كے قریب واقع ہے۔ سولہویں صدی کے پہلر نصف میں وہ سلانیک میں پیدا ہوا ۔ اعلٰی تعلیم حاصل کی اور جوانی کی عمر میں پندرہ سال تک قاسم پاشا کے مولوی خانه میں شیخ خلیل دده (سجل عثمانی ، ہ : ٢٨٤) كى ملازمت ميں رها ۔ اس كے بعد اس نے علم ہئیت و نجوم کا مطالعہ کیا اور درباری منجم (منجم باشي) مقرر هوگيا(٨١٠ه/١٦٦١-٨٦٦١)-١٠٨٦ اه/٥٥٦ و-٢٥١٦) مين وه مصاحب بادشاهي کی حیثیت سے سلطان محمد چہارم کے مصاحبان خاص کے حلقہ میں داخل ہوا۔ محرم ہ ہ ، ۱ھ/نومبر ١٦٨٤ء ميں اسے موتوف كركے مصر كي طرف جلا وطن کر دیاگیا ۔ یہاں سے چند سال بعد وہ مکه مکرمه چلاگیا ، جهال وه مولوی خانه کا شیخ بن گیا۔ ۱۰۵ه/۱۹۹۳-۱۹۹۸ عاسے مجبور هو کر مدینهٔ منوره جانا پرا جمال وه سات سال تک مقیم رہا۔ مکه مکرمه واپس آنے کے بعد هی و ب رمضان ۳ ر ۱ ره/ ۲ و فروری ۲ . ۲ د کو اس کا انتقال ھوگیا اور حضرت خدیجه رض کے قریب

دنن هوا.

اپنی تاریخی تصنیف کے علاوہ منجم باشی نے تصنیف و تالیف کے سلسلے میں کافی سرگرمی دکھائی ، اس کی تصانیف میں سے مفصله ذیل کا ذکر آتا هے : بیضاوی کی تفسیر قرآن کا حاشیه ؛ الایجی کی عقائد العضدیه کی شرح ، لطائف نامه ، ترجمه ملفوظات عبید زاکنی اور علم هندسه ، تصوف و موسیتی پر متعدد رسائل ۔ اپنے ترکی دیوان کی وجه سے اسے ترکی کے صوفی شعراء میں ایک مقام حاصل ہے ۔ اس کا تخاص عاشق تھا.

عام تاریخ عربی زبان میں تھی اور اس کا نام جامع الدول تھا ، اصل عربی کے نسخے موجود هيں \_ سماع خانه ادب مؤلفه على انور ميں دو مخطوطوں کا ذکر ہے جن کا Babinger نے ذکر نهیں کیا، یعنی ایک تو جامع سلیم ثانی واقعه ادرته کے کتابخانے میں ہے اور دوسرا محل سلطانی میں احمد ثالث کے کتابخانے میں موجود ہے) ، لیکن اس کتاب کا ترکی ترجمه زیاده مشهور ہے جو ندیم [رک بآن] شاعر نے اٹھارھویں صدی میں صحائف الاخبار کے نام سے تیار کیا تھا (یه کتاب ه ۱۲۸۵ میں تین جلدوں میں قسطنطینیه میں چھپی تھی) ۔ یہ نمام دنیا کی تاریخ ہے جو اسی قسم کی ۔ عربی تصانیف کی طرح خالدانوں کی ترتیب کے مطابق ، تین حصول میں منقسم هے: پہلے حصر میں آنحصرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے ، دوسرے میں غیر مسلم خاندانوں كى تفميل هے اور تيسرے ميں مسلمان خاندانوں کے جالات مین ۔ تمہیدی ابواب میں مصنف کثیر تعداد میں مصادر کا ذکر کرتا ہے جن میں سے کئی ایک ضائم هو چکر هیں - اس اعتبار سے به تصنیف بہت سے چھوٹے خاندانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیر خاص طور پُر مفید ہے اور اسی لیے زخاق

(E. Sachau) في اسے اپنی تاليف (E. Sachau) در (E. Sachau) بن اسے در استعمال کیا ہے برلن ۱۹۳۳) میں خاص طور پر استعمال کیا ہے (قب تمہید) ۔ آخری خاندان جس کا اس کتاب میں ذکر ہے، وہ دولت عثمانیہ ہے۔ اس کا ذکر دوسرے مسلم خاندانوں کی نسبت زیادہ مفصل ہے اور ایسے متعدد مآخذ ہر مبنی ہے جن کا علم ہمیں پورے مفور پر نہیں ہو سکا ؛ آخری حصه جو ۱۹۸۹ ملی متعلق ہے۔ ندیم کا ترکی ترجمه سلیس ہے اور اس متعلق ہے۔ ندیم کا ترکی ترجمه سلیس ہے اور اس کا اس زمانے میں عام رواج تھا ۔ اس وجه سے اس کی خاص طور پر تعریف کی گئی ہے اور ابوضیاء توفیق نے نمونة تعریف کی گئی ہے اور ابوضیاء توفیق نے نمونة ادبیات عثمانیه (بار ششم) ، قسطنطینیه . ۱۳۳۰ میں اس کے اقتباسات دیے ہیں .

مَآخَدُ: (۱) 0. G. W: F. Babinger اور مآخذ جن کا ذکر اس میں ہے.

(J. H. KRAMERS)

مند (؟) ؛ ایک قوم جن سے عربوں کا سندھ \*

میں سامنا ہوا ، اس نام کی صرف ظاہری بناوٹ

ریقینی ہے ؛ می د (مد ، مید) ، یا م ن د (مند ،

مند)۔ حضرت معاویہ ﴿ کے عہد میں(۱۹۸۵ تا ، ۲۵)

رشید بن عمرو مندوں کے خلاف ایک سہم میں

جان بحق ہوئے (البلدذری ، ص ۱۹۳۸)۔ الحجاج کے

زمانہ میں دیبل [رک بآن] کے مندوں نے کھلے

سمندر میں چند مسامان عورتوں کو پکڑ لیا، جنہیں

جزیرۃ الیاقوت کے بادشاہ نے اپنے وطن کو واپس

بھیجا تھا [اس حرکت کی وجہ سے عربوں نے ان کے

نہدف مہم ضروری خیال کی ؛ چنانچہ دببل پر

فوج کشی کی (وھی کتاب ، ص ۱۳۵۵ – ۱۹۵۵)

فوج کشی کی (وھی کتاب ، ص ۱۳۵۵ – ۱۹۵۵)

بردرے الشدگان

سرشت (٩) سے ایک صلح نامه طے کیا ، جو مند قوم سے تعلق رکھتے تھے اور بحری قزاق تھے (یَقُطْعُونُ فی البحر) (وهی کتاب ، ص . به به)۔ اس جگه کے نام سرشت سے سوراشٹر: کاٹھیاواڑ کی یاد تازہ هوتی فے \_ العتصم کے عمد میں (۲۱۸ تا ۲۲۲ه) عمران بن موسی نے مندوں پر حمله کیا، ان کو اپنی حرکت کی سزا دی اور مندوں کا ایک پشته (نهر؟) يعنى سكرالمند بنوايا جس كا مطلب غالباً يه تھا کہ اُن کی زمینوں میں آبپاشی کا انتظام درهم برهم هو جائے؛ پھر زط [ہو سکتا ہےکہ یه لفظ زط، جے کے لفظ کا معرب ہو اور مند قوم جے یعنی جاف قوم کی ایک شاخ ہو] ، کی امداد سے جن کو اس نے محکوم کر لیا تھا ، عمران نے مندوں کے غلاف اپنی میم کو جاری رکھا ۔ ایک نیر سمندر سے نکال کر مندوں کی (جھیل) بطیحہ میں پانی کا سیلاب چھوڑ دیا ، جس سے ان کا پانی کھاری بن گیا (وهی کتاب، ص همم) ـ اسی زمانے میں محمد بن فيضل حاكم قلعه سندان (دمان ، سورت كے جنوب میں ؟ دیکھیر Elliot ، ۱: ۲: ۳) نے مندوں کے خلاف ستر جہازوں کے بیڑے سے مندوں پر بحرى حمله كيا (كتاب مذكور، ص ٢٨٨).

بلاذری میں یه لفظ "مید" پڑھا گیا ہے (انگریزی ترجمه از حتی ، ۲ ، ۲ ، ۲ وغیره).

جغرافیه دانوں میں ابن خرداذبه (ص ۵۹ و جغرافیه دانوں میں ابن خرداذبه (ص ۵۹ و ۲۲) پہلا شخص هے جو میدوں (؟) کا ذکر کرتا هے جو دریائے سندھ سے چار روز کی مسافت پر آباد تھے ۔مسعودی (مروج ۱: ۳۵۸)، جو .. ۳۵ کے بعد هندوستان میں آیا، لکھتا ہے که منصوره کا ملک ہمیشه سندھ کے مندوں اور دوسری قوموں سے برسر پیکار رهتا ہے (دیکھیے نیز مسعودی: تنبیہه، ص ۵۵؛ مطخری، ص ۵۵؛

میں (= بن حوقل ، ص ۲۳۱) بدهوں اور مندون کا بھی نام دیتا ہے۔ مند لوگ دریائے سندھ کے كنارے (شُطَّ المهران) ملتان سے لر كو سمندر تك آباد تھے اور صحرائی چراگاھوں پر قابض تھے جو دریائے سندھ اور قامُمُلْ کے درمیان پھیلی ہوئی تهیں \_ بقول ادریسی (۸۳۸ه / ۱۱۵۳)، ترجمه ا : ۱۳۰۰ مند ، ریکستان سنده کے کناروں پر آباد تھر ، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے گلے مَامَّهُل (قَامَهُلُ ؟) كي سرحد تك چرايا كرتے تھے -ان کی تعداد کثیر تھی اور ان کے باس بہت سے اونٹ اور گھوڑے تھے ؛ ان کی بلغاریں دور (روڑ پڑھیر) تک اور ہمض اوقات مکران کے علاقے تک بھی ہواکرتی تھیں۔ یہ آخری تفصیل کچھ عجیب معاوم ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا که قوم ایران تک پهیلی هوئی تهی، لیکن متن کی عبارت بنینی نہیں ہے۔ شاید مکران کی جگه 'ملتان' ھو ، اس کے بعد مسلمان مصنفین کی کتابوں سے مند كا نام غائب هو جاتا هـ.

تاسبل کے محل وقوع کا تعین ضروری ہے تاکہ مند قوم کی آبادی کی حدود کا اندازہ لگایا جا سکے ۔ اسے بعض اوقات هند میں (اصطخری ، مل ہے۔) اور کبھی هند اور سنده کے درمیان بتایا جاتا ہے (ادریسی میں اصل نام کی شکل غیر یقینی ہے (فامہل ، مامہل ، امہل)۔ .Elliot : ۱ ۲۹۳ میں اسے انہاواڑہ کے مترادف سمجھتا ہے ؛ قب البیرونی ، ص . . ۱ ۔ آخری شہر (انہلواڑہ ، البیرونی ، ص . . ۱ ۔ آخری شہر (انہلواڑہ ، نہر واڑہ ، جو ہمے عمیں آباد ہوا) موجودہ زمانے نہر واڑہ ، جو ہمے عمیں آباد ہوا) موجودہ زمانے کا پٹن ہے (شمالی بڑودہ میں دریائے سرسوتی کے کنارے ؛ دیکھیے Cunninghem ، کتاب مذکور ، ص . ۲۹ ، مامہل "کو عمر کوٹ (امر کوٹ) بھی کہا جاتا مامہل "کو عمر کوٹ (امر کوٹ) بھی کہا جاتا ہی) ۔ کچھ بھی ہو قامہل لازما المنصورہ کے

(V. HINORSKY) و [تلخيص از اداره])

مُنْد : (مُوند ، مَند) فارس ایرن ا کاسب سے لمبا دریا (نزهة ا قلوب : . ۵ فرسخ ؛ E. C. Ross : تین سو میل سے زیادہ لمبا).

نام: ایران کے دستور کے مطابق دریا کے مختلف حصوں کے نام آن علاقوں سے موسوم هو جاتے هیں جن میں وہ بہتے هوں۔ مائد اس علاقے کا نام هے جو دهانے کے قریب اس کا آخری حصه هے۔ یه نام پہلی دفعه فارس نامه (البلخی) میں استعمال هوا (۱۱۱۰ء سے قبل)، لیکن وہ بھی میرف علاقه مائدستان کی رعایت کے ساتھ (قب ذیل میں).

عربی مآخذ میں اس دریا کا پرانا نام سکان لکھا

ه (اصطخری ، ص . ۱ ؛ ابن حوقل ، ص ۱۹۱؛
ادریسی ، ترجمه Jaubert ، ۱ ، ۱ ، س)، لیکن اس

کے هجا مختلف هیں : فارس نامه، سلسلهٔ یادگارگب،
ص ۱۵۰ ؛ نزهة القلوب ؛ ص ۱۳۰ ؛ زکان یا زکن،
نزهة القلوب ، ص ۱۱۰ ؛ ستاره کان ، جہاں نما ،

ص ۲۳۲ ؛ قب ليز صيحكان در حسن فسائي .

الياركوس Nearchus كتاب Arrian) Periplus ریا کا ذکر مے اور یه بات (م : ۴۸ ، Indica عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس سے مراد سكان هي هـ اس امر بر بهي سب كو عدوماً اتفاق هے کمه سٹکوس (Sitioganrs) اور ستیو کے لیں (Sitiogagus) (ستيوگکس) جس کا ذکر پليني نے Nat. Hist ، ۲ میں کیا ہے دونوں ایک ھی دریا کے نام میں (Weissbach ، مرم ع) ، لیکن Herzfeld (م. و ع) نے اس بات پر اعتماد کرتے موئے که شاذکان (=ستیوگینس؟) کے نام کا ایک اور دریا بھی موجود ہے ، سیٹکوس اور ستيو گينس کي مماثلت پر شبه ظاهر کيا ہے۔ بقول اصطخری ، ص و ۱۱۹ شاذکان ، دشت الدستقان کے مقام پر (بوشیر؟ کے شمال میں) خلیج فارس میں جاگرتا ہے ، اس شاذکان کو دریائے شاہور سمجھنا چاهیر \_ فارس نامه، طبع Le strange، ص ۱۹۳ میں رود بال ستجان ("ستجان کے کناروں" کا ذکر کرتا ہے کہ وہ شیراز سے توج کے راستے ہر ایک منزل ھے۔ اس وجه سے اور بالخصوص اس نام کے باعث ستجان ، شاہور دریا کے ہائیں ھاتھ کے معاون دریا کا نام معلوم ہوتا ہے۔ پلینی ، اولیسیکرٹوس (Onesicritos) کی تقاید کرتے ہوئے یہ بھی لکھتا ہے کہ سیتیوگینس کے ذریعر سات روز کے سفر کے quo Pasarggdus) ف بعد آدمی پسرگیدس پہنچ جاتا ف seplima die nevigalur) - ميتيو كياس كى حقيقت خواه کچھ ھی ہو یہ بیان مبالغہ آمیزی سے خالی امیں (بالخصوص سمندر کی چا سرگیدس کو جانے کے لیے) اور پسرگیدس (مشد مرغاب) کا پائی خلیج فارس میں نہیں گرٹا، لیکن اس بات کا بھی ثبوت موجود نہیں ہے که طغیانی کے زمانے میں (موسم سرما میں) ثانوی آمد و رفت کے لیے سکان

کے دریائی راستے کا استعمال بالکل ناسمکن ہو، Arrian لکھتا ہے کہ نیارکوس نے سیٹیکوس کے ، دھانے پر غلز کے انبار دیکھر تھر جو سکندر اعظم اپنر لشکر کے لیر وہاں لایا تھا۔ اصطخری، ص و و میں سکان کو فارس کے آن دریاؤں میں شمار کرتا ہے جو بوقت ضرورت جہازرانی کے قابل ہو سکتے هين (النهار الكبار ألتي تُحمل السفّن اذا اجريت فیھا) . . . تفصیل کے دیکھیے 11 لائیڈن بار اول ، بذيل ماده.

مآخذ: (۱) Sitakos: Weissbach در -Sitakos יבו ארב י ה Real-Encyclopadie 2nd ser ivissowa ص ١١٠ ؛ (٢) إصطغرتى ، ص ١٢٠ ؛ (٣) ابن حوال ، ص ١٩١ ؛ (٨) اين بلغي : فارس نامه ، يادكار كب ، ص ١٥٦ ؛ (٥) أُنْزِهُمْ الْقُلوب ، يادكار كب ، ص ١٢٨ ؛ (٦) حاجي خليفه: جهال نما ، ص ١٣٠ ؛ (١) حسن فسائي: فارس نامهٔ ناصری، طهران به ۱۳۱۸، ج ۲: ۲۰۰۰ ٨٦٣ تا ٢٩٩ عطمران ١١٠١ه عن بلند لاية تصنیف کے مصنف نے فارس اہران کا ایک علیحدہ نقشہ بھی شائم کیا تھا جو اب نایاب ھے: (Aucher- (۸) (ח) 'סי ו איז (Relations : Eloy) (Relations : Eloy Notes on a Journey eastwards from: Keith Abbott (1.) : 1 Am 1 1mg or 1 100 4 JR G.S. Shiraz : م عدد م نقشه عدد الله Routen im Orient : Haussknecht :Rivadaneyra (11) !Centrales und sudliches Persia ال مركزة ، Viage al interior de la Persia نارندن (۱۲) : Six Months : Stack (۱۲) : ۱۱۰ باب ۱۹ ، ص ۱۱۱ ؛ (۱۲) Notes on the : E. C. Ross Co & river Mandor Kera Aghateh Proc. R.G.S. ١٨٨٣ء، دسمير، ص ١٦٦ تا ١٦٦ مع نقشة ( اس مقاله میں C.F. Andreas کا عالمانه نوٹ بھی درج هے) ؛ (س) Persopolis Bericht uber meine Aufnahmen : Stolze יבו אוני ז שווא verh. d. Gesell f Erdy

Topegr. : Tomcschek (14) : 727 5 761 0 eElauterang d'Kustek faarineachs. Sitzh A.W. Wien ١٩٨٠ء، ١١١، عدد ٨، ص ٨٥ تا ١٢ : (١٦) (1A) : A 00 (21A93 (1 & (Iran : Schwarz . The Lands of the Eastern Caliphate : Le Strange : Herzfeld (1A) : 700 ' 707 00 ' A16.0 ، افتناحی مقاله، ۱۹۰۵ ، Pasargadoe ، افتناحی (بشمول خاکه برنیای حسن فسائی).

(V. MINORSKY) [تلخيص از اداره]) منگو**ں** : رک به مستحب. منديريز : مغربي اناطولي مير دو درياؤل \*

كا نام هے:

(١) بيوك مندرز (العمرى مندروس لكهتا هي اور پیری رئیس مندرز یا مندروز ؛ پرانے زمانے کا Maeader ؛ صليبي جنگ آزماؤں كا مندره) : يه ضلع گرمیان کی ایک چھوٹی سی جھیل ھویرن کلو (سامی) سے نکلتا ہے جو دنر (Diner) Huweiran Golu سے اوپر مے (بقول ابوبکر بن بھرام یہ ایک چشمر سے نکاتا ہے جسر بو نارباشی Bunacbashi کہتر ہیں اور جو هومه سے ایک دن کی مسافت ہر ہے) ، هوسه سے کچھ فاصلے پر بہتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور بھر اشقلی کے میدانوں اور بقلن اور چل کی قضاؤں میں ہو کر گذرتا ہے۔ چار شنبه کی قضاء (صدر مقام بَلَّدن) میں بنزجای (مراد دغ سیو بقول ابوبکر بن بهرام جسکا یه بیان که یه اشقلی سے گزرتا هے غلط هے) ، اس میں آ ماتا هے، جو مراد دغ سے نکل کر بنز سے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے، اس سے اور آگے دینزل کے میدان میں چرک سواس سے آ ملتا هے جس کا قدیم نام لیکس فل Lycus Fl ھے۔اس سے آگے ایک برباد شدہ پل جسے در تش کیرسو کهتر هیں ، گرمیان اور ایدن کی دو قدیم لواؤں کی درمیانی سرحد کا نشان ہے۔ ابوبکر

کا بیان ہے کہ پل کی بنیادوں کے نیچے ایک گرم چشمہ اہلا تھا، جس کی وجہ سے یہ پل تباہ ہو گیا ۔

(۲) کوچک سندریز ، قدیم کیسٹرس کر Caystrus ؛ اس کا درسیانی راستہ ایک وسیع میدان میں ہے، جس کے شمالی کنارہے پر برگ Birgi ہے ،

اور جنوبی کنارے پر صور (Tyres) ، جو لوائے ایدن کا پرانا صدر مقام تھا ۔ ایسولغ Ayasolugh سے ذرا نیچے یہ سمندر میں قدیم ایغی سس Ephesus سے ذرا نیچے یہ سمندر میں جا گرتا ہے.

قرون وسطی میں دریا کے متصل عقبی علاقے کا جہاں کیسٹر Cayster کے ذریعے پہنچتے تھے ، تجارتی مرکز التولوگو Altoluogo تھا، یعنی قدیم Ephesus (ترکی الیسولغ ، جسے اب ساجوک کہتے ھیں)۔ اس کے بعد کش ادہ سی (Scalanouva). عثمانیوں کے دور حکومت میں بحیرہ ایجین کی تمام تجارت جو اناطولی کے علاقه عقب دریا سے هوتی تھی ، سمرنا کی راہ سے ھونے لگی ، اس لیے قافلوں کے وہ تمام راستے جو دریا کی وادیوں میں سے بحیرہ ایجین کی طرف جانے تھے ، سمرنا میں میں سے بحیرہ ایجین کی طرف جانے تھے ، سمرنا میں ان وادیوں کو جانے والی ریایں سمرنا ھی سے روانه ان وادیوں کو جانے والی ریایں سمرنا ھی سے روانه ھوتی ھیں،

مآخذ: (۱) ابن فضل الله العمرى: مسالک الابصار، ماخذ: (۱) ابن فضل الله العمرى: مسالک الابصار، المعرم ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد ، تعدد

## F. TAESCHNER) و تلخيص از اداره]

مندنگو: مغربی سوڈان کی ایک قوم کا \* نام ، حبس كا اصلى وطن بالائي ناثيجر ميں بماكو اور سکوئری سیت ان کا درمیانی علاقه تها \_ اس خطے میں بور ، بوٹ یا بتو کے ضلع کے علاوہ فلیم زیرین Faleme Lower اور ہمبک کے صوبے بھی شامل هیں ، جہاں سے سونا نکلتا ہے۔ موجودہ زمائے میں مندنکو قوم کے لوگ اس پہاڑی علاقر میں پھیل گئر ھیں ، جن سے سنی کال Sencgal دریا کی دو شاخین نکلتی هین ؛ وه جنوب میں سنکرن ، گنکرن ، بمبک اور وادی ا تک اور شمال کی جانب مغربی صعراء تک آباد هیں ۔ گیارهویں صدی میں انهوں نے آج کل کے موریطانیہ کے کچھ حصے کو آباد کیا اور اس زمانے کے عرب مصنفین انھیں ''گنگرہ'' (واحد گنگری) یا "ونگره" لکهتر هیں ـ یه لفظ غالباً ان کے اصلی وطن گنگرن ، گونگرن یا گبنگون کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے ۔ یہ لوگ انهیں هوده میں بھی ملر تھر ۔ همارے وقتوں میں پہلا نام تو موروں اور سراکولوں نے قائم رکھا اور دوسرا سنگھرئی، مسینہ کے قبیلہ پل اور هوسه نے ۔ [تفصیل کے لیر دیکھیر 11 ، لائیڈن، بار اول، بذيل ماده].

(۳) year 1805 الجزائر بطوطه ، طبع Deferemery ، الجزائر (۳) year 1805 - ۱۸۵۳ - ۱۸۵۳ - ۱۸۵۳ (۳) ابن خلاون : تاریخ البریر، ترجمه دیلان؛ (۵) سعدی ثمیثکی : تاریخ السودان، پیرس . ۱۹۵۰ - دیلان؛ (۵) سعدی ثمیثکی : تاریخ السودان، پیرس . ۱۹۵۹ - دیلان؛ (۱۹ لائیڈن، بار اول. [بانی سآخذ کے لیے دیکھیے بذل ساده، ور وو لائیڈن، بار اول. [بانی سآخذ کے لیے دیکھیے بذل ساده، ور وو لائیڈن، بار اول.

المنذر بن محمد: (بن عبدالرحين بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاويه بن هشام بن اميرالمومنين عبدالملک) ، كنيت ابوالحكم ، اندلس میں اموی خاندان کا ایک حکمران (۲۲۴ه/ ۲۸۸ء تا ۲۵۵ه/۸۸۸ع) ، جو ۲۲۹/۲۳۸ء سي ہمقام قرطبه پیدا هوا ۔ جب جوان هوا تو اس کے ہاپ نے اسے فوجی مہموں پر روانہ کر دیا۔ ہر مقام پر اللہ تعالٰی نے اسے فتح و نصرت سے نوازا۔ ۲۵۳همء میں اپنے والد کی وفات کے ہمد وہ انداس کے تاج و تخت کا وارث ٹھمیر ۔ سلطنت کی ہاگ ڈور سنبھالتے ہی اس نے اپنی فوج کو عطیات و انعامات سے نوازا۔ تاج پوشی کی خوشی میں اس سال کا عُشر (مالیه) بھی رعایا کو معاف کر دیا۔ شعرا و ادبا کو انعامات دینر میں بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا ۔ سخاوت کی وجہ سے وہ اہل قرطبه کا معبوب حکوران بن گیا۔ وہ بالآخر بیشتر کے قلعے کے سامنے عمر بن حفصون کے معاصرے کے دوران میں خالتی حقیقی سے جا ملا۔

مآخل : (۱) ابن عذاری المراکشی : البیان المغرب فی اخبار الانداس و المغرب ، ب : ۲۱۳ ؛ (۲) ابن الأثير : الكاسل ، (ناهره) ، ی : ۱۳۳ تا ۱۳۵ ؛ (۳) ابن خلاون : تاریخ ، ب : ۲۳۳ ؛ (۳) المقری: نفح الطیب (بولاق) ، ۱ : ۲۳۳ ؛ (۵) ابن سعید الاندلسی : المغرب فی حلی المغرب (سعیر ۱۹۵ و ۱۹ ) ، ۱ : ۳۵ تا ۲۵ ؛ (۲) العمیدی: جزوة المقتیس (سعیر)، س ۲ ؛ (۵) احمد السعید سلیمان : تاریخ الدول الاسلامیه ، ۱ : ۲۰

[عبد القيوم]

\* منسرے : عربی علم عروض ہیں دسویں بعر کا نام ۔ اس میں هر مصرعے میں تین اجزا (تفاعیل) هوتے هیں اور اس کی تین عروضیں اور چار ضربیں هیں :

عروض اول : مستفعان، مفعولات، مستفعان،
(مصرعة اول)
مستفعان، مفعولات، مستفعان
(مصرعة ثانی)
مستفعان، مفعولات، مستفعان
مستفعان، مفعولات، مستفعان
(مصرعة اول)
مستفعان، مفعولن

عروض ثانی : مستفعان ، مفعولان عروض ثالث : مستفعلن ، مفعولن

پہلی عروض کی ضرب میں مستفعان شاذ و نادر استعمال ہوتا ہے۔ پہلی عروض کی دوسری ضرب کا خلیل بن احمد نے ذکر نہیں کیا ، لیکن ابن برّی نے لکھا ہے کہ مولد شعرا نے اسے بہت استعمال کیا ہے، جن میں ابن الرومی بھی شامل ہے۔ یہ امر ملحوظ خاطر رکھنا چاھیے کہ عروض ثانی اور ثالث کو بحر رجز میں شامل سمجھا جاتا ہے۔

مستفعلن میں یہ چیزیں حذف هو سکتی هیں:

(۱) اس کا "س"، سواے اس کے کہ جب اسے پہلی
عروض میں پہلی ضرب کے طور پر استعمال کیا
جائے: (۲) اس کی "ف" اور اس طرح یه
مستعلن رہ جاتا ہے، جو مفتعان کے مساوی
ہے: (۳) اس کا "س" اور "ف" دونوں ہیک وقت
ہے: (۳) اس کا "س" اور اس طرح یه "جز متعلن
رہ جاتا ہے جو فعاتن کے مساوی ہے۔ پہلی
رہ جاتا ہے جو فعاتن کے مساوی ہے۔ پہلی
عروض میں یه آخری تغیر (زحاف) نہیں هو سکتا،
مفعولات میں یه چیزیں حذف هوتی هیں:
مفعولات میں یه چیزیں حذف هوتی هیں:

یه جز معولات ره جاتا هے جو مساوی هے مفاعل کے ؛ (۲) اس کی "و" اس طرح یه جز مفعلات هو جاتا هے ، جو مساوی هے فاعلات کے ، (۷) اس "و" اور "ف" دونوں بیگ وقت ، جو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس طرح یه جز معلات کے برابر ہے.

مفعولان اور مفعولن کی "ف" حذف هو سکتی هے اور اس طرح وہ علی الترتیب معولان = فعولان اور فعولُن = فعولُن هو جاتے هیں.

(محمد بن شنب)

تعلیقه (۱) پہر مسرح فارسی اور اردو عروض میں عربی عروض کی مقلد ہے ، لیکن بعض تصرفات کے ساتھ اولا یہ مسدس کی بجائے مثمن الارکان ہوتی ہے ، دوسرے فارسی اور اردو کے شعرا نے اسے بہت کم استعمال کیا ہے ۔ فارسی میں کسی قدر زیادہ دیکھنے میں آتی ہے ۔ ایرج میرزا جلال الممالک نے، جو جدید ایرانی شاعر ہے ، اپنے معروف قطعے میں جس کا موضوع ابو العلاء المعری معروف قطعے میں جس کا موضوع ابو العلاء المعری ہے ، اس کا ایک وزن مفتعان فاعلات مفتعلن فع یا فاع (منسرح مثمن مطّوی مجدوع و منحور) استعمال کیا ہے ۔ قطعہ مذکور کا پہلا شعر یہ ہے :

قصه شنیدم که بوالعلاء به همه عمر
لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد
غالباً اسی قطعے کے پیش اظر علامه اقبال نے
نظم بعنوان "ابو العلا معری" کہی ہے ، یه بهی
صنف قطعه میں ہے اور اس کا پہلا شعر ہے :
کہتے هیں کبهی گوشت نه کهاتا تها معری
پهل پهول په کرتا تها همیشه گزر اوقات
معلوم هوتا ہے که علامه اقبال نے منسرح
کونا مطبوع پا کر اس سے احتراز کیا ہے اور اپنے
لیے ایک مطبوع اور مترنم بعر (هزج مشن اخرب
مکنوف مقصور و محذوف) کا انتخاب کیا ہے۔

منسرح کے زیر نظر وزن میں غالب کی ایک غزل دستیاب ہے ، جس کا مطلع ہے:

آ که مری جان کو قرار نہیں ہے طاقت بیداد انتظار نہیں ہے

واضع عروض خلیل بصری کے خیال میں منسرح "آسان" بحر ہے ، اس بنا پر که اس کے شروع میں اسباب او تد سے پہلے آتے ھیں (، سرح بمعنیٰ آسان ہے)۔ بحر زیر نظر کی اس وجه تسمیه سے عمومی عروض کا یه تصور حاصل هوتا ہے که هر زبان کی شاعری میں اسباب پر مبنی بحور بدوی میں اسباب پر مبنی بحور بدوی سبب ثنیل پر رکھی گئی ہے ؛ چنانچه تُروکائی سبب ثنیل پر رکھی گئی ہے ؛ چنانچه تُروکائی میں یہی صورت ملتی ہے اور اس کا ایک نمایاں میں یہی صورت ملتی ہے اور اس کا ایک نمایاں مظہر Ballad کی صنف ہے ، جو هماری صنف مننوی کی جاتی ھیں ، جن کی طوالت (Magnitude) مختلف کی جاتی ھیں ، جن کی طوالت (Magnitude) مختلف ھے .

منسرح کے اردو اوزان غیر سالم هونے هیں اور ان میں زحاف خبن ، جدع ، طی ، کسف ، نحر اور وقف واقع هوتے هیں ، یه اوزان قلیل الاستعمال هیں ـ چند مثالیں درج کی جاتی هیں : ـ

ا منسرح مثمن مطوی موقوف (مستفعلن فاعلات مستفعلن فاعلات) :

ہیچین کہاں دل سا مال یعقوب کا ہے مقال جنس وفا کا ہے کال کنعان میں ھٹتال ہے (بحر لکھنوی)

ب- منسرح مثمن مكسوف موتوف (مستفعلن فاعلن).

روتا ہوں شام و سعر ٹکڑے ہے غم سے جگر ہیرا ہرا حال ہے ہے۔ برد کجھ رحم کر میرا برا حال ہے (بحر لکھنوی)

۳- منسرح مثدن مطّوی موقوف (مفتعلن فاعلات) :

ہیٹھ تو پہلو میں یار کچھ تو ھو دل کو قرار تو جو گیا اے نگار صبر و تحمل کہاں (میر تجلی دھلوی)

م. منسرح مثمن مطوى مجدوع و منحور (مفتعلن فاعلات مفتعلن فع يا فاع).

آ که مری جان کو قرار نہیں ہے طاقت بیداد انتظار نہیں ہے امثلهٔ بالا سے یه امر ثابت هو جاتا ہے که اس بعر کے سالم ارکان میں آسانی کی جو توقع عرب شعرا کو هو سکتی تھی وہ فارسی اور اردو کے شعرا کو میسر نہیں آ سکی ، اس کی وجه مخصوص زحافات کا عربی ، فارسی اور اردو شاعری میں استعمال ہے.

ہحر منسرح کے ارکان اساسی میں رکن مستقلعن کے "س" اور "ف"کے حذف سے متعلن حاصل ہوتا ہے جو مقاله نگار دائرہ معارف اسلامی (لائیڈن) کے خیال میں، فعلاتن کےمساوی ہے۔ ظاهر ہے که دونوں کا آهنگ مختلف ہے۔ جہاں متعان اپنی صوتیات میں فاصلۂ کبری کی حیثیت رکھتا ھے (چار متحرک اور ایک ساکن کا مجموعه) وهاں فعلاتن کے شروع میں صرف تین حروف صحیح متحرک واقع ہوئے میں اور ان کے بعد ایک ساکن یعنی "الف" ہے۔ اس بنا ہر مُتعَلَّن کو تعلاقن کے مساوی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اول الذكر كا گزر عربي فارسي اور اردو شاعری میں ممکن نہیں که اس کا حرکاتی نظام هی ایسا واقع ہوا ہے ۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے هیں که فاصلهٔ کبری کو نظم اشعار میں دخل سیسر نہیں۔ یہ بھی ظاہر کہ رکن فعلاتن فاعلاتن کی مخبون صورت ہے۔

(سید جابر علی)

تعلیقه (۲): (ع) مادهٔ س، ر، حسے باب انفعال میں صفت مشبه! لغوی معنی سریع السیر، سبک رفتار، نیز عریان، برهنه! اصطلاحاً علم عروض کی ایک بحر کا نام - بحر منسرح عربی میں مسدس الاصل هے - اس کے ارکان مستفعلن مفعولات مستفعلن (دو بار) هیں - اس کے عروض سالم، مخبون اور مطوی تین قسم کے هیں اور ضربیں موقوف، مکشوف، مطوی، مقطوع، موقوف اور مکشوف، مخبون چھے قسم کی آئی هیں - عربی میں مکشوف مخبون چھے قسم کی آئی هیں - عربی میں مشنی چار، کل نُو اوزان رائع هیں.

واقی: (۱) مسدس ، ضرب مطوی باقی ارکان مامه بستفعان مفعولات مستفعان ، (۲) مسدس ، ضرب مطوی باقی مفعولات مفتولات مفتون : مفاعلن مفاعیل مفاعان مفاعیل مفاعان مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفعی : (۳) مسدس ، سب ارکان مطوی : مفتعلن فاعلات مفتعان (دو بار) ؛ (۸) مسدس ، معلی عروض سالم ، ضرب مطوی باقی ارکان مغبونه : فعلین فعلیت مفتعان مفتعان مفتلیت مستفعلن و فعلیت مفتعان و وضرب و ضرب واضح رهے که بحر منسرح میں عروض و ضرب عروض و ضرب عروض و ضرب عروض و ضرب منسرح میں عروض و ضرب عروض و ضرب منسرح میں انتجان حمد هو عرب منسرب منس بانچ متحرک متوالی جمع هو عالی کی وجه سے قبیع هے ؛ (۵) مسدس ، ابتدا مالم ، ضرب مقطوع باقی ارکان مطوی : مفتعان فاعلات مفتولن :

منہوک: (۹) مثنی ، ضرب موقوف باقی سالم:
مستفعلن مفعولات (بسکون آخر ، ایک بار) ، اس
وزن کی ضرب میں ردف ضروری ہے، یعنی روی سے
پیشتر کوئی ایک حرف مدہ لازم ہے ؛ (۱) مثنی ،
ضرب مکشوف باقی سالم : مستفعلن مفعولن (ایک
بار) ؛ (۸) متن ضرب موقوف معجبون باقی سالم :
منقلن فعولان (ایک بار) ؛ (۹) مثنی ، ضرب مکشوف

مخبون باقى سالم: مستفعلن فعولن (ايک بار).

قارسی و اردو میں بحر منسرے مثمن الاصل عے ۔ وافی گیارہ ، مجزو سات اور مشطور دو ، سب ملا کر بیس اوزان رائع هیں ، مگر اردو میں مشطور مستعمل نهیں ، البته مسمط چار خانه رائع هی مشطور مستعمل نهیں ، البته مسمط چار خانه رائع عے ۔ اس کے ایک ایک مصرع کو ایک ایک شعر مان لیا جائے تو مشطور بن سکتا هے ۔ اس میں عروض و ضرب موتوف یا مکسوف یا مجدوع یا منعور آتے اور چودہ زحاف واقع هوتے هیں ۔ ان میں سے طے ، قیض ، حذذ ، تسبیغ اور رفع پانچ مستفعلن سے ، تعلق هیں اور خبن ، طے ، اجتماع طے و منف ، اجتماع طے و کسف ، اجتماع طے و کسف ، اجتماع طے و منف ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ، منعولات سے ،

وانی: (۱) مثمن ، عروض و ضرب موتوف باقى اركان سالم: مستفعان سفعولات مستفعلن مفعولات (دو بار) ؛ (۷) مثمن ، صدر و ابتدا اور حشو دوم و چهارم سالم ، حشو اول و سوم مطوى ، عروض و ضرب موقوف : مستفعلن فاعلات (دو بار) ؛ (۳) مثمن ، عروض و ضرب مطوی موقوف باتی ازکان مطوى : مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات (دو بار) ؛ (بم) مثمن، حشواول و سوم اورعروض و ضرب مطوى مكسوف باقى اركان مطوى: مفتعلن فاعلن (چار بار) ؛ (a) مثمن ، صدر مخبون مسكن ، ابتدا اور چارون حشو مطوی، عروض و ضرب مطوی موتوف یا مطوی مكسوف: مفعولن فاعلن مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلن ؛ (٩) مثمن، صدر مرفوع، ابتدا اور چارون حشو مطوی ، عروض و ضرب مطوی موقوف یا مطوی مکسوف: فاعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلات (يه صدر قليل الاستعمال هے) : (١) مثمن ، ابتدا مخبون ، حشو چهارم سالم ، عروض و ضرب مطوی موقوف

یا مطوی مکسوف ، صدر مغیون مسکن باقی ارکان مطوی : مفدوان فاعلن مفتعلن فاعلات .
مفاعلن فاعلات مستفعلن فاعلات ؛ (۸) مشن ، صدر و ابتدا اور حشو دوم و چهارم مغیون ، حشو اول و سوم مطوی ، عروض و ضرب موقوف : مفاعلن فاعلات مفاعلن فاعلات (دو بار) - وزز دوم سے هشتم تک سات اوزان کا باهم خلط جائز هے ؛ (۹) مشن ، عروض و ضرب اصلم مقصور باقی ارکان مطوی : مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع (دو بار) ؛ (۱۱) مشن ، عروض و ضرب اصلم محذوف باقی ارکان مشمن ، عروض و ضرب اصلم محذوف باقی ارکان مشمن مدر و ابتد مخبون ، چاروں حشو مطوی ، مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (دو بار) ؛ (۱۱) عروض و ضرب اصلم محذوف : مفاعلن فاعلات مفتعلن فع (دو بار) ؛ (۱۱) مشمن صدر و ابتد مخبون ، چاروں حشو مطوی ، مفتعلن فع (دو بار) ؛ (۱۵)

مجزو: (۱۲) مسدس ، صدر و ابتدا سالم ، دونوں حشو مطوی ، عروض و ضرب مذال : مفاعلن فاعلات مفتعلن ؛ مفاعلن فاعلات مفتعلن ؛ مشتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن (دو بار) ؛ (۱۵) سسدس ، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی ، عروض و ضرب مطوی مذال : مفتعلن فاعلات مفتعلن (دو بار) ؛ (۱۲) مسدس ، مشر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی، عروض و ضرب مقطوع : مفتعلن فاعلات مفعولن (دو بار) ؛ مسدس، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی، عروض عروض مقطوع ضرب اعرج : مفتعان فاعلات مفعولن ـ مفتعلن فاعلات مفعولات ـ اس وزن میں عروض کو بھی اعرج لانا جائز هے ؛ (۱۸) مسدس ، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی، عروض و ضرب عروض و ضرب عروض کو بھی اعرج لانا جائز هے ؛ (۱۸) مسدس ، صدر و ابتدا اور دونوں حشو مطوی، عروض و ضرب احذ مقصور : مفتعان فاعلات فاعلات قاع (دو بار).

مشطور: (۱۹) مربع ، عروض و ضرب مطوی موقوف باقی ارکان مطوی: مفتعلن فاعلات (دو بار)؛

(۲۰) مربع ، عروض و ضرب مطوی مکسوف باقی مطوی : مفتعلن فاعان (دو بار) ـ وزن نو زدهم و بیستم کاباهم خلط جائز هے.

سطور بالا میں بحر منسرے کے عربی اوزان کے تحت چوتھے وزن کے جو ارکان تحریر کیے گئے میں اس کے صدر و ابتدا میں فاصلۂ کبری "فعاتن" موجود ہے ، مثلاً

عربی: و بَلَد مُتَشَابِه سَمَتُهُ قَطَعَهُ رَجِلٌ عَلَى جَمَلَهُ (باسكان) تَطَعَهُ رَجِلٌ عَلَى جَمَلُهُ (باسكان)

تقطيع : و بَلَدِنْ مُتَشَاب هُنْسَمْتُهُو فعلتن فعلات مستفعلن يَ يَرَ رُوْ مَرُوْرُ مَ يَرَ مَرَ

فعلتن فعلات مستفعلن قَطَعَهُو رَجُّلُن عَ لَا جَملِهُ فعلتن فعلات مفتعلن

(اس کے سب ارکان میں فاصلہ کبری <u>ہے</u>).

فارسی: صَنَم مَن زَبَرَ مَنْ نَبِرَوِیُ دَلکَ مَن نَبِبَدِی بِشِنَوِیُ

(س کے بھی سب ارکان میں فاصلۂ کبری ھے).

یه تو هوئیں عربی و فارسی کی امثله ؛ رهی اردو، سو وہ بہت وسیع اور مکمل زبان ہے؛ پھر آس میں هندی الاصل الفاظ کے آخر سے مدہ کے اسقاط کے جواز نے ارتجاعی طاقت بہت زیادہ پیدا کر دی ہے ۔ ارتجو میں عام رواج نہیں البتہ اس کا امکان موجود ہے ، مثلاً

(۱) مجھے سنا کے یہ کہا یہ ہے وفا

کرے کوئی یہاں وہاں گلہ مرا

تقطیع: مُج سُناکِ ی کُمّا ی ہ وَفَا

فعلتن فعلتن فعلتن

کر کئی یہ وَها گِلَ مَرا

فعلتن فعلتن

اس کے سب ارکان میں فاصلہ کرئی موجود ہے . مآخذ : رک به متدارک .

(هادی علی بیگ وامق)

منسوخ ۽ رک به نسخ .

منشور: (ع) ؛ لفظی معنی "کهلا هوا" \*
(جیسا که قرآن مجید میں آیا ہے(دیکھیے ۱۰ [بنی
اسراً میل]: ۱۳: ۱۳: ۱۳ [الطور]: ۳)؛ مطوی (=ته
کیا هوا) اور مختوم (=مهر شده) کی ضد؛ لهذا
اس کے معنی سند ، فرمان ، خصوصاً فرمان تقرر
اور سند عطیه کے هیں .

مصر میں قدیم عربوں کے دور حکومت میں منشور سے مراد وہ پروائے ہوتے تھے ، جو فلاحین کو رکھنے پڑتے تھے کہ اُن آباد کاروں کا ہتا لگ سکے جو زمینیں چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تهر اور اس کا هر وقت خطره لگا رهتا تها [رک به جالیه]۔ کم سے کم اس قسم کی ۱۸۱۸ Führer durch die عند كو عروبة (Papyrus Ersherzog Rainer) Ausstellung (نیز دیکھیر عدد ۹.۱ تا ۹.۷) میں ضرور منشور کہاگیا ہے۔ المقریزی (خطط ، بن سوس) نے بتایا ہے کہ آسامة بن زید التنوخی (س. ۱ ه/۲۷۵-سم رع) مستمم خزاله کے زمانے میں جن عیسائیوں کے پاس پروانڈ شناخت (منشور) نه هواتا تھا انهیں دس دينا راجرمانه ادا كرنا برئا تها (ديكهير Becker: Beiträge zur Gesch. Agyptens ، ص س ، )، تاهم اس قسم کے بروانوں کے متن (دیکھیر Becker: مين ( مين د من د ) د Papyr Schott. - Reinhardt ، جمال تک راقم مقاله دیکھ سکا ہے ، لفظ منشور کہیں نظر نہیں آیا ، صرف کتاب کا ذکر آیا

منشور کے سیدھے سادے عام معنی پروانہ کے بھی معلوم ہوئے ہیں ، مثابہ القلقشندی : صبح الاعشی (۱۳ : ۱۳۰۱) میں ہوں بتادا کیا ہے کہ الاعشی (۱۳ : ۱۳۰۱) میں ہوں بتادا کیا ہے کہ کومد عباسیہ کے جاری کردہ ایک عطائے جاگیر کے فرسان پر یہ لکھا ہوا

تها که حامل هذا سے کوئی شخص به مطالبه نہیں کر سکتا که وہ "مجة" یا "توقیع" یا منشور پیش کرئے.

مصر کے فاطمی عام طور پر تمام سرکاری دستاویزات اور تقرر ناموں کو ایک عام اصطلاح "سجل" کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے ، لکن آن کے ہاں مخصوص قسم کے فرمانِ تقرر کے لیے خاص اصطلاحیں ہوی تھیں ، جن میں ایک منشور کی اصطلاح بهي تهي ؛ چنانچه فاطمي دستاويزات كي جن مثالوں کا ذکر القلقشندی (۱۰: ۲۵، تا ۲۹۸) کے هاں آیا ہے ان میں سے کئی ایک ایسی هیں جن کے متن میں انھیں منشور کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض مثال کے طور پر ترکے کی نگرانی (مشارفة المواریث العشریة)، شخصی محصول (مشارفة الجوالي) اور عهده مدرسي (تدريس) وغیرہ کے متعلق ہیں ۔ جاگیر ذات کی منظوری وغیرہ کو بھی اس زمائے میں منشور کہا جا سکتا تھا ، جیسا که القلقشندی (۱۳۰: ۱۳۱ ببعد) علی بن خلف کی فاطمی عہد کی گمشدہ تصنیف مواد البیان کے حوالر سے نتل کرتا ہے اور یہ ضابطہ ، که مناشیر کا کوئی عنوان نمین هوناً چاهیر اور اس کی جَكَّهُ محكمه ديواني كا اعلَى افسر تاريخ خود اينر هاته سے لکھا کرے ، بظاہر سبسے پہار ابن الصير في كي تصنيف قانون ديوان الرسائل (ص ١١٠ ببعد= القلقشندى ، ب : ١٩٨٠) مين بايا جاتا هـ.

ایوبیوں کے عہد میں بھی منشور کا لفظ عام معنوں ھی میں استعمال ھوا کرتا تھا ، چانحه القاقشندی ، ۱۱: ۹ ہم بیعد ، میں منشور کے ذریعه ایک تقیب الاشراف (حاجب) کا مقرر ھونا ثابت ہے اور صفحه ۵۱ بیعد میں ولاۃ کی تقرری بھی اسی کے ذریعے ھوئی ہے۔ قانی الفاضل کی متجددات میں تحویل السنین بابت ہے ۵۸ ادا۔ ۱۱۵ کے متن

میں منشور کا نام محصول کے حسابات کی قدری سال سے تطبیق کے فرمان میں آیا اور المقربزی نے نفل کیا ہے (۲۸۱:۱ ؛ طبع ۱۷iet ، بیز ۲۸۱:۱ ؛ نبز دیکھیے الفلتشندی ، ۱ : ۱ سمد) - بور سمدہ کے سلسلے میں (المقربزی ، ۱ : ۱ - ۱ سے نام تہاد "امیر الاوروز" نے اپنے مناشیر جاری کیے .

مشوركي اصطلاح كا استعمال عهد مملوك میں محدود و مخصوص ہو گیا ، جس کے ہمارے پاس بہت کائی اور وائی مآخذ ہیں ۔ نظام حکومت کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں کی وجہ سے تترز ناموں ، فرمالوں وغیرہ کے خاص ناموں میں دقیق امتباز کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ تب سے منشور کی اصطلاح مخصوص طور پر عطائے جاگیر ذات کی دستاویزات کے لیر استعمال ہونے لگی۔ یہ مناشیر همیشه قاهره کے ابوال الانشاء میں سلطان کے نام سے لکھر جانے تھر اور صرف استثنائی حالتوں میں نالب کافل کے نام سے بھی جاری ہو جایا کرتے تهے (دیکھیے القلقشندی، م:۱۹:۱۳:۱۵۱) -القلقشندي (۱۰: ۱۵۳ بیعد) اور المقربري (۲: ٢١١) نے جو مفصل کیفیت لکھی ہے اس کے مطابق جاگیر عطا کرنے کا طریقه حسب ذیل تھا: اگر کوئی جاگیرکسی صوبائی شهر، مثلاً دمشق، میں خالی (محلول) ہو جاتی تو وهاں کا نائب یعنی حاکم، نئر امیدواری تجویز کرتا اور ایک دستاویز (رقعه ، جسر مثال یا مربعه بهی کمهتر تهر) اس تجویز کے مطابق "ناظر الجیش"، یعنی مستمم فوج سے (انقلقشندی ، س: ۱۹۰ ؛ ۱۲ : ۹۶) اپنر شہر کے فوجی دفتر یا دیوان الجیش میں تیار کراتا تھا۔ پھر اس رقعه کو مرکاروں کی ڈاک (بریدی) یا پیامبرکبوتر کے ذریعے (علی اجنعة الحمام) حکومت کے دفتر (الابواب الشریفه) میں قاهره بهیجتا تھا۔

يہاں اسے ڈاک کا عامل "دوادار" اور بعد کے زمانے میں دبیر خاص (کاتب السر=صاحب دیوان الانشاء) وصول كرتا تها۔ وه اسے سلطان كے اجلاس (جلوس فی دارالعدل) میں منظوری کے لیے پیش کر دیتا تھا تاکہ اس پر سلطان دستخط کر دمے اور ویکُتُبُ ، یعنی دیا جائے لکھ دے (دیکھیر القلقشندى ، س: ٥١) - يه كاغذ بهر قاهره كے فوجي دفتر كو ("ديوان الجيش" جسے بعض اوقات "ديوان الانطاع" بهي كهتے تهے) بهيج ديا جاتا تھا ، جہاں "مربعه" تیار کرنے کے بعد اسے داخل دفتر کر دیا جاتا تھا۔ اب یه "مربّعه" دیوان الانشاء اور كاتب السرك پاس بهيج ديا جاتا اور اس دیوان کا اعل افسر اپنی "تعیین" لکھ کر متعلقه انشا نویس کو دے دیتا تھا ، تب جاگیر کی منظوری کا فرمان یعنی اصلی منشور قاهره، کے دیوان الانشاء مين تيار هوتا اور ديوان الجيش كا تيار کرده مربعه "شاهد" یعنی ثبوت کے طور پر وهاں کی مسل میں محفوظ کر لیا جاتا تھا (القلقشندی ، .(٢.1:7

ان منشوروں کی ظاهری صورت اور مقرره عبارات وغیره کی پوری تفصیل شهاب الدین بن فضل الله کی تصنیف النعریف با لمصطلح الشریف، فضل الله کی تصنیف النعریف با لمصطلح الشریف، میں مذکور مے (القاقشندی ، ۱۰: ۱۵۳ المنافذی ، ۱۵۳ المنافذی ، ۱۵۳ المنافذی ، ۱۵۳ المنافذی ، ۱۵۳ المنافذی بیعد ، ۱۵۳ المنافذی المنافذی اور تحریر کی کئی مختلف طرزی معلی معتلف طرزی مین المنافذی اور تحریر کی کئی مختلف طرزی معلی معتلف طرزی منافذی تهیں ؛ چنانجه "مقدم الالوف" کے مناشیر قطع الثافی پر الکھے جاتے تھے ، "آمرائے طبل خانه" کے قطع النصف پر ، "آمراء العشرات" کے قطع الثاف المنافذی المنافذی المنافذی المنافذ کی استعمال الحلقه" کے قطع العادة پر مناسب الفاظ کے استعمال الحلقه" کے قطع العادة پر مناسب الفاظ کے استعمال

کے متعلق بہت سے آداب و قواعد مقرر کیے گئے تھے۔ متن کا مضمون مختصر اور دوسرے تقرر ناموں کے مقابلے میں کم مسجع ہوا کرتا تھا اور ان میں "وصایا" یعنی ملازمت کے احکام درج نہیں هوتے تھے ۔ منشور کی بہترین شکل یہ خیال جاتی تهى كه مُبتكرة الانشاء، يعنى بالكل نئى طرز نكارش، میں لکھا جائے۔ اس کے علاوہ ان جاگیروں کے مناشیر کے لیر خاص آصول الک مقرر تھر جو "تجدیدات" "زیادات" یعنی اضافے اور "تعویضات" یعنی تبادلر سے متعلق ہوں۔ بادشاہ کے باقاعدہ دستحط ، جیسا که عام تقرر یا توثیق ("مستند") کے لير معمول تھا، مناشير پر نمين پائے جائے ; اس كى جگه سلطان اس قسم کے مقررہ جملے لکھ دیتا تھا: الله امَّلَى (خدا ميري أميد هے)، اللهُ ولِّي (خدا ميرا محافظ هے) ، اللہ حسبی (خدا میرے لیرکانی هے) ، الملك لله (حكومت الله هي كي هے) ؛ المنةَ لله وحدهُ (أس خدائے واحد می کا کرم ھے).

کبھی کبھی سنب سے اعلٰی مناصب کے طور پر "مقدم الالوف" اور "مقدم طبل خانه" کے مناشیر کی پیشانی پر طغرا [رک بآن] ہوا کرتا تھا۔ ایک خاص عہدے دار پہلے ھی سے اس قسم طغرے تیار رکھتا تھا، جو مکمل شدہ مناشیر پر چپکا دیے جائے تھے۔ قلقشندی: ۸: ۱۹۵۱ ببعد میں ناصر محمد بن قلاؤون (۱۹۸۵ تا ۱۹۵۸) کے طغرا نقل کرکے بن قلاؤون (۱۹۸۵ تا ۱۹۵۸) کے طغرا نقل کرکے ان کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ طغرے عثمانی عہد کے زیادہ معروف طغراوں سے بہت مختلف ہیں ، اشرف زیادہ معروف طغراوں سے بہت مختلف ہیں ، اشرف شعبان کے بعد مناشیر پر طغراکا استعمال متروک ہو گیا۔ یہ صرف نمائش کے طور پر غیر مسلم حکمرانوں کے نام خطوط پر استعمال ہوا کرتے تھے۔

اس طرح سے مکمل ہونے کے بعد منشور کو پھر ایک بریدی قاہرہ سے متعقد شہر، مثلاً دمشق،

لے جاتا اور جاگیردار کے حوالے کر دیتا تھا ، لیکن اس سے پہلے وہاں کا زائر الجنس آسے اپنے رجسٹر میں درج کر لیا کرنا تھا ، کیونکہ اپنے صوبے کے جاگیرداروں کی باقاعدہ فہوست رکھنا اس کا فرض تھا ۔ القنقشندی (۱۳: ۱۳، تا ۱۹۹) ایسے کئی مناشیر یعنی ۲۰ کے متن نقل کرتا ہے۔ ان میں پہلا منشور محیالمدین بن عبدالظاهر کا مسودہ ہے ہو اس نے قلاؤون کے بیٹے ناصر محمد کے لیے تیارکیا تھا ، جسے اپنے نمایاں حسن کے لعاظ سے وہ سلطان المناشیر قرار دیتا ہے۔ دوسرے متون مذکورہ بالا فوجی منصب داروں ، اولاد الامراء اور عرب، نرکمان اور کرد امیروں کے متعلق ھیں.

عثمانیه سلطنت میں لفظ منشور کا استعمال تقرر کے فیے فرمانوں پر بھی ہوا ہے ، لیکن اس غرض کے فیے آن کا قطعی یا مخصوص طور پر استعمال ہونا نہیں پایا جاتا ، تاہم وزیروں ، سپه سالاروں اور ولاة کی لیے مناشیر موجود ہیں ("وزارت منشور"، "ایالت منشور") ؛ ۱۹۳۴ کی سبتریت منشور"، "ایالت منشور") ؛ ۱۹۳۴ کی میں جنگ بلقان کے بعد جو عہد نامے ہوئے آن تک میں بغر سرط رکھی گئی تھی که بلغاریه اور یونان میں جو بڑے مفتی مقرر ہوں گے آن کے منشور استانبول کے شیخ الاسلام سے حاصل کرنا ہوں گے اور آنھیں اپنے ماتحت مفتیوں کے تقرر کے منشور بھی منظوری کے لیے پیش کرنا پڑیں گے (دیکھیے مثلاً منظوری کے لیے پیش کرنا پڑیں گے (دیکھیے مثلاً معجود ماہوں ماہوں کے تور کے منشور بھی منظوری کے لیے پیش کرنا پڑیں گے (دیکھیے مثلاً معجود ماہوں کے تور کے منشور بھی منظوری کے لیے پیش کرنا پڑیں گے (دیکھیے مثلاً معجود ماہوں کے تور تھا ۱۹۱۹ء ، کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۱۹ء میں موجود میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں کو تھا ۱۹۹۹ء میں ک

منشور کا نام مسیحی بطریقوں اور آسقفوں کی مدایت کے مکتوبات و رقعات کے لیے بھی استعمال موتا تھا ۔ آخر میں ھم یہ بھی ہتادیں کہ علم حساب کی اصطلاح میں منشور کے معنی 'مخروط' کے بھی ھیں (مختلف اقسام، مثلاً منشور مائل

الفرازی الافلاع (Parallel Prism)، منشور صحیح، متوازی الافلاع (Parallel Prism)، منشور صحیح، متوازی الافلاع (Parallel Prism)، منشور مخیح، منشور مثلثی (Truncated Prism) منشور القص منشور مثلثی استعمال هوئی هے، چنانچه فارسی شعراء بابلوں کو "منشور نویسان باغ" لکھتے فارسی شعراء بابلوں کو "منشور نویسان باغ" لکھتے هیں۔ [آج کل برصغیر اور پاکستان میں معختلف جماعتوں کے آلین اور فواعد و ضوابط کے لیے بھی فظ منشور استعمال هوتا هے، مثلاً منشورمسام لیک، منشور خاکساراں، اور منشور جماعت اسلامی وغیره]. ماخل : (۱) متن میں نقل شدہ کے علاوہ دیکھیے مانس شیث : معالم الکتابه، ص میں (۲) خلیل الظاهری : (ایا متن میں نقل شدہ کے علاوہ دیکھیے نیدہ کے نامیال الکانی : (ایا متن میں نقل شدہ کے علاوہ دیکھیے نامیالک : ۱۱۰۰ ۲۰۱۰ (۱) خلیل الکانی نامیالک : ۱۱۰۰ ۲۰۱۰ (۲) خلیل الکانی نامیالک : ۱۱۰۰ ۲۰۱۰ (۲) خلیل الکانی نامیالک : ۱۱۰ ۲۰۱۰ (۲) خلیل الکانی نامیالک : ۱۱۰ ۲۰۱۰ (۲) خلیل الکانی نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نامیالک نام

منشی : رک به آنشاء ، \*\*\*

(W. BJORKMAN)

منصف: (ع) ما ده ن ، ص ، ف ، اسم \*

فاعل بروزن مفعل ، "انصاف کرنا ، انصاف سے
کام لینا"۔ هندوستان کے برطانوی دور میں سب سے
نیچے درجے والے (سول) جج کو منصف کہا جاتا
تھا، مگر پاکستان بن جانے کے بعد انگریزی اصطلاح
سول جج ، سب جج رائج ہے.

der Staatskazlei im is lamischen Agypten اشاريه.

مآخذ: Yule اور Hobson Jobson: Burnell! دور انگریزی کے لیے دیکھیے ہذیل مادہ منصف.
(ادارہ ور الائیلان)

المنصور: حمادیه خاندان کا چهٹا بادشاه \* جو ۸٫۸٫۸ ء میں اپنے باپ الناصر کا جانشین هوا۔ الناصر کے زمانے میں قلعه بنی حماد [رک بان] کے خاندان کو انتہائی عووج حاصل ہوا تھا اگرچه خود اس قلعے کا فروغ شہر قیروان کے عربوں

کے ہاتوں تباہی کا نتیجہ اور اس لیر کچھ ہناوئی سا معلوم هوتا تها - المنصوركي تخت نشيني كو دوسال گزرے تھر کہ عربوں نے جو مغرب کی طرف ہؤھ آئے تھے اور قلعه کے تمام ملحقه علاقوں میں پھیل چکے تھے ، قلعه والوں کی زندگی حرام کرنی شروع کی۔ ہادشاہ نے اپنر ہایة تخت قلعه سے بجایه (Bougie) میں منتقل کر لیا جہاں اس کے خیال میں خانہ بدوشوں کا گزر ذرا مشکل تها؛ یه ذکر کر دینا بهی ضروری ہے که اس کے باپ الناصر نے ایک چھوٹی سی بندرگاہ کو جو صرف ماهی گیری کے کام کی تھی ، باقاعدہ شہر کی صورت میں تبدیل کر کے انخلا کی تیاریاں پہلر ھی سے کر رکھی تھیں۔ اس شہر کا نام اس نے ناصریه رکها تها ، جو آئنده بجایه کملانے والا تها مگر المنصور نے قلعه کو بالکل خالی نہیں کیا تھا بلکه اس کی آرائش و زیبائش میں کئی معلوں کی نعمير سے اضافه بھی کیا ، چنانچه سلطنت حمادیه کے دو پایڈ تخت بن گئے جن کو ایک سرکاری سڑک کے ذریعر ملا دیا گیا تھا۔

بجایه میں آباد ہو جانے کے بعد اس کا پہلا کام یہ تھا کہ اپنے ایک چچا بلبر والی فسنطینة کی بغاوت فرو کرہے۔ اس نے چچا کے خلاف ایک اور حمادی امیر ابویکنی کو بھیجا جب اس کو فتع حاصل ہوگئی تو فسنطینة کی حکومت اسی کے سپرد کر دی گئی، لیکن تہوڑے ہی عرصے کے بعد ابویکنی اور اس کا بھائی جسے بونہ کی حکومت دی گئی تھی، دونوں باغی ہوگئے۔ ان بغاوتوں پر المنصور نے اپنی مستعدی کی بدولت فتح پر المنصور نے اپنی مستعدی کی بدولت فتح بربر میں دوبارہ کچھ اقتدار حاصل کرنے کے متمنی بہر میں دوبارہ کچھ اقتدار حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ المغرب کے مرابطون مشرق کی طرف پھیلنا تھے۔ المغرب کے مرابطون مشرق کی طرف پھیلنا چھے تھے اور عرب تو اپنے طاقتور ہسایوں کی

ہاہمی خالہ جنگیوں میں شریک ہونے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہی رہتے تھے۔ اس موقع پر یہ سب خاندان حماد کے باغیوں کے ساتھ مل گئے.

المنصور کو تحریک هوئی که المرابطون کی پیش قدمی روک دی جائے، جن کا قبیله زناته [رک بآن] کے قدیم مخالفین سے عجیب سا اتحاد هوگیا تھا۔ اصل یه هے که الناصر اور المنصور نے ماخُوخ کی دو بہنوں سے شادی کی تھی جو ہنوومانُو کا رئیس تھا اور یه قبیله زناته کے گروه کا سب سے طاقتور رکن تھا۔ ان شادیوں کا مقصد غالباً یه تھا که اس قبیلے کی مخالفت میں کمی آ جائے لیکن یه رشته بھی پرانی دشمنیوں کو دوبارہ زور پکڑنے سے نه روک سکا، بلکه یه دشمنی اس وجه سے اور بھی شدید هوگئی که المنصور نے اپنی بیوی یعنی ماخوخ کی بہن کو قتل کر دیا ، اس پر ماخوخ یمرابطین سے امداد طلب کی.

یه مرابط فرمانروا تلمسان میں بیس سال سے زیادہ مدت سے برسر اقتدار تھے اور وھاں سے کئی دفعه پہلے بھی اقدام کر چکے تھے۔ وہ کوشاں تھے که اپنے ھم قوم بھائیوں یعنی صنحاجه بن حماد ھی کو نقصان پہنچا کر مشرق کی طرف اپنی عملداری بڑھائیں۔ المنصور دو دفعه ان کو پوری طرح زیر کر چکا تھا۔ لہذا اب جو اس نے ماخوخ کی بہن کو قتل کیا تو یه ومانو رئیس تلمسان کے مرابطین سے مل گیا اور اس اتحاد سے حمادی سطنت کو بڑا دھکا لگا۔ حریفوں نے الجزائر کا محاصرہ دو روز تک کیا اور اشیر کو مسخر کر لیا۔

اشیر کے قلعہ کے فتح ہو جانے پر المنصور بے حد مشتعل ہوا۔ اس نے صنحاجہ اور عربوں یہاں تک کہ زناتہ کے آدمی بھی جمع کر کے بیس ہزار کی اور تُلَسُّان پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے والی تاشفین بن تین عمر نے شہر کے شمال

مشرق میں اس کا مقابلہ کیا ، لیکن حملے کی تاب نه لا کر بھاگ گیا۔ تاشنین کی بیوی کی منت سماجت کے باوچود جس نے مناجه سے قرابت داری کا بھی واسطہ دیا ، تلمسان کو معانی نه دی گئی (۹۹۳/۹۹۰).

المرابطين كى شكست كے بعد المنصور في زناته اور علاقه بجايه كے باغى قبائل كو بھي سخت سزا دى اور انھيں القبائل كے پہاڑوں ميں فرار هونا پڑا.

معلوم هوتا ہے کہ المنصور نے اپنی وفات سے کچھ پہلے ۸ میں مادیو ںکی طاقت کو پوری طرح بحال کر لیا تھا۔ روایت کے مطابق جو شبہ سے مبریل نہیں ، ابن خلاون نے تحریر کیا ہے کہ دونوں مقامات میں اس نے ہڑی ہڑی عمارتیں بنوائیں، یمنی بجایہ میں ستارہ محل اور محل نجات؛ اور قصر المنار جس کے اور قصر المنار جس کے خوبصورت مینار کا ایک حصہ اب تک سلامت ہے.

منصور بن نوح: دوسامانی حکمرانون کا نام: (۱) منصور بن نوح (ابو صالح) شاه غراسان و علاقه ماوراه النفر (۳۵۰ تا ۲۵۳ه/۲۹۹۰ تا ۲۵۹۰۰) اپنے بھائی عبدالملک بن نوح [رک بآن] کی جگه

تخت نشین هوا ۔ ابن موقل منصور کے زمانے میں سامانی سلطنت کے اقدرونی چشم دید حالات بیان كرتا هے؛ ديكھيے خصوصاً . B. G. A. ب ب بس في و لتنا هذا ؛ ص بهم بعد : منصور کے کردار کے متعلق جس میں اپنے همارے معاصرین میں سے سب عے زیادہ انصاف پسند بادشاہ ، کو جسمانی طور پر كمزور اور نحيف الجثه لكها هـ وزير بلعمي كے متعلق دیکھیے، بلعمی جہاں طبری کے فارسی ترجمه کے متعلق بھی معلومات درج ھیں۔ یہ ترجمہ اس وزير نے کیا یا اس کے حکم سے ۲۵۷ھ (۱۹۲۹ء) مّیں کیا گیا۔ سامانی نوج رکاب کے سردار البتگین کی بغاورت ، غزنه میں اس کی خود مختار حکومت کے قیام اور پھر منعثور کے زمانے میں وھاں سامانیوں کا عمل دخل ہو جانے اور الیتگین کے بیٹے اور جانشین اسحق (یا ابو اسحق ابراهیم) کے متعلق ديكهين الهتكين اور غزنه : Barthold : ترکستان : New ، G.m.s. series ، من ا ۲۵۱ حاشیه م ، اسعی بن ابراهیم کی جگه ابو اسعی ابراهیم پڑھنا چاھیے (یه عبارت روسی متن میں غلط سمجھی گئی ہے) اس عہد حکومت میں سامانی سلطنت معاسلات خارجه میں دوسرے اعتبار سے بھی ہامراد رهی۔ بویه [رک بآن] اور زباریه سے جنگ میں عموماً فتحمند هوئي

(۲) منصور نن نوح ثانی (ابو الحارث) فرمانروا ماوراه النهر (۲۸۹/۳۸۵ م ۱۹۹۵ می دوالتعده (نومبر) میں ادا هوئی دیستی (طبع Morley)

ص ۸.۸) اس کی دلیری اور حسن گفتار کی بہت تعریف کرتا ہے۔ مزید برآں کہا جاتا ہے کہ اس کی غیر معمولی سختی کی وجہ سے ہر شخص اس سے خائف تها مگر اپنز مختصر اور بر اثر عهد حکومت میں تو وہ کسی کو دھشت زدہ نه کر سکا۔ آخری سامانی بادشاه اینر آن ملوک اور سبه سالاروں کے مقابلر سے بالکل عاجز آ چکر تھے جو اس زوال پذیر خاندان کی ملکیت کے حصے بخرے کرنے میں مصروف پیکار تھے ۔ان میں سے ایک فوجی سردار فائق نے صرف تین هزار سواروں کے ساتھ بخارا پر قبضه كر ليا اور منصور كو آمل [رك بآن] كي جانب فراور ھونا پڑا ، لیکن آسے فائق نے واپس بلا لیا ہے اُس کے عمد کے آخری مہینے المهیں ناکام کوششوں میں گزرہے کہ کسی طرح خراسان کا ولی مقرر کرنے کا مسئلہ امن و آشتی سے طر ہو جائے ،جس پر کئی فریقوں کی نظر تھی ، لیکن پیشتر اس کے کہ اس کا فیصله بزور شمشیر کیا جائے ، فائق اور بیگ توزون نامی سیه سالاروں نے منصورکو بدھ کےروز ۱۲ صفر ۹۸۹ه/یکم قروری ۹۹۹ء کو معزول کر دیا اور ایک هفتر کے بعد اندھا کرکے بخارا بھیج دیا۔

## (W. BARTHOLD)

المنصور: ابوجعفر عبداته بن محمد، دوسرا عباسی خلیفه ـ اس کی ماں سلامه ایک بربر کنیز تهی اور اس کا بهائی خلیفه ابوالعباس سفاح [رک بآن] تها ـ بنو امیه کے خلاف جو لڑائیاں هوئیں ان میں اس نے اپنی شجاعت کے جوهر دکھائے اور واسطه کے معاصرے میں حصه لیا، جسے مروان کے آخری همایتی ابن همیره [رک بآن] نے خوب

مستحکم کر رکھا تھا مگر ابن ھبیرہ کو ، جسے دونوں عباسیوں نے صراحة معانی دے دی تھی، دغا سے قتل کر دیا اور یہ ابو جعفر کے کردار سے کچھ غیر متوقع نه تھا ۔ اس کے بھائی نے اسے ارسینیا ، آذر بیجان اور عراق کا والی مقرر کر دیا ، جمال وه اپنی تخت نشبنی تک برابر حکورت کرتا رها -حج سے واپس آئے پر اسے معلوم ہوا کہ ابوالعباس ذوالعجه ٢٣ ه/جون ١٥٨ء مين فوت هوگيا ہے اور متونی کے بجائے خود اس کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس کے چچا عبداللہ بن علی [رک باں] نے جانشینی کے لیر جھگڑا کرنا چاھا۔ اس کو ابو مسلم [رک بان] نے شکست دے دی ۔ اس کے بعد ھی خلیفہ نے ابو مسلم کو بھی راستے سے ہٹا دیا ، جس کی وجہ سے خراسان میں بغاوت هوگئی۔ اس بغاوت کا سرغنه ایک ایرانی سُنباذ تها ، و. مدیهMedia میں دور تک بڑھ آیا، لیکن خلیفہ کی اقواج نے، جوجوہرین مرارکی قیادت میں تھیں، ھمدان اور رہے کے درمیان اسے شکست دی اور بعد میں جلد ھی قتل کر دیا۔ جب جوھر نے بھی خلیفہ کی حکومت سے سرتاہی کی تو خلیفہ نے محمد بن الاشعث کی قیادت میں ایک فوج اس کے خلاف بهیجی (۱۳۸ه/۲۵۵۵۹) ـ جوهر کو شکست هوئی اور وه آذر ببجان کی طرف فرار هوگیا ، جمان اسے قتل کر دیا گیا ۔ اسی زمانے میں خارجیوں نے بھی ملبّد بن حرمله الشیبانی کے ماتحت علم بغاوت بلند کیا اور المنصور کی فوجوں کو شکستوں ہر شکستیں دیں۔ آخر خازم بن خزیمہ نے ۱۳۸ میں اس بغاوت کا پوری طرح قلع قمع کر دیا اور مُلبّد مارا گیا ۔ اسی طرح الہاشمیه میں بھی بغاوت هوئی (غالباً ١٨ , ه/ ٩ ٥-٨ ٥ ع)-ايك فرقع كولوك - جنهين راوندی [رک بان] کہتے تھے ، خلیفه هی کو خدا سمجهتر تهر - ان کی ایک جماعت دارالخلافه میں

آ گئی۔ خلیفہ نے ان میں سے چند ایک کو گرفتار کر لیا تو ان کے ساتھیوں نے انھیں زبردستی رھا كرا ليا ـ اگر معن بن زائده [رك بان] ايسر بهادر سیاهی کی جرأت آؤے نه آتی تو خلیفه کے لیے ان مذهبی دیوانوں سے عمدہ برآ هونا مشکل هو جاتا ـ چند سال کے بعد علویوں نے بھی عبداللہ بن الحسن [رک بان] کے ماتحت سرکشی اختیار کی ۔ ۱۳۵۵ 277ء کے موسم خزال میں مدینر میں ایک بغاوت هوئی اور وهال محمد بن عبدالله کی خلافت كا اعلان كر ديا كيا ، ليكن اسى سال ، ماه رمضان (دسمبر ۹۲ء) میں اسے خلیفه کے بھتیجر عیسی بن موسی نے شکست دے دی ۔ پھر عیسی نے اس کے بھائی ابراھیم پر حمله کیا ، جس نے بصرمے میں بغاوت کر دی تھی اور اسے باخمرا [رک بال] کے مقام پر شکست فاش دی ، جمال ابراهیم مارا گیا (ذوالقعده ۵ م ۱ ه/فروری ۹۳ م ع) -هسپانیه میں عبدالرحمن بن معاویه نے ۱۳۸/ 207ء میں ایک خود مختار حکومت قائم کرلی تھی اور افریقہ میں بھی بربروں اور خارجیوں سے کئی سال سے لڑائیاں ہو رہی تھیں ، آخر جب اباضی ابو حاتم [رک بان] کو خلیفه کی افواج نے یزید بن حاتم کے ماتحت ربیعالاول ۱۵۵ مارچ المراء میں شکست دیے کر قتل کر دیا تو وهال امن قائم هوگيا۔ يزيد اپني وفات ١٤٠ه/ ١٨٥-٨٥ء تک قيروان کا والي رها ـ خراسان سين مم وه / يه- ٩ م ع يا ١٥٠ ه مين ايك اور بغاوت ہوگئی ۔ اس بغاوت کے سرغنہ استاذ سیس نے نبوت کا دعوے کیا اور بے شمار پیرو اپنے گرد جمع کر لیے، لیکن خازم بن خزیمہ نے اسے شکست دے کر ہاغیوں کا قلع قمع کر دیا.

سرحدات میں بھی طبل جنگ بجتا رہا۔ بوزنطیوں کے خلاف المنصور کے عمد میں برابر

لرُائياں هوتي رهيں ، ليكن يه لرُائياں تاختوں يا انفرادی قلعوں کی تسخیر تک ھی محدود تھیں۔ المنصور نے سرحد کے دفاع پر خاص توجه مبذول کی اور وهان قلعے ، لیز اپنر عهد میں ملطیه (Melitene) أور المسيسة (Mopsuesia) كے دو شهر از سر أو تعمير كرائے ، المنصور كے عهد كے آغاز میں دیلم اور طبرستان کے علاقوں میں کئی مسمات بهیجی گئیں اور جب طبرستان میں بنو داہویہ [رک بان] کا اسپمبد خاندان معدوم هو گیا تو اس صوبے میں عرب والی بھیجے جانے لگے ۔ ہم اھ/ ٥٦-٣٠٥ء ميں خزروں نے آرمينيا پر حمله كركے تفلس کے شہر پر قبضه کر لیا اور خلیفه کی فوجوں کو شکست دی ، لیکن پهر پسپا هوگئے۔ سیعون کے پار اور ہندو متان والوں سے بھی معرکے رہے ، ليكن يه كچه زياده اهم نه تهر - پهار المنصور اہنے پیش روؤں کی طرح کوفه کے نزدیک انہاشمیه میں رہا کرتا تھا ، بعد میں اس نے نیا دارالخلافه بنائے کا ارادہ کیا اور ۲۰۱۵ میں بغداد [رک بان] کا سنگ بنیاد رکھا گیا ۔ اس معاملر میں خالد بن برمک [رک به البرامکه] اس کا مشیرکار تها ـ اس نے المنصور کے عہد میں اور بھی کارھاہے نمایاں انجام دیر ۔ المنصور نے اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں بڑے انہماک سے کام ل ۔ مگر اس بات کی زیادہ پروا نه کرتا تھا که ذر نه کسر استعمال کر رہا ہے۔ اپنا مقصد حاص کر سے کے لیر وه هر کام کر گزرتا تها اور اپنی و یم سطنت کے مختلف حصوں میں جو کچھ بھی عوثا تھا۔اس سے پووے طور پر باخبر رہنا تھا ۔ اس نے ملک کی مالی حالت کی اصلاح کی طرف خاص توجه دی تاکه اپنر جانشین کے لیے بھردور خزانہ چھوڑ جاے۔ اس نے ادب کی ترق میں بھی دلجسی لی۔ وہ خود ایک ر شاندار خطب نها یدن اپنے دربار میں نغمه و

سرود کو گوارا نه کرتا تھا اور عام طور پر ساده
زندگی بسر کرنے کا عادی تھا ۔ السفاح کی تجویز یه
تھی که اس کے بعد اس کا بھتیجا ، عیسی بن موسی
[رک بان] کے حق میں اپنے دعوے سے دستبردار
هو جائے ۔ المنصور نے ذوالحجه ۱۵۸ه/ اکتوبر
هیءے میں حج کے موقع پر بیئر میمون میں وفات
پائی اور اسے مکه مکرمه کے قریب هی دفن کیا
گیا [رک به الموریانی] ۔

مَآخَذُ : (١) ابن تنهبه : المَمَارُف، طبع وسنن قلدُ ، ص ۱۹۱ بیمد ؛ (۲) یمتوبی، طبع Houtsma ، ۲ ، ۹ ، ۱۹ (r): -20 " PTT (PTT (PT. (PTB " PT. البلاذرى ، طيع لخويه ، بمدد اشاريه ؛ (م) ٱلمبرّد ؛ الكامل ، طبع Wright ، ص عد ، ١١٥ ، ١٢٩ ، ٢٣٨ ۲۰۰ ۱۲۹۱ ۲۵۱ ۲۸۱: (۵) الطبرى ، ۳: ٥٥ ببعد: ٨٥ تا ١٥٦؛ (٦) المسمودي: مروج ، مطبوعه پیرس ، یه . . و بیمد : (م) این الاثیر ، طبع تورنبرک ، ه: ۱۳۸ بیمد، ۵۰ و ۱۰ ۲۰ (۸) اَلاَعَانی: ديكهم Tables Alphabetiques : Guidi ؛ (٩) أن التلطقاء الفخرى ، طبع Derenbourg ، ص ١١٠ تا ٢٩٢ ! (١٠) محمد بن شاكر : قُواَة الوُقيات ، ١ : ٢٠٠ ببعد : (١١) این خَلدُون : العَبر ، س : ۱۸۰ ببعد : (۱۲) Weil : : Muller (۱۲) : بيمد ب و Gesch. d. Chalifen Car : 1 Der Islam im Morgeu-und Abendland يبعد : (م The caliphate its rise, decline : Muir (١٣) and fall مرجم بيعد: (crientalische: Noldeke 18) Skizzen تا ۱۵: اتا Skizzen The 30 and orabs in the time of the early Abbasids (14) : Jan 47A: 10 English Historical Review Baghdad during the Abbasid Calipnate: Le Strange سواضع کثیره؛ (۱۸) وهی سصنف: The Lands of the Eastern An abridged :Browne (۱۹) : عدد اشاریه ، caliphate translation of the history of Tuba istan از ابن

## (K. V, ZETTERSTEEN)

المنصور: احمد بن محمد، جو ۱۵۳۹ء میں پیدا ہؤا، مراکش کے سعدیہ خاندان کا ساتواں بادشاہ اور محمد المهدی اور سحابة الرحمانیه کا بیٹا تھا۔ اپنی فتوحات اور دولت کی وجہ سے وہ المنصور اور الذهبی کے القاب سے مشمور ہؤا.

وہ ابھی بچہ می تھا کہ اپنر سب سے بڑے بهائی عبدالله کی تخت نشینی (۱۵۵۵ع) پر اپنے دو بھائیوں عبدالملک اور عبدالمؤمن کے ساتھ جلاوطن ہؤا ، جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر سجلماسہ سے تلمسان چلر آئے تھر۔ ان پناہ گیروں کا شریفیوں کے تخت پر بڑا مضبوط دعویل تھا، کیونکہ ان کے باپ كي زندگي هي مين يه معاهده هو چكا تها كه سلطنت كا وارث سلطان وأت كا فرزند نه هوكا ، بلكه خاندان میں جو سب سے بڑا ہو وہ بادشاہ بنایا جائےگا۔ عبدالمؤمن الهنر بهتيجر محمد بن عبدالله الملقب به المتوكل كي انكيخت سے مار ڈالا گيا اور احمد الجزائر میں اپنے بھائی عبدالملک کے پاس چلاگیا، جو پہلر ھی سے وہاں مقیم تھا۔ اس زمائے سے وہ برابر اپنے بھائی کا وفادار نائب رہا ، جس کی قابایت سے وہ بخوبی آگاہ ہوگیا تھا۔ سے مء ء میں عبداللہ کے انتقال پر ان جلاوطنوں کو اپنے حقوق تسلیم کرائے كا موقع ملا ـ جمله مدعيان سلطنت اور باغيون کو یه یقین هوتا تها که هر حکمران شریف کے طبعی دشمن، یعنی هسپانیه اور ترکیه ان کی پشت پناھی کریں گے۔ عبدالملک نے فلپ ثانی سے بار بار امداد کی درخواست کی ، لیکن اس نے مطلق

اعتنا نه کی؛ لهذا وه سلطان ترکی سے ملتجی هوا اور م روء ع میں خود قسطنطینیه گیا ، جہاں اس کی شادی نو مسلم عیسائی الحاج مورتو کی بیثی سے ہوگئی اور اس طرح اسے کئی مدد گار مل گئر ۔ ادھر الجزائر میں احمد نے مراکش کے بعض امرا بالخصوص امرابے فاس سے کامیاب گفت و شنید کی اور غالباً اسی نے بھائی کو خبر دی که اب فوج کشی کرنے میں کامیابی کی امید ہے۔ جب ایک ترکی نوج کے ساتھ مراکش میں داخل ہوا تو احمد اپنے بھائی کے پاس آگیا اور اس نے تنمسان کے علاقے میں فوج بھرتی کرنے میں اس کی امداد ی ـ یه ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں که الرکن اور الشراط كى لڑائيوں ميں اس نے كيا كام كيا - يه وه معرکے تھے جن کی بدولت ماک عبدالملک کے قبضر میں آگیا ، لیکن ہمیں اتنا ضرور علم ہے کہ جب معزول سلطان شهر مراکش کی طرف مبهاگا تو وه اس کا تعاقب کرنے پر مامور ہؤا .

عبدالملک نے تخت پر بیٹھتے ھی ایک کام یہ کیا کہ اپنے بھائی (احمد) کے آئندہ وارث سلطنت ھونے کا اعلان کر دیا ؛ تاھم ایسا معاوم ھوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے جتنی محبت کرتا تھا ، اتنا اعزاز نہ کرتا تھا ۔ عبدالملک کا فرزند اسماعیل بھی تھا ، جسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ استانبول میں چھوڑ آیا تھا ۔ بایں ھمہ وہ اپنی حکمت عملی کا پابند رھا ۔ ان حالات میں احمد قدرتی طور پر فاس کا زائب السلطنت ھوگیا تھا .

وہ فاس میں زیادہ عرصے تک نه رہا ، بلکه مراکش کے دفاع کے لیے جلد هی واپس بلا لیا گیا، جس کا المتوکل نے دوبارہ رخ کیا تھا۔ اس شکست خوردہ سلطان کے السوس اور اطاس کے پہاڑوں میں سے تعاقب کے لیے تین لشکر مقرر ہوئے ، جن میں سے

ایک کی قیادت اس نے سنبھال لی ، لیکن اسے کسی فیصله کن فوجی کا بیابی حاصل کرنے کا موقع نه ملا . وه اپنی ولایت پر واپس آگیا اور محمدالمتوکل دهکے کہا کر سبطه کی چار دہواری میں پناہ لینے پر مجبور هوا ۔ جون ۱۵۵۸ء میں عبدالملک نے اسے اپنی فوجوں سمیت قصرالکبیر (رک ہاں) میں طنب کیا تذکه شاه پرتگال کی افواج کی پیش قدمی کو روک سکے ۔ مؤخرالذکر کو خبط سما گیا تھا کہ جان ثالث مراکش فتح کرنے کے جو خواب دیکھا کرتا تھا وہ انھیں سچا کر دکھائے کا ۔ محمد بن عبداللہ نے فلپ ثانی سے امداد مانکی ، مگرجب اس نے کوئی توجه نه کی تو وه شاه سستیان Sebastian سے مدد کا طالب ہؤا ، جس نے فوراً حسب دلخواہ جواب دیا ۔ جون کے مہینے میں ہیں هزار جنگ سیاهیوں کا لشکر جرار پرتکال سے روانه هو کر طنجه میں اثرا تھا اور وھاں سے ارزیله کی طرف گیا ، جسر عبدالکریم بن تُده نے کچھ عرصه پہار آزاد کرایا تھا ، پھر خشکی کے راستے سے لارشد Larache کا رخ کیا۔ مراکش کی افواج سے جو مراکش اور فاس سے آئی تھیں اس کے لشکر کی مد بهیر القصر کے مقام پر ہوئی۔ احمد نے اپنر بھائی کو ہڑی نازک حالت میں ہیدار پایا ، کہا جاتا ہے که اس کے فوجی قائدین نے اسے زهر دے دیا تھا۔ التصر کے چند میل کے فاصلر پر س اگست کو لڑائی هونی ـ سبستیان کی فوج احمقانه طریق بر لڑائی گئی ـ اس کا سامان رسد بھی ختم ہو چکا تھا، ان کی پشت وادی المخازن کی طرف تھی - شریف عبدالملک نے اپنی فوج کو هلال کی شکل میں صف آرا کیا تھا۔ کوئی پانچ گھنٹر کے الدر اندر مراکش کے شہسواروں ہے پرتگالی فوج کو فنا کر دیا ۔ عبدالملک اثنامے جنگ هي ميں اپني پالکي ميں جاں بعق دؤا ۔ سبستیان یا تو الرائی میں مارا گیا یا اس نے خود کشی

کرلی اور المتوکل ڈوب کر مر گیا۔ اسی شام کو احمد المنصور کے لقب سے احمد کی بادشاهی کا اعلان کر دیا گیا.

المنصور نفاست پسند، مهذب اور امور مذهب کا عالم ہونے کے لحاظ سے مرد میدان ہونے کی بجائے ہزم و سیادت کے لیر زیادہ موزوں تھا - اب وه ایسر هردلعزیز اور ندر بادشاه کا جانشین هؤا جس میں غیر معمولی مستعدی تھی ۔ قسطنطینیه میں ره کر جدت پسندی بهی آگئی تهی ، بلکه شاید ضرورت سے زیادہ شوق ہوگیا تھا کہ ان نئی نئی چیزوں کو مراکش میں بھی مروج کرہے ، وہ احمد المنصور كو پہلر هي سے تخت نشيني كے لير نامزد کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اپنر باپ کی شہرت سے بھی احمد نے فائدہ اٹھایا ، چنانچہ وہ ہر قسم کی مشکلات پر غااب آگیا جو عموماً تخت نشینی کے موقع پر مراکش کے ہر سلطان کو پیش آیا کرتی تهیں ، مثلاً فوجیوں کی سرکشی ، اتحادی قبائل اور زوایا کے مطالبات اور ہربروں میں ہر چینی وغیرہ ۔ هسیانیه میں لوگوں کو خوف تھا که مراکش کی مسیحی چهاؤنیوں پر حمله هو جائے گا اور انہیں صاف کر دیا جائے گا ، مگر المنصور کو بہت جلد فاس آنا پڑا تاکه وہ اپنی حکومت تسلیم کرائے، بدامنی کو دور کرے اور چند امراء کی گردن مارے ۔ اس نے محمد المسلوخ کی کھال کھنچوا کر اس میں بھونسہ بھروا دیا تاکہ السومن اور اطاس کے لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں ، کیونکہ وهال سابقه سلطان کا کچھ آثر اسمد کی تخت نشینی کے بعد بھی چند روز باق رھا تھا ۔

احمد المنصور نے بہت جلد اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے وسائل تلاش کیے ۔ القصر کے میدان جنگ کا مال غنیمت ، قیدیوں کی محنت جو اب غلام بنا لیے گئے تھے ، اور اونجے طبقے کے قیدیوں

کا زرندیه ، یه سب ایسے ذرائع تھے جن سے شریف اور اس کی رعایا کو بے شمار دولت ھاتھ لگ ۔ سلطان نے امیر قیدی اپنے لیے معنصوص کیے ، چنانچه ان میں سے اسی اس کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ ان کے قدیے کے متعلق سودا بازی میں مصروف ھوگیا ۔ تھوڑے ھی عرصے میں یعنی ایک سال کے اندر اندر قدیه کی رقموں کا انتظام ھوگیا .

غیر ملکی درباروں کی جانب سے اس مراکشی بادشاه کو اپنی حاصل کرده فتح پر جس سرعت سے مباركباد كے پيغام موصول هوئے وہ حيرت انگيز تھے ۔ مراکش میں سفیروں کا تانتا بندھ گیا اور جو سفیر هسپانیه اور پرتکال سے آئے ، وہ اپنر همراه شاندار تحفر بهی لائے۔ احمد المنصور به بات خوب سمجهتا تها که یورپ والوں کی طرف ۔ اسے ان تحالف کے سوا اور مل بھی کیا سکتا 🏝 ، اپنے پڑوسیوں کے لیر مراکش ایک کرور اور تکایف ده سلطنت تهی ، ان همسایوں کی مفرط حرص ھی اس کی بڑی محافظ تھی ۔ ترکوں کے لیر مراکش میں قدم جمانے کے کئی محرک تھر: الجیرہا کے بگلر بیگیوں کا لائج که وہ مغرب میں اپنا اقتدار وسیع کریں ۔ المعمورہ میں سزگن اور لراش کے بحرى مركز ، وه باضابطه مواعيد جو عبدالملك في ان سے امداد حاصل کرتے وقت کئر تھر ، ان سب کے علاوہ مذھبی سیادت کا پریشان کن مسئلہ تها، کیونکه ترکی سلطان اس بات کو کیهی تسلیم کرنے کے لبر تیار نہ تھا کہ شریف مراکش کو مذهبی امور میں اس کے برابر اقتدار حاصل هو۔ ان مشکلات سے نجات پانے کے لیر احمد بھی اپنے بھائی کی تقلید میں وہی پرانی چال چلا، یعنی جس طرح اس کے بھائی نے شاهان هسپانیه ، پرتگال اور فرانس ، ملکہ انگلستان اور گرانڈ ڈیوک آف ٹسکن سے ، ربط ، ضبط بڑھایا تھا ، احمد نے بھی ترک سلطان کی

مروت بالائے طاق رکھی اور فلپ ثانی کے سینر سے جا لگا۔ یه کیتھولک ہادشاہ اس کے بار بار دوستی کے اظمار و اقرار سے متاثر هوا ۔ ایک نمایاں واقعه یه تها که اس نے سبستیان کی لاش کو کسی قسم کا فدیه لیے بنیر واپس کر دیا اور لراش کی بندرگاه بھی فلپ کو دینے کا وعدہ کیا ۔ ترکی سے کشیدگی نے جلا ہی نازک صورت اختیار کر لی ۔ الجزائر کے ترگ بکار بیک علج علی نے پورا زور لگا دیا کہ كسى طرح جنگ شروع هو جائے، احمد المنصور کو چارهٔ کار یمی نظر آیا که ۱۵۸۱ء میں ایک سفیر کو ہے شمار تحالف دے کر قسطنطینیہ روانہ کیا ، جہاں علج علی کے دشمن اس کے خلاف موثر ساز باز مین مصروف تهر . غرض دو مسلمان طاقتول میں بظاهر دوستی اور آشتی کے تعلقات پھر اسی طرح قائم ہوگئے جیسا کہ پہلے تھے۔ ۱۵۸۷ء میں علج علی کی وفت ، بگلر بیگیوں کے دور کے خاتمے اور الجزائر میں ترکی اقتدار کمزور ہو جانے کے باعث مراکش کو کوئی بڑا خطرہ نہ رہا۔ بعد میں کئی بار سخت ناگواری کے موقعے آئے مثلاً جب المنصور نے ان بیش قرار تحالف کا بھیجنا ترک کر دیا جنہیں وہ اپنی عنایت اور سلطان ترکی خراج سمجها كرتا تها زنيز جب سوڈان كي نتح سے ترکوں کے دینی اور دنیوی مفاد کو نقصان پہنچنے كا انديشه پيدا هوگيا اور آخر مين وه زمانه بهي آيا جب هسپانیه سے مراکش کے دوستانه تعلقات بڑھے۔ باین همه کبهی حقیقی خطره جنگ پیدا .نمین هؤا اور حسان کی کوششوں کے باوجود جس نے عبدال الک کی بیوہ سے شادی کر لی تھی ، ترکوں نے کبھی اسمعیل کے دعومے کی حمایت میں کوئی حقیقی کارگر اقدام نهیں کیا .

جب المنصور كو تركون كى طرف سے المينان هو گيا تو فلپ ثاني پر بھي عياں دو گيا

که اُس کے رسل و رسائل کا اصل مقصد کیا تھا: بعنی نه کچه لینا اور نه دینا اور دشمنوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنا کام نکالنا ۔ اب لراش کی حوالک کا سوال هی نه رها تها ، عوض معاوضه کی گفت و شنید هو رهی تهی جو چار سال کک جاری رهی اور روزبروز بے نتیجہ هوتی چلی گئی ، ڈیوک آف مدینه سدولیه Medina Sidonia (عربی : شدونه) کو فلپ ثانی کی تائید حاصل تھی مگر مراکش کے معاملات طر کرنے میں اس مراکشی بادشاہ نے چٹکیوں میں آڑایا اور کئی بار اس کے تال سے خوب فائده بهي آڻهايا ۔ معلوم هوتا هے که شريف مراكش كيتهواك بادشاه كي عادات و خصائل اور حکمت علی کے تقاضوں کو ہڑی ہوشیاری سے حالیج چکا تھا۔ هسپانیه کو داخلی اور خارجی مشکلات كأ سامنا تها ، اس لير حكومت افريقه مين كوئي بڑا خطرہ مول نه لر سکتی تھی ۔ اس کا مفاد اسی میں تھا که مراکش کوزور رہے ، یعنی مراکش والوں هي کے هاتھ ميں رهے اور بالخصوص يه که وہ انگریزوں یا ترکوں کے زیر اثر نه آ جائے۔ فزاقی جہاز ہندوستان کے راستر میں ہسپانیہ کی اوقیانوسی ہندرگاھوں کی آڑ لے لیا کرنے تھر، قلعہ گیر فوجوں کی تعداد کم اور سربراهی ناقص تهی ، وقتاً فوقتاً آن کی ناکه بندی کر لی جاتی تهی اور شریف کی بالاراده عداوت سے نہیں تو قبائل کی قدرتی نقل و حرکت ھی کی وجه سے بعض اوقات خطرے میں پڑ جایا کرتی تھیں ۔ دونوں فلپ بادشاھوں کی حکمت عملی عدم اعتماد أور خوف پر مبنى تهى - أن كي يمي كوشش رهى كه مذكوره بالا آفتون كو معدود رکھا جائے اور ایچ پیچ سے حکومت مراکش کی غیر جانبداری میں جہاں تک هو سکے عناد و شر کا دخل نه هرنے پائے۔ اس کے ساتھ حکومت هسیانیه تاک مبن تهی که مراکش مین انتشار و بدنظمی کا دور

آئے جو تاریخ کی رو سے وہاں اٹل یا قاعدے سے آتا رہتا تھا۔ مراکش کے تخت کے دو مدعی یعنی المتوکل کا بھائی الناصر اور بیٹا الشیخ ہسپانیہ ہی میں موجود اور المنصور کی فکر و پریشنی کا موجب تھے ، مگر وہاں کی حکومت نے ان کی موجودگی سے کوئی خاص فائدہ آٹھانے کی کوشش نه کی اور سے کوئی خاص فائدہ آٹھانے کی کوشش نه کی اور مماوضے کے تخلیہ کر دیا، پھر بھی اس خوف سے کہ مور اور مرسکو (اقوام بربر) متحد نه ہو جائیں، مور اور مرسکو (اقوام بربر) متحد نه ہو جائیں، ہسپانیہ مائی مراعات کی وہ تدبیر بروئے کار نه لایا جو شریف المنصور کو سب سے زیادہ متاثر کرنے کا وسیلہ بن سکتی تھی .

شریف مراکش فطرتاً برا محتاط اور دور اندیش آدمی تھا اور وہ کبھی خطرے میں پڑنا پسند نه کرتا تھا۔ اسے عامة الناس كى رائے كى ياسدارى بهی ضرور تهی کیونکه بهودیون اور (عیسائی) نومسلموں کے اثر و رسوخ کے بڑھ جانے سے لوگوں میں پہلے سے ناراضی ہائی جاتی تھی۔ اس کے عہد میں غير ملكيون سے اور زيادہ خصومت پيدا هوئي ـ مسیحی حکومت کے ساتھ ربط و ضبط بڑھانے کی وجه سے سلطان کے اقتدار کو صدمه یمنچا تھا اور ادهر اهل خالقاء (مرابط) اور سلاسل موفيه كي طاقت و ثروت خطرناک سد تک بره چکی تهی .. ایک حریص قوم کا بادشاه المنصور جو شان و شوکت کا بھی دلدادہ تھا ، بیرونی باجروں کی طرف ابنر سيلاف خاطر كو جهيان كالدال نه كرتا تها .. ان ممالک سے دوستانہ معانات قائم ہو گئے تھے ، جنانچه گرانڈ ڈیوک نسکنی کے هاں سراکشیوں کی خوب آمد و رفت تهی اور یه امیر دولون ماکون کے مابین تجارت کو ترقی دینے میں هر ممکن کوشش کرتا بھا ۔ الزبیتھ سے ، انگریزوں ، فرانسیسیوں اور ولندیزی تاجروں سے بھی المنصور

کے گہرے تعلقات تھے۔ چینی جنوب سے باہر جاتی تهی اور نصل اچهی هو تو مراکش غله بهی سهیا کیا کرتا تھا ۔ سوڈان سے سونا ، قامی شورہ ، تانبا اور کھالیں باہر بھیجی جانی تہیں ، باہر سے زیادہ تر کپڑا اس ملک میں آنا اور خود المنصور کے لیر عمارتی مساله بهی آتا تها ـ شرینی دربار سے ایسے قاصد جائے رہنے تھے جن کی حیثیت غیر متعین تهی ـ وه ایک هی وقت مین سفیر ، جاسوس ، جواهرات وغیره کی بهم رسانی کا کام انجام دیت<u>ر</u> **ت**ھے ، سکانگ ، تمبر قانونی در آمدات کا ساسانہ بھی خاصا مقبول تها جیسے ممنوعه سامان جنگ اور اس کی فروخت ، جس سیں ہر ایک کا فائدہ تھا ، نیز وہ تجارتی مال اور غلام جو بحری قزاق لے آتے تھے ۔ اس سکانگ میں انگریز سب سے زیادہ باضابطه تاجر تھے اور سراکش سے آن کی اس قسم کی تجارت نے اتنی ترقی کی که ۱۵۸۵ء میں باقاعدہ نظام کے ساتھ اور واحد اجارہ دار کی حیثیت سے "باربری كمپنى" بنائي گئى ، ليكن احمد المنصور باقاعده تاجرون كو زياده پسند نه كرتا تها ـ جو كثير التعداد عیسانی مراکش میں جا کر آباد ہوئے آن سب کو جمال كرد قسمت آزماه هي سمجهنا چاهير . وه كويا شربف اور اس کی رعایا کے قیدی تھرجو مشکوک تسم کی دولت جمم کرنے کا موقع حاصل کر لیتر تھے ، اگرچه انهین هنیشه استحمال بالجبر کی پریشانی لاحق رهتي تهي ؛ چنانچه ٨٥ ياء مين مراكش مين ایسے بہت ہے ۔وداگروں کے دوائے نکھے اور واادار کمینی بھی محفوظ نه ره سکی ـ بادشاه کی متاون مزاجی نے بہتیرے غیر منکی تاجروں کو بھگا دیا.

آهسته آهسته یه اقتصادی تعاقات سیاسی تعاقات کا رنگ پکڑنے لگے ۔ هسپائیه پر دہاؤ ڈالنے کی غرض سے احمد المنصور نے ولندہزی اور انگریز 'تاجروں کی متفقه تجاویز کو مان لینے کا بہانه کیا ۔

١٥٨٨ء مين هسپاني بيؤے ("آرميڈا") کي تباهي كے ہمد وہ بلا تامل انگریزوں کے ساتھ ہو گیا۔ اپنے دربار میں پرتکال کے تخت کے مدعی ڈان انٹونیو Don Antonio کے بیٹر ڈان کرسٹوف (Christoph کو باریاب کیا اور الزبیته کو قرضه دبنا منظور کیا ، لیکن وه پهر پیچهے هٹ گیا۔ ووه وء میں قادس پر قبضه هو جائے سے بھر آسے تحریک هوئی اور اتحاد کا ذکر چهیژ کر چند سعین شرائط پر آمادگی کا اظهار کیا ، لیکن آن مظاهرون كاكچه نتيجه نه نكلا ، البته دهوكے كے بعد جو ن گوار اثر باقی ره جاتا هے، وه قائم رہا - جب تک الزبيته زنده رهي تعلقات خوشگوار رهي ، كيونكه دونوں حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بڑا پاس تھا لیکن لیکن جیمزاول نے تخت نشین ہونے ھی شریقی دربار کے ساتھ دوستانه روے میں بڑی کمی کر دی.

ناموری اور فتوحات کے ارمان نکالنے کے لیے احمد المنصور نے سوڈان کا رخ تلاش کیا ۔ اس کی انواج کو صعرا کا کچھ تھوڑا بہت تجربه حاصل تها - ۱۵۸۱ء میں توات Tuat تیکرارین Tigurarin کے لخلستان جو بہت زمانے سے شریعی حکومت سے آزاد تھے ، بڑی شان کے ساتھ فتح کر لير گئر - ١٥٨٨ء مين ايک بڙا لشکر جو تغازه تک بھی نه پہنچا ، صحرا ھی میں کہیں غالب هو کر ره گیا اور سهم مایوسی پر ختم هوئی ـ . ۱۵۹ میں تغازه کی معادن نمک کی ملکیت پر "اسكيه" (Askia) اسحق سے جهكڑا نكال كر المنصور نے اپنی مجلس مشاورت کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا ؛ چنانچه ایک چهوٹی سی فوج نے جاذر پاشا کی قیادت میں صحرا کو پار کرکے حکومت سوڈان کو تباه کر دیا - مفتوحه ملک پر قبضه اسی طرح ھوا ، جس طرح فاتحین کا شیوہ ہوا کرتا ہے۔ شریف

خ وهال سے بے اندازہ دولت جمع کی ، اسے دول یورپ نے مبار کبادیں بھجیں اور اسے بڑی توقیر حاصل هوئی۔ اس کے نائبین نے بھی خوب هاتھ رنگے۔ حیرت انگیز باقاعدگی کے ساتھ کمکی افواج تقریباً هر سال گگو Gogo روانه هوتی تھیں اور قافلے سونا ، اور قافلے سونا ، اور قافلے سونا ، روپیه پیسه اور غلام لے کر مراکش پلٹتے روپیه پیسه اور غلام لے کر مراکش پلٹتے تھے، انہی قیدیوں میں جو سوڈان سے لائے گئے سب سے مشہور احمد بابا [رک بان] نقیمه تھا، مراکش اس کا "مراصع" قید خانه بن گیا جس میں وہ آزادی کے ساتھ درس دیا کرتا تھا۔ سوڈان کو لوٹ کر بالکل قلاش کر دیا گیا تھا ، اس لیے . . ، ہے عیں المنصور کو احساس هوا که وهاں تجارت کی از سرنو تنظیم هونی چاھیے ، لیکن بظاهر و ، اس مقصد میں کا بیاب نه هونی

اس کے عہد حکومت میں مراکش کا ملک عام طور پر خوش حال رها ۔ سعدیه خاندان کے پہلر ہادشاھوں نے بھی تجارت اور زراعت کی ترقی میں ہڑا حصہ لیا تھا۔ تمام ملک میں ایک سرمے سے لے کو دوسرے تک چینی بنانے کے کارخانے قائم هوئے جو سلطان کی ذاتی سلکیت تھے ، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کو ٹھیکے ہر دے دیے جائے تھے۔ ہندرگاھوں پر تجارت کو فروغ حاصل تھا ، قیدیوں کی فروخت یا اُن کی محنت سے جو آمدنی هوتی تهی، وه وهال کے عمائد کو مالدار بنائے اور اس طرح قیام امن میں ممد هوتی تھی ۔ صنعتی اجارہ داریوں کے علاوہ درآمد برآمد اور دوسرے محصولات کے مداخل تھر ۔ جو محمد المهدى نے جاری کیے تھے اور جن کی شرح کو المنصور نے بهت کچه برها دیا تها ـ عوام میں ان معصولات کی وصولی پر ناگواری کا زیر لب اظهار هویے لگا تو سلطان کو فوجی مظاهروں کا بہانه مل گیا اور ان

مظاهروں سے ملک میں امن و انتظام قائم رہا۔ المنصور کے باس معنول لشکر موجود تھا (اس بے بحری بیڑہ کبھی نہیں بنایا); اس میں اعلی درجر کے سپاھی تھے ، یعنی ہسپانیہ کے عرب اور خاص کر (مسعیی) او مسام . انہی سے قابل اور محنتی قائد اور دوسرے فوجی سردار میا ہوتے تھر ۔ اس کے پاس آنھیں اچھی تنخواہ ادا کرنے کے لیے کافی دولت تھی۔ انہی وجوہ سے بغاوتیں اور اگر کوئی بغاوت ہوتی بھی تھی تو آسے بڑی سرعت اور سختی کے ساتھ نائبین شریف دہا دیا کرتے تھے: مثلاً سکساوہ کے باشندوں کی بغاوت ، جو ۱۵۸۱ء میں مولای داؤد بن عبدالمومن نے بھڑکائی ، اور ے 1 میں آمزمیز (Amizmiz) کے بربروں کی بغاوت۔ ١٥٩٥عـ١٥٩٦ کے سوا تاج و تخت کو کبھی كسى قسم كاخطره پيش نمين آيا جب كه الناصر هسپانیه سے آ کر ملیاه میں ساحل پر اترا ۔ فلپ ثانی نے اسے کسی قسم کی کوئی مدد نه دی ، تاهم بغیر کسی وسیلے کے اس نے اپنا کام شروع کیا ، اور اپنر آپ کو ایک زبردست دشمن ثابت کر دکھایا کیونکہ اس نے جلد ھی ان سب لوگوں کو اپنر گرد جمع کر لیا جو المنصور کی حکومت سے ناراض تھر ۔ اس نے برانیوں میں سے اپنے سیاھی بھرتی کیر ۔ جو کہ بغاوت کے لیر ہمیشہ آمادہ رہتر تھے اور کچھ عرصہ پہلے تک ترکوں کے باجگزار تھر ۔ اس نے تازا کو فتح کر لیا اور ریف اور فاس کے گرد و نواح کے علاقوں کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ ہ اگست ۱۵۹۵ء کو اسے رکن کے مقام پر شکست هوئی ، لیکن مئی ۱۵۹۶ء نک وه مقابل پر جما رہا۔ تغات کے مقام پر اسے قطعی شكست هوئي اور قتل كرا ديا كيا.

المنصور کو شہر مراکش سے باہر جانے کی بہت کم ضرورت ہوئی اور نه وہ کمیں جانا چاھتا

تھا۔ اس کی والدہ نے کئی مذھبی اوقاف کے قیام کے باعث بڑی شہرت حاصل کی ۔ اس نے خود بھی اپنی جانشینی کے چھ ماہ بعد قصر "البدیع" کی آ تعمیر شروع کردی ، جو ۲۰۰ ء میں مکمل هوا ـ اس تعمیر کے لبر سنگ مرمل اطالیہ سے اور فن کار هسپانیه سے آئے اور مراکش ایک بہت بڑا کارخانه سا بن کیا ۔ غرض په شاندار محل تعمیر هو گیا ، جس میں پر تکلف بارہ دربوں کے گرد خوش نما باغیچر تھے اور ان میں صد ھا فوارے لگر تھے۔ یہاں غیر ملکی مهمانوں کی ضیافتیں ہوتی تھیں اور شریف اپنی کشاده دلی کا اظهار کرتا ، بالخصوص مذهبی تہواروں کے موقع پر وہ بڑی شان و شوکت اور تکافات سے کام لیتا۔ غیر ملکوں میں اس کی دولت و ثروت کا پڑا چرچا ہو گیا اور اس میں شبہ نہیں ۔ که اس آسے ناموری زیادہ تر اسی بنا پر تھی۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے عہدوں پر تو مسلم مقرر تھر : یہودی نو مسلم اس کے خزانچی تھر ، عیسائی نو مسلم اس کی نجی تجارت وغیرہ کے کاموں کا انصرام اور غیر ماکی درباروں میں اس کی کائندگی کرتے تھر۔ المنصور اپنے زمانے کے سب سے دولت مند اور مرجع عام بادشاھوں میں تھا۔ هسپانیه کی جانب سے مستقل طور پر مراکش مين ايك باقاعده سفير يا نمائنده رها كرتا تها اور اسی طرح شریف اور باب عالی [ترکیه] کے درمیان سايرون کي مسلسل آمد و رفت رهتي تهي .

المنصور اپنے آخر زمانے میں اس فکر میں تھا کہ فاس کے نمونہ پر نیا مراکش تعمیر کرے.

المنصور نے پہلے تو مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت سے حکومت شروع کی ۔ اُس کے احکام واضح موا کرتے تھے ، اُس کے فیصلے فوری ہوتے اور جیسا کہ قاعدہ ہے اُن کی قطعیت میں بےحد مخت گبری کا عنصر شامل ہو جاتا تھا۔ اُس کے

همرازوں میں سے قائد روتھ Kuthe تھا، جس کے حالات هیں صرف یورپین ماخذ میں ملتے هیں اور دوسرا عزوز تھا۔ یہ دونوں غالباً اس کے دبیر بھی تھے جیسے کہ اس کا سوانح نویس اور درباری شاعر انفیشتالی تھا، جس کی تصانیف محفوظ نہیں رہیں۔ رضوان پاشا اوائل عہد هی میں نہایت با اختیار تھا۔ اب اس کا اثر اتنا بڑھا کہ شریف نے ۱۸۸۱ء میں اس قتل کرا دیا لیکن وقت گزرنے پر اساء کو کافی خود مخناری حاصل هو گئی اور سلطان کو خود مخناری حاصل هو گئی اور سلطان کو بڑتی تھی ؛ چنانچہ دو افراد کی وجہ سے اسے بہت بہت تشویش رهی ، یعنی ایک تو غیر ملکوں کا مخالف اور بے لحاظ عبدالکریم بن تذہ اور دوسرا مخالف اور بے لحاظ عبدالکریم بن تذہ اور دوسرا اس کا اپنا بیٹا ابو فارس .

المنصور كي ابك كنيز الخيزران كے بطن سے اس کے دو بیٹے الشیخ اور ابو فارس پیدا ہوئے اور بیوی لَلَّا عائشه الشبّانیه سے ایک بیٹا زیدان تها \_ أس كا ايك جميتا بيئا ابو الحسن مهه م وع مين مارا کیا تھا۔ وے وہ وہ میں اس نے الشیخ المعروف به المأمون كو ابنا جانشين نامزد كيا ، جو فاس میں نائب السلطنة تھا۔ مراکش کے باقی حصے مختنف ولات میں تقسیم کرکے دوسرے شہزادوں کے سپرد کیے تھے مگر ان میں کئی دفعه رد و بدل کیا گیا ۔ ابو فارس بے صورت حالات پر غور کرئے کے بعد اپنے باپ کے پاس مراکش هی میں رہنے کا قیصلہ کیا، تاکه اس کی وفات کے موقع پر تیار رہ سکے ۔ فاس میں اپنے منظور نظر مصطّفی کی مدد سے المامؤن خود مختار حکمرانوں کی طرح کام کراا تھا۔ وہ اپنی محنت ، قیادت اور شجاعت کے جوہر 1090ء میں الناصر کے فرار کے وقت بخوبی دکھا چکا تھا۔ وہ ہڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کرتا تھا اور اس

کی افواج اسے بہت چاہتی تھیں۔ اس لعاظ سے اس کی است بادشاہ کے لیے یقیناً باعث تشویش ہو گئی تھی پھر المنصور نے ابو فارس کی صلاح پر چلنا شروع کیا۔ آخر ۱۹۹۸ء میں علائیہ مخالفت کا آغاز ہوگیا، المامؤن کو مجبوراً اپنے عزیز مشیر کو قربان کرنا پڑا ، خود قید بھگتی اور پھر بھی نیم معانی ملی۔ ان حالات میں اسے زیدان کے مقابلے میں تخت و تاج کی امید سے ہاتھ دھونے بڑے میں تخت و تاج کی امید سے ہاتھ دھونے بعد اسے مدد کی غرض سے ھسپانیہ کے سامنے ہاتھ بعد اسے مدد کی غرض سے ھسپانیہ کے سامنے ہاتھ بھیلانا پڑا.

احمد المنصور کے عہد میں یه خاندان اپنے اوج کمال پر پہنچ چکا تھا، لیکن یه کمنا درت نه هوگا که سعدیه خاندان کا زوال اس جلیل القدر سلطان کی موت کے ساتھھی شروع ہوگیا۔ سوڈان كى فتح ، الجزائر مين طوائف الملوكي ، يورب مين هسپانیه کی کمزوری ، الناصر کی موت اور ایک دوسرے مدعی حکومت الشیخ کے عیسائی هو جائے کے بعد بھی مراکش دولت و ثروت کے لعاظ سے ایک طاقتور ، لمک تها اور شریفی حکومت مستحکم نظر آتی تھی۔ احمد المنصور نه تو اپنے جانشین کا کوئی بندوبست کر سکا، نه خود اپنر بیٹر کو اپنا فرمانبردار رکھ سکاء گویا ملک کا اپنر هاتھوں سے تباهی کا سامان پیدا کر دیا ۔ یه تباهی المنصور کی آنکھوں کے سامنے ھی شروع عوگئی تھی ۔ وہ اپنے بچوں میں صلح صفائی کرانے کی غرض سے خود فاس گیا اور یه بھی طیر کرا دیا که ابو فارس اس کا ولی عهد قرار دے دیا جائے ، لیکن سر ، و و ع میں وه طاعون کا شکار ہوگیا اسکی موت کے ساتھ ھی خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ آدھر ادهر پهرتا اور ایک خیمر میں رهاکرتا تها۔ هر دس روز کے بعد خیمه کاه بدلی جاتی تھی۔ وہ طاعون

پھیل جانے کے باعث مراکش سے نکل آیا تھا۔ یہ بیماری ۱۵۹۸ء سے مراکش میں تباهی پھیلانے لگی تھی .

منصور خود عالم، فاضل ، صاحب طرز ادیب اور شاعر تھا۔ اس نے ملک میں شریعت اسلامیه کی ترویج کی ، اس لیر بعض مراکشی علما اس کو دسویں صدی هجری کا مجدد مانتر هیں۔ اس کے عہد کو خیر و برکت کا زمانه کہا جاتا ہے۔ عوام خوشحال اور فارغ البال تھے ۔ منصور نے رفاہ عامه کے بہت سے کام کیے ۔ اس نے بہت سے نئے قلعے ، محلات اور پل بنوائے۔ سعدیوں کے مقبرے اس دور کے طرز تعمیر کا ہمترین نمونه هیں ۔ صنعت و تجارت کو ہڑا فروغ ہوا۔ زراعت کی طرف خصوصی توجه کی گئی ۔ قسم قسم کی نئی چیزیں کاشت کی گئیں ، جن میں نیشکر خاص طور پر قابل ذکر ہے ، جو دساور بھی جاتا تھا۔ لباس کی تراش خراش میں حد تیں پیدا کی گئیں۔ ایک خاص قسم کی پوشاک بنائی گئے، جس کا نام منصوریہ تھا ۔ کہا جاتا ہے که یه لباس سب سے پہلے منصور نے پہنا تھا.

علوم دینیه کی تعلیم و تدریس بڑی سرگرمی یے جاری رهی ۔ پڑھنے اور پڑھانے کے علاوہ علما کا بڑا مشغله درسی کتابوں کی شرح و حاشیه نویسی تھا ۔ مداز علما میں القصار ، احمد الفاسی (جنهبی صحیح بخاری ، صحیح مسلم ازبر تهیں) ، السراج ، ابن عاشر اور الزیانی وغیره قابل ذکر هیں ۔ ابو القاسم الوزیر نے طب میں کتاب المفردات لکھی، جو مدتوں طلبه کے زیر درس رهی۔ سوانح و تراجم میں ابن القاضی کی درة العجال فی اسماء الرجال اور جزوة الاقتباس فی من حل من الاعلام بفاس وغیره مشهور و معروف هیں ۔ ادبا میں عبدالعزیز الفشتالی مصنف مناهل القنا فی تاریخ میں عبدالعزیز الفشتالی مصنف مناهل القنا فی تاریخ دولته الشرفاء اور شعرا میں الوزیر ابن علی اور

الهوزالی قابل ذکر هیں ، جو تمام تر المتنبی کے مقلد تھے ، فخامت الفاظ اور جزالت معانی ان کے کلام کی خصوصیات هیں ۔ دیگر شعرا میں ابوالحسن الشامی ، القاضی الشاطبی اور وزیر الشیطمی معتاز هیں جو سلاست الفاظ اور دقت معانی میں اندلسی شعرا کے پیرو تھے (عبداللہ کنون: النبوغ المغربی فی الادب المعربی ، ص ۳۳ ہ تا ۲۰ ہ ، بیروت) . مآخذ یه هیں : (۱) مآخرانی : ازمة العادی ، طبع و ترجمه O. Houdas هیں نازی الافرانی : ازمة العادی ، طبع و ترجمه ۴۰ المودان ، طبع و ترجمه ۴۰ المودان ، طبع و ترجمه Houdas Benoist ، پیرس ۴۸۸۹ء ؛ (۲) سعدی : تاریخ الفتاش، طبع و ترجمه Houdas المورس ۱۸۸۹ میرس ۸۸۸۱ میرس ۱۹۵۹ء ؛ تاریخ الفتاش، طبع و ترجمه المورس دوسرے عربی مآخذ کے لیے E. Levi Provencal :

Les Historiens des Chorfa ايرس ، ۱۹۲۲

يوريين مآخذ: (١) Les sources : H. de Castries Dynastie : 1 Série : inédites de l' histiire du Maroc : H. de Castries (ع) : (زير طباعت) Soadienne La canquête du soudan par el-Mansour ، در Cour (r) : MAA - MTT OF 19 TT ( Hesperis L'etablissement des dynasties des Cherifs au Marcos et leur riva'ite avec les Turcs de Regence d' Alger Histoire des etablisse- : Masson (م) : ١٩٠٠ بيرس م. ١٩٠١ ments et du commerce francais dans l'Afrique bar-Histoire de : Mercier (۵) : ביש ה baresque ا البرس ۱۸۸۸ الم الم ۱۸۹۱ - ۱۸۹۱ الم Memoria sobre la batalla de El Kazar : Alvarez (٦) : אחר וו Rev. militar espanola עני Quebir La palais d' El-Bedi à Marrakech et le : Aimel (4) Archives Berbères 3 mausolée des chorfa Saadiens Histoire veritable (A) : 77 - DT 0 15191A 175

trad. de dernieres guerres advenues en Barbaric

(1): 1029 י אָרָיי (du fr. Luis Nieto) léspagnal

Dell' unione del regno di Portogallo: Conestaggio

(1.): 1000 י ייייי (alla corona di Castiglia

Prodiction y destierro de: Guadalajara y Xavier

(בן דון היייי (Pampeluna (los Moriscos de castilla

Chronica de la vida y: Fr. Juan Bantista (1)

admirables hechos del muy poderoso senor Muley

:Mendoca (17): בוסב (3. الربن 1000) (Iornada de Africa

(و اداره] C. Funck-Brentano)

المنصور ابن ابي عامر: دسوين صدى هجری میں اندلس کا مشہور و معروف حاجب; ترون وسطی کے هسپانوی مسیحی وقائم نگاروں کا (Al-Manzor) ; پورا نام ابو عامر محمد بن عبدالله بن محمد بن ابی عامر۔ اس کا تعلق ایک عرب خاندان سے تھا ، جو بالکل ابتدائی (اسلامی) زمانے میں آلبیریا (=اسپین و پرتکال) کے جزیرہ نما میں آکر آباد ہوگیا تھا۔چنانچہ اِسکے اجداد میں سے ایک شخص عبدالملک المعافری تهاجو طارق (رک بان) کے همراه ساحل انداس پر آثرا تھا اور طرش (Algeciras) ميں ، جو جزيرة الخضر کے صوبر میں واقع تھا، آکر آباد موا اور ایک خانوادمے کا مورث اعلی ہوا۔ المنصور کا باپ ابو حنص عبدالله ایک فتیه تها ، جو اپنر علم و فضل اور زهدی وجه سے مشہور هوا ۔ وه قریضهٔ حج ادا کرکے واپس آ رہا تھا کہ شمالی افریقہ کے طرابلس میں فوت هوگیا۔ اس وقت اندلسمیں عبداارحمن ثالث الناصر كما عهد حكومت تها (ابن العباس: تكملة الصله، در .B. A. H. عجه و ب ، عدد ١٢٥١، ص عجم تا مجم ؛ المقرى : Analecles ، ويم و). نوجوانی هی میں محمد ابن ابی عامر کے

اندر سیاسی جاه و حشمت حاصل کرنے کی امنگیں پیدا هوئیں جو عمر بھر اس ہر غالب رهیں۔ قرطبه میں تعلیم پانے اور دارالخلافه کے قاضی محمد ابن السلیم کے ماتحت ایک معمولی سے عہدے پر فائز رھنے کے بعد وہ ۱۹۵۵م عمیں بنی امید کے دربار میں بشکنی Basque نسل کی ایک شہزادی صبح زوجه خليفه العكم ثاني اور اس كے نوزائيده بیٹے عبدالرحمن کی جاگیر کا مہتم بن گیا۔ اس عہدے ہر مقرر هوے اسے زیادہ عرصه نه گزرا تھا که ایی عامر اپنی موقع شناسی ، حسن اخلاق اور لیاقت کی ہدولت شہزادی کا معتمد علیه بن گیا اور اس میں کوئی شک نہیں که اس شہزادی کے اثر سے یہ نوجوان سہتم دو سال کے اندر اندر تكسال كا مهتمم ، خزانچى اور لاوارث جالدادون كا منتظم مقرر هوا ـ ٥٣٥٨ / ٩٩ وء مين آسے اشبیلیه (Seville) اور نبلا Niebla کا قاضی بنایا گیا۔ ۱۹۳۹/۹۱۹ میں خلیفه الحکم ثانی نے آسے اپنی جمعیت پولیس (شرطه) کے ایک حصر کی تیادت عطا کر دی.

ان عہدوں ہر قائز هونے کی وجه سے
ابن عامر کو معقول آمدنی هو ہے لگی اور وہ جلد
اس قابل هو گیا که قرطبه میں رہ کر عیش و عشرت
کی زندگی بسر کر سکے۔ اس نے امراء کے معله
رصافه میں اپنے لیے محل تعمیر کرایا ۔ اپنی
سخاوث ، با اخلاق طبیعت اور شان و شوکت کی
وجه سے وہ بنوامیہ کے عمائد میں پیش پیش هو گیا۔
چند سال میں اس نے اپنے مقاصد کی پہلی منزل طے
چند سال میں اس نے اپنے مقاصد کی پہلی منزل طے
کر لی : یعنی هر دلعزیز اور ناگزیر هو جانا ،
ہےشمار دوست بنا لینا ، جو تخت حاصل کرنے کی
کوشش کے وقت کام آ سکیں .

ابن عامر کو بہت جلد اس بات کا احساس هو گیا که صرف قرطبه هی میں مقبولیت حاصل

كر لينا كافي نهين، بلكه أسے خليفه كےسهه سالاروں . میں بھی لائق اعتماد دوست پیدا کرنے چاھییں . اس وقت کے حالات خاص طور پر اس کے لیر سازگار هوئے۔ الحکم ثانی اپنے پیش رو عبدالرحمن ثالث کے نقش قدم پر چلتر هوے شمالی افریقه کی سابقه حکمت عملي پر قائم رها ۔ اس كي افواج المغرب كي ايك بغاوت فرو کرنے میں مصروف تھیں - اس کی تفصیل یہ ہے کہ طنجہ کے حسن بن گنون کے خلاف، جو ایک چھوٹے سے ادریسی خانوادہ شاهی کا رکن تھا، انتقامی کارروائی کی غرض سے ایک سہم بھیجی گئی ۔ تھی، جس کا نتیجہ اس بغاوت کی صورت میں نکلا؛ چنانچه اموی افواج کو سپه سالار غالب کی قیادت میں اس غرض سے مراکش بھیجا گیا کہ وہ خاندان ادریسیه کے تمام چھوٹے چھوٹے رئیسوں کو معزول کر دیں جو سب کے سب فاطمی بادشاھوں کے کسی مد تک ہاجگزار تھر۔ یہ سہم کامیاب ثابت هونی اور حسن بن گنون کو مجبور هو کر علاقه ریف کے ایک قلعہ حجرة النصر میں بناہ گزین هونا پڑا، جسے غالب نے محصور کر لیا۔ هسپانوی فوج کے اخراجات کا بار خلیفہ کے خزانے پر بہت پڑ رها تھا۔ ادھر غالب نے قبائل بربر کے سرداروں کو ملالے کی غرض سے آن میں بھی برتحاشا روپیہ تقسیم کر دیا تھا۔ الحکم ثانی نے وہاں ایک مہتمہ مال بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس عمدے کے لیے اس نے ابن ابی عامر کو منتخب کیا ، جو قاضی التضاة کے منعب اور قطعی هدایات کے ساتھ اس طرف روانه هوا ـ وه اپنر نازک فرائض بری قابلیت سے ہجا لایا اور قرطبہ میں اُس وقت واپس پہنچا جب وهاں کی فوج بھی واپس آ چکی تھی۔ ۲۳۹۹/۲۵۹۹ سي الحكم ثاني كا انتقال هو كيا اور وارث تخت اس كا نو عمر فرزند هشام هوا \_ نثر خليفه في الهنر اپ کے پہیتے وزیر ابو الحسن جعفر بن عثمان

المصحفي كو ابنا حاجب مقرر كرنے كے ساتھ هي ابن ابی عامر کو اس کا وزیر مقرو کر دیا ۔ اب اس جاه طلب وزيركي مسلسل كوشش صرف اس أمر ہر مرکوز تھی کہ کسی طرح اپنے بالا دست المصحفى كاكانثا نكل جائے. سب سے پہلاكام تو اس نے یہ کیا کہ خلیفہ کے حاشیہ نشینوں میں مقالبه (رک بآن) کو بہت کچھ اقتدار حاصل تھا، ان کی اس نے ہالکل ہیخ کنی کر دی۔ قرطبه میں انھوں نے اجیر سپاہیوں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا ، جو شاهی معل کا پہرا دیتر تھر ۔ اس زمانے میں ان کے دو سردار تھر : ایک فائق النظامی داروغهٔ تو شک خانه اور دوسرے جُوذر داروغهٔ زرگراں و میر شکار۔ الحکم کی وفات پر انھوں نے هشام کی شاهی کا اعلان هونے کی مخالفت کی تھی جو ابھی بچه هی تھا اور یه کوشش کی تھی که اس كا جها المغيره تخت نشين هو جائے۔ المصحفي کی انگیخت سے مؤخرالذکر قتل کو دیا گیا اور یه بات بهی قرین قیاس معلوم هوتی هے که اس سازش میں ابن ابی عامر کا بھی بڑا ھاتھ تھا جو اس قتل پر منتج هوئی ـ بهرحال هشام ثانی کے تخت نشین ہوتے ہی جو سخت اقدامات ان لوگوں کے خلاف کیے گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صقالبہ کا سارا اثر و رسوخ بنی امیه 2 دربار سے جاتا رہا اور اس سے اهل قرطبه کو بڑی طمانینت حاصل هوئی جو ان کی بدعنوانیوں سے مدت سے تکلیف اٹھا رہے تھر ۔ ابن ابی عامر کو بھی بڑی مقبولیت حاصل هوئی ، بالخصوص جب اس نے پہلی مرتبه حربی قابلیت کا ثبوت دیا، جس کا پہلر کسی کو گمان تک نه تها \_ کچھ عرصر کے بعد وہ اس کوشش میں بھی کامیاب ہوگیا کہ شمالی علاقر کے مسیحیوں کے خلاف جو مهم بهیجیجا رهی تهی اس کی قیادت اس کے سپرد کر دی جائے، ان عیسائیوں نے الحکم ثانی

کے بیمار پڑتے ھی اسلامی حکومت کے خلاف مسلم بغاوت کر دی تھی۔ ٣٦٦ء / فروری ١١٥ ميں اس نے قرطبہ سے روانہ ہو کر لوس نبوس کے قلعہ واقع جليقيه (Galicia) كا محاصره كر ليا أور وهان سے بہت کچھ مال غنیمت حاصل کرکے دالخلافه واپس آیا۔ وهاں اس نے مدینة السالم [رک بال] کے والی غالب کے ساتھ، جو ایک معبر و ممتاز سر لشكر تها ، دوستانه تعلقات بيدا كر لير اور حاجب المصحفي کے گرائے کے سلسلے میں اس کی مدد حاصل کی - غالب کو ابن عامر کی سفارش سے ذوالوزارتین کا نہایت دل پسند خطاب مل کیا اور عیسائیوں کے خلاف سرحدی مہمات میں فوجوں کی قیادت بھی اس کے سپرد ہو گئی ۔ ان کی دوستی کو زیادہ تقویت اس وجه سے بھی حاصل هوئی که ایک نئی معرکه آرائی میں ابن ابے عامر نے غالب کی شراکت میں دارالخلافه کی فوج کی قیادت کی ۔ یه سہم بھی خوب کامیاب ہوئی اور ابن ابی عامر کو المصعفی کے بیٹر کی جگه قرطبه کی قلمه داری کا نیا اور معزز عمده مل گیا اور المسحفى کے بیٹے کو موقوف کر دیا گیا۔ اب المصحفي كو احساس هوگياكه خود وه بهي خطري میں ہے ، لہٰذا اِس نے غالب کو ابن ابی عامر سے الأ دينے كى كوشش كى ، ليكن يه برسود ثابت هوئى بلکه نوجوان وزیر غالب کا داماد بھی بن گیا۔ أس نے اپنی بیٹی اسماء کو اس کے ساتھ بیاہ دیا ۔ چند ماہ کے بعد المصحفی اور اس کے خاندان کے تمام افراد کو ، جو ابھی تک ملازمین دربار تھر ، موقوف کر دیا گیا ، ان کی املاک ضبط کر لی کئیں اور اسی روز ابن ابی عام کو حاجب مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح وہ اپنر خسر غالب کی معیت میں انتظام سلطنت کے سیاه و سفید کا مختار هو کیا.

ابن ابی عامر کی کامیات کوششوں یا اس کی ذاتی قابلیت و لیافت هی اس کے اس قدر جلد عروج كا باعث نه تهيى بلكه غالب كمان يه ه كه الحكم ثاني كي بيوه اور حكران غليفه كي مان صبح اپنے بیٹے کی جائداد کے سابق مہتم پر مہربان تھی۔ اهل قرطبه بھی اس بات سے برخبر نه تھر اور اس پر اعتریض کرنے لگر تھر ۔ عامة الناس کی رائے ، جو پہلر اس حاجب کے متعلق بہت أچهى تهى ، اب مخالف هوتى جاتى تهى ؛ چنانچه هشام ثانی کو معزول کرکے عبدالرحمن ثالث کے ایک اور پونے کو اس کی جگہ تخت نشین کرنے کی سازش تیار هوئی ، لیکن آغاز کار هی میں اس کا سدباب کر دیا گیا ۔ بھر قرطبہ کے فقہا نے ابن ابی عامر کے متعلق به افواه بهیلا دی که وہ [ملحدانه خیالات رکھتا ہے] لیور اس کے دینی عقائد محض دکھاوے کے ھیں ۔ [اس السزام کو غلط ثابت کرنے کے سلسلے میں اس سے کچھ قبیح حرکات بھی سرزد ہوئیں ، جس پر اسے اندر هی اندر ندامت بهی هوئی ، مگر هوس اقتدار میں وہ سب کچھ کو گزرا].

بہر حال خلیفہ هشام ثانی اب جوان هو رها تھا اور یہ ضروری تھا کہ اسے امور سلطنت میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ اس زمانے میں کاروبار سلطنت قرطبه هی کے شاهی محل میں سرانجام پاتا تھا۔ بادشاہ کو قطعی طور پر الگ بٹھا دینے کی غرض سے ابن ابی عامی نے ۱۹۸۸ /۱۹۸۸ میں دارالخلافة کے نزدیک سرکاری ضرورتوں کے لیے دارالخلافة کے نزدیک سرکاری ضرورتوں کے لیے ایک شہر تعمیر کرانا شروع کر دیا۔ یہ المدینة الزهراء [رک بآن] تھا ، جو چند سال میں قرطبه کے دروازوں کے عین سامنے ایک اهم شہر بن گیا۔ رها هشام ، سو وہ ایک گوشه نشین کی سی زندگی بسر هشام ، سو وہ ایک گوشه نشین کی سی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ کبھی قرطبه میں رهتا اور گبھی

المدينة للزهراء مين اور اس كے سارے عمد مكومت میں یہی حالت رهی۔ حکمران بادشاہ کے امور سلطنت میں هر سمکن دخل اندازی کا پوری سرگرمی اور ہے باکی کے ماتھ سد باب کرنے کےساتھ ابن ابی عامر نے افواج کو از سر نو مرتب کرنا شروع کیا اور ملک میں ایک نئی حکمت عملی کی طرح ڈالی۔ بنو امیه کی فوج کا دستور یا آلین به تها که سپاهی ملک هی میں سے بھرتی کیر جائے تھے اور بیرونی اجیر سپاهیوں کی کوئی مستقل تعداد نه تھی ۔ ابن ابی عامر نے نئے ساھی بھرتی کرنا ضروری سمجها ۔ يہي وجه ہے كه اس وقت سے لے كر اپنى زندگی کے خاتمے تک وہ شمالی مراکش اور افریقه کے بربر رضا کاروں کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ھی اس نے محسوس کیا که المغرب کے کچھ حصوں پر بنو امیہ کے قابض رہنے سے خایفہ کے خزائے پر بوجھ ہڑھتا ہے اور اس جانب توسیم سلطنت کا هر خیال قرطبه کے حكمران كے ليے تباہ كن ثابت هوكا ، اس ليے وه ان تمام مقبوضات سے دستبردار هوگیا اور افریته میں مبرف سبته (Ceuta) کے مستحکم قلعر پر قابض رہاء جو آبناہے جبل الطارق کی کنجی تھی۔ ملک کے باق مالِدہ حصوں کی حکومت کا التظام اس نے چھوٹے چھوٹے مقامی رٹیس خاندانوں کے سیرد کر دیا ، جو ہرائے نام قرطبه کی سیادت میں رہے ۔ ہرہر کی تنخواہ دار فوج کے علاوہ ابن ابی عامر نے دوسرے جیش بھی تیار کیے ، جن میں شمالی هسهانیه کے اجیر مسیحی سهاهیوں کو لیون ، قشتاله اور نبره کے علاقوں سے بھرتی کیا۔ وہ اپنی سخاوت اور غایت توجه کی وجه سے اپنر نثر سیاهیوں کی پوری وفا داری حاصل کرنے میں كامياب رها .

اس طرح ایک جرار اور تجربهکار نوج هاته

میں آ گئی تو ابن عامر نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ سلطنت کی سرحد کے عیسائیوں کے خلاف مہمات کو از سر نو شروع کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنر خسر غالب سے نجات حاصل کی جسر اس نے ملک کے ہرائے فوجی نظام کو درهم برهم کر کے ناراض کر لیا تھا - اس کے بعد ا عمد/ ١٨٥ء مين اس نے بوت بڑے بيمانے بر لیون (Leon) کی ساطنت پر فوج کشی کی ۔ اس بے سمورہ ہر قبضہ کر کے اسے لوٹ لیا ، جہاں مال غنیمت کے علاوہ چار ہزار قیدی اس کے ھاتھ لگر۔ لیون کے بادشاہ رومبرو ثالث نے گریشیا فرناندے (Gracia Fernandez) ، والى قشتاليه اور شاه أبره سے اتحاد کر لیا ، لیکن مسلمان سپه سالار نے روطة اليمود (Rueda) كے مقام پر ، جو سيمان کاس (Simancas) کے جنوب مغرب میں واقع ھے ، ان تینوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضه کر لیا۔ ابن ابی عامر نے لیون کے شہر ہر اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور رومیرو ثالث کو ایک اور شکست دی \_ قرطبه میں حاجب کی واپسی باقاعده جلوس فتح کی صورت میں هوئی اور اسیموقع ہر اس نے المنصور ہاللہ کا لقب اختیار کر لیا . اب وه قرطبه مین سیاه و سفید کا مالک اور سيه سالاركي حيثيت ركهتا تها . المنصور ابن ابي عامر نے اب اپنی باق ماندہ زندگی همسایه عیسائی ممالک کی سرحدوں پر لگاتار جنگوں اور جزیرہ لما میں مسلمانوں کے زیر نکیں علاقر میں توسیم کے لیر وقف کر دی ۔ رومیرو ثالث کی شکست کے بعد امراے لیون نے اسے معزول کر کے برمودا ثانی (Bermuda II) کی ہادشاہت کا اعلان کر دیاء ایکن اسے بھی بالآخر المنصور کی اعالت طلب کرنے اور اس کی سیادت تسلیم کرنے پر مجبور هونا پڑا۔ اس کے بعد المنصور نے سے ۱۹۸۵ مروء : میں

121

قیطلونیه (Catalonia) پر فوج کشی کرنے کا فیصله کیا۔ اس نے کاؤنٹ ہوریل C ount Borrel کو شکست دی اور برشلونه پر یورش کر کے اسے تباہ کیا۔ بقول ابن الابار یه ابن ابی عامر کا تیئیسواں معرکه تها .

ادریسی خاندان کارئیس ابن گنون مراکش کے شمال میں پھر قرطبہ سے ہاغی ہوگیا ۔ المنصور نے اپنے عمزاد بھائی ابن عسقلاجہ کو اسے مطیع کرنے کے لیر روانہ کیا۔ ابن گنون جان بخشی کے وعدے پر مطیع ہوگیا، لیکن المنصور نے اسے اور ابن عسقلاجہ کو موت کے گھٹ اثروا دیا۔ ابن عسقلاجه پر یه الزام تها که اس نے المنصور کے خلاف سازش کی ۔ اس عہد شکنی اور بے رحمانه قتل کا دارالخلافه میں بڑا شدید رد عمل ہوا۔ المنصور نے اس سے عہدہ برا ہونے کے لیر ایک نیک کام کی بنیاد ڈالی ، بعنی عدم عمم عمم میں جامع قرطبه کو وسیع کرا دیا کیونکه وه ضرورت کے لحاظ سے اب بہت ناکافی ہوگئی تھی۔ مشرق کی طرف آٹھ نئے حجرے تعمیر کیے گئے اور نماز کے بڑے دالان کی مغربی دیوار ، ۵ ، فٹ تک پیچھے هٹا کر صحن کو کشادہ کیا گیا۔ عرب مؤرخین لکھتر ہیں کہ المنصور نے شکوہ اسلام کے اظہاری غرض سے عیسائی قیدیوں کے جتھے اس کام پرلکائے تھے. اسی سال لیون کی مملکت کے خلاف پھر لڑائی شروع ہوگئی۔ المنصور نے جو فوج وہاں بھیجی تھی اس نے وہاں جبرو تعدی سے کام لیا اور آخرکار برموداثانی نے انھیں وھاں سے نکال دیا ۔ المنصور نے اس جسارت پر اسے بڑی سخت سزا دی ۔ دو حملوں میں، جن کے درمیان چند ماہ کا وقفہ تھا، اس نے قسلمریہ (Coimbra) پر قبضہ کر کے اسے تاخت و تاراج کر ڈالا ۔ لیون کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سموره (Zamora) بھی چھین لیا ۔ امراے لیون هتیار

ڈالنے پر معبور ہوگئے اور انھوں نے المنصور کی اطاعت قبول کر لی - برمودا کے پاس بہت تھوڑا سا ا ملک باقی رہ گیا ۔

اس کے بعد کی مہمات بھی جزیرہ نما کے شمال مغربی علاقے کے خلاف تھیں ۔ ان میں سب زیادہ مشہور حمله ہمرہ / ۱۹۵۵ کا ہے ، جو شنت یا قوب (St. Jago de Compostella) پر ہوا۔ پر شعبان/ ، اگست کو شنت یاقوب [رک باں] کی یہ شہرہ آفاق مسیحی خانقاہ مسلمانوں نے فتع کر لی اور المنصور کے حکم سے وہاں صرف حواری مسیح کا مقبرہ محفوظ رہ سکا .

عیسائیوں کے خلاف آخری حمله ۹ ۹ مرام ۲۹۰۰۰ و

مينهوا . اس كا مقصد قشتاليه كي فتح تها . المنصور نے قنالش (Canales) پر قبضه کر لیا ، لیکن جب وہ اس مہم سے واپس آیا تو بیمار ہو کر مدینة السالم کے مقام پر ے، رمضان ۱۰/ مرسان ۱۰/ اکست ۲.. ۲ عکو فوت هوگیا اور اسی شمرمیر دفن کیا گیا. المنصوركي رسكي كے آخرى سالوں ميں، اسكى کامیاب زندگی اور فاتحانه مهمات کے باوجود، ایسر واقعات روتما هو ہے که اگر وہ اپنے خلاف سازشوں کو انتہائی سختی اور عزم راسخ کے ساتھ دہانے میں ذرا بھی نرمی دکھاتا تو وہ اس کے لیر مہلک ثابت هوسكتر تهر - هشام ثاني نے چند بار ناكام کوششیں کیں که اپنر سابق وزیر سے اپنا غصب شده اقتدار واپس حاصل کرلے۔ ۱۸۳۸/۹۹۹ میں المنصور اپنے بیٹر عبدالملک کے حق میں حاجب کے لقب سے دستبردار ہوگیا۔ پانچ سال بعد ، ایسی دلیری سے جو اسی کا حصه تھے، اس نے ماک کریم کا لقب اختیار کیا اور اپنی ذات کے لير "سيد" (يعني آقا) كے لقب كو مخصوص كر ليا۔ صرف ایک بات ایسی تھی جس کے کرنے کی اسے

همت نمیں هوئی یا وه کر نمیں سکا اور وه یه که وه

بنو امیه کی خلافت کو الٹ کر اس کی جگه عامری خلافت تشکیل کر دی جائے، تاهم اس نے یه بندوبست کر لیا که اقتدار حکومت اس کے بعد اس کے وارثوں میں منتقل هو ؛ چنانچه ابن عامر کی وفات پر اس کا بیٹا عبدالملک المظفر اس کا جانشین هوا اور مزید چند سال هسپانیه کی اسلامی حکومت کی زمام اختیار اس کے هاتھ میں رهی .

المنصور کے متعلق اظہار رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے خلاف خاص طور سے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ کسی اخلاق اصول کا پابند نه تھا اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اکثر اوقات مجرمانه ذرائع استعمال کرنے سے بھی پرھیز نه کرتا تھا، بایں ھمہ اس کی زندگی بہت غیر معمولی تھی۔ یہ مطلق العنان حاکم بلاشک و شبہ ان بڑے کارفرماؤں اور مدبر سیاست کاروں میں شامل ہے کارفرماؤں اور مدبر سیاست کاروں میں شامل ہے حکومت" میں اندلس نے ایک عظیم قوم کی اس حکومت" میں اندلس نے ایک عظیم قوم کی اس میں اسے حاصل ہوئی تھی اور وہ قرون وسطی میں اسے حاصل ہوئی تھی اور وہ قرون وسطی مرکز بن گئی تھی .

مآخذ: نهایت اهم عربی مآخذ حسب ذیل هیں: (۱) ابن بسام: الذخیرة بی محاسن اهل البجزیرة ، عین (۱) ابن بسام: الذخیرة بی محاسن اهل البجزیرة بی عذاری: ج س (مخطوطه، معلو که مقاله نگار): (۲) ابن عذاری: البیان العفرب، طبع کورنبرک ، ۲: ۱۳۰۰ ؛ لیز ترجمه طبع گورنبرک ، ۲: ۱۳۰۰ ؛ (۳) ابن الاثیر: الکامل ، طبع گورنبرک ، ج ۱۰ و ۹: ترجمه A و ۹: ترجمه (Annales du maghreb et البخطیب: الاحاطه ، قاعره ، ۲: ۲: تا ۲۰ (۳) ابن الخطیب: الاحاطه ، قاعره ، ۲: ۲: تا ۲۰ (۳) ابن الاثیر: الحالة السیر (Notices sur quelques ma-: Dozy) ؛ الاتیان ، ۱۵۳۱ تا ۲۰ (۵) ؛ (۵) عبدالواحد الدراکشی: المعجب، طبع Dozy ، ص ۱۵ (۵)

تا ٢٦؛ ترجمه Fagnan؛ ص ٢٦ تا ٣٠؛ (٦) ابن خلدون: 
كتاب العبر ، قاهره ، س : ٢٦ تا ٢٣٨ : (٤) النويرى: 
M. Gaspar Remiro طبع و ترجمه Histoire d' Espagne غرناطه ٢٩١٩ : (٨) المقرى : نفع الطيب، غرناطه ٢٩١٩ : المارية : (٨) المقرى : نفع الطيب، 
Analectes ،

بوربين مآخذ: (١) Espana sagrada مابع Florez بوربين إمدد اشاريه ؛ (۲) Las condesde Bar- : P. Bofarull :R. Dozy (۲) ! درشلونه ، دcelona vindicados U 111: + 'Histoire des musulmans d' Espagne Recherches sur l' histoire : وهي مصنف : ۲۵۸ ! v . v U 147 : 1 cet la litterature del l' Espagnn (B.R.A.B.عور، La batalla de Calatanazer:F.Codera Melanges Hartwig در La batalla de calatanazor :F. Cotarels (ع) حرص ۱۹۰۹ عنص Deren bourg El casamiento de Atmanzor con una Hija de : C. Huart (A) : = 19. p ( Bermudo II Moderna ע אין ידי ווא וארי אין ווא Histoire des Arabes Histoir 4 a de la : A. Gonzales palencia (4) : 174 Espana Musulmana ، برشاونه و بيونس آثرس Espana Musulmana ص هم تا ده .

## (E. LEVI PROVENCAL)

المنصور اسمعیل: ابو طاهر یا ابوالعباس، \*
تیسرا فاطمی خلیفه، شوال ۱۹۳۸ مئی ۱۹۹۹ء میں
اپنے باپ ابوالقاسم القائم کی جگه تخت نشین هوا تو
اس کی عمر ۱۹۳۰ سال کی تھی اور حالات خاص طور
پر پیچیدہ تھے۔ ابو یزید فتنه انگیز خارجی کو متعدد
بربر قبائل اور باشندگاں قیروان کی حمایت حاصل
تھی۔ اسے المہدیه کے سامنے ناکامی هوئی، لیکن
اس نے اب بھی السوس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔
المنصور نے اپنے والد کی موت کو معرض اخفا میں
رکھا۔ خطبے کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نه کی، نه

سِکُوں اور عَلَم کی توقیع میں کوئی ترمیم کی تاکه حکومت کے اختلال سے ، جو حکوران کی تبدیل کے وقت لازماً پيدا هو جاتا تها ، ابو يزيد كوئي فائده نه اٹھا سکر۔ المنصور نے سمندر کے راستر کمک روانہ کی۔ ان مساعی جمیلہ سے سوس کا محاصرہ اٹھ کیا اور ابو یزید کو بڑی سرعت کے ساتھ پسپا هونا پڑا - المنصور نے قیروان واپس آکر باشندگاں قیروان کو ، جنہوں نے خارجی کی امداد کی تھی ، معافی دے دی ، لیکن بھر ایک نیا حمله روکنر کی تیاری کرنا پڑی ، کیونکه چند هی روز میں ابو یزید دوبارہ نمودار هواراور پسیا هو کر پھر حمله کرنے آیا۔ المنصور نے اس سے صلح کرنا چاهی اور اس کی عورتوں کو ، جو قیروان میں گرفتار ہوگئی تھیں، اس کے حوالہ کر دیا ، لیکن ابو یزید نے اپنر وعدے کے باوجود دوبارہ حمله کر دیا اور ایک گهمسان کی جنگ (اگست ۲ م وع) میں کامل شکست کھائی ۔ مغرب کی جانب اس کا تعاقب بھی ہوا۔ المنصور کی علالت کی وجه سے کچه دیر تو هوگئی ، لیکن محرم ۳۳۹ه/ اگست ے م و ع میں مصیله کے شمال میں جبل کیانه کے مقام پر ابو یزید، جو مهاک طور پر زخمی هوچکا تها، گرفتار کر لیا گیا .

اس کامیابی سے المنصور اپنی جگه محفوظ و مستحکم هو گیا۔ وسط مغرب کے قبائل کے ایک گروہ نے ، جو ابو یزید کا حامی تھا ، مغراوہ کی طرح ، جو محمد بن الخیر کے ماتحت تھے، اطاعت قبول کر لی ۔ فاطمی حکومت کی مشکلات سے فائدہ آٹھائے هوے هسپانیه کے اموی حکمران بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ مغربی ولایات بربر میں مورچه بند هو چکے تھے ۔ حامد بن یسیل پہلے فاطمیوں کا عامل تھا، مگر اب مغرب میں خلفاے قرطبه کی جانب سے حکمرانی کر رھا تھا۔ اس

ختاهرت کا محاصرہ کر لیا۔ المنصور نے شہر کو آزاد کرایا اور یعلیٰ بن محمد افرنی کووهاں کا والی مقرر کر دیا۔ اس نے صنحاجہ قوم کے زیری بن مناد کو، جو اس کی مشکلات کے وقت ایک وفادار امدادی ثابت ہوا تھا ، بہت کافی اختیارات تفویض کیے۔ قیروان میں واپس آنے کے بعد المنصور کو پھر ابو یزید کے بیٹے کے خلاف معرکہ آرا ہونا پڑا جو دوبارہ بغاوت برپاکرنے کے لیے کوشاں تھا۔ تحریک خوارج کی بیخ کئی کے لیے ممالک برپر میں شدید اقدامات کے علاوہ المنصور نے افریقیہ میں شدید اقدامات کے علاوہ المنصور نے افریقیہ کی بحری طاقت کو بھی ترقی دی۔ اس کے آزاد کردہ غلام فرح نے والی صقلیہ کی امداد سے آزاد کردہ غلام فرح نے والی صقلیہ کی امداد سے فتح حاصل کی اور بیشمار مال غنیمت اپنے همراہ فتح حاصل کی اور بیشمار مال غنیمت اپنے همراہ فتح حاصل کی اور بیشمار مال غنیمت اپنے همراہ فتح حاصل کی اور بیشمار مال غنیمت اپنے همراہ

افریقیه کے فاطمی بادشاہوں میں المنصور کا مرتبه اپنی تعمیرات کی وجه سے بھی بلند ہے۔سلطنت کا پاید تخت اب المہدیه نه رها تھا اور نه قیروان، جو اپنی حالیه بغاوت کی وجه سے مشکوک ہو چکا تھا ، بلکه ہم ہم سے صبرہ ، جسے اپنے بانی کے نام پر "المنصوریه" بھی کہتے تھے ، صدر مقام ہو گیا تھا۔ اس شہر کو قیروان کے دروازوں کے سامنے تھا۔ اس شہر کو قیروان کے دروازوں کے سامنے تعمیر کیا گیا۔ المنصور نے نئے معلات تعمیر کرکے آس کی زینت اور پرانے شہر کی منڈیوں کو یہاں منتقل کرکے آس کی خوشحالی بڑھا دی۔

المنصور وم سال کا تھا اور حکومت کرنے ہوئے ابھی سات ھی سال گزرنے پائے تھے کہ ایک سفر میں آسے جاڑے میں سرد پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے سردی لگ گئی اور وہ اچانک فوت ھو گیا (وم شوال ۱۳۳۱م/مارچ ۱۹۵۳ء).

مآخذ : دسویں اور بارھویں صدی کے وقائع لگاروں کے متعلق ، جنھیں بعد کے زمانے کے مؤرخین نے

افریقیہ کے فاطمی عمدکی تاریخ کے لیے استعمال کیا ھے، Beiträge zur Geschichte Ägyp-: Becker (۱): ديكهني ابن (۲) : ۱۱ م ۲۲ ؛ ۱ د tens unter dem Islam خلدون: Hist des Bérberes ، ترجمه تشه ، ص هجه تا ۱ مه ؛ (م) ابن عذاری ، طع Dozy ، Annales du : E Fagnan تا ۲ ۲ و ترجمه ۲ ۲۲۹ تا (س) : حمد تا محمد Maghreb et de l' Espagne ابن خلكان ، ترجمه Biographical Dic-: de Slane (۵) ابن حماد: (۵) ابن حماد: ا Vonder Heyden مليع Histoire des rois 'obäidides ، الماء ص ب با تا وس ، ترجمه ص وس تا ۹۱ ؛ (۱) ابن ابی دینار ، ترجمه Remusat و Remusat و Hist. de l' Afrique : Wüstenfeld (ع) : ا من ج. اتا ا El. Kairouani (A): ۱۸۹ ت مر Geschichte der Fatimiden Califen : y Storia dei musulmani di Sicilia : Amari Manuel d' art : G. Marçais (٩) ؛ بيعل : 119 U 19A 1 1 . . : 1 & Musulman

المنصور اسمعيل

(GEORGES MARCAIS)

المنصور بالله القاسم : يمن كے دو زيدى اساسوں کا نام.

(١) القاسم بن على العيياني (؟ دوسرے مآخذ مين الالياني) \_ اس كا شجره نسب كسى عبدالله اور معمد کے واسطر سے القاسم بن ابراھیم طباطبا (م ٢٥٠ هـ ١٥٠ مرء) تک پهنچتا هے ، جو يمن ميں طریقت کے سلسلہ زیدیہ کا بانی تھا ، لیکن وہ طباطبا کے ہوتے الہادی یعیلی بن الحسین کی اولاد میں نہ تھا ، جو بین میں زیدیوں کی دنیوی حکومت کے قیام کا باعث بنا ۔ اس الهادی کے دونوں بیٹے اس کے حانشين هوے \_ محمد المرتضى توكمزور سا انسان تها، ليكن دوسرا بينا احمد الناصر زياده قابل آدمي تھا۔ ہم ہم ہم ہم عمیں اس کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے لیے امامت کا سلساہ ختم ہو گیا ،

كو مسهم/مهم ع مين القاسم المختار نع، جوالناصر کا بیٹا تھا: صنعاء کے پایر تخت پر ایک دفعه قبضه ہمی کرلیا، لیکن اسے قبیلہ همدان کے سردار الضحاک نے جلد هی شکست دی اور صنعاء کو زبید کے خاندان زبادیہ کے ماتحت کر دیا ، مگر خولان کے مخالف قبیله نے (۲۵۲هم ۹۹۱) اسے عبدالله بن قعطان یعفری کے حوالر کر دیا۔ اس خانہ جنگی کے دوران میں یعیلی بن الناصر کو کچھ عرصر کے لیر اقتدار حاصل ہو گیا اور زیدیوں نے اسے اسام نہیں توکم از کم داعی تسلیم کر لیا۔ یعفریوں نے اسے نکال بھگایا اور اب اس کی طاقت قدیم زیدی قلمر صعده تک هی محدود رہ گئی جو شمال میں واقع تھا۔ القاسم بن علی نے بنو همدان کی امداد سے اس کے خلاف بغاوت کی اور و ۱۳۸۸ و و ع میں امامت کا مدعی بن کر "القاسم بن منصور بالله" كا لقب اختياركيا ـ اس في صعده ير قبضه كرليا اور جنوب كي طرف وادى شُوابه اور البون مين گھس کر صنعاء کے شمال مغربی پہاڑوں میں جا نکلا اور پایر تخت کے باشندوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے اپنا امام تسلیم کر لیں ۔ تاہم یه اقتدار چند روزہ تها اوراس كي طاقت ناپائدارتهي، كيونكه جبس وسه /س. , ء مين اس كا انتقال هوا تو اس كا اپنا مقرر كرده صنعاء كا والى يوسف الداعي سے مل چكا تھا ـ تاهم الناصر احمد کے بعد پہلا شخص تھا اور ساری فهرست میں چوتھا جو امامان یمن میں شمار ہوا، گوھر شخص اسے امام تسلیم نہیں کرتا تھا، (مذکورہ بالا مدعیان امامت کے متعلق دیکھیے : منجم باشی در Ein Verzeichnis Muhammedanischer : Sachau د Phil-Hist. Kl. : Abh. Pr. Ak. W. کر Dynastien (rr:1 (£)9rm

اسی طرح تھوڑی سی مدت ، یعنی و ، ہم تا 🖰 س سے ایا اور اس کے بیٹر العسين المهدى كو بهى اپنر باپ كے جانشين هونے

کا موقع مل گیا ، مگر ابتدائی زمانے هی میں اس کی موت جنگ میں واقع ہوگئی ۔ اس کی موت کے اس وافعے کی اهمیت اس لیے زیادہ ہے ، که اس وجه سے لوگوں میں اس کے موعود ہونے کا عقیدہ ، جو زیدی عقائد کے خلاف تھا ، پیدا ہوگیا اور کچھ عرصر کے لیر ایک نئر فرقر حسینیه کا قیام عمل میں آگیا ، جو اس امام غائب کے نام سے موسوم تھا۔ چند سال بعد القاسم کے ایک اور بیٹر جعفر نے دوسرے علوی مدعیان امامت کے خلاف جد و جہد شروع کی ، جس سی بهت نشیب و فراز دیکهر اور قبائل کی فرقه بندی کی وجه سے وہ اور پیچیدہ ہوگئی۔ ۲۵۵۸ ١٠٠١ء مين صنعاء پہلے اسماعيليوں کے اور پھر قبیلہ ممدان کے سرداروں کے ماتھ پڑا ، پھر کمیں ٥٩٥ه/ ١٥٠ ء مين احمد بن سليمان بن المتوكل اس قابل هوا که امامت کو طویل اور شاندار دور کے ليے بحال كر ہے ـ اس كا ساسلة نسب الناصر احمد بن الهادى تك بهنجتا هـ، ليكن اسمين القاسم المختار یا یوسف الداعی کا واسطه نهیں آتا (اس کے بعد کی صدیوں کی تاریخ کے متعلق، جو انفرادی طور پر اہم اماموں کے حالات اور دوسرے واقعات سے پر ھیں رک به ما المهدی لد ین الله) . آخر میں یوسف الداعی کے خاندان کو فتح حاصل ہوئی ، اس کی بارهویں (؟چودهویں) پشت میں:

(۲) المنصور القاسم بن محمد (دیکھیے سطور بالا یمن کے موجودہ فرمانروا خاندان کا بانی ہے۔ ۱۰۰۵ مارہ اعکے آخر میں وہ میدان میں آیا اور پانچ ترک والیوں کے مقابلے میں ڈٹا رھا۔ نه صرف یه که اس کے اپنے زیدی گروہ میں کئی دشمن اور ایسے لوگ تھے جن پر بھروسا نه ھو سکتا تھا اور وہ ترکوں سے مل گئے تھے ، بلکہ ترکوں کے والی آئے دن بدلتے رھتے تھے اور

اس کی وجه سے اکثر نساد اور فوجیوں میں اختلاف هو جاتا تھا۔ پھر قبائل کی نسبت کوئی یتین نه هو سکتا تھا کہ کس وقت بدل جائیں۔ ترک اکثر اوقات اپنی امداد کے لیے اسمعیلیوں (قرامطه) کو بلاتے اور آن کی مدد سے فائدہ اٹھا لیتر تھر ، کیونکه قرامطه همیشه سے زیدیوں کے دشمن تھر امام کے لیر بہت بڑی مشکل یه بھی تھی که اس کے پاس جنگی سار و ساسان کچھ نہ تھا ، مثلاً ایک لڑائی میں ترکوں کی دو هزار چار سو رائفلوں کے مقابلر میں وہ صرف ، ب رائفلیں ممیا کر سکا۔ ترکوں کے ساتھ یمن کی یہ جنگ بڑے پیمانے ہر نه تهى، اس كا كوئى صحيح تصور قائم كرنا بهي مشكل هے، لیکن مفصله ذبل اهم واقعات سامنے آئے هیں: القاسم نے ماہ محرم ۲۰۰۹/ ستمبر ۱۵۹۷ع کے آخر میں شام الشرق کے شمالی علاقر میں جدید القاره کے مقام پر اعلان جہاد کیا اور اہنوم اور شهاره کو فتح کر لیا - مؤخرالذکر مقام میں اسی ئام کا ایک قلعه بھی تھا جو . . س برس تک زیدیوں كي بشت بناه بنا رها تها أكرجه اس مين چند بار خال واقع هوا ۔ پھر جنوب مشرق کی جانب متوجه هر کر القاسم نے حضور الشیخ کے پہاڑوں میں ، جسے حضور بنو ازد بهی کمتے هیں [ رک به حضور ] ، ثلا [رک بآن] کے اہم مقام پر صنعاء کے شمال مغرب میں قدم جما لیے ؛ اس کے پیرو سارمے ملک میں اٹھ کھڑے ہوے اور کچھ عرصر تک تو انھوں نے ترکوں کے بحری سلسلہ مواصلات کو بھی منقطع کر دیا ، لیکن دو سال کے بعد ترک سپه سالار سنان کے مقابلر میں انھیں ھزیمیت ھونے لگی اور . ۱ . ۱ ه یا ۱ . ۱ . ۱ ه ۱ . ۱ ع کے آخر تک القاسم کو شہارہ سے بھاگنا پڑا۔ ہم، ۱۸ مرہ و ع میں اس نے شہارہ کے علاقر میں سنان کے خلاف بھر بغاوت ہرداکر دی، جسر اس دفعه وادعه کی طرف سے

گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ القاسم نے صعدہ بھی فتح كر ليا اور جب سنان باشا كو واپس بلا لیا گیا تو اس کے جانشین جعفر پاشا کو عارضی صلح کر لینے پر رضا مندکرلیا۔ یه صورت کوئی دس سال تک قائم رهی، مگر دو چار بار خاص کر ۲۰ ، ۱۵ اور ۲۵ ، ۱۵ میں ترک والیوں کی تبدیلی کے موقع پر اس میں خلل پڑا۔ دوبارہ لڑائی ہو جانے کے بعد ۲۸، ۱ میں باقاعدہ صلح ہو گئی اور اسام کے قبضے میں چار علیحدہ علیحدہ اقطاع رہگئے: نواح شہارہ، مشرق میں خثب کے اور شمال میں صعدہ کے گرد کا علاقه اور آخر میں صنعاء کے جنوب مغرب میں حیمه [رکبان] کے گرد و نواح کا قطعه ۔ ان رقبوں کے اکثر باشندے زیدی نه تھر ، بلکه شافعی تھے ۔ القاسم ربیع الاول ۱۰۲۹ فروری ۱۹۲۰ میں فوت ہوگیا۔ ۱۰۳۸ کے وسط/۱۹۲۹ء کے آغاز میں حیدر پاشا کو اس کے بیٹر اور جانشین المؤید محمد کے مقابلر میں صنعاء خالی کرنا پڑا۔ القاسم ایک صادق العقیده زیدی تها ؛ اپنی جوانی کے زمانے میں جب وہ ترکوں کے سامنر سے بھاگا اور آوارهٔ وطن هوا تو کئی صاحب باطن بزرگوں کی صعبت میں رہ کر تعلیم پاتا رہا۔ اس نے بغاوت کے حق میں کئی التجائیں تحربر کیں ۔ فقه اور اصول و عقائد میں اس کی تصالیف اب تک موجود هیں.

## (R. STROTHMANN)

منصور پوری ، قاضی : رک به محمد سلیمان \* سلمان قاضی منصور پوری.

منصوره: [سنده مين مسلم حكومت كا ابتدائى \* کئی صدیوں تک پاہے تعنت اور مشہور شہر] ۔ قبل از اسلام سنده کا یا مے تخت اروز تھا، جو شمال میں (موجوده شهر روهڑی سے پانچ میل جنوبکی طرف) دریاے سندھ یا اس کی شاخ کے کنارے آباد تھا۔ س م م م م اخرمیں محمد بن قاسم نے اس شہر کو نتع کیا اور کچھ عرصے کے لیے اروڑ ھی مرکزی خلافت کے اس نثر صوبہ "السند" کا پامے تخت رھا۔ اس صوبر کا الحاق بطور انتظامی عمل کے عراق کے والسرائے سے هوا جس کی سفارش پر صوبه "السند" کے عامل (گورنر) خلیفهٔ وقت کی طرف سے مقرر ہوتے رمے ۔ فتح سندھ کے دوران میں عراق کا والسراہے حجاج تها اور بعد میں دوسرے وائسراے یکر بعد دیگرے مقرر هونے مجونکه "السند" ایک دور دراز صوبه تها، للهذا يهال کے گورنروں کو مقامی فوجی اور انتظامی امور میں با اختیار کر دیا گیا تاکه وہ محل و موقع کے مطابق ضروری فیصلے کر سکیں.

سندہ اور سندھ سے متصل ممالک ھند میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات کے دوران میں مرکزی سیاست میں تبدیلی آئی اور سیاسی انتقام کی پاداش میں محمد بن قاسم کی ناگہاں گرفتاری کے بعد ان کی جکه نئے ائے گورنروں کے یکے بعد دیگر ہے تقرر کی وجه سے صوبہ کے انتظام میں خلل پیدا هوا ـ "هند" كے وہ وسيع خطے جو ملتان كے شمال مشرق سے لے کر جنوب میں کاٹھیاواڑ اور گجرات تک پھیلے ھوے تھے اور جو معمد بن قاسم نے فوجی فتوحات اور سیاسی حکمت عملی سے صوبه "السند" کے ماتحت کر دیر تھر وہ بڑی حدتک یہاں کے گورنر کے ہاتھوں سے نکل گئیر ۔ مشام بن عبدالملک (۵۰،۱۰۵۱مم ۱۲۵۲۰عم ع) کے عمد میں گورنر جنید بن عبدالر من نے پھر فتوحات حا صل کیں اور "السند" كي فوجي قوت كو مستحكم كيا ، ليكن سیاسی اور انتظامی امورکی طرف توجه نه هو سکی ـ بعد میں جب عراق کے وائسراے خالد بن عبدالله النسرى نے الحكم بن عوانه الكبي جيسر تجربه كار كمانذر اور سياسي مدبركو السندكا كورنر مقرركيا تو فوجی ، سیاسی اور انتظامی امور بڑی حد تک استوار ہو گئے ، جن میں سے نئے شہر منصورہ کی بنا وتاسيس ايك برا كارنامه تها.

الحکم نے فتوحات سندھ کے دوران میں محمد بن قاسم کے ماتحت تربیت بائی تھی۔ وہ فوجی کمانڈر ھونے کے علاوہ انتظامی اور سیاسی شعور کا حامل بھی تھا، چنانچہ یہ امر واقعہ تھا کہ برھمنا باد کی فتح کے دوران میں جب معاهدۂ صلح کی شرائط منے ھو رھی تھیں تو شہر کے نمائندوں نے (فتح نامہ سندھ و هند ، طبع نبی بخش بلوچ ، اسلام آباد میں مدھ بن عوانہ الکبی پر اعتماد کرتے ھوے اور حکم بن عوانہ الکبی پر اعتماد کرتے ھوے معاهدہ کو تسلیم کر لیا تھا۔ بعد میں یہ دونوں معاهدہ کو تسلیم کر لیا تھا۔ بعد میں یہ دونوں

افراد صوبه السند کے گورنر مقرر هوے، پہلے تمیم بن زید اور اس کے بعد حکم بن عوانه الکابی۔ بعض تاریخی قرائن کی بنا پر وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ حکم بن عوانه سنه ۱۱۳ سے لے کر ۱۲۳ تک حکم بن عوانه سنه ۱۱۳ سے لے کر ۱۲۳ تک تقریباً بارہ سال تک صوبه السند کا گورنر رہا۔ اس مدت میں اس نے فوجی فتوحات کے علاوہ صوبے کے اندرونی انتظام کو مستحکم کیا اور شہر منصورہ کی بنا ڈالی ۔ البلاذری نے فتوح البلدان میں اس حالات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جن میں اس تاریخی شہر کو بسایا گیا .

الحكم كے پيش رو تميم بن زيد كے عہد ميں مسلمان ، سوامے چند علاقوں کے ، اپنر مفتوح علاقوں سے ایسر نکار تھر کہ اب تک وہاں نہیں لوٹ سکر تھر ۔ ھندوستان کے (دبگر مفتوح صوبوں کے) باشندے باغی ہو چکر تھر ؛ چنانچہ مسامانوں کے لیر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر پناہ لے سکیں ۔ان حالات کے پیش نظر الحکم نے بعیرہ کے پرلی طرف والر خطر میں ، هندی سرحد کے قریب ، ایک شهرکی بنیاد ڈالی اور اس کو "المعفوظه" کا نام دیا۔ اسے سرحد پر مسلمانوں کا حفاظتی شہر اور پناه گاه بنایا اور اس کی آبادی میں اضافه کیا۔ العکم نے اپنے شامی قبیلے ہنوکلب کے بزرگوں سے ہوچھا که تمہاری وائے میں اس شہر کو کیا نام دیا جائے؟ اس پر بعض نے کہا "دمشق" ، بعض نے "حمص" اور کسی ایک نے کہا کہ "تدمی"۔ مكم نے اس كو (ڈانٹ كر) كما كه احمق! الله تجھ پر تدمیر (تباهی) لائے ، میں نے تو اس کا نام "المحفوظة" ركها هـ بعد ازان وه اس مين فروكش هوا ـ محمد بن قاسم كا فرزند عمرو بن محمد بهي سندہ میں حکم کے ساتھ تھا۔ کہا جاتا ہے که حکم اپنر اہم مسائل اور منصوبر اسی کے سپرد کیا کرتا تھا ، چنانچه اس نے "محفوظه" کو فوجی

مرکز بنا کر وہاں سے ہند میں فوجی مہمات کی کمان پر اسی (عمرو) کو مامور کیا ۔ جب عُمرو (ن مهمات مین) فتحیاب هو کر حکم کے پاس واپس پہنچا تو اس کو حکم دیا گیا کہ اب وہ بحیرہ کے دوسری طرف (والے خطے میں) ایک نثر شہر کی بنا ڈالر ۔ جب عمرو نے یہ نیا شہر تعمیر کر لیا تو حکم نے نئی فتوحات کے پیش نظر اس نشر شهر کا نام "منصوره" (فتحمند) رکھا۔ یہ وھی شہر ہے جہاں پر البلاذری کے عہد میں صوبہ سندھ کے گورنر کرسی نشین ہوتے تھر ۔ اس طرح گورنر حکم نے دشمنوں سے وہ سب علاقے واپس لے لیے جن پر انھوں نے قبضه کر رکها تها (البلاذری: فتوح البادان، طبع ڈخویه، مطبوعه لائیڈن ، ص سرم مر) ـ البلاذري کے معولہ بالا بیان میں غالباً "بُعیرہ" سے مراد سمندرکی وہ حلیج ہے جو اس وقت سندہ اور دوسرے بعض علاقوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ شہر "محفوظه" کو اس خلیج سے دکھن کی طرف ، اس خطر میں ، جو اس وقت تک مسلمانوں کے قبضر میں تھا اور جو کہ هند کی سرحد سے ملتی تھی ، بسایا گیا۔ تاریخی قرائن اور آثار قدیمہ کے شواہد کی روشنی میں یہ کُئی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ شهر منصوره کو اسی جگه پر آباد کیا گیا جہاں اب بھی اس تاریخی شہر کے وسیع ترین کھنڈرات باقی ھیں - یہ کھنڈرات ضلع سانگھڑ کے سنجهورو تعلقے میں شہر سنجهورہ سے تقریباً \_ میل جنوب کو اور شہداد ہور سے تقریباً ے میل مشرق (ماثل به جنوب) میں واقع هیں .

منصورہ کی آبادی سے قبل کی حالت کی نسبت البلاذری لکھتے ھیں : (راجه داھر کے قتل اور راوڑ کی فتح کے بعد) محمد بن قاسم قدیم برھمناباد پہنچا جو کہ منصورہ سے دو فرسنگ کے

فاصلے پر واقع ہے۔ اس وقت منصورہ موجود نه تها باکه اس مقام پر گهنا (عنیفه) جنگل تها (کتاب مذکور ، ص ۱۳۹ م) م یه ایک اهم تاریخی حواله ہے جس سے له صرف اس مقام کی اصل کیفیت معلوم هو جاتی هے جہاں پر منصورہ آباد هوا : بلکه ساته هي قديم شهر برهمناباد اور نئر شهر منصوره کی باهمی جغرافیائی اور تاریخی نسبت بھی متعین ہوتی ہے۔ گھنا جنگل ہونے سے یہ نتیجه برآمد هوتا ہے کہ اس مقام میں طغیانی کے دنوں میں دریاے سندھ کا پانی وائر انداز میں پہنچتا تھا اور یہ اراضی زرخیز تھی ۔ اس سے قبل والے دور میں مہران (دریائے سندھ) کی مرکزی گذر گاه دریاے جلوالی تھا جو برهمناباد شہر کے نزدیک سشرق کی طرف سے بہتا تھا۔ اس میں سے جو نالے نکلتے تھے وہ منصورہ والر غطر کو سیراب کرنے تھر ، مگر اب مہران کی مرکزی گذرگاه میں کچھ تبدیلی آگئی تھی ، وہ یہ کہ جلوالی کے بجامے مغرب کی طرف اس کے نالوں میں پانی کی فراوانی ہوتی تھی جس کے سیلاب سے منصورہ والی اراضی میں ببول کے گھنے جبگل اکتر تھر ، جیسا کہ ابھی تک دریاہے سندھ کے سیلاب سے ہوتا ہے۔ بھر جنگل کو کاٹ کر شہر ہسایا گیا اور جو وافر لکڑی دستیاب هوئی وه ابنش پکانے کے لیے استعال کی گئی اور پورا شہر پکی ابنٹوں سے تعمیر ہوا۔ اس کا ثبوت شہر کے وسیع کھنڈرات ھیں جو اس وقت پکی اینٹوں کی صورت مین بکھرے ہوے ہیں.

البلاذری کے مندرجہ بالا حوالے سے متحقق ہوتا ہے کہ نئے شہر منصورہ کو برهمن آباد سے قریباً ہانچ چھ میل (دو فرسنگ) کے فاصلے پر بسایا گیا۔ البلاذری کے اس سے پہلے والے تفصیلی حوالے سے واضح ہوا کہ اس نے شہر کو فاتح سندھ

محمد بن قاسم کے فرزند عمرو نے گورنر الحکم بن عوانه الکابی کے ایما پر بسایا ، گویا گورنر حکم کے عہد گورنری ۱۱۲ تا ۱۲۸ تک کے عرصے میں شہر منصورہ آباد کیا گیا ۔ مسکوکات numis (matic کی شہادت سے شہر کی بناء کا عرصه مزید متحقق ہوتا ہے ۔ موزہ بریطانیہ (برٹش میوزیم) لنڈن میں تانبر کا ایک سکه محفوظ ہے ، جو سنه ١١٦ه/١٩٨ عمين اس تئے شہر منصورہ مين ضرب هوا (John Walker : عرب ، بوزنطی ، اور اموی سکه جات کی قبهرست ، ج ۲ ، ۱۹۵۹ء ، شماره ۹۲۷ ، ص ۲۸۱) ۔ ۱۹۱۴ میں گورنر حکم نے اپنا عہدہ سنبھالا اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کے پہلے تین سال ، یعنی ۱۱۶ تا ۱۱۸ معفوظه شہر کو بسانے اور وہاں پر نوجی فتوحات اور ابتدائی انتظامات میں صرف هو گئر هوں تو منصورہ کی بنیاد کا عرصه ۱۱۹-۱۱۸ هجری کے دو سالوں میں متعین هوتا ہے ۔ غالباً شہر کی تعمیر کے دوران میں ہیگورٹر حکم نے اس کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں پر سکہ جات ضرب کرکے اروڑ کے کے بجائے اس نئر شہر کو صوبہ "السند" کی کرسی کا درجہ دے دیا۔ حکم کے بعد منصورہ هی "السند" كي كرسي رها اور اموي اور عباسي دور مين جو بھی گورنر مقرر ہونے وہ شہر منصورہ ھی میں متعبن ہوے ؛ چنانچہ البلاذری نے اپنے تفصیلی بیان میں جہاں شہر منصورہ کی تعمیر کا ذکر کیا ھے وہاں یہ بھی صراحت کی ہے کہ یہ وہی شہر هے جمال پر اس وقت بھی "السند" کے گورنر کرسی نشین هوتے هیں ۔ اس وقت سے ان کی مراد ٨٦٩/٥٢٥٦ سے پہلے والے چند سال هيں ، جبكه وه اپنی کتاب فتوح البلدان تصنیف کر رہے تھر. البلاذري نے وضاحت کی ہے که منصورہ کو برهمنا باد سے پانچ چھ میل کے فاصلے پر بسایا گیا ،

یعنی ۱۵ ، ۱ - ۱ ، ۱ ه کے دوران میں، جب که برهمنا بادکا شهر موجود تها ایک نثر شهر منصوره کو آباد کیا گیا۔ انتظامیہ اور خواص کے بہاں تو "منصورہ" نام ھی قائم رہا ، لیکن عام طور پر ، پہلے شہر برهمنا باد کی مناسبت، سے اس کو "نیا برهمنا باد" اور اصل برهمنا باد کو "پرانا برهمنا باد" کما گیا۔ بعد میں یہ دو نام بھی رائج ہو گئے ، چنانچہ تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد جب البلاذری نے اصل برہمنا باد کا ذکر کیا تو وضاحت کے طور پر اس کو "برهمنا باد العتيقه" (برانا برهمنا باد) كها ـ اس سے یه بھی ظاہر ہونا ہے که کتاب فتوح البلدان کی تصنیف (۲۵۵-۲۵۹) تک برهمنا باد کا شهر ، جس کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا ، موجود تھا اور اس کو "پرانا برهمنا باد" کهتر تهر اور اس مناسبت سے منصورہ کو "نیا برهمنا باد"۔ اس کی مزید تصدیق "فتحنامه صند و هند" (چچنامه) کی روایت سے بھی ہوتی ہے جہاں پر اصل برھمنا باد كو "برهمنا باد قديم" كمها كيا هي (فتحنامه سند و هند ، ص ۸۱) - فتحنامه اور البلاذري كي كتاب فتوح البلدان کی اکثر روایات کا مآخذ ایک هی ہے ، یعنی مشهور مؤرخ راوی ابو الحسن علی بن محمد المدائني (م ٨٠٧ه/٩٣٨٥) ، لنُهذا فتحنامه كي روابت بھی لگ بھگ البلاذری کے دور کی ہے .

فتحنامه سے برهما باد کے معل وقوع کا پته چلتا ہے که یه قدیم شہر دریائے جاوالی کے قربب مغرب کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر واقع تھا "کتاب مذکور ، ص ۱۵۳) ۔ اس شہر کے نواح میں "کن وهار" یا "کنووهار" نام بد هوں کا مندر تھا (کتاب مذکور ، ص ۳۱ تا ۳۳) ۔ شہر جھول تعلقه سنجھورو ، ضلع سانگھڑ) سے بہ میل مغرب میں قدیم دریا (=جلوالی) کی گذرگاہ کے آثار نظرآئے میں قدیم دریا (=جلوالی) کی گذرگاہ کے آثار نظرآئے میں ۔ اس گذرگاہ سے مغرب کی طرف ڈیپر کھانگرو ،

نام جگه پر ایک قدیم بده مندرکا سٹوپا (Stupa) شکسته حالت میں ابھی تک باقی ہے ، جو یقینی طور پر کنووهار سٹوپا کا ہے۔ اس سٹوپا سے متصل مغرب کی طرف شہر کے کھنڈرات بکھرے ھوے تھے ، جو ۱۹۵۰ء کے بعد زیر کاشت آ گئے ھیں۔ ان قرائن سے متحقق ہوتا ہے کہ یہ برھمنا باد کا شہر منصورہ کے کھنڈرات ڈیپر کھانگرو والے سٹوپا سے ہانچ چھ میل مغرب کی طرف واقع تھا جس سے دونوں شہروں کے درسیان البلاڈری کے بتائے ہوئے فاصلے کی تصدیق ہوتی ہے۔

سنه ۹ هجری میں محمد بن قاسم کی فتوحات کےوقت، دریامے جلوالی اور برهمنا باد دونوں کا ذکر آتا ہے۔ اس وقت تک قدیم شہر برهمنابادی آبادی کا سدار جلوالی کے پانی اور آبیاشی پر تھا۔ ماصی میں مہران !Indus کی مر کزی گذرگاہ دریاہے جنوالي هي تها ، مكر دوسري صدي هجري/آثهوين صدی عیسوی کے شروع سے پرهما باد سے اوبر قریباً تیس چالیس میل شمال مغرب میں مہران کے مجرا میں تبدیلی رونما ہوئی جس سے برھمنا باد کی طرف جلوالی میں پانی کم ہونے لگا اور مغربی جانب والر نالون مين پاني برهنر لكا ـ غالباً يهي وجه تھی که نثر شہر منصورہ کو برهمنا ہاد سے ہانچ چھ میل مغرب کی طرف بسایا گیا۔ اب ہانی کی فراوانی سے منصورہ کے گردو نواح میں زراعت کو ترقی هوئی اور منصوره کی مرکزی حیثیت تجارت اور شان و شوکت کی وجه سے برهمنا باد کی آبادی منصورہ کو منتقل ہونا شروع ہو گئی ؛ تاهم تیسری صدی هجری کے وسط تک "برهمنا باد عتيق" (قديم) موجود تها (جس كي تصديق فتوح البلدان اور فتعنامه کے حوالوں سے ہو جاتی ہے) ؛ البته اندازاً ، ۲۹۰ مجرى تک کے جاليس ساله عرصر میں جاوالی کی برہمنا باد سے متصل گذرگاہ

خشک هو گئی اور مهران کی گذر گاه دوسرے دو نالوں سے هونے لگی: ایک منصورہ سے متصل مشرقی نالے سے اور دوسرا کچھ فاصلے پر (شہداد پور سے متصل) مغربی نالے سے۔ اس طرح منصورہ دو دریاؤں کے درمیان ایک وسیم زرخیر جزیرہ بن گیا۔ اس شاخوں تبدیلی سے برهمنا باد کی آبادی کا انخلاهوا اور یه شہر ویران هو گیا : چنانچه البلاذری کے بعد کے مآخذوں میں برهمنا باد کا اگر کہیں نام ملتا کے مآخذوں میں برهمنا باد کا اگر کہیں نام ملتا ملتا اور صرف منصورہ کی شان و شوکت اور ملتا اور صرف منصورہ کی شان و شوکت اور شادابی کا تذکرہ ملتا ہے.

ابن خُرداذبه (المسالك و الممالك ، طبع ذخوبه ، ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۸ء تصنیف ۲۳۲ه/۲۸۵ء اور نظرتانی ۱۲۸۵/۲۸۹) ، بزرگ بن شهر بار حجائب الهد ، لائبذن جدموء تا ١٨٨٩ء تصدف .. سه / ۱۹۱۳) ، ابن رسته (الاعلاق النَّفيسه، طبع دْخوبه، لائيدْن س. و وع، تصنف. . ٣ه/ ۱۹۹۶) ، المسعودي (مروج الذهب و معادل الجوهر ، بيروت جهج ١ه/جهه ١٤٠ تصنيف ججه سهه ع) وغيره سب مين منصوره كا ذكر هے، مگر برهمنا باد کی موجودگی کا ذکر نہیں ۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تیسری صدی هجری کے آخر میں ہرھمنا باد ویران ہو چکا تھا۔ اب جب "پرانا برهمنا باد" باقی نه رها تو "پرانے" یا "نثر" برهمنا باد والى تفريق كى ضرورت باقى نه رهی اور "منصوره" کو هی دوسرے نام "برهمنا ہاد" ہے یاد کیا گیا ۔ یه رواج چوتھی صدی هجری کے وسط سے عام ہو گیا تھا ؛ چنانچہ . ہمھ سے چند سال پہلے جب اصطخری (المسالک و الممالك، لاثيثن . ١٨٤٠ ص ١٤٢) اور ابن حوقل (كتاب المسالك و الممالك ، مطبوعه لاثيدن ، ص ۲۲۹) منصورہ میں آئے تو ناموں کا یہ رواج دیکھ کر

انهوں نے اپنی تحریروں میں وضاحت کی که "منصوره" کو "برهمنا باد" بھی کہتے ہیں ۔ ابن حوقل نے مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا که "منصوره" کو مقامی طور پر لوگ "بامبران" (مطبوعه ایڈبشن میں "بامبران" ہے جو غاط ہے) کہتے ھیں،

غور طلب نکته یه هے که "برهمنا باد" اور "منصوره" یه دونون نام ارادتاً دیر گئر تهر، لهذا اهل علم اور خواص کے یہاں یہی نام مروج رہے -مگر سندھ کے عوام ، منصورہ سے پہلے اور اس کے بعد ، اپنی روزمره کی سندهی زبان مین "برهمنا باد" کو (برهمنوں کے شہر کی مناسبت سے). بانبھناہ ، بانبهنیاه ، بانبهزاه وغیره کهتر تهر ـ سندهی میں "يرهمن" كو قديم الايام سے "بانبهن" (شروع ميں سندهی ب ، اور آخر میں سندهی نون) کہا گیا اور اس مناسبت سے عوام نے نئے شہر کو مذکورہ نام دیئر \_ چنانچه "برهمنا باد" کی ویرانی کے بعد ، عوام نے منصورہ کو بھی اسی نام سے یاد کیا۔ ابن حوقل کا "بامیران" اسی عوامی سندهی نام کی معرب صورت ہے اور پھر جن متأخر جغرافیہ نگاروں نے ابن حوقل کو نقل کیا، انھوں نے اس نام کی اور تصحیف کر دی . چنانچه شمس الدین ابو عبدالله محمد الانصارى الدمشقى (م ٢٥ه/ و١٣٧٦) نے اپنی کتاب نحبة الدهر فی عجائب البر و البحر مين "منصوره" كو "المنصورية (كذا) لكها اور پهريه بهي لكها هـ كه "و تسمى بالهندية تا ميران" يه "تا ميران" وهي ابن حوقل كا "ياسران" ھے ۔ یاقوت الحموی نے "معجم البلدان" میں "منصوره" کے تحت حمزه کا قول نقل کیا ہے که "برهمنا باد کو اب منصوره کمتے هیں" ـ حمزه سے ياقوت كي مراد غالباً "سني ملوك الارض و الانبياء"، کا مصنف ہے جو که چوتھی/پانچویں صدی هجری

كا عالم هے ـ وه ايك معتمد عليه محتى هے ، ليكن وه ابن حول کی طرح سندھ میں نمیں آیا تھا۔ انهیں کمنا یه چاهیے تھا که "منصوره کو اب . برهمنا باد كمتر هين" - ٣ ٦٦/مين جب على كوفي فتح سندہ کی عربی میں لکھی ہوئی تاریخ (کہ جس كا اصل نام غالباً "فتح بلاد السند و الهند" لها) فارسی میں ترجمه کر رہا تھا (جو بعد کے مغلیه دور میں غلطی سے "چچنامه" کے نام سے مشہور ہوئی) تو اس نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا : "برھمنا باد یعمنی بانبراه (D. A. Holmes) انڈس (دریامے سندھ) کی قریبی تاریخ ، در The Geographical Journal رائل جغرافیکل سوسائٹی ، لنڈن ، ماہ ستمبر ۱۹۹۸ ع) - یه "بالبراه" وهی عوامی سندهی نام "بانبهژاه" تها جو که پهلے کی طرح علی کوئی کے زمانے میں بھی مشہور تھا۔ بعد میں متاخرین نے منصورہ کو (اور منصورہ کے کھنڈرات کو) عموماً اس عمومي نام "بانبهناه"، "باهنبهراه" سے بلکه اس کی تصحیف و تحریف سے "بلبن واه" "بابنراه" وغيره لكها

[منصورہ کی ویرانی: ایک عرصر تک یہ شہر آباد اور شاداب رھنے کے یعد یکایک اجڑ گیا]؛ اس کی آبادی کے انخلا اور اس کی ویرانی کے اسباب میں زلزنہ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ، لیکن اتنے بڑے شہر کی ویرانی معض کسی ایک زلزے سے نہیں ھوٹی بلکہ اس کے سبسے اھم اسباب دو تھے ۔ اول یہ کہ پانچوں صدی ھجری میں اس شہر کی پاے تخت والی حیثیت ختم ھوگئی۔ (دیکھیے نیچے) اور حکرانوں کے انخلاسے شہر زوال پذیر ھونے لگا ، لیکن اس سے بڑھ کر شاص سبب یہ تھا کہ مہران کے مجرا میں ایک خاص سبب یہ تھا کہ مہران کے مجرا میں ایک مشرقی نالے والا مجرا خشک ھوگیا اور شہداد پور

سے متصل مفربی نالہ مرکزی مجرا بن گیا ۔ ٣١٩٥٣ء مين اراضي سنده کي قضائي عکاسي (Acrial Photography) کی گئی اور اس کے ذریعے مجرا شناسی سے یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ یہ تبدیلی تیرهویں صدی عیسوی کے شروع میں واقع هوئی (حوالهٔ مذکور) یعنی که ساتوین صدی هجری کے شروع میں منصورہ سے ، تصل دریائی نالے کم آب یا خشک هو گئر اور آبپاشی کا نظام درهم ہرہم ہو گیا۔ بعد میں پانچویں صدی کے شروع میں حکمرانوں کے انخلاء سے انتظامی خلل پیدا ہوا اور آئنده دو سو سال میں پانی کی کمی اور خاتمے کی وجه سے زراعت و تجارت جیسے ذرائع معاش بالکل ختم هو گئے ۔ جس سے "منصورہ" کی شہری آبادی کا انخلا هو گیا اور یون به شهر ویران هو کیا ۔ ساتویں صدی هجری/تیرهویں صدی عیسوی کے نصف اول کے بعد "منصورہ" یا "برهمنا باد" سے متعلق جو حوالے مختلف کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ ابتدائی مآخذوں سے منقول هیں ، یعنی که ماضی کی هی صدائے بازگشت

اموی خلیفه هشام بن عبدالملک مح عهد (۱۰۵ - ۱۰۵) کے وسط سے لے کر عباسی خلیفه متوکل علی اللہ کے عهد (۲۳۲ - ۱۳۲۸) کے آخر تک منصوره مرکزی خلافت کے صوبه "السند" کا (جو که موجوده سنده سے متصل مشرقی اور جنوبی خطوں اور مزید کئی خطوں مثلا کچھ وغیرہ پر مشتمل تھا) مدر مقام رہا ۔ اموی دور کے گورنر عراق کے وائسرا نے کے ماتحت تھے ، البته اموی دور کے والسرا نے کے ماتحت تھے ، البته اموی دور کے زوال سے لے کر خلافت عباسیه کے استحکام تک ، اندازاً ۱۲۹ - ۱۳۹ کے عرصے میں ، منصور بن خبور الکابی نے (جو که اموی خاندان کے آخری حکمران مروان کا کمانڈر تھا اور جس نے مخالفوں

سے سخت مقابلوں کے بعد بالاخر سدکا رخ کیا) منصوره میں اپنی خود مختار حکومت فائم کر لی تا آنکہ عباسی خلیفہ منصور کے گورار موسی بن کعب النمبی نے اس کو شکست دے کر ہے دخل کر دیا ۔ گورنر موسی نے دوبارہ شہر منصورہ کی مزید تعمیر کی طرف توجه کی۔ اس نے شہر کی سرمت كا انتظام كيا اور جامع مسجد كو دوباره وسيم كيا (البلاذرى: فتوح البلدان، ص سهم) ـ شمر كى فصيل غالباً موسی کی اس دوبارہ تعمیری من سے مزید مستحكم هوئي ـ خلافت عباسية كے بہلے دوا سو سال سے زیادہ کے عرصے میں صوبہ "السند" کا انتظام اچها هونے لگا اور صدر مقام منصورہ کی شان و شوكت مين اضافه هوا . مكر معتصم بالله كي وفات ( ع ج ه/ ١ ج ٨ ع عد اور متوكل تے خلیفه منتخب هونے (مرم ۱۹۳۸) سے پہلے صوبه انسند میں اور خصوصاً مركزي شهر منصوره مين متعين انتظاميه اور نوجی عملے میں تبائلی عصیبت اور تصادم کی وجه سے کافی خلل پیدا ہوا اور منصورہ کے قریب شہر "بانيه" مين مقيم ايك طاقتور سردار عمر بن عبدالعزيز گورنر مقامی حالات پر قابو نه یا سکال چنانچه خلیفه متوکل کے عہد میں جب گورنر ھارون بن ابن خالد . بم به میں فوت هوا تو عمر بن عبدالعزیز هباری نے خلیفہ متوکل کو درخواست دی کہ اگر ان کو گورار مقرر کیا جائے تو وہ نظم و استی کو درست کر دے گا۔ اس کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور خایفه متوکل کے باق عمد ( ، ج کا ہم م ه/ م ١٠٨٥ مين عمر بن عبدالعزيز مركز كي طرف سے منصورہ کا گورنر رہا ۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ متوکل کے قتل کے بعد جو فتنہ و فساد شروع هوا يعنى اندازاً مم - مهم مهم مهم عكم ك عرص میں "السند" کا انتظام بھر سے درھم برھم ہوگیا ۔ چنانچہ اس دور میں البلاذری نے اپنی کتاب

"فتوح البالدان" تصنیف کرتے ہوئے جملہ معترضہ كے طور پر لكها هے "ابو الصمه" المتغلب اليوم" (اس وقت ابو صمه زبردستي قابض هوگيا هے) (حواله مذکور) هو سکتا ہے که یه ۲۵۵ه/۸۹۸ءکا هی واقعه هو ، مكر غالباً اس كے بعد فوراً هي عمر بن عبدالعزیز الهبارت نے اس سے حکومت چھین کر منصوره مین هباری خاندان کی خود مختار حکومت قائم کر لی ۔ اب منصورہ خلافت کے دور والے وسیم صويه "السند" كا صدر مقام نه رها تها بلكه، رياست منصورد، (جو که بشمولیت ملک چه موجوده صوبه سندھ سے وسیع تر تھی) کے ھباری حکمرانوں کا پاے تخت بنا۔ تقریباً چالیس سال کے بعد سنه ۲۰۰۰ م و وء میں جب المسعودی منصوره میں آیا تو عمر بن عبدالعزيز كا فرزند عبدالله بن عمر حكمران تها (مروج الذهب، ١: ١٨٩) ـ اس كے بعد بھي غالباً ایک سو برس تک اسی خاندان نے منصورہ میں حکمرانی کی ۔ مگر چو تھی صدی ھجری کے دوسر ہے نصف سے یہ ھباری حکمران قرمطیوں، دروزیوں اور مصر کے فاطمی داعیوں کے زیر اثر آگئر۔ ۲۰ ۱۹۸ ٢٥٠ ، ء مير منصوره كا حكمران خفيف نامي شخص تھا، جو غالباً اسی ہباری خاندان کا آخری حکمران تھا ، جس کو سلطان محمود غزنوی نے سومنات کی مہم سے واپسی پر منصورہ سے بر دخل کر دیا۔ ھباری خاندان کے خاتمے سے منصورہ کی ہاے تخت والی مرکزی حیثیت ختم هوگئی اور یون منصوره شہر کی شوکت و شہرت کے زوال کا آغاز ہوا ،

باوجود اس کے زوال اور خاتمے کے منصورہ کی تاریخی حیثیت اور اھمیت مسلم ہے۔ محفوظہ اور منصورہ سب سے پہلے شہر تھے جو مسلمانوں نے بر صغیر پاکستان و هند میں تعمیر کیے ۔ جغرافیائی اعتبار سے سندھ میں مرکزی انتظامیہ کی قدیم شہر "اروڑ" سے "منصورہ" کو منتقلی آئندہ کے لیے

صربوں تک اس روایت کا پیش خیمه بنی که مقامی مدر مقام شمال کے بجائے جنوبی سندھ میں واقع هو - منصوره پهملا شهر تها جو عرصه دراز تک دمشت اور بغداد کی سرکزی خلافتوں کے صوبه "النسر" كا صدر مقام رها اور پهر پهلي مقامي ریاست منصورہ کا پامے تخت بنا۔ بحیثیت ایک بڑے شہر کے منصورہ کم از کم پانچ سو برس تک قائم رہا اور اس طویل مدت میں سے تین سو برس اس شہر کی شان و شوکت کے تھے ، جس میں منصوره اینی تعمیر و نظامت ، زراعت و تجارت ، سلسلة تعليم اور علمي تحقيق کے اعتبار سے اسلامي تہذیب و تعدن کے سب سے پہلے شاندار شہر کی حیثیت سے په کستان و هند اور باهرکی اسلامی دنیا میں مشہور ہوا ۔ صدیوں کی تباہی کے باوجود ، شہر کے پھیلے ہوئے پخته اینٹوں کے کھنڈرات اس کی وسعت کے شاہد ہیں ۔ اس کی مضبوط اور دور دراز گھیرے والی فصیل اور اس فصیل میں سے شہر کے اندرون سے پانی کی نکاسی کے لیے بنائی گئی پکی سوراخ دار نالیاں ، شہر کے اندر جامع مسجد کی وسیع بنیادیں ، مشرق سے دریائی دروازے کا شاہی مینار ، وسط شهر مین غیر معمولی طور پر شاهی عمارتوں کی بنیادیں اور کشادہ شاھراھیں اور غالباً تجارتی منڈیوں کے لیے رکھی ہوئی وسیع کھلی اراضی کے آثار سے اس شمر کے انحطاط اور تعمیری پلان کا اندازه هوتا هے جس کا فنی مطالعه ابھی تک تشنه تحقیق هے - ابن خرداذبه اور ابن رسته کی ابتدائی تصانیف اور دوسرے ماخذوں میں شاهراهوں ، قاصاوں اور منازل کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اطراف سے تجارتی شاہراہیں اسی شهر یعنی منصوره پر هی آکر مرکوز هوتی تھیں ۔ شہر منصورہ اور اس کے گرد و نواح سے متعلق خصوصاً السعودي ، الاصطخري ، ابن حوقل

اور المقلسی کے چشم دید بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطے میں ایک نہایت ترقی بافتہ آبیاشی کا نظام وجود میں آ چکا تھا جس سے زراعت میں بیش بہا اضافہ اور باغات کی توسیع سے مختلف قسم کے پھلوں کی فراوانی ہوئی.

سب سے نمایاں مقصد جو خصوصاً اسلامی تعلیمات کی روشنی میں برآمد هوا ، وه یه تها که منصوره بر صغیر پاک و هند میں ایک نئے تعلیمی نظام اور علمی تحقیق کا سرکز بنا۔ منصورہ کی درسگاھوں سے عالم و محقق پیدا ہوئے جنہوں نے دینی علوم میں خاص طور پر قرآن ، حدیث اور فقه میں لمایاں خدمتیں انجام دیں ۔ چونکه "السند" ایک دور افتاده صوبه تها لهذا "اجماع" اور "تیاس" کے بجانے قرآل حکیم کی ظاهری "نص" کو هی شریعت اسلامی کا واحد سرچشمه قرار دے کر شرعی قانون اخذ کیر گئر جس سے "فقه ظاهري" كو ترقى هوئي \_ دوسرے دور افتاده منکوں میں سے وسط ایران اور اندلس میں بھی اسی مسلک کو فروغ حاصل رها ۔ . ۱۹۵ میں جب اصفهان کے ایک عالم ابو سلیمان داؤد بن خلف کی "فقه ظاهری" میں تدوین کی شہرت هوئی تو علما ہے منصورہ نے ان کی هدنوای کی ۔ اس دور میں منصورہ کے قاضی ابوالعباس احمد بن محمد التميمي "فقه ظاهري" کے امام تھر جن کا تذكره متعدد كتابول مين بايا جاتا هـ - ابن النديم في "كتاب الفهرست" مين خاص طور بر أن كي تصانيف كا ذكركيا في . فضل بن احمد المنصوري الني دور کے معروف محدث تھے۔ منصورہ کے مدارس سے جو فارغ ہوئے تو انہوں نے "السند" کے دوسرے شهرون مین علم و عمل کی مشعلین روشن کین "چنانچه" ديبل ، سيوهن ، بكهر ، ملتان اس دور مين علمي مراكز بن گئر .

منصورہ کے علماء نے دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم میں بھی دسترس حاصل کی ، جس کا اندازه ان حوالوں سے هوتا ہے جو لغات ، صیدنه اور علم النجوم کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ انتظامی ضرورت اور دینی تبلیغ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیر مقامی زبانوں کا جاننا ضروری تھا ، چنانچه سب سے پہلے سندھی زبان پر توجه ہوئی۔ عربی کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ سندھی کا مطالعہ کیا کیا ۔ چنانچه سندھی کے رسمالخط اور طریقه اعداد نویسی کے متعلق سب سے پہلے مفید معلومات ابن النديم كي كتاب الفهرست مين ماتي بين - سندهي کو عربی رسمالخط میں لکھا گیا اور سندھ میں جو مختلف مقامی بولیاں تھیں، ان میں سے عربی سندھی آمیز "معیاری بولی" کو منصورہ کے مرکزی خطے میں فروغ حاصل ہوا۔ اس کو البیرونی نے "سیندب" (سیندهو ، سندهوی ، سندهی) کے نام سے يأد كيا هي (البيروني : كتاب تعقيق ما للهند، ترجمه و طبع سخاؤ ، لنذن ، ۱۹۱ ، ، ۱ : ۱۷۲ ؛ عربي متن ، مطبوعه حيدر أباد (دكن) ص ۱۲۵) ـ مقامي لغات کے علاوہ مقامي طب اور صیدنه کا مطالعه بھی کیا گیا اور ان علوم سیں سندھ کے علما سے باہر کے علما نے استفادہ کیا۔ بنو فزارہ قبیلے والوں کا سندہ سے اسوی دور سے تعلق پیدا ہوا اور اسی قبیلے کے ایک عالم عبدالوهاب الفزارى نے "كتاب الادويه" لكهى جس میں جڑی بوٹیوں کے سندھی ناموں کی خاص طور پر تحقیق کی گئی ہے ۔ یه کتاب تیسری صدی ھجری کے آخر یا چوتھی صدی کے شروع میں لکھی گئی اور البیرونی نے اپنی کتاب "الصیدنه" میں اس سے استفادہ کیا ہے ۔ الریرونی نے اپنی اس کتاب میں ہر صغیر میں سے پنسار اور ادویہ کے صرف "سندهی اور هندی" نامون کی نشاندهی کی

کیونکہ ہندی طب کے علاوہ صرف سندہ میں ہی طب کا مطالعه ترقی پذیر تھا اور منصورہ میں طب کے عالم موجود تھر ۔ "کتاب الصیدنه" کی اندرونی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ ادویہ کے تحقیق طلب مسائل کے سلسلے میں البیرونی نے منصورہ کے عالموں کی طرف ہی رجوع کیا ؛ چنانچہ البیرونی نے (الْغَضْفُ) کے تحت لکھا ہےکہ مجھے منصورہ والوں سے معلوم ہوا کہ یہ ایک درخت ہے جس كو عراق ، عمان اور بصره والر الخوص المكرى (مکران کی کھجی) کہتے ہیں ، لیکن منصورہ میں اس کو "الغضّف" کہا جاتا ہے اور سندھی میں "قلنج" (كتاب الصيدنة ، مطبوعه كراچي ، بذيل ماده) ۔ علم نجوم کے مطالعے کے لیے سنسکرت سے تراجم کا سلسلہ منصورہ کے تعمیر ہوتے ہی شروع هوگیا تها۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کے دور (۹۳-۹۹ه) میں، بلکه اس سے پہلے سنده میں علاقیون کے سربراہ محمد بن حارث علاقی، جو کہ سپہ سالار کے علاوہ ایک کاسیاب سفیر اور اسلام کے مبلغ بھی تھر، کی سرگرمیوں کے نتیجر میں سندھ سے جنوب مشرق کی طرف گرجارا مملکت کے پایہ تخت "بیلمان" (بهلمال ، بهنمال ، بهنمل) میں سے بہت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ بعد میں ان میں سے بڑے بڑے عالم اور محدث پیدا ھوے جن کا تذکرہ "بیلمانی" نسبت سے متعدد مآخذ میں موجود ہے (وہی مصنف : غرة الزیجات و زیج کرن تلک (عربی متن، طبع نبی بخش بلوچ، سنده یونیورسٹی ، ۱۳۹۳ه/۱۹۹۹ ع ص ۱۵ تا ۱۹۰ حواشی ۹۳ - ۹۵) - علم نجوم میں بھلمال کا نامور عالم برهمگیتا وهاں پر محمد علاق کے جانے سے تقریباً تیس سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ منصورہ کی تعمیر سے جب وہاں پر علمی اور تحقیقی سرگرمیاں شروع هوئين تو ١١١ه / ٢٥٥ع مين بنو فزاره

قبیلے کے عالم ابراہیم بن حبیب الفراری نے منصورہ میں مقامی اور بھامال کے عااموں کی وساطت سے برہمگپتا کی کتاب "کڑن کھنڈر کھاڈیک"کا عربی میں ترجمه "الارکند" کے نام سے کیا۔ اس کے بعد برھمگپتا کی دوسری کتاب برہم سدھانت کا ترجمہ سند ہند کے نام سے کیا گیا (كتاب مذكور ، مقدمه ، ص ١٨ تا ٣٠) . منصوره میں تراجم کا یہ سلسلہ تعمیر بغداد سے تقربباً تیس سال پہلے اور المامون (۱۹۸ مرامه) کی تعمیر "بیت الحکمة" سے تقریباً اسّی سال پہلے شروء ہوچکا تھا ۔ بغداد میں سنسکرت مآخذ سے عامالنجوم کے مزید مطالعر اور تحقیق کے سلسار میں منصورہ ھی "فیلڈ سینٹر" رہا ۔ منصورہ کے گورنے سندھ سے جو وفود دربار خلافت بغداد می*ں* ببیجتے تھے ان میں یہاں کے کسی نه کسی عالم کو بھی شریک کر لیا جاتا تھا جن سے بغداد کے ماہرین نجوم استفاده كرتے تهر (كناب مذكور، ص 47 U AT).

اس میں کوئی شک نہیں کہ چوتھی صدی هجری تک منصورہ کی درسگاھیں ہر صغیر پاک و هند میں ہے مثال تھیں۔ یہاں کے عاما اس وقت کے متداول علوم پر حاوی تھے۔ دینی علوم میں قرآن حکیم ، حدیث اور فقہ پر ان کی خاص توجه تھی۔ زبانوں کے مطالعے کے لیے بھی منصورہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور عربی و سندھی کے علاوہ سنسکرت اور دوسری مقامی زبانوں کے علاوہ سنسکرت اور دوسری مقامی زبانوں کے ماھرین بھی وھاں پر موجود نھیے۔ بزرگ بن ماھریار نے ۔ ۲۲ھ/۱۸۸۳ء کا ایک واحمد بیان کیا شہریار نے ۔ ۲۲ھ/۱۸۸۳ء کا ایک واحمد بیان کیا بن رایق کو اسلامی تعلیمات سبکھنے کا شوق بن رایق کو اسلامی تعلیمات سبکھنے کا شوق عمر بن عبدالعزیز (ھباری) کو اس بارے میں لکھ عمر بن عبدالعزیز (ھباری) کو اس بارے میں لکھ

بھیجا کہ وہ ان کے لیے ہندی زبان میں اسلامی تعلیمات سمجهانے کا اهتمام کریں ؛ چنانچه امیر عبدالله بن عمر نے یه کام هندی زبان میرسهارت رکھنر والر منصورہ کے ایک عالم کو سونیا جس نے اسلامی تعلیمات کو "هندیه" میں منظوم کر کے بهیج دیا۔ رای کو مذکورہ عالم کا یه کارنامه اتنا پسند آیا که اس نے دوبارہ امیر عبداللہ کو لکھا که وه اس عالم كو ان كے پاس بهيج ديں ؛ چنانچه وهاں پر جا کر اس عالم نے رای کو هندیه میں کلام پاک کا ترجمہ سمجھایا جس سے ستاثر ہوکر رای نے اسلام قبول کر لیا (بزرگ بن شہریار: عجائب المهند ، ص ، تا م) - قرائن سے معلوم هوتا ہے که "هنديه" سے رای کی مراد غالباً "سنسکرت" تهی (نبی بخش بلوچ: بر صغیر پاک و هند میں کلام پاک کا پہلا ترجمه، بزرگ بن شہریار کے حوالر کا ناریخی شہادت کی روشنی میں جائزه، بین الاقوامی فرآن کانگریس دهلی،۹۸۳ وعمیں پیش کرده تحفیقی مقا ه). [نیز رک به سنده]، پاکستان. مآخذ : (١) فتحناسه سند و هند، طبع نبي بخش يلوچ ، اسلام آياد ١٩٠٦ه / ١٩٨٣ ع ، ص ١٩٦٠ و يمواقع عديده : (٧) البلاذري : فتوح البلدان ، طبع كخويه ، مطبوعه لائدُن ، ياب فتوح السند وسم ، مهم و ببعد : Arab . . . . and Post-Reform : John Walker (r) اسوی سکه جات کی فهرست ، ج ۲ ، ۱۹۵۹ء، شماره ع ٢٨١ ، ص ٢٨١ : (م) ابن خردازيه : كتاب المسالك و الممالك ، طبع لخنويه ، لائلن ، ص ٨٨٠ : (٥) بزرگ بن شهربار: كتاب عجائب الهند بره و بحره و جزائره ، لائدن ۱۸۸۳-۱۸۸۳ ؛ (۹) ابن رسته : الاعلاق النفيسة ، طبع لخويه لائلن س. ١٩٠٩ ؛ (١) المسعودي: مراوح الذعب و معادن الجوهر ، بيروت ١٣٩٣ ١٣٩٠ ع: (٨) الاصطخرى: كتاب المسالك و الممالك ، لانڈن ، ١٤٨، ص ٢٧ ببعد ؛ (٩) ابن حوقل :

کتاب المسالک و الممالک ، ص ۲۲۰ بیمد ؛ (۱۰)

کتاب المسالک و الممالک ، ص ۲۲۰ بیمد ؛ (۱۰)

قریبی تاریخ در The Geographical Journal ، جغرافیکل

سوسائٹی لنڈن ، ستمبر ۱۹۳۸ ؛ (۱۱) البیرولی :

کتاب فی تحقیق ما فی الهند ، انگریزی ترجمه از زخاؤ ،

لنڈن ۱۹۱۰ ، ۱ : ۱۵۲ بیمد ؛ عربی متن ، مطبوعه

حیدر آباد دکن، ص ۱۳۵۵ (۲۲) البیرونی : کتاب الصیدنه،

کراچی ۱۵۳۳ و زیج کرن تلک (عربی متن) ، طبع و

غرة الزیجات و زیج کرن تلک (عربی متن) ، طبع و

مقدمه نبی بخش بلوچ ، سنده یونیورسٹی ۲۰۳۳ (۱۳) ثبی

مقدمه ، ص ۲۱-۲۸ ، حواشی ۲۳ ، ۲۵ ؛ (۱۳) ثبی

بخش بلوچ ، مقاله برصغیر پاک و هند میں کلام پاک کا

بخش بلوچ ، مقاله برصغیر پاک و هند میں کلام پاک کا

پملا ترجمه : بزرگ بن شہریار کے حوالے کا تاریخی شهادت

کی روشنی میں جائزہ ، پیش کردہ بینالاقوامی قرآن کانگریس،

دهلی ۲۸ و ۱۹۰۹ .

ِ (نبي بخش بلوج)

المنصوره: ایک شهرکا نام جو اب کهنڈر \* ہوچکا ہے اورجسے سلاطین فاس نے تلمسان کے مغرب میں کوئی پانچ میل کے فاصلر پر تعمیر کرایا تھا۔ ابن خلدون نے اس کے متعلق ایسے جیچے تلے حالات لکھر ھیں کہ ھم بڑی صحت کےساتھ اس تاریخی شہر کی تاریخ مرتب کر سکتے هیں ۔ ۱۲۹۹/۹۹۸ء مین مرینی فرمان روا ابو یعقوب یوسف بنو عبدالواد کے پایڈ تخت (تلمسان) کا محاصرہ کرنے کی غرض سے یہاں ایا اور خندقیں کھود کر مورچہ بندی سے پوری طرح شهر کو گهیر لیا اور خود اس وسیم میدان میں خیمہ زن ہو گیا جو مغرب کی جانب پھیلا ہوا ہے؛ چونکه په ايکطول کهينچنر والي ناکه بندي تهي اس لیے اس نے اپنے اور اپنی فوج کے سرداروں کے لیے یماں کچھ مکان بھی بنا لیے اور ایک مسجد کی بنیاد بهی ڈال دی۔ ۲۰۱۸ ۱۳۰۹ میں اس فتحمند چهاؤنی، یعنی المحاة المنصوره، كو ایك باقاعده شهركی

صورت یوں حاصل ہوگئی کہ اس کے گرد ایک فصیل بنا دی گئی ۔ مسجد کے علاوہ اب اس میں سرداروں کے مکانات، آلات حرب کے مخزن، فوجیوں کے لیے سائبان ، حمام اور سرائیں بھی بن گئیں۔ چونکہ تامسان میں تو کوئی قافلہ آ جا نہ سکتا تھا ، قدرتی طور پر محصور شمرکا کل کاروبار المنصوره میں منتقل هوگیا اور اسے تلمسان جدید کہنر لکر ۔ آٹھ سال اور تین ماہ کے طویل محاصرے کے بعد مرینی محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے اور المنصورہ کو سلطان ابو ثابت کے وزیر ابراہیم بن عبدالجلیل کی ہدایات کے مطابق باقاعدہ طریقر سے خالی کر دیا گیا۔ اہالیان تلمسان کو ایک عمد نامے کے مطابق، جو مرینیوں سے هوا ، اس بات کا پابند کر دیا گیا تھا کہ وه کچھ عرصے تک اس حریف شہر کا پورا لحاظ کریں ك\_ كچھ مدت كے بعد جب دونوں سلطنتوںكا رابطة اتعاد ٹوٹ گیا تو تنسان والوں نے اس نئے شہر کی عمارتوں کو مسمار کر دیا اور آن مورچوں کو ناقابل اقامت بنا دیا جو آن کے موروقی دشمن ان کے دروازوں کے مقابل بنا گئر تھر .

تیس سال بعد ۲۵۵ه ۱۳۳۵ عین مراکش کا لشکر سلطان ابوالحسن کی قیادت میں پھر تلمسان کے دروازوں پر آ دھمکا ۔ اس دفعه عبدالودود کے پایه تخت کو اطاعت قبول کرنا پڑی (۲۰ رمضان ۱۳۵۵ه مئی ۱۳۳۵ء) ۔ المنصورہ از سرنو تعمیر هوا ۔ مرینیوں نے وسطی المغرب پر اپنے تسلط کے زمانے میں اسے اپنا سرکاری صدر مقام بنائے رکھا ۔ حقیقت یه هے که اسی زمانے میں جامع مسجد کی تعمیر بھی ہوئی اور ۲۵۵۵ میں جامع مسجد کی تعمیر بھی ہوئی اور ۲۵۵۵ میں عمیر تعمیر بھی ہوئی اور ۲۵۵۵ میں جامع مسجد کی محل" تعمیر

مرینیوں کی پسپائی کے بعد المنصورہ پھر خالی کر دیاگیا اور آہستہ آہستہ کھنڈر ہوگیا۔ اسوقت کٹیھوئی مٹی (terre pisee)کا دُھس، جس کے پہلووں

پر مربع برج هیں اب تک کسی قدر سلامت ہے ،
لیکن اس کے اندر کاشت هوتی ہے اور ایک گاؤں آباد
ہے۔ پھر ایک محل کے آثار بھی، جواب نمایاں طورپر
نظر نہیں آتے، پکے فرش والے بازار کا ایک حصه اور
غالباً مسجد کے گرد کئی هوئی مٹی (terre pisee) پکی
کی دیوار اور اس کا پتھر کا بڑا مینار ، جو صدر
دروازے کے قریب تھا، آدھا وھاں موجود ہے، اگرچه
دیواروں کے گلی نقش و نگار تقریباً بالکل معدوم
ہوچکے ھیں، مگرمربع برج کی روکار ، جو ، ۱۰ فٹ
بلند ہے ، اسلامی مغرب کی چودھویں صدی عیسوی
بلند ہے ، اسلامی مغرب کی چودھویں صدی عیسوی
مناعی کے سب سے مکمل نمونوں میں ، جو
سلامت رہے ، داخل ہے ۔ تلمسان اور الجزائر کے
عجائب خانوں میں یہاں کی مسجد کے سنگ مرم
عجائب خانوں میں یہاں کی مسجد کے سنگ مرم

العبر) ابن خلدون : تاریخ (العبر)، مآخذ : (۱) ابن خلدون : تاریخ (العبر)، ۲۲۲ بیمد ، ۲۲۱ بیمد ، ۲۲۱ بیمد ؛ ۲۲۱ بیمد ؛ ۲۲۱ بیمد ؛ ترجمه ، ۲۲۱ بیمد ؛ ترجمه ، ۲۲۱ بیمد ؛ (۲) یعینی بن خلدون : بغیة الرواد ، طبع الا ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ ؛

#### (GEORGES MARCAIS)

المنصوره: دریاے نیل کی شاخ دمیاط \* (Demeitta) پر زیریں مصر کا ایک بڑاشہر، جو صوبہ

الدُّقهليَّه كا صدر مقام ہے۔ درياے نيل كي ايك اور نہر یا شاخ یہاں سے شمال مشرقی جانب اشموم کو جاتی ہے ۔ ابتدا میں یہ مقام فوجی پڑاؤ کے لیے استعمال هوا كرتا تها اوراس كي بنياد ١٦١٩هم ١٦١٩ میں الملک الکامل نے اس وقت رکھی تھی جب اس نے دمیاط کو دوبارہ لینر کی کوشش کی ، جو اس وقت صلیبی سپاہ کے قبضر میں آگیا تھا۔ ووروء میں سلطان المعظم توران شاہ نے المنصورہ کے قریب صلیبیوں کو شکست دی اور اس موقعه پر فرانس کا بادشاه لوی تهم گرفتار هوگیا ـ یه شهر آج کل کیاس کی تجارت کی بڑی منڈی ہے۔ ۱۹۱۷ میں اس کی آبادی ۲۳۸ می باشندوں پر مشتمل تھی (Baedeker) \_ ریل کا پل اس جگه دریاے نیل پر بنا هوا هے. زآجکل شهر منصورہ مصر کے بڑے اور اہم شہروں میں سے ایک ہے۔ چہو اعلی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی ۲,۵۷,۸۹۹ افراد پر سسمل تھی۔ یہ آج بھی اجناس کی سنڈی کے طور پر معروف اور صوبہ الد قہلیہ کا صدر مقام

مصر ، بر کئی دوسرے مقامات بھی ہیں جن کا نام ال صورہ ہے .

مآنین : (۱) Wiet و Wiet بارک : مآنین باور تاریخی مآخر به بارک : Wiet بیمد (جهان جغرافیائی اور تاریخی مآخذ بیمد (جهان جغرافیائی اور تاریخی مآخذ بیمن ) : (۲) علی باشا مبارک : الخطط الجدیده ، دیے کئے هیں ) : (۲) علی باشا مبارک : الخطط الجدیده ، دیے کئے هیں ) : (۲) علی باشا مبارک : الخطط الجدیده ، دیے کئے هیں ) : (۲) علی باشا مبارک : الخطط الجدیده ، دیے کئے هیں ) : (۲) علی باشا مبارک : الخطط الجدیده ، دیے کئے هیں ) : (۲) علی باشا مبارک : الخطط الجدیده ، دیے کئے هیں ) : (۲) علی باشد ) دی کارک نے کارک نے کارک کے  کیں کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کیے کی کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کی کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کی کارک کے کارک کے کارک کی کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کارک کے کار

(J.H. KRAMERS)

منطق: رك به علم (منطق)
 منطقه يا منطقة البروج: نيز منطقه فلك انبره به الماذونادر) نطاق البروج؛ اس كا مفهوم،

اصطلاحِ فلک البروج کی طرح، جو علمی کتابوں میں اکثر استعمال ہوتی ہے، بارہ صور البروج (واحد: برج) کا دائرہ (منطقہ) ہے۔ اس کے بعد اسکا اطلاق میل کلی کے طبقے (Zone) پر، جو تیس تیس درجوں کی بارہ صورتوں پر مشتمل ہے، ہونے لگا .

قرآن مجید میں بروج کا تین مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے مثلاً: ایک مقام پر ارشاد ہے: وَلَقَدُّ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً ( ۱۵ [العجر] : ۱۹) ، یعنی اور هم هی نے آسمان پر برج بنائے ۔ دوسرے مقام پرھے: تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً (۲۵ [الفرقان]: ۲۸) یعنی خدا (کی ذات بڑی) با برکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے (نیز دیکھیے ۸۵ [البروج]: ۱).

دائرہ بروج [ کے تصور] کا اصل وطن غالباً بابل (Babylonia) ہے ، تاہم اس کی ابتدا کا زمانه یقین کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا ۔ سورج اور سیاروں کی راہ میں صور الکواکب کی تشکیل کی سب سے پہلی کوشش حمورایی کے زمانے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس طرح اس کا زمانه تین هزار سال قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ قریب قریب سارے نام، جن سے ہم آشنا هیں سُمیری قریب قریب سارے نام، جن سے ہم آشنا هیں سُمیری تقریباً . . به قبل مسیح میں تیارکی ہوئی ہوغز کوئی تقریباً . . به قبل مسیح میں تیارکی ہوئی ہوغز کوئی (Boghaz Koi) اور میزان (Libra) کے ، سارے برجوں کی صورتوں کا میزان (Libra) کے ، سارے برجوں کی صورتوں کا ذکر آتا ہے .

مسلمانوں کے عہد اول میں ستاروں بھرے آسمان کی ایک تصویر عمرہ قصیر (Amra Kusair) [رک بآن] کے گنبد پر آبی رنگوں میں استرکاری کا انقش (fresco) ہے ، جو میل کلی (ecliptic) کو ایک چوڑے حاشیے کی شکل میں ظاہر کرتا ہے اور جس میں بارہ برج ترتیب دیے گئے ھیں ۔ یہ میل کلی کے

قطب اور طول کے بارہ درجوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس میں معدّل النہار اور متوازی دائروں کے سلسلے بھی ہیں۔ گنبد کی اندرونی نصف کر وی سطح پر اس فلکی ترتیب میں معدّل النہار سے پرے کے جنوبی عرض البلدوں کو کچھ زیادہ دکھایا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معدّل النہار اور میل کلی بطور دوائر عظیم ظاہر نہیں ہوے۔ استرکاری پر مختلف صور توں میں خاص کر منطقے کو دکھانے کا طریقہ عموماً وہی ہے جو نقشۂ فارنیس (Farnese کر ہے کہ عمرہ قصیر کی استرکاری میں فلک کو ذکر ہے کہ عمرہ قصیر کی استرکاری میں فلک کو ذکر ہے کہ عمرہ قصیر کی استرکاری میں فلک کو ایک آئینے میں منعکس دکھایا گیا ہے۔

بارہ برج: عربی ادب میں برجوں کے ناموں میں اختلاف ہے ، زیادہ عام مفصله ذیل هیں: ثوابت ستاروں کی صورت میں یه تفریق بھی کی گئی ہے که ان میں سے جو صورتوں کی حدود پر واقع هیں "کواکب من الصورة" یا اهم ستارے کہلاتے هیں اور جو ان صورتوں سے باهر واقع هیں اور جن کا واسطه دور کا ہے خارج الصورة یا غیر اهم ستارے کہلاتے هیں .

ذیل کا بیان اپنی خاص نوعیت میں فزوینی کے جغرافیه (عجائب المخلوقات) حصه اول کی عبار توں پر مبنی ہے:

الحمل یا الکبش ، مینڈها (Aries) :
اس مجموعے میں ۱۰ اهم ستارے هیں اور ان کے
قریبی نواح میں ۵ غیر اهم ستارے واقع هیں۔ اس
کا اگلا حصه مغرب کی جانب اور پچھلا مشرق
کی جانب مڑا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ اس کی پشت
پر ہے۔ سینگ پر واقع دو چمکدار ستارے الشرطانی
یا الناطع کہلاتے هیں۔ وہ قمر کی ۲۸ منزلوں میں
سے پہلی منزل بھی هیں۔ دوسرے بیان کے مطابق
الناطع اس غیر اهم ستارے کا نام ہے جو الحمل

کے اوپر کی جانب واقع ہے۔ یہ تینوں ستارے مل کر قدر کی دوسری سنزل بناتے ہیں اور البُطّین (تصغیر بطن) کہلاتے ہیں .

۲- الثور ، بيل (Taurus) : ۲۰ اهم اوز ۱۱ غیر اهم ستاروں کا مجموعه [جن کی ظاهری شکل بيل سے ماتي جاتي ہے] - اس کے اگلے حصے کا رخ مشرق کی جانب ہے ۔ شمالی سینگ کے سرمے پر چمکدارستاره (بظاهر Tauri β) دب اکبر (بنات النعش الكبرى) اور بيل (الثور) دونوں ميں شامل هے اور الاحمر العظيم (ستاره) الدبران، عين الثور ، تالى النجم، حادى النجم اور الفُّنيق (شتركلان)كملاتا ہے اور جو ستارہ اس کوگھیرے ہوئے ہے القلاص (نوجوان اونٹنی = Hyades) کہلاتا ہے [اور ان دو ستاروں کے درمیان تین اور ستارہے ہیں ، جن کا مجموعه عننود العنب جیساً هوتا ہے ، اس مجموعر کو النجم کہتر ہیں۔ اس کے کان کے قریب جو دو ستارے ہیں ان کو] خوشهٔ پروین (Pleiades) و الثريا كمتے هيں۔ دو ستارے ك اور ن الكلبان (الدبران كے دو كتر) هيں ـ الثريا قمر کی تیسری منزل ہے اور الدیران اور القلاص کا مجموعه قمر کی چوتھی منزل ہے .

ب التوأمان يا الجوزاء، هم زاد (Gemini):

۱۸ اهم اور عفير اهم ستارون كا مجموعه دو انسانون كى شكل پر هے جن كے سر شمال مشرق اور پاؤن جنوب مغرب كو مڑے هوے هيں۔ الجوزاء كے سر پر سامنے اور پيچهے كى جانب واقع دو ستارے Castor اور Pollux (β) "الذراع المبسوطه" كہلاتے هيں ، يه قمر كى ساتويں منزل هے۔ التوأم الثانى كے سينے پر نظر آنے والے دو ستارے (۷ و ٤) الهنعه كهلاتے هيں؛ يه قمر كى چهٹى منزل كے الجزا هيں، جو توأم كے تين اور ستاروں كے ساتھ مانے سے مكمل هوتى هے [اور وه دو ستارے منارے مانے سے مكمل هوتى هے [اور وه دو ستارے مانے ساتھ

جو اگلے توام کے قدموں کے سامنے اور نیچے واقع میں] (Geminorum) و  $\sim$  ان کا نام البخاتی ہے .

ہم "السرطان"، کیکڑا (Cancer) :  $\sim$  اهم اور  $\sim$  غیر اهم ستاروں کا مجموعہ ۔ تین پچھلے ستارے (Cancri) اور  $\sim$  و  $\sim$  کے ملنے سے قمر کی آٹھویں منزل بنتی ہے اور ان کا مخصوص عربی نام النثرہ (ناک کا بانسا) یا النثرہ الحمارین] ہے۔ المجسطی کے مطابق المعلف (praesepe) وہ ستارہ ( $\sim$  جو جنوبی طرف المعلف پاؤں پر واقع ہے الطرف (کنارہ و ناحیہ) کہلاتا ہے [سرطان نے النثرہ اور اسد] کے Leouis کے النثرہ اور اسد] کے دورادی گئے هیں .

۵- "الاسد"، شیر (Leo) : γ اهم اور ۸ غیر اهم ستارے هیں ؛ الاسد کے متعلق به تصور کیا گیا هے که گویا وہ مغرب کی طرف دیکھ رها هے [اس کے جہرے کے سامنے والا ستارہ الطرف] اور گردن اور سینه بنانے والے چار ستاروں (α، ۷، ۵)اور ۳) کو "الجبهه" (شیر کی پیشانی) کہتے هیں ؛ان کے مجموعے سے قمر کی دسویں منزل بنتی هے ۔ الاسد کی ایال پر واقع ستارے (۵، ۵)، جو قمر کی گیارهویں منزل هیں، "الزبره" (موئے پشت یا شیر کی ایال) یا "کاهل الاسد" کہلاتے هیں ۔ اس کی دم والاستاره "قنب الاسد" کہلاتا هے ، یا قمر کی بارهویں منزل کی حیثیت سے الصرفه ؛ ایک دوسری تعبیر میں "قنب الاسد" وہ چھوٹے ستارے هیں جو "الصرفه" کے قرب وجوار میں هیں . ستارے هیں جو "الصرفه" کے قرب وجوار میں هیں . العذراء، دوشیزہ (Virgo)، یا السنبلة ، اناج ہے بالی (اس کا ذکر صرف الجسطی کی فہرست

کی بالی (اس کا ذکر صرف الجسطی کی فہرست ثوابت میں ہے): ۲۹ اهم اور ۲ غیر اهم ستارے ۔ ثوابت میں ہے): ۲۹ اهم اور ۲ غیر اهم ستارے ۔ العذراء کا سر الاسد کے الصرفہ ( $\beta$ ) کی جانب جنوب واقع ہے اور اس کے پاؤں المیزان کی لڑیوں (کفتین  $\beta$ ، ۵) کے مغرب کی طرف هیں ۔شانوں کے پانچستارے ( $\beta$ ، ۳ ، ۷ ، ۱ ور ۹) کہلاتے هیں ، جو چاند کی تیرهویں منزل هیں ۔ چاند کی چودهویں منزل ، یعنی

"السماک الاعزل" یا [ساق الاسد یا]"السنبله" بالی کہلاتی ہے۔ اسی ستارے کے نام پر اس پورے مجمع الکواکب کو السنبلة کہا جاتا ہے اور وہ چار ستارے جو اس کے بائیں ہاؤں پر هیں چاند کی پندرهویں منزل هیں ، انهیں الغفر کہتے هیں .

ے۔ "المیزان" ترازو (Libra) :  $\Lambda$  اهم اور  $\rho$  غیر اهم ستاروں کا مجموعه [جو میزان کی شکل سے ملتا جلتا  $\rho$ ] . المیزان کے دو ستارے ( $\rho$ ) ، جو اس کے پلڑوں پر واقع هیں ، چاند کی سولھریں منزل بناتے هیں ، انھیں "الزبانیه" یا "زبانیة العقرب" (بچھو کے چنگل) کہتے هیں [اس مجموعے میں کوئی مشہور ستارہ نھیں  $\rho$ ] .

مـ "العقرب" بچهو: ۲۱ اهم اور ۳ غیر اهم ستارون کا مجموعه ؛ اس کا سر مغرب اور دم مشرق کی طرف ہے۔ اس کی پیشانی کے تین ستارے (β، ۶ اور ۳) چاند کی سترهویں منزل ، یعنی الاکابل ،کو ظاهر کرتے هیں [اس مجموعه کا روشن ترین ستاره (۵) جو اس کے بدن پر هے] چاند کی اٹھارویں منزل بناتا هے ، اسے قلب العقرب کہتے هیں۔ اس کی اٹھی هوئی دم الشواله اور یه دونوں مل کو چاند کی انیسویں منزل هیں اور وہ دو ستارے جو "قاب العقرب" کے منزل هیں اور وہ دو ستارے جو "قاب العقرب" کے دائیں اور ہائیں واقع هیں النیاط کہلاتے هیں .

۹- الرامی ، تیر انداز (Sagittarius) ، یا القوس" ، کمان یا السهم ، تیر : اس میں ۳۱ اهم ستارے شامل هیں، غیر اهم ستاره کوئی نهیں ۔ چمره اور تیر کمان مغرب کی طرف مؤتے هیں، مگر گھوڑے کے جسم کا پچھلا حصه مشرق کی طرف ہے ۔ اس کے برعکس عمره قصیر کی گنبد والی تصویر میں تیر انداز کے جسم کے بالائی حصے کو گھوڑے کے جسم کے پچھلے حصے کی طرف مؤا ہوا دکھایا گیا ہے ۔ گویا که وه اس کے جسم اور مغرب کی طرف کمان کا نشانه باندھے هوے ہے ۔ مغرب کی طرف کمان کا نشانه باندھے هوے ہے ۔

اهلءرب تیر کے آخری سرے (نصل) کے ستارے ( $\gamma$ )، کمان کے جنوبی کمان کی دستی کے ستارے (z)، کمان کے جنوبی طرف کے ستارے (z) اور گھوڑے کے اگلے دائیں قدم کے ستارے ( $\pi$ ) کو "آلنعام الوارد" کہتے دیں، اور بائیں شانے (z)، تیر کے شوفار (z)، کندھے اور شانے کے نیچے (z) کے ستاروں کو "النعام العمادر" کہتے ہیں۔ دونوں مجموعوں کی ترکیب سے چاند کی بیسویں منزل "النعائم" بنتی ہے اور وہ دو ستارے جو کمان کے شمالی خم پر واقع ہیں ستارے (z) الصردان کہلاتے ہیں۔ الراس کے ستارے (z) الصردان کہلاتے ہیں۔ الراس کے ستارے (z) پر واقع قریباً خالی فضا چاند کی الکیسویں منزل کا پته دیتی ہے، جو "البلدة" یا "بلدة النعالب" کے نام سے موسوم ہے.

روس الجدى (Capricornus): اس ميں اور كوئى غير اهم ستارہ نهيں ؛ هكل كا تصور يوں كيا گيا هے گويا اس كا رخ مغربكي طرف هے مشرقي سينگ پر واقع دو ستارے (α) چاند كي بائيسويں منزل بنا يے هيں ، انهيں سعد الذابع كما جاتا هے ۔ اس كي دم پر واقع دو ستارے ( ۵ ، ۵ ) المعبان كملاتے هيں .

رور الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الساقی الس

چار ستارے ، جو اس کی داہنی کلائی پر اور داہنر هاته بر هين ٢، ٣١٤١١ ان كو "سعد الاخبية" کہا جاتا ہے اور یہ چاند کی پچیسویں منزل ہے. ۱۰ السمكتان ، دو مچهليان (Pisces) يا الحوت ، مجهلي : برس اهم اور بم غير اهم ستارم ؛ شکل کا تصور یوں ہے: دو مچھلیاں دیں ، جن میں سے جنوبی الفرس الاعظم (Pegasus) کی ہشت کے جنوب مين اورمشرقي المرأة المساسلة (Andromede) کے جنوب میں واقع ہے۔ دونوں مچھلیوں کے درمیاں ستاروں کی ایک پٹی سی ہے [جو انھیں غیر مستقيم خط مين باهم ملا ديتي هے] ۔ اس مجموعر سے القزوینی کسی نمایاں ستارے کا ذکر نہیں کرتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ۲۸ منزلوں کا کمیں بڑا حصه بارہ برجوں کے رقبر میں شامل ہے اور یه آن برجوں کا ایک حصه هیں۔ مدت ذیل کی چار (منازل) ان میں شامل نہیں: عدد م الهتعد، (جبار، جوزاء = (Orionis) عدد ۲۰ الفرغ الاول (الفرس الاعظم= الاول (الفرس الاعظم) وغيره، عدد ے الفرغ الثاني (الفرس الاعظم کے ٧ ، المرأة المساسلة کے ۵) عدد ۲۸ بطن الحوت یا الرشاء [الدرأة المسلسلة (٤)] كے كرد و نواح ميں بهت سے

چار صور البروج الحمل ، السرطان ، الميزان الور الجدى كے مجموعہ هاے كواكب كو بروج منقلبه كہتے هيں ۔ الثور ، الاسد ، العقرب اور الدلو بروج ثابته كهلاتے هيں ؛ جبكه بقيه چار الجوزاء ، العذراء ، الرامی اور السمكتان بروج ذوات الجسدین (یعنی دهرے جسم والی شكایں) كملائے هيں (الجوزاء ، العذراء ، السنبله اور الرامی مع گھوڑے كے جسم كے اور سمكتان اس كے ذيل ميں آتے هيں) .

ستارے جو مچھلی کی شکل کے ہیں .

القزويني بطلميوس كرحوالي سے منطقه كي وسعت

ا ۱۳۲۲-۱۵۹۰ میل، هر برج کی لمبانی میل، هر برج کی لمبانی به هر برج کی لمبانی میل اور چنوژائی میل بتائی ہے .

# منطقه علم نجوم میں

مثلثات ؛ المثلثات (واحد : المثلثه) كي اصطلاح عرب علم نجوم میں لاطینی Trigona یا Triquetra کے مترادف ہے، جن کو قرون وسطلی میں عام طور پر triplicitates کہا جاتا تھا۔ اس حساب سے برجوں کی بارہ شکلیں چار متقاطع متساوی الاضلاع مثلثوں کے زاویوں پر تین تین میں مرتب کی گئی میں۔ ان چار مثاثوں میں سے ہر ایک عناصر اربعه میں سے کسی نه کسی عنصر کی طرف منسوب ہے۔ [قدیم یونانی افکار میں، جو تراجم کے ا ذریعر عربوں تک آئے]، سات سیاروں میں سے دو دو سیاروں کو هر مثلث پر حکمران (رب ؛ جمم ارباب) تصور کیا جاتا تھا، ان میں سے ایک دن کے لیے اور دوسرارات کے لیے؛ ایک تیسرا دوسرے دو کے ساتھ بطور شریک شامل کر دیا جاتا تھا۔ [یه سب یونانیوں کے فرسودہ خیالات هیں ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ تصور ہی سرے سے غلط ہے۔ سیاروں اور ستاروں کے بجامے اس کائنات کا رب اور حاكم ايك الله هي هے].

بهرحال [یونانی تصورات کے مطابق] مثلثات کی ترتیب حسب ذیل ہے:

۱- مثلثه -- عنصر: آگ
بروج: الحمل ، الاسد اور الرامی.
دنکا حاکم سورج اور رات کا مشتری (Jupiter).
شریک: زحل (Saturn).

(٧) مثلثه ــ عنصر: خاک

بروج: الثور، العذراء اور الجدى

حاكم مثلثه : دن كا زهره اور رات كا القور

شریک: مریخ

سـ مثلته ــ عنصر: هوا

بروج : الجوزاء ، الميزان او الدلو .

حاکم مثاثه ،دن کا زحل اور رات کا عطارد ـ شریک: مشتری .

س مثلثه عنصر: بانی

بروج: السرطان ، العقرب اور السمكتان .

حاكم مثلثه: دن كا زهره اور رات كا مريخ -شريك: القمر (چاند).

مثلثات کی یہ تقسیم بطلمیوس کے زمانے سے طے ہو چکی ہے .

وجوه یا صور : هر برج کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ہم دھائیاں (decans) حاصل ھوتی ھیں ، جن میں سے هر ایک میں ، ، درجر هوتے هیں ، ان کو . عربي مين "وجوه" (واحد: وجه) ، صور (واحد: صورة) یا دریجان (جوهندی drekkana سے اور وہ بجائے خود یونانی سے مستعار لیا گیا ہے)، یا دھج (فارسی) کہتر ہیں۔ قرون وسطلی کی لاطینی میں facies اور شاذ decani ؛ اس کی علم نجوم میں حیثیت وهی هے جو یونانیوں کے هاں تھی اور یونانی بجامے خود اس باب میں مصریوں کے مقلد تھے۔ دھائیوں کا ذکر بطلمیوس نے نھیں کیا۔ صحیح طور پر الصور سے وہی مراد ہے جو تیکروس (Teukros) بابلی کے Paranatellonia کی ہے ، یعنی وہ صور جن کا طلوع اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی فہرست کے مطابق علیحدہ علیحدہ دھائیوں (decans) کا هوتا ہے۔ ابو معشر اور دوسرے عرب مصنفین نے تیکروس کی فہرست Paranatellonta من و عن لر لي ، ليكن ان كے ساتھ منسوب علم نجوم كى تعبيروں كو قبول نهيں كيا .

بیوت: لاطینی domicilia یا (قرون وسطی کے) domus کو عربی میں بیوت کہتے ہیں،

واحد بیت [یه بهی اصلاً یونانی تصور هے]؛ یه سورج اور چاند هر ایک شکل پر حاکم (صاحب، رب) [دیکھیے بالا مثلثات مذکور] هیں، باقی پانچ سیاروں میں سے هر ایک بیک وقت دو دو شکاوں پر حاکم هے، یه مندرجه ذیل تجویز کے مطابق هے:

برج الاسد سے الجدی تک دن کی تیامگاهیں هیں اور باقی رات کی ۔ اگر کوئی سیارہ ان ساعتوں میں اپنے دن کی قیام گاہ میں هو یا رات کے اوقات میں رات کے گھر میں هو تو اسے خاص طور پر زبردست نجومی اثر کا حامل بتایا جاتا ہے .

شرف اور هبوط: شرف (ج: اشراف) سے پلیناس ، 'Atitudo' کا ''Atitudo'' کا ''Atitudo'' کا ''Atitudo' کا ''Atitudo' کا فرون وسطٰی کی لاطینی کا فرون وسطٰی کی لاطینی میاد ہے اور هبوط قدیم لاطینی directo مفہوم ہوتا ہے .

کوئی سیارہ اپنے شرف میں زیادہ سے زیادہ نجومی اثر حاصل کر لیتا ہے ؛ هبوط میں ، یعنی دائرہ بروج پر شرف کے مقابل (نقطے پر)، اس کا اثر کم سے کم هوتا ہے [شرف و هبوط کے انسانوں پر اثرات کا تصور بھی یونانی اثرات کے تحت ہے]:

زحل الميزان، ۲°(، ۲°) الحمل ۲۱°

مشترى الميزان، ۲°(، ۲°) الحمل ۲۱°

مسترى السرطان ۱۵°

السرطان ۲۸°

المرطان ۲۸°

الموت ۲۵°

العذراء ۲۵°

العوت ۲۵°

العوت ۲۵°

العوت ۲۵°

العوت ۲۵°

العوت ۲۵°

العوت ۲۵°

اشراف کی فہرست میں، جو زمانۂ قدیم هیمیں مرتب هوئی ، ایک غلطی موجود هے: وہ یه که زحل کے لیے میزان کے ۲۰ کی بجائے ، ۲۰ شمار کیے گئے هیں ، جو ایک بہت پرانی غلطی کا پته دیتا هے - یه بلیناس (Pliny) ، Firmicus ، (Pliny) میں هندووں کی فلکی وراها مہرہ Varāha-Mihira میں موجود هے.

البلعمی فرض کرتا ہے که دنیا کی پیدائش کے وقت سیارے اپنے اپنے اشراف میں تھے.

ابو معشر سے لے کر اب تک کئی عرب مصنفین شرف و هبوط کو چاند کے عقدوں (عقدان یا عقد تا القمر) کی طرف منسوب کرتے هیں .

صعودی عقده (رأس) کا "شرف" الجوزاء  $^{\circ}$  اور "هبوط" الرامی  $^{\circ}$  هـ اس کے برعکس هبوطی عقده (ذنب) کا شرف الرامی  $^{\circ}$  اور "هبوط" ، الجوزاء  $^{\circ}$  هـ اس قسم کی تخصیص یونانی نجومیوں کے علم میں نه تھی.

حدود: پانچ سیاروں میں سے هر ایک (سورج اور چاند کے سوا) سیارہ بارہ برجوں میں سے هر ایک سے هر ایک میں ایک ایسا حلقۂ اثر رکھتا ہے جو متعدد درجوں (عربی حد، ج: حدود، لاطینی Fines) ترون وسطٰی کی لاطینی Torminus) پر حاوی هوتا ہے جس کی وهی نجومی اهمیت ہے جو سیارے کی ہے اور یه "جنم پتریوں" میں هر وقت اس کی نمائندگی کر سکتے هیں۔ دائرۃ البروج کے اندر ان نمائندگی کر سکتے هیں۔ دائرۃ البروج کے اندر ان حلقہ های اثرکی تقسیم میں بڑا اختلاف رها ہے اور

اس پر کبھی بھی اتفاق نہیں ھو سکا۔ مصری اور اور کلدانی تقسیمات میں، جو پہلے سے موجود ھیں، بطلمیوس نے ایک نئی تقسیم کا اضافہ کر دیا (مختلف نظام ھای [تقسیم] τετράβιλος ، ج، ورق ۳۳ میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ھیں ؛ Boll نے اس مسئلے کا Boll نے اس مسئلے کا Neues zur babylonischen Planetenordnung کے عنوان سے ۵۰۰ ج ۲۸ [۱۹۱۳]، ص. ۱۹۳۳ میں پورا پورا بطالعہ کیا ھے)۔ عرب نجومیوں نے قریباً بلا استثنی مصری نظام ھی کا تتبع کیا ھے، جس میں بہت غیر مساوی قدروں کے حلقے بنتے ھیں. حس میں بہت غیر مساوی قدروں کے حلقے بنتے ھیں.

منطقه جمله حسابات کے لیے ایک اساسی بنیاد هے ، جس طرح وہ یونانی علم الهیئت میں هے۔ یه ، هره درجوں (جزو، جمع اجزاء یا درجه، اسم الجمع: درج، جمع درجات) میں، هر درجه ، بدقیقوں (دقیقه، جمع دقائق) Minutes میں، هر دقیقه ، به ثانیوں (ثانیه، جمع ثوانی) Seconds میں، هر ثانیه ، به ثالثوں (ثالثه جمع ثوالث) Thirds میں قشیم هے وقی علی هذا .

دائره میل کلی (Ecliptic) اور (یا فلک)
معدل النهار (Equator) کے تقاطع کے دو نقطے دو
اعتدالوں (الاعتدالان=Equinoxes) کی تحدید کرتے
ہیں اور زیادہ سے زیادہ شمالی اور جنوبی میل کے
دونوں انقلابوں (انقلابان =Solstices) کی تحدید
کرتے ہیں ۔ منطقہ کے لحاظ سے ایک ستارہ ثابتہ یا
سیارے کا محل وقوع اس ستارے اور سیارے کے
طول (Longitude)، جمع اطوال ؛ البتانی کے هاں
الجزء الذی فیہ الکواکب) اور عرض (=Latitude)
جمع عروض) بیان کرنے سے متمین ہوتا ہے۔
اطوال کا شمار النقطة ،الربیعیّة (The vernal point)

پر عموداً قائم هو، کواکب ثابته کے فلک سے دائرۃ البروج کےدو قطبوں (قطبادائرۃ البروج) پرملتا ہے، عربوں کے ستاروں کے نقشوں اور کُروں پر هم متحددوں کے بروجی اور معدلی دائروں (Coordinates) کا ملا جلا نظام مستعمل پاتے هیں (دیکھیے عمرہ قصیر کے گنبد کے نقش پر مذکورہ بالا تبصرہ)، وہ طول کے ان بروجی دائروں پر مشتمل ہے جو دائرۃ البروج کے قطبوں سے گزرتے هیں، نیز ان دائروں پر جو معدل النہار کے متوازی هیں .

اقبال (Precession ؛ البتّاني كے نزديك حركت الكواكب الثّابت، اور متأخرين كے هاں زيادہ صحيح مبادرة نقطة الاعتدال) : عرب هيئت دانون میں بطلمیوس کے نظریر کے ایسر مؤید پائے جاتے ھیں جنھوں نے اقبال کی وضاحت جملہ افلاک کے کے ایک ایسر مسلسل دور سے کی ہے جو دائرۃ البروج کے قطب کے کرد ، ، ، ، ، ، سال کی مدت میں پورا ھوتا ہے اور اسی طرح اس کے اس نظریے کے متبع بھی پائے جاتے ھیں جو قدیم مآخذوں سے ثاون الاسكندراني كے توسط سے هم تک پہنچا ہے اور جس کے مطابق اقبال کا عمل طریق الشمس کے عقدوں کے گردا گرد دائرۃ البروج کے گھومنے سے اهتزاز (Oscillation) کی صورت میں رونما هوتا ہے۔ اس نظریر کے مطابق اقبال کی بڑی سے بڑی قدر عقدوں کے مغرب یا مشرق کی جانب ٨ درجے هے اور ادبار اسى سال ميں ايک درجه واقع هوتا هے۔ اس طرح یه پورا عمل ۲,۵٦٠ سالوں ميں پورا هو کر پھر اپنے آپ کو دهراتا رهتا هے ۔ مؤخرالذکر نظریے کی خاص تائید هندوستان میں هوئی اور وهیں اس میں اور اضافر بھی ہوئے ۔ ثابت بن قرۃ نے اس کی جو توضیح کی ھے اور جس میں اس نے میل کلی کی بتدریج کمی کا بھی لحاظ رکھا ہے (جو مشاہدہ میں آیا ہوا اس

واقعه نهیں بلکه قیاس پر مبنی هے) اس کے مطابق زمانے کا طول ہے۔ ۱ مسال شمار کیا گیا هے ۔ البتانی نے ثاون اور اصحاب طلسمات کے اس اهتزازی نظریے پر جرح و قدح کرکے اس کو رد کیا هے ؛ نئے اور تقابلی مشاهدوں کی بنا پر اس نے دریافت کیا که اقبال ۲۹ سال میں ۱ درجه هوتا هے ، جس کے مطابق زمانهٔ دور ۲۳٫۷۹ سال کا بنتا هے ، جو قریباً ۱ فیصدی کم هے ۔ بقول کا بنتا هے ، جو قریباً ۱ فیصدی کم هے ۔ بقول کا بنتا هے ، جو قریباً ۱ فیصدی کم هے ۔ بقول کی بنا ہی ، حو قریباً ۱ فیصدی کم هے ۔ بقول کا بنتا هے ، جو قریباً ۱ فیصدی کم هے ۔ بقول بیصل میں ۱ درجے کا بالکل صحیح اندازہ بھی بعض اوقات، گو شاذ و نادر هی سهی ، عرب بعض اوقات، گو شاذ و نادر هی سهی ، عرب تصانیف میں ملتا هے .

ميل (Obliquity): ميل فلک البروج، جس کو اکثر المیل کله یا المیل الکلی کہتے میں ، ضد ہے المیل الجزئی کی، یعنی منطقه کے مختلف نقطوں کا ميل (ديكهير الاغزاوى ، ص ٢١) منطقة البروج کے میل دریافت کرنے کا مسئله زمانه قدیم میں مسلمان ماہرین فلکیات کی فلچسپی کا مرکز رھا ھے۔ مسلمانوں کے عمد میں اس کے صحیح اندازے کی پہلی کوشش ابن یونس (نسخهٔ لائیڈن باب ، ص ۲۲۰؛ یا نسخهٔ پیرس ، عدد ۲۳۷۵) کا وہ مشاہدہ ہے، جو ۷۷۸ اور ۲۸۸ء کے درمیان رصد کیاگیا تھا۔ جس سے اس کی قدر ع⇔۲۳° ۳۱' دریافت هوئی .. زمانهٔ ما بعد مین مشاهدون کی غیر معمولی زیادہ تعداد ملتی ہے (تفصیل کے لیے ديكهير البتاني كي كتاب الزيج الصابي -Opus Astrono micum، ص م ١، ببعد بر نلينو Nallino ك تعليقات). البتاني اپنے مشاهدوں میں ایک اختلاف نظر مان کا پیمانه Parallactic Ruler (عضادة طویلة = Triquetrum) اور باریک حصول میں منقسم

دیواری ربع (لبنه) کا استعمال کرتا ہے ۔ اس

نے ان آلات کی مدد سے الرقد میں سورج کا سبت الراس سے فاصلۂ اصغر  $^{\circ}_{77}$  ورفاصلہ اعظم  $^{\circ}_{77}$   $^{\circ}_{77}$  دریافت کیا ، اس سے فاصلہ اعظم  $^{\circ}_{77}$   $^{\circ}_{77}$  دریافت کیا ، اس سے  $^{\circ}_{27}$   $^{\circ}_{77}$   اس مسئر کا ، حل که آیا به میل همیشه یکساں رہتا ہے یا اس میں با ضابطه مستقل طور پر تدریجی کمی هوتی رهتی ہے، مختلف طریقوں سے مختلف علما نے کیا ہے ۔ دراصل واقعہ یہ ھے که مشاهدہ کی صحت کا معیار اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی بلند نه تھا اور پرانی هندی قدر، ٤ = ٣٠ م ٥٠، جس پر يه تحقيقات اكثر مبنى تهيى ، مشاهدات پر مبنی نه تهی، بلکه اس کی بنیاد اقلیدس کے محض ایک بیان پر تھی، جس کے مطابق اس کے زمانے کے نجومی میل کا اندازہ دائرے کے محیط کے پندرهویں حصے سے کرتے تھے ۔ ذیل کے جدول سے میل کلی کی قدروں کے ان اندازوں کا ، جو عرب ماهرین فلکیات نے دریافت کیر، جائزہ لیا جا سکتا ہے (دیکھیر Nallino: البتانی کا Nallino: دیکھیر بمحل مذكور) ـ اوسط ميل" كي جدول بيسل (Bessel's) کے ضابطہ ذیل سے حاصل ہوتی ہے:

.-. "+MA TAA "-"1A 'TA °TT=E

(ت=. 120 کے بعد سالوں کی تعداد)

یہ ضابطہ زمانۂ زیر بحث کے لیے صحیح قدر محسوب کرتا ہے۔ خطوط وحدانی شیں دیے ہوے سال تقریبی ہیں ، یعنی جن کا ذکر مصنفین نے خود نہیں کیا .

دائرة البروج کے میل کلی کی عربی قدروں کا تقابلی جدول

| <del></del>   | 1                 | 1                      | 1               | f          | 1                                     |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| غلطی کی مقدار | اوسط ميل          | مشاهده شده میل         | سال مشاهده      | مقام       | نام رشاهد                             |
| "ro'z+        | "mo'mr" rr        |                        | (، ۳۰ق م)       | اسكندريه   | Eratosthenes                          |
| " + + +       | "OL MT TT         | 7. 010 77              | (۱۳۰ق م)        | رودسRhodes | Hipparchus                            |
| "1.'1.+       | "1." ~ 1." * *    |                        | (=14.)          | اسكندريه   | بطلميوس                               |
| "m1'r -       | ""1" "0" ""       | l                      | 5A79/471m       | بغداد      | الزيج الممتحن                         |
| "m^'1 -       | " ~ . " 7 5 " 7 7 | "or'rrotr              | 5A44/417        | دمشق       | عہد المامون کے<br>دوسرے مشاهد         |
| "ra'          | "17" "0" TT       | "TO"TT                 | (FA7./A7#9)     | بغداد      | بنو موسیل                             |
| "12'          | 12'70'77          | "00°1"                 | (=AA./AT74)     | الرقه      | البتّاني                              |
| · <b>// /</b> | ".'TO"TT          | "TO"TT                 | (= 1 1 /AT . 7) |            | بنو اماجور                            |
| *s.'          | "דס"דה" דד        | "00'TT"T               | (6970/0700)     | بغداد      | عبدالرحمن الصوفى                      |
| "ra'.+        | "70'440'44        | 'ro°rr                 | EGAL/ATEL       | بغداد      | ابو الوفا                             |
| ***'17+       | " + 4 " + 6" + +  | "1'01"7"               | £911/4721       | بقداد      | ویجان بن رستم<br>الکوهی               |
| "r+'.+        | I .               | "61'Tm <sup>0</sup> FT |                 | قاهره      | ابن يونس                              |
| *6.'.+        | "1. 'THO'TT       |                        | (, , , q/Am, .) | غزنی ،     | البيروني                              |
| ", .'. +      | "19" ""           | "r 9'mr ° r m          | (278./AMMA)     | طليطله     | الفانسو اول<br>Asphonsinian<br>Tables |
| "v&' ·        | "10"T1"TT         | 'rı°rr                 | (1777/270)      | دمشق       | ابن الشاطر                            |
| "rv"          | "" 9" - " 7"      | 12'4.044               | (1002/2001)     | سمرقند     | الغ بيگ                               |

مَانُولُ: (۱) البّناني: كتاب الزَّيْج السّابي (مَانُولُ: مَالِمُ (مَالِمُ السّابي (مَالُولُ: السّابي (ميلان (ميلان (ميلان ميلان ميلان ميلان (ميلان ميلان ميلان (ميلان ميلان ميلان (ميل القزويني: عجائب القزويني: عجائب المخلوقات (Cosmography) ، طبع Wüstenfeld ، جدول (ميلون ميلون (ميلون ميلون ميلون ميلون (ميلون ميلون ميلون ميلون ميلون ميلون (ميلون ميلون م

القزوینی: کتاب مذکور، ترجمه H. Ethe ج ، الانهزک (۲۰۹۰ علی): (۲۰۹۰ علی): Sphaera: Fr. Boll (۳): ۲۰۹۰ علی (۲۰۹۰ علی): Sternglaube and sterndeutung: Boll Bizold (۵): F. K. Ginzel (۶): (۲۰۹۱ علی) W. Gundel Hantbuch der mathematischen und technischin

:A. Jeremias (ع): (۱۹۹۰ و ۱۲۰۱۰) (۱۲۰۰۰ و ۱۲۰۰۰  ۱۲۰ و ۱۲۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۲۰ ### (WILLY HARTNER)

\* منف : رک به منوف.

اد مَمْفُ: یا بقول ابو الفداء (ص ۱۱۹) منف ؛ قدیم مصری پایهٔ تخت ممفس، جو دریاے نیل کے بائیں کنارے پر واقع ہے اور قاهرہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اسے عربی ادب میں ایک مشہور قدیم شہر مانا گیا ہے۔ جغرافیه دان مصر کے کُوروں میں سے منف اور وسیم کے کُوروں کا ذکر کرتے ہیں (مثلاً ابن خرداذبه ، ص ۸۱)۔ لیکن یه شهر اسلامی زمانے هی میں برباد هو چکا تھا (الیعقوبی: کتاب البلدان، ص ۳۳۱) اور بقول ابو الفداء (محل مذکور) وہ عمرو شین العاص کے زمانے میں برباد هوا اور ابن حوقل کے زمانے میں اس کی حیثیت ایک گاؤں سے حوقل کے زمانے میں اس کی حیثیت ایک گاؤں سے زیادہ نه تھی (ص ۱۰۹).

بہت سے عرب مصنفین منف کی بابت قدیم روایات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اس کا ذکر عین شمس [رک بآن] کے ساتھ آتا ہے۔ کہتے میں کہ طوفان نوح کے بعد مصر میں یہ سب سے پہلا قربہ تھا جو آباد ہوا؛ اسے بیصر بن حام بن نوح رابن عبدالحکم: فتوح، طبع Torrey، ص ه) یا مصرایم بن بیصر (المقریزی، طبع Wiet ، ۱ : ۳۵) ئے آباد کیا تھا ؛ اس نام کے معنی ۳۰ کے ہیں (مافه ، SC قبطی مآب dmaab ہے) ، کیونکہ اس کے پہلے باشندے ۳۰ ہی تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اور حضرت موسی کے معنی مدینة الفرعون کے واقعات ہوش کے ایش کے واقعات کے متعلق قرآنی قصوں کے واقعات ہیش آئے (یاقوت ، ۳۰۵۲)، یعنی مدینة الفرعون ،

جس کے منر دروارے تھے اور جہاں سے دنیا کے چار بڑے دیا بہتے تھے (ابن خرداذہه ، ص ۸۱) منف کا مندر ("بربی") ماکه دلوکه کے عہد میں تعمیہ عوا تھا - یه مندر یا تو اس نے خود بنوایا تھا بہ ایک جادو گرنی العجوزہ نے اور اس عمارت میں جادو کے خواص تھے - منف کے متعلق یہ بھی مسہور ہے کہ یه ایک مسیحی شہر تھا ؛ دیر هرمیس کی مسیحی خانقاہ کے کھنڈر اب بھی وهاں دیکھنے میں آتے ھیں (مثلاً کنیسة الاسقف ؛ دیکھیے یافوت ، محل مذکور) جن سے اس شہر کی سابقہ عظم خوشحالی کا خیال آتا ہے.

مآخذ: (۱) Maspero و Maspero فاهره و و و اعن العظط pour servir à la géographie de l' Egypte من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۳۳۰ من ۱۹۳۰ من ۱۳۳۰ من ۱۳۳ من ۱۳ م

### (J. H.KRAMERS)

منگر: (ع)، (جمع منكرات اور عندالبعض ⊗ مناكير)؛ ماده ن ك ر (فكر، فكرا؛ كسى سے ناواقف هونا، برا اور قبيح خيال كرنا ، نا پسند ٹهيرانا) عبيد اسم مفعول، بمعنى وه قول يا عمل جسے شريعت اسلاميه نے قبيح ، حرام يا ناپسند ٹهيرايا هو (كل ما قبحه الشرع و كرهه؛ ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده)، يا وه فعل جسے عقول صحيحه اور سليم فطرتيں برا سمجهيں؛ اگر عقول صحيحه كو اس كے حسن و قبح ميں توقف هو تو شريعت كو اس كے حسن و قبح ميں توقف هو تو شريعت المحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه المقول فتحكم المقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه المقول فتحكم الرغب الراغب المربعة بحكمه: الزبيدى: تاج العروس؛ الراغب الاصفهانى: مفردات، بذيل ماده).

(۱) قرآن حکیم اور ذخیرهٔ احادیث کی اصطلاح: منکر معروف (اچها، بهتر) کے متضاد مفہوم میں ایک کثیر الاستعمال فقہی اصطلاح ہے؛ قرآن کریم میں به

قبیح (منکر) کی ہے۔ معروف و منکر کی مندرجه بالا دونوں اقسام محض عقل اور سوچ کی مدد سے بھی پہچانی جا سکتی هیں ۔ ان میں بعض اوقات شریعت کے حکم کی بھی ضرورت نھیں ھوتی ؛ (س) وہ فعل ایسا ہو کہ اس کے کرنے میں آدمی مدح اور ثواب کا مستحق ٹھیرے، یہ معروف کی صورت ہے ، یا مذرت و عذاب کا مستوجب هو ، یه منکر کی صورت ہے۔ اس تیسری قسم کے افعال میں تین مکاتب فکر هیں: (۱) معتزله اور احناف میں سے کچھ متکلمین کا یہ مسلک ہےکہ افعال میں حسن و قبح تیسرے معنی کے اعتبار سے بھی خالصتاً عقلی ہے شرعی نہیں ہے ، یعنی ان افعال میں حسن و قبح کا موقوف هونا دليل عقلي پر هوتا هے ، دليل نقلي اور سمعی پر نہیں۔ ان کے نزدیک اصل حاکم عقل ہے، شریعت نہیں : (۲) اشاعرہ: اس کے بالمقابل اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسے افعال میں حسن و قبح محض شرعی هوتا ہے ، عقلی نہیں ۔ خدا تعالٰی جس کام کوکرنےکا حکم دیں وہ فعل حسن اور معروف ہے اور جس کام کے کرنے سے منع کریں اس کام سیں قباحت اور نکارت پائی جاتی ہے : (س) محققیں احناف و ما تریدیه: محققین احناف کا مسلک اس کے بین بین ہے ۔ ان کا خیال ہے کہ افعال میں حسن و قبح کی موجودگی کا ادراک عقل سے کیا تو جا سکتا ہے ، لیکن ایسا عموماً شریعت کے بتلانے سے پہلر نہیں هوتا ؛ گویا اس بارے مبی عقل شریعت کے تابع ہے ، شریعت پر حاکم نہیں ؛ جس کام کا شریعت کی طرف سے حکم ہو اس کام کے حسن کو عقل سے دریافت کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح نہی والے احکام میں عقل کی مدد سے ان کا قبع ٹھونڈا جا سکتا ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے عمر عبدالله : سلم الوصول لعلم الاصول ، بار باول قاهره ١٩٥٦ع، ص ١٦ تا ١١٠ محمد ابو زهره؛ اصول

لفظ مختلف تركيبوں ميں كئى مرتبه استعمال هوا هے ، مثلاً س [آل عمرن] : س. ١ ؛ ١١، ١١٠ (نيزديكهير محمد فؤاد عبدالباق: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، بذيل ماده). ان تمام مقامات پر "معروف" کو اهل ایمان اور اهل تقوی کی صفت بتایا گیا ہے اور منکر کو مشرکین اور نفاق پیشه نوگوں کی طرف ماسوب کیا اور بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ نیکی (معروف) کی اشاعت کی فکر میں رہتے ہیں ، جبکہ فاسق و فاجر لوگ اپنر فسق و فجور (منکر) کے پھیلانے میں دلچسپی ليتے هيں ؛ اس طرح دنيا ميں آويزش حق و باطل كا سلسله جاری رهتا ہے۔ احادیث میں آن نکات کی مزید تفصیلات ملتی هیں (دیکھے A. J. Wensinck ، معجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى، بذيل ماده). قرآن و حدیث میں نیک کاموں کے ایر جہاں، ان کی خصوصیات کے پیش نظر، الک الک نام مذکور ھوے ھیں، وھاں ان کے لیر ایک مشترکہ لفظ معروف (یا العرف) کا کثیر استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح برائیوں کو اگرچہ ان کی جزوی کیفیتوں کے پیش نظر ، مختلف ناموں کے ساتھ بھی پکارا گیا ھے ، مگر ان کے لیے المنکر کی جامع اصطلاح کثرت سے مذکور ہوئی ہے۔ جس کی وجہ یہ ھے کہ شریعت کے تمام احکام (اواس و نواہی) كا دار و مدار ان افعال مين موجود حسن و قبح پر ہوتا ہے ، جس کی درج ذیل صورتیں میں : (1) اس فعل مين يا تو بالطبع طبائع انسانيه کے لیے رغبت (مثلاً مٹھاس) پائی جاتی ہوگی يا منافرت (مثلاً كرواهك)؛ اول الذكر صورت معروف کی اور مؤخرالذکر منکر کی ھے ؛ (م) اس فعل میں یا تو صفت کمال هو کی (مثلاً علم) اور یا صفت خساره و نقصان (مثلاً جهل)؛ اول الدکر صورت فعل کے حسن (معروف) کی اور ثانی الذکر

الفقه ، ص . \_ تاس ي ؛ ملا جيون : نور الانوار ، مطبوعه كانپور ، ص ٥ ه تا ٣٠ ؛ نيز توضيح تلويح ، وغيره ).

لفظ المنکر کے مفہوم کی اسی وسعت کے پیش نظر المنكر كي اصطلاح مين بري وسعت بيدا هوني اور قرآن كريم مين حق تعالىٰ كا ارشاد: وَلْتَكُنْ مَنْكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْثُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ (٣ [آل عمران] : ٣٠٠] ، یعنی اور تم میں ایک جماعت ایسی هونی چاهیر جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھنے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، سلسلة تبلغ كي اساس اور بنياد قرار پايا ـ الالوسي (روح المعاني، س: ٢١) کے بقول اس امر میں اختلاف هے که امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایه فے یافرض عین ۔ فرقه امامیه جعفریه نے اسے فرض عین اور اهل سنت نے فرض کفایه قرار دیا ہے ، مگر الزمخشری اس حکم میں کسی قدر فرق واضع كرتا هے اور بتلاتا هے كه امر بالمعروف کا حکم تو مامور به کی حیثیت کے مطابق هوگا (اگر وه فرض ہے تو فرض، اور مستحب ہے تو مستحب) ، مگر نہی عن المنکر کا قرآنی حکم علی الاطلاق فرض کی حیثیت رکھتا ہے ، کیونکه هر منکر اور قبیح فعل (خواه حرام هو یا مکروہ) قابل ترک اور قابل نہی ہونے میں مساوی هوتا هي (الكشاف ، ١ : ١٥٣) ـ تاهم يه وجوب اس شخص پر ہے چس کے سامنے اس امر کا ارتکاب كيا جا رها هو (حواله مذكور) - احاديث مين نهي عن المنكركي تين صورتين بيان كي گئي هين: (١) اگر طاقت هو تو هاته سے منع کر دے ؛ (م) اگر اتنی قوت و همت نه هو تو زبان سے منع کر دے: ﴿ (m) اگر اس کی استطاعت نه هو تو دل میںاس کی قباحت سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین

درجه هے (مسلم ؛ ابو داؤد ، ۱ : عرب تا ۱۲۸ ، حدیث ، ۱۱ ، الترمذی ، کتاب الفتن ، باب ۱۱ ، حدیث ، ۱۱ ، حدیث ، ۲۱۷ ) - آپ نے یه بھی فرمایا هے که جو قومیں یه فریضه ترک کر دیتی هیں ، ان پر عذاب اللٰہی نازل هو کے رهتا هے (الترمذی، س عذاب اللٰہی نازل هو کے رهتا هے (الترمذی، س ۱۸ ، ۱۹۸۸ ، حدیث ۲۱۹۹) - حضرت ابوبکر اس نقل فرماتے هیں که اسباب نزول عذاب میں ایک سبب یه هوگا که لوگ برائی کو دیکھیں کی سبب یه هوگا که لوگ برائی کو دیکھیں کے ، مگر منع نہیں کریں گے (ابن ماجه ، کتاب الفتن ؛ نیز محمد ثناءالله پانی پتی : تفسیر مظہری ، الفتن ؛ نیز محمد ثناءالله پانی پتی : تفسیر مظہری ، بلغ وغیره].

(٢) محدثين كي ايك إصطلاح: ضعيف كي اقسام میں معروف کے بالمقابل ایک قسم ؛ معروف سے مراد ایسی روایت ہوتی ہے جس کا راوی ضعیف ھو اور اس کی روایت اس سے زبادہ ضعیف (اضعف) کی روایت کے مخالف ہو اور بالعکس، بمعنی اضعف کی روایت ضعیف کے بالمقابل ، منکر كهلاتى م (مقدمه مشكوة المصابيح) - بعض المه ك نزدیک اس میں کسی معروف روایت کی مخالفت بھی شرط نھیں ہے ، بلکہ ہر وہ روایت جس کے راوی کی فحش غلط بیانی ، غفلت اور اس کا فسق و فجور ظاهر هو چکا هو تو اسکی روایت منکر کملاتی مے (شرح نخبة الفكر) \_ علامه قسطلاني كے مطابق منکر وہ روایت ہے کہ جس کا متن اس راوی کے سواکسی اور روایت سے، خواہ شاذ هی هو، ثابت نه هوتا هو (ديكهي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ، ص ۲۰۰۳ ، بذیل ماده معروف ا

مآخذ : (١) أرآن حكيم ، بمدد عمد فؤاد عبدالباق:

معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، بذيل ماده ؛ (ب) القرطبى: الجامع لاحكام القرآن؛ (ب) الزيخشرى : الكشاف، مطبوعه بيروت ؛ (بم) الآلوسى : روح المعانى ، مطبوعه،

ملتان ؛ (٥) محمد ثناء الله باني بتي : تفسير مظهري، ٢٠٠٠ م ببعد : (٦) البخارى : الصعيح، كتاب الزكوة، ٢٠ ، مفائم ٢٧، بدء الخلق ، المناقب ٢٠، فتن ١١ وغيره! (١) مسلم العجيح ، ايمان ٨٨ ، كتاب المسافرين : (٨) الترمذي : الجامع السُّنن كتاب الفتن ، باب ، ، : (٩) ابن منظور : لسان المرب ، بذیل ماده ؛ (۱۰) الزبیدی : تاج العروس ، بذيل ماده : (١١) عمر عبدالله : سلم الوصول لعلم الاصول ، باز اول، قاهره ۱۹۵۹عص ع تا عد : (۱۲) عمد ابوزهره: اصول الفقه ، مطبوعه قاهره ، ص ، ي تا م ي : (١٣) ملا جيون : نور الانوار، مطبوعه كانهور ، ص و ۵ تا ۹۳ ؛ (۱۱) التفتازاني : توضيع تاويع، (A. J. Wensinck (۱۵) : معجم المفهرس اللفاظ الحدث النبوى، بذيل ماده؛ (١٩) الجرجاني: التعريفات ، مطبوعه قاهره ، ١٣٣١ ه ؛ (حصه ٧ كے ليے) : (١٤) ابن المبلاح : علوم العديث ، بتصحيح الحابي قاهره ٢٧٠ ، اقسام ضعيف؛ (١٨) الجرجاني: ظفر الاساني في غنصر الجرجاتي ، حجر ١٩٠٠ (١٩) ابن حجر المسقلالي: شرح نخبة الفكر في مصطلح اهل الآثر ، قاهره ۱۳۰۸ ؛ (۲۰) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفتون ، مطبوعه بيروت ، به : ٣٠٠٠ .

(محمود الحسن عارف)

المنكر و نكير: (ع)؛ اوپرے، اجنبی. قبر میں آكر مردے سے سوال كرنے والے دو فرشتے (الصحاح، بذيل ماده) يا دو فرشتوں كى جماعتيں (نظم الفرائد، حاشيه شرح عقائد، ص ١٦٦) ـ انهيں يه نام ان كى پرهيبت اور خوف انگيز شكل و شباهت كى بدولت ديا گيا هے يا اس ليے كه وه دونوں مرد هے كے ليے اچنبی اور اوپرے هوتے هيں (ملا عبی قاری: شرح الفقه الاكبر، ص مهم) ـ احادیث میں ان فرشتوں كے عجيب و غریب حالات بیان كيے ميں .

روایات میں ہے کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے اعزہ و اقارب گھروں کو واپس جاتے ہیں تو

اس وقت اس کے ہاس دو فرشتر آئے ھیں (البخاری، ۱: ۹۸/۲۳ میاه کالی (اسودان)، مكر ماثل به نيلكون (ازرقان) هوتي هے، ان فرشتوں میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نكر هوتا هے (الترمذي س: ٣٥٣، حديث ١٥٠١)-انهیں قبر کے دو نوجوانوں (فتایا القبر) کا نام بهى ديا كيا هے (البيهتى: كتاب الاعتقاد) ـ ان كى آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار اور ان کی آوازیں بادل کی طرح گرجدار هوتی هیں اور ان کے هاتھ میں ایک گرز (مرزبه) یا لوهے کا بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے، که جسر سب اهل منٹی مل کر بھی نه اٹھا سکیں (حواله مذ کور) ۔ وہ فرشتے مردے سے خدا تعالی كي نسبت (مَنْ رَّبُّک) ، رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم (من نبيُّکَ يا ما کنت تقول في هذا الرجل) اور اس کے دین کی نسبت (ما دینک) سوال كرت هين (البخاري ٢٠/٧٣ ؛ الترمذي ٣ : ٣٥٣ ؛ احمد بن حنبل: مسند؛ ابن حبان: مسند، باب عذاب القبر) ـ اگر مرده نیک هو تو وه ان سوالون كا جواب صعيح ديتا هے ـ مشهور صعابي براء رم بن عازب نبی کریم صلّی الله علیه و آله وسلّم سے نقل فرماتے هيں كه سورة ابراهيم كى آيت: وَيَثَبَّتُ اللهُ الَّذَينَ المُّنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي اَلْاَخُرَةَ (م ا [ابراهیم]: ۲۷)، یعنی خدا مومنوں(کے دلوں) کو (صحیح) اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اسی موقع کے لیے نازل ہوئی کہ اس مرحلے پر موسن کی من جانب الله مدد هوتی هے اور ان سوالوں کے جواب میں اس کا حوصله مضبوط رکھا جاتا ہے (البخاري، ١: ٥٣٥، ٣٣١ ٨٤ : ٣: ٢٦٦ تا ٢٦٢ تفسیر سورهٔ ابراهیم) .. اس کے جوابات سن کر فرشتے یه کهتر هیں که همیں معلوم تھا که تو یه جواب دے گا۔ ایک حدیث میں ہے که اوپر سے ندا آتی

هے که اس نے سچ کہا هے (ابو داؤد، ۵: ۱۳۱)
اور پهر اس کی قبر کو ستر هاته فراخ کر دیا جاتا
هے اور اسے بقعهٔ نور بنا دیا جاتا هے (الترمذی، ۳:

(سمم) ، نیز اسے اس کا جنت میں ٹھکانه بھی دکھایا جاتا هے (البخاری ۱: ۳۲۹)؛ دیگر روایت کے مطابق اس کے لیے ریشم کا فرش بچھا دیا ج تا هے اور جنت کی هوائیں چھوڑ دی جاتی هیں۔ اس کے اعمال انسانی شکل و شباهت میں اس کے پاس آتے هیں اور تسلی دیتے هیں (الغزالی: الدرة الفاخره فی کشف تسلی دیتے هیں (الغزالی: الدرة الفاخره فی کشف علوم الآخره ، ص سم) ۔ مرده خوش هو کر چاهتا هے که وه اپنے گهر والوں کو بتائے که اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ، مگر فرشتے اسے روک دیتے هیں اور اسے گہری اور میٹھی نیند سلا دیتے هیں ، جس سے وه قیامت کے دن آٹھ سکے گا هیں، جس سے وه قیامت کے دن آٹھ سکے گا (الترمذی، ۳: ۳۸۳).

اگر مرده کافر یا منافق یا فاسق هے تو وه ان تمام سوالوں کا جواب دینے سے قاصر رهتا هے، جس پر منکر و نکیر اسے گرز مارتے هیں اور اس پرمرده چیخ و پکارکرتا هے (البخاری ، ۱: ۳۲۳ ببعد) اور اس کی قبر کو سمٹنے (ضغطه) کا حکم دیتے هیں، جس پر وه اتنی تنگ هو جاتی هے که اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسری میں پیوست هو جاتی هیں (الترمذی، ۳: ۳۸۳) ؛ نیز اسے اس کا جہنم میں ٹھکانه بھی دکھایا جاتا هے (البخاری، ۱: ۳۲۳ ببعد) نیز اس کے ساتھ اور بھی اهانت آمیز سلوک کیا جاتا هے (الغزالی: الدرة الفاخر، ، ص ۳۳).

امام الغزالی (م ۵.۵ه) نے اپنی کتاب الدرة الفاخرة فی کشف علوم الاخرة (طبع L. Gautier لائپزگ ۲۹۹ء، ص ۲۳ تما ۲۳۷) میں اور احیاء علوم الدین (ناهره ۱۳۵۷ء، ۳، ۲۳۳، باب بیان عذاب القبر و سوال منکر نکیر، اس

موضوع پر مزید روایات جمع کی هیں ، جن سے بطور خاص مزید تین نکات پر روشنی پڑتی ہے: (۱) منکر و نکیر مردے کے مغز میں داخل هو کر اس میں اتنا احساس و شعور پیدا کر دیتے هیں جس سے وہ حرکت پر تو قادر نہیں هوتا ، مگر آواز سن سکتا ہے اور کسی جسم کو دیکھ سکتا ہے ۔ الغزالی کے مطابق مردے کی حالت نیندکی حالت کے مشابه هوتی ہے ۔ بنابرین اس پر گذر نے حالت کے مشابه هوتی ہے ۔ بنابرین اس پر گذر نے والی رنج یا راحت کی کیفیت کا فقط وهی اندازہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا (احیاء، م: ۳۲م ببعد).

اس مسئلے ہر بعد کے متکامین نے مزید بحث کی ہے ۔ سلا علی قاری (شرح کتاب الوصية لایی حنیفه ، حیدر آباد دکن ۱۳۲۱ه ، ص ۲۳) کے مطابق علما نے مردے کی حالت حسیه و شعوریه میں اختلاف کیا ہے کہ وہ کیسی هوتی ہے ۔ اس ضمن میں انھوں نے چار اقوال نقل کرکے آخر میں محاکمہ کرتے ھوے لکھا ھے کمه همارا مسلک مردے میں شعور و ادراک کے اجمالی تصور پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی کیفیت اور اس کی جزئیات سے بعث کرنا نهیں؛ (۲) الغزالی تین سوالوں پر چوتھر سوال کا بھی اضافہ کرتے ہیں اور وہ قبلتک (تیرا قبلہ کونسا ھے) کا ھے (الدرة، ص ٢٠)۔ ان کے بقول هر سوال میں ناکامی پر آسے مختلف سزا دی جاتی ہے ؛ (م) الغزالي مردون كو تين إقسام مين تقسيم كرية هیں: (الف) اونچے درجے کے عالم با عمل اور صالح اشخاص ؛ (ب) عابد و زاهد ، مگر كم علم افراد ؛ (ج) كفار ، مشركين ، منافقين ، فاسقبن اور جرائم پیشه لوگ؛ قسم اول کے متعلق وہ تصریح کرتے هیں که جب ان سے مندرجه بالا سوالات کیے جائیں گے تو وہ ان کے جواب میں فرشتوں

سے کہیں گے "تمھیں ہم سے یہ سوالات پوچھنے کس نے بھیجا ہے اور کس نے تمہارے سپرد یہ کام کیا ہے"؟ فرشتے اس جواب کو سن کر آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے که یه شخص که تو سچ رها هے ۔ اس پر وہ فرشتے اس سے سہربانی کا سلوک کرتے هیں (الدرة ، ص ۲۲) ؛ دوسری قسم کے افراد (کم علم والے عابد و زاهد) ذرا کمزور طبع ہوتے ہیں ، اس لیے فرشتوں کی آمد سے پہلے ان کے اعمال انسانی شکل وشباهت میں آکر ان کو تسلی دیتے میں اور ان کا حوصله برهاتے هيں۔ اسي دوران ميں وہ فرشتر آ پہنچتر ہیں ۔ ان کے سوالوں کے جواب میں یہ لوگ كمين كے: اللہ ربي ، محمد نبي ، و القرآن امامي ، والاسلام ديني، و الكعبة قبلتي، و ابراهيم ابي و ملته، ملتی غیر منعجم ـ اس پر ان سے مذکورة الصدر مهرباني كا سلوك دبرايا جاتا هے (حواله مذكوره) ؛ قسم ثالث میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو مندرجه سوالات میں سے کسی ایک میں اپنی بدعمل یا بدعقیدگی کی بنا پر ، ناکام ہو جاتے ہیں اس پر فرشتر انھیں گرز سے مارتے ھیں ، جس سے ان کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے (حواله مذکوره).

اجمالی طور پر منکر و نکیر پر ایمان رکهنااساسی عقائد میں سے ابک ہے (التفتازانی: شرح عقائد النسفی ، ص ۱۹۲ تا ۱۹۳) ۔ امام ابو حنیفہ فقہ الاکبر (مطبوعہ بمع شرح ملا علی قاری، حیدر آباد دکن ۱۳۲۱ء ، ص ۱۹۳۸) میں فرماتے ہیں: منکر نکیر کا قبر میں سوال کرنا اور روح کا جسم میں لوٹ آنا حق ہے اور کتاب الوصیة (مطبوعہ حیدر آباد دکن ، میں لکھتے ہیں: کہ ہم بکثرت احادیث کی بنا پر اقرار کرتے ہیں کہ سوال منکر و نکیر حق ہے ص ۲۳).

منکر و نکیر کے سوالات کا تعلق براہ راست

مسئله عذاب قبر [رک به قبر] سے هے۔ اس میں شبهه نہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی مکمل جزا و سزا وقوع قیامت کے بعد ملے گی ، لیکن جس طرح ایک مجرم کو اپنے مقدمے کا فیصله ہونے تک حوالات میں رہنا پڑتا ہے ، جہاں اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق اس سے مؤاخذہ کیا جاتا ہے اور ابتدائی تفتیش کا عمل جاری رکھا جاتا ہے، اسی طرح قرآن و حدیث اور اقوال ساف کے مطابق عالم بِرزخ کو اصلی و حقیقی جزا و سزا کا مقام تو نهیں، مگر مکمل طور پر عذاب و ثواب سے خالی بھی نہیں (آیات قرآنیه و احادیث کے لیے دیکھیے البخارى، ١: ٨٨٣ ببعد، كتاب الجنائز، باب ٨٤، عذاب القبر : التفتا زانى : شرح عقائد النسفى ، ص ۲۰ ، تا ۲۰ ، ) ـ معتزله اور بعض جدید عقل پرست لوگوں نے اس کے محض مخالف عقل ہونے کی بنا پر اس كا انكاركيا في جو درست نهيى - امام ابو الحسن الاشعرى نے اس مسئلے پر صحابه رس کا اجماع نقل كيا هي (كتاب الابانه، مطبوعه حيدر آباد دكن، ۱۳۲۱ء، ص ۹۱) - انہوں نے قرآنی آیات کی واضح شهادت سے ثابت کیا ہے کہ مسئلہ عذاب قبر حق هے (ص۹۹)، البته عذاب قبر کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، اسی لیے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ مومن مطیع کے لیے عذاب قبر نہیں ہے ، بلکه اس کے محض ضغطه (قبر کا تنگ ہونا) ہے جب کہ مومن عاصی کے لیے دونوں هوتے هيں (شرح كتاب الوصية، ص ٢٢) ـ اسى طرح انبیا اور اہل اسلام کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے عذاب قبر بشمول سوال منکر نکیر سے محفوظ رهتے هيں (محمد حسين السنبهلى: نظم الفرائد حاشيه شرح العقائد ، ص ١٦٢).

ورشتوں کو اس کام پر مامور کرنے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ انھوں نے روز ازل

میں خلافت آدم " پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا که یه تو محض خونریزی کریں گے۔ اب جب فرشتے انهی بندوں کی زبان سے توحید و نبوت کا اعتراف سنتے هیں اور ان کی پاک و صاف زندگیوں کا مشاهدہ کرتے هیں تو انهیں ارشاد باری : اِنّی اَعَلُم مَا لَا تَعَدُونَ (۲ [البقرة] : ۳۰)، یعنی میں وہ کچھ جانتا هوں جو تم نہیں جانتے کی معنویت کا اندازہ هوتا رهتا هے (ملا علی قاری : شرح کتاب الوصیة ، ص ۳۳ [نیز رک به قبر ، برزخ وغیره]) .

مآخذ: (١) قرآن كريم ، ٩ [التوبة]: ١٠١ وس١ [ابراهيم] : ٢٥ و مم [المؤمن] : ١٥ ؛ (٢) الطبرى : جامع البيان في تفسير القرآن ، ببروت ١٩٦١ ، بذيل آيات مذكوره : (م) البخارى : الصحيح ، كتاب الجنائز، ١٩٨ ٨٠ ، ١ : ٣٠٩ ببعد و كتاب التفسير ، تفسير سورة ابراهيم ؛ (۵) مسلم : الصحيح كتاب الجنائز ، ، ، ، مديث ٢٨٤١ ؛ (٦) الترمذي الجامع السنن ، قاهره ١٩٥٦ ع، ت ۳۸۳، ببعد، حدیث ۲۱۱۹؛ (۵) ابوداؤد: سنن ، حمص ۾ ١٩٣٩ه ، ٥: ١١٦ تا ١١٦ عديث . ١٩٨٥ تا ٣٥٥م ؛ (٨) النسائي : سنن، كتاب الجنائز، حديث ٥٩٠٠، باب عذاب القير؛ (٩) ابن ماجه، كتاب الزهد، حديث ٩ ٢ م، باب ذكر التبر : (١٠) احمد بن حنبل: مسند، قاهره ١٣٠٨م وبه و و ع عليم احد عمد شاكر ، و : ١٥٥ ، ٩٠٠ و ٢ : 10 : TAL : MTT 6 MT 2 M : SAT : 6: ١٢٥ ، ١٩٤ ، ١٩٨ و ٦ : ١١٨ وغيره : (١١) ابن حبان : صحيخ ، بمواضع كثيره : (١٢) الغزالي : احياء علوم الدين ، قاهره ١٣٥٨ه ، س ١٣٣٠ ببعد ، عهم ببعد ؛ (١٣) وهي مصنف ؛ الدرة الفاخرة في كشف علوم الانخرة ، لائيزك ٢٥ و ١ ع ، ص ٣٠ تا ٢٥ ببعد ؛ (س) ابو حنيفه : الفقه الاكبر، بمع شرح ملا على قارى ، حيدر آباد دكن ١٣٠١ه، ص ٣٦ ببعد : (١٥) وهي مصنف: الوصية ، بمع شرح ملا على قارى ، حيدر آباد دكن و بهوه ، ص به تا به ؛ (١٩) ابوالحسن الاشعرى:

کتاب الاباله ، حیدر آباد دکن ۱۹۹۱ه ص ۹۱ ؛ (۱۵)
التقتازانی : شرح العقائد النستی ، مطبوعه دهلی ، ص ۱۹۳
تا ۱۹۳ ؛ (۱۸) الجرجائی : التعریفات ، ۱۹۲۱ه، بذیل ماده.
(محمود الحسن عارف)

منگوتمر: جیساکه اس کے سکوں پر ہے۔ \* ماده برکه Berke [رک بآن] مین منگول مونگکر تمر تحرير هے اور مونگ كا لكها جاتا هے (مثلاً رشيد الدين، طبع Blochet، ص ه ، ١) : روسي وقائم میں Mengutemer اور Mengutimer آتا ہے۔ وہ الوس مغل كاخان (١٠٦٦ تا ٢٨٠١٥)، خان باتو [رک بان] کا پوتا اور توقوقاآن کا بیٹا تھا۔ مصری مآخذ کے مطابق اس کے پیش رو برکه کی وفات ٥٣٦٨ / اكتوبر ٢٣٦١ء ، ستمبر ١٣٧٤ء مين هوئي ؛ صفر ٦٦٦ه / أكتوبر ، نومبر ١٢٦٤ مين ایک سفیر قاهرہ سے اس غرض سے روانہ هوا تا که جدید خاں سے سلطان بیبرس اول [رک بآن[ کی جانب سے تعزیت اور تخت نشینی کی مبارکباد پیش کرے ۔ ہم مسمبر ۱۲۹۸ء تا اگست ۱۲۹۹ میں خان کی جانب سے ایک سفیر مصر میں پہنچا ۔ خان کے عہد سلطنت میں سفراکا مبادله باهمي هوتا رها ـ جب . ١٥ ه/٧١ ـ رباء میں سفیروں کو فرنگیوں کے کسی جہاز نے حو مارسیلز سے آ رہا تھا ، مصر جاتے ہوئے گرفتار کر لیا تو سلطان کے مطالبہ پر انھیں رہا کرنا ہڑا اور ان کا سارا سامان بھی واپس دیا۔ ۲۸۰هم/ ١٢٨١ء تا ١٢٨٦ء مين ايك مصرى سفارت التون اردو(Golden Horde=اردو ئےمطلی)؛چنگیزی مغول کی حکومت و سلطنت کو یورپ میں "گولڈن هورڈ" سے موسوم کرتے هیں کیونکه ان بادشاهوں کی لشکرگاه "التون أردو" (زريں يا مطلي أردو كهلاتي تهي) ، یعنی ممالک آلوس کو چلی تو اس وقت خان کی موت کا علم کسی کو نه هوا تها۔ بعد میں آنھیں

علم هوا که وه فوت هو چکا هے اور اس کی سوت ربیع الاول و ہے ہم میں اقلوقیا (بظاهر اس مقام کا ذکر اور کسی جگه نہیں آیا) کے علاقه میں هوئی هے ۔ کہتے هیں که اس کی گردن پر ایک پهوڑا نکل آیا تھا جس کو اناڑی پن سے قطع کیا گیا اور یہی بات اس کی موت کا باعث هوئی۔ رشیدالدین (طبع Blochet ، ص ۱۳۸۲) کے هاں منگوتمرکی موت کی تاریخ ۱۸۸۰ه/اپریل ۱۳۸۲ء تا مارچ ۱۲۸۳ کی درج هے ۔ اس کے بھائی اور جانشین تودامنگو کے درج سکے اسی سال کے ضرب شدہ ملتے هیں.

حکومت مصر نے خان کو اس بات کی ترغیب دینے کی کوشش کی که وہ اپنے پیش رو برکه کی طرح ایرانی مغول سے پھر جنگ شروع کر دے ، لیکن اپنی تخت نشینی کے کچھ روز بعد منگوتمر نے اباقا سے صلح کر لی اور پھر کبھی ایران پر حمله نه کیا۔ رشید اللاین ۱۳۸۹/۹۰۱ء کی جنگ کو ، جو ارغون سے ھوئی، سہوآ منگوتمر سے منسوب کرتا ہے۔ Blochet کے ایڈیشن میں ص ۱۳۰۰ پر تسع کی جگه سبع ہے ( Blochet (ماده پر تسع کی جگه سبع ہے ( Barthold (ماده ارغون) کو اس وجة سے مغالطه ھوا ہے.

قرل تای کے عہد ۱۹۹۵ (۱۹۹۹) تک وسط ایشیاء کے واقعات میں (بر کجار برادر باتوو برکے کی قیادت میں پچاس ہزار کی تعداد میں فوج کا بھیجنا) منگو تمرکی شرکت کے متعلق رکبه براق خان دیکھیں ، یه حالات رشید الدین کی جامع التواریخ کے اُن حصوں میں (عہد اباقا ، قب d'ohsson کتاب مذکور : ۳ : ۲۸۸ می ملتے ہیں جو ابھی تک طبع نہیں ہوئے۔ اتعاد منگو تمر اور قیدو کا حال بھی ، جس کی وہ اُس وقت حمایت کر رہا تھا ، اس کے بعد مذکور ہے۔ جب ۲۵ ء میں شہنشاہ اس کے بعد مذکور ہے۔ جب ۲۵ ء میں شہنشاہ قبلای خان کے دو بیٹے قیدو کے خلاف جنگ کرتے

ہوئے گرفتار ہوگئے تہواس نے ان دونوں کومنگوتمر کے دربار میں بھیج دیا جہاں سے آن کو آن کے باپ d'ohsson : , ص ، d'Blochet رشيد الدين ، طبع کتاب مذکور ۲: ۲۵۸ ببعد) کے پاس بھیج دیا گیا. روسی حکمرانوں نے جس طرح منگوتمر کے پیش رووں سے امداد کی درخواست کی تھی اسی طرح اس سے بھی امداد چاھی۔ لو (Lev) شاہ گلکز (Golicz) نے لیتھوانیوں کے خلاف اس سے مدد حاصل کی، لیکن تاتاری امدادی افواج نه صرف آس کے دشمنوں بلکہ خود اپنے متوسلین کے لیے بڑا بوجه ثابت هوئیں ۔ ١٣٧٤ء میں ایک روسی فوج قفقاز کے علاقه میں الن قوم کے خلاف خان کے احكام كے ماتحت برسرپيكار رهى - أمرائے الوس كے خواتین میں سے منگوتمر نے ایک شاھی فرمان کے ذریعه کلیسائے یونان کے پادریوں کو مراعات دیں۔ الوس مغل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ (=خان) کا یہی سب سے قدیم فرمان اس بارے میں اب تک موجود ہے۔ اس پر سال خرگوش کی تاریخ (غالباً ۱۲۹۵) ثبت هے ـ سرائے Sarai کے آسقف تھیوگنوسٹس (Theognostes) کو اَس نے قسطنطینیه میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا.

تیرهویں صدی کے آخری بیسسال کے مقابلے میں منگوتہ رکے عہد میں "گولڈن هورڈ" (الوس مغل) بہت بڑی طاقت اور اندرونی فساد سے بری تھی لفار [رک بان] کے قدیم تجارتی شہر میں سکے اب بھی مضروب هوتے تھے، لیکن ان سکوں پر اس کا اپنا نام هوا کرتا تھا نه که بڑے خان کا ؛ اس کے سکوں پر "گولڈن هورڈ" کی مہر پہلی دفعه شت هوئی۔

مآخذ: جو اب تک نمین دیے گئے: (۱)

170: ۲ ، History of the Mongols: Howorth

Geschiehte der: Hammer-Purgstall (۲)

بیمد : بیمد مصری حوالے ، در Pesth ، Gelden Horde : W. Tiesenhausen مصری حوالے ، در materiabov, etnosyazhćikhsya k istorii ، حصد اول ، سینٹ پیٹرز برگ م

## (W. BARTHOLD)

مِنگُوچِک: (منگوجک) ، ایک تری امیر جس نے Romanus Diogenese کو فتح کرنے کے بعد ایشیائے کوچک میں کئی اور مقامات بھی فتح کر لیے اور اپنے خاندان میں ساطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس کی اولاد اور قبیلے کے لوگ ارزنجان، کوغونیه (کولونیه ، قره حصار شرقی) دورگی Diwrigi میں پائے جاتے ہیں (دیکھیے شجرۂ نسب در م Manuel de Geneologie ete : Von Zambaur ہم ) ۔ آن کی تاریخ کی بابت همادی معلومات بہت كم هين \_ محض اتفاقيه طور پر Michael Syrus (طبع ۲.۵: ۳: Chabot) میں ذکر آگیا ہے که ابن منگوچک کو اور تگدیلگ کی طرف سے وعید پہنچی تو اس نے تھیوڈورگیرس سے جو طربزون کا بوزنطی سیه سالار تها، اتحاد کر لیا، لیکن ایک لڑائی میں مع اپنر نثر حلیف کے قید کر لیا گیا (۱۱۱۸) ، تاهم اسے دانشمندی امیر غازی نے جس کی لڑکی سے اس نے شادی کر لی تھی، چھڑا لیا اور یونانی سپه سالار کو اپنی رهائی کے لیے بہت بھاری فدیه ادا کرنا پڑا۔ اس کے نام کا تو کسیں ذکر نہیں ملتا، البته اس کی اولاد کے زمانے کے کتبوں میں جو نسب نامے دیے گئے هیں، ان سے یه پتا چلتا ہے که اس کا نام اسخی تھا۔ یہی کہانی اور جگه بھی دیکھنر میں آئی ہے، لیکن ایسی تفصیل آن میں نہیں دى گئى، البته أس كا پوتا فخر الدين بهرام شاه زياده مشہور ہے جس نے ارزنجان میں متواتر کئی سال تک حکومت کی اور ۲۲۳ه/۱۲۲۵ میں فوت هوا۔ نامور شاعر نظامی گنجوی نے اپنی مثنوی مخزن الاسرار

اسی کے نام پر معنون کی تھی جو ۱۹۹ء یا ۱۹۹ء میں لکھی گئی۔ قونیہ کے سلجوقیوں سے اس کے بہترین تعلقات تھے ، جن سے اس کا رشتہ مصاهرت تھا، لیکن جب یه تعلقات علاء الدین داؤد شاہ کے عہد میں بدل گئے تو منجکیوں کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوگیا ، ۱۲۵ھ / ۱۲۸ء کے اختتام پر اسے مجبوراً کیقباد کے حق میں ارزنجان سے دست بردار هونا پڑا اور اس کے بھائی مظفر الدین محمد کا بھی جو کہ غونیہ میں حکومت کرتا تھا، یہی حشر ہوا۔ اس خاندان کی ایک اور یک جدی شاخ سلجوقیوں کے زیر اقتدار دورگی میں چند سال اور غالباً کے زیر اقتدار دورگی میں چند سال اور غالباً حکومت کرتی رھی۔ اس شاخ کے دور حکومت کی میں جند معلومات اس وقت کے کتبوں اور سکوں بابت چند معلومات اس وقت کے کتبوں اور سکوں سے فراھم کی گئی ھیں .

مآخذ: (۱) منجم باش: جامع الدّول ، طبع مآخذ: (۱) منجم باش: جامع الدّول ، طبع الدّول ، طبع الدّول ، الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الل

## (M. TH. HOUTSMA)

مَنْكَمِت: ایک قبیلے اور قوم کا نام۔ چنگیز خان \*

[رک بان] کے عہد میں منگیت کا نام رشید الدین (جامع التواریخ) میں مغول کی ایک قوم کے لیے استعمال ہوا ہے (Trudi Vost. Otd. Arkh. Obshc) ی : ۲.۵ بیعد ، منگقوت) ۔ عہد مغول سے بعد کے زمانے میں منگیت کا نام (جو منگقت ، منغوت ، مانغیت ، منفیت اور منغت بھی لکھا جاتا مانغیت ، منفیت اور منغت بھی لکھا جاتا ہے ) دوسرے مغول ناموں کی طرح (نیمن ، قنگرت وغیرہ) ترکوں یا آن قوموں کے لیے استعمال ہوتا

ہے جو ترکی تہذیب اختیار کر چکی ہیں۔ ظفر نامہ کے مطابق (طبع ہندوستان ، ، : ۲۷۷) منکیت "كُوللْن هوردْ"كا ابك قبيله (اوثيماق) تها اور مشهور و معروف امیرایدگو Idegu (روسی مآخذ میں بدگی Yedigei) اسی قبیار میں پیدا هوا جو امیر تيمور اور توختمش كاهمعصر اورحريف تهاـ وه لوگ جنھیں روسی مآخذ میں نو کے Nogai کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ، انھیں ابو الغازی (دیکھیر اشاریه) اور اسی زمانے کے دوسرے مشرقی مآخذ بھی منگیت ھی کہتر ھیں۔ آج کل ان لوگوں کے لير صرف نوكے كا لفظ استعمال هوتا ہے۔ يه دعومے که منگیت قبیار کی تعداد نوگے کی نوے فی صد هے، مزید تحقیق کا محتاج ہے (M. Tinishpaev : , Materaili K. istorii Kirgiz-Kasakskogo naroda تاشقند ۲۵ و و ع ، ص ۲۸) - کها جاتا هے که منگیت کا نام قبیله یکت کے ایک خاندان کے لیر بھی استعمال هوا هے ، محمود بن ولی کی کتاب بحر الاسرار مين (مخطوطه ، انڈيا آفس ، عدد ٥٥٥ ، ورق ہم الف) منگیت کے قبیلہ (الوس) اور کنگرت کے قبیلہ (ایل) کو آزبکوں کی دو اہم ترین شاخیں قرار دیا گیا ہے ۔ بخارا اور خوارزم کی سیاسی زندگی کے سلسلر میں قبیله منگیت کو کچھسیاسی اهمیت بھی حاصل تھی۔ دوسرے قبیلوں سے جدال و قتال میں بخارا کے منگیتوں نے جو اپنر خیوا والر بھائیوں کی مدد کرنے تھے اور اسی طرح انھوں نےبھی ان کا ساتھ دیا ، لیکن انھیں فوقیت بخارا ھی میں حاصل ھوئی۔ منگیت کے حکمران خاندان کے متعلق دیکھیں مادہ بخارا (جمال آسے منقیت لکھا ھے)؛ یه خاندان . ۹۰ ء کے انقلاب میں ته و بالا کر دیا گیا۔ خیوا کے منگت نے قبیلہ نکوز سے مل کر دھرا قبیلہ بنا لیا (دوسرے دھرے قبیلے اوٹگرینیمن ، قیتر ، تبچاق اور قیت قنگرت تهر).

جدید نقشوں میں جو مقام منگیت دکھایا جاتا فی اس بستی کی بنیاد صرف رجب ۱۲۱۵ (نومبر دسمبر ۱۸۰۰ء میں اس قبیلے کے آن افراد نے رکھی تھی جنھیں یوست ترکمانوں نے مشرق کی طرف بھگا دیا تھا (تاریخ خیوا ، مخطوطۂ ایشیاٹک میوزیم ، ص ۵۹۰ ، ۵۹۰ ، ورق ۲۵ ب).

۱۰۳۰ عمیں منگیت قبیله کی تعداد بخارا میں میں ہے . . . سم تو صرف بخارا هی میں اور جن میں سے . . . سم تو صرف بخارا هی میں اور خیوا میں صرف اور خیوا میں صرف اور تھی .

(W. BARTHOLD)

منگیشلاک: ایک کوهستانی جزیره نماجو بعیره \*
خزر کے مشرق ساحل پر واقع هے اور سب سے پہلے
فارسی نام "سیاه کوه" سے موسوم هوا، ("Mountain"
ندیکھیے A. B. G. (۲۱۸: ۱: ۱۸۳) - یمهی نام
بعیره ارال (کتاب مذکور، ۱: ۲۰۹؛ دیکھیں آمو
دریا) کی پہاڑیوں کا بھی ہے - بقرل اصطخری
دریا) کی پہاڑیوں کا بھی ہے - بقرل اصطخری
(کتاب مذکور، ۱: ۲۰۹) یه جزیره نما غیر آباد
تھا، اس کے زمانے سے کچھ پہلے (یا اس کے
پیش رو البلخی کے زمانے میں) ترک جن کا اپنے ھی
قرابت داروں یعنی غزوں (رک بال) سے کچھ جھگڑا

هوگیا تھا یہاں آئے اور اپنے کلوں کے لیے چشمے اور چراگاهیں پائیں۔ وہ جہاز جو اس جزیرہ نماکی چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتے انھے ترک لوٹ لیا کرتے تھے۔ مُقدسی (یا مُقدسی) کوہ بِنقشله کا ذکر کرتا ہے که وہ ولایات خزر اور جرجان [رک بان] کے درمیان حدفاصل بناتا ہے (دیکھیے .B. G. A.

منکشلاغ (یاقوت اس کا تلفظ منقشلاغ کر لیتا ہے)
کی صورت میں یہ نام چھٹی صدی ھجری/بارھویں صدی
عیسوی (Turkestan: W. Barthold : ۳۳ و ۳۳
اور ۹۵) کی تحریروں میں اور یاقوت (۳:۰۰۶)
کے ھاں پہلے پہل آتا ہے۔ بقول یاقوت ، یہ نام
ایک مضبوط قلعہ کا تھا جو سمندر کے نزدیک خوارزم
(رک بآں) ، سقیسن (رک بآں) اور ملک روس کے درمیان تھا .

مآخرن : (۱) ماده میں دیے گئے : (۳) تر کستان کے متعاق هر کتاب میں منگیشلاک کا مال درج هے مشار ، Turkeslanskiy Krai : V. Masa l'skiy ہرگ ساوہ ع ، ص ۲۲، ببعد .

(W. BARTHOLD) [و تاخيص از اداره]) من المنوبية : رك به عائشه المنوبية

منو چہری: ابوالنجم احمد بن یعقوب ،
ایرانی شاعر جس کا مزاحیہ عرف "شصت گله" 'ساٹھ
گلوں والا' اس لیے پڑ گیا کہ اس نے گھوڑوں اور
مویشیوں کی تجارت میں بڑی دولت جمع کی تھی،
لیکن بعض کہتے ھیں اسے شست کل یا شست کله
پڑھنا چاھیے، یعنی "ٹیڑھے انگوٹھے والا" وہ ۔ دامغان
کا باشندہ تھا ، اپنے اشعار میں اپنے آپ کو دامغان
کہتا ھے، گو بقول دولت شاہ بلخ سے آیا تھا ۔ وہ
عنصری (رک بان) کا جوان معاصر تھا اور اسی کا
تتبتع کیا کرتا تھا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اپنے اصل
(یعنی عنصری) سے قوت شعر گوئی میں سبقت لے گیا

تھا۔ سیستان کے ابو الفرج سے (م نواح ۲۹۲ / اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے امير سنوچهر بن قابوس بن وشمگير والثي جُرجان و ہا جگزار محمود غزنوی کی ملازمت اختیار کر لی اور اپنر پہلر آقا کی نسبت سے منوچھری تخلص اختیار کیا ۔ غالباً عنصری کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ بعد میں سلطان محمود غزنوی کے دربار کے ارباب علم و فضل کے حلقے میں داخل عو گیا۔ اس نے اپنے نئے آقا کی شان میں قصائد لکھے اور اس کے بیٹوں محمد (جس نے ایک سال سے بھی کم حکومت کی) اور مسعود جو غزنوی تخت پر بیٹھا ، دونوں کی مدح سرائی بھی کی ۔ مسعود ۱۰۳۸ / ۲۸،۱۹ میں قتل ہو گیا اور منوچہری بھی اس کے بعد زیاده عرصے تک زنده نه رها (رضا قلی خان: مجمع الفصحا: ١: ٣٥٣ ، لكهتا هے كه وه اسى سال فوت ہوگیا اور عوفی کا قول نقل کرتا ہےکہ بہت کم عمر پائی) ـ منوچهری کی مهارت شعر گوئی اس کے کلام سے ثابت ہے۔ وہ قافیہ بندی کا استاد ہے اور اکثر و بیشتر سلاست و تازگی اور زبان کی صفائی میں کمال رکھتا ہے۔ اس نے اپنی شاعری میں نئی اصناف کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کیا اور همارے علم میں یه سب سے قدیم فارسی شاعر ہے، جس نے مستحط کی صنف سے کام لیتے ہوئے چھ چھ مصرعوں کی ترکیب بندی کی ہے۔ ان میں یا تو چھ کے چھ مصرعے هم قافیه هوتے هیں یا صرف پانج اور اس صورت میں چھٹا مصرعه دوسرے بندوں کے آخری مصرعے کا هم قانیه لایا جاتا ہے۔ ایسا قادر الکلام هونے کے باوجود هم اسے بڑا شاعر نہیں کہه سکتے ، اسے یه درجه اپنی زندگی میں بھی حاصل نہیں هوا \_ اس کے موضوع ـ شراب ، عشق و محبت ، موسم بہار، اور مربیوں کی خوبیاں۔ ٹکسالی

عنوان هیں۔ قصائد کو آس نے ارادتاً عربی رنگ دیا ہے اور اس کی سب رسمی صنائع کا پابند ہے۔ وہ بھی تمام ایرانی سدح خوانوں کی طرح پورا خوشامدی ہے، اس لیے اس کی خود پسندی جو بعض اوقات اس کے کلام سے عیاں ہے، مضحکه انگیز محسوس ہوتی ہے (دیکھیے عدد ۸۸ در ایڈیشن محسوس ہوتی ہے (دیکھیے عدد ۸۸ در ایڈیشن Biberstein-Kazimirsky).

مآخل: تصانیف مذکوره بالا اور Ethé ، در مآخل: تصانیف مذکوره بالا اور Grundriss d. Iran Philologie ، اس کا دیوان تهران میر طبع هوا تها .

(R. LEVY)

منوف: دو شہروں کا نام ہے جو دریائے نیل کی دو سب سے بڑی شاخوں کے علاقے میں جسر الجزيره كمنے هيں، واقع هيں ـ عام طور سے ايك كو منوف العليا اور دوسرے كو منوف السفلا كے نام سے امتیاز کرتے تھے ۔ منوف السفلا مغربی نیل کے بازو کے دائیں کنارے پر واقع تھا اور منوف العلیا ، زیادہ مشرق کی طرف قدرے چھوٹی نہر پر آباد تھا ۔ جغرافیہ نویس دونوں کی بابت لکھتر ھیں کہ یہ بڑے ِ شہر نھر جن کے گرد زرخیز علاقہ تھا اور اس میں مالدار لوگ رهتر تهر، بالخصوص منوف العليا، جهال بقول ابن حوقل (ص ۹۲) ایک والی بھی رہا كرتا تها، منوف العليا كح كوره كو اكثر اوقات کوره دمسیس و منوف بهی کمتر هیں اور کورهٔ منوف السفلا كو طّوى و منوف (قب مثلاً المقريزي ، طبع Wiet : ۱: Wiet) بھی کہا ہے ، دسویں صدی عیسوی سے دونوں پرانی آبادیوں میں انحطاط آ گیا ۔ باقوت صرف اس نام کے گاؤں سے واقف ہے ؛ تاهم یه نام همارے زمانے تک المنوفیه کے صوبه کے نام میں باقی رہ گیا ہے ۔ اس نام کے مدیرید کا صدر مقام آج کل شیبین القوم ہے اور جدید منوف ایک صوبائی شہر ہے چو اس کے جنوب مغرب میں

واقع ہے۔

یونانی مآخذ میں منوف العلیا کو ovovpisyxarw لکھا ہے اور قبطی نام "پنوف رہس" تھا ؛ دوسر منوف کا یونانی تحریروں میں کوئی ذکر نھیں آتا اور قبطی زبان میں اسے "پنوف جیت" کہتے ھیں .

\* مِنْي : بعد مين اس كا تلفظ اكثر منى بهي كيا کیا ہے - مکہ کے مشرقی پہاڑوں کا نام ہے [جہاں حاجی قربانی دیتے هیں ـ يمان بازار لگتر هيں اور خرید و فروخت هوتی هے] ـ یماں سے عرفه [رکبان] کو راسته جاتا ہے - دونوں مقامات کے درمیان بقول مقدسی ایک فرسخ (پرسنگ) کا فاصله ہے، لیکن Wavell اسے پانچ میل بتاتا ہے اور لکھتا ہے کہ آگے عرفہ نک نو میل کا فاصلہ ہے۔ منی ایک تنگ وادی میں واقع ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف جاتی ہے ۔ بقول Burckhardt اس کا طول . . . ، قدم ہے اور چاروں طرف سے سنگ خارا کی خشک پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے ۔ اس کے شمال کیجانب ایک پہاڑی بلند ہوتی چلی گئی ہے جسے ثبیر کہتے ، هیں ۔ مکه کے مسافر ایک پہاڑی رستے کے ذریعے اس وادی میں آتے هیں اور اس میں زینر بھی هیں۔ یه مقام عقبه کهلاتا هے [رک بان] جو آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور اهل مدينه كے در ميان اس گفت و شنید کی وجہ سے جو یہاں ہوئی، مشہور ھو گیا ہے۔ اس قصبے میں پتھر کے بنے ھوئے

اچھر بڑے مکانات ہیں جن کی وجہ سے دو لمبر ہازار بن گئر میں۔ عقبہ کے قریب می ایک بھدا تراشا ہوا چھوٹا سا ستون ایک دیوار کے سہارے استاده هي ، اسم "جمرة كلال" يا "جمرة عقبه" کہتر میں، جس پر حاجی ہتھر پھینکتے میں [دیکھیے جمرہ] ۔ ذرا مشرق کو ہٹتر ہوئے بازار کے وسط میں جمرۂ وسطی میں بھی ستون کا نشان ہے اور آخر میں اتنر هی فاصلے پر تیسرا بھی ہے (جسر پہلا جمرہ کہتر میں) [تینوں کے درمیان ایک ایک دو دو فرلانگ کا فاصلہ ہے]۔ جب ہم وادی کی آخری مشرقی حد پر پہنچتے ہیں تو رستے کے دائیں ہاتھ پر ایک چوکور مسجد آنی ہے جس کے گرد دیوار هے۔ اسے مسجد الحیف کہتر هیں [آنحضرت ملّی الله عليه و آله وسلم نے حجة الوداع میں يہيں نماز پڑھائی تھی]۔ اسے صلاحالدین نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا اور سممھ / ممرع میں قائت بای نے از سر نو تعمیر کرایا ـ چار دیواری کے مغرب کی جانب ستونوں کی تین قطاروں والا ایک دالان ہے، لیکن دوسری اطراف میں کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس عمارت کی صورت کچھ اور تھی کیونکہ ابن رستہ (نواح ۳۰۰۰) ہمیں بتاتا ہے کہ اس مسجد کے ۱۹۸ ستون تھے جن میں سے صرف ۸۷ مغربی سمت تھے ۔ شمالی دیوار میں کئی دروازے کھلتر ھیں۔ مسجد کے صحن کے مرکز میں ایک چھوٹی سی گنبد والی عمارت ہے جس میں ایک چشمے یا حوض کے ساتھ ایک مینار ہے۔ ستونوں والے مغربی دالان پر بھی ایک گنبد <u>ھ</u>۔ منی کی سب سے زیادہ قابل توجه خصوصیت

منی کی سب سے زیادہ قابل توجہ خصوصیت

یہ ہے کہ یہاں کے عام حالات میں بےحد تفاوت

ہے جس کا مقدّسی نے بھی ذکر کیا ہے ، یعنی سال

کے زیادہ حصے میں تو یہ ہازار عام طور پر خالی
اور خاموش رہتے ہیں اور حج کے سہینے میں حاجیوں

کی بھیڑبھاڑ اور چہل پہل اتنی زیادہ ھو جاتی ہے که تقریباً دس باره لاکه آدمیوں کو. ، ذوالحجه کے دن طلوع شمس سے دس بجے صبح تک کے قلیل وقت میں و میل طر کرنے ہوتے میں۔ اس وادی کی چپہ چپہ زمین اس وتت خیدوں سے بھرپور ہوتی ہے جس میں حاجی لوگ رات بسر کرتے ہیں۔ مقدسی یہاں کے عمدہ عمدہ مکانوں کا بھی ذکر کرتا ہے جن کی تعمیر میں ساگوان کی لکڑی اور ہتھر استعمال هوا هے (ان عمارتوں میں دارالاسارہ بھی شامل ہے جس کا اکثر ذکر آیا ہے)۔ ہتھر کی بڑی بڑی عمارتیں اب بھی منی میں موجود ھیں ، لیکن یه عام طور پر خالی هی رهتی هیں اور صرف حج کے کے موقعہ پر زیادہ مالدار حاجیوں کو کرائے پردے دی جاتی هیں اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ خیموں هی میں رهنا پسند کرنے هیں۔ اس شهر کے اس طرح غیر آباد رہنے کے معاملہ پر فقہا نے اکثر بعث کی ہے کیونکہ بعض کا یہ خیال ہے کہ ان حالات کے پیش نظر منی اور مکہ کو ایک ھی مصر (شہر) سمجھنا چاھیے ، لیکن اس خیال کی دوسرے علماء تردید کرتے هیں۔ اس شهر میں مستقل آبادی قائم نه کرنے کی شاید بڑی وجهصحت و صفائی کے مناسب انتظامات کا فقدان هو سکتا

منی کی بعض رسومات کا پتا ایام جاهلیت تک چلتا ہے [دیکھیے حج] ۔ قدیم شعراء مجمل طور پر ان رسوم کا ذکر کرتے ھیں (دیکھیے جبره) ؛ یہ بات ظاهر ہے کہ وہ رسوم موجدہ اسلامی شعائر کے مشابہ تھیں،مثلا قیس بن خطیم (طبع Kowalski عدد م، می اببعد) ایک مدنی شاعر کے کلام میں "منی میں سه روزه قیام" کا ذکر ۔ میں "منی میں سه روزه قیام" کا ذکر ۔ [کتب تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہاں بازار لگتا تھا ۔ جاھلیت میں عرب یہاں جمع ھو کر اپنر

آباء کی بڑائی اور بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔
پتھر پھینکنے یعنی رجم کی رسم بہت قدیم ہے۔
یہ امر مشکوک ہے کہ آیا زمانۂ جاھلیت میں
بھی وھاں پتھروں کے تین بڑے تودے موجودتھے؟
[دیکھیے جمرہ] ۔ یہ امر بھی بالکل واضح ہے کہ
منی کی تقاریب کے بعد زمانہ جاھلیت میں بھی حج
ختم ھو جایا کرتا تھا؛ تاھم آنحضرت صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم نے منی کے قیام سے پہلے مکه
مکرمہ میں جانا لازم قرار دیا۔ زمانۂ جاھلیت
میں لوگ زیادہ تر ثبیر کی جنوبی ڈھلانوں
میں لوگ زیادہ تر ثبیر کی جنوبی ڈھلانوں
کے مطابق یہ ایک مربع شکل کا پتھریلا چبوترہ ہے
جس پر چند سیڑھیوں سے چڑھتے ھیں۔ آنحضرت
کا تمام رقبہ قربانی کی جگہ ہے۔
کا تمام رقبہ قربانی کی جگہ ہے۔

اسلامی شریعت کے مطابق ان تمام لوگوں کو جو مکه میں ۸ ذوالحجه کو پہنچتر هیں اس شہر سے ایسے وقت رواله هو جانا چاهیر که وه ظہر کی نماز منی میں پہنچ کر ادا کر سکبی اور وھاں نو تاریخ کو سورج نکلنر کے وقت تک قیام کریں اور اس کے بعد عرفات جائیں ، لیکن زیادہ تر لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے بلکہ ۸ تاریخ کو سیدھے عرفات چلر جاتے ہیں اور وہاں شام کے وقت پہنچ جاتے ہیں [جو سنت کے خلاف ہے] ۔ عرفات اور مزدلفه [رک بآن] میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد وہ سورج نکلنے سے پہلے دس تاریخ كو منى ميں پہنچ جاتے هيں تاكه وهاں يومالاضعى يا يوم النحر منائين (زمانة جاهليت مين اسلامي طریق کے برخلاف عرفات سے واپسی سورج نکانر کے بعد ہوتی تھی) ۔ یہاں حج کی آخری رسوم ادا کی ۔ جاتی هیں ، یعنی تربانی ، موتراشی ، ناخن تراشی اور سنگ اندازی ـ [مکه جا کر خانه کعیه کا فرض

طواف ادا کرنا ان میں رسی کا شروع کر دینا سب سے مقدم ہے].

حج کی تکمیل منی کے سه روزه قیام یا ایام تشریق یعنی ۱۳٬۱۲،۱۳، خوالحجه سے هوتی هے - یه خوشی کے دن هوتے هیں جنهیں بڑی مسرت، چراغاں اور بندوقوں کی سلامی سے منایا جاتا هے - تمام حاجی یہاں تین روز تک قیام نہیں کرتے بلکه پہلے هی واپسی سے سفر پر روانه هو جاتے هیں [باقی مائده احکام فقه اور حدیث کی مستند کتابوں مثلاً فتح القدیر، در مختار، شرح لباب المناسک (ملا علی قاری)، صحیحین اور آن کی شروح میں ملاحظه کیے جا سکتے هیں].

مآخذ : (۱) و اقدى، ترجمه Wellhausen ، ص «Sachau مبعد: طبقات، طبع ۱۳۲۸ (۲) ابن سعد: طبقات، طبع (٣) : ١٢٥ : ١/٢ (٣) المقدسي : ٢٥ : ١/٢ (٣) المقدسي ابن رسته ، در کتاب مذکور، ، : ۵۵ : (۵) یا قوت : معجم البلدان ، طبع وستن فلث، م : ١٩٩ ببعد؛ (٦) (ع): Reisen in Arabien :Burckhardt A Pilgrimage to Al Madinah avd Meccah: Burton یادگاری طباعت ۱۸۹۰ ، ۲: ۳. ۳ تا ۲۲۳ ؛ (۸) البتنونی ۰ الرَّحَلَّة الحجازية، قاهره ١٣٠٩: (٩) A modern : Waveil Reste: Wellhausen (1.) : 141 5 107 Pilgrim Arabischen Heidentums ، طبع ثانی، ص ۸۰، ۱۱) Het Meccansche Feest : Snouck Hurgronje ، لائلن . Juynboll (١٢) : ١٦٨ تا ١٦٨ (١٢) Gaudefroy (۱۳) : امن ا ۱۵ تا ۱۵۷ : Handbuch 65, 977 Le pêlerinage à la Mekke : Demombynes ۲۳۸ تا ۲۹۵ ؛ ليز دېكهير ماخذ ماده جمره اور (۱۱۸) Het skopelisme en het steenwerpente: Houtsma Versl. med. Ak. Amst., Afd. Letterkunde در Mina Le jet de : Chauvin (10): 712 5 1. 6 : 7 Reeks in Annales de l' sospierres et le pèlèrinage de Mecque

المحام: (۱۲) عبدالماجد دریا بادی: سفر حجاز، باتم المحاد به المحاد المحاد المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحاد به المحد به المحدد 
(و اداره]) FR. Buhl)

منی کُو ای : (صحیح سنی کوایے) لکادیپ اور مالدیپ جزائر کے عین درمیان بحیرہ عرب میں ایک مرجانی جزیره - دوسرے جزائر کی طرح یه کنانور کے راجاعليكي ملكيت هي، ليكن نسلى اورجغرافيائي اعتبار سے اس کا زیادہ تر تعلق مالدیپ سے هونا چاهیر \_ یه جزیرہ چھ میل لمبا ہے لیکن چوڑائی میں بہت تنگ ھے، (اس کا رقبہ صرف پونےدومربع میل ھے) ۔ آبادی تقریباً چھر ہزار ہے۔ یہاں کے باشندے جو غالباً سنگھالی نسل کے هیں چودهویں صدی عیسوی سے مسلمان هبي انكي زبان مهل هي، ليكن عربي رسم الخط استعمال هوتا ہے۔ باشندے ایک هی شادی کے بڑی سختی سے پابند هیں ـ شادی کےلیرلؤکی کی رضامندی لازمی ہے اور وہ کسی قسم کا جہیز همراه نہیں لاتی ، بلکه دولها کی جانب سے تحالف لیتی ہے۔ عورتیں بلانقاب چاتی پھرتی ھیں۔ اس جزیرے میں لوگوں کی تین ذاتیں هیں ۔ باشندے سب کے سب ایک گاؤں میں رھتے ھیں جس میں دس محلے ھیں -هر محله مین مرد و عورت کی علیحده علیحده تنظیم ایک چوهدری اور ایک چودهرن کے ذمر ہے۔ زراعت کا ساراکام عورتیں کرتی هیں، مردکشتی رانی اور ماھی گیری کا کام کرتے ھیں ۔ جزیرے میں خوراک کا بہت ساحصہ باہر سے آتا ہے۔ یہاں سے باہر جانے والر مال میں ناریل ، ناریل کا رسه ، کوڑیاں اور

خشک مچهلی شامل هے ۔ منی کوای میں عورتوں کو جو امتیازی اہمیت حاصل ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ مارکوپولو کا جزیرہ نسوان (Female Island) شاید یہی جزیرہ ہوگا (طبع Yule: ۲: ۲: ۲، ۲).

אביל יאר (אות ביי ביי אות ביי ביי אות אות ביי אות הוא אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי אות ביי

(J. ALLAN)

منیر لاهوری (ابو البرکات) : رک به ملا \* منیر لاهوری .

المنيري: مخدوم الملك شرف الدين احمد \* ابن يحيى المنيري المعروف به مخدوم الملك، بهار کے مشہورشیخ طریقت اوربر گزیدہ عالم، شوال ۲٫۲۵۸ اگست ۲۹۳ میں جمعه کے روز منیر میں پیدا هو ہے جو بھارت کےصوبہ بہار کےموجودہ شہر بہار شریف سے ساٹھ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے ۔ ان کی تعلیم و تربیت موضع سنار گاؤن ، بنگال میں اپنر استاد (جو بعد میں آپ کے خسر ہومے) شیخ شرف الدین ابو توامه کی نگرانی میں هوئی ، جو سنار گاؤں کو جاتے ہوے راستے میں منیر کے مقام پر ٹھیر گئے تھے۔ یہاں سے انھوں نے مخدوم الملک كو اپنر ساتھ لر ليا ـ اس وقت سات يا آٹھ سال كے بچر تھر ۔ مخدوم موصوف ۲۲ سال سے زیادہ ۱۹۸۸ سے لرکر . ۹۹۹ / ۱۹۹۱ء تک سنار گلؤں میں انھیں کے پاس رہے اور علم تفسیر، حدیث، فقه اور دیگر اسلامی علوم کی تحصیل کی .

علوم دین کی تحصیل سے فراغت کے بعد مخدوم صاحب دھلی تشریف لے گئے اور وھاں

سلطان المشائخ شیخ نظام الدین کی خدمت میں حاضر هوے ـ حضرت سلطان المشائخ اس وقت کے حالات سے متعلق چند زیر بحث مسائل پر آپ کی عالمانه گفتگو سن کر بر حد محظوظ ہوے اور ایک ہانوں کی طشتری آپ کے فضل و کمال کے اعتراف کی نشانی کے طور پر پیش کی ۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی شرف الدین! آپ کو اپنا حصه همارے بھائی شیخ نجیب الدین فردوسی کی نظر توجه اور نگرانی سے ملے گا ، اور جب مخدوم صاحب رخصت هوكر چار گئر تو سلطان المشائخ نے اپنے مریدوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ سیمرغ ہے جس کے لیر مقدر ہو چکا ہے کہ همارے جال سے نه پکڑا جائے۔ مخدوم موصوف دھلی سے پانی پت روانہ ہوے جہاں شیخ نجیب الدین فردوسی پانی پتی سے بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہونے .

مخدوم الملک نے بہار کے گرد و نواح میں علم حدیث کی تبلیغ و اشاعت کے کام میں بہت بڑا حصه لیا ہے۔ جو حوالے اور حواشی آپ کے مکتوبات اور ملفوظات میں نظر سے گزرتے ہیں ، ان سے بخوبی واضح ہوتا ہے که انھیں علم حدیث میں یدطولی حاصل تھا اور ان کے زیر مطالعہ صعیح امام بخاری ، صحیح امام مسلم ، جامع صغیر، مسند ابویعلی ، مشارق الانوار ، شرح مصابیح اور دیگر کتب احادیث بخوبی آ چکی تھیں۔ وہ همیشه اس بات کی بر حد تاکید کیا کرنے تھر کہ میں سنت (یعنی عمل بالحدیث) کے مطابق چلنا چاہیر اور وہ خود احادیث نبوی پر سختی اور پابندی کے ساتھ عمل ہیرا تھے ؛ انھوں نے عمر بھر تربوز کا ذالقه نه چکها، کیولکه وه یه تحقیق نه کر سکے کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا تھا یا نہیں اور اگر نوش فرمایا تھا تو

کس طرح (خوان پرنعمت ، مجلس سوم ص ۸) .

ان کے شاگردوں اور جانشینوں میں سے مولانا امام مظفر بلخی، مولانا نصیر الدین جونپوری اور حسین نوشه توحید مشاهیر محدثین اور متبحر فضلائے بہار میں شار هوتے هیں ۔ ان اکابر ئے ردّ بدعات اور اشاعت کتاب و سنت کے لیے عمر بهر کام کیا .

ان کی پیدائش اور وفات کے مادمے بحساب ابجد علی الترتیب "شرف آگین" (۱۹۲۹) اور "پرشرف" (۱۸۲۵) هیں۔

ان کے مکتوبات کے مجموعے مفصله ذیل ناموں کے ساتھ ان کی یادگارھیں: مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی ، مکتوبات سه صدی اور مکتوبات بست و شصت ـ ان کے ملفوظات کو بھی ان کے مریدوں اورشاگردوں نے محفوظ رکھا اور وہ خوان پرنعمت، اور معدن المعانى كے نام سے شائع هوئے ـ انهوں نے ضیاء الدین ابو نجیب سهروردی کی تصنیف آداب المریدین کی شرح بھی لکھی۔ ان کے علاوہ فوائد ركني ، لطائف المعانى ، مُخ المعانى ، رساله اجوبه، مونس المربدين ، ارشاد السالكين ، ارشاد الطالبين ، عقائد اشرفى، فتوح الاوراد اور رساله در طلب طالبين میں بھی آپ کے ملفوظات اور ارشادات محفوظ ہیں. مآخذ: (١) كلكته ربويو، جلد ١١: ٢١١، Indias Contribution : ڏاکٽر محمد اسحق اله مراد (۳) ! to the study of the Hadith الله : اطهار سهر ؛ (م) معارف ، اعظم گذه ، ج ۲۰۰ ٥ ٢ ٢ ٩ ٢ ؛ (٥) سيد عبدالحي : نزهة الخواطر : ص ١٠؛ (٦) شيخ عبدالحق: اخبار الأخبار، هاشمي پريس، ص ۱۱۳ ؛ (٤) شاه شعيب: مناقب اصفياء (مخطوطه کتاب خانه بانکی یور)

( ایم صغیر حسین ) منیسه : مغنیسه ( < ماه نسه ) ، عربی میں \* مغنیسیه ، مغربی اناطولی کے ضام صارو خان کا25 صدر مقام .

مُغْنيسه ، سمرنا سے دریا ہے کیدز (Gediz) یا گیدس (Gedus) (قدیم هرمون Hermon) اس کے راستے میں آتا ہے دیکھیے Tchihatchef ہے دیکھیے معنیسه دغی یا یمن لر (قدیم سپیلوس Sipylos) سے دو گھنٹے کے راستے پر کوہ مُغنیسه دُغی یا یمن لر (قدیم سپیلوس Sipylos) کی شمالی ڈھلان پر آباد ہے۔ یه دریا اسے سمرنا سے علیحدہ کرتا ہے (دونوں شہروں کے درمیان درهٔ سبنچی بیلی Sabunci beli سے صرف بیس میل کا فاصله ہے؛ ریل کے ذریعه چالیس میل) [تفصیل کے لیے دیکھیے 11 لائڈن بار اول ، بذیل ماده].

([ الخيص از اداره ]) V. Minorsky

\* المواصفة: رك به دنتر

® مواعظ: (ع) ؛ واحد موعظه ، ماده وع ظ
(وعظاً وعظاً و عظاً و موعظة) سے مصدر میمی ، بمعنی
نصیحت کرنا، انجام یاد دلا کر سمجهانا (لسان العرب،
بذیل ماده) ؛ بقول صاحب المفردات (بذیل ماده)
وعظ کے معنی ایسی زجر و تو بیخ کے هیں ، جس
میں خوف کی آمیزش هو ۔ مشہور لغت دان العخلیل
میں خوف کی آمیزش هو ۔ مشہور لغت دان العخلیل
نے اس کے معنی اس طرح بیان کیے هیں : خیر کا
اس طرح ذکر کرناکه جس سے قلب میں رقت پیدا هو
(الجرجانی : التعریفات ، ص سے ۱) ۔ ابن سیده کے
بقول اس سے مراد کسی فرد انسانی کو ثواب یا
عقاب یاد دلا کر نصحیت کرنا هے (لسان العرب).
قرآن حکیم میں اس مادے کا متعدد مواقم

قرآن حكيم ميں اس مادے كا متعدد مواقع پر استعمال هوا هے ، ليكن زياده تر ايك هى سياق وسباق يعنى اقوام و افراد كو نصيحت كرنے اور ان كى خير خواهى كرنے كے معنوں ميں (ديكھيے بمدد محمد فؤاد عبدالباقى : معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، بذيل ماده) ـ احاديث ميں قدرے وسيع تر معنوں ميں اس كا استعمال ملنا هے ،

جهال قول سے تجاوز کرتے هوے عمل کو بھی وعظ میں شامل کیا گیا ہے (ابن الاثیر: النهایه:

A. J. Wensinck : مفتاح کنوزالسّنة ، بذیل ماده).

وعظ ، تذكير ، درس ، نصيحت اور قصص وغیرہ کے الفاظ میں بظاہر جزوی ترادف ہے ۔ اسی بنا پر ان کا مفہوم بیان کرنے کے لیر ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیر ابن الجوزى نے قصص ، تذكير اور وعظ كے الفاظ كو دلائل سے باعم مترادف ثابت کیا ہے (کتاب القصاص و المذكرين ، لاهور ١٩٣٩م، ص١١) ،لیکن اگر بامعان نظر دیکھا جائے تو، لغوی ترادف کے باوجود، ان میں باسانی تھوڑا بہت فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ استعمال کے اعتبار سے تو فرق همیشه نمایان رها ؛ علاوه ازین به بهی کهلی حقیقت هے که وعظ کا خمیر محوله بالا تمام تصورات سے مل کر تیار ہوا ، کیونکه اس میں انذارو تبشیر بھی ہوتی ہے اور تذکیر و دعوت بھی ، قصص بهی هوتے هیں اور علمی و تحقیقی باتیں بھی اور ان پر نصیحت کا رنگ نمایاں ہوتا ہے ۔ اس لیے یه کہنا بجا ہوگا کہ وعظ کا لفظ دوسرے الفاظ سے وسیع ٹر ہے .

آغاز و ارتقا: قرآن حکیم کے خود کو موعظه قرار دینے (۱۰ [یونس]: ۵۵ ؛ ۱۱ [هود]: ۲۱) اور آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کو حکم تذکیر (۱۵ [الذاریات]: ۵۵) کی وجه سے ، عهد نبوی میں هی مواعظ کی اصطلاح اتنی عام هو گئی تهی که امام بخاری نے کتاب العلم اور دیگرکتب میں خاص اس موضوع پر متعدد ابواب باند هے هیں المحیح، (کتاب، انعلم باب ۱۱، ۲۸، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۱ المحیح، (کتاب، انعلم باب ۹۰ ؛ الاحکام ، باب ۰۳، میدین باب ۹۱ ؛ جنائز ، باب م۸) - اسی طرح عهد صحابه کی محدود تعلیمی مجالس کے سوا سب پر

اس کا اطلاق اسی عہد سے شروع ہوگید تھا۔ بایں ہمہ ابتدائی دور کی اس وعظگوئی کو بعد کے مواعظ سے کافی حد تک میرز کیا جا سکتا ہے ، کیونکہ اس دور میں وعظ گوئی نہایت سادہ اور بےساخته عبارتوں اور بیانات پر استوار تھی۔ اس میں نہ تو قصه گوئی کا وہ عنصر شامل تھا، جو عہد اموی میں شروع ہوا اور نہ پر تکلف اور مقنّی و مسجّع عبارتوں کا ملمّع تھا ، جو عہد بنو عباس میں عروج پر پہنچا۔ اس ضمن میں بقول ابن الجوزی حضرت خسین شکے مواعظ خصوصی طور پر پیش کیے حسین شکے مواعظ خصوصی طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں (حاجی خلیفہ: کشف الظنون ، کالم جا سکتے ہیں (حاجی خلیفہ: کشف الظنون ، کالم

وعظ گوئی کا آغاز بڑے سادہ، مکر مؤثر طریق ابلاغ سے ہوا ۔ اسی بنا پر مشہور محدث ابن الجوزی عہد صحابه رض و تابعین کے تمام نامور لوگوں ، مثلاً خلفامے ثلاثه (ماسواھے حضرت عثمان رح)، ابن مسعود رہ، عتبه ش بن غزوان ، معاذ ش بن جبل ، سلمان فارسي ره ، ابو موسی الاشعری الله ابو در غفاری الله مدیفة اليمان " ، ابو الدُّرداء رض ، ابو هريره " ، شداد " بن اوس تميم دارى رض الاسود سبن سريم اور عبداله س عباس وغیرہ کو ابتدائی عہد کے واعظین کی فہرست میں شامل کرتے هیں (کتاب القصاص ، ص مهم تا ٣٠) ـ ليكن خاص قصه كوئي پر مبنى وعظ كوئي كا فن اگلی دو صدیون مین آهسته آهسته نشو و نما یا کر پروان چڑھا اور پھر اس نے رفتہ رقتہ تعلیم و ابلاغ کے دوسرے تمام طریقوں پر اس قدر فوقیت حاصل کر لی که عوام الناس کی اکثریت دوسری مجالس کو چھوڑ کر وعظ کی مجالس کو زينت دينر لگي.

جلد هی ابتدائی عہد هی میں خارجی اثرات سے قصه گوئی پر عجمی رنگ چڑھنے لگا ، اسی بنا پر اس کو صحابه کرام اللہ اور کبار تابعین کی

طرف سے سخت مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، چنانچه ابو طالب المكي (قوت القلوب ، ص ١٨٨) فرماخ ھیں کہ صحابہ کرام شہاس کو بدعت سمجھتر اور واجب الاجتناب قرار ديتر تهر . خود ابن الجوزى بھی ابو طالب المکی کی ہم نوائی کرتے ہوے قصہ گوئی کو معیوب سمجھنر کی چھ وجوہ بیان فرماتے هين : (١) يه چيز بالكل نئي تهي ؛ (٢) اس مين موضوع اور ضعیف روایات کی کثرت هونے لگی تھی ؛ (۳) اس میں انہماک لوگوں کو تلاوت قرآن اور دیگر اهم امور سے غافل کر دیتا تھا؛ (م) قرآن اور سنت کے مجمل احکام ہدایت کے لیر کانی ہیں ؛ (۵) نو مسلم لوگ قصر کمانیوں کے ذریعر اپنے عقائد و تصورات پھیلا کر لوگوں کے دلوں میں انتشار فکری بیدا کر رہے تھر اور (٦) سب سے بڑھ کر یہ که واعظین مناسب اور غیر مناسب میں تمییز نهیں کرتے تھے (کتاب القصاص ، ص ١٠) ۔ اسي بنا پر کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی رض بصرے میں داخل ہوے تو انھوں نے بصرے کی جامع مسجد سے تمام قُصّاص کو باھر نکلوا دیا (قوت القلوب، ص ۱۸۸ ببعد) - ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عمر شے بھی شرطه (پولیس) کی مدد سے اس عمل كو دهرايا (حوالة مذكور) ـ اكثر صحابه کرام ش اور نامور تابعین <sup>ش</sup>کا یہی طرز عمل نقل کیا گیا ہے (ابن الجوزی: کتاب مذکور ، ص ۱۸۹۹ ١٠٤ تا ١٠٥) - قصاص كي نسبت يه ابتدائي تاثر صدیوں تک محدثین کے طرز عمل میں جھلکتا رہا ، چنانچه امام احمد بن حنبل م فرماتے هیں که دو شخص بهت جهو ف بولترهین ایک قاص (قصه گو، وعظ گو) اور دوسرا سوالي (قوت القلوب، ص ١٥١ ؛ ابن الجوزي، ٠٠٠؛ نيز ديكهير امام احمد بن حنبل اور يحيلي بن معین کا ایک واعظ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کتاب مذکور ، ص و و تا . . ، ، شماره و . . ) -

علاوہ ازیں محدثین کے نزدیک راوی کا واعظ ہونا اس کے غیر معتبر ہونے کے لیر کافی سمجھا جاتا تھا. ابتدائي عهد مين مذكوره بالا آميزش يافته وعظ گوئی، جس پر قصص کارنگ غالب هوتا تها، ابتدائی تین خلفا کے زمانے میں بالکّل نه تھی، بقول المقریزی (الخطط ، م : ١٤ ببعد) اور ابن الجوزى (كتاب القصاص، ص ۲ و تا ۲ مضرت تميم داري مل بهلر شخص میں ، جنہوں نے عہد عثمان غنی میں ان کی اجازت سے مسجد نبوی میں یه سلسله شروع کیا۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویه رخ نے اپنے دور میں ایک شخص کو مامور کیا جو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد قصص بیان (وعظ) کرتا تھا۔ یمی تاريخ اسلام كا پهلا باقاعده قاص تها (الخطط، مندر). مصر میں اس کو سب سے پہلے سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی۔پہلاشخص، جسر اس عہدے ير مامورگيا، سليمان بن محمد التجيبي تها ، جو ابتدا میں قاضی تھا، پھر ۸۸/۳۸ء میں اس کے ساتھ ساتھ اسے قاص بھی بنا دیاگیا، بعد ازاں وہ محض قاص کے عہدے پر ے سال تک بحال رہا۔ اس کی عبادت گزاری کا یه عالم تها که وه شب بهر میں قرآن ختم کر لیتا تھا۔ عبدالعزیز بن مروان کے عہد حکومت میں ایک نئی تبدیلی یه پیدا هوئی که قاص قصه گوئی (وعظ) سے پہلر قرآن حکیم کو دیکھ کر تلاوت كرتا اور پهر وعظ كوئى كرتا ـ پهلا شخص جس نے اس رسم کا آغاز کیا ، عبدالرّحمن بن حجیرہ الخولاني ہے، جو مصر میں قاضی اور قاص کے دونوں عهدوں پر مامور تھا۔ اب تک وعظ گوئی کھڑے هو کر هوتی تهی ، مگر ابو اساعیل خیر بن نعیم الحضرمي القاضي بملا شخص هے ، جس نے بیٹھ کر وعظ گوئی شروع کی ۔ وہ پہلے کھڑے ہو کر ترآن مجیدکی تلاوت کرتا ، پهر زمین پر بیٹه کر وعظ کمتا

(الخطط، بم : ١٨) ـ آهسته آهسته وُعّاظ كرسي پر

بیشه کر وعظ کمنے لگے (کتاب مذکور ، ص ۱۳۱)۔
ابتدا میں وعظ صرف جمعے کے روز ہوتا تھا ، مگر
۱۸۲ میں وعظ صرف جمعے کے روز ہوتا تھا ، مگر
المخولانی نے پیر کو بھی وعظ کمہنا شروع کر دیا ۔
(کتاب مذکور، ص ۱۸) ۔ شروع شروع میں وعظ پر
چندہ لینے کا رواج نہ تھا، کیونکہ وُعاظ کو سرکاری
طور پر خرچ ملتا تھا ، مگر آھستہ آھستہ واعظین
نے وعظ کے بعد چندہ اکٹھا کرنا بھی شروع کردیا
(کتاب مذکور ، ص ۲۰۱)۔اس طرح ایک پیشہ ور

عراق میں بھی بہت جلا اسی طریقے پر عمل شروع ہو گیا اور بقول المقدسی یہاں ہر روز صبح سویر مے وعظ ہوتا تھا کہ یہ ابن عباس شکی سنت ہے (المقدسی ، س ؛ . س ) .

اس ابتدائی عهد کی مذهبی قصه گوئی میں اسرائیلیات اور موضوع اور محرف روایات کی کثرت هوتی تھی۔ اس لیے اس کو متدین لوگوں کی طرف سے عدم پسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا ۔ چنانچه اسی بنا پر ابو طالب المكي اپني كتاب قوت القلوب (ص ۸ مر) میں نقل فرمائے هیں که صعابه رح اس کو بدعت قرار ديتر اور واجب الاجتناب سمجهتر تهر، (قوت القاوب، ص ۱۳۸) ـ ليکن جلد هي يه صورت حال بدل گئی اور دونوں طبقوں کے تصادم کے نتیجے میں وعظ کا ایک نیا اور طاقتور رنگ نکھر کر پوری طرح سامنے آگیا ، جو آج تک اپنی مقبولیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسند کیاجا تا ہے. ابن الجوزى نے اور متأخرین میں سے شاہ ولی اللہ محدث دھلوی نے وعظ کے اصول و میادی ہر تفصیل سے بحث کی ہے اور اس کے ضروری و غیر ضروری پہلووں کو نمایاں کیا ہے۔ ان کے بقول واعظ (مذکّر) کے لیے احکام اسلام کا مکلّف هونا (عاقل و بالغ هونا) عادل اور نیک اطوار هونا ،

مفسر قرآن هونا (که الفاظ پڑھ کر معانی بیان کر سکے) اور محدث (الفاظ حدیث سے مفہوم تک رسائی هان والا هو) اخبار سلف سے واقف هونا، فصيح اللسان ہونا اور موقع محل اور مخاطب کی ذھنی سطح کے مطابق وعظ کہنر والا ہونا ضروری ہے۔ وعظ کی کیفیت یه هو که اگر لوگ سننا چاهین تو انهین وعظ سنایا جائے ورنہ زبردستی کرنا خلاف اصول ہے۔ جگہ پاک اور صاف ستهری هو ، جیسے مساجد ـ وعظ کا آغاز و اختتام خطبے کی طرح حمد و صلوۃ پر ہو ، نیز وعظ کے خاتمے پر مسلمانوں کے لیے عموماً اور حاضرین کے لیر خصوصاً دعامے خیر کرنا ضروری ہے۔ دوران وعظ میں گفتگو کا دائرہ کسی ایک هی نقطر تک محدود نه رکها جائے ، جیسر ترغیب یا ترهیب میں سے کسی ایک کو خاص کر لیا جائے ، بلکہ ان دونوں کا حسن امتراج ہونا چاھیے ۔ واعظ کے لب و لہجے اور انداز میں نرمی اور شائستگی هو \_ وه نه کسی خاص گروه یا خاص فرد کا نام لے کر مذمت کرے اور نه تعریف ، بلکه ایسر واقعر پر ایک عام سے انداز میں تلمیح و كنامے سے ما في الضمير بيان كرے ـ مجموعي طور پر گفتگو میں امر بالمعروف اور نہی عنالمنکر کا پہلو غالب ہونا چاہیر ۔ وعظ کی غرض و غایت بھی پہلر سے متعین ہونی چاہیر ۔ واعظ کو چاهیے که وہ پہلے اپنے ذهن میں مرد مومن کی ذات و صفات کا ایک نقشه تیار کرے اور پھر مخاطبین و سامعین کو تدریجی طور پر اس طرف لر جانے اور اس نقشر کے مطابق تربیت نفس پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے ۔ دوران کلام میں قرآن و حدیث کے علاوہ اقوال و حکایات صحابہ و تابعین و اسلاف کا بھی ذکر کرے ، مگر ایسر بر سر و پا قصر بیان نہیں کرنے چاہییں ، جو بر اصل اوربرسندهون - ترغیب و ترهیب کرنا، عمده مثالون

اور دل کو نرم کر دینے والے واقعات اور مفید نکتے بیان کرنا وعظ کے اہم ارکان ہیں .

حاضرین کو چاهیر که وه پوری طرح متوجه هو کر واعظ کی باتوں کو سنیں، درمیان کلام میں شور و غل کرنے کی کوشش نه کریں ، ضروری هو تو سوال کریں ورنہ نھیں ۔ آخر میں ابن الجوزی اور شاہ صاحب دونوں ہی اپنے اپنے دور کے واعظین کی حالت پر افسوس کا اظہار فرماتے میں ، جو بقول ان کے برسر و پا قصر بلکہ منگھڑت اور اخلاق سوز واقعات كثرت سے بيان كرنے هيں (كتاب القصاص، س ب تا ٢٦؛ القول الجميل ، ص ٣١، تا ١٥٣ ؛ نيز ديكهبر نواب صديق حسن خان . ابجد العلوم ، ص . ۲۹ تا ۲۹۹) ؛ چنانچه خواجه حسن بصری (۱۱ه ۲۱۸م) ، محمد بن صبيح المعروف با بن السَّماك ، ابو الحسن احمد بن سمعون ﴿ البغدادی (م ۸۸هه/۸۹ وع) امام غزالی کے بھائی احمد الغزالي (م ٥٠٥ه/١١٩ع)، شيخ محى الدين عبدالقادر الجيلاني (م ٥٩١ه/١٩٥)، ابو الخير الطالقاني (م . ٥ ه / ٢٥ ه) ، عبدالَّرحمن بن الجوزي (م م م م م م م ال م م م م الدين ابن الجوزي (م ١٥٥ه/ ١٠٥٩) ، اور پوتے سبط ابن الجوزى صاحب مرآة الزمان (م ٢٥٥ ٨ ١٠٥٤ع)، جو تاريخ اسلام كے نهايت نامور واعظين ہیں ، کے مواعظ اس محولہ بالا تعریف پر پورے اترتے هیں ۔ ان میں سے بھی شیخ عبدالقادر الجیلانی اور ابن الجوزی کو خاص امتیازی شان حاصل هے ۔ یه دونوں کامیاب ترین واعظ هونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم اور ثقه بزرگ بھی تھر ۔ دونوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی مجالس میں بلا مبالغه هزاروں (لاکھ تک) افراد شریک هونے تھر۔ آخر تک آواز پہنچانے کے لیے سینکڑوں مستملی کھڑے ہوتے تھے۔

اثر انگیزی کا یه عالم تها که لوگ دهاؤیں مار مار کر روئے تھے۔ کہا جاتا ہے که دونوں کے هاتھوں پر هزاروں افراد نے اسلام قبول کیا اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنے گناھوں سے توبه کی۔ ان دونوں بزرگوں نے متعدد تصانیف بھی وعظ کے موضوع پر چھوڑی ھیں.

سقوط بغداد (۱۲۵۸/۸۵۸ ع) تک وعظ کی روایت بهت زیاده مقبول رهی ـ بلا مبالغه هر شهر میں روزانہ کئی کئی مجالس وعظ منعقد ہوتی تھیں اور سیکڑوں لوگ ان مجالس میں ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے - شرکا میں عام افراد سے لر کر اعیاں مملکت تک سبھی شامل ہوتے تھر ۔ خلفا بهی جامع قصر اور جامع منصور وغیره میں مجالس وعظ میں شمولیت اختیار کرتے تھے (مثلاً ، دیکھیر فوات الوفيات، ج . . . ج، شماره مه و ج) ـ بعض واعظ اپنر مواعظ کی بدولت خاص قرب سلطانی حاصل کر لیتر تھر ۔ ان پر بادشاہ کے اغتماد کا یہ عالم ھوتا تھا که بادشاہ انھیں دوسرے علاقوں میں اپنا مفير بنا كر روانه كرتا (حوالة مذكور! مثلاً محى الدين ابن الجوزى المعروف به الصاحب العلامة السفير الخلافه کے متعلق ابن خلکان ، ۳ ، ۱۳۸ ، شماره ۵۵) ـ بعض واعظوں کو اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے سیاسی قوت پیداکرنے کا بھی خیال پیدا هو جاتا تها، مثلاً محمد بن النذير الشيرازي البغدادي (م ۲۹ مرء/ ۲۸ م) کی نسبت یه بیان کیا گیا ہے کہ اس نے جب اپنے مواعظ کے ذریعے خوب دولت اور شہرت حاصل کر لی تو اسے سیاسی قوت پیدا کرنے کی سوجھی اور اس نے جہاد پر وعظ کہ کر بہت سی فوج اپنے پاس جمع کر لی اور آذر بیجان کی طرف لڑنے کے ارادے سے چلا ، مگر گفتار کا یہ غازی کردار میں کامیاب نه هو سکا اور اسی حالت ناكامي مين وفات بائي (ابن العماد : شدرات الذهب،

·(۲97: 4

مردوں کی طرح خواتین بھی سرگرم عمل تھیں ؛ چنانچہ ایک خاتوں خدیجہ بنت محمد الشاهجانیه الواعظه البغدادیه (م.۳۸ه/۱۰۵) کا تذکرہ ملتا ہے ، جو غالباً گھروں میں خواتیں کو وعظ کہتی تھی (شذرات ، ص ۳۰۸) ۔ عام مجالس وعظ میں خواتین کے لیے الگ باپردہ عظام هونے کی صراحت بھی ملتی ہے اور عورتوں کے لیے الگ مجالس وعظ کے اهتمام کا ذکر بھی ملتا ہے

شوق سماعت اور وعظ کی مقبولیت کا یه عالم تها که واسط جیسی چهاؤنی میر دمشق و بغداد کا ایک معروف واعظ ابو الشجاع (م ۱۸۵ه/۱۸۵ء) پہنچا تو اسے هفتے میں دو یوم کے لیے وعظ کہنے کی درخواست کی گئی۔ جب قرا سے وعظ سے پہلے تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا تو انھوں نے مجانس وعظ میں اپنی هفتے بھر کی مصروفیات بیان کرکے وقت دینے سے معذوری کا اظہار کر دیا (الوافی بالوفیات که اس زمانے میں وعظ سے پہلے کسی قاری کی تلاوت سننے کا عام معمول تھا اور قرا ان مصروفیات میں هفته بھر مصروف رهتر تھر.

وعظ کی بعض مجلسین حیرت انگیز طور پر اثر انگیز هوتی تهین - کتب سیر و تذکره مین یه جمله بهت سے واعظین کے مواعظ کی خصوصیت کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ اس کے وعظ رلا دینے والے تھے (مثلاً ابن السماک: دیکھیے شذرات ، ۱: ۳۵۳ تا ہم. ۳؛ وفیات الاعیان، بم: ۱: ۳، ۳) - فرط اثر سے بعض لوگ مجالس وعظ میں بے هوش اور بعض اوقات وفات بھی پا جاتے تھے (مثلاً وفیات، ۱: ۳۲، ۲۸، شماره ۲۲) ، لیکن ایسا شاذ و نادر ھی ھوتا تھا۔ تاھم لوگوں کی روتے روتے ھچکیاں بندھ جانا تاھم لوگوں کی روتے روتے ھچکیاں بندھ جانا کوئی غیرمعمولی بات نه تھی۔ خواجه حسن بصری می

شیخ عبدالقادر جیلانی اور ابن الجوزی کے مواعظ کی یہ سب سے اہم خصوصیت بیان کی جاتی ہے۔

بعض واعظین کی نسبت ان کی خداداد قوت بیانه اور اس کے حیرت انگیز اثرات کا بھی پتہ چاتا ہے۔ محوله بالا دونوں بزرگوں کی مجالس کے علاوہ ایران کے مشہور و معروف واعظ میر حسین الواعظ الكاشفي (١٠٠هم/١٠٠ع) كي متعنق بيان كيا جاتا ہے که وه وعظ گوئی اور قوت تاثیر میں ثانی نه ركهتے تھے ۔ بقول لظام على شير نوائى (مجالس النفائس، ص و ج ، شماره ۲۹۸) ان کی مجلس کشادہ ہونے کے باوجود کثرت ازدحام سے تنگ هو جاتی تهی ـ لوگ دور دراز سے آن کا لب و لمجه (لعن داؤدی) سننے کے لیے کشاں کشاں آتے تھے، وه تاریخ اسلام کے بر مثال واعظ تھر (ریاض العارفین، ص ہوسان کے مولانا شعیب دھلوی (م ۱۵۲۹/۸۹۳۹) بهی اس نوع کی شخصیت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلس کے سامنے سے کوئی شخص بھی نھیں گزر سکتا تھا ، خواہ اس نے اپنے سر پر بوسھ ھی اٹھایا عوا ھوتا (نزهة الخواطر، س: ١٣٨).

مجالس وعظ عام طور پر بڑی بڑی مساجد میں هوتی تهیں ، تاهم بعض مدارس (مثلاً مدرسه نظامیه ، فوات الوقیات ، ب : ۱۹۶۳ ، شماره ۲۹۳۳) میں بھی مجالس وعظ منعقد هوتی تهیں ۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی اس کا اهتمام کر لیا کرنے تھے.

ذرائع رسل و رسائل کی کمیابی کے باوجود اچھے واعظین کی شہرت دور دراز تک پہنچ جاتی اتھی۔ اس طرح بعض لوگ دور دراز سے مجالس وعظ کے لیے چل کر آتے تھے اور بہت سے واعظین مختلف شہروں میں چل پھر کر بھی وعظ کہتے تھے (مثلا محمد بن حیدر العلوی م جمہمہ/

مه ۱۱۵، دیکھیے الواقی بالوقیات، م : ۳۲ ، شماره ۱۹۹ ؛ ابن منجم الواعظ م ۵۵۵ه/۱۱۹، ء ، دیکھیے فوات الوقیات ، ۲ : ۳۰ ، شماره ۱۹۳ ) - اگر کسی شهر کا کوئی معروف واعظ کسی دوسر شهر میں پہنچ جاتا تو اسے هاتھوں هاتھ لیا جاتا (حواله مذکور).

مواعظكا مقصد چونكه هميشه اصلاحي اور تعمیری هوتا تها، اسی لیے اکثر سنجیده اور اصلاحی مواعظ پسند کیے جاتے تھے ۔ لیکن ایک اچھے واعظ میں تفریح طبع کا ساسان ہونا بهی ضروری تها ، چنانچه بعض واعظ موضوع اور ضعیف روایات ، دلچسپ واقعات اور مزے مزے کی حکایات بیان کرمنے سے بھی دریغ نه کرتے تھے (ديكهير ابن الجوزى: كتاب القصاص، بمواقع عديده)-جبكه بعض واعظ خنده آور حكايات و امثله اور لطائف و ظرائف بیان کرنے کا معمول رکھتر تھر ، چنانچه ابو الظفر الملقب به جراده (م ۵۸۹) ٣٠٠٠ ، شذرات م : ٣٠٠٠ ، ابو الحسين المعروف به ابن سماك البغدادي، (٣ ٢ ٨ هم ١٠٠٠ ؛ تاریخ بغداد، س : ۱۱۰ ؛ الوافی ، ۳ : ۳۵۳ ، شماره ٢٨٥٥) ، لسان وقت ابو على الفارمذي الواعظ الخراساني (م ٢٢ ١٣ م ١٩) ؛ (وفيات، سم: ٣٠٣) شماره ۹۳۱) اس ضمن میں کافی شہرت رکھتر تھر. سقوط بغداد کے بعد بھی وعظ کی روایت بدستور مقبول رهی ـ اب واعظین كو اپنی تہذیب کی مرثیہ خوانی کا نیا موضوع بھی مل گیا تھا ؛ بغداد سے وعظ کی یه روایت ایران ، ترکستان ، افغانستان کے راستر هندوستان میں پہنچی ۔ یہاں بھی صدھا واعظین نے ناموری اور شهرت پائى (ديكهيے عبدالحى: نزهة الخواطر، بمواقع عديده ؛ رحمان على : تذكره علما ب هند ، بمدد اشاریه! عبدالحق محدث دهلوی: اخبار الاخیار!

محمد میان: علما بے هند کا شاندار ماضی ؛ سرسید:

آثار الصنادید ؛ عبدالقادر : وقائع علم و عمل

؛ صدیق حسن خان : اتحاف النبلاء وغیره)

هندوستان کی طرح ترکی میں یه روایت بهی بهت

مقبوله رهی اور بهت سے نامور واعظین نے نام

پیدا کیا (دیکھیے حاجی خلیفه : کشف الظنون ؛

پیدا کیا (دیکھیے حاجی خلیفه : کشف الظنون ؛

طاش کوهری زاده: الشقائق النعمانیه ؛ الزرکلی :

الاعلام ؛ عمر رضا کحاله : معجم المؤلفین وغیره) ،

موجوده صورت حال : هندوستان هر انگریزی

موجودہ صورت حال: هندوستال پر المریزی تسلط کے بعد وعظ و تذکیر کا کام انفرادی سطح کے بجائے جماعتی بنیادوں پر کیا جانے لگا ہے۔ ابتدا مختلف انجمنوں نے مختلف واعظین کی خدمات حاصل کیں تا کہ وہ ایک منظم اور مربوط پروگرام کے تحت مواعظ کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ بعدازاں خود واعظین نے اپنی اپنی جاعتیں اور گروہ قائم کر کے یہ سلسلہ جاری رکھا.

وعظ کا سلسله اب تک جاری ہے۔ تاہم اب شہری علاقوں میں اس کی مقبولیت انعطاط پذیر ہے، جس کی وجه رسل و رسائل کے جدید سمعی و بصری ذرائع کی ترقی کو قرار دیا جا سکتا ہے، البته نسبتاً کم ترقی یافته علاقوں اور شہروں میں ان کی مقبولیت بدستور قائم ہے [نیز رک به مبلغ].

(۲) کتب مواعظ: وعظ و تذ کیر میں بڑی وسعت و گنجائش ہے ، اسی لیے اس میں کسی ایک آدھ علم پر انحصار ممکن نہیں۔ اس میں قرآن مجید، علوم قرآن ، حدیث ، علوم حدیث ، فقه ، جغرافیا ، قصص و حکایات ، سیر و سوانح ، ادب و شعر ، محاضرات، لطائف و ظرائف ، عمومی معلومات اور سب سے بڑھ کر اعلی درجے کی قوت بیانیه کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے که وعظ پڑھنر کی

نہیں ، بلکہ سننے سے تعلق رکھنے والی شے ہے۔
اس لیے اس میدان میں تصنیف و تالیف کا کام
قدرے تاخیر سے شروع ہوا۔ ابتدائی تین چار
صدیوں تک بمشکل دو چار کتب تصنیف ہو
سکیں ۔ ذیل میں اس موضوع پر چیدہ چیدہ کتب
کی فہرست بیش کی جا رہی ہے ، جو اس مقالے
کے ساتھ مل کر مفید ہو سکتی ہے ، مزید
کتب کے لیے مآخذ کی طرف رجوع کیا جا سکتا

(١) ابوالليث نصر بن محمد السمرقندي العنفي (م ۹۸۵/۵۳۷۵) : بستان العارفين، ايک سو پچاس ابواب میں متفرق موضوعات پر ۔ بلاد عرب اور ترکی کے بعض کتاب خانوں میں اس کے قلمی نسخے موجود هيں (كشف الظنون ، ١ : ٢ م م ) ! (۲) وهی مصنف: تنبیه الغافلین ، اس کے ترکی (.س.۱ه/۱۹۳۰ء مین) اور فارسی تراجم بهی هو چکے هیں (کتاب مذکور ، ص سهم) ؛ (م) ابو العلا احمد بن عبدالله المصرى (م وسهما ١٠٥٤): كتاب العظة و الزُّهد (كتاب مذكور، ص ١٣٩٩) ؛ (م) حجة الاسلام ابو حامد الغزالي (م ٥٠٥ه/١١١ع): احياء علوم الدين - (صاحب كشف الظنون نے اسے اس موضوع پر سب سے عظیم اور مثالی تصنیف قرار دیا ہے (کتاب مذکور، ص ٢٣) ؛ (٥) وهي مصنف : غرر الدر في المواعظ (كتاب مذكور ، ص ١٢٠١) ؛ (٦) احمد الغزالي (م . ١٨٥/ ١١٤): مجالس الشيخ احمد الغزالي ، مرتبه صاعد بن فارس اللبان البغدادي ـ ٣٨ مجالس، ٣ مجلدات (كتاب مذكور ٢٠ : ١٥٠٩) ؛ (٤) ُ ابو القاسم اسماعيل بن محمد (م ٢٥٥٥ م ١ م ع) : الترغيب و الترهيب ؛ (اس موضوع پر اور بهي گرانقدر تصانیف هیں) : ( $_{\Lambda}$ ) شیخ عبدالقادر جیلانی (م ٥٩١١م / ٤١١٦١) : غنية الطالبين ، بولاق

(۹۹) شيخ بهاء الدين محمد بن محمد النقشبندى البخارى: تنبيه الغافاين (كتاب مذكور، ص ٨٨٨)؛ (٠٠) ابن رجب الحنبلي (٢٠٥/ ١٣٩): لطائف المعارف ، اس میں سال کے بارہ ممینوں کی مناسبت سے مواعظ مرتب کیے گئے هیں ، آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذو العجه پر هوا هے؛ (۲۱) محى الدّين احمد بن ابراهيم النحاس الدمشقى (م ١٨١٨ه/١١٦١): تنبيه الغافلين من اعمال الجاهلين ، اختصار شيخ محمد بن بركات الحرفوشي نے کیا (کتاب مذکور، ص ۸۸۸) ؛ (۲۲) ابو محمد العبشى البسطامي (م ١٨٥٨ه/١٥٣٣): روضة المجالس و انس الجالس ، ب مجلدات ؛ (۳۳) جلال الدين السيوطي (م ١١٩هه/١٥٥٩): تحذير الخواص من اكاذيب القصاص ؛ (مم) شيخ ابو نصر محمد عبدالرحمن الهمداني: السبعيات في مواعظ البريات ( مجالس) - اسكا تركى ترجمه (ديكهيم نیچے) بھی ہوا ہے ۹ ہھ/۱۵۸۸ء (کتاب مذکور ، ص ١٩٢٤) ؛ (٢٥) شيخ ابو نصر احمد بن محمد الحدادى: بساتين الذاكرين و رياحين المذكرين (كشف ، ص ١٠٠٠) ؛ (٢٦) حسن بن على الواعظ النيساپورى: حدائق الوعظ (كتاب مذكور، ص ۱۹۳۸) ؛ (۲۷) تاج الدين ابوبكر الرازى الملقب بالدر: حدائق الحقائق (. به ابواب بر مشتمل ، كتاب مذكور، ص ١٦٣٠) ؛ (٢٨) عبدالله بن اسعد اليانعي: الدر في مدح سيد البشر و الغرر ني الوعظ و العبر (كتاب مذكور، ص ۵۵): (٩ ) عبدالعزيز النسفى: روضة الناصعين في شرح الخطب الدر بعينية (كتاب مذكور، ص ١٠٠٠): (. س) ابو سعيد الحسن بن على المطوعي الواعظ: رياض الانس (كتاب مذكور، ص ١٩٥٥) بروس محى الدين الغرناطي : عظة الالباب (كتاب مذكور، ص١٨١) ؛ (٣٢) عثمان بن عيسى البلطى الموصلي:

۱۲۸۸ ؛ (۹) وهي مصنف : الفتح الرباني (۹۲ مواعظ کا مجموعه ، قاهره ۱۲۸ هـ/۲. ۱۳۵) ؛ (١٠) عبدالرَّجمن بن محمد بن عبدالله ، ابوالبركات ابن الانبارى (م ١٨١/٥٥٥): نكت المجالس في الوعظ (فوات الوفيات ، ب به م ، شماره ۲۹۳۵) ؛ (۱۱) حافظ زكى الدين المنذرى (م ١٥٥ هم ١٠٠٠ء): التّرغيب و الترهيب ، ب مجلدات اور ٢٥ كتب (فصول) پر مشتمل ؛ ابن حجر نے تلخيص كى؛ (١٢) ابو الفرج عبدالرَّحمٰن بن الجوزي (١٤٥هـ هـ/ ، ، ، ، ع): كتاب القصاص و المذكرين ، تحقيق (۱۳) : ۱۹۵۱/۱۳۹۹ ، لاهور ۱۳۹۳ همور Merlin L Swartz وهي مصنف: عجب الخطب (مخطوطة كتاب خانة فاتح استانبول ، شماره مراه و من الله مين كل وس مسجم خطبات ھیں اور ان میں سے ھر ایک میں کسی نه کسی حرف کو قافیه بنایاگیا هے، پھر اسی ترتیب میں ان کو یکجا کر دیا مے (کشف الظنون، ص ١١٢٨)؛ (١٣) وهي مصنف: ياقوتة المواعظ، (عثمان اظهری کی رونق المجالس کے ساتھ طبع ہو چكى هے) ؛ (١١١) وهي مصنف : النكت المفهوم من اهل الصنت (دیکھیے GALS ، شمارہ ۲۲) ۔' اس میں جمادات و حیوانات سے عبرت پذیری پر مواعظ هين ؛ (١٥) وهي مصنف: رؤس القوارير في الخطب و المحاضرات و الوعظ و التذكير، قاهره ١٣٣٦ه؛ (١٦) وهي مصنف: تحفة الوعاظ و نزهة الملاحظ (٢٥ فصول پر مشتمل ، ايک اچهی تصنیف ؛ کشف ، ص ۲۵۵) ؛ (۱۱) وهی مصنف: احسن السَّاوك الى (في) مواعظ الملوك، (كتاب مذكور ، ص ٩٦٦) ؛ (١٨) شيخ صدر الدين محمد البارزى (م ۲۸۵ه/۱۳۸۳ع): الفائق في المواعظ و الرقائق (الدقايق) ، اسكا انتخاب ابن الحنبلي (م ٥٥٩ه/ ١٥٥١ع): نے بعنوان السلسل الرائق كيا (كتاب مذكور، ص ١٢١٥) ؛

العظات المبكيات (كتاب مذكور، ص ١١٨٠)؛ (سم) شيخ احمد الرومى: مجالس الابرار و مسالك الاخيار مصابيح كى ١٠٠٠ احاديث كى واعظانه انداز پر تشريح (كتاب مذكور، ص ١٥٠٠)؛ (سم) عبدالحميد بن عبدالرّحمٰن الانقروى: منية الواعظين.

(ب) فارسی زبان میں بھی اس موضوع پر كافي كام هوا ، چند منتخب كتب حسب ذيل هين : (١) شيخ ابوبكر عبدالله بن محمد الواعظ القلانسي: المرشد في الوعظ و الحكم (كشف الظنون، ص ١٦٥٦) ؛ (٢) شيخ ابو على الحسن بن محمد السبزوارى : مصابيع القلوب (كتاب مذكور ، ص ١٤٠٠) ؛ (٣) شيخ علاء الدين على بن محمد المعروف بمصنفك: حدائق الايمان لاهل اليقين و العرفان (كتاب مذكور ، ص ٩٣٢) ؛ (س) معين المسكين محمد الفراهي الهروى : روضة الواعظين في احاديث سيد المرسلين، م مجلدات (كتاب مذكور ، ص ١٣٥) ؛ (٥) حسين بن على الواعظ الكاشفي: تحفة الصَّاوات، اس مين ايك مقدمه ۸ فصلین اور خاتمه ہے ، تصنیف ۹۸۹ (کتاب مذكور، ص ٣٦٨) ـ اسى مصنف كى اخلاق محسنى بهي كافي مقبول هے ؛ (٦) تنبيه الغافلين ، مصنف نامعلوم ؛ نظم و نثر اور حکایات کا مجموعه (کتاب مذكور، ص ٨٥٥)؛ (١) سليمان بن داؤد: بهجة الانوار ، ، مجالس ، پهر خود هي عربي ترجمه كيا، بعنوان: نزهة قلوب المراض (كتاب مذكور، ص ١٩٨٥).

(ج) ترکی زبان میں بھی اس موضوع پر خاصی پیش رفت ہوئی ، چند دستیاب کتب کی تفصیل حسب ذیل ہے: (۱) عثمان اطہری: رونق المجالس ؛ (۲) تنبیه الغافلین (عربی تصنیف کا ترکی ترجمه ، کشف الظنون ، ص ۸۸س) ؛ (۳) مجلس آراء، ترکی ترجمه کتاب السبعیات فی المواعظ البریّات (عربی)

از محمد الهلالی القاضی (کتاب مذکور، ص ۱۵۱).

(د) اردو: اردو میں اس موضوع پر بے شمار تصانیف مرتب هو کر منظر عام پر آچکی هیں، مگر ال میں سے بیشتر کا تحقیتی پایه کمزور هے ، گو اس میں مستشنیات بھی هیں ، چندکتب کی فهرست حسب ذیل هے:

(۱) شاه عبدالعزیز محدث دهلوی: ملفوظات شاه عبدالعزيز ، ترجمه محمد على لطفى و انتظام الله شهابی ، طبع سید معین الحق کراچی ۱۹۹۰ ؛ (۲) مولانا محمد قاسم نانوتوی (م ۱۸۹۷ء): تقرير داپذير ، مطبوعه لكهنو ؛ (٣) محمد ابراهيم دهلوی: احسن المواعظ، مطبوعه دهلی: (س) وهي مصنف: أكرام المواعظ ، دهلي ؛ (٥) وهي مصنف: افضل المواعظ؛ (٩) مولانا اشرف على تهانوي م: اشرف المواعظ ، مطبعه كانپور وغيره ! (م) وهي مصنف: وعظ، كانپور ١٩٣٨: (A) وهي مصنف: مجموعة وعظ شيخ الصدور ، ديوبند ٩ ٩ ٩ ع ؛ (٩) وهي مصنف: مواعظ مولانا اشرف على تهانوی، ۱۳۸۱ ؛ (۱۰) مولانا اشرف علی تهانوی تم کے بہت سے مواعظ ، جو قلمبند کر لیر گئر تھر، لاھور اور کراچی سے الگ الک بھی طبع ھو رھے هين ، مثلاً: سبيل النجاح ، توبة اللسان ، رجاء الغيوب، خاتمه بالخير وغيره (ديكهي عبدالحق: قاموس الكتب اردو ، ص ٦١٦ تا ٦١٨) ؛ (١١) حفیظ الله گورگهپوری: مواعظ قرآن، لکهنو ؛ (۱۲) سبحان على قاضى : تائيد الواعظين ، بمبئى : (س) عبدالحامد قادرى : دعوت عمل ، ١٣٥٧ : (١٨) فخر الدين: فخر الواعظين ، المعروف به روضة الواعظين ؛ (١٥) محمد تقى: تاج المواعظ ، دهلي ١٣١٩ ؛ (١٦) محمد شفيم : زبدة الواعظين وغيره (نيز ديكهير عبدالحق: قاموس الكتب اردو، ص ۱۱۱ - ۹۲۲، يز ۲۲۹ - ۵۶۲، بذيل مواعظ).

مآخذ : متن مقاله مين مذكور هين (محمود الحسن عارف)

 الموافقة و الجماعة : رك به دنتر . \* ه ال ؛ گيت كي ايك عام پسند قسم كا نام ؛ روایات سے معلوم ہوتیا ہے که شاعری کی یه صنف اهل وسط نے ایجاد کی تھی ، لیکن اس کی اصلاح کر کے اسے مقبول خاص و عام بنانے والر کہتے میں که جب هارون الرَّشيد نے سربر آورده برامکہ کو قتل کرا دیا تو اس نے ان کی بابت نوحه خوانی بهی ممنوع قرار دی ـ جعفر کی ایک كنيز نے، جو الف ليله و ليله كے قصول كى وجه سے مشہور ہے ، روزم، کی زبان میں اپنے پرانے آقا کا . ایک مرثیه لکها اور هر بند کے آخر پر وہ "یا مُوالیا" (اے میا ہے آقاؤ!) کے الفاظ دھراتی تھی اور اسی وجہ سے اس قسم کی شاعری کا نام بھی موالیا ھی ۔ مشهور هرگيا.

عروض کے نقطۂ نظر سے موال، جس کو عوام نے لفظ مَوَالياً يا مَوَالَّيا سے اخذ كر ليا ہے، بعر بسیط میں ایک گیت ہے جس کے ہر مصرع کا آخری حصه فاعلن فَعِلن یا فعلان کے وزن پر هو تا ہے۔

اپنی ابتدائی صورت میں موّال کئی بندوں میں منقسم هوتا تھا ، جن میں سے هر بند کے جار چار مصرعر همقافیه هوتے تھر ۔ بعد میں اسے کچھ تبدیل کر دیا گیا ، بند کے پانچ مصرعر کر دیر گئر جن میں سے پہلا ، دوسرا ، تیسرا اور پانچواں هم قافیه هوتے تھے اور چوتھا غیر مقفّی ؛ یا سات مصرعے ہوتے تھے ، جن میں سے پہلا ، دوسرا ، تيسرا اور ساتوان هم قافيه هوتے تھے اور چوتھے ، پانچویں اور چھٹے کا تافیہ الگ ھوتا

موّال احمر رزمیه گیتوں کے لیے استعمال ہوتا

ہے اور موال اخضر عشقیہ گیتوں کے لیر۔ بہرحال موال کے لیر لازم ہے که روزس، کی زبان میں هو اور اس میں تجنیس حرفی کا لحاظ رکھا جائے.

مآخل : (۱) عروض کے ان رسائل کے علاوہ جو بذيل ماده عروض، نيز ( ج ) Fleischer ، در .Z.D.M.G. ص ه. م. بيمد اور (۲) Desciption de l' Egypt بار دوم ، بيرس ١٨٢٢ء ، ١٠ : ٢٠٠٦ و ١/١٨ : ٥٥ بيعد، جن كا حواله Suppl. aux. Dict. : Dozy اجن كا حواله ديا هے) ميں مذكور هيں ، ديكھيے (س) الخفاجي: شفاه الغلبل ، قاهره . ۱۳۰ م م و ؛ (۵) بستاني : ر مر المورد ، بروت ، ۱۸۵، ص ۲۰۱۱ (بذیل م - و - ل) ، ۲۸۹ ( بذیل و - ل - ی)؛ (۲) این تَحْسُون: بعد : معمد طلعت : غايةُ الأدَب ، Proleg. في صناعة شعر الْعَرَب ، باز دوم، قاهره ١٠١٣ه، ص ١١٠. (م) الدَّمنْمُورى: حاشية على الكاني ، قاهره ١٣١٩ ص ٣٩ : (٩) المُحبّى : خُلاصَةُ الآثار ، قاهره ١٢٨٨ ه ، ١: ١٠٩ : (١٠) سيد امين: بُعْبُل الْآفْرَاحِ وَ مُزْبُل الأَتْرْآح في الْمُواويلُ النُّخُشْرِ وَالْحُرْ الميلَاح، قاهره، ١٣١، ه، ص م ببعد ؛ (١١) جَبْران مينخائيل فُوْتيَّه ؛ البَّسْط الشَّافي ، بيروت ١٨٩٠ ع بيص ١٠٥ ؛ (١٦) الأَبْشَيْهي : المُستَطْرَف، علم الادب، بار ششم، بيروت ١٠٩٠، ١: ٩٧٩: (۱ ، ۱) عبدالهادى نجاء الآبيارى: شعود المطالع لسعود المُطَالم، بولاق عم١٢٨ه، ١: ٢٨٣؛ (١٥) Jules (17) :=197 " Caen "Les Maouals : David Notice sur les Mowaschschahat : Hammer Purgstall (12) در .J.A. اگست ۱۸۵۹ء، ص ۱۵۵ ببعد ؛ (12) احدد الهاشمي : ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، قاهره، بدون تاریخ ، ص .۱۳ ؛ (۱۸) محمد نے دیاب ؛ تاريخ آداب ألافة العربية ، قاهره ، بدول تاريخ ، ص ١٠٠٩؛ (١٩) الجبرق : عجائب الآثار في التراجم والاخبار، بولاق؛ بدون تاريخ ، ، : ۱۹۳ .

(محمد بن شنب)

\* مواليًا: رَكَّ بِهِ سُوال .

\* المؤامره: رك به دفتر.

موبذ: ایک فارسی لفظ، جو عربی زبان میں موبذ یا موبذکی شکل میں منتقل ہوا۔ اس کی فارسى جمع موبذان بھى عربى ميں مستعمل هے، ليكن بالعموم "موبذان موبذ" کی ترکیب میں ، جس کے معنى هين سردار موبذان يا موبذ اعظم ـ لفظ مُوبِذَانَ تَنْهَا بَهِي پَايَا جَاتًا هِي اور اس سے مراد "مُوبِذان مُوبِذ" هوتي هے - اس كي عربي جمع "مُوابذ" ع \_ مُوبذكا لفظ بهلوى لفظ مُكوبت (Magupat) سے مأخوذ ہے ، جس کے معنی "سردار مجوس" هيں ۔ بنابريں يه لفظ ايک خاص ديني منصب کی نشاندهی کرتا ہے۔ السعودی (کتاب التنبية والاشراف، در B.G.A. ، در التنبية والاشراف وا مے کے مطابق موبذ کے معنی "حافظ الدین" ھوں کے، کیونکہ اس کے پہلے جز "مو" کے معنی دین اور دوسرے جز "بذ" کے معنی محافظ هیں ، الیعقوبی (تاریخ ، ۱: ۳۰۰) کے نزدیک اس کے معنى "عالم العلما" هين [ارمني، يوناني اور عبراني اشتقاقات کے لیے دیکھیے آر ، لائیڈن، بار اول ، ۳: ۳۸۵].

"موبذوں" کے فرائض کے بارے میں همیں کوئی تسلی بخش معلومات میسر نهیں۔ اس سے زیادہ هم "سردار موبذان" یا "موبذان موبذ" کی بابتجانتے هیں۔ سطور ذیل میں جو معلومات درج هیں ان کا تعلق ساسانی عہد سے ھے۔ یه وہ زمانه ھے جس میں پیشوایان دین کی تنظیم جدید عمل میں آئی اور جس کا تذکرہ عربی اور ایرانی مسلم مآخذ میں موجود ھے.

اس کے بعد کی کتاب اوستا میں اس "پیرشاهی تنظیم" کی طرف اشارات پائے جاتے هیں ، لیکن اس میں عہدے ناموں کے ناموں

سے نہیں ملتے ، مثلاً ساسانیہ میں "موبذان موبذ" کو جو سب سے بڑا عہدہ دیا جاتا تھا اسے "زر تشت روتمه" (Zarathust-rotema) کی اور اسے بھی سردار موبذان کی طرح عدلیہ کے فرائض سپرد کیے جاتے تھے ۔ "مگوچت" کی اصطلاح صرف "اوستا" کی پہلوی شرحوں میں پائی جاتی ہے .

جن مآخذ سے همیں "موبذ" اور "سوبدان موبذ" یا "سردار موبذان" کی بابت معلومات ملتی هیں وه یا تو پہلوی هیں یا پہلوی تصانیف تک سلسله وار پہنچتر ھیں۔ پہلوی مآخذ میں ، جو ہم تک پہنچتے میں ، قابل ذکر یہ میں: (۱) . دمشن (Bunhahishn) ، جس میں علاوہ اور باتوں کے "موبذان موبذ" کی ایک فہرست بھی دی گئی ہے ؛ (م) اردا ويراف نامك (Ardā Wirāf Nāmak) ؛ (س) كارنامك ارتخشير پايكان (مترجمهٔ Nöldeke ، Benfey - Festschrift = Beiträge zur Kunde der גנ ופן בואבא שה י indogermanischen sprachen مترجمهٔ Pagliaro در L' Epica e il Romanzo nel Medio Evo persiano فلورنس ع ١٩٣٠ فارس ماتیکان هزار دانستان، جو قانون پر ایک تصنیف ھے اورجس سے Bartholomae نے اورجس Recht, Sitzungsber. d. Heidelb. Akad.d. Wissensch ، م م م و و ء ، میں بحث کی هے ، "موبذان اور موبذان موہذ کے وظائف عدلیہ سے متعلق معلومات بہم بہنچانے کے لحاظ سے قابل قدر ہے ؛ (۵) اخلاقیات پر چند مختصر رسائل ، جن میں قانونی آثار محفوظ هیں (دیکھیے Pagliaro در .R.S.O ، در ١٠: ٨٦٨ تا ١٥٥) وغيره- "موبذ" اور "موبذان موبذ" سے فارسی اور عربی مآخذ میں جو کثیر التعداد حوالر ملتر هين وه يا تو مفقود پمهلوى مآخذ یا ان کے عربی اور فارسی تراجم سے ماخوذ ہیں!

چنانچه شاهنامه اور خصوصاً اس کے آخری حصے میں موبذان کے متعلق کچھ معلومات مندرج هیں ، لیکن ان کے فرائض کی بابت کوئی مفصل یا مجمل ذکر موجود نهیں ۔ شاهنامه کا نفس مضمون ، جیسا که معلوم هے ، خدائی نامه کے ایک فارسی منشور ترجمه سے ماخوذ هے .

عربی اور فارسی زبانوں کے کثیر التعداد مصنفین ، جن کی تصانیف همیں موہذوں سے متعلق معلومات بہم پہنچاتی ہیں، ایران کی بابت اپنا مواد براہ راست اپنے معاصر موبذوں یا موبذان اعظم سے حاصل کرتے ہیں، جو عربی میں ترجمہ شدہ پہلوی تصانیف (بالخصوص تراجم ابن المقفم) پر مبنی هوتا ہے، جواب موجود نہیں، مثلاً خانی نامہ اور آئین نامه ( کتاب الرسوم کے لیے دیکھیے سطور ذیل)۔ اس بارے میں بڑی اھم کتاب الجاحظ کی کتاب التاج یا اخلاق الملوک (دیکھیر F. Gabrieli در R.S.O. ، ١٠ ، ١٩٢٨: ٢٣٠ تا ٣٠٨) اور الجاحظ كي اپنی دیگر تصانیف اور اس سے منسوب کتاب المحاسن والا ضداد هے ـ مؤرخين ، وقائم نكار ، جغرافيه دان یا بہت سے مضامین پر بیک وقت لکھنے والر ادبا، مثلاً اليعقوبي، ابن تُتَّيبه، الدينوري، الطبري، المسعودي ، حمزة الاصفهاني ، الثعالبي ، النوبري ،

الشهرستانی وغیره کی تصانیف بهی بری اهمیت رکهتی هیں .

بلاشبه یه تمام مآخذ اپنی پهلوی اصل کے ساتھ یا باهم مختلف رشتوں سے مربوط هیں اور ان کی قدر و قیمت بھی بہت مختلف ہے۔ یه بات الگ هے که ان میں بسا اوقات صحیح بیانات کے ساتھ افسانوی مواد کی بھی آمیزش هوتی هے، مثلاً فرائض موابذ سے متعلق بعض قابل قدر معلومات سریانی ، یونانی خصوصاً (اعمال شہداء) اور ارمن مؤرخیں وغیرہ سے بھی اخذ کی جا سکتی هیں .

ان تمام مآخذ کو یکجا کرکے بھی یہ ممکن نہیں کہ ارد شیر سے منسوب نظام مملکت میں معین کردہ ساسانی پیشوائی تنظیم کے اندر موہذ کے عہدے کے فرائض کو ٹھیک ٹھیک بیان کیا جا سکے (کتاب الناج؛ ص۳۷ تا ۳۰) اور نه مرحله به مرحله اس کے ارتقاکا بتا چلانا ممکن مے (دیکھیر تنسر کا خظ ، در المسعودی: تنبیه ، ص س ، ، ، س. ١ ؛ مروج ، ٢ : ١٥٦ ؛ اليعقوبي : تاريخ ، ١ : ۲.۷ ؛ الشهرستاني، طبع Cureton، صهه، و ترجمه کے اور دو زمانے کے استحودہ زمانے کے پارسی نظام مملکت سے کوئی یقینی بات اخذ نہیں کی جا سکتی، کیونکه دینی تنظیم کی شکل و صورت یکسر بدل چکی هے ، لیکن هم مان سکتر هیں که دینی مناصب پر فائز پیشواؤں کو موبذ کہا جاتا تھا اور انھیں مملکت کے مختلف علاقوں میں موروثی پیشوائی نظام کی نگرانی کے فرائض سونپر جاتے تھے ، جس کا ایرانیوں کے معاشرے پر بڑا گهرا اثر تها ، یه کام بهت متنوع تها ، محض رسوم عبادت کی ادائیگی ، قربانی اور چتاؤں کی حفاظت تک هی محدود نه تها بلکه عوام کی روحانی فلاح اور تعلیم کی دیکھ بھال بھی ان کے سپرد تھی۔ ید موابذ اور ان کے افسران اعلیٰ (دیکھیے بیان ذیل)

تمام دینی رهنماؤں کے مانند علم دنیا و دین دونوں کے معزن سمجھے جائے تھے (التنبیہ ، ص ہو ، جہاں موبذوں اور ان کے بے پایاں علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے) اور عرب مصنفوں نے لازمآ موبذوں سے هی معلومات حاصل کی هوں گی موبذوں سے هی معلومات حاصل کی هوں گی موبذوں کو عدلیہ کے فرائض بھی سر انجام دینے بڑتے تھے ۔ اعمال شہدا سے معلوم هوتا ہے کہ انہیں انتظامی اختیارات بھی حاصل تھے ، لیکن چونکہ مجالس تحقیقات غیر مذھبی افسروں اور مذھبی علما دونوں پر مشتمل هوتی تھیں اغلب یه مخلس کے ذریعے عمل میں آتے تھے یا ان کا استعمال مجلس کے ذریعے عمل میں آتے تھے یا ان کا استعمال بنریعہ تفویض معین هوتا تھا .

یہ امر بھی یقینی ہےکہ موبذکا خطاب صرف ان انتظامی یا اسقفی حلقه هامے اقتدار کے افسران اعلٰی کے ساتھ هی مخصوص تھا، کو پھر بھی یه ان كا امتيازى لقب تها ، كيونكه مآخذ بالخصوص شاهنامه سے معلوم هوتا هے که دربار شاهی میں بہت سے موہد یا هیربد هونے تھے ، جو یا تو موبد اعظم کے ماتحت مجلس شوری کی حیثیت سے کام کرتے تھریا ان کے سیرد خاص عہدے ھوتے تھے۔ بتدریج لفظ موہذ کے معنی ، آج کل کی طرح ، ایسے مذھبی بیشوا کے ہوگئر ہوں گے جو عبادت سے متعلق تمام امورکی انجام دهی کی قابلیت رکهتا هو .. ایرانی پیشواؤں کے دیگر القاب یا تو ان کی عظمت کے اظمار کے لیے میں (مثلاًدستور) یا ان فرائض کی طرف اشاره كرتے هيں جو وقتاً فوقتاً انهيں سر انجام دینے آؤے تھر [رک به زر تشت ، بذیل ماده] ۔ رت اور مگوپت کو بعض اوقات ایک هی سطح پر رکھا جاتا تھا۔ یہ بات بھی واضح نھیں که موبد کا تعلق اس نظام کے باقی درجات مثلاً هیرید (بمعنی

غالباً معلم ، جس كا منصب كاهنون كى ايك جماعت كى نگرانى هوتا تها) كے ساتھ كيا تها ـ السعودى التنبيه ميں لكھتا هےكه هيريذ باعتبار رتبه موبذ سے فرو تر هوتے تھے .

پیشواؤں کی جماعت کے سردار بلاشبہ هیربذان موبذ یا سردار هیربذان اور موبذان موبذ یا سردار موبذان هوتے تھے ۔ مشہور خط کے محرر تنسر کو Denkart فی Denkart نے هربذان هربذ لکھا هے، Denkart اسے مذهبی پیشوا کا نام دیتا هے اور المسعودی (التنبیہ، ص ۹۹) موبذارد شیر کا، جو زیادہ مناسب هے۔ درحقیقت همارے مآخذ سے یہ بالکل یقینی معلوم هوتا هے که نظام پیشوائی کا سردار اعلی موبذان موبذ هی هوتا تھا۔ یہی دربار شاهی میں موبذان موبذ هی هوتا تھا۔ یہی دربار شاهی میں نظام کی تمام قوت ، جو ریاست در ریاست کا درجه نظام کی تمام قوت ، جو ریاست در ریاست کا درجه مرکوز هوتی تھی ، اس عظیم مذهبی پیشوا کی ذات میں مرکوز هوتی تھی ۔ المسعودی (التنبیه ، ص س ۱۰) لکھتا ہے که اس کا رتبه مجوسیوں کے هاں تقریباً ایک نبی کے رتبر کے برابر سمجھا جاتا تھا .

ساسانیوں کے تہواروں اور میلوں کے تذکروں میں اسے همیشه بلند ترین درجه دیا جاتا تھا اور وهاں وہ بسا اوقات بڑے بڑے پیشواؤں، هبربذوں یا موہذوں کے جهرمٹ میں نظر آتا تھا۔ دینی سربراہ کی حیثیت سے انجام دینے والے فرائض (ماک کی پوری مذهبی زندگی کی نگرانی ، دینی مسائل کا تصفیه اور پیشوائی نظام سے متعلقه امور کا انصرام ، مذهبی عهده داروں کا نصب و عزل) کے علاوہ اسے کچھ اور کام بھی کرنے پڑتے تھے ، جن کا مختصر خاکه یہاں دینا همارے لیے مناسب ہے۔ Christensen کا خیال ہے که بعض مآخذ (نامة تنسر ، در کا خیال ہے که بعض مآخذ (نامة تنسر ، در المسعودی: التنبیة ، ص ۱۰۳ ، سر ، ا ؛ الیعقوبی: تاریخ ، ص ۱ تا ۲۰۳) سے معلوم هو سکتا ہے

که چار یا پانچ اعلی عهدیدار بادشاه کے ساتھ مل کر ایک فسم کی وزارت بناتے تھے جس کی ھیئت ترکیبی اور ارکان کی تعداد وقتاً فوقتاً بدلتی رهتی تھی، لیکن موبذان موبذ کا اس میں دائماً هونا لازم تھا (دیکھیے مثلاً شاهنامه ، طبع Mohl، ہ: ۳۲۳، جہاں موبذ کو بادشاه کا وزیر کہا گیا ھے) ، لیکن وہ اداری حلقوں کے موابذ کے سردار کی حیثیت سے قاضی القضاة کے منصب پر بھی فائز هوتا تھا کیونکه موبذ اپنے حلقے میں منصف اعلیٰ هوا کرتا تھا .

پہاوی قانونی متون پر Bartholomae کے مباحث (بالخصوص مباحث متعلقه ماتيكان هزار . د Zum Sasanidischen Recht. داستان ؛ دیکھیر ص بهم وغيره) سے يه واضع هو تا هے كه مختلف اضلاع میں منصفوں کی ابتدائی عدالتیں ہوتی تھیں اور ان کے دو درجے ہوتے تھے (کس ، یعنی ادنی اور مس ، یعنی اعلٰی) اور ان کے اوپر ضلع کا سوبڈ هوتا تها . آخرى درجه قاضي القضاة موبذ موبذان کا تھا ، جس کا فیصلہ ناطق ہوتا تھا اور اس کے خلاف کوئی مرافعه نه هو سکتا تها موبذوں کے عدلیہ سے متعلق فرائض کے بارے میں سریانی اور یونانی زبانوں کے اعمال الشہداء کی طرف رجوع کرنا دلچسبی سے خالی نه هوگا (Auszüge aus: Hoffmann : syrichen Akten persischer Märtyrer لائيزگ . ۱۸۸ ع : بیجن Bedjan وغیرہ کے متون ، در Patrologia Orient ، وغيره) بـ عرب مصنفين سے بھی همیں خاصی واضح صورت حال معلوم هوتی ہے، بالخصوص موبذان موبذكي بابت، مثلاً الطبرى، ١: Gesch. d. Perser und Araber: Noldeke : 907 ص ، ۲۳ ، جمال موبذان موبذ ذويزن كے بيٹر كے معاملے میں اادنیاہ کو مشورہ دیتر ہونے اس بات پر خاص زور دیتا ہے کہ اس نوجوان کی استدعامے

استحقاق قبول هوني چاهير ؛ المسعودي : مروج ، ۲: ۱،۱ و التنبية ، ص ١٠٠ ، جمال اسم قاضي القضاة كمها كيا هي - مروج (٢:١١) هي مين هرمز خلف خسرو کی بدعملیوں کا ذکر کرنے ہونے همیں یه بتایا گیا ہے که اس نے موہذوں کے اختیارات پر خط تنسیخ کهینچکر قدیم مستحسن روایات اور قیمتی قوانین کو بیکار کر دیا ۔ الثعالبی (میں اس میں اس اس نامیں اس Hist. Pers) کے هاں همیں اس سلسلے میں دو بڑے دلچسپ جوابات ملتے ہیں، جو موبذان موبذ نے بادشاہ کو اس موقع پر دیے تھے ، جب بادشاہ نے اس سے اپنی ملکه اور اپنر میر مطبخ کے خلاف موت کا حکم صادر کرنے سے پہلر مشورہ کیا تھا۔کتاب التاج (ص ۵۸) میں مذکور ہے که شاہ کواذ (Kawadh) موبد کے ایک دقیقه سنجانه جواب پر پهڙک اڻها اور برساخته کما که يه بادشاهوں کی انصاف پروری کی دلیل ہے که انھوں نے آپ کو منصب اعلٰی عطا کیا اور عدل گستری کی نگرانی کے اختیارات تفویض کیر ۔ بعض عربی تصانیف میں اس دربار عدل کا ذکر بھی آتا ہے جو نو روز اور مہر جان کے عظیم الشان تہواروں کے موقع پر لگایا جاتا تھا (مثلاً کتاب التاج، ص و ١٥ - ٣٠ ؛ المحاسن والا ضداد ؛ ص و ٥ ٣ تا ه ٢٠٦٠ البيروني: الآثار الباقية ، طبع Sachau ، ١٠١٥ تا ١٩٠٩ ، ٢٠٢ ؛ سياست نامه ، طبع Schefer ، ص ۳۸ تا .م وغیره) ـ ان روایات کے مطابق عوام کو ان دو تہواروں میں یه حق حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے خلاف اس مجلس عدل کے سامنے ، جس کا اہم ترین رکن موبذ اعظم هوا كرتا تها ، كسى قسم كا استغاثه پیش کریں ۔ سب سے پہلر استغاثے کا ایصلہ موبذ اعظم کیا کرتا تھا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے بادشاہ کو مجرم قرار دینے کا حق حاصل تھا

اور یه ثهیک بهی تها، کیونکه بادشاه دو زانو هو کر اس کے سامنے حلف اطاعت لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کے استفاقے بادشاہ کے سامنر برائے فیصلہ پیش هوتے تھے۔ النویری کا بیان ہے که موبذ ان تہواروں کے موقع پر بادشاہ کو ایک پھلوں کی ڈالی پیش کرتا تھا جس پر وہ پہلے دعائیں پڑھ کر دم کر دیا کرتا تھا۔ نامهٔ تسر (در ۱۰ مردر د م ، و وع ، ص مرمه ، ٥٨٥ ) سے هميں معلوم هوتا ہے کہ ولی عہد سلطنت کی رسم نامزدگی سے متعلق ، اردشیر کے مقرر کردہ دستور العمل میں موبد اعظم کا کردار سب سے اہم ہوتا تھا ، یعنی اگر اتفاق سے اس معاملر میں مشورہ کرنے کے لیر طلب کیے جانے والر دیگر امرا اس سے متفق نه هون تو وه. نئر وارث سلطنت کا تعین الهام ربانی کے مطابق کرتا تھا۔ شاہنامہ اور عربی و فارسی کے دیگر مآخذ (التعالبي، ص س.٥، ٥،٥؛ المسعودي: مروج ، ۲ : ۱ : ۱ ، جهال بهرام بن بهرام بن هرمز موبذ اعظم كو يون مخاطب كرتا هے آپ دین پناه هیں، مشیر شاه هیں اور بادشاه کی توجه ان امور سلطنت کی طرف دلاتے هیں جن سے اس نے غفلت کی ہو) سے یہ واضع ہو جاتا ہے کہ موبذ اعظم کی بادشاہ کے کلّی معتمد علیہ ، راز دار مشیر (اسم اكثر اوقات مشير شاه كها جاتا تها) اور مرشد ھونے کی حیثیت سے کتنی قدر و منزلت تھی۔ المسعودي (التنبيه ، ص م ١٠٠١) کے مطابق صرف موابذ اور چند اور مختار امراے سلطنت کے پاس هی گاهنامه یا کتاب منصب ، جو بجائے خود ایک بهت بڑی کتاب هوتی تهی ، اور آئین نامه کا ایک جز هوتا تها (آئین نام کا ایک ترجمه ابن المقفع ن كتاب الرسوم ك نام سے كيا تھا).

موبذ اعظم سے متعلق جو تفاصیل مآخذ میں محفوظ ہیں ان میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ

کے زمانے میں جب شاہی دسترخوان پر بڑی کفایت سے کام لیا جاتا تھا ، صرف تین آدسی طعام شاھی میں شریک ہوا کرنے تھے اور ان میں سے ایک موبذ اعظم هوتا تها ـ اسي طرح جب فتح حاصل ہوتی تھی تو موبذ دوسرے امراے عظام کی معیت مين خطبه ديا كرتا تها (كتاب التاج ، ص ١٤٠٠ س، ان مآخذ کی لیک بہت نمایاں خصوصیت یه هے که ان میں موہذ اعظم بلکه تمام مواہذ کی حکمت و دانش کا ذکر ہے۔ شاہنامہ میں لکھا ہے (یہاں هم صرف چند دلچسپ ترین واقعات کی طرف اشاره کرتے ہیں) بوزنطی سفیر نے ، جس کی بابت موبذ اعظم نے خسرو کو بتایا تھا کہ وہ دہستان افلاطون کا خوشہ چین ہے ، موہذ سے سات سوالات کیے اور اس نے ان کے جواب دیے (Mohl ، ۲: ۳ ببعد) اور ان جوابات کی وجه سے وہ شاھی تعریف و توصیف کا مستحق ٹھیرا۔ اس روایت میں بھی حسب معمول موہذ اعظم پیشوایان مذھب کے ایک جهرمت میں نظر آتا ہے جن کو جگه جگه موبذ یا هیربذ کہا گیا ہے اور یہاں موبذ اعظم کو دستورکا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیر وہ سوالات جو موبذ نے خسرو نوشیروان سے کیر (Mohl) ، بروم ببعد) ؛ نيز موابد كي اس مجلس کا بیان جو موبذ اعظم کی صدارت میں هرمز بن انوشیروان سے سوالات کرنے کے لیے منعقد هوئی (کتاب مذکور ، ص سهم تا ۳۰۰ ـ ایک اور جگه (Mohl ، ۲: ۲۳،۸ ببعد) موبد اعظم کے دلیرانه تقوی کا ذکر کیا گیا ہے جس نے شاہ هرمز کے زیر عتاب ایک اعلیٰ عسدیدار سے همدردی ک، جس کی پاداش میں بادشاہ نے اسے زھر دلا دیا ۔ موبذ اعظم کے متعلق یہ بھی مذکور ہے کہ وہ يرندون كي بولي سمجهتا تها (ديكهير المسعودي: مروج ، ۲: ۱۶۹ ، ۱۷، مجهال الوول كا وه

مکالمه درج هے جس میں وہ شاہ ہہرام بن ہہرام بن ہہرام بن ہہرام بن هرمز [۲۷۹ تا ۲۵۹ ع] کے مظالم کی مذبت کرتے هیں) ۔ الطبری (۱: ۹۹۵ عهد میں گیدڑوں کی یورش کو موبذ نے ملک میں هونے والی بدکاریوں کی مزا قرار دیا تھا.

رسول اکرم صلی الله علیه وسام کی شب ولادت کو جو خواب موبذ اعظم نے دیکھا اور اس شب میں ظہور میں آنے والے دیگر تعجب خیز واقعات کی جو تعبیر اس نے کی ، عربوں میں وہ معروف مے (الطبری ، ۱ : ۱۹۸۹ ببعد ؛ Noldeke ، ص ۲۵۳ ؛ مرة الاصفهانی (طبع Gottwaldt ، ص ۲۵۳) نے شاهان ساسانیه کی ایک فہرست دی ہے جسے موبذ بہرام بن مردان شاہ ایک فہرست دی ہے جسے موبذ بہرام بن مردان شاہ نے مرتب کیا تھا (Noldeke ، ص ۲۰۳)

مذهبی مباحث کے اندر ان اقدامات کے سلسلے میں جو مخالفین مذهب کے خلاف اختیار کیے گئے اور عیسائیوں کی تعذیب و احتساب کے معاملات میں مواہذ اور موبذ اعظم سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے هیں (Patrologia Orient. ؛ متون بیجن (Bedjan) ؛ فیز کہ بد (۱) مزدک ؛ (۲) زندیق.

عہد ساسانیہ کے موابذ اعظم اور جو موبذ کتاب بندھشن کے آخری مرتبین کے ہم عصر تھے ، ان کی ایک فہرست اس کتاب کے باب ہب میں دی گئی ھے(Empire des Sasanides: Christensen ، ص ۵۳) ۔ بقول الطبری (Noldeke ، ص ۹۳) اردشیر نے سب سے پہلا موبذ اعظم جسے مقرر کیا ، اس کا نام "ہہر" (۹) تھا ۔ موبذان موبذ آترہات زر تشتان نے پہلوی مآخذ کے مطابق ، ۱۵ سال عمر ہائی اور ، ۹ سال تک موبذ اعظم کے منصب ہر فائز وار ، ۹ سال تک موبذ اعظم کے منصب ہر فائز رہا ۔

موبذ اعظم كا ذكر كيا هے ، جسر علم النهيات ميں اپنر تبُّحرکی وجہ سے "هَمُکدين" (جمله مذاهب کا عالم) کا اعزازی خطاب حاصل تھا۔ معاوم هوتا ہے که یه خطاب اکثر اوقات موابذ کو دیا جاتا تھا۔ مختلف مآخذ بشمول سریانی ، یونانی ، اور ارمنی "اعمال الشهدا" مين متعدد موابد اعظم كے نام دیے گئے هیں ۔ بعض کے نام ان سهروں کی صورت میں بھی محفوظ ہیں جو Herzfeld نے اپنی تصنیف دربارهٔ آثار پیکلی (Paikuli) سی شائع کی هیں \_ بعض متون کے مطابق مزدک ایک موبذ، ہلکه موہذ اعظم تها۔ ابن الفقیه (ص ۲ ، ۲) میں همیں منظوم شکل میں ان تصاویر کی تشریح ملتی ہے جن میں دوسرے امرا کے ساتھ جہالت اور ناانصافی پر مبنی فیصلے کرنے والر موبذون اور هيربذون كوردكهاياكيا هـ ـ زمزمه کے لیے [رک به زرتشت ، بذیل ماده !] Goldziher: : الجاحظ: الجاحظ: Muhammadanische Studien بیان ، طبع سندویی ، قاهره ۲۷ و ۲۹، ۳: ی ، بذیل شعوبيه ـ يه عام طور پر معلوم هے كه زرتشتى پیشواؤں نے تحریک شعوبیہ میں نمایاں حصہ لیا (Eludés sassanides : Inostranzev) سينك ييترزبرگ و، و وع ، ص و تا ه و).

اسلامی فتوحات کے بعد جوں جوں اسلام کی اشاعت میں وسعت ہوئی [اور زر تشت سے عبت ختم ہوتی گئی]، موہذ اعظم اور موابذ کی اہمیت میں کمی رونما ہو گئی۔ باین ہمہ ہمارے مآخذ میں ان کا تذکرہ برابر جاری رہا اور عرب مصنفین نے یہ معلومات براہ راست موابذ سے حاصل کیں۔ الطبری (۱: ۳۸۵، بذیل ۲۸۵) اس موبذ کا ذکر کرتا ہے جس نے ماہویہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ یزدگرد کو قتل ماہویہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ یزدگرد کو قتل نہ کرے اور المسعودی (کتاب التنبیہ، ص م م م م مارے ایران کے موبذ کا نام لیتا ہے جو ہم سے موجود تھا .

موجودہ زمانے کے ہارسیوں کی تنظیم کی صورت مختلف ہے۔ اب موبذ کے معنی ایک ایسے ہیشوا کے هیں جو عبادت سے متعلق جمله وظائف کی سرانجام دهی کی قابلیت رکھتا هو ، لیکن یه مسئله اس مقالے کے موضوع سے خارج ہے.

Geschichte: Thomas Nöldeke (۱): المنصوص: كالمنصوص: Araber Zur Ziet der Sasaniden

L' Empire des: A. Christensen (۲): المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

الله مویلا : (= مایلا) : مسلمانوں کی ایک جماعت ، جو هربوں اور هندووں کی مخلوط نسل سے هے۔ یه جنوبی هند کے مغربی ساحل پر آباد هے اور [۱۹ء ۱ء کی مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد بیس لاکھ کے لگ بھگ هے]۔ لفظ مایلا (مویلا) ملیالم زبان کے ما (عظیم) اور پلا (بچه) سے مشتق هے ، جو ایک قسم کا اعزازی خطاب تھا اور تمام اجنبیوں کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس کا اطلاق پہلے پہل عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں پر هوتا تھا ، لیکن اب صرف مؤخرالذکر هی اس کے مستحق سمجھے جاتے هیں ؛ تاهم یه اشتقاق متنازعه فیه هے (Thornton ، ص ، ہم تا ، ہم) ۔ مویلے اپنا جدی رشته ان عرب سوداگروں سے مویلے اپنا جدی رشته ان عرب سوداگروں سے

ملاتے میں جو مسالا اور ھاتھی دانت وغیرہ کی تجارت کی کشش سے مغربی ساحل پر وارد ہونے تھے ۔ بعدازاں وہ سختاف تجارتی مراکز میں آباد ہوگئے اور مقامی باشندوں کے ساتھ اردواجی رشتے قائم کر لیے ۔ تبلیغ کے ذریعے بہت سے هندو حلقه بكوش اسلام هويت رهے اور اس طرح ان كى تعداد میں اضافه هوتا گیا۔ اب باهر سے عربوں کی آمد مسدود ہو چکی ہے اور موہلے شکل و صورت سے قدیمی باشندے دکھائی دہتے ھیں جس میں بیرونی خون کی ادنی آمیزش بھی نظر نھیں۔آتی ۔ ان کی ہستیوں کی بنا کب پڑی ، اس کے متعلق یقین سے کچھ نھیں کہا جا سکتا۔ خود موہلوں نے اپنی آباد کاری سے متعلق جو افسانوی واقعات بتلائے هیں ، وہ تاریخی اعتبار سے ساقط الاعتبار هیں (زين الدين : تحفل المجاهدين ، ص ٢٠ تا ٨٠) \_ یه غیر ملکی تاجر ان هندو راجاؤں کی همت افزائی کی بدولت سلمل پر سکونت پذیر هوگئے تھے جو ان سے جہاز رانی کا کام لیتے تھے۔ سولھویں مدی عیسوی کے اوائل میں موہلوں کی آبادی مالا بار میں يس في صد هوگئي تهي (Barbosa ، ص ، ١٠) ، لیکن ہرتکالیوں کی آمد نے مسلمانوں کی طاقت کو مسدود اور عربوں کی تجارت کو تباہ کر دیا۔ اب بھی موہلے بڑی کامیانی سے مغربی ساحل ہر کاروبار میں مصروف هیں ۔ اندرون ملک به کهیتی بازی کرتے میں ۔ ان میں سئی اور شیعه دونوں فرقے المن جائے المیں ، لیکن سنی شافعی مذهب سے تعلق رکھتر میں اور ان کے علما تنگل کہلاتے هیں (تنگل بصیفهٔ جمع ایک اعزازی خطاب مے ، جو بزرگوں سے تخاطب میں مستعمل ہے) اور ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے ۔ پونانی Ponnāni موہلوں کی دبنی تنظیم کا بڑا مرکز ہے۔ وهال کی جامع مسجد سے ملحق ایک دارالعلوم ہے ،

جہاں دینی طلبہ تعلیم پاتے ھیں۔ یونانی کا تُنگل ایک عرب ہے، جو سید ھونے کا مدعی ہے۔ ایک مقامی رسم کے مطابق تنگل کا منصب بیٹوں کے بجائے بھانجوں کو ورثے میں ملتا ہے.

موہلوں کی تاریخ معرکہ آرائیوں سے بھرپور کے ۔ ۱۵۲۸ء میں انھوں نے کرنگانور ۲۵۲۸ء میں انھوں نے کرنگانور ۲۵۲۸ء پر حملہ کرکے یھودیوں کا قلع قمع کیا۔ ۱۵۶۵ء میں باقی ماندہ یھودیوں کو چین کی طرف دھکیل دیا ، جہاں ان کی ایک بستی آج بھی قائم ہے (زین العابدین : تحفۃ المجاهدین ، ص . ۵ تا ۵۱ ؛ وزین العابدین : تحفۃ المجاهدین ، ص . ۵ تا ۵۱ ؛ کالی کئے کے راجہ زمورن کو بھی ترغیب دی کہ وہ اپنی مملکت سے شامی عیسائیوں کو نکال باھر کرے (رک بانی سے شامی عیسائیوں کو نکال باھر کرے اور ٹیپو سلطان [رک بان] سے بھی ان کی چپۃلش رھی۔

انگریزی دور میں مالابار کے علاقے میں سرکاری فوجوں سے ان کے خونریز تصادم ہوتے رہے۔ موپلے بہت نڈر، غیرت مند اور باہمت مسلمان ہیں۔ وہ سر پر کفن باندھ کر غیر مسلموں کا مقابله کرتے رہے ہیں۔ ۱۹۲۱ء میں انھوں نے ہندو زمینداروں کے ظلم و تعدی سے تنگ آکر بغاوت کر دی تھی ، جسے گورا فوج کی پلٹنوں نے بڑی بے رحمی سے دبا دیا [اس ہنگامے میں سیکڑوں موپلے شھید اور ہزاروں قید ہوے۔ ان کے دیہات جلا دیے گئے اور ہندو پریس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور الٹا موپلوں کو ملزم قرار دیا۔ ان حالات میں پنجاب خلافت کمیٹی مظلوم اور بے کس موپلوں کی امداد و اعانت کے لیے آگے بڑھی اور ان کی ہر طرح دستگیری کی آ۔

جنوبی مالا بار کے موپلے عام طور پر شریعت اسلامی کے پابند ہیں جب که شمالی مالا بار کے

موپلے مقامی هندو قانون وراثت کو مانتے هیں۔
بیوی کو خاوند کے گھرانے کا فرد نهیں سمجها
جاتا۔ وہ اپنے باب کے گھر میں رهتی ہے اور اس
کا خاوند کبھی کبھار اس سے ملنے کے لیے سسرال
کے هاں چلا آتا ہے۔ اس کے برعکس شریعت
اسلامی کے مطابق ایک شخص کی خود پیدا کردہ
جائیداد اس کی بیوی اور دوسرے افراد خاندان
کو ورثے میں ملتی ہے۔

موپلے ملیالم زبان بولتے هیں اور اس کو ایک طرح کے عربی رسم الخط میں لکھتے هیں۔ ان کی اکثریت نوشت و خواند سے عاری ہے ۔ ان کا ادب جہاد کے ترانوں پر مشتمل ہے ، جنھیں وہ قومی غیرت و حمیت جگانے کے لیے ذوق و شوق سے گائے هیں۔ موپلوں کی مساجد شکل و صورت میں دوسرے مقامات کی مساجد سے مختلف هیں۔ یه مساجد میناروں سے عاری اور سه منزله هوتی هیں.

موپلے جزائر لکادیو، آبنائے ملاکا اور برما میں بھی پائے جانے ھیں [بھارتی صوبوں کی تنظیم جدید کے بعد اب مالا بار کا ضام صوبه کیرالا میں شامل ہے۔ مقامی ھندووں اور مسلمانوں کے تعلقات نہایت خوشگوار ھیں۔ بھارت میں کیرالا واحد صوبه هے جہاں مسلم لیگ اب بھی مقبول هے اور اس کے نمائندے صوبائی وزارت میں شامل ھیں۔ کالی کٹ موپلوں کا تعلیمی اور ثقافتی مرکز ہے۔ کالی کٹ موپلوں کا تعلیمی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں بہت سے عربی مدارس اور ایک اسلامیه کالج بھی قائم ہے اور یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں بھی قائم ہے اور یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے].

مآخذ: (۱) زبن الدین: تحفة المجاهدین: (۱) مآخذ: (۱) الدین: تحفة المجاهدین: (۱) مآخذ: (۱) الدین: تحفة المجاهدین: (۱) الدین: (۱) الدین: (۱) بالدین: (۱) بالدین: (۱) متحفة المجاهدین: مترجمه Mapuleres (جو نهیں: Odoardo Barbosa (۳) الدین: (۱) متحفة المجاهدین: (۱) و نافین: Odoardo Barbosa (۳)

« Navigationi et Viaggi : Ramusio لکهتا هے ، در وينس ١٥٦٣ء، ١ : ٩٠٠ (٥) انت كرشن آثر: י הגנות Cochin Tribes and Castes باب عدد (م) قادر حسين خان: (عرب) الماد South Indian : E. Thurston (ع) دراس ، ۱۹۹۱ ، Musalmans (Castes and Tribes of Southern India مدراس ، ه م ا بيعد : (٨) Malabar : C.A. Innes (٨) بيعد : هم بيعد ا Madras District Gazetteers مدراس ۱۹۰۸ و ۱۹۰۱ مرات Les Moplahs du : L. Bouvat (9) 1109 5 119 119 (١٠) : مد عدر ،R. M. M. ندر sud de l' Inde : ه ، م م م الكته عن Mappilahs or Moptahs : P. Holland در A popular Moplah song : F. Fawcett (۱۱) (۱۲) War Songs of the Mappilas of Malabar (۱۲) مجلة مذكور، ٣٠ ، ٩٩م تا ٥٠٥ ، بمبئي ١٠٩٩ ؛ Correspondence on Moplah Outrages in (17) : Malabar, for the years 1849-1853 ، مدراس ۲۸۸۳ ، عز Moplah Parliamentry Papers, East India (10) The Moslemworld : 'The Moplah Rebellion of 1921 سر : ۱۹ بعد ، نیوبارک ۳۲۹ ع) : [(۱۹) Ency. (۱۹)] Britannica ، بذيل ماده Britannica . [year Book 1976-77

(و اداره]) T.W. ARNOLD)

موته : ایک شهر ، جو اردن کے مشرق میں ایک زرخیز میدان میں بحیرہ مردار کے جنوبی کونے کے مشرق میں اور کرک کے جنوب میں دو گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ جمادی الاولی ہم میں مسلمانوں کو یہاں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا ، اور اس کی شہرت اسی بنا پر ہے ۔ عربی مآخذ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم [نے ان اطراف میں شرحبیل بن عمرو کے خلاف ایک مہم

روانه کی تھیجس کی وجه یه تھی که آپ کے ایک سفیر حارث بن عمیر الازدوی کو ، جو شاہ بُصری کی طرف نامۂ مبارک لے کر جا رہے تھے ، شرحبیل بن عمرو الغَسَّاني نے گلا گھونٹ کر شھید کر دیا تھا۔ یه آداب سفارت کی کھلی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کا اعلان جنگ تھا (دیکھیر الواقدی: المغازی، لندن ۱۹۹۹ء، ص ٥٥٥ تا ٢٠٠١)] - يه واحد معركه هے جس کے لیے آپ" نے تین قائد بکر بعد دیگر مے تجویز فرمائے تھر: اول زید " بن حارثه[رک بآن] اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو آپ کے عمزاد بھائی جعفر شہن ابي طالب [رك بآن] اور اگر وه بهي شهيد هوچائين تو پهر شاعر عبدالله شبن رواحة [رک بآن]، جس کی وجه یہ تھی کہ آپ شنے اس پرخطر مہم کی مشکلات کا پوری طرح اندازه کر لیا تها حضرت حسّان من ثابت کے قصیدے (۳۱) نیز دیکھیر ۸۹۸) سے همیں نقط اتنا بتا چلتا هے که مذکوره بالا تینوں سرداروں نے میدان جنگ میں یکر بعد دیگرے شہادت ہائی ۔ جب مسلمان مشرق ادم میں مقام معان پر پہنچر تو انهیں معلوم هوا که کم از کم ایک لاکه یا دو لا كه (ياقوت العموى: معجم البلدان، م: ١٥٥؛ ابن هشام: السيرة) بوزنطى فوج اور بدو مآب مين جمم هيں (۲۹:۱، Arabia Petraea : Musil) ميں معل وقوع کو، جو بقول الطبری (۱: ۲۱۰۸) شهر نه تها، بلکه ایک فوجی کیمپ یا فسطاط تها ، مقام لجون ہر بتایا جاتا ہے۔ یہ مقام ایک چشمر کے نزدیک واقع ہے جہاں ایک رومی کیمپ کے آثار موجود هیں ، لیکن ابو الفداء اسے الربه سے متحد بتاتا ہے ، جس کی بابت وہ لکھتا ہے کہ وہ اس علاقر کے ایک سابقہ دارالعکومت کے موقع پر ایک گاؤں تھا ، یعنی ارض بنی مآب (Rabbot Moab) يا ايريوپولس ( Loca Sancta : P. Thomsen ، ص م يا:

Brunnow در: . M.N.D.P.V ، در: ببعد مع تصاویر! Musil ، در کتاب مذکور ، ص . یہ ببعد ، ۳۸۱) ۔ عرب روایت کے مطابق هر قل بادشاه نے خود اتنا بڑا کشکر مآب میں جمع کیا تھا ، لیکن یه درست نھیں۔ ھیں بتایا گیا ھے کہ جب مسلمانوں نے اتنے بڑے رومی لشکر کے جمع ہونے کی بابت سنا توکچھ صحابہ " آگے بڑھنے مين متأمل هوے ، ليكن حضرت عبدالله " بن رواحه کی پرشجاعت گفتگو اور شوق شہادت سے معمور اشعار نے صحابہ رض کرام کی اس مختصر جماعت کو نتائج سے برپروا ہوکر آگے بڑھنے پر آمادہ کر لیا۔ ابن هشام کے بقول مسلمانوں کی شامی انواج سے مڈھ بھیڑ بلقاء کے ایک گاؤں میں ہوئی جس کا نام مشارف تها . بعدازان وه جنوب کی جانب ها گئے، لیکن موتہ کے گاؤں میں لڑائی شروع ہوگئی ۔ جب يه تينون سپه سالار ، جنهين آنحضرت صلي الله عليه و آله وسلم نے نامزد فرسايا تھا ، آپ کے ارشاد کے مطابق علی الترتیب یشمید هوگئر تو لوگوں نے ثابت " بن ارقان کو اپنا سپه سالار بنانا چاها، لیکن ثابت سے سید سالاری حضرت خالد رم بن ولید کو دے دی۔ وہ اپنی سابقہ مہارت جنگ سے باق ماندہ فوج کو بچا لانے میں کامیاب ہوگئر ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت خالدر<sup>م</sup> کی فوجی هنرمندی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا [نیز رک به محمد صلیاللہ عليه و آله وسلم بذيل غووات نبوي].

Le Berceau de l' Islam: به در اليعقوبي ، در B. G. A. به اليعقوبي ، در B. G. A. به اليعقوبي : به B. G. A. به اليعقوبي : به اليعقوبي : به اليعقوبي : به اليعقوبي : به اليعقوبي : به اليعقوبي : به اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي اليعقوبي

## (FR. BUBL)

المُوحِدُون : المغرب كا ايك مسلم حكمران \* خاندان : افريقيه ميں موحدين كى سلطنت كا آغاز عام طور پر ١١٠٥ه ١١٠٤ عسے هوتا هے جب بربروں كے مصمودہ قبائل نے ابن تومرت كى اطاعت اختيار كى ۔ يه نتيجه تها المغرب مير اس دينى تحريك كا جس كا سربراہ ابن تومرت تها ۔ اس تحريك كى كاميابى كو سمجھنے كے ليے همير، اس وقت كے مذهبى حالات كو دهيان ميں ركھنا هوكا جبكه ابن تومرت نے اپنے معتقدات كى تبليغ و اشاعت اس عنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے شروع كى ۔ اس عنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے شروع كى ۔ اس عنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے اس معنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے شروع كى ۔ اس عنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے شروع كى ۔ اس عنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے شروع كى ۔ اس عنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے شروع كى ۔ اس عنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے شروع كى ۔ اس عنوان پر دلچسپ تفاصيل كےليے ديكھيے افریقیه نے فاطمیوں کی اطاعت کا جوا گلے سے اتار پھینکا اور امام مالک کی فقہی افکار نے المغرب کے عوام و خواص کے دلوں میں گھر کر لیا۔ ان افکار کی مقبولیت کے سبب قرآن مجید کی بعض ایسی آیات کی مجازی تفسیر نظر انداز کر دی گئی ، جن کی کوئی لفظی تعبیر نھیں ھو سکتی تھی۔ امام مالک کا قول تھا کہ اُللہ تعالی عرش پر متمکن ہے ، لیکن اس کی کیفیت مجھول ہے ، اس پر ایمان لانا ھماوا فرض ہے ، لیکن اس کے متعلق سوالات کرنا زندقہ فرض ہے ، لیکن اس کے متعلق سوالات کرنا زندقہ

ص ۲۲۲ وغيره.

م Die Zahiriten : Goldziher) ع

فقهی موشگافیوں نے علوم قرآن اور حدیث سے دلچسپی کم کر دی تھی۔ فقه اور فتاوی کی لفظی پرستش هر فقهی مذهب کے عالم کے پیش نظر تھی۔ المغرب اور اندلس میں بنیادی مآخذ پر اجتہاد کی هر کوشش ممنوع تھی۔ مرابطی سلاطین مالکی فقه کے بڑے قدر دان اور محافظ تھے اور مالکی فقہا کو انعام و اکرام سے نواز نے رهتے تھے۔ اس زمانے میں وهاں دینی علم کا سرمایه صرف مالکی فقه میں محدود هو کر رهگیا تھا (Goldziher: کتاب مذکور، ص ۲۸).

الغزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں مشرق کے مالکی علما کے مبلغ علم کا پول کھولا تھا اور ان کی غلطیوں کی نشاندھی کی تھی۔ ان کے نزدیک اس کا ایک ھی علاج تھا ، یعنی قرآن مجید اور سنت رسول علیه الصلوة و السّلام کی طرف بازگشت ۔ الغزالی نے جو علمی تحریک بلاد مشرق میں زور شور سے چلائی تھی اب اس کا آغاز المغرب (شمالی افریقیه) میں ھونے والا تھا۔ انھوں نے اپنی کتابوں میں مالکی فقہاء پر سخت تنقید کی تھی، اس لیے اندلس اور المغرب کے فقہا الغزالی کی تھی، اس لیے اندلس اور المغرب کے فقہا الغزالی کی تھی، مرابطی سلاطین نے مالکی فقہا کے مشورے بلکه مرابطی سلاطین نے مالکی فقہا کے مشورے کے پیش نظر ان کی کتابیں نذر آتش کرنے کا حکم بھی دیا تھا .

ابن تومرت نے جب هوش و تمییز کی آنکهیں کھولیں تو سارے ملک میں یہی فروعی مناقشات جاری تھے۔ ابن تومرت نے ایک عرصے تک مشرق میں مقیم رہ کر تحصیل علم کی تھی ، الغزالی کی آرا سے واقفیت بہم پہنچائی تھی اور اصول فقه کا بھی درس لیا تھا ، جسے المغرب میں نظر انداز کیا جا چکا تھا ۔ علاوہ ازیں اس نے اشاعرہ کے اصول و معتقدات سے بھی شناسائی حاصل کی تھی اور ابن حزم معتقدات سے بھی شناسائی حاصل کی تھی اور ابن حزم

ظاهری کی تصانیف کا بھی اچھی طرح مطالعه کیا تھا۔ ابن تومرت کی کتابوں سے پتا چلتا ہے که اگرحه وہ عقائد میں اشعربوں سے هم آهنگ ہے ، لیکن فقه کی بعض جزئیات میں ظاهریوں کے اصولہ ں کا بابند ہے .

ابن تومرت الغزالی سے بھی بڑھ کر نسہی فروعات کی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے۔ مؤخرالہ کر کے نزدیک ان کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور ضرورت تھی ، لیکن ابن تومرت ان پڑھ بربروں کے لیے عقائد کی تعبیر و تشریح میں تاویل کو غیر ضروری قرار دیتا ہے۔ امام غزالی کی تعلیمات بعض اوقات ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر نظر آتی ہیں ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر نظر آتی ہیں کیونکہ ان کے پیش نظر تعلیم یافتہ لوگ تھے اور ابن تومرت عوام کو وعظ و نصیحت کرتا نظر

ابن تومرت کے معتقدات اور نظریات کی تفصیل اس کی کتابوں میں ملتی ہے۔ عبدالواحد المراكشي نے المعجب ميں لكھا ہے كه يہار موحدی سلاطین نے کس طرح اس کے نظریات کو عملی طور پر نافذ کیا ـ Goldziher نے اس کی بہترین تعبير و تشريح أن الفاظ مين كي في: "أغمات مين فقها سے بحث و تمحیص کے بعد یه ظاہر ہوتا ہےکہ اس کے معتقدات اور دینی نظریات از الفاظ میں سمك آئے هيں: العقل ليس له في الشرع مُدَّخل (=عقل کا شریعت میں کسی طور دخل نہیں ھے)۔ دستور سازی کی بنیاد تین چیزین هیں: قرآن مجید، صحیح احادیث اور اجماع امت ، جس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جو سلف سے لرکر خلف تک تواتر کے ساتھ نقل ہوتی چلی آ رہی ہوں ۔ ان میں ظن اور راے قطعی طور پر خارج از بحث هیں ، اگرچه ابتداے اسلام سے اجماع امت بھی فقہ اسلامي كا باقاعده مآخذ رها هي (Goldziher : كتاب

مذكور، ص بهبه).

ابن تومرت اگرچه احادیث سے احتجاج کا قائل ہے ، لیکن وہ ان احادیث کو ترجیح دیتا ہے جن کے راوی مدنی ہوں ۔ اس کا قول ہے کہ علما و فقهاے مدینه کا تعامل هی همارے لیر سیدها راسته ہے۔ جب دنیا ہیں کسی بھی مقام پر دین و صلوۃ یا اذان یا قانون کا نشان بھی نھیں ملتا تھا، اسوقت مدينة منوره بين اسلام، شريعت،حضور نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم اور آپ" كے صحابة كرام موجود تهر۔ اس زمانے میں صحیح اور خالص اسلامی شریعت نه تو عراق میں ہائی جاتی تھی اور نه کسی دوسرے خطة زمين مين، لمهذا اهل مدينه كا تعامل هي هماري لیے قابل حجت ہے۔ اگر کوئی معترض یه کہتا ہے که بعض احادیث تعامل اهل مدینه کے خلاف مذکور ہیں، اس لیے فقمی مسائل کے استنباط میں مدینہ والوں نے ان کو کیوں نظر انداز کیا تو اس تضاد کی توجیه تین طریقوں سے هوسکتی هے: (١) یا تو انهوں نے ان احادیث کی جان بوجھ کر مخالفت کی ہے ؛ (٧) يا انهين ان احاديثكا علم نهين هوسكا؛ (٣) يا ان احادیث کو رد کرتے موے ان کے پاس قوی دلائل ھوں گے۔ ان میں سے پہلی اور دوسری توجیمیں همارے لیر ناقابل قبول هیں ۔ جہاں تک تیسری کا تعلق ہے ، اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ یه متضاد روایات ضعیف هونے کے باعث ماقط الاعتبار هين، لُهذا اهل مدينه كا عمل هي مخالفون كا منه بند کرنے کے لیر کانی ہے (Oeuvres d' Ibn : Goldziher . (+9 ) من An Toumert

قصه مختصر ابن تومرت کے فقہی افکار ونظریات میں رائے اور قیاس عقلی کا کوئی گزر نھیں اور وہ تقلید کی بھی مذمت کرتا ہے ۔ اس کے نزدیک فقه اسلامی کے بنیادی مآخذ قرآن مجید ، سنت رسول صلی اللہ علیه و آله وسلم اور اجماع صحابه سے حیں ۔

وہ عقائد میں بعض انتہا پسند اشعریوں کا مقلد ہے۔
علم کلام کیاندھا دھند تقلید کرنے ھوے وہ المغرب
میں اپنے بعض معاصرین کے دینی افکار کو صریح کفر
سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نزدیک قرآن مجید کی
لفظی تشریح سے تجسیم کا عقیدہ لازم آتا ہے جس سے
الله تعالٰی کی صفات کو مادی جامہ پہنانا پڑتا ہے،
لہذا اس عقیدے کا حامل کافر اور دائرہ شریعت سے
خارج ہے۔ مرابطین کے عہد میں اندلس اور
المغرب کے بہت سے لوگوں کا یہی حشر ھوا .

ابن تومرت توحید کا علمبردار تھا۔ معتزله خدا کی ذات و صفات کی جو تشریح و تعبیر کیا کرتے تھے ، ان کی رو سے ابن تومرت حکمران کو اپنی رعایا کی بداعمالیوں کا ذمه دار قرار دے کر المرابطون کے خلاف جہاد فی سبیل الله شروع کر دیتا ہے۔ ابن تومرت اور تجسیم کے خلاف تاویل کا سہارا لینے والے فقہا کے درمیان یه قرق تھا که اس نے اپنے اختلاف کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ وہ تجسیم کو کفر کے برابر قرار دیتا تھا اور ان کے سرپرستوں یا المرابطون کو بھی کافر سمجھتا تھا! لہذا دین کی حمایت میں ان سے جہاد کرکے ان کو افتدار سے بے دخل کرنا چاھتا تھا اور یه اس کے اندور دوسرے افتدار سے بے دخل کرنا چاھتا تھا اور دوسرے موحدون مرابطین کے لیے مجسم کا لفظ بھی استعمال کیا کرتے تھے .

المرابطوں کے علاوہ الموحدین کے دوسرے بڑے دشمن تشبیهی اور روسی تھے ، جن کے خلاف انھوں نے دنیاے اسلام کا متحدہ محاذ قائم کر دیا تھا ، نیکن انھوں نے عقیدہ تجسیم کے حاملین کے خلاف جس جوش و خروش اور سرگرمی سے جہاد کیا اسکی مثال پیش کرنے سے المغرب کے دوسرے شاھی خاندان قاصر ھیں ۔ خاندان الموحدون کی مخصوص روایات میں تجسیم کی مخالفت کو بنیادی اھمیت

حاصل هے (Gesellsch Benou : Gudziher) الفرید بیل کا اقتباس ، در Les Benou : الفرید بیل کا اقتباس ، در Gesellsch ، ص مهم ، هم).

المرابطون کے خلاف کھلم کھلا جہاد سے پہلے اس نے اس بالمعروف اور نھی عن المنکر (اچھی باتوں کا حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے) کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ شراب کے برتنوں اور موسیقی کے آلات کو جہاں دیکھتا توڑ دیتا اور ھیئت حاکمہ کو سب کے سامنے برا بھلا کہتا۔ ایک دن اس نے مراکش کے شہر میں شہزادی سرہ (سارہ) کو کھلے منہ پھرنے پر سخت زجرو توبیخ کی۔ اس کے علاوہ وہ عوام میں اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ کرتا رھتا۔ وہ المغرب کے شہروں بجایہ ، تلمسان ، فاس ، مراکش اور اغمات میں جہاں بھی جاتا باھر نکالا جاتا۔ آخرکار اس فرآن مجبد اور صحیح عقائد کی تعلیم دینا شروع کے دی ۔

القرطاس کے مصنف کا بیان ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کے نام قرآن پاک کی پہلی سورت کے الفاظ پر رکھ دیے تھے تا کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کر سکیں .

ک نامور سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تو اس نے مهدویت کا دعوی کر دیا اور یه اعلان کر دیا کر دیا اور یه اعلان کر دیا که اسے نا انصافی اور بد عنوانی کے مثانے اور امن و امان ، انصاف اور صحیح دین قائم کرنے کا حکم ہوا ہے ۔ اس زمانے سے ابن تومرت کے میاسی کردار کا آغاز ہوتا ہے اور ۵۱۵ھ سے الموحدون سلطنت کی تاسیس ہوتی ہے ، اگرچه المرابطون کا دارالخلافہ فتح کرنے میں پچیس المرابطون کا دارالخلافہ فتح کرنے میں پچیس

ابن تومرت کا پہلا شاگرد ، جسے اس نے مشرق کی سیاحت کے بعد اپنے اعتماد میں لیا تھا ، عبدالمؤمن تھا جس نے موحدی سلطنت کے بانی کی وفات کے بعد تمام امور سلطنت اپنے ھاتھ میں لے لیے تھے ۔ عبدالمؤمن کا تعلق قومیہ کے ایک بربر قبیلے سے تھا ۔ وہ ندرومہ کے ایک کوزہ گر کا بیٹا تھا ، لیکن اسے تلمسان میں ایک متعلم کے طور پر شہرت حاصل ھو چکی تھی ۔ ابن تومرت کی عبدالمؤمن سے ملاقات بجایہ میں اتفاقی تھی (بعض عبدالمؤمن سے ملاقات بجایہ میں اتفاقی تھی (بعض سے چند ھی روز قبل اس نوجوان مصمودی مبلغ کو اپنی جان بچائے کے لیے فرار ھونا پڑا تھا.

عبدالمؤمن نے ابن تومرت کا مرید ہاصفا بننے کے بعد اپنے مرشد سے اس کی تعلیمات حاصل کیں۔
ابن تومرت نے بھی عبدالمؤمن کو اپنی دعوت کے اغراض و مقاصد اور آئندہ کے عزائم کی تفصیلات بتا دیں۔ ابن تومرت نے مهدی بننے کے بعد بہت سے بربر قبائل اپنے ساتھ ملا لیے ، جن کے سربراہ اس کے رفقا اور شاگرد رہ چکے تھے۔ ان کو اس نے طلبه کا نام دیا اور دوسروں کو ، جو اسے دینی مرشد اور دنیوی رهمنا مانتے تھے ، موحدون کا خطاب دیا۔ اب اس نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی دعوت میں شامل کرنے پر کمر همت باندهی کو اپنی دعوت میں شامل کرنے پر کمر همت باندهی تا که وہ اقتدار قائم کرنے کے لیے دین کے نام پر مرابطون کے خلاف جہاد کرکے ان کی سلطنت مٹا ڈالر .

بربر کے پہاڑی علاقوں کے باشند ہے اس کی سمجھ بوجھ اور زهد و تقوی سے پہلے هی مثاثر هو چکے تھے، لیکن عقائد کے دقیق مسائل عوام کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہاں مرابطون کے افکار و نظریات بھی ایک حد تک قبولیت کا درجہ حاصل کر چکے تھے ، اس لیے عام لوگوں کو اپنا ہمدرد

و معتقد بنانے کی غرض سے اس نے کرامات کا سہارا لیا۔ وہ مرابطی حکومت پر همیشه اعتراضات کرتا رهتا تھا اور حکومت کی بدعنوانیوں اور محصلین کی زیادتیوں کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں به بات آسانی سے اتار دی که وہ علانے کے دشوار گذار پہاڑوں کے سبب مراکش کی شاهی افواج کی آسانی سے مزاحمت کر سکتے هیں۔ مہدی کے وعظ و نصیحت کا یه نتیجه نکلا که بہت سے بربر قبائل نے مرابطیوں کے خلاف مزاحمتی اقدام شروء نے مرابطیوں کے خلاف مزاحمتی اقدام شروء کر دیے، ٹیکسون کی ادائی روک دی ، محصلین سے ناروا سلوک کیا باکمہ بعض کو هلاک بھی کر دیا .

سوس کا مرابطی والی، جو هرغس (هراغله) کی گوشمالی کے لیے چلا تھا، شکست سے دوچار هو کر اپنی بقیه فوج کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس پہلی کامیابی نے بربروں میں اعتماد پیدا کر دیا اور قبائل کثیر تعداد میں مہدی کے گرد جمع هونے لگے۔ اس کے بعد مہدی نے تیمال کے دشوار گذار علاقے میں مستقل رهائش اختیار کر لی۔ وهاں اس نے دریا نفیس کے کنارے ایک حویلی اور مسجد تعمیر کرا لی۔ اس طرح الموحدون کے پہلے دارالسلطنت کرا لی۔ اس طرح الموحدون کے پہلے دارالسلطنت کا مدفن یہی مقام رها (تنمال کی مسجد اور قصبے کا مدفن یہی مقام رها (تنمال کی مسجد اور قصبے کے کھنڈرات کا انکشاف Edmond Doutte نہم ، وران میں کی سیاحت کے دوران میں کیا تھا ، دیکھیے ؛ San Journ As سیمد کیا بیمد) .

ا ۱۱۲۳/۵۱۱ء کے بعد سہدی نے یہ دیکھ کر کہ اب اس نے اتنی جمعیت اکٹھی کر لی ہے کہ اسے محض دفاعی اقدامات کی ضرورت نھیں رھی، اس نے مراکشی حکومت کے خلاف ایک بڑے لشکر کے ساتھ خروج کا فیصلہ کر لیا۔

اس لشکر نے، جو عبدالمؤمن کے، جس نے اب امیر المؤمنین کا لقب اختیار کر لیا تھا، زیر کمان تھا، مرابطی فوج سے شکست فاش کھائی۔ ابن تومرت نے اپنے لشکر کے کشتگان کو شہدا کا اعزاز دے کر اپنے معتقدین کو بے دلی اور مایوسی سے بچا لیا .

مہدی اور مرابطون کے درمیان جو معرکہ آرائیاں مہدی کی وفات تک برپا رہیں، ان کی صحیح تاریخوں کی تعیین میں مؤرخین میں اختلاف چلا آرھا ہے۔ ابن خلدون کے بیان کے مطابق مہدی نے ۲۲ ۵ ه/ ۸ ۲۱ میں وفات پائی ، لیکن مؤرخین کی اكثريت مهمهم ١١٣٠/٥ على طرف مائل هـ . تاريخون میں تضاد کی وجہ یہ ہے کہ مہدی کی وفات کو اس کے قریبی رفقا نے مخفی رکھا۔ مہدی نے جب دیکھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے تو اس نے خود هدایت کی که اس کی وفات کی خبر فوری طور پر عام نه هونے پائے تاکه اس کے معتقدین اس صدمر کو صبر اور حوصلر سے برداشت کرکے اپنا امير المؤمنين منتخب كر سكين ـ انهوں نے عبدالمؤمن كو اپنا رهنما تسليم كر ليا اور اسے خليفه یا امیر المؤمنین کہنر لگر۔ عبدالمؤمن کے عبد حکومت میں موحدین کو بڑی شان و شوکت حاصل ھوئی ۔ اس نے مہدی کے عزائم کی تکمیل کی اور مرابطی سلطنت کو تباہ و برباد کرکے مہدی کے معتقدات كو بزور شمشير المغرب اور اندلس مين نافذ کر دیا ،

مهدی نے جو نیم سیاسی اور دینی تنظیم قائم کی تھی اس کا ڈھانچہ یہ تھا ، سارے موحدی ایک قوم تھے ، جس کے افراد کو سچا مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ ان کے سوا باقی مسلمان کافر تھے ، جن کے ساتھ بے رحمانہ قتال کو جائز قرار دیا گیا۔ قوم کا سربراہ امام معصوم تھا۔ ان میں پہلا نام مہدی کا تھا اور

اس کے بعد خلفا اور ان کے جانیشنوں کا درجہ تھا۔
مہدی کا نام عام نمازوں میں لیا جاتا تھا۔ مہدی
کے دس مشیر تھے ، جو اس کے قدیم ترین مربد
تھے ۔ مجلس شوری الجماعة کملاتی تھی ۔ یه
موحدی حکومت کی مجلس اعلٰی تھی، جس کے ارکان
حکومت کے اھم معاملات میں دخل دے سکتے تھے
اور مہدی کی جگہ فوج کے سربراہ بن سکتے تھے
اور نماز جمعہ بھی پڑھا سکتے تھے .

ایک دوسری مجلس مشاورت بھی تھی جس
کے پچاس ارکان تھے اور وہ موحدین کے بربر قبائل
کی نمائندگی کیا کرتے تھے۔ ابن خلدون نے اس کا
نام "ایت خمسین" لکھا ہے۔ عبدالمؤمن نے دونوں
مجالس کو ضم کرکے ایک مجلس قائم کر دی تھی ،
مہدی کا انتقال ہوا تو دس ارکان کی مجلس
مشاورت نے عبدالمؤمن کو موحدین کا امام یا سربراہ
منتخب کر لیا۔ اس کے بعد پچاس ارکان کی مجلس

منتخب کر لیا۔ اس کے بعد پچاس ارکان کی مجلس اور سارے عوام نے اس انتخاب کی تصدیق کر دی۔ اور سارے عوام نے اس انتخاب کی تصدیق کر دی۔ زمانه گذرنے کے ساتھ زمام حکومت عبدالمؤمن کے خاندان میں محدود ہو کر رہ گئی۔ جب بنو مرین نے مراکش فتح کیا (۱۸۸۸ه/۱۳۹۹) تو عبدالمؤمن کے گیارہ جانشین یکے بعد دیگر ہے ملک پر حکومت کر چکے تھے .

موحدین کی وسیع منطنت کے متعدد صوبوں

کے والی حکمران خاندان کے افراد تھے یا مشہور
شیخ ابو حفص عمر کی نسل سے تھے۔ شیخ ابو حفص

کے اثر و رسوخ کی وجه یه تھی که وہ اس زمانے
میں مصمودہ قبیلے کی ایک انتہائی طاقتور شاخ هنتاته
کا سربراہ تھا اور ان افراد میں شامل تھا جنھوں نے
سب سے پہلے مہدی کی بیعت اور تائید کی تھی۔
سلطنت موحدین کے بانی کو اپنے قبیلے کی گرال قدر
انعامات پیش کرکے اس نے قابل قدر خدمت سرانجام
دی تھی۔ مہدی کی وفات پر اس نے عبدالمؤمن

اور موحدین کی اس سے بھی زیادہ مدد کی ، یعنی شیخ نے اپنی ذات پر عبدالمؤمن کو ترجیح دی ۔ ابن خلاون کا بیان ہے کہ یہ شبخ ابو حفص ھی تھا جس نے مہدی کی وفات کی خبر کو مخفی رکھا تا کہ وہ اس عرصے میں مصمودہ قبائل کو عبدالمؤمن کے خلیفہ بننے پر راضی کر لے کیونکہ عبدالمؤمن آن کے لیے ایک اجنبی فرد تھا اور اس کے انتخاب پر عام لوگوں کی ناراضی غیر متوقع نہ تھی ، اسی لیے عبدالمؤمن شیخ ابو حفص کو اپنے برابر سمجھتا تھا .

ابو حفص کی وفات (۱۵۵/۵۵۱ -۱۱۷۹ اعزاز و کے بعد اس کے بیٹوں اور ان کی اولاد کا اعزاز و اکرام برقرار رہا اور ان کو عبدالمؤمن کا جانشین ہی سمجھا جاتا رہا .

التیجانی نے لکھا ہے کہ الموحدون کے خلیفہ چہارم الناصر نے صوبہ افریقیہ کی حکومت اپنے کسی معتمد علیہ والی کو دینا چاھی تو اس سلسلے میں اپنے خابدان کو نظر انداز کرتے ھوے شیخ ابو محمد کو کہلا بھیجا کہ میں تمہیں اپنے برابر سمجھتا ھوں ، اگر تم افریقیہ کی ولایت اور حکومت نا پسند کرتے ھو تو میں تمہاری جگہ لے لوں گا اور اپنی جگہ تمہیں میں تمہاری جگہ لے لوں گا اور اپنی جگہ تمہیں تا حین حیات افریقیہ کا والی رھا ، لیکن اس کے جانشینوں نے الموحدون کے زوال کے بعدخود مختاری کا اعلان کر دیا اور بنو حفص کے نام پر تواس میں حکومت کرتے رہے .

یه ملحوظ خاطر رہے که خاندان عبدالہ و من کو کے شہزادے سید کہلاتے رہے جبکہ بنو حصص کو شیخ کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موحدین کی تاریخ میں دونوں خاندانوں کے ہم نام اقراد کے درمیان امتیاز قائم رکھنے میں سہولت رہتی ہے .

المغرب میں اسلام کے قدم جمنے کے بعد موحدین کی سلطنت پہلی ریاست تھی جس کی فرمان روائی کا سکہ اندلس سمیت خلیج قابس سے بحر اوقیانوس تک جاری تھا .

اس کی تاسیس کے ڈیڑھ سو برس بعد ھی موحدین کی وسیع ساطنت کی شکست و ریخت ھونے لگی - ۱۲۳۵ھ/۱۳۳۹ - ۱۲۳۹ء میں یغمراس بن زیان نے تلمسان میں موحدی حکومت کے خلاف بغاوت کرکے المغرب کے وسط میں عبدالوادی سلطنت کی بنیاد رکھی ۔ ۱۳۳۸ھ میں افریقیہ کے موحدی والی ابو زکریا نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرکے تونس کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا .

موحدى سلاطين كا زمانة اقتدار

١- محمد بن تومرت المهدى

# 117 / A014 M = 1114-1141/4019

۷- عبدالمؤمن ، امیرالمومنین ۱۱۲۸/۸۵۲۲ تا ۵۵۸ ۱۱۹۳/۵

۳- ابو یعقوب یوسف امیرالمؤمنین ۱۱۸۳/۵۵۸ تا ۱۱۸۳/۵۵۸

سم- ابو یوسف یعقوب المنصور ، امیرالمؤمنین . ۱۱۹۸ میرالمؤمنین میرود ا

٥- محمد الناصر ، اميرالمؤمنين

- 1717/A71. U = 1199 - 1191/A090

پاهش المستنصر ، امیرالمؤمنین
 پاهم/۱۱ ع تا ۲۲ه/۱۲ ع .

ے۔ عبدالواحد المخلوع ، امیرالمؤمنین . ۲ ۹ ۹ ۸ ۸ ۲ ۹ تا ۲ ۹ ۹ ۹ ۸ ۸ ۲ ۹ ۶ .

٨- العادل ، اميرالمؤمنين

و ۱۲۲ه/۱۹۲۱ء تا ۱۲۲ه/۱۲۲۸ء و ۱۲۲۸ و۔ المأمون ، امیرالمؤمنین

. ١- الرشيد ، اميرالمؤمنين

. = 1 + m + / a q m . U = 1 + + + / a q + .

١١٠ السعيد ، اميرالمؤمنين

. אורא/אזום ט דארא/אזום.

١٠٠ المرتضى ، اميرالمؤمنين

۶۱۲۶۸/۸۳۲ تا ۵۶۶ه/۶۲۲۱۶.

۱۳- ابوالعلى ابو دبوس ، اميرالمؤمنين

مراکش پر بنو مرین کا قبضه محرم ۱۹۹۸ ستمبر ۱۲۹۹ء میں ہوا .

مآخول ؛ الدخرب کی سیاسی اور دینی تاریخوں کے وقائم نکاروں ، جغرافیه نویسوں ، طبقات و تراجم کے مصنفوں اور دائرۃ الممارف کے مدونوں کی بکثرت تصانیف میں مندرجه ذبل کتابی بڑی اهمیت رکھتی هیں : (۱) المراكشي: المعجب ، طبع ذوزي و فرانسيسي ترجمه از فانیان (در Revue Africaine ، ج م تا ہم: نیز علیحدہ طباعت، الجزائر ٩٠ م١ع) : (٣) ابن الاثبر ، طبع . Tornb ليز المغرب اور الدلس سے متعلقه اجزا كا فرانسيسي ترجمه از فانيان (در Revue Africaine) : (۳) التيجاني : الرحلة ، (دیکھر A. Bel : بنو غانیه ، ص ۱۸۰ تا ۲۳۱): (س) ابن ابي زرع: القرطاس؛ (٥) العلل الموشية (مصنف نامعلوم الالكان Notice sommaire des mss. : R. Basset ديكهم orientaux de la biblioth. de Lisbonne م م م عاص در ببعد ؛ (٦) ابن خلاون : كتاب العبر ؛ (١) الزركشي : تاريخ الدولتين ، تولس ١٢٨٩ و فرانسيسي ترجمه از فاليان ، در Bull, de la Soc. de Géogr. de Constantine فاليان نيز عليحده طباعت بعنوان ! Ckronique des Almohades et (A) : = 1 A 9 D : des Hascides attribuée a Zerkechi ابن ابي دينار القيرواني: المونس، تواس س١٣٨٠ و فرانسيسي ترجمه از Pellissier و Remusat ، در -Explora ! ב ז י ז א tion Scientigfine de l' Algerie

(۹) المقرى ، قاهره به ۱۸۲ ه و لانڈن ۱۸۵۵ تا ۱۸۲۱ء (دیکھیے The History of the Mohammedan : Gayangos (۱.) احمد بن خالد: كتاب (dynasties in Spain الاستقصاء : (١١) ابن الخطيب : كتاب رقم الحلل ، تونس Recherches sur l' hist, et la : Dozy (17) : \*1717 Hist. de l': Mercier (17): litter. de l' Espagne Mohammed: Goldziher (10) : 7 7 Afrique sept. Ibn Toumert et la théologie de l' Islam dans le nord de l' Afrique au XIc siècle ، جو الموحدون کے مذهبی معتقدات پر ایک معیاری تصنیف ہے اور ؛ (Luciani (۱۵): Le livre d' Ibn Toumert ،الجزائر س. و وعاكم مقدمه هم ! Materialien Zur Kentniss der Almohadenbewe (17) Zeitschr. d. Deutsch Morgenl. jugung in Nordafrica De: Codera (12) : 18. 5 v.: 6 Gesellsch. cadencia y desaparicion de los Almoravides en Les Benou : A. Bel (۱۸) : مرقسطه Espana و Espana ، ١٩٠٠ پرس ج ، Ghanya

(A. BEL)

\* موحدین : رک به توحید ، وحدت الوجود .

المؤخر : رك به الاسماء الحسني .

پر مودود: ابو الفتح شهاب الدوله و قطب الملة شاه غزنی نواح ۲ ۱۰ ۱۰ ۲۰۱۰ میں پیدا هوا. محرم ۲۳۸ هرا ۲۰۱۰ میں اسے بلخ کا حاکم مقرر کیا گیا اور خواجه ابو نصر احمد بن محمد کو وزیر بنا کر اس کے ساتھ کر دیا گیا .. چند ماہ بعد اس کے باپ سلطان مسعود کو معزول کر دیا گیا اور محمد بن سلطان محمود کو تخت نشین کر دیا گیا ۔ یه خبر پا کر مودود نے بلخ سے روانه هو کر غزنی پر قبضه کر لیا آور موسم سرما محمد سے غزنی پر قبضه کر لیا آور موسم سرما محمد سے تخت حاصل کرنے کی تیاریوں میں گزارا ۔ موسم سرما ختم هونے پر محمد هندوستان سے غزنی فتح سرما ختم هونے پر محمد هندوستان سے غزنی فتح

مقابله کرنے کے لیے بڑھا۔ ۳ شعبان ۲۳۸ه/
۲- اپریل ۲۳، ۱ء کو دُونپور یا دینور کے قریب
(موجودہ فتح آباد ، جو کابل اور پشاور کی شاہراہ
پر هے) ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں مودود
فتح یاب ہوا۔ محمد اور اس کے تمام بیٹے ماسواے
عبدالرحیم سلیمان بن یوسف و نشتگین والی بلخ
عبدالرحیم سلیمان بن یوسف و نشتگین والی بلخ
گرفتار کر لیے گئے اور ان سب کو قتل کر دیا
گیا۔ مودود فتح کے پھریرے لہراتا غزنی میں
واپس آیا ، لیکن هنوز وہ ماک کا بلا شرکت غیرے
فرمانروا نه تھا۔ اس کا بھائی مجدود ، والی ملتان ،
فرمانروا نه تھا۔ اس کا بھائی مجدود ، والی ملتان ،
فرمانروا نه تھا۔ اس کا بھائی مجدود ، والی ملتان ،
فرمانروا نه تھا ، اسکن لاهور پہنچنے کے تین هی روز بعد
آ رہا تھا ، لیکن لاهور پہنچنے کے تین هی روز بعد
پر اسرار حالات میں وفات یا گیا۔

مسمم المسم المسم اعمين سكه بال عرف نواسہ شاہ نے ، جو جیپال کا بیٹا اور ویہند کے ہندو خاندان سے تھا، کچھ ھندو راجاوں سے مل کر أیک جتها بنايا اور لاهوركا محاصره كرليا ـ سكه يال لڑائی میں مارا گیا اور اس کی موت کے بعد راجاؤں کی اپس میں ناچاقی ہو گئی اور وہ محاصرہ اٹھا کر ا اپنی اپنی ریاستوں میں واپس چلر گئر ۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور قلعه سونی پت کا محاصوہ کر لیا ، جہاں اس جتھر کے ایک رکن دیبال هریانه نے پناہ لی تھی - قلعه ہر تو قبضه کر کر اسے لوٹ لیا گیا ، لیکن دیبال نکل بھاگا۔ تقریباً "پانیج هزار مسلمان" ، جو اس قلعر میں قید تھر ، انھیں رہا کرا لیا گیا ۔ بعد ازاں فاتحین نے ایک اور راجه پر حمله کر دیا جسر ابن الاثیر تابت بالری لکھتا ہے اور اس کے قلعے کو فتح کر کے بیشمار مال غنيمت كے ساتھ لاهور واپس آئے۔ ان فتوحات سے غزنوی اقتدار ، جو زوال پذیر هو رها تها ، کچھ عرصے کے لیے بالائی هند میں پھر قائم

هو گيا.

مودود کی دلی خواهش تهی که اپنی سلطنت کی عظمت کو بعال کرنے کے لیر ان صوبوں کو دوبارہ فتح کرے جو اس کا باپ سلجو قیوں کے هاته كهو بيثها تها ـ محرم ٢٥٥ هم ١٥٠ كست ٢١٠٠٥ میں اس نے خراسان پر حمله کیا ، لیکن الب ارسلان بن داؤد نے اسے شکست دی ۔ اس سے اگار ھی سمینے میں غزنویوں نے بست کے قریب سلجوقیرں کو شکست دے کر اپنی کھوئی ہوئی شہرت کو پھر سے حاصل کر لیا ، لیکن اس شکست کے باوجود وه اس قدر طاقتور هو چکر تهر که مودود کو تن تنها ان پر غلبه پانا مشکل نظر آیا ۔ آخر طویل گفت و شنید کے بعد اس نے والی اصفہان اور خان ترکستان کی مدد حاصل کر لی اور خان ترکستان کے لشکر کے ساتھ جا ملنر کے لیر بلغ کی طرف کوچ کیا ، ابھی وہ بہت دور نه گیا تھا که درد قولنج میں مبتلا ہوکر غزنی لوٹ آنے ہر، مجبور هوگیا ، جهان پهنچ کر ۲۰ رجب ۱۸/۱۸ دسمبر ۹ مر ، عکو وہ وفات پا گیا ۔ اس وقت اس کی عمر وج سال تهي.

مودود ایک اچها حکمران تها اور اپنی فراخ دلی کے لیے مشہور تھا۔ "پیکان مودودی" اسی کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ میں وہ سونے کے تیر استعمال کرتا تھا تاکہ اگر اس کا ہدف می جائے تو اس کے تیر کا سونا اس کی تجهیز و تکفین کے کام آئے اور اگر فقط زخمی ہو تو اس کے علاج میں صرف ہو۔ وہ ایک ماہر سپه سالار تھا اور اس کی بےوقت موت کی وجه سے سلجوقیوں کی طاقت کو کچل کر رکھ دینے کا سارا منصوبه ختم ہوگیا.

مآخذ: (۱) کردیزی: زبن الاخبار، طبع محمد ناظم، در سلسلهٔ یادگار براؤن؛ (۲) فخر مدبر:

آداب الملوک ، معطوطه در انلیا آفی ، عدد عمه ورق و الماب الملوک ، معطوطه در انلیا آفی ، عدد عمه ورق مع الله : (م) ابن الاثیر : الکاسل ، طبع : ۳۵ منهاج سراج : ۳۳ مناصری ، انگریزی ترجمه از Major Raverty ، انگریزی ترجمه از ۵. M.S. می مه و تا هه ؛ (۵) مستوفی : تاریخ گزیده در ۵. شد و در سی می المی میر خواند : روضة الصفا ، نولکشور پریس می المی المی المی المی المی المی می می تا ۲۰ می می تا ۲۰ می می تا ۲۰ می می تا ۲۰ می می تا ۲۰ می می تا ۲۰ می می تا ۲۰ می می تا ۲۰ می می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ می تا ۲۰ م

## (محمد ناظم)

مودود: بن عماد الدّين زنكى ، قطب الدين \* الاعرج ، امير الموصل ؛ جمادى الاخره ١٥٥٨/نومبر ۱۱۳۹ کے آخر میں اپنے بھائی سیف الدین غازی اول [رک بان] کی وفات پر مودود کو الموصل کا امير تسليم كر ليا گيا ـ اس معامار مين وزير سلطنت جواد [رک بآن] اور سپه سالار اعظم افواج زين الدين على كا بڑا ھاتھ تھا ـ چند اميروں نے تيسرے بھائى نور الدین محمود سے ، جو حلب میں رہتا تھا ، ساز باز کرکے سنجر کے شہر پر قبضہ کر لیا اور مودود نے جنگ کی تیاری شروع کی ، تاہم وزیر کو نه صرف صلاح الدین سے خطرہ تھا بلکه اسے فرینکوں کا بھی خدشہ تھا ، اس لیر اس نے نور الدین کو اس ارادے سے باز رکھنر کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوا ۔ اس پر نور الدین نے شھر سنجر بھائی کے حوالےکر دیا اور اس کے بجائے اسے حمص اور الرحبیہ دیا گیا۔ دوسرے معاملات میں بھی مودود نے اپنر وزیر کے مشورے پر عمل كيا ، ليكن سيه سالار ٥٥٨ ١١٦٣ء مين معتوب هو گیا۔ اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اس کی جگه زبن الدین کوچک سپه سالار مقرر هوا ـ اگار برس مودود اپنے بھائی نور الدین سے مل کر فرینکوں کے خلاف ایک جنگ میں شامل ہوا۔ رمضان ٥٥٥ه/ستمبر ١١٦٨ء مين نور الدين في

مسیعی افواج کو شکست دے کر قلعهٔ حارِم پر دھاوا بول دیا۔ ایک مشہور و مروج بیان کے مطابق مودود نے ۲۰ ذوالعجه ۱۱۵۵ه/۲ ستمبر ۱۱۷۰ کو مجالیس برس کی عمر میں وفات پائی ۔ مشرقی مؤرخین اسے عادل اور فیاض حکمران لکھتے میں ۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا سیف الدین غازی ثانی تخت نشین ہوا۔

#### (K. V. ZETTERSTEEN)

مودودی: سید ابو الاعلی [یه نام ایک جد اعلی کے نام پر رکھا گیا] ۳ رجب ۱۳۲۱ھ اباد میں پیدا ھوے۔ ان (دکن) کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ھوے۔ ان کے والد سید أحمد حسن مودودی ۱۸۵ء کے والد سید أحمد حسن مودودی ۱۸۵ء کے افور مدرسة العلوم علی گڑھ کے ابتدائی طالب علموں میں سے تھے۔ والد چونکه انگریزی تعلیم کے مخالف تھے، اس لیے احمد حسن کی انگریزی تعلیم نا مکمل ھی رھی، تاھم انھوں نے اله آباد سے وکالت کا امتحان پاس کرکے ریاست دیو گڑھ میں ولی عہد کی اتالیقی اختیار کر لی اور پھر اسے چھوڑ ولی عہد کی اتالیقی اختیار کر لی اور پھر اسے چھوڑ مختلف مقامات پر وکالت کرتے رہے۔ ۱۸۶۹ء میں ایک مقدمے میں اورنگ آباد تشریف لے گئے۔ حیدر آباد مقدمے میں اورنگ آباد تشریف لے گئے۔ حیدر آباد

(دکن) میں ان کے رشتے کے چچا محی الدین خان میں عدل تھے۔ ان کے مشورے پر سید احمد حسن مودودی اورنگ آباد میں مقیم ہو گئے۔ اس طرح دہنی کا یہ خاندان دکن میں اقامت گزین ہوا۔

محی الدین خان دینی آدمی تھے ۔ سید احمد حسن نے ان کی صحبت کا خاص اثر قبول کیا۔ ابو الاعلى مودودي ابهي ايک مال (م. و رع) هي کے تھے کہ ان کے والد پر تصوف کا رنگ بہت غالب آگیا اور فقر و درویشی کی کیفیت پیدا هو گئی ، چنانچه وه اپنا سارا اثاثه فروخت کرکے دهلی چلے گئے اور درکاہ حضرت نظام الدین محبوب النهي م ك قريب ابك قديم بستى عرب سراے میں اقامت پذیر ہو گئے .. چند سال بعد محی الدین خان میر عدل کے سمجھانے ہر دوبارہ اورنگ آباد چلر آئے اور وکالت کرنے لگر ۔ ہ ، ہ ، ء تک اورنگ آباد میں رہنے کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹے ابو محمد مودودی کے پاس بھوپال چلر گئر ، لیکن وہاں جانے ہی بیمار پڑ گئر اور چار سال کے بعد ، ۹۲ ء میں انتقال کر گئر ۔ اس وقت ابو الاعلٰی 12 سال کے تھے.

ابو الاعلی مودودی کا خاندان نویں صدی هجری میں هرات سے هندوستان منتقل هوا ـ سکندر لودی کے زمانے میں چشت (هرات) سے هندوستان آیا اور صلع کرنال کے قصبے براس میں مقیم هو گیا ـ شاہ عالم کے زمانے میں یه خاندان مستقلاً دهلی آکر آباد هو گیا ـ اس خاندان میں رشد و هدایت اور فتر و درویشی کا سلسله همیشه جاری رها ـ یه خاندان هرات میں "چشت" کے نام سے مشہور هوا ـ ان کے ایک بزرگ ابو احمد ابدالی چشتی (مهری اسے صوفیه کا مشہور سلسله چشتیه شروع هوا.

تعلیم و تربیت: مودودی کو دینی تعلیم

گھر میں دی گئی۔ ہم ۱ و ۱ ع میں انھوں نے مولوی کا امتحان دیا اور مولوی عالم کی جماعت میں شریک ہوئے ، لیکن زیادہ تعلیم گھر پر ھی دلائی گئی ۔ ان کے والد درس گاھوں کے ماحول سے مطمئن نہ تھے.

صحافت بطور پیشه: والد کی بیماری نے مودودی کو زندگی کے تلخ حقائق سے دو چار کیا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ھونے کی ضرورت کا احساس ھوا ، چنانچه ۱۹۱۸ء میں اپنے بڑے بھائی سید ابو الخیر مودودی (۱۹۱۸ء میں اپنے بڑے بھائی سید بجنور کے ایڈیٹر ھوے ۔ سیاسی میدان میں تحریک خلافت (۱۹۱۹ء ببعد) میں حصه لیا اور اس سال خلافت (۱۹۱۹ء ببعد) میں حصه لیا اور اس سال هفته وار تاج ، جبلپور کے ایڈیٹر ھوے ، لیکن اخبار کے بند ھونے پر ۱۹۲۰ء میں واپس دھلی چلے کئے۔

۱۹۲۱ء میں مفتی کفایت اللہ صدر اور مولانا احمد سعید ناظم جمعیت علماے هند نے هفت روزه اخبار مسلم نکالا۔ مودودی اس کے ایڈیٹر مقرر ہونے ، لیکن یہ اخبار بھی ۲۳ میں بند هو گیا اور مودودی اپنر بڑے بھائی ابو محمد مودودی کے پاس بھوپال چلے گئے اور قدیم و جدید علوم کا مطالعه شروع کر دیا ـ ۲۹۴ میں تحریک خلافت کے رہنما مولانا محمد علی جوہر سے ان کے مراسم پیدا ہوے، چنانچه ان کے اخبار ممدرد میں کام کرنے کے لیر دھلی چلر آئے ۔ اسی دوران میں مولانا احمد سعید دهلوی نے الجمعیة جاری کر دیا اور مودودی کو دیرینه تعلقات کی پنا پر اس کی ادارت سنبهالنا پڑی ۔ الجمعیة کی ادارت کا یه دور ۸۹۹ وء تک جاری رها ۔ اسی زمانے میں مودودی نے اپنی مشہور کتاب الجہاد فی الاسلام مکمل كي ، جو قسط وار الجمعية مين بهي چهپتي رهي ـ اس کتاب کی تالیف کے دوران ھی میں مولانا مودودی

اس نتیجے پر پہنچے کہ دین اسلام کامل نظام زندگی ہے اور اسلام میں جہاد اس لیے فرض ہے کہ دین کو غالب نہ ہو کو غالب نہ ہو تو اسے غالب کرنے کی جدوجہد کی جائے۔

بر و و تالیف کے کام میں مصروف ہوگئے.

نظریات و تصورات: جولانی ۱۹۳۱ء میں مودودی حیدر آباد دکن منتقل هو گئے اور اپنی کتاب تاریخ دکن اور دور نظام الملک آصف جاه کے لیے مواد فراهم کرنے میں منهمک هو گئے۔ ۱۹۳۳ء میں انهوں نے رساله ترجمان القرآن کی ادارت اختیار کر لی ، جو ان کی وفات (۱۹۵۹ء) تک ان کی ادارت میں نکلتا رها اور اب بھی ان کے مشن کی تکمیل کے لیے جاری ہے۔ ۱۹۳۲ء سے مشن کی تکمیل کے لیے جاری ہے۔ ۱۹۳۲ء سے مارچ ۱۹۳۸ء تک مودودی حیدر آباد دکن سے ترجمان القرآن اکالتے رہے اور اپنے مشن کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ وہ ترجمان القرآن کے ذریعے جدوجہد کرتے رہے۔ وہ ترجمان القرآن کے دریعے جدوجہد کرتے رہے۔ وہ ترجمان کے مسامانوں کو دے

۔ حاکمیت تمام تر اللہ تعالی کی ہے اور اسی کے قوانین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے .

ہ۔ مسلمانوں کی زندگیاں اسلام اور غیر اسلام
 کی پیروی سے دورنگی ہو گئی ہیں۔ انھیں اسلام
 کی پیروی میں یک سو اور یک رنگ ہونا چاہیے۔

سے دنیا کی امامت و قیادت گمراہ اور خدا سے منحرف لوگوں کے ھاتھوں میں چلی گئی ہے ، جس کے باعث دنیا فتنه و فساد سے بھر گئی ہے ۔ مسلمانوں کو اٹھ کر یہ قیادت خدا کے نیک ہندوں اور صالحین کے سپرد کرنا چاھیر.

ہم۔ مسلمان بنیادی طور پر اسلام کا مبلغ ہوتا

ھے۔ اسے قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھنا اور دنیا کو راہ ہدایت کا سبق دینا چاہیر.

مولانا مودودی کی دءوت اصلاح یہی تھی جسے وہ ترجمان القرآن کے ذریعر مسلمانوں میں پھیلاتے ر هے یہاں تک که اس نقظهٔ نظر کا حامل ایک گروه پیداکر لیا۔ پھر انھوں نے برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسیات میں بھی اپنے اصولی نظریات پیش کرنا شروع کیے ۔ انڈین نیشنل کانگرس اس وقت هندوستان میں متحدہ قومیت کا پرچار کر رهی تھی تاکه مسلمانوں کو اپنے اندر ایک وطنی قومیت کے تصور کے تحت جذب کیا جا سکر - اس وطنی قومیت کے علامہ اقبال بھی مخالف تھر ۔ انھوں نے اسے دین اسلام کا کفن قرار دیا ۔ سودودی نے . بھی اس وطنی قومیت کی شد و مد سے مخالفت کی اور اسلامی قومیت کا نظریه پیش کیا ۔ ان نظریات کی تکمیل کے لیے ایک سرکز کی ضرورت تھی ، چنانچه ابتدا میں وہ دارالسلام پٹھان کوٹ میں آگتے.

مارچ ۱۹۳۸ء میں مودودی حیدرآباد سے پٹھانکوٹ جلے آئے تھے ، لیکن ۱۹۳۹ء میں وھاں سے منتقل ھو کر لاھور آگئے اور ۱۹۳۹-۱۹۳۰ء میں اسلامیه کالج لاھور میں اسلامیات کے پروفیسر مقرر ھوے .

مسئلهٔ قومیت: مودودی کا ایک اهم کام قومیت کے تصور کو اسلام کی روشنی میں واضح کرنا تھا ؛ چنانچه آنھوں نے ترجمان القرآن میں ایک سلسلهٔ مضامین لکھا، جو بعد میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے تین جلدوں میں کتابی صورت میں شائع ہوا ۔ اس نے کانگرس کے زیر اثر مسلمانوں کے خیالات میں بڑی تبدیلی پیدا کی .

جماعت اسلامي كا قيام: ٢٠ اگست و ١٩٠٩ ع

میں انہوں نے جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت لاھور میں قائم کی ، جو آج تک قائم ہے اور احیاے دین کے لیے جد و جہد کر رھی ہے .

قیام پاکستان کے بعد مودودی نے اپنر پیش نهاده مقاصد کے تحت پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنانے کی بھرپور جد و جہد کی ۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا مسئله أئين سازي كا تها ـ اس موقع پر جنوري ١٩٨٨ عام میں مودودی اور پاکستان کے دیگر هم خیال حضرات نے اسلامی آلین کی تحریک چلائی ، آئینی مسائل پر مضامین لکھے ، کتابیں قلمبند کیں ، تقریریں کیں اور اسلامی نظام کے نفاذ کی مہم چلائي تا آنكه اسلامي آئين كا مطالبه اتنا بؤه كيا که مارچ و مو وء میں حکومت نے ایک قرار داد مقاصد یاس کرکے اس سطالیے کو تسلیم کر لیا۔ اس سلسلر میں مودودی کو گئی مرتبه حوالهٔ زندان كيا جاتا رها ـ ٥ و و ع مين ان كو فوجي عدالت کے ذریعر بھانسی کی سزا بھی سنائی گئی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ یه سزا ان کو ایک مضمون "قادیانی مسئله" لکھنے کی بنا پر سنائی گئی تھی۔ اس ابتلا پر انھوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا .

۲۹۹۱ء میں پاکستان نے ایک آئین نافذ کر دیا جسے مودودی اور ان کی جماعت نے بھی تسلیم کیا۔ یہ آئین نافذ ہو جائے کے بعد پاکستان کے عوام اس آئین کے تحت عام انتخابات کی تیاریوں میں لگ گئے اور ۱۵ فروری ۱۹۵۹ء کو عام انتخابات ہو بھی گئے ، لیکن اکتوبر ۱۹۵۸ء میں فوج کے کمانڈر انچیف جنرٹی محمد ایوب خان نے مارشل لا نافذ کرکے آئینی اور جمہوری حکومت کا تختہ الے دیا۔ اس کے بعد آئین منسوخ کر دیا گیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو خلاف قانون قرار

دے دیا گیا۔ فوجی حکومت ۱۹۵۸ء سے ۱۹۹۲ء تک قائم رہی ۔ اس زمانے میں بھی مودودی اور ان کی جماعت کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد صدر ایوب نے اپنا تیار کیا ہوا ایک آئین نافذ کیا جس کے نتیجر میں تمام سیاسی جماعتیں بحال ہوگئیں۔ نئر آئین کے تحت بنیادی حقوق نہیں دیر گئے تھے ، اس لیے مودودی نے دوسرے جمہوریت پسندوں کے ساتھ مل کر حقوق کی بحالی کے لیر ملک گیر مہم شروع کی ، جس کی وجہ سے ایوب خان کی حکومت نے ہ جنوری سرم م اء کو جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دیا اور مولانا مودودی اور ان کی جماعت کے پچاس رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، تاهم عدالت نے یه ساری کاروائی خلاف قانون قرار دے دی ۔ مودودی کو چوتھی مرتبه ۱۹۹۷ء میں عیدالفطر کے موقع پر گرفتار کها گیا .

صدر ایوب کے حکومت چھوڑ دینے کے بعد دسمبر . ، ، ، ، ، میں ملک میں پہلی بار عام انتخابات هوئے ، جن میں جماعت اسلامی نے بھی حصه لیا ، لیکن اس جماعت کو کچھ زیادہ کامیابی نھیں ہوئی۔ . ، ، ، ، کے انتخابات کے بعد وہ مسلسل بیمار رہے۔ دو بار گردے کا اپریشن کرایا ، لیکن بیماری نے دو بار گردے کا اپریشن کرایا ، لیکن بیماری نے ان کا ساتھ نه چھوڑا اور ستمبر ، ، ، ، ، کو ان کا انتقال ہوگیا .

مولانا مودودی همه گیر مقاصد کے انسان تھے۔ وہ زندگی بھر اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے کام کرتے رہے۔ وہ مسلمانوں کی نظریاتی تربیت اور اخلاقی اصلاح پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے۔ ان کے زیر اثر ایک سے زیادہ پلیٹ فارم ظہور میں آئے ، مثلاً طلبه ، اساتذہ اور دوسرے گروهوں اور اداروں میں ان کا رسوخ بیدا ہوا .

علمی کام : مودودی ایک بڑے مصنف بھی

تھے - ان کی چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد . ۸ کے لگ بھک ھے - جس زمانے میں وہ جیل میں رھے ، انھ بن فرق میں میں نے می انھرآن کی انھیں کرنا شروع کر دی جر وہ برسوں سے لکھ رھے تھے - یہ تفسیر چھ جلدوں میں شائع ہوچکی ھے .

مولانا مودودي كي يملي كتاب الجهاد في الأسلام کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت رساله دینیات اور خطبات کو حاصل ہوئی۔ دیگر جن موضوعات پر انھوں نے قام اٹھایا ان میں قرآن کی چار اسادی اصطلاحیں اور سنت کی آئینی حیثیت بھی شامل ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر ان کے رساله دینیات کے علاوہ تفهیمات (تین جلدون میر)، مسئله جبر و قدر، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی اور اسلام کا نظام حیات خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ سیاسیات میں تحریک آزادی هند اور مسلمان، اسلام کا نظریهٔ سیاسی، مسئله قومیت اور اسلامی ریاست بهت مشہور هیں ۔ دستوری اور قانونی مسائل پر ان کی تصانیف اسلامی قانون ، بنیادی حقوق، ذمیوں کے حقوق اور اسلامی دستور کی بنیادیں عظیم علمی سرمایه هیں ـ اجتماعیات میں تحریک اسلامی کی اخلاق بنیادین ، عدل اجتماعی ، شهادت حق ، تجدید و احیاے دین اور دعوت اسلامی اور اس سے مطالبات بهت نمایال هیں ـ تعلیمات میں نیا نظام تعليم ، اسلامي نظام تعليم ، خطبه تقسيم اسناد اور تعلیمات منتخب کتابین هیں ۔ معاشیات میں معاشیات اسلام ، سود ، مسئله ملكيت زمين ، اسلام اور جديد معاشى نظريات ، انسان كا معاشى مسئله اور اس كا اسلامی حل اور اسلامی معاشیات کے بنیادی اصول قابل ذكر هين ـ معاشرت مين پرده، حقوق الزوجين، اسلام اور ضبط ولادت اور مسلم خواتین سے اسلام کے مطالبات زیادہ مشہور ھیں .

غرض اسلامی نقطۂ خظر سے ان کا علمی سیدان میں کام بہت وسیم ہے ۔ اس علمی کام کے ذریعے خدمت اسلام پر ان کو البینی مشہد اور فیصل ایوارڈ ، بھی ملا تھا جو انھوں نے ادارہ معارف اسلام لاھور کے حوالے کر دیا .

مودودی نے احیا ہے اسلام کی جو دعوت پیش کی اس کے اثرات ، جہال اپنے معاشر ہے کے تمام طبقات میں پھیلے ، وھال ملک سے نکل کر دیگر ممالک اور معاشروں میں بھی پہنچے ۔ دنیا میں مختلف اسلامی تحریکات میں ان کے افکار کو بہت پذیرائی حاصل ھوئی اور ملک کے اندر اسلامی ذھن رکھنے والا وسیع طبقہ متأثر ھوا .

وہ اپنے علمی اور فکری کام کی بنا پر رابطۂ عالم اسلامی کے بھی رکن تھے جس کے اجلاسوں میں وہ اکثر شرکت کرتے اور عالم اسلام کے مسائل میں مشورے دیتے ۔ ان کے افکار اور مشن پر متعدد یونیورسٹیوں میں اب بھی کام ہو رہا ہے .

مآخذ: صدیقی: المودودی؛ (۱) اسعد گیلانی:

مولانا مودودی سے ملیے؛ (۲) وهی مصنف: سید مودودی،

دعوت و تحریک؛ (۳) وهی مصنف: سید مودودی: بچین،

جوانی ، بژهاها؛ (۳) انیس احمد: Who is Maududdi:

(۵) ثروت صولت: مولانا مودودی؛ (۱) مریم جمیله:

(۵) ثروت صولت: مولانا مودودی؛ (۱) مریم جمیله:

انماری: Who is Maududi؛ (۱) خورشید احمد و ظفر اسحاق

انماری: Who is Maududi؛

انماری: Studies in Honour of Maulana Maududi؛

(۸) مصباح الاسلام فاروقی: ابوالاعلی مودودی؛ (۱)

(۹) علی سفیان آفاقی: ابوالاعلی مودودی؛ (۱)

معمد بوسف: مولانا مودودی، اپنے اور دوسروں کی

نظرمیں؛ (۱۱) عبدالرحمان سید: سید ابوالاعلی مودودی؛

نظرمیں؛ (۱۱) عبدالرحمان سید: سید ابوالاعلی مودودی؛

مسلمان: (۱۲) وهی مصنف: تحریک آزادی هند اور

اس کا آئنده لائحه عمل؛ (۱۱) وهی مصنف:

تجدید و احیاے دین؛ (۱۵) نظر زیدی: بچونکا مودودی؛

تجدید و احیاے دین؛ (۱۵) نظر زیدی: بچونکا مودودی؛

تجدید و احیاے دین؛ (۱۵) نظر زیدی: بچونکا مودودی؛

(۱۲) مجیب الرحمان شامی: قومی دانجست (مودودی نمبر):
(۱۲) نعیم صدیقی: ماهامه سیاره (مودودی نمبر): (۱۸)
متیر احدمنیر: آتش فشان (مودودی نمبر): (۱۹) اسعد
گیلانی: Maududi, Thought and Movement: (۲۰)
سیدنقی علی: مولانا مودودی کا عهد.

## (سید اسعد گیلالی)

مودون: علاقه موریا کا شهر، جو مسینیه \* کی جنوب مغربی حد پر ، جزیرهٔ ساپینزه (Sapienza) کے شمال کے بالمقابل راس اکریتاس (Akritas) کے شمال مغرب میں تقریباً ، ہ کبلو میٹر پر کوه طومیوس (Tomeus) کے دامن میں آباد ہے ۔ زمانهٔ قدیم کی به نسبت قرون وسطی میں مودون عظیم تر اهمیت کا مالک تھا۔ شہر کی عمدہ بندرگاہ ، جو معختلف بلندیوں کی چٹانوں سے گھری ہوئی ہے اور معفوظ کم مدتوں دیار مغرب سے بحیرہ روم کے مشرقی کنارے کو جانے والے جہازوں کے لیے پناہ گاہ اور اور رسد حاصل کرنے کا مرکز بنی رهی ، اسی لیے اور رسد حاصل کرنے کا مرکز بنی رهی ، اسی لیے عام مسافروں کے علاوہ بکثرت عیسائی زائرین نے علم مسافروں کے علاوہ بکثرت عیسائی زائرین نے بھی اس شہر کا ذکر کیا ہے اور اپنے سفر ناموں میں اس کے نقشے ،بھی دیے ھیں .

الادریسی نے اپنے جغرافیے میں ، جو ۱۹۵۸ وجر ۱۹۵۸ عیں مکمل ہوا اور صقلیہ کے بادشاہ روجر دوم کے نام معنون ہے ، یونان کی بہت سی بندرگاھوں اور شہروں کا ذکر کیا ہے۔ اس فہرست میں مودون بھی شامل ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک قلعہ بند شہر ہے ، جس کا قلعہ سمندر پر کہ یہ ایک قلعہ بند شہر ہے ، جس کا قلعہ سمندر پر مشرف ہے (Gèographic d' Edrisi) میں ، پیرس ۱۸۳۹ء ، ص ۲۰۵۵) ۔ بوزنطی شہنشاہ الیکسیاس (Alexius) سوم کے ساتھ ۱۹۹۹ء میں الیکسیاس جزیرے جو معاهدہ ہوا اس کی رو سے بندقیہ کو اس جزیرے کے ساتھ آزادانہ تجارت کرنے کا حق حاصل ہوا۔

ھاتھوں اور پھر ہیں اوء میں نارمنوں کے ھاتھوں شدید تاراجی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ آھستہ آھستہ آھستہ سنبھل گیا۔ جب صلیبیوں نے ہیں ہو میں قسطنطینیہ پر قبضہ کیا اور اُن علاقوں کی تقسیم عمل میں آئی جو پہلے بوزنطی سلاطین کے قبضے میں میں تھے تو مودون اھل بندقیہ کے ھاتھوں میں چلا گیا اور تقریباً تین صدیوں تک اُن کے قبضے میں رھا۔ یہ تین صدیاں ھی اصل میں اس شہر کا رھا۔ یہ تین صدیاں ھی اصل میں اس شہر کا عہدرزریں ھیں۔ اس کے تاجر حکرانوں نے اس کا انتظام قابلیت سے کیا۔ سابق میں یہ شہر بعری قزاقوں کا اڈہ تھا .

پندرهویں صدی عیسوی میں مودون کی آبادی مخلوط تھی ، جس میں یونانی ، مغربی یورپ والے يمودى، البانوى، ترك اورخانه بدوش (جيسى) شامل تھر ۔ تقریباً اسی زمانے میں مودون میں جیسیوں کی ایک بستی کے موجود ہونے کا بھی پتہ ملتا ہے۔ یه لوگ گیپه (Gyppe) کے علاقے سے آئے تھے، جو مودون سے کوئی چالیس میل پر واقع ہے ۔ ان کا بیان یه تهاکه وه وهاں سے دین عیسوی کی وجه سے بھاگ نکار ہیں اور سب ملکوں میں جائے پناہ تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس پاپائے اعظم کا ایک سفارشی فرمان بھی تھا کہ انھیں یہاں جائے پناہ دی جائے Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold Von Harrff) ،طبع E.v. Groote، كولون ق ١٨٦٠، ص XXVIII ، \_ - (۱۳۳ : (۴۱۸۹۳) ا د د Z.D.P.V. : سمرا بہر حال حقیقت واقعه یه هے که سودون کے جیسی ۱۵۰۰ء کے بعد اجتماعی طور پر مسلمان ہو گئر ۔ سترہویں صدی کے اواخر میں ان کا بڑا حصہ عیسائی بن گیا۔ ۲٫۵٫۵ کے بعد وہ پھر مسلمان ہو گئر اور ۱۸۲۱ء کے بعد انھیں بھر عيسائي بنا ليا گيا .

چودھویں صدی عیسوی کے نصف دوم،میں

مودون کی آبادی میں قابل لحاظ اضافه هو گیا كيونكه پيلو پونيسيه [الادريسي: بلبونس] كے بہت سے عیسائی اور یہودی ، جو ترکی تسلط سے بچنا چاهتر تهر ، اس شهر میں آکر پناه گزین هوے ۔ اگرچہ یہ شہر محفوظ رہا ، لیکن اس کے اطراف کے علاقر نے ، جو بالکل میدان مے ، ترکوں کے ھاتھوں سخت نقصان اٹھایا ، مثلاً ترکوں نے اس میدانی علاقر پر تقریباً . ۸م وء میں حمله کیا اور وھاں کے تمام زیتون کے درختوں کو جلا کر تباہ کر دیا ۔ ہندرھویں صدی عیسوی کے آخری عشروں میں جمهوریه بندقیه (وینس) کو مودون اور اپنے دیگر مشرقی مقبوضات کے متعلق ، جن پر عرصے سے · ترکوں کی نظر تھی ، بہت کچھ تشویش کا سامنا رها ـ ٩ ٩ م م ع مين امير البحر انطونيوس جريماني (Antonios Grimani) کو اپنی حکومت کی طرف سے هدایت مل که مودون کی ترکوں سے حفاظت کر ہے۔ اس سال ماہ جولائی میں ترکی بیڑہ مودون کے نواح میں پہنچا اور بندقی (وینسی) بیڑے کے ساتھ مقابلر شروع ہو گئے ۔ ایک لڑائی میں ، جو مودون کے قریب ۸ اگست ۹۹ م و عکو هوئی ، اندریاس لوریدانو (Andreas Loredano) نامي بندقي ، جو قرفس (Corfu) کا گورنر تھا ، ترکوں کے ھاتھ آیا اور قتل کر دیاگیا ۔ اس پر ایک اور امیر البحر میلشیر تریویزانو (Melchior Trevisano) کو جمہوریهٔ بندقیه کا حکم ملاکه مودون اور دیگر مشرقی مقبوضات کی مدافعت کرے ۔ ساتھ ھی جمہوریہ نے کوشش کی که ترکوں سے صلح ہو جائے ، لیکن یہ کوششیں ناکام رہیں ، کیونکه سلطان با یزید دوم کی شرطین بندقیه کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ دیگر مطالبات کے ساتھ سلطان نے مودون کی حوالگ چاہی تھی۔ اس اثنا میں ۳ مارچ . . ه ۱ ع کو ترکوں نے میرونه (Merona) کے چھوٹے سے تلعر پر قبضہ کر لیا ، جو مودون

سے زیادہ دور نہیں۔ مودون کے گورنر مارکوس جبریل Marcus Gabriel نے ۱۸ فروری ۱۵۰۰ءکو ایک رپورٹ حکومت بندقیہ کے پاس بھیج دی تھی کہ شہر کی حالت پتلی ہے اور مودون کا محافظ دستہ ترکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہے اور یہ کہ کسی مؤثر مدافعت کے لیے چار ہزار تربیت یافتہ سپاھیوں کے علاوہ توپیں ، ہتھیار اور خاص کر گولی بارود درکار ہے ، جو اس شہر میں میسر نہیں .

ہندقیہ نے اپنی خراب مالی حالت کے باوجود مودون کو مطلوبه رقم ، سپاهی اور توپ خانه سهیا کیا ۔ اس اثنا میں ترکی بیڑا پھر مودون کے سامنر آ نمودار هوا اور خود سلطان با يزيد دوم ساز وسامان سے اچھی طرح لیس فوج لیے کر خشکی کی راہ سے شہر کے سامنے پہنچا ۔ بندقی بیڑے نے امیر البحر هیرونیموس کنترانی (Hieronymus Contarini) کی سرکردگی میں سم جولائی ۱۵۰۰ء کو مودون کا معاصرہ توڑنے کی کوشش کی ، مگر اسے بھاری نقصان کے ساتھ ہسیا ہونا ہڑا۔ امیر البحر کنترانی کا بیان ہے کہ ترکی بیڑے کا توپ خانہ بہت عمدہ تھا۔ ادھر مودون کی محصور فوج قلت رسد کے باعث اس حالت کو پہنچ گئی کہ مزید مقاومت کے قابل نه رهی - چار بندقی جہاز ترکی بیڑے کو جُل دے کر اس کے اندر سے گزرگٹر اور بندرگاہ پہنچ کر رسد ، سیاهی اور گولی بارود پہنچائی ، لیکن اس سے شہر کی قسمت پلٹ نه سکی۔ چار هفتر کے محاصرے کے بعد ، جس میں شہر پر بڑی توپوں کی مدد سے گوله باری کی گئی تھی ، ترکوں نے شہر پر عام هله بول دیا اور اتوار و اگست ۱۵۰۰ء کو بندقی فوج اس حملر کے سامنے ہتھیار ڈال دینر پر مجبور هو گئي .

جوسپاهی اور باشندگان شهرکی مدافعت کی آخری

گھڑیوں میں کھیت نہ رہے ، انھیں بھاری مصائب سے دو چار ھونا پڑا ۔ (یونانی بیان ہے کہ) کچھ ترکوں کے حاتھوں تلوار کے گھاٹ اترے اور باقی غلام بنا لیے گئے اور تھوڑے سے ھی بھاگ کر بچ سکے - ترکوں کو جس قدر اسیران جنگ کے ھاتھ آنے کی توقع تھی اس سے بہت کم انھیں ھاتھ لگے کیونکہ بندقیہ والوں نے پہلے ھی مودون سے ھزاروں بوڑھوں ، عورتوں اور بچوں کو اقریطش (Grete) اور زنتہ (Zante) کی طرف منتقل کر دیا تھا ۔ شہر کے قبضے پر جو لوگ ھاتھ آئے ، ان میں مودون کا رومن کیتھولک ہشپ آندریاس قالکس بھی تھا ۔ شہر کے عبضے پر جو لوگ ھاتھ آئے ، ان میں مودون کا رومن کیتھولک ہشپ آندریاس قالکس بھی تھا اور متعدد بندقی معززین، نیز بعض دیگر مقاموں کے اعلیٰ عہدے دار بھی تھے .

مودون پر ترکی قبضے کی اطلاع جب دارالسلطنت میں پہنچی تو سارے بندقیه میں عمیق رنج کی لهر دور گئی؛ چنانچه اس مایوسی کا مشاهده اس تحریر میں کیا جا سکتا ہے جو Doge Augustino Barbarigo نے مسمبر کو اس تباھی کے وقت پاہاے اعظم اور دیگر عیسائی فرمانرواؤں کے نام بهیجی .. بندقیه والوں کی واحد تسلی اس جهوئی آس پر تھی که ان کا بیڑا مکرر مودون پر قبضه کر لرگا۔ جلد هی بندقیه کی سینٹ میں یه مسئله پیش کیا گیا که مودون کی جو آبادی بچا کی گئی تهی ، اس کا ایک حصه سفاونیه (Cephalonia) میں بسا دیا جائے۔ ادھر سلطان با یزید دوم نے مودون کے قبضر کو ، جہاں کی قلعہ بندیوں کو اس نے بجا طور پر استعجاب کی نگاہ سے دیکھا ، خدا داد نعمت خیال کیا۔ جب وہ فاتحانه حیثیت سے شہر میں داخل هوا تو اس کا ایک حصه مدافعت کنندگان کی لگائی ہوئی آگ سے ابھی تک جل رہا تھا ۔ مودون کے بھاگے ہوے پناہ گزین جزیرہ زنتہ (جاجنت) ، سے کئی دن تک اس آتشزدگی کو دیکھتر رہے جو

ان کے مکانوں کو جلاتی رہی۔ سلطان بایزید نے اس ینی چری کو ، جو سب سے پہنے مودون کی فصیل پر چڑھا تھا ، سرکن بک کے درجے پر ترقی دى [يونانيون كا بيان هے كه] پهر [سلطان بايزيد نے عیسائیوں کی بھاری تعداد کو ته تیغ کرا دیا] اور شہر کے [معروف مرکزی حصر میں ایک مسجد تعمير كرائي] - برا اكست ١٥٠٠ كو وه نشي مسجد میں نماز شکرانه ادا کرنے کے لیے خود حاضر ھوا۔ جلد ھی اس نے مودون کو دوبارہ آباد کرنے پر توجه کی ، جس کی فصیایں از سر نو تعمیر کرائی گئیں ۔ پیلو پونیسیه کے در گاؤں کو سلطان نے حکم دیا که پانچ پانچ خاندان مودون میں بسنر کے لیر روانه کرے۔ یہاں کی آمدنی مکه معظمه کے لیے وقف کر دی گئی۔ سلطان با بزید ایک مختصر قیام کے بعد اس نئے مفتوحه مقام سے روانه هوگیا اور مودون کے آخری بندتی گورنر مارکوس جبریل کو قیدی بنا کر اپنر ساتھ لر گیا ۔ اس نے اس کی جان بخشی کی تاکه آئندہ اس سے کام لے سکے ۔ ترکی مؤرخ سفاعی نے ، جو سینوپ كا باشنده تها [١٥٢١ء سے يقيناً پہلے] ايك تاريخ (فتح نامه اینه بخلی و مودون) لکهی، جس میں شہر لپانتی Naupactos) Lepante) اور مودون کی فتح کے حالات میں۔ منشی سید محمد نے با یزید کی فتح مودون کے جو مختصر حالات لکھے ہیں ، اس میں بھی ان اہم کاموں کو نظر انداز نہیں کیا ` گیا جو فتح کے وقت سلطان نے انجام دیے تھے (F. Babinger ، در G. O. W. در F. Babinger ص وس).

ا ۱۵۳۱ء میں سلسلۂ سینٹ جان کے سورماؤں نے کوشش کی که مودون کو ترکوں سے چھین کر خود وہاں قبضہ جما لیں۔ اس تجویز کو عمل میں لانے کے لیے سینٹ جان کے سورماؤں نے

پاپائے اعظم ہفتم کے بھتیجے ایسے فرابرناردو سلبياتي (Abbot Fra Bernardo Salbiati) کي اعلي كمان مين ايك جهوڻا سا بيڙا تيار كيا۔ دو یونانیوں نے، جو مودون کی بندرگاہ میں مامور تهر ، نیز ایک اور یونانی یوحنا اسکندلیس (Johannes Skandlis) نے ، جو جزیرہ زنته کا ہاشندہ تها اور جس کا باپ مودون میں افسر چنگی رہ چکا تها ، اس کوشش میں مدد دی ـ پادری سلبیاتی کا بحری بیڑا ، جس کے ساتھ دو تجارتی جہاز بھی تھے اور ان میں سپاھی چھپائے ھوے تھے ، ساپینزا Sapienza کی طرف روانه هوا ۔ سورماؤں کے جنگی جہاز اس جزیرے کے گرد و نواح میں چھپا لیر گئے ۔ جہاز بوحنا اسکندلیس کی سرکردگی میں بندرگاه مودون پهنچر ـ بتايا يه گيا كه ان تجارتي جمازوں میں کچھ تو بیوباری هیں اور کچھ ینی چری (ترکی) سپاهی هیں ۔ ان کو بغیر دشواری کے یه اجازت سل کئی که بندرگاه پر اترین اورورات برج میں گزاریں جو بندرگاہ کے قریب تھا۔ اس طرح اسکندلیس کی فوج اس ترکی دستے کو ، جو برج کی حفاظت پر متعین تھا ، آسانی کے ساتھ مغلوب کر لینر میں کامیاب ہو گئی اور بعد ازاں اس نے قریب قریب سارے شہر پر قبضه کر لیا ۔ باقیمانده ترکی فوج اس محل میں قلعه بند هو گئی جو پہلے بندقیہ کے حکام کا انتظامی مسکن تھا۔ اس فوج نے اسکندلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ۔ اس دستر کو کامل طور پر شکست دینر کے لیے مسیعی سورماؤں کو ان جنگی جہازوں کی ضرورت تھی جو جزیرہ ساپنزا کے قریب چھپر ھوے تھر ۔ یہ مودون پہنچر ، لیکن کافی دیر سے اور شہر پر گوله باری شروع کی ـ ابهی انهوں نے آتش بازی شروع هی کی تهی که ایک طاقت ور ترکی بیژا نمودار ہوا؛ للہذا مسیحی سورماؤں اور اسکندلیس نے

مودون کا پنڈ چھوڑ دیا ، تاهم وہ سوله سو آدمیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لانے میں کاسیاب هوئے.

کی ملازست میں ایک هسپانوی فوج نے همسایه شہر کورونی (Koroni) پر قبضه کر لیا تھا۔ اس لیے یه زمانه مودون کے ترکوں کے لیے بڑا هی نازک دور تھا ، لیکن اس کے بعد کافی طویل عرصے تک نسبة امن رھا۔ اولیا چلبی نے ۱۹۹۸ء تا میں مورہ کی سیاحت کی تھی۔ اس کے سفر نامے میں مورہ کی سیاحت کی تھی۔ اس کے مغلق قیمتی معلومات موجود هیں۔ اس کے برخلاف ماجی خلیفه (۱۹۸۸ء) نے جو معلومات دی هیں ، ان میں کوئی اهم ہات نہیں.

مهرورء میں ترکی اور بندتیه میں جنگ چهارگئی ـ اس میں جرمنوں، پولستانیوں اور روسیوں نے بھی بندقیہ کے حلیف کے طور پر حصہ لیا۔ اس جنگ کے دوران میں سارے جزیرہ نما مورہ کے ساتھ مودون بھی دوبارہ بندقیہ والوں کے هاتھ آیا ۔ ۱۹۸۹ء میں جنرل فرانسسکو موروسینی Francesco Morosini نے یونانی ، نیز جرمن فوجوں کی مدد سے اس مقاومت کو توڑا جو شہر کا ترکی محافظ دسته برابر شدت کے ساتھ کیے چلا جا رہا تھا۔ اس نے جمہوریہ آدریائیق کے حق میں نثر سرمے سے اس پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ۔ شہر پر قبضه کے بعد وهاں کی جامع مسجد ابک گرجا بنا دی گئی ۔ ترکوں نے ١٦٩٩ء میں کارلووتز Carlowitz کی صلح کے بعد تسلیم کیا که مودون ایک بندقی مقبوضه هے۔ بعد کے سالوں میں بندقیہ والوں نے اس شہر کو ، جو ترکی قبضر کے دوران میں تجارتی اور دیگر اعتبارات سے بہت خسته حال هو گیا تھا ،

اپنی اصلی حالت پر لانے کے لیر ہر ممکن کوشش کی - ان سات بڑے انتظامی صوبوں (Camera) میں ، جن پر بندقیوں نے پورے مورہ کو تقسیم کیا تھا ، تيسرا صوبه مودون كا تها ـ به صوبه ابني نوبت بر چار اضلاع میں منقسم تھا (فناری ، آرقادیا ، نوارینو اور مودون) ـ ایک رپورٹ ، جو و مستسر . و ۱۹۹ کی مؤرخه هے ، هم تک بهنچی هے - به اس مردم شماری سے متعلق ہے جو بندتی افسروں نے ضلم مودون میں کرائی تھی۔ اس سے بتا چلتا ہے که یهان آبادی مین ایک ناقابل تصور تخفیف ہو گئی تھی۔ اس دستاویز کے مطابق اس <u>پور ہے</u> التظامی ضلع کے ۲۱۸ دیمات میں، جن کے نام کے ساتھ آبادی بھی اس میں درج ہے ، کل گیارہ ہزار دو سو دو آدمی بستر تھے ۔ خود مودون اور اس کے قلعر میں جسم نفر تھر ، جن میں سے چند لازما مسلمان بھی هوں کے۔ سترهویں صدی عیسوی کے اواخر اور اٹھارھریں صدی کے اوائل میں ضلع مودون میں موجود دیہات کی ایک بڑی تعداد کے نام ترک شخصیات کے نام پر تھے اور ان میں سے بعض تو آج تک برقرار هیں \_ یه دیمات اصل میں ان ترک شخصیتوں کی جاگیر تھے جن کے اسماء رفتہ رفتہ مقاموں کے نام بن گئے.

موروسینی کی فتح کے بعد ، جس کے یادگاری کتبے اب تک باق هیں ، یه شهر انیس سال بندقی قبضے میں رها ۔ ۱۵۱۵ء میں صدر اعظم علی کومورتزی نے تھوڑے سے وقت میں متعدد یونانیوں کی تاثید سے نه صرف مودون بلکه تقریباً پورا موره چھین لیا۔ نوارینو (Koroni) کی چھاؤنیاں ، نیز آن قلعوں کے باشندے ، ترکوں کی آمد آمد پر نیز آن قلعوں کے باشندے ، ترکوں کی آمد آمد پر مودون میں پناہ گزین ھوے تھے که وہ زیادہ مودون میں پناہ گزین ھوے تھے که وہ زیادہ

کے راسخ العقیدہ بطریق گریکوری (Gregory) اور دیگر سرداروں کی کمان میں ہوگی ۔ مودون کا اور نیز کورونی (Koroni) و نیوکسترون (Neokastron) کے قریبی قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ موسم بہار کے آغاز ھی سے جزائر ایونئین کے یونانی ان کی مدد کو آ گئر ، اور کچھ عرصه بعد "محبان یونان" (Philhellenes) اور مشرق یورپ کے یونانی بھی آن پہنچر - ۱۸ مئی ۱۸۲۱ء کو یونانی جہازوں نے سپتزیه Speziots کے کپتانوں نکولاؤس مپوطاسیس Nikolaosu Mpotasis اوراناسطيطيوس كلادرسطوس Anastasiou Koladrutsos کے زیر کان محاصرہ کیا تو روسیوں نے سخت نقصان اٹھایا اور وہ اپنر توپ خانے کا بڑا حصہ چھوڑ دینے اور نوارینو (Navarino)کی طرف بھاگ جانے پر مجبور ہوگئر -پھر وهاں سے بھی وہ باقیماندہ روسی فوج اور چند ممتاز یونانیوں کے ساتھ مورہ کو خیرباد کہ کر چل دیر۔ کئی سال بعد تک مودون کے ترک ایسی مختلف توہیں دکھایا کرتے تھےجو انھوں نے ١٤٦٩ء میں روسیوں سے چھینی تھیں۔ با وثوق مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ مودون کی ترکی آبادی ۱۸۲۰ء کے لگ بھگ چار سے پانچ سو تک سپاھی مہیا کر سکتی تھی ۔ اس زمانے میں شہر کے ترکوں میں على آغا نامى ايك شخص دولتمندى اور ديگر صفات کے باعث ممتاز تھا۔ مودون کے اطراف میں سب یونان آباد تهر . یه علاقه ترکی (جاگیردارون) کا تھا۔ اس میں یونانی کاشت کرتے تھے۔ ١٨٢١ء تا ١٨٢٤ع كے زمانے ميں جب يونانيوں نے ہفاوت کرکے آزادی کے لیے جنگ کی تو ان کی وہ ساری کوششیں جو اس شہر پر قبضے کے لیے عمل میں لائی گئیں ، ناکام رہیں ۔ مارچ ۱۸۲۱ء کے اواخر میں پیلو پونیسی فوجوں نے میتھون Methone کی کمان میں مودون کی ناکه بندی کی ، لیکن نه

مستحکم تھا۔ جلد ھی ترکی بیڑے اور بری فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مختصر مقاومت کے ، بعد مودون نے اطاعت قبول کر لی۔ مودون کے اطراف کے متعدد باشندے مسلمان ہوگئر ۔ سابقاً مودون یا مضافات میں جن ترکوں کی جائدادیں تھیں ، وہ انھیں ایک حکم سلطانی کی رو سے دلا دی کئیں ۔ 1218ء کے معاهدہ بسارووتز Passarowitz نے مودون مستقار ٹرکوں کو دلا دیا۔ ١٤١٥ء کے فیدمر سے شہر بھر سنبھلا۔ ١٥٧٥ء کے بعد سے مودون اور شمالی افریقه کے ملکوں ، خاص کر الجزائر و تونس کے مابین گہرے تجارتی تعلقات قائم هوگئر ـ پهلے بھی یه تعلقات موجود تھر ، لیکن اتنے اهم نه تھے جیسا که اب قائم هو گئے۔ ۱۷۹۸ تا ۱۷۱۸ کې ترکي روسي جنگ مين مودون نے نئے سرے سے بھر کچھ اھمیت اختیار کی۔ روسى لفثننث جنرل جارج ولاديمير دولكوركى چناپ کے میں آبانج George Vladimir Dolgoraki سو روسی ، ڈیڑھ سو جبل اسود (مونٹی نگرو) والوں اور ایک سو یونانیون (زیاده تر مینوتیون) کی مدد سے مودون کا محاصرہ کیا۔ ترکی دستر میں آٹھ سو ینی چری تھے ۔ اس میں شہر اور اطراف کے بہت سے متھیار چلا سکتے کے قابل ترک بھی شریک عو گئے۔ قلعے کے دمدے اس وقت اچھی حالت میں تهر \_ گوله بارود اور مامان رسد بهی وهان بهت تها \_ معاصره لمبي مدت لک جاري رها \_ اس کشمکش میں دونوں طرف سے توپوں کی گوله باری پر اکتفاکی جاتی رهی۔ روسپوں نے بحری ست سے بھی دو جنگی جہاز استعمال کیے۔ مئی ۹ ۲ ۱ ۲ ع کے اواخر میں مورہ کے اندرونی علاقر کے ترک اور البانوی بھی مودون کے محصور ترکوں کی مدد کو آگئر ۔ اسکمککو آتا ہوا دیکھا تو محصورین نے نکل کر بڑی جانبازی کا ایک حمله کیا ۔ لڑائی میتھون

تو ترکی محافظ فوج ، اور نه هی شهر کی هتهیار بند ترک آبادی کو اس سے کوئی گھبراھٹ ھوئی بلکه اس کے برعکس وہ باہر نکل کر چاروں طرف دھاوے مارنے، اور یونانیوں کی تحریک آزادی کی ترقی کو روکنے کے لیے ہر سکن کوشش کرنے لگے ۔ مودون کے ترکوں اور معاصرین کے درمیان متعدد خونریز معرکے پیش آئے۔ جولائی ا ۱۸۲۱ء میں ترکی جہازوں نے مودون کو سامان رسد پہنچانے کی جو کوششیں کیں، وہ ناکام رہیں ۔ ۸ اگست ۱۸۲۱ء کو مودون کے ترکوں نے فیصله کیا که اپنے نیوکسترون والے بھائیوں کی مدد کو جائیں ، لیکن اس اثنا میں یونانی معاصرین کے سامنر هتهيار ڈالنے پر مجبور هو چکے تھے ۔ مودون اور نیوکسترون کی شاهراه پر ۸ اگست ۱۸۲۱عکو ایک لڑائی هوئی جس میں ایک بڑا یونانی سردار Constantine Pierrakos Mawromichalis نامي مارا گیا ، یه مینه Mainote کے ایک ممتاز خاندان کا فرد تھا۔ اسی دن یونانیوں نے نیوکسترون پر قبضه کیا۔ لیکن آهسته آهسته انهوں نے مودون کا مجامرہ اٹھا لیا اور ترکی بیڑے کی بار بار کی مدد کے باعث شہر مدافعت کو جاری رکھنر کے قابل رها .

جب محمد علی پاشا (مصری) کے متبئی ابراهیم پاشا نے یونانی بغاوت کو کچلنے اور مورہ میں امن قائم کرنے کی مہم شروع کی تو اس نے مودون اور اس کے مضافات کو اپنا باقاعدہ جنگی مرکز بنایا۔ اس کی فوجیں وہاں می فروری ۱۸۲۵ کو اتریں اور انہوں نے وہاں خندتیں اور مورچے بنا لیے۔ ابراهیم پاشا کے تحت مودون جنگی کاروائیوں کا ابراهیم پاشا کے تحت مودون جنگی کاروائیوں کا مرکز بنا رہا۔ ۸ اکتوبر ۱۸۲۸ء کو فرانسیسیوں نے میزون Maison کے زیر کمان اس سے یہ شہر چھین لیا۔ ۱۸۳۳ء تک فرانسیسی وهیں رہے اور

اس سال وهال سے نکل آئے۔ تب سے مودون یونانیوں کے پاس ہے.

مآخذ : دیکھیے بذیل مادہ، در آر آلائیڈن، بار اول. (NIKOS A. BRES)

\* مؤذن: ركُّ به مسجد، نيز اذان.

مُور : ایک مبهم سا نام ، جو انیسوین صدی عیسوی تک بھی مختاف ممالک کی شہری مسلم آبادی کے بعض گروھوں ، بالخصوص شمالی افریقہ کے ان باشندوں کے لیے مستعمل هوتا رهاجو بحیرہ روم کی بندركاهون مين آباد تهر - غالباً به لفظ فنيقي الاصل ھے ، جو زمانہ قدیم میں ممالک بربر کے باشندوں کے مقامی نام کے مترادف تھا اور جسے رومیوں نے موری Mauri کی شکل میں لقل کیا (سٹراہو Strabo ، 2: هری کی اصطلاح، جو رومن عام طور پر بربر باشندوں کے لیر استمعال کرنے تهر ، آهسته آهسته مورو (Moro) کی شکل میں هسپالیه میں جا پہنچی ؛ چنانچه پورے اسلامی دور میں جزیرہ نماے اندلس کے لوگ عرب فاتحین اور ا جبل الطارق کے اس پار سے آ کر ہسپائیہ میں آباد هوتے والر مستعرب عربوں کو مورو (Moros) کے نام هی سے پہچانتے تھے ۔ یه نام مختلف یورپی زبانوں میں بھی شامل ہو گیا ، یعنی فرانسیسی میں مورے (Maures) ، انگریزی میں مورز (Moors) ، جرمن میں مورین (Mauren)، هسپانیه پر مسیحیوں کے دوبارہ قبضے (Reconquista) کے وقت مورسکو Morisco کے نام کا اطلاق هسپانوی مسلمانوں (عموماً باطنی طور پر مسلمانوں) پر هوتا تها جو . 191ء کے قطعی اخراج تک اس ملک میں مقیم رهے ۔ مورسکو زیادہ تر شمالی افریقه میں منتقل ہوگئر جہاں کے لوگ انھیں اندلسی کہتے تھے، لیکن عیسائی سیاح انھیں مور کے عمومی نام سے یاد کرتے تھے. الغرض موجوده زمانے میں اهل يورپ

شمالی افریقه کے هسپانوی مسهاجروں اور وهاں کے دوسرے مسلمانوں میں امتیاز نہیں کرتے ، بلکه شمالی افریقه کی بندرگاهوں میں آباد سارے شہری باشندوں کو مور کہتے هیں۔ تب سے یه لفظ عام معنوں میں ان حضری مسلمانوں کے لیے استعمال هوتا هے جو بحیرہ روم کے مغربی سرے کے شہروں میں آباد هیں [دیکھیے لفظ مور کا موری حمام میں آباد هیں [دیکھیے لفظ مور کا موری حمام وغیره (Moorish Coffee) وغیره جیسی تراکیب میں استعمال].

ان تمام عربوں اور بربروں کو ، قطع نظر اس سے کہ وہ خالص عرب یا بربر ھیں یا ان کے اندر حبشی خون کی آمیزش ہے ، مور ھی کہا جاتا ہے جو ایک طرف تو شمال میں سینیکال کے اس صوبے میں آباد ھیں جسے فرانسیسوں نے اب موربتانیا کا قدیم نام دیا اور دوسری طرف جنوبی عرب کے باشندوں اور سنگھالیوں کی باھمی مناکعت سے پیدا ھونے والی مخلوط النسل قوم کو جس کی ایک اھم نو آبادی لنکا میں ہے [۱ے ۱۹ عکی مردم شماری کی روسے آبادی تقریباً دس لاکھ].

#### (E. LEVI-PROVENCAL)

موروں کے ملک کو موریتانیا کہتے ہیں۔ یہ نام یا ننیقی زبان کے لفظ Mauharim (مغاربه) سے ماخوذ ہے ، یا اغلب یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے نام سے لیا گیا ہے جو زمانۂ قبل مسیح میں شمالی افریقہ میں سکونت پذیر تھا۔ قدیم زمانے میں یه نام شمالی مراکو (Mauretania Tingitana) اور مغربی الجزائر (Caesarean Mauretania) کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ زمانۂ ما بعد میں اہل یورپ نے اس لفظ کے معنی میں اتنی توسیع کر دی کہ بحیرہ روم صحرائی افریقہ کے عربی بربری باشندوں بحیرہ روم صحرائی افریقہ کے عربی بربری باشندوں رفتہ رفتہ وہ اس کئیر آبادی کے مختلف گروہوں

میں جن سے انھیں اکثر اوقات سابقہ پڑا امتیاز کرنے لكر (يعني ظرابلسي ، تونسي ، الجزائري ، مراكشي) تا آنکه مورکا استعمال شمالی افریقه کے صرف ان لوگوں کے لیر مخصوص ہو گیا جو ہسپانوی (مسلم) یہودی یا ترکی نسل سے میں اور بالخصوص مغربی صعرا کے ان خانہ بدوشوں کے لیر ؛ مغربی صحرا کو اس کے سب سے ہؤے گاؤں کی نسبت سے سے احمد الشنقيطي (الوسيط ، قاهره ١٣٧٩) "سرزمين شنقيط" كے نام سے ياد كوتا هے ـ اس مصنف کے بیان کے مطابق یہ علاقہ بحر اوقیاس، وادى ساقية الحمراء ، وادى ميدان ابن حيبه (ميدان براکنه) جو دریائے سینیکال کے دائیں کنارے پر ہے اور ولاته اور نعمه (Nema) نامی دو شهرون میں گھرا ھوا ہے۔ اگر ھم مصنف مذکور کی طرح تمام آباد رقبوں کو مد نظر رکھیں تو ھیں اس علاقه کی حدود کو مشرق کی جانب ٹمبکٹو کی سمت الراس تک بڑھا دینا چاھیر.

موریتانیا جس کا شمار فرانسیسی عربی افریقه کی آٹھ نو آبادیوں میں هوتا تھا [اور اب ایک خود مختار جمہوریه هے] رتبے کا صرف ایک حصه هے ۔ یه صوبه سینیکال کے شمال میں دریا، بحر اوقیانوس اور کراکورو کی ندی کے درمیان واقع ہے۔ یہ جون ۱۹۰۰ء ۳ اکتوبر ۱۹۰۰ء کو شمال اور مشرق میں اس علاقے اور هسپانوی صحرا میں حد فاصل بنا دی علاقے اور هسپانوی صحرا میں حد فاصل بنا دی گئی تھی اور اس طرح اسے جنوبی الجیریا (بروے معاهده ے جون ۱۹۰۵ء) اور فرانسیسی سوڈان (بمطابق فرمان ۲۰۱۴ بریل ۱۹۰۹ء) سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اس صوبه کا رقبه آٹھ لاکھ پینتیس هزار مربع کلو میٹر تھا اور آبادی ۲۸۹۰۰۰ (۱۹۳۰ء فی کلو میٹر).

دریاہے سینیکال کے کناروں کو چھوڑ کر یہ

ملک دشت یا ریگستان ہے اور صرف مویشی پالنے کے کام آ سکتا ہے۔ گویا یہ ایک قسم کا فوجی سرحدی ضلع ہے جس سے شمال میں سینیگال کی زیادہ زرخیز زمینوں کی حفاظت تو ہوتی ہے ، مگر کوئی نو آبادی بسانے کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے .

# (۱) جغرافیه

نصف دائرے کی شکل میں پہاڑیوں کا ایک سلسله ، جو زیاده بلند نهیں اور جس کی پہاڑیاں رودھانے کوھی کی وجہ سے کٹ کٹ کر فرسودہ ھوجائے کے باوجود بہت دشوار گزار ھیں ، ریوڈی اورو (Rio di Oro) کے جنوب سے شروع هوتا ہے اور ایسا معلوم هوتا ہے که گویا سمندر میں سے نکلا چلا آتا ہے۔ پھر طبقات الارض دور چہارم کی ایک قدیم خلیج کے نشیب و فراز کے گرد چکر کاٹتا ہوا دریاہے سینیکال کے درمیانی حصے تک جا پہنچتا ہے۔ آڈرار طمر اور تاگنت، جن کو خط کا نشیب جدا کرتا ہے ، گویا اس پہاڑی دیوار کے کونے کے ہتھر میں اور ان سے آگے ، ان کے ساتھ مسلسل شمال مغرب کی جانب قوس کا "متحجر سمندر" (ایک میدان جس میں چٹانوں کے جزیرے بکھرے پڑے ھیں) اور ادرار سطف کے سیدھے ڈھلان والے ہشتہ ھاے کوہ ھیں اور جنوب کی جانب رکیبه اور اُسبه خلیج مذکور کے آ کے تقریباً تمام علاقے میں ربت هی ربت هے کیونکه يمان أكثر شمال مشرقي هوائين چلتي رهتي هين، جو ریکستان سے مسلسل ریت اڑا کر لاتی رهتی هیں۔ جنوب کی جانب جو ریت کے ٹیلے ہیں وہ سب کے سب ثابت و راسخ هیں اور انهیں "مرده" ٹیلے کہتے هيں ـ شمال ميں يه ٹيلے "زنده" هيں اور همیشه بدلتر رهتر هیں ۔ مغربی صحرامے اعظم کے اور ٹیلوں کی طرح وہ ہوا کے رخ پر، یعنی شمال

مشرق سے جنوب مغرب کی جانب ، اؤتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان جگه جگه زیادہ ثابت و راسخ زمین کا نشیب و فراز حائل ہے ، جہاں آمد و رفت ہو سکتی ہے.

سینیکال زیرین کے ساتھ ساتھ شَمَّه Shamamah کا میدان ہے جو دریا برآر ہونے کے باعث زراعت کے لير خاص طور پر موزوں ہے ۔ دريا کے بالائی جانب جاتے هو بے لتامه Litama کا علاقه آتا هے اور يهر گدی ماکا Gidimaka ـ دیگر میدان براکنه اور کورگول میں جو دریا سے زیادہ فاصلر پر هیں ۔ ان میں مستقل پانی کے جوہڑ ہیں، جن کے گرد بلند درختوں کے حلتے مخصوص نظارہ (تامرت) پیش کرتے ہیں۔ شمعه کے شمال میں اور ہراکنه کی زمینوں میں ریت کے ٹیلوں کا ایک سلسله چلا گیا ھے ، جن میں سے امطلش کے ٹیلر قابل ذکر ھیں۔ إنشرى كا درة كوچك ، جس كے تسلسل ميں امسيجه کا درہ ہے ، اسمیجہ کو اسی قسم کے پہاڑی سلسلوں آکشر Akshar اور ازفل Azefal سے جدا کرتا ہے، جو ترس تک پھیلتر چلرگٹر ھیں۔ انھیں عبور کرنا مشکل ہے ، لیکن ان کے درمیان تجرت Tijirit کا آسان راسته موجود ہے۔ اس سے پرے شمال مغرب مين تسيست (Tasiast) اور سويحل الابیض کے وسیع اور چلیل میدان هیں.

ادرار اور تاگنت کا رخ شمال کی طرف بڑھ کر کدیت اجل اور زمور کے گنجان پہاڑوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ان کے درمیان تزل قف حد فاصل ہے شمال مشرق کی طرف ضہر ادرار اور حنک کے ٹیلے ھیں ، پھر اگلب کی سطح مرتفع ہے، جو اجدی کے بلند ریتلے ٹیلوں اور ان کے آگے مشرق میں ضرتشت تک پھیلی ھوئی ہے، جو اس کے ساتھساتھ ولته تک چلا جاتا ہے۔ ان چٹانوں کی قطاروں کے درمیان متحرک ٹیلوں کے بڑے بڑے بڑے پشتے ھیں ، جو

دشوار گزار تو هیں، مگر ان میں گلوں کے لیے بڑی اچھی چراگاهیں هیں۔ یه پشتے مشرق سے مغرب کی طرف پھیلے هوے هیں اور ان کے نام اِرگ العَدی ، مقتیر ، الورن ، الاّدفر اور الاّوکر هیں۔ آخر میں ریت کے ان سب ٹیلوں کے شمال میں عَلَّمٰن، کَرت اور یتی Yette کے بے آب "تِنْزُنْت" (Tanezrufts) هیں، جن کی زمین سخت اور چپٹی ہے۔ یه میدان علاقة دره میں حمدہ تک چلے جاتے هیں.

ساحل پر ٹیلے اور مرتفع میدان ھیں ، جن میں ہیشمار سبخس یا کھاری جھیلیں ھیں۔ عام طور پر یہاں ریت کے بڑے ہڑے ہشتے بن گئے ھیں ، پھر بھی سمندر میں خوب مچھلی ھوتی ہے جو ماھی گیروں کی آبادی کی روزی کا ذریعہ ہے .

صحیح معنوں میں صحرا اس حدبندی سے آگے نہیں ہڑھتا، جو راس تیرس، مجریہ (موجریہ)، تاگنت کے شمالی کنارے (جو خط کے نشیب میں واقع ھیں) اور آدنر اور ولته کے جنوبی حاشیے سے ھوتی ھے۔ ادرار کے دونوں طرف یه خاص طور پر خشک ھے: مغرب میں بندرگاہ اُتیانہ (Etienne) کے علاقے میں اور ان ٹیلوں میں جو ترس کو گھیرے ھوے ھیں اور خاص کر مشرق میں وُلته، مریہ اور جف کے شمال میں ارج شش کے مغربی حصے میں، جس کے حالات ابھی تک بہت کم معلوم ھیں، بالکل ہے آب علاقه ھے، جو کسی انسان کی ملکیت نھیں۔ اس میں صرف ھرن ، غزال اور شتر مرغ ھی بالکل ہے آب علاقه ھے، جو کسی انسان کی ملکیت نھیں۔ اس میں صرف ھرن ، غزال اور شتر مرغ ھی جانے ھیں یا نمدی شکاری ، جو اپنے شکار کی طرح کئی کئی دن بغیر پانی کے صرف سبزی پر گزارہ کئی کئی دن بغیر پانی کے صرف سبزی پر گزارہ کر سکتے ھیں .

مذکورہ بالا حد بندی کے جنوب میں جوں جوں جوں هم آهسته آهسته دریا کے نزدیک جائیں یه نیم صحرائی علاقه جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آب و هوا ہے حد گرم ہے ، سمندر کا اثر اندرون

ملک میں کوئی بیس میل سے آگے محسوس نھیں ھوتا ۔ موسمی بارش ادرار کے شمال تک ھی ھوتی ہے. ہ۔ آبادی

ندیم سے قدیم زمانه، جہاں تک تاریخ اور مقامی روایات پته دے سکتی هیں، یه معلوم هوتا ہے که موریتانیا میں حبشی لوگ رہا کرنے تھر۔ بعد میں صدیوں تک مختلف برہر قومیں، بالخصوص صنهاجه اور زناته ، نيز عرب اور غالباً يهودي اقوام هجرت کرکے ہماں آئیں۔ سب سے پہلر صنهاجه آئے، جو یقیناً ہجری تقویم سے پہلر کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد، صحرا پارکی تجارت میں ترقی ہو جائے کی وجہ سے، معدودے چند قصبر بھی آباد ہوگئر اور مختلف قوموں کے تاجر (عرب، بربر، زناته و نفوسه ، لواته ، نفزاوه وغيره) آنے لگر ـ مختلف زمانوں میں بہودیوں نے ظام و ستم سے بچنر کی خاطر یہاں آ کر پناہ لی ۔ ان میں سے آخری گروہ وہ تھا جنھیں توآت سے پندرھویں صدی میں نکالا گیا۔ آخر میں عربوں کے معقل گروہ نے پندرھویں صدی کے بعد حمار شروع کیر ۔ وہ اپنر ساتھ یا اپنے آگے دھکیلتے ہوے زناته قوم کے مزید لوگوں کو یہاں لائے .

یہودی تو بربر یا فُلہ میں بالکل جذب ہوگئے

(یقین کیا جاتا ہے کہ لوہاروں کی قوم معلمین کے

بانی یہی یہودی تھے) ، اس لیے موجودہ زمانے میں

ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ حبشی

لوگوں میں، جنھیں ہتدریج دریا کی طرف بھگا دیا

گیا تھا ، تقریباً ہم ہزار تکولور (تکرور) ۲۱۹۰۰

مرکول اور ۱۳ هزار ولوف ، فله اور بمبرہ ھیں۔

عرب بربر موروں کی تعداد ۲۱۹۰۰۰ کے

قریب ہے .

۳۔ تاریخ

(الف) عهد قبل از تاریخ: موریتانیا،

بالخصوص ادرار اور اوكر، مين هونے والى تحقيقات سے یه منکشف هوا که تمام صحرامے اعظم کی طرح یہاں بھی دور ما قبل تاریخ کے آثار ملتے ھیں۔ اگر ان کا صحیح زمانه متعین کرنا ممکن نهیں تو کم از کم یه شهادت ضرور ملتی هے که یمان آبادی بہت قدیم زمانے میں بھی موجود تھی ۔ اس زمانے کے برتنوں سے ظاہر ہوتا ہے اس آبادی کا حبشیوں سے کچھ رشتہ تھا۔ ان نتائج کی تائید مقامی وقائع اور روایات سے بھی هوتی ہے اور شاید زمانهٔ بعید کے ان باشندوں کا تعلق بَفَر سے قائم کرنا چاھیے ، جنھیں مور ادرار کے نخلستانوں کا بانی بتاتے ھیں ـ یه بھی مشہور ہے که انھوں نے ایک شھر تعمیر کیا تھا جسے "کتوں کا شہر" کہتے تھے ۔ اس کا محل وقوع موجودہ اُزُکّی کا شہر بتایا جاتا ہے ، جو أَطَرُ سے دس میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ غالب گمان به هے که سیاه فام مورتینی کسی نه کسی حد تک انبادشاهتوں کی رعایا میں شمار هونے تهرجو اول اول اس ریکستان کے جنوب مغرب میں قائم هوئیں، یعنی تکرور کی بادشاهت، جو سینگالی نُته پر حکمران تهی؛ گهانا کی بادشاهت ، جس کا صدر مقام ولته سے ایک سو میل جنوب مغرب میں موجودہ کمبی ع مقام پر واقع تھا اوران دونوں کی جانشین دائرہ Diara کی بادشاهت ، جو تمام مغربی سوڈان پر حکمران تھی۔ شمال میں حبشیوں کا ملک اس سر زمین کے ساتھ ساتھ پھیلا هوا تھا جس میں صنبهاجه اور زناگه برہر مراکش کے جنوب میں خانه بدوشی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے.

(ب) صنهاجه کا حمله: یه معلوم نهیں که صنهاجه نے موریتانیا پر کب حمله کیا ، لیکن یه حمله یتیناً بهت قدیم زمانے میں هوا هوگا۔ عرب الراقعی پر ساتویں صدی کے آخری سنین میں شروع هوے تھے ، ان کی

بدولت پہلے پہل صنباجہ کو اسلام سے سابقہ پڑا۔
ممکن ہے انہی حملوں سے بھاگ کر وہ جنوب کی ﴿
طرف آگئے ہوں ، لیکن تِرس ادرار اور تاگنت کے
علاقے میں ان کی آمد غالباً اس سے بھی بہت پہلے
ہوئی ہوگی ۔ یہ سچ ہے کہ ان کی فتوحات کی دفتار
بہت دھیمی تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ گیارہویں
صدی عیسوی سے پیشتر وہ سینیگال کے کناروں تک
نھیں پنہچ سکے تھے .

(ج) پہلی صنباجه سلطنت؛ نویں صدی عیسوی کے شروع میں صنهاجه کے چند قبائل نے (جن میں لمتونه ، گذّاله اور بنو وارط شامل تهم) ادرار پر قبضه کرکے اپنی ہراول چوکیاں تاگنت میں بنائیں اور حوض (هوذ) پر سوننکی حبشیوں کی گھانا بادشاهت کی حدود میں حملے کیے ۔ قبیله لمتونه نے اس زمانے میں انہیں سردار مہیا کیر ، جن سی سے ایک سردار تلتن (م ۸۳۸ یا ۸۳۸ء) تمام بربرون پر اپنا سکه جمانے اور بیس حبشی بادشاہوں سے خراج وصول کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ اس کی مملکت کے بڑے بڑے شہر آزگی اور بالخصوص آود عُست تھے، جو موجودہ کفه (کّفه) سے کوئی چاليس ميل شمال مشرق مين واقع تها - أود غُست کی بنا غالباً سوئنکی نے ساتویں صدی میں ڈالی تھی اور یہ شہر صحرا بار کی تجارت کی وجه سے ایسا مشہور ہوگیا کہ یہاں بہت سے غیر ملکی لوگ آکر آباد ہوگئے جن کا ایک حصہ ، یعنی مختلف شاخوں کے بربر اور عرب ، پہلے هی مسلمان هو چکر تھے۔ اس شاندار ابتدا کے باوجود لمتونه کی ید سلطنت ایک مختصر عرصے تک قائم وہ سکی اور و و و عدم معدوم هو گئی ۔ اس کے بعد هر ایک قبیله خود مختارانه طریق سے رہنے لگا اور غنه کے بادشاه اپنی حدود حکومت کو تاگت کی طرف بڑھانے اور دسویں صدی کے اواخر میں اودغست

پر قابض ہونے کے قابل ہوگئے .

(د) دوسری صنهاجه بادشاهت: تلتن کے زمانے کی طرح . ١٠٠٠ء کے قریب مختلف صنهاجه تبائل کے سردار ایک بار پھر اپنا جتھا بنانے پر متفق ہوگئے ، تا کہ سوننکی کی دستبرد سے بچا جاسکے ۔ تمام اختیارات ایک لمتونی سردار ترسنه کو سونپ دیر گئر ، جو غالباً سب سے پہلا مسلمان زناگی حکمران تھا۔ وہ مکہ شریف گیا اور ایک ع نومسلم کے جوش و خروش کے ساتھ اس نے حبشیوں کے خلاف جہاد کیا اور اسی کوشش میں اس نے جام شهادت نوش کیا (۲۰،۷۳) اس کا داماد یعنی بن ابراهیم، جو قبیله گداله کا فرد تها، اس کا جانشین هواکیونکه دستور یه تهاکه سپه سالاری باری باری سے دونوں قبیلوں کو ملا کرے گی۔ ترسنه کی طرح وہ بھی مذہب کے سلسلے میں بڑا پرجوش تھا۔ حج سے واپس آتے ہوئے وہ مراکش کے ایک مرد بزرگ عبدالله بن یسین کو همراه لایا اور اپنے بھائیوں کی ، جو اس وقت اسلام کے اصولوں سے ہالکل نا واقف تھے ، تعلیم عبداللہ کے سپردکی۔ صنبهاجه نے پہلے پہل اس بزرگ کی بڑی آؤ، بھکت کی اور اس کی فرمائش پر انھوں نے موجودہ تشت کے نزدیک ارتیبه کا شهر تعمیر کیا ، لیکن جلد هی اُس کے احکام ان خانه بدوشوں کو اس قدر دشوار معلوم ہوئے کہ وہ اس سے منحرف ہوگئر ۔ اس نے اپنے مریدوں کے پاس ایک رباط یا قلعه بند خانقاہ میں جاکر پناہ لی جو سمندر کے ایک جزیر ہے میں بنی ہوئی تھی (بعض اوقات اسے وہی مقام سمجها جاتا ہے جسے تدره کہتے هيں) اور اس زمانے سے انھیں "المرابطون" کہنر لگر (بعثی رباط کے رهنے والے)۔ اس لفظ کو بگاڑ کر اهل يورپ "الموروى" (Almoravid) كمتے هيں اور اسى نام سے یہ لوگ مشہور ہونے .

(ح) المرابطون: ان کے زہد و بزرگی کا چرچا بڑی سرعت کے ساتھ پھیلا اور ان کے بہت سے مرید بن گئر ۔ جب عبداللہ نے آدمیوں کی کافی تعداد اپنے ہاس جمع کر لی تو وہ ان کے باغی بھائیوں اور حبشبوں کے خلاف ان کو لےکر روانہ هوا ۔ چند سال کے اندر هی انهوں نے تافیلالت اور درہ سے لرکر سینیکال تک کا مغربی صحراے اعظم كا سارا علاقه فتح كر ليال ٢ مم مه ١٠٥٠ ع مين يحيي بن ابراهیم کا انتقال هوگیا اور یحییٰ بن عمر سردار لمتُونه اس قبائلي جتهم كا سياسي سرگروه مقرر هوا .. عبدالله بن يسين بدستور مذهبي امام رها ـ يحيى بن عمر نے اودغست پر دوبارہ قبضه کر لیا اور ادھر عبداللہ بن یسین نے المغرب کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں جلد ھی قتل هوگئر : یعیٰی تو ادرار کی ایک بغاوت میں هلاک ھوا ، جس میں تکرور کے حبشی اس کی مدد کرنے میں ناکام رہے تھر اور عبداللہ مراکش کے میدانوں میں برغواطه کے ملاحدہ سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے یعنی کا بھائی ابوبکر المرابطون کا سردار رها ، پھر اس نے اپنے سهم جو بهتیجے یوسف بن تاشفین کو خوش کرنے کی خاطر شمالی افریقه میں اپنے مفتوحه ممالک اس کے حوالے کر دیر اور اپنے پاس صرف جنوبی علاقر کی حکومت رکھی - اس نے اپنی زندگی حبشیون کر خلاف جہاد اور انھیں حلقہ بکوش اسلام کرنے کے لیر وقف کر دی ۔ وہ انھیں دریاکی طرف واپس بھگا دینرمیں کامیاب هوگیا اور ۹ ۹ ۸۸ ۹ ع میں کھانا اورس، ۱۰۸۰، ۱عمیں تکرور فتع کر لینے کے بعد اس كى تبليغى سركرميوں ميں اتنى توسيم هوئى كەبروسے روايت ان کا اثر بالای نیجر کےایک منڈنگو امیر کےعلاقوں تک جا پہنچا۔ ۸م ه/نے۸ . وء میں وہ تاگنت کے مقام پر قتل ہوا اور اس کی موت کے ساتھ موریتانیا

کا صنبهاجه جتها رث گیا اور هر قبیله پهر اپنی اپنی جکه خود مختارین بیٹها .

(ه) تَشُمشَه اور حبشيوں كا رد عمل: اس زمانے اور چودهويں صدى كے درميان هميں مورى تانيا كى تاريخ كا بہت كم حال معلوم هے ـ گمان هےكه حبشى سلطنت مالى (Mali) كا اثر ادرار اور تاگنت تك وسيع هوگيا اور سُوس كے تشمشه سے ايك نيا مرابطى بربر عنصر تيار هوا، جو اس ملك ميں آكر آباد هوگيا .

معلوم هوتا ہے کہ تشمشہ نے پہلے المرابطون کے بھیس میں حبشیوں کے برخلاف اپنے آپ کو جہاد کی تحریک کا علم بردار بنایا ، لیکن چند کامیابیوں کے بعد انھیں دریائی علاقہ سے بھگا دیا گیا اور وہ پھر ترس اور ادرار کے علاقے میں واپس آگئے ، جہاں آگر انھوں نے لڑنا بھڑنا ترک کر دیا اور حصول علم اور عبادات مذھبی میں مصروف دیا اور حصول علم اور عبادات مذھبی میں مصروف ھوگئے - حبشیوں کی کامیابیاں اب تشویشناک ھوتی موریتانیہ کے تقریباً سارے علاقے پر دوبارہ قبضہ موریتانیہ کے تقریباً سارے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اگر معقل عربوں کی آمد سے ان کی مغلوب کرنے میں کامیاب ھو جائے ۔ کیونکہ بربر بعیرۂ روم کے سواحل پر اپنی فاتحانہ مہمات کی بعیرۂ روم کے سواحل پر اپنی فاتحانہ مہمات کی وجہ سے ان دنوں بالکل مضمحل ھو چکے تھے .

(و) معقل کا حملہ: اس نئے حملے کی صعیح تاریخ بتانا مشکل ہے ، تاهم یه یقینی بات ہے که یه کوئی واحد کوشش نه تهی - اس کا سلسله انیسویں صدی تک جاری رہا ۔ عربوں کے چھوٹ گروہ صنهاجه کی بستیوں میں آتے رہے اور آخرکار صنهاجه کو اپنے اندر جذب کر لیا.

مصر سے روانہ ہو کر معلل صحرات اعظم کی شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ ہڑھے اور تیرھویں

صدی عیسوی کے نصف اول میں مراکش کے جنوب میں سمندر تک پہنچ گئر ۔ اس کے بعد انھوں نے فاس کے حکمران بنومرین کی ملازمت اختیار کر لی، جنھوں نے ان سے ماوراہے اطلس کے علاقر کو مطيع ركهنے اور معصولات وصول كرنےكاكام لیا ۔ ان بر قابو خانه بدوشوں نے بہت جلد اپنی امتیازی حیثیت سے فائدہ اٹھایا۔ ان کی غارتگری اور مراکش پر حمله کرنے کی دھمکیوں کا سدباب کرنے کے لیے تعزیری تداہیر اور فوجی مسمات سے کام لبنا پڑا۔ یاتو اس تعزیری کارروائی کی وجه سے یا اس باعث که انهیں صنهاجه نے حبشیوں کے خلاف مدد کو بلایا اور یا ممکن ہے اس لیر که ایک سال کی خشک سالی کی وجہ سے انھیں نئی چراگاہوں کی تلاش میں دور جانا پڑ گیا ، ان میں سے بعض لوگ جو دوی حسن یا بنی حسن کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے ، موریتانیا کی جانب جا نکلے ؛ تاھم مورخین یه نہیں بتاتے که انھوں نے ایسا کیوں کیا۔ ہمرحال حبشیوں کو دوبارہ دریائی علاقر کی طرف بھگا دینے کے کام میں انھوں نے مدد دی اور اس کام میں زناته کنته کی امداد سے ، جو ان کی پہلی اُمد کے وقت توآت آئے تھے، انھوں نے بالائی موریتانیا کے صنماجه (اِجل اور زِسْر) کو پندرهویں صدی میں ، مغربی موزیتانیا، ودن اور تاگنت کو سولھویں صدی میں اور زیریں موزیتانیا کو سترهویی صدی میں اپنا محکوم بنا لیا۔ پندرھویں صدی سے لیے کر موجودہ زمانے تک طویل مدت میں هم دیکھتر هیں که اصلی اقتدار خاص خاص ادایه قبائل کے هاته میں رها: آولاد رزگ، المغافره، اولاد مبارک، براکنه ، ترارز اور اولاد یعیی بن عثمان ـ دوسر بے قبائل بنی حسن بھی جنوب کی جانب گئے ، لیکن وه صرف موریتانیا کی سرحدوں تک هی پهنچ سکر۔ اولاد دلم همیشه صحرائی خطر مین سکونت پذیر

رہے اور برایش نے غالباً ٹمبکٹو کے علاقے میں ہجرت کرنے سے پہلے چند سال سینیکال کے شمال میں گزارے.

(ج) معقل اور ملاطین مراکش: مراکش کے جنوب میں اپنے پہلر قیام ھی کے زمانے سے ان معقلوں نے قبائل مخزن کے طور طریقر قائم رکھر؛ سعدیوں اور علویوں کے عہد میں ان میں سے بہت سے قبیلے جیش قبائل کو امدادی فوج دیا کرتے تھے۔ اس حیثیت سے جنوبی علاقوں میں ان کی . آمد سلاطین مراکش کے نام پر فوج کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے ان کو مفتوحہ بدووں سے خراج وصول ا کرنے کا قانونی جواز حاصل ہو گیا اور یہی وجه تهی که بعض اوقات شاهان فاس یا مراکش موریتانیا کی ملکیت کا دعوے کیا کرتے تھر۔ اسی بنا پر انهوں نے سترهویں اور اٹھارهویں صدی عیسوی میں وہاں کئی سہمات روالہ کیں اور وہاں کے بعض رئیسوں کو خطابات سے نوازا اور یہی باعث ہے کہ الوسیط کے مصنف نے متعدد عالموں کے مشورے کے بعد سمجھا که شنقیط کا ملک المغرب مين شامل سمجهنا چاهير نه كه سوڏان مين.

(ط) منهاجه کا ردعمل: موریتانیا کی فتوحات میں عربوں کے اصل غلبے کا خواہ جس قدر بھی دخل ہو، یه غلبه صنهاجه کے شدید ردعمل کے بغیر عمل میں نہیں آیا۔ تشمشه کی مفلوک الحالی ، حبشی حملے کا خطرہ ، پھر عربوں کی آمد ، جن کے مختلف گروہ باہم زیادہ مربوط نه تھے ، یه سب ایسے تھے جن سے قدیم عرب حمله آوروں کو اس علاقے میں آباد ہونے میں آسانیاں پیدا ہو گئیں. بابی همه معتل عربوں نے جو ظلم و ستم بربر قوم پر روا رکھا اس کی وجه سے وہ سترهوں صدی میں اس قدر برافروخته هوئے که قبیله لمتونه کی نسل سے ایک

مرابطی ناصر الدین کی قیادت میں مرابطین کی حکومت کو بحال کرنے کی غرض سے عام بغاوت پھوٹ پڑی ۔ اس شخص نے ، جو مغربی موریتانیا میں خیمہ زن تھا، پہلر تو حبشیوں کے خلاف جہاد کی تلقین کی کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ ان روایتی دشمنوں کے خلاف مختلف امدادی لشکروں کو متحد کر سکے گا۔ اس کے بعد جب اس نے اپنی افواج کو اس مہم میں کافی تربیت دے لی تو دریا کو عبور کرکے اس کے بائیں کنارے کو جا لوٹا۔ وہ کھلم کھلا عربوں کے خلاف ہو گیا۔ به ببه کی مشهور و معروف جنگ تهی، جسمین عربون کی پیش قدمی پورے تیس سال تک رکی رهی ، لیکن انجام کار خود صنهاجه کے فوجیوں هی میں جھکڑے شروع ہو جانے کے باعث ان کی طاقت تباہ هو گئی اور سهاءء میں تن بفضاض کی شکست نے ان کی قسمت پر محکومی کی مهر ثبت کر دی.

ے ان ہی قسمت پر معطومی ہی مھر بہت کر دی.

قریب قریب اسی طرح ۲۵م اء میں ادرار کے ادی شکّی بربروں کو بھی معقل کے سامنے جھکنا پڑا ، مگر انیسویں صدی کے آخر میں وہ پھر اپنے عرب امیر سے باغی ہو گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ آخر میں تاگنت کے اُدعیش صنبہاجہ بھی اپنے بہترین قائد محمد شین کے ماتحت اٹھارھویں صدی کے اواخر میں اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کرنے ادرار میں کامیاب ہو گئے ۔ ۱۸۹۳ء میں انھوں نے ادرار کو قریب قریب فتح کر لیا ، زناته کُنته کو تربیب قریب فتح کر لیا ، زناته کُنته کو تاگنت کے علاقے سے نکال دیا اور اپنے لائق امیروں کی قیادت میں سینیگال تک اپنی حکومت کو بڑھا لیا۔ یہ امیر اب تک حکومت کر رہے ھیں اور الیا۔ یہ امیر اب تک حکومت کر رہے ھیں اور المرابطون کے سجے اخلاق ہونے کا دعوی کرنے ھیں۔

(ی) حکومت امراء: سترهویں صدی سے سے هر جگه قبائل کی سیاسی حالت مستقل هو گئی

اور معلوم هوتا هے که باقاعده چهوئی چهوئی خانه بدوش ریاستیں عام طور پر عرب سرداروں کے ماتحت قائم هو گئیں۔ اس طرح هم دیکھتے هیں كه خانوادهٔ اولاد احمد بن دمن قبيلهٔ ترارزه مين برسر حکومت تها اور اس مین علی شندره (۱۷۰۳ تا ١٢٢ء) جيسر ممتاز بادشاه پيدا هوئے، جس نے سلطاں مولای اسمعیل کی امداد سے اپنے قبیلے کو براکنہ کے علیم سے آزاد کرایا۔ ان میں محمد الحبيب (١٨٣٤ تا ١٨٣٠) بهي قابل ذكر ھے ، جس کی حکومت میں موروں نے پہلی مرتبه اهل يورپ كےعمل دخل كا مقابله كيا ـ براكنه ميں بھی امرامے اولاد عبداللہ نے جنگ بَبَّہ کے بعد سياسيات مين نمايان هصه ليا اور اپنر مقبوضات تاگنت سے سمندر تک وسیع کر لیر ۔ اس کے بعد ہالخصوص آنیسویں صدی سے ان کی طاقت میں زوال آنا شروع هو گيا ـ اگرچه احمدو اول (مرمرء تا ١٨٨١ء) كا عهد حكومت برا شاندار تھا ، تاھم جب انھوں نے فرانسسی پیش قدیمی کا جان پر کھیل کر مقابلہ کیا تو وہ سیاسی منظر سے معدوم هو گئر - ادرار میں اولاد یحیی بن عثمان نے بھی بڑے بڑے سردار پیدا کیر: احمد الد [ولد] محمد (١٨٥١ء تا ١٨٥١ء) نے اپنی مفسد رعایا کو اپنر پڑوسیوں کے مقابلے میں نه صرف پرامن رکھا باکه ماورامے صحراکی تجارت کو بھی ترقی دینر کی کوشش کی اور احمد الد سیدی احمد (۱۸۹۱ء تا ۱۸۹۹ء) نے اپنے فوجی کارناموں کی وحد سے "امیر حزب" کا خطاب پایا۔ آخر میں بكر الد سويد احمد ، جو معمد شين كي اولاد مين سے تھا ، تاگنت میں انیسویں صدی کا بزرگ ترین حكمران هوا.

ان امرا کے دور حکومت میں بڑی بڑی مشکلات پیش آتی رہیں ، جو ان کی باہمی رقابت ،

ضبط و نظم کی کمزوری ، رعایا کی سازش و شورش ، حبشیوں کے جنگی حملوں اور خاص کر ان یورپی فوموں کی وجه سے پیدا هوتی رهتی تهیں جو بحر اوتیانوس کے ساحل اور دریا کے کنارہ ں پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کوشاں تھے۔

(ک) ساحل موریتانیا پر یورپی حریف: ہندرھویں صدی کے نصف اول میں پرتگالی ساحل موریتانیا اور دریائے سینیکال کے شمال میں پہلی دنعه وارد هوئے ۔ جہاز ران شہزادہ هنری (Infante Henry) کی انگیخت پر اور مهمات یهی آتی رہیں، جو غلام، سونا اور گوند یہاں سے لے کر پنٹتی تھیں۔ جواو فرنندیز Joao Fcrnandez مشرقی ادرار میں ودن گیا اور ۲ سم ع میں چند ماہ تک صنهاجه قبائل میں مقیم رها ، جس کے بعد ۸۸۸ و میں ارکوئن (Arguin) کے جزیرے میں ایک مستقل بستی بن گئی ۔ جہاں حفاظت کے بہت اچھے مواقع موجود تھر ۔ وهاں سے پرتگیزوں بے اندرون ملک اپنا عمل دخل بڑھانے اور ان بڑی بڑی کاروانی شاهراهوں پر قبضه کرنے کی کوشش کی جو سوڈان سے مراکش میں آئی تھیں۔ ودن اور ازگی کے پاس جو تلعر اب کھنڈر ھو چکے ھیں وہ انھیں کے وقت کی تعمیر بتائے جاتے ہیں ۔ اگر یہ اس یقینی ہو کہ انھوں نے تھوڑے عوصے کے لیے تعلقات بالائی نائیجر پر واقع حبشی سلطنت مالی تک وسیع کر لیے تھے تو بھی معلوم ہوتا ہے ان کے کارخانے ساحلی علاقے کے سوا کسی اور جگه زیاده دن قائم نہیں

ارگوئن کی تجارت پوری دو صدیوں تک پرتگالیوں کے پھر ہسپانیوں کے ہاتھ فروغ پاتی رھی اور پورٹنڈک (port d' Addi Partendik کی بکڑی ہوئی شکل ، جو توارزہ کے ایک امیر سے موسوم ہے) کے رستے زیریں موریتائیا تک پھیل

گئی ـ یه لنگر گاه کچه زیاده اچهی نه تهی، مکر يمين مال كا مبادله هوا كرتا تها ـ زمانة مابعد مين قرانسیسیوں نے سینیکال کے دھانے پر قدم جما لیر (۱۹۲۹ء) ؛ ۱۹۳۸ء میں هسپانیوں کے خلاف برسر پیکار ولندیزیوں نے ارگوئن پر قبضه کر لیا ، جو انگریزوں نے ۱۹۶۵ء میں آن سے چھین لیا۔ یوں اثر و رسوخ کے لیر ان تین قوموں کی باهمی کشمکش شروع هوئی ، جو متواتر ایک صدی تک جاری رهی ـ ارگوئن اور پورٹنڈک برابر ایک قوم سے دوسری قوم کے قبضے میں جائے رھے۔ آدھر فرانس نے دریامے سینیکال کے کنارے تجارت کو ترقی دی ـ آخرکار ۳ ستمبر ۱۵۸۳ ع میں عہدنامہ ورسائی کے مطابق بحراوقیانوس کےساحل پر راس بلینک سے لر کر دریائے سلم کے دھانے تک فرانس کی واحد حکومت کو تسلیم کر لیا گیا۔ انیسویں صدی کی جنگوں میں تھوڑے عرصے کے لیر انگریز وہاں پھر قابض ہو گئر ، بالآخر ١٨١٤ء ميں عمد نامه پيرس کے پورے تين سال بعد فرانس قطعی طور پر اس ملک پر قابض هوگیا ۔ اس اثنا میں ارگوئن اور پورٹنڈک کے دونوں شہر ان انقلابات کی وجہ سے ویران ہو گئر.

(ل) فرانسیسی فتوحات: ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کو پورٹنڈک میں تجارت کرنے کا حق حاصل رھا۔ اسی بنا پر ترارزہ کے سرداروں ، خصوصاً محمد انعبیب کو یہ موقع مل گیا کہ وہ ان دونوں قوموں کو ، جن کی وجہ سے اس کی خود مختاری معرض خطر میں تھی ، ایک دوسرے کے خلاف اکساتا رہے اور اس طرح دریاہے سینگال کے بائیں کنارے پر اس نے قدم جما لیے۔ مقامی ہاشندوں کے بائیں بارے میں اہل یورپ کو مشکلات پیش آتی تھیں۔ بہاری محصول درآمد ادا کیے بغیر ان سے تجارت کے بائن سے تجارت کی اجازت نہ ملتی تھی تا آنکہ سے ۸۵۸ء میں

Faidherbe سینبگال کا گورنر مقرر هوا اور اس نے موریتانیا میں زیادہ جان دار حکمت عملی اختیار کی ۔ چار سال کے عرصے میں اس نے دریا کے بائیں کنارے پر ولو کر زیر نگیں کر لیا اور امرائے ترارزہ اور براکنہ کو ایک عمد نامے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا، جس سے گو محصولات برآمد تو متروک نہ هوئے البته یه بات تسلیم کر لی گئی که فرانس کو ان لوگوں پر جو دریا کے کنارے پر آباد هیں حقوق شاهانه حاصل هیں اور وهاں اسے تجارت کی آزادی بھی حاصل هے .

تقریباً پچاس سال تک ان عمد ناموں پر برابر عمل هوتا رها اور مور سرداروں نے ، جو زیادہ تر اپنی رعایا میں امن قائم رکھنر اور مدعیان سلطنت کی سازشوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف رہے تھر ، فرانسیسی فوجوں کا مقابلہ کرنے کا کبھی خیال ھی نه کیا۔ تجارتی معاهدے دور دور کے علاقوں میں کیر گئر ، چنانچه ایک معاهده تا گنت کے والی ادوعیش سے اور دوسرا امیر ادرار تک سے بھی ھوا۔ اسی زمانے میں اندرون ملک میں بہت سے اکتشافات هو نے - منگو پارک Mungo Park (ه م ١ - ١ - ١ ع منگو کیلی Cillé (۱۸۲۵) کیل Caille اور پنر Vincent کے علاوہ ونسنٹ Panet بو المكداد Bual-Mugdad ، بوال Bonnel ، الوثن مال Aluin Sal ، ما على Mage ، فلكران Fulcrand ما آبے Aube ، سولیلے Soleillet ، کیروگا Quiroga آور كرويرا Cervera ، ذاؤلس Douls ، سولر Soller ، فابر Fabert ، ڈونر Donnet ، بلانشر Blanchet گروول Gruvel اور شودے Chudeau نے اس ملک کی بابت هماری معلومات میں اضافه کیا اور اس ہر قبضه کرنے کی زاہ هموار کی .

انیسویں صدی کے آخری سنین میں زیریں موریتانیا فسادات کا مرکز بنا رہا۔ اس کے عواقب

دریا کے تجارتی مرکزوں پر بھی اثر انداز ہوئے بغیر نه رہے بلکه روز بروز زیادہ سنگین ہوتے گئر ۔ ملک کے غیر محفوظ حالات کی وجہ سے تجارت میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور جس نسبت سے Faidherbe کی سخت حکمت عملی کی یاد دلوں سے محو هوئی اسی قدر رھزنوں نے دریا کے بائیں کنارے تک فرانس کے زیر انتظام ملک کے اندر بھی تاخت و تاراج کی ۔ موریتانیا کا علاقه فتح کرنا اس لیر لازمی ہوگیا کہ سینیگال کی نو آبادی کی قرار واقعی حفاظت هو سکر اور اس غرض سے یه کوشش کی کئی که مرابطون کا رسوخ استعمال کیا جائے ، جو دواسی خانه جنگی سے تنگ آ گئے تھے اور جس کا خرج اکثر اوقات انهیں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ M. Coppolani حکومت کی جانب سے کوپولائی ب، و وء سے وهال كمشنر جنرل تها۔ اس كے سياسي جوڑ توڑ سے ، جن کے ساتھ ساتھ تعزیری کارروائی بهی هوتی رهی، علاقه ترارزه پر س. و وع مین، براکنه پر س. ۹ و ع میں اور تجگانت پر ۲۰ و ع میں قبضه هو کیا 🕟

بایں همه یه تیز پیش قلمی حوض کے ایک مرابطی باشندے ماء العینین خلف محمد فاضل کے غیر ملکیوں کے خلاف پروپیگنڈے کی وجه سے رک گئی ۔ وہ بالائی موریتانیا میں مدت تک رهنے کے بعد چند سال سے ساقیة العمراء کے نزدیک سمرہ میں میں گیا تھا۔ بطور ساحر اس کی توقیر بڑھی اور جب سلاطین مراکش اس کے ساتھ عزت و حرمت سے پیش آنے لگے تو بہت جلد اس کے اثر و رسوخ میں نتا اضافه هوا که مور قبائل کی ایک بہت بڑی تعداد ، بالخصوص علاقة آدرار کے لوگ اس کے تعداد ، بالخصوص علاقة آدرار کے لوگ اس کے ممد و معاون بن گئے بلکه آدرار کا امیر تو اس کے مریدوں میں شامل هوگیا۔ اس کی تعریک پر مریدوں میں شامل هوگیا۔ اس کی تعریک پر کوپولانی Coppolani قتل هوا اور سلطان مولای

ادریس کا ایک عمزاد بهائی موربتانیا میں جہاد کی قیادت کے لیر آگیا۔ اسے نیملن Nyamllan میں کچھ ہے نتیجہ سی کامیابی ہوئی ، لیکن ہب مور سرداروں کا ایک وقد ، جو فرمانروائے مراکش سے امداد حاصل کرنے کے لیے گیا تھا ، واپس آیا تو فرانسیسی فوج کے خلاف ۱۹۰۸ء میں ایک عام جارحانه کارروائی شروع کر دی گئی ۔ اس شورش کو فرو کرنے کے لیے ، جو خطرناک صورت اختیار کر رھی تھی ، کرنل گوراڈ نے و ، و ، ء میں آدرار فتح کر لیا۔ اس کی فتوحات کی تکمیل . وورہ میں ماء العینین کے انتقال پر ہوئی اور ۱۹۱۲ء میں تیشیت ہر تبضر کے ساتھ اس طرف کی فوجیں حوض کی فوجوں سے جا ملیں۔ اس طرح موریتانیا اکو عملی طور پر فرانسیسیوں نے فتح کر لیا۔ ب آ ہ ہے میں انحیبہ بن ماءالعینین نے مراکش ہو پیش قدمی کی تو موروں کے درمیان بغاوت کے آثار پھر کچھ تازہ ہوئے ، لیکن ۱۹ و ۱ ع میں سمرہ کے انہدام سے یه تحریک رک گئی اور اب فرانسیسیوں کے لیے یہی کام رہ گیا که وہ اس نوآبادی پر صعراے اعظم کی جانب سے ممکنه حملوں کا مدباب کریں.

بهد معاشرتی زندگی . ر

حبشی لوگ باقاعده آباد کاشتکار هیں۔ ان کے کاؤں زیادہ تر شماسه اور گورگول کے علاقه میں هیں اور وه زیاده تر علاقه سینیکال کے ہاشندے هیں نه که موریتانیا کے .

موروں کے مواضعات بہت کم هیں (بڑے بڑے گاؤں یه هیں: اطر شنقیطی ، وادان ، نیجبجکه ، تشت) ۔ ان میں نخلستان بھی هیں اور ان کے چند مزرعے ادرار ، لگانت اور ضہر میں بھی هیں ۔ وہ بہت بڑے خانه بدوش هیں : جو اونٹ کی کھال کے مخروطی شکل خیموں میں رہتے هیں اور بارش کے مخروطی شکل خیموں میں رہتے هیں اور بارش کے

ساتھ ساتھ اپنے ریوڑوں کو لے کر نقل مکانی کرتے جائے ہیں۔ گیاھی میدانوں میں پھرنے والے لوگ دریا اور محرا کے درمیان چکر کاٹنے رہتے ہیں البته مغربی موڑیتانیا میں ترارزہ کے باشندوں کو اس ملک کی خشک آب و ہوا کی وجہ سے دور دور تک گھومنا پڑتا ہے اور بعض اوقات یہ لوگ ترس اور آدرار سُطُف تک جا پہنچتے ہیں۔ آدرار کے باشندے تکانت تک جاتے ہیں اور شمال کی جانب تو ایک زمانے میں وہ مراکش کے جنوب میں ساقیۃ الحمراء زمانے میں وہ مراکش کے جنوب میں ساقیۃ الحمراء انہیں گوشت بہت کم ملتا ہے اور Psichari انہیں گوشت بہت کم ملتا ہے اور Psichari انہیں ہی دوء کہتا ہے تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں .

اهل مراکش کی متواتر آمد کے باعث ان کے جتھوں میں بہت سے مدارج پیدا ہوگئے ہیں۔ قرانسیسی حکومت سے پہلے حسان ، جو خالص عرب تھے ، یہاں کی امیر اور جنگ جو قوم سمجھی جاتی تھی۔ وہ خیمہ گاھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور مویشی بهال کر یا رهزنی کے ذریعه اپنی بسر اوقات کرتے تھے ۔ پھر زوایا یعنی سابطون تھے ، جو عام طور پر صنهاجه یا ازناکه بربر تھے۔ وہ اپنی حفاظت کے عوض حسان كو غفر يعنى ايك قسم كا سالانه خراج ادا کیا کرتے تھے۔ اور انھیں کی طرح مویشی ھی پالا کرئے تھے ، لیکن ان میں سوداگر اور وہ اهل علم بھی تھے جو باقاعدہ سفری دارالعلوم کا کام دیتے تھے اور خفیہ یا علانیہ تعوید گنڈوں کے بل ہوتے ہر حسان کے استحصال بالجبر سے محفوظ رہتے تھے۔ اس کے بعد ازناکه یعنی خراج گزار (لهمة) صنهاجه بربر تهر، جن، كا خون چوسا جاتا تهاـ زمیندار کے معاصل حرمه (horma)، جو وه دربون کو ادا کیا کرتے تھے، انھیں وقت ہے وقت دوسری رقوم كي ادائي مين تحفظ نمين بخشتر تهر جو انهين

مرابطیوں کو دینی پڑتی تھیں اور نه ان کا چھٹکارا ان من مانی رقوم کی ادائیگی سے ھوتا تھا جو کوئی نه کوئی فریق ان پر ناحق عائد کر دیتا تھا۔ وہ جزوی طور پر کاشت کاری بھی کیا کرتے تھے۔ مزید براں ھراطین (Haratin) یعنی آزاد کردہ غلام تھے ، جو رعیت کے طور پر مختلف قبائل میں بٹ گئے تھے۔ آخرالذکر کی نسبت ان سے کچھ اچھا سلوک ھوتا تھا۔ ان سب کے علاوہ حسان اور مرابطون کے پاس بے شمار غلام تھے ، جن کی وہ خوب تجارت کرتے تھے۔ ان سب گروھوں کے آخر میں معلمین ، اگون اور قائدی ، یعنی علی الترتیب کاریگر ، بھاٹ اور وہ شکاری تھے جو مشرقی موریتانیا کی خیمہ گاھوں کو شکاری تھے جو مشرقی موریتانیا کی خیمہ گاھوں کو گوشت فراھم کرتے تھے۔

اس گروہ بندی کے درمیان امتیازی حدود سختی کے ساتھ قائم تھیں۔ مرابطون بلکہ از ناکہ کے بدف افراد عربوں کی غلامی سے بچ نکانے میں کامیاب ہو گئے، مثلاً تکانت کے ایروعیش، جنھوں نے آغادی شکاریوں کی طرح قسمت آزمائی کی زندگی اختیار کر لی ۔ علی ہذا حسن تائبین ، جو بعض اوقات زوایا میں زاهدانہ زندگی گزارنے لگتے تھے (تیاب).

فرانسیسی نظام حکومت نے اس روایتی تنظیم میں کسی قسم کی تبدیلی نهیں کی البته غلاموں کی تجارت کو ممنوع کر دیا اور حسان کی ہے اعتدالیوں کو روک دیا ، یعنی قریب قریب هر جگه حرمه اور غفر کی وصولی کو بند کر دیا.

اقتصادی زندگی: موریتانیا میں صرف ایک هی بندرگاه ایتنی (Port-Eitienne) هے جو راس بلینک کے جزیرہ نما پر واقع هے؛ مگر یه صرف ماهی گیری کا اڈہ هے ۔ خشک موسم میں دریائے سینیکال کی گذرگاہ کو بھی پودور تک استعمال کیا جاتا ہے اور سردی کے موسم میں بکیل تک جہاز آ جا سکتے هیں ۔ بڑے بڑے مقامات کے مابین موٹروں یا

قافلوں کے ذریعے آمد و رفت کا سلسله قائم کر لیا گیا ہے ۔ ٹیلیفون صرف جنوبی حصے میں استعمال ہوتا ہے ، نیکن اس کی جگه لا سلکی نے لے لی ہے ، جو موریتانیا کو دکر، دارالبیضاء ، آغادیر، باما کو اور ثمبکٹو سے ملاتی ہے.

اس ملک کی دولت اور سرمایه سب سے بڑا ذریعه مویشی پالنا ہے (اکاون هزار اونٹ، اڑتیس سو گھوڑے ، دو لاکھ اِنتالیس هزار بیل گائے ، بیس لاکھ بھیڑ بکریاں اور چھیاسٹھ عزار گدھ) ۔ شکار (چکارہ، غزال، شتر مرغ ، گئی مرغ اور تغدار) کی کثرت باشندوں کے لیے اضافی خوراک سهیا کرتے میں ۔ زرعی پیداوار میں شمالی علاقے کے کھجور کے درخت خاص طور پر قابل ذکر ھیں (سال بھر میں تین هزار ٹن کھجور) ۔ دریا کے کنارے کنارے اور بعض مقبول وادیوں اور اونیجے میدانوں میں اور جنوب میں گوند کی برآمدی تجارت قدیم زمانے اور جنوب میں گوند کی برآمدی تجارت قدیم زمانے سے چلی آئی ہے (۱۲۵، ٹن سالانه سے چلی آئی ہے (۱۲۵، ٹن سے ۲۵۰، ٹن سالانه تک).

ملک کے قدرتی وسائل کی تحقیق اب تک نہیں موسکی ، تاهم یه ذکر کرنا ضروری ہے که سبخت اجّل کا نمک مدت مدید سے جنوبی قافلوں کو سہیا کیا جاتا رہا ہے اور اس کے علاوہ چند ساحلی جھیلوں پر بھی مور نمک نکالتے ہیں۔ سالانه یافت ... ۲ ٹن کی ہے .

صنعت و حرفت بالكل ابتدائی حالت میں اور زیادہ تر صرف چرمی سامان تک هی محدود هے ، جس سے شتر بانوں کے ساز یا خیمے تیار هوتے هیں ۔ جو بستیاں ساحل پر آباد هیں وہ ماهی گیری سے بسر اوقات کرتی هیں .

چند قافلے تجارتی مال ساحل کے ساتھ شمال سے جنوب کو اور آدرار اور تکانت سے ہوتے موئے

دریا کی تجارتی منڈیوں اور سوڈان میں لے جانے میں - وہ اپنے ساتھ جانور ، گوند ، نمکہ ، کھجوریں ، شتر مرغ کے پر ، کھالیں ، چمڑا لے جاتے میں اور واپسی میں کپڑا ، اسلحہ ، بارود ، موم بتیاں ، چینی ، چائے ، مسالے ، اور اناج لانے میں ، جو وہ اطر ، شنتیط ، وادان اور تیججکہ کی منڈیوں کو پہنچاتے میں - صحراے اعظم کی غیر محفوظ حالت کی وجہ سے اس کے پار باقاعدہ تجارت کا اب کوئی انتظام نہیں ہے .

٥- سياسي زندگي.

حبشیوں ہر ان کے مواضعات کے نمبردار اور سرداران اضلام حکومت کرتے هيں۔ موروں کے قبائل اپنر اپنے شیوخ کے ماتحت منقسم هیں ـ هر شیخ کی مدد کے لیے معززین کی ایک جماعت مقرر هوتی ہے۔ بعض اوقات کئی قبیلوں کو اکٹھا کرکے انھیں ایک موروثی امارت کے ماتحت کر دیا جاتا ہے اور یه حکمران باقاعدہ دربار لگا لیتا ہے۔ اس کے درباری زیادہ تر ازناکه یا حراطین میں سے بھرتی کیے جاتے جاتے ہیں۔ شیخ یا امیر ہی کو کلی اختیارات حاصل هوتے هیں .. صرف دیوانی معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے اسے مکمل اختیارات نہیں دیے گئے ۔ یہ حتی قاضیوں کو حاصل ہے۔ امیر اپنی جگه یه حق محفوظ رکھتا ہے که وہ ایسے فیصلوں پر اپنے ذاتی قاضی کے ذریعے نظر ثانی کر سکر ، جس کی حیثیت ایک قسم کی عدالت عاليه كي هوتي هے.

مذکورہ بالا روایتی تنظیم کے اوپر فرانسیسی نظم و نسق حاوی ہے۔ ایک لفٹیننٹ گورنر ، جو دریا کے دائیں کنارے کے شہر سینٹ لوئی میں رھتا ہے ، اس نو آبادی کا حاکم اعلیٰ ہے اور اس کا معاون ایک فوجی کمیدان ہوتا ہے۔ ایک افسر نظم و نسق کا نگران ہے۔ فوجی اور سیاسی آمور

کے لیے ایک سکرٹری مقرر ہے۔ مائیات کا بھی ایک سکرٹری ہے۔ ایک محکمہ تعدیرات عامه کا ہے۔ مقامی نظم و نسق کے لیے ملک کو آٹھ ضلعوں میں تقسیم کر دیا ہے: ترارزہ ، براکنه ، گورگول، جدیمکه ، اسبه ، تگانت ، آدرار اور بےدولیورئے)۔ ان پر ناظم یا عامل مقرر ھیں ۔ اضلاع کو پھر سترہ انتظامی حلقوں یا تحصیلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ حکام مقامی نظم و نسق اور عدلیہ پر نگرانی رکھتے ھیں.

مور تمام قرآنی معاصل (زکواۃ اور عُشر) ادا کرتے میں ۔ ان معصولوں سے صرف سواری کے اونٹ اور گوند مستثنی ہے ۔ حبشی لوگ جزیہ اور مویشیوں کا محصول ادا کرتے میں ۔ ہلا واسطہ معصول منڈیوں ، نمک کے تالاہوں ، اسلحہ ، لکڑی کاٹنے اور کشتی رانی پر عائد ہے.

- زبا**ن** 

موریتانیا میں عربی زبان بولی جاتی ہے اور حسانیہ یا زبان "بیضان" (=گورے لوگ) بھی مستعمل ہے۔ کوئی سات هزار ازناکه ، جو جنوب میں رهنے هیں ، اب تک اپنی بربری بولی بولتے هیں ، جو جنوبی مراکش کی بولیوں سے ملتی جاتی ہے۔ وادان اور تیشبت کی بولی ازبر (ازر) ہے جو ایک قسم کی سوتنکی زبان ہے۔ اسے صرف چند افراد هی بولتے هیں ۔ آخر میں دریائی علاقے کے حبشی هیں ، جو اب تک اپنی زبان هی بولتے هیں.

ے۔ مذھبی اور علمی زندگی.

قاریخ سے همیں اس بات کا کچھ پتا نہیں چلتا که مسلمان هونے سے پہلے صنهاجه کا مذهب کیا تھا؟ قیاس یه هے که وہ بہود و نصاری جیسے کسی توحیدی مذهب کے زیر اثر تھے ۔ اسلام سے غالباً انھیں عقبه بن نافع کی صهمات کے زمانے هی سے واسطه پڑا ، جو ۲۹۸ء میں مراکش کے جنوب میں واسطه پڑا ، جو ۲۹۸ء میں مراکش کے جنوب میں

هوئیں ، لیکن یه بات یقینی ہے که وہ حقیقی طور پر اس زمانے سے بہت بعد مسلمان هوئے اور غالباً ان کی تبدیلی مذهب عبدالله بن یسین کی سرگرم تبلیغی سهم سے قبل کی نہیں.

موجودہ زمانے میں موریتانیا کی تمام آبادی مالکی مذهب کی پیرو هے ، لیکن ان میں بہت سے لوگ خصوصاً سیاهی پیشه اور آنمادی اپنے مذهب سے بالکل سطحی واقفیت رکھتے ہیں اور وہ مذھبی معاملات میں بہت کم دلچسپی لیتر هیں ۔ توهمات اور جادو ٹونے کا هر جگه عام رواج هے ، جس نے ان کے مذهب کی اور بھی صورت بگاڑ دی ہے اور جو لوگوں کی جاہلیت اور حبشی اثرات کی غمازی کرتی ہے۔ اسلام سے نه عام لوگ حقیقی طور پر آشنا هيں نه اس پر عمل هوتا هے البته مرابطون کے قبائل مستثنی هیں ، جن میں متصوفاته روایات اور خاصی ترقی یافته تهذیب کا همیشه سے اثر رها ھے اور اس وجه سے موروں کی معاشرت میں آنھیں ایسا مجلسی تقدس حاصل ہے جس کی مثال تمام مغربی اسلامی دنیا میں کمیں نھیں ملتی ۔ یقینا یه المرابطي تحربک کا ایک دور رس نتیجه فے جس کی تجدید جنگ ببه کے زمانه میں هوئی ۔ ان مسلمان خانه بدوشوں کو، جو یہاں مدت مدید سے سفید نسل کے هر اول چلر آتے هيں ، يه امتياز اس لير حاصل ہے کہ وہ سینیکال اور سوڈان کے بت پرستوں کے همیشه مد مقابل رهے - شاید همین رینان Renan اور پیچوی کے همنوا هو کر یه بھی تسلیم کرنا چاهیے که صعرا کی پیدا کردہ ایک خاص مذهبیت بهی آن پر اثر انداز رهی هے۔ بهرحال اس قسم کے خصوصی تقدس کے ہوتے ہوئے جس کے ساتھ ان کے اعلٰی مرتبے کا رعب بھی موجود ہے ، بعض ہربریوں نے عرب حمله آوروں کے نسلی غرور و تکبر کا بدله اپنی مخصوص خود پسندی کے

ذریعے لیا ہے اور ان کے ظلم و تشدد اور غارتگری کے مقابلے میں اپنی اس مذھبہت کو مدافعانه هتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے جو بے اثر ثابت نہیں ہوا.

موریتانیا میں طریقت کے بڑے بڑے سلسلر تجانیه اور قادریه هیں - ان کا اثر ممالک حبش تک پھیلا ہوا ہے - پہلے سلسلے کی نمائندگی اِدُوعُل کرتے ھیں ، جو ترارزہ ، تکانت اور آدرار میں رھتر هیں اور اپنے آپ کو شرفاے تبلبله سے متعلق بتاتے ھبی جو یہاں چودھویں صدی کی ابتدا میں آئے تھر ۔ آئیسویں صدی کے اوائل سے وہ فاس کی شاخ تجانیہ سے منسلک ہو گئے۔ دوسرے سلسلے کے لوگ بر شمار هیں اور آن کا اثر و رسوخ بھی زیادہ ہے۔ ان کی کئی شاخیں میں ، مثلاً بکایه ، جس کا آغاز پندرھویں سولھویں صدی سے ھوا۔ نیجر دریا کے موڑ سے شروع ہوکر تکانت اور آدرار تک اس سلسلر کی نمائندگی کنته کا قبیله کرتا ہے۔ تقریباً ایک صدی کا عرصه گزرا هو گا که اس سلسله کو ایک نئے جادۂ طریقت کی وجہ سے موریتانیا زیرین میں شیخ سیدی اولاء (مہم ۹۲ م) کے عروج سے تازہ قوت حاصل هوئی ۔ اس سلسلے میں طریقة فاضلیه کا ذکر بھی کر دینا سناسب ہوگا جو آنیسوین صدی کی ابتداء میں جاری هوا اور جسر کوئی بیس برس ہوے ماہ العینین اور اس کے بھائی شیخ سعد ہو کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل ہوئی ۔ ان دونوں شاخوں کی اهمیت ان مشہور و معروف بزرگوں کی وفات کے بعد سے معدوم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی قادریه سلسله کے نمائندے غَضفیه برادری کے کوئی . . ، افراد وہ بھی ہیں جن کے اعمال و اشغال کو دوسرے مسلمان ملحدانه سمجهتر هين.

شنقیط مغربی مراکش یا سبخت ایجل سے حوض

کو یا علاقہ سینیکال کو آنے والے قافلوں کے راستے پر واقع ہے۔ اپنے محل وتوع سے قائدہ اٹھاتے ہوے یہ ایک زمانے میں علمی مرکز بن گیا تھا اور اس کی شہرت نمام مغربی صحرامے اعظم اور سوڈان میں پھیلی ھوئی تھی۔ یہ حقیقت اس طرح واضع ہوتی ہے کہ اس کے نام پر تمام مور قبائل کا نام شناقظ اور اس علاقه کا بھی وهی نام پڑ گیا جس میں به خانه بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ شہر وھاں کی ملکی روایات میں اسلام کے سات مقدس مقامات میں شمار هونے لگا ، لیکن اب اس کا سابقه مرتبه بھی زائل هو چکا ہے۔ سولھویں صدی میں ٹمبکٹو کے مدارس کی شہرت کی وجه سے اس شہر کو زبردست مسابقت كا سامناكرنا پڑا۔ موجودہ زمانےمیں شنقیط کو اُرُوان کے ربگستان کا سخت خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور یہان کی تجارت بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ آطار کو روز افزون اهمیت حاصل هو رهی هے۔ شمالی افریقه اور سوڈان میں عدم حفاظت اور ناگہانی واقعات کی وجہ سے ماوراے صحرا کی تجارت بالکل معدوم ہو چکی ہے جس پر اس شہر کی روزی کا دار و مدار تھا اور خاص کر جیسا کہ خانه بدوش لوگوں کے ملک میں دستور ہے ۔ مغربی موریتانیا کے ذہنی ارتقاء نے خیموں کے سایر تلر اور مرابطه کی بستیوں هی میں نشو و نما پائی ہے۔ وهاں دارالعلوم قائم کیے گئے هیں ، جن میں قرآن ، دینیات ، فقه ، صرف و نحو اور منطق کی تعلیم اب تک فروغ پر ھے ۔ یہاں کے شہروں نے کبھی کبھی مشہور و معروف علما و اساتذہ کے عروج و شہرت کا زمانه دیکھا ہے ، جنھوں نے بعض اوقات تصوف کی تعلیم کے نئے دہستان بھی جاری کیے ۔ جیسے کہ شیخ سعدی ، ماءالعینین اور سعد بو چلاتے تھے یا اہل محمد سالم جیسے مدارس

جو تیرس میں ایک قسم کا دارالعلوم فے اور موریتانیا کے قریب قریب سارے فقیه یہیں سے تعلیم پاکر نکلے هیں.

هر طرح کا تصنیفی ادب بھی یہاں نشو و نما ہاتا رہا ہے۔ قرآنی مباحث ، حدیث ، سیدی خلیل اور اس کے شارحین کی فقہ یہاں کی تصانیف میں نمایان درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صوفیا اور اُن کے تصوف کی کتابیں ہیں۔ تاریخ کے مطالعے کے مشتاق طابہ بھی یہاں موجود ہیں بانخصوص اُلاد دامان (ترارزه) کے قبیلے میں۔ اس کے علاوہ شعر و سخن کو بھی تمام قبائل کیا مجاهدین اور کیا زاویہ نشین مرابط ، سب کے سب یکساں اور کیا زاویہ نشین مرابط ، سب کے سب یکساں ایک پوری قوم کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ شعرا اور مغنیوں کی ایک پوری قوم کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ شعرا اور مطرب امرا کے دربار میں جگہ پاتے ہیں۔

مآخذ : دیکھیر بذیل ماده موریتانیا .

(F. DE LA CHAPELLE)

مُورسطُس: یا مورطوس، ایک یونانی مصنف [۶] جس نے موسیقی کے سازوں پر کتابیں لکھیں ۔

یہ کتابیں صرف عربی زبان ھی میں محفوظ ھیں۔ غالباً
یہ وھی شخص ہے جس کا الجاحظ (۱۸۸۸ء) نے میرسطس کے نام سے ذکر کیا ہے، اس لیے یہ کتابیں عربی زبان میں کم از کم دوسری صدی ھجری/نویں صدی عیسوی میں موجود ھوں گی ۔ الفہرست (برنا جح ۲۸۸) کے مطابق مورسطس نے ارغنون کی صناعی پر دو کتابیں لکھیں: (۱) کتاب فی آلات المصوتة للمسماۃ بالارغنون البوقی و الارغنون الزمری بیر درس کتاب آلة مصوتة تسمع علی ستین میلاً۔ دوسری جانب ابن القفطی (۱۸۸۸ء) ایک ھی کتاب کا ذکر جو ان دونوں کتابوں کے موضوع پر جن کا ذکر الفہرست میں ہے، یعنی کتاب المصوتة جن کا ذکر الفہرست میں ہے، یعنی کتاب المصوتة المسماہ بالا رغنون البوقی والا رغنون الزمری یسمع

على سِتَّين ميلاً \_ ابو الفداء (م ١٣٣١ه) بهي ايك هي كتاب كا حواله ديتا هي، حس كا ذكر الفهرست مين مذکور صرف دوسرے آلے سے متعلق ہے یعنی کتاب في آلات المسماة بالارغون وهي آلة تسمم على ستين میلاً ۔ مورسطس کی تصانیف کا یه تذکر اسکی واقعی تین کتابوں کے مطابق نہیں، جو هم تک پہنچی میں ۔ یه تینوں کتابیں برٹش میوزیم اور قسطنطینیه کے مخطوطات میں موجود ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: (١) رسالة لمورسطس صنعة الازغين (ارغنون) البوقي (مورسطوس کا ارغنون سازی کی بابت رساله جو ایک نلی کے ذریعے بجتا ہے ، یعنی پانی کے دباؤ سے آواز ديتا هے) ؛ (٧) رسالة \_ \_ \_ لمورسطس صنعة الارغين (ارغنون) الزمرى ، رساله ـ ـ ـ از مورسطس ، نے والے ارغنون ("هوا کے ذریعے بجنے والے") سے متعلق ؛ (س) رسالة . . . لمورسطس صنعة الجلجل ("رساله . . . از مورسطس ، گهنٹیوں سے بجنر والر باجر کے بارے میں) ؛ ان رسالوں کی جو نقلیں بیروت میں موجود ہیں ان کے نام مختلف ہیں اور وه يه هين : (١) عمل الآلة التي اتخذها مورسطس يَذَهُب صُوتُهَا سِتَين مَيلًا (ارغيون مازي كا آله جو مورسطس نے ابجاد کیا تھا اور جس کی آواز ساله ميل تک جاتي تهي) ؛ (٢) صنعة الارغن [الارغن] الجامع لجميع الاصوات (تمام آوازون كا جامع ارغنون بنائے كا طريقه) ؛ (س) صنعة الجاجل (گھنٹیوں والے باجے کے بنانے کا طریقه) ۔ اس آخری کتاب میں لکھا ہے که ان گھنٹیوں (گھونگروں؟) کا بنانے والا ایک شخص ساعاطس یا ساطس تها ، جس كو الفهرست مين كتاب الجلجل الصياح (بجنر والا كهنكرؤون يا آثه سرون والر ساز کی کتاب) کا مصنف کہا ہے۔ ان تینوں کتابوں کا متن المشرق (ج q ) میں شیخو (Cheikho) کے زیر ادارت چھپ چکا ہے ، لیکن جدید متن کی ضرورت

یه مورسطس یا میر سطس کون شخص تها ؟ اس قسم کی کتابوں کا مصنف ہوئے کی حیثیت سے اس کا ذکر یونانی ادبیات میں کمیں نہیں آتا ۔ پروفیسر ڈی ایس مار گولیتھ کا خیال ہے کہ وہ اصل میں اميرسطوس Ameristos (تواح . ١٩٣٠ ل ٥٥٥م) هـ، جو قدیم زمانے کا عالم ریاضی تھا ، جس سے ھم پروکلوس Proklos کی شرح اقلیدس (۱: ۹۵ ، سطر ۱۱ تا ۱۵) کے ذریعے سے واقف هیں اور اس بات کو پیش نظر رکھتر هوئے که همیں یه نام اختلف شکاوں میں ملتا ہے ، مثلاً میمر تینوس Mamertinos ، میمر کس Mamerkus ، ميمريتوس Mamertios ، يًّا مارماتيوس (Stesichoros ندر Suidas ، در Marmatios ، Proklos طبع Friedlein و Proklos طبع Heiberg وغیرہ کے مطالعہ سے اس خیال کو کچھ نه کچھ وقعت دی جا سکتی ہے ۔ امیرسٹوس Ameristos كى بابت شايد يه تو مان ليا جائے كه وه هوائي ارغن والر رساله كامصنف هوگاه ليكن آبي ارغن [ايك قسم

كا جاترنگ كا مصنف وه نهين هو سكتا ـ كارادوو Carra de Vaux يوں استدلال كرتا ہے كه ان کتابوں کو مورسطس کے نام کے ساتھ غلطی سے منسوب کر دیا گیا ہے اور اس کی وجه یه معلوم ہوتی ہے کہ عربی کے کاتبوں نے عربی صرف ل کو مفعولی حرف کی بجائے اضافتی حرف سمجھ لیا ہے ، اس لیے "از مورسطس" کو "برائے مورسطس" پڑھنا اور سمجهنا چاهیے ـ وہ اپنے اس استدلال کے جواز مين Pneumatics : Philon (كناب في المحيوة الروحانيه) كي ايك عربي عبارت نقل كرتا هے ، حس میں کتاب کو ایک شخص رسطون یا ارسطون کی خاطر تصنیف کی گئی بتایا ہے۔ اس کتاب کے لاطینی ترجموں میں اس شخصر کو مرزتم Marzotom کہا گیا ہے ، نیز Philon [هي] کی کتاب Trealise on the klepsydra میں یہی، جو ارشمیدس سے منسوب کتاب Klepsydra کی شرح ہے ، اسی شعفص کی خاطر کتاب کا تصنیف کیا جانا بتایا گیا ہے۔ اس سے كارادوو يه نتيجه نكالتا هے كه مورسطس ، رسطون ، ارسطون وغیرہ سب Philon کے دوست ارسطون یا ارسطوس کے نام کی بگڑی ہوئی شکایں ہیں۔ بایں همه هوسكتا هے كه Philon هي آبي ارغن سے متعلق رسالے كا مصنف هو ، يه كمان كبهى نهين هو سكتا كه اس نے ایسا رسالہ لکھا ھو جس میں ایسر سادے ابتدائی هوائی باجر کو ، جس کا ذکر کیا گیا ہے ، موضوع قرار دیا گیا هو ـ دوسری جانب ، جیسا که . J. R. A. S) لها تها اظهار كيا تها عبي اظهار كيا ص ۵.۳) ، کیا یه ممکن نهیں که کتابت کی غلطی سے کتیبوس (Ktesibios) کی جگه مورسطس لکھا كيا هو ؟ ارسطو كي طرف منسوب كتاب السياسة میں ، جس کا عربی ترجمه یوحنا بن البطریق (م۸۱۸ء)نے کیا ، سختلف مخطوطات میں آبی ساز كا موجد يايسطيوس ، أاسطيوس ، أاسيطوس كو بتايا

گیا ہے۔ Katasibiyus (عربی املا: کتیبیوس) کا جو کتاب السیاسة کی مسخ شدہ شکل ہے، میرسطس یا مورسطس میں بدل جانا یقیناً ایک بعید از قیاس بات ہے، اگر هم اسے مان بھی لیں تو بھی یه صاف ظاهر ہے کہ Ktesibios کی طرف صرف آبی ارغن والا رسالہ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ هوائی ارغن پر ، جو ایک نہایت هی ابتدائی طرز کا ساز ارغن پر ، جو ایک نہایت هی ابتدائی طرز کا ساز ہے ، لکھنے والا شخص لازمی طور پر اس سے صدیوں پہلے هونا چاهیے .

مآخل: مطبوعه كتابين: (١) ابوالفداء Historiae anteislamica طبع ۱۸۳۱ (۲)؛ من ۲۵۱ از) Le livre des appareils pneumatiq- : Carra de Vaux es et des machines hydrauliques par Philon de Byzance ، در . Zance ، در . ۲۸ ( ۲۹ ) وهي مصنف : Revue des itudes ¿ L' Invention de l' Hydraulis وهي مصنف: ۲۲، ۲۱ وهي مصنف: J.A.) :Notes d' histoire des Science : انومبر دسمبر ع ۱۹۱ Notes sur la : H. Derenbourg (۵) : (۱۳۳۹ ت : 197 : 7 (La revue musicale) musiqueOrientale The organ of the Ancients: From Eds-: Farmer (7) iern Sources ، و و و ع ، عدد اشاریه ؛ (د) و هی مصنف : e Historical Facts for the Arabian Musical Influence . ۱۹۳۰ عدد اشاریه! (۸) وهی مصنف: Studies in Oriental Musical Instruments من و تا ٢٢ ، ٢٢ لا ٣٥ ; (٩) الفهرست ، طبع فلوكل ، ص . ٢٧ و L' Orgue en France de l' an- : Gastone (1.) : TAD ! = 1971 : liquite au debut de la periode classique (١١) ابن القفطى - تاريخ الحكماء . . ، لائبزك س. ٩ ، ع، ص ٢٠١ : (١٢) الجاحظ: مجموعات رسائل ، تاهره : V, Loret (17) : 177 0 177 0 177 1774 Encyclopaedia: Lavignac , 'c L' orgue hydraulique ا فيرس ١٩٢١ بيمد ، ١٠٠٠ بيمد : (١٠٠٠) de la musique

### (H. G. FARMER)

مورسکوز: (Moriscos): هسپانیه کے آن \* مسلمانوں کا نام ہے جو یہ جنوری ۱۳۹۳ء کو [قشتاله کے] کیتھولک حکمرانوں فرڈیننڈ اور ازابیلا کے غرناطه کو فتح کرنے اور بنو نصر کے آخری حکمران کو معزول کرنے کے بعد اس ملک میں مقیم رہے .

صرف هسپانوی مآخذ هی سے همیں مورسکوز کی تاریخ کا بتا چلتا ہے کہ اس ملک سے ان کے آخری اخراج تک ان پر کیا گزری ـ عربی متون اس کے متعلق بہت کمیاب هیں ـ صرف ایک هی بیان ، جو قدرے مفصل ہے ، المقری کا ہے جو اس نے نفع الطّیب میں لکھا ہے ـ یه مصنف مورسکوز کے اخراج کے زمانے هی کا ہے .

جوں جوں هسپانویوں کی قتوحات کا حلقه وسیع هوتا گیا ، مسلمان روز افزوں تعداد میں بتدریج عیسائی حکومت کے زیر تسلط آتے چلے گئے۔
یه مسلمان زیادہ تو اپنے مذهب پر قائم رہے ، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد بلنسیه کے علاقه میں تھی۔ انھوں نے اپنے تعلقات غرناطه کی مسلمان حکومت سے قائم رکھے ، لیکن اس حکومت ، یعنی ہنو نصر کے قائم رکھے ، لیکن اس حکومت ، یعنی ہنو نصر کے

دارالخلافه فتح هوتے هي ان کا بھي وهي مال هوگیا جو دوسرے مسلمانوں کا هوا تھا۔ اس میں کچھ شک نھیں که غرناطه کے پیمان نامه تسلیم میں بہت سے دفعات ایسی تھیں جن میں مسلمانوں کی آزادی ، آن کی جائداد کی حفاظت اور مذهبی آزادی اور اعمال مذهبی وغیره کی اجازت درج تهی، لیکن ان شرائط کی پابندی زیاده دیر تک نه هوئی اور کارڈینل ڈی سسنروس اور طلبیرہ (Talavera) کے اسقف اعظم هرتاندوكي تحريك پر ان سب كو عيسائي بنانے کی کوششیں بہت جلد ھی شزوع ھوگئیں۔ سسنروس نے تو خصوصیت کے ساتھ ووم وع میں اس کام کا آغاز کر دیا۔ اس نے پہلر پہل تو ترغیب و تفہیم سے کام لیا ، پھر اس نے اسلامی علوم کی مختلف فروع کی کتابوں کی نشر و اشاعت بند کرنے ی خاطر کتابوں کو نذر آتش کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کوششوں سے چند افراد از خود مرتد بھی هوگئر ، لیکن اس سے عام بغاوت بھی ہوگئی، جس کی ابتدا غرناطه هی کے ایک محله البیاضین سے هوئی اور یه بغاوت بهت جلد البشارات [رک بآن] کے پہاڑی علاقه نک پھیل گئی ، جو جبل الثلج (Sieria Nevada) کی جنوبی ڈھلانوں اور بعیرۂ روم کے درمیان واقع تھا اور المریه (Almeria) ، بیزا (Baza) ، وادى آش ياوادالاشي (Guadix) اور رُنده کے شہروں تک جا پہنچی ۔ نتیجة ۱۵۰۱ء میں ایک قانون کا نفاذ هوا ، جس کی رو سے مسلمانوں کو یه حکم دیا گیا که وه یا تو عیسائی مذهب اختیار کر لیں یا هسیانیه سے نکل جائیں ۔ اس قانون کو [گو[ زیادہ سختی سے استعمال نه کیا گیا [مگر اندیشه ضرور تها اسی لیر] غرناطه کی سلطنت کے مسلمانوں (Moriscos) نے پہاڑوں میں جاکر پناہ لر لی اور نصف صدی سے زیادہ عرصے تک وہ عملی طور پر خود مختارانه زندگی بسر کرتے رہے.

پھر بھی اس پہلے حکم کے ماتحت قشتالہ کے مسلمانوں کی اکثریت کو مرتد بنا لیا گیا۔ ارغون کے مورسکوز کے متعلق یہ ہوا کہ ان کی شہری حیثیت پر کچھ پابندیاں عائد کردی گئیں ۔ بایں همه هم دیکهترهیں که سولهویں صدی کی ابتدا میں شنت مریه بنوازیں (Albarracin)، تیرول (Teruel)، منسِس (Manises) کے سارے مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا كيا - جون احمق (Joan the Foolish) اور بعد ازان چارلس اول کے بھڑکانے سے یہ جوش تیز تر ہوگیا۔ ١٥٢٦ء مين بلنسيه کے مورسکوز کو اخراج کا حكم ملا ، ليكن ١٥٥٦ء تك صورت حالات كچه غير يقيني اور مبهم هي سي رهي - اس سال ميذرد میں چند تکایف دہ اقدامات کا فیصله کیا گیا اور ان نئے قوانین کا عمل درآمد آن مورسکوز پر ھونے لگا جو اس وقت هسپانیه میں ره گئے تھے ۔ انھیں عربی زبان کے استعمال سے منع کر دیا گیا۔ اس زبان کا چرچا ویسے هي روز بروز کم هونے لگا تھا ، بلکه [ماحول کی تبدیلی سے خود] مسلمان بھی اس زبان کا استعمال کم هی کرتے تھے ۔ [فلپ ثانی نے ١٥٦٨ء میں یه حکم جاری کیا که تمام مسلمان اپنر بچوں کی تعلیم عیسائی پادریوں کے سپرد کر دیں اور یہ که] [مسلمانون جیسی] وه اپنی عادات ترک کر دین ، اپنا لباس اور طریق معاشرت بهی بدل ڈائیں - اس موقع پر غرناطه اور البشارات کے مسلمان کھلم کھلا بغاوت کرنے پر مجبور هوگئے - يه بغاوت ايک دفعه بهر غرناطه کے علاقه البیاضین میں ۱۵۹۸عمیں شروع هوئی اور پہاڑوں تک پھیل گئی ۔ پہلے پہل اس کی قیادت ایک شخص ابن آمیّه کے هاتھ میں تھی ، جسے هسپانوی مؤرخ Abenhimaiya لکھتے هيں اور پهر عبدالله بن عبو (Abenabooe) اس كا قائد بنا \_ اس تعریک کو دبانے پر گراں خرچ مہمات کا اهتمام کرنا پڑا اور یہ جنگ کئی برس تک جاری

رہی اور سربراہی پہلے کے مونڈیجار مار کوئیس اور Don John اور پھر آسٹریا کے ڈان جان Mondejar کے سپرد رہی.

آخری فرمانِ اخراج فلپ ثانی نے جاری نہیں کیا ، گو ۱۵۸۲ء میں اس نے اس کا ارادہ بھی کیا تھا۔ فلپ ثالث نے ہیں اس فرمان پر دستخط کیے اور بعد کے سالوں میں سلطان مورسکوز کی تعداد کثیر (اندازاً پانچ لاکھ) کو واپسی کی آمید کے بغیر سمندر پار کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور جزیرہ نمانے ہسپانیہ میں اس طریق سے مسلمانوں کا فرام و نشان مٹا دیا گیا.

عرب مصنفین کے بیان کے مطابق سترھویں صدی کے زبردست اخراج میں مسلمان مورسکوزکو بڑے ظام و ستم اور مصائب و آلام کا سامناکرنا پڑا۔ آن میں سے بہت بڑی تعداد تو اس مجبوری کے سفر کی صعوبتوں ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ، بہت سے لوگ فرانس کے ملک میں چلے گئے، جہاں سے آنھوں نے اسلامی ممالک تک ہمنچنر کی کوشش کی۔ هسیانیه کے مسلمانوں کی چند نو آبادیاں مصر اور قسطنطينيه مين قائم هوئين ، ليكن أن مين غالب اکثریت هسپانیه کی بندرگاهوں سے براہ راست شمالی افریقه میں آئی ، جو آن کی نزدیک ترین جائے پناہ تھی ـ یہاں انھیں اندلس (اندلسی) کہتے تھے ، کم از کم مراکش میں تو آن کی آؤ بھگت اچھی ند ہوئی اور آن کی آمد کو دلی سحبت سے گوارا ند کیا گیا ۔ آن کی بڑی بڑی ہستیاں ادھر توسلہ اور رباط میں قائم هوئیں اور آدهر تیتوان [= تیططاوین، رک بآن] میں ، جہاں آن کی اولاد اب تک آبادی كاخوش حال اورمحنتي طبقه شمار هوتي هـ ـ سلاطين مراکش نے اندلس کے مختلف سپاھیوں کی باقاعدہ افواج منظم کیں اور آنھوں نے سعدیوں کے وقت میں بالخصوص سوڈان کی فتح کے موقع پر نمایاں

خدمات انجام دیں - تھوڑ مے ھی عرصے میں فاس میں مؤرسکوز کی ایک بہت بڑی نو آبادی قائم هو گئي - الجزائر مين أن كي كچه تعداد تلمسان ، اوران (وهرن) اور الجزائر مين آباد هو گئي ـ تونس ڈے عثمان نے آن سب کا استقبال کیا۔ وہ سب کے سب دو محلوں میں یکجا آباد ہو گئر جس کا نام آن کے نام پر مشہور ہو گیا [رک به تونس] ۔ وہ لوگ جو شہری نه تھر چھوٹے چھوٹے مواضعات میں آباد ہو گئے اور بہت جلد خوشحال بھی ہو گئے ۔ آن میں هسپانوی خصوصیات کی جھلک اب بھی نظر آتی ہے ، اس قسم کے کاؤں سولیمان (Soliman) رومباليه (Grombalia) ، جديده (Djedeido) زغوان ، طبربه (Tuburba) ، تستر (Testur) اور قلعه الاندلس هين \_ [سولهوين اورسترهوين صدى عیسوی کی تاریخ کا یه برا گهناؤنا اور سفاکانه باب ہے ، جب که عیسائی حکمرانوں نے محض اختلاف عقائد کی بنا پر مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیا، لاکھوں مسلمانوں کو جلاوطن کر دیا اور بڑی بهاری تعداد میں نہتّے لوگوں کو ته تین کر دیا]. مآخذ : دو قديم ترين هسپانوي مآخذ يه هين :

المخلف : دو قديم ترين هسپانوی مآخذ يه هين:

Historia de la rebe-: L. del Marnol Carvajal (1)

lion y castigo de los moriscos del Reyno de Gradana

de Guadalajara y xavier (٢) : ١-١٦٠٠٠ Malagas

Memorabbe expulsion y justissimo destierro : F. M.

الله المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة ال

La: M. Donvila y collado (7) ! 7.9 5 1AB : = 1 AA 9 \$ 12. c expulsion de los moriscos espanoles Morisques et Chretiens de 1492 à : L. Dollfus (4) P Boro- (م) : ١٨٨٩ ، ٢٠ ٦ ، 1570 در . 1570 ، در Los moriscos espanoles y su : not y Barra china : H. C. Lea (4) : £19.1 ( Valence (expulsion The Moriscos in Spain their Conversion and expul-: F. Vallader (1.) : \$19.1 . Philadelphia . sion Los moriscos granadinos در La Alhambra غرناطه : P. Longas (11) : rea " rer : 17 (514.4 (۱۲); ه ۱۹۱۵ ، میگرد Vida religiosa de los moriscos Fuentes de la historia espanola: B. Sanchez Alonso میڈرڈ و رو رعا عدد ہو ہو تا ہم تا ہم ہو: (۱۳) اللہ عدد ہو او ما عدد ہو او ما عدد ہو او ما تا ہم تا ہم تا ہم تا Les Sources inedites de l'histoire du Maroc tories: ¡ ابعل المرس المراه المراه المراه المعل المرا ابعل Historia de la Espana: A. Gongalez Palencia (10) musulmana بار سلونا ، ۲۵ و ۱۹ می ۵۵ تا ۹۸ ! (۱۵) المةرى : نفع الطيّب (Analectes ، طبع Dugat ، Dozy ، Krehl و Wright و ۱۱۸) : (۱۱۸) ال ۱۱۸) ال الطاهر بن عاشور ب مصيرالانديدين ، در نشرة الجامعية الخلدونية ، تونس ١٩٣٠ء، ص ٢٩ تا ٢٠.

(E. LEVI PROVENCAL)

موور : رک به مور. مورو**ر :** رک به موزور (Moron) مورون : (Moron) رک به موزور.

الموریانی: ابو ایوب سلیمان الخوزی ، خلیفه المنصور کا وزیر ؛ جب فارس کے گورنر سلیمان بن حبیب المهلّبی نے اموی دور حکومت میں آئنده هونے والے عباسی خلیفه المنصور (۲۳۱ه/۱۵۸ء تا ۱۵۸ه/۱۵۸ء) کو سرکاری روپیه غبن کر لینے کے الزام میں درّے لگوائے اور اس سے بھی زیادہ اس کی ہے حرمتی اور ہے عزتی کرنے کا ارادہ کیا تو

اس کو ابو ایوب الموریانی نے بچایا ، جو اس وقت سلیمان کا کاتب (سیکوٹری) تھا۔ ایک اور کمانی یوں بیان کی گئی ہے کہ الموریانی کے لڑکین ہی میں المنصور نے اسے خریدا تھا اور اسے کسی کام ... سے اپنے بھائی خلیفه السفاح [۱۹،۵۰،۵۱ سهس، ه/ م دےء] کے پاس بھیجا۔ خلیفہ اس سے بہت خوش هوا اور اسے فوراً اپنی ملازمت میں شامل کر لیا ۔ پھر اسے آزاد کرا کے بھی اپنر پاس می رکھا۔ بهرحال المنصور نے الموریانی کو خالد بن برمک کی وزارت کے بعد اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ خلیفہ پر اس کا بڑا اثر تھا۔ ۱۵۳ھ/، ۱۷ء میں اسے اس کے بھائی اور بیٹوں سمیت گرفتار کر کے اور اس کا تمام مال و متاع ضبط کر لیا گیا ۔ بعض کہتر ہیں که اس کا جرم یه تها که اس نے ایک رقم کثیر غبن كر لى تهي؛ جو خليفه المنصور نے اسے خوزستان کے ایک علاقے کو قابل زراعت بنانے کے لیے بهیجی تھی اور جب خلیفه اس علاقر کا معاینه کرنے کیلیر گیا تو اس نے خلیفہ کو دھوکے سے ایسا دکھانے کی کوشش کی که گویا یه سارا علاقه زیر كاشت أ چكا ہے۔ بعض كا خيال ہے كه اس نے المنصور کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ المورياني سم ١٥٨ . ١٥- ١٥ عن قيد خان هي مين وفات پا گیا ۔ موریانی کی نسبت موریان سے ہے ، جو خوزستان کا ایک شہر ہے.

مآخذ: (۱) ابن خاکان طبع وسٹن قائ ، عدد مآخذ: (۱) ابن خاکان طبع وسٹن قائ ، عدد رحمه de Slane ، (۲) الیمتوبی، طبع Houtsma ، ۲۰۸۰؛ (۳) الطبری، مطبوعه لائیڈن، ۳: ۲۰۷۰؛ (۳) المسعودی: مروج ، مطبوعه پیرس، ۲: ۱۹۵۰ بیمد؛ (۵) ابن الاثیر، طبع Tornberg ، طبع (۲) ابن الطقطتی: الفخری، طبع Derenbourg ، ص ۳۳۲ تا ۲۳۷.

(K.V. ZETTERSTEEN)

ی موریتانیا: (Mauritania)، مغربی افریقه کا ایک وسیع و عریض سنگستانی اور صحرائی علاقه ، جسے عرب مورخین شنقیط کہتے هیں۔ قدیم عرب جغرافیه دانوں نے بلاد شنقیط کا ذکر سوس الاقصٰی کے نام سے کیا ہے (الزبیدی: تاج العروس ، بذیل مادہ شقط)۔ یاقوت نے لکھا ہے کہ سوس الادئی اور سوس الاقمٰی کے درمیان دو ماہ کی مسافت ہے اور اس کے ورے اس کے آگے ریت کا سمندر ہے اور اس کے ورے اس کے قرب کسی چیز کا بتا نہیں چلتا (معجم البلدان ، ب : کسی چیز کا بتا نہیں چلتا (معجم البلدان ، ب : کا عطا کردہ ہے ، جو ملک کے باشندوں ، یعنی اهل شنقیط کو مورز (Moors) Maures) کے نام سے بکارے میں (Moors) Maures ، میں میہ بار دوم ، لنگن بہ ب ہ ، میں امر دوم ، لنگن بہ ب ، میں امر دوم ، لنگن بہ ب ، میں امر دوم ، لنگن بہ ب ، میں امر دوم ، لنگن بہ ب ، میں امر دوم ، لنگن بہ ب ، میں میہ بار دوم ، لنگن بہ ب ، ء ) .

موجوده موریتانیا کا رقبه ۸٫۰۰۰ ۳٫۹ سربع میل ہے اور آبادی ہندرہ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جو زیادہ ٹر خانه بدوش هیں ـ موریتانیا کے شمال میں هسپانوی صحرا ، جنوب میں سینی کال ، مشرق میں مالی ، اور الجزائری صحرا اور مغرب میں بحر اوتیانوس هیں ۔ ملک کے بیشتر علاقے ریکستانی اور بہاڑی میں ۔ میلوں تک ربت کے ٹیلر دکھائی دیتے میں ۔ یه ٹیلے متحرک رمتے میں اور ایک جگه . سے دوسری جگه منتقل ہوتے رہتر ہیں۔ آب و ہوا سخت گرم اور خشک ہے۔ بارش کبھی کبھار سردیوں میں موتی ہے۔ دریاؤں کی خشک گذرگاھوں اور نخلستانوں میں مکئی، باجرہ اور تربوز کی کاشت هوتی ہے۔ مغربی اور ساحلی علاقه نسبتاً زرخیز ہے ، جہاں مویشی پالر جانے میں اور جوار ، گندم اور روئی وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے۔ شنقیط اور آطاد جیسر بڑے شہر یہیں آباد ھیں۔ ملک کی اسی فیصد آبادی مسلمانوں (موروں) ہر مشتمل ہے ، جن میں آدھے سے زیادہ سفید فام عرب (بیضان) میں اور

باقی مانده سوڈانی اور بربر هیں۔ زنگی (سودان۔ سیاہ فام) باشندے بھی بکثرت ہائر جانے ھیں ، جو مویشی چراتے هیں ، نخلستانوں میں کاشت کاری کرتے هیں اور اونچے گهرانوں میں چهوٹے موٹے کام کرنے هيں۔ سفيد فام عرب بہت سي شاخوں اور ذاتوں میں منقسم هیں ۔ ان میں بنو حسان ، جو اپنر کو عرب فاتحین کی اولاذ بتائے ہیں ، بؤی حیثیت کے مالک میں۔ زوایا دینی اداروں سے متعلق میں اور پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے میں۔ باشندوں کی اکثریت حسانی عربی بولتی ہے ، جس میں بربری ربان کی کافی آمیزش ہے ۔ عام باشندے قاف کو غ سے اور ت کو ط سے بدل دیتر میں ، مثلاً عبدالقادر کو عبدالغادر اور تراب (مئی)کو طراب بولتر هیں۔ بعض قبائل کی زبان بربری بھی ہے (احمد بن الامین الشنقيطي: الوسيط في تراجم ادباء شنقيط، ص ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، المره ١١٩١ ع) .

ملک کے شمالی علاقوں میں اونٹوں اور جنوب میں گدھوں اور بیلون سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے۔ اب آھستہ آھستہ ان کی جگہ ٹرک لے رہے ھیں ۔ شمالی موریتائیا سے اولٹ جنوبی مراکش کی منڈیوں میں جا کر بکتے ھیں جب کہ بھیڑیں اور بکریاں سوڈان اور نائیجریا لے جا کر فروخت کی بھی کی جاتی ھیں ۔ نمک ، گوند اور اخروث کی بھی تجارت جاری رھتی ھیں ، جو باشندوں کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ لوہے اور تانبے کے ذخائر کی دریافت بڑا ذریعہ ہے۔ لوہے اور تانبے کے ذخائر کی دریافت اور ان کی برآمد سے ملک میں معاشی انتلاب کی توقع ہے الجوری (Encyl. Britanmica) طبع پائزدھم ، بذیل ماده) ،

تاریخ: موریتانیا کی سیاسی تاریخ قبائلی جنگوں ، کاروائی راستوں پر تسلط قائم رکھنے کے لیے کشمکش اور قحط سالیوں سے معمور ہے ۔ زمانة قدیم میں یہاں زنگی آباد تھے ۔ سوڈان کی زنگی

ریاستین جنوبی صحرا پر حکمران تھیں اور کاروانی راستوں اور نمک کی کانوں پر قابض تھیں ۔ ساتویں صدی عیسوی میں صنبهاجه قبائل نے موریتانیا پر حملے شروع کر دیے اور آہسته آہسته ماک میں قدم جمائے هوے گیارهویں صدی عیسوی میں دریاہے سینیگال تک پہنچ گئے۔ اسی زمانے میں المرابطون نے المغرب کی تسخیر کے بعد مملکت غانہ (گھانا) کے دارالحکومت پر قبضه کرکے افریته کے سیاسی نقشر کو بدل دیا ۔ مغربی بربروں نے اسلام قبول کرکے عربی کو قومی زبان کا درجه دے دیا۔ چودهویں صدی عیسوی میں بنو معقل ، جو بنو ملال کی شاخ تھے ، لڑتے بھڑنے اور آھستہ آھستہ پیش قدمی کرتے ہوے موریتانیا چلے آئے اور مختلف قبائل کو عربی تہذیب و ثقافت سے مالا مال كري لكے \_ بنو معقل بوقت ضرورت سلاطين مراکش کی فوجی دستوں سے مدد کیا کرنے تھے اور ہدوی قبائل سے ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے۔ اس کے بدلے ان کو ہڑی ہڑی جاگیریں ملتی تهیں۔ اس طرح سترهویں اور اٹھارهویں صدی عیسوی میں مختلف امارتیں قائم هوگئیں جن کا سربراه عرب یا شیخ هواتا تها . ان کو مشوره دینے کے لیے عمائدین کی ایک مجلس (جماعة) هوتی تھی۔ عوام کے مقدمات کا نیصله عموماً قاضی کیا کرنے تهر ، لیکن امیر ریاست کا فیصله سب پر حاوی A Survey of North : Nevill Barbour) هوتا تها . (YAA ' YAL O The Maghreb West Africa

یورپی ریشه دوانیاں اور فرانسیسی قبضه:
موریتانیا اور سینیکال کے ساحلی علاقوں کو پرتکالی
للجائی هوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے ، چنافجه
سے میں انھوں نے جزیرہ ارگون پر قبضه کرکے
اپنی نو آبادی قائم کر لی اور حبشی غلاموں ، سونا
اور گوند کی تجارت کرنے لگے ۔ وقت گزرنے کے

ساتھ انھوں نے سوڈان سے لرکر مراکش تک کے تمام کاروانی راستوں پر قبضه کر لیا - پرتگیزیوں کے بعد هسپانوی اس میدان میں آ دهمکر۔ ۱۹۲۹ء میں فرانس نے دریامے سینیکال کے دھانے پر قبضہ کر لیا اور ۱۹۹۵ عمیں جزیرہ ارگون پر قابض هوگئے۔ خ اس طرح یورپکی استعماری طاقتوں کے درمیان ایک صدی تک کشمکش جاری رهی ـ ۱۸۹۰ء میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان ایک معاهده طر بایا ، جس کی رو سے تونس اور الجزائر کے جنوبی علاقے پر فرانس کا اثر و نفوذ تسلیم کر لیاگیا۔ ١٨٩٨ء مين كچنر نے مشرقي سوڈان كو فتح كر ليا اور سوڈان اور جنوبی صحرا کے درمیان حد بندی قالم کر دی۔ بیسویں صدی کے اوائل میں فرانس نے جنوبی موریتانیا اور دوسرے کاروائی راستوں پر قبضه کر لیا ۔ جنوری ۱۹۹۱ءمیں موریتانیا اور سوڈان کے درمیان مستقل طور پر حد فاصل قائم کر دی گئی اور فرانس نے اپنا تسلط قائم کر لیا ۔ ملکی انتظام کے لیے ایک فرانسیسی گورنر مقرر کر دیا گیا ، جو سینٹ لوئی (سنی کال) میں رہتا تھا ۔ یہ فوجی گورنر چند سیکرٹریوں کی مدد سے حکومت کا کاروبار چلاتا تها ـ فرانسيسي حكومت كا برا كارنامه غلامي كا انسداد اور ملك مين امن قائم كرنا هـ - ٢٠٩٩ ع میں فرانسیسیوں نے ملک میں نمائندوں اور منتخب اسمبلی قائم کر دی ، لیکن باشندے ملکی آزادی اور مراکش کے ساتھ العاق کا مطالبہ کرتے رہے۔ موریتانیا کی مساجد کے خطبے میں سلطان مراكش كا نام ليا جاتا تها ، لهذا اهل مراكش موریتانیا بر اینا حق جتلاتے تھے - ۱۹۵۹ء، ے م و و میں فرانسیسی فوجوں کے ساتھ خونریز فسادات هوے۔ بالاخر ۲۸ نومیر ، ۹۹ ء کو اهل موریتانیا کو مکمل آزادی مل گئی اور مخار ولد مدر قرار بالر (The Maghreb : Nevil Barbour

احمد سید سلیمان: تاریخ الدول الاسلامیه، ۱: احمد سید سلیمان: تاریخ الدول الاسلامیه، ۱: حکومت ۱۰۹) - ۱۰ جولائی ۱۰۹۸ و نوج نے حکومت پر قبضه کر لیا اور دستور کو معطل کر دیا گیا.

آزادی کے بعد موریتانیا نے ہمہ جمتی ترقیکی ہے۔ ملک کو اناج میں خود کفیل بنانے کے لیر کوشش کی گئی ۔ برساتی دریاؤں اور ندیوں پر بند باندھے گئے ، کھجوروں کے نئے درخت لگائے گئے ، دریاہے سنی گال کی وادی میں چاول کی کاشت کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا گیا اور سبزیوں کی کاشت کی حوصله افزائی کی گئی۔ ملک کا نیا دارالخلافه نواکشٹ (نواکشط Nauakchott) میں بسایا گیا ہے، جس کی موجودہ آبادی پچاس ہزار کے لگ بھگ ھے۔ نواکشط کو سڑکوں کے ذریعر دور دراز مقامات سے ملا دیا گیا ہے۔ کیدیت Kediet اور ایجل <sub>Igil</sub> میں لوہے اور تانبر کے بڑے ذخائر سلر ھیں۔ معدنیات کے نکالنر کا ٹھیکہ ایک یورپی کمپنی Miferma نے حاصل کیا ہوا ہے ، جس میں وہ فیصد حصر فرانسیسوں کے هیں۔ قدیم زمانے میں عوام سل ، دق اور آشوب چشم جیسی بیماریوں میں مبتلا رهتر تهر ، اب جگه جگه هسپتال قائم هیں اور بیماریوں کا قلع قمع کیا جا رہا ہے (Enycl.) Britannica ، بذيل ماده ، بار پانزدهم ؛ 1980-1981 . (Statesman's year Book

مذهبی و ثقافتی حالات موریتانیا کی اسی فی صد آبادی مسلمانوں پر مشتمل مے یه مسلمان سنی هیں اور مالکی مذهب سے تعلق رکھتے هیں ملک میں اشاعت اسلام کا آغاز عرب تاجروں اور المرابطون کی تبلیغی کاوشوں کا مرهون منت مے ان کے علاوہ تصوف کے قادری ، شاذلی اور تیجانی سلسلون نے اسلام کو مقبول عوام بنانے میں بڑا حصه لیا

هے - حرمین سے انتہائی مسافت کے باوجود موریتانیا کے مسلمان بڑے ذوق و شوق سے حج کرنے جائے هیں ۔ قدیم زمانے میں حج کے سفر میں ڈھائی تین سال لگ جایا کرتے تھے اور یہ سفر اونٹوں پر ھوا کرتا تھا ۔ اب جدید ذرائع مواصلات نے حج کے سفر کو آسان اور آرام دہ بنا دیا ہے (-G. S. Triming) مفر کو آسان اور آرام دہ بنا دیا ہے (-Islam in West Africa: ham).

شنقيط زمانة قديم سے علوم عربيه و اسلاميه كا م کز رہا ہے۔ عربوں اور فرانسیسیوں کے عہد میں مسجدوں ، زاویوں (تکیوں) اور علما کے مكانوں ميں مكاتب قائم تھر ، جمال بچوں (لڑكوں اور لڑکیوں) کو نوشت و خواند اور قرآن مجید (حفظ و ناظره) اور عقائد کی تعلیم دی جاتی تھی ۔ اس کے بعد عام بچر کھیتی باؤی یا جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش میں مصروف ھو جاتے تھے۔ ذہین بچے ابتدائی تعلیم کے بعد نحو میں الفیہ اور شیخ خلیل کی المختصر زبانی یادکرتے تھر اور علما سے اونچی کتابیں پڑھا کرتے تھر۔ بعض طابه اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ازھر اور حرمین جایا کرتے تھر اور وھاں برسوں قیام کرکے مختلف اساتذہ سے تعلیم پائے تھر ۔ ان اساتذہ کی گزران نهایت ساده بلکه درویشانه هوتی تهی لطلیه کے والدین ان کی کفالت اناج اور مویشیوں سے کیا كرت تهے (احمد بن الادين الشنقيطي: الوسيط في تراجم ادباء شنقيط ، ص ٥١٥ تا ٥٠٠ - شنقيط کے علم یاد داشت کے اعتبار سے سارے عالم عرب میں ممتاز مانے جاتے میں ۔ یہاں کی خاک سے بڑے بڑے علما ، ادبا ، شعرا اور صلحا اٹھر ھیں جن کا مفصل تذكره احمد الامين الشنقيطي نے اپني مذكوره بالا كتاب ميں كيا هے ۔ ان ميں محمد محمود بن التلا ميزالتركزي خاص طور پر قابل ذكر هين ،

جنهوں نے ترکیه اور حجاز کی سیاحت کے بعد قاهره میں رهائش اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے مختلف دو اوین عرب شائع کرنے کے علاوہ کتاب الاغانی کی تصحیح کی تھی۔ سید مرتضی بلگرامی شارح قاموس نے بھی اپنے ایک شیخ (استاد) کا ذکر کیا ہے، جو شنقیط کے رهنے والے تھے.

فرانسیسیوں نے اعلٰی تعلیم کی اشاعت و ترقی
میں زیادہ دلچسپی نهیں لی ۔ آزادی کے بعد ملک
کی قومی زبان عربی اور سرکاری زبانیں عربی اور
فرانسیسی قرار پائی هیں،لہذا سرکاری مدارس میں ذریعہ
تعلیم عربی اور فرانسیسی دونوں زبانیں هیں۔ ثانوی
اور فنی تعلیم کے فروغ کے لیے طلبہ سنی گال اور
فرانس کی یونیورسٹیوں کا رخ کرتے هیں ۔ (مسلمان)
موروں نے جدید تعلیم کی طرف توجه بڑی دیر کے
موروں نے جدید تعلیم کی طرف توجه بڑی دیر کے
بعد کی هے، اس لیے اکثر سرکاری مناصب پر
بعد کی هے، اس لیے اکثر سرکاری مناصب پر
غیر مسلم قابض هیں ۔ نواکشط میں ریڈیو سٹیشن
بھی قائم هے ۔ ریڈیو کی نشریات ملک کے دور دراز
مقامات تک پہچنتی هیں اور عوام کی معلومات میں
اضافه کرتی هیں۔

مآخل: (۱) الدزبيدى: تاج العروس ، مطبوعه حريت ؛ (۲) معجم البلدان ، ۳ : ۱۸۹ ، لائپزک ۱۸۹۰؛ الربيد الربي المنيز الربيد الربيد الربي المنيز الربيم علماء شتقيط ، بمواضع کثيره ، بار سوم قاهره ۱۹۹۱ء ؛ (۳) احمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلاميه، ۱: ١٠٤٠ ملا السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلاميه، ۱: ١٠٤٠ ملا المعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلاميه، ۱: ١٠٤٠ ملا المعيد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلاميه، ۱: ١٠٤٠ ملا المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد المعيد

(شيخ ندير حسين)

موریه: Peloponnesus کے جزیرہ نما کا عمومی نام ، جسے زمانۂ قدیم میں یونان کا قلعہ سمجها جاتا تها ـ مختاف زبانون مین اس کی مختلف صورتیں ملتی هیں: تیرهریں ـ چودهوبی صدی کے لاطینی اطالوی مخطوطات میں اموریه Amorea اور اموری Amoree ، فرانسیسی تحریرون میں لاموری La Mouree اور مسلمان مصنفین کے هاں لاموریه ، الموره، موريه ، موره وغيره \_ ازمنة وسطى كے باشندوں میں خاصر نسلی تغیرات رونما ہوے۔ بوڑنطی شمنشاه قسطنطین پنجم (ربر تا ۲۵۵۵) کے عمد میں برشمار سلانی قبائل موریه میں آگھسر تھر، لیکن اس سے یہاں کے یونانی عنصر کا کامل استیصال نھیں ھو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بدوش، گله بان یا کاشتکار کھلر علاقوں میں آباد ہو گئر تھے ۔ قدیم یونانی عنصر سواحل پر ، اندرون ملک کے شہروں اور قلعوں پر قابض رہا ۔ ثقافتی اعتبار سے بهی یه عنصر اس قدر قوی تهاکه اسکا اثر صدیون تک غالب رها اور غیر ماکی سلافیوں پر بھی اس کا نقش ثبت هومے بغیر نه ره سکا - سلافی آباد کار اکثر بوزنطی حکومت کو پریشان کرتے رهتر تهر، جسر ان کی سرکوبی کے لیے فوج استعمال کرنا پڑتی تھی ، مثلاً ۲۸۸ء میں قیصرہ آئرین کے عمد میں ، اسی طرح ، ٨٠٤ میں سلافیوں نے افریقه سے آنے والے عربون کی اعانت سے پترہ Patras کی ناکہ بندی کی، لیکن اهل شہر نے انھیں ہسپاکر دیا ۔ اس کے بعد بھی انھوں نے بار بار بوڑنطیوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی ، مگر ناکام رهے۔ نویں صدی میں وہ عیسائیت اختیار کرنے لكر.

۱۱۳۹ء سے صقلیہ کے نارمن بادشاہ نے ، جس کے لیے الادریسی نے اپنی کتاب نزھة المشتاق لکھی تھی ، یونان پر چڑھائی کی اور اس کے جمازوں

نے موریہ کا چکر لگا کر کورنتھ کے خوشحال منعتی شہر پر قبضہ کر لیا ۔ الادریسی کے بیان کے مطابق موریہ بحیرۂ روم کا ایک دولت مند جزیرہ تھا ، جس میں تیرہ اہم شہروں کے علاوہ متعدد قلعے اور مورچہ بند مقامات تھے.

م ، ، ، ، ، ، ، میں لاطینیوں نے قسطنطینیہ فتح کر لیا تو بوزنطی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کا موریہ کے مستقبل پر بھی اثر پڑا ۔ بونی فیس Boniface نے مقدونیہ میں سلانیک مملکت کی بنیاد رکھی (م ، ، ، ، ) اور ایک سال کے اندر اندر موریہ سمیت یونان کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور ملک میں فرینک نظم و نسق مستحکم کیا ۔ فرینک حکمرانوں نے میدانوں اور پہاڑوں پر نئے کوٹ اور فلعے تعمیر کیے ، جن میں سے اکثر ترکوں کے عہد میں بھی قائم رہے ،

چوتھی صلیبی جنگ کے بعد اہل وینس نے موریہ کے اہم تجارتی مراکز پر قبضه کرکے پورے علاقر کو زیر نگیں کر لیا۔ موریه میں فرینکی حکومت ولیم ثانی William II of Villehardouin کے عہد میں نقطة كمال تک بمنچ گئى ، ليكن ١٢٥٩ ع میں وہ نیتیہ کے حکمران اور بعد کے ہوزنطی شہنشاہ میخالیل هشتم سے شکست کھا کر فرار اور بعد ازان گرفتار هوا ، تا آنکه ۲۰۲۰ ع مین اس نے بوزنطی شہنشاہ کی اطاعت قبول کر لی ، لیکن ولیم زیاده عرصه حلف وفاداری پر قائم نه رها ـ اسی مثل کے آخر میں شہنشاہ میخالیل کا سوتیلا بھائی قسطنطین بوزنطی علاقوں کے ناظم کی حیثیت سے مقدونیوں اور ترکوں کی ایک بڑی فوج لیکر موریہ کے ساحل ہر اترا اور جلد ھی فرینکوں اور بوزنطیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ۱۲۹۳ء میں قسطنطین نے جو کاسیابیاں حاصل کیں ان میں دو ترک سرداروں ماک اور شلک کا بڑا حصه تھا۔

م ۱۲۹ ء میں قسطنطین کے ترک حلیف اس کا ساتھ چهور گثر ، کیونکه آن کی چه ماه کی تنخواهیں ادا نهیں کی گئی تهیں۔ اب فرینک سردار ولیم نے ان سے اعانت کی درخواست کی چنانچه ان دونوں نے مل کر بوزنطی فوج کو پر در ہے شکستین دین اور موریه کا علاقه ایک بار پهر فرہنکوں کے قبضر میں آگیا۔ The chronicle of the Morea سے معلوم ہوتا ہے جنگ کے بعد ترکوں کی خاصی تعداد موریه میں آباد هو گئی ـ شمال مغربی موریه کے متعدد دیہات کے نام انھیں ترک آباد کاروں کی یادگار هیں۔ ١٢٨٥ء ميں وليم ثانی کی وفات پر همیں ان جاگیروں اور جائدادوں کا حواله بھی ملتا ہے جو اس نے اپنر حلیفوں کو عطا کی تھیں ۔ ، ۱۲۸ ع کے بعد چارلس اول اور اس کے جانشین بھی ، جن کی موریہ پر حکومت رھی ، ترک سپاهیوں کو اپنی ملازمت میں رکھتے تھر ۔ چودھویں صدی کے آغاز سے یہ بھی بارھا ھوا کہ ایشیا ہے کوچک کے مسلمان جہازران موریہ کے ساحلی علاقوں کو تاخت و تاراج کرتے رہے اور وھاں کے قطلانی عیسائی ان کے حلیف اور معاون ہنے.

چودھویں صدی کے وسط میں ترکوں کے حملوں اور چھاپوں اور پھر ترکان عثمانی کی پیش قدمی کے باعث البانویوں کی کثیر تعداد یونان میں چلی آئی ، جنھیں بالاخر بوزنطی شہنشاہ جان پنجم کے بیٹے تھیوڈور اول نے ، جو مسترہ کا مطلق العنان حکمران تھا (۱۳۸۳تا ، ۱۳۵۰ء) موڑیم میں آباد ھو جانے کی اجازت دے دی ۔ اسی اثنا میں موریہ مختلف عیسائی ریاستوں کی باھمی آویزش میں موریہ مختلف عیسائی ریاستوں کی باھمی آویزش کی آماجگاہ بن گیا ۔ نوارہ ، وینس ، فلورنس اور فیہلز کی لڑائیوں نے ترکوں کے لیے راستہ ھموار کی دیا ، چنانچہ ، ۱۳۹ء میں ابورنوس بیگ کے

زیر قیادت ایک ترکی فوج مسترہ کے حکمران کے خلاف اهل نواره کی اعانت کے لیے موریہ پہنچی اور جزیرہ نما کے متعدد مستحکم قلعوں پر قابض هو گئی اور موریه کے نثر گورنر نیریو اول نے سلطان بایزید كا مطيع و منقاد اور خراج كزار بننا منظور كيا - نيريو کی موت کے بعد اس کے دامادوں تھیوڈور اول اور چارلیں ٹوکو نے سرکشی اختیار کی ۔ ترکی فوجیں آگے بڑھیں اور ۲۸ ستمبر ۱۳۹۹ء کو نکولوبی کے مقام پر یورپ کے بہترین جنگجووں کو شکست دے کر ڈینیوب کے سارے زیریں علاقے پر تسلط و اقتدار کی بنیادیں رکھ دیں ۔ بایزید نے قسطنطینیه کے شہنشاہ مینولل کو جان پیلیولوگوس کے حق میں دست بردار هونے پر مجبور کیا ۔ ۱۳۹۷ء میں وه دنعة يونان ير حمله آور هوا اور تهسلي ، فوسیس ، ڈوریس اور لوکریس پر قبضه کر لیا۔ ادهر اس کے دو سپه سالاروں يعتوب اور ايورنوس نے خاکنامے کورنتھ کو عبور کرکے تمام موریه فتع کر لیا ۔ موریه کے تیس هزار یونانی باشندے ایشیا مے کوچک میں منتقل کر دیے گئے اور ان کی جگه ترکون کی نو آبادیان قائم کی گئیں ۔ موریه پر تھیوڈور پیلیولوگوس شہنشاہ قسطنطینیہ کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرانا تھا۔ اس نے بایزید کی سیادت قبول کر لی اور دولت عثمانیه کا باحكذار بن كيا.

جنگ انتره میں تیمور کے هاتھوں بایزید کی شکست نے بوزنطیوں کو آیک بار پھر پورے جزیرہ نما کی دوبارہ فتح پر آکسایا۔ مینوئل نے خاکناے پر کورنتھ کے قریب ایک طویل قلعہ بند فعیل تعمیر کرائی ، جسے ترک جزمہ حصار کہتے تھے۔ بایزید کے زمانے میں بوزنطیوں اور ترکوں کے مابین جو پر امن تعلقات قائم تھے وہ مراد ثانی کی تخت نشینی کے ساتھ ھی بکڑ گئے۔ ۳۳۳ء وہ

میں ترک سپہ سالار ترخان آگے بڑھا ۔ ینی چربوں کے حمار کے سامنر جزمه حصار کاغذی دیوار ثابت هوئی اور ترخان بر اندازه مال غنیمت لر کر تهسلی واپس آگیا ۔ مینولل ثانی پیلیولوگوس نے ایک لاکھ سکه سالانه خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا اور جزمه حصار سے دست بردار هو گیا۔ سلطان مراد ثانی کے عہد کے آخری سالوں میں شہنشاہ قسطنطینیه کے دو بھائی قسطنطین اور طامس موریه کے علمدہ علمدہ حصول پر حکمران تھے ۔ قسطنطین نے خاکنا ہے کورنتھ کی قلعہ بندی کے بعد سلطنت عثمالیه کے مقبوضه شہر تهیبیز پر تبضه کر لیا۔ اطلاع پاتے می سلطان مراد نے نوج کشی کر دی۔ عثماني توبون كے سامنر كورنته كا مضبوط قلعه قائم نه رہ سکا ۔ قسطنطین اور طامس دونوں نے اظہار اظاعت کرکے خراج دینا منظور کیا اور موریہ کو سلطنت عثمانیه کی بامگذار ریاستوں میں شامل کر لیا گیا.

سلطان مرادكي وفات اور سلطان محمد فاتح کی تخت نشینی سے تین سال قبل قسطنطین قسطنطینیه کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ بایزید کا ایک پوتا اُورخان تسطنطينيه مين نظر بند تها جس كے مصارف سلطان کی طرف سے ادا ہوئے تھے۔ قسطنطین نے اس رقم میں اضافر کا مطلوبه کیا اور بصورت دیگر آورخان کو سلطان محمد کے مقابل کھڑا کر دینر کی دمیکی دی ۔ اس دمیکی کا لتیجه یه نکلا که مهم وع میں سلطان نے محیرالعقول طریق سے قسطنطينيه كو قتح كرك بوزنطي سلطنت كا خاتمه کر دیا۔ موریہ میں طامس اور دمتریس نے خراج کے وعدے پر اپنی خود سختاری قائم کر رکھی تھی ۔ بلغراد کی مہم میں سلطان کی فاکامی کے بعد انھوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ سلطان ایک بڑی نوج لے کر خود موریه آیا اور بالاخر . ١٩ م ع مين يه سلطنت عثمانيه كا ايك صوبه

بن گيا.

موریہ پر قبضہ کر لینر کے بعد ترکوں نے یماں اپنا جاگیرداری نظام رائع کیا۔ ملک میں مسلمان ترک عنصر غالب آنے لگا۔ ترکی حکومت کے دور اول (۸۵۸ مار تا ۱۹۵۸ ع) میں دوسرے عوامل بھی کارفرما رہے ، مثلاً قلمرو عثمانی کے دوسر بے حصوں سے مسلمانوں کی موریه میں نقل مکانی ، موریہ کے عیسائیوں کا قبول اسلام ، عیسائی عورتوں كا حرمون مين ليا جانا وغيره \_ مسلمان هونے والون میں زیادہ تر البانوی تھر ۔ علاوہ ازیں ایشیا ہے کوچک، بوسنیا اور اقریطشکی طرح موریه میں بھی امرا اور متوسط طبقے کے لوگ ، خصوصاً فرینکی نسل سے تعاق رکھنے والے افراد، حلقه بکوش اسلام بن گئے تاکہ وہ اپنی جاگیروں کو بحال رکھ سکیں ۔ موریه میں بعض مخفی عیسائی بھی تھے اور وہ بھی جن كا اسلام نمائشي تها ـ يه لوگ على العموم مروت (پلید) کہلاتے تھر۔ یہ نیم مسلمان ، جو عیسائی عبادات کی بہت سی رسوم پر عمل پیرا رھے ، زباده تر موجوده صوبه اولمپيا مين رهتر تهر اور یونان کی جنگ آزادی کے دوران میں نابود کر دیر گئے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے که یونان کے کلیسا ہے قدیم نے موریه میں عیسائیت کو قائم رکھنے میں بڑا حصه لیا اور وهاں کے عیسائی پادری اپنر هم مذهب افراد کو تقویت پهنچاتے رھے۔ سلطان سلیمان اعظم کی وفات (۱۵۹۹ء) کے بعد ان کی حالت رفته رفته بدتر هونے لگی - جن اراضی کا کوئی مالک نه هوتا انهیں ضبط کرکے سلطان اپنر سپاهیوں کو دے دیتا تھا یا مساجد کو بطور وقف عطا کر دیتا تھا یا نجی افراد کو انعام میں بخش دیتا تھا۔ ترکی حکومت کے طویل دور میں اراضی کا بڑا اور بہترین حصہ ترکوں کے قبضے میں تھا۔ ترک حکام کی مطلق العنانی سے محفوظ رہنے

کے لیے بیشتر عیسائی پہاڑوں پر جا کر آباد ہوگئے۔
بایں ہمہ جن عوامل نے ترکی حکومت کے دوران
میں موریہ کو یونانی ثقافت کی بقاکا ضامن بنائے
رکھا ان میں سب سے زیادہ مؤثر امر یہ تھا کہ
ان کو عثمانیوں نے بعض سیاسی مراعات دے
رکھی تھیں۔ وہ اپنی برادریوں اور بستیوں پر
حکومت کرنے میں آزاد تھے۔ وہ مقامی حکام کے
تقرر میں بالواسطہ مداخلت اور اپنے منظور نظر
تقرر میں عالمواسطہ مداخلت اور اپنے منظور نظر
نوگوں کی طرف داری کرتے تھے۔ یہ عمال
نہ صرف کئی کئی سال کے لیے مقررکیے جاتے تھے
بلکہ اپنے عہدوں کو اپنی اولاد کی طرف بھی منتقل

الرائیوں کی جولا نگاہ بنا۔ آسٹریا کے شہنشاہ چارلس لڑائیوں کی جولا نگاہ بنا۔ آسٹریا کے شہنشاہ چارلس پنجم نے ایک بہت بڑا بیڑا مسینہ میں تیار کیا۔ پوپ ، سنیٹ جان کے جنگ سردار ، نیز جنووا اور صقلیہ کے لوگ بھی اس مہم میں شریک ہوے۔ مہم کے سردار آندریا دوریا نے کورون کا قلعہ اور پترہ کا شہر فتح کر لیا۔ سلطان سلیمان نے موریہ کے سنجاق کا حاکم محمد بیگ کو مقرر کرکے ان

قلعوں کو دوبارہ تسخیر کرنے کا حکم دیا ۔ ۱۵۳۵ء میں سلطان نے اھل بندقیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور انھیں متعدد شکستیں دیں ۔ آخر ۱۵۳۰ء میں بندقیہ نے اپنے باقی ماندہ مقبوضات کو بچائے کے لیے بھر صلح کر لی ۔ ۱۵۵۰ء کے قریب موریہ میں تقریباً بیالیس ہزار عیسائی تھے ۔ مسلمانوں کی تعداد کا علم نہیں ، لیکن یقیناً وہ اقلیت ھی میں ہوں گے.

موریه کی تاریخ کے لیے سترھویں صدی کے دو ترکی مآخذ کافی اھمیت رکھتے ھیں۔ ان میں ایک تو حاجی خلیفه (م ۱۹۵ے) کا جہاں نما اور دوسرا اولیا چلبی کا سیاحت نامه هے، جو ۱۹۲ اور .

۱۹۲۰ء میں موریه گیا تھا۔ اولیا چلبی کا بیان ذاتی مشاهدات و تحقیقات پر مبنی اور واضح کیفیت نگاری کا حامل هے۔ اس نے مسلم عمارتوں، ملاسل تصوف اور مسیحیوں کے بارے میں قابل قدر معلومات قلمبند کی ھیں.

پولینڈ ، جرمنی ، روس اور پوپ نے اتحاد قائم پولینڈ ، جرمنی ، روس اور پوپ نے اتحاد قائم کرکے جنگ کارروائیاں شروع کر دیں جن کا سلسله کئی برس تک جاری رھا۔ صلح نامه کارلووتز (۲۰ جنوری ۱۹۹۹ء) کی رو سے باب عالی کو موریه اهل بندقیه کے حوالے کرنا پڑا ، لیکن جلا هی وھاں کے یونانیوں نے یه محسوس کیا که اهل بندقیه ان کے مذھبی اور عائلی قوانین کا احترام نهیں کرتے ، چنانچه وہ ترکوں کے واپس آ جائے کے خواهش مند تھے۔ ادھر یورپ کے فسادات سے فائدہ اٹھا کر سلطنت ترکیه نے ۱۱۵ و وہ اس میں اٹھا کر سلطنت ترکیه نے ۱۱۵ و وہ اس میں موریه کو دوبارہ فتح کرنے کا عزم کیا اور وہ اس میں باسانی کامیاب ھو گئی ۔ معاهدۂ پسارووتز (۱ وہ بون قطعی طور پر ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ ۱۵۱۵ سے ۱۸۲۱ء تک ھماری قبضے میں آ گیا۔ ۱۵۱۵ سے ۱۸۲۱ء تک ھماری

معلومات وافر ہیں۔ 1218ء کے بعد بہت سے عیسائیوں نے پھر اسلام قبول کر لیا ، تاھم . ۱۷۲ء میں مسلمانوں کی آبادی عیسائیوں کے مقابلر میں کم هی تهی - ١٤٦٩ء سے ١٨٨٠ء تک مسلم عنصر میں اضافه هوتا چلا گیا۔ ١٤٨٠ء تک موریہ پر ایک پاشا حکمرنی کرتا تھا ، جس کے تين تن ته اور اس وزير كا لتب حاصل تها ـ اس کی میعاد عهده غیر محدود تھی اور اس کے ماتحت دو اور باشا کام کرتے تھر ۔ ١٥٨٠ء ميں حالات تبدیل هو گئر اور ۱۸۲۱ء تک باب عالی کی طرف سے ایک محصل مقرر ہوتا تھا، جسے پاشاکا خطاب دے دیا جاتا تھا۔ نظم و نسق کے اعتبار سے موریه بائیس اضلاع میں منقسم تھا۔ اسی زمانے میں عیسائیوں کی مقامی حکومت خود اختیاری کو زیادہ قوت حاصل ہوگئی ۔ پیٹر اعظم کے زمانے سے یونانیوں اور روسیوں کے درمیان روابط روز بروز مستحکم هو رہے تھے ۔ اٹھارهویں صدی کے وسط میں روسی ہروپیکنڈا بلقان کے قدامت پسند عیسائیوں میں روز افزوں ہوتا گیا۔ کیتھرائن ثانی کے عہد میں یونانی کارندوں کی مدد سے روسیوں نے نہایت آسانی سے موریہ کے یونانی امرا اور پادریوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ یه سازشین چهپی نه رهین ، چنانچه اکتوبر ۲۸ م ع میں ترکیہ نے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سے ے اع میں دونوں ماکوں کے درمیان صلح نامه کوچک کینارجی طے پایا جس کی رو سے ترکوں کی عیسائی رعایا کو مکمل مذهبی آزادی (اور دیگر مراعات عطا کی گئیں۔ باب عالی نے موریہ کے عیسائیوں کے لیر عفو عام کا اعلان کر دیا۔ اهل موریه کو اس سے معتدیه فائدہ پہنچا۔ بعد ازاں ١٥٨٣ اور ١٩١١ء مين هونے والے معاهدون كے تحت موریہ کے عیسائیوں کو روسی جھنڈے تلر

ھلالی پرحم کے زیر نگین تھا۔

مآخذ: [دیکهی در 75 لائلان ، بار اول . بنیل ماده]

( [نلخيص از اداره] NIKOS A. BEES)

موزور : [نيز مورور،مورون Moron] ؛ جنوبي \* هسپانیه میں ایک چهوٹا سا شہر، جو دریا ہے گوادیرہ (وادی آرو) کے دائیں کنارے پر اور کوہ سیرا ڈی مورون (Sierra de moron) جبال مورون) کے دامن میں قرطبه کے جنوب مغرب اور اشبیلیه (Seville) کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یه شهر مسلمانوں کے زمانے میں ایک کورہ یا ضلع کا صدر مقام تھا اور زراعتی مرکز بھی تھا ۔ یہاں زیتون کے درخت ہرشمار تھے ۔ دسویں صدی عیسوی کے شروع میں یه عمر بن حفصون کا ایک مرکز مدافعت تها ؟ اس کا قلعه عبدالرَّحمن ثالث کی افواج نے ۳۱۱ه/ سہوء میں فتح کر لیا۔ اس سے اگلی صدی میں ، يعنى زمانة ملوك الطوائف مين ، مورون ايك چھوٹی سی ہرہری ریاست کا پایڈ تخت تھا جس کے حکمران بنی دمار قابس (Gabes) کے علاقه تونیسیه کے اہاضی تھے۔ اس خاندان کا پہلا شخص، جس نے سسهه / ۱س. ۱ء میں خود مختاری کا اعلان کیا ، محمد بن نوح تھا۔ اس کا باپ نوح بن ترید ۱۰۱۰ء سے یہاں رہا کرتا تھا گو اس نے کبھی سلطنت قرطبه کی حکومت کو تسلیم نهیں کیا ۔ محمد بن نوح سے بہت جلد ھی شبیلیہ کے اہاضیوں کے سردار المعتضد کو حسد پیدا ہوگیا اور اس نے آسے قتل کرانے کی کوشش بھی کی ۔ وہ و مہم ا ١٠٥٤ء ميں فوت هو گيا۔ اس کے بيٹے مناد عمادالدوله كو ، جو أس كا جانشين هوا ، المعتضد نے مورون میں محصور کر لیا اور اس نے اپنی جان بخشی اور آزادی کے عوض ۱۰۹۸هه۱۰۹۰ میں شہر حواله کر دیا ۔ مورون اور اس کے ملحقه

تجارت کا جو حق دیا گیا ، اس سے نه صرف ان کی اقتصادی توسیم میں اضافه هوا ، بلکه موریه کے یونالیون اور مغربی یورپ کے درمیان علمی و مذهبی روابط گہرے ہوتے چلر گئر۔ موریه اور یونان کے دوسر بے صوبوں میں اب ایک نئی نسل معرض وجود میں آ چکی تھا جو ترکی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیر کسی مناسب موقع کی تلاش میں تهی - ۱۸۲۱ء میں، جب گورنر خورشید پاشا باغی على پاشاكا محاصره كر رها تها ، انهين يه موقع مل گیا، چنانچه انھوں نے بغاوت کرکے موریہ کے زیریں علاقے اور بہت سے مستحکم قلعوں پر قبضه کرلیا ۔ سممم ع کے اواخر میں باب عالی نے ابراھیم پاشا کو ، جو مصر کے محمد علی کا متبنّی تھا ، یونانیوں کی بغاوت فرو کرنے پر سامور کیا۔ اگرچہ وہ اسے پوری طرح تو نہیں کچل سکا ، تاہم اس نے موریہ کے اکثر حصر پر ترکی حکومت بحال کر دی۔ اس اثنا میں بونان پرستی کی تحریک بورپ اور امریکه میں مقبول عام هو گئی - ۱۸۲۷ء میں انگلستان اور روس کے ماہین ایک معاهدہ هوا جس میں قرار پایا کہ موریہ اور سرزمین یونان کے دوسرے حصوں کو ملا کر ایک آزاد ریاست قائم کر دی جائے ، کو وہ باب عالی کو خراج ادا کرتی رھے ۔ ترکی حکومت نے دول عظمی کی مداخلت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ان کے متحدہ بیڑے نے حمله کر دیا ۔ ۱۸۲۸ء میں ابراهیم پاشا ساڑھے تین سال موریہ میں رہنے کے بعد مصر واپس چلا گیا ۔ طویل مذکرات کے بعد ہوپریا کے شہزادے اوٹوکو یونان کا پہلا بادشاہ بنا دیا گیا ( ہ فروری ۱۸۳۳ ع) اور اس وقت سے موریہ یوتان کا ایک حصه قرار پایا ۔ آج بھی وهاں بہت سی عمارات و کتبات اور خصوصاً بعض مقامات کے ناموں سے ان ایام کی ہاد تازہ ہو جاتی ہے، جب موریہ

## (E. LEVI PROVENCAL)

د موزونه: ایک چهوٹا سانقرئی سکه جو مراکو کے شریفوں (حاکموں) نے اٹھارھویں صدی اور انیسویں صدی کے شروع میں مضروب کرایا تھا۔
یه سب سے چهوٹا نقرئی سکه تھا، جو س فلوس مسی کے برابر ھوتا تھا ، یا ایک درهم کا چوتھا حصه۔ موزونه کا دوسرا نام اوجه تھا۔ ١٩١٠ه / ١٩١١ میں تانبے کے سکے ، جو ، ١ ، ۵ اور دو موزونه کے برابر تھے، جاری کیے گئے۔ موزونه کی موجوده قیمت اب ایک Centime کے برابر ھے۔ حال ھی میں جو سکے جاری ھوے ھیں آن میں موزونه کا میں جو سکے جاری ھوے ھیں آن میں موزونه کا نام معدوم ھو چکا ھے اور اب اس کی جگه سینتم کا لفظ استعمال ھوتا ھے.

Tableau general: J. J. Mercel (۱): مآخذ
ده المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد

## (G. ALLAN)

\* موستر (Mostar): یو گوسلاویه (Yugoslavia) کی مملکت میں هر زی گووینا کا صدر مقام، جو مراینک (Sarayevo) سے ڈبرونک (Dubrovnik) جانے والی

ریاوے لائن پر سراینک سے سو میل جنوب مغرب کو واقع ہے۔ م اکتوبر و و و و عرب جب یوگوسلاویا نو اضلاع میں تقسیم هوا تو ، موستر ساحلی ضلع میں شامل کر دیا گیا جس کا صدر مقام Spalato) Split هے ـ یه دل آویز مقام هم (Hum) اور پوڈوهلز کی ڈھلانوں پر دریا بے نارنته (Narenta یا Neretva کے دونوں کناروں پر سطع سمندر سے دو سو فٹ کی بلندی پر آباد ہے۔ شہر کے پرانے معلم (کونک ، چرشیه وغیره) شہر کے مشرّق میں واقع هیں اور نئے مغرب میں۔ اس کا رقبہ ۱۹ مربع کیلومیٹر هے - ۱۹۲۹ء میں اس کی آبادی ۱۸،۳۸ تھی (اور ۱۹۲۱ ع میں اس سے کچھ زیادہ یعنی ۱۸۱۵) -اس وقت یه شهر ۱۹۹۹ گهرون پر مشتمل تها . اس میں سب مساجد اور ایک رومن کیتھولک اور دو سربین آرتهوڈوکس گرجر هیں۔ موستر میں ایک مفتی ضلم اور شریعت کے مطابق فیصلر کرنے کے لیے ایک قاضی متعین ھیں۔ اس شہر کی تجارت کافی ہے.

ا طبع .Leipzig ، ١٨٩ (مع لقشه) ؛ ( H. Renna ، (م) المجارة (مع لقشه ) Durch Bosnien und die Herecegonina Kreuz und quer ، بار کانی ، بران ۱۳۸۸ م، ص ۱۹۹۸ تا ۱۳۰۰ م Kratha upula u Proslost : S. Bei Basagic (A) ۱۸۳ تا ۱۸۵ (والیان هرزی گووینا کی فهرست): (۹) Mostar nehad i sad : L. Grgjic Bjelokosic ، منقول از Die österr ung (1.) 's, 1.1 Belgrache . Zverda Monarchie in Wort und Bild: Bosnien und Hercegovina : A. Walny (+1) . 14. 117 00 129 119 Sarayevo Besnischer Bote sur das Jahr : M. Mandic (17) ! ٢٢٥ / ٢٤٣ 🔑 ( = 19. ٣ Povijest okupacije B. i H. Besnjaci i Herce-: S. beg. Basagic (17) ! ma i mb اشاريد : مام د مام د اشاريد اشاريد د اشاريد اشاريد اشاريد ا Bosna i Hercegorina : V Corovic (۱۳) بلفراد M. Filipovic اور V. Corovic (۱۵): ۱۶۵ ص ۱۹۲۵ נן און אין אין אין אין ויין אין פין ויין אין פין ויין אין אין אין פין פין פין אין אין פין פין פין פין פין פין · Almanah kraljevine Jugoslavije (17) ' AA9; v (مقام اشاعت Zagreb ببعد) ، ۱ : ۹۹ (مقام اشاعت Statesmens از مآخذ ذیل Statesmens (اد): اللَّنْ وجواء، ص ججج اللَّا Year-Book Encyclopaedia Americana ایوبارک و شکا کو وہ و ء ،

(EEHIM BAJRAKTAREVIE) (و تاخیص از اداره)

لا موسم: (ع ، ماده و - س - م سے ، داغدار کرنا) ، منڈی یا میله: اس مفہوم میں یه اصطلاح خطان ، مثلاً عکاظ ، مخته، دوالمجاز، عرفه وغیره کے لیے حدیث میں بھی استعمال ہوئی ہے (البخاری ، حج ، باب ، ہ ، انتسیر، مدید نامیه ، ۲۰۰۰ ان میں عرب کے عام امک جمع مرا کرتے تھے (الموسم بجمع رعاع الناس، البخاری، مرا کرتے تھے (الموسم بجمع رعاع الناس، البخاری،

حدود، بأب ، م) من مرلون سے اعلانات و استعسارات کے فارار مرابقی احمال ہوا کرنے تھے ، مثلاً فوت مُده النجاص كر الدوركا قبصله (البخاري الخمس) باب مرود مناقب الانصار، بات ع م) ، چونکه عرب قبل از اللام الم حج مير، ساته هي ساته خاص بازار بھی لکتر تھر اور ابتدائی عرب میں حج بھی ایک بہت بڑا میلہ شمار ہونا تھا ، اس لیر ، واسم کے مفہوم میں حج بھی شامل ہوگیا ہے (مواسم الحج، البخاري، حج، باب ، ١٥ و دوع، باب ، ؛ ابو داؤد، مناسک، باب ، ) ۔ اس بنا پر لفظ موسم نے دو مقہوم کے الدر استعمالی شہرت خاص طور پر حاصل کی ایک تو اس کے معنر (مذھبی) تہوار کے عام ہوگئے (Supplement: Oozy ، بدیل ماده) اور دوسرے فصل یعنی رت کے - لبنان میں موسم کے معنی ریشم کی تیاری کا موسم ہے (بستانی: محیط، بذیل ماده). هندوستانی اور یورپین اصطلاح میں دنیا کے ان حصوں کے تذکروں میں اس کا مفہوم وہ فصل یا رت ہے جو فضائی حالات کے تغیر و تبدل کی وجہ سے ان علاقوں کے ساتھ مخصوص ہے ، مثلاً هر سال خاص رخ سے ہوا کا چلنا اور بارش کے اوقات کا باتاعده طور هر سال پر آنا ، مون سون (Monsoon)

موسن (Mousson)، موسن (Moesson) اور اسى قسم

کے اس سے متعلق اور بگڑے ھوے الفاظ مکاتیب

(نوشتوں) (لٹریچر) میں ملتے ہیں .

(A. J. WENSINCK)

موسى": كليم الله ، ابك جليل القدر اور ®

اولوالعزم نبی اور رسول ؛ آن کا نسب بعض عرب مؤرخین نے موسی بن عمران بن قاهات ؛ [یاقهاث]) بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بنایا هے ، جبکه الطبری (تاریخ ، ۱: ۵۸۵) ، النووی (تهذیب الاسماء، ۱: ۱: ۱۱) اور ابن الاثیر (الکامل، ۱: ۱: ۱۹۹) نے موسی بن عمران بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بیان کیا ہے ۔ ابن حزم نے صراحت کی ہے که قارون کا باپ یصاهر بن قاهات تھا ۔ اس سے معلوم هوا که عمران اور یصاهر آپس میں بھائی بھائی تھے (جمهرة انساب العرب ، ص م ، ۵).

الجواليقي كے مطابق لفظ موسى اصل ميں عبراني زبان كے لفظ موشا سے ماخوذ هے ، جو مو (=پاني) اور شا (درخت) سے مل كر بنا هے، كيونكه حضرت موسى درخت اور پاني كے پاس پائے گئے تھے .. وہ ابو العلاء كا يه قول بھى نقل كرتا هے كه مير بے علم ميں نھيں كه زمانة جاهليت ميں كه مير كا نام موسى ركھا گيا هو ، اسلام آنے بعد هي عرب اپنے بيٹوں كو تبرك كے طور پر أس نام سے موسوم كرنے نگے هيں (المعرب، من موسوم كرنے نگے هيں (المعرب، صوب بور).

این منظور کے مطابق موسی معرب عربی لفظ

ع ، جو مو (=پانی) اور سا(=درخت) سے ، یاماء

(=پانی) اور ساج (=درخت) سے مل کر بنا هے

(لسان العرب ، ء : ۱ . ۱) ؛ یه عبرانی لفظ موشی
ه ع بس کے معنی هیں نجات دهنده اور یه حضرت
موسی کا بچپن میں رکھا هوا نام نهیں ، بلکه لثب
ه جو بعد میں ان کے کارناموں کی وجه سے انھیں
دیا گیا (The Jewish Encyclopaedia ، ۹ : ۲۵) .
ولادت : حضرت یعقوب کا اپنی اولاد سیت
ولادت : حضرت یعقوب کا اپنی اولاد سیت
حب مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس

كَ مَكُومَت لَين (عبدالوهاب النجار؛ قسص الانبياء، ص ۲۰۲ د بحواله مصري معنق اور ماهر اثريات احمد يوسف احمد انبدي ، جو حيكسوس (Hyksos) ، یعنی چرواهے بادن ، کملائے تھر ، جنهیں عرب مؤرخین عمالته کهتر هاں اور جو سامی النسل عرب تهر (سید ملامان ندوی: ارض القرآن ، ۱ : ۱ ، ۱) - تورات (نکوین ، سم : ۱س) کے بیان کے مطابق حضرت بوسف یے آل بعقوب ا کو مصریوں سے الگ تھلک جشن با گوشن کے علاقر میں آباد کیا ، کیونکه مصری ، جو متمدن تھر ، ان عبرانیوں سے ، جو کہ چرا کے بدو تھر ، نفرت کرتے تھر ۔ اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کرکھانا نهیں کھا سکتر تھر (تکوین سے ہے: ۳۲) ، تاهم حکومت چونکه ان پر ۲۰ ان تھی اس لیے آل یعقوب مالی اعتبار سے دہت ترقی کی اور ان کی تعداد میں تیز رفتاری سے اضافه هوا (خروج، . (2:1

کچھ عرصے کے بعد مصر کے اٹھارھوبی خاندان کی حکومت شروع ھوئی۔ اس کے ساتھ ھی رفتہ رفتہ آل یعقوب کے دن بدلنے لگے ، آخر وہ فرعون تخت حکومت پر بیٹھا جس کے دور میں بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا ھوگئی اور اللہ تعالٰی نے انھیں ان مظالم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا [تفصیل کے لیے رک به فرعون] .

جدید معقین اور ماهرین اثریات کا کهنا هے که جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسی کی ولادت هوئی وه مصر کے فرعونی دور کے انیسویں خاندان کا بادشاہ رعمیسس ثانی (Ramases II) هے ، خو سیتی اول (Seti I) کا بیٹا تھا (Seti I) کا بیٹا تھا (A History of Egypt ، Egypt under the Pharaohs: Heinrich Brugsch-Bey بار سوم ، لنڈن ، ، ، ، ، ؛ عبدالوهاب

النجار: كتاب مذكور ، ص ٢٠٠).

حضرت موسی عمران کے گھر پیدا ھوے۔ چونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ایک عرصر سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا ، لہذا بیٹر کی ولادت فرعون کے جاسوسوں سے زیاده عرصه مخفی نه. ره سکتی تهی ، لبکن. الله تمالی کو تو یه منظور تها که نه صرف یه بچه زندہ رہے، بلکہ اپنی جان کے دشمن خود فرعون کے قصر شاھی میں ناز و نعمت کے ماحول میں برورش پائے ، چنانچہ اللہ جل شاہ، نے المام یا کسی اور طریقے سے اس بچے کی والدہ ماجدہ کو عادد دیا کہ وہ اسے دودہ پلاتی رہے اور جب اسے به اندیسه مو کہ اب فرعونیوں کو اس کی خبر ہو سکتی ہے تو وہ بچر کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دے۔ ساتھ ھی اس کی مامتا کو اس وعدے سے تسل دے دی که اللہ تعالی بچے کو واپس آغوش مادر میں پہنچا دے کا اور اسے منصب رسالت پر سرنراز فرمائے کا ، للهذا گھبرانے کی ضرورت نہیں (٠٠ اِطلا : عس تا وم : ٢٨ [القصص] ٨٠ تا ١٠٠ - حضرت موسی کی والدہ نے جب فرعونیوں کی طرف سے خطره محسوس كياءتو انهين ابك صندوق مين ركه کے دریا میں ڈال دیا ، مگر ، اسا کے ھاتھوں مجبور ہو کر اپنی سٹی اور بچر کی بڑی بہن کو مامور کیا کہ وہ صندوق کے پیچھے پیچھے جائے اور نگہ ركهر كه وه كدهر جاتا هے ؛ چنانچه حضرت موسی علی ہمشیرہ صندوق کا بڑی احتیاط سے پیچھا کرتی رہی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائی که اس کا بچر کے ساتھ کوئی تعلق ہے (۲۸ [القصص]: ١١) - آخركار دريا نے صندوق كو کنارے پر ڈال دیا ، جہاں سے فرعون کی ہیوی نے اسے اٹھا لیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا اور اس میں بچہ پڑا دیکھا تو اسے بچے پر رحم آیا

اور وہ بجے کو قصر شاہی میں لیے گئی اور قدرت نے ماکه کے دل میں اس ہجے کی محبت پیدا کر دی (۰۰ [طُهُ] : ۹۹) اور اس نے اسے پالنے كا اراده كو ليا اور پهر فرعون سے يه كها يه میرے اور تیرے لیر آنکھوں کی ٹھنڈک مے ، اسے قنل نه کرو ـ کیا عجب یه همارے لیر مفید ثابت هو ، يا هم اسم بينا هي بنا لين (٨٨ [القصص] : p) - فرعون نے بیوی کی راے کو قبول کر لیا -الله تعالیٰ کی مشیت تو یه تهی که بچه واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچے ، چنانچہ اللہ تعالٰی نے تنهر موسی علی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کسی عورت کے دودہ کو منہ نہ لگائے اور پھر ایسے هی هوا ـ حضرت موسی اکی همشیرہ نے ، جو صندوق کے پیچھے پیچھے کسی طرح محل کے اندر پہنچ گئی تھی ، جب یہ صورت حال دیکھی تو ایسی انا لانے کی پیشکش کی جو بچر کی خیرخواہ اور اس کے لیر قابل قبول ہو۔ فرعون کے گھر والوں نے ، جو بہت سی انّاؤں کو آزما کر عاجز آگئر تھر فورا اس لڑکی کی بات کو سان لیا اور یوں حضرت موسی اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آگئر اور اس طرح ماں کے دل کو قرار اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ۔ اس سے ان کا یہ بقین اور بخته هو گیا که اللہ تعالٰی کا وعدہ سچا ہوتا ہے . ٢ [طه] : ١٠ : (٨٧ [القصص] : ١٠ تا ١٠ ] . چنانچه حضرت موسی کی تربیت فرعون کے محل میں ہونے لگی اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچر تو نهایت فوی الجثه اور بهادر جوان نکار ، قدرت نے زور بازو کے ساتھ ساتھ انھیں قوت فکر بھی بخشى تهى [٢٨ [القصص]: ١٨٠).

مدین کی طرف هجرت: پهر الله تعالٰی کی مشیت یه هوئی که موسٰی کو فرعون کی تربیت سے الگ کرکے کسی مؤمن کی صحبت میں پہنچایا

جائے تاکہ ان کی قطرت کا انشراح درجہ کمال کو پہنچ جانے اور وہ علم اور ہدایت میں کامل ترین انسان بن جائیں ، جس میں فرعونیوں کے ساتھ معاشرت مانع تھی ، چنانجه اللہ جل شانہ نے اس کے لیے ایک نقریب بہم پہنچائی (شاہ ولی اللہ دهلوی : تاویل الاحادیث ، ص ۹۹ تا ،۰۰).

ایک دنمه بروتت سعل سے باہر نکل کر جا رہے تھے که دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں جن میں ایک ان کی قوم کا ہے اور دوسرا دشمن، بعني فرعوني هے (المسعودي: اخبار الزمان ، ص سم م ہے اسے اشراف قبط میں سے اور فرعون کا مقرب تایا ہے)۔ اسرائیلی نے حضرت موسی اسے فریاد کی کہ اس فرعونی کے شلاف اس کی مدد کریں ؛ چنانچہ حضرت موسی عن اس فرعونی کے ایک گھونسا مارا، جس کی تاب نه لا کر فرعونی وهیں کھیر هوگیا۔ حضرت موسی ، جن کا ارادہ محض تأدیب کرنے كا تها نه كه قتل كا ، سخت بشيمان هو م اور دل میں کہنے لگر که بلاشبه به شیطان کی کارستانی ھے ، که وهی انسان کو ایسے غلط کاموں پر اکساتا ہے ؛ چنانچه اللہ تعالٰی کی طرف رجوع کیا اور مغفرت کے خواستگار ہوے۔ اللہ تعالٰی نے مغفرت عطا کر دی ، یعنی حضرت موسی کی پشیمانی زائل هوگئی اور دل کو سکون مل گیا ، جس پر ، شکران نعمت کے طور پر ، موسی عن الله تعالٰی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی مجرم کی مدد نہیں کریں گے ۔ حضرت موسی گزشته روز کے واقعے کی وجہ سے سہمے ہوے اور ہر طرف خطرہ بھانیتے هو بے شہر میں جا رہے تھے که دیکھیں كيا هوتا هي كه ناگهان ديكها كه وهي اسرائيلي ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ جب اسرائیلی نے حضرت ہوسٰی کو دیکھا تو اپنی مدد کے لیے پکارا ۔ پہلے تو حضرت موسی ؓ نے اپنے ہم قوم کو

موسی یه که کر تهدید کی که تو تو بڑا هی بسکا هوا آدمی هے ـ روزانه کسی نه کسی سے جهگؤتا رهتا ہے اور اس کے بعد اس فرعونی کو الگ کرا دینے کی غرض سے ماتھ بڑھایا ھی تھا کہ وہ اسرائیلی یہ سمجھ کر کہ چونکہ اسے ڈانٹا ہے للهذا لازمی طور پر اس کو مارنے کے لیر هاتھ بڑھایا ہے فوراً چیخ اٹھا : اے موسٰی کیا ! آج تو مجھر اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح تو کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے (۲۸ [القصص]: ه، تا ۱۹: نيز ديكهير خروج ، ۲: ۱۱ تا ۱۱) . اس نادان اسرائیلی کی حمایت سے فرعوں کا قتل ، جو اب یک پوشیده تها ، ظاهر هو کر مشهور ہوگیا اور فرعونی لوگ مشتعل ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچ کر انتقام کا مطالبہ کرنے لگے ھوں کے۔ ادھر فرعونیوں کا اجلاس حضرت موسی سے انتقام لینر کے ہارے میں جاری تھاءادھرحضرت موسی ا کا ایک مخلص ان کے پاس آیا اور صورت حال کی اطلاع دے کر مشورہ دیا کہ وہ فوراً شہر چھوڑ کر کہیں دور نکل جائیں ۔ حضرت موسٰی اس آدمی کے مشورے کو نبول کرکے ڈرتے ہونے شہر سے نکل کھڑے ہوئے ، لیکن ملک سے بچ نکلنا آسان نه تها ، جگه جگه تو حکومت کی چوکیاں

الله تمالی کی تائید و نصرت سے جب حضرت موسٰی عند مصر سے بسلامت نکل کر مدین کا رخہ 🖰 کیا تو پهر یه مسئله در پش هواکه صحیح راستے کا علم نه تھا۔ اس مشکل کے حل کے لیے بھر ہارگاہ

ھوں گی ، للہذا اس بریسی اور کھبراھٹ کے عالم

میں انھوں نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا اور

دعا کی : اے میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم

سے نجات دلا (۲۸ [القصص]: ۲۰ تا ۲۱؛ نیز

دیکھبر خروج، ۲: ۱۵: جهال اس خدا ترس آدمی

کا کوئی ذکر نهیں).

النہی میں وریاد کی که وہ انھیں ٹھیک راستے بر ڈال دے (۲۸ [القصص]: ۲۲) - بالآخر کئی روز کل تھکا دینے والی مسافت کے بعد حضرت موسی مدین یا مدیان کے قبیلے میں پہنچ گئے ، جو بحر قلزم کے مشرقی کنارہے اور عرب کے مغربی شمال میں ایسی جگه آباد تھا جسے شام سے متصل حجاز کا آخری حصه کہا جا سکتا ہے (مدین کے بارے میں دیکھیے یا قوت الحموی: معجم البلدان)۔ یہ بستی مصر سے آٹھ منزل پر واقع تھی (الطبری: تاریخ ، ۱: ۲.۵).

حشرت موسی مدین کی بستی کے باعر ایک کنویں کے پاس پہنچے ، جہاں کچھ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے ۔ حضرت موسیٰ ؑ نے دیکها که دو عورتین اپنے جانور رو کے الک کھڑی ھیں ۔ حضرت موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا ، تمهیں کیا پریشانی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: هم اپنر جانوروں کو پانی نھیں پلا سکتے ، جب تک کہ یہ چرواہے اپنر جانور نہ نکال لے جائیں اور همارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسی ا نے ان کے جانوروں کو پائی پلا دیا اور سائے کی جگه جا بیٹھے اور بے چارگی کے عالم میں ایک مرتبه پهر اسی ذات کی طرف رجوع کیا جو ولادت سے لر کر اب تک ان کی حفاظت اور رهنمائی فرما رهی تهی ۔ رب رحیم نے فی الفور دعا قبول فرمائی ۔ انھیں دو عورتوں میں سے ایک پیکر شرم و حیا بنی آن کے پاس آنی اور کہنے لگی ، میرے والد تمهیں بلارہے هیں تاکه همارے جانوروں کو جو پانی پلایہ ہے اس کا اجر دیں ـ حضرت موسی اجب اس عورت کے والد کے پاس پہنچے اور مصر سے مدین کو هجرت وغیرہ کا اپنا مارا قصہ سنایا تو اس بزرگ نے یه که کر انهیں تسلی دی اور اطمینان دلایا که آپی

كسى اقسم كا كوئي خوف بإ مانده نه ركهين اب وه ظُالم فرعوني تمهين كوئي كوند نهين بهنجا سكتر ، تم إن كي داشرس سے إلهر هو ـ حضرت موسی اور شیخ کبر کے مابین اس بات چیت کے بعد ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کمها: ابا جان! اس آدسکو سلازم رکه این، بهترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکنا ہے جو طاقتور اور اسانت دار هو شیخ کریر کو بیٹی کا مشورہ اچھا لگا اور مناسب ترمیم کے ساتھ اسے قبول کر لیا ، چنانچہ اس نے حضرت موسٰی کے سامنر یه تجویز رکهی: میں چاهتا هوں که اپنی ان دو بینیوں میں سے ایک کا نکاء تممارے ساتھ ادر دوں ، بشرطیکه تم آٹھ سال تک میرے هاں ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کرو تو یه تمہاری مرضی ہے ، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا ، تم انشاء اللہ مجھر نیک پاؤ کے ۔ چنانچہ فورآ یه تجویز قبول کرتے هوے فرمایا : یه بات همارے درمیان طے ہو گئی ، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نه هو اور جو کچھ قول و قرار هم کر رہے هیں اللہ اس پر انگہمان ہے (۲۸ [القصص] ۲۳ تا ۲۸ ؛ نيز ديكهير خروج ۲ : م، تا ، ، جہاں اس واقعر کا بیان قدرے مختصر اور مختلف هے) ۔ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ بزرگ حضرت شعیب م تهر (عبدالوهاب نجار: کتاب مذکور ، ص ۱۹۹ - ۱۷۱) تاهم بعض دوسرے نام بھی ملتے ھیں۔ قرآن حکیم میں ان کا نام مطلق مذکور نهیں ۔ یه شیخ کبیر ، جو حضرت موسی ا جیسے جلیل القدر نبی مرسل کے خسر بنے، ایک مؤمن اور صالح بزرگ تھے ؛ چنانچہ حضرت موسیٰ مدین میں ایک چرواہے کی زندگی بسر کرنے لگے تا آنکہ مدت موعوده مدت (آثھ یا دس سال) پوری ہوگئی۔

منصب رسالت پر سرفراری: بمرحال جب آزمائشوں کی بھٹی سے گذرنے کے بعد حضرت موسٰی ا اس منصب جلیل بر سرفراز کیے جانے کی فاہلیت میں کامل ہوگئے جس کے لیے انھیں شروع حیات سے لے کر اب تک نیار کیا جا رہا تھا (٠٠ [طه]: . به تا ۱ به ) توانک روز حضرت موسٰی ٔ اپنے اهل و عیال سمیت بھیڑ بکریاں چرائے چرائے مدین سے بہت دور کوہ سبنا کی طرف نکل گئے ، جو مصرکو جانے والے راستے پر واقع تھا اور رات پڑ گئی۔ رات ٹھنڈی تھی، لہٰذا سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی جستجو پر مجبور ہوے ۔ اتنے میں سامنے وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعله چمکتا ہوا دکھائی دیا ، جسے ان کی اهلیه نه دیکھ پائیں ، اس لیر اپنی اهلیه سے کہا ، تم یہیں رهو ، میں نے آگ دیکھی ہے ، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ ار آؤں جس سے تم تاپ سکو یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنما سل جائے (۲۰ [طٰہُ]: . 1 ؛ ٢٤ [النَّمْل] : ٢ ؛ ٢٨ [القصص] : ٢٩)؛ جب قریب پہچنے تو اچانک ایک آواز آئی ، اے موسی ا یه میں هوں تمہارا پروردگار، سب جہان والوں کا پالنے والا ، زبردست و دانا الله ، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے گرد و پیش میں ہے ۔ اے موسیٰ ا! تو جوتیاں اتار دے ، تو مقدس وادی طُوی میں ہے ، میں نے تجھ کو چن لیا ہے ، اب تو ميرا پيغام سن ـ بلاشبه مين هي الله هول ، میرے سوا کوئی معبود نھیں: پس تو ، بری بدگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے ، میں اس کا وتت معفی رکھنا چاهتا هوں ، تاکه هر متنفّس اپنی سعی کے مطابق بدله پائے۔ پس کوئی ایسا شخص حو اس پر اسان تهين لاتا اور اپني خواهش كا بنده بن گيا ہے ، تجھ کو اس گھڑ ی کی فکر سے نہ روک دیے ، وراہ تو

هار کن میں پڑ جائے گا ( . ، [طه] ۱۱ ، ۱۹ و یہ [النمل] : ۸ تا ۹ : ۸ [القصص] : ۳۰ نیز دیکھیے خروج ، ۳ : ۱ تا ۵ ، جہاں اس واقعے کا بیان فدرے محتصر اور معنیف ہے ؛ اس آگ کی حقیقت اور نداے الٰھی کی دانت ، کد آیا اللہ تعالی نے خود براہ راست کلام فرمایا یا فرشتوں کی وساطت سے ، بعث کے لیے دیکھیے کتب تفسیر میں مذکورہ بالا آیات کی تفسیر ؛ نیز دیکھیے ابن تبمیه : صفة الکلام ، ے ۲ اور شاہ ولی اللہ دھلوی . کتاب مذکور ، ص ، ۱ تا ۲ ، ۱) .

ایانک یون حضرت موسی میکو منصب نبوت و رسالت پر سرفراز کرنے اور چند بنیادی تعلیمات دینے کے بعد باری تعالی کی طرف سے حضرت موسی کو عصا کے اردھا بن جانے اور ید بیضا کے دو معجزے عطا کیرگئے (تفصیل کے لیے دیکھیے ۲۰ TA : 17 17 1 . : [ [ [ + 2 : 7 + 17 12 : [ 4 ] [القصص] ؛ ٣٠ تا ٢٠٠) بيز ديكهيم خروج ٢٠٠٠ . تا م) ، حضرت موسى "كو يه بهى بتا دباكيا كه يه منجمله ان نو معجزات کے هیں جن کے ساتھ تمهیں مشن پر بھیجا جا رہا ہے (۲۷ [الّنامل]: ۲۰)- اب حضرت موسی کو فرعون کی طرف جائے کو کہا گیا تو حضرت موسٰی " نے بعض عذرات پیش کرکے التجاکی که رسالت کا منصب آن کے بھائی ہارون " کو بھی دے دیا جائے: (١) مجھے اندیشہ ہے کہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے ؛ (۲) میرا سینہ گھٹتا ھے ، یعنی میں اپنے اندر اس منصب جلیل کی همت و طاقت تهین پاتا ؛ (۳) میری زبان روان تهین اور سب سے بڑھکر بہ کہ (س) فرعونیوں کا میرے ذہبے ایک الزام ہے (ارعولی کے قتل کا) سو مجھے ثر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے (ج ہ (الشعر)) ٠٠٠ ن ١٠٠٠ نيز ديكهي خروج ٢٣٠٠ ١٠٠٠ ہم و مدر اللہ اللہ تعالیٰ نے هو طرح اسفی دی ،

زبان کی قوت اور ہمت کی بلندی بخشنے کے علاوہ حضرت هارون محکو بھی منصب نبوت سے سرفراز کیا . مصر میں پہنچنے کے بعد حضرت موسی کی دعوت و تبلیغ کی جو تفصیلات قرآن حکیم (دیکھیر آئنده سطور) میں مختلف مقامات پر بیان هوئی هیں وہ سب فرعون اور اس کے اعیان سلطنت سے متعلق هیں اور مصر میں اپنی اس دعوت و تبلیغ کے آخری آیام میں مایوس ہو کر انھوں نے بددعا بھی فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے حق میں کی تھی (دبکھیے ، ا [یونس : ۸۸) - قرآن حکیم نے فرعون اور اس کے امرا و رؤسا کے پاس حضرت موسی اکے جانے کے دو مقاصد بیان کہ میں : (1) بنی اسرائیل کی رہائی اور انہیں مصر سے باہر نكال لے جانا (ديكھيے ے [الاعراف]: ۲.: ۱۰۵ [طُهُ] : ١٨ ؛ ٢٦ [الشعراء] : ١٤ ؛ نيز ديكهر سهم [الدخان] : ١١ ) : (٧) فرعون اور اس کے امرا و رؤسا کو راہ راست دکھانا ، شاید که وه نمیحت پکڑ لیں (دیکھیر ۱۰ [یونس]: ٨٤ : ٢٠ [طلا] سم ؛ ٥٩ [النزعت] : ١٨ تا ١١٩). فرعون ، هامان ، قارون اور سلطنت فرعوني کے اکابر و اشراف، جنھیں قرآن مستکبرین بتاتا ہے، سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر مقتدر تھر اور بنی اسرائیل یا عباد اللہ سے مراد صرف آل يعقوب " نهين.

هم وثوق کے ساتھ که سکتے هیں که مصر سے نجات پانے والوں سے مراد ایک نسلی گروہ ، یعنی آل یعقوب نهیں (ابو الاعلی مودودی : تفہیم القرآن ، بار چہارم ، ۲ : ۳۰۰ کا بھی یہی خیال هے) ، باکه اس سے مراد تمام مظلوم و مقہور لوگ تھے، جنہیں قرآن مستضعفین بتلاتا هے ، یعنی وہ لوگ جو معاشرتی اور معاشی طور پر پسے هوے اور کچلے هوے تھے اور جنہیں آخرکار حضرت

موسی مصر سے بعنافت و سلامت نکال کر صحرا ہے سینا میں لے گئے (ان میں نی اسرائیل بھی تھے) ، مستکبریں ، جن میں آل بعفر سا کے لوگ ، مثلاً قارون ، بھی شامل تھے ، وہ لوگ تھے جو معاشی طور پر بہت خواں حال تھے ، بانات ، چشموں ، کھیتوں اور شاندار محلات کے مالک نہر اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے پاس عیش و عشرت کے چیزوں کے علاوہ ان کے پاس عیش و عشرت کے کتنے ھی اور سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے اور جو سمندر میں ان کے غرق کر رہے تھے اور جو سمندر میں ان کے غرق مونے کے بعد ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے (دیکھیے سم آالدخان) ، ۲۵ تا

حضرت موسی کمین در حقیقت اس مشیت الله یم تکمیل کرتا تها ، جس کا تذکره بازی تعالی نے قرآن مجمد میں سورة القصص کی پانچویں اور چھٹی آیت میں کیا ہے ، جن کا ترجمه یه ہے : یعنی اور هم یه اراده رکھتے تھے کمه مهربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انھیں میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انھیں پیشوا بنا دیں اور ان هی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و هامان اور ان کے لشکروں کو وهی کچھ دکھلا دیں جس کا انھیں ڈر تھا .

حضرت موسیٰ کی فرعون کو دعوت و تبلیغ: حضرت هارون کو بھی مذکورہ مشن کی انجام دھی کے لیے حضرت موسیٰ کے معاون کی حیثیت میں منصب نبوت عطا ھو چکا تھا۔ یہ فرعون ، جس کے پاس حضرت موسی اپنے بھائی ھارون سمیت دعوت و تبلیغ کے لیے گئے جدید محققین اور مؤرخین کے مطابق رعمیسس ثانی کا بیٹا منفتاح ثانی اللہ Meneplah 11 تھا (دیکھیے مثلاً بیٹا منفتاح ثانی اللہ Meneplah 11 دیکھیے مثلاً بیٹا منفتاح ثانی اللہ History of Egypt: G. Maspero

. Brugsch-Bey : كتاب مذكور ي ص ١١١).

حضرت موسی اینر بھائی کے همراه فرعون کے دربار میں پہنجر اور اس سے کہا: اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا ھوں ، میرے لیے کسی طرح زیبا نھیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کھوں بلاشبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشان لایا هون ، لهذا تو بنی اسرائیل کو ميرے ساتھ جانے دے (ے [الاعراف]: ہو، و تا ٥٠١؛ نيز ديكهير سم [الدخان]: ١٤ تا ١٩)-فرعون نے حضرت موسی کی طرف سے اس اچانک اعلان رسالت اور بنی اسرائیل کی رهائی کے مطالبے کو س کر استخفاف اور تحقیر سے کام لیتر ہوہے اپنر کھر میں ان کی پرورش کا احسان جنلایا اور ان کے مطالبر کو ناشکرگذاری اور احسان فراموشی ہر محمول کیا اور ساتھ ھی موسٰی علی ھاتھوں ایک فرعونی کے قتل والا معامله یاد دلاکر انھیں خوفزدہ کرنا چاہا۔ حضرت موسی می فرعونی کے قتل والی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پرورش کے احسان کی بابت فرمایا که اس کی نوبت اس لیے آئی تھی که تم (یعنی فرعون مصر ، بلا تخصیص ذات) نے بنی اسرائيل كو غلام بنا ركها تها (٣٦ [الشعراء]: . ب تا ۲۲) ـ اس مسكت جواب كو سن كر فرعون نے گفتگو کا رخ بدلتر ہوئے کہا: یه رب العالمین كيا هـ ؟ . ب [طه]: وم (وب الشعراء]: وب ؛). حضرت موسی اینے پروردگار کی حسب ذيل صفات بيان كين : وه آسمانون اور زمين کا اور جو کچھ آن کے مابین ہے سب کا رب ہے (۲۹ [الشعراء]: جرم) ؛ اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، پھر اسے ضرورت کی ھر وہ چیز عطا کی جس کی اس کی ساخت متقاضى تهى اور انهين هدايت اور رهنمائي سے اپنی توازا (۲۰ [طه] : ۵۰) ـ رب العالمين کي

Heinrich Brugsch-Bey و كتاب مذكور، ص ١٨ ٣٠ ن من الله A History of Egypt : J. H. Breasted عبدالوهاب نجار: كتاب مذكور، ص ٢٠١ تا س. ب ، بحواله احمد يوسف احمد آفندي ماهر اثريات : George Rawlinson : كتاب مذكور ، ص جہم تا ۲۹۵)۔ تورات (خروج ، ۲: ۲۳) سے بھی معلوم هوتا ہے کہ جس فرعون کے عہد میں حضرت موسٰی اپنے مدین کو هجرت کی تھی وہ مر چکا تھا اور اب مصر کو واپسی کے وقت دوسرا فرعون بادشاهت کر رها تها ۔ الطبری (حوالهٔ مذکور ، ص ٣٨٠) اور ابن الاثير (حواله مذكور، ص ١٤٠) كا بھی یہی بیان ہے کہ اب دوسرا فرعون بادشاہ مصر تها ، اگرچه وه اسے پہلر فرعون کا بھائی بتائے هيں ـ قرآن حكيم (٢٦ [الشعراء]: ١٨) سے بھى اس امر كا اشاره ملتا هے كه به دوسرا فرعون تها (دیکھیے ابو الاعلیٰ سودودی : کتاب مذکور ، ۲ : سهم) - قرآن حكيم اس فرعون كو سركش اور ظالم (دیکھیر مثلاً . بر [طه ]: سرم ، سرم ؛ و ي [النزعت]: 12)، بهت سر الهانے والا اور مسرف، یعنی حد سے گذرنے والا (سم [الدخان]: ۳۱) ، مفسد (۱۰ [يونس] : ٩٩)، متكبّر (٨، [القصص]: ٩٩) اور ميخون والا ، يعنى مضبوط اور طاقتور افواج والا يا میخیں ٹھونک کر لوگوں کو ایذا دینر والا (۳۸ [ص] : ١٠ ؛ ٩٨ [الفجر] : ١٠ ) بتاتا هـ جديد معتقین اور مؤرخین بهی اسے بدکردار ، تند خو ، جابر و ظالم اور دغا باز بتائے میں (دیکھیے مثلاً - (۲۵۳ ص ۵۳۰) : George Rawlinson اس کی بد دیانتی اور بد اخلاقی کا یه عالم تها که اینر باپ کی طرح اس نے بھی بارھویں خاندان تک کے اپنر پیشرو فراعنہ کی یادگاروں سے ان کے نام مثوا کر اپنا نام لکھوا دیا تاکه لوگ اس کی عظمت شان کا اعتراف کریں (دیکھیر Heinrich

یه صفات ، جو ظاهر ہے که اس کے کسی دیوتا میں نهیں بائی حاتی تهیں ، سن کر اسے حضرت موسی ا کی دعوت کی اهمیت کا احساس هوا ، جنانچه اس نے اہر درباریوں کی توجہ اس جانب مبدول کرائے هومے ان سے کہا: تم سنتر هو؟ (٢٦ [الشعراء]: ۲۵)۔ حضرت موسی م نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوے فرمایا کہ وہ تمہاراً سب کا پروردگار ہے اور تمہارے آباؤ اجداد کا بھی جو گزر چکر ھیں (۲۹ [الشعراء] : ٢٦) ـ اب بات بالكل واضح هوكشي تھی ، لیکن فرعون نے بحث کا رخ تبدیل کرنے کے اليے ايک اور سوال کيا ، جو آخری تھا ، کہ اگر یہ بات ہے تو پھر پہلر جو نسلیں گزر چکی ہیں ان كاكيا حال هوكا (٢٠ [طَّهَ] : ١٥) ، يعني وه تو تمهازم اس رب العالمين كو ماننے والے نهيں تھے، تو کیا وہ سب غلط کار تھے ، اکیلے تم ھی سیانے ہوت حضرت موسی م نے ، جو بارگاہ اللہی سے نبوت و حکمت سے نوازے جا چکر تھر ، ایسا جواب دیا که فوعون کی قوت استدلال بالکل جواب دے گئی اور اس سے کچھ دلیل بن نه پائی ۔ آپ نے ترمایا : اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا پروردگار نه چوكتا هے ، نه بهولتا هے (٠٠ [طذ] : ٥٠) ـ فرعون کے پاس اب کوئی دلیل باقی نه رہ گئی تو ام نے حضرت موسی کو ، معاذ اللہ ، دیوانہ اور باكل قرار دے ديا (٢٦ [الشعراء]: ٢٦) - حضرت موسی م ن ک اس بے عقلی پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا : وہ مشرق و مغرب اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب کا پروردگار ہے ، اگر تم کچھ بھی عقل سے کام لو تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ (٢٠ [الشعراء]: ٢٨)- چنانچه فوعون كهلي جهالت یو اور آیا، کہنر لگا: اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو ددا مانا تو تجهر بهی ان لوگوں میں شامل

کر دوں کا جو قید خانوں میں پڑے ھیں (۲۶ [الشعراء]: وم) - حضرت موسى الناح جب ديكها کہ فرعون معقولیّت اختیار کرنے کے بجائے اب طانت کے استعمال پر اتر آیا ہے تو انھوں نے بھی دوسرا راسته اختيار كر ليا ، جنائجه قرمايا: خواه میں (اپنر سجر ہونے کی تائید میں) کوئی صریح چیز بھی لے آؤں (۲۹ [الشعراء] : ۳۰) ، یعنی بھر بھی تو یہ سلوک کرمے گا۔ فرعون نے فوراً ہی احازت دے دی (۲۹ [الشعراء] : ۳۱ ؛ نیز دیکھیر ے [الاعراف]: ١٠٠) محضرت موسی ا نے اپنا عضا پهینکا اور یکایک وه ایک صریح اژدها تها، پهر اپنا هاته (بغل سے) کھینچا تو وہ سب دیکھنے والوں کے لیر چمک رہا تھا ؛ ے [الاعراف] : ١٠٠ تا ۱۰۸ (۲۹ [الشعراء]: ۲۳ تا ۲۳) - يه دو معجزے دیکھنر کے بعد فرعون نے اپنر اعیان سلطنت کو مخاطب کرکے کہا : یه شحص بقیناً ماہر جادوگر ہے ، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے ، اب بتاؤ تمهارا كيا مشوره هے ؟ (٢٦ [الشعراء] : ٣٣، . ( 70

فرءون نے حضرت موسی علیه السلام کے مشن کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور اسے یه رنگ دیا که حضرت موسی اور حضرت هارون اس طرح اقتدار پر قبضه کرنا چاهتے هیں (ے [الاعراف]: ۱۲۳) - کبھی کہا که حضرت موسی الوگوں کا دین بگاڑنے آئے هیں (، ہم [الموسی]: ۲۶) - کبھی ان دونوں بزرگواروں کو جادوگروں کے نام سے پکارا ۔ حضرت موسی انے جواب دیا: میرا پروردگار اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے هدایت لے کر آیا ہے اور وهی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا هوتا ہے ، حق یه هے که ظالم کبھی فلاح نہیں پائے (۲۸ [القصص]:

ے ہ) ؛ کیا تم حق کے بارے میں، جب وہ تمہارے پاس آیا ، یه کمتے هو که یه جادو هے ، حالانکه جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے (۱۰ [یونس]: ۵۵). بعض آیات سے استنباط ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس نے حضرت موسی کی سنجیدہ باتوں کو ہنسی مذاق سے ٹالنے کی بھی کوشش کی ؛ چنانچہ وہ ھامان (غالباً آمن امان ، Amen-em-an (ک به هامان) تھا۔ یہ آمن امن رعمیسس ثانی کے زمانے میں اس کا ماهر تعمیرات اور پولیس کا افسر اعلیٰ تھا اور بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانے کے امور کا شاید انچارج اور نگران تها ، جیسا که Heinrich Brugsch-Bey ؛ کتاب مذکور، ص ۲۹۵ تا ۲۹۹ کا بیان ہے۔ منفتاح کے زمانے میں بھی اغلباًیہ شخص اس عہدے پر فائز تھا) سے کہنے لگا: ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا دو، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسٰی علم خدا کو دیکھ سکوں ، میں تو اسے نرا جھوٹا سمجھتا ھوں (۲۸ [القصص] : ٣٨ ؛ نيز ديكهيم . بم [المؤمن] ٣٩ تا ٣٥) ؛ ليكن جب ديكها كه يه معامله تو پهيلتا ھی جاتا ہے تو اس کے انسداد کے لیے امرا سے مشورہ طلب کیا۔ انھوں نے مصر کے تمام ماھر جادوگروں کو حضرت موسٰی ع بالمقابل لانے کا مشوره دیا (ے [الاعراف]: ۱۱۱ تا ۲۹: ۲۹ [الشعراء]: ٣٦ تا ٢٣).

اس پر فرعون نے حضرت موسی علیه السلام سے جادوگروں کا مقابله کرنے کے لیے کوئی دن مقرر کرنے کو کہا - حضرت موسیٰ نے قومی جشن کے دن مقابله کرنا منظور کر لیا - فرعون کو کیا تامل هو سکتا تها ، اس نے فوراً قبول کر لیا (. ب اطاء] : ۱۹ ما اور پھر اپنے اعیان سلطنت کو حکم دیا که تمام ماهر جادوگروں کو میرے پاس لا جمع کرو (۱۰ [یونس] : ۱۹)؛ چنانجه مقرر

کرده دن کو تمام ماهر جادوگر جمع کر دیے گئے

(۲۰ [طه] : ۲۰ ; ۲۰ [الشعراء] : ۳۸ ] - صرف

جادوگروں کو هی جمع نهیں کیا گیا بلکه عام

لوگوں کو بھی دینی حمیت و عصبیت کا واسطه

دے کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع هونے کو

کما گیا که همارے جادوگر جیت جائیں گے اور

هم ان کے مذهب پر قائم ره سکیں (۲۰ [الشعراء] :

جادوگر فرعون کے دربار میں : مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر وه غالب آگئر تو انهین کیا معاوضه مارگا (٤ [الاعراف] : ١١٣ : ١١٣ [الشعراء] : ١٨) . فرعون نے انھیں اطمینان دلایا کہ نہ صرف معاوضہ ملے گا ، بلکه دربار میں کرسی بھی حاصل ہوگی (ے [الاعراف]: ١١٨؛ ٢٦ [الشعراء]: ٢٨) - حضرت موسی م خادوگروں کومتنبہ کیا کہ اللہ کے رسول کا اور اللہ تعالٰی کی عطا کردہ نشانیوں کا سامر کی فسوں کاریوں اور شعبدہ بازیوں سے مقابلہ کر کے عذاب النهي كو دعوت نه دو (۲۰ [طَّهُ] : ۲۰) .. حضرت موسی کی یه تنبیه کچه اثر کر گئی ، بعض جادوگر تذہذب میں پڑگئے اور آپس میں سرگوشیاں كرنے لكے (٠٠ [طه] : ٩٠) ، كه مقابله كريں يا نه کریں ، کیونکه ان سے بہتر کون اس حقیقت سے واقف تھا کہ ان کے پاس ما سوامے فریب نظر شعبدوں کے اور ہے کیا ؟ ۔ جب اعیان سلطنت نے کچه جادوگروں میں یہ تذبذب دیکھا تو انھیں یہ که کر مقابله کرنے کی ترغیب دلائی که یه دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ُ اپنر جادو کے زور سے تم کو تمماری زمین سے بردخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریق زندگی کا خاتمه كر دين (٠٠ [طه]: ٣٠ دا ١٩٠٠ - اس ترغیب سے تمام جادوگر مقابلے پر آمادہ ہو گئر اور

جادوگر نهیں بلکه اللہ کے نبی هیں ، چنانچه وه سب ہے اختیار سجدے میں گر پڑے اور یوں که الهركه مان گئے هم رب العالمين كو ، موسى اور . هارون م کے رب کو (ے [الاعراف]: ١٢٠ تا ١٢٠ ؛ . ٢ [طه] : ١] ( ٢٩ [الشعراء] : ٢٩ تا ١٨٨) -فرعون نے حق کی فتح مبین اور اپنے باطل کی شکست فاش پر پردہ ڈالنے کے ایے نئی چال چلی ، پہلے تو اس نے جادوگروں پر غصہ نکالا که تمهیں یه جرات کیونکر هوئی که میری اجازت کے بغیر ایمان لر آئے ، پھر الزام عائد کیا که موسٰی یقیناً تمهارا گرو ہے ، ضرور تم سب نے اس کے ساتھ مل کر سازش کی ہے تاکه لوگوں کو ان کے ملک سے نکال باہر کرو ۔ اس کے بعد وہ انهیں دھمکی دینر لگا که اب میں تمہارے هاتھ پاؤں مخانف سمتوں سے کٹوا کر کھجور کے تنوں ہر تم کو سولی دیتا ہوں ، پھر تمهیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرہا ہے (ے [الاعراف]: ۲۳۰ تا سهر (٠٠ [طه]: ٢٠؛ ٢٠ [الشعراء] ٩٠) \_ جادوگروں نے کہا تم سے جو بن پڑتا ہے کر لے ، زیادہ سے زیادہ تو یہی کرے گا که همیں جان سے مار ڈالے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لر آئے ہیں ، کچھ پروا تھیں ، ہم اس طرح اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچ حائیں کے ۔ ساتھ هی انھوں نے بارگاہ اللہی میں دعا کی اے ہمارے پروردگار تو ہمیں صبر و استقامت عطا کر اور همیں دنیا سے اٹھا تو اس حالت میں که هم مسلمان هون (۸ [الاعراف] : ۱۲۵ تا ۱۲۹ : ب الله عن الله عن السعراء] : ٥٥) - الهول في 🕝 مزید کمها ، هم الله پر ایمان لائے هیں تاکه وه همارے گناهوں اور اس جادوگری سے در گذر فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا (۲۰

حضرت موسی اسے کہنے لگے ، اسے ، وسی ال تم پهينکتے هو يا هم بهلے پهينکبن (١ [الاعراف]: ٢٠٠٠، [طه]: ٦٥) - حضرت موسى م في فرماك : نهين بلكه تم هي پهار پهينكو (٠٠ [طه] : ٢٠٠ ٣٦ [الشعراء]: ٣٦) ، كويا حضرت موسى " نانهين چیلنج دیا که جو کچھ تمہارے پاس مے سب لے آؤ میدان میں ۔ حضرت موسی کے چیلنج پر انھوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور کما ؛ فرعون کے اقبال کی قسم! آج هم هی غالب هوں کے (۲۹ [الشعراء]: سم) - حادوكروں نے اپنے انچھر بھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور داوں کو خونزدہ كر هيا اور وه برا هي زبردست جادو بنا لائے ( \_ [الاعراف]: ۱۹ ) مكايك إن كي رسيال اور لاٹھیاں جادو کے زور سے حصرت موسیٰ کو دوڑتی هوئي محسوس هوك لكير. (٢٠ [طُّهُ] : ٣٠) ، كويا ان کے سامنے سینکڑوں سانپ تھے جو دوڑ رہے تھر ۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسٰی عے دل میں ڈر پیدا ہوا ، سکر اللہ جل شانہ نے تسل دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں (۲۰ [طٰهُ]: ۲۰ تا **79)۔ چنانچہ حضرت موسٰی ؓ نے جادوگروں سے** کہا کہ یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، الله ابهى اسے باطل كير ديتا هے (١٠ [يونير]: ٨١ تا ٨٦] ـ اس كے بعد حضرت موسی ا نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں كو هؤب كرتا چلاگيا (م [الاعراف]: ١١٨ (٢٠ [الشعراء] : ٨٨) ـ چنانچه جو حق تها وه حق ثابت ہوا اور جو کچھ انھوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی مقابلر میں مغلوب ہوے اور فتح مند ہو نے کے بجائے الثر ذليل هوے (٤ [الاعراف]: ١١٨ تا ١١٩). جادوگروں كا ايمان لانا : اس اظهار حق سے جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسی ا

[طُفًا. مع : ٢٠ [الشَّعرَاء] : ٥٥) ؛ جادو كرون كے ایمان لانے کے اس روح پرور واقعے کا توراۃ میں كمين ذكر نهين هے ؛ مقابلے كا ييان بھى نا تمام ہے اور عصا پھینکنے کو حضرت ھارون مس منسوب کیا گیا ہے (دیکھیے خروج ، ہے: ۹ تا ۱۲) ۔ اپنر آپ کو بڑی سے بڑی سزا کے لیے پیش کر کے ان مومنین صادقین نے تمام حاضرین ہو ثابت کر دیا که حق کی یه فتح کسی سازش کا نتیجه نهیں اور نه هی ان کا ایمان لانا کسی دنیوی مفاد کے لیے ہے۔ مفسرین (دیکھیے ، مثلاً ابن کثیر: تفسیر ، ۲: ۲۳۸ ؛ آلوسی: روح المعاني ، و : ٢٤) حضرت عبدالله بن عباس رم کی روایت سے بیان کرتے ہیں که فرعون نے اپنی اس دهمکی پر اسی شام عمل کر دکهایا ـ حضرت موسی می نصیحت کی که الله پر ایمان لاے هو تو اب اسی پر بهروسه رکھنا۔ انہوں نے کہا: هم اللہ پر بهروسه رکھتے هیں اور دعا کرتے میں که اے ممارے پروردگار! همیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے هـبى كافروں سے نجات دے (١٠ [بونس] : ٨٨ تا ٨٨) - اب حضرت موسى عن انهين زياده واضع اور كهام الفاظ مين بشارت آميز تسلّى دى ، فرمايا : قریب ہے که تمهارا پروردگار تمهارے دشمن کو ملاک کر دے اور اس کی جگہ تمهیں زمین میں خلیفه بنائے ، پھر دیکھر که تم کیسے عمل کرتے هو (٤ [الاعراف]: ١٢٩).

فرعون کا حضرت موسی ای کو قتل کرنے کا ارادہ: اس کے بعد فرعون اپنے اعیان سلطنت سے کہنے لگا: مجھے چھوڑ دو که موسی کو قتل کردوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے ، مجھے ڈر ھے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو نه بدل دے یا ملک میں فساد نه پیدا کر دے

( . ہم [المومن] : ٢٦) - حضرت موسى الله فهايت اطمینان سے فرمایا کہ میں اپنر پروردگار کی پناہ لے چکا هوں (. بم [المؤمن] : ٢٤) - اس نازک موقعر پر فرعون کے خاندان سے هی ایک مؤمن ، جو اب تک اپنر ایمان کو پوشیده رکھر ہوے تھا ، فرعون کو اس کے اس گھناؤنے ارادے سے باز رکھنر کے لیر اٹھ کھڑا ہوا اور نہایت ہی حکیمانم طریقر سے فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کو نہ آئش کی کہ کسی ایسے شخص کو قتل کرنا بڑی حماقت ہے جو تم کو یہ بتلاتا ہے کہ تمهارا رب الله هے، جبکه وہ تمهارے باس تمهارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لر آیا ہے (. م [المؤمن] : ٢٨ تا ٢٩)، مكر اس معقول طرز استدلال اور ہر حکمت وعظ و نصیحت کے جواب میں فرعون نے حسب معمول کج روی کا مظاہرہ کیا اور اس مرد مؤمن کا منه بند کرنے کی کوشش کی ، مگر اس کی دعوت جاری رهی (دیکھیے . ب [المؤمن]: وب تا سم) \_ اعلاے کلمة الله كي اس اعلانيه کوشش کرنے والر فرد کو اللہ تعالی نے فرعولیوں کی بری چالوں سے محفوظ و مامون رکھا (.م [المومن]: ۵م).

آیات تسعه کا ظہور: عصا اور یدبینا کے دو معجزوں (آیات) کے ساتھ حضرت موسیا کی پیہم دعوت و تبلیغ اور خود فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مرد میؤمن کے وعظ و تلقین کا بھی فرعون اور اس کے امرا و رؤسا پر کچھ اثر نه هوا ، بلکه ان کی طرف سے بنی اسرائیل پر مظالم میں اضافه هو گیا تو اب وقت آگیا تھا که کل نو آیات میں سے ، جن کا ذکر اعطامے نبوت کے وقت کیا گیا تھا (دیکھیے عم [النمل]: ۱۲) ۔ بقیه سات آیات بھی فرعونیوں کو دکھا دی جائیں ، شاید که ان کے ذریعے هی وہ کچھ نصیحت پکڑ لیں ؛

چنانچه اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ھارون ؓ کو وحی کے ذریعر حکم دیا که ایک تو وه شمهر میں اقامت صلوۃ کا اہتمام کریں (۱۰ [یونس]: ۸۸ ؛ نیز دیکھیر تورات، خروج ، ۱۲: ۱ تا ۲۸) ، اس کے بعد غالباً تھوڑ ہے تھوڑے ونفے سے سات آیات ، یعنی قحط (غلر کی کمی) ، وہا ، طوفان ، ٹڈی ، جوؤں ، مینڈک ، اور خون کا نزول ہوا (تفصیل کے لیے دیکھبر کتب تفسیر بذیل ، [الاعراف]: ۱۳۰ تا ۱۳۳ ؛ نیز دیکھیر خروج، ے: ۱۲ تا ۲۵ و ببعد)۔ ان میں سے هر عذاب پہلر عذاب سے المناکیمیں بڑھ کر ہوتا ، کهشاید وہ (فرعونی) اپنی هٹ دھرسی سے باز آجائين، ليكن جب بهي كوئي عذاب نازل هوتا تو فرعون اور اس کے اعیان سلطنت حضرت موسی سے کہتر آپ اپنر پروردگار سے دعا کریں که وہ اس عذاب کو ختم کر دے ، یه عذاب ٹل گیا تو هم راہ راست پر آ جائیں گے ، جب وہ عداب دور کر دیا جاتا تو وہ پھر عہد شکنی کرنے لگتے (۔ [الاعراف]: ١٣٨ تا ١٣٥ ؛ ٣٣ [الزَّخرف]: ٨٣ تا .ه).

فرعونیوں کے حق میں حضرت موسی کی ہد دعا: فرعون اور رؤسامے مصر کے رویے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اب ان کی اصلاح مکن نہیں ؛ چنانچہ حضرت موسی کے بعد بارگاہ اللہی مکمل طور پر مایوس ہو جانے کے بعد بارگاہ اللہی میں یہ فریاد کی: وَقَالَ مُوسی رَبّنَا اِنّک اَتیت میں یہ فریاد کی: وَقَالَ مُوسی رَبّنَا اِنّک اَتیت رُبّنا لیصلوا عن سَبیلک عَربّنَا اطْس عَلی آمُوالهم وَ رُبّنا لیصلوا عن سَبیلک عَربّنَا اطْس عَلی آمُوالهم وَ اللّالیم (۱۰ [بونس]: ۸۸) ، یعنی موسی کے دعا الالیم اوردگار! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت

اور اموال دے رکھے ھیں ، اس نتیجے کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں ؟ اے ھمارے پروردگار! ان کے اموال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نه لائیں یہاں تک که درد ناک عذاب کو نه دیکھ لیں۔ انجام کار حضرت موسٰی کی دعا ، جس میں حضرت مارون جمی ہیں۔ علی ارشاد فرمایا : تم دونوں کی دعا قبول کری گئی، کی ارشاد فرمایا : تم دونوں کی دعا قبول کری گئی، طریقے کی هرگز پیروی نه کرنا جو علم نھیں رکھتے طریقے کی هرگز پیروی نه کرنا جو علم نھیں رکھتے (۱۰ [یونس] : ۹۸).

قارون کی تباهی: قارون ان تین اشخاص میں سے ایک تھا جن کا نام حضرت موسی کے مخالفین میں سرفہرست ہے۔ وہ متکبروں میں بھی شامل تھا (دیکھیے ہ ہ [العنکبوت]: ہ ہ : س [العومن]: ۳ تا س ب العنوں ، یعنی فرعون ، ھامان اور قارون اس وقت کے مصری معاشرے میں سب سے اعلیٰ اور نہایت اہم حیثیت و مقام کے حامل تھے ؛ فرعون سیاسی طور پر ھم مقتدر تھا، ھامان اس فرعون سیاسی طور پر ھم مقتدر تھا، ھامان اس آرک بآن] سرمایه داروں کا سرغنه، زر پرست، نہایت حریص اور فرعون و ھامان کا ھمنوا تھا.

قارون کے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جداعت لے کر چلا کرتی تھی ، اس کے باوجود جب اس سے کہا جاتا کہ تم دوسروں کی بھلائی کرو ، جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ کہتا کہ:
یہ مال تو مجھے میری عقلمندی اور دانائی کی بدولت ملا ہے ۔ پھر جب اس کا غرور حد سے بڑھا اور اس کی ذات سے دوسرے افراد تک یہ خرابی ممتد موسی کی بد دعا پر اس کی تمام دولت سمیت زمین میں کی بد دعا پر اس کی تمام دولت سمیت زمین میں

دهنسا دیا (دیکھیے ۲۸ [القصص]: ۲۸ تا ۲۸)۔
قارون کے زمین میں دهنسنے کا واقعہ کب پیش
آیا؟ اس کی نسبت قرآن حکیم میں کوئی اشارہ
موجود نھیں ہے، مگر بعض علما نے اسرائیلی
روایات سے متأثر ہو کر اسے جلا وطنی کے
زمانے کا واقعہ قرار دینے کی کوشش کی ہے
زمانے کا واقعہ قرار دینے کی کوشش کی ہے
(حفظ الرحمن سیوہاروی: قصص القرآن، ۲:
رحفظ الرحمن سیوہاروی: قصص القرآن، ۲:
اتفاق نھیں ہے کہ صحرائے سینا میں کسی شخص
کا اتنی دولت سمیت پہنچنا غیر متوقع ہے.

فرعون اور دوسرے مستکبرین کی غرقابی: حضرت موسٰی کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میر سے بندوں کو لیکر رات کو چپکر سے نکل جا ، تمهارا تعاقب کیا جائےگا۔ یہ بھی بتا دیا که سمندر کے راستر سے جانا ہے۔ سمندر کو، جو که خشک هو رها هے ، بار کر جاؤ اور آخر میں یہ بشارت بھی دے دی که فرعون مع اپنے لشکر کے غرق کر دیا جائے گا (۲۹ [الشعراء] : ٢٠ : وطه] : ٢٠ مم [الدخان] : س با تا س ب) ؛ جنالجه حضرت موسى المكم اللهي کی تعبیل کرتے ہوے بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال کر لر گئر اور بحیرہ قارم کے کنارے ڈیرے لگا دیر (نیز دیکھیے خروج ، س ا : ، ب ، برا : ا تا ب) \_ ادهر فرعون ف فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بهیج دیے اور کملا بهیجا که یه مثهی بهر لوگ ھیں اور انھوں نے ھم کو بہت غضبناک کیا هے (۲۹ [الشّعراء]: ۵۰ تا ۵۰) ؛ چنانچه صبح ھونے ھی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروھوں کا آمنا سامنا ھوا تو حضرت موسی علی کے ساتھی چیخ اٹھے : هم تو پکڑے گئے (۲۹ [الشعراء]: ۹۰ تا ۲۱:

نیز دیکھیے خروج ، س،۱ : ۱۰ تا ۱۰) ۔ حضرت موسی می ید که کر انهیں تسلی دی که گبهرائے کی درگز کوئی ضرورت نہیں ، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے ، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا ([الشعراء] : ٩٣) - انهين وحي كے ذريعے حكم ملا که اپنا وہ عصا سندر پر ماریں۔ عصا مارنے سے یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ھر ٹکڑا ایک عظيم الشان بهار بن كيا (٢٠ [الشعراء]: ٣٠) -ان دو ٹکڑوں کے درمیان سمندر میں سے خشک راسه بن گیا ؛ حضرت موسی کو مزید حکم هوا که کسی تعافب کا خوف کیے بغیر سمندر پار کر جائيں (٠٠ [طُهُ]: ٧٠) ـ فرعون اور اس كا لشکر تعاقب میں سمندر پار کرنے کی کوشش میں غرق هو جائيں كے (سم [الدخان] : سم) ـ فرعون نے جب حضرت موسی اور بنی اسرائیل کو یوں سمندر پارکرتے ہوے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچهر اپنر لشکر سمیت چل پارا؛ حضرت موسی ا اور بنی اسرائیل بحفاظت و سلامت سمندر بار کر گئر اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا (ديكهير به [البقره]: ٥٠ ؛ ١ [الاعراف]: ١٠٠٩ (ديكهير به [يونس] . و : . ب [طه] : ٨٤؛ ٢٠ [الشعراء] : سه تا ۹۹ ؛ نیز دیکھیے خروج ، ۱۳۰ ؛ ۱۵۰ تا . س) اور اس کے ساتھ اس کا سارا فوجی ساز و سامان بهی غرق هو گیا (دیکھیے خروج ، ۱۳ : ۷ تا ۹) ۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا: میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے هوں ، لیکن اللہ تعالٰی نے اس کے اس قبول ايمان كو رد كر ديا (١٠ [يونس] : ٩٠ تا ٩٠) -اس فرعون کی لاش آج تک بھی قاهرہ کے عجائب گهر میں موجود ہے (دیکھیے عبدللوهاب نجار:

کتاب مذکور ، ص ۲۰۰ اور الله تعالی کے ارشاد کے مطابق نشان عبرت بنی ہوئی ہے.

سنمدر میں غرق کر دیئے جانے والے فرعون اور اس کے ساتھی مستکبرین کے ہاس ہے شار باغات ، چشے ، کھیت اور شاندار رھائش گاھیں تھیں ، جن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور اللہ تعالٰی نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا ، پھر نه آسمان ان پر رویا نه زمین اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نه دی گئی ۔ اس طرح اللہ نینی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب ، یعنی فرعون ، سے نجات دی ، جو اسراف کرنے والوں میں فیالواقع بہت سر اٹھانے والا تھا (مہر [الدخان]: فیالواقع بہت سر اٹھانے والا تھا (مہر [الدخان]:

حضرت موسی اور بنی اسرائیل جزیرہ نما سیناء میں: مصر سے نکل کر بنی اسرائیل خشک اور ہے آب و گیاہ جزیرہ سیناء میں داخل ہو گئے۔ حضرت موسٰی این قوم کو حکم دیا کہ اس وہ نجات پر اللہ تمالٰی کا شکر بجا لائیں اور انہوں نے خود بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی (خروج ، ۱۵: ۱ تا ۱۸)۔ راستے میں ایک ایسی بستی کے پاس سے گذر ہوا بس کے باشندے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے (جو غالباً مصر میں قوم قرعون کی بت بستی سے متأثر تھے) حضرت موسٰی سے یہ جاھلانہ فرمائش کی کہ ان کے لیے بھی ایسا ھی کوئی معبود فرمائش کی کہ ان کے لیے بھی ایسا ھی کوئی معبود بنا دیں ، جس پر حضرت موسٰی ایسا ھی کوئی معبود کی کہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی تم غیراللہ کی عبادت کی خواہش کرتے ہو (ے [الاعراف]: ۱۳۸ تا

[کچھ عرصے کے بعد] بنی اسرائیل نے حضرت موسٰی موسٰی میں درخواست کی که همارے لیے اللہ تعالیٰ سے کتاب اور شریعت نازل کرنے کی دعا کریں تاکه هم اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر

کر سکیں؛ چنانچہ اللہ تعاللی نے حضرت موسٰی عص کمها که وه کوه طور پر چالیس روز اعتکاف كرين جس كے بعد انهيں كتاب و شريعث عطا ى جائے كى (٢ : [البقره] : ٥١ ؛ نيز ديكھيے خروج ۱ م ۲ : ۱۸ و ۱۸ ۳ (۲۸) ـ حضرت موسی ۳ حضرت هارون م کو اپنا نائب بنا کر اور ضروری مدایات دینے کے بعد کوہ طور پر تشریف لے گئے -وهاں اللہ تعالٰی سے شرف همکلامی نصیب هوا تو انھوں نے اللہ تعالٰی سے اپنا دیدار کرانے کی درخواست كى ، جس كے جواب ميں اللہ تعالىٰ نے فرمايا: تو مجھے ہرگز نه دیکھ سکے گا ، البته تو اس پہاڑ کی طرف دیکهتا ره ، اگر وه اپنی جگه قائم رها تو تو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پہاڑ پر جلوہ فرما ہوا تو تجلّی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ ہے ہوش ہو کر گر پڑے، جب هوش آیا تو حضرت موسی " نے اپنی تقصیر کی معانی مانگ لی (ے [الاعراف]: ۵ مر ۱) ۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چالیس دنوں کے بعد لکھی ہوئی چند الواح عطا کیں (یہ الواح لکڑی کی تھیں یا پتھر کی)۔ ان الواح میں تورات اور احکام عشرہ کی صورت میں وہ تمام ضروری احکام درج تھے جن کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی اور هر حکم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا (ے [الاعراف]: ۱۳۵۵)۔ ان الواح پر دس احکام درج تھے ، جن کی تفصیل سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کی گئی ہے [رک به توراة].

الواح عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا ہے (۲۰ [طلم]: ۲۰ تا ۸۵)۔ اور بنی اسرائیل ایک بچھڑے کی پرستش کرنے لگے ھیں (۲ [الاعراف]: ۱۳۸)؛ سامری اور بحیڑے

کی نوعیت و حقیقت کی بابت تفصیلی معت کے لیر دیکھیر کتب تعسیر کے علاوہ ، عبدالوهاب نجار : كتاب مدكور، ص ٢١٨ تا ١٢٣٠ ؛ ابوالكلام آزاد: انبياے كرام ، مرتبه غلام رول مهر ، لاهور ۲۸۹ وء، ص ۲۸۸ تا ۹۴۴) ـ حضرت موسی می کو بنی اسرائیل کی اس جہالت کی خبر ملی تو شدید غم و غصے کی حالت میں اپنی قوم کے ہاس آئے اور ان سے باز پرس کی ۔ قوم نے عذر پیش کیا که سامری نے همیں به بچھڑا دے ڈالا (. ب اطْمه ]: ۸۹ تا ۸۹) - حضرت موسى نے وہ الواح ایک طرف رکھیں اور حضرت ھارون مسے واب طلبی کی که انہوں نے قوم کو گمراہ ہونے سے کیوں نه روکا [اور اگر وہ نه سمجھتے تھے تو کوه طور پر آکر مجھے کیوں نه مطلع کیا] - حضرت هارون مجه پر حاوی مارون مجه پر حاوی هو گئے تھے اور اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں ؛ پھر مجھے یہ خیال بھی آیا که کمیں آپ واپسی پر مجھے یه نه کمیں که تم نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت موسی کا غصہ قدرے کم ہوا اور انھوں نے اپنے اور اپنے بھائی ھارون ع کے لير الله تعالى سے دعا كي ( ، [الاعراف] : ١٥٠ تا ١٥١ ؛ (٠٠ [طه]: ٨٨ تا مهه) - اس ك بعد حضرت موسی اسامری کی طرف متوجه هو مے اور اس کو اس کے اس فعل پر ملامت کی ۔ حضرت موسی ا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا ، بلکہ سامری کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور حکم دیا که کوئی اس سے کسیٰ طرح کا تعلق نه رکھے ؛ نیز اسے بد دعا دی که لوگ اسے اچھوت سمجھیں اور وہ كمتا بهرے گا كه مجهر كوئى نه چهوئے (ديكهير . ب [طُنهُ] : ١٥) ؛ رها بچهڙا تو اسے جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر دیا گیا (دیکھیر

حضرت موسی مجو الواح بارگاه ایزدی سے لائے تھے اب ان میں مندرج احکام بنی اسرائیل کو بتائے، لیکن انھوں نے کہا ہم اس وقت تک انھیں اللہ کا کلام نھیں مانیں کے جب تک اللہ کو سامنر دیکھ نه لیں - حضرت موسی علی بہتیں ا سمجھایا ، مگر وہ نہ مانے۔ آخر وہ ان کے ستر چیدہ چیدہ اشخاص کو ساتھ لر کر اللہ تعالٰی کے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر تشریف لے گئے ۔ وہاں سخت زلزلہ آیا ، جس کے نتیجے میں یہ ستر کے ستر آدمی مر گئے، لیکن جب حضرت موسی کے رحم کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں دوباره زنده كر ديا (٢ [البقرة]: ٥٥ تا ٥٦ : ١ [الاعراف]: ۱۵۹ تا ۱۵۹، تقابل کے لیر دیکھیر خروج ، ۲۰: ۱۸ تا ۱۹) - ان ستر آدمیوں نے قوم میں واپس آکر حضرت موسی اور تورات کی تصدیق کی ، مگر پھر بنی اسرائیل احکام الھی کی سختی کی شکایت کرنے اور سرکشی اختیار کرنے لگر تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے ایک حصر کو سزا کے طور اٹھا کر کھڑاکر دیا گویاکہ وہ سائیان تھا اس طرح مجبورًا انھوں نے اظھار اطاعت کیا (ب [البقرة]: ٣٠ تا ٨٠ ؛ ٨ [النسآء]: ١٥٨ ؛ ٢ [الاعراف]: ١٤١).

صحرا میں پانی کی قلت کی شکایت ہوئی تو مکم الٰہی سے حضرت موسی کے ایک چٹان پر عصا مارنے سے بارہ چشمے جاری ہو گئے (٠٠ البقرة] : ٠٠ ) ـ کھانے کے لیے

من اور ساوی عطا کیا ، لیکن حد سے بڑھنے سے منع کیا (۰۰ [طه]: ۰٫۰ تا ۱۸؛ نیز دیکھیے خروج ، ۲۰: ۲۰ تا ۲۰ و اعداد ، ۱۱: ۱۰ تا ۲۰ جہاں من کو تازہ تیل اور شہد کی طرح لذیذ اور دھنیے کے تمل کی طرح سفید بتایا گیا ہے جس سے وہ روٹی بناتے سفیے اور ساوی کو نشاف سے تعبیر کیا گیا ہے). حجاد کا حکم اور نی اسرائیل کا روید: بنی حباد کا حکم اور نی اسرائیل اور حضرت موسی کی اصل منزل فاسطین

جهاد کا حکم اور ای اسرائیل کا رویه : بنی اسرائیل اور حشرت موسی" کی اصلی منزل فاسطین اور اردن کا علاقه تها ، جمال اس زمار نے میں ایک طاقتور قوم حکمران تھی ۔ ان سے جہادکردا ناگزیر تھا۔ حضرت موسٰی ؓ نے قوم کو جماد پر آمادہ کیا، لیکن غلامی کی زندگی بسر کرنے کے عادی بنو اسرائیل نے ، جہاد سے اعراض و انکارکیا اور صاف صاف که دیا که اس سرزمین میں بڑے زبردست، لوگ رہتے ہیں ، جب تک وہ وہاں سے نکل ند جائیں هم وهال هرگز داخل نه هول کے ـ روایت کے مطابق حضرت موسی عنے بارہ افراد پر مشتمل ایک دستر کو اس علاقر کی جاسوسی کرنے اور شاداہی دیکھنر کے لیر روانہ کیا۔ ان میں سے . ۱ افراد دشمنوں کی فوجی قوت سے سخت مرعوب ہوگئے ، البته ان میں سے دو مردانِ مومن نے انھیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ پر بھروسا کرکے حملہ کر دو تم غلبہ پاؤ گے، لیکن بنو اسرائیل پر اس کا کچھ اثر نه هوا ، بلکه وہ نہایت گستاخانہ زبان استعمال کرتے ہونے بول الهر: اے موسی ! جب تک وہ لوگ وہاں میں هم هرگز هرگز اس سرزمین میں داخل نه هوں کے ۔ اگر لڑنا هي هے تو تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو ، هم يمين بيٹھے رهين کے - حضرت موسٰی ؑ نے اللہ تعالیٰ سے النجاکی کہ اے میرے پروردگار! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی یر اختیار نمیں رکھتا ۔ تو ہم میں اور ان نافرمان

روگوں میں جدائی کر دے۔ حضرت موسٰی کی اس دعا پر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ جالیس سال کے لیے ارض فلسطین کو ان پر حرام کر دیا اور اس دوران میں وہ اس بیابان میں سرگرداں پھرتے رہے (۵ [المائدة]: ، ، تلا ، ، ؛ نبز دیکھیے تورات ، کتاب اعداد باب ۱۰ ، سرا و استثنا ، ، ؛ ۱۰ تا ۲۰) .

ذبح بقركا واقعه: وادى سينامير بني اسرائيل کے دوران قیام میں گائے کے ذبح کرنے کا ایک واقعه پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید (۳ [ا'بقره] : ے و تا سے) میں کیا گیا ہے اور تورآت (استثناء ، ب: ، تا ہ) میں بھی اس کے متعلق کچھ اشارے ملتر ھیں ۔ قرآن مجید کے بیان کردہ واقعر کی رو سے بنی اسرائیل میں سے کسی کے ھاتھوں ایک شخص قبل هوگیا ، لیکن قاتل کا پتا نه چلتا تھا که کون ہے ، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے مابین تنازعہ کہڑا ہوگیا ۔ حضرت موسٰی کے پاس معاسلہ پیش کیا گیا تو انھوں نے ایک گائے کو ذبع کرنے کا حکم دیا ۔ اپنر پیغمبر " کے حکم پر انھوں نے معمول کے مطابق لیت و لعل سے کام لیا ، لیکن هر طرح ان کی تسلی کر دی گئی تو انھوں نے وحی اللمی کی بیان کردہ صفات کا حامل بیل یا گائے ذبح کی اور مقتول کے جسم پر لگائی تو وہ نہ صرف زندہ ہوگیا ، بلکہ اس نے اپنر قاتل کا نام بھی بتا دیا [نیز رک به القرة].

حضرت موسٰی اور حضرت خضر : قرآن حکیم (۱۸ [الکهف]: ۲۰ تا ۸۸) میں حضرت موسٰی اور عبد صالح کا واقعه تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور حدیث نبوی (البخاری ، الانبیاء ، باب ۲۰ ، ۲: ۳۵۳ تا ۲۵۳۸ ، مطبوعه لائڈن) میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ قرآن محید میں اس عبد صالح کا نام مذکور نہیں، لیکن بخاری

کی حدیث میں اس عبد صالح کو خضر ارب باں] بتایا گیا ہے.

حضرت موسی کی خضر سے ملاقات کب ہوئی ، اس بارہے میں بھی کوئی قطعی خبر موجود نہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کی جو تفصیلات مذکور میں ان کے پیش نظر فیاس کیا جاتا ہے کہ ملاقات کا یہ واقعہ قیام مصر کے دوران میں پیش آیا هوگا (دیکھیر مودودی : تفہیم القرآن ، س: مرم تا ۲۵ ، حاشیه ۵۵) ـ ملاقات کے مقام کے بارے میں قرآن حکیم (۱۸ [الکھف]: ۹۰ میں مجمع البحرين كا ذكر آتا هے جس سے دو درياؤں یا سمندروں کا سنگم مراد ہے ، اس کے بارے میں علما میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک دریا ہے نیل کی دو شاخیں ، البحر الابیض اور البحر الازرق هيں جو خرطوم کے قريب آپس ميں مل جاتی هیں، بعض نے اور مقامات بھی مراد لیر هیں۔ اس عبد صالح کے مقام کی نشونی بید بیان کی گئی تھی که وهاں پہنچتے هی مچهلی زندہ هوکر دریا میں جل جائے گی .

جب دونوں (حضرت موسی اور ان کا شاگرد)
دو دریاؤں کے مقام اتصال پر پہنچے تو اپنی
مچھلی بھول گئے اور مچھلی پھدک کر دریا
میں چلی گئی۔ آگے جاکر حضرت موسی کے ساتھی
نے مچھلی کا واقعہ بتایا، تو حضرت موسی کے نکہا
کہ یہی تو وہ مقام تھا، جس کی همیں تلاش تھی ؛
چنانچہ وہ واپس آئے، وهاں انھوں نے اللہ کے بندوں
میں سے ایک بندہ دیکھا، جسے اللہ تعالی نے تکوینی
رموز و اسرار کا علم بخشا تھا۔ حضرت موسی کے
ن اس بندۂ صالح سے درخواست کی کہ انھیں بھی
اس علم میں سے کچھ ہاتیں سکھا دیں۔ آخرکار اس
شرط پر یہ درخواست منطور کر لی گئی کہ حضرت
موسی استفسار سے گریز کریں گئے۔ اس کے بعد

تین وانعات پیس آئے میں : (۱) دونوں کشتی میں سوار ہوئے ، مگر حضرت خضر ؑ نے کشتی میں سوراخ کر دیا : (۲) انهین ایک لڑکا ملا، جسے خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت سوسی نے ان سے ہر واقعے کی وجہ ہوچھی ، جس سے حضرت خضر " نے انھیں طے شدہ شرط کی یاد دھانی کرا دی ۔ اس پر حضرت موسی نے معذرت کی ؛ (٣) دونوں آگے چل کر ایک گاؤں والوں سے کهانا طلب کرتے هیں ، مگر وه ضیافت اور میزبانی سے انکار کر دیتے هیں ـ اتنے میں وهاں ایک دیوار دیکھی جو گراچاہتی تھی، حضرت خضر " نے اسے سیدھا کر دیا جس پر حضرت موسی معترض ہوے اور کہنے لگے کہ انہوں نے تو ضیافت سے انکار کیا اور آپ نے بلا اجرت دیوار ٹھیک کر دی۔ اس تیسر مے استفسار پر حضرت خضر " نے کہا کہ اب همارے ماہین جدائی ہے ، البته جدا هونے سے قبل انھوں نے حضرت موسیٰ کو تینوں واقعات کے رموز و اسرار سے آگاہ کر دیا۔ آخر میں حضرت خضر" نے یه صراحت کر دی که یه کام انهوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت سرانجام دیے ہیں .

ہ ہ ) اور عرب مؤرخین (دیکھیے مقامات محولہ بالا) کے بیان کی رو سے حضرت موسٰی کے بڑے بھائی اور ان کے معاون نبی حضرت ھارون کے خضرت موسٰی سے پہلے وفات پائی تھی .

قرآن مجید میں متعدد مقامات پرحضرت موسی ان کے فضیلت اور منقبت بیان کی گئی ہے جس سے ان کے جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر ہونے کا اظہار عود ہے۔ اللہ تعالٰی نے ان کو مخاص اور نبی و رسول بنابا اور مقرب بارگاہ کیا (۱۹ [مریم]: ۵ تا ۵) اور پھر ہم کلامی کا شرف بخشا۔ احادیث نبوی میں بھی حضرت موسی کے فضائل و مناقب مذکور ہیں۔ آنحضرت صلّی الله علیه وسلم مناقب مذکور ہیں۔ آنحضرت صلّی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالٰی موسی پر رحم قرمائے کہ ان کو مجھ سے بھی کمیں زیادہ اذبت پہنچائی گئی تھی اور انھوں نے تمام اذبتوں کے مقابلے میں صیرو ضبط ہی سے کام لیا (البخاری، المناقب؛ مسلم؛ الصحیح ، کتاب المناقب).

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی نبوت کی بشارت: حضرت موسی می اینے آخری ایام میں اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے آغضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت و رسالت کی بشارت دی تھی اور ان کو آپ کا اتباع کرنے کی تلقین کی تھی۔ یه پیشگوئی اس وقت بھی تورات میں مذکور هے ۔ [نیز دیکھیے: مقاله محمد صلی الله علیه وسلم بذیل ماده] ۔ اس لیے قرآن حکیم (۲ [البقره]: ہمرہ) میں ارشاد باری تعالی هے که یہود و نصاری آپ کو اس طرح پہچانتے ھیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ھیں جس طرح اپنے متعلق تورات اور انجیل میں کھا ھوا موجود یاتے ھیں (ے [الاعراف]: ۱۵۵).

حضرت موسی کی کتاب و شریعت: الله تعالی نے حضرت موسی کو کتاب، یعنی تورات، عطا کی،

جس میں تمام شرعی احکام کی وضاحت کر دی گئی اور وہ بنی نوع انسان کے لیے رشد و هدایت کا سرچشمه اور رحمت تھی (ہ [الانعام]: ۱۵، ۱۱ اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی (۲۱ [انبیاء]: ۸۸) موجودہ بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کو تورات یا عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے ، لیکن یہ اصل تورات نامیں، بلکہ اس کی معرف و ترمیم شدہ شکل ہے جس کی گواهی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دی ہے (دیکھیے: ۲ [البقره]: ۵۵ ، ۵۸ ؛ میں دی ہے (دیکھیے: ۲ [البقره]: ۵۵ ، ۵۸ ؛ اور میں دی ہے (دیکھیے: ۲ [البقره]: ۵۵ ، ۵۸ ؛ اور میں دی ہے (دیکھیے: ۲ [البقره]: ۵۵ ، ۵۵ ، ۵۵ ، میں دی ہے (دیکھیے: ۲ [البقره]: ۵۵ ، ۵۵ ، ۵۸ ، اسلامات پر قرآن مجید نے ان تحریفات وغیرہ میں دی ہے دیکھیے : رحمت اللہ کیرانوی: میاحث کے لیے دیکھیے : رحمت اللہ کیرانوی : میاحث کے لیے دیکھیے : رحمت اللہ کیرانوی : میاحث کے لیے دیکھیے : رحمت اللہ کیرانوی :

مَآخِذُ : (1) قرآن مجيد، متعدد مقامات، بالخصوص جن كا متن ميں حواله ديا كيا هر ؛نيز ان آبات كي تفاسير ، دركتب تفسير : (ع) البخارى : المجيح، كتاب الالبياء، باب ١١ تا٣٣ ، مطبوعة لائذن ؛ (٣) مسلم: الصحيح ، قاهره ١٨٣٥م/ ١٩٥٦ء ، ١ ١٨٨١ تا ١٨٨٥ ، حديث ٢٣٧٠ تا ٢٣٧٥؛ (٣) ابن حبيب : كتاب المحبَّر، حيدرآباد دكن ١٣٦١ه/ ١٣٦٩ء، يماد اشاريه، بذيل ماده موسي بن عمران : (۵) اليعقوبي : تاريح ، نجف ۱۳۵۸ : : به تا سه : ( p) الطبرى : تاريخ الرسل و الملوك، قاهره (4) : MTH 15 TAD ( TZ7 15 T73 : 1 ( 5197 . المسعودى : اخبار الزمان، قاهره ١٣٥٨ ه / ٩٣٨ مه من ۲ م ۲ تا ۲۵ ؛ (۸) وهي معنت : مروج الذهب، پيرس، ١ ٠ ٢ ٩ تا ٩ ٢ (٩) ابن قتيبه : المعارف، مطبوعة قاهره ، طبع ثروت عكاشه ، ص جم نا جم ؛ (١.) ابوالقداء : المحتصر في اخبار البشر، مطبوعة بيروت ، و : ١٨ تا . ٧: (١١) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، بيروت ١٣٨٥ [ ت ۲. ۳ ، ۱۹۹ لا ۱۹۹ ، ۱۹۳ لا ۱۹، ۱۱ ، ۱۹۹۵

٣٠٠) ابن خلدون : كتاب العبر، بيروت ١٩٥٩، ١: ١٣ تا ١٥٠ ٢ : ١٥١ تا ١٦٥ : (١٠) النووى : تهذيب الاسماء و اللغات ، مطبوعة قاهره ، ١ : ١١٨ تا ١٢٠ : (مر) الكسائي : قصص الانبياء ، لائلن ٢٠٠ وعا و : م و و تا .م ب ؛ ( د و ل الله و ل الله علوى : تاويل الاحاديث في وموز قصص الأجياء، اردو ترجمه از غلام مصطفل قاسمي ، لاعور ١٩٩٩ م ، ص ٩٦ تا ١١٤ : (۱۹) سید سلیمان ندوی: ارض القرآن ، بار چهارم ، اعظم گڑھ ۱۹۵۵ء، و: ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۹ (۱۵) ابوالكلام آزاد: انبياك كرام ، مرتبه غلام رسول مجر، لاهور ٢٥٩ ع، ص ٢٥٧ تا ١٨٨ ؛ (١٨) عبدالوهاب النجار : قصص الانبياء) بارسوم، مطبوعة قاعره ، ص ١٥٥ تا ج. ٣؛ (٩ ) محمد حفظ الرحمٰن سيوهاروي: قصص القرآن، دهلی ، به ۱: ۲۶ مرد از . ۱: ۲۶ تا ۲۵ و ۲: ۱ تا ١٠٥؛ (٠٠) رحمت الله كير نوى: اظهار الحق، اردو ترجمه بائبل سے قرآن تک ، از اکبر علی ، طبع و تعتیق معمد تقی عثمانی کراچی ۱۳۸۴ ۱: ۵۳۵ تا ۲۳۹ و ۲: ۸۳ تا ۸۸ و سراضع کثیره ؛ (۲۲) قورات ، خروج ، الاخبار ، اعداد اور استثنا ؛ (س٠) : 4 ) 39 U mm : 4 . The Jewish Encyclopæedia : Josephus (۲۵) : Korah بنيل ماده ، بنيل ماده Josephus Works of Plavius ، انگریزی ترجم از Sir Roges Destrange ، بمدد اشاریه، بذیل ماده (۲۹) الجواليةي: المغرب، طبع احمد محمد شاكر، تهران ١٩٩٩ع، ص ٢٠٠ (٢٤) ابن منظور: لسان العرب، ے: ۱۰۸، لیز دیکھیے متن میں مذکور حوالے (نیز رک به فرعون و تارون) .

(خان محمد جاوله [تلخيص از اداره])

اد موسی (بنو): (یعنی بنوموسی بن شاکر)؛ تین بهائیوں ابو جعفر محمد، ابو القاسم احمد اور الحسن بن موسی بن شاکر کا عام فهم نام، جنهوں نے مهندس، منجم اور ماهرین فنیات کی حیتیت سے

الماسون سے لر "لر المتوكل كے سهد حدومت تك عباسی دور میں بڑی شہر تہ حاصل کی اور وقتاً فوقتاً سیاست میں بھی حصہ لما ۔ ان کے اب کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے خراسان میں ڈاکو کا پیشہ اختیار کر لیا تھا اور اس کے بعد منجم اور مهندس بن گیا۔ ہمارے پاس آن روایتوں کی صحت کو جانچنے کا کوئی ذریعه موجود نهیں اور نه هم به معاوم کر سکتر هیں که ایک ڈاکو مهندس اور منّجم كيونكر بن سكتا تها ـ اگر هم يه فرضكر لين که موسی بن شاکر نے محمد بن موسی الخوارزمی کی طرح خراسان میں المامون کے عمار میں ملازمت اختیار کر لی اور پھر اس کے ساتھ بغداد چلا آبا تو هم یه سمجھ سکتر هیں که المامون نے اس کے تینوں بیٹوں کو ، جو ابھی چھوٹے ھی بھر ، موسی کے انتقال کے بعد اپنی ملازمت میں لے کر ان کو ریاضیات کے مختلف علوم کی تعلیم یعیٰی بن ابیمنصور سے دلوائی ہوگی ۔ بنو موسی مقابلة چھوٹی عمر هی میں علما کے حاقے میں داخل ہوگئے اور انھوں نے اپنے مفصل اور ماہرانہ تراجم کے ذریعے یونانی علوم کو دنیائے اسلام میں رواج دیا اور اپنی تحقیق و تدقیق کے ذریعر اس شاندار ارتقامے علوم کی بنیاد ڈالی ، جو تیسری ۔ چوتھی صدی ھجری/نویں ۔ دسویں صدی عیسوی کے لیر مایهٔ ناز هیں ۔ شہرت اور اقبال حاصل کرنے کے بعد انھوں نے اپنی دولت کو یونانی مخطوطات کی خرید میں صرف کیا اور اپنے گماشتے کتابوں کی تلاش اور خرید کی غرض سے بوزنطی ولایات میں بھیجے ۔ محمد بن موسی کے ذکر میں لکھا ہے که وہ ایک سفر کے دوران میں ثابت بن قرة [رک بآن] سے حران میں ملا اور اسے دربار خلافت میر آنے کی ترغیب دی ۔ ظاهر ہے که کتابوں اور عالموں کی تلاش کے سلسار میں یه علمی مهمات خلیفه کی امداد و اعالت

کے سوا ممکن نه تھیں.

تاریخ میں علمی اور سیاسی اختلافات کا ذکر بھی سلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان تین بھائیوں اور الکندی کے درمیان ایک خاص قسم کی چپقاش تھی ، کیونکہ خلیفہ المعتصم نے اپنے بیٹے کو حصول تعلیم کی غرص سے ان کے بجاے الکندی کے حوالہ کیا۔ اس چپقلش نے اتنا طول کھینچا کہ بعد کے زمانے میں بنو موسٰی نے احمد کے انتخاب خلافت کےموقع پر اس کے خلاف سازش کی۔ دربار کی مازشوں کے سلسلے میں یہ کمانی بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے ، جس میں ان تینوں بھائیوں کی امنگوں اور درباریوں کے رشک و حسد نے وہی کام کیا جو دوسرے مواقع پر بھی ظہور پذیر ہوا ۔ مسلَّمه علما کے خلاف ان تینوں بھائیوں کے حاسدانہ اور معاندانه رویر کے متعلق جو کچھ کتابوں میں مذكور هے، اگر وہ سب سچ هے، تو انكا عام كردار قابل تعریف قرار نھیں دیا جا سکتا۔ ان کی برانداز آمدن اس تمام رقم سے کمیں زیادہ تھی جو کشادہ دل سے کشادہ دل خلیفہ بھی کسی ایک عالم کو دے سکتا تھا۔ محمد بن موسی کے متعلق مشہور ہے که اس پر ایک ایسا وقت بهی آیا جب اس کی سالانه آمدن تین لا که اشرفی تک پهنچ گئی.

بنوموسی کی تصانیف میں علم هندسه، علم نجوم اور اور علم جرافیل کی پرانی کتابوں کے تراجم اور خود ان کی طبعزاد کتابیں شامل هیں۔ بہت سی تصانیف دو یا تین بھائیوں نے مشتر که طور پر لکھی هیں اور بعض صرف ایک هی بھائی کی هیں۔ محمد بن موسی هرفن مولا سمجھا جاتا تھا ، الحسن بہترین مہندس تھا اور احمد خاص طور پر علم جرافیل اور اس کے متعلقات میں مہارت رکھتا تھا۔ علم نجوم اور موسمی کیفیات کے مشاهدات وہ زیادہ تر سامرہ میں کیا کرتے تھے۔ سورج کے مشاهدات کے متعلق

ان کے تیار کردہ گوشواروں کا ذکر ابن یونس نے بھی کیا ہے.

کرٹز M. Curtze ، سوتر H. Suter ، ویدمان E. Wiedman اور هاؤسر F Hauser نے ان تصانیف کی طباعت اور شرح میں خاصی داچسپی اور انہماک سے کام کیا ہے ، جو عربی اور لاطینی معفوظ رہ گئی ھیں.

مآخذ : (١) ابن النديم : فهرست ، طبع التعالق (١) ؛ ١ ع ابن القفطي، طبع J. Lippert ص٥ ١ جو ١ مم تا ٣٣٣؛ (٣) ابن خلكان : وفيات ، طبع وسنمفك ، عدد ٨٠٤، (ترجمه (Caussin dePerceval (س): ۲۱۵: ۲ (de Slane) M. Steinschnei- (a) : = 1 A . T | I = 1 A . T | N.E | C Bibl, در Die Sohne Des Musa b. Shakir. : der , Math ملسله جديد ، ١ ، ١٨٨٤ ، ص سم تا ٨٨ و ١١ Ahmad und sein Buch : M. Cantor (7) ! 40 15 Uber die Proportionen در Bibl, math. ماسله جدید ، جلد ، جلد ، ۱۸۸۸ عن ص د ؛ (عا Das: H. Suter Abh. Z. Geschy' Mathematikerverzeichnis des fihrist Die: مصنف: ۱۸۹۳ ، ۱۸۹۳ ، طی مصنف: این مصنف: Mathematiker und Astronomen der Araber مدكور جلد . ١١ . . ٩ وع، شماره ٣٣ ؛ (٩) : M. Curtze Nova 3 Der Liber trium fratrum de geometria Acla Acad. Germ Nat. Curiosorum : Be;trage : E. Weidemann (1.) : = 1 AA3 'Halle عدد ١٩٠١م عدد ١١٠ م ١٩٠١ عدد ١٩٠١م عدد Uber das K. al-hiyal der Benu: F. Hauser (11) Abh. z. Gesch. d. Naturw. u. d. Med. 33 : Musa, and F. E. Wiedmanu (14) ! \$1977 (1) Uber Trink gefasse und tafelaufsatze nach : Hauser ه در Isl ، عدد ص م ۵۵ aljazari und den Benn Musa. تا م و و ۲۶۸ ؛ (۱۳) ابن ابي اصيبعه، طبع Muller ، بمدد ا اربه : (۱۸۰) العابري ، طبع لخویه ، بعدد اشاریه :

## (J. Ruska)

موسی بن نصیر : بن عبدالرّحمن بن زید ، ابو عبدالرحمن ، فاتح اندلس ، گورنر افریقیه و المغرب ماموى خليفه وليد بن عبدالمنك [رک بان] کے تین نامور سپه سالاروں میں سے ایک؛ و دھ/. ہم وہ میں پیدا ھوا۔ اس کے نسب کے بارے میں مختلف اقوال ماتر ہیں ، تاہم اکثر مؤرخین اسے نجمی بتاتے ہیں۔ اس کا باپ نصیر بن عبدالرَّحين حضرت امير معاويه الله على فوج مين افسر اور مقربین میں سے تھا (ابن الاثیر: الکامل، م : ٢٥٩ ؛ وفيات الاعيان) ـ موسى بن نصير شروع سے ھی باعزم نوجوان تھا۔ اس نے حضرت امیر معاویہ شکی طرف سے قبرص پر چڑھائی کی اور وهان ماغوصه اور بائس نامی قلعے تعمیر کرائے اور تبرص میں امیر معاویہ رخ کے نائب کے طور پر کام کیا ۔ بعدازاں ضحاک بن قیس کے ساتھ مرج راهط کی الرائی میں شریک هوا اور اس کے قتل کے بعد عبدالعزیز بن مروان کے پاس پناہ لی ۔ مروان جب مصر گیا تو موسی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد مروان اس کو اپنے بیٹے عبدالعزیز کے پاس مصر میں چھوڑ آیا ۔ عبدالملک بن مروان نے جب عراق پر قبضه کر لیا تو اپنے بھائی بشر بن مروان کو اس کا گورنر بنا دیا اور موسٰی بن نصیر كو اس كا وزير اور مشير مقرر كيا (ابن كثير: البداية و النهاية ، و : ١٤١) - ابن قتيبه (الامامة و السياسة ، ب : ۲ ، ۳ ، ۲ ) كي مطابق بشر بن مروان موسی کو ساتھ لر کر مصر سے بصرہ پہنچا

اور اسے بصرہ کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ اس اثنا میں خلیفه عبدالملک موسیٰ سے کسی وجه سے ناراض هوگیا تها ، تو مؤسی شام چلا گیا۔ بعدازاں حجاج بن یوسف کے ایما پر عبدالملک نے اسے ایک لا کھ دینار کے غبن کا مازم ٹھیرایا ۔ موسی ، اس الزام سے بری تھا ، مگر وہ عبدالملک کے حکم سے سرتابی کر کے اپنا مستقبل تاریک نه کرنا۔ چاهتا تھا۔ اس کے افسر اعلٰی عبدالعزیز بن مروان کی بھی یہی رامے تھی۔ اس طرح عائد کردہ تاوان میں سے نصف عبدالعزیز بن مروان نے اور نصف موسی نے ادا کر دیا ۔ بعد میں عبدالملک نے بھی اس كى براءت كا اعتراف كر ليا تها (الامامة والسياسة، ب: سے) - بعدازاں اسے افریقیه میں حسان بن نعمان کی جگه والی افریقیه بنا دیا گیا (الیعقوبی، ۲: ۳۳۱ وغیره) ۔ اس کی تاریخ تقرر پر بھی مؤرخین متفق نهیں ، بعض مؤرخین ےے م ، بعض ۸ے م اور بعض ہے م بیان کرتے میں ، لیکن قرائن سے معلوم هوتا ہے کہ اس کا تقرر ۵۷۸ کے اواخر میں ہوا اور وہ افریقیه میں وے ه کے اوائل میں داخل هوا.

افریقیه میں مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز اگرچه حضرت عثمان اس عفان کی خلافت راشدہ کے زمانے ۲۵ سے هی هوگیا تھا ، لیکن نصف صدی سے زائد عرصه گزر جانے کے باوجود بھی افریقیه میں مسلمانوں کا اقتدار مستحکم نه هو سکا تھا۔ افریقیه کے بربر ، جب بھی موقع ملتا ، بغاوت کر دیتے اور لوٹ مار شروع کر دیتے تھے۔ بربروں کی اطاعت کی طرح ان کا ایمان بھی متزلزل رهتا تھا ، مگر موسیٰ کے افریقیه آنے کے بعد چند سالوں کے اندر ایسی کایا پلٹ هوئی که وهی بربر سمندر پار اندلس میں جا کر اسلام کے لیے فتوحات کا آغاز کرنے لگے [رک به بربر ؛ طارق بن زیاد].

موسی بن نصیر کی فتوحات: افریقیه میں

موسی بن تصیر کی سب سے پہل فتح زعوان (یا زعوان) کے قلعہ کی ہے ، جہاں بربر قبیله عبدوه مقیم تھا ، جو مسلمانوں پر شبخون مار کر ان کے مال مویشی لوٹ لر جاتا تھا ۔ موسٰی نے ان کی طرف بالجسو سواروں کا ایک دسته بهیجا ، جس نے ان کو شکست دے کر قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے الهنر بيثون عبدالله اور مروان كي تيادت مين فيروان کے بعض نواحی علاقوں میں کامیاب سہمات بھیجیں، اس کے بعد ہوارہ اور زناته قبائل کی طرف سہمات ارسال کیں ۔ ان قبائل نے شکست کھانے کے بعد اطاعت قبول کر لی ۔ کتامہ قبیلہ کے سرداروں نے موسی کے پاس آ کر صلح کر لی اور اطاعت قبول کر لی ۔ . ۸ میں موسی نے چار ہزار تنخواہ دار اور دو هزار رضا کاروں کے لشکر کے ساتھ قبیلہ صنماجه پر اچانک حمله کر کے ان کو شکست دی، اور برشمار مال غنيمت حاصل كيا ـ اس نے ٨٣ه میں دس ہزار کے لشکو کے ساتھ سحوما پر حمله کیا اور شدید لڑائی کے بعد اس کو فتح کر لیا ، بعدازاں سوس ، طنجه اور ارساف کے قلعر کو بھی فتح کر لیا اور طنجه پر اپنے مولی طارق بن زیاد کو حاکم مقرر کیا۔ ۸۳ هی میں موسٰی نے تونس میں جہاز سازی کا ایک کارخانه فائم کیا اور مساءانوں کو جمازرانی کی ٹریننگ دلائی۔ عبداللہ بن موسی کی قیادت میں بحر افریقیه میں ایک غزوہ کا ذكر بهي ملتا هے ، جس كو غزوة الشراف كا نام دیا گیا ہے ، اس لڑائی میں وہ صقلیہ پہنچر ، جہاں انھوں نے ایک شہر فتح کیا اور سردانیہ پر حملہ کر کے اس کے دیگر شہروں کو مطیع کیا (ابن قتيبه: كتاب مذكور، ٢: ٣١، ٥٥) -عبداللہ بن موسی کو میوزقه اور منوزقه کے جزیروں کا فاتح بھی کہا جاتا ہے۔ ۸۸۵ میں عبدالعزیز بن مروان فوت هوگیا تو اس کی جکه عبدالله بن مروان ٔ

والی بنا یہ ہم میں عبدالملک بن مروان فوت هوا تو اس کی جگه ولید بن عبدالملک خلیفه بنا ، جس نے ۸۸ یا ۹۸ میں موسٰی کو والی مصر عبدالله بن مروان کی ماتحتی سے آزاد کر کے افریقیه و الخرب کا مستقل گورنر بنا دیا.

موسی بن نصیر نے پورے افریقیہ اور المغرب و مراکش کو زیر نگین کر کے وہاں مسلمانوں کے اقتدار کو مستحکم کیا ، لیکن ایسا معلوم هوتا هے که موسی اپنی ولایت (افریقیه و المغرب) کی شمالی سرحدوں کو کئی طور پرمحفوظ نہیں سمجھتا تھا ، کیونکہ انداس کی طرف سے کسی وقت بھی خطرات درپیش هو سکتر تهر ان وجوه کے پیش نظر باور کیا جا سکتا ہے کہ موسی بن نصیر کی نظریں ضرور فتح انداس پر لگی هوں کی اور تونس میں جہاز سازی کے کارخانے کا قیام بھی غالباً اسی مقصد کے لیر عمل میں آیا۔ حسن اتفاق سے اندلس کی فتح کے لیر حوصله افزا اور موافق حالات بھی میسر آ گئر۔ انداس کے عوام اپنی حکومت کے مظالم سے سخت بیزار تھے (حسن ابراھیم حسن: تاريخ الاسلام، بحواله تهامس آرنال واين بول، ۱: ۳۰۸ ، ۹۰۹ [نیز رک به اندلس]) - ۹۰۹ میں اندلس کا قوطی بادشاہ فوت ہوا تو اس کی فوج کے ایک انسر راڈرک (عربی: لذریق یا لزریق) نے حكومت ير غاصبانه قبضه كر ليا ـ ادهر سبته كا حاكم كاؤنث جولين (عربي يايان ، اليان ، بليان) بادشاه سے سخت ناراض تھا اور اس سے انتقام لینا چاھتا تھا۔ اس نے طارق بن زیاد کی وساطت سے موسی بن نصیر سے ملاقات کی اور موسی کو انداس کے اندرونی خلفشار اور اندلس کی فتح کے فوائد بیان کر کے اس پر حمله کرنے کی ترغیب دی۔ ہد میں اندلس کی فتوحات کے دوران میں بھی ا کاؤنٹ جولین ہدیں مسلمانوں کے لشکر کے ہمراہ

دکھائی دیتا ہے ، لہذا اس میں شک نھیں کہ فتع انداس میں کاونٹ جولین کا تعاون مسلمانوں کو حاصل رھا۔

موسی بن نصیر کو کاؤنٹ جولین کے زبانی اور شاید اپنے دیگر ذرائع سے بھی اندلس کے یه حالات ، جو فتح کے لیر سازگار تھے ، معلوم ہوے تو موسى نے ان تمام حالات سے خلیفه ولید بن عبدالملک کو مطلع کیا اور اندلس پر حمله کرنے کی اجازت مانگی۔ خلیفہ نے یہ که کر اجازت دینر سے انکار کر دیا که وہ مسلمانوں کو وسیم سمندر کے پار ھلاکت میں ڈالنے کا خطرہ مول نهیں لر سکتا ، لہذا هدایت کی که پہلر صرف سرایا (فوجی دستے) بھیجو ۔ موسٰی نے مکرر خط لکھ کر خلیفہ کو اطمینان دلانے کی کوشش کی، لیکن خلیفه نے اس بار بھی هدایات لکه بهیجیں ؛ چنانچه موسی نے ۹۱ میں اپنے بربر مولی طریف ی سرکردگی میں ایک سو سواروں اور چار سو پیادہ سیاهیوں پر مشتمل ایک سریه اس تنگنانے (آبناہے جبل الطارق) کے پار اندلس میں بھیجا ، جو کامیاب تاخت کے بعد سالم و غانم واپس آگیا۔ پھر تقریباً ایک سال بعد ، ، ، میں موسی نے اپنے مولی طارق بن زیاد کی تیادت میں سات هزار کی ایک جمعیت اندلس میں بھیجی ۔ اس مرتبه بھی کاؤنٹ جولین ان کے هدراه تها ـ ایسا معلوم هوتا هے که اس لشکر کو بهیجنے کا مقصد بھی اندلس کے جنوبی سرحدی علاقوں میں تاخت کر کے وہاں کے حالات معلوم کرنا تھا تا کہ اندلس کی فتح کے لیے راہ ہموار ہو سکے ، کیونکہ موسیٰ بن نصیر جیسا تجربہ کار اور دانا سپه سالار، جو سجوماکي فتح کے لیے دس مزار کا لشکر لے کر جاتا ہے ، سمندر پار کی اتنی ہڑی سلطنت کو فتع کرنے کے لیے صرف سات هزار کی جمعیت کیونکر بھیج سکتا تھا۔ خلیفه

کی طرف سے بھی مسلسل دوبار یہی هدیات موصول هوني تهين كه پهل سرايا بهيجو . بعد مين اندلس میں حالات ایسے بیدا ہوگئے جن کی وجه سے طارق کو فتوحات کا سلسله آگے بڑھانا 'پڑا ۔ طارق بن زیاد نے انداس میں اتر کر اس بہاڑ کے قریب اپنے ہاؤں جما لیے جو بعد میں اس کے نام "جبل الطارق" كهلايا - جب راذرك كو طارق كے لشكر كى اطلاع ملى تو وه ايك بهت برا لشكر (جس کی تعداد ستر هزار سے لے کر ایک لاکھ تک ابتائی جاتی ہے) لے کر خود مقابلے کے لیر آیا۔ موسی نے طارق کی درخواست پر مزید بائچ هزار سپاھی بھیج دیے ۔ اس بارہ ھزار کے لشکر میں عربوں کی تعداد بہت ھی کم تھی۔ لڑائی میں راذرک کو شکست هوئی، وه خود غالباً جهیل لاجندا میں غرقاب ہوا اور اس کا لشکر بھاگ کر محفوظ قلعوں اور پہاڑوں میں پناہ گزیں ہوگیا ۔ اب چاھیر تو یه تها که طارق اس فتح کی اطلاع موسی کو دیتا اور اس کے مزید احکام کا انتظار کرتا ، لیکن طارق نے مناسب یه سمجها که پیش قدمی جاری ركهي جائے تاكه الدلس كي افواج منتشر هو جانے کے بعد پھر سے مجتمع ہو کر حملہ نہ کر دیں ؛ چنانچه طارق اندلس کے جنوب میں واقع شہروں كو فتح كرانا هوا وسط مين واتم دارالحكومت طلیطله تک پمنچ کیا اور اس پر بغیر کسی مزاحت کے قبضہ کر لیا۔ موسی بن نصیر کو جب طارق کی ان فتوحات کی خبر ملی تو رمضان ۹۳ میں، یعنی طارق کے اندلس میں داخل ہونے کے تقریباً ایک سال بعد ، اٹھارہ هزار کا لشکر لے کر خود بھی اندلس پہنچ کیا۔

طارق بن زیاد کی اندلس میں فتوحات کے نتیجے میں موسی بن نصیر اور طارق بن زیاد کے باھمی تعلقات کی بابت مغربی مؤرخین نے اور ان سے

اخذ کر کے بلاد مشرق کے بعض مؤرخین نے بھی بعض ایسی باتیں لکھ دی هیں جو قطعی طور پر ناقابل یقین هیں ، جن میں سے سب سے اهم بات یه هے که موسی کو طارق کی فتوحات پر حسد ہوا ۔ اگر ذرا سا حالات پر غور کیا جائے تو باسانی پتا چل سکتا ھے کہ یہ محض افسانہ طرازی ہے ، جس کا مقصد ان دونوں نامور سپه سالارون کی کردار کشی کے سوا اور کچھ نھیں ۔ ان دونوں میں معمولی اختلاف ضرور تھا، لیکن یہ اختلاف ایسا نہ تھاکہ اسے مبنی بر حسد قرار دیا جاتا \_ پهر طارق تو خود موسى كا تربیت بافته ، اور اس کا بهیجا هوا تها ـ مزید برآن موسی کے حکم پر طارق بدستور موسٰی کی افواج کے هر اول دستے کے قائد کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا۔ موسی نے اس سے اپنے احکام کی خلاف ورزی پر جواب طلبی ضرورکی ، لیکن جیسا که اکثر مؤرخین نے بتایا ہے ، جب طارق نے اپنی صفائی پیش کر دی تو موسی اس سے مطمئن اور راضی هو گیا .

موسی بن نصیر جب جزیرہ خضراہ میں اترا تو اس نے مختلف راستوں سے پیش قدمی کی - سب سے پہلے شذونہ کو فتح کیا ، پھر وہ قرمونہ پہنچا ، جس کا قلعہ انتہائی مضبوط تھا ۔ اس شھر کو موسی نے ایک حملے سے بغیر لڑائی کے فتح کر لیا۔ اس کے بعد موسی نے اشبیلیہ کا قصد کیا ۔ یہ عظیم الشان شہر قوطیوں سے پہلے اندلس کا دارالسلطنت ھوا کرتا تھا ۔ چند ماہ کے محاصر نے بعد یہ شھر بھی فتح ھو گیا ۔ پھر موسی نے ماردہ کا محاصرہ کر لیا جو ایک عرصے تک جاری رھا ۔ آخر کار شھر والوں نے مہم میں عید الفطر رھا ۔ آخر کار شھر والوں نے مہم میں عید الفطر کے روز صلح طے کر کے شمیر کے دروازے موسی کے لیے کھول دیے .

دریں اثنا موسی نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو

اشبیلیه کی طرف روانه کیا جہاں سے بغاوت کی الهلاعات ملي تهين ـ اس نے بغاوت كو ختم كيا اور موسی کے حکم بر وہیں ٹھیر گیا۔ ماہ شوال سم وہ کے آخر میں موسی ماردہ سے طلیطله کی طرف روانه هوا ، طلیطله میں طارق بن زیاد سے ، لاقات هوئی ـ اب طارق پیش قدمی کرتا اور موسی اس کے پیچھے اس کی فتوحات کو مکمل کرتا اور مفتوحه علاقوں میں نظم و نستی فائم کرتا جاتا تھا۔ راستے میں آنے والے ہر شہر و قصبے کو فتح کرتے ہوے وه سرقسطه تک جا پهنچر اور اس کو بهی فتح کر لیا۔ اہل اندلس کے دلوں پر اب مسلمانوں کا اس قدر رعب بیٹھ گیا تھا کہ کسی کو مزاحمت کرنے کی جرأت نه تھی اور صلح کے سوا ان کے لیے کوئی دوسرا راسته باقی نه رها تها ـ ابن خلدون (م: ۲۵۸ ، ۲۵۸) بتاتا ہے که موسی نے اندلس کی فتح کو مکمل کر لیا اور اندلس کے اندر گھس کر مشرقی جانب برشلونه ، جوف (یعنی شمال مغرب) میں آرہونه اور مغرب میں صنم قادس تک کو فتح کر لیا ۔ تو اس کا ارادہ مشرق میں (یورپ کو فتح كرتا هوا) براسته قسطنطينيه شام پهنچنر كا تها كه ولید بن عبدالملک کو اس کا بتا چل گیا اور اس نے قاصد بھیج کر موسیکو واپس آنے کا حکم دے دیا . خلیفه ولید بن عبدالملک کے ان احکام کی وجہ موسی بن نصیر سے بدگمانی نه تھی ، بلکه خلیفه کو موسی کے یورپ وغیرہ فتح کرنے کے عزائم سے تشویش تھی ، اس لیر خلیفہ نے اس کو فورا واپس آ جانے کا حکم دیا تھا، جس کی موسی نے تعمیل کی ۔ وليد بن عبد الملک جلد بازی کا مظاهره نه کرتا تو عین سمکن تھا کہ موسٰی اپنے فتح یورپ کے اراد بے میں کاسیاب هو جاتا ۔ موسی ایک کاسیاب جرنیل هی ا نه تها ، بلکه وه اعلیل درجر کا منتظم بهی تها ـ اس نے اندلس کے جس شہر کو بھی فتح کیا وہاں ایک

حاکم مقرر کیا - اس کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری فوج دی - وہاں کے امرا و رؤسا سے ضمانتیں لیں ، تاکه وہ بعد میں بغاوت نه کر دیں - موسیٰ بن نصیر کی یہی وہ حکمت عملی هے جو اسے دنیا کے بہت سے نامور سپه سالاروں میں ممتاز مقام دلاتی هے - وہ شہروں کا هی نهیں بلکه لوگوں کے دلوں کا بھی فاتح تھا .

موسی بن نصیر نے انداس پر اپنے بیٹر عبدالعزيز كو والى مقرر كيار اشببليه كو دارالحكومت ٹھیرایا که وہ افریقیه سے قریب تھا اور سم کے شروع میں طارق بن زیاد سمیت اندلس سے قیروان پہنچا۔ اپنر بیٹے عبداللہ کو افریقہ کا اور اپنر ایک دوسرے بیٹر عبدالملک کو المغرب کا والی مقرر کیا اور ہے شمار مال غنیمت کو لیے براسته مصر و فلسطين عازم دمشق هوا ـ مؤرخين بتاتر هیں که موسی بن نصیر ابھی دمشق کے قربب راستے هي ميں تها كه اسے ولى عهد سليمان بن عبدالملک کا پیغام ملا که وه سفر میں سست روی سے کام لر ۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی ولید بن عبدالملک، جو قریب المرک تھا، فوت ہو جائے اور موسٰی بن نصیر ، اس کی خلافت کے زمانے میں دمشق پہنچے ، لیکن موسیٰ نے اسکا حکم مالنے سے انکار کر دیا ۔ سلیمان کو موسٰی کا یہ جواب پہنچا تو وہ اس سے ناراض ہو گیا (ابن قتیبہ: ٧: ٨٩ ؛ ابن التوطيه: تاريخ الاندلس ، ص ١٠٠ (۱) - بهر حال موسى بن نصير خليفه وليد بن عبدالملک کی زندگی میں هی دمشق پهنچ گیا تها اور اس نے تمام مال غنیمت اس کے حضور پیش کر دیا، مگر اس کے چند روز بعد ولید فوت هو گیا اور اس جگه سلیمان بن عبدالملک خلیفه بنا ـ ابن قيتبه (كتاب مذكور، ٢: ٩٩، ١٩) بتاتا هـ که ولید بن عبدالملک نےخلیفه هو کر موسی کو تین

خلصتیں پہنائیں اور اسے انعام و اکرام سے خوب نوازا ۔ بعض دیگر روایات سے موسیٰ کا عہد سلیمان میں پہنچنا بھی معلوم ہوتا ہے (ابن خلدون ، بم : ٢٥٦ وغيره)- بهرحال جب سليمان بن عبدالملك خلیفہ بنا تو اس نے موسی پر عتاب کیا، اس کے تمام اموال ضبط کر لیے اور اس پر بھاری جرمانه عالد كيا \_ اس سے مزيد بد سلوكي كے بار مے ميں مختلف روایات ملتی هیں ـ یزید بن مهلب ایک نامور عرب سپہ سالار نے موسیٰ بن نصیر پر کیے گئے جرمانہ کی ادائیگی کی ضمانت دی اور موسیٰ وهاں سے یزید بن سہلب کے ساتھ چلا گیا ، جس نے موسیٰ کا بہت اعزاز و اکرام کیا ۔ بعد ازان سلیمان کو اپنر کیر ہر پشیمانی هوئی تو اس نے جرمانے کی باقیماندہ رقم معاف کر دی اور موسی کو سلیمان کے ھاں بڑی قدر و منزلت حاصل رهی (ابن قتیبه: کتاب مذكور، ٢: ١٥ تا ١٠٠٠ ١٠٥٠) - اين عبدالحكم (كتاب مذكور، ص ٢١٣) كا بيان هـ که یزید بن سهلب کی سفارش پر سلیمان نے نه صرف موسٰی کا خون معاف کر دیا بلکه جرمانه بھی معاف کر دیا اور اس پر کوئی چیز عائد نہیں کی ۔ ه (یا ۹۹۹) میں جب سلیمان حج پر گیا تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ موسی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور موسی نے اس کے ساتھ حج کیا (ابن تتيبه : كتاب مذكور ، ب : ج ، ؛ ابن خاكان : وفيات الاعيان) \_

سلیمان بن عبدالملک نے موسی کے بیٹے عبدالعزیز کو ، جسے موسی نے اندلس کا والی مقرر کیا تھا ، بغاوت کی بدگمانی سے قتل کرا دیا ، (ابن قتیبه: کتاب مذکور، ۲: ۲۰۱ تا ۱۰۵) بعض دیگر روایات کے مطابق عبدالعزیز کو خود اس کی فوج کے سپاھیوں نے کسی غلط فہمی میں قتل کر دیا تھا (ابنالاثیر ، ۵: ۱: المقری: کتاب

**A • A** 

مذكور ، ۱: ۲۶۳).

سلیمان بن عبدالملک نے موسی بن نصیر کے بیٹے عبداللہ کو ، جسے موسی نے افریقیہ کا والی مقرر کیا تھا ، معزول کر دیا ۔ عبداللہ بن موسیٰ کو بعد ازان ہ ، ، ، ه میں افریقیه میں قتل کر دیا گیا ۔

حج سے واپسی پر ہو۔ (یا ۹۹/۵۱۵ یا اور ۱۵/۵۱۵ یا اور این خلکان: وفیات الاعیان) میں وادی المقری یا مرالظہران میں موسی بن نصیر نے وفات ہائی ۔ سلیمان بن عبدالملک نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی (ابن قتیبه: کتاب مذکور ۲۰:۸:۸).

موسی ا بن نصیر کا شمار تابعین میں ہوتا ہے ، اس نے حضرت تمیم الداری [رک بان] سے روایت کی اور اس سے اس کے بیٹے عبدالعزیز اور یزید بن مسروق اليحصبي نے روایت کی (ابن کثیر: کتاب مذكور ، و : ١٤١ ؛ ابن الفرضى : تاريخ علماء الاندلس ، ۱: ۲۳۰ و ۲: ۱۸) - موسى بن تصير طویل القامت ، جسیم اور بارعب شخصیت کا مالک تها (ابن قيتبه: كتاب مذكور ، ٢ : ١٠٩ ، ١٠٩ -وه برا دانا ، مهربان ، شجاع ، متقى أور پارسا تها (ابن خلكان : وفيات الاعيان) - المقرى (١ : ٢٦٦) کے مطابق موسی فصیح اللسان تھا۔ اس نے اس کی نصاحت کی چند مثالیں بھی دی ھیں۔ المقرى (١: ٢٩٤) كا كمنا هي كه نثر و نظم مين موسى كي طرف سے جو كچھ پہنچا ہے ، وہ قليل ھونے کے باوجود ، اسے صف اول کے ادیبوں میں شامل کر دیتا ہے ۔ موسی بن نصیر کے سبھی بیٹے: عبدالت ، عبدالعزيز ، مروان ، عبدالملك بهادر حرنیل ، نیک سیرت ، اور مدیر تھے ۔ مؤرخین عبدالله كو فاتح ميورقه اور عبدالعزيز كو نيك سیرت اور صاحب فضیلت بتاتے هیں ۔ اس کے سارے بیٹر اس کی فتو خات میں اس کے معاون رھے:

مآخذ (١) ابن عبدالعكم: نتوح مصر ، لائدن

٠ ١ ٩ ٢ ع، ص ٣ . ٣ ببعد ؛ (٢) ابن القوطيه : تاريخ افتتاح الأندلس ، طبع Ribera ، يَكْرِدُ ممره عص ب ابعه ، اردو ترجمه أز محدد جديل الرحمن ، اله آباد . به و و ع ؛ (س) الطبرى: تاريخ ، قاهره سه ١ و ١ ٠ ٣ ٠ ، ١ ٨ ، ، بذيل ٩٩ اور ٩٩٠ : (م) ابن عذارى : البيان المغرب ، طبع Dozy ، لائلن ٨٣٠ وء، ١: ٩٩ تا ٣٤ ؛ (٥) ابن الفرضي : تاريخ علماء الاندلس ، ميدرد ، ١٩٨٥ ، ١ . ٣٠٠ تا ٢٣٠، عدد ۱۸۲ و ۲: ۱۸ تا ۱۹، عدد ۱۵ مر ۱: (۲) الحميدى: جَدُوه المنتبس ، مطبوعه قاهره ، ص ١١٥ ، عدد ١٩٥٠ ؛ (ع) الضبي : بغية الملتمس، ميذرد مهم، ع عدد ٨٩.١ و ١٣٣٨؛ (٨) ابن نتيه: الامامة و السياسة، قاهره ١٩٥٦م/١٩٥ عن ١٠ بر تا ١١٠ (٩) ابن الأثير: الكاسل ، قاهره ١٠٠١ م : ٢٥٩ ، ٢٠٩ تا ٢٠٢ و ٥ : . ١ : (١٠) ابن كثير : البداية و النهاية ، قاهره مطبوعه ٩: ١١١ تا ١١٨: (١١) ابن خلدون: كتاب العبر، ييروت ١٩٥٨ء ، ١٥٠ تا ١٥٢ ، ١٠٠ (١١) البلاذرى : فتوح البلدان، قاهره ١٥٩ و عن ١: ٢٥٧ و ببعد ؛ (۳ ر) اليمتوبي: تاريخ ، طبع هوتسما، لائذن ۹ به و و ، ، ب ١٣٣ و ببعد : (١١) البكرى : المغرب في ذكر بلاد افريقيه و المغرب، طبع ديسلان، بيرس ١٩١١ء، ص م ١٠ و ببعد : (١٥) المترى: نفع الطيب ، بيروت وم ١ وع، ١ : ١ ١٠ تا -١٠٠١ اردو ترجمه از معمد خليل الرحان، عليكڙه ١٠٩١، ١: ٥٥ تا ١٠٠ ( (١٠) ابن خلكان: ونيات الاعيان ، ٣: ٥٥٥ ؛ (١٨) عبدالواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، فاهره ١٣٨٣ ١٩٦٩ و ع ، ص ٣٣ تا عيم ؛ ي (١٩) أغبار مجموعه الداس ، ميذرك ١٨٩٤ ، أردو توجمه محمد زکریا مائل ، مطبوعه انجمن ترقی اردو (هند) دهلی ، به و و ع : ( . ) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني و الثقافي والاجتاعي، بار هفتم ، قاهره ۴ ، ۹ ، ۱ ؛ ۸ . ۳ و ببعد ؛ (۲ ۶) الزركلي : الاعلام ، بذيل ماده ؛ (۲ ۶) · ابن الابار: العلة السيراء، لائلان ١٨٥١-١٨٥١، ص

. به تا چه ؛ [نیز رک به افریقیه ، <sup>۱۱</sup> می ، طارق بن زباد] . (خان محمد چاوله)

\* موسى: أاو محمد الهادي ؛ عباسي خليفه ؛ ۲۲ معرم ۱۶۹ / بم اگست ۱۸۵ کو اور باب کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور تخت پر بیٹھتر ھی اس نے یہ حکم دے کر اپنی والدہ الخيزران کے اثر و رسوخ کا خاتمہ کر دیا کہ امور سلطنت میں وہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کیا كرے - جب اس نے اپنے بیٹے جعفر كى خاطر اپنے بھائی ہارون کو ولی عہدی سے محروم کرنے کی تجویز کی تو بعیٰی بن خالد بر مکی [رک بان] نے اس کی سخت مخالفت کی، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا ۔ بهر حال خليفه كا به منصوبه پورا نه هو سكا، كيونكه وه ربيع الاول . ١ه/ستمبر ٢٨٥ء كو بغداد كے نزدیک عیسی باز میں اچانک فوت هو گیا ـ الهادی اپنی موت کے وقت صرف ۲۹ برس کا تھا۔ اس کے متعلق بيان كيا جاتا هے كه وه بهادر ، انصاف پسند ، فراخ حوصله اور بے حد زنده دل انسان تھا۔ اس کے مختصر عہد حکومت کا اہم ترین واتعه مکه اور مدہنه میں علویون کی بغاوت ہے۔ انهوں نر خلیفه کی بیعت فسخ کر دی تھی۔ اس بغاوت كا سرگروه ايك علوى الحسين بن على تها ، جو مكه پر چڑھ آیا ، جہاں اس کو بہت سے اور حمایتی بھی مل گئے ۔ مکه کے قریب فنح کے مقام پر ایک لڑائی هوئي جس مين العسين مارا گيا (ذوالحجه ٢٩١٩م جون ٢٨٥٥) ـ بوزنظيون سے جنگ و جدال كا سلسله حاری رها ؛ چنانچه معیوف بن یحیی کی سرکردگی میں ایشیائے کو چک پر حمله هوا جس میں خاصا مال غميت ان کے ہاتھ لکا .

مآخل: (۱) ابن قتیبه: کتاب الممارف، طبع وسنن فاث، ص ۹۳۱ : (۲) یعقوبی، طبع Houtsma ، ۲ : ۲۵۳ تا ۱۹۳۱ ، ۲۵۳ دری، طبع د خویه ، ص

## (K. V. ZETTERSTEEN)

موسى چلبي : عثماني سلطان بايزيد اول \* کے چھوٹے بیٹوں میں سے ایک اُور بعض مآخذ کی رو سے وہ اپنے بھائی محمد اول [رک بان] سے بھی چھوٹا تھا، جو عام طور پر سب سے چھوٹا بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ موسی انقرہ کی جنگ (۲، ۱۲۰) میں قید هو کیا تھا اور تیمور اسے گرمیان اوغلو یعقوب بیک کی حراست میں چھوڑگیا تھا ۔ اس نے بعد میں اسے اس کے بھائی محمد کے پاس آماسیہ بھیج دیا ، چنانچه کچه مدت تک وه آناطولی مین عثمانی طاقت کے از سر نو استحکام میں معمد کا معاون رھا ۔ اس کی باہت یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے اپنے بھائی عیسی کو بروسہ سے مار بھگایا تھا : کو ایک راہے یہ ہے کہ محمد خود وہاں گیا تھا۔ جب س س م اء میں ان کا سب سے بڑا بھائی سلیمان ا اپنی باری سے بروسه آیا تو موسیٰ نے پہنے تو محمد کی جانب سے اس کا مقابلہ کیا اور پھر محمد ھی کی اجازت سے یورپ چلا گیا ، جہاں اسے افلان (Walachis) کے حاکم میرچه اور سربیا کے حاکم سٹیفن کی مدد سے سلیمان کی حکومت کا خاتمه

کر دینے کی توقع تھی ۔ پہلے تو یہ کوشش ناکام رہی، کیونکه رسی کو قسطنطینیه کی دیواروں کے نزدیک زک ملی - یمان ۱۱م رء (یا ۱۸۱۰ع) مین موسی اجانک آ ہمنچا۔ سیامان وہاں سے بھاک نکلا اور قسطنطینیہ آتا ہوا مارا گیا ۔ اس کے بعد موسٰی نے یورپ میں حکومت عثمانیه کی باک ڈور اپنے هاتھ میں لے لی۔ اس کے گرد سلیمان ھی کے سیاسی مشیرہ مثلاً اور نوس بیک اور جندرلی اوغلو ابراهیم پاشا ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے ۔ موسی نے اپنے مختصر عهد حکومت میں بڑی هست اور محنت کا ثبوت دیا، اس نے سربیا اور تسالیہ (Thessaly) کے تمام کھو ہے هومے عثمانی مقبوضات واپس لر لیر اور کارنتھیا (Carinthiai) تک اپنی یلغاری مهمات روانه کیں ۔ اس کے ساتھ ھی اس نے بالکل مستبدانہ رویہ اختیار کر لیا ، جس سے اس کے عمائد ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس کے بھائی محمد کی قطعی فتح کا راسته صاف كيا - ابراهيم باشا ، جسر قسطنطينيه مين جبرآ خراج وصول کرنے کے لیے بھیجاگیا تھا ، وہاں سے محمد کے دربار میں جا پہنچا (دیکھیر Taeschner و Wittek ، در ۱۸ : ۱۸ ( ۹۳ ) أور جب موسی نے اس جے بعد قسطنطینیه کا معاصرہ شروع کیا تو محمد خود شمنشاه روم کی امداد کو پهنچا۔ اس کوشش میں اسے وقتی ناکامی ہوئی اور وہ واپس آنا طولی چلا گیا ، لیکن ۱۳ م ع میں محمد پھر یورپ میں آ دھمکا ، کیونکہ اھل سربیا اس کے حلیف اور اتحادی بن گئے تھے ۔ اس دوران میں سربیا اور تسالیہ کے فوجی سردار بھی محمد کے طرفدار هو گئر تهر؛ يهان تک كه بوژها اورنوس بهي موسى کی حمایت سے دستکش ہونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس کے بیٹے اور دوسرے نوجی سردار کھلم کھلا محمد کے حامی بن گئے ۔ محمد شمال کی جانب سے ادرته پر حمله آور هوا اور اس نے یہاں سے

موسی کی فوج کا فلیو پولس سے آگے تک تعاقب کیا اور اس کے بعد وہ سربیا کے حلفا سے جا ملا۔ با آخر چمرلو کے مقام پر صوفیہ کے مشرق میں موسیٰ کی افواج سے مڈ بھیڑ ھوئی ۔ یہاں ، وسیٰ کی فوج کو شکست ھوئی (جولائی ۱۳۱۳ء) اور خود ، وسیٰ بھی اس لڑائی میں مارا گیا ۔ اس کی لاش دستیاب ھو گئی اور اسے بروسہ میں مراد اول کی "تربت" میں دفن کیا گیا .

مآخذ : (۱) قدیم عثمانی و قائع ، از عاشق پاشا زاده ، نشری ، اروج بیگ اور تواریخ آل عثمان (مصنف نا معلوم ، طبع Giese) ؛ (۷) اس کے علاوه بوزنطی مؤرخین Ducas ، Phrantzes ؛ (۳) مزید بران تاج التواریخ کے بعد کی تمام ترکی تاریخی تصانیف ؛ Zinkeisen ، (۱) محمد زک : مقتول اور Jorga کی جدید تاریخیں ؛ (۵) محمد زک : مقتول شهزاده لر ، قسطنطینیه ۲۳۰ ه ، ص ، ، ببعد .

### (J. H. KRAMERS)

موسی الکاظم": بن امام جعفر الصادق، شیعوں کے ساتوبی امام اور اپنے وقت کے ایک نامور عالم و فاضل بزرگ۔ ان کے والد امام جعفرالصادق اور والدہ حمیدۃ المصفّاۃ بنت صاعد البربری دونوں نیک اور عالم و متقی تھے۔ سفر حج سے واپسی پر کے صفر ۱۲۸ ھ/8 سے کو مقام ابواء میں ان کی ولادت ھوئی۔ ان کا نام موسی اور کنیت ابو الحسن ، ابو علی اور ابو اسماعیل وغیرہ اور ابو ابراھیم ، ابو علی اور ابو اسماعیل وغیرہ اور القاب الکاظم ، العبدالصالح ، الامین ، باب قضاء الحواثح وغیرہ ھیں (دیکھیے المناقب ، ۵: ۲۰ ؛ الحواثح وغیرہ ھیں (دیکھیے المناقب ، ۵: ۲۰ ؛ دلائل الامامة ، ص ۲۰ ہو ؛ منتھی الامال ، ۲ :

امام موسی الکاظم المجہن سے ہی دل کش شخصیت کے حامل تھے۔ امام ابو حنیفه اللہ نے ، جو امام جعفر صادق اللہ شاگرد تھے ، انھیں بچین

کے زمانے میں دیکھا اور متأثر ہوئے۔ انھوں نے اپنے والد گرامی اور دیگر علما سے دینی علوم حاصل کیے اور بڑا رتبہ پایا.

تعلیم و تعلّم: حصول علم کے بعد انھوں نے اپنے والد کی جگه مسند علم کو زینت بخشی۔ لوگوں میں ان کے درس و تدریس کی جلد شہرت ھو گئی۔ ان سے فقہا اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے استفادہ علمی کیا۔ علامه باقر شریف القرشی نے اپنی کتاب حیاۃ الامام موسٰی بن جعفر الصادق ، جلد دوم ، میں ان کے ۱۳۳ مستفیدین کا ذکر کیا ھے ؛ ابو جعفر الطوسی نے کتاب الرجال میں بھی ایک معنصر فہرست دی ھے ؛ (نیز دیکھیے میں بھی ایک معنصر فہرست دی ھے ؛ (نیز دیکھیے الذریعة الی تصانیف الشیعة ، ۲ : ۱۲۵ ، نجف الذریعة الی تصانیف الشیعة ، ۲ : ۱۲۵ ، نجف

حکومت وقت کی مخالفت: امام موسی کاظم ایسے وقت پیدا هوے تھے ، جب بنوامیه کی بساط اقتدار الث رهی تھی اور بنو عباس کا اقتدار قائم هو رها تھا ۔ بنو عباس نے حکومت سنبھالنے کے بعد سادات کرام پر سختیاں شروع کر دیں ۔ امام موسی الکاظم کو بھی قید و بند سے گزرنا پڑا ۔ عباسی خلیفه المهدی نے ان کو بغداد طلب کیا اور کچھ عرصه وهاں ٹھیرانے کے بعد مدینه منوره واپس جانے کی اجازت دے دی (اتبات الوصیة ، واپس جانے کی اجازت دے دی (اتبات الوصیة ،

هارون الرشيد امام موسی کاظم کا شروع ميں عقيدتمند تها ، مگر جب اسے يه جهوئی اطلاعات پهنچيں که لوگ ان کی بيعت کر رہے هيں تو وہ امام کا مخالف هو گيا ۔ ۱۵۹ه/۱۵۹۵ ميں هارون الرشيد حج كے ليے گيا تو امام موسی کو اپنے ساتھ گرفتار کر كے بصره لے گيا اور وهاں جاکر قيد كر ديا ۔ دوران سفر ميں امام موسی عظ كے فريعے اپنے بعد امام موسی عظ كے فريعے اپنے بعد

امام رضائ<sup>ر</sup> كو اپنا جانشين مقرر كيا (تنقيح المقال ، ص ٢١٣) .

بعد میں جب امام صاحب کی طرف رجوع عام شروع ہوا ، تو ہارون الرشید نے انھیں بغداد میں منتقل کر دیا ۔ یہاں فضل بن ربیع کو ان کا نگران بنا دیا گیا ۔ بعد ازاں قید کو "نظر بندی" میں تبدیل کر دیا ۔ اس حالت میں بھی ان سے استفاد نے اور فیضان کا سلسله جاری رہا (دلاہل الامامة ،

امام نے ۲۵ رجب ۱۸۳ م ۱۸۹ و ع کو وفات پائی - مشہور شیعی روایت کے مطابق انھیں زهر دے کر شمید کیا گیا (الارشاد ، ص ۲۵: اثبات الوصیة ، ص ۱۹۳ : تاریخ بغداد ، س ۱۳۰ تاریخ بغداد ، س ۱۳۰ کا جنازه آٹھایا اور بغداد کے مقبرۂ قریش میں سپرد لحد کیا (المناقب ، ۵: ۸۵) - مزار کے شاندار مقبرے کو کاظمین کہا جاتا ہے اور دنیا بھر کے شیعی زائر اس کی زیارت کے لیے یہاں حاضری دیتر ھیں.

اولاد: امام موسی کاظم " کثیر الاولاد بزرگ تھے ۔ ان میں سے امام رضا<sup>رہ</sup> ان کے جانشین اور آٹھویں امام بنے [رک به علی رضا].

اخلاق و عادات: امام موسی الکاظم مربید عابد و زاهد اور متورع بزرگ تھے۔ وہ قرآن مجید پڑھتے تو اس دل سوزی سے پڑھتے که خود بھی اور سننے والے بھی خشیت النہی سے گرید کناں ہو جاتے؛ رات کا بیشر حصد نفل نماز میں بسر هوتا ، سحدوں میں گڑگڑا کر دعائیں مانگنے کا بھی معمول تھا (المناقب ، ص سے ؛ اعیان ، ص سم)۔ وہ بڑے متحمل مزاج اور برد بار تھے ، انھوں نے کبھی کسی بے ادب کی گستاخی کا جواب نھیں دیا۔ کبھی کسی بے ادب کی گستاخی کا جواب نھیں دیا۔ اپنے سخت سے سخت دشمنوں کو بھی معاف کبا۔

ایک مرتبه اپنے اور اپنے خاندان کے ایک سخت مخالف کو ، اس کی تو ام کے برعکس ، تین و دینار مرحمت فرمائے اور همیشه کے لیے اس کا ، بند کر دیا (الارشاد ، ص ۲۵۸ دلائل ، ص ۵۰۰)، اپنے اسی وصف کی بنا پر لوگ ان کو الکاظم (غصه پینے والا) کہا کرتے تھے.

امام موہ ی کاظم م نہایت سادہ خوراک تناول فرماتے ، نامی اکین اور محتاجوں کی خبرگری میں بڑے ۔!ل حوصلہ نمے ۔ مدینه منورہ میں ان کی تمییاں مشہور تمین که وہ سائل کو سو دینار تک دے کر اسے سوال سے مسنغنی کر دیتے تمیے (المناقب ، ۵ : ۲۵).

آثار و باقیات: امام موسی الکاظم سے کوئی مستقل تصنیف تو صروی نہیں ہے ، تاہم ان کے خطوط ، وصایا اور خطبات تعف العقول ، کتاب الاحتجاج اور اعیان الشیعة وغیره کتابوں میں ملتے ہیں اور اہل تشیع کے نزدیک مستند ہیں.

مآخل: (۱) ابن خلكان: وفيات الاعيان، ب:

۱۳۱ (۲) ابن خلدون: كتاب العبر، بم: ۱۱۵ (۳)

ابن كثير: البدايه و النهاية، ۱۰: ۱۰۳ (۵) ابن

الجوزى: صفرة الصفوة، ۱: ۳۰۱ (۵) الذهبى:

ميزان الاعتدال، بم: ۹. به (۲) البغدادى: تاريخ بفداد،

۱۳ : ۲۷: ] (۵) المسعودى: اثبات الوصية، نبغن

۱۹۵ (۱) وهى مصنف: صروح الذهب، قاهره

۱۹۵ (۱) وهى مصنف: التبيه والاشراف، بيروت،

۱۹۵ (۱) الكلينى: الاصول من الكانى: بيروت،

۱۹۵ (۱) الكلينى: الاصول من الكانى: بيروت،

تهران به ١٠٥ (۱) وهى مضنف: كتاب الروضة منن

تهران به ١٠٥ (۱) وهى مضنف: كتاب الروضة منن

تاريخ يعقوبى، نجف ١٠٥ (١٠) العرائى:

تاريخ يعقوبى، نجف ١٠٥ (١٠) العرائى:

تاريخ يعقوبى، نجف ١٠٥ (١٠) العرائى:

تاريخ المفيد: الارشاد، تهران ١٠٥ (١٠) محمد بن

الشيخ المفيد: الارشاد، تهران ١٠٥ (١٠) محمد بن

على مازندانى: مناقب آل ابى طالب، بمبثى ١٣١٣:

(ع) الطبرسى: كتاب الاحتجاج ، نجف، ١٣٥٥: (٩٨)

الطوسى: جال الطوسى ، نجف ١٣٨١ه؛ (١٩) ابن
حجر الهيتمى: العبواءى المحرقه ، قاهره ١٣٨٥،

(٠٢) جمال الدين احمد بن على: عمدة الطالب ، نجف
منتفب التواريخ ، تهران ١٣٨٨ه؛ (٢٢) العاملى:
اعيان الشيمة، الجزءالرابع، القسم الثانى، يروت ١٩٩٩؛

(٣٢) سيد على حيدر: تاريخ الاثمة ، كهجوه هند
(٣٢) سيد على حيدر: تاريخ الاثمة ، كهجوه هند
١٩٥٩ء؛ (٣٢) باقر شريف القرشى: حياة الامام
موسى بن جعفر، تجف ١٨٩٠ه؛ (٢٦) سيد محمد هارون
رنگ بورى: نوادر الادب من كلام سادة العجم و العرب،

# (سرتضی حسین قاضل [واداره])

موسیقی : رکّ به نن ، موسیقی. موش : مغربی آرمینیه کا ایک شهر، جو مراد \* ضو کے کنارے خلاط سے ستر کیلومیٹر مغرب میں واقع هے۔ زمانة قبل از اسلام میں یه علاقة طرون Taraun کا سب سے بڑا شہر تھا۔!رمن روایات کی رو سے اس کی بنیاد موشت میمیکونی Mushet Mamikonean نے رکھی تھی، جو چوتھی مدی عیسوی کے طاقتور میمیکونی خاندان کا مورث اعلیٰ تھا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ارمنی النسل تھا۔ ایک قلعر کی تعمیر بھی اس سے منسوب کی جاتی ہے جس کے کھنڈر اب تک ایک پہاڑی پر موجود هن ، جہاں سے موش شہر دیکھا جا سکتا تھا۔ موش ایک پہاڑی کھوہ کے دھانے پر آباد ھے اور اس کے سامنے دریا تک ایک بہت بڑا زرخیر میدان ہے جو میدان موش کملاتا ہے۔ اسلامی فتوحات کی پہلی صدیوں تک یه ارمنوں کی توسی زندگی کا مرکز تھا - ۸۲۵ سے ۸۵۱ تک

یه بگرات بگرتی کا پایهٔ تخت رها ـ جب ۸۵۱ میں اسے اغوا کرکے بغداد لے جایا گیا تو ہاشندوں نے بغاوت کرکے مسلمان عامل یوسف بن ابی سعید المروني (يا المروزي) كو مار ڈالا ـ اس كے بعد وہ باجگزار بگرتی ریاست کا حصه رها ، البته کبهی کبھار مسلمان طَالَع آزما اس پر قابض ہوتے رہے ، مثلاً ۱۹۵۳ممه وع مين بعمد سيف الدوله (ابن الاثیر ، ۸ : ۸ . ۸) ۔ تقریباً اسی زمانے میں موش کا نام مسلمانوں کے جغرافیائی ادب میں آیا (المقدسی ، ص ١٥٠) - خلاط اور موش کي ملکيت کے ساسار میں خاندان ارمن شاہ کے اتابکوں اور ارتفیوں کے مابین جھکڑے ہوتے رہے۔ سرمہ ھ/ے، ١٦ میں نجمالدین ایوبی نے موش کا محاصرہ کیا (ابن الاثیر، ۱۲ : ۱۲۹ : ۱۸ - ۱۲۹ میں یه ملک جلال الدین خوارزم شاہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اسی سال اسے موش کے میدان میں سلجوقی حکمران نے شکست دی ۔ امیر تیمور نے قرہ قریونلو پر حمله کیا تو ۱۳۸٦ء میں موش بھی تاخت و تاراج هوا۔ ٢٥٨ ء ميں آق قويونلو حكمران اوزون حسن کی طاقت کا آرمینیه میں قطعی طور پر خاتمه هو گیا اور یه سلطنت عثمانیه کے زیر نکین چلا گیا۔ ان دنوں اس کی آبادی میں کرد اور ترکمان بکثرت مخلوط هو چکے تھے۔ حکومت براہ راست مقامی کرد سرداروں کی تھی ۔ انیسویں صدی کے شروع میں کرد میر میران امین پاشا حکومت کرتا تھا ، جسے ۱۸۲۹-۱۸۲۸ میں معزول کر دیا گیا (Ritter ، ١٠ : ٢٠٦ ؛ سجل عثماني ، ١ : ٢٠٦ ) - سلطان عبدالحميد كے عمد حكومت كے آخرى زمانے يعنى ه ، و ، ع مين ارمن فسادات وقوع پذير هوئے ـ اردنوں نے ایک انقلابی تحریک شروع کی ، جس میں کردوں نے مداخلت کی اور سرکاری افواج نے اسے دبا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی

موش تک بڑھ آئے تھے لیکن ۱۹۱۵ کے عہد نامهٔ برسٹ لٹو سک کے مطابق روسی واپس ھٹ گئے اور آرمینیه کا یه حصه ترکوں ھی کے قبضر میں رہا.

(٦) : ٦٨٢ : ٣ ، معجم ، ٣٠ : ٦٨٢ : ٨ الو الفداء ، طبع Reinaud ، ص ٢٩٢ ، ٣٩٠ : (٣) : ٢٩٢ ، ٣٩٢ ، ٣٩٢ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١

(J. H. Kramers) او تاخیص از اداره])

مُوشَح : موشی یا توشیح : وہ نصیدہ یا نظم جو گانے کے لیے لکھی جائے۔ اس کا یہ نام دشاح سے مشابہت کی بنا پر رکھا گیا ہے ، جو موتیوں اور یاتوت سے مزین ایک دوهری پٹی ، هوتی ہے ، یا موتیوں سے مرصع ایک چرمی پٹی ، جسے عورتیں اس طرح پہنتی ہیں کہ ایک کاند ہے سے اے کر دوسری طرف کے کولھے تک پورے بدن کے گرد رهتی ہے۔ موشع کے دو حصے هوت بدن کے گرد رهتی ہے۔ موشع کے دو حصے هوت ہیں : ایک میں تو پورے بیت هوتے ہیں اور دوسرے میں صرف مصرعے .

موشع ، شعر کی ان ''سات قسموں یا شاخوں'' (فنون) میں سے ہے جہنیں متاحرین کی اختراع سمجھا جاتا ہے۔ اس میں خالص ترین نحوی اصول و قواعد کی پابندی کی جاتی ہے .

موشع کے چند بند ہوتے ہیں، جن کا اصطلاحی
نام صحیح طور پر سعیٰ نہیں ہوا ، عام طور پر
انہیں جزیا بیت کہا جاتا ہے۔ اپنی مکمل تریں
صورت میں موشع کی ابتداء ایک یا دو بیتوں سے
ہوتی ہے جو اصل نظم کی تمہید کے طور پر لکھے
جاتے ہیں۔ اس تمہید کو "مذہب ، " "غمن" یا
"مطلع" کہتے ہیں، بعض اوقات موشع میں "تصریع"

3 \_\_\_\_ 1 \_\_ }

| ر موشع                                                  | موشح ۳۸۱                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| [یعنی چه مصرعے جِن میں پہلا اور ٹیسرا ، دوسرا           | بھی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ دو بیتوں کی شکل میں ہو    |
| اور چوتها ، تیسرا اور پانچوان ، اور چوتها اور چهٹا      | تو دونوں شعروں کے پہلے مصرعے ہم قافیہ ہوئے         |
| هم قافیه بین]                                           | بیں، مثلاً اگر پہلے مصرع کا قافیه و هو اور دوسرے   |
| j ————                                                  | کاب تو مذهب یا غصن کی شکل حسب ذیل هوگی:-           |
| · ————                                                  | ۲ ـ بیت ر ۱ ب                                      |
| )                                                       | ٠ و }                                              |
| ·                                                       | ١ ـ بيت { ١ ب                                      |
| [یعنی دو مصرعے مذہب کے ہم قافیہ ہیں)                    | مذھب یا غصن کے بعد اصلی بند آتے ہیں جو             |
| ہر ایک بند یا سمط کا  قافیہ یا قافیے  دوسرے             | جز یا بیت کہلاتے ہیں ، جز یا بیت دو حصوں پر        |
| بند سے مختلف ہوتے ہیں ، لیکن قفلہ کے قافیے              | مشتمل هوتا هے: پہلے حصے میں چند مصرعے              |
| همیشه وهی هوتے ہیں جو غصن یا مذہب کے                    | هونے ہیں ، جن کی تعداد مختلف هوتی <u>هے</u> اور جن |
| ہونے ہیں قفلہ ایک طرح کا ترجیعی ہوتا ہے ، جس            | میں یا تو ایک هی قانیه چلا جاتا ہے اور ٹیسرے       |
| کا ایک می قسم کی آوازوں اور اوزان کے تکرار سے           | مصرعے کا ایک هوتا ہے اور دوسرے اور چوتھے           |
| سامعین پر اثر انداز هونا لازمی ہے *                     | کا ایک، لیکن ان میں مذہب یا غصن کا کوئی            |
| موشع کے مذکورہ بالا نمونے سب سے زیادہ                   | قافیه هر گز نمین هوتا ـ یه پهلا حصه "دور" یا       |
| عام ہیں ، لیکن چونکہ شاعر موشع کے بارے میں              | "سمط" كهلاتا هے ؛ دوسرا حصه جوابيات كى تعداد       |
| کسی کڑے اور ناقابل تغیر اصولوں کے پابند نہیں            | اور توانی کے اعتبار سے بالکل مذہب یا غصن کے        |
| تھے اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اپنی طبیعت               | مماثل هوتا هے ، "قفله" يا "قفل" كهلاتا هے ،        |
| اور مزاج کے مطابق اس نوع شعری میں اپنے تخیل             | لهذا ایک بند کی یه شکل هو جاتی ہے : ـ              |
| سے بہت کچھ کام لیا ہے ، مثلاً ابن سناء الملک            | پېلا نونه:                                         |
| من ایک ایسا موشح تالیف کیا تھا جس میں ہر                |                                                    |
| مصرع کا پہلا جز فاعلن کے وزن پر ہے اور اس کا            |                                                    |
| قانیه وهی ہے جو اس پورے مصرع کا جس کا وہ                | ·                                                  |
| جز ہے ، اس نظم کی ترکیب حسب ذیل ہے : ۔                  | [یعنی تین مصرعے هم قافیه بین]                      |
| مذهب يا غصن { ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال | 3                                                  |
| 3 3                                                     | [یعنی دو مصرعے مذهب کے هم قافیه بین]               |
| دور يا سمط ( ب ب<br>ب ب<br>ب ب                          | دوسرا نمونه ج                                      |
| · · )                                                   | 3                                                  |
| قفله ( ۱ ا                                              | 7                                                  |

نوٹ: ان سب میں چھوٹا خط ایک جزو مصرعه کو ظاهر کرتا ہے .. گویا جزو مصرعه کا قافیه اور پورے مصرعه کا قافیه ایک ہے .

تطیله (Tudela) کے نابینا شاعر نے مصرعوں کو چھوٹا کر دیا، جس سے وزن میں زیادہ چستی اور روانی پیدا ہو گئی ۔ یعنی یوں

موشع میں جو مختاف بند استعمال ہوئے ہیں ان سب کا ذکر کرنا ہاعث زحمت ہوگا .

بعر کے لعاظ سے موشع میں بہت تنوع پایا جاتا ہے ، مارٹن ھارٹمن (Martin Hartmann) نے ہم، بعروں کا پتا چلایا ہے جو شابد سب کی سب سولہ قدیم بعروں سے مشتق ہیں۔ تین اور شکلیں ایسی ہائی جاتی ہیں جو بظاھر کسی خاص طور پر معین شدہ بعر سے ماخوذ نہیں ہیں یعنی : مفعولات ؛ ہالکل نئی شکل ؛

متفاعلتن ؛ بحر خبب سے ملتی ہوئی شکل ؛ اور مستفعلتن ، مستفعلن : ایک ایسی شکل جس کا تعلق شاید دو بیت سے ہو .

تاریخی نقطه نظر سے فرائتاغ (Freytag) کا یه خیال ہے که موشع ایک ایسی قدیم صنعت سخن ہے جو اب معدوم ہو گئی ہے ، اور اس میں یقینا کوئی شبہه نہیں که زمانهٔ جاهلیت کے شعراء موشع سے ملتی جلتی نظمیں موزون کیا کرتے تھے ، ان نظموں کو مسمط کہتے ہیں اور یہاں بھی ہم دیکھتے کہ لفظ سمط کا اطلاق موشح کے دور یا مصرعه کے

سب سے طویل حصے پر ہوتا ہے.

مسمط کی ابتدا میں ایک افتتاحیہ ایت (مطلع مع تصریم) هوتا تھا۔ اس کے بعد چار ایسے مصرعے آنے تھے جو آپس میں تو هم قافیہ هوتے تھے لیکن بہلے بیت کے قافیے سے ان کا قافیہ مختلف هوتا تھا۔ پھر ایک پا چواں شعر ایسا هوتا تھا جو پہلے شعر کا هم قافیه هوتا تھا اور جس کے بند کی تکمیل هو جاتی تھی ' اس کے بعد ایک اور بند آتا تھا جس میں چار مصرعے ایسے هوتے تھے جن کا قافیه پہلے بند کے قافیے سے مختلف هوتا تھا اور وہ ایک مصرعے پر ختم هوتا تھا جو افتتاحی بیت کا هم قافیه هوتا تھا اس کی ترکیب یوں هوتی تھی۔ :

امرؤ القيس كے متلعق كها جاتا هے كه اس نے ايسى نظم كهى تهى ، ليكن يه روايت مستند نهيں معلوم هوتى - كها جاتا هے كه مُوشَح كا موجد مقدم بن معافة تها ، جو عبدالله بن محمد المروائى كے دربار كے ساتھ منسلك تها ـ عبدالله بن محمد نے اندلس ميں ١٥٥٨م١٥ تا . ٠٩ سابه عكومت كى ـ اس كى تقليد العقد الفريد كے مصنف ابن عبدربه نے كى ، ليكن ان دونوں كے موسعات كے متعلق كها جاتا هے كه معدوم هو چكر ہيں ـ

اس اسلوب میں سب سے پہلے جس نے شہرت حاصل کی وہ عبادة القزاز شاعر تھا ، جو املریّه کے امیر المعتصم بن صُمادح کے متوسلین میں سے تھا ،

الاعلم البطلوسي نے لکھا ہے کہ اس نے ابوبکر بن زھر کو یہ کہتے ھوئے سنا کہ: "موشح گو شاعر سب کے سب عبادہ القزاز کے سامنے بچے ہیں ایہ عبارت غالباً ابن خلدون کے مقدمے سے لی گئی ہے اصلی عربی عبارت میں لفظ "عبال" استعمال کیا گیا ہے اور اس کا صحیح ترجمہ یوں ھونا چاھیئے کہ: "سب موشح گو شاعر عبادۃ القزاز کے خوشہ چین ہیں" دیکھیے مقدمہ ، بیروت ۱۸۸٦ء ، حین ہیں" دیکھیے مقدمہ ، بیروت ۱۸۸٦ء ، الطوائف کے زمانے میں کوئی ھمعصر شاعر عبادۃ القزاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا .

اس کے بعد ابو عبداللہ از فع رأسه کا نمبر آتا ہے جو طلیطله کے حاکم المامون النون کا درباری شاعر تھا ، مرابطی خاندان کے زماتے میں متعدد شعراء نے شہرت حاصل کی جن میں سے تناسله (Tudela) کا نابینا شاعر ابن بقی ، ابوبکر بن الابیض اورابوبکر ابن باجه قابل ذکر ہیں .

موحدون کے عہد میں سب سے زیادہ مشہور موشع کو شاعر محمد بن ابی الفضل اور ابن حیون تھے اس سے بعد کے زمانے میں ھمیں ابراھیم سمل الاسرائلی جو اشبیلیہ اور سبتہ کا شاعر تھا ، ابن خلف الجزائری (الجزائر کا) ، بجایہ (Bougie) کے ابن خزر اور وزیر اور مشہور ادیب لسان الدین بن الخطیب کے نام ملتر ہیں .

بعض مشرقی شعراء نے بھی اندلس کے شاعروں کی تقلید کی ہے۔ ان میں سے ابن سناء الملک المصری (۵۵۱ه/۱۵۹۶ء تا ۲۱۲۸ه/۲۵۹۶ء) نے مشرق و مغرب دونوں میں نام پیدا کیا .

جہاں تک موشع کے مضامین کا تعلق ہے وہ وھی ہیں جو رسمی قصیدہ کے ہوتے تھے ، لیکن چونکه انہیں خاص طور پر اس مقصد سے نظم کیا جاتا تھا کہ انہیں تار دار سازوں کے ساتھ گایا جا

سکے اس لیے عام طور پر ان میں غزلیہ اشعار هوتے تھے .

موشع کی غنائیہ ابتداء کے لیے دیکھیے مادہ "تک"

ه اخنان ابن خلدون : مقدمه Prolégomenes ه اخنان ابن خلدون : (۲) : ۳۲۲ : ۳ (۴۱۸۰۸ برس de Slane ترجمه عبدالواءد المراكشي : البيان ، لائيلن ١٨٨١ ع، ص ٦٣ ؛ قرجمه Fagnan الجزائر ۱۸۹۳ ص عد: (۳) ابن البشيمي : المسطرف، بولاق ١٢٩٨ ، ٢ ، ٢٥٨ : (م) المبعى : خلاصة لاثار: قاهره ١٠٨٨ه، ١ : ١٠٨ : (م) ابن رشيق: العمدة ، ١٣٢٥ م ١٩٠٠ : ١١٨ : (٦) محمد زيات : آداب اللغة العربيه ، قاهره تاريخ ندارد ، ؛ ٢٢٩ ؛ (٤) معمد طلعت ؛ غاية الأرب في صناعة شعر العرب ، قاهره ١٣١٩ ١٨٩٨ ، ص ٩٣ : (٨) محمد الدمنمورى : حاشيه على الكاني ، قاهره ١ ١ ١ من ٢٠٠ ( ٩ ) احمد الهاشمي : ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: تاهره تاريخ ندارد ، ص ١٣٧ : (١٠) عبدالهادى نجا الابيارى: معود المطالع لسعود المطالع، بولاق ١٠٨٣ ه ، ١ : ٣٨١ ؛ (١١) جبران ميخائيل فوتية ؛ البسط الشافي في علمي العروض و القواقي ، بيروت . ١٨٩٠ ع م ص ١٠٠ (١٦) لوثين شيخو : علم الأدب ، بيروت ٩٠٨ : (طبع ششم) ، ص ٢٠٧٠ : (١١) البستاني : معيط المحيط، بيروت ١٨٤٠ ص ٢٢٥٢ (نحت و ـ ش ـ ح ) ؛ (س) ابن خلكان، ترجمه de slane ، لنذن (10) ( 40 ص 100 ) ج ( 1 مقلمة ص 70 ) (10) Darstallung der arabischen Verkunst : Freytag Martin Hartmann (17): eri ( 51Ar. ( Bonn Uber die Muwassah genannte Art der stropheng-Actes du Xeme إلتباس از edichte bie den Arabern Congr. des orient جنيوا ، س ١٨٩ م ) ، لائيلن ٢٠٨٩ ع : Das arabische Strophengedicht Ein وهي ، همنف : (۱۷) H. Gies (1A): +1A94 (Weimar ) das Muwassah

موصل : (الموصل)، ديار ربيعه كا صدر مقام، جو دریاے دجلہ کے مغربی کنارے پر قدیم نینوا کے مقابل آباد ہے۔ مسلمانوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ قدیم اسطوری زمانے کا شہر ہے اور اس کی بنیاد راوند بن بیوراسف الازدهاق نے ركهي تهي [يانوت: معجم ، ص ٩٨٣] . ايك اور روایت کے مطابق اس کا پرانا نام خولان تھا۔ موصل کے ایرانی گورنر کا لقب بوذ اردشیران شاہ تها \_ اس طرح اس شهر کا سرکاری نام بوذ اردشیر تها (ليسٹرينج ، ص ٨٥) ـ بربهلول كا كمتا هے كه ایک قدیم ایرانی ہادشاہ نے اس کا نام به هرمز قواذ رکھا تھا ۔ آثور کے استفی حلتے کا صدر مقام ہونے کی حیثیت سے مورصل نے نینواکی جگہ لے لی تھی ، جهال مسیعیت دوسری صدی عیسوی میں پہنچ چکی تهی - ربن ایشوع یهبه المعروف به برقوسرا نے . 20ء کے قریب دجله کے ہائیں کنارے پر نینوا کے بالمقابل ایک مسیحی خانقاہ (جو اب تک مار اِشعیا کے نام سے مشہور ہے) تعمیر کرائی ، جس کے گرد خسرو ثانی نے متعدد عمارات بنوائیں. حضرت عمر<sup>رم</sup> بن الخطاب کے عمد خلانت ا

میں، جب عتبہ بن فرقد نے نینوا فتح کر لیا (. ۴۵/ ۱۳۱۱) ، تو دجله کے بائیں کنارے کے قلعے کی فوج نے ادامے جزیہ کی شرط پر اطاعت قبول کر لی اور یه اجازت بهی حاصل کر لی که وه جمهال چاهیں چلر جائیں ۔ حضرت عمر بخ ھی کے زمانے میں عتبه کو موصل کے کماندار کے عہدے سے برطرف كر ديا كيا اور هرثمه بن عرفجه البارقي اس كي جگه مقرر هوے ۔ اس نے عربوں کو گھروں میں آباد کرایا اور پهر انهیں زمینیں بھی عطا کیں۔ اس طرح موصل ایک شہر کی شکل اختیار کر گیا ، جس میں اس نے ایک جامع مسجد بھی تعمیر کرائی (فتوح البلدان طبع دخويه، ص ٣٣٠) - بقول الواقدى، عبدالمنک (۹۵ تا ۸۹۹) نے اپنے بیٹے سعید کو الموصل كا اور اپنے بهائي محمد كو ارمينيه اور الجزيره كا والى بنا ديا ـ اس كے برعكس المعانى بن طاؤس کے قول کے مطابق محمد آذربیجان اور المرصل كا والى بهى تها اور اس كے صاحب الشرطة ابن تلید نے شہر میں پکا فرش لگوایا اور اس کے گرد چار دیواری تعمیر کرا دی (البلاذری: حوالهٔ مذکور)۔ محمد کے بیٹر مروان ثانی نے بھی عمارتیں بنوائیں اور شہر کی توسیع کی۔ اس کی بابت یه بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس شہر کے نظم و نستی کو درست کیا اور سڑکیں ، فصیلیں اور دریاہے دجله پرکشتیون کا ایک پل تعمیر کرایا (ابن فقیه، طبع دخوید ، ص ۱۲۸ ؛ یاقوت : معجم ، طبع وسٹن فلٹ ، ہم: ۹۸۲ تا ۱۹۸۳) ۔ اسی نے یہاں جامع مسجد بھی تعمیر کرائی اور اسی کے عمد میں الموصل الجزيره کے صوبر کا صدر مقام بن گیا.

المتوکل کی موت کے بعد مساور خارجی نے موصل کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے العدیثہ کو اپنا صدر مقام بنایا۔ اس زمانے میں عقبہ بن محمد خزاعی موصل کا عامل تھا۔ اسے

ایوب بن احمد تغلبی نے معزول کر کے اپنے بیٹے حسن کو اس کی جگه مقرر کر دیا۔ اس سے کچھ عرصے بعد عبدالله بن سلیمان ازدی الموصل کا گورنر هوا۔ خارجیوں نے اس سے یه شہر چھین لیا اور مساور نے اس میں داخل هو کر اس پر قبضه کر لیا ، معتمد نے ترک سپه سالار اساتگین کو اس شہر کا عامل مقرر کیا ، لیکن جمادی الاولی هو موه میں اساتگین نے اپنے بیٹے از کوتگین کو اپنے نائب میں اساتگین نے اپنے بیٹے از کوتگین کو اپنے نائب کے طور پر وهاں بھیج دیا ، جسے اهل شہر نے بہت جلد یہاں سے بھگا دیا اور بحیٰی بن سلیمان کو اپنا عامل مقرر کر لیا.

اساتگین نے هیثم بن عبداللہ کو موصل بھیجا ،
لیکن وہ بھی بےنیل مرام واپس آیا۔ اس پر اس
نے اسعی بن ایوب التغلبی کو بیس هزار جوان
دے کر موصل پرحمله کرنے کے لیے بھیجا ،
جن میں حمدان بن حمدون بھی تھا۔ وہ فتح حاصل
کرنے کے بعد شہر میں داخل هوا ، لیکن اسے بھی
بہت جلد وهاں سے نکال دیا گیا۔

جب معتضد و عدم میں غلیفه مترر هوا تو

حمدان (جو سيف الدوله كا دادا تها) پېلر پېل اس کا برحد منظور نظر بن گیا ، لیکن ۲۸۳ میں اس نے موصل میں بغاوت کی ۔ جب خلیفہ نے اس کے خلاف واصف اور نصرکی قیادت میں ایک فوج بھیجی تو وہ بھاگ گیا اور اس کے بیٹر حسین نے اطاعت قبول کر لی۔ موصل کے قلعر پر دھاوا کر کے اسے منہدم کر دیا گیا اور اس کے بعد حمدان کو بھی گرفتار کر کے قید خانر میں ڈال دیا گیا۔ نصر کو حکم دیا گیا که وه شهر سے خراج وصول کرے اور اس وجه سے اسے ھارون خارجی کے پیرووں سے مقابلہ کرنا پڑ گیا ۔ ھارون کو شکست ھوئی اور وه صحرائی علاقر میں بھاگ گیا۔ تکتمیر کی جگه، جسے قید کر دیا گیا تھا ، خلیفہ نے حسن بن علی کو موصل کا عامل مقرر کیا اور اسے ھارون کے مقابلر کے لیر بھیجا ، جو اس سارے فساد کی جڑ تھا۔ حسین حمدانی نے اسے ۲۸۳ھ میں قید کر لیا اور اس طرح یه خاندان پهر خلیفه کی نظروں میں مقبول هوگيا.

خارجیوں کے مطیع ہو جانے کے بعد کردوں نے آئے دن کے حملے شروع کر دیے ، جس سے موصل کے نواح میں اضطراب پیدا ہوگیا۔ خلیفه المکتفی نے پھر ایک حمدانی ، یعنی حسین کے بھائی ابو الہیجاء عبداللہ، کو انھیں سیدھا کرنے کے لیے مقرر کیا ، کیونکہ اسے تغلبیوں کی امداد کا بھروسہ تھا جوموصل کے حوالی ھی میں رہتے تھے اور حمدانی بھی اسی قبیلے کے لوگ تھے۔ ابو الہیجاء محرم مہم کے شروع میں موصل آیا اور اس سے اگلے سال ھی اس نے کردوں کو مطیع کر لیا۔ ان کے سردار محمد بن بلال نے اطاعت قبول کر لی اور وہ سردار محمد بن بلال نے اطاعت قبول کر لی اور وہ موصل میں اقامت کرین ہونے کے لیے وہاں ہمنچ گیا۔

اس وقت سے حمدانیوں [رک بان] نے اس

شہر پر حکومت کرنا شروع کی ، پہلے تو وہ خلیفہ کی جانب سے گورنری کرتے رہے اور پھر ۲۰۱۵ (ناصر الدولہ حسن) سے بہاں کے بادشاہ بن گئے۔

ان کے بعد عَقیلی آئے (۱۳۸۹ تا ۱۳۸۹)۔
یہ بنو کعب میں سے تھے۔ ان کی سلطنت کی بنیاد
حسام الدولہ المقلد نے رکھی تھی اور ان کی
چود مختاری کو آل بویہ نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس
کی حدود تاؤک (دقوقا) ، المدائن اور کونے تک
وسیع هوگئی تھیں۔ ۱۸۹۹/۱۰۹۹ میں
موصل سلجوقیوں کے قبضے میں آگیا،

اتابک عماد الدین کے زمانے میں ، جس نے دامرہ ۱۱۲۵/۱۱۲۵ میں ساجوق حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا ، اس شہر نے بڑی ترق کی موصل کا شہر کھنڈر ھو چکا تھا ، لیکن اس نے بہاں شاندار عمارتیں بنوائیں ؛ یہاں کے استحکامات کو درست کرایا اور ہارونی باغ اس کے گرد لکوائے۔ اس کے ایک جانشین عزالدین مسعود اول کے عہد میں صلاح الدین نے دو دفعہ موصل کا ناکام معاصرہ کیا (۱۱۸۲ء و ۱۱۸۵ء) ؛ تاهم صلح ھو جانے کے ہمد عزالدین کو مجبور ھو کر صلاح الدین کو ابنا فرمائروا ماننا ہڑا۔

اس زمانے میں اس شہر کی مدافعت ایک قلعه اور دوهری فصیل کے ذریعه هوتی تھی۔ اس فصیل کے مشرق برجوں کے ساتھ دریائے دجله کا پانی تکرایا کرتا تھا۔ جنوب میں ایک بہت بڑی مضافاتی بستی تھی ، جسے وزیر مجاهد الدین قائماز (م ۵۹۵ه) نے قائم کیا تھا۔ یا ہم سے اس کا بیٹا بدر الدین لُولُو [رک بان] موصل پر حکران هوا۔ بہر ہم میں اس نے ھلاکو کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کی مہمات میں شریک هوتا رہا اور اس طرح موصل عام بربادی اور تباهی سے بچ گیا ، لیکن جب اس کا بیٹا ملک صالح اسمعیل

مغولوں کے خلاف بیبرس کا همنوا هوگیا تو . ۹ ۹ ه/

عمران بھی اس لڑائی میں مارا گیا (v. Berchem):

حکمران بھی اس لڑائی میں مارا گیا (Festschrift f. Th. Noldeke و من من ۱ منوادہ بغداد کے ایلخالیوں جلائر کا مغول خانوادہ بغداد کے ایلخالیوں کا جانشین هوا اور سلطان شیخ اویس نے ۹۵ میں موصل کو اپنی سلطنت میں شامل کو لیا۔ فاتع عالم تیمور نے نہ صرف موصل

شامل کر لیا۔ فاتع عالم تیمور نے نه صرف موصل کو تباهی سے محفوظ و مامون رکھا ، ہلکه انبیا حضرت یونس اور حضرت جرجیس کے مقابر کو نذرانے اور قیمتی اوقاف بھی دیے ، جہاں وہ زائر کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا اور اس نے ان مقدس مزارات اور موصل کے درمیان کشتیوں کا ہل دوہارہ تعمیر کرا دیا.

آق قویونلو کا ترکمان خاندان ، جس کے بانی بہاء الدین قرا عثمان کو تیمور نے دیار بکر کا والی . مقرر کر دیا تھا ، ، ۹۲۰هم/۱۵۱۵-۱۵۱۹ کے قریب ختم هوگیا اور اس کی جگه ایرانی صفوی برسر اقتدار ہوے - طویل جنگ کے بعد عثمانیوں نے (ےم ، ۱۹/۱۹۳۱-۱۹۳۸) میں یه شہر ان سے لر ليا ـ ١٠٠٤ه/١٩٦٤ مين يهان ايک هولناک زلزله آیا - ۱۱۵۹ه/۱۲۵۹ میں نادر شاه افشار نے اس کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں اور نصرانیوں نے بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ اس کی مدانعت کی ۔ اس زمانے میں یه شہر ایک مقامی خاندان کے پاشا عبدالجلیل کے ماتحت تھا ، جو ایک طویل عرصے سے یہاں باب عالی سے بر نیاز هو کر خود مختارانه طور پر حکومت کرتا رها تها۔ انیسویں صدی میں موصل ترکی مملکت کا ایک غیر اهم سا صوبانی شہر تھا۔ جنگ عظیم کے بعد ولایت موصل طویل گفت و شنید کے بعد عراق کی سلطنت میں شامل کر دی گئی.

عرب جغرافیه دان اس کے نقشے کو طیلسان سے تشبیه دیتر هین ، یعنی ایک لمبوتری مستطیل -ابن حوقل ، جو ۸۵۳۵۸ ۹-۹۳۹۹ میں موصل گیا تھا ، لکھتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت شہر ہے جس کے ارد گرد کا علاقه ایک سبزہ زار ہے۔ اس کے زمایے میں یہاں آبادی زیادہ تر کردوں پر مشتمل تهى .. بقول المقدسي (نواح ١٩٨٥/٥٣٥٥ ۹۸۶ء) اس شہر کو بڑی خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا نقشہ ایک نصف دائرہ کی شکل کا تها، قلعه كو المربع كهتے تهے اور يه اس جگه واقع تھا جہاں نہر زبیدہ دریاے دجلہ میں آکر ملتی ہے۔ اس کی چار دیواری کے اندر هر بدهوار كو ايك ميله (سوق الاربعاء) لكاكرتا تها اور بعض اوقات اسی نام سے اس شہر کو پکارا بھی جاتا تھا۔ مروان کی تعمیر کردہ جامع مسجد اپنی شان کے ساتھ دجله کے قریب ھی موجود تھی ، جس میں جانے کے لیے زینہ بنا ہوا تھا۔ منڈیوں کے بازار زیاد تر مسقف تھے۔ المقدسی (کتاب مذکور، ص ۱۳۹) شہر کے آٹھ بازار بیان کرتا ہے. (ان کا تذكره Herzfeld : كتاب مذكور ، س ۲۰۹ ميں دیکھیے)۔ مشرق کنارے پر قصر الخلیفہ واقع تھا جو شہر سے نصف میل کے فاصلے پر تھا اور وهاں سے نینوا کا نظارہ بخوبی هوتا تھا۔ المقدسی کے زمانے میں یہ شہر کھنڈر ہو چکا تھا اور اس كے بيچ ميں سے نهر الخُّوصر بهتى تھى.

ابن جبیر نے ۲۲ تا ۲۹ صفر ۲۹هه ۲۹ مئی تا ۲ جون ۲۹، ۱ء کے دوران میں اس شہرکی سیاحت کی تھی ۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے نورالدین نے منڈی کی جگہ پر ایک نئی جامع مسجد یہاں تعمیر کرائی تھی ۔ شہر کے سب سے اونجے مقام ہر قلمہ تھا ۔ (آج کل باش طابیہ) ؛ اسے الحدباء کہا کہ تے تھے بھنی "کبڑا"،باشابد الدفعاء کے هم معنی لفظ کے طور پر

'Auszuge aus syr. Aklen pers. Martyr: G. Hoffman on 12 ببعد : E. Herzfeld: کتاب مذکور، میں 11، میرا بقول قزوینی اس شہر کے گرد ایک گہری خندق اور اونچی دیواریں تھی۔ شہر کی دیواروں میں مضبوط برج تھے، جو دریا کے اندر تک اور اس کے کنارے تک جا پہنجے تھے۔ ایک بہت بڑا شارع عام پرانے اور نئے شہر کو آپس میں ملاتا تھا (شمالی جنوبی راستے کو درب دیر الاعلی کہتے تھے)۔ دیواروں کے سامنے مضافات دور تک پھیلے چلے جاتے تھے جن میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں، سرائیں اور حمام تھے۔ یہاں کا شفا خانه (مارستان) اور منڈی (قیصریه) مشہور تھی.

موصل کے کئی مکانات تُفہ، یعنی سنگ مرمر کے بنے ہوے تھے (یہ پتھر جبل مقلوب سے آتا تھا ، جو شہر کے مشرق میں ہے) اور اس کی چھتیں گنبدوں والی تھیں (یاقوت: کتاب مذکور) ۔ بعد کے زمانے میں اہل موصل کے لیے ایک تیسری جامع مسجد بھی تعمیر ہوگئی ، جہاں سے دجلہ کا نظارہ ہوتا تھا اورشاید یہ وہی عمارت ہے جس کی حمد اللہ المستوفی (نواح ، سرے ہا) نے بھی تعریف کی ہے۔

قدیم نینواہ (عربی نینوی) کے موقع کو المقدسی کے زمانے میں التوبہ کہا کرتے تھے اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت یونس نے نینوی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام فرمایا تھا۔ یہاں ایک مسجد بھی تھی جس کے گرد ناصر الدولہ حمدانی نے زائرین کے لیے حجرے بنوا دیے تھے ، کوئی آدھ میل کے فاصلے پر شفا بخش چشمہ عین یونس تھا ، جس کے ماتھ ایک مسجد بھی تھی اور شاید ایک کدو کی بیل یعنی شجرۃ الیقطین بھی یہیں تھا ، جس کے متعلق یعنی شجرۃ الیقطین بھی یہیں تھا ، جس کے متعلق بیان کیا جاتا تھا کہ حضرت یونس نے اپنے ھاتھ بیان کیا جاتا تھا کہ حضرت یونس نے اپنے ھاتھ

سے لگایا تھا۔ نبی جرجیس کا مقبرہ ، جن کی بابت اسلامی روایت یہ ہے کہ آپ موصل میں شہید هوئے ، مشرق شہر میں تھا ؛ حضرت شیث "کا مزار بھی یہیں ہے (Herzfeld; Seth : کتاب مذکور ، ص ۲۰۹ ببعد).

موصل کا نام اس وجہ سے مشہور ہوگیا کہ یماں دریا کی کئی شاخیں آپس میں مل کر ایک ندی کی صورت میں بہنر لگتی هیں ۔ یه شہر دجله کے بالکل قریب ہے اور مغربی مرتفع کف دست میدان کی انتہائی بلندی پر واقع ہے ، جو دریا کے زرخیز نشیبی میدان میں آگے کی طرف بڑھا ہوا ھے۔ اس کی دیواروں کے قریب ھی کانیں ھیں ، جن میں عمارتوں کی تعمیر کے لیے مساله اور پلستر وغيره مهيا هو جاتا هـ ـ شهر كا موقع ، جو رقبر میں صرف تین کلومیٹر مربع ہے اور مذکورہ بالا چار دیواری اور دجله سے گھرا ہوا ہے ، تاریخی طور پر جنوب کی جانب مائل به نشیب ہے۔ جنوب مشرق کنارے کی طرف قرون وسطیٰ کی طرح مضافات شہر ھیں ، جن کے گرد زرخیز میدان ھیں۔ جس جکه دیوار شهر جنوب مشرق کی جانب دریا کے ساتھ آ ملتی ہے اس سے ذرا اوپر کی طرف کشتیوں کا بل ہے۔ Herzfeld کی تحقیقات کے مطابق تمام پرانی عمارتین اور مسجد کا صحن بازارون کی سطح سے نیچر ہیں۔ یہاں جو گھروں سے نکار ھوئے ملبر کے ڈھیر پڑے ھیں ان سے ظاہر ھوتا ھے کہ ان مکانوں میں لوگ ایک ہزار سال سے رهتر چلر آئے هيں ـ [موصل شهر كي آبادي تين لاكھ نفوس پر مشتمل ہے۔ شہر میں ایک یونیورسٹی بھی ہے جس میں تقریباً دس مزار طلبہ زیر تعلیم هیں ۔ موصل پٹرولیم کمپنی جسے تیل نکالنر کا ٹھیکہ ملا ہوا تھا اب قومی ملکیت میں لے لی

کئی ہے].

مآخذ: (۱) المقدسي ، در B. G. A : ١٣٩ تا (٣) : ١٤ : ٩ : B. G. A : ١٤ : ١١٥ : ١٣٨ ياتوت : معجم ، طبع موستنفاك ، به : ٩٨٧ تا ٩٨٨ ؛ (س) صفى الدين: مراصد الاطلاع ، طبع Juynboll ، ١ : ٨٨ : (۵) ابن الاثير: تاريخ الدولة الاتابكيه ملوك الموصل ، در ובית רבאו Recueil des Historiens des croisades Mosul und Mardin : A. Socin (7) ! 79 " 1: 1/7 5 TTA ' OF 5 1 : (\$1 AAT) TT ' Z. D. M. G ) Guy Le (4) : TTT 15 1AA : (51AAT) TZ (TZZ The Lands of the Eastern Caliphate :S trange : max van Berchem (A) : A9 15 A4 00 1919. 8 Frider ' Sarre ' Arabische Inschriften von Mosul Archaologische Reise Euphrat- : Ernst Herzseld und Tigrisgebiel ؛ بران ۱۹:۱۹:۱۹:۱۹: تا ۳۰: ا E. Herzfeld : کتاب مذکور ، بر (۱۹۲۰) : ۳.۳ تا س. س (باب هفتم) و جلد سوم میں موشوارہ! [ (۱۰) ['The Statesman's Year Book 1980-81

#### (E. HONIGMANN)

\_\_ موفق الدين ؛ ابو محمد عبدالله بن احمد ؛ \* رک به ابن قدامة الحنبلي.

موقان : (موغان) یا بقول المسعودی الموقانیه \*
کا محل وقوع ، جسے امیر شیروان [رک بآن] نے
فتح کیا تھا ، قبله کے قریب یعنی کُرکے شمال میں
تھا اور بحیرۂ خزر کے ساحل پر واقع مقام الموقانیه
سے بالکل مختلف تھا - گرجستانی وقائع کے مطالعے
سے بتا چلتا ہے کہ مواقان بن ثرغموس نے کُرکے
شمال میں دریامے الازن خورد (لورا) سے سمندر تک
کا علاقه اپنے باپ سے بطور عطیه حاصل کیا اور
مواقنث (Mowakneth) شہر (سلطنت) کی بنیاد
رکھی ۔ بارھویں صدی عیسوی میں شروان شاہ کو
امیر موقان و شروان کہا جاتا تھا۔شہزادہ وَخُشت
امیر موقان و شروان کہا جاتا تھا۔شہزادہ وَخُشت

عیسوی) میں موقان کا محل وقوع کر اور الازن نے درمیان بتایا ہے۔ گرجستان میں اس نام کا اطلاق کر کرے جنوب میں واقع موغان پر بھی ہوتا تھا۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ موقان کا نام کہیں زیادہ وسیع علاقے کے لیے مستعمل تھا.

جہاں تک کُرکے جنوب میں واقع موقان کا تعلق هے ، عرب جغرافیه نویسوں کے بیانات حسب ذیل دیں: الاصطخری نے موقان کو آذر بیجان کے اُ شہروں میں شمار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گیلان سے باب الاہواب (در ہند) کو جانے والی سڑک پر واقع تھا اور شہر موقان کو باکو سے ایک خلیج (فوهة البحر يا خليج قزل اغاج) جدا كرتى تهي، جہاں لوگ سُو ماہی (سوف ماہی؟) پکڑنے تھے ۔ اس خلیج کے کنارے پر موقان تھا ، جس میں زرتشتیوں (المجوس) کے ایک قبیلر کے کئی گاؤں شامل تھے ۔ المقدسی آرآن کے شہروں کے سلسلر میں شروان اور ہاکو کے درمیان ایک شہر موغکان کا ذکر کرتا ہے ، لیکن دوسری طرف وہ ایک اور موغان کا لام بھی لیتا ہے جو آذربیجان کے بہت خوشحال شہروں میں سے تھا۔ موغکان رأس الحد پر اور السکه کی شاهراه پر واقع تها . . . اور فی الحقیقت اسے روسی علاقه طالش (خطهٔ لنکُران) میں تلاش کرنا چاھیے ۔ بہرحال موغکان (الاصطخرى: موقان) اس سڑک پر واقع نہيں تھا جو اردبیل کو عرب کے دارالحکومت برذعة سے ملاتی اور جنوب مشرق سے شمال مغرب تک موقان کے سارے علاقے کو قطع کرتی تھی۔ اس رستے کی تفصیلات المقدسی کے علاوہ حمد اللہ المستوفی اور النزويني نے دى هيں ـ بنول النزويني پہلر زمانے میں موغان کا صدر مقام (شہرستان) باجروان تھا جسے دریاہے بولگارو Bolgaru کے کسی منبع کے پاس تلاش کرنا چاھیے۔ یه دریا اوجرود کے ضلع

سے نکلتا اور ایک جھیل میں ، جو دریامے ارس (Araxes) کا ایک دھانہ ہے ، جا گرتا ہے۔

حمد الله المستونى ولايت موغان كا ذكر ولايت ارّان سے عليحده كرتا هے اور اس كى حدود تو من پيشكين (موجوده ميشكين) كے بالمقابل دره سنگ بر سنگ سے شروع هو كر رود ارس تك بتاتا هے.

صفوة الصفا میں ایک کرد لشکر کا مبہم سا ذکر ملتا ہے جو ابراھیم ادھم [رک بآن] کے خاندان رک ایک بادشاہ کی سر کردگی میں سنجان سے روانه ھوا اور اس نے آذر بیجان کو فتح کر لیا ۔ اسی زمانے میں موغان ، اران ، الیوان(؟) اور دار ہُوم کے لوگ ، جو سب کے سب کافر تھے ، حلقہ بگوش اسلام ھو گئے ۔ سنجان کے کردوں سے یہاں مراد غالباً روادی خاندان ہے ، جس کے نام لیوا دسویں ، بارھویں صدی عیسوی میں آذربیجان کے حکمران بارھویں صدی عیسوی میں آذربیجان کے حکمران تھے [نیز رک به مراغه ؛ تبریز].

( [ وتلخيص از اداره ] ) V. Minorsky

موقف ؛ (ع) ؛ ماده و ق ف (وقفاً) (متعدى ۞ بمعنى ثهيرانا) يا وقوفاً (ثهيرنا) سے مجلس كى طرح ميغه اسم ظرف ، بمعنى محل وقوف ؛ موقف انسان كے ثهيرنے كى جگه (ديكھيے تاج العروس ؛ الراغب : مفردات بذيل ماده).

(١) حج كے اهم ترين مناسك ميں سے ايک

وقوف عرفه و مزدلفه بهی هے ، جہاں نویں تاریخ (یوم عرفه) کو هر حاجی کے لیے ٹهیرنا لازمی هوتا هے ، اس لیے ان مقامات کو موقف کہتے هیں۔ زمانهٔ جاهلیت میں قریش مکه عرفات کے بجائے وقوف مزدلفه پر اکتفا کر لیا کرتے تھے ۔ ان کا خیال تھا که هم مسجد حرام کے متولی هیں ، للہذا هم حرم مکه سے باهر کیوں نکایں ۔ اس پر حکم نازل هوا : قَاذَا اَفَشْتُمْ مِّنْ عَرَفَات قَاذَ کُرُواْ اللهٰ عِندَالْهُمْ الْحَرَامُ ﴿ [البقرة] : ٨٩ ١) ، یعنی اور عب تم میدان عرفات سے واپس هونے لگو تو جب تم میدان عرفات سے واپس هونے لگو تو مشعر حرام ، یعنی مزدلفه ، میں الله کو یاد کیا کرو.

عرفات و مزدلفه دواون مواتف هین ، مگر ان کے بعض حصوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے ۔ آپ م نے ارشاد فرمایا : كل عرفات موقف و ارفعواعن عرفه ، وكل مزدلفة موتف و ارفعوا عني معسر (امام مالك؛ موطا ، ص ٣٨٨ ؛ الحاكم : مستدرك، ١ : ٢٩٨ ؛ البيهقي: سنن ، ه: ١١٥) ، يعني تمام عرفات موقف ہے ، مگر وادی عرفة (مابین مکه و عرفات) سے دور رھو ؛ تمام مزدلفه موقف هے ، مگر وادی محسر سے کنارہ کش رھو یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں مقامات پر آپ کے شیطان کو دیکھا تھا ، اس لیے یہاں قیام کرنے سے منع فرمایا (الهدایة ، ١: ٢٢٥ حاشيه) \_ ابن القيم (زاد المعاد، ٢: س م ایک مطابق حجة الوداع کے موقع پر آپ کے مقام نمرہ میں (جمهاں آج کل مسجد نمرہ مے) قیام فرمایا اور وادی عرفه میں کھڑے ہو کر خطبه دیا (نیز البخاری : م/ے ، ب : مسلم : حدیث م ١١٢) - بعد ازاں جبل الرحمت کے دامن میں بڑی بڑی چٹانوں (الصخرات الکبیرة) کے ہاس قبله رخ کھڑے ہو کر تمام دن تسبیح و تہلیل میں ہسر کیا۔ موقفین کی ایک نمایاں خصوصیت جمم

بین الصّلُولین بھی ہے ، جو تمام فقہا کے لزریک مسلمہ حیثیت رکھتی ہے ۔ عرفات میں ظہر و عصر ایک ھی اذان اور اقامة کے ساتھ طہر کے وقت میں جلدی اور مزدلفه میں مغرب و عشا تاخیر سے اداکی جاتی ھیں.

موتِفَين كى حج بيت الله ميں بڑى اهميت هے اسى بنا پر به كما كيا هے كه جس شخص نے نوبى
تاريخ كے زوال شمس سے دسوبى تاريخ كے طلوع
فجر تك وقوف عرفه پاليا ، تو اس كا حج ادا
هو گيا اور جس نے اس ركن كو ترك كر ديا ،
اس كا حج كسى صورت بهى قبول نهيں هو سكتا
(هداية ، ١ : ٣٣٥) - امام مالك كے نزديك يوم
عرفه كے دن طلوع فجر يا طلوع شمس سے اس كا
ابتدائى وقت شروع هو جاتا هے ـ اس اعتبار سے
وقوف عرفه حج كا ركن اعظم هے.

امام احمد بن حنبل (مسند، ۲: ۲۱) سے یوم عرفه کی یه دعا منقول هے ، لا إله الا الله وحده لا شریک له ، له الملک وله الحمد بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر - (نیز مختف دعاؤں کے لیے دیکھیے البیهتی: السنن الکبری ، ۵: ۱۱: الطبرانی: معجم الصغیر ، ۳: ۲۵۲؛ ابن القیم: زاد المعاد ، ۲: ۳۵۷ بعد؛ الجزیری: الفقه علی المذاهب الاربعة ، کتاب العج).

(۲) موقف کا دوسرا مفہوم: "میدان قیامت"

بھی ہے ، جہاں اولین اور آخرین کا اجمتاع

ھوگا اور طویل زمانے تک وهاں وقوف هو گا:
چنانچه ارشاد ہاری ہے: اُحشروا الّذینَ ظَلَمُواْ وَ

زَوَاجَهُمْ وَمَا کَا نُواْ یَعْبُدُونَ ٥ مِنْ دُونَ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ

اَزُواجَهُمْ وَمَا کَا نُواْ یَعْبُدُونَ ٥ مِنْ دُونَ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ

الٰی صِرَاطِ الْجَعْیم ٥ وَقَفُوهُمْ اَنَّهُمْ مَسْولُونَ (یہ

الٰی صِرَاطِ الْجَعْیم ٥ وَقَفُوهُمْ اَنَّهُمْ مَسْولُونَ (یہ

[المُنْت]: ۲۲ تا ۲۲ )، یعنی اور مشرکوں کو
اور ان کے هم مشربوں کو اور جن کو وہ خدا کے

اور ان کے هم مشربوں کو جمع کر لو پھر ان کو

سوا ہوجتے تھے سب کو جمع کر لو پھر ان کو

جہنم کے راستے پر چلاؤ اور ان کو ٹھیراے رکھو، ان سے باز پرس ہوگی .

وقوف ميدان حشر كے احوال كے ليے ديكھيے الغزالى: الدرة الفاخرة ؛ السيوطى: البدورالسافره في احوال الآخره ، قاهره ١٣١١ه ،

مآخذ : متن مقاله مين مذكور هين .

(محمود الحمن عارف)

\* مولانا خونگیار: طریته مولویه کے شیخ کا لقب [رک به مولویه] ، دوسرا لفظ فارسی ترکیب خداوندگار کی ترکی شکل ہے اور لفظ مولانا کا مترادف جو بتول افلا کی Saints des Derviches Tourneurs ، ، : ٥٩ ) مولانا جلال الدين كو ان کے والد نے عطا فرما تھا . سامی نے اپنی ترکی لغات میں لکھا ہے که یه لفظ "سلطان" "یا" "بادشاه" کے علاوہ بعض مقدس شخصیتوں اور اولیا وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ، مثلاً" بصورت پیرخنگیار یا ملاخنگیار ۔ اس قسم کے لقب کا اصل منشا غالباً یہ ہے کہ مرشد نے اسے دنیا کی حکومت سونپ دی بشرطیکه وه اس کا ذمه لر ـ اس خیال کی تشریح ابن عربی نے بھی کی مے (فتوحات مکیه ، ۱ : ۲۹۲ و ۲ : ۲.۸ )، جن کے یزدیک ایسا ہی مرشد حقیقی معنوں میں خلیفہ ہے۔ چلبی کا لقب عام طور پر مولویہ سلسلہ کے شیخ کے لیر استعمال ہوتا ہے (سامی، محسل مذکور، ص . ( ماله ) .

# (D.S. MARGOLIOUTH)

\* مولد: (ع) ، یا مولود (جمع: موالید: کسی شخص کی جائے ولادت ، یوم ولادت ، یا جشن (سالگره) ، بالخصوص حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سالگره کا دن (مولد النبی) ۔ [اسلام ایک ساده مذهب هے اور اس نے هر موقع پر اسراف و تبذیر سے بچنے اور سادگی کی

تلقین کی ہے ؛ چنانچہ اس بنا پر اسلام نے سال میں صرف دو تهوار ركهم بين : عيد الفطر اور الاضحيل ؛ چونکه سرور کائنات صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات اقدس اسلام میں سرکزی حیثیت رکھتی ھے۔ اس بنا پر آپ" اهل اسلام کی جمله عقیدتوں کا مرکز ہیں۔ معبت و شیفتگی کے کسی والمانه جذبر کے تحت عید میلاد کا تصور اختراع هوا ، جو ابتدا میں نہایت سادگی سے منایا جاتا تھا ، مگر رفته رفته اس دن کے ساتھ بہت سی رسوم کو مخصوص کر لیا گیا اور آهسته آهسته اس نے ایک تهوارکی سی حیثیت اختیار کر لی - گو بعض مسلم جماعتیں اس رسوم کو بدعت قرار دیتی ہیں ، مگر عمار بوری دنیا ہے اسلام میں اس روز خوشی اور مسرت کا سماں ہوتا ہے ؛ تاہم محتاط اہل علم نے اس دن کو منانے میں خرافات سے باز رہنے اور نیک امور میں سبقت دکھانے پر زور دیا ہے ] ۔

[آنعضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی جامے پیدائش تمام مسلمانوں کے نزدیک محترم اور متبرک مقام ہے ۔ یہ مقام ابتدا بعنی پہلی صدی هجری میں ابنی اصل حالت میں ایک مکان اور گھر کے طور پو برقرار رها تھا تا آنکه] هارون الرشید کی والده خیزران (م سے ۱ ه نے اسے ایک زیارت گاه بنا دیا ۔ لوگ اظہار عقیدتمندی و حصول برکات کے لیے آپ کے مولد کی زیارت بھی کرنے لگے ۔ وقت گزرنے کے ماتھ اس بڑھتی هوئی عقیدتمندی کا اظہار باقاعده طور پر شاندار اور مناسب تعمیر کی صورت میں بھی هو گیا (ابن جبیر ، طبع Wright ، ص سم ۱۱ و سمان ایک کتاب خانه الائرریری ] قائم ہے .

ہ ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو ایک مقدس اور متبرک جشن کا دن قرار دینے اور آپ کی سالگرہ منانے کی رسم بہت

عرصے بعد شروع ہوئی ۔ آب کی پیدائش کی تاریخ ، جس پر آکٹر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے ، دو شنبه ۱۲ ربیع الاول ہے .

اس وجه سے آنحضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم کی زندگی کے ساتھ اس دن کو نمایاں خصوصیت حاصل ہے۔ یہی آپ کی پیدائش کا دن ہے ؛ یہی يوم هجرت بهي اور يمي روز وفات بهي (الغزالي : احياء [ بولاق ] ، ١ : ٣٩٣ : بمواضع كثيره ) -مکه مکرمه کی بابت همیں ابن جبیر (م ۱۲۸۸) (رحله ، ص ۱۱۳) کے ذریعے معلوم هوتا ہے که وھاں انفرادی رسوم کے علاوہ ایک عام جشن سالکره بهی اس دن منایا جاتا تها . ابن جبیر اسم اس طرح بیان کرتا ہےکہ گویا ایک بہت دنوں سے قائم شده رسم هے جو مکه مکرمه میں ان کے سامنے منائی گئی ۔ اس تقریب کی نمایاں خصوصیت صرف یه مے که زائرین مولد کی تعداد میں بہت زیادہ اضافه هو جاتا ہے اور وہ اس غرض کے لیے دن بھر کھلا رھتا ہے۔ رسوم زیارت کلیه قدیم اسلامی عقیدتمندوں کے آداب اور طور طریقوں کے مطابق ادا کی جاتی هیں .

آنعضرت صلی اللہ عیلہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے لیے نئی اور خاص رسوم وضع کی گئیں جو مکان و زمان کے خفیف اختلافات کے باوجود هر جگہ مماثل و مشابہ خصوصیات رکھتی هیں۔ انہیں کے مجموعہ کو مولد النبی (یا میلاد النبی ) کہا جاتا ہے۔ مصر میں مولد النبی منانے کی ابتدا کا پتا فاطمیوں کے عہد کے وسط یا اس کے بعد کے زمانہ وزارت (عہمہ تا مامه) میں چار مولد بند کر دئیے گئے تھے ، لیکن اس کے تھوڑی مدت بعد هی اپنی پرانی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ بعد هی اپنی پرانی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ جاری ہو گئے (المقریزی: الخطط ، ۱: ۲۳ مئا اس

تہوار کی تفصیلات کے لیے دیکھیے، ۱: ۲۳۳ ببعد)۔
اس وقت تک یہ تقریب دن کی روشنی میں منائی
جاتی تھی اور اس میں عملاً فقط شہر کے علما اور
سرکاری عہدے دار ھی حصہ لیا کرتے تھے (دیکھیے
کتاب مذکورہ ۲: ۹۲۸) ۔ مواعظ کے موضوع کے
متعلق ھیں اتنا معلوم ہے کہ یہ تقریباً اسی قسم
کے ھوتے تھے جو شب معراج کو کیے جاتے ہیں
اور غالباً تقریب کے موقع معل کے مطابق ھوتے

معلوم ہوتا ہے کہ اس جشن مولد کے شروع ھونے سے ہملے، جس میں مسلم مصنفین نے عید میلاد كي ابتداكا متفقه طور پر بتا لكايا هے ، فاطميون کے زمانے کےموالید کی یاد بالکل محو ہو چکی تھی۔ اس جشن مولد (میلاد النبی ) کو سب سے پہلے' سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہرادر نسبی الملک مظفر الدین کو کبوری نے ہم ، ہم میں اربل میں منایا۔ اس کی بوری تفصیل اس زمانے کے کسی قدر آخری حصر کے مشہور همعصر مصنف ابن خلکان (م ۹۸۹ه) نے دی ھے۔ اس کے بعد آئے والے مصنفین نے اپنر بیانات کی بنیاد ابن خلکان کے بیان ، پر هي رکهي هے (مثلاً السيوطي : حسن المقصد ، دیکهیر (Brockelmann) ، ۱۵۲: ۲ ( G.A.L : Brockelmann ) اور دیگر مصنف)۔ اس حکوران کی شخصیت، اس کا زمانهٔ حکومت، جو صلیبی معرکه آرائیوں کی وجه سے ہراہر ہر آشوب رھا اور اس کا معاشرتی ماحول جس کی طرف ابن خلکان خاص طور پر توجه دلاتا هے ، یه باتیں همبن یه کمنے پر آمادہ کرتی هیں که عید مولد کی نشو و نما میں اس حکمران کی محبت کو ، جو انهين سرور دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم سے تھی ، خاص عمل دخل حاصل ہے .

بادشاہ کے اجلاس کے لیے ایک بہت بلند چوبی چبوترا اور ایک منبر وعظ کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اس

چبوترے سے بادشاہ نه صرف اپنی تمام رعایا کو دیکھا کرتا تھا ، جو وعظ سننے کے لیے وہاں جم ہو جایا کرتی تھی ، بلکه اپنے تمام فوجی درتوں کا معائنه بھی کیا کرتا تھا ، جو اس سے متصل میدان میں ملاحظه کے لیر طلب کیر جانے تھر۔ وعظ کے خاتم پر ہادشاہ اپنر معزز سہمانوں کو چبو ترے پر طلب کر کے خلعت ھامے فاخرہ عطا کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہادشاہ کے خوج پر برابر کے میدان میں تمام لوگوں کو دعوت طعام دی جاتی تھی۔ امرا کے خورد و نوشکا حامان خانقاہ میں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد تمام رات صوفیوں کی طرح سماع و وجد میں گزارتا تھا (ابن خاکان ، بولاق دن کے وقت منائی جاتی تھی۔ جشن میلاد النبی صلى الله عليه وآله وسلم كي رسم سلطان صلاح الدين ایوبی کے زمانے میں مصر اور ایک عرصے کے بعد مکه مکرمه میں پہنچی اور وهاں اس کی پرانی رسم کو بدل دیا گیا ۔ اُس کے بعد اس کی رفتار کا رخ زیاده تر تو افریقی ساحل کی طرف رها ، جنائجه به سبته ، تلسان اور فاس مین قدم جماتی هوئی هسپانیه جا پهنچی ، لیکن مشرق کی طرف هندوستان میں بھی آخر کار اس کا رواج هو گیا \_ یمان تک که آج تمام اسلامی دنیا میں جشن میلاد النبی متفقه طور پر منایا جاتا ہے اور اکثر جكه اسكي صورت دهوم دهام ، عديم المثال شان و شوکت کے لحاظ سے کم و بیش بکساں ہوتی ہے۔ اس تہوار کے تفصیلی بیانات اسلامی دنیا کے هر گوشر سے ہر شمار ذرائع سے ملتے رهتر هيں ۔ بعض مقامات پر يوم پيدائش نمين ، يوم وفات منايا جاتا ہے.

اس تقریب میں ایک امر بڑی خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہے اور بعد کے طرز ادا میں وہ ایک

استیازی خصوصیت بن گیا ہے، وہ یہ کہ مولود پڑھا جاتا ہے، یعنی روایتی موضوعات پر مبنی نعتیہ نثریں یا نظم ن مخصوص طرز پر پڑھی جاتی ھیں، جن میں آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم کی پیدائش کے حالات سے لے کر آپ کی زندگی بھر کے واقعات اور آپ کے کارناموں کی تفصیل تک کا بڑےوالہانہ طریق سے بیان ھوتا ہے۔ ان نعتیہ بیانات کی اصل عہد فاطمیہ کے خطبات قاھرہ میں اور اربل میں پہلے ھی سے ماتی ہے تاھم خلاف شرع امور ، مثلاً بہلے ھی سے ماتی ہے تاھم خلاف شرع امور ، مثلاً رقص و سرود کی مجالس اور دیگر منگرات شرع کا ارتکاب ، کسی صورت میں بھی ، نه تو اس مقدس دن کے منانے کے شایاں ہے اور نه ھی قرآن و سنت دن کے منانے کے شایاں ہے اور نه ھی قرآن و سنت سے اس کی گنجائش مل سکتی ہے] .

مولد [میلاد] کی تقریب کو آبعضرت صلی الله علیه وآله وسلم سے حسن عقیدت کے اظہار کا بہترین ذریعه عموماً تمام عالم اسلام میں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہر زمانے میں اس رسم کی مخالفت بھی هوئی ہے۔ یه مخالفت ادبل کے تہوار کے ساتھ هی شروع هو گئی تھی (السیوطی: حسن المقصد فی عمل المولد) ۔ متشدد مالکی ابن الحاج (م یہے ہ) بڑی شدت کے ساتھ اس کو بدعت کہتا ہے (کتاب المدخل [. ۱۹۳۹] ، ۱: ۱۵ ما بعد) ۔ مآخر : ان تصانیف کے علاوہ جن کا ذکر اوپر موجکا ہے: (۱) محمد توفیق الکبری: بیت الممدیق ، و چکا ہے: (۱) محمد توفیق الکبری: بیت الممدیق ، المسبوک، بولاق ۱۹۸۹ء، ص س م بعد؛ (۷) السخاوی: آلتبر المسبوک، بولاق ۱۹۸۹ء، ص س م بعد؛ (۷) السخاوی: آلتبر وفیات الاعیان ، بیروت ۱۹۹۱ء، س ۱۹۹۹، بعد؛ (۱۳) ابن خلکان:

[ و تلخيص از اداره ] (H. Fughs)

مُولَّل : (ع) : [ ماده و ل د ؛ ولَّد ، باب \* تفخیل (تولید) ؛ لفظی معنی بوقت ولادت کسی زچه کی بطور دایه خدمت ومعاونت کرنا؛ پرورش کرنا تربیت دینا ؛ تعلیم دینا (لسان العرب ؛ تاج العروس) ـ رجُل

مولد] سے در اصل وہ شخص مراد ہے جو غیر عرب والدين سے پيدا هوا هو ، ليكن اس كي تربيت عربوں میں هوئی هو ۔ حدیث نبوی میں عام طور پر اس کا یہی منہوم سمجھنا چاھیے (مثار امام مالک ، کتاب النکاح ، باب ۲۳) - بعد ازال یه لفظ نو مسلموں اور ان کے ایسے بچوں کے لیے استعمال ہونے لگا جن کی تربیت مسلمانوں میں هوئی هو ، اس کا عمام انگریزی ترجمه renegade (مرتد) غلط هـ [بقول ابن خلدون موَّلدون نے عربی اور اسلامیعلوم کی ترویج و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصه لیا بالخصوص ] اسلامی اندلس میں دینی علوم کی نشر و اشاعت میں مولدوں کی خدمات بڑی قابل قدر هیں ـ سیاست میں بھی ان کو خاص اہمیت حاصل تھی، خصوصاً عبدالرحمن ثانی کے زمانے سے ، جب که لوگ روز ہروز زیادہ تعداد میں مذھب اسلام قبول کرنے لکے ۔ ان میں سے بعض نے اپنے پرانے خاندانی نام باقي رکھر .

[ مولدین میں اکثر لوگ راسخ العقیدہ تھے اور غلط عقائد کے خلاف آواز ہلند کرنے میں وہ پیش پیش رہے ۔ ابن حزم نے اندلس کے امرا میں مولدین امرا کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تطیلہ ، وناط اور اریاط میں بنو قیسی ، وشقہ میں بنو عمروس اور بر بشتیر اور و شقہ میں بنو شبیراط حکمرانی کرتے رہے ہیں (جمہرۃ انساب العرب ، ص ۹۹ س ، ۵۰ س ، ۵۰ س ، ۵۰ س ، ۵۰ س ، ۵۰ س معضرمی ، اسلامی اور مولد ۔ آخری طبقہ مولدون مخضرمی ، اسلامی اور مولد ۔ آخری طبقہ مولدون عہد کے جدید شعرا اور ان کی زبان کے بارے عہد کے جدید شعرا اور ان کی زبان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ نحو ، لغت اور اساوب میں یہ خیال تھا کہ نحو ، لغت اور اساوب میں یہ عبار سے وہ جاہلی زبان کے مقابلے میں اتی

معیاری نهیں ، دونوں طبقوں کے مابین حد فاصل تقریباً پہلی صدی هجری کا آخر ہے ۔ ابن ، رشیق کے نزدیک مسولدون میں سب سے زیادہ مشہور [ابو نواس، ابن المعتز ، ابن الرومی ،] السبعتری اور المتنبی تھے اور بعض کے نزدیک فرزدق اور جریر بھی ۔ [اسی طرح نئے الفاظ کو بھی کلام مولّد کہتر ھیں ]۔

# ( e اداره ) Heffening ( و اداره

مولوی ؛ رک به مولی ؛ ملاً ؛ المَعلَّم وَ المَتَعلَّم \* مولوی انشاع الله خان ؛ رک به وطن \* ( لاهور کا اردو اخبار ) .

مولوی حضور بخش جتوئی \$\\
الوچستان کے ایک ستاز دینی عالم ، جو ١٨٦٦ء
ایک گاؤں تائب میں حبیب خان
جتوئی کے هاں پیدا هوے۔ ابتدائی زندگی لکھنے
پڑھنے کے بجائے عام بلوچ بچوں کی طرح سویشی
چرانے اور کاشت کاری میں گزری - چائیس برس کی
عدر تھی کہ علاقے کے کسی قبائلی جھگڑے کے فیصلے
کے موقع پر ایک معتبر نے انھیں یہ کہ کر جھڑک
دیا کہ آپ کونسے افلاطون ھیں کہ کسی معاملے میں
آپ کی رائے لی جائے۔ اس واقعے سے وہ اس قدر
متأثر هوے کہ تمام دنیوی امور ترک کر کے حصول
علم کے لیے قصبہ در خان کا رخ کیا ، جہال ولانا
محمد فاضل درخانی تشنگان علم کو سیراب کر رہے

ىيى .

سلسلر كي ابتدا: سلسلة مولويه كا نام لفظ مولوی = مولائی ، مولانا (همارا آقا) سے مآخوذ ھے۔ یہ اعزازی لقب خاص طور پر مولانا جلال الذبن رومی کو ترکی مصنفین ، مثلاً سعد الدین اور پیچوی نے دیا تھا (جن کا حوالہ ذیل میں دیا گیا (Les Saints des مناقب العارفين (ترجمه S (=1977-191 A Huart Derviches Tourneurs: رو سے یہی لقب ان کے والد نے انھیں دیا تھا اور ان،هی سے یه سلسلهٔ طریقت شروع هوا ۔ اسی کتاب (۱: ۱۹۲۱) سے بتا چلا ہے که ان کے پیرووں نے بھی اسی بنا پر مولویکا لقب اختیارکر لیا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عمرہ اور ۲۰۰ میں مثنوی کے نةل نويسوں نے اپنے آپ کو اسی لقب سے ملقب کیا (طبع Nicholson ، : 2 و س : ۱۱) ؛ تاهم ابن بطوطه ، جو قونیه میں ۲.۱ه کے بعد گیا ، لکھتا ھے کہ ان لوگوں کو ''جلالیہ'' کہتے تھر اور لفظ "مولوى" كا استعمال مناقب مين كاهركاه عالم دين کے معنی میں هوتا ہے جیسا که عام طور پر برعظیم پاک و هند میں مروج ہے۔ اس تصنیف لمیں یه بتایا گیا ہے که بدر الدین گہر تاش (ایک تاریخی شخصیت، جس کا ذکر این بی بی نر سلاجقة ایشاے کوچک کے سلسلر میں کیا ہے) نے قونیه میں ایک مدرسه مولانا حلال الدین رومی کے والد کے لیے بنایا تھا ، جوسولانا جلال الدین نر ورثے میں پایا ، لیکن مناقب (مصنفه شمس الدین احمد الافلاكي ، سهم تا ١٨ ١٥) مين سبو زماني اور مبالغه آمیزی کی اتنی مثالیں هیں که اس کے بیانات کو صعیح مالنر میں ہڑی احتیاط کی ضرورت ہے .

یورپی نام (پاے کوباں درویش) کی وجہ تسمیہ اس سلسلے کا حلقۂ ذکر ہے ۔ اس حلقے کا طریقہ یہ ہے کہ درویش اپنے دائیں پاؤں کو جما کر مختلف

تھے۔ یہاں وہ بیس برس تک تحمیل عام میں مصروف رہے۔ ایک روز مولانا محمد فاضل ہے ، ۔ ر اپنر رفقا کے ساتھ عیسائی مشنریوں کے خلاف سرگرم عمل تھے ، ان سے کہا کہ حضور بخش ، تم کیوں شعر و وعظ کے ذریعے اس کار خیر میں حصه نہیں لیتر ؛ انہوں نے فکر و فن پر دسترس نه هونے کا عذر کیا۔ مولانا نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور حضور بخش جتوئي شعر و وعظ مين اس قدر روان ھومے کہ متعدد شعری مجموعر تصنیف کر ڈالے۔ ان کا وعظ بھی بہت مؤثر ہوا کرتا تھا۔ رد عیسائیت ، رد بدعات اور رد فرقه بندی میں انهوں نے بہت سی کتابیں لکھیں ، جن میں شمائل شريف ، احسن المكافات ، فريب خاكسارى ، وغيره دستیاب میں ۔ یه سب بلوچی میں نظم کی گئی هیں . ۱۹۲۸ء میں مولوی حضور بعش جتوئی نے قرآن مجید کا بلوچی ترجمه شائع کیا اور اب تک یہی بلوچی زبان میں واحد ترجمه ہے - مولوی حضور بخش نے اپنر آبائی گاؤں تائب میں ایک دینی مدرسه قائم کیا ، جهان نه صرف طلبه کو درس دیا جاتا ہے ، ہلکه مروجه پیشوں میں تربیت بھی دی جاتی ہے ۔ ان کی دیگر تصانیف میں خلامہ كيداني ، منير المصى ، روضة الاحباب ، حكايت مادقین قابل ذکر هیں ، جو عربی سے باوچی میں ترجمه کر کے شائع هویں ۔ انہوں نے ۲۷ جون ہم ہ و ء کو اسّی برس کی میں وفات پائی اور تائب

( غوث بخش صابر )

مولوی محبوب عالم : رک به معبوب عالم ( مولوی ) .

هي مين مدفون هوے .

مولویه: (تری تلفظ Mewlewiya)، درویشوں کا ایک سلسله، جسے مغربی مصنف ہائے کوبی کرنے والے درویش کہتے

سازی کی، تال اور سر کے مطابق پاکوبی کرتے ہیں۔
مولانا جلال الدین کا دعویٰ تھاکہ انھوں نے اس
طریقۂ ذکر کو ترقی دی ہے، لیکن وہ اس کے مخنرع
ہونے سے انکار کرتے تھے (مناقب ، ۲ : ۹ ء) ۔ یه
یقینی امر ہے کہ صوفیہ کے طریقہ ہائے ذکر کے
سلسلے میں پائے کوبی کا حوالہ مولانا جلال الدین کے
زمانے سے بہت پہلے کی تصافیف میں آیا ہے۔
اکثر اس طریقے پر سخت نکتہ چینی کی گئی
ہے ۔ مؤرخ سخاوی (التبر المسبوک، ص ، ۲۲)
ممانعت ہوئی ۔ اس منسلے میں وہ ایک "قدیم ترین
ممانعت ہوئی ۔ اس منسلے میں وہ ایک "قدیم ترین
سید" کے اشعار نقل کرتا ہے جن میں ان پائے
کوب صوفیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے ،

اصولی طرر پر پاے کوبی اور ساز و نعمه کا چولی دامن كا ساته هـ (الآغاني ، . : ١٠١) اور اسي طرح شاعری کا بھی (ارشاد الاریب ، ۵: ۱۳۱، س ۱۱) ، لیکن درویشوں کا ایک پاؤں جما کر چکر کھانے کا مقصد تو پاے کوبی اور ترنم ہے۔ سرور حاصل کرنے کے بجائے دوران سر پیدا کرنا زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اختیار کرنر کی جو مختلف وجوہ دی گئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ دلچسپ وجه وہ هے جو مناقب (۱: ، و ر) مين درج هے اور مولانا جلال الدين مي بيان کی هوئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پاہے کوبی ایشیا ہے کوچک کے دلدادگان فرح و نشاط کے لیے ذريعة تاليف قلوب تها تاكه وه اس سے دين حق کی طرف مائل هوں ۔ یه نظریه که یه چکر کهانا اجرام فلکیه کی حرکت کی نقل تها ، مثنوی (طبع نکاسن، ہم : ہمے ہ) میں ملتا ہے اور یہی خیال اس سے بہت پہلر کے رسالیہ آبین طفیل (قاہرہ ١٩٩٧ء، ص ٥٥) مين ملتا هے ، جمال اس في

حال آورکیفت بدا کرنے کی صلاحیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ منافب میں ذکر آیا ہے که درویش اس قسم کی پاے کوبی کئی دن تک شب و روز برابر جاری رکھ سکتے تھے ، لیکن اصل ذکر صرف ایک گھنٹے کے مریب (بیچ میں تھوڑے وقفے کے ساتھ) جاری رهنا تھا .

دوسرے سلسلوں کے ساتھ تعلق: اگرچہ اس

سے پہلے زسانے کے صوفیوں (مثلاً جنیدہ ،
بسالہ ہ اور حلاج) کا ذکر مناقب میں بڑے ادب
و تعظیم کے ساتھ کیا گیا ہے ، لیکن مولانا جلال
الدین کے قریبی زمانے کے سلسلہ ہاے تصوف کے
بانیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ
بالکل مختلف ہے۔حضرت شاہ عبدالقادر جیلائی کو
تو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے ، ابن عربی
کا ذکر توھین آمیز ہے اور رفاعی کی سختی کے ساتھ
مذمت کی گئی ہے۔ حاجی بکطاش سے متعلق لکھا
مذمت کی گئی ہے۔ حاجی بکطاش سے متعلق لکھا
دیکھنے کے لیے ایک قاصد بھیجا اور اس کے بیان
دیکھنے کے لیے ایک قاصد بھیجا اور اس کے بیان
ہر ان کے مرتبے کو تسلیم کر لیا ، لیکن زمانۂ
ما بعد میں مولویہ اور بکتاشی سلسلے کی باھی
رقابت بڑی شدت اختیار کر گئی .

Christianity and Islam under) F.W. Hasluck

صاف هو جاتا هے] ـ Hasluck کا یه بھی خیال ہے کہ قونسیہ کے مسلمان (ایک مسجد میں) حکیم افلاطون کی مِفروضه قبر کا احترام کرتے تھے ۔ ممکن ھے سلسلہ مولویہ کے درویش اور غالباً ان کے بانی اس بات کو اس لیر اچها سمجهدر هول که یه ایک ایسی عقیدت مندی کا پیش خیمه بن سکتی تھی جس میں مسلمان اور عیسائی برابر کے شریک ہو جائیں۔ قونیہ کی تین اور خانقاهوں سے ، جن سی ایک مولانا جلال الدين رومي على مقبره تها ، Hasluck کو ایک ایسے مشتر که مرجم عقیدت کی شهادت ملی جو دونوں مذاهب کے لوگوں کے لیے یکساں قابل احترام هو ـ بهر كيف اس كا يه استدلال آساني سے قابل قبول نمين هو سكتا كه سلجوق سلطان علاءالدين ، مولانا جلال الدين اور مقامي مسيحي پادریوں کے مابین فلسفیانہ بنیادوں پر کسی قسم كا مصالحتي سمجهوته عمل مين أ چكا تها .

مناقب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلۂ مولویہ کے ہیرووں کو پائے کوبی اور سرور کی اباحت کے باعث اکثر اوتات فقہا کی جانب سے سزا دلائی جاتی تھی ، کیونکہ وہ اسے مسیحیوں کے طریق عبادت کے مشابہ قرار دیتے تھے۔ موجودہ زمانے میں سلسلۂ مولویہ کی اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ انہوں نے ارمنوں کے قتل عام کی مزاحمت کی تھی [ لیکن اس کے وجوہ و اسباب سیاسی تھے اور اس کی کوئی دینی و روحانی بنیاد نہ تھی].

سلسله نشرو اشاعت: مناقب (۲: ۲۹۲) کی رو سے قونیه کی حدود سے باہر سلسلهٔ مولویه کی نشرو اشاعت کا سہرا مولانا جلال الدین کی فرزند اور دوسرے جانشین سلطان بہاء الدین ولد کے سر ہے جنھوں نے "ایشیا ہے کوچک کو اپنے کارکنوں سے بھر دیا" ، تاہم ابن بطوطه (۲: ۲۸۲) کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلے

کے پیرو قونیہ کی حدود سے باہر کچھ زیادہ نہ تھر اور یہ تعریک ایشیاے کوچک تک هی معدود تھی۔ سعدالدین کے اتباع میں ایک کمانی V. Hammer (۱، G. O. R.) اور دوسرے مصنفین نے بیان کی ہے که ۲۵۹ه / ۱۳۵۵ء کے ابتدائی زمانے میں سلیمان بن اورخان کو بُلیر میں ایک مولوی درویش نے ایک کلاہ عطا کیا ، مگر Hasluck نے ایک کلاہ عطا کے قول کے مطابق یہ محض افسالہ ہے۔ مؤرخین کے هاں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا که مراد اول نے ۱۳۸۹ء میں قونید فتح کیا لو اس نے ساسلة مولويه کے پیشواکو کوئی خاص اهمیت دی تھی ، البته جب مسمء میں مراد ثانی نے اس شهر کو فتح کیا تو بقول سعدالدین (۱: ۵۵۸) واسطة صلح مولانا حمزه تهر ، ليكن دوسرے قول کے مطابق یه صلح مولانا جلال الدین رومی کی اولاد میں سے ایک شخص عارف چلبی کے ذریعے طر پائی تھی ، جو "حسب و نسب کی شان کو پورے طور پر قائم رکھنے کے علاوہ باکمال صاحب باطن بزرگ تھے"۔ انھوں نے جہم، ء میں بھی اسی قسم کی ایک اور خدمت بهی سر انجام دی (سعد الدين ، ، : ١ - بقول V. Cuinet (سعد الدين ، ) ميم اول جب الله اول جب الله اول جب ١٥١٩ مين ايرانيون (؟) كا تعاقب کرتر ہوے تونیہ میں سے گزرا تو اس فر شیخ الاسلام کی تعریک پر مولوی خانه کے تباہ کرنر کا حکم دے دیا ، لیکن بعد میں یه حکم منسوخ کردیاگیا ، تاهم اس سے سلسلے کے پیشوا کی مذھبی اور ذاتی قدر و مزلت کو بڑا صدمه پهنچا ـ اس بات کے ثبوت میں که سولھویں صدی کے آخری زمانر ٠ میں تونیه کے ہزرگ صوفیه کی حکومت عثمانیه کی نظر میں بڑی قدر و منزلت تھی ؛ ان مزاروں کی نہرست هي کاني هے جن کي ۾ ١٥٥٥ء ميں سيد علي

قبودان نر زيارت كي اور اس كا آغاز مولانا جلال الدين روسی ، ان کے والد بزرگوار اور ان کے بیٹے کے مزاروں سے کیا (تاریخ پیچوی ، ۱۲۸۳، ۱: ۳۷۱) - ۱۹۳۸ء میں مراد چہارم نے قونیه کا خراج چلبی کے حوالے کر دیا ، تاہم قسطنطینیہ میں درویشان پاے کوب کے وجود کا سراغ ، جس كا تذكره اولاً Hasluck نر كيا هي ، سلطان ابراهیم کے عمد (. سم و اع تا ۸ سم و ع) سے ملتا ہے ۔ قسطنطینیه اور اس کے مضافات میں Cuinet نر تین اول درجر کے مولوی خانوں اور ایک دوسرے درجے کے تکیر کا ذکر کیا ہے۔ وہ ان ہزرگوں کے نام بھی لکھتا ہے جن کے مقبرے وہاں تھے ؛ مگر تاریخ نہیں لکھتا ۔ اس نے اول درجے کے سات اور مولوی خانوں کا بھی ذکر کیا ہے ، جو قونیہ ، منيسا ، قره حصار، بَحريه، مصر (قاهره ؟) كيلى پولى اور بورسه میں تھے اور لکھا ہے که دوسرے درجے کے مولوی خانوں میں سے سب سے زیادہ مشہور شمس تبریزی کا مولوی خانه قونیه میں تھا اور اس کے علاوہ یه مدینه ، دمشق اور بیت القدس میں بھی موجود تھر ۔ اس فہرست میں Hasluck نے حسب ذیل تکیوں کا اضافہ کیا ہے: اقریطش (Crete) میں کینیه کا تکیه، جو ، ۱۸۸ء میں قائم هوا ' نيز كرمان ، رمله ، تتر (تساليه مين) اور غالباً تمهه Tempe کے تکیر ؛ سمرنا کے تکیر کے لیے دیکھیر کے تکیے کے اسالونیکا کے تکیے کے اسالونیکا کے تکیے کے لیر Garnett اور قبرص کے تکیے کے لیے Garnett کی تصانیف ، جو مآخذ میں مذکور هیں ـ اس سے ظاهر هوتا ہے کہ یہ سلسلہ سلطنت عثمانیہ کی حدود کے اندر محدود تھا اور عثمانی حکومت کے ایشیائی اور یورپی دونوں علاقوں میں خاصا مقبول تھا .

س ستمبر ۱۹۲۵ء میں اتاترک کے ایک فرمان شامی کی روسے ترکیہ کے تمام تکیے بند کر دیے

گئے اور آونبہ کے مولوی خانے کا کتاب خانہ شہر کے عجائب خانے میں منتقل کسر دیا گیا (۱۹۲۹ء میں منتقل کسر دیا گیا کہ ۱۹۲۹ء میں ۵۵۳ و ۱۹۲۹ء کس ۵۸۳ (۵۸۳).

سلسلر کی ساسی اهمیت: Cuinet اور چند غیر معتبر مصنفین کی ان کہانیوں کی تردید کے لیر جنهیں بلا تحقیق نقل کر دیا گیا ہے Hasluck ہ : س ، به ببعد) کی تعدیف کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ان کہ انیوں میں مذ کور ہے کہ "مولوبہ فرقے كا شيخ نسلى تعلى ئى بنا بر اول سلجوق خاندان كا جائز وارث اور بعد مين حقيقي خليفه قرار پاتا هے"۔ Hasluck کا خیال ہے که اس قسم کے انسانوں کی بنیاد یہ ہے کہ سلسلۂ مولویہ کے شیخ کو هر نثر سلطان کی کمر میں تلوار باندھنر کا "روایتی حق" حاصل تھا ۔ اس حق کا ۸م ۲ ء سے پہلر کمیں پنا نہیں چلتا اور یہ ظاہر ہوتا ہےکہ اسے انیسویں صدی میں تسلیم کیا گیا ۔ ایسا معلوم هوتا ہےکہ اصلاح پسند سلاطین نے بکتاشیوں کے خلاف توازن قائم رکھنے کی غرض سے سلسلہ مولویہ سے فائدہ آٹھایا ہوگا، کیونکہ بکتاشی ینی چریوں کے حامی تھر اور اس کے علاوہ علما کے خلاف بھی اسی غسرض سے اس سے کام لیا ہوگا کیونکہ وہ مسلمانوں کو ذمیوں کے مقابلر میں زیادہ مراعات کا مستحق سمجهتر تهر - سلطان عبدالعزيز اور محمد ارشاد اس سلسلر سے باقاعدہ تعلق رکھتر تھر .

۱۹۳۳ء درویشوں کا لباس یه تها: ایک کلاه، جسے سکه کہتے تھے ؛ ایک امبا لبادہ بذر آستین کے ، جسے تنورہ کمتے تھے ؛ ایک آستینوں والی صدری ، جسے دست کل کہنے تھے ، ایک کمر بند جسر الف لام كمها جاتا تها ؛ ابك بيغه أستين دار ،. جو خرقه كهلاتا تها اور جسر كنده پر ڈالر رهتر تهر ، بقول Lukach (قبرص مین) "ایک ارغمانی رنگ کا چغه گهرے سبز رنگ کے جبر پہ پہنہ جاتا تھا۔ اسی مصنف کی تحریر کے مطابق رجو قوابہ کے ذكر ميں هے) ان كے هاں چهر آلات موسيقى مستقل تهر : بانسری ، ستار ، رباب ، ڈعول ، طبوره اور چھٹا کوئی اور ساڑے cuinct نر چار آلام کا ذکر کیا ہے ، جن میں سے تین تو مذکورہ بالا بیاں کے مطابق هين اور چوتها "هايلي" يا عام فهم زبان مين "زل" هے ، جو ایک قسم کا چھوٹا مجیرا (جھانجھه) هوتا تھا ۔ براؤن تین ساز بتاتا ہے ، یعنی بانسری ، رباب اور ڈھولک - Huartmann نے مذکورہ ساز بانسری ، اور طنبوره بتاثر هیں . قونیه میں ، بقول Lukach حلقة ذكر مهينر مين دوباره بعد نماز جمعه منعقد هوتا تھا۔ قسطنطینیه میں ، جہاں بہت سے تکیر تھر، یه حلقه هاے ذکر اکثر منعقد هوتر تھر قاکہ ہر تکیر کے لوگ شامل ہو سکیں .

(۲) نظام سلسله: شیخ سلسله کا قیام قونیه میں تھا۔شیخ کے القاب ملا خنگار، حضرت ہیر، چلبی ملا اور عزیز آفندی تھے۔ ھارٹمن Hartmann نے کتاب حقائق اذکار مولانا کے تتبع میں اس مسند پر بیٹھنے والے تمام اشخاص کی ایک فہرست دی هے (کتاب مذکور، ص ۱۹۳۳) اور ۱۹۱۰ء تک ان کیکل تعداد چھبیس بتائی ہے۔ یه فہرست نامکمل معلوم ھوتی ہے، چنانچه میں لیلامل کے قونیه میں جلبی سے ملاقات ھوئی تو وہ متردد تھا کہ جس چلبی سے ملاقات ھوئی تو وہ متردد تھا کہ آیا وہ انتالیسواں سجادہ نشین ہے، یا چالیسواں.

منیسا کا سجادہ نشین اقتدار کے احاظ سے دوسرے درجر پر شمار هوتا تها ـ Cuinet نے قونیه کے چلبی کے ماتحت سات عمدے داربتائے هیں، لیکن ان میں سے بعض کے نام بگڑ چکے ہیں۔ دیگر تذکرہ نویس ایک وکیل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ Huart نے اس طریقهٔ ریاضت کی تفصیل بھی لکھ دی ہے جو سلسلے میں داخل مونر والر مربد کو برداشت کرنا پڑتا تها (Konia, la ville des derviches Tourneurs)، پیرس ے ۱۸۹۷ء) ۔ انھیں ۱۰۰۱ دن تک چھوٹر درجر کے خدمتگاروں کا کام کرنا پڑتا تھا ۔ یه مدت چلوں میں منقسم هوتی تهی ـ جب یه مدت گزر جاتی تو پهر انھیں تکیر کا مقررہ لباس پہنا دیا جاتا : ان کے لیر حجره مخصوص کر دیا جاتا اور سلسلر کی ریاضتوں کی تعلیم شروع ہوتی ۔ اس کے بعد وہ اس میں برابر مشغول رهتے تھے تا آنکه انھیں اپنے اندر مراقبه ، سماع اور پاے کوبی (حال) کے ذرائع سے تقرب الى الله کے حصول کا يقين پيدا هو جاتا .

در (۱) براون Brown مآخل: (۱) براون Alsluck مآخل: (۱) براون Hasluck مآخل: (۲) براون Hartmann هارثين المتباسات اوپر درج هيں: (۲) اقتباسات اوپر درج هيں: (۲) Mysticism and Magic in Modern Turkey النائن ، Mysticism and Magic in Modern Turkey The City of Dancing: H. C. Lukach (۲): ۱۹۱۲ هـ (۳) مين در الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الما

(D.S. MARGOLIOUTH)

مولی: (عربی) ایک اصطلاح جس کے کئی \*
معنی هیں (دیکھیے لسان العرب ، بذیل ماده) ،
جن میں سے حسب ذیل معانی قابل ذکر هیں:

(الف) نگران، متولى، توفيق دېنده، كار ساز ـ ان معنوں ميں يه لفظ قرآن مجيد ميں استعمال هوا هـ: ذالكَ بِأَنَّ اللهِ مَوْلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ آنَّ الْكُفرِيْنَ لَا مُولَى لَهُ مَوْلَى اللهِ عَمد] : (1)، يعنى يه اس سبب مَوْلَى لَهُ مَ (2، [محمد] : (1))، يعنى يه اس سبب

سے ہے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور کافروں كا كوئى كارساز نهين (ديكهير س [ال عمران] : ١٥٠ ؛ » [الانعام]: ٣٣ : ٨ [الانفال]: . m : p [التُّوبة]: ٥٥ ؛ ٢٢ [الحج] : ٨٨ ؛ ٣٣ [التّحريم] : ٣٠)-انھیں معانی میں مولی کا لفظ حدیث (جس سے شیعه سند پکڑتر هيں) ميں بھي آيا هے، جس ميں آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے حضرت على رض كوان لو گون کا مولی قرار دیا ہے جن کے آپ " خود مولیٰ ہیں۔ بقول مصنف لسان مولی کا مفہوم اس حدیث میں "ولی" کے معنوں میں ہے اور اس روایت کا تعلق واقعہ غدیر الخم [رک بان]؟ سے هے (نیزدیکھیر C. Van Arendonk: ، De opkomst van het Zaidietioche imamaat ۱۹،۱۸ یا دان یه ذکر بهی کر دینا چاهیے که یه لفظ امام احمد بن حنبل ملی مسند میں بھی آیا هے (۱: ۲۳، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۵۲ ) ۲۳۰ ببعد و س: ۲۸۱ وغيره).

(ب) مالک یا آقا: قرآن مجید میں اسی مفہوم میں (جو سید کا هم معنی هے) اللہ تعالی کے لیے یه لفظ استعمال هوا هے (۲ [البقرة]: ۲۸۹ ، ۱۰ [یونس]: ۳۰) اور عربی ادب میں مولنا اللہ تعالی کے لیے اکثر استعمال هوتا هے ۔ اسی وجه سے حدیث میں غلام کو اس بات سے منع کیا گیا هے که اپنے آقا کو مولی کہے (البخاری ، جہاد ، باب ۱۹۵ ؛ مسلم مولی کہے (البخاری ، جہاد ، باب ۱۹۵ ؛ مسلم الفاظ من الادب ، حدیث مدیث ۱۹۵ ، ۲۱) .

اس کے باوجود حدیث میں اکثر مولی کا لفظ غلام کے آقا کے لیے بھی آیا ہے ، مثلاً ایک مستند حدیث میں ہے کہ تین قسم کے آدمی دہرا ثواب حاصل کریں گے ۔ ۔ ۔ ۔ اور وہ غلام جو اللہ کے فرائض اور اپنے مولی کے فرائض بخوبی ادا کرتا ہے (البخاری ، علم ، باب ، ۳ ؛ مسلم ، ایمان ، حدیث ہم) اور یہ استعمال احادیث منع کے حدیث ہم) اور یہ استعمال احادیث منع کے

منافی نہیں ہے [اس لیے که ممانعت حقیقی معنے کے لحاظ سے ہے اور انسان کے لیے اس کا استعمال مجازی ہے].

لفظ مولی ترکیب اضافی اور توصیفی وغیره کے ساتھ اسلامی دنیا کے کئی حصوں میں استعمال هوتا ہے ، مثلاً مولای (مولائی) "میرے آقا"... اس کا بیشتر استعمال شمالی افریقه میں بالخصوص اولیا کے نام کے ساتھ هوتا ہے ؛ مولوی (ملاً) آقاے نعمت (بالخصوص هندوستان میں اولیاء اللہ اور علما کے لیے) [مولوی اسم منسوب ہے ، یعنے مولی کی سی صفات رکھنے والا ۔ فاضل مقاله نگار نے لفظ ملا قوسین میں اس کے برابر دیا ہے ۔ یہ برابری ، گو استعمال میں صحیح هو ، لیکن مُلاً کا اشتقاق ولی سے صحیح نہیں ہے؛ بلکه ماده م ۔ ل ۔ ا

کسی غلام کے سابق مالک کو ، جو اسے آزاد کر چکا ھو اور اپنے آزاد کردہ غلام سے قانونی نعلق رکھتا ھو ، اس کو اب بھی اس غلام کا مولی کہتے ھیں۔ اس وقت اس کے معنی سرپرست کے ھوتے ھیں، مثلاً حدیث ذیل میں: جو شخص کسی نئے سربی یا سرپرست سے اپنے پہلے قانونی آقا کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو منسوب کرے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت پڑتی ہے (البخاری ، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت پڑتی ہے (البخاری ، جزیہ ، باب ہے ! مسلم ، عتق ، حدیث میں ،

(ج) آزاد شدہ غلام کو بھی مولی کہتے ھیں ، مثلاً حدیث میں ہے "مولی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا وہ مملوک تھا (البخاری ، فرائض ، باب مرم وغیرہ) ۔ اس مفہوم میں مولی اور اس سے زیادہ اس کی جمع موالی کا لفظ عربی ادب میں کثرت سے استعمال موالی کی ارتقا اور موالی کی

حیثیت اور ان کی خواهشات ترقی کے متعلق فان

کریمر Von Kremer نے خوب وضاحت کی هے

(Culturegeschichte des orients unter den Chalifen.)

(Culturegeschichte des orients unter den Chalifen.)

(Goldziher ببعد) اور Goldziher نے بھی لکھا هے

(ایم ۱۰۳۰ ببعد) یا ایم ۱۰۳۰ ببعد) یا ایم مؤخرالذکر نے تو خاص طور پر شعوبیه [رک بآن]

کے سلسلے میں تشریح کی ہے .

شرعی قانون وراثت میں موالی کی حیثیت کے لیے (رک به علم (میراث) .

ر م النوز : متن مقاله میں مذکور هد، نیز دیکھیے (۱) در Littman (۲) ، ۳۰ بیعد : ۳۰ بیعد : (۲) م Doutte در ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بیعد : (۲) م ۲۰ بی

(A.J. WENSINCK)

∞ مُولَى يوسف زئى شيخ: پشاور كے شمالى علاقر کے یوسف زئی افغانوں کا مشہور رہنما، قانون دان، مؤرخ اور ادیب ـ اسکا نام آدم تها، لیکن مولی کے نام سے مشہور ہوا، جو سنسکرت کے لفظ مونی (پرهیزگار اور دیندار آدمی) کا مترادف ہے ۔ اس کا والديوسف بن موندي بن خشى بن كند بن خرشبون سر بنی افغانوں کا ایک فرد تھا اور یوسف زئی قوم کے تمام قبیلے، جو پشاور کے شمالی علاقر میں آباد هیں، اسی سے منسوب هیں ۔ به قبائل ۸۸۰۰ کے بعد کی نقل مکانی میں شیخ سولی اور شیخ احمد کی قیادت میں قندھار کے علاقه ارغسان سے چار اور کابل ، لغمان ، حصارک اور ننگرهار کی راه سے پشاور کے علاقر میں آگئر ۔ انہوں نے سوات سے لے کر پشاور کے شمال تک کے علاقے میں دلااِک نامی پہلر قبائل کو وہاں سے نکال دیا اور انکی جگه خود آباد هو گئے ۔ چونکه شیخ سولی یوسف زئیوں میں اپنے تقوی ، قیادت اور بہادری کی وجه سے مشہور تھر ۔ اس لیر انھوں نے ان اقوام کا انتظام پرھیزگاری اور عدل

کے ساتھ نہایت عمدہ طریق سے کیا اور مزروعه زمین کی تقسیم کیلئے قوانین بنا دیر - شیخ مولی نے زمین کی تقسیم کے قوانین اور افغانی قبائل کی تاریخ اور جمله اقوام افغانی کے حقوق کی تعیین کے موضوعات پر ایک کتاب بھی لکھی ، جس کا نام دفتر شیخ مولی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب، جو راورٹی اور مارگن سٹرن نارویری کے قول کے مطابق ، ۸۸/ ١٣١٥ء مين لکھي گئي ، يوسف زئي قبائل مين بهت معتبر شمار هوتی تهی اور لوگ اسی پر عمل کرتے تھے ۔ شیخ مولی نے پشاور سے لے کر سوات اور دریاے سندھ کی گزر کاہ تک کی اراضی کو چھ ملکوں (تپه) میں تقسیم کر دیا تھا ، جو آج تک موجود اور مشهور هیں: (۱) تپه یوسف زئی؛ (۲) تپه محمد زئی; (۳) تپه گکیانی؛ (س) تپه دا و دزئی ؛ (۵) تپه خليل ؛ (۹) تپه مهمند ت دفتر شیخ مولی میں زمین کی پیمائش کا معیار ایک مربع قرار دیا گیا تھا ، جس کا ہر ضلع ہ فٹ ب انچ تھا۔ ہشتو میں اس پیمانے کو موثثی کہتے تھے ۔ ان قوانین کے مطابق خاندان یا گھرانے کے هر رئیس کو اس کے افراد (ذکور و اناث ) کی تعداد کے لحاظ سے چند موثثی زمین دی جاتی تھی۔ دس سال کے بعد زمین ملکیت عامه بن جاتی اور خاندانوں کے افراد کی کمی بیشی کے مطابق ازسرنو تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یه قانون اپنی تمام جزئیات کے ساتھ دفتر شیخ مولیٰ میں لکھا هوا تها اور ۱۸۹۹ء تک رائع رها - اس سال ھندوستان کی برطانوی حکومت نے حکم نافذ کر دیا که اس سال کی تقسیم کے بعد مقبوضه اراضی لوگوں کی دائمی ملکیت شمار هو گی ـ یه امر بھی قابل ذکر ہے که دفتر شیخ مولی میں چراگاھوں اور افتادہ زمینوں اور سکنی جائدادوں کے متعلق بھی قانون وضع کر دیر گئے تھے.

شیخ مولی نے نویں صدی هجری کے آخری سالوں میں علاقه مردان یوسف زئی میں وفات پائی ۔ ان کا مزار اسی جگه پر ہے۔ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ موضع مینی میں آباد میں ۔ اس بزرگ افغان قائد کا ایک بڑا کارنامه یہی ہے که اس نے یوسف زئی اقوام کو زراعت کی پُرامن زندگی اور قوانین کی پیروی سے آشنا کر دیا.

مآخذ: (۱) گوبال داس: تاریخ بشاور، ص
۲۰۰۸ تا ۳۳۳، لاهور ۱۸۵۰؛ (۳) اخوند درویزه:
تذکرهالابرارو اشرار، بشاور ۱۳۰۸؛ (۳) افضل خان خثک:
تاریخ سرقع، انتخاب راورثی، در کلشن روه، طبع هرتفرد،
تاریخ سرقع، انتخاب راورثی، در کلشن روه، طبع هرتفرد،
کابل ۱۸۳۰؛ (۵) محمد هوتک: پله خزانه (با تعلیقات جیبی)،
کابل ۱۸۳۹؛ (۲) محمد زردار خان افغان: صولت افغان،
لواکشور ۲۵۸۱ء؛ (۵) قیام الدین خادم، در سالنامهٔ کابل،
یکے از فشریات اکادیمی افغان، ص ۱۳۰۵، کابل ۱۳۹۹ء؛
(۸) مارکن سٹون نارویژی، در جمله آثار عتیقهٔ هند، ج
(۸) مارکن سٹون نارویژی، در جمله آثار عتیقهٔ هند، ج
نیب نامه افاغنه، مطبوعه هند ۱۹۹۶ء؛ (۱) اخوند
درویزه: مخزن اسلام (بشتو)، مخطوطه.

(عبدالحی حبیبی افغانی)

مؤمن: رک به مسلم ، اسلام ، ایمان.
مومن: حکیم محمد مومن خان ، اردو زبان
کے صف اول کے شعرا میں سے ایک۔ وہ نجباے
کشمیر سے تھے۔ ان کے دادا حکیم مدار خان اور
ان کے بھائی حکیم کامدار خان شاہ عالم کے عہد
میں دھلی آئے اور شاھی طبیبوں میں داخل ھوے۔
شاھی سرکار سے موضع بلاھه وغیرہ (پرگنه نارنول
میں) جاگیر میں ملا۔ یہ جاگیر جھجر کے نواب
فیض طلب خان نے ضبط کر کے ھزار روپیه سالانه
پنشن مقرر کر دی ۔ یہ پنشن ان کے خاندان میں چلتی
رھی۔ مومن کا خاندان دھلی میں کوچہ چیلاں میں رھتا

هون - نام محمد مومن رکھا گیا ، مگر مومن نام عرف عام میں رائج هوگیا - روایت هے که عربی کی تعلیم شاہ عبدالقادر دھلوی سے حاصل کی "حال استعداد کا به هے که عربی میں شرح ملا تک کی تعصیل هوئی فارسی وہ خوب جانتے تھے " (کریم الدین) - ابتدائی تعلیم مکتب میں هوئی اور نوبت حفظ قرآن مجید تک بہنچی تھی که کوچهٔ عاشقی میں نکل گئے، جس کا ذکر اپنی مثنوی شکایت ستم (۲۳۱ه) میں خود کرتے هیں - علوم متداوله کے علاوہ طب ، رمل ، کرتے هیں - علوم متداوله کے علاوہ طب ، رمل ، نجوم ، شطرنج ، موسیقی اور ریاضی میں بھی دخل رکھتے تھے، تاھم ان فنون میں ان کے کمال کی داستانیں مبالغے سے خالی نہیں ، مالی لعاظ سے متوسط الحال مبالغے می خالی نہیں ، مالی لعاظ سے متوسط الحال وہ کسی طرح درست نہیں.

خاندانی پنشن ایک هزار روپیه سالانه ضرور تھی ، لیکن کبھی پوری رقم نہیں ملی ۔ وہ اس کا کله جابجا فارسی رقعات میں کرنے هیں۔ بعض درباروں سے بھی متعلق رھے اور ایک بار لکھنؤ اور حیدر آباد کی کشش نے انھیں نقل مکانی پر بھی آمادہ کر دیا تھا ۔ عام خیال یہ ہے کہ مومن قصیده گوثی کو عیب جانتے تھے، لیکن یه درست نہیں ۔ راجا اجیت سنگھ کی تعریف میں قصیدہ اور نواب وزیر محمد خان والی ٹونک کی تعریف میں اشعار ان کے کلیات میں موجود ہیں ۔ دو چیزوں نے ان کی زندگی اور شاعری پر بہت گہرا اثر ڈالا: ان میں سے ایک چیز ان کی رنگین مزاجی تھی ؛ کئی بار دلبستگی هوئی ، جس کا ذکر مثنویوں میں کرتے میں ۔ سب سے اہم دلبستگی کا ذکر ان کے شاگرد شیفته نے اپنر معروف تذکرہ شعرا کلشن بیخار میں کیا ہے۔ دوسری چیز مذهب کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور ہزرگان دین کے ساتھ ان کی عقیدت ومحبت ہے۔ مومن کی شان استغنا

ان کے بعض قصیدوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ موس کے کلیات اردو میں جو نو قصیدے ہیں ، ان میں سے سات حمد و نعت اور مناقب میں ہیں ، ایک میں راجا اجیت سنگھ کا شکریہ ہے اور دوسرے میں نواب صاحب ٹونک کی خدمت میں نه پہنچنے کی معذرت ہے۔ مثنویاں بیک وقت ان کی عاشقانه رنگین مزاجی اور مذہبی شغف کی ترجمان و عکاس میں .

مومن کی رنگین مزاجی کا یه واقعه گلشن بیخار میں موجود ہے که انھیں ایک خاتون سے دل بستگی هو گئی اور ان کی مشہور مثنوی قول غمین میں اسی محبت کی داستان منظوم ہے ۔ مومن کی دوسری عشقیه مثنویاں بھی ان کے هم عصروں کے نزدیک ان کی آپ بیتیاں هیں ۔ مومن کی غزل کی سب سے بڑی خصوصیت یه تسلیم کی گئی ہے که اس میں عورت خصوصیت یه خصوصیت مومن کے انداز حیات محبوب ہے ۔ یه خصوصیت مومن کے انداز حیات کی بدولت ان کی غزل کو ملی ہے .

مومن کی پرورش جس ماحول میں هوئی اس نے ان کی طبیعت پر بہت گہرا اثر کیا اور اور اسیکا نتیجہ تھا کہ انھیں مذھب سے خاص شغف تھا۔ چونکہ شاہ عبدالعزیز میں کے خاندان سے ان کے خاندان کے بہت قریبی تعلقات تھے، اس لیے انھوں نے کتاب و سنت کو اپنے عقائد کی بنیاد بنایا تھا .

قیاس ہے کہ مومن نے مئی ۱۸۱۸ء اور مئی ۱۸۱۹ء کی ، ۱۸۱۹ء کے درمیان سید احمد بریلوی سے بیت کی ، لیکن جہاد کی تحریک میں کچھ حصہ نہ لیا ، البته جہاد کی حمایت میں چند شعر ضرور ملتے هیں.

کاب علی خان فائق نے مومن کے رقعات (انشاے مومن خان) کے حوالے سے لکھا ہے کہ مومن نے دو شادیاں کیں: پہلی بیوی دیماتن تھی ، اس لیے اس سے بن نه آئی۔ دوسری شادی ۲۳۵ میں

خواجه محمد نصیر رنج نبیرهٔ خواجه میر دردکی دختر سے هوئی (مقاله: حیات مومن) ـ . ۱۲۵ ه کے لگ بهک مومن کا رجحان طبع تبدیل هوا اور وه عشق بازی سے کناوه کش هوگئے.

مومن کے شاعرانہ مرتبع کےمتعلق اکثر تذکرہ نگار متفق هیں که انہیں قصیدہ، مثنوی اور غزل پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ قصیدے میں اگرچہ انھیں سودا اور ذوق کا همسر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ھو سکتا کہ وہ اردو میں چند اچھر قصیدہ گووں میں سے ایک ھیں ۔ مثنوی کو کی حیثیت سے انھوں نے اپنے خلوص اور حقیقت پسندی کی بنا پر وہی مرتبہ حاصل کیا ہے جو اس ميدان مين ديا شنكرنسيم اورنواب مرزا شوق كوملا هے، لیکن حقیقت میں مومن کی شہرت اور شاعرانه عظمت کا انحصار ان کی غزل ہر ھے۔ ایک غزل کو کی حیثیت سے مومن نے اردو غزل کو ان خصوصیات کا حامل بنایا جو غزل اور دوسرے اصناف سخن میں امتیاز پیدا کرتی هیں۔ اردو میں مومن کی غزل تغزّل کی شوخی ، شگفتگی طنز اور رمزیت کی بہترین ترجمان کہی جا سکتی ہے ۔ ان کی اردو شاعری میں عرفی کا انداز بہت نمایاں

تصانیف: (۱) کلیات اردو ، جس میں غزل ، قصیده ، رباعی، قطعه ، مستزاد، مسمط، ترجیع بند ترکیب بند ، مننوی اور فرد سب اصناف سخن شامل هیں. ؛ (۲) دیوان فارسی، جس میں ، قصیدے، ۱۱۵ غزلین، ۸۵ قطعات اور ۱۱۱ رباعیات هیں۔ اسے حکیم اجسن الله خان کی فرمائش پر آهی نے ترتیب دیا تھا،مطبوعه مطبع سلطانی دهلی (۱۱۲ه)؛ وتقاریظ وخطبات ، مرتبه حکیم احسن الله خان ، مطبع سلطانی ، واقع ارک خاقانی ، رمضان المبارک مطبع سلطانی ، واقع ارک خاقانی ، رمضان المبارک

مطبوعه) ناپید ؛ (م) جان عروض : رسالهٔ عروض غیر مطبوعه) ناپید ؛ (م) شرح سدیدی و نفیسی ؛ (۹) خواص پان : پان کے خواص پر ایک رساله جو غیر مطبوعه هے (بحواله مصنف حیات مومن ؛ (۵) کلام غیر مطبوعه : خطوط و غزلیات (نسخه قلمی ، کتاب خانه ریاست الور).

مومن کو تاریخ گوئی میں بڑی مہارت تھی، چنانچہ ان کی بعض تاریخیں بہت مشہور ھیں، مثال کے طور پر انھوں نے شاہ عبدالعزیز کی وفات پر تاریخ کمی تھی وہ بہت مقبول ھوئی۔ اسی طرح خود کوٹھے سے گرے تو تاریخ کمی: دست و بازو بشکست۔ گرنے کے پانچ مہینے بعد دھلی میں انتقال ھوا (غالباً رمضان المبارک ۱۲۹۸ھ/ ادر اسی مصرعے سے تاریخ وفات نکلی۔ انتقال کے وقت مومن کی عمر وہ سال کی تھی۔ انتقال کے وقت مومن کی عمر وہ سال کی تھی۔ مدفن شاہ عبد العزیز کے احاطے کی دیوار کے باہر مشرق کی طرف مدھ پورہ میں ھے۔ آھی نے باہر مشرق کی طرف مدھ پورہ میں ھے۔ آھی نے ساتم مومن خان (۱۲۹۸ھ) سے تاریخ نکالی

مآخوز: (۱) مصطفی خان شیفته: گلشن بیخار،
لکهنؤ ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۹۵ تا ۲۰۹۹ (۲) سرسید احمد
خان: آثار الصنادید، دهلی ۱۹۸۵ء، حصة چهارم،
ص ۱۹۹ تا ۲۰۹۹ لکهنؤ ۱۹۰۰ء، ص ۲۰۹۳ تا ۱۱۱؛

(۳) عرش گیاوی: حیات مومن، دهلی ۱۹۳۵ء؛ (۳)
دیوان مومن، مرتبه ضیا احمد بد ایونی، الله آباد ۱۹۳۹ء؛
(۵) قصائد مومن، مرتبه ضیا احمد بد ایونی، لکهنؤ ۲۹۹۵؛
(۴) سید نورالعسن خان بن نواب صدیق حسن خان:
تذکرهٔ طور کلیم، آگره ۱۹۶۸ه، ص ۱۹۳ تا ۱۱۱؛ (۱)
صغیر باگرامی: تذکرهٔ جلوهٔ خضر، آره ۱۹۸۸ه، صفیر میخانه درد، مطبوعهٔ دهلی، ص ۲۰۰، ۱۰۰؛ (۱)
میخانه درد، مطبوعهٔ دهلی، ص ۲۰۰، ۲۰۰۰؛ (۹)

۱۰۱ ۲۲۹ تا ۲۳۹؛ (۱۱) نگار (لکهنؤ) ، مومن نمبر، جنوری ۲۲۹، ۱۱) محمد حسین آزاد: آب حیات ؛ (۲۰) حکیم عبدالحی: کل رعنا ؛ (۲۰) عبدالسلام ندوی: شعر الهند ؛ (۲۰) کاب علی خان فائق: حیات مومن (مقاله) ، در اورینٹل کالج میگزین ، نومبر ۱۹۹۹ ؛ (۱۵) شمیم آغا : کلیات مومن (تبصره) ، در چٹان ، . . اگست ۱۹۵۹ ؛ (۲۰) انشا مے مومن ، مطبع سلطانی ، دهلی .

## (وحید قریشی)

المؤمن : (ع) ؛ قرآن مجيد كي ايك سوره ⊗ کا نام ، جس کا عدد تلاوت . به اور عدد نزول . م ه ، موجوده ترتیب میں یه سورة الزمر [رک باں] کے بعد اور سورہ مم السَّجده [رک بان] سے قبل واقع ہے ۔ اس میں کل نو رکوع ، پچاس آیات ، ایک سو ننانوے کلمات اور چار هزار نو سو ساڻھ (٩٠٠ مروف هيں (الخازن البغدادي : تفسیر ، ۲:۱۰) ، بقول مشهور دو آیات (۵۹ و ١٥) کے سوا تمام سورہ مکی ہے (السيوطي: الاتقان ، ۱: ۱۹ - سورة كا نام اس كي آيت ٢٨ كے ابتدائي جملے: وَ قَالَ رَجُلُ مُومَنْ مَنْ أَل فرعوں، یعنی آل فرعوں میں سے ایک مومن نے کہا، سے ماخوذ ہے اور یہ نام اس کے مضمون کے عین مطابق بھی ہے ، کیونکہ اس میں آل فرعون کے اس مومن کا واقعه تفصیل سے بیان ہوا ہے ۔ اس کے دیگر ناموں میں غافر (لفظی معنی بخشنر والا ، ماخوذ از آیت ،) اور حمّ بھی قابل ذکر هين (كتاب مذكور ، ١ : ٨٥) .

یه سوره اپنے بعد کی چھے سورتوں سے مل کر حوامیم کہلاتی ہے ، کیونکه ان سب سورتوں کا آغاز کروف حم سے ہوا ہے ۔ حوامیم کا آغاز سورة الدؤمن سے اور اختتام سوره الاحقاف [رک ہاں] ہر ہوتا ہے ۔ لطف کی بات یه ہے که نزولی

اعتبار سے بھی ان سورتون کی ترتیب یہی فے ۔ سورتوں کے اس مجموعے کو بعض احادیث میں سر سبن و شاداب باغات (روضات ومثات)، حکمت قرآن (لباب) اور اس کی زیبائش و آرائش (عرائس) قرار دیا گیا ہے (البغوی: معالم التنزیل، ۲:۳۵).

سورة کا موضوع قریش مکه کی طرف سے أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور جانثاران اسلام کو دی جانے والی جسمانی وروحانی اذیتیں ہیں ، جو سورہ کے نزول کے وقت عروج پر پہنچی هوئی تهیں ، یہاں تک که بعض مواقع پر أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو قتل كر دينے کی کوششیں بھی کی گئیں (دیکھیے البخاری ، ۱/ ۱،۱۰۱،۱،۱۰۱ ایک ایسے هی موقع پر حضرت صدیق اکبر افزانے دشمنوں سے حضور کی مدافعت کی (تفهیم القرآن، به: ۳۸۸) ـ اس پس منظر میں حضرت موسی ی کے قتل کی سازش اور آل فرعون کے مؤمن کا واقعہ خاص اہمیت رکھتا سے ، جس نے اس قسم کے حالات میں اپنی جان پرکھیل کر اپنی قوم کو نصیحت کرنے کا فرض انجام دیا تھا۔ اس کردار میں قریش مکه کے لیر اور خود اہل ایمان کے لیے بڑے عبرت انگیز پېهلو موجود هيں.

یبان یه امر بهی قابل ذکر هے که اس واقعے سے تمام اسرائیلی اور یبودی ادب خالی هے ، مگر قرآن حکیم نے اس واقعے کی تمام جزئیات کو بیان کر دیا هے (آیه ۲۸ یا ۲۵ س) ؛ یه واقعه تو سوره کی اٹھائیسویں آیت سے شروع هوتا هے ، مگر اس سے پہلے اجمالی طور پر توحید اور صفات الٰہیه (آیه ۲ تا ۳) ، مکذبین اور ان کی سابقه اقوام و ملل سے مشابهت (آیه بم تا ۲)، اهل ایمان کے حق میں حاملین عرش کی دعا

و اسغفار (آیه ی تا ه) ، وقوع قیامت اور احوال قیامت (آیه ، ا تا ، ب) اور گذشته اقوام کی تاریخ میں موجود حیرت انگیز پہلووں (آیه ۲۱ تا ۲۷) پر بعث کی گئی ہے ۔ پھر آل فرعون کے مؤمن کے واقعے کے ذریعے مکذّبین کو عبرت ناک انجام سے ڈرایا گیا اور اهل ایمان کو ایک خوشگوار اور نیک انجام کی امید دلائی گئی

سورة كا ايك اهم پهلو وه آيات بهى هيں جن ميں مستكبرين (خود كو بڑا سمجھنے والے) اور ان كى پيروى كرنے والے لوگوں كا خوفناك انجام بيان هوا هے اور ان كے باهمى مجادلے اور خزنة جہنم (جہنم كے داروغوں) سے ان كى گفتگو نقل كى گئى هے (آيه ہم تا ٥٠) ـ حضرت موسى أور فرعون كے واقعے كے پس منظر ميں اللہ تعالى كے اس وعدے كا اعاده بهى هے كه هم اپنے رسولوں كى ضرور مددكرتے هيں ؛ تاهم اس كا ايك وقت مقرر هوتا هے (١٥ تا ٥٠) .

کچھ لوگ همیشه سے ناحق بحث کرتے چلے آئے هیں (آیه ۵۹، ۹۹) - ان کے لیے صحیفهٔ کائنات میں موجود نشانیوں کو پہلے اجمالاً (۵۵) اور پھر تفصیلاً (آیه ۹۱ تا ۵۸) بیان کیا ہے اور نه سمجھنے والوں کو عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی ہے (۵۰ تا ۲۹) - آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم اور جانثاران اسلام کو صبر و استقامت کی تلقین بھی (آیه ۵۵ - ۵۸) سورة کا اهم موضوع کی تلقین بھی (آیه ۵۵ - ۵۸) سورة کا اهم موضوع ہے - سوره کا اختتام توحید کے دلائل (آیه ۹۵ تا ۱۸) اور گذشته مجرم قوموں کے عبرتناک انجام تا ۱۸) ور گذشته مجرم قوموں کے عبرتناک انجام جند فقمی مسائل بھی هیں (دیکھے الجصاض رازی: احکام القرآن ، ۵: ۲۰۱۱).

مآخذ : متن مين مذكور هين ، ان كے علاوه

دیکھیے: (۱) الطبری: جامع البیان، تفسیر سورة الدؤمن، مطبوعه قاهره؛ (۲) الزعشری: الکشّاف، سطبوعه بیروب، بدون تاریخ، س: ۱۹۸۸ تا ۱۸۸۹؛ (۳) القرطبی: الجامع لا حکام القرآن ، ج ۱۵، مطبوعه بیروت: (س) عمود الالوسی: روح المعانی، ج سم، مطبوعه ملتان: (۵) قاضی عمد ثناء الله بانی بتی: تفسیر مظہری، ۱۸: ۲۳۹ تا ۲۰۰۹، مطبوعه دهلی؛ (۲) الدراغی: تفسیر ، سم: ۱۳ تا ۲۰۰۹، بار اول ، قاهره ، ۲۳۱ه/۲۳۹۹، ۱۵؛ (۱) مفتی عمد شفیع: معارف القرآن، تفسیر سورة الدؤمن.

(محمود الحسن عارف)

المَوْمِنُون : (ع) قرآن مجيدي ايك مكي سورت، جس کا عدد تلاوت می اور عدد نزول سے ہے۔ اس میں چھے رکوع ، ایک سو اٹھارہ آیات ، ایک هزار آثه سو چالیس کلمات اور چار هزار آثه سو چالیس حروف هیں (النیسابوری: نفسیر ، ۱۸: ۱۲: سيد امير على ؛ مواهب الرحمان ، ١٨ : ٢ ببعد) -اکثر اہل تفسیر کے نزدیک یہ پوری سورہ مکی ہے، مگر السیوطی من نے اس کی چودہ آیات (سم تا مے) كو اس سے مستثنى كيا هے (الاتقان في علوم القرآن، قاهره ١م ١ و ١ و ١ و وح المعاني ، ١٨ و ٢ ) . ٠٠ سوره كا نام اس كي يهلي آيت: قَدْ أَفْلَحُ ٱلْمُؤْمَنُونَ (یعنی بیشک اهل ایمان رستگار هو گئے) سے ماخوذ ھے۔ علاوہ ازیں چونکه اس سورہ میں انسان کی كاميايي وكامراني كوصفت ايمان اور اعمال صالحه سے مشروط کر کے بیان کیا گیا ہے، اسی بنا پر صفت ایمان کا حامل هونا (یعنی مؤمن اور اس کی اوصاف حمیده) اس سوره کا سرکزی موضوع بهی هے۔ اس اعتبار سے سورۃ کا یہ نام اس کے مضامین سے بهی بوری طرح هم آهنگ هے ـ البخاری (۳: و ٨٦) وغيره مين سوره كا نام حالت رفعي (المؤمنون) کے بجائے ، حالت نصبی میں (اَلْمُؤمنین) لکھا گیا هے (نیز دیکھیے روح المعانی ، ۱۸:۱).

زمانة نزول : یه سوره مکی دور کے اختتامی حصرمين نازل هوئي - بقول علامه السيوطي (الاتقان، ۱ : ۹۹) بعض روایات میں اس سورہ کو "مکی دور" کی آخری سورہ قرار دیا گیا ہے، مگر جمہور مفسرین نے اس روایت کو قبول نہیں کیا اور سورة المؤمنون کے بجائر سورہ المُطنّفین [رک بان] کو "آخری مکی سوره" تسليم كيا هے ، تاهم السيوطي كي محوله بالا روایت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ سورہ یقینا مکی دور کے اختتامی سالوں میں نازل ہوئی ۔ خود سورہ کے انداز بیان اور مضمون (داخلی شهادت) سے بھی پتا چلتا ہے کہ جس زمانے میں یه سوره نازل هوئی ، اس وقت حق و باطل (اهل ایمان و اهل کفر) کے مابین رونما هونے والی کشمکش ایک واضع اور نتیجه خیز تصادم کی صورت اختیار کر چکی تھی ، اس وقت مسلمان پوری طرح دشمنان اسلام کی طعن وتشنیم اور جور و تعدی کے نرغر میں تھر ، ارشاد باری تعالیٰ ہے: (اے کافرو) تو تم ان (مسلمانوں) سے تمسخر کرنے رہے ، یہاں تک که ان کے پیچھر میری یاد بهی بهول گئر اور تم همیشه ان سے ہنسی کرتے رہے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہوگئے (۳۳ [المؤمنون]: ١١١) - اس قسم كے بعض اشارات سے واضع هوتا ہے که نزول سورہ کے وقت مسلمان کفار کی طرف سے استہزا و تضحیک کے علاوہ ظلم و ستم کا نشانه بھی بنے ہوئے تھے۔ عین سمکن ھے کہ یہ سورہ مسلمانوں کی "شعب ابی طالب" میں محصوری (ے تا ۱۰ نبوی) کے زمانے میں نازل هُونُي هو \_ بهرحال اتنا تو يقيني هے كه يه سوره حضرت عمر فاروق الله کے قبول اسلام (۵ نبوی) کے بعد نازل ہوئی ، کیونکہ حضرت عمر فاروق<sup>رض</sup> فرماتے هیں که میں ایک بار حضور می خدمت میں

بیٹھا ہوا تھا ،کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی ؛ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ کے سورۂ مومنون کی ابتدائی دس آیات پڑھ کر سنائیں (القرطبی: الجامع لاحکام القرآن ، ۱ ، ۱ ، ۲ : ۲۵ تا س. ۱ ؛ الاتقان ، س : ۲۵ ).

موضوع اور مضامین : مکی سوره هونکی حیثیت سے یه سورة بیشتر بنیادی اسلامی عقائد (توحید، رسالت اور معاد) سے متعلقه مباحث پر مشتمل ھے ، تاهم اس میں عام معاشرتی ، سماجی اور اجتماعی زندگی کے نظم و نسق اور تہذیب اخلاق و تزکیهٔ نفس سے متعلقه مسائل پر بھی روشنی ڈالی گنی ہے۔ چند ایک مضامین ۔ ب ذیل هیں : (۱) اهل ایمان کی صفات حسنه : زیر نظر سورہ کا آسر اہل ایمان کی صفات حسنہ کے ذکر خیر سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالٰی اہل ایمان کو سات صفات (یعنی نماز میں خشوع و عاجزی اختیار کرنے: (۲) لغو اور بیہودہ کاموں سے اجتناب کرنے ؛ (۳) زکوہ کی بر وقت ادائیگی ؛ (م) اپنی شرمکاهوں کی حفاظت ؛ (۵) امانتوں ؛ (۲) وعدوں کی پاسداری اور (ے) اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے) کے بدار میں جنت الفردوس کی خوشخبری سناتر هين (آية ١ تا ١١) - آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم ان آیات اور ان میں مذکوره صفات حسنه کی اهمیت یوں بیان فرمایا کرتے تھے : مجھ پر ایسی دس آیات نازل هوئی هیں که اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اترے گا، تو وہ یقیناً جنت میں جائيكا \_ بهر آپ" في المؤمنون اكي ابتدائي دس آيات تلاوت فرمالين (ديكهير روح ألمعاني ، ١٨ : ٣) ـ اهل ایمان کی صفات حسنه کا یه مضمون سوره کے درمیانی (آیة ۵۵ تا ۹۲) اور اختتامی حصر (آیة ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۰۹، تا ۱۱۱) میں بھی دھرایا گیا ہے ، جس کا مقصد مسلمانوں کو اخلاتی<sup>.</sup>

باکیزگی کا حامل بنانے کے ساتھ ساتھ آن میں صبر و استقلال کی اوصاف پیدا کرنا هیں : (۲) دلائل توحید؛ اهل ایمان کی صفات حسنه کے علاوہ اس سورہ میں اللہ تعالٰی کی وحدانیت کے دلائل و براہین کا بیان بھی اس سورہ کے خصائص میں سے ہے ۔ اس ضمن میں "حضرت انسان" کی درجه بدرجه خاقت اور نشو و نما سے لیکر زمین و آسمان کی تخلیق و تدبیر اور انسانی زندگی کی بقا و سالمیت کے تحفظ کے لیر ارضی ، فضائی اور سماوی نعمتوں کا ذکر کرکے انسان کو برتر دلائل و شواهد کی طرف متوجه کیا گیا ہے (دیکھیے آیات ۱۲ تا ۲۲، ۸۸ تا ۹۴، ۳۱۹ تا ۱۱۸ ) ـ یه دلائل انسان کی آنکھ کھولنے اور اس کے قلب و ذھن میں بصیرت و معرفت کا نور پیدار کرنے کے لیے بہت اهمیت رکھتی هیں ۔ اس مضمون کے بعض حصر جدید سائنسی اکتشافات کی روشنی میں زیادہ بهتر انداز میں سمجھے جا سکتے هیں، مثار اٹھارهویں آيت مين ارشاد هے : و ٱنْزَلْنَا مَن السَّمَاءُ مَاءً فَاسْكُنَّه نی اُلاّرض، یعنی اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا ، پھر اس کو زمین میں ٹھیرا دیا ۔ ماہرین کے مطابق آغاز آفرینش میں الله تعالی نے زمین پر بیک وقت اتنا پانی برسا دیا تھا ، جو قیامت تک اس کی پھر قسم کی ضروریات کے لیے اس کے علم کے مطابق کافی تھا - وہ پانی زمین کے نشیبی حصوں میں ٹھیر گیا ، جس سے سمندر اور بحیرے وجود تمیں آگئر اور آب زیر زمین (Sub Soil Water) پیدا هوا ... اب یہ اسی کا الت پھیر ہے کہ جس سے سختاف موسم وجود میں آثر ہیں ۔ اسی پانی کو پہاڑ دریا ، چشمر اور کنمیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے ہیں اور یمی پانی ہر قسم کے حیوانات اور نباتات کی ترکیب و تشکیل میں لازمی اور

سب سے بڑے عنصر کی حیثیت سے شامل ہوتا هے - يه تمام نكات اسى جملے "أَسْكَنْهُ فَيْ ٱلْأَرْضُ" كي تفسير و تشريح هين (ابو الاعلى مودودي : تفهيم القران ، س: ١٥٦ و ببعد) على هذا القياس مشرکین کا رد کرنے ہوے کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھیے که ساتوں آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے ، یہ لوگ جواب میں کہینگر اللہ (آیت ۵۸ تا ۹۹) ؛ چنانچه قدیم اساطیر سے پوری طرح اس بات کی تصدیق هو تی هے که همیشه سے مشرکانه عقائد و رسوم میں "ذات باری" کا بنیادی تصور (ہڑے دیوتا وغیرہ کی صورت میں) موجود رھا ہے ، مگر مشرکین ذات باری کی صفات ، اختیارات اور اس کے حواس کے بارے میں جو موشکافیاں کرنے تھر ، اسی سے ان کے قدم صحیح راستے سے ڈگمکا جاتے تھے ۔ بنا بریں اس سورہ میں انسان کو اس بارے میں ذمه دارانه رویه اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نهیں: (س) معاندین اسلام کو انذار و وعید: سورہ کے مضامین کا بیشتر حصه معاندین اسلام کے انذار و وعيد (دُرانے دهمکانے) پر مشتمل هے (آيات ا ، ه ، ۲۵ تا ۱۵ ، ۲۵ تا ۱۵ ، ۱۵ تا ۱۹۰۰ اس سلسلے میں گذشته افوام و ملل، مثلاً قوم نوح قوم عاد و ثمود ، قوم موسى اور قوم عيسى وغیرهم کے واقعات سے استشہاد کیا گیا ہے اور یه بتلایا گیا ہے که جب کوئی قوم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی مرتکب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی طاقت اس قوم کو عداب الہی سے بچا نہیں سکتی ۔ اس مقام پر ان اقوام کو قرن (جمع: قرون= زمانے) قرار دے کر یہ بات ذھن نشین کرائی گئی ہے که زمانه اور وقت کبھی ایک سا نہیں

رھتا۔ جو توم وقت اور زمانے کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتی ، خدا تعالٰی اسے دوسروں کیلئر ذریعة عبرت بنا دیتر هیں ـ اس طرح مخالفین كو يه باور کرایا گیا ہے کہ جو خدا ان اقوام کو ہلاک کر سکتا ہے ، اس کے لیے تمهیں ھلاک کرنا کیا مشکل ہے ۔ پھر آخرت کی جزا و سزا اپنی جگه مسلم هے ، جس سے کوئی بیج نہیں سکتا ؛ (س) فقهي احكام و مسائل: سوره كي بعض آيات (١ تا ۱۱ ، ۳۱ ، ۱۵ تا ۵۲ ، ۲۲ وغیره) سے بعض اهم فقیمی مسائل (مثلاً نماز میں امن و سکون سے کھڑے ہونا ، زکوہ کی فرضیت ، بیہودہ کاموں سے اعراض کا حکم ، بدکاری ، خصوصاً نکاح متمه وغیره کی ممانعت ، اکل حلال کی اهمیت وغیره) بهی مستنبط کیے گئے هیں (دیکھیے الجصاص رازی: احکام القرآن، س: ۲۵۲ تا ۲۵۵ ؛ القرطبی، ۱۰۲:۱۸ تا ۱۵۵ : تفسیر مظهری، ۲ : ۲۰۰ تا

. . .

(محمود الحمن عارف)

مُونْثِي نُكِرُو: (تركى: قرهطاغ؛ سلافى: چرنيغوره [یو گوسلاویا میں شامل ایک اشتراکی جمهوریه] -یه علاقه اپنے سلامی دار پہاڑوں اور ندی نالوں کے باعث بہت دشوار گزار ہے۔ جنوب میں جھیل اشقودر (مقوطری) سے آنے والا راستہ رسل و رسائل کا سب سے بڑا ذریعہ اور کئی بار مقامی باشندوں اور حمله آوروں کے درمیان میدان کارزار رہا ھے۔ اس کے ایک طرف چرنیغورہ کا اصلی علاقه، یعنی مشرقی مونٹی نگرور ہے اور دوسری طرف برده، یعنی مغربی مونثی نگرو ـ چرنیغوره اور اس سے متصل علاقر بردہ کی بحیرہ ایڈریاٹک تک شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی پٹی ویران اور بنجر علاقے پر مشتمل ہے ، جس کے جنگلات ، جو کچھ عرصہ قبل موجود تھے ، چراگاہوں کے لیے زمین اور چونے کا پتھر ، لکڑی کا کوئلا اور تارکول حاصل کرنے کی غرض سے تلف کر دیے گئے میں ۔ آب پاشی کی کمی کے سبب سرد پہاڑوں پر کہیں كمين پياله نما ميدانون اور نشيبي علاقون مين قابل کاشت رقبے ملتے ہیں ، جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبے آباد ہیں۔ سب سے بڑا قصبہ قدیم دارالحکومت ستنجه Cetinje هے ، چولوچن (۵۵۵ فنے) کے دامن اور وادی زته میں واقع ہے۔ بردہ کے مشرق میں پیوہ اور تارہ تک کہیں بھی كوئى زياده زرخيز علاقه نهين ملتا ، ليكن اس کے آگے پانی کی فراوانی ہے ، صنوبر اور دوسرے درختوں کے وسیع جنگل ہیں ، زرخیز چراگاہیں ہیں ، جہاں ہے شمار مویشی پالے جاتے ہیں اور کئی مقامات تو ایسے ہیں جہاں روٹی مہنگی ہے اور گوشت سستا ـ چرمنیکه Crmnica، جو مولٹی نگرو کا باغ کہلاتا ہے ، جھیل اشتودر کے شمال

مغربی ساحل پر واقع ہے۔ یہاں ،چھلی کرت
سے ہوتی ہے اور آب و ہوا اور پیداوار بحیرہ
روم کے علاقے کی سی ہے۔ شمال میں دریاہے
کرست Karst کے کنارے بھی صورت حال یہی

اسی ملک کے قدیم باشندوں کا تعلق المیری قبائل دوقليائي (Docleates) اور لابيائي (Labeates) سے ہے ۔ ان میں سے اول الذكر مونثى نگرو کے جنگلات میں اور مؤخرالذکر جھیل مقوطری کے ارد گرد ساحل سمندر تک آباد تھے ۔ پہلی صدی عیسوی میں رومن اصول کے مطابق ان کا ایک ایک شهر بنا دیا گیا ، یعنی دوقلیه (Doclea) اور شقودره (Scodra) ، یعنی موجوده سقوطری ـ دوقلیه دریاے موراچه اور زته کے سنگھم پر واقع تھا اور اس کے کھنڈرات سے پتا چلتا ہے کہ مہم ء میں ٹیوٹن قوم کے حملوں میں تباہ ھونے سے قبل یہ ایک فروغ پذیر شہر تھا۔ ۹. ۲ ع تک یمان ایک اسقفی قائم تھی ۔ اسی زمانے میں ادار اور سلاف توموں کے لوگ اس ملک میں مستقلاً آباد ہوگئے ۔ وہ شہری تمدن سے ناآشنا تھے ۔ یہاں بھی انھوں نے اپنی بدوی معاشرت کو قائم رکھا اور خاندانی گروهوں میں تقسیم ہوکر گلہ بانی کے ذریعے بسر اوقات کرتے

کا داماد تها اور زار ولادی سلاف Vladislav (۱۰۱۵ تا ۱۰۱۸ء) کے حکم سے ھلاک کر دیا گیا ۔ اس کی قبر البانیا میں شن جان Shen Jon کی خانقاه میں ہے اور لوگ اسے ولی کا درجه دیتر هیں۔ ١٠٣٦ سے ٢٨٠، ء تک شهزاده سٹيفن وايسلاف Stephen Voyeslav نے بوزنطیوں کی سخت مخالفت کے باوجود ایک بڑا علاقه اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کے بیٹر مائیکل نے پہلی بار بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور ہوتے قسطنطین بودن کو سرم، ع میں مقدونیہ کے باغیوں نے بلغار کا زار منتخب کیا۔ ۱۰۸۲ء میں بودن اپنے باپ کی جگہ تخت نشین ہوا اور اس نے اٹلی کے نارمنوں سے اتحاد کرکے اپنی حکومت بوسنه کے صوبے تک وسیم کرلی ۔ اس کے بعد یه ریاست زوال پذیر هوکر بوزنطیوں کی باجگزار هو کر ره کئی اور ۱۱۸۹ء میں سربیا سے الحاق کے ساتھ اس کا خاتمہ ھوگیا۔ ہارھویں صدی سے یہ ملک زته کے نام سے موسوم ۔ ہوا اور ۱۷۰ سال تک سربیا کے زیر حکومت رها .

ترکان عثمانی کے اقتدار کے ساتھ سربیا کا زوال شروع ہوا ۔ اور قوصودہ کی فتح (۱۳۸۹ء) سے مقدونیہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی خود مختاری ختم ہوگئی اور سربیا کی حکومت صرف موروہ Morava تک محدود ہو کر رہ گئی۔ زتہ کے حکمرانوں نے اپنی طاقت اپنے همسایوں کے ساتھ دلارائی جھگڑوں میں ضائع کر دی۔ ملبشہ ۱۳۸۵ء میں شکست کھا کر ہلاک ہوگیا اور جارج ثانی اپنے البانوی مقبوضات وینس کے حوالے کرکے اس کے زیر حمایت آگیا۔ ۱۳۸۱ء میں ملبشہ ثانی اپنا ملک سربیا کے مطاق العنان ڈیوک سٹیفن لزارووچ Lazarovic کے حوالے کرکے سٹیفن لزارووچ Lazarovic کے میں سربیا کی حکومت

کے خاتمے پر جھیل سقوطری کے گرد و نواح کا علامه وینس کے تبضر میں آگیا ، لیکن اس کے فوراً بعد ترکوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ۱۹۳۳ء میں بوسنہ کی فتح کے بعد هرزیگووینا اور موجود شمالی مونثی نگرو کا نکشج کی حدود تک الحاق کر لیا۔ زته کے امیر آمون (١٣٦٥ تا ٩٠٠١ع) نے، جو جمہوریة وینس كا باج گزار تھا، محمد ثانی کے خلاف جنگوں میں جمہوریہ کی قرار واقعی مدد نه کی اور سقوطری کے انتخلا (و یم اع) کے بعد اسے اطالیه میں بناہ ڈھونڈنا پڑی ۔ زند پرترکوں کا تبضه هوگیا، لیکن ۸۸۱ء میں سلطان محمد ثانی کی وفات پر تیخت کے لیے جو کشکمش شروع ہوئی ، اس نے آئیون کو اُپنی ریاست کی بازیابی کا موقع فراهم کر دیا اور بالآخر اس نے ۱۸۸۱ء میں ترکون کی سیادت تسلیم کرلی ۔ آئیون کے جھوٹے بیٹر سنانیشہ Stanisa نے ٨٨ ١٤ مين اسلام قبول كر ليا اور ابنا نام سکندر بیگ رکھ لیا۔ آئیون کے بعد اس کے بیٹر انتہائی اطاعت کے اظہار کے باوجود ترکوں کی خوشنودی حاصل نه کر سکے ۔ جارج ( . وم و تا ۱۸۹۹ ع) ، جس نے ستنجه میں ایک مطبع قائم کرکے خوش نما سلافی خط (Cyrillic) میں مذهب عیسوی کی کتابیں شائع کیں ، ایشیا ہے كوچک مين جلاوطن هوكر فوت هوا ـ سٹيفن (۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ء) کو سقوطری میں نظر بند کیاگیا اور اس نے رہبانیت اختیار کر لی ۔ ہم ۱۵۱ء میں زتہ کو سقوطری کے سنجاق میں شامل کر لیا گیا ، البته اس کے ایک حصر کو علیحدہ سنجاق کی حیثیت دے کر سکندر بیگ کے حوالر کر دیا کیا اور اس کے لقب مندزاک چرنیغورسکی کی وجه سے یه علاقه چرنیغوره کے نام سے موسوم هوا۔ ۱۵۲۸ء میں چرنیغورہ کو سقوطری کی ایک قضا

بنا دیا گیا.

ترکوں کے عہد حکومت میں مونثی نیگرو پر ایک اسقف یا ولادکه Vladika کی خالی خولی سیادت قائم تھی ، جس کا مستقر مستنجه اور انتخاب قبائلی سردار کرنے تھے ۔ اس کے پانچ اضلاع (ناحیه) تھتے ۔ لوگ جزیه بخوشی ادا کرتے تھے اور جنگ میں وینس کے برخلاف باب عالی کا ساتھ دیتے ۔ ۱۹۸۸ء تک یہی صورت حال رهی ، لیکن بعد ازاں ولادکه وساریون Visarion کی زیر قیادت اہل مونٹی نگرو دوبارہ وینس کے زیر حمایت آگئے اور کارلُوٹز Carlovitz کے معاہدے (1999ء) تک برابر ترکوں کے خلاف لڑتے رھے۔ 1211ء میں انھوں نے روس کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ صلحنامہ ابرلن (۱۸۵۸ع) میں مونٹی نگروکی خودمختاری تسلیم کرلی گئی۔ نکولس اول (۱۸۹۰ تا ۱۹۱۸ء) نے ، ۱۹۱۱ میں مونٹی لگرو کے بھادشاہ ہونے کا اعلان کردیا ۔ جنگ بلقان (۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ع) میں مونثی نگرونے ترکوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور جنگ کے خاتمے پر اس کی حدود میں توسیم ہوگئی ۔ پہلی جنگ عظیم میں مونٹی نگرو نے سربيا كا ساته ديا ، ليكن ١٨ ١٥ ء مين آسريا اور ہنگری کی افواج کے انعلا کے بعد سربیا کی فوج نے ۲۰ نومبر کو ایک قومی اسمبلی قائیم کردی جس نے نکولس کو معزول کرکے مونٹی نگرو کو سربيا مين ضم كرديا - الهريل ١ مه ١ ع مين مونثي نگرو کے کئی حصوں پر اطالوی دستے قابض ھوگئے جنہوں نے ایک نام نہاد قومی اسمبلی کے ذریعے مونٹی نکرو کی آزادی کا اعلان کر دیا اور شاہ اطالیہ سے یہاں کا بادشاہ نامزد کرنے کی درخواست کی ۔ اس پر بغاوت برپا ہوگئی تا آنکہ سمم وء میں اشتراکیوں نے اختیارات سنھبال لیے۔ يهال كي اشتراكيت كچه معتلف النّوع تهي، كيونكه

یمان نه تو کوئی صنعت تهی نه شهری امراکا کوئی طبقه تها، التبه غریب کاشتکارون مین جاگیردارون کے خلاف نفرت ضرور موجود تهی ۔ مونٹی نگرو نے مارشل ٹیٹو کی فوج مین بڑھ چڑھ کر بھرتی دی ، چنانچه جب ۱۹۸۹ء مین جدید یو گوسلاویه کا وفاقی آئین نافذ ھوا تو مونٹی نگرو کی ریاست اس کی چھ وفاقی وحدتون مین شامل تھی ۔ اس کی چھ وفاقی وحدتون مین شامل تھی ۔ اس کا صدر مقام ستنجه سے پوڈگوریچه Podgorica مین منتقل ھوگیا ، جو ازسرنو تعمیر ھوکر اب ٹیٹو گراڈ کہلاتا ہے .

مونشی نگرو کی معیشت کا انحصار زیاده تر مویشی (خصوصاً بهیر بکریاں) پالنے پر هے۔ ۱۹۳۵ علی بعد سے حکومت برقی توانائی پیدا کرنے اور لوھے اور فولاد کی صنعتوں پر بڑی رقوم صرف کر رھئی ہے۔ ٹیٹو گراڈ اور نکشچ کے درمیان چھوٹی لائن کی ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے۔ آب پاشی اور مشینی آلات کے استعمال سے زرعی پیداوار میں اضافه ھو رھا ہے۔ اس کا رقبه ۱۳۸۱۲ میں اس کی آبادی مربع کلو میٹر ہے اور ۱ے ۱۹ میں اس کی آبادی

مُ مَآخُد : ديكهيے آآؤ ، لائيذن ، بار اول. ( مُ مَآخُد : ديكهيے آرؤ ، لائيذن ، بار اول. ( C. Patsch)

مونَسْتِر : (مَنَسْتِیْر) ، ایک قصبه ، جو تونس \* کے مشرقی ساحل پر سُوسه کے جنوب مشرق میں آگے کو نکلی ہوئی راس کے سرے پر اس جگه واقع ہے جہاں قدیم شہر رُسپنه Ruspina آباد تھا .

الم ۱۸۰ میں هرثمه بن اعین نے ، جسے خلیفه هارون رشید نے افریقیه کا عامل مقرر کیا تھا ، مونستر کی رباط تعمیر کی ۔ اس قلعه بند رباط کو اسلامی المغرب میں بڑی اهمیت حاصل هوئی ۔ اس کی تعمیر کے ایک صدی بعد ایسی احادیث کے حوالے دیے جانے لگے جن میں ان لوگوں کو ثواب

جمع هوں (دیکھیے ابوالعرب: Classes des Savants س، ، ه۱؛ ابن عذاری: بیان ، ترجمه (Fagnan 1:12) ۔ گیارھویں صدی میں البکری نے مونستر کا حال بیان کیا ہے ، جو الوراق (م عدوء) سے ماخوذ اور خاصا مبہم ہے. وہ لکھتا ہے کہ مونستر ایک وسیم قصر ہے ، اس میں ایک بڑا محله (ربض) اور اس کے وسط میں ایک قلعه (حصن) هے . قلعے میں متعدد کمرے ، عبادت خانے اور قصر هیں ، جن کی کئی منزلیں هیں -قلعے کے جنوب میں ایک وسیع صحن کے اندر قبے (قباب جامع) بنے ہیں ، جہاں وہ عورتیں آ کر رہ سکتی میں جو اپنی زندگی دین کے لیے وقف كر دين - معلوم هوتا هے كه يه قلعه بجامے خود ایک شہر تھا ، جس کی اپنی فصیلیں تھیں ، اسی لیے تونس کے عام دستور کے مطابق یہ اب تک بلد کہلاتا ہے۔ بلد کے باہر بھی مذکورہ محله برج و بارہ سے محمور بنا هوا ہے اور اسی کے اندر رباط واقع ہے۔ اس کی فصیل اور بلند ہرج (نذر) سے پورے ساحل اور گردو نواح کے علاقر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ رہاط کے درمیان ایک مستطیل صحن ہے ، جس کے چاروں جانب دو منزله حجروں کی قطاریں ھیں۔ زیریں منزل میں جنوب کی سمت حجروں کے بجائے نماز کے لیے ایک ایوان بنا دیا گیا ہے۔ یه ایک ساده سی عمارت ہے ، جس کی لداؤکی چھت ہے۔ غالباً البكرى نے اسى عمارت كے بارے ميں لكھا ھے کہ پہلی منزل پر ایک مسجد ہے ، جہاں ایک فاضل اور متقى شيخ هميشه موجود رهتا هے اور وهی لوگوں کا مقتدا ہوتا ہے۔ اصل رباط کے بیوت کے علاوہ حوض ؛ غسل خانے اور رہائے

عظیم کی ہشارت دی گئی تھی جو بغرض جہاد یہاں

بھی موجود ھیں۔ مونستر میں ھر سال عاشورہ کے دن ایک بڑا میلا لگتا تھا ، جس میں ارباب زھد عزلت نشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ ان میں بعض عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو عبادت اور ممانک اسلام کے دفاع کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اھل قیروان انھیں خوراک فراھم کرتے تھے ، جو بطور خود ایک کار ثواب ہے .

نویں صدی رہاط کا سنہری زمانہ تھا ۔ ۲۸۱ میں رباط سوسہ کے قیام مے اس کی اہمیت میں کچھ کمی آگئی ہوگی ، کیونکہ مقلیہ کے خلاف سہمات سوسه هی سے روانه هوتی تهیں ـ البکری تو رباط مونستر کو رباط سوسه کا ماتحت خیال کرتا ہے۔ بایں همه یه رباط اور اس کے نواح کو متبرک مقام کا درجه حاصل تھا۔ جامع مسجد کبیر کی تعمیر ٠٠٠٠ کے قریب هوئی ، جو رباط کے قریب هی تھی۔ اسی زمانے میں سیدہ کی چھوٹی سی مسجد بھی ہنی ۔ غالباً یہ خاتون قیروان کے زیری خاندان کی شہزادی تھی۔ دسویں صدی کے وسط میں بنو ھلال کے حملوں کے دوران سہدیہ کے شہر نسے کشتی کے ذریعے یہاں مردے لائے جاتے تھے ۔ اس زمائے کی بہت سی قبریں موجود ہیں ۔ مونستر کے شاه ولایت سیدی المرزی بهی اسی قبرستان میں مدفون بین ـ رباط اور اس بستی کی حرمت و حفاظت میں اتونسی خاندان ہوری دلچسپی لیتے رہے ۔ بلد کے دو دروازے باب الدرب اور باب السور خفضی فرمالروا المستنصر کے زمانے (۱۲۹۰) کی جالاگار هیں ۔ رباط کا ایک دروازہ حقصی بادشاہ الو فارس نے ۸۲۸ھ/م۲۸ء میں تعمیر کرایا تھا۔ ایک اور دروازه ۱۰۵۸ ۱۹۸۸ ۱۹ مین ترکون نیر بنوایا

یہاں تین چھوٹے چھوٹے ٹاپو بھی ہیں۔ ایک میں عجیب و غریب مصنوعی غار بنے جس ـ ید

جزیرے لنگر گاہ کا کام دیتے ہیں اور مچھلی کے شکار کے موسم میں یہاں کثیرالتعداد جہاز آتے رہتے ہیں [۵-۵] علی مردم شماری کی روسے اس کی آبادی سوا دو لاکھ کے قریب تھی].

(و تلخيص از اداره]) GEORGES MARDAIS)

لا مونس دده: بادرویش مؤنس، ادرنه کا عثمانی شاعر، جو مولویه طریقه میں بیعت تھا۔ اس نے مشہور ومعروف انیس دده (م یہ ۱۱۸ ه/ ۱۵۳ میں بمقام ادرنه وفات بائی اور وهیں مدفون هے.

مآخول : (۱) قطین: تذکره ، قسطنطینیه ۱۲۵، ه، ص ۲۸۵ : (۲) ثریا : سجل عثمانی ، س ۲۸۵ : (۳) علی انور : سماع خانهٔ ادب ، استانبول ۱۳۰۹ه ، ص ۲۲۳۰

(TH. MENZEL)

لا مونس المُظفَّر: ابوالحسن ۹۹ مه/۸. ۹ اور ۱۹۰۸ مونس المُظفَّر: ابوالحسن ۹۹ مه/۸. ۹ اور ۱۹۰۸ می ۱۹۰۸ می اور عباسی کی نام کے ساتھ القشوری کی نسبت ھلال الصابی کی کتاب الوزراء [طبع Amedroz ، ص مرسم] کی ایک

عبارت پر مبنی معلوم ہوتی ہے ، جہاں نصر کی جگه مونس پڑھنا چاھیے ۔ وہ ایک خواجه سرا تھا(ابن مسکویه [طبع ۱، ۱، Margolouth, Amedroz عبارت سے ظاہر ہے کہ دریں صورت "خادم" کے معنی آزاد کردہ غلام نہیں ، جیسا Massignon [الحلاج ، ص ۲۰۵ ، عدر ۲] کا خیال ہے) ۔ الذھبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے (اور ابن تغری بردی [طبع بوقت مرگ اس کی عمرنوے برس تھی (گو بظاہر یه عمر ایک ایسے سالار عسکر کے لیے بہت بڑی معلوم ہوگی جو کچھ ھی عرصہ قبل سرگرم عمل رھا ھو) ۔ وہ ۲۳۲ھ / ۲۵۸ ، منصب پر فائر رھا .

مونس کا ذکر پہلے پہل المعتضد (جو ابھی خلیفه نمیں بنا تھا) کے غلام کے طور پر آتا ہے جبكه وه ٢٦٧ه / ٨٨٠ مين زنج [رك بآن] کی مہم میں مصروف تھا (بشرطیکه الطبری کی عبارت [، ۹۵۳: ۳] کا تعلق اسی سے هو) - ۲۸۵ . . و ع میں اس کا تذکرہ خلیفه کی چھاؤنی کے صاحب الشرطه كي حيثيت سيآتا هـ الذهبي (نيزابن تغرى بردى ، عمل مذکور) بهربیان کرتا هے که المعتضد نے اسے جلاوطن کرکے مکہ معظمہ بھیج دیا تھا ، جہاں سے اسے المقتدر [رک بآں] کی تخت نشینی پر واپس بلایا گيا ـ يه بيان صحيح معلوم هوتا هے كيونكه درمياني عرصر، یعنی المکتفی کے عہد خلافت میں اسکا کوئی ذكرنهيں ملتا (دريں صورت المعتضدى موت كے بار بے میں المسعودی کے بیان (مزوج الذهب، طبع B. de, میں المسعودی سنان" کے جگه "خازن" میں لفظ خادم کی جگه "خازن" پڑھنا پڑےگا (جیساکه عریب، طبعدخویه ص و ج،میں هے) - زمانهٔ مابعد میں مونس کوشمرت زیادہ تر اس وجه سے حاصل هوئی که اس نے ۹۹ مه/۸. وعمیں المقتدر کی طرف سے اس کے عم زاد بھائی اور مدعی خلافت

المعتز [رک بان] کے حامیوں کے مقابل میں بغداد کے قصرحسنی کی بڑھ چڑھ کر مدافعت کی ۔ اس خدمت بر المقتدر اور اس کی صاحب اقتدار والده کی ممنونیت کے باعث المقتدر کے زمانۂ شباب میں مونس کی حیثیت بڑی مستحکم ہوگئی اور گو آگر چل کر المقتدر کی عنایات خسروانه نے عداوت کا رنگ اختیار کر لیا ، لیکن اس وقت تک مونس کسی قسم کی تائیدوحمایت سے ہر نیاز ہو چکا تھا ، جس کا بڑا سب یہ تھا کہ اس نے قریب قریب ھر موقع پر ایک کامیاب سپه سالار هونے کا ثبوت دیا ۔ یه صعیع هے که فاطمی خلیفه المهدی [رک بآل] کو ۲۰۰۵/ ۳۰۰ میں پسپا کردینر (جس پر اسم المظفر كا لقب عطا هوا) اور ١٥ هم مريه و -۸۲۹ ع میں قرامطه [ رک بان ] کے خلاف بغداد کی مدافعت کے سواکسی اہم سہم میں حصه نہیں لیا ، لیکن اسے صرف ایک بار ۳۰۹ ۵ / ۹۱۸ ۵ میں هزيمت كاسامنا كرنا برا .

مونس کا ابتدا هی سے وزیر ابن الفرات سے بگاڑ هو گیا تھا۔ وہ برابر اس کی مخالفت میں سرگرم رها تا آنکه ۲ ۲۹هم/۲۹۹ میں جب ابن الفرات تیسری بار منصب وزارت پر فائز هوا تو مونس نے اس کی موقونی اور قتل کے سلسلے میں نمایاں حصه لیا ۔ اب وہ مختار کل تھا۔ وزیروں کے تقرر میں همیشه اس سے مشورہ لیا جاتا تھا ، چنانچه نظام حکومت میں اس کا عمل دخل بڑھ گیا ۔ یہی وجه تھی که اس کا پہلی مرتبه اظہار اس طرح هوا که ۲۹۵ه اس کا پہلی مرتبه اظہار اس طرح هوا که ۲۹۵ه میں جو ناکام رهی ۔ ۲۹۵ه/۲۹۹ ء میں مونس نے جو ناکام رهی ۔ ۲۹۵ه/۲۹۹ ء میں مونس نے المقتدر کے سوتیلے بھائی القاهر [رک بآن] کے حق میں المقتدر کی معزولی کی حمایت کی، لیکن بعدازاں میں المقتدر کی معزولی کی حمایت کی، لیکن بعدازاں فورآ هی اسے بحال بھی کردیا اور یوں وہ پہلے سے فورآ هی اسے بحال بھی کردیا اور یوں وہ پہلے سے فورآ هی اسے بحال بھی کردیا اور یوں وہ پہلے سے

کہیں زیادہ اس پر حاوی ہو گیا۔ بالآخر المقتدر مونس سے بالکل ہی بگڑییٹھا (۲۱۹ ہ/ ۲۹۱۹) ؛ جس پر مونس بغداد چھوڑ گیا ، لیکن اگلے ہی سال وہ اپنے اقتدار واختیار کو دوبارہ قائم کرنے کی غرنس سے ایک زبردست فوج کے ساتھ دارالخلائے پر چڑھ آیا۔ فصیل شہر کے باعر اس نے خلیفه کی افواج کو شکست دی ، اور اس معر کے میں المقتدر ھلاک ہو گیا .

اب مونس نے القاهر کو دوبارہ تخت نشین کیا ، لیکن اس کے آمرانه رویے نے الفاهر کو بھی برگشته خاطر کردیا جس پر مونس خود اپنی حفاطت کی خاطر خلیفه کو اسی کے محل میں معبوس رکھے پر مجبور ہوگیا ۔ اس نے اسے معزول کر دینے کے بار ے میں بھی سوچا ، تاهم القاهر اپنا دام تزویر پھیلائے میں کامیاب رہا ۔ اس نے شعبان ۲۳۱ه/اگست ۱۳۳۹ میں مونس اور اس کے بڑے بڑے حامیوں کو اپنے معل میں مد عو کیا اور انہیں موت کے گھائ اتروا دیا ،

مونس نے بعیثیت مجموعی اپنا اثرور سوخ ملکی فلاح وبہبود کے لیے استعمال کیا ، لیکن وہ نه تو مضبوط ارادے کا آدمی تھا نه اس قدر ذکی که خلافت کے زوال کو روک سکے ۔ اس کی خلیفه کو حقیقی اختیارات سے محروم کر دینے کی حکمت عملی مہلک ثابت ہوئی، ، چنانچه اس کے بعد آنے والے جو قسمت آزما لوگ امیرالاسراء کا لقب اختیار کرکے القاهر کے جانشینوں پر مسلط رہے ، انھوں نے بھی ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ اسی حکمت عملی کو اختیار کیے اور تواتر کے ساتھ اسی حکمت عملی کو اختیار کیے

مآخان: مذكوره مأخذ كه علاوه ديكهي (۱)

ابن الاثير: الكاسل، ج ۸: (۲) الكندى: Governors

19 (G. M. S. عدو and Judges of Egypt

ص ٣٤٢، ٢٤٢ تا ٣٤٨: (٣) هلال الصابئ: كتاب

الوزراه: طبع Amedroz بعدد اشاريه: (س) ابن مسكويه:

سجارب الاسم ، ج ه ، بمواضع كثيره (=) Margoliouth, الاسم ، ج ه ، بمواضع كثيره و و Eclipse of the Abbasid Caliphate : Amedroz ، ج ، و (م) عربب ، طبع وخويه ، بمدد اشاریه : (م) عربب ، طبع وخویه ، بمدد اشاریه : (لا) Life and Times of 'Ali b. 'Isa : H. Bowen ، بمدد اشاریه.

## (HAROLD BOWEN)

مونگیو (مونگهیر): صوبه بهار (بهارت)کے ضلم مونگیر کا صدر مقام، جو دریاے گنگا کے جنوبی کنارے پر ۲۵ درجه ۳۳ ثانیه عرض بلد شمالی اور ٨٨ درجه ٨٨ ثانيه طول بلد مشرقي پر واقع هے ـ 1901ء کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی ماڑھے اٹھائیس لاکھ ھے۔ یہ شہر سکرٹوں اور سکاروں کی صنعت کے لیے مشہور ہے ۔ مسلمان مورخین لکھتے ہیںکہ سب سے پہلے اختیار خلجی نے تسخیر بہار کے دوران ۵۹۵ھ/۱۱ء میں مونگیر كو فتح كيا ـ ١١٥٥ ه/١٤٥ مين نواب مير قاسم نے، جوبنگال کا نواب صوبه دار تھا، جب انگریزوں سے مقابلر کی ٹھانی تو اس نے مونگیر ھی کو اپنا فوجی صدر مقام بنایا ۔ یہاں اس نے اپنر ایک ارمنی النسل جرنیل گرگین ((Gregozy)خان کی نگرانی میں ایک اسلحہ خانہ قائم کیا۔ بندوق کی صنعت کا آغاز ، جس کے لئے یہ شہر مشہور ہے ، غالبا "اس اسلحه خانے" کے قیام سے ہوا۔ [خانقاه رحانی، بہار کے مسمانوں کا روحانی مرکز ھے

النام هدايت حسين) Imperial Gazetteer of India (۱): المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحا

- \* المؤید: رک به (۱) هشام ثانی : ( $_{\tau}$ )الملک) المؤید سیف الدین شیخ المحمودی \_
- الله مویدالدوله: ابومنصور بویه بن رکن الدوله، بویهی عامل ، جمادی الاخره . ۱۳۵۸ فروری مارچ

۲ مه و ع کو پیدا هوا اور شعبان ۲ مه محنوری فروری مهم و ع میں اس نے جرجان میں وفات پائی ۔ رک به فخرالدوله .

مؤید زاده : عبدالرحن چلبی، ایک مشهور و معروف عثمانی عالم دین اور فقیه . وه ۸۹۰/ ہ ہم ، ع میں آماسیه میں مویدزادوں کے خاندان میں پیدا ہوا۔ (اس کے والد آماسیہ کے بعقوب پاشا زاویہ سی کے شیخ دور کلی زادہ شمس الدین موید چلبی [۱۵۸ه/عسم ع] کے تین بیٹوں میں سے ایک تھا) ۔ طالبعلمی کے زمانے هی میں نو عمر مؤید زاده کی واقفیت سلطان محمد فاتح کے چھوٹے بیٹے شہزادہ بایزید سے ہو گئی، جو آگے چل کر سلطان بنا۔ يه شهزاده سات برس كي عمر هي مين آماسيه كا والي مقرر کر دیا گیا تھا۔ مؤید زادہ اس کے حلقہ احباب میں شامل ہو گیا ۔ اسی زمانے میں اس کے تعلقات مشہور شاعرہ مہری خاتون [رک باں] سے استوار ہوئے۔ اس خداداد قابلیت رکھنے والے نوجوان اور شہزادے کے درمیان، جو اس سے تقریباً نو سال بڑا تها (ولادت: ١٥٨ه/ عجم ١ع) سلسلة موانست اس قدر بڑھا که بایزید اس کی جدائی ایک دم کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب سلطان محمد کو مختلف ذرائع ، بالخصوص سيواس کے قاضی حليمي لطف اللہ (جس کی شہزادے کے حوالی موالی نے سخت توهین کی تھی) کے منظوم شکایت نامے سے ان ہر اعتدالیوں کا علم ہوا جو شہزادے کے دربار میں ہو رہی تھیں ماتو اس نے ایک تحقیقاتی وفد اماسیه بهیجا - اس وقت شاهزاده بغرض سیر و تفریح مؤید کے ساتھ لادیق کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس تفتیش کے نتیجر میں دو بڑے مجرموں کے لیے، جن میں ایک مؤید زاده تها، قتل کا فرمان صادر هو گیا (یه "حکم شريف" فريدون : مجموعـه منشأت : قسطنطينيه س عرده ، بار دوم ، ۱ : . ع تا ۱ ع ، مين منقول

هے) - مؤید نے اپنے زمانۂ قیام لادیق میں ایک کتاب (شمس الدین: زیج) ربیع الاول ۱۸۸۸ممراجون ۱۳۰۵ میں خریدی تھی، جس کی ایک تحریز میں تاریخ درج هے (لهذا فریدون کی دی هوئی تاریخ ۱۸۸۸همرح بجاے ۱۸۸۸هم زیادہ قرین صواب هے؛ دیکھیے حسام الدین: آماسیه تاریخی، استانبول ۱۹۲۵ کی سندی ۱۸۳۰ مؤید کو بروقت پتا چل گیا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیسا خطرناک کھیل کھیلنے والی هے، چنانچه بایزید نے اس کی ضرورت کا سارا مامان فراهم کر دیا اور وہ اماسیه سے فرار هو گیا ۔ کچھ عرصه جلب میں رهنے کے بعد وہ شیراز چلا گیا، جہائی اس نے مشہور استاد جلال الدین گیا، جہائی اس نے مشہور استاد جلال الدین الدوانی سے اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کی.

بایزید کی تخت نشینی کی اطلاع پا کر جب مؤید وطن لوٹا تو الدوانی نے اسے "اجازه" (مدرسی کی سند) لکھ دیا ۔ ۱۸۸۵/۸۸۸ ع میں وہ اماسیه پهنچا ، جهاں کوئی تین ماہ قبل اس کا والد وفات يا گيا تھا۔ يہاں تقريباً چھر ھفتر قيام كركے وہ قسطنطينيه كو روانه هوا اور وهال اپنر علم و فضل کی بدولت وه دینی حلقوں میں بہت جلد شہرت باکیا \_ بایزید نے اسے قسطنطینیه کے مدرسة قلندر خانه کا مدرس مقرر کر دیا ۔ ۹۱۸۹/ ۱۹۸۹ء میں مؤید کی شادی نامور نقیمه مصلح الدین قسطلانی (مولانا قسطلی) کی بیٹی سے ہوگئی ۔ وہ سلطنت عثمانيه كا آخرى قاضى القضاة عسكر تها اور ان اصلاحات کے بعد ، جن کے تحت یه عہدہ منقسم هو گیا، وه روم ایلی کا قاضی عسکر مقرر هوا ـ موید کا دور ملازمت بهت شاندار گزرا: وه ۹ ۹ ۸ه/ سم وسم رء میں ادرنه کا قاضی ، ع. وه / ١٥٠١ء میں آناطولی کا قاضی عسکر اور ۱۵۰۰ه/۱۵۰۰-۱۵۰۵ میں روم ایلی کا قاضی عسکر اور رئیس العلما مقرر ھوا۔ ہوم/۱۵۱۱ء میں شہزادہ سلیم کے حامی

بنی چریوں نے اس کا گھر بار لوٹ لیا، کیونکہ اس کی همدردیاں بایزید کے چہیتے بیٹے شہزادہ احمد کے ساتھ تھیں۔ سلطان ھی نے ، جو اب پیر فرتوت ھو چکا تھا، ینی چریوں کے دباؤ کے تحت اسے موقوف کر دیا، لیکن سلیم اول نے تخت پر بیٹھتے ھی اسے اسی عہدے پر بحال کر دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ قاضی عسکر کے اھم فرائض انجام دینے کے لیے وھی موزوں ترین شیخص ہے۔ سلطان سلیم ایران کے شاہ اسمعیل صفوی کے خلاف مہم میں اسے اپنی ساتھ لے گیا، لیکن وھاں سے واپسی پر چوبان کوپری میں مؤید کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا، میں مؤید کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا، کیونکہ اس میں مخبوط الحواسی کے آثار ظاہر ھونے لیے لئے تھے (۲۰ ۹ ۹ ۱۵ ۱۹ ۱۵ اس میں وفات پائی اور گورستان ایوب میں دفن ھوا.

مؤید نے فقہ اور دینیات ، بالخصوص تفسیر قرآن کے موضوع پر متعدد رسائل لکھر ۔ براکلمان (عثمانلی (عثمانلی) اور بروسه لی محمد طاهر (عثمانلی مؤلفلری، استانبول ۱۳۳۳، ۱: ۳۵۵) نے اس کی ان تصانیف کی فہرست دی ہے جو مخطوطات کی صورت میں محفوظ ہیں ۔ اس نے خاتمی کے قلمی نام سے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں شاعری بھی کی۔ ترکی علم و ادب کی جو گراں قدر خدمت اس نے سرانجام دی وه اس بات کی مرهون منت هے که اس نے نوجوان ادیبوں کی طبع زاد تصنیفات کیفراخدلانه سرپرستی کی ۔ اس نے اپنی حوصلہ افزائی سے نجاتی اور ذاتی جیسر شعرا ، کمال پاشا اور محی الدین جیسر مؤرخين اور ابوالسعود جيسے فقها، نيز ديگر صاحب كمال افرادكو اپني قابليت اور صلاحيت ابهارنے كا موقع دیا۔ مؤید کو خوشنویسی میں بھی کمال حاصل تھا۔ وہ پہلا عثمانی تھا جس نے اپنا نجی کتاب خانه قائم کیا۔ اس میں سات هزار سے زیادہ

کتابیں تھیں اور اس زمانے کے اعتبار سے یہ خاصی بڑی تعداد ہے.

مآخل: مذکوره بالا کتابوں کے علاوه (۱) طاش کری زاده: شقائق النعمانیه ، قسطنطینیه ۱۲۹۹ میلیده میری زاده: شقائق النعمانیه ، قسطنطینیه ۱۹۲۹ ، قسطنطینیه ۱۹۲۷ میلی: هست ۱۹۲۷ میلی: هست ، قسطنطینیه ۲۹۱۹ میلی: ۱۹۳۹ میلی: ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ایلید از ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید از ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ میلید ۱۹۳۹ م

(TH. MENZEL)

\* المُويَّد سيف الدين: ركّ به الملك المؤبد سيف الدين شيخ المحمودي.

\* الموید فی الدین: ابو نصر هبة الله بن ابی عمران مولی بن داؤد الشیرازی ، ایک بلند منصب فاطمی داعی ، جس نے ، ہم ا / ہے ، ء میں وفات پائی۔ اپنی دعوت کے ابتدائی ایام میں المؤید اسماعیل فرقے کے عقائد کی بلاد مشرق خصوصاً شیراز میں تبلیغ کیا کرتا تھا۔ وہ بویہی امیر ابو قالیجار [رک بان] کو اپنے فرقے میں شامل کرنے میں کامیاب مو گیا، لیکن وطن میں سخت مخالفت ہونے کے باعث وہ بغداد ، پھر موصل اور وھاں سے قاھرہ چلا گیا، جہاں کچھمدت بعد اسے المستنصر باللہ [رک بان] کے دربار میں باریابی ھوگئی ۔ اب وہ "داعی اعلی" اور "باب امام" بن چکا تھا اور غالباً دوسرے داعی اعلی ناصر خسرو [رک بان] کے ساتھ بھی اس داعی اعلی ناصر خسرو [رک بان] کے ساتھ بھی اس داعی اعلی ناصر خسرو [رک بان] کے ساتھ بھی اس دے کر البساسیری [رک بان] کی امداد کے لیے

ترکمانوں کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ اس کی اعانت سے البساسیری نے ترکمانوں کو سنجار کے مقام پر شكست فاش دى، بغداد فتح كر أيا اور فاطمى خليفه کے نام کا خطبه ہڑھایا۔ یمن کے فاطمی داعیوں کے ساته المؤبدكي براه راست خط و كتابت تهي - ايك قابل سیه سالار هونے کے علاوہ وہ اعلی ادبی صلاحیت كا مالك اور ايك بلند پايه شاعر بهي تها - اس كا ديوان فاطمى ائمه المستنصر اور الظاهر كي مدح مين قصائد پر مشتمل ہے اور کہیں کمیں اس نے فلسفیانه موضوعات پر بھی داد سخن دی ہے۔ اس کی ایک اور اہم تصنیف المجالس کے نام سے مشہور ھے۔ اس میں آٹھ سو مجالس مذکور ہیں جو دینی اور فلسفیانه مضامین سے متعلق ہیں اور اس میں وہ خط و کتابت بھی شامل ہے جو فلسفی شاعر ابوالعلاء المعرى [رک بآن] سے "سبزی خوری" کے بارے میں هوئی تھی (دیکھیے مارگولیتھ ، در JRAS ، ۲۸۹ م و ۲۸۹ بیعد) - اس نے آب بیتی السیرة میں اپنی شیراز کی تبلیغی سر گرمیوں اور المستنصر کے دربار میں اپنی رسائی کا مفصل ذکر قلمبند کیا ہے اور ان واقعات کی تفصیل دی ه جو ۱۵۹ / ۱۰۵۹ تک پیش آئے۔ اس کا شسار عربی کی معدودے چند خود نوشت سوانحه عمريوں ميں هوتا هے ۔ مزيد برآن يه آل ہوید کی تاریخ اور فاطمیوں سے ان کے تعلقات کے ضن میں بھی بڑی مفید اور دلچسپ تصنیف ہے۔ [مذكوره بالا تصنيفات مختلف اوقات مين قاهره سے شائم هو چکی هیں] .

مآخل: مذكوره بالا كتابول كے علاوه: (۱) ابن الصيرفي: الاشارة، قاهره ١٩٦٠، ص ٩٩: (٢) فارس نامه (.7 . 4 . 6 . 4 . 6 . 4 . 1 . ١٩١٠ (٣) المتريزى: خطط ، ١ . . . . . (م) ادريس عماد اللين بنالحسن: عيون الاخبار، ج ٩ و ٤ ؛ (۵) نكاسن: Studies

יורץ ול דרו ז דייור in Islamic Poetry

(H. F. AL-HAMDANI)

مَمَّا أَبِت جَنگ: رک به على وردى خان. المهاجرون: (= مهاجرين ؛ ع) ؛ ماده هجر بمعنی چھوڑنا ، ترک کرنا ، قطع تعلق کرنا ، الگ ھو جانا۔ ھاجر کے لغوی معنے ھیں ترک وطن کرنا۔ لیکن اسلامی اصطلاح میں محض اللہ تعالٰی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنر ایمان اور دین کے تحفظ کے لیر اپنے وطن و قوم اور تجارت و ذریعه معاش کو خیر باد که کر کسی دوسرے ایسے علاقے میں جا کر آباد ہو جانا جہان اسلامی شریعت پر عمل پیرا هو فیمین کوئی پابندی ، دقت یا تکایف نه هو۔ ان بلند مقاصد کے پیش نظر گھر بار ، کار و بار اور اعزه و اقارب کو چهوڑ کر دوسرے شہر میں جا آباد ھونر کو ھجرت کہتے ہیں۔ سہاجرین وہ مسامان ہیں جو معض اللہ تعالٰی کی رضا جوٹی کے لیے اپنے وطن اور تمام دنیوی علائق کو چھوڑ کر کسی ایسی دوسری بستی میں جا کر مقیم ہو جائیں، جمان پہلے سے ان کے اہل و عیال اور مال و منال نه هوی ـ آغاز اسلام مین دو هجرتین هوئین ایک هجرت حبشه اور دوسری هجرت مدینه ـ تاریخ اسلام مين مهاجرين كا اطلاق بالعموم ان مسلمانون ير هوتا هے جو مكه مكرمة چهوڑ كر مدينه منوره ميں جا آباد هوائر اور وہ اهل مدینه جنہوں نے مہاجرین کی هر طرح دلجوئی ، اعانت و نصرت اور امداد کی انصار (رک بان) کے معزز لقب سے یاد کیے جاتے

جب مکه مکرمه میں مسلمانوں کی تعداد میں کچھ اضافه هونے لگا تو مشرکین مکه نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی هر ممکن کوشش کی۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ تھی که اسلام قبول کرنے والون پر وہ لوگ

جور و ظلم کرنے لگر ۔ نادار اور غریب و کمزور مسلمانون کو طرح طرح کی تکلیفین اور اذیتیں پہنچائے لگر ۔ جب ایدا رسای اور جور و جفا کی حد ہو گئی اور مسلمانون کے لیر جینا مشکل ہو گیا تو آنعضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے مسلمانوں کو اجازت دے دی که وہ مکه مکرمه چھوڑ کر سر زمین حبشہ میں جا آباد ھوں ۔ آپ سے فرمایا که ملک حبشه سرزمین حق و صدافت هے اور وهال کسی پر ظلم و جور نهیل هوتا ـ چنانچه اس اجازت کے بعد مسلمان ممهاجرین کا پہلا قافلہ سنه م نبوت میں حضرت عثمان س بن مظعون کی زیر قیادت مکر سے حبشہ روانہ ہوا ۔ جب کفار مکہ کو مھاجرین کے اس قافلے کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے تعاقب کرکے انہیں روکنا چاھا ، لیکن حسن اتفاق کمپیر که جب مهاجرین ساحل سمندر پر پہنچے تو تجارتی کشتیاں روانگی کے لیے پہلے هی تیار کهڑی تهیں ؛ چنانچه کفار مکه کے پہنچنے سے پہلر ھی یہ لوگ کشتیوں میں سوار ھو کر روانه مو چکے تھے ۔ مماجرین کا یه قافله پندره سوله افراد پر مشتمل تها جن سي چار خواتين بهي تهيي -اس قافلر میں حضرت عثمان الله بن عفان مع الهني زوجه محترمه حضرت رقيه رض حضرت ابوحذيفه وم بن عتبه مع الني زوجه سهله س بنت سهيل، حضرت زبير سبن عوام، حضرت عبدالرحمن الله بن عوف ، حضرت ابو سلمه عبدالله شبن عبدالاسد مع اپنی زوجه ام سلمه <sup>رو</sup>، حضرت مصعب بن عمير "اور حضرت عامر" بن ربيعه مع اپني زوجه الیلی ه بنت ابی حشه خاص طور پر قابل ذکر بین ـ یه حضرات سر زمین حبشه مین تقریباً تین ماه قیام کرنے پائر تھے کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول ہر لیا ہے ۔ یہ سنتے ہی مسلمان مكر لوث آثر ـ مكه پهنچنے پر معلوم هوا كه يه خبر غلط تھی۔ قریش مکمکی ایذا رسانی اور اسلام

دشمنی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک که سنه ے نبوت میں آپ کو اپنے مارے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا گیا ۔ اس وقت آپ سے صحابہ سکرام کو دوبارہ ہجرت حبشہ کی اجازت دی ـ اس مرتبه مهاجرین کا یه قافله تقریبا ستر مردون اور بیس عورتون پر مشتمل تها جن میں حضرت عثمان ابن عفان اور ان کی زوجه حضرت رقیه ش، حضرت ابو حذیفه ساور آن کی اهلیه حضرت سهله س، حضرت جعفر سبن ابي طالب اور انکي زوجه حضرت اسماعرة بنت عُميس، حضرت عبدالله الله الله الله جحش، حضرت عتبه الله بن غزوان، حضرت زبير الم بن عوام، حضرت عبد الرحمن رض بن عوف ، حضرت عبدالله رشبن مسعود، حضرت ابو عبيده طبن جراح، حضرت عبدالله اظ بن مظعون، حضرت سوده <sup>رخ</sup>بنت زمعه اور ان کے شوھر سكران بن عمرو، حضرت ابو سلمه رخ اور ان كي اهليه حضرت ام سلمه شعضرت مقدادرط بن عمرو، حضرت عامر شبن ربیعه اور ان کی زوجه حضرت لیلی شبنت ابی حشمه خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سر زمین حبشه کے قیام کے دوران میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر<sup>رط</sup> بن ابی طالب کی تاریخی تقریر بھی ہوئی جس کے بعد اہل مکہ کی سازش ناکام ہو گئی اور اهل مكه كاوفد نامراد اور خائب و خاسر لوثا ـ یہیں حبشہ میں حضرت جعفر سکے ھال حضرت اسماء کے بطن سے حضرات عبداللہ ، محمد اور عون پیدا ھوے \_ ھجرت حبشہ عارضی تھی !اس لیر کہ رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نے فرمايا تھا كه حبشه میں جا کر قیام کرو ، یہان تک که اللہ تعالی تمهارے لیے آسائش اور راہ نجات پیدا کر دے ۔ چنانچه جب هجرت مدینه شروع هوئی تو مهاجرین حبشه بهی آهسنه آهسته مدینه منوره جا پیهنچر.

آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تیں سال شعب ابی طالب میں بڑی سختی اور تکلیف کے

گرارے۔ کنار مکہ کے تشدد اور ظلم و ستم کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ اسلام مکے سے باہر مدینے تک پہنچ گیا ہے تو ان کی اسلام مکے سے باہر مدینے تک پہنچ گیا ہے تو ان کی اسلام دشمنی حد سے گزر گئی۔ جب دشمنان اسلام کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ سلم کی جان کے درپے ہوگئے۔ اب حکم الئمی آگیا کہ مسلمان مکے کو چھوڑ کر مدینے ہجرت کر جائیں۔ اس کے لیے پہلے ہی تیاری ہو جکی تھی۔ مدینے (یثرب) کے چند نفوس دو تین چکی تھی۔ مدینے (یثرب) کے چند نفوس دو تین مرتبہ مکے حاضر ہو کر بیعت عقبہ کے ذریعے اپنی واداری اور جان نثاری کا عہد کر چکے تھے اور انہین اولین انصار کی وساطت سے اسلام مدینے کے لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ھجرت مدینه کی اجازت ملنر پر سب سے پہلر حضرت ابو سلمه صعبدالله بن عبد الاسد المخزومي مدينر پہنچر ۔ هجرت کے وقت حضرت ابو سلمه شکو ایک بڑا دردناک واقعه پیش آیا ۔ جب وہ اپنی بیوی حضرت ام سلمه اور اپنے تنہر منر ببٹر سلمه کو ساتھ لیر اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانه هومے تو بنو مغیرہ نے ان کی بیوی کو بچر سمیت روک لیا۔ چھوٹے بچر کو تو بنو اسدیہ که کر لر گئر که به همارا بچه هے اور حضرت ام سلمه الله بنو مغیرہ کے قبضر میں رہیں۔ شوہر مدینر پہنچ گیا ، بیٹا بنو اسد کے پاس ہے ، اس اذیت ناک قید میں اس نیک اور پاکباز خاتون کو تنہائی اور جدائی کے دن کاٹنر مشکل ہوگئر۔ حضرت ام سلمه الله صبح الله كر باهر وادى مين نکل جاتیں اور دن بھر روتے روتے نڈھال ھو کر شام کو لوف آتیں ۔ تقریباً ایک سال اسی رنج و غم

عمار " بن یاسر نے مدینے کو هجرت کی ۔ ان کے بعد حضرت عمر<sup>رخ</sup> بن الخطاب بيس صحابه كوام<sup>رس</sup> کے ساتھ مدینے پہنچر اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کی بستی میں رفاعہ بن عبدالمنذر کے ھاں ٹھیرے۔ جب یہ مہاجرین مدینے پہنچ چکے تو ابوجهل بن هشام اور حارث بن هشام بهی حضرت عیاش مین ابی ربیعہ کے پیچھر مدینر پہنچر اور حضرت عیاش رض سے ، جو ان دونوں کے ابن عم اور ماں جائے (بھائی) تھر ، گفتگو کرتے ہوے اسے بتابا کہ اس کی ماں نے نذر مانی ہے کہ جب تک وه عیاش کو دیکھ نه لرگی وه نه تو کنگھی کرے گی ، نه اپنا سر دهوئے گی ، اور نه چهاؤں میں بیٹھر گی۔ یہ سن کر حضرت عیاش "کا دل پسیج گیا ۔ حضرت عمر<sup>رہز</sup> کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مکے کو چل دیے۔ مکے پہنچ کر ان لوگوں نے حضرت عیاش سے محبوس کر دیا۔ بالآخر ولید بن مغیرہ کی سفارش سے انھیں رہائی نصیب هوئی اور وه دوباره هجرت کر کے مدینه منوره جا پہنچر ۔ اس کے بعد سہاجرین لگاتار مدینه منورہ پهنچنر لگے ۔ حضرت حمزه ش بن عبدالمطلب اور ان کے ساتھی ابو مرثد کنّاز " بن حصین الغنوی اور زید بن حارثه ش بهی قباء میں بنو عمرو بن عوف کی بستی میں کانوم را بن الهدم کے هاں ٹھیرے۔ عبیدہ بن حارث اور ان کے بھائی طفیل شاور حصین رخ، ان كا ابن عم مسطح "بن أثاثه، خَبَّاب شِبن الأَرتُّ اور دوسرے ساتھی قباء میں بنو عجلان کے عبداللہ بن سُلمه کے هاں قیام پذیر هوے - حضرت عبدالرحمن الله بن عرف اور ان کے ساتھی مہاجرین بنو حارث بن خزرج کی بستی میں سعد<sup>رہ</sup> بن ربیع خزرجی کے پاس ٹھیرے \_ حضرت زبیر" بن عوام اور حضرت ابو سبره " بن ابي رهم عصبه مين منذر بن محمد کے ہاں فروکش ہوئے ۔ حضرت مصعب ہ بن عمیر

اور درد و کرب میں گزر گیا ۔ بالآخر بنو سغیرہ کے ایک خدا ترس انسان کو اس مظلوم و مجبور خاتون کی حالت زار پر رحم آگیا اور اس نے بنو مغیره پر زور دے کر انھیں نجات دلائی ۔ حضرت ام سلمه شخ بنو اسد سے اپنا بیٹا لیا ؛ اسے گود میں اٹھایا اور اونٹ پر سوار ھو کر اپنے شوھر کے پاس مدینه منوره روانه هوئین ـ عثمان بن طلحه راستے میں مل گیا۔ عورت ذات کو اس طرح اکیلا دیکھ کر اس کی حمیت و مروت جوش میں آئی۔ اسے اس خاتون مسافر پر رحم آگیا اور اس نے عزم مصمم کر لیا که وه اکیلی خاتون کو منزل مقصود پر پہنچا کر دم لے گا ؛ چنانچه اس نے اونٹ کی نکیل تھام لی اور منزل بمنزل سفر كرتے هوے نهايت عزت و احترام ، آبرومندانه اور شریفانه طور پر انهیں ابو سلمه رض کے پاس قباء یهنچاکر مکر لوك آیا۔ حضرت ام سلمه رخ کم اکرتی تھیں کہ میرے تو علم میں نہیں که آل ابو سلمه کی طرح کسی اور خاندان کو ایسی تکلیفوںکا سامنا کرنا پڑا ہو اور یہ بھی کبھا کرتی تھیں کہ عثمان بن طلحه سے زیادہ شریف اور بامروت آدمی میں نے نہیں دیکھا ۔ ان کے بعد حضرت عامر رخ بن ربیعه اپنی بیوی لیلی بنت ابی حثمه کے ساتھ قباء پہنچے ۔ پھر حضرت عبدالله الله جحش نے ابنر سارے کنبر، بلکہ قبیلہ بنو غنم بن دودان کے تمام مسلمانوں سمیت هجرت مدینه میں سبقت کی ـ یه تمام مهاجرین قباء میں بنو عمرو بن عوف کی بستی میں حضرت مبشر بن عبدالمنذر کے هاں قیام پذیر هوے - نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تو پہلر هي حضرت مصعب رط بن عمير اور حضرت ابن ام مکتوم رط کو انصار مدینه کو قرآن مجید سکھانے کے لیر مدینہ منورہ بھیج چکر تھر۔ پھر حضرت بلال<sup>رم،</sup> حضرت سعد<sup>رخ</sup>بن ابی وقاص اورحضرت

نے حضرت سعد "بن معاذ کے پاس قیام کیا۔ حضرت ابو حذيفه بن عتبه، حضرت سالم رض (مولى ابي حذيفه)، حضرت عتبه رخبن عزوان نے عباد سبن بشر بن وقش کے هاں رهائش اختیار کی ۔ حضرت عثمان س بن عفان نے ہنو نجار میں حضرت حسان <sup>در</sup>کے بھائی اوس <sup>رخ</sup> بن ثابت کے هال قیام فرمایا ۔ غیرشادی شده سهاجرین حضرت سعد طبن خیشمہ کے ہاں مقیم ہوے جو خود بھی شادی شدہ نہ تھے۔ اس طرح سختلف گروھوں اور جماعتوں میں مماجرین مکر سے مدینه منورہ پہنچتے رھے، یہاں تک که مکه مکرمه مسلمانوں سے تقریباً خالی هوگیا ـ اب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بھی حکم الٰہی آ جانے کے بعد حضرت ابوبکر م کی رفاقت میں مدینے تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے أغضرت صل الله عليه وآله وسلم نے قباء میں چند دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر وهاں سے روانہ هو ہے تو جمعہ بنو سالم بن عوف کی بستی میں ادا فرمایا ـ راستر میں هر جگه انصار رض مدینہ نے آپ" کو اپنر ہاں قیام کی درخواست کی ، لیکن آپ" یه فرمانے هوے آگے بڑھ جانے که راسته چهوژ دو ، اونٹنی کو قیام کا حکم مل چکا ہے۔ بالآخر اونٹنی از خود بنو مالک بن نجار کی بستی میں اس جگد بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی ۔ چند دنوں کے بعد حضرت علی اللہ بھی اہل مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنحضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم سے آ ملے ۔ آپ"کی تشریف آوری پر مدینر میں ایک عجیب سمان تھا۔ اهل مدینه یعنی الماد خوشي و مسرت سے بھولے نه سماتے تھے ..

گزرنا پڑا۔ حضرت صهیب سے نے مکه مکرمه کے قیام کے دوران میں معنت و مشقت کر کے بڑی دولت حاصل کر لی تھی۔ جب قریش مکه نے مال و دولت ساتھ لے جانے پر اعتراض کیا تو انھوں نے سارا مال قریش کے حوالے کر دیا اور خالی هاتھ مدینے جا پہنچے۔ جب آنعضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ھوے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صهیب اتنا مال دے کر بھی فائدے میں رھا۔

مدینے کے انصار نے مہاجرین مکہ کو اپنے گہروں میں ٹھیرایا۔ ان کے رہنے سپنے کے انتظامات کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا ہندوہست بھی کیا گیا۔ مہاجرین لٹے پٹے آئے تھے۔ انصار نے انھیں اپنے کاروبار اور کھیتی ہاڑی میں شریک کر لیا ؛ اپنی جائداد میں مصے دار بنا لیا اور جس کسی کی ایک سے زائد بیویاں تھیں اوہ اس ہات کے لیے ہخوشی تیار ہوگیا کہ وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے عقد زوجیت میں دے دے.

مہاجرین نے اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت و سلامتی کی خاطر اپنے کاروبار، ذریعۂ معاش، مال و دولت، گھر بار اور اعزۃ و اقارب اور سب سے بڑھ کر یه که بیت اللہ کا قرب چھوڑ کر مکے کو خیر باد کہا اور مدینے آ بسے ۔ هجرت کے بعد یه مہاجرین زیادہ تر قباء میں قیام پذیر ھوے ، کچھ السنع میں اور کچھ العصبه میں.

اب رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم كے سامنے مهاجرين كى آبادكارى كا مسئله تها ـ يه مسئله اس ليے بڑا نازك تها كه يه ييك وقت معاشى ، اجتماعى اور دينى مسئله تها ـ آپ" نے جس حسن تدہر سے اس مسئلے كو حل كيا وہ آپ هى كا حصه تها : آپ نے مهاجرين اور انعار كے حصه تها : آپ نے مهاجرين اور انعار كے

درمیان رشتهٔ اخوت قائم کر کے محبت و مودت اور همدردی و تعاون کا وه جذبه پیدا کر دیا جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ" نے مهاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بند بنا کر ایک ایسا مضبوط و طاقتور معاشره تشکیل دیا جس کے سامنے خونی اور نسلی رشتے سب ھیچ نظر آتے میں ۔ آپ" نے حضرت جعفر" بن ابی طالب كو،جوابهى حبشه مين مقيم تهير ،حضرت معاذ "بنجبل کا بھائی قرار دیا ؛ حضرت ابو بکر صدیق سکو خارجه رضين زيد بن الحارث كا بهائي بنا ديا ؛ حضرت عمر شبن الخطاب كو عتبان رهين مالك كا ، حضرت ابوعبيده من الجراح كو حضرت سعد من معاذكا ، حضرت عبدالرحمن " بن عوف كو سعد " بن ربيع كا ، حضرتزاير شن عوام كو سلمه شنسلامه بن وَقش كا، حضرت طلحه من عبيدالله كوكعب ه بن مالك كا، حضرت عثمان ابن عفان کو اوس ابن ثابت کا ، حضرت سعيدر بن زيد كو ابي الله بن كعب كا ، حضرت مصعب "بن عمير كو ابو ايوب" كا ، حضرت ابو مدینه "بن عتبه بن ربیعه کو عباد" بن بشر بن وقش کا ، مضرت عماره بن باسر کو حذیفه ه بن یمان کا، حضرت ابوذر غفاری م کو منذر بن عمرو کا، حضرت حاطب "بن ابي بُلتعه كو عُويم "بن ساءده كاه حضرت سلمان مخفارسي كو ابو درداء عويمر منهن ثعلبه كا اورحضرت بلال كو ابو رويحه وضعبدالله بن عبدالرحمن الخثمي كا.

سہاجرین نے الصار کے کریمانہ سلوک اور فیانہ ہرتاؤ سے قائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی معاشرے میں اپنا مستقل مقام پیدا کر لیا۔ اب سہاجرین بازار میں کاروبار کرتے نظر آتے تھے۔ کھیتوں میں کاشتکاری میں مشغول اور منڈیوں میں تجارتی مشاغل میں معبروف دکھائی دیتے تھے۔ انصار کے بھرپور تعاون کے باعث مہاجرین نے چند

دنوں میں اپنر ہاؤں پر کھڑا ھونا سیکھ لیا۔ اسلامی معاشر نے کا قیام اور اسلامی ریاست کا وجود ظمور میں آ جانے کے بعد مشرکین مکه اور زیادہ جانے لگے ۔ انعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے میثاق کے ذریعے مدینے کے شہریوں کے حقوق و فرائض متعین فرما دیے اور اهل مدینه کو امن و سلامتی کے اسباب سمیا کر دیر۔ اهل مکه نے خبر رسانی کے لیر مختلف افراد کی خدمات حاصل کر لی تھیں اور مدینر میں جا ہسنر کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کے درہے رہے۔ ادھر آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم بھی ہڑے چوکس اور ہاخبر تھے ۔ آپ مے مکے والوں کے قافلوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے صحابه م کرام کو مقرر فرما دیا۔ مہاجرین نے زندگی کے هر شعبے میں نمایاں کردار ادا کیا اور جب کفار مکه سے معرکه آرائی شروع هوئی تو بھی سہاجرین نے ممرکے میں بھرپور حصہ لیا ۔۔

هجرت کے فوراً ہمد رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله وسلم نے چھوٹی چھوٹی ابتدائی سیموں پر جو فوجی دستے روانه کیے وہ اکثر و بیشتر سہاجرین پر مشتمل تھے۔ اس کی وجہ یه سمجھ میں آتی ہے که سهاجرین قریش مکه کے هاتھوں ستم رسیده ھونے کے علاوہ فنون حرب میں ان کے هم پله و همسر تهر ، نیز مکه مکرمه کے نامور خاندالوں کے معززین اور موالی و حُلفا سهاجرین میں شامل تھے ، مثلاً ينو هاشم ، بنو مطلب ، ينو عبد شمس بن عبد مناف، بنو نوفل بنعبد مناف، بنو اسد بن عبدالعزى، بنو عبدالدار بن قمی ، بنو زهره بن کلاب ، بنو تیم بن مره ، بنو معزوم ، بنو عدی بن کعب ، ہنو جُمع ، ہنو سہم ، ہنو عامر بن لؤی اور ہنو ۔ حارث بن فہر ، یه سب لوگ مکے والوں کو خوب جانتے پہنچانتے تھے اور ان کی خوبیوں اور كمزوريون سے بھى واقف تھے ، اس ليے يه امر

بقینی تھا کہ دینی حمیت اور ملی غیرت کی بنا پر یہ سہاجرین دشمنان اسلام سے اچھی طرح نمٹ سکنے تھے؛ چنانچہ ھم دیکھتے ھیں کہ آپ نے غزوۃ الابواء سے واپس تشریف لا کر ساٹھ یا اسی مہاجرین پر مشتمل ایک دستہ حضرت عبیدہ نبن الحارث کی زیر قیادت روانہ فرمایا ، آن میں کوئی بھی انصار شامل نہ تھا۔ یہ دستہ اُحیاء نام چشمے تک پہنچا ، جہاں قریش کی ایک بھاری جمعیت موجود تھی۔ آمنا سامنا ھوا ، لیکن جنگ تک نوبت نہ پہنچی ۔ اسی مقام پر حضرت مقداد نبن عمرو اور حضرت عُتبہ رہ بن غزوان مسلمان تو ھو چکے تھے ، ایکن قریش کے جبر و تشدد کے باعث انہیں ھجرت کر کے مدینے پہنچنے کا موقع نہ مل سکا تھا .

اسی طرح آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزه " بن عبدالمطلب کی زیر قیادت مساجرین کے تیس سواروں پر مشتمل ایک دسته ساحل سمندر کی طرف بھیجا ۔ کفار قریش کے تین سو سواروں سے، جو ابوجھلکی قیادت میں تھے، آمنا سامنا ھوا۔ بنو جُمینه کے سردار مُجدی بن عمرو نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور جنگ کی نوبت نه آئی .

آپ" نے حضرت سعد" بن ابی وَقَاص کو بھی ایک مہم پر آٹھ مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ وادی خُرار تک گئے ، پھر بغیر کسی چپلقش کے واپس آ گئے .

اسی طرح آپ" نے عبداللہ بن جعش کو آٹھ ،
مہاجرین کے ساتھ نَخلہ کی طرف بھیجا۔ ان تمام
مہموں میں صرف مہاجرین کی خدمات حاصل کی گئیں.
غزوۂ بدر میں چھیاسی مہاجرین نے شرکت
کی جن میں سے چھے مہاجرین نے جام شہادت نوش
فرمایا ۔ علاوہ ازیں مہاجرین نے ھر معرکے میں
فداکاری اور جاں نثاری کا پورا پورا حق ادا کیا ۔

مهاجرین کی سبقت فی الدین، اور بیش بها قربانیول نیز قریش کی خدا داد حکمرانی کی صلاحیتوں کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت بھی مہاجرین کی طرف منتقل ہوئی -مهاجرین کے لیر یه بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا . سہاجرین نے جس صبر و عزیمت اور قربانی و ایثار کا مظاهره کیا وه الله تعالی کو بهت پسند آیا اور اس کا تذکره قرآن مجید میں متعدد مقامات پر كيا كيا هـ ، مثلاً (١) وَ الَّذَيْنَ هَاجَرُواْ في الله منْ ٢ بَعْد مَا ظُلْمُوا لَنُبُو تَنْهُمْ فَي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَاجُرُ الْأَخْرَة أَكْبَرُ المُوكَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠ [النحل] : ١٨) ، يعنى اور جن لوگوں نے ظلم سہنر کے بعد خدا کے لیے وطن چهوڑا ، هم ان کو دنیا میں اچها ٹھکانا دیں کے اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ لوك (اسم) جانتے ؛ (٧) إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَ الَّذِيْنَ هَاجُرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهُ لا الوَلْيَكِ يَرْجُونَ رَحْمَتُ الله ط وَاللهُ غَفُورُ رَحْيَمُ (٢ [البقرة] : ٢١٨) ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیر وطن چھوڑا اور (کفار سے) جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار هیں اور اللہ بخشنے والا رحمت كرنے والا ہے ؛ (٣) فَالَّدينَ هَاجَرُوْا وَ أَخْرَجُواْ مَنْ ديَّارِهُمْ وَ أَوْذُوا فِي سَمِيلِي وَ قَتَلُوا وَ فَتَلُوا لَا كُفَّرَنَّ عَنُهُم سَيَاتُهُمَ وَلَا دَحَلَّنَهُم جَّنتِ تَجْرَي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهُرِ ۚ ثَوَاباً مِنْ عَنْدَ اللهُ وَ اللهُ عَنْدُه ، حُسنَ الثُّوَّابِ (س [آل عمران]: ۹۵) ، یعنی پس جو لوگ سیر ہے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے ، میں ان کے گناہ سٹا دوں گا اور ان کو بہشتوں میں

داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں به رهی هیں ۔

یہ اللہ کے ماں سے بدلا ہے اور اللہ کے ماں اچھا

بدلا ہے۔ نیز (دیکھیے آیات قرآنی بحوالہ ذیل ۸

[الانفال]: ٢٥ تا ٢٥؛ به [التوبه]: ٢٠ تا ٢٠؛

الحج]: ١٠٠ ؛ (١١ [ النّحل]: ١١٠ ؛ ٢٢ [ النّحل] : ٢٠٠ ، ٢٠٠ أنيز ديكهيم كتب حديث بمدد مفتاح كنوز السنة ، بذيل ماده).

مآخل و (۱) قرآن مجید ، بمواضع کثیره : (۲) اما مآخل و (۱) قرآن مجید ، بمواضع کثیره : (۳) اما هشام : السیرة : (۳) ابن هشام : السیرة : (۳) ابن هشام : السیرة : (۱) ابن الشراف ، جلد اول ، بمدد اشاریه : (۵) ابن حزم : جواسع السیرة : (۲) ابن سید الناس : عیون الاثر : (۵) ابن القیم : زاد المعاد، ابن سید اشاریه : (۸) ابن سعد : الطبقات : (۹) المقریزی : امناع الاسماع : (۱۰) ابن کثیر : السیرة النبویه ، جلد امناع الاسماع : (۱۰) ابن کثیر : السیرة النبویه ، جلد اردو اور انگریزی کی تقریباً تمام کتب سیرت.

مهار شریف و چشتیاں: سلسلهٔ چشتیه کے مشهور بزرگ خواجه نور محمد مهاروی (۱ م ۱ و ۱ ع) کے قیام اور ایک بڑی خانقاہ قائم ہونے کی بنا پر سابق ریاست بہاول پور (پاکستان) کا ایک معروف گاؤں مہاراں (یا مہار شریف) ، جو پاکپٹن سے چالیس کوس مغرب کی جانب واقع ہے ، مناقب المحبوبين ، خلاصة الفوائد ، خير الافكار اور تكمله سیر الاولیا وغیرہ میں اس کا ذکر اسی نام سے آیا ہے۔ خواجہ نور محمد کا عہد طفلی یہیں گزرا تها اور خواجه محمد فخرالدین دېلوی<sup>۳</sup> (م ۱۸۵۵) نے انھیں خرقۂ خلافت عطا کرنے کے بعد اسی مقام ہر قیام کرنے کی ہدایت فرمائی تھی - خواجه نور معمد م لكاتار پندره سال تك نماز جمعه ادا کرنے کے لیے پاکپٹن جاتے رہے ، لیکن جب عمر زیادہ ہوگئی تو (روایت کے مطابق حضرت گنج شکر م کی طرف سے اشارہ ملنے پر) یه فریضه ادا کرنے کے لیر وہ مہاراں سے تین کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں جانے لکے، جہاں حضرت گنج شکر كي پوت تاج الدين سرور الله بن شيخ بدرالدين سلیمان میں اسودہ خاک ھیں ۔ انھیں کی نسبت سے اس

جگه کا نام "تاج سرور" پڑ گیا اور آگے چل کر یه "بستی چشتیاں" کے نام سے مشہور ہوئی ۔ خواجه نور محمد اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے که "ازین زمین ہوے دل ہا می آید" ۔ انھوں نے یہیں وفات پائی اور اسی جگه دفن ہوے ، جہاں ان کی اکثر نشست رہا کرتی تھی .

وفات کے آٹھ سال بعد خواجہ صاحب کے م خلیفه قاضی محمد عاقل ا (م ۱۸۱۳) نے ان کا مقبرہ اور اس کے سامنے مجلس خانہ تعمیر کرایا۔ بیرونی دیواریں ان کے خلیفہ حافظ محمد جمال ملتانی (م ۱۸۱۱ء) نے بنوائیں ۔ پالکی کے چاندی کے ستون ، نقرئی چھت اور دروازے نواب ہماول خان سوم (م ۱۸۵۲ء) نے نذر کیے ۔ مزار کے اندر ایک مسجد نواب صادق محمد خان دوم (م۱۸۲۵) نے بنوائی، جس کی توسیم خواجه اللہ بخش تونسوی <sup>ج</sup> (م ۹۰۱ کی فرمائش پر غلام قادر خان خاکوانی رئیس ملتان نے کرائی ۔ نواب صادق محمد خان چہارم (م ۱۸۹۹ء) نے زائرین کے لیے ایک بہت بڑی سراے تعمیر کرانے کے علاوہ یہاں ایک دینی مدرسه بھی قائم کیا۔ مزار کے گنبد کے نیچے خواجه صاحب ع کے فرزندوں نور الصمد ع نور الممدرة اور نور الحسن م كي قبرين بهي هين اور چار دیواری میں ان کے مشہور خلفا صبغة الله لاهوری ، قاری عزیز الله اور خواجه غلام حسین بهثى مدفون هيں۔ هر سال س ذوالحجه كو خواجه نور محمد<sup>رم</sup> كا عرس منعقد هوتا هے.

زائرین کی آمد سے اس مقام کی اهمیت بڑھ گئی ہے۔ آج کل چشتیاں ایک بہت با رونق قصبہ ہے، جس کی آبادی چالیس ہزار سے زیادہ ہے۔ پہاں میں ریاوے سٹیشن کے علاوہ ڈگری کالج اور چینی کا کارخانہ بھی ہے.

مآخذ : (١) نجم الدين چشتى : مناقب المحبوبين،

مطبع حسنی؛ (۲) منافع السالکین، اردوترجمه ازمحمد حسین الهی ، مطبوعه لاهور؛ (۳) خلیق احمد نظامی: تاریخ مشائخ چشت ، مطبوعه ندوة المصنفین ، دیلی ؛ (۳) نذیر علی شاه: صادق نامه (انگریزی) ، لاهور ۱۹۵۹ء؛ نذیر علی شاه: صادق نامه (انگریزی) ، لاهور ۱۹۵۹ء؛ (۵) معمد الدین: ذکر حبیب ، مطبوعه مطبوعه لاهور؛ (۱) معمد الدین: ذکر حبیب ، مطبوعه مندی بهاؤالدین (گجرات).

(عبدالغني)

⊗ مه پیگر: رک به کوسم والده.

المُهْتَدي، أبو عبدالله محمد: ايك عباسي خلیفه - الواثق کی موت کے بعد متعدد عمائد و حکام نوجوان محمد کی بیعت کرنا چاهتے تھے ، جو ایک یونانی کنیز کے اطن سے الواثق کا بیٹا تھا ؛ لیکن اس کے بجائے الواثق کے بھائی کی خلافت کا اعلان هو گیا اور وه شهزاده المعتز کی معزولی اور قتل کے بعد (آخر رجب ۲۵۵ھ / جولائی ۲۸۹۹) کہیں جا کر محمد المستدی کا لقب اختیار کر کے تخت نشين هوا- اس كا مطمح نظر ادوى خليفه حضرت عمر ج بن عبدالعزيز كامعيار حكومت تها ؛ جنانجه وه انہیں کی طرح اپنی زاهدانه زندگی کے لیے متاز رها۔ اس میں تقوی اور سادگی کے ساتھ ساتھ قوت اور لیاقت بھی موجود تھی۔ اس نے اپنر مختصر عهد حکومت میں خلافت کا معیار بلند کرنے اور امیرالمؤمنین کے اقتدار کو دوبارہ بحال کرنے کی انتہائی کوشش کی ۔ کئی صوبوں میں علوبوں کی جانب سے حقیقی یا سینه بغاوتیں هو رهی تهیں ، لیکن خلیفه کا سب سے خطرناک دشمن ترک جرنیل. موسٰی بن بُنا تھا۔ جب بُغا نے ، جو علویوں کے آ خلاف ایران میں لڑ رہا تھا ، یہ سنا کہ المبهتدی خلیفه هوگیا ہے تو وہ وطن واپس آگیا۔ محرم ۲۵۲ه/دسمبر ۱۹۸۹ میں سامرہ پہنچ کر اس نے

تخلیفه کو یه حلف اینر پر مجبور کر دیا که وه ترک سردار صالح بن واصف کو کیفر کردار تک پہنچائے کا ، کیونکہ اس نے المعتز کی ماں کے تمام قيمتي خزائن لوك لير تهر . جب صالح روپوش ہو گیا تو ترک پیشہ ور سپاھیوں نے غدر کر دیا ۔ وہ المبتدی کو معزول کرنے کا ارادہ کر ھی رہے تھے که المهتدی نے اپنے عزم راسخ سے آن کو ٹھنڈا کر لیا۔ المُهتدی نے پھر صالح کے پیرووں سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو معاف کر دے گا ، لیکن صالح سامنے نه آیا اور ترک سپاهی سامره پہنچ کر اسے لوٹنے لگ گئے ، تا آنکه موسی نے ان کو منتشر کیا۔ اس کے بعد جاد ہی صالح کا ہتا چل گیا اور آسے موسی کے آدمیوں میں سے کسی نے ھلاک کر ڈالا ۔ جب سوسی خارجیوں کے برخلاف معركه آرا هوا تو المهتدى [ن تركون کا جتھا توڑنے کی کوشش کی]۔ محمد بن بغا پر مقدمه چلا اور آسے موت کے گھاٹ آثار دیا گیا۔ اب خلیفه کے سامنے ایک هی راسته تھا که اگر وہ تخت و تاج پر قابض رهنے کا متمنی هو تو موسی کا قصه بھی پاک کر دے ، لیکن اس کی سازش کا راز فاش ہو گیا۔ موسی مقابلة بہتر فوج لے کر چڑھ آبا اور خلیفه کو تباه کن شکست هوئی ـ چونکه اس نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا ، اس لیر رجب ۲۵۹ه/جون ، ۸۵، میں آسے نہایت هولناک طریقے سے قتل کر دیا گیا [المهتدی دیندار ، مدّبر اور عدل پرور تخلیفه تھا۔ وہ معاشرے کے تمام مفاسد دور کر کے حضرت عمرہ بن عبدالعزیز کے عمد کی یاد تازه کرنا چاهتا تها ، لیکن ترک سپاھیوں کے سامنے اس کی پیش نه گئی۔ یه ترک سپاھی بادشاہ گر بن گئے تھے اور اصل اقتدار کے حامل تھر۔ بالآخر کندی سازشوں اور شوریدہ سری کے نتیجے میں المهندی کو جان سے هاتھ دهونے پاڑ ہے].

مآخل: (۱) ابن قتیبه: کتاب المعارف، طبع ۲۰۰۰ (۲) الیمقوبی و طبع ۲۰۰۰ (۲) الیمقوبی و طبع ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲) الطبری ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰۰۰ (۲۰

## (K. V. ZETERSTERN)

مہدویه : ہنارس کے نزدیک شہر جونہور کے باشندے اور سید محمد معدی (ےسمھ/جسم اعالا . روه/م. ١٥٥) کے پيرو،جو سهدوي کملاتے هيں. سید محمد نے مہدی موعود [رک بآن] هونے کا دعوی کیا اور تبلیغ کے ذریعے علاقه احمد آباد [رک بآن] اور گجرات میں کئی مرید پیدا کر لیر .. اس کے مرید اسے صاحب کرامت مانتر تھر اور سمجھتے تھے که وہ مردوں کو زندہ اور نابیناؤں کو بینا کرنے اور بہروں کو سامع بنانے کی طاقت ركهتا تها ـ كچه عرصر تك تو أنهين بلامزاحت ان عقیدوں پر قائم رهنر کی اجازت رهی اور اس اثنا میں بہت سے لوگوں نے اس کا مسلک بھی اختیار کر لیا ؛ چنانچه اس فرقر کی تعداد بڑھتی رہی ، لیکن مظفر شاہ دوم سلطان گجرات کے عمد (۱۵۱۱ء تا ۱۵۲۵ء) میں اُن پر تشدد شروع هوا اوركما جاتا ه كه عي الدين اورنگ زبب [رك بآن]

نے بھی ، جب وہ ھم ہ رع میں احمد آباد کا والی تھا ، اُن ہر سختی کی۔ سہدوی اپنر آپکو چھیاہے رکھتے میں ، اس لیر آن کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ گجرات، بمبئی ، سنده، دکن [رک بآن] اور بالانی هند میں، پائے جاتے هیں ۔ ان کا عقیدہ عے که سیدمهدی آخری امام اور مهدی موعود تهے ، جس کے جواب میں آن کے مذہبی مخالفین یه کمتر هیں که جب وه آچکر هیں تو سهدویوں کو نه تو اینر گناهون پر پشیمان هونا چاهیر اور نه آنهین اینر مردوں کے لیے دعا مانگنر کی ضرورت ہے ۔ شادی اور موت کے وقت وہ اپنی خاص رسوم ادا کرتے هیں ۔ آن کے دشمن انهیں "غیر سهدی" قرار دیتے هیں ، یعنی وه اس سهدی پر یتین نهیں رکھتر جو آنے والا ہے ، لیکن سہدوی یمی لقب دوسرے مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے ھیں جو اس ممهدی ہر ایمان نہیں لائے ، جو ظاہر ہو چکا ہے۔

## (T. W. ARNOLD)

اَلَمُهدى: (ع ؛ ماده: هدى) ، لفظى معنى \* هدايت يافته، يعنى وه شخص جسر خدا نے هدايت [رک

بآن] بخشی هو (دیکهیے لسان العرب ، بذیل ماده)۔
الله تعالیٰ کے اسماے حسیٰی میں سے ایک نام الهادی
(هدایت کننده) بهی هے (۲٪ [الحج] : ۲۵ ؛ ۲۵ ؛
[الفرقان] : ۲۱) - قرآن مجید میں الله تعالیٰ کی
هدایت و رهنمائی کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا هے
[دیکھیے، بمدد معجم المفہرس لالفاظ القرآن الحکیم،
بذیل ماده] ؛ (مفردات ، بذیل ماده ؛ الغزالی : المقصد
الاسنی ، ص ۸، قاهره ۲۲۰۱۸) ، لیکن یه عجیب
بات هے که اس مادے سے صیغهٔ اسم مفعول [المهدی]
قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں.

اس بات کی بھی کوئی شہادت نہیں ملتی که المهدی کے معنی "هدایت کننده" کے هیں، جیسا که پیکاک Portanosis) Edward Peacock ، ۲۹۳ هیراک معدد ۱۹۵۱ اور Margoliouth اور ۱۹۵۵ هغره فی شخص مقام وغیره نے لکھا هے [البته جب کوئی شخص مقام هدایت پر فائز هو جاتا هے، تو وہ دوسروں کے لیے بھی باعث هدایت بن سکتا هے۔ اس اعتبار سے المهدی کے التزامی مفہوم میں دوسروں کو هدایت دینا بھی شامل سمجھا جا سکتا هے].

[احادیث مبارکه میں مادهٔ هدایت کے بکثرت استعمال کے ساتھ ساتھ "المهدی" کا لفظ بھی متعدد مقام پر مستعمل هوا هے (دیکھیے مفتاح کنوز السنة، بذیل ماده) ۔ احادیث میں خلفاے راشدین کو بھی المهدیین قرار دیاگیا هے ؛ علیکم بِسُنّی . . . و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین (ابو داؤد : الجامع السنن، کتاب السنة ، باب هے ؛ الترمذی ، کتاب العلم ، باب کتاب السنة ، باب هے ؛ الترمذی ، کتاب العلم ، باب یعنی تم میرے بعد میرے اور میرے هدایت یافته خلفاے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا۔ ایک یافته خلفاے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا۔ ایک اور مقام پر خدا تعالی کے هاں المهدیین کے اونجے درجے کا ذکر هے (مسلم: الصحیح، الجنائز، باب ے)۔ درجے کا ذکر هے (مسلم: الصحیح، الجنائز، باب ے)۔ السی طرح ادب عربی میں بھی انبیا و اولیا اور تاریخ السلام کے بعض خاص حکمرانوں (مثلاً عمر بن

عبدالعزیز (۲) وغیره کے لیے اس لفظ کا استمال ملتا ہے]
(دیکھیے Goldziher: Goldziher: ۵٬۷۰۲ و ۱٬۰۰۳ جریر: نقائض، طبع Bevan عدد س. ۱٬۵۰۱ و ۲٬ حسان بن ثابت: دیوان ، مطبوعه تونس ، ص س۲؛ ابن سعد: الطبقات، ۲: س و ۱٬ اسد الغابه، س: ۳۱).
[اپنے خصوصی اصطلاحی مفہوم میں پہلے پہل

یه لفظ احادیث هی میں مستعمل هوا ہے ، جہاں اس سے مراد ما بعد زمانے کی ایک ایسی شخصیت ہے جو مسلمانوں کے سیاسی و مذہبی انعطاط کے زمانے میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اسلام کے سیاسی و مادی غلیر کا ذریعه ثابت هوگی ـ احادیث کی دوسرے درجے کی کتب (سنن وغیرہ) میں اس نوع کی پیش گوئیاں بکثرت ماتی هیں (دیکھیے مفتاح كنوز السنة ، بذيل ماده) - روايات مين بيان كيا گيا هے که المهدی مابعد کے زمانے میں اهل بیت (ابن ماجه، فتن، باب سم)، اولاد فاطمه (ابو داؤد، المهدى ، باب ١) ميں سے هوگا۔ وه روشن پيشاني اور متوازن ناک والا هوگا (حوالهٔ مذکور) ـ وه دنیا میں الله كا خليفه هوكا (احمد بن حنبل: مسند، ٥: ٢٥٥) -اس نوع کی روایات کا ذکر امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجه نے مستقل ابواب اور عناوبن کے تحت کیا ہے۔ بایں ہمہ اس بارے میں اول درجے کی کتب حدیث (بخاری و مسلم) بالكل خاموش هين، مزيد برآن اس نوع كي روایات کی استنادی حیثیت بھی زیادہ ثقه نه هونے کی وجه سے محل نظر ہے ، جیسا که ابن خلدون وغیرہ نے تفصیلی بحث سے ان روایات کا کمزور هوذا ثابت كيا هے ، البته حضرت عيسي كي تشریف آوری نصوص قطعیم سے ثابت ہے [رک به عيسى "] اور روايات مين ولا المهدى إلا عيسى " بن مريم (ابن ماجه ، فتن ، باب سن ؛ احمد بن حنبل : مسند، ۵: ۲۷٪) بهي آيا هے ، يعني حضرت عيسي "

ابن مریم کے سوا کوئی سہدی نہیں، اسی بنا پر دو مختف دہستانوں کے مطابق حضرت عیسی میں قدم وہ سہدی ھونگے] (اس سسٹلے پر دیکھیے S. B. Ak) در Zur charaktereristik . . . us Suyutis

اسی طرح مختلف لوگوں کے لیے بھی مہدی کا اطلاق کیا جاتا ہے، مثلاً ابن التعاویذی (دیوان، طبع Margoliouth ، ص س ، ) نے عباسی خلیفه الناصر (۵۵۵ تا ۹۹۲۹) کو مهدی قرار دیا اور کما که اس کے هوتے هوئے کسی اور مسدی کی ضرورت نہیں، جبکه اس سے پہلر مختار بن ابی عبید الثقفی نے محمد بن الحنفيه ج كي لين اس اصطلاح كا استعمال کیا (۹۹۸) اور وہ خود ان کے لیے مدعی خلافت بن کرکھڑا ہوا [مگر خود انھوں نے اس تحریک اور بانی تحریک سے اپنی لاتعاقی کا اعلان کیا اور مدینه منوره میں خاموش اور گوشه نشینی کی زندگی کو اختیار کیر رکھا۔ یہ سب فتنه طرازی اسی مختارکی تھی] ۔ شیعوں کے فرقۂ کیسانیہ نے بعد میں بھی اس عقیدے کو زندہ رکھا ۔ ان کے خیال میں وہ (سحمد بن العنفيه ج) كوه رضوى پر اپنى قبر كے اندر زنده هيں اور وقت پر خروج کریں گے۔ دو مشہور شاعروں کثیر (م٥ . ١ه/٢٧٥) اور سيد الحميري (م٣١ ه/١٨٥) نے اس عقیدے کو اپنر اشعار میں نظم بھی کیا (الأغاني ، ٨: ٣٣ ؛ المسعودي ، مطبوعة پيرس، ٨: (۱۸۰) - ان کے نزدیک حضرت محمد بن حنفیه اسی طرح مهدی منتظر بن گیا، جس طرح اثنا عشری شیعون كا "امام غائب" هي (ديكهيم الشهرستاني: الملل والنحل ، ١ : ٩٩١) ـ يه تمام سركذشت اس لحاظ سے بڑی اهم ہے که اس سے واضع هوتا ہے که کس طرح سہدی کی اصطلاح تدریجی طور پر ترقی کرکے ایک اعزازی اقب کے بجامے ایک مخصوص منصب سے وابستہ ہوگئی ، بلکہ مجدد آخرالزمان کے لیر

بطور اسم علم استعمال هونے لگی .

شیعوں کو اپنے اسام غائب کی رجعت کا [شدت سے] انتظار ہے ، جسے وہ اسام المهدی کہتے ہیں ، لیکن اس کا درجہ اور مقام اهل السنت کے آنے وائے مجدد سہدی سے قطعی مختلف ہے ۔ [در اصل سہدی سنتظر کا عقیدہ اهل تشیع هیکا ہے ۔ ان کے نزدیک اس کو مذهب کے ایک بنیادی عقید ہے کی حیثیت حاصل ہے [رک به سہدی منتظر] ، اسی سےیه گمان موتا ہے کہ اهل السنت کی روایات و خیالات پر بھی شیعی مزعومات کا اثر پڑا ہوگا.

بهرحال عوام الناس مين مهدى كا عقيده زياده مضبوطی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ سہدی یا عیسی" (واپس آنے پر) دین کا احیا کرکے حکومت اسلامیه قائم کریں گے اور اسلام کے اس اجماع کو قائم کریں کے جو مجتمدین کی نسلاً بعد انسل پیہم مساعی سے ظہور میں آ چکا ہے، اس لیے مسلمان قوم نه صرف ابنر اوپر آپ حکومت کرنے کی قائل ہے، بلکه اس كا يه عقيده بهي هے كه وه أنحضرت صلى الله عليه وآله وسام پر نازل ہونے والی وحی الٰہی کی آخری اور قطعی تاویل و تفسیر کی بھی حقدار ہے۔ اس کے برعکس شیعه نه تو ملت اسلامی کے اس اختیار و اقتدار کے قائل ھیں، نه اپنے مجتہدین کے ۔ ان کا خیال ہے که قرآن ، سنت ، قیاس اور اجماع کے ذریعے ایقان و ایمان پیدا نهیں هو سکتا ؛ ایمان صرف اس تعلیم و هدایت (دیکھیے Streitschrift: Goldziner رهي (ميره) هي، des Gazali gegen die Batinya-secte سے حاصل ہو سکتا ہے جس کی تلقین امام غالب کرے یہ جو امام معصوم ہے اور ہر قسم کی غلطی اور گناہ سے قدرہ مبرا ہے اور جس کا وظیفہ هی یه ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دے۔ اھل شیعہ کے مجتمدین لوگوں میں اس امام کے وکیل میں ، لیکن وہ اپنی وکالت کے فرائض ادا

کرنے میں غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ جب امام غالب واپس آئیں گے تر وہ مدائی حق کے ماتحت خود حکومت کریں گے ۔ جو سی یه عنیدہ رکھتے ہیں که حضرت عیسی می مہدی کا کام بھی کریں گے، ان کے نزدیک حضرت عیسی اپی حیثیت نبوت میں واپس نه آئیں گے ۔ یه ان کی رجعت نه ہوگی، بلکه محض نزول ہوگا اور وہ آنحضرت میلی اللہ علیه وآله وسلم کی شریعت کے مطابق حکمرانی کریں گے، [رک به عیسی میلی اللہ علیه وآله عیسی میلی اللہ علیه وآله عیسی میں ا

سنیوں اور شیعوں میں مہدی کے متعلق ایک اختلانی مسئله یه بهی هے که المهدی کا محوله بالا عتيده شيعه مذهب كا ايك جزو لاينفك هے ، ليكن سنيون مين ايسا عقيده ركهنا لازمي نمين - تمام مني ایمان رکھتے ہیں کہ آخر میں ایک مجدد دین ضرور آئے گا، لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں که اس کا نام بھی ضرورمهدي هي هو کا محيحين، يعني صحيح مسلم اور صعیح بغاری، میں مہدی کا کوئی ذکر نہیں ۔ اسی طرح سنیوں کے مستند علما ہے دین اس مسئلے پربحث هي نهين كرت ـ الايجي كي تصنيف مواقف مين اس كا ذكر نهين اور له اشراط الساعة مين [رك به تيامة] اس كا كوثى حواله في - النسفى الني كتاب عقائدمين صرف دجال [رک بان] اور نزول عیسی کا ذکر کرتے هين - التَّفتازاني أبني شرح مين صرف دس علامتون کا ذکر تو کرتے ہیں ، لیکن سہدی کا ذکر وہاں بھی نہیں آتا۔ الغزالی ایسے مقبول عام علامة دین نے بھی اپنی کتاب احیاء کے آخری باب میں علامات کے متعلق کچھ نہیں لکھا اور نه معاد کی بابت ، البته حج کی کتاب میں (طبع ۱۳۳۳ ، ۲۱۸:۱ اتعاف ، شرح سید مرتضی ، به : ۹ ۲ ) معمولی سا حواله خروج دجال کے متعلق ہے ، لیکن سہدی کا ذكر له متن ميں ہے نه شرح ميں ۔ الغزالي كي اس عبارت میں سارا زور اس امر پر دیا گیا ہے کہ سب

لوگ دین سے بھر جائیں گے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ [اسی طرح دیگر اکابر است نے اس مسئلے کو در خور اعتبا نہیں سمجھا].

[اس کے برعکس عوام کی حد تک] سہدی موعود کا عقیدہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں ہی میں جاگزین ہو کر ہراہر پنپتا رہا ہے۔ جب کبهی سیاسی ، معاشرتی ، اخلاقی اور دینی حالات تاریک اور غیریقینی موتے رہے ، مسلمان برابر اس خیال سے وابسته رہے که زمانهٔ مستقبل میں کوئی نجات دهنده اور احیاے سلت کرنے والا ضرور آئے گا اور قیامت سے پہلے پہلے ایک مختصر سا زمانۂ سعادت ضرور آئے گا، چنانچه اس عقیدے کا اظہار بعد کی بیشمار روایات میں پایا جاتا ہے ، جو زیادہ قدیم اور معتبر روایات کی تشریح و توضیح کے طور پر بیان هوئی هیں اور بسا اوقات ان روایات کی آخری کڑی بین التبائل فسادات اور خاندانی خانه جنگیوں کے افسانوں سے جا ملتی ہیں جو حضرت عثمان م کی شہادت کے بعد پیش آئے۔ اس لیے همیں ان میں ان تاریخی اور نرقه وارانه تعریکوں کے حوالے ملتے هیں جو اپنر زمانے میں تو ناکام هوئیں لیکن اپنے آثار پیچھے چھوڑ گئیں خواہ وہ آثار براے نام ھی ھوں، لیکن ان کی وجه سے معادی تصور میں خاصی ابتری پیدا مو گئی ہے۔ به روایات بعد کی مقبول عام کتابوں میں جمع کی گئیں ، مثلاً ابو عبدالله القرطبي (م ١ ١٠ هم/ G.L.A. : 1070) كا تذكره، جو الشعراني ( TTO: Y ( Brockelmann : 51070 / 4947 ) قاهره سهمه) کی مختصر اور زمانه حال کے ایک ممنف حسن العدوى العمراوىكى كتاب مشارق الانواو (FAT: Y Brockelmann (FIAAT / AIT. T) میں بھی شامل ہے .

اس عقیدے کی مبینه اساس کی واضع ترین تشریح این خلاون (م ۸ ۸ ۸ ۸ ماره ، ۱۹ ع) نے اپنے مقدمه میں

بیان کی هے (طبع Quatremere بیان کی هے (طبع البعد ، بولاق سه ١ م ١ م ١ م ١ ببعد و ترجمه از De Slane بولاق ص ۱۵۸ ببعد) ـ جمهور مسلمين مين يه خيال برابر مشہور چلا آتا ہے که دنیا کے خاتمر کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان (اہل البیت) سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا، جو حامی دین هوگا، عدل و انصاف کو قائم کرے گا، مسلمان اس کی پیروی کریں گے ، وہ مسلمانوں کی سلطنتوں پر حکومت کرے گا اور اس کا نام مہدی ہوگا۔ دجال اور قیامت کی دوسری نشانیان (اشراط الساعة)، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس کے بعد نمودار ہوں گی ۔ مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسٰی ؑ کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے یا مہدی کے ساتھ ھی نازل ھوں گے اور انھیں اس کے قتل میں مدد دیں گے ۔ حضرت عیسیٰ ماز میں مهدی کو اپنا امام تسلیم کریں گے ۔ اس دعومے کی تائید میں ایسی احادیث بھی پیش کی جاتی ھیں جنھیں بعض محدثين صحيح مانترهين اور بعض انهين مضطرب جانتر میں اور اکثر اوقات انھوں نے دوسرے بیانات سے ان کی مخالفت بھی کی ہے۔ بعد کے زمانے کے صوفیہ نے بنی فاطمه رض کے اس فرد کے معاملے میں اثبات کا ایک اور اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی وہ بذریعه کشف روحانی اس کی تائید کرنے هیں.

یه ایک نہایت محتاط بیان ہے عوام کے اس رجعان کے متعلق جو ابن خلاون کے زمانے میں تھا اور جس سے ابن خلاون کو بظاهر کوئی همدردی نه تھی۔ اس نے رسمی طور پر کوئی چوبیس احادیث ظہور مہدی کے حق میں لکھی ھیں اور چھ تردیدی احادیث اس قسم کی دی ھیں جو ان تمام احادیث کے استناد پر تنقید کرتی ھیں ۔ ان احادیث میں سے صرف چودہ حدیثیں ایسی ھیں جس میں اس آنے والے مجدد کا نام مہدی بتایا گیا ہے (مہدی کے متعلق مجدد کا نام مہدی بتایا گیا ہے (مہدی کے متعلق

حدیثوں کے حوالہ کے لیے، دیکھیے احمد بن حنبل: مسند؛ ابو داود: سنن؛ ترمذی: الجامع السنن؛ ابن ماجه: سنن ؛ نیز دیکھیے مفتاح کنوز السنة ، بذیل ماده ؛ البغوى : مصابيع السنة، ص ٩٩٩ تا ١٠،١، دهلی ۱۳۲2ه - ان سب میں زیادہ تر انھی احادیث کا عام ذکر ہے جو ابن خلدون نے نقل کی ھیں)۔ القرطبي کے تذکرہ (ص ۱۱۰ تا ۱۲۱ قاهره ۱۳۴ه) میں اس کے برعکس نہایت تفصیل کے ساتھ کچھ اور مواد بھی ملتا ہے جسے ابن خلدون نے بظاہر اپنی کتاب میں شامل کرنا مناسب نه سمجها (دیکھیر اس کا بعد کا حوالہ جو اس نے ماسہ کے شہر کے متعلق دیا ہے) ؛ مثال کے طور پر تذکرہ میں آئندہ فتوحات کے متعلق أنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشینگوئیاں درج هیں جن میں ملک هسپانیه کی دوبارہ فتح کا بھی صاف ذکر ہے۔ صورت حالات کا تقاضا یه تها که حضرت عیسی" سے کوئی زیادہ طاقتور حامی اسلام پیدا هو، کیونکه آن کا کام تو صرف دجال کا قتل تھا ۔ اس کے علاوہ اس خیال کو زیادہ تقویت اس رجہ سے مل گئی ہوگی کہ لوگوں کو خون رسالت<sup>م</sup> سے برے حد عقیدت تھی اور مہدی آپ می کے خاندان سے بتایا جاتا تھا، بالخصوص مغرب کے سنیوں میں یه عقیدت اور محبت زیادہ غالب تھی ۔ القرطبی کے سہدی کا ظہور مغرب سے ھونے والا تھا - حالانکہ اس سے قبل کے تذکروں میں ان مهدیوں کا ذکر ہے جو ملک شام با خراسان میں ظاہر ہونے والے تھے۔ کہا گیا کہ مہدی مغرب کے ایک پہاؤی مقام ماسه سے نمودار ہوگا۔ یه مقام ساحل بحر پر واقع ہے۔ لوگ اس کی بیعت کریں گے اور مکہ (شریف) میں دوبارہ بیعت لی جائے گی۔ یہاں آکر یہ حدیث ایک پہلی حدیث سے، جو ابو داود سے مروی ہے اور جسے ابن خادون نے نقل کیا ہے، متفق ہوگئی اور اس کی شارح بھی

بن گئی (ص ۱۳۸ ، نیز دیکھیر آگے) ۔ اس دریث میں کاب کے خلاف حملے اور اس کے مال نمنیمت كا ذكر مے - كويا اس كا سلسله قديم ترين قبائلي خانه جنگیوں سے جا ملا۔ کہا گیا کہ یہ مغربی مهدی السفیانی کو بھی قتل کر ڈالے گا، جس کی حمایت و تائید کلب والر کر رہے ہوں گے ۔ بہاں اس قصے کے اعادے کی ضرورت نہیں کہ بنو اسیہ کے مروانیوں نے کس طریق سے اپنے عم زاد سفیانیوں کا قلع قمع کیا ۔ عباسیوں کے عروج پر جو خانه جنگی هوئی تھی اس میں امویوں کی ایک بعاوت اس سفیانی کے دعوے کی حمایت میں ہوئی جس کا ذكر اكثر آتا هـ (: و قالوا هذا السفياني الذي كان یذکر ، الطبری : تاریخ ، مطبوعه قاهره ، ۱۳۸: ۹ بذيل ١٣٠٠؛ ابن الأثير: الكامل، ٥: ٢٠٩، قاهره و مروه) \_ ظاهر هے که سفیانی خفیه امامیه طریقے سے مروانیوں کے خلاف اپنے دعاوی کو تقویت پہنچاتے رہے اور اس کے بعد عباسی بھی دوسرے فریقوں کی طرح اپنے دعووں کی تائید میں مصروف رھے۔ اس کے متعلق تفصیلات ہے حد مبہم هیں ۔ الطبري (م ۲۲ م/۸۳۸ع) کی تفسیر قرآن (۲۳ : ۵۰ جزو ۲۲، ص ۹۳) میں ایک حدیث منقول ہے، جس سے ذرا پہلے کا زمانه بھی ظاهر هوتا هے ، که آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فننے کا ذکر کیا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان پیدا ہوگا ، بھر وادی الیایس سے اپنے وقت پر (فی حوزہ ذالک) السفیانی نکل آئے گا (بہ جکہ غیرمعروف ہے) یاقوت (ہم: . . . ) میں یابس کی وادی مذکور ہے، یعنی ایک آدمی کے نام سے موسوم ہے۔ روایت یه مے کہ السفیانی قیامت کے نزدیک اس میں سے نکاے گا۔ اس میں مہدی یا قیامت کا کوئی ذکر نہیں ، لیکن محى الدين ابن عربى في محاضرة الابرارمين جو مكاشفات شامل کیے ہیں اور رچرڈ ہارٹمن نے جن کی تاریخ

١١٨٠/٨١ عقائم كي هي، اس حديث كو ذرا وسيم کرکے آخر زمان کی حدود میں شامل کر لیا ہے، یعی السفیانی کو آخر میں مهدی هلاک کر دیتا ہے۔ کوئی سو سال بعد القرطبی نے اسے اور زیادہ وسیع كركے السفياني محمد بن عروه كا نام دے ديا ہے۔ السفیانی کے متعلق دوسرے حوالوں کے لیے دیکھیے Streitschrift : Goldziher ، ص م م حاشیه Verspreide 3 'Der Mahdi : Snouck Hurgronje Frag. hist. ar. : دخویه : ، Geschriften Recherches sur la dominar : Van Vloten 'Arair أر يا ، Le califat de Yazid : Lammens : ما نام المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة Moawiya II on le dernier des Sofiunides ، ص جم). ممارے لیے یہ ناممکن ہے کہ المہدی کے متعنق روایات کی تفصیل دے سکیں، البته ان کے چند نمونوں اور مشترک خصوصیات کا اظهار کیا جا سکتا ہے۔ ان میں زیادہ تعداد تو ان احادیث کی عے جن کا آنعضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم سے مروی هونا بیان کیا جاتا ہے اور چند کو حضرت علی م سے منسوب کیا جاتا ہے: جب تک وہ مجدد ظاہر نه هو جائے، اس وقت تک دنیا کا خاتمه هوگا نه قیاست هی آئے گی ۔ وہ میری آل میں سے ہوگا ، میری عترت سے هوگا اور میری است سے هوگا ، فاطمه کی اولاد سے هوگا ، اس کا نام میرا نام هوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، خُلق میں وہ مثال پیمبر ہوگا ، لیکن خُلق (صورت) مين مختلف. "يه حضرت على "كا قول بتايا جاتا هي. اس کے ماتھے پر بال نه هوں گے، ناک خم دار اور بلند ہوگی ۔ اس وقت دنیا ظلم و تعدی اور برائی سے معمور هو گی ۔ کفر و الحاد کا دور دورہ هوگا ۔ مو شخص الله الله كرے كا هلاك كر ديا جائے كا .. وہ دنیا میں انصاف اور رواداری کو رائع کرےگا۔ وہ لوگوں کو اس وقت تک بدنی سزا دیتا رہے گا

جب تک وہ اللہ (الحق) کی طرف رجوع نہ کریں ۔ مسلمانوں کو اس کے ماتحت ایسی خوش حالی نصیب ہوگی جو نہ کسی نے پہلے سی اور نہ دیکھی۔ زمین اپنر بہترین پھل پیدا کرے گی اور آسمان سے رحمت کی بارشیں هوں گی ۔ روپر پیسر کی اس زمانے میں به حالت هوگی که پاؤں تلر روندا جائے گا اور برِ شمار هوگا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا " اے سہدی! یه دولت مجھے دے دو " اور وه كہرگا: " بر شك لے جا " اور وہ اس كے دامن ميں اتنی دولت بھر دے گا جسے وہ شخص اٹھا کر لے جا سکر (مختلف شورشوں کی تاریخ کی تفصیلات کے ایر دیکھیر مارگولیئتھ کا مقالہ بعنوان مہدی ، Lastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics در سوڈانی سہدی کے لیے خاص طور پر دیکھیے Verspr. در Der Mahdi : Snouck Hurgronje ، ن میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں مجدد کے خیال یا عقیدے کی ابتدا اور تاریخ کے متعلق بنیادی بحث بھی کی گئی ہے) .

مآخذ : متن مقاله میں مذکور هیں . اس مضمون پر تین ضروری مباحث بلاشک و شبعه Goldziher ، Snouck Hurgronje کے هیں.

(D. B. MACDONALD)

الممهدی: رک به ابن تومرت.
المهدی (آل): مهدی (بنو)، یمن میں زبید
کا ایک خاندان - جب اس خاندان کا بانی علی بن
مهدی [رک بال] زبید کو نتح کرنے کے بعد
مهده/۱۵۹ میں وفات پا گیا تو اس خاندان کی
مجتمع طاقت کو ، جو اس کی شخصیت میں مرتکز
تھی ، سخت صدمه پہنچا ، خصوصاً اس لیے که
اس کے بیٹوں مهدی ، عبدالنبی اور عبدالله کے
درمیان مناقشت پیدا ہو گئی ۔ یه بات واضح نہیں
ہوسکی که آیا مهدی پہلر تخت پر بیٹھا (عماره ،

در Kay [دیکھیے مآخذ] ، ص ۱۲۹) یا وہ اپنر بھائی عبدالنبی کے ساتھ مل کر اس طرح حکومت كرتا رها كه خود تو فوج كا انتظام سنبهالا اور ملک کے نظم و نسق کا کام عبدالنبی کے حوالے کر دیا (خزرجی ، در Kay ، ص سمه ۲) ۔ خیر جو کچھ بھی ہو ، بیرون ملک ہونے والی جنگوں میں همیں مہدی ایک فاتح کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس نے ٥٥٥ میں لحج اور ٥٥٥ میں جُند فتح کیا اور ۵۵۸ کے آخریا اوائل ۵۵۹/اواخر ١٦٣ ء مين اس نے زبيد مين وفات پائي - عبدالنبي اب واحد حکمران تھا اور گو کچھ عرصے کے لیے اسے عبداللہ نے مار بھگایا تھا ، لیکن اس نے اپنی طاقت کو یکجا کرکے اور متواتر جنگوں کے بعد یمن کی سلطنت کو قائم رکھنے اور اپنے باپ کے جمع کردہ خزانوں کو سنبھالنے کا انتظام کر ھی لیا ۔ اس کی حکومت النہامہ سے لے کو ذوالکلاع کے پہاڑوں ، جَند کے جنوبی شہروں اور تَعِز تک پهیلی هوئی تهی ـ وه اپنی منظومات میں اپنی فتوحات کی قصیدہ خوانی کیا کرتا تھا ، مثلاً . ۵۹۰ ا / ۱۹۳۸ء میں غانم بن یعنی کے بیٹے اور جانشین وهّاس پر ، جو سلیمانیوں کی حسنی شاخ سے تھا ، فتع پانے کا ذکر کیا ہے ، جس نے مکہ سے اکل کر ظفار اور تعز کے پہاڑوں کے اردگرد ایک شاھی خاندان کی بنیاد رکھی تھی۔ جب عبدالنّبی نے نے ۵۹۸ ماری ۱ ء میں عدن کا محاصرہ کیا تو وھاں کے زریمیوں (دیکھیے بنو الکرم) نے ایک زبردست قبائلی اتعاد کی حمایت حاصل کر لی جس کا قائد صنعا مين على بن حاتم الهمداني تها ـ اس اتحاد مين قبائل یام کا همدانیوں اور زریعیوں سے قریبی تعلق تھا۔ 9-8ھ میں عبدالنبی کو اِب کے مقام پر تباہ کن شکست ہوئی اور اس کے بعد شمال کی جانب تعز کے قریب ایک اور هزیمت اٹھانا پڑی ـ

بادشاھوں کے خاندان میں سے تھی ۔ جب خراسان کے عامل عبدالجبار بن عبدالرحمن [رک بال] نے بغاوت کی تو المنصور نے اپنے بیٹے محمد المهدی کو فوج دے کر اس کے خلاف بھیجا۔ اصل سبه سالار خازم بن خزیمه تها . عبدالجبار کو قید کر لینے کے بعد المهدی اپنے باپ کے حکم سے طبرستان کی مہم پر گیا اور اس علاقر نے اس کی اطاعت قبول کر لی [رک به دابویه] ـ سم ، ۱/۵ مـ ۲ میں وہ عراق واپس آگیا ، جہاں اس نے خلیفه ابو العباس السفاح کی بیٹی ربطه سے شادی کر لی ۔ اس کے بعد وہ چند برس الرے میں سکونت پذیر رها - عیسی بن موسی کافی مدت پہلے جانشینی کے لیر نامزد ہو چکا تھا ، لیکن المنصور نے کسے المهدى کے حق میں دست بردار هو جانے ہر رضا مند كر ليا ؛ چنانچه ذوالحجه ۱۵۸ه/اكتوبر ۵ ے ء میں المنصور کی وفات پر مہدی کو خلیفه تسلیم کر لیا گیا ۔ وہ اپنی شرافت اور فیاضی کی وجه سے بہت مقبول ہو گیا [تاہم بعض اوفات اسے انتمائی سخت گیری سے بھی کام لینا پڑا] ۔ ، ، ، ه/ م عدد عدد میں خراسان میں ، جمال همیشه بدامنی رہا کرتی تھی ، بغاوت ہو گئی ، تاہم باغیوں کے سرغنه یوسف بن ابراهیم کو شکست هوئی اور خلیفه نے اسے موت گھاٹ اتروا دیا۔ المهدی کے زمانر میں بازنطیم کے خلاف جنگ جاری رھی۔ سرحدات پر متواتر چھاپوں اور لوك مار كے ذريعر مخالف فربقین نے ایک دوسرے کو سخت نقصان پہنچانے میں کوئی کسر آٹھا نہ رکھی ، لیکن عارضی طور بر مفتوحه علاقر كو ابنر مستقل قبضر مين ركهنر كا خيال كسى كو نه تها - بحيثيت مجموعي مسلمانون کا پله بهاری رها اور ابتدائی سهمات میں وه انقره تک بڑھ آئے۔ میخائیل روسی (Michael Lachanodrakon) ایک بوزنطی لشکر لے کر ان کے مقابلر میں

اگرچه على بن حاتم جنگ كرتا هوا التهامه تك نه پہنچ سکا ، کیونکہ بدوون نے اس کے ساتھ وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا ؛ ماھم عبدالنبی کو عدن کا معاصرہ ترک کرنا پڑا۔ زبید واپس آکر اسے ایک اور زبردست دشمن سے سابقہ پڑا ، جس میں اس کی جان جاتی رهی۔ اسی سال توران شاہ ایوبی نے، جسے اس کے بھائی صلاح الدین نے بھیجا تھا ، یمن پر حمله کر دیا۔ وھاس (جو لڑائی میں مارا گیا) کے بھائی القاسم سلیمانی نے توران شاہ کی رہنمائی کی اور اس نے دو دن کی لڑائی کے بعد و شوال وہمھ/ س، مئى س١١٤ء كو يمن پر قبضه كر ليا ـ عبدالنبی اور اس کے بھائی احمد اور یحیی قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ نو سمینے بعد جب توران شاہ یمن کے پہاڑوں میں فتح کا پرچم اڑاتا ہوا اِبّ کے مغرب میں ذوجبلہ کے مقام پر پہنچا تو اسے التہامہ میں بغاوت برپا ہونے کی خبر ملی، جس یر اس نے تینوں بھائیوں کو زہید میں قتل کرا دیا۔ Historia: C. Th. Johannsen (1): مآخذ

(۱) بعد : المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المح

## (R. STROTHMANN)

لا الممهدى: ابو عبدالله محمد، ایک عباسی خلیفه ـ آس کا والد خلیفه المنصور تها اور والده ام موسى بنت المنصور بن عبدالله قدیم حمیری

اترا۔ اس نے الحادث [رک بآن] کے قلعر کو تباه (جسے جلد دوبارہ تعمیر کر لیا گیا) اور شام کی سرحدوں تک تمام علاقه برباد اور ویران کر ڈالا (۱۹۲ هم/۱۷۵ مے اکار سال المهدی نے ایک زبردست مہم تیار کی ، جس میں اس کے بیٹر ھارون نے بوزنطیوں کے ساتھ معرکہ آرائی میں حصه لیا اور ۱۹۵هه/۱۸۵ میں خلیفه هارون کے منظور نظر مصاحب اور بعد ازان وزیر الربیم بن یونس کی معیّت میں میدان جنگ میں آثرا ۔ اس بار مسلمان خليج باسفورس تک مين داخل هوگئے اور ملکه آثرين تین سال کے لیے عارضی صلح کرنے اور سالانه خراج ادا کرنے پر مجبور ہو گئی ۔ ۱۹۸ ہمارچ -اپریل ۲۸۵ء میں بوزنطیوں نے اس معاهدے کو تو للا ـ المهدى كي وفات تك يه جنگ جاري رهی لیکن کوئی قطعی فیصله نه هو سکا۔ اُس کے عهد میں ایک مدعی الوہیت المقتم نے خروج کیا ، جس نے خلیفہ کی افواج کو کافی پریشان کیے رکھا ۔ وہ طویل عرصے تک علاقہ کش کے ایک قلعے میں محصور رها اور بالآخر ۱۹۳ه/۹۵۱ می اس نے اس ڈر سے کہ کہیں اپنر دشمنوں کے ھاتھوں زندہ گرفتار نہ ہو جائے، زہر کھا کر خود کشی کرلی۔ علکت محروسہ کے دوسرے حصوں میں زنادقہ بھی ایک تکلیف دہ مسئلہ بنر رہے ، لیکن انھیں سختی سے کچل ڈالا گیا۔ المہدی نے اپنی مملکت میں امن و امان کے قیام اور ترقیاتی اقدامات کی بدولت شہرت حاصل کی ۔ نئی سؤکیں بنائی گئیں ، معكمه رسل و رسائل (دُاك خانه) مين اصلاح هوئي؛ صنعت و حرفت میں ایسی ترقی هوئی که اس سے يهار كبهي نه هوئي تهي ؛ علما كو بيش قرار انعام و اکرام ملر؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسراف و تبذیر کی جانب بھی رجحان رھا ، جو بعد میں حقیقتاً مہلک ثابت ہوا ۔ المهدی هی کے زمانر سے

ملک کی آمدنی ہے سود مصارف تعیش میں برباد ہونے لگی، جس میں اس کے جانشینوں کے عہد میں بهی کچه کمی نه هوئی اور یهی بات زیاده تر عباسی خاندان کے زوال کا موجب بنی ۔ به خلیفه آهسته آهسته اپنے درباریوں کے هاتھوں میں کھیانے اور باالخصوص اپنے حاجب الربم بن یونس اور اپنی بیوی انخیزران کے اشاروں ہر چلنے لگا۔ الخیزران ایک سابقه کنیز اور اس کے دو بیٹوں موسی اور هارون کی مان تھی۔ . - ۱۹/۲۵ء هی میں موسی کو المهادی کے لقب سے موسی بن عیسی [رک باں] کی جگه جانشین سلطنت تسلیم کر لیا گیا تھا اور چھ سال بعد المهدى نے اپنے چھوٹے بیٹر ھارون کو الهادی کا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کردیا ، لیکن چونکه الخیزران هارون کو ترجیح دیتی تهی اور اسے ہرمکیوں کی تائید بھی حاصل تھی، اس لیر خلیفہ نے اپنی جانشینی کے فیصلے میں ھارون کے حق میں ترمیم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ الہادی اس وقت جرجان میں تھا اور اس نے یه فیصله قبول کرنے سے انکار کر دیا ۔ اس پر المہدی ذاتی طور پر اس کے ساتھ معاملہ طرے کرنے کے لیر روانہ هوا، لیکن ۲۲ محرم ۲۹ ه/ به اگست ۲۸۵ء کو سم برس کی عمر میں ماسبذان کے مقام پر اجانک وفات یا گیا - المهدی کا شمار بلاشبهه بنو عیاس کے بہترین فرمانرواؤں میں ہوتا ہے۔

مآخل: (۱) ابن قتیه: المعارف ، طبع وستنفك ، ص۱۹ ابیعد: (۷) الیعقوبی ، طبع هوتسما ، ۲: ۹. ۹: (۷) الیعقوبی ، طبع هوتسما ، ۲: ۹. ۹: (۷) البلاذری ، طبع دخویه ، بهدد آژاشاریه : (۹) البلاذری ، طبع رائث ، ص ۲۹۸ ، ۲۸۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸

**A 7 A** 

ابن الاثير ، طبع ثورنبرک ، ه : ٣٨٥ ببعد و ٢ : ٨ ببعد او ١ (٩) ابن الطقطقی : الفخری ، طبع گیرنبرک ، ص ٢٣٥ تا (٩) ٢٥٥ (١٠) ابن الطقطقی : الفخری ، طبع گیرنبرک ، ص ٢٠٥ ؛ ٢٥٨ (١٠) ابن خلدون : العبر ، ٢ : ٣ . ٣ . ٣ ببعد ؛ (١١) ابن خلدون : العبر ، ٢ : ٣ . ٣ ببعد ؛ (١١) ابن خلدون : العبر ، ٢ : ٣ . ٣ ببعد ؛ (١٢) ابن خلدون : العبر ، ٢ : ٣ . ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ، ٣ ببعد ، ٣ ببعد ، ٣ ببعد ، ٣ ببعد ، ٣ ببعد ، ٣ ببعد ، ٣ ببعد ، ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد ؛ ٣ ببعد اشارید ؛ ٣ وهی مصنف : Bagdad during the Abbasid Caliphate

The Lands of the Eastern ؛ بمواضع کثیره .

(K. V. ZETTERSTEEN)

\* الممهدى: رك به عمد احمد

الممهدی: محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر، ابو الولید، اندلس کا گیارهوان اموی خلیفه و دو بار برسر اقتدار آیا؛ پهلے هشام ثانی المؤید [رک بآن] کے جانشین کے طور پر، پهر سلیمان بن حکم المستعین کے بعد، یعنی جب اندلس میں جگه جگه ملوک الطوائف کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم هونے سے ذرا قبل نویں صدی کے آغاز میں عام بغاوت کا دور دورہ تھا .

تیسرا عامری حاجب عبدالرحمن بن المنصور، المعروف به سنچول ، اپنے بھائی عبدالملک المظفر کا جانشین هوتے هی هر طرح کے تعیشات میں ڈوب گیا اور براے نام خلیفه هشام ثانی المؤید کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے هوے اپنے آپ کو جانشین سلطنت نامزد کرانے کی کوشش کی ۔ اس فیصلے سے خلیفه کے خاندان کے متعدد افراد مشتعل هوگئے کیونکه اس طرح وہ تخت و تاج سے محروم

هوے جانے تھے؛ چنانچہ یہ منصوبہ تیار کیا گیا که ان میں سے ایک شخص محمد بن هشام بن عبدالجبار ، جو عبدالرحمن ثالث الناصر كا يربوتا تها اور جس کے کثیر التعداد پیرو قرطبه میں موجود تهر ، عنم بغاوت بلند كر دے ـ جب عبدالرحمن سنچول اپنر بھائی اور باپ کی مثال پر عمل کرتے ہوے جلیقیہ کے عیسائیوں کے خلاف بنفس نفیس ایک سہم لے کر گیا تو اس کی غیر حاضری سے فائلہ اٹھائے ہوے بغاوت برپا کر دی گئی۔ ١٦ جمادی الآخره ۹۹۹ه/۱۵ فروری ۹۱۰۹ء کو محمد بن هشام نے قرطبه کے معل پر حمله کر دیا ، جمال خلیفه هشام چند وفادار سپاهیوں کے ساتھ سوجود تھا۔ اس نے محل پر قبضه کرتے ھی خلیفه هشام سے تخت و تاج سے دست برداری پر دستخط کرالیر اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ۔ قرطبه کی ساری آبادی مسلح تھی۔ انھوں نے ہنو عامر کے شهر مدینة الزاهرة [رک بآن] کو خوب لوٹا اور وهان کے تمام خزائن پر ، جن میں بر شمار روپیہ تھا ، قبضه کر لیا ـ یه سب کچه نثر خلیفه کی خدمت میں پیش ہوا جس نے عامری حاجبوں کی طاقت کو همیشه کے لیے ختم کر دینے کے ارادے سے سارے شہرکو مسمارکرا کے اس میں آگ بھی لگوا دی ۔ یه شهر صرف چند هی سال پهار حاجب اعظم المنصور نے آباد کیا تھا۔ اس کے ساتھ ھی محمد بن هشام ، جس بے المهدی کا شاندار لقب اخیتار کر لیا تھا ، اس جوابی حملے کے مقابلے کی تیاری میں مصروف ہوگیا جس کی بابت اسے یتین تھا کہ عبدالرحمن سنچول ضرور کرمے گا۔ جب سنچول كو پيش آخ والر واقعات اور المدينة الزاهره كي تباهی کی خبر ملی تو اس نے انتہائی فکر اور تشویش کے عالم میں قلعہ رہاح [رک بان] میں آ کر مقام کیا اور اپنی فوج کی وفاداری حاصل کرنے کی

کوشش کی ، جس میں زیادہ تعداد دربروں کی تھی ؛
لیکن آسے جلد ھی اُن کی نمک حرامی کا پتا چلگیا ؛
چنانچہ وہ اس توقع پر قرطبہ چلا آیا کہ شاید وھاں
کچھ حمایتی مل جائیں ، لیکن جب واپس آ رھا تھا
تو آسے المہدی کے بھیجے ھوے آدمیوں نے جبل
رحمت (شارات مورینه) کی مسیحی خانقاہ میں گرفتار
کر کے جمادی الآخرة ہ ہ ہ ہھ/یکم مارچ ہ . . ، ء کو
قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو قرطبہ میں لا کر
صلیب پر لٹکا دیا .

اختيار و اقتدار حاصل هوتے هي محمد المهدي نے اپنی فوج کے بڑے بڑے سرداروں اور بنو آسیہ میں سے اپنے رشتہ داروں کو اپنا مخالف بنا لیا ، چنانچہ اس کے مخالفین نے اُس کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی سازش کی ۔ بربروں نے بنو امیہ کے ایک مدعی خلافت هشام بن سلیمان بن الناصر کو اپنا سردار بنا لیا اور الرشید کے لقب سے آس کی خلافت کا اعلان کر کے قرطبه کا محاصرہ کر لیا۔ المهدی نے اچانک حمله کر کے انهیں تتر بتر کر دیا اور مدعی خلافت مارا گیا۔ بربروں نے اس واقعر کے بعد ایک نئے شہزادے سلیمان بن حکم کو منتخب کر لیا اور اس کے ساتھ ھی سانچوگارسیز Sancho Garsez اور اس کے ساتھی عیسائیوں سے امداد بھی مانگی۔ المهدی کی تمام کوششوں کے باوجود قرطبه كا محاصره روز بروز زياده سخت هوتا جلا گیا ۔ اس پر اس نے یه کوشش کی که هشام ثانی بن المؤید کو تخت پر بٹھا دے، جس کو اس نے خود هی معزول کرکے یه مشہور کر دیا تھا که وہ س چکا ہے ، لیکن یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ ١٦ ربيع الاول . . ١٩ نومبر ١٠ . ، عكو خليفه كا معل معاصرين كے قبضے ميں آگيا۔ اب المهدى کے سامنے صرف یمپی ایک راستہ تھا کہ وہ کمہیں روپوش ہو جائے۔ بربروں کے مدعی خلافت سلیمان

نے قرطبہ میں حلف اطاعت لیا اور المستعین باللہ کا معزز لقب اختیار کیا .

اگلے ماہ المهدى خفيه طور پر قرطبه سے بھاك نکانے اور طایطله میں پناہ لینر میں کامیاب ہوگیا ، جہاں کے باشندوں نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا ۔ وہاں پہنچ کر اس نے اہل قیطنونیہ (افرنجیوں) سے اتحاد کر لیا ، جو اس کے همراه شوال . . سه/مئي - جون . ١ . ١ ع مين قرطبه پر چڙه آئے۔ شہر فتح ہوگیا اور المہدی کا دوسرا دور حکومت شروع ہوا۔ قرطبہ کے بربروں کو خونین انتقام کا تخته مشق بنایا گیا . بربروں پر جو ظلم و ستم ہوا تھا اُس کا بدلہ لینے کے لیے سلیمان المستعین کی نوج کے بربر شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے واپس آگئے ۔ المہدی کے ملازمین نے اس سے غداری کی ، چنانچه قرطبه کے محاصرے هي کے دوران میں ٨ ذوالحجه . . ١٩٨٠ م جولائی ،،،، عکو بعض عامری غلاموں نے اسے قتل کر ڈالا۔ اسکی پہلی حکومت تقریباً نو ماہ تک قائم رھی اور دوسری دو ماہ سے بھی

مآخل: (۱) ابن عذاری: البیان المغرب، ج ۳۰ مرا م ۱۹۳۸ مرس ۱۹۳۸ و ابهت مفصل طبع ، E. Levi-Provencal ، بیرس ۱۹۳۸ و ابهت مفصل بیان) ؛ (۲) النویری : نهایة الارب ، طبع و ترجمه بیان) ؛ (۲) النویری : نهایة الارب ، طبع و ترجمه المراکشی : کتاب المعجب ، طبع المراکشی : کتاب المعجب ، طبع المراکشی تا ۲۰۹ ؛ (۳) من ۱۳۹ تا ۲۰۹ ؛ (۳) ابن خلاون : کتاب العبر ، مطبوعه بولاق ، س : ۲۰۱۱ العبر ، مطبوعه بولاق ، س : ۲۰۱۱ العبر ؛ الكامل Annales du Maghrab et بیمد ؛ (۵) ابن الاثیر : الكامل ۴ Fagnan ، بمدد اشاریه ؛ (۱) المقری : لفح الطیب (Analectes ، بمدد اشاریه ؛ (۲) ابن الابار : الحلة السیراه ، در (Analectes ، المال ) ابن الابار : الحلة السیراه ، در Dozy ، تا ۲۵۹ هم و ۱۹۰۵ المال المال ؛ الحالة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه ، در R. Dozy (۱) ابن الابار : الحلة السیراه الابار الحلة الحلة السیراه الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة الحلة ا

. . . . Gren : r . Musulmans a Espagne

(S. LIVE PROVENCAL)

مهدی خان: مرزامحمد مهدی استرآبادی بن محمد، مؤرخ نادر شاه فرمانروا م ایران ، جس کے کارنامر اس نے تاریخ جہانکشای ادری میں قلمبند کیر هیں ۔ یه تصنیف ، جو فارسی زبان میں ہے ، ان کتابوں کا بہترین تکمله قرار دی جا سکتی مے جو فریزر (James Fraser) اور ھائوے (Jonas Hanway) نے اس فاتح کے حالات پر لکھی ھیں۔ اس کتاب میں مہدی خان نے نادر شاہ کی پیدائش سے موت تک کے حالات لکھر ھیں حالانکہ دوسرے مصنفین صرف اس کے مختلف ادوار کا ذکر کرتے هیں (مثلاً محسن بن حنیف اپنی کتاب جوہر صمصام میں صرف ہندوستان کی مہم کا ذکر کرتا ہے اور عبدالکریم کشمیری نے بیان الواقع میں اس مهم سے لرکر سمراء تک کے حالات قلمبند کیے میں)۔ مہدی خان کی تاریخ کی تمہید میں جونز W. Jones لكهتا هي: "ان مسلسل و متواتر بغاوتون كا ذكر... كسى قدر خشك اور تهكا دينے والا هے". وہ مصنف کے اسلوب بیان کی ہے حد تعریف کرتا ہے بالخصوص هر سال کے آغاز میں موسم بہار کے تذكرے كو بهت سراهتا هے ، ليكن يه تعريف مبالغه آمیز ہے کیونکہ ایسے بہاریہ تذکرے تو برسوں پہلر لوگ جی بھر کر اکھ چکے ھیں ۔ یه سچ ہے که اس دور کی بعض تصانیف اس سے بھی زیادہ ہے وقعت ھیں۔ نادر شاہ کی ایک اور تاریخ درہ نادرہ میں ، جو صرف ۱۷۳۸ء تک کے واقعات تک محدود ھے، خود ممدی خان کے اساوب میں اسی پریشان کن رجعان کا بر محابا اظمار ملتا ہے - دُرَّة نادره کا طرز بیان سراسر تکاف و تصنع کا آئینه دار ہے ۔ نادر شاہ کی بیحد خوشامد کرنے پر مالکم Matcolm نے مہدی خان کی مذمت کی ہے (History of Persia)

ا عم وه اس بات كو تسليم كرتا هے كه مؤرخ في ازی صاف دلی سے آن تمام سطالم کو بیان کر دیا ھے جو اس کے عمد کے احری حصر پر نمایت بدنها داغ کی حیثیت رکهتے هیں ـ مهدی خان، نادر خان کا کاتب تھا۔ یہ نہ صرف اس کے صحت بیان سے بلکہ دوسرے بیانات سے بھی واضع ہے ، مثلاً مهدی لکھتا ہے کہ جب بادشاہ کو اپنے پونے کی پیدائش کی خبر ملی (ترجمه Jones) ، ۱ : ۱۹۱۱) تو میں اس کے پاس موجود تھا۔ اپنے عہد کے آخری زمانے میں نادر نے اسے ایک سیاسی مہم پر سلطان ترکیه کے پاس بھیجا (۲: ۱۵۹) -د H. Brydges (عبدالرزاق: H. Brydges انڈن میم اع، ص clxxxi حاشیه) بھی اس کے کاتب شاهی هونے کی تصدیق کرتا ہے ۔ تاریخی تصانیف کے علاوه مهدی خان نے مشہور و معروف فارسی ۔ ترکی لغات سنگلاخ بھی مرتب کی (۱۱۵ه/۱۵۱۱ء)۔ یه ایک بسیط قاموس هے ، جس میں ترکی ادبیات عالیه (میر علی شیر اور بابر نامه وغیره) سے بکثرت مثالیں دی گئی ہیں۔ اس کتاب کے دو خلاصر هو چکر هیں اور اس کی اشاعت ضروری -

. ۲۲ تا ۱۲۲۰

(H. MASSE)

\* مہدی المنتظر: شعه اثنا عشریه کے آخری اور بارهویں امام ، سہدی آخر الزمان ، محمد القائم بن حسن عسکری بن علی نقی (وفیات الاعیان)۔ ان کی والدہ ملیکه بنت یشوعا ایک بلند کردار خاتون اور زبان عربی پرعبور رکھتی تھیں۔ وہ ۱۵ شعبان کردار خاتون اور محمد اور کنیت ابوالقاسم تجویز هوئی۔ قائم، صاحب زمان ، الحجه ، صاحب الدهر ، خاتم و منتظر وغیرہ ان کے مشہور القاب ھیں۔ ہم م ۱۳۸۶ء میں اپنے والد امام حسن عسکری کی وفات کے بعد امام بنے۔ کچھ عرصے کے بعد روپوش هو گئے۔ ان کی روپوشی کا زمانه دو حصوں میں منتسم ہے:

(الف) غیبت صفری: (۸۲۹،۱۰۰ تا و م سه/. مره ع) اس عرصے میں انھوں نے حسب ذیل و کلا اور نمائندگان کے ذریعر اپنے احکام و فرامین اپنر ماننر والوں تک پہنچائے: (١) عثمان بن سعيد عمرو الاسدى (م . . ٣ه / ١٩١٣) ؛ (٦) ابو جعفر محمد عثمان (م مره ۱۹/۹ وع) : (۲) حسين بن روح (م ۱۳۲۹ه/ ۱۹۳۹) اور آخر میں (س) علی بن محمد سمری (م ۹ ۲ سه/ ، ۱۹ ۹ عال کے علاوہ اس زمانے میں ان کے نمائندے وکلا یا سفرا و علما مدینه ، کوفه ، اهواز ، بغداد ، همدان ، رہے ، آذربیجان ، نیشاپور وغیره میں پھیلے هومے تھے ۔ بغداد کے نوابین اربعہ کی وساطت سے دینی معاملات و مسائل لوگوں تک پہنچتے اور اثنا عشری علما انھیں چاروں کے ذریعے امام " سے رابطہ پیدا کرتے ، خط لکھتے ، مسائل ہوچھتے اور کبھی کبھی حاضر خدمت ہوکر زیارت بھی کرتے۔ اس عہد کے توقیعات و خطوط کتب حدیث میں بروایت و اسناد الكاني ، كمال الدين ، بحار الأنوار ، الشيعه و

الرحمه، منتهی الأمال اور المهدی میں موجود هیں.

(ب) غیبت کبری: علی بن محمد سمری کی وفات سے چھے دن پہلے امام مهدی می ن ان کو خط کے ذریعے هدایت کی که وہ اپنے بعد کسی کو اپنا نائب مقرر نه کریں کیونکه اب غیبت کبری کا دور شروع هو رها هے ۔ اور به بھی حکم دیا که امت کے نظام فکر و عمل کے لیر "همارے محدثین

سے رجوع کیا جائے کہ ہم ان پر حجت ہیں اور

وه تم پر حجت هين".

عقیدهٔ غیبت و ظهور: اهل تشیّع کے نزدیک غیبت امام کا عقیده اس تاریخی حقیقت پر استوار هے که امام حسن عسکری می ناپنے فرزند امام مسدی آخر الزمان می ولادت کے بعد انهیں اپنا جانشین بنایا اور ان کی امامت پر نص کی ـ بارهویں امام ایک مدت تک لوگوں کے سامنے فرائض امامت بجا لانے رہے ۔ اس کے بعد وہ عام نگاهوں سے اوجھل هوگئے ، لیکن وہ اب تک حیات هیں اور جب حکم خدا هوگا اس وقت وہ ظاهر هوں گے .

امام مهدی کی طویل زندگنی پر وه تمام دلیلیں دہرائی جاتی هیں جن سے حضرت عیسی کی زندگانی و بقاکا اثبات هوتا هے (مثلاً ہم [آل عمران]: دیک فیم طرح بعض قرآنی آیات میں اهل تشیع کے نزدیک ظمور مهدی کے بارے میں واضح اشارے ملتے هیں ، مثلاً] سورة الانبیاء کی آیت می الارض یَرثُما عَبادی الصَّلْحُونَ ، یمنی هم نے زبور میں الذکر کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے وارث میں الذکر کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے هوں گے ۔ خدا کا یه وعده میرے صالح بندے هوں گے ۔ خدا کا یه وعده حضرت امام مهدی کی ظمور سے متعلق ہے ۔ وه رمجمع البیان ؛ الصافی ، المیزان) ۔ سورة القصص کی رابخویں آیت ہے : و تُربیدُ آنُ نَدُنَ عَلَی الّذِینَ پر ان کی حکومت هوگی رابخویں آیت ہے : و تُربیدُ آنُ نَدُنَ عَلَی الّذِینَ

الوارثين ، يعني اور هم تو چاهتے هيں كه جو لوگ زمین پر کمزور سمجھ لیر گئر ہیں انھیں پر احسان کریں ، ان کو امام بنائیں اور پوری زمین کا انھیں کو مالک قرار دیں۔ اِشیعی مفسرین کے نزدیک] اس آیت میں ائمہ سے مراد بارہ امام هیں ، جنهیں تمام دنیا پر حکومت ملنا خدا کا فیصله ہے اور دنیا اس وقت تک فنا نه هوگی جب تک امام مهدی ج ظاهر هو کر حکومت نه کر لین اور زمین کو عدل و انصاف سے نه بھر دیں۔ نہج البلاغة میں حضرت علی ا<sup>رط</sup> کا اس آیت سے متعلق ایک تفسیری فقرہ ہے: "جیسر کٹکھنی اونٹنی اپنر بچر سے پیار کرتی ہے ، اسی طرح یہ بر گشته دنیا هماری طرف جهكر كي، جيساكه مذكوره بالا أبت مين خدا كا وعده هيم (نهج البلاغة ، طبع غلام على ، لاهور ، ص \_ . . و ؛ ابن ابي الحديد ، س : ٣٣٩).

اسی سلسلے میں بعض احادیث رسول اللہ صلی اللہ علمه و آله وسلم بهی پیش کی جاتی هیں ۔ ان میں سے چند مختصر حدیثیں ملاحظه هوں:

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "ميرى اولاد ميں بارہ نقيب نجيب و محدث و مفهم هوں گے ، جن ميں آخرى شخص القائم بالحق هوگا، وہ زمين كو اس طرح عدل و داد سے بھر دے گا جبسے ظلم سے بھر چكى هوگى" (الكاف، ١: ٣٣٥).

شیخ الصدوق نے سعید بنجبیر اورعبدالله بن عباس کی سند سے رسول الله صلی اللہ علیه و آله وسلم کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس میں بارہ اماموں کے نام اور فضائل کا ذکر کرتے ہوے فرمایا:

"ان کے بعد الزکی الحسن بن علی العسکری ، پھر ان کا فرزند القائم بالحق میری امت کا مہدی و امام ہوگ ، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دےگا جیسے ظلم و جور سے بھر جکی ہوگ"

(الانصاف، ص ٢٢٠ ؛ الارشاد، ص ٢٣٠).

مسلمانون مین عقیدهٔ مهدی و ظهور مهدی كا انتظار اس قدر عام هے كه مصر و افريقه ميں خصوصاً اور دوسرے بلاد اسلامیه میں عموماً مدعیان مهدویت پیدا هوتے رہے اور صفات وعلامات احادیثکی عدم مطابقت کی بنا پراهل علم ان کردعووں کی تردید کرتے رہے هیں (القادیانیه ، ص ۲۳۱). مآخذ . (١) محسن فيض كاشاني : الصاني ، تهران م ٢٠٠١ (٢) سيد عبدالله شير : تفسير القرآن الكريم، قاهره ١٣٨٥ ؛ (٢) كايني : الكافي ، الاصول ، جلد أول ، تهران سهره؛ (س) على بن حسين مسعودى: اثبات الوصية ، نجف ج١٣٤، (٥) فرق و مذاهب شيعه ، مطبوعه تهران ؛ (٦) سعد بن عبدالله الاشعرى : كناب المقالات ، تمران ٩٦٠ ع : (٤) الطبرى : دلائل الامامة ، نجف ه ٢٠٠١ هـ : (٨) ابن ابي الثلج البغدادي : تاريخ الائمة، قم ١٣٦٨ه؛ (٩) الصدوق: كمال الدين و تمام النعمة ، تهران . ١٣٩٠ (١٠) وهي مصنف : كتاب الخصال ، تهران س عره ؛ (۱۱) المفيد ، محمد بن نعمان بغدادى : الارشاد ، تهران ، س ع م ه ؛ (١٠) وهي مصنف ؛ الفصول المختاره من العيون و المحاسن ، نجف ١٨٨١هـ ؛ (١٠) ابي جعفر محمد : روضة الواعظين ، مطبوعه قم ؛ (س ١) ابي الحسين ورّام بن ابي فراس: تنبيه الخواطر و أزهة النواظر ، تهران ٩ . ٣ . ه ؛ (١٥) ابو نعيم الاصفهاني : ملية الاولياء، مطبوعه قاهره : (١٦) ابن طاؤس : الملاحم و الفتن ، نجف ١٩٦٨ : (١٤) ابو سالم كمال الدين محمد بن طلعه : مطالب المسئول في منافب آل الرسول ، لكهنؤ ١٣٩٢: (١٨) الطبرسي: كتاب الاحتجاج ، نجف . ١٠٥٠ ( ٩٩) البياضي: الصراط المستقيم ، ج ٧، تهران ١٣٨٥ : (٢٠) سيد هاشم البحرائي: الأنصاف في النص على الاثمه الاثنى عشر من آل محمد ، قم ١٩٨٩ : (٧١) محمد باقر المجلسي : بعار الانوار، ج ٢ ، مطبوعه تهران ؛ (۲۲) وهي مصنف : جلاءالعيون ، مطبوعه تهران : (۲۷)

رهى مصنف : حق اليقين ، لكهنؤ ...ماء : (م ،) سليمان بلخى قندوزى: ينابيع الموده ، بمبئى ١٣١١هم (۲۵) محمد عباس شروانی : تاریخ آل امجاد ، دہلی ١٣١٧ (٢٦) محسن العاملي : أعيان الشيعة ، جزء رابم، قسم ثالث ، دمشق بريم و ه : (٢٠) محمد هاشم خراساني: منتخب التواريخ ، تهران ، ۱۳۱ ش ؛ (۲۸) شيخ عباس قمى: سفينة البحار ، نجف ١٣٥٥ ؛ (٢٩) وهي منصف: منتهى الامآل ، ج ٢ ، تهران ٩ ٢ ه ؛ (٠٠) محمد سعيد آل صاحب الطبقات: الامام الثاني عشر، نجف ١٣٥٥؛ (۱۹) محمد على شاه عبدالعظيمى : مختصر الكلام في وفيات النبي و الاثمه عليهم السلام ، نجف ٢٠٠٠ ه : (۱۹۹ عماد الدين حسين اصفهاني ، مجموعة زندكاني چهارده معموم ، ج ۲ ، تبهران ۱۳۳۱ه ش ؛ (۳۳) سید مرتضى القزويني : المهدى المنتظر ، نجف ١٣٨٦ ؛ (سم) سيد صدر الدين الصدر: المهدى ، تهران ١٣٥٨) (۵م) محمد رضا الطبسى النجفى : الشيعة و الرجعة ، ج ، ، نجف ١٣٨٥؛ (٣٩) محمد سبطين: الصراط السوى في أحوال المهدى ، مطبوعه لأهور ! (٣٤) على حيدر: تاريخ اثمه ، كهجوا ١٣٥٦ه؛ (٣٨) نواب احمد حسين خال : تاريخ أحمدى ، مطبوعه لكهنؤ ؛ (٩٩) على نقى لكهنوى: أمام منتظر، مطبوعه لاهور، (٠٠) سبط ابن جوزى: تذكرة الخواص ، اردو ترجمه از صفدر حسین ، ۱۹۹۸ ؛ (۱م) سید محمد دهلوی ؛ نور العصر ، لاهور ۱۹۹۸ ع ؛ (۲۳) سيد محمد امروهوي : ملاقات امام عليه السلام ، كراچي ١٣٣٤ (٣٩) محمد جعفر زنجباری: رسالهٔ امام زمان ، بنارس ۱۹۹۱ : (س) لذر حسين: ترجمه البيان في اخبار صاحب الزمان، سركودها ٢ - ١٩ ع : (٥٦) محمد شريف : كنوز المعجزات ترجمه الخزائع و الجرائح، ملتان ١٩٩٩ ع : (١٩٩) مرتضى حسین فاضل: رسول و اهل بیت رسول ، ج م ، کراچی ٥٨٠ ١ ه : (٤٣) وهي مصنف :كلدسته افكار، لاهور ٢٠٠ و ١٠.

(مرتضى حسين فاضل [و تلخيص از اداره])

المهدى عَبيدالله : بهلا فاطمى خليفه \* (ع ۱۹/۹، وء تا ۱۹۳۳هم وء) - اس کی اصل نسل غیر معلوم ہے۔ اسے سعید بھی کہتے ہیں ، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے مشہور و معروف اسماعيلي مقتدا عبدالله بن ميمون القداح كا پوتا تها ، لیکن اس کا اپنا دعٰوی به تها که وه صحیح النسب سيد ، يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي صاحبزادی حضرت فاطمه شکی اولاد میں سے ہے۔ بعض لوگ اسے بارہویں امام کا بھائی سمجھتر تھر اور بعض یه کہتے تھے که وہ اسماعیلی فرقر کے ایک امام غائب كابينا في - اس كي حيرت انكيز أقبال مندى عین اس وقت اپنے اوج پر پہنچی جب جواز خلافت کے پیچیدہ مسئلے پر، جس میں امامت اور ظہور مہدی منتظر [رک باں] کے باطنی عقائد کو بھی بڑا عمل دخل تها ، اهل تشیع یکلخت سرگرم عمل هوگئے ۔ يه اسماعيلي دعوت كا نقطة عروج تها اور قرامطة عرب کا الحاد بھی اس کے شامل حال تھا۔ اس زمانے کی پوری تاریخ سے یه واضع ہے که ان افتراق انگیز لوگوں نے سحض اپنی ذاتی اور سیاسی اغراض کی خاطر پراسرار عقائد اور دور ازکار تاویلات سے کیونکر کام لیا.

شمالی افریقه میں فاطمی بغاوت اپنے نازک مراحل میں داخل ہوئی - اس فساد کا سب سے بڑا محرک بظاہر ایک داعی ابوعبدالله الشیعی [رک بآن] تھا ، جس نے نقیب مہدی ہونے کا دعوے کیا یه جاہ پسند، فرقه باز، غضب کی قابلیت اور بلا کی انتظامی اہلیت رکھتا تھا ، لیکن انجام کار اس کی اپنی ہی تیز فہمی اور ہوس اقتدار اس کے زوال کا باعث ہوئی - بہر کیف عبیداللہ کو تاج و تخت اسی کے ذریعے حاصل ہوا ۔ ادھر وہ توشمالی افریقه کے بربر قبائل میں بغاوت کا بیج بو رہا تھا اور ادھر عبیداللہ اپنے کئیے سمیت شمالی شام میں سلیہ ادھر عبیداللہ اپنے کئیے سمیت شمالی شام میں سلیہ

کے مقام سے قیروان (۹۰۲)کی طرف نقل و حرکت کرنے میں مصروف تھا۔ مصر میں ایک سوداگر کے بھیس میں گزرتے وقت وہ ایک شکی مزاج گورنر کے ہاتھوں قید و بند کی مصیبت سے بال بال بچا۔ غالباً اس کو اپنے سفر کے دوران میں جابجا کاف رشوت دے کر منزل مقصود تک پہنچنا نصیب ھوا ھوگا ، لیکن آخر عباسیوں کے حلیف بنی مدرار نے اسے اور اس کے بیٹے کو سجلماسہ کی ایک کال کوٹھڑی میں ڈال ھی دیا ۔ اسی اثنا میں اس کا سپه سالار کسی اور جگه بنی کتامه کے وحشی قبیلے کی مدد سے ، جس کی خدمات اس نے حاصل کر لی تھیں ، اس کے حق میں مصروف عمل تھا۔ سجلماسه میں اس کا فاتحانه داخله عبیدالله کی رهائی کا موجب هوا (گو ایسر شبهات بهی موجود هیں کہ اصلی قیدی تسخیر شہر سے پہلے ہی قتل کر دیا ۔ گیا تھا) اور اس کے ساتھ ھی یہ اعلان بھی کر دیا گیا که وه اسلام کا سچا روحانی مقتدا المهدی اور امير المؤمنين هے ـ اغلبي بادشاه زيادت الله الثالث کو شکست فاش هوئی اور وه جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے کے لیے مصرکی جانب بھگا دیا گیا۔ اس طرح ۹۱ رابیع الثانی ۹۲ه/۱۵ جنوری ۹۱۰ کو نیا مہدی اور اس کا بیٹا فاتحانہ انداز سے رقادہ میں داخل ہوئے.

اقتدار اعلی کے اوج پر پہنچنے کے بعد عبیداللہ نے اپنی مملکت کی حدود کو وسعت دینے کی عکمت عملی پر عمل درآمد شروع کیا۔ اس کے چاروں طرف دشمن ھی دشمن تھے ۔ خود اس کی اپنی صفوں میں غدار حلیف اور متلون مزاج پیرو گھات لگائے پھرتے تھے ۔ جن لوگوں نے اسے قید خانه کی کوٹھڑی میں سے نکال کر یه سرفرازی بخشی تھی ان کو جلد ھی یه محسوس ھونے لگا بخشی تھی ان کو جلد ھی یه محسوس ھونے لگا کہ اب وہ ان کا مالک و مختار ہے ۔ اس کے اپنے

سرکردہ حامیوں کی اس سے برگشتگی کا اصل باعث ان کی وہ مایوسی تھی جو انھیں یه دیکھ کر ہوئی که وہ ایسی کرامات دکھانے کے ناقابل ہے جس کی اس جیسی مقدس شخصیت سے پوری توقع کی جا سکتی تھی۔ ابو عبداللہ اب ایک مانحت افسر کی حیثیت سے کام کرنے پر مجبور تھا ، لہذا اس نے دل برداشته هو کر بربروں کو بغاوت أور سرکشی پر آماده کرنا شروع کیا ؛ لیکن مهدی ان مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کی پوری اہلیت رکھتا تھا۔ کتامہ کا ایک بربر شیخ ایک وفد لے کر آیا اور مطالبه كرنے لكا كه آپ هميں اپنے روحاني تصرفات کا پورا پورا ثبوت دیں ۔ اس کا سر اسی وقت قلم کرا دیا گیا۔ اس سے تھوڑی مدت بعد اس نے ابو عبداللہ اور اس کے بھائی عبدالعباس کو بھی کمیں راستے میں آگھیرا اور دونوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا (۹۸٫۹۸) ۔ ان کے ایک اور بھائی ابو زاکی کو قیروان ایک خط دے کر بهیج دیا. جس میں یه حکم تها که اس کو وهاں پہنچتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اپنے سابقہ حامیوں یر اس ظلم و ستم کو حق بجانب بتاتے ہوہے مہدی نے خود کہاکہ شیطان نے انھیں بہکا دیا تھا اور میں نے انھیں تاوار سے پاک کر دیا ہے۔ اس پر بلوے بھی ہوئے، لیکن مہدی نے بڑی شجاعت سے رعایا کو اپنے قابو میں رکھا۔ بنو فاطمه کے روحانی تصرفات کا اظہار نہ کرنے کے باوجود اس کی ذانی شجاعت کے باعث تباہی ٹل گئی اور اس کی دنیاوی طاقت مستحکم طور پر قائم هو گئی. عبیداللہ نے اپنی خارجی حکمت عملی ہر یوں عمل کیا که اس نے حسان بن کلیب کو، جو بنی تهامه میں سے تھا ، صقلیه کا والی مقرر کرکے بھیج دیا تا کہ وہاں وہ فاطمیوں کے حق میں تبلیغ و

اشاعت کا فریضه انجام دے ۔ طرابلس کے ہوارہ اور

لواته قبائل کو شکست دے کر مطیع کر لیا گیا اور تاهرت میں بھی عبیداللہ کی افواج کو محمد بن خزر کے خلاف فتح حاصل ہوئی ۔ اپریل ۱۹۹۹ء میں بنی کتامہ پر بھی، جو مہدی کے خلاف شکایتیں کرتے رہتے تھے ، اہل قیروان سے حملہ کرا دیا۔ وہ ان کے پرانے دشمن تھر اور ان کی وحشیانہ طرز زندگی کو ناپسند کرتے تھر ۔ بنی کتامہ نے عام بغاوت کر دی اور کدو نامی ایک شخص کو اینا نیا مهدی مقرر کر لیا، لیکن سخت لڑائی کے بعد انھیں شکست ھوئی۔ اسی طرح اہل طرابلس کو بھی بربروں کے ساتھ الجھنا پڑ گیا (... مه) ۔ بهرحال اس کے عهد کے سب سے بڑے واقعات اس کے وہ حمار ہیں جو اس نے مصر پر کیر - مہدی کے بیٹر ابوالقاسم کو وھاں سیدسالار مقرر کرکے بھیجا گیا اور اس کے علاوہ ایک بحری ہیڑہ بھی خُبسہ کی کمان میں وهاں ہرسر پیکار تھا۔ طرابلس ، برکہ اور اس کے بعد اسكندريه ير قبضه كر لياكيا (٠٠ ٣ه/م ١٩ع)، تا آنكه فسطاط کے مقام پر مصری سیه سالار خواجه سرا موتس نے ان کی پیش قدمی کو روکا ۔ ایک دوسری مهماتی فوج نے ۱۹۹۹ میں سابقه کارناموں کو دہرایا، ڈیلٹا کے علاقے کو برباد کر دیا اور نیوم کو ویران کر ڈالا۔ ان کی پیش قدمی کو قدیم قاهرہ کے قریب بھر روکا گیا اور ان کے آسی جہازوں کے ایک بیڑے کو رشید (Rosetta) کے قریب خلیفہ کے ایک چھوٹے سے بیڑے نے تباہ کر ڈالا، جس میں یونانی ملاح کام کرتے تھے۔ یوں ایک دفعہ پھر فاطمی انواج کو پسپا ہونا پڑا۔ ان تمام واقعات کے باوجود مہدی کی مملکت سرحدات مصر سے لر کر آل ادریس کے مستحکم مرکز مراکش تک وسعت پذیر ہوگئی۔ اس کے بحری بیڑوں نے سارے بحیرہ روم میں آفت برياكر ركهي تهي - اس كا اثر مالنا ، صقليه ، ساردينيا اور جزائر بلیارک (Balearic) پر بھی پڑا۔ اس کے

علاوہ اس کے جاسوس اندلسیہ کے طول و عرض میں پائے جاتے تھر ۔ اغلبی فرمانروا احمد بن زیادت اللہ کے خلاف صقلیہ میں ایک بغاوت ہوئی اور نتیجة یه جزیرہ بھی اس کے زیرنگیں آ گیا۔ عام طور پر اس كا نظام حكومت بائيدار اور معفوظ تها، البته اس میں سخت گیری اور ہیدردی ضرور تھی۔ ۲۹۰۹ میں وہ اس نئر شہر میں آکر اقامت گزیں ہوا جس کی بنیاد اس نے تولس کے ساحل پر رکھی تھی اور جسر اپنر نام پر المهدیه [رک بآن] سے موسوم کیا تھا۔ اب قبروان کے بجاے (وھاں سے سولہ میل دور) المهدية اس كا صدرمقام بن كيا ـ س سهر م و و و میں اس نئر شہر کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور یہ ایک خاکناے پر واقع تھا، جسر جزیرہ الفار کہتر تھر۔ اس کے استحکام کے لیر اس کے گرد بڑی عریض اور بلند فصیل تعمیر کی گئی، جس میں بہت بڑے اور بھاری دروازے تھے۔ شاہی محل اور فوجی بارکیں اس فصیل کے اندر تھیں۔ یہاں کی قدرتی بندرگاہ میں ابسی اصلاحات کیں که اس میں ایک سو جنگ جہاز سما سکتر تھر ۔ میدانی علاقر میں زویله کے مضافات تهر ، جهان عوام الناس اور تاجر پیشه لوگ سکونت رکھتر تھے۔ پچیس سال حکومت کرنے کے بعد عبيداته ربيع الاول ٣٠٠ه م مارچ ١٩٣٦ كو عالم عقبی کو سدهارا اور اس کی جگه اس کا بیٹا ابو القاسم ، القائم بالله کے لقب سے تخت نشین ہوا. ه Geschichte der Chalifen : Weil (۱) و مآخذ

Histoire du : I. Hamet (A) ! 17. 1 1.0 0 Extraits: E. Fagnan (4)! אינ פא ט ארן Maghrab (۱.) : عن من inedits relatifs au Maghreb Omarah's History of Yaman : H. C. Kay بيعد : (١١) Caliphate : Muir (١١) من ٢٥٥ بيعد : Dozy و Spanish Islam : Stokes ، ص يريم ابيعد : (۱۳) : ياقوت ، معجم البلدان ، ، : . . م و ۲۵م و ۲ : ۹۸ ، ۹۹۱ و م : ۱۹۳ (م ۱) ابو النجاس ابن تغری بردی ، Annals ، طبع W. Popper ، ص م ، ۱۱۲ ؛ (17) : "T" : 7A : B. G. A. 12 (18) عبداللطيف: Relation de l' Egypte ، ترجمه م المسعودي : Les Prairies d'or المسعودي : Les Prairies d'or ٣ : ١٩٨ و ٨ : ٣٣٦ : (١٨) ابن خلكان : وفيات ترجمه ۲۲۱ : ۱ ، de Slane هماشینه) و س ۵۱ : (۱۹) المقربزي: الخطط، ترجمه Blochet ، ص دي : . . . Bunz (۲.) von Al Maknizi ، ص ، ب ببعد ؛ (۲۱) ابن الاثير ب الكاسل ، ب : جمه : (٢٦) ابن خلدون : Hist. des (۲۳) علي ، de Slane ماجع ، Berbers السيوطي : تاربخ الخلفاء ، ترجنه Jarret ، ص ج ، ٣ ، . מסך: וק ( Archives morocaines (זה) : איי דקא דקא بيمل و . ۲ : ۱۵۵ ؛ ۲ ، ۲ ، ۲ و ۲ ، ۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ؛ (۲۵) البلخي: Livre de la Creation ، طبع و ترجمه Chronology : البيروني: ۱۹۳ : ۲۰ C. Huart of Ancient Nations ، من مم (٢٤) جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ، قاهره : D. S. Margoliouth (TA)! Jan 711: m 151977 TALLY TO History of Islamic Civilization (۲۹) وهي مصنف : On Mahdis and Mahdism ص ۱۳ : (۳ .) وهي مسنف : Eclipse of the Abbasid (r1): 10r: 1 9 174 3 1A1: 1 · Caliphate Der Islam im Morgen und Abendland: A. Muller

(J. WALKER)

المهدى لدين الله احمد: يهن كے متعدد \* زيدى اماموں كا لقب اور نام.

یمن کے خاندان زیدید [رک بان] کے بانی المهادي يعيىٰ کے كوئى دو سو پچاس سال بعد اس کی براء راست نسل میں سے امام المتوکل علی الله احمد بن سلیمان نے ۲۳۵ه/۱۳۳۱ء اور ۲۳۵۵ . ١١٤ ع کے مابین سلطنت کو اس قدر وسیم کر لیا جس قدر الہادی کے زمانے میں تھی بلکه اس کے ساتھ صعدۃ اور نجران اور کچھ عرصے کے لیر زیید اور صنعاء کو بھی شامل کر لیا۔ ایک نسل گزر جانے کے بعد (جوہ ہ/ع ورع تا ہروہ المراح عرب عرب صعدہ سے ذمار تک کا کوهستانی علاقه پهر ایک شخص المنصور بالله عبدالله بن حمزه کے زیر نگیں ہوگیا ، جو الہادی کی اولاد سے نہیں بلکہ بنو رسی ، یعنی الهادی کے دادا القاسم بن طباطبا کے ایک خانوادے سے تھا، جو پمن کے زیدیوں کا روحاني مؤسس تها \_ المنصور دو دفعه صنعاء مين داخل هوا اور اسے کسپی زیدیوں ، یعنی نُقبُویوں نے اپنا امام تسلیم کر لیا تھا ، لیکن امن کی موت سے پہلر ھی اس کے اختیارات کو آخری ایوبی

سلطان یمن الملک المسعود نے ایک بار پھر کو کبان کے علاقے تک محدود کر دیا تھا۔ اُس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں سے پہلے محمد عز الدین اور اس کے بعد امام احمد المتوکل نے جنوب کی سمت قسمت آزمائی کی ۔ دریں اثنا المهادی کی اولاد میں سے اُس کے ایک همنام المهادی یخیی بن المحسن نے صعدہ کے حوالی میں ایک چھوٹی سی امامت قائم کر لی ۔ خاندان کی اس متفرق طافت کو متحد کرنے کے لیے الممهدی لدین اللہ نے کوشش کی .

(الف) المهدى لدين الله: أس كا پورا سركارى نام مع القاب ، جو زیدیوں میں پہلے بھی استعمال هو چكا تها ، المهدى لدين الله احمد بن الحسين بن احمد بن القاسم بن عبدالله بن القاسم بن احمد بن اسمعیل ابو البرکات تھا۔ اس کے شجرۂ نسب کی غیر یقینی کیفیت کی وضاحت "خلیفة القرآن" کے سرنامر اور دستخط سے بھی ہوتی ہے (دیکھیے مآخذ) اور علاوہ بریں اسمعیل ابو البرکات سے اُس کا سلسلہ نسب ایک دم اسمعیل الدیباج تک پہنچ جاتا ہے (دبکھیر de Zambaur ، گوشواره ب) ۔ وہ خود كيتا هے كه أس كا شجرة نسب القاسم بن ابراهيم بن المنصور سے جا ملتا ہے ، یعنی اس کا تعلق خاندان الرس سے ھے۔ اس کے دہ ساله دور حکومت سے ، جس کے دوران یمن میں طاعون اور قحط پهيلا رها ، ظاهر هوتا هے که وه کوئی اچها حکمران نه تها اور پهر اس کا اقتدار بهی حقیقی اور مسلسل نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے جنوبی عرب کی صورت حالات کا ایک عجیب نقشه همارے سامنر آتا ہے کہ ایک قطعی سلسلہ وراثت کے فقدان کی صورت میں صرف کامیابی هی اس امر کا فیصله کر سکتی تھی کہ کس طرح ایک علوی اپنے می اقارب کے درمیان اپنا اقتدار جما سکتا ہے اور کہاں تک وہ اپنی کوشش سے جمع کردہ فوج کے ساتھ غیر ملکی

دشمنوں کا مقابله کر سکتا ہے۔ ۲۳، ۱۹۸۸ ماء میں احمد نے بنو حمزہ ، یعنی یمن کے سابق امام المنصور کے خاندان ، سے سمجھوتا کر لینز کے بعد صنعاء کے شمال مغرب میں حضور کے پہاڑوں پر واقع ثُله کے قلعےمیں اپنی اسامت کا اعلان کر دیا اور اس معاملے میں پہلے رسولی سلطان الملک المنصور نورالدین عمر بن علی بن رسول کے بھتیجے اسدالدین محمد بن الحسن نے بھی فراخ دلی اور روا داری کا ثبوت دیا ؛ لیکن آسے نور الدین نے شکست دی اور ثُله کے قلعر میں محصور کر لیا اور یہ ۹/۹ مر ۱۰ . 170ء میں وہ پھر بنو حمزہ کے ساتھ جنگ آزما هوا ، جو ایک بار پھر اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے ۔ اس کی جان صرف نور الدین کی وفات کے باعث بچی، جسر زبید میں اس کے اپنر ھی مملوکوں نے مار ذالا تها ـ غالباً اس واقعر كاكچه نه كچه تعلق ان کوششوں کے ساتھ بھی ہے جو اس وقت کے مملوک مصر کے ایوبیوں کے خلاف کر رہے تھے۔ مزید بران اسد الدین پر بھی ، جو صنعاء میں اپنی خود مختاری قائم کرنا چأهتا تها ، یه الزام لگایا جاتا ہے کہ اس قتل کی انگیخت اسی نے کی ہوگی۔ نور الدین کے بیٹے اور جانشین المظفر یوسف کے عهد میں بھی اسد الدّین اسی ادھیڑ بن میں مصروف رها۔ وہ کبھی بغاوت کر بیٹھتا اور کبھی زک اٹھا کر صلح کی درخواست کرتا ، کبھی امام کا حاسی بن جاتا اور کبھی اس کے خلاف ساز باز کرنے لگتا ۔ اس اثنا میں المهدی نے سابق امام کے بیٹے اور بنو حمزہ کے سردار شمس الدّین احمد سے اتعاد عمل کا معاهدہ کر لیا ، چنانچه اس نے جمادی الاولى ٨٨٦ه /جولائي ١٢٥٠ ع كے آغاز مين صنعاء ہر قبضہ کر لیا۔ گو اسد الدین نے ، جو براش کے قلعے پر قابض تھا، اسے دق تو بہت کیا ، لیکن اس نے ذمار کے علاقر تک اپنی سلطنت کو وسیم

کر ھی لیا۔ بایں ہمہ ابھی پورا ایک سال بھی گزرنے نه پایا تھا کہ اسے صنعاء کا علاقہ چھوڑ دینا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسدالدین نے قلعہ براش اس کے ھاتھ فروخت کر دیا تھا اور یہی بات ان دونوں کے درمیان قطعی دشمنی کا باعث بنی ۔ اسدالدین پھر المظفر سے جا ملا، جسر خلیفه المستعصم نے یہن کا والی مقرر کر دیا تھا اور جس کی بازت یہ یھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اسام کو موت کے گھاٹ اتاریخ کے لیر قاتل بھیجر تھر (سیرۃ [دیکھبر مآخذ]، ورق ے ہم الف) ۔ بہر کیف زیدی دستور کے عین مطابق اس کی تقدیر میں غیرملکی دشمنوں کے نہیں ، بلکه خود زیدیوں ھی کے ھاتھوں مرنا لکھا تھا۔ اس کا اپنے قابل ترین اور سرگرم حاسی شیخ احمد الرصاص کے ساتھ جھکڑا ہوگیا، جس نے ۲۵۲ھ میں رسولیوں کی مدد سے قدیم دارالحکومت سعدہ میں زیدی امام ھونے کا اعلان کر دیا۔ المهدی ایک بار پھر اپار اصل علاقر میں محدود هو کر رہ گیا اور اگر هی سال زیدیوں کی ایک مجلس نے نااہلی کی بنا پر اس کی معزولی کا حکم سنا دیا ۔ ابتدائی جنگوں کے وقت دس هزار پیادون اور کئی سو سوارون پر مشتمل اس کی فوج میں سے آب بھی دو ہزار پادہ اور تین سو سوار باقی تهر، لیکن وه بهی وادی شوابه (جو صنعاء سے نکل کر وادی خارد کے متوازی بہتا ہے) کی فیصله کن جنگ میں اس کا ساتھ چھوڑ گئر اور وہ بیالیس سال کی عمر میں وہاں ہلاک ہوگیا۔ اس کے سر کو بڑے شرمناک طریق سے فتح کی نمائش کے طور پر جگه جگه پهرايا گيا، ليكن آخركار اين اس كي لاش کے ساتھ ملا کر ذوبین (ذنبان) کی چھوٹی سی وادی میں دفن کر دیا گیا۔ اس کا عبرت انکرز انجام اس کے مقبرے کو منبع خیر و برکت سمجھے جانے میں مانع نه هو سکا۔ اس کے سوانح نویس نے اسے شهيد في سبيل الله اور اميرالمؤمنين لكها هے اور

اس نے جیتے جی بھی اس سے سرزد ھونے والی متعدد کرامات قلمبند کی ھیں۔ ۱۲۵۸/۳۵۹ ع کے اوائل میں وہ ھلاک ھوا اور اسی سال اس کے پرانے دشمن اور آخری عباسی خلیفہ المستعصم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ روایت ہے کہ جو پیامبر یہ خبر بغداد لے جا رھا تھا اسے راستے ھی میں معلوم ھوگیا کہ خلیفہ بھی اسی دن قتل ھوا ہے .

المهدی نے جہاں اپنی کناب دعوۃ (دیکھیے مآخذ) میں اپنے اور زیدیوں کے مقصد کی حمایت میں زیدیوں کے مقصد کی حمایت میں زیدیوں کے عام دلائل کو جمع کیا ہے اور روایتی انداز میں قرآن و حدیث کے حوالے دیے ھیں اور اپنی دوسری کتاب خلیفہ میں اپنی معزولی کے خلاف پرجوش ذاتی احتجاج بھی کیا ہے اور اپنے دشمنوں، خصوصاً شمس الدین احمد کو اپنے حاقۂ وفاداری میں دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی ہے جس کا ایک میں دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی ہے جس کا ایک زمانے میں انھوں نے حلف اٹھایا تھا۔ وہ ان لوگوں کو ملامت کرتے ھوے لکھتا ہے کہ ان کا یہ فعل ایسا ھی گمراھانہ تھا، جیسے بنو امیہ نے آنعضرت صلی اللہ عایہ وآلہ وسلم کے اقد سدار پیغمبرانہ کو تسایم کر لیا تھا۔

شمس الدین احمد مذکور کو، جو المتوکل کا لقب اختیار کرکے رسولیوں کو اپنا فرمانروا تسلیم کر چکا تھا، ایک اور حریف امام سے نبٹنا پڑ گیا، جس کا نام ابو محمد الحسن بن الوهاس تھا۔ یه صورت حال آئندہ پچاس سال تک قائم رھی۔ تتمہ میں نو آدمیوں کا ذکر ہے (آخری نام ناصر صلاح الدین محمد بن علی کا ہے) جن کو المسهدی احمد بن الحسین سے لے کر المسهدی لدین الله احمد کے زمانے تک اپنی امامت تسلیم کرانے میں کسی قدر کامیابی ھوئی.

(ب) المهدى لدين الله احمد بن يحيى بن المرتضى بن احمد بن المرتضى بن المُفَضِّل بن منصور بن

المفضل بن الحجاج بن على بن يحيى بن القاسم بن يوسف الدَّاعي بن يحيني المنصور بن احمد الناصر : مؤخرالذكر مورث يعيى المادى كابينا اور اس كا دوسرا جا نشین تھا۔ الناصر کی موت کے بعد فاضی صلاح الدين عبدالله بن الحسن الدوواري نے چند وفقاے کار کو اپنے نابالغ بیٹوں کے نمائندوں کے الور پر شامل کرکے کام کرنا شروع کیا۔ ادھر علمانے، جو اپنے زوال پذیر اقتدار کو مستحکم بنانے کے لیے برحد فكرمند تهر، صنعاء كي مسجد جمال الدين مين تین دعویدار پیش کیے: علی بن انی الفضائل ، النَّاصِر بن احمد بن محمد اور احمد بن يحيى بن المرتضى اور ان تينوں كو اپنے آپ ميں سے ايك شخص کو منتخب کرنا تھا ۔ نظر انتخاب احمد بن یعیٰی پر پڑی، جو سب سے چھوٹا تھا ۔ اس نے عذر کیا، لیکن بالآخر ان کی اس دلیل کے آگے سرتسلیم خم کر دیا کہ جس شخص نے عالمانه مسائل میں باریک بینی اور ژرف نگاهی سے کام لے کر دقیق نکات کو سمجها هے وہ امور دنیوی کے انصرام میں بھی نا اهل نہیں ہو سکتا ۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنر مشورے اور تائید سے اسے مستفید كرتے رهيں كے (تتمه، ورق ع الف) - جس رات اس كي امامت كا اعلان هوا اسى رات قاضي الدوواري اپنر امیڈوارکی بیعت لینے میں کامیاب ہوگیا (اواخر سوءه/ ۱ و ۱ و ۱ عد بن يحيى اور اس كے پيرو اسی وقت شہر کو چھوڑ کر بنوشہاب کی پہاڑیوں پر چلے گئے جو همدانیوں کا ایک قبیله تھا ، لیکن ایک شہاہی نے اس کی جائے اقامت کا راز دشمن کو بتا دیا ، چنانچه تیره روز تک جنگ جاری رهی، جس میں دشمن کے پچاس آدسی مارے گئے اور امام کے دس ۔ امام اور آگے پہاڑوں میں چلا گیا اور اس کے دعاوی آنس میں بھی تسلیم کر لیے گئے ۔ اس کے خاص حمایتیوں میں ایک سابق امام کا بیٹا المادی

بن الدؤيد أور ابن ابي الفضائل شامل تهر \_ سعده كي او کوں نے بھی اطاعت قبول کر اینر کا پیغام دیا ، ایکن اس کے دشمنوں نے اچانک حملہ کر دیا اور اس نے وضو اور نماز کو چھوڑ کر لڑنا پسند نه کیا اور اس وعدے پر اپنر آپ کو ان کے حوالہ کر دیا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائےگا۔ اس وعدے کے باوجود صاحب تتمہ اکھتا ہے (اور یہ کتاب اس کے حق میں دوسروں کے خلاف زیادہ تعصب سے لکھی هوئی هے) که اس کے 🔥 آدمی قتل کر دیر گئے، وہ خود صنعاء میں لر جا کر زندان میں ڈال دیا گیا ، جماں وہ سات برس اور تین هفتر تک قید رها (۱۹۸۸ تا ۸۸۱ ـ آخر اپنر پہریداروں کی مدد سے اسے رہائی نصیب ہوئی ۔ وہ چالیس برس تک اور زنده رها اور سارے ملک میں تحصیل علم و فضل کے لیے گھومتا پھرتا رہا، تا آنکہ یمن میں طاعون کی وہا پھیلی اور ظفار کے مقام پر وہ وفات پا گیا (اواخر . ۸۸۵/ ۲۳،۱۵) ـ بڑے بڑے نامی گرامی آدمی ، جن میں اس کا حریف امام علی بن صلاح الدین بھی شامل تھا، اس طاعون کی نذر هوے ، تتمه (ورق ۵ الف) میں لکھا ہے که ابن المرتضى ٥٥٥ ه/٣٥٣ عمين ذمار كے مقام پر پيدا هوا تها، لیکن دوسرے مآخذ (دیکھیر Rieu ، در یں اس کی (۳۶۵ عدد Brit. mus. Cat. suppl. جاے پیدائش آنس اور سال پیدائش سرے مرسوم، ع درج ہے.

ابن المرتضى كا انتخاب بحیثیت امام ایک غلطی تهی، كیونكه اس میں فوجی اور انتظامی صلاحیت كا فقدان تها ـ اس كے برعكس ایک قابلیت بدرجهٔ اتم اس میں موجود تهی ـ اس نے بچپن میں باقاعده اور صحیح تعلیم حاصل كی تهی اور جوانی سے بعد تُک اس میں حصول علم كا ذوق و شوق برابر قائم رہا ـ اس نے اصول و عقائد، فقه اور نزاعی مسائل پر بہت

كچه لكها هے - وه شاعر بهي تها اور علم نحو اور منطق میں بھی اس نے بڑا کام کیا ھے۔ اپنے پہریداروں کی مہربانی سے اسے کاغذ اور روشنائی ممیّا ہوتی رہی اوراس طرح اس كي تصنيف الازهار في فقه الاثمة الاطهار (مخطوطة برلن، عدد و روم) مكمل هوگئي ؛ اس نے اس کی ایک شرح بھی لکھی تھی ۔ اس کی سب سے كران قدر كتاب البحر الزخار (مخطوطة برلن، عدد سه مرس تا ١٠ وس) اب تک فقسی اور ديني قاموس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی بھی اس نے ایک شرح لکھی۔ اگرچہ یہ کوئی محققانہ یا طبعزاد تصنیف نہیں ، پھر بھی اگر ھم اور باتوں سے قطع نظر اس کے دیباچر کا صرف وہی حصہ اپنے سامنے رکھیں جس میں مختلف مذاہب کا موازنہ کیا گیا ہے تو اپنی ترتیب اور مواد کے اعتبار سے یہ ایک قابل توجه تالیف ٹھیرتی ہے ، کیونکہ اس میں مختلف مذاهب كا قرق الاشعرى يا الشهرستاني سے بالكل مختلف نقطهٔ نظر سے بیان کیا گیا ہے.

المهدی احمد بن یعنی کے کوئی اسی (۱۸) سال بعد، یعنی ۲۹هه/۱۹۱۹ میں ترکوں نے یمن میں بعد، یعنی ۲۹هه/۱۹۱۹ میں ترکوں نے یمن میں الہتے قدم جمانے کا آغاز کر دیا اور گاھے بگاھے اس کے بعض حصوں پر قابض بھی رہنے لگے (دیکھیے قطب الدین المکی: البرق الیمانی فی الفتح العثمانی، در S. de Sacy ، در N.E. ، در S. de Sacy ، من ۲۱۳ تا من ۵؛ نیز المائدت المائدت المائدت المائدت المائدت المائدت المائدی کی سترھویں پشت میں سے تھا، . . . اھو سکا اس نے ترکوں کے خلاف اپنی جد و جہد کے قابل میں کامیابی حاصل کر لی (دیکھیے ۱۸. S. Toutton میں کامیابی حاصل کر لی (دیکھیے ۱۸. S. Toutton او کسفڑڈ ۲۹۹۵)۔ اس نے بیٹوں میں سے محمد المؤید اس کا جانشین موا۔ اس کے عہد ھی میں اور اس کی موت کے بعد المؤید اس کے عہد ھی میں اور اس کی موت کے بعد

بھی (سم. ۱ه/سسه ۱ء) جب اسکا جانشین اسمعیل، جو القاسم کا ایک اور بیٹا تھا، اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے خلاف جدو جہد کرکے اپنا رسته صاف کر رھا تھا، القاسم کا ایک پوتا ھر معاملے میں پیش پیش نظر آنے لگا اور یسی بعد میں امام بھی ھوا۔

(ج) المهدى لدين الله احمد بن الحسن بن القاسم: اس کا باپ امام نه تها، لیکن اس نے ترکوں کے خلاف جنگ میں نمایاں حصه لیا تھا۔ وہ عالم بھی تها - ١٩ مين احمد وصاب كي بهاؤيون مين نمودار هوا ؛ ۱۰۵۱ه اس نے ذمار کے محاصرے کی ناکام کوشش کی؛ ۱۰۵۳ ه میں وہ اپنر کنیر کے کئی افراد کے ساتھ حج کے لیے مکہ گیا۔ اسمعیل کی عین جانشینی کے وات وہ اپنے ایک اور عم زاد بھائی کے ہمراہ صنعاء پر حمله کرنے کی غرض سے روانه هوا ۔ پہلر تو اس نے امام سے صلح کر لی ، لیکن بعد ازاں مختلف مقامات مثلاً کُله اور پھر جبل وصاب پر اپنر اقتدار کے لیے لڑائیاں لڑیں۔ . . . ۱ ه میں اس نے اسمعیل کی خاطر حضر موت کو فتع کیا ، جہاں تخت کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیر سب زیدبوں کو دعوت دی گئی تھی۔ جب ١٠٨٠ ه/١٩٦٦ عين استعيل کي وفات پر وه خود امام بن گیا تو اس کے ایک بھتیجے القاسم بن محمد المؤید نے بھی اپنی اسامت کا اعلان کر دیا اور اس کی امامت کو جنوب کے دور افتادہ علاقوں میں خاص کر التهامه اور زبید کی طرف تسلیم بھی کر لیا گیا۔ زیدیوں کے بڑے بڑے شرفا اور علما کی ایک مجلس منعقد هوئی ، جس میں کچھ دقت کے بعد احمد کو جائز امام تسليم كرليا گيا ، اگرچه اس كا مطلب يه نه تها که اسے شاهی اختیارات حاصل هو گئر هیں کیونکه اس کے امیر اور دوسرے حریف بدستور سابق خود مختار هي رهے ـ بهرحال ملک ميں امن و امان قائم ہو گیا ، لیکن اس کے بعد ہی ۱۰۹۳ھ

پہلے ترک فاتح حسن پاشا نے تعمیر کرایا تھا، پہلے ترک فاتح حسن پاشا نے تعمیر کرایا تھا، الغراس کے مقام پر وہ وفات پا گیا۔ اس کے بیٹے المتوکل محمد کے کمزور اور مختصر عہد حکومت (ے ہ ، ۱ م/ ۱۹۸۹ ع) کے بعد خاندانی دسمنیاں پھر اناز، ہو گئیں۔ اس قاسمیه خاندان کے متأخر اساء وں میں سے ایک اور احمد بن الحسین بن القاسم بھی عوا ہے (از اور احمد بن الحسین بن القاسم بھی عوا ہے (از انتہادی لدبن التہ کا سرکاری لقب اختیار کیا تھا.

مآخذ : (الف) : أس كي اپني تصانيف: (١) دعوه، ١ مخطوطة بران ، عدد ١٠٢٨؛ (٦) عليفة القرآن في نُكَت منْ احكام اهل الزمَّان ، مخطوطة بران، عدد ٢١٥٥ ، ب ؛ نيز ديكهيے (٣) شرف الدين يحيى بن ابي القاسم الجمزى : سيرةُ الامام المُهدى لدين الله ، مخطوطة يرلن ، عدد ١م، ١٥ (هم عصر) ؛ (١٠) أَنْخُرْرْجِي ؛ المقد اللؤلؤية ، طبع محمد عسل ، ترجمه Redhouse (سلسلة یادگارگب، س)، سن سه بیمد، ۱ مبیمد؛ (۱ H. C. Kay Yaman, its early mediaeval history ، لنكن ١٨٩٢ ص و و سابعد ؛ (ب) تیس تصانیف کی فہرست کے لیے دیکھیے ؛ Verzeichnis d. arab. Handschrif- : Ahlwardt(5) ten ، عدد . وم م : ١٥ ، مقدمة ، البحر الزخار : (٦) Die/philosophischen probleme der Spe-: M. Horten (م): (ج) نام المراق المراق المراق المراق المراق المراق (م) (م) المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا اَلْمُحْبِّي : تاريخ خُلاصة الْأَثُو في اعْيَانَ القرن الحادي عَشر، تاهره ۱۲۸، ۱۸۰: ۱۸۰: ۱۸۰: قاهره ۱۲۸، ۱۸۰: ۴. Wustenfeld Yemen im XI (XNII) Jahrhundert ، کو ٹنگن م ص ، ببعد: (الف) اور (ب) کے متعلق مربد دیکھیے: (۱۰) عمادالدين يحيى بن على الحسنى القاسمى: تتمة الاقادة في تاريخ ألائمة السَّادة ، مخطوطة برلن ، عدد ١٩٦٥ ؛ (١١) براکلمان ، ۱: ۱۱۸ س ۲ ، ۱۰۸ س ۱۲ و ۲: ۱۸۷ س ب ؛ (الف) اور (ج) کے متعلق ؛ (۱۲) Lare Poole (۱۲)

(R. STROTHMANN)

المهدية : تونس كے مشرق ساحل بر ايك \* شہر، جسے ازمنہ وسطی کے یورپی مؤرخین . "شهر افريقه" لكهتر هين \_ يه شهر ، جس كا طول ایک میل سے زیادہ اور عرض پانچ سو گز سے کم ھے ، سوس اور سفقص (Sfax) کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیرہ نما پر بسایا گیا ہے ، جو افریقیہ کی راس پر ختم ہوتا اور ایک تنگ خاکناہے کے ذریعر اندرون ملک سے اس طرح ملا ہوا ہے "جيسر كلاني سے هاته" ۔ اس جكه بلاشبهه كسى زمانے میں ایک فونیقی کارخانه اور رومیوں کی بستی واقع تھی ، جس کی ابھی تک ٹھیک ٹھیک تعیین نہیں هو سکی ـ شهر شیعی مهدی عبیدالله کے نام سے موسوم ہے ، جس نے اسے تجومیوں کے مشورے اور فاطمیوں کو پیش آنے والر خطرات کے پیش نظر . . ۳۵/ ۱۹ و میں بسایا اور قلعه بند کیا تھا۔ کنکر پتھر کی ایک فصیل، جس کے چند برج آج بھی موجود ہیں ، ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف تعمیر کی گئی تھی ۔ یه فصیل اس قدیم بندرگاه کی حفاظت کرتی تھی جو فونیقی عہد میں ایک چٹان کو کھود کر بنائی گئی تھی۔ اس بندرگاہ میں جہاز ایک بڑے دروازے کے نیچے سے ہو کر داخل ہوتے تھے ، جس کے پہلووں میں دو مستحکم تعمیرات دفاع کاکام دیتی تهیں۔ اس سے ذرا آگے بڑھ کر مخروطی گوشر کی طرف بحربه کا اسلحه خانه تھا۔ خاکنامے کی جانب سے نصبل کے سامنر ، جو نہایت مضبوط اور گول اور مربع برجوں سے مستحکم کی گئی تھی ، ایک دیوار تھی ۔ اس دیوار میں ایک دروازہ تھا ، جو اب تک

موجود ہے۔ دروازے کے دونوں جانب دو نہایاں استحکامات ہیں ، جو پہلووں کی طرف جھکر ہو ہے ھیں ۔ ان کے درمیان سے پینتالیس کر امبی محراب کے نيچے سے داخل هونے كا راسته مے (السقيفة الكحلي) ـ جزیرہ نما کے بلند ترین نقطر پر ایک قدیم ترکی قصبه واقع ہے ، جو قیاس ہے کہ اس مقام پر تعمیر کیا گیا تھا جہاں مہدی کا محل بنا ہوا تھا۔ سامنے کے رخ مغرب کی سمت غالباً اس کے بیٹر القائم كا محل تھا۔ اس شمهر ميں فاطميوں كى ايك اور یادگار سمندر کے قریب بنائی ہوئی جامع مسجد ہے ، جس کے خاصر کھنڈر (خصوصاً ایک منقش ڈیوڑھی) اب تک باقی ہیں۔ ہاس ھی بحری محصول خانه (دارالمحاسبات) تها \_ جزيره نما سے آگے زويله (قديم زيله) كے مضافات تھے ، جن كا محل وقوع اب تک معلوم هے ـ يمان سے بعض آثار بھی برآمد ھوے ھیں ، جن میں دوسری چیزوں کے علاوہ شیشے کے ہرتن بھی میں.

المهدی عبیدالله رقاده سے ترک سکونت کرکے ، جو القیروان کے نزدیک واقع تھا ، ۱۹۳۸ه میں المهدیه آگیا۔ دارالحکومت بن جانے سے اس شہر نے بہت ترق کی ۔ بقول این عذاری یه بربر کا سب سے خوشحال شہر تھا ۔ عبیدالله کے بیئے القائم کو اس شہر میں ایک خارجی شورش پسند ابویزید ("صاحب الحماد") کے هاتھوں نو ماہ تک (جنوری تا ستمبر ۱۹۹۵) محصور رهنا پڑا۔ ابویزید توزر Tawzer سے نکل کر پورے افریقیه کا مالک توزر کیا تھا۔ المهدیه کا ناکام محاصرہ اس کچھ زیادہ عرصے بعد المهدیه نے ، جو خطرے کے کچھ زیادہ عرصے بعد المهدیه نے ، جو خطرے کے زمانے میں فاطمیوں کی پناہ گاہ رہا تھا ، ان کے غیر مفتوح باجگزاروں ، یعنی زیری امرا کے نیے بھی جو ھلالی حملے کا شکار ہوث تھے ،

مأمن كا كام ديا۔ ٩ ٣٨ ه/ ١٠٥ ع ميں زيرى امير المعز القیروان چھوڑ کر المهدیه آیا۔ اس نے اور اس کے جانشینوں نے ان علاقوں کی باؤیابی کے لیے کوشش شروع کی جو قبل ازبی ان کے قبضے میں تھے۔ یہاں سے انھوں نے اپنی سرگرمیوں کا رخ سمندر کی طرف بھی پھیرا ۔ المهدید ، جہاں اب نجی جہاز کیل کانٹر سے لیس ہو چکر تھر ، اس وقت سے تونس کے بعری سہم آزماؤں کا مرکز خاص بن گیا اور اس کی یه حیثیت موجوده زمانے تک قائم رهی ـ ان ترکتاز سفینوں کی کارروائیوں سے مشتعل ہو کر صقایہ ، پسا اور جنووا کے نارمنوں نے ساحل کی طرف سے اس شہر پر چھاپے مارنے شروع کر دبر - ١٠٨٥ عب المهديه متحده مسیحی حمله آوروں کے قبضر میں آگیا۔ ۱۱۳۸ء میں نارمنوں نے اس ہر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد الموحد عبدالمؤمن نے افریقیه کو فتح کیا ، تو یّه مسیحی سمندر اور خشکی دونوں طرف سے اس شهر میں محصور هوگئر اور المهدیه ایک بار پهر مسلمانوں کا شهر بن گيا ، ليکن ١١٨٠ء ميں اس پر دوباره تبضه کیا گیا اور بری طرح تاخت و تاراج هوا ۔ پھر ولیم ثانی شاہ صقاید سے صلح کا معاهدہ هوگیا ۔ نارمن اس شہر کے ساتھ تجارت کرنے لگر ۔ سابطی اس اے بنی غانیہ [رک بان] کے تباہ کن حملوں کے دوران میں المهدیه ایک مختصر مدت کے لیےعبدالکریم نامی ایک طالع آزما کے قبضر میں آگیا ، جس نے خلیفه کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ ان شورشوں کا نتیجہ یہ هوا که بنو حفص کے الموحد خاندان کا ایک شخص افریقیه کا عامل مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے المهدیه حفصیوں کی سلطنت کے خاص شہروں میں شمار ہونے لگا اور اس کی حکومت عام طور پر شاہ تونس کے کسی بیٹے کے سپردکی جانے لگی.

بحری ترکتازوں کی مسلسل سرگرمیوں کے نتیجر میں ۱۳۹۰ء میں جنووا سے ایک نئی سہم كا آغاز هوا ، جس كي حمايت چارلس چهارم شاه فرانس نے کی اور اپنے جہاز اور نائٹ (نقول Froissart "افریقیه کے مفادانه رویر" کے منابلر کے لیر) روانه کیر ۔ المهدیه نے مزاحت کی، لیکن آخر مجبور هو کر عیسائیوں کو خراج دیا منظور کر لیا ۔ ۱۵۳۹ء میں چارلس پنجم کی فتح تونس کے بعد شہر میں هسپانوی فوج متعبر حکر دی گئی ۔ اس سے اکلے ہی سال بحری قران تورغت Dragut نے اچانک المهدیه پر حمد کیا۔ اینڈریا ڈورہا Andrea Doria کے بیڑے کے ماتموں گرفتار اور بعدازاں رہا ہو کر اس نے السہدیہ میں اپنی حکومت قائم کر لی ۔ ۸ ستمبر ۱۵۵۰ کو ڈوریا نے ایک یادگار محاصرے کے بعد تورغت "شاہ افریقیه" سے شہر واپس لے لیا۔ چاراس پنجم نے شہر مالٹا کے نائٹوں کے حوالر کرنا چاھا ، مگر انھوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی ، جس پر اس نے شہر کو منہدم کر دینر کا حکم دے دیا۔ بالأخر المهدية پر ايک بار پهر مسلمانون كا قبضه هوگیا اور وه اپنر کهنڈروں پر ازسرنو آباد هو کر انیسویں صدی تک ترکوں کے زیر حکومت اسی طرح "بحری قزاقرں کا نشیمن اور مسیحی تاجروں کا دهشت کده" بنا رها جس طرح وه گذشته نوسو برس سے چلا آ رہا تھا۔

اب یه ایک چهوٹا سا پرامن شہر ہے ، جس کے باشندوں کی معیشت کا انحصار ماھی گیری اور تیل کے کارخانوں کی پیداوار پر ہے.

Description de l' : البكرى (۱) البكرى مآخل (۱) البكرى البرائر Afrique Septentriouale مطبع و ترجمه دیسلان، البرائر البرائر (۲۰ ۱۹۱۹ متن (۳۰ متن (۲۰ ۱۹۸۹ دخویه (۲۰ ۱۹۸۹) این حوالی، طبع دخویه (۲۰ ۱۹۸۹)

ج ،) ، ص مهم و ترجمه ديسلان ، در .J. A. ، م و ترجمه ديسلان ، در ۱ : ۱ د ۱ د ۱ (۳) الادریسی ، طبع و ترجمه لاوزی و دخویه ، متن، ص ۱۰۹ و ترجمه، ص ۱۲۸ تا ۱۲۸ (م) التبحاثي : رحلة ، ترجمه روسو ؛ در . الم ١٨٥٣ ، ١٨٥٠ ، ١ : ٢٥٥ ببعد : (٥) ابن عذارى : بيان ، طبع دوزى ، ١ : . ير و ترجمه فانيان، و يهم : (٩) ابن الأثير : الكمل ، طبع اورنبرگ ، م : . . و ترجمه فانیان (Annales du Mughreb ، ص . ٢ ؛ (٤) المقريزي : مقفّى ، ترجمه و ، Centenario di M. Amari انتياس فانيان ، در خاص ابديشن ، ص جم ؛ (٨) المراكشي : Hist. des Almohales ، طبع ڈوزی ، ص ۱۹۳ و ترجمه فائیان ، ص ۱۹۹ ( Buchon مطبع Chroniques : Froissart Description : Marmol Caravajal (۱٠) ؛ ابعد ؛ و يابعد ا ، ب كتاب ، والطه عدم general de Africa ورق ۹ م بیمد و ترجمه Perrot d' Ablancourt ورق ۹ م با ٠ . يه بيعد ؛ (١,١) الوزان الزياتي (Leo Africanus)، طبع Raniusio ) ويش ١٨٣٤ من ١٨٣ بيعد ؛ (١٠) Traite's de paix : Mas Latrie بيرس ١٨٦٨ ، بيرس به واضم کثیره : Mahdia : de Smet (۱۳) ، تونس Manuel d'art : G. Marcais (10) ! =1117 musulman ، ص ۱.۹ بیمد ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۳۰ بیمد (G. MARCAIS)

الممهدیه: سابقه نام المعمورة؛ وادی سبو کے \* دہانے اور بحر اوقیانوس کے ساحل پر مراکش کا ایک شہر، جو ایک پتھریلی بلند راس پر آباد ہے اور جہاں سے دریا کی پوری وادی کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ الغرب کے میدان کے جنوبی سرے اور سلا سے کوئی بیس میل شمال مشرق میں واقع ہونے کی بنا پر اس کا جغرافیائی محل وقوع ہے حد اہم ہے۔ بھاری وزن والے جہازوں کے لیے عنقریب یہاں بھاری بندرگاہ بننے والی ہے، کیونکہ فی الوقت یہ وادی سبو میں الْقُنیطرة (Kenitra) کی درمیانی بندرگاہ تک

نہیں پہنچ سکتے، جو کہ دریا کے دہانے سے بخط مستقیم چھے میل کے فاصلے پر واقع ہے.

اس بات پر عموماً اتفاق پایا جاتا هے که المهدیه کا محل وقوع وہی ہے جہاں تقریباً پانچوہں صدی قبل مسیح میں مراکش کے ساحل بحر اوقیانوس پر هنو Hanno نے فنیقیوں کی قدیم تربن آبادی ، یعنی ثمياتره Thymiatria مين كارخانه قائم كيا تها ـ پهر چوتهی صدی هجری/دسوین صدی عیسوی تک اس آبادی کی تاریخ کا کچھ پتا نہیں چلتا۔ سب سے پہلے عرب مصنفین ہی کے ہاں وادی سبو کے دہانے پر آباد شهركا ذكر المعمورة، حلق المعمورة يا حلق سبو کے ناموں سے ملتا ہے۔ وقائع نگار ابوالقاسم الزیّانی [رک بآن] کے مطابق موجودہ شہر بنو اِفرن [رک بآن] نے بسایا تھا ۔ اس خاندان کی حکومت بہت مختصر مدت تک رہی۔ یه لوگ مراکش میں بحر اوقیانوس کی سمت دسویں صدی عیسوی میں آکر آباد ہوے تھے۔ بارہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں الموحد سلطان عبدالمؤمن نے یہاں اپنے بحری بیڑے کے لیے ایک دارالصناعة تعمیر کیا۔ پهر سولهوین صدی تک المعمورة کی تاریخ دهندلی هو جاتی ہے - یه ایک چهوٹا سا تجارتی شہر تھا جماں یورپ کے جماز اس ملک کی پیداوار حاصل كرنے كے ليے آيا جايا كرتے تھے.

جب جزیرہ نماے هسپانیه کے عیسائیوں نے مراکش پر حملے شروع کیے تو المعمورہ کا شہر ان کی پہلی آماجگاہ بنا۔ ۲۰ جون ۱۵۱۵ء کو ایک بہت بڑا پرتگالی بحری بیڑا وادی سبو کے دہانے پر آکر لنگرانداز ہوا اور تقریباً آٹھ ہزار نفوس پر مشتمل فوج کو خشکی پر اتار کر انھوں نے بلا مزاحمت شہر پر قبضه کر لیا۔ پرتگالیوں نے المعمورہ میں ایک زبردست فوجی مرکز قائم کیا، یہاں قلعے بنائے، جن کے آثار اب تک موجود ہیں،

ایکن وہ صرف بھوڑی مدت تک ھی اس پر قابض رہ سکے ۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو اسی سال المعمورہ سے نکال باھر کیا جس سے انھیں بہت نتصان بھی ھوا .

اس کے بعد المعمورہ کا ذکر چودھویں صدی میں اس وقت آتا ہے جب یه مقام یورپی بحری قزاقوں کا مرکز بن گیا۔ یه قزاق ایک انگریز کپتان Mainwaring کی قیادت میں بحراوقیانوس کے سارمے ساحل پر لوٹ مار کیا کرتے تھے اور بحری تجارت کے تمام یورپی مراکز کے لیر وبال جان بنر ھوے تهر ـ اس صورت حال كا انسداد اور خاتمه اس وقت هوا جب هسپانیه نے لرچے (العرائش [رک بآن] (Larache) کی بندرگاہ پر)، جو اس سے ذرا آگے شمالی جانب واقع تهي، قبضه كر ليا اور اگست ۾ ١٦١ء میں المعمورہ کو بھی مراکش سے سعدی حکمران مولای زیدان سے گفت و شنید کے بعد فتح کر لیا۔ شهر پر قبضه هوگیا اور هسپانوی وهان پندره هزار سپاھیوں کی قلعہ نشین فوج کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ مفتوحه شہر کو San Miguel de Ultramar کا نام دیا گیا .

المعموره پر هسپانوی قبضه سرسٹه برس کے قریب رها - اس دوران میں مسلمانوں نے اس پر کئی بار بڑے سخت حملے کیے ، بالخصوص مجاهدین کے حملے بہت زبردست تھے ، جو عیسائیوں کو مختلف ساحلی مقامات سے نکالنا چاھتے تھے ، جہاں وہ اپنے سردار العیاشی السّلاوی کے ماتحت مستنل سکونت اختیار کر چکے تھے ، المعمورة (San Miguel de Ultramer) پر بڑے بؤے حملے ۱۹۲۸ء ، ، ۹۲ ء اور ۱۹۲۸ء میں علوی سلطان میں ہوئے ۔ ۹۲ ، ۱۹ / ۱۹۲۱ء میں علوی سلطان مولای اسمعیل [رک بآن] نے شہر کا محاصرہ کرنے مولای اسمعیل [رک بآن] نے شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد ایک ہی ہنے میں اسے فتح کر لیا ۔ اس نے

اسے ایک بار المہدیہ کا نام دیا۔ المعمورہ کا نام مرف باوط کے درختوں کے اس بڑے جنگل کے لیے باقی رھا جو سلا اور وادی سُرو کی زیریں وادی کے درمیان واقع ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس زمانے سے کچھ پہلے مراکش میں ایک چھوٹی سی چھاؤنی کا نام بھی المہدیہ ھی تھا، جسے الموحد خلیفہ عبدالمؤمن نے وادی سلا (موجودہ واد بورقرق) کے دہانے پر اس کے بائیں کنارے اس مقام پر قائم کیا تھا، جہاں آگے چل کر رباط الفتح آباد ھوا [رک یہ رباط]۔ ۱۹۹۱ء میں المہدیہ پر فرانسیسی افواج نے قبضہ کر لیا.

پرتگیزوں کے مختصر دور، هسپانویوں کے عہد یا یوں کہیر کہ جب سے مسلمانوں کا اس شہر پر دوباره قبضة هوا، كثى آثار قديمه المهدية مين موجود هیں۔ قلعے (قصبه) کے گردا گرد ایک فصیل مع خندق متواتر چلی جاتی ہے۔ ان استحکامات میں داخل ہونے کے لیے دو دروازے هیں: ایک دروازه بڑا عظیم الشان ھے اور اس پر سترھویں صدی کے دو عربی کتبات موجود هيں ؛ دوسرا ايک ساده سا حفاظتي دروازه هے، حو ایک ڈھلوان راستر پر کھلتا ہے ۔ قلعر کے اندر چند جھونپڑوں اور ایک چھوٹی سی مسجد کے علاوہ اٹھارھویں صدی عیسوی کے مسلمان والی کے محل کے کھنڈر پائے جاتے ہیں ۔ قلعے کے دامن میں اور وادی سبُو کے کنارے تک دو سوگز لمبے اور چالیس گز چوڑے علاقے میں اب بھی وہ عمارات نظر آتی ھیں جو س بع شکل کے علیحدہ علیحدہ کے روں پر مشتمل ھیں اور ان میں سے ھر ایک کی حفاظت کے لیے دہری دیواریں موجود ھیں۔ غالباً یہ غلے کے گودام تهر ـ یه نه تو سترهوین صدی کی عمارتین هو سکتی هیں، نه ان کا تعلق، جیسا که بعض لوگوں کا خیال ھے ، فنیقی دور سے ہے .

مآخذ ، موجودہ زمانے کے مؤرخین (الزّیانی ،

القادری ، الناصری ، السلاوی وغیره) ، بمواضع کثیره ، ک علاوه دیکھیے آآ ، لائڈن ، بار اول ، بذیل ماده.
(E. Levi Provencal)

مهر : (ع، ج : مُهورو مُهورة؛ فارسي: ﴿ بين زن ؛ ® احمد نگری: دستور العلماء، س: ۱۳۸۹) ـ عربی زبان میں مبہر کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ بھی استعمال ھوتے (4) النّحك (7) الصداق (9) المُقرّ (4)الأَجْرة ؛ (٥) الصَّدقه ؛ (٦) العَلائق ؛ (١) العباء (البحر الرائق شرح كنز الدَّقائق ، ٣ : ١٥٢) ؛ نيز (٨) الفريضة (المغنى ، ٦: ٩٢٩) - ان نامول مين نحلة (بم [النسآء]: بم) ، فريضة (بم [النسآء]: بم به) اور الصَّدَّة (م [النسآء]: م) قرآن كريم مين بهي استعمال هومے هيں ، ليكن عوام ميں اس مقصد كے لیر مہر هی مشہور هے (لسانی اور لغوی بحث کے ليح ديكهيم لسان العرب و تاج العروس، بذيل ماده). احادیث میں مفرد اور جمع دونوں مستعمل هورے هیں (دیکھیے احمد بن حنبل ، س : ے س ) ۔ مسر کو صداق (ج : صَدَق)، صَدَقه وغيره بهي كمها گيا هے، جس سے مہر کو خوش دلی سے ادا کرنے کا مفہوم نکلتا ہے، تاهم بعض لغت نویسوں کے نزدیک مقرر هوتے وقت اسے سہر اور ادائیگی کے بعد صدّاق کہتر هين (النَّمَاية في غريب الحديث ، ٣ : ١٨).

[اسلام میں چونکه مردکو قوام اور کما کر خرج کرنے والا (ہ [النسآء]:ہم) کہا گیا ہے، اسی بنا پر معاشرتی زندگی میں اس پر عورت کی نسبت زیادہ حقوق عائد کیے گئے ہیں۔ نکاح کا تعلق کو ہراہری کی بنیاہ ہر طے پاتا ہے اور اس میں فریقین کی رضا و رغبت کو بکساں طور پر دخل ہوتا ہے، مگر پھر بھی اسلام مرد پر اس رشتهٔ ازدواج میں زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی زوجہ اور ہونے والی اولاد کو عمر بھر رہنے سہنے، کھانے بینے اور تعلیم وغیرہ کی سہولت مہیا کرنے کا پابند

هوتا ه اور دوسری طرف وه اس عقد و منا کحت کے وقت اپنی بیوی کو ایک معقول رقم (دیکھیے نیچے) یا اس کے برابر مالیت کی کوئی چیز ادا کرنے کا ذمے دار بھی ہے۔ اس موقع پر ادا کی جانے والی اس رقم کو ممہر کہا جاتا ہے، گو بعض نقہا نے اس کی وجه مرد کے جسمانی منفعت کا حصول قرار دیا ہے، مگر ممہر کا مفہوم اس سے وسیع تر ہے؛ چنانچه بعض صورتوں میں ، مثلاً قبل از رخصتی طلاق دینے کی صورت میں ، اگر ممہر مقرر ہے، تو بدون حصول منفعت بھی اس کے نصف کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور اگر مرد اس صورت میں بھی پورا ممہر ادا کرنا چاہے تو یه وسیع ظرفی اور بلند حوصائی کی علامت ہے۔

مهر کے وجوب کے سلسلے میں دو قرآنی ارشادات هیں: و اُحلَّ لَکُم مَّاورَآءَ ذٰلِکُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمُوالکُمْ مُعْصِنْینَ غَیْرَ مُسْفِحِینَ طَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهِنَ فَاتُوهِنَ الْجَورَهِنَ فَرِیضَةً (بَم [النسآء]: بم ۲) ، یعنی اور ان (معرمات) کے علاوہ دیگر عورتیں تم کو حلال هیں اس طرح سے که مال خرچ کرکے (یعنی مهر ادا کرکے) ان سے نکاح کر لو ، بشرطیکه (نکاح سے) مقصود عفت قائم رکھنا هو نه (محض) نفسانی خواہش مقصود عفت قائم رکھنا هو نه (محض) نفسانی خواہش اور اگر مهر مقرر کرنے کے بعد آہیں کی رضا مندی سے اور اگر مهر مقرر کرنے کے بعد آہیں کی رضا مندی سے اس میں کچھ کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گئاہ نہیں .

دوسری جگه ارشاد هے: قَدْ عَلْمَنَا مَا فَرَخْنَا عَلَيْهُمْ وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ (٣٣[الاحزاب]: ۵)، يعنى هم نے ان (ازاد عورتوں) كے اور لونڈيوں كے بارے میں جو ممہر واجب الادا مقرر كر دیا هم كو معلوم هے.

ان دو آیات قرآنیه ، بالخصوص مؤخرالذکر، سے فقہد سے شرعی نکاح کے لیے مہر کو لازم ٹھیرایا ہے (هدایة، ۱:۳۰۳)، کیونکه اس میں بالصراحت لفظ

فرضیت وارد هوا هے ؛ چنانچه اگر کوئی نکاح بغیر مہر کی تعیین یا اس کے اظہار کے هوا هو تو بالاتفاق اس صورت میں بھی مہر مثل (دیکھیے نیچے) واجب هوتا هے ۔ اسی طرح اگر فریقین نے بالصراحت عدم مہر کا فیصله کیا تو یه شرط لغو هوگی اور مہر مثل لازم ٹھیرایا جائے گا.

چونکه مهر نکاح کے موقع پر عورت کو مرد کی طرف سے لازمی طور پر دیا جانے والا عطیه هے، اسی بنا پر شوافع نے حق مهر کی تعریف کرتے هوے کہا که یه وہ مال هے، جو مرد کے حق زوجیت کو جائز قرار دیتا هے؛ لیکن دوسرے فقہا نے مهر کی تعریف یوں کی هے که یه وہ مال هے جو عورت سے باالفعل یا بالقوہ نفع اٹھانے کے بدلے کے طور پر دیا جاتا هے۔ یه تعریف محض عقد صحیح کی صورت میں واجب هونے والے مال پر صادق آتی کی صورت میں واجب هونے والے مال پر صادق آتی

نقہا کے نزدیک مہر کی چار شرطیں ہیں: ایک یہ کہ مہر مال متقوم (قابل قیمت چیز) ہو (قاضی خان: فتاوی ، ۱: ہے ہے ؛ فتاوی عالمگیری، مطبوعه قاهره، ۱: ۲: ۳) ، تاهم ابتدا ہے اسلام میں غربت اور افلاس کی وجه سے آنعضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم نے بعض صحابه رض سے خصوصی شفقت کا برتاؤ فرمایا اور انہیں عرفی متقوم مہر سے مستثنی قرار دیا، گو ان کو بھی کچھ نه کچھ بطور مہر ادا کرنا پڑا؛ مثلاً ایک غریب شخص کو، جس کے پاس مهر دینے مثلاً ایک غریب شخص کو، جس کے پاس مهر دینے فرمایا که کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے ؟ اس نے فرمایا که میں نے اسی قدر قرآن یاد ہے ؟ اس نے فرمایا که میں نے اسی قدر قرآن پر تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا که تو ان سورتوں کو اسے سکھا عورت سے کر دیا که تو ان سورتوں کو اسے سکھا دے (النسائی: سنن ، ۲: ۸ے).

مهركي كم ازكم مقدار مين فقها كا اختلاف

ھے۔ اسام شافعی م کے نزدیک کم از کم سہر کی كوئى حد نهيں، كيونكه يه ايك طرح كا عقد ہے، الهٰذا اس کی تعین کو فریقین کی رضامندی پر چهوڑا گیا ہے ، تاہم اس مقدار کا مالِ متقوم ہونا ضروری ہے ، اس لیے ان کے نزدیک، اگر زوجین کے مابین ماھی بھرگندم یا آئے پر عقدط پاگیا تو یہی مہر جائز هو كل (الفقه على المذاهب الاربعة ، س: ٢٩) - حنابله کا بھی قریب قریب یہی مسلک ہے (الدخنی، ہ: ۹۸۳) ۔ تمام روایات کو مدنظر رکھنر کے بعد پتا چلتا ہے کہ سہر کی مالیت میں تدریجی طور پر اضافه هوا ـ آخر میں کم از کم دس درهم متعین هوگئے، الهذا اس سے كم ممهر دينا صحيح نه هوگا ـ یه مقدار نصاب سرقه کے عین مطابق ہے ، کیونکه بالاتفاق دس درهم سے كم كے سرقه ميں قطع يد نہیں۔ حضرت جاہر رض سے روایت ہے که آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: لا مهر دون عشرة دراهم (الدارقطني: سنن ، ۲: ۵ م ۲ تا عمر) ؛ نيز ارشاد هے : لا صداق دون عشره دراهم (نيز ديكهير البيهقي: منن ، ١٠٠٠ ، جهال روایات کی مختلف اسناد مذکور هیں).

مهر کی موجوده مالیت کا جهان تک تعلق هے درهم شرعی تین ماشے 1/۵ رتی هوتا هے (احمد رضا خان: فتاوی رضویه، ۵: ۱۳۳۳، مطبوعه لکهنؤ)۔ اس اعتبار سے دس درهم کا وزن دو تولے ساڑھے سات ماشے (چاندی) هوا۔ لهذا فقهٔ حنفی کی رو سے ضروری هے که مهر کی رقم دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی کی مالیت سے کم نه هو [مفتی محمد شفیع: ارجع الاقاویل، ص ، ا ببعد].

کریم کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے: و اِنْ اَرْدُتُمُ اسْتَبْدَالَ رَوْج مُکَانَ رَوْج وَ اَتَیْتُمُ احْدُهُنَ قَنْظَارًا فَلَا تَامُدُوْا مِنْهُ شَیْئًا (م [النسآء]: ۲۰)، یعنی اگر تم ایک بیوی کی جگه دوسری بدلنا چاهو (یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاهو) اور اسے (جسے طلاق دے رہے هو) ڈهیروں مال دے چکے تو اس میں سے کچھ واپس نه لو (کیونکه جدائی نمهاری طرف سے بائی گئی ہے)۔ بقول ابن جریر نمهاری طرف میں بائی گئی ہے)۔ بقول ابن جریر نماز کے معنی مال کثیر کے هیں (تفسیر، م : ۱۳).

وابل انتقاع هو، للمذا شراب، خنزیر، خون اور مردار وغیره جیسی اشیا مهر میں نمیں دی جاسکتیں، کیونکه یه اشیا شریعتِ اسلامیه میں حرام اور مسلمانوں کے لیے قابل انتقاع نمیں، اس صورت میں مهر مثل دینا هوگا (الفقه علی المذاهب الاربعه، من من مهر مهر وہ ؛ الدر المختار، ص

مہر میں جو چیز دی جا رہی ہو، یا جس کا دیا جانا طے پایا ہو، ضروری ہے کہ وہ مغصوب نه ہو۔ مالکیہ کے نزدیک اس صورت میں یہ عقد عقد فاسد ہوگا۔

یه بهی ضروری هے که سهر مجهول نه هو۔
اس کی مزید تفصیل یه هے که اگر سهر مجهول
الجنس هو ، مثلاً مطلقاً کپڑا یا جانور بغیر کسی
تعیین کے، تو ایسی صورت میں سهر مثل دینا هوگا،
کیونکه جس چیز کی جنس هی معلوم نهیں ، اس کی
تعیین کیونکر هو سکتی هے ، لیکن اگر سهر
سعلوم الجنس هے، مثلاً روئی کا کپڑایا ریشم کاکیڑا یا
کوئی بیل یاگائے وغیرہ [البته اس کے دوسرے اوصاف
غیرمعلوم هیں]، ایسی صورت میں احناف کے نزدیک
اس جنس کا اوسط (یعنی نه بهت بڑھیا نه بهتگھٹیا)
دبنا هوگا، لیکن مالکه اور شوانع کے نزدیک سهر مثل
واحب هورہ (الفقه علی المذاهب الاربعه، سن علیہ واحب

.(1.0

اگر خاوند خلوت صحیحه سے قبل اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے نصف مہر دینا لازم هوتا ہے اور اگر مہر طر نہیں ہوا تھا اور رخصتی سے قبل طلاق بھی ہوگئی تو اس صورت میں حسب استطاعت كم از كم تين كپڙون كا جوڙا دينا هوگا. سياءة النساء حضرت فاطمة الزهرا رضي الله عنها کا مہر چار سو مثقال چاندی تھا اور بعض دوسری روابات کے مطابق حضرت علی رضنے سہر میں جو اپنی زره دی تهی ، وه چار سو اسّی درهم میں فروخت هوئی تھی - [اسی روایت کو زیادہ تر ائمہ نے اختیار كيا هي (الزرقاني: شرح المواهب، ب: بم تا بم) -حضرت فاطمه شکا مهر اس زمانے اور موجودہ زمانے دونوں کے اعتبار سے سادگی اور میانہ روی کی ایک عمده مثال هے - يه سهر نه تو اتنا كم هے كه اس سے خفت محسوس هو اور نه اتنا زیاده که اس ی ادائیگی مشکل هو جائے۔ اسی بنا پر اکثر اهل اسلام مہر دینے لینے میں اسی مثال کا تنبع پسند کرتے هیں ۔ موجودہ زمانے میں اس کا تخمینہ (پانچ سو درہم کے مطابق) ایک سو اکتیس تواج تین ماشه چاندی یا اس کی رائج الوقت قیمت ہے (دیکھیے مفتی محمد شفيع: ارجح الاقاويل، ص ، ببعد] - تاهم أنهات المؤمنين ميں سے بعض كا مهر زيادہ بھي باندھا كيا، مثلاً حضرت ام حبيبه بنت ابي سفيان كاممر چار هزار درهم (ابو داود: سنن ؛، ۱: ۸۵) یا چار هزار دینار تها (حاكم: مستدرك؛ الذهبي: تلخيص، ١٨١:٢)-

باتی ازواج مطہرات کا مہر پانچ سو درہم سے زائد

نه تها (مسلم: الصحيح، و: ٥٥٨) - [ كويا اسلام

میں دیکر معاملات کی طرح ممهر کے مسئلر

میں بھی کسی کو کمی بیشی پر مجبور نہیں

کیا گیا ، بلکه مختلف مثالین پیش کر دی هین،

تاکه هر شخص اپنی استطاعت اور صوابدید کے

مطابق مہر کا انتخاب کر سکے اور عورتوں کو اس میں اپنی حق تلفی بھی محسوس نہ ہو] .

آخر میں به ذکر کر دینا بھی ضروری ہے که مہر کی تین قسمیں ھیں: (۱) مہر معجّل: یعنی وہ مهر جو عورت کو پیشگی دیا جائے یا پیشگی دیا جانا طے پائے۔ اس صورت میں عورت کو اختیار ھوتا ہے کہ جب تک اسے مکمل مہر وصول نه ھو وہ خود کو مرد سے جدا رکھ سکتی ہے۔ اس دوران میر نان نفقه بھی مرد کے ذمے ھوگا: (۲) مؤجل ، جس کی ادائیگی کی ایک میعاد مقرر کی جائے، مثلاً، سال یا دو سال وغیرہ۔ یه مہر اسی طرح واجب الادا ھوتا ہے: سال وغیرہ۔ یه مہر اسی طرح واجب الادا ھوتا ہے: (۳) مہر مؤخر ، جو بوقت طلب لازمی ھوتا ہے: انیز رک به نکام؛ طلاق؛ عدت؛ خلم].

مآخذ و (١) قرآن كريم، [١ [البقرة]: ٢٦، تا٢٢ و بم [النسآء] : بم و و ج [الاحزاب] : وبم تا ٥٠] ؛ (١) النسفى: مدارك التنزيل، بذيل آيات مذكوره ؛ (م) القرطبي: تفسير : (م) محدود الألوسي : روح المعالى : (٥) البخاري : الصحيع ، كتاب النكاح : (٦) مسلم : الصحيح ، [١ ، كتاب النكاح: ١٠١٨ تا ١٠٩٠ و كتاب الطلاق، ب ١٠٩٩ تا ١١٢٣ (٤) ابو داؤد : السنن ، كتاب النكاح ، ب : ٢-٥ تا ٢٠٥ و كتاب الطلاق، ب : ٣٠٠ تا ٢٠٤ ؛ (٨) حاكم : مستدرك ، مع الذهبي : تلخيص ٢ : ١٨١ بعد ؛ (٩) الجزرى : نهاية في غريب الحديث ، س: ١٨ ؛ (١٠) الزرقاني: شرح المواهب ألدنيه، ب: ، تا ه : (۱۱) البيهةي : السنن الكبرى ، ١ : ٣٠ ببعد ؛ (۱۲) الدّار قطنی: سنن ، ۲: ۵۳۸ تا عمر : (۱۲) ملاعلًى قارى ؛ موضوعات كبير ، ص ١٠٠ : (١١٠) وهي معالف : مرااة شرح المشكوة ، ٢ : ١١٥ : ١١٥ ابن قدا، ۵ ، ۲ : ۹ م ؛ (۲ ؛ ) الزبيدى : تاج العروس ، بنيل ماده ؛ (١٤) ابن منظور : لسان العرب ، بذيل ماده ؛ (١٨) احداد القيوسي: مصباح المنير ، ٢: ١٩٩٢ ببعد: (19) ابو الفتح الخوارزس : المغرب ، ٢ : ١٩٩٠ ، ٢٩٩٠ ؛ (٠٠) الجزيرى: القَعْم على المذاهب الأربعه ، - ؛ بذيل

مهر، سه تا ..، و ببعد ؛ (۲۱) قاضی خان : فتاوی ، ا : سهر ، سه تا ..، و ببعد ؛ (۲۲) قاضی خان : فتاوی ، ا : سه و ببعد ؛ (۳۲) المرغینائی : هدایة ، ۱ : سه تا سه سهد ؛ (۳۲) الدیّار یکری : تاریخ العقمیس ، ۱ : یم : (۲۵) احمد بن یعیٰی : البحر الذخّار ، سم : ۱۹۹ : (۲۲) احمد رضا خان بریلوی : فتاوی رضویه ، ۵ : سسس : احمد رضا خان بریلوی : فتاوی رضویه ، ۵ : سسس : ببعد ، همی محمد شفیم : ارجح الاناویل ، ص . ۱ ببعد ، مطبوعهٔ دیوبند.

# (غلام سرور قادری (و اداره])

\* ميهر: ايراني شمسي سال كا [تيس دن كا] ساتوان مهینا، جو ۱۷ ستمبر سے شروع ہوکر ۱۹ اکتوبر کو ختم ہوتا ہے اور جس سے موسم حزاں کا آغاز هو جاتا هے ۔ هر ماه کے سولھویں دن کو بھی "مہر" هي کہتر هيں اور سهر کے سهينر اور سهر کے دن میں امتیاز کے لیر اول الذکر کو "مہر ماه" اور مؤخرالذكر كو "مهر روز"كها جاتا هے -١٦ ميهر كوجب ميهر ماه اور ميهر روز ايك هي دن آ پڑتے میں تو اسے "مہرگان" کہتر میں اور اسی روز اس عید کی ابتدا ہو جاتی ہے جس کا نام "عید مہرگان" ہے اور جو ۲ مارچ تک جاری رہتی ہے۔ اس عید کے پہلر دن کو "مہر عامه" اور آخری دن کو "مہر خاصه" سے تعبیر کرتے ھیں - اس عید کا تعالی کچھ تو آغاز خزاں سے ہے اور کچھ آفتاب سے ، جس سے یه مهینا موسوم هے - مزید برال اس کا تھوڑا بہت تعلق رزمیہ روایات سے بھی ہے ، کیونکه ممهرگان وه یوم سعید هے جب ضحاک پر فتح یا کر فریدون تخت نشین هوا ـ اس تموارکی رسوم کے لیے دیکھیے مآخذ ذیل.

(س) القزويني : عجائب المخلوقات ، طبع وستنفلك ، ص ۸۱ برمد.

#### (M. PLESSNER)

مُهُو: (ف) ، خاتم ، مهر والى انگوڻهى ـ اس لفظ كو بعض مشتق صورتوں ميں معرب بهى كر ليا گيا هے، مثلاً تمهير (مهر لگانا) ، ممهور (مُهر كرده ، پوهيده).

بقول M. d' Ohsson منہور کے استعمال کی ابتدا فرعون موسٰی کے بیٹے اور جانشین لاتس کے وزیر لاھوق سے ھوئی (L' abrege: Carra de Vaux) من طوق سے موٹی (des mervielles من میں یان در کتاب پیدائش، ۱:۲۰).

مقاله خاتم میں عربوں، نیز ترکوں اور ایرانیوں کے یہاں مبہروں کے استعمال کے بارے میں مفید حوالے دیے گئے ھیں اور اس نام کے سکے پر اگلے مقالے میں بحث کی گئی ہے۔ زیر نظر مقالے کو مقاله خاتم کا تکما سمجھنا چاھیے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ترک اور ایرانی اس لفظ کو یا تو خاتم کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے تھے یا عربوں سے براہ راست ماخوذ مفاھیم کو ادا کرنے کے لیے، جیسے کہ یہ لفظ مُمیر سلیمان، مُمیر جم اور مُمیر نبوت جیسی تراکیب میں آیا ہے.

شاهنامه کی رو سے مہر (مع اس کے مرادف انگشتری یا نگین کے ۔ یه دونوں الفاظ ساتھ ساتھ بھی آئے ھیں ، مثلاً مہرنگین ، دیکھیے طبع السا، ہی آئے ھیں ، مثلاً مہرنگین ، دیکھیے طبع السا، کی علامت ھے ۔ علیٰ ھذا کسی والی کے تقرر کے وقت اسے مُمہر تفویض کرنا حکومت کی علامت سمجھا وقت اسے مُمہر تفویض کرنا حکومت کی علامت سمجھا جاتا تھا (ہ: ۵ [بیت ۱]؛ نیز ۱: ۹۹۸ [بیت ۲۱۳] و م: ۹۵۹ [بیت ۲۱۳] و م: ۹۵۹ [بیت ۲۱۳] ، مہروں کا ذکر بھی آیا ہے (۱: ۵۸۵) [بیت ۲۱۳]

جیسا که اس زمانے میں واقعی عوتی تهیں (Reinaud).

(۱۲۹:۱:۹۳) - بعض اوقات ایسی مُهروں میں مشک بهر دی جاتی تهی (۲: ۳۵۱: بیت ۲۲۸۸).

ترکیه میں بهی مُهر اقتدار اور قوت کی علامت تهی - شاهی مُهر (مُهر همایون) بهت اهتمام کے ساتہ وزیراعظم کے سپرد کی جاتی تهی، اسی لیے اسے صاحب مُهر [رک به صدر اعظم] بهی کهتے تهے صاحب مُهر [رک به صدر اعظم] بهی کهتے تهے بننے کی تمنا کا ذکر کرتے هوے مهر آرزو سو بننے کی تمنا کا ذکر کرتے هوے مهر آرزو سو اسلامی کرتا ہے۔

بقول M. de Ohsson ساطان کی چار مہریں ھوتی تھیں اور ھر ایک میں طغرا ھوتا تھا۔ یہ مہریں انگشتریوں میں جڑی ھوتی تھیں۔ ان میں سے ایک چوکور شکل کی مہر خود سلطان کے پاس رھتی تھی اور باقی تین ، جو گول ھوتی تھیں، حرم کی خاتون عظمی یا خاتون خزانه دار اور خاص اوده باشی کے سپردکر دی جاتی تھیں ۔ مؤخرالِّذکر ایک سفید فام خواجه سرا ھوتا تھا، جو کسی زمانے میں حاجب اول کے منصب پر بھی مامور ھوتا تھا.

هر نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر مُہر بدل دی جاتی تھی (نعیما، ۱: ۱: ۱) اور اسی طرح طغرا بھی - اندریں حالات اولیا چابی کا اس کے برعکس بیان کچھ عجیب سا نظر آتا هے (۱: ۰، ۳، نیچے سے چوتھا شعر) - ایران میں مُہر تو قائم رهتی تھی، لیکن نام بدل دیا جاتا تھا [رک به خاتم].

وزیراعظم دیوان کے ایام میں چاؤش ہاشی کے لیے ممہر نکالتا تھا تاکہ وہ "روز نامه" کے رجسٹروں، دفتر مال (مالیه دفتر خانه سی)، دفتر خزانهٔ شاهی (خزینه) اور دفاتر عمومی (دفتر خانه) کے تھیلے (کیسه) پر مھر لگا سکے (ملی طبع لر مجدوعه سی، صوبه کی طرح دو ممہریں اور هوتی تبیں ۔ ان میں سے

ایک بڑی هوتی تهی، جسے "بیورتلو،" یعنی احکام کی پیشانی پر ثبت کیا جاتا تها اور دوسری چهوئی اور ساده مُهر هوا کرتی تهی، جسے صدراعظم کے خطوط بشمول سرکاری ملازمت کے نیچے لگایا جاتا نها (احمد راسم: عثمانلی تاریخی، ۳: ۱۵۱۳).

ترکیه میں مہروں کا استعمال (سلاجقه کی مہروں کے بارے میں همیں بہت کم علم هے، دیکھیے موم (لاکھ، مہر مومو) میں نقش جمانے یا ایک موم (لاکھ، مہر مومو) میں نقش جمانے یا ایک مخصوص روشنائی سے، جس میں لعاب دهن ملا دیا جاتا تھا، نقش بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ یہی صورت حال ایران میں بھی تھی (دیکھیے مہر ایک بٹوے میں ساتھ رکھ لی جاتی تھی (دیکھیے مہر ایک بٹوے میں ساتھ رکھ لی جاتی تھی (دیکھیے میں مغربی ممالک کے زیر اثر مہر کی جگه دستخط میں مغربی ممالک کے زیر اثر مہر کی جگه دستخط نی کے لیے لی۔ رومن رسم الخط کو اختیار کر لینے اور ربڑ کی مہروں کے استعمال کے باعث یقینا مہروں کا رواج ختم ہوگیا ہوگا.

اسی بنا پر سُپر کنی کی صنعت بتدریج غائب هوتی جا رهی هے، ایک وقت تها که یه صنعت درجهٔ کمال کو پهنچ گئی تهی اور صناع مهر میں اپنا نام بهت بهی درج کر دیا کرتے تهے ۔ عموماً یه نام بهت مختصر (جیسے شلی ، ساعی ، احمد وغیرہ) اور اتنے باریک حروف میں هوتے که انهیں آتشی شیشے کی مدد هی سے پڑھا جا سکتا تھا ۔ ان صناعوں کے بارے میں ایک اچھا مقاله لکھا جا سکتا هے.

اولیا چلبی (۱: ۵۵۵) استانبول کے مُمہرکنوں کے بارے میں حسب ذیل معلومات بہم پہنچاتا ہے اس کے بیان کے مطابق ان کی مختلف اقسام تھیں: (۱) حکاکیاں، یعنی پتھروں پر مُمہریں کھودنے والے ایک سو پانچ کاریگر تیس دکانوں میں، حجر یمانی،

عقیق، فیروزه اور یشب جیسے پتھروں پر سہرس کندہ کرنے تھر اور ان کے ولی یا مرشد حضرت اویس قرنی را کے مرید عبدالله یمنی از تھے ، جر تعز میں مدفون هیں؛ (۲) مهركنان ، یعنی مهر كهودين والے، جو خاص طور پر وزیروں کے لیے کام کرتے تھر اور ایسے اسی کاریگر پچاس دکانوں میں تھے ۔ ان کے "پیر" حضرت عثمان غنی رط تھے - مراد رابع کے عہد میں مشہور ترین کاریگر محمود چاہی، رضا چلبی اور فرید چلبی تھر جو ایک سو سے پانچ سو پیاستر تک اجرت لیتر تهر؛ (م) مهرکنان سیم و هیاکل، یعنی چاندی کی مهریں اور هیکل بنانے والے: چالیس صناع پندرہ دکانوں میں تھے۔ ان کے پیر حضرت عكاشه و تهر، جو مرعش كے قريب مدفون هيں اور جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ عليه و آله وسلم کی ہشت مبارک پر ممر نبوت دیکھ کر تعویدی کلمات کو نقش کرنا شروع کیا (ان میں سے دو کلموں کا ذکر آیا ہے)۔ یہ کاریگر حجر یمانی پر نقش نہیں کهود سکتر تهر . په سائیس خانه لر نامي محلر میں رهتے تھے.

یہاں ایک اور دستور کا ذکر کرنا باقی ہے۔ حن حلیفوں کی وفاداری کو یقینی بنانا مقصود ہوتا ان سے قرآن مجید کے نسخر پر ان کی مہریں ثبت كرا لي جاتي تهين.

قدیم ینی چری بولی میں لفظ "ممهور" سے ان کی تنخواهوں کی اسناد خرج مراد لی جاتی تھیں .(rrz : cd'Ohsson)

مهردار یا زیاده صحیح طور پر کاتب خصوصی (یہ اٹھویٹ سکرٹری) ایک بہت اهم شخص هو تا تها؛ حنانجه مير على شير نوائي ديوان بيكي اور وزيراعظم ھونے سے پہلے حسین بایقرا کا مہردار تھا (Belin : de Sacy : 1 a o = 1 A 7 1 Notice sur Mir . . . . س: ۲۸۲، ۲۹۱). اس کے بعد ان عہدوں پر ایک

اور شاعر مرواریدی مامور هوا ـ ایران مین مهردار کے منصب کے لیے دیکھیے Le Pere Raphael du m s م ۲۱ وسط ایشیا مین بظاهر لقب مهردار نے تمغاچی کی جگہ لر لی ، جو اور خان کے قدیم كتبات ميں بھى مرقوم ہے.

ترکیه میں هر وزیر کا اپنا مهردار هوتا تها (احمد راسم : عثمانلي تاريخي، ١: ٥٥٣)، روزنامهجي بھی اپنے اپنے مہردار رکھتر تھر (J. Deny) بھی Sommaire des archives turques du Caire ، ١٣٦) ـ قاضي كوئي مين ايك محله هـ، جو مهردار کہلاتا ہے۔ کتاب مہردار تاریخی کے لیر دیکھیر Barbinger ، در .G.O.W ص ۲۱۹ ببعد .

مصر کے خدیووں کے هاں مسردار ان کاکائب خصوصی هوا کرتا تها نا ۱۸۸۳ ع مین منهردار کا خطاب منسوخ کر دیا گیا ، مگر عمدہ باق ہے۔ مُهردار کی تنخواه اتنی هی هوتی تهی جتنی رئیس وزارت کی (کتاب مذکور، ص ۹۴ ۲ مم).

مآخل و دیکھیے بدیل مادمخاتم : نیز ( Babinger ) Das Archiv des Bosmiaken Osman Pacha برلو: اعدا من مع ، حاشية ٥ ، جمال رضا اقتدى كے ایک غیر معروف مقالے کا حواله دیا گیا هے: (۲) : 17 . Hist. de l' Empire Ottoman : von Hammer

### (J. DENY)

تعلیقه: دستاویزوں پر الک الک اِهلکار اپنے اپنے محکمے کے آئین کے مطابق مختلف اغراض کے لير وضع كرده مهرين ثبت كيا كرتے تهر تاكه وه دستاويزين باقاعده موثق هو جائين ـ يه مهرين عموماً پانچ قسم کی هوتی تهیں - ان میں ہڑی مہر بادشاہ کے نام کی ہوتی تھی۔ راقم مقالہ نے عہد مغلیه کی اسی سهرین دیکھی هیں ۔ ان سهروں میں بادشاه كا نام اس طرح هوتا تها:

۱- فرمان ظهیرالدین محمد باب بانشاه عازی . ۲- فرمان نصیرالدین محمد همابون بادشاه غازی .

سمد اکبر بادشاه غازی.

منهر میں سال جلوس بھی تحریر ہوتا تھا۔ جب یه فرمان جاری کیا جاتا تھا تو اس کے بعد اس شخص یا ادارے کا نام بھی الگ لکھا جاتا تھا حس کے لیے یہ فرمان جاری ہوتا ۔ یہاں بابر کے ایک فرران کی کیفیت دی جا رهی هے، جس کے اوپر "هوالغني" لکها هے۔ اس کے بعد "فرمان ظمیراندین محمد بابر غازی" (طغرا) لکھکر اس کے نیچے بابر بادشاہ کی مہر ہے۔ اس کا مطلب یہ که لفظ غازی اس وقت رائج هوگیا تها . ۷. 36 Indian Historical Records Commission Proceedings) چندی گڑھ ۱۹۹۱ء ، ۲/۳۹ : ۹س تا س۵) ، مگر جہانگیر نے اپنے عہد میں اس ابتدائی مہر کو ایک خاندانی حیثیت دے دی ؛ اس طرح که اسگول مهر کے اندر تو اس کا اپنا نام دائرے میں "نورالڈین محمد جمانگیر بادشاه غازی" هوتا تها اور اس کے گرد آباو اجداد کے نام "امیر تیمور صاحبقرآن" تک یکساں چھوٹے چھوٹے دائروں میں لکھے جائے؛ تاہم یہ سہر عام طور پر بادشاہ کی طرف یے خاص خاص فرمانوں پر ہوتی تھی۔ جب كسى دوسرے بادشاہ كو مراسله بهيجا جاتا تو یه ممهر ضروری سمجهی جاتی تهی ـ ایک موقع پر جہانگیر نے گول خاندانی سہر کو مربع کی شکل دے دی تھی اور مربع کے چاروں کونوں میں "يا ناصر" "يا معين" "يا فتاح" "يا حافظ" كا بهي : K. B. M. S. Commissariat) اضافه کیا گیا Journal oc Imperial Mughal Farmans in Gujrat בו את נפק of the University of Bombay

(عہد جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے فرامین و اسناد، آگرہ ۱۹۵۲ء، ص ۱۹، نیز دیکھیے طبع بمبئی، جلد نہم، حصہ اول، جولائی ۱۹۳۰ء۔ لوحہ ۲۶) ۔ یہ مہر عام طور سے فرمان پر طغرائے بادشاہ کے ساتھ ھی ھوتی تھی ۔ شاھجہان نے بھی اس قسم کی خاندانی مربع مہر استعمال کی تھی ، اور مربع کے چاروں کونوں میں "یا فتاح" یا ناصر" "یا رزاق" "یا حافظ" کے الفاظ درج تھے ۔ اورنگ زیب نے اس میں کسی قدر تبدیلی کی، یعنی اورنگ زیب نے اس میں کسی قدر تبدیلی کی، یعنی الفاظ درج کیے (فرامین اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت الفاظ درج کیے (فرامین اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت معین الدین چشتی، اجمیر ، متعلقه درگاہ حضرت ہوتی رہیں . ۔ اس کے بعد ان روایات میں مزید تبدیلیاں ھوتی رہیں .

طغرا، جو بادشاہ کے نام کے فرمان پر لکھا جاتا تھا ، جہانگیر کے عہد سے باقاعدگی سے سرخ شنگرف میں ثبت کیا جاتا تھا اور اسے خاص اھمیت دی جاتی تھی۔ یہ دستور آخر عہد تک جاری رھا.

ہ۔ ثبتی فرمان جو عام طور پر سیور غال
 کہلاتے تھے، ان میں مدد معاش کا ذکر ہوتا تھا
 ان فرامین پر ایک مربع مُہر ثبت کی جاتی تھی.

س۔ عدالتی کارروائیوں کے ضمن میں ایک محرابی وضع کی سہر استعمال ہوتی تھی ، جس میں بادشاہ کے نام کے گرد یہ شعر عموماً کندہ ہوتا تھا : راستی مؤجب رضای خداست

کس ندیدم که گم شد از ره راست سے متعلق امور میں ایک خاص میں بھی استعمال کی جاتی تھی دیکھیے (این حسن:

The Central Structure of the Moughal Empire

ص ۱۰۰).

مُهر اوزک: یه مهر سب سے اهم شمار هوتی تهی اور عام طور پر فرامین مغلیه کے عطیات زرعی

پر ثبت کی جاتی تھی اور سلطنت کے معتمد علیہ شخص کے تصرف میں رہتی تھی۔ اکبر کے عہد میں یه خواجه جهان کی تحویل میں رهتی تهی (اکبر نامه، س: ٠٤١) - عهد اكبر سے متعلق بادرى مانسٹريك، جو ١٥٨١ء ميں كابل كى مہم كے سلسلے ميں ساتھ تھا، بیان کرتا ہے کہ وزیر کے پاس سے فرامین وصول ہونے کے آٹھ دن بعد وہ بیگم ان پر سُہر اوزک لگاتی ہے، جس کی تحویل میں مہر اوزک شاہی هوتی هے (مانسٹریٹ ، ص ۲۸ ؛ ابن حسن: کتاب مذكور، ص ١٠١) ؛ البته مآثر الأمرا (١: ٦٥٨) ميں خان اعظم ميرزا عزيز كوكه كے سلسلے میں لکھا ہے: "سال چہلم بخدمت والا وكالت و تفويض مُهر پادشاهي" (اسے على احمد نے كنده كيا تها).

جہانگیر نے خود مُہر اوزک کے متعلق اپنی توزک کے ابتدا میں لکھا مے: "چون در ایام شہزادگی بنا بركمال احتياط مُهر اوزك خود را باميرالامرا سپرده بُودم وبعد از رخصت نمودن او به صوبه بهار به يرويز سيردم ـ الحال كه او بخدمت رانا مرخص گشت، بدستور قديم بامير الامرا حواله شد " (<del>آو</del>زک جهانگیری ، مطبوعه نولکشور لکهنئو ، ص ۹) ، بعنی یه مُهر اوزک عهد جهانگیر مین بهت اهم سمجه كر خواجه محمد شريف اميرالامراء بن خواجه عبدالصمد شیرین قلم کے سپرد کی گئی تھی اور اس کے دارالحکومت سے باہر جانے پر شہزادہ پرویز کی تحویل میں رھی،مگر اس کے رانا کے ہاں جانے پر پھر حسب دستور خواجه شریف کے پاس آ گئی تھی۔ جب شاهجهان تخت نشين هوا تو عام طور پر چار سہریں مختلف امور کے لیے مخصوص تھیں ،

مگر ان میں سب سے زیاد ضروری اوزک مہر تھی اور يه عهد شاهجهان مين يمين الدوله آصف خان کے قبضے میں آگئی۔ جب اسے کسی مسہم پر

دکن جانے کا اتفاق ہوا تو یہ سہر حرم میں ملکہ ممتاز زمانی کی تعویل میں آگئی تھی، جس نے اس مہر کو متی خانم کے سپردکیا ہوا تھا۔ جب ملکه کا انتقال هوا ( م م م م) تو يه مهر بيكم صاحب (جمان آرا) کے سپرد ہوئی (عمل صالح ، کاکتہ ۱۹۲۳ء ، ונודה׳ זדה).

## (عبدالله جغتائي)

مُهر : ایک هندوستانی طلائی سکه. دراصل یه \* فارسی لفظ مهر هے ، جو سنسکرت لفظ مدرا ، بمعنی مہر یا قالب ، سے مستعار ہے۔ جہاں تک سکوں پر اس کے ثبت ہونے کے قدیم ترین حوالے کا تعلق ہے تو یه محمد بن تغلق کے جبریه رائج کردہ سکوں پر ملتا ہے، جہاں اس سے اس کے لغوی معنی مراد تھر، یعنی مهر شده یا تهیه لگا هوا .. سولهوین صدی تک یہ نام کسی مخصوص سکر کے بجامے تمام ضرب شدہ طلائی سکوں کے لیے عام طور پر استعمال هونے لگا.

. شہنشاہ اکبر کے عہد سے پہلے دو صدی تک هندوسنان میں طلائی سکر بہت کم تعداد میں جاری <u>ھوے ۔ وسیع ہیمانے پر</u> طلائی سکوں کا اجرا اکبری اصلاحات کا حصه تھا۔ تھوڑے تھوڑے عرصر کے لیر مروج متعدد سکوں سے قطع نظر اکبر نے سلاطین دہلی کے قدیم طلائی سکے تنکہ [رک بان] کو دوبارہ جاری کیا ، جس کا معیاری وزن ، ، ، گرین (۱۱۰، ۲ گرام) تھا اور اسے ممهر کا نام دیا۔ پہلر یہ نام سونے کے ہر سکے کے لیر استعمال ہو سکتا تها، چنانچه توزک جهانگیری (ترجمه A. Rogers، در .0.T.F. ، و ١٠:١) مين اس كا ذكر سو ، پيچاس ، ہیں ، دس ، پانچ اور ایک تولے کی مہروں کے لیر آیا ہے۔ اکبر اور جہانگیر کے مسکوکاتی تجربوں کے بعد صرف ایک می طلائی سکه مضروب کرایا گیا، اگرچہ بعض اوقات اس کے نصف یا ربع وغیرہ مالیت

کے سکے بھی جاری کر دیے جاتے تھے ؛ چنانچہ یہ عام لفظ، بالخصوص هندوستان میں تجارت کرنے والے انگریز سوداگروں کے هاں، ایک مخصوص معنی کا حامل هوگیا۔ مغلیہ حکومت کے آخری زمانے تک مہریں مضروب هوتی رهیں اور ان ریاستوں میں بھی یہی مہریں مروج رہیں جو اٹھارهویں اور انیسویں صدی عیسوی میں اس سلطنت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد معرض وجود میں آئی تھیں۔ اکبر اور جہانگیر نے مربع اور مدور شکل کی مہریں جاری کیں اور اکبر نے تو محرابی شکل کی مہریں جبی رائع کی تھیں۔ بڑی قیمت کی مہروں میں سے، جن کا ابوالفضل اور جہانگیر دونوں نے ذکر کیا جن کا مہروں کی موجود گی کا علم ہے، همیں اکبر اور جہانگیر کے زمانے کی صرف پانچ مہروں کی موجود گی کا علم ہے.

هندوستان کا معیاری سکه چاندی کا روپیه هی تھا۔ مُہر کی قیمت میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ اٹھارھویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے هندوستان میں سونے کو معیار قرار دینر کی کوشش کی اور مهرین جاری كبر (بمبئى مين انهين طلائي روبيد كمها جاتا تها) ، جن پر مغل شهنشاه کا سجع ضرب کیا جاتا تھا۔ بہرحال سونے اور چاندی کے سکوں کو کسی مستقل شرح قیمت پر رکھنر کے ضمن میں ان کی كوئى كوشش بارآور نه هوئى - جب ١٨٣٥ ع مين پورے برطانوی هند میں سکوں کا ایک هی نظام رائع کیا گیا تو سونے کی اشرف ، جس کی قیمت یندرہ روپر تھی، انگریزی نموے کے مطابق ولیم چہارم کے نام سے جاری ہوئی، لیکن اس کا رواج عام نه هوسکا۔ منہر کو از سرنو رائج کرنے کی یہ آخری کوشش کی گئی تھی، گو کہیں کہیں ملکه و کٹوریا کے زمانے یعنی ۱۸۹۱ اور ۱۸۹۲ء کی ، نیز بعض

مهران: دریاے سندھ (سنسکرت سندھو) کو \*

مسلمان مصنفون کا دیا هوا نام ـ رومی اس دریا کو

### (J. ALLAN)

Sindus اور Indus اور ابتدائی دور کے مسلمان مصنف اسے آب سند کا نام دیتے تھر ۔ یه آخری نام خاص طور پر دریا کے زیریں حصوں کے لیر مستعمل ہے، جہاں یه صوبهٔ سندھ میں داخل هو جاتا ہے ـ رومی مؤرخ پلینی Pliny اس کے متعلق رقمطراز ہے: "Indus جسے مقامی لوگ Sindus بھی کہتے ہیں". دریا ہے سندھ جو درجہ عرض البلد شمالی اور ٨١ درجه طول البلد مشرق پر نكلتا هے۔ اٹک كے مقابل دریاے کابل اس میں آکر گرتا ہے اور مٹھن کوٹ سے ذرا اوپر پنجاب کے پانچ دریاؤں کا مشترکه پانی پنجند کے نام سے اس میں آ ملتا ہے۔ كشمور كے قريب (٢٨ درجے ٢٦ دقيقے عرض البلد شمالی اور ۹ و درجے ے م دقیقے طول البلد مشرق) ، یه دریا سرزمین سنده میں داخل هوتا ہے اور بھکر کے زیریں علاقر میں مقاسی طور پر محض "دریا "کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ یہ بحیرہ عرب میں سہ درجر ٥٨ دقيقر عرض البلد شمالي أور ٦٦ درجر ٣٠ دقيقے طول البلد مشرق پر بحیرہ عرب میں جا گرتا ھے۔ اس کا طاس . . ۲۰۲ مربع میل کے قریب اور لمبائی ۱،۸۰۰ سیل سے کچھ اوپر ہے.

(T. W. HAIG)

 مهر علی شاه گولژوی : بر عظیم پاک و ھند کے مشہور صوفی بزرگ اور عالم دین۔ ان کے اجداد، جو حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني م كي اولاد میں سے تھر، بغداد سے بغرض تبلیغ ھندوستان آئے اور پیهلر سالهوره (ضلع انباله) مین اور بعد ازان کو لؤہ، نزد راولینڈی ، میں سکونت پذیر ہونے۔ مهر على شاه يهيى يكم رمضان ١٧٥٥ه / م اپريل و١٨٥٩ء كو پيدا هوے - ابتدائي تعليم اپنے والد بزرگوار سيد نذر الدين اور مامون سيد فضل الدين کے زیر سایہ مختلف اساتذہ سے پائی۔ پھر دو سال سے زیادہ مدت تک انگه ، ضلع سرگودھا میں مولانا سلطان محمود کے درس میں شریک ہوکر علوم متداوله پر عبور حاصل کیا۔ مولانا سلطان محمودکو سلسلۂ چشتیہ کے مشہور بزرگ خواجہ شمس الدین سیالوی م (م ۱۸۸۳ء) سے عقیدت تھی ۔ پیر مهر علی شاه بهی ایک بار ان ج همراه سیال شریف گئے اور خواجہ صاحب کے جذب و عشق سے متأثر هو كر ان كے هاتھ پر بيعت كرلى ـ بعد ازاں انهوں نےچکوال ، ضلع جہلم میں مولانا برہان الدین سے کچھ درس لیے ، پھر ہندوستان چلے گئے -دو سال تک علی گڑھ میں مولانا لطف اللہ سے

اکتساب علم کیا۔ اس کے بعد سہارن پور میں شیخ الحدیث مولانا احمد علی کی خدمت میں رہ کر المحدیث مولانا احمد علی کی خدمت میں رہ کر اور وطن واپس آ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں مجاهدات و ریاضات میں مصروف ہوگئے۔ انھوں نے بہت جلد ایقان و عرفان کے مدارج طے کر لیے اور خواجہ شمس الدین سیالوی میں نے خرقۂ خلافت عطا کرکے ارشاد و ہدایت کی خدمت ان کے سپرد کر دی ۔ اسی زمانے میں ان کے ماموں سید فضل الدین شاہ می خلافت قادریہ کا خرقہ بھی عطا کیا.

حصول خلافت کے بعد وہ حج بیت اللہ اور زیارت روضۂ نبوی کے لیے گئے۔ مکه معظمه میں ان کی ملاقات مولانا رحمت اللہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی (م ۱۸۹۹ء) سے ہوئی۔ دونوں بزرگ ان کے علم و تقویٰ سے بہت متأثر ہوے اور حرمین شریفین میں رہنے کے بجاے هندوستان واپس جانے کا مشورہ دیا ، کیونکه بقول حاجی صاحب مسلمانان هند ایک آزمائش میں مبتلا ہونے والے تھے۔ انھوں نے فرمایا: شما ضرور در ملک خود واپس بروید و اگر بالفرض شما در هند خاموش نشسته باشید تاهم آن فتنمه ترق نکند"۔ پیر مہر علی شاہ اس سے قادیائیت مراد لیا کرتے تھے .

گولڑہ واپس آکر پیر صاحب ارشاد و تبلیغ میں همہ تن مصروف هو گئے اور لگاتار پچاس برس تک ان کے فیوض جاری رہے ۔ اٹھارهویں صدی عیسوی میں خواجہ نور محمد مہاروی آرک بآن] نے احیاء و اصلاح دین کی جو تحریک پنجاب میں شروع کی تھی، اسے پیر صاحب نے بڑی مستعدی سے آگے بڑھایا ۔ اس تحریک کی اساس علم دین کی اشاعت اور شریعت حقہ کی پابندی پر رکھی گئی تھی ؛

چنانچہ چشتی بزرگوں کی خانقاہوں کی وجہ سے جگہ حکه دینی مدارس جاری هو چکے تھے اور احکام اسلامی پر ذوق و شوق سے عمل ہو رہا تھا۔ پیر صاحب نے خود بھی درس و تدریس کا فریضه انجام دیا اور جید علما کو بھی اس کار خیر میں شریک کیا ۔ وہ شیخ اکبر کی فصوص الحکم کا بھی درس دیتے تھے اور اس کے رموز و غوامض سے بخوبی آگاہ تھے : چنانچہ حقیقت زمان کے مسئلے پر علامہ اقبال کی بھی ان سے خط و کتابت رہی تھی (اقبال نامه، ۱: ۲۳ تا ۱۳۳۳) - مثنوی مولانا روم<sup>۳۲</sup> کے معارف پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ علمی دقیقه سنجیوں کے ساتھ ان کا فطری سوز و گداز فارسی اور پنجابی کے اثر انگیز اشعار کی صورت اختیار کر لیتا تها ؛ چنانچه ان کی مشهور پنجابی نعت " كتهم مهر على كتهم تيرى ثنا، كستاخ اكهي كتهم جا لڑیاں" آج بھی بڑے جذب و کیف سے پڑھی اور سني جاتي ہے.

ارشاد و تلقین اور درس و تدریس کے علاوہ پیر صاحب نے دیگر مسائل میں بھی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی۔ دھلی میں جارج پنجم کی تاجپوشی کے دربار میں انھوں نے اس بنا پر شریک ھونے کی دعوت مسترد کر دی کہ جس جگہ ایک ھزار سال تک مسلمانوں کا علم لہراتا رہا ھو وھاں ایک غیرمسلم قوم کا جھنڈا دیکھنا غیرت دینی کے منافی غیرمسلم قوم کا جھنڈا دیکھنا غیرت دینی کے منافی عدد ھجرت کر کے کابل جائے لگے تو انھوں نے اس عند ھجرت کر کے کابل جائے لگے تو انھوں نے اس تحدیک کو ہے معنی اور کانگریس میں مسلمانوں کی تعدیک کو ہے معنی اور کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کو خلاف اسلام اور ناجائز سمجھتے تھے شمولیت کو خلاف اسلام اور ناجائز سمجھتے تھے فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی محلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی مصلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرنگی مصلی کے استفسار پر انھوں نے مسلمانوں کو فرن کے کا شرعی نسخه بتایا۔ اسی طرح

مرزا غلام احمد قادیانی (م ۱۹۰۸) نے جب پہلے مسیح موعود ، پھر نبی ھونے کا دعوی کیا تو بیر صاحب نے یکے بعد دیگرے شمس الهدایة فی اثبات حیات المسیح اور سیف چشتیائی تصنیف کرکے حیات مسیح اور ختم نبوت کے مسائل پر کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل بحث فرمائی۔ یه ایک حقیقت ہے کہ پیر صاحب نے حاجی امداد الله مهاجر مکی کی پیشگوئی کے مطابق قادیانیت کے سلسلے میں بڑا مؤثر کردار انجام دیا.

پیر ممهر علی شاه کی متعدد تصانیف هیں۔ مولانا عبدالرحمن لکھنوی کی کلمۃ الحق کے جواب میں انھوں نے تقریباً ایک سو صفحات پر مشتمل ايك فارسى رساله تحقيق الحق في كلمة الحق قلمبند فرمایا ۔ اس کا موضوع توحید ہے ۔ ایک اور رسالہ اعلاے کامة الحق (٩٩ صفحات) ہے ، جس میں اختلافی مسائل پر محققانه بحث کی گئی ہے۔ رسالہ الفتوحات الصمديه (٢٦ صفحات) كا تعلق بهي اسي موضوع سے ہے۔ فتاوی مهریه کے نام سے ان کے فتوے اور مکتوبات طیبات کے نام سے مختلف اصحاب کے نام ان کے خطوط کے علاوہ ان کا دیوان بھی کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے ۔ اسی طرح ان کے ملفوظات طیبہ بھی طبع ہوگئے ہیں ، جن کے مطالعے سے ان کے تبعر علمی کا پتا چلتا ہے۔ ان کے ایک مختصر سوانح حیات مهر علی شاه (مطبوعه لطیف سنز ، سرگودها) کے علاوہ ان کے حالات زندگی پر مشتمل ایک مفصل کتاب فیض احمد فیض کی مهر منیر بھی اشاعت پذیر ہو چکی ہے۔ ۳ م و ع میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم ۔ اے کے ایک طالب علم نے پیر صاحب پر ایک تحقیقی مقاله سپرد قلم کیا تھا، جو یونیورسٹی کے کتاب خانے میں محفوظ ہے. پیر ممهر علی شاه<sup>رم</sup> کا شمار اکابر صوفیه میں کیا جاتا ہے ۔ ان کا مشرب افراط و تفریط سے پاک تھا

اور ان کی همیشه یه کوشش رهی که ملت اسلامیه اپنے فروعی اختلافات کو چھوڑ کر متفق و متحد هو جائے۔ ۱۹۳۱ء میں ان پر محویت اور استغراق کا غلبه هوگیا تھا۔ ۲۹ صفر ۱۳۵۹ه/۱۱ مئی ۱۹۳۷ء کو انھوں نے انتقال فرمایا.

ان کے بعد ان کے اکلوتے فرزند سید غلام سعی الدین الملقب به بابو جی سجادہ نشین ہوئے اور ان کی وفات کے بعد آج کل ان کے فرزند اکبر غلام معین شاہ عرف لالہ جی سجادہ نشین ہیں ۔ لالہ جی کے بیٹے غلام نصیرالدین اردو، فارسی اور پنجابی کے ممتاز شاعر ہیں.

مآخذ: پیر سپر علی شاه یکی تصانیف: (۱) سیف چشتیائی ، ۱۹۵۱؛ (۲) تحقیق الحق بی کامة الحق، مطبع مصطفائي، لاهور : (٣) اعلام كلمة الله ، مطبوعه أمرتسر؛ (س) الفتوحات الصديه ، راوليندى ١٩٦٤ ع؛ (۵) شمس الهداية، ۱۹۳ ع: (۹) فتاوى مهريه، راولپندى ١٩٦٢ (٤) مكتوبات طيبات، مطبوعه لاهور؛ (٨) ملفوظات طیبه اور (۹) دیوان ؛ ان کے علاوہ دیکھیر : (۱۰) خلیق احمد نظامی : تاریخ مشائخ چشت ، دهلی ۱۹۵۳ ء ، ص ١١٥ تا ١١٤ : (١١) مرزا غلام احمد : تحفه كولژويه، لاهور ١٩٥١ء؛ (١٢) حاجى فضل احمد : تذكرة الاولياء جدید، لاهور ۲٫۹ و و (ماهنامه سلسبیل کا خصوصی شماره) : (۱۳) پیر محمد کرم شاه، در ضیام حرم، لاهور، الهريل ١٩٤٩ع؛ (١١) سيد وزير الحسن عابدي ، در تاريخ ادبيات پاكستان و هند، مطبوعه پنجاب بونيورسي، لاهور، ٥ : ٩٠٩ ، ٩٠٩ ؛ (١٥) أقبال ناسه ، طبع شيخ عطاء الله ، ج ؛ (١٩) شيخ عبدالحق محدث دهاوى: اخبار الاخيار؛ (١٤) فيض احمد فيضى: سهر منبر، لاهور ١٩٤٣ ع: (١٨) غلام نصيرالدين نصير : آغوش حيرت ، كراچي ١٩٨٧ ... (عبد الغني)

\* همهرگان: رک به سهر.

\* مهر ماه سلطان: سليمان ذي شان كي بيلي.

مهر ماه (بعض اوقات مهر و ماه بهی لکها جاتا ہے ، دیکھیے قرہ چلبی زادہ: روضة الابرار، ص ۲۵۸) ، سلیمان ذی شان [رک بآن] کی اکلوتی بیٹی تھی دیکھیر F. Babinger دیکھیر بار دوم، برلن ۲ م ۱ م ۱ م ۲ م تا ۲ مسن هی تهی که اس کی شادی شروع دسمبر ۱۵۳۹ء میں (J.H. Mordtman) در .M.S.O.S سال ۲۳ جز ۲۲ ص سے کر دی گئی (F. Babinger ، در . G.O.W ، ص ۸۱ بیعد) ؛ لیکن یه شادی کچه زیاده کامیاب ثابت نه هوئی ـ مهر ماه نے ، جس کی روزانہ آسدنی St. Gerlack کے انداز ہے کے مطابق ۱۵۷۹ء میں کم از کم دو هزار ڈوکٹ تھی (ایک ڈوکٹ = ہ شانگ) ، اپنی بےشمار دولت متعدد دینی اوقاف کے لیے وقف کر دی تھی (Tagebuch ، فرانكفرك ١٦٧٥، ص ٢٦٩) -ان اوقاف میں سب سے زیادہ اہم اس کی تعمیر کردہ دو مسجدین تهین : ایک استنبول مین باب ادرنه پر (ادرنه قپوسی جامع ؛ دیکھیے اولیا : سیاحت نامه ، ١: ١٩٥ ؛ حافظ حسين: حديقة الجوامع، ١: ٣٠ اور J. v. Hammer ، در J. v. Hammer اور دوسری اشقو دره (Scutari) کے گھاٹ کے قریب (ممهر ماه سلطان جامع ؛ دیکھیر اولیا : کتاب مذکور، ١٨٩:١ ببعد؛ حافظ حسين: كتاب مذكور، ١٨٩:٢ اور J. v. Hammer در ، G.O.R ، و : ۱۲۸ فيماره رسے) ۔ ثانی الذکر مسجد یکانهٔ روزگار میر عمارت سنان [رک باّں] کی فن کاری کا نمونہ تھی، جسر اس نے مہم و ھ/ے میں تعمیر کیا اور اس کے قریب می مهر ماه سلطان کے لیر اشقودرہ میں ایک محل بھی تعمیر کیا ۔ اپنر شوھر کی وفات (۸ جولائی ۱۵۹۱ء) کے بعد مہر ماہ سلطان نے کئی موقعوں ہر سیاسی معاملات میں دخل دیا ، مثلاً "وه اپنر باپ کو اگاتار اس امر پر ابھارتی رہی

که جہاد میں اس کا اولین مقصد مالٹا کی فنح ھونا چاھیر اور اس مہم کے لیر اس نے چار سو جنگی کشتیاں خود اپنر صرف سے تیار کرنے کی پیش کش کی ۔ اپنے بھائی سلیم سے صلح صفائی اور اس کی تخت نشینی کے موقع تک وہ زندہ تھی ۔ اس کی وفات کی صحبح تاریخ ۲۵ جنوری ۲۵۵۸ صرف گرلاخ Gerlach نے دی مے (Tagebuch) ص وسم) ۔ قرہ چلبی زادہ (کتاب مذکور، ص ۵۸م) کی بیان کرده تاریخ ، یعنی ذوالقعده سم ۹ ه / ۲ . جنوری - ۱۹ فروری ۱۵۷۷ع سے پورے ایک سال كا فرق واقع هو جانا هے۔ سهر ماہ سلطان كو استانبول میں اس کے والد کی تربت (مقبرہ مع مسجد) میں اس کے پہاو میں دفن کیا گیا۔ رستم باشا کے ساتھ شادی سے اس کے هاں دو بیٹے پیدا هوئے اور ایک بیٹی عائشه خانم، جس کی شادی وزیر اعظم احمد پاشا سے ہوئی.

(FR. BABINGER.)

مہرہ: عرب کے جنوب مشرق ساحل پر بعدر ھند کے کنارے ایک علاقہ، جو حضر ،وت رجس کے سواحل پر قمیطی آباد ھیں) اور ظفار (جو سابق میں لودان یا عود و بخور کا ملک کملاتا تھا) کے مابین واقع ہے، لیکن عرب، نیز عصر جدید کے جغرافیہ گار خدد ضفار کو بھی ممہرہ ھی کا حصہ قرار دیتے دس ۔ اسی مرح حضر موت اور عمان کے مابین عالم نے مورہ ھی کا مابین عالم نے مورہ ھی کے نام سے موسوم مابین عالم نے مورہ ھی کے نام سے موسوم

کیا جا سکتا ہے (دیکھیر (۱) الاصطخری، در B.G.A.)  $\{1_{2,7}, B.G.A.\}$  ابن حوقل، در  $\{B.G.A.\}$   $\{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_{2,7}, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1_2, \{1$ الادريسى، در B.G.A. المقدسى، در B.G.A.طبع Jaubert ، پیرس ۱۸۳۹ء ، ۱،۸۳۱ (۵) ابن خلدون، در Yaman : Kay النڈن ۱۸۹۳، ص ۱۳۲) ۔ اس کے نام کی توجیه اور اس کی قدیم تاریخ اور محل وقوع کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے (مختلف بیانات اور مباحث کے لیے ذیکھیر (۱) Hist. Plant: Theophrastus (۱) دیکھیر Realencycl. der klass. : Pauly - Wissowa ( ) Die alte: A. Sprenger (r)! Altertumswiss : Hommel (م) إولن ه م ١ ع : (Geographie Arabiens e Ethnologie und Geographic des alten Orients نيونخ ٢ Handbuch : J.v. Muller (۵) : جام ١٩٢٦ عنونخ Skizze der Geschichte und Geogr. : E. Glaser (4) Nat. : Pliny (ع) : ۲ ج ۱۸۹۰ برلن ، Arabiens برلن ، Erdkunde : Ritter (۸) نام د Hist. Arabica : C. Landberg (q) : A T (FIAM) لائڈن ے ۱۸۹ء، ج س)۔ عرب مصنفین نے یہاں کی تیز رفتار سانڈنیوں کا ذکر کیا ہے (ابن هشام: سيرة ، طبع وستنفلث ، ص ٩٦٥ ! لسان العرب، ے: ٣٩ ؛ القاموس ، ١: ٥٥٨ ؛ تاج العروس ، ٣ : ٥٥١) - غزوهٔ بدر کے مال غنیمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ اپنے لیے يسند فرمايا تها وه مهره هي مين خريدا گيا تها ـ خلیفه سلیمان بن عبدالملک (سروے تا ۱۵۱۷ع) نے بھی عامل یمن سے سہرہ کے اونٹ بھیجنے کی فرمائش کی تھی۔ بقول ابن حوقل اہل سہرہ کی غذا گوشت، دودہ اور مجھلی تھی۔ المقدسی کا بیان ہے کہ یہاں سے لوبان برآمد کیا جاتا ہے۔ ۲۲۹ھ/.سےء کے قریب ایک مختصر عرصر کے لیے ممرہ عمان کا باجگزار بنا۔ العقدسی نے اسے نجد میں شامل کیا

یاقوت نے مہرہ کی متعدد ہستیوں کا ذکر کیا هے (کتاب مذکور، ۱: ۱۵، ۲۸۰ و ۲، ۱۷۵؛ •ומ׳ ותת פש: דדש׳ ותד׳ ופד פש: משש׳ ههم)۔ ابن خلدون کی رو سے حضر موت اور الشحر (ممره) قدیم زمانے میں ایک می حکمران کے ماتحت تھر۔ اس کے برعکس بعض روایات میں الشحر کو اهل عاد كا ملك بنايا جاتا هے (الطبرى، طبع دُخويه، 1: ۲۳۳ ببعد)۔ مہری اپنے ملک کے اندرونی حصر کو الاحقاف سے موسوم کرتے ہیں ، جہاں عاد نے اپنا مسکن منتقل کر لیا تھا (رک به وبار)۔ کہتر ھیں مہرہ میں آکر آباد ہونے والا پہلا قعطانی مالک بن حمیر الشحر تھا۔ اس کے مقبوضات صرف مهره پر مشتمل تهر ـ اس کا بیٹا قضاعه اس کا جانشین هوا \_ قضاعه كا جانشين اس كا بيثا الحاف هوا ، جس کا پوتا مهره بن حیدان بن عمرو تها (یاقوت، س : . . ي ؛ ابن خلدون ، ص ١٣٢).

عهد نبوی میں یہاں بھی اسلام کا نور پھیل گیا تھا، جیسا کہ ایک سے زائد مکتوبات نبوی کی موجودگی سے پتا چلتا ہے۔ ان میں سے ایک مکنوب مهرى بن الابيض كے نام هے (الوثائق السياسة ، ے ۱۳ ؛ ابن سعد ، ج ۱ )۔ ایک اور دستاویز صدیوں تک مہریوں کے پاس محفوظ رھی جو حضرت زھیر بن قِرضِم [پروفیسر محمد شفیع کی رو سے فرضم] کے نام تھی۔ وہ جس طویل مسافت کو طر کرکے مدینه منورہ آئے تھے، اس کے باعث رسول الله صلى الله عايه وسلم نے ان كا خاص اعزاز و اكرام كيا تها (ابن سعد ، ۲/۱ : ۸۳) ـ وصال نبوی م کے بعد سہرہ بھی ان علاقوں میں شامل تھا، جنھوں نے بغاوت کی اور حضرت ابوبکر ا كو وهان فوجى سهمات بهيجنا پاؤين ـ يه بغاوت جلد هی فرو کر دی گئی؛ کیونکه وهاں ایسے سجے مسلمان بھی تھر جنھوں نے کھلر دل سے حکومت

کا ساتھ دیا ۔ جنوبی عرب کے دیگر عربوں کے سام مہری بھی فسطاط (مصر) میں جا بسے تھے ، جہاں ایک محله خطط مہرہ ان سے منسوب تھا۔ انھوں نے حضرت عمر شکے زمانے کی عظیم فوجی مہمان میں حصه لیا.

زمانه حال میں بورپی محققین اور سیاحوں نے مہرہ، اہل سہرہ اور ان کی زبان کے بارے میں خاصی معلومات فراہم کی ہیں (تفصیل کے لیےدیکھیے بذیل مادہ، در آرآ، لائیڈن، بار اول).

مآخذ : منن میں درج ہیں .

(J. TKATSUH) [و تلخيص از اداره])

مہری یا مکری: ایک حبشی قبیله، جسے \*
کوٹوکو بھی کہتے ھیں اور جو مُسگم Musgum
کے نیچے زیریں دریاہے لوگون Logone اور جھیل
چاڈ Chad سے نورٹ نیمی Fort Lamey اور کسری
Kusseri تک زیریں دریاہے چاری Chari کے دونوں
کناروں پر آباد ہے.

قدیم روایت کے مطابق یہاں سب سے پہلے کریبنیہ لوگ آباد ھوے ، جن کا تعلق ساؤ یا سوکی قدیم قوم سے تھا۔ عام طور پر وہ دیلے پتلے ، چھریزے ، لیے قد اور چھوٹے سر کے سیاہ فام لوگ ھونے تھے۔ وہ اپنی پیشانی پر تین متوازی قشقے کھینچنے نیے ، جن میں سے درمیانی قشقہ ناک کی چوٹی سے باول کی جڑوں تک چلا جاتا تھا۔ ان کی بولی ساؤ فوم کی بولی سے ملتی جلتی ہے اور کری اور بدمہ سے بدی مشاہد ہے ۔ قبیلہ مسکو سیوں سے ان کے قریبی مشاہد ہے ۔ قبیلہ مسکو سیوط ھوکر ان کا گروہ تعاقات ھیں ، جن کے ساتھ مخلوط ھوکر ان کا گروہ مسم کہلاتا ہے ۔ قبیلہ کئری اور تھوڑی بہت تہذیب سے دین اسلام کی تبلیغ کی اور تھوڑی بہت تہذیب سے اثنا کیا

مکری اور کوٹوکوکا عام پیشہ زراعت اور ماہی گیری ہے۔ مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ مضبوط

تختوں کو مضبوط ریشہ دار رسیوں سے باندھ کر تقریباً چالیس فٹ لمبی اور دو سے چار فٹ چوڑی کشتیاں تیار کرتے ھیں اور ھر کشتی میں پچیس سے تیس افراد سوار ھو سکتے ھیں۔ ان کے گھر کچی مٹی کے الیکن خاصے وسیع اور آرام دہ ھوتے ھیں۔ نصف دائرے کی شکل کی چھتیں گھاس پھوس ڈال کر بنائی جاتی ھیں۔ اندر مٹی ھی کے پلنگ ھوتے میں۔ پڑوسیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے گاؤں کے ھیں۔ پڑوسیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے گاؤں کے گرد خندق اور مٹی کی فصیل بناتے ھیں.

آبادی میں لوھار، کمہار، جلاہے، دکاندار اور کچھ عرب بھی ملتے ھیں۔ سیاسی طور پر مکری کا تعلق بورنو [رک باں] کی قدیم سلطنت سے ہے، حو کئی باجگزار ریاستوں میں منقسم تھی.

مآخذ: دیکھیے 10 ، لائڈن ، بار اول، بذیل ماده . (HENRI LABOURT [و تلخیص از اداره])

الله ممهری خاتون: (اصل نام ممهرماه)، پندرهویس صدی عیسوی صدی عیسوی کے اواخر اور سولهویں صدی عیسوی کے اوائل کی ایک اهم ترکی شاعره۔ وہ آماسیه کی رهنے والی تهی، جمال متعدد شعرا پیدا هوئے هیں۔ ممهری خاتون نے ساری زندگی وهیں گزاری ۔ اس کا والد تعلق پیر الیاس کے خاندان سے تھا ۔ اس کا والد قاضی تھا اور بلال کے تخلص سے شعر بھی کہتا تھا۔ گویا شاعری کا ذوق اس نے اپنے باپ سے ورثے میں پایا اور جیسا که اولیا کا بیان هے، دینی تعلیم بھی بایا اور جیسا که اولیا کا بیان هے، دینی تعلیم بھی اسی سے حاصل کی.

اس کے حالات زندگی کچھ زیادہ معلوم نہیں،
شاید اس لیے کہ اھل مشرق کو اپنی مستورات کا
تذکرہ کرنے میں ھمیشہ تأمل رھا ہے۔ اس نے
تذکرہ کرنے میں وفات پائی اور آماسیہ میں اس کا
مقبرہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ وہ سلطان بایزید
کے دوسرے بیٹے اور آماسیہ کے والی (۱۸۸۸م/

حلقر میں شامل تھی۔ بیان کیا جاتا ہے که روہ/ ١٥٠٥ء مين شهزادے كى "قُونق" مين منعقد هونے والی ایک تقریب ختنه میں مہری خاتون ان شعرا کی سربراہ تھی جو اس میں شریک ھوے ۔ اس سے منسوب متعدد روماني قصول اور اسكي عشقيه شاعرى کے باوجود ترک سوانح نگار ہمیشہ اس کی عفت اور پاکدامنی کی تعریف کرتے ہیں۔ مشرق دستور کے برعكس مهرى خاتون عمر بهركنوارى رهى، حالانكه اس سے شادی کے امیدواروں کی تعداد کچھ کم نه تھی ۔ اس کی شاعری اس کی قلبی واردات کا آئینہ ہے اور اس نے اپنے اندرونی جذبات کا بے روک ٹوک اظمار کیا ہے۔ اس کی بڑی خوبی یه ہے که اس نے اپنی نسوانیت کو دبانے کی کوشش نہیں کی اور اس طرح اپنے اشعار میں ایک عورت کی روح کو صحیح معنوں میں سمو دیا ہے ۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ترک شاعرات میں ذاتی عنصر سب سے زیادہ مہری هي کے هاں پایا جاتا هے.

اس زمانے میں عورتوں پر جو پابندیاں عائد تھیں، ان کے پیش نظر شعرا کی پہلی صف میں جگه حاصل کرنا بڑا کٹھن تھا۔ اس کے لیے فارسی شعرا کا مطالعہ بھی ناگزیر تھا۔ بہرکیف مہری خاتون نے جس محنت اور شوق سے یہ مقام حاصل کیا وہ حیرت انگیز ہے۔ وہ عموماً اپنے ہم عصر مشہور شاعر نجاتی (م ہم ۹۹ ۹۹ ۹۹ ۵) کا تتبع اور اسی کے اسلوب میں شعرکہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے خیالات طبع زاد نہیں، لیکن کتنے ترک شاعر ہیں جن کے تخیل میں جدت اور بداعت پائی جاتی ہے۔ جن کے تخیل میں جدت اور بداعت پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے کلام کی تازگی، برجستگی اور بے ساختگی زبان اور محاکات میں بھی وہ قدیم انداز کی پابند ہے، اور دلی جذبات کے اظہار میں کوئی ترک شاعرہ اس کی همسری کا دعوٰی نہین کو سکتی۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور اسلوب بیان کی خوبی ضرب المثل تھی.

اس نے ایک دیوان (جسے مارٹی نووچ - Martino vitch مرتب کر رہا ہے) کے علاوہ کئی منظوم رسائل چھوڑے ہیں ۔ سمرنوف Smirnow نے ہیں اس کی متعدد نظموں سے روشناس کرایا ہے۔ اولیا کے ایک بیان (مخطوطہ میں نہ کہ مطبوعہ متن میں) کی رو سے مہری خاتون نے فقہ و فرائض ہر بھی

کچه رسائل تصنیف کیر.

مآخذ: (١) لطيفي: تلد كره، قسطنطينيه م ٣١، ه ص و و ۳ تا ۲ م م؛ (۲) سهى : تذكره، قسطنطينيه ۵ م ۱ م و ۵ ص ۱۲۲ ؛ (٣) اوليا : سياحت نامه ، قسطنطينيه م ١٣١ه ، ۲: ۱۹۲ (رائم مقاله کے مملوکه مخطوطے میں ، جو ١١١٦ ه كا مكتوبه هر، اس كي تصانيف كي مكمل تفصيلات درج هیں [۱:۱۹ راست]، جو مطبوعه کتاب میں نہیں ملتیں)؛ (س) ذهنی: مشاهیرنساه ، قسطنطینیه ۱۳۹۵ ه ، ۲ . س تا ومع ؛ (٥) مُسلم للجي : اساسي، قسطنطينيه ٨ . ٣ . ه ، ص . ۳۱؛ (۹) احمد مختار ؛ شاعر خانم لرى مز، قسطنطينيه ١ ١٣١١ م و ٥ ؛ (٤) محمد ثريا : سجل عثماني ، قسطنطینیه ۱۳۱۹، م : ۲۵: (۸) رشاد : تاریخ ادبیات عثمانيه ، ص ٢٠٦ تا ٢٠٠ (بدون تاريخ)؛ (٩) شهابالدين سليمان : تاريخ ادبيات ، قسطنطينيه ١٣٢٨ ه ، ص ٥٨ ؛ (۱۰) وهي مصنف و كويرولوزاده محمد فؤاد : عثمانلي تاريخ ادبيات ، قسطنطينيه ١٣٣٧ه ، ص ٨٣٨ تا ٣٠٧ : (۱۱) محمد طاهر : عثمانلي مؤلفاري، قسطنطينيه ٣٣٠ ه ؛ ۷ : ۸ . ۸ : (۱۲) على اميرى : تاريخ و ادبيات ، قسطنطينيه ١٣٣٥ه، ص ٥٠٨ تا ٥١٠ (١٣) ابراهيم نجمى: تاريخ ادبیات در سلری ، قسطنطینیه ۱۳۳۸ ، ۱ : ۲۹ : (۱۸) : ۱ مر ، G.O.D ، در . Hammer در ، G.O.D ، الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله : Smirnov (۱۶) : ۱۹۱ : ۱۹۱ : (۲۵) نار دوم، ۱۹۱ : ۱۹۱ (۲۵) Ocerk istorii tureckoi literatury سینٹ پیٹرزبرگ م م س: ۸ یم تا ۸ یم: (۱۷) وهی مصنف: Obrazovija proizvedenija osmanskoj literatury سينٹ پيٹرزبرک A History of : Gibb (1A) : 519. 7 3 51A91

.1 rd 5 1 rr : r Olloman Poetry

(TH. MENZEL)

الْمُهَلَّب : بن ابي صفرة ، ابو سعيد ازلادي ، \* ایک عرب سپه سالار ـ کما جاتا هے که المملب وصال نبوی سے دو برس پہلر پیدا ہوا تھا ہ امیر معاویه " کے عمد میں وہ ایک لشکر لر کر ھندوستان گیا اور کابل اور ملتان کے درمیانی علاقے پر حمله آورزهوا (سمهه/سه ۲-۵ به ۲-۵) ـ اس کے بعد اس نے سمرقند کے خلاف خراسان کے عاملین کی مهمات میں نام پیدا کیا ، لیکن آگے چل کر اس نے بنو امیه کا ساتھ چھوڑکر خلیفہ کے مخالف حضرت عبدالله بن الزبير" كي رفاقت اختياركر لي جنهوں نے اسے خراسان کا عامل مقرر کر دیا ۔ وہ خراسان روانه هونے هي والا تها كه اهل بصره كي پرزور درخواست ہر اسے ازرقیون کے خلاف جنگ میں سپه سالار مقرر کر دیا گیا ۔ ازرقیون کو دجله سے بھکا دینر کے بعد اس نے انھیں شوال ۲- ھ/مئی ۲۸۶ء میں دجیل کے مشرق سلبرۃ کے مقام پر شکست دی ۔ اس شکست کے بعد وہ مشرق کی طرف پسیا ہو گئر ۔ پھر اس نے المختار بن ابی عبید (رُک باں) کے خلاف جنگ میں حصه لیا۔ مؤخرالذکر کی شکست اور وفات رمضان ۲٫۵ (ابریل ۲۸٫۵) کے بعد مصعب بن الزبیر شنے ، جو کجھ ھی دن پہلے بصرہ کے عامل مةرر هوے تھر ، المهلب کو شامیوں کے خلاف سرحد کا دفاع کرنے کے لیے الموصل روائه كرديا

9 . 7

تو اس نے خلیفہ عبدالملک کی اطاعت اختیار کر لی ۔ اب جنونی ازرقیوں کے ساتھ جنگ کی قیادت بصرمے کے نئر عامل خالد بن عبداللہ بن سید نے خود سنبهالی ، لیکن اس میں اس کی صلاحیت نه تھی۔ خلیفہ نے مجبور ہو کر المہاب کو طلب کرکے فوج کی کمان اس کے حوالے کی۔ اس کے بعد کچھ ھی عرصر بعد خالد کو موتوف کر دیا گیا اور بصرہ عبدالملک کے بھائی اور کوفد کے عامل بشر بن مروان کے سپرد کر دیا گیا۔ بشر بن مروان نے حسد کی بنا پر المهلب کے خلاف کام شروع کر دیا ، جس سے المملب کی مهمات میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوئی ، تاہم وہ رام ہرمز کے شہر ہر قبضه کرنے میں کامیاب هو گیا .

بشركي موت كے بعد عراق كا عامل الحجاج [رک بان] مقرر ہوا اور اس کے عہدہ سنبھالتے ہی ازرقیوں کے خلاف مہم میں تیزی آگئی (آغاز ۵ م م) م و و ع ا و اخر شعبان ۵ ع / دسمبر م و و ع مين المهلب نے جارحانہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ازرقی پسپا ہوکر کافرون چلے گئے ۔ وہاں وہ سال بھر سے زیادہ ڈیٹے رہے اور اس کے بعد فارس کو چھوڑ کر انھوں نے کرمان کی راہ لی ، جہاں پہنچ کر انھوں نے اپنر آپ کو جیرفت کے شہر میں محصور کر لیا۔ المملب کو ان ہر غالب آنے میں کچھ وقت لگاتو العجاج نے برصبری کا اظہار کرنے ہوے اسے عجلت پر اکسایا ، تاهم المهاب نے مناسب وقت كا انتظار كرنا بهتر سمجها .

خوش قسمتی سے انھیں دارں ازرقیوں میں دو گروہ پیدا ہو گئر ۔ ان میں سے ایک گروہ قطری بن الفجاءة [رك بآن] اور عبيدة بن هلال كي سركردگي میں طبرستان چلا گیا اور الممهلب نے دوسرے گروہ و آسانی سے مغلوب کر لیا۔ اس کے بعد وہ بصرہ و ہے آکیا ، جہاں اس کی خدمات کے صار میں

اسے خراسان کا عامل مقرر کر دیا گیا (۱۲۵۸ ١٩٢- ٢٩٤ ع مرو سے اس نے بخارا پر دو حملے کیے ، لیکن وہاں سے واپس آنے ہوہے ذوالحجه ۸۲ه/جنوری فروری ۲۰۰۶ میں اس نے ضلع مروالروز کے ایکگاؤں زاغول میں وفات پائی ۔ ایک اور بیان کی رو سے اس کی وفات اس سے اگلے سال ہوئی ۔ اس کا بیٹا یزید بطور عامل اس کا جانشین هوا ـ المهلب نے جوشیلے انتہا پسند ازرقیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرکے خلافت کی ایک مستقل خدمت انجام دی اور وه بلاخوف تردید بنو امیہ کے سپہ سالاروں میں اعزاز کا مستحق ہے۔

مآخذ : (۱) البلاذري ، طبع دخويه ، ص . ۲۹۰ Anonyme (+) : mmt 'mrt 'miz 'mii 'r 97 arab. Chronik طبع Ahlwardt ، ص ١٥، ٢٠٠ تا ١١١٠ ١١٠، يبعد ١٠٠ تا ١٠٥، ١٣٥، ١٠٥ تا ٢٠٠ ٣١٠ ، ٢٩٢ ببعد : (٣) المبرد : الكاسل ، ص ٢٩٦ ببعد : (٣) اليعقوبي ، طبع هوتسما ، ٢ : ٣٠٠ ٣١٦ ، ٣٠٠ : ٩ ٣ بيعد : (٥) الطبرى ، بعدد اشاريه : (٦) المسعودي طبع ليرس ، ١٥٠ . ١ ببعد ، ٢٩١ ، ٥٥٠ ببعد ، ٣٨٨ ببعد ؛ (ر) الأغاني ، ديكهي Guidi : ديكهي (A) ! ques ؛ (A) ابن الاثير ، طبع عبد ، ۳۵۳ : ۳۵۳ ببعد ، . ۸ س و س : بمواضع کثیره و ۵ : س به ببعد : (۹) این خلکان، طبع و سننفلف، عدد سري و ترجمهٔ ديسلان سريري بعد : ( Gesch. d. Chalifen : Weil (۱.) ؛ بعد (۱۲): بار سوم ، ص ۲۳۹ ببعد Decline and Fall Die religios-politischen Opposittons-: Wellhausen parteien من سم بيعد : (۱۳) وهي مصنف : parteien arabische Reich ص رجر ابيعد.

#### (K. V. ZETTERSTEEN)

أَلُّمُ مُلَّمِينِ ابومحمد الحسن بن محمد ، معز الدوله \* کا وزیر ۔ وہ بصرے کا رہنر والا تھا اور محرم و مھر

دسمبر س. و ع میں پیدا هوا ـ سمسه م/ ٥ س و ع میں جب معزالدوله بغداد پر فوج کشی کر رها تها ، اس نے اسے اپنے آگے خلیفہ کے پاس گفت و شنید کے لیے بھیجا اور ۲؍ جُمادی الْاُولٰی ۳۳۹ کو اپنا وزير مقرر كيا ـ عمران بن شاهين [رك به معزالدوله] کے ساتھ جنگ چھڑی تو اسے افواج کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا گیا ۔ اس لڑائی میں اس پر ایک کمین گاہ سے حمله کیا گیا جس سے اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی اور اسے بمشکل تمام اپنی جان بچا کر نکل آنے کا موقع ملا۔ اس پر معزالدولہ کو عمران سے مجبوراً صلح کرنی پڑی ۔ ۱۳۳۸/۹۵۲-۹۵۳ میں یوسف بن وجیه والی عمان نے بصرہ پر چڑھائی کی ، لیکن المهابی نر اس سے پہلر هی شهر پر قبضه کر لیا اور اسے شکست دی ۔ اسی سال وہ زیر عتاب آگیا لیکن اپنی ملازمت پر بحال رها اور معزال وله اور اس کے وزیر کے باھمی تعلقات پھر خوشکو ار ھوگئر ۔ چند سال بعد معزالدولہ نے عمان کے خلاف ایک مهم کی تیاری کی اور المهبلی کو سپه سالار مقررکیا۔ اس نے جمادی الآخرة ۲۵۳ھ / جون - جولائی ۳۳۹ء کو کوچ کیا، لیکن وہ جلد ہی بیمار پڑ گیا اور بغداد واپس چلے آنے کا فیصله کر لیا ۔ ۲۸ شعبان / ۲۱ ستمبر ۹۳ وء کو اس نے راستر هی میں وفات بائی اور اسے بغداد میں دفن کیا گیا۔ اس کی موت کے بعد معزالدولہ نے اس کی تمام جائداد ضبط کرلی، جس پر لوگوں میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی .

(K.V. ZETTERSTEEN)

مُسهمند: پاکستان کے شمال مغربی سرحدی \* صوبے کے ایک پٹھان قبیلے کا نام ، جس کا علاقہ پشاور کے شمال مغرب سے ڈیورنڈ لائن (افغانستان کی سرحد) تک پھیلا ہوا ہے.

مقامی روایت کے مطابق پندرھویں صدی عسوی کے آخر میں پٹھان قبیلوں کی دو بڑی شاخیں خخئی اور نوریه خیل اپنے وطن افغانستان کو چهوڑ کر برعظیم پاک و هند کی شمال مغربی سرحد پر بس گئیں ۔ سولھویں صدی کے اوائل میں فوریہ خیل کا ایک قبیله مهمند خیبر کے علاقر میں پہنچ گیا۔ مغل شہنشاھوں نے انھیں صحیح معنوں میں کبھی مطیع و منقاد نہیں کیا اور اکبر کے عہد میں انھوں نے جلاله روشنائی کے زیر قیادت بغادت برہاکی تھی. میمند ، بنگش ، درویش خیل ، وزیری وغیره دیگر سرحدی قبائل کی طرح مهمند بھی افغانستان کی سرحد کے دونوں طرف آباد ھیں ۔ برطانوی عمد میں انگریزوں کے زیر اثر علاقر میں آباد مهمندوں کے دو گروہ تھر ، یعنی کُز (میدانی) سہمند ، جن کی اراضی پشاور کے جنوب میں برطانوی عملداری کے اندر تھی اور بار (پہاڑی) مہمند ، جو شمال مغرب کی پہاڑیوں میں نیم خود مختار تھے۔ زمینوں پر آباد مهمندون مین تفرقه و انقسام کی ایسی بہت سی مثالیں ملتی هیں که اپنر اصل قبیلر سے جدا ہو کر اس کے کسی حصر یا شاخ نے اس سے تمام تعلقات منقطم کر لیے - انگریزوں کی انتظامی سرحد کے پار مہمندوں کے تین بڑے قبائل ترک زئی ، بای زئی اور خوئی زئی تھر ۔ پنجاب کے الحاق کے بعد تیس برس کے اندر حکومت کو مہمندوں کے خلاف کم از کم چھر تعزیری مہمیں بھیجنی برس آکه انهیں انگریزی علاقر میں گھس کر غارت کری کے سرا دی جانے۔ ۱۸۹۳ء کے ا عہد نامۂ ڈیوراڈکی رو سے بعض مہمند قبائل کو

حتمی طور پر انگریزی عملداری میں شامل کر لیا اور ۱۸۹۹ء تک حلیم زئی ، کمالی ، دو ے زئی ، اتمان زئی اور ترک زئی نے ، جو بعد ازاں مشرقی یا "معفوظ" قبائل کہلاہے ، برطانوی هند کا سیاسی اقتدار تسلیم کر لیا (Parliamentary Papers ، بایں حمه ۱۹۸۵ء کی پٹھان شورش میں وہ شریک ہونے سے باز نہیں رہے اور اس انھوں نے ضلع پشاور میں موضع شنکر گڑھ اور اس کے نواحی قلعه شب قدر پر اپنے سردار نجم الدین معروف به اللہ ملاکی قیادت میں حمله کیا.

مہمندوں کی اس شورش میں جو عوامل کارفرما تھے وہ جغرافیائی بھی تھے اور سیاسی و اقتصادی بھی۔ ان کے سنگلاخ پہاڑ بنجر تھے اور اراضی ہے آب و گیاہ؛ چنانچہ وہ ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے آباد علاقوں پر چھائے مارنے پر مجبور تھے۔ درۂ خیبر کے پہلو میں سکونت رکھنے کے باعث انھیں پشاور اور کابل کے درمیان آنے جانے والے قافلوں کو لوٹنے کی بڑی آسانی حاصل تھی۔ پھر سمت زئی اور شیوخ کے قریب ھند۔ افغان سرحد بھی ٹھیک شیک متعین نہ ھونے کی بنا پر ایک غیر یقنی صورت حال موجود تھی۔ مزید برآن اس میں افغانی سازشوں کا بھی دخل تھا ، چنانچہ ان دنوں کابل کی طرف سے انگریزوں کے خلاف پروپیگنڈا اس بےچینی طرف سے انگریزوں کے خلاف پروپیگنڈا اس بےچینی

الم ۱۹۰۸ میں جبکہ زکہ خیل کے خلاف مہم خم هونے والی تھی ، مہمند بھی لڑائی میں شامل هو گئے ، لیکن انھیں آسانی سے شکست دے دی گئی۔ اس مرقع پر مخالف لشکروں کو منتشر کرنے کی غرص سے اٹھارہ پونڈ والے گولے کی تیز چلنے والی توپ کا استعمال پہلی بار کیا گیا۔ اگست چلنے والی توپ کا استعمال پہلی بار کیا گیا۔ اگست ساحب ترنگ زئی کے لیے روپیہ لے کر مہمند

علاقے میں پہنچے ۔ حاجی صاحب کا ایک مشیر محمد علی (قصوری) کیمبرج کا گریجویٹ اور کابل کے شاھی کالج کا پروفیسر تھا ۔ ۱۹۱۹ء میں جب تیسری جنگ افغانستان شروع ھوئی اور امیر امان اللہ خان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو مہمند بھی جوق در جوق اس کے جھنڈے تلے جمع ھو گئے ۔ اس کے بعد حاجی صاحب ترنگ زئی اور ان کے بیٹے ایک طویل مدت تک برطانوی حکومت ان کے بیٹے ایک طویل مدت تک برطانوی حکومت کے لیے درد سر بنے رہے ، حتی کھ ۱۹۳۵ء میں بھی حکومت ھند کو فوجی کارروائی کرنی پڑی.

[انگریزوں نے همیشه فوجی قوت ، سیاسی چالوں اور رشوت کے ذریعے سرحدی قبائل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی ، لیکن قیام پاکستان کے بعد یه طریق کار قرک کر دیا گیا اور قبائلی پٹھانوں نے جلد هی محسوس کر لیا که وہ اس آزاد اسلامی ملکت کے دوسرے باشندوں کے شریک کار هیں۔ دوسرے قبائلی علاقوں کی طرح مہمند بھی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں سے مستفید هو رہے هیں اور بحیثیت مجموعی انکی شورش پسندی ختم هوچکی هے]۔ بحیثیت مجموعی انکی شورش پسندی ختم هوچکی هے]۔ مآخذ : (۲) کار کار کی دوسرے میں اور کے دوسرے قبائلی شورش پسندی ختم هوچکی هے]۔

The Problem of the North-West: C. C. Davies

Frontier and Overseas (r)! = 9177 : Frontier

LG: Expeditions from India (Confidential)

North-West Frontier Province Adminis- (n)! Lill

W. H. Paget (b)! Lill Litation Reports

Record of Expeditions against the: A. H. Mason

N.W.F. Tribes since the Annexation of the Punjab

1.Ab. Punjab Administration Reports (7)! 1.AAb

1.419. Parliamentary Papers (L)! ... U

Glossary of: H. A. Rose (A)! nr. 1 Cd.

بذیل مهمند ، ج ۳ ، ۱۹۱۳ Frontier Province (C. Collin Davies)

میاں محمد بخش اینجابی کے بلند پایہ شاعر اور عارف کامل ۔ ان کے آبا ضلع گجرات سے میر پور (آزاد کشمیر) میں ترک سکونت کر گئے تھے ۔ ان میں سے ایک بزرگ خواجہ دین محمد اپنر مرشد پیرا غازی قلندر<sup>م</sup> کی وصیت کے مطابق موضع کھڑی میں جا بسر ، جہاں ان کے مرشد مدفون تھر اور مزار کے خدمتگزار ہوگئر ۔ ان کے بعد یکر بعد دیگرے میاں شہباز، میاں جبون ولی اللہ اور میاں شمس الدین سجادہ نشین ھوے۔ مؤخرالذکر کے ھاں ٣٣٦ه/١٦٨ء مين ميان محمد بخش كي ولادت هوئی ۔ بچین دینی ماحول میں گزرا ، ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی ۔ پھر حافظ غلام حسن سے علم حدیث اور دیگر علوم کا درس لیا ۔ ابتدا مے عمر هی سے میاں صاحب کا معمول تھا کہ جامی کی یوسف زلیخا بڑے سوز سے پڑھا کرتے تھر ؛ چنانچہ کم سنی ھی میں شعر و شاعری سے رغبت پیدا ہوگئی اور علوم شرعی و دُلیوی میں دمترس حاصل کرنے کے بعد اردو نما شعر كهنر لكر.

ظاهری علوم سے فراغت پا کر میاں صاحب نے سیاحت اختیار کی اور غیرآباد علاقوں میں جا کر عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ اس دوران میں ضلع میر پور میں حضرت بابا بدوح میں مزار پر بیعت سے سرفراز ہوے ۔ جب انھوں نے سلوک کی منازل طے کر لیں تو شاعری کی طرف زیادہ توجه دینی شروع کر دی ۔ انھوں نے آپنے پیر و مرشد کی شان میں بلند پایہ قصیدہ کہا، پھر سرینگر میں حضرت شیخ احمد ولی میں باطنی فیض حاصل کرنے کے بعد احمد ولی میں کھڑی شریف میں سکونت اختیار کر مستقل طور پر کھڑی شریف میں سکونت اختیار کر مستقل طور پر کھڑی شریف میں سکونت اختیار کر میں دائر پر حاضر ہوتے۔ اس وقت ان پر آکثر رقت

طاری ہو جاتی تھی۔ وہاں سے واپس آکر مجلس سجائے۔ لوگ میاں صاحب کے علم سے مستفیض ہوئے، اپنی حاجات پیش کرتے اور سکون قلب ہائے۔ میاں صاحب نے ۱۹۰ عمیں ۱۹ برس کی عمر پاکر داعی اجل کو لبیک کہا اور کھڑی شریف ھی میں دفن ہوے.

میاں صاحب نے پہلے پہل سی حرفیاں اور دوہڑے لکھے، پھر کئی قصے نظم کیے۔ ان کی تخليقات مين سوهني مهينوال، تحفه سيران، تحفه رسوليه، قصه شیخ صنعان ، شیرین فرهاد ، سخی خواص خان، مرزا صاحبان ، شاه منصور ، هدایت المسلمین، گازار نقیر ، سی حرفی ، شرح نصیده برده شریف، پنج گنج ، مثنوی نیرنگ عشق اور ان کی شهره آفاق تصنيف سند العشق يا سيف الملوك بديع الجمال قابل ذکر میں ۔ تذکرہ مقیمی انھوں نے فارسی میں لکھا ۔ ان کے کلام میں غیرمعمولی تاثیر اور سوز و گداز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ قصه سیف الملوک میں انھوں نے اپنے سارے علم ، تجربر اور مشاهدے کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ اس میں اكرچه مافوق الفطرت واقعات كي بهتات هے ، ليكن میاں صاحب کے دلکش اسلوب اور واردات زندگی سے معمور اشعار نے اسے حقیقی اور زمینی سطح پر لا کھڑا کیا ہے ، اسی لیے اس کتاب کو شہرت دوام حاصل ہوئی اور اس سے میاں صاحب کو پنجابی زبان کے کلاسیکی ادب میں ایک مستقل بلند مةام حاصل هوا .

مآخل: پنجابی زبان و ادب کے تذکروں کے علاوہ دیکھیے (۱) میاں محمد سکندر: عارف کھڑی: (۲) ماهنامه وارث شاه، میاں محمد نمبر (بابت ابربل و مئی علاوہ).

(شهباز ملک)

میان محمد بوٹا: (۱۸۵۱ء تا ۱۹۳۰ء) ، 🤋

میں اضافہ کر دیا ہے۔

مَآخَلُ: (۱) عبدالففور قریشی: پنجابی ادب دی کمانی، مطبوعه لاهور، ص ۹۸ و ببعد؛ (۲) مولا بخش کشته: پندبابی شاعری دا تذکره، مطبوعه لاهور، ص ۹۷ و ببعد؛ نیز رک به پنجابی.

(شهباز ملک)

میال محمد کامل ": ابن محمد جام ابن ® سلیمان ابن محمد جام ابن لملو، بلوچستان کے ایک عارف کامل ، جن کے بزرگ چھتر اور لہڑی میں سكونت بذير تهر، ١١٥٠ه/١٥٠ء اور ١١٦٠ه/ ےمے وعد کے مابین پیدا هو مے اور وسم وه/م ومی وعمیں رہگراہے عالم جاودانی ہوئے ۔ انھوں نے اپنر چچا مولوی محمد شریف کے شاگرد خلیفه صاحبڈنہ اور کھڈواری شریف کے میاں محمد صدیق کی صحبت سے فیض پایا اور حضرت مخدوم م کی خدمت میں رہ کر تکمیل فقر کی، جن کا میاں صاحب کے بارے میں ارشاد تھا: "اے محمد کامل! تو حکر کوشة من هستي كه همه فيض و فقر مرا فائز و حاوى باشي "-مخدوم صاحب مے فرمان کی تعمیل میں انھوں نے روعڑی میں رابعہ وقت مائی وراثی سے دعا حاصل کی اور مرشد ھی کے اشارے پر کٹبار میں سکونت اختیار کرکے کاشت کاری سے گزر اوقات کرنے لگے۔ كچه عرصر بعد نصير خان اول ، والى باوجستان نے میاں صاحب کی بیعت کر لی ۔ وہ علانیہ کہا کرتے تھر کہ میاں صاحب کی بیعت و صعبت سے ميرا دل هميشه ذكر المهي مين مشغول رهتا هے اور دل کی آواز میرے کانوں میں آتی رہتی ہے ۔ نصیرخان نے میاں صاحب کی خدمت میں کچھ نقد رقم اور کثبار کا سارا گاؤں بطور نذرانه پینی کر کے تحریراً هبه کر دیا، لیکن جب رات کو میان صاحب نے اپنے اجداد کے مرشد ہیر میاں موسیٰ شاہ 21" 45 12 25 00 mode 6 75%

كشميرى نزاد ممتاز پنجابي شاعر، المتخلص به بوثا ـ پیشهٔ شالبانی کے باعث "بوٹا شالباف" اور اپنے کام میں مہارت کی وجه سے "بوٹا طرح ساز" بھی کہلاتے تھر۔ سکونت گجرات (پنجاب) کے کثرہ شالبافاں میں تھی۔ تعلیم واجبی سی تھی ۔ اپنر ماحول سے متأثر ہو کر انیسویں صدی کے رہم آخر ہی میں انھوں نے "بیت بازی" کا آغاز کر دیا تھا۔ جب کلام میں کچھ پختگی آگئی تو قصه گوئی کی طرف رجوع کیا۔ سب سے پہلر ۱۸۵۳ء میں قصه شیریں فرهاد نظم کیا، جو بہت مقبول ہوا۔ پھر اگلے ہی سال اپنی مشہور سی حرفی پنج گنج مکمل کی ۔ اس کے بعد انھوں نے متعدد کتابیں لکھیں ، جن میں چندر بدن (د۱۸۸۷) ، جلالی (۱۸۸۸ع) ، مرزا صاحبان (۱۸۹۸ء) ، سیر بهشت (۱۸۹۵) ، جنگ امامین یا كربلا نامه (١١٩١١)، قصه سلطان محمود (١٩١١)، وفات سرور کائنات م اور قصه شهزادی باقیس (۱۹۱۹) اور آخری تصنیف یوسف زلیخا (۱۹۱۸) شامل هیں ـ یه سب متعدد بار شائع هو چکی هیں. میاں محمد ہوٹا بنیادی طور پر ایک قصہ کو شاعر تھے ، مگر ان کی سی حرفی پنج گنج عشق

شاعر تھے ، مگر ان کی سی حرق پنج گنج عشق مجازی و حقیقی کے موضوع پر ایک لازوال تخلیق مجازی و حقیقی کے موضوع پر ایک لازوال تخلیق هے ۔ وفات نامه سرور کائنات میں بھی انھوں نے فکر و فن کے موتی بکھیرے ھیں ۔ جنگ نامه کربلا میں نه تو زیادہ من گھڑت باتیں ھیں ، نه شاعر نے قصے کو تاریخ بننے دیا ہے ۔ اس میں رزم بھی ہے اور بزم بھی، تاریخ کا عنصر بھی ہے اور رثا کا رنگ بھی ۔ ان کے کلام کو پڑھ کر یوں محسوس ھوتا بھی ۔ ان کے کلام کو پڑھ کر یوں محسوس ھوتا رہا ہے، جن میں علم بھی ہے اور تجربه بھی اور وہ بات کرنے کا فن بھی جانتا ہے ۔ محمد برٹا نے سنعت لفظی کا استعمال بھی کیا ہے ، لیکن اس نے سنعت لفظی کا استعمال بھی کیا ہے ، لیکن اس نے نہیا ہے ، لیکن اس کے دلکشی

سعادت مند! تو بھی دنیا داروں میں سے ہو گیا" تو صبح کو بیدار ہوتے ہی رقم لوٹا دی اور کہا کہ اراضی کو عشری بنا دیا جائے؛ چنانچہ خان صاحب نے اس کے مطابق سند لکھ دی.

مولانا محمد قاسم ان کے علمی مقام کے بارے میں لکھتے ھیں کہ اگرچہ انھوں نے شرح ملاجاسی تک علم حاصل کیا تھا ، لیکن جمله مسائل غامضه اور مباحث دقیقه نور باطن سے حل کر لیا کرتے تھے۔ میاں معمد کامل اپنے مرشد حضرت مخدوم صاحب م اور سلطان العمارفين سلطان باهو م كے شيوه کے مطابق فقر کو غنا پر ترجیع دیتے تھے۔ وہ شریعت محمدیہ پر بہت سختی سے کاربند رهتر اور اکثر اهل علم ان سے ارادت رکھتے تھے ۔ روایت ھے کہ تیس جید عاما ان کے مرید تھے ، جن میں مولوی عبدالحلیم ساکن کنڈه سرفمرست هیں -میاں صاحب تارک الدنیا هونے کو قلندری مشرب سمجهتر تهر ـ ان كي بهت سي كرامات بهي بيان کی جاتی میں۔ ان کے خاندان کے دوسرے بزرگوں میں میاں محمد حیات ، میاں محمد اکرم ، میاں محمد حسن ، میال غلام حیدر ، میال تاج محمد اور میاں محمد نباہ کے علاوہ ان کی دختر مائی خدیجہ قابل ذكر هين.

مآخذ: محمد قاسم: عمدة الاثار في تدكار اخبار الكبار، كراچي ٢٣٥، (٧) انعام الحق كوثر: تذاره صونيا عدد باوچستان، لاهور ٢٩٥،

(انعام الحق كوثر)

\* میاں میر": نیز المعروف به پیر لاهوری؛ اصل نام میر محمد تھا اور المسلة نسب اٹھائیس واسطوں سے حضرت عمر رخ فاروز الله سے ملتا تھا۔ ان کے بزرگ عربوں کے حمله سندھ کے دوران میں یہاں پہنچے ۔ خزینه الاصفیاء کے اطابق وہ سندھ کے شہر میوستان میں عموم / ۱۵۵۰ء میں پیدا هوے میوستان میں عموم / ۱۵۵۰ء میں پیدا هوے

(سكينة الاوليا مين سال ولادت ١٥٣١/١٥٢١ درج هے، جو درست معلوم نہیں هوتا؛ کیونکه اس طرح ان کی عمر قمری حساب سے ١٠٠ سال بنتی ھے). سنده میں پیدا هونر کے باعث هی توزک جهانگیری میں انھین سندھی نثراد لکھا ھے۔ وہ ابھی سات سال کے تھے کہ ان کے والد ماجد قاضی سائیں دتہ ولد قاضي قلندر فاروقي وفات پا گئر۔ ان کي والده بىبى فاطمه بنت قاضى قادن بهى، بقول شهزاده داراشکوه، رابعهٔ وقت تهین ـ ان کا خاندان علم و فضل اور پابندی شریعت کے لحاظ سے شمرت رکھتا تھا : چنانچه حضرت میان میر نے بارہ سال کی عمر میں اپنے شہر ھی میں علوم دینی کی تکمیل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ هی سے سلسلہ قادریہ میں تلقین حاصل کی اور آن کی اجازت سے کوہ سیوستان میں شیخ خضر سیوستانی (مهم و هه/۱۵۸۵ع) سے ، جو بقول دارا شکوہ ترک و تجرید میں یکتا تھے ، ہیعت کر کے تکمیل فقر کی اور خرقه خلافت حاصل کیا ۔ ۲۵ سال کی عمر میں لاهور چلے آئے (سے ۲۵ء)۔، یه مغلوں کے انتہائی عروج کا زمانه تھا اور دنیوی جاه و چشم اور زروجواهر کی چمک دمک نر آنگهون کو خیرہ کر دیا تھا - حضرت میان میر نے عظیم مغل شهنشاهوں کے دوسرے دارالسلطنت لاهور میں رہ کر فقر اسلامی کے مطابق ترک کا صالح نموله پیش کیا اور اپنی بلند و بالا شخصیت سے خود مغل، شمنشاهوں کو متاثر کیا ۔ حصول علم کی آرزو بھی دل میں باقی تھی ، اس لیے میانمیر پہلے تو عبد اکبری کے مشہور فاضل مولانا سعد اللہ کے درس میں شامل هوئر ، اور علوم منقول و معقول پڑھے ۔ يهر كچه سال مولانا نعدت الله اور مفتى عبدالسلام سے تعلیم ہائی۔ یه دونوں فضلا بھی ظاهری اور باطنی فضائل سے آراسته تھر۔ تحصیل علم کے بعد حضرت سال میر نے عبادت و رہاضت کے لیے اپنے آپ کو وقف

کر دیا۔ اس غرض کے لیر شہر کے قریب جنگاوں اور باغوں میں چلر جانے تھر ۔ کچھ رفقاء بھی ساته هوتے وهاں الگ الگ فکر و ذکر میں مشغول ہو جانے اور نماز باجماعت کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ مشائخ لاہور کے مقابر کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے ۔ لوگوں کی صحبت سے پرھیز کرتے ۔ رات کو حجرہ بند کرکے شب بیداری كيا كرتے ـ شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه (م ١٢٩٩ ع) سے ان كو نسبت اويسى حاصل تھى ـ بروضو حضرت غوث الثقلين حكا نام زبان پر نهين لاتے تھے ۔ کچھ دنوں کے لیے سرھند بھی گئے اور وهاں بیمار هوئے تو حاجی نعمت اللہ سرهندی خدمت کرتے رہے ۔ سرھند سے واپسی پر معله باغبانان میں قیام کیا جو خافی ہور کہلاتا تھا۔ اس وقت ان کی بزرگی کا چرچا ہونے لگا ۔ چونکہ شہرت سے نفرت تھی ، لہذا چالیس سال تک اہل لاہور کو ان کی حقیقت حال کا علم نه هو سکا ۔ وه بهت کم اور صرف ایسے افزاد کو مرید کیا کرنے تھے جو ان کے ترک و تجرید کے معیار پر پورے اتر نے تهر ـ اكثر عالم استغراق مين رهتے تهے اور اس حالت میں بہت کم کھاتے تھے - فرائض کی ادائیگی میں فرق نہیں آنے دیتر تھے ۔ خادم کو صرف ایک قسم کا کھانا پکانے کو فرماتے اور مریدوں کے ساتھ مل کر کھاتے تھر ، جنھیں دوست که کر پکارتے ۔ فقرا اور درویشوں کا لباس پہنتے تھے ۔ عمر بھر مجرد رہے۔ حق تعالیٰ کی ذات کے سوا نظر میں کوئی نہیں سماتا تھا اور کوئی لمحه حضور آلب کے بغیر نمیں گذرتا تھا۔ فناكا ذائقه برا عزيز تها ـ اينر مريد ميال نتهاكو نہ تھا (نہ بود) کہ کر بلاتے۔ ان کے نقر کی شهرت هوئي تو عوام ، آمراء اور مغل شهنشاه خدست میں حاضر ہونے لگ گئے اور فقر اسلامی

کے اس پاکیزہ نمونے کو دیکھ کر دل میں رغبت الى الله محسوس كرتے - ١٠١٨ه/١٠١٩ ميں رھتاس جاتے ھوئے جہانگیر نے ایک رقعه میں اشتیاق ملاقات کا اظہار کیا۔ انھوں نے دعوت منظور کر لی اور بڑھاپر اور کمزوری کے باوجود تشریف لے گئے ۔ تخلیے میں صحبت ہوئی ۔ جہانگیر اپنی توزک میں لکھتا ہےکہ اس زمانے میں حضرت میاں میر کا وجود غنیمت ہے۔ اس نے هر چند چاها کہ ان کے سامنے نذر پیش کرے ، لیکن ان کے پایهٔ همت کو دیکه کر اظهار مطلب نه کر سکا اور صرف سفید ہرن کی کھال جائے نماز کے لیرپیش کی ، جو انھوں نے قبول فرمائی ۔ جب جہانگیر نے علائق دنیا کو ترک کرنے کے لیر توجه کی درخواست کی تو انھوں نے فرمایا: "تمهارا وجود خلق کی پاسبانی کے لیے ضروری ہے''۔ جہانگیر نے دو عریضران کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی طرح شاھجمان دو مرتبه ان کی خدمت میں حاضر هوا ـشاهجهان کها كرتا تها :"از مشائخ متصونة اين كشور ميال مير را کامل تر بافتم" - شهزاده دارا شکوه ان کے عقیدت مندوں میں سے تھا اور اس نے ان کے حالات پر مشتمل سکینة الاولیاء ایک اعلی پانے کی کتاب لکھی۔ شهزادی جمال آراء بیکم بهی ان کی عقیدت مند تھی۔ اس زمانے کے فضلا میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی (م ۵۵ - ۱۹۵۹ع) نے بھی ان سے ملاقات کی تھی۔

حضرت میاں میر کی کوئی تصنیف نہیں ،
لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہوئے آیات و احادیث ،
بزرگوں کے اقوال اور مشکل اشعار کے معانی
سمجھاتے تو علما و فضلا حیران رہ جاتے ۔ سماع
سے بھی شغف تھا اور هندی راگ کو اچھی طرح
سمجھتے تھے ۔ وجد و رقص ان کی مجلس میں نہیں
ہوتا تھا اور متانت کی فضا قائم رہتی تھی ۔ معتقد

اور متمول لوگ رزق حلال سے نذر پیش کرتے تو قلیل مقدار میں قبول فرما لیا کرتے ، کچھ حصه اپنے پاس رکھ کر باقی حاجت مندوں کو دے دیتے تهر - سلاطین و امراکی نذریه که کر لوٹا دیتر که "میں نقیر اور مستحق نمیں ، غنی هوں ـ جس کا خدا هو، وه نقير نهين ـ ليجاؤ اور كسي مستحق كو دے دو" \_ پکا هوا کهانا جمال سے آتا قبول فرماليتر، لیکن کوئی لگا تار لاتا تو منع فرما دیتے ۔ شروع شروع میں یه حالت تهی که هفته دو هفته بهر بھوکے رہتے تھے ، مگر کسی پر ظاہر نہ ہونے دبتے۔ تیس سال تک ان کے گھر کوئی چیز نه پکی ـ ان کا لَطف و خلق ایسا تھا کہ ہر آنے والا سمجھتا جو عنایت مجھ پر ہے ،کسی اور پر نہیں۔ ویسر تو هر آنے والا ان سے فیض یاب هوا ، لیکن بعض صاحبان کو ان سے خصوصی فیض حاصل هوا \_ ان میں عاجی نعمت الله سرهندی م میان نتها م ملا شاه قادری م، شاه ابوالمعالی م، ملا خواحه کلان مخاص طور پر قابل ذکر هیں ان کی وجه سے ان کا سلسله دور دور تک پهيلا.

عمل صالح [ص ٣٦٣] میں ہے که "حضرت میاں میر" اکثر عبارات فتوحات مکی شیخ الموحدین ابن عربی بخاطر داشتند و صفحه شرح فصوص الحکم حضرت مولوی جامی را از برمی خواندند" - آخری عمر میں وہ کئی سال تک مساسل استغراق کی وجه سے اپنے حجرے سے باہر نه نکلے - وفات مرض اسمال سے ہوئی - ایک روز قبل وزیر خان حاکم اسمال سے ہوئی - ایک روز قبل وزیر خان حاکم انہوں نے علاج کرانے کے بجائے ارشاد فرمایا: انہوں نے علاج کرانے کے بجائے ارشاد فرمایا: "درد مند عشق را داری بجز دیدار نیست" - قمری حساب سے عمر اس وقت ۸۸ سال تھی اور

ان کی وصیت تھی کہ ھمیں زمین شور میں دفن کرنا تاکہ ھڈیوں کا نام و نشان بھی باقی نه رہ جائے۔ سه شنبه ے ربیع الاول ۲۵، ۱۵/۱۰ اگست ۱۹۵۳ء کو بعد از نماز ظہر آن کا وصال ھوا اور موضع هاشم پور متصل لاهور میں تدفین ھوئی ۔ ملا نتج علی شاہ نے تاریخ کہی "بفردوس والا میاں میر شد" ۔ جو آن کے روضۂ مبارک کے داخلی دروازہ پر درج ہے ۔ مقبرہ اور اردگرد فصیل وغیرہ کی تعمیر اورنگ زبب عالمگیر نے کرائی.

مآخول: (۱) مفتی غلام سرور لاهوری: خزینة الاصفیاه ، مطبوعه لاهور ، ص ۱۳۸ ، ۱۳۸ ؛ (۲) دارا شکوه : سفینة الاولیاه ، نولکشور لکهنؤ ۲۸۵ ؛ (۲) وهی مصنف : مکینة الاولیاه ، ترجمه مقبول بیگ بدخشانی ، ص ۲۳ ، ۲۸ ، ۲۵ ، ۲۳ ؛ (۳) توزک جهانگیری ، ترجمه اعجاز الحق قدوسی ، مطبوعه مجلس ترقی ادب لاهور ، ص ۱۵۰ ؛ (۵) تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند ، مطبوعه پنجنب پونیورسٹی ، ۳/۲ (فارسی ادب): ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ (۲) حاجی فضل احمد : تذکره الاولیاه جدید ، در سلمبیل (خصوصی نمبر) ، لاهور تذکره الاولیاه جدید ، در سلمبیل (خصوصی نمبر) ، لاهور بنجاب ؛ (۱۵) اعجاز الحق قدوسی : تذکره صوفیا کی پنجاب ؛ (۱۵) شیخ محمد اکرام : رود کوثر ، مطبوعه کراچی ؛ (۱۹) محمد صالح : عمل صالح ، کاکته ۱۳۹۹ همه ۱۳۰۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ،

(عبدالفني)

میاں هدایت الله : رک به هدایت (میاں). 
میانه : (عربی میں میانج) ، ایک قصبه ، جو \*
زنجان سے تبریز اور اردبیل سے مراغه جانے والے
راستوں کے مقام اتصال اور سفید رود (قزیل اوزن)
کے طاس میں اس کی کئی اهم معاون ندیوں کے
سنگهم پر واقع هے (یعنی مشرق سے دریا نے زنجان
اور جنوب مغرب سے قرہ انغو اور آیدوغمش کا
متحدہ دریا ؛ مؤخرالذکر دریا کے طاس کوقفلان کوہ

[مغولی: قبلان تو] سفید رود سے علیحدہ کرتا ہے۔ زنجان (قسمت خمسه) سے جو سڑک تبریز کو جاتی ھے، وہ سفید رود کو ایک پل کے ذریعر عبور کرتی ھے، جو "ہل دختر" کہلاتا ہے اور میانہ سے چند کیلومیٹر جنوب مشرق میں ہے۔ اس کے بعد یہی آیدوغش کو ایک اور چھوٹے سے پل کے ذریعے پار کرتی ہے، جو میانه کے متصل جنوب میں بنا ہے - ابن خُرداذبه (ص ۱۱۹) میانج کو ساغه سے اردبیل جانے والی سڑک کا ایک پڑاؤ قرار دیتا ھے۔ یہ سڑک جنوب مغرب سے شمال مشرق کو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے جغرافیہ نکاروں کے بیانات زیادہ صربح نہیں (دیکھیر الاصطخری ، ص ١٩٢ ؛ ابن حوقل ، ص ٢٠٥ - بهرحال ميانه کے محل وقوع ہی سے اس کے نام کی وضاحت ھو جاتی ہے۔ میانہ کے معنی فارسی زبان میں «درمیانی مقام» هیں. · ·

البلاذری (ص ٢٢٦) سے معلوم هوتا ہے که اس کے زمانے سے قبل میانه آذربیجان کے مرزبان کی حکومت میں شامل تھا ، جس نے عربوں کے حملے کا مقابله کیا تھا۔ آج کل بھی یه اس کے جنوب مشرق کا آخری علاقه اور "خمسه" زنجان کی سرحد پر واقع ہے .

میانه کا قصبه تبریز سے ۱۷۵ کیلومیٹر جنوب مشرق میں آباد ہے اور اس کی موجودہ آبادی سوله هزار کے قریب ہے ۔ یه ایک شہرستان کا مرکز ہے، جس کی تین قسمتیں (بخش) هیں اور کل ۱۸۲ گاؤں ، جن کی مجموعی آبادی ایک لاکھ سترہ هزار اور زیادہ تر آذربیجانی ترکوں پر مشتمل ہے.

میانه کی شہرت پر ایک بدنما داغ بھی ہے۔
یہاں ایک قسم کا کھٹمل پایا جاتا ہے ، جسے
غریب گزیا مله (Argas Persica) کہتے ھیں ، جس
کے کائے سے یہاں کی آب و ھوا سے نامانوس

سیاحوں کو زبردست بخار ہو جاتا ہے.

The Lands of the: Le Strange (۱): مآخذ: (۲): ۲۳۰ (۱۵۰ می ۱۹۰۵ ، Eastern Caliphate

: (۲): ۲۳۰ (۱۵۰ می ۱۹۰۵ ، Eastern Caliphate

: (۲): ۲۳۰ (۱۹۳۲ می ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ ) فرهنگ جغرافیهٔ ایران ، ۳۳۰ ما ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۹۳۳ می ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می از ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳ می ۱۳۳ می ۱۳۳ می ۱۳۳ می ۱۳۳ می ۱۳۳۳ می از ۱۳۳ می ا

### (V. MINORSKY)

مِنْدُنه : رکّ به مسجد . 💮 🌣

میتة: (ع)؛ ماده م ـ و ـ ت ، مات یموت ® موتاً ، بعنی مرنا ؛ میت کی مؤنث میته ، بعنی مردار ، مرده ، طبعی موت مرنے والا جانور ، وه جانور جسے شرعی طریق سے ذبح نه کیا گیا هو (دیکھیے لسان العرب ، بذیل ماده) .

میته کے مسائل فقه اسلامی کا ایک نہایت اهم حصه هیں ، جس کی وجه یه هے که ان کا تعلق براه راست حلال اور حرام کے مسائل سے هے - اکل حلال کے سلسلے میں مسلمانوں کو قرآن سجید میں ایک جامع حکم دیا گیا هے: یا یها الّذین امنوا کلوا مِن الطّیبتِ مَا رَزَقْنَکُمْ (۲ [البقرة]: ۲۵۱) ، یعنی الطّیبتِ مَا رَزَقْنکُمْ (۲ [البقرة]: ۲۵۱) ، یعنی الطیبتِ مَا رَزَقْنکُمْ (۲ [البقرة]: ۲۵۱) ، یعنی الے اهل ایمان! جو پاکیزه چیزیں هم نے تم کو دی هیں ، ان کو کھاؤ - پھر پاکیزه اور غیر پاکیزه اشیا میں فرق کے لیے ان کی مزید تفصیلات بیان فرمائی گئیں اور چونکه پاکیزه چیزیں غیر پاکیزه الامیاء الاباحة ، دیکھیے نور الانوار ، وغیره) اس بنا پر غیر پاکیزه اشیا کے ذکر پر اکتفا اس بنا پر غیر پاکیزه اشیا کے ذکر پر اکتفا کیا گیا .

(۱) غیر پاکیزه اشیا میں سے ایک اهم چیز میته هے؛ چنانچه قرآن مجید میں چار مختلف مقامات پر اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا هے (۲ [البقرة]: سیا ۵ [المائدة]: ۳ ؛ ۲ [الانعام]: ۱۵،۱،۵ النعل]: ۱۵،۱،۵ تعریف بالعموم یوں کی

جاتي هے: حيوانٌ ماتَ من غير زكوٰة و قد كان شانها الذكوة (تفسير مظهري ، ١ : ١٩٨ ؛ روح المعاني ، ب: ١٦؛ معارف القرآن ، ١: ٣٦١) ، يعني وه جانور جس کی حلت کے لیے شرعی ذیح کرنا ضروری تها، مكر وه بغير ذبح هلاك آخرى ذال هوگيا ـ ميته كى سورة المائدة مين حسب ذيل صورتين بيان كى گئى هیں: وہ جانور جو (۱) گلا گھوٹنے (یا گھٹنے) ؛ (۲) کسی جگه چوٹ لگ جانے یا کسی کند اور غیر دھاری دار آلے کی ضرب سے؛ (م) بلندی سے گر جانے ؛ (م) کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے ؛ یا (۵) کسی درندے کے پھاڑ کھانے سے ملاک هوگيا هو (٥ [المائدة]: ٣)؛ نيز (٦) عرب مين کسی زندہ جانور کے جسم سے اس کے بعض حصوں کو کاٹ لینے کا بھی رواج تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے اسے بھی مردار کے حکم میں شمار كيا (حجة الله البالغه ، ص ٦٥٩) - بقول شاه ولى الله (كتاب مذكور ، ٩٥٥) تمام ملل حقه و باطله میں مردار جانور حرام هیں ، جس کی وجه یه ھے که مردار جانوروں کے جسم میں مرتے وقت الملاط سميه بهيل جاتے هيں ، جنهيں انساني مزاج سے منافات ہے۔ بنابریں مردار جانور کو حرام اور ذبح شده حلال جانوروں کو حلال قرار دیا گیا اور دونوں میں فرق یے بیان کیا گیا که مردار وہ مے جس کی جان کھانے کی غرض سے نه نکالی جائے۔ علاوہ ازیں خون منجملہ نجاسات کے ہے ، حس کے لگ جانے سے کپڑے دھونے ضروری ھیں۔ یہ خون صرف شرعی طریقۂ ذبح ہی سے نکل سکتا ھے۔ اہل علم کی صراحت کے مطابق ذبح کرنے کی صورت میں دماغ کے ساتھ جسم کا تعلق دیر تک باتی رہنا ہے ، جس کے باعث جسم کی رگ رگ کا خون كهنچ كر باهر آ جاتا هـ (تفهيم القرآن، ر: رسم ، نوٹ ۱۸)؛ لمبذا گوشت کے پاک اور

حلال ہونے کے لیر ضروری ہے کہ خون اس سے جدا هو جائے۔ بہرکیف یه امر بھی پیش نظر رہے که میته کی حرمت کی اصل وجه اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اس کا نتصان دہ هونا ہے۔ يوں ضمناً جسمانی اعتبار سے قباحت بھی مدنظر رکھی گئی۔ میتة کے اس حکم سے مچھلیاں اور ٹڈی دل مستثنی هين (مسلم ، ۳ : ۱۵۳۵ ، ۲۹۵۹ ، حديث ۲۹۹۹ ، ١٩٥٢) كيونكه ان مين خون نهين هوتا ، البته أكر مچھلیاں خود بخود مرکر سطح آب پر تیرنے لگیں (الطافي) تو وہ بھی میتة کے حکم میں شمار ھوں گی ۔ اسی طرح وہ جانور بھی میتہ کے حکم میں ہیں جنھیں کسی مشرک ، مجوسی یا کافر نے ذبح کیا هو ، يا اس پر بوقت ذبح غير الله كا نام ليا گيا هو، یا کوئی مسلمان دانسته طور پر بسم الله ترک کردے (هدایة ، ۲ : ۲ مؤخرالذ کر مسئلر میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ شکاری پرندے (ذی مخلب: چنگال مارنے والر) اور درندے (ذی ناب دانتوں سے چیرنے پھاڑنے والر) بھی اس حکم میں آتے میں (مسلم ، ۳: ۱۵۳۳ ، حدیث ۱۹۳۲ تا سم ۱۹۳) ۔ گدھے اور خچر کو بھی اسی زمرے میں شمار کیا گیا ہے (کتاب مذکور، ص ۱۵۳۷، حدیث ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۰) ـ ایسے تمام جانوروں کو ذبح کرنا یا ان کا طبعی موت مر جانا برابر هے (القرطبي: احكام القرآن ، ٢: ٢١٤).

(۲) ملال جانوروں کے گوشت کی ملت کے لیے ذہیعہ شرط ہے [تفصیل کے لیے رک به ذبیعه] ، تاهم بعض سدهائے هوے شکاری جانوروں یا پرندوں وغیرہ کے ڈریعے حاصل شدہ شکار بعض خصوصی شرائط کے ساتھ ملال تسلیم کیا گیا ہے (دیکھیے 6 [المائدة] : م ؛ القرطبی ، ۲ : ۲۸ تا ۲۵ ببعد ؛ هدایه ، ۲ : ۲۸ ببعد ؛ الجزیری : الفقه علی المذاهب الاربعه ، کتاب الصید ؛ معجم الفقه الحنبلی ، بذیل

ماده) - اسى طرح تير كى مدد سے شكار كيا هوا جانور بهى بشرائط مخصوصه بغير ذبح كے بهى حلال هے (هدايه ، ۲ : ۳۹ م ببعد ؛ نيز ديكهيے الفقه على المذاهب الاربعه ، كتاب الصيد) .

 (٣) اگر کسی مذبوحه جانور کے پیٹ سے بچہ برآمد ہو تو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ <sup>م</sup> نے اس کی مطابق حرمت کا قول کیا ہے (القرطبی ، ۲: ٢١٨ : هدايه ، ٢ : ٣٢٨) ، تاهم باقي اثمه خ اس کے جواز پر اتفاق کیا ہے۔ جواز کے قائل فقہا نے اس کی جزئیات ہر بعث کی ہے اور بتایا ہے که اس کی حسب ذیل صورتین هو سکتی هین: (الف) جنین کی خلقت مکمل ہو چکی ہو، لیکڑ ذبح کے بعد جب پیٹ چاک کرکے اسے نکالا جائے تو وہ مردہ ہو۔ اس کے متعلق زیادہ تر فقہا ، مثلاً امام شافعی $^{n}$  ، امام ابو یوسف $^{n}$  ، امام محمد $^{n}$  ، امام مالک من نے جوازِ اکل کا فتوی دیا ہے (ہدایہ ، ہ : س ٢ س ؛ القرطبي ، ٢ : ٥٠) ؛ (ب) أكر جنين بوقت اخراج زنده هو تو مستحب یه که اسے الک ذبح كيا جائے (القرطبي ، ٢: ٥٢) ؛ (ج) جنين كي ابھي خلقت مکمل نه هوئی هو تو ایسی صورت میں بیشتر فقها نے اس کے عدم جواز کا قول کیا ہے (هدابه، ۲: ۳۲۳)، کو جواز کے اقوال بھی مروی ھیں (القرطبي ، ۲: ۵۲).

میته سے انتفاع کی صورتیں: میته کے حرام هونے کا حکم عام ہے ، جس میں اس کے تمام اجزا شامل هیں ، لیکن ایک دوسری آیت میں عَلَی طَاعِم بَطْعَمهُ (٦ [الانعام]: ١٥٥٥) ، یعنی کھانے والے پر جو اسے کھائے ، سے یه استنباط کیا گیا ہے که مردار جانور کے فقط وهی اجزا حرام ہیں جو کھائے جانے جانے کا قابل هوں ، لہذا جو اجزا کھائے جانے جانے قابل نه هوں ، لہذا جو اجزا کھائے جانے راحکم القرآن ؛ هوں ، ان سے انتقاع کا جواز ثابت ہے راحکم القرآن ؛ معارف القرآن ، ، : ٢٩٠٩) ۔ امام

بخاری (کتاب ۲۰/۰۳؛ بم: ۱۰) کے مطابق ایک بار حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا گزر ایک مرده بکری پر سے هوا ، جسے دیکھ کر آپ" نے صحابه" سے فرمایا: "تم نے اس کی کھال سے فائده کیوں نه اٹھایا ؟" صحابه" نے عرض کی: "یا رسول الله! یه تو مردار هے"۔ فرمایا: "اس کا صرف کھانا حرام ٹھیرایا گیا هے ، انتفاع نمیں (نیز کھانا حرام ٹھیرایا گیا هے ، انتفاع نمیں (نیز دیکھیے القرطبی ، ۲: ۲۱۸؛ تفسیر مظہری ، ۱: دیکھیے القرطبی ، ۲: ۲۱۸؛ تفسیر مظہری ، ۱: اسی بنا پر مرده جانور کی حسب ذیل اشیا سے انتفاع جائز قرار دیا گیا هے:

(۱) کھال: ارشاد نبوی " هے که جس کھال کو رنگ لیا جائے وہ پاک ھو جاتی هے (مسلم ، ۱: ۲۷٪ ، حدیث ، ۲۰۹۳؛ النسائی ، حدیث ، ۲۰۹۳؛ النسائی ، حدیث ، ۲۰۹۳؛ النسائی ، حدیث ، ۲۰۹۳، الترمذی ، س : ۲۰۱ ، حدیث ۱۲۲۸ ) - امام ابو حنیفه "، امام شافعی " اور بقول مشهور امام مالک " کا مذهب یہی هے که رنگ لیے جانے کے بعد کھال طاهر اور قابل انتفاع هو جاتی هے ، لیکن امام احمد بن حنبل " اور امام مالک " کے دوسرے قول کے مطابق کھال رنگنے کے باوجود ناپاک رهتی هے مطابق کھال رنگنے کے باوجود ناپاک رهتی هے مطابق کھال رنگنے کے باوجود ناپاک رهتی هے مطابق کھال اس سے انتفاع اور اس کی بیع دونوں حرام هیں (حواله مذکور).

(۲) بال اور صوف: حضرت ام سلمه رخ سے مروی حدیث ہے که مرده جانور کی کھال، جب که وہ رنگ لی جائے، اس کے بالوں اور اس کے صوف کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بشرطیکه انھیں دھو لیا جائے (القرطبی، ۲: ۱۹۳) ۔ امام ابو حنیفه ممالک می امام احمد بن حنبل اور امام مالک می مسلک ہے (مظہری، ۱: ۱۳۹).

(۳) ہڈی ، کُھر اور سینگ: امام ابو حنیفہ آ مخیہذ کورہ بالا دونوں اشیا ہر قیاس کرتے ہوئے ہڈی ، کھر اور سینگ کا استعمال بھی مباح ٹھیرایا

هے ، مکر دیگر ائمہ نے انهیں نجس قرار دیا هے (مظہری ، ۱:۱۹۸) .

(س) انفحه (پنیر مین استعمال کی جانے والی چربی، جو جانور کے پیٹ سے حاصل کی جائے) اور انڈا: امام ابو حنیفه اور امام مالک منے غیر مذبوح جانور (جو ذبح سے جائز ہو جاتا ہو) سے حاصل شدہ ان اشیا کو پاک اور ان کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے ، جبکہ دیگر ائمہ ، حتی کہ امام محمد اور امام ابو یوسف من نے اس کی حرمت کا فتوی دیا ہے؛ القرطبی ، بن ، ۲۰ ببعد معارف القرآن ، ۲۰ ، ۲۰ ببعد معارف

(۵) خون ، گوشت اور چربی : بالاتفاق حرام مے ۔ ان کا استعمال کسی طرح جائز نہیں ، البته بعض صحابه کرام میں ، مثلاً ابو سعید خدری می اور ابو موسی اشعری می چربی کا کھانے میں استعمال منوع قرار دیا ہے اور خارجی استعمال کی اجازت دی مے (احکام القرآن ؛ معارف القرآن ، ۱ : ۲۹۳). جو جانور حرام هیں اگر ان کو ذبح کر لیا

جو جانور حرام هیں اگر ان کو ذبح کر لیا جائے تو ان کی کھال اور محوله بالا درخر اشیا پاک اور قابل انتفاع هو جاتی هیں (هدایه، ۲:۵۳۸)، البته انسان اور خنزیر کے متعلق فقها کا متفقه فیصله هے که ان کی کسی چیز سے انتفاع جائز نہیں - - اول الذکر سے بوجه اس کی نجابت و شرافت اور ثانی الذکر سے بوجه اس کی نجابت و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کی الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے الدی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے بردی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے بردی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے بردی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے بردی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کی بردی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے بردی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کی بردی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کے بردی سے بوجه اس کی نجاست و خبائت کی بردی سے بوجه اس کی نبیان کی بردی سے بوجه اس کی نبیان کی بردی سے بوجه اس کی نبیان کردی سے بوجه اس کی نبیان کی بردی سے بوجه اس کی نبیان کی بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی سے بردی س

مآخل : (۱) قاضی محمد ثناء الله پانی بنی :

تفسیر مظهری ، مطبوعهٔ دهل ؛ (۲) الاّلوسی : روح
المعانی ، مطبوعه ملتان؛ (۳) شاه ولی الله : حجةالله البالغه،
مطبوعه کراچی ؛ (۱) القرطبی : احکام القرآن ؛ (۵) ابو الاعلی
مودودی : تفهیم القرآن ، مطبوعه لاهور ؛ (۱) مفتی
محمدشفیم: معارف القرآن، مطبوعه کراچی؛ (۱) المرغنانی :
هدایه ؛ (۸) الجزیری ؛ الفقه علی المذاهب الاربعه ؛ (۹)

ابوبكر الجصاص رازى : أحكام الترآن ؛ ديگر مآخذ ستن مقاله مين مذكور هين.

(محمرد الحسن عارف)

میثاق مدینه: میثاق ماده و ـ ث ـ ق سے هے، ⊗ وثق، يُنقبة و وثوقاً و موثقاً = اعتبار كرنا، بهروسه کرنا! نیز وثق وثاقة = ثابت و قوی مونا سے اسم آله، بمعنی عهد (ج: مواثق، میاثق، مواثیق، مياثيق ؛ ديكهير لسان العرب، بذيل ماده) ـ اصطلاحي طور پر اس سے مراد وہ آئینی دستاویز ہے جو 🗚 مين حضرت محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم اور مدینه منوره (بثرب) کے باشندوں (مسلمان ، یہودی ، مشرک وغیرہ) کے درمیان طے پائی۔ یه میثاق دفاع و انتظام مملکت کا ایک باهمی معاهده اور ایک آئین مملکت بھی ہے اور ایک شہری مملکت کے دستوری و قانونی اکات کا جامع بھی۔ علاوه ازین اس میں ایک ریاست کے دفاع و استحکام کے لیر ناگزیر دفاعی اقدامات کے اشارے بھی واضح طور پر موجود ہیں ۔ اسی بنا پر بعض محققین نے اسے معاهدے کے بجانے ایک ایسا آئین قرار دیا ہے جو آپ سے مملکت مدینه اور اس کے باشندوں کو ان کی اتفاق راے سے دیا (دیکھیے محمد حمیداته: ! (The First Written Constitution in the World چنانچه اس لعاظ سے یه تاریخ کا سب سے پہلا آئینی دستور (Constitutional Chart) هے جو کسی حاکم وقت کی طرف سے اپنی رعایا کو عطا کیا گیا۔ چونکه یه دستاویز رباست مدینه کے آئین کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیر اسے قبول کرنے والے قبائل ریاست مدینه کے باقاعدہ شہری اور اسے قبول نه کرنے والر افراد مدینه منورہ کے باشندے نہیں بلکه غیر ماکی تصور کیے جا سکتے تھے۔ اس وجه سے مؤخرالذکر میں سے کسی کا رویہ مدینہ کی رہاست و حکومت کے مفاد کے خلاف ہونے کی صورت میں

مدینه کی حکومت کو اختیار حاصل تھا که انھیں مدینه سے نکال باہر کرے۔ میثاق مدینه کے بعد کے واقعات کو اس پہلو سے دیکھنے سے بہت سی الجھنیں از خود رفع ہو جاتی ہیں۔ اس عہد نامے کی اہم دفعات حسب ذیل ہیں:

(١) يه دستاويز حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی طرف سے ہے (تا که معاملات طر پا سکیں) مسلمانوں کے درمیان ، نیز قریش اور یثرب کے مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان جو ان مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں اور ان کے ساتھ (مل کر) جہاد کریں۔ یه دفعه ان تعاقات کا تعین کرتی ہے جو ارکان حکومت یا حکومت بنانے والی پارٹی اور باقی لوگوں کے درمیان قائم هوں گے - یہاں یه امر قابل ذکر ہے کہ میثاق مدینہ سے قبل مدینہ منورہ میں کوئی مركزي بلكه كوئي بهي حكومت نه تهي . هر قبيله اپنی جگه پر خود مختار تها ـ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے ان تمام کو ایک مرکز تلر جمع کیا اور ان میں ایک باهمی اتحاد اور اخوت کی ایسی فضا قائم کی جس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ماتی ـ اس وقت مدینه منوره کی ریاست کے تحت تین طرح کے افراد موجود تھے: اولاً مسلمان، جنھیں حکومتی جماعت (Government Party) کا مقام حاصل تھا: دوم وہ لوگ جو اس حکومتی جماعت کے تابع رہنے پر رضا مند تھر ؛ سوم وہ لوگ جو اس دستاویز کو قبول نہیں کر رہے تھر۔ ان سب کے جو جو حقوق و فرائض تهر وه اگلی دفعات میں واضح کیر

ہد یہ سب لوگ باہم مل کر دوسرے لوگوں سے الگ ایک امت قرار پائیں گے .

ہ۔ قریش کے مہاجر آپس میں قصاص ادا کرنے کے لیے آپنی سابقہ روایات پر قائم رہیں گے۔ اسی ح وہ اپنے قیدیوں کا فدیہ مسلمانوں میں مروجہ

دستور کے مطابق دیتے رہیں گے .

سہ بنو عوف اپنے افراد کے مابین قصاص کی ادائی اپنی موجودہ روایات کے مطابق کریں گے۔ ہر گروہ اپنے قیدیوں کو عدل و انصاف سے رہا کرانے کے لیے قدید دے گا؛

۵۔ بنو حارث (بن خزرج)؛

پنو ساعده ؛

ے۔ بنو جشم ؛

٨- بنو نجار ؛

٩- بنو عمر ابن عوف ؛

. ١- بنو نبيت ؛

1 1- بنو اوس ؛ <sup>'</sup>

یه سباپنے نظام هامے قبیله کے تعت اپنی اپنی دیتیں ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیه مروجه دستور کے مطابق اداکرتے رهیں گے.

۱۲- "اهل اسلام اپنے کسی زیر ہار قرض دار بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں کے بلکہ دستور کے مطابق فدیہ دیت اور تاوان ادا کرنے میں اس کی مدد کریں گے" - اس شق کے ذریعے اسلامی معاشرے میں باهمی بھائی چارے اور باهمی الفت و محبت کے تعلق کو ابھارا گیا.

۱۹- (الف) "کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان کے آزاد کردہ غلام کو اس مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر موالی نہیں بنائے گا"۔ یہ چونکہ افراد اور قبائل کاایک جذباتی اور ایک داخلی مسئلہ تھا جس کی خلاف ورزی کی صورت میں مشکلات پیدا ھو سکتی تھیں ، اس لیے پیش بندی کے طور پر یہ حکم نافذ کیا گیا۔ (ب) "یہ کہ تمام اللہ سے ڈرنے والے مسلمان متحدہ قوت سے ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں گئے جو ان میں ہے انصانی اور عصیان یا باھی دشمنی اور بغاوت کو پیدا کرنا چاھیں گے۔ اگر کوئی شخص اس جرم میں ماوث ھوگا تو تمام مسلمان

اس کی مخالفت کریں گے، خواہ وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو"۔ اس شق میں برائی کا مقابلہ کرنے اور اسے مٹانے کی ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد پر ڈال دی گئی ۔ معاشرے کی اصلاح کو اس صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے جب کہ معاشرے کا ہر فرد اسے اپنی ذمہ داری سمجھے .

م 1- "كوئى مسلمان كسى غير مسلم كى وجه سے دوسرے مسلمان كو قتل نہيں كرے گا اور نه وه كسى مسلمان كے خلاف كسى غير مسلم كى مدد كرے گا" يه گويا تَعَاوُنُوا عَلَى البِّرِ وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى البِّرِ وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى البِّرِ وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِ وَالْعَدُوانِ (٩ [الْمَائِدة] : ٢) كے مضمون كو پخته اور محكم كيا جا رها تها ملى تحفظ اور قومى سلامتى كے ليے يه ضرورى تها كه مسلمان علاقے، نسل اور قوميت سے بالاتر هوكر صرف جذبة اسلام كے تحت ايك دوسرے سے تعاون كريں.

10- "مسلمان دوسروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار هوں گے" (یه شق سابقه شق کی تشریح هے).

7- "جو یہودی همارا اتباع کریں گے، دستور کے مطابق ان کی امداد کی جائے گی، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف کسی کی مدد نه کی جائے گئ"۔ (تابعداری سے مراد ان کا اسلام لانے کی صورت میں تابعداری کرنا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ اس صورت میں ان سے غیر استیازی سلوک کیا جا سکتا تھا۔ گویا اس شق کے ذریعے یہودیوں کیا جا سکتا تھا۔ گویا اس شق کے ذریعے یہودیوں کو اسلامی معاشرے کے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دلائی گئی مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضع کر دیا گیا کہ غیرمسلم یہودیوں پر بھی واضع کر دیا گیا کہ غیرمسلم یہودیوں پر بھی

ے ر- "مسلمانوں کا امن غیر منقسم ہے ۔ کوئی

مسلمان جہاد فی سبیل الله میں دوسرے مومن سے الگ تھلگ ہوکر صلح نہیں کرے گا۔ مجاهدین اسلام ایک دوسرے کی جا نشینی کریں گے"۔ کسی ابھی انسانی گروہ کا ایک قوم یا ملت ہونا صرف اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ اس کا امن غیر منقسم ہو۔ بصورت دیگر اگر اس قوم کا امن تقسیم کیا جا سکتا ہو تو پھر اس کا کوئی حصہ بھی تقسیم کیا جا سکتا ہو تو پھر اس کا کوئی حصہ بھی تاس سے ملحق نہ رہ سکےگا۔ اس شق کی اھمیت تاریخ عالم اور خصوصاً تاریخ اسلام کے تاریک ایام تاریخ عالم اور خصوصاً تاریخ اسلام کے تاریک ایام کے مطالعے سے بخوبی واضع ہو جاتی ہے.

۱۸- "هر غزوے میں شریک افراد ایک دوسرے کی نیابت کریں گے".

19- "هر مسلمان اپنے مقتولوں کا، جو ان میں شہید هوں گے، بدله لینے کا مجاز اور حقدار هوگا"۔
اس لیے دُور کے محاذوں پر بہائے هوے خون کا بدله لینے کا عزم هی جنگ کو کامیابی سے همکنار کر سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یه بھی ہے که اهل اسلام کے خون کا بدله لینا اب صرف ان کے اقربا هی کی ذمه داری نہیں بلکه یه پوری ملت اور پوری قوم کی ذمه داری ہے.

. ۲- (الف) "متقی مسلمان اس معاهدے کی شرائط کے پابند رہیں گے" - اس شق کے ذریعے ایک طرف اہل اسلام کو اس معاهدے کی پابندی کی تلقین کی گئی ، دوسری طرف غیرمسلم اقوام کے ساتھ معاهدے کی لازمی پابندی کے عہد کو دھرایا گیا.

(ب) "کوئی مشرک قریش کے مال کو پناہ نہیں دےگا اور نہ وہ کسی مسلمان کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا"۔ (قریش مکہ سے متوقع لڑائی کے دوران میں یا اس سے قبل سکن تھا کہ کوئی مدنی مشرک قریش کے مال کو اپنی امان میں لے کر اس پر مدینہ کی بافاعدہ حکومت کا تصرف روک دے، اس لیے آئین میں اس بات کو داخل کیا گیا کسی

مدنی مشرک کو کسی قریش یا اس کے مال کو اس طرح پناہ دینے کی اجازت نہیں.

۳۲- "جو مسلمان الله اور يوم آخرت پر آيمان ركهتا هے يا جو شخص اس معاهدے كى پابندى كا اقرار كر چكا هے اس كے ليے يه جائز نه هوگا كه كسى قانون شكن كو تحفظ دے يا اس كى مدد كرے اگر كوئى ايسا كرے كا تو اس پر قياست كے دن الله تعالى كى لعنت اور غضب نازل هوگا اور اس كى توبه قبول كى جائے كى نه فديه".

۳۷- "اگرتم لوگوں میں کسی بات پر اختلاف هو جائے تو اس کو الله عز و جل اور حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کے سامنے پیش کرو"۔ اس شق سے حضور صلی الله علیه و آله وسلم کو ملک و ملت کی اعلی ترین عدالت کا مقام دیا گیا۔ اس موقع پر یه فیصله کرنا بھی ضروری تھا که قانون کی آخری تشریح اور اس کا صحیح مقام کون متعین کر سکتا ہے۔ اگر اس کو مبہم چھوڑ دیا جاتا تو امکان تھا که هر شخص قانون کو اپنے نقطۂ نظر سے جدھر عاھے موڑ لر .

یہاں تک کی دفعات اہل اسلام کے باہمی معاسلات اور ان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات سے متعلق تھیں ۔ اگلی چند دفعات یہودیوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں ہیں :

ہم نہ ہمہ "جب یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑ

رہے ہوں گے تو اپنے اخراجات کے خود ذمے دار موں گے" یعنی جنگ میں اگر یہودی اہل اسلام کے ساتھ بحیثیت حلیف شامل ہوں گے تو ان کے لشکر پر جو خرچ ہوگا وہ اپنے پاس سے کریں گے.

مسلمانوں کے ساتھ ملکر ایک است ھوں گے۔

مسلمانوں کے ساتھ ملکر ایک است ھوں گے۔

یہودی اپنے دین پر کاربند رھیں گے اور مسلمان اپنے

دین پر، البتہ جس نے گناہ کیا وہ اس کے نتیجے میں

خود کو اور اپنے گھر والوں کو ھی تباھی میں

ڈالے گا"۔ اس شق میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو

قبائل اس معاھدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک

قبائل اس معاھدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک

ھو رہے ھیں ان کے جو افراد قانون شکنی کے

مرتکب ھوں گے انھیں ان کے اپنے قبائل والے بھی

ہناہ نہ دے سکیں گے.

٣٦- "بنو النجار؛

٢٠- بنو الحارث؛

**۲۸- بنو جشم ؛** 

و جـ بنو ساعده ؛

. ٣- بنر اوس اور

۳۱- بنو ثعلبه کے لیے وہی حقوق و مراعات ہیں جو یہودان بنو عوف کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے جس نے ظلم کیا وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ہی ہلاکت میں ڈالے گا".

۳۲- "بنو جفنه بنو ثعلبه کی شاخ هیں۔ان کی حیثیت بنو ثعلبه هی کی طرح هوگی".

۳۳۔ "بنو شطیبہ کے لیے بھی وھی کچھ ہے جو بنو عوف کے لیے اور یہ کہ نیکی گناہ سے الگ شمار ھوگ"۔ (ان دفعات میں تمام یہودی قبیلوں کا الگ الگ نام لے کر انھیں اس معاهدے کی پابندی اور اس کے احکام کی عدم مخالفت کا بہت عمدہ درس دیا گیا جب کہ مؤخرالذکر دو دفعات میں یہودیوں کے دو چھوٹے قبیلوں کو ، جنھیں کمتر

خيال كيا جاتا تها، مساوى حيثيت دى گئى).

سهد بنو ثعلبه کے موالی (حلفاء آزاد کرده غلام وغیره) کو وهی مقام حاصل هوگا جو خود بنو ثعلبه کو حاصل هے (یه مساوات عین روح اسلام کے مطابق تھی).

ہے۔ یہودیوں کے حلیف (یا ان کی شاخیں)

بھی انہیں حقوق و مراعات کی حق دار ہوں گی جس

کے حق دار خود یہودی ہیں (تقریباً پانچ سال

بعد صلح حدیبیہ کے متن میں بھی اس طرح کی شرط

شامل تھی کہ جو قبائل کسی ایک فریق کے ساتھ

معاہدے کا اعلان کر دیں گے، وہ بھی اسی سلوک

کے حق دار ہوں گے جو معاہدہ کرنے والے فریقین

کو حاصل ہے۔ اسلام چونکہ صلح اور امن کو ہر

صورت میں پھیلانا چاھتا ہے، اس لیے اس کی حدبندی

کرکے اسے معدود نہیں کرنا چاھتا).

ہ ہو۔ (الف) کوئی شخص حضرت معمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر (مدینہ سے ، معاهدے سے) باہر نہیں جا سکے گا (یہ تصریح اس بنا پر ضروری تھی کہ کل کلاں کو کوئی شخص مرکزی کمان کی اطلاع کے بغیر ازخود اس معاهدے سے خارج ہونے کا یا ریاست مدینہ سے ترک وطن کرکے اغیار سے جا ملنے کا فیصلہ کر لے اور اس طرح ایسے حالات پیدا کر دے جو اس ریاست کے لیے خطرے کا موجب بن سکتے ہوں.

(ب) کوئی شخص زخم (جرم) کا بدله لینے سے مانع نہیں ہوگا اور جو کسی کو قتل کرے گا، وہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو هی ملاک کرنے کا موجب ہوگا (نئی ریاست کے شہریوں کے جان و مال کو تعفظ دینے کے لیے اس بات کا اعلان ضروری تھا کہ بلا امتیاز رنگ و نسل مجرم کو گیمرکردار تک پہنچایا جائے اور اس میں کوئی قبیلہ رکاوئ پیدا نہ کرے).

ے۔ (الف) اس معاہدے کے شرکا سے جو جنگ کرے گا تو تمام شرکا اس کے خلاف کی جانے والی کارروائی میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار موں گے ۔ جنگ کے دوران میں یہودی اپنے اور مسلمان اپنے اخراجات برداشت کریں گے .

(ب) اس معاهدے کے شرکا ایک دوسرے کے خیرخواہ رهیں گے اور هر حال میں مظلوم کی مدد کریں گے (بیسویں صدی عیسوی کی دونوں عالمی جنگوں کے دوران میں متعدہ لشکر میں شامل فریقوں نے اپنے افراد کی تنخواهوں ، لباس ، اسلحہ اور باربرداری کا خرچ اپنے ذرائع سے پورا کیا ۔ یہی اصول آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے زمانے میں اپنایا تھا، تاکہ حساب کتاب اور کھاته داری کی زحمتوں سے لشکر اور سالار لشکر بچے رهیں).

۳۸- بہودی جب تک لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے (یه سابقه شق کی توثیق و تاکید ہے).

ہ ہے۔ اس سعاہدے والوں کے لیے مدینے کا علاقه حرم کی طرح معزز و مقدس ہوگا .

. ہم. همسایه اپنے آپ (یا اپنے اهل) کی طرح هوگا، نه اسے نقصان پہنچایا جائے گا اور نه اس پر زیادتی کی جائے گی.

اہ۔ اس معاهدے کے ماننے والوں کے درمیان جو بھی نیا معاملہ یا قانون شکنی کا کوئی واقعہ پیش آئےگا اس کے فیصلے کے لیے اللہ اور حضرت محمد کی طرف رجوع کیا جائےگا اور یه که اللہ تعالٰی اس صحیفه میں نیکی اور تقوی پر گواہ هیں (معاهدے کے فریقوں کے درمیان اس کا احترام برقرار رکھنے اور اس کی دفعات کی تعمیل کرانے برقرار رکھنے اور اس کی دفعات کی تعمیل کرانے کے لیے یہ امر لازمی تھا کہ اس کو نقصان پہنچانے کی امکانی صورت کا پہلے سے بندوبست کر لیا جائے).

ہم۔ قربش اور اس کے حلیفوں (مددگاروں)
کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ (چونکہ قریش کا حمله
مدینه منورہ پر غیر متوقع نہیں تھا؛ اس لیے یہ دفعه
رکھی گئی که دشمن عین مرکز اسلام میں بیٹھ کر
اسلام کے خلاف تدبیریں نه کر سکے).

سہ۔ اگر کوئی یثرب (مدینه) پر حمله کرےگا تو اس معاهدے کے جمله فریق باهمی امداد سے اس کا مقابله کریں گے۔ (یه بھی سابقه دفعه کی توضیح اور قریش کے حملے کے امکان کی طرف اشارہ ہے۔ اس شق کی رو سے بیرونی حمله هونے کی صورت میں میثاق قبول کرنے والی جماعتوں پر جنگ میں شریک مونا لازم تھا۔ بعد کے واقعات سے ظاهر هوتا ہے کہ کس طرح ان جماعتوں نے اپنے اس فریضے کی دائیگی میں کوتاهی برتی).

سم۔ اگر ان یہودیوں میں سے کسی مسلم حلیف کے ساتھ صلح کرنے اور صلح قائم رکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو انھیں ایسا کرنا ہوگا۔ اگر مسلمانوں سے یہود ایسا ھی مطالبہ کریں تو انھیں بھی اس کی پابندی کرنا ہوگا ، الا یہ کہ وہ حلیف پہلے ھی مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں .

ہم۔ اخراجات میں تمام لوگ اپنے اپنے حصے کے ذمے دار ہوں گے ۔ (اس کا کئی مرتبہ اس بنا پر اعادہ کیا گیا کہ ہر جگہ صورت واقعہ مختلف تھی).

ہم۔ بنو اوس کے یہودی اور ان کے حلفا موالی اس عہد نامے پر بخوبی عمل کرنے والوں کے ساتھ ھوں گے اور بلاشبه گناہ اور نیکی الگ الگ چیزیں ھیں۔ ھر شخص اپنے کاموں کا خود ذمے دار ھوگا اور اللہ تعالٰی اس میثاق کی سچائی اور اس کی نیکی پر گواہ ھیں.

ے ہم۔ یہ معاہدہ ظالم اور مجرم کو اس کے اعمال کے انجام بد سے نہیں بچائے گا۔ جو مدینہ سے

نکل جائے، وہ بھی امن میں ہوگا اور جو داخل ہو جائے، وہ بھی امن میں ہوگا، سواے اس شخص کے جس نے زیادتی کی اور جرم کیا اور بلاشبہہ اللہ تعالی، نیکوکاروں اور ہر میزگاروں کا دوست اور ساتھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسام بھی۔ (اس طرح میثاق کا اختتام اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی عظمت کے بیان ہرکیا گیا، کیونکہ یہی چیز لوگوں کو قانون کا پابند بنا سکتی ہے).

میثاق مدینه کی صحت شک و شبه سے بالا تر ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ دنیاکا سب سے پرانا تحریری آئین مملکت ھے۔ اس کی ضرورت تو ھر حال میں موجود تھی، البته مکر کی جانب سے مدینر کے خلاف اعلان جنگ نے اس کے فوری اجرا کے اسباب كو مزيد اهميت بخشي (نيز ركُّ به محمد صلي الله عليه وسلم، جهال ميثاق مدينه كا مفصل تذكره هے) ـ ميثاق مدينه كا متن سرور كائنات صلى الله عليه و آله وسلم کی سیاسی و معاشرتی بصیرت کا بین ثبوت ھے۔ آپ کے کس طرح مختلف قوموں کو ایک پلیٹ فارم ہر جمع کیا ، انھیں آپس میں مل جل کر رھنر کا سبق سکھایا، اتحاد و اتفاق کے معانی ذھن نشین كرائے اور سب سے بڑھ كر يه كه آنے والر حالات كا اس بالغ نظری سے تجزیہ کیا اور ان کے مطابق ایسی دفعات اس میں شامل کیں، جن سے آنے والر حالات سے عہدہ ہرا ہونے اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں مدد مل سکی.

اس تاریخی دستاویز میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ غیر مسلم اقوام سے وہ کن کن ہاتوں میں سمجھوتہ کر سکتے ھیں اور کس طرح ان کی ھمدردیاں حاصل کرکے اسلام کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لر سکتر ھیں .

مآخذ: (۱) ابن هشام: سيرة، ۲: ۱۹۹ ببعد: (۲) ابو عبيد القاسم: كتاب الاموال، ١: ۱۹۵ تا ۱۹۵ :

رم) ابن کثیر: البدایة، م: ۲۲۳ تا ۲۲۳؛ (م) ابن سید الناس: عیونالافز: (۵) احمد بن حنبل: مستده ۲۷۱۱ تا ۱۲۸۱ تا ۱۲۸۱ تا ۱۲۸۱؛ (۲) الزرقانی: شرح المواهب، ۱۲۰۳ تا ۱۲۸۱؛ (۲) المقریزی: امتاع الاسماع، ۱: ۲۰۵۱ (۲) المقریزی: امتاع الاسماع، ۱: ۲۰۵۱ (۸) ۱۲۰۸ کی محمد حمید الله: الوثائق السیاسیه، ص ۲۱۰ (۸) محمد حمید الله: الوثائق السیاسیه، ص ۲۱۰ (۸) وهی مصنف: Constitution in the World (۱۰) می ۲۵ بیمد؛ (۱۰) رکزار احمد و اداره)

الله الله المنان الما كا الله قديم خاندان، جو ابنا سلسة نسب يونانى الاصل جاگيردار كوسه ميخال عبدالله سے ملاتا هـ، جس كا ذكر سب سے پہلے كوه اولىس كے دامن ميں ادرنوس (Chirmenkia) كے قريب واقع خرمن قيا (Chirmenkia) كے رئيس كى حيثيت سے عثمان اول كے عہد ميں ملتا هـ بعد ازاں اس نے اویس عثمانی سلطان كے حليف كے طور پر اسے توسيم سلطنت ميں نماياں امداد دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے امداد دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے امداد دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دي باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بڑا نام پايا (ديكھيے دينے كے باعث بری دینے كے باعث دينے كے با

به تتبع ادریس تبلیسی و نشری) ۔ اسلام لر آنے کے بعد کو سه میخال ایک بار پهر عثمان کے بیٹر اور خان کے عہد میں منظر عام پر آتا ہے۔ آتینجی [رک بان] کی سپه سالاری کا عهده کوسه میخال کے خاندان میں موروثی ہو گیا ۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھرانے کی سیوائے (Savoy) اورفرانس کے شاھی خاندان سے بھی رشتر داری تھی۔ اس صورت میں میخال المعروف به كو سه ميخال لازماً ما قبل تاريخ نسل سے هوگا (دیکھیے J. v. Hammer) در ، ، ن در ۵۸۲) ـ اس كا شمار مالكوچ اوغلى ، يعني ماركووچ) اورنوس اوغلى [رك بان] ، تيمورتاش اوغلی [رک بان] اور تورا خان اوغلی کے دوش بدوش اوائل عہد سلطنت عثمانیه کے امرا کے مشهور و معروف خاندانون مین هنوتا تها . كوسه ميخال الموسوم به عبدالله في ادرنه مين وفات پائی اور اسے محله مغربی یلدرم میں اس کی تعمير كرده مسجد مين دفن كيا گيا.

مندرجه ذیل شجره نسب میخال اوغلی خاندان کے رؤساکی ترتیب ظاہر کرتا ہے:



\*بقول محمد ثریا سجل عثمانی ، س : (۱۰) ، اسکندر بیگ کے چار ہیٹے تھے : علی ، محمد ، خضر اور سلیمان ۔ یه یقیناً غلط ہے ، اس لیے مذکورہ بالا شجرہ درست ہے. اسماعیل حتی کے شائع کردہ نسب نامے (در کتابذر، ص ۲۵ ، استانبول ۱۳۳۵ه/۱۹۲۵) کی رو سے ، جو دفتر اوقاف ، سیواس کے سلسله نامه (وقفیه دفتری ، عدد ۲۳۰۷) پر منحصر ہے ، خاندان میخال اوغلی کا شجرہ نسب حسب ذیل ہے :

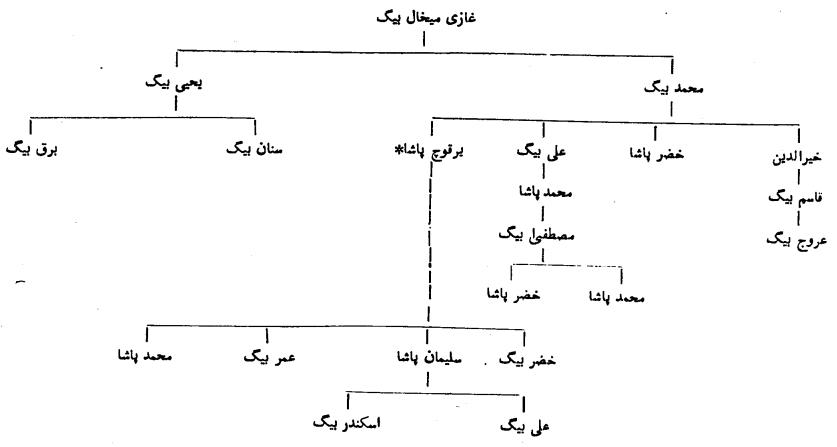

\*اگر هم مقاله یرقوچ ، در محمد ثریا : سجل عثمانی ، سم : ۲۵۲ ، کے ساتھ مقابله کریں جہاں اس سپه سالار کے اخلاف کے نام لکھے هیں ، شجرۂ نسب کی ایک بالکل مختلف صورت سامنے آتی ہے.

پہار البانیا میں اقینجی کا سالار تھا اور اس کے بعد ایک بار پھر وہ ٹرانسلوینیا کے علاقے میں ظاہر هوتا هے (کتاب مذکور ، ب : ۱۷۲) ۔ ازاں بعد تيره برس كا كچھ حال معلوم نہيں ہوتا ـ غالباً ۲ و مر رعمین کارنتهیا Carinthia میں کونٹ خیون هیار Khevenhuller سے شکست کھانے کے بعد وہ افلاق (Villach) کے مقام پر وفات پا گیا ، کو بعض مآخذ میں اس تاریخ کے بعد بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور ان کی رو سے اس کی وفات پلونہ میں ہوئی تھی۔ محاصرۂ اشقودرہ کے موقع پر اس کا بھائی اسکندر بیک بوسنہ کے سنجان بیگ کی حیثیت سے (۸۸۰ ، ۸۸۵ و ۹۰ هم) ایک هلکر رسالر کا سالار تها (۱۵۹: ۲ ، ۷. Hammer) لها میں وہ قرہ مانی ممهم میں شریک رها ، جس میں اس کا بٹیا سیخال والی قیصریہ (v. Hammer ، در ، بعسے قید کرکے مصر بھیج (۳.۰: ۲ ، G. O. R. دیا گیا تھا ، مارا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ س. وه/ ۱۹۸ م ع تک بقید حیات تها ـ سوزی چلی (م . ۱۵۲۳-۱۵۲۳/۱۹۹۳ ؛ بمقام پرز**ن** Prizen : دیکھبر F. Babinger در G. O. W. م س س ببعد) نے (پندرہ هزار سے زیادہ ابیات پر مشتمل) ایک طویل رزمیه نظم میں ، جس کے مختلف اجزا حال هی میں دستیاب هوئے هیں (ایک المرانی میں ، مخطوطه عدد Or. ۱ مجل میں ستره سو ابیات هيں : دوسرا اگرم کي South Slav Academy of Sciences میں، ذخیرہ Babinger، عدد ۲۵ میں، ۲۱۲ ابیات) ، غازی علی بیگ کے عسکری کارناموں کی مدح خوانی کی گئی ہے۔ بعض مآخذ میں ایک شخص محمد ہیگ کو ، جو اس وقتٰ بڑا نام پیدا کر رها تها ، غازی خضر بیک کا چوتلها فرزند اور دیگر مآخذ میں عازی علی ہیگ ھی کا بیٹا بتایا گیا ہے ، لیکن یه بالکل غیر اغلب ہے ، کیونکه اس تے

چونکہ ادرنہ یقینی طور پر ۲۳۹۱ء سے قبل فتح نمین هوا تها (دیکهیر F. Babinger ، در ، اس ليح كوسه ميخال (٣١١: ٣ ، M. O. G. ضرور مراد اول کے عہد تک زندہ رہا ہوگا ؛ لہذا J. H. Mordtmann نے مادہ غازی اور نوس [رک بآں] میں جو لکھا ہے کہ اس نے حیرت انگیز طویل عمر پائی ، وہ درست ہوگا ۔ کوسہ میخال کے دو بیٹے تھے: محمد بیگ اور بخشی ۔ ان میں سے اول الذكر هي نے كچھ نام پيدا كيا ـ وه موسى چلبى کے عہد میں وزیر اور شیخ بدرالدین [بن قاضی سماونه (رک باں)] کا گہرا دوست تھا۔ موسیٰ کے عہد میں وه روم ایلی کا بیگاربیگی تها اور ۸۲۵ه/۱۳۳۳ میں ازنیق کے مقام پر قاضی تاج الدین اوغلی کے ھاتھوں مارا گیا اور کہتے ھیں بلغاریہ کے مقام پلونه میں دفن هوا (اولیا چاہی : سیاحت نامه ، س : ٣٠٥) - قبل ازين (٢٠٨ه/١٦١) وه توقات کے قریب بدوی چارداک کے قید خانے میں سیاسی قیدی کے طور پر نظر بند رہا تھا۔ اس کا بیٹا خضر بیگ تھا ، جس نے مراد ثانی کے عہد کی لرائيون مين برا نام بايا اور ١٨٥٠ ممره مين وفات پائی ۔ وہ بھی اپنر جد امجد کوسہ سیخال کے پہلو میں ادرنہ ہی میں دفن ہوا۔ معلوم ہوتا عے که خضر بیگ کے تین بیٹر تھر: غازی علی بیگ ، غازی اسکندر ہیک اور غازی بالی بیک ۔ ان میں سے ہمار دو کی کچھ تاریخی اہمیت ہے۔ غازی علی بیگ نے ۱۳۹۱ء میں ولاد Vlad کے خلاف جنگ میں . امتیاز پایا (۹۳ : ۴، J. v. Hammer) امتیاز پایا میں اوزون حسن کے علاقے کوتاخت و تاراج کیا (كتاب مذكور ، ۲ :۱۱۸) ، ۱۳۵۵ مين اپنے بھائی اسکندر بیاک کے ساتھ ھنگری پر حمله آور هوا (كتاب مذكور، ۲: ۱۳۸۸)، ۲۵،۱۱ مين (کتاب مذکور ، ۲: ۲۵۹) اشقودره (مقوطری) سر

متعلق یه کیما جاتا ہے کہ وہ دو بار بوسنہ کا والی رعا ، یعنی پہلے کہ ۱۹۸۸م میں ایسے پرانے زمانے میں اور پهر دسهم/۲سم ١ع مين - ٥٠ هم/٢٠١٥ ع تک وه فوت نمین هوا تها ـ اب میخال اوغلی خاندان کے انحطاط کا زمانہ شروع ہو ا ہے۔ سولھویں صدی کے وسط میں ایک شخص ا۔ مد بیگ كا پهر ذكر آتا ہے ، جو غالباً خانوادهٔ سيخال اوغلي میں اقینجی کا آخری موروثی سپه سالار تھا :یکھیے J. v. Hammer و G. O. R. من جه اور سب سے آخر میں ایک شخص خضر پاشا تاریخ میں مذکور ہے جو کوسہ میخال کی اولاد میں سے تھا (كتاب مذكور ، بر : ٥١٠) ـ زمانة مابعد مين اس خاندان کی جاگیریں باغاریه میں بتائی جاتی هیں (نواح احتمان میں ، دیکھیے اولیا چلبی ، س: . ۹ م) ، لیکن جیسا که ادرنه کے سالنامه ، بابت و . ١٠ ء، سے بتا چلتا ہے، شروع هي سے سيخال اوغلي کی جاگیریں ادرنه کے نواح میں تھیں۔ ان کی موروثی جاگیر نبیر حصار ، ترنودو ، اقرق کلیسا اور ویزه کے نواحی علاقوں پر مشتمل تھی اور آناطولی كا ضلع ميخاليچ بهي اس ميں شامل تھا (اوليا چلبی ، J. H. Mordtmann : چلبی ، سهم بیعد (1.1: [4111] 40 (Z. D. M. G.

مآخذ و النجاب المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتافرة المتاف

(FR. BABINGER)

\* میخائیل صباغ: ایک عرب مصنف، جس کے والدین کیتھولک عیسائی تھے، سمرے عیس

بمقام اکو پیدا ہوا ۔ اس نے دمشق میں تعلیم پائی ، پھر مصر آگیا ، جہاں وہ نپولین کی مہم مصر کے دوران فرانسیسی فوج میں بھرتی ھوگیا اور جب یه فوج واپس هوئي تو ميخائيل كو بهي ملک چهوڙ كر پیرس جانا پڑا۔ وہاں اسے سرکاری مطبع میں پروف خوانی اور کتاب خانهٔ ملی میں مشرقی مخطوطات کی نقل نویسی کی ملازمت مل گئی ۔ اپنر لاابالی پن کی وجہ سے وہ کبھی سکون و اطمینان کی زندگی بسر نه کر سکا ـ دساسی de Sacy اور اس کے شاگرد معترف تھے کہ اسے اپنی مادری زبان پر پورا عبور حاصل تھا ، تاھم اس قابلیت سے اس نے بجز اس کے کوئی کام نه لیا که اکابر کی مدح میں قدیم انداز کے قصائد لکھ کر کچھ روپیہ كما ليا كرتا تها ، مثار ه ١٨٠٥ مين منصف اعلى (Grand Judge) کی شان میں ، جب وہ مطبع کا معاثنه کرنے آیا ؛ ۱۸۰۵ میں پوپ پائس Pius هفتم کی مدح میں ؛ ، ۱۸۱٠ عمیں نبولین کی شادی کی تنریب پر ؛ ۱۸۱۱ء میں شاہ روم اور ۱۸۱۸ء میں لوئی Luis هژدهم کی شان میں ۔ یه سب منظومات سرکاری مطبع میں چھاپی گئیں۔ پائس ھفتم کا قصیدہ دساسی کے لاطینی ترجمے اور لوئی هژدهم کا قصیده Orangeret کے فرانسیسی ترجمے کے ساتھ شائع ہوا۔ اس نے قاصد کبوتروں کے بارے میں بھی ایک کتاب مسابقة البرق و الغمام في سعاة الحمام لكهي ، جسر دساسی نے فرانسیسی ترجمے کے ساتھ ۱۸۰۵ء میں پیرس سے شائع کیا۔ [اس پر مبنی کئی کتابیں یورپی زبانوں میں اکھی گئیں (تفصیل کے لیے 11 ، لائڈن ، بار اول ، ہذیل ملده)] ۔ میخائیل نے جو تصانیف غیر مطبوعه جهوڑیں ان میں شام کے بدوی قبائل کی ایک تاریخ اور تاریخ مصر و شام کے علاوه لغوى معلرمات پر مشتمل ایک اهم رساله أتوالرسالة التاءة في كلام العامة و المناهج في أحوال

الكلام الدارج هـ.

مآخذ: (۱) عمآخذ: (۲) Anthologie Arabe: Humbert (۱): مآخذ: ۲۹ ، Biographie Universelle (۲): م

#### (C. BROCKELMANN)

المداني: ابو الفضل احمد بن محمد بن ابراهيم الميداني ؛ اديب و فاضل اور ماهر لسانيات عربی؛ نیشاپور کے محلهٔ میدان زیاد [بن عبدالرحمن] میں پیدا هوا ـ وه مفسر قرآن اور ماهر لسانیات على بن احمد الواحدى كاشاگرد تها اور السمعاني وغیرہ کا استاد۔ اس نے اپنر وطن ہی میں 🕟 یا ۲۵ رمضان ۲۵۸۵ مرور ۲۵۸۵ کو وفات پائی ۔ اس کی سب سے بڑی تصنیف ضرب الامثال کا سب سے بڑا مجموعہ ہے ، جو مجمم الامثال کے نام سے بیشمار مخطوطات کی صورت میں اب تک محفوظ هے \_ [اس میں چھ هزار امثال هیں] (هدایت حسین ، در Cat. Buhar ، عدد ... ، ؛ نیز پيرس ، عدد ١٨٦١ ، ١٥١١ ، ٢٠٠٧) -[مخطوطات کی تفصیل کے لیر دیکھیر براکامان : تاريخ الادب العربي (تعريب) ، ٥: ٧:١٠ ؛ مطبوعه بولاق ١٨٨٠ ه قاهره ٠ ١٣١ه[نيز. ١٣٢ه/٥ ١٩٠]؛ G.W. Freytag کے لاطینی ترجم G.W. Freytag بون ١٨٣٨ء تا ٣٨٨مء؛ القاسم بن محمد [بن على] البكرجي (م ١١٦٩ه/١٥٦٩ع] نے [١٣٩ ه مين] مجمع الامثال كا ايك اختصار الدرالمنتخب كے نام سے تیار کیا (برلن ، Ahlwardt ، عدد ۱۸۹۲ م [نیز بانکی پور اور قاهره میں بھی اس کے مخطوطات موجود هين ! ايك اختصار شمس الدين عبدالقادر نے تیار کیا] ؛ کسی گمنام عثمانی ترک کا کیا ہوا ۔ منظوم ترجمه ، كوتها ، عدد منظوم ترجمه ، كوتها ، عدد منظوم الإحدب البيروني: منظوم شرح بعنوان فرائد اللآل في مجمم الامثال ، بيروت ١٣٢١ه ٥ ١٨٩٥؛

الميداني كي عربي فارسى لغت السامي في الاسامي مضامین کے لحاظ سے یوں منقسم عے: (الف) اصطلاحات فقه ، (ب) معاشرت (أحياء) ، (ج) سماویات (آثار علویه)، (د) اشیائے ارضی (آثار سفلیه) ـ یه کتاب ۱۹ رمضان ۱۹ جون س. ١١ ء كو مكمل هوني .. [متعدد مخطوطات ، نيز .. تعلیقات و زیادات کے لیر دیکھیر براکلمان: تاریخ الادب العربي (تعريب) ، ٥: ٣١٣ وغيره] - اس کا ایک اختصار اس کے بٹر ابو سعد سعید (م ۵۳۹ه/۱۱۹) نے مرتب کیا (السیوطی: بغیة الوعاة ، ص م ۲۵)، جس کی ترتیب الجوهری كي صحاح كے مطابق هے۔ اس كا نام الاسمي في الاسماء هي اور اس كا مخطوطه غالباً لائدن مين هي (عدد cviii) ـ اس کے علاوہ صرف و نحو کی ایک كتاب نزهة الطرف في علم الصرف (در موزه بريطانية عدد .Or مهم و ه (طبع استانبول و و ۱۸ ه ) هے ؛ ليز نحو مع فارسى حواشي الهادى للشادى اور كسى نامعلوم مصفف کی شرح ابیات (مخطوطهٔ لائذن ، عدد clxii ؛ نيز پيرس ، مجموعة شيفر ، عدد ٩٠٠٩) اور صرف و نحو کے چھوٹے چھوٹے رسالے (لائڈن ، عدد clxviii و پیرس ، عدد . . . م) - اس نے جوهری کی صحاح پر ایک تنتید بعنوان قیدالاوابد من القوالد (برلن ، مجموعة Ahlwardt ، عدد ٣٩٨٣) بهی لکهی تهی جو زیاده تر الازهری (م . ۲۵۸ . ٩٨٠) كي تهذيب اللغة پر مبني هـ [الوافي، .[272:2

مآخذ (۱) الانبارى: نزهة الالباء ، ص ۱۳۹۹؛

(۲) باقوت: ارشاد الاربب ۲: ۱۰۵؛ (۳) ابن خلكان ،

برلاق ۱۲۹۹، ص ۱۵۵؛ (۳) السيوطى: بغية الوعاة ،

Memoire sur la vie et les: Quatremere (۵): ۱۵۵ م

(۱۵۵، ۱۵۹، ملسله ۲، ۱ (۱۸۲۸)؛ (۱۵۰، تر مجمع الامثال كي اقتباسات)؛ (۲)

وهی مصنف: . Proverbes de M. در مجله مذکور ، مارچ ، مرح مصنف: ابرا بیمد: [(ے) القفطی: انباه الرواق، ا : ۲۱۱ (۸) الصفدی: الواقی بالودیات، ے: ۲۲۹ تا ۲۲۸ (۹) ابن کثیر: البدایة والنهای، ۲۱: ۱۹: ۱۹: ۱۹: ۱۰ (۱۰) براکلمان: تاریخ الادب العربی (تعریب)، د: ۲۲۶ تا ۱۲۰ المربی (تعریب)، د: ۲۲۶ تا ۱۲۰ المربی (تعریب)، د:

(و اداره]) C. ROCKELMANN

میڈرڈ: موجودہ سپین کا ایک صوبہ اور پورے ملک کا دارالحکومت ، ج کا اسلامی نا۔ مجريط (نسبت المجريطي) آج تک چلا آرها ہے . عرب جغرافیہ نگاروں کے مطابق یہ ایک چھوٹا ساشہر شارات وادی رمله (Sierra de Guadaramma) کے دامن میں ایک مضبوط قلعے کے گرد آباد تھا اور یہاں ایک جامع مسجد بھی تھی ۔ تاریخی اعتبار سے یه کسی خاص شهرت کا حامل نمین [اور اسلامی دورمکومت میں طلیطله کے ماتحت تھا] ، تاهم بہاں كئى شهره آفاق عالم پيدا هوے [مثلاً هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسى الاديب القرطبي (م ، ، ، ، ه / ، ، ، ، ع ) ، ابوعثمان سعيد بن سالم الثغرى (۲۵۸۵/۲۸۹ ع)وغيره] ، ليكن ان مين ابوالقاسم مسلمه بن احمد المجريطي (حيات: چوتهي صدي ھیجری کا نصف آخر) نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی (دیکھیر براکلمان ، ۱: ۳۳۳) - [یہال اسلامی حكومت كا آغاز ٩ و- ٩ ٩ ١١ ١ ١ - ١١ ع مين هوا -خليفه عبدالرحمن الناصر كے عمد ميں اس پر عيسائي سردار راميرو Ramiro اور ليون Leon چند روز كے لیر قالض هوگئے تھے (۳۲۱ه/۹۳۲)، لیکن ۲ مسلمانوں نے انھیں جلد ھی نکال باھر کیا ۔ دولت قرطبه کے زوال پربنی ذوالنون کی حکومت قائم هوئی جس کے آخری ہادشاہ کو شکت دے کر] ہے،،ھا ١٠٨٣ء مين الفانسوششم فياسے فتح كر ليا [شهر کے مغربی جانب دریا کے کنارے عیسائی بادشاہوں

کا ایک عالی شان محل اسی جگه و نیم هے جہان مسلمانوں کا قلعه یا القصر تھا ۔ اسی الرح قدیم جامع مسجد کے محل و قوع پر قشتاله کے بادشاہ نے حضرت مریم سے منسوب ایک گرجا تعمیر کرانا۔ [هنری چہارم ، شاہ قشتاله (۱۵۸۹/۱۵۰۸ء تا ۱۵۸۸/۱۵۰۸ء تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۸

مآخذ: (۱) الادريسي: صفة الاندلس ، طبع فرزى و دخويه ، متن ، ص ۱۸۹ و ترجمه ، ص ۱۰۰؛ فرزى و دخويه ، متن ، ص ۱۸۹ و ترجمه ، ص ۱۰۰؛ (۳) ياتوت : معجم ، طبع وستنفلت ، بديل ماده ؛ (۳) ابن عبدالمؤمن العميرى : الروض الممطار (حي مخطوطه)، بديل ماده ؛ (۳) Extruits inédits relatifs : E. Fagnan (۳) بيرس ۱۹۳ و ۱۹ » ص ۱۹۰ ، بيرس ۱۹۳ و ۱۹ » ص ۱۹۰ و ۱۹۰ من ۲۰۰ و ۲۹ ها ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰ (واداره)] E. Levi Provencal)

میر: ایک ایرانی لقب ، جو عربی لفط "امیر":

کا مخفف هے اور معنوی لحاظ سے نه صرف "امیر"

بلکه "میرزا" [رک بان] کے ممائل آنا هے . . . . .

"امیر" کی طرح یه لقب ساوک کے لیے بهی استعمال

هوا هے ، چنانچه منوچهری (طبع Bibersteine منوچهری (طبع ۴۸۸۲ (Kazimirski محاود غزنری کے لیے "میر" کا لفظ استعمال کرتا

معاود غزنری کے لیے "میر" کا لفظ استعمال کرتا

هے ، لیکن یه لقب شعرا اور دوسرے اهل قلم کے لیے بهی آیا ہے ، جبسے میرعلی شہر ، میرخواند، میرمحسن ؛ [تاهم اس کی وجه شاید یه نه نهی نه

یه لوگ اهل قلم تهے، بلکه ان کے "میر" کہلات کی وجه یه تهی که وہ طبقهٔ امرا ، متعلق تهے هندوستان میں سادات بهی بعد اوقات یه له اپنے قام کے ساتھ لگاتے هیں [ ، به میر تقی میر بطور اسم نکرہ یه "صاحب" کے رادف هے، مث میرپنج ، میرآخور ، ترکی بول مال میں "میرک کا لفظ ( بمعنی حکومت سے متعل ) استعمال هو۔ لگا اور اسی سے المیری " حک ن " کی ترکیہ وضع هوئی، جو عراق کی عوامی لی چال میں مروقے

(R. LEVI)

 مرآزات خان نوشیروانی ، سردار : بلوچستان مختلف گروهوں اور قبیلوں میں منقسم رہا ہے ، تاہم شجاعت ، اسلام دوستی اور بلوچی ثقافت کے اہم معیار سب میں مشترک ہیں ۔ انہی معیاروں کے مطابق سردار آزات خان نوشیروانی کی توقیر کی جاتی ہے ، جو میر عباس ثالث کا بڑا بیٹا تها اور م و م م ع مين پيدا هوا (مير محمد سردار خان: پهلنگ و بلوچ ، ص ۹۸ ) ـ . اس کا تعلق ریاست خاران کے حکمران نوشیروانی خاندان سے تھا اور سردار آزات خان کا دور ریاست کا سنهرا زمانه کهلاتا ھے ۔ اس نے اپنر همسایه ممالک ابران و افغانستان سے خوشگوار تعلقات استوار رکھتے ہوے رہاست قلات کے خان نصیر خان دوم کی انگریزوں کے خلاف حمایت کی ۔ جب قلات کے محراب خال کو الكريزوں كے هاتھوں شہادت نصيب هوئى تو اس کا بیٹا نصیر خان دوم (۱۸۳۹ء تا ۱۸۵۷ء) بمشکل ہندرہ سال کا تھا۔ میر آزات خان نے نه صرف اسے پناه دی بلکه تخت و تاج دوباره حاصل کرنے کے لیر اس کے شانہ بشانہ انکریزوں سے جنگس لڑیں اور تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی بی بی مہناز اس سے بیاہ دی ۔ اگرچہ نصیر خان کی حمایت

کی وجہ سے آزات خاں کو چند سال کے لیے حکمرانی سے بھی ہ ، دھونے پڑے ، تاہم بالآخر اس نے انگریزوں کو محراب خاں شھید کے حقیقی وارث کی حکمرانی تسلیم کرنے پر مجبور کردیا .

سرد آزات خال برا سخت گیر واقع هوا تها اس لیے اس کی ریاست میں تمام لوگ انتہائی اس و آرام سے رھتے ہے ۔ وہ خاران کاسب سے پہلا حاکم ہے جس نے اس است کو ایک باضابطہ حکومت سے روشناس کراہا ، مالیہ اور دوسرے محصولات کی شرحیں مقرر لیں اور حکومت کو عوام کے سامنر جواہدہ بنا دیا ۔ اس نے اپنی غیرت ایمانی کے باعث کسی مرحلے پر بھی انگریزوں کے آگے سر نه جهکایا ـ وه اپنی جوانی میں غیر معمولی حسین، صحت منداور شجاع تھا اور بڑھاپے میں بھی گھوڑی پر دم لیر بغیر سو سو میل کا سفر کرتا ـ وه مضبوط ارادے کا مالک ، سخت گیر ، مگر سخاوت میں ہے مثل تھا ۔ اپنی ے ساله زندگی میں اس نے چائے اور دیگر کرم مشروبات اور تمباکو کا کبھی استعمال نمیں کیا ۔ وہ کبھی کثیف جگه پر نہیں بيثهتا تها اور اسے حياكا بهى بهت خيال رهتا تها . (غوث بخش صابر)

میر بلوچ خان نوشیروانی: ایک غیور ®
اور جانباز بسلوچ سردار اور جنگ گوک پروش
(۱۸۹۸ء) کا بطل - مارچ ۱۸۹۳ میں انگریزوں کے
ایما پر خان قلات خداداد خان نے حکمران کی نیابت
پر ایک متعصب هندو اودهو داس کا تقرر کردیا
جو مسلمانوں کے ساتھ دلی بغض رکھتا تھا ۔ اس
سے تنگ آکر مکران کے عوام نے سردار کچ
میربلوچ خان نوشیروانی اور میر محراب خان کچکی
کی سرکردگی میں بغاوت کر دی اور اودهو داس کو
گرفتار کر لیا۔یه ریاست قلات کا ایک اندرونی تنازعه

تھا ، لیکن انگریزوں نے اسے بہانہ بناکر مکران پر فوج کشی کردی ـ کپتان برن کو شکست هوئی اور وه پسنی کی جانب پسپا هو گیا ۔ اب انگریزوں نے چارسوسیاهیوں پر مشتمل ایک دسته دور مار توپوں کے ساتھ کراچی سے روانہ کیا ۔ گوک پروش کے مقام پر جدید سامان حرب سے لیس اس انگزیز لشكركا مقابله بلوچ عوام نے مقامی قسم كی فرسوده بندوقوں اور تلواروں اور برچھیوں سے کیا۔ ایک دن اور ایک رات مسلسل لڑائی جاری رهی ـ انگریزوں نے میر بلوچ خان کو معذرت کرنے کے لیر کہا لیکن اس نے جواب دیا کہ مادروطن کی خاطر سربکف ہو کر اس نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، جس کے لیر عذر خواهی کی جائر ، چنانچه میر بلوچ خان نوشیروانی نے میر محراب خان کچکی اور ڈیڑھ سو رفقا کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے ہوے جام شهادت نوش کیا اور گوک پروش هی میں مدنون ھوے۔ بلوچ شعرانے اس جنگ کو نظم کیا ھے . (غوث بخش صابر)

میر تقی میر: نام میر محمد تقی ، اردوکا نامور شاعر اور تذکره نگار؛ ولادت ۱۱۳۵ (آسی: کلیات میر ، مقدمه، ص ۸) یا ۱۳۳ ه (سرشاه سایمان: مثنویات میر ، ص ۱۰) یا ۱۳۳ ه (عبدالحق: انتخاب میر، مقدمه، ص ۱۰) یا ۱۳۳ ه (عبدالحق: میر کے بزرگ حجاز سے دکن اور پهر احمد آباد (گجرات) پهنچے - ان کے جدکلان نے اکبرآباد میں سکونت اختیار کرلی نهی - میر کی عمر ابهی زیاده سکونت اختیار کرلی نهی - میر کی عمر ابهی زیاده انجمن ترقی اردو، مقدمه ، ص ۱۳۰) که ان کے والد انجمن ترقی اردو، مقدمه ، ص ۱۳۰) که ان کے والد میر محمد علی متقی نے (جنکا نام آب حیات میں بحواله میر محمد علی متقی نے (جنکا نام آب حیات میں بحواله کیارار ابراهیم میر عبدالله لکها هے، جو صحیح نهیں) وفات پائی - ان کی صوفیانه ریاضتوں کا ذکر میر تقی نے اپنی آپ بیتی ذکر میر میں به تفصیل کیا هے -

، میر کے منه بولر چچا امان الله درویش بھی جو ان کے والد کے جگری دوست تھر اور جن سے سیربہت مانوس تهر، رحلت كر چكر تهر، جسكامير كو بر حد رنج ہوا۔ بچپن کے ان واقعات نے ان کے ذھن پر غم و الم کے دیرہا نقوش ثبت کردیر ، جن سے ان کی شاعری حد درجه متاثر هوئی ـ والد کی وفات کے بعد ان کے سوتیلر بھائی محمد حسن نے بھی ان کے سر بر دست شفقت نه رکها . چنانچه گیاره سال (اور بقول آسی و شاه سلیمان چوده یا سنره سال) کی عمر هوگی جب وه بازی کس مپرسی کی حالت میں بسلسله تلاش معاش دلى آگئر (انتحاب كلام مير ، ص م)\_ دهلي ميں نواب صمصام الدوله امير الا مرا نے، جو ان کے والد کے معتقد تھر ، اپنی سرکار سے ان کا ایک روپیه روزینه مقرر کر دیا ، تاآنکه وه نادرشاه کی جنگ میں مارے گئے اور میر کی یه مدد معاش بند ہوگئی ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر تقی اس کے بعد اكبر آباد لوك گئيم ، مكر اس مرتبه اكبر آباد كا قيام اور بهي پريشان كن ثابت هوا اور انهين پهر دهلي آنا پرا (شايد ۲۵۹ مين ، ديکهير آسي، ص 10) - اس دفعه وه اپنر سوتیار بڑے بھائی محمد حسن کے ماموں سراج الدین علی خان آرزو (م ۱۱۹۹ه)(دیکهیر خان آرزو، انگریزی، درکتاب خانه پنجاب یونیورسٹی) کے پاس ٹھیر کر تحصیل علم میں کوشاں ہو ہے، مگر اس بحث میں که خان آرزو بھی میر کے استادوں میں شامل تھے یا نه تھے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگرچہ میر نے اپنر تذکرہ نكات الشعراء (١٦٥) مين اس كا اقرار كيا هي ، مگر ذکر میر (تصنیف ۱۱۷۰ ه تا ۱۹۵ میں انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے اور لکھا ھے کہ میں نے دھلی میں میر جعفر عظیم آبادی اور صامروهه کے سید سعادت علی سے تعلیم حاصل کی خصوصاً ثانی الذکر نے ریخته لکھنر کی ترغبب دی۔

ہمر صورت قربن قیاس یہ ہے کہ خان آرزو سے، جو اس زمانے کے سب ادبا و شعرا کے سرجع تھے ، مير تني نےکچھ نه کچھ کسب فیض ضرور کیا ہوگا۔ اس کی تائید میر معمد حسن اکبر آبادی: محاکمات الشعراء (مخطوطه، دركتاب خانه پنجاب يونيورسني ورق س) سے بھی ہوتی ہے (نیز دیکھیے اورینٹل کالج میگزین، فروری ۱۹۵۱ء، صعے؛ آسی : کلیات میر، ص ، ب ؛ شاه سليمان ؛ انتخاب مثنويات مير ، ص ۱۱ و ۱۲) ـ بهر حال اس میں کچھ شبہه نہیں که مير تقى اپنے اس "پيرو مرشد استاد بنده" (خان آرزو) کے سلوک سے ہے حد غیر مطمئن اور دل برداشته تهر اور ان کی بد سلوکی کو اپنے بھائی محمد حسن کی انگیخت کا نتیجه سمجھتے تھے (ذکر میر، ص ۹۳) ـ حقیقت به ہے که خان آرزو اور میر . کے تعلقات کی سرگزشت کچھ پیچیدہ سی ہے۔ گمان ید ہے کہ میر تقی میر ہر اندازہ حساس ، زود رنج اور نازک اعصاب شحض تھے، اس لیے بالکل ممكن ہے كه خان آرزو سے بگڑے رهنا اسى كا نتيجه هو ـ مولانا عبدالسلام شعرالهند (بحوالة بهار بر خزان) اور آسی مقدمه کلیات میر مین اکبر آباد سے دوبارہ نکانے کو ایک واقعہ محبت سے مربوط کرتے میں ۔ آسی کا یہ خیال ہے که محمد حسن کی ہد سلوکی کا سبب بھی یہی ہوگا۔ واقعۂ محبت کی تائید ان کی مثنوی خواب و خیال سے بھی ہوتی ھے ، لیکن عاشقی اور شاعری کو اکثر ہم رکاب دبکھا گیا ہے۔ معبت تو غالب و مؤمن کی بھی مشہور ہے ، مگر ان کے معاملے میں یه صورت پیدا نہیں هوئی، تاهم امکان هرشی کا هے ۔ بہر حال ان سب حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ میر نے زندگی کے ان تجربات كو بهت معسوس كيا اور غم والم كي سبب ان پر جنوں کی سی حالت طاری ہو گئی (دیکھیر ذکر مبر اور مثنوی خواب و خیال) ۔

اگرچہ علاج معالجہ سے شدت رفع ہوگئی، مگر ان تجربات نے ان کے ذھن پر مستقل اور دیرپا اثرات باقی چھوڑے .

میر کی زندگی کے باقی اهم واقعات به هیں : خان آرزو کے گھر سے نکلنے کے بعد اعتماد الدوله قمر الدین خان کے نواسے رعایت خان کی مصاحبت، اس کے بعد نواب بہادر (خواجہ سرا)کی سرکار سے متعلق ہونا ، اس کے قتل کے بعد کچھ دیر کے لیے دیوان مہانرائن کی سرکار میں چلر جانا ، پھر راجا جگل کشور اور راجا ناگرمل سے متوسّل ہونا (ان کی رفاقت میں انھوں نے بہت سے مقامات اور معرکے دیکھے اور تیسری مرتبه اکبر آباد بھی گئے)، اس کے بعد کچھ ملت گوشه نشین رهنا ، پھر جب نادر شاهی اور احمد شاهی خونریزیوں کے سبب دهلي اجرى اور لكهنؤ آباد هوا تو ١٩٥ هـ ١٩٨٨ هـ میں نواب آصف الدوله کی دعوت پر لکھنؤ جانا (مقدمه انتخاب كلام مير ، ص ه ؛ سرشاه سليمان : مقدمه انتخاب مثنویات میر ، ص ۱۵) ـ اس کے بعد تا دم مرک لکھنؤ هي ميں رهے - سال وفات ميں اختلاف ہے (اکثر کی رائے میں انتقال بعمر . و، سال ۲۰ شعبان ۲۰۵ (۱۸۰۸/۵) مقدمه کليات مير، ص ۳۸).

میر تقی میر کے دو بیٹے تھے: ایک میر عسکری عرف کلو المتخلص به عرش (یا بقول نسّاخ، زار) اور دوسرے میر فیض علی فیض۔ تذکرہ شمیم سخن میں میر صاحب کی ایک دختر المتخلص به بیگم کا ذکر بھی آیا ہے (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے آسی: مقدمه کلیات میر ، ص ۵۵).

تصانیف: (۱) کلیات نظم اردو، جس میں غزلیات کے چھے دیوان ، قصائد ، مثنویات ، رہاعیات ، ترکیب بند، ترجیع بند اور واسوخت شامل ھیں۔ مثنویات میں دریاہے عشق، شعلهٔ عشق،

معاملات عشق ، اعجاز عشق ، جوش عشق ، خواب و خیال اور شکار نامے خاص شہرت کے مالک ھیں ۔ چھوٹی نظمیں ، ھجویات ، ماحول کی اشیا اور بعض گھریلو جانوروں کے متعلق ھیں، جو بہت مشہور ھیں (تفصیل کے لیے دیکھیے آسی: کلیات میر ، مقدمه).

(۲) نکات الشعراء (۱۱۲۵)، یه شعرات اردو کے قدیم ترین تذکروں میں سے ہے۔ میر کا دعوٰی ہے که به شعراے اردو کا اولین تذکرہ ہے (نکات الشعراء، ص ۱)، مگر یه دعوٰی صعیع نہیں، کیونکه اس سے پہلے بھی کچھ تذکرے مرتب ہو چکے تھے (مثلاً تذکرہ خان آرزو، تذکرہ سودا: تعفة الشعراء وغیرہ)، البته یه درست ہے که یه شعراے اردو کا پہلا معیاری تذکرہ ہے۔ اس تذکرے کے باقی حالات کے لیے ملاحظہ ہو مقدمه نکات الشعراء از عبدالحق اور سید عبدالله: شعراے اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کا فن، مطبوعه اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کا فن، مطبوعه لاهور.

(۳) ذکر میر (۱۹۵ه)، میر تقی کی آپ بیتی (فارسی میں)، جس میں اپنے حالات کے علاوہ زمانے کے تاریخی حالات بھی بیان کیے ھیں (مطبوعه انجمن ترقی اردو، مع مقدمه از مولوی عبدالحق).

(م) دیوان فارسی، جس کا ایک نسخه پروفیسر

رم) دیوال فارسی ، جس ۱۵ ایک نسخه پرولیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے کتاب خانے میں ہے (مقدمه آسی ، محوله بالا ، ص ۵۲).

(۵) فیض میر (فارسی) ، اپنے بیٹے فیض علی کے لیے لکھی تھی ۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے متن مع ترجمه شائع کر دیا ہے.

کلام پر رائے: میر تقی میر اردو کے مسلم الثبوت اساتذه شعرا میں سے هیں۔ ان کے کمال شاعری کا اعتراف ان کے زمانے میں بھی ہوا اور ان کے بعد آج تک ہو رہا ہے ۔ قدیم مصنفوں میں حکیم قدرت اللہ قاسم نے مجموعہ نغز میں میر کے رنگ طبیعت کے متعلق اچھی رائے ظاہر نہیں کی ، جس سے متاثر ہو کر عہد جدید میں محمد حسین آزاد نے بھی ان کی کج خاتمی اور بد دماغی کی داستانوں کو خاصا بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ ایسا معلوم هوتا ہے کہ آزاد کی بہت سی روایات کا سرچشمہ مجموعه نغز کے علاوہ ناصر خان کا معرکہ خوش زیبا بھی مے (رسالہ اردو ، اکتوبر ۱۹۵۳ء) ، لیکن اس میں شبه نمیں که ابتدائی عمر کے عوارض کا اثر، بعد میں بھی باقی رہا، جس کا ثبوت ان کی شاعری کے علاوہ ان کے تذکرے سے بھی ملتا ہے (دیکھیر سيد عبدالله: نقد مير).

جیسا پہلے لکھا جا چکا ہے ، میر نے اکثر مروجه اصناف میں طبع آزمانی کی ہے ، مگر ان کے کمال کا اصلی میدان غزل اور مثنوی ہے ۔ ان کے قصیدے بھی برے نہیں ، مگر قصیدہ گوئی میں ان کا رتبه سودا کے برابر نہیں۔ مولانا حالی کا خیال ہے که غالباً اردو میں سب سے پہلے میر هی نے زبان اردو میں عشقیہ قصر بصورت مثنوی لکھے ۔ (حالی: مقدمه شعر و شاعری) ۔ عبدالسلام ندوی نے یہ دعوی کیا ہے کہ وہ مثنویات کے موجد هیں اور ان كا عمده نمونه پيش كرتے هيں (شعر الهند)، مكر به رائصحیح معلوم نهین هوتی، کیونکه میرکی مثنویون سے پہلے بھی اردو میں ھر قسم کی مثنویاں دکن میں سوجود تھیں اور زبان اور لہجر کے تفاوت کے باوجود دکن کی بعض مثنویاں (مثلاً نصرتی وغیرہ کی مثنویاں) خاصی کامیاب ہیں (مقدمه کلشن عشق نصرتی ، مطبوعه انجمن ترفی اردو ، ۹۵۹ ما).

با این همه یه بات بلاخوف تردید کهی جا سکتی ہے کہ اردو مثنوی کو ترقی دینر اور مقبول عام بنانے میں میر کا بڑا حصہ ہے، کیونکہ انھیں کی مثنویوں کے زیر اثر شمالی هند میں مثنوی نگاری کا شوق پیدا ہوا (ان کے خاص متبعین میں اور لوگوں کے علاوہ مصحفی (بحر المحبت) اور بسمل فیض آبادی بھی تھر) ۔ میر کی دو المیه مناویاں دریائے عشق اور شعله عشق بڑی پرتاثیر هیں۔ ان میں معبت کا انجام موت دکھایا گیا ہے اور پنجاب کے بعض قصوں (مثلًا سوہنی مہینوال) کی طرح المیه کا موقع و محل دریا ہے۔ میر کی مثنویوں کی خصوصیت سادگی اور عام فہمی ہے ـ ان کے قصوں کے کردار عام لوگ ھیں اور اگرچہ ان میں مافوق العادہ عنصر بھی موجود ہے ، مگر بنیادی طور پر ان کی کہانیوں میں سچائی پائی جاتی ھے ، جس کو جذہر کی گھرائی اور المیہ احساس کی شدت نے مؤثر بنا دیا ہے ۔ ان کی بعض مختصر مثنویان (نظمین) گهریلو جانورون اور کرد و پیش کے حالات سے متعلق ھیں ۔ ان میں ان کی طبیعت کی سادگی اور بھولین اور ماحول سے ان کی محبت کا پتا چلتا ہے۔شکار ناموں میں انھوں نے مرقع نگاری کی مے اور جنگل اور شکار کے مناظر کے علاوہ ، تقریباتی شاهی جاوسوں کی اچھی تصویریں کھینچی ھیں ؛ تاھم مناظر کے بیان میں تخیل سے زیادہ کام لیا ہے اور اجمال و اختصار کے باعث تصویریں مبهم هوگئي هين.

میر نے هجویں بھی لکھی هیں مگر ال کی هجووں میں سودا کی هجووں کی زهر ناکی نہیں۔
میر نے شہر آشوب بھی لکھا ہے مگر اس کا درجه
سودا کے شہر آشوب (مخمس) سے کم ہے۔ اس
تمام صورت حال کی وجه یه ہے که میر خارجی
کیفیتوں کے مقابلے میں داخل کیفیات کے اچھے

ترجمان هين [سيد عبدالله: نقد مير].

بهرحال يه مسلم هے كه ميركا اصلى ميدان کمال ان کی غزل ہے۔ اردو کے تقریباً سبھی باکمال شاعروں نے اس صنف میں ان کے کمال کا اعتراف کیا ہے۔ میر کی غزل کی تاثیر کے دو بڑے اسباب هیں : اول ، ان کی غم انگیز لر ، دوم ان کا شعور فن ۔ میر کی زندگی کے ذاتی تجربات غم انگیز تھے۔ اس پر اس زمانے کے خونیں واقعات ، مثلاً نادر شاہ کے قتل عام اور احمد شاہ ابدالی کے حماوں کے علاوہ سلاطین دھلی کی خانہ جنگی اور برادر کشی ، نیز انسانی شرافتوں کے زوال نے ان کے ذهن پر غم کی محکم چهاپ لگا دی۔ اس طرح ان کی شاعری ذاتی المم کی حدوں سے گزر کر ہمدگیر انسانی دکه درد کی کمانی بن گئی ـ ان کا غم سطحی اضطراب اور برصبری کا مظهر نمیں بلکه مسلسل جذباتی تجربات اور ان پر ان کے روحانی رد عمل کا نتیجه ہے - اس رد عمل کا نام انھوں نے درد مندی رکھا ہے ، جو غم سے بلند تر روحانی تجربر کا نام ہے اور اپنی ارفع صورت میں ایک مثبت فلسفة زندكي بن جاتا ہے ـ مير كا غم جو بھى تھا، ان کے لیے نئی تخلیق کا ذریعہ اور اعلی بصیرتوں کا وسینہ بن گیا.

ان کے الم کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے زندگی کی الم ناک تصویر تو بنتی ہے ، لیکن تمنائے حیات افسردہ نہیں ہوتی - ان کے غم میں شدت الم کے باوجود کچھ چہل پہل کی کیفیت موجود رهتی ہے - احساسات غم کی اس تطہیر سے میر کی شاعری میں ایک خاص قسم کی ارفعیت پیدا ہوگئی ہے.

میر کے مضامین کی طرح ان کے اسالیب بیان بھی مؤثر ہیں۔ انھوں نے اپنے تذکر بے میں زمانے کے بہترین اسلوب کے لیے انداز کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ان سے پہلے

شعرا ایہام کی صنعت برتتر تھر، مگر ان کے دور میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا؛ اس کے بجاہے شاعر انداز کی طرف ملتفت هیں ، جس میں صنائع کے مناسب استعمال کے ساتھ ساتھ بیان کی اکثر خوبیاں جمع ہوگئی ہیں ، مثلاً ''تشبیہ و استعارہ'' کے علاوہ خيال صنعت، مكالمه (گفتگو) اور ترصيع كا ايسا استعمال کیا گیا ہے جس سے صوتی اور معنوی لحظ سے شعر مؤثر اور حسین ہو جاتا ہے ۔ میر کے کلام میں ایہام بھی ہے، مگر کم ۔ ان کے کلام کی اهمیت جن خوبیوں کے سبب سے ہے، ان میں سے ایک یه ھے کہ الفاظ ان کے موضوع و مضمون سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ ''چرب و شیریں" ہوتے ہیں، یعنی ان میں لطیف جذبات کا رس بھرا ہوا ہوتا ہے، جس سے شیرینی اور گھلاوٹ پیدا ہوتی ہے؛ اس کے علاوہ ان کے ہاں تصویریت اور خیال انگیزی کے عناصر بھی پائے جاتے ھیں۔ ان کے بیرایہ ھاے بیان میں بول چال کے انداز، ساده طریقه هامے اظہار اور طنز و تعریض کی چبهن کو خاص اهبیت حاصل ہے۔ ان کی تشبیمات کا مواد عموماً زندگی اور کائنات کے معمولات (یعنی عام اور معمولی حالتوں اور چیزوں) سے حاصل کیا ھوا ہے۔ ان کے استعارات میں مفلسی کا چراغ ، ٹوٹے ہوئے دیے ، مکڑی کے جالے ، زنبور کے گھر نظر آتے میں ۔ اس کے علاوہ ماحول کے اثرات کے ماتحت اجڑے ہوئے نگر، لئی ہوئی بستیاں، ویران شہروں کے تنہا چراغ بھی ان کے استعارات کی بنیاد بنتر هیں ۔ خون اور لوهو (لمو) تو ان کی شاعری کی خاص علامت ھے.

میر نے تشبید کے طریقوں میں بھی ایک خاص ندرت پیدا کی ہے، وہ مروجہ اور متعارفه مماثلتوں کی صورت کو بدل بلکہ اللے دیتے ہیں یا مشہور مشاہہتوں کی تردید یا تنقیص کرتے ہیں ۔ اس طرح

ان کی تشبیمیں مبالغہ سے ھٹ کر حقیقت کے دائرے میں آ جاتی ھیں، مثلاً محبوب کی آنکھوں کو غزال کی آنکھوں سے مشابہت دینا شعرا کا عام طریقہ ہے، مگر میر اس مشابہت کو محبوب کی آنکھوں کی توھین خیال کرتے ھیں۔ اسی طرح ھونٹوں کو یافوت سے تشبیہ دی جاتی ہے مگر وہ اس کی تردید کرتے ھیں، جس کے باعث معنی حقیقت کے قریب آ جاتا ہے؛ یاقوت بلاشبہ خوبصورت شے ہے مگر ہتھر ہے، لہذا کجا لب محبوب (کہ انسانی ہے) اور کجا ہتھر۔ گویا حسن انسانی کو ان کے نزدیک نیچر کے حسن کی ھر نوع پر تفوق حاصل ہے.

میر کی زبان میں سادگی اور بیان میں بول چال
کا لطف ان کی ایک خصوصیت ہے، مگر اس سے بھی
زیادہ مسرت بخش عنصر ان کے یہاں مناسب اوزان
کی دلآویزی اور لفظی موسیقیت ہے ۔ ان کی لمبی
بحریں مسرت بخش اور چھوٹی بحریں درد انگیز ھوتی
ھیں ۔ میر کو شعر میں ایک خاص صوتی فضا پیدا
کرنے کا بڑا ملکہ حاصل تھا ۔ وہ قدرت کی طرف سے
بڑا پختہ صوتی ذوق لے کر آئے تھے، جس سے انھوں
نے اپنی شاعری میں بڑا کام لیا ہے ۔ لمبی بحروں
میں ان کی متعدد غزلیں بہت پرتائیر ھیں.

بہرحال میر غزل کے بلند پایه استاد تھے۔ یہاں تک که غالب جیسے عظیم سخنور نے بھی ان کی استادی کو تسلیم کیا ہے، اگرچه اس امر کا فیصله کرنا دشوار ہے که غالب اور میر میں سے افضل کون ہے ؟ بعض وجوہ ایسے بھی ھیں جن کے سبب میر کا درجه غالب سے بلند تر معلوم ھوتا ہے، مگر غالب کی غزل کا اختصار، ان کے بیان کا اعجاز، ان کی فلسفیانه ژرف ان کی غزل کا تجمل اور حسن، ان کی فلسفیانه ژرف نگاھی اور شوخی و ظرافت جیسی خوبیوں کے باعث غالب میر سے افضل ھیں، اگرچه خود غالب نے میر غالب کے کمال کا اعتراف کرتے ھوے یہ لکھا:

ع میر کا شعر کم از گلشن کشمیر نمیں (نسخه حمیدیه)

اور ناسخ کے اس قول کی تائید کی ہے: آپ ہے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

غالب نے میر کی شاعری کا کچھ اور اثر بھی قبول کیا ہے ؛ چنانچہ ان کے یہاں میر کے بعض مضامین اور اسالیب موجود ھیں۔ اس کے علاوہ میر کے بعض سکایتی واسوختنی اور احتجاجی پیرائے بھی غالب کے یہاں ھیں۔ (بعض محققین کے نزدیک میر اردو میں واسوخت کے موجد تھے، مگر یہ صحیح معلوم نہیں ھوتا).

اصلاح زبان: میر زبان اردو کے مصلحین میں بھی اھم درجه رکھتے ھیں (اس بحث کے لیے دیکھیے عبدالسلام: شعرالهند، حصه اول) ۔ اسالیب بیان کی تاریخ ارتقا میں بھی میر کا درجه تسلیم شده ھے ۔ انھوں نے اپنے دور کے بعض دوسرے اکابر شعرا کے ساتھ مل کر شاعری کو ایہام کے عیب سے پاک کرنے کی کوشش کی (اگرچه خود ان کا اپنا کلام ایہام سے پاک نہیں) ۔ اس کے علاوہ انھوں نے عمدہ فارسی ترکیبوں کو اردو میں رائج کیا (اگرچه ان کے یہاں مقامی اور نا ھموار تراکیب کی رائرچه نہیں) ۔ غرض سودا کی طرح میر بھی زبان اردو کے سملحین میں محتاز مقام کے مالک ھیں، تذکرہ نگاری، مدر اگرچه اندہ کے ادادہ کے ادادہ کے ادادہ کے ادادہ کے دیا

تذکره نگاری: میر اگرچه اردو کے پہلے تذکره نگار نہیں، مگر فنی لعاظ سے اردو کا پہلا اهم تذکره انهیں کا لکھا هوا هے۔ نکات الشعراء (سال تصنیف ۱۹۵ه) کو اردو تذکره نویسی میں تقریباً وهی درجه حاصل هے جو انگریزی میں ڈاکٹر جانسن کے تذکرہ الشعرا کو حاصل هے۔ اس میں اچھے تذکرے کی بہت سی خوبیاں پائی جاتی هیں، مثلاً مطالب کا اختصار، رجال تذکره کے متعلق اهم اور چیده واقعات کا احراج اور عمده انتخاب کلام

وغیرہ ۔ میر کے اس تذکرے میں عملی تنقید کے عمده نمونے موجود هیں اور باوجودیکه ان کی تنقید میں بعض اوقات تلخی اور شدت کی صورتیں بھی پیدا هوگئی هیں، مگر طریقه تنقیدی هی اختیار کیا ھے۔ ان کے تذکرے سے تذکرہ نگاری کی ایک خاص روایت قائم ہوئی، جس کے متبعین میں گردیزی (تذكره ريخته گويال)، قائم (مخزن نكات)، مير حسن (تذکره شعراے اردو) اور مصحفی (تذکره هندی) شامل هیں ۔ ان سب تذکروں کی خصوصیت اختصار ہے۔ میر کے دبستان تذکرہ نگاری کے خلاف جو رد عمل هوا، وه بهی ایک روایت بن کر تا دیر قائم رها \_ اس دبستان میں قدرت الله قاسم (مجموعه نغز)، شیفته (گلشن بے خار)، باطن (گلستان بے خزاں) اور شفیق (چمنستان شعرا) ، شامل هیں (دیکھیے سید عبدالت : شعراے اردو کے تذکرے اور تذکرہ نگاری کا فن ، ص ۸۳ تا ۵۰).

میر نے ذکر میر کے نام سے فارسی میں ایک آپ بیتی بھی لکھی ہے۔ قدیم اردو ادب میں آپ بیتیوں کی کمی ہے۔ جو آپ بیتیاں موجود ھیں، ان میں باند پایه بہت کم ھیں، مگر میر کی آپ بیتی اس فن کی ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ اس میں انھوں نے ذاتی حالات اور زمانے کے واقعات تفصیل سے بیان کیے ھیں (عبدالحق: مقدمهٔ ذکر میر)، تاھم اس کتاب کو مکمل سوانحعوری کا درجه نمیں دیا جا مکتا۔ اس کے علاوہ اس میں واقعات کی ترتیب تاریخی نمیں بلکہ تقدیم و تاخیر سے کام لیا گیا ہے۔

مآخل: (۱) میر: نکات الشعرا، مطبوعه نظامی پریس، بدایون: (۲) قدرت الله قاسم: مجموعه نفز، طبع حافظ محمود شیرانی، مطبوعه پنجاب یونیورسٹی، لاهور ۱۹۳۲ و ۱۳۰۲ (۳) گردیزی: تذکره ریخته گویان، مطبوعه انجمن ترق اردو، حیدرآباد (دکن) ۱۹۳۳ و ۱۹: (۳) قائم چاند پوری: مغزن نکات، مطبوعه انجمن ترق اردو،

حیدر آباد (دکن) ۱۹۳۹؛ (۵) کریم الدین: تذکره طبقات الشعراے هند، دهلی ۱۹۳۸ه؛ (۲) شیفة: کلشن بی خار ، لکهنؤ ۱۳۲۸ه؛ (۵) محمد حسین آزاد: آب حیات ، مطبوعه شیخ مبارک علی ، لاهور؛ (۸) سکسینه: تاریخ ادب اردو ، مترجمه عسکری، نولکشور، لکهنؤ ؛ (۹) عبدالسلام ندوی : شعرالهند ، مطبوعه اعظم گڑه؛ (۱) عبدالسلام ندوی : شعرالهند ، مطبوعه اعظم گڑه؛ (۱۱) سری رام: خمخانهٔ جاوید ، مطبوعه لکهنؤ ، ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۱ از ۱۹۱۱ ؛ (۱۲) معمد یعیٰی تنها؛ لکهنؤ ، ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۸ کرد کهبوری : تنقیدی حاشیے ، حیدر آباد (دکن) کور کهبوری : تنقیدی حاشیے ، حیدر آباد (دکن) همهه اع؛ (۱۳) اثر لکهنوی : مزامیر ، دیلی ۱۹۵۸ هرد (۱۶) سید عبدالله: نقد میر ، مطبوعه لاهور .

(سيد عبدالله)

مير جعفر خان جمالي: بلوچستان مين تحريک پاکستان کے نامور رہنما، میر شکر خان جمالی کے هال س. و وع مين بمقام اوستا محمد (نصير آباد) پیدا هونے - معمولی اردو، فارسیگھر پر هی پڑهی -نصیر آباد میں لاکھوں ایکڑ اراضی کے مالک اور صوبر کے خوشحال افراد میں سے تھے۔ رجحان شروع ھی سے اسلام اور اسلام کی نشأة ثانیه کی طرف تھا! چنانچه اپنر علافر میں دینی تعلیم کے مدرسوں کو دل کھول کر امداد دیتے تھے۔ تحریک خلافت میں بھی شامل رہے ۔ . ۹۳۰ء ھی سے مسلم لیگ سے وابسته تهر، اسی لیر نصیر آباد میں سب سے پہار مسلم لیگ کو قدم جمانے کا موقع ملا۔ ہے۔ اء میں جب قائد اعظم مسلم لیک کی تنظیم کے لیے دورے کر رہے تھے اور جیکب آباد وارد ھوے تو میر جعفر خال جمالی دس هزار افراد کو لر کر اسٹیشن پر پہنچر اور قائد اعظم کا شایان شان استقبال کیا ۔ سیر جعفر خان جمالی کو مسلم لیگ کا ساتھ

دینے کے باعث انگریزوں نے اراضی کے ماکانہ حقوق سے محروم کرنے کا عملی اقدام کر ذلا ، مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی ۔ پربوی کونسل تک مقدمہ پہنچا اور بالآخر فتح ان کی ہوئی برعظیم پاک و هند کی تقسیم کے وقت انگریزوں نے سرحد کی طرح بلوچستان میں بھی ریفرنڈم کا دام هم رنگ زمین بچھایا اور شاهی جرگے کے ارکان کو مجاز قرار دیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ بلوچستان کو بھارت میں شامل کرنا ہے یا پاکستان میں ۔ اس موقع پر میر جعفر خان جمالی اور نواب محمد خان جوگیزئی کی شبانہ روز مساعی سے سرداروں اور شاهی جرگے نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔

میر جعفر خان جمالی جب تک زنده رہے مسلم لیگ ھی سے وابسته رہے ۔ انھوں نے قیام پاکستان کے لیے باوچوں کو متحد کیا اور اس سلسلے میں یہاں کی صحافت پر بھی خاصے اثر انداز رہے، چنانچه ان کا ھفت روزہ اخبار تنظیم ان دنوں مسلم لیگ کا ترجمان تھا ۔ بنا بریں قائد اعظم نے ان کو "پاکستان کی زبان" کا خطاب دیا.

میر جعفر خان جمالی \_ اپریل \_1972 کو وفات پا گئے اور اوستا محمد میں مدفون ہوے۔ میر تاج محمد جمالی اور میر سکندر خان جمالی ان \_ فرزند هیں.

(غوث بخش صابر) میر جمله: رک به محمد سعاد.

میر حسن: مولوی، سید، شمس العلماء، ® برعظیم پاک و هند کے مشہور عالم اور معلّم، ۸ اپریل ۱۸۳۸ء کو اپنے ننھیال موضع فیروز والا، ضلع گوجرانوالہ (پنجاب) میں پیدا ہوے ۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں اپنے والد سید میر محمد شاہ سے گھر پر حاصل کی اور کم سنی ھی میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ پھر مروجہ نصاب کے لیے مسجد دو

دروازہ کے امام مولانا شیر محمد کے سامنے زانوہے تلمذ ته كيا (محمد دين فوق : ملاعبدالحكيم سيالكوني، لاهور ١٩٢٨ء، ص مه ببعد) - ١٨٥٨ء میں سیالکوٹ کے ضام سکول میں داخل ہوئے۔ دوران تعلیم میں ومشہر کے دوسرے اهل علم حضرات سے بھی مستفیض هو تے رهے اور ۱۸۹۱ء میں حصول تعلیم کے بعد اسی سکول میں نو روپے ماہوار پر مدرّس هو گنے (نقیر وحیدالدین : روزگار فقیر، مطبوعه لاهور ، ص مرم ) ، ليكن اكلي هي برس سكاچ مشن پرائمری سکول سے وابستہ ہوکر عربی پڑھانے لگے ( دُسرُ ک کُر تُدر ، سیالکوٹ ، ۱۸۸۳ -۱۸۸۳ ع، ص ے بیعد) ۔ ۱۸۶۳ء میں ان کا تبادله وزیر آباد هوگيا (ڏسڙ کٺ گزڻئير، گوجرانواله، ١٨٩٥، ٥٠٠ م وم) \_ و ۱۸۹ عمين وه دوباره سيالكوث مين تبديل کر دیر گئر ۔ ۱۸۵۱ء میں اس سکول میں انٹرنس تک تعلیم دی جانے لگی اور مولوی صاحب نویں ، دسویں جماعت کو بھی پڑھانے لگے ۔ان کی قابلیت کے سب معترف تھے ، چنانچہ سکاچ مشن کی ایک سالانه رپورٹ میں همیں یه عبارت ملتی هے: "همارے السنة شرقيه كي جماعتين ، جو مير حسن سے تعليم پا رہی ہیں ، ہمارے لیر بجا طور پر باعث فخرو ناز هیں ۔ آج تک جن اساتذہ سے میرا رابطہ رہا ہے ان میں وہ یقیناً ممتاز ترین عالم اور بہترین معلم هیں اور یه ایک حقیقت ہے که تهوڑے هی عرصے میں طلبہ کے اندر بھی علم عربی اور فارسی شعر و ادب کا وھی ذوق وشوق پیدا ھو جاتا ہے جو ان کی ذات كا حصه هـ" (Report on the Schemes of the ، ابت ، Church of Scotland ، بابت ، ایڈنبرا ص ۱۲۸) - ۱۸۸۹ میں سکاچ مشن ہائی سکول کو انشرمیڈیٹ کالج کا اور ۱۹۱۳ء میں ڈگری کالج کا درجہ ملا تو مواوی صاحب ہی ۔ اے تک کے طابہ ' کو عربی پڑھاتے رہے۔ انھوں نے اپنہ اللہ آکو

عبادت کا درجه دے رکھا تھا۔ رات ھو یا دن ، بارش ھو یا طوفان ، طلبہ انھیں ھر وقت اور ھر سوفع بر تعلیم دینے یر تیار پاتے ، حتی که گھر سے کالج آئے جاتے بھی ان سے مستفید ھوتے رھتے ۔ آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی رھی ، چنانچه سرے کالج سیالکوٹ کی انتظامیہ نے مارچ ۱۹۲۸ء میں انھیں سبکدوش کرکے ستر روپے ماھوار پنش مقرر کر دی ۔ سبکدوش کرکے ستر روپے ماھوار پنش مقرر کر دی ۔ کم و بیش سرسٹھ برس تک درس و تدریس کے مقدس بیشے سے وابستہ رہ کر انھوں نے ۲۵ ستمبر ۲۹ م ، عکو وفات پائی اور وصیت کے مطابق ان کے شاگرد مولوی محمد ابراھیم میر ، مصنف تاریخ اھلحدیث ، مولوی محمد ابراھیم میر ، مصنف تاریخ اھلحدیث ،

ان کے ممتاز تلامذہ میں علامہ اقبال سرفہرست هيں \_ بقول شيخ عبدالقادر: "اقبال كو بهي اپني ابتدا ہے عمر میں مولوی سید میر حسن سا استادملا۔ طبیعت میں علم و ادب سے مناسبت قدرتی طور پر موجود تهی ، فارسی اور عربی کی تحصیل مولوی صاحب سے کی ، سونے پر سہاگا ہو گیا۔ ابھی سکول میں پڑھتے تھے کہ کلام موزوں زبان سے نکانے لكًا" (مقدمهٔ بانك درا) اور سيد نذير نيازى ، جو مولوی صاحب کے بھتیجر تھر ، لکھتر ھیں: "اقبال شعر كهتر اورمير حسن اصلاح ديتر ـ مولانا کا ذوق شعر بہت باند تھا۔ ان سے علامہ اقبال نے شعر و شاعری کی نزاکتوں ، عروض و قواقی کی خوبیوں ، کلام کے محاسن اور معالب ، غرض که هر اس بات کا سبق سیکھا جس کا تعلق اس فن کے لوازم سے تھا" (دانامے راز ، اقبال اکادی ، لاھور و علامه بهي النر استاد كا بر حد احترام کرتے تھر اور بچپن سے لر کر ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان سے کسب فیض کرتے رہے (روزگا نقیر ، ص ۲) - انهیں کی سفارش پر حکومت نے مولوی صاحب کو ان کی تعلیمی خدمات کے

پیش نظر شمس العلما کا خطاب دیا (۱۹۲۳).

سید میر حسن آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل
کانفرنس کے سالانہ جلسوں میں پنجاب کی نمائندگی
کرتے تھے اور ان کی راے اور مشورے کو قدر کی
نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔سرسید ان کے قریبی دوستوں
میں سے تھے ۔ ان کے علاوہ محمد حسین آزاد،
الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محسن الملک،
سید سلیمان ندوی اور سید محمود وغیرہ سے بھی ان
سید سلیمان ندوی اور سید محمود وغیرہ سے بھی ان
میں علامہ اقبال اور مولوی محمد ابراھیم میر کے
علاوہ منشی غلام قادر فصیح اور ان کے فرزندمولوی
ظفر اقبال، شیخ گلاب دین اور میر عبدالقیوم قابل
ذکر ھیں (دیکھیے راقم کی کتاب علامہ اقبال کے
استاد شمس العلماء مولوی سید میر حسن: حیات و

(سید سلطان محمود حسین)

میر حسن دهلوی: بن میر غلام حسین ضاحک بن خواجه عزیز الله بن میر امامی ، اردو کے ممتاز شاعر اور مشہور مثنوی سحر البیان کے مصنف ۔ ان کے خانداں ، والد اور اپنے حالات کے سلسلے میں معلومات ان کے تذکرہ شعراے اردو میں ملتی ہیں۔ میر امامی ہرات کے ایک متبعر فاضل تهر ، جو ترک وطن کرکے شاهجهاں آباد آ گئر اور اپنر زمانے کے لوگوں میں بڑا مرتبہ پایا۔ میر ضاحک ایک اچھے ناظم و ناثر ، درویش مزاج لیکن هزل دوست اور مزاح پسند تهر - میرزا رفیم سودا [رک بان] نے ان کے بارے میں عجیب و غریب هجویں لکھی هیں ، جو کلیات سودا میں موجود هیں ۔ ضاحک نے بھی جواب میں طبیعت کی تیزی دکھائی ، مگر یه کلام کمیں دستیاب نمیں ، البته مير حسن کي قلمي کليات مين ايک جوابي هجو ملتی ہے ، جو بہت رکیک اور فعش نے .

دلی کی سلطنت پر تباهی آئی تو میر ضاحک میر حسن کو ساتھ لےکر فیض آباد جلے گئے ، لیکن ۔ زمانے کا قطعی تعین نہیں کیا جا سکتا ۔ میر حسن اپنے تذکرہ میں صرف اتنا لکھتے ھیں کہ آغاز جوانی میں ترک وطن کرکے فیض آباد اور لکھنؤ آیا۔ کل رعنا کے مطابق ان کی عمر اس وقت بارہ تیرہ برس هوگی - میں حسن کی وفات س ۱۲۰،۹/۹۸۹ میں هوئی اور اس وقت ان کا سن بچس برس تھا۔ اس حساب سے یہ سفر ۱۱۹۹ه/۱۷۵۱ با ۱۱۱۹۸ مروع کے قریب قرار پاتا ہے۔ [ڈ،کٹر وحید قریشی کی تحقیق کے مطابق ۱۱۷۹ه/۱۵۸ء: دیکھیے میر حسن اور ان کا زبانه ، ص م م م ) ۔ فیض آباد میں نواب سالار جنگ اور ان کے بیٹے مرزا نوازش علی خان بہادر نے ان کی سربرستی کی۔ میر حسن ان دو محسنوں کا ذکر بڑی محبت ہے کرتے میں ۔ مثنوی تمنیت عید اور قصر جراهر میں، جو تذکرہ کی تصنیف (۱۹۲ه۱۱۹۸) کے بدن لکھی گئیں ، ناظر جواہر علی خان بھی اس فہرہ ت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے جد سال بعد جب ١٩٩٩هه ١٤٩١ء مين سعر البيان ، كمل عوني تو وہ نواب آصف الدولہ کے متوسلین میں دامل نمر اور فیض آباد سے لکھنؤ چلر آئے.

میر حسن کے والد میر ضاحک کی تاریخ ونان
کا تعین نہیں ھو سکا۔ محمد حسین آزاد نے آب حیان
میں دو متضاد روایات دی ھیں ۔ ایک طرف تو وہ
لکھتے ھیں که میر ضاحک کی وفات پر سودا فاتحه
کے لیے گیا اور بعد رسم تعزیت تمام ھجوبات جاک
کر ڈالیں ۔ سودا کی وفات ۱۹۵،۱۹۵ میں
موئی ، لہٰذا میر ضاحک نے اس سے قبل وہ ت پاؤ
ھوئی ، لہٰذا میر ضاحک نے اس سے قبل وہ ت پاؤ
ھوگی ؛ دوسری طرف آزاد گلزار ابراھم نے حوالے
سے ایک اور موقع پر بیان کرتے ھیں کہ ۱۹۹،۱۵۰

اور وارستگی ہے گزران کرتے تھے .

میر حسن کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم تفصیلات ملتی هیں ۔ مختلف مآخذ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ میر حسن کی ولادت پرانی دلی کے محله سید واڑہ میں هوئی تھی (قدرت اللہ قاسم: مجموعه نغز) ۔ تاریخ وفات کا تعین مصحفی کے قطۂ تاریخ وفات سے هوتا ہے:

چوں حسن آن بلبل خوش داستان روز این گلزار رنگ و بو بتافت بسکه شیرین بود نقطش مصحفی شاعر شیرین بیان تاریخ یافت

#### A17.0

حیرت ہے کہ اس تاریخ کے پیش نظر ہونے کے باوجود آزاد لکھتے ہیں کہ . . . ، ہجری اول محرم کو دار قانی سے رحلت کی (آب حیات ، ص ۲۵۳)۔ میر حسن کی عمر پچاس برس سے متجاوز تھی ، اس لیے سنہ ولادت ہمارہ مراہم ایماء کے لگ بھگ قرار دے سکتے ہیں۔ وہ لکھنؤ کے محله مفتی گنج میں نواب قاسم علی خان کے باغ کے پچھواڑے دفن ہوے .

میر حسن کے اخلاف میں کئی نامور شاعر هوے۔ بیٹوں میں خُلق اپنے والد کے اور خلیق مصحفی کے شاگرد تھے۔ اردو کے مشہور مرثیہ گو میر انیس اور ان کے چھوٹے بھائی میر مونس ، میر مستحسن خلیق کے بیٹے تھے ۔ انیس کے تین صاحبزادوں سلیس ، رئیس اور نفیس نے بڑی شہرت ہائی۔ میرسلیس کے بیٹے ابو صاحب جلیس، نفیس کے نواسے نواسے سید علی محمد عارف اور میر انیس کے نواسے بیارے صاحب رشید لکھنؤ کے دور آخر کے مرثیہ گو شعرا میں بڑے نامور ھوے۔ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں کسی ایک خاندان میں کئی نساوں

تک اتنے اعلی پاے کے شعرا کا سلسله اور کمیں نمیں ملتا.

میر حسن بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ تذکرہ میں میر حسن لکھتے ہیں کہ اب تک میں نے تقریباً آله هزار اشعار کہے هيں ، ليكن اس كے بعد بهى وه باره سال زنده رهے اور یمی زمانه ان کی شاعری کی پختگی کا ہے ، چنانچہ ہزاروں شعر اس مدت میں کہے گئے ۔ خود مثنوی سعر البیان ، جس پر ان کی شہرت کا دار و مدار ہے، اس کے بعد مکمل ھوئی ۔ بیل (Beale) کا بیان ہے که دیوان میں آٹھ ہزار اشعار هين (Oriental Biographical Dictionary) س ١٠٥) ؛ غالباً ان کے پیش نظر صرف میر حسن کا تذكره يا تذكره كلزار ابراهيم هے ، جس كے مصنف کو ۱۹۹۱ه/۱۹۹۱ میں میر حسن نے ایک خط میں اپنے اشعار کی تعداد آٹھ هزار بتائی تھی۔ آب حیات کی تصنیف کے وقت آزاد کو شکایت تھی که میر حسن کی پانچ غزلیں بھی پوری نه ملیں ، جو کتاب میں درج کرنے ، لیکن اب کلیات کے کئی قلمی نسخے دستیاب ہوگئے ہیں ، جن میں حسب ذیل کلام شامل هے:

(الف) مثنویات: (۱) مثنوی سعر البیان: (۲) مثنوی کلزار ارم؛ (۹) مثنوی رموز العارفین: (۹) مثنوی شادی شادی نواب (سم) مثنوی تمنیت عید؛ (۵) مثنوی شادی نواب آصف الدوله؛ (۹) مثنوی قصر جواهر، در مدح جواهر علی خان اس کے علاوه پانچ چھوٹی مثنویاں اور هیں ان میں مثنوی سعر البیان اور گلزار ارم بار بار شائع هوئی هیں ولی الذکر کا انگریزی نشر میں ترجمه بھی شائع هوا هے رموز العارفین نولکشور پریس سے سعر البیان اور گلزار ارم کے نولکشور پریس سے سعر البیان اور گلزار ارم کے ساتھ ، ۹۵ ء میں شائع هوئی ابنائی مثنویوں کے انتخابات لکھنؤکا دبستان شاعری (علی گڑھ سم ۱۹۵) میں شائع کیے گئر هیں ،

(ب) قصائد: قصائد کا کوئی مجموعه شائع نہیں ہوا، لیکن قامی کلیات میں نواب آصف الدوله، نواب سالار جنگ، نواب سردار جنگ اور ناظر جواهر علی خان کی مدح میں قصیدے موجود هیں، جن کی نمایاں خصوصیت یه هے که تشبیب میں غزل کا انداز عام هے اور وہ طنطنه اور زبان کی دهوم دهام نہیں جو قصیدے کے لوازم هیں .

(ج) غزلیات: غزلوں کا ایک دیوان نولکشور نے لکھنؤ سے پہلی مرتبه دسمبر ۱۹۱۹ء میں شائع کیا ، جو سم ۱ صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس میں تقریباً ڈھائی ہزار اشعار ہیں ، لیکن یه بھی غزلوں کا پورا سرمایه نمیں ۔ مسام یونیورسٹی علی گڑھ کے کتب خانه میں قلمی نسخه کلیات میر حسن (مکتوبه میں علمی نسخه کلیات میر حسن (مکتوبه میں علمی بہت سی غزلیں ایسی هیں جو مطبوعه نسخے میں شامل نمیں - نولکشور پریس سے دیوان کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۱۹ء میں شائع موا ہے .

(د) متفرقات: قلمی نسخون میں بکثرت قطعات، رباعیات اور خاص طور پر مثاثاث موجود هیں.

اپنی شاعری کے بارے میں میر حسن اپنے تذکرہ میں لکھتے ھیں کہ "اس عاجز کا تعلق شاعری سے خاندانی ہے۔ کوئی آج کی بات نہیں ، بچپن سے ھی شعرگوئی کی طرف میلان تھا۔ اللہ تعالٰی نے ظرف کے موافق اس فن میں استعداد قبولیت عطا فرمائی۔ اصلاح سخن میں نے میر ضیاء سے لی ہے ، لیکن ان کی طرز کو میں کماحقہ نباہ نہ سکا اور دیگر بزرگوں ، مثلاً خواجہ میر درد، مرزا رفیع سودا اور میں تقی میر کی پیروی اختیار کی" ؛ چنانچه غزلوں کا وھی رنگ ہے جو اس دور میں دھلی کے غزلوں کا وھی رنگ ہے جو اس دور میں دھلی کے دبستان شاعری کا امتیاز تھا۔ سیدھے سادے جذبات میں ، جنھیں صاف اور سلیس زبان میں بے تکافی سے

ادا کر دیا گیا ہے۔ سات آٹھ شعر سے زیادہ کی غزلیں بہت کم کہی ہیں، اس لیے بھرتی کے مضامین اور قافیہ پیمائی کے شوق سے کلام ہے مزہ نہیں کیا اور ناهمواری بھی نہیں۔ مثنوی میں ان سحر البیان اعلی درجے کی منظر نگاری، جدبات نگاری، فطری مکالمہ، روزم، اور ڈرامائی عناصر نگاری، فطری مکالمہ، روزم، اور ڈرامائی عناصر میں اپنے زمانے کی تہذیب و معاشرت، رسم و رواج اور روزم، گفتگو کا بڑا اچھا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اس نواب امداد امام اثر نے کاشف الحقائق میں ان کے بارے میں ٹھیک لکھا ہے کہ "میر حسن کمیں بارے میں ٹھیک لکھا ہے کہ "میر حسن کمیں شکسییئر کی داخلی شاعری کا اور کہیں سر والٹر اسکائے کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلاتے ہیں سر والٹر اسکائے کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلاتے ہیں سر والٹر اسکائے کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلاتے ہیں سر مائٹو وراد اسکائے کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلاتے ہیں اسکائے کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلاتے ہیں سر مائٹو وراد اسکائے کی خارجی شاعری کا تماشا دکھلاتے ہیں سر مائٹو۔

ماخل عاربی مادری و حالت و مهار کے هیں .

ماخل ، (۱) آزاد: آب حیات، مطبوعه شیخ مبارک علی ، لاهور ۱۹۵۰ء؛ (۲) قدرت الله تاسم: تذکر، مجموعه نفز ، طبع حافظ محمود شیرانی ، لاعور ۱۹۰۰ء علی گرد (۳) ابو آللیث صدیقی: لکهنؤ کا دبستان شاعری ، علی گرد هم ۱۹۵۹ء؛ (۱۹) ابو آللیث صدیقی: لکهنؤ کا دبستان شاعری ، علی گرد الله Oriental Biographi: T.W. Beale (۱۹۰۰ء البیان ، گلزار آرم ، رموز العارفیر)، مطبوعه نولکشور پربس، اللهنؤ ۱۹۵۰ء؛ (۱۹) دیوان میر حسن ، مطبوعه نولکشور پربس، لکهنؤ ۱۹۱۰ء؛ (۱۶) دیوان میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه مسلم یونیورسٹی ، علی گده (مکتوبه یکم صدر خواب حبیب الرحمن خان شروانی ، علی گده (۱۹) کلبات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میلم یونیورسٹی ، علی گذه (۱۹) کلبات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میلم یونیورسٹی ، علی گذه (۱۹) کلبات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میلم یونیورسٹی ، علی گذه (۱۹) کلبات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میلم یونیورسٹی ، علی گذه (۱۹) کلبات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میلم یونیورسٹی ، علی گذه (۱۹) کلبات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میلم یونیورسٹی ، علی گذه (۱۹) کلبات میر حسن ، مخطوطه کتاب خانه میلم یونیورسٹی ، علی گذه (۱۹ کلبات نامعلوم ) ، تاریخ کتابت نامعلوم .

## (ابو الليث صديقي)

میر خاو ند: مؤرخ، مصنف روضة الصفاد ، وه برهان الدین خاوند شاه کا بیثا تها، جو ماوراه النهر (اور بظاهر بخاراً) کا رهنے والا تها۔ میر خاوند نے

زیاده عرصه هرات میں بسر کیا اور وهیں ۲۲ جون ٨ ٩ م ١ ء كو چهياسته برس كي عمر مين وفات پائي -اس کی کتاب کا موضوع تاریخ عالم ہے اور یه سات جلدوں پر مشتمل ہے ۔ اس میں اہتدا ہے آفرینش سے ہ ۱۵۰ء؛ یعنی ہرات کے سلطان حسین کی موت تک کے واقعات درج ہیں۔ آخری جلد حقیقت میں اس کے ہوتے خواندا میر [رک بان] کی تصنیف ہے۔ اس کی به تصنیف اثنی دلچسپ نہیں جتنی که اس کے پوتے كي كتاب حبيب السير في كيونكه روضة الصفاء محض ایک تالیف ہے اور اس میں مصنف کی شخصیت کا عکس کم سے کم ہے۔ اساوب بیان میں بھی لغاظی زیادہ ہے اور تاریخی تنقید کم ۔ بایں همه اس تصنیف پر محنت بہت ہوئی ہے اور مشرق میں اسے بڑی شهرت حاصل ہے۔ یه ۱۸۸۸ء میں بمبئی اور ١٨٥٢ء مين تهران مين ليتهو پر طبع هوئي - اس كا ترکی ترجمه ۱۸۳۲ء میں قسطنطینیه سے شائع هوا ـ اس کے جزوی تراجم Mitscharlik ، Jenisch Jourdain ، (O.T.F. ساسلة) Shea ، Vullers ، Wilken اور Silvestre de Sacy) کر کير هيں.

(H. BEVERIDGE)

\* مر در د : رک به درد.

ق میر زاهد الهروی: میر محد زاهد الحسینی الهزوی (دیکهیے مقدمه حواشی شرح مواقف] - 

مراسان کے مشہورشیخ طریقت خواجه کوهی محکد اسلم اولاد سے تھے - میر زاهد کے والد قاضی محمد اسلم الهروی، جو شاهجمان اور عالمگیر کے عمد کے

مشہور معقولی مصنف ہوئے ، عہد جہانگیری میں مندوستان آئے اور عسکر شاھی کے قاضی القضاۃ بنے ۔ اسی زمانے میں میر زاھد کی ولاذت ہوئی ۔ انھوں نے ادب اور علوم شرعیہ کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی ۔ منطق و فلسفہ کی کتابیں ملا فاضل بدخشی، شاگرد مرزا جان شیرازی سے پڑھیں (انفاس العارفین، ص ۳۳) ، جو علوم حکمیہ میں خاص ذوق رکھتے تھے، انھی کی تربیت سے میر زاھد پر فلسفیانہ رنگ چڑھا اور انھوں نے عمر کا بیشتر حصہ ان علوم کی نذر کیا،

میر زاهد تیره برس میں تحصیل علوم سے فارغ هوئے، ملا فاضل کی معیت میں شاهی دربار میں آمد و رفت شروع کی اور علما کے مباحثوں میں شرکت کرتے رہے (انفاس، ص ۲۳؛ ملفوظات شاه عبدالعزیز، ص ۸۱)۔ رمضان ۲۰ هر ۱۵ جلوس شاهجهانی میں شاهجهان نے انهیں کابل میں وقائع نگاری کی خدمت پر مامور کیا ۔ جہاں ان کے والد نے جائداد خرید کر مستقل سکونت اختیار کرلی تھی۔ نے جائداد خرید کر مستقل سکونت اختیار کرلی تھی۔ میر زاهد گیارہ سال تک اس شعبے سے وابسته اور کابل میں مقیم رہے (مآثرالکرام، ص ۲۰۰ ببعد؛ ابجد العلوم، ص ۲۰۰ ببعد؛ میں متیم رہے (مآثرالکرام، ص ۲۰۰ ببعد؛ میں میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰۰ ببعد؛ میں ۲۰

۱۹۱۰ میں محتسب عالمگیری میں محتسب عسکر [رک به حسبه؛ محتسب] هو کر راجه جے سنگه کے ساتھ دکن چلے گئے (ماثر عالمگیری، بذیل سنه م جلوس) اور دو سال کے بعد آگرے واپس آکر ے یہ، میں اردوے معلی کے صدر محتسب مقرر هوئے (ماثر الکرام، ص ے ۲۰؛ سبحة المرجان ، ص

کچھ مدت کے بعد میر زاہد کی درخواست پر عالمگیر نے انہیں کابل کی صدارتُ تفویض کی۔ اس

عہدے کے فرائض میر زاهد نے اخیر عمر تک نہایت دانشمندی اور دیانت داری سے ادا کیے ۔ باتی تذکرہ نگاروں کے بیاں کے خلاف صرف شاہ ولی اللہ لکھتے هیں که وہ کابل جا کر گوشه نشین هوگئے ۔ وهیں وہ ۲۰۱۲ه/، ۱۹۹۹ میں فوت هوئے (مآثر الکرام، انکارم، ایجد المرجان، ص ۲۰؛ ابجد العلوم، ص ۲۰، ببعد) ۔ ان کا مزار کابل شہر کی آبادی کے اندر امرا کے تبرستان میں واقع ہے.

میر زاهد کے ایک فرزند کا نام محمد اسلم خان تھا، جنھیں خانی کا خطاب ملا۔ وہ پہلے کابل میں، پھر لاهور میں دیوان رھے۔ آزاد بلگرامی نے محمد اسلم خان کو میر زاهد کا فرزند زادہ بتایا ہے، لیکن مآثر الاسراء نے محمد اسلم خان کے مفصل حالات دیے ھیں۔ چونکہ مصنف مآثر الاسراء کی ان کے میٹے محمد اعظم خان سے ذاتی واقفیت تھی، اس لیے ان کا بیان زیادہ مستند معلوم هوتا ہے۔ محمد اسلم خان کے ایک بیٹے محمد اعظم خان دکن چلے گئے، وهاں نے ایک بیٹے محمد اعظم خان دکن چلے گئے، وهاں خیاہ الدولہ حشمت جنگ بہادر کہلائے اور شش هزار سوار کے منصب پر فائز هوئے، هزاری شس هزار سوار کے منصب پر فائز هوئے،

میر زاهد نے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ تدریس و تصنیف کا سلسله برابر جاری رکھا، حتی که آگرہ میں درباری مصروفیتوں کے باوجود وہ درس بھی دیتے رہے، جس میں بڑے بڑے عالم فاضل آکر شریک هوتے تھے! چنانچه ان کے متعدد شاگرد فتاوی عالمگیری کی ترتیب و تدوین میں حصه لیتے رہے (انفاس، ص مم) - حضرت شاہ ولی اللہ کی والد شاہ عبدالرحیم نے اس زمانے میں میر زاهد سے علم کلام اور منطق و حکمت کی تعلیم حاصل کی، اور تصنیفات کے مسودات صاف کرنے میں ان کا هاتھ بڑایا (انفاس، ص مم بہ ببعد).

میر زاهد پڑھانے میں باقاعدگی کا بہت خیال

رکھتے تھے ۔اگر شاہ عبدالرحیم کی طبیعت کسی دن پڑھنے پر مائل نہ ھوتی تو میں زاھد فرماتے کہ ایک دو سطر ھی پڑھ لو، مگر ناغه نه کرو (انفاس، محل مذکور) ۔ حضرت شاہ ولی الله فرماتے ھیں "از مشرب صافی صوفیه نیز بہرہ تمام داشته الله و صحبت یکی از اکابر این طریقه دریافته"۔ پھر میں زاھد کی بعض عبارتیں "دربارہ مبحث وجود و مسئلهٔ علم واجب الوجود" بطور شہادت پیش کی ھیں اور ان کی پاکیزہ زندگی اور تحف و هدایا سے اجتناب کرنے کے بعض واقعات بتائے ھیں (انفاس، محل مذکور).

عمر بھر احتساب اور صدارت جیسے شرعی عہدوں سے وابسته رھنے کے باوجود انھوں نے منطق اور علم کلام میں قابل قدر تصنیفات چھوڑی ھیں۔ ھمایوں کے زمانے میں جب ایرانی علما کا علمی اثر ھندوستان تک پہنچا تو ایران میں میر باقر داماد اور ملا صدرالدین شیرازی (ملا صدرا) کی تصنیفات کا بڑا شہرہ تھا؛ چنانچہ ھندوستان کے علما نے بھی معقولات کی طرف زیادہ توجہ کی اور ملا عبدالحکیم سیالکوئی ، میر محمد زاھد الهروی ، مُلا محب الله البہاری ، ملا محمود جونپوری اور دیگر علما نے منطق و حکمت پر کتابیں لکھ کر تحقیق کا حتی ادا کیا۔ گو ان کی کتابوں میں مجتہدانہ رنگ نہیں میا جاتا بھر بھی ان کی دقت نظر اور وسعت علم یا جاتا بھر بھی ان کی دقت نظر اور وسعت علم سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

میر زاهد نے کسی موضوع پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی۔ انھوں نے متعدد درسی کتابوں پر صرف حواشی لکھے ، جو علما میں مقبول دو ۔ اور اڑھائی سو سال سے [برعظیم پاک و هند کے] عربی مدارس کے نصاب بب شامل چلے آتے ھیں۔ ان حواشی کو مستقل کتابیں قرار دے کر علما نے ان پربیسیوں حواشی لکھے اور میر زاهد کے ذهن رسا نے فکر و نظر کی جو نئی راھیں پیدا کی

تهیں ان پر چل کر طبع آزمائیاں کیں۔ شروح اور دوائی در حوائی کا یه سلسله هند و پاکستان اور افغانستان میں مدتوں قائم رها، تا آنکه دور جدید کے مذاق کے باعث یه سلسله کچھ مدهم پڑ گیا، تاهم "زواهد ثلثه" آج بهی نصاب میں شامل هیں اور ان کا باق عده پڑھ لینا فضیات کی علامت سمجھی جاتی ہے.

میر زاهد نے منطق حکمت اشراقیہ اور علم الکہم میں مندرجہ ذین تصنیفات چھوڑی ہیں: هیں:

(۱) حاشیه شرح الموافف: المواقف للقاضی عضد الشیرازی پر سید شریف جرجانی نے شرح لکھی ہے۔ اس کے ایک باب "الامور العامة" پر میر زاهد نے حاشیه کھا ہے۔ اس کی تسوید آگرہ میں اور تبییفر کابل میں ہوئی ۔ یه کتاب دقت نظر، جدت اسلوب ، حسن تعبیر اور زور بیان کے لحاظ سے ایک مستقل تصنیف بن گئی ہے۔

(۲) حائيه شرح التهذيب: معدالدين التفتازانى ك كتاب النهذيب پر جلال الدوانى نے شرح لكهى تهى ، جس پر مير زاهد نے ايک نامكمل حاشيه قلم بند كيا.

(س) حاسبه مبحت التصور و التصديق : قطب الدين رازى نے تصور و تصديق كے مباحث پر ايک مختصر سا رساله تحرير كيا تها ـ اس پر مير زاهد نے حواشي لكھے.

يه تينون كتابين زواهد ثلثه كملاتي هين.

(ب) حاشبه شرح هیاکل النور: ابو الفتوح شهاب لدن السهروردی (شیخ مقتول) کی تصنیف هیاکل کی شرح علامه جلال الدین الدوانی نے لکھی تھی ۔ اس شرح پر میر زاہد نے حواشی تحریر کیے ہیں ۔ یه کتاب حکمت اشراقیه سے تعلق رکھتی ہے اور غالباً اسی نیے درس میں شامل نه ہو سکی.

ا د ا الشبه شرح التجريد: نصبرالدين الطوسى في عقائد الحامية كے بيان ميں تجريد الكلام لكھى تھى ۔ القوشجى ، س كى شرح لكھى ۔ محقق دوانى في اس پر حائيه لكھا ۔ اس حاشيے پر مير زاهد نے حاشيه لكھا هے ۔ حاشيه شرح النهذيب ميں اس كے حوالے آتے ھيں.

مآخل ۱۱) ز : بلکرامی : سار الکرام ، آگره ۱۹۱۰ عد دفتر ول ، س ۲۰۹ تا ۲۰۹ (۲) وهي مصنف وسبحة المرحال ، آره و ١٩٥٥ ص ١٩٠ (س) شاه ولى الله محدث دها ى : انقاس اله نين ، دهلي ع ١٩١٠ عن م ٢٠ ٢٠ تا ٣٠ ( م) رمدت على : تذكره علماے مند؛ لکھنؤ مروورء، ص ١٨٠ و ١٨٨ (ادو ترجمه ، ص ۱۹۹۹ کراچی ۱۹۹۱ ) : (۵) محمد حسین آزاد : تَذَكُره علما \_ هند ، لاهور ۱۹۲۲ ع ، ص ۳۸ تا . م ؛ (٦) مستعد خان ساقى : مأثر عالمكي ي (ترجمه) ، حيدر آباد دكن ٢٠٩ و ٤ ، حالات سنه هشتم جلوس : (د) نواب صديق حسن خان ؛ ابجد العلوم ، بهويال ١٠٩٥ ه ، ص ۲. ۹ تا م . ۹ ؛ (۸) شاه عبدالعزيز الدهلوى : منفوظات، مير له ١٨٠ ١٩ هم ١ من ١٨١ ١ من (اردو ترجمه محمد على لطفي و مفتي انتظام الله شمهابي ، كراچي ، ١٩٦٠ ع) : (٨) صمعام الدوله شاهنواز خان: مآثر الامراء ، به تصحيح مرزا اشرف على ، كلكته ١٨٩١ ع ، ٣ : ٨٩ تا ٩١ ، ٣٦٦ تا ١٩٦٤ (٩) محسن الترهني البهاري : اليائم الجني على رجال الطحاوى ، دهلي وبه ١٨٥ ص ٨٠ ؛ (١٠) عبدالمجيد سالك : مسلم ثقافت هندوستان مين ، لاهور ١٨٠ ء ، ص ١٨٠ و ٣٣٦ ؛ (١١) مولوي نظام الدين نظامي بدايوني: قاموس المشاهير ، بدايون - س ، و ، تا ١٩٢٦ ع م ١٩١ ؛ (١٢) مناظر احسن گيلاني : تذكره عشاه ولى الله ، لاهير ومه واع ، ص و ١٨ تا ١٨٨٠.

(حافظ محمد ادريس و محمد شقيع لاهوري)

میر عبدالعزیز کرد: جو بلوچستان میں ⊗ تحریک آزادی کے اکابر اور محمد حسین عنقا اور

میر یوسف عزیز مگسی کے اہم رفقا میں شمار ہوئے ان کے والد میر ثلن خان ، جو نسب کے اعتبار سے عرب بیان کیے جاتے ہیں، قلات میں برطانوی نگرانی میں منظم کردہ جیل کے داروغه تھے ۔ ان کا خاندان ایک مجذوب میان عبدالعزیز شاهوانی کا معتقد تها ، جنھوں نے اپنے نام پر ان کا نام تجویز کیا ۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی ، پھر مستونگ کے انگلش مثل سکول میں اور کچھ مدت تک قلات کے مدرسه انجنن حمايت الاسلام مين تعليم دائى، تاهم مثل سے آ کے ند ہڑھ سکر ۔ دریں اثنا والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چنانچه وزیراعظم قلات کے دفتر میں ملازمت کر لی اور پٹواری خزانه دار اور اهلمد کی خدمات پر رہے ۔ والد کے سیاسی رجحانات کے باعث شروع هی سے سیاست کی طرف مائل تھے ، چنانچه کچھ مدت کے بعد ملازمت ترک کر دی ۔ اس دوران میں شادرس پبلک لائبریری کے رکن بن جانے سے كتابول كا اجها خاصا ذخيره برهنر كا موقع ملا أور یوں وہ دنیا کے بڑے بڑے حریت پسندوں کے کارناموں سے واقف ہوئے۔ ۱۹۲۸ء میں ان کی مساعی سے بلوچستان کی پہلی سیاسی جماعت "اتعاد بلوچستان" منظم هوئي ، جس مين بعد ازان مشهور بلوچ سیاست دان یوسف خان مگسی بهی شامل هو گئر.

میر عبدالعزیز ۱۹۳۳ء کی آل انڈیا بلوچ
کانفرنس، منعقدہ جیکب آباد ، کے داعیوں میں سے
تھے ۔ دسمبر ۱۹۳۳ء کی حیدر آباد بلوچ کانفرنس
میں بھی وہ شریک ہوے ۔ اس زمانے میں ان کے
حریت پسندانہ مضامین روزنامہ زمیندار ، لاھور میں
باقاعدگی سے چھپتے رہے ، جس کے مدیر مولانا
ظفر علی خان [رک بآن] سے انھیں بےحد عقیدت
تھی ۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں کے باعث انھیں

تین سال سک فید کی سزا بهکشا پزی ـ ۱۹۳۹ میں رہا ہوے تو ایک نئی جماعت قلات سٹیٹ نیشنل پارٹی میں شامل ہوگئے۔ اب ان کا شمار صف اول کے سیاسی رہنماؤں میں ہونے لگا ، منافجہ معروع کی تحریک کے باعث جب خان فلات میر احمد یار خان نے وزارت میں عوام کی نمائندگی کا مطالبه تسلیم کر لیا تو اپنی حماعت کی طرف سے وہ وزارت میں آئے۔ ، مواء سے مستعفی ہو کر وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ١٩٥٨ء مين جب ملك مين مارشل لا نافذ هوا تو خان قلات کے ساتھ انھیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ٩٦٨ وء مين ان پر فالج كا حمله هوا اور وه كوئله میں وفات پا گئے۔ ان کا مدنن ان کے آبائی قصبر مستونک میں ہے۔ پسماندگان میں ان کے تین بیٹے میر عزت عزیز ، میر محمود عزیز اور میر آادر عزیز معروف هين

# (غوث بخش صابر)

میر غلام محمد شاهوانی : باوچستان کے ایک متاز صحافی ، اکتوبر . ۱۹۳۰ میں پیدا هو ہے :
مڈل تک قلات میں تعلیم پائی ؛ کوئٹه سے میٹرک
کیا (۱۹۹۶ء) اور مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ
پہنچے ۔ ان کے والد ڈاکٹر میر فیض محمد شاهوانی
انهیں ڈاکٹر بنانا چاهتے تھے ، لیکن پاکستان کے
قیام کا اعلان ہوا تو ایف ۔ ایس ۔ سی پر قناعت
کرکے وطن واپس آگئے اور صحافت کا پیشه اختیار
کر لیا ۔ شروع میں میزان اور التحاد وغیرہ مقامی
کر لیا ۔ شروع میں میزان اور التحاد وغیرہ مقامی
اخبارات سے منسلک رھے ، پھر اپنا هفت روزہ اخبار
نوائے وطن جاری کیا ، جو جلد هی عوام میں
باعث میر غلام محمد شاهوانی اور ان کے اخبار کو
باعث میر غلام محمد شاهوانی اور ان کے اخبار کو
بلوچستان کے ترجمان کی حیثیت حاصل تھی ۔
بلوچستان کے ترجمان کی حیثیت حاصل تھی ۔

۱۹۵۸ء کو بمقام کوئٹہ وفات یا گئے اور مستونگ میں دفن ہوسے.

(غوث بخش صابر)

میر قاسم: نواب عالیجاه، نصیر الملک،
امتیاز الدوله میر قاسم علی خان بهادر، ناظم بنگال و
ار الدید (۱۲۱۰ تا ۱۲۱۰) و الدکا نام سید مرتضی
خان (سیر المتاخرین) با میر راضی خان (خلاصة
التواریخ) تها اور وه نواب امتیاز خان خالص،
دیوان پٹنه کا پوتا تها علی وردی خان کے مشورے
سے میر جعفر نے اپنی بیٹی فاطمه بیگم کی اس سے
شادی کر دی اور اپنی حکومت کے زمانے میں اسے
رنگپور اور پورینه کا فوجدار بنایا اسی زمانے میں اس
نے سراج الدوله کو گرفتار کرکے اپنے بردار نسبتی
میرن کے پاس بھیجا تھا اور سراج الدوله اور اس
کی دیوی کا سارا مال مع جواهرات و زیورات خود
لے لیا تھا .

. ہے ، ء میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے روز افزوں مطالبات ہورے نه کر سکا تو اس نے گفتگو کے لیے میر قاسم کو صاحبان کونسل کے ہاس بھیجا تھا جس کا صدر ونسٹرٹ Vensittart تھا - میر قاسم نے ان کو یقین دلایا که رقم کی وصولی صرف اس طرح ممکن ہے کہ میر جعفر کو معزول کرکے خود اس کو مسند نشین کر دیا جائے اور اس سلسلے میں اس نے بردوان ، مدنا ہور اور چٹاگانگ دینے کی پیشکش نے بردوان ، مدنا ہور اور چٹاگانگ دینے کی پیشکش کی ؛ چنانچه ، ب اکتوبر ، ۱۷۶۰ء کو اس کی یه خواهش ہوری کر دی گئی .

میر قاسم ایک قابل اور دور اندیش حکمران 
تھا۔ اس نے فوراً ملکی ، مالی اور فوجی اصطلاحات 
کی طرف توجه کی اور ڈیڑھ سال کے اندر اندر کمپنی 
کے مطالبات اور سپاہ کی ہاقی تنخواھیں ادا کر دیں۔ 
اس نے نئے اهلکار مقرر کیے ، جن میں اس کے رفیق 
علی ابراھیم خال اور گرگین خان ارمنی مشہور ھیں،

اور پرانے اہلکاروں سے ناجائز جمع کیا ہوا روپیہ اگلوایا ۔ اس نے مونگیر کو دارالحکومت بنایا ، اسلحہ سازی کا کارخانہ کھولا اور یورپی اصول پر فوجی تربیت شروع کرائی ۔ اسی اثنا میں شاہ عالم ثانی نے بھی بنگال ، بہار اور اڑیسہ کے تینوں صوبوں کا خراج مہ لاکھ سالانہ قرار دے کر میر قاسم کو ناظم بنا دیا ۔ یہ آخری صوبہ دار ہے جو بادشاہ کی جانب سے مقرر ہوا .

صوبه بہار کے محاصل میں خیانتوں کا پته لگانے پر نائب صوبه دار راجه رام نرائن نے چنرل کُوٹ (Coote) کو نواب کے خلاف بھڑکایا۔ نواب کی شکایت پر کونسل نے جنرل کو واپس بلالیا اور راجه کے مال کی ضبطی اور اس کے محبوس ھونے سے کوئی تعرض نه کیا۔ نواب نے جنوبی علاقوں کا بند و بست کیا اور سرکش بھوجپوریوں کو ماک سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ بیر بھوم کے زمیندار کو بھی مطبع کیا اور شاھی سند حاصل کرکے رھتاس کی قلعه داری اور صمصام الدوله کی جاگیر مہاراجه شتاب رائے کے قبضے سے اپنے دخل میں لے لی۔ اس شتاب رائے کے قبضے سے اپنے دخل میں لے لی۔ اس نرمانے میں گرگین نے نیپال پر فوج کشی کرکے ھزیمت اٹھائی .

انگریزوں کے تجارتی مفاد کی خاطر نا منصفانه کارروائیوں اور زیادتیوں کے سبب نواب کی ان سے نه بن سکی ۔ کمپنی کے انگریز ملازمین اور ان کی سازش سے دوسرے لوگ جعلی دستاویزیں بنا کر تجارتی مال هر جگه بلا محصول خرید و فروخت کرتے تھے اور ٹوکنے پر اور بھی تشدد اور زیادتیاں کرتے تھے ؛ چنانچه خود گورنر کا قول تھا که "شاید هی کوئی دن گزرتا هوگا که کمپنی کے ملازمین محض ادنی بات پر حیلے تراش کرکے نواب کی حکومت کی توهین اور اس کے عاملوں کو گرفتار نه کرتے هوں ۔"

بھگا دیا۔ وہاں نواب کے افسر رام بندی نے ان کو گرفتار کر کے سمرو (والٹر رینہارٹ Walter Rheinhardt) کے حوالہ کیا۔ اب انگریزوں نے میر جعفر کو دوبارہ مسند نشین کرکے میر قاسم سے انتقام لینر کی غرض سے ایک زبردست فوج تیار کی۔ مرشد آباد پر قبضه کرنے کے بعد ۲ اگست ۲۵۹۲ء کو انگریزی نوج گیریا پر قابض ہوگئی ۔ 🛭 ستمبر کو ادھوا کے مقام پر سخت مقابلہ ہوا ، جس میں اواب کی فوج کے یورپی ملازموں نے دغا کرکے انگریزوں کو راہ دے دی اور نواب کو بری طرح شکست ہوئی ؛ چنانچہ وہ مونگیر سے پٹنہ روانہ ہوا اور راجه رام نرائن اور جگت سیٹھ وغیرہ کو ، جو اس کے مخالف اور انگریزوں کے طرفدار تھے ، ھلاک کر دیا۔ ادھر سمرو نے پٹنه میں کو انگریز ا۔ بروں کو قتل کر ڈالا۔ نواب کے نکانر پر مونگیر کے قلعہ دار نے رشوت لرکر یہ قلعہ بھی انگربزوں کے حوالہ کو دیا۔ بڑھتر بڑھتر انگریز پٹنہ سے بكسر تك قابض هو گئر اور مير قاسم پڻنه سے رهتاس اور وہاں سے نواب شجاع الدولہ کے ملک میں چلا گیا جس سے آس لگا کر اس نے مونگیر ہی سے كمك چاهي تهي - مير قاسم ، شجاع الدُّوله اور شاہ عالم کے مابین طے پایا کہ ان کی متحدہ فوج انگریزوں سے جنگ کرکے انھیں صوبوں سے بردخل کرے اور مصارف جنگ کے لیے میر قاسم گیارہ لاکھ روپر ماہانہ ادا کرے۔ متعدہ لشکر نے س مئی سردءء کو پٹنہ میں سخت جنگ کے بعد ہزیست اٹھائی اور اس کے بعد ۲۳ اکتوبر کو بکسر میں شكست كها كر اوده واپس آكيا ـ مير قاسم مصارف جنگ ادا نه کر سکا ، اس لیے شجاع الدوله نے اس کا مال ضبط کر کے اسے نظر بند رکھا اور جب اس کی انگریزوں سے صلح ہوگئی تو اس کو رخصت کردیا ۔ میر قاسم چند سال تک فلاکت و پریشانی میں

گفت و شنید پر گورنر اور هیسٹنگز Hastings نے نو فیصدی محصول لگانا ، دادنی بند کرنا ، هر تاجر کو نواب کے سامنے جواہدہ ٹھیرانا تجویز کیا ، لیکن کونسل نے اس سے اتفاق نه کیا اور کمپنی کے سلازمین کی ہے جا طرفداری کی ۔ اس کا فیصله معلوم ہوتے ہی پٹنہ کے ریذیڈنٹ ایلس (Ellis) نے نواب کے عاملوں کو گرفتار کر لیا۔ نواب نے بھی انگریزی انسروں اور گماشتوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ کشاکش بڑھنے پر نواب نے محصول ھی ختم کر دیا، لیکن اس سے دیسی تاجروں کو بھی یکساں فائدہ پہنچتا تھا ، جو انگریزوں کو کسی طرح گوارا نه تها ؛ چنانچه انهوں نے نواب کے اس فعل کو بدعہدی سے تعبیر کیا (Moon: ایلس نے (Warren Hastings and British India چھیڑ نکال کر قلعہ پٹنہ کی ایک کھڑی کو بند کرانے پر اصرار کیا اور جب نواب نے اسے بند کرا کے اس جگه ایک توپ رکھوا دی تو ایلس نے اسر اتدام جنگ بنا کر کونسل سے جنگ کرنے کی اجازت حاصل کی ۔ انھیں دنوں میں کونسل نے دو انگریزوںکوگفتگو کے لیے نواب کے پاس بھیجا اور ایک کشتی میں پانچ سو بندوتیں اور سامان جنگ ایلس کے پاس روانه کیا۔ کشتی کے مونگیر تک پہنچنر پر انگریزوں کی نیت کا حال کھل گیا۔ نواب نے ایک انگریز کو رخصت کر دیا اور دوسرے کو اپنر عاملوں کی رہائی تک نظر بند رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی خبر پاتے هی ایلس نے قلعه پٹنه یر حمله کرکے جنگ چھیڑ دی ۔ اسے یقین تھا که نواب انگریزوں کو هندوستان سے نکالنر کے دربر ہے، اس لیر مدافعانه جنگ کی بجائے انگریزی نقطهٔ نظر سے پیش قدمی زیادہ مفید تھی (کتاب مذکور) ، لیکن نواب کی فوج نے بروقت پہنچ کر ان کو قلعے سے نکال دیا اور تعاقب کرکے چھبرہ کی طرف

روہیلوں اور راجپوتوں کے علاقے میں پھرتا رہا اور بالآخر ۱۱۹۱ھ/۱۷۷ء میں دھلی کے قریب موضغ کوتوالی میں وفات پاگیا .

انگریز مؤرخ مالی O. Malley اور سیرالمتاخرین كا بيان هے كه مير قاسم انتظام ملكى ، انفصال قضايا اور قدر دانی علما میں ہے نظیر تھا۔ وہ خود برسر عدالت اظهار سنتا تها اور کسی کی مجال نه تهی که رشوت لے کر جھوٹ سچ لگا سکے ؛ تعمیل حکم کے لير في الفور "سزاول" متعين كير جاتے تهر - مير قاسم اگرچه ذاتی طور پر سپاهیانه تربیت سے عاری تھا ، تاهم اس نے حکومت سنبھالتے هی عسکری استحکام کی طرف خاص توجه دی تھی اور قابل غیر ملکی جرنیلوں سے اپنی سپاہ کی مغربی انداز میں تربیت کرائی تاکه وه انگریزی فوج کا کامیابی سے مقابله كر سكر ـ مالى انتظامات مين نواب خاص مہارت رکھتا تھا۔ اس نے رشوت ستانی اور غبن کو ختم کرنے اور زمینداروں کی طاقت کو کم کرنے کی بہت کوشش کی ۔ مون Moon نے اس عہد کے انگریزی راج کے متعلق اپنر تأثرات بیان کرتے هو بے لکھا ہے کہ میر قاسم "اپنر پاؤں پر کھڑا رهنر کی اهلیت رکهتا تهانه وه قابل محب وطن تها اورکسی صورت میں کٹھ پتلی بن کر کام نہیں کرنا چاھتا تھا۔ وہ دیانت داری کے ساتھ کمپنی کی تمام ذمه داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہتا تھا ، لیکن وہ هر جائز و ناجائز مطالبه پورا کرنے کو تیار نه تھا او، نه وه کوئی ایسی خواهش پوری کر سکتا تها جو خود اس کے لیر یا اس کی رعایا کے لیر ضرر رساں مو (Warren Hastings and British India) مو . ی) ۔ کمپنی اس غلبہ و اقتدار کو ، جو پلاسی کے بعد اسے حاصل ہو رہا تھا ، کسی طرح کھونے پر یہ ر نه تھی۔ میر قاسم کا حقیقی معنوں میں نواب بن کر رہنا اور اپنر عہدے کی ذمہ داریوں کو صحیح

طور پر انجام دینا کمپنی کے افسران کے مفاد کے خلاف تھا۔ اس کا لازمی نتیجہ لڑائی تھی جس میں تربیت یافتہ مغربی فوج غالب آئی .

مآخل (۱) کرم علی : مظفر نامه : (۲) غلام حسین مآخل (۲) غلام حسین حال طباطبائی : سیر المتاخرین ؛ (۲) غلام حسین حسین خال طباطبائی : سیر المتاخرین ؛ (۲) غلام حسین الیم : (یاض السلاطین ؛ (۲) Bengal, Bihar and Orissa under British نامته ۱۹۹۵ (۵) نند لعل چیژجی : میر قاسم نامته (۲) کامته ۱۹۹۵ (۲) کامته منامته خلاصة التواریخ ؛ (۸) محمد علی خال : تاریخ مظفری ؛ (۹) نامین بلخی : تاریخ مگده ، مطبوعه انجمن ترقی اردو نصیح الدین بلخی : تاریخ مگده ، مطبوعه انجمن ترقی اردو نصیح الدین بلخی : تاریخ مگده ، مطبوعه انجمن ترقی اردو نصیح الدین بلخی : تاریخ مگده ، مطبوعه انجمن ترقی اردو نسید اولاد هند ؛ (۱) درو ترجمه از سید اولاد علی کیلانی ، مطبوعه لاهور) .

### (حسن عسکری)

میر محمد حسین عنقا: بلوچستان کے مشہور ® صحافی، شاعر اور سیاستدان، ۲۰ ستمبر ۱۹۰۵ کو موضع مچکان میں پیدا ہوے۔ ان کے والد محمد عبدالله، جن کا تعنق بلوچ خانواد کے گزازی سے تھا، ۱۸۸۳ میں بسلسلهٔ روزگار پنجگور (مکران) سے بولان کے صدر مقام مچھ چلے آئے تھے۔ میر محمد حسین نے ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان سبی سے دیا اور پورے بلوچستان میں اول آئے۔ ۱۹۳۰ء میں پنجاب یونیورسٹی سے فاضل فارسی کی سند لی اور جن دنوں ہری پور جیل میں فارسی کی سند لی اور جن دنوں ہری پور جیل میں تھر بی۔ اے (آنرز) کیا.

میر محمد حسین نے اپنی ملازمت کی ابتدا پیشهٔ تدریس سے کی، مگر جند هی ملازمت ترک کرکے سیاسی سرگرمیوں میں حصه لینے لگے اور یوسف عزیز مگسی کی تحریک میں نمایاں مقام حاصل کیا ۔ وہ انجون وطن، انجون اتحاد بلوچستان اور

قلات سٹیٹ نیشنل پارٹی کے روح رواں رہے۔ ۱۹۳۲ء کی کل هند بلوچ کانفرنس میر عبدالعزیز کرد [رک باں] اور ان کی مساعی سے منعقد ہوئی اور اس کا منشور بھی انھیں دونوں کے دستخطوں سے جاری ھوا۔ وہ ۱۹۳۳ء کی حیدرآباد کالفرنس کے داعیوں میں سے تھر ۔ انگریزی حکومت نے ہمموء میں انھیں بلوچستان بدر کر دیا تو الھوں نے کراچی سے سترہ کے قریب اخبارات (البلوچ، بلوچستان، بولان، بلوچستان جدید، ینک بلوچستان، نجات ، حقیقت، آنتاب، كلمة الحق وغيره) بوسف عزيز مكسى كى اعانت سے جاری کیے جو یکے بعد دیگرے ضبط کبر گئے ۔ وہ متعدد سیاسی تعربکوں میں حصه لینے کے باعث وقتاً فوقتاً جیل جائے رہے اور انہوں نے مجموعی طور پر بیس سال چار ماه گیاره دن کی قید کائی۔ ان کے اردو فارسی کلام کا مجموعہ رحیل کوه بهم و رع میں اور کاستان سعدی کا منظوم بلوچی ترجمه ١٩٩٤ء مين شائع هوا۔ ان كي كتاب بلوچ قوم کا ماضی ۱۹۹۸ء میں چھپی ۔ ان کے علاوہ اردو، فارسی اور بلوچی مین متعدد مسودات ابهی اشاعت کے منتظر هیں۔ انھوں نے جمعه ۲۱ اکتوبر عه و ع کو وفات پائی .

(غوث بخش صابر)

میر محمد معصوم به کری: المتخلص به نامی والملقب به نظام الدبن بن سید صفائی بن سید مرتضی ترمذی - ان کا سلسلهٔ نسب امام موسی کاظم تک پہنچتا ہے - قندهار کے علاقے میں اشکاچه ایک مقام ہے، جہاں ایک بزرگ سید محمد شیر قلندر کا مزار مرجع عوام ہے - وہ قندهار کے مشہور بزرگ بابا حسن ابدال کے بھانجے، سید حسین تزنجیریا" کے فرزند تھے، جو خود بھی ولایت قندهار کے مشہور اولیا ہے کبار میں شمار ہوتے هیں (تاریخ معصومی، ص ۱۳۵ تا ۱۳۵)۔ سید محمد شیر نسب

مادری میں سید مرتضی ترمذی کے جد امجد تھے،
اس لیے سید موصوف اپنا وطن چھوڑ کر اشکاچہ
پہنچے اور بعض دوسرے سادات کی شرکت سے سید
محمد شیر کی درگاہ کے متولی بن گئے.

میر صفائی غالباً اشکاچه هی میں پیدا هوے ،
وهیں تربیت پائی اور مدارج علم و فضل طے کیے
اور شاہ حسین ارغون کے عہد (۲۲هم/۱۰۵۱ء تا
۲۴هم/۱۰۰۱ء) میں بوجوہ غیر معلوم سنده چلے
آئے۔ شاہ حسین کا کوکه سلطان محمود خان، حاکم
بهکر، بہت اعزاز و احترام سے پیش آیا اور میر صفائی
بهکر میں مقیم هوگئے (ذخیرة الغوانین، ص ۱۲۰)۔
انهوں نے کھابروٹ (نزد سہون) کے سادات میں
سید میر کلاں کی صاحبزادی سے شادی کی، جو
کربلا سے آکر پہلے اشکاچه میں، پھر سنده آئے۔
غالباً تیام اشکاچه کے دوران میں میر صفائی کے
خاندان سے ان کے تعلقات استوار هوے تھے۔ اس
ابوالقاسم، محمد فاضل اور میر محمد معصوم (ذخیرة
الغوانین، ص ۲۰۰ تا ۲۰۱).

شاه حسین کی وفات پر سنده میں دو مستقل مکومتیں قائم هوئی تهیں: ٹهٹه میں میرزا عیسی ترخان کی اور بھکر میں سلطان محدود خان کی حکومت میں میرزا عیسی بھکر کی حکومت میں شیخ الاسلام کا منصب خالی هوا تو سلطان محدود خان نے میر صفائی کا تقرر کر دیا اور اس پر وہ اپنی وفات (ذوالقعده ، ۹ ۹ ه / نومبر ۱۵۸۳ء) تک فائز رهے (تاریخ معصومی ، ص ۲۳۰).

میر محمد معصوم (از روے روایت خاندانی) ،
رمضان المبارک سم ۹ ه/ے فروری ۱۵۳۸ء بروز پیر
پیدا هوے ۔ ابتدائی تعلیم ملا محمد ساکن کنگری
(پیر گوٹھ، ضلع سکھر) سے حاصل کی (ذخیرة العفوانین،
ص ۱۲۱) ۔ خود میر صاحب نے اپنے صرف دو

استادوں کا ذکر کیا ہے ؛ اول قاضی دته سیستانی ، جو شاہ حسین ارغون کے بھی استاد رہ چکے تھے (تاریخ معصومی، ص ۱۹۵ ) اور اپنے عہد کے بہت بڑے عالم تھے ۔ مہارت علوم کے علاوہ ان کے حافظے کی یه کیفیت تھی که جو کتابیں پڑھیں وہ سب ازبر تھیں (کتاب مذکور، ص ۱۹۹) ؛ دوسرے استاد شیخ حمید دربیلی (دربیله، ضلع نواب شاه) ، جنھیں علوم نقلی و عقلی کے علاوہ حدیث میں کمال جاصل تھا ۔ ان سے میر صاحب نے تیام گجرات حاصل تھا ۔ ان سے میر صاحب نے تیام گجرات حاصل تھا ۔ ان سے میر صاحب نے تیام گجرات کے دوران میں مشکوة شریف اول سے آخر تک اور بعض دوسری کتب حدیث پڑھیں (کتاب مذکور، میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں دوسری کتب حدیث پڑھیں (کتاب مذکور، ص

میر محمد معصوم نے مختلف علوم و فنون میں درجه کمال حاصل کیا۔ وہ بیک وقت خطاط بھی تھے اور شاعر بھی، منشی بھی تھے اور مؤرخ و طبیب بھی، مرد میدان بھی تھے اور مرد سیاست بھی۔ ابتدا میں وہ سلطان محمود خان کے مصاحب رہے اور جب اس کی وفات (صفر ۱۸۶ه/جون ۱۵۲۸ء) پر مملکت بھکر سلطنت مغلیه کا جزین گئی تو وہ اکبر کی ملازمت میں منسلک ھوگئر.

خود میر محمد معصوم کا قول هے که ابتدا میں انھیں بیستی منصب ملا (منتخب التواریخ ، ۳ : ۳۲ ) ، لیکن بعد ازاں حسن کارگزاری کی بدولت منصب هزاری ذات سوار تک پہنچ گئے اور اکبر کے مقربین میں شامل هو گئے (ذخیرة الخوانین ، س ۱۲۱)۔ ابوالفضل نے اکبر نامه میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے ، کہیں انھیں "مجاهدان اخلاص گر" میں شمار کیا ہے ، کہیں انھیں "مجاهدان اخلاص گر" مندان کار طلب" میں (۳ : ۳ ، ۳) ور کہیں "اخلاص مندان کار طلب" میں (۳ : ۳ ، ۳) ۔ ایک موقع پر خلعت فاخرہ اور اسپ خاص عطا کرنے کا بھی ذکر ہے ہے۔ وہ ایدر (۳۸ ۹ ۵ م ۱۵ اور) ، بہارو

بنگاله (۸۸هه/ ۱۵۸۰ تا ۱۹ههه/ ۱۵۸۰ اء)، گجرات (۱۹۹۰ م ۱۵۸۰ تا ۱۹۹۸ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹۰ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹ م ۱۵۹

خانخانان تسخیر ٹھٹھہ پر مامور ہوا تو میر محمد معصوم کو بھی بادشاہ نے والدہ کی زیارت کی اجازت دی۔ اسی موقع پر (۹۹ ۹ ۹۸ ۱۵۰۰ ۹۵ ۹۵۰) دربیلہ، کاکڑی اور چانڈو کہ (سندہ) کے علاقے ان کی جاگیر میں مقرر ہوے ہر روانگی کے وقت (۹۹ ۹۹ ۱۵۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۱) خود بادشاہ ان کی کشتی میں آیا ، پوستین خاصہ سے سرفرازی بخشی اور مسرت آمیز کلمات کہکر رخصت کیا (تاریخ معصومی، ص ۲۵۱)۔ تسخیر سندھ کے بعد میر محمد معصوم کو سبی اور تسخیر سندھ کے بعد میر محمد معصوم کو سبی اور تندھار بھیجاگیا اور مؤخرالذکر مقام میں وہ کم و بیش تینسال (م . . ۱۹۸ ۱۵۹۵ء تا ۱۰۰۵ه ۱۵۹۸ میا

میر محمد معصوم کی قابلیت ، سلیقه مندی اور سیاست دانی کا اثر بادشاه کے دل پر اتنا اچها تها که ۱۰۱۰ه/۱۰۰۰ میں شاه عباس صفوی فرمائرواے ایران کے پاس سفارت بھیجنے کا فیصله هوا تو وهی اس کام کے لیے منتخب هوے اس صفر میں ان کے ساتھ کم و بیش ایک هزار ملازمین و متعلقین گئے (تقی اوحدی) ۔ شاه عباس اس زمانے میں قلعه ایروان کا محاصره کیے بیٹھا تھا۔ میرمحمد معصوم وهیں شاه کی خدمت میں پہنچے اور فرائض سفارت اس خوبی اور خوش اسلوبی سے اور فرائض سفارت اس خوبی اور خوش اسلوبی سے انجام دیے که شاه نے الطاف خاص سے نوازا۔ ان کے پیش کردہ تحائف دیکھن کے لیے گرجستان و ان کے پیش کردہ تحائف دیکھن کے لیے گرجستان و ترکستان کے امرا اور دوسرے لوگ دو تین دن تک

برابر آنے رھے (عالم آراے عباسی ، ۳: ۸۳۵) شاہ کے وزیر میرزا محمد خان نیشاپوری نے ان کے
اعزاز میں ایک خاص مجلس مشاعرہ منعقد کی ،
جس میں وقت کے ممتاز شعرا کو دعوت دی گئی تقی اوحدی نے میر صاحب کے کمال سخن سے
متاثر ہو کر کہا کہ "واقعی انہیں شاعری پر
بہت بڑی قدرت حاصل ہے" ۔ معلوم ہوتا ہے ،
اصفہان میں حکیم شفائی ، محمد رضا فکری اور
اوحدی سے بھی شعر و سخن کی محفلیں گرم رہیں
(روز روشن ، ص ۲۵۹) - ۱۰۱۳/۱۰۱۳ میں وہ ایران سے واپس آئے۔ شہنشاہ اکبر بھی
ان کی کامیابی پر بہت خوش ہوا (روز روشن ،

اکبر کے انقال پر جہانگیر تخت نشین ہوا ،

تو اس نے میر محمد معصوم کی ضعیفی کے پیش نظر

انھیں امین الملک بنا کر وطن بھیج دیا ، جہاں

پہنچ کر چند ماہ کے بعد انھوں نے جمعہ

ہ ذوالحجہ ہما ، ۱ ہم/ہ فروری ۲ ، ۳ ء کو وفات

پاٹی اور خاندانی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو

میں دفن ہوے ۔ ان کے بیٹے میر بزرگ نے "بود

نامی صاحب ملک سخن" سے تاریخ نکالی (کتبهٔ

مزار ، نیز دیوان میر محمد معصوم ، درکتاب خانهٔ

تالپوری ، حیدر آباد سندہ ، بخط میر بزرگ).

میر محمد معصوم اخلاق درویشانه کے حامل،
فضائل و کمالات سے منصف، دیانت، امانت،
شجاعت اور سخاوت میں مشہور تھے (منتخب
التواریخ، ۳: ۳۹۳) - اگرچه وہ بلند رتبه شاهی المرا میں شامل تھے ، لیکن اهل وطن کی تمام
تقریبات میں بےتکاف شریک هوئے تھے - جب تک
هندوستان میں رہے ، هر چھوٹے بڑے کو اس کی
میثیت کے مطابق تحائف و رقوم بھیجتے رہے ۔
انھوں نے سب کے لیے سالیانه ، فصلانه ، اور

ماهانه مقرر کر رکھا تھا (ذخیرة الخوانین، ص ۱۲۲) ۔ ان میں صرف دو خاسیاں بیان کی گئی هیں: اول کان کے کچے اور چغل دوست تھے، دوم کسی سے عداوت ہو جاتی تو اسے بآسانی معاف نه کرتے تھے (ذخیرة الخوانین، ص ۱۹س).

میر محمد معصوم نے اپنی جاگیر کی آباد کاری کو درجه کمال پر پہنچا دیا تھا۔ وہ کاشت کاروں کی سہولتوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ انھوں نے آبیاری کے لیے اپنے خرچ سے نہریں بنوائیں اور بیگار بند کر دی۔ فصل خراب ہو جاتی تو کاشت کاروں سے کچھ وصول نه کرتے۔ ۹۹۹ میں جب در بیله انھیں جاگیر میں ملا۔ تو صرف پانچ سو بیگه زمین مزروعه تھی۔ میر محمد معصوم نے آباد کاری پر اتنی توجه دی که پہلی فصل خریف میں پچاس ہزار اتنی توجه دی که پہلی فصل خریف میں پچاس ہزار مشاهجہانی)۔ جاگیر، باغات اور دیگر ذرائع سے شاهجہانی)۔ جاگیر، باغات اور دیگر ذرائع سے باوجود ان کے یہاں لاکھوں روپیہ جمع رہتے تھے، باوجود ان کے یہاں لاکھوں روپیہ جمع رہتے تھے، خانچه ایک می تبه ان کے پاس سے لاکھ روپے جمع موردے قبے، ہوگئے (ذخیرۃ الخوانین ؛ ماثر الامراء).

دوسرے علمی کمالات کے علاوہ میر محمد معصوم تاریخ دانی میں یکانہ روزگر تھے۔ دوران قیام کجرات (۱۹۹ تا ۱۹۹۸) میں وہ خواجہ نظام الدین بخشی کے "همدم ، دمساز اور مصاحب" رہے اور طبقات اکبری کی تالیف میں خواجہ صاحب نے ان سے بہت مدد لی۔ (طبقات اکبری ، ۱: ۳۲۳ و تنیز آن سے بہت مدد لی۔ (طبقات اکبری ، ۱: ۳۲۳ و تنیز آلخوانین ، ص ۱۲۱)۔ خود میر محمد معصوم نے الخوانین ، ص ۱۲۱)۔ خود میر محمد معصوم نے بہت کم محفوظ رہ سکیں۔ انھوں نے خصمہ نظامی بہت کم محفوظ رہ سکیں۔ انھوں نے خصمہ نظامی معدن الافکار بجواب مخزن الاسرار ؛ (۲) حسن معمد معمد معمد معموم نے حواب پانچ مثنویاں لکھی تھیں : (۱)

و ناز بجواب يوسف زليخا ؛ (٣) پري صورت بجواب لبلي مجنون ؛ (م) خمسه متحيره بجواب هفت پیکر اور (۵) اکبر نامه بجواب سکندر نامه ـ ان مثنویوں کے اشعار ، بقول تقی اوحدی ، تقریباً دس هزار تهر \_ یه تمام اب ناپید هیں \_ تذکره عرفات میں ان کے دو ساقی ناموں کا بھی ذکر ہے۔ دیوان دو تھے، جن میں سے ایککا نسخہ مقالہ نگار کے پاس ہے ، اور دوسرے کا اصل نسخه، جو خود میر صاحب کا تھا اور جس پر میر بزرگ کے دستخط بھی ھیں ، حیدر آباد سندھ کے تالپوری کتاب خانے میں ہے۔ مقالہ نگار کے پاس جو دیوان ہے ، اس میں صرف حمد ، نعتیه قصائد اور مناقب هیں ـ ایک کتاب طب پر بھی اکھی، جو طب ناسی یا مفردات معصومی کے نام سے موسوم تھی ۔ اس کے نسخر آصفیہ ، بانکی ہور ، اور ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے کتاب خانوں میں موجود هیں، ان کی سب سے مشہور تصنیف تاریخ معصومی هے ، جو ڈاکٹر [محمد عمر] داؤد ہوته کی تحقیق و تحشیه سے ۱۹۳۸ء میں ہمئی سے شائع ہوئی ۔ اس کا انگریزی ترجمه مسٹر جی ۔ جی ملیٹ G. G. Mellet کے ۱۸۵۵ میں اور سندھی ترجمه حکومت سندھ نے ۱۹۵۳ء میں طبع کیا۔

میر محمد معصوم کی تعمیری یادگاریں بھی خاص اہمیت رکھتی ہیں ، جن کی سرسری کیفیت یہ ہے :

(۱) سیتاسر (۱۰۰۱ه): دریامے سنده میں بھکر کے قریب ایک ٹیلا تھا ، جو طغیانی کے وقت میں ڈوب جاتا تھا۔ اس وجه سے بعض اوقات کشتیاں اس سے ٹکرا کر غرق ہو جاتی تھیں ، میر معصوم نے اس پر سبز رنگ کا بلند گنبد بنا دیا ، جو آنے جانے والی کشتیوں کے لیے نشان راہ (House) کا کام دیتا تھا اور عام لوگوں کے لیے یه

مقام ایک دلکشا سیرگاه بن گیا تها ـ اب اسکا نشان باقی نهیں رها.

(۲) مینار (۲،۰۰-۱۰۰۰ه): یه سکهر مین اب تک موجود هے - کرسی پتهر کی چوراسی فث مدور اور چوراسی فٹ بلند هے ـ اس میں چوراسی هی سیڑهیاں هیں ـ چوٹی پر آهنی جنگلا بنا هوا هی

(٣) آرام گاہ یا فیض محل (٣٠.١ه): یه مینار سے متصل ہے - اس کے چار دروازے هیں اور چھت گنبد نما ہے.

(س) خاندانی قبرستان (۱۰۰۰): مینار اور فیض محل سے متصل ہے۔ درمیان میں بلند کرسی پر میر معصوم اور ان کے والد کی قبریں ھیں۔ خاندان کے باقی افراد اس سے باھر دفن ھیں.

(۵) ہشت پہلو گنبد: پرانے اور نئے سکھر کے درمیان سڑک کے کنارے جیل خانے کے سامنے یہ گنبد موجود ہے.

(۲) منزلگاه (۲،۰۰-۱۰۰۰): دریا کے کنارے شادبیله کے سامنے پخته اینٹوں کی دو عمارتیں بنی ہوئی ہیں.

(ے) عیدگاہ روہڑی (۲۰۰۰): یه ایک بلند پہاڑی پر بنی ہوئی ہے.

(<sub>A</sub>) مسجد جیسامیر : یه مسجد اب زبون حالت میں ہے.

ان یادگاروں کے علاوہ سیر معمد معصوم تی مویلی، باغ اور مسجد کا ذکر بھی ذخیرۃ الخوانین میں هے ، لیکن ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہا ۔ اکثر یادگاروں پر ان کے کہے ہوے شعر کندہ میں ۔ ان کی ایک اهم یادگار ان کے کتبات میں ، جو جا بجا انھوں نے کندہ کرائے ، مثلاً قندھار میں چہل زینہ پر (۔ . . ۱ ه) ، الور کے قریب نشیب میں ایک ہتھر پر (، . . ۱ ه) ، مسجد جیسامیر میں (، . . ۱ ه

تا ۱۰۱۰ه)، نیز اجین (۲۰۰۰ه)، دهار (۲۰۰۰ه)، دهار (۲۰۰۰ه)، سعدل پور (۲۰۰۰ه)، شادی آباد (۲۰۰۰ه)، شادی آباد (۲۰۰۰ه)، ناگور (۲۰۰۰ه)، دار ۲۰۰۰ه، دار ۲۰۰۰ه)، قلعه اسیر (۲۰۰۰ه)، جامع مسجد اسیر (۲۰۰۰ه)، جامع مسجد برهان پور (۲۰۰۰ه)، آگره بیانه (۲۰۰۱ه)، مدهکر (۲۰۰۱ه)، آگره (۲۰۰۱ه) اور جے پور (۲۰۱۰، ۱۰۹۰ه) میں یه کتبات موجود هیں ـ ذخیرة الخوانین کا بیان هے که ایروان، نخچوان ، تبریز، قندهار، کابل، کشمیر، هندوستان، دکن، جهان بهی وه گئے اپنے شعار پتهرون پر بطور یادگار کنده کرائے.

مآخذ : ( ۱ ) مير معصوم : تاريخ معصومي ، مطبوعه بمبثى؛ (٢) عبدالقادر بدايوني : منتخب التوازيخ ، ج س، مطبوعه کلکته ؛ (س) ابو الفضل : اکبر نامه ، ج س، مطبوعه كلكته : (س) خواجه نظام الدين : طبقات اكبرى ، ج ۽ تا ۾ ، مطبوعه کلکته ؛ (٥) ابو الفضل ؛ آئين اکبري، ج ، ، ترجمه بلوخمن ، مطبوعه كلكته ؛ (٦) عبدالباتي نهاوندی : مآثر رحیمی ، ج س ، مطبوعه کلکته ؛ (۵) اسکندر بیک : عالم آرای عباسی ، ج ۳ ، مطبوعه ایران : نهز معطوطات : (٨) شيخ فريد بهكرى : ذخيرة البخوانين : (۹) یوسف میرک بهکری: مظهر شاهجهانی ؛ (۱۱) مير على شير قائع ثهثهوى : تعفة الكرام ، ج ٣ ؛ (١١) وهي سصنف : مقالات الشعرا؛ (١٢) تقى اوحدى : تذكره عرفان ؛ (١٣) واله داغستاني : رياض الشعرا ؛ (١٨) آزاد بگرامی: بدبیضا: (۱۵) محمد بقا: مراة العالم: (١٦) عبادالله فياض : فياض القوانين ؛ أن كے علاوه دیکھیر: (۱۷) شاهنواز خان: مآثرالامراه، ج ۱ تا س، مطبوعه كلكته ؛ (۱۸) مظفر حسين صبا : روز روش ، مطبوعه بهويال ؛ (١٩) قدرت الله : لتائج الافكار ، مطبوعه مدراس ; (٠٠) آغا احمد على : هفت آسمان ، مطبوعه كلكته ! (١٠) سيد نور العسن : نكارستان سخن ، مطبوعه بهویال ؛ (۲۷) صدیق حسن خان : شمع انجمن ، مطبوعه

بهویال (سم) میر علی محمد راشدی : حیات معصوم (سندهی) ، مطبوعه سکهر : (مع) حکیم شمس الله قادری ، در مجله تاریخ ، حیدر آباد (دکن) ، جنوری ۱۹۳۹: (۲۵) اوریئنٹل کالج سیگزین، لاهور، اکست ۱۹۳۶: (۲۹) ستارهٔ سنده ، سکهر ، بهرار نمبر ، سهوره ؛ (۲۸) تنویر ، کراچی ، مثی ۱۹۳۵ : (۲۸) مجله معارف ، اعظم کڑھ ، اگست ۲۹۹۱ ؛ مارچ دا الكريزي مجار : (۲ ما الكريزي مجار) دا الكريزي مجار علي الكريزي مجار حيدر آباد ، جولائي سه وع: (س.) Journal Royal Journal (+1) +1119 1 426 1 Asiatic Society Asiatic (۲۲) ؛ ۲۱ جيثي ، Royal Asiatic Society Society ، روداد سهراء ، مطبوعه ککته ؛ (۳۳) · =191. -19.9 · Epigrapia Indo Moslemica ١٩٢١-١٩٢١ ع ١٥١١-١٩٣٦ ع، مطبوعه دهلي : (١٩٣١) Archaelogical Survey of India و بابت مرو بابت مطبوعة دهلي : (Nagpur Museum Bulletin (٢٥) عدد ، ناگهور ، ۱۹۶۰ (۳۹) سید محمد لطیف ؛ Fatchpur (+4) ! مطبوعه کاکته : History of Agra Sikri ، ج ، تا م ، مطبوعه محکمه آثار قدیمه ؛ (سم) سرهنری کوزنس: Antiquities of Sind ، مطبوعه دهلی ؛ ندن. Gazzelteer of Sind (٣٩)

(سيد حسام الدين راشدي)

میراث : رک به علم. ⊗

میران محمد شاہ اول: والی خاندیش ، «

الاوقی خاندان کا گیارھواں فومانروا ـ اس کا تعلق اس خاندان کی ایک چھوٹی شاخ سے تھا ، جس نے گجرات میں آکر پناہ لی تھی ـ اس کے آبا و اجداد اسی ریاست میں رھتے تھے اور خاندان مظفریہ کی شہزادیوں سے ان کی شادیاں ھوئیں ـ فازوتی شہزادیوں کی بڑی شاخ کے کالعدم ھونے کے بعد شاہ گجرات محمود اول نے محمد شاہ کے والد عادل خان گاراث کی خاندیش کے تخت پر بٹھا دیا ـ ثالث کی خاندیش کے تخت پر بٹھا دیا ـ

محمد شاہ اپنی ماں کی جانب سے محمود شاہ کا پرنواسا اور اس کے بیٹے مظفر ثانی کا نواسا تھا۔ وہ . ۱۵۲۰ء میں خاندیش کے تخت پر بیٹھا - ۱۵۲۰ء میں اس سے یہ نادانی ہوئی که اس نے علاءالدین عماد شاه ، والى برار اور برهان نظام شاه اول ، والى احمد نگر كى باهمى لڑائى ميں اول الذكر كى طرف سے حصہ لیا۔ اس میں اسے شکست ہوئی اور خاندیش کی طرف پسیا ہونا پڑا ، تاہم اس نے اپنر ماموں بہادر شاہ ، والی گجرات کو اس میں شرکت پر آمادہ کر لیا اور اس کے همراه احمد نگر پر حمله کیا۔ اس سہم میں جزوی طور پر کاسیابی ھوئی ، لیکن برھان شاہ اول نے محمد شاہ کو اس کے نقصانات کا تاوان ادا کر دیا۔ وہ مانڈو کی کامیاب مہم میں بھی اپنے ماموں کے هم رکاب تھا جو ١٥٣١ء مين اس وقت انجام كو پهنچي جب مانڈوکی تسخیر کے بعد مالوہ کا علاقه گجرات میں شامل کر لیا گیا - ۱۵۳ ع میں بہادر شاہ کی وفات پر اسے ننھیالی رشتے کی بنا پر گجرات کا تخت سنبھانے کی دعوت دی گئی ، لیکن وہ احمد آباد جاتے ہوئے راستے ہی میں وفات پا گیا.

مآخذ: (۱) محمد قاسم فرشنه: کلشن ابراهیمی،

An Arabic History of Gujrat (۲): ۱۸۳۲ بیبئی بینی سن راس (Indian Text Series): در

مابع گینی سن راس (The Faruqi Dynasty Khandesh: I. W. Haig

(T. W. HAIG)

میرزا: یا مرزا، ایک ایرانی لقب، جو میر زاده

یا امیر زاده (یعنی کسی فرمانروا کا بیٹا) سے ماخوذ

هے (علاوه ازیں دیکھیے ملک زاده اور سرهنگ زاده،

جو شیخ سعدی وغیره کے هاں مستعمل هیں [نیز
شهزاده ، مرشد زاده]) ۔ اپنے اصل مفہوم کے علاوه

به لقب امرا اور دیگر شریف زادوں کو بھی عطا

کیا جاتا تھا ، جیسر کہ ترکوں میں آغاکا لقب -[خصوصی طور پر یه خاندان تیموریه کے شہزادوں کا لقب هوتا تها] . نادر شاه کے حملهٔ هند کے زمانر سے يه لقب طبقهٔ علماكو چهوژكر عام تعليم يافته افراد کے لیے بھی استعمال ہونے لکا [موجودہ زمانے میں بالخصوص برعظيم پاک و هند مين يه لقب بالعموم مغلوں کے لیے (مغل زادہ کے مترادف کے طور پر) آتا ہے۔ یہ اکثر نام کا جزو اول ہوتا ہے (جیسے مرزا مظهر جانجانان ، مرزا عظیم بیک چغتائی) ، لیکن کبھی کبھی نام کے آخر میں بھی لگایا جاتا ہے (جیسر عباس مرزا) ـ مؤخرالذکر صورت میں یه پیارا، منظور نظر وغیرہ کے معنوں میں آتا ہے - اس كا ايك مفهوم نازك طبع بهي هے، چنانچه مرزا مزاج اور مرزا منش کا مطلب ہے نازک مزاج، تنک مزاج ، نازک دماغ، نک چڑھا وغیرہ (دیکھیے فرھنگ آصفیہ اور دیگر لغات)].

([e | lcl(e]) R. LEVY)

میرزا پور: اتر پردیش (بھارت) کے جنوب \*
مشرق میں ایک ضاع اور شہر - ضاع کاکل رقبہ ۲۳۳ م
مربع سیل اور آبادی (مردم شماری ۱۹۵۱ء)
۹۲۹ و ۹۹۹ هے اس کے شمال میں دریا ہے گنگا ہے اور
جنوب میں سلسلہ کوہ و ندھیا چل ۔ اس میں دریا ہے سون
اور رھند بہتے ھیں ۔ عام پیشہ زراعت کاری ہے ۔
خاص خاص فصلیں چاول ، باجرا ، گندم، تل، گنا
اور دوسرے اناج ھیں ۔ یہاں کے جنگلوں میں لاکھ
کی پیداوار بھی بہت ھوتی ہے ۔ اس ضلع میں چنار
کے قریب ریتلے پنھر کی کائیں بھی ھیں .

[شہر میرزا پور کا شمار اترپردیش کے بارونق شہروں میں هوتا ہے۔ ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کی روسے اس کی آبادی ایک لاکھ سے اوپر ہے۔ بنارس سے تقریباً میں ریلوے لائن پر واقع ہے ۔ یہاں اناج، تل اور نیشکر کی اھم

منڈی ہے اور قالین ہائی کی صنعت کے لیے بہت مشہور ہے ۔ اس کے علاوہ یہاں سوتی کپڑا اور پیتل کے برتن بھی بنتے ہیں].

ضلع میرزا پور کی قدیم تاریخ کا کچھ پتا نہیں چلتا ۔ گیارھویں صدی عیسوی میں راجپوتوں نے اس پر قبضه کر لیا اور اس سے اگلی صدی میں اس پر جونپور کے مسلمان حکمران قابض ہو گئے ۔ مغلوں کی فتوحات کے زمانے تک ھندوستان کی فوجی تاریخ میں اس ضلع کی نمایاں جگه رھی ہے ، اس لیے که یہاں چنار کا مستحکم قلعه ہے ، جو مشرقی سرحد کی حفاظت کرتا تھا .

اهروا کے قریب رسول پور میں سید اشراف علی شہید کا مقبرہ ہے ، جو بڑی زیارت کاہ ہے۔ وجے گڑھ کے قلعے کے پھاٹک کے قریب سید زین العابدین ولی کا مقبرہ ہے ، جنھوں نے اپنی قوت اعجاز سے یہ قلعه شیر شاہ کے لیے فتح کیا تھا۔ چنار کے قصبے میں دو مسجدیں ھیں، جن میں سے ایک میں [حضرت] امام حسین رض اور امام حسن شکے لباس محفوظ ھیں۔ یہاں افغان والی حضرت شاہ فاسم سلیمانی (۱۵۸۵ء تا ۱۳۰۹ء) اور ان کے خاندان کے وقت کی چند قدیم عمارتیں ہے، جو آثار قدیمہ میں شمار ھوتی ھیں ان کا عرس ے ، تا ۲۰ جمادی الاولی کو ھوتا ہے .

میرزا پورشہر ، ضاع کا صدر مقام بھی ہے۔
اس کی آبادی کا چھٹا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔
اسے مغلوں نے سترھویں صدی کے اواخر میں آباد
کیا تھا۔ اٹھارھویں صدی اور انیسویں صدی کے
شروع میں اسے ایک تجارتی مرکز ھونے کی حیثیت
سے کافی اھمیت حاصل ھوگئی ۔ کئی اھم سڑکیں
یہاں آکر ملتی ھیں ۔ یہ دریائے گنگا کے کنارے
ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں نسبتاً بڑی کشتیاں
آجاسکتی دیں ۔ ہم ۱۸ میں ایسٹ انڈیا ریلوے کے
بن جانے کی وجہ سے یہ شہر بالکل الگ تھلگ رہ

گیا اور اس وقت سے ہرابر رو بزوال ہے، اس لیے که ریل کے ذریعے ، وہ تمام تجارتی مال براہ راست باہر چلا جاتا ہے جو پہلے یہاں آکر جمع ہوا کرتا تھا .

یہاں کی مسجدوں میں سے ایک مسجد کی بانی ایک مسجد کی بانی ایک مسلم خاتون گنگا ہی ہی تھی ، جس نے بہت سا روپیہ ایک سرائے کی تعمیر کے لیے بھی چھوڑا تھا۔ اس شہر میں وندیشوری کا مشہور مندر بھی ہے جہاں یاتری آئے ھیں۔ اس مندر کو کسی زمانے میں ٹھگ خاص عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے .

: D. L. Drake-Brockman (مآخذ: D. L. Drake-Brockman (مآخذ: مآخذ) د الله الله الله (District Gazetteer of Mirzapur (J. Allan)

مرزا تقی خان: امیر نظام یا امیر کبیر: \* رک به تقی خان ، میرزا.

میرزا محمد رسوا : رکّ به رسوا . \*

میرک آقا: ایران کے صفوی دورکا نامور \*
میرک بیارے میں قدیم ترین مأخذشاه طہماسپ
اس کے بارے میں قدیم ترین مأخذشاه طہماسپ
کے ایک بھائی سام میرزاکی تصنیف تحفه سامی ہے
جو ہے ۵۹ ہے ۱۵۵ ء میں مکمل ہوئی تھی اس کے
مطابق میرک آقا سادات اصفهان میں سے تھا اور
مصوری اور طراحی میں بے مثل تھا - اس زمانے
میں وہ دربار شاہی کے "نن کاروں" کا سرخیل و
Persian Painters : "نن کاروں" کا سرخیل و
رهنما تھا . (محمد محفوظ الحق : Century A.D.
السنما تھا میں دوست محمد نے اس کا پورا نام سید آقا
جلال الدین میرک الحسنی لکھا ہے اور بتایا ہے که
جلال الدین میرک الحسنی لکھا ہے اور بتایا ہے که
وہ شاہ کا معتمد علیه تھا ـ اس نے میرک آقا کو

ایک عام مصور هی نهیں، بلکه ایک شبیه ساز کی حیثیت سے بھی پیش کیا ہے ، وہی بیان کرتا ہے که بهرام میرزا نے ایک کمانچه "جام خانه" (شبش محل؟) تعمير كرايا تها اور اس كي تزئين مرك آقا اور میر مصور نے کی تھی ۔ اس کے بقول ان دونوں مصوروں نے باہمی اشتراک سے شاہ طہماسب کے لیر شاہ نامہ اور خمسہ نظامی مصور کیا تھا : Basil Gray, J.V.S. Wilkinson , L. Binyon) الندُن سرم ، Persian Miniature Painting ص ١٨٦) - شاه عباس كا مؤرخ اسكندر منشى بهى اسے اصفهائی الاصل اور شاه کا مقرب بتاتا م ( T.W.) Painting in Islam : Arnold ، او کسفرڈ م ۱۹۲۸ ص ۱ مر ۱)۔ قاضی احمد بن میر سنشی کی تصنیف گلستان هنر (نواح ۲۰۰۵ ه/۱۰۰۹) مین به معلومات مزید ملتی هیں که وه بالآخر بادشاه کا گورک برق (داروغه توشه خانه) هو گیا تبها ـ منورسکی (V. Minorsky) کے حالیہ انگریزی ترجم (واشنگٹن و ۱۹۵۹ء، ص ۱۸۵ کی روسے اس عہدیدار کا یه فرض هو تا تها که دفتر کو حسب ضرورت سامان بهم پهنچائے \_ قاضي احمد یه بهي لکهتا هے که میرک آقا نے اپنے بیشتر ایام تبریز میں گزارے اور یہ که وہ هوشیار، اپنر فن کا دلدادہ، کھانے پینے کا شوقین ، بادشاہ کا برے تکاف دوست اور حکیمانہ دماغ کا آدمی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب ديوان شاعر تها.

کئی دوسرے مآخذ میں جزوی طور پر اس سے متضاد معلومات ملتی هیں۔اس سلسلے میں ترکی مآخذ اللحصوص قلبل ذکر هیں ، جن میں اسے بہزاد کا یاشیخ زادہ کا شاگرد اور تبریز کا باشندہ بیان کیا گیا ہے ۔ ان میر سے ایک مأخذ عالی ہے ، جس نے اس کے شاگردوں میں ساطان محمد تبریزی ، شاہ قلی اور محمد مومن کو شمار کیا ہے ۔ ان اور کی کسی

اور جگه سے تصدیق نہیں ہوتی ۔ ان تمام مآخذ اور اس مصور کے بارے میں قدیم تذکروں کا ایک تنقیدی جائزہ حال ہی میں قدیم تذکروں کا ایک تنقیدی جائزہ حال ہی میں Panl Gyenthner پیرس ، ۱۹۵۹ء، عمر میں ایم ۱۹۵۹ء کے تا ۲۹، ۱۸، ۱۸، ۱۵، تا ۲۵ (بمدد اشاریه) ، میں پیش کیا ہے ۔

میرک آقا کے فن کے نمونے خمسۂ نظامی کے ایک مخطوطر میں ماتے ہیں ، جسے شاہ محمود نیشاپوری نے شاہ طہماسپ کے لیر ۲۸۹۹۸ ۲۵ اع اور ۹ م ۹ ه/ ۳ م ۱۵ ع کے مابین تبریز میں کتابت کیا تھا اور ۱۸۸۰ء سے برٹش میوزیم میں موجود م (عدد Or. ۲۲۶۵) عدد (عدد Catalogue of Per- : Rieu sian Manuscripts : ۱۰۲: تا ۲۰۰۳)، مگر اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ اس مجموعر کی گران قدر تصاویر میں سے کون کونسی تصویر اس عظیم فن کار سے منسوب کی جائر، کیونکه یہ بات یقینی نمیں کہ کتاب خانے کے سابق مہتمم مختلف تصاوير كو جس طرح اس سے منسوب كرتے رهر هيى، وه درست تها يا تصاوير پر جو دستخط مايرهين وه اصلی هیں۔ علاوه ازیں ان کتابی تصاویر میں مختلف طرزوں کا سراغ ملتا ہے۔ Laurance Binyon، جس نے اس مخطوطے پر ایک پورا خصوصی مقاله (Poems of Nizami) لنڈن Poems of Nizami) پانچ تصاویر اس سے منسوب کرنا ہے (ورق ۱۵ چپ، ١٢٢ جپ، ٦٠ جب ١٩٢ جپ ١٢٢ راست : رنگین الواح ۳ ، ۸ تا ۱۳،۱۰) ـ ان کے بارے میں سخت ترین نقاد I. Stchoukine کتاب مذکور، ص و م تا ۵۵) صرف ورق ۵۵ چپ او ۲۲ چپ کی تصاویر کو میرک آقاکی تخلیق تسلیم کرتا ہے ، لیکن اسلوب نن کے نام پر وہ ورق ۲۶ چمہ کی غير منسوب وغيره دستخط شده تصوير بهي أسهى سے

منسوب کرتا ہے (Binvon : کتاب مذکور ، لوح ه ) ۔ دوست محمد کے بیان کی بنا پر یہ بھی قیاس کیا ما سکتا ہے کہ میرک آقائے دوسری اھم کتاب میں بھی، جو شاہ طہماسب کے لبر تیار ہوئی اور اب تک محفوظ هے، حصه لیا تها ـ یه شاهنامه ھے ، جو تبریز میں کاتب قاسم اسریری نے سم و ھ/ ١٥٣٤ء مين ختم كيا تها اور پيرس مين آنجماني Baron M. de Rothschild کے مجموعر میں موجود ہے۔ اس کی المھائی سو کتابی تصاویر غیر معروف ھیں اور کسی ماہر نن نے ان کا اب تک گہرا جائزہ نہبں لیا ۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح معلومات مفقود هیں اور هم یه نهیںکه سکتر که میرک آقا کا حصه اس کتاب میں کس قدر ہے۔ ماضی میں دیگر مخطوطات اور تصاوبر کو بھی میرک آقا سے منسوب کیا جاتا رہا ہے ، لیکن کامل تجزیر کے بعد انہیں اس کے مسلمہ فن پاروں کی صف سے خارج کر دیا گیا. اگرچه به امرشک و شبهر سے ماورا ہے که دسویں صدی ھجری کے وسط میں جو طرز تبریر میں كمال بر بهنج چكا تها، ميرك آقا اس كا ايك ممتاز مصور ھے، تاهم في الحال اس كے فن كى صحيح قدر و قيمت متعین نمیں کی جاسکتی، کیونکه ابھی تک یه طر نہیں هوسکا کے کون کونسی تصویر پورے اعتماد کے ساتھ اس سے منسوب کی جاسکتی ہے .

F.R. for ۲۸۱۰ عدد مدد اموزهٔ بریطانیه مدد The Nizami Manus- :Sir Thomas Arnold Martin cript Illuminated by Bihzad, Mirak and Qusim Ali Written 1495 for Sultan Ali Mirza Barlus, Ruler of Samarqand in the Britsh Museum وی آنا ۲۹۹۹ او ۱۹۹۱ او ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ او ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ او ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ او ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ 
(RICHARD ETTINGHAUSEN)

میرواژ: برطانوی هند کے صوبہ اجمیر کا \* ایک ضلع [جو اب بھارت کی ریاست اجمیر میں شامل هے ]، ۲۵ درجے ۲۸ ثانیے و ۲۹ درجے ۱۱ ثانیر عرض بلد شمالی اور سے درجرہ ثانیے و سے درجر وم ثانیر طول بلد مشرق کے درمیان واقع ہے۔ کل رقبه ١٣٢٠ مربع کلوميٹر في [اور آبادي ١٣٦١ء مین،۱۹,۲۹,۹۹۸ تهی]. اس ضلع کا مقامی نام مگرا (= پہاڑیاں) مے - ۱۱۳۸ مرد ۱۱۵ اور ۲۳۲ مار ١٨١٦ء کے درمیانی زمانے میں راجپوتوں اور مرہٹوں نے اس پر قابض ہونے کی کوششیں کیں ، مگر ناکام رہے۔ اس سے قطع نظر میرواڑ کی تاریخ کا کچھ پتا نہیں چلتا۔ انگریزی حکومت کے قیام کے وقت یہ ایک ناقابل گزر جنگل تھا ، جس میں گرد و نواح کے خانہ بدوش اور مفرور مجرم آباد ھوتے گئے۔ اس علاقے کے باشندے "میر" کہلاتے هیں اور ان کا تعلق چندیلا، گوجر، بھائی ، راجپوت، برھن اور منس ذاتوں سے ہے۔ کہتر ھیں کہ اجمیر کے چوہان راجا نسال دنو نے ان لوگوں کو مطیع کرکے اجدیر کے بازاروں میں پانی نھرنے کے

كام پر لگا ديا تها .

الماخلة: الماخلة: الماخلة: الماخلة: الماخلة: الماخلة: الماخلة: الماخلة: Rajputana · Distt. Gazetteer (ع): ١٦, ١٥ م. ٩

(هدایت حسین [و اداره])

ميروي م خواجه احمد: انيسوين صدى میں ضلم الک (پنجاب) کے ایک چشتی بزرگ ، جو غالباً ٢ م ١ م ١٨٣ مي پيدا هور . آبا و اجداد دوآبه رچنا میں آباد تھر ۔ سکھا شاھی کی تباہ کاریوں ع باعث ان کے دادا ضاع ڈیرہ غازی خان میں ترک سکونت کر گئے ۔ خواجہ احمد کی والدہ ان كي شير خوارگي هي مين وفات پا گئي تهيں ؛ والد برخورداركهوكهرايك عابديارسا بزركتهراور خواجه محمد سلیمان تونسوی [رک بآن] سے نسبت باطنی رکھتر تھر ۔ وہ وطائف و اوراد کے لیے اکثر جنگل میں چارے جاتے اور گاہے گاہے اپنے کوسن بیٹے کو بھی ساتھ لر جائے۔ اس طرح ان کے دل میں بھی ذوق عبادت پیدا ہو گیا۔ چھے ہرس کی ممر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ دس برس کے هوے تو والد وفات پا گئے اور خواجه احمد اپنے ماموں کی کفالت میں آگئر۔ انھوں نے لصاب کی ابتدائی کتابیں مختلف اساتذہ سے پڑھیں اور بالآخر خواجه سلیمان تونسوی ملکی بیعت کرلی ـ پیر و مرشد کی وفات (۱۲۶۵ه/، ۱۸۵۰ع) کے وقت ان کی عمر اندازآ پچیس برس تھی ۔ انھوں نے اپنر مال مؤیشی كجه فروخت كير اوركچه افرباكو دبر اور خود تونسه میں خواجه صاحب میں کے قائم کردہ مکتب میں علوم ظاهری کی تکمیل میں مصروف ہو گئر۔ نُو برس وهال ره کر صرف ونجو، منطق اور فقه کی کتایں پڑھیں ۔ پھر تحصیل علم کے لیر عیسیٰ خیل، كشمير ، ايبت آباد، كلور كوث ، ملتان ، لاهور ، اجمیر اور دھی گئر اور درس نظامی کی تکمیل کی ۔ فارغ التحصيل ہونے کے بعد تونسه واپس آگئر

جہاں خواجه سلیمان تونسوی کے پوتے اور جانشین خواجه اللہ بخش تونسوی نے انھیں اجازت بیعت عطا کی۔ اس وقت ان کی عدر پچاس برس کے قریب تھی اور وہ کتاب و سنت کے عامل اور نقر اسلامی کا نمونه تھے ۔ ۱۸۸۲ء کے نواح میں انھوں نے میرا کی ڈھوک کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد میں رھائش اختیار کر لی ۔ میرا ضلع الک میں پاڈی گھیب سے اختیار کر لی ۔ میرا ضلع الک میں پاڈی گھیب سے دینی علوم کا درس دینا شروع کیا ۔ رفته رفته طالب علموں اور عقیدت مندوں کا ھجوم ھو گیا اور یہ غیر معروف بستی می کن علم و عرفان بن گئی .

خواجه احد میروی اتباع سنت کا بهت خیال رکھتے تھے۔ خاق و مروت، حام و وہ اور استغنا کے پیکر تھے ، عموماً سازوں کے بغیر قوالی سنتے ۔ ان کا قول ہے که وہ سماع حلال ہے جس سے اطاعت و تقوٰی کا شوق پیدا ھو ۔ لوگوں کو کم خوری ، شب خیزی اور قنمائی کی تعلیم دیتے اور فرمائے که سچا فقیر وہ ہے جس کا قُرب مولاکی طرف مائل کرد ہے۔ میر اشریف میں انھوں نے تیس برسگزارے اور سه شنبه م محرم ، ۲۵/۱۳۳۰ دسمبر ۲۵/۱۳۳۰ کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے .

(غلام جيلاني برق)

میریه: (یا مریه)؛ رک به ماریا .

المیزان: ترازو؛ ماده و ـ ز ـ ن سے اسم آله؛ \*
ایسے مختلف آلات جو کسی شے کو تولنے ، کثافت

اضافی و نوعی دریافت کرنے، نیز سطح کو جانچنے میں استعمال ہوتے ہیں .

قبان یا رومی ترازو (Steelyard) کا ذکر پہلے آ چکا ہے [رک به القرسطون] اور وهاں ترازو کے عام اصولوں سے بھی بحث کی گئی ہے۔ عام ترازو کی، جس میں مساوی طول کے دو بازو هوتے هیں، مسلمانوں کے هاں بھی وهی شکل تھی جو قدیم زمانے سے چلی آتی تھی اور مغرب میں همیشه سے رائع ہے۔ اس کا علم همیں اس کے محفوظ آمونوں اور مختلف کتابوں میں مندرج تصویروں سے هوتا التزوینی کا مخطوطه، الحریری کا ایک مخطوطه اور ابوالفضل کی آئین اکبری قابل ذکر هیں۔ مزید برآل ابوالفضل کی آئین اکبری قابل ذکر هیں۔ مزید برآل ناصر خسرو: سفر نامه، طبع شیفر، ص ۸۸ پر مسجد الاقصی کے نقشے میں ایک ترازو دکھائی مسجد الاقصی کے نقشے میں ایک ترازو دکھائی

معمولی ترازو کو میزان کہتے تھے۔ قرآن مجید میں لفظ قسطاس بھی ملتا ہے (۲۹ [الشعراء] :۱۸۲)۔ علاوہ ازیں کچھ اور الفاظ ، مثلاً شاهین ، قبان (در رسائل اخوان الصفاء) ، تریس ، قبه ، نیز معمل اور حبابه (سونا تولنے کے کانٹے) وغیرہ بھی ملتے ھیں۔ انمقدسی : احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ، ص ا می میں ایک مقام حران کا ذکر ملتا ہے، جہاں کے کاریگر آلات هیئت بناتے تھے اور یہاں کی بنی هوئی ترازووں کی صحت ضرب المثل تھی .

عربوں نے ایسی ترازوئیں بنانے پر خاص توجه
دی جن سے فلزات اور جواهرات کی شناخت ان کی
کثافت نوعی سے کی جاتی تھی ، یا اصلی اور خالص
کی نقلی سے تمیز کی جاتی تھی ، یا اصول ارشمیدس
کی بنا پر دو دهاتوں کی بھرتوں کی ترکیب دریافت
کی جاتی تھی ۔ ان ترازووں کو وہ میزان الماء ،
یعنی آبی یا ماسکونی ترازو کہتے تھے ۔ ان کے بنانے

والون مين الخازني [رك بآن] (حيات نواح ١٠٠٠ء) نے سند (سند) بن علی (بواح ۲۵۰هم۱۳۸۶) ، محمد زکریا الرازی (م ۲۰۱۰ ۹۳۲ و ۹۳۳) ، ابن العميد (م وهمه/وهو ـ . عودنا بن يوسف (م نواح ٥٠٠ه/١٠٠ - ١٩٨٩) ، ابن سينا (م ١٠٨٨ / ١٠٠٤) ، احمد الفضل المساح اور ابو حفص عمر الخّيامي كا ذكر كيا هے ـ ان لوگوں کی بنائی هوئی ترازوئیں سیدهی سادی هیں کیونکه ان سي دو يا زياده سے زيادہ تين باڑے هيں۔ الخازني کے ایک معاصر ابو حاکم المظفر بن اسمعیل الاسفزاری (م قبل ۵۱۵ / ۱۱۲۱ء) کے دو اور پلڑوں کا اضافه کیا۔ اس قسم کی اصلاحات سے پلڑوں کے استعمال میں خاصی سہولت پیدا ہوگئی۔ البيمةي كا بيان مے كه الاسفزارى نے ايسى ترازو بنائی جس سے کھوٹ کا پتا چل سکتا تھا ۔ سلطان کا خزانجی ڈرا که کمیں اس کی جعلسازی نه کهل جائے ؛ چنانچه اس نے یه ترازو توڑ کر اس کے پرزوں کو تلف کر دیا ۔ الاسفزاری کو اس کا بہت رنج ہوا اور وہ اسی رنج میں س گیا۔ اسی پر الخازنى نے اس كے كام كو سنبھالا اور الميزان الجامع کے نام سے ایک نہایت صحیح اور همه مقاصد ترازو تیار کیا ۔ اس نے اپنی کتاب کو بھی اپنے پیشرو كي ياد مين ميزان الحكمة كي نام سے موسوم كيا .

سونے چاندی اور ان کی بھرتوں کے استحان
کے لیے ترازووں میں کئی پُرزوں کا اضافہ کیا گیا۔
ان کی ڈنڈیوں پر حرکت پذیر پلٹے اور رواں وزن
لگائے گئے۔ اس سلسلے میں العخازفی کی ترازو خاص
طور پر قابل ذکر ہے ، جس سے اس نے طرح طرح
کے کام لیے : ایک تو اس نے اس سے عام تول کا
کام لیا، دوسرے اسے ان تمام اغراض کے لیے
استعمال کیا جن کا تعلق کثافت اضافی معلوم کرنے
سے ہے ، مثلاً کھری اور کھوٹی دھاتوں کی تمییز ،

بھرتوں کی ترکیب کے استحان ، درهموں کی دیناروں میں تبدیلی وغیرہ ۔ ان تمام عملوں میں پلٹے ادھر ادھر سرکائے جاتے تھے، جس سے توازن قائم ھو جاتا ۔ اکثر صورتوں میں مطلوبه متادیر ڈنڈی کے درجوں سے براہ راست معلوم ھو جاتی تھیں .

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ٹھیک (مستقیم) ترازو سے وزن کرنے کی تاکید کی گئی ہے، (مثلاً ہے، [بنی اسرائیل]: ۳۵) ۔ اس کا مطلب ہے کہ عہد نبوی " میں بھی ایسی ترازوئیں موجود تھیں جو غلط وزن بتاتی تھیں ۔ الجوھری نے ایسی دو ترازووں کا ذکر کیا ہے ۔ ان میں سے ایک کی ڈنڈی کھو کھلی نال کی تھی، جس کے دونوں سرے بند تھے اور اس میں پارا بندھا ھوا تھا ۔ ڈنڈی کو ذرا سا جھکا دینے سے پارا حسب منشا اوزان یا اشیا کی طرف بہایا جا سکتا تھا اور یوں ان میں سے کسی ایک کا وزن بڑھا دیا جاتا تھا ۔ دوسری ترازو کی زبان لوھے کی تھی اور سوداگر جب اپنی مقناطیسی انگوٹھی کو اس کے تریب لاتا تو ترازو دائیں یا ہائیں جھک جاتی .

ترازو یا اس کے متعلقہ اصولوں سے تولنے کے علاوہ کئی اور کام بھی لیے جائے تھے۔ ایسے آلاتجو معور پر گھوم سکیں، جن میں سے کبھی ایک جانب اور کبھی دوسری جانب ھاکی یا بھاری ہو جاتی ہے (خصوصاً پانی بھر دینے یا نکال دینے سے) ، خودکار حرکت کے حصول کے لیے استعمال کیے جائے تھے۔ یہ آلات بھی اکثر میزان کے نام سے یاد کیے جائے تھے۔ یہ آلات بھی اکثر میزان کے نام سے یاد کیے جائے تھے۔ کے لیے استعمال کی جاتی تھی ، ربت یا پانی سے بھرا کے لیے استعمال کی جاتی تھی ، ربت یا پانی سے بھرا ہوا برتن ایک یکساں بازو والی متوازن بیرم (Live) کے ایک سرے پر لئے دیا جاتا تھا۔ برتن کے بیندے میں سوراخ ہوتا تھا۔ ربت یا پانی کے بیندے میں سوراخ ہوتا تھا۔ ربت یا پانی کے

بتدریج نکل جانے سے توازن میں حو خال ببدا ہوتا نہا اس کی تلافی ایسے اوزان سے کی جاتی تھی، جو دوسرے بازو پر سرکا دیے جاتے تھے ۔ ان کے وزن اور متام سے گزرا ہوا وقت شمار کر لیا جاتا تھا .

اکثر اهل حرفه مسطر ، پرکار ، جوڑ گنیر اور افق نما کو بھی میزان کے لفظ سے تعبیر کرتے ھیں کیونکہ یہ آلات استقامت یا سیدھے پن کے نقائص کو ظاہر کرنے میں مدد دیتر ہیں۔ مکیال ، ایل (Ell)، شاهین، قبان سب میزان هیں، کیونکه ان سے کاروبار میں اس بات کی پیمائش کی جاتی ہےکہ آیا اشیا بلحاظ مقدار درست هیں یا ناپ سے زائد هیں (المیزان کے بعض اور معانی کے لیے دیکھیے Dozy: Supplement ، بُذیل ماده) ـ ریاضیات میں میزان رباضی کے بعض عملوں کی توضیح کے لیے استعمال کی جاتی ہے ۔ تک یا قرسطون سے معکوس تناسب کی توضیح کی جاتی ہے۔ البیرونی نے میزان کو مساواتوں کے عملی حل کی توضیح کے لیے استعمال کیا۔ دہری غلطیوں کا طریقه "عمل به استعمال شاهین" کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لفظ میزان میں کسی حساب کی صحت کا امتحان بھی مراد ہے ۔ طلسمی مربعوں میں سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے ہندسے کے حاصل جمع کو بھی الميزان كهتر هين - يه عمودي ، افقى يا وترى قطاروں کے مجموعر کے نصف کے برابر ہوتا ہے۔ الكيمياء كو بهي أكثر علم الميزان كمها جاتا ہے ، جس كا مطلب ترازوكا علم يا صحيح پيمائش كا علم ہے کیونکہ اکسیر وغیرہ کی تیاری میں اجزا کے صحیح تناسب کا انتخاب ایک ضروری امر ہے۔ لفظ میزان کے مزید استعمال کے ضمن میں یہ بھی قابل ذکر ہےکہ دریاے اردن کے منبع پر بانیاس کے قریب سرحد پر ایک درخت شجر المیزان کے نام سے موسوم تھا۔ به بات بھی قابل ذکر ہے کہ

قیامت کے روز ایک لمبی ڈنڈی والی ترازو کھڑی کی جائے گی .

كثافت نوعى: فلزات كو پركهنر اور بهرتون کی ترکیب دریافت کرنے کے سلسلے میں دو مقداروں پر غور کرنا پڑتا ہے، یعنی مساوی حجموں کے اوزان کا مقابلہ کیا جاتا ہے ۔ یہ کثافت اضافی و نوعی کی تحقیق کے مترادف ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کثافت اضافی اور نوعی حجم جیسی اصطلاحات ، جن کا وزن کی اکائی یا حجم کی اکائی سے تعلق ہے ، عربوں کے هاں نہیں ملتیں ، تاهم البیرونی مختلف دھاتوں کے مساوی نصف کُرے یا مساوی جسامت کی سلاخیں لرکر ان کے اوزان کا مقابلہ کرتا ہے، یا کوئی خاص وزن لے کر مساوی اوزان کے حجموں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر نوعی حجموں (یعنی اکائی وزن کے حجموں) كا مقابله كيا جاتا هے ـ اس قسم كى پيمائشوں كے لير يا تو وه طريق اختيار كيے جاتے هيں جو ارشمیدس کے اصول پر مبنی هیں اور یا اس جسم کا مساوى الحجم مائع براه راست ناپ ليا جاتا ہے جس کے لیے البیرونی نے اپنا الآلة المخروطیة بنایا تھا۔ البیرونی نے مختلف اشیا کے . . ، مثقال کے مساوی الحجم پانی کا حجم بتایا ہے ۔ اس نے سختلف دھاتوں کے وہ اوزان بھی بتائے جن کا حجم . . ، مثقال سونےیا یاقوت کبود کے حجم کربرابر ہے۔ عربوں نے كثافت اضافي دريافت كرنے ميں قدما هي پر انحصار کیا ہے ، خصوصاً مینی لاس Menelaus پر ، لیکن اس سلسلے میں انھوں نے کورانه تقلید نہیں کی ، مثلاً البيروني نے اس بات پر زور ديا ہے که دو اجزا کی بھرت کی تر دیب تو دریانت کی جا سکتی ھے ، لیکن مینی لاس کے قول کے خلاف تین اجزا والی ترکیب کی بھرت کی دریافت نہیں کی جا سکتی .

کثافت ھاے اضافی کا بیان حسب ذیا ہے

متعلق هے: (الف) فلزات، سونا، کانسی، تانبا، پیتل، لوها، قلعی، سیسا؛ (ب) قیمتی پتهر: یا قوت کبود، یاقوت سرخ، زمرد، لاجورد، موتی، مرجان، عقیق، سنگ سلیمانی، سنگ بلور؛ (ج) دیگر اشیا: فرعونی شیشه، سمنیان کی مثی، خالص نمک، نمکین مثی، سندروس، منیا، عنبر، قیر، هاتهی دانت، لکڑی اور بید وغیره.

مائعات کے مساوی حجموں کے اوزان اور مائع کے مساوی اوزان کے حجم بعض اوقات براہ راست اور بعض اوقات پاپس Pappus کے عرق پیما سے دریافت کیے جاتے ہیں۔ یہ اس خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ عربوں نے گرم پانی اور گرم پیشاب کے متعلق یہ دریافت کر لیا تھا کہ ان کا حجم مساوی الوزن ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے پیشاب سے زیادہ ہوتا ہے۔ انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ برف کا حجم مساوی الوزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے۔

جہاں تک خاص خاص اشیا کا سوال مے عربوں کی دریافت کردہ قیمتیں ان قیمتوں کے ساتھ بہت کچھ مطابقت رکھتی ہیں جو زمانۂ حال کی سائنس نے دریافت کی ہیں، بلکہ صحت میں تو انہیں ان قیمتوں پر بھی سبقت حاصل ہے جو گذشتہ صدی کے آغاز تک معلوم تھیں .

تسطیح: عمل تسطیح اور همواری کو جانچنے کے لیے عربوں نے یقیناً دوسری قوموں، مثلاً بوزنطیوں اور ایرانیوں، سے بہت سے طریقے اخذ کیے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے ان معلومات سے بھی استفادہ کیا جو انھیں مالکان اراضی اور نہریں تعمیر کرنے والوں کے عملی تجربے سے حاصل ہوئیں .

تسطیح میں دو مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے:
ایک تو کسی سطح کو بالکل هموار اور افتی بتانا،
یا کسی سلاخ یا منطح کو بالکل عمود وار رکھنا،
دوسرے کسی ایسے نقطے کا دریافت کرنا جو کسی

دیے ہوے نقطے کا ہم سطح ہو ، یا دو نقطوں کے درمیان بلندی کے فرق کا دریافت کرنا .

اس ضمن میں عربوں نے جن آلات تسطیح سے کام لیا ان میں میزان ، میزان البتانی ، میزان النظم، میزان الازر ، قبطال ، گونیا ، فادن ، قادن ، افاذین، جفنه، مرجقال اور ککر وغیرہ قابل ذکر هیں۔حسب ذیل عرب مصنفین نے آلات تسطیع کا پورا پورا حال بیان کیا ہے: (۱) ابن وحشیه یا ابو طالب الزیات (م . همه): کتاب الفلاحة البنطیه ؛ (۲) المخازنی (نواح . ۱۱۰۰): کتاب میزان الحکمة ؛ (۳) ابن العوام (نواح . ۱۱۰۰): کتاب میزان الحکمة ؛ (س) ابن العوام (نواح . ۱۱۰۰): کتاب الفلاحة : (م) ابن العوام (نواح . ۱۱۰۰): کتاب میزان الحکمة ؛ الفلاحة ؛ (۵) بہاء الدین العاملی [رک بان]۔ تعدیر الفلاحة ؛ (۵) بہاء الدین العاملی [رک بان]۔ تعدیر انبار وغیرہ کے ضمن میں عمل تسطیع کے متعلق ابتدائی دور کی کوئی جامع کتاب نظر سے نہیں ابتدائی دور کی کوئی جامع کتاب نظر سے نہیں گذری (مزید تفصیلات اور مآخذ کے لیے دیکھیے گری (مزید تفصیلات اور مآخذ کے لیے دیکھیے

(E. WIEDEMANN) و تلخيص از اداره])

میزانیه: بجن Budget ؛ حکومت کی آمد و خرچ کی فرد حساب ؛ جسے پرانے زمانے میں ارتفاع کمتے تھے ۔ مقدس مذھبی کتابوں میں صرف قرآن مجید میں اس موضوع سے بحث کی گئی ہے ، اور اس کے متعلق تفصیلی احکام ملتے ہیں .

زمانة جاهلیت میں کم از کم قصی کے دور سے ، شہری مملکت مکه اتنی ترقی کر گئی تھی که وهاں "رفاده" کے نام سے هر سال سارے خوشحال شہریوں سے ایک محصول وصول کیا جاتا تھا ، جو "صدر مملکت" کی نگرانی میں رفاہ عامه کے معین کاموں میں خرچ هوتا تھا ؛ چنانچه زائرین بیت اللہ کی ضیافت هوتی ، ان کے لیے پانی مہیا کیا جاتا اور تباہ حال حاجیوں کو واپسی کے لیے سواری اور زاد راہ مہیا کیا جاتا .

عبد نبوی کے آغاز هی میں قرآن مجید کی مکی سورتوں میں زکوۃ ، صدقه ، انقاق (فی سبیل اللہ) اور مماثل مفہوم کے انفاظ کا استعمال شروع ہوگیا ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محض انفرادی طور سے خیرات کرنے کی ترغیب تھی ؛ خیرات کے اجتماعی طور پر جمع و خرچ کا اس دور میں پتا نہیں چلتا .

هجرت کے بعد آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے مدینهٔ منوره میں ایک شہری مملکت قائم کی اور لوگ خیرات کے لیے نقد یا جنس آپ کے پاس بھیجنے لگے ۔ وقتاً فوقتاً آپ چندے کی ترغیب بھی دلاتے تھے ، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ، لیکن ابتداءً نه تو مقدار معین تھی ، نه اسے کوئی مذهبی فریضه قرار دیا گیا تھا ۔ یه امر قابل ذکر ہے که اس خرچ یا ادائیگی کو "فرض" قرار دیے جانے کے بعد بھی پرانی اصطلاحیں برقرار رهیں، اور اب ان کا مفہوم خیرات کی جگه سرکاری محصول هوگیا .

ہ میں زکوہ وصول کرنے کے لیے هر علاقے میں عامل و محصل مقرر کیے گئے۔ یه ہاور کرنا چاهیے که اس سے کافی عرصه پہلے زکوہ عملاً فرض هو چکی تھی ، نقد پر بھی اور جنس (غله اور ربوڑ) پر بھی۔ قبیلۂ اسلم کو جو منشور نبوی عطا هوا (الوثائق السیاسیہ ، عدد ہہ، ، بحواله ابن سعد) ، اس کے الفاظ یه هیں: "ان میں سے جو ایمان لائے اور نماز اداکی اور زکوۃ دی . . ." اس دستاویز میں هجرت کا بھی ذکر ہے، جس کا سلسله فتح مکہ کے بعد بند هوگیا تھا ، لہذا اسے ہم کے وسط سے پہلے کا اور بظاهر ہ هکا واقعه قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس دستاویز سے بھی یه ظاهر هوتا ہے که زکوۃ نماز کے برابر هی فرض تھی . هوتا ہے که زکوۃ نماز کے برابر هی فرض تھی .

ایک نئی مد کا اضافه هو گیا . به غیر مسلم رعایا کی مالگذاری تھی ، جس کی ابتدا خیبر [رک بان] سے هوئی ـ يمال بندوبست اراضی آدهوں آده بٹائی پر ہوا تھا۔ اس میں حکومت کے حصر کی مقدار ابن ابی شیبه، نے سالانه بیس هزار وسق بیان کی ہے (ديكهير ابو عبيد قاسم بن سلام: كتاب الاموال ، حاشیه عصم ) ۔ اس کے بعد هی فدک ، تیماء ، وادی القری وغیرہ کو بھی اسی سلسلر سے منسلک کر دیا گیا ۔ تقریباً اسی زمانے میں بحرین و عمان اور وه میں یمن میں یہود، نصاری اور مجوس پر جزیه عائد کیا گیا (دیکھیے الوثائق السیاسیه ، عدد UM A9 - (1.9 1.1.0 197 191 69 62 نجران کے عیسائیوں پر محصول لگا (الوثائق ، عدد م و) ۔ اس میں دو هزار حلل الاواتی کا ذکر هے ، گویا ایک عُله (جوڑا کپڑا) یا اس کے مساوی ایک اونس (اوقیه) وزنی سونے کا سکه (شاید چار دینار) ادا کیا جائے۔ مذکورہ دستاویز (عدد ۲۲) میں بحرین کے بر زمین غیر مسلموں کو "چار درھم اور ایک عبا" دینر کا اور عدد ۱۰۵ و ۱۰۹ میں "ایک کھرا ہورا دینار یا اس کے معادل کیڑ ہے" مهیا کرنے کا پابند قرار دیا گیا ہے . جنگ تبوک میں مقنا ، ایلة ، جرباء اور اذرح کو جو منشور عطا هومے ، ان میں بھی حکومت کو سالانہ معین نقد رقم یا جنس ادا کرنے کا حکم ہے (الوثائق، عدد . ۳ ، ۲۲ ، ۳۳ ) .

یه ظاهر ہے کہ عبالہ نبوی میں (جب که مدنی دور کے دس برسوں میں اوسطاً روزانه ایک سو چوهتر میل مربع رقبے کا اسلامی مملکت میں اضافه هوتا رها) ، آمدنی روز بروز بڑهتی گئی ، لیکن اس کی صحیح مقدار کسی بھی زمانے کے متعلق بیان نہیں کی جا سکتی - بعض رقبوں کی آمدنی کا اوپر ذکر ہوا ۔ سنن آبی داؤد میں فدک کی آمدنی حضرت

عمرظ بن عبدالعزيز کے زمانے میں چالیس هزار دینار سالانه بیان کی گئی ہے اور بحرین سے وہاں کے عامل حضرت ابو هريره شکا حضرت عمر شکے زمانے ميں پانچ لاكه درهم مدينة منوره لانا ايك مشهور و معروف واقعه ہے، جس سے عہد نبوی سے متعلق بھی کچھ نه کچھ اندازه کیا جا سکتا ہے۔ یه امر بھی قابل ذکر ہے که نقد سونا ، چاندی ، زراعت و باغبانی کی پیداوار اور جانوروں کے ریوڑوں کے علاوہ معدنیات اور رکاز (اتفاقاً دریافت شدہ پرانے دفینوں) پر بھی دس فی صد محصول عائد کیا گیا ۔ عہد نبوی ع کے بعض معاهدوں (کتاب الاموال ، حاشیه ۱۳۸۸) سے پتا چلتا ہے کہ شہد کی پیشہ ورانہ پیداوار پر بھی عُشر عائد کیا گیا ۔ نبطی وغیرہ غیر مسلم کاروان تجارت لانے تو ان سے بھی دس فی صد محصول لیا جاتا ۔ ابو عبيد (كتاب الاموال، حاشيه . ١٩٦٠) كر مطابق گیہوں اور زیتون کے تیل پر محصول درآمد ، جو نبطیوں سے لیا جاتا تھا، حضرت عمر رم نے گھٹا کہ (صرف مدینهٔ منوره مین) پانچ فی صد کر دیا اور دیگر غلوں کے محصول میں تخفیف ند کی .

ایک مستقل لیکس صدقهٔ قطر بھی ہے ، لیکن اسے سرکاری نہیں، بلکه شخصی محصول که سکتے ھیں ، البته یه امر قابل ذکر ہے که آج کل عام مسلمان اسے صرف مسلمان فقرا سے مختص سمجھتے ھیں، لیکن محدث ابو عبید (کتاب الاموال، حاشیه عمرو بن میمون، عمرو بن میمون، عمرو بن شرحبیل اور مرة الهمدانی کا طرز عمل نقل عمرو بن شرحبیل اور مرة الهمدانی کا طرز عمل نقل کیا ہے کہ وہ صدقهٔ فطر جمع کرکے (عیسائی) راهبوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے .

اتفاق آمدنیوں میں جنگ کا مال غنیمت قابل ذکر ہے ، جس ہر بحث آگے آئےگی .

آمدنی محاصل کی شرح قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ امام ابن حزم وغیرہ نے اسی

بنا پر حدیث میں بتائی ہوئی شرح کو کم سے کہ شرح قرار دیتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ضرورت کے موقع پر اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ اضافے فقہا کی اصطلاح میں "نوائب" کہلائے ہیں۔ زکوۃ کی شرح مختصراً سونے چاندی پر ڈھائی فی صد ہے ، پیداوار اراضی پر تری کی صورت میں دس فی صد (عشر) اور خشکی کی صورت میں پانچ فی صد ہے ، چراگاہوں میں پلنے والے پالتو بانوروں پر ایک اور دو فی صد کے مابین ہے، لیکن جانوروں پر معاف ہے کہ ان سے جنگی مفاد وابستہ تھا۔
یہ محاصل کا حال ہوا۔ خرچ کے متعلق قرآنی احکام نسبة زیادہ مفصل اور اہم ہیں .

سب سے اهم آیت سورة التوبة میں آتی ہے ،
جسے اصول میزانیه کی آیت کے نام سے موسوم کرنا
بیجا نمه هوگا (ه [التوبة]: . ٦) - اس میں "صدقات"
(یعنی محصول جائیداد، بشمول مالگزاری) کو
آٹھ مدات میں خرج کرنےکا حکم دیا گیا ہے:
(۱) فقرا ؛ (۲) مساکین ؛ (۳) عاملین یا ملازمین
محکمهٔ زکوة ؛ (۳) مؤلفة القلوب؛ (۵) فی الرقاب،
یعنی غلاموں اور جنگی قیدیوں کی آزادی کا فدیه ؛
یعنی غلاموں اور جنگی قیدیوں کی آزادی کا فدیه ؛
در) غارمین ، یعنی قرض اور مالی ذمے داری کے
بوجھ سے لدے هو مےلوگ؛ (۱) فی سبیل الله، یعنی
مسافر - ان کی مختصر تشریح ہے محل نه هوگی :

فقرا اور مساکین کے متعلق اکثر مفسرین و محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر م<sup>(4)</sup>کی راے میں فقرا سے مسلمانوں اور مساکین سے غیر مسلموں کے غریب لوگ مراد ہیں۔ سامی زبانوں کے تقابلی لسانیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ یہ مترادف الفاظ ہیں اور خدا نے وفور کرم کے باعث غریبوں کو دو حصے دلائے ہیں۔ عاملین زکوۃ میں نہ صرف رقم وصول دلائے ہیں۔ عاملین زکوۃ میں نہ صرف رقم وصول

كرنے والر، بلكه حساب لكهنے ، خرچ كرنے اور تنقیح کرنے والر دفاتر کے کارکن بھی شامل ہوں یے اور مصارف کی مدات کو دیکھتے ھوے ان میں پورا کشوری اور لشکری نظم و نسق شامل هو جاتا ہے۔ مؤلّفة القلوب کے متعلق یه غلط فہمی ھے کہ به عمد فاروق میں منسوخ کر دی گئی -قرآن مجید کا کوئی حکم ، جس پر رسول خدا صلى الله عليه و آله وسام عمل كرتے رہے، كسى بعد کے زمانے میں منسوخ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابوبکرام بھی اس پر عمل ہیرا رہے۔ حضرت عمر سکا اس حکم کو منسوخ کرنا بھی ثابت نہیں۔ انھوں نے صرف یہ کیا تھا کہ چند اشخاص کی اس مد سے امداد بند کر دی تھی۔ امام ابو حنیفه اور امام شافعی م کے نزدیک یه تمام مصرف برقرار هين (ابن رشد: بداية المجتهد، كتاب الزكوة) ابو يعلى الفراء الحنبلي (الاحكام السلطانيه، ص ١١٦) ناكها هي: رهمؤلفة القلوب، ان کی چار تسمیں هیں: ایک قسم وہ لوگ هیں جن کے دل مسلمانوں کی اطاعت کے لیر موہ لیر جاتے هیں ؛ ایک وہ لوگ هیں جن کی تالیف قلب اس لیر کی جاتی ہےکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے باز رهیں ؛ ایک وه هیں جن کو اسلام کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور ایک وہ هیں جن کی تالیف قلب سے ان کی قوم اور ان کے خاندان والوں کو اسلام كى ترغيب هوتى هے ؛ چنانچه يه بات جائز هے كه ان اقسام میں سے هر ایک کو مؤلفة القلوب کی مد سے حصہ دلایا جائے، چاہے وہ مسلمان ھوں یا مشرکد "رقاب" کے سلسلے میں، جب حکومت کی آمدنی کا ایک معتدبه جز سالانه لازمی طور پر غلاموں کی آزادی کے لیر صرف کیا جائے اور فرآنی آیت (م م [النور]: ۳۳) کے تحت آقا مکاتبت قبول کرنے سے انکار نہ کر سکتا ہو تو غلامی کی

اجازت کا منشا اسلام میں بظاهر صرف یه ره جاتا ہےکہ ار وسیلہ لونڈی عملاموں کے لیروتنی طور پر گذر بسر کا سامان ممهیا هو سکر، ان کا معیار ثقافت بلند کیا جائے اور پھر ان کی مرضی پر انہیں آزادی کا موقع بھی حاصل رہے ۔ مکاتب، یعنی آقا کو اپنی قیمت ادا کرنے کا وعدہ کرنے والا غلام، نه صرف اس کا مجاز ہوتا ہے کہ کمانے کے لیر کوئی کاروبار کرے، بلکہ اس اثنا میں وہ زکوہ سے بھی مستثنی رهتا ہے۔ "غارمین" سے وہ خوشحال لوگ مراد لیر جاتے میں جو شدید مالی ذمے داریوں میں مبتلا ہو گئر ہوں اور اپنے قرض سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نه رکهتر هوں ـ عهد فاروق میں بعض لوگوں کو عطیوں اور رقبوں کے بجائے محض قرضة حسنه ديا جاتا تها اور خود خليفة وقت كو بھی بیت المال سے اپنی تنخواہ کی ضمانت پر قرض لینے کے مواقع پیش آتے تھے ۔ گویا سود کی حرمت اور قرضة حسنه كا حكومت كى جانب سے اهتمام لازم و ملزوم هيں ـ يه باهم ايک دوسرے كى تكميل کرتے اور سود کی اعنت کو ملک سے دور کرنے کے لیے عملی اور مؤثر انتظام کرتے ھیں۔ کہتے ھیں که ایران میں جب سُوس فتح هوا تو وهاں حضرت دانیال" پبغمبر کی لاش ملی ، جس کے ساتھ ایک خزانه بهی تها اور ساته هی یه یاد داشت لکهی هوئی تھی: "جو چاہے ، اس سے مدت معینہ کے لیر ترض لر ؛ اگر وہ واپس نه کرے تو اس کو برص کی بیماری هو جائے گی"۔ حضرت عمر " نے به خزاله بيت المال مين منتقل كر ديا (ابو عبيد: كتاب الاموال، عدد ٢٥٨ ؛ نيز الطبرى ، بذيل ١٥ ؛ البلاذرى : فتوح البلدان ، فتح كور الاهواز) . "في سبيل الله" كا مفهوم اتنا وسيع هے كه اس ميں مسكينوں ، یتیموں ، بیواؤں کی نقد امداد یا ان کے لیے مکان تعمیر کرنے سے لر کر نوج کی آراستگی تک مر دینی

ضرورت یا خیرات شامل هو جاتی ہے ۔ "راهرووں"
کی مد میں نه صرف ان کی ضیافت شامل ہے ، بلکه
ان کے ٹھیرنے کے لیے هوٹل یا سرائے ، ان کے
سفر کے لیے آرام دہ سڑکیں اور ان کی حفاظت کے
لیے پولیس بھی اسی میں آ جاتی ہے [بعض نے
مجاهدین اور بعض نے حاجیوں اور دینی طالب علموں
کو بھی اس میں شامل کیا ہے] .

ایک اور قابل ذکر امر ، جو کمال پیش بینی اور دور اندیشی پر مبنی ہے ، یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے یہ حکم دے کر که مسلمانوں کی زکوۃ کی رقم آپ کی ذات اور آپ کے خاندن کے لیے حرام ہے ، حکمرانوں کے لیے رعایا پروری کا ایک اسوۂ حسنه قائم فرمایا .

غیر مستقل آمدنیوں میں مال غنیمت کے علاوہ جزیه اور غیر مسلم رعایا مالگذاری کو بھی شامل سمجهنا چاهیر ـ مال غنیمت اگر بغیر جنگ ملر تو قرآن مجید (۸ [الانفال]: ۱) کے مطابق وہ نفل ہے اور کایة حکومت کی صوابدید پر منعصر ہے اور اگر جنگ کرکے ملر تو (۸ [الانفال]: اس کے مطابق) صرف ایک خمس حکومت کو ملتا فی، باتی فوج میں تقسیم ہو جاتا ہے ۔ حکومت کے حصے کو "الله ، رسول ، ذوی القربی ، بتیم ، مسکین اور ابن السبيل" کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ، بظاهر یه مال منقوله کا ذکر ہے ۔ اراضی کے متعلق قرآن مجيد (٥٥ [الحشر]: ٦ تا ١٠) كا حكم هي که وه الله اور رسول م، رسول م کے عزبزوں، بتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے اور ان کے علاوہ "فقراے مہاجرین ، فقراے انصار اور آئندہ آنے والر محتاجوں کے لیے ہے تاکہ مال صرف مالداروں میں گردش نده کرتا رهے" ـ امام ابو یوسف " اور الماوردي م وغيره نے تفصيل سے بتايا هے كه مفتوحه زمنوں کو بالکلیہ حکومت کے لیر واف کرنے کا

آغاز کس طرح هوا .

آمدنی کے گوشوارے مرتب تو هوتے تھے ، مگر اب ابتداے اسلام کی ایسی کوئی دستاویز محفوظ نہیں۔ البلاذری (انساب الاشراف، ب: ۸۸۵، مخطوطۂ استانبول) کا یه بیان قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر مضنے اپنے عامل شام یزید بن ابی سفیان کو حکم یا ان کے بھائی مغاویه بن ابی سفیان کو حکم بھیجا تھا: "ابعث الینا برومی یقیم لنا حساب فرائضنا"، یعنی ایک رومی (بوزنطی) کو همارے باس بھیجو جو همارے حسابات محاصل کو درست کر دے۔ یه مشہور ہے کہ ابتداء مالیۂ عراق فارسی اور مالیۂ شام و مصر یونانی زبان میں مرتب فارسی اور مالیۂ شام و مصر یونانی زبان میں مرتب کیا جاتا تھا۔ خلافت بنی امیہ میں یه دفتر عربی میں منتقل هوا، جس کی تفصیل الجہشیاری اور الماوردی وغیرہ نے دی ہے.

یه امر بهی قابل ذکر هے که الطبری نے فتح مصر کے حالات میں (الوثائق السیاسیة، عدد ۲۹۵) پچاس ملیون مالگذاری لکھی هے اور سکّے کا ذکر نہیں کیا هے۔ اسے دینار نہیں، جو مصر کا سکه تھا ، بلکه اس کے مساوی درهم سمجھنا چاهیے، یعنی پانچ ملیون دینار۔ اس راے کی بنیاد یه هے که عراق کی آمدنی کے متعلق همارے پاس عہد فاروق، عہد اموی اور عہد عباسی کی معلومات هیں اور آمدنی کا خفیف سا فرق هے ، لیکن مصر کی آمدنی بعد کے زمانے میں کبھی تین ملیون دینار سے زیادہ نہیں ہوئی ؛ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں کبھی تین ملیون دینار سے زیادہ نہیں ہوئی ؛ اس لیے حضرت عمر کے زمانے ملیون دینار قرین قیاس هیں ، پچاس ملیون دینار نہیں ، سواد عراق کی آمدنی کی تاریخ ملیون دینار نہیں ، سواد عراق کی آمدنی کی تاریخ ملیون دینار نہیں ، سواد عراق کی آمدنی کی تاریخ

۱۰ خلافت فاروق ۱۲۰ ملیون درهم ۲- خلافت معاویه شاول ۱۰۰ ملیون درهم ۳- الحجاج بن یوسف کی ۱۸۰ ملیون درهم

گورنري

سم خلافت عمر س بن ۱۲۰ ملیون درهم عبدالعزیز

۵- ابن هبیرکی گورنری ۱۰۰ ملیون درهم (خــلافت هشــام و یزید دوم)

۳- یوسف بن عمر کی ۳۰ تا رسلیون درهم گورنری (خـ لافت هشام و ولید دوم) .

ابن الاثیر وغیرہ کے حوالر سے فان کرام نے یہ مواد جمع کیا ہے (Culturgeschechte) نے تا ورم) ، مگر آگے چل کر حافظر سے نکل جانے کے باعث یہی فاضل یوں گلفشانی کرتا ہے: ہمرحال یہ یقین ہے کہ مالیات کی حالت کی تباھی عمر رض دوم کے زمانے میں شروع ہو گئی، کیونکہ اس متعصب (Bigot) خليفه نے اپنے غير دانشمندانه احكام سے ماليات ميں بہت هي بڑي بدنظمي پيدا کردی تھی (ص ۲۹۲)۔ حضرت عمر س بن عبدالعزیز سے پہلر اور بعد کی آمدنیوں پر ایک نظر ڈال لینا، اس کے جواب کے لیر کافی ہے۔ ابن ابی بعلیٰ: الاحكام السلطانيه، ص ١٦٩ ، مين بهي اس آمدني كا ذكر هے، جہاں خلافت معاویه كى جگه يه الفاظ هیں، "زیاد کی گورنری میں آمدنی ۱۲۵ ملیون ، عبید الله بن زیاد کی گورنری میں ۱۳۵ ملیون"۔ باقی اعداد یہی هیں۔ پهر آخر میں یه فقره ھے: "عبدالرحمن بن جعفر بن سايم كے مطابق اس حقير اقليم كي آمدني ايك ارب درهم (الف الف الف ثلاث مرات) هے".

ولید بن عبدالملک کے متعلق عبدالرحمن الجوزی (شذور العقود فی تاریخ المهود، مخطوطه کوپرولو، استانبول) کا یه بیان دلچسپی سے خالی نهیں که استانبول) کا یه بیان دلچسپی سے خالی نهیں که استانبول) کا یه بیان دلچسپی سے خالی نهیں که

بارہ لاکھ دینار صرف کیے گئے اور عوام نے اسے اسراف خیال کیا تو اپنے دفاع میں خلیفہ ولید نے کہا کہ بیت المال کا سالانہ خرچ تیس کروڑ ہے اور فیالوقت خزائے میں تیس سال کے مصارف موجود ھیں .

اب رهی خلافت عباسیه، تو خوش قسمتی سے ساری مملکت کے متعلق سرکاری دستاویزیں محفوظ هي \_ يهال ان كا خلاصه درج كيا جاتا هے: ابن خلاون نے المأمون کی طرف منسوب کرکے جو آمدنی کی فرد حساب درج کی هے (اور 'جو فان کرام کی رائے میں خلیفہ ھادی کے زمانے کی سمجھنا چاهیر) ، اس میں علاوہ جنس (میوہ ، شہد، باز ، خجر، شکر، غلام وغیرہ) کے نقد (۱۱٫۰۲۰٫۰۰۸ درهم) بھی نظر آتے ھیں۔ اس میں دیناروں کے معادل رقم درهموں میں شامل کر دی گئی ہے -الحبشياري (كناب الوزراء، ورق ١٤٩ - الف تا ١٨٢ - ب) نے هارون الرشيد كا جو ميزانيه نقل کیا ہے ، اس میں علاوہ متفرق اجناس کے نقد (۵۳,۳۱۲,...) درهم بیان کیے گئے هیں۔ اس سلسلر میں فان کرام (کتاب مذکور، ص ۲۶۵) ناد دلاتا ہے که همعصر شارلمان کے متعلق ایسی معلومات بالسكل حاصل نهين - قدامه بن جعفر (کتاب الخراج) نے ۲۰۰۸ کا جو میزانیه درج کیا مے اس کی میزان ، ۲۵۱٫۷۱۳٫۷۲ درهم هے ـ اس سے تقریباً نصف صدی بعد کے اعداد و شمار ابن خرداذیہ کے جغرافیہ سے اخد کیے جائیں تو . ۲۹۳,۲۵۵,۳۳۰ درهم هوتے هيں - اس مسلسل تخفیف کی وجہ یہ ہے کہ مختاف علاقے خود مختار ہوتے گئر ۔ خود ابن خلدون کی فہرست میں اندلس کا ذکر نہیں ۔ ابن خرداذبه کی فہرست میں تونس وغيره شمالي افريقه كا ذكر نهين، جهال اغلبي، ادریسی اور رستمی خانوادے حکومت کر رہے تھے

اور نه سنده و مکران کا ذکر ہے۔ ان مختلف میزانیوں کے صوبه وار اعداد کا باهم مقابله کربی تو نظر آتا ہے که مالگذاری میں بہت کم فرق تھا، بجز اس کے که بغاوتوں کے زمانے میں کسی کسی مقام کی آمدنی کم هو جاتی تھی۔ اندلس کی حالت بھی اصولاً اسی نہج کی سمجھنا چاھیے۔ بعد کے زمانوں سے بحث کی جائے تو طوالت پیدا هوگ، قبل از اسلام ساسانی علاقے میر، چاندی کے سکے اور بوزنطی علاقے میں سونے کے سکے معیاری تھے ، لیکن یه عجیب بات ہے که ان دونوں علاقوں کے لیکن یه عجیب بات ہے که ان دونوں علاقوں کے عہد اسلام میں ایک حکومت کے تحت آ جانے کے باوجود یه فرق (خود خلافتِ عباسیه کے آخر تک) همیشه باتی رها اور کبھی سارے علاقے میں یکسانی میں ایک اور کبھی سارے علاقے میں یکسانی بیدا نه هو سکی .

مبادلر کا بھی کچھ مواد ملتا ہے: عہد نبوی م

میں ایک دینار کے دس درھم ملتر تھر (اور یوں عملاً

اعشاری نظام پایا جاتا تها)۔ الجمهشیاری کے میزانیه میں هارون الرشید کے زمانے کے متعلق صراحت ہے کہ ایک دینار کے بائیس درهم شمار هوتے تھے۔ کہ ایک دینار کے بائیس درهم شمار هوتے تھے دینار پر بہتر بوزنطی دینار ملتے تھے (اوحدی: کتاب الذخائر و التحف ، مخطوطۂ افیون قره حصار، کتاب الذخائر و التحف ، مخطوطۂ افیون قره حصار، یا بین الممالک تجارت و صرافه کے هتکنڈے تھے . یا بین الممالک تجارت و صرافه کے هتکنڈے تھے . ماخو : Non Kremer (۱) کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در

(محمد حميداته)

مَزه مورته: رَكَ به حسين پاشا ، حاجي . مسان: جنوبی عراق کے ایک ضلع کا نام ۔ اس نام کا استعمال قرون وسطی کے اواخر میں متروک هو گیا ۔ اس کی ابتدا اور اهمیت غیر معلوم ہے۔ میخی رسم الخط کے کتبات میں اس کا سراغ نہیں ماتا \_ Hemmel اسے مش کا مترادف بدتا ہے Ethnogr, und Geogr. des alt Orients) . . . . . . . ۱۹۲۹ء، ص ۲۹۱، ۲۹۳) اور بائبل ع اکثر مفسرين عهدنامه عتيق (كتاب پيدائش، ١٠: ٠٠) میں مذکور میشاء کا ، لیکن یه نظریات کچه زیاده قابل غور نہیں۔ بطلمیوس اسے خلیج فارس کے سب سے اندرونی حصر کی زمین قرار دیتا ہے، لیکن یه لفظ یقیناً یونانی نہیں ۔ میخی کتبوں میں میسینه (Mesene) کے علاقے سے ریاست ہاے کُلْدُو کا جنوبی حصه ، خـصوصاً اس کے انتہائی جنوب میں علاقة بت بكين مراد هے، ليكن اس كے ساتھ هي همیں ان کتبات میں "مات تامدی" (بحری زمین) کی اصطلاح بھی بت یکین کے مہرادف ملتی ہے۔ میسینه کا وه حصه جو دریاے دجله اور خوزستان کے مابین واقع ہے ، عمد بابل میں خانه بدوش آرامی قبیلــه گمبلوکا وطن تها (Assur- : Streck

قدیم کلاسیکی ادب میں میسینه چراکینسه (Charakine) کے مترادف ہے اور اس نام کا استعمال دوسری صدی قبل از مسیح میں (تقریباً ۲۹، ق م کے بعد) اس چھوٹی سی خود مختار مملکت کے لیے ھوتا تھا جس کی بنیاد ھسپوسین Hisposines نے رکھی تھی۔ اس کے بارے میں ھمارا علم صرف اس کے سکوں تک محدود ہے۔ تین ساڑھے تین سو سال بعد اردشیر اول نے تخت پر بیٹھتے ھی ۲۲۳ اور ۲۲۲ء کے درمیان اس کا خاتمه کر دیا (الطیری،

banipul ، لائيزگ ، و و ع : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲۸۳ ،

. ( 44 4 497

۱: ۸۱۸) - درحقیقت چرکینه دجله و فرات کا وه 

دُنا هے جو ان دریاؤں کے سنگھم سے پہلے آتا

هے - اس کے شمال میں جو علاقه هے اسے میسینه

کمتے تھے - ممکن هے بعد میں چسرکینه کے

حکمرانوں نے میسینه کو فتح کر لیا هو اور اس کا

نام جنوبی حصے کی طرف بھی منتقل هو گیا هو.

تالمود میں میسینه کو میشان (اور میشون) لکھا ہے اور سریانی ادب میں میشان ۔ ایرانی اسے مَیْشُون اور ارمن میشن کمتے تھے - عربوں نے اسے ميسان بنا ليا ، ليكن بعض اوقات ميشان بهي ملتا ھے (الطبری ، س : ۱۹۸) ۔ قسرون وسطیٰ میں میسان کے بارے میں معلومات نہیں ملتیں ۔ یاقوت (س: ساء) اور القزويني (ص ١٠٠) نے لکھا ھے که میسان ایک وسیع ملک ہے ، جس میں بے شمار گاؤں اور نخلستان هيں؛ يه بصره اور واسط كے درمیان واقع ہے اور اس کے صدر مقام کا نام بھی میسان مے ۔ عمد ساسانیاں میں ان کی تقسیم سواد کے مطابق یه چھٹا علاقه تھا۔ اسے جب عربوں نے فتح کر لیا تو وہ اسے شاذ بہمن یا دجلہ کا ضلع کہنے لگے ۔ فرات بصرہ کا نام بھی ملتا ہے ۔ یہ علاقه چار قسمتون (تسوج [رک بان) مین منقسم تها، یعنی بهمن اردشیر ، میسان ، دست میسان اور ابزتبًاذ ۔ دجلہ کے یہ چار علاقے جو دریا کے مشرق جانب واقع تھے، بصرہ کے انتظامی ضلع میں شامل هو گئے ۔ ساسانی عہد میں ترفن کی رو سے سیسان کی اصطلاح پورے جنوبی عراق (مَیْشُون) کے لیر استعمال ہوتی تھی ۔ عربوں کے زمانے میں بھی یہی صورت قائم رهی، بلکه اس کا اطلاق شمال کی جانب خاصر فاصلر تک واقع علاقے پر بھی ہونے لگا۔ یاقوت اور قزوینی کے مذکورہ بالا حوالوں کے مطابق میسان کا لفظ شمال میں واسط تک کےعلاقر کے لیر استعمال هوتا تھا۔ اغلب ہے که میسان

کی انتہائی شمال مشرقی سرحد موجودہ قطالعہارہ کے نواح میں ہوگی۔ اسے بعض اوقات کسکر کے مترادف بھی سمجھا جاتا ہے۔ مشرق کی طرف میسان غالباً سواد کی سیلابی زمینوں اور خوزستان کی سرحد موجودہ تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض اوقات عراق کی سرحد موجودہ حدود سے بھی آگے نکل جاتی ہے ؛ چنانچہ میسان کے شہروں میں حویزہ [رک بان] کا ذکر بھی آتا ہے ، جو آج کل ایران میں شامل ہے۔ دلدلی علاقے البطائح زیادہ تر میسان ھی میں واقع ھیں (ان کے مبلات بارے میں دیکھیے : علی شرق کے مقالات ، در مبلات نفذ الدرب ، بغداد ے ۱۹ ء ، س : ۲۵ تا مبلات کے نیز ہاشم السعدی : جغرافیۃ العراق ، تا ہے ہے ؛ نیز ہاشم السعدی : جغرافیۃ العراق ، بغداد ے ۱۹ ء ، س : ۲۵ تا ہے کہ نیز ہاشم السعدی : جغرافیۃ العراق ، بغداد ے ۱۹ ء ، س ، ما البطائح کے لیے آجکل ہم معنی لفظ الاہوار مستعمل ہے .

دجله کی ایک قسمت، جیساکه اوپر بیان هو چکا هے، دست میسان کہلاتی تھی۔ عربی متون میں اسے دستو (نیز دمته) میسان بھی لکھا هے۔ ابن خلکان اسے همیشه فارسی ترکیب کے مطابق دشت میسان لکھتا هے۔ دست میسان کو میسان سے ممیز کرنے کی وجه ممکن هے یه هو که اس علاقے میں هموار میدان زیادہ اور دلدلیں کم تھیں۔ یاقوت (۲: مرمی) اسے الاهواز کے قریب ایک اهم ضلع بتاتا هے، جس کا صدر مقام بسامتا تھا۔ اس کے صدر مقام کا نام الابلة بھی آتا هے۔ المقلسی اس کے صدر مقام کا نام الابلة بھی آتا هے۔ المقلسی

یافوت کے هال دست میسان کی حدود کا تعین نہیں کیا گیا ، البتہ ابن دستہ نے دست میسان میں واقع ایک مقام عبدسی کا نام دیا ہے ؛ جو غالباً المذار سے ذرا اوپر کو واسط کے قریب واقع هوگا۔ دست میسان کے ایک حصے کو جُوخا بھی کہتے تھے، جو دریا ہے دجلہ کے طاس (المذار سے عبدسی

تک) کے مغرب میں هوگا - عہد بنی امیه میں یه خارجی باغیوں کا پسندیدہ مقام اجتماع تھا .

جنوبی عراق کی ظاهری شکل و صورت میں ، جس سے عرب قرون وسطی کا میسان ، فریب قریب مطابقت رکھتا تھا ، مرور زمانه سے دور رس تغیرات واقع ہو چکے ہیں۔ اس علاقے کی بحری و نہری کیفیات کی تاریخ ایک نہایت پیچیدہ مسئله ہے۔ زمانة قديم اور قرؤن وسطى مين خليج فارس موجوده زمانے کی به نسبت شمال کی جانب بہت دور تک پهیلی هوئی تهی اور بالکل سمندر معلوم هوتی تهی ـ اس كا نام نارو مر تو تها (Streck : كتاب مذكور ، س: ، ٥١) ـ شطالعرب كا موجوده طاس قديم زماين میں زبر آب هوکا یا اس میں زبردست دلدل هوگی ـ اس کے بعد سمندر پیچھر ہٹتا گیا اور ڈیلٹا کی زمین بڑھتی چلی گئی ، لیکن اس کی رفتار کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے (اس علاقر کے جنبرانی تغیرات کے بارے میں تفصیلات کے لیر دیکھیر 16، لائدْن ، بار اول ، س: ۱۳۸ ببعد).

جہاں تک علاقہ میسان کے اهم مقامات کا تعلق ہے، قرون وسطٰی کے جغرافیہ دان بتاتے هیں کہ اس کا صدر مقام المذار تھا، جو دجله کے مشرق کنارے پر بصرہ سے چار روزکی مسافت پر واقع تھا۔ بقول یاقوت یہاں شیعوں کی ایک شاندار مسجد اور کربلا کے ایک شہید زید بن علی کا مقبرہ تھا۔ یہ مقبرہ اب تک موجود ہے ، البتہ اس مقام کا نام اب عبداللہ بن علی ہے۔ اس سے بخط مستقیم دس اب عبداللہ بن علی ہے۔ اس سے بخط مستقیم دس میل کے فاصلے پر عُذیر واقع تھا ، جہاں دریا میں ماحب مقامات ، میشان (نزد بصرہ) میں پیدا ہوا تھا اور یاقوت کے بیان (م : ۲۸۸م) کے مطابق اس نے المذار میں وفات پائی۔ ابن رُستہ بتاتا ہے کہ ممال میں مد و جزر کا اثر المذار بلکہ اس کے شمال میں مد و جزر کا اثر المذار بلکہ اس کے شمال میں مد و جزر کا اثر المذار بلکہ اس کے شمال میں

قلعة صالح تک محسوس ہوتا تھا۔ مغربی کنارے پر المذار کے بالمقابل الماطره کا چھوٹا سا قصبه آباد تھا (ياقوت، م : ٢مه و) ـ المذاركا نام ميسان غالباً اسلامی عهد هی میں پڑا ، شاید اس لیر که میسان کے پرانے شہر کی بنیادوں پر ھی اس نئر شہر کی تعمير هوئي تهي ـ قلعة صالح موجوده زمانے ميں آباد ہوا ہے اور عبدالہ بن علی سے تقریباً دو گھنٹر کی مسافت پر ہے ۔ عبد سی اور حویزہ کا ذکر اوپر آ چكا هے ـ نمرالغراف (شط الحّي) كے شمر قط الحيّ قلعة سِكَّر اور شُطره حال هي ميں آباد هوئے هيں اور برابر ترتی کر رہے ھیں ۔ جس مقام پر آج سے دو صدیان قبل دجله اور فرات آ ملتے تھے، اب قرنه (قورنه، گورنه) كا چهوڻا سا نصبه آباد هـ ـ قرنه اور بصرہ کے عین درسیان المطارہ کا قصبہ اور بصرہ سے اوپر کوئی تین گھنٹے کی مسافت پر دریا کے دائیں كنارے قرمت على كا گاؤں ہے .

اسلامی عہد میں بصرہ میسان کے قدیم علاقے کا بہت بڑا اور اهم شہر اور عملاً اس کا صدر مقام تھا، گو بنی عباس کے دور میں مدت تک المذار هی سرکاری صدر مقام مانا جاتا رها - قرون وسطیٰ کے بصرہ ، موجودہ بصرہ اور العشار کے لیر رک به بصرہ .

کے لیے رک به بصره .

العشار اندازا اُبلّه کے محل وقوع هی پر آباد هے ۔ قرون وسطیٰ میں یه دجله کے نواح میں یا بصره کی جگه ایک بندرگاه تھا۔ موجوده شهر جنوبی عراق کا ایک بڑا مرکز ہے ۔ العشّار کے بالمقابل شط العرب کے مشرقی کنارے پر التنومه ہے .. جہاں قرون وسطیٰ میں ایک مشهور بندرگاه فرات میشان یا فرات البصره تھی ۔ جب پہلے ساسانی بادشاه اردشیر اول نے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نیا نام بہمن اردشیر رکھا ، جس کی مخفف صورت بہمن شیر ہے (حمزة الاصفهانی : تاریخ ،

ص ۲۲ ، ۲۸).

شط العرب کے مشرقی کنارے پر جہاں دجیل (موجوده کارون) اس سے ملتا ہے ، سکندر اعظم نے پرانی آبادی کی بنیادوں پر ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنر نام پر اسکندریه رکها .. بعد ازال ایک سلیوکسی فرمانروا نے اسے از سرنو درست کرا کے اس کا نام انتی اوقیا Antiocheia رکھا۔ جب هسپوسین Hyspaosines نے میسینہ چراکینہ میں اپنی ریاست قائم کی تو اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ آرامی کتبات میں اسے کرخا اسپاسینا یا محض کرخا لکھا ہے۔ اس قصبر کی دوسری تعمیر اردشیر اول سے مسوب مے ـ ساسانی عمد میں اس کا سرکاری نام استرا باز اردشیر (مخفف: استا باذ) تها ـ پرانا نام کرخا میں توضیح کی خاطر میشان کا اضافہ کر دیا گیا ، چنانچه سربانی متون میں اسے ہمیشہ کرخا سیشان هی لکها جاتا تها۔ عربوں نے اسے کرخ ميسان بنا ليا ـ ناصر خسرو (٣٣، ١٥٠ ميسان کے ضلع میں بصرہ کے علاوہ عقر میسان کا ذکر کرتا ہے ، جو غالباً کرخ میسان ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس کے محل وقوع کی تلاش محمرہ کی بندرگاہ کے قرب و جوار میں کی جاتی ہے جو کہیں ١٨١٢ء کے قربب وجود میں آئی۔

قرون وسطی میں انتہائی جنوبی شہر عبادان ساحل پر آباد تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں یہ ایک معمولی سا گاؤں رہ گیا تھا ، لیکن گزشتہ برسوں میں اینگلو پرشین آئل کمپنی کا آخری سٹیشن بن جانے سے اسے بڑی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ اب جہازوں میں تیل بہاں سے بھرا جاتا ہے۔ اس سے پانچ منٹ کی مسافت پر بریم عبادان یا عبادان الحدیثه (جدید عبادان) واقع ہے۔ بریم میں خلیفه هارون الرشید کے زمانے کے کسی قلعے یا محل کے هارون الرشید کے زمانے کے کسی قلعے یا محل کے کھنڈر بھی ماتے ہیں۔ یہیں ساحل بحر کے پاس

قرون وسطی کے وہ روشنی کے منیار تھے، جنھیں المخشبات [رک بآن] کہتے تھے۔ آج کل عبادان سمندر سے کوئی بیس میل دور واقع ہے۔ کوئی ایک صدی سے یہاں فاؤ [رک بآن] کا مشہور روشنی کا مینار اور تار گھر موجود ھیں۔ ترکوں نے اپنے عہد میں اسے خوب مستحکم کیا تھا .

یہاں یه بات قابل ذکر هے که زنج (افریقی حبشی غلام) نویں صدی کے نصف آخر میں بغاوت کرکے عراق کے جنوب میں آباد ہوگئے تھے (رک به زنج) اور انھوں نے شط العرب کے مغرب میں بہت سے مستحکم مقامات تعمیر کیے ۔ ان میں اهم ترین المختاره، بصره کے جنوب میں نہرابی خصیب اور واقع تها ـ دوسرے مستحکم مقامات المتیعة اور المنصوره تھے۔ جب خلیفه المعتمد کے بھائی الموفق نے ان کے خلاف فوج کشی کی تو وہ شط العرب کے مشرقی کنارے پر ان مقامات کے بالمقابل خيمه زن هوا ـ يه پژاؤ آهسته آهسته ايک بژا شهر بن گیا اور الموفقیه کے نام سے موسوم ہوا۔ اس میں مسجد ، بازار اور ایک ٹکسال بھی تھی ، لیکن المختاره كي فتح كے بعد جب باغيوں كي طاقت كمزور پژگئي اور يه خطرناک لڙائي ختم هوگئي تو یه نئی آبادی بهی جلد می اَجْرُ گئی .

عمد اسلامی کی ابتدائی صدیوں میں میسان کے باشندوں میں ایرانی خون کی بڑی آمیزش تھی ، اس لیے انھیں خالص عربوں کے مقابلے میں کمتر سمجھا جاتا تھا ، چنانچہ اخطل اپنے ایک شعر (یاقوت ، ۱: ۳۲۳) میں کہتا ہے کہ میں عربوں کو ارقوباذ علاقۂ میسان کے باشندے کہہ کر ان کی هتک کر سکتا ہوں ۔ اس کا میسانی عربوں میں شدید رد عمل موا۔ دست میسان کا مشہور شاعر اور مؤرخ سہل بن ھارون [رک بان]، جو تمام مسلمانوں کی مساوات کے نظریے [رک به شعوبیه] کا قائل تھا، اھل میسان

کے خالص خوف کی تعریف میں رطب اللسان ہے (۱۳۱ ).

قرون وسطیٰ میں میسان کے مسلمان موجودہ زمانے کی طرح زیادہ تر شیعہ تھے۔ عربوں کے حماے سے پہلے یہود کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی ۔ عذير مين عذرا كا مبينه مقبره ، جو زيارت كاه خاص و عام هے اور جس کا عیسائی اور مسلمان بھی احترام کرتے ہیں ، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مسیحی مذهب حضرت عیسی کے ایک سینه حواری ماری کے ذریعے پہلی صدی عیسوی ہی میں میسان تک پہنچ گیا تھا۔ قرآن مجید میں جس فرقے کا ذکر صابئین [رک بان] کے نام سے آیا کے اور جسے اب صبی کہتے هیں ، اس کا صدر مقام قديم زمانے هي سے میسان اور ہالخصوص اس کے دلدلی علاقے میں موجود تھا۔ ان لوگوں کی زبان میں بابل کے اصل باشندوں کی آرامی زبان کے آثار پائے جاتے ھیں۔ هندوستان کی قوم جٹ (عربی۔ زُطَّ) اور مشرقی افریقه کے زنج ساتویں صدی کے نصف اول یا نویں صدی میں یہاں آ کر آباد هوے [رک به زنج ؛ زط].

جہاں تک یہاں کی صنعت و حرفت کا تعاق 
ھے ، یہاں کی چٹائیاں اپنی نظیر نه رکھتی تھیں۔
دلدلوں میں نرسل کے جنگل تھے ، جہاں سے ان کے 
لیے بہت اعلیٰ معیار کا خام مواد مہیا ہو جاتا تھا۔
آج بھی بہت سے لوگوں کی روزی کا انحصار اس 
پر ھے ۔ عراق کے میدانی باشندے پیچے کی شکل کی 
لمبی جھونپڑیوں (صریفه) میں رہنا پسند کرتے ہیں،
جن کی دیواریں نرسل کی چٹائیوں سے بنائی جاتی

میسان کی تاریخ اسلامی دور کے آغاز ہی سے عراق کی تاریخ سے وابسته رهی ہے۔ عرب حملے کے دوران دارالحکرمت المذار اهم فوجی واقعات کا مرکز بنا رها۔ ۳ ۱۹/۹۳۶ء کے حضرت خالدرخ اور

المشی رط نے اس شہر میں معرکہ آرائی کی ۔ اس جنگ میں جو ایک ملحقہ نہر المثنی رط کے نام سے موسوم کی جاتی ہے ، ایک بیان کے مطابق تیس ہزار سے زیادہ ایرانی ھلاک ھوئے (البلاذری ، ص ۲۳۲ ؛ طبرى ، ٥ : ٢٠٠٩ ببعد ؛ المسعودي، ١٠ : ١٥ - ١٠ ) -دست میسان کا ایک مقام خوارج کے لیے کمین گاہ کا کام دیا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ ہم/مہہہء میں المذار کے اندر اور اس کے مضافات میں خونریز لڑائی هوئی اور اهل کوفه نے معقل بن قیس کی قیادت یں ان باغیوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ٢٥٠١مه مين مصعب بن زبير شي في مختار كي فوج کو ، جو اس نے احمد النخلی کی کمان میں بهیجی تهی ، المدار کے مقام پر شکست فاش دی ، جس سے شیعی تحربک کو سخت نقصان پہنچا۔ كئي صديون بعد ٢٠٠١هـ/. ٢٠٠ مين ابو كاليجار اور جلال الدوله کے مابین بویسی خاندان کی تخت نشینی کے مناقشر کے سلسلر میں جنگ آزمائیاں هو ٿين .

رمان العراق : معجم ، طبع وستنفك : (١) الطبرى : مان الطبرى : الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبيق الطبيق الطبيق الطبيق الطبيق الطبرى الطبري الطبيق الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الطبرى الط

۱۰: ۵۵ ، ۱۲۱ ، ۱۵۰ ، ۱۸۱ و ۱۱ : بمواضع کثیره: Mém-sur le commencement et la fin : Reinaud (17) 32 du royaume de la Mésène et de la Characène : E. Drouin (17) : 177 5 171 : 10 16 1071 1JA · Notice historique et géograph sur la Characène بيرس . و ١ م ع ( نيز در Murêon ، و ٢ مم ١ بيعد)؛ (م ١) : Pauly. Wissowa مختلف مقالات، در : Andreas U Al.: 1 Realency kl. der Klass. Altertumwiss. 5 1100 ( 100 . 5 1044 ( 1897 5 189. ( A)7 Weissback (۱۵) : ۲۸۱۲ تا ۲۸۱۰ و تالف مقامات ، در کتاب مذکور ، بن ۲۲۹۹ و ۳: ۲۹۱۹ 7.72 ( 0p. : 9 9 17 . . : 7 9 7 177 6 7 1 1 9 U تا Eransahr: Marquart (۱٦) : ج.٦٨ تا Herzfeld (۱۷) : مر Memnon لائيزک ع. ۹. ع ، (Abh. Pr. Ak. W. : Sachau (1A) :1 .. 5 170 :1 ، G. F. Hill (۱۹) ؛ من مم تا عم ؛ (۱۹) Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia rand Persia لذك י און ב י ש יו כגיע ווא and Persia 6 189 : 19 ( Isl. : E. Herzfeld ( r . ) : +1+ 6 ره در (میسان میں ساسانی آثار)! ( La: Neubauer ( میسان میں ساسانی آثار ) י אַריט אראוביי ש פרדי Geographie du Talmud Das Konigreich Mesene und : Graetz (TY) ! TAY : 51A49 Breslau seine Jüdische Bevölkerung Beitrage zur Geographie und ; A. Berliner (++) Ethnogr. Babyloniens im Talmud und Midrasch جرسن ۱۸۸۳ع، ص ۱۱، ۳م تا مهم: (م۲) Lévy: бү. г; т) → ост : т «Chaldäisch Wörterbuch. Die aram. Fremdwört: S. Fraenkel ( ) ! ( ) : ۲۲۸ لا ۱۱۲ من د ۱۸۸۶ تا ۲۱۷ نا ۲۱۸ تا ۲۲۸ تا (٢٦) غنيمة : نزهة المشتاق في تاريخ يمود العراق ، بغداد The History of the Jews : S. Sassoon (74) 1919 in Basra. در The Jewish Quarterly Review ، ندلن

مسدر میمی؛ از ماده ی ـ س ـ ر ، یَسر بُسراً ، مصدر میمی؛ از ماده ی ـ س ـ ر ، یَسر بُسراً ، بمعنی تیروں (قداح) سے جوا کھیلنا ـ اس کا اشتقاق یا تو یُسر (آسانی اور سہولت) سے هے یا یسار (مالو دولت) سے - چونکه جوے میں ایک فریق کو مال بآسانی (یُسر) حاصل هو جاتا هے اور دوسرے فریق کا مال (یسار) لئ جاتا هے ، اس لیے اسے میسر کہتے هیں ـ الواحدی کے مطابق یہ لفظ میسر لئے ہے یورالشی سے لیا گیا هے، جس کے معنی واجب ہونے یسرالشی سے لیا گیا هے، جس کے معنی واجب ہونے یسرالشی واجب ہونے بیرالشی واجب ہونے بیرالشی الارب ، س : ۵۵۵ ببعد ؛ روح المعانی ، بلوغ الارب ، س : ۵۵۵ ببعد ؛ روح المعانی ،

دور جاہلیت میں کثرت سے جُوا کھیلا جاتا تھا اور اسے اپنے لیے باعث فخر خیال کیا جاتا تھا۔ یه عادت اس مد تک بڑھگئی تھی که بعض اوقات وہ مال و دولت کے علاوہ اپنی آل اولاء کو بھی داؤ پر لكا ديتر تهم (بلوغ الارب، ٣: ٥٣٥ ببعد) - ميسر جومے کی ایک خاص قسم ہے جس میں دس عرب مل کر ایک جوان اونٹ خرید لیتے اور اسے ذبح کرکے اٹھائیس حصوں میں بانٹ دیا جاتا۔ پھر دس تیروں (قداج) سے اس طرح قرعه اندازی کی جاتی که تیروں (ازلام) کو ایک تھیلے (رہابہ) میں ڈال کر کامن کے سپرد کر دیا جاتا ۔ وہ اس تھیلے کو اچھی طرح ہلاتا ، پھر ہر شخص کے نام پر تهیار میں هاتھ ڈال کر تیر نکالتا اور جس کا جو تیر نکل آتا اسے اس کے مطابق حصه دیا جاتا ۔ تیروں کی تفصیل سم حصوں کے یوں ہے: (الف) سات تیر حصے والے (ذوات الانصباء) ، يعنى الفد : ابك حصه ؛ التوأم :

دو حصر ؛ الرَّقيب : تين حصر؛ العلم : چار حصر؛ النَّافِس: يانچ حصر: المسبل: چهے حصے اور المعلى: سات حصے ؛ (ب) تين بغير حصوں كے (غَفل)، يعنى المنيح ، السفيح اور الوغد مؤخرالذكر تین افراد کو حصوں سے محروم رہنے کے علاوہ تمام گوشت کی قیمت بھی بطور تاوال دینا ہوتی تھی - قرعہ اندازی کے بعد اس گوشت کو غربا میں تقسیم کر دیا جاتا (روح المعانی ، ۲: ۱۱۳ ببعد) - اس جوے کا سختی اور شدت کے زمانے، مثلاً تحط اور وبا کے ایام میں، رواج زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس پر فخر کیا جاتا تھا اور جو کوئی اس میں شریک نه هوتا اسے بطور طعن ابرم کا خطاب دیا جاتا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ، جس پر الزمخشرى (1: ٢٦١) نے اعتماد كيا ہے ، گوشت كو دس حصول مين بانتا جاتا تها اور اول الذكر سات تیر والوں کو حصه ملتا تها، جبکه مؤخرالذّ کر تین افراد محروم رهتے تھے.

یہ تیر عام طور پر کعبہ کے متولیوں کے پاس

رمتے تھے۔

قرآن مجید میں متعدد چگہ اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے ، چنانچہ ارشاد ہے : بُستُلُونک عَنِ الْعَجْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿ قُلْ فِيهِمَا اِثْمْ كَبِيرٌ وَ مَنَافَعُ عَنِ الْعَجْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿ قُلْ فِيهِمَا اِثْمْ كَبِيرٌ وَ مَنَافعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَا آكَبُر مِنْ تَغْيِهِمَا (٢ [البقرة]: ٢١٩)، يعنى آپ سے شراب اور جوے كے بارے ميں لوگ حكم دريافت كرتے هيں ، آپ فرما ديجيے كه الميں بہت زيادہ نقصان ہے اور لوگوں كے ليے كچھ منافع بهى هيں (ليكن) ان كا گناه (نقصان) ان كے منافع سے زيادہ ہے ۔ پھر حكم آيا : يَايُهَا الّذِيْنَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْحَثْرُ وَ الْمَيْسُرُ وَ الْانْصَابُ وَ الْازْلَامُ رَجْسَ مِن مَن عَلَيْ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
رک جاؤ تاکه تم فلاح پاسکو ـ الزمخشری کے مطابق اس آیهٔ کریمه سے مندرجه ذیل قرائن کی بنا پر شراب اور جوے کی حرمت کو مستنبط کیا گیا ہے: (1) جملر کا آغاز کامهٔ حصر إنّما (اس کے سوا نہیں) سے کیا گیا ہے ، جس سے شدید انی کے معنی پیدا ھوتے ھیں ؛ (y) ان کو بتوں (الانصاب) کی ہوجا کرنے کے مساوی قرار دیا ، جیسا که ارشاد نبوی م که شرایی بتوں کے پجاری کی طرح ہے (مسند بزاز؛ سنن ابن ماجه)؛ (س) ان کو رجس قرار دیا گیا ؛ (م) ان کو شیطانی امور ظاهر کیا گیا اور شیطان سے خالص برائی کے سوا اور کیا ظہور میں آ سکتا ہے ؛ (۵) ان سے اجتناب کا واضع حکم دیا گیا ؛ (٦) ان سے اجتناب کرنے کو فلاح قسرار دیاگیا اور ظاہر ہے کے جب اجتناب فلاح هے تو اس کا ارتکاب واضح طور پر خسارہ اور ناکامی ہے ؛ ( ے ) اکلی آیت میں ان کے دنیوی نتائج ، مثلاً باهمي مصومت و عداوت كا ذكر آتا هے اور يه که ان امور کا ارتکاب امور خیر ، مثلاً نماز وغیره ، سے روکتا ہے (الکشاف، ص سرے و ببعد ؛ روح المعاني ، 7: 17).

فتہا اور مفسرین کے نزدیک یہ لفظ قمار [رک بان]

کے مترادف ہے، اس لیے اس حکم میں شطرنج، چوسر،

نرد وغیرہ جملہ اقسام قمار داخل ہیں اور جس طرح
میسر کی شدید ممانعت کی گئی ہے، اسی طرح
دیگر انواع قمار کی بھی شدید حرمت اس میں
متضمن ہے (روح المعانی، ۲: ۱۱۳؛ الکشاف،
۱: ۲۰۲۲) - علاوہ ازیں مذکورہ حکم کی توثیق کے
طور پر متعدد ارشادات نبوی میں جملہ انواع
قمار کی ممانعت فرمائی گئی ہے ۔ ایک حدیث میں

ہانسے کو عجمیوں کا میسر قرار دیا گیا (مسند
احمد بن حنبل ، ۱: ۲۳۸) اور ایک حدیث میں
آپ نندہ حیوان کو گوشت کے بدلے خریدنے

کو میسر ٹھیرایا (الموطأ ، کتاب البیوع ، ٦٥ ؛ ابو داؤد: سنن ، ۵: ۱) دور جدید میں گھوڑوں اور کُتُوں کی دوڑ پر شرطیں لگانا ، لاٹری کی بنیاد پر منافع یا عصوں کی تقسیم وغیرہ بھی میسر کے حکم میں شامل مے (معارف القرآن وغیرہ).

مآخذ: (۱) ابن منظور: لسان العرب، بذیل ماده؛ (۲) الجوهری: السّحاح، بذیل ماده؛ (۳) الجوهری: السّحاح، بذیل ماده؛ (۳) الزمخشری: الکشاف، مطبوعة بیروت، ۱: ۲۵۹ بیمد، ۲۵۹، ۱۵۳، مهدوعة ملتان، ۲: ۱۵۳، بیمد و ۲: ۵۵ و ۵: ۱۵؛ مطبوعة ملتان، ۲: ۱۵۳، بیمد و ۲: ۵۵ و ۵: ۱۵؛ (۵) البیضاوی: آنواز التنزیل مع حاشیة الخفاجی، مطبوعة قاهره، ۲: س. ۳؛ (۱) محمود آلوسی، شکری: بلوغ الارب، ۳: س۵ تا ۵ (ترجمه اردو از محمد حسن، بلوغ الارب، ۳: س۵ تا ۵ (ترجمه اردو از محمد حسن، تاریخ، مطبوعة بیروت ۲ س۵ تا ۲ (۵) الیمقوبی: تاریخ، مطبوعة بیروت ۲ س۵ تا ۲ (۵) الیمقوبی: تاریخ، مطبوعة بیروت ۲ س۵ تا ۲ (۵) الیمقوبی: تاریخ، مطبوعة بیروت ۲ س۵ تا ۲ (۵) الیمقوبی: تاریخ، مطبوعة بیروت ۲ س۵ تا ۲ (۵) الیمقوبی: المحبر، تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱۵ تا ۱

### (محمودالحسن عارف)

میسرة: المغرب کا ایک بربر سردار، جس نے ۴ میسرة: المغرب کا ایک بربر سردار، جس نے ۴ کا ۱۲۲ میں عربوں کے خلاف بغاوت کی ۔ اس کا تعلق قبیلۂ مدغرة سے تھا اور مؤرخ اسے الحقیر کے عرف سے یاد کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اپنی بغاوت سے پہلے القیروان کی منڈی میں لوگوں کو پانی پلا کر بسر اوقات کرتا تھا.

پہلی صدی هجری میں موسی بن نصیر کے واپس بلا لیے جانے پر افریقیہ میں بغاوت کی آگ سلگنے لگی۔ طنجہ کے والی عمر بن عبدالله المرادی اور سوس کے والی حبیب بن ابی عبیدۃ سے بربر تنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ صدقات اور عشرکی وصولی کے سلسلے میں ہے جا سختی اور ان سے مفتوح قوم

. . . . .

(E. LEVI-PROVENCAL)

میسره "بن مسروق العبسی ; بنو عبس کے ®
ان نو ہزرگوں اور نیکوکاروں کے وقد میں شامل تھے
جو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وآلیه وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حجة الوداع میں
شمولیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ خلافت صدیق
میں رونما ہونے والے فتنۂ ارتداد میں ہنو عبس نے
ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور حضرت میسرہ "اپنے
قبیلے کا مال زکوۃ لے کر حضرت ابوبکر صدیق رم کی
خدمت میں حاضر ہوے۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود
خدمت میں حاضر ہوے۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود
حضرت میسرہ " بڑے بہادر اور نثر مجاہد تھے۔
حضرت میسرہ " بڑے بہادر اور نثر مجاہد تھے۔
تیادت میں یمامہ اور شام کے معرکوں میں بھرپور
کردار ادا کیا۔

جنگ یرموک میں حضرت میسرہ "ایک رومی سے مبارزت کے لیے میدان میں نکانے لگے تو حضرت خالد" بن ولید نے انھیں یہ کہ کر روک دیا کہ تم بوڑھے آدمی ہو اور رومی مدمقابل کڑیل جوان ھے ، میں نہیں چاھتا کہ تم اس کے مقابلے پر نکلو، چنانچہ وہ رک گئے ۔ حضرت میسرہ "کی قیادت میں پانچ چھے ہزار کا لشکر شام سے روانہ ہو کر روم میں فاتحانہ داخل ہوا۔ بقول بعض یہ پہلے مسلمان سے داخل

مآخل: (۱) ابن الأثير: الكامل، بذبل حوادث سنه . به (۲) وهي مصنف: أحد الغابه: (۳) ابن كثير: البداية والنهاية، ي: ۱۳۳۰: (۵) ابن حجر العبرى: تاريخ مختصر الدول، ص ۱۵۳۰: (۵) ابن حجر العسقلانى: الاصابة، ترجمه ص ۸۲۸۰.

(عبدالقيوم) ميسور: (Mysore؛ سنسكرت: مَبِهشه كُنورو، ⊗

کا سا سلوک کرتے تھے ۔ جب سوس سے حبیب کی کمان میں ایک لشکر صقلیہ فتع کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اس کی روانگی عام بغاوت کا پیش خیمه ثابت ہوئی ۔ بڑے وسیم پیمانے پر ایک تحریک شروع ہوگئی، جس کی قیادت بربروں نے میسرۃ المدغری کے سپردکی۔ میسرہ نے اپنر قریبی دوست مکناسه اور برغواطه [رک بآن] کو ساتھ لےکر طنجه پر چڑھائی کر دی اور اسے نتح کر لیا۔ عرب اس کا مقابله کرنے میں ناکام رہے ۔ هسپانیه کے والی عقبه بن حجاج نے آبنامے کو عبور کرکے طنجہ والوں کی مدد کی، لیکن اس کی کوششیں بھی تاکام رهیں۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میسرۃ کو اس کے اپنر پیرووں ہی نے موقوف کرکے قتل کر ڈالا۔ اس كا جانشين حميد الزناني نسبتاً خوش نصيب ثلبتٍ ھوا۔ اس نے ۲۳ھ/. سےء کے اوائل میں وادی شلف کے کنارے عربوں کو تباہ کن شکست دی ۔ يه لڑائي غزوة الاشراف كهلاتي هے ـ اس بغاوت كي سرکوبی کے لیر مشرق میں ایک بہت بڑی مہم تیار کرنا پڑی اور سخت نقصانات اٹھانے کے بعد غليه حاصل هو سكا.

مآخل: (۱) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الاندلس؛

میلرگ ۱۹۲۹ء، ص ۱۵٬۱۳ (ترجمة: ص ۱۹۲۹)؛

(۲) ابن عذاری: البیان المغرب، طبع Dozy (۲) ابن الاثیر:

میر (ترجمه از فائیان، ۱: ۵ تا ۱۵٪ (۱) ابن الاثیر:

(Annales du Maghreb et de l'Espagne = ۱۳۲۵، ابن الاثیر:

می ۱۵۳۰ تا ۱۵۳۰ (۱) النویری: نهایة الارب (تاریخی حصه) =

(۳) ابن خلدون: کتاب العبر، Gaspar Remiro می ۱۵۰۰ (۵) ابن خلدون: کتاب العبر، العبر، ۱۵۱۰ و ترجمه،

طبع و ترجمه دیسلان، متن با ۱۳۲۱، او ترجمه،

دلای Berbers: Feurnel (۱) بیمد، ۲۳۰ بیمد؛

(R. Dozy (۷): ۲۸۹ تا ۲۸۹: ۱ نامه و توجمه اله اله ۲۸۹: ۱ نامه و ترجمه، اله اله ۲۸۹: ۱ نامه و ترجمه، اله اله ۲۸۹: ۱ نامه و ترجمه اله اله ۲۸۹: ۱ نامه و ترجمه اله تو ترجمه تو ترجمه اله تو ترجمه اله تو ترجمه تو ترکمه تو ترکمه تو ترجمه تو ترکمه تو ترجمه تو ترجمه تو ترجمه تو ترجمه تو ترجمه تو ترکمه تو ترجمه

بمعنی بهینسر کا شهر) - بهارت میں ایک ریاست ، لیکن ۱۹۲۳ء سے اس کا نام کرناٹک فے ۔ پہلر به تقریباً مکمل طور پر مدراس سے گھڑی ھوئی تھی، لیکن ۹۵۹ وء میں جب لسانی بنیادوں پر بھارت میں ریاستوں کی نئی تنظیم عمل میں آئی تو اس کے ساتھ جنوبی هند کے کنٹری ہولنے والے تمام علاقے شامل کر دیر گئر، جس سے اس کی حدود اتنی پھیل گئیں که ہمئی اور حیدرآباد کے کچھ علاقر بھی اسکی لپیٹ میں آ گئر ۔ میسور جنوبی هند کی ایک قدیم هندو ریاست تھی، جس کے مغل شہنشاھوں کے ساتھ بڑے اچھر تعلقات تھے ، چنانچہ مہاراجہ میسور کے معل میں اب تک هاتهی دانت اور سونے کا ایک قیمتی تخت موجود ہے، جو کہا جاتا ہے 'گُہ اورنگ زیب الاعالمكير؟ نے تحفے كے طور پر بهيجا تھا۔ ١٦٩هـ ١٩٩١م ١٥٥٨ - ١٥٥٩ع کے قریب جب مهاراجه میسور کے وفادار اور جری سپہ سالار حیدر علی [رک بان] نے نظام دکن کی فوجی امداد کرکے مرهٹوں کو شکست دی اور مغل شہنشاہ نے خوش ہوکر اسے صوبہ سرا کی صوبیداری عطاکی تو مہاراجه میسور نے اپنر وزیر اعظم کھنڈے راؤ کے بہکانے پر حیدر علی کو ہر دخل کرنا چاھا۔ حیدر علی نے انھیں شکست دے کر ریاست کے تمام اختیارات خود سنبھال لیے اور مہاراجہ کے مصارف کا انتظام کر دیا۔ ۱۷۸۶ء میں حیدر علی کی وفات پر اس کا بہادر، غیور اور بيدار مغز بيٹا ٹيپو سلطان [رک بان] جا نشين هوا۔ ان دونوں کے عہد میں میسور کی سلطنت خدا داد کو بڑی وسعت ماصل ہوئی اور اس کی سرحدیں مغرب میں بحیرہ عرب کو چھونے لگیں۔ ریاست نے هر لحاظ سے ترق کی ۔ دونوں سلطان ہندو رعایا سے بڑی رواداری کے ساتھ پیش آئے تھے ، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ان کے محل کے عین سامنے ہندووں کے تین مندر تھر، جو اب بھی موجود ھیں۔ برصغیر

کے نئے برطانوی حکمران پسند نہیں کرتے تھے کہ یہاں اتنی مضبوط سلطنت ہو، چنانچہ انھوں نے وہ ہے انہوں نے وہ اسے دعم کر دیا ۔ سلطان ٹیپو مردانہ وار لڑتا ہیا شہید ہوا اور لارڈ ولزلی وائسراے هند نے ریاست کی ابتدائی حدود قائم رکھ کر اسے پرانے هندو حکمرانوں کے حوالر کر دیا.

میسور شہر موجودہ ریاست کرناٹک کے صدر مقام بنگلور سے تقریباً اسی میل یا ۱۳۰ کیلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ١٩٩١ع کی مردم شماری میں مسلمان ساری ریاست میں سممم فی صد تھے اور زیادہ تر سنی تھے ۔ ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق ساری ریاست کی کل آبادی ۳۵۵۹۳۹ تھی۔ میسور شهر میں ۱۹۱۹ میں یونیورسٹی قائم هوئی تھی جس کے تین اپنے کالج اور ۱۰۱ العاق شدہ کالج هيں ـ ١٩٦٤ - ١٩٦٨ عين ان مين طلبه كي تعداد . ۲ مر ۵ می تمام ریاست میں یونیورسٹی سے نچلی سطح تک تعلیم مفت ہے۔ شہر چمندی پہاڑی کے ارد گرد واقم ہے، جس کی چوٹی پر کرناٹک کا سب سے پرانا مندر ہے۔ سرکاری عمارتیں مغربی فن تعمیر کے مطابق ھیں۔ مہاراجہ کا محل شہر کے جنوبی حصے میں ہے، جو وو وو واع میں عمد عالمگیری میں تعمير هوا تها . اس كي محرابين أور كنبد اسلامي طرز تعمیر کا نمونہ ھیں۔ شہر کے شمال مغرب کی طرف پانی کے دو بہت بڑے بند میں ۔ ریاست میں پن بجلی بڑی مقدار میں پیدا کی جاتی ہے اور یہاں صندل کا تیل دنیا بھر میں سب سے زیادہ نکالا جاتا ھے ۔ شہر میں متعدد کارخانے ھیں،

ریاست میسور کا تاریخی شهر سرنگا پئم، جو دریاے کاویری کی دو شاخوں کے درمیان ایک جزیرے پر واقع ہے، بنگلور سے میسور جانے والی ریل کا ایک سٹیشن ہے۔ ، ۱۹۱۱ء میں راجه وڈیر نے اسے ریاست کا دارالحکومت مقرر کیا تھا اور

(Imperial Gazetteer of India (۱): احمآخات المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ا

('داره)

الأردن .

میسون ؛ بنت حسان بن مالک بن بعدل بن انف ۔ اس کا والد حسان بن مالک بنوکاب کا سردار تھا۔ بعض لوگوں نے اسے میسون بنت بعدل لکھا ہے ، لیکن بعدل دراصل اس کا پردادا تھا ۔ میسون کے ساتھ حضرت معاویہ شنے نکاح کیا تھا اور اس نکاح کی سیاسی غرض و غابت بھی تھی اور وہ یہ کہ بنوکلب امویوں کے ، لیف و معاون تھے اور بنوامیہ کا اقتدار قائم کرنے میں ان کا بڑا ھاتھ تھا ۔ اموی دربار میں حسان بن مالک کی بڑی قدر و منزلت تھی ۔ جنگ صفین کے بعد امیر معاویہ شنو اسے دسشق میں ایک مکان عطا کیا تھا حو

قصر البحادله کے نام سے موسوم ہوا ۔ اس نکاح سے امیر معاویه رام کو بنوکلب کی دائمی اعانت کی ضمانت حاصل ہوگئی ۔ یزید میسون ہی کے بطن سے پیدا ہوا تھا.

میسون نے اپنے شوہر کے واسطے سے حدیث نبوی کی روابت کی ہے اور محمد بن علی نے اس سے، محمد بن نوح جندیسابوری نے میسون کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے وہ لغو اور غلط ہے.

میسون جلد ہی قصر خلافت سے اکتا گئی اور صعرائی زندگی کے لیے برقرار رہنے لگی۔ اس نے چند اشعار کہر جن میں همیں "قصر خضراء" کی زندگی کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اپنے اشعار میں وہ "قصر منيف" (بلند بام محل) ، "لبس شفوف" (باريك اور قيمتي لباس پهننا) ، "هز الدفوف" (طبلے كي تهاپ) اور "البغل الذفوف" (تيز رو خچروں كى سوارى) كا ذكركرتي هـ - بهر ان كمقابلرمين وه "لبس العباءة" (عبا پہننے) کو ترجیح دیتی ہے اور اس خیمے کو زیادہ پسند کرتی ہے ، جسے تیز و تند ہوائیں تھییڑے مارتی هیں ۔ غرضیکه اپنے اشعار میں وہ بدوی زندگی کے لوازم کے لیے تڑپتی نظر آتی ہے۔ انھیں اشعار کے باعث امیر معاویہ رخ نے میسون اور اس کے ساتھ اس کے فرزند یزید کو صحرا کی طرف روانه کر دیا. مآخذ: (١) ابن عماكر: تاريخ مدينة دمشق، مخطوطه، دركتابخالة ظاهريه؛ (٧) ياقوت: معجم، بذيل ماده

### (صلاح الدين المنجد)

میقات: (ع) ؛ ماده و - ق - ت سے مفعال ⊗ کے وزن پر صیغهٔ اسم آله ، بمعنی کسی کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ۔ قت ، معین و محدود زمانه ؛ استعارةً وه جگه جس میں جمع ہونے کا وقت دیا جائے (لسان العرب؛ تاج العروس ، بذیل ماده) ؛ میقات زمانی کے لیے، دیکھیے ، [البقرة] : ۱۸۹ و میقات زمانی کے لیے، دیکھیے ، [البقرة] : ۱۸۹ و

إالاعراف] ١٥٥ ؛ ميقات زماني و مكاني كے ليے ديكھيے ے [الاعراف] : ٣٨ و ٣٨ [الشعراء] : ٣٨ و ٣٨ [الواقعة] : ٥٠ و ٣٨ [النبا] : ١٥.

قرآن كريم مين اس كا متعدد معنون مين استعمال هوا هر ديكهر بمدد اشاريه محمد فؤاد عبدالباتى: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ؛ الراغب الاصفهانى: مفردات ، بذيل ماده).

اصطلاح شریعت میں میقات (ج: مواقیت) کا اطلاق دو معنوں پر هوتا هے: (الف) مواقیت حج : (ارشادات نبوی م کے لیے دیکھیے البخاری: الصحیح ، مطبوعه لائیڈن ، ۱: ۳۸۹ - ۳۸۰ ، باب ۵ تا ۱۱: مسلم: الصحیح ، م : ۷ ؛ باب ۵ تا ۳۵۸ ، حدیث ابو داؤد: السنن ، ۲: ۳۵۳ تا ۳۵۸ ، حدیث مواقیت مولوة ؛ تفصیل حسب ذیل هے:

(الف) مواقیت حج: حج [رک بآن] اور عمره [رک بآن] کے لیے احرام کو لازم قرار دیا گیا تو ضرورت اس امر کی تھی که ان مقامات کی بھی نشاندھی کر دی جائے جہاں پہنچ کر احرام باندھنا لازم ھو ، کیونکہ گھر سے احرام باندھنے کے حکم کی تکمیل میں سخت مشکل پیش آتی (حجة الله البالغة مطبوعه کراچی، ص سمس) ۔ اس بنا پر شریعت میں اکناف عالم سے آنے والے زائرین کے لیے مواقیت کی تعیین فرما دی گئی ، جہاں پہنچ کر احرام باندھنا لازمی ہے یہ کل پانچ ھیں:

مواقیت خمسه: ذُوالُحلَیْفة: یه اهلِ مدینه اور تبوک کے راستے سے آنے والے شام و مصر کے زائرین کا میقات ہے یہاں ایک قصبه ہے ، جسے آج کل المار علی کہا جاتا ہے ، جو مدینه منورہ سے پانچ جیے میل یا ہ کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے (بادوت: معجم البلدان ، بذیل ماده؛ رابع ناوی:

جزیرة العرب) ـ السمهودی نے اس کا مدینه منوره سے فاصله انیس هزار سات سو بتیس (۱۹۲۳) هاته لکھا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مدینه منورہ سے فاصله پانچ میل کے قریب هوا (عبدالحی: حاشیهٔ هدایه ، 1: ١٠ / ١) ـ مكه مكرمه تك اس كا فاصله نو يا دس مرحلے، یعنی تقریباً ایک سو اٹھانوے میل (الجزیری، ١: ٣٦ . ١ ؛ مفتى محمد شفيع : جواهر الفقه ، ١ : س ١ س ما يا ٢ سم كيلو ميثر هي (جزيرة العرب) ـ اس مقام سے ذرا ھٹ کر مسجد شجرہ ہے، جو اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں درخت کے نیچے آپ نے احرام باندها تها۔ اسی جگه سے احرام باندهنا مسنون عے \_ (البخاری: كتاب الصلوة، باب مم)؛ (۲) ذات عرق: عرق ایک چهوٹی سی پہاڑی کا نام ہے جو نجد اور تہامہ کے مابین حد فاصل کا کام دیتی مے (معجم البلدان ، بذیل ماده) ۔ یہاں ایک بستی کا پتا چلتا ہے ، جو مرور ایام سے ختم ہوگئی ۔ آج کل اس کے بجائے اس سے ذرا بہلے عقیق نامی بستی سے احرام باندھا جاتا ہے (جواهر النقه، ١: ٢٥م) ـ ابو داؤد: السنن ، ٧: ٩ ٩ ، حديت . ٣ ١ ، مين بطور "مبقات لاهل مشرق جس عقیق کا ذکر آتا ہے اس سے مراد غالباً یہی مقام هے (نیز دیکھیے الترمذی، حدیث ۸۳۲) - اس کا فاصله مكه مكرمه سے تقریباً نوے كيلو ميٹر ہے (جزيرة العرب)؛ (م) قرن المنازل : ذات عرق سے اگر جنوب کی طرف آئیں تو اصل نجد (نجد یمن ، نجد حجاز،نجد تهامه) كا ميقات قرن المنازل آتا هے -قرن ایک چھوٹے مستطیل یا بیضوی شکل کے چکر بہاڑکا نام ہے، اس بہاڑ کے دامن میں شاہراہ بجد پر قرن المنازل نام كي بستى هے، جو مكه مكرمه سے م كيلوميثر كے فاصلے پر واقع هے (جزيرة العرب، ص ١٠١٠): (١٦) يَأْمُلُم : مكه مكرمه عجنوب مشرق مين دو مرحلر (تيس ميل، بروے جواعر الفقه، ١:١ممه)

یاه م کاومیٹر پر یلملم (موجوده سعدیه) نامی پهاؤ واقع هے ـ یہاں سے اهل یمن و تهامه احرام باندهتے هیں ـ قدیم کتب فقه میں اهل هند کا میقات بھی اسی کو قرار دیا جاتا تھا ، مگر اب اس کے بالمقابل واقع جدے کو اهل هند کا میقات تصور کیا جاتا هے (معجم البلدان ، بذیل ماده ؛ عینی : عمدةالقاری، هن (مهر و شام کا میقات تها ـ یه کسی زمانے میں اهل مصر و شام کا میقات تها ـ یه کسی زمانے میں بارونق قصبه تها ، اب اس کی حکمه ساحل سمندو پر واقع شہر رابغ کو اس کا قائم مقام تصور کیا جاتا هے ـ مکمه مکرمه سے اس کا فاصله بقول محمد رابع ندوی مے اکاومیٹر هے (جزیرة العرب) . مواقیت خمسه کے احکام : آنحضرت صلی الله مواقیت خمسه کے احکام : آنحضرت صلی الله مواقیت خمسه کے احکام : آنحضرت صلی الله مواقیت خمسه کے احکام : آنحضرت صلی الله

عليه وآله وسلم كا فرمان ہے كه كوئي شخص ان سے حالت أحرام میں هونے کے علاوہ تجاوز نه کرے۔ اسی بنا پر احناف کے نزدیک جو شخص بھی ان مواقیت کے پاس سے یا ان کی معاذات، اس کے دائیں یا بائیں سے ھو کر مکه مکرمه کی طرف جائے خواہ خشکی اور خواہ بحری و فضائی راستے سے، خواہ اس كا حج يا عمر ي كا اراده هو يا نه هو، اس پر ان مقامات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام کے ان سے تجاوز کر گیا تو اس پر دم (یعنی قربانی) واجب هوگی (المرغینانی : هدایه ، ١ : ١١ ، ٢١٨ ببعد : جواهر الفقه ، ١ : ١٩٨٨)-دوسرے اثمه اس میں حج اور عمرے کی قید لگاتے هين المعجم الفقه الحنبلي ، ١: ٢٢ ١ الجزيرى: الفقه على المذاهب الاربعه ، و: ٢٠٠١) - اكر كسى کو معاذات کا علم نه هو، تو وه مکه مکرمه سے دو منزلوں کے قاصلے سے احرام باندھ ، مثلاً جدہ سے (ملا على قارى: ارشاد السارى ، ٢٥؛ غنية الناسك، ۲۹) ۔ اگر کوئی دو مواقیت کے درمیان سے گذرے تو ایسی صورت میں اپنر اجتہاد سے یه معلوم کرے

که اس راستے سے مسافت کے اعتبار سے قریب تر کون سا میقات ہے۔ اسی کی معاذات کا اعتبار ہوگا (معجم الفقه الحنبلی، ۱: ۲۲۲).

اهل پاکستان و هندوستان و ممالک مشرق کی ا میقات : دور جدید میں حرم شریف جانے کے دو راستے ھیں اور دونوں کے مواقع احرام مختلف ھیں ۔ ھوائی جهاز چونکه مواقیت، یعنی قرن المنازل اور ذات عرق کے اوپر سے هو کر اول علاقه حل میں داخل هوتے هیں اور پھر جدہ پہنچتے هیں، اس لیے فضائی راستے سے سفر کرنے والوں کو ان مقامات کے آنے سے پہلر هي احرام باندهنا واجب هے - چونکه هوائي جہاز میں اس کا علم هونا مشکل هے، اس لیے هوائی جهاز پر سوار هونے هي احرام بانده ليا جائے (مفتي محمد شفيع : جواهر الفقه ، ، : ٥٥٨) - بحرى جهاز نهمر يَلْمُهُم جاكر پڑاؤ ڈالتے تھے، اس لير قديم کتب میں اهل هند کے لیے اسی میقات کی تصریح ملتی ہے جبکہ موجودہ زمانے میں یہ راستہ متروک ھوچکا ہے۔ اب بحری جہازوں کا رخ جدہ کی بندرگاہ کی طرف ہوتا ہے۔ جدے کا فاصلہ بھی تقریباً اتنا ھی ہے جتنا یَلمُلُم کا ، اس لیے مشرق ممالک کے لوگوں کی میقات جدہ ھی ہے۔ یہیں سے احرام باندھنا واجب هوتا هے (خلیل احمد سهارنپوری: امداد الفتاوى ، تتمه ، ٥ : ٩ م ، ، طبع قديم ؛ جواهر الفقه ، ١ : ٢٥ ببعد ، نيز بحوالة محمد يوسف بنوري و مفتى رشيد احمد: كتاب مذكور، ص ٨٨م تا ٨٨٣، יארש זו האש

(س) مواقیت الصلوة: اسلام کا ایک تکمیلی کارنامه نمازوں کی تعداد اور ان کے اوقات کی تعیین هے ۔ اسی بنا پر نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و نسق سکھاتی هے ۔ اوقات کی یه تعیین خود ذات باری کی تجویز کردہ اور آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی تمام زندگی کی معمول به هے [نمازوں

کے اوقات اور ان پر بحث کے لیے رک به صانوۃ]. مآخذ: متن مقاله میں مذکور ہیں .

(محمودالحسن عارف)

میکال ۱۰ (نیز میکائیل ۱۳)؛ قرآن مجیدمیں مذکور الله تعالی کے ایک مقدس فرشتے کا نام۔ یه نام فقط ایک مقام پر مذکور هوا هے ، جہاں ارشاد هے: مَنْ کَانَ عُدُوا شِهِ وَ مُلْنَکَتِه وَ رُسُلُه وَ جِبْرِیْلَ وَ مِیکَلَ فَانَّ الله عَدُو لِیْلُه عَدُوا شِهِ وَ مُلْنَکَتِه وَ رُسُلُه وَ جِبْرِیْلَ وَ مِیکَلَ فَانَّ الله عَدُو لِیْلُه مِیْنَ (۲ [البقرة]: ۹۸) ، یعنی جو شخص خدا کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور جبرئیل و میکائیل کا دشمن هے تو ایسے کافروں کا خدا دشمن هے ۔ یہاں اگرچه ان دونوں فرشتوں کا خدا دشمن هے ۔ یہاں اگرچه ان دونوں فرشتوں کا خدا دشمن هے ۔ یہاں اگرچه ان کونوں فرشتوں کا خدا دشمن هے اس خصوصی ذکر سے ان کی تمام خصوصی تعظیم و اهمیت کے لیے ان کا مستقل طور پر ذکر کیا گیا ۔ اس خصوصی ذکر سے ان کی تمام فرشتوں پر فضیلت ثابت هوتی هے (الرازی: مفاتیح انغیب، ۱ : ۲۳۸ می)،

بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کے هاں حضرت میکائیل کو حضرت جبریل پر نوقیت دی جاتی ہے، اسی لیے عہد نبوی کی ایک مجلس میں انہوں نے اسلام قبول نہ کرنے کا یہ عذر لنگ پیش کیا کہ چھونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی حضرت جبرئیل کا لاتے ہیں، جو ان کے قدیمی دشمن ہیں، اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے، هاں اگر یه کام حضرت میکائیل کا انجام دیتے تو انہیں قبول کرنے میں تأمل نہ ہوتا، اس پر مذکورہ قبول کرنے میں تأمل نہ ہوتا، اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی (الطبری: جامع البیان، ۱:۳۲۲ ببعد) اور بتایا گیا کہ وحی نازل کرنے یا کسی اور معاملے (ثواب و عقاب) کا بھیجنا اللہ تعالی کا کام ہے، فرشتے تو محض ذریعہ اور وسیلہ ہیں، لہٰذا فرشتوں کی عداوت کے مترادف

ميكاڻيل "عبراني الاصل معرب لفظ ہے (القرطبي،

۳:۲۳) - بقول حضرت عبدالله بن عباس اس کے معنی عبدالله، یا عبیدالله، یمنی بندهٔ خدا (میکا بمعنی بنده، ایل بمعنی خدا) کے هیں (حوالهٔ مذکور) - صاحب لسان العرب (بذیل ماده) نے اس کا ذکر ماده م - ک - ی کے تحت کیا ہے، جس کے معنی سیئی بجانا" هیں، القرطبی نے اس کے معرب هونے پر صاد کیا ہے حوالهٔ مذکور).

مشہور روایات کے مطابق حضرت میکائیل میں کو بارش اور مخلوق کی رزق رسانی پر مامور فرشته سمجها جاتا ہے، یہودی روایات میں اسے اپنا محافظ، فارغ البالی اور نجات کا فرشته بیان کیا گیا ہے (دیکھیے کتاب دانیال، X، ۲، ۱۳، ۲، ۱۳، ۲۱، ۲ وغیرہ، نیز مقاله میکال، در آو لائیڈن، بذیل ماده) مگر قرآن و حدیث میں اس مضمون کا کوئی اشارہ نہیں ملتا.

چونکه قرآن مجید کی مذکوره آیت میں جبرئیل کا ذکر میکائیل کے ذکر سے مقدم ہے، اس لیے اکثر مفسرین نے اس تقدم کو اول الذکر کی ذاتی فضیلت پر محمول کیا ہے، امام رازی کا اس پر تین دلائل بھی دیے ھیں (مفاتیح الغیب، ۱: ۳۸۳ ببعد)؛ الآلوسی نے اس مضمون پر دو سفوع روایات کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کی محبت و نصرت اور کثرت مجست کو بھی حضرت جبرئیل کی وجوہ فضیات میں شمار کیا ہے (روح المعانی،

الکسائی (قصص الانبیاء ، ص ۲۷) نے بیان کیا فے کہ تخلیق آدم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انھیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں میں سب سے پہلے جن دو فرشتوں نے اس کی تعمیل کی وہ جبرئیل وسیکائیل تھے۔شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلے وسلم کا "شق صدر" کرنے میں بھی میکائیل شخصرت جبرئیل کے ساتھ

شریک و شامل تھے (الطبری، طبع ڈخویہ، ۱: م 110- 110 ؛ ابن الأثير : الكاسل، طبع Tornberg ،  $^{*}$  :  $^{*}$  و میدان بدر میں بھی حضرت جبرائیل  $^{*}$ کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں (ابن سعد، ۱/۲: ۹، ١٨) ـ اسى بنا پر بعض شاعر صحابه ، مثلاً حضرت کعب رخ بن مالک نے اشعار میں بھی حضرت جبرائیل  $^{*}$ کے ساتھ ان کا ذکر کیا مے (القرطبی، ۲: ۲۸)۔ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں يهي ديكها تها (البخارى ، ٥٩/١) - [جس طرح حضرت جبرائیل " احکام تشریعی کے لیرواسطهٔ خاص هیں ،اسی طرح حضرت میکائیل احکام تکوینی کے لیے واسطه خاص هیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتر هیں۔ ایک کا تعلق بارگاہ الوهیت سے ہے اور دوسرے کا تعلق بارگاہ ربوبیت سے احادیث سی دونوں ذی قدر فرشتوں کے نام کے ساتھ ایک مسنون دعا يوں نقل كى گئى؛ ہے اللَّهم ربُّ جبرائيلَ و ميكائيلَ، و اسرافیل اعود بک من حر النار و عذاب القبر (القرطبي، ٣:٣).

مآخل : متنِ مقاله میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ دیکھیے عربی اور اردو تفاسیر بذیل آیة مذکورہ.

(معمود الحسن عارف)

الميل : (ع؛ بمعنى جهكاؤ) ، علم هيئت كى ايك اهم اصطلاح ، اس كى دو صورتين هين : (١) الميل الأول أس دائرے كا قوس هے جو خط استوا كے قطبين اور طريق الشمش كے ايك درجے (نقطے) مين سے گزرتا هے ، يعنى وہ قوس جو نقطه مذكور اور خط استوا كے مابين واقع هو۔ يه دائرہ خط استوا پر عموداً هوتا هے ؛ (م) الميل الثاني أس دائرے كا قوس هے جو طريق الشمس كے قطبين اور اس كے قوس هے خو طريق الشمس كے قطبين اور اس كے مذكور اور خط استوا كے مابين واقع هو - يه دائرہ مذكور اور خط استوا كے مابين واقع هو - يه دائرہ طريق الشمس پر عموداً هوتا هے ـ الميل الاول كو طريق الشمس پر عموداً هوتا هے ـ الميل الاول كو

میل الفلک اور مُعدِّل النَّمار بھی کہتے ھیں ، یعنی خط استواکا میل - طریق الشمس کا میل خاص اھمیت رکھتا ہے ۔ یه طریق الشمس کے مستوی کا میل ہے ۔ یہ انقلابین پر میل اول کے برابر ہے ۔ اسے میل فلک البروج ، یعنی طریق الشمس کا میل ، المیل کُله یا المیل الکلی بھی کمتے ھیں ۔ امتیاز کے المیل کُله یا المیل الکلی بھی کمتے ھیں ۔ امتیاز کے لیے کسی دوسرے درجے کے میل کو المیل الجزئی کمه دیتے ھیں .

اگر موال طریق الشمس پر واقع نقطوں کا نه هو ، بلکه کسی ستارے کا هو ، تو میل اول کے مطابق قوس کو بعد اور میل ثانی کے مطابق قوس کو عرض کہتے هیں۔ اول الذکر عموماً میل اور ثانی الذکر عرض بلد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. طریق الشمس کا میلان نظام شمسی کی ایک بنیادی قدر ہے ، اس لیے یه همیشه نئے سرے سے دریافت کیا جاتا رها ہے ، تاکه انقلاب صیفی اور دریافت کیا جاتا رها ہے ، تاکه انقلاب صیفی اور انقلاب شتوی پر آفتاب کے اوج کے ارتفاعات لا اور ارا معلوم کیے جا سکیں ۔ ان اوقات پر آفتاب خط استوا سے ایک صورت میں بجانب شمال اور دوسری صورت میں بجانب جنوب یکساں دوری پر هوتا ہے ۔ طریق الشمس کا میلان

$$b = \frac{1 - 1}{2}$$

ھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن صہباح [صباح ؟] (نواح ۱۹۸۵) نے تین مختلف نقطوں سے یہ مقدار دریافت کرنے کا دعوی کیا ہے .

اسے دریافت کرنے کا پہلا طریقہ وہ ہے جو اپرخس Hipparchus ، بطلمیوس اور Eratosthenes کے استعمال کیا تھا اور جس میں انھوں نے متختف النوع آلات دو حلقوں ، مِزوله اور ذات الخلق سے کام لیا تھا۔ مسلمانوں کے دور میں یه مشاهدات نسبتاً بڑے آلات کی مدد سے جاری رہے اور اس

امركا بهي لحاظ ركها كياكه آنتاب زير مشاهده انقلابین میں ہمیشہ دن ہی کے وقت داخل نہیں هوتا بلکه رات کو بھی داخل ہو سکتا ہے اور اس وقت أسمال ابر آلود اور دهندلا بهی هو سکنا ہے ۔ وقت زیر بحث سے قبل اور بعد میں جو مشاهدات کیر جاتے میں ، ان سے میلان کی قیمت بذریعه ، ادراجات معلوم کی جاتی ہے ؛ چنانچه الخجندی نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا (آلات کے بارے میں : Th. W. Juynboll و E. Wiedemann Avicenna's Schrift uber ein von ihm ersonnenes Acta Orientalis , & Beobachtungsinstrument (۱۹۲۹): ۸۱ تا ۱۹۲۸) - دريافت كرده قيمتون کا حساب O. Schirmer نے کیا ہے S. B. P. 3 , Studien zar Astronomie der Araber پیمائشوں سے معلوم ہوا کہ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ، طریق الشمس کا میلان کم هوتا جاتا ہے، یعنی طریق الشمس کا مستوی خط استوا کے مستوی کے قریب تر آتا جاتا ہے۔ اس مسئلے کے سعلق مسلم علما كي آرا كا خاكه O. Schrimer مسلم علما كي مذكور) نے بیش كیا ہے.

اس ساسلے میں حسب ذیل اصطلاحات بھی مرّوج ھیں: (۱) الافق المائل ، جس سے خط استوا کے افق کے علاوہ کوئی اور افق مراد ہے جو خط استوا کے افی پر مائل ھو؛ (۲) خط مائل عن خط الاستواء ، یعنی وہ خط جو خط استوا پر مائل ھو۔ یه ایک ایسا خط (دائرہ) ہے جو کرہ ارض پر شمال یا جنوب میں خط استوا کے متوازی واقع ہے۔ فلک مائل عن فلک مقدل النہار کا کرہ فلک پر واقع ھونے مائل عن فلک مقدل النہار کا کرہ فلک پر واقع ھونے کا بھی یہی مفہوم ہے؛ (۳) ارتفاع الذی لا مائل السَّمته سے پہلے سمت الراس میں تیسرا ارتفاع مراد ہے۔ السَّمته سے پہلے سمت الراس میں تیسرا ارتفاع مراد ہے۔

میلاد: (ع) ، بعض عربی لغت نویسوں کے \*

نزدیک اس کے معنی وقت پیدائش هیں ، بمقابلۂ

مولد [رک بآن] ، جس کے سعنی مقام پیدائش بھی

هو سکتے هیں - دیگر معانی کے لیے دیکھیے Dozy:

هو سکتے هیں - دیگر معانی کے لیے دیکھیے Supplement aux dictionnaires Arabes

[برعظیم پاک و هند میں حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کے یوم ولادت کی تقریب هر سال

بر ربیع الاول کو منائی جاتی هے اور اسے عید میلاد

مآخذ: عربي لغات.

(A. J. WENSINCK)

الميمندي : شمس الكفاة ابو القاسم احمد \* بن حسن ، سلطان محمود غزنوی کا مشهور و معروف وزير ـ وه سلطان كا كوكلتاش (دوده شريك بهائي) تھا اور اس نے اسی کے ساتھ تعلیم و تربیت پائی ـ احمد میمندی کا والد حسن سلطان سبکتگین کے عمد میں بست کا عامل رھا۔ سمجھ/م و و ع میں جب امیر نوح بن منصور سامانی نے محمود کو خراسان کی افواج کا سپه سالار مقرر کیا تو معمود نے احمد میمندی کو دفتر مراسله نگاری کا سربراه مقرر کر دیا ۔ اس کے بعد احمد نے بڑی سرعت کے ساتھ ترقی کے مرحلے طے کیے اور یکر بعد دیگرے مختلف عهدوں پر فائز رہا ، یعنی مستوفی مملکت (اكاؤنشنك جنرل) ، صاحب ديوان عرض (افسر اعليٰ محکمهٔ جنگ) ، بُست اور رِخع کے صوبوں کا والی ، وغیرہ - ۲۰۱۳/۸ میں سلطان محمود نے اسے ابو العباس الفضل بن احمد الاسفرائینی کی جگه وزیر مقرر کر دیا - بارہ برس تک احمد میمندی نے سلطان کی توسیم پذیر مملکت کا نظم و نستی بڑی دانشمندی اور سیاسی تدبر سے سنبھالر رکھا نہ وہ بهت سخت گير اور ضابطه پسند شخص تها اور فرائض

سے غفلت اور معمول و ضابطه کی خلاف ورزی کو قطعاً برداشت نه کرتا تھا۔ نتیجة قلمرو کے بڑے بڑے ذی مرتبہ افراد اس کے دشمن ہوگئر اور اس کی تخریب کے در ہے ہوے ۔ ۱۵ سھ/۱۰۲۰ میں وہ ذلت کے ساتھ موقوف کیا گیا اور قید کرکے کالنجر کے قلعے میں بھیج دیا گیا ، جو کشمیر کی جنوبی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ سلطان مسعود نے، جس کی وہ همیشه حمایت کیا کرتا تھا ، تخت نشین ھونے کے بعد اسے پھر اپنا وزیر مقرر کیا (۲۲ مرم ۱۹۰۸ ع) - احمد نے محرم مرم ۱۹۸ دسمبر ہم، وہ میں وفات پائی۔ اس کا شمار مشرق کے عظیم وزرا میں عوتا ہے ۔ وہ خود عالم تھا اور علما کی برحد حوصله افزائی اور قدر و منزلت کرتا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا که فرامین اور مراسله نگاری کے لیے فارسی کے بجاے عربی زبان استعمال کی جائے [البتہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ، انھیں فارسی میں بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے (تاریخ يميني ، ص ٢٦٠)].

یمینی ، ص ۱۳۹ه)، مآخل: (۱) العُتبی: کتاب الیمینی، مطبوعهٔ لاهور، ص ۱۳۹ تا ۲۰۱ (۲) آثار الوزراء ، مخطوطه در اندیا آفس ، عدد ۱۵۹۹، ورق ۱۸۹ تا ۱۰۹ (۲) البیهنی: تاریخ مسعودی، بمواضع کثیره.

(محمد ناظم)

میمنه : ۳۹ درجه طول بلد شمالی اور سه درجے ، ۳۸ ثانیے عرض بلد شرقی پدر واقع اس مقام کا پہلا نام الیہودان یا الیہودیة تھا (یاقوت بھی اسے یہودان الکبری لکھتا ہے) ۔ بعد میں اس کا نام تبدیل کرکے فال نیک کی خاطر میمنه ("بابر کت شہر") رکھ دیا گیا ۔ آج کل یه المار کے چھوٹے سے صوبے کا صدر مقام ہے جو افغانی ترکستان میں ھرات اور بلخ کی شاھراہ تجارت پر واقع ہے ۔ افغانی ترکستان میں سر پُل ، شبرغان ، اندخوی اور میمنه کے میں سر پُل ، شبرغان ، اندخوی اور میمنه کے

خوانین کی ریاستیں شامل هیں ، جن کو بعض اوقات مجموعی اعتبار سے "چہار ولایت" کے نام سے موسوم کرتے هیں ۔ دوست محمد خاں نے یه علاقه ۱۸۵۵ء میں بخارا سے چهین لیا تاهم اس کی حکومت کے متعلق کابل اور بخارا میں جھکڑا جاری رها ، تا آنکه انگریزوں اور روسیوں کے معاهدہ ۱۸۵۳ء کی رو سے کابل کے حق میں فیصله هوگیا.

بند ترکستان کی کم بلند پہاڑیاں آھسته آھسته ہست ہوتی ہوئی دریامے جیحوں کے میدانوں میں جا کر ختم هو جاتی هیں ۔ افغانستان کے اس دل پسند علاقر میں زرعی اعتبار سے ترقی کے بڑے امکانات نظر آنے میں - ۱۸۶۳ء میں پروفیسر ویمبرے کی آمد تک میمنه میں ایک بورپین کپتان سٹرلنگ کے سوا کسی یورپین نے قدم نه رکھا تھا۔ ویمبر ہے کا بیان ہے کہ اس قصبے میں کوئی پندرہ سو کے قریب کچرگھر اور اینٹوں کا بنا ہوا ایک ٹوٹا بھوٹا بازار ہے۔ اس کے باشندے ازبک میں۔ کہیں کہیں تاجیک ، هراتی ، یمودی ، هندو اور افغان بهی ملتر هیں ۔ اب یہاں تجارت کافی هو رهی هے اور میمنه اپنے قالینوں اور دوسرے سامان کے لیے ، جو کچھ اون اور کچھشا ونٹ کے بالوں سے تیار ہوتا ہے ، مشہور ہے۔ اس کی ایران اور بغداد سے کشمش ، سونف اور پسته کی تجارت ہوتی ہے۔ گھوڑے اچھے اور بکثرت ھیں اور سستے ملتر ھیں.

(R. B. WHITEHEAD) میمون بن قیس : رک به الاعشی(ابو بصیر). ۱

حضرت میمونه ": ام المؤمنین حضرت میمونه الله بنت الحارث بن حزن بن بجیر الهلالیه کا اصل نام برّه تها ـ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کا اسلامی نام میمونه " رکها تها ـ ان کی والده کا نام هند بنت عوف الحمیریه تها ـ حضرت میمونه رضی الله عنها حضرت عبدالله بن عباس الم اور حضرت خالد " بن ولید کی خاله تهین.

حضرت میمونه می شوه رابو رهم بن عبدالعزی کی وفات کے بعد جب آنحضرت صلی الله علیه وآل وسلم ذوالقعده می میں عمره قضا کے لیے مکه مکرمه پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس کی کوشش سے حضرت میمونه می کو آپ کی زوجیت کا شرف حاصل هوا مناسک عمره ادا کر چکنے کے بعد مکه مکرمه سے باهر تھوڑے فاصلے پر سرف کے مقام پر انعقاد رسم عروسی کا اعتمام کیا گیا اور اتفاق کی بات ہے که یہی وہ مقام ہے جہاں آم المؤمنین حضرت میمونه کو اور میں وفات کے بعد دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه حضرت عبدالله بن عباس کے بعد دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه حضرت عبدالله بن عباس کے بید دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه حضرت عبدالله بن عباس کے بید دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه حضرت عبدالله بن عباس کے بید دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه حضرت عبدالله بن عباس کے بید دفن کیا گیا ۔ نماز جنازه تھیں ۔ انھوں نے اسی برس عمر پائی اور ۲ ے حدیثیں روایت کی ہیں .

آنحضرت صلی الله علیه وآله وجلم نے اپنی هر زوجه کو پانچ سو درهم بطور مجر ادا کیے ، سوالے ام المؤمنین حضرت صفیه رضح کے ، جنهیں آپ سے آزادی کی نعمت سے نوازا اور اسی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا ۔ علاوہ ازیں هر زوجه مطہرہ کے لیے خادمه اور خادم مقرر تھے (جوامع السیرة ، ص ۳۸) ۔ امیر المؤمنین خلیفه ثانی حضرت عصر سے امیر المؤمنین خلیفه ثانی حضرت عصر سے خضرت میمونه سے لیے دیگر ازواج مطہرات کی طرح حضرت مرار درهم سالانه وظیفه مقرر کیا ۔ حضرت میمونه بڑی خدا ترس، متنی اور صلمه رحمی کرنے میمونه تهری خون نے اپنے عمد کی سیاسیات

سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے زندگی کا اکثر حصہ خدمت علم دین میں صرف کیا.

ام المؤمنين حضرت ميمونه " نے اپنی زندگی ميں کئی غلام آزاد کيے ۔ آبحضرت صلی الله عليه وآل ه وسلم نے ان کے ايمان کی شهادت ديتے هوئے فرمايا که ام الفضل فن ميمونه و اور اسماه " بنت عُميس تينوں بهنيں مؤمن هيں ۔ سنه وفات کے سلسلے ميں اتنا هے، ليکن محقق علما ہے کرام نے ۵۱ کو صحيح قرار ديا هے .

مآخل: (۱) كتب حديث، بعدد مفتاح كنوز السنة؛ (۲) ابن سعد: الطبقات، ۸: ۹۸ تا ...۱؛ (۳) ابن عبدالبر: الاستيماب، ۹: ۰۰۰، (۹) ابن الاثير: اسد الغابة، ۵: ۰۵۰؛ (۵) ابن حبيب: المعبر، ص ۹۱؛ (۲) وهي مصنف؛ ابن حزم: جواسع السيرة، ص ۹۷; (۵) ابن حجر المسقلانى: جعهرة انساب المرب، ص ۹۷؛ (۸) ابن حجر المسقلانى: الاصابة، ۹۰: ۱۹۷؛ (۹) ابن كثير: البداية والنهاية، ۹۰: ۳۳۲ تا ۲۳۷؛ (۱) البلاذيهى: انساب الاشراف، ۱: ۹۳۳ تا ۲۳۸؛ (۱۱) الذهبى: سير اعلام النبلاه، ۲: ۹۳۱ تا ۹۳۸؛ (۱۱) الذهبى: سير اعلام النبلاه، محب الدين الطبرى: السبط الثمبين في مناقب آسهات محب الدين الطبرى: السبط الثمبين في مناقب آسهات المؤمنين، ص ۱۱۳؛ (۹۱) القاتشندى: نهاية الارب، ص ۳۳۸،

(عبدالقيوم)

8

میمونی : رک به ابن میمون. \*

میناتوری : رک به نن ، مصوری.

مینار پاکستان <u>:</u> رک به لاهور. ©

ميور، وليم: رک به وليم ميور. ∞

المیورقی: تین عرب مصنفین کی نسبت، جو \* میورقه Majorca یا ملرقه Mallorca کے رهنے والے تھے ۔ میورقه جزائر شرق الاندلس [موجوده جزائر بلارک Balearic] میں سب سے بڑا جزیرہ ہے:

(١) شاعر ابوالحسين على بن احمد بن عبدالعزيز

بن طُنیز، جس نے ۲۰۸۸/۱۰۱ (و بقول دیگراں ٢٥ مي بمقام كاظمه (نزد بغداد) وفات پائی۔ اس کا کلام ایک مخطوطے کی صورت میں ایسکوریل Escurial میں معفوظ ہے (مجموعـه Derenbourg ، عدد ٢٠٨) ؛ نيز ديكهي السيوطى: بغية الوعاة ، فصل ٢٠٠ ؛ ياقوت : معجم ، م: ٢٢٥. (٧) محدث ابو عبدالله محمد بن ابي النصر فتوح بن عبدالله بن حميدالازدى الحميدي ([رك بآن]؛ اس عماخذ مين ياقوت : ارشاد ، ع : ٨٥ تا . ٦ [وشاه عبدالعزيز دهلوی و بستان المحدثین ، ص ۸۱ کو بھی شامل كر لينا چاهير)؛ [نيز ديكهيم الضبى: بغية الملتمس ف تاريخ رجال اهل الاندلس، ميذرد ١٨٨٨ء، ص ١١٠٠ ؛ ابن بشكوال : كتاب الصلة في تاريخ المة الاندلس، ميذرد ١٨٨٣ - ١٨٩١ء، ص ٥٠٠٠ محمد بن تاويت الطُّنجي: مقدمهُ جذوةُ المُقتبس، قاهره ١٩٥٢ء، ص ٢ تا ١٠]؛ ارشاد الاريب اور بستان المحدثين مين مذكور تصانيف كے علاوہ مفصله ذيل تصانيف بهي محفوظ هين: (١) الجمع بين الصحيحين معیم البخاری و صعیع المسلم ، دیکھیے فہرست مخطوطات قاهره، ۲۰۵۱ و داود: فهرست مخطوطات موصل ، ص ١٩٠٠ ؛ يعيى بن معمد بن هبيرة الوزير (م . ۱۹۵۸ می این اس پر شرح لکھی (مخطوطة برلن، Ahlwardt ، عدد ۱۱۹۳ ، مخطوطهٔ لائیزگ ، Vollers ، عدد ساس ؛ مخطوطه موزه بريطانيه ، عدد ٣ . ١ ) ؛ (٢) تفسير غريب ما في الصحيحين مرتب على المسانيد، مخطوطه مماوكه احمد تيمور باشا، قاهره، (دیکھیے .R.A.A.D. س: ۳): (۳) تسمیل السبيل الى تعلم الترسيل بتمثيل المماثلات و تصنيف 'لمخاطبات (مخطوطة استانبول ، طوپ قبو ، عدد ۲۳۵ ؛ عکسی نسخه در قاهره ، دیکھیے فہرست ، /س: ۲۰)؛ [(م) جذوة المقتبس في ذكر ولاة اندلس،

و محمد بن تاویت الطنجی کی تصحیح و تعلیق سے

شائع هو چکی هے (قاهره ۱۳۵۱ه) - العبیدی کی غیر مطبوعه تصانیف میں (۵) الذهب المسبوک فی وعظ الملوک (مخطوطه در مکتبه احمد تیمور پاشا ، عدد ۲۸۰)؛ (۲) بلغة المستعمل فی معرفة جمل من التاریخ (در مکتبه جامعهٔ انقره) اور (۵) تذکرة العمیدی (دارالکتب المصریه) شامل هیں.

العميدى ابن حزم كے شاگرد رشيد تھے۔ جب ظاهرى گردش ايام كا شكار هوے تو وہ عراق چلے كئے ، جہاں ان كا شايان شان استقبال هوا۔ بغداد ميں انهوں نے خطيب البغدادى سے حديث كى روايت كى اور اهل عراق كو ابن حزم كى تصانيف سے متعارف كرايا].

(٣) عبدالله بن عبدالله الترجمان، ميورقه مين نصرانی ماں باپ کے هاں پيدا هوا۔ لارده اور بولونه (Bologna) میں تعلیم پائی۔ پھر نکولس مارتل Nicholas Martell کے مشورمے سے ، جو خفیہ طور پر مسلمان هو چکا تها، تونس چلا گیا ـ وهان وه مشرف به اسلام هوا اور ۱۸۲۳ میراء میں اس نے مسیحیت کے خلاف ایک رساله لکھا، جس کا نام تحفة الاربب (الاديب) في الرد على أهل الصليب تها (مخطوطه موزهٔ بریطانیه ، عدد ۲۵ ه. Ellis : Or. ۲۵ و Discriptive List : Edwards ، ص مر ! مخطوطات استانبول: خالص، عدد ۵۲۵۵، مع ترکی ترجمه فاتح، عدد و و و و اسمال عدد المراء ممراء مطبوعه قاهره هه ١٨٩٥: سرجمه J. Spiro پيرس La tomba : J. Miret y Sina نیز دیکھیر del escriptor Catala Fra Anselmo ، برشلونه ، ۱۹۱ ابوالغیث محمد القشّاش نے اسی کتاب کا مقدمه لکها اور اس كا نيا نام تحية الاسرار تاليف الاخيار الانصار ف الرد على النصاراي الكفار ركهكر اسے عثماني سلطان احمد اول (۱۰ ره/م. ۱۰ تا ۲۰ ره/۱ و ۱ احمد کے نام معنون کیا (مخطوطات کے لیر دیکھیر

Polemische: Steinschneider (1): John (1): 15 326 (77 % und apologetische Literatur 4A9 57A: 17 (R.H.R. (7): 1777: 6 (R. Afr. (619.7)) 17 (R.T. (7): 17.1 5 74A (7.1 5 149.7) 17 (1.1 5 74A)

#### (C. BROCKELMANN)

میا فارقین : دیار بکر کے شمال مشرق میں ایک شہر ، جو حزرو کے چھوٹے سے سلسلۂ کوہ کے جنوب میں ، دریا ہے دجلہ سے ۲۵ میل شمال اور اس کے معاون بطمان صور یہ ۲۰ میل مغرب میں واقع ہے۔ اس کے دوسر۔ الامی نام ما فارقین ، مفارقین ، فارقین (جس سے اسارقی کی نسبت ماخوذ هیں۔ یونانی زبان میں اس کا نام مارٹیروپولس Martyropolis ہے، آرامی میں میفرقیط اور ارمنی میں نفرکرت (بعد ازاں مہرکن، مفرگن)۔ بتول یاقوت (س: ۲۰۰۷) شہرکا قدیم نام مدور صالا بھا (جسے قالہ پڑھنا چاھیے ؛ ارمنی : متور خلخ ، بعنی شہر شہیداں).

مارٹیرو پولس کی بنیاد کے بارہے میں متعدد قدیم مسیحی مآخذ ملتے ہیں (یاقوت ، م : م . ی تا ے دے؛ القزوینی ، ۲ : ۹ س سے الفق مروثا (مار مروثا) نے فارس کے بادشاہ یزد جرد اول کی اجازت سے ایک بڑے گاؤں (قریهٔ عظیمه) کے موقع پر اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یه پادری نواح محمع اور . ۲ مء کے درمیان ہو گزرا ہے۔ اس شہر کا ذکر ، جہاں مروثا ایران کے مسیحی شہدا کی لاشیں لے کر آیا تھا ، سب سے پہلے . 1 مء میں Sophanene میں Sophanene میں

شامل تھا ، جو ہوء میں روسی سلطنت کا جز بن گیا۔ تھیوڈوسیس ثانی (۱. ہم تا . 8سمء) کے عمد میں اسے سرحد کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے بڑی اهميت حاصل هوكني اوريه صوبركا صدرمقام قرار پاياه شبهر كا دفاع ناكافي تها، چنانچه ، ٥ ع مين ساماني قواد بن پیروز نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس کے باشندوں کو خوزستاں لے گیا ، جہاں اس نے ان کے لیے شہو ابر قواذ آباد کیا ـ جب جسٹینین تخت نشین ہوا (۲۵۲۷) تو مارٹیروپولس ارض روم (تھیوڈوسیپولس) کے سپه سالار کے ماتحت ایک زبردست فوجی مرکز بن گیا ۔ ۵۸۹ء میں اس پر دوبارہ ساسانیوں کا قبضہ ہو گیا ، لیکن ۵۹۱ میں بوزنطیوں نے خسرو ثانی کو مدد دینے کے صلے میں پھر حاصل کر لیا۔ ۱۸ه/۱۹۹۹ء تک هرقل اس پر قابض رها ـ ابن الازرق اور یا قوت کے هاں مارمروثا کے عہد کی عمارتوں کی پوری تفصیل درج ہے.

۹۱ه/ ۱۹۰۸ مه عمین حضرت عمر مسیح عمید خلافت مین عیاض فی بن غنم نے بلا خونریزی اس شهر پر قبضه کر لیا (البلاذری ۱ ص ۱۵۵ ببعد) - اس کے محل وقوع کے بارے مین مسلمان جغرافیه نویسون کے مختلف بیانات ملتے هیں ۱ مثلاً ابن رسته (ص ۱۰۹) اسے الجزیرہ اور ابن حوقل (ص ۱۰۹) آرمینیه کا شهر بتاتا هے - بهرحال ان مصنفین کی روسے میافارقین ایک چھوٹا سا مستحکم شهر تھا ۱ جس کی آب و ھوا کھڑے اور متعفی پانی کے باعث مضرصحت تھی .

همدانی فرمانرواؤں (۲۰۳ه/۱۰ وء تا مه و هما همدانی فرمانرواؤں (۲۰۳ه/۱۰ وء تا مه و هما سرور عمیر کیا ، جس کے کھنڈروں کا ذکر اولیا (م: ۲۱ تا می) نے ۱۹۵۵ء میں کیا ہے ۔ باب المیدان نام کا دروازہ سیف الدّوله میں کیا ہے ۔ باب المیدان نام کا دروازہ سیف الدّوله میں کیا ہم و یہیں دفن هوا ۔ ۲۵۳ه/۱۳۶۹ء میں نجه نے ،

جو همدانیوں کے متوسلیں میں سے تھا ، بہاں علم بغاوت بلند کیا ۔ ۹۳۹ه / ۹۲۹ء میں هبةاللہ بن ناصر الدولة نے اس شہر کے مصافت میں بوزنطیوں کو شکست دی .

عدالدوله نے میں ہویہی سلطان عضدالدوله نے همدانیوں کو یہاں سے نکال دیا، کیونکه انہوں ہے اس کے عم زاد بھائی بختبار کی مدد کی تھی۔ ۲۹۸ میں عضدالدوله کے سپمسالار ابوالوفا نے میا فارمین پر فیضه کیا (ابن مِسکویه ، طبع ۱۹۹۰، ۲۹۸ ، ۱۹۹۱، ۲۹۹۳) .

عضدالدول کی وفات کے بعد میافارفیں اور دیاربکر کا باقی علاقہ کرد سردار باذ کے هاتھ آگیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا ابوعلی حسن بن مروان بادشاہ بنا اور پوری ایک صدی تک (۱۳۸۰) ، ووع تاوے مرام اور پوری ایک صدی تک (۱۳۸۰) تخت رها۔ مرم الله مروان کا پاے تخت رها۔ مرم الله مرم الله مروان کا پاے شہرمما نے باشندگاں شہر کی سرکوبی کی، جوهمدانیوں کی ریشیه دوانیوں سے فساد برپاکر نے لگے تھے۔ ۱۹۳۱) کتبه مرم کی دیوار پرکندہ ہے۔ ۱، مرم ایک کتبه مرم کی دیوار پرکندہ ہے۔ ۱، مرم اینے گرجستانی مرم کی دیوار پرکندہ ہے۔ ۱، مرم اینے گرجستانی منافاتی دستے کی مدد سے میافارقین پر قابض هرگیا، مفاظتی دستے کی مدد سے میافارقین پر قابض هرگیا، لیکن سعید ابو نصر نے ارزن سے آکر اپنے طویل اور شروی کی دیوار کر دیا .

ابن الازرق اور ناصرخسرو کے بیانات سے میافارقین کی متعدد عمارات کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ج، جہ میں ایک خوبصورت محل، جو اعلی منبت کاری کے باعث متاز تھا ، اس پہاڑی پر تعمیر هوا جہاں العذرا کا کلیسا موجود تھا ۔ اس کے بعد یہاں ایک دارالشفاء ، ایک مسجد اور حمام تعمیر هوے ۔ شہر میں پانی رأس العین کے چشمے سے

فراهم هو آن آنها ۔ ایک محل سائی دون کے کنار ہے بھی بنایا گیا جس میں ایک جھلار کے سریعے دریا کا پانی چڑھانا جائا تھا ۔ شیخ ابونصر انمناری نے جامع مسجد کے لیے ایک کتاب خانہ وقف کیا ۔ شہر کو مساسنہ کے حملوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے ایک مساسنہ کے حملوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے ایک فعیل ناڑ ہے باڑ ہے سفید بھی تعمیر ہوا۔ شہر کی فصیل ناڑ ہے باڑ ہے سفید پانی کی فراہمی اور گند ہے بائی کے نکاس کا انتظام تھا . شہر کے مضافات میں محدثہ کا اور گرم حمام تھے ۔ شہر کے مضافات میں محدثہ کا فصیہ تھا اور چار فرسخ کے فاصلے پر سائی دما کے فصیہ تھا اور چار فرسخ کے فاصلے پر سائی دما کے کنار ہے ایک نیا شہر ناصر یہ بھی بسایا گیا تھا . ابونصر کی وفات کے بعد سلجوقی دخل اندازی ابونصر کی وفات کے بعد سلجوقی دخل اندازی کرنے لگے ۔ ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ میں طغرل نے سلار کرنے الگے ۔ ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ میں طغرل نے سلار کرنے الگے ۔ ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ میں طغرل نے سلار خراسانی کو پانچ ہزار سوار دے کر یہاں بھیجا ۔

کرنے لگے - ۱۰ مراہ ۱۰ میں طغرل نے سلار خراسانی کو پانچ ہزار سوار دے کر یہاں بھیجا۔ سہرہ ۱۰ میں نظام الملک یہاں آیا - ۱۰ میں نظام الملک یہاں آیا - ۱۰ میں ملک شاہ کے حکم سے مروانیوں کے سابق وزیر ابن جہیر نے اس کا محاصرہ کرکے اہل شہر کو اطاعت پر مجبور کیا اور دس لاکھ دینار کے قریب مروانیوں کاخزانہ اٹھوالے گیا - ۱۰ میہ ۱۰ میں کا ماہ کی وفات (۱۰ مرم ۱۰ میں کاولی مقرر کیا کیا ۔ ۱۰ میک شاہ کی وفات (۱۰ مرم ۱۰ میں داخل ہونے ناصرالدولہ مروانی دوبارہ میافارقین میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگیا ، لیکن ربیع الاول ۱۰ مرم ۱۰ اپریل میں کامیاب ہوگیا ، لیکن ربیع الاول ۱۰ مرم ۱۰ اپریل میر کے بعد میں شام کے سلجوق والی تُتش نے شہر میں فتح کر لیا .

۱۱۲۱/۵۵۵ میں سلجوق سلطان محمود نے ارتقیه خاندان کے بانی ایلغازی ، والی ماردین ، کو میافارقین کی جاگیر عطا کر دی اور ۵۸۰ه/۱۸۸۰ تک اس خاندان کے پانچ بادشاهوں نے یہاں پر حکومت کی ۔ ۱۸۵۱/۵۵۸ میں ایوبی سلاطین میافارقین کے مالک بن گئے اور ۸۵۰ه/، ۲۰۱ء تکوه اس پر قابض رہے ۔ صلاح الدین ایوبر نے ساں ایک

مسجد تعمیر کی جس میں بوزنطی قصر کے ستون استعمال کیے گئے ۔ شہر کی دیواروں پر متعدد ایوبی بادشاھوں ، مثلا اوحد نجم الدین ایوب اور منک اشرف موسی وغیرہ کے کتبات موجود ھیں .

وعهه/ رسم وعمين ايوبي سلطان شماب الدين غازی سے مغول کے خاقان نے اطاعت قبول کرنے اور شہر کی فصیل گرانے کا مطالبہ کیا ، لیکن اس نے اسے ٹال دیا۔ . ۱۲۵۲/۵۹۵ میں مغول نے ميًافارقين كے كرد و نواح كا تمام علاقه تاخت و تاراج کر ڈالا۔ ہلاکوخان کی شامی سہمات کےسلسلےمیں شہزادہ یشموت نے ۵۸ مھ/، ۲ م ، ع میں میافارتین کا محاصرہ کر لیا۔ ملک انکامل نے بڑی شجاعت سے اس کا دفاع کیا، لیکن قحط پڑ جانے کے باعث شہر کو اطاعت قبول کرنا پڑی ۔ دفاع کرنے والوں میں سے صرف ستر افراد بچر ۔ الکامل کو ہڑی ہر رحمی سے قتل کیا گیا اور اس کا سر نیزے ہر جڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ جههم المهم المراع ميں هلاكو خان نے اپني موت سے كچهههلے دياربكر كا علاقه اپنے سپه سالار تُودان كو دے دیا تھا ۔ تین سال بعد اباقائے میافارقین کا شہر اپنر باپ کی بیوہ قوتوئی خاتون کے حوالے کر دیا۔ آگے چل کر دیار بکر کی طرح اس شہر کی خودمختاری بهی جاتی رهی .

مقیم تھا ، ارزن ، بطمان اور دوسرے علاقوں کے مقیم تھا ، ارزن ، بطمان اور دوسرے علاقوں کے اس اظہار اطاعت کے لیے حاضر ھوے ، لیکن اس سلسلے میں میافارقین کے امیر کا ذکر نہیں ملتا، البتہ همیں یہ معلوم ہے کہ دہار بکر کی فتح کے بعد تیمور نے موش جاتے ھوے وہ راستہ اختیار کیا جو میافارقین سے گزرتا ہے .

دیار بکر میں ترکمان خانوادوں قرہ قویونلو اور آق قویونلو کے عہد کی بہت کم معلومات ملتی

هیں - ۱۵۱۹ میں جب آق قویونلو کا آخری اسیر مراد حکمران تھا ، شاہ اسمعیل صفوی نے لشکر کشی کی اور دیار بکر کے تمام علاقے پر قبضه کرکے اس کی حکومت خان محمد استجلو کے سپرد کر دی ۔ چلدران کی شکست کے بعد سارے کردستان میں ایرانیوں کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور کُرد سردار سید احمد بیگ رُوزگی نے میافارقین پر قبضه کر لیا ۔ ۱۹۹۱ میں کوچ حصار پر قبضه کر لیا ۔ ۱۹۹۱ میں ایرانی سپه سالار قوہ خان کی جنگ کے بعد، جس میں ایرانی سپه سالار قوہ خان کو شکست هوئی، یه سارا علاقه عثمانی سلطنت میں شامل هوگیا .

۱۵۲۹ میں یہاں ایک پرتگیزی سیاح Tenreiro وارد ہوا ۔ یہاں اس نے کئی قدیم یادگریں ، یونانی کتبے اور مسیح کے رسولوں اور دیگر راھبوں کے مطلا ، رنگین اور نقشین مجسمے دیکھر ؛ شہر تقریباً غیر آباد تھا.

اسی زمانے میں کردوں کی طاقت بتدریج ہڑہ رہی تھی۔ بطمان صوکی وادی میں سلیمانی سرداروں کا اتحاد ہوگیا اور ان کی ایک شاخ میافارقین میں برسر اقتدار آگئی .

von Moltke میں کھنڈر میں کھنڈر ھی کھنڈر ہائے۔ اس سے ظاھر ہوتا تھا کہ کردستان کا یہ علاقہ حال ھی میں ترکوں نے فتح کیا ھے۔ بہرحال بیسویں صدی کے آغاز تک عملی طور پر کردوں کی حکومت قائم رھی۔ میافارقین کا موجودہ نام سلوانی / سلیمانی کردوں کی یادگار ھے۔ ترکوں نے اسے ایالت دیار بکر کا حصہ بنا لیا .

مآخول: (۱) این الازرق الفارقی: تاریخ میافارقین، مخطوط، در موزهٔ بریطالیه، عدد . ۹۳۱ و آنیز مطبوعهٔ قاهره]: (۷) عزالدین بن شداد الحلبی: الاعلاق المخطیرة فی ذکر امراه الشام و الجزیرة ، مخطوطه، فهرست بودلین، ۱: ۵۳۹: (۳) ان دونون کتابون کینیادی

Amedroz مواد کا خلامه Amedroz ندرجه ذیل آین منالات میں Amedroz شائع کیا ھے:

Three Arabic Mss. on the History:

د ۱۹۰۰ (JRAS) ، در JRAS میں مالات میں مالات میں مالات میں مالات میں مالات کیا ہے:

من میں کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا

ص ۱۵۰ تا ۱۵۳ (۲) ناصر خسرو: سفرقاسه، طبع شیفر، ص ۱۵۰ (۱) رشید الدین: ص ۱۵۰ (۱) رشید الدین: جامع النواریخ، طبع Quatremere می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ (۱) والیا چلبی: سیاحت نامه، س زار تا سی: [دیگر مآخذ (۱) اولیا چلبی: سیاحت نامه، س زار تا سی: [دیگر مآخذ کی دیکھیے آ آ آ ، لائیڈن، بار اول ، بذیل ماده].

# تصحيحات

| صواب                                         |   | للعذ                                           | سطر | مبود | ملحد        |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-----|------|-------------|
|                                              | 1 | جلد                                            |     |      |             |
| کہ اللہ نے اسے سلطنت بخشی ہے                 |   | ہ اور کہا کہ میرے معبود<br>نے مجھے ملک و سلطنت | 19  | ۲    | <b>"</b> "  |
| <b>A. A.</b>                                 |   | بخشی <u>هے</u><br>۱۵۹۵ھ                        |     |      |             |
| <b>^</b> 6¶8                                 | ۲ | جلد                                            | 1   | 1    | 511         |
| عطا شاد                                      |   | عطا شاه                                        | 18  | ۲    | <b>^4</b> 0 |
| عطا شاد                                      |   | عطا شاه                                        | 17  | ٣    | 140         |
|                                              | ۵ | جلد                                            |     |      |             |
| بینکن پلے                                    |   | بنگن پلے                                       | ٣٢  | ٣    | . 111       |
| محلهٔ چهل بيبيال (اصل: چلهٔ بيبيال)          |   | محلة چهل بيبيان لاهور                          | ٣1  | 1    | 771         |
| لاھور<br>حضرت علی <sup>ش</sup> کی صاحبزادی ۔ |   | حضرت علی ۳ کی بہن                              | ۲.  | ٣    | 771         |
|                                              | 4 | جلد                                            |     |      |             |
| FITMI                                        |   | £14m1                                          | 9   | ۲    | זדד         |
| لهذا                                         |   | جائے۔ لہذا                                     | :   | 1    | 728         |
| A1772                                        |   | A1772                                          |     |      | 48.         |
| £1919                                        |   | £1991                                          | 71. | ۲    | FAA         |
|                                              | ٨ | جلد                                            |     |      |             |
| A177.                                        |   | AITT.                                          | 1   | 1    | TAI         |
| FITT.                                        |   | £107.                                          | ۱۳  | 1    | 1.10        |

## ٠ جلد ١٣

ے ہوہ اور اور میں سے بعض مثلاً عاد ان میں سے بعض کے متعلق مستشرقین اور اور ممکن ہے بالکل کا خیال تھا کہ وہ بالکل افسانوی ہیں، افسانوی ہوں ۔ بعالیکہ لیکن اب جدید تحقیقات نے یہ ثابت بعض مثلاً ثمود کی تاریخی حیثیت کر دیا کہ ال کی تاریخی حیثیت حیثیت حیثیت

خطا

## جلد ۲۱

| مسعود کو پیش                 | مسعود سے پیش                    | ٦                | ٣        | ٥            |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|--------------|
| خاصا                         | خاصه                            | **               | ٣        | ٦            |
| *                            | 8                               | ۲1               | 1        | 1 7          |
| جو خلیفه کا وزیر تھا         | جو خليفه تها                    | 1 A              | 1        | 18           |
| *                            | 8                               | <b>T</b> ~       | 1        | 15           |
| ابو كاليجار ·                | ابوكا لنجار                     | <b>T1</b>        | *        | 17           |
| ابو كاليجار                  | ابو كالنجار                     | 1                | 1        | 14           |
| وه اپنا                      | وہ غزنی سے اپنا                 | ٨                | 1        | 1.8          |
| de Goeje                     | D. Goeje                        | *                | *        | 11           |
| خنیج عمان پر عرب             | غلیج عما <b>ن ،</b> عرب         | ۲1               | *        | ۲.           |
| مقبوضات                      | مقبضوضات                        | 41               | *        | ۳.           |
| ۱۹۱۶ء میں مشکل               | ۱۹۱۲ء مشکل                      | 1 1              | *        | **           |
| انگوروں کے باغ               | انگوروں باغ                     | 10               | Y        | Y _          |
| کے ای <i>ک</i>               | کا ایک                          | ٠.٥              | 1        | **           |
| اصطلاحي فرق                  | اصلاحي فرق                      | <b>T</b> M       | ۲        | * 4          |
| اس نے                        | اس نئے                          | ٣                | *        | ۳1           |
| دراصل عربی کا                | اصل عربی کا                     | ٨                | <b>Y</b> | 41           |
| مختصراً                      | معفتصر                          | ٧.               | ٣        | 41           |
| £1AF9                        | ۹ م ۹ ا <sup>ع</sup>            | * *              | •        | 80           |
| ۱۸۳۹ ع<br>وه وه پ<br>مسلمون  | سلِّمُونَ                       | ۲۹               | ۲        | 20           |
| A1771                        | £1771                           | 1 •              | 1        | <b>6.1</b>   |
| که خدا کی عبادت کو خالص کرکے | که میں اللہ کی عبادت خالص اس کی | ۳ <b>-</b> - ۲ ۹ | 1        | ""           |
| ۔ اس کی بندگی کروں           | عبادت کرتے <b>ہوئے کرو</b> ں    |                  |          |              |
| مين سپه سالار                | می <i>ں سے</i> سپه سالار        | 18               | ۲        | 7.7          |
| میں کوئی                     | میں اسے کوئی                    | 1                | 1.       | 77           |
| نےک                          | نے کی اور                       | 46               | *        | . <b>٦</b> ٣ |
| کے یو - ہی                   | کا يو ـ پي                      |                  | *        | ٨٤           |
| امكان                        | اعلان                           | **               | 1        | 1.4          |
| ہا اثر                       | با انر                          | ۲.               | ٣        | 1 • 9        |
|                              |                                 |                  |          |              |

| صواب                             | خطا                             | سطر              | عمود | مفعد  |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------|-------|
| جیسا که اس                       | جيسا اس                         | ۳.               | •    | 41.   |
| سے قبل                           | از تبل                          | 1 4              | •    | 117   |
| بلديو سنگھ                       | بلديلو سنگه                     | 1 A              | ٣    | 117   |
| بنا لینے کو اس پر ترجیح          | بنا لینے کو ترجیح               | *1               | 1    | 117   |
| برطانیه کے ان                    | برطانیه کی ا <b>ن</b>           | ٣                | •    | 117   |
| امر مسلمہ کے طور پر              | امر سلمه کی طور پو              | * *              | ٣    | 113   |
| تھی اور جو                       | تھا اور جو                      | • 4              | •    | 17.   |
| دوسری گول میز                    | دوسری میز گول                   | * 1              | 1    | 170   |
| هندوستاني                        | هندوستان                        | 7 (*             | 1    | 115   |
| عبدالمل <i>ک</i>                 | عبدالمالک                       | ٣.               | 1    | 174   |
| سير اعلام النبلاء                | سيرة أعلام النبلاء              | • •              | ٣    | 174   |
| سکونت کے                         | سکونت گاہ کے                    | *                | •    | 100   |
| تعمير                            | تعمیزی                          | ۵                | 1    | 102   |
| *                                | ⊗                               | 1                | •    | 747   |
| بعد أبعد                         | بعد البعد                       | 71               | 1    | 167   |
| ابعد                             | البعد                           | ٥                | •    | 104   |
| المثلثه                          | امثلثته                         | *                | *    | 184   |
| عطارد                            | عطأرو                           | 14               | *    | 162   |
| عرض البلد شمالی پر               | عرض البلد پر                    | ۲ ۳              | *    | 182   |
| ذکر کرتا ہے                      | ذكرتا ہے                        | ٦                | ٣    | 100   |
| پوری پوری توجه                   | پوری پوری پوری توجه             | 70               | ٣    | 175   |
| ترين                             | ر <sup>ت</sup> ين               | 77               |      | 174   |
| Sykes                            | Seykes                          | ٣.               | *    | 141   |
| النجوم                           | •                               |                  | *    | 120   |
| مشهد الحسين] - حلب (شام) ميں بھي | مشهد الحسين _ حلب (شام) مين بهي | <b>*</b> * - * • | 1    | 144   |
| ایک مشهد امام حسین"              | امام حسين 🗝                     |                  |      |       |
| غزنوی                            | غزني                            | 77               |      | 141   |
| شرح مسار                         | شرح مسلم                        | ۲۸               |      | 115   |
| مصر (دیکھیے                      | مصر دیکھیے                      | * (              | , 1  | 1 1 7 |
|                                  | معتد                            |                  |      | 191   |
| معتمد<br>و من<br>شجرة الدر       | شجره الدار                      | * 1              | 1    | 117   |
|                                  |                                 |                  |      |       |

| صواب                      | خطا                       | سطر  | عمود       | صفحه  |
|---------------------------|---------------------------|------|------------|-------|
| الناسخ والمنسوخ           | الناسخ المسوخ             | اد   | ۲          | TIT   |
| المفهرس                   | الفهرس                    | 14   |            | * 17  |
| الأدب العربي              | ادب العربي                | ٣    | ۳          | ***   |
| الأدب الجاهلي             | أدب الجاهلي               | ٣    | •          | **    |
| العراغى                   | ٣: المراغي                | ۱۵   |            | ***   |
| شوقی ضیف                  | شوقى ضعيف                 | ۲۸.  | <b>Y</b>   | **.   |
| دائرة                     | دائر                      | ۵    | 1          | 771   |
| محمد حسين                 | اور محمد محمد حسين        | 7.5  | •          | ***   |
| الاعلام                   | اللاعلام                  | ۲.   | ۲          | * * * |
| تعبير                     | تعمير                     | * *  | *          | ***   |
| کی بھی                    | کو بھی                    | 1    | , <b>Y</b> | * * 1 |
| کا یه کام                 | کا په کام                 | ~    | 1          | **    |
| ۱۵۵۳ء کو قتل              | ١٥٥٣ء قتل                 | 1 ^  | 1 -        | ۲۳.   |
| مقبوليت                   | مقبوليث                   | ٣.   | 1          | ***   |
| ۱۸۳۱ء سي باب عالي         | ۱۸۳۱ء باپ عالی            | ٦    | *          | ۲۳۸   |
| بچے کھچے                  | بچے کچھے                  | ٨    | 1          | 475   |
| اصلاحات                   | اصطلاحات                  | 10   | ۲          | 778   |
| ترجيع                     | ترجيع                     | ۷    | ٣          | 746   |
| دوسرم                     | <u>دوسر هے</u>            | 7 (* | ۲          | Y 200 |
| (دوسری صدی هجری)          | (دوسری صدی)               | ٣٢   | •          | ۲۸.   |
| بتاتا                     | تبايا                     | 1    | ۲          | ۲۸.   |
| چار                       | ه ای                      | ۲۵   | 1          | 7 4 4 |
| وفادارى                   | ونادای                    |      | 1          | 799   |
| طوح                       | طرج                       | 17   | •          | ۳.1   |
| عربي مآخذ : بنو اميه      | عربي الحذ : بنو أيه       | 4    | •          | ٣.٢   |
| عیسوی کی: پہلی کا نام (۳) | عیسوی) پہلی کا نام کی (۲) | ۲ ۳  | 1          | 7.7   |
| الطبرى                    | الاطبري                   | 21   | 1          | ٣.٣   |
| عهد (                     | عهد میں (<br>مرجه         | ٦    | *          | ۲.7   |
| مرجئه                     | مرجه                      | ŤA   | 1          | 4.4   |
| کسی                       | کس                        | ۲    | ۲          | 7.1   |
| معتزله                    | منزله                     | 1 0  |            | r. 9  |
|                           |                           |      |            |       |

| صواب                           | خطا               | سطر   | عمود | صفحه         |
|--------------------------------|-------------------|-------|------|--------------|
| والجماعة                       | والجماعته         | ١٨    | ۲    | ۳. ۹         |
| كوئي                           | كونى              | ۲4    | *    | 7.9          |
| ប្                             | ևլ                | * ^   | ۲    | <b>7.1</b>   |
| ان کے عقائد و اصول عالم اسلامی | ان کے عالم اسلامی | * *   | 3    | ۳1.          |
| کسی                            | کس                | ٣     | *    | 71.          |
| وهان دېريه                     | وهان په دهریه     | 4     | *    | ٣1.          |
| دیے                            | دیتے              | •     | •    | 711          |
| پهلوون                         | پهلون             | ۲ ۳   |      | 711          |
| ملاهده                         | ملاهده            | 1 1   | ۳    | 711          |
| ھے که وہ                       | هے وہ             | ۱۷    | ۲    | 441          |
| بہت سی کتابیں                  | بہت کی کتابیں     | ٦     | 1    | 710          |
| جاهليت                         | <b>ج</b> اهیلیت   | ۲.    | 1    | 710          |
| دَاود                          | دُاوَد            | . 1 - | 1    | 712          |
| توقيفي                         | توقيقي            | ۳.    | ٣    | 417          |
| عقيدة تثليث                    | عقیدم تثلیث       | ۲٦    | •    | 719          |
| صفات اور شے؛ چنانچه            | صفات؛ اور چنائچه  | 44    | ٣    | ۳۲.          |
| سببيت                          | مبيت              | 18    | 1    | ***          |
| يه حقيقت هے                    | به حقیقت          | 10    | 1    | 412          |
| <b>يد</b> (بعد                 | £ 124 £           | 1.1   | . 1  | <b>T</b> T A |
| كر لينے                        | کرنے لیتے         | ۳     | *    | ~~           |
| ابن عذاری                      | ابن غداری         | ٣.    | 1    | 441          |
| الاسلام                        | الااسلام          | ٣     | ۲    | 441          |
| كهجورون                        | كجهورون           | 18    | ۳    | 444          |
| علم اللغة                      | علم اللغته        | 17    | ۲    | ٣٣٥          |
| رواية<br>ب<br>بنو              | روایته<br>رو      | 14    | 1    | 444          |
| بُر<br>ہنو                     | بنُو              | * 1   | 1    | 44.          |
| وعبده                          | بعبدا             | 4     | 1    | * ****       |
| ( د لبوی)                      | (. ۱ ه نېوى)      | TA    | 1    | 404          |
| کو                             | کر<br>اراة        | * *   | •    | 474          |
| کو<br>اراهٔ                    |                   | ٣     |      | ٣٣٨          |
| دروازے                         | دروازه            | 17    | •    | * ***        |

| صواب                       | لعظا                      | سطر  |    | مبقحه      |
|----------------------------|---------------------------|------|----|------------|
| پهر انهيں                  | بهر انهین                 | 71   | 1  | 444        |
| مصنف                       | منصف                      | 10   | 1  | 201        |
| میں                        | هیں                       | 10   | ۲  | 401        |
| حلب                        | <b>د</b> ب                | ۲1   | ٣  | 401        |
| Juynboli                   | Jnynboll                  | ٣    | ۲  | ۳7.        |
| يمواضع                     | بواضغ                     | 1 0" | ٣  | ۲٦.        |
| أَغْرَفَكَ                 | آغرفک <u>َ</u>            | *    | 1  | *77        |
| لگایا تها                  | لگایا کیا تھا             | ,1.9 | 1  | 779        |
| الجهن                      | الهجن                     | ۳.   | 1  | 220        |
| بيان كرده                  | بيان                      | 4    | *  | 740        |
| محذوفات                    | ميخدوفات                  | ٦    | 1  | <b>749</b> |
| <del>ج</del> ن             | جس                        | ۵    | ٣  | ۳۸.        |
| الحنبلي                    | الخيلي                    | 1.1  | ۳  | ٣٨٠        |
| درخور                      | درخود                     | * ^  | ۳  | 444        |
| اشتقاقات                   | اشتقامات                  | 1 7  | 1  | ۳۸۳        |
| ٱلْخَلْقَ<br>م مر<br>يعيده | الْخَلَقِ<br>ر .<br>يعيده | ۲.   | •  | ۳۸۳        |
| يُعِيدُه                   | ، .<br>میده               | * 7  | 1  | ۳۸۳        |
| مبهتم بالشان               | مهتمم بالشان              | ١.   | 1  | ۳۸۷        |
| مغرب الاقصى                | مغرب بالاقصى              | 4    | 1  | 711        |
| کهمائی                     | گمائی                     | 17   | ٣  | m11        |
| گهمائی<br>مطمح             | مطمع                      | 14   | *  | ~ T ~      |
| محل                        | بحل                       | 1.   | *  | ۳۲٦        |
| ہرے                        | پولے                      | ۲.   | 1  | mr 9       |
| کہا جاتا ہے کہ وہ          | کہا جاتا ہے وہ کہ         | ٣    | ۲  | ۴۳.        |
| به کعبه                    | به کعه                    | 9-1  | ۲  | ۳۳۱        |
| دینا هو، کهتے هیں ـ        | ديتا هو                   | ~    | ۲  | 441        |
| عام طور پر                 | عام پر                    | ٦    | ۳  | ***        |
| مساجد کے                   | مساجد کی                  | ۱۳   | Y  | ۳۳۳        |
| هوا تها                    | هوئی تهی                  | ٦    | 1. | ,<br>,     |
| کو کم کر <b>کے</b>         | کم کرکے                   | ۲۹   | ۲  | mb2        |
| تاهم فلاسفه                | ليكن تاهم فلاسفه          | ~    | 1  | ۳۵۸        |
| ·                          | •                         |      |    |            |

| صواب                | خطا<br>                  | سطر  | عمود | صفحه |
|---------------------|--------------------------|------|------|------|
| کہتے                | کتی                      | ١,   | ۲    | 774  |
| طويقي               | طر لقیمے                 | ٨    | •    | ለቸን  |
| صلصال               | صنصال                    | * *  | 1    | AFM  |
| صحيح                | صيحع                     | 74   | τ    | ۸۲۳  |
| عمده                | عملے                     | 74   | ۲    | ~~~  |
| طرية <i>ت</i><br>رُ | طريقب<br>د .<br>السوال   | **   | 1    | 442  |
| السوال              | السَّوَّالُ              | ۲۳   | 1    | ۲۸۳  |
| تعیش کی جگہوں       | تعیشیات کی جگھوں         | 22   | 1    | #9.  |
| کو                  | ک                        | ۲ ۳  | •    | 792  |
| تواضع               | تواضح                    | * 17 | *    | ٥.٢  |
| مهدى                | مهمدى                    | 41   | ۲    | ۵۰۵  |
| زار و نزار          | زار و نزاد               | ٣    | ۲    | ۵۰۵  |
| کے لیے علم جہاد     | کے علم جہاد              | 9    | ۲    | ٥٠٥  |
| شوقی ضیف            | شوق قیف                  | ٥    | ۲    | 011  |
| اقامت گزیں          | اقامت مزين               | 1 4  | ٣    | 611  |
| مغازى               | مفازی                    | ۲1   | ۲    | 011  |
| سر قسطه             | سرقطه .                  | ٣    | 1    | 517  |
| ارباب               | باب                      | 1.1  | ٣    | 018  |
| الهيثمي             | الهيتمي                  | 77   | ٣    | 018  |
| شريفين              | الشرفين                  | 1 7  | ۲    | ٥١٣  |
| کچ                  | کیچ                      | **   | 1    | 814  |
| جبل ابو قبیس        | جبل و ابو قبی <b>س</b>   | 1.1  | ۲    | 61A  |
| مغربي               | مغرمي                    | ۳.   | ٣    | 011  |
| دواثر               | دوائره                   | 71   | ٣    | 019  |
| بِالْفِتْنَه        | باالفَتَنه               | ٨    | 1    | ٥٢٣  |
| طنطاوى              | طنطناوى                  | ١.   | ٣    | ٥٣٣  |
| دولت دروازه         | دولت دوروازے             | 10   | ۲    | 770  |
| كتاب التنبيه        | كتاب النبيه              | 70   | ۲    | 877  |
| معاتى               | معاق                     | ٥    | ۳    | 872  |
| لیله القدر جاگتے    | لیله القدر کی رات جا گتے | ۲1   | 1    | AFG  |
| اسباب النزول        | اسباب الزول              | ۳.   | 1    | AFG  |

|                            | 990                    |         |               |        |
|----------------------------|------------------------|---------|---------------|--------|
| <u>مواب</u>                | خطا<br>                | سطر     | عبود          | مفحد   |
| ایے                        | سے .                   | 7 4     | ۲             | 454    |
| ٱخْلَاق                    | سے<br>آماز<br>آخلاق    | 10      | <b>Y</b> _    | ۵۷۰    |
| بوزنطيون                   | <u>بوظنت</u> یوں       | ٥       | 1             | ٥٤٦    |
| ایک <b>دو</b> سری          | اس دوسری               | 7 4     | ٣             | ٥۷۷    |
| دیکھے                      | <b>د</b> یکھیے         | 1 (*    | *             | ۵۸۷    |
| لتلان                      | نكتا                   | ۲.      | 1             | ٥٨٨    |
| ١٨٧٥ء ميں ضلع              | ١٨٤٠ع ضلع              | 1       | •             | 649    |
| عشقيه                      | عشيقه                  | •       | *             | 611    |
| سلامي                      | اسلامي                 | ۸       | 1             | ٥٩٠    |
| الجصاص                     | الحصاص                 | 19      | *             | 7 . 7  |
| کی صورت میں عدت            | کی صورت عدت میں        | r 6-7 m | ۲             | ٦.٣    |
| جنوب میں لوبیہ سے          | جنوب نوبيه مين         | 1 7     | 1             | ٦.٣    |
| یے لیے                     | کی لیے                 | ۱۸      | ۲             | 717    |
| ہو جاتی ہے                 | جاتی ہے                | 1.1     | ۲             | 777    |
| هين ـ                      | گئے ہیں ـ              | 17      | ۲             | 777    |
| کے لیے مشکل                | یے مشکل                | * 7     | 1             | ٦٣.    |
| هیں ـ                      | - 🕭                    | 17      | 1             | 772    |
| کو ایک                     | کو بھی ایک             | ٨       | ۳             | 777    |
| ليا تها                    | اینا کا تھا            | 1 •     | *             | 789    |
| المعتصم                    | العتصم                 | ۵       | 1             | - ግሎ ፕ |
| کئے_                       | <b>گ</b> ئع            | 1.1     | ,             | ٦٣٣    |
| الاعلام                    | <u> كئع</u><br>الاغلام | 72      | ,             | ۵۳۶    |
| ٹھیرا                      | ثهير                   | 10      | ,             | ግሎግ    |
| عروج                       | عووج                   | ٣1      | ۲             | 755    |
| بغاوتیں نہیں ہوتی تھیں اور | بغاوتیں اور            | ٨       | 1             | 776    |
| اس کی                      | اس اسے                 | 10      | *             | 776    |
| کر دے ،                    | کر دی جائے ،           | ٣       | 1             | 747    |
| منهاجه                     | ضنحاجه                 | ٣       | ۳             | 724    |
| اس کی                      | امن                    | ٥       | ·<br><b>Y</b> | ٩٨٠    |
| شاخوں میں تبدیلی           | شاخوں تبدیلی           | ٦       | ۳             | ٦٨.    |
| <u> </u>                   | 2                      | 72      | ۲             | ٦٨.    |

| صواب                                  | خطا                           | سطر | عبود       | مبقحت |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----|------------|-------|
| يعنى                                  | يعمنى                         | 1.  | ۲          | 7.1   |
| ذاذلے                                 | زلزے                          | 7 5 | ٣          | 741   |
| سنده                                  | سد                            | . • | ٣          | 785   |
| اس                                    | ان                            | **  | ۲          | 785   |
| "السند"                               | "النسر"                       | ٥   | ۲          | ٦٨٣   |
| حق <u>هے</u> (ص                       | حق هے ص                       | ٣1  | •          | ۷.۲   |
| اس کے لیے محض                         | اس کے محض                     | 4 ~ | ۲          | 4.8   |
| بيانيه                                | بيانه                         | . " | 1          | 414   |
| کی طرف سے گراں قدر                    | کی گراں قدر                   | ٣.  | ١.         | 282   |
| ڻوٿ                                   | وڭ                            | 1   | •          | 202   |
| سرمائے کا سب                          | سرمایه سب                     | 7   | 1          | 475   |
| آڻهويي                                | <b>نو</b> یں                  | ۲۳  | 1          | 444   |
| پہلے مونڈیجار Mondejar کے مارکوئیس    | پہلے کے مونڈیجار مارکوٹیس اور | 4-1 | •          | 44.   |
| اور پهر                               | Mondejar اور پهر              |     |            |       |
| <u> </u>                              | <b>ھ</b> یں                   | **  | ٣          | 247   |
| اے                                    | اسے                           | 1   | •          | 498   |
| کر لی <b>گئی</b>                      | کری گئی                       | ٨   | ٣          | 490   |
| 448                                   | هم                            | 1 9 | ۲          | 498   |
| الابشيمي: المستطرف                    | البشيهي: المسطرف              | 1   | i          | 717   |
| المحبى: خلاصة الاثار                  | البحى : خلاصة لاثار           | 1 • | Y          | ٨١٦   |
| منزلت                                 | مزلت                          | ۲۸  | ٣          | 44.   |
| دوبار يعد                             | دوباره بعد                    | 11  | 1          | ۸۳۲   |
| رونْخات و مثاثاث                      | روضات و مثاث                  |     | 1          | ۸۳۸   |
| ِ تهیں تو                             | تھیں ما تو                    | ۲٦  | ۲          | AMA   |
| سوائح عمريون                          | سوانعه عبريون                 | 77  | ۲          | ^6.   |
| خلیفه<br>                             | تخليفه                        | 1   | *          | ۸۵۸   |
| خليفه<br><br>معصوم<br>-، و ع<br>إحدهن | معموم<br>۔ و و ت              | 17  | 1          | ۸۷۸   |
| إخدهن                                 | أحدهن                         | ۲   | <b>Y</b> . | 884   |
| انتفاع                                | انتقاع                        | 1.1 | ٣          | AAL   |
| الازدى                                | ازلادی                        | ٣   | *          | 1.1   |
| المهلبي                               | المهيلي                       | 1 ^ | •          | 9.4   |
|                                       |                               |     |            |       |

| 497                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| خطا                     | سطر                                                                                                                             | عمود                                                                                                                                              | صنحد                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| هلاک آخری ذال هوگیا     | ٥                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                 | 111                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ذاخل .                  | ٣٢                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                 | 9 m .                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| تها                     | * *                                                                                                                             | ٢                                                                                                                                                 | 150                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| مبعت                    | * *                                                                                                                             | •                                                                                                                                                 | 9 ~ •                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| اصطلاحات                | ۲.۸                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                 | 907                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ہا <sup>ہ</sup> ے       | ٣                                                                                                                               | •                                                                                                                                                 | 101                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ترکیب کی بھرت کی دریانت | ۲' ۱                                                                                                                            | •                                                                                                                                                 | 104                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ابن دسته                | ۲ ۸                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                 | 470                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| منيار                   | ١                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                 | 174                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ٤                       | ٣٢                                                                                                                              | *                                                                                                                                                 | 174                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| قداج                    | ۳ ۳                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                 | 433                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                         | * *                                                                                                                             | v                                                                                                                                                 | 161                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                         | خطا  هلاک آخری ذال هوگیا  داخل  مبحت  مبحت  اصطلاحات  لائے  لازے  لازے  لازے  لازی کیب کی بھرت کی دریافت  ابن دسته  منیار  قداج | مطو خطا  ه هلاک آخری ذال هوگیا  ۳۳ خاخل  ۳۲ مبعت  ۲۲ مبعت  ۲۸ اصطلاحات  ۳ بائے  ۳ بائے  ۳ آکیب کی بھرت کی دریافت  ۲۸ ابن دسته  ۲۸ منیار  ۴۸ منیار | عمود سطر خطا  ا ه هلاک آخری ذال هوگیا  ا ۳۲ ناخل  ۳۲ تیها  ۱ ۲۸ مبحت  ۱ ۲۸ اصطلاحات  ۱ ۳ ترکیب کی بهرت کی دریافت  ۱ ۲۸ ابن دسته  ۱ منیار  ۱ ۳۲ ترکیب کی بهرت کی دریافت  ۱ ۲۸ ابن دسته  ۱ ۲۸ ابن دسته  ۱ ۳۲ ترکیب کی بهرت کی دریافت |  |  |

## فهرست عنوانات جلد ۲۱

| فيقيون | عنوان                            | منحه | هنوان                     |
|--------|----------------------------------|------|---------------------------|
| 150    | مسيلمة الكذاب                    | 1    | مسح                       |
| 149    | مشاتة                            | ٣    | مسعر بن مهلهل             |
| 10.    | المشبهة: رك به تشبيه             | ٣    | مسعود سعد سلمان           |
| 10.    | المشتا                           | 1 7  | مسعود بن محمد             |
| 167    | المشترى                          | 10   | مسعود بن مودود بن زنگی    |
| 184    | مشرک: رک به شرک                  | 17   | -<br>مسعود أبو سعيد       |
| 182    | [بنو] مشعشع                      | 10   | المسعودي                  |
| 100    | مشهد                             | Y •  | مسعی: رک به سعی           |
| 128    | مشهد حسین س                      | ۲.   | مسقط                      |
| 144    | ے<br>مشمد (حضرت) علی‴: رک به نجف | 72   | مسكره                     |
| 144    | مشهد مصريان                      | 7.0  | مسكين                     |
| 149    | مشير                             | ۳)   | سل<br>مسل                 |
| 1 / 1  | مصادره                           | T0   | -<br>مسلم <sub>.</sub>    |
| 1 A 1  | المصعف                           | ~ ¶  | ،<br>مسلم بن الحجاج       |
| 1 Am   | مصحف رش : رک به کتاب الجلوة      | ۵۱   | مسلم بن عقبه              |
| 1 8 6  | مصحفی : رک به غلام همدانی        | ٥٣   | مسلم بن عقیل              |
| 1 80   | مصر                              | ٦.   | مسلم بن قریش              |
| **7    | مصراع                            | ٦٢   | مسلم بن الوليد            |
| 774    | ے سے<br>مصری: رک به نیازی        | ٦٣   | مسلم لیک<br>مسلم لیک      |
| **4    | مصيص                             | 172  | مسلمان: رک به مسلم        |
| ***    | مصطفى                            | 172  | مسلمه بن عبدالمنك         |
| ** *   | مصطفٰی (بن سلطان سلیمان قانونی)  | 179  | مسند: رک به حدیث و مسانید |
| ***    | مصطفی اول                        | 189  | مسواک                     |
| ***    | مصطفی دوم                        | 171  | المسيح                    |
| ***    | مصطفى سوم                        | 177  | مسيعى                     |

| منوان                                                          | صفحد   | هنو ان                                  | منعد         |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------|
| مصطفى چهارم                                                    | 777    | مطلق                                    | * " *        |
| مصطفٰی پائما بو شاتلی                                          | ۲۳۸    | مطماطه                                  | * 7 *        |
| مصطفى ياشا بيراقدار                                            | 7 7 9  | مطوف ،                                  | <b>የ ግ</b> ሞ |
| مصطفٰی پاشا کوپریلی : رک به کوپریلی                            | T 17 • | المطيع نته                              | 475          |
| مصطّفي باشا لالا                                               | ۲ ۳۰   | المظفر                                  | 777          |
| مصطفی دوزمه: رک به آآ لائڈن ، بار دوم                          | * * *  | المظفر بن على : رك به عمران بن شاهين    | 778          |
| مصطفٰی کاتب چابی بن عبدالله : رک به                            |        | مظفر الدين                              | 778          |
| حاجى خليفه                                                     | 777    | المظفر عمر بن ايوب : رک به حماة         | 779          |
| مصطفى كامل باشا                                                | ***    | مظفريه                                  | 779          |
| مصطفٰی کمال : رک به اتاترک                                     | 700    | مظهر جانجانان                           | <b>7</b>     |
| المصطفى لدين الله: رك به نزار بن المستنصر                      | T 100  | معاد : رک به رجوع                       | 7            |
| مصعب                                                           | 700    | معاذ" بن جبل                            | <b>T</b>     |
| مصعب بن الزبيرات                                               | 777    | المعارج                                 | <b>T</b> _ A |
| مصعب بن عمیر <sup>رم</sup>                                     | 767    | معازف                                   | ۲۸۰          |
| مصلي                                                           | 771    | معاقر                                   | 441          |
| المصلى                                                         | 101    | معاقل                                   | 7 A 7        |
| المصمغان                                                       | 707    | معاملات: رک به عبادات                   | 7 / 1        |
| مصموده                                                         | 202    | معاوضه                                  | 7 / 9        |
| مصنفك: علاه الدين على بن محمد البسطامي                         |        | المعتصم                                 | 220          |
| رک به البسطلمی                                                 | 700    | المعتصم بالله                           | 775          |
| مصور: رک به ( <sub>۱</sub> ) فن (مصوری)؛ ( <sub>۲</sub> ) تصوی | 700    | المعتضد بالله (عباسي)                   | <b>"</b> Y   |
| المصور                                                         | 400    | المعتضد بالله (عبادى)                   | <b>4</b> 4 V |
| مصياد                                                          | 400    | معتمد خان                               | 441          |
| المضاجع: رَكُّ به السجدة                                       | 702    | المعتمد على الله (عباسي)                | ***          |
| مضارع کے                                                       | 702    | المعتمد على الله (عبادي)                | ~~~          |
| ے سے<br>مضر: رک به ربیعه و مضر                                 | 702    | معجزه                                   | <b>"</b> "   |
| مضبون                                                          | 102    | المعجم                                  | rm1          |
| مطالع: رک به مطلع                                              | 700    | معاویه <sup>ره</sup> (امیر)<br>         | 1.           |
| مطرح                                                           | 701    | معاویه بن عبیدالله : رک به ابو عبیدالله | ٠, ٣         |
| المطرزى                                                        | 701    | معاهده                                  | r • ~        |
| مطغره                                                          | . 409  | معبد                                    | ۲.٦          |
| مطلع                                                           | 109    | المعيرى                                 | ٠. ٢         |

| ميفيدة              | عنوان                                 | منجه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ×3.                 | المفرب                                | ٣٠٨     | المعتز بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -4,                 | المغربي                               | r. 9    | معتزله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797                 | مغل                                   | 242     | معراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * 1 7               | المغمين                               | 481     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>~</b> ≒ <b>3</b> | مفنطس <u>ي</u> .                      | 404     | معرة النعمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| # T \$              | المغنى                                | 771     | معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***                 | مغنيسه                                | 410     | معروف الرصافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~ + +               | المغيره خ بن شعبه                     | ٣-٦     | معروف الكرخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۹                 | مفاخره                                | ۳٦۵     | المعز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 410                 | مفتی : رک به الفتاوی                  | 77A     | المعز بن بادیس و رک به زیدی (بنو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m T &               | مفتی غلام سرور: رک به غلام سرور، مفتی | 1 771   | معزالدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 470                 | المفضل                                | 424     | المعز لدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 774                 | المفيد                                | 1- 424  | معزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| er \$               | مقابله                                | ۳۷۱ - ب |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **.                 | مقاتل بن سليمان                       | 424     | المعظم : رک به توران شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 421                 | مقاسمة                                | 727     | المعلم والمتعلم : رك به المتعلم والمعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7T 1                | مقام ہے                               | 727     | معلولاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 421                 | مقامه : رک به علم                     | 454     | معمر بن المثنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| er 1                | المقتدِر : رَكُّ به الاسماءِ الحسني   | TLM     | المعما معمورة العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 441                 | المقتدر بالله                         | 747     | معن (بنو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳۳                 | مفتدی ; رک به (۱) امام : (۷) صلوة     | Y21     | معن بن اوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٣                 | المقتدى بامراته                       | 464     | معن بن زائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 422                 | مقتضب                                 | ٣٨٠     | معن السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي المام السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي الم السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي السلمي ال |
| ***                 | المقتفى لأمرانته                      | TAI     | معن بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 640                 | المتتنى                               | TAI     | معنی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 627                 | المقدسي                               | 711     | معوذتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۸                 | مقدم ہے ،                             | 474     | المعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| m 4 9.              | المقدم: رَكُّ به الاسماء الحسني       | ۳۸ ۵۵۰  | معین الدین اجمیری <sup>در</sup> ، خواجه : رک به چش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 421                 | مقدشو ،                               | 710     | معين الدين سليمان هرواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ee i                | مقرنس                                 | 474     | معين المسكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **                  | مقرى                                  | T12     | مغادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 414                 | المقرى                                | TAA     | مغراوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| مفعه  | ,<br>عنوان                             | منحد  | عنوان                                      |
|-------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 0 T M | ملائكة                                 | ምሎጓ   | المتريزى                                   |
| ori   | سلانى                                  | f 777 | ت.<br>مقصوره: رک به مسجد                   |
| 544   | -هريا                                  | 644   | ا زمقطم                                    |
| ٦٣٥   | ماتان                                  | 100   | العقلد بن المسيب                           |
| 276   | ملحمه : رک به حماسه                    | 200   | المقنطرات: رک به اصطرلاب                   |
| ٣٢٥   | سلطيه                                  | 404   | المقنع                                     |
| ۵٦∠   | ملقه : رک به ملکا                      | 404   | المقوتس<br>المقوتس                         |
| 276   | مُلّک (سورة)                           | 707   | المقولات                                   |
| ٨٢٥   | مُلُک (اقتدار)                         | ודח   | مفياس                                      |
| 679   | ملک                                    | אדא   | المقيت: رك به (١) الله: (٢) الاسماء الحسنى |
| ٥٤٠   | ملک                                    | 777   | مکاتب : رک به مدارس                        |
| 061   | ملک ارسلان غزنوی                       | M77   | مکاتبات: رک به(۱) دستاویزات؛ (۲) فرامین    |
| ٥٤٣   | ملک خطی خان                            | זרט   | مكاسر                                      |
| 820   | مُلِک سرور                             | W77   | <i>م</i> کت <i>ب</i>                       |
| ber   | ملک شاه                                | W_T   | المكتفى بالله                              |
| ۵۷۸   | ملك عبدالرحيم خواجه خيل                | W28   | مكتوبات                                    |
| ۵ ل ع | ملک عنبر حبشی                          | 749   | مکتوبات آمام ربانی <sup>رم</sup>           |
| 849   | الملک الکامل اول                       | ٩٣٨   | مكران                                      |
| 611   | الملک الکامل ثانی: رک به شعبان         | m 10  | مکرو.<br>م                                 |
| ٥٨١   | الماك المعظم                           | ۳۸۷   | مکری : رک به سهری                          |
| ٥٨٢   | الماك المؤيد سيف الدين شيخ المحمودي    | ۳۸۷   | مكس                                        |
| ٥٨٣   | ملكا (ملقه)                            | 791   | 2K                                         |
| 47.5  | ×.                                     | 497   | مکناس                                      |
|       | ملاخشرو: رک به (۱) خسرو ملا ؛ (۲) محمد | m9m   | مکوس : رک به مکس                           |
| ٥٨    | بن فرامرز                              | ~9~   | مكة المكرمة                                |
| ۵۸    | ملا شاه بدخشي                          | 619   | المكى                                      |
| ۵۸۸   | ملا صدرا : رک به صدرا ملا              | 319   | المكين بن العميد                           |
| 444   | ملا فاضل رند<br>. م                    | 217   | ملاهم                                      |
| 614   | ملا گوری                               | 515   | ملازگرد                                    |
| ۵9٠   | ملا مزار بنگلزئی<br>در در بری          | 010   | ملاس ہے                                    |
| ٥٩.   | ملا معالی "                            | 677   | ملاکا: رک به ملکا                          |
| 597   | (ابوالبركات) ملا منير لاهورى           | 1 077 | ملامتيه                                    |

| مذحد | عنوان                               | مبقعه  | منوان                                           |
|------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 7 66 | مندوب : رک به مستحب                 | 098    | ملاح                                            |
| 766  | منديريز .                           | 696    | <b>۔ل</b> لا                                    |
| 788  | مندنكو                              | 814    | مليانه                                          |
| 767  | المنذر بن محمد                      | APA    | مليله                                           |
| 767  | منسرح                               | 099    | ممالیک ؛ رک به مملوک                            |
| 70.  | منسوخ : رک به نسخ                   | 699    | ممتاز                                           |
| ٦٥٠  | منشو ر                              | ٥٩٩    | ممتاز محل                                       |
| 755  | منشی : رک به انشاء                  | 7.1    | الممتحنة                                        |
| 705  | منصف                                | 7.7    | سمکن: رک به عطق                                 |
| 778  | المنصور                             | ٦٠٣    | معلوک                                           |
| 700  | منصور بن نوح                        | 71,0   | المميت: ركُّ به الاسماء الحسني                  |
| 767  | المنصور (عباسي)                     | 710    | مناة                                            |
| 701  | المنصور (مراكشي)                    | 717    | مناره (مینار)                                   |
| 774  | المنصور این ایی عامی                | 777    | منازگرد : رَحَمَ به ملاذگرد                     |
| 747  | المنصور استعيل                      | 777    | المنازل                                         |
| 728  | المنصور بالله القاسم بسر            | ٦٢٧    | مناف                                            |
|      | منصور پوری، قاضی: رک به محمد سلیمان | ٦٢٧    | منانق                                           |
| 747  | ملمان ، قاضی ، منصور پوری           | 777    | المناققون                                       |
| 747  | منصوره (سنده)                       | 770    | مناقب                                           |
| FAF  | المنصوره (مراكش)                    | 786    | منبع                                            |
| 714  | المنصوره (مصر)                      | 487    | منبع<br>منبر : رک به مسجد                       |
| 744  | منطق : رک به علم (منطق)             | 777    | منبسة                                           |
| 444  | منطقه يا منطقة البروج               | 772    | منتش اوغلولزى                                   |
| 794  | منف : رک به منوف                    | 779    | منتش ایلی                                       |
| 794  | منف                                 | 779    | المنتصر بالله                                   |
| 714  | منکر                                | ٦٣٠    | المنتفق                                         |
| ۷٠٠  | منکر و نکیر<br>م                    | ٦٣٠ ر  | المنتقم : ركُّ به (١) الله ؛ (٦) الاسماء الحسنم |
| 4.4  | منگوتمر ,                           | 70.    | منجم : رک به علم (النجوم)                       |
| 4.0  | منگو چ <i>ک</i><br>-                | ٦٣٠    | منجم باشي                                       |
| ۷.۵  | <b>منگیت</b><br>م                   | 761    | المنجيد : رک به الملک                           |
| ۷٠٦  | منگیشلاک ہے                         | 771    | مند (؟)                                         |
| ۷.۲  | المنوبيه : رك به عائشة المنوبية     | אחד, ! | مند (موند)                                      |

| م غادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عنوان                                   | منحه     | <b>م</b> نوان                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>-و</i> زور                           | ۷٠٤      | د <b>نوچ</b> ېرى                             |
| 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موزونه                                  | ۷٠٨      | منوف                                         |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موستر                                   | 4.1      | ، منی                                        |
| 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موسم                                    | 411      | منی کوای                                     |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موسٰی ۳                                 | ļ        | منیر لاهوری (ابوالبرکات): رک به ملا منیر     |
| A+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موسٰی [بنو]                             | 411      | لاهورى                                       |
| A . T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | موسی بن تصیر                            | ۷11      | المنيرى                                      |
| A • \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | موسی، ابو محمد البهادی                  | 418      | المواصفه : رك به دفتر                        |
| A - \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | موسی چلبی                               | 418      | مواعظ                                        |
| A1 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موسى الكاظم ع                           | 277      | الموفقة و الجماعة : رك به دفتر               |
| A17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موسیقی : رک به فن (موسیقی)              | 422      | مواليا : رَكُ به موال                        |
| AIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>.</u> .وش                            | 222      | المؤامره: رک به دفتر                         |
| AIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موشع                                    | 224      | موبذ                                         |
| ۸۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موصل                                    | <b>4</b> | مويلا                                        |
| A T 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | موفق الدين : رَكُّ به ابن قدامة الحنبلي | 281      | موته                                         |
| ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موقان                                   | 288      | الموحدون                                     |
| ۸۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موقف                                    | 489      | موحدين: رَكُّ بُه (١) توحيد؛ (٢) وحدت الوجود |
| AYM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سولانا خونكيار                          | ۷۳۹      | المؤخر : رك به الاسماء الحسني                |
| ۸۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولد                                    | 289      | مود <b>و</b> د (غزنوی)                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولوی: رک بُه (۱)مولی ؛ (۲)ملا ؛ (۳)    | ۷4.      | مودود (زنگی)                                 |
| ۸۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المعلم و والمتعلم<br>سر                 | 200      | مودودی ، سید ابوالاعلٰی                      |
| A72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولوی انشاء الله خان : رک به وطن        | 200      | مودون ہے                                     |
| 1 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولوی حضور بخش جتوئی                    | 201      | مؤذن : رَكَ به (١) مسجد ؛ (٢) اذان           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولوی محبوب عالم : رک به محبوب عالم     | 201      | <b>مور</b>                                   |
| <b>^ *</b> * <b>^</b> | (مولوی)                                 | 677      | م.و رسطس                                     |
| ۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولویه<br>                              | 471      | مورسكوز                                      |
| ۸۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولی ہے                                 | 441      | مورو : رک به مور<br>مورو : رک                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مؤمن: رک به (۱) مسلم: (۲) اسلام: (۳)    | 441      | مورور : رک به مرزور                          |
| ۸۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ايمان                                   | 221      | مورون : رک به سورور                          |
| ۸۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مومن<br>                                | 221      | المورياني                                    |
| ۸۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المؤمن                                  | 228      | موريتانيا                                    |
| AT 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المؤمنون                                | 1 220    | مورية                                        |

|       | ' '                                      |        |                                             |
|-------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                    | منحه   | عنوان                                       |
| ۸۹۵   | مىهىر على شاه گولۇوى <sup>ج</sup>        | ٨٣٣    | مونثی نگرو                                  |
| A 9 4 | سهرگان : رک به سهُر                      | ٨٣٣    | مو نستر                                     |
| ۸۹۵   | مهر ماه سلطان                            | ፤<br>- | مونس المظفر                                 |
| ^1^   | مــهر. <u>ه</u>                          | :<br>  | مونكير                                      |
| A94   | مهری یا مکری                             | المؤيد | المؤيد : رك به (١) هشام ثاني : (٧) الملك ا  |
| •••   | مهری خاتون                               | ۸۳۸    | سيف الدين شيخ المحمودي                      |
| 9.1   | المهلب بن ابي صفره                       | ۸۳۸    | مويد الدوله                                 |
| 9 • ٢ | المهلبي                                  | ۸۳۸    | موید زاده                                   |
| 9.5   | منهمه                                    |        | المويد سيف الدين : ركُّ به المويد سيف الدين |
| 4.0   | میاں محمد بخش <sup>۳</sup>               | 10.    | شيخ المحمودي                                |
| 9 - 0 | ميان محمد بو ٹا                          | ۸۵.    | المويد في الدين                             |
| 1.7   | میاں محمد کامل <sup>ج</sup>              | 164    | مهابت جنگ : رک به علی وردی خان              |
| 9.4   | میاں میر <sup>رم</sup>                   | 101    | المهاجرون                                   |
| 9 • 9 | میاں هدایت الله                          | ۸۵۷    | مهار شریف و چشتیان                          |
| 9 • 9 | ميانه                                    | ۸۵۸    | مه پیکر : رک به کوسم والده                  |
| 11.   | مئذنه : رک به مسجد                       | A6A    | المهتدى                                     |
| 91.   | ميتة                                     | ۸۵۹    | مهدويه                                      |
| 918   | میثاق مدینه                              | 100    | المهدى                                      |
| 111   | ميخال اوغلي                              | ۸٦٥    | المهدى: رک به ابن تومرت                     |
| 975   | ميخاليل صباغ                             | ATA    | المهدى (آل)                                 |
| 170   | الميداني                                 | רדא    | المهدى (عباسي خليفه)                        |
| 970   | ميڈرڈ                                    | ٨٦٨    | المهدى: رک به محمد احمد                     |
| 970   | میر .                                    | ٨٢٨    | المهدى (اموى خليفة اندلس)                   |
| 977   | میر آزات خا <b>ن</b> شیروانی، سردار<br>س | ۸۷۰    | مهدی خان                                    |
| 117   | میر امن: رک به امن، میر                  | ٨٧١    | سهدى المنتظر                                |
| 117   | میر بلوچ خان نوشیروانی                   | ALT    | المهدى عبيدانته                             |
| 974   | میر تقی میر                              | ٨٤٦    | المهدى لدين الله أحمد                       |
| 944   | میر جعفر خان جمالی                       | ۸۸۱    | المهديه                                     |
| 927   | میر جمله : رک به محمد سعید               | ۸۸۵    | مهر (بین زن)                                |
| 922   | میر حسن                                  | 749    | مِيهر (ايراني مهينا)                        |
| 980   | میر حسن دهلوی                            | 444    | •••                                         |
| 122   | مير خاوند                                | 1 496  | مهران                                       |

-

| متحد        | عنوان                        | ARÉO        | عنوان                                |
|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>1</b> 7m | میسا <b>ن</b>                | 171         | میر درد : رک به درد                  |
| 111         | فيسر                         | 977         | مير زاهد الهروى                      |
| 14.         | ميسرة                        | 9~.         | مير عبدالعزيز كرد                    |
| 921         | ميسره بن مسروق العبسي        | 9171        | مير غلام محمد شاهواني                |
| 9,41        | ميسور                        | 907         | مير قاسم                             |
| 148         | ميسون 🕟 🔻                    | 900         | مير محمد حسين عنقا                   |
| 100         | ميقات                        | 900         | مير محمد معصوم بهكرى                 |
| 943.        | ميكال                        | 9~9         | میراث : رک به علم                    |
| 144.        | الميل                        | 949         | ميران محمد شاه اول                   |
| 9AG.        | میم : رکک به م               | 90.         | ميرزا                                |
| 944         | الميمندي                     | 901         | ميرزا پور                            |
| 949.0       | منمنه                        | 101         | میرزا تقی خان : رک به تقی خان، میرزا |
| 9 4         | میمون بن قیس                 | 101         | میرژا محمد رسوا : رک به رسوا         |
| 11.         | حضرت ميمونه س ، ام المؤمنين  | 101         | ميوك أقا                             |
| 11.         | میمونی : رک به ابن میمون     | 907         | سير واژ                              |
| 1.          | مینا توری : رک به نن (مصوری) | 10"         | میروی <sup>رم،</sup> خواجه احمد      |
| 14.         | مینار پاکستان : رک به لاهور  | 900         | میریه : رک به ماریا                  |
| 1.          | میور، ولیم : رک به وایم میور | 900         | الميزا <b>ن</b>                      |
| 9.4 •       | الميورقي                     | 100         | ميزاليه                              |
| 4 ^ 7       | ميا فارقين                   | <br>  ¶ 7 ~ | ره مورته                             |
|             |                              |             |                                      |

جملہ حقوق بحق پنجاب یونیورسٹی محفوظ ہیں مقالہ نگار یا کسی اور شخص کو کلی یا جزوی طور پر اس کا کوئی مقالہ یا تعلیقہ یا اس کے کسی حصے کا ترجمہ شائع کرنےکی اجازت نہیں

\***^** 

طبع : اول

سال طباعت : ١٩٨٢هـ ١٩٠١ع

مقام اشاعت : الاهور

ناشر : رجسٹرار ، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور

صفحه و تا ۲۸۰

مطبع : مطبعة مكتبة العلمية ، ١٥ ـ ليك رود ، لاهور

طابع : خان عبیدالحق ندوی

שמבא ואש ט דדד

مطبع : پنجاب یونیورسٹی پریس ، لاهور

طابع : مستر جاوید اقدال بهٹی

صفحه ٢٣٠ تا آخر

مُطْبِعُ : جديد اردو ثاثب پريس ، وس - چيمبرلين رود ، لاهور

طابع : مرزا طارق نصير بيگ

یار دوم : فرورتی ۲۰۰۱ه (نفداد ۵۰۰)

ناشر ان كرنل (ر) مسعودالحق رجشرار وامعر بنجاب لا مور

زبر لكراني: فاكر محمود الحن عادف (صدر شعب)

طالع : عبدالميتن كلك ادبستان ٣٠٠ دبيٌّ كن روو كابور

## Urdū Encyclopædia of Islām

Under the Auspices

of

THE UNIVERSITY OF THE PANJĀB

LAHORE



Vol. XXI
(Mash - Maiyafarikain)
1407/1987
1422/2002